www.KitaboSunnat.com

خِصَّاسُوْمَ



🛞 خلافت بنواميه و بنوعباس

ﷺ خلافت عباسیہ کی معاصر آزاد مسلم حکومتیں مصلحین کے کارنامے ائمہار بعہاور ظیم مجددین وسلحین کے کارنامے شول کے آغاز اور ظہور کی تاریخ باطل فرقوں کی حکومتیں ہاہم شبہات کے جوابات







تقريظ

المن المراق المرعز الرزاق المكثررية

كاوش مولانا محكر محال ميجات منظله استاذ تاريخ اسلام بامعة الرشيد كرا بي







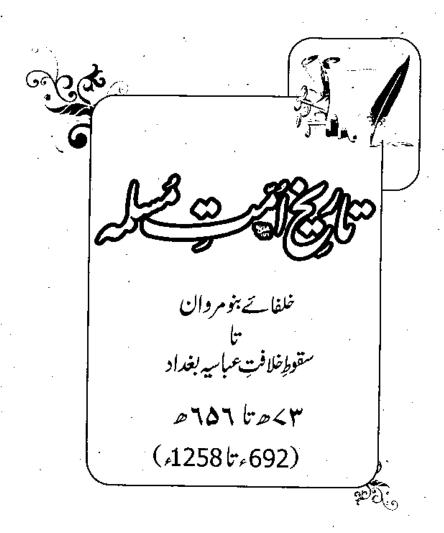

خِصَّنْسُوْمُ

تَحْقِيْق مُرِحُ اللهِ مُولِهِ الْمُحَدِّمِ اللهِ مِنْ اللهِ مُرِحُ اللهِ مُولِهِ الْمُحَدِّمِ اللهِ مِنْ اللهِ



### Jamia-Uloom-Islamiyyah

(University of Islamic Sciences) Allama Muhammad Yousuf Banuri Town Karachi - Pakistan.

Ref. No. \_\_\_\_\_



مَّا عِبْ الْعِسَ لِي الْمُلْكِسُ لَلْكِيْنِ علامه مربوسف بنوری ناڈن سرائنی ۲۲۸۰ میاکستان

| Date. |  |
|-------|--|

الحمد لله رب العالمين٬ والصلاة والسلام على سيد الإنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

اما بعد:

روای علوم میں سے علم البّاری آیک ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت کا انکار بھی مشکل ہے اور اس رکلی اعتاد کی مخوائش

روای علوم میں سے علم البّاری آیک ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت کا انکار بھی مشکل ہے اور اس رکلی اعتاد کی موائن ہیں

بھی کم ہے جس کی دو بنیاد کی وجو بات ہیں ایک تو سیک تاریخی روایات کی سند جن مواضیا طے کا ترات اور ماحولیا تی اثر ات سے

جوجز مواضیا طاحد بٹی روایات کو حاصل ہے۔ دوسرا سیکہ تاریخی روایات کو اعتماد واستناد کے درجے پر کھر نظریہ وکلر قائم کرنا عموماً لگری انجان

بہت کم محفوظ دویا تا ہے ، اس لئے بلا انتیاز تاریخی روایات کو اعتماد واستناد کے درجے پر کھر نظریہ وکلر قائم کرنا عموماً لگری انجان کے بلا الب علم کو تاریخ کے مطالعہ کرنے نے قبل کم از کم تین امور کا لخا درکار کے بنیا دول اور کسری بنیا دول اور خروری آ داب سے ہی تبییر کر سکتے ہیں۔

کا بیان : وہ جسے آ ہے مطالعہ تاریخ کے بنیا دی اصول اور ضروری آ داب سے ہی تبییر کر سکتے ہیں۔

ہ بیان ہو، نے اپ محامد مارس ہے ہوں ، وں دور رور اللہ بارے میں آگائ کی ہوئی جائے۔

اسسہ مطاعد تاریخ کے لئے متنداور فیر مشدماً خذ مصنف مزان اور فیرتناط مؤرخین کے بارے میں آگائ کی ہوئی جائے۔

سسببااوقات نا مورو زخین کے ہاں مشہور ما خذش بھی علی میسل الذکر ہیمیتری فیر تقد روایات وحمر آئی ہیں ، اس لئے تاریخی ما خذکے کائن اور مساوی ہر دو کے بارے میں معتد معیارات اور واضح اشارات کا ادراک بھی ضرور ک ہے۔

لئے تاریخی ما خذکے کائن اور مساوی ہر دو کے بارے میں معتد معیارات اور واضح اشارات کا ادراک بھی ضرور ک ہے۔

مطالعہ تاریخ کے لئے بی قابل کی ظینیا وی امور ، کتب تاریخ یا ان کے متعلقات میں یکجا ، مر بوطوم رتب انداز میں بہت کم میں دستیاب ہوتے ہیں۔ محراللہ تعالیٰ کو فضل وکرم سے بی دستیاب ہوتے ہیں۔ محراللہ تعالیٰ کو میں کو میں میں درج بالا تعنوں بنیا وی امور کا کی ظیا جاتا ہے۔

"تاریخ امت اسلم" کے نام سے ایک مجموعہ ادر اساسے آیا ہے جس میں درج بالا تعنوں بنیا وی امور کا کی ظیا باتا ہے۔

"تاریخ امت اسلم" کے نام سے ایک مجموعہ اور والے تا میں احتیاط بگر ومیلان میں اعتمال مند ہوگا۔ ان شا واللہ اللہ بعند تعدیر کے لیاظ ہونے کو اس کو قبولیت تا مداور متبولیت عامدے ہم کنار فر بائے ، آئین او ما ذلاہ علی اللہ بعند نا مداور متبولیت عامدے ہم کنار فر بائے ، آئین او ما ذلاہ علی اللہ بعند وصلے ، اللہ وسند علی سید الموسنین وعلی آله و صحبہ اجمعین ،

فظ دالبلام ر المرك المسلوب مولا تا ذاكم ) عيد الرزاق اسكندر المرك تا دَن كرا چي

P.O. Box: 3465 Kurachi Code No. 74800, Phone: (0092-21) - 34913570 - 34912683 - 34915966 - 34123366 - 34121152 Fax: (0092-21) - 34919531, Karachi Pakistan. URL: www.bamuri.edu.pk , E-inzil: info@banuri.edu.pk



### حضرت مولانا ذاكثرمنظوراحم مينگل صاحب بسمالله الرحمن الرحيم الحمدلوليه والصلوة على نبيه

یقیناً آج امت مسلمہ خارجی بلغار و داخلی خلفشار کی وجہ سے انتہائی بھیا تک قسم کے بحران سے دو جارہ و چکی ہے اورآئے دن راہ نجات دار تقاء ہے دن بدن دور بھنگتے ہوئے تنزلی کے دلدل میں دھنستی جارہی ہے۔جس کی سب سے بڑی وجہ جہاں قر آن سنت سے درساً وعملاً دوری ہے وہیں اینے اکا برواسلاف کی تاریخ عزیمت سے لاعلمی بھی ہے جو کہ سی بھی عظیم سانحہ ولاعلاج موذی روحانی مرض ہے کم نہیں۔

فضلاً على هذا الركوني ايك آده خص علم تاريخ مي شغف ركهتا بهي بتواس كاواسطه ايي تاريخ كے ساتھ پر نا ہے جواس کے ذہن میں اسلاف کے خلاف زہر بلانیج بن کرا گتا ہے اور بینا منہاد تاریخ اسلامی دین اسلام کے دفاع ك بجائ اسلام ك قلع من نقب زنى كاكام دين يه، بلكهاس ي بحي بره كرالعياذ بالله تاريخ اسلامي مين الييمن محرت اسرائیلی روایات ہیں جوقر آن وسنت کے ساتھ تصادم کے زمرے میں آتی ہیں الی روایات سے انبیاء کرام عليهم الصلأة والسلام جيسي معصوم عن الخطاء بستنيال بهي محفوظ ندر بين \_

ایسے میں بلاشک تاریخ اسلام سے آشائی حد درجہ ضروری ہے تا کہ ہمیں معلوم ہو کہ امت پر حالات کی سختی وپستی ، خارجی یلغار ، داخلی خلفشار ، سیاسی عدم استحکام ، با ہم نااتفاقی و ناچاتی اور دشمنان اسلام کی رکیک چالیس اور ان ے آگائی کے ساتھ ان تمام چیزوں کا سدباب و تدراک کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور اس بارے میں ہمارے اکابرواسلاف کاعمل کیا تھا میسب ہمیں اسلام کی تاریخ سے ہی ممکن ہے جس کے لیے سے ومستندوا ہیات سے یا کے قرآن وسنت سے غیر مزاح تاریخ اسلامی کاعلم ہونا ضروری تھا۔

جس کے لیے ہمارے برادر مکرم مولا نامحد اساعیل ریحان مدخلہ استاذ تاریخ اسلام جامعۃ الرشید کراچی جو کہ کئ كتب كے مصنف بھى ہيں جناب موصوف نے ماشاء الله كافى بر صياحدوجبدكى ہے جوكه بنده كى طرف سے بالخصوص اورامت مسلمه كي طرف نسے بالعموم لائق تحسين وآ فرين ہيں۔

اللّٰد تعالیٰ جناب موصوف کی اس کاوش کو دارین میں باعث نجات ویر قی کا سبب بنائے اور قارئین کے لیے استفاده عامد کاسب بنائے۔

## منظوم تقریظ برائے ''تاریخ امت مسلمہ''

### منجانب: شاعرِ اسلام، حضرت الرْجونپوري مدظله العالی

باب جہد و عزم و استقلال جب وا ہو گیا مہرباں اک بندہ مخلص پہ مولی ہو گیا کا مورخ پھر کربت ہوا جی جان سے کاوشیں برسوں کی آخر رنگ لاعیں شان سے امتحال سائیلیج کو انمول تحفہ دیے گیا وہ جوال ایبا ضعفوں سے جو بازی لے گیا رہ گئے جران خود قرطان و خامہ کیا کہوں کی پرواز پینجی رفعت مریخ پر گا جب قلم اس نے اٹھایا طائر تاریخ پر جب قلم اس نے اٹھایا طائر تاریخ پر بار کر جھیار ڈالے خار قال و قیل نے بار کر جھیار ڈالے خار قال و قیل نے بوں یوں بھیرے علم کے ریحان اساعیل نے بوں یوں بھیرے علم کے ریحان اساعیل نے بوں بھیر یاد رفعال ایبا سجا کر رکھ دیا قبیر نیا گیا ایبا سجا کر رکھ دیا تا تا تی تا تا ہوں کی بیش مسلمان گویا لا کر رکھ دیا



تقاريظ

عکس اینا جس میں سارے اہلِ الیماں دیکھ لیس کس طرح سے مشکلیں ہوتی ہیں آبال دیکھ لیں کس طرح جھیلی مشقت سید ابرار سالٹھیکٹی نے يرجي دي کيے لہرايا مرے سرکارساناتيا نے کس طرح سینی صحابہ نے لہو سے دیں کا باغ اک طرف اوجِ ثریا کا نظارہ پُرحلل اک طرف تحت الثریٰ کا خارزارِ جال ایک طرف ایثار، تقویٰ اور اخوت ہے آلثال تعصب، حرصِ سند، حبِ مال يہلا طبقہ مستحق نعمتِ دنيا د دي دوسرے طبقے کا کوئی مرکز و محور نہیں اے خدا آہِ اِرْ کھول دے باب جیتے جی تعبیر پائے جلد ہی خوابِ الر پھر سے وکھلا عہدِ زریں شوکتِ اسلام کا پھر سے نقارہ بجے دنیا میں تیرے نام کا کاوش اسٹاعیل ریحاں کی خدا مقبول کر غنچ ُ اخلاص کو اُخلدِ بریں کا پھول کر



## المجرست مضامين

| •              | •                                          |      | ·                                                            |
|----------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 52             | زُبئیر بن قبیس کی شہادت                    | 35   | قارئین ہے چند ہاتیں                                          |
| 52             | حسان بن نعمان کے کارنا ہے                  | 38   | پېلا باب: خلافت ينومروان                                     |
| 54             | عبدالرحمٰن بن أشعُث كاخروج                 | ,    |                                                              |
| 54             | خروج کےاسباب                               | 39   | عبدالملك بن مروان 🗱                                          |
| 56             | پېلامعركهخاج كوتكست                        | 39   | عبدالملك _ خليفه يا با دشاه؟                                 |
| 56             | دَيرِ جُمَاجِم كا <b>محاذ</b> .            | 41   | بنومروان کی سیاست                                            |
| 57             | فيصله كن جنَّك، ابن أشعَث كي شكست اور حجاج | 41   | بنومر وان كامنشور                                            |
| U,             | كانتقام                                    | 42   | انتقالِ اقتدَار کے مربوط آئین نظام کی ضرورت                  |
| 58             | تحميل بن زياد كاقتل                        | 43   | سیای نظام میں جمود کی اصل وجہ                                |
| 59             | قراءوعلاء جومقتول ياشريك جنگ ہوئے          | 43   | عبدالله بن عمر خالفهٔ کی شهادت اور<br>اس کے پس پر دہ امکانات |
| 60             | اما مشعبی رانشهٔ سےسلوک                    | **** | اس کے کیس پردہ امکانات                                       |
| 60             | دیرِ جماجم کے حریت پیند مخلص تھے           | 45   | كياعبدالله بن عمر خالفيد كوعجاج نے قل كرايا تھا؟             |
| .61            | تلخ تجربات کے بعد فقہاء کا ساسات شرعیہ پر  | 46   | خوارج كيشورش                                                 |
|                | ا زیرِ نوغور و فکر                         | 47   | كوفدمين حجاج بن يوسف كابهيب ناك خطبه                         |
| 63             | خروج کن شرا لط کے تحت جا مز ہوگا           | 48   | عمير بن ضابي كوسزائے موت                                     |
| 64             | بیٹوں کے لیےولی عہدی کی بیعت               | 49   | قطری بن فجاة خارجی کی سرکو بی                                |
| 64             | سعيدبن مستب دملطنه برتشد دکی روایت         | 50   | شبيب خارجي معركه                                             |
| 65             | عبدالملك كي وفات                           | 50   | ایک خارجی عورت کی دلیری                                      |
| 66<br>         | اولاد                                      | 52   | جهاد كااحياءافريقه كي فتوحات                                 |
| Samuel Section | o Moje j                                   |      | '                                                            |

| 81 | بخارا کی فتح | 67 | ك كى زندگى پرايك تبعره |
|----|--------------|----|------------------------|

.

| 81              | بخارا کی فتح                                               | 67          | عبدالملك كى زندگى پرايك تبعره                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 82 <sup>:</sup> | فُتَيِّيةِ بن مسلم خراسان ميں                              | 68          | حليها درعكم وفضل                                |
| 83              | خوارزم کی فتح                                              | 69          | خوش مزاجیایک لطیفه                              |
| 83              | سمرقند کی فتح                                              | 69          | رومیوں سے جہاد                                  |
| 85              | چین کی سرحد پر                                             | 69          | دِمُثُق کے کذاب کی سرکو بی                      |
| 87              | في أنذ كس                                                  | 71          | تغیری ور قیاتی کارناہے                          |
| 87              | اندلس كامحل وتوع اور جغرافيه                               | 71          | إسلامي سكي كاإجراء                              |
| 87              | إسلام سے بہلے اندلس کی تاریخ                               | 71          | دفتری نظام ک <i>وعر</i> بی زبان میں نتقل کرا نا |
| 88              | اندلس پرصحابه کرام کی شکرکشی                               | 72          | يختر                                            |
| ت وه            | موی بن نُصرِ ،حضرت معاویه یفی لنگونه کی رفاقته<br>سرویه به | 73          | خدمات جرمين                                     |
| 00              | ہے مراکش کی گورنری تک                                      | 73          | بيت المقدس كي خدمت                              |
| 89              | طارق بن زیاد:غلامی سے طنجہ کی حکومت تک                     | 73          | تغيرمساجد                                       |
| 90              | كاؤنث جولين ادرفلورنڈ ا                                    | <b>73</b> . | انداذِسياست                                     |
| 91              | غيبى بشارت                                                 | 74          | بزوں سے ملاقات میں چارامور کمحوظ رہیں           |
| 91              | بهرملک ملک ماست                                            | 74          | اولا دکی تربیت کے اصول                          |
| 92              | باره ہزار بمقابلہ ایک لاکھ                                 | 75          | رقتِ قلب                                        |
| 93              | طارق بن زياد كاتار يخي خطاب                                | . 75        | صحابه کرام اوراہلِ بیت عظام کالحاظ              |
| 94              | معركهٔ وادى لَگُه                                          | 76          | حَقْ كُونَى كَى قَدْرُدُانِي                    |
| 96              | جنوبی اوروسطی اندکس کی فتح                                 | 77          | حرام وحلال كاخيال                               |
| 97              | موی بن نصیر رو لشئهٔ کی آیدا در اس کی اصل وجوه             | 77          | خلاصه کلام                                      |
| 97              | موک بن نُصیر روانشنه کی طوفانی فتو حات                     | 78          | وليدبن عبدالملك                                 |
| 98              | مویٰ بن نُصیر اور طارق کی ملاقات                           | .78         | ایک لطیفه                                       |
| 98              | بحرظلمات میں دوڑاد نئے گھوڑے ہم نے                         | 80          | تُنْبَيَهُ بن ملم البابلي كي نقوحات             |
| 99              | شالى اندلس كى فتو حات                                      | 81          | خا قان چین کی امدادی فوج سے مقابلہ<br>سینسلیں   |
|                 |                                                            |             | 706                                             |

.

|              |                                                              |          | 200 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 12           | - 1 - 0                                                      |          | رصغيرين مسلمانون كي فقوحات كا آغاز                               |
| 12           |                                                              |          |                                                                  |
| 12:          | باج کے طالمانہ اجتہادات اور یُرے فیصلے مسیح<br>ع             | 7 100    | رصغیر کی قومیں<br>برصغیر کی ریاستیں                              |
|              | وايات ميس                                                    | . 101    | عرب خواتین کے قافلے پرداہر کے سپاہیوں کا حملہ                    |
| 123          | تجاج کی بعض خو بیان اور نیکیاں مضعیف روامات<br>3             | 102      | عبيدالله بن نبهان اور بُدُ بل بن طِهْفَه سنده ميں                |
|              | يں                                                           | 103      | محربن قاسم کاانتخاب                                              |
| 124          | ایک بور سے 60 میاں کا روز راز                                |          | محدین قاسم کی عمرایک غلطهٔ می کاازاله                            |
| , 124        | معوروا تنزات                                                 | 105      | لشکر کشی کے انتظامات اور حجاج بن پوسف کی                         |
| 125          | عجاج کی سیرت کا خلاصہ۔ حافظ ابنِ کثیر رطائشہ کے<br>الفاظ میں | 103      | باریک بنی                                                        |
|              |                                                              | 106      | محد بن قاسم کاسنده میں پہلاقندم۔دیبل کامحاصرہ                    |
| 125          | آخری کھات میں حجاج کے الفاظ                                  | 107      | ديبل فتح ہوگيا<br>ديبل فتح ہوگيا                                 |
| 126          | ولید کے تعمیری وز قیاتی کارناہے                              | 108      | وادی مہران کے شرقی جھے کی فتح                                    |
| 126          | جامع متجد وَمُثْق كَ تغيير                                   | 108      | دریائے سندھ کے پار                                               |
| 128          | جامع مسجد دِمَثُق برغير مسلم سفير كاتبعره                    | 110      | راجددا ہر سے فیصلہ کن معرک                                       |
| 128          | مسجد بنوى كي تغمير وتوسيع                                    | 111      | مربخواتین کی بازیابی<br>عربخواتین کی بازیابی                     |
| 129          | وليدبن عبدالملك كي وفات                                      | 111      | رب و من آبادی فتح<br>برجمن آبادی فتح                             |
| 130          | الميان بن عبدالملك عليه                                      | 112      | بر س بارد<br>اروژ کامعر که                                       |
| 131          | امرائے بنومروان میں گروہ بندی                                | 112      | ملتان کی فتح<br>ملتان کی فتح                                     |
| 131          | عمر بن عبدالعزیز اور حجاج بن بوسف کے مابین کشر               | 114      | عجاج بن پوسف کی دفات<br>حجاج بن پوسف کی دفات                     |
| -            | كمش                                                          | 114      | سعيد بن بُجَير رَالْفُنه كَافْلَ                                 |
| 132          | ولیداورسلیمان کے مابین کش مکش                                | 117      | کلمہ حق بلند کرنا قابلِ تحسین ہے                                 |
| 132′         | سلیمان نے ولید کے جرنیاوں کو کیول معزول کیا؟                 | 118      | جاج بن بوسف کے کردار کامحا کمہ                                   |
| 133          | تُحْتَيِّه بن سلم كانتل                                      | 118      | چین مینوزیزی<br>حجاج کی خوزیزی                                   |
| 133<br>_აბ.  | محمه بن قاسم تحلّ كاسانحه                                    | :<br>118 | حجاج کے مظالم ہضعیف روایات میں<br>حجاج کے مظالم ہضعیف روایات میں |
| <del>-</del> |                                                              |          |                                                                  |

| 469:30M |          |
|---------|----------|
|         |          |
|         |          |
|         | (V. 112) |



|               |                                                             |          | <b>=</b> ., =                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| نے کی<br>155ء | گزشته خلیفه کا سامان ننے خلیفه کی ملکیت ہو۔<br>رسم کا خاتمہ | 135      | مویٰ بن نُصیر رجالفنه سے سلوک                        |
|               | رسم كاغاتمه                                                 | 136      | مویٰ بن نُصیر کی وفات                                |
| 157           | خلافتِ عمر ٹانی سے قبل رائج<br>سیاسی ومعاشر تی خرابیاں      | 137      | طارق بن زیادگ گوشه نشینی                             |
|               | سیای ومعاشرنی خرابیال                                       | ل<br>137 | جرنیلوں ہے سلوک میں سلیمان بن عبدالملک               |
| ر<br>ا<br>158 | ' اس دور کی حکومت اور معاشرے میں خرابیال<br>                | ,        | كاكروار                                              |
|               | فتم کی تھیں؟                                                | 138      | أمَدُنُس كے نائب حكمران عبدالعزيز كانتل              |
| 159           | دوړیزید بن معاویه پرایک نگاه                                | 138      | سنيمان كے عہد كى اصلاحات                             |
| 159           | حكمرانوں كى خودرائى ادرمن مانى                              | 139      | سليمان بن عبدالملك كي عبدكي فتوحات                   |
| 159           | جرنیلوں کے بے پناہ اختیارات                                 | 139      | طبرستان کی فتح                                       |
| ين<br>161 عن  | حضرت على اور حضرت حسين رضي عُلَيْعُهُما كى تو               | 140      | فسطنطينيه كاجهاد                                     |
| 7101          | وتنقيص                                                      | 142      | سليمان كيعلالت اوروفات                               |
| 162           | مدینه منوره کی ناقدری                                       | • •-     | عمر بن عبدالعزيز دحالفهُ في لبطور جانشين نامز دگ     |
| 162           | بيت المال مين اسراف يصيحت پراشتعال                          | 144      | سلیمان بن عبدالملک کے دور پرایک نگاہ                 |
| 163           | عبادات میں بدعات                                            | 146      | معرت عربن عبدالعزيز داللن                            |
| 163           | نمازِ جمعه میں تاخیر                                        | 146      | عمر بن الخطاب بنائنة كاير نو اسا                     |
| 165           | سركاركي اطاعت فرض عين                                       | 147      | لعليم وتربيت                                         |
| 165           | جا گیروں کی دوڑ ،اقر ہاپر وری اور عیش و عقم                 | 148      | گورنری کے دور میں                                    |
| 166           | معاشرے میں بیدا ہونے والے امراض                             | 149      | مظالم سے بدولی اور انقلاب کی ضرورت کا حساس           |
| 168           | ایک مثالی حکومت ظہور پذیر ہوتی ہے                           | 150      | عمر بن عبدالعزيز ، وليد بن عبد الملك كے در بار بيس   |
| 168           | سربرا بی عوام کی رضامندی پرمنحصر                            | 152      | عمر بن عبدالعزيز اورسليمان بن عبدالملك كے            |
| 169           | اصلاح کی ابتداء اپنے گھر اور خاندان سے                      | 102      | تعلقات                                               |
| 170           | مربراه کے امتیازات کا خاتمہ                                 | 154      | دورخلاف <i>ت عمر</i> ثانی                            |
| 170           | ناجا ئزاملاك كى واپسى                                       |          |                                                      |
| 170           | ا پی اورا بنی اہلیہ کی انگوٹھیاں بھی بیت المال میں          |          | سر کاری پروٹو کول قبول کرنے سے اٹکار<br>زیر پیشنگیست |
|               |                                                             |          |                                                      |

| . 181     | چنگی خانے ختم                                                      | 171              | امراء كالقساب                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 181       | افسران كانتهوارول پر تخفے دصول كرناممنوع                           | 171              | شنزاد ہے کی بھی رعایت نہ کی                                          |
| 181       | حكمران خاندان كيتجارت مين حصد لينے پر بإبندي                       | 171              | فدك كامستله                                                          |
| 181       | حیوانات کے حقوق کی تاکید                                           | 172              | خاندان كادبا ؤمسترد                                                  |
| 181       | خلیفه کی ساده اور زایدانه زندگی                                    | 173              | دوست كالحاظ ندكيا                                                    |
| 182       | گھر میں پیاز کے سوا پچھ نہ تھا                                     | 173              | کیمو پھی کی درخواست مستر د                                           |
| 182       | حج كاشوق اور تنگ دىتى                                              | 174              | عمر بن عبدالعزيز كي اصلاحات                                          |
| 182       | جاؤتم آ زاد ہو                                                     | 174              | جرائم کی تفتیش کے بارے میں اسوۂ حسنہ                                 |
| 182       | . ۱۰<br>لباس میں سادگی                                             | 174              | خلفائے راشدین کی حکمتِ عملی                                          |
| 183       | ایک جوڑے میں گزارا                                                 | 175              | تفتیش میں تشد د کار . تحان اور اس کے نقصا نات                        |
| 183       | ایخ کام ایخ ہاتھ سے                                                | 175 <sup>i</sup> | عمر بن عبدالعزیز کا سرائیس نافذ کرنے میں اسوہ<br>حسنہ کےمطابق اعتدال |
| 183       | سپه ۱ سپه ،<br>سرکاری اخراجات میں احتیاط                           | ٠.               | حسنه کے مطابق اعتدال                                                 |
| لرم ۵۵۵   | روری میں المال کے چو کہے پر اپنے کیے بانی ا                        | 176              | شاتم رسول کے سواکسی کی تو بین کرنے والے کو<br>سزائے موت نہیں ہو عتی  |
| 183 '     | بین ۱۰۰ می سیاب<br>کرنے سے اجتناب                                  |                  | سزائے موت نہیں ہوسکتی                                                |
| ئے        |                                                                    | 177              | ظالم افسران كامحاسيها درمؤاخذه                                       |
| 184       | سرِکاری سواری ذاتی کام کے کیے استعال کر<br>اح <sup>ت</sup> :       | 177              | سرکاری ہیب کا خاتمہ                                                  |
| 184       | سے اسر ار<br>دوسروں کوز ہدو قناعت کاسبق                            | 177              | متوسط طبقے کےلوگوں پراعتماد                                          |
| 185       | دومرون ورېدون کتاب د<br>آپ کې دفتر ی زندگی کاایک منظر              | 177              | <u>ن</u> ِمّوں اور موالی پررحم                                       |
|           | اپ ی دفتر ق ریدی ۱۰ بید مستر<br>ایوان افتد ار مین نظریاتی اور عملی | 179              | موالی کے بارے میں حکام کوتا کیدی مراسلہ                              |
| 186       | الوانِ اقتدارين تطريای اور کا<br>اصلاح کی کوششیں                   | 180              | حكومت كابداف كى بلندى                                                |
| 186       | <del></del>                                                        | 180              | ہم بل چ <mark>لا کرا پ</mark> نا پیٹ بھریں                           |
| ,         | امر بالمعروف اورنبی عن المئکر کی تا کید                            | 180              | حضور منافیظ ہادی تھے نہ کہ فیکس وصول کر۔                             |
| 186       | معاصی کی روک تھام کی کوششیں                                        |                  | وا_لے                                                                |
| 186<br>^a | مشاجرات صحابه وقالتينا اورفرقه بندى                                | 180              | فیکس اٹھادیے گئے                                                     |

| 196  | آ خزی خطبہ اور لوگوں سے بےزاری         |       | م شد خود على ادرع والذي تاورز معرفات                                        |
|------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 196  | خوارج سے مناظرہ اور آپ کی طلب مہلت     | 187 🔭 | محدثین نے حضرت علی اور عبداللہ بن زبیر رفطان<br>کے بارے میں رائے درست کر دی |
| 199· | آخرى ايام اور سانحه وفات               | 187   | تے ہارہے یں روسے دور سے رون<br>اپنی زبانوں کو صحابہ کے خلاف آلودہ نہ کریں   |
| 199  | آ خری کمحات اوراولا د کو وصیت          | 188   | ا پی رہا ہوں و قابہ سے سات مرز ہوتا ہوتا<br>صحابہ کی مثال آنکھوں جیسی ہے    |
| 201  | عمر فانی کی اصلاحات کامعاشرے پراثر     | 188   | عابین مان. دی می جاند<br>خطبوں میں حضرت علی فالنند پر تنقید کی بندش         |
| 201  | اندرونی شورشین ختم                     | 189   | رین میں رے فرمیں احتیاط<br>گزشتہ خلفاء کے ذکر میں احتیاط                    |
| 201  | ز کو ۃ کے تن دارنایاب ہو گئے           | 189   | سنت نبويه كي اشاعت                                                          |
| 201  | طلبه کی تعداد بژه گئ                   | 190   | مغازی، سیرت نبوید اور مناقب صحابہ کے درار                                   |
| 202  | لوگوں کے مزاج اورر جحانات میں تبدیلی   | . 109 | كابراء                                                                      |
| 202  | بيروني فتوحات كيون نه جوئين؟           | 190   | علاء کے لیے وظا کف                                                          |
| 202  | قیصرِ روم بھی آپ کی نیک سیرتی سے متاثر | 190   | دين کي تبليغ                                                                |
| 203  | تر قیاتی کام                           | 190   | قبائلی عصبیت کومٹانے کی فکر                                                 |
| 204  | قرطبه کائیل                            | 191   | جوم ركردارالله كاخوف اورفكر آخرت                                            |
| 204  | سوكاري آمدن بين اضافيه وگيا            | 192   | دابق کی را تیں اور جہنم کا خوف                                              |
| 204  | عمر بن عبدالعزيز کي محبوبيت ومقبوليت،  | 192   | موت کے بعد مجھے دیکھنا                                                      |
| 204  | ايك لحد فكربي                          | 192   | چھٹی کروں تو کام بڑھ جائے گا                                                |
| 205  | ایک جگه ره کر پوری د نیا پرانژ!!       | 192   | جنت کے سوا کچینیں جاہیے                                                     |
| 205  | إصلاحي كوششول كي دوخصوصيات             | 193   | • • •                                                                       |
| 206  | عمر بن عبدالعزيز والنئه كے بعد         | 193   | فكرمندي كي انتهاء                                                           |
| 209  | الإيدين عبدالملك (يزيد ثاني)           | 193   | سېل ،عبدالملک اورمزاحمخاص معاونین<br>                                       |
| 209  | اندرونی خطرات                          | 194   | فلافت کوشورائی طرز پر لے جانے کا خیال                                       |
| 210  | بيروني مهماتفرانس پرحمله               |       | اور بنومروان کی مخالفت                                                      |
| 211  | ميرت وكردار                            | 195   | خلافت کے اہل، قاسم بن مجر                                                   |
| 212  | ﴿ إِشَامِ بِن عِبِدِ الْمِلْكِ ﴾       | 195   | معادنين كاانقال                                                             |
|      |                                        |       | and the same                                                                |

wow A/

فقلتون

## تاريخ المناه الم

|              | · ·                                                    |       |                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 231          | ولىيدثانى كےخلاف بغاوت                                 | 212   | جهاد سنده                                    |
| 232          | وليد ثانى سے متعلق مشكوك روايات                        | 212   | سندھ میں اسلامی مرکز''منصورہ'' کی تعمیر      |
| 234 🛊        | الإيدين وليدين عبدالملك (يزيد ثالث)                    | 213   | مبمات ِ ترکِستان                             |
| 236          | ابراہیم بن ولید بن عبدالملک ﷺ                          | 218   | گرجستان اورآ رميديا كاجهاد                   |
| 237 ≰        | المروان بن محر بن مروان (مروان کالی)                   | 219   | رومیوں سے معرکے                              |
| 239          | سرگزشت دعوت بنی ہاشم                                   | 220   | بر بروں کی بغاوت                             |
| 239          | مرگزشت ِدعوت بنی ہاشم<br>* چنداُصولی باتیں             | 222   | جهادفرانس                                    |
| 241          | بنو ہاشم کی انقلابی دعوت                               | 224   | أغدلس كااستحكام اورترتي                      |
| 242          | خروج کی وجو ہات                                        | 224   | عرب قبائل کی با ہمی عصبیت ہیں اضافہ          |
| 243          | شيعان على نين جماعتوں ميں تقشيم                        | 225   | فرقه بندى اورتعصب كالصل حل                   |
| 244          | شیعان علی زید بن علی کوخروج پرابھارتے ہیں              | 225   | زيدين على رالفنة كاخروج اورقل                |
| 244          | زید بن علی کوخیرخوا ہوں نے منع کیا                     | 225   | مسلمته بن عبدالملك كي رحلت                   |
| 245          | زيدبن على كاخروج اورقتل                                | 226   | ہشام بن عبدالملک کی وفات                     |
| 245          | زيدبن على رمالفند كے قتل برخليفه مشام كارخ             | 226   | سيرت وخصوصيات                                |
| 245          | زید بن علی کامقام علمائے اُمت کی نگاہ میں              | 226   | نماز جمعه میں حاضر نہ ہونے پر شنرادے کوسرزلش |
| 246          | کیا بزرگانِ بنو ہاشم عقید وُ امامت کی وجہ سے خروج<br>۔ | 227   | موسيقى ہےاحتراز ۔ایک لطیفہ                   |
| Ž+0          | کرتے رہے؟                                              | 227   | جهاد کا ولوله                                |
| 247          | خلافت وامامت کے بار سے میں حضرت علی                    | 227   | بزرگانِ دین ہے تعلق                          |
| <b>4</b> -11 | اورحضرت عباس رفض نخماً كاذبهن                          | 228   | بهترين آۋٹ سنٹم                              |
| 248          | حضرت علی خالفونہ کی امامت کاعقیدہ سبائیوں نے           | 228   | خلاصة كلام                                   |
| 240          | يجيلايا                                                | 229\$ | الله الله الله الله الله الله الله الله      |
| 249          | حضرت حسين بتالغنز كي اولا دكا نظريه                    | 229   | ہشام کی <sup>غلط</sup> ی                     |
| 249          | حضرت محمد با قريمالننه كاعقيده                         | 230   | ولید کی تباه کن سیاست _قابل امراء کی معزولی  |
| 250          | حضرت جعفرصادق رمالتف كاعقيده ونظريه                    | 231   | عرب عصبيت كوفر وغ                            |
|              |                                                        |       |                                              |

. (

| <u>.</u> |                                                                                 | الأشارية                    |                                                                        |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|
| 261      | محمرين على كى وفات اورا براجيم كى حانشنى                                        |                             | محربن هفيه اور بزرگانِ بنوعباس كاسيا                                   |   |
| 261      | ابوسلم خراسانی                                                                  | 252                         | انقلا بی تحریک کے بانی                                                 |   |
| 262 U    | میمنی اور مفنری تعصب عروج پر، مسأجد میں                                         | 202                         | محمر بن حنفیہ کے بیٹے عبداللہ ابوہاشم                                  |   |
|          | منبرالگالگ                                                                      | 253                         | أيك أبم سوال                                                           | , |
| ى<br>263 | قبائلی عصبیت کے باعث خراسان میں سرکار                                           | وتف 254                     | بزرگانِ بنو ہاشم کی اکثریت کا سیاسی                                    |   |
| •        | ا فواج باہم برسر پریکار                                                         | ں چلائی؟ 254                | عبدالله الإمالتم اورمحر بن على تتحر يك كيوا                            |   |
| 264      | عبای امام ابراہیم کی گرفتاری اور سزائے موت                                      | <i>ں فرز</i> وق کا<br>255   | امام زین العابدین رشننهٔ کی شان میر<br>نا قابلِ فراموش فی البدیه قصیده |   |
| 265      | ابوالعباس شفاح كاظهور                                                           |                             |                                                                        |   |
| 266      | مروان بن محمر کی گشکر کشی اور شکستِ فاش                                         |                             | سادات کوعوام ہے بھر پورتعاون کی اُمید کے                               |   |
| 267      | دِمُثُق پر عباسیوں کا قبصہ اوراموی شنرارور<br>میں                               | 257                         | عمر بن على عباس كي تحريك                                               |   |
| 201      | كاقتلِ عام                                                                      | 257                         | تحريك كى تاسيس اور ڈھانچا                                              |   |
| 268      | مروان بن محمد كاانجام                                                           | 257                         | خراسان کومیدانِ دعوت کیوں بنایا گیا؟                                   |   |
| 268      | أخرى اموى خليفه اساطينِ أمت كى نگاه ميں                                         | 258                         | مرکز کے لیے عراق کو کیوں پسند کیا گیا؟                                 |   |
| 269      | بنوسفیان و بنومروان کے دور پرایک نگاہ                                           | ريب ميں<br>258              | عراق اورخراسان کے لوگوں کی عباسی تح                                    |   |
| 270      | دولتِ بنوامیہ (بنوسفیان وبنومردان)<br>کے زوال کے اسباب                          |                             | رگچین کی وجہ                                                           |   |
|          | مصروال حاسباب                                                                   | 258                         | بنوفاطمه كوملان يين بقي كامياني                                        |   |
| 272      | بنوعباس كى كامياني كى وجو ہات                                                   | گھر بن علی<br>259           | ہشام بن عبدالملک کا شک کے باوجود ا<br>سے تبامح                         |   |
| 273      | بنوعباس كادين وعقيده                                                            |                             |                                                                        |   |
| .274     | جدول عهدِ بنواميه مع خلا فت زبيريه                                              | 259                         | محمر بن علی کومناسب وقت کا انتظار<br>ته به سریر                        |   |
| .214     | آغازوانجام                                                                      | سابل اور<br>سابل اور<br>260 | تحریک کی خاطرعقائد ونظریات میں آ<br>ابہام کی ہالیسی                    |   |
| 075      | جدول عهدِ بنواميه (بنوسفيان وبنومروان)<br>مع خلافتِ زبير بيه- حالات دا نقلا بات |                             | <b>ਦ</b> ਜ਼ਰੀ ?.                                                       |   |
| 275      |                                                                                 | خطرناک<br>خطرناک            | سیای مفاد کے لیے دین میں تسابل کے<br>مضرات                             |   |
| 277      | امت مسلمه کی تاریخ میں غیرسیاس مشاہیر کا کردار                                  |                             | عمرات<br>در در د                                                       |   |
| 278      | أمت مسلمه كي الك خصوصيت                                                         | عگڑ 261                     | دگام کی طرف سے عباس داعیوں کی پکڑ وہ                                   |   |
|          |                                                                                 |                             |                                                                        |   |

|       | Z          | (%) | 9/ |    |      |
|-------|------------|-----|----|----|------|
| - ·-· | - <b>,</b> | -,  | 监  | W. | 3(2) |

| دېن اورسياس قيادت کې تقسيم                  | 279 | عبادت ورياضت ع                                    | 294   |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------|
| ساسی قیادت کے بارے میں امت کا موقف          | 281 | خروج میں شرکت اور سزائے موت 65                    | 295   |
| دین قیادت کے بارے میں امت کا موقف           | 281 | امام عامر بن شراحيل الشعبى يتلكنك                 | 296   |
| حکمرانوں کادینی قیادت <i>کے ساتھ طرزع</i> ل | 282 | ٠. ا                                              | 296   |
| حضرت سعيد بن ميتب روالفئه                   | 284 | محنت ورياضتحافظ اور ذبانت 66                      | 296   |
| ولادتمخصيل علم                              | 284 | اخلاق اور مزاج                                    | 297   |
| مديبنه كيمفتي                               | 284 | حدیث اور عقائد کی حفاظت کے لیے معمی برالٹند کی ہے | · 207 |
| حافظے کا کمال اور نواضع کی انتہاء           | 285 | بر<br>غیر معمولی کوششیں                           | 231   |
| حكام سے استغناء                             | 285 | روافض کی پیجانشعمی رخانشنه کی دِ تت نگاه 9        | 200   |
| وقعه حره                                    | 285 | كاكرشمه                                           | 200   |
| عبدالملك اورسعيدبن مسيتب                    | 285 | حكومتی حلقون میں شعبی رشطننه کامقام               | 300   |
| سركاري عماب كاسامنا                         | 286 | خروج میں شرکت، روپوشی اور جال بخشی 1              | 301   |
| بٹی کے لیے شنراوے کارشتہ مستر و             | 288 |                                                   | 302   |
| ولید بن عبدالملک ہے بے نیازی کامعاملہ       | 290 | حضرت حسن بعرى بن بيار دوالفند                     | 303   |
| نماز درست کرانے پرحجاج بن یوسف شکرگز ار     | 290 |                                                   | 303   |
| تعبير مين مبارت                             | 290 | le ( 2/2 )                                        | 303   |
| تقوى بخودا عنساني اورخو دداري               | 291 | عالم اسلام مين ان كامقام                          | 304   |
| کسپ حلال پرزور                              | 291 | اخلاق وكردار 5                                    | 305   |
| اصل عبادت منکرات سے اجتناب ہے               | 292 | قوت کلام اور دعوتی واصلاحی کوششیں                 | 305   |
| آپ ستجاب الدعوات تق                         | 292 | مادّيت اور ۽ وٽِ زرکي مذمت                        | 305   |
| وفات                                        | 292 | فكرِآخرت كااهتمام                                 | 306   |
| حضرت معيد بن جمير واللذ                     | 293 | موت، جنت اورجہنم کے تذکرے 6                       | 306   |
| تعليم وتربيت                                | 293 | گناہوں ہے اجتناب اور توبہ پرزور                   | 306   |
| علمى مقام                                   | 293 | عشقِ رسالت آب نافیز                               | 307   |
| ·                                           | •   |                                                   |       |

| سرماىيتلف<br>عرمانيتلف 319 | ناجائز منافع سے بیخے کے لیے اصل   | 307          | فرزدق کی توبه                                         |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                            | كرويا                             | 308          | مرروں کے بہ<br>صحابہ کرام سے عقیدت ومحبت پرزور        |
| ت نا قاملِ<br>320 نا       | بنزا برداشت۔ حکومت سے خیانن       | 310          | نفاق کے بارے میں ان کی وقع رائے                       |
|                            | برداشت                            | 310          | لوگو <b>ں کی تین ا</b> قسام                           |
| 320                        | ایناکژ امحاسبه                    | 311          | خون خوارمنا فق اور مال وجاه پرست منافق                |
| 320                        | خوش خلقی اورخوش لباسی             | 311          | حکام میں مرض نفاق کی طرف اشارہ                        |
| 321                        | حکام ہے لانعلقی                   | 3 <b>1</b> 1 | مؤمن اور منافق كافرق                                  |
| 321                        | علم تعبير كامام                   | 312          | اہلِ علم کے لیے زکیہ نفس اوراصلاح باطن پرزور          |
| 322                        | وفات حسرت آيات                    |              |                                                       |
| 322                        | اولا د کوآخری وصیت                | 312          | اہلِ علم کی د نیاطلی پراظہارافسو <i>س</i><br>پرید میں |
| 323                        | عالم اسلام مين مذهبى إختلا فاسة   | 312          | امراضِ باطنہ کےعلاج کی خصوصی مجلس                     |
| 323                        | اورعلائے أمت كاكر دار             | 313          | بِ بِا كَانَهُ ثَلَّ كُونَى                           |
| 325                        | <u>ا</u> شيعه                     | 313          | ظالم حکام کےخلاف درست تدبیر                           |
| 328,                       | ·<br>نواصب                        | 313          | زندگی کے آخری دور میں حکمر انوں کے ہاں آپ کا          |
| احادیث                     | سنت سے انحراف: انکار حدیث یا جعلی |              | مقام ومرتبه                                           |
| 328                        | سازی                              | 314          | عمر بن عبدالعزیز زالف کے نام تاریخی مکتوب_امام        |
| 328                        | <b>۴</b> څوارج                    |              | عادل کی صفات                                          |
| 329                        | خوارج کے اہم فرتے                 | 316          | وفات                                                  |
| 329                        | نجديي                             | 316          | ان کی جامعیت اور مقبولیت                              |
| 329                        | ازارقه                            | 318          | حفرت محمد بن سيرين والفشير                            |
| 330                        | ا با <i>ض</i> یّه                 | 318          | خاندان ، بچین اور مخصیل علم کاز مانه                  |
| , 330 ·                    | <i>⊅,∱</i> ©                      | · 318        | على صلاحيت                                            |
| 332                        | همغزله<br>همغزله                  | 319          | أصول عديث كي تدوين                                    |
| 334                        | €جربه                             | 319          | تقوی اور پر ہیز گاری                                  |
|                            | W/ -                              |              | 75                                                    |

| عراب الله على المناسلة على ال       | 260              | سُفَاح کے چچا داؤد بن علی کا خطاب۔ کتاب ان                    | 334              | @قدرىي                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 309              | اورسيرت نبويد پر چلنے کا وعدہ                                 | 335              | ~~?\\                                     |
| ان کے دور کی پرآ شوبی اور من اظروں میں مہارت الاقتادی بحثول اور من اظروں میں مہارت اللاقتادی بھی بھی اللاقتادی بھی بھی اللاقتادی بھی بھی بھی اللاقتادی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | •                                                             | 336              | ابلِ سنت والجماعت كاممتاز گروه            |
| استادی بخش اور مناظروں میں مہارت مناظرہ بھائی ہور گئی ہور ہوائی ہور گئی ہور ہوائی ہور گئی ہور ہوائی ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371              | سَفّاح كامطلب                                                 | 338              | الم الوحنيف والطنيايك تاريخ سا دهخصيت     |
| ان کی ذہائت اور حاضر جوابی برا منافل ہے۔ ایک اطیفہ علی ہے۔ ان کی ذہائت اور حاضر جوابی برا منافل ہے۔ ان کی خوابات میں جوابی ہے۔ ان کی خوابات میں ہے۔ ان کیا ہے۔ ان کی خوابات میں ہے۔ ان کی کیا ہے۔ ان کی      | 371              | انبار میں پاریز تخت                                           | 338              | ان کے دور کی پرآشو بی                     |
| نق میں وہ کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 371              | <b>سخاوت</b>                                                  | 338              | اعتقادی بحثوں اور مناظروں میں مہارت       |
| عرب المنافع ا      | <b>371</b> -     | ايك لطيفه                                                     | 339              | ان کی ذیانت اور حاضر جوانی                |
| اخلاق وصفات المحمد وسلطات المحمد المحمد والمحمد والمح      | 372              | بنواميه پرمظالم                                               | 340              | فقه میں دلچینی                            |
| ا منان وسفات المناق المناق المناق والمناق والمن      | 374              | ابنِ مُبیر ہ کوامان دینے کے بعدسزائے موت                      | 341              | مىنددرس دا فمآء پر                        |
| اَصولِ دِین اورامام ابوصنیفہ رقطنے کی خدمات 344 ایام ابراہیم بن میمون کا قتل اور بنام ابراہیم بن میمون کا قتل اور بخوم والن اہم حالات کی جھلکیاں 350 ابوسلم کی حیثیت بنی کے برابر منصور کی رائے 377 کی اور بخوم والن اہم حالات کی جھلکیاں 351 مقاح کی وفات دور حکومت کی خصوصیات درسری صدی ہجری 357 مقاح کی وفات دور حکومت کی خصوصیات درسری صدی ہجری 367 کی مقام نے ہوئر جھے کا خطبہ دینے کی سنت 378 مقام نے ہوئر والن اسباق وعبر 363 کی میں نہوں کے بعد خطبہ دینے کی سنت 378 مقام نے ہوئر ایاب خلافت عباسے بغیراد 366 کی ہوئے ہیں خلاق میں ہوئی کے بعد خطبہ دینے کی سنت 378 میں خلافت عباسے بغیراد 367 ہوئی میں خلاق کے بعد خطبہ دینے کی سنت 380 کی ہوئی تعلق بعض روایات عباسے بغیرا کے 367 میں خلاق میں خلاق کی بہلی تقریر سے فریب 367 عباسی خلاف میں برگوں سے فریب 367 عباسی خلاف میں برگوں سے فریب عدل 383 میں خلاف کی بہلی تقریر سے سائیوں پر چوٹ عدل 368 میں خلاف کی بہلی تقریر سے سائیوں پر چوٹ عدل 368 میں خلاف کی بہلی تقریر سائیوں پر چوٹ عدل 368 میں خلاف کی بہلی تقریر سائیوں پر چوٹ عدل 368 میں خلاف کی بہلی تقریر سائیوں پر چوٹ عدل 368 میں خلات کی جائی خلالے کی کا میابی اورا کی سائیوں پر چوٹ عدل 368 میں کو جائی خلاف کی بہلی تقریر سائیوں پر چوٹ عدل 368 میں خلاف کی بہلی تقریر سائیوں پر چوٹ عدل 368 میں کو جائی خلاف کی بہلی تقریر سائیوں پر چوٹ عدل 368 میں کو جائی خلاف کی بہلی تقریر سائیوں پر چوٹ عدل 368 میں کو جائی خلاف کی بہلی تقریر سائیوں پر چوٹ عدل 368 میں کو جائی خلاف کی بہلی تقریر سائیوں پر چوٹ عدل 368 میں کو جائی کی کا میابی اورائیک میں کو جائی کی کا میابی اورائیک کو جائی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی       | 374 <sup>*</sup> | عباس تحریک کے معاشی ستون ابوسلمہ وزیرآل <sup>و</sup><br>کافتل | 341              |                                           |
| 201 عبلی صدی ہجری دور ہوسروان ہم حالات کی جملکیاں 350 ابوسلم کی حیثیت بنی کے برابر منصور کی درائے 377 کی وفات دور حکومت کی خصوصیات 377 متحل بری صدی ہجری 357 متحل متحل بری صدی ہجری 357 متحل متحل بری صدی ہجری 368 کھڑے ہو کر جمعے کا خطبر دینے کی سنت 378 متحل ہو سے نے کی سنت 378 متحل ہو سے نے کی سنت 378 متحل ہو سے نے کی سنت 368 متحل ہو سے نے کی سنت 360 متحل ہو متحل ہو نے کی سنت 360 ہو نے کی سنت 360 متحل ہو نے کی سنت 360 ہو      | 375              | بغاوتين                                                       | 342              | اخلاق وصفات                               |
| المجان خاندان کافاطی بررگوں ہے فریب ملک کامیانی اورا کیہ سوالیہ ناز کی ہوئات کے کافران کے المجان کی ہوئات کانزالہ المجان ہوئی ہوئات کانزالہ المجان ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 376              | امام ابرائيم بن ميمون كاقتل                                   | 344              | أصولي دين اورامام ابوصيفه رحلفنه كي خدمات |
| 377 (بعض برعات کا از الہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 376              | ابوسلم کی حیثیت بنی کے برابر۔منصور کی رائے                    | 350              | دور بنومروان اجم حالات کی جھلکیاں         |
| <ul> <li>378 کوڑے ہوکر جمعے کا خطبہ ویے کی سنت طاہ نہ ہو کر جمعے کا خطبہ ویے کی سنت حوال ہے۔ موال ہے۔ موا</li></ul> | 377              | مُنَاح كي وفات _ دورحكومت كي خصوصيات                          | 351              | ر بیلی صدی ہجری                           |
| 368 نازعیدین کے بعد نطلبہ دینے کی سُنت عباسے بغداد 366 نازعیدین کے بعد نطلبہ دینے کی سُنت 360 عباص متعلق بعض روایات 380 بنوامیہ پرمظالم سے متعلق بعض روایات 367 بنوامیہ پرمظالم سے متعلق بعض روایات 367 عبای خاندان کا فاطمی بزرگوں سے فریب 367 عبای خلفاء پرایک اعتراض 382 عبای خاندان کا فاطمی بزرگوں سے فریب عدل 368 عبای تحریک کی کامیا بی اورایک سوالیہ نشان کے میں مناز کی پہلی تقریر ۔ سبائیوں پر چوٹ ۔ عدل 368 عبای تحریک کی کامیا بی اورایک سوالیہ نشان کی پہلی تقریر ۔ سبائیوں پر چوٹ ۔ عدل 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 377              | لعض بدعات كاازاله                                             | 357              | دوسری صدی ہجری                            |
| 380 بنواميه پرمظالم ہے متعلق بعض روايات<br>ابوالعباس مقاح کی ہیلی تقریر۔ سبائیوں پر چوٹ۔ عدل محمد عبای خلفاء پرایک اعتراض محمد عدل محمد عبای خلفاء پرایک اعتراض محمد عبای تقریر۔ سبائیوں پر چوٹ۔ عدل محمد عبای تحریک کامیابی اورایک سوالیہ نشان محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .378             | کھڑے ہوکر جمعے کا خطبہ دینے کی سنت                            | 363              | خلافت بنومروان _اسباق وعبر                |
| عبای خاندان کا فاطمی بزرگوں سے فریب 367 عبای خلفاء پرایک اعتراض 382 عبای خاندان کا فاطمی بزرگوں سے فریب 367 عبای خلفاء پرایک اعتراض 383 عبای تحریک کا میابی اورایک سوالیہ نشان 383 مناق کی پہلی تقریر ۔ سبائیوں پر چوٹ ۔ عدل 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 378              | نمازعیدین کے بعد خطبہ وینے کی سُنت                            | 366              | د دمراباب: خلافت عباسيه بغداد             |
| عبای تحریک کامیابی اورایک سوالینشان 383 عبای تحریک کامیابی اورایک سوالینشان 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 380              | _ ' ' 1                                                       | 367              | ابوالعباس سَفَاح ﷺ                        |
| 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 382              | عباسى خلفاء پرایک اعتراض                                      | 367              | عباسی خاندان کا فاطمی بزرگوں سے فریب      |
| AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 383              | عباى تحريك كى كاميا بي اورايك سواليه نشان                     | 368 <sup>(</sup> | سَفَاح کی نہلی تقریر۔ سبائیوں پر چوٹ۔ عدل |
| والصاف كاوعده المعتصور المعتصو     | 384              | الوجعفراكمنصور المنه                                          |                  | وانصاف كاوعده                             |

| Times |                                                                  | '   | de 1                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
|       |                                                                  |     |                                               |
| 413   | نفسِ زکیہ کےخلاف فوج کشی                                         | -   | خالفین کاخاتمہ چیا عبداللہ بن علی سے کثر      |
| 414   | <b>ز</b> ا کرات کی نا کام کوشش                                   | 384 | . من من من المنظم                             |
| 415   | فيصله كن جنگ نفس زكيه جال نجق                                    | 385 | ابوسلم خراسانی کاانجام                        |
| 416   | ابراتیم ہے جنگ                                                   | 390 | اعتقاد <u>ی فتنے</u>                          |
| 418   | منصور کارنج وغم                                                  | 391 | منباذ بجوی کاخروج<br>منباذ بجوی کاخروج        |
| 418   | مقام عبرت                                                        | 391 | راوندی ترکیک<br>راوندی ترکیک                  |
| 419   | تحریکِ نفسِ زکیہ کے اعتقادی اثرات                                | 392 | مَعن بن زائده كاقلّ                           |
| 420   | فاطمیوں کے خروج نا کام کیوں ہوتے رہے؟                            | 393 | استاذسيس كافتنه                               |
| 421   | بنوفاطمه کاخروج آمام ابوصنیفه اور<br>امام ما لک رتنطفتهٔ کامسلک؟ | 393 | افريقيه مين خوارج كاظهور                      |
|       | امام ما لك يُطْفِئُهُمُ كَا مُسلك؟                               | 394 | منصورعماسي كےدور ميں مذوين فقه                |
| 422   | نفسِ زکیداورابراہیم کے خروج کے<br>مابعدائرات                     | 394 | امام ابوحتيفه رطلفنه كي فقهي خدمات            |
|       |                                                                  | 394 | حديث كي خدمت اور كمّاب الآثار                 |
| 422   | جمہور سادات اور روافض کے عقائد کا فرق                            | 395 | كماب الآثار كي خصوصيات                        |
| 426   | سادات كے خروج كى تحريكيں خلاصة كلام                              | 395 | روايت حديث مين امام ابوحنيفه رمانني كي شرا كط |
| 428   | بغداد کی تغمیر                                                   | 398 | تدوین فقد سب سے براچیلنج اور عظیم ترین        |
| 431   | امام ابوحنيفه رمظنئه كي قيد وبندا درسفر آخرت                     | 000 | کارنامہ                                       |
| . 433 | امام ابو حنیفه رمالننگهٔ کے عہدہ کفنا قبول نہ کرنے کے            | 402 | امام ما لك بن انس يطلنند اورمؤطا              |
|       | امباب                                                            | 405 | علوی حضرات کاخروج                             |
| 433   | تدوینِ فقہ کے لیے یکسوئی کی ضرورت                                | 405 | عبدالله بن حسن ثني ملطف                       |
| 433   | جانب داری کی تہت ہے بیچنے کی ضرورت                               | 406 | محرنفس رکید کی طرف سے مہدی ہونے کا دعوی       |
| 435   | بیرونی ممالک کے ساتھ منصور کی سیاست                              | 407 | باپ کی وصیت _ رو پوژی اور تلاشی               |
| 435   | اندلس اورعبدالرحمٰن بن معاوییه                                   | 407 | گرفتاریان اورتشده<br>نند بر                   |
| 435   | الله کاشکرے کہ سمندر حائل ہے                                     | 408 | نفسِ زکید کاخروج<br>نند                       |
| 436   | روى سلطنت                                                        | 409 | منصورا ورنفسِ ز کیدے مابین خط و کتابت         |
|       |                                                                  |     | " marine                                      |

| Sec |  |
|-----|--|
|     |  |

| 437 تقيرىونز قياتي         | منصور کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 437 جانشيني                | منصور کی سیرت پرایک نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 437 موت كاپيغام            | معمولات ومصروفيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 438 مېدى كى وفار           | جفائشی اور قوت عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 438                        | عیش و آرام اورلہو دلعب ہے لائعلقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 438 حسين بن على كا         | اصولِ حکومت ،منصور کی نگاہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 439 بادىكااكيــنا٠         | ب سیاست ایک فن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 439                        | فهانت اور حماسیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 440 مإرون <i>الرشيد</i> كح | حسرت نايافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 441 برا مکه کاعروج         | علمی کارنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 441 اہلِ عجم کی شرا        | منصورا درعبدالملك مين مشابهت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 442                        | منتحكم حكومت كاقيام بمنصور كاكارنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 344 بغاوتيں                | المهدى بن منصور الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 344 يجيٰ بن عبدالله        | اخلاق وكردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 444                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دولت إدارسه كا             | خیرٔ ران اورمُر بیّه بنت مروانانسانی ہمدری کا<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| افريقى قبائل كح            | ایک سبق آموز واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 446                        | حضرت مویٰ کاظم دالننهٔ کااکرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آ 44 برا مکه کون تھے       | بیرونی مہماترومیوں سے معرکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 448 خالد برمکی،ابو         | زندقه كافتناورمهدي كاكردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 448 - خالد برمکی کا دور    | مقنع كافتنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 449 عجم <u>ے غل</u> ے ک    | شعونی تحریک کاخار دار جنگل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45 خلفاء ہے رضا            | زنادقہ کی سرکوبی کے لیے ستقل محکے کا قیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 453 استاذاوراستاذ          | زندیقوں کے استیصال کے لیے مہدی کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | 437 موت کا پیغا م<br>438 مهدی کی وفار<br>438 مهدی کی وفار<br>438 حسین بن علی که<br>439 مادی کا ایک نا که<br>440 کا ایک نا کرون<br>441 برا مکه کا عرون<br>442 بیناوتیں<br>443 کی بن عبداللہ<br>444 بیناوتیں<br>445 کی بن عبداللہ<br>446 کی بن عبداللہ<br>447 مادی کا اور ن<br>448 میں بن عبداللہ<br>449 مادی کا دولت ادار سرکی<br>449 مادی کا دولت ادار سرکی<br>448 مادی کی بن عبداللہ<br>448 مادی کی کا دولت<br>448 مادی کی کا دولت<br>449 مادی کی کا دولت<br>449 مادی کا دولت |

| 489  | ہارون کی آخری مہمات علی بن عیسیٰ<br>کا قضیہ _ رافع بن لیٹ کی بغاوت | 468 | بارون یخیٰ برکمی کو باپ کهه کر نیکارتا تھا                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ,    | كا قضيه_رافع بن ليث لى بغاوت                                       | 468 | ہ مدن کے اقتدار کے لیے بی بر کی کی کوشش<br>ہارون کے اقتدار کے لیے بی بر کی کی کوشش |
| 490  | بارون کی وفات                                                      | 469 | جورت<br>جعفر بن یخیا بر کی کااقتدار                                                |
| 491  | ہارون کے عہداور کردار پر تبعرہ                                     | 469 | ری یی بیان<br>فضل بن کی بر کمی کے کارنا ہے                                         |
| 491  | علوم وفنون کی ترقی اور کاغذ سازی کا انقلاب                         | 470 | برا مکه کی شان وشوکت اوراختیارات<br>برا مکه کی شان وشوکت اوراختیارات               |
| 492  | اقتصادى وسياس استحكام                                              | 471 | برہ میں ماں کر رہے اور سے میں ہے؟<br>ہارون نے برا مکہ کواتنے اختیارات کیوں دیے؟    |
| 492  | سیرت بارون ،علامه سیوطی کی زبانی                                   | 473 | پارون کو طلعی کا احساس<br>بارون کو طلعی کا احساس                                   |
| 493  | عشق نبوی                                                           | 474 | ېرون و له د سال که او د کا گنی؟<br>برا مکه کومزا کيون د کا گني؟                    |
| 493  | صحابه كاادب واحترام                                                | 474 | ر بروستدوسرا بیدن روب<br>رئیچ حاجب کا خاندان                                       |
| 494  | علماءومشائخ سيتعلق                                                 | 475 | دی ع برب و جدان<br>فضل بن رئیج                                                     |
| 494  | رقب قلبی                                                           | 476 | بن ب                                           |
| 495  | سلطنت کی قیمت ایک پیاله پانی                                       | 477 | برا مدے ہارے یں ہاروں سے وجود جہات<br>کیابرا مکدواقعی آ مادہ بعناوت تھے؟           |
| 495  | سخاوت                                                              | 477 | میں برر مندور ک مارہ بھادہ سے :<br>ہارون کے شک کا پہلاا اُہم سبب .                 |
| 496. | فقه <sup>ح</sup> فی کا عروج                                        | 478 | ہرون سے منگ کا دوسرا اُنہم سبب<br>ہارون کے شک کا دوسرا اُنہم سبب                   |
| 497  | امِن بن الرشيد ] الم                                               |     | ېارون مصرمه دومراا به عبب<br>تيسرا أبهم سبب                                        |
| 498  | مامون الرشيد كااعلان خذافت                                         | 479 | پیرانه مرسب<br>ولی عهدی کااعلان                                                    |
| 498  | امین کی لا پرواہی ۔                                                | 480 | وی حبدی ۱۵ میران<br>برا مکہ کے طلاف راست کارروائی                                  |
| 499  | بغدا د کامحاصره                                                    | 481 | برا مکه کاف راست کارروای<br>برا مکه کاتل محیح یا غلط؟                              |
| 500  | امين كادر د ناك انجام                                              | 482 |                                                                                    |
| 501  | امين الرشيد كى سياسى غلطيا ل                                       | 483 | ایک ہے سرو پاقصہ اوراس کی حقیقت                                                    |
| 502  | سلطنت روما                                                         | 485 | برا مکہ کے بعنہ<br>—                                                               |
| 503  | المون بن الرشيد ﷺ                                                  | 486 | اییرونی مهمات<br>دگا                                                               |
| 503  | ابتدا كي حالاتميرت وقابليت                                         | 486 | رومیوں ہے جنگین<br>یون کیا ہے : ان                                                 |
| 506  | خلافت كا آغازاورخاندان مهل كالسلط                                  | 488 | اً ندلس اور فرانس<br>چینسر                                                         |

|  | 1520 |
|--|------|

| . 525 | فلسفيان علوم كاضرر                           | 508 | فتنه وفساداور خروج كي تحريكي                  |
|-------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 527   | مامون کج فکری کاشکار کیے ہوا؟                | 508 | شام کے باغیوں کی سرکو بی                      |
| 530   | مامون کی شروع کرده بدعات                     | 508 | سادات کی بغاوتیں                              |
| 531   | خلقِ قرآن کے مسئلے میں مامون کا تشدد         | 509 | علویوں کی ان تحریکوں کا سابقہ تحریکوں ہے فرق  |
| 531   | رومیوں سے جہاد                               | 511 | بَرِثَمَه بن أعيَن كاقتل                      |
| 532   | زبیده خاتون کا انقال _ زبیده کی سیرت وکردار  | 512 | مامون کی عدم موجودگی میں بغداد کا حال         |
| 552   | _نېر زبيده                                   | 513 | علی رضا رمالنشهٔ کی ولی عبدی کا فیصله_عباسیوں |
| 533   | ً مامون کاسفر مصراور باغیوں کی سرکو بی       | 010 | كاردعمل اور مامون كاسفر بغداد                 |
| 534   | مسئله خلق قرآن _امام احمد بن حنبل کی گرفتاری | 516 | على رضا رَالشُهُ: كى وفات                     |
| 536   | مامون کی موت کیسے ہوئی؟                      | 516 | بغدادمیں مامون کی تخت نشینی                   |
| 536   | مامون کے سیاس تصورات                         | 517 | طاہر بن حسین کاخراسان میں تقرر                |
| 537   | عهدِ مامونی پرایک تیمره                      | 518 | طا ہر بن حسین کا پندنا مہ                     |
| 537   | . خامیا <u>ل</u>                             | 519 | خراسان اوریمن کی نئی حکومتیں۔دولتِ طاہریہ     |
| 538   | خوبيال                                       | 0.0 | په دولېپ زيادې                                |
| 540   | 💨 معتصم بالله بن الرشيد                      | 520 | بوران ہے شادی                                 |
| 540   | پڑھائی سے نابلدشدز وری میں یکتا              | 521 | احمد بن اني خالد کی وزارت                     |
| 540   | مندنثيني                                     | 521 | بابکرسی                                       |
| 541   | محمد بن قاسم علوی کاخروج                     | 521 | فلسفيانه علوم كى اشاعت                        |
| 541   | ترک افسران کی ترتی                           | 522 | ستنب فلاسفه كى تلاش                           |
| 542   | نیاشهرسامرا                                  | 522 | كتب فلاسفه كاترجمه                            |
| 542   | با بك تُرُّ ى كاخاتمه                        | 523 | مامون كوخود فلسفه سيكصنه يسي شغف              |
| 544   | روميول سے جہاد                               | 524 | سائنسی اورعلمی کارناہے                        |
| 544   | جواب تُو خودد مکیم لے گا                     | 524 | نحو،ادب،شاعری اورتاریخ پرکام                  |
| 545   | لشکر کی روانگی اور خونریز معرک               | 525 | فلسفيانه علوم كےفوائد                         |
| 19    |                                              |     |                                               |
| 200   |                                              |     |                                               |
| ·     |                                              |     |                                               |

|     |                                                     |              | ***                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 7 . |                                                     | 44 1         |                                                     |
| 568 | سيرت واخلاق                                         | 546          | تر کوں کی بعناوت                                    |
| 569 | المام احمد بن ضبل روالكنّه كي وفات                  | 548          | رول بعادت<br>مئلة «خلق قرآن » مين امام احمد بن عنبل |
| 569 | مسندِ امام احمد بن عنبل دالنفه                      |              | كى استقامت                                          |
| 570 | و لی عهدی اور قبل                                   | 548          | ولادت اور تعليم                                     |
| 57  | بثارت                                               | 549          | خطرناك چيلنج اوراس كامقابليه                        |
| 57  | جعلی روایات                                         | 549          | امام احمد بن منبل وطلفنه کی داستان عزیمیت،          |
| 57  | حمِ قرآن کی تقریب                                   | •            | انکاپیزبانی                                         |
| 57  | اصل خوش حال کون ہے؟                                 | 553          | ابوالہیثم کے لیے دعا                                |
| 57  | دورِعروج کا آخری خلیفه                              | 554          | امام صاحب دلانشانه کی عزت وتو قیر                   |
| 57  | علا قائي حکومتيں اور عباس خلافت                     | 5 <b>5</b> 4 | معتصم کی وفات                                       |
|     | بنوعیاس کے دور عروج میں                             | 554          | زراعت ہے دلچین<br>-                                 |
| 57  | مشاجيرعلماء كاكروار                                 | 555          | معتصم اورآ نحد کا ہندسہ                             |
| 57  | فقیه شام،امام اوزاعی رژاللنځ                        | 555          | ت عباسی حکومت کس حد تک اسلامی آئین کے مطابق<br>میت  |
| 31  | (ω10∠tωΛΛ)                                          |              | هي؟                                                 |
| 58  | ا مام دارالجر ة ما لك بن انس رالظنَّهُ              | 557          | الواثق بالله بن معتصم الله                          |
|     | (2149_294)                                          | 557          | امام احمد بن حنبل رطائفه کی رو پوژی                 |
| 58  | الوكين قاضي القضاة                                  | 557          | احمد بن نفر کاخروج اورانجام                         |
| 00  | امام ابو پوسف رالنند (۹۳ هـ۱۸۲ه)                    | 560          | رومیوں سے قید یوں کا تبادلہ                         |
| 58  | امانم محد بن الحسن الشيباني والغند (١٣٢ ١هـ ١٨٩ نه) | 561          | امام ابوعبدالرحن الازدى راكشنه كى حل گوئى           |
|     | امام محمد بن ادر ليس الشافعي رة اللذء               |              | واثق ہاللہ کے خیالات میں تبدیلی                     |
| 59  | 0 (@٢٠٢_@1۵٠)                                       | 565          | واڭن كى وفات                                        |
| 59  | ابلِ سيف وقلم قاضي اسد بن فرات                      | 565          | التوكل على الله على الله                            |
|     | (۵۳۱۲-۵۳۳۱)                                         | 566          | سنت كااحياءاور بدعات كاخاتمه                        |
| 59  | صِقِلَتِهِ (مسلی) کی فتح                            | 568          | جهادی مهمات                                         |
|     |                                                     |              |                                                     |

# تساديسين است مسياسيمه

|       | •                                                                                                             |     |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 626   | بنوعباس کا دور عروجاسباق وعبر<br>تیسرا باب: خلافت عباسید بغداد                                                | 597 | عبدالله بن مبارک د <del>رالف</del> ئه<br>(۱۱۸ هه-۱۸ هه) |
| 628   | عم بد زوال                                                                                                    | 598 | مجامد ين اور حاجيول برخرج                               |
| 629   | بنوعباس کے دورز وال کا اجمالی جائزہ                                                                           | 599 | جهاد کا ولوله                                           |
| 629   | کیا کمزورخلافت کا نه ہونا ہی بہتر تھا؟                                                                        | 599 | فضيل بن عياض والنفذك نام رزمينظم                        |
| 630   | ۴۰۹ ساله دورِز وال کے ۴۷ خلفاء گمنام کیوں؟                                                                    | 600 | قيدي خواتين كاصدمه                                      |
| 630   | دورِز وال کواخصار ہے پیش کرنے کی وجہ                                                                          | 602 | مؤلفينِ صحاحِ سته                                       |
| . 632 | بنوعباس_عبد زوال کے تین اووار                                                                                 | 604 | صحاحِ سته کی تالیف کی ضرورت                             |
| 632   | ابتدائي دور                                                                                                   | 606 | اميرالمؤمنين في الحديث امام محمه                        |
| 633   | 🗗 وسطى دور ـ بنو پُونيه كاتسلط: ٣٣٣٣ هة ٢٥٠ ه                                                                 | 000 | بن اساعيل ا بخاري روالفنه                               |
|       | 🗗 اختنا می دور۔ وقارِ خلافت کی بحالی سے سقوطِ                                                                 | 610 | امام مسلم بن حجاج نبيشا بورى در لظفه                    |
| 633   | بغدادتک: ۲۵۰ هرتا ۲۵۲ ه                                                                                       | 610 | ا مام نسائی واللث                                       |
|       |                                                                                                               | 612 | امأم ابودا ؤوسجستاني وطلفته                             |
| 635   | زوال خلافت بغداد، ابتدائی دور، پہلامرحله<br>زوال کا آغاز بے ترکوں کا خالص تسلط                                | 613 | ا ما م تر ندی دیمالشک                                   |
|       | :                                                                                                             | 614 | ا ما م ابن ماجه قرویی بطلفید                            |
| 636   | المُنتَصِر بالله                                                                                              | 615 | ائمه تزكيهٔ واحسان                                      |
| 637   | المُسْتَعِيْن باللَّه الله                                                                                    | 616 | حضرت ابراجيم بن او بهم رالكند                           |
| 637   | علو يول كا خروج                                                                                               | 617 | حضرت دا وُوطا ئی رِدانشنه                               |
| · 639 | مستعين كاقل                                                                                                   | 618 | حضرت فضيل بنءياض دالثنء                                 |
| 640   | المُعْتَزّ بالله الله                                                                                         | 620 | حضرت معروف الكرخي رملكنني                               |
| 640   | مصرمین دولت طولونیه کا قیام                                                                                   | 621 | حفرت بشرحاني راكشنه                                     |
| 641   | . دولت ِصْفّار ربيكا قيام                                                                                     | 622 | حضرت ذُوالنون مصرى ( نُوبان بن ابراجيم ) والله          |
| 642   | المُهْتَدِي بِاللَّهِ اللَّهِ | 623 | معفرت سَرِي السقطى يِدالكُنهُ                           |
| 643   | مهتدی کافتل                                                                                                   | 624 | حفزت ابویزید بُسطای دِالنُنْدَ                          |
|       |                                                                                                               |     | <u></u>                                                 |

|     |                                                                |     | and Art and a second                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 654 | روس کی دحثی قو موں کا دسطِ ایشیا پرحملہ                        | 644 | ﴿ الْمُعْتَمِد عَلَى اللَّهِ ﴾                                                                                             |
| 655 | رومیول سے معرکے                                                | 644 | بغاوتن <i>ي</i><br>بغاوتن <i>ي</i>                                                                                         |
| 655 | مکنفی کی وفات                                                  | 644 | ولی عبد کا اعلان                                                                                                           |
| 656 | زوال فلافت بغداد، ابتدائي دور،                                 | 645 | صاحب الزنج على بن محمد كا فتنه                                                                                             |
| 950 | ز وال خلافتِ بغداد، ابتدائی دور،<br>تیسرامرحله: انتشار واضطراب | 645 | گھنا ؤنے عقا ئداور جھوٹے دعوے                                                                                              |
| ·   | ASSE PARTY OF THE                                              | 645 | مسلمانوں کاقتل عام                                                                                                         |
| 657 | المُفتدر بالله الله                                            | 646 | بصره میں خون کی ندیاں                                                                                                      |
| 657 | عبید بوں کا تونس مصراور مراکش پر قبضہ<br>تاہ                   | 646 | زمجيو ں کو پہلی شکست                                                                                                       |
| 658 | منصور حلاج کاقتل<br>ما                                         | 647 | ء<br>عباسی افواج کی بلغاراورز نجیوں کی شکست                                                                                |
| 658 | ر ومیوں ہے سکے اور جنگ                                         | 649 | خلافتِ عباسیہ اور دولتِ طولونیہ کے مابین جنگ                                                                               |
| 658 | دیلمی شیعون اور قر امِطه کی بورش                               | 649 | رومیوں کے جملے                                                                                                             |
| 659 | قر ابطہ چر اسوداکھاڑکر لے گئے۔                                 | 650 | دولت صِفَا رِيَهِ كاعروج                                                                                                   |
| 659 | نہ ہی مناظرے<br>                                               | 650 | دولت بسامانيه                                                                                                              |
| 659 | خواتین کاراج اور نا کام بغاوت<br>تن                            | 650 | ر سے ۱۰ پی<br>ولی عہد کی تبدیلی۔ایک خوش آئند فیصلہ                                                                         |
| 659 | دوسری بعناوت اور مقتدر کافتل<br>دها                            |     |                                                                                                                            |
| 661 | القاهر بالله 🗱 🕏                                               | 651 | ز وال خلافت بغداد ، ابتدائی دور ،<br>دوسرامرحله: عارضی افاقه                                                               |
| 662 | دیلمیوں کا تسلط - قاہر کا انجام                                |     |                                                                                                                            |
| 663 | الراضى بالله 🎎                                                 | 650 | المُعتَضِد باللَّه ﷺ                                                                                                       |
| 663 | دولتِ بنووُ نيه كا قيام                                        | 652 |                                                                                                                            |
| 664 | ابن رائق کی خودمخاری۔ حکمرانِ اندنس کا                         | 653 | مُعتَّضِد کاایک عَلَین اقدام اور رجوع<br>دُنسار کاظ                                                                        |
|     | دعوائے خلافت                                                   | 653 | قر ابطه کاظهور<br>مفتال زارش من کان                                                                                        |
| 664 | پرآشوب حالات<br>: : :                                          | 654 | الله كانات موسودا الله                                                                                                     |
| 664 | عباسی وزیرابن مُقلَّه کافنل<br>• پر                            | 654 | دولىپ طولونىد كا خاتمە بمھر دوبار ە خلافىپ عباسيە<br>مىرىدى م                                                              |
| 665 | راضی کی وفات                                                   |     | میں شامل<br>میں میں میں اس میں اس میں میں میں اس میں میں اس |
|     | i                                                              |     | 7/ AA 1                                                                                                                    |

| 680 | رفض کی تر دید میں ان کی کوششیں            | 665 | دولتِ إِحْبِيد بِيهَا قيام                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 681 | ناصبیوں کی تر دید                         | 666 | إخشيدكي وفات اوركافوركاعروج                                                                                    |
| 68Ż | تو حید کے دفاع میں امام طبری کی حق گوئی   | 666 | دولتِ إخشِيد بيكازوال اورغاتمه                                                                                 |
| 683 | حليهاور عادات واطوار                      | 667 | المُتَّقَى للَّه ﴾                                                                                             |
| 683 | وفات ب                                    | 667 | ظالم امراء كاخليفه اورشهريوں يےسلوک                                                                            |
| 684 | امام طبری کی علمی یادگاریب                | 667 | "أمیرالامراء" کے منصب کے لیے امراء کی لڑا تیاں                                                                 |
| 686 | امام ا بوجعفر الطحا وي رواللنه            | 888 | رومال کے بدلے روم ہے مسلمان قید بوں کی                                                                         |
| 686 | امام ابوالحسن اشعرى رولفنيه               | 000 | ربائی                                                                                                          |
| 688 | امام ابومنصور ماتزيدي روالفنه             | 668 | عالم اسلام پرڑوس کاحملہ                                                                                        |
| 689 | فضائل صحابه بربعض علاء كى كاوشيس          | 669 | بنوحمدان کی طرف ہے خلیفہ کی حمایت                                                                              |
| 689 | علم حدیث کی خدمت ،ابویعلی مُوصِلی         | 669 | خليفه قي كاقتل                                                                                                 |
| 689 | امام طبرانی درالشنهٔ                      | 670 | المُسْتَكُفِي بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّه |
| 689 | امام ابن الى الدنياد والكنَّة كے كارنا ہے | 671 | بنوعیاس کے دورز وال کی پہلی<br>صدی میں مشاہیر علاء کا کر دار                                                   |
| 690 | ا بن الا نبارى روالشدُه                   | 672 | امام محد بن جرير الطيري واللثية                                                                                |
| 690 | على بن عيسى الجراح ، وزير خلافت عباسيه    | 672 | والدكاخواب                                                                                                     |
| 691 | صوفيائے كرام                              | 673 | و میره روب<br>علم کی خاطر جہاں ؤوڑ دی                                                                          |
| 691 | حضرت جنيد بغدادي راكشئه                   | 674 | بغداد میں افتاءاور حدیث کادرس<br>بغداد میں افتاءاور حدیث کادرس                                                 |
| 692 | شيخ ابو بكرشبلي روالفئه                   | 674 | تلانده                                                                                                         |
|     | زوال خلافت بغداد بنونۇ ئىد كا تسلط،       | 675 | معمولات روز وشب                                                                                                |
| 694 | وسطى دور (۱۳۳۴ ۱۵۰۵ ۱۵ م                  | 676 | قرآن مجيد سي شغف                                                                                               |
| 695 | کو ہستانِ دَیلم کی پراسرار داستان         | 677 | مال وجاہ اور حکمرانوں ہے بے نیازی                                                                              |
| 695 | زيدى شيعوں كى تبليغي مذہب                 | 679 | در بارخلافت میں بے نیازانہ حاضری                                                                               |
| 696 | دَ يلمى امراء كاعروج<br>-                 | 679 | اصلاحِ عقا ئد میں ان کی کاوشیں                                                                                 |
| 23  |                                           |     |                                                                                                                |
|     |                                           |     |                                                                                                                |

خفتموم

| <b>5</b> |                                                                     | 10.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 708      | خليفه مطيع كاستعفى اوروفات                                          | 696  | بنو پُونیه کاظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 709      | الله کی غیبی مدد                                                    | 696  | ۔<br>خلفاءاور بنو پُوئیہ کے تعلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 710      | الطائع لله                                                          | 697  | خليفه متكفى كي معزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 710      | عَصْدُ الدوله يُوسِي كاعروج                                         | 698  | بنورُ نیے نے خلافت بنوعباس میں کیوں رہنے دی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 710      | بېال لقب شېنشا بى                                                   | 698  | احمد بن يُؤيّه كي د كچپديال اورتر جيحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 711      | شېرادي جيله بنت حمان کا در د ناک واقعه                              | 699  | المطيع لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 712      | عبید یوں کے ہاتھوں ترک امیر کوشکست                                  | 699  | قدرتی آفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 712      | عَصْدُ الدوله كي موت _ بنو يُونيه كے تنزل كا آغاز                   | 699  | قحط سالی اوراموات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 714      | القادر بالله                                                        | 700  | بنون <i>ۇن</i> ىە كى عياشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 715      | بغدادییں بدامنی شیعوں کے جلوس                                       | 700  | حجرِ اسودکی والیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 715      | یوم مصعب بن زبیرمنانے کی بدعت                                       | 700  | شیعوں کو کھلی چھٹی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | ۳۰ بر                           | 701  | شيعه کی فساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 715      | ختم                                                                 | 701  | صحابه پرتبرابازی<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | ا<br>مصحف عبدالذين مسعود كاظهورسني شده كشر مكش                      | ,701 | ماتمی جلوس اور عیدِ غدیر کی بدعت کا آغاز<br>بختیار عز الدوله کا دور پورے عالم اسلام میں<br>رفض کا دور دورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 716      | مصحف عبدالله بن مسعود کاظهور، سی شیعه کش مکش<br>میں یہود کا کر دار  | 702  | بختیار عزالدوله کا دور پورے عالم اسلام میں<br>فذیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 716      |                                                                     |      | رش کا دور دوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                     | 7.02 | رومیوں کے تباہ کن حملے اور مسلمانوں کی ہے کسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 717 '    | خلیفہ قادر باللہ اسلام اور خلافت کا و قار بحال کرنے<br>کے لیے کوشاں | 705  | سیف الدوله کی وفات<br>مدمور کریزار سال م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                     | 705  | رومیوں کی غارت گری<br>قیصرروم کا طنزییا وردهمکی آمیزمنظوم مراسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717      | سلطان محمود غزنوی کا ظهور اور خلافت عباسیه کی                       | 705  | میسرروم کا طربیه ورد کا میز مطوم مراسله<br>قیصر کا دومراحمله اور سرحدول کی پامالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | پ ت پاران                                                           | 707  | میسره دو مرا مینداور سرطدون بی پایان میساد.<br>الغداد کاراز ارین آتش شد به سرده عما س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 717      |                                                                     | 707  | بغداد کا بازار نذرآ تش مشیعه وزیر مکافات عمل کا<br>شکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 717      | خلیفه قا در اور سلطان محمود غرِ نوی عقایمِ باطله کی سخ<br>کنی سرا   | 708  | بنوگئیہ کاتحریکِ جہاد کے ساتھ نداق<br>۱۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | کن کے لیے سرگرم                                                     | 700  | المناسبة الم |

. .

| Wind the second |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محمود غزنوی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| پرندے کا تحفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حجاج کے قافلوں ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كاررواكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بنو نونیه کاباتهی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مرغوبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قوام الدوله كے مف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سلطان محمود كاابراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بغداد میں روافظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| پابندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سلطان محمودا ورخليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رومیول کے حملے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مبنو بۇ ئىيەاندرونى تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ، وہ بیہ معرروں ر<br>بساسیری کے مظا <sup>لم</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جلال الدوله كوشهنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جاں بلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جلال الدوله ك <sup>.</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| e galatina. | اريخ استاسه                                    | Te go                                                              |   |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 726         | سلطان طُغرُ ل کے ہاتھون خلافت کی بحالی         | محمود غزنوی کی جانب سے خلیفہ کو زہرشناس 718                        |   |
| 728         | بنوئوئيه كادورا يك نظريس                       | برندے کا تحفہ                                                      |   |
| 728         | بنوئؤ نيراورسادات كرام كامسلك                  | حجاج کے قافلوں پر ڈا کہ زنی، وزیرِ بغداد کی جوالی<br>718           |   |
| ر<br>729    | بنوعباس کے دورِ عروج میں تح یکات رفض کیو       | كاررواكي                                                           |   |
|             | كامياب نه بوئيس؟                               | بنو ٹو نیے کا باہمی انتشار اور غرنوی سے ان کی<br>718               |   |
| 730         | ائمدسادات کی رفض ہے بےزاری                     | مرغوبيت                                                            |   |
| 731         | بنو پُونیه اورا ثناعشریت                       | قوام الدوله کے مظالم اور موت                                       |   |
| 731         | ا ثناعشر بيكي 'صحاحِ اربعه' '                  | سلطان محمود كاابران پر قبضه سلطان محمود كاابران پر قبضه            |   |
| , 732       | ا ثناعشر په کی صحاح ار بعه میں روایات کی تعداد | بغداد میں روافض کے کفریہ الفاظ پرمبنی خطبے پر 719                  |   |
| 733         | ا ٹناعشری عقا کداور بنو پُوئیہ کے سیاسی مقاصد  | پابندی                                                             |   |
| 733         | ا ثناعشری عقائد کا فلسفه                       | سلطان محمودا ورخليفه قادر كي وفات مطان محمودا ورخليفه قادر كي وفات |   |
| 734         | بنويُونيه نے سادات کوافتد ارکیوں نددیا؟        | رومیوں کے حملے                                                     |   |
| 736         | بنو يُو ئيه کی علمی وفکر ی مہمات               | القائم بِأَمْرِ اللَّهِ ﴾ 721                                      | • |
| 737         | قابلِ غورنكته                                  | بنو پُوئيه اندروني ٿوٹ پھوٹ کاشکار 721                             |   |
| 737         | اسلامی تاریخ میں ملاوٹ                         | بساسیری کے مظالم اور جلال الدولہ کی ہے اعتنائی 121                 |   |
| ای 737      | الإغاني كى روايات اور خلفائ بنواميه و بنوعم    | جلال الدوله كوشهنشا واعظم كے لقب كى حرص                            |   |
|             | كا خلاقى كردار؟                                | جان بلب خلا منة اورسلجو قيون كاظهور                                | • |
| 738         | خلفاء كاعيش وتنعم اورمشكوك روايات              | جلال الدوله کی موت اور بغداد پرابوکالیجار یُو یہی<br>722           |   |
| 741         | بنوعباس کے دورز دال کی دوسری صدی               | کی حکومت                                                           |   |
|             | میں مشاہیر علاء کا کر دار                      | سلابقہ نے اصفہان فتح کرلیا                                         |   |
| 743         | باطل فرقول كاعلمى تعاقب                        | سلاھة كى فتوحات كادائر دايشيائے كو چك تك وسيع 💮 723                |   |
| 743         | ابوبكرا لآجرى والننئه                          | الل سنت اورشيعوں مين کش مکش                                        |   |
| 743         | قاضى ابو بكرابن باقلانى راكشه                  | طُغرُ ل لِجُوتَی کی بغداد آمہ                                      |   |
| 745         | يشخ ابوآلحق اسفرائني والظنهذ                   | بساسیری کی سازشخلیفه جلاوطن بساسیری                                |   |
| 25          |                                                |                                                                    |   |
|             |                                                |                                                                    |   |

| 756  | طُغرُ ل بيك                                                | 745              | القشيد يزجى راكنت                             |
|------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 756  | الپ ارسلان اورمعرکه مکلا زگر د                             | 746              | ابومنصورعبدالقاهر بغدادي الاسفرا نميني رجالنف |
| 759  | ملکشاه                                                     | 746              | خاتواد کې بنومند ه                            |
| 760  | مشهورمهندس عمر خيام                                        | 747 <sup>.</sup> | باطل حكومتون اورعوام كے درميان                |
| 760  | نظام الملك طوى                                             |                  | لیک کا کرداراداکرنے والےعلماء                 |
| 762  | و ین مدارس کا قیام _ نظام الملک طوی کاعظیم کارنامه         | 747              | قاضى عسال اصفهانى چلفنه                       |
| .763 | سلجوتى حكمرانون كامختلف شاخيس                              | 747              | حافظ عبدالغني ابومحمدالاز دي يزالفنه          |
| 764  | القائم، ددباره حكمراني                                     | 748              | قاضى يحيل بن منصور رالكنَّهُ                  |
| 764  | نكت                                                        | 748              | امام ابوالحس قزويني رمالفئه                   |
| 765  | المُفْتَدِى بِٱمْرِاللَّهِ ﴾                               | 748              | امام ابوحامد الاسفرا كيني وطلفنه              |
| 765  | تين مجابد صفت بادشا هول كاعروج                             | 749              | امام حسن بن احمد سبعي رالطنه                  |
| 765  | سقوط ِصِقِلَنيه                                            | 749              | امام حاكم الكبير إلكف                         |
| 765  | شيعه شيعه من نساد                                          | 749              |                                               |
| 766  | المُستَظهِر بالله ﷺ                                        | 751              | اخلاقی و باطنی اصلاح کی مساعی                 |
| 766  | ملک شاہ کے جانشینوں میں پھوٹ                               | 751              | جرح وتقديل                                    |
| 766  | پہل صلیبی جنگ ۔ سقوطِ بیت المقدس                           | 752              | د گیرعلوم وفنون                               |
| 766  | سلجو تیوں میں طویل جنگ وجدل کے بعد صلح                     | 752              | علائے اندلس کی خدیات                          |
| 767  | شام میں فرنگیوں کی مسلسل فتو حات                           | 753              | ایک گمنام عالم کا کارنامه                     |
| 767  | سلحوتی افواج کی نا کام مہم جو ئی                           | 753              | <u>ئ</u> ئ                                    |
| 767  | طبریه میں مسلمانوں کی فرنگیوں کےخلاف فتح                   |                  | ز دال خلافت بغداد، اختنا می دور، پبلامرحله    |
| 700  | مسلم امراء کافرنگیوں کی مدد سے ایک دوسرے کو<br>منازمیں ایک | 754              | خلافت عباسيه لجوتى سلاطين كيسابيديين          |
| 768  | بإنے کا سلسلہ                                              | ,                | <u> </u>                                      |
| 768  | طنيو ں كا فتنه                                             | , 755<br>!       | الملاهب                                       |
| 768  | ملطان محمسلجوتى كي حنت نشيني                               | 755              | سلطان طغرُ ل بيگ _ باني سلحو تي سلطنت         |
|      |                                                            |                  | 1263                                          |

|                  |                                                  |       | •                                                                                                  |   |
|------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 779              | سلجو قیوں کے زوال کے اسباب                       | 768   | مسلمانوں کی زبوں حانی اوراس کی وجہ                                                                 |   |
|                  | ز وال خلافت بغداد، اختنا می دور، آخری            | 768   | سیای بخران کی ذ مه داری کس پر؟                                                                     |   |
| 780              | مرحله: خلافت كي آزادانه حيثيت كي بحالي           | 770   | المُسترْدِد بالله 👺                                                                                |   |
|                  |                                                  | 770   | عراق میں خانہ جنگیاں                                                                               |   |
| 781              | المنافقة المنتفى المنافت كي آزادنه حثيب المنافعة | 770   | شام میں روافض کی چیرہ دستیاں                                                                       |   |
|                  | کی بحالی کے بعد                                  | 771   | ۇ <i>چىن بن صد</i> قە كافتىئ                                                                       |   |
| .781             | خليفه كى دتو قااورخوزستان برفو جح تشى            | . 771 | سلطان مسعود سلجو تی اور خلیفہ کے مابین کش کش                                                       |   |
| 781              | بغداد پرایک نا کام حمله                          | 772   | زلزلو <i>ں اور قدر</i> تی آفات کا تواتر                                                            |   |
| 781              | خلیفه مفتنی کی وفات                              | 773   | خليفه المستر شدكاقتل                                                                               | · |
| 782              | المُستَنجِد بالله عليه                           | 773   | اصل مجرم کون تھا                                                                                   |   |
| 782              | فتنه پرورلوگوں سے نجات کی کوشش                   | 773   | سلطان مسعود کے تھم ہے ڈبیس کافٹل                                                                   |   |
| 782              | وز برعلامها بن بُهير ه کی وفات                   | 774   | الراشد بالله 🎼                                                                                     | • |
| 783              | وزبر جمال الدين اصفهاني كي وفات                  | 774   | خلیفہاورسلطان مسعود کے مابین کش مکش                                                                |   |
| 783              | نورالدین زنگی کے کارنا ہے                        | 774   | راشد بالله كاقتل                                                                                   |   |
| 783              | مستنجد کی وفات                                   | 775   | ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ |   |
| 784              | المُسْتَضِى بِٱمْرِاللَّهِ ﴾                     | 775   | خراسان میں تر کانِ غُر کا فتنه اور سلحوقیوں کاز وال                                                | , |
| 784              | امام احمد بن حنبل راهنهٔ و سے عقبیدت             | 775   | تُركانِ غُرِ كے مقالبے میں سلطان سنجر سلحوتی كی                                                    | • |
| 784              | توبين صحابه برشتمل كتب ملف                       |       | شکست اورا سارت                                                                                     | , |
| 785 <sup>^</sup> | مصرمیں بنوعبید کی حکومت کا حاتمہ۔عباس خطبہ       | 776   | سلطان خجرکی ر ہائی اور وفات                                                                        |   |
| ,                | بحال                                             | 776   | دنیائے اسلام کا نیا محافظ ،عماُ دالدین زنگی                                                        |   |
| 785              | شام اورمصرمین سلطنت ابو بید کا قیام              | 777   | نورالدین زنگی                                                                                      |   |
| 785              | غور يوں،خوارزم شاہيوںاورتُر کانِ خطا کا عروج     | 777   | سلطان مسعودا ورخلیفہ کے مابین بخت کش کمش                                                           | • |
| 785              | خلیفه کی بیاری اوروفات                           | 777   | خلیفه کی بددعاءاورسلطان کی وفات                                                                    | • |
| 786              | النَّاصِرلِدِينِ اللَّهِ ﴾                       | 778   | سلابقہ کے دور پرایک نظر                                                                            |   |
| 27               | c<br>Vs                                          | •     |                                                                                                    |   |
|                  |                                                  |       | •                                                                                                  |   |
|                  |                                                  |       |                                                                                                    | · |

### المتنازي المنافعة الم

| المعالم المناع المناس الم المناس المناسك المنا | جاسوی کا حمرت انگیز نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| چوتھاباب: خلافتِ عباسیہ<br>بغداد کی معاصر حکومتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خفيه وا وَ ﷺ كاما بر خليفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الناصر کی بدسیرتی اور بدعقیدگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ظافت عباسيد كدور مين قائم بعض الهم حكوثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ماتمی جلوسوں کی اجازت، شیعہ ٹی فسادات دوبارہ<br>787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مصرگی حکومتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دولتِ طولونيي 806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خلیفہ کی کیند پروری اور عالم اسلام کے مفادات<br>سے بے اعتمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دولتِ إخْبِيد بير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وسطِ ایشیا،اورابران وعراق کی حکومتیں 📗 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فنون حرب کی جگه کھیل تماشوں کی حوصلدا فزائی 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دولتِ طاہر بیہ 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روافض نے نفرت کی پاداش میں ولی عبد کی معزولی<br>189<br>اوراسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دولت زيد بيرطالديه (طبرستان) 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دولتِ صَفَاريهِ 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ناصر پرفالج کاحمله اوروفات 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (دولت وسمامانيه) 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صليبي جنگين اورتا تاري حمله 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ودالت بوهمان . 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🐗 الظاهر بامر الله 🦈 🔭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دولتِ حمرانيه مُوصِل 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نيك سيرت خليفه 7980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دولتِ حمدانيه طلب 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | زمانه قابل لوگوں کاحق دارنہیں م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بنوحمدان کے دور پرایک نظر 816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المُسْتَنْصِر بالله ﷺ 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 816 × 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عظیم الثان در سگاه ، کتب خانه اور میتال 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رولت عيونيه (بح ين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عظيم الثنان فوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الطنت سلاه المعنى 817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حق شعاری 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عظیم سلاهقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المُستَعْصِمِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سلحوتی سلطنت کی تقسیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ن نمز ورحکمران معرفی میران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سِلاجِقهُ عُراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبوی پیش گوئی کاظبور 792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سلاجقه شخراسان معلاجقه مشراسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ستوط بغداد خلافه وعاريجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سلابقهٔ شام والجزيره 821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( فلاف وابر کاز مال بر باق م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سلاجقة روم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اصور رفاق الربيعاس خادا كاس دري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا تابكان آذر بائی جان 823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 798 ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second s |

| ZIE: |       |  |
|------|-------|--|
| ገ.   | . 410 |  |

|                  |                                                                     |      | ·                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 845              | ابوسعید جنابی، بحرین میں قر ابطی حکومت کا بانی<br>(۱۸۰۰ه تا ۲۸۰۱ه ) | 824  | شالی افریقه کی حکومتیں                                            |
| 040              | ( @ r + 1 t @ r / + )                                               |      | شالی افریقه کی حکومتیں<br>(جو ہوماس کے دورعردج میں قائم ہوئیں)    |
| 845              | ابوطاہرقر امطی (۱۰۰۱ها۳۳۳ه)                                         | 825  | دولت رستميه                                                       |
| 846              | ابومنصورقَر امِطَى (٣٣٢هة ١٩٥٩هه)                                   | 825  | دولتِ بن مِدرار (سِيجِلْمَاسَه مراكش)                             |
|                  | اعصم قر امطی بنوعبیدے ش کمش اور قر ابط                              | 826  | دولت ادارسه (مراکش )<br>م                                         |
| . 846            | ا<br>کاروال                                                         | 828  | دولتِ اعالبه، تولس                                                |
| 847              | قر امِطه ایران اورسنده پس                                           | 830  | شالی افریقه کی حکومتیں<br>(جو ہوعہاس کے دورز وال میں قائم ہو ئیں) |
| 847              | الاحساء ميں قر امِطه کی حکومت                                       | 830  | دولتِ زريبه (تيونس،الجزائر)                                       |
| 847              | قَر امِطه ایک نظرمیں                                                | 831  | دولت بی جماد _الجزائر                                             |
| 848              | وولتِ بنوعبيد (دورتاسيس)                                            | 833  | دولت آل خزرون (بی زنانه )لیبیا                                    |
| 040              | افريقه ومصرمين اساعيلى فرقے كى حكومت                                | 834  | يين کي حکومتيں                                                    |
| 849              | تحريك بنوعبيداور فرى ميسن ميس مشابهت                                | 834  | دولتِ يعفر بيد( صنعاء يمن )                                       |
| 850              | افریقه میں ابوعبداللہ شیعی کی کارستانیاں                            | 834  | دولتِ زياد په ( زبيد _يمن )                                       |
| 851              | افريقه كي حكومتوں كي صور تحال                                       | 834  | دولت نجاحيه(زبيد _يمن)                                            |
| 051              | وولتِ اغالبہ کاسیای بحران اور ابوعبداللہ شیعی کے                    | 835  | دولت صُِلَيحِيهِ (يمن)                                            |
| 991              | ليے ماز گارمواقع                                                    | 835  | دولت بنوزرليج (عدن، يمن )                                         |
| 851              | •                                                                   | 836  | دولت بمدانيه (صنعاء)                                              |
| 852              | عبیدالله بن میمون کی افریقهٔ آیداورگرفتاری                          | 836  | دولتِ زیدیه_آلالری (صنعاء_یمن)                                    |
| 852              | نامنهاد' دولتِ فاطميه' كا قيام                                      |      | پانچواں باب: عباسی خلافت کے<br>میں رسی نہذی ہے متب                |
| 852              | علماء كاب دريغ قل                                                   |      | متوازی گمراه فرقول کی حکومتیں                                     |
| 853              | مسلمانوں پرمظالم۔مساجد کی بےحرمتی                                   | 838  | خلافت کےمتوازی گمراہ فرقوں کی<br>تحریک سریسہ بینا                 |
| 854              | ے بہت ہوئی۔<br>مسلمانوں کی مزاحمت اوران کاقل عام                    | 0.40 | تحریکوں کا پسِ منظر<br>نه تیرین میں                               |
| 855              | ا بوعبدالله شیعی نے بھا نڈ ایھوڑ دیا                                | 842  | فرقهٔ کساعیلیه<br>گار با                                          |
| 855              | بر برسد ک<br>عبیداللہ کے حکم سے ابوعبداللہ کا قل                    | 844  | شاه ملر مَنْ ما بران ج                                            |
| 1. 1971 - 1. 200 | 0 , 2   2                                                           | 845  | شام میں قر ابطہ کاراج                                             |

| 867  | المنصو ركى موت                                   | 856 | دولت ادارسه کا خاتمه                                                        |
|------|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| .868 | المُعِزَ ﴾                                       | 856 | مربید الله بن میمون کی مسلسل فقو حات<br>عبید الله بن میمون کی مسلسل فقو حات |
| 868  | اسكندرى يرقبضه                                   | 856 | بنواغلب كيملات اورقلعول كالنهدام                                            |
| 869  | تستعيد غدريا ورماتمي جلوس                        | 856 | مهدمیکی تاسیس                                                               |
| 869  | قاہرہ اور جامع الاز ہر کی داغ بیل                | 856 | شریعت میں تحریف اسلام کے نام پر کفر کی تروی                                 |
| 869  | <i>کفر</i> پیشاعری                               | 857 | رسالت كالمحلم كحلااعلان                                                     |
| 870  | قر ابطہ ہے کش کمش                                | 857 | حجمو فی شکایات پرعلها ءکوسولی                                               |
| 870  | ابلِ شام پرمظالم                                 | 857 | عبيدالله كي عبرتناك موت                                                     |
| .870 | فقيها بوبكرنا بلسى پرانسانيت سوزظلم              | 858 | بہت ہی بری جگہ ہے اتر نے کی                                                 |
| 871  | اندلس پر قبضے کی ناکام کوشش                      | 858 | عبيدالله كانسب                                                              |
| 872  | العزيز 🗱 -                                       | 858 | بعض مؤرخین کی ایک تنگین غلطی اوراس کااز اله                                 |
| 872  | اگرسچاہے تو اپنانسب بیان کر                      | 859 | عبیدی حکومت کےخلاف علاء کارڈمل                                              |
| 873  | یبودی انسل وزیریه این ککتس                       | 860 | بنوعبيد سے منا ظر بے                                                        |
| 873  | يهودى وزيري موت پرالعزيز كارخ وغم                | 862 | و نیا پرست علماء                                                            |
| 874  | جو ہرکی وفات                                     | 863 | دولتِ بنوعبيد (دورغروج)<br>القانه<br>القانه                                 |
| 874  | قبيله صنهاجه كااقتذار                            |     | القائم الم                                                                  |
| 875  | الحاكم الم                                       | 863 | ابویزید کاخروج اورعلائے اسلام کی طرف ہے                                     |
| 875  | حاکم کے عجیب وغریب احکامات                       |     | حمایت .                                                                     |
| 877  | ابورَ كؤه كاخروج                                 | 866 | المنصور 🖟                                                                   |
| 877  | ابورَ کؤ ہ کی خودکشی                             | 866 | ابویز بدخار جی کی مہمات اور اہلِ سنت سے ناروا<br>اس                         |
| 878  | مظالم کی انتہاء۔الحاکم اپنے خاندان کے ہاتھوں قبل |     | سلوک<br>برق                                                                 |
| 878  | مُعزّ بن بادیس _افریقه میں مسلمانوں کا مددگار    | 866 | ابویزید کاتل<br>* ای تاری الم ایرین                                         |
| 879  | الظاهر الطاهر                                    | 866 | ٔ ایک تابیناعالم کاسر کاری منصب ہے انکار<br>دین کرچنانا ہے کہ ایس رجت پیششہ |
| 879  | چ <sub>ر</sub> اسود کی بے حرمتی                  | 867 | دین کی حفاظت کے لیے علائے حق کی کوششیں<br>مسئر                              |
|      |                                                  |     | i/ 00                                                                       |

| • |  |
|---|--|

| 888   | الفائز ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 880 | شام ہاتھ سے نکل گیا                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 888   | العاصد 🔑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 881 | المُستنصِر 💸                                     |
| 889   | جدول- بنوعبيد كے تحكران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 881 | بغداد میں بھی خطبہ                               |
| 890   | بنوعبيد كے دور پرايك نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 881 | صحابه برسب وشتم ،علائے اہلِ سنت محبوں            |
| 890   | بنیادی حقوق سلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 881 | یور پی طاقتوں ہے دوئی                            |
| . 890 | اسلامی علوم کی بیخ کنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 881 | مستنصر انتظامی قابلیت سے عاری۔بدر جمالی          |
| 890   | صحابه کی تو مین عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | كاعروج                                           |
| 891   | فقه ما کلی پر پابندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 881 | شالی افریقه میں اہلِ سنت کا غلبہ۔دولتِ آلِ       |
| 891   | اذان اورنماز تبديل _مساجد ديران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | زىر يەكا قيام                                    |
| 891   | قا ہرہ کی تغییر پرایک نگاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 882 | بنوعبيد كےسائے ہے نجات كااعلان                   |
| 892   | لحه فکریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 883 | مسلمانوں کوبا ہم لڑانے کامنصوبہ                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 884 | مُعرِّ بن بادلیس کی وفات _سیرت و کردار پرایک نظر |
| 893   | بنوعبیداور بنو پُوئیہ کےخلاف خروج کا سوال<br>محد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 884 | بنوعبيد كازوال شروع ،شام پرسلجو قيون كاقبضه      |
| 894   | المنافعة الم | 884 | یور پی طاقتوں کوشام پر حملے کی دعوت              |
| 894   | حسن بن صُبّاح اساعیلی داعی کے روپ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 884 | مصرمیں ہولناک قحط                                |
| 895   | آلَمُوت پرقبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 885 | ابتزی کادور به مستنصر کی موت                     |
| 896   | ِ مصنوعی جنت اور برگ ِ حشیش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                  |
| 897   | ملک شاه کی سفارت اورحسن کی ہیبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 886 | وولتِ بنوعبيدِ(دورزوال)<br>المُستغلِي            |
| 898   | باطنيون كادوسرابزامركز يقلعه خالنجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | فرقه نزاريه كاظهور _حسن بن صَبّاح اور شُخ الجبال |
| 899   | سرکاری ملاز مین کی حیمان بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 886 | سنان                                             |
| 899   | فخرالملک باطنوں کے ہاتھوں شہید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 886 | بہاصلیبی جنگ                                     |
| 899 🛠 | سلطان محد سلجوتی کی اصفہان کے قلعهٔ باطنیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 887 | <b>الآمر</b> ﴾                                   |
|       | چِرْ ها کَی اورشِیخ سَمَنجا نی جِلطنهٔ کی فراست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 887 | الحافظ 🔆                                         |
| 900   | ابن عَطَاشُ كَالْمِلْ اور قلعه خالنجان كانهدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 888 | الظافر ال                                        |

| لتهه | <br>4 | ح ام | بن | تىار |
|------|-------|------|----|------|

|   |        |                                            | بغ امت معلم  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 924    | فيخ شهاب الدين سهروردي رطلف                | ثينوں 900    | حسن بن صَبّاح کی موت اوراس کے جاننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 926    | فلافت عباسيه بغدادكي بالخج صديال ايك نظريس |              | <i>ڪ کر</i> ٽوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 927    | دوسری صدی ججری                             | 901          | جلال الدين <sup>ح</sup> ن كالظباد إسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 937    | تيسرى صدى ججرى                             | 901          | اَلَمُوت کَل تَبابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 951    | چوتشی صدی ہجری                             | 903          | اساعیلیوں کے دیگر فرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • | 964    | پانچویں صدی جحری                           | 903          | ניותט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 978    | چشی صدی اجری                               | 903          | يو بري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 994    | ساقين صدى جرى                              | 904          | آغاخانی -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 1003   | جھٹاباب: اہم سوالات کے جوابات              | ے 905        | ليونانى فليفه كاحمله اور باطنيت كي فكرى تلبيسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |        |                                            | فرق 905      | فلف كاستعال بين معتز لداور باطنيه كمابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 1004   | الم ابوصنيفه والله كع بارے ميں اشكالات     | 906          | القارا في ادر يومل سينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 1005   | امام ابوحنيفه اورخروج كي حمايت             | 907          | باطنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 1005   | 🛈 امام بلاذُرى رَالْغَنْهُ كَى روايت       |              | فلسفيان فتنول كمقيابل مين علائرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | ل 1005 | 🕜 عبدالله بن احمد بن صنبل رمطنت سے منقو    | 909          | کا کردار پانچوین اور پھٹی صدی ہجری میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | .000   | روايات                                     | 910          | فينخ الاسلام ابواساعيل انصاري والفئذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 1006   | 🗇 ابوالفرج اصفهانی ہے منقول روایات         | 912          | امام ابواسخق شيرازي يثلظنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 1008   | 🏵 ابوبكر جصاص الرازى رَمَالْفُنْهُ كاتبصره | 914          | أمام الحرمين جويني رماكشته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 1008   | 🍅 خطیب بغدادی را لگننهٔ سے منقول روایت     | 915          | امام ابوحا مدغز الى رَالْفُنْد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 1009   | 🕆 موفق مکی زالشنهٔ سے منقول روایات         | 917          | أمام إلكُنَّيَّ النَّهِ استى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | ى 1010 | 🎱 محى الدين عبدالقادر بن محمد حنفى روك .   | 918          | المام فخرالدين رازي والظند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 1010   | روایت                                      | ن اور<br>920 | چھٹی صدی ہجری کے مصلحین اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 1010   | گهمال الدین <sup>حسی</sup> ن کی روایت      |              | ائمه سلوک واحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 1014   | واحد روایت جو ضعف کے باوجود بڑی حدتا       | 920          | حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني بزاللنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 1011   | قابلِ اعتماد ہے                            | 922          | علامداين جوزى دالننع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |        |                                            |              | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |        |                                            |              | And the second s |

| علامه تاج الدين بكي واللغ كي دائية                                                         | المام ما لك روك الشفراورخروج كى سر پرىتى 🗰 1013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علامداین تیمید دولفند کی دائے 1028                                                         | ابن جر ريطبري در النفنه كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مافظ ذہی رافشند کی رائے 1029                                                               | 🕈 جمال الدين حييني كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حافظ ابن کشرر دافشه کی دائے                                                                | ابن قنیبه دینوری داللند کی روایت 1014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حافظ این جرعسقل انی والفند کی رائے                                                         | خروج کے ہارے میں امام احمد بن طنبل<br>اور امام شافعی وظلفیا کے رجحانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| علام محمود آلوی برالفند کی رائے<br>دور حاضر کے علمی ماخذ سے بطور تائید بعض مثالیں 1029     | فلاصة كلام المات ا |
| الماتذة مديث                                                                               | 10 17 4 (March 17 17 10 10 12 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| امام طری دو للنے کے چند مشہور طالمہ                                                        | الله على المستى تكاوش المام لمرى والنف كامقام 1025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ان نے قل احادیث واقوال کے شوامر                                                            | امام طبری رواللئو کے بارے میں اللہ 1025 اللہ علیہ اللہ اللہ ملائے اسلام کی آراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                            | امام ابوبکرابن خزیمہ روالنند کی رائے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كتب احاديث بن امام طبرى وطلنه كى روايات 1033 كتب احاديث بن امام طبرى واللنه كى روايات 1034 | عبدالرحمٰن بن بونس المصر ى الحافظ رمالظنّه كى 1026<br>ما ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کتب عقائد و احکام میں امام طبری رافشند کی 1035                                             | رائے<br>عبدالعزیز ابوالحن الطبری دیرالنند کی رائے 1026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| روایات سے استشہاد<br>مرابات سے استشہاد                                                     | ابو محمد عبداللہ الفرغانی روالشناء کی رائے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| راوبول کی توثیق و تضعیف<br>میں امام طبری کی آراء پراعتاد                                   | امام ابوحا مدالا سفر ائنی را شانند کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                            | الحافظ ابویعلیٰ انتخلیلی راکشنہ کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| احادیث کی تھے وقت میں<br>امام طبری کی رائے پر مختقین کا اعتاد                              | خطیب بغدادی رائشنه کی رائے کا 1027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                            | امام عبدالقا ہرالبغد ادی ابومنصور الاسفرائیمی پراٹشنے<br>کی میں میں المجام المجام 1028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اہام طبری روالشنے اور تاریخ طبری پر بعض<br>اعتراضات کے جوابات                              | کی رائے<br>امام ابواتحق شیرازی پرالشند کی رائے 1028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کیا امام طبری دلانشنہ کی تدفین رات کو ہونا ان کے 1037<br>رافضی ہونے کی دلیل ہے؟            | علامها بن صلاح دِوالشُدُد کی داست ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رافضی ہونے کی دلیل ہے؟                                                                     | امام شرف الدين نو وي رائننه كي رائع 1028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

مخد بن جریر بن بزیدانظمر ی اور محمد بن جریر بن رستم 1058 کیا امام طبری کا عجیب وغریب روایات جمع کرنا،ان کے بدعقیدہ ہونے کا ثبوت ہے؟ 1066 من گھڑت روایات کی پہچان کرانے والی کتب میں بھی امام طبری پرالفنہ ہے تعرض نہیں کیا گیا 1070 جار بود ے حوالے 1070 المتفرق سوالات 1073 کیا عباسی دورکی تاریخ میں ان کے معائب شیعہ بنوعباس کے دور میں علاقائی حکومتوں کے قیام کو کیوں قبول کیا گیا؟ علاقائي حكومتين اورفقيهائے كرام كاكر ذار 1079 ##

کیا امام طبری دولفت کا صحابہ کی تو بین پر مشتل 1039 كيالهام طبرى يطلن وقد مين يرسح كوقائل تقيا 1043 کیانا مطبری پرانشنے باطل عقا کد کے حامل تھے؟ 1046 كماابن جربرطبرى دالف جهونى اسناد كمرت تصيح سری بار بارامام طبری کوروایات کیے لکھ کر بھیجتے 1048 کیا حافظ ذہبی رطننے نے امام طبری پرروافض کے 1048 لیےروایات وضع کرنے کا الزام لگایا ہے؟ کیا حافظ ابن جحر دِالنُند نے امام طبری پرشیعوں کے 1049 لیے روایات سازی کا الزام عائد کیا ہے؟ ۔ ۔ ۔ ۔ کیا امام طبری روافظتی پر امام دار قطنی روالٹنے نے جرح ۔ 1050 کیاا مام طبری والطف کا حدیث غدیر ثم کوسیح قرار دینا 1051 شیعہ ہونے کی دلیل ہے؟ کیا ابوحیان اُندلسی واللئے نے امام طبری کوشیعوں 1053 کیا حافظ ابن حجر راطند نے امام طبری کوشیعوں کاامام کھاہے؟ کیا امام طبری پر للفند نے حضرت معاویہ ڈٹائٹنز پر میں میں میں میں 1056

#### كبن إلاز خالوميم

#### قارئین سے چند ہاتیں

امت کی تارخ نیان کرتے ہوئے اب ہم اس دور میں داخل ہور ہے ہیں جس میں سیای طور پر صحابہ کرام کا کردار ختم ہو چکا ہے۔ بلاشہ اس دور کے ابتدائی سالوں میں انس بن ما لک زلات اور عبداللہ بن عمر وفائنے بیسی علم وفضل کے پیکر موجود تھے مگر بید حضرات سیای معاملات ہے جو تارخ کا عالب حصد بنا کرتے ہیں، اتعلق تھے اورا پنی پوری توج علی و تربیقی مرکزمیوں پر مرکوز کیے ہوئے تھے۔ تقریباً بھی حال ان بقیہ چند صحابہ کا تھا جو پہلی صدی ہجری کے آخرتک گوشہ نشینی کی زندگی ہمرکرتے ہوئے و نیا ہے رفصت ہوئے ۔ غرض اب ہم جس دور کے اوراق پللنے گئے ہیں اس بیل کوئی الکی جلیل القدر شخصیت نہتی جس کے ساتھ سیای شکش کو مشاجرات صحابہ کی طرح کا نازک معاملہ قرار دیا جا سکے۔ قار میں سے فی نہیں کہ حضرت عثان و والنور میں زندگائی کے خلاف باغی تحریک طرح کا نازک معاملہ قرار دیا جا سکے۔ تارم بیل القدر شخصیت نہتی جس میں ان خوال کی تحقیق میں ان شخت میں زند پر وفوائنو کی شہادت کے زمانے تک ہم نے واقعات کی چھان بین اور شخصیات کے احوال کی تحقیق میں ان شرائط کی مشرورت پر تفصیل ہے دو محد میں مدین قبل کرنے کے لیے اختیار کرتے تھے۔ ہم گزشتہ جلد کے عاز میں ان شرائط کی مرب کرنے کے لیے اختیار منا کی محب کرم کے دور کے باہمی مناقشات اور سیا کی معبار بنا کمیں اوران سے متعارض ضعیف روایات کورو کردیں۔ اسلام کی عظیم شخصیات کے بارے میں ان کے خالف معیار بنا کمیں اوران سے متعارض ضعیف روایات کورو کردیں۔ اسلام کی عظیم شخصیات کے بارے میں ان کے خالف معیار بنا کمیں اوران کے مشاک اور موضوع روایات کے مصرات سے محفوظ رہنے کا کمی ایک طریقہ ہے اوراب تک

اب ہم صحابہ کرام کی جگہ اگلی نسل کو حالات کی باگ ڈورسنجانے دیکھتے ہیں۔ اس نئی نسل میں صحابہ کے تربیتی سانچ میں ڈیطے ہوئے نیک وصالح افراد بھی متھ اور ان کی صحبت و تربیت سے محروم بدگل و بدکر دارلوگ بھی۔ ان میں محمد بن قاسم ، طارق بن زیاد اور عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستیاں بھی تھیں جنہوں نے امت کے لیے عظیم الثان کا رنا ہے انجام دیے اور ایسے لوگ بھی متھے جو صحبت صالح میں رہ کر بھی تزکی نفس اور تربیت باطنی سے بہرہ ورنہ ہوئے اور امت

کے لیے ضردرساں ثابت ہوئے۔ پچھالیے افراد بھی تھے جن کے بعض حالات قابل رشک ہیں مگر بعض اوقات وہ فتنہ و فساد میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تھے جوایک مدت تک امت کے لیے باعث زحمت ثابت ہوئے مگر فساد میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تھے جوایک مدت تک امت کے لیے باعث زحمت ثابت ہوئے مگر آخری برسوں میں ان کا کر دار قابلِ تعریف رہا۔ یہ کوئی انہونی نہیں۔ تاریخ کے ہر دوراور دنیا کے ہر معاشرے میں ایسے افراد کی مثالیں ہیں جنہوں نے بھلے کہ ہے، ملے مجلے کام کیے۔ پچھے مفیداور باعثِ اجرتو پچھ مفراور موجب گناہ۔

پہلی مدی ہجری کے آخری عشروں میں جامعیت اور اعتدال واستقامت کی حال وہ جماعت دنیا سے رخصت ہورہی متعی جس کا ہر فرد و "اَلصحابه کُلُهم عَدُول." کے معیار کے تحت تقید سے بالاتر تھا۔ ان کی جگہ وہ لوگ لے رہے تھے ۔ جن کے ہارے میں محدثین وفقہاء "ھے دجال و نحن دجال "کا معیار لے کر ہر فرد کو جانچے اور پر کھتے ہیں۔ ان میں سے بہترین لوگ بھی اپنے تمام فضائل ومنا قب کے ہاوجود کی اور ان سے برابر نہیں ہوسکتے تھے اور امت کی کی اجتماعی ضرورت مثال کی بحث بیاست میں راوصواب کی جبتو سے آئے الی علم نے ان پر تقید کا حق محفوظ رکھا ہے۔ ای لیے محدثین نے ان بین سے سی کو ثقہ ، کی کو صدوق ، کی کو ضعیف اور کی کو تا قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ ان حضرات میں سے جو کئے ہیں ، ان پر جرح کے لیے بھینا تاریخی روایت کا سختہ ونا ضروری ہوگا۔ لیکن جو لوگ اس مقام و مرتبے کئیس ، اگر ان کے حالات کے بارے میں کی ضعیف روایت سے استدلال کی ضرورت پڑ بے قبی اصول کے لوگ اس مقام و مرتبے گئیس ، اگر ان کے حالات کے بارے میں کی ضعیف روایت سے استدلال کی ضرورت پڑ بے قبی اس میں کوئی حرج نہیں ہونا جا ہے۔ چنانچ ہم نے اسکے دور میں ایسے متعدد مواقع پر سند پر بحث کے باغیر ضعیف روایات کو بھی لیا ہے۔

زمائے اور دجال کے فرق کے علاوہ ضعیف روایات کو لینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس اگلے دور کے تاریخی واقعات کے بارے میں صحیح یا حسن روایات (چاہے تاریخی ہوں یا حدیثی) بہت کم ہیں۔ بہت سے حالات و واقعات کے بارے میں ہمیں ایک بھی صحیح یا حسن روایت نہیں ملتی۔ اب اگر ہم یہاں بھی بہی معیار باقی رکھنے کی کوشش کریں جو دور صحابہ کے احوال میں طے کیا تھا تو نتیجہ یہ لیکے گا کہ ہم اپنی تاریخ کے ایک بہت بڑے جھے ہے محروم ہو کر اپنے ماضی صحابہ کے احوال میں سے کیا تھا وہ ازیں اسلے دور کے حالات کا بیشتر حصہ خلفاء اور بادشا ہوں کی تخت شینی معزولی فتوحات، مہمات اور باقادتوں جیسے خالات سے متعلق ہے۔ پس ایسے مباحث میں عام ذرائع کی خبر (اگر قطعی طور پر درایت کے مہمات اور باقادتوں جیسے خالات سے متعلق ہے۔ پس ایسے مباحث میں عام ذرائع کی خبر (اگر قطعی طور پر درایت کے خلاف نہ ہوتو) معتبر ہوئی چاہے، جیسا کہ آج بھی دنیا کے احوال کے لیے ہمار اانحصار عام خبر ول پر ہے۔

اس لیے ہم ان ندکورہ دوعوائل کے پیش نظرا گلے ادوار میں روایات لینے میں پچھ کشادگی اختیار کریں گے۔ تاہم اختیاط اور درایت کواصول درایت پڑجانچیں اختیاط اور درایت کواصول درایت پڑجانچیں کے اور کوشش کریں گئے کہ قدیم ترین مآخذ ہی کا حوالہ دے کرواقعے کی تہہ تک پنچیں تا کہ من گھڑت باتوں اور گمراہی سے حتی الامکان احراز ہو سکے۔ مرعام واقعات میں جہاں کوئی اختلاف نہیں، وہاں متاخرین مثلاً عافظ ابن کشر،

علامه ابن اثيراور حافظ ذهبي إنتيائه كاحواله ان شاء الله كافي موكا

\*\*\*

تاریخ کے طلبہ عام طور پر ایک بہت بڑے مغالطے میں مبتلا رہتے ہیں۔ان کے ذہنوں میں بید خیال جاگزیں ہوجاتا ہے کہ تاریخ کوئی الگ دنیا ہے اور اسلامی احکام کسی اور دنیا کے لیے ہیں۔ای لیے قرآن مجید، حدیث اور فقہ میں اسلامی احکام اور آ داب کے تحت وہ تعلیمات پڑھنے کے دوران جن کا تعلق حکومت، سیاست اور اُمت کی قیادت میں اسلامی احکام اور آ داب کے تحت وہ تعلیمات پڑھنے کے دوران جن کا تعلق حکومت، سیاست اور اُمت کی قیادت سے ہے، بہت کم افراد کے اذبان میں سے بات آتی ہے کہ ان تعلیمات کی مملی تشکیل، ماضی وحال کے واقعات پر ان کی تعلیمات کی مملی تشکیل، ماضی وحال کے واقعات پر ان کی تعلیمات اور چیش آمدہ قضایا میں ان سے رہنمائی نہایت ضروری ہے۔

دوسری طرف تاریخ میں سیاس بحرانوں، خانہ جنگیوں ،سلطنوں کے انحطاط اور قوموں کے زوال کے واقعات پڑھتے وقت بہت کم لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ان بھیا تک حالات کا سب سے بڑا سبب ان ہدایات سے روگروائی ہے جواسلام نے ہمیں دی ہیں۔اس ذہنیت کے پیچے دراصل سیکولرمؤ خین اور مستشر قین کی وہ جدو جہد کا رفر ماہے جس میں وہ مدت دراز سے مشغول ہیں۔اس جدو جہد کا محور دین و دنیا کوالگ ،حکومت و فد ہب کا تعلق منقطع اور سیاست کو دین ربحانات اور فذہبی اخلاقیات سے عاری کرنا ہے۔افسوس کہ اس وقت مسلمانوں کے جدید تعلیم یافتہ طبقے کی بہت بڑی تعدادای ذہنیت کو اپنا چکی ہے اور سیاست کے بارے تعدادای ذہنیت کو اپنا چکی ہے اور سیاست میں اسلام کا کوئی حصہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ایس سیاست کے بارے میں ڈاکٹر محمدا قبال بجافر ماگئے ہیں:

جدا ہودیں سیاست سے تورہ جاتی ہے چنگیزی

تاریخ اُمت کے گزشتہ دوحصوں کی طرح اس جھے میں بھی پوری کوشش کی گئی ہے کہ دین اور سیاست کے اس تعلق کوسا منے رکھتے ہوئے ، تاریخی انقلابات کو واضح کیا جائے۔ تاکہ قار کمین کو یہ یقین آ جائے کہ ماضی میں بھی ہماری ہر شکست اور ہرخانہ جنگی کااصل سبب اسلامی اخلاق واقد اراور دینی سیاست سے بے اعتمالی تھا اور حال میں بھی ایسے ہر بحران کا علاج مومنا ندا خلاق این نے اور دین کے مطابق سیاست کرنے میں مخصر ہے۔

تاریخ کی تنقیح اور تربیب جدید کابیسفر جاری ہے اور ان شاء اللہ جاری رہے گا۔ قار کین سے ہمت ہمحت ، عافیت اور قبولیت کے لیے دعاؤں کی عاجز اندر خواست ہے۔

محمراساعیل ریحان اتوار ۲۰ رمضان المبارک ۳۳۹اهه ۲۰ مکی ۲۰۱۸ء ـ بعدمغرب

#### e lo



# خلافت بنومروان

۷۳ هجری تا ۱۳۲ هجری ۲۹۲ عیسوی



### عبدالملك بن مروان

جمادیالاولی ۲۳ھ ۔۔۔۔۔تا۔۔۔۔۔ثوال ۸۲ھ اکتوبر 692ء ۔۔۔۔تا۔۔۔۔۔اکتوبر 705ء

اجمادی الاولی ۱۳ مے سے پورے عالم اسلام پر عبد الملک بن مروان کی حکومت کا دورشروع ہوتا ہے جس کے بعد اسلام کی سربراہی کے فرائض انجام دیتی رہی۔ہم نے دورِ حاضر کے عام مورضین کے بحد برخلاف اس حکومت کو''خلاف بنومروان' سے موسوم کیا ہے؛ اس لیے کہ'' بنوامیہ' ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کی دیگر شاخیس اس نی حکومت میں شریک نتھیں۔خلفائے راشدین کے بعد بنوامیہ کے دوخاندان برسر اقتدار رہے ہیں:

پہلاحضرت امیر معاویہ وُلِنْ وَ کا خانوادہ تھا۔ حضرت معاویہ وُلِنُون کاسلسلۂ نسب''معاویہ بن البی سفیان بن حرب بن امیہ'' ہے۔ اس گھرانے میں ان کے بعد پریداور معاویہ بن پرید حکمران ہوئے۔ یہ بنوامیہ کی سفیانی شاخ تھی جس کی حکومت یہ بین ختم ہوگئی۔

اس کے بعد عبداللہ بن زبیر وظافت کا دور شروع ہوا تھا جس کے دوران مروان بن الکھم نے ایک ہائی کے طور پر مزاحت کر کے حکومت چھننے کی کوشش کی مروان کا سلسلۂ نسب ' مروان بن الحکم بن العاص بن امیہ' ہے۔ آھے چال کر مروان کی اولا دبی برسرِ اقتدار رہی۔امیر معاویہ وظافت کی اولا دیا بنوا میہ کے دیگر گھر انوں کا اس میں اس کے سواکوئی حصہ نہ تھا کہ ان کے بعض افراد مملکت کے کچھذیلی عہدوں پر تھے۔اس لیے قدیم مؤرخین نے بھی اس حکمران خانوادے کے لیے تنا کہ ان کی اس حکمران خانوادے کے لیے میں مورون 'یا'' آل مروان' کی اصطلاح کثرت سے استعال کی ہاور ہم نے بھی اس کواختیار کیا ہے۔

عبدالملك \_خليفه بإبادشاه؟

عبدالله بن زبیر وظافی کی شہادت کے ساتھ ہی تجاز بھی عبدالملک کے آگے سرگوں ہو گیا تھا۔شام ،معر،افریقداور عراق پہلے ہی اس کے قبضے میں آ چکے تھے۔ یوں دنیائے اسلام میں اب کوئی اس کا مدمقابل نہیں تھا؛اس لیے ہرجگد عوام وخواص نے اس کی بیعت کر لی تھی۔

بنومروان کی اس حکومت کا قیام یقیناً قانونی وشری طریقے سے نہیں ہوا تھا بلکہ بیر حکومت ایک منظم وسلسل بغاوت

کے بتیج میں وجود میں آئی تھی مگر قائم ہوجانے کے بعداس کے وجود سے انکار بھی ممکن نہ تھا۔ اس حقیقت کو قبول کے بغیر
چارہ نہ تھا کہ اب عالم اسلام کی سیاس و عسکری امامت اولا دِمروان کی گرفت میں ہے۔ رہی میہ بات کہ اس حکومت کو
بادشاہت کہا جائے گایا خلافت ؟ تواس بارے میں معتدل رائے ہیئے کہ اس فتم کی حکومت ساخت کے لحاظ سے ملوکیت
کے دمرے میں آتی ہے لیکن اگر حکمران میں خلیفہ کی ضروری صفات موجود ہوں اوروہ قرآن وسنت کے نظام کو معطل نہ
کے داور شریعت ہی کو آئین مملکت کے طور پر نافذ رکھے اور مسلم عوام اس حکومت کو سیاس مرکز وحدت کی حیثیت سے
سلم کرلیں تواہے '' خلافت'' کہنے گی گنجائش ہے، چاہے خلیفہ میں ذاتی خرابیاں یا کمزوریاں ہوں۔ بیخلافت، خلافت
راشدہ کی طرح اسوہ یا قابل تقلید نمون نہیں ہوگی مگر اے'' خلافت عامہ'' کا مقام دیا جائے گا اور اس کی موجود گی میں کی
دوسر نے ذرکے لیے خلافت کا دعوی درست نہیں ہوگا تا کہ میلیان سیاسی وحدت کے دشتے میں منسلک رہیں۔

غرض اسلام نے ایسے مواقع پر بھی راہ نمائی کی ہے کہ سلمان ایسی صورت حال کا کس طرح سامنا کریں گے۔قرآن وسنت اور عقل وفقل کے دلائل سے استفادہ کرتے ہوئے فقہائے امت نے بیضا بطہ طے کیا ہے کہ جو حاکم مسلمانوں کی رضا کے بغیر بردور شمشیران پر مسلط ہوجائے اسے خلیفہ یا امام مان لیاجائے گا۔ اس کے بعدوہ چاہے مظالم کا مرتکب بھی ہو گراس کی زیاد تیوں پر صبر اور جائز امور میں اس کی اطاعت کی جائے گی۔ امام قرطبی برالندہ فرماتے ہیں:

''اکشرعلاء کا موقف بیرے کہ ظالم حاکم کی اطاعت پرصبر کرنا ، اس کے خلاف خروج سے بہتر ہے ؛ اس کے حلاف خروج سے بہتر ہے ؛ اس کے حداث کے مقابلے اور بغاوت کی صورت میں امن کی جگہ خوف ، خون ریز ی ، نادان لوگوں کی وست درازی ، مسلمانوں پر تاخت وتاراج اور زمین میں فساد کا خدشہ ہے ۔' ، ®

يى وجرتنى كە صحابىكرام نے جب آپ فلۇلگا كى زبانى سناكدا گلے دورىيى ظالم امراء مسلط ہوں كے توعرض كيا: "كيا ہم ان سے مقابلہ نہ كريں؟" آپ فلۇلگا نے فرمايا: "نبيس جب تك وه نمازة كائم ركيس ""

ای لیے علاء امت نے عبد الملک بن مروان اور اس کے جانشینوں کو خلفاء میں شار کیا ہے۔ ان کے لیے خلیفہ کا لقب "امیر المؤمنین" بی استعال کیا جا تارہا ہے۔ اس لیے جب حضرت عبد اللہ بن عمر وَلَّ اللَّهُ نے عبد الملک کومراسلہ لکھ کربیعت کی تو "امیر المومنین" کالقب استعال کیا۔ اس مراسلے کامتن بیتھا:

① تفسير القرطبي: ١٠٩/٢، ط دار الكتب المصرية ② صحيح مسلم، ح: ٤٩١٠ و كتاب الإمارة ، باب خيار الاتمة و شرازهم ۞ "لعدبانع الناس عبد المل بك إمير المومنين، التي أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد المل بك إمير المؤمنين، التي أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد المل بك إمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت وان بني قد اقروا بذل بك "(صحيح البخاري، ح: ٥٠٧٠ كتاب الاحكام، باب كيف يابع الامام الناس)

''میں نے امت کواختلاف کرتے ویکھا تو گوششین ہوگیا۔اب امرِ خلافت آپ کے پاس آممیا ہے۔ اورلوگوں نے آپ سے بیعت کرلی ہے قیمی بھی انہی میں شامل ہوں۔ میں آپ کے تائب تجاج کے ہاتھ پرآپ سے بیعت کرتا ہوں۔ہم چاہتے ہیں کہ آپ امان فراہم کریں اور ایفائے عہد کا وعدہ کریں کہ وعدہ خلافی میں کوئی خیرنہیں۔''

عبدالملک نے جواب میں لکھا: ''میں آپ کوالٹداوررسول کا ذمہ دے کریفتین دلاتا ہوں کہ آپ اور آپ کے رفقا م کو کوئی گزندنہیں پہنچائی جائے گی۔''<sup>©</sup>

> عبدالملک کی خلافت کے قیام کے بعد محمد بن حنفیہ رمائشے • ۸ در میں وفات پا گئے۔ <sup>®</sup> بنومروان کی سیاست:

بنومروان کے حکران اپنے طور پرمسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اوراس کی قابلیت بھی رکھتے تھے۔ وہ فنونِ حرب اور سیاست کے طور طریقوں سے واقف تھے۔ عبدالملک اوراس کی اولاد میں سے بیشتر منصب خلافت کی اکثر شرائط پر بھی پورے اگر یہ ان جے۔ اگر چہان میں سے بعض خلفاء بے اعتدالیوں، زیاد تیوں اور سیاسی لغز شوں میں ملوث ہوئے مگران میں سے اکثر خلفاء عام حالات میں رعایا پرور تھے۔ عدل سے انحراف اور مظالم کی مثالیں ہمیں عموماً ان مواقع پر دکھائی دیتی ہیں جب ان کوکسی بغاوت کا سامنا ہویا جب انتقالی اقتدار کا مرحلہ در پیش ہو اور ان سب سے بڑھ کر جب اقتدار ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں ختال ہور ہا ہو۔ ایسے مواقع پر ہرصاحب اقتدار واختیار اپنے خلاف مزاحمت کے امکانات منانے کے لیے خون ریزی میں باک محسول نہیں کرتا تھا۔ بنومر وان کا منشور:

امت کی تاریخ کی ابتدائی صدیوں میں ہمیں بار ہاا یسے تجربات سے واسط پڑتا ہے کہ ایک عاول حاکم کی حکومت کو ختم کرنے والا طالع آز ماجب خودمندا قتد ار پر بیٹھا تو گزشتہ حاکم کی طرح رعایا پرور، رحم دل اوراُ مت کا خیرخواہ ثابت ہوا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ اس دور میں خیر غالب تھی اور لوگوں کی دین، نظریاتی اور اخلاتی تربیت نسبتاً بہتر تھی۔ اکثر سیاست دان قوم کے ہمدرد تھے۔ البتہ بعض اوقات وہ کسی غلط ہنی ہمی سازش، کسی ذاتی انتقام یا قبائلی وشمنی کی بنا پر عاول حکام کے خلاف بغاوت کرویتے تھے گر جب بغاوت میں کا میاب ہو کرخود حکومت بناتے تھے تو عمو مارعا یا پروری کا معاملہ کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی الگ دین، کوئی اسلام شکن منشوریا نیادستور نبیس تھا جس کے ذریعے وہ اُمت کو قصد آکسی گر ابی میں دھکیلتے۔ بلکہ عدالتوں میں شرعی قانون ہی رائج تھا جس کا حکم ران بھی لحاظ کرتے تھے؛ اس لیے ان کے دور میں اندرونی اسخام بھی تھا اور بیرونی فتو حات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

یناں ایک اہم حقیقت کمحوظ رکھنے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہ کوئی نظام سیای تنازعات کے حل اور قیام امن کے لیے



انساب الاشراف: ۲۹۳/۳، ط دارالفكر

<sup>🛈</sup> طبقات ابن سعد: ۱۱۰/۵ مط دارصادر

چاہے کتنا ہی جامع پروگرام فراہم کرتا ہو، وہ اس وقت تک کارآ مد ہوتا ہے جب سیاست دانوں ہیں افہام وتفہیم کاما ڈ ہ
باقی ہو بصورت ویکر سیاسی لوگ دلیل اور قواعد و قوانین کے دفاتر بالائے طاق رکھ کر طافت سے مسلے حل کرنے کی
باقی ہو بصورت ویکر سیاسی لوگ دلیل اور قوانیون کے دفاتر بالائے طاق رکھ کر طافت سے مسلے حل کرنے کی
کوشش کرتے ہیں اور متبجہ ایک فریق کے چاروں شانے چت ہونے یا دونوں کے برباد ہونے کی صورت میں نکاتا
ہے ۔ جن لوگوں کو ہم شمشیر وسناں کے بل پرافتد ارحاصل کرتا دیکھتے ہیں، ایسانہیں تھا کہ وہ سب طبعی طور پرسفاک اور
خالم تھے بلکہ ان کی اکثریت کو عام زندگی ہیں ہم مہر بان، شریف اور زم دل پاتے ہیں۔ گرمسلہ سے تھا کہ اس دور کے
لوگ دلیل کی بجائے تلوارے فیصلے کے عادی ہو چکے تھے؛ اس لیے ہر کسی کوسیاسی جدو جہد ہیں تلوار پر انحصار کرنا پڑا۔
انتقائی افتد ار کے مر بوط آئے کمینی نظام کی ضرورت:

ایے مخلف تلخ تجربات کا جائزہ لینے ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اصل خرابی انقالِ اقتدار کی رسم میں تھی۔ بالادست طبقے کے سیای شعور میں سرایت کرنے والے جمود کی وجہ سے انتقالِ اقتدار کے لیے کوئی مربوط لائح یمل وضع نہیں کیا گیا۔اگر قرآن وسنت کی روشنی میں کوئی ایساسیاسی نظام وضع کرلیا جاتا جس کے ذریعے انتقالِ اقتدار کا مرحلہ بغیر کشت وخون کے انجام پا تا تو امتِ مسلمہ بہت ہے مصائب ہے نے سکتی تھی۔ قرآن مجید نے بہترین انسان کی کسوٹی ''سب سے زیادہ متق'' مقرر کی ہے۔ $^{\oplus}$  قرآن وسنت نے ایسے مخص کے انتخاب کے لیے شورائیت اور استینا س (لوگوں کی رضاورغبت) جیسے بنیادی اصول دیے ہیں ۔حکومت کا مقصد ،حکر ان کی شرا لط اور ذیمہ داریاں بھی واضح کر دی ہیں۔اس بارے میں فقہاء نے با قاعدہ کتابیں تصنیف کی ہیں جیسے امام محدر النف کی "السیر الكبير"، امام غزالی كی "التمر المسوك"، علامه ماوردي كي"الاحكام السلطانية اورطرطوشي كي"سراج الملوك"\_قرآن وحديث، تعامل خلفائے راشدین اورفقهی و خیرے سے مدد لے کرانقال اقتد ارکا کو کی محفوظ و مامون نظام وضع کر لینا قطعاً مشکل نه تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عمر فیال فیڈ کے فارمولے کوٹر تی دے کرانقال افتدار کے لیے ایک مستقل نظام کی شکل دی جا سکتی تھی۔ایک سیاسی دستوراور آئین بنایا جاسکتا تھا۔مثلاً امت کے سوبہترین بزرگ اوراصحاب علم وفضل کی ایک شور کی بنا دی جاتی کسی بھی حکمران کو منتخب کرنے کا اختیارا نہی کے پاس ہوتا۔ان میں دارالخلافہ کے حصرات بھی ہوتے اور دوسرے صوبوں اور بڑے شہروں کے بھی۔ مید حضرات خلافت کے لیے یانچ یا دس بہترین لوگوں کو نا مز د کرتے۔ پھر باہم مشورے کے ذریعے ان میں سے بہترین کوچن لیتے۔اگران میں اتفاق رائے نہ ہوتا تو اس مجلس شوری میں رائے شاری کا طریقہ اختیار کیا جاسکتا تھا جیسے حضرت عمر فاروق والنؤنہ کی چھر کئی کمیٹی نے کیا تھا۔ رفع اختلاف اور اتفاق رائے کی پچنگی کے لیےعوامی حلقوں سے بھی رائے کی جاسکتی تھی جیسے حضرت عثمان رخال فخذ اور حضرت علی خالفتی میں سے کسی ایک کوخلیفہ بنانے کے لیے عبدالرحمٰن بن عوف والنائز نے گھر گھر جا کرلوگوں سے رائے لی۔اس عمل کو با قاعدہ رائے شاری کی شکل دینا بھی کوئی مشکل نہ تھا۔ یہ بھی طے کیا جاسکتا تھا کہ اضطراری حالت کے سواسا بت حکمران کا کوئی إِنَّا أَكُرُ مُكُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (سورة العجرات، آيت: ١٣)

قر بی عزیز، بھائی، بیٹاوغیرہ حکران مقرر نہیں ہوگا جیسے حضرت عمر فٹائٹئے نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ آئین بیں کوئی ش رکھ کرالیں تر تیب بنائی جاسے تھی جس کے ذریعے مختلف علاقوں اور مختلف قبائل کے بہترین افراد کوشر کت افتدار کا موقع مائار ہے اور خلافت پر ایک طبقہ مسلط ندر ہے اور دوسروں کوشکوہ شکایت ندہوں اگم یا خلیفہ پر یہ پابندی لگائی جاسکی تھی کراس کے احکام کا اجراء تحریر کے بغیر ندہو گا اور تحریر پر فقیماء کی طرف سے جواز کی مہر ہوگی تا کہ حکم حاکم حدود شرع سے متجاوز ندہو۔ شرعی اوامرونواہی کے تحت آنے والے معاملات اور مباح حدود کے خالص انظامی معاملات کو الگ الگ رکھنے کا سلسٹم بھی بنایا جاسکتا تھا۔ شریعت کی پاسداری ندکرنے، غیرا خلاقی کا موں بیس ملوث ہونے اور ذاتی اغراض کو ملت کے مفاد پر مقدم رکھنے والے حاکم کو معزول کرنے والی ایک باا ختیار کمیٹی بھی نظام کا حصہ بنائی جاسکتی تھی۔ یہ آخری دونوں شقیں بعض عثانی خلفاء نے اپنے آئین میں داخل کی تھیں غرض اسلامی تاریخ کے کہی بھی دوراور کسی بھی موارور کسی بھی دوراور کسی بھی دوراور کسی بھی معاشرے میں حدیثی فظام میں جمود کی اصل وجہ:

مگریسب تب ہوتا جب اہلِ سیاست کا طبقہ اس کے لیے تیار ہوتا۔ جب اہلِ سیاست موروثی اصول پرڈٹ کرتلوار کے زور پراقتدار حاصل کرنے اورا سے اپنے خاندانوں میں باتی رکھنے کا اصول اختیار کیے رہے، تو فقہاء وجمتہدین کی کاوشیں بھی کتابوں ہی میں دنی رہ گئیں۔اگر ایسی کوئی ترتیب نافذ ہوتی اورامت کے اصحاب تدبیراوراہل شمشیراس کی پاسداری کرتے تو ہمیں اقتدار کے زینے خون آلود دکھائی نہ دیتے۔ابیا ہوتا تو ہماری تاریخ میں المیوں کا دورا دیے بہت کم رہ جاتا؛ کیوں کہ ان خاندانوں کے اکثر افراد حکمرانی کے اوصاف سے آراستہ تھے۔

عبدالله بن عمر ظالفة كي شهادت اوراس كے پس بروہ امكانات

عبدالملک کی خلافت کے آغاز میں عبداللہ بن عمر والنے کی شہادت کا سانحہ پیش آیا جوآخری دور کے ظلیم صحابی ہے اور سارے عالم اسلام میں نہایت احترام کی نگاہ ہے دیکھتے جاتے تھے۔آپ ہرسال جج کیا کرتے تھے۔ سے دھ میں حسب معمول جج کیا۔ منی میں شیطان کو کنگریاں مارتے ہوئے آپ والنے کو اونڈی پرسوار تھے۔ ججاج بن یوسف کے کارندے یہاں بھی اسلحہ تانے گھوم رہے تھے۔شدیدرش اور دھم پیل کے دوران انہی میں سے کسی کا نیزہ آپ والنے کو کولگ گیا۔ تلوے کے علاوہ انگو تھے اور ساتھ والی انگل کی درمیانی جھلی کٹ گئے۔ اتنا خون بہا کہ پاؤل سواری کی رکا ہے جیک گیا۔ تا ہوئے انتا خون بہا کہ پاؤل سواری کی رکا ہے جیک گیا۔ تھے کہ احساس تک نہ ہوا۔ صاحب زادے سالم نے خون دیکھ کرآگاہ کیا۔ آپ وی انتخاب میں مناسک پورے کے۔ سعید بن جُیر را اللہ بن مرز اللہ بن عمر وی اللہ بن عمر وی اللہ بن عمر وی اللہ بن عمر اللہ بن عمر وی اللہ بن عمر اللہ بیں مناسک پورے کے۔ صاحب بن جُیر را اللہ بن مناسک پورے کے۔ صاحب بن جُیر را اللہ بن مناسک پورے کے۔ سالے میں مناسک پورے کے۔

صحیح البخاری، ح: ٩٩٩، کتاب الجمعة، باب ما یکره من حمل السلاح فی العید والحرم؛ طبقات ابن سعد: ١٨٦/٤، ١٨٨٠ ط
 دار صادر

<sup>﴾</sup> طبقات ابن سعد: ١٨٥/، ١٨٦ 🕝 صحيح البخاري، ح: ٩٦٦ 🕝 طبقات ابن سعد: ١٨٥/، ١٨٥،



جاج بن يوسف عيادت كے ليے ان كى رہائش گاہ پر آيا۔ عبداللہ بن عمر ظافق بستز پر ليٹے تھے۔ تجاج نے سلام كيا، آپ نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا:'' كيسے ہيں؟''فر مایا:'' صبح سلامت۔'' جاج نے پوچھا:''آپ کومعلوم ہے كہ آپ كے پاؤل پرزخم كس نے لگایا؟'' فر مایا:''نہیں ''

جاج نے کہا: ''میں اس ہے آپ کا بدلہ لوں گا۔'' فرمایا: ''اللہ بی اس ہے بدلہ لے گا۔ اللہ بی اس کا بدلہ لے گا۔' جاج نے جاتے جاتے کہا: '' مجھے معلوم ہوجائے تو بخد اس آ دمی کوئل کرادوں۔' دوسری بارعیادت کے لیے آیا تو پھر یہی سوال پوچھا کہ کس نے زخم لگایا؟ عبداللہ بن عرف النہ نے نے فرمایا: ''تم بی نے مجھے تس کرایا ہے۔'' جاج نے یوچھا: ''وہ کیسے؟''

فرمایا: ''حرم کی حدود میں جہاں ہتھیار لے جانا حلال نہیں ہے وہاں اسلحدا ٹھانے کی اجازت شہی نے دی ، پس مجھے بہ تمہارے ہی کسی آ دمی کا ہتھیارلگ گیا۔ ©

جاج ایک بار پھرعیادت کے لیے آیا تو عبداللہ بن عمر فالٹنی نے اس سے ملنا پسندنہیں کیا۔ آئکھیں بند کر لیں اور کس بات کا جواب نہیں دیا۔ تجاج غضب ناک ہوکرلوٹ گیا۔ ®

اگر چیعبداللہ بن عمر خالفی نے براہ راست تجاج کوقاتل نہیں کہا مگراس سے ناراض ضرور تھے۔ وفات سے پہلے عبداللہ بن عمر خالفی فرماتے تھے:

'' جھے دنیا میں تین چیزوں کے سوا کوئی حسرت نہیں رہی: گرمیوں میں روزے کی پیاس کی، را توں کی عباوت کی اور اس باغی جماعت سے لڑائی میں کیوں شریک نہ ہوا جو ہم پرٹوٹ پڑی تھی۔'' آپ کے شاگر دسعد بن جس رالٹنے کے مطالق سال باغی جماعت سے جماح کی فیج ہمرائھی جس نے موالی بن

آپ کے شاگردسعید بن جبیر دولفند کے مطابق بیبال باغی جماعت سے جاج کی فوج مرادیھی جس نے عبداللہ بن زبیر فالفند کے خلاف پورش کی تھی۔®

#### عبدالله بن عمر وَ الله على محرم ٢٧ ٥ ه ١٥ ٨ سال كي عمر مين مكه مين فوت موت مكه مين دفن مونے وا علي آخري صحابي

1 مصحيح البخاري ، ح: ٩٩٧، كتاب الجمعة، باب ما يكوه من حمل السلاح في العيد والحرم؛ طبقات ابن سعد: ١٨٥/٤

🎔 مجمع الزوائد، ح: ١٥٨٧٠ قال الهيئمي وواه الطراني باسنادين و رجال هذا ثقات 👻 طبقات ابن سعد: ١٨٥/٤ ط دار صادر

@ صحيح البخاري، ح: ٩٦٦، ٩٦٧، كتاب الجمعة، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم ؛ طبقات ابن سعد: ١٨٧/٤

@ طبقات ابن سعد: ۱۸٦/٤

آپ ہی تھے۔ آپ نے دو ہزار چے سونس (۲۲۳۰)احادیث کا ذخیرہ مجھوڑا۔ $^{\odot}$ 

چوں کہ آپ مکہ سے ججرت کر چکے تھاس لیے پہاں فن ہونے سے غیرت آربی تھی۔ چنانچہ وفات سے پہلے وصیت کردی تھی کہ جھے حرم کی حدود سے باہر فن کیا جائے مگر خواج نہ مانا۔ نماز جنازہ ای نے پڑھائی اور مکہ میں مہاجرین کے قبرستان "مُحَصَّب" میں فن کرایا۔ ®

كيا عبدالله بن عمر يفالغنهُ كو حجاج في آكرايا تها؟

و فات ہے پہلے آپ کے اور حجاج کے درمیان رنجش ہو چکی تھی جس کی وجہ حجاج کی بدلحاظی اور تندخو کی تھی۔ آپ عبدالملک کی بیعت کر چکے تھے،اس کے باوجو دا یک بار حجاج نے آپ کور قعہ کھھا تھا:

'' مجھے اطلاع ملی ہے کہتم خلافت کے طلب گار ہو مگریہ منصب کسی کمزور ، کنجوس اور جذباتی شخص کے لیے نہیں۔'' آپ خال نئی نے جواب لکھا:

''تم نے خلافت طلب کرنے کا ذکر کیا ہے تو میں نے بھی یہ منصب طلب نہیں کیا، اس سے مجھے کوئی سرو کارنہیں رہا۔ رہی کمزوری، بخل اور جذباتی ہونے کی تو جو شخص اللہ کی کتاب کو حفظ کرلے وہ کمزور نہیں ہوسکتا اور جو تم نے جذباتی بن کی بات ذکر کی ہے تو بچہ اگر خود کو باپ کی بحائے کسی اور سے منسوب کرے تو مجھ سمیت کون ہوگا جسے غیرت نہ آئے۔''

مطلب يرتفا كر يجه نه يجه جذباتى بن برخض من موتاب -اس سيكوكي خالى نبيس - ®

حجاج ایک دن تقریر کرتے ہوئے کہدرہاتھا: 'عبداللہ بن زبیرنے کلام اللہ کوبدل ڈالا۔''

عبدالله بن عمر شالفن نے اس کی تر دید کرتے ہوئے کہا:

''الله کے دشمن! تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے حرم شریف کا احترام پامال کرڈالا۔ بیت اللہ کو تباہ کر دیا۔'' حجارج کھڑ کہ کر بولا:

''تم بوڑھے ہو، شھیا گئے ہو۔ کوئی بعیر نہیں کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے اور بچے تمہاری لاش تھیٹے پھریں۔''<sup>®</sup>
عبداللہ بن عمر فالنون نے جواب دیا:''اگرتم دوبارہ ایسی بات کرو گئو میں بھی دوبارہ یہی کہوں گا۔''<sup>®</sup>
یہ تکرار عبداللہ بن زبیر فالنون کی شہادت کے کچھ دنوں بعد ہوئی تھی۔ اس لیے مؤرفین کے بقول حجاج ہی نے
عبداللہ بن عمر فول نوز کو کرایا تھا۔ اس نے کسی کو متعین کیا تھا کہ موقع یا کرانہیں زہر بلانیزہ چھودے۔ <sup>®</sup>

🕜 طبقات ابن سعد: ۱۸۷/٤ ، ط دارصادر

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ۲۳۸،۲۳۷/۱۲

<sup>🗇</sup> مجمع الزوالد، ح: ١٥٨٦٧، قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات الا انه مرسل

الله عن معد: ١٨٤/٤، عن مسلم بن ابواهيم بسند صحيح الله عن مسلم بن ابواهيم بسند صحيح

امر الحبجاج بعض مسودته فاخذ حربة مسمومة وضوب بها رجل ابن عمر. (سير اعلام النبلاء: ٢٣٠/٣....قال المحشى، رجاله ثقات)

### خوارج کی شورش

عمرانوں کی طرف سے طاقت کے تجربات اور مورو ہیت پر اصرار نے خوراج کی شورش پیندی کو مزید تیز کر دیا تھا۔ عبدالملک کو مند خلافت پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے انہی سے پالا پڑا۔ خوارج اپنے طور پر شورائیت کے قائل تھا۔ عبدالملک کو مند خلافت پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے انہی سے پالا پڑا۔ خوارج اپنے موریش ہویا غیر قریش ۔ تھے اور ان کے نزدیک ہر مسلمان جو بہادر اور متقی ہو، حکمرانی کا اہل تھا جا وہ عربی ہویا تجی ، قریش ہویا تا تھا۔

ان کے نزدیک من وہاللے اور حصرت معاویہ فائلی سے لے کرعبدالملک تک سی جھی فیلے فیکو برحق نہیں مانے تھے ، کیوں اس کے بیسب مناہ وظلم کے مرتکب ہو چکے تھے۔

چوں کہ ان کا نظام بہت سادہ اور شرائطِ احتساب بہت کڑی تھیں جن کے مطابق ہرکسی کو حاکم پر جرح و تقید کا حق مجمی تھا، اس لیے نوجوانوں کو خار جیت بہت بھائی تھی۔ گرنقصان بیتھا کہ خود خوارج کے عقائد ونظریات اور سیاسی تصورات برے عطی تھے جنہیں کہیں بھی استحکام اور قرار نہ تھا۔ اسی لیے خوارج میں جلدی جلدی جلدی نے گروہ بنتے جلے جاتے تھے، امراء بدلتے رہتے تھے۔ ان کی زندگی خانہ بدوشوں کی تی تھے۔ کوئی مستقل ٹھکانہ ملتانہ جائے قرار۔

بہر حال حکمرانوں کے بیر پرانے حریف نے ولولے سے عبدالملک کے مقابلے پرنگل آئے تھے۔ان کا جوگروہ بحرین میں ابوفڈ یک کی سرکردگی میں سرایا بغاوت چلا آرہا تھا،اسے ۲سے میں عبدالملک کے جرنیل عمر بن عبداللہ نے دس ہزار فوج کے ساتھ حملہ کر کے خون ریز جنگ کے بعد کچل ڈالا اور ابوفکہ یک مارا گیا۔ <sup>©</sup>

تاہم خوارج کے بڑے گروہ'' ازارِقہ'' نے پورے فارس اور عراق میں مسلسل غارت گری سے ہل چل مجار کھی تھی اوراموی افواج کو جوعبدالعزیزین عبداللہ کے زیر کمان تھیں ، شکست دے ڈالی تھی۔

آخرعبدالملک نے براہ راست اپنے تھم ہے عراق کے سب سے تجربہ کار جرنیل مُبَلَّب بن ابی صفرہ کو بیم ہونی جو اس سے پہلے خوارج سے جنگوں کا طویل تجربہ رکھتے تھے۔ مُبَلَّب فوج لے کرخوارج کے مقابلے کے لیے "دامَ ہُر مُنہ" کے محاذ پر روانہ ہوئے جہال خوارج کا زورسب سے زیادہ تھا۔ مگر جنگ سے پہلے ہی کوفہ کے حاکم بشیر بن مروان کی موت کی خبرآ گئی جے من کراکٹر فوج قیادت کی اجازت کے بغیروا پس چلی آئی۔ بیصورت حال اگر بغاوت نہیں توعملی طور پر اعتراف فلست کے مترادف ضرورتی جس کے بعدعراق پرخوارج کا تسلط مزید بردھ جانا یقینی تھا۔ ®

🛈 تاریخ الطبری: ۱۹۳/۹

🕏 تاريخ الطبرى: ١٩٦/ ١٩٦ تا ١٩٨٥



كوفه مين حجاج بن يوسف كالهيبت ناك خطبه

اس موقع پرعبدالملک نے ضرورت محسوں کی کہ عراق پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے کئی سخت ترین نتظم کوآز مانا چاہے چنانچاس نے ۳۵ سالہ تجاج بن یوسف کو ۵ کے هیں حجاز کی امارت سے ہٹا کرعراق کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ وہ ماہ رمضان میں صرف بارہ سواروں کے ساتھ کوفہ پہنچا۔ سیدھا جائع مسجد میں داخل ہوا اور اعلان کر کے عوام کو جمع کرلیا۔ منہ کو عما ہے کے شملے سے ڈھانے جب وہ منبر پر کھڑا ہوا تو پچھ دیر چپ رہا۔ بہت سے شریر لوگ ہاتھوں میں کنگر لیے منے حاکم کی خاطر تو اضع کے لیے تیار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو شروع سے فتنہ وفساد کے عادی تھے اور دکام کو تنگ کرنا ان کی عادت تھی۔ جاج ان کے تیورد کھی اربا۔ چند کھوں کے تو قف کے بعد اس کی آ واز نے سنائے کو تو ژ دیا:

أنسا ابنُ جَلا وَ طَلاَّعُ النَّسَنَسايَسا مَسَىٰ أَضَسِع السِعِسَامَة تَعْرِفُونى السِساءَ وَعَلاَ عَلَيْ النَّسَاءَ وَاللَّا قَابِ بول، كَمَا ثَيَال عِورَكر فِي كَام بربول .

جب میں عمامه اتاروں گا توتم مجھے پیچان لوگے۔''

یہ کہہ کراس نے منہ سے نقاب ہٹا دیا۔لوگ کا نپ گئے۔ ہاتھوں سے کنگریاں گر گئیں۔ پھر حجاج نے وہ آتش بار تقریر کی جس کا ہر جملہ حاضرین کو دہلانے کے لیے کافی تھا۔اس نے کہا:

''لوگو! ہیں برائی سے اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ جوجیسا کرتا ہے ویباسلوک کرتا ہوں۔

ہیں بہت سے سروں کو دیکے رہا ہوں جن کے کننے کا دفت آچکا ہے۔ بہت سے تماہے اور ڈاٹر ھیاں خون سے

رنگین ہونے کو ہیں۔ عراق کے لوگو! جھے دبایا نہیں جاسکتا۔ میراتقر رسوج مجھ کرکیا گیا ہے۔ امیرالمؤمنین نے

ایپے ترکش کے سارے تیرنکال کران کی تخی کو جانچا اور جوسب سے خت محسوں ہوا سے تہاری طرف چلایا۔

تم ایک طویل زمانے سے فنڈ وفساد اور سرکشی کے عادی چلے آرہے ہوگر اب یا در کھو! ہیں تمہاری کھال اس

طرح ادھیر دوں گا جیسے درخت کی چھال اتاری جاتی ہے۔ تہہیں کا نے دار جھاڑیوں کی طرح کا نے ڈالوں گا۔

تہہیں اس طرح ماروں گا جیسے سرکش اونٹ کو بیٹیا جاتا ہے۔ بیں تکوار سے تہباری اس طرح خبرلوں گا کہ تہہارے

ہو گئے تو نہ خراج وصول ہوگا نہ سرحدوں کی حفاظت ممکن ہوگی۔ اللہ کی تئم! جب بیں کوئی وعدہ کرتا ہوں تو اسے

پورا کرتا ہوں۔ کسی بات کا عزم کر لوں تو اسے کر کے چھوڑتا ہوں۔ جس با غیاندا نداز میں تم مُبلّب کا ساتھ چھوڑ

کر آئے ہو، وہ جھے معلوم ہے۔ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تین دن بعد میں جس شخص کو بھی یہاں دیکھوں گا، اس

اس تقریر نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے۔ وہ گم صم حجاج کے ڈراؤ نے چبرے کود کیھتے رہ گئے۔اس کے بعد حجاج نے اپنے نقیب کو تھم دیا کہ اہل کوفد کے نام خلیفہ عبدالملک کا مراسلہ سرعام سنائے۔

انجی مراسلے کے ابتدائی الفاظ' السلام علیم' ہی پڑھے تھے کہ حجاج بن یوسف حاضرین پر برس پڑا اور بولا: ''امیر المؤمنین تہمیں سلام کہ دہے ہیں اور تم جواب تک نہیں دیتے۔'' فعلا یک دم' وظیکم السلام''کی آوازوں سے کونج آٹھی۔

جاج نے کہا: "اللہ کائم ایس تہیں ادب سکھا کررہوں گا۔"

اس کے بعد خلیفہ کا خطستایا گیااور اہل کو فیساری اکر فوں بھول کرمجاذ پر جانے کے لیے دوڑ پڑے۔ کوفہ کے بگل پر شدیدرش ہوگیا۔ تیسرے دن کوفہ خالی ہوچکا تھا۔ تمام مردمجاذ کی طرف نکل چکے تھے۔ ©

عمير بن ضا بي كوسزائے موت:

اس دن ایک جیب واقعہ پیش آیا۔ ایک سرکاری المکارزخی حالت میں تجاج کے پاس آیا اور بتایا:

''ایک افز حافی کا دیر جانے سے انکار کرتا ہے۔ میری تاکید پراس نے جھے زخی کر دیا ہے۔'

جاج نے نظم دیا کہ اسے پکڑ کر لایا جائے۔ اسے حاضر کیا گیا تو تجاج نے اس سے انکار کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا:

''میں بہت بوڑ ھا ہوں، بیار اور ضعف ہوں۔''ساتھ ہی کہا:''میں اپنی جگہ اپنے دوکڑیل جوان بیٹوں کوفوج میں بھیج چکا ہوں۔'' استے میں تجاج کے ساتھ موقع پر موجود ایک امیر عنبُسَہ بن سعید نے اسے بہجان لیا کہ بید مضرت عثمان واللہ کے خلاف شورش میں شریک شیعہ عمیر بن ضالی ہے۔

اس نے جانے سے پوچھا: 'د آپ اس مخص کوجانے ہیں؟ ' حجاج نے فی میں جواب دیا۔

مُنْهُمَّه نے کہا:'' بید حفرت عثمان والفورے قاتلوں میں سے ایک ہے۔ بیروہی شخص ہے جب حضرت عثمان وظائفور شہید ہوئے تواس نے نعش کولممانچہ بھی مارا تھا اورجسم پر کودکر پسلیاں چکنا چور کر دی تھیں''

عجاج كاطيش سے براحال ہو گيا۔ بوجھا: "كياتم في حصرت عثان والنظر سے جنگ كي تقى ؟" بولا: " إل!" حجاج نے بوجھا: "كيوں؟"

> بولا: ''اس لیے کہ میرے بوڑھے ہاپ کوحضرت عثمان ڈٹاکٹنے نے جیل میں ڈال دیا تھا۔'' - مریس سیم نز میں دورہ ہوں ۔

حجاج كو يجه يادآ مميا بفورا كها: "احيها توتم وبي جس في شعركها تها:

هُمَ مُمَثُ وَكُمْ اَفْعَلْ وَكِمُدُتُ وَكُنْتِنِي تَرَكُتُ عَلَى عُصْمَانَ تَبْرِي حَلَالُكُ، مُكَ عَلَالُكُ، والمُعَلَى عُلالُكُ، والمحالان كالماكرة عَلَى عُلالُكُ، والمعالان كالماكرة عَلَى عُلالُكُ، والمعالدة عَلَى عُلالُكُ، والمعالدة عَلَى عُلالُكُ، والمعالدة عَلَى عُلالِكُ، والمعالدة عَلَى عُلالِكُ المعالدة عَلَى عُلْمُ المعالدة عَلَى عُلالِكُ المعالدة عَلَى عُلالِكُ المعالدة عَلَى عُلْمُ المعالدة عَلَى عُلالِكُ المعالدة عَلَى المعالدة عَلى المعالدة عَلَى المعالدة عَلَى المعالدة عَلَى المعالدة عَلَى المعالدة عَلَيْنِ عُلَيْكُ عَلَى المعالدة عَلَى

کاش که پس عثمان کوالی حالت میں چھوڑتا کہ اس کی بیویاں اس پرنو حد کررہی ہوتیں۔ °®

🛈 فازيخ الطيرى: ۲۰۲/۲ تا ۲۰۲

ا میرین ضافی کا فر معنرے عمان وفائلو کے خلاف خنیہ تو یک اور محاسرے کے حسن ہیں آ چکا ہے۔ اس نے بعاوت اور محاصرے میں شرکت کی تھی اور شہادت کے بعد داش کی بے در متی میں گئی مگر براہ راست قاتلانہ دار کرتے والوں میں شامل نیس تھا۔ اس کے ذرکورہ شعرے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آتی کی کارروائی میں خود حصہ لیما چاہتا تھا کرند نے پایا۔

گزشتہ خلفاء نے تل میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ ہمرکیف اب کوفہ خالی ہوجانے کے حادثاتی موقع پراپی بدتمیزی کی وجہ سے دہ سرکاری اہلکاروں کی نگاہ اور بجاج کی پکڑ میں آگیا تھا۔

اس نے غلط بیانی میں کوئی فائدہ نہ دیکھتے ہوئے جرم کا اعتراف کرلیا۔ شاید اسے امید تھی کہ بچ بول دینے پر بجاج اس کے بڑھا ہے کا لحاظ کر کے چھوڑ دے گا۔ گر تجاج نے ایک لمح کے تائل کے بعداس کے بارے میں فیصلہ ناتے ہوئے کہا: '' تمہارے قبل ہی میں کوفہ وبھرہ کی بھلائی گئی ہے۔''

تجاج کا مطلب بیرتھا کہ حفرت عثان رٹالٹو سے بعاوت کی دجہ سے بیرخض مجرم تو بہرحال ہے ہی۔اس کے علاوہ اس وقت اس کے قبل سے لوگ مرعوب ہوں گے کہ تجاج سرکاری تھم کی پاسداری میں کوتا ہی کرنے پرکسی بوڑھے کو بھی نہیں بخشا۔ چنانچہ تجاج کے اشارے پر پہر سے دارنے عمیر بن ضافی کا سرقلم کردیا۔ ® قطری بن فجا قارجی کی سرکونی:

جَانَ كَنَهُم پر كوف كے ہزاروں رضا كارى اذ پر پہنچ تو مُبلَّب نے انہیں لے كرازارتى گروہ كے خوارج سے نمرد آزمائی شروع كى -اب ان كاسردارتَطَرِى بن فُجاۃ تھا۔مُبلَّب نے مختلف محاذوں پر ڈیڑھ سال تک ان كامتواتر تعاقب كيا مُرقَظَرِى بن فُجاۃ ہاتھ میں نہ آیا۔وہ ایک میدان سے پہپاہوتا تو دوسری جگہ شکست كابدلہ لے لیتا۔وہ نہا ہے بہادر، اور ہوشیار جنگجو ہونے كے علاوہ نامورشاع بھى تھا۔

کے دار نے کی ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ قطری کے کردہ میں پھوٹ پڑگئی۔ ہوا یہ کہ اس کے ایک عہدے دار نے کی نامور خار بی کو قتل کر دیا جائے تا کہ ہم اسے اپنے نامور خار بی کو قتل کر دیا جائے تا کہ ہم اسے اپنے ساتھی کے بدلے قتل کر یں ۔ مگر قطری نے یہ کہ کر اس عہدے دار سے قصاص تک نہ لیا کہ بیقاتل کی خطائے اجتہا وی ساتھی کے بدلے قتل کریں ۔ مگر قطری کو بے انساف قر اردے دیا اور الگ ہو کر عبد رب بیری قیادت میں الگ کروہ بنالیا اور قطری سے زور آز مائی کرنے گئے۔

تجاج بن بوسف نے خوارت میں پھوٹ پڑنے کی اطلاع ملتے ہی مُبَلْب کو تریف پر فیصلہ کن حملہ کرنے کا تھم دیا۔ مُبَلَّب نے پچھ دنوں تک تو قف کیا اور خارجیوں کے ان دونوں گروہوں کوآپس میں لڑنے مرنے دیا۔ جب وہ لڑ بحر کر تھوڑے دو گئے تو پہلے عبدرب کمیر کے گروہ کو پچلا اور پھر قطری کا تعاقب کرتے کرتے اس کے پیچے طبرستان کے فلک بوس پہاڑوں کا رخ کیا۔ میہ 4 سے معکا واقعہ ہے۔

یبال ایک خون ریز جمزب میں قطری کی پی تھی جمیت بھی کام آئی۔ وہ خود فرار ہونے کی کوشش میں پہاڑی ڈھلوان سے پسل گیااورلز میکتے ہوئے یہ چ جاگرا۔ادھرےایک لا لچی دیباتی کا گزرہوا۔ قطرِی نے جوشد بدزخی تھا، یانی مالگا۔ دیماتی نے کہا:'' پہلے بچود ہے تو یانی یاؤں۔''

<sup>🛈</sup> تازيخ الطبرى: ۲۰۸،۲۰۷/۲ .

قطری نے کہا:'' تجیے شرم نہیں آتی، میرے پاس ان ہتھیاروں کے سوا پیچینیں۔ پہلے پانی بلاؤ تو اسلحددے ووں قطری نے کہا:'' تجیے شرم نہیں آتی، میرے پاس ان ہتھیاروں کے سوا پیچینیں۔ پہلے پانی بلاؤ تو اسلحددے ووں

گا۔" دیباتی بولا:''نہیں، پہلے اسلحہ دو۔'' قطری نے انکار کیا تو دیباتی پہاڑ کی ڈھلوان پر چڑھ گیا اور وہاں سے ایک بہت بڑا پھرلڑھکا دیا جس کی ضرب ہے قطَرِی ادھ مواہو گیا۔ اپنے میں مُبَلِّب کے سپائی آن پہنچے اور اس کا سرقلم کردیا۔ <sup>©</sup>

شبيب خارجي سےمعرك

عین انی ایام میں خوارج کا ایک گروہ 'آلے فیویّة ' نمودار ہواجس کا قائد فیریب بن یزید بن تعیم شیبانی تھا۔ یہ جنگ آز مااور دلیر سردار ۲ کھ ہے کے کہ تک الجزیرہ اور عمال کے میدانی علاقوں میں سرگرم رہا۔ اس زبردست جنگ ہو نے مغی بحرافراد کے ساتھ سرکاری افواج اور ان کی کمک پرآنے والے شامی سپاہوں کو بے در پے جکستیں ویں۔ عبدالملک اور جاج بن یوسف بدل بدل کر قابل سے قابل جرنیل اور بہتر سے بہتر سپائی مقابلے میں بھیجتے رہے گر غیب سب کو نچاد کھا تارہا۔ اس نے حادث بن عمیرہ کو آند کے قریب تکست دی بھرسفیان بن ابوالعالیہ سورہ و آند کے قریب تکست دی بھرسفیان بن ابوالعالیہ سورہ و آند کے قریب تکست دی بھرسفیان بن ابوالعالیہ سورہ و آند کے قریب تکست دی بھرسفیان بن ابوالعالیہ سورہ و آند کے قریب تکست دی بھرسفیان بن ابوالعالیہ سورہ و آند کے قریب تکست دی بھرسفیان بن ابوالعالیہ سورہ و آند کے قریب تکست دی بھرسفیان بن ابوالعالیہ سورہ و آند کے قریب تکست دی بھرسفیان بن ابوالعالیہ سورہ و آند کے قریب تکست دی بھرسفیان بن ابوالعالیہ سورہ و آند کے قریب تکست دی بھرسفیان بن ابوالعالیہ سورہ و آند کے قریب تکست دی بھرسفیان بن ابوالعالیہ سورہ و آند کے تھرب کو مارہوں تارہا۔

پھرزا کدہ بن قد امداور آئر بن قیس دس ہزاد ہوئے لے کر نظے ، انہیں بھی فکست ہوئی۔ صرف عبدالرحلٰ بن اصحف کے مقابے میں فکر مقابے میں خیاب کا پلہ کمز ور رہااور وہ عبدالرحلٰ کی حکست عملی دیکھ کر مقابے میں نہ آیا مگراس کے بعدا گلی جنگ میں اس نے سالار کوف عثان بن قطن کو مار ڈالا۔ اسکے مقابے میں جائے نے عماب بن ورقاء کو ، ہزاد کا لفکر جرار و دے کر بھیجا۔ کو یا عراق کی بودی طاقت جموعک ڈالی۔ ساباط کے قریب محمسان کارن پڑا۔ فیجیب کے پاس صرف ایک ہزار جانباز سے بمراس نے اسے بڑے ساکھ کو ایک ہزار جانباز سے بمراس نے اسے بڑے ساکھ کو است دی کہ سے سالار عماب بھی مارا گیا۔ ®

ایک خارجی عورت کی دلیری:

المجیب دوبرس تک الجزیرہ سے واوی عراق تک کے علاقے سے خراج وصول کرتار ہا۔ اس گروہ کا کسی شہریا قلع میں مسکن نے تعاملکہ یہ ہرآن سپاہیوں کی طرح گشت کرتار ہتا تھا۔ عَبیب کی جزائے کا پیغلم تھا کہ جماوی الآخرہ اس کے عدم میں سویداورعثان کو' جبرہ' کے قریب ذک پہنچانے کے بعدوہ آئتی کے چندافراو کے ساتھ جن میں اس کی شمشیرزن ہوی غزالہ بھی شامل تھی، سیدھا کوفہ میں تھی کیا اور وہاں کے کئی اعیان عَنیمَہ بن ابوسفیان کے آزاد کروہ غلام ابوسلیم، اللہ میں سیدھا کوفہ میں میں اللہ کا اور وہاں کے کئی اعیان عَنیمَہ بن ابوسفیان کے آزاد کروہ غلام ابوسلیم، اللہ کوف میں واحل ہوئی، ابواللیث بن ابوسلیم، عدی بن تکر واوراز ہر بن عبیداللہ کوئل کر ڈاللہ اس کی ہوی غزالہ جامع مبحد کوفہ میں واحل ہوئی، ابواللیث بن ابوسلیم، عدی بن تکر واوراز ہر بن عبیداللہ کوئل کر ڈاللہ اس کی ہوی غزالہ جامع مبحد کوفہ میں واحل ہوئی، ابی دوزانہ کی عبادت اورد کر کامعمول پورا کیا۔ پھرمہد کے منبر پر چڑھ گئی جس کی اس نے نذر مان رکھی تھی ۔ عَبیب کوفہ میں ایک طوفان کی طرح آیا اورلکل گیا۔ ©

🛈 قاریخ الطبری: ۲۹۰۸ تا ۲۹۰ 💮 کاریخ الطبری: ۲۹۹۹ تا ۲۹۹

🕑 تاريخ خليفة بن خياط من ٢٧٤

(50)

تجان اس دقت بھرہ میں تھا۔ یہ اطلاع کھنے پر تیزی ہے کوفہ واپس پہنچا۔ اس نے عراقی افواج کو بالکل بے کار تصور کر کے شام سے عبدالملک کے بھیجے ہوئے امدادی دستوں اور حاص اپنے موالی کوساتھ لیا اور خود تحبیب کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ کوفہ کے باہر اس نے تحبیب کو جالیا۔ دودن تک خون ریز جنگ کے بعد تحبیب کو پہلی بار فکست ہوئی اور وہ بسیا ہوگیا۔ تجاج نے اسے دم لینے کا موقع نہ دیا اور تعاقب میں تازہ دم فوجیں بھیج دیں۔

آخرے کے میں اہواز کے قریب دریا کے کنارے ہولناک معرکہ ہوا۔ دن بحرار الی کے باوجود شمی مجر فارجی ڈیے ۔ رہے۔ شام کو جنگ عارضی طور پررکی تو خبیب نے دریا پر کشتیوں کا بل بنوایا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہوکر یہ بل عبور کرنے لگاتا کہ دریا کے پار دشمن سے محفوظ رہ کر ساتھیوں کوآرام دے۔ اچا تک بل کے درمیان اس کا گھوڑابد کا ، فیبیب دریا میں جاگر ااور اس کے منہ سے نکان

﴿ لِيَقْضِى اللَّهُ امْراً كَانَ مَفْعُولاً ﴾

ايك غوطه كها كروه الجرااور بولا:

﴿ ذِل لَكُ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾

پھرلہروں میں گم ہوگیا۔اس طرح یہ بہاور جے بوی سے بوی فوج نہ ختم کر کی پانی کی لہروں کی عذر ہوگیا۔ تب جا کر حجاج اور عبدالملک کوایک بخت جان دشمن سے نجات لی جو ہزار ڈیڑھ ہزار شہسواروں کے ساتھ ووسال تک ان کے لیے در دسر بنار ہا۔ <sup>©</sup>

شنبیب کے مقابلے میں کئی گناعراتی افواج کی مسلسل ہزیموں کی ایک بڑی وجہ خود جاج کارویہ تھا۔وولوگوں کوڈرا دھمکا کر جنگ کے لیے ہانکا تھا۔ایسے میں فوجیس جذب اور ولو لے سے کہاں اؤسکتی تعییں۔آ مے کنواں چھپے کھائی کے ماحول میں ان کار ہاسہااعتا دہمی ختم ہوجا تا تھا۔

# جهاد كااحياء ....افريقه كي فتوحات

ہم پڑھ بچے ہیں کہ بزید بن معاویہ کے آخری ایام میں ایک بر بر سردار کسیلہ نے بعناوت کرکے فات کا فریقہ عقبہ بن نافع کوشہید کر دیا تھا اور شالی افریقہ میں سلمانوں کی چھاؤنی قیروان تک اسلامی مقبوضات کوچھین لیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زیبر شکافتہ کے دور خلافت میں اندرونی شورشوں کی وجہ ہے مسلمان دوبارہ افریقہ پر حملہ نہ کر سکے۔ پانچ سال تک قیروان سمیت پورے تونس پر کسیلہ قابض رہا۔

زُمُير بن قيس كي شهادت:

میں عبدالملک کے بھائی عبدالعزیز عاکم مصرفے ذُبیر بن قیس کی سرکروگی میں یہاں ایک تشکر بھیجا۔ کسیلہ گھبرا کر قیروان سے بھاگ نظامگرز ہیر بن قیس نے تعاقب کر کے 'ممس'' کے مقام پراسے شکست فاش دے وی۔ کسیلہ اینے اکثر ساتھیوں سمیت مارا گیا۔

واپسی میں ڈہیر بن قیس کوسلی کے بحری افکر کی اطلاع ملی جو بھیرہ روم کے ساحل سے بُر قد پر حملے کے لیے پیش قدی کررہا تھا۔ ڈہیر تیز رفتار سوارول کی مختفری فوج کے ساتھ انہیں روکنے کے لیے بینی گئے۔ یہال زور دار معرکہ ہوا جس میں ڈہیر اپنے ساتھ واسمیت شہید ہو گئے تا ہم حریف کسی اسلامی شہر پر قبضہ نہ کرسکا۔ بُر قد اور قیروان محفوظ رہے۔ <sup>©</sup> مبدالملک کواس فکست کا سخت معدمہ ہوا کمرد مگرمہمات کی وجہ سے پچھنہ کریایا۔

حسان بن نعمان کے کارناہے:

مه عدد میں عبد الملک نے بورے عالم اسلام کی زمام افتد ارسنجا لئے کے بعد حسان بن نعمان کی قیادت میں جا لیس ہزار کا لفکر جرارافریقہ بھیجا تا کہ بوری شالی ٹی سے شورشوں اور بغاوتوں کا خاتمہ کردیا جائے۔

ان دنوں شانی افریقت میں بھیرہ کروم کا ساملی شہر' گر طابطہ'' اقتصادی اور مسکری لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ حسان بن نعمان نے یہاں چڑھائی کی۔ رومیوں ، فرکلیوں اور ہر بروں کا بہت برا الشکر یہاں جمع تھا محر آخر کار انہیں شکست موئی۔ وہ کشتیوں میں بیٹھ کرسسلی کی طرف لکل محنے اور گر طابحہ فتح ہو کہا۔

حسان بن نعمان نے مجودنوں تک قیروان میں مغمر کر تازہ افواج تیار کیں۔ اب ان کا بدف و کو و أوراس " کے

فوح البلدان للبلاكموى، ص ١٧٧٧ الاسطفساء لاخبارٌ دول البغوب الاقصى للسيلاوي: ١٤٨٠، ١٤٨٠

فلک بوس قلع سے جہاں بربروں سمیت بہت بڑی افرادی قوت موجود تھی۔ ان کی قیادت ایک نہایت مکار جادوگرنی کیا کرتی تھی جس کی عمرسوسال سے متجاوز تھی۔ اس کے تین بیٹے امور حکومت کے تگران سے۔ مرائش کے شہر طُنچہ سے الجزائر تک اس کاراج تھا۔ حسان بن نعمان جب افواج کے کر'' کو واورائ' پہنچ تو جادوگرنی کے پیروکاروں نے اس شدت سے مقابلہ کیا کہ سلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ ان کی بہت بڑی تعداد شہید اور گرفتار ہوگئی۔ باتی ما نمہ وفوج بہا ہوتے ہوتے قیروان سے بھی چیچے قابس کی سرحد تک چلی گئے۔ حریف افواج نے قیروان سے قابس تک تمام میا تھے پر قبضہ کرایے۔ جادوگرنی کا خیال تھا کہ مسلمان دولت کے لیے فوج کئی کیا کرتے ہیں ؛ اس لیے اس نے مرائش سے تونس کی آخری حدود تک تمام شہروں کو تباہ کراد یا اور وہاں کی زراعت بتجارت اور آبادی اجا آخرکر کھودی۔

پانچ سال تک جادوگرنی کا یہاں بعند برقرار ہا۔ اس دوران جادوگرنی کے حامی بعض بربرقبائل بھی مکی معیشت کی متابی ہے تک آ بھی تھے؛ اس لیے وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ۹ کے شیء الملک نے حسان بن نعمان کو تازہ افواج بھیج کر دوبارہ یلغار کا تھم دیا۔ اس بار فتح ونصرت نے قدم چوہے۔ جادوگرنی کے حامی پسپا ہوتے چلے گئے۔ آخر میں جادوگرنی خودمقا بلغ پر آئی اور قل ہوئی۔ اس کا سرقلم کر دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر کا اسال تھی۔ میں نعمان نے اس کے مرکز ''کو ہتان اور اس' پر بھی قبعنہ کرلیا۔ جادوگرنی اس نے ۲۵ سرس تک حکومت کی تھے۔ حسان بن نعمان نے اس کے مرکز ''کو ہتان اور اس' پر بھی قبعنہ کرلیا۔ جادوگرنی کے بیروکارئی بر برقبائل اس موقع پر اسلام لیے آئے اور آئندہ اسلام کے سیچے وفا دار ثابت ہوئے۔

سے پیروہ دی برہ بربی میں میں ہے نامور سپاہی خالد بن بزید بن قیس گرفتار ہوگیا تھا۔ جادوگرنی نے اسے انہی جادوگرنی نے اسے انہی خالد بن بزید بن قیس گرفتار ہوگیا تھا۔ جادوگرنی نے اسے انہی خال مرح اسپنے پاس رکھا۔ حسان بن نعمان نے اس حسن سلوک کے بدلے جادوگرنی کے بیٹوں کی جان بخشی کردی اور انہیں نومسلم بربروں کی الگ فوج بنا کر اس کا افسر مقرر کر دیا۔ اس طرح پورے ثالی افریقہ پرمسلمانوں کا قبضہ اتنا متحکم ہوگیا کہ آئندہ بیطاتے دوبارہ بھی دشمنوں کے قبضے میں نہ گئے۔ ان فتوحات کے ایک سال بعد ۸ ھیں حسان بن فعمان کی وفات ہوگئی۔ ®

الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى: ١٥٠،١٤٩/١)

#### عبدالرحمٰن بن أشعَث كاخروج

عبدالملك بن مروان كي زندگي كا آخري اورسب ہے كڑاامتخان عبدالرحمٰن بن محمد بن أضعت كى بعناوت تقى \_اس عالى حوصله ادر جنك أز ماسالا ركوخراسان كعاذ يرجيجا كيا تفاتا كدوبال كيمسلسل بغادتول برقابو يايا جائے - دراصل جوبی خراسان میں مقامی آتش پرست سردار زمیل مسلمانوں کے لیے دردسر بنا ہوا تھا۔ \* رمیل نے سام دمیس علم بغادت بلندكيا تواس يرقابويان ك لي مي بعدد يكر يهلي عبدالله بن اميدادر بحرعبيد الله بن الى بكره ف وج كشي کی مردونوں کوشدید بزیت اٹھا کروایس آنا بڑا۔ زنبیل کا طریق جنگ بینھا کدوہ مسلمانوں کے لیے راستہ چھوڑ کر افواج كودائيں بائيں پھيلادينا تھا۔جبمسلمان بيش قدمي كرے تنگ كھا نيوں بيں آ جاتے تو دوانہيں كھير ليتا تھا۔ ٨٠ ١٠ جب جماح بن يوسف نے عبدالرحمٰن بن اُشعَث کو بيس ہزار سياه دے کراس محاذير بھيجا تو اس ماہر جنگجو نے مابقة تجربات اورنتمانات كومرنظرر كمتے موئنها يت مخاط پيش قدمي كي وه تعور تعور علاقے ير قبضه كر كاس کی حفاظت کا کمل بندوبست کرتا اور پھرآ مے قدم بردھا تا۔ اس طرح زنیل کے جال میں تھنے بغیراس نے موسم سرما ے پہلے جولی خراسان کا آدھا حصہ بازیاب کرالیا۔اس کے بعد پڑاؤ ڈال کر جاج کوفتو حات کی اطلاعات دیتے ہوئے لکھا: "اس سال ہم نے جتنے علاقے پر قبضہ کرلیا ہے وہ کا فی ہے۔ ایکے علاقوں کا جائزہ لے کرہم آئندہ سال پھر بین قدی کریں گے اور آخری صدودتک قبضہ کرلیں مے\_"®

خروج کے اسیاب:

عجائ بن پوسف کوعبدالرحمٰن بن اُفعُث سے پہلے ہی کچھ حمد تھا۔ بیرخط پڑھ کراس نے پیش قدمی رو کئے کے منعوب کومسر دکر دیااور جواب مل لکھا: "تمہاری تحریر دشن سے ملع جوئی کے ذہن کی عکاس کر رہی ہے۔ بدوہ دشمن ہے جس نے مسلمانوں کوشد بدنقصان پنچایا ہے۔اللہ کا تمہاری تجویز کسی منصوبہ بندی پڑبیں بردلی پرمنی ہے۔ فورا آ مے برحواور دغمن کے قلعے کومسار کر دواور سیابیوں کوئل کرتے چلے جاؤ۔''

الجمي عبدالرحمٰن بينط بإهر كرشش وي من تفي كرجاج كادوسرا تاكيدي خط ملاجس من لكها تها: '' آگے بڑھ کردشمن کی سرز بین کور دند ڈ الو در نہوج کی کمان اپنے بھائی کو دے کرا لگ ہوجاؤ۔''

آتیل وطی خراسان یا موجوده افغانستان کے بحول بادشاہوں کا لقب تھا جن کا مرکز کا بل تھا۔ یبال کا ہر بادشاہ رُتھیل کہلاتا تھا۔ البدنية والنهاية: ۲۰۸،۳۰۷/۱۲ الكامل في التاريخ، منة ۸۱ هجري



جاج کی یہ بے جائتی عبد الرحمٰن بن اُشعَف جیسے اعلیٰ افسر کے لیے خت صدے کا باعث بنی۔ اے یقین ہوگیا کہ تجاج مرف رحمٰنی نکا لئے کے لیے اے موت کے مند میں دھکیانا چاہتا ہے لبندا اس نے فوج کو جمع کر کے تقریر کی اور کہا:

''میں تمہار اخیر خواہ ہوں ۔ تمہاری بہتری کے لیے میں نے فوج کشی کو اسکلے سال تک ملتوی کیا تھا۔
تمہارے تمام تجربہ کا رافسر ان اس رائے میں بیری تائید کر بچکے ہیں مگر تجاج اس جاری کم ووری پرمحمول کر
رہا ہے اور ان حدود میں ملخار پر اصرار کر رہا ہے جہاں جارے کتنے ہی بھائی جلد بازی اور عاقبت تا اندیش کی وجہ سے ہلاک ہو بچکے ہیں۔ ابتم بتاؤ کہ اس معاطے میں کیا کرنا چاہیے؟''

یہ سنتے بی فوج کے امراء جوزیادہ ترکوفہ اور بھرہ کے تھے، بھڑک اٹھے اور بولے: ''ہم تجان کی بات ہرگزنہیں مانیں گے۔' ایک امیر نے کہا: ''چلو تجاج کو اپنے شہروں سے نکال دو۔'' دوسرے نے کہا: '' تجاج اللہ کا دشن ہے۔ اسے معزول کر کے عبدالرحمٰن بن اُشعَث کے ہاتھ پر بیعت کرلو۔''

سب نے اس پکار پر لبیک کہااور عبد الرحمٰن بن اُشعَف سے بیعت کر کے عہد کیا کہ تجاج کو عراق سے نکال کربی دم لیں سے پوں کہ تجاج کے رویے اور بعض خلاف اسلام اقد امات سے بھی نالاں تصاس لیے فوج کے علاوہ نامور علماء وقراء، فقہاء اور محدثین کی بھی بوی تعداد اس مہم میں شریک ہوگئ جن میں سعید بن جبیر رم للنے اور امام شعمی رم للنے جیسے بزرگ بھی شامل تھے۔ان مصرات کے شرکت کے سب کے بارے میں حافظ ذہمی رم للنے کھتے ہیں:

"قراء حضرات نے جو کہ حاملین قرآن اور صالحین تھے، عراق میں تجاج کے ظلم، نمازوں اور نماز جعد میں اس کی تاخیر کی وجہ سے خروج کیا تھا۔ یہ بنوامید کا واہیات طریقہ تھا جیسا کہ اس کی خبر نبی تا تی نے دک تھی کہتم پرایسے امراء مسلط ہوں گے جونمازوں کوضالیج کریں گے۔"

عبدالرحمان بن اَفعَف نے پہلے اپنجریف رتبیل سے سلے کرلی تاکہ پشت سے جملے کا خطرہ ندر ہے۔ پھر عراق کی طرف پیش قدی شروع کردی۔ اس لشکر کا نعرہ '' نیا قاد ات الصلوۃ " (بائ نماز کا انتقام) تھا؛ کیوں کہ تجاج نماز ول میں کثر در کراویتا تھا۔ " جاج کو یہ اطلاع کی تو دار الخلاف اطلاع جیج کر کمک منگوائی، اس موقع پر عالم اسلام کے مایہ تاز جرنیل مُبلَّب بن ابی صفرہ نے ایک طرف تو عبد الرحمٰن بن اَفعَث کو خطاکھ کرفانہ جنگی کی آگ پھیلا نے ہے منے کیا۔ دوسری طرف تجاج کو مشورہ دیتے ہوئے اپنے مراسلے میں اکھا: ''عراقیوں کی حالت ڈھلوان پر بہنے والے برساتی پائی دوسری طرف تجاج کو مشورہ دیتے ہوئے اپنے مراسلے میں اکھا: ''عراقیوں کی حالت ڈھلوان پر بہنے والے برساتی پائی سے مختلف نہیں۔ یہ لوگ ہرکام جوش وخروش سے شروع کرتے ہیں اور پھر اہل وعیال کی محبت میں پڑ کردک جاتے ہیں۔ انہیں آنے دیں۔ وطن چنچے ہی وہ یہوی بچوں میں مشخول ہوجا 'میں سے۔ '' "



اسير اعلام النبلاء: ٢/٤، ٣٠ والعديث اجرجه الامام مسلم والترمذى وابو داود وقفظ مسلم: كيف انت اذا كانت علي كما امراء
 يؤخرون المصلوة عن وقتها او يميتون الصلوة عن وقتها. (صحيح مسلم -ح: ١٤٩٧ ، كتاب الصلوة ،باب كراهية تاخير الصلوة عن وقتها)

<sup>🕏</sup> تاريخ الطبزى: ٣٤٠/٦

<sup>🕏</sup> العيرفيخير من غير بمنة 🖈 🗚

يبلامعركه..... جاج كوفتكست:

تجاج نے اس قیمتی رائے کونظرانداذ کر کے مقابلے کے لیے فوج بھیج دی جس نے'' تستر'' کے قریب ہین اُھئٹ کے الشكري جوخراسان كى ست سے آرہا تھا۔ زوردارلزائى كے بعد جاج كى فوج كوشكست ہوئى ،مفرورسيابى • اذوالحدكو عین اس وقت بقرہ پہنچے جب جاج نماز عیدالاضی کا خطبہ دے رہاتھا۔ فلست کی خبرس کر جاج فوراً بقرہ سے بھاگ نکلا۔عبدالرحمٰن بن اَشعَت تعاقب کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو گیا۔ • ا ذوالحجہ ۸ ھاکووہ شہریر قابض ہو چکا تھا۔ اس وقت عجاج كومُهَلَّب كي نصيحت يادآئي مَر تيركمان سي نكل جا تهار <sup>©</sup>

وَيرِ عَمَاهِم كَامِحَاوْ:

۸۲ھ کے آغاز سے وسط تک عبدالرحمٰن بن اُشعَث اور حجاج کی فوجوں میں جھڑ پیں اور لڑائیاں ہوتی رہیں کہمی ایک جینتا کبھی دوسرا۔کوفہ اور بھر ہمجی ایک کے قبضے میں آتے تبھی دوسرے کے۔اس دوران بھر ہ کے باہر فریقین میں دو برس لڑائیاں ہوئیں: ایک محرم کے آغاز میں'' زَاوِیہ' کے مقام پر۔ دوسری صفر کے آغاز میں' نظیر البرر بد'' کے میدان میں۔ان میں فریقین کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ آخر میں جاج کا بلہ بھاری رہااوراس نے بصرہ واپس لے لیا۔ تاہم عبدالرحمٰن بن أشعَث باقی فوج كے ساتھ كوف يہنج كيا۔ وہاں زبردست استقبال ہوا۔اس كے حامى بہلے سے بھی زیادہ ہو گئے اوران کی تعداد دولا کھ تک پہنچ گئی۔ ۸۳ھ کے آغاز میں عبدالرحمٰن بن اَشعَت نے اس لشکر جرار کے ساتھ تجاج سے فیصلہ کن مقابلے کے لیے کوچ کیا۔بھرہ سے تجاج بھی شامی سیا ہیوں کو لے کر نکلا۔ دونوں فوجیس اڑائی کے لیے مناسب میدان کی تلاش میں دریائے فرات کے دونوں کناروں پر ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔

آخر ماورائ الاول مي جاج في "دَرِقُرُ ه "اورابن أفعَث في "دَرِ الجَمَاحِ" كي ياس براو ولا - جماجم، عَدْمُنَةً ( كُورِان ) كى جمع بدرات جاليت ين يهال عربون اورابرانيون كى جنگ موئى تقى، فاتح عربون نے مققل دشمنوں کی کھوپڑیوں کو بہاں ایک مندر کے پاس نصب کیا تھا؛ اس لیے بدجگہ ' در الجماجم' ( کھوپڑیوں کا آستانه) کہلانے گی۔ بیمقام کوفہ سے ۲۱میل جنوب میں تھا۔®

فریقین نے ایک طویل جنگ کی تیاری کے لیے مورچہ بندی کے ذریعے پڑاؤ محفوظ بنائے جس کے بعد جھڑ پیں شروع ہوگئیں۔رہے الاول سے جمادی الاولیٰ تک تقریباً تین ماہ انفرادی مقابلوں اور جھڑ یوں کاسلسلہ جاری رہا۔عراقیوں كوكوف مسلسل خوراك ورسدل رى تقى ؛اس كيان كى حالت مضبوط تقى جبك تجاج كالشكرا بى رسد كمركز وِمُنْق سے دور ہونے کے باعث غذا کی کمیانی کا شکار ہو چکا تھا۔ ابن اُشعَث کے پڑاؤیں نامور محدثین کی موجود گی نے جگہ جگہ ملی طلقے لگادیے ستھے؛اس کیے ذخیر وا حادیث میں متعددروایات ہیں جن میں مذکور ہے کہ بیصد بیث فلال تابعی نے در جماجم میں سنائی۔کہاجا تا ہے کہ ابن اُفعُث کے ساتھ خروج میں شریک ہونے والے نامور علیاء وقراء کی تحدادیا کچ سوتھی جبکہ غیر 🛈 تاريخ الطبري: ١ /٩ ٣٤ ا تاريخ خليفة بن خياط،ص ٧٨٩

🕏 معجم البلدان: ۲/۷، ۵



معروف ابل علم ہزاروں تھے۔ جنگ میں ان علاء اور قراء کو سے الگ الگ پر جموں تفاظ اکرتے تھے۔

ان دنوں حسن بھری روائٹ اوگوں کوشورش سے منع کررہے تھے جبکہ ان کے بھائی سعید روائٹ اس کے داعی تھے۔

ایک دن سعید روائٹ نے نے حسن بھر کی روائٹ ہے کہا، ''ہم نے ایندگ ، یہ نہیں قدری ہم اس کو سرول کر تا نویں جا ہے ،

ایک دن سعید روائٹ نے نے حسن بھر کی روائٹ ہے کہا، ''ہم نے ایندگ ، یہ نہیں قدری ہم اس کو سرول کر تا نویں جا ہے ،

البتہ ہم اس پر ناراض ہیں کہ خلیفہ نے ہمارے او پر جاج کو کیوں مسلط کیا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ خلیفہ جاج کو معزول کردے ، تو اب بتا ہے کہ کل جب ہمارا اہل شام سے آ مناسا منا ہوگا تو ان کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟''

حسن بھری در الفند نے فرمایا: '' جہاج اللہ کا عذاب ہے، اس کا مقابلہ تلوار سے نہ کرو۔'' پھر فرمایا: ''اہلِ شام کے متعلق میرا گمان ہے کہ اگر جہاج انہیں دنیا کے لقے کھلا دیتو وہ انہیں جس کام کا بھی کہے گا، وہ اسے کر گزریں گے۔''
اُدھر دِمَ شق میں عبدالملک خانہ جنگی کی اس آگ کو پورے واق میں پھیلتے دیکھ کرسخت فکر مند تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ لوگ درحقیقت جہاج کی بدسلوکی سے نگ آگر آماوہ پر پکار ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے بھائی محمد کو بھیج کرعبدالرحمان بن اُھئٹ اور تمام منحر نف عراق امراء کو پیش کش کی کہ''اگر وہ جنگ ترک کر دیں تو جہاج کو عراق سے برطرف کر دیا جائے گا، عراقی افواج کی تنخواہیں شامی افواج کے برابر کر دی جا تمیں گی، عبدالرحمان بن اُھئٹ کو تا حیات اس کے پہندیدہ شہر کی حکومت دے دی جائے گی لیکن اگر وہ جنگ پر سلے رہیں گے تو جہاج ہی ان پر مسلط رہے گا اور اسے اختیار ہوگا کہ جس طرح جائے گائین پر قابویا ہے۔' ®

اس فراخ دلانہ پیش کش سے ابن اُفعنت کی مہم کا اصل مقصد پورا ہور ہا تھا ؛ اس لیے دہ اسے قبول کرنا چاہتا تھا گر اس کے حامیوں کے ارادے اب کہیں آگے بڑھ چکے تھے۔ انہوں نے بیک زبان انکار کرتے ہوئے کہا: ''اللہ نے دشن کو تباہ کر دیا ہے۔ اس پر بھوک ، تنگی اور ذات مسلط ہے۔ ہم تعدا دمیں زیادہ اور مالی لحاظ سے مضبوط ہیں۔ ہم بھی ان شرا نکا کو قبول نہیں کریں گے۔''یوں عراقی امراء نے خود حجاج کے عراق پر مسلط رہنے کا راستہ ہموار کر دیا ہے بدالملک کی طرف سے جنگ کے تمام اختیارات حجاج کو سونپ دیے گئے کہ وہ جس طرح چاہے وشمنوں کا قلع قمع کرے۔ ® فیصلہ کن جنگ ، ابن اُشعَث کی شکست اور حجاج کا انتقام:

ندا کرات ناکام اور سلح کے امکانات ختم ہوجانے کے بعد فریفین زیادہ شدت سے لڑائی پرتل گئے۔ ابن اُشعَف کے ساتھ ایک لاکھ پیشہ ور سپاہی اور ایک لاکھ رضا کار تھے۔ دونوں حریف خندقوں کی ادٹ سے جلے کرتے آگے براتھ ایک لاکھ رضا کار شخے۔ دونوں حریف خندقوں کی ادٹ سے جلے کرتے آگے براسے جارہے تھے۔ ۱۲ جمادی الآخرہ ۸۳ ھے کوئٹ رہز تصادم براسے جارہے تھے۔ ۱۲ جمادی الآخرہ ۸۳ ھے کوئٹ رہز تصادم ہوا جس میں انجام کارعراقیوں کی کثرت تعداد اور جوش وخروش پرشامیوں کی تنظیم، ثابت قدمی اور تجربہ کاری غالب ہوا جس میں انجام کارعراقیوں کی کثرت تعداد اور جوش وخروش پرشامیوں کی تنظیم، ثابت قدمی اور تجربہ کاری غالب

① تاریخ الطبوی: ٣٤٦/٦ تا ٣٤٦٩؛ تاریخ محلیفة بن خیاط، ص ٢٨٦ اکرتروج شرائر یک علماء وقراء کے اعوال جائے کے لیے وکیجے: تاریخ الاسلام للذھبی وفیات: ٨٩هـ تا ٢٠٠هـ

<sup>🕏</sup> طبقات ابن سعد:١٦٤/٧. باسناد صحيح برجاله رجال البخاري ومسلم

<sup>🕏</sup> تاريخ الطبري: ٣٤٩ تا ٣٤٩

آگئے۔عراقی بڑی تعداد میں آل ہوئے اور ہاتی منتشر ہوگئے ۔عبدالرحمٰن بن اُشعَث یُجُ لَکلا۔ حجاج نے کوفہ پہنچ کرلوگوں سے بزورِشمشیر بیعت لی،جس نے چوں چراں کی اسے آل کرڈ الا۔ادھرا بن اُشعَث نے بھر ہینچ سردو ہار دون مرتب کی۔ محسب ندر رہ ار یمفرر ۔ یا ہی ایک بار بھراس کے گر دجمع ہوگئے۔

شعبان ۱۹۸۳ میں بھرہ کے شال مشرق میں اہواز کے قریب دُجیل (مسکن) تا مقام پرایک بار پھر دونوں مریف آسے مانے ہوئے۔ پندرہ روزی زورآ زبائی کے بعد آخر ابن اُشخت کوشکت فاش ہوئی۔ وہ فرار ہوکر خراسان چلا گیااور تبیل کے پاس بناہ لی۔ بجائ بن یوسف اس کے در پے دہا۔ اس نے رتبیل کو جنگ کی دھمکی دے کر اسان چلا گیااور تبیل کے پاس بناہ لی۔ بجائ بن ایوسف اس کے در پے دہا۔ اس نے رتبیل کو جنگ بندگ کا وعدہ کیا۔ آخر ابن اُشخت کو پناہ دینے کے انجام سے ڈرایا۔ نیز سات برس کا خراج معاف کرنے اور جنگ بندگ کا وعدہ کیا۔ آخر رتبیل نے عبدالرحل بن اُشخت کا سرقام کر کے بجائ کے پاس بھی دیا۔ یہ ۵۸ ھا واقعہ ہے۔ اس طرح آس عظیم جرنبل کی زندگی ایک حربتاک انجام پرختم ہوگئ۔ ® ابن اُشخت کو ٹھکا نے لگانے کے ساتھ بجائ بن یوسف نے عراق میں کومت کے باغیوں کو چن چن کرفتار شدگان کو آل کرایاان کی تعداد چا رہے بائی مخوصت کی باغیوں کو چن چن کرفتار شدگان کو آل کرایاان کی تعداد چا رہے بائی ہزارتک بنائی جائی ہو النظام ہو کا موجود ہیں شائل سے؛ کول کہ خود سید سالا رعبدالرحمٰن بن اُشخت بھی ہوں گئی کہ کا بیتا تھا جو صورت میلی بھی گئی گئی کے تا مور جرنیل سے۔ ان کے ساتھ عالی شیدہ بھی سے مشہور شیعہ رادی گئی کا بیتا تھا جو صورت میلی بھی گئی گئی کے تا مور جرنیل سے۔ ان کے ساتھ عالی شیدہ بھی سے مشہور شیعہ رادی گئی گئی کے بیا تھی تھا۔ ® سعد بن ابی وقاص بڑی گئی کے میں شائل سے اورای کی پا داش میں انہیں قبل کیا گیا۔ ® سعد بن ابی وقاص بڑی گئی کے جبیع محربی میں شائل سے اورای کی پا داش میں انہیں قبل کیا گیا۔ ® سعد بن ابی وقاص بڑی گئی کہا گئی کہ کہا گئی کہا کہا کہا گیا گئی کہا گئی کا داش میں انہیں قبل کیا گیا۔ © کہیل بن زیاد کا قبل

قید یول میں کوفہ کا ایک بہت بوڑ ھاعابد وزاہد مخص کمیل بن زیاد تخعی بھی تھا® جسے چار پائی پر ڈال کر حجاج کے پاس

🕜 تاريخ الطبرى: ١٩٨٦/٦ ٣٩٣ ا

🕏 طبقات ابن سعد: ۲۸۵۲،۲۵۸/۳

خور کرنے پر پر بھی آتا ہے کہ چھکے کمیل بن زیاد کی طرف منسوب فرکورہ بڑائم کا ذکر فقط ایک ضعیف دادی سیف بن عمر کی تاریخی دوایات میں ہے ؟ اس کے محدثین نے اس مواد کو برق کی اور کا اس کی اور کی تاریخی دوایات میں ہے ؟ اس کے محدثین نے اس مواد کو برق کی اور کا کر کر اس کی جس کا ذکر کر زیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ سے کہا جا کہ میں معرف میں مواد کی جس کا ذکر کر زرج کا ہے۔ زیادہ سے نہا جا کہ میں مواد کی برق میں مواد کی برق کی جس کا دی جس کا کہ بھی ہو کہا تھا۔ اور کہ برق مور سے میں اور پھر معرب معاوید دی گھنا اس سے درگر دید کرتے۔ اس میں مورک دید کرتے۔

**(58)** 

<sup>🛈</sup> تاريخ الطيرى: ٣٦٦١/٦ تا ٣٦٣

<sup>🕏</sup> تاريخ خليفة بن خياط،ص ٢٨٧

العبرفي خبر من غبر،سنة: ٨٣هـ

لایا گیا۔وہ ابن اُشعَث کی بغاوت میں اپنے قبیلے سیت سرگرم رہاتھا۔ بجاج اے دیکھ کر بولا:
" حضرت عثمان فالنے کے گھر میں گھنے والوں میں سے اس کے سواکوئی باتی نہیں۔"

پھرائے خاطب کر کے کہا:''ا نے تختی ! تواجعای معاملے میں اپانتے ہے اور فتنے میں کودنے کے لیے صحیح وسالم!! حضرت معاویہ خالفی نے تبھے ہے درگز رکیا اور عطیات میں شریک کیا، پریدا ورخلیفہ عبدالملک نے بھی تجھے معاف کیا۔ پھر بوتیم کا ایک اعرابی (ابن اُفتحث ) آیا تو تُو اس کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ ® میں تو بھی چاہتا تھا کہ تجھے قبل کرنے کا جھے کوئی بہاندل جائے۔'' یہ کہہ کراس کا سرقلم کرادیا۔ ®

قراء دعلاء جومقتول ما شريك جنگ ہوئے:

ابن اُشخف کے ساتھ خروج میں شریک بہت سے علاء دوران جنگ قبل ہوئے ، بعض لا پتا ہو گئے ، پھے کو گرفتار کر کے قبل کر دیا گیا اور پھے کو جونا مورفقیہ کے قبل کر دیا گیا اور پھے کو جان کی امان مل گئی۔ ان علاء وقراء حضرات میں مسلم بن بیار مزنی والٹنے بھی تھے جونا مورفقیہ اور عابد وزاہد تھے۔ جن کا نماز میں خشوع وخضوع اور انہا ک ضرب المثل تھا۔ دوران جنگ وہ ایک طرف کھڑے رہے، تکوار چلائی نہ تیر بھینکا۔ معرکے کے دوران قبل ہونے والوں میں عقبہ بن عبدالغافر، عقبہ بن وساج اور میمون بن الی شدیب وہنائے بھی تھے جوعراق کے قراء دمحدثین میں شار ہوتے تھے۔ ®

ان میں عبداللہ بن غالب جہنی رواللئے بھی ہتے جن کی قبر سے مدتوں مشک کی مہک آتی رہی۔ ®ابومرانہ مجلی ،عبد الرحمٰن بن زیدالکونی ،ابوالجوزاءالربعی ،ابوالبختر کی الطائی وَ بَنِشُنع بھی قبل ہوئے جن سے محدثین نے روایات کی ہیں۔ ® عبدالرحمٰن بن ابی کی روائلئے اور عبداللہ بن شداد روائلئے دونوں کبار تا بعین اور بلند پایہ محدثین میں شار کیے جاتے ہیں۔ وجیل کی جنگ میں فکست کے بعد دونوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور پھران کا کوئی اتا بہا نہ چل سکا۔ بظاہر دونوں ڈوب گئے ہے۔ ®

گرفتاری کے بعد قتل کیے جانے والوں میں عمران بن عصام الضبعی رفائشنہ بھی تھے جو بھرہ کے عابد و زاہد آ دمی تھے۔انہیں تجاج کے سامنے لایا گیا تو تجاج نے کہا: ''گوائی دو کہتم نے کفر کاار تکاب کیا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔' وہ بولے:''واللہ جب سے اللہ کو مانا ہے بہمی کفرنہیں کیا۔'' تجاج نے ان کی گردن کٹوادی۔ ® حافظ ذہبی پرالفٹے لکھتے ہیں:''گرفتار شدگان میں سے جو کفر کا اقر ارکرتا، تجاج اسے چھوڑ دیتا۔ورند کی کرادیتا۔''®

① المعرفة والتاريخ: ٨١/٢ ﴾ المنعن، ص ٢٢٩ ۞ تاريخ الطبرى: ٣٦٥/٦

الريخ خليفة بن خياط، ص ٢٨٦؛ التاريخ الاوسط للبخارى: ١/٠٨١؛ تاريخ الاسلام للذهبي، وقيات: ٨٩هـتا ٥٠٠هـ،

۲۰/۵: النقات لابن حبان: ۵/۰۲

الاكسال في ذكر من له رواية في مستد الامام احمد سوى من ذكر في تهليب الكمال، ص ٢٣٦٦ التاريخ الاوسط: ١/٠١٦ تاريخ
 الاسلام للقميم، وفيات: ١٨هـ تا ١٠٠ هـ

<sup>@</sup> الاصابة: ١٧/٥ ترجمة: عبد الله بن شداد ﴿ البناية و النهاية: ٣٠٨/١٧ ﴿ صبر اعلام النبلاء: ٣٠٧/٤

تاہم بعض علاء ومحدثین میدانِ جنگ سے بچ نکلے اور بعد میں حکومت کی انتقامی کارروائیوں سے بھی محفوظ رہے۔ سبر ان میں سیار بن سلامه ابوالمنهال، مالک بن دینار، نضر بن انس بن مالک، ابوعبیده بن عبدالله بن مسعود، مره بن دباب، طلحه بن مصرف، زبیده بن الحارث الایامی، عطاء بن سائب، ابونجید جمضمی ، ابوانشیخ هنائی اور سعید بن ابی الحسن و بالله تابلِ ذکر ہیں۔اہلِ بصرہ کےاصرار پرحضرت حسن بصری پڑگئٹے بھی اس جنگ میں باول نخواستہ شریک ہوئے تھے،® قابلِ ذکر ہیں۔اہلِ بصرہ کےاصرار پرحضرت حسن بصری پڑگئٹے بھی اس جنگ میں باول نخواستہ شریک ہوئے تھے،® اس لیے وہ حجاج کے عمّاب سے بیچنے کے لیے اس کی موت تک روپوش رہے۔

امام معنى راكفي سيسلوك:

اہل کوفہ میں امام شعبی محدث ہونے کے علاوہ سب سے بڑے قاری شار ہوتے تنھے۔ انہیں زعیم القراء (بڑے قاری صاحب) کہاجاتا تھا۔معرکہ جمادم میں شکست کے بعدوہ روپوش ہوگئے۔ آخرایک مدت بعد حجاج کے سامنے آئے۔ جاج نے ان سے یو چھا:''اللہ کے دشمن کا ساتھ کیوں دیا؟''

هعمی رافشے نے نہایت ہی تصبح و بلیغ عربی میں کہا: ''بهاراسینه بنجرتھااورمسکن ناسازگار۔خوف بهارااوڑ هنااور پھی تھااور فتنداین لیٹ میں لے چکاتھا۔ہم معصوم پر ہیز گار ہیں نہ کہ زور آور بدمعاش۔''

حجاج یه بلیغ فقرے س کر جھوم اٹھا، بولا '' اوہ! تمہارے باپ کی خبر ،اح پھا جا سکتے ہو۔''<sup>©</sup>

بینمونه تھا تا بعین کی ذبانت کا غلط بیانی کیے بغیرخودکو حکومت کے عمّاب سے بیالیا۔

دیر جماجم کے حریت پیند مخلص تھے:

اس میں شک نہیں کہ دیر جمایم کے اکثر حریت پسند مخلص تھے،اللہ کے دین کوخالص خلافت راشدہ کے انداز میں نافذ کر کے نیکی کانکلم دینااور برائی ہےمنع کرنا جاہتے تھے۔ان شاءاللّٰدان کےمقتولین کےساتھ اللّٰد کے ہاں رحمت و مغفرت کامعاملہ ہوا ہوگا۔ تاریخ میں مرقوم ہے کہ ان میں ہے بعض کی قبریں خوشبو سے مہکتی رہیں۔ ان کا بیمل بہادری وحميت كے لحاظ سے قابل فخر ہے اى ليے علائے اسلام ان كے ناموں كے ساتھ" رمالفند" كاتے ہیں۔ان لوگوں كومجرم قرار دینا درست نہیں بلکہ اسلاف کا کہناہے:''اہل جماجم اوراہل حروسے بہتر خروج کرنے والی جماعت کوئی نہیں''<sup>©</sup> مگر دوسری طرف ریبھی حقیقت تھی کہاس خروج کا متیجہ امت کے اجماعی نقصان کی شکل میں نکلاء اس میں جلیل القدرعلاء ومشائخ كحنل سے امت كابہت بزاعلمي وروحاني سرماييضائع ہوا۔اس نقصان كاانداز ہ خروج بيں شامل بعض حفرات کو پہلے سے تھا۔ حسن بھری رالفنے اس لیے شرکت نہیں کرنا جا ہتے تھے ۔ مگر عبدالرحمٰن ابن اُشخٹ سے مجھ مثيرول نے که ديا: ''اگرآپ جاہتے ہيں کہ لوگ آپ کے گرد پروانہ وارلزيں توحسن کوضرور بلوائے۔''

تاریخ خلیفة بن خیاط، ص ۲۸۹ تا ۲۸۸؛ البدایة و النهایة: ۳٤٦/۱۷ تا ۳٤۹؛ تاریخ الاسلام للذهبی، وقیات: ۸۹هـ تا ۱۰۰هـ

<sup>🕜</sup> البداية والنهاية: ٢٠/١٧هـ٥ 👚 الطبقات الكبرئ لابن سعد: ٢٤٩/٦؛ تاريخ خليفة بن خياط، ص ٢٨٨

العلل ومعرفة الرجال للامام احمد برواية ابنه عبد الله: ٩٦٨/٣

آ خرحفزت حسن بصری رَالْكُ كوباد لُنخواسته آ ناپڑا۔ $^{\odot}$ 

بعض بزرگوں کو جنگ کے دوران معاملے کے مشکوک ہونے کا احساس ہوگیا تھا ؟ اِس لیے وہ عملی طور پرحصہ لینے سے گریز کرتے رہے۔ ان میں ایک مسلم بن بیار مختی رہ اللہ تھے جود وران جنگ جیپ چاپ کھڑے تھے، نہ تیر چلاتے تھے نہ تلوار۔ بنگ کے بعد کہنے لگے : ''اللہ کاشکر ہے میں نے تیر چلایا نہ نیز ہ نہ تلوار۔ ''

ان کے شاگر دابو قلابہ نے کہا: '' آپ خود تو نہیں لاے گراتنے لوگ آپ کود کھے کر بیخیال کیے ہوئے تھے کہ سلم بن بیار ہمارے ساتھ ہیں جوحق کے سواکسی بات کے لیے نہیں لاتے ۔ آپ کی سر پرسی کی وجہ سے لاتے لاتے انہوں نے جان دے دی۔ ان لوگوں کی ذمہ داری کس پرہے؟''

بین کرمسلم بن بیار در النفیزاس قدررویئے که بیکیاں بندھ گئیں۔ ®

تلخ تجربات کے بعد فقہاء کا سیاسیات شرعید پرازسرِ نوغور وَلَكر:

اس فتم کے چند تلخ ترین تجربات کے بعد ہم پہلی صدی اجری کے اوا خراور دوسری صدی اجری کے ابتدائی چند عشروں میں امت کے بعلاء وفقہاء اور اصحاب فتوی کو پوری سنجیدگی سے مسلمانوں کے سیاسی مسائل کاحل قرآن وسنت سے شید کرتا و کیمیتے ہیں۔اس سے پہلے چوں کہ عام طور پران مسائل کو اتن عمیق نگا ہوں سے دیکھا نہیں کیا تھا اس لیے کشید کرتا و کیمیتے ہیں۔اس سے پہلے چوں کہ عام طور پران مسائل کو اتن عمیق نگا ہوں سے دیکھا نہیں کیا تھا اس لیے کئی نامورا الی علم اصحاب فتوی میں وسنت کی بعض ظاہری نصوص ہی سے ہدا یت لینے پراکتفا کر لیتے تھے۔
مثل مشہور حدیث ہے: 'دُمَنُ رَای مِنْکُمُ مُنْکُراً فَلْدُعَیْرُهُ بِیَدِهِ،'

، ' تم میں ہے جو کسی برائی کود کھھے توائے برزور توت روک دے۔''®

اسے دیکی کراس دور میں بہت سے اہلِ علم طالم طومت کے خلاف خروج کے جواز کے قائل تھے، بہت سے بزرگ ویکر اس دور میں بہت سے اہلِ علم طالم طومت کے خلاف خروج کے جواز کے قائل تھے، بہت سے بزرگ ویکر احادیث کی بناء پراس سے منع کرتے تھے۔ غرض خروج کی شرائط کے بارے میں فقہاء کی کوئی ایک متفقدرائے ہیں متحق مکر جب سانحہ حرہ اور معرک در بر جہاجم جیسے واقعات میں امت کو ہار بارافرادی بمسکری، اقتصادی وسیاسی کھا ظ سے نا قابل برداشت نقصانات اٹھانا پڑے تو سنجیدہ اور عمیق خور وقکر کے بعددومری صدی جمری کے دوران اہل سنت و

الريخ خليفة بن عياط، ص ٢٥٧

۳۰۲/۲ ؛ العاريخ الكبير للبخارى: ۳۰۲/۲

ال تاريخ خليفة بن خياط، ص ٢٨٧

ے ہے۔ اور خوج نے کر ناور خوج نے کر ناور خوج نے کر ناوا جب ہے۔

الجماعت كااس پراتفاق ہوگیا كه حكام خطم وتتم پرصر وقتل كرنااور خروج نه كرناواجب ہے۔ اس كايد مطلب نہیں كہ حالات كو بدلناد كي كرفقهاء نے اپنے طور پر دین بیس تبدیلی كر لی تقی اور بیہ نے احکام ایجاد كر لیے۔ ہر گرنہیں بلكہ میہ ہدایات قرآن وسنت كی نصوص میں پہلے ہے موجود تھیں۔ جب علاء وفقهاء نے بار بار كے سیاسی بحرانوں كوديكھا تو سوچا، ان ہدایات كو تلاش كیا جائے جن پر عمل پیرا ہوكر اس قتم كے نقصانات سے بچاجا سكے اور اگر نصوص اس بارے میں بظاہر متعارض د كھائی دیتی ہیں تو تعارض دور كر كے اصل بات كو سمجھا جائے۔

سوں، نہارے من بھی ہر ساں پر قرآن وسنت میں موجود یہ ہدایات بالکل واضح ہو گئیں کہ اگر حاکم چاہے ذاتی طور پر اس حقیق کے بتیجے میں ان پر قرآن وسنت میں موجود یہ ہدایات بالکل واضح ہو گئیں کہ اگر حاکم چاہے ذاتی طور پر فاسق وفاجر ہواور رعایا کی حق تلفی بھی کرتا ہوتب بھی ان کے خلاف مسلح جدو جبد نہ کی جائے ، بلکہ زبانی اظہار حق اور تبلغ و ترغیب کے ذریعے معاشرے میں ہر سلم پر دبنی تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے جیسا کہ اس بارے میں مسیح حدیث موجود ہے۔ عوف بن مالک بڑائیڈ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ سکائیڈ کم کوفرماتے سنا:

'' تمہارے بہترین حکام وہ ہیں کہ تمہیں ان سے محبت ہواور انہیں تم سے ۔تم ان کے لیے دعا کیں کرووہ تمہارے لیے ۔ تبہارے بیز بن حکام وہ ہیں کہ تم ان سے نفرت کرووہ تم سے ۔تم ان پرلعنت کرووہ تم پر۔'' محابہ نے عرض کیا: ''یارسول اللہ منافیظ اس صورت میں ہم ان سے بعناوت نہ کریں؟''

فرمایاً: ''نیس، جب تک وہ نماز کو ہاتی رکھیں۔'' ( تین بارفر مایا ) پھرفر مایا:'' خبر دار! جوابینے حاکم کواللہ کی نافر مانی کرتاد <u>کھمے</u> تواس گناہ سے نفرت کرے مگر حاکم کی اطاعت سے دست بردار نہو۔''<sup>®</sup>

صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا: '' کیا ہم تلوار کے زور سے ایسے حکام کونہ ہٹاویں؟'' فرمایا:''ٹیس، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں ایسانہ کرنا۔البتہ جب تم حکام کونا گوار کام کرتا دیکھوتو ان کے ممل سے نفرت کرومکر طاعت ہے دست کشی مت کرو۔'،®

ایک حدیث میں ہے '' تمبارے اوپرایسے حکام مسلط ہوں گے کہتم انہیں پہچان کران پر تنقید کرو گے۔جس نے (ان کو) براسمجماوہ محفوظ رہا۔جس نے تنقید کی وہ بھی سلامت رہا۔ ہاں گر جو (ان کے برے مل پر)راضی رہااوران کی بیروی کرلی (وہ بلاک ہوگیا) ®

ان بدایات سے واضح موجاتا ہے کہ ظالم وفائل حکام کے خلاف مسلح خروج نہ کیا جائے۔ ہاں ان کی اطاعت صرف جائز چیزوں میں کی جائے ، ناجائز حکم نہ مانا جائے۔ ایسے حالات میں حدیث میں یہاں تک تاکید کی گئے ہے کہ:
"کُنْ عَهٰدُ اللّٰهِ الْمُقْتُولُ وَلَا تَكُنْ عَهٰدَ اللّٰهِ الْمُقْتُولُ وَلَا تَكُنْ عَهٰدَ اللّٰهِ الْقَاتِيلِ."

صعیح مسلم - : ۱۹۹۰ کتاب الامارة ،باب خیار الالمة و شرارهیم

<sup>®</sup> معيع مسلم، ج: ٩٩١٩

صحيح مسلم مع: ٧ - ١٩ ٤ كتاب الإمارة بهاب وجوب الاتكار على الامراء فيما يخالف الشرع



ایک حدیث میں ہے: "مسلمان آ دمی پرسننا اور مانٹالازم ہے چاہے وہ بات اسے پیند ہویانہ ہوسوائے گناہ کی بات کے حدیث میں ہے: "
بات کے اگر گناہ کی بات کا حکم ویا جائے تو پھرنہ تو سننے کی گنجائش ہے نہ ماننے کی۔ "
خروج کن شرا لکا کے تحت جائز ہوگا:

روں میں رسے ۔ ان تمام روایات کوسا سنے رکھ کرفقہاء نے یہ طے کیا کہ اگر حکومت کاظلم اور اس کی بے دینی اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ نماز پر پابندی لگادیں ،اس طرح دیگر فرائض وواجبات کی اوائیگی میں رکاوٹ بنیں اور شعائر دینیہ کومٹانے کے در پے ہوں ، تو پھر ان کے خلاف خروج واجب ہوجا تا ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کوشش میں کامیا بی اور نظام کو سنجا لنے کے امکانات روش ہوں اور خروج کے منتج میں پہلے سے زیادہ فساد پھلنے کا خطرہ نہ ہو۔ صرف معتز لہ اور خوارج کا فد ہب بیر ہاہے کہ وہ ہرصورت میں فاس حاکم کے خلاف خروج کو ضرور کی کہتے ہیں۔

<sup>©</sup> السنن الكبوئ للبيهلى، ح: ٣٣٤ @

<sup>🖰</sup> اللقدالاسلامي وادلد: ۳۱۸٬۳۱۷/۸

## بیٹوں کے لیے ولی عہدی کی بیعت

خراسان میں رتبیل کے ہاتھوں این اُحدَث کا قل ۸۵ھ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد عبد الملک کو پورے اطمینان سے حکومت کے اندر دنی نظم ونسق کو بہتر بنانے کا موقع مل گیا۔ خلافت کے پائے مزوم دان میں مشحکم کرنے کے لیے وہ چاہتا تھا کہ اپنے بیٹوں کو دلی عہد بنا دے مگر مروان نے عبد الملک کے بعد اس کے بھائی عبد العزیز کو ولی عہد ثانی بنایا تھا ؟ اس لیے عبد الملک کی اس خواہش کا پورا ہونا مشکل تھا۔ تا ہم نقذیر نے اس کا ساتھ دیا اور ۸۵ھ میں عبد العزیز کی وفات ہوگئی۔ اُ

عبدالملک چاہتاتھا کہ اُس کے بیٹے دین داربھی رہیں اورصاحب افتد اربھی۔اس نے اپنے بیٹوں: ولید اورسلیمان کی ولی عہدی پرغورکرنے کے بعدا یک دن انہیں بلاکر پوچھا:'' کیاتم نے بھی فعلِ حرام کاار تکاب کیا ہے؟'' دونوں بولے:''اللہ کی شم انجھی نہیں۔''

عبد الملك نے كہا: "رب كعبه كي تم اس امر خلافت كو ضروريالو محي\_" "

تب عبدالملک نے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے بیٹے ولید اور اس کے بعد سلیمان کے لیے ولی عہدی کی بیعت لے لی اس طرح موروثیت اسلامی خلافت کا ایبا جزولازم بن گئی جسے بار بار سخت نقصانات اٹھانے کے باجود نظام سیاست سے آخرتک جدانہ کیا جاسکا۔

سعیدین مسیتب راهنی پرتشدد کی روایت:

شاه معین الدین ندوی نے اپنی'' تاریخ اسلام' میں لکھا ہے کہ مدینہ میں سعید بن میں براطفنے نے ولی عہدی کی بیعت سے الکارکیا تو ہشام بن عبدالملک جائم مدینہ نے ان پر بردی پختیاں کیں ، کوڑوں سے پٹوایا اورتشہیر کرا کے قید کر دیا۔ ®اس ہارے میں میطوظ رہے کہ بیدهائم مدینہ ہشام بن عبدالملک نہیں ، ہشام بن اساعیل تھا۔ شاہ معین الدین ندوی مرحوم سے فروگز اشت ہوئی ہے۔ طبری اور تمام تواریخ میں ہشام بن اساعیل بی لکھا ہے۔ ہشام بن عبدالملک جو بعد میں خلیفہ بنا، پڑا منصف مزان اور بردیارانیان تھا۔

🛈 تاریخ الطبری: ۱۹۹۳ 🕀

🕏 قاریخ الطبری: ۱۹۴۹

🕏 تازيخ العلبوى: ٢/٦ ٤١٩١٠٤

تاريخ اسلام، هاه معين الدين ندوى: ٢٩٧/٩

🕏 تاریخ الطبری: ۲/۲/۱، ۲۸۶



دوسری بات مید که میدواقعداس حدتک ثابت ہے کہ کوڑے لگائے گئے تھے۔ تشبیر کرانے اور قید میں ڈالنے کی بات کسی سیح روایت میں نہیں۔ چونکہ اس واقعے کو واقد کی جیسے ضعف راو بول نے زیادہ تفصیل سے تقل کیا ہے؛ اس لیے غالبًا بیاضا فی باتیں جو مبالغے پر بنی ہیں ہضعف راو بول کی طرف سے شامل کی گئی ہیں۔ والتہ اعلم تیسری بات ہے کہ عبدالملک نے اس سر اکو نالپند کر کے گور نرکو ملامت آمیز خطاکھا تھا اور کہا تھا:
''سعید بن میتب صادر حمی کے حق دار ہیں نہ کہ مار بیٹ کے ۔ ان سے خالفت کا کوئی اندیشہ نیس '' شعید بن میتب صادر حمی کے حق دار ہیں نہ کہ مار بیٹ کے ۔ ان سے خالفت کا کوئی اندیشہ نیس ۔ ' شعید الملک کی وفات:

شوال ۸۷ مصین عبدالمنک مرض الموت میں مبتلا ہوا کسی نے پو جیما '' کیا محسوس کررہے ہیں؟'' جواب دیا:'' یالکل دیساجیسا کہ اللہ نے فرمایا:

وَلَقَدْ جِنْتُمُوْنَا فُوَادِى نَكَمَا خَلَفْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَّتَرَكُتُمْ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْدِ كُمْ (اورتم ہمارے پاس تنہا تنہا آگئے جس طرح ہم نے تم کواوّل بار پیدا کیا تھااور جو کچھ ہم نے تم کو یا تھا، اس کواسے چھے ہی جھوڑ آئے۔)

نز ی کا مالم طاری ہوا تو بیٹا ولیدرو پر اعبدالملک نے کہا: ' میٹر کیوں کی طرح رونا کیسا؟''

پیرکہا: 'ولید! جو فرمدداری تنہیں سونپ کر جارہا ہوں اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہما تیوں کے ساتھ اختا ف سے پینا، ایک ول کے بچوں کی طرح رہنا، بہنوں سے اچھا سلوک کرنا، جنگ کے موقع پر بہا دری دکھا نا کہ جنگ سی کی موت کو وقت سے پہلے نہیں لاسکتی۔ بھاؤئ کے موقع پر بدایت کے بینار بن جانا کہ بھلائی آ دمی کا نام زندہ رکھتی ہے، دلوں کو محبت سے بھردیتی سے اور زبانوں پر مدح جاری کردیتی ہے۔ جاج بن یوسف کی عزت کرنا کہ اس نے تمبارے لیے شہروں کو فتح اور دشمنوں کو مغلوب کیا ہے۔''

يرحكم المنافي الأسمادول بيها يا كيا توقهم ديا: "مثمام درواز بي كحول ديع جاكين "

تازہ ہوا اندر آئی تو ایک گہرا سانس لیا اور کہا:'' و نیا! تو کتنی مزے دار ہے گر تیری طویل مدت بھی مختصر ہے، تیرا زیادہ سامان بھی کم ہے،ہم سب تیرے دھوکے کا شکارر ہے۔''

ہوا کے دوش پرکسی دھونی کے کپڑے دھونے کی آواز آئی۔ پوچھا:'' میکون ہے؟''

لوگوں نے کہاً:'' دھونی ہے۔'' عبدالملک بولا ''' کاش! میں بھی ایک دھونی ہوتا، روزانہ ایک دن کی مزدوری پر گزارہ کرتا،امرِ خلافت میرے ذھے نہ پڑا ہوتا،اللّٰہ کی اطاعت میں لگار ہتا۔'<sup>®</sup>

۵ ارشوال ۸۲ هیوکو ۲ سال کی عمر میں اس کی وفات ہوگئی۔ دِمَثْق میں تدفین ہوئی۔ 🌣

٩٤ سورة الانعام، آيت: ٩٤

<sup>🕏</sup> تاريخ الطبرى: ١٩/٤١٨/٦ قا

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبرى: ٢/٧٧٦

<sup>🕝</sup> البداية والنهاية: ٣٩٥٢/١٢ تا ٣٩٥

صحیح قول کے مطابق اس کی خلافت کی مدت ۱۳ سال ۵ ماہ بنتی ہے۔ محققین کے نزدیک اس سے پہلے نوسال کا مرد ۱۳ ھے تاکہ و سال کا مرد ۱۳ ھے ۱۳ ھے اس مدت کو خلافت میں شارکر نا مرد ۱۳ ھے اس مدت کو خلافت میں شارکر نا اسلامی سیاست کے اصول کے خلاف ہے۔ اسلامی سیاست کے اصول کے خلاف ہے۔

اولاد:

اولاد میں سولہ لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں ۔لڑکوں میں ولید ،سلیمان ، پزید ، ہشام ،مُسلَمَه ،منذ راور عنبسه مشہور ہوئے۔® لڑکیوں میں فاطمہ اس کی بڑی چہتی تھی عبدالملک نے اسے یمن کے قدیم ہادشاہ مارید کی دوبالیوں کے علاوہ ایک نادرونایاب موتی دیا تھا جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں تھی۔®

یمی لڑکی بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز رات کے نکاح میں آئی اوراپی پر ہیز گاری سخاوت ،عباوت اورمجاہر کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں نا قابل فراموش مقام حاصل کیا۔ ©

🛈 البداية والنهاية: ۲۹۹/۹۳

🕜 البداية والنهاية: ۲۹/۹۲

🕏 البداية والنهاية: ۲۹/۹۲

## عبدالملك كي زندگي پرايك تبصره

عبدالملک کی زندگی ہمیں تین حصول میں بٹی دکھائی دیتے ہے: پہلا دورنو جوانی ہے ۳۸ سال کی عمرتک کا ہے جس میں وہ ایک عالم ، عابداورمجاہد دکھائی دیتا ہے۔اکثر تلاوت ، ذکر ، نوافل اوراحادیث سننے سنانے میں مشغول رہتا تھا۔ وہ افریقہ کے بعض معرکوں میں دادشجاعت بھی دے چکا تھا اور جہاد کے کئی تمغے اس کے سینے پر سجے تھے۔اس کا زیادہ تر وقت یکسوئی میں گزرتا تھا۔اس کے باوجوداس کی قائدانہ صلاحیتوں کو ذہین لوگ تاڑ لیتے تھے۔

یزید بن معاویداوروہ ایک ہی سال یعنی ۲۶ ہیں پیدا ہوئے تھے۔ دونوں میں زیادہ راہ ورسم نہیں تھی گریزیداس کی خوبیول کامعتر ف تھا۔ ایک باریزیدا پنے سالار مُہلَّب بن الجی صفرہ سے بات چیت کرر ہاتھا کہ در بان نے کہا: ''عبد الملک بن مروان بازیا بی کی اجازت چاہتے ہیں۔''یزید نے کہا:'' ہم نے اس کی اوراس کے باپ کی درخواست پوری کردی ہے، پھرکیا کام ہے؟'' در بان بولا:''وہ کہ درہے ہیں کہ صرف کھڑے کھڑے کوئی بات کریں گے، بیٹھیں گے نہیں۔''یزید نے کہا:''اچھا آنے دو۔''

چند کھوں بعد قاربوں کے انداز میں عمامہ باندھے اور شملہ آگے سے پیچھے کی طرف لٹکائے ایک خوبصورت نو جوان اندر آیا۔ اس نے بزیدسے مختصری بات کی۔ بزید نے اثبات میں جواب دیا۔ وہ نو جوان واپس مزاتو بزید دیر تک اسے جاتا دیکھتار ہا۔ پھرمُبَلَّب سے کہا:'' اہلِ کتاب کہتے ہیں کہ بینو جوان عن قریب حکومت سنجا لےگا۔''

مُبَلَّب نے کہا:''اللہ بہتر جانتا ہے۔لیکن ایسا ہوا تو (خیر ہے؛ کیوں کہ) یہ پاک بازمسلمان اوراپنے خاندان کا اعتدال پیندانسان ہے۔''<sup>0</sup>

عبدالملک کی زندگی کادوسرادور ۲۳ ہے۔ ۲۳ ہے جس میں دہ شام کاغیر قانونی حاکم تھااور کی بھی قیمت پر عبداللہ بن زبیر وُلِی فُخْهُ کی شرعی خلافت کوخم کرناچا ہتا تھا۔ ۲ ہے میں جب رومیوں نے مسلمانوں کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عالم اسلام کی سرحدوں پر تاخت و تاراج شروع کی تو عبدالملک نے ہم بھتے ایک ہزار دینارادا کرنے کی پیش کش کر کے ان سے سلح کر لی تا کہ عبداللہ بن زبیر وُلِی گؤنہ سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے۔ پیطرزِ عمل و و رصحابہ کی سیاست کے برعکس تھا؛ کیوں کہ حضرت معاویہ وُلِی گؤنہ نے ایسے موقع پر حضرت علی وُلِی گؤنہ سے سلے کر کے ان کے شانہ بشانہ عالم اسلام کے دفاع کے لیے لانے کے عزم کا ظہار کیا تھا جس سے مرعوب ہوکر قیصر پہیا ہو گیا تھا۔



ال الريخ خليفة بن خياط، ص٢٦٢



عبدالملک کی رومیوں سے سلم کے بارے میں حافظ ذہبی رات ہیں۔

"بیاسلام کی تاریخ میں پہلی کمزوری تھی جو پیدا ہوئی۔ جس کا سبب صرف با ہمی اختلاف تھا۔" اسی اقتدار کے

"بیاسلام کی تاریخ میں پہلی کمزوری تھی جو پیدا ہوئی۔ جس کا سبب صرف با ہمی اختلاف تھا۔" اسی اقتدار کے

لیے عبدالملک نے تجاج کی تینج سٹم کو بے نیام کیااور عبداللہ بن زبیر بنالتی کی جائز اور عادل خلافت کا خاتمہ کردیا۔

تیسرا دور عبدالملک کی خلافت قائم ہونے کے بعد کا ہے۔ ان سا اسالوں میں ہم اسے ایک ذمہ داراور معتدل مزاج سے مد سکھت میں جہنے و ضور سے برین ایمی و بتا ہے اور عام طور پر درگز رکا معاملہ کرتا ہے۔ جوفات کے اور خوش

یر اردر بر سب کا میں ایک میں جو بخت ضرورت پر سر ابھی ویتا ہے اور عام طور پر درگز رکا معاملہ کرتا ہے۔ جو فاتح اور خوش حکران کے روپ میں دیکھتے ہیں جو بخت ضرورت پر سر ابھی ویتا ہے اور ابل علم وضل اس کے گردجمتے ہوتے ہیں۔ بخت ہے۔ جس کو ہروٹمن پر منتح نصیب ہوتی ہے۔ رعایا اس کے گن گاتی ہے اور ابل علم وضل اس کے گردجمتے ہوتے ہیں۔

طبيداورتهم وتضل

عبدالملک میانہ قامت اور خوبصورت تھا۔جسم بھاری تھانہ وبلا پتلا۔ آنکھیں بڑی تھیں اور ناک ستوال -سراور ڈاڑھی کے بال جلدی سنید ہوگئے تھے۔ ®

کس نے پوچھا'' آپ کے بال اتی جلدی کیے سفید ہوگئے؟'' جواب دیا۔''اپنی عقل کادوسروں سے موازنہ کرتے کرتے۔''

برواعا لم فاصل آوی تفار مؤرخین کہتے ہیں کہاس دور میں مدینه منور دمیں جار برز سے فقہاء تھے!

سعيد بن مسيّب رَالْتُ: ،عروة بن زبير رَالْتُ: ،قديصه بن ذ وَيب رَالْتُنْ: اور چوتفاعبدالملك\_ <sup>©</sup>

عبدالله بن عمر والنيئة فرمات سے " لوگوں کے باں بینے بیدا ہوت ہیں مگر مروان کے بال مید باپ بیدا ہوا ہے۔ " مشہور محدث و تابعی نافع رسنند کہتے ہیں: " میں نے مدینہ میں عبد الملک سے بڑھ کرمجابدہ کرنے والا اوراس سے بڑا فقیدا ورقر آن مجید کا قاری کوئی نہیں دیکھا۔ " ، ©

بعض روایات میں ہے کہ جب اسے مروان کی موت اورا پنے حکمران بننے کی اطلاع ملی تو اس وقت وہ تلاوت قرآن میں مشغول تھا۔ پینجر سنتے ہی کلام پاک کو بند کر کے بولا:'' بیآ خری ملا قات ہے۔''<sup>©</sup>

عمراس کا میمطلب نبیس تھا کہ حکمران بن کراہے قرآن مجیدہے وئی واسط نبیس رہاتھ بلکہ مراد بیتھی کہ حکومتی فرائض اور ذمہ داریوں میں مشغولیت کے بعداب دل جمعی سے تلادت کا وقت نبیس ملے گا؛ اس لیے اس نے بیالفاظ رنج اور افسوس کے طور پر کمے تھے۔

اما شعمی رالفند فرماتے تھے:'' میں جن علماء ہے بھی ملا،عبدالملک کے سواہرا یک پرخودکو فاکق پایا۔عبدالملک سے جب بھی کسی حدیث یاشعر پر گفتگو ہوتی تھی وہ معلومات میں کچھاضا فہ ہی کر دیا کرتا تھا۔ <sup>©</sup>

<sup>🕝</sup> تاريخ دِمَشْق: ٣٧٠/٣٧

<sup>🕜</sup> البداية والنهاية: ٣٧٨/١٢

<sup>@</sup> طبقات ابن سعد: ٥/٢٣٤

<sup>💇</sup> تاريخ ڊمَشْق: ١٧١/٣٧

<sup>🕒</sup> تاريخ دِمَشْق: ١٧٤/٣٧

<sup>🕏</sup> تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ۳۸۹/۱۰



خوش مزاجی ....ایک لطیفه:

عقل وفراست میں یکتا تھا۔طبیعت میں سجیدگی غالب تھی مگرخوش مزاجی کی حس بالکل مردہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ایک باراس نے ایک باغی کا سرقلم کرنے کا تھم دیا تو وہ بولا:'' مجھے بیصلنہیں ملنا چاہیے۔''

يو تيما: ' پُھر َ بياصلەملنا جي ڄي'''

بولا:''میں تو بغاوت میں آپ کے بھلے کے لیے شریک ہوا تھا؛ کیوں کہ میں منحوں مشہور ہوں۔ جس کے ساتھ شامل ہوتا ہوں اسے شکست ہی ہوتی ہے۔ میں آپ کے مخالفین میں باقی رہوں تو بیآپ کے لیے ایک لا کھ سپاہیوں سے بڑھ کر ہوگا۔''عبدالملک ہنس پڑا اورائے آزاد کر دیا۔ ©

رومیول سے جہاد:

اگر چہ وقتی مصنعت کے تحت عبد الملک نے رومیوں سے کم کی تھی گر خلیفہ بننے کے ایک ڈیڑھ سال بعد اس نے رومیوں ہے کر ماوسر مائے جماد کہ و دسسعہ پھرشروع کردیا جو دورامیر معاویہ ڈاٹٹٹٹے میں جاری تھا۔

۵۷ ہے۔ موسم کر مامیں اس نے بہت کی تحدین مروان کوشکروے کررومی سرحد پر جہادے لیے بھیجا۔ اس سال جمادی الاولی میں ابان بن ولید بن عقبہ نے رومیوں ت جنگ کی اورانہیں شکست دی۔ ®

ا گلے برس محمد بن مروان نے بھر پیش قدمی کی اور مَلَطْبَه تک پینچ گیا۔ 🌣

۷۷ ہے میں اس کے ولی عبد ولید بن عبدالملک نے فوق لے کر مالنا سے مِصْیصَه تک پیش قدمی کی۔ © ۷۷ ہے میں مُحرِ زبن ابی مُحرِ زنے ایشیائے کو چک میں رومیوں کو پسپا کرئے'' اُز قلَهُ'' فتح کر لیا۔ © ۷۷ ہے میں ولید بن عبدالملک نے مَلَظ کیہ کے محافہ پر فوجی مہم کی قیادت کی۔ ©

دِمُثُق کے کذاب کی سرکونی:

عبدالملک عقیدے کا پیامسلمان تھا۔ بدعقیدگی کو برداشت نہیں کرتا تھا۔اس دور میں حارث بن سعید نامی ایک کذاب نے جامع مسجد وَمُشَق میں زیدو عبودت سے ایک بڑنے چلقے کو متاثر کررکھا تھا۔اس کے جنات سے تعلقات سے تعلقات سے ایک بڑنے جلقے کو متاثر کررکھا تھا۔اس کے جنات سے تعلقات سے ایک بڑنے ۔ ان کے بل پر کرامات و کھایا کرتا تھا۔مسجد میں نصب سنگ مرمر پرانگی مارتا تو وبال سے تبیح کی آواز کی جسم مردی ہے تھا۔ اس کے پاس موجود ہوت ۔ جولوگ آپ کے کیمرید بن جات ن ت سے سامنے خنیہ طور پر نبوت کا دون کی کرتا تھا۔ کتنے لوگ آس طرت بن بوگئے۔

ایک ہوشیار آ دمی قاسم کو میہ چکر بتا چل گیا۔اس نے قاضیٔ شبر کو بتا دیا۔ بات عبدالملک تک مینٹی گئی۔حارث کذا ب کی تلاش شروت کی کی تو ووٹ کن ملتے ہی رو بیش ہو گیا اور بہت تلاش کے بعد بھی نہ لا۔

<sup>🗘</sup> ماونج جلعد بن حياطاعي ٧٧٠ 🕝 عاريخ عيندوس حياطاعي ٢٧٠

و سريخ سيدين سيط من ٢٩٧ . ال كاويز جليفة بن يعاط من ١٩٧٥ .

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٣٨٨/٩٦ -

<sup>🖰</sup> تاریخ خبیمة بن خباط، بن ۲۷۶

ایک دن اس کے دونمخرف مریدول نے آ کرعبدالملک کو بتایا کہ کذاب بیت المقدس میں ایک مریدخاص کی حویلی میں ایک دن اس کے دونمخرف مریدول نے آ کرعبدالملک کو بتایا کہ کذاب بیت المقدس روانہ ہوگیا۔ وہاں پہنچ کراس حویلی کی خفیہ چھپا ہوا ہے۔عبدالملک بیسنتے ہی خودسپائی سائے کر ددور دور تک مگرانی شروع کرادی۔ ایک شب کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ عبدالملک نے درجنوں سپاہی اس حویلی کے گرد دور دور تک مگرانی شروع کرادی۔ ایک شب کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ عبدالملک نے درجنوں سپاہی اس حویلی کے گرد دور دور تک محمد کی اور استے ہی شمعیس جلادینا۔

پسیدا دی اورا میں ہدایت ان سر مراب کا مرابد کا بھیس بدلے ہوئے تھا حویلی کی طرف بھیجا۔وہ حویلی کے اس کے بعدا پنے جاسوں کوجو کذاب کے مرید کا بھیس بدلے ہوئے تھا حویلی کے دروازے پر پہنچا تو پہرے دارنے منع کردیا اور کہا: ''ابھی اللہ کے نبی آ رام فرمارہے ہیں۔''

دروازے پر چہچا و پہرے دارے کی ترقیعت کے اشارہ دے دیا۔ عبدالملک کی ہدایت کے مطابق گھیراڈ النے کذاب کی اندرموجودگی کا بھین ہوتے ہی مخبر نے اشارہ دے دیا۔ عبدالملک کی ہدایت کے مطابق گھیراڈ النے والوں نے سینکلا وں شمعیں روشن کردیں کہ گویا رات میں دن نکل آیا۔ پچھ سپاہی اندر گھس کر حارث کذاب کو تلاش مولوں نے سینکل وی میں ہے۔'' کرنے لگے۔اس کے مریدوں نے کہا:''اللہ کے نبی تو حضرت عیسلی کی طرح آسان پر چلے گئے ہیں۔''

جب جلاد نے سولی پر باندھ کراسے نیزہ مارا تو بول محسوں ہوا جیسے نیزہ کسی لوہے سے نکرا گیا ہے۔ نیزے کی نوک مڑگئ تھی۔ یدد کھے کرعبدالملک نے کہا:'' کم بخت!اللہ کاذکر کرکے نیزہ مارا تھا؟'' جلاد بولا:''نہیں۔'' عبدالملک نے کہا:''اللہ کاذکر کرتے ہوئے ضرب لگا۔''

جلادنے ذکر کرکے وارکیا تو نیزہ پاراور کذاب مردار ہو گیا۔اصل میں پہلے جنات اور شیطانوں نے کذاب کی حفاظت کی تقی اور نیزے کونا کارہ کردیا تھا۔ذکر اللی سے وہ اثر ات دور ہوگئے اور جنات وشیاطین بھاگ گئے۔

اس واقعے سے جہاں عبدالملک کی دینی حمیت کا ندازہ ہوتا ہے وہاں اس کی علمی صلاحیت اور فقاہت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ہوتی ہے؛ کیوں کہ یہ بات کوئی سنت کا ماہر ہی جان سکتا ہے کہ جنات کو دور کرنے میں ذکر اللہ کی خاص تا خیر ہے۔

اس دور کے ایک بزرگ علاء بن زیاد کہتے ہیں: '' مجھے عبد الملک کے اس کام پر جتنار شک آتا ہے اتنا کسی شے پر نہیں؛ کیوں کہ میں نے رسول اللہ ملکے آتا کہ میں کے میری امت میں تمیں جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ ہرا یک کہیں نبی ہوں۔ جوالیا کے اسے قل کردو۔ جوان میں سے سی کوقل کرے گاوہ جنت میں جائے گا۔'' ®

عبدالملک دین شعائر کااحترام کرتا تھا۔ ایک بارستر میں اس سے ایک معمولی ساسکہ سی گندے کویں میں گرگیا۔ اس نے مزدوروں کو تیرہ دینار (تقریباً چوتولہ سونا) دے کروہ سکہ نگلوایا۔ کسی نے ایک ہیکے کی خاطر اسنے دینارخرچ کرنے پر حیرت کا اظہار کیا اور اس کی وجہ پوچھی تو عبدالملک نے کہا: ''اس پر اللہ کا نام لکھا تھا۔''

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٢٩/٥٧ تا ٢٩٠

#### تغمیری وتر قیاتی کارناہے

عبدالملک کوسلسل شورشوں اور آزمائشوں سے سابقد پڑتار ہا؟ اس لیے اسے تعمیری وتر قیاتی کاموں کا زیادہ موقع نیل سکا۔ اس کے باوجوداس کے پچھکارنا ہے نا قابل فراموش ہیں۔ اسلامی سکے کا اجراء:

عالم اسلام میں اب تک ہرتم کے سے رائج تھے۔ اپی کوئی خاص کرنی نہیں تھی۔ جاز، عراق اور شام کے دراہم اور دیارالگ الگ معیار کے سے ۔ ان میں روی ، فاری اور مصری سکے بھی کثر ت سے استعال ہوتے تھے۔ وزن کے لحاظ سے ان کی قیمت کا اندازہ کرلیا جاتا تھا۔ عبد الملک پہلا حکمر ان ہے جس نے مسلمانوں کی الگ کرنی کی ضرورت محسوں کی اور ۲ کھ میں نیا سکہ متعارف کرایا۔ اس فیصلے کی ایک فوری وجہ یہ بھی تھی کہ عبد الملک کے دور میں اہم خطوط اور فرامین کو "فیل کھو اللّه اَحد" اور حضورا کرم طفی کی ایک فوری وجہ یہ بھی تھی کہ عبد الملک کے دور میں اہم خطوط اور فرامین کو "فیل کھو اللّه اَحد" اور حضورا کرم طفی کی ایک فوری وجہ یہ بھی تھی کہ عبد الملک کے دور میں اور کا جو نیا کا گوارگز رتا تھا۔ ایک بارقیم روم نے اپنے خط میں لکھ دیا: '' آپ نے اپنی تحریروں پر اپنے رسول کے ذکر کا جو نیا طریقہ شروع کیا ہے اسے بند کریں۔ ورنہ ہم اپنے سکوں پر ایسی تحریر کندہ کرائیں گے جو آپ کو بری گے گی۔'' عبد الملک بخت فکر مند ہوا۔ اس نے خالد بن پر یہ بن معاویہ کو بلاکر ماجرا سایا۔ خالد نے کہا:

عبرا مملک حت سرمند ہوا۔ ان سے حالد بن برید بن معاویہ و بلا مر ما براستایا۔ حالد سے ہے '' بے فکر رہیں۔ان کے سکے بند کرادیں اورا بینے سکے ڈھال لیں۔''

عبدالملک نے خوش ہوکر کہا: 'مم نے میری فکر دور کردی اللہ تم کوغم سے دورر کھے۔''

غالد بن یزیداسلامی تاریخ کا پہلا کیمیا دان اور دھا توں کی ڈھلائی کا ماہر تھا۔اس نے دِمُثُق میں پہلی اسلامی مکسال لگا کراُ من کواغیار کی کرنسی سے نجات ولائی۔ <sup>©</sup>

دفترى نظام كوعرني زبان مين منتقل كرانا:

خلفائے راشدین کے دور سے حضرت معاویہ زائے تھی علم فقہ بھی اس کالازی جزوتھا۔اس کے ساتھ شعروادب اور صدیث کے علوم کو محفوظ کرنے اور پھیلانے پر مرکوزر ہی تھی علم فقہ بھی اس کالازی جزوتھا۔اس کے ساتھ شعروادب اور فصاحت و بلاغت کے چرچ بہت تھے۔حکومتی نظام سے متعلقہ فنون بینی: ریاضی ،معاشیات اور دفتری حساب کتاب جانے والے لوگ تضضر ورگر بہت تھوڑے ؛ اس لیے شہروں اور صوبوں کی آمدن وخرچ ،افواج کے اخراجات سمیت حساب کتاب کے معاملات میں اکثر فاری اور دوی لوگوں سے کام لیاجاتا تھا۔عراق وایران کا سارا دفتری نظام کسر کی کے دور کی طرح فاری میں تھا جے مقامی لوگ ہی انجام دیتے تھے۔اسی طرح شام ،مصراور افریقہ کا سارا دفتری حساب کتاب قیمرے دور کی طرح روی زبان میں تھا جے دیاضی کے ماہر نصرانی ملازم انجام دیتے تھے۔

<sup>🛈</sup> عيون الاخبار: ٢٩٦/١،ط العلمية ؛ الاوائل للعسكري، ص ٢٥٤،ط دارالبشير ؛ تاريخ طبري: ٢٥٦/٦

جب تک مسلمانوں پرعرب کا سادہ تدن حاوی تھاوہ نے فنون کے جمیلوں سے کتراتے سے مگر جب نصف صدی جب تک مسلمان ہی معاشرے میں بعد لوگوں پر شہری تہذیب و تدن غالب آنے لگا تو آہتہ آہتہ ان فنون کو بیجھنے والے مسلمان ہی معاشرے میں بعد لوگوں پر شہری تہذیب و تدن غالب آنے لگا تو آہتہ آہتہ ان فنون کو بیس منتقل کیا جائے تا کہ مسلمانوں کے انجر نے لگے عبدالملک کوعرصے سے فکرتھی کہ کسی طرح سارا دفتری نظام عربی میں منتقل کیا جائے تا کہ مسلمانوں کے لیے اے پڑھنا، بیجھنااور انجام دینا آسان ہو۔

ہے ہے بر سرب ہوں ہوں ہوں ہے ہوں ہے شام میں مرکزی و فاتر کا میر منٹی سرجون نامی ایک نصرانی چلا آ رہا تھا۔ عبد الملک معزت معاویہ دول ہے اللہ عندی شکل میں اس وقت اسے برخواست کرنا چاہتا تھا۔ خوش قسمتی ہے عالم اسلام کواردن کے ناظم مالیات سلیمان بن سعد کی شکل میں اس وقت ایک برخواست کرنا چاہتا تھا۔ خوش کو میکسال جانتا تھا۔ عبد الملک نے اسے بلوا کر کہا:

ہیں ہیں ہوں کے معاملات کا نصاریٰ کے ہاتھوں میں ہونا مجھے شروٹ سے ناپسند ہے۔ میں اپنے والدمروان کو ریم بن حابتا تھا مگر بعض وجو ہ سے نہ کہد پایا۔اب تم میرکام سنجالو۔'' حابتا تھا مگر بعض وجو ہ سے نہ کہد پایا۔اب تم میرکام سنجالو۔''

سلیمان نے مرکزی ناظم مالیات کا عہدہ سنجالتے ہی تمام حساب کتاب اور دفتری فائلوں کوعر فی میں منتقل کرانا شروع کیا۔ اس دور کے لحاظ ہے بیکام ہے حدمشکل تھا کہ لکھنے، پڑھنے ، نقل کرنے ، کا غذات کو محفوظ اور نتقل کرنے کے موجودہ وسائل بالکل نہیں تھے۔ غالبًا ای لیے گزشتہ خلفاء اس میں تأمل کرتے رہے کہ جیس نظام بہتر ہونے کی بجائے اہتر ند ہوجائے مگر عبد الملک کی ہمت اور سلیمان بن سعد کی لیافت نے بیکر وکھایا۔ اس کے ساتھ ہی سلطنت کے ملازم رومی منشیوں کواطلاع دے دی گئی کہ سب اپنے لیے کوئی اور دوزگار تلاش کرلیں۔ ©

يخشهرن

عبدالملک کے دور میں کئی نے شہر بسائے گئے اور قدیم اجاز شہروں کو دوبارہ آباد کیا گیا۔ آذر بائی جان کے قدیم شہر بیلقان، اردبیل اور بروعة اسلامی دور تک ویران ہو چکے تھے۔عبدالملک کے دور میں مقامی گورزوں نے آئییں دوبارہ آباد کیا۔ اس ملائے میں 'النشوی''نامی ایک نیاشر تقمیر کنا کیا۔ "

عراق پر گرفت مضبوط رکھنے، بردھتی ہوئی شہری آبادی کور بائش وینے اور افواج کی سبولت کے لیے اس کے گورز تجات نے عراق کامشبورشبر' واسط' تعمیر کیا۔ اس کی فصیل ،سرکاری عمار توں اور جامع مسجد پر بے پناہ رقم خرج کی گئی۔ جول کنہ پیشبرکوفداور بھر ہے وسط میں فتا: اس لیے اس کا نام واسط پڑ گیا۔ ت

<sup>🛈</sup> بازیج این حددون زمقدسماز ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۰۰، تاریخ دمشق: ۲۰ س ۱۳۰۰ 🐑 فورخ البلدان. ص ۲۰۳۰

<sup>🤊</sup> معجد تنسان ۾ 🛪 🤊





خدمات ترمین:

عبدالملک ہے حرم شریف کی بری خدمت کی ۔ کعبہ کے ستونوں پر بالائی جانب پیچاس پیچاس مثقال سونالگوایا۔ <sup>©</sup> ہرسال خانہ کعبے کے لیے ریشم کاغلاف اور مسجد نبوی میں خوشبو کے لیے بخو رات اور عود دان بھیجا کرتا تھا۔ ۸ مصیل مکہ میں براسلاب آیا۔ وادی مکہ کی ساری آبادی زیرآب آئی اور شہر بیں کو بڑے نقصانات اٹھانا پڑے۔عبدالملک نے مستند وسیانا ب کی رؤی تھام کے لیے وادی کے کناروں پر گلیوں میں اور اردگر دینداور پشتے تعمیر کراویے۔اس طرح مکهسیلاب <u>- م</u>حفوظ ہوگیا۔

بت المقدس كي خدمت:

عبدالملك في قبله اوْن كَ مُدمت وَجِهِي نَظْرا نداز نه كيا- ٢٧ هديين بيت المنتدل مين معز وُ مِقدمه پرووعشيم الشان منبد تغيير كرايا جوآج تك برزائر سے خراج تحسين وصول كرر باہے۔اس مبارك كام كے ليے وہ خود بے پناہ دولت لے كرمعمارون اور ماهرين تعمير كساته يبيت المقدس ببنج اوررجاء بن حني وبرات عيسى نيك بستى كوييكام سونب كرمدايت کی کتھیر پر بلاتو قف رقم خرج کی جائے۔ گنبد صخر ہ کوایک عمارت کی طرح تھیر کیا گیا۔اس کے جاروروازے بنائے گئے ۔ حبیت پرساج کی لکڑی کے ۲۰ ہزار نکڑوں سے نقاشی کی گئی۔ایک ہزار شمعوں سے روشنی کا انتظام کیا گیا۔حرم مسجیر اقصیٰ کے لیے ہیں دروازے بنائے گئے۔اندرروشٰی کے لیے پانچ بزار قندیلیں نصب کی گئیں اور پیجاس گئید تغییر کیے کئے ۔ تغمیر مکمل ہوگئی توضیر ہ کی زیارت کا وقت مقرر کمیا گیا۔ مشک وزعفران سے اسے اتنا مہکایا گیا کہ جو شخص زیارت کے لیے آتا دن بھراس کے میٹروں پرخوشبوآتی رہتی تھی ،اے دیکھ کرلوگ کہتے تھے یہ آج صحر ہ کی زیارے کو گیا تھا۔ <sup>©</sup> تغميرمساجد:

اس کے نائبین نے مساجد کی تقمیر، توسیع اور مرمت پر توجہ وی محمد بن مروان نے برذعہ کی مسجد از سر نو بنوائی۔ پ واسط میں جامع مسجد تعمیر ہوئی۔ ®عبدالعزیز بن مروان نے مصر کی جامع مسجد کی تجدیدوتو سیع کرائی۔ ®

اندازساست:

عبدالملك كالمبناتها كه فقط حكام كى نيك سيرتى عوام كؤبيس سدهار سكتى جب تك لوگ خود نه شدهرنا حيايي \_ وه كهتا تها: "لوگو! بهارے ساتھ انساف كرويم بميس ابو كمر وهر في فيا كى سيرت پر ديكھنا جائے بواورتم خود جارى » اجامعت میں اورینی ذات میں ابو کمرومر نویتانی کی رعایا کی سیرت پرمیس جیتے۔''<sup>33</sup>

طبعی طور پروه بایضرورت خون ریزی کونالپند سرنانتما اورعوام کے جان و مال اورعزت کی حفاظت کی کوشش کرتا تھا۔

- 🐑 اخبار مکد نلازرشی: ۲ ۱۹۹،۱۲۸
  - 🐑 فتوح البلدان، ص ٢٠٣
- 🐑 ، ربح التحلقاء عن ١٩٤٠ على مكتبة تزار
- احبار مكة للازامى ٢ ٧١، خا دارالاندلس
  - ﴿ البداية والنهابة ١٠ ١ ع تا ١٤
    - ﴿ فَوْجُ الْبِلْقَالَةِ أَضَّ ١٤ \* -
      - 🕮 غيرنا لاجاو 🧸 😭

اگر کسی عہدے داری زیادتی کی جرملتی تواس کا از الدکر دیتا تھا۔ ابن اُشعَت کی بغاوت فروکر نے کے لیے تجان نے بہت سے لوگوں کوتل کرایا اور اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افز ائی کے لیے ان میں خوب رقم تقسیم کی تھی عبد الملک کواطلاع ملی تو لکھا:

دونوں با تمیں برداشت نہیں کرسکتا۔ امیر المومنین اللہ کا امین ہے۔ اس کے نزویک کی کاحق روکنا یا بغیر حق کے دینا دونوں برابر ہیں۔ امیر المومنین اللہ کا امین ہے۔ اس کے نزویک کی کاحق روکنا یا بغیر حق کے دینا دونوں برابر ہیں۔ امیر المومنین تم کو پہلے تھم دے چکے ہیں کہ کسی نے تی عمد کیا ہوتو اس سے تھا می اور قل میرے وفا دار ہو ما کیں تو دیت لو۔ اگر (ظلم وستم) سے تمہار استصدید تھا کہ لوگ میرے وفا دار ہو جا کیں تواس میں تواس میں لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگرتم ہے تھے ہو کہ اس طرح لوگ تمہارے تا بع ہوجا کیں گوتو اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ تم کو میری طرف سے نرمی اور شدت برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا جا ہے۔ اطاعت میں تمہاری بھلائی اور سرکشی میں تمہاری تباہی ہے۔ جب تمہیں کسی باغی گروہ کے خلاف فیصب ہوتو صلح کے خواہش مندلوگوں اور قیدیوں کو ہرگر فتل نہ کرو۔''

حجاج نے جواب میں اپنے فعل کی وجوہ پیش کرتے ہوئے آخر میں لکھا:''جو کچھ ہو چکا،سوہو چکا۔ آئندہ کے لیے آپ ایک حدمقرر کردیں تا کہ میں اس سے تجاوز نہ کروں۔''<sup>©</sup>

برول سے ملا قات میں جارا مور کموظر ہیں:

عبدالملك كومدح وستائش اورجهوث يضفرت هي -كوئي سفيرآ تاتو عبدالملك است كهتا:

'' چار ہا تیں چھوڑ کرجو چا ہو کہدو ، میری چا پلوی ند کرنا ، جونہ پوچھوں اس کے بارے میں مت بتا نا ، جھوٹ ند بولنا اور رعایا پر غصہ مت دلانا ، اس کومیرے رحم وکرم کی ضرورت ہے۔''

ایک شخص نے الگ ملاقات کی اجازت ما نگی تو کہا:''اس شرط پر کہ میری تعریفیں نہ کرنا، میں خود کوتم سے زیادہ جانتا موں ۔ جھوٹ نہ بولنا، جھوٹے کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا ۔ کسی کی چغلی مت لگانا ۔''® اولا د کی تربت کے اصول:

اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے اساعیل بن عبداللد کومقرر کیا تھا اور بدیدایات دی تھیں:

" نہیں جس طرح قرآن مجید سکھاتے ہوائی طرح سے بولناسکھانا، گھٹیاعادات سے بچانا؛ کیوں کہ بیصا جبزاد ہے۔
سے زیادہ بدلحاظ اور بے ادب ہوا کرتے ہیں۔ انہیں نوکروں چا کروں میں مت گھرے دہے دینا کہ وہ انہیں بگاڑ دیں گے۔
عقل وشعور کا بیکر بنانا تا کہ وہ سر بلندر ہیں۔ انہیں غذا میں گوشت کھلانا تا کہ بدن مضوط ہوں۔ شعروا دب سے روشناس کرانا
تاکہ معزز اور شریف بنیں۔ انہیں مسواک سنت کے مطابق وا کیں سے با کیں کرناسکھانا۔ پانی کو گھونٹ گھونٹ پینے کی عادت
ڈلوانا، غٹاغٹ پینے سے بچانا۔ جب سزادینا ہوتو سب کے سامنے ہیں ، الگ لے جاکر دینا تا کہ ان کو بھی محسوس نہوں نہو۔ "®

٣٨٨/١٢ البداية والنهاية: ٣٨٧/١٢ البداية والنهاية: ٣٨٧/١٢ البداية والنهاية: ٣٨٨/١٢

رقت قلب:

وه رقت قلب کی صفت ہے محروم نہ تھا۔ نصیحت پر روپڑتا تھا۔ زِرّ بن خبیش رالٹُند نے مکتوب میں اسے نصیحت کی:

''امیر المؤمنین آپ کواپئی صحت دیکھتے ہوئے کمی عمر کی حرص نہیں ہونی چاہیے کہ آپ خود کوخوب جانتے ہیں۔
جب اولا دہوجائے ،جسم پرانا ہوجائے ،امراض پے در پے آنے لگیس تو سیھے کھتی کٹنے کا وقت آگیا۔''
ہے جملے پڑھ کرعبد الملک اتنارویا کہ رومال بھیگ گیا۔ <sup>©</sup>
ہے جملے پڑھ کرعبد الملک اتنارویا کہ رومال بھیگ گیا۔

ایک بارخطبے میں کہا:''الہی! میرے گناہ بہت زیادہ ہیں مگر تیری تھوڑی منفرت بھی ان سے بڑھ کرہے۔ تواپی زراسی مغفرت سے میرے ڈھیروں گناہ معاف کردے۔'' یہ کہتے ہوئے اس پر گریہ طاری تھا۔

وروس مرسست برسست برسست برست و من المنظم بنج تورو براست اور بولے: "بیکلام اس قابل ہے کہآ ب زر سے مکھا جائے۔ "
موت کوا کثریاد کرتا تھا۔ اسلے کھانا کھانے کی عادت نتھی۔ایک باردسترخوان بچھایا گیا تو باری بارک خالد بن عبدالله،امیہ بن عبدالله،خلاد بن بزیداوردوسرے دوستوں کو بلوایا۔ ہر باردر بان نے یہی جواب دیا: "وہ تو وفات پاگئے۔" رو پڑااور بولا:

ذَهَبَتْ لِسَدَاتِی وَانْقَصَتْ أَیَّامُهُم وَعَبَرْتُ بَعْدَهُمْ وَلَسْتُ بِنَحَالِلِهِ "میرے معاصر چلے گئے،ان کے دن ختم ہوگئے۔ میں باقی رہ گیا مگرکون ساہمیشہ رہول گا۔"®

صحابه كرام اورابل بيت عظام كالحاظ

اس کے نائبین کے بعض صحابہ کرام کو تکالیف پنچی تھیں مگر وہ خود دلی طور پرصحابہ کا بڑا حتر ام کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف جب ابن اَصْعَت کی بغاوت کے شعلے ٹھنڈے کر کے شہریوں سے تفتیش کرنے لگا توانس بن مالک ڈالٹی کو بھی بلوا یا اور بڑی ورشتی ہے پیش آیا۔ انس بن مالک ڈالٹیڈاس وقت حیب رہے۔ ®بعد میں عبدالملک کو بیشکایتی محطاکھا:

رور الركوئى آدمى صرف أيك رات حضرت عيلى على الله ويناه دينا يا خدمت كرنا تو نصرانى اس كامقام المعلم الله ويناه دينا يا خدمت كرنا تو نصرانى اس كامر تبلخوظ المحيات الموراس كى قدرومنزلت كرتے واكوئى موئى على الله كا ايك دن خدمت كرنا تو يبودى اس كامر تبلخوظ المحت و يحت الكيف ينجائى ہے، بدسلوكى اور بدكوئى كى المحت ميں رسول الله الله الله كا خادم اور صحالى ہوں مگر جاج نے مجمع تكليف پنجائى ہے، بدسلوكى اور بدكوئى كى ہے۔ آب اسے دوكيے والسلام،

عبدالملك خطريرْه كرروبرْا - پهرشديدغصه كي حالت مين حجاج كوخط لكها، ®جس كامضمون سيتها:

'' بوسف کے بیٹے! کیاتم طائف میں اپنے باب دادا کا پیشہ بھول گئے جو کنویں کھودتے اور پشتے بناتے تھے، کمر پر پھر لاد کر لے جاتے تھے۔ تمہاری پہ جرأت کہ رسول اللّٰد کُلُوکُا کے خادم انس بن ما لک ڈاکٹن سے بدتمیزی کرو۔میرا خط ملتے ہی خود چل کرجا وُاوران سے معافی مانگو۔''

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ٣٩١/١٢ 🕝 البداية والنهاية: ٣٩٢/١٢

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٣٩٠/١٢

الريخ بعض المجاه المحيار الطوال ص٣٧٤ ، ٣٢٤ على المحيار ٣٢٤ على المحيار ٢٢٤ على المحيار المح

<sup>🕜</sup> المعجم الكبير للطبراني: ٢٤٧/١

ججاج کومیر خط ملاتو ہوٹ مھکانے آگئے ۔ فوراً اپنے وربار بول سمیت انس بن مالک بنائشدہ کے دولت کدے پر پیدل ججاج کومیر خط ملاتو ہوٹ مھکانے آگئے ۔ فوراً اپنے وربار بول سمیت انس بن مالک بنائشدہ کے دولت کدے پر پیدل چین چل کر گیا۔عبدالملک کا خطانہیں پڑھوایا۔معانی ما گی اور درخواست کی کہ امیرالمؤمنین کوخط لکھ کرمیری خلاصی کرا کمیل۔ انس بن ما لک ڈانٹنز نے فرمایا:''اللہ امیرالمونین کوجزائے خیرعطا کرے، مجھےان سے یہی امید تھی۔'' پرعبدالملک کوجاج کی معافی اوراینے راضی ہونے کا خطالکھ دیا۔

عبدالملك كوابل بيت كااحترام لمحوظ رہتا تھا۔ حجات كوايك خط ميں لكھا:''اہل بيت كے خون ميں جھ كوملوث ہو۔ ز ے بچانا۔ گزشتہ حکمرانوں نے ایسا کیا تھا، حسین خالفنہ کو آپ کیا توان کی حکومت چھن گئی۔''<sup>®</sup> حق گوئی کی قدر دانی:

وہ تن بات منہ پر کہنے والے علماء کی قدر کرتا تھا۔ ۵ سے میں جج کے لیے گیا تو اس کے ایک امیرنے ایل مدینہ ہے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ حوادث (جنگ حرہ وغیرہ) کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

" تمهاري مثال إلى ب جيسالله في النستي والول على مايا:

كَانَتْ امِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يُّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بَأَنْعُم اللَّهِ فَاذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْهُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْن $^{ ext{Q}}$ 

(وہ بڑے امن واطمینان میں تھے اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے ہر جہار طرف سے ان کے باس پہنچا کرتی تھیں سوانہوں نے اللہ کی نعتوں کی نافدری کی ،اس پراللہ نے ان کوان کی حرکات كسببايك محيط قحطاورخوف كامزا چكھايا\_)

بەن كرابك مدنى بزرگ ابن عبدرتالنند نے فورانز ویدکی اورفر ماما:

''تم في جھوٹ كہا، ہم اليے نہيں۔ تم اگلي آیت پڑھو:

وَلَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُوْلٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ ۗ

(اوران کے پاس انبی میں ہے ایک رسول آیا پس انہوں نے رسول کو جھٹلایا۔)

ہم تو اللہ اور اس کے رسول فلٹی لیا کیان لائے ہیں۔''

بین کرحاکم کے کارندے ان کو پکڑ کرعبدالملک کے پاس نے گئے۔اس نے آزاد کرتے ہوئے کہا: ''میں تو درگزر کرتا ہوں گر کسی ادر کے سامنے ایسی ہاتیں کرو گئے تو و دبر داشت نہ کرے گا۔'' یہ کہہ کرچھ سودینار بطور انعام دیے۔

<sup>🛈</sup> الاخبار الطوال. ص ٣٢٤

<sup>🏵</sup> انسساب الأنشواف: ۲۳۳/۷ مط هار الفيكو 🔻 توت: اس سنة ابت وانت كه تودينومروان بمي من ير وصفرت مين بن النفير سيقل سے بري الذمه فيل ے مصاب میں اس میں اور ہوئے۔ سیجھتے بعد ود فرات میں کم راح عفرت مسین فی تا کے ان خوست سے بوسنیان بکومت سے محر مربو کے واس طراح ہی میں انجام نہ ہو۔ 🕏 سورة النحل، آيت: ١٩٢ 🧢 سورة النجل، أيت: ١٩٣

الله الضفاف الناسعد الدام ۲۳۴٫۶۳۹ طاهاو إعبادر





حرام وحلال كاخيال:

کھانے پینے، وضع قطع اور رہن میں وہ حلال وحرام کا بڑا خیال رکھتا تھا۔اس کے طرزِ عمل کوامام زہر کی رم لظنے بھیے تھے۔ان ہے کسی تھے۔ان ہے کسی تھے۔ان ہے کسی تھے۔ ان ہے۔ ان ہے۔ ان ہے کسی تھے۔ ان ہے کسی تھے۔ ان ہے کسی تھے۔ ان ہے کسی تھے۔ ان ہے۔ ان ہے۔

اگر عبد الملک کار بن سہن شریعت کے مطابق نہ ہوتا تو امام زہری اس کے فعل کودلیل کے طور پر تہمی پیش نہ کرتے۔

خلاصه كلام:

عبدالملک کی حکومت کا قیام نا جائز طور پرکشت وخون کے ذریعے ہوا تھا گریبر حال وہ ایک زبردست سیاست وان اور قابل انسان تھا جس نے تمام خالفین کو زیر کر کے چین کی سرحد سے مراکش تک ایک متحدہ اسلامی سلطنت قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی ۔ اس میں خوبیاں بھی تھیں اور عیوب بھی ۔ اگر عبدالله بن زبیر و الله اس محاذ آرائی، سعید بن جبیر درالله کی ۔ اس میں کامیابی حاصل کی ۔ اس میں کو میجاس کے دامن پر نہ ہوتے تو بلا شبہ وہ دور تا بعین کا سب سے قابل رشک حکمران قراریا تا۔

بم عبد الملک کے دور میں عالم اسلام میں اندرونی کش مکش کوئتم ہوتا دیکھتے ہیں۔اس کے بعد برسبابری تک عالم اسلام متحد، سربلند، خوشحال اور ثروت منددکھائی دیتا ہے اوراس کے جانشین ولید کے ایام میں تیمرسے شاندار فتوحات کا آغاز ہوتا ہے۔

la de la

# وليدبن عبدالملك

شوال ۸۹هه.....تاریخ الاول ۹۹هه اکتوبر705ء.....تا.....دئمبر714ء

عبدالملک بن مردان نے تمام مخالفین کاصفایا کر کے ایک مضبوط اور متحد سلطنت قائم کردی تھی۔اب اس کے جانشین اس کا پھل پانے والے تھے جن میں ولید بن عبدالملک سرفہرست تھا۔ولید کی ولا دت • ۵ ھ میں ہو کی تھی۔وہ عبدالملک بن مروان کا بڑا بیٹا تھا۔عبدالملک خود بہت عالم فاصل شخص تھا 'اس لیے ولید کی تعلیم وتر بیت میں اس نے اپنے طور پرکوئی کسرنہ چھوڑی مگروہ کسی طور پڑھکھ نہ سکا۔

زبان دبیان ادرعربی ادب میں اتنا کمزورتھا کہ گفتگوییں صرف ونحو کی بکثرت غلطیاں کرتا تھا۔عربی میں زبرزرِ پیش کی ادر کچی نیج ادر تبدیلی سے کلام کا مطلب بسااوقات بالکل تبدیل ہوجاتا ہے۔ دلید کوالی صورتحال سے اکثر سابقہ پڑتا تھا۔ایسے میں اس کے ہمنشینوں اس کی مراد کی تشریح کرنا پڑتی تھی۔

أيك لطيفه:

ایک بارکوئی شخص اس سے ملنے آیا۔ولید نے اس کی رشتہ داریاں پوچھتے ہوئے کہا: "مَنُ خَتَنَكَ؟" (عربی قاعدے کے لحاظ سے یہاں خَتَنُك نون کے پیش کے ساتھ ہونا چاہیے۔زبرلگ جانے سے مطلب بن گیا، تیراختنہ س نے کیا ہے؟) اس شخص نے کہا: ''عام نے ''

لوگوں نے اسے مجھایا کہ امیر المؤمنین کی مراد ہے: "مَنُ حَتَـنُك؟" (تمہار اسرال کون ہے؟) تب ال مخف نے اپنے مسرالی خاندان کانام بتایا۔ ®

تاہم اس کے باوجوداس میں حکمرانی کی خدادادصلاحیتیں موجودتھیں؛ اس لیے وہ بنومروان کے ان خلفاء میں شار ہوا جن کادور''عہدِ زرّیں'' کہلاتا ہے۔مندِ خلافت سنجالتے ہوئے وہ ۳۱ سال کا ہوچکا تھا۔خوش قسمتی ہے اسے ، ایسے باصلاحیت اور ماہرسپہ سالارمیسرآئے جوایک زمانے میں بہت کم جمع ہوتے ہیں۔

🛈 العبر فمي خبر من غبر: ٨٥/١

ان میں محر بن قاسم ، فتکیئہ بن مسلم ، موئی بن نفیر اورطارق بن زیاد کے نام تاریخ کے افق پرستاروں کی طرح بھرگا رہے ہیں۔ ولید کا جیوٹا بھائی مسلمہ بن عبدالملک بھی اپنے زمانے کا مایہ ناز جرنیل تھا۔ ولید کے عہدِ خلافت میں ان مجاہدوں نے جہادی مبمات شروع کیس تو اسلام کا پرچم چین سے لے کرفرانس کی سرحدوں تک لہرانے لگا۔ اس دس سالہ مدت میں وسطِ ایشیا ،خوارزم ، خراسان کے آخری اصلاع اور ایشیائے کو چک کے گئی اہم شہر فتح ہوئے۔ ان تمام فتو حات سے برحہ کرسندھ اور اُندکس کی فتح تھی جس نے ایک طرف برصغیر میں اسلام کا دروازہ کھول و یا اور دوسری طرف مسلمان پہلی بار یورپ میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنے میں کا میاب ہوئے۔ مشرق میں ان کی فتو حات کا مسلم منعو برساز جان بن یوسف تھا جوعبد الملک کے زمانے سے پورے عراق وایران کا حاکم تھا اور خراسان سے لے کر مرحدات برصغیر تک کا سارا انتظام اس کے ماتحت عہدے دار اور جرنیل چلایا کرتے تھے۔ ®

مغرب میں افریقہ اور بحیرہ کروم کے ساحلوں سے ملحق ساراعلاقہ گورزموی بن نُصَیر کی تحویل میں تھا۔ یہی دونوں قائدین دنیا کے نقشے سامنے رکھ کرمشرق ومغرب کی فتوحات کے منصوبے بناتے اور خلیفہ سے منظوری لے کرانواج کو آگر مین دنیا کے نقشے سامنے رکھ کرمشرق ومغرب کی فتوحات کے بردھاتے ۔مشرقی محاذ کے لیے تجاج بن یوسف کو تھے بن قاسم اور تُتنیکہ بن مسلم جیسے سیدسالار میسرآ نے جبکہ مغرب میں موی بن نُصَیر کی فتوحات کے خواب کو طارق بن زیاد جیسے جزئیل نے تعبیر بخشی۔ ®

آ ہے ولید بن عبدالملک کے دور کی ان شاندار فتوحات کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں۔

<sup>\*\*</sup> 

آج کل خراسان ایران کا ایک صوبہ ہے جبکہ اس زیانے میں خراسان کا اطلاق ایک وسیع علاقے پر ہوتا تھا جس کے مرکزی شہر تین تھے: ہرات، نیشا پوراور
مرو۔ پھران تین عظیم الثان شہروں کے ارد گرد بھیلے ہوئے درجنوں چھوئے شہراور سیکٹو وں قصے اور دیبات خراسان میں شار ہوتے تھے۔ آج کل ہرات
افغانستان کا، نیشا پورایران کا اور مُز و (ہیری) تر کمانستان کا حصہ ہے۔ یوں قدیم خراسان ان تین مما لک میں بٹ کراس طرح مہم ہوگیا ہے کہ اسے تلاش
کرنامشکل ہوجا تا ہے۔ بہرکیف ہم بیر کہدیکتے ہیں کہ قدیم خراسان میں افغانستان کا مغربی اورجنوب مغربی، ایران کا مشرقی اورشال مشرقی جبکہ تر کمانستان کا جنوبی اورجنوب مشرقی علاقہ شائل تھا۔

ر حدود مشرق میں افغانستان کے وسطی صوبے یامیان، شال میں دریائے آمو، جنوب میں زاہدان اور مفرب میں اصفہان تک وسیع ہیں۔ بعض علاء نے خراسان کوتین اصلاع میں تقسیم کیا ہے: پہلے ضلع میں نمیٹا پور، ہرات ، با غیس اور طوس شامل ہیں۔ دومراضلع مرد ، نساء ، ایبور د، سرخس اور آمل کے علادہ دریائے آمو کے جنوب اور مغرب میں واقع شہروں پر ششل ہے۔ تیسراضلع ہامیان ، بغلان اور بدخشان پر ششش ہے۔

<sup>(</sup>معجم البلدان للحموى:٣٠٩،٥/٢ ؛ مواصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع لصفى الدين عبدالمؤمن القطيعي البغدادي: ٢/٩٦١)

المختصر في اخبار البشر: ١٩٨/١ تا ١٠٠ ؛ تاريخ الخلفاء، ص ١٦٨ ، ط نزار



## تُنيبَه بن مسلم البا ملى كى فتوحات

ولید بن عبدالملک کے زمانے کا ایک اہم کا رنامہ وسطِ ایشیا کی فقوحات ہیں۔ وسط ایشیا وہ وسیع علاقہ ہے جو چین کی سرحدہ خراسان تک بھیلا ہوا ہے۔ اس کا زرخیز ترین علاقہ '' ماوراء النہ'' ہے جو دریائے سیحون (سیر دریا ) اور دریائے ہیں کی سرحدہ خراسان تک بھیلا ہوا ہے۔ اس کا زرخیز ترین علاقہ '' بخارا، ترند، خوارزم، ہزاراسپ، اور دریا ) اور دریائے ہیں اس سرقند، بخارا، ترند، خوارزم، ہزاراسپ، اور خیوا جسے قدیم اور مخبان شہرواقع تھے۔ اس علاقے کو ترکتان بھی کہا جاتا تھا۔ اسے خاقان چین کا ماتحت صوبہ تصور کیا جاتا تھا۔ اسے خاقان چین کا ماتحت صوبہ تصور کیا جاتا تھا۔ یہاں کے تمام حاکم اسے خراج دیتے تھے اور اس کے بدلے خاقان چین ضرورت پڑنے پر فوج اور کمار کے دریا چین کی ترابی تعقط دیتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ ڈوائٹو کے زمانے میں یہاں خاصا مطاقہ فتح ہوا تھا اور بہت سے چھوٹے بڑے سردار باج گزار بن گئے تھے گرموقع ملتے بی بیاوگ بغاوت کردیتے تھے۔ اکثر ایسے واقعات میں خاقان چین کی پشت بنائی شامل ہوتی متنی راس کی ظ سے بیاں اب تک اسلام خلافت کے یائے مضبوط نہیں ہوئے تھے۔

آخرکار ۸۵ ه میں عراق کے گورز تجاجی بن یوسف نے یہال کمل قبضے کی منصوبہ بندی کی اور تختیبہ بن مسلم البابلی کو خراسان کا گورز مقرر کر کے بیم انہیں سونپ وی خراسان کا مرکز موجودہ جمہور بیتر کمانت ان کا شیر 'مرو' تھا جسے اب 'میری' کہا جاتا ہے۔ تُتَیبُہ نے یہاں فوج مرتب کی اور دریائے آموجود کر کے ترکستان پر یلخا دکر دی۔مسلمانوں کی خوش سمتی تھی کہ ان دنوں ترکستانی امراء میں باہمی لڑائی جھڑے بھل رہے تھے۔ لبندا کئی علاقے فوراً زیر تکمین آگئے۔ اس یلخار میں تختیبہ کے نامی سالاروں نے فرغانداور کا شان کے اصلاع فتح کر لیے۔

ا گلے برس ۸۷ ھ میں تُشیئہ نے دوبار د' مرو' سے کوچ کیا اور' آ مو' دریا پارٹر کے بخارائے نواتی شبر' ہیگند'' پرحملہ کیا۔ یہال فریقین میں زبردست لڑائی ہوتی رہی۔ ندیجاذا تناسخت تھا کہ حجاج بن پوسف کوستنقل فکر تکی رہتی تھی۔اس کے حکم سے عراق کی مساجد میں نمازوں کے بعدمجاہدین کی فتح کے لیے با قاعد گی سے دعا نمیں کی جاتی تھیں۔

آخرمسلمان ایک دن حریف کومیدان جنگ سے پہارک تعاقب کرتے ہوئے شہر پرقابض ہوگئے۔ تُنکیبہ نے بہال ایک مسلمان حاکم کا پھرنوج کے ساتھ تقرر کیااورواپس روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں تھے کہ 'بیکند'' میں بغاوت ہوگئی، مقامی لوگوں نے مسلمان حاکم کو ماتحت سپاہیوں سمیت قبل کر ڈالاتھا۔ تُنکیبہ نے پاٹ کر دوبارہ شہر کو گھیر لیااور نقب موگئی، مقامی لوگوں نے مسلمان حاکم کو ماتحت سپاہیوں سمیت قبل کر ڈالاتھا۔ تُنکیبہ نے پاٹ کر دوبارہ شہر کو گھیر لیااور نقب کا کو فصیل شہر کو تو ڈالا۔ اہل شہر نے مصالحت کی کوشش کی گھر تُنکیبہ کوان پراعتبار نہ تھا؛ اس لیے بر ورشمشیر یہاں قبضہ کیا

اور مقابلے میں آنے والے تمام سپاہیوں کوئل کرے دم لیا۔اس فتح میں اسلے اور مال ودولت کے بے پناہ ڈ خائر ہاتھ گئے۔۸۸ھ میں تُتنیبَہ نے ایک ہار پھروسطِ ایشیا پر بلغار کی اور مختلف قبائل کو سخر کیا۔ <sup>©</sup> خاقان چین کی امدا دی فوج سے مقابلہ:

چین کا خاتان تُنینہ کی فوج کئی کو بڑی تشویش کی نگاہ ہے دیمیر ہاتھا۔ اس دوران اس کے ایک بڑی فوج مرتب کر کی تھی ادر مسلمانوں پرکاری ضرب لگانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ جب تُنینہ وسطِ ایشیا کی ہم سے واپس ہوئے و خاتان چین نے اپنے ہما نے دف کورن عابون "کوروٹا کھے کے ٹنڈی دل لفکر کے ساتھان پر پشت سے حملے کے لیے بھیج دیا۔ تشکیۂ بن مسلم اگلے دستوں کے ساتھ دور یائے آمو کے قریب بھیج چھے جھے کہ چینی افواج نے ان کے بچھلے دستوں پر حملہ کردیا جو تشکیۂ بن مسلم اگلے دستوں کے ساتھ دور تھا۔ عبدالرحمٰن نے حملہ کردیا جو تشکیۂ کے بھائی عبدالرحمٰن بن مسلم کی کمان میں جھے۔ لشکر کا یہ حصہ تشکیۂ سے ایک میل دور تھا۔ عبدالرحمٰن نے بڑی دلیری سے اس اچا تک حملے کا سمامنا کیا اور ساتھ ہی تشکیۂ کو اطلاع بھیج دی۔ تشکیۂ بلیف کرتیزی سے اس وادی میں بڑی دلیری سے اس اچا تک حملے کا سامنا کیا اور ساتھ ہی تشکیۂ کو اطلاع بھیج دی۔ تشکیۂ بلیف کرتیزی سے اس وادی میں بندھ گئی۔ تشکیۂ نے دوج کی کمان سنجال کر چندز وردار حملے کیے اور چینی افواج کو پسپائی پر مجور کر دیا۔ اس کے بعد مسلمان تر نہ جانے والی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے دریائے آمو عور کر کے بحفاظت اپنے مرکز مُرْ و بھی گئے۔ ®

بخاراوسطِ ایشیا کاقد یم ترین اورنهایت گنجان آبادشهرتها۔اسے گزشتہ خلفاء کے زمانے میں فتح کیا جاچکا تھا گمرترک سردار بار بار بعناوت کرویا کرتے ہتے۔ یہی صورتحال سمرقداوروسطِ ایشیا کے دوسر ہے شہروں کی تھی۔ تُنکینہ بن سلم نے اس سرز مین کو بعناوت اورشورش سے پاک کرنے کا تہیہ کرلیا تھا۔انہوں نے ۸ مصیل بخارا پرا کیک آزمائشی حملہ کیا اور محاز سے جاج بن یوسف کو شہر کا پورانقشہ بنوا کر بھیجا۔ تجاج نے اندازہ لگالیا کہ موجودہ تیاری کے ساتھ شہر فتح نہیں ہوسکے گا؛ اس لیے تُنکینہ کو واپسی کا تھم دیا۔ا گلے سال تُنکیئہ نے بڑے بیانے پرتیاری کرکے دوبارہ بخارا کو گھیرلیا۔اس دوران گردونواح کے ترک سردارا پی فوجوں کے ساتھ اہل بخارا کی مدد کے لیے آن پنچے۔انہیں دیکھ کر بخارا کی فوج

آخردونوں انواج میں گھسان کارن پڑا۔قلب شکر میں قبیلدازد کے دستے تھے جوڑکوں کے ٹڈی دل کا دباؤ برداشت نہ کرسکے اوران کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ بسپا ہوتے ہوتے اپنی خیمہ گاہ تک جا پنچے۔مسلمان خواتین بید کھی کرخیموں سے نکل آئیں اورانہیں وابس دھکیلنے گئیں۔اس دوران اسلامی شکر کے دائیں اور بائیں بازونے ترکوں پرجال تو ڑھیلٹروع کردیے۔ترک لاشوں کے ڈھیر چھوڑتے ہوئے بیچھے مٹنے گئے۔ان کی بڑی تعداد تتر بتر ہوگئے۔ باقی فوج نے ٹیلوں کے ایک سلسلے پر چڑھ کردوبارصف بندی کرلی۔ تُنکید بن مسلم نے یہ منظرو یکھا تو آوازلگائی ''دکون ہے جوانہیں پسپاکرے۔'

<sup>🕏</sup> الكامل لمى التاريخ،سنة سن ٨٨ هـ

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ، تحت ٨٦ هـ تا ٨٨ هـ

سید کر ہم کے بور رہ کے برسے ، تُنکیہ نے فوش ہوکر کہا: ''بیدن بھی تمہارے گزشتہ کا رناموں جیسا ہے۔' سیم کے سر دکتے ہے تھیے کے پیادہ دستوں کوخود سنجالا، گھڑ سواروں کو گھر کیم بن ابی طکحمه کی کمان میں دے یہ ورکیب سر پھرکائے کر ترکوں کے عقب سے حملے کے لیے پیش قدمی کی ۔ راستے میں ایک بڑی نہرا گئی جس میں بر کا بر وبرب تیزتھا۔ وکیج کے وازلگائی: ''جوشہادت کے لیے تیار ہو، وہ نہرعبور کر کے دکھائے۔''

پیادوں میں ہے آٹھ سومجاہد نہر کے پار پہنچ گئے۔وکیج نے انہی کو لے کرتر کوں پر دھاوا بول دیا۔ادھرسے ہریم نے گئے سواروں کو لے کر دوسری سبت سے حملہ کر دیا۔ ترک جو اس اچا تک حملے کے لیے تیار نہ تھے، بھا گئے پر مجبور ہوگئے۔فاقان اوراس کا بیٹا بھی زخی ہوئے گئے میں کا میاب ہو گئے۔ <sup>©</sup> قنیکہ بن مسلم خراسان میں:

شالی خراسان (شالی افغانستان) میں شور شوں اور بغاوتوں کا سلسلہ ایک مدت سے جاری تھا۔ اس صور تحال پر قابو پانے کا سہرا بھی تُنیئہ بن مسلم کے سرہے جنہوں نے اس علاقے میں موقع محل کی مناسبت سے کہیں نرمی و مذاکرات کا راستہ اپنایا اور کہیں قوت بازوسے کام لیا۔ اس تدبیر سے بادغیس (شالی افغانستان) کا سردار نیز ک ان کا معاون بن گیا اور اس نے بعض معرکوں میں بڑھ چڑھ کرداد شجاعت دی۔

غیزک ایک عرص تک مسلمانوں کا معاون رہا گریز کستان میں قُتیۂ بن مسلم کی مسلم فقو حات دیکھ کروہ مسلمانوں کے قرام شہروں قوت سے خطرہ محسوں کرنے لگالہٰ ڈااس نے بلخ، فاریاب، طالقان اور جوز جان سمیت شالی افغانستان کے تمام شہروں کے مرداروں کو ملا کر بغاوت کے سرداروں کو ملا کر بغاوت کا پر چم بلند کردیا۔ ساتھ ملالیا۔ سخار کا قبائلی حائم جُنؤنہ بھی نیزک سے مرعوب و متاثر تھا، اس کے کہنے پر اس نے شخار میں بغاوت اکردی اور مقامی مسلمان حائم کو ہائی حائم جُنؤنہ بھی نیزک سے مرعوب و متاثر تھا، اس کے کہنے پر اس نے شخار میں بغاوت کردی اور مقامی مسلمان حائم کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ قتیبہ بن مسلم کو بیز جراس وقت ملی جب کہ ان کالشکر تیار نہ تھا۔ بہر حال انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمٰن بن مسلم کو بارہ ہزار سپاہی دے کردی وقان 'میں تھہر نے اور موسم سرما گزرتے ہی تخار کی طرف بڑھنے کہ نے بعد انہوں نے خود نیٹ اپور سے بھاری کیک منگوا کر طالقان پر جملہ کردیا اور یہاں کے باغیوں کو کسی رعایت کے بغیر تہدیج کردیا۔

سردیال گزرنے کے بعد ۱۹ ھیں انہوں نے فاریاب، جوز جان اور بلخ کو یکے بعد دیگر ہے کہی خوزیزی کے بغیر دوبارہ فتح کرلیا۔ نُیزک اپنے جھے کے ساتھ ای علاقے میں مورچہ بندی کر رہا تھا۔ تُتنیبَہ اپنے بھائی عبد الرحمٰن کے ساتھ اس کے تعاقب میں آگے ہوئے گئے۔ نُیزک' نظم'' کی انہائی دشوارگز ارگھاٹی سے (جومزار شریف سے ۵۰ کلو میٹر مشرق میں ہے) سے گزر کر بغلان بین گیا اور گھاٹی پر پہرہ بٹھا دیا۔ ''خُلم'' گھاٹی کے منہ پر ایک قلعہ تھا جس کامل وقوع ایساتھا کہ یہاں چند آ دمیوں کی مددسے بوری فوج کی پیش قدمی روکی جاستی تھی۔

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ سنة سن . ٩ هـ

تُنبَدِ کی ون شیب میں پڑاؤؤالے آگے بڑھنے کی تدبیر یں سوچتے رہے، خوش شمتی سے ایک مقامی آدمی سلمانوں سے آ ملا، اس نے تُنبَدِ کو قلعے کے عقب تک پہنچنے کا ایک خفید راستہ بتا ویا۔ مسلمان اس راستے سے گزر کر قلعہ پر متعین باغیوں پر ٹوٹ پڑے اور راستہ صاف کردیا۔ تُنبَدِ نے براہ راستہ بنزک کے بیچے روانہ ہوئے۔ نیزک کے تعاقب میں بغلان کی طرف بڑھنے کی بجائے سمنگان کا رخ کیا اور وہاں سے نیزک کے بیچے روانہ ہوئے۔ نیزک اس دوران بغلان سے فرار ہوکر وادی فرغانہ بھی جی کی اس دوران بغلان سے فرار ہوکر وادی فرغانہ بھی جی اس اور میں کو بیٹن میں رو پیش تھا۔ تھار کا حاکم جَبؤونیہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ تُنبِد نے دو ماہ تک محاصرہ مرز، کما تی کا محاصرہ کرایا، اس گھا ٹی کو گھوڑے اور خیر بھی عبور نہیں کر سکتے تھے؛ اس لئے تُنبید نے دو ماہ تک محاصرہ جاری رکھا ۔ آخر کا رحصور بین بھوک، بیاس، سردی اور خارش کی بیاری سے تگ آ سے ، تُنبید نے انہیں بات چیت کے جاری رکھا تھا، اس کا جرم نا قابل فرار زم کی فتح نے باہر بلوایا۔ جَبؤوئیہ کی جاں بخش کردی گئی تھا لہٰ ذا اس کا سرم کی فتح نے ماں محال کی اس کو میں میں وقتی کی محال کے اس وقتی کو اور کی گئی سے میں میں میں محال کے اسلامی انگر کو تک کرد کھا تھا، اس کا جرم نا قابل معانی تھا لہٰ ذا اس کا سرم کی فتح نے میں ویکٹن بھواد یا گیا۔ ش

وسطِ ایشیامیں خوارزم کا علاقہ بھی بہت اہمیت کا حال تھا جس کے حکمران کالقب' خوارزم شاہ' چلاآ تا تھا۔ ۹۳ ھ میں خلیفہ ولید بن عبدالملک کے حکم سے تُنیبَہ بن سلم نے یہاں پہلی بارفوج کشی کی ۔خوارزم شاہ برائے نام حکمران تھا، اس کا بھائی خرزا دریاست کے تمام انظامات پر مسلط تھا۔خوارزم شاہ اس صور تحال سے نہایت پر بیثان تھا، اس نے تُنیبَہ بن مسلم سے خفیہ خط و کتابت کر کے اس شرط پر حلقہ بگوثی منظور کر لی کہ مسلمان اسے خرزاد کی زیاد تیوں سے نجات دلائیں گے۔ تُنیبَہ بن مسلم نے اس چیش کش کو منظور کر لیا اور فوج لے کر مروسے کوچ کیا۔

خوارزم شاہ اپنی فوج لے کر نکلاتو تُنکیبہ بن مسلم دوسری طرف مڑ گئے۔خوارزم شاہ نے فوج کور تمن کی واپسی کی خبر سنا کر جشن منانے کا تھم دیا۔ جشن جاری تھا کہ اطلاع ملی ، تُنکیبہ کی فوج سر پر آن پیچی ہے اور ہزاراسپ میں پڑاؤڈ الے ہوئے ہے۔ بیسب پچھ تُنکیبہ اورخوارزم شاہ کے درمیان طے شدہ منصوبے کے مطابق ہور ہاتھا۔

اب خوارزم شاہ نے امرائے فوج کو سمجھایا کہ مسلمانوں سے لانا بے سود ہے۔ وہ ہم سے کہیں بڑی فوجوں کو شکست دے چکے ہیں۔ فوج کو قائل کر کے خوارزم شاہ نے تُکنیّه کی طرف صلح کے سفیر بھیج دیے۔ یوں سرز بین خوارزم بغیر کسی کشت وخون کے اسلامی پرچم کے ساتے تلے آگئی۔

تُتَنِبُہ نے خوارزم کی فتح کے بعد وعدے کے مطابق خوارزم شاہ کے بھائی خرزاد کا تعاقب کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ ® سمر قند کی فتح:

وسطِ ایشیایس ابسمرفتدوه آخری مورچه تفاجهال ترکول کی بسپا ہونے والی ساری طاقت مجتمع ہوچکی تقی ۔اس شہر کی فصیل نا قابل تنجیر شار ہوتی تھی ؛ اس لیے پورے'' ماوراء النہ' بیس اس سے زیادہ محفوظ شہراورکوئی نہ تھا۔سمرفتداوراس

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ، سنة: ١٠٩٠، ٩٩٠،

کے گردونواح کاعلاقہ صغد کہلاتا تھا۔ تُنیبہ کو یہاں کے سرداروں کی ہدعہد یوں سے بردی تکلیف تھی۔خوارزم کی فنج کے بعد تُنیبُہ کا کہنا تھا: بعد تُنیبُہ کا کہنا تھا:

''الل خوارزم ادراہل سمرقند کی مثال ایسی ہے جیسے بنوقر یظہ اور بنونضیر کی۔''یعنی بیلوگ حضورا کرم مُلُّفَا لِیا کے زمانے

ے یہودی قبائل کی طرح مسلمانوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑ کاتے رہتے ہیں۔

تُنْبَدِ بن مسلم خوارزم کے محاذ سے والیل کے لیے تیار ہوئے توان کے مشیر مُحَفَّر بن مُراحم نے کہا:

یب و ایس است. ''اگرآپ سرفند پر قبضه کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں۔ وہ لوگ آپ کوخوارزم میں مشغول تقور کر کے ابھی بے فکر ہیں۔''

تُنْبَدِ نے پوچھا'' یہاں ہے سمرقند کاراستہ کتنے دن کا ہے؟''

مشيرنے كہا:''دس دن كاب'

تُنکیّه نے اسے بڑی بختی سے راز داری کی تاکید کی۔ پھرفوج کواپنی چھاؤنی مروکی طرف کوچ کا تھم دیا مگر ساتھ ہی اپنے بھائی عبدالرحمٰن کوخفیدا حکام دے دیے کہ راستے میں فوج کا ایک حصہ سمرقند کی طرف رواند کر دیا جائے۔

فون کے مروکے راستے پر جانے سے یہی خبر مشہور ہوئی کہ مسلمان واپس جارہے ہیں۔ راستے سے فوج کا ایک حصہ سمر قدر کی طرف مڑگیا۔ یوں تُنکیئہ نے ان مجاہدین کے ساتھ اچا تک سمر قدر کی تخر کی کا میں مقدر کی افوان کو الداوی کو الذائی کے لیے تیار نہ تھیں مگر پھر بھی ان کا دم خم اتنا تھا کہ ایک ماہ تک مسلمانوں کو روکے رکھا۔ ساتھ ہی خاقان کو امداوی فوجیس روانہ کرنے کا پیغام بھیج دیا۔

خاقان نے ترک شخرادوں اور مشہور نوابوں کی قیادت میں بڑی خاموثی ہے ایک لشکر تیار کر کے کمک کے لیے بھی دیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ رات کو سم وقت بھی کو تشکیبہ کے لشکر پر بے خبری میں پشت سے تملہ کر دیا جائے۔ تشکیبہ کو مخبروں سے یہ اطلاع مل گئی۔ انہوں نے اپنے سالارصالح بن مسلم کو چھ سو چنیدہ سپاہی دے کر امدادی لشکر پر راستے میں شب خون مار نے کا تھم دیا۔ صالح تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ ترکوں کے امدادی لشکر کے راستے میں کھڑا ہوگیا اور باتی سپاہیوں کو شاہراہ کے دائیں بائیں چھپادیا۔ نصف شب کے وقت جو نہی ترک یہاں پنچے ،صالح نے جارحانہ تملہ سپاہیوں کو شاہراہ کے دائیں بائیں چھپادیا۔ نصف شب کے وقت جو نہی ترک یہاں پنچے ،صالح نے جارحانہ تملہ کر دیا۔ ادھرسے دائیں بائیں چھپے ہوئے سپاہی بھی ان پر ٹوٹ پڑے۔ رات کی تاریکی میں بیا ندازہ کرنا دشوار تھا کہ حملہ آور کتنے ہیں ؛ اس لیے ترکوں میں بھگدڑ بچ گئی۔ عین اسی وفت تُنکیۂ خود مزید سپاہی لے کر گئی گئے اور ترکوں کور کی طرح فکست دی۔ ان کے بڑے برے بڑے برے مردار اور شنم ادے گرفتار ہوگئے۔

تُخْتَیهَ نے ابسم قند پر سخت ترین حیلے شروع کیے اور منجنیقول سے سنگ باری تیز کرادی۔ وہ اس شہر کی فلک بول فصیلوں کودیکھ کرکہا کرتے تھے:''اے سمرقند! کب تک تو شیطانوں کو پناہ دیے رکھے گا۔''

آخر شهر کی فصیل کا میک حصد توٹ گیا۔ ا<u>گلے دن صبح سورے مسلمانوں نے فصیل پر ب</u>لمہ بول دیا۔ اہل سمر قند فصیلوں

سے تیروں کی بارش کررہے تھے ،گرمسلمان و هالوں کی اوٹ میں آ کے بڑھتے رہے اور آخر کارشگاف پر قابض ہو گئے۔ امدادی فوج کی شکست اور فعیل ٹوٹ جانے سے اہل سمر قند کی ہمت پست ہو چکی تھی۔ انہوں نے صلح کی درخواست کی ۔ تُکنیکہ بن مسلم نے درج ذیل شرا لط پریدرخواست منظور کرلی:

🛈 مقامی فوج سمر قند ہے نکل جائے گی اور مسلمان فاتحانہ طور ریر شہر میں داخل ہوں گے۔

🕆 يبال معربتميري جائے گي اور نماز جعدا دا ہوگي ۔

🕆 اہل سمر قند ہرسال بارہ لا کھودینار خراج ادا کریں گے۔

🕜 اہل سرقنداس سال تیں ہزار گھڑسوارمسلمانوں کی مدد کے لیے دیں گے۔

ان شرائط پریہ تاریخی شہر فتح ہوا۔مسلمانوں نے شہر میں داخل ہوتتے ہوئے وقار دخل کا ثبوت دیا۔شہر بول کی کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا۔اس علاقے میں بُت پرتی عام تھی ۔ تُنکیبَہ نے اس بدعقید گی کومٹانے کے لیے بُول کو تم کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ بیجار یوں کومعلوم ہوا تو ہولے:

''ہم آپ کی خیرخواہی کے طور پر بتارہے ہیں۔ان بتوں کو گزند پہنچانے کی کوشش کرنے والا ہلاک ہوجا تاہے۔'' تُکٹیکہ نے کوئی پروانہ کی اور ہُوں کوآگ لگادی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہُت پرستوں کے باطل معبود کوئلہ بن گئے۔ <sup>©</sup> خوارزم اور سمر قند جیسے اہم صوبوں کا ایک ہی سال میں فتح کر لینا تُکٹیکہ بن مسلم کا بہت بڑا کا رنامہ شار ہوا۔ا گلے سال ۹۴ ھ میں اس مر دِمجاہد نے چین کی سرحد کے قریب واقع شاش (تاشقند) اور فرغانہ کو بھی فتح کر لیا۔ <sup>©</sup> چین کی سرحد بر:

وسطِ ایشیا میں باربارہونے والی بغاوتوں کوشہ دینے میں چین کی حکومت کابراہاتھ رہتاتھا؛ اس لیے جب تک فاق ان چین کاسر نیچا نہ کردیا جاتا، وسطِ ایشیامیں امن قائم ہوناممکن نہیں تھا؛ اس لیے دوبرس کی تیاری کے بعد تُتکیئه بن مسلم نے ٩٦ ھ میں چین کی طرف پیش قدمی کی اور شم کھائی کہ جب تک اسلامی شکر بر ورقوت چینی حکومت سے خراج وصول نہ کر لے، واپسی نہیں ہوگ ۔ تُتکبئه نے خودسر حد پر پڑاؤڈ الاجبکہ ان کے سالاروں نے آگے بلغار کرتے ہوئے چین کاسر حدی ضلع کاشغر فتح کرایا۔

خاقانِ چین وسطِ ایشیا میں اپنی باج گزار ریاستوں کو اسلام کے پرچم تلے دیکھ کرتے پاتھا۔ اگراہے اسلامی افواج کے چین کی سرحد پر آجانے کی اطلاع نہ ملتی تو شایدوہ کچھ ہی دنوں میں وسطِ ایشیا کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش کرتا ہگر اب اسے یہی بہترمحسوں ہوا کہ بات چیت کر کے کسی طرح اپنا ملک بچالیا جائے۔ بے پناہ طاقت کا مالک ہونے کے باد جودوہ تکبیر کے نعروں سے مرعوب ہوچکا تھا۔

اس نے مذاکرات کے لیے تُنکیب سے سفارتی وفدطلب کیا۔ تُنکیبہ نے بُمبیر و بن مُضَمّر ج کودس معززمسلمانوں کے

الكامل في التاريخ،سنة ٩٤هـ

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ أسنة ٩٣هـ



ساتھ در بارچین میں بھیج دیا۔خا قان چین آخر تک مسلمانوں کومرعوب کرے والیسی پر آمادہ کرنے کی کوشش کر تار ہار کی ملاقاتوں کے بعد آخراس نے کہا:

" اپنے سردار سے کہدو کہ وہ لوٹ جائے۔ مجھے تبہاری فوج کی تعداد کاعلم ہے۔ اگر تم بازند آئے تو میں ایک فوج اسے جیجوں گا جو تبہار انام ونشان مٹادے گی۔''

بُرِّرُ و بن مُثَمَّرُ ج نے کہا: ''آپ ایسی قوم کی تعداد کم کیسے کہہ سکتے ہیں جس کا ایک سراچین کی سرحد پر ہے اور دورا شام میں ۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جہاد میں جان دینا ہمارے لیے عزت کی ہاس ہے: اس لیے ہم کوفل ہوجانے سے نہ کوئی عار ہے نہ خوف ۔ ہمارے امیر نے قسم کھائی ہے کہ جب تک اسپنے قدموں سے تہماری سرزمین یا مال کر کے خزاج وصول نہ کرلیں وہ وا اپس نہیں جا کیں گے۔''

اس جواب نے نفسیاتی طور پر خاقان کو پسپا کردیا۔ وہ سمجھ گیا کہ مسلمان عزم کے پیکے ہیں۔اس نے خراج کی خطیر قم اور بہت سے تحالف دے کر وفد کووالی بھیجا۔ تُنکیبَہ کا مقصد بھی صرف خاقان چین کومرعوب کر کے اسے باغیوں کی سر پرئی سے روکنا تھا۔ بیمقصد بخیروخو بی حاصل ہوگیا تھا۔

عالم اسلام کی سرحدیں اب چین سے جاملی تھیں۔ بے در پے فتو حات نے پورے عالم اسلام میں تُعَیّبہ کی معرکہ دانی کی دھوم مجادی تھی۔ ©

### فتح أندكس

اندلس كامحل وتوع اورجغرافيه:

اوقیانوس ایک جزیرہ نما ہے۔ اُس کے مشرق اور جنوب میں بچرہ روم ہے۔ شال مغرب اور جنوب مغرب میں بحر اوقیانوس (بحرظلمات یا المائنک ہیں ہے۔ مغرب میں اس کی سرحد پر نگال سے اور شال میں فرانس سے جاملت ہے۔ اس ملک کو یونا نیوں نے ''آئیڈلس" کا نام دیا۔ عرب جغرافیدوان اور لی کے قول کے مطابق اس ملک کا طول تقریبا گیارہ سویس اور عرض چھسو ''آئیڈلس" کا نام دیا۔ عرب جغرافیدوان اور لی کے قول کے مطابق اس ملک کا طول تقریبا گیارہ سویس اور عرض چھسو میں کے لگ بھگ ہے۔ قرطبہ غرنا طہ مرسیہ المربیہ مالقہ ، مبطہ البلاطہ ، بطلوس ، شریبہ ، طلبط شہر سے مقرور جبل الطارق مشہور پہاڑی قتالیہ یہاں کے مشہور موب در ہے ہیں۔ جبل البرانس اور جبل الطارق مشہور ہیں۔ سلسلے ہیں۔ وودر جن کے لگ بھگ دریا ان بلندو بالا پہاڑوں سے بہہ کر سرز بین اندئس کے چپے چپ کو سراب کرتے ہیں۔ ان میں دریا نے وادی الکہ براور دریا نے نیک ، سونا ، پارا، قیتی بھر اور انگر سے اندی ، سونا ، پارا، قیتی بھر اور اندی تھر یہاں کی اجم و بیوا نے کا ظ سے بورپ کے تمام مما لک سے بہتر اور معتدل ہے۔ جاندی ، سونا ، پارا، قیتی بھر اور عمارتی پھر یہاں کی اجم پیداوار شار ہوتی ہیں۔ قبر اور معتدل ہے۔ جاندی ، سونا ، پارا، قیتی بھر اور اور وی سے بہتر اور معتدل ہے دور ان کی خاص معد نیات ہیں۔ گیروں ، کمکی ، چنا ، سنتر ہے ، بادام ، انار، کیلا ، آڑ و ، صندل ، زعفران ، اور کی اور وی بیال کی اجم پیداوار شار ہوتی ہیں۔ ® اور وی بیال کی اجم پیداوار شار ہوتی ہیں۔ ® اور وی بیال کی اجم پیداوار شار ہوتی ہیں۔ ® اور وی بیال کی اجم پیداوار شار ہوتی ہیں۔ ®

إسلام سے پہلے اندلس کی تاریخ:

ز مانہ قبل از میں سے اند کس پر رومیوں کی حکومت چلی آ رہی تھی مگر ولا دت عیسی علی اگلے یا نجے صدیوں بعدوسطی اورمثرتی یورپ سے غیرمتدن گاتھ قوم کے طوفانی حملوں نے اُند کس کی رومی سلطنت کے پر فجے اڑا دیے اور ۲۰۰۰ء میں بید ملک گاتھ قوم کے وحشیوں کے ہاتھ آ گیا۔ اگر چہ گاتھ عیسائی فد بہ قبول کر بچکے تھے، مگر عیسی علی کا اللہ کے بچ میں بید ملک گاتھ قوم کے ہاتھوں دین کے مث جانے کے بعد وہ بھی کفروشرک کی وادیوں میں بھٹلنے گئے۔ ووصدیوں تک بید ملک گاتھ قوم کے ہاتھوں رین کے مث جانے کے بعد وہ بھی کفروشرک کی وادیوں میں بھٹلنے گئے۔ ووصدیوں تک بید ملک گاتھ قوم کے ہاتھوں رین کے مث جانے کے بعد وہ بھی کا وریوں کو کھلی چھٹی تھی کہ وہ جو جا ہیں کرتے بھریں، چنانچہ اُند کس کی غیر عیسائی اوریوں کے کہا تھی یا دریوں کے تھی کہ وہ جو جا ہیں کرتے بھریں، چنانچہ اُند کس کی غیر عیسائی اوریوں کے کلم وستم کے بوجھ تلے سسک دہی تھیں۔

گاتھ قوم کے آخری بادشاہ وٹیزانے جب یادریوں کی زیاد تیوں سے عوام کو گھٹ گھٹ کر مرتے دیکھا تواس نے

صفة جزيرة الأنكلس: ٣٢/١، اردو دائره معارف اسلاميد، جلد اول معاده: أنكلس

نہ ہے نام پرانیانیت کے اس استحصال کورو کئے کا ارادہ کیا مگر پادر یوں گااثر ورسوخ بادشاہ سے کہیں بڑھ کرتھا۔انہوں نے سازشیں کر سے وٹیزا کومعزول کرادیا اورا کی تشد دیسندنوجی جزئیل راڈرک (کرزیق) کوتخت شاہی پر لا بٹھایا۔ $^{\odot}$ اندلس برصحابه كرام كى كشكرشى:

پورپ زمانہ بوت ہی سے صحابہ کرام کی نگاہوں میں تھا۔ رسول اللہ نا اللہ علی فیان مبارک سے قسط نطیطینیہ کے جہاد میں شرکت کرنے والوں کے لئے جنت کی بثارت نے صحابہ کرام میں سے ہر معمروجوان کومشرقی پورپ کی طرف بھیے جانے والےلشکروں میں شرکت کے لئے اپنانام پیش کرنے کے لیے بے تاب کر دکھا تھا۔حضرت عثمان خ<sup>الف</sup>ٹیز کے وویفلانت میں حضرت معاویہ خالفی کی نسط بطینیه کی خلیج تک بلغار کر چکے تھے مگرتین اطراف میں سمندر سے گھر ہے شہر کی جغرافیائی قلعہ بندی نے حملے کوتقریباً ناممکن بنار کھا تھا۔ آخر حضرت عثمان خالفے نے طویل صلاح ومشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ پہلے مغربی یورپ پر بلغار کر کے اسپین پر قبضہ کیا جائے ، اس کے بعد راستے میں حاکل ہونے والے مما لک فتح کرتے ہوئے مسلمان فیستط بطینیہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یوں اَندَلُس برحملوں کا آغاز ہوا۔

اس وقت تک شالی اورمغربی افریقه کے بیشتر علاقے مسلمان فتح کر چکے تھے۔افریقہ کے شال میں بحیرہ کروم بہتا ہے جے بحیرہ متوسط بھی کہا جاتا ہے۔ بیمشرق سے مغرب کی طرف بہتے ہوئے بتدریج تنگ ہوتا جاتا ہے اور مراکش كے ساحل 'سَبُعَه ' پرايك آبنائے كى شكل اختيار كرليتا ہے جس كے دوسرے كنارے پرائد كس كامشہورساحل ' الجزيرة الخضراء 'واقع ہے۔ یہاں سمندر کاعرض تقریباً ۲۰ کلومیٹررہ جاتا ہے۔ ۲۷ ھیں خلیفہ سوئم کے حکم سے ایک نشکر نے یہی سمندرعبور کرکے اُندُ کس پرحملہ کیااور پچھ علاقہ فتح کرلیا۔ اُندَ کس میں مسلمانوں کا بیہ پہلا قدم تھا۔ گریہ فتح پائیدار نہ تھی۔® خرکار دلید بن الملک کے دورخلافت میں اس خطے کو پوری طرح مسخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مویٰ بن نُصیر ،حضرت معاویه خالبیُهٔ کی رفاقت ہے مراکش کی گورنری تک:

اس زمانے میں افریقہ کے گورزموی بن نُصَر رالنند منے ،ان کا شارتا بعین میں ہوتا ہے۔ 19ھ میں پیدا ہوئے تھے، وہ حضرت تمیم داری خالائی سے روایت حدیث کرتے تھے، بڑے بھاری بھر کم انسان تھے، انہیں بحری جنگوں کا بڑا تجر بہ تھا۔ حضرت معاویہ خالف نے انہیں قبرص میں تعمیراتی کاموں کی ذمہ داری سوپی تھی ۔مویٰ بن نُکیر کود کیھ کروہ فر ماتے تھے:

'' حکمران کو چاہیے کہا ہے کیم تیجم آ دمی کومعاون بنائے۔''

حضرت عبداللہ بن زبیر ڈیلٹن کے دور میں مویٰ بن نُھیر رالٹنے نے ان کی بیعت کر لی ہمعر کہ مرج رابط میں وہ عبدالله بن زبیر فیان نیم کی حمایت میں مروان بن الحکم کے بالقابل شمشیر بکف ہوئے مگر بعد میں اہلِ شام کوغالب ہوتا و کی کروہ مروان کے بینے عبدالعزیز (عمر بن عبدالعزیز دالشنہ کے والد ) کی بناہ میں چلے گئے ۔®

نفح الطيب: ١٣٧/١ تا ١٤٠ الكامل في التاريخ، سنة ٩٩هـ

<sup>🕏</sup> تاريخ دِمَشْق: ۲۱/۲۱، ۱۹۳۳ و .

عبدالعزیز کومھری گورزی ملی تو موئی بن نُصیر را اللئے کو ان کے وزیرکا رُتبہ حاصل ہوا۔ 4 کے جی انہیں افریقہ کا گورز بنا دیا گیا۔ انہوں نے اسی سال مراکش پر بلغاری اورخود فوج کے کران بر برقبائل پر علہ کیا جنہوں نے اپ سردار مسلے کی قیادت میں ۱۲ ھیس عقبہ بن نافع کو غداری کر آفل کیا تھا۔ موئی بن نصیر واللئے نے دوسال یہاں جہاد جاری رکھا، اس دوران مسلے اوزاس کا نشکر مسلسل بہا ہوتار ہا۔ موئی بن نصیر واللئے الم ھیں ان کے ہیں ہزارا فراد کو قیدی بنا کروا ہیں ہوئے۔ اگے دس برسوں میں انہوں نے شالی افریقہ کے باغیوں کی ممل سرکوئی کر کے صنباجہ ہولداور سوب آفھی بھی فتح کر لیے۔ ایک لاکھ سے زائد بر بری جنگ جوتی ہے جن میں سے بہت سے اسلام ہول کر کے تشکیر محمدی سوب آفھی بھی فتح کر لیے۔ ایک لاکھ سے زائد بر بری جنگ جوتی ہے جن میں سے بہت سے اسلام ہول کر کے تشکیر محمدی کے سیابی بن گئے۔ ۱۹ میں موئی کی فوجوں نے سسلی اور اُنڈ کس کے درمیان سمندر میں واقع دوا ہم جزیروں برکوئی قداور کر حیلے کرنے کے لیے کے سیابی بن گئے۔ اب بحیرہ کروم میں مسلمانوں کے بحری جہازوں کا رائ تھا اوروہ دیمن سے جزائر پر حیلے کرنے کے لیے ازاد تھے بحرم ۹۳ ھیلی اسلامی سلطنت کی حدود مراکش کے شہر طبحہ تک بھی گئیں۔ یوں افریقہ کی اسلامی حکومت بہلی ہار قارتی بون کے داب اسے مرکز بنا کر یورپ پر جملہ کیا جاسکا تھا۔ ©

ظارت بین زیاد : غلامی سیطنے کی حدود مراکش کے شہر طبحہ تک بھی گئیں۔ یوں افریقہ کی اسلامی حکومت بہلی ہار قرن میں زیاد : غلامی سلطنے کی حدود مراکش کے شہر طبحہ تک بھی کا رق بین زیاد : غلامی سلطنے کی حدود مراکش کے شہر انہوں کی ان کی دیں افریقہ کی اسلامی کے مورد مراکش کے شہر ان کی دیں افریقہ کی اسلامی کو میں تھی دیا تھیں۔ ان کی دیں افریقہ کی اسلامی کو میں تک دیا تھیں۔ دی کر بیا کہ کر بیا کہ کر بنا کر بیا کہ کو میں تھیں۔ ان کی دیت کے کر بیا کی کر بیا کی جملامی کو میں تھیں۔ ان کی دیت کی کر بیا کی کر بیا کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کر بیا کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کر بیا کی کر بیا کر بیا کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کر بی

موی بن نُصُر رطانت نظیم مراق بن نور دو خلام طارق بن زیاد کونائب مقرد کردیا۔ طارق بن زیاد کانام اسلام کے ان عظیم جرنیلوں کی فہرست میں شامل ہے جن کی قوت ایمانی ، اولوالعزی ، معرکہ دانی اور جنگ آز مائی نے ساری دنیا سے اپنالو ہا منوایا ہے۔ وہ جرائت ، شجاعت ، استقامت اور عزیمت کا پیکر ہے۔ ان کا تعلق افریقہ کے بربر قبائل سے تھا جو اسلام سے پہلے مار دھاڑا ورقل و غارت میں اپنا عانی نہیں رکھتے تھے، مگر جب اسلام کی روشنی افریقہ کے کھنے جنگلات اور تیتے ہوئے صحراؤں تک پہنچی تو بربر قبائل اسلام کی فتو حات کا جراول دستہ تا بت ہوئے۔

ان کی ایک بڑی تعداد جومرائش کی ابتدائی جنگوں میں غلام بنائی گئ تھی ، قبول اسلام کے بعدا پینمسلمان آقاؤں کی قیادت میں بڑی بے جگری سے ہرمعر کے میں حصہ لیتی رہی۔طارق بن زیادشروع میں موئی بن نُفیر والفئے کے غلام سے ، انہوں نے موئی کے ہاتھ پراسلام قبول کیا۔طارق کی خدا دادصلاحیتوں سے متأثر ہوکرموئی بن نُفیر والفئے نے انہیں آزادکردیا تھااور بعد میں مراکش کے فوجی متعقر دطئے ''کا حاکم مقرد کردیا۔ ®

طُنُجُہ کے ساحل پر بحیرہ روم کی لہریں بحراوقیانوس سے جاملتی ہیں۔ یہاں سے مغرب کی جانب نگاہ ڈالیس تو بحر اوقیانوس سے جاملتی ہیں۔ یہاں سے مغرب کی جانب نگاہ ڈالیس تو بحر اوقیانوس کی موجیس آسان کے آخری کنارے تک متلاطم نظر آتی ہیں جبکہ شال میں بحیرہ روم کے پارجنو لی اسپین کے بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں دور بین کے بغیر دیکھی جاسکتی ہیں۔ چالیس کلومیٹر کے لگ بھگ بید فاصلہ طارق بن زیاد جیسے اولوالعزم سیا ہیوں کے لیے بچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ مجاہدین آبنائے کے پارائیین کے ساحل کی دھندلی لکیر پر نگاہ

تاریخ دِمَشْق: ۲۹/۰۲۱۵/۹۱ فتوح البلدان، ص ۲۲۸؛ نفح الطیب: ۲۳۰/۱

<sup>🕜</sup> البيانَ المغرَب في اخبار الاَندَكُسُ و الْمغرب: ١٣٩١، الاعلام للزِّرِ كُلي: ٢١٧/٣؛ تاريخ الاسلام للذهبي: ٣٣٩/٦

ڈال کراس سرزمین کے مظلوم باسیوں کو جروجور کی حکمرانی سے نجات دلانااور اس ظلمت کدے میں دین کے پرائ جلانا چاہتے تھے گراس کے لیے ضروری تھا کہ امیر موگ بن نُفیر رافشند کوخلیفہ کی طرف سے اجازت مل جاتی۔ <sup>©</sup> کا وَنْ نِہ جولین اور فلورنڈ ا

مویٰ بن نُفیر رالظنے اسپین پر حملے کے لئے سنجیدہ تنے گراس سے قبل وہ مراکش کے ساحل پر طُنجُہ کے قریب واقع نفرانیوں کے آخری مضبوط مرکز سُبُنَه پر قبضہ کرنا ضروری سیجھتے تنے، جواسپین کے بادشاہ راڈ رک کے نائب کاؤئر چولین کا مضبوط گڑھ تھااور کاؤنٹ جولین بڑا جنگجو کمانڈر تھا۔

اسلامی شکردوحملوں کے باوجود سُنیتہ کواس کے آئی ہاتھوں سے نہیں چھین سکا تھا۔ سَبُتہ کے نقرانی سالار کی کامیاب مزاحت اور دیگر مہمات میں موی بن نقیر کی معروفیات کے باعث ممکن تھا کہ اپین پرمجاہدین اسلام کے عموی حملے منصوبہ مزید مو خربوجا تا مگرا چا تک ایباوا قعہ پیش آ گیا جس کے بعداس نیک کام میں دیر کی کوئی گنجائش نہرہی۔ ® حاکم سَبُتہ کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلور نڈا اپین کے دارالحکومت طلیطلہ (تولیڈو) میں راڈرک کے محل میں تعلیم مربیت حاصل کررہی تھی۔ راڈرک پر لے در ہے کا بے حیا بھیاش اور در ندہ صفت انسان تھا۔ اس نے فلور نڈا کی عصمت بیال کر دی۔ مظلوم کری سے باپ کوخفیہ مراسلہ تھے کراس قیامت کی خبر دی ، کاؤنٹ جولین غصے سے بے تاب ہوگیا مگر کیا کرتا ،خون کے گونٹ بی کررہ گیا۔ اس میں بادشاہ کے خلاف احتجاج کی سکت نہ تھی۔ آخر کا راس نے تہیہ کرلیا کہ عرب کے جانبازوں کو اپین کا راست دکھا کروہ راڈرک سے اس زیادتی کا بدلہ لے گا۔ اس نے اپنی ناراضگی کو بیشدہ رکھا اور دارالحکومت بی کی کربادشاہ کے سامنے نہا یت مؤد بانداور نیاز منداندا نداز میں التجاکی:

''نلورنڈا کی مال موت وحیات کی کش مکش میں مبتلاہ، اسے میرے ساتھ سُبُنَهٔ جانے کی اجازت عنایت کیجے۔'' راڈرک نے اسے اصل واقعے سے لاعلم سمجھتے ہوئے اس کی اجازت دے دی۔ جولین فلورنڈ اکو لے کرروانہ ہواتو راڈرک نے کہا:''میں نے سناہے کہ افریقہ کے باز بہت عمدہ ہوتے ہیں، میرے لیے چند باز بھجواوینا۔'' جولین نے جواب دیا:''میں ایسے باز بھیجوں گاجو آیا نے کبھی ندد کھے ہوں گے۔''

سُبُنَةُ ﷺ بی جولین نے مویٰ بن نُفیر رائظۂ سے رابطہ کیا اور آنہیں اپنی حمایت کا یقین ولاتے ہوئے فوراً اسپین پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔مویٰ بن نُفیر رائظۂ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے در بارخلافت سے اجازت ما نگی ،خلیفہ ولیدنے کہا کہ چھاپہ مار حملے کرو۔مسلمانوں کوسمندر کی ہولنا کیوں میں مت ڈالو۔

موی را الفند نے جواب بھیجا: ' یہ برد اسمند رنہیں بھن خلیج ہے۔ائد کُس کا ساحل سامنے دکھا کی دیتا ہے۔'' آخر ولید نے اس شرط پراجازت دے دی کہ پہلے چھاپہ مار حملہ کر کے دشمن کی طاقت دیکھے لی جائے۔ ®

الكامل في التاريخ، سنة ٩٧هـ؛ نفح الطيب: ٢٣٠/١
 الكامل في التاريخ، سنة ٩٩هـ؛ قصة العرب في اسبانيا سشيل لين بول (تعريب على جازم؛ ك) ص١٩٠٨؛ نقح الطيب: ١٩٠١/١ ٢٥٢، ٢٥٢

موکی بن نُقیر را اللئے نے اجازت ملتے ہی پہلے رمضان ۹۱ ھیں طَرِ بف بن مالک کی قیادت میں ایک چھاپہ مارفوج بھیجی، اس کے بعد شخ ابو ڈرعہ کی کمان میں رضا کار بر بروں نے آ بنائے عبور کر کے ساحل اُئڈ کس پر کامیاب حملے کیے۔ یہ حملے 'در کئی'' کی حیثیت رکھتے تھے جن سے سلمانوں نے حالات کے سازگار ہونے کا اندازہ کرلیا۔
مضان ۹۲ ھ (۱۱کء) میں موکی بن نُقیر کی منصوبہ بندی کے مطابق طارق بن زیاد نے تمن سوعرب اور ۲ ہزار سے بر برسیا ہوں کے ساتھ کھا۔ <sup>©</sup> بر برسیا ہوں کے ساتھ کھا۔ <sup>©</sup> بر برسیا ہوں کے ساتھ کھا۔ <sup>©</sup> میکی بشارت:

منگل ۵ رجب ۹۲ ھ (۱۱ء) کواسلامی لشکر اُند نس کے ساحل پرایک فلک بوس پہاڑ کے سامنے لنگر انداز ہوا۔ یہ پہاڑ بعد میں جبل الطارق کے نام سے مشہور ہوا۔ آج کل اسے جبر الٹر کہا جا تا ہے۔ ®

برملك ملك ماست:

مشہور ہے کہ طارق بن زیادر الفئنے نے اَندلس کے ساحل پر لنگرانداز ہوتے ہی اپنے بحری بیڑ ہے کونذیہ آتش کرادیا تھا، ان کا مقصد صرف بیتھا کہ ان کے سپاہیوں کے دلوں میں فرار کا کوئی وسوسہ نہ آنے پائے اور وہ فتح یا شہادت کے سوا کسی تیسری صورت کا تصور تک نہ کریں۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس واقعے کومنظوم انداز میں یوں چیش کیا ہے:

طارق چو برکنارہ اُندنس سفینہ سوخت
گفتند کار تو بیہ نگاہ فرد خطاست
دوریم از سوادِ وطن، باز چو رسیم؟
ترک سبب زروئے شریعت کیا رواست؟
خندید و دستِ خوایش به شمشیر بُرد و گفت
بر ملک ملکِ ماست که ملکِ خدائے ماست
(طارق بن زیاد نے جب اُندئس کے ساحل پراپٹے سفینے جلاد یجے تولوگوں نے کہا: دوعقل کی
نگاہ میں آپ کا بیکام غلط ہے، ہم وطن سے دور ہیں، واپس کیے جا کیں عرج ''اسباب و ذرائع کو

<sup>🏵</sup> نفح الطيب: ٢٥٤،٢٣١/١

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ اسنة ٩٦هـ ؛ نفح الطيب: ٢٥٤،٢٥٣/١



ڑک کرنا ازروئے شرع بھلا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ طارق نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنس کرکہا:'' ہرملک ہمارا ملک ہے'اس لیے کہوہ ہمارے پروردگارکا ملک ہے۔'')<sup>©</sup> طارق بن زیاد نے چندروز جبل الطارق پر قیام کرنے کے بعد پہلے بہاڑ کے سامنے واقع شہر قرُ طَاجَۃُ ( کارتیہ )اور پھر جزیرۃ الخفر اء پرکسی مزاحت کا سامنا کے بغیر قبضہ کرلیا۔

ڈپوک تھیوڈومر جوجوبی اسپین کے ساحلی علاقوں کا گور تھا، طارق کی پیش قدمی ہے سراسیمہ ہو گیا۔اس نے نشکر تیار کے ایک مقام پر طارق سے مقابلہ کیا، مگر منہ کی کھائی اور الٹے پاؤں وسطی اسپین کی طرف بسپا ہو گیا۔ساتھ ہی اس نے تیز رفتار قاصد کے ذریعے راڈرک کو یہ پیغام بھیجا: ''ہماری سرز بین پرایسے لوگوں نے حملہ کیا ہے کہ ہم نہیں جانے وہ آسان سے نازل ہوئے ہیں یاز مین سے نکل آئے ہیں۔'' ® بارہ ہزار بمقابلہ ایک لاکھ:

مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ہے دا ڈرک کے اوسان خطا ہوگئے۔اس کے لیے بینجرمزید پریشانی کا باعث بی کداس فوج کی عام بحرتی کا اعلان کیا، مذہب اور وطن کے بیار کی کداس فوج کی را ہنمائی کا وُنٹ جولین کررہا ہے۔ را ڈرک نے فوج کی عام بحرتی کا اعلان کیا، مذہب اور وطن کے نام پراپنے بہت سے خالفین اور گاتھ خاندان کے شنرادوں کو بھی ساتھ ملایا اور قرطبہ کے دریائے وادی الکبیر کے پار ایک فوجی بیا کرائی وی کی بیار اس وقت صرف سات ہزار سیابی فوجی بین کرائی وی بین مولی بن نظیر را لفت کو بل بل کی اطلاعات مل رہی تھیں۔ دشمن کی اتن بردی جمعیت کا حال س کرانہوں نے طارق سے طارق بین اسلام کی تعداد بارہ ہزارہوگئی۔ ©

① طارق بن زیاد کے کشتیاں جلانے کا یہ قصہ بہت مشہور مگر بوجوہ مظکوک ہے ۔ تاریخ میں اس کاؤکر سب سے پہلے محمہ بن عبداللہ طائبی شریف الادر کی (م ۲۰ ۵ ح) کی تعنیف میں ملک ہے۔ بعد بتائی گئی ہے کہ عرب سیاس طارق کی جرأت پراعاؤیس کرتے تھے۔ طارق نے بیاقدام کر کے ان کے شہات کی فی کردی ۔ ان العرب لا تفق به واداد ان ینفی عن نفسه المتهمة فامر باحراق المراکب التی جاز بھا فبری بدال کم معا اتھم به . (زبت المعاق: ۲/ ۵۲۰) کی این کردی وی (م ۵۷ ح ) نے بی تقل کیا ہے۔ (الاکتفاء فی اخبار الحلفاء : ۲/ ۱۰۰ طرید منورہ)

مرارہوی مدی جری کے مؤرخ المتری نقل کیا ہے کہ راڈرک کے اضران نے بیاست اطلاع دی تھی کہ مسلمان اپنی کھتیاں جلا کرآ ہے ہیں تا کہ واپسی سے مایوں ہوجا کیں۔قد حوقوا مراکبھم یاسالانفسیم من التعلق بھا، ﴿ فَي الطبِ : ا/٢٥٨ ، طوارصاور ﴾

شح الطيب: ٢٣٢/١ ؛ الكامل في التاريخ: ١/٤؛

راڈرک اپنے سپاہیوں کے بیل بے کراں کے ساتھ جنو بی اُعَدِلُس کی طرف تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا دریائے

گوڈالیٹ کے دائیں کنارے تک آن پہنچا، طارق بھی اپنے مجاہدوں کے ہمراہ اس مقام تک آپ تھے۔
دونوں نوجیں برمحیط کے ساحل سے لگ بھگ پانچ سات میل دورٹریس کی دادی میں (جنے دادی کے ٹھے اگوڈالیٹ کہا جاتا ہے ) فروش ہوئیں اور جنگ کی تیاریوں کوآخری شکل دینے گیس۔ شمسلمانوں سے مکر لینے سے قبل ان کی فوج کا جائزہ لینا ضروری سجھتے ہوئے راڈرک نے اپنے جاسوسوں کو مسلمانوں کے روپ میں اسلامی کیمپ کی طرف روانہ کیا، بیہ جاسوس اسلامی لشکر میں گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے جو پچھے دیکھا وہ ان کے لیے نہایت حوصلہ شکن تھا۔ مسلمانوں کے جوش وجذ بے سے تمتماتے ہوئے چہروں اور وطن سے دوری کے باوجودان کے انداز واطوار میں اطمینان اور بے خوٹی کی جھلک نے ان کے دلوں میں مجاہدین کی بیبت بٹھادی۔

جاسوسوں نے واپس جا کرراڈرک سے کہا:''میحملہ آور یا اپنی موت کے طلب گار ہیں یا آپ کی سرز مین کے۔ انہوں نے اپنے بحری جہاز بھی جلا دیئے ہیں تا کہ واپسی سے مایوس ہوجا کیں اور اس سرز مین پر ثابت قدمی کے ساتھ صفیس بنا چکے ہیں۔''®

طارق بن زياد كاتار يخي خطاب:

طارق بن زیاد ایک ماہر سپد سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شعلہ بیان خطیب بھی ہے، اگر چہوہ افریقی بربر ہے، مگر عربی روانی ہے بول سکتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کن لڑائی ہے قبل رات کواپنے سپاہیوں کے سمامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس کا ایک ایک لفظ ایمان کی جاوداں حرارت لئے ہوئے ہے اور جس کا ہر جملہ آج بھی روح کی گہرائیوں میں اثر تا اور خون کی گروش تیز کرتا محسوس ہوتا ہے، طارق نے کہا:

مرجملہ آج بھی روح کی گہرائیوں میں اثر تا اور خون کی گروش تیز کرتا محسوس ہوتا ہے، طارق نے کہا:

مرجملہ آج بھی روح کی گہرائیوں میں اثر تا ہوئے؟ تہمارے اس پشت سمندر ہے اور آگے ویمن ہے۔ اللہ کی قسم!

میدان جنگ کے بارے میں مشہور رائے ہی ہے کہ جنگ وادی لکہ (دریائے گوڈ الیٹ کے کنارے) میں واقع ہوئی تنی کر یہاں ایک دوسری رائے بھی ہے جس کے مطابق یہ جنگ وادی کئے (جمیل لا جنڈ ا کے ساحل یر) میں ہوئی تنی ہے موانا ناغلام رسول مہر مرحوم لکھتے ہیں:

<sup>&#</sup>x27;' ہیپانیہ کے جنوبی وفر بی گوشے میں وو دریا ہتے ہیں جن کے درمیان خاصا فاصلہ ہے: ایک دریائے لط یا کلہ ہے۔ ووسرا دریائے برباط یا کلہ ہے۔ جس کے رائے میں جیل لا جنڈ اآتی ہے۔ اس دریائے کتارے دویوے شہرآباد ہیں: ایک برباط اور دوسرا کیا۔ البذادریائے دونام پڑگئے۔ اب بیاسر پایئے مختیق کو پڑتے دیکا ہے کہ طارق اور داؤرک میں فیصلہ کن جنگ البست محب واجھیل لا جنڈ ا) کے قریب وادی برباط یا دادی کیا ہمیں ہوئی تھی۔ (اظس فوحات اسلامی میں ۲۰ ماریک المرحافیہ انسائیکلویڈیا تاریخ عالم: الر ۱۵ ماشیہ مولا ناظلام رسول مہر)

<sup>🕏</sup> نفح الطيب للمقرى: ٢٥٨/١

بعض عرب اہرین لغات کا کہناہے کہ سپانوی زبان میں ''کشیال جلانا'' ایک استعارہ ہے جس کا مطلب ہے:'' اپنی ساری طاقت خرج کرویتا الینی جنگ کرویا ایسی جنگ کرویا ہے گئی سے تارہ وجاؤ ۔'' (احو قت نحل سُفی ..... ای ،بدلت نحل طاقتی بدھنی فاتلوا او موتوا ،)

پس عین ممکن ہے کہ مسلمانوں کے عزم معنم یا طارق بن زیاد کی تقریر کوکسی الیسی نے اپنے محاورے کے مطابق نقل کر کے کشیاں جلانے کالفظ استعال کیا ہواور بعد والوں نے اسے حقیقت برمحول کرلے ہو۔

تہمارے لیے اس کے سواکوئی جارہ کارنہیں کہتم ڈٹ جاؤ اور ثابت قدم رہو۔ اچھی طرح جان لو کہتمہاری حثیت اس جے ساکوئی جارہ کارنہیں کہتم ڈٹ جاؤ اور ثابت قدم رہو۔ حثیت اس جزیرہ نمامیں اس بیتم سے بھی گئ کزری ہے جو کمینوں کے دسترخوان پر ہو۔

Medican lacar june jour

حقیت ال جزیرہ ماران کے ساتھ تمہارے مقابلے پرآ چکا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی کائی
تہماراح بیف فشکراوراسلی کے ساتھ تمہارے مقابلے پرآ چکا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی کائی
ہوسکتی ہے۔ جبکہ تمہارا بیر حال ہے کہ تلواروں کے سواتمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔خوراک بھی تمہیں اس قدرمہیا
ہوسکتی ہے۔ جبکہ تمہارا بھرم کھل جائے گا۔ جو لوگ تم سے مرعوب ہیں وہ تمہارے مقابلے میں جری ہوجا کیں
ہوسکتی ہے۔ نہذا تم اس سرکش قوم کو فلست دے کر انجام کی رسوائی سے خود کو بچالو۔ وہ قلعہ بندشہروں سے نگل کر
تہمارے سامنے آھے ہیں۔ اگرتم موت کے لیے تیار نہوتو اس موقع سے بھر پور فائدہ اٹھا سکتے ہو۔
تہمارے سامنے آھے ہیں۔ اگرتم موت کے لیے تیار نہوتو اس موقع سے بھر پور فائدہ اٹھا سکتے ہو۔

خوب المجھی طرح سمجھ لو میں تہمیں جود توت دے رہا ہوں اس کو قبول کرنے والا سب سے پہلا شخص میں خود ہوں۔ جیسے ہی دونوں فو جیس آپس میں ہوئیں گی ، میں ان کفار کے سربراہ لذریق (راڈرک) پر تملہ کر کے ان شاء اللہ اسے قبل کر دوں گا ، تم میر سے ساتھ جملہ آور ہونا۔ اگر میں لذریق (راڈرک) کو قبل کرنے کے بعد شہید ہوگیا تو تمہارا کام پورا کر جاؤں گا ، پھرتم کسی بہادر ، بیدار مغز آدی کو امیر بنالینا اور اگر میں لذریق کو مارنے سے پہلے قبل ہوگیا تو تم میر سے اس عزم کو پورا کر دینا اور تم خود اس پر جملہ آور ہونا۔ یقینا اس کے قبل سے اس جزیرہ نما کی فتح کا منصوبہ کا میاب ہوجائے گا! اس لئے کہ اس کے بعد دیشمن میدان چھوڑ کر بھاگ نظے گا۔ " \*\*

معركهُ وادى لَكُّهُ:

بیرمضان کامہینہ تھا، کاویں شب تھی ،مسلمان رات بھر عبادت وریاضت ، ذکر و تلاوت اور دعا وَل میں مشغول رہے۔ تلواریں اور تیخر تیز کر لیے گئے ،گھوڑ وں پر زینیں کس لی گئیں ، افق پرسحر کے آثار نمودار ہوئے تو سرزمین اُندکس پرمجام بین کی اذا نیں ہوا کے دوش پر دور دور تک سنائی دے رہی تھیں۔

نماز فجر کے بعدمجاہدین اسلام میدان جنگ میں صف آ راء ہوئے بیک ارمضان المبارک ۹۲ ھ (۱۹ جولائی ۱۱۷ء) کی تاریخی میں تھی۔ بیوبی یاد کارون تھا جس میں طارق بن زیاد کے دل سے نکلنے والی دعاؤں کوا قبال مرحوم کے تیل نے زبان بخش کراس شہرؤ آ فاق لقم میں ڈھال دیا:

🛈 لفح الطيب: ١/٠٤١، ٢٤١

یہ غازی یہ جیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخش ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی جیبت ہے رائی دو نیم ان کی جیبت ہے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی خیاباں میں ہے منظر لالہ کب سے قبا چاہی اس کو خون عرب سے خیاباں میں ہے منظر لالہ کب سے قبا چاہی اس کو خون عرب سے جنالہ کی خارے پرچوٹ پر کی اورونوں شکرایک دوسرے پر بل پڑے اس کو خون عرب سے اکثر سپائی پیدل تھے۔ ان کے پاس نگی تلواروں، عربی کمانوں اور نیز دل کے سواکوئی اسلحہ نہ تھا، جبکہ داؤرک کی اکثر سپائی پیدل تھے۔ ان کے پاس نگی تلواروں، عربی کمانوں اور نیز دل کے سواکوئی اسلحہ نہ تھا، اس کے لیے خوراک ورسداور کمن کی کھر سوارتی ۔ وہ زرہ بکتر وں میں ملبوں تھے اور ہر شم کا بہترین اسلح آئیس میبیا تھا۔ ان کے لیے خوراک ورسداور اس مخت کی بھی کوئی کی نہتی ۔ خودراؤرک بڑے غرور کے ساتھ قلب نشکر میں پہیوں والے شاندار مرصح تخت پر بیشا تھا، اس تخت کے اس خور ان کی ایش میں دونوں فریقوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ نسرانیوں کے گھر سوار اسے احکامات دے رہا تھا۔ گسان کی جنگ میں دونوں فریقوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ نسرانیوں کے گھر سوار دستے جب گردو خبار کے بادل اڑاتے پیادہ سلم سپاہیوں پر جملہ آ در ہوتے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ساسے آنے والی ہر شے تہد دبالا ہوجائے گی اور مزاحمت کرنے والے سلمان گھوڑ دل کے سموں سلے کیلے جا ئیں میں مرسے ہی تیجھے نہتے۔ دبالا ہوجائے گی اور مزاحمت کرنے والے سلمان گھوڑ دل کے سموں سلے کیلے جا ئیں میں گرے تو ہوں کے تر بیت بادت تا بعین کی سرکردگی میں گرنے والے ہر بر بجا بدین ان پی جگہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہتے۔

ان کی صفوں میں ذرہ برابر رخنہ پیدا نہ ہوتا، وہ حملہ آور گھڑ سواروں کو نیزوں کے انیوں اور تلواروں کی دھاروں پر رکھ لینتے اوران کی بڑی تعداد کو خاک وخون میں لت بت کر کے بقید شمنوں کو پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کر دیتے۔

یہ یادگار جنگ ایک دونہیں، پورے آٹھ روز تک ہڑی شدت سے جاری رہی، شروع میں عیسائیوں کے حوصلے اپنی تعداد کی کثرت کے باعث بلند تھے۔ تجاہدین اسلام کی عددی کمی کووہ اپنی فتح کا پیش خیمہ مجھ رہے تھے، مگر چندروز کے خوں ریز معرکوں نے نصرانیوں کو یہ یقین دلا دیا کہ ان کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جس کو کھش عددی اکثریت اور اسلے کی برتری کی بناء پر شکست دینا ناممکن ہے۔

۵ شوال کودونوں فریق لڑتے لڑتے نٹرھال ہو بھکے تھے، تاہم مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے اوران کی روحانی قوت اورا کیانی جوش وجذ ہے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا جبکہ نھرانیوں کے نہ صرف کس بل نکل بھکے تھے بلکہ ان کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی ۔ لڑائی کے دوران مجاہدین نے نھرانیوں میں کم ہمتی کے آثار محسوس کر کے ان کے دونوں بازوؤں پر چند جارحانہ حلے کر کے ان کی صفیں چر دیں اور انہیں پہپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ لشکر کے دائیں اور بائیں جھے کی شکست کے باوجود راؤرک لشکر کے مرکزی دسے کو بڑی پامردی سے لڑاتا رہا۔ یہ و کھے کر طارق بن زیادا ہے بھی جاناروں کے ساتھ حریف کے قلب کی صفوں میں گھس گئے ، ان کی نظرراؤرک پر بڑی توللکار کر کہا: '' بہی ہے عیسائیوں جاناروں کے ساتھ حریف کے قلب کی صفوں میں گھس گئے ، ان کی نظرراؤرک پر بڑی توللکار کر کہا: '' بہی ہے عیسائیوں



کاباد شاہ' اوراس کے محافظوں کے گھیرے کوتو ڑتے ہوئے اس طرف بڑھے، راڈ رک موت کواپی طرف لیکتے دیکھ کر بدھواس ہوکر بھاگ نظا اور پھراس کا پچھے پندنہ چلا۔ دریائے گوڈ الیٹ کے کنارے دلدل میں اس کا سفید گھوڑ اپھنسا ہوا ملا، اس کا ایک جوابرات سے مرضع زرتار کرتا اورا لیک سنبراموزہ بھی اس دلدل میں پایا گیا، جس سے بیاندازہ ہور ہاتھا کہ وہ جان بچانے کے لیے دریا میں کود کرغرق ہو چکا ہے۔

راؤرک کے فرار ہوتے ہی دشمن نے میدان خالی کردیا تھا۔ جب لاشوں کوشار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تین ہزار مسلمان شہید ہوئے ہیں جبکہ عیسائی مقتولین اُن گنت ہے۔ <sup>©</sup> وادی کَشَفْهٔ کا بیمعر کہ اُندَ لُس کی فتح کی کلید بن گیا ،عیسائی اس کے بعد کہیں قدم جما کرندلا سیکے اور مسلمان دشمنوں کے شہروں کوآسانی سے فتح کرتے چلے گئے۔

طارق بن زيادا يتص شاعر بهي تقرانهون في فتوحات كي خوشي من سياشعار كم

رَكِبُ نَسَا مَسْفِيسُ الْسَالُ مَسَجَاذِ مُفَيَّرًا عَسَى أَنْ يَسَكُونَ اللَّهُ مِشَّا قَدِ الشُسَرى الْمَسَدي الْمُسَرى " وَمِمَ آبنائے مِن الى كشيول پرسوار ہوئے جن كى درزيں تاركول سے بندكي كَيْتَمِين،

اس اميديس كرالله في خريد لياب ......

نُسفُ وسُسا وَأَمْسوَالاً وَ أَهْلاً بِسجَسنَةً إِذَا مَساالشَّهَ مُنسَا النَّسَىءَ فِيْهَا تَيسَّرًا "......هم سے جماری جان ، مال اور اہل وعیال کو۔اس جنت کے بدلے میں کہ جس میں جب بھی ہمیں کی شے کی خواہش ہوگی وہ ہمیں ٹل جائے گی۔"

وَكُسْسَا نُسَالِسَى كَيْفَ سَالَتُ نُفُوسُسَا اِذَا نَسْصُنُ اَذْرَ ثُسَسَا الَّذِي كَسَانَ اَجْدَدُا "جمیںاس کی کچھ پروائیس کہ س طرح ہماری جانیں لگا تارقربان ہودہی ہیں۔

ال لیے کہ میں اس ہے کہیں زیادہ قابل فقدرشے (لینی جنت) بدلے میں حاصل ہورہی ہے۔''® جنوبی اور وسطی اندکس کی فتح:

وادی کنگه کی شاندار فتح کے بعد طارق بن زیاد نے موئی بن نگیر را للنئے سے پوچھے بغیر کا وَن جولین کے مشور سے پر لشکر کو کئی حصول میں بانٹ کرالگ الگ سمتوں میں بھیجا اور پچھ بی مدت میں غرنا طداور مالقہ سمیت جنوبی اَندُنس کے اکثر اصلاع فتح کر لیے۔ اس کے بعد وسطی اُندُنس کا رُخ کیا اور قُر طُبَہ بھی سخر کر لیا۔ ® اس دوران موئی بن نگیر راللئے کہ اصلاع فتح کر لیا۔ گام رف سے طارق کو بھیجا گیا کہ قُر طُبَہ سے آگے ملخار مت کرنا ® مگر کا وَن جولین نے طارق کو بھیجا گیا کہ اس وقت اُندُنس کے سارے شہر خالی پڑے ہیں اور انہیں فتح کرنا بہت آسان ہے ؛ اس لیے آپ فوراً طلیطلہ کی طرف بڑھیں۔ آخر رہے اُن خراج ھیں طارق نے بیش قدمی کرکا مُندُنس کے بایہ تخت طلیطلہ پر بھی قبضہ کرلیا۔ ® بڑھیں۔ آخر رہے اُن خراج ھیں طارق نے بیش قدمی کرکا مُندُنس کے بایہ تخت طلیطلہ پر بھی قبضہ کرلیا۔ ®

@ الكامل في التاريخ: ١/٤

🕏 التوح البلدان، ص ۲۲۸

🕏 الكامل في التاريخ: ١/٤

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ سنة ٩٧هـ ؛ نقح الطيب: ١/١٥٤٠/١٧٥٠،٢٥٧،٢٥٧، ٢٥٥، ٢٦٠ 💮 نفح الطيب: ١/٢٥٠٠



شائی کل کے خزانے سے مسلمانوں کو گاتھ بادشاہوں کے چوہیں ۲۳ تاج ملے۔ ہرتاج پراس کے استعال کنندہ بادشاہ کا نام اوراس کی مدت حکومت کندہ تھی۔ اُندکس پراس وقت تک گاتھ خاندان کے ۲۳ بادشاہ حکومت کر چکے تھے، ہر بادشاہ کا نام اوراس کی مدت حکومت کندہ تھی۔ اُندگس پراس وقت تک گاتھ خاندان کے ۲۳ بادشاہ تھا۔ اللہ عزوجل ہر بادشاہ کے لیے نیا تاج بنوایا جا تا تھا۔ اللہ عزوجل نے اسلام کی برکت سے پورپ کے حکم انوں کے میبیش قیمت تاج جنہیں کوئی چھونے کی ہمت نہ کرسکتا تھا، مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کردیے تھے۔ ©

موسیٰ بن نصیر رالنهٔ کی آیداوراس کی اصل وجوه:

طارق بن زیاد کے پاس زیادہ فوج نہ تھی۔ پھر مختلف شہروں کی فتح میں مشغولیت کے باعث وہ بکھر چگی تھی ؛ اس لیے شد ید خطرہ تھا کہ کہیں ہسپانوی بغاوت نہ کردیں؛ اس لیے طارق نے امیر مویٰ بن نُصُیر رشائنے ہے کمک طلب کی۔ امیر مویٰ رشائنے: نے مراسلہ بھیج کر طارق کو جلد بازی سے منع کیا ® اور اٹھارہ ہزار سپاہیوں کو لے کرخود اُمَدُ کُس روانہ ہوئے۔ اِس فوج میں متعدد تابعین اور ایک صحابی مُنَیْ در خلائنی بھی شامل تھے۔ ®

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ موئ بن نُصُر رالٹنے نے طارق بن زیاد کی فتو عات سے جلن کے باعث اُند کُس کا اُرخ کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ طارق کی طرح انہیں بھی شہرت ملے۔ یہ بعض راویوں کا قیاس تو ہوسکتا ہے ، کوئی پمُختہ بات نہیں ؟ کیوں کہ موٹ بن نُصَر رالٹنے نے اس سے قبل افریقہ میں جوفتو عات حاصل کی تھیں ، وہ تاریخ میں ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے کافی تھیں ، پھراَند کُس کی بھی مہم انہی کی زیر گرانی تھی ، طارق بن زیاد کی حیثیت تو نائب کی تھی۔

اور بالفرض موی بن نُفیر را اللهٔ کو حسد ہوتا تو طارق کی برطر فی کا فرمان جاری کرنا یا اُندکس پہنچ کرساری مہم کواپنے ہاتھ میں لے لینا کیا مشکل تھا؟ مگر وادی کے گے معر کے کے بعد پورے ایک سال تک موی بن نُفیر را لللهٰ نے اپیا کیا مشکل تھا؟ مگر وادی کے گئے ہے معر کے کے بعد پورے ایک سال تک موی بن نُفیر را لللهٰ نے اپنی ماندہ سجھ نہ کیا۔ موی بن نُفیر اُند کس کی مہم پراس وقت گئے جب وسیع وعریض مفتوحہ علاقوں کانظم وستی سنجا لئے ، ہاتی ماندہ علاقے فتح کرنے اور بھر شالی اُندکس سے فرانس میں واخل ہونے کے لیے بڑی تعداد میں افواج اور عملے کی ضرورت محلی صرورت میں ۔ علامہ مُقَرِی نے لکھا نیول کو عود کرے پورے پورے یورپ کو فتح کرتے ہوئے گئے شیط نیوں کو عود کرکے پورے یورپ کو فتح کرتے ہوئے گئے شیط نیوں کو عود کرکے پورے یورپ کو فتح کرتے ہوئے گئے شیط نیوں کو عود کرتے ہوئے کہ مونے کہ مونی میں ۔ ©

موىٰ بن تُصير رمالتُنهُ كى طوفانى فتوحات؛

رمضان ۹۳ ھا میں موئی بن نُصَیر رحالتُنے اَندَلُس کے ساحل''الجزیرۃ الخضر اء'' پراتر ہے۔انہوں نے مشرق کی طرف سے اپنی پورش کا آغاز کیااور راستے کے شہروں بھُڈ وئہ ،قُر مُونہ اور باجہ کو کیے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے۔

<sup>🛈</sup> نفح الطيب: ٢٨٩/١ ؛ تاريخ اَندُلُس، مولانا رياست على ندوى، ص ٩٣،٩٢ مع حواشي

<sup>🕏 .</sup> التاريخ الاَندُلسي من الفتح الاَسلامي الي سقوط غرناطة لدكتور عبدالرحمن على ،ص ٦٨ 🕒 نفح الطيب: ٢٧٨٠٢٧٧١

ا نفح الطيب: ٢٣٣/١ ... يراتكم معزت عثان و والنورين بين كاتلى رامبول في المريق كالوكام تقازان القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر وأنتم إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفتتح قسطنطينية في الأجر آخر الزمان (البداية والنهاية: ٢٢٦/١)

اشبیلیہ کو بخت محاصرے اورخوزیز جنگ کے بعد مسخر کیا گیا۔اس کے بعد اَندَ کس کے قدیم یا پیئے تخت'' ماردہ'' کا محاصرہ بھی بہت طویل ثابت ہوا۔آخر رمضان ۹۴ ھابیں بیشہرا یک معاہدے کے تحت فتح کرلیا گیا۔ $^{\odot}$ اُدھر طکئیطکہ کی فتح کے بعد طارق نے مزید پیش قدمی کی اور اَندَ لُس کے شال مغربی کو ہستانی علاقوں وادی الحجارة اور اِسْتَرُ قَهُ تَكُ فَنْحَ كاير جِمِلهِ الروالين طُلُيُطِلَهُ ٱ كُنْهُ \_ ® موسیٰ بن نُصیر اور طارق کی ملا قات:

ذوالقعده ٩٣ ه ميں مويٰ كى افواج مشرق أندَنس كو فتح كرتے ہوئے طَلَيْطِكَه ہے ڈیرٹر ھ سوكلوميٹر مغرب میں طَلَير  $^{\odot}$  کئیں۔طارق بن زیاد نے گلئیطکہ سے مُلکیر  $^{\circ}$  کرایینے امیر کی خدمت میں حاضری دی۔ مویٰ بن نُقیر رطالطنہ نے ممانعت کے باوجود پیش قدمی کرنے پر طارق کوڈانٹ ڈیٹ کی ۔ ®طارق نے کمال نظم وضبط کامظاہرہ کرتے ہوئے اُف تک نہ کی اور کہا:'' میں آپ کا غلام ہوں، یہ فتو حات آپ ہی کے نام ہیں۔''® الغرض تالع داری کا مظاہرہ کر کے طارق نے اپنی لغزش کی ایسی تلانی کی کے موٹ بن نُصَیر رمالفنّہ مطمئن ہو گئے \_ ® بحظلمات میں دوڑادیئے گھوڑ ہے ہم نے :

کچھ دنوں بعدمویٰ بن نُکیر رالظنے نے طارق کوان فتو حات پرمبارک باد دیتے ہوئے کہا:'' امیر المؤمنین ولید نے انعام کے طور پرتمہیں اُندَ کُس میں اپنانا ئب منتخب کرلیا ہے۔ابتم یہاں کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوتے رہو۔'' مگر طارق نے کہا: اللہ کی قتم! میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک بحرظلمات (بحراو قیانوس) پہنچ کر اپنا گھوڑا إس ميں نہ ڈال دوں ۔''

الكامل في التاريخ: ١/٤؛ نفح الطيب: ٢٦٩/١ تا ٢٧١ 🕏 الكامل في التاريخ: ١/٤ ٤

البيبان المعفرب في اخبار الاندلس والمغرب: ١٦/٢؛ التاريخ الأندكُسي من الفتح الاسلامي الي سقوط غرناطه لدكتور عبدالرحمن

<sup>🕜</sup> البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب: ٩٦/٢

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ مویٰ نے طارق وحکم عدولی پر کوڑے ہارے اور سرعام بے عز تی کی بعض نے لکھا ہے کہ مرمنڈ دایا اور پچھ دنوں تک قید میں رکھا۔ مگریہ باتیں کمی معتبرحوالے سے ثابت نبیں ہوسکیں۔ ہاں پیش فندی رو کئے کا تھم نہ ماننے پر موی کا طارق سے باز پرس کرنا بالکل قرین قیاس ہے؛ کیوں کہ ایسے اقدام ہے مسلمانوں کوخطرہ لاحق ہوسکتا تھا۔ گراس میں کیا شک سے کہ طارق کی ہرمہم جوئی کا متید انتی کی صورت میں نظا تھا۔ بی سوئی کا مقصد تھا۔اس صورتحال کود کیمتے ہوئے آئی نارائنی کرمزادی جائے اور قید کردیا جائے قرین قیاس نہیں۔این عذاری نے انتاذ کرکیا ہے: فسو بسخه موسیٰ وغضب علیه اس کے بعد سرادين كرودا توال كوفيل في تنق كياب - فيل انه وضع المسوط عملى داسه ، و فيل انه ضربه اسواطا كثيرة وحلق داسه. (المبيان الممغوب فى انجاد الاندلس والمعفوب: ١٦/٢) يزبعد كحالات سے يى تابت بوتا بكر موى اورطارق كررميان آخرتك باجمي اعتاد قائم تحالات لیموی نے طارق کواپی نیابت پر برقر ارد کھا، ور ندان کے پاس جرنیلوں کی کو اُن کی نہیں۔

ای طرح مشہور ہے کہ طارق بن زیاد کو ایک شہرے حضرت سلیمان غلیالبَلاً ایکا ہیرے جواہرات سے مرضع میز ملاتھا، طارق نے موپ کو بیش کرنے سے پہلے اس كالك باية وكرچياليا- (الكمامل في التاديخ: ٢/٤) ميجي ايك بيسندروايت بـ وكة رعبدالرحن على في "الارخ الأعد كسي اس الزام ك بسرديا ہونے رتفسيلی بحث کی ہے۔

<sup>@</sup> سير اعلام النبلاء: ٤/٠٠٥

<sup>🕏</sup> فتوخ البلدان،ض ۲۲۸

شالی اندلس کی فتوحات

اگلے چند ماہ میں موئی بن نُھیر رہ النف اور طارق بن زیاد نے اپنی افواج شائی اُندُنس میں پھیلادی، بعض معرکے دونوں نے مل کرلڑ ہے اور بعض مواقع پرالگ الگ خطوط پر پیش قدمی کی بعض مقامات پر چھاپہ مارد سے بھیجا ور بعض مہمات پر فوج کی قیادت بذات خود کی ۔موئی کا رُخ زیادہ تر شال مشرق جبکہ طارق کا شال مغرب کی طرف رہا۔ موئی نے صوبہ سر قسطہ اور طارق نے صوبہ کی جند یہ سر قسطہ اور طارق نے مراول دستے کوہ البُر ت سے گزر کر فرانس کی سرحدوں میں داخل ہو چکے تھے، جنوبی فرانس کا شہر تر قشو نہ فتح ہو گیا تھا اور باقی شہران کے دھا ووں کی زد میں ہے۔ ش

التاريخ الأندلسي من الفتح الاسلامي الي سقوط غرناطه لدكتور عبدالرحمن على، ص ٨٥ تا ٩٥

#### برصغير ميں مسلمانوں کی فتوحات کا آغاز

وٹیا کے نقتے پر برصغیر (ہندوستان) زمانۂ قدیم ہی سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ بیددرحقیقت ملک نہیں مختلف قوموں اورنسلوں پر مشمل ایک چھوٹا براعظم ہے۔ شال میں کوہِ قراقرم اسے چین سے جدا کرتا ہے۔ اس کی مغربی سرحدیں ایران سے ملتی ہیں۔ شال مغرب میں اس کی حدود دریائے سندھ تک ہیں۔ اس کے بعض حکمرانوں نے کو ہ ہندوکش تک بھی حکومت کی ہے۔ شال مشرق میں کو ہے ہمالیہ اسے تبت سے جدا کرتا ہے۔ اس کی تمین سمتوں میں سمندر ہوں مشرق میں بین ہو ہمالیہ اور جنوب مغرب میں بحیرہ عرب سے گھر اہوا ہے۔ <sup>®</sup> بہنداور جنوب مغرب میں بحیرہ عرب سے گھر اہوا ہے۔ <sup>©</sup> برصغیر کی قومیں:

وسطی برصغیر کے در خیز علاقوں میں کا شکاری کرنے والی قدیم قوموں کو' دراوڑ' کہاجا تا تھا۔ دو ہزارسال قبل از سے میں وسط ایشیا کے آریا قبائل کوہ سلیمان کے در وں سے پنجاب میں از بے ۔ انہوں نے مقامی لوگوں کومغلوب کر کے اپنی حکومتیں قائم کیں۔ ان کے غذبی پیشوا' برہمن' کہلائے جنہوں نے بت پرتی کوعام کیا اورخود کو خدا کا نائب قرار دیا۔ حکومتی ذمدداریاں آرییسر داروں کے سپر دہو کیں جو' کھشتر ی' کہلانے کئے۔ زراعت اورصنعت و تجارت سے وابستہ لوگوں کو' دیوں' کہا جانے کا عام دے کر وابستہ لوگوں کو' دیوں' کہا جانے کا عام دے کر علاق میں گئی گئی گراورنا پاک تھمرایا گیا جن کا جینا مرنا او نجی ذات والوں کے لیے تھا۔ ذات پات کے اس نظام کے خلاف بیدائش گئیگاراورنا پاک تھمرایا گیا جن کا جینا مرنا او نجی ذات والوں کے لیے تھا۔ ذات پات کے اس نظام کے خلاف جنوبی ہندوستان کے ایک شنم اد سے سنہور ہوا) بعناوت کی اورا یک الگ ند ہب مدون کیا جس میں ذات پات کی قیونیس تھیں۔ اس مذہب کو' بدھ مت' کہا جا تا ہے۔ ®

آریاؤں نے پنجاب سے آگے بڑھ کروسطی ہندوستان میں گنگاجمنا کی وادی کو پبند کیا اور اس سرز مین کا نام'' آریہ ورت' رکھا۔حضورا کرم شکھنٹم کی بعثت کے وقت یہاں راجا ہرش کی حکومت تھی جس نے جنوبی پنجاب، قنوج، بنگال، اڑیساور مالوہ کو فتح کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ پھر سندھا ور نیپال کو زیر تگیس کر کے شالی ہندوستان کو سیجا کر اللہ، ۱۳۷۷ء (۱۲۵ھ) میں اس کی موت کے بعد را چیوتوں نے شالی ہندوستان میں گئی آزاد ریاستیں قائم کرلیں۔ان میں سب سے بڑی ریاستیں قائم کرلیں۔ان میں سب سے بڑی ریاستیں جنوبی ہندوستان میں سب سے بڑی ریاست' قنوج' تھی جس میں راجیوتا نہ اور مالوہ کی ریاستیں بھی شامل تھیں۔جنوبی ہندوستان

<sup>🛈</sup> تاریخ برصغیر از پروفیشر ایم اے جمیل،ص۱۲،۱۱



ایک الگ ریاست تصور کیاجا تا تھا۔ بنگال، بہاراورسندھ بھی الگ الگ حکمرانوں کے زیر تگین تھے۔

خلفائے راشدین کے زمانے سے مسلمانوں نے برصغیر پر حملے شروع کر دیے تھے، مگر اس دوران سپاہِ اسلام کی بڑی تعداد خراسان ، افریقہ اور سلطنتِ روما کی سرحدوں پر مصروف تھی اور برِصغیر پر بلغار کی حیثیت چھاپہ مار کارروائیوں کی س تھی ۔ مسلمانوں نے یہاں بہت می فتو حات حاصل کیس مگر کبھی کسی صوبے پر با قاعدہ قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں پر جزیہ یا خراج مقرر نہیں کیا۔ حضرت معاویہ بڑی فتن کے دور میں اسلامی لشکر درہ خیبر کے راستے پیش قدمی کر کے لا ہور تک پہنچا تھا مگر یہاں بھی دشمن کوزک پہنچا نے کے بعدافواج واپس ہوگئی تھیں۔ دراصل برصغیرا کی بہت بڑی دنیا تھی جس میں اندھادھند کی ساندھادھند کھتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کی پیش قدمی بہت محتاط رہی۔ ® میں جنوا نبین کے قافلے پر دا ہر کے سیا ہیوں کا حملہ:

برصغیر میں سندھ کی مملکت اس وقت ایک وسیع وعریض راجد ہائی تھی جوشالاً جنوباً بحیرہ عرب کے ساحل سے ملتان تک اورشرقاً غرباً را جیوتا نہ سے مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ بالائی سندھ کا مرکز''اروڑ''اورزیریں سندھ کا'' برہمن آباد'' تھا۔ سندھ کے بت پرست حکمران ایک مدت سے ایرانیوں کے ساتھ مل کرمسلمانوں کے خلاف محاذ بنائے ہوئے تھے۔ بلو جستان میں اسلامی افواج کے خلاف صف بندی میں ایرانی اور سندھی شانہ بشانہ کھڑے دکھائی دیتے تھے؛ اس لیے خلفائے اسلام سندھ کو نظرانداز نہیں کر سکتے تھے۔ تا ہم وہ ایک مدت تک یہاں کوئی بڑا حملہ نہ کرسکے۔

ولید بن عبدالملک کے دور میں ایک ایساسانحہ پیش آیا کہ مسلمانوں کو برصغیر میں مستقل حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس دور میں بیعلاقہ راجہ داہر کے زیرِ نگین تھا۔ اس کاباپ راجہ بھی مشہور جنگجوتھا جس نے سندھ کے طول و عرض کو فتح کر کے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کردی تھی۔ بیلوگ برہمن تھے جب کہ ان کی رعایا میں بڑی تعدا دبدھ مت کے بیروکاروں کی تھی۔ داہران برظلم وسلم کرتا تھا جس کے باعث رعایا اس سے بہت نالاں تھی۔ داہرای بدفطرتی کا میصال تھا کہ تا ہوئے تھا۔ ®

عرب تاجر اسلام سے پہلے بھی ہندوستان کے ساحلوں پرآتے جاتے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کا زیادہ تررخ جنوبی ہندوستان کی طرف ہوتا تھا۔ تاجروں کے کاروان جزیرۃ العرب سے عراق جاتے اور وہاں بھرہ کے قریب خلیج فارس سے کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے ہندوستان کے ساحلوں تک جا پہنچتے۔ ایک راستہ یمن کی بندرگاہ کا بھی تھا جہاں سے برصغیر کا ساحل زیادہ دور نہیں۔ اسلامی دور میں تجارت کو مزید ترقی ہوئی تو برصغیر میں عرب تاجروں کی آمدورفت بھی زیادہ ہوئی۔ برصغیر میں مراندیپ (سری لاکا) کا جزیرہ تجارتی سرگرمیوں کا بہت برا

<sup>🛈</sup> تاریخ هند، از ڈاکٹر مقصود جودهری، ص ۲٤،۲۳

فتح نامه سنده (المعروف به جج نامه) از على بن حامد بن ابي بكر الكوفي، ص ٥٠ تا ٥٥؛ تاريخ سنده ازعبدالحليم شرو، ص
 ۲۷۴ تاريخ سنده از مير معصوم شاه بهكرى، ص ١٨

مرکز تھا۔ گزشتہ خلفاء کے دور میں بہت سے عرب تا جرمستقل طور پریہاں آباد ہو گئے تھے۔ ولید بن عبدالملک کے دور میں ان میں ہے کچھ تا جروفات یا گئے اوران کے کنبے اب وطن واپس جانا جائے تھے۔ان میں بڑی تعداد خوا تین کی تھی۔ سری انکا کا راجہ ایک رعایا پر ورحکمران تھاا در اسلامی خلافت سے دوستانہ مراسم رکھتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا ک مرحوم عرب تا جروں کے پس ماندگان واپس جانا چاہتے ہیں تواس نے کئی تشتیوں میں ان کے سفر کا انتظام کر دیا اور خلیفہ ولید کے لیے بیش قیمت تحا کف بھی ساتھ کردیے جن میں ہیرے ،موتی ، دیدہ زیب پوشا کیں اور برتن شامل تھے۔ سیجھ سرکاری اہلکاروں کی نگرانی میں بیقا فلہ ساحلِ برصغیر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا خلیج فارس کی طرف جار ہاتھا تا ک بھرہ کی بندرگاہ پرکنگرانداز ہو۔اس دوران جب اس کا گز رسندھ کے ساحل دیبل کے قریب سے ہوا تو یہاں کے جہاز رانوں نے کشتیوں کو گھیرلیا۔ سراندیپ کے اہلکاروں نے بیمنظر دیکھ کر کہا:

''ہم مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس جارہے ہیں، یہ مال اور ساز وسامان انہی کے لیے ہے۔'' مگر حملية ورول يركوني اثرينه بوا-انهول نے عورتوں كوگرفتار كرليا اور ساراسامان لوٹ ليا۔ ساتھ ہى كہا: ''اگرر ہائی چاہیے تواس کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔''

اس ونت قبیلہ بنی بر ہوع کی ایک خاتون نے چیخ کر کہا: ''اے حجاج! اے حجاج! مدوکو پہنچ!''

چندخوش قسمت مسلمان اس موقع پر جان بچا کرفرار ہونے میں کا میاب ہوگئے۔ وہ سیدھا تجاج کے پاس پہنچاور ان خواتین کی فریاد سنائی۔ بیما جراسنتے ہی حجاج کے منہ سے نکلا: ''شاید میں سور ہاتھا۔اس آواز نے مجھے جگادیا ہے۔'' پھروہ بے تابانہ یکاراٹھا:''لبیک!لبیک!''

اس نے فوراً ایک سفیر کے ہاتھ راجہ دا ہر کو مراسلہ بھیجا کہ ان قیدیوں کوآ زاد کر دیا جائے اور لوٹا ہوا مال واسباب واپس دیا جائے ۔بصورت دیگر ریاست سندھ کو بخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔

حجاج نے سفیرکو بیتا کید بھی کی کہ وہ اغوا کیے جانے والے قافلے کا پتالگا کران کا حال احوال معلوم کرے۔ سفیرسندھ پہنچااور جاج کا پیغام پہنچایا۔ داہر نے طاقت کے نشھ میں اس مراسلے کی کوئی پروانہ کی اور بات کوٹا لتے ہوئے کہدویا:'' بیکام سمندری ڈاکوؤں کا ہے۔ان پر ہمارابس نہیں چاتا۔''<sup>®</sup> عبيدالله بن نبهان اور بُرّ بل بن طِهْفَه سنده مين:

مرتجاج جیسے جہاندیدہ انسان کوان حیلہ جوئیوں سے دھوکانہیں دیا جاسکتا تھا۔اس نے در بارخلافت سے سندھ میں جہاد کی اجازت طلب کی اور منظوری ملتے ہی بلوچتان کے حاکم عبید اللہ بن نبہان کوسندھ میں پیش قدمی کا تھم دے دیا۔عبیدالله بن مَهان محاذ پر پہنچے تو زبر دست جنگ ہوئی۔عبیدالله شهید ہوگئے اور فوج کو پسپا ہونا پڑا۔®

<sup>🛈</sup> جيج لامداص ١٨٩، ٩٠ 🏵 ڈاکٹر محر بن محمد داؤد ہوتائے'' 🕏 نامہ'' کے حواثی میں خیال ظاہر کیا ہے کہ بیہ جنگ موجود ہ کراچی کے ساحل پر ہوئی تمی اور کافقٹن میں واقع عبداللہ شاد عازی کا مزار در حقیقت اٹی عبیداللہ بن نبیان کا ہے۔ واللہ اعلم

جائ کوخرہوئی تواپنے دوسرے جرنیل بُدَیل بن طِهُفَہ کوجو بنو بحیلہ سے تعلق رکھتے تھے،اس مہم پر بھیجا۔اس جنگ میں حریف فوج نے ہاتھی بھی استعال کیے جنہیں دیکھ کرع بوں کے گھوڑے بدک رہے تھے۔ بدیل بڑے دلیرانسان تھے۔فوج کوہمت دلاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور ہاتھیوں تک جا پہنچ۔ ہاتھیوں نے حملہ کیا توبدیل کا گھوڑ ابد کئے لگا۔ بدیل نے اپنا عمامہ اتار کر گھوڑے کی آئھوں پر باندھ دیا اور اسے ایر لگا کرمر دانہ وار دشمن کے جنگھٹے میں گھس گئے۔شہید ہونے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ سے ۱۸ دشمنوں کوموت کی نیندسلا چکے تھے۔ان کی شہادت کے بعد اسلامی لئکرکوایک بار پھر پیجھے ہمنا پڑا۔

بُدُ مِل کی شہادت اورمسلمانوں کی شکست کی خبر نے حجاج بن یوسف کو سخت متفکر کردیا۔ بدمل بن طبیفہ بہت قابل جزئیل تھے، اپنی بے مثل شجاعت اور قابلیت کی وجہ ہے حجاج کے پسندیدہ سالاروں میں شامل تھے۔ حجاج کا چین اور آرام لٹ گیا۔ وہ ہراذان کے بعد بُدُ مِل کے لیے دعائے رحمت کرتا اوراس شکست کا بدلہ لینے کا عزم دہرا تا۔

جاج سجھ چکاتھا کہ سندھ کے راجہ کی طاقت اندازے ہے کہیں بڑھ کر ہے اور جب تک پورے سندھ پر قبضہ کرکے اس ظالم کی طاقت کو پارہ پارہ نہیں کردیا جاتا ، مسلمانوں کی عزت بھی خطرے میں رہے گی اوران کے تجارتی راستے بھی۔ آخر حجاج نے خلیفہ ولید بن عبدالملک سے اجازت طلب کی کہ برصغیر میں ایک بڑی مہم شروع کرنے کی اجازت وی جائے۔ولید کوگز شتہ مہمات کی ناکامیوں کے بعد برصغیر میں پیش قدمی پراطمینان نہیں رہاتھا ،اس نے جواب بھیجا:

'' یہ دور دراز کامحاذہ جہاں جاہل لوگ آباد ہیں۔ دہاں جہاد کے لیے جس قدر سامان جنگ اور افرادی قوت درکار ہے، اس پرخطیراخراجات صرف ہوں گے، بے حدمشقت سہنا پڑے گی۔ ہر ہارمسلمان وہاں جاکرضا بعے ہوجاتے ہیں۔ اس ہارے میں مزیدغور کرنا جا ہے۔''

خلیفه کا مکتوب جاج کی امیدوں کے خلاف تھا مگروہ مایوس نہ ہوا بلکہ اس مہم کی ساری ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے دوبارہ عریضہ بھیجا:

''امیرالمؤمنین!ایک مدت ہوگئ کے مسلمان قیدی کا فروں کے چنگل میں اذبیتیں سہدرہے ہیں۔ وہاں لشکر اسلام کو جو شکست ہوئی ہے اس کا انتقام لینا بھی ضروری ہے۔ ان مسلمان قید یوں کورہا کرانا بھی ناگزیر ہے۔ امیرالمؤمنین نے اپنے والا نامے میں فرمایا ہے کہ محاذ بہت دور ہے اور اس مہم پربے پناہ لاگت آئے گئو میں امیرالمؤمنین کو یقین دلاتا ہوں کہ دارالخلافہ کے خزانے سے اس مہم پرجتنا بھی خرچہ ہوگا ، اس سے دوگئی رقم ان شاء اللہ فتح کے بعدم کری خزانے میں واپس جمع کرادی جائے گی۔'' ®

محمر بن قاسم كاا نتخاب:

حجاج کا پیمراسلہ کچھالیاا اڑ انگیز تھا کہ ولید کوا جازت دینا ہی پڑی منظوری ملتے ہی حجاج نے بڑے پیانے پرجنگی

<sup>🛈</sup> چېچ نامد،ص ۹۱ تا ۹۹ ؛ فتوح البلدان، ص ۹۱ ، ۹۲ ،

تیاریاں شروع کردیں۔ وارالخلافہ سے چھ بزارشامی سپاہیوں ک کمک منگوائی اوراس مہم کی قیاوت کے لیے ایم وہ کے سابق ما کم قاسم بن محمہ کے فوجوان بیٹے محمہ بن القاسم کا انتخاب کیا جواس وقت فارس کی سرحدول پر تعینات تھا۔ محمہ بن القاسم حجاج کے داما داور بھتیج تھے۔ انہیں جنگوں کا لگ بھگ وتر سال کا تج بہ تھا۔ انہول نے لشکرول کی قیاوت اس وقت سے شروع کردی تھی جب ان کی عمر صرف ستر وسال تھی۔ ۸۳ھ میں حجاج بن یوسف نے آئیس فارس کا حاکم بناکر وقت سے شروع کردی تھی جب ان کی عمر صرف ستر وسال تھی۔ ۸۳ھ میں حجاج بن ایوسف نے آئیس فارس کا حاکم بناکر وقت کے دول کی سرکونی کا حکم دیا تھا مجمد بن قاسم نے باغیوں کا صفا یا کر ذالا تھا۔ ©

اتی کم عمری میں اتنی بری کا میابی پرایک شاعر بزیر بن حکم نے کہا تھا:

اِنَّ النَّهُ بَهِاعَةَ وَالسَّمَاحَةَ وَالنَّدِي لِي المُحَمَّدِيْنِ الْفَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدِ اللَّهِ النَّهُ السِمِ بَنِ مُحَمَّدِ اللَّهُ السَّمَ الْحَدُوثُ وَالنَّهُ عَشَرَةَ حِبَّةً يَسَاقُ وَلَا مَنْ مَوْلِسَدِ الْسَفُودُ وَلَا مِنْ مَوْلِسَدِ اللَّهُ ال

اس مہم کے لیے غیر معمولی وفاداری، جذبہ مہم جوئی اور مرکز کے احکام کی حرف بحرف اطاعت کی ضرورت تھی ؛ کیوں کہ مہم مہم کا سارانقشہ حجاج کے ذبن میں تھا۔اسے ایسا قائد جا ہے تھا جواس کے اشارے کو سمجھے اور بے دریغ خطرات میں کور جائے۔ قبیلہ بنوٹقیف کے اس جو ہر تابدار میں بیتمام اوصاف موجود تھے۔ ®

محمد بن قاسم كي عمر .... ايك غلط فنهي كاازاله:

عام خیال ہے کہ سندھ پر حملے کے وقت محمد بن قاسم کی عمر کا سال تھی ۔ گریہ بات درست نہیں یحقیقی بات سے ہے کہ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر ۲۵ سال تھی۔ ©

🛈 تاريخ خليفة بن خياط، ص ٢٨٨، تاريخ الاسلام لذهبي حوادث: ٨٣هـ

🕏 الكامل في التاريخ: ٦٣/٤، تاريخ دِمَشْق: ١٦٤/٦٥

يعض دوايات من يشعران طرح ب : ساس الوجال لسبع عَشْوَة حِجَّة ....وَلدَاتُه إذْ ذَا كَ فِي أَشْعَالِ

(اس نے ستر ہ سال کا ہوکر مردوں کی قیادت کی جبکسائ کے ہم عمراس وقت کھیل کو میں مشغول ہوتے ہیں۔)

🕝 چچ نامد،س ۹۹،۹۵،۹٤

ﷺ ایک تول کے مطابق ابن قامم کی وفاوت ۱۲ ہے گئے ہے۔ اس لحاظ ہے سندھ کی مجم کے وقت ان کی تمر ۳ سال بنتی ہے۔ (الاعلام فلز و کلی: ۳۴۳ مع حاشیہ)
جن تعنرات نے سندھ پر تملے کے وقت محمہ بن قاسم کوستر وسال کا قرار دیا ہے، ان کی واحد ولیل بی شعرہ ہے الاقالمہ شعر سندھ کی تمیں فارس کی مجم جو تی ہے متعلق ہے۔ ۹۲ ہم میں سندھ کی تمیم میں تاہم کوستر وسال کا مانا جائے تو نوسال پہلے فارس کا حاکم بنے وقت ان کی عمر اسال ما نتا پڑے گئی ہے، اس لیے درست بات ہے کہ فارس کا حاکم بنے وقت ان کی عمر اس کی تعریف کی تی ہے، سندھ کی تبییں، فابس بات ہے کہ فارس کا حاکم بنے وقت ان کی عمر سندھ کی تبیس، فابس کی تعریف کی تعن ہیں۔ ان اشعار کا جائزہ لیس تو ان میں سندھ پر جملے کا کوئی ذکر نمیں۔ صرف اس بات پر تبجب طاہر کیا گیا ہے کہ اس فوجوان نے ستر وسال کی عمر میں سندھ کی میں ان شروع کر دی اور فابر ہے پہلی بار شکر کی کمان انہوں نے فارس میں کی تھی۔ سندھ کی جنگ ان کی دوسری بڑی مہم تھی۔

قرین تیا شریمی یمی ہے کے سندھ جیسے مشکل محاذ پر جہال کی نامور جرنیل فکست کھا چکے تھے ہوئی تجزیبکار شخص ہی قائد بنمآنہ کہاییانو جوان جو پہلی ہار قیادت کرر ماہو۔ نیز تجان نے خلیفہ ولیدے بہت اصرار کر کے اس مہم کی منظور کی لئتی ۔ بعید ہے کہ ود کسی نوآ موز لڑکے کواتی شخت جنگ میں جھو کئنے کا خطرہ مول لیتاں



لشکرکشی کے انتظامات اور حجاج بن پوسف کی باریک ببنی:

حجاج بن یوسف نے کشکر کوتمام آلات اور ضروری سامان کے ساتھ تیار کیا۔ قلع شکن منجنیقوں اور آتش زنی کے لیے ہارودی مسالے سے لے کردھاگے تک ہر چیز ساتھ رکھی۔عرب سیاہی سالن یکانے کے لیے سرگداستعال کرتے تھے جو سندھ میں تم یاب تھا۔ سندھ کی گرمی کے باعث بوللوں میں بھیجا گیا سرکہ بھی خراب ہوسکتا تھا؛ اس لیے حجاج نے سر کے کوروئی میں بھگو کرسایے میں خشک کرایا اوراس روئی کی بوریاں اس مدایت کے ساتھ روانہ کردیں کہ جب بھی <sup>ا</sup> ضرورت ہو،اس روئی کو یافی میں ہمگوکر حسب ضرورت سر کہ حاصل کرلیا جائے۔اس ساز وسامان میں سب سے مجیب چز'' عروس'' نا می بنجنیق تنمی جسے یا بنج سوآ دمی مل کر چلاتے تھے۔اس سے پہلے کی تاریخ میں اتنی بڑی منجنیق کی کوئی مثال نہیں ملتی لشکر کی روائل ہے بل حجاج بن بوسف نے نمازِ جمعہ کے اجتاع ہے ایک پر جوش خطاب کیا۔اس تقریر کا ہر جمله اس کی دین فیرت وحمیت کا آئیند دار ہے۔اس نے کہا:

'' زمانہ بدلتار بتا ہے۔ جنگ کی مثال کنوئیں کے ڈول کی تی ہے، بھی اوپر، بمھی نیچے۔ وقت دودھاری تلوار کی طرح ہے، بھی ہمار سے حق میں ہوتا ہے، بھی ہمار ہے خلاف یہ بھی ہمیں فتح ہوتی ہے تو بھی شکست۔ نا كامي برصبر وقبل اختيار كرنا حاسية تاكه الله كي دي جوئي تغتول مين اضافة جواور حاوث كازخم مندل ہوجائے۔ہم اپنے منعم حقیقی اللہ بزرگ و برتر کی حمدوثنا کرتے ہیں اوراس کے کرم سے تو قع رکھتے ہیں کہوہ ہمیشہم پراپی تعتیں باتی رکھے گا۔این مہر بانی کا دروازہ بھی بندنہ کرے گا۔

سندھ کے محاذیر شہید ہونے والے بُدُیل کی آواز ہر لمحہ میرے کا نوں میں گونجی ہے۔ میں ہروقت اس نیار کے جواب میں لبیک لبیک کہتا ہوں۔اللہ کی قسم!اگراس لشکرشی میں مجھے پورے عراق کی دولت اورا بنا سب کچھ نچھاورکرنا پڑے، تب بھی میں مہم انجام دیے بغیر چین سے نبیں بیٹھول گا۔'' الشكركورخصت كرت بوئے جاج نے سيسالا رمحد بن قاسم كوكها:

''شیراز کے رائے سے جانااور منزل بمنزل رکنا، بیبال تک کے سامان رسدتمہارے پاس پہنچ جائے۔''

محد بن قاسم برالنئذ حجاج کی ہدایت کے مطابق شیراز پہنچے، جب دِمَثْق سے بھیجاجائے والاعسکری ساز وسامان آسکیا تواہے کشتیوں کے ذریعے دیبل کی طرف روانہ کیااورخود خشکی کے راہے مکران کارخ کیاجواس زمانے میں برصغیر کے ساتھ عالم اسلام کی آخری سرحد تھی۔

مران میں چنددن کی تیاری کے بعداسلام کے اس تجلے نوجوان جرنیل نے بت کدہ ہندوستان میں قدم رکھا۔ '' پنج گور' اور'' بیلہ' (لس بیلہ )منخر کرتے ہوئے لشکر تیزی ہے ساحل کے ساتھ ساتھ آ گے بڑھتا گیا۔اس دوران ا بک اورمسلم جرنیل جم بن زحربھی کشکر ہے آن ملا۔ یہاں محمد بن قاسم کو حجاج بن پوسف کا مکتوب ملاجس میں تحریر تھا " بب دیمل کے قریب پینی جاؤتو پڑاؤ کے وقت بہت چوکنار ہنا۔ خندقیں کھود کرخیمہ گاہ کو تحفوظ بنانا۔ اکثر بیدار بنا۔ لشکر میں جتنے لوگ قرآن مجید پر صناجانے ہوں وہ سب (پڑاؤ کے دوران) تلاوت میں مشغول رہیں۔ باتی لوگ دعا ئیں کرتے رہیں۔ محنت اور مجاہدے کے ساتھ ہوشیار دہنا اور وقار وسکون اختیار کرنا۔ اللہ کا ذکر ہروفت تبہاری زبان پر رہے۔ اللہ سے مددونصر سے طلب کرتے رہنا تا کہ اللہ تمہارا حالی وناصر بن جائے۔ لاحول ولاقو ہ کا کثر ت سے ورد کرتے رہا کرو، یہ وظیفہ تمہارا مددگار ہوگا۔ دیمل کے سامنے پہنچ کر خیمے لگاؤتو ان کے گردافعارہ فٹ چوڑی اور نوفٹ گہری خندق بوانا، خندق کے گردوفٹ او نچا پیشۃ لگوانا۔ دشمنوں کی نعرہ بازی اور فوٹ گوئی کے ردمل میں بھی جنگ شروع نہ کرنا۔ دیمن سے سامنا ہوتو ساکت رہنا۔ جب تک میرا تھم نہ طلح جنگ شروع نہ کرنا۔ جو نہی میرا کوئی مگتوب ملے اسے پڑھنا اور تفصیل سے جواب کھ بھیجنا۔ اس کام کو کھانے بینے سے بھی پہلے کرنا۔ میری ہدایات پڑھل بیرار ہنا۔ ان شاء اللہ کا میاب رہوگے۔ " ®

محد بن قاسم كاسنده مين بهلاقدم . ديبل كامحاصره:

جمادی الآخرہ ۱۹ ھ (مارچ ۱۱۷ء) کے ایام سے جب محد بن قاسم کالشکر حب ندی عبور کر کے بندمراد کے قریب سے سندھ کی حدود میں داخل ہوا اور موجودہ شہر کراچی ہے جواس دفت محض ایک صحراتھا، گزرتا ہوادیبل پہنچ گیا۔ اس وقت بھی دریائے سندھ نے وادی مہران کو دوحصوں میں تقسیم کررکھا تھا۔ دریا کی مغربی جانب دیبل ، نیرون (نیرون کوٹ، جبی دریائے سندھ نے وادی مہران کو دوحصوں میں تقسیم کررکھا تھا۔ دریا کی مغربی جانب دیبل ، نیرون (نیرون کوٹ، حیدرآباد) اور سدوستان (سیوستان ، سیبون شریف) مشہور شہر تھے۔ مشرقی سمت میں سائکڑا (سائکھٹ) ، بیٹ (بھٹ شاہ)، جاہم (جام صاحب) ،جیور (خیر پور) ، کا جی کاٹ (کوٹ ڈیجی) ، راوڑ (رانی پور) اور ''اروڑ (اروڑ) جیسے شہر اور قلعے تھے۔ ان سب سے بڑھ کر برہمن آباد (نزدشہداد پور) تھا جوراجہ داہر کا پایے تخت تھا۔

محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ جمعے کے دن دیبل کے سامنے گھوڑ ہے ہے اتر ہے۔ سفری انتظامات اپنے مربوط تھے کہ ای دن سمندر کے راستے بحری فوج بھی ساز وسامان اور قلعة شکن آلات کے ساتھ بہنچی ۔

دیمل کامقائی تلفظ' دیول' تھاجو' دیونائی عبادتگاہ' یا' مندر' کے ہم معنی لفظ ہے۔ یہاں کا مندر بہت مشہور تھا جس کا گنبد ساٹھ فٹ بلند تھا۔ مندر میں صرف پجاریوں کی تعداد سات سوتک تھی۔ دیبل کے جنوب میں سمندراور مشرق میں دریائے سندھ تھا۔ شہر کے سامنے آکر دریائے سندھ کا پانی بچرہ عرب میں مل جاتا تھا۔ یہاں اتر نے والا تجارتی ساز وسامان، کشتیوں کے ذریعے دریائے سندھ کے داستے دور دراز کے شہروں کو با آسانی پہنچنا تھا؛ اس لیے سامی کی تجارتی اور عنکری اہمیت بہت زیادہ تھی۔ مسلمان طویل محاصر سے کی تیاری کر کے آئے تھے؛ اس لیے سپائی بڑاؤڈا لنے گئے۔ رات تک جیموں کا شہر آباد ہوگیا جس میں ہر دستے کے افرادالگ الگ انتظامات اور پر چوں کے براتھ مقیم تھے۔ کیمپ کے گرد خندق کھوددی گئی۔ خندق کے سامنے مٹی کا پشتہ لگا کراس پرجھنڈ رفصب کر دیے گئے۔ ساتھ مقیم تھے۔ کیمپ کے گرد خندق کھوددی گئی۔ خندق کے سامنے مٹی کا پشتہ لگا کراس پرجھنڈ رفصب کر دیے گئے۔

<sup>🛈</sup> جيج نامد،ص ٩٧ تا ١٠٤ ؛ فتوح البلدان،ص ٩٧٠

د ہاں نیز ہ بر دار کھڑے ہوگئے تا کہ دشمن کے اچا تک حملے کور و کا جاسکے۔

کیمپ تیارہوتے ہی محمد بن قاسم نے مختیقوں کونصب کرایا اور شہر پرسنگ باری شروع کردی۔ شہروالے محصور ہوکر مزاحت کرتے رہے۔ حجاج بن یوسف بھرہ میں بیٹھ کر اس محاذ کی ایک ایک بات کی خبر رکھتا تھا۔ اس کے حکم کے مطابق ہرتیسرے دن محمد بن قاسم تمام حالات لکھ کراہے بھیج دیتے۔ حجاج ان برغور کرکے تازہ ہدایات روانہ کرتا کی ہفتے گزر گئے مگر دیبل کی فصیلیں سرنگوں نہ ہو سکیں۔

شہر کے درمیان مندرکا فلک بوس گنبد میلوں دور سے دکھائی دیتا تھا جس پرایک سرخ رنگ کا حصنڈ الہرار ہاتھا۔ شہر والوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈ انہیں گرتا انہیں شکست نہیں ہوسکتی ہے۔ بن قاسم کویہ اطلاع ملی تو منجنیق انداز وں کو مندرکا حصنڈ اگرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کئی دنوں تک نشانہ لگانے کی کوشش کی گریتھر چوک جاتے تھے۔ عروس نیجنیق بھی اس کوشش میں ناکام رہی۔ محمد بن قاسم نے حجاج کو تفصیل سے یہ صور تحال لکھ بھیجی۔ اس نے نقشے پرغورکر کے مجھ لیا کہ نجنیق سے نشانہ سے خبیر باندھا جارہا۔ اس نے جواب میں لکھا:

''عروس کوتھوڑ اسامشرق کی طرف موڑ دو۔اوراے ایک زاویہ (ایک ڈگری) کم کر کے نشانہ لگاؤ۔'' اس سے انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ حجاج بن یوسف کوآلات ِ جنگ کے استعال پر کس قدر عبور حاصل تھا۔ <sup>©</sup> دیبل فنتح ہوگیا:

محمہ بن قاسم نے اس تر تیب کے مطابق نشانہ باندھ کرسنگ باری کی تو عروس کا پھر سیدھا مندر کے گنبہ کو جا کر لگا۔
گنبد کے ٹوٹے نے اور جینٹر نے کے گرتے ہی دیبل کے بت پرستوں کو شکست کا یقین ہوگیا۔ مگران کے خیال ہیں دیوتا وک کے خضب سے نیچنے کے لیے لڑتے لڑتے مرجانے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔ چنا نچہ وہ شہر کے درواز بے کھول کر میدان ہیں آگئے مجمہ بن قاسم کوای وفت کا انظار تھا۔ مسلم شمشیرزن ان کا اشارہ پاتے ہی صف بستہ ہوکران سے بھڑ گئے۔ زبر دست کشت وخون کے بعد ہندولا شوں کے ڈھیرچپوڑتے ہوئے شہر کی طرف بھا گے اور درواز بے بندکر لیے تاہم اسلامی فوج تعاقب کرتے ہوئے فصیل تک پہنچ چکی تھی۔ مجمہ بن قاسم کی ہدایت پر فصیل کھلا تگنے کے بندکر لیے تاہم اسلامی فوج تعاقب کرتے ہوئے فصیل تک پہنچ چکی تھی۔ مجمہ بن قاسم کی ہدایت پر فصیل کھلا تگنے کے ماہر سپاہی آگڑ ہوئے الی کر سیوں کے سہارے اوپر چڑھ گئے اور فصیل پر دست بدست لڑائی ہونے گئی ۔ جلدہ ہی بہاں ماہر سپاہی آگڑ نے اس کے مفرور سپاہی انہور اور اس خطے گئے اورا سے شکست کا حال اسلامی پر چم نصب کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ دیبل کے مفرور سپاہی راجہ داہر کے پاس چلے گئے اورا سے شکست کا حال سابی بھر مین قاسم نے شہر پر قبضہ کرنے کے بعدمقا می لوگوں سے بہت اوچھا سلوک کیا۔ چار ہزار مسلمانوں کو یہاں آباد کی کی واغ تیل ڈالی اوراس خطے کی پہلی معید تھیر کرائی۔

فتوح البلدان، ص ۲۰۱۰ ۲۰ ؛ تاریخ یعقوبی، ص ۲۲ ؛ الکامل فی التاریخ: ۱۹۰۱۸/۶ ؛
 یادر بکدابن ایمر نے تمام مورضین کے برخلاف فتح سندھ کو ۸ھ کے تحت بیان کیا ہے جودرست نہیں۔

عام حالات میں مسلمانوں کے لیے دیبل کی فتح بھی ایک بڑی کامیا بی تھی مگر حجاج بن پوسف کا اصل ہدف راد  $^{\odot}$ داہر کی سرکو کی کرنا تھا جس نے مسلمان خواتین کوقیدی بنایا تھا۔ وادی مہران کے مشرقی جھے کی فتح:

راجهاں وقت اپنے مرکز'' اروڑ''میں تھا۔ بیہ مقام اس زمانے میں سندھ کا پایئر بخت ہونے کی وجہ سے بہت بارونق تھا۔ضلع سے میں رو ہڑی کے جنوب مشرق میں اب بھی ''اروڑ'' کے کھنڈرات موجود ہیں۔ مگر محمد بن قاسم نے پہلے دریائے سندھ کے مغربی علاقوں پر قبضہ متحکم کرنا ضروری سمجھا تا کہ دریا عبور کر کے اروڑ پر حملے کے دوران پشت ہے سمی حملے کا خدشہ نہ ہو۔ چنانچ لشکر اسلام نے نیرون کوٹ (حیدرآباد) کی طرف کوچ کیا۔مسلمانوں کےحسن سلوک اورمبر بانی کی شبرت ہرطرف ہو چی تھی ؛اس لیے یہاں کے حاکم بھدرکن نے صلح کر لی اور شہر کے دروازے کھول کر اسلامی افواج کاپرتیاک استقبال کیا۔مسلمانوں کی دعوت کی اوران کی سواریوں کے لیے جیارے کابندوبست بھی کیا۔ محدین قاسم نے دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر پیش قدمی کرتے ہوئے ،دریا کی نہرعبور کی توسامنے وادی ا مہران کا زرخیز علاقہ تھا جہاں سموں سرداروں کی جاگیریں تھیں۔ بیلوگ راجہ داہر کے ظلم وستم سے نالاں تھے ؛اس لیے انہوں نے اسلامی شکر کوخوش آید بدکہااور خراج کی ادائیگی منظور کرلی۔اسلامی افواج وادی مہران میں جہاں بھی پہنچیں لوگ حلقہ بگوش بنتے گئے۔ یہاں تک کہ شکر سیوستان (سیبون) تک پہنچ گیا۔

یبال کاراجہ' بجرا''اپنی رعایااورامراء کی مرضی کے خلاف جنگ پرآمادہ تھا۔اسلامی لشکر کے بینچنے براس نے جنگ کا نقاره پیٹ دیا۔اس دوران شہر کے معززلوگوں نے محمد بن قاسم کو پیغام بھیج دیا:

" ہم سب راجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں اس جنگ سے کوئی واسط نہیں۔ راجہ کے یاس فوج بھی زیارہ نہیں۔" اس پیغام ہے مسلمانوں کی ہمت اور بڑھ گئی ،محاصرہ مزید ایک ہفتے تک جاری رہا۔ آخر کار بجرا مایوی کے عالم میں رات کی تاری سے فائدہ اٹھا کر راجہ داہر کے پاس بھاگ گیا، اہلِ شہرنے دروازے کھول کرمسلمانوں کا خیر مقدم کیا۔ ایبالگتاہے کہ میہون اوراس کے آس پاس کے شہر فتح کرنے کے بعد محدین قاسم کا ارادہ تھا کہ دریائے سندھ کے مغرنی کنارے کے ساتھ لاڑ کانہ یاشکار پورنک آگے بڑھاجائے اورروہڑی کے قریب سے دریا عبور کرکے پایہ تخت اروڑ پرحملہ کیا جائے ،مگر حجاج بن یوسف کامنسو بہمختلف تھا۔اس نے حکم دیا کہمسلمان فوراً واپس پلٹیں اور نیرون کوٹ (حیدرآباد) ہے بھیٹ (بھٹ شاہ) تک دفاعی لائن بنا کر دریا کے یاراتریں \_® دریائے سندھ کے مار:

محمد بن قاسم نے حکم کی تعمیل کی ۔وہ نیرون (حیدرآباد)واپس آئے اور کچھ دنوں کی تیاری کے بعد بھیٹ کی طرف روانہ

۲۲۹ ، تا ۱۱۰ تا ۱۱۰ ؛ فتوح البلدان، ص ٤٢١ ؛ تاريخ يعقوبي، ص ٢٢٦



ہوگئے۔اس دوران راجدداہر کو محمد بن قاسم کی مسلسل فتو حات کی اطلاعات فل رہی تھیں گرفتار شدہ مسلم خواتین ابھی تک اروز کے فلع میں اس کے زیر قبضہ تیس ۔اگر داہر میں عقل نائ کوئی چیز ہوتی تو وہ ان خواتین کو واپس بھیج کر مجاہد بن اسلام کی تیز دھار شمشیروں سے بہنے کی کوشش کرتا۔ مگر وہ پر لے در ہے کا ضدی اور مغرورانسان تھا۔ا ہے اپنی طاقت پر اندھا بجروسہ تھا۔ جب اس نے دیکھا گئاس کے تمام ماتحت راج مسلمانوں کورو کئے میں ناکام رہے جیں تو وہ اپنی تمام فوج جمع کر کے خود قیادت کرتے ہوئے اروڑ ہے جنوب مشرق کی طرف روانہ ہوااور کوٹ ڈیجی کے قطیم قلعے میں ڈیرے ڈال کر فوج کے بڑے جھے کو دریا نے سندھی طرف بھیج دیا تا کہ مسلمانوں کو دریا عبور کرنے سے روک دیا جائے۔

ادھرلشکرِ اسلام بلغارکرتا ہوا بھیٹ (بھافیہ، بھٹ شاہ) کے سامنے بہنج گیا تھا جو دریا کے دوسرے کنارے پرتھا۔ حجاج کے عکم کے مطابق محمد بن قاسم نے تمام فوج اور خیمہ گاہ کو دریائے سندھ کے پار لے جانے کی تیاری کی مگراس دوران راجہ داہر کی افواج دریا کی دوسری سست نمودار ہو چکی تھیں۔ حجاج بن یوسف کی ہدایت کی حکمت اب ظاہر ہوئی ؛ کیوں کہ اگر مسلمان اس وقت سیہون میں ہوتے تو پشت سے گھر جاتے اوران کی واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوتا۔

لشکرِ اسلام نے دریائے سندھ عبور کرنے کی تیاری کی تو پر جوش لہروں کے ساتھ دوسرے کنارے پرتعینات داہر کے تیرانداز دستے بھی ان کاامتحان لینے کے لیے تیار تھے۔

اس زمانے میں دریاعبورکرنے کے لیے کشتیوں کا پل بنایا جاتا تھا۔ کشتیوں کومضبوط رسوں کے ذریعے آپس میں باندھ کر دریا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جوڑ دیا جاتا تھا جس پر سے فوج گزرتی چلی جاتی تھی۔ گر یہاں مسلمان جونہی کشتیوں کا بل بنانے کی کوشش کرتے ، تیروں کی بارش ان کے کام میں رکاوٹ بن جاتی۔

آخر کار محمد بن قاسم نے کشتیوں کو دریا کے درمیان با ندھنے کی بجائے ایک اور ترکیب پڑمل کیا۔انہوں نے دریا کے باٹ کی چوڑائی کا سیحے اندازہ لگا کر دریا کے ای کنارے پر کشتیوں کی ایک طویل زنجیر بنائی۔اس زنجیر کا ایک سرا ایک مضبوط کھو نے سے باندھ کر باتی جھے کو دریا کے بہاؤ پر چھوڑ دیا گیا۔ پائی کا بہاؤ خود بخو دکشتیوں کے اس پل کو دھیل کر دوسرے کنارے پر لے گیا۔کشتیوں میں بیٹھے سپائی ڈھالوں کے ذریعے خود کو دشمن کے تیروں سے بچاتے رہے اور دوسرے کنارے پر بہنچتے ہی دشمن پر بل پڑے۔دشمن کو ساحل سے بٹانے کے بعد کشتیوں کے بل کو دوسری سے اندھ دیا گیا۔اس کے بعد سارالشکرآ رام سے دریا گیا۔ ش

راجہ داہر کے پسپا ہونے والے سپاہیوں نے جام کے قلعے میں جاکر پناہ لی۔اب بھیٹ کاشہرسا سنے تھا۔ یہاں کا راجہ''موکا'' راجہ داہر کا ماتحت تھا۔ یہسب لوگ راجہ داہر کے جبر وتشدد سے تنگ آئے ہوئے تھے محمد بن قاسم نے'' راجہ موکا'' کو مذاکرات کے ذریعے اطاعت برآ مادہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے جواب میں لکھا:

"اگریس جنگ کیے بغیر ہتھیار ڈال دوں تو میرے خاندان کی رسوائی ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ میں ایک چھوٹے ہے دست

<sup>🛈</sup> چيچ نامه، على بن حامد الكوفي، ص ٢٤٤ تا ١٣٣ ؛ فتو ج البلدان، ص ٢١٤

کے ساتھ سائٹڑ ا( سائٹھٹر ) کی طرف نکل جاؤں اور آپ اس دوران ایک ہزار سپائی بھیج کر بچھے گرفتار کرلیں۔'' محمد بن قاسم نے تبحویز ہے اتفاق کیا۔ راجہ موکا سائٹڑ ا( سائٹھٹر ) کی طرف روانہ ہوااورادھرمحمد بن قاسم کے سالار بنانہ بن حظلہ نے منصوبے کے مطابق تعاقب کر کے اسے گرفتار کرلیا۔ محمد بن قاسم نے راجہ موکا کی بڑی خاطر مدارات کی۔اسے ایک لاکھ درہم نقد دیے اور ساتھ ہی پروانہ لکھ دیا کہ بھیٹ کی حکومت نسل درنسل اس کے پاس رہے گی۔ <sup>©</sup> راجہ داہر سے فیصلہ کن معرکہ:

محر بن قاسم اپنے جھ ہزار سیاہیوں کے ساتھ ہے پور (خیر پور) پر قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھے جہال راجہ داہر اپنی ٹڈی دل افواج کے ساتھ فیصلہ کن مقابلے کے لیے موجود تھا۔ اس کی کمان میں دس ہزار گھڑسواراور تمیں ہزار پیاوے تھے۔ پہلی صف میں خوفناک ہاتھیوں کاغول تھا۔ داہر خود لشکر کے پیچھے ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا۔ اس کے گرد باند یوں کا جھرمٹ تھا جوا ہے مور چھل سے پکھا جھل رہی تھیں۔ کیم رمضان ۹۲ ھے کو جنگ شروع ہوئی ، جون کے گرم ترین مہینے میں سندھ کی پہتی ہوئی زمین پر دونوں فو جیس پوری طاقت سے آپس میں فکر اتی رہیں۔ دس دن تک شبح سے شام تک لڑائی ہوتی رہی گر ہار جیت کا فیصلہ نہ ہوسکا۔

فَتَرَكُتُ أَنْ يَحْتَ الْعَجَاجِ مُجَنَّدُلًا مُتَبِعَفًا وَالْبَحَدَّيُ إِنْ غَيْرَمُ وَسِّهِ

''گھڑ سوار بھی گواہ ہیں اور محد بن قاسم بن محر بھی ، کہ داہر ہے معر کے کے دن میں جمگھٹے کو چیر کرآگے بڑھا اوران کے بادشاہ کے سر پر ہندوستانی تلوار بلند کی ، میں اے گر دوغبار کے پردے میں اس طرح جھوڑ آیا کہ دہ کسی تیکیے کے بغیر خاک وخون میں پڑاتھا اور اس کے گال مٹی ہے لت پت تھے۔''<sup>®</sup>

راجہ کے مرنے کے بعداس کے فوجیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا تاہم وہ شام تک برابرلڑتے رہے۔ تب تک ہزاروں لاشیں گریں اور میدانِ جنگ میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے داہر کی فوج تتر بتر ہو پیکی تھی اور سندھ میں اسلامی حکومت کا سنگ بنیاد نصب ہور ہاتھا۔

راجہ داہر کی باتی ماندہ فوج راوڑ (رانی پور) کے قلع میں تھی جہاں شاہی خاندان کی ایک رانی جنگ کی تیاری کررہی تھی مجھ بن قاندان کی ایک رانی جنگ کی تیاری کررہی تھی مجھ بن قاسم نے بلاتاً خیر یلغار کر کے راوڑ کا محاصرہ کرلیا اور ایک خوزیز جنگ کے بعد قلعے کو فتح کرلیا۔ مسلمانوں کو قلع میں داخل ہوتا دیکھ کررانی نے اپنی کنیزوں سمیت خود کو آگ کے الاؤمیں ڈال کرخود کشی کرلی۔ © عرب خواتین کی بازیا بی:

ان پے دریے فتو حات کے باوجود محمد بن قاسم کو سخت فکر لاحق تھی ؛ کیوں کہ گرفتار شدہ عرب خواتین اب تک بازیاب نہیں ہو تکی تھیں۔ادھر راجہ داہر کا وزیرِ باتد بیر'نسی ساکر''کسی طرح محمد بن قاسم کی خوشنو دی چاہتا تھا۔اس نے مصرف ان عرب خواتین کوآزاد کر دیا بلکہ خودانہیں لے کرمسلمانوں کے پاس آیا۔اس سے محمد بن قاسم کو بے انتہاء خوثی ہوئی؛ کیوں کہ اس مہم کا اصل مقصد پورا ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کا رنا ہے پرسی ساکر کو اتن عزت دی کہ اسے پہلے کی طرح اپنی حکومت کا وزیر بنا دیا اور اہل سندھ کے ہر معاطع میں اس سے مشورے لینے کا اہتمام کیا۔ ® کی طرح آبی ہوئی ۔ ان کی فتح :

راجہ داہر کا بیٹا ہے سکھا بہی اپنی حکومت کو کسی نہ کسی طرح قائم رکھنے کی تگ ودوکرر ہاتھا۔اس نے برہمن آباد کو مرکز بنا کرنگ افواج مرتب کر لی تھیں مجھ بن قاسم نے مفتوحہ علاقوں کے انتظامات درست کرنے کے بعد ۹۴ ہے میں برہمن آباد کا رخ کیا۔ ہے سکھے نے محاصرے میں آنے میں جان کا خطرہ محسوس کیا اس لیے شہر سے باہرنگل گیا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے برہمن آباد کو گھیرے میں لے لیا اور محاصرانہ جنگ شروع ہوگئی۔شہر کی فصیل بہت مشحکم تھی ،

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ: ١٩/٤ ؛ چچ نامه،ص ١٥٨ تا ١٨١ ؛ فتوح البلدان، ص ٤٢٢ ؛ تاريخ سندهـ از مير معصوم شاه بهكري،ص ٢٤

<sup>(</sup>٣) جيج نامد، ص ١٩٧ تا ١٩٥ ؛ فنوح البلدان، ص ٢٧٤ ؛ تاريخ ابن حلدون: ٣٧٧٧
(٣) جيج نامد، ص ١٩٩ تا ١٩٥ ؛ فنوح البلدان، ص ٢٧٤ ؛ تاريخ ابن حلدون: ٣٧٦٧
(٣) جيج نامد، ڪرمطابق خورگڻي کرنے والي واپر کي بھن مائي بائي تھي، جيکہ باؤ رُري ڪے مطابق اس کي يوي تھي۔ دونوں روايات کو ملائے ہے تابت ہوتا ہے کہ بيدون کي بھن آگي۔
جيدوا برنے يوي بنار کھا تھا۔ بوشک ہے کہ گرفتاري ہے بينے کے ليے مائي بائي نے ايسا کيا ہو۔ اور يہ بھي مکن ہے کدائ نے ہندوؤس کي رسم '' سن ' نبھائي بوجس ميں شو ہر کی موجب ميں موجب موجب ميں موجب م

بندولاشوں کوالا کومیں جلاتے ہیں جسے' جِنا'' کہا جاتا ہے۔''سی ''کےمطابق شوہر کی لاش کے ساتھ عورت بھی ای'' چِنا''میں جل کر جان وے دیتی ہے۔ایسی عورت ۔ کو ہندو مقدس مانتے ہیں اور اسے'' و لیوی''کا درجہ دیتے ہیں (نعوذ ہاللہ)۔

e بعج نامه، ص ٩٩ ، ، ، ، ، ؟ . فتو ح البلدان: ص ١٤١ تا ١٤٣ فتو ح البلدان: ص ٤٢٢ ؛ تاريخ يعقوبي، ص ٢٢٦

کر نے کی کوشش کی مسلمانوں کے جوابی جملے میں اسے بخت زک اٹھانا پڑی اور وہ سندھ کی حکمرانی کو بھول کر کشمیر کی سرنے کی کوشش کی مسلمانوں کے جوابی جملے میں اسے بخت زک اٹھانا پڑی اور وہ سندھ کی حکمرانی کو بھول کر کشمیر کی طرف بھا گئار بر جمن آباد کا محاصرہ طویل ہوتا گیا۔ مقامی فوج بسااوقات با ہرنگل کر حملہ کرتی اور پھر شہر میں گھر جاتی شہری محمد بن قاسم کی رعایا پروری کی شہرت بن چکے ہے؛ اس لیے انہوں نے محاصر سے شک آکر شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے دن جنگ کے بعدوہ بسیا ہوئے تو شہر کے درواز سے جان ہو جھ کر کھلے چھوڑ دیے۔

المحمد مسلمان تعاقب کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوگئے۔ اس طرح بیشبر بھی زیر تگین ہوگیا۔ راجہ دا ہر کی ایک بیوی رانی لاؤی مسلمان تعاقب کرتے ہوئے اسلام قبول کرلیا اور محمد بن قاسم نے تجابی بن یوسف کی اجازت سے اس سے نکاح کر لیا۔

ار وڑکا معمر کہ:

اب سندھ میں مزاحت کی صرف ایک چنگاری باتی رہ گئی تھی۔ یہ راجہ داہر کا چھوٹالڑکا گوپی تھا جو لوگوں کو یقین دلار ہاتھا کہ راجہ داہر زندہ ہے اور تازہ افواج تیار کرنے کے لیے ہندوستان گیا ہوا ہے۔ اس پر و پیگنڈے سے متاثر ہوکر ہزاروں سپاہی اس کے گردجمع ہو گئے تھے جن کی مدد سے اس نے پایئے تخت اروڑ میں جنگ کی پوری تیاری کر لی تھی رحمہ بن قاسم میا اطلاعات ملنے پر سیدھااروڑ پہنچے ، ان کے کہنے پر رانی لاڈی نے خود اہل شہر کو یقین دلایا کہ داہر مر چکا ہے۔ اہل شہر شروع میں نہ مانے اور گوپی کی قیادت میں برابر لڑتے رہے۔ مگر پھے دنوں بعد گوپی فرار ہوگیا اور اہل شہر نے اس شرط پر سخھیارڈ ال دیے کہ بدھ سے صفح کدے کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ محمد بن قاسم نے اہل علم سے مشورہ کر کے صفم کدے کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ محمد بن قاسم نے اہل علم سے مشورہ کر کے صفح میں شار کیا اور اسے باقی رہنے دیا۔ ®

وادئ مہران' باب الاسلام' بن چکی تھی مگر محد بن قاسم کی ایمانی تو انائی انہیں مزید فتو حات کے لیے آمادہ کررہی تھی۔
انہوں نے تجاج بن یوسف سے اجازت لے کرآ کے بلغار کی۔ اسکلند ھ (کندھ کوٹ) گھسان کی جنگ کے بعد سخر موا۔ اب اسلامی افواج پنجاب کے سر بزمید انوں میں آ کے بڑھ رہی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے شہراور قلع تیزی سے فتح موت اب اسلامی افواج پنجاب کے سر بزمید انوں میں آ کے بڑھ رہی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے شہراور قلع تیزی سے فتح موت کے غیروکاروں کا بہت بڑا مرکز تھا۔
موتے گئے اور محمد بن قاسم نے ماتان پہنچ کر دم لیا۔ بیاس زمانے میں بدھ مت کے پیروکاروں کا بہت بڑا مرکز تھا۔
یہاں کے راجہ گور سنگھ کی طاقت کا سکہ پورے پنجاب میں مانا جاتا تھا۔

© یبال فی نامدین" آب بیاس" مودر کرنے کاذکرے بسندھ سے ماتان کی رادیس دریائے بیاس قطعاً نییس آتا۔ پس ممکن ہے بیدریائے سندھ کی کوئی نہر ہو۔

جہے ضامد، ص ۲۰۵ تا ۲۰۸ ؛ فنوح البلدان، ص ۲۴، ۲۳، ۲۶ ..... برسمن آباد کے کھنڈرات حیدرا آباد کے شال مغرب میں کوئی ساٹیر میل دور ہیں۔ یہ چکہ شہداد پورے تقریبا آٹیر میل کے فاصلے پرے ۔ مسلمانوں نے عبای دور میں اس کے قریب ایک اور شہر بسایا جو منصورہ کے نام ہے مشہور ہوا۔ یہ بوعباس کے دور کا مشہوراہ رباروئی شہر تھا۔ یا قوت حوی کے بقول بیدو یا ہے سندھی دوشاخوں یا دونہروں کے در میان واقع تھا اور ملتان سے اس کا فاصلہ بارہ منازل ( تقریباً دوسوئیل یا بوئیر منصورہ ہی ویران ہوگیا۔ رمعجم البلدان: ج کی، تعجت منصورہ)

<sup>©</sup> جسج خامسه، ص ۲۲۱ تنا ۲۲۶ فیوح البلدان، ص ۴۲۳ ..... اروژ کے کنندرات رو بڑی ہے گیار م کلویمٹر جنوب مشرق میں دریا ہے سندھ کی ایک شاخ ا ''غرافاف'' کے مغربی کنارے پراب بھی موجود ہیں۔ عرب مو زمین نے اس شرکوعمو یا ''الور'' کہ کریاد کیا ہے۔

محمہ بن قاسم کے ملتان پہنچ ہی زوردار معرکے شروع ہوگئے۔ گور سکھی کی فوج کو قلعے کی حفاظت حاصل تھی اور سامان رسد بھی بکثرت تھا۔ ادھر مسلمانوں کے پاس خوراک کے ذخائر کم سے ایاس لیے بیرہم بہت مشکل خابت ہوئی۔ محاصرہ طویل ہوا تو مسلمان سواری کے جانور ذن کر کے کھانے پر بمجور ہوگئے۔ قریب تھا کہ فوج بے حال ہوکر واپھی پر مجبور ہوگئے۔ قریب تھا کہ فوج بے حال ہوکر واپھی پر مجبور ہو جانی کہ اچا تک ایک اطلاع نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ ایک مقامی خض نے مسلمانوں کو فسیل کے کمزور صوب کا بتا بتادیا۔ محمد بہن تا ہم نے فوراً منجنیقوں سے ان حصول پر سنگ باری شروع کر ادی۔ آخر فسیل ٹوٹ گئی۔ گور شکھ کے سپائی مجبور ہوکر کھلے میدان میں نکل آئے۔ بہاں وہ مسلمانوں کے شدو تیز دھا دوں کا سامنا نہ کر سکم اور پہا ہوکر بکھر گئے۔ بہدو ہوکر کھلے میدان میں نکل آئے۔ بہاں وہ مسلمانوں کے شدود لے نگلی۔ مندر کا نزانہ کا فوٹ لیے اور 10 افٹ ججور ہوکر کھلے میدان میں نکل آئے۔ بہال ہو ہم اہوا تھا۔ وزن کے لیا لئے سے بیونا کئی سوئن تھا۔ ® جوڑے کمرے پر شمل تھا جوسونے سے لہالب بھرا ہوا تھا۔ وزن کے لیا لئے سے بیونا کئی سوئن تھا۔ گاہم پر چھر کروڑ در ہم خرج کیے تھے۔ جب مال غذیمت کے ساختہ کہا:

مامنے رکھا گیا تو اس نے مال غذیمت کو شار کر ایر اور جو تاخرج کیا اللہ نے اس سے دوگانا عظافر ما دیا۔ " میں مشغول رہے۔ مہان کے بعدد بہال کی وفات تک سندھ اور بہنجا ہی فقو حات میں مشغول رہے۔ مہان کے بعدد بہال کے بعدد بہال کے بعدد بہال کے بعدد بہال کو خوات میں مشغول رہے۔ مہان کے بعدد بہال کو خوات میں مشغول رہے۔ مہان کے بعدد بہال کیا تھا م جھر بن قاسم ولید بن عبد الملک کی وفات تک سندھ اور بہنجا ہی فقو حات میں مشغول رہے۔ مہان کے بعدد بہال کو خوات کے بھران گیراسلامی افواج وسطی ہی میں مشغول رہے۔ مہان کے بعدد بہال کو خوات کے سے بھران گیراسلامی افواج وسطی کو ممان میں کے بھران کی بھران کی کھراسلامی افواج وسطی کو میں کو تھر کے بھران کی کھراسلامی افواج وسطی کی میں میں کی میں کو بھر کے بھران کیا کے بعد کی بھراسلامی افواج وسطی کے مان کے بعد کو بھرانے کی کھراسلامی افواج وسطی کے میں کو کھر کے بھران کیا کہا کے کہا کہ کو موران کے کو کھر کے کہا کے کھران کو کھران کے کہا کے کہا کہا کے کو بھران کے کھر کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کو کھر کی کو کھر کے کھر کے کہا کے کہا کہ کھر کے کہا کے کہا کھر کے کہا

الملك كي وفات ہوگئ اور نے خلیفہ سلیمان بن عبدالملک نے محمد بن قاسم کومعزول کر دیا۔ محمد بن قاسم کے حسنِ سلوک،

مہر بانی اور کرم نوازی نے مقامی لوگوں کے دل جیت لیے تھے؛ اس لیے یہاں بے شارلوگوں نے اسلام قبول کیا۔

<sup>🛈</sup> چيچ نامه،ص ٢٣٦ تا ٢٤١ ؛ فتوح البلدان: ٢٣٤ ؛ تاريخ يعقوبي،ص ٢٢٦

الكامل في التاريخ: ٢٠/٤: سنة ٩٨هـ

ملحوظات: (1) سندردی ان فقوحات کی اکثر تفاصیل علی بن حامد کونی کی تصنیف ' کی تا مر' کے فارس نسنغ سے نقل کی گئی جیں جوڈا کٹر عمر داؤد پیٹا کے حواثی کے ساتھ حیدرآ باد وکن سے ۱۹۳۹ میں شائع ہواتھا۔ بی نامہ اس موضوع پر قدیم اور مشند آخذ ہے اور اس کاسیب سے بہترین اور تھیج شد ونسخہ یمی ہے۔

<sup>(</sup>۲) سندھ کی فق صات کے شمن میں جن مقامات کے نام آئے ہیں، ان کی تعیین کے بارے میں علائے تاریخ وہاہرین آ ٹارقد بہر کے درمیان شدید اختلافات ہیں، برہمن آباداوراروڑ کے سواکسی مقام کے بارے میں افغاقی رائے نہیں پایاجا تا۔ دیمل کے بارے میں شخصہ شاہ بندر اور کرا ہی کا قول بھی موجود ہے۔ لیک رائے ہے کہ دیمل وہی جہال اب کرا ہی کی پورٹ محمہ بن قاسم تعیر کی ٹئی ہے۔ ڈاکٹر بحرواؤد پوتانے کئی قرائن کو جمع کر کے بیو تنی دائے وہی کہ دیمل اور میں جگہ ہے جہال اب کرا ہی کی پورٹ محمہ بن قاسم تعیر کی ٹئی ہے۔ ڈاکٹر بحرواؤد پوتانے کئی قرائن کو جمع کر کے بیو تنی رائے اور کی ساتھ میں موجود ہیں۔ ساتھ شدہ کتاب ''جھنجور'' کے مطابق دیمل دراصل جمیم موجود ہیں۔ سمندر کا پائی جمنب کو در کی کا در سال میں سمندر کا پائی ایک سمجد کے آ ٹاراب بھی موجود ہیں۔ سمندر کا پائی ایک سمجد کے آ ٹاراب بھی موجود ہیں۔ سمندر کا پائی ایک سمجد کے آ ٹاراب بھی موجود ہیں۔ سمندر کا پائی ایک بین کا خوال میں بیاں ایک سمجد کے تاراب بھی موجود ہیں۔ سمندر کا پائی دور بین (جبکہ دسیل دریا کے کنارے تھا) مگر ممکن ہے زلزلوں اور ایک میں بہاں تک پہنچنا ہے۔ آگر چھنجور کے کھندرات دریا ہے کی دور ہیں (جبکہ دسیل دریا کے کنارے تھا) مگر ممکن ہے زلزلوں اور دیگر قدرتی حوادث کے باعث دریانے زرخ تبدیل کر لیا ہو۔ ہاں ایسا شکال باقی رہ جات دور ہیں (جبکہ دسیل دریا کے کنارے تھا) گر کھندیں ہور تا ہی شہنچور تا ہی شہنچور تا ہے کہ دور تی خوادث کے باعث دریانے زرخ تبدیل کر ایسا میں ایک کور آتا ہے؟

بیٹ کو بہاد لپور کے واح میں بھی بتایا گیا ہے۔ جیم (جوہمارے نزدیک جام صاحب ہے) کو تھم پر بھی کہا گیا ہے۔ بعض نے راوژ کوموجودہ حیدرآ باداور نیرون کوٹ کو حیدرآ باد سے کچھے فاصلے پر''جھرک'' کے مقام پر قرار دیا ہے۔ ہم نے تمام اخلافات کوسا منے رکھتے ہوئے سندھ کے نقشے ،محد بن قاسم کی ممکنہ یلغار کے خطوط اور طبعی دعسری قرائن کی روشی میں اندازے لگا کران مقامات کی تعیین کی ہے گراس میں خلطی کا امکان بہر حال موجود ہے۔

<sup>🕏</sup> تاریخ سنده از میر معصوم شاه بهکری، ص۲۹



سندھ کے اکثر لوگ اگر چہاپئی بت پرتی پر قائم تھاں کے باوجود وہ محمد بن قاسم سے محبت کرتے تھے۔اس دلنواز نو جوان کی واپسی پر وہ زاروقطار روتے رہے۔ بہت سے بت خانوں میں پجاریوں نے احتر امااس کے مجسے بنا کر رکھ لیے۔ ® بیہ بات ان لوگوں کی تر دید کے لیے کافی ہے جومسلم فاتحین کو ظالم ،خونی اور لٹیرامشہور کرتے ہیں۔اگر مسلم فاتحین نے غیر مسلموں پرظلم و جرکیا ہوتا تو مقامی لوگ بھی ان سے اس طرح اظہارِ عقیدت نہ کرتے۔

#### حجاج بن بوسف کی وفات

ولید بن عبدالملک کے دور میں ہے رمضان ۹۵ ہجری کوعراق کے گورز جاج بن یوسف ۵۵۵سال کی عمر میں انقال ہوگیا۔ وہ ۳ کے میں عبدالملک کی طرف ہے جاز کا گورز بناتھا۔ اس کے بعد ۲۲ سال تک وہ حکومت کاستون رہا۔ \*
وہ نہایت دلیر، ذبین اور قابل انسان تھا، بنوم وان کی حکومت کے پائے مشحکم کرنے میں اس کا بہت بڑا کر دارتھا۔
اس کے بعد سندھا ور وسطِ ایشیا کی فتو حات بھی اس کے عزم اور منصوبہ بندی کا نتیجہ تھیں۔ قرآن مجیدے بے حد شغف رکھتا تھا اور یا بندی ہے تلاوت کیا کرتا تھا۔ \*

عمر بن عبدالعزير دالك اس كم مظالم كى وجهاس اس فرت كرتے تھ مگرساتھ بيھى فر مايا كرتے تھے: " قرآن مجيد ميں اس كے انہاك پر مجھے دشك آتا ہے۔"

پورے عراق کا حاکم ہونے کے باوجوداس کی زندگی نہایت سادہ تھی۔اس کا تمام اٹا شقر آن مجید کا ایک نسخہ ایک تلوار ، ایک گھوڑے اور ایک سو (۱۰۰) زرہوں کے سوا پچھ نہ تھا۔ان زرہوں کے بارے میں وہ وصیت کر چکا تھا کہ ایک تہائی ملک کی اندرونی شورشوں کی سرکو بی کے لیے اور دو تہائی بیرون ملک جہاد میں استعال کی جائیں۔ سعید بین جُئیر رجالنگئے کافتل:

وفات سے پچھدت پہلے جاج نے مشہور تا بعی سعید بن جُیر رالٹنے کوتل کرایا تھا۔ سعید بن جُیر بارہ سال پہلے جاج کے خطاف عبدالرحمٰن بن اَصْعَت کے خروج میں شریک رہے تھے، شکست کے بعد وہ جاز چلے گئے تھے اور کئی سال سے وہاں رو پوتی تھے۔ مکہ کے گور ز خالد بن عبداللہ قسری نے انہیں گرفتار کرلیا اور عبدالملک کے تھم کے مطابق جاج کے پاس بھیج دیا۔ جاج نے نے ان سے تی سے باز پرس کی ، پوچھا: ''سعید! تم نے ہمار سے خلاف بعناوت کیوں کی؟'' وہ بول نے باز پرس کی ، پوچھا: ''سعید! تم نے ہمار سے خلاف بعناوت کیوں کی؟'' وہ بول نے باز پرس کی ، پوچھا: ''سعید! تم نے ہمار سے خلاف بعناوت کیوں کی؟'' وہ بول نے باز پرس کی ، پوچھا: ''سعید! تم نے ہمار سے خلاف بعناوت کیوں کی؟'' حمل اسلمان ہوں۔ بھی درست کام کرتا ہوں ، بھی غلط۔'' حمل کے باز پرس کی بیعت کیوں تو ڈری؟''

فتوح البلدان، ص ٤٧٤ 
 الاعلام وَرِ كُلّى: ١٦٨/٢؛ تاريخ خليفة بن خياط، ص ٢٠٠٧؛ البداية والنهاية: ١٦/١٥، ٥٥٠
 البداية والنهاية: ١١/١٥، ٩٠٥
 البداية والنهاية: ٢٠/١٥، ٩٠٥
 البداية: ٢٠/١٥
 <l

سعیدر دالشنے نے کہا: ''ابن اَسْعَث نے مجھے اپنی و فا داری پر بیعت کی تھی اور تسم دی تھی۔''
حجاج بھڑک کر بولا: ''تہمیں یا دنیس! میں نے عبداللہ بن زبیر کوئل کرنے کے بعد مکہ میں تم لوگوں سے خلیفہ کی
و فا داری پر بیعت کی تھی، پھر میں کوفہ کا گور نر بن کرآیا، یہاں پھر تم لوگوں سے بیعت کی تم امیر المؤمنین کی دو بیعتیں
بھول گئے ،اس جولا ہے کے بیجے کی بیعت یا در ہی۔''

حجاج ان کا نام اور مقام جانباتھا مگرانہیں مرعوب کرنے کے لیے پوچھا:''بتاؤ! کیا نام ہےتمہارا؟'' فرمایا:''میرانام سعید ہے۔'' (یعنی سعادت مند)

تجاج نے کہا'''کس کے بیٹے ہو؟''سعیدین جبیر راتشنہ بولے'' جبیر کا۔'' (جُبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز ) تجاج نے طنز کرتے ہوئے کہا''نہیں تم شقی بن کسیر ہو۔'' (شقی یعنی بد بخت، کسیر یعنی ٹوٹی پھوٹی چیز ) سعید بن جبیر راتشنہ نے فرمایا:''میری والدہ میرانام تجھ سے بہتر جانتی تھیں۔''

حجاج نے کہا: ''تم بھی بد بخت ہوا در تمہاری ماں بھی۔''

سعید بن جبیر روانشهٔ نے خل ہے کہا: '' خوش بختی اور بد بختی کا معاملہ تمہارے اختیار میں نہیں ''

حجاج نے بگر کر کہا:'' دیکھو! اب میں تہمیں کس طرح موت کے گھاٹ اتار نے والا ہوں۔''

سعید رالنفذ نے بے ساختہ کہا: ''مطلب یہ کہ میری مال نے میرا نام درست رکھاتھا۔'' (بیعنی تم جیسے ظالم کے ہاتھوں مرکز میں شہید ہوجاؤں گاتو میرے سعادت مند ہونے میں کیاشک ہوگا۔)

حجاج نے کہا:'' کیاتم نے بعاوت کرکے کفر کاار تکا بہیں کیا؟''

سعيد بولے: ‹ نهيں، جب ہے ايمان لايا ہوں، بھی كفرنبيں كيا۔''

عجاج نے غصے سے کہا'' ویکھنااب میں تنہیں کس طرح زندگی کے بدلے جہنم رسید کرتا ہوں۔''

سعید بن جُمیر دانشند بولے:''اگر میں جانتا کہ موت تمہارے اختیار میں ہےتو شہی کومعبود بنالیتا۔ مگر میر اعقیدہ ہے: لاالہ الا اللہ:''

حجاج تلملا كربولا: "بتاؤيين تمهين كس طرح قتل كرون؟"

سعید رالننځ نے اطمینان ہے کہا ''جس طرح اپنے لیے ببند کرو۔ آگے بدلہ تہارا منتظرہے۔''

حجاج نے کہا:'' تیرے لیے ہلا کت ہو۔''

سعیدر دالشند بولے '' ہلاکت اس کے لیے ہے جو جنت ہے محروم کر کے جہنم میں داخل کرویا جائے۔''

آخر کار تجاج نے جلا د کو حکم دیا کہ انہیں قبل کر دیا جائے۔

"تم کس بات پر پنسے؟"



معید رطانند ہوئے: '' تمہاری اللہ کے بارے میں جرات دیکھ کراور اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔'' حجاج نے جلادے کہا: ''میرے سامنے ان کی گردن اڑاؤ۔''

سعيد رمِلْنُدُيْ نِهِ كَهِا!'' اچھاميں دور كعت نماز پڑھاوں ''

يه كهد كرنماز يراهي - پعرقبلدرخ موكركها:

﴿إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفاً وَّمَاۤ أَنَا مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ ﴾ "میں نے اپنامنہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسان زمین بنائے اور میں سب طرف سے ہث

کرادهرمتوجه ہوااور میں مشرکین میں ہے نہیں۔'' جرح نکی د'اس کریہ قبا کہ طرفہ مطاب

حجاج نے کہا:''اس کا منہ قبلے کی طرف سے ہٹا کرنصاریٰ کے قبلے کی طرف کر دوجنہوں نے اپنے وین میں تفریق کی اوراختلاف پیدا کیا۔''

سعیدین جبیر را لفنه کامنها دهر کردیا گیا تو وه بولے:

﴿ أَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾

''تم جس طرف بھی منہ پھیروادھ بھی اللہ موجود ہے۔''

عجاج نے زچ ہوکر کہا:''اے اوندھالٹادو۔ہم تو ظاہر پڑمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔''

سعيد رالشُّهُ بولے:

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَا كُم وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِيْ

'' ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا ہے اور اس میں تم کولوٹا کیں گے اور اس سے پھر دوبارہ اٹھا کیں گے۔'' حجاج نے حکم دیا: ''فقل کردو۔''

سعيد راللغين ني كها: " مين تهمين اس بات كا گواه بنا تا هون:

"اَشْهَدُ اَنَّ لَا الله إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه لا شَرِيْ لَك لَه وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُولُه."

تم اس گواہی کو محفوظ رکھنا، قیامت کے دن ملو کے تو لے لوں گا۔''

پھردعاکی: '' یااللہ!میرے بعداسے کسی برظلم کی مہلت نہ دینا۔''

آخر کارانہیں اوندھالٹا کر گردن کا ہے دی گئی۔

إنَّا لِلَّهِ وَانَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

شہادت کے بعدان کے جسم سے بہت زیادہ خون نکلا، تجاج کو چرت ہوئی ۔طبیب سے وجہ پوچھی۔اس نے کہا: ''ان کا دل بالکل مطمئن تھا، دل میں قتل کا ذرا بھی خوف نہیں تھا؛اس لیے دورانِ خون اپنی اصلی حالت رہا۔ عام لوگوں کا خون موت کے خوف سے پہلے ہی ختک ہوجا تا ہے۔'' سعید بن جُیر رالفنه کی عمر ۵۰سال کے لگ بھگ تھی۔اپنے دور میں صف اول کے عابدوز اہداور فقیہ ومحدث تھے۔ امام احمد بن حنبل رالفنهٔ فرماتے تھے:''اس زمانے میں کو کی شخص ایسانہ تھا جوعلوم میں ان کامختاج نہ ہو۔''<sup>®</sup> بیدر دناک واقعہ ۹۵ جمری کا ہے۔

سعید بن بُحبیر رمالٹنُدُ کے آل کی اطلاع سے عالم اسلام کے علمی وروحانی حلقوں میں صفِ ماتم بچھ ٹی حضرت حسن بھری درالٹنے کومعلوم ہوا تو دعا کی:''اے اللہ!اے ظالموں کی کمرتو ڑنے والے! حجاج کی کمرتو ڑدے۔''®

اییابی ہوا۔ جاج بن یوسف اس واقعے کے چندون بعد شدید بیار پڑگیا۔ بید معدے کا کینسرتھا جس نے اسے بالکل لاغراور نجیف کردیا۔ طبیبوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ شکم میں کیڑے پڑے بیں۔ مرض کا اثر دماغ پر بھی ہوا اور بہکی بہکی با تیں کرنے لگا۔ جب بھی آئکھگی تو دیکھا کہ سعید بن جبیر دالشنداس کا گریبان پکڑ کر یو چھارہ ہیں:

د' اللہ کے وشمن! مجھے کیوں قبل کیا؟''

حجاج ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھتااور کہتا:''میراسعید ہے کیالینادینا، مجھےان ہے کیاسروکار'' اس حال میں پجھ دنوں بعداس کی موت واقع ہوگئی۔®

کلمهٔ حق بلند کرنا قابلِ تحسین ہے:

سعید بن بُیم کے واقع میں یہ بات بلوظ رہے کہ ان کا سلح خروج میں شریک ہونا اس زمانے میں مختلف فید مسئلہ قا مگران کا تجاج کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہر دور میں قابل تقلید رہا ہے اور رہے گا۔ قیامت تک ان کی حق گوئی پر علائے امت نیخر کر سکتے ہیں۔ شریعت ، بدکر وار اور ظالم حکام کی اصلاح کے لیے علاء پر ہی یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ تجی بات کہیں موقع کے لحاظ سے اسلوب دعوتی اور حکیما نہ ہونا بات ہونا اور کہیں فالم کا سرنیچا کرنے کے لیے بہا نگ دھل صدائے حق بلند کرنا ضروری ہوتا ہے جیے سعید بن جیر رواللفنے علی ہوتو شریعت نے کیا۔ اس کے برعکس یہاں جاج کی کر دار بلاشہ ظالم اندھا؛ کیوں کہ جب باغیوں کی جدیت منتشر ہو چکی ہوتو شریعت ایک حالت میں باغی قید یوں کو تی خطرہ نہ تھا گر جاج ہے نہیں اور اس طرح کے متعدد تا بعین کو چن چن کرتی کرتی کرایا اس لیے سعید بن جُیر رواللف ہے کوئی خطرہ نہ تھا گر جاج نے نامیں اور اس طرح کے متعدد تا بعین کو چن چن کرتی کرتی کرایا کہوتا تھا۔ اس کا باغی قید یوں سے مطالبہ ہوتا کیوں کہ جب بعناوت کو کفر کہتا تھا۔ اس کا باغی قید یوں سے مطالبہ ہوتا کیوں کہ جب بعناوت کو کفر کہتا تھا۔ اس کا باغی قید یوں سے مطالبہ ہوتا کیوں کہ جب بعناوت کو کفر کہتا تھا۔ اس کا باغی قید یوں سے مطالبہ ہوتا کہ کہ کہ کہتا تھا۔ اس کی تو جان کے کوئی ہوئے جاتی کہ کہتا تھا۔ اس کی کوئی شک نہیں۔ اس کے کھر دار تدادکا مرتکب بان کرقی کرا در دیتا تھا۔ اس کل کا کم اور اس نظر ہے کے گراہی ہوئے میں کوئی شک نہیں۔





**<sup>\*\*</sup>** 

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٢٣١/٥/١٦ تا ٤٧٠ ؛ المحن، ص٣٣٣ تا ٢٣٣ 💮 تاريخ خليفة؛

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ٢١/٥٤٦ تا ٧٠



# حجاج بن بوسف کے کر دار کا محاکمہ

حجاج بن یوسف اُمتِ مسلمہ کی ان شخصیات میں ہے ہے جوانتہائی متناز عدر ہی ہیں۔اس کا کر دار بعض معاملات میں قابل رشک ہے اور بعض میں افسوس ناک مختلف روایات کوسا منے رکھتے ہوئے ایسالگتا ہے کہ حجاج خوارج کی طرح دینی شدت بیندی کا شکارتھا۔اس کے ساتھ وہ بدتمیز ،سفاک اور بے در لیخ قتل کرانے والا بھی تھا۔

حقیقت سے کہ جاج ایک عسری ماہر مگر جابر سیاست دان اور ایک متلون مزاج محص تھا۔ شاید ایک ہی جسم میں دو انسان بہتے تھے۔ ایک ضدی سنگ دل اور مغرور۔ دوسرا غیوراور تو می حمیت ہے لبریز۔ اس کے قربی لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کب کس بات پراس کا رقمل کیا ہوگا۔ ہاں دو با تیں اس میں بہر حال مستقل دکھائی دیتی ہیں: ایک حکومت کی انتہائی وفاداری، دوسرے سخت گیری اور خود رائی۔ اس کے بعض اجتہادات عجیب وغریب تھے۔ مثلاً اس کے نزدیک حکومت کی اطاعت نمازوں کی طرح فرض میں تھی اوروہ اس سے سرتا بی کرنے والے کوفرض کا منکر شار کرتا تھا، اسے کافر اور واجب القتل مانتیا تھا۔ اس کے ہاتھوں اکثر لوگ اس ''اجتہاد'' کا نشانہ بنے۔ بغاوت کو کفر سمجھتا اور گرفتار ہونے والے باغیوں سے مطالبہ کرتا کہ اپنے کفر کا اقرار کر کے تو بہ کرو۔ جواس میں بچکیا تاقیل کردیا جاتا۔ ®

جی حاج کی خونریزی ،مظالم اور سخت گیری کے بارے میں کچھ باتیں مبالغہ آمیز بھی ہیں۔ مگر کچھ باتیں صحیح سندسے منقول ہیں۔ امام ترندی بطائی نے اپنی سنن میں ثقة محدثین کے سلسلۂ سندسے نقل کیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے ایک ان کھ میں ہزارا فرادکو گرفتاری کے بعد قبل کرایا تھا۔ © جبکہ میدان جنگ میں اس کے مقولین حدِشار سے باہر ہیں۔ حجاج کے مظالم ،ضعیف روایات میں:

تاریخی روایات میں صحابہ کرام ، ہزرگوں اور معزز شہریوں پر حجاج بن یوسف کے مظالم کا ذکر بکثرت ہے۔ ان میں سے بچھروایات ضعیف ہیں اور بچھ سے السند۔ بیٹا بت ہے کہ عبدالملک نے حجاج بن یوسف کو 20 ھ میں مکہ کے ساتھ مدینہ کا والی بھی بنا دیا تھا ، اس طرح بورا حجاز اس کے زیر تسلط آگیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ مدینہ آکراس نے

<sup>🛈</sup> تهذيب التهذيب: ٢١٠/٢ مط دكن

آ عن هشام بن حسان قال: احصوا ما قتل الحجاج صواً فيلغ مائة الف وعشرين الف قتيل. (سنن الترمذي، ح: ٢٢٠، باب ماجاء في ثقيف كذاب و مبير) قال الالباني: صحيح ..... وهشام بن حسان هو محدث بصري، كان شابا في ايام الحجاج، كان اعلم الناس بحديث الحسن البصري وابن سيرين. توفي سنة ١٤٨ من الهجرة. قال اللهبي: ٣٢٠/٩)

شہر یوں کوڈرایا دھمکایا اور بخت رویہ اپنایا۔وہ اہل مدینہ کوحضرت عثمان ڈالٹوئنے کے قبل میں شریک سمجھتا تھا۔ مدینہ کے جس بھی شہری پراسے حضرت عثمان ڈالٹوئنہ کی مخالفت کا شک ہوا، اس کی تذکیل کی اور اس کے جسم پر گرم سیسے سے داغ لگوائے جوغلامی کی علامت ہوا کرتی تھی۔

سہل بن سعدانصاری وظائف مدینه منوره میں نوت ہونے والے آخری صحابی تھے۔ 91 ھیں فوت ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ تجاج نے انہیں بلوا کر کہا '' تم نے امیر المؤمنین عثان وظائف کی مدونییں کی ، وجہ کیاتھی؟'' وہ یولے '' میں نے مدد کی تھی۔''

عجاج نے کہا: '' حجموث بولتے ہو۔'' یہ کہہ کران کی گردن پرسیسے کا داغ لگوادیا۔ <sup>™</sup>

بزرگ مدنی صحابی جابر بن عبداللد ڈالٹکؤ کو (جن کی عمراس وقت ۹۰ سال کی تھی ) بلوا کران کے ہاتھ پر داغ لگوایا۔ جب حجاج کوفہ گیا تو دہاں خادم رسول مُنٹِ کُلِیُّاانس بن ما لک ٹِلٹِٹو کی کردن پر داغ لگوایا۔ ®

ایک روایت میں ہے کہ ججاج کوفہ کا گورنر بن کر گیا تو ابن اَشعَث کی بغاوت کے معالم میں سب لوگوں کے ساتھ انس بن مالک ڈپالٹنڈ کو بھی تفتیش کے لیے بلوایا۔ جب وہ آئے تو حجاج نے کہا:

''ارے گندے آ دمی! ہر فتنے میں سرگردال! مجھی علی کے ساتھ، مبھی ابن زبیر کے ساتھ، مبھی ابن اُھٹٹ کے ساتھ۔اللّٰدی فتم! مجتھے جڑ ہے اکھاڑ دوں گا، گوہ کی طرح گھییٹوں گا۔''

انس فِللنَّخُ نے نرمی ہے فر مایا: 'الله بھلا کرے، کون مرادہے؟''

عجاج نے کہا:''ارے بہرے! تُو ہی مراد ہے۔''انس وَاللّٰهُ اِنا للّٰه پڑھتے ہوئے لوٹ گئے اور فرمایا: ''اگراینے بچوں کا خیال ندآ گیا ہوتا تو ایسا جواب دیتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے گنگ ہوجًا تا۔''®

بنوا میہ کی حمایت اور بنو ہاشم کی مخالفت میں وہ ناصبیت کی حد تک پہنچ گیا تھا۔حضرت حسین را النو کو وہ حضور اکرم للٹوکیڈا کی نسل تسلیم نہیں کرتا تھا۔ایک عالم کیجیٰ بن یعمر رالٹٹنڈ نے اس موضوع پراسے لا جواب کردیا۔حجاج نے اس کو نسلیم کرلیا مگرساتھ ہی انہیں اس حق گوئی کی یا داش میں جلاوطن کر دیا۔ ®

① تمادیسن المطبسری: ۱۹۵۷،عن الواقدی جابرین عبدالله دان التح کے جابرین ابعد ۷۸ هیٹن فوت ہوئے۔ مہل بن سعد دی الت سولہ برس بعداد هیٹن تقریباً ۱۹۵۰ برس کی عمر میں فوت ہوئے۔

<sup>🕑</sup> تاريخ الطبرى:١٩٥/٦

السعجم الكبير للطبرانى: ٢٤٧١، ط مكتبة ابن تيمية .... سنديش قطن بن بزيركوسارق مديث كبا كيا به جعفر بن سليمان صدوق فيعلى بيل على بمن زير (جدعان) حافظ ابن جركز ديك ضعيف اورواد قطنى كي بقول "لين" بيل حافظ ذبي في أنبيل "ليس بالثبت" كباسه -

انس بن ما لک زنان اس واقع کے وقت ۸۵ برس کے تھے۔اس کے ۸۸ سال بعد ۹۳ ھیں ۱۰ سال کی عمر یا کرونیا ہے رفصت ہوئے۔

<sup>©</sup> السنن المكبرى للبيهقى، ح: ١١٩٢٨ باسنادين، فى احدهما بشربن مهران وهو منوو ك وفى الاخر صالح بن موسى الطلحى وهو منوو ك ايضاً.... ملحوظه: اگر چريشعف روايات كامواد بي محريج روايات بي جاج كى جوزياد تيان ثابت بين، أنين ديكيت بوسكان ضعف روايات عمل بيان كيد محية مظالم بين كوكى خاص مالذ محدوث بين بوتا ميج روايات بين فركود جاج كى كارستانيان آمرة آرى بين -



جاج کی زیاد تیوں کا ثبوت، سیح روایات سے:

صحے روایات سے ثابت ہے کہ حجاج ایک بے رحم اور سخت گیرانسان تھا جوا پی پالیسی کے خلاف کوئی معمولی ہاہ بھی برداشت نہیں کرتا تھااوراس پر سخت ترین سزائیں دیتا تھا۔''صحیح البخاری'' میں ہے کہلوگوں نے انس بن ما لک ڈالٹنی ہے جاج کے سلوک کی شکایت کی توانہوں نے صبر کی تلقین کی اور فر مایا: '' میں نے تمہارے پیغمبر طلَّحَافِیاً سے سنا ہے کہ تم ر کوئی زمانداییاندآئے گا کہا گلازمانداُس سے زیادہ برانہ ہو، یہاں تک کرتم اپنے رب سے جاملو۔'' $^{\oplus}$ 

صحابه کرام ادرصحابیات بھی اس کے شرہے محفوظ نہ تھے۔جبیبا کہ اس کا عبداللہ بن زبیر رفائٹنہ کوقتل کرانا،اس کارنامے پرفخر کرنا،ان کی لاش کوالٹالٹکا نا اور حضرت اساء فیلٹھنا کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آناصیح مسلم اور مسنداحمہ میں نہ کورے۔ <sup>© صحیح مسلم میں ہے کہ اس نے سلمہ بن اُ گؤع خالفینہ کو جو حضرت عثمان خالفینے کی شہادت کے بعد سے ریذہ</sup> کے دیہات میں رہائش پذیر بیتے، بڑی بختی ہے ڈانٹااور کہا:''ارےاَ گؤع کے بیٹے! توالئے یاؤں دین ہے ہے گا، دیہاتی بن گیا۔'' وہ شائنگی ہے بولے:''نہیں بلکہرسول الله طلق کیانے مجھے دیہات میں رہنے کی اجازت دی تھی۔''® حجاج کے بعض محاس ، سیح روایات میں:

بعض اوقات وہ نصیحت کی بات پر ہاتھ روک بھی لیتا تھا کیچے روایت ہے کہ حجاج ایک تابعی عباس بن ہمل کوعبداللہ بن زبیر رفالنفیز سے وفاداری کے الزام میں پیپٹر ہاتھا کہان کے والد مہل بن سعد رفائنفیز جو بہت بوڑھے تھے، آگئے ی حجاج نے پٹائی روک دی۔ سہل بن سعد والنون نے فرمایا: '' کیاتم ہمارے بارے میں رسول اللہ طنع آیا کی وصیت کا لحاظ نہیں رکھو گے؟'' وہ بولا:''رسول اللہ للنگائیا نے تمہارے بارے میں کیا وصیت فرمائی ہے؟'' فرمایا:'' یہ کہ انصار کے ا جھول سے اچھاسلوک کرنا اور بروں ہے درگز رکرنا۔'' یین کر حجاج نے عباس کو چھوڑ دیا۔ $^{\odot}$ 

تجاج کی فصاحت و بلاغت اورز و پرخطابت ضرب المثل ہے۔وہ لوگوں کوعمدہ وعظ ونصیحت کرتا تھا۔اس کے مظالم كى شهرت كے باجود بعض محدثین نے اس كے خطبات كے للزے نقل كيے ہیں۔امامسلم نے اعمش كے حوالے سے تجاج کے ایک خطبے کا یہ جملے تھا کیا ہے: '' قرآن مجید کواس طرح جمع کر وجیسے جرئیل علی کی اللہ جمع کیا تھا۔''®

<sup>🛈</sup> صحیح البخاری، ح: ٧٠٦٨، کتاب الفتن: باب لایاتی زمان الاالذی بعده شرمنه

<sup>🕏</sup> صحیح مسلم، ح: ۱۹۹۹؛ مستداحمد، ح: ۲۹۹۷٤

<sup>🗩</sup> صحيح البخاري، ح: ٧٠٨٧؛ صحيح مسلم، ح: ٤٩٣٧، كتاب الامارة، باب تحريم رجوع المهاجر الي استيطان وطنه ٕ ··· میں کے جری کا واقعہ ہے جب جانے ۳۳ سال کا تھاا درسلمہ بن اکوئ ڈاٹائند تقریباً ۸ سال کے۔اگر ان کی جگہ کوئی عام آ دی ہوتا تب بھی ایک معرفض ہے اس طرح كالب ولهجه اختياركرنااخلاق ومروّت كے خلاف تما جائے كاس برتاؤكو بدتينري اورغرور كے سواكوئي اور نامنيس ديا جاسكا۔

صحيح ابن حبان، ح: ١٧٢٨٧ مسئد ابو يعلى، ح: ١٧٥٣٢؛ المعجم الاوسط للطبراني، ح: ٨٣٥ صحيح مسلم، ح: ٣١٩ ، كتاب الحج، باب رمى الجمرة .....

گ مراس كاييمطلب بيس كرتجاج تقدراوى تفاحا فظ فراي اس كافغارف يول كرات بين «كان ظلوماً ، جباداً ، فاصبيا، بحبيثاً ، سفاكاً للدماء. (سير اعلام النبلاء: ٤ /٣ ٤ ٣/ ١٠ الرسالة) الم أمال قرمات ين إليس بثقة و لامامون في تاريخ الاسلام ذهبي: ١٠٧١/٢ ، بشار كه

یہ بھی صحیح سندسے ثابت ہے کہ وہ حج کے مناسک میں عبداللہ بن عمر شانش کا اتباع کرتا تھااور عبدالملک نے اسے اس بارے میں تاکید کی تھی کہ مناسک میں ان کی تعلیم پر چانا۔ <sup>©</sup>

حضرت انس بن ما لک و النفو ہے اس کے تعلقات تھے۔ عمدہ سند کی ایک روایت میں ہے کہ تجاج نے انس و النفوہ کو بلایا اور اپنی سرکاری مہر انہیں دے کر کہا '' آپ رسول اللہ طبیع آئی کے صحابی ہیں، ان کاعمل اور طریقہ دیکھے جی ہیں۔ یہ میری مہرآپ کے پاس ہے، میں کوئی کام آپ کے حکم کے بغیر نہیں کروں گا۔''

بھران سے حضور ملک آیا کی دی ہوئی سخت ترین سزا کے بارے میں یو حیصا۔ ®

بعض صحیح روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ انس بن مالک ڈاٹٹو سمبھی بمھار جانج کوسر عام ٹوک بھی دیتے تھے۔ ایک بار حجاج تقریر میں وضو کا طریقہ بتار ہاتھا۔ گراس نے قرآنی آیت ﴿فَامُسَحُوا بِسُرُووُ سِحُمُ وَاَرُ حُلَکُمُ إِلَى الْکَعْبَیْنِ﴾ کوجان بوجھ کرایک ایسی قرائت میں پڑھا جوجمہور علماء وقرّ اء کے نزویک معروف نہیں۔

بين كرانس بن ما لك وللنوند نه كها: "الله سجاب اور حجاج حجموثال" ®

ایک بارجاج نے انس بن مالک رٹالٹو سے حضور طُلُوَّائِیُا کی نافذ کردہ شدیدترین سزا کا بوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ پچھ لوگ ایمان لانے کے بعد کا فر ہو گئے اور مسلمانوں کے اونٹ لوٹ کر لے گئے ، آپ طُلُوُکائِیانے ان میں سے دو کی آئکھیں گرم سلائیوں سے داغ دیں ، دو کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور دوکوسولی پر چڑھا دیا۔ © معلوم ہوا کہ تجاج کا حضرت انس وٹائٹو جیسے صحابہ سے اتناتعلق ضرورتھا کہ دہ ان سے احادیث بوچھاتھا۔

ان پہلووک کودیکھتے ہوئے بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ تجاج کا عبداللہ بن محر وُلِی فیٹن سے کوئی تعلق نہیں ۔ محراق ل تو تاریخی روایات اے ثابت کرتی ہیں۔ دوسرے درایت کے لحاظ ہے بھی یہ ہرگز بعید نہیں ۔ میچے روایات شاہد ہیں کہ دوسرے درایت کے لحاظ ہے بھی یہ ہرگز بعید نہیں ۔ میچے روایات شاہد ہیں کہ دوسرے درائی اور خوار کا آئیس منافی قرار دیا اور حضرت اساء بنت ابی مصحب عثانی ہے ذرائی تقافی ہیں نہیں منافی قرار دیا اور حضرت اساء بنت ابی کہ برقی ہے کہ اس می کی برقی ایسے خواس کے میداللہ بن عمر فیلیٹو کی کم بزرگی اور شعف کا لحاظ کیے بغیران کے ساتھ دخت گتا فی برتی ۔ ایسے خواس کے میسر ھا'' کاذکر کرتے ہوئے ''میر '' لینی سفاک اور خونو ارکا مصدات جاج ہی برگی کا کوئی لحاظ کیا ہوگا: اس کے مدشن نے ابی تصانیف ہیں' ذکھر کے خلاب شقیف و مبیر ھا'' کاذکر کرتے ہوئے ''میر '' لینی سفاک اور خونو ارکا مصدات جاج ہی بین

<sup>🕕</sup> صحيح البخاري، ح: ١٩٦٢، ١٩٦٢، كتاب الحج، باب قصر الخطبة بعرفة

<sup>🕏</sup> مسند ابي عوالة: ٨٤/٤ باسناد صحيح متصل،ط دارالمعرفة

السنن الكبرئ للبيهقي: ١١٧/١ نط العلمية

صحیح البخاری، ح: ٥٦٨٥ ، کتاب الطب ،باب الدواء بالبان الابل



عجاج کے ظالمانداجتها دات اور بُرے فیصلے سیحے روایات میں:

مگر جاج خودساختہ مجتمد بن کراحادیث سے خود ہی مسائل کا استخراج کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت انس شائٹ کئے سے عبرت ناک سزاؤں کی روایت سننے کے بعد وہ مسلمانوں پرای قسم کی سزائیں جاری کرنے میں جری ہوگیا۔اس نے منبر پر چڑھ کرلوگوں کواس قسم کی سزائیں دینے پرفخر ظاہر کیااور کہا:'' جمیس انس شائٹ کئے نے بتایا ہے کہ رسول اللہ طائٹ کی اللہ کی نافر مانی پر ہاتھ پاؤں کواتے اور آئکھیں پھوڑتے تھے۔تو کیا ہم اللہ کی نافر مانی پرائیں سزائیں نددیں؟؟'' ق

کے مدت بعد انس بن مالک رفائے دید منورہ تشریف لائے تو حضرت عمر بن عبد العزیز را اللئے نے معلوم کرایا کہ انہوں نے جاج کوکون می حدیث سنائی تھی۔ انس بن مالک رفائے نے بیحدیث دہرائی تو عمر بن عبد العزیز را اللئے نے نے فرمایا:

''کاش! آپ جاج کو بیحدیث نہ سنات تو بہتر تھا۔ وہ لوگ (جن پر حضور طفائے نے بیخت سزا جاری کی تھی) مرتد ہوکر مشرکین سے جالے تھے اور مدینہ کی جراگاہ پرلوٹ مار کے مرتکب ہوئے تھے۔ جاج نے اس حدیث کی بنیاد پر ان لوگوں کا خون حلال سمجھ لیا ہے جنہوں نے نہ اسلام سے خارج ہونے کا ارادہ کیا ہے نہ شرکین میں شامل ہونے کا۔'' ® حسن بھری برافلئد بھی فرماتے تھے۔''کاش! انس رفائے نئے جاج کو بیحدیث نہ سنائی ہوتی۔'' ®

خود انس بن ما لک وظائمتُهُ فرماتے تھے ''میں کسی بات پر اتنا پشیمان نہیں ہواجتنا تجاج کو بیہ حدیث سنا کر پشیمان ہوں ۔''®غرض تجاج کا صحابہ سے علمی استفادہ بھی ثابت ہے اورعوام برظلم وستم بھی۔

جَاجَ بِساادقات عوامی اجتماعات کے مواقع پر نماز وں کو تاخیر سے پڑھا تا تھا جس سے انس بن ما لک و اللّی تُحدُ اور بہت سے اکا برسخت نالان تھے۔ حضرت انس بن ما لک و اللّی تُحدُ نماز میں تاخیر پرافسوں کی وجہ سے فر مایا کرتے تھے: ''میں نبی اکرم للنّائیا کے زمانے کی کوئی بات نماز کے سواباتی نہیں دیکھتا تھا مگراب نمازیں بھی ضالعے ہونے لگیں۔''®

ایک بارجاج کے نماز میں تاخیر کرنے سے ننگ آ کرانس بن ما لک رہائٹی نے اسے تنبیہ کاارادہ کیا مگر ساتھیوں نے ان کی جان کے خوف سے انہیں منع کر دیا۔ آخر وہ سواری پر بیٹھ کریہ کہتے ہوئے گھر واپس چل دیے:
''اب تو کلمہ' شہادت کے سواحضور طلخ کیا گئے کے دور کی کوئی چیز ماتی نہیں رہی۔''®

حجاج کے نظریے کے مطابق خلیفہ اور حاکم کی اطاعت فرض عین تھی اور اس میں ذراسی سرتا بی ہے آ دمی باغی اور کا فر

المعجم الاوسطاح: ٦٤٧٧مط دارالحرمين

<sup>🛈</sup> مسند ابي عوانة: ٨٤/٤ مط دار المعرفة بيروت

المحيح البخارى، ع: ٥٩٨٥

<sup>🕏</sup> فتح البارى: ١٤٢/١٠

<sup>🕲</sup> صعیع البخاری،ح: ۲۹،٬۵۲۹

سمعت ثابتا البناني قال كنامع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي تُنْقِيَّ إلا شهادة أن لا إله إلا الله فقال رجل فالصلاة با أبا حمزة قال قد جعلتم الظهر عند المغرب الخلك كانت صلاة رسول الله تُنْقِيَّ. (فتح البارى: ١٣/٢)

نابت ہوجا تا تھا۔ایک باراس نے محد میں تقریر کرتے ہوئے کہا:

''اللّٰدی قسم!اگر میں لوگوں کو مسجد کے ایک دروازے سے نکلنے کا کہوں اوروہ دوسرے دروازے سے نکلنے کا کہوں اوروہ دوسرے دروازے سے نکلیں تو میرے لیے ان کا خون بھی حلال ہے اور مال بھی۔اگر میں قبیلہ ربیعہ کو مفتر کے بدلے سزادوں توبیہ اللّٰہ کی طرف سے میرے لیے حلال ہے۔''<sup>©</sup>

وہ قر آن کورسم عثانی کے مطابق عام کرنا چاہتا تھا جوا یک قابلِ تعریف بات تھی مگر چونکہ اس کی طبیعت میں تشد دتھا؟ اس لیے وہ دو رِخلافت راشدہ کے ان بزرگ صحابہ کرام پر کھلی تنقید کرتا تھا جن کے نسخے رسم عثانی کے مطابق نہ تھے۔ جنانچے عبداللہ بن مسعود مِنْ اللّٰخذ کا ذکر بڑی نفرت سے یوں کیا کرتا تھا:

''افسوس ہے ہذیل کے غلام پر! وہ سمجھتاتھا کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھتار ہانہیں وہ تو عرب بدوؤں کے رجز یہا شعار پڑھتار ہا۔اللہ نے اپنے نبی طلق آئے پڑوہ نازل نہیں کیا تھا۔' ®

جاج یہ بھی کہتا تھا:''اگر میں عبداللہ بن مسعود کو پالیتا توانہیں قبل کر کے چھوڑتا۔''<sup>©</sup> یہ غصہ صرف اس وجہ سے تھا کہ عبداللہ بن مسعود ڈالٹنو کی قر اُت حضرت عثال ڈالٹو کی قر اُت اور مصحف عثانی سے بعض جگہ مختلف تھی۔

عبدالله بن مسعود وللخذ سورتول کوسورهٔ بقره ،سورهٔ آل عمران اورسورهٔ نساء کہا کرتے تھے اور یبی تمام صحابہ اور تمام علم نے اسلام اور قرائے کرام کا طرز رہا ہے، مگر حجاج بن یوسف کی طبیعت میں افراط وتفریط کا بیا عالم تھا کہ وہ ایسا کہنا ہے اولی شار کرتا تھا اور کہا کرتا تھا: ''سورتوں کوسورہُ بقرہ ،سورہ آل عمران اورسورہ نساء نہ کہا کرو بلکہ یوں کہا کرو : وہ سورہ جس میں آل عمران کا ذکر آیا ہے۔' ، ©

اس کے تشدد کا ایک ثبوت سے ہے کہ اللہ کی بے پایاں رحمت، مغفرت اور تھوڑ نے مل پر زیادہ تواب کی حدیثوں پر بھی اسے شک ہوتا تھا۔ چنانچے شب قدر کی احادیث اس کے خیال میں مشکوک تھیں ہ<sup>®</sup> سے لعمن م

حجاج كى بعض خوبيان اورنىكيان \_ضعيف روايات مين:

ان تمام ہاتوں کے باوجوداس میں کچھ خبر بھی تھی۔سندھ کی فتح اس کا نا قابلِ فراموش کارنامہ ہے۔وہ قرآن مجید کو رسم عثانی اور نسخہ عثانی کے مطابق عام کرنے کا زبر دست داعی تھا۔قرآن مجید کے حروف پر نقطے اور اعراب لگانااس کی حسنات جاربید میں شامل ہے۔ <sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> سنن ابي داؤد، ح: ٤٦٤٥، قال الالباني: صحيح الاسناد. 💮 🕆 سنن ابي داؤد، ح: ١٩٤٥، قال الالباني: صحيح الاسناد. 🕠

وراه ابن ابى الدنية باسناد حدثنى واصل بن عبدالاعلى، قال حدثنا ابوبكر بن عياش عن عاصم قال سمعته يعنى الحجاج بن يوسف (شم نقل خطبته و فيه) والله لو اخذت ربيعة بمضر لكان حلالا لى. يا عجباه من عبد هذيل زعم انه يقرأ قرآنا من عندالله فوالله ما هو الا رجنز من رجنز الاعراب والله لو ادركت عبد هذيل لضربت عنقه (الاشراف في منازل الاشراف ،ص١٣٥) وهذا اسناد متصل صحيح، وهذه الرواية ايضا في مستدر ك حاكم، ح ٢٠٥٦، في اسناده ابوعمر احمد بن عبدالجبار وهوضعيف.

<sup>@</sup> صحيح البخاري، ح: ١٧٥، كتاب الحج،باب يكبر مع كل حصاة

<sup>🕥</sup> وفيات الاعيان: ٣٢/٢ ط دارصادر

ایک بوڑھے کی گالیاں من کرورگزر:

اکثر وہ بےرحم اور سفاک نظر آتا ہے مگر کئی مواقع پروہ بخت ترین گستاخی کو بھی کسی معمولی وجہ سے نظر انداز کر جاتا تھا۔عبداللہ بن زبیر ڈالٹنڈ کوشہید کر کے واپس دہ مدینہ منورہ کے پاس پہنچا توایک بوڑھاملا۔ حجاج نے نیو جیما:

"مدينه والول كاكياحال **ب**؟"

بوڑھابولا: ''بہت بُرا۔ نبی کے حواری کا بیٹا شہید کردیا گیا۔''

حجاج نے یو چھا: ' کس نے شہید کیا؟''

بولا: '' بدمعاش،ملعون حجاج نے ۔اس پراللہ کی لعنت ،فرشتوں کی لعنت ،وہ ہلاک ہو،اسے اللہ کا ذراخوف نہیں '' حجاج بھڑک اٹھااور گرج کرکہا: ''ارے بڈھے! حجاج کودیکھ کر پیجان لے گا۔''

بولا " الله بالكل الله حجاج كو بھلائى كى بيجان نه كرائے ،اسے كسى مصيبت سے نه بچائے "

حجاج نے منہ سے نقاب ہٹادیا اور بولا: ''بڈھے ابھی تیراخون بہے گاتو پیۃ چلے گا۔''

چالاک بوڑھے نے تجاج کو پہچان کرفوراً انداز بدل لیا، بولا:'' حجاج! واللہ بیآو بڑی عجیب بات ہوگئی۔اگرتم مجھے پہچانے تو ایس بات ہوگئی۔اگرتم مجھے پہچانے تو ایس بات نہ کہتے۔ میں عباس بن ابی داؤد ہوں، مجھے روز انہ پانچ بار پاگل بن کا دورہ پڑتا ہے۔'' حجاج بولا:'' جابھاگ جا۔اللہ تیری بیاری دورنہ کرے۔''<sup>©</sup>

قصور كااعتراف:

جاج اکثر جمیں ضدی دکھائی دیتا ہے لیک بھی بھاروہ اپنے مطی کا تھا دل سے اعتراف بھی کرتا تھا۔ گورز بننے سے پہلے ایک باراس نے جج کے لیے جاتے ہوئے میجد نبو کی میں نماز اواکی صف میں سعید بن المسیب روالٹنے اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ججاج تجدے میں جھکنے اور اٹھنے میں امام سے پہل کر جاتا تھا۔ امام نے سلام پھیرا اور نماز ختم ہوگئ تو سعید بن مسیّب روالٹنے نے جاج کا دامن پکڑ کراسے دوک لیا۔ پھرا پی تسبیحات سے فارغ ہوکر جوتا اٹھالیا اور ڈانٹ کر کہا:

مسیّب روالٹنے نے جاج کا دامن پکڑ کراسے دوک لیا۔ پھرا پن تسبیحات سے فارغ ہوکر جوتا اٹھالیا اور ڈانٹ کر کہا:

''ارے چور! ارے خائن! تو اس طرح نماز پڑھتا ہے۔ دل جا ہتا ہے کہ اس جوتے سے تیری خبرلوں۔'' جاج اج اب سعید بن جانق کے لئے گئی جواب نددیا۔ اس کے پچھ مدت بعد وہ مدینہ کا گورنر بن کر آیا تو لوگ ڈرے کہ جاج اب سعید بن مسیّب سے انتقام لے گا مگراس نے سعید روالٹنے کے پاس حاضری دے کر کہا: '' دو فقرے آپے ہی نے کہے تھے۔''

سعید ب<sup>والفئ</sup>ونے اپنے سینے پر ہاتھ مارکر کہا:''ہاں میں نے کہے تھے۔'' حجاج بولا:''اللہ آپ جیسے استاد کو بہترین جزائے خیر دے۔ میں نے اس دن کے بعد جب بھی نماز پڑھی آپ کی بات یاد آ جاتی تھی۔''®

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ١٩/١٢ه، ١٧٥٥

<sup>🏵</sup> تاريخ دِمَشْق: ١٢٠،١١٩/١٢ ؛ البداية والنهاية: ١٣/١٢٥

حَاج كى سيرت كاخلاصه - حافظ ابنِ كثير رح النُّع كالفاظ مين:

حافظ ابن كثير رالفنداس كے بارے میں لکھتے ہیں:

''اس میں زبردست شجاعت بھی تھی اور اس کی تلوار میں خون ریزی بھی۔ وہ معمولی شہر پر انسانی جانوں کے قل جیسے فعل کا ارتکاب بکثرت کرگز رتا تھا حالاں کہ اللہ نے اس اقدام کو ناحق بالکل حرام قرار دیا ہے۔ وہ اپنے خیال میں زیاد کے مشابہ بنتا تھا اور زیاد حضرت عمر ڈیل ٹی کے مشابہ بننے کی کوشش کرتا تھا جب کہ بیلوگ اس یائے کے بالکل نہیں ہتھے۔'' ®

آخری کھات میں حجاج کے الفاظ:

اس دور کے عام لوگ تو حجاج کومنافق بلکہ کا فرتک کہا کرتے تھے۔اہل علم بھی اسے سخت گناہ گا راور ظالم سمجھتے تھے۔ حجاج کوبھی معلوم تھا کہلوگوں میں اس کی شہرت کیسی ہے،اس لیے وہ آخری کمحات میں بیا شعار پڑھ رہاتھا:

بِسَانِّسَىٰ رَجُسِلٌ مِنْ سَسَاكِنِسَى النَّسَادِ مَسَاعِسُلُمُهُمْ بِعَظِيْسِمِ عَفُو الْعَقَّادِ فِسَىٰ دِقِهِمْ عَسَفُ وُهُمْم عِشْقَ ٱبْسَرَادِ قَلْ شِبْسُ فِي الرِّقِّ فَاعْتِفْنِيْ مِنَ النَّادِ

يَسارَبَّ قَدْ حَلَفَ الْاعْدَاءُ وَاجْتَهَدُوْا اَيَسْحُسِلِسَفُوْنَ عَلَى عَمْيَاءَ وَيْسَحَهُمْ إِنَّ الْسَمْسَوَالِسَّى إِذَا شَسابَتْ عَبِيْدُهُمْ وَانْسَتَ يَسا خَالِقِنْ اَوْلَىٰ بِذَا كَرَمُّا

''اے اللہ! میرے خالفین پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ میں جہنمی ہوں۔ان کا ستیاناس کہ وہ ایک اُن دیکھی بات پر کیول قسمیں کھارہے ہیں،انہیں غفار کی بے پناہ مغفرت کا کوئی اندازہ نہیں۔غلام جب بوڑ ھے ہوجاتے ہیں تو مہربان مالک انہیں آزاد کردیا کرتے ہیں۔میرے خالق! تو ان سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ میں غلامی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پس مجھے آگے ہے آزاد فرمادے۔''

اس کے بعد دعا کی:''اےاللہ! تو مجھے معاف کر کے دکھا دے؛ کیوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کر ہے گا۔'' کچھ دیر بعداس کی روح پر داز کرگئ ۔ بید داقعہ ۲۷ رمضان ۹۵ ھاکا ہے ۔

حضرت حسن بصری دانشندا پنی ہرمبلس میں حجاج کے لیے بدؤ عائیں کرتے تھے۔انہیں جب حجاج کی موت کی خبر ملی تو سجدے میں تو سجدے میں گر گئے۔حجاج کے خوف سے وہ رو پوش تھے،اس اطلاع پر باہر آگئے اور لوگوں سے اس کی موت کا حال پوچھا۔ جب لوگوں نے بتایا کہ وہ مرتے وقت یہ الفاظ کہہ رہاتھا تو حضرت حسن بھری درالشنے نے جیرت سے پوچھا: ''کیا واقعی؟''

لوگول نے تصدیق کی توحس بھری دالفند کے مندسے نکلا ''کیا پتااس کی بخشش ہو،ی جائے۔''®

\*\*

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ١٠/١٢ه

## وليد كيتميري وترقياتي كارنام

مشرق ومغرب میں جیرت انگیز فتوحات کے علاوہ ولید بن عبدالملک کا دور رفائی خدمات اور تعمیری وتر قیاتی منصوبوں کےلحاظ سے بھی قابل رشک تھا۔اس نے پورے عالم اسلام میں راستوں کو ہمواراور بہتر بنایا،تمام شہروں کی • جامع مساجد کی توسیعے اور تعمیرِ توکرائی، جابجانہروں کی کھدائی کامنصوبہ شروع کرایا۔ <sup>©</sup>

کئی کارناموں میں اسے پہل کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ پہلا حکمران تھاجس کے حکم سے شاہراہوں پر ہرایک میل کے بعد علامتی تختیاں (سنگ میل) نصب کی گئیں۔ بیکا م ۸۸ ھ (۷۰ کے) میں ہوا۔ اس نے پہلی بار مملکت میں حفظانِ صحت کا شعبہ قائم کمیااور جگہ جگہ شفا خانے اور ہمپتال کھلوائے۔ اسی طرح وہ پہلا حکمران ہے جس نے نابیناؤں کی رہنمائی اور معذور شہر یوں کی و کیچہ بھال کے لیے خدمت گاروں کا تقر رکیااوران کے لیے ماہانہ امدادی رقوم مختق کی رہنمائی اور معذور شہر یوں کی و کیچہ بھال کے لیے خدمت گاروں کا تقر رکیااوران کے لیے ماہانہ امدادی رقوم مختق کیس۔ گداگری کا پیشہ ممنوع قرار دیا اور تمام ضرورت مندوں کے لیے سرکاری فنڈ ز جاری کردیے۔ ماہ رمضان میں مرکاری طور پر مساجد میں افطار کا انتظام شروع کرایا۔ نظام مملکت پر اس کی گرفت مضبوط تھی اور تمام شعبے فعال تھے۔ © حامع مسجد دِمشق کی تقیم ر

جامع مسجد دِمُشُق کی تغیر ولید کاسب سے ہوالتھیراتی کارنا مشار ہوتا ہے۔ بیٹھارت شہر کے بالکل وسط میں تھی ہاں عمارت کی تاریخ بیتھی کہ زمانہ قدیم میں بیستارہ پرست یونانیوں کی عبادت گاہ تھی۔ رومی یونانیوں پر غالب آئے تو یہ عمارت گرج میں تبدیل کردی گئی۔ بیدا یک وسیح احاطہ تھا جس کے مشرقی حصے میں نصاری نے قربان گاہیں بناد کی تھیں۔ اسے'' چرچ یوحنا'' کہا جا تا تھا۔ حضرت عمر ڈھنٹو کے دور میں مسلمانوں نے دِمُشُق پر دوطر فہ تملہ کر کے نصف حصہ کے ساتھ فتح کیے گئے علاقے میں نصاری کے گرجوں کو آس طرق تعلیم کے ساتھ اور فیصلہ کے ساتھ فتح کیے گئے علاقے میں نصاری کے گرجوں کو آسی طرق قائم رکھنے کا معاہدہ ہوا۔ ہز در ششیر فتح کردہ علاقے میں بیہ معاہدہ نہ تھا۔ شہرکونا پ کرمشرتی اور مغربی ضلع میں تقیم کیا تو یہ گیا جاتے ہے ،مسلمانوں کے گیا تو یہ گرجا میں وسط میں آیا۔ اسے بھی تقیم کرلیا گیا۔ مشرقی حصہ جہاں جانور ذریح کیے جاتے تھے ،مسلمانوں کے گیا۔ اسلامی شکر کے امیر ابوعبیدہ بن الجراح ڈھنٹو نے یہاں مبود کی بنیا در کھی اور نمازوں کی امامت کرائی۔ ش

<sup>🛈</sup> كتاب العيون والحدائق(جزء الوليد بن عبدالمل ك) لابن مسكويه، ص ٣ 💮 👚 تاريخ الطبري: ٩٧/٦

<sup>🗩</sup> تاريخ الخلفاء،ص١٦٨، ط نزار ؟ تاريخ يعقوبي:ص ٢٢٧ ؛ تاريخ الطبري: ٩٦/٦

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ١٢/ ٥٦٠ تا ٢٥٥٠ نيز ٩٠٠

ولید بن عبدالملک کے دور تک نمازیوں کی کثرت کے باعث متجد بہت تنگ ہوگئ تھی، چرچ بالکل ساتھ تھا اور نفرانی رسومات کی آوازیں نمازیوں کی میسوئی میں خلل ڈالتی تھیں۔ آخر ولید بن عبدالملک نے بادریوں سے گرجا خرید باضروری سمجھا اور پیش کش کی کہ انہیں شہر کے اطراف میں وسیج اراضی دی جائے گی جہاں وہ چارگر جے بنا سکتے ہیں، اس کے ساتھ خطیر قم بھی پیش کی ۔ پادریوں نے انکار کردیا اور وہ عہد نامہ دکھایا جس کے مطابق مسلمان شہر کے مغربی جھے میں تمام گرجوں کو باقی رکھنے کے پابند تھے۔ یہ میں کرولید نے کہا: ''اچھا تو پھر مشرقی جھے کا'' کلیسا تو ہا' اس معاہدے میں داخل نہیں ہے، میں اسے منہدم کر کے متجد میں تبدیل کردوں گا۔''

'' کلیسا تو ما'' نصرانیوں کے نز دیک بہت مقدس تھا،اس لیے انہوں نے گھبرا کراپٹی ضد چھوڑ دی اور ولید کی پیش کش قبول کر کے مجد سے متصل قدیم چرچ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ <sup>©</sup>

یوں دِمُشُق کے عین وسط میں پہلی صدی ہجری کی سب سے بردی سمجد تقمیر ہونا شروع ہوئی۔ تقمیری سامان ہندوستان، فارس اور مراکش تک سے منگوایا گیا تھا۔ جزیرہ قبرص سے اٹھارہ کشتیوں پرسونا چا ندی لا دکر لا یا گیا۔ پوری دنیا میں اس تقمیری کام کی دھوم تھے۔ قبصر روم نے مسلمانوں سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے بینا کاری اور گل کاری کا عہدہ سامان بھیجا تھا۔ سنگ مرمر اور سنگ ساق کی اعلیٰ ترین اقسام تلاش کر کے دیواروں اور ستونوں کو جایا گیا۔ ایک ایک ستون پر لاکھوں رو پے خرچ ہوئے تھے۔ گئبداور بینار کے لیے بنیادی اتن گمری کھودی گئیں کہ پانی نگل آیا۔ گسستون پر لاکھوں رو پے خرچ ہوئے تھے۔ گئبداور بینار کے لیے بنیادی اتن گمری کھودی گئیں کہ پانی نگل آیا۔ شمیں محبد کی کشاد گئی گئی ہوئے تھے۔ پوری عمارت سنگ مرمر کی تھیں۔ مجد کی کشاد گی کا میام تھا کہ اس جس میں ہزار افراد آسانی سے جمع ہوسکتے تھے۔ پوری عمارت سنگ مرمر کی تھی۔ درمیان میں مختلف رنگوں کے پھر رنگین بھیرتے تھے۔ دروازوں پر سونے کے پانی کا ہم تھا۔ آیات قرآ شید کی خطاطی نے محرابی دروازوں اور دیواروں کوایک عجیب حسن عطا کر دیا تھا۔ محرابوں میں بڑی نفاست اور زاکست کے میات مور اور کی اور ہیر نے نصب کیے گئے تھے۔ عمارت کی حجیت میں ساج کی کلڑی استعمال کی گئی تھی جو سرما میں گرم اور گرما میں شخطرہ اندر نہیں شینٹری رہتی ہے اور صد یوں تک خراب نہیں ہوتی۔ او پر سیسے کی چا در پڑھائی گئی تھی۔ جس کی وجہ سے بارش کا ایک قطرہ اندر نہیں شیکتا تھا۔ ©

تغمیر کا کام ۸۷ ھے میں شروع ہوا، پانچ سال بعد نماز کا آغاز ہوگیا۔ آرائش،خطاطی اور مینا کاری کا کام ہیں سال میں کلمل ہوا۔ تغمیراتی عمل میں بارہ ہزار معماروں اور مزدوروں نے حصد لیاتھا۔ ®ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے پر ۵۲ لاکھ وینار خرچ ہوئے تھے۔ ®مسجد کی تغمیر کلمل ہوئی توبڑی بڑی ہتنیاں یہاں آئیں۔ بصرہ سے

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٢١/٥٦٥ تا ٥٦٧؛ مروج الذهب: ٣٦٥/١٣، ٣٦٦

<sup>🎔</sup> احسن ألتقاسيم في معرفة الاقاليم للمقدسي، ص ١٥٧ تا ١٥٩؛ مسال لك الايصار للعمري: ١٨/٣؟ تاريخ دِمَشُق: ٢٩١/٢

<sup>@</sup> احسن التقاسيم، ص ١٥٧ تا ٩٥؛ تاريخ دِمَشْق: ٢٦٣/٢ ، ١ شذرات الذهب في خبر من ذهب لابن عماد الحبلي: ٢٥٣/١

البدایة والمنهایة: ۲ ۱ / ۷۵ م. بیرتم آج کل کے تقریبا چوده کروژ دالر (چوده ارب ردیے) کے برابرے۔

حضرت انس بن ما لک وظافی وشق تشریف لائے اور ولید بن عبدالملک کے پیچھے اس مسجد میں نماز اوا کی۔ یہ ۹۲ھ کا واقعہ ہے۔اس کےا گلے برس ۹۳ھ میں انس بن ما لک وظافی وفات پاگئے۔

ر سعب و سیسی ملائے لگا کا نزول ہوگا۔ وہ در ای مبجد کے شرقی مینار پر قیامت کے قریب نماز نجر کی اقامت کے دوران حضرت عیسی ملائے لگا کا نزول ہوگا۔ وہ در فرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ در کھے مینار پرانزیں گے اور مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے د جال کوتل کریں گے۔ ® جامع مسجد دِمَثُق پر غیر مسلم سفیر کا تنجر ہو:

سیمالی شان مبواین زمانے میں دنیا کی ان ممارتوں میں شامل تھی جنہیں دیکھنے سیاح دوردراز سے آتے تھے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رخطننہ نے اپ دور حکومت میں مبحد کی اس قدر آرکش و زیبائش خصوصاً سونے چاندی کے استعمال کو بے جاخر چشار کر کے ارادہ کیا تھا کہ بعض قیمتی اشیاء عمارت سے اتار کر بیت المال میں داخل کردی جا نمیں انہی دنوں ردمی سلطنت کا سفیر شام آیا اور جامع اموی کود کھے کوشن کھا کر گریڑا۔ افاقہ ہواتو کہنے لگا: ''میں تصور بھی نہیں کہا کر تے تھے کہ عربوں کا عروج چندروزہ ہے مگریہ کرسکتا تھا کہ مسلمان الی عمارت بنا سکتے ہیں۔ ہم رومی آبس میں کہا کرتے تھے کہ عربوں کا عروج چندروزہ ہے مگریہ تھیر دیکھے کرمیں سمجھ گیا ہوں کہ ان کا افتد ارباقی رہے گا۔'' حضرت عمر بن عبدالعزیز را للفئے کو اس کے تاثر ات معلم ہوئے تو اپنا ارادہ بدل دیا اور فرمایا: ''اگر واقعی اس ممارت سے غیر مسلموں کو حسد ہور ہا ہے تواسے باقی رہنے دو۔'' ® مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع:

ولید بن عبدالملک کا ایک اور بڑا تعمیراتی کارنامہ مسجد نبوی کی تعمیر ئو اور توسیع ہے۔ اس سے قبل مسجد نبوی کی آخری توسیع حضرت عثان خلائؤ کے دور میں ہوئی تھی جے ولید کے دور میں نصف صدی سے زیادہ مدت گزر چکی تھی۔ اس دوران آبادی میں اضافے کی وجہ سے مسجد کے نمازیوں اور زائرین کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ موجودہ عمارت اتنے بورے مجمعے سے لیے بالکل ناکافی ثابت ہور ہی تھی ؛ اس لیے یہ منصوبہ وقت کی اہم ضرورت تھا۔

اس عظیم الشان منصوبے کا آغاز ۸۸ ہجری میں ہوا۔ اس وقت مدینہ کے گورز حضرت عمر بن عبدالعزیز رَمَالْفُنَهُ ہے۔
ولید نے انہیں لکھا کہ مجد نبوی کی قدیم عمارت کو منہدم کر کے اسے از سرنونقمیر کرایا جائے ، مسجد کے ساتھ واقع امہات المؤمنین کے حجرے اور پڑوسیوں کے مکانات خرید کر انہیں مسجد کی حدود میں شامل کرلیا جائے۔ جولوگ اپنا مکان فروخت کرنے میں پاس و پیش کریں ان سے جری طور پرزمین لے کر قیمت ادا کردی جائے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رشانئذ نے اس تھم کے مطابق مسجد نبوی کی توسیع کے لیے لوگوں سے گفتگو کی۔سب نے دلی رضامندی سے اپنے مکانات حوالے کر دیے۔ چونکہ قدیم عمارت سے لوگوں کو دلی لگاؤتھا اس لیے اس کے انہدام کا کام شروع کرنے کی کسی کوہمت نہیں ہوتی تھی ؛اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ منورہ کے اکابر کوجع کیا تاکم

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٩٠/١٢ 🕥 صحيح مسلم، ح: ٧٥٠، الفتن واشراط الساعة، باب ذكر اللجال

<sup>🖰</sup> البداية والنهاية: ١٢/١٨٥/١٢ ؛ العيون والحدائق، ص ١١

ان کی موجود گی میں یہ منصوبہ شروع ہواوراس کے کار خبر ہونے میں کسی کوشک وشبہ ندر ہے۔ان اکا بر میں حضرت ابو بکر صدیق بڑائٹی کے پوتے قاسم بن محمد رالٹنے ،عبداللہ بن عمر رفائٹی کے فرزند عبداللہ اور کئی بزرگ شامل تھے۔ان اکا برک عمرانی میں یہ کام شروع ہوا۔مبحد نبوی کے قبلہ کی سمت کی دیوار مزید آ کے بڑھا دی گئی۔امہات المؤمنین اور پڑوسیوں کے مکانات مبحد میں شامل ہونے کے بعد مبحد کا طول اور عرض تین تین سوفٹ ہوگیا۔ قیصر روم نے ولید بن عبدالملک کی

فر مائش پراس تغییراتی منصوبے کے لیے ایک لا کھ مثقال سونا اور بڑی مقدار میں مینا کاری اور نقاشی کا سامان بھیجا۔ <sup>©</sup>
عمر بن عبدالعزیز رشائفنہ نے غیر معمولی توجہ اور شوق سے اس منصوبے پر کام کیا تھا اور ولید نے اس کے لیے بے پناہ
مالی وسائل خرج کیے تھے۔ صرف قبلدرخ دیوار کی نقاشی اور سجاوٹ پر ۴۵ ہزار دینار ( تقریباً گیارہ کروڑ ۴۵ لا کھ
روپ ) صرف ہوئے تھے۔ مبحد کے حن میں ایک فوارہ بھی لگایا گیا تھا جس سے مبحد کی خوبصورتی کو چار چاندلگ گئے
تھے۔ یہ منصوبہ تین سال میں مکمل ہوا جس پر سارے عالم اسلام نے ولید بن عبدالملک کو خراج تھیراتی کام کی
کی تکمیل کے بعدا 9 ھیں ولید بن عبدالملک خودروضۂ اطہر کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور مسجد کے تعمیراتی کام کی
خوب تعریف کی ۔ ساتھ بی اہل مدینہ کو ول کر نقذر تم اور دیگر تھا کف سے نہال کردیا۔ <sup>©</sup>
ولید بن عبدالملک کی وفات:

ہفتہ ۵ارئیج الاول ۹۲ ھے کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انقال ہوگیا۔ اس کی عمر ۵۱ سال تھی ،اس نے نوسال پانچ ماہ حکومت کی تھی۔ ذاتی زندگی میں وہ نیک وصالح انسان تھا۔ سرکاری مصروفیات کے ججوم میں بھی روز اندوس پارے تلاوت کرنا اس کا معمول تھا۔ عام حکمرانوں کے برعکس اپنے بھائیوں سے بڑی محبت کرتا اور ان کے حقوق کا پورا خیال رکھتا تھا۔ طبعی طور پراتنا شریف اور سلیم الفطرت تھا کہ کہا کرتا تھا:

"اگرقر آن مجید میں قوم لوط کا ذکر ند ہوتا تو میں بھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی الیں گری ہوئی حرکت بھی کرسکتا ہے۔"
بعض مؤرخیین نے ولید کی ان صفات کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بڑا ظالم و جا برخض تھا۔ یہ بات اس لحاظ سے
درست ہے کہ اس نے جائے بن یوسف کو کھلی چھوٹ و بے رکھی تھی۔ اس کا غصہ بھی مشہور ہے جس پروہ بھی قابو پالیتا تھا
اور بھی بے قابوہ و جاتا تھا۔ تا ہم وہ اتنا سفاک، بے رحم اور مشکر نہ تھا جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ®

ثابت ہے:اس لیے حافظ این کثیر نے بیرائے قائم کی ہے جو بلاشرورست ہے۔

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبري: ٦/٥٣٥، ٢٣٦

<sup>🎔</sup> وفاء الوفاء: ٩٣/٢، ٩٤، ٩٧) العيون والحدائق، ص ٩١؛ تاريخ الطبرى: ٣٦/٦

<sup>©</sup> العبر في حبر من غبر: ٨٦/١ ؛ دول الاسلام للذهبي: ٨٤/١ ؛ تاديخ يعقوبي: ٢٢٧ ؛ مروج الذهب للمسعودي: ٣٧٤/٣ ۞ حافظ ابن كثير كاخيال ب كهم رفين كووالذي كي ايك روايت ب غلط بني بوئي ب، جس من منقول ب: "وليد جابرا ورمخت مزاكين دين والاتحاء غمراً تا

تواس پر قابوئیس رکھ سکتا تھا، صدی تھا، بہت زیادہ کھانے پینے ، مباشرت کرنے اور طلاقیں دینے کا عادی تھا، کہا جاتا ہے کہ اس نے بائد یوں کے علاوہ ۲۳ مورتوں سے شادی کر رکھی تھی ۔'' حافظ این کثیر بید دوایت نقل کر کے تکھتے ہیں ۔''اس ہے ولید بن بزید فاس مراد ہوگا نہ کہ ولید بن عبد الملک جو کہ جامع ومثل کا بائی ہے۔'' (البدایة و النهایة: ۲ ۹/۹ ، ۲ ، ۱ ، ۲ ) ولید کے فیظ و غضب اور بیت کا تو الکارٹیس کیا جا سکتا گراس پر میش وعشرت میں انہاک اورشر کی صد سے زیادہ لکا حول کا الزام کی نے نیس لگایا، بلکہ خت کیری کے ساتھ ہی اس کی سادگی اور جھاکشی بھی مشہور ہے۔ اس کے برعش ولید بن بزید کی عیاشی اور تا النقی ویکرروایات کے باعث الزام کی نے نیس لگایا، بلکہ خت کیری کے ساتھ ہی اس کی سادگی اور جھاکشی بھی مشہور ہے۔ اس کے برعش ولید بن بزید کی عیاشی اور تا النقی ویکرروایات کے باعث

# سليمان بن عبدالملك

ريخ الاوّل ٩٩هه سنا سيمفر ٩٩هه دنمبر 714 مستا سياكتوبر 717ء

سلیمان بن عبدالملک کے دور خلافت کو بنومروان کے احتساب کاز مانہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کے باپ عبدالملک کا دوراندرونی مخالفین کوختم کرنے اور بڑے بھائی ولید کازمانہ بیرونی فتوحات حاصل کرنے میں گزرا۔ قدرتی طور پراس طرح نظام حکومت فوج کے ہاتھوں میں آگیا تھا؛ کیوں کہ بیتمام مہمات فوج کے بل ہوتے پر انجام دی جارہی تھیں۔ اس کالازی نتیجہ بید نکلا کہ ایوانِ اقتدار کے اندراور ہا ہرفوجی جزنیلوں کے اختیارات بے بناہ بڑھ گئے جس کی وجہ سے بدعنوانی ، مظالم اور ناانصافی جیسے ناپسندیدہ عناصر نظام مملکت میں درآئے۔ قوم کے بہی خواہوں کواس صور تحال پر تشویش گرولیدنے اس پر کوئی توجہ نیس دی۔

دراصل عسکری مہمات کے جویاں ولید بن عبدالملک کی طبیعت میں پچھ تیزی ہونا ایک فطری ہی بات تھی ، یہی مزاج
اس کے بہت سے ماتخوں میں سرایت کر گیا تھا۔ تجانے بن یوسف جوعراق سے لے کرخراسان اور ہندوستانی مقبوضات
تک کا حاکم تھا، اس بے لچک رویے اور تخت گیر پالیسی کا عادی تھا؛ اس لیے جب حکومت کی طرف سے کسی فرد یا گروہ
کے خلاف کا روائی کی جاتی تو اس کا انداز اٹل ہوتا تھا اور بعض اوقات بے گناہ لوگ بھی اس کی زدمیس آ جاتے تھے۔ یہی
وجہتھی کہ ولید کے دور میں حکام کا رعب واب ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ اس سخت پالیسی کی زومیں علاء، مشارکن اور بزرگان وین بھی آ جاتے تھے۔ سعید بن جُمِر دالشند کے قبل کا در دناک واقعہ اس کی ایک واضح مثال ہے۔

سیاس سوچ کے حامل حکومت کے بعض اہم ارکان اس طرزِعمل کونا پیند کرتے تھے،۔ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جہال تک ہوسکے لوگوں کوحکومتی عمّاب سے بچایا جائے اور جہاں تک ممکن ہوعوام سے نرمی برقی جائے۔

سلیمان بن عبدالملک طبیعت ، مزاخ اور سوچ میں اپنے بڑے بھائی ولید سے مختلف تھا۔ ان کے باپ عبدالملک میں شجاعت ، حربی مہارت اور جرو تبر کے ساتھ سیاست و تدبر ، فیاضی اور تقمیری وعلمی واد بی ذوق کی صفات بیک وقت موجود تھیں۔ قدرت الہیدنے ان صفات کوولیدا ورسلیمان میں اس طرح تقسیم کردیا کہ سیا ہیا نہ اوصاف اور تقمیر اتی ذوق

ولید کی قسست میں آئے جبکہ سیاسی سوچ علم وادب،عدل وانصاف اور سخاوت و فیاضی سلیمان کے دامن میں۔ امرائے بنومروان میں گروہ بندی:

پالیسی کے اختلاف کی وجہ سے امرائے بنومروان میں دوگروہ بن چکے تھے بخت گیر پالیسی کے حامیوں میں ولید، حجاج اوراس جیسے پچھامراء شامل تھے۔ زم پالیسی کے قائل عبد ہے داروں میں عمر بن عبدالعزیز ،سلیمان بن عبدالملک اور جاء بن حَدَّة و پیش پیش تھے۔ پہلے گروہ کا ذوق یہ تھا کہ شمشیر بکف ہوکر زیادہ سے زیادہ علاقوں پر اسلام کا جھنڈ السب کیا جائے اور حکومت کے آڑے آنے والی ہرشے کو کچل دیا جائے۔ دوسرے گروہ کی سوچ بیتی کہ زیادہ رقبے کی بنا ہے موجودہ علاقے کے استحکام پر توجہ دی جائے اور لطف وکرم سے عوام کے دلوں کو جیتا جائے۔

عمر بن عبدالعزيز اور حجاج بن يوسف كے مابين كش كش:

عمر بن عبدالعزیز رانشند تجاج سے اس قدرنالاں تھے کہ ان کی مدینہ منورہ کی گورنری کے ایام میں ایک بار جاج بن پوسف کو امارت بھے سونپ دی گئی۔ قاعدے کے مطابق مدینہ کا گورنر، ہرامیر جج کوتمام سہولتیں پہنچانے کا پابند ہوتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کو بہ گوارانہ ہوا۔ انہوں نے خلیفہ ولید کو مراسلہ بھیج کر ججاج کی خاطر مدارات سے معذرت کر لی۔ ولید نے جاج کو کھی بھیجا: ''عمر بن عبدالعزیز نے تہاری مہمانی سے معذرت کر لی ہے، مناسب نہیں کہ تم ایسے شخص کو مہمانی کی زخمت دوجواس پر آمادہ نہیں۔'' چنانچہ جاج کو مدینہ سے کتر اکر مکہ جانا پڑا۔ <sup>©</sup>

رائے کے اختلاف سے شروع ہونے والی بید دراڑ ولید کے آخری ایام تک بہت گہری ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عمر بن عبدالعزیز دوالفند نے حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت ولید بن عبدالملک سے کی تو ولید نے حجاج کی طرف داری کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کی امارت سے معزول کردیا۔ ®

تجاج فوت ہوا تو عمر بن عبدالعزیز دوالفنہ اللہ تعالیٰ کاشکر بجالائے اور فرمایا: 'اللہ نے تجاج کا زمانہ ختم کر دیا۔ میرا سراس کی بارگاہ میں جھکا جارہا ہے۔' عمر بن عبدالعزیز والفنہ نے اس موقع پر خلیفہ ولید سے تجاج کی موت کی رسی تعزیت بھی نہ کی ۔ ولید ریمحسوس کیے بغیر نہ رہااور وجہ یو چھ بیٹھا۔عمر بن عبدالعزیز دوالفنہ نے یہ کہہ کر جان چھڑائی: ''حجاج ہمارے گھر کا فروتھا، دوسروں کو مجھ سے تعزیت کرنی جا ہے نہ کہ مجھے دوسروں ہے۔' <sup>©</sup>

حکومتی پالیسی پر تنقیدگی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز کو متعدد بار ولید کے مزید عتاب کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک دن ولید نے خلاف معمول انہیں دو پہر کے وقت بلوالیا۔ یہ گئے تو دیکھا کہ خلیفہ کے ماتھے پر بل ہیں اور افسر خاص خالد بن ریّا ن تلوار سونے کھڑا ہے۔ ولیدنے انہیں دیکھتے ہی گرج کرکہا:'' جو شخص خلفاءکو برا بھلا کہتا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اسے تل کرویا جائے یانہیں؟''عمر بن عبدالعزیز دہ للے خاموش رہے۔

<sup>🕏</sup> تاريخ الطبرى: ١٨١/٦، ٤٨١

<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ٢٩

ا سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ٢٨



ولیدنے ڈانٹ کرکہا:''جواب کیوں نہیں دیتے ؟'' یہ پھربھی چپ رہے۔ولیدنے پھرسوال دہرایا۔
عمر بن عبدالعزیز دہلنے ہوئے:''کیا قتل کرنے کاارادہ ہے؟'' ولیدنے کہا:''نہیں ،سوال خلفاء کی عیب جو لی کا ہے؟''عمر بن عبدالعزیز دہلنے، ہوئے:''میرے خیال میں خلفاء کی اہانت کے مرتکب کومزادی جاسکتی ہے۔''
ولیدنے سراٹھا کر خالد بن ریّان کود یکھا،عمر دہلنے سمجھے کہ اب قتل کا تھم ہوگا مگر ولید کی زبان کو کسی فیبی طافت نے روک لیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا:''ییان لوگوں میں سب سے زیادہ مغرور آدی ہے۔'' فیلیدا ورسلیمان کے مابین کش مکش:

ان واقعات کے بعد ولیدا پنے بھائی سلیمان کی وئی عہدی منسوخ کرنے کا سوچنے لگا جوعبدالملک کی وصیت کے مطابق دوسراول عہد تھا۔ ولیداس کی جگہا پنے بیٹے عبدالعزیز کو جانشین بنانا چاہتا تھا۔ جاج بن یوسف، تُختیئہ بن مسلم اور محمد بن قاسم جیسے نامور فوجی جزیل اس بارے میں خلیفہ کے ہم خیال تھے مگر عمر بن عبدالعزیز نے یہ کہ کر اس رائے کی مخالفت کی کہ (عبدالملک کے دور میں) ہم سے سلیمان کی ولی عہد کی عہد لے لیا گیا تھا۔ اس پر ولید کو اتنا غصہ آیا کہ عمر بن عبدالعزیز ولئے کو ایک کو تھری میں بند کر کے اوپر سے مٹی کا پلستر کر ادیا۔ آخر گھرکی بعض خوا تین کی سفارش پر تین ون بعد انہیں آزاد کیا گیا، اس وقت وہ مرنے کے قریب ہو بھے تھے۔

اں دوران حجاج فوت ہو گیا اور ۵ماہ بعد ولید بھی اپنے بیٹے کی ولی عہدی کی بیعت لینے سے قبل دنیا سے رخصت ، ہو گیا۔ چنانچے عبدالملک کی قدیم وصیت کے مطابق سلیمان خلیفہ بن گیا۔ وہ بھی ایک سیاست دان کا بیٹا تھا۔اسے اپنے بھائی کے عزائم کی من گن مل چک تھی ؛اس لیے وہ ولید کے وفا دارا مراء سے خطرہ محسوس کرنے لگا۔ ® سلیمان نے ولید کے جرنیلوں کو کیوں معزول کیا ؟

اس دقت عالم اسلام میں سابق خلفہ کے جرنیاوں کی پیش قدمی کی صور تھال پیھی کہ شرق میں تُنیکہ بن سلم کی فوج چین کی سرحد پرتھی۔ تُکہ بن قاسم نے مانان کو سخر کرنے کے بعد راجبوتانہ پر بلغار شروع کردی تھی۔ اُند کس کے گورز موٹ کی بن نُفیر نے حضرت عثان غنی ڈائٹ کے منصوب کے مطابق پہلے فرانس اور پھر پورے یورپ کوزیر ملکین کر کے مغرب کی طرف سے فیسطنیطینیہ پر جلے کا عزم کیا ہوا تھا۔

ان جرنیلوں پراعتاد کر کے انہیں آگے بڑھنے کاموقع دیاجا تا تو امید تھی کہ اسلامی خلافت کا رقبہ مزید لاکھوں مربع میل وسیع ہوجا تا۔خاص کر پورپ میں اس وقت زبردست سیاسی انتشار اورخانہ جنگی نے مسلمانوں کے لیے فتو حات کی راہ ہموار کر دھی تھی ؛اس لیے ضروری تھا کہ یہ موقع ضابع نہ کیاجا تا۔ تا ہم دوسری طرف یہ امکان بھی تھا کہ یہ جرنیل سابق خلیفہ سے گہری وابستگی اورموجودہ خلیفہ سے اختلاف دائے کی بناء پر کہیں اپنے اپنے علاقوں میں بغاوت کر کے خودمخذار حکومتیں نہ بنالیں۔ اگر ایسا ہوتا تو عالم اسلام گڑوں میں بٹ کر کمز ورہوجا تا۔ سودوزیاں کے ان امکانات پرخور

<sup>🛈</sup> سيرة عمر لابن عبد الحكم، ص٣٠

٣٦٩/٣٦ تاريخ ابي زرعة الدمَشقى، ص ١٩ ٥ ؛ البداية والنهاية: ٦٦٣/١٢؛ تاريخ دِمَشْق: ٣٦٩/٣٦

کر کےسلیمان بن عبدالملک کومحسوس ہوا کہ مزیدفتو حات کی بجائے استحکام زیادہ اہم ہے۔ چنانچیاس نے پہلی فرصت بیں ان امراء اور سپیسالاروں کومعزول کرناشروع کردیا جو حجاج بن یوسف کے مقرب یاولید کے خاص وفا دار تھے۔ ور فتکیئہ بن مسلم کافک

سلیمان بن عبدالملک کے خدشات بعض جرنیلول کے بارے میں درست ثابت ہوئے۔ چین کی سرحدوں پر لشکر کشی کرنے والے فائے قئیئہ بن مسلم نے سلیمان کے تخت نشین ہوتے ہی در بار خلافت میں مراسلہ کھے بھیجا کہ اگر مجھے معزول کیا گیا تو میں بغاوت کردول گا۔ سلیمان نے تخل سے کام لیتے ہوئے جواب میں تُحتیئہ کوعہدے کی بحالی کا اطمینان دلایا۔ مگر قنیئہ کوم کرِ خلافت سے اس قدر بدگمانی تھی کہ خلیفہ کا جواب ملنے سے پہلے ہی بغاوت کا اعلان کردیا اور اپنے حامیوں کوخلیفہ سے لڑنے پر ابھارا۔ پچھ سرداروں نے بات مان کی اور پچھ نے خلیفہ سے وفاداری باتی کردیا اور اپنے حامیوں کوخلیفہ سے لڑنے پر ابھارا۔ پچھ سرداروں نے بات مان کی اور پچھ نے خلیفہ سے وفاداری باتی رکھنے پراصرار کیا۔ اس طرح قنیئہ کی فوج میں پھوٹ پڑگئی اور باہم جنگ کی نوبت آگئی۔

تُنْیَبَہ کے عامی کم اور خلیفہ کے وفا دار زیادہ تھے 'اس لیے لڑائی میں تُنیّبَہ کو تکست ہوئی۔خلیفہ کے وفا دار افسران نے تُنیّبَہ کا سرقا میں تُنیّبَہ کا سرقا میں غلط ہنمی کا شکار ہوکرا پنوں تُنیّبَہ کا سرقام کر کے دِمُثُق بھیج دیا۔ یوں عالم اسلام کا بینہایت قابل جرنیل امور سیاست میں غلط ہنمی کا شکار ہوکرا پنوں کے ہاتھوں ایک در دنا ک انجام کو پہنچا۔ بیدوا قعہ سلیمان کی خلافت کے پہلے سال یعنی ۹۲ ھوکا ہے۔ <sup>©</sup> محمد بن قاسم کے تل کا سمانحہ:

تُنیّبُہ بن مسلم کی طرح فاتِح سندھ محمد بن قاسم کوبھی جاج اور دلید کے ہاں بلند مرتبہ عاصل تھا۔ تُنیّبُہ جیسے پختہ عمر جرنیل کو بغاوت کرتاد کیھنے کے بعد اگر سلیمان سندھ فتح کرنے والے اس نوجوان سے بھی خطرہ محسوس کرتا تو کوئی عجیب بات نتھی۔ تاہم سلیمان بن عبدالملک نے تخت نشین ہونے کے بعد کئی ماہ تک اینا کوئی فیصلہ نہ کیا۔ادھرمحمد بن قاسم کے ذہن میں بھی کسی باغیان اقدام کا خیال تک نہ تھا۔

ای دوران ایک ایداواقعہ پیش آگیا کہ سلیمان بن عبدالملک نے بکدم محمہ بن قاسم کی گرفتاری کاتھم دے دیا۔ اس کاسب بیہ بنا کہ محمہ بن قاسم نے راجہ داہر کی دوشنراد ہوں: سری دیوی اور پر الی دیوی کو گرفتار کر کے عزت واحتر ام کے ساتھ وَمَثُق بھیج دیا تھا۔ خلیفہ نے ایک دن ان سے حال احوال ہو چھا تو ایک شنر ادی کو محمہ بن قاسم سے اپنے باپ داہر کا بدلہ لینے کا حیلہ سوجھا۔ اس نے محمہ بن قاسم پراپی عصمت دری کرنے کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ خلیفہ بیس کر مشتعل ہوگیا۔ بدلہ لینے کا حیلہ سوجھا۔ اس نے محمہ بن قاسم کو بین اس وقت معزول کر دیا گیا جب لشکر اسلام کا ایک حصہ دریا نے دور بار خلافت کے تھم کے تحت محمہ بن قاسم کو بین اس وقت معزول کر دیا گیا جب لشکر اسلام کا ایک حصہ دریا گے گئا کے کنارے آبا درا جدھانی قنون تک پہنچ چکا تھا اور دوسرا حصہ خود محمہ بن قاسم کی کمان میں راجھستان کے وسطی شہر'' اود سے پور'' سے کوچ کر کے وسطی ہندوستان کے درواز دن پر دستک دے دہا تھا۔ ®

<sup>🕏</sup> چېچ نامه،ص ۲٤١ تا ۲٤٤

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبرى: ٦/٦ • ٥ تا ٥٢٢؛ الكامل في الناريخ: سنة ٩٦ هـ

در بارخلافت سے بزید بن ابی کبشہ کو بیا دکامات دے کر بھیجا گیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق منتقل کر دیا جائے۔ چونکہ محمد بن قاسم نے مفتوحہ علاقوں میں عدل وانصاف اور مہر بانی سے حکومت کر کے لوگوں کے دل جیت لیے تھے؛ اس لیے دعایا اس پر سخت دل گرفتہ ہوئی۔ محمد بن قاسم کے مداح جاستے تھے کہ واپسی اور گرفتاری کے احکامات کی لغیل نہ کی جائے اور یہاں آزاد حکومت قائم کر لی جائے۔

محرین قاسم کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہ تھا مگراس دورا ندیش نوجوان نے ذاتی مفاد پر تو می سلامتی کوترجیج دی اور امت کے مابین کسی خانہ جنگ کا سبب بننا گوارا نہ کیا۔ ابن قاسم نے انکار کا ایک لفظ منہ سے نکا لے بغیر صرف اتنا کہا: اَضَاعُ و نِسَی وَاَی فَتَنِی اَضَاعُ وُا لَیْ لِیَسِوْمِ کَسِرِیْهَیْ وَ سَسِدادِ نُسِعِسِرِ ''انہوں نے مجھے ضابع کردیا۔ افسوس کیسے جوان کوضابع کردیا

ا ہوں سے بیصل کر دیا۔ موں سے بوان وصاف کردیا۔ جو جنگ کے دن اور سر صدول کی حفاظت میں ان کے کام آتا۔''

محدین قاسم نے خود کو یزیدین ابی کبشہ کے حوالے کردیا جس نے اس مردِ میدان کو ایک خطرناک مجرم کی طرح زنچیروں میں جکڑ کرعراق روانہ کردیا۔

عراق کا نیاحا کم صالح بن عبدالرحن، جاج بن یوسف اوراس کے وفاداروں کا سخت مخالف تھا۔ ایک مدت پہلے اس کے بھائی کو جوخار جی گردہ سے تعلق رکھتا تھا، جاج نے قبل کرادیا تھا۔ جاج تو مر چکا تھا؛ اس لیے صالح بن عبدالرحمٰن اسپے بھائی کا انتقام تجاج کے داماد سے لینے پرتل گیا۔ اس نے محمد بن قاسم کو واسط کے جیل خانے بیں ڈال کرظلم وتشدد کا نشانہ بنایا۔ کال کوئٹری کی گھٹن میں محمد بن قاسم نے جودردناک اشعار کے، وہ ان کے ایک قادرالکلام شاع مونے کا کافی شوت ہیں۔ ان اشعار کا ہرمصرعد لوں کے تارجہ نجوڑ دیتا ہے۔ ابن قاسم نے کہا تھا:

فَ لَــِ سِنْ تُوَیْتُ بِوَاسِطٍ وَ بِاَرْضِهَا وَهِ سَانُ الْمَعَدِيْدِهُ مُسَكَبَّلاً مَا عُلَوْلاً وَلَا مَا اللهُ ا

مركز خلافت سے اپنی وفاداری كاحال بیان كرتے ہوئے اس نے كہا:

أَتُنسُى بَنُوْ مَوْوَان سَمْعِى وَطَاعِتِى وَالَّئِي عَلَى مَسَا فَسِاتَينِي لَصَبُولُ

د کیا بنومروان نے میری دفاداری اوراطاعت کوفراموش کر دیا،

حالانکه مجھے سے کچھے چھن جائے تو میں صبر کاعادی ہوں۔''

فَتَحْتُ لَهُمْ مَا بَيْنَ سَابُورَ بِالْقَنَا إِلَى الْهِنْدِ مِنْهُمْ زَاحِفٌ وَمُغِيَّرُ اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مَا اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مَا اللهُ مُن اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

جہال کے لوگ جنگ کے ماہر ہیں اور چھاپہ مارحملوں کے بھی '' ایس ڈیٹر کا آپ کا ایس کے ماہر ہیں اور چھاپہ مارحملوں کے بھی ''

وَكُوْ كُنْتُ اَجْمَعْتُ الْقَرَادَ لُوطَنَتْ إِنَّالَةِ كَتَے بَى مِردُودَن مَامٌ كُرنے بِهِ مِجُود بُوجًا فَ "اگریس (سندھیں) جم جانے کاعزم کرلیٹا تو کتنے بی مردودن ماتم کرنے پرمجود بوجائے۔" وَمَا دَخَلَتْ خَيْلُ السَّكَابِ لِكَ عَسْكَرِى وَلَا تَكِسانَ مِسنْ عَهِكَ عَسَلَيَّ آمِيْسُو

"نسكاسك كرسوارميرى فوجى خيمه كاهين داخل بوت ، ندعك كاكوئى فرد جي پرامير مقرر بوتان " وَلا شُحنْتُ لِلْعَبْدِ الْمَذُونِيِّ مَا إِيعًا فَيَسا لَا لَكَ دَهْوْ بِسالْ كِرَامِ عَشُوْدُ

''اورنه بی میں مزونی غلام کا ماتحت بنتائے واز ماند شریفوں کوئس طرح تھوکر مارتا ہے۔''<sup>©</sup>

آخر کارصالح بن عبد الرحمٰن نے سخت او بیش دینے کے بعد محمد بن قاسم کولل کر دیا۔ بدوا قعد ۹۸ ھ کا ہے۔ اس طرح اُمتِ مسلمہ کا ایک نہایت جری، قابل اور ہر دلعزیز سپر سالا را پنوں کی ناقدری کی نذر ہوگیا۔

محد بن قاسم کی موت کے بعد داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ کے سامنے اپنے جھوٹ کا اقرار کرتے ہوئے کہا: ''محد بن قاسم نے ہمار سے ساتھ بھا ئیوں جیسیا ہرتاؤ کیا تھا۔ ہم نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا تا کہ باپ کے خون کا بدلہ لیں ۔''

میں کر خلیفہ کا پشیمانی سے برا حال ہوگیا۔ اس نے داہر کی بیٹیوں کو قید خانے میں ڈال دیا اور رخی وغم سے اپنی انگلیاں چبانے لگا۔ ® مگراب بیر بچھتا وااس جوانِ رعنا کو واپس نہیں لاسکتا تھا جو برصغیر کے تاریک افق پر جسی کا ستارہ

بن کر ابھراتھا۔ برصغیر کے مسلمان آج بھی اس فاتے کے احسان مند ہیں جس کی بدولت انہیں تو حید کی نعمت عطا ہوئی۔

ایسیے ہوں یا پرائے شرافت اور شجاعت کے اس پیکر کو بھی یا دکرتے رہے۔ ہندوستان کے باشند ہے تھے کہ بن قاسم کو اور اس ایک جروتشد دکا سامنا کرنے والے یہ لوگ سوچنے تھے کہ طافت یا درجہ دینے گے۔ صدیوں سے حکر انوں کے جروتشد دکا سامنا کرنے والے یہ لوگ سوچنے تھے کہ طافت اور اختیار رکھنے والاکوئی انسان اتنا مہر بان نہیں ہوسکتا۔ اتنی کرم نوازی خدا ہی کرسکتا ہے۔ ®

موسیٰ بین نگیر رطائشہ سے سلوک:

اندنس کے فاتح موی بن نُصَرِ بھی ولید کے مقرب سپر سالاروں میں شار ہوتے تھے اس لیے سلیمان بن عبدالملک ان پر بھی پوری طرح اعتاد نہیں کرسکتا تھا۔ طارق بن زیاد کو بھی موی کامعتمد ہونے کی وجہ سے مشکوک سمجھا گیا۔

السكسامل فی التاریخ: ۹۲/۶، ۹۳ ..... سكاسك براديزيدين الى كيشه كاقبيله برس كے سپاہیوں نے آكر محدين قاسم كوكر فاركيا تھا۔ اى طرح
 عك اور مزون قبائل كے افسران بھى محد بن قاسم كى قيدونداور شم رسانى ميں شركي تھے۔

<sup>©</sup> ختوج نامد، ص ۲۶۵ نوٹ: نی نامہ کو لف نے جوروایت نقل کی ہے اس میں محر بن قاسم کے قبل کا تھم خلیفہ ولید کی طرف منسوب کیا مجیا ہے، ای روایت میں یہ می کہا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کواکیٹ صندوق میں بند کر کے سندھ ہے روانہ کیا گیا اور دم مجھنے ہے رائے میں موت واقع ہوگئی۔ مگر سدوایت تمام موقعین کے بیانات کے بالکل خلاف ہے۔ محد بن قاسم کا سلیمان کے دور میں اس سے تھم ہے گرفتار ہونا اور داسط تک زندہ سلامت کانچنا اور دہال قبل کیا جانا ایک سنتف مامر ہے۔

مویٰ بن نُفير راك الله اور طارق كوسابق خليفه وليد بن عبد الملك نے اپنے آخرى ايام ميں دِمَثُق بلاليا تھا تاكه أعذ كس ں ۔ کی شاندار فتح پرانہیں انعام واکرام سے نوازے۔مویٰ بن نُصیر رائشنے نے اَندَلُس میں اپنے بیٹے عبدالعزیز کونا ئب بناما اورخود مال غیمت کے انبار لادے جمادی الاولی ۹۹ھ کے آغاز میں دارالخلاف پنچونو خلیفہ ولید کوشد بدعلیل پایا۔خلیفہ نے ان کاغیر معمولی اعزاز واکرام کیا۔ جمادی الآخرہ کے وسط میں خلیفہ ولید کی وفات ہوگئی۔سلیمان نے مستدنشین  $^{\odot}$ ہوتے ہی موٹی بن نُقیر مِطلعُهٔ کواَمَدَ لُس کی نیابت سے معزول کر دیا۔ موٹی نے تھم پرسر جھکا دیا۔

مویٰ کی بے نقسی کا پیمالم تھا کہ ایک باراعلیٰ افسریزید بن مُبَلّب نے ان سے پوچھا:'' جب آپ کو اَندَ نُس میں سب کھیمیسر تھا تو آپ اپنی عزت قوت کے اس مرکز میں کیوں ٹائھبر گئے۔ (خلیفہ کے پاس حاضری کا حکم مان کر) خور كوخطرے ميں كيوں ڈالا؟''موىٰ بن نُقير كاجواب تھا:''واللہ!اگر ميں وہاں رہتا تو حكمران ميرابال تك بركانه كر <u>سكت</u> گر مجھے فقط اللہ اوراس کے رسول مَنْ يُعِيمُ کی خوشی در کا رتھی ،اطاعت اور جماعت کے حلقے سے نکلنا مجھے گوارانہ تھا۔''® سلیمان کومویٰ بن نُفیر راطنے سے کچھ مدت تک بداعتا دی رہی۔ بعد میں سلیمان کی غلط نہی دور ہوگئی اور وہ مویٰ کو ا پنامصاحب بنا کران کے تجربات سے فائدہ اٹھا تار ہا قسطنطینیہ پر حملے کامنصوبہ بناتے وقت سلیمان نے موکی ہے بطورِ خاص مشورہ لیا۔مویٰ پراعتاد کی علامت یہ بھی ہے کہ اُندَ لُس کا انتظام مویٰ کے بیٹے عبدالعزیز کے پاس رہا۔ © موسیٰ بن نُصیر کی وفات:

مویٰ بن نُفیر رطاخند کی عمر ۲۸ برس ہوچکی تھی ،ان کی خواہش تھی کہ مدینہ منورہ میں وفات ہوا وربقیع کی خاک نصیب ہو۔ 92 ھ میں سلیمان بن عبدالملک مج کے لیے روانہ ہوا تو مویٰ بن نُصَیر کو بھی ہمراہ لے لیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کرمویٰ دِللنے کی دفات ہوگئی اور وہیں تدفین ہوئی۔اس طرح افریقہ اور اُند کس کے اس فاتح کی آخری تمنا بھی یوری ہوگئ۔ © موی بن نُصَر رطالف کی وفات ج کے مبارک سفر میں ہوئی جوان کی خدمات کی عنداللہ قبو ایت کی علامت ہے۔ موی نے نہصرف زمین کو فتح کیا تھا بلکہ مفتوحہ علاقوں میں مبلغین اور قاریوں کا تقرر کر کے اسلام کی دعوت اورعلم دین کوبھی عام کیا۔ان کوششوں سے مقامی باشندوں خاص کر بر بر قبائل کی بہت بڑی تعدا دیے اسلام قبول کیا۔® ان كارناموں كى وجه ہے آج تك موى بن نُقير راللغة كانام نهايت عزت واحترام كے ساتھ لياجا تا ہے۔

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ١٢/ ٦٣٠؛ التاريخ الأندُلُسي،ص ٢٦ / ١٢٧ 🕏 البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب: ٢١/٢ بعض روایات میں ہے کے سلیمان نے موکی کوقید و بنداور ذکست و عبت میں مبتلا رکھااور بھاری جرمانہ عائد کیا جے وہ ادانہ کر سکے اوراسی تباہ حالی میں ان کا انتقال ہوگیا۔ محربیدوایات مبالغة رائی پوئی ہیں۔ دیگرروایات کے مطابق موئ نے مال غنیمت میں سے اضران اور سیاہ پر جورقم ضا بطے سے ہٹ کرخرج کی تھی ،اس کے باعث سلیمان نے ان کا حتساب کیااوراس پوچی کے دوران سلیمان نے انہیں بعزت کرنے کی شم کھا کی اور پھر تشم پوری کرنے کے لیے انہیں چند تھنے دعوب میں کھڑا ر کھا ان پر عثی طاری ہوئی توسلیمان کوخودا پی حرکت پر عدامت ہوئی اوراس کے بعدوہ آخر تک موی کی بردی قدرومنزلت کرتار ہا۔اس دوران موی نے بھی دس لا کھدینار ك خطيرة الأكركانا صاف كرويا - ( البيان المغرب في اخبار الاندلس والمعفوب: ٢/ ٢١٠٢٠ ؛ التاريخ الأندكسي، ص ٢٦٠١٦٠ 🕏 البيان المغرب: ٢ ، ٢٩٠٢ ، مسير اعلام النبلاء: ٤٩٩/٤ 🍘 التاريخ الاَندَلُسي، ص١٢٧، ١٢٨

طارق بن زياد كي كوشه يني:

طارق بن زیاد کوبھی اُندکس کی فتے سے دِمُثُق واپسی کے بعد دوبارہ کسی بڑی فوجی مہم کی قیادت کرتے نہیں دیکھا گیا۔ سلیمان بن عبدالملک کوطارق سے کوئی ناراضی نتھی بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا کہ وہ اس معرکہ آنر ماسالار کو دوبارہ اُندکس بھیجنا چاہتا تھا گرنامعلوم وجوہ سے اس ارادے برعمل درآ مدنہ ہوسکا۔ <sup>®</sup>

اس اسلامی بطلِ جلیل کی بقیه زندگی گمنامی میں گزری ، یبال تک که ان کی وفات کا سال بھی مؤرفین کومعلوم نہیں۔ ابیامعلوم ہوتا ہے کہ امت کو افتر اق وانتشار اور در بارِ خلافت کو خدشات سے بچانے کے لیے انہوں نے خود ہی گوشہ نشینی اختیار کرلی تھی تا کہ جتھہ بندی کی کوئی صورت نہ پیدا ہو۔

اللہ کے یہ نیک بندے سندھ ، وسطِ ایشیاا در اُنڈ نُس جیسی وسیع سرزمینوں کومسلمانوں کے حوالے کر کے خود ایک کوڑی لیے بغیرد نیا ہے چلے گئے ۔ کیسے بےغرض اور بےلوث لوگ تنھے۔ان کے کارنا ہے بھی عظیم تنھے اور کر دار بھی۔ جرنیلول سے سلوک میں سلیمان بن عبدالملک کا کر دار :

عظیم اسلامی جرنیلوں سے سلیمان کے نامناسب برتاؤ کی وجوہ اوراس کی کیفیت کوہم نے مختاط انداز میں نقل کر دیا ہے۔ ان ہے۔ بعض مؤرخین نے اس بارے میں بچھ مبالغہ آمیز واقعات نقل کیے ہیں جن کی تقد بیق کرنامشکل ہے۔ ان واقعات کو لے کرسلیمان بن عبدالملک کو بے رحم، کم عقل اور وہمی ثابت کیا گیا ہے۔ حالا تکہ ایسانہیں تھا۔ ہم نے احتیاط کے ساتھ جووا قعات متندماً خذ سے نقل کیے ہیں، ان کے پیشِ نظر سلیمان خواہ نخواہ کی سے انتقام ہے۔ حالاً تربی خان کے ہیں، ان کے پیشِ نظر سلیمان خواہ نخواہ کی سے انتقام ہے۔ حالیم

تُنکِبَہ بن مسلم کے بارے میں تو سلیمان کوسرے سے کوئی الزام نہیں دیا جاسکتا۔ سلیمان نے انہوں میں ہوتا ہور کے کی یقین دہانی لکھ بھیجی تھی مگر تُنکِبَہ نے غلط نہی میں مبتلا ہوکر خط پڑھنے سے پہلے ہی بغاوت کر دی شن وانجام افسوس ناک ہوا۔ سلیمان نے محمد بن قاسم کو بھی عہدے پر باقی رکھا تھا۔ البتہ بعد میں ہندوشنرادی کی غلط شکایت سے مشتعل ہوکران کی گرفتاری کا تھا۔ قل میں سلیمان براہ راست شامل نہیں تھا بلکہ یہ کارروائی صالح بن عبد الرحمٰن کی مشتعل ہوکران کی گرفتاری کا تھا۔ قبل میں سلیمان براہ راست شامل نہیں تھا بلکہ یہ کارروائی صالح بن عبد الرحمٰن کی تھی۔ تاہم فاتح سندھ پر جو بھی ظلم ہوا، اس کے چھیٹوں سے سلیمان کا دامن بچا ہوانہیں۔خود سلیمان کو اس کا احساس تھا اوروہ اس سانے پر بعد میں افسوس کرتارہا۔

مویٰ بن نُفیر اورطارق کواس نے اُندکس سے معزول ضرور کیا جس کی وجہ سے پورپ میں فتو حات کاریلا رک گیا گرسلیمان کے نزدیک بیاقدام اس لیے ضروری تھا کہ اتنا دور دراز صوبہ کہیں مویٰ کی خاندانی مملکت میں نہ بدل جائے۔غالبًا مویٰ کا پنی اولا دکواَندکس کا نائب بنادینااس شیم کی تفویت کا باعث بنا۔ چاہے مویٰ کے ذہن میں ایسا خیال نہ ہوگر خلیفہ کوشکوک نے گھیرلیا۔ بہر کیف مؤرضین اقر ارکرتے ہیں کہ سلیمان اگر محمد بن قاسم اور مویٰ پر بھروسہ

<sup>🛈</sup> نفح الطيب: ١٣/٣



اَندُنُس ہے موئی بن نُصَیر رمِظفنہ کی معزولی نے ایک طرف تو فرانس اور پورپ کی طرف مسلمانوں کی بلغار کوماتی کی ماردیا۔ کرادیا۔ دوسری طرف خود مفتوجہ اَندُنُس میں بھی مسلمانوں کی حکومت کمزور ہوگئی۔ موئی مطلفنے وہاں اپنے ہیں عبدالعزیز کونائب بنا کرآئے تھے۔سلیمان کو پہندنہ تھا کہ وہاں کی ایک خاندان کی اجارہ داری ہو۔ تا ہم اس سے پہلے کہ عبدالعزیز کوئٹ کردیا۔ کہ عبدالعزیز کوئٹ کردیا۔

دراصل عبدالعزیز نے اُندُنس کے سابق بادشاہ را ڈرک کی بیٹی سے نکاح کرلیا تھا جوا پے مذہب نفرانیت پر ہائم تھی۔عبدالعزیز اس بیوی کی بڑی دلداری کرتا تھا۔اس کی فر مائش پر بھی بھار گھر میں بورپی حکمرانوں جیسا تاج پہ<sub>ٹالیا</sub> کرتا تھا۔افسرانِ فوج کواس کی بھنک پڑگئی۔ساتھ ہی بیافواہ بھیل گئی کہوہ بیوی کی محبت میں نفرانی ہو گیا ہے۔ چنانچ بھرے ہوئے سیابیوں نے حملہ کر کے عبدالعزیز کونل کرڈالا۔اس وقت وہ مسجد میں نمازِ فجرکی امامت کررہا تھا۔

بعض مؤرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس افواہ کو پھیلانے میں خلیفہ کا ہاتھ تھا مگر اس بات کی کوئی پختہ روایت موجور نہیں۔ بہر حال یہ طے ہے کہ عبدالعزیز نیک سیرت اور دین دار آ دمی تھا، تبجد کا پابند اور کٹر ت سے نقلی روزے رکھنے عادی تھا۔ وہ نصرانیت قبول کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا قتل بہر حال کسی غلط نہی یا سازش کے تحت ہوا تھا۔ © سلیمان کے عہد کی اصلاحات:

سلیمان کا دور بیرونی فتوحات کے لحاظ ہے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ تاہم اندرونی اصلاحات پراس نے بہت توجہ دی۔ ولید کے دور میں خلافتِ بنومروان فتوحات، تمدنی ترتی اور معیشت واقتصادیات میں اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ ان پہلوؤں پر مزید توجہ کی فوری ضرورت نہیں تھی۔ اس کی جگہ اندرونی کمزوریوں کو دور کرنا زیادہ اہم ہوگیا تھا۔ سلیمان نے اس حقیقت کو بجھ لیا۔

اس سلسلے میں سرکا رکا حکام اور افسران کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری تھی جن کے سخت اور غیر مختاط طرز عمل کا دہ سے خلافت کا ادارہ بھی بدنام ہور ہاتھا۔ گزشتہ بعض خلفاء کے طالم مشہور ہوجانے کی ایک اہم وجہ بیتھی کہ ججاج بن یوسف اور اس جیسے بعض گور زاور ان کے ماتخت جب ظلم کیا کرتے تھے قو خلفاء کی طرف سے ان زیاد تیوں کے از الے کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی تھی ۔ اس لیے بی خلفاء خود بھی ظلم میں ملوث سمجھے جاتے تھے۔ بہر حال سلیمان نے تخت نشینی کے ساتھ ان مظالم کے از الے کا کام شروع کر دیا۔ جلاوطن لوگوں کو واپسی کی اجاز ت دی۔ شک وشیمے کی بناء پر قید کیے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ حکام اور افسران کا احتساب کیا مگر اس سلسلے میں بعض جگہ ظالم حکام کے بے قصور ماتحت بھی اس دارو گیر کی زدمیں کردیا۔ حکام اور افسران کا احتساب کیا مگر اس سلسلے میں بعض جگہ ظالم حکام کے بے قصور ماتحت بھی اس دارو گیر کی زدمیں

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ،سنة ٩٧ هـ



آگئے جیسا کہ جان سے تعلق رکھنے کی بناء پر حمد بن قاسم جیسا فاتح زیرِ عمّاب آگیا۔سلیمان نے پھھ نہ ہی اصلاحات بھی
کیس۔ گورزنمازوں میں تاخیر کرنے لئے تھے۔سلیمان نے انہیں مستحب اوقات میں نمازوں کی تاکید کی۔
مسجد الحرام میں پانی کی قلت دور کرنے کے لیے اس نے ''کو و شمیر'' کے دامن میں سنگ مرمر کا ایک بہت بڑا
تالاب بنوایا جس میں بہاڑی چشموں کا پانی جمع ہوتا تھا۔ پھر تالاب کا پانی پائپ لائن کے ذریعے مسجد الحرام کے حق میں جائی پیشا تھا جہاں سنگ مرمر کا ایک اور چھوٹا تالاب تھا جس میں پانی نوارے کی شکل میں ابلما تھا۔اس نوارے کی وجہ میں جائی پیشا تھا۔اس نوارے کی وجہ سے مکہ میں میٹھے پانی کی افراط ہوگئی اور مسجد الحرام کی خوبصور تی بھی بردھ گئی۔ ®

#### +++

### سليمان بن عبدالملك كي عهد كي فتوحات

سلیمان کواس بات کا بخو بی احساس تھا کہ گزشتہ دور کے نامور جرنیلوں کی معزولی کی وجہ ہے جہاد کا سلسلہ رک گیا ہے جس کے باعث در بایرخلافت کی ساکھ بھی مجروح ہوئی ہے۔سلیمان اس کوتا ہی کااز الد کرنا چاہتا تھا۔اس لیے جلد ہی اس نے اپنے نامور جرنیلوں کومختاف محاذوں کی مہمات سونپ دیں اور انہیں غیر معمولی امداف دیے۔ طبرستان کی فنتح:

سلیمان نے ۹۷ ھیں خراسان میں بزید بن مُبَلِّب کو تعینات کیا جو بنوامیہ کے سابق جرنیل مُبَلِّب برہ افہ مقرہ کا بیٹا اور بڑا نامور سپاہی تھا۔ بزید بن مُبَلِّب نے بحیرہ کیسین کے درخ پر بلغار کی اوراس کے اردگر دنا قامی سور کو ہتائی سلیلے میں آبادان کا فراقوام سے جہاد شروع کیا جن کی شورش پندی اور لوٹ مار طویل مدت سے مسلمانوں کے لیے در دِسر بنی ہوئی سے برید کی میں اور فتح نے در دِسر بنی ہوئی سے میں اور فتح نے برید کے قدم چوے۔ کی خوز یز معرکوں کے بعداس خطے کے اہم ترین ضلع ' طبرستان' کے حاکم نے بھاری رقم دے کریز یدسے سام کریز یدسے سام کریز یدسے سام کرین یوسے کی خوز یز معرکوں کے بعداس خطے کے اہم ترین ضلع ' طبرستان' کے حاکم نے بھاری رقم دے کریز یدسے سام کریز یدسے سام کرین یوسے کی اس کی سام کی کی کے دور پر معرکوں کے بعداس خطے کے اہم ترین ضلع ' طبرستان' کے حاکم نے بھاری رقم دے کریز یدسے سام کریل ہوگی ہوگی گا

یزیدنے اس کے بعد مجر جان کے باغیوں کے خلاف کارروائی شروع کی اور دشوارگزار پہاڑی در وں سے گزرکر کُر جان کے قلعے تک جا پہنچا۔ سخت محاصرے کے بعد آخر دشمنوں کوشکست ہوئی۔ اس طرح میم ۹۸ دھیں پیکمیل کو پیچی۔ یزید بن مُہَلَّب نے ان اقوام کو مسخر کرنے کے بعد ' بُحر جان' کو با قاعدہ شہر کے انداز میں تقمیر کرا کے یہاں مسلمانوں کو آباد کردیا۔ اس طرح بیعلاقے با قاعدہ طور پر اسلامی خلافت کا حصہ بن گئے۔ <sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ح ١٦٩، ط نزار

<sup>🕏</sup> تاريخ يعقوبي، ص ۲۲۸

<sup>🕏</sup> المنتظم لابن جوزی:سنة ۹۷هـ،۹۸ هـ



قُسْطَنطِينيَه كاجهاد:

سلیمان بن عبدالملک چاہتا تھا کہ ولید کے دور کی فقوحات کی یادیں ایک بار پھر نازہ ہوں اور سندھ وائد کس کی فغ سے بردھ کرکوئی جہادی کارنامہ انجام دیاجائے۔ اس سوج کے تحت اس نے بازنطینی رومی سلطنت کے پایر تخت فی مطن طبیب کے کوفتح کرنے کامنصوبہ بنایا۔ دنیا کے اس عظیم الشان تاریخی شہر پر حضرت عثان بڑائنڈ اور پھر حضرت معاویہ ڈٹائنڈ کے دور میں فوج کشی کی گئی تھی جو کامیا بی سے ہم کنار نہ ہوسکی۔ اس کے بعد کسی نے دوبارہ ادھر کارخ نہیں کیا تھا۔ ان دنوں بازنطینی سلطنت سخت داخلی اختشار سے گزرہ ہی تھی۔ قیصر نسطاط دوئم کے دور سے جو خانہ جنگی شروع ہوئی تھی وہ موجودہ قیصر 'میدوس سوئم'' کے دور حکومت میں بھی جاری تھی' اس لیے بازنطینیوں کو شکست دینے کا یہ بہترین موقع تھا۔

سلیمان نے اس مہم کا بیڑا اُٹھایا تو اسے احساس ہوا کہ تھ بن قاسم اور تُختیبہ بن مسلم جیسے شمشیر زنوں کی عدم موجود گی میں یہ یلغاراس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہوسکتی جب تک وہ خود فوج کے ساتھ نہ نگلے۔ یہ بڑے حوصلے کا کام تھا۔ گزشتہ خلفاء میں ہے کسی نے اتنی دور دراز کے محاذ پر بذات خود پیش قدمی نہیں کی تھی۔ پھرسلیمان طبعی طور پر ناز ونعمت کا عادی اور آ رام پہند تھا؛ اس لیے اس سے ایسی ہمت کی تو قع نہیں کی جاسکتی تھی مگرا یک بارعز م کر لینے کے بعد یہ بندہ خدا کسی مشکل کو خاطر میں نہ لا یا اور ۹۸ ہے میں زبر دست جنگی ساز دسامان کے ساتھ بہت بڑی فوج مرتب کر کے بیٹوں اور اہل مسلک کو خاطر میں نہ لا یا اور ۹۸ ہے میں زبر دست جنگی ساز دسامان کے ساتھ بہت بڑی فوج مرتب کر کے بیٹوں اور اہل وعیال سمیت اس کھن مہم پرنگل پڑا۔ عمر بن عبد العزیز اور رجاء بن حَدَد ہمشیر کے طور پر ساتھ سے ساس کے علاوہ بنوا میں کے دیگر شنم اور با میں اور بی دونوں جانب سے ہور ہی تھی۔

سلیمان کوخود جنگ کی کمان کاکوئی تجربه نه تفافی کاسپه سالا راس کا چھوٹا بھائی مسلمہ بن عبدالملک تفاجوا یک کہند مثق افسراور نامور غازی تفاد سلیمان فوج کی پشت پنائی اور کمک کے انتظامات کے لیے سرحدی قلع 'دالق' میں خیمہ زن ہوگیا جبکہ مسلمہ ایشیائے کو چک کے آخری سرے 'عُمُورِیّہ' سے ہوکر گفسط نیطینی کی خیج تک پہنچ گیا۔ یہاں بحری بیڑا بھی اس سے آن ملاء مسلمہ نے تابعی عبور کر کے دومی پایئے تخت کا سمندری راستہ بند کردیا اور خشکی کی سمت ہے بھی محاصرہ کرایا۔

مسلمانوں کواس فوج کشی میں ایک روی سیاست دان لیون کی خفیہ مدد حاصل تھی۔ بیخض بے حد جالاک تھا اور قیصر روم کومسلمانوں کے حملے سے ڈرا کراسے برطرف کرنا اور خود تاج وتحت ہتھیا نا جا ہتا تھا۔اس نے مسلمہ کواپنے تعاون کا یقین دلا کرمحاصرہ کرنے کا مشورہ دیا تھا اور طے کیا تھا کہا گر قیسسطنیطینیکہ کی حکومت اسے مل جائے تو وہ اس ملک کا خزانہ مسلمانوں کے حوالے کر کے ایک ماتحت حکمران کی حیثیت سے رہے گا۔

جب بحاصرے کی تختی سے تیھر روم کی ہمت جواب دینے لگی تولیون نے اگلی چپل چلی اور رومی امراء کو دعوت دی که وہ اسے بادشاہ بنالیں ، وہ مسلمانوں کو نبھگادے گا۔امراء نے اس پراعتاد کر کے موجودہ قیصر کو برطرف کر دیا اور لیون کو

تخت پر بٹھادیا۔لیون کا اصل مقصد بورا ہوگیا تھا؛لبذاتخت نشین ہونے کے بعداس نے مسلمانوں سے معاہرے کو پسِ پشت ڈال دیا اور جنگ بدستور جاری رکھی۔

مسلمہ نے طے کرلیا کہ وہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔سلیمان کی طرف سے کمک اورخوراک ورسد کا سلسلہ جاری تھا، پھر بھی مُسلمہ نے احتیاط کے طور پر گردونواح کی زمینوں میں فصلیں کاشت کرادیں تا کہ سی بھی طرح غذاکی کی نوبت نہ آنے یائے۔

اس دوران موسم سرما شروع ہوگیا۔ تقدیر کی بات کہ عام معمول کے خلاف بہت زیادہ برف باری ہونے گئی۔
اسلامی فوج اس قدر سخت سردی کی عادی نہیں تھی، ہزاروں سپاہی بیار پڑ گئے۔ سینکڑوں افراد جاں بحق ہوگئے۔ کاشت کی تفصلیں ضافع ہوگئیں۔ برف باری نے سپلائی لائن بھی مسدود کردی اور سپاہی غذا کی کمی کاشکار ہوگئے۔ اس صورت حال میں والیسی کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ مسلمتہ نے بار بار قاصد بھیج کرسلیمان سے والیسی کی اجازت طلب کی جو اب بھی '' دابت'' کی خیمہ گاہ میں فروکش تھا۔ شاہی خاندان اور امرائے بنوامیہ کے یہاں اجتماع کی وجہ سے اس وقت در ابت'' کی خیمہ گاہ میں فروکش تھا۔ شاہی خاندان اور امرائے بنوامیہ کے یہاں اجتماع کی وجہ سے اس وقت در ابت'' کی خیمہ گاہ میں فروکش تھا۔ شاہی خاندان اور امرائے بنوامیہ کے یہاں اجتماع کی وجہ سے اس وقت در ابت'' کا کیمی ایک شہر کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔

سلیمان بہبی کھنبرار ہااور فتح کے بغیروا پس جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ موسم یہاں بھی بخت تھا۔سلیمان خود بھی شدید بیار پڑچکا تھا مگراسے ناکام واپسی گوارا نتھی۔ایک دن وہ ایک شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ وابق کے ایک کھیت میں نعش کو دفنا دیا گیا۔سلیمان جو کہ موت اور آخرت کو کثرت ہے یا دکیا کرتا تھا، قبر کی مٹی ہاتھ میں لے کر کہنے لگا: '' یہ ٹی کتنی عمدہ اور یا کیزہ ہے۔''

یک دودن بعدوه نهادهوکرنگ پوشاک آراسته کیے آئیندد مکھر ہاتھا۔ا پناحسن دیکھ کراس کے منہ سے نگلا: ''میں ہوں جوان یادشاہ!''

ایک باندی پاس کھری تھی۔سلیمان نے اس سے بوچھا ''کیاد کھرہی ہو؟''

ال نے برجت پیاشعار پڑھ دیے:

اَنْتَ نِعْمَ الْمَتَاعُ لَوْ كُنْتَ تَبْقَلَى عَيْسِرَ اَنَّ لاَبَسَقَسِاءَ لِلْلاَنْسَانِ كَلْسَانِ كَلْسَان کُیْسِسَ فِیْسَمَا عَلِهُ مُتُهُ فِیْ لَکُ عَیْبٌ تکانَ فِی السَنَّاسِ غَیْرَ اَذَّ لَکُ فَان "اگرآپ باقی رہ سکتے تو آپ بہترین زادِسفر ہوتے۔ گرانسان کے نصیب میں باقی رہنائہیں۔ جہال تک میں جائتی ہوں آپ میں ایساکوئی عیب نہیں جود ومرے لوگوں میں ہو، سوائے اس کے کرآپ فائی ہیں۔" ®

ان واقعات میں گویاسلیمان کی موت کی آ ہٹ چھپی تھی۔

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ،سنة ٩٩

سلیمان کی علالت اوروفات .....عمر بن عبدالعزیز را لفنهٔ کی بطورِ جانشین نامزدگی:

یمان میں میں میں میں میں میں ابطہ بالکل مسدودکردیااور محافی جنگ سے مواصلاتی رابطہ بالکل منقطع ہوگیا۔ای حال میں سلیمان کا وقتِ اجل آن بہنچا۔اس کا بڑالڑ کا ایوب جسے اس نے جانشین مقرر کیا تھا، پچھ مدت پہلے وفات پا گیا تھا؛اس لیے اسے اپنے جانشین کی فکر ہوئی۔اس کا جوان لڑ کا داؤدمحافی جنگ پرتھا۔سلیمان نے ای کو جانشین نامزد کرنا چا ہا اورا پے مشیرر جاء بن کیو ہسے یو چھا: ''میرے جئے داؤد کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ ''
رجاء نے کہا: ''ان کا بچھ پتائیں، زندہ بھی ہیں یائیس۔''

سلیمان نے کہا:''اچھامیرے دیگر بیٹوں کو میں اور جا دریں پہنا کرمیرے پاس لاؤ۔''

ان بچوں کو بید درباری لباس بہنا کر سامنے لایا گیا۔ بچے چھوٹے تھے؛اس لیے بیصیں اور چا دریں زمین پرگھسٹ رہی تھیں ۔سلیمان حسرت بھرے لہجے میں بولا:

اِنَّ بَسِنِ مَنْ كَانَ لَهُ كِبَالٌ اللهُ كِبَالٌ اللهُ كِبَالٌ اللهُ كِبَالٌ لَهُ كِبَالٌ اللهُ كَارِمُ مِن مِيلٍ وَقَحْصَ كَامِيابِ مِن عَبِدالعزيز ساتِه كَمْ مِن عَبِدالعزيز ساتِه كَمْ لِي تِنْ اللهُ اللهُ

﴿ فَلُدُ ٱلْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكُرَ السَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾

" بے شک کا میاب ہے وہ خص جوسنور گیا،جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز اوا کی۔"

پھرسلیمان نے کہا:''ان کی کمر پرتلواریں با ندھ کرانہیں میرے پاس لاؤ''

تھم کی تغیل ہوئی۔ بچوں کواس طرح لایا گیا تو تلواریں ان کے ساتھ تھٹتی آ رہی تھیں۔

سليمان بيد مكه كررنجيده لهج ميس بولا:

اِنَّ بَسِیْسِیَّ صِبْیَةٌ صَیْسِفِیُسون قَدْ اَفْسَلَسَحَ مَنْ سَکَانَ لَسَهُ دِبْعِیُون اَنْ بَیرا ہوئی ہو۔'' ''میرے نچے چھوٹے اوراد هیزعمری کی اولا دین ۔ وہ شخص کا میاب ہے جس کی اولا دنو جوانی میں پیدا ہوئی ہو۔'' عمر بن عبدالعزیزنے پھرتسلی دیتے ہوئے کہا'''امیرالمؤمنین!اللّٰد تعالٰی کاارشاد ہے:

﴿ قَدُ اَفْلَحُ مَنْ تَزَكِّىٰ وَذَكَرَ الْسَمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾

"بےشک کامیاب ہے وہ مخص جوسنور گیا، جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نمازا دا کی ''

سلیمان کی نگاہ اب عمر بن عبدالعزیز پر نگ گئی۔ تمجھ گیا کہ ان سے بہتر جانشین کوئی اور نہیں ہوسکتا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نگلا: ''اللہ کی تتم ! میں ایسے تحف کو مقر رکر کے جاؤں گا جس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہ ہوگا۔'' اس نے تنہائی میں رجاء بن حَیَو ۃ سے پوچھا: ''عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کیا رائے ہے؟'' رجاءنے کہا:''وہ بڑے عالم فاضل اور نیک مسلمان ہیں۔''

سلیمان نے کہا:''اللہ کی قتم! میرابھی یہی خیال ہے لیکن اگر میں عبدالملک کی اولا دکو بالکل نظرانداز کر کے انہیں خلیفہ بناد وں توبیلوگ ان کی حکومت قائم نہیں رہنے دیں گے؛ اس لیے عمر کوخلیفہ اوریزید بن عبدالملک کوان کا ولی عہد نامز دکر دیتا ہوں۔اس طرح خاندان کے لوگ مطمئن ہوکر عمر کی خلافت مان لیس گے۔''

رجاءنے تائید کی ۔ سلیمان نے فور ااپنے ہاتھ سے بیوصیت نامہ لکھ دیا۔

#### بسم اللَّه الرحس الرحيم!

'' یتحرم اللہ کے بندے سلیمان بن عبدالملک امیرالمؤمنین کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے ہے۔ میں غیدالعزیز کے لیے ہے۔ میں نے ہمیں اپنے بعد خلیفہ بنایا اور تمہارے بعد میزید بن عبدالملک کو۔

اے مسلمانو! کہنا سننا، اور تالع داری کرنا۔اللہ ہے ڈرتے رہنا۔ آپس میں اختلاف نہ کرناور نہ اغیار تمہاری جانب حریصانہ نگاہیں ڈالنے کگیں گے۔''

سلیمان نے وصیت نامے کومہر بند کر کے رجاء کے حوالے کر دیا اور تا کید کی کہ وہ خاندان کے تما کد کو جمع کریں اور عمر بن عبدالعزیز کا نام ظاہر کیے بغیران سے نامز د کیے گئے خلیفہ کے لیے بیعت لے لیں۔

رجاء نے ای وقت جا کر شاہی خاندان کے مما کد اور امرائے فوج سے اگلے خلیفہ کی بیعت لے لی۔ سب نے بیعت کرلی۔ اس کے بچھ در بعد پینتالیس سالہ سلیمان بن عبد الملک کی روح پر واز کر گئی۔ یہ داقعہ ۲۰ صفر ۹۹ ھا کا ہے۔
رجاء نے مصلحت کے طور پر اس خبر کو پوشید ہ رکھا۔ مرحوم خلیفہ کی ٹاش کو تکیوں کے سہارے بٹھا دیا گیا اور ایک ہوشیار خادم کو ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد امراء کے مجمعے میں اعلان کیا گیا کہ خلیفہ اپنے جانشین کے لیے اپ سامنے بھی بعت لینا چاہتے ہیں۔ سب لوگ ایک ایک کر کے سلیمان کے خیمے میں گئے۔ ہر شخص خیمے کے درواز ب پر سامنے بھی بعت لینا چاہتے ہیں۔ سب لوگ ایک ایک کر کے سلیمان کے خیمے میں گئے۔ ہر شخص خیمے کے درواز ب پر ایمور سرام عرض کرتا۔ خادم یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ خلیفہ بیاری کی وجہ سے جواب دینے سے قاصر ہے، اس کی طرف سے خود جواب دیتا اور پھر کہتا: '' امیر المؤمنین چاہتے ہیں کہ آپ ولی عہد کی بیعت داطا عت پر قائم رہیں۔'' ہرامیراور شنم ادہ اس کا وعدہ کرکے لوٹ جاتا۔ اس طرح عمر بن عبدالعزیز روائٹ نے کا مرحلہ کا میابی سے ہرامیراور شنم ادہ ان کا دروائی پایپ تحت سے بینتکر دن میل دور'' دابی '' کی فوجی چھاؤئی میں ہور ہی تھی۔ سے بین کہ اس کے میں عبدالعزیز میں ہور ہی تھی۔ اس کے آلود گیاں دیکھنے کے بعد طبعی طور رسر کاری عہدوں سے بددل تھے؛ اس لیان الیے اس کے میں عبدالعزیز میں میں عبدالعزیز میں میں میں است کی آلود گیاں دیکھنے کے بعد طبعی طور رسر کاری عہدوں سے بددل تھے؛ اس لیان الیان کے میں عبدالعزیز میں میں میں میں الیان سے باتا۔ اس طرح کے بعد طبعی طور رسر کاری عبدول سے بددل تھے؛ اس لیان

عمر بن عبدالعزیز مروجہ سیاست کی آلودگیاں و کیھنے کے بعد طبعی طور پر سرکاری عہدوں سے بددل تھے! اس کیے ان کے دل میں حکر ان کی فررا بھی حرص نہ تھی ، مگر انہیں بیاندیشہ ہوگیا تھا کہ کہیں وصیت نامے میں ان کا نام نہ لکھ دیا گیا ہو؛ اس کے دل میں حکر ان کی فررا بھی حرص نہ تھے اور تم دے کر کہتا اس کے وہ رجاء بن حَیْو ہے میں نہ ہو۔ آپ کو تم دے کر کہتا ہوں کہ اگر ایس بات ہے تو مجھے بتا دیں تا کہ میں پہلے ہی استعفاء دے دوں۔''

<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص٣٣ ؛ الكامل في التاريخ، تحت ٩٩هـ



رجاءنے کہا:''میں ایک حرف بھی نہیں بتا سکتا۔'' اس برعمر بن عبدالعزیز بہت ناراض ہو کروا پس ہو گئے۔<sup>©</sup>

سلیمان کی بخمیز و تدفین سے پہلے رجاء بن حَوَ ہ نے حکمران خانوادے کے شہرادوں اور عما کد کو جمع کر کے ایک بار پھران سے سابق خلیفہ کے وصیت نامے کی پاسداری کی بیعت لی۔ جب سب نے پختہ عہد واقر ارکر لیا تب ومیس نامے کی عبارت کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ''میں نے اپنے بعد عمر بن عبد العزیز کوخلیفہ مقرر کیا ہے۔''

شنراده بشام بن عبدالملک جوخلافت کاسب سے زیادہ امیدوارتھا، یہ سنتے بی '' ہائے'' کہتے ہوئے گھٹنوں کے ہل گر گیا۔ایک شامی امیر نے تلوار سونت کرکہا: ''امیرالمؤمنین کے حکم پر ہائے کہتے ہو!!''

اتنے میں وصیت نامے کی بقیہ عبارت پڑھی گئی۔

''اور میں نے عمر بن عبد العزیز کے بعدیزید بن عبد الملک کوخلیفہ مقرر کیا ہے سنواور مانو۔''

بین کرہشام بن عبدالملک نے کہا ''ہم نے سنااور مانا۔''

اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی نمازِ جنازہ پڑھی گئی۔ میت قلعے سے باہر لائی گئی اور تدفین عمل میں آئی۔ ©
سلیمان کا پٹی اولا دکی جگہ عمر بن عبد العزیز کو جائشین مقرر کرنا نہایت برمحل اور بے حد مبارک فیصلہ تھا۔ اس سے
اندازہ لگایا جاسکتا ہے وہ ذاتی اغراض اور خاندانی مفادات پرامت کے نفع کوتر جیج ویتا تھا۔ اس نیک فیصلے سے کس قدر
خیر ظاہر ہوئی۔ یہ ہم آ گے حضرت عمر بن عبد العزیز را اللئنہ کے حالات کے تحت پڑھیں گے۔

\*\*\*

سلیمان بن عبدالملک کے دور پرایک نگاہ:

سلیمان بن عبدالملک کادورِ حکومت مختصر تھا۔ اسے صرف دوسال اور آٹھ ماہ کا وقت ملا۔ اس کا قیام دِمَشق کی بجائے زیادہ ترفلسطین کے شہر'' رملۂ' میں ہوا کرتا تھا۔ اپنے بھائی ولید کے دورِ خلافت میں اسے فلسطین کا منتظم بنایا گیا توان مقام کی قدرتی خوش نمائی اسے بے حد پہند آئی۔ اس وقت رملہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ سلیمان نے یہاں اپنے قیام کے لیے بچھ ممارتیں بنوا کیں۔ خلیفہ بننے کے بعد اس نے '' رملہ'' کو خاص توجہ سے تعمیر کرایا۔ یہاں قلعہ مجل مرکاری ممارتیں بناغ ، تالاب اور حض بنوائے۔ ایک جامع مسجد تعمیر کی اور لوگوں کو بڑی تعداد میں یہاں آباد کیا۔ اس طرح بوقصبہ ایک خوبصورت شہر کی شکل اختیار کرگیا۔ سلیمان کے یہاں طویل قیام کی وجہ سے اس شہر نے عارضی دارالخلافہ کا اعزاز بھی یالیا۔ ®

<sup>🛈</sup> الكامل في الناريخ في الناريخ: سنة ٩٩هـ

ا طبقات ابن سعد: ٩٣٥/٥ ، ٣٣٦ ط دار صادر؛ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الخكم، ص٣٦ و

<sup>🗩</sup> معجم البلدان: ٦٩/٣ تحت رملة؛ تاريخ يعقوبي، ص ٢٢٨

سلیمان کاشار بنومروان کے نیک سیرت خلفاء میں ہوتا ہے۔ چونکہ اس نے عمر بن عبدالعزیز دولائے جیسے شخص کو جانشین بنایا تھا؛ اس لیے علاءاسے'' مفتاح الخیز' (بھلائی کی چاپی) کہدکریادکرتے رہے۔
اس نے معمولی قصوریا شک وشیح کی بناء پر بند کیے جانے والے لوگوں کوآزادکرنے کا حکم دیا تو اکثر قید خانے خالی ہوگئے ۔عوام اس کی نرم دلی ادر سخاوت کے باعث اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ آخرت کی باتوں پر زاروقطار رو پڑنا اس کی عادت تھی۔ آخرت کی باتوں پر زاروقطار رو پڑنا اس کی عادت تھی۔ آخرت کی باتوں پر زاروقطار رو پڑنا اس کی عادت تھی۔ ©

البداية والنهاية: ٩٤٣/١٢ تا ٩٤٦ ؛ تاريخ الخلفاء، ص٩٦٩ ، ١٧٠ ؛ الكامل في التاريخ: سنة ٩٩ هـ

# حضرت عمر بن عبد العزيز واللهُ

**€**|Ð----

صفر۹۹هه ستا.....رجب۱۰اه سمبر717ء ستا.....فرورک720ء

بنومروان اپنے دور کی سب سے مضبوط ، عالی شان اور عسکری بنیادوں پر نہایت مشحکم حکومت کے مالک تھے۔ بظاہر یہ مکن نہ تھا کہ ان کے نظام حکومت پرکوئی اندرونی یا ہیرونی اصلاحی تحریک برزور قوت اثر انداز ہو عکق ۔ ماضی میں حضرت مسین فالٹنویز نے حکومت کوشورائی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے عوامی طاقت کے ذریعے جوکوشش کی تھی وہ اہل کوفہ کی حسین فالٹنویز نے حکومت کوشورائی جنوم وہ اہل کوفہ کی پست بمتی و بے وفائی اور حکام کی تختی کی نذر ہوگئی تھی۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر وُلٹنویز شورائی حکومت کے قیام میں کا میاب ہوجانے کے بعد بھی بنومروان کی مسلسل مزاحمت کے باعث اپنی اصلاحات کا کوئی یا سیدار نقش چھوڑ ہے بغیر بساط سیاست سے ہٹادیے گئے۔

''عمر کی اولا دمیں سے بیکون ہے جس کا نام بھی عمر ہوگا اورسیرت بھی عمر جیسی ۔'' $^{f C}$ 

عمر بن الخطاب ضائفة كاير نواساً:

عمر بن عبدالعزیز رالفئے خلافت بنومروان کے بانی مروان بن الحکم کے بوتے اور حضرت عمر و الفئی کے برانوا سے سے۔ بنومروان اور فاروتی خاندان کا بید طاپ ان ونوں ہوا تھا جب حضرت عمر و الفئی نے دووھ میں پانی ملانے کا ممانعت کی تھی۔وہ ایک رات گشت پر تھے کہ ایک گھر ہے آواز آئی ،کوئی عورت کہدر ہی تھی :

" بیٹی صبح ہونے وال ہے، دورھ میں پانی ملادے۔"

<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبد الحكم، ص ٢٤

لڑکی نے جواب دیا: ''امال! آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین نے اس سے منع کردیا ہے۔''
ماں کی آ داز آئی: ''امیر المؤمنین اس دقت کہاں ہیں، انہیں بھلا کیا خبر؟''
ہیں نے جواب دیا: ''امیر المؤمنین کو چاہے خبر نہ ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔''
حضرت عمر ڈولٹنی نے نے اس گھر کو نگاہ میں رکھا اور اپنے بیٹے عاصم کو اس لڑکی سے نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے کہا:
'' تم اس لڑکی کو نکاح کا بیام دو۔ مجھے امید ہے کہ اس سے ایسا جوان بیدا ہوگا جو سارے عرب پر حکومت کرے گا۔''
عاصم نے اس سے نکاح کر نیا۔ اس خاتون سے ام عاصم پیدا ہوئیں جن کا نکاح مروان بن الحکم کے بیٹے عبد العزیز
سے ہوا۔ عبد العزیز اکیس سال تک مصر کے گور ترز ہے۔ ۱۳ ھیں ان کے ہاں عمر کی ولا دت ہوئی۔ 

قعلیم و تربیت:

عربن عبدالعزیز را النف کی پرورش اور تعلیم و تربیت بردی خوشحالی میں ہوئی۔ بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کرلیا۔

بارہ تیرہ سال کے ہوئے تو والد نے انہیں تعلیم و تربیت کے لیے مدیند منورہ بھیج ویا۔ مدیند کے مشہور محدث صالح بن کیسان کوان کا آتالیق مقرر کیا اور ان سے عمر کی خیر خبر لیتے رہے۔ ایک بار معلوم ہوا کہ عمر نے بال سنوار نے میں مشغولیت کی وجہ سے نماز میں تاخیر کردی ۔ فوراً مصر سے ایک ہرکارہ بھیجا جس نے آتے ہی بچھ کیے سے بغیران کے بال کا فرا سے عمر سنتوں کی پابندی اور علم فضل میں وہ اپنے تمام خاندان پر فوقیت لے کا فرا سے انہوں نے شہر نبوی کے عمر رسیدہ صحابہ بہل بن سعدہ سائب بن یزید اور عبداللہ بن جعفر والن کی حدیث نبوی ساعت کی ۔ ان کے اسا تذ و میں عروہ بن زبیرا ورسعید بن مسیت رئا شخیباً بھی شامل ہے۔

انس بن ما لک وظافید ایک بار مدینه منوره تشریف لائے ،عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملاتو فرمایا: "میں نے نبی اکرم منافیظ کی نماز سے ملتی جلتی نماز جیسی اس نو جوان کی دیکھی ہے ، ولیسی سی کن نبیس دیکھی۔"

عمر بن عبدالعزیز دلالنهٔ کا رنگ گندی، چ<sub>بره</sub> حسین اورستوال، ڈاڑھی خوبصورت اورجیم توانا وسڈول تھا، البتہ خلافت کے بعد بخت مجاہدے کی وجہ ہے آپ د بلے پتلے ہوگئے تتھاورآ ٹکھیں اندرکوھنس گئی تھیں۔®

دولت کی ریل پیل کی وجہ سے ان کی زندگی بنومروان کے نازونعت میں پلے ہوئے شنرادوں کی ہی گئی۔ اپنے زمانے کے سب سے خوش لباس انسان شار ہوتے تھے۔ بیتی سے قیمتی پوشاک اور عمدہ حوشبو کیں استعال کیا کرتے تھے۔ جس گلی سے گزرجاتے وہ دیر تک عطر سے مہلتی رہتی۔ جولباس ایک باراستعال کر لیتے ، دوبارہ اس کی باری نداتی نے نازونعت نے ان کی طبیعت اور جال میں ایک خاص نزاکت پیداکردی تھی؛ اس لیے ان کے نازواداسے چلے کا ایک زالا انداز تھا۔ یہ انداز 'عمریّہ'' (عمری اسٹائل) کے نام سے مشہور ہوگیا تھا۔ مدینہ کے بیچ اور پچیال اس

<sup>🛈</sup> سيرة عُمر بن عبدالعزيز لابن عبد المحكم، ص ٢٤،٢٣ ؟ سيرت عمر بن عبد العزيز لابن جوزي، ص ٩

ا سير اعلام النيلاء:٥/٥١١١٥



 $^{\odot}$ ینقل کر کے خوش ہوتے تھے۔

ں کے ۔۔۔۔۔ آپ کو دیکھ کر دوراندلیش لوگ کہدا تھتے تھے کہ بینو جوان آ گے چل کرغیر معمولی رشبہ پائے گا۔خالد بن پر بیر نے آپ کے متعلق اپنے ایک ملا قاتی ہے کہا تھا:''تمہاری زندگی رہی تو تم اس نو جوان کوہدایت کا امام دیکھو گے۔''<sup>©</sup> گورنزی کے دور میں:

آپ شردع ہے حکام کی تختی اور استبداد کو معاشرے کے لیے زہرِ قاتل تصور کرتے تھے۔ ولید بن عبدالملک چونکہ سپاہی پیشہ حکمران تھا؛ اس لیے اس نے اکثر صوبوں میں فوجی مزاج کے گورنر مقرر کیے تھے جن کی سخت گیری دیکھ کرعمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تئے : ' شام میں ولید ، عراق میں جاج بن یوسف، یمن میں اس کا بھائی محمد بن یوسف ، مصر میں قرۃ بن شریک اور حجاز میں عثمان بن حیان مری۔اللہ کی زمین ظلم سے بھر چکی ہے۔' <sup>©</sup>

ولید بن عبدالملک نے اپنے دور میں جب انہیں مدینہ منورہ کا گور نر بنایا تو انہوں نے ایک مثالی حاکم کا کر دار پیش کرنے کی کوشش کی اور اپنے حسن سلوک اور عمدہ کر دار سے رعایا کے دل جیت لیے عمر بن عبدالعزیز کے ذہن میں شروع سے حکومت اسلام یہ کا وہ نقشہ جاگزیں تھا جو خلفائے راشدین کے دور میں دکھائی دیتا تھا، جس کا ڈھانچا قر آن وسنت کی نصوص میں موجود ہے اور جس کی تفصیلات وہ سیرت اور تاریخ کی روایات میں پڑھتے اور سفتے رہے۔ وہ خص حکومت کے جق میں نہ تھے اور جانتے سے کہ ایسانظام حکومت چاہے جو از کی حد میں ہو، مگر اسلام کے عالمگیر مزاج سے حکومت کے تقریب ہو سکتا؛ اس لیے وہ حکومت میں عالم فاضل مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ شراکت اور شورائیت واستیاس کی تروی کے قائل تھے۔ بہی وجھی کہ گورنری کا عہدہ سنجا لتے ہی انہوں نے مدینہ منورہ کے علاء و نقبهاء اور عائد کو بلا کر تازیک سے نام میں میرا ہاتھ بنا نے سے آپ کو ثواب سلے گا۔ کر کہا:''میں نے آپ حفرات کو ایسے کام کے لیے زصت دی ہے کہ اس میں میرا ہاتھ بنا نے سے آپ کو ثواب سلے گا۔ آپ حن کے حمایتی قرار پائیں گے۔ میں کوئی کام آپ کی رائے اور مشور سے کہ بغیرانجام نہیں دوں گا۔ جب آپ سی کو ظلم کرتاد یکھیں یا آپ کو کسی کے ظلم وزیادتی کی اطلاع ملے تو آپ مجھے ضرورا طلاع و تیجے۔''

ان علاء وفقہاء میں قاسم بن محمد ، عروۃ بن الزبیر ، سالم بن عبداللہ بن عمر ، ابو بکر بن عُمر و بن حزم اور سعید بن المسیب جیے اساطین علم شامل تھے۔ عمر بن عبدالعزیزان سے مشورے لیتے اوران کا نہایت احترام کرنے تھے۔ ® سعید بن المسیب رحالت کی خلیفہ یاا میر کے پاس نہ جاتے تھے مگر عمر بن عبدالعزیز کے پاس جانے سے انہیں انکار نہ تھا۔ ® مدینہ میں قیام کے دوران عمر بن عبدالعزیز مسجد نبوی میں بکثرت ذکر وعبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نماز فجر کے مدینہ میں آتے توای جگہ بیٹھ کر مصحف کے کرتلاوت شروع کردیتے ، اورا تناروتے کہ ڈاڑھی تر ہوجاتی۔ ® کے مسجد میں آتے توای جگہ بیٹھ کر مصحف کے کرتلاوت شروع کردیتے ، اورا تناروتے کہ ڈاڑھی تر ہوجاتی۔ ®

<sup>🛈</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لابن جوزيء ص ١٤١ سيرت عمر بن عبد العزيزلابن عبد الحكم، ص٧٦

البداية والنهاية: سنة ١٠١هـ، ترجمة: عمر بن عبد العزيز الله عبد العزيز لابن عبد العكم، ص ١٤٦٠

سيرت عسمر بن عبد العزيز لابن جوزى، ص ٤٤١ سيرة عمر لابن عبد المحكم، ص٧٧؛ طبقات ابن سعد متمم التابعين، ص ١٩٢٥ طبقات ابن سعد: ٣٨٢/٢ ط صادر

سيرة عمر لابن عبد الحكم، ص ٢٧.

وہ تابعین کرام کا پورا احترام ملحوظ رکھتے تھے۔ ایک شب مجد نبوی میں نوافل کے دوران نہایت خوش الحانی سے تلاوت کررہے تھے۔سعید بن میتب در اللغے بھی مجد میں قریب ہی کہیں تھے۔انہیں تا گوارگز را۔اپنے غلام سے کہا: ''اس قر اُت کرنے والے کو پہال ہے ہٹاؤ،اس کی آ واز جمیں پریشان کررہی ہے۔''

غلام اپنی جگہ سے نہ ہلا اور حضرت عمر رالنئ بدستورا پے دھیان میں مصروف تلاوت رہے۔ پچھ در بعد سعید بن میں برالنئ نے غلام سے دوبارہ کہا ''ارے! میں نے کہانہیں کہاسے یہاں سے مثاؤ۔''

غلام بولا:'' حضرت!مسجد ہماری جا گیرتونہیں۔''

اس دوران حفرت عمر دولئن کے کانوں میں بیآ واز پڑگئی۔وہ نور آا مٹھے اور مجد کے دوسرے کونے میں چلے گئے۔
ایک بارآپ نے اپنے قاصد کو حفرت سعید بن میتب روائن کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔اس نے منطلی ہے جاکر کہد یا کہ امیر صاحب آپ کو بلارہ ہیں۔سعید بن میتب روائن کی خلیفہ یا امیر کے بال جانا پند نہ کرتے سے مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز روائن کا بلاوابار خاطر نہ ہوا۔ وہ چلے آئے۔عمر بن عبدالعزیز روائن کے انہیں آئے ویکھا تو معذدت کی اور فرمایا: ''ہم نے قاصد کو آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا تھا۔اس نے خلطی ہے آپ کو کا کہد دیا۔خدارا! آپ واپس اپنی جگہ تشریف لے جائے۔قاصد و بیں آگر آپ سے مسئلہ دریافت کرے گا۔'' مطالم سے بدد لی اور انقلاب کی ضرورت کا احساس:

مدیندگی اس حکومت کے دوران دوواقعات ایسے پیش آئے جنہوں نے آپ کے دل ود ماغ کوجھنجھوڑ ڈالا۔ایک بار
آپ نے ایک شخص کو کسی جرم کی بناء پر جیل میں ڈال دیا۔ جس قدر سزا کا وہ مستحق تھا، اتی مدت گزرگئی، تب بھی آپ نے اسے آزاد نہ کیا۔ آپ کا خادم خاص '' مزاحم' ایک متقی انسان تھا جوا کثر آپ کواچھی رائے دیتا تھا۔ اس نے قیدی کی سفارش کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیے کا مشورہ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز مجم سے بہت نا راض تھے؛ اس لیے سفارش رد کردی۔ تب مزاحم نے سارے آواب بالائے طاق رکھ کر کہا:

"عمرایش" پ کواس رات سے ڈرا تا ہوں جو قیامت پر جا کرخم ہوگی۔ جس کی صبح کو یوم حشر قائم ہوگا۔"
عمر بن عبدالعزیز رہ اللغ یہ کہا کرتے تھے:"مزاحم کے الفاظ نے گویامیری آنکھوں سے پردے ہٹادیے۔"
دوسرا واقعہ ۹۳ ھیں پیش آیا جس نے ان کے ول کومروجہ سیاسی نظام اورا نظامی ڈھانچے سے بددل کردیا۔ یہ عبداللہ بن زبیر وَلِی ہُون کے صاحبزادے ضبیب رہ اللغ کا سزاکی تاب نہ لاکر جاں بحق ہو جانا تھا۔ صحبیب رہ اللغ کی کسی حرکت سے طیش میں آکر خلیفہ ولیدنے تھم دیا تھا کہ انہیں سوکوڑے مارکر سرپر ن جستہ یانی کی مشک چھوڑی جائے اور سخت سردی میں مجد کے باہر کھڑار کھا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بیسزاتو جاری کردی، مگراس تشددسے خبیب رہ اللغ کے عامر بن عبدالعزیز کو اب فکر لاحق ہوئی۔ برابران کی تیار داری کرتے رہے۔ کی حالت غیر ہوگئی اور وہ بستر پر بڑ گئے۔ عمر بن عبدالعزیز کو اب فکر لاحق ہوئی۔ برابران کی تیار داری کرتے رہے۔

<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ٢٧ 🕚 تاريخ دِمَشْق: ٣٧٥/٥٧، ٣٧٦ 💮 تاريخ الطبرى: ٤٨٢/٦

تاہم خبب بالظنے جا نبرنہ ہو سکے اور خالتِ حقیقی سے جالے۔ ایک شخص بیانسوں ناک خبر لے کر قصرِ امارت پہنچا، دیکھا عمر بن عبدالعزیز ہے جینی کے عالم میں اٹھ اٹھ کر بیٹھتے اور بیٹھ بیٹھ کراٹھتے ہیں۔ اس شخص کود کیھتے ہی عمر بن عبدالعزیز بے سنتے ہی چکرا کر زمین نے پوچھا:"مریض کا کیا حال ہے؟"جواب ملا:" دنیا سے رخصت ہوگیا۔"عمر بن عبدالعزیز بے سنتے ہی چکرا کر زمین پر چھے ہوئے اٹھے اور گورنری سے استعفال دے دیا۔ پر گر پڑے۔ چند کھوں کی خشی کے بعد" انا للہ و انا البہ را حعود "پڑھتے ہوئے اٹھے اور گورنری سے استعفال دے دیا۔ عمر بھروہ خود کو خبیب رالظنے کی موت کا فرمد دار سمجھ کر آخرت کی جواب دہی سے خوف زدہ رہے۔ کوئی بڑے بڑے کا رناموں پران کی تعریف کرتا تو ہے ساختہ فرماتے۔" جو خبیب کے ساتھ کیا اس کا کیا ہوگا۔" ®

ہ رہا ہوں پران کی طریب رہ دہ جب میں رہا ہوئے کے بعد آپ جب وہاں سے کوچ کرنے لگے تو دیار نبوی کے چھوٹ جانے کی مدینہ کی گورزی سے معزول ہونے کے بعد آپ جب وہاں سے کوچ کرنے لگے تو دیار نبوی کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نم کا ایک سمندر آپ کے دل میں موجز ن تھا۔ آپ نے پلٹ کر شیر نبوی کو دیکھا اور اپنے خادم سے کہا:

مزاحم! میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہم ان کو گوں میں سے نہ ہوں جنہیں مدینہ باہر نکال پھینکر آپ۔ "

مزاحم! میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہم ان کو گوں میں سے نہ ہوں جنہیں مدینہ باہر نکال پھینکر آپ۔ "

عمر بن عبدالعزيز، وليدبن عبدالملك كورباريس:

عمر بن عبدالعزیز دالنئے دِمُشق چلے آئے ، ولید بن عبدالملک نے انہیں اپنے مصاحبین میں شامل کرلیا۔اس دور میں بھی آپ برابرحق گوئی کافریفنہ انجام دیتے رہے اوراس بارے میں جان کے خطرات کی بھی پروانہ کی ۔

ایک بارآپ نے ولید بن عبدالملک سے تنہائی میں ملاقات کا وقت لیا اور فرمایا

" الله ك زديك شرك كے بعد خوزين سے بڑھ كركوئى گناه نہيں ،آپ كے حُكام لوگول كوب در ليخ قل كردية بيں اور محض شخن سازى كے ليے لكھ دية بيں كه اس مقتول كا بُرم بي تھا۔ اس بارے ميں باز پرس آپ بى ہے ہوگى اور آپ بى كى گرفت ہوگى ؛ اس ليے تمام حُكام كولكھ ديجيے كہ كوئى كسى كوسزائے موت نہ دے بلكہ اس كا بُرم آپ كولكھ بھيجے ، پھر آپ خوذ خور وَفكر كر ك اس كا فيصلہ كريں۔ "

ولیدکو بیمشوره بیندآیا۔ اس نے فورا تمام گورنروں کو بیتھم لکھ بھیجا۔ تجاج بن یوسف کے سواکسی نے اس پرنا گواری فلام نکا برندکی ۔ گر حجاج کو بیتھم بڑا شاق گر را۔ اسے محسوس ہوا کہ بیتھم خاص اس کو بھیجا گیا ہے۔ اس نے تفتیش کرائی تو پتا چلا کہ خلیفہ کو بیمشورہ عمر بن عبدالعزیز نے دیا ہے۔ حجاج نے ولید کوا پنے سفا کا ندکارنا موں کے بارے میں مطمئن کر نے کے خارجی کو بلوایا جونہایت بدمزاج اورا کھڑ مشہور تھا۔ حجاج نے اس کے لیے ایک چپال چلی۔ اس نے ایک دیہات کے خارجی کو بلوایا جونہایت بدمزاج اورا کھڑ مشہور تھا۔ حجاج نے اس سے پوچھا: ''معاویہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟' اس نے ان کی حیب جوئی شروع کردی۔ حجاج نے کہا: '' بزید کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اس نے بزید کو بنظ کا لیاں دیں۔ حجاج نے پوچھا: ''عبدالملک کے بارے میں کیا رائے ہے۔ ''اس نے کہا: '' اوروئید بن عبدالملک کے بارے میں کیا رائے ہے۔ ''اس نے کہا: '' اوروئید بن عبدالملک ؟''

فارجی نے کہا:" بیتوسب سے برا ظالم ہے کہ اس نے جھے جیسے ظالم کوجان بوجھ کرہم پرمسلط کیا ہے۔"

<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز لابن جوزي، ص٤٦، ٤٤ 💎 🥏 سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبد الحكم، ص٣١، ٣٢

تجاج نے اس خارجی کودار الخلاف تھے دیااور ساتھ ہی ولید کے نام پر وقعدار سال کیا:

"میں اپنے دین کے بارے میں نہایت مختاط ہوں۔ جس رعایا پر آپ نے مجھے حاکم بنایا ہے، اس کی سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہوں۔ میں اس بات سے نہایت احتر از کرتا ہوں کہ کسی ایسے خض کوئل کروں جو قل کا سز وار نہ ہو۔ لیجے! اب میں آپ کے پاس ایک شخص کوئیج رہا ہوں۔ میں اس جیسے فاسد خیالات رکھنے والے لوگوں کوئل کیا کرتا تھا۔ اب آپ جانبے اور بیخص۔"

ولیدنے بھرے در باریس جہاں عمر بن عبدالعزیز بھی موجود تھے،اس خص سے پوچھا:

"مرے بارے میں کیا کہتے ہو؟" اس نے کہا:" ظالم، جابر۔"

وليدني كها: "اورعبدالملك؟" فارجى في كها: "جبار ، سركش "

وليذ نے كها: "اورمعاويه؟" خارجي نے كها: "ظالم"

ولیدنے اپنے پولیس افسر خالد بن ریّا ن کواشارہ کیا کہ اس کا سراُڑ ادو۔اس نے جھم کی تعمیل کی۔

در بار برخاست مواتو وليد في خالد بن ريّان كونيج كرعمر بن عبدالعزيز كواپني ربائش كاه پر بلوايا اور يو حيها:

ودہم نے جو کیا، وہ ٹھیک تھایا غلط؟''

عمر بن عبدالعزيز چالننهٔ نے کہا:

'' آپنے آل کر کے اچھانہیں کیا۔ بہتر تھا کہ اسے جیل بھیج دیتے ، یا تو وہ تو بہ کر لیتا یا موت اسے آلیتی۔'' ولیدنے کہا:'' اس نے بھر بے دربار میں مجھے اور میرے باپ عبدالملک کو گالیاں دیں اور وہ تھا بھی خار جی ۔ پھر بھی تم کہتے ہوکہ میں نے اسے آل کر کے ٹھیک نہیں کیا۔''

عمر بن عبد العزيز رمالنند نے كها:

"الله كانتم إمين اسے جائز نہيں سجھتا۔ آپ اے قيد بھی كرسكتے تھے۔ اور معاف كرديتے تو بہت بہتر ہوتا۔"

ولیدین کر غصے سے کھڑا ہوگیا اور وہاں سے چلا گیا۔خالد بن ریان نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا:

"آپ نے امیر المؤمنین کوابیاصاف جواب دے دیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ مجھے آپ کاسر قلم کرنے کا حکم دیا جائے گا۔"

عربن عبدالعزيز دلك ني كها: "أكرتهبين بيتكم ملتا توتم ايسا كرتے؟"

خالدنے کہا:''اللہ کی شم!ایہ ایک کرتا۔''

عمر بن عبدالعزيز رالكفّه نے كہا "ميرى نظرول سے دور ہوجا-" 🌣

غرض عمر بن عبدالعزيز داللئذ وليد كے در بار ميں بھي ہرموقع پر جان كي پروا كيے بغير تحي بات كہتے رہے۔

العرب عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ١١٩ تا ١٢٩ تا ١٢٩

H

م يَن عبر عزيز اورسليمان بن عبد الملك كي تعلقات:

عمر تن عبد العزیز رطفتہ اور سلیمان بن عبد الملک میں نو جوانی کے زمانے سے گہری دو تی تھی۔ دونوں پہچازاد بھی سے
سر ہم زوق وہم مزاج بھی ؛ اس لیے باہم برس بے تعلقی تھی۔ دونوں عبادت گزاراور خداتر سے سلیمان طبیعت کے
عاظے آسائش پہندہ خوش خوراک اور زیب وزینت کا دل دادہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز بھی اس زمانے میں اللہ کی نعمتوں
سے بوری طرح لطف اندوز ہونے کے عادی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز میں تدتیراور فکر آخرت کا مادہ زیادہ تھا؛ اس لیے
گاہے گاہے سلیمان کو قیمتیں کرتے رہتے تھے۔ سلیمان کے خلیفہ بننے کے بعد بھی پیسلسلہ جاری رہا۔ ®

ایک بارسلیمان بن عبدالملک اور عمر بن عبدالعزیز سفر میں ساتھ تھے۔ اس دور کے امراء سفر میں عمدہ خیموں اور بھاری عمر کم سازوسامان کے ساتھ چلا کرتے تھے، خدام کا قافلہ سامان لے کرآ گے روانہ ہوتا اور شام کو جہال پڑاؤ کرنا ہوتا، وہاں خیمے اور بستر وغیرہ لگادیتا۔ بعد میں امراء آ کروہاں آ رام کرتے۔ ایک موقع پرعمر بن عبدالعزیز اپناسامان پہلے نہ بھیج سکے۔ شام کو جب پڑاؤ پر پہنچ تو ہر مخص اپنے اپنے خیمے میں جاکر آ رام کرنے لگا۔ عمر بن عبدالعزیز کہیں دکھائی نہ دیے۔ سلیمان ان کی تلاش میں فکا تو وہ دیرانے میں ایک درخت سلیمان ان وجہ یوچھی تو فرمایا:

''امیرالمؤمنین! قیامت کادن یا دآ گیا۔ یہاں جس نے سامان آگے بھیجا،اسے مل گیا۔ جس نے نہیں بھیجا، اسے منزل پر کچھ ندملا۔''®مطلب یہ تھا کہ آخرت کے لیے بھی اگر ہم نے سامان پہلے سے ندبھیجا تو ہمارا وہاں کیا حال ہوگا۔ ایک بارج کے لیے سلیمان کے ساتھ جانا ہوا۔ راستے میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش شروع ہوگئی۔ سلہ ان سہم کہ کہند گان'وی اگر جن کے مصرور کا کہ ہے۔''

سلمان مهم كركهنه لكاز معرابيرج چك د كيور بهو"

آپ نے کہا:'' بیتوائلہ کی رحمت کا حال ہے۔اگر بیاللہ کے غضب کے ساتھ ہوتی بھر کیا حال ہوتا۔''<sup>©</sup> سلیمان آپ سے سات سال بڑا تھااور خلیفہ بھی ،اس کے باوجود آپ کی نصیحتوں کوا کثر بلا چوں چراں مان لیتا تھا۔ آپ بھی نصیحت میں حکمت اور موقع محل کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ <sup>©</sup>

ایک بارج کے سفر کے دوران سلیمان بن عبدالملک کوادگھ آگئی۔اس دوران جذام کے مریضوں کی ایک ٹولی وہاں سے گزری جس کے شوروغل سے سلیمان کی آنکھ کھل گئی۔اس نے حالت غضب میں تکم دے دیا کہ انہیں زندہ جلادیا جائے۔افسران پریشان ہوگئے گر حکم مانے بغیر جارہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حصرت عمر بن عبدالعزیز رائٹنے خلیفہ کے پاس مجائے۔اوراسے ٹھنڈ اکرنے کے لیے ادھراُ دھرکی یا تیں کیں۔ پھر فرمایا:

" آپ نے جمعی ان مصیبت زدہ جذامیوں ہے جمعی زیادہ تکلیف میں کسی کو دیکھا ہے۔اللہ آپ کو عافیت میں رکھے۔آپ انہیں علاقے سے نکال دینے کا تھم دیں تو بہتر ہوگا۔"

<sup>🕏</sup> سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبد الحكم، ص٧٧، ٢٨

حكم، ص ٣٠ 💮 🥙 تاريخ الخلفاء،ص ١٦٩،ط نزار

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٦٤٣/٦٢ تا ٦٤٣

سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبد الحكم، ص ٣٠.

سلیمان کا عصار چکا تھا، اس نے کہا: '' ہاں آئیس علاقے سے نکال دو۔''
عمر بن عبدالعزیز در تلفظ نے متعلقہ افسران کو تازہ تھی سنادیا۔ یوں ان بے چاروں کی جان تھی تھی۔ <sup>©</sup>

بھی بھار آپ بخت رویہ بھی اختیار کرتے اور سلیمان کے مرتبے کا ذرا لحاظ نہ کرتے۔
عربی عبدالعزیز کی بہنوں کو خاندان کی دراشت سے شرعاً حصہ لمنا چاہیے تھا گرعبدالملک وصیت کر گیا تھا کہ حصہ نہ دیا جائے۔ سلیمان نے بات کوا بمیت نہ ورئے کہا: '' ذرا خلیفہ عبدالملک کا وصیت نامدالانا۔'' عمر دولائنے اپنے موقف پر قائم رہ جو سلیمان نے خاوم ہے کہا: '' ذرا خلیفہ عبدالملک کا وصیت نامدالانا۔'' عمر بن عبدالعزیز دولئنے نے چوٹ کرتے ہوئے کہا: '' امیر الموسنین اکیا آپ نے قرآن مجید مگوایا ہے؟'' بیٹ کر سلیمان گنگ ہوگیا گراس کا لڑکا ایو ہے فرو دیس آ کر عمر والئنے سے کہنے لگا:
عربی عبدالعزیز دولئنے ہوئے اگر تمہیں حکومت کی تو مسلمانوں پراس سے بڑھ کرمصائب ٹوٹ سے ہیں۔''
مربی عبدالعزیز دولئنے ہوئے۔'' جیٹے اگر تمہیں حکومت کی تو مسلمانوں پراس سے بڑھ کرمصائب ٹوٹ سے ہیں۔''
سلیمان اسپنے بیٹے کوڈانٹ کرچپ کرانے لگا تو عمر دولئنے ہوئے۔''
سلیمان اسپنے جہا کوڈانٹ کرچپ کرانے لگا تو عمر دولئنے ہوئے۔''
سلیمان اسپنے جہالت دکھائی ہے تو ہم نے ہمی پر داشت نہیں کیا۔'' <sup>©</sup>

مربی عبدالعزیز کے اپنی صفات کے پیش نظر سلیمان بن عبدالملک نے وفات سے بھی درجہارہ ہیں کئے وہ کے مشور ہے

کرماتھ خلافت کے لیے آپ کا نام مطر کردیا تھا۔

<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز لاين عبد الحكم، ص ٣٩،٣٠٠

السيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ٣٦

## دورخلافت عمرِ ثانی

عربن عبدالعزیز روان کی خلافت ۲۲ صفر ۹۹ ہے کو بیک کے علاقے '' وابق' کے معسکر میں نمازِ منز بسے ہے در پہلے مل میں آئی تھی۔ آپ روائ نے بہلے نمازِ مغرب پڑھائی۔ پھرسلیمان کی نمازِ جنازہ اور تدفیین سے کی در پہلے مل میں آئی تھی۔ آپ روائ ہے ایک میں آئی تھی۔ آپ صحابہ کرام جیسی قناعت پند، فارغ ہوئے۔ خلافت کی ذمدواری سر پر پڑتے ہی آپ کے دل کی دنیا بدل بھی تھی۔ آپ صحابہ کرام جیسی قناعت پند، پر ہیزگار، خداتر س اور غریب پر ور حکم ان کانمونہ ایک بار پھر دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ کے احساس ذمدواری کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ سلیمان کی تدفین سے فارغ ہوکر آپ روائ بر برائے خردہ تھے۔ لوگ جیران تھے کہ اتنی بڑی حکومت مل جانے پرخوش ہونے کی بجائے مغموم ہیں۔ اس رنج وقم کا سب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا؛ کہ اتنی بڑی حکومت میں جاس مخرب تک بھیلی ہوئی اس سلطنت کا ایک بھی شخص ایسانہیں جس کا حق اس کے کے بغیر جھے پر لازم نہ سرق سے مغرب تک بھیلی ہوئی اس سلطنت کا ایک بھی شخص ایسانہیں جس کا حق اس کے کے بغیر جھے پر لازم نہ سیمیں۔ اس ک

تين فوري احكام:

سلیمان کی تدفین سے فارغ ہوتے ہی آپ نے قلم دان اور کا غذمنگوایا اور اپنے ہاتھ سے احکام نامے تحریر کرنے گئے۔ لوگ یدد مکھ کر کر شرک سے جو چاہے کرتے۔ گرآپ کے۔ لوگ یدد مکھ کر کر آرام سے جو چاہے کرتے۔ گرآپ کے نزدیک ان احکام کے اجراء میں ایک لحد کی تاخیر بھی جائز نہتی۔

آپ نے فوری طور پر تین مراسلے لکھے بہلامراسلم مسلمہ بن عبدالملک کے لیے تھاجو فیسط نیطینیہ کے کاذپر اسلامی فوج کا سپر سالارتھا، کئی ماہ کی مہم جوئی کے باوجودیہ شہر فتح نہیں ہوسکا تھاجس پر غضب ناک ہوکرسلیمان نے تسم کھائی تھی کہ وہ مرتے دم تک اس فوج کو الی نہیں آنے دے گا۔اب وہال مسلمان موسم کی شدت اور سد کے مسدود ہوجانے کے باعث جال بلب تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رائلٹے اس صورتحال سے بخت نالاں تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ فوج کو واپس بلاکھمل نباہی سے بچانا ضروری ہے ؛اس لیے آپ نے فورا فوج کو واپسی کی اجازت دے دی۔

آپ نے دوسرے مراسلے میں مصرکے گورنراسامہ بن زید تنوخی کی برطر فی اور گرفتاری کا تھم جاری کیا۔ بیٹخص برا اے دم تھا اور معمولی جرائم اور شکوک و شبہات پر ملزموں کے ہاتھ پاؤں کٹوادیتا تھا۔ لوگ اس کی سخت گیری سے تنگ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز در اللہ نے تھم جاری کیا کہا ہے گرفتار کر کے ہرفوجی چھاؤنی کے قید خانے میں ایک ایک سال رکھا جائے۔ اسے تھکڑی اور بیڑی گئی رہے۔ صرف نمازوں کی اوائیگی کے لیے اسے کھولا جائے۔

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٢٩٠/١٢ ؛ الكامل في التاريخ:سنة ١٠١هـ

قارنيغ استاسا

نیسراتھم نامہ افریقہ کے حاکم بزید بن ابی مسلم کی برطر فی کا تھا۔ یہ بھی ایک بدکر دارانسان تھا، خدار سیدہ ہونے کا وطونگ رچا تا اور رعایا برظلم کرتا تھا۔ اس کی حالت بیتھی کہ بخت سزائیں جاری کرنے کے احکام کے ساتھ ساتھ تھیجی پڑھتا رہتا تھا۔ بحر بن عبدالعزیز دولئے ایسے ظالم حکام بکے بخت مخالف بتھے ؛ اس لیے آپ کو ایک لمجے کے لیے بھی گواران ہوا کہ اپنے اختیار کے تحت ایسے لوگوں کو حکومت میں باقی رکھیں۔ ® سرکاری پروٹو کول قبول کرنے سے انکار:

اس کام ہے فارغ ہوئے تو آپ کی خدمت ہیں ثاندارشاہی سواریاں لائی گئیں۔آپ نے پوچھا:''یہ کیا؟''
امراء نے کہا:''یہ بالکل نئ سواریاں ہیں جن پر پہلے کوئی سوار نہیں ہوا۔ نیا خلیفہ انہی پرسواری کرتا ہے۔''
آپ نے اسے فضول خرچی شار کیا اور اپنے خاوم خاص مزاحم ہے کہا:''انہیں بیت المال میں داخل کردو۔''

یہ کہ کرخود اپنے نچر پرسوار ہوگئے۔ ® حفاظتی دستے کا افسر نیزہ تھا ہے آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ آپ نے فرمایا:

"برے ہٹو! مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں۔ میں ایک عام سامسلمان ہوں۔''®

گزشتہ خلیفہ کا سامان نئے خلیفہ کی ملکیت ہونے کی رسم کا خاتمہ:

قیام گاہ پنچو آپ کوہ نے قالین اور بستر پیش کے گئے جنہیں نیا خلیفہ استعال کرتا ہے۔ آپ نے انہیں بھی بیت المال میں جمع کراہ یا۔ دراصل گزشتہ چند خلفاء کے زمانے سے بیروائی جاآ رہاتھا کہ خلیفہ کی موت پرائی کی جو چیزیں استعال شدہ بوتیں وہ اس کی اولا دھی تقییم کردی جا تیں۔ جو چیزیں غیر مستعمل اور بالکل تئی حالت بھی ہو تی ہی اولا دھی تقییم کردی جا تیں۔ سلیمان کی آخری رسومات سے فارغ ہوتے ہی اس کے بیٹوں کہن کہن کہن کہن کہن کراتار نے شروع کردیے۔ یہی حال اس کے جوتوں اوردیگراشیاء کا ہوا۔ عظریات کی شیشیاں انڈیلی جاتی ہیں کراتار نے شروع کردیے۔ یہی حال اس کے جوتوں اوردیگراشیاء کا ہوا۔ عظریات کی شیشیاں انڈیلی جاتی ہیں۔ ساری رات بیسلملہ جاری رہا۔ پھر بھی اس کا بہت ساسامان غیر استعال شدہ رہا۔ سے عبد العزیز نو سامان کے دو فرخیرے دکھائے اور کہا: ''بیسامان ہمارا ہے اور بیآ ہے کا۔''عمر بن عبدالعزیز نو سامان کی دور نوچھی ۔ انہوں نے کہا: ''یہ استعال شدہ چیزیں ہیں، بیسلیمان کی اولاد کاحق ہیں۔'' آپ نے اس خلاف شرع روائی کوختم کراتے ہوئے کہا: ''یہ استعال شدہ چیزیں ہیں، بیسلیمان کی اور دیتہاری۔'' یہ کہ کرآ واز لگائی ''مزاتم! بیسب بیت المال ہیں جمع کردد۔'' عمر بن عبدالعزیز رائلنغ کی و نیا ہے یہ بیسب بیت المال ہیں جمع کردد۔'' شعر بن عبدالعزیز رائلنغ کی و نیا ہے یہ بیستریت تو مستر دکرد ہے۔ اب ایک ہی صورت ہے۔ ان کے سامنے مابان خلیف کی بانہ یاں، قالین اور عطریات تو مستر دکرد ہے۔ اب ایک ہی صورت ہے۔ ان کے سامنے سابق خلیف کی بانہ یاں ہیش کرتے ہیں۔ اگر بیان کو پیند کرنے گئو سمجھوکام بن گیا وردند کوئی امریز ہیں۔''

٠ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ٣٧،٣٦ ٠ ٠ سيرة عمر بن عبد العزيز لاابن عبد الحكم، ص ٣٨

<sup>🗇</sup> اخبار ابي حفص عمر لابي بكر محمد بن الحسين الآجري، ص٥٥، ٥٦

حفرت عمر دوالئے کے سامنے یہ باندیاں پیش کی گئیں جو پورے عالم اسلام کی حسین ترین افر کیاں تھیں۔امراء کو جہاں بھی ایک کی باندی کا پہا چاتا وہ اس کے مالک پر دباؤڈ ال کراسے خرید کر ہی چھوڑتے۔وہ فروخت نہ کرتا تو جرا چھین لیتے۔ پھریہ باندیاں خلیفہ کوخوش کر کے اپنا مرتبہاو نچا کرانے کے لیے خاص خاص مواقع پر پیش کی جا تیں۔
عمر بن عبدالعزیز کو یہ سارے دواج معلوم تھے اوروہ انہیں شخت نالبند کرتے تھے ؛اس لیے باندیاں سامنے آئیں تو تھے ۔اس لیے باندیاں سامنے آئیں تو تھے ،اس لیے باندیاں سامنے آئیں تو تھے ۔اس بی بیشتر دورود از کے شہروں اور علاقوں کی تھیں۔ آپ نے ہر باندی کو اس کے اصل کیا گیا تھا کی نام پوچھا۔ان ہیں سے بیشتر دورود راز کے شہروں اور علاقوں کی تھیں۔ آپ نے ہر باندی کو اس کے اصل مالک کے پاس روانہ کر دیا۔
آپ کی دین پراس قدر پختگی دیکھ کرامرائے مملکت کو یقین ہوگیا کہ بیٹن خوش شریعت کے معاصلے میں کی قشم کی پی

یمی نہیں بلکہ آپ نے اپنی ذاتی ملکیت میں پہلے ہے موجود باندیوں کوبھی کہددیا: ''مجھ پرانسی ذمہ داری آپڑی ہے کہ اب تم پر کوئی توجہ نہ دے سکوں گا۔جس نے رہنا ہور ہے، جو جانا چاہے وہ آزاد ہے۔''

وہ سب رونے لگیں۔ مگر عمر بن عبد العزیز را اللئے اپنی ذمہ داری سے مجبور تھے۔ ®

<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ٣٩، ٣٩

<sup>🕑</sup> اخبار ابی حفص للآجری،ص ہ

# خلافتِ عمر ثانی سے بل رائج سیاسی ومعاشر تی خرابیاں

اب عمر بن عبدالعزیز رائن اگر چددنیا کی اس سب سے بڑی اور عظیم الشان حکومت کے سربراہ ہتے جس کے خزانے لبالب بھرے ہوئے تتے، جس کی بلندا قبالی فلک کوچھور ہی تھی، جس کی افواج بڑی سے بڑی خالف مملکت کو مخرکر نے کی صلاحیت رکھتی تھیں، جس کا پایٹ بخت یورپ تک سے خزاج وصول کر رہا تھا، جس کی طنا ہیں چین سے اُندکس تک وسیع تھیں اور جس کے اندرونی و بیرونی خالفین ایک عرصے سے مرعوب ومغلوب تتے ؛ لہذا بظا ہریہ حکومت بھولوں کی سبح وریث وراحت کا مرقع تھی مگر عمر بن عبدالعزیز رائٹ جسیادین کی صحیح سمجھ رکھنے اور معاشرے کو گہرائی میں از کردیکھنے ہولئے والاشخص اس صورتحال سے مطمئن نہیں ، بخت اندیش ناک تھا۔

یہ ۹۹ ھے چل رہاتھا۔ گزشتہ لگ بھگ جالیس سال میں واقع ہونے والے امت کی تاریخ کے جوا تارچڑ ھاؤعمر بن عبدالعزیز کے سامنے تھے، وہ ہمیں بھی ملحوظ رکھنا ہوں گے۔اس کے بغیر ہم اگلے دورکوشیح طور پرنہیں سمجھ سکتے۔

تاریخ کے طالب علم کو یہال بہت بڑی دشواری پیش آتی ہے۔اس نے ان چالیس برسوں میں گزرنے والے خلفاء میں سے اکثر کوعالم فاضل، بلند ہمت اورصاحبِ شمشیر وقد بیر حکمرانوں کے طور پڑھا ہوتا ہے۔ ولید بن عبدالملک علمی لحاظ سے کمزور ہی مگراس کے دور کی عالمگیرفتو حات اس کی ہمت اور قابلیت کی گواہی ویتی ہیں۔اس کے بعدوہ سلیمان کی نیکی اور شرافت کے بارے میں پڑھتا ہے کہ مؤرخین اسے ''مقاح الخیز'' کہہ کریاد کرتے ہیں۔ان تمام خلفاء کے دور میں ہونے والی علمی ، تمدنی اور تعمیری سرگرمیوں کا ذکر بھی اس کے سامنے آتا ہے۔

تاہم اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رہ الفنے کے زمانے میں جب وہ نظام حکومت کی اصلاح اور گزشتہ خلفاء کی زیادتیوں کی تلافی کی سرگزشتہ خلفاء نیک کروار متھے تو پھران دیادتیوں کی تلافی کی سرگزشتہ خلفاء نیک کروار متھے تو پھران کے ظلم وستم کے ذکراور نظام کی اصلاح کا سوال بے معنیٰ ہوجا تا ہے۔ اور اگر مظالم کی روک تھام اور اصلاحات کی بیہ کوششیں کوئی من گھڑت چیز نہیں ، تو گزشتہ خلفاء کی سیرت کے بارے میں کیا گمان رکھا جائے؟

عام طور پراس سوال کے جواب میں افراط وتفریط کا نداز اختیار کیاجا تا ہے۔ ایک طبقہ اس پر پچھاس طرح تبھرہ کرتا ہے جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز دولفئے سے پہلے کے اموی خلفاء پر لے درجے کے بدتماش ، سرا پاظلم و بہیمیت بلکہ کا فرومنا فق تنے۔ اس تیم کے بعض مصرین تو بیسلسلہ صحافی رسول حضرت امیر معاویہ والٹی تک دراز کردیتے ہیں۔ بلکہ کا فرومنا فق تنے۔ اس تیم میں غیر معمولی مدح وستائش کا قائل ہے، کہتا ہے بیتمام اموی ومروانی خلفاء مثالی دوسری طرف ایک طبقہ جو بنوامیہ کی غیر معمولی مدح وستائش کا قائل ہے، کہتا ہے بیتمام اموی ومروانی خلفاء مثالی

محران اورغلطیوں سے بالکل پاک تھے، ان کے دور میں کوئی ظلم وستم نہ تھا۔ ان کی زیاد شوں اور معائب پر بنی تمام روایات تا قابلِ اعتبار ہیں۔ بیسوچ بھی بے جاعقیدت پر بنی ہے۔ اگر اسے مان لیا جائے تو بھر عمر بن عبدالعزیز کی ان اصلاحات کا کوئی مطلب نہیں رہتا جن کی ساری امت قائل رہی ہے اور جن کی بناء پر انہیں اُمت کے 'مجددین' اور مصلحین' میں شار کیا جاتا ہے۔ بنوامیہ کی مبالغہ آمیز عقیدت پر بنی بیغلط طرز فکر در حقیقت تاریخ کی ضعیف نہیں جے اسندروایات پر بھی یانی پھیردینے کے مترادف ہے۔

اس دور کی حکومت اور معاشرے میں خرابیاں کس قتم کی تھیں؟

حقیقت اوراعتدال کادامن تھامتے ہوئے تاریخ کی معتبر روایات کی روشنی میں اس تمام دور کا جائزہ لیں تو معلیم ہوگا کہ حکومت اور معاشرے میں پچھ خرابیاں ضرور پیدا ہوگئی تھیں جن کا زیادہ ترتعلق سیاسی طرزعمل اور مالی معاملات سے تھا۔ سیاسی کمزوریوں کا آغاز تو بزید کے دور ہی ہے ہوگیا تھا۔ انہی خامیوں نے بنومروان کے زمانے میں خطرناک شکل اختیار کرلی اور ساتھ ہی مالی معاملات بھی شفاف ندر ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ خلفا ہے بوامیہ میں سے حضرت معاویہ ڈواٹٹو کا دور عکومت بڑا کا میاب تھا گر بعد میں مونی شک نہیں کہ خلفا ہے بوامیہ میں سے حضرت معاویہ ڈواٹٹو کی وفات ۱۰ ہے میں ہوئی شی ۔ ان کی حکومت نہ صرف فقو جات، استحکام اور مسلمانوں کے سیاسی عروج کے لحاظ سے قابلی رشک تھی بلکہ اس میں عدل وافسان کی مرف فقو جات، استحکام اور مسلمانوں کے سیاسی عروج کے لحاظ سے قابلی رشک تھی بلکہ اس میں عدل وافسان کی اور اور بھی برقر ارتھا۔ ہاں اگر گزشتہ اور اور برقی بنیہ سے کوئی بڑی تبدیلی آئی تھی تو یہ کے انہوں نے مجلس شور کی کوشام کے عما کداور مملکت کے اصحاب سیف میں اور واز کی بنیبہت کوئی بڑی تبدیلی آئی تھی تو یہ کے حالات میں قومی کیہ جہتی اور فتنہ وفساد سے حفاظت کے لیے اس کو خرود کی ساتھ میں بیدگی ولی عہدی ہے کردی تھی۔ اس فیصلے میں جو جواز میں تھا، وہ بالکل نیک نیت اور مخلص تھے۔ ان کا مقام اجتہا واور شرف صحابیت ان کے بارے میں حن ظن کو موجواز میں تھا، وہ بالکل نیک نیت اور مخلص تھے۔ ان کا مقام اجتہا واور شرف صحابیت ان کے بارے میں حن ظن کو دور میں کر ور یوں کی ابتداء ہوگی تھی جن کی فر مہداری بزید ہی کے سرے؛ کیوں کہ اگر وہ اپنی والہ ماجد کی وصیتوں کی طرح جو پائی نہیں جا سے مال کر میں جن خوروں پر عمل کا التزام کرتا تو اس کا دور حکومت باعث کہ اس کے دور میں جن خوا یوں کا آغاز ہواوہ کھر بڑھتی جل گئیں۔ ©

حفرت امير معاويد فاللي كي يرهيتيس تاريخ أمت مسلم حصد وتم بيس كرريكي بيس اصل حوال كي يديك البدايه والنهايه: ١ ١٤٤٠، ١٤٤١ .
 قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الوحمن: "ان اكثر غلاة اهل الاسلام من عهد يزيد بن معاوية ، حاشا عمر بن عبد العزيز وتنف ومن شاء الله من بنى امنية ، قد وقع منهم ما وقع من الجرأة والحوادث العظام. (عيون الرسائل والاجوبة عن المسائل: ٨٧٥/١مكتبة الرشد رياض)

دوریز پدین معاویه برایک نگاه:

یزید کے عہد حکومت میں شورائیت محد دوتر ہوئی اورخو درائی پراصرار بڑھ گیا۔ تاریخ میں کوئی ہلکی ہی جھاکہ بھی نہیں ملتی کہ حضرت حسین اورعبداللہ بن زبیر خالفہ خان کے ساتھ سیاسی اختلاف کے لیے یزید نے شورائیت کا اہتمام کیا ہو۔ بلکہ بہتا بہت ہے کہ ان دونوں بزرگوں کو ببعت پراس قدر مجبور کیا گیا کہ انہیں سرکاری دباؤے بیجنے کے لیے دیار سول چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت نعمان بن بشیر ،حضرت انس بن ما لک، حضرت عبداللہ بن عمر معزوات بی جورائی ہوں میں نہ متھ کہ ان بن حفید در انس کا برجوامت کے اتحاد کی مصلحت کی خاطر پرزید سے ببعت کر چھے تھے، یقینا اس بن میں نہ تھے کہ ان برزگوں سے ایساسلوک کیا جائے۔ اگریز بدان سے مشورہ کرتا تو یہ حضرات اسے وہ داست درکھاتے جواس نے اختیار کیا۔ برگوں سے ایساسلوک کیا جائے۔ اگریز بدان سے مشورہ کرتا تو یہ حضرات اسے وہ داست درکھاتے جواس نے اختیار کیا۔ اگر چہعض محا ملات میں یزید کا مشورہ کرتا بھی منقول ہے چنا نچہ اس نے سرجون نفرانی سے مشورہ کرتا تھا اس بن بشر رفائٹو کا مشورہ مان کراہل بیت کی مستورات سے اچھاسلوک کیا جائے گاؤ کی خودرائی اور من مائی :

تاہم کی اہم معاملات میں یزیدا پی غلط رائے پرمصر دکھائی دیتا ہے۔عبداللہ بن زبیر فیالٹنڈ کو وہ طوق اور زنجیروں میں جکڑنے کی قسم کھاتا ہے اور اس بارے میں اپنے بیٹے معاویہ سمیت سب کی رائے نظرانداز کر دیتا ہے۔ مدیند پر حملے کے فیصلے میں وہ عبداللہ بن جعفر فیالٹئے اور بعض جلیل القدر تا بعین کی سفارش رد کر دیتا ہے۔ ®

اس دور میں حکام کی للمبیت ، مقبولیت ادر محبوبیت کی بجائے ان کی سخت گیری اور دبد ہے کو کا میاب عکم انی کی صفانت سمجھ لیا گیا تھا؛ اسی لیے نعمان بن بشیر وڈن نٹی جیسے عالم فاضل اور بصیرت مند صحابی کو معزول کر کے کوفہ کی گورزی عبیداللہ بن زیاد کو دے دی گئی۔ اسی طرح حجاز سے دلید بن عقبہ جیسے عمر رسیدہ اور برد بارآ دمی کو بٹا کر عمر و بن سعید کا تقر ر کردیا گیا۔ اہل مدینہ کی شورش پر قابو پانے کے لیے حضرت نعمان بن بشیر وڈن نٹی خدمات پیش کی تھیں اور انہیں کردیا گیا۔ اہل مدینہ کی شورش پر قابو پانے کے لیے حضرت نعمان کر لیس کے مگر بیزید نے ان کی جگہ سلم بن عقبہ جیسے ظالم امید تھی کہ دہ خاندانی تعلقات کی بناء پر بلاکشت وخون معاملہ طلکر لیس کے مگر بیزید نے ان کی جگہ سلم بن عقبہ جیسے ظالم و جابرانسان کو دہاں بھیجا جس نے کوئی لخاظ کے بغیر مدینۃ الرسول میں خونریزی اور لوٹ مارکا بازار گرم کیا۔ ® جرنیلول کے بے بناہ اختمار است:

اس دور میں گورنروں اور جرنیلوں کے اختیارات حد سے متجاوز ہو گئے اوران کے مظالم اورزیاد تیوں کو قانون سے بالاتر تصور کرلیا گیا۔عبیداللہ بن زیاد،عمر بن سعداورشمر بن ذی الجوشن حضرت حسین ڈائٹڈ اوران کے یورے قافلے کے

المحن لابي العرب التميمي، ص ١٣٤، ١٣٥

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبرى: ۴٤٨/٥ بروايت عمار بسند حسن

<sup>🏵</sup> البداية والنهاية: ١٩ / ٥٥٠

<sup>🕏</sup> طبقات ابن سعد: ١٤٥/٥ ط صادر ؛ طبقات ابن سعد،متمم الصحابة طبقه خامسه: ٤٤٠٤٣/٢ ؛ تاريخ دِمَثْق: ٤٧٤/٢٣

تاريخ دِمَشْق: ٤٧٨/٧٤ ؛ البداية والنهاية: ١٤/١١



قل کے براوراست ذمہ دار تھے مگران میں ہے کسی سے بھی برائے نام بھی کوئی یو چھ کچھنیں کی گئی۔

مدینه منورہ میں لوٹ مارکرنے والے سپائی سرکار کی دسترس سے باہر تو نہ تھے۔اس اقدام کو یزید کی مرضی کے بغیر ئی مان لیاجائے تب بھی بیہ بات تو طے ہے کہ اس جرم عظیم میں شریک افراد کوکوئی سزادینا تو در کنار انہیں کوئی تنبیر کرنا بھی ٹابت نہیں۔اس طرزِ عمل نے ایک طرف عوام میں حکام سے نفرت کوجنم دیا تو دوسری طرف حکام کی اگلی کھیپ کوئی یقین دلایا کہ حکومت کے قیام واستحکام کے لیے بچھ بھی کیا جاسکتا ہے۔

یزید کے ایک جلیل القدر صحابی کی اولا دہونے کے ناسطے ہم مان لیتے ہیں کہ اس کا اور اس کے نائبین کا طرزِ کل ایک عارضی معاملہ تھا نہ کہ کوئی مستقل پالیسی۔ بالفاظ دیگر میہ کچھ غلط اقد امات سے جو حکام کی حماقت کے سبب پے در پے صادر ہوئے۔ گرآ گے چل کر سر کاری وفا داروں نے ان غلط اقد امات کی بے جاو کالت شروع کی تو بہت سے اذہان میں ''غلط'' ہی کو' صححے'' کا مقام ل گیا اور آ گے چل کر بعض حکمر انوں کے دور میں اُس صححے اسلامی طرزِ جکومت کو جو سراسر بے خرضی ، ایٹار ، قربانی ، رحم دلی ، خیرخوا ہی اور ہمدر دی پر بنی تھی ، ایک پر انے سکے کی حیثیت دے دی گئی۔ سراسر بے غرضی ، ایٹار ، قربانی ، رحم دلی ، خیرخوا ہی اور ہمدر دی پر بنی تھی ، ایک پر انے سکے کی حیثیت دے دی گئی۔

حضرت معاویہ و النہ نے بیٹے بیٹے بیزیدی و لی عہدی کا فیصلہ کرتے ہوئے موروثی حکمرانی کو کسی اصول کے طور پر سے مطخ میں کیا تھا بلکہ اپنے زمانے کے حالات کے تحت بیان کا ایک انتظامی فیصلہ تھا تا ہم آ کے چل کر جب برید نے ہی اپنے بیٹے معاویہ کو جانشین بنادیا تو بہ تھی تھے تک سے خفی ندری کہ اب مسلمانوں کی سیاست میں موروثیت کا عضر پنیتر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی خوش فیبی تھی کہ برید کے بیٹے معاویہ نے باپ کے فیصلے کے عواقب کو بھانپ لیااور مسلمانوں کے سیاس معالمات کو شور کی کے حوالے کر کے سابقہ غلطی کی تلانی کی کوشش کی جس کے باعث حضرت عبداللہ بن زمیر و النظم کے موالے میں کسی جبروا کراہ کے بغیر خواص کی شورائیت اور عوامی رضا کے تحت خلافت عبداللہ بن زمیر و النظم کے موالے خلافت اور کا ادارہ مثالی انداز میں چلانے کا موقع ملا محرعبیداللہ بن زیادی سازش، مروان بن الحکم کے ناجائز دعوائے خلافت اور بعض امرائے بنوامیہ کے تعصب کے سبب اتحاد وا تھاتی کی اس فضا کی جگہ بہت جلد فتنہ و فسادی آندھیاں چلے لگیس جن کے تھیٹر کے عبداللہ بن زمیر مؤائفی عمر جر برداشت کرتے رہے۔

مسلمانوں پر ہزور شمشیر حکومت کرنے کی ذہنیت عبدالملک بن مروان کے دور میں نقط عروج پر پہنچ گئی جس کے کھلے مظاہر سے جائز اور محبوب خلیفہ عبداللہ بن مرفان کے دور میں نقط محبوب خلیفہ عبداللہ بن مظاہر سے جائز اور محبوب خلیفہ عبداللہ بن زیالنے اس کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو حضرت حسین ڈائٹ کے سرتا گیا تھا۔ زبیر ڈائٹ کھنا کی گذر ہوئے اور ان کی لاش کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو حضرت حسین ڈائٹ کے سرتا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالملک نے کیا جدد میگرے اپنی اولا دکو جائشین نامز دکر کے مورجہ یہ کوالک اصول موضوعہ کی اور سے موجوعہ کی ایک موضوعہ کی اس کے ساتھ ہی عبدالملک نے کیا جدد میگرے اپنی اولا دکو جائشین نامز دکر کے مورجہ یہ کوالک اس کے ساتھ ہی عبدالملک نے کیا جو در گیا ہو اس کے ساتھ ہی عبدالملک نے کے بعدد میگرے اپنی اولا دکو جائشین نامز دکر کے مورجہ یہ کو ایک اس کے ساتھ ہی عبدالملک ہے کہ اس کے ساتھ ہی عبدالملک نے کے بعدد میگر سے اپنی اولا دکو جائشین نامز دکر کے مورجہ یہ کو ایک کے اس کے ساتھ ہی عبدالملک ہے جو بعدد میگر سے اپنی اولا دکو جائشین نامز دکر کے مورجہ کے دور اس کے ساتھ ہی موجود کی سلوک ہی بینوں نامز دکر کے مورجہ کی دور اس کے ساتھ ہی جو بی ساتھ ہیں میں بینوں نامز دکر کے مورجہ کیا ہو اس کے ساتھ ہی جو بی سلوک ہو بی ساتھ ہی جو بی ساتھ ہی جو بینوں نامز دکر کے مورجہ کی بینوں کے دور سے بی بینوں نامز دکر کے مورجہ کی بینوں کی بینوں کی بینوں کی بینوں کے دور سے بینوں کی بینوں کے بینوں کی بینوں

اس کے ساتھ ہی عبدالملک نے یکے بعد دیگرے اپنی اولا دکو جانشین نامز دکر کے مور فیت کو ایک اصولِ موضوعہ کا حثیت و ے دی۔ حالانکہ اگر خاندانی مرتبہ ہی جانشینی کی بڑی وجہ بن سکتا تو پھر حضور اکرم مَن اللّیظِ کا خانوا دہ اقد سال اسب سے زیادہ حق وارتفاا ورا یہ میں نبی اکرم مَن اللّیظِ اپنے بعد حضرت عباس یا حضرت علی مُن اللّیظِ اپنے بعد حضرت عباس یا حضرت علی مُن اللّیظِ ایسے کسی قربی رشتہ دار کو جانشین بناجاتے ۔ مگرنہ آپ مَن اللّیظِ نے اسے پہند کیا نہ ہی مسلمانوں کی اجتماعی بصیرت نے۔ بلکہ آپ مُن اللّیظِ اللّی سے اللہ آپ من اللّیظِ اللّی سے میں میں اللہ آپ من اللّیظِ اللّی سے اللّی ال

کے بعد اسلام کے لیےسب سے زیادہ قربانی،سب سے زیادہ بزرگ وتقویٰ اور زیادہ علم وبصیرت کی بناء پر رائے عامہ حضرت ابو بكر والنفر برمنفق ہوگئ ۔ بعد كے خلفائ راشدين ميں سے بھى كسى نے اپنى اولاد بلكة اپنے كسى رشته واركو بھى حانشين مقررتېيس كيا تھا۔ پس بنواميہ كے دوريس رواج پانے والاموروثي طرز ،خلافت راشدہ سے كوئي ميل نہيس ركھتا تھا۔ عبدالملک کے دور میں معاملات کی ہاگ ڈوریوری طرح ایک گھرانے کے ہاتھ میں آپھی تھی اور حکمران کی اللہ اور بندول کے سامنے جوابد ہی کا وہ تصور جوخلافت راشدہ کا طرؤ امتیازتھا، فراموش کردیا گیاتھا؛اس لیے خلافت پر مخصی حکمرانی کی چھاپ گہری ہوتی چلی می اوراس میں بادشاہت اور ملوکیت کے عجمی خدوخال واضح ہوتے چلے مکے۔ ہمیں ذاتی زندگی کے حوالے سے عبدالملک اوراس کے بیٹوں: ولیداورسلیمان کی دین داری میں کوئی شک وشبہ نہیں۔ بیسب نمازروزے کے پابند،اسلامی رضع قطع کے حامل، رقص وسروداورشراب و کباب سے مجتنب اور قومی غیرت وحمیت سے آ راستہ تھے۔ ہم''الاغانی'' جیسی فقص و حکایات کی کتب میں جمع شدہ بہت ہی ضعیف و بے سند روایات کوقابلِ اعتماد نبیس بچھنے جنہیں پڑھ کران خلفاء کی زندگی کا بہت ہی بدنما تصورسا منے آتا ہے۔ تا ہم یہ بات طے ہے کہ بنومروان کی حکومت میں انتظامی انداز واطوار اور سیاسی تصورات اس نہج پر ندر ہے جودور صحابہ میں تھے۔ تحكمران خاندان ميں جا ہے شراب نوشی اور ديگر معاصي کا تھلے بندوں دور دورہ نه ہو مگرشنرا دوں اور امراء کا جائز عمم اور تفریحات میں غیر معمولی انہاک ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ سلیمان بن عبدالملک کے دسترخوان کی تفاصیل جو مؤرخین بیان کرتے ہیں، وہ جیران کن ہیں۔اس طرح ان خلفاء اورشنرادوں کے ملبوسات، باندیوں، جوتوں اور سوار یوں کے قصے بھی عجی بادشاہوں کی یادیں تازہ کرتے تھے۔ حضرت على خالفيُّهُ اور حضرت حسين خالفيُّه كي تو بين و تنقيص:

اموی حکام سب وشتم کی اپنی ناپاک حرکت کے بارے میں خود بیاعتر اف کرتے سے کہ ایسان لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ سادات کی جگہ ہمیں حکم انی کا اہل سمجھیں۔ ایک بار مروان بن الحکم نے امام زین العابدین درائشہ سے کہا: ''جمیں بچانے والا آپ کے آقا (حضرت علی فیل ٹیکٹ ) سے بڑھ کرکوئی نہ تھا۔'' بین کرامام زین العابدین درائشہ نے پوچھا:''پھرتم کیوں انہیں منبروں پر ہدف طعن بناتے ہو؟''مروان نے کہا:''ہماری حکومت اس کے بغیر نہیں چلتی۔''

قال مروان لعلى بن الحسين: ماكان احد اكف عن صاحبًا من صاحبكم،قال: فلم تشتمونه على المنابر فقال: "لايستقيم لنا هذا الا بهذا." (انساب الاشراف: ١٨٤/٢) ط دار الفكر؛ تاريخ دِمشق: ٤٣٨/٤٢)

یزید نے محد بن عذیفہ کے سامنے حضرت حسین فٹائٹی کقل پر جہاں اپنے رنج و کم کا اظہار کیا ، و ہیں سے کہہ کران پر ناجا کر طعن بھی کیا '' بے شک حسین نے مجھ پرظلم کیا اور مجھ نے طعع رحی گی۔'' ساتھ ہی سیجی کہا '' میراخیال ہے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم حسین کی عیب جو کی کرتے ہیں اوران کی ندمت کرتے ہیں۔اللہ کی قتم! ہم ایسااس لیے نہیں کرتے کہ آپ (سادات کرام) محبوب اور معزز ندر ہیں ، بلکہ ہم تو لوگوں کو بیہ بنادینا چاہتے ہیں کہ ہم ہر گزید برداشت نہیں کرتے کہ کوئی اس اقتد ار میں ہم سے تناز عہر ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں جن لیا ہے اور بیہ منصب ہمارے لیے خاص کر دیا ہے۔'' ® اس اقتد ار میں ہم سے تناز عہر ہم ہر مالعت ملامت کرتے اور دوسروں کواس کی ترغیب دیتے تھے۔ چنا نچہ دید کے ایک مروانی گورز نے حضرت ہمل بن سعد و کا گئی ہے ہزرگ اور معمر صحافی ہے فرمائش کی کہ وہ حضرت علی شائٹی پر لعنت کریں۔ معفرت ہمل و کا کہ میں ملا دیا۔ ® معفرت ہمل و کا کہ میں ملا دیا۔ ® معفرت ہمل و کا کہ میں ملا دیا۔ ® معفرت ہمل کی نافذری:

اُمويوں کو بجرتِ مدينہ کا شرف حاصل نہ تھا، انہيں مکہ بی سے زيادہ تعلق خاطر رہا کہ وہ ان کا آبائی وطن تھا۔
ووسری طرف وہ اہلِ مدینہ کو حضرت عثان فِظائِنْ کے قبل میں ملوث بجھتے تھے؛ اس لیے اہلِ مدینہ سے انہیں و لی محبت نہ تھی جو ایک مسلمان کے دل ہیں ہوئی چاہیے، اس تعصب کا سرِ عام مظاہرہ اس طرح ہوتا تھا کہ مروان بن اٹھکم خطبے میں مکہ کے فضائل تو نقل کرتا محالاتکہ وہ عالم آدی تھا۔حضرت میں مکہ کے فضائل تو نقل کرتا محالاتکہ وہ عالم آدی تھا۔حضرت میں خَدِ تَ کُونُ فُونُ نَے ایک باراس حرکت پر ٹو کا تو کہنے لگا: 'نہاں (مدینہ کی فضیلت کے متعلق) کچھ سُنا تو ہے۔'' ® بیت المال میں اسراف فیصحت پر اشتعال:

اس دور میں بخت گیری، تشدداور مانی بدعنوانی رواج پا چکی تھی۔ حکام کے لیے بیت المال سے وصول کیا جانے والا خرچ ضرورت کے درجے سے بڑھ کر عیش و تعم کی حد میں داخل ہو چکا تھا تصیحت کرنے والوں کو بعض اوقات جھڑ کیال سننا پڑتی تھیں۔ نامور محدث ابووائل رائٹ کے کچھ مدت تک عراق کے گور ترعبیداللہ بن زیاد کے خزانجی رہے متھے۔ ایک باران کے پاس سرکاری کارندہ رقعہ لے کرآیا کہ باور چی خانے کے لیے آٹھ سودرہم وے دیے جائیں۔

① آجرنا الله وايا لا في الحسين بن على ، فوالله لئن كان نقص لمك لقد نقصني ولتن كان اوجع لمك فقد اوجعني، ولو اني انا الذي وليت اصره لم استطع دفيع السعوت منه الا بجز اصابعي او بذهاب نواظري لقديته بذل لمك، وان كان قد ظلمني وقطع رحمي ، والاحسبه الاقد بله لمك انا نقوم به فينال منه ونذمه، وايم الله مانفعل ذال لمك لئلا تكونوا الاحباء الاعزاء، ولكنا نريد اعلام الناس بانا لا ترضي الابان لا ننازع امراً خصنا الله به وانتخبتا الله له. (انساب الاشراف:٣/٧٧٣)

<sup>🕜</sup> صعبع البخاری ،ح: ۳۷۰۳، باب مناقب علی ڈٹٹؤ ؛ صحبیع مسلم ،ح: ۱۳۸۲ افضائل الصحابة ،باب فضائل علی ڈٹٹو بوامیر چونکہ فطبے میں دھرت ملی ڈٹٹٹو کی تنقیص کرتے تھے ؛ای لیے بعض لوگ فطبے سے اٹھ کر چلے جاتے تھے ۔اس پر بنوامیر کے بعض گورزوں نے فطبے کو نمازعیدے میل کرنے کی بدعت شروع کردی تا کہ لوگوں کونوائی تخوائی تواثی جھیلنا پڑے ۔امام فرحسی دالطنے لکھتے ہیں :

<sup>.</sup> حتى أحدث بنو أمية الخطبة قبل التبلاة لأنهم كانوا في خطبتهم يتكلمون بما لا يحل فكان الناس لا يجلسون بعد الصلاة لسماعها فأحدثوها قبل الصلاة ليسمعها الناس. والمبسوط: ٣٧/٢)

صحيح مسلم ،ح: ٣٣٨٢، كتاب الحج ،باب فضل المدينة

ابودائل راللئے عبیداللہ بن زیاد کے پاس گئے اورائے سمجھایا کہ کھانے پینے پراس قدرفضول خرچی نہیں ہونی جا ہے۔ ہدیں ۔ عبداللہ بن زیاد نے بگڑ کرانہیں اس وقت ملازمت سے فارغ کردیا اور کہا:''حیابیاں رکھ دواور چلے جاؤ''<sup>©</sup> عادات میں بدعات:

علم سیاس اہداف کو مذہبی فرائض پرتر جیج دے کر بدعات ایجاد کرنے گئے تھے۔ مروان کا بیٹا پتر جومصعب بن ز ہرے تی کے بعد عراق کا حاکم بنا تھا،ایک خوش اخلاق اور تی انسان تھا۔® تگر سامعین کومتوجہ رکھنے کے لیےوہ جعہو عدين تے خطبے ميں ہاتھوں کوخوب جرکت ديتا تھا۔ آخرا يک دن عمارہ بن رُويبَہ ظالفتہ کو کہنا برا:

. ''اللهٰ ان ہاتھوں کا بُرا کرے، میں نے رسول الله طلح کیا کوفقط انگشتِ شہادت سے اشارہ کرتے ویکھا تھا۔''<sup>©</sup> نماز جمعه میں تاخیر:

بنومروان کے بعض امراء جمعے کے اجتماعات میں لمبی تقاریر کر کے نمازوں کواس قدرمؤخر کردیتے تھے کہ قضا ہونے کا نظرہ پیدا ہوجا تا تھا۔®اگر چہ ایسا ہرجگہ نہیں ہوتا تھا بلکہ مدینہ منورہ سمیت اکثر و بیشتر شہروں اور دیہا توں میں نمازیں وقت پر ہی اداکی جاتی تھیں مگر حکومت کے اہم مراکز مثلاً دِمَثِق ، کوفداور بھر ہیں یہی صورتحال تھی۔® مة خرسياى مصلحت كي خاطر كي جاتي تقى تاكه خطبه مين زياده سے زياده لوگوں كي شركت ہوسكے اورانہيں حكومتي کارگزاری اورخلفاء کی مدح وسٹائش دیر تک سنائی جائے ۔®

> اگرکوئی بے جارا اُٹھ کر حاکم کو یا د دلا دیتا کہ نماز کا دنت نکلا جار ہاہے تو اس کی شامت آجاتی۔ یزید بن نعامه الفیق دالننده ©اس صور تعال سے پریشان ہو کر بار بار حفرت حسن بھری دالنند سے کہتے: "ہم ہر چیز میں بے بس ہوگئے ہیں۔ یہاں تک کہ نمازوں میں بھی ہے بس ہیں۔"

> > 🕐 سيراعلام النبلاء: 1/024

۱ ٦ ٦/٤: ١ سير اعلام النبلاء: ١ ٦ ٦ ٦ ١

صحيح مسلم، ح: ٥٣ ، ٢ ، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلوة و الخطبة

🛡 عن عنمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز بن أبي رواد قال سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مال لك بدِمُشق وهو يبكي لقلت ما يبك لل فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. (صحيح البخاري، ح: ٥٣٠ كتاب مواقيت الصلوة:باب تضييع الصلوة عن وقتها )

حافظ ابن مجرنے محدثین کی تو ی اسناد سے بنوامیہ کے متعدد حکام کی مثالیں پیش کی ہیں جوخطبوں کوطویل کرکے نماز دن کوقضا ہونے کے قریب کردیتے تھے، جم کے باعث مجمع میں موجود بعض صحاب اور تابعین اشاروں سے نمازیں اوا کرتے تھے؛ کیوں کداگروہ قیام اور رکوع وجود کے ساتھ نماز پڑھتے تواموی حکام اسے ملی خالفت تصور کرئے قبل کی سزاوی ہے تھے۔عبداللہ بن عمر بنائشہ نے ای لیے تاح کے پیھے نماز آک کردی تھی۔ (اسم الباری: ۱٤/٢)

@ قال المحافظ: " تنبيه اطلاق انس محمول على ما شاهده من امراء الشام والبصرة خاصة والا فسيأتي في هذا الكتاب الدقدم المدينة لقال ما الكرت شيئا الا انكم لا تقيمون الصفوف."(فتح البارى: ٢ / ٢)

قال ابن البعوزي في شوح هـذا البحديث:الظاهر من انس انه يشير الى ما يصنع الحجاج فانه كان يؤخر الصلوة جداً يوم الجمعة متشاغلا بمدح عبدالمد لمك و ما يتعلق به. (كشف المشكل من حديث الصحيحين: ٢٧٥/٣ ،ط دار الوطن)

وانظر كلام المعافظ ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث( فتح الباري: ١٨٠/٢)

© کہارتا بھین اور ثقیہ واق میں سے میں بھش نے انہیں مجانی بھی شار کیا ہے گرورست یہ ہے کہ تا بھی بین۔ (تھذیب الکمال: ۳۲ /۰۰،۲۰۵) الما



حسن بعرى واللئے جانتے تھے كەيزىد بن نُعامه حكام كے سامنے احتجاج كرنا چاہتے ہيں، چنانچ فرماتے تھے: "تم كچو بھی نہيں كر پاؤ مے \_فقط اپنی جان كو حكام كے سامنے ركھ دو گے۔"

ایک بارجاج کے نائب، حاکم بھر ہم من ایوب نے جمعے کا خطبه اس قدرطویل کیا کہ غروب آفاب کا وقت قریب ہوگیا۔ اس دن بزید بن تعامہ راللئے ہے بالکل برداشت نہ ہوسکا۔ انہوں آواز لگادی: ''نماز! نماز!''

اس پرسپاہیوں نے پہلے انہیں ڈرایا دھمکایا اور داڑھی اور گریبان سے پکڑ کر پیٹ پرتلواروں کے دستوں سے ضربیں اگا کمیں پھروہ انہیں تھسیٹ کرمنبر کے پاس لے گئے جہاں تھم بن ابوب خطبہ روک چکا تھا۔ میزید بن تعامہ داللنے اس کے سامنے لائے گئے تو اس نے کہا:

پر پیران کا میر سے؟ کیا ہم نماز ہی میں مشغول نہیں؟'' (مطلب بیتھا کہ خطبہ بھی نماز ہی جیسا ہے۔) بزید بن نعامہ رمالگئے نے فرمایا:''انتدامیر کا بھلا کر ہے، کیا قرآن مجید سے افضل کلام بھی کوئی ہے؟''

تحكم بن الوب في كبا: ومنهيل

یزیدین نعامہ دالشند نے کہا:''اللہ امیر کا بھلا کرے،اگر کو کی شخص قرآن مجید کھول کرضیج ہے رات تک تلاوت کرتا رہے تو کیا پیمل نمازوں کے بدلے بھی کا فی ہوجائے گا؟''

تحكم بن ايوب نے لا جواب ہوكر كہا: "ميراخيال ہے كہ تو ديوانہ ہے۔"

يه كهدكرسياميون سے كها: "اسے كرفاركرلو\_"

اس دوران اکثر نمازی بالکل خاموش تھے گر اکا دُکا افرادان کی جان بچانے کے لیے کہدرہے تھے:

" فیخص یا گل ہے۔ یہ مجنون ہے۔"

یزید بن تعامه والفند قتم کھا کر کہتے ہے کہ گرفتاری ہے کہیں زیادہ صدمہ مجھے لوگوں کے رویتے سے ہوا۔

حاكم بصره نے انہیں قيد كرنے كے بعد حجاج بن يوسف كودرج ذيل مراسل ككھا:

'' بنوضّة كاليك مخص جمع كے خطبے كے دوران كھڑا ہوكر نماز نماز كى صدالگار ہا تھا۔ ميرے سامنے پچھ عادل لوگوں نے گواہى دى ہے كہ شخص پاگل ہے۔اس كے بارے بيں كياتكم ہے؟''

تجاج نے جواب میں لکھا:''اگر عادل لوگ گواہی دیتے ہیں کہ بیمجنون ہے تو چھوڑ دو۔ورنداس کے دونوں ہاتھ اور دونوں یا وَل کاٹ دو،آئکھیں چھوڑ دواورسولی پراٹکا دو۔''

آخر كنى شېرىول نے حلفى بيان ديا كەرىم مجنون ہے۔اس پرانېيى چھوڑ ديا گيا۔

کھ مدت بعد یزید بن نعامہ رہ النف کے ایک عزیز کی وفات ہوگئ۔ وہ اس کی نمازِ جنازہ اور تدفین میں شریک ہوئے۔ دفن کے بعد وہ لوگوں کواللہ کے خوف ، فکر آخرت اور قبر وحشر کے بارے میں نصیحت کررہے تھے کہ اچا تک حاکم بھرہ تھم بن ایوب اپنے خاص نیزہ بروار دستے کے ساتھ آتا وکھائی ویا۔ تمام لوگ وحشت زدہ ہوکر بھاگ عظیم کم

بزید بن نَعامه دانشه و بین کھڑے رہے۔ حکم بن ایوب ان کے سر پرآ کھڑا ہوااور بولا: "دوسرے لوگوں کی طرح تم کیوں نہیں بھاگے؟"

یزید بن نُعامہ رحالتُ نے فرمایا:''اللّٰدامیر کا بھلا کرے! میرادامن کی الزام ہے داغ دارٹبیں اور مجھے اطمینان ہے سے بیں امیر کی موجود گی میں مامون ہول۔''

تھم بن ایوب خاموش ہو گیا مگراس کے پولیس افسرعبدالملک بن مُبَلَّب نے انہیں پیچان لیااور یکدم بولا: ''امیرصاحب! آپ جانبے بھی ہیں بیکون ہے؟'' تھم بن ایوب نے حمرت سے پوچھا:'' کون ہے ہی؟'' پولیس افسرنے کہا:'' بیودی تو ہے جس نے جمعے کے خطبے میں دخل اندازی کی تھی ۔''

یہ سنتے ہی حاکم طیش میں آگیا اور بولا:'' اوہ!تم تو بڑے دلیر ہو۔'' پھر سپاہیوں سے کہا:''اسے پکڑلو۔'' انہیں سزاک طور پرچار سوکوڑے مارے گئے اور حجاج کی موت تک وہ اس کی خصوصی جیل میں قیدر ہے جسے'' دیماس'' کہا جاتا تھا۔ <sup>©</sup> سرکار کی اطاعت فرض عین :

کمفضی حکومت کے تصورات نے حکام کی ذہنیت یہ بنادی تھی کہلوگوں پرسر کار کی اطاعت فرضِ عین ہے اور جوابیا نہ کرےا سے کڑی سے کڑی سزادی جاسکتی ہے؛ اس لیے حجاج بن یوسف کہا کرتا تھا:

"الله كا قتم! اگرييس لوگوں كومسجد كے ايك دروازے سے نكلنے كا كبوں اوروہ دوسرے دروازے سے

نگلیں تومیرے لیےان کا خون بھی حلال ہےاور مال بھی۔''<sup>©</sup> جاگیروں کی دوڑ ،اقر با پروری اور عیش و تنعم :

شنرادوں اور امراء میں بڑی بڑی جا گیریں حاصل کرنے اور اس کے لیے جائز و ناجائز کی پرواہ نہ کرنے کار بھان بھی عام تھا۔ د باؤاور اثر ورسوخ کی بناء پر پچھ حاصل کر لینااور اپنوں کو بے جانواز ناایک عام ہی بات تھی۔ رشوت ستانی کا مرض بھی سرکاری عمال میں پیدا ہو چکا تھا۔ حکمران خاندان کی املاک، جائیدادوں، دولت اور عیش و تعم کے ساز و سامان میں بہت بڑا حصہ ایسا تھا جونا جائز ذرائع پر مشمل تھااور جس کی شریعت میں کوئی تمنجائش نہھی۔

<sup>©</sup> والله او أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم. (سنن ابي داوُد ، ح:
• ٤٩٤٥ بسند صحب



① وكتب الحكم إلى الحجاج أن رجلا من بنى ضبة قام يوم الجمعة قال الصلاة وأنا أخطب وقد شهد الشهود العدول عندى الدمجنون فكتب إليه الحجاج إن كانت قامت الشهود العدول أنه مجنون فكل مبيله وإلا فاقطع يديه ورجليه واسمر عينيه واصليه قال فشهدوا عند المحكم أنى مجنون فكلى عنى. قال المعلى عن يزيد الضبى مات آخ لنا فبعنا جنازته فصلينا عليه فلما دفن تنحيت في عصابة فلكرنا الله وذكرنا معادنا فإنا كذا لمه إذ رأينا نواصى الخيل والتحيل والحراب فلما وآه أصحابي قاموا وتركوني وحدى فجاء المحكم حتى وقف على فقال ما كنتم تصنعون قلت أصلح الله الأمير مات صاحب لنا فصلينا عليه ودفن فقعدنا نذكر ربنا ونذكر معادنا ونذكر ما صار إليه قال ما فقال ما كنتم تصنعون قلت أصلح الله الأمير أنا أبرأ من ذل لمه ساحة و آمن للأمير من أن أفر قال فسكت المحكم فقال عبد الملك ين المنه لم يوم الجمعة قال فعضب الحكم وقال أما إذ لمك لجرىء خذاه قال فأخذت في ديماس الحجاج حتى مات فاضريني أربعمائة سوط فما دريت حين تركني من شدة ما ضربني قال وبعثني إلى واسط فكنت في ديماس الحجاج حتى مات الحجاج. (مسئلهي يعلى: ٢٩/٣ ه، ط دار المامون....قال المحقق : رجاله وجال الصحيح)



غرض عمر بن عبدالعزیز کے مندنشین ہونے تک جوسیاسی خرابیاں بہت نمایاں دکھائی دیتی ہیں وہ درج ذیل ہیں: () مور فی حکمرانی اور شخص حکومت

الشورائيت كامحدود مونا

ا عوام کواخلاق اور محبت ہے قائل کرنے کی بجائے تی کے ساتھ تابع دارر کھنے کی پالیسی 🎔

السياسي مخالفين كود بان اور كلنه كي آزادي سجهنا

نائبین اور جرنیلوں کے اختیارات میں غیر معمولی اضافہ

السياس عنادي بناء پر ماضي كي بزرگ شخصيات حتى كه بعض اكابر صحاب بربھي سب وشتم كرنا

@ سنت مطهره كى جگم على ساسى اغراض كے ليے بعض بدعات كا اجراء

ای طرح مالی معاملات میں درج ذیل کمزوریاں دکھائی دیتی ہیں:

کران خاندان کی آیدن کا بے حدوحساب ہونا

🗗 شابانه طرز زندگی اورمباحات مین انتهاک

🙃 بيت المال كي آمدن وخرچ ميں جائز ونا جائز كا فرق نه كرنا

🗗 حکام کااینے اثر ورسوخ ، دیاؤیا جبروا کراہ کے ذریعے من پسند جا گیریں ، عمارتیں یا کنیزیں حاصل کرنا

🛭 ناجائز نیکس عائد کرنا

معاشرے میں پیداہونے والے امراض:

حکام کی زندگیوں کی ان خامیوں اور کمزوریوں کے اثر ات پورے معاشرے پر پڑر ہے تھے؟ اس لیے عوام میں بھی خرابیاں اور بداعمالیاں پیدا ہور ہی تھیں۔ بیرُرائیاں عقائد سے لے کراعمال اور مزاج تک کومحیط ہور ہی تھی۔

خوارج اورروانف زیر زبین سرگرم سے ان کی دعوت اندری اندرکام کر کے لوگول کو سی مقید سے منحرف کر رہی تھی۔ اعلی افسران کی شہ پر ناصبیت بھی پھیل رہی تھی۔ بعض لوگ تقدیر جیسے نازک مسئلے کو چھیٹر نامشغلہ تصور کرتے سے ۔ شراب نوشی کارواج ہو چلا تھا۔ ذمیوں کوشراب کی خرید وفروخت کی جو قانونی سہولت حاصل تھی اس سے فاس مسلمان فائدہ اٹھارہ سے تھے اوران سے چوری چھپے خرید کرشراب پینے لگے تھے۔ "بعض لوگ راگ رنگ کے رسیا تھے اور موسیقی سے دل بہلاتے ۔ "بعض علاقوں میں جاہلانہ رسوم کے مطابق خوا تین جنازے کے ساتھ بال بھیرتے ، نوحہ کرتے ہوئے نکلنے گئے تھے۔ " اور موسیقی سے دل بہلاتے ۔ شیمش علاقوں میں جاہلانہ رسوم کے مطابق خوا تین جنازے کے ساتھ بال بھیرتے ، نوحہ کرتے ہوئے نکلنے گئے تھے۔ "

① طبقات ابن سعد: ١٩٧/٧ء ط دار صادر 🔻 طبقات ابن سعد: ٣٦٥/٥، ٣٦٠٠ سيرة عمر لابن عبدالحكم، ص ٨٦، ٩٠ ﴿

الميرة عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ١٩٣٠،١١

<sup>🕜</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم،ص ٩٤،٩٣ 🕒 🊳 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن جوزي، ص ٩٨٠

اً رمجموعي طور بران تمام خرابيول كاخلاصه نكالا جائة تو پانچ چيزيں ہول گی:

سیاس نظام کاشورائیت پراستوارنه ہونا

برعنوانی

🕝 مظالم 🖰

🕜 اخلاقی واعتقادی کمزوریاں

پدعات اورگنا ہوں کا بڑھتا ہوار جحان

لہذا عمر بن عبدالعزیز دالفند جیسے دانا، حساس اور در دمندانسان میسوچنے پرمجبور سے کہ امور سیاست ومعاشرت میں فوری اصلاحات ناگزیر ہیں۔ ورنہ حکومت کا باراٹھا نا بے سود بلکہ آخرت کے لحاظ سے بخت خطرے کی بات ہے۔

### ایک مثالی حکومت ظہور پذیر ہوتی ہے

تین دن کی سوچ بچار کے بعد آپ نے طے کرلیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ آپ نے اصلاح کاممل اپنی ذات سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ خلافت کے بارے میں آپ کا وہی نقطہ نظر تھا جو حضرت حسین ، عبداللہ بن زبیراورا کا برصی ہر مرام دی فیصلہ کیا۔ خلافت کے بارے میں آپ کا وہی نقطہ نظر تھا جو حضرت حسین ، عبداللہ بن زبیراورا کا برصی ہرام دی گئو تھا جس کے مطابق خلافت خالق کے نظام کی بالا دی اور تخلوق کے حقوق کی حفاظت کا شورائی ادارہ ہے جس کے ذمہ دار کا تقرر مسلم اکا براورا عمیان کے استینا سی مشورائیت اور رضا مندی ہی سے ہونا چا ہے۔ اس لیے مروج خس کے ذمہ دار کا تقریب کے باوجود آپ کا دل مطمئن نہ تھا۔

سربرا ہی عوام کی رضامندی پر منحصر:

آخر کارعمر بن عبدالعزیز در النف اس عهدے ہے دست برداری پرآ مادہ ہو گئے اور مسلمانوں کو جمع کر کے کہا:

'' حضرات! میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھ پر خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے؛ اس لیے میری بیعت کا جوطوق آپ کی گردنوں میں ہے میں خوداسے اتارے دیتا ہوں۔ آپ حضرات جے جا ہیں اپناسر براہ مقرر کرلیں۔''

مراوكوں نے بيك زبان كہا:

" ہم آپ کی خلافت پرراضی ہیں۔آپاللہ کا نام لے کر کام شروع کریں۔"

آپ کواطمینان ہوگیا کہلوگ آپ کی سربراہی پررضامند ہیں۔اب آپ نے اس ذمہ داری کی نزا کت اورگراں باری کومدنظرر کھتے ہوئے اےالٹد کی طرف نے ایک امتحان سجھ کر قبول کیا اورلوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

"امابعد! حضرت محمر خلائی کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ آپ خلائی پراتاری گئی کتاب قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ جو چیز اللہ نے حلال کردی وہ قیامت تک حلال ہے۔ جسے اس نے حرام کردیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ مسلط نہیں کروں گا۔ اپنی طرف سے کوئی نئی بات پیدائیس کروں نہیں کروں گا۔ اپنی طرف سے کوئی نئی بات پیدائیس کروں گا۔ صرف اللہ کے اداری کروں گا۔ کسی کو بیت حاصل نہیں کہ اللہ کی نافر مانی میں اپنی اطاعت کرائے۔ میں تمہارا کوئی ممتاز آ دی نہیں۔ ایک عام امتی ہوں۔ ہاں! اللہ نے تمہارے مقابلے میں مجھ پرزیادہ ذمہ داری ڈال دی ہے۔

میں تنہیں تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں؛ کیوں کہ اللہ کا خوف ہر چیز کا متباول بن جاتا ہے گراس کا متباول کچھاور نہیں۔

A CHARLES AND A

لوگو! اپنے اعمال آخرت کے لیے کرو۔ جو آخرت کے لیے اعمال کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے کام بھی بنادیتا ہے۔ اپنے باطن کی اصلاح کرلو۔ اللہ تمہارے طاہر کو بھی اچھا بنادے گا۔
موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس کی آمد سے پہلے پہلے اس کی اچھی طرح تیاری کرلو۔ یہ لذتوں کومٹادینے والی چیز ہے۔ ویکھو! آدم علی کے اللہ سے کے کرآج تک تمہارے باپ دادا میں ہے۔ کوئی ایسانہیں گزراجے موت سے استمناء ملاہو۔

یادر کھو! بیامت اللہ کی ذات، اس کے رسول مناظیظ اور اس کی کتاب کے بارے میں متفرق نہیں ہوئی۔ بلکہ دینارودرہم کے سبب اس میں پھوٹ پڑی ہے۔ یا درہے کہ میں کسی کو ناحق نہیں دوں گا اور کسی سے اس کاحق نہیں روکوں گا۔ لوگو! جو اللّٰہ کی اطاعت کر ہے تم پر اس کی اطاعت کر نافر مانی کر ہے، اس کی اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں۔ متم میری اطاعت اس وقت تک کر وجب تک میں اللہ کی اطاعت کر تارہوں۔ جب میں اللہ کی نافر مانی کرنے آلگوں تو میری تابع داری تمہارے ذھے ہیں۔ " 0

حضرت عمر بن عبدالعزیز دالنئند کا بیدخطبه صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ اقتدار کے مقاصد میں خلفائے راشدین کی فکر ونظر سے بالکل ہم آ ہنگ تھے اور بطور حکمران کسی خلاف شرع کام کے اجراء کی گنجائش محسوں کرتے تھے نہ عوام کے لیے ایسے کسی حکم کی پیروی درست سمجھتے تھے۔

#### اصلاح کی ابتداءاینے گھر اورخا ندان سے

آپ کے اصلائی کاموں کے سامنے سب سے بڑی رکا وٹ خود آپ کا اپنا خاندان تھا جوا کیہ طویل مدت سے اس شاہانداور آزادانہ طرزِ حیات کاعادی تھا۔ آپ کوسب سے پہلے انہی کی مخالفت کا سامنا تھا۔ بیلوگ آپ کی برادری بلکہ کنیہ تھے۔ آپ کی اہلیہ فاطمہ بحبر الملک بن مروان کی چیتی صاحبز ادی تھیں جس کے دو بھائی سابق خلفاء تھے۔ آپ نی تو ت ایمانی اور خداوا و ہمت سے کام لے کران تمام رکا وٹوں کونظر انداز کردیا۔ ایک سے اور کھر سے مصلح کی طرح اصلاح کا کام سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر سے شروع کیا۔ وہ تمام شاہانہ تھا تھ باٹھ ختم کردیے جو پہلے حکمر انوں نے عجمی بادشا ہوں سے متاثر ہوکر شروع کرویے تھے۔ اس کی جگہ وہ سادہ اور فقیرانہ رہن بہن اختیار کیا جو خلفائے راشدین کا تھا۔ اس وقت آپ کی موروثی جا گیریں بہت بڑی تھیں جن کی سالانہ آبدن جم ہزار دینار



<sup>🛈</sup> اخبار ابی حفص عمر، ص٥٥ تا ٥٧

تقی، آپ نے یک لخت بیتمام جائیدادیں اور جا گیریں واپس کردیں جومشکوک طریقے سے وراثت میں ملی تھیں۔ مرف چارسودینارسالاند آمدن کی وہ مختصری جائیدادا پنے پاس رہنے دی جو کمی شک وشبہ سے پاک تھی۔ <sup>©</sup>

ا پی اہلیہ کے زیورات اور زروجوا ہر بھی بیت المال میں داخل کر دیے تا کد دوسروں کے احتساب کے وقت کو کی ان پر انگلی نداٹھا سکے۔ ®عیش وقیش کا بنا ذاتی سامان قالین ، پر دے ، قیتی لباس ، عطریات اور غلام تک فروخت کر کے قیمت بیت المال میں جمع کرادی۔ ®

سربراه کے امتیازات کا خاتمہ:

آپ نے سربراہ مملکت کے طور پراپنے لیے کوئی امتیازی شان اختیار ندگ ۔ پہلے دربار میں لوگ خلیفہ کی آمد پر السلام علیم کہا کرتے ہے اور ادب سے کھڑے رہنے ۔ آپ نے سنت کے عین مطابق سلام کی ابتداء خود کرنا شروع کی ۔ لوگوں کو اپنی موجودگی میں کھڑے ہوئے سے منع کردیا، فرمایا: ''تم کھڑے ہوئے تو میں بھی کھڑا رہوں گائم بیٹھو گے تو میں بیٹھوں گا۔وہ دن آنے کو ہے جب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔' '® ناچا کڑا ملاک کی واپسی :

پھرآپ راگئے نے اہل خاندان کوجمع کر کے اس عزم کا ظہار کیا کہ ناجائز یا مشکوک ذرائع سے حاصل کر دہ ہر جا گیر واپس کی جائے گی اورامت کی دولت اسے لوٹائی جائے گی۔ خاندان کے لوگوں نے سخت برہمی ظاہر کی مگر آپ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ آپ نے مسجد میں مسلمانوں کوجمع کر کے اعلان کیا:

. ''گزشته خلفاء نے ہم اہلِ خاندان کوالی جا گیریں اورایسے تحا کف دیے جن کودینا جائز تھانہ لیمنا۔ میں پیہ جاگیریں اصل حق داروں کوواپس کرتا ہوں اوراپنی ذات اوراپنے خاندان سے اس کا آغاز کرتا ہوں۔''

یہ کہہ کرآپ نے جائیدادوں کے کاغذات منگوائے۔آپ کا خادم مزاحم ان کاغذات کو پڑھ کرستا تاجا تا اور آپ قینجی سے کاٹ کاٹ کر چھیکتے جاتے۔ صبح سے لے کرظہر تک بیسلسلہ جاری رہااور آپ نے اپنی اور اپنے خاندان کی تمام مشکوک جائیدادیں واپس کردیں۔ ®

ا پن اورا بن الميه كي انگوشيان بھي بيت المال مين:

آپ کی انگوشی میں ولید بن عبدالملک کادیا ہواایک فیمتی نگینہ جڑا تھا جومراکش کے خراج کی مدمیں آیا تھا۔ آپ نے وہ نگینہ نکال کر بیت المال میں جمع کرادیا۔ ( اہلیہ کے پاس اس کے باپ خلیفہ عبدالملک کی دی ہوئی ایک بیش قیمت انگشتری باقی رہ گئے تھی۔ آپ نے صاف کہدیا:''یا تواسے بیت المال میں داخل کرو۔ یا مجھ سے الگ ہوجاؤ۔''

<sup>🏵</sup> سيوت عمر بن عبدالعزيز لابن عبد الحكم، ص٥٨

٣٩ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ٢٩، ٢٥

<sup>🖰</sup> طبقات ابن سعد: ۵٪۲۹

ن سنن ابى دارُد،ح: ٢٩٧٧ ، كتاب الخواج،باب في صفايا

<sup>🖰</sup> اخبار ابی حقص م 🕫

۱۲۷ سیرة عمر بن عبد العزیز لابن جوزی می ۱۲۷ .

 $^{\odot}$ وفاشعار بیوی نے فوراُوہ انگشتر کی ہیت المال کے لیے دے دی۔

امراء كااختساب:

مالق اور مخلوق سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا معاملہ صاف کرنے کے بعد آپ دوسرے امراء کے احتساب کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے اعلان کیا کہ حکمران خاندان کے سی بھی فرد کے خلاف رعایا میں سے سی کا کوئی دعویٰ ہو تو وہ اسے پیش کرے۔ بہت سے لوگول نے حاضر ہو کر مختلف حکام ، امراء اور شنر ادول کے خلاف دعویٰ ثابت کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا بھی لحاظ نہ کیا۔ دوسرے شہرول کے حکام کے نام تاکیدی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا بھی لحاظ نہ کیا۔ دوسرے شہرول کے حکام کے نام تاکیدی احکام بھیج کر ہر جگہ غصب شدہ الملاک اور چیزیں حق داروں کو واپس دلوانا شروع کر دیں۔ ® احکام بھیج کر ہم جگہ غصب شدہ الملاک اور چیزیں حق داروں کو واپس دلوانا شروع کر دیں۔ ® شیز اوے کی بھی رعایت نہ کی ۔

ولید بن عبدالملک کے ایک بیٹے رَوح نے تھ میں پچھالوگوں کی دکا نیں غصب کررکھی تھیں۔ رَوح کا کہنا تھا کہ اسے بید دکا نیں عبدالعزیز رالٹنے کے اسے بید دکا نیں جا گیر میں ملی ہیں۔ دکان کے اصل مالکان نے شہادتوں اور ثبوتوں کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز رالٹنے کے ہاں فریاد کی۔ آپ نے رَوح بن ولید کو تھم دیا کہ دکا نیں واپس کردو۔

وہ بولا: 'میرے پاس خلیفہ ولید بن عبد الملک کی تحریر موجود ہے۔''

عمر بن عبدالعزير راك أنه فرمايا:

''جب دکا نیں ان لوگوں کی ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں تو خلیفہ ولید کی تحریر کی کیاا ہمیت رہ جاتی ہے۔'' مجلس برخاست ہو کی تو روح نے باہر جا کران فریاد یوں کو دھمکا نا شروع کر دیا۔انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کوآگاہ کر دیا۔آپ نے اپنے پولیس افسر کعب بن حامد سے کہا:

'' رّوح کے پاس جاؤ۔ آگروہ دکا نیں ان کے حوالے کردے تو ٹھیک، ورنہ اس کا سرکاٹ لاؤ۔''

رَوح كويها طلاع مل كئي \_اس دوران كعب بن حامد بھي آن پہنچااورتلوار كوميان سے ايك بالشت تحييج كركہا: `

''ان کی دکانوں کا قبضه انہیں دے دو .....ورنہ .....' رَوح کا پننے لگااور دکا نیں مالکان کے حوالے کر دیں۔ <sup>©</sup>

فدک کا مسئلہ:

فدك كى زمين كاستلد بھى آپ نے برى اہميت ے حل كيا۔ اس زمين كى آمدن نبى اكرم من في اليان كى



<sup>🛈</sup> سیوۃ عمر بن عبد العزیز لابن جوزی، ص۱۲۸،۱۲۷ 💮 طبقات ابن سعد: ۲۰۲۸،۰۱ طبقات اور سعد: ۲۰۲۸، محوظ نیادر ہے کہ بعض مؤرجین نے ان مظالم کا سلسلہ امیر معاویہ زلائٹیز تک دراز کیا ہے اور کہا ہے کہ جا کیروں پر قبضے کا بیسلسلہ ای دور ہے شروع ہوگیا تھا۔ حالانکہ

عند پر رحب به س ورسون سے ای معند بیر ساوید روای می درواد یا به در دان به به به بروی پر به به بیرون پر به به به ای بارے می قدیم مرف واقدی کی میدوایت ملتی ہے:

ما ذال عمر بن عبد العزيز يردّ المطالم من لدن معاوية الى ان استخلف من ايدى معاوية ويزيد بن معاوية حقوقا . والذكاكاضعف طاهرے،اس ضعيف روايت كى بناء پرايك سحاني كمقام كو مجروح كرنا جائز تيس بوگا جيسا كهم بيانسول شروح بين وانتح كريك بين -

ا سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ٥٨٠٥٧

ضرور بات میں خرچ کرتے تھے۔ آپ منافیخ کی وفات کے بعد بنوہاشم کا خیال تھا کہ بیز بین وراشت میں انہیں سلے گی محریث کے پیش نظراسے خاندان نبوت مگر حصرت ابو بکر صد بین خوالئے نے انبیائے کرام کی وراشت جاری نہ ہونے کی صدیث کے پیش نظراسے خاندان نبوت میں تقسیم نہ فرمایا بلکہ سرکاری زمین قرار دے کراس کا اختیار اپنے پاس رکھا، تا ہم اس کی آمدن اس طرح خاندان نبوت پر خرچ فرماتے رہے۔ بعد کے خلفاء بھی اس پڑمل پیرار ہے۔ تا ہم مروان بن الحکم نے اپنے دور میں فدک کی آمدن اپنے خور میں فدک کی آمدن اپنے کے لیے جاری کردی۔ یہی زمین عمر بن عبدالعزیز رائٹنے نے اس غلطی کی اصلاح کی اور فدک کی آمدن خلفائے راشدین کے دور کی طرح دوبارہ بنوہا شم کے لیے خصوص کردی۔ شماندان کا دیا و مستر و:

حکمران خاندان کے شنرادے اس صورتحال سے بڑے پریشان تھے۔انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کوان کے پاس بھیجا۔عمر بن عبدالعزیزا پنی اس پھوبھی کا بڑااحترام کرتے تھے۔ پھوپھی نے کہا: ''میں نے اہلِ خاندان کو دیکھا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں با تیں کردہے ہیں۔ڈرہے کہ کسی دن تمہارے خلاف اٹھ نہ کھڑے ہوں۔''

آپ نے فرمایا: '' قیامت کے دن سے بڑھ کر کسی اور چیز سے ڈرول تو اللہ کرے اس چیز سے محفوظ نہ رہوں۔'' پھو پھی بین کرواپس لوٹ گئیں اور کنے والوں سے کہا: ''بیسب تمہاراا پنا کیا دھراہے۔تم عمر بن خطاب رہائے گئا کے خاندان سے لڑکی بیاہ لائے تو لڑکا اپنے نانا پر چلا گیا۔''®

اس کے بعد ہشام بن عبدالملک نے خاندان کی نمائندگی کرتے ہوئے بات چیت کی اور کہا: ''جو کام آپ کے زمانے سے متعلق ہیں، وہ ضرور سیجیے مگر گزشتہ خلفاء جو پچھ کر گئے ہیں، اسے اس حالت پر رہنے دیں۔''

آپ نے جواب دیا ''اگرایک معاملے میں تمہارے پاس دو تھم نامے آئیں۔ایک امیر معاویہ رفتا نو کا اور دوسرا عبدالملک کا ،تو کس پڑمل کروگے؟''

ہشام نے جواب دیا: 'جو تھم نامہ پہلے کا ہو،ای پڑمل کروں گا۔''

آپ نے فرمایا: ''تو پھران سب دستاویزات سے پہلے میرے پاس کتاب اللہ آ چکی ہے۔ اب کوئی چیز چاہے جھ سے پہلے زمانے کی ہویااس زمانے کی ، میں اس بارے میں کتاب اللہ پڑمل کروں گا۔''

ہشام لا جواب ہو کروا پس ہو گیا۔ <sup>©</sup>

سن ابی داؤد، ح: ۲۹۷٤، کتاب المحراج ، سیرة عمو بن عبد العزیز لابن عبد المحکم، ص ٥٨
 بعض توارخ می منقول به بات درست نبیل که عمر بن عبدالعزیز نے ساوات کوفدک کاما نک بنادیا تھا۔ حقیقت بیسب که زیمن خلفائے راشدین کے دورش مجمی سرکاری اراضیا بی شی شمارہ وئی تھی ، البتداس کی آمدن کامصرف ساوات کوقر اردے دیا حمیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ای طرز کودو بارہ جاری کرویا۔

ا ميرة عمر بن عبد العزيز لابن جوزي،ص ١١٧ ؛ البداية والنهاية: سنة ١٠١هـ

<sup>👚</sup> ميرة عمر بن عبد العزيز لابن جوزى اص ١٤٠

. دوست كالحاظ نه كيا:

اموی امبر عَنْهُ سَد بن سعید عمر بن عبدالعزیز کاپرانا دوست تھا، سابق خلیفہ سلیمان نے اس سے لیے ہیں ہزار دینار <sub>کی ادا</sub>ئیگی کا تھم جاری کیا تھا۔ساری کارروائی مکمل ہو چکی تھی ،صرف نزانے سے وصولی باقی تھی کے سلیمان کی وفات ۔ ہوگئی۔اب عَنْبُسَهٔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور ما جراسنا کرکہا کہاس رقم کی ادائیگی کی منظوری دی جائے۔

عمر بن عبدالعزيز طلفهُ نے بوجھا: ' کتنی رقم ہے؟' 'عَنْبُسَه نے کہا:'' بیس ہزار دینار''

ہے نے جیرت سے کہا:'' بیس ہزار دینار!!اتن رقم ہے تو جار ہزارمسلمانوں کے گھر دں کی کفالت ہو عمق ہے۔ اتنی قم میں ایک ہی آ دمی کو کیسے دے دوں۔ واللہ! میرے پاس اس کی کوئی مخواکش نہیں۔''

عُنْبَيهِ نے بین کران پر چوٹ کی اور کہا:''امیر المؤمنین! کو و ورس کی زمین کا کیا ہوگا؟''

یہ زمین عمر بن عبدالعزیز رطالتے کی اولا دے نام تھی۔ یہ سنتے ہی وہ بولے:''تم نے خوب یا دولایا، میں اسے بھول ہی گیا تھا۔'' یہ کہہ کراس زمین کے کاغذات منگوائے اور سب کو پرزے پرزے کر دیا۔

خاندان ہوامیہ کے پچھلوگ دروازے کے باہر کان لگائے کھڑے تھے،انہیں امید تھی کہا گرخلیفہ نے اپنے جگری . وست عَنْبُسَه کے لیے گنجائش رکھی تو ہما رابھی بھلا ہوجائے گا۔ جب عَنْبُسَه نے انہیں باہرآ کرحال سنایا تو انہوں نے ا ہے کہا: '' خلیفہ سے جا کر کہو، یا ہر براوری والے جمع ہیں اور کہدر ہے ہیں کہ یا تو ہمارے وہ عطیبات جاری کریں جو ہمیں سلے ملاکرتے تنصےور نہ ہمیں دوسرے ملکوں میں ہجرت کرنے کی اجازت دیں۔''

 $^{\odot}$  عُنَبُئے نے اندرآ کریہ پیغام دیا تو آپ نے فرمایا:''وہ جہاں جانا جا ہیں انہیں اس کی اجازت ہے۔' پھو پھی کی درخواست مستر د:

ایک بارآپ کی پھوپھی آئیں، دیکھا امیرالمؤمنین دسترخوان پر بیٹھے ہیں،چھوٹی چھوٹی روٹیوں، زینون کے تیل اورنمک کے سوا کھے نہ تھا۔ پھو پھی نے کہا:'' کھا ناتو بہتر کھا یا کرو''

ِ آپ نے فرمایا:''ایساضر درکر تا مگراس کی گنجائش ہی نہیں لگتی۔''

پھوپھی نے کہا '' تمہارے چیاعبدالملک مجھے خاطرخواہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ پھرتمہارے بھائی دلیدنے اس میں اضافہ بھی کیا مگرتم نے تواہے سرے سے بندہی کر دیا۔''

آپ نے کہا: ' پھوپھی صاحبہ! میرے چیا عبدالملک اورمیرے بھائی ولیداورسلیمان آپ کوجس مال سے دیا کرتے تھے وہ مسلمانوں کا تھا۔وہ مال میرانہیں کہ میں اس میں سے آپ کو دیا کروں۔ ہاں! اگر آپ جا ہیں تومیں اسے ذاتی مال سے دے دیا کروں۔"



<sup>🛈 🕏</sup> سيوس 🕦 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص٥٦،٥٥



وه بوليں:'' تمهمارا ذاتی مال کتناہے؟'' فرمایا: ''وہی دوسورینار (سالانہ) تنخواہ جو مجھے کی ہے۔'' پچوپھی بولیں:''میں تبہاری تخواہ کا کیا کروں گ!'' فر مایا: "اس محسوامین کسی چیز کاما لک نہیں ہوں۔" پھو پھی بین کرواپس چل گئیں۔

عمربن عبدالعزيزكي اصلاحات

جاج بن بوسف کی سخت میریالیس نے بنومروان کی حکومت میں تلوارا ورکوڑے کی زبان عام کردی تھی۔اس کی وجہ ہے شہری خوف وہراس میں مبتلار ہے تھے۔ حکومت مخالف سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے شک کی بنیا دیرلوگوں کو پکڑنا، زدوکوب کرنااور ماورائے قانون قل کردینا حاتم کاحق سمجھا جا تا تھا۔ آپ نے اس طرزعمل کو بالکل تبدیل کردیا۔ جو حکام اور افسران ماضی میں عوام کے ساتھ تختی میں مشہور تھے، انہیں فوراً برطرف کر دیا۔ ان کی جگہ نیک متقی اور ہمدرو افراد کا تقرر کیا۔ انہیں تا کیدی احکام بھیج کہ سی مسلم یاغیر مسلم شہری کوشک کی بنیا و پر گرفتاریا زووکوب نہ کیا جائے۔ کسی کوخلاف شرع کوڑے نہ لگائے جا ئیں ۔کسی کو آل کرنے باہاتھ پاؤں کا شنے کی سزامجھ سے پوچھے بغیر نہ دی جائے۔® بدو ہی طرزِ عمل تفاجو نبی اکرم مَا تَقِيْلِم اور خلفائے راشدین نے دنیا کو سکھایا تھا۔

جرائم کی تفتیش کے بارے میں اسوہ حسنہ:

حضور نبی اکرم مُنافیظ مجھی شک وشیمے کی بناء پرسز انہیں دیتے تھے۔تفتیش کے لیے تشدد سے منع کرتے ہوئے عبوري سوال وجواب (cross-question) جيسے متبادل طريقے استعال فرماتے تھے۔غزوهُ بدر ميں حريف كی تعداد جاننا بہت ضروری تھا۔ جنگ ہے پہلے قریش کے بعض غلام مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے ۔وہ انہیں مارپیٹ کر ّ معلومات لینے کی کوشش کرنے لگے،قیدی لاعلمی ظاہر کرتے رہے۔ نبی اکرم مَلَا ﷺ نے دیکھا تو مار پیپٹ سے منع فرمادیا اوران سے روزانہ ذرج کیے جانے والے اونٹول کی تعداد پوچھی جوانہوں نے نویادس بتائی۔اس سے آب مالیا اللہ نے  $^{\odot}$ درست اندازہ نگایا کہ حریف کی تعدادنوسو سے ایک ہزار کے در میان ہے۔ خلفائے راشدین کی حکمت عملی:

دورخلافت ِراشدہ میں نہصرف میر کہ شک کی بناء پر کسی کو بغاوت کی سزادینے کی یالیسی نہ تھی بلکہ حدود وقصاص کو چھوڑ کر دیگر جرائم کی سزاؤں میں غیرمسلموں پر بھی تشد ذہیں کیا جاتا تھا۔اگر بھی اتفا قاکسی نے فلطی ہے ایسا کر بھی دیا توا کابرصحابہ نور اس سے منع کردیتے تھے۔ایک بارشام میں کچھ غیرمسلموں کوخراج ادانہ کرنے کی وجہ سے تنبیہ کے

<sup>🛈</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد المحكم، ص ٦٠

<sup>🏵</sup> تاريخ الطبرى: ٢٨٣/٤

<sup>🗇</sup> صحيح مسلم، ح: ٢٨٧٢ ٤٠٦٨٢٢، كتاب البر والصلة، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق ؛ مسند احمد، ح: ١٥٣٣٠

بشام بن علیم فالنف نے دیکھا تو اسے ظلم وستم میں شار کیا اور فرمایا: ''میں نے نبی اکرم منافیظ سے سنا ہے کہ اللہ ان
لوگوں کو عذاب دے گا جو بندوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔'' بیصد بیٹ سنتے ہی حکام نے ان لوگوں کوچھوڑ دیا۔ ©
حضرت عثان غنی فیلنف نے اسی بناء پرشر پسندوں کے خلاف کوئی سخت اقدام نہیں کیا اور مشکوک افراد کو قید کرکے شورش پر قابو پانے کی تدبیرا ختیار نہیں ۔ اور اسی لیے حضرت امیر معاویہ فیلنف نے عبداللہ بن سبا کوشام میں لوگوں سے مشکوک طور پر ملتے جلتے دیکھ کر بھی اس کے خلاف کا رروائی سے! جتناب کیا۔ © حضرت علی الرتھنی فیلنف کی جانب سے مشکوک طور پر ملتے جلتے دیکھ کر بھی اس کے خلاف کا رروائی میں جزم واحتیاط کی ایک وجہ رہیمی تھی۔

تفتیش میں تشد د کار جحان اور اس کے نقصا بات:

گریزید کے دور میں تشدد کی بنیاد پڑگئی۔ پھرعبدالملک کے عہدِ حکومت میں جاج بن پوسف اوراس کے ماتخوں نے نافین کو چن چن کر مارا۔ حکام کا ذبن بیدن گیاتھا کہ اگر ہر جگہ شریعت کے ضابطۂ اخلاق کی من وعن تابع داری کی جائے تو شریبندعنا صرکو پھلنے پھو لنے کا موقع ماتا ہے؛ اس لیے عوامی مسلحت اور تدبیر مملکت کے پیشِ نظر انہیں ماورائے تانون شرع پکڑنا اور سزادینا ورست ہے۔ اس سوچ کے حامل لوگ چاہے اپنے لحاظ سے کتنے ہی مخلص کیوں نہوں گراس طرزِ قکر کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ بندوں کی اصلاح کی فکر اللہ سے کہیں زیادہ ہمیں ہے اور معاشرے کی بہتری کے لیے ہماری حکمتِ عملی اللہ کی تدبیر سے زیادہ کارگر ہے۔

عملی طور پر بھی اس پالیسی کا نقصان سامنے آچکا تھا۔اس طرح اگر چہ بظاہر شرپند دب جاتے تھے گر جو بے گناہ لوگ شک کی بناء پر حکومتی تختیوں کا نشانہ بنتے تھے، وہ انقامی جذبات سے لبریز ہوکر بعد میں شورش پسندوں کی نئی کھیپ بن کرسامنے آتے تھے۔خوارج کے باربارظہور کی ایک وجہ یہی جذبہ انقام تھاور نہ یہ فتنہ کب کاختم ہو چکا ہوتا ؛ کیوں کہ کوئی پختا علمی بنیا داس گروہ کے پاس ہر گزنہ تھی۔

عربن عبد العزيز كاسرائين نافذكرنے ميں اسوة حسند كے مطابق اعتدال:

عمر بن عبدالعزیز نے اس قضیے میں نہ صرف سرکاری پالیسی کو تبدیل کر کے خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق بنایا بلکہ اس سلسلے میں ماتحت حکام کی مسلسل ذہن سازی کرتے رہے کہ اصل کا میابی قانونِ شرع کی بالاوتی اور اس کی پیروک میں ہے نہ کہ مصالح ملکی کے لیے حدوو شرع سے تجاوز کرنے میں ۔گزشتہ دور کے گورنر بلاتا مل قبل اور ہاتھ پاوک کاشنے کی سزائیں جاری کردیتے تھے۔عمر بن عبدالعزیزنے اس پر پابندی لگادی اور تھم جاری کیا:

" مجھے بتائے بغیر کسی قبل یا عضاء قطع کرنے کی سزامت دیتا۔"



D مستحیح مسلم، ح: ٣٠١٣؛ سنن ابي داؤد، ح: ٣٠٤٧

<sup>©</sup> تاريخ الطبرى: ۲۸۳/t



مُوصِل میں ایک امیر بجی غسانی کی تقرری ہوئی۔ اس شہر میں چوروں اور ڈاکوئں نے اددھم مجار کھا تھا۔ امراء کی عام ذہنیت کے مطابق بجی غسانی کا بھی بہی خیال تھا کہ جب تک لوگوں کوشک کی بنیاد پر گرفنار نہیں کیا جائے گا، یہ واردا تیں بندنہیں ہوسکتیں۔ اس نے بذریعہ مراسلہ آپ سے دریافت کیا:'' کیا میں لوگوں کوشہے کی بنیا دیر گرفنار اور الزام کی بنیاد پر زدوکوب کرسکتا ہوں؟ یاصرف ثبوت کی بنیاد پر انہیں پکڑوں اور سنت کے مطابق معاملہ کروں؟''

آپ نے جواب میں لکھا:''صرف شرعی ثبوت ملنے پرسنت کے مطابق کارروائی کرو۔اگر شرعی قانون کی پی<sub>روی</sub> ہےلوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی تواللہ ان کی اصلاح نہ کرے۔''<sup>©</sup>

ایک موقعے پر فرمایا: ''جن کی اصلاح ظلم کے بغیر نہ ہو، اللہ ان کی اصلاح نہ کرے۔ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے دین کو بر بازمیں کرسکتا۔''®

ایک بارخراسان کے والی نے عمر بن عبدالعزیز کولکھا: ''یہال کے لوگول کارویہ بہت بگڑا ہواہے۔انہیں تلواراور کوڑے کے سواکوئی چیز درست نہیں کرسکتی۔اگرامیرالمؤمنین مناسب سمجھیں تو اس کی اجازت وے دیں''

آپ نے جواب میں لکھا:'' تمہارا بیکہنا بالکل غلط ہے کہ ان لوگوں کو تلوا راور کوڑے کے سواکوئی چیز سیحے نہیں کر سکتی ان کوعدل وانصاف اور حق کی ادائیگی درست کر سکتی ہے۔ جہاں تک ہوسکے اس کوعام کرو۔''<sup>©</sup>

اسيخ ايك نائب كوآب في اس بارے ميں درج ذيل اصول تحريفر مايا:

''شیطانی دساوں اورحکومت کے کلم دستم کے ہوتے ہوئے انسان کی اصلاح نہیں ہوسکتی ؛اس لیے میر امر اسلہ ملتے ہی ہرحق دارکواس کاحق ادا کردو۔''<sup>©</sup>

شائم رسول کے سواکسی کی تو ہین کرنے والے کوسر اے موت نہیں ہوسکتی:

سابق دورے گورنر، خلیفہ کے بارے میں گالم گلوج پرسزائے موت دینا درست سجھتے تھے۔ مدینہ کے قاضی نے ایک خارجی کو گرفتارکیا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز دہالتے کہ کو گالیاں دینے لگا۔ قاضی نے اسے سزائے موت دینے کا ارادہ کیا گرعمر بن عبدالعزیز دہالتے کی ہمایت کے مطابق پہلے مراسلہ بھیج کران سے منظوری طلب کی ۔انہوں نے جواب دیا:

<sup>🛈</sup> انساب الاشواف: ١٤٧/٨

اسوت عمر بن عبدالعزیز لابن عبد المحکم، ص ۱۰۱ .... یددیهای جواب تقاصیها که نعمان بن بشیر در النیم نیز کرد با تعد و النیاسی انکارکر کے کہا تھا: "الله کی اطاعت کر کے کمروراور برس کہلانا مجھے الله کی نافر ہائی کر کے طاقتور کہلانے سے زیادہ پہند ہے۔ " ( تاریخ العلم کی: ۵/ ۲۳۸ ) محرفعمان بن بشیر در الله کی اسے بیتھم ویا تھا: "جن لوگوں پر شک موانیس کرفارکرو جس پرکوئی افزام ہوا ہے پکرلو۔ "(فاریخ العلموی: ۳۸۱/۵ ) الاحیاد العلوال: ۲۲۲۱)

تب سے بنوامیے کے مکر انول میں کی دھکڑ میں تختی اورظلم وتشدد کا عضر برابر بنب دہاتھا۔ عمر بن عبدالعز بزوائشد نے اس زیادتی کی روک تھام کوا پنافرض سمجھا۔

ان مادین المخلفاء، ص ۱۸۱، طنواد ( ﴿ ﴿ طَلِقَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰه

دو حضورا کرم منافق کے سواکسی پرسب وشتم کرنے کی سزا موت نہیں ہوسکتی۔ تم اِس مخض کو قید کرلوتا کہ ملمان اس کے شر<u>سے بچ</u>ر ہیں۔ ہرمہینے اسے توبہ کی دعوت دو، مان جائے تو جھوڑ دیتا۔ ، <sup>®</sup> غالم افسران كامحاسبها ورموًا خذه:

ہے نہ صرف مظالم کے ازالے پراکتفا کیا ہلکہ گزشتہ ادوار کے ان تمام افسران کا کڑاا حتساب کیا جن ہے عوام بنگ آئے ہوئے تھے۔ حجاج بن پوسف کے خاندان'' بنوفقیل'' کوجس کے افسران بخت گیری میں مشہور تھے، عراق ہے جلاوطن کر کے یمن بھیج دیا۔ <sup>©</sup>

خالد بن ریان، خلیفه ولید بن عبدالملک کامشیر خاص اورسیکورٹی کا ذمه دارتھا۔ پوری مملکت پراس کا دبدیہ طاری ر بتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسے معزول کرتے ہوئے دعا کی: ''اللی! میں نے اسے گرایا ہے، تو اسے دوبارہ اوپر نہ آنے دے۔''اس کے بعدرعب وہیبت کا سپر پیکر ایسا تم نام ہوا کہ کسی کواس کے جینے مرنے کی بھی خبر نتھی۔ © سركاري بهيت كأخاتمه

آپ نے عوام پر چھائی سرکاری ہیبت دور کر کے حکام تک ان کی رسائی کوآ سان بنایا۔ ہرصوبے کے حکام کوخطوط لکھے کہ عوام کواینے تک تنتیجے کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جائیں۔افسران کی شکایات پہنچانے یا حکومت کو اچھی تجاویز دینے کی حوصلہ افزائی کی۔ہرسال حج کے موقع پراعلان کیا جاتا کہ جو مخص کسی حاکم کے ظلم کی اطلاع یا کوئی ا میمامشوره دے گا اسے ایک سو سے تین سودینار تک انعام دیا جائے گا $^{\odot}$ 

یوں آپ نے پیل سطح پرشورائیت کا ماحول بنایا جس سے فضامیں موجود تھٹن اور جس کم ہوا لوگوں کومسوس ہونے لگا کہ وہ غلام نہیں ،حکومت کے کاروبار میں شریک ہیں۔

متوسط طبقے کے لوگوں پراعتاد:

آپ متوسط طبقے کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔شہروں کے مرکزی حکام کا تقرر آپ خود فرماتے تھے اور انہیں تھم دیتے تھے کہاسینے افسروں اور مشیروں کا انتخاب متوسط طبقے سے کریں۔ آپ فرماتے تھے:

'' پیبہترین لوگ ہیں۔ حق کا دامن نہیں چھوڑتے ادر باطل کی طرف مائل نہیں ہوتے ''®

زِمْيول اورموالی بررهم:

گزشته خلفاء کے دور میں موالی اور ذِ تمی غیرمنصفانہ سلوک کا نشانہ بنتے رہے تھے بموالی وہ لوگ تھے جوخود یا ان کے باب داداغلام یا جنگی قیدی بننے کے بعد آزاد ہوئے۔ پہلی صدی ہجری کے اواخر کے مسلم معاشرے میں ان کی

۱ ٤٧ ، ١٤٦ ميوت عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ١٤٢ ، ١٤٧ 🕏 سيرت عمر بن عبد العزيز لابن جوزي،ص ١٠٩

<sup>🕏</sup> سيوت عمر لابن عبد الحكم ،ص ٣٠

سیرت عمر لابن عبد الحکم، ص ۱۲۲،۱۲۱ اسیرت عمر لابن جوزی، ص ۹۰

ميوت عمر بن عبد العزيز لابن عبد المحكم، ص ١٤٦



تعدادلا كھوں میں تقی موالی كی تین تسمیں تھیں:

جن کاعربول سے عماق کا تعلق تھا ( یعنی دہ کسی عرب خاندان کے آزاد کردہ تھے۔) انہیں ''مولی عماقہ'' کہاجا تا تھا۔

جن كاعر بول ميموالا ة (باجمى تعاون) كامعابده تفا\_أنبين "مولى موالا ة" كهاجا تا تفا\_

عام موالیجن کاکسی عرب خاندان ہے''موالا ق''یا''عمّاق'' کا تعلق نہ تھا اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت گزارا کرتے تھے۔جہاں ان کابس جواب دے جاتا، وہاں وہ کمل طور پر حکومت کے رحم وکرم پر ہوئے تھے۔

اسلام نے موالی کو امتیازی سلوک کا نشانہ نہیں بنایا تھا۔ حضرت بلال جبشی، حضرت زید بن الحارث ، حضرت خباب بن الارت اور حضرت سلمان فاری وظی نظم موالی ہونے کے باوجود صحابہ کی اعلیٰ صف میں شار کیے گئے ۔ گر بنوم روان نے موالی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا۔ اگر چہ پہلیٰ دوقسموں کے موالی نسبتاً بہتر حالت ہیں ہتھے، چنا نچیان میں سے علم وفضل سے آراستہ افرادامت کے قائد اور امام بھی مانے گئے جیسا کہ مدینہ میں نافع مولیٰ عبداللہ بن عمر اور ربیعۃ الرائی اپنے دور کے امام سے مکہ جس مجابد بن جر، عطاء بن ابی رباح اور عکر مہمولیٰ ابن عباس جیسے فقہاء کا طوطی بولتا تھا۔ بھر ہمیں حسن البصر کی اور شام میں مکول کا شہرہ تھا، در الفیج ہم نیز بنوا مہیہ کے بعض موالی اپنی شجاعت اور سپہ گری کے باعث اعلی سرکاری عہدوں خصوصاً فوجی مناصب پر بھی فائز ہوئے جیسا کہ امیر معاویہ وٹی تھی کے مولیٰ نصیر ، ان کے صاحبز اور سے مولیٰ بن نعیر اور مولیٰ کا برنا کر دار تھا۔

مگر بنومروان نے عام موالی کونہ صرف نظر انداز کردیا بلکہ انہیں عام مسلمانوں سے کم ترحیثیت دی۔خصوصاعراق میں بی تعصب زیادہ تھا۔ وہاں نہ تو موالی کوامامتِ صلوۃ کے لیے مقرر کیا جاتا تھا نہ ہی عہدۂ قضا کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ ⊕جاج بن یوسف کوموالی ایک آئے نہیں بھاتے تھے۔ایک باراس نے موالی کے متعلق حطبۂ جمعہ میں کہا:

'' بیلوگ اس قابل ہیں کہ انہیں خوب مارا جائے اوراجھی طرح کا ٹاجائے۔اللہ کی قسم!اگر میں لاٹھی کا اشارہ کردوں توان کا نام دنشان تک مٹادیا جائے۔''®

اسلام لانے کے باوجودانہیں وہ عطیات اور وظائف نہیں دیے جاتے تھے جودیگر مسلمانوں کو ملاکرتے تھے۔الٹا ان پر میہ کہ کر جزید لا گورکھا جاتا تھا کہ بیلوگ محض جزیدے سے بچنے کے لیے اسلام لائے ہیں صحالا نکہ اسلام ہرگزاس بات کی اجازت نہیں ویتا کہ کسی کے ایمان پر شک کیا جائے اور نومسلموں پر جزید برقرار رکھا جائے۔ در حقیقت بنوم وان کے اس فعل بدکی وجہ بیتی کہ غیر مسلموں کے مشرف بااسلام ہونے سے انہیں بیت المال کی اس آ مدن کے مصارف پرخرج ہور ہاتھا۔

🕏 فتوح مصر والمغرب،ص١٨٦

<sup>🛈</sup> تاريخ الاسلام لللحبي: ٣٦٧/٦، ت تدمري؛ البداية والنهاية: ٢٦٤/١٢

عن الأعمش قبال سمعت المحجاج يقول على المنبر: هذه المحمراء هبر هبر أما والله لو قد قرعت عصا بعصا الأذرنهم كالأمس
 اللاهب يعنى الموالى. (سنن ابى داود، ح: 4 \* 4 \* 5 كتاب السنة ، باب الحلفاء. اسناده صحيح)

چنانچہ جب جاج بن یوسف کواس کے نائبین نے لکھا کہ دیمی علاقوں کے ذِئی بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوکر
کوفہ اور بھرہ میں آباد ہوتے جارہے ہیں اور اس کے باعث خراج اور جزیہ کی آمدن کم ہوتی جارہی ہے تو تجاج بن

یوسف نے تکم جاری کیا کہ ان لوگوں کوشہروں سے نکال کران پر دوبارہ جزیہ عاکد کر دیا جائے۔ اس تکم کے مطابق جب
انہیں بھرہ اور کوفہ سے نکا لا جانے لگا تو وہ روتے جاتے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کہاں جا کیں اور کے اپنی فریاد
سنا کمی۔ ان کی حالت دیکھ کرمقامی علاء بھی لرز گئے اور ان کے جبری اخراج کے دفت وہ بھی اٹک بارتھے۔ ©

یمی وجہ تھی کہ جب عبدالرحمٰن بن اُشعَت نے حجاج کے خلاف خردج کیا توائی تئم کی زیاد تیوں کے باعث میہ موالی پورے جوش کے ساتھ اس خروج میں میں شریک رہے۔ ®اس تئم کے حادثات سے دو جار ہونے کے بعد بنوم وان کی۔ روش میں کوئی فرق نہ آیا اور موالی سے بےانصافی باقی رہی۔

موالی کے بارے میں حکام کوتا کیدی مراسلہ:

عمر بن عبدالعزیز رطانشهٔ نے برسرِ اقتدارا کراس خلاف اسلام امتیاز کوختم کیا یموالی اورنومسلموں کو وہ تمام حقوق مہیا کیے جوعام مسلمانوں کوحاصل تھے۔انہوں نے اپنے حکام کولکھا:

"جونفرانی، یبودی اور بحوی آج جزیدادا کرتے ہیں،ان میں سے جوبھی اسلام لے آئے، وہ مسلمانوں میں گھل مِل کررہے، اس کے وہی حقوق ہول کے جومسلمانوں کے حقوق ہیں،اس پروہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جومسلمانوں پرلازم ہوگا کہ اس سے گھل مِل کررہیں۔" ®

آپ نے اپنے حکام کو بیکھی ہدایت کی:'' ذِمّیوں میں سے جواسلام لے آئے،اس سے جزیبے نہاں۔''<sup>®</sup> مصر میں ابن خذام روالفئے (عبداللہ بن یزید) بہت بوے عالم تھے جونسلاً موالی تھے۔سلیمان بن عبدالملک کے

دور میں وہ ایک بارمصری وفد کے ساتھ در بارِ دِمُشُق میں آئے تھے۔وفد کے باتی لوگوں نے سلیمان کی ہر بات کا جواب ایک سند میں میں ایک میں شہر کا جواب میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک

دیا مگراہن خذامراس دوران بالکل خاموش رہے۔جب باہر نکلے تو عمر بن عبدالعزیزنے ان سے پوچھا:

"أَ بِ كِول خَامُونَ مِنْ عَنْ ؟" أنهول نے فرمایا: "حجموث بولنے پراللّٰہ کا خوف تھا۔"

عمر بن عبدالعزیز تطلف نے ان کی بیصفت یا در کھی۔ جب خلیفہ بنے تو مصر کے بڑے بڑے عرب علماء کوچھوڑ کرانہی کو وہاں کا قاضی القصاۃ مقرر کیا۔ ®حضرت حسن بھری تطلف بھی موالی تھے ادر ولید کے دور میں جاج کے خوف سے ہارہ سال تک رویوش رہے تھے۔عمر بن عبدالعزیز راطلنے نے انہیں بھرہ کا قاضی مقرر کیا۔ ®

كتاب الولاة والقضاة للكندى، ص ٢٤٥



<sup>🛈</sup> تاريخ الطبرى: ٣٨٦/٦؛ الكامل في الناريخ: ٩١/٣ ؛ : سنة سن ٨١

<sup>🕜</sup> تاريخ الطبرى: ٣٨١/٦؛ الكامل في التاريخ: ٤٩١/٣؛ سنة سن ٨١

<sup>🕏</sup> سيوت عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ٨٤

المواعظ والآثار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزي) ١٤٧/١

<sup>🏵</sup> المعرفة والتاريخ: ٩/٢ ۽



#### حکومت کے اہداف کی بلندی

آل مروان کے گزشتہ تھر انوں نے سرحدوں کی حفاظت، فتو حات، دشمنوں کی سرکو بی ، ظاہری شان وشوکت کے اظہار اور محصولات وآمدن کی کثریت ہی کو حکمرانی کے بڑے مقاصد سمجھ رکھا تھا۔عوام کی ونیا وی بہتری اور حقوق کی حفاظت تو ایک درج میں ان کے پیشِ نظرتھی مگر لوگوں کی آخرت کی انہیں کوئی فکرتھی نہان کی ہدایت یا گمراہی سے کوئی خاص واسطہ ان کا موں کو وہ علماء ومشارکخ کی ذمہ داری سمجھتے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز رہ الفئونے اس ذہنیت کو تبدیل کیا۔انہوں نے بید حقیقت تسلیم کرائی کہ حکومت کا مقصد بندوں کو دین ودنیا دونوں میدانوں میں کامیاب کرانا ہے۔اوراگر دین ودنیا میں تعارض ہوجائے تو دین کوتر جیجے دی جائے گی۔ چنانچہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے حکومت کے استحکام وثروت اور دیگر منافع پر دینی اغراض کوتر جیجے دی۔ دین فاکدے کے مقالبے میں مائی نقصان کی بھی پروانہ کی۔

ہم بل چلا کرا پنا پیٹ *بھریں*:

ان کی سیرت وکردار اوران کے نائبین کے اخلاق سے متاثر ہوکر غیر سلم شہری ( ذی ) بوی تعداد بیں مسلمان ہونے سے ہونے کے تصداد کی ہونے سے ہونے کے تصداد کی آمدن کا بہت بڑاذر بعی تقا۔ ذمیوں کی تعداد کم ہونے سے جزیے کی شرح بھی تیزی سے تھٹے لگی جس پر بعض صوبوں کے گورزوں کو تشویش تھی مگر عمر بن عبدالعزیز دولئے ذاس پرخوش سے۔ایک حاکم نے سرکاری خزانہ خالی ہونے کا اندیشہ خالم کیا تو آ ہے نے جواب دیا:

'' بجھے بڑی خوثی ہوگی کہ سب غیرمسلم مسلمان ہوجا کیں اور (جزید کی رقم بند ہوجانے کی وجہ ہے ) ہم اورتم کھیتوں میں ہل چلا کراپنا پہید بھریں۔''<sup>©</sup>

حضور مَا النَّامُ اوى تقص نه كرفيكس وصول كرف والي:

مین کے غیر سلموں سے خراج کی ایک مقدار طے چلی آرہی تھی چا ہے فصل زیادہ ہوتی یا کم آپ کو معلوم ہوا تو اس سے منع کر کے تھم دیا کہ فصل کے کھا ظ سے خراج عائد کیا جائے ۔ اگر پورے یمن سے ایک تھی اناج وصول ہوتو میں اس برراضی ہوں ۔ ® آپ کا کہنا تھا:'' حضرت محمد مُل ایکٹی ہادی ورہنما بنا کر بھیجے گئے تھے نہ کہ فیکس وصول کرنے والے۔''® فیکس اٹھا دیے گئے:

آپ نے شرعی محاصل کے سواگزشتہ دور میں رائج عیکسوں کی تمام اقسام موقوف کردیں، بری اور بحری تجارت کو آزاد کردیا، کشم ڈیوٹی معاف کردی اور ہرطرح کی پابندیاں اٹھادیں۔

① سيرت عمر بن عبد العزيز لابن جوزي، ص ١٩٢٠،١٦٠ حلية الاولياء: ٥/٥،٣ ط السعادة

سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص١٠٨
 کتاب الخواج لامام ابو يوسف، ص١٤٤، ط المكتبة الازهرية

الله ميرت عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ،ص ٨٣ ، ١٤١ عمر بن عبدالعزيز معالم التجديد والاصلاح للصلابي،ص ، ٢٧٠ ، ٢٧٠

چنگی خانے ہم ا گزشتہ خلفاء کے دور میں شاہرا ہوں پر چنگی خانے قائم تھے، گزرنے والے تجارتی قافلوں سے فیکس وصول کیا جاتا تفاعر بن عبدالعز پر رحالت نے تمام چنگی خانے ختم کردیے ۔ فلسطین کے ساحل پر بحری تجارت سے فیکس وصول کرنے والا ایک بڑا چنگی خانہ تھا۔ عمر بن عبدالعز پر رحالت نے نے فلسطین کے حاکم کو تھم دیا کہ اسپنے ہاں کے چنگی خانے کو مسمار کردو اور اس کی باقیات سمندر میں غرق کردو۔ <sup>©</sup>

افسران كانتهوارول پر تخف وصول كرناممنوع:

گزشتہ دور کے حکام ذمیوں کے تہواروں پران سے تحا نف وصول کرتے ،افسران جب ان کے علاقوں میں جاتے تو سفری اخراجات بھی ان سے ملیقوں ان کے علاقوں میں جاتے تو سفری اخراجات بھی ان سے ملیتے اور ان کی ضیافتیں کھاتے ۔ کا شتکاروں کی ہمدن پر کمٹو تیاں بھی لا گوتھیں ۔ عمر بن عبد العزیز دملنئے نے بیتمام سلسلے موقو ف کردیے۔ ®

حكران خاندان كتجارت مين حصه ليخ پر يابندي:

تحکمران خاندان کے بہت سے لوگ تجارت میں سرمامیدلگا کر مارکیٹ پرحاوی ہور ہے تھے۔ بظاہر یہ کوئی ناجائز کام نہ تھا مگرآپ نے اس پر پابندی عائد کردی ؟ کیوں کہ تجارت میں شامل ہونے کے بعد حکام کی توجہ عوامی فائدے کی جگہا ہے مالی فائدے پرمرکوز ہوجاتی ہے جس سے پورامعا شرہ ابتری کا شکار ہوسکتا ہے۔ حیوانات کے حقوق کی تاکید:

حیوانات تک کے حقوق آپ کی نگاہ میں تھے،بعض علاقوں میں اونٹوں پر ایک ہزار رطل تک بوجھ لا دا جاتا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ ایک اونٹ پر چھسورطل سے زیادہ وزن نہ لا دا جائے۔جانوروں کوسخت لگامیں ڈالنے اورانہیں لوہے سے پیٹنے کارواج بھی عام تھا۔ آپ نے اسے ممنوع قرار دے دیا۔ ®

#### $\phi \phi \phi$

### خلیفه کی ساده اورز امدانه زندگی

خلافت کے بعد ذاتی زندگی میں آپ نے اس قدر زہدو قناعت اور سادگی اختیار کی جس کی مثال دوسر ہے تھر انوں میں تو کجا فقیروں اور درویشوں کے ہاں ملنا بھی مشکل ہے۔ پہلے آپ عرب کے خوشحال ترین لوگوں میں شار ہوتے تھے گرخلیفہ بننے کے بعد آپ آرام وآسائش کا نام تک بھول گئے تھے۔ سرکاری خزانے سے آپ کی ذاتی آمدن بس اتن تھی کہ بمشکل گھر میں دودفت کی روٹی بکتی۔اور بھی اس کی بھی نوبت نہ آتی۔

<sup>·</sup> صيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبد العكم ، ص ٨٧ · · · صيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالعكم، ص ١٤١



طبقات ابن سعد:٥/ ٣٩٣ ؛ سيرت عمر بن عبد العزيز لابن جوزى، ص١١٣

سيوت عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ، ص ١٤١

گھر میں پیاز کے سوا کچھ نہ تھا:

ر بی ہیں۔ ۔ ایک دن آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی بچیال منہ پر ہاتھ رکھ کرآپ سے بات کرنے لگیں۔ بوچھنے پرمعلوم ہوا کہ آج گھر میں کھانے کو بچھ ندتھا۔ سب نے کچے پیاز کھا کر گزارا کیا ہے۔ آپ نے بیدد کیھ کرروتے ہوئے فرمایا: ''میری بیٹیو! کیا تنہیں یہ پہند ہے کہتم ایجھے کھانے کھایا کرو مگر تبہارا باپ جہنم میں جائے۔''

یرن میرد یوسی میں میں میں ہے۔ آپ کے اپنے کھانے کامعول بہت سادہ تھا گھروالے جومیسر ہوتا، پکا کرایک برتن میں ڈھا تک کرر کھ دیتے۔ آپ کواپنے کاموں نے فراغت کے لیے درمیان میں کچھوفت ملتا تو آ کرنوش فرمالیتے۔ <sup>©</sup> حج کا شوق اور تنگ دئتی:

جج اور زیارتِ مدینه کابے حد شوق تھا گردنیا کی سب سے بڑی مملکت کے حکمران بننے کے بعد ملکیت میں استے پیے بھی نہ تھے کہ سفر جج کے اخراجات پورے ہوتے۔ایک بارج کے ایام آئے تو خادم مزاحم سے پوچھنے لگے:
''تہمارے یاس کچھ ہے؟''وہ بولا:''وں بارہ دینار ہیں۔'' آپ نے فرمایا:'' بھلااس سے کیا ہوگا''

بعد میں کسی حلال ذریعے سے کوئی بردی رقم آگئ۔ مزاحم نے مبارک باددیتے ہوئے یاددلایا کہ اب ج کے سفر کا خرچہ یوراہوجائے گا۔ گرآپ نے وہ رقم سرکاری نزانے میں جمع کرادی اور فرمایا:

'' ہم اس مال ہے بہت مدت تک فائدہ اٹھا ہیکے۔اب اس پرمسلمانوں کاحق ہے۔''<sup>®</sup>

جاؤتم آزادهو:

کسی کواس تنگ دسی میں اپناسا تھ دینے پر مجبور نہ کرتے ہتھے۔ آپ کے پاس اپنی ضروریات کے لیے ایک غلام اور ایک گھوڑارہ گیا تھا۔ ایک دن غلام سے حال احوال بوچھا تو وہ بولا:

'' دنیایں سیمی مزے میں ہیں، سوائے میرے، آپ کے اوراس گھوڑے کے۔''فر مایا:'' جاؤے تم آزاد ہو۔''<sup>©</sup> لباس میں سادگی:

لباس میں اس قدرسادگی تھی کہ جومل جانا پہن لیتے۔آپ کے ایک رفیق کا کہناہے کہ عمر بن عبدالعزیز جب شہزادے تھے تو مجھے اپنے لباس کے لیے کیڑا خرید کرلانے کا کہا۔ میں آٹھ سودرہم کا بہترین کیڑا خرید لایا جب انہیں سلوا کر پیش کیا گیاتو اس پر ہاتھ بھیر کر بولے: 'نیے کتنا کھر درا اور سخت ہے!'' خلیفہ بننے کے بعد ایک بار کپڑا امتگوایا تو آٹھ درہم کا کپڑا پیش کیا گیا۔اے دکھ کر بولے: ''کتنا نرم اور ملائم ہے۔' ®

جعہ کی نماز کے لیے بھی معمولی لباس ہوتا جس میں پیوند لگے ہوتے تھے۔لوگ توجہ دلاتے کہ نیا لباس زیب تن فرما کیں گمرآپ اے پیندنہ فرماتے۔®

سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص٩٥

الطبقات الكبرى لابن سعد: ٥/٢٠٤

<sup>🛈</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص 6. 8 🕈

ا ابضاً ص ٤٧ - ١ ايضاً، ص ٤٨ اطبقات ابن سعد: ٣٣٤/٥

ایک جوڑے میں گزاران

مبیت ہے بین آپ کے پاس بس ایک ہی جوڑارہ گیاتھا۔ ہر جمعے کواسے دھوکر دوبارہ پہن لیتے تھے۔ بعض اوقات لباس سو کھنے ہیں دیر ہوجانے کی وجہ سے نمازِ جمعہ کے لیے نکلنے میں بھی تاخیر ہوجاتی۔ ®

ایخ کام ایخ ہاتھ سے:

'' چھوٹے چھوٹے کام بلاتکلف خودہی کر لیتے تھے۔ایک رات آپ کام کررہے تھے کہ چراغ گل ہو گیا۔ آپ اٹھے اورا ہے دوبارہ جلانے گئے۔ کسی نے کہا:'' آپ نے کیول زحمت کی ، ہم کردیتے۔''

آپ نے بےساختہ فرمایا:''جب میں اٹھاتھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا۔ جب بیٹھا ہوں تب بھی وہی ہوں۔''® سرکاری اخراجات میں احتیاط:

احتیاط کابی عالم تھا کہ بیت المال کی رقم ہے خریدی گئی شمع صرف سرکاری کاموں ہی کے وقت جلائی جاتی۔ اگر کبھی سرکاری گفتگو کے دوران کوئی شخص ذاتی موضوعات پر بات کرنے لگتا تو آپ سرکاری شمع گل کر کے فورا ذاتی شمع جلاتے ، پھراس سے بات چیت کرتے۔ شمر کاری مدیس آیا ہوا مشک تو لتے تو اپنی ناک بند کر لیتے کہ کہیں اس کے ناجائز استعال میں ملوث نہ ہوجاؤں۔ ہاتھ پر لگے ہوئے مشک کو بھی اچھی طرح دھو لیتے کسی نے اس قدرا حتیاط پر جرت کا اظہار کیا تو فرمایا: 'مشک کا فائدہ اس کے سوابھلا اور کیا ہے کہ اس کی خوشبوسو تھی جائے۔' ©

بیت المال کے چو لہے پراپنے لیے پانی گرم کرنے سے اجتناب:

بیت المال کے چولیج پر گرم کیے پانی کے استعال سے بھی اجتناب کرتے کہ کہیں بدعنوانی میں ملوث نہ ہو جاؤں۔آپ کا غلام کئی دنوں تک بیت المال کے باور پی خانے سے وضوکا پانی گرم کرکے لا تار ہا۔آپ کومعلوم ہواتو مزائم سے کہا:''اتنی مقدار پانی گرم کرکے دیکھو کہ کتنا ایندھن خرچ ہوتا ہے۔ پھرانداز ہ لگاؤ کہ ان تمام دنوں میں کتنا ایندھن خرچ ہوا ہوگا۔اتنا ایندھن خرید کے بیت المال میں جمع کرا دو۔'®

ایک بارسخت سردی میں آپ کونسل کی ضرورت پیش آئی۔ گھر میں گرم پانی کا انظام ندتھا۔ آپ ٹھنڈے پانی سے نہانے کی تیاری کرنے گئے۔ تب آپ کوئتم دے کرکہا گیا کہ اپنی جان کوخطرے میں ندڈ الیں۔ بیت المال کے باور چی خانے سے آپ کے لیے گرم پانی منگوالیتے ہیں ، آپ اس کی قیمت سرکاری خزانے میں جمع کراد یجے گا۔ آپ نے مشورہ مان لیا۔ خسل کے بعد پانی گرم کرنے کی قیمت بیت المال میں داخل فرمادی۔ ®



سيوت عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ٤٨
 سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ٤٨

شيوت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ١٣٧

<sup>· @</sup> ميرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ض 8 ٤

ميرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص 10

اسوت عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص 23، 13



سرکاری سواری ذاتی کام کے لیے استعال کرنے سے احتراز:

یہ کہ کرتھم دیا کہ بیٹو کریاں فروخت کرے قیمت ہیت المال میں جمع کردی جائے۔®

دوسرول كوز بدوقناعت كاسبق:

سادگی اوراحتیاط اپنے تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ دوسرول کوبھی بڑے مناسب پیرائے بیں اس کی تلقین فرماتے رہتے۔ بنومروان جو پہلے سرکاری فڑا نے سے بے تحاشاخرج کرتے تھے، اب اپنا حصہ بالکل نپا تلا پانے گئے تھے اور اس بناء پر وہ سخت ناراض تھے۔ انہی میں عمر بن عبدالعزیز کا سالام سکتہ بن عبدالملک بھی تھا جو بنومروان کا نہایت دلیر سیہ سالارتھا، تا ہم کھانے پینے میں بڑا فضول خرچ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کی اصلاح کرنے کے لیے ایک ون اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ وہ آیا تو آپ نے جان ہو جھ کر کھانا بہت دیر سے منگوایا۔ تب تک بھوک سے مسکتہ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ کھانا صرف وال روٹی پر مشتل تھا۔ مسکتہ نے تیز بھوک کی وجہ سے خوب رغبت سے کھایا۔ جب وہ سیر ہوگیا تو آپ نے خصوصی لذیذ کھانے منگوائے۔ مسکتہ نے انہیں دیکھ کہ کہا:

''اب توایک لقمے کی گنجائش بھی نہیں۔''

آپ نے فرمایا: ''جب پیٹ اس طرح بھی بھرسکتا ہے تو پھر کھانے میں ایسے نکلفات کر کے جہنم میں جانے کی کیا ضرورت ''مسلمَہ کوبات بھے آگئی اور اس نے اپنی اصلاح کرلی۔ ®

آپ سرکاری کاغذ کے استعمال تک میں احتیاط کامشورہ دیتے۔ نائیین اور کا تبوں کو ہدایت دیتے:

دو قلم کی نوک باریک رکھو۔ ملاملا کر ککھو۔ ایک پر ہے میں بہت سی باتیں لکھ دو۔ مسلمانوں کوایسے لیم چوڑے

خرچوں کی ضرورت نہیں جن ہے سر کاری خزانے پر بوجھ پڑتا ہو۔''®

السيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٥٦

<sup>🛈</sup> اخبار ابی حفص، ص ٥٤

<sup>🕏</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٦٠٠

<sup>🕜</sup> ميوت عمر بن عبد العزيز لاين عبدالحكم، ص 23

<sup>@</sup> تاريخ الطبري: ١٩٧٦/٦ ، ميرت عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ٦٦

تاہم آپ سرکاری ملاز مین کے لیے تخواہوں کامعقول بندوبت کرتے تھے تا کہ وہ کسی ناجائز ڈریعہ آ مدن میں ملوث نہ ہوں۔ آپ نے اعلی افسران کی تخواہ تین سودینار مقرر کی ہوئی تھی۔ کسی نے جیرت سے پوچھا کہ ان کی تخواہیں ہوئی تھی۔ کسی نے جیرت سے پوچھا کہ ان کی تخواہیں ہی زیادہ اور آپ کی اتنی کم کیوں ہے؟ تو آپ نے اپنا باز و کھول کر کہا: ''میگوشت مسلمانوں کے سرکاری مال سے ہی پان ہا۔ اب میں اس پر مسلمانوں کا مال دو بارہ خرج نہیں کرنا جا ہتا۔'' آپ کی دفتر می زندگی کا ایک منظر:

ہ ہے کا زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں مختلف شہروں ہے آنے والی درخواستوں کو پڑھنے ،ان پر کارروائی کرنے اور فریاد یوں سے سلنے میں گزرتا۔ مدینہ منورہ کے ایک غلام ابن زیاد کا بیان ہے:

'' بچھے میرے آتا نے پچھ ضروریات کے لیے ان کی خدمت میں دِمُقُن بھیجا۔ میں ان کی مجلس میں پہنچا تو دروازے پر کھڑے ہوگر'' السلام علیکم'' کہا۔ عمر بھرہ سے آئی ہوئی درخوا تیں من رہے تھے اور شعنڈی آبیں بھر رہے تھے۔ ایک کا تب ان کے جوابی احکام لکھتا جارہا تھا۔ عمر'' وعلیکم السلام'' کہدکر اپنے کام میں مشغول رہے۔ میں نے قریب جاکر دوبارہ ''السلام علیکم'' کہا۔ وہ بولے: ''ہم نے پہلی بارہی پہچان لیا تھا۔ دوبارہ کہنے کی ضرورت نے تھی۔ تم دروازے کے پاس بیٹھو۔'' عمر درالفئے اپنے کام سے فارغ ہوئے تو سب کو باہر جانے کی ضرورت نے تھی۔ تم دروازے کے پاس بیٹھو۔'' عمر درالفئے اپنے کام سے فارغ ہوئے تو سب کو باہر جانے کا کہا، یہاں تک کہ خاوم بھی باہر چلا گیا۔ اب وہ خود چل کرمیرے پاس آئے اور اہلی مدینہ کے مردوں، خوا تین اور دیگر لوگوں میں سے ایک ایک کا حال پوچھتے رہے۔ پھر مدینہ میں اپنی طرف سے بھیج گئے پچھ خوا تین اور دیگر لوگوں میں سے ایک ایک کا حال پوچھتے رہے۔ پھر مدینہ میں اپنی طرف سے بھیج گئے پچھ احکامات کے بارے میں یو چھا کہ ان کا نفاذ ہوا کہ نہیں۔

آخر میں کہا: ''تم دیکھ رہے ہوناں میں کتنی بڑی مشقت میں پڑگیا ہوں۔'' یہ کہہ کرا تناروئے کہ مجھےان کے رونے پر رحم آنے لگا۔ میں نے کہا: ''آپ کے نیک کامول کی وجہ سے مجھے آپ کے لیے خیر ہی کی تو قع ہے۔'' وہ بولے: 'دنہیں نہیں میں ایسا کہاں! میں ایسا کہاں!'' یہ کہہ کرپھرزار وقطار رونے لگے۔

میں ان کے پاس کچھ دنوں تک قیام پذیر رہا۔ انہوں نے میرے آقا کی ضروریات پوری کردیں۔ پھر اسے خطاکھا کہ یہ غلام مجھے فروخت کردو۔ ساتھ ہی اپنے قالین کے نیچے سے میں دینار نکال کر مجھے دیے کہ ان سے مدلو۔ میں نے انکار کیا تو بولے ''لے لو۔ بیمیری اپنی نخواہ میں سے میں۔'' وہ اصرار کرتے رہے۔ آخر مجھے لینا ہی پڑے۔ میں نے ان کا خط آقا کو دیا (آقانے تاڑلیا کہ عمراس غلام کوخرید کر آزاد کرنا چاہتے ہیں۔) فروخت کرنے کی بجائے آقانے مجھے آزاد کردیا۔''



<sup>🛈</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٤٥،٤٤

<sup>🕜</sup> اخباز ابی حفص،ص۲۹،٦۸

## ابوانِ اقتدار میں نظر یاتی اور ملی اصلاح کی کوششیں

رائج شدہ سیاسی نظام کوتو ڑنا آپ کے بس سے باہر تھا۔ گرآپ نے ان حالات میں اپنے محدود اختیارات کو مکنہ حد سی بہترین طور پر استعال کر کے بعد والوں کو بیستن دیا کہ اگر اخلاص نبیت، سوزِ جگر، ایثار وقر بانی ، اور ہمت و جرائت سے کام لیا جائے اور حکمت عملی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ اجائے تو انسان کسی بھی ماحول میں رہتے ہوئے اور کسی بھی درج کے اختیارات کا حامل ہوتے ہوئے غیر معمولی کارنا مے انجام دے سکتا ہے۔ آپ نے ایوان اقتدار کے اندر سے نیک سیرت دکام کی ایک ٹی گھیپ پیدا کرنے کی ان تھک کوشش کی۔ آپ کی گفتگو، خطبات اور مراسلوں سے ماتخوں کی اخلاقی ونظریاتی تربیت کی بیعی مسلسل خوب عیاں ہوتی ہے۔ آپ اپنے مراسلوں میں نائمین کو تقوی کی اور اتباع شریعت کی تھین کرتے۔ انہیں اپنے علاقے میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی طرف متوجہ کرتے اور بتاتے کہ حضرت بھر تاخش کی بعثت کا اصل مقصد یہی تھا جوآپ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی طرف متوجہ کرتے اور بتاتے کہ حضرت بھر خوف اور نہی عن المنکر کی تا کید:

آپ گورزوں کوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر (نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے روکنے) کی تلقین کرتے اور بتاتے کہ اس فریضے کی اہمیت کیا ہے اور ان کو نمازیں کہ اس فریضے کی اہمیت کیا ہے اور اس کے رک جانے سے کیا کیا وبال آیا کرتے ہیں۔ ®فوجی افسران کو نمازیں بروقت اداکرنے کی تلقین کرتے ۔ انہیں علم دین سیجھنے اور سکھانے کی ترغیب دیتے ۔ گھام کو شرعی سزاؤں کی حقیقت اور مقاصد ہے آگاہ کرتے اور تعزیرات ہیں احتیاط اور اعتدال سے کام لینے کی تاکید کرتے ۔ گھام کی کوششیں :

عمر بن عبدالعزیز دلانشده ملکت میں پیداشدہ اخلاقی خرابیوں کی طرف بھی متوجہ رہتے۔ عمال کوخواتین کی نوحہ گری اور جنازوں میں شرکت کورو کئے اور پر دے کااہتمام کرانے کی تلقین فرماتے۔ ®

نبیذ جیے مشروبات کے استعمال میں عوام کی ہے احتیاطی بھی آپ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ بعض لوگ نشدآ ورنبیذ پینے لگے تھے اور بعض ایک قدم آگے ہڑھ کرے نوشی تک پڑنج گئے تھے۔ آپ جائز اور ناجائز مشروبات کی وضاحت کرتے اور مے نوشی کی روک تھام کا تھم دیتے تھے۔ ®

مثاجرات صحابه فنأتيم اور فرقه بندي:

پہلی صدی ہجری کے وسط میں صحابہ کے مشاجرات کے بارے میں طرح طرح کی آراء قائم ہو چکی تھیں۔ان آراء

<sup>🛈</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٨٣،٨٢ 💮 سيرت عمر بن عبد العزيز لابن جوزي، ص١٤٣،١١٢

<sup>👚</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٧٦، ٧٣ اسير ت عمر بن عبد العزيز، لابن جوزي، ص ٩٣٢

<sup>🕏</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لابن جوزي، ص ١٢٣،١٢١ 🕒 🔘 سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٩٤، ٩٤

<sup>🛈</sup> سيو ت عمر بن عبد العزيز لابن جوزى، ص ١٢٢

سے پیدا ہونے والا اختلاف رائے امت کو متعدد فرقوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ ایک طبقہ حضرت علی خلافی کے مناقب بیان کرتے ہوئے حضرت طلحہ، زبیراور حضرت معاویہ طلخی ہم کو برا بھلا کہتا تھا۔ ووسری طرف بنواُ میہ کے بہت سے لوگوں کی نگاہ میں کسی بھی اُموی حکمران کی مخالفت کرنے والاُخص عاصب اور بے راہ روتھا جا ہے وہ کوئی سحانی ہی کیوں نہ ہو۔ چنا نچہا سے لوگ حضرت علی ذائنے ہم محضرت حسین شائفہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر شائفہ کو ای نظر سے د کھتے تھے ہو۔ چنا نچہا سے لوگ حضرت بھی بھیلاتے رہتے تھے۔

اوران کے مصرت علی خالفئے اور عبداللہ بن زبیر خالفئے کے بارے میں رائے درست کر دی:
محدثین نے حضرت علی خالفئے اور عبداللہ بن زبیر خالفئے کے بارے میں رائے درست کر دی:
عمر بن عبدالعزیز بھی ایک مدت تک اپنے خاندان کی اس سوچ سے متاثر رہے تھے مگرخوش سمتی سے انہیں مدینہ
منورہ کا علمی ماحول ملا جوشام اور عراق کے تعصب سے پاک تھا اور جہاں سنت نبویہ کی مہک ہر جھونے میں رچی بسی
منورہ کا بنی ماہد بن میں انہیں الیسے مشائح حدیث میسرا کے جنہوں نے ان کی سنت مطہرہ کے عین مطابق علمی ونظریاتی
تربیت کی ۔ ان میں عبیداللہ بن عبداللہ بھی تھے ۔ انہیں معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز بھی حضرت علی خالفئے کی عیب جو تی
تربیت کی ۔ ان میں عبیداللہ بن عبداللہ بی عبدالعزیز کو کہا:

در جمہیں کب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اہلی بدر سے راضی ہونے کے بعد دوبارہ ان سے ناراض ہوا تھا؟''
عراستاذ کا اشارہ مجھ گئے ۔ بولے: '' میں اللہ کے سامنے تو بہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں۔ اللہ ک
تم امیں دوبارہ ایسانہیں کروں گا۔' اس کے بعدوہ ہمیشہ حضرت علی ﷺ کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے۔ <sup>®</sup>
انہی محد ثین نے عبداللہ بن زبیر وظافئ کے بارے میں بھی ان کی رائے مثبت کردی۔ ہوا ہے کہ ایک بار عمر بن
عبدالعزیز نے ابن ابی ملیکہ سے کہا: ''میرے ول میں عبداللہ بن زبیر وظافئ سے بچھ کرا ہت ہے۔' ابن ابی ملیکہ نے
فرافر مایا: ''اگر آپ انہیں دیکھ لیتے تو کہتے کہ نہ ان جیسادعا کرنے والا کوئی ہے نہ ان کی طرح نماز اوا کرنے والا۔' °®
اینی زبانوں کو صحابہ کے خلاف آلودہ نہ کریں:

یوں اہلِ علم کی صحبت وتر بیت کی بدولت عمر بن عبدالعزیز کا نظریہ معتدل اور درست ہوگیا۔ پھر جب وہ خلیفہ بے تو لوگوں میں پھینے والے ان غلط عقا کدونظریات کی اصلاح پر خاص توجہ دی اور سنت سے منحرف شدہ ہرئی چیز کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ یہ بھی جان گئے کہ مشاجرات صحابہ کے متعلق معاشرے میں پھیلی ہوئی روایات کو جانچنا آسان کا منہیں ،اس لیے قلب کو محفوظ رکھنے کا عمومی نسخہ بہی ہے کہ اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے۔

تاریخ دِمَشْق: ۵۲/۴۵؛ میو اعلام النبلاء: ۵/۱۲؛ البدایة والنهایة: ۲۷۸/۱۲، ۲۷۹
 میمپرالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد فی المدنی تنه ، دید کرفتهائ سبدین تاریوتی تنه،۵۰ اهین فوت بوت بستان سندین ان کی روایات موجود مین النبلاء: ۲۷۴/۱۶، ۲۷۴

ان كريدة الاولياء: ٣٢٥/١ مسيم برالله بن عبيد الله ابن الي مليكة فقهائ مكدين تاربوت تع يصاح سترين ان كي روايات بين - الدوين الن كل وفات مولك (ميد اعلام النهلاء: ٥٠٨٩/٥) وفات مولك (ميد اعلام النهلاء: ٥٠٨٩/٥) وفات مولك (ميد اعلام النهلاء: ٥٠٨٩/٥)

چنانچاک بارجبان سےمشاجرات کے بارے میں یو چھا گیاتو فرمایا:

" بیده خون بن جن سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو بچایا۔ بھلا ہم اپنی زبانوں کوان سے محفوظ کیوں نہ رکھیں ۔"®

صحابہ کی مثال آنکھوں جیسی ہے:

آپ مشاجرات کے حوالے سے صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے تھے:''صحابہ کرام کی مثال آٹکھوں کی ہے۔ آٹکھیں دکھنے لگیں توان کاعلاج بیہ ہے کہ انہیں ہاتھ نہ لگایا جائے۔''® ''دا سیاسی میں عالم دانا ہے تین کی میں نہ

خطبوں میں حضرت علی فالله پر تنقید کی بندش:

بنومروان کے بعض حکام نماز جمعہ کے خطبے میں حضرت علی طافئ پر تقید کرتے تھے جس سے دین وارلوگول کو بہت و کھ ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رطافئ نے ایک خصوصی فر مان کے ذریعے حکام کواس حرکت سے منع کردیا۔ گا انہوں نے حضرت علی طافئ پر تقید کی جگہ خطبے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت شروع کی:

انہوں نے حضرت علی طافئ پر تقید کی جگہ خطبے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت شروع کی:

اِنَّ اللّٰهُ یَامُ مُن بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِیْتَآءِ ذِی الْقُرْبِی وَ یَنْهَای عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَعْیِ اَیْعُطُکُمْ لَعَدًّکُمْ تَذَکَّرُونَ گُ

( بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اوراحیان اور قرابت داروں کودینے کا تھم فرماتے ہیں اور کھلی بُرائی اور مطلق برائی اورظلم کرنے ہے بنع فرماتے ہیں۔) ®

ے سبت بین سلم اور ہے۔ یاور ہے کہ جن روایات میں حضرت علی ڈاکٹو پرسب وشتم کا اجراء حضرت معاویہ ڈاکٹو کی طرف منسوب کیا گیاہے وہ تحقیق کے معیار پر بوری نہیں اتر تیں۔ ٹابت شدہ بات آتی ہے کہ بنومروان کے بعض متعصب حکام اس حرکت میں ملوث تھے۔

مر بعض معرات نے بوامیہ کے معرت علی ڈھائنی پرطعن آتشیج کرنے کا سرے سے انکار کرویا ہے اورا کا ممن میں معرست عمر بن عبدالعزیز کے اسے بند کرانے کوچھی کتب تاریخ میں منقول افسان قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے اس عملی کوئی سیجے دوایت موجووٹیس اور طبقات ابن سعد کی جس روایت میں ایبا منقول ہے، وہ نہایت ضعیف ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ ڈھائنی کے مناقب بیان فرما کر اپنے وعوے کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت معاویہ ڈھائنی سے تطعاب میں کہ دہ بیرسم جارکی کرتے۔ (عسمر بن عبدالعزیز ، معالم التجدید والا صلاح لد کنور علی محمد الصلابی، ص ۲۶ ک

یہ بات قو درست ہے کہ نیالزام حضرت معاویہ وی لئے بہتیں لگایا جاسکا گرید دوئی بالکل غلظ ہے کہ بنوامیہ کے دور میں ایسا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اموی قال کا حضرت علی دی نئے کی تنصیب ہے۔ (ہم حصد دوئم کے باب ازالہ شبعات میں اس پر کائی کلام کر بھے ہیں ) البت عمر بن عبدالعزیز کا اس پر پابندی لگانا فظ ضیف روایات میں ہے گریہ ضعف وجدا اکار تیس بن سکا؟ کیوں کہ ایک عادل علی کئی کے بھوت کے بیب از اللہ شبعات طیفہ کی کئی کے بھوت کے لیے بہت پنتہ شہادتیں چیش کرنا ضروری نہیں ،اس بارے میں ضعیف روایت بھی کائی ہوسکت ہے۔ پس یہ مان لیمنا چا ہے کہ یہ برائی عمر بن عبدالعزیز نے جم کو ویٹ ویٹ موال پہذا ہوتا ہے کہ بنوامیہ میں رائے بیر کی اگر اے تعلیم نہ کیا جائے تو بھر خود بخو ویٹ وال پہذا ہوتا ہے کہ بنوامیہ میں رائے بیر کی آئی (جس کا تبوت سے کا ورحس روایات میں ہے) بعد کے دور میں کہ اور کا منانے بعد کے دور میں کہ برائی کا منانے بعد کے دور میں کہ بازی کی موجوعے گا وران کے دور میں دور میں دور میں یہ برائی اس طرح جاری رہی۔ اس سے تو بنوامیہ کار ہا سہاد فاع بھی ختم ہوجائے گا اور ان کے سارے خلفا واس بری رہم کے مناظر معددم ہیں اور بعد کے ظفا واس سازلام کی ذر میں وہیں میں وہ بیں اور بعد کے ظفا واس الزام ہے معفوظ ہیں۔

السررة النحل، آيت: ٩٠

الانصاف للباقلاني، ص ٦٦

<sup>🛈</sup> طبقات ابن سعد: ۵/۲۹۴

<sup>🕝</sup> طبقات ابن سعد: ۵/۳۹۳

العاشر من مشيخة البغدادية لابي طاهر السلفي، ص ٢٦

رّ شنه خلفاء کے ذکر میں احتیاط:

مر بن عبدالعزیز کاعزیمت پر بنی طرز عمل گزشته خلفاء کی کارکردگ کے بارے میں سوال پیدا کرد ہاتھا کہ آخران عمر بن عبدالعزیز کاعزیمت پر بنی طرز عمل گزشته خلفاء کی کارکردگ کے بارے میں کیارائے رکھی جائے ؟ انہیں خلالم وجا برکہا جائے یا پچھاور؟ عبدالملک کے پوتے عبدالرحمٰن بن سلیمان ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز نے برای خوش اسلوبی سے ایک معتدل رائے دی جس میں عرشتہ عکر انوں کی کردار مشی تھی ندا بی برائی ۔ آپ ان خلفاء کو بھی ایک آز ماکش کا شکار سجھتے تھے اور خود کو بھی ۔

آپ نے فرمایا: ''عبدالرحمٰن! میں تمہارے وا داعبدالملک کے ساتھ بھی رہا، ان کی تیمار داری اور تدفین میں شریک رہا۔ میں نے ان سے بڑھ کر دنیاوی معاملات کا ماہر کی کوئیس پایا۔ پھر بیذ مدداری تمہارے بچاولید پر آئی میں ان کے ساتھ رہا، ان کی عیا دت اور تدفین میں شریک رہا۔ میں نے دنیا پر غلبہ پانے والا ان سے بڑھ کرکوئی اور ند دیکھا۔ پھر یہ منصب تمہارے باپ سلیمان کو ملاء میں ان کے ساتھ رہا، ان کی بیماری اور تدفین میں شامل رہا۔ میں نے ان سے رہا وہ دنیا کو استعمال کرنے والا کوئی اور نہیں دیکھا۔ اب بید نیا میرے سامنے ہواور جھے میرے دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔'' میہ کہ کرآپ اس قدرروئے کہ چین نکل گئیں۔ ®

سنة نبوريركي اشاعت:

آپ علم دین کی اشاعت کا زبردست ولولہ رکھتے تھے۔خود بھی بہت بڑے عالم فاضل اور فقیہ تھے۔اس زبانے سک سنت نبویہ کولکھ کر جمع کرنے کا زیادہ رواج نہیں ہوا تھا۔اکٹر ذخیرہ محدثین کے حافظے میں محفوظ تھا۔آپ نے یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے کہ شایدا گلی نسلول کے حافظے اسے تو کی نہ ہوں ، پوری مملکت کے محدثین اور علماء کوتا کید کی کہ وہ احادیث کو تحریری طور پر جمع کریں۔ مدینہ منورہ کے جلیل القدر محدث ابو بکر بن حزم راحظے نہ کوآپ نے مدینہ کا والی مقرر کیا تھا۔ نہیں اور ابن شہاب زہری راحظے کو خاص طور پر اس عظیم علمی خدمت کی طرف متوجہ کیا اور لکھا کہ اگر ایسانہ ہوتے ہی سنت نبویہ بھی دنیا سے مث جائے۔ ®

مغازی،سیرت نبوریاورمناقب صحابه کے درس کا اجراء:

آپ نے ''سیرت ِنبویہ'' کوائیک مستقل علم کی شکل میں مدون کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔اس دور میں سیرت کو''علم مغاز گ'' کہا جاتا تھا جس کے سب سے بڑے ماہر عاصم بن عمر تھے۔آپ کے حکم سے انہوں نے دِمَثُق کی جامع اموی میں مغاز کی 'میرت ِنبوییا درمنا قب ِصحابہ کا درس دینا شروع کیا۔ ®

سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ١٣٥

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله تُتَكُمُ فاكتبه فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يها لك حتى يكون سرا. (صحيح البخارى، كتاب العلم بهاب كيف يقبض العلم؛ جامع بيان العلم لابن عبدالبر، ح: ٣٨٤)

<sup>©</sup> تهذيب التهذيب: ٥/٣٥٠٥ ، توجمة: عاصم بن عمو ميعاصم بن عربن قادة بين ، أنيس عاصم بن قادة بحى كهاجا تا ي-

علماء کے لیے وظا کف:

آپ نے اپنے گورنروں کو ہدایت جاری کی کہ دہ قرآن وسنت کی حفاظت اوراشاعت میں مشغول علماء کے لیے صوبائی بیت المال سے استے وظائف جاری کریں جس کے بعدائبیں کسپ معاش کی فکر ندر ہے تا کہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہیں۔ ®اس کے ساتھ ہی آپ نے علمی خدمات میں مشغول ان علماء کے لیے سو ہمودینار (تقریباً اڑھائی لا کھر دیے) کے وظائف مقرر کر دیے تا کہ وہ کیک سوئی اور دل جمعی سے اپنے کام میں سگے رہیں۔ ® ان طلبہ کے بھی سرکاری وظائف مقرر کیے جو علم وین سیمنے میں منہمک تھے۔ ®

دین کی تبکیغ:

دین کی دعوت کوآپ خلافت ِاسلامیہ کی اہم ذمہ داری سمجھتے تھے؛ اس لیے آپ نے جہال اندرونی طور پراسلام کا عملی نفاذ کیا، وہاں ہیرونی دنیا کوبھی اسلام کی دعوت دی۔ ہندوستان کے سات راجاؤں کوآپ کی طرف سے دعوتی خطوط گئے۔ آپ نے اسلام کی ترغیب دینے کے ساتھوان سے وعدہ کیا کہا گروہ مسلمان ہوجا کیس توانم کی کوان کی سلطنوں پر حکمر ان باتی رکھا جائے گا اور ان کے حقوق اور فرائض وہی ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں۔ ان راجاؤں کوآپ کی سیرت کی خبریں مل چکی تھیں؛ اس لیے ان سب نے اسلام قبول کرلیا اور اپنے نام عربوں جیسے رکھ لیے۔ اس طرح آپ کی دعوت پر حبشہ ہیں بھی قبائل مشرف باسلام ہوئے۔ ©

مراکش میں بربر قبائل کی بہت بڑی تعداد آباد تھی۔آپ کے نائب اساعیل بن عبداللہ نے وہاں بڑے عدل وانساف کا مظاہرہ کیا جس سے بربر قبائل بہت متاثر ہوئے۔اساعیل بن عبداللہ انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔
اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے سرداروں کے نام خودا یک مراسلہ لکھ کر دعوت اسلام دی۔اس کے متبع میں دہاں بربر قبائل جو ق در جو ق مشرف باسلام ہوئے۔

"تیجے میں دہاں بربر قبائل جو ق در جو ق مشرف باسلام ہوئے۔

وسطِ ایشیامیں مسلمان فتوحات حاصل کر چکے تھے مگر وہاں اسلام پوری طرح نہیں پھیلاتھا۔عمر بن عبدالعزیز دولظتہ نے وہاں کے قبائلی ممائد کو بھی وعوتی خطوط لکھے۔جولوگ اسلام لائے ان کا خراج معاف کر دیا گیا۔ \* قبائلی عصبیت کومٹانے کی فکر:

بنومروان کی حکومت خالص عرب عناصر پر مشتل تھی جس کی مشینری میں غالب حصہ قریش کا تھا۔ قریش کی شاخ اوپر جا کرمفنر سے ملتی تھی جس کے دیگر بہت سے قبائل پورے عالم اسلام میں تھیلے ہوئے تھے۔ان کے بالمقابل عربوں کا دوسرا بردا قبیلہ رہیے کا تھا جس کا تعلق بمن سے تھا اور اس کے درجنوں ذیلی قبائل عراق ،شام اور حجاز میں موجود تھے۔

@ فتوح البلدان،ص ۲۲۸، ۲۲۹

<sup>🛈</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لابن جوزي،ص ١٢٣ 🕝 المعرفة و الناريخ: ٣٨٤/٢ 🗇 جامع بيان العلم: ١٤٧/١

فنوح البلدان، ص ٢٥ ٤ ..... تاريخ من ميكين ذكورتين كريكن رياستول كراد كان تيد.

<sup>😙</sup> فتوح البلدان،ص ٤١١

اسلام نے قبائل کے امتیازات کومٹاویا تھا مگراب ایک عرصے سے قبائلی عصبیت دوبارہ اہمیت اختیار کرنے گئی تھی۔ جنگوں میں اپنے اپنے قبائل کے نعرے لگانے کارواج شروع ہو گیا تھا۔ گزشتہ خلفاء شاید بعض مصلحتوں کے تحت اس رجمان سے چشم پوشی کرتے رہے تھے مگر عمر بن عبد العزیز زالٹنے کی دورا ندیش نگا ہوں نے فورا بھانپ لیا کہ اگریہ دراژ گہری ہوئی تو آگے چل کر پورے عالم اسلام کو افتر اق اور خانہ جنگی کی آگ میں دھیل کررہے گی۔

آپ نے فوری طور پر ایک مراسلہ لکھ کر اس کی نقول پورے عالم اسلام میں مشتہر کرائیں۔اس میں قرآن کی آیات، احادیث اوران کے انتشار، حضورا کرم مُنافِیْن اوران کے انتشار، حضورا کرم مُنافِیْن کی جانت اوران کے انتشار، حضورا کرم مُنافِیْن کی بعثت، اسلام کی بنیاد پرعرب قبائل کے اتحاد اورو نیا پران کے غلبے کا ذکر کرے مسلمانوں کو کامل اتحاد وا تفاق کی تلقین کی بھین ،افتراق انگیز قبائلی نعروں کوئتم کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔ آخر میں آپ نے لکھا تھا:

''اس خط کے لکھنے کی وجہ دیبات کے ان جاہل اور اجڈ باشندوں کی حرکات کی اطلاع ہے جو نے بعظ حاکم ہے ہیں، جن کو احکام اللی کاعلم نہیں۔ ان میں سے پچھلوگ جنگ میں قبیلہ معنراور پچھلوگ قبیلہ بمن کا سہارالیتے ہیں۔ سبحان اللہ انہیں ہلا کت اور رسوائی کا کس قدر شوق ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کا ارشاد نہیں سنا:

﴿ إِنَّ مَا اللّٰہُ وَمِنُونَ إِنْحُوةٌ ﴾ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

ہروہ خف جومیرا بین خطر پڑھے یا سنے، میں اسے نہایت شدومد کے ساتھ خبر دار کرتا ہول کہ اسلام کے سواکسی اور قلعے کواختیار نہ کرنا۔اللّٰد،اس کے رسول،اوراہلِ ایمان کے سواکسی کواپنا حمایتی نہ مجھنا۔ میں اس بات پراللّٰد کو گواہ بنا تا ہوں جس کے قبضے میں ساری مخلوق ہے اور جو ہرا یک کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔' ®

#### \*\*

### جوبرِ كردار ....الله كاخوف اورفكر آخرت

الله کاخوف، موت کی یاد، فکر آخرت، جہنم کا ڈر، اور جنت کا شوق آپ کی شخصیت کے سب سے نمایاں عناصر اور آپ کے شخصیت کے سب سے نمایاں عناصر اور آپ کے کروار کی بنیادی طاقت تھے۔ بہی وہ چیز تھی جس نے خلیفہ بنتے ہی آپ کوشد بدا حساسِ ذمہ داری میں مبتلا کیا اور آس کی کا یا بلیٹ دی۔ بہی وہ جو ہر تھا جس کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی سلطنت کے وسائل اور اس قدراعلیٰ اور آپ کی کا یا بلیٹ دی۔ افتیارات بھی آپ کوسی مادی نفتے کی طرف مائل نہ کرسکے۔

ایک بارسورۃ اللیل پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچ ..... ﴿ فَالْدَرُ تُكُمُ نَاراً تَلَظَیٰ ﴾ (پس میں ڈراچکا تہمیں ایک بحرکتی ہوئی آگ ہے ) تو جہنم کے خوف سے آواز بند ہوگئی۔ آگے پڑھنے کی کوشش کی گرند پڑھ سکے۔ ®



ميرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالمحكم، ص ٩٠ تا ٩٣

ميرت عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، ص ٤٧

دابق کی را تیں اور جہنم کا خوف:

مبعی آپ کواپنی سابقہ خوش حال زندگی کا خیال آتا جسے زیادہ مدت نہیں گزری تھی تو آخرت کا سوچ کراہے و بارہ اپنانے ہے ڈرتے تھے۔ سلیمان بن عبدالملک کے ساتھ جہاد کے لیے نکل کر بنومروان نے '' دابق' میں ایمور بڑے پر ونق دن گزارے تھے۔ایک شب اپی اہلیہ فاطمہ کے کا ندھے پر ہاتھ رکھ کرآپ نے کہا:

'' فاطمہ! تتہیں دابق کی راتیں یاد ہیں۔ تب ہم آج کی بنسبت بہت خوشحال تھے۔''

وہ پولیں: ''امیرالمؤمنین!اگرآپ جاہیں تو آج اللہ نے ہمیں اس سے کہیں زیادہ اختیار دےرکھاہے۔''

آپسكيان بمركررود ياوريد كمت بوئ وبال سے بث كئے:

'' فاطمہ! میں جہنم کی آگ ہے ڈرتا ہوں۔اگراپنے رب کی نافر مانی کروں تو مجھے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کاخو**ن** ہے۔''<sup>0</sup>

موت کے بعد مجھے دیکھنا:

مدیند منورہ آپ کے ایک ملاقاتی طویل عرصے بعد آپ سے ملنے آئے تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ آپ نے اس طرن د کھنے کی مجہ پوچھی تو وہ ہو لے: ''آپ کا بدن اتنالاغر ہو گیاہے، بال جھڑ گئے ہیں، رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔'' آپ نے فرمایا:''میری موت کے تین دن بعد مجھے قبر میں جھا تک کر دیکھنا۔میری آئکھیں رخساروں پر ڈھلک چکی ہوں گی، ناک اور منہ پیپ اور کیڑوں سے بھرے ہوں گے۔اس وقت تو تم مجھے اتنا بھی نہ پہچان یا ؤ گے۔'<sup>©</sup> چھٹی کروں تو کام بڑھ جائے گا:

آب زندگی کاایک ایک دن اورایک ایک لمحه فیتی سیجھتے ہوئے مسلسل اہم ترین ذمہ داریوں میں مصروف رہتے تھے۔ چھٹی کا کوئی سوال نہ تھا۔ایک دن کسی نے کہا:''امیرالمؤمنین! آپ ایک دن چھٹی کرلیں اور کہیں سیر کے لیے تکلیں تو بہتر ہوگا۔' فرمایا:'' پھراس دن کا کا م میرے بدلےکون کرےگا؟'' کہا گیا:'' اسکے دن کر لیجیےگا۔'' فر ہایا:'' ایک دن کا کام ہی مجھے نڈھال کر دیتا ہے۔ دودن کا کام جمع ہو گیا تو کیا حال ہوگا۔'<sup>°©</sup>

جنت کے سوا کی کھیلیں جا ہے:

ایک بارآپ نے اپنے خادم مُزاحم سے کہا:''اللہ نے جھے بوی حوصلہ مندطبیعت دی ہے۔ میں جس مقام پر بھی فائز ہوا، اس سے بلندر کی تمنا کرتار ہا۔اب میں اس مرتبے پر پہنچ گیا ہوں کہ اس سے اونچا کوئی اور منصب ہے بگ نہیں \_بس میری بلند ہمت طبیعت صرف جنت کی آرز ومند ہے ۔'<sup>،®</sup>

السيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٤٧٠٤٨

سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٥٣٠٥٢

سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص٥٥.

<sup>🗇</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم،ص ٩٥

آنسوؤل ہے انگیٹھی بچھ گئا:

جنت کے شوق اور دوز نے کے خوف سے رونے کا بیام تھا کہ ان کے ایک معاصر کہتے تھے:

دمعلوم ہوتا ہے جنت اور دوز نے صرف عمر بن عبدالعزیز رالٹنے اور حسن بھری رالٹنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ "

ایک بار کسی نے کہدویا '" اگر ساری دنیا جنت میں گئی اور آپ دوز نے میں ، تو آپ کو کیا فائدہ۔اورا گرساری دنیا

دوز نے میں گئی اور آپ جنت میں تو آپ کا کیا نقصان۔"

ین کرآپ اس قدرروئے کہ (آنسوؤں سے) سامنے رکھی ہوئی انگیٹھی بھے گئے۔ \*

فكرمندي كي انتهاء:

گھر میں آپ کی فکراور کڑھن کا کیا حال ہوتا تھا! آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ میں ان کے کمرے میں گئ تو دیکھا مصلے پر ہیٹھے رور ہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا:

'' میں نے استِ محمد یہ کے معاملات اپنے ذمہ لے لیے ۔ سوچنا ہوں کوئی بھوکا نقیر ہے، کوئی بے سہارا مریض ہے، کوئی مطلوم ومجبور ہے۔ کوئی مجاہد ہے۔ کوئی بے وطن قیدی ہے۔ کوئی بوڑھا ضعیف اور کوئی عیال دارمفلس ہے۔ میرا رب قیامت کے دن بوجھے گا کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا؟ اور حضرت محمد منافین میں مقابل مدی ہوں گے۔ ڈر ہے کہ مقدمہ میرے خلاف ثابت نہ ہوجائے۔ پس خود پر ترس کھا کر رو رہا ہوں۔ ''

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ فکرِ آخرت میں کس قدر ڈوب کراس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہورہے تھے جو اللہ کی طرف سے آپ پر آپڑی تھی۔

سبل عبدالملك اورمزاحم ....خاص معاونين:

خاندان کے ان مخالفین کے مقابلے میں آپ کا بھائی مہل ، نوجوان بیٹا عبدالملک اور آپ کا خادم مزاحم جو آپ ہی کی طرح نہایت نیک سیرت اور متقی تھے، سچائی اور عزیمت کے راستے میں آپ کے حامی تھے۔ ®

عبدالملک کی فکر آخرت کا بیرحال تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد پہلے دن آپ ظہر کی نماز سے پہلے قبلولہ کررہے تھے کہ اس نوجوان نے آگر آپ کواٹھادیا اور کہا:

''اباجی! آپ آرام کررہے ہیں! کیالوگوں پر ہونے والی زیاد تیوں کا از الدند فرما کیں گے؟'' آپ نے کہا:'' بیٹا! رات سلیمان کی تدفین کی وجہ سے جاگتے گزاری ہے۔ پچھ دیر آرام کرلوں نظہر کے بعدان ذمہداریوں کودیکھوں گا۔'' بیٹے نے کہا:''اس بات کی کیاضانت ہے کہ ظہر تک آپ زندہ رہیں گے۔''

٠ ميوت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٩٤

<sup>🔗</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم،ص • ٥

<sup>🛈</sup> صفة الصفوة لابن جوزى: ١٣٨/٢

<sup>🕏</sup> الكامل في التاريخ: ١١٩/٤



بیانتے ہی آپ نے بیٹے کو قریب بلا کر پیشانی پر بوسددیا اور کہا:

"الله كاشكر بي جس في مجهيم جيها بيناديا جودين ككامون مين معاون بي-"

آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجمعے میں جا کراصلا حات کا اعلان کیا۔ <sup>©</sup>

ایک دن کچھامراء نے عبدالملک کوکہا:'' آپ کے والد ہارے ساتھ بدسلو کی کرتے ہیں، ہماری املاک چھین لیں، ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ان سے کہو کہ بازآ جا کیں۔ہم اس صور تحال کو برداشت نہیں کر سکتے۔''

، المرائم المرائع الم

عمر بن عبدالعزيز نے خوش ہوکر کہا: ''اللہ تمہیں جزائے خیردے میرے بیٹے۔'' عمر بن عبدالعزیز نے خوش ہوکر کہا: ''اللہ تمہیں جزائے خیردے میرے بیٹے۔''

پھردعا کی:

برمان ) ''اللّٰد کاشکر ہے جس نے میرے بچے عبدالملک اور میرے خادم مزاحم کے ذریعے میری کمرمضبوط کرر کھی ہے۔''®

## خلافت کوشورائی طرز پرلے جانے کا خیال اور بنومروان کی مخالفت

عمر بن عبدالعزیز ایک گئے بند ھے نظام کے اندرسر براہ حکومت بے تھے۔اس نظام کوتوڑ ناان کے بس میں نہ تھا؛ کیوں کہ اگر آپ اسے توڑتے تو جن امراء اور شنرادوں کے بل پر بیدنظام چل رہا تھاوہ سب سے پہلے آپ کے خلاف کھڑے ہوجاتے۔ آپ میکام کرگز رنا چاہتے تھے گراس کے لیے ماحول سازگار نہ تھا۔ آپ کی بیاس و پیش آپ کے نیک سیرت بیٹے عبدالملک سے یوشیدہ نہ تھی۔ایک دن اس نے کہہ ہی ڈالا:

''ابا جی! آپ نے ایسے کا موں کو ملتوی کرر کھا ہے جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ آپ اختیار ال جانے کے بعد ان میں ایک گھنٹہ بھی تا خیر نہ کریں گے۔ میں جا ہتا ہوں آپ انہیں جلد از جلد کر گزریں۔''

آپ نے فرمایا:'' بیٹا! تمہاری رائے بہت انجھی ہے گر اللہ کی تئم! میں ان لوگوں کودین کی کسی بھی بات پر لاتے ہوئے دنیا کی کچھ نہ بچھ گنجائش دے کران کے دلوں کو بہلا تار ہتا ہوں۔ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا رقبل نہ شروع ہوجائے جے میں سہار نہ سکوں۔''<sup>©</sup>

ایک بارخاندان کے پچھلوگوں نے آپ کے طرزِ حکومت اور اصلاحی اقد امات پر تنقید کی تو آپ نے غصے میں آگر کہا:'' بنومروان کوذئے ہونا ہوگا۔اور بیذئ میرے ہاتھ سے ہوگا۔''

<sup>🛈</sup> سمط النجوم العوالي: ٣٠١/٣ سيرت عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي، ص ٣٠١

سیرت عمر بن عبد العزیز لابن عبدالحکم، ص ۹۷

<sup>🕏</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ١٠٥٠ه

<sup>🕏</sup> طبقات ابن سعد: ۴٤٤/٥،ط صادر

خلافت سے اہل، قاسم بن محمد

" بنومروان کے ذرئے" سے آپ کی مرادیتی کہ خلافت کو بنومروان سے نکال کرمسلمانوں کی شوری کے حوالے کر دیا جائے گا جیسا کہ ایک موقع پر آپ نے بیہ بات کھل کر کہی۔ بنومروان کے تما کد جمع ہو کر آپ پر طعنہ زنی کرنے گئے۔ آپ نے تنگ آکر کہا: " اللہ کی قتم اگرتم لوگ دوبارہ اس طرح جمع ہوئے تو میں اپنی سواری لے کرسید ھا مدینہ منورہ چلا جاؤں گا اور خلافت کو شوری کے حوالے کر دول گا۔ سربراہی کا اہل شخص میری نظر میں ہے بعنی قاسم بن جمد۔" ®

ن اہم عمر بن عبدالعزیز دالنے اس ارادے برعمل نہ کرسکے؛ کیوں کہ آپ کوتوی اندیشہ تھا کہ ایسی صورت میں امرائے خاندان اس فیصلے کومستر دکر کے بعناوت کردیں گے اور امت میں ایک بار پھراسی قتم کی خانہ جنگی چھڑ جائے گی جیسی عبداللہ بن زبیر ڈٹالٹوئنہ کی خلافت کومستر دکر کے شروع کی گئی تھی۔

معاونين كاانتقال:

آپ کی خلافت کے تیسر سے سال پہلے آپ کے بھائی سہل کا انتقال ہوا، پھرعبدالملک کا جلد ہی مزاحم بھی رخصت ہوگیا۔ یہ تنیوں آپ کے مضبوط سہارے تھے۔ مزاحم کو دفناتے ہوئے آپ فرمار ہے تھے:'' مزاحم! اللہ تم پر رحمت کرے تم دنیا کے کاموں میں بھی ممبر سے بہترین مددگار تھاور آخرت کے معاطم میں بھی بہترین مشیر تھے۔''® گھروا پس آئے ، اچھی طرح وضوکر کے دونفل پڑھے اور یہ دعاکی:

''یا اللہ! تو نے سہل، عبدالملک اور مزاحم کو اپنے پاس بلالیا۔ توجانتا ہے وہ میرے معاون تھے۔ اب جھے بچھے سے مجت زیادہ ہوگئ ہے، تیرے پاس موجود شے کی رغبت بڑھ گئ ہے۔ جھے بچھی اپنے پاس اس طرح بلالے کہ ندمیں نے کسی پرزیادتی کی ہو، نہ کسی کے حق کوضا کع کیا ہو۔''
اس دعا کے بعد آپ بیار پڑے اور بچھ دنوں بعد دنیا سے رخصت ہوگئے۔ ®



<sup>🛈 &#</sup>x27;طبقات ابن سعد: ۵/۴۶۶، ط صادر

کیول کدان کے والد کاتل ۲۸ جری میں ہوا تھا۔ غالبًاس سے ایک دوسال پہلے ان کی والوت ہو کی تھی ،اس طرح ان کی مراع،۲ سال بنتی ہے۔

<sup>🏵</sup> سيوت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ١٠٥

سيوت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ١٠١



وفات سے بہلے جمعے کے دن معجد میں زندگ کا آخری خطبدد سے ہوئے فرمایا:

" ' نوگوانہ تم بے کار پیدا کے گئے ہو، نہ بی تہہیں کی پوچھ کچھ کے بغیر چھوڑا جائے گا۔ تہہیں ایک جگہ اوٹ کر جانا ہے جہاں اللہ تہہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ وہ مخف ناکام ونامراد ہے جواللہ کی اس رحمت سے باہر فکل جائے جو ہر شے کو محیط ہے اور اس جنت سے محروم ہوجائے جوز مین وآسان سے زیادہ و سیجے ہے۔ سنو!کل کے دن امن اسی کو نصیب ہوگا جو اللہ سے ڈرتا اور خوف کھا تار ہے، جوفانی شے کو باقی رہنے والی شے کے بدلے بھوڑی کو زیادہ کے عوض، اور خوف کو اطمینان کے بدلے بھی ڈالے۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ تم سب مرحوم بوگوں کی اولا دہو۔ اور تمہاری جگہ عن قریب دو سرے لوگ آ جا کیں گے۔ پس موت کے آئے سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی اولا دہو۔ اور تمہاری جگہ عن قریب دو سرے لوگ آ جا کیں گے۔ پس موت کے آئے سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قیم ! میں ہے محضور تو بہر کر ہا ہوں کہ مجھے خود سے بڑا گناہ گارکوئی نہیں دکھائی دیتا۔ میں اللہ سے معانی چاہتا ہوں اور اس کے حضور تو بہر تا ہوں۔ ' ®

اس دن آپ نے محسوں کیا کہ پچھلوگ اس وعظ ونصیحت سے اکتار ہے ہیں۔ آپ کو یہ بات بہت گراں گزری۔ گھرتشریف لائے۔ جمعہ کے دن آپ اپنے بچول سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ انہیں جمع کیا اور تلاوت کا کہا۔ ایک بچے نے یہ آیات پڑھنا شروع کیں:

﴿ طُسَمْ تِلْ لَكَ النَّ الْكِتْلِ الْمُبِينَ لَعَلَّ لَكَ بَاخِعٌ نَّفْسَ لَكَ اللَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ إِنْ نَشَا لُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اللَّهُ فَطَلَّتُ اعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ ﴾

" بیدواضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پراپنی جان دے ویں گے،اگر ہم
عابیں توان پر آسان سے ایک برٹی نشانی نازل کر دیں، پھران کی گر دنیں اس نشانی سے بست ہوجا کیں۔ "
عمر بن عبدالعزیز کے دل سے جیسے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ فر مایا: " اللہ جل شانہ نے اس بچے کے ذریعے مجھے تسلی دے
دی ہے۔ "پھر دعافر مائی:" الٰہی! میں ان سے اکتا گیا ہوں اور بیلوگ مجھ سے ۔ تو مجھے ان سے راحت دے دے ادر
انہیں مجھ سے ۔ "اس دعا کے بعد آپ کواگا جمعہ پڑھانا نصیب نہ ہوا۔ "
خواں ج سے موافظ ہوں آپ کی رافل موں اور بیلوگ ہو

خوارج سے مناظرہ اور آپ کی طلب مہلت:

عمر بن عبدالعزیز دم الفنفذ کے دورِخلافت میں پورے عالم اسلام میں مکمل امن رہا۔ کہیں کوئی شورش نہ ہوئی ، البنتہ آپ کی وفات سے چھادن پہلے عراق میں بُسطام نامی ایک خارجی نے جو' 'شُو ذَب' کے لقب سے مشہور تھا، مٹھی مجر آ دمی جمع کرکے بغاوت کا حجنڈ المبند کر دیا۔خوارج آپ کی سیرت وکر دار کے معتر ف بینے مگران کا مطالبہ تھا کہ آپ گزشتہ خلفاء کو ظالم وجا برقر اردے کر انہیں لعنت ملامت کریں۔

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبرى:۲/۲٪ه 🕝 سورة الشعراء، آيات: ١ تا ٤ 🥝 سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص٩٩

عمر بن عبدالعزیز ر<sup>دانش</sup>هٔ جاہتے تو چند ہزار سپاہی بھیج کر نسطا م کو کچل سکتے تھے مگرا یک دورا ندیش اورامن پسند قائد کی <sub>طرح آ</sub>پ نے اسے بز درِقوت د بانے کی بجائے **ندا کرات کی دعوت دی ادرکہا**:

ری ، ''خوں ریزی سے بھلا کیا حاصل ہوگا۔ آگر مجھ سے بات کرلو۔ میں حق پر ہوا تو تم مان لینا۔ اگر تم حق پر ہو گے تو میں اپنے طرز عمل پرغور کرلوں گا۔''<sup>©</sup>

کی جہ بنظام نے دونمائندے بھیج ویے۔ان کی جامہ تلاثی لی گئی۔غیر سلح حالت میں وہ آپ کے پاس آئے اور دوبدو گفتگو کی۔آپ نے نصوصِ شرعیہ و تاریخ وآ ٹار کی روشنی میں ان سے جس قوت استدلال اورنفسیات شناسی کے ساتھ مات کی اس سے آپ کی علمی گہرائی ، ذہانت اورغیر معمولی فہم کا اندازہ لگا یا جاسکتا ہے۔

آپ نے ان سے کیو چھا'' بتاؤ تمہیں کیا چیز خروج اور بغاوت پر آمادہ کرتی ہے؟''

وہ بولے :''ہم آپ پرکوئی الزام نہیں لگاتے۔آپ عدل وانصاف اوراحسان کے عادی ہیں۔بس ایک چیز میں آپ سے اختلاف ہے۔اگرآ پ اسے مان لیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ور نہیں۔''

آپ کے دریافت کرنے پروہ بولے:'' آپ کاطریقہ کارآپ کے خاندان والوں سے الگ ہے۔آپ ان کے کاموں کو مظالم سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ پس اگر آپ ہدایت پر ہیں اور وہ گمراہی پرتو آپ ان سے براُت کا اظہار کرتے ہوئے ان پرلعنت کریں۔آپ سے ہمارے اتحاد کی یہی شرط ہے۔''

آپ نے فرمایا:'' میں جانتا ہوں تم لوگ دنیا طلب کرنے نہیں نکلے۔آخرت ہی کے طلب گار ہو۔ مگرتم لغزش میں پڑگئے ہو۔ میں تم سے بچھ پوچھتا ہوں بتم اپنے علم کے مطابق سچ سے بتانا۔

ابوبکر وغمر خطافی آنو تمہارے بھی بزرگوں میں سے ہیں۔ وہ تمہارے نزدیک بھی نجات یافتہ ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ابوبکر خطافی نے اپنے دور میں مرتدین سے قال کیا، قیدی بھی بنایا اور مال غنیمت بھی چھینا۔ حضرت عمر خطافی خلیفہ بنایا اور مال غنیمت بھی چھینا۔ حضرت عمر خطافی خلیفہ بنایا اور مال غنیمت بھی چھینا۔ حضرت عمر خطافی خلیفہ بنان قیدیوں کو آزاد کردیا۔ مگر (عمل کے اس اختلاف کے باوجود) کیا ابو بکر خطافی نے عمر سے یا عمر نے ابو بکر سے بناری ظاہر کرتے ہو؟''

وہ بولے:''جی بالکل نہیں۔''

آپ نے کہا ''اچھااہلِ نہروان تمہارے نزدیک بزرگ اور نجات یافتہ لوگ تھے۔ان میں سے کوفہ والے خوارج نے نہ کی کو ہراسال کیا، نہ آل کیا، نہ کسی کا مال لوٹا۔ بھرہ کے خوارج نے عبداللہ بن وہب کی قیادت میں خروج کیا تو عبداللہ بن وہب کی قیادت میں خروج کیا تو عبداللہ بن وہب کی قیادت میں خروج کیا تو عبداللہ بن خباب اور ان کی باندی کو آل کیا یہاں تک کہ خباب اور ان کی باندی کو آل کیا یہاں تک کہ بجول کو پکڑ کرا بلتی ہانڈ بول میں ڈالا۔ (عمل کے اس اختلاف کے باوجود) کیا کوفہ کے خوارج نے بھرہ کے خوارج ہے، یا بھرہ والول نے کوفہ والوں سے برائت ظاہر کی، اور کیا تم ان دونوں میں سے کسی ایک گروہ سے بزاری کا اظہار کرتے ہو؟''



وه بولے: "جی بالکل نہیں۔"

آپ نے یو چھا:"اچھار بتاؤدین ایک ہیں یادو؟"

وه بولے: ''ایک ہی ہے۔''

فرمایا: "كياميكن ہے كدوين ميں ايك چيزى اجازت تمهيں ال جائے اور مجھے نہ ملے؟"

بولے: " نہیں ایسانہیں ہوسکتا۔"

فرمایا: '' بھر یہ کیے مکن ہے کہ ابو بکر وعمر زخالفہ کا کے طرز عمل میں اختلاف کے باوجودان دونوں کوایک دوسرے سے محبت کی اجازت تھی استہیں ان دونوں سے محبت کی اجازت ہے۔ بھرہ اور کوفہ کے خوارج کوخون اور اموال کی حرمت کے مائل پر باہمی اختلافات کے باوجودا یک دوسرے سے محبت کی اجازت تھی تہمیں ان دونوں جماعتوں سے محبت کی اجازت تھی تہمیں ان دونوں جماعتوں سے محبت کر دوا ہے۔ گر مجھے چھوٹ نہیں کہ اپنے خاندان سے اختلاف ہوجانے پر انہیں لعنت ملامت نہ کردں۔ اگر گناہ گاروں کو لعنت ملامت نہ کردں۔ اگر گناہ گاروں کو لعنت ملامت کرنا کوئی فریفہ ہے تو تنہیں بتاؤتم نے فرعون یا بامان پر گنتی بارلعنت کی ہے؟''

فارجیوں میں سے ایک نے کہا: "شاید ایک بار بھی نہیں۔"

آپ نے فرمایا: ''بس بات بہ ہے کہ تم جاال لوگ ہو۔ جو چاہتے ہواس میں لغزش کر جاتے ہو۔ تم انسانوں کی وہ بات برداشت نہیں کرتے جنہیں کرتے جنہیں کرتے جنہیں کر است نہیں کرتے جنہیں کر اللہ منافی ہے برداشت کیا۔ جولوگ رسول اللہ منافی ہے نزدیک قابل سزاتھ وہ تمہارے نزدیک قابل معانی ہیں۔ جورسول اللہ منافی ہے وہ تمہارے نزدیک قابل سزاہیں۔''

وه بولے: ' دنہیں ہم توایسے نہیں۔''

آپ نے کہا: ''ابھی تہمیں اس کا اقر ارکر ناپڑے گا۔ دیکھورسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَانِیْمْ بِت پِستوں کی طرف مبعوث ہوئے۔
انہیں بت پرسی جھوڑنے اور کلمۂ شہادت کی دعوت دی۔ جس نے بیکلمہ پڑھ لیا اس کی جان و مال محفوظ ہو گئے، وہ
مسلمانوں کے برابر ہو گیا۔ جس نے نہیں پڑھا، رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَانِیْمْ نے اس سے جہاد کیا۔'' خارجی ہوئے۔'' ہاں بالکل''
فرمایا ''مگر آج تم بت پرسی جھوڑ کر کلمۂ شہادت پڑھنے والوں سے بیزار ہو، ان پرلعنت کرتے ہو، ان سے لڑد ہے
ہو، ان کا خون حلال بیجھتے ہو۔ باتی بہود و نصار کی سمیت ساری قومیں جو کلے کا اٹکارکرتی ہیں بتم ان کا خون حرام سیجھتے ہو۔''
بین کرخوارج لا جواب ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا:

''میں نے اس سے زیادہ واضح دلائل بھی نہیں شے۔''اس نے اپنے نظریے سے تو بہ کرلی۔ دوسرے نے کہا:''میں اپنی قوم کے پاس جا کران دلائل پران کی رائے لےلوں۔شایدوہ کوئی جواب دے دیں۔'' آپ نے فرمایا:''تمہاری مرضی۔''<sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> ميرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص١١٢ تا١١٥

ہ خرمیں خوارج نے کہا:'' آپ اپنے بعد یزید بن عبد الملک کوخلیفہ کے طور پر برقر ارر کھ رہے ہیں۔ آخر ہے کیوں؟'' آ \_ نے فرمایا:'' بیمیری نہیں ،سلیمان کی طرف سے سطے شدہ بات ہے۔'' انہوں نے کہا: 'اگرآپ کوکوئی امانت سونی جائے اور آپ وہ کسی نااہل کے پاس رکھوادیں تو کیا آپ امانت کاحق  $^{\circ}$  اور نے والے شار ہول گے؟'' آپ سوچ میں پڑ گئے اور فر مایا:''اچھا مجھے تین دن کی مہلت دے دو۔' $^{\circ}$ بعض روایات میں ہے کہ خوارج کورخصت کرنے کے بعد آب بار بار کہتے رہے:

'' بزیدے معاملے نے مجھے ہلاک کرڈالا۔اس بارے میں (خارجی کی) دلیل سے میں ہار گیا۔اَسْتَغْفِرُ اللهُ''<sup>®</sup>

### أتخرى ايام اورسانحهٔ وفات

آپ فلافت کوشورائیت میں ڈھالنے کے لیے سنجیدگی ہے سوچ رہے تھے کہ بیار پڑ گئے اور چنددن بعد آپ کی دفات ہوگئی۔ بیدواقعہ ۲۰رجب ا ۱۰ھ کا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر جالیس سال کے قریب تھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ بیاری طبعی تھی ۔فکر آخرت اور خشیت الہیہ سے آپ کی جان گھل گئی تھی۔ © دوسری رائے ہے کہ آپ کوایے ہی خاندان کے مخالفین نے زہر دیا تھا تا کہ خلافت خاندان سے باہر جانے کی نوبت نہ آئے۔ ® آخری کمحات اوراولا دکو دصیت:

وقت رحلت قریب و مکھ کرآپ نے ولی عہدین ندبن عبد الملک کے نام وصیت نام اکھوایا جس میں اسے تا کید کی: د جمہیں تقویٰ اختیار کرنا جا ہے اور رعایا کا خیال رکھنا جا ہے۔میری طرح تم بھی تھوڑے ہی دن زندہ ر ہو گے۔ یہاں تک کہاس ذات سے جاملو گے جو باریک بین اور خبر دار ہے۔غفلت میں کوئی ایسی لغزش ہونے سے بیچتے رہنا جس کی تم تلانی نہ کرسکو۔''®

آپ کاسالامسلمہ بن عبدالملک آپ کا خیرخواہ تھا۔وہ آخری وقت میں آپ کے پاس آیا۔آپ کے لباس کی بوسیدگی دیکھ کر برداشت نہ کرسکا۔ بہن ہے کہنے لگا:''ان کی قبیص تو دھودیا کرو''

وہ پولیں:''اللّٰہ کی تتم! کوئی اور قبیص ہے ہی نہیں ہم اسے دھو ئیں تو یہ کیا پہنیں گے؟''<sup>®</sup> مُسلمہ نے آپ کی تنگ دستی کا خیال کر کے سود جارپیش کیے اور بولا:'' جہاں جا ہیں ان کی وصیت فر ماد ہیں۔''



الكامل في التاريخ: ١٠٤/٤: سنة ١٠١هـ

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری: ۲/۳ ۵۵

<sup>🕜</sup> تاریخ الطبری:۲/۳۵۵

<sup>🕏</sup> حلية الاولياء: ٥/٣٤٣

جس طرح بیکس دباویا ممیااورکوئی تفتیش نبیس کی منی اس سے بنومردان کے اس جرم میں ملوث ہونے کا مکان پختہ ہوجا تا ہے۔

<sup>@</sup> سيوت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ١٠٧ ؛ سيوت عمر بن عبد العزيز لابن جوزي، ص ٣١٨

<sup>🔊</sup> سيوت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٤٨



آپ نے کہا: 'اس سے بہتر بات یہ ہوگی کہتم پیرقم و ہیں لوٹا دو جہاں سے لی گئی ہے۔'' مُسلمہ نے بےساختہ کہا: ''امیرالمؤمنین!اللّٰدآپ کو جڑائے خیرعنایت کرے۔آپ نے سخت دلوں کوزم کردیا۔ آپ نے ہمارے خاندان کا نام صالحین میں شامل کرادیا۔''<sup>©</sup>

ب ان کے گھر کی حالت دیکھ کر کہا: '' آپ نے اپنے بچوں کو مال سے محروم بی رکھا۔اب مجھے بی اپنے گھر کے بارے میں کوئی دصیت کردیں تو ہم آپ کے گھر کاخر چیا ٹھاتے رہیں گے۔''

آپ سهارالے کرائھ بیٹھے اور فر مایا:

'' میں نے اپنے بچوں کو کسی حق سے محروم نہیں رکھا۔ ہاں ناحق چیز انہیں کھلانے سے پر ہیز کیا ہے۔ باقی رہی اولاد کے لیے وصیت کی بات ..... تو یادر کھو! صالح بندوں کا والی خوداللہ ہے۔ میری اولا داگر صالح ہے تواللہ اسے غنی رکھ گا۔اگر وہ بدکر دار ہے تو مجھے ان کے گنا ہوں میں مالی تعاون کی کوئی ضرورت نہیں۔''

پھرا ہے بچوں کو پاس بلوایا۔اشک بارآ تھھوں اور بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ گویا ہوئے:

''بچو! میں تہارے لیے بڑی خیر کی چیز چھوڑے جارہا ہول۔ تم مسلم اور غیر مسلم شہر یوں میں سے جس سے بھی ملو گے وہ خود پر تمہارا حق سمجھ کر تمہاری عزت کریں گے۔ بچو! میرے سامنے دورائے تھے: ایک بید کہ تمہیں مالدار بنادیتا اور خود چہنم میں جاتا۔ دوسرایہ کہ تمہیں تنگ دست رکھتا ہی جنت میں جاتا؛ اس لیے میں نے تمہیں تنگ دست رکھتا ہی پند کیا۔ چلو!اللہ تمہاری حفاظت فرمائے بمہیں رزق عطا کرے۔' ®

پھرسب کو کمرے سے باہر جانے کا تھکم دیااور کہا:'' مجھے ایک ایس مخلوق دکھائی دے رہی ہے جوانسان ہے نہ جن۔'' لوگ کمرے سے نکلے توانبیں آپ کے تلاوت کرنے کی آ واز آئی:

﴿ إِذَا لَكَ الدَّارُ الْاَحِرَةُ مَنْجَعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ ﴿ وَهِ آخرت واللَّهُ رَوْجُمُ النَالُولُ لَ لَيُ يَضُوصَ كُردِينَ عَلَى جُوزِ مِن مِن نَهُ وَبِوا كَي حِلْ عِينَ اورنه فَاد اور آخرى انجام يربيز گارول كِن مِن بوگا۔)
فساد اور آخرى انجام يربيز گارول كِن مِن بوگا۔)

پھرایک گہراسکوت جھاگیا۔ کھ دیر بعد لوگ اندرآئے تو پہلی صدی ہجری کے اس مجدد کی روح جسد خاک سے پرواز کر چکی تھی۔ چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، آبکھیں بند تھیں اور چہرے پراطمینان وسکون کا عجیب عالم تھا۔ ® یاناً لِلّٰہِ وَانَّا اِلْیٰہِ وَاجْعُونَ

<sup>🛈</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ١٠٩

<sup>🕜</sup> سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ١٠١

<sup>🕜</sup> سورة القصص، آيت: ٨٣

<sup>🕜</sup> سيوت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ١٠١

# عمرِ ثانی کی اصلاحات کامعاشرے پراثر

پورے ملک میں کہیں اندرونی شورشوں کا نام ونشان ندر ہا۔خوارج جو گزشتہ نصف صدی سے پورے عالم اسلام کے لیے دبال جان بنے ہوئے تھے،آپ کا طرزِ سیاست دکیو کرجع ہوئے اور مطے کیا کہ اس حکمران سے لڑنا ہمارے لیے سی بھی طور پر جائز نہیں۔ ﷺ غرض اس دور میں ملکی امن وامان مثالی ہوگیا۔

زكوة كي دارناياب موكة:

لوگ استے خوشحال ہوئے کہ دوسال کے اندر غریب لوگ متوسط طبقے میں شامل ہوگئے۔ کی بن سعید کو افریقہ کا گورزمقرر کیا گیا (جو دنیا کاسب سے غریب براعظم شار ہوتا آیا ہے )۔ کی بن سعید ذکو ہ وصول کرنے کے بعد جب مستحق افراد کی تلاش میں نکلے تو ایک فر دیجی نہ ملا آ خرانہوں نے ذکو ہ کی رقم سے غلام خرید خرید کر آزاد کیے۔ گستحق افراد کی تلاش میں نکلے تو ایک فرد کی بیان ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے مختر سے دورِ خلافت میں لوگ استے خوشحال ہوگئے تھے کہ زکو ہ وصد قات کی بڑی بڑی رقمی کے کہ جمال مناسب ہوخر چ کردی جا کیں مگر سرکاری افسران انہیں مجبورا واپنی کرتے کہ جمال مناسب ہوخر چ کردی جا کیں مگر سرکاری افسران انہیں مجبورا واپنی کرتے کہ جمال مناسب ہوخر چ کردی جا کیں مگر سرکاری افسران انہیں مجبورا کی شرح مفر ہوگئی۔ ڈھونڈ نے سے بھی کوئی ذکو ہ قبول کرنے والا نہ ملتا تھا۔ گا شرح صفر ہوگئی۔ ڈھونڈ نے سے بھی کوئی ذکو ہ قبول کرنے والا نہ ملتا تھا۔ گا شرح صفر ہوگئی۔ ڈھونڈ نے سے بھی کوئی ذکو ہ قبول کرنے والا نہ ملتا تھا۔ گا طلبہ کی تعداد بڑھ ھگئی:

تعلیم کار جحان بہت عام ہوگیا تھا۔ پہلے کے مقابلے میں طلبہ کی تعداد بہت بڑھ گئے۔ان کے دور کے ایک معلم ضحاک



ا سيرت عمر بن عبد العزيز لابن عبدالحكم، ص ٦٥

ا اعبار ابی حفص بص ۲۳،۹۲

<sup>🕏</sup> سيوت عمر لابن عبدالحكم،ص ١١٠



بن مزاحم کے مکتب میں تین ہزار بیجے داخل تھے۔ $^{\oplus}$ لوگوں کے مزاج اورر جحانات میں تبدیلی:

لوگوں کے رجحانات اور مزاج واطوار بھی ہدلنے لگے۔اس دور کے ایک راوی کا کہناہے کہ ولید کے زمانے میں جب لوگ جمع ہوتے تو عمارتوں اورطر زیتمیر کا ذکر ہوتا تھا؛ کیوں کہ ولید تتمیراتی کاموں کا شوقین تھا۔سلیمان کے زمانے میں لوگوں کی مجالس میں کھانے پینے ، لذتوں اور باندیوں کی باتیں ہوتیں کے سلیمان ان نعتوں سے بھرپور طور پر لطف ائدوز ہونے کا قائل تھا۔گرعمر بن عبدالعزیز کے دور میں نیکی ،عبادت ،تقویٰ اور خیر کے کاموں کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا۔ جہاں سچھ لوگ جمع ہوتے تو آپس میں پوچھتے ''متم نے کل کتنی تلاوت کی قرآن مجید کب ختم کرو گے۔روزے کتنے ر کھے۔'<sup>®</sup> پیچکمران کے مزاج اورسیرت وکر دار کا اثر تھا جو پوری قوم پر پڑر ہاتھا۔

بېرونى فتو حات كيول نەہونىي؟

عمر بن عبدالعزیز زالٹنے کے دور میں بیرونی فتوحات بالکل نہیں ہوئیں پھر بھی آپ کا دو رِحکومت مسلم تاریخ کاعہد زریں کہلاتا ہے۔اس بندۂ خدانے و کیے لیاتھا کہ ولید کے دور میں سندھ سے اُندکس تک پھیل جانے والی اسلامی سطوت وشوکت کی بلند عمارت میں دراڑیں پڑتی جارہی ہیں اور اس عمارت کی مرمت کیے بغیرا ہے مزید بلند کرتے چلے جانا پوری تغیر کوداؤ پرلگانے کے مترادف ہے! اس لیے عمر بن عبدالعزیز کی پالیسی میں سلطنت کی توسیع سرے ے شامل ہی نہیں تھی۔ بعد کے حالات نے نابت کیا کہ یہ فیصلہ بالکل سیح تھا۔ تیج سیسے کہ اگر عمر بن عبد العزیز کو پیڈرو بیں سال مل جاتے تو عالم اسلام کانقشہ بدل جاتا اور ہماری تاریخ شاید کچھاور ہوتی ۔مگر اللہ کی حکمتوں کوکون سمجھ سکتا ہے۔اس دور کے سیاست دانوں نے اس نعت الہید کی جونا قدری کی ،شایدوہ اللہ کو پیند نہ آئی ، پس اس رجل رشید کو مخضرمدت کے بعد واپس بلالیا گیا۔

۔ بہرکیف آپ کے دورکی اصلاحات نے مسلمانوں کوخلافت راشدہ کانمونہ دکھا کران میں جونٹی روح پھوٹی وہ ابوانِ اقتدَاریں جائے زیادہ عرصے تک نمایاں نہیں رہی مگرامت کے اجتماعی شعور میں اس کا نقشہ ایسا جما کہ آج تک اس کااٹر ہاتی ہے اور ہر سیے مصلح قوم کے لیے عمر بن عبدالعزیز رطائلنے کی سیرے متعل راہ ہے۔

قیصرِ روم بھی آپ کی نیک سیرتی سے متاثر:

سلطنت روم سے مسلمانوں کے تعلقات کشیدہ چلے آئے تھے۔ تاہم قیصرِ روم حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نیک سیرتی ہے متاثر اوران کے فضل دکمال کا قائل تھا۔اس دور کا پیروا قعہ قابلِ ذکر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کاسفیرروم کے

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ١٠٠/٤

میضاک بن مراحم مشہور مفسر بھی تھے،ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حل میں دوسال تک رہے تھے اور دانتوں سمیت پیدا ہوئے تھے۔ ١٠١ھ میں نوت ہوئے۔

تاريخ الطبرى: ٦/٧٦؛ تجارب الامم لابن مسكويه: ٢٢٢٧

دورے پر گیا۔ وہاں قیام کے دوران کسی قلعے کے کونے سے تلاوت کی آ واز آئی، دیکھا تو ایک نابینا شخص چکی میں گذم پیس رہا تھا۔ سفیر نے اس کا حال پوچھا تو نابینا شخص نے کہا: '' مجھے ایک مدت پہلے گرفتار کیا گیا تھا۔ قیصر نے تھرانیت فول کرنے کی تلقین کی تھی اورانکار پر آئکھیں چھوڑ دینے کی دھمکی دی تھی۔ میں نے آئکھوں سے محرومی قبول کرلی۔ اس فول کرنے ۔ میں گئے تھوں میں گرم سلائیاں ڈال کر مجھے اندھا کرویا۔ اب میں ان کی قید میں گذم پیسا کرتا ہوں۔'' نے ہمنے نے دہمتی واپس آ کر عمر بن عبد العزیز دائشنے کو بیوا قندسنایا تو ان کے آنسو بہہ پڑے ۔ فوراً اس قیدی کا نام مع ولدیت درج کرکے قیصر کے نام مراسلہ لکھا:

"جھے خبر لی ہے کہ بیمسلمان قیدی تمہاری قیدیں ہے۔ میں اللہ کی تم کھا کر کہنا ہوں کہ اسے آزاد کردو، ورنہ میں تمہاری طرف ایسالشکر بھیجوں گا جس کا پہلا حصہ تمہارے سامنے اور آخری میرے پاس ہوگا۔" سفیریہ خط لے کر قیصر کے پاس پہنچا۔اس نے خط پڑھ کر کہا:

''ہماس نیک سیرت آ دمی کو حملے کی زحمت نہیں دیں گے۔ہم قیدی کوآ زاد کردیں گے۔''

دوچاردن بعد سفیر دوبارہ قیصر کے در بار میں گیا تو دیکھا وہ تخت سے بنچ افسر دہ بیٹھا ہوا ہے۔اس نے سفیر کو دیکھتے ہی کہا: ' خبر آئی ہے کہ نیک سیرت شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔''

پر قدرے خاموثی کے بعد کہنے لگا:

'' جب کوئی نیک سیرت انسان برے لوگوں کے درمیان ہوتو دہ زیادہ مدت نہیں تھہرا کرتا۔'' سفیر قیدی کی بازیابی سے مایوس ہوکر لوٹنے نگا تو قیصر نے کہا:

'' یہ بیں ہوسکتا کہ ہم اس نیک آ دمی سے ایک وعدہ کریں اور اس کے مرجانے کے بعد ممکر جا کیں۔'' میہ کہہ کراس نے قیدی کو آزاد کر کے سفیر کے ساتھ جھیج دیا۔

اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے كہ عمر بن عبدالعزيز كى صفات نے غير سلم دنيا پر بھى اپناسكہ جماديا تھا۔ \* وَالْفَصْلُ مَا شَهِدَتْ بِيهِ الْاعْدَآءُ. (كمال وہ ہے جس كاديمن بھى اعتراف كريں۔)

### تر قیاتی کام

اں دوران پوری مملکت میں تقیری ورت قیاتی کام معمول کے مطابق جاری رہے۔ مگر چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات کے مقابلے میں رہے کا کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتے تھے؛ اس لیے عام تواریخ میں ان کا ذکر بہت کم آتا ہے۔

سیوت عمو بن عبد العزبز لابن عبدالحکم، ص ۱۶۸
 ابن میدانگم تی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمرین میرالعزیز نے قیصر کے ہاں قید تمام مسلمان قید بول کی رہائی کا معاہدہ کرفیا تھا اوراس پارے ٹی قید یوں کے نام ایک مکتوب میں کلھا تھا، تیز ہرقیدی کے لیے پانچ پانچ ویتار میں ہیسج تھے۔ (میسسوٹ عمون ص ۱۶۶) خال قیصر نے ان قید یوں کی رہائی کے بعد بھی نہ کورہ تا بین کی کرتم آئی ہیں گھا تا ہوا۔



تا ہم بعض مثالیں پیش کی جارہی ہیں:

قرطبه کائل:

ر بہر ہوں ۔ اندکس کے حاکم نے عمر بن عبدالعزیز کے تھم سے دریائے قرطبہ پراکی عظیم الشان بل تعمیر کرایا تھا جس کی بلندی نوے (۹۰)فٹ، چوڑائی تمیں فٹ اور لمبائی بارہ سوفٹ تھی۔ <sup>©</sup>

سركاري آمدن مين اضافيه وكيا:

عجیب بات ہے کہ ناجائز اور مشکوک ذرائع آمدن پر پابندی عائد کرنے اورعوام کی فلاح و بہبود پر بے در لیغ خرچ کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کے باوجود سرکاری خزانے میں قم بھی کم نہیں ہوتی تھی بلکہ بعض صوبوں میں آمدن پہلے سے کئی گنا ہڑھ گئھی۔ عراق کی محصولات کی مقدار حجاج بن پوسف کے دور کے مقابلے میں چارگنازیادہ ہو چکی تھی ؟اس لیے آپ فرمایا کرتے ہے: '' حجاج کو دین کا سلیقہ تھانہ دنیا کا۔ وہ اپنے مظالم کے باوجود عراق سے دوکروڑ اسٹی لاکھ سے زیادہ وصول نہ کر کا اور میرے زمانے میں کی ظلم دزیاد تی بینے مقالم دزیاد تی بھیر بیرتم بارہ کروڑ چالیس لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔'' ®

#### 44 4

## عمر بن عبدالعزيز كي محبوبيت ومقبوليت ،ايك لمحه فكربيه

عمر بن عبدالعزیز را اللغنه کا کمال بیرتھا کہ ان کے عدل اور نیک سیرتی نے اندرونِ ملک شیعانِ علی ، شیعانِ معاویہ ناصبوں اور خارجیوں سمیت تمام گروہی اختلافات کومٹاڈ الا اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب مسلمان بھائی بھائی دکھائی دینے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز سب کے مجبوب اور سب کے نز دیک مقبول تھے۔

آج بھی کسی فرتے کا کوئی عالم ایسانہیں جوعمر بن عبدالعزیز را اللہ کے حسنِ کردار کا گواہ نہ ہو۔ ڈھونڈ نے سے بھی ایسا کوئی نہیں ملے گاجوعمر بن عبدالعزیز کاادب واحتر ام نہ کرتا ہو۔

اہم اورد کیب بات ہے کہ یہ گا آئی ہی باتی ہے۔ حضرت مفتی محقق عثانی مظلانے ایک خریس اس پلی کا مشاہرہ کیا۔ وہ اس کا حال ہوں تحریر فراتے ہیں:

'' آئی بیا یک عام می کا بل معلوم ہوتا ہے جو بوسیدگی کی وجہ ہے ختہ حالت میں نظرا تا ہے لیکن کی وقت میں ماری و نیا کا سب سے عظیم الشان بل سجما جا تا تھا۔ اور چوکی کہ دنیا بھر میں اتا پہنے میں شار ہوتا تھا۔ مسلمانوں سے پہلے یہاں ایک معمولی سا کر ور بل تھا جب حضرت عمرین عبدالعزیز دہ نظامت کی وہ مداویاں سنجالیں تو انہوں نے وہ نظر تھر میں طرور یاے کا اندازہ داگیا اور اندلس کے کو رز کی بن مالک خوالا کی حضرت عمر دریات کا اندازہ داگیا اور اندلس کے کو رز کی بن مالک خوالا کو حضرت عمر دیا کہ دوروں اندلی ایک مقتم میں تھرکر ہیں، چنا نچہا اور میں ایک ماہر تھیر استمانوں بی تھرکی اندلی ہوں کے موروک کی بن مالک خوالا کو علی ہو اور اس کے اور اندلی کے موروک کی بی مالک موروک کی تاب کے جو اندلی کے اور اندلی کی کو نظر تیں گری نظر میں کہ کو کی تاب کے بیات کے اندلی کے موروک کی تاب کے کا بھر کی کو کی تاب کے کہ کو موروک کی تاب کی کو کو کر بیا کہ کو کر کی کو کر کر گری کر ہے گری کر کر گری کر گری کی کو کر تاب کر کر گری کر گری کے ایک موروک کی کر گری کر ہوگی کی کو کر کا تاب کر کر گری کر ہوئی کر گری کر ہوئی کر کر گری کر گ

€ روضة الاخيار المنتخب من ربيع الابرار، ص٧٩ ؛ معجم البلدان: ٣٧٤/٣ ؛ المنتظم لابن الجوزى: ٢١٠/٤ \$

204

<sup>🛈</sup> نفح الطيب: ١٨٠/١

المح نظریہ ہے کہ آخراسلامی احکام واقد ارکے کممل پابندانسان ، دوستوں وشمنوں سب کے ہاں قابل احترام کیوں ہیں؟ حدہ یہ کہ غیر سلم بھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔حضرت ابو بکر صدیق ،حضرت عمر فاروق ،حضرت عثان ہیں؟ حدہ ہے کہ غیر سلم بھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔حضرت ابو بکر صدیق ،حضرت عمر فاروق ،حضرت عثان ہور ہور کے قلیدت پیش ہوران و کیے لیس جنہیں منصف مزاج غیر مسلم مؤرخ بھی خراج عقیدت پیش ہوران و میں۔ان سب کے کمالات کی بنیاد رہتھی کہ وہ اسملامی اخلاق سے آراستہ تھی اور پختہ مسلمان ہے۔ ایک جگہرہ کر بوری و نیا پر اثر!!

بیب بن عبدالعزیز دالشند نے خلافت کا یہ پورادور دِمُشَق کے اپنے دفتر ، مجدادرگھر ہی میں گزارا۔اس دوران کوئی سفر
کیا نہ کسی فوجی مہم کی قیادت۔ایک جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے وہ کچھ کر دکھایا جوآج کل لمبے لمبے دور ہے اور دور دراز کے
سفر کرنے والے سیاست دان ایک صدی میں کر کے نہیں دکھا سکتے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگراپنے اختیارات کو سچھے
استعال کیا جائے ، نائبین اور ماتحت المجھے چنے جائیں اور وقت ضابع کے بغیر دیانت داری ،خودا ضسانی اور خداخونی
سے ساتھ کا م کیا جائے تو آیک کو نے میں رہ کر بھی پوری دنیا پر اثر اے ڈالے جاسکتے ہیں۔
اصلاحی کو ششوں کی دوخصوصیات:

عمر بن عبدالعز بزرالشند کی اصلاحی کوششوں کی دوخصوصیات خاص طور پر ہمارے لیے قابلِ غور ہیں: ایک یہ کہ آپ نے اصلاح کی ابتداء اپنی ذات اوراپنے گھر سے کی۔ دوسرے میہ کہ آپ نے دستیاب وسائل اورا ختیارات ہی کو بہترین طور پراستعال کر بنے برتوجہ مرکوزر کھی۔ا ختیارات اوروسائل کےاضا نے کے دریے نہ ہوئے۔

ایک مت ہے دنیا کوسدھارنے کا جذبہ رکھنے والے دوبنیادی غلطیاں کرتے چلے آ رہے ہیں ہیلی یہ کہ اپنے نفس اوراپنے گھری اصلاح کوزیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے ساری دنیاظلم وستم ، بدعنوانی ، فاشی اورلا قانونیت سے پاک ہوجائے۔اس کوشش میں اگر اپنے ذاتی نیک اعمال میں پچھکی بھی ہوتو خیرہے۔نمازیں چھوٹ جائیں ،صورت اورلباس سنت کے مطابق نہ ہو، دعا ، ذکر و تلاوت کا بالکل وقت نہ نکلے ،تھوڑ ابہت مشکوک بلکہ حرام مال بھی استعال میں آتار ہے تو کوئی حرج نہیں۔ان کا خیال ہوتا ہے کہ اعمال کی بیکی ذاتی معاملہ ہے جس پرکسی کو اعتراض کا حق نہیں ،عظیم قو می خد مات بہر حال ان چھوٹی موٹی کمزوریوں کا مداوا کردیں گی۔

اس موج کے نتیج میں قوم کے سامنے اصلاح کی آواز تو لگ جاتی ہے گراس کے پیچےکوئی جیتا جا گیا مملی کروارالیا نہیں ہوتا جے دیکے کرسبق حاصل کیا جاسکے عمر بن عبدالعزیز نے اس خطرنا ک غلطی سے خودکو پوری طرح بچایا۔
دوسری غلطی جو مدت وراز سے آج تک رائج چلی آرہی ہے اور نیچ سے لے کر بلندترین سطح تک دہرائی جارہی ہے ، وہ بیہ کداصلاح معاشرہ کی دعوے دار ہرقوت اپنے اختیارات، وسائل اور حلقہ اثر میں اضافے کے لیے سرگرم رہتی ہے اور ای کواڈ لین ترجیح قراروے دیتی ہے۔ اگر کوئی افسر ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جب تک وہ اعلی افسر نہ بن جائے ، کی قشم کی اصلاحی کوشش میں لگنا ہے نتیجہ رہے گا؛ اس لیے وہ اصلاح کی کوشش کو مزید ترتی پر منحصر سمجھ کریا تو اس



کے لیے ہر جائز ونا جائز حربے استعال کرنے پر خمیر کو مطمئن کر لیتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک اور بگڑ سے ہوئے فرد کا اضافہ ہوجا تا ہے ۔ یا وہ بالکل مایوں ہوکر بیٹھ جاتا ہے جیسا کہ معاشرے کی اکثریت کا وطیرہ ہے۔ یہی سوچ اعلیٰ افسران بلکہ حکمران تک کی ہوتی ہے۔

وی، ن، کران بعد کران اور از از کرند کی کے لیے نیک نیت ہوں ، تب بھی اپنے موجود ہ اختیارات ، طاقت اور مادی و ملک کے گورز اور وزراء اگر تبدیلی کے لیے نیک نیت ہوں ، تب بھی اپنے موجود ہ اختیارات ، طاقت اور مادی و مرائل کو معاشرے کی اصلاح کے لیے ناکافی تصور کرتے ہیں؛ اس لیے اپنے دورِ اقتدار میں ان کی کوشش اختیارات کو ہوھانے کی قانونی جنگ لانے ، طاقت میں اضافے کے لیے مخالفین کو کچلنے ، مادی و سائل میں اضافے کے لیے مخالفین کو کچلنے ، مادی و سائل میں اضافے کے لیے مخالفین کو کچلنے ، مادی و سائل میں اضافے کے لیے اپنا ہینک بیلنس بوھانے اور افرادی قوت کو جمع کرنے کے لیے عوام کو جھوٹے بیانات سے مطمئن کرنے اور افرادی قوت کو جمع کرنے کے لیے عوام کو جھوٹے بیانات سے مطمئن کرنے اور افرادی قوت کو جمع کرنے کے لیے عوام کو جھوٹے بیانات سے مطمئن کرنے اور افرادی قوت کو جمع کرنے کے لیے عوام کو جھوٹے بیانات سے مطمئن کرنے اور افرادی کو تا ہے۔

اصلاح کے دبور دارجز بے خالف کے سیاست دانوں کا وقت حکومت میں آنے کی سعی میں گزرتار ہتا ہے۔ انہی کوششوں میں آنے کی سعی میں گزرتار ہتا ہے۔ انہی کوششوں میں عمر بیت جاتی ہے۔ اصلاحی تحریکوں اور اداروں کے سربراہ دوسری تحریکوں بنظیموں اور اداروں کو نیچا دکھانے ، ان کے افراد کو ایپ ساتھ ملانے اور انہیں ملنے والی المداد کے مواقع اپنی طرف منتقل کرنے کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ ایک طویل مدت سے اس قسم کی کوششیں جاری ہیں جن کا نتیجہ صرف تخریب ، فتنہ وفساد اور عوام کی ہرا صلاحی تحریک سے مایوی کی شکل میں نکل رہا ہے۔

ریب میں اور ٹانیا دستیاب وسائل کے بہترین استعمال پر توجہ مرکوزر کھیں۔ جا سی سے ہر مخص ابھی سے صحت مند تبدیلی کا آغاز کرسکا میں ہے۔ ہم کلرک ہیں یا افسر کسی ادارے کے سربراہ ہیں یا مدرس ومعلم کسی چھوٹی می تنظیم کے رکن ہیں یا کسی بڑی تحریک کے قائد سپ سالار ہیں یا معمولی سرکاری افسر ،سر براو مملکت ہیں یا کچھاور۔ ہم اولا اپنی ذاتی کارکردگی درست کریں اور ٹانیا دستیاب وسائل کے بہترین استعمال پر توجہ مرکوزر کھیں۔

یدا نبیائے کرام، خلفائے راشدین اور کامیاب مسلحین کا وہ طرز عمل ہے جس سے قدرتی اور فطری طور پر صالح اثرات آگے نقل ہونے لگتے ہیں۔مصنوعی نہیں حقیقی طور پر افرادی ، مالی اور اختیاراتی وسائل بڑھتے جلے جاتے ہیں گر ہماری نظر تب بھی وسائل پر نہیں ، اپنی کارکردگی پر ہونی چاہیے۔ ہر لمحے اپناا حتساب کارکردگی کو بہترین بناتا ہے اور بہترین کارکردگی فطری انداز میں ضرورت کے مطابق وسائل کوخود وصول کر لیتی ہے۔اللہ کی طرف سے اصلاح کانظام بہترین چلا آر ہا ہے : من کان للہ کان اللہ له.

اور بقول ا قبال:

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں

کی محمہ سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں عمر بن عبدالعزیز حالفہ کے بعد:

ر می بست میں العزیز درالفئذا بی زندگی میں بھی خاندانِ بنوامیہ میں نہایت متازاور نیک نام تھےاور وفات کے حضرت عمر بن عبدالعزیز درالفئذا بی زندگی میں بھی خاندانِ بنوامیہ میں نہایت متازاور نیک نام تھےاور وفات کے

عمر بن عبدالعزیز رائظنے کا تصور عوام کے بارے میں ایساتھا جیسے شفق باپ کا بیٹے کے متعلق۔ وہ مملکت کواپنے گھر کی طرح اوراس کے شہر یوں کواپنے کنے کی ماند سمجھتے تھے۔ عوام کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ اجتما می طور پروہ خیر کی طرف مائل ہوتے ہیں ، تمخر یب اور سرکشی کی طرف ان کار جھان صرف اس وقت بڑھتا ہے جب انہیں ان کے حقوق پورے نہ دیے جائیں ؛ اس لیے آپ مملکت کے عوام کو پرامن اور وفا دار شہر یوں کی حیثیت دیتے ہوئے ان کے المہان وسکون اور تحفظ واعتاد کو ہر قیمت پر برقر اررکھنے کو ترجے دیتے تھے۔ مخالف اور سرکش عناصر کو ختم کرنے کے دیے ہونا آپ کے بڑد کیک دوسرے درجے کی ذمہ داری تھی۔

" ریگر حکمرانوں کی سوچ اس سے مختلف تھی۔ عمو مأیہ حکمران بھی ملک وملت کے ساتھ مخلص اور وقارقوم کی بلندی کے لیے کوشاں متھے تبھی ان کے دور میں اہم فتوحات ہوئیں اور بے شار ترقیاتی کام ہوئے۔ تاہم ان کا زاویۂ نگاہ عوام کے بارے میں بیقا کہ لوگ طبعی طور پر شریر بچوں کی طرح سرتھی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بھلے مانس کم ہوتے ہیں ؟ اس لیے ان کی مخالفت اور تخریب پرقابو پانا ، شریف لوگوں کے شخط واعتماد کو قائم رکھتے سے کہیں زیادہ ضروری ہے ؟ کیوں کہ وفادار عوام تو بہر حال وفادار رہیں گے جا ہے خوش ہو کر جا ہے خوف و ہراس میں مبتلارہ کر۔

ای لیے بنومروان کے اکثر عمائد کوعمر بن عبدالعزیز دالگند کی اصلاحات سے اختلاف تھا۔وہ ان کی غیر معمولی احتیاط اورعوام کی خیرخواہی کے اس قدرا ہتمام کومبالغے پر بنی سجھتے تھے۔ تاہم انہوں نے زبانی کلامی اعتراض سے بڑھ کر بھی بچھ نہ کیا اورعملا ان اصلاحات میں رکاوٹ نہ ڈالی۔ یہ بھی بڑی بات تھی کہ عمر بن عبدالعزیز دلگئند کے تھم پر چاہد لی نخواستہ ہی ہیں ،انہوں نے اپنی اکثر جائیدادوں سے بے دخلی بھی گواراکر کی تھی۔

ہاں ایک چیزان کے لیے بالکل نا قابل برداشت تھی، وہ تھی حکومت کی خاندان سے باہر متقلی۔ جب انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رالٹنے کو اس پرآ مادہ پایا تو خاندانی تعصب کی بناء پراسے تبول نہ کر سکے۔ سی روایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمر بن عبدالعزیز رالٹنے کو س نے زہر دیا تھا۔ تا ہم یہ بات طے ہے کہ اس سے قبل عمر بن عبدالعزیز رالٹنے شورائی حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کر تر تر تو اس کا نفاذ نہ حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کر تر تھا۔ تا ہم یہ بیات کے ساتھ رہمی واضح ہے کہ اگر وہ ایسا کوئی فیصلہ کر گزرتے تو اس کا نفاذ نہ ہو پاتا، اہل خاندان اس پر ہرگز اتفاق نہ کرتے اور بعاوت کے شعلے بھڑک اضحے ، غالبًا اس لیے عمر بن عبدالعزیز والٹنے نے تھے۔ اس کے معلی ہو کہ تھے۔ کہ تھے۔ نو آخری کھات میں ایسا کر سکتے تھے۔ می تھے۔ نو تھے۔ نو آخری کھات میں ایسا کر سکتے تھے۔



.

# يزيد بن عبدالملك (يزيد ثاني)

- CIO

رجب۱۰اه.....تا......ثعبان۴۰اه فراور720ء.....تا.....جنوری724ء

CIO >

یزیدا پنے بڑے بھائی سلیمان کی وصیت کے مطابق عمر بن عبدالعزیز کے بعد سندِ خلافت پر بیٹھا۔وہ عبدالملک کا تیرا بیٹا تھا جو حکمران بنا۔ بنوامیہ بیس یزیدنا می مید دوسرا خلیفہ تھا ؛اس لیے اسے" ریزیدِ ثانی" کہا جاتا ہے۔اس نے دھزت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات کو برقر ارر کھنے کی کوشش کی مگر ظاہر ہے وہ حوصلہ اور تخل اس میں نہ تھا؛اس لیے وہ ان کی پوری طرح پیروی نہ کریایا۔

و نہ میں باری طرح پیروی نہ کریایا۔

اندرونی خطرات: ۰

یزیدِ ثانی کوبعض اندرونی بغاوتوں سے پالا پڑا جس کااس نے مستعدی ہے تدارک کیا۔

عمر بن عبدالعزیز کے آخری ایام میں خوارج اٹھ کھڑے ہوئے تھے گر حکومت سے ان کے ندا کرات چل رہے تھے۔ سرکاری فوجیس اورخوارج عراق میں آ منے سامنے خیمہ ذن تھے۔ اس دوران کسی حتمی فیصلے سے پہلے ہی عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوگئی۔ ان کی وفات کی اطلاع مشہور ہوتے ہی ندا کرات کا دروازہ بند ہوگیا اورخوارج اور سرکاری افواج کے درمیان جھڑ پیس شروع ہوگئیں۔ شروع میں خوارج غالب آتے رہے گر آخر میں جب دارالخلافہ سے مُسلَمَه بن عبدالملک تازہ دم افواج لے کر آیا تو خوارج کو پسیا ہونا پڑا۔ ®

دوسرافتنہ بزید بن مُهَلَّب کا تھا۔ یہ بنوامیہ کے نامور فات کُ مُهَلَّب بن ابی صفرہ کا فرزنداور نہایت عالی مرتبہ بہالار تفارسلیمان کے دور میں اس نے طبرستان فتح کیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایام خلافت میں اس سے مال غنیمت کے مُس کا حساب طلب کیا تھا جو بہنہ دے سکا۔ اس پراسے قید کر دیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد میدیل سے فرار ہوگیا اور عمالی و کا میابی و کا میابی ہوئی، بھرہ اور وسوخ تھا؛ اس لیے بہت محلوگ ان کے دورجع ہوگئے۔ شروع میں بزید بن مُهَلَّب کوکا میابی ہوئی، بھرہ اور کوفہ پراس کا قبضہ ہوگیا۔

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ:سنة ١٠١هـ

آخرکاریزیدِ ٹانی نے مُسلَمَه بن عبدالملک کوشکرِ جراردے کراس کی طرف بھیجا۔''انبار'' کے قریب ایک خوزیرِ جنگ میں مُہَلَّب کوشکست ہوئی۔وہ خود مارا گیااوراس کے بھائی بلوچتان کی طرف فرارہوگئے۔ یہاں انہوں نے قندابیل کے حاکم کے پاس پناہ لی تاہم پر بیرٹانی نے تعاقب کرائے سب کوتل کرادیا۔ <sup>©</sup>

تیسرا خطرہ وسطِ ایشیا میں ترکوں کی بغاوت کا تھا جس کے پیچھے اس بار بھی خاقان چین کا ہاتھ تھا۔ یزیدِ ٹانی کے طرف سے بھیجے گئے سالاراس پر بوری طرح قابونہ پاسکے تو یزیدِ ٹانی نے ۱۰ اھ میں یہاں سعید بن بُمیَرہ جیسے تج بہار امیر کو تعینات کیا جس نے پور پر جنگیں لڑکر صُغد ، کِش اور نَسَف سمیت ماوراء النہر کے تمام مخدوث علاقوں پر قابو پالیا۔ ® چوتھا خطرہ بحیرہ خزر ( کیسیون ی ) کے ساتھ آباد مقبوضہ علاقوں میں شورش ابھرنے کا تھا۔ بینہایت فلک بوس پہاڑوں کا پر خطر علاقہ تھا جس میں مہم جوئی بہت مشکل تھی۔ یزیدِ ٹانی نے بڑاح بن عبداللہ کو آرمینیا کا عالم مقرر کر کے یہم اس کے سپر دکی۔ بڑاح نے جاں تو ڈلڑائیوں کے بعد باغیوں کو کچل دیا اور پورے علاقے میں امن وامان قائم ہوگیا۔ ® بیرونی مہمات سے فرانس برحملہ:

یز بدِ ٹانی کے دور میں بیرونی مہمات بھی ہوئیں۔اَندُنُس کی اسلامی فوج نے مقامی حاکم سمح بن مالک کی قیادت میں فرانس پر بلغار کی۔ جبال البرانس (کو و پر بہیر ) کوعبور کرتے ہوئے اسلامی فوج فرانس کی حدود میں داخل ہوئی۔ رایع میں پہلی ریاست'' نارمن'' آتی تھی۔ سمح بن مالک نے محاصرہ کیا تو مقامی نواب حلقۂ اطاعت میں داخل ہوگئے۔

اب مسلمان ریاست ای شن کی طرف بڑھے اور اس کے پایئر تخت'' ٹولوس'' کا محاصرہ کرلیا۔ تاہم اس دوران وہاں کا حاکم ڈیوک آف ایکی شن جوشہر سے باہر تھا، بھاری لشکر لے کر مقابلے پر پہنچ گیا۔ گھمسان کی جنگ کے دوران امبر سمج دشمن کی صفول میں گھتے ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداداس معر کے میں کام آئی۔ باقی کشکرعبدالرجمٰن عافقی کی قیادت میں بسیا ہوکر فرانس کی حدود کے اندر کوہ پر یہیز برآ کر خیمہ زن ہوگیا۔

یزید انی کے آخری ایام میں اُندَائس کے نئے حاکم عُنبسه بن سُحیم نے دوبارہ فوج کشی کی اور''کر کسون' سمیت کچھ علاقے پر قبضہ کرلیا۔ اس کے علاوہ 'سپٹی میلیا' کے بورے علاقے نے اطاعت قبول کرلی۔ عنبسہ نے اب وسطی فرانس کارخ کیا اور دریائے رہون کی وادی ہے گزرکر''لیانس''کو فتح کیا۔ اس کے بعد اسلامی فوج ''برگنڈی''اور ''اور ''اور ''اور نن' پر فتح کے برچم گاڑتی ہوئی آگے برجے گئی۔

فرانسیسیوں نے مسلمانوں کی پیش قدمی رو کئے کے لیے چھاپہ مار حملے شروع کردیے جس سے مسلمانوں کو خاصی دفت پیش آنے لگی۔ ایسے ایک حملے کو پسپا کرنے کی کوشش کے دوران امیر عَنْبُسَہ کوشدید زخم آئے جومہلک ٹابت ہوئے۔ان کی شہادت کے بعد مسلمان بیچھے ہے کر'' ناربونہ'' آگئے۔®

الكامل في التاريخ: سنة ١٠٧هـ، ١٠٤هـ

۳۱۷ تا ۳۱۹ التاريخ الاسلامي العام: ۳۱۷ تا ۳۱۷

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری: ۲/۱۸۵ تا ۲۰۵

<sup>🗇</sup> الكامل في التاريخ:سنة ١٠٤هـ

ا بھی ہمہات جاری تھیں کہ بزیدِ ٹانی نے ۲۵ شعبان ۰۵ اھو'' دق وسل'' کے مرض میں بتلا ہو کروفات یا کی۔ <sup>©</sup> المانية ، المباريخي - جارسال ايك ماه تك حكومت كاموقع ملا \_ وفات سے پہلے اس نے اپنے بعدا ہے بھائی اس کی عمر ۲۳ سال تھی - جارسال ایک ماہ تک حکومت کا موقع ملا \_ وفات سے پہلے اس نے اپنے بعدا ہے بھائی منام ادر پھرا پنے بیٹے ولید کو جانشین مقرر کر دیا تھا۔ \*

سيرت وكردار: یز پیرٹانی کی سیرے وکر دار کے بارے میں گئی منفی روایات مشہور ہیں جوسند کے لحاظ ہے سخت مشکوک ہیں؛ کیوں کیہ ان سے رادی ضعیف و کذاب یا مجہول ہیں۔ان میں سے ایک روایت کے مطابق بزیدِ ثانی نے جالیس دن تک عمر بن عدالعزیز کی پیروی کی ،اس کے بعد حیالیس بوڑھوں نے اس کے سامنے گواہی دی کدانلدنے خلفاء ہے حساب کتاب معان کررکھا ہے۔ یہ ت کریز یدنے عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات منسوخ کر کے پھر سابقہ حکام کا طرزا فتیارکرلیا۔ سند کے لحاظ سے بے حیثیت ہونے کے علاوہ بیروایت درایٹا بھی قابلِ قبول نہیں ؛ کیوں کہ کوئی مسلمان جے دین

ے۔ کاتھوڑا بہت بھی علم ہو، وہ حساب معاف ہونے کاعقبیدہ نہیں اپناسکتا۔ نیز اگراییا ہوتا تواس دور کےعلاء وفقہا وحکومت ے رنگ ڈ ھنگ اس حد تک بدلتے دیکھ کرفوراً اس بدعقید گی کی تر دیدکرتے۔

اک روایت کے مطابق بزید ٹانی اپنی ایک باندی کاول وجان سے عاشق تھا۔ باندی کے مرنے پروہ غم ہے ایہا ندھال ہوا کہ اس صدے سے مرگیا۔اس قصے کوطبری نے مدائن سے بسند منقطع نقل کیا ہے جبکہ بلاذری نے انباب الاشراف میں اسے ابن محدد بنہ اور بیشم بن عدی جیسے متر وک اور کذاب راویوں سے قبل کیا ہے۔ جن کا نام ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ بیا یک من گھڑت قصہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بعض مؤرخین نے بزید ٹانی کوعیاش اور شرایی کہاہے۔ بیجمی کسی معتبر روایت ہے ثابت نہیں۔اگر ایسا ہوتا تو عمر بن عبدالعزیز اسے جانشین برقر ارندر کھتے۔

ہاں بیددرست ہے کہ کارکر دگی کے لحاظ ہے وہ عمر بن عبدالعزیر جیسی احتیاط وامانت کا مظاہرہ نہ کریایا۔ ظاہر ہے عزیمت پر چلنے دالے لوگ کم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جواز کی حدود میں رہے تو اس پراعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ میر تابت نہیں کہ یزید ثانی یا بعد میں بنومروان کے کسی خلیفہ نے با قاعدہ طور پرعمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات ختم کرنے کا تھم دیا ہو۔قرائن بتاتے ہیں کہ بیاصلاحات بڑی حد تک برقرار رہیں جیسا کہ اس پر بھی کا اتفاق ہے کہ عمر بن

عبدالعزیز نے حضرت علی خانظی کے خلاف بدگوئی پر قانو نا جوقد غن لگائی وہ بعد میں ہمیشہ باتی رہی۔

تاہم ہید تقیقت ہے کہ عمرِ ثانی کی اصلاحات جس ولولے اور جذبے پر بنی تھیں، وہ بعد کے خلفاء میں بنہ تھا؛اس لیے آہتہ آہتہ ان کے نفاذ کی طرف توجہ کم ہوتی گئی اور آخر کارنظام حکوم پر بعض الیی خرابیاں حاوی ہو گئیں جو سلطنت کے خاتمے کا بیش خیمہ بن گئیں۔ان خرابیوں کا ذکر بنومروان کی حکومت کے خاتمے پر تفصیل ہے کیا جائے گا۔

البداية والنهاية: ٣٠ / ١٥ .... امام احمد بن شبل يزيد بن عبد الملك به حديث كي روايت كوجائز قرار ويتي تقيم ومسألته عن يزيد بن عبد العلم لك بن مروان فقال: هذا افضل من ذا لك يعني يزيد بن معاوية ،قلت: يذكر عنه الحديث؟ قال:نعم. (المنتخب من علل الخلال از ابن قدامه، ص ٢٣٧)



----Ci3>----

شعبان ۰۵ اه ..... تا .... رئیج الآخر ۱۲۵ ه فروری 724 م .... تا .... فروری 743 ء

ہشام بن عبدالملک علم وفضل، تدبر وسیاست اور ہمت وشجاعت میں ہو بہوباپ پر گیاتھا۔ وہ سیابی پیشرانسان تھا۔ اس کی تخت نشنی کے بعد جہادی مہمات وفتو حات کے لیے افواج مسلسل نکلتی رہیں۔ وہ بہت حوصلہ مندانسان تھا۔ اس کی خلافت کا زمانہ بھی بنومروان میں سب سے طویل رہا۔ وہ مملکت کا دائر ہ وسیع کرنے کی مسلسل کوشش کرتارہا۔

جهادٍ سنده

ہشام کے دور میں سندھ کا محاذ ایک بار پھر گرم ہوگیا۔ راجادا ہر کے بیٹے جے سکھ نے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اسلام قبول کرلیا تھا۔ ہشام کے زمانے ہیں وہ مرتد ہوکر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ سندھ کا حاکم جنید بن عبدالرحمٰن نہایت بہادراور آزمودہ کا رسپاہی تھا۔ اس نے دریا ہے سندھ کے مشرقی کنار بی پر جے سکھ کی یلغار کا ساما کی یا۔ لڑائی میں جے سکھ کو شکست واش ہوئی اوروہ زندہ گرفتار کرلیا گیا۔ جنید نے اسے قبل کرادیا۔ اس کے بعد جنید نے محمد بن قاسم کے مفتوحہ علائے میں توسیع کا ارادہ کیا اور بی افواج تیار کر کے انہیں مشرق کی سمت راجھ ستان ، رن پھواد محمد بن قاسم کے مفتوحہ علی جنید کا تقریب کا اور کی اور وہ اور میں ہوا تھا۔ تب سے وہ اپنی معزولی (اااھ) تک یہال مسلل مجمول میں معروف رہا۔ اس وور ان مارواڑ ، اجین اور مالوہ سمیت بہت بڑا علاقہ اسلامی عمل واری میں شامل ہوگیا۔ شمہات میں مسلم وف رہا۔ اس وور ان مارواڑ ، اجین اور مالوہ سمیت بہت بڑا علاقہ اسلامی عمل واری میں شامل ہوگیا۔ شمہات میں اسلامی مرکز '' منصور ہ'' کی تعمیر :

جنید کوااا ہمیں خراسان بھیجے دیا گیا۔اس کے بعد بعض نااہل نائبین کی وجہ سے سندھ کے حالات قابو میں نہرہ سکے اور چندہی برسوں میں یہاں کے اکثر مفتو دیوائے باغیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ آخرتھم بن عوانہ نامی ایک انسر نے آکر حمد بن قاسم کے بیٹے مگر و بن حمد کی مدد سے یہاں کچھ علاقے دوبارہ فنح کیے اور دریائے سندھ کے مشرق ممل مسلمانوں کا ایک محفوظ شہر'د منصورہ'' آباد کیا جوآگے چل کرسندھ میں مسلمانوں کا مرکز بنا۔ ®

فتوح البلدان، ص ٤٢٧،٤٢٦

🛈 الكامل في التاريخ : ١٧٦/٤ ؛ فتوح البلدان، ص٧٥

مهمات تركستان:

ہیں۔ ہشام کے دور کا دوسرا بڑا واقعہ تر کستان لیعنی وسطِ ایشیا پر خاقان چین کا حملہ تھا۔ اس علاقے میں ابھی اسلام پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ چین کا ہر خاقان ، یہاں ایپے آباؤا جداد کے صدیوں پرانے اثر ورسوخ کو برقرار رکھنے کی سرتو ڑ پھٹ کرنا آر باتھا؛ اس لیے یہاں بار بار بغاوتیں ہوتی تھیں۔

و او میں ہشام بن عبدالملک نے اُشرَ س بن عبداللّٰد کو یہاں کا حاکم مقرر کیا۔ اُشرَ س براعالم فاضل اور نیک و حالح انسان تھا۔ اس نے بعاوتوں پر قابو پانے کا بہترین طریقہ یہی سمجھا کہ مقامی لوگوں میں اسلام کی بجر پور تبلیغ کی جائے تا کہ وہ مشرف باسلام ہو کر حکومت کے سمجھ و فا دار ثابت ہوں۔ اشرس کے بھیجے گئے مبلغین کی کوششوں سے ایک سال کے اندراندر سمرفند اور گر دونواح کے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے اور اپنے علاقوں میں کشرت سے نئی مساحد آباد کیں۔

اں موقع برحکومت نے ایک بڑی ملطی کردی وہ یہ کہ ان نومسلموں سے جزید معاف ندکیا گیا جوان کا شرع حق تھا۔
اس صور تحال سے یہ نومسلم حکومت سے بداعتا وہوگئے۔ کئی سرکاری امیر بھی حکومت کے اس اقدام پرنکتہ چینی کرتے رہے مگر جب حکومت نے اپنا فیصلہ تبدیل نہ کیا تو یہ سرکاری امیر نومسلم لوگوں کی جمایت میں کھڑے ہوگئے۔ اس طرح رہتان میں بغاوت کے شعلے بھڑک ایکھے۔ (\*)

جب سرکاری افواج ان باغیوں کو کچلنے کے لیے نکلیں تو باغی سرداروں نے حکومت کے مقابلے میں اپنی طاقت کم محسوں کرکے خاقان چین سے فوجی امداد طلب کی۔ بخارا اور سغد کے بہت سے نومسلم مرتد ہوکر خاقان چین سے جاملے جے ایسے ہی موقعے کا انتظار تھا۔ وہ اپنی فوجیں لے کران کی مدد کے لیے آن پہنچا اور تقریبا پورے ماوراءالنہر پر تسلط حاصل کرلیا۔

انٹرسیصور تحال دیجے کراپے متعقر 'نکر و' سے نکلا اور دریائے آ موکے کنارے آکریے بعد دیگرے کی جرنیاوں کو خاقان کے مقابلے میں بھیجا۔ کی ماہ تک جھڑ پوں کا سلسلہ چلتار ہا مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر انٹرس خود آمو دریا عبور کرکے ماوراء انہم میں داخل ہوا اور پہلے پیکند کارخ کیا۔ اس علاقے میں پانی کی قلت تھی ہریفی سریف نے مسلمانوں کے داستے میں آنے والے تالاب خشک کردیے اور نہروں کا پانی بند کردیا۔ مسلمان پیکند کے قریب پنچے تو بیاس سے جاں بلب سے۔ ادھر سے دشمن سروں پر آن پہنچا تھا۔ بیاس کی شدیت کے باعث مسلمان ساہیوں میں لڑنے کی ذرا بھی ملاب سے۔ ادھر سے دشمن سروں پر آن پہنچا تھا۔ بیاس کی شدیت کے باعث مسلمان ساہیوں میں لڑنے کی ذرا بھی طاقت نہیں تھی۔ تریب تھا کہ سب ہتھیار ڈال کر گرفتار ہوجاتے کہ ایک عرب سروار حادث بن نمر تائے نے لاکاد کر کہا؛ مسلمانو! بیاسام رنے کی بجائے تکوار کا دار سہہ کرمرناعزت کی بات بھی ہا درا جروثوا ہی بھی۔ "مسلمانو! بیاسام رنے کی بجائے تکوار کا دار سہ کرمرناعزت کی بات بھی ہا درا جروثوا ہی بھی۔ "مسلمانو! بیاسام رنے کی بجائے تکوار کا دار سب تکوار یں مونت کردشمن پرٹوٹ پڑے۔ ترک اس غیرمتو تع حملے سیسنتے ہی مردہ جسموں میں حرارت دوڑ گئی ادر سب تکوار یں مونت کردشمن پرٹوٹ پڑے۔ ترک اس غیرمتو تع حملے سیسنتے ہی مردہ جسموں میں حرارت دوڑ گئی ادر سب تکوار یں مونت کردشمن پرٹوٹ پڑے۔ ترک اس غیرمتو تع حملے سیسنتے ہی مردہ جسموں میں حرارت دوڑ گئی ادر سب تکوار یں مونت کردشمن پرٹوٹ پڑے۔

ے حواس باختہ ہوکر پیچھے ہٹ گئے اور مسلمان آگے بڑھتے ہوئے ایک نہر تک پہنچ گئے۔

یہاں سب نے پیاس بجھائی ، جانوروں کوسیراب کیا ، بہت سے مجاہدین نے شسل بھی کیا۔اس کے بعد تازور ہوار دوبارہ مقابلے کے لیے نکلے۔دن بھر غضب کی لڑائی ہوتی رہی۔ترکوں کا ٹلڑی دل لشکر آسانی سے شکست کھانے والاز تھا۔ یہ دیکھ کر تُظن بن تُحکینا می دوعرب افسران نے بنوجمیم اور بنوقیس کے چنیدہ جوانوں کو جمع کر کے ان سے موت پر بیعت لی اور دشمن پر یک بارگی جملہ کردیا۔

ثابت بن قُطئهٔ نامی ایک بزرگ نے آواز لگائی: ''میں ان سے لڑائی کا خوب تجربه رکھتا ہوں ۔'' پہ کہہ کر بہترین سواروں کوساتھ لے کرحریف پریل پڑے۔

> وہ کہدرہے تھے ''اللہ کی قتم! ہوامیہ مجھے زنجیروں میں جکڑ اندد کھے پائیں گے۔'' لڑتے لڑتے آخروہ زخی ہوکر گریڑے۔ آخری کھات میں ان کے لبوں پر بید عاتقی:

''اےاللہ! میں کل ابن بُسطام کامہمان تھا،آج شام تیرامہمان بننا چاہتا ہوں۔ جنت دے کرمیز بانی کر'' ٹابت کے ساتھ اس معرکے میں صُحر بن مسلم اور عبدالملک بن دِثار جیسے نامور غازیوں نے شہادت پال۔ پر ہولناک جنگ رات کا ندھیرا پھلنے پرختم ہوئی۔

اس کے بعد خراسان اور ماوراءالنہر میں مسلمانوں اور خاقان کے درمیان کی جنگیں ہو کیں۔ آخر کاریہ سلمالیک مل نامے برختم ہوا اور حریف افواج اپنے اپنے علاقوں کی طرف لوٹ گئیں۔

دِمَثق میں ہشام بن عبدالملک وسطِ ایشیا کی اس صورتحال پرنگاہ رکھے ہوئے تھا۔اس نے دیکھا کہ فیصلہ کن فق نہیں ہور ہی تو اشرس بن عبداللہ کومعز ول کر کے الاہ میں سندھ کے حاکم جنید بن عبدالرحمٰن کو یہاں تعینات کر دیا۔ جنید ایک کہنہ مشق اور نہایت دلیر جرنیل تھا۔اس نے ''مرو'' پہنچتے ہی افواج کومنظم کیا اور آمو دریا عبور کر کے ہوئ مستعدی سے باغیوں اور خاقان سے جنگ چھیڑ دی۔خاقان کی افواج کوشکست ہوئی اور اس کا چھاڑ ادبھائی گرفار کرلا گیا۔ وقی طور پر بغاوت دب گئی۔ <sup>©</sup>

تاہم باغی اندر ہی اندر تیاری میں معردف رہے۔اگلے سال انہوں نے پھر سراٹھایا اور خاقان نے ان کا ساتھ دیا۔
بغاوت کے شعلے سب سے پہلے'' تخار'' میں بھڑ کے جینید بن عبدالرحمٰن نے اپنے متنقر'' مُرُ و'' سے افواج لے کر اُدھر کا رخ کیا تو ترکوں نے منصوبے کے مطابق سمرقند کے چاروں طرف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔خاقان چین خودا بنا گھڑی دل اُنظر کے دوابال جینج گیا اور شہر کے قریب پڑاؤڈال دیا۔

سمر قند کے حاکم سَوُ رَہ بن حُر کے پاس باغیوں کی اتنی بڑی جعیت کا مقابلہ کرنے کی طافت نہیں تھی۔اس نے جید بن عبدالرحمٰن کواطلاع دے کر مدد طلب کی۔

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری: ۹۹،۹۸/۷

سادی استان کن صورتحال پیدا کردی تھی۔ تاہم جنید'' شخار'' کے محاذ سے فارغ نہیں ہوا تھا۔ اس نگ شورش نے مزید پریشان کن صورتحال پیدا کردی تھی۔ تاہم حمر قند وسطِ ایشیا کا مرکز تھا؛ اس لیے اس کی حفاظت کہیں زیادہ اہم تھی۔ جنید نے فوری طور پراپنے پاس موجود فوج کے ساتھ سمر قندروانگی کا فیصلہ کرلیا۔ بعض تجربہ کارافسران نے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا:

سات ۔ ''بیمعر کہ ترکوں سے ہے۔اس کے لیے کم از کم بچاس ہزارافراد کی فراہمی ضروری ہے۔ابھی ہماری افواج مختلف محاذ وں پر پھیلی ہوئی ہیں۔انہیں جمع کر کے پھرسمر قند بھیجا جائے۔''

جنید بن عبدالرحمٰن نے بیس کرایک سروآ ہ بھری اور کہا:

'' ہے کیے ہوسکتا ہے کہ ادھرمیرا بھائی سَوُرَہ بن خُرمصیبت میں گرفتار ہے ادر میں پچاس ہزارافراد جمع ہونے کا نظار کرتار ہوں۔''

یہ کہ کرفوج کوسر قند کی طرف کوچ کا تھم دیا۔ بیخضری فوج مزلیں مارتی بردی تیزی سے پہاڑی سلسلے عبور کرتی بوئی سرقند کے قریب بھنے گئی۔

باغی ترکوں اورخا قانِ چین کو جب معلوم ہوا کہ جنید بن عبدالرحمٰن خوداہلِ سمرقند کے لیے کمک لے کرآ رہا ہے تو اے رد کنازیادہ ضروری سمجھااورتھوڑی ہی فوج سمرقند کے سامنے چھوڑ کر جنید سے مقابلے کے لیے رواندہو گئے۔

جنیدابھی سمرقند سے کوئی چالیس میل (تقریباً ۲۵ کلومیٹر) دورتھا کہ خاقان اپنے لشکر جرار کے ساتھ دیوار بن کر سامنے آگیا۔ جنید نے ایک پہاڑ کو بشت پرر کھ کرخاقان کی فوج کا مردانہ وارمقابلہ کیا اور تعداد کی کی کے باوجو دوٹمن کو غالب نہ آنے دیا۔ تاہم وہ حریف کومیدان سے ہٹا کر سمرقند پہنچ میں کامیاب نہ ہوسکا۔ دودن تک یہ جنگ جاری رہی اورمسلمانوں کا بلہ کمزور بڑنے لگا۔

آخر جنید نے تیز رفتار قاصد بھیج کرسّؤ رّہ بن حُرکو پیغام دیا:

''ہم صرف دو دن کی مسافت پر خاقان سے نبردآ زماہیں۔ تم فوج لے کر نبر کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے خریف کی پشت برحملہ کر دوتو ہم جنگ جیت سکتے ہیں۔''

یہ پیغام ملتے ہی سُورہ بن گرسمر قندی بارہ ہزار نوج کو لے کرنکل پڑا مگراس سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جنید کے بتائے ہوئے راستے کی بجائے ایک اور سمت سے پیش قدی کی۔ اس طرف ترکول نے نا کہ بندی کردگئی تھی۔ انہوں نے سورہ بن جرکی نوج کو گھیر لیا۔ سورہ نے ان کی صفیں چیر کر نکلنے کی کوشش کی ،اس دھاوے میں ترکول کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ انہوں نے سورہ کا راستہ رو کئے کے جنگل میں آبگ لگا دی۔ بہت سے مسلمان اس کی لیبٹ میں آگئے۔ اب ترکوں نے مسلمان اس کی لیبٹ میں آگئے۔ اب ترکول نے مسلمان کو کو گھیر کر اس طرح روندا کہ بارہ ہزار میں سے بمشکل صرف دو ہزار جان بچا کرنگل سکے، باقی سب وہیں شہید ہوگئے۔ خود سُؤ رَہ بن تُرکا گھوڑا بدکا اور وہ زمین پرگر پڑا جس سے ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ زخم کی شدت اور ب

جنید کوسمر قند کی امدادی فوج کی نتا ہی اور سُورّہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو اس نے واپسی کا ارادہ کرلیا مگراس دوران خاقان کی فوج نے اسے ہر طرف سے گھیرلیا تھا۔

مقابلے کے سواکوئی صورت باتی نہ دیکھ کرجنید بن عبدالرحمٰن اپنے سیاہیوں کے ساتھ سر پر کفن باندھ کے میدان میں لکل آیا۔اس کے ساتھ غلاموں کی خاصی تعداد تھی۔اس نے اعلان کیا:

''جوغلام آج جاں تو ژلژ ا کی لڑے گا وہ آزاد ہے۔''

اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے حریف پر زور دارحملہ کر دیا۔ ترکوں نے بھی جنگ جیتنے کے لیے ایون کی چوٹی کا زور گا

دیا۔ اس دن بنواز د کے کیے بعد دیگرے اٹھارہ عکم بردارشہید ہوئے مگرانہوں نے برچم اسلام کوگر نے نہ دیا۔ یہ جنگ

اس شدت کی تھی کہ دونوں لشکروں نے اپنی ساری طافت جھونک ڈالی اور سپاہی لڑتے لڑتے استے نڈھال ہوگئے کہ تلواروں کی ضربوں میں کوئی زور نہ رہا۔ آخر لوگ تلواریں بھینک کر خالی ہاتھ ایک دوسرے سے تھم گھا ہونے لگے۔ جمعے کے دن شروع ہونے والی پیلڑائی ہفتے کی دوبیجر تک برابر جاری رہی۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعدادشہید ہوئی جس میں سینکڑوں نامور جرنیل ، غازی اور مجاہد شال سے گھڑسوار نوج تقریباً ساری ہی کئے تھی صرف پیادہ سپائی کسی قدر محفوظ تھے۔ جنید نے اس صور تحال میں بیچھے ہے کران پیادہ سپاہیوں کو منظم کیا۔ اب دشمن کی عفیں چرکر نکلنے یا شہید ہوجانے کے سواکوئی راستہ نہ تھا۔ ترک جب ان کی طرف بڑھے تو ایک عمر سیدہ مجاہد زیاد بن الحارث نے کہا:

'' مجھےان سے جنگوں کاستر سالہ تجربہ ہے۔ان کواپنے قریب آنے دو۔ پھریکا یک حملہ کرو۔''

مسلمانوں نے ابیاہی کیا، ترک جوں ہی قریب آئے ، بیان کی صفیں الٹتے ہوئے گھیرے سے دورنکل گئے۔ خاقان بیہ منظرد کیچے کر بولا:

"عرب جب برطرف سے گھر جاتے ہیں تو پھر مرنے کے لیے لڑتے ہیں۔"

جنیدان باقی ماندہ سیاہیوں کے ساتھ سمر قند میں داخل ہوگیا۔ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔خاقان چین اشکر کے ساتھ باہر موجود تھااور کسی بھی وقت شہر کا محاصرہ کرسکتا تھا۔ جنید نے اس خطرے کے پیش نظر فوری طور پرخلیفہ ہشام بن عبدالملک کومراسلہ لکھ کر کمک طلب کی اور احساس دلایا کہ تاخیر کی صورت میں پوراوسطِ ایشیا مسلمانوں کے ہاتھ سے نگل سکتا ہے۔ ہشام نے پیغام ملتے ہی کوفہ اور بھرہ کی چھا ونیوں سے بیس ہزار تازہ دم سپاہیوں کی کمک، بھاری مقداد میں اسلحہ اور نفذر قم روانہ کردی۔ ساتھ ہی جنید کو کہا کہ وہ سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی تخوا ہیں بڑھا سکتا ہے۔ المدادی افواج کے بروقت پہنچنے سے سمر قند میں مقیم مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ ادھر خاقان نے سمر قند کا دفائ مضبوط دیکھ کریاں جملے کا ارادہ ترک کردیا اور بخارا کی طرف پیش قدمی شروع کردی۔

جنید بیاطلاع ملتے ہی خاقان کے تعاقب میں نکل پڑااورا سے راستے ہی میں جالیا ۔ کیم رمضان اااھ کوفریقین ٹیک مقابلہ ہوا۔ جنید کے حملے میں خاقان کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور وہ باتی فوج کومحفوظ رکھنے کے لیے بخارا کا

ارادہ ملتوی کر کے واپس ہوگیا۔

ارادہ ہوں خاقان کواس طرح نا کام بسپا کر دینا جنید کا بہت بڑا کارنا مدتھا۔ جنید بن عبدالرحمٰن ۱۶ اصلک وسطِ ایشیا کا گورزر ہا۔ اس سے بعد اے معزول کر دیا گیا۔ معزولی کے چند دنوں بعد ہی اس مر دِمجاہد کا انقال ہوگیا۔

۔ اگلے سال اس نے پھر بلغار کی مگر اس دوران اس کا اپنے معتمد سردار'' ٹورُصُول'' سے جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی بردھی کہ اس سردار نے بغاوت کر دی۔ایک شب اس نے اچا تک حملہ کر کے خاقان کوقل کر ڈ الا۔

· 'عُوزُ صُول''بہت معرکہ آ زمامردارتھا، ۲۲ جنگیں لڑچکا تھا؛ اس لیے ترکوں نے ای کواپنا'' خا قان'' بنالیا۔

اس دوران وسطِ ایشیامیں نصر بن سیّارنا می نے گورنر کا تقر رہوا۔ یہ بہت نیک سیرت آ دمی اوراعلیٰ پائے کا منتظم تھا۔ اس نے ہر شعبے کو بڑی ترقی دی۔خلیفہ سے اجازت لے کرنومسلموں سے جزیہ لینا بند کرایا۔خراج اورمحصولات کی برعنوانیوں کو دورکیا۔مظالم کی تحقیقات کرا کے عوام کوفوری انصاف فراہم کیا۔ اس طرح نومسلموں کی شکایات دور ہوگئیں اور وہ بغاوتوں کا حصہ بننے سے باز آگئے۔

اس کے بعداس نے نے خاقان''کورُ صُول''سے نمٹنے کی تیاری کی اوراس کے مقبوضہ علاقوں پر مخلف سمتوں سے فوج کئی شروع کی۔ کورُ صُول خود مقابلے پر نکلا۔ دریائے شاش کے پاس فریقین میں بولناک تصادم ہوا۔اس لا اِئی میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ آخر کار'' کورُ صُول'' گرفار ہو گیا اور ترکوں کو شکست ِ فاش ہوئی۔ وہ مسلمانوں کا بردا معلی ناک دیمی تھا؛اس لیےا۔ سے قل کردیا گیا۔ <sup>©</sup> خطرناک دیمی تھا؛اس لیےا۔ سے قل کردیا گیا۔

نفر بن سَیّار نے ایک عرب امیر قاسم بن بخیت کے ہاتھ فیصلہ کن فتح کی خوشخری دِمُشن روانہ کردی۔

ہشام بن عبدالملک بڑی ہے چینی سے تر کستان کے محاذ کی خبروں کا منتظرر ہتا تھا۔ قاسم بن بخیت نے ایوانِ خلافت کے دروازے پرآ کر تکبیر کا نعرہ لگایا۔ پھر سلسل تکبیر کہتے ہوئے در بار میں پنچااور آواز لگائی:

"اميرالمؤمنين كوفتح مبارك."

جواب میں ہشام نے بھی تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور تخت ہے اتر کر مجدے میں گر گیا۔®

'''ٹورُصُول'' کے بعد ترکول کا کوئی قائد باتی نہیں رہاتھا۔ وہ خود سالہاسال کی جنگوں سے اکتا بھیے تھے۔ادھر مقامی باشندے بھی اب ان کاساتھ نہیں دے رہے تھے؛اس لیے انہوں نے بچھ شرائط پیش کر کے مستقل صلح کی درخواست کی ۔گزشتہ حکام یہ شرائط مستر دکررہے تھے گرنھر بن سُیّار نے آنہیں قبول کرلیا۔

اں طرح ایک طویل عرصے بعد تر کستان میں امن وامان قائم ہوا۔ $^{oldsymbol{\odot}}$ 

۱۲۷۲۱۸ ٤/٧: ۱۲۷۲۸ تا ۱۲۷۲۸

🕏 تاريخ الطبرى: ١٢٧،١٢٦/٧

🛈 تازیخ المطیری: ۴/۷ تا ۱۲۹

گرجىتان اورآ رمىنيا كاجهاد:

یو بال است. ۱۰۱ه میں بحیر وکیسیین کے ساحلوں پر آرمینیا اور بلا دِخز ر پر بَرَ اح بن عبدالله تحکمی نے جہادی مہمات انجام دیں۔ لان کے سرکش قبائل خراج اور جزید دینامنظور کر کے سرگلوں ہوئے۔

۱۱۲ھ میں قبائل نے پھر بغاوت کی اور خاقان چین کے بیٹے کی قیادت میں جمع ہوکر بورے آذر ہائی جان پرتسایا حاصل کرلیا۔ ان کے فتنے کی روک تھام کے لیے بڑاح نے وادی سلان کے دریا پرایک بل تغییر کرایا جو' جمرِ بُڑاج" کے نام سے مشہور ہوا۔

اس دوران باغیوں نے آذر بائی جان کے اسلامی شہر''ارد بیل'' کا محاصرہ کرلیا۔ بُرّ اح بن عبداللہ نے بیاطلان ملتے ہی اردئیل کارخ کیااور وہاں پہنچ کرمحاصرہ کرنے والے باغیوں پرحملہ کردیا۔ یہال نہایت شدید جنگ ہوئی جم میں بُرّ اح بن عبداللہ نے شہادت یائی۔ بیواقعہ ۳۲رمضان ۱۱۲صکا ہے۔

باغیوں نے اردبیل کومحاصر ہے کے بعد فتح کرلیااور یہاں کے ہزاروں مسلمان مردوزن کوقیدی بنالیا۔ان کی ہمت اتنی برھی کے عراق کے شہرموصل کے مضافات بھی ان کی تاخت و تاراج کی زدمیں آگئے۔

ادھر ہشام بن عبدالملک نے بڑتاح کی شہادت کی خبر ملتے ہی سعید بن عمر وکڑ شی کو پچھ چنے ہوئے عرب جانبازوں کے ساتھ ڈاک کے گھوڑوں پر محاذ کی طرف روانہ کردیا تھا۔ بیاوگ دن رات سفر کرتے ہوئے بروقت محاذ پر پنج اور فوج کی قیادت سنجال لی۔خاقان کا بیٹااس وقت اسلامی شہر' قرئان' کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ کڑ شی نے فورا برق رفتار قاصد کے ہاتھ اہل شہر کو پیغام بھیجا کہ دو تین دن مزید دفاع کرو، کمک آیا جا ہتی ہے۔

اس سے پہلے کہ قاصد شہر میں داخل ہوتا ،حریف سپاہیوں نے اسے گر فنار کرلیا۔ خاقان کے بیٹے نے اسے مجود کیا کہ وہ اہلِ شہر کوہتھیا رڈالنے کامشورہ دیے۔قاصد نے مصلحت کے طور پر حامی بھرلی مگر شہر کی دیوار کے سامنے جاکر صدا لگادی:''شہر کا بھریورد فاع کرو۔ دودن میں کمک پہنچ جائے گی۔''

دشمنوں نے تلملا کر قاصد کو مارڈ الامگروہ اپنا کام کر چکا تھا۔محصور مسلمان پہلے مایوں ہوکر ہتھیا رڈ النے کاسوج رہ تھے۔ کمک کی خبر سن کرانہوں نے پھر سے بھر پورد فاع شروع کر دیا۔

خاقان کے بیٹے نے بیصورتحال دیکھ کرمزیدلڑائی بے سود خیال کی اور واپس روانہ ہو گیا۔اس نے مسلمان قید ہول اور مال غنیمت کے ذخائر کو بیل گاڑیوں پر لا دا ہوا تھا۔ان قید بول میں سابق مسلمان سیہ سالا رکڑ اح بن عبداللہ کے بیوی نیچے بھی تھے۔ بیشکر کئی حصول میں بٹا ہواا لگ الگ سفر کر رہاتھا۔

اس دوران کُرشی نے محاذ پر پہنچ کر حریف کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ قریب پہنچ کراس نے بچھ سواروں کوان کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے رات کے وقت واپس آ کر بتایا کہ ایک جگہ باغی بے فکر سور ہے ہیں، پہرے کا کوئل خاص انتظام نہیں ہے۔ گڑفی نے جرنیکوں سے مشورہ کر کے اسی وقت حریف کی خیمہ گاہ پر شپ خون مارنے کا تھم وہا۔ اس کارروائی میں باغی بری طرح پسپاہوئے اور بہت سے مسلمان قیدیوں کوآ زاد کرالیا گیا۔ایہاہی شپ خون حریف کی ایک اور خیمہ گاہ پر مارا گیا۔ ایہاہی شپ خون حریف کی ایک اور خیمہ گاہ پر مارا گیا۔ یہاں سے چھڑائے جانے والے قیدیوں میں بُڑاح بن عبداللہ کے اہل وعیال بھی تھے۔ فاقان کا بیٹا ان چھاپہ مارکارروائیوں سے تنگ آ کرواپس پلٹا اور لشکر کو دوبار مرتب کر کے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ زوردار معرکہ ہواجس میں دشن کی عددی طاقت کے سامنے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ یہ منظرد کھے کریف کی قدیم کی قدم اکھڑ گئے۔ یہ منظرد کھے کریف کی قیدیں موجود مسلمان مردوزن دہائی دینے اور تکبیر کے نعرے بلند کرنے گئے۔

ر سے دو اللہ مسلمانوں نے دریائے اُرس تک ان کا تعاقب کیا اور تمام کیا کہ تھوڑی ہی دریم سرحریف میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ مسلمانوں نے دریائے اُرس تک ان کا تعاقب کیا اور تمام مالِ غنیمت اور قیدیوں کو بازیاب کرالیا۔ خاقان کے بیٹے نے یہاں سے شکست کھا کر پچھ دنوں بعد دریائے بیلقان کے کنارے دوبارہ صف بندی کی۔ بیاں فیصلہ کن جنگ میں مسلمانوں نے دشمن کی صفول کوتو ڈکر انہیں اتنا پیچھے دھکیلا کہ ان کی اکثریت دریا میں غرق ہوگئی۔ سعید کرفنی نے خلیفہ کو فنج کی بشارت لکھ جیجی۔ ©

ے ۱۰ اور میں اسد بن عبداللہ نے گرجتان پر حملہ کیا مگر میم خوراک ورسد کم پڑجانے کی وجہ ہے ادھوری رہی۔

۱۰ اور میں مُسلَمّه بن عبدالملک نے دوبارہ یہاں فوج کشی کی اور گرجتان کے پایے تخت تقلیس تک جا پہنچ ۔ یہاں کو ہتانی سلطے کے بڑے در تے در جے'' باب' کہا جا تا ہے، خزری قبائل کی بہت بڑی جمعیت نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ اس دوران شدید بارش شروع ہوگئی، ہرطرف کیچڑ ہوگیا۔ اس بناء پر اس جہاد کو'' غزوۃ الطین'' کہا جا تا ہے۔ تین ہفتوں تک خوں ریز جنگ جاری رہی۔ آخر ۲۳ جمادی الآخرہ ۱۰ الھ کومسلمّہ نے حریف کومیدان چھوڑنے پر مجبور کردیا۔

شوال ۱۱۲ ہیں مُسلَمَہ نے برف باری کے موسم میں یہاں پھر بلغاری اور حریف کے کئی قلع اور شہر فتح کرلیے۔ مُسلَمَہ نے درہُ باب سے ترکوں کی بلغاررو کئے کے لیے مستقل مور پے کے طور پر ایک قلعہ تعمیر کرایا اور یہاں الگ فوج مقرر کردی۔مُسلَمَہ کی مرمہمات ۱۱۳ ہے تک حاری رہیں۔ ®

ہشام کے دور میں اُندَ نُس میں عقبہ بن نافع کے بیٹے عبداللہ بن عقبہ نے بھی نفرانی حکام کےخلاف کی کامیاب جنگیں لڑیں اور بیٹابت کردیا کہ جب تک مسلمان جہاد کا ولولہ رکھتے ہیں ،اُندَ نُس کو دوبارہ نفرانی مملکت نہیں بنایا جاسکتا۔ © رومیوں سے معر کے :

ہشام کے دور میں ایشیائے کو چک کے محاذ پر ردمی افواج سے بھی معرکے جاری رہے۔ ہشام کے بھائی، بیٹے اور پھیارا اور ان بن محمد بن مروان بن محمد بن ہشام ہیں سالہ طویل بن ہشام ہمکد بن ہشام اور سعید بن ہشام کے نام قابل ذکر ہیں جو اس کے ہیں سالہ طویل بن ہشام ہمکد بن ہشام اور سعید بن ہشام کے نام قابل ذکر ہیں جو اس کے ہیں سالہ طویل فی مروان میں ہوا ہوں گئی سالہ طویل میں ہماری سالہ طویل اور سعید بن ہشام ہمکد بن ہشام اور سعید بن ہشام کے نام قابل ذکر ہیں جو اس کے ہیں سالہ طویل اور سعید بن ہشام ہمکد بن ہشام اور سعید بن ہشام کے نام قابل ذکر ہیں جو اس کے ہیں سالہ طویل اور سعید بن ہشام ہمکد بن ہمار ہمکہ بن ہماری ہمکر بن ہمکر بن ہماری ہمکر بن ہمکر بن ہمکر بن ہمکر بن ہماری ہمکر بن ہماری ہمکر بن ہمکر بن

دورِ حکومت میں بار باراسلامی افواج کی قیادت کرتے ہوئے حریف کے مقابلے میں سیسہ بلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے۔ امیر معاویہ زخان کے دور کی طرح ہشام نے سردی اور گری میں جہاد روم کے لیے الگ الگ افواج سیجے کا سلمہ جاری رکھا۔ اس دور میں مسلمہ بن عبد الملک کے جہادی کارناموں نے رومیوں پرمسلمانوں کی سابقہ ہیںت پھر سلمانوں کی سابقہ ہیںت پھر سلمانوں کی سابقہ ہیںت پھر سلمانوں کی سابقہ ہیںت پھر کے طاری کردی۔ ®

سال میں اور کے جہاد میں ہشام کے بیٹے معاویہ نے ایک جہادی مہم میں رومی سیدسالا رفٹ کے نیک کوزندہ گرفتار کرایا۔ ای سال ہشام کے چچازاو مروان بن محمد نے روس کی سرحدوق برحملہ کیا اور کا میاب واپس لوٹا۔ آرمینیا ،گر جستان، سرحدات روس اور بلا دِخزر میں مروان بن محمد کی مہمات ۲۱اھ تک جاری رہیں۔

کیرہ روم کا جزیرہ صِقِلْیَه (مسلی) ایک طویل عرصے سے خلفائے اسلام کی نگاہوں میں تھا جہاں سے اکثر روی بحری روم کا جزیرہ صِقِلْیَه (مسلی) ایک طویل عرصے سے خلفائے اسلام کی نگاہوں میں تھا جہاں سے اکثر روی بحریہ اسلامی ساطوں پر حملے کیا کرتی تھی ؛ اس لیے صِقِلْیَه پر قبضہ بہت ضروری ہوگیا تھا۔ تا ہم ابتداء میں یہاں چھاپہ مارکا دروائیاں کی گئیں۔

110 میں عبیدہ بن عبدالرحمٰن نے حملہ کیا جورومیوں کے بحری بیڑے کی زبر دست مزاحمت کی وجہ سے کا میاب نہ ہورکا۔اگلے سال دوبارہ حملہ کیا گیا۔ واپسی میں رومی بحربیہ نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ زبر دست جنگ کے بعدا کثر مسلمان نرنے سے نکل گئے تا ہم کئی بڑے افسران گرفتار ہوگئے جن میں تُمُر و بن عثمان ،سلیمان بن عثمان ،عبدالرحمٰن بن مسلمان نرنے سے نکل گئے تا ہم کئی بڑے افسران گرفتار ہوگئے جن میں تُمُر و بن عثمان ،سلیمان بن عثمان ،عبدالرحمٰن بن زیاداورمغیرہ بن زیاد وارمغیرہ بن زیاد قابلِ ذکر ہیں۔ چھسال بعد بھاری زیفد بید ہے کرانہیں آزاد کرالیا گیا۔ ©

الا اله میں مرائش کے حاکم ابن خبجاب کے حکم ہے حبیب بن ابی فہرہ نامی امیر نے صِقِلَّیہ کوفتح کرنے کے لیے بڑا۔
حملہ کیا۔ اسلامی بحریہ نے ساحل پر تعینات رومی فوج کوشکست دے کریبال کے پایئے تخت سرقوسہ کا محاصرہ کرلیا۔
شہروالوں نے پچھدن بعد ہتھیا رڈ ال دیے اوریبال مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ حبیب پورے جزیرے کوفتح کرنا چاہتا تھا
گراس دوران افریقہ میں بر برقبائل نے بعاوت بر پاکردی جس کی وجہ سے حاکم مراکش نے حبیب کوواپس بلالیا۔
سیر برول کی بعناوت:

بربروں کی یہ بغاوت بڑی خطرناک تھی جس نے خلافتِ بنومروان کی چولیں ہلا ڈالیں اوران کی بہت بڑی عسکری قوت کو تباہ کر ڈالا مؤرخین کے مطابق اس بغاوت کی بڑی وجہ طُنجہ کے حاکم عمر بن عبداللہ المرادی کا نومسلم بربروں کے ساتھ نامنا سب رویہ تھا۔اس نے نومسلم بربروں پر ناجا کز فیکس بھی عائد کر دیے تھے۔ بربروں کی بڑی تعداداسلام قبول کر چکی تھی گر ان میں صدیوں سے رہی ہوئی سخت مزاجی ، جہالت اورا خلاقی کمزوریاں موجود تھیں۔اس بناء ب

<sup>🛈</sup> تاریخ خلیفة بن خیاط،ص ۳۱۳ تا ۳۵۵

<sup>🕜</sup> تاریخ خلیفة بن خیاط،ص ۳۴۵

<sup>🕏</sup> تاريخ خليفة بن خياط،ص ٣٤٧

<sup>🕜</sup> الكامل في الناريخ:سنة ١٣٢هـ

عرب افسران انہیں بدتہذیب گردانتے تھے، نتیجہ میدنگا کہ ہر برجھی عربوں کو مغرور سمجھ کران سے نفرت کرنے گئے۔
اس میں شک نہیں کہ مجھ کسانی و سلی خصوصیات فطری ہوا کرتی ہیں مگر اسلام نے ان کی بناء پر تعصب کو سخت معیوب تر اردیا ہے؛ کیوں کہ اس سے معاشر سے میں انتشار اور منافرت کو ہوا ملتی ہے۔ دوسری صدی ہجری میں نبلی منافرت بری تیزی سے معاشر سے میں سرایت کر دہی تھی۔
بری تیزی سے معاشر سے میں سرایت کر دہی تھی۔ قبیلے، زبان اور نسل پرفخر کرنا عام می بات بن گئے تھی۔

بیں ہوں ہے۔ اس خرابی کی بناء پر بہت سے بر بر مسلم حکومت سے بددل ہوکر تیزی سے خوارج کے نظریات کو قبول کرنے لگے اور میکڑ وہامی کی بناء پر بہت سے بر بر مسلم حکومت سے بددل ہوکر تیزی افواج سسلی کی مہم پر گئی ہوئی تھیں۔ بر بروں نے میدان خالی دکھے کر رمضان ۱۲۲ ہیں اعلانِ بعناوت کر دیا اور طُخْبَہ پر قبضہ کر کے بڑی بے در دی سے عربوں کا قبل عام شروع کر دیا۔ سسلی میں جہاد کے لیے گئی ہوئی فوج اس ہنگا ہے کی بناء پر مہم ادھوری چھوڑ کر طُخُبہ واپس لوٹی اور عرب مما کہ نے جمع ہوکر طُخُبہ کے مضافات میں بر بروں پر دھا وابولا مگر فتح یاب نہ ہوسکے۔ پچھ دنوں بعد بر بروں نے خود ہی مکیئر و کی خت مزاجی سے تنگ آگراسے قبل کر دیا اور ایک بر بر سردار خالد بن محمید کے ہاتھے یر بیعت کر لی۔

افریقہ کے گورنرابن خجاب نے اس فتنے کو کچلنے کی مہم خالد بن حبیب فہری کے سپر دکی۔ ذوالحجہ ۱۲۲ھ میں دریائے کہ مہم خالد بن حبیب اورعثان بن ابی عبیدہ سیت عربوں کے بڑے کدر کے کنارے نہایت خونریز معرکہ لڑا گیا جس میں خالد بن حبیب اورعثان بن ابی عبیدہ سیت عربوں کے بڑی تعداد بڑے شرفاء کا م آئے 'اس لیے اس معرکے کو''معرکہ اُشراف'' کہا جا تا ہے۔ اُندُنس میں بھی بر برقبائل کی بڑی تعداد تھی۔ انہیں مراکش میں بربروں کی شورش کی خبر ملی تو وہ بھی اُندُنس میں حکومت کے خلاف کھڑے ہوگئے۔

ہشام بن عبدالملک کو بیاطلاعات ملیں تواس نے ۱۲۳ھ میں گلاوم بن عیاض کوتمیں ہزار سپاہی دے کرمرائش سے اُئدکس تک ہر برول کی سرکو بی کے لیے روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی مصر، تونس اور لیبیا کے حکام کواحکام روانہ کر دیاے کہ وہ اپنی او جیس اس مہم میں شامل کر دیں۔ کلثوم راستے میں پڑنے والے شہروں کی افواج کوساتھ ملاتا ہوا مرائش پہنچا تواس کے سپاہیوں کی تعداد ۲۰ ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ اس فوج نے طُنجہ کے قریب بر بروں سے گر لی۔ عرب بہت بہادری سے لڑے کر بر بروں کے سیال ہے گری اُن فوج تہہ سے لڑے گر بر بروں کے سیلاب کے آگے ان کی پیش نہ گئی اور آخر انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ ایک تہائی فوج تہہ سے لڑے گر بر بروں کے سیلاب کے آگے ان کی پیش نہ گئی اور آخر انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ ایک تہائی فوج تہہ سے لڑے گر بر بروں کے سیلا اب کے آگے ان کی پیش نہ گئی اور آخر انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ ایک تہائی فوج تہہ کے تھی کے سیس الار کھٹوم بن عیاض سمیت بڑے بوٹے افسران اس جنگ کی نذر ہوگئے۔

ہشام کواس سانحے کی اطلاع ملی تو اس نے تعم کھائی کہ وہ اس فتنے کومٹا کردم لے گا جا ہے اسے اپنی اولاد سمیت میدان جنگ میں نگلنا پڑے۔ اس نے حظلہ بن صفوان کومزید تمیں ہزار فوج دیے کراس مہم کے لیے روانہ کیا۔ حظلہ نے تینس پہنچ کر قیروان کو اپنا مرکز بنایا ؟ کیوں کہ اس وقت ہر ہر مراکش سے آگے بڑھ کر الجزائر اور لیبیا پر بھی قابض ہو چکے تھے۔ حظلہ کے قیروان چہنچ ہی ہر ہروں نے دولشکروں میں بٹ کر قیروان کی طرف پیش قدمی شروع کردی۔ مظلہ نے ایک شکر کوخود مار بھگا یا اور دوسرے کے مقابلے میں اپنے ایک سالا رکو بھیجا جو شکست کھا کروا پس آگیا۔ مظلہ نے ایک شکر کو جو جو کر قیروان کے سامنے قریب آگئے۔ ان کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ حظلہ نے آخر ہر ہر ہر طرف سے جمع ہوکر قیروان کے سامنے قریب آگئے۔ ان کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ حظلہ نے

المراق المراق کا سامنا کیا۔ بیالیاموقع تھا کہ شکست کی صورت میں مصری نہیں دِمُشُق کا بچنا بھی مشکل شہرے تین میل آگے آکران کا سامنا کیا۔ بیالیاموقع تھا کہ شکست کی صورت میں مصری نہیں دِمُشُق کا بچنا بھی مشکل نظر آتا تھا۔ علاء نے اس موقع پر جہاد کی ترغیب دے کر سیابیوں کا لہوگر مایا۔ عرب خوا تین نے اپنی عصمت کی دہائی دے کرمردانِ عرب کی غیرت کو جمنھوڑا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو عرب جان پر کھیل گئے۔ ان کے نامور شمشر زن اس شدو مدے لڑے کہ تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کرگرتی رہیں اور نیزے دہرے ہوگئے۔

رن، ن مدرور کوشکت وقت مرد مین و دولا کھ لاشیں میدانِ جنگ میں چھوڈ کر بھاگ نکلے۔اس طرح اللہ نے آخر بربروں کوشکت خطرے سے محفوظ رکھا۔ورنہ بربروں کا اقتدار عربوں سے چن چن کر بدلہ لینے میں صرف ہوتا اوران میں شامل خوارج غلبہ پاکرنہ معلوم أمت مسلمہ کا کیا حشر کرتے۔ جہا وفرانس:

بہت ہر سی بہت میں عبدالملک کا دورِ عکومت جہادِ فرانس کے حوالے سے مشہور ہے۔ اس نے عبدالرحمٰن الغافقی کو اَمَدَ کُس کا حاکم مقرر کیا جو تجربے اور شجاعت میں عرب کا مانا ہوا جرنیل تھا۔ غافقی نے اَمَدَ کُس کے انتظامات کو بہتر بنایا اور مسلسل تیاری کے بعد ۱۱۲ ہے میں آٹھ ہزار جنگ آزمودہ سیا ہی لے کرایک بار پھر فرانس کا رخ کیا۔

اس زمانے میں فرانس میں دو ہوی حکومتیں تھیں ۔ جنوب میں گاتھ خاندان کا ڈیوک آف ایکی ٹن حکمران تھا جس کی ریاست ہی ہونا ہے ہیں گاتھ خاندان کا ڈیوک آف ایکی ٹن حکمران تھا جس کی بارشاہت تھی، دیاست پر برزیدِ ٹانی کے دور میں حملہ ہوا تھا۔ فرانس کے وسطی اور شالی علاقوں میں ''میرود نجی'' خاندان کی بادشاہ سے اختیارات برائے نام ہی تھے۔ سیاہ وسید کا اصل مالک سیدسالار'' چیارس ماٹل'' تھا۔ فرانس کی سے دونوں ملکتیں آبیں میں اختلافات کا شکارتھیں۔ ڈیوک اور چیارلس ماٹل ایک دوسرے سے بیز ارتھے۔

عبدالرحمٰن الغافقی جب فرانس کی سرحدوں میں داخل ہوئے تو پہلے ڈیوک کی ریاست زدمیں آئی۔ڈیوک نے پہاڑوں کے دامن میں صف بندی کر کے بڑے جوش وخروش ہے معر کہ لڑا مگراہے شکست کھا کر بھا گنا پڑا اور مسلمان دریائے گاران کی سرمبزوشاداب وادیوں پر قابض ہوتے ہوئے بورڈیو کی بندرگاہ تک پہنچے گئے۔ یہاں ڈیوک کے ساز وسامان کا بہت بڑاذ خیرہ تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔

اسلامی افواج نے شال کارخ کیا تو دریائے ڈاردون پر ڈیوک ایک بار پھر تازہ دم کشکر لیے مزاحت کے لیے تیار نظر آیا۔عبدالرحمٰن الغافق نے یہاں بھی اسے شکست دے کر پسپائی پر مجبور کر دیا۔اسلامی افواج دریا عبور کرکے" پائی میرک" پہنچیں جہال" مینٹ ہالاری" کامشہورز مانہ گرجا تھا۔ قلع کی دیوار پراسلامی پر جم نصب کر کے مسلمان "ٹورس" کی طرف بڑھنے لگے۔ <sup>®</sup>

ڈیوک آف! کی ٹن کویقین ہو گیا کہ سلمانوں کی یہ پلغار کوئی ایک حکمران ہر گزنہیں روک سکتا اورا گراس کی فور ک

<sup>🛈</sup> بتاریخ خلیفة بن خیاط، ص ۳۵۳ تا ۳۵۳؛ الکامل فی التاریخ: سنة ۱۷ هـ؛ الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصیٰ: ۱ ص ۱۳۶ تا ۱۷۰ 🕝 "'تُورِک''ائگریزی اسپیلنگ کےمطابق ہےورنداس کا فرانسین تانیظ" توغ" ہے۔

روک تنام ندگا گئی تو پورافرانس ان کے زیرِ نگین ہوجائے گا۔اس نے اپنے دیرینہ تریف چارلس مائل سے سابقہ رنجی فراموش فراموش کر سے فوری امداد طلب کی ۔

ائل حالات کی نزاکت کو پہلے ہی بھانپ چکا تھا۔ فرانس کے دیگر نواب بھی اس کے ہم خیال تھے۔ اس نے مسلمانوں کے جملے کونسرانیت کی فناویقا کا مسئلہ بنا کردیگر پور پی ملکوں کو بھی اتحادی بنالیا؛ لبتاہ فرانس کے علاوہ جرشی اور پر تگال کے عیسائی نواب بھی اپنی اپنی افی فرجیں لے کراس کے پاس بیٹی گئے۔ یوں مائل قوم کے دفاع کے نام برایک بہت براہ تھد الشکر تر تیب و بینے ہیں کا میاب ہو گیا۔ پہلشکر جرار پیش قدمی کرتے ہوئے ''نوری'' کی واد یوں میں پیپ جہاں اسلای لشکر خیمہ زن تھا۔ مسلمانوں کو اتنی بڑی فوج سے سامناہونے کی تو تھے نہیں ۔ دشمن کی بے پناوافر اوی قوت کے بالتابل آٹھ خیمہ فرار مسلمان کسی شار میں نہ سے؛ اس لیے بظاہر پیچے ہٹ جانے کی حکمت عملی مناسب تھی گر عبدالرض الفافقی نے پیٹے دکھانا شجاعت و بسالت کی اس روایت کے خلاف تصور کیا جو سلمانوں کا طر بُا ایمانی نے بہائی میں بیا میں موجود رہنے کو ترجے دی۔ یور پی افواج تعداد میں برتری کے باوجود جملے میں ابنداء کی ہمت نہ کرسکیں اوراک منے تک شش ویٹی کی حالت میں رہیں۔ ادھر جنگ میں تا خیر مسلمانوں کے باوجود جملے میں وزاک ورسدگی کی کا باعث ہو کئی تھی تک شش ویٹی کی حالت میں رہیں۔ ادھر جنگ میں تا خیر مسلمانوں کے لیے ابنداء کی ہمت نہ کرسکیں اورائی۔ بھے تک شش ویٹی کی حالت میں رہیں۔ ادھر جنگ میں تا خیر مسلمانوں کے لیے ابنداء کی ہمت نہ کرسکیں اورائی۔ بھتے تک شش ویٹی کی حالت میں رہیں۔ ادھر جنگ میں تا خیر مسلمانوں کے لیے ابنداء کی میں باعث ہو کئی تھی باس لیے آخر عبدالرحمٰن الغافقی نے شوح حیا کا آغاز کردیا۔ جسم حیا میں ہیں بیا میت بھی جنگ جاری رہی، فریقین کے بزاروں افراد کٹ گئے۔ شام تک پلہ برابردہا۔

دوسرے دن بھی سہ پہرتک گھسان کی جنگ جاری رہی۔ مسلمانوں کی بردی تعدادزخی اور تھسن ہے چور تھی جبکہ یور کی خیمہ گاہ میں بے شارتازہ دم دستے موجود تھے۔ سہ پہر کے دفت ڈیوک آف ایکی ٹن نے محفوظ دستوں کے ساتھ کے بارگی حملہ کیا جس سے مسلمانوں کی ایک طرف کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ بید کیچ کر فرانسیسیوں نے زور دار دھاوابول دیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑتے و کیچ کرعبدالرحمٰن الغافقی انہیں ہمت دلانے کے لیے خود وشن کی صفوں میں گھتے جلے گئے اور بدن پر اَن گنت زخم کھا کر آخر کا رشہادت سے ہم کنار ہوئے۔ ان کی شہادت نے مسلمانوں میں ایک نیا جوش پیدا کردیا۔ وہ شام تک برابراڑتے رہے اور میدان جنگ سے مندنہ پھیرا۔

سورن غروب ہونے پرحریف افواج اپنی اپنی خیمہ گاہوں میں چلی گئیں۔ مسلمان امراء مشورہ کر کے را توں رات مظم انداز میں بسپاہو گئے۔ صبح اتحادی افواج نے ان کی خیمہ گاہ خالی دیکھی تا ہم ان پر مسلمانوں کی دلیری کا اس قدر رعب چھاچکا تھا کہ انہوں نے ان کا تعاقب کرنے کی ہمت نہ کی۔ یور پی مؤرخین کے مطابق یہ جنگ ۱۵ شعبان مااھ (۹ اُکوبر ۳۳۷ء) کوئڑی گئی تھی۔ چارلس یہ جنگ جیت کر مغربی دنیا کا ہیرو بن گیا۔ اس کا رنا ہے کی وجہ سے اسے" مائل' یعنی" ہتھوڑے' کا لقب ملا۔ یور پی مؤرخین کے نزدیک اس جنگ کونہایت اہمیت حاصل ہے۔ اگر یہاں اتحادیوں کو خلافت کا دیمری صدی ہجری میں اسلامی خلافت کا اتحادیوں کو خلافت کا

حصے بن چکے ہوتے عبدالرحمٰن الغافقی اور ہزاروں مجاہدین کی میشہادت گاہ'' بلاط الشہد ا '' کے نام سے مشہور ہے ۔ ® اَعَدِلُس کا استحکام اور ترقی :

اقد من ما من من من من کا کا کی کے بعد مسلمانوں نے اُندکس کے استحکام اور ترتی پر توجہ مرکوز کردی۔ ۱۱۱ھ میں من من من من کا کا کی کے بعد مسلمانوں نے اُندکس کے استحکام اور ترتی پر توجہ مرکوز کردی ترقی دی رہاں عقبہ بن حجاج کا تقرر مواجس نے اس ملک کی تمام انتظامی کمزور یوں کو دور کر کے بیبال ہر شعبے کو ہزی ترقی دی ترام مواجوں کی حفاظت کے لیے گھڑ سوار پولیس کا الگ محکمہ شروع کیا۔ ہرگا وک اور ستی میں عدالتیں قائم کیس ، بن مرام مورد اور مدارس کی بنیاد رکھی۔ بددیا نت اور خائن افسران کوئس رعایت کے بغیر برطرف کردیا گیا۔ اس طرح اُندکس کا ناز کس کا ناز میں مونے لگا۔ ﴿

رید تانی کے زیانے سے عرب قبائل میں معنری اور یمنی کی بنیاد پر افتر اق پیدا ہونے لگا تھا۔ بنید تانی نے بخی قبائل کے اقتد ارکوخاص طور پر گھٹایا اوراس مقصد کے لیے خراسان کی حکومت پہلے اپنے بھائی مُسلَمَہ اور پُرغر بن ہیرہ کو دی۔ بشام نے کوشش کی کہ حکومتی عبدول کے حوالے سے ان دونوں قبائل میں تو از ن رکھے۔ اس نے حکومت سنجالتے بی نے عبد رواروں کے تقر رہیں یمنی قبائل کوفوقیت دے کران کی تھایت حاصل کرنے کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوئی اللہ تو بھائی اسد بن عبداللہ کو خراسان کا حاکم بنادیا۔ اس کا نتیجہ بین کا ایک منبد روار خالد بن عبداللہ قسر کی کوئرات اوراس کے بھائی اسد بن عبداللہ کوئراسان کا حاکم جنانچہ پندرہ سال بعد بشام کی ترجیحات تبدیل ہوگئیں اوروہ ایک بار پھر قبیلہ مصر کے تما کہ کواو پر لانے لگا۔ اس خواس کے بعد پہر خواس کا حاکم بنادیا۔ اس سال کو میں خالد بن عبداللہ قسر کی کا بھی انتقال ہوگیا۔ بشام نے اس کی جگہ قبیلہ مصر کے نظر بن سیار کو والی بنادیا۔ اس حاکم خراسان اسد بن عبداللہ قسر کی کا بھی انتقال ہوگیا۔ بشام نے اس کی جگہ قبیلہ مصر کے نظر بن سیار کو والی بنادیا۔ اس حاکم خراسان اسد بن عبداللہ قسر کی کا بھی انتقال ہوگیا۔ بشام نے اس کی جگہ قبیلہ مصر کے نظر بن سیار کو والی بنادیا۔ اس کی جگہ قبیلہ مصر کے نظر بن سیار کو والی بنادیا۔ اس کی جگہ قبیلہ مصر کے نظر بن سیار کو والی بنادیا۔ اس

🛈 التاريخ الأندلسي، ص١٩٣ تا٢٠ و نفح الطيب: ٢٨٦/١ تا ١٩٠٠ ولة الاسلام في الاندلس للشيخ عبدالله عنان: ١٩٣/١ تا ١١١

🕏 الكامل في التاريخ: ٢٢٤/٤ و البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب: ٢٩/٢ ١٣/١٠٢ م ١٩٥٤

🖱 تاريخ الطبري: ۲۹/۷

نىسىوت: خالدىن مبداللد قسرى اپنى شجاعت، خاوت اورد گيرسفات مهوده كه با دجود ناصيى نظريات كا حامل تفايهام يخي بن معين فريات ستح كه زوه كه آو مي آقامي الاستان خارت المي المي بن معين فريات ستح كه زوه كه آو مي آقامي المعتمرات على زاين الميسان الميسان

ایک روایت کے طابق و و خلیفہ کو پینیم رہمی ترقیح و بناتھا گرحافظ این کشر رہنے نے اسے مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات 'العقد الفرید' کے مؤلف (ابن عبدریہ) نے مشہور کی ہے جو تشیع شنع میں بتلاسے گر ہمارے شنخ حافظ ذہبی بھی دہوکا کیا گئے اوران کی تعریف کردی۔ (البدایة والنبایة :۲۰۲۰۲/۱۳) راقم عرض کرتا ہے کہ الفر کی بارے میں فدکور وروایت مشکوک ہونا تو قابل تسلیم ہے گرحافظ این کشر کا ابن عبدریہ پرتشیع شنع کا الزام عائد کرنا ورست معلوم میں جوتا اور حافظ ذہبی کی رائے درست گئی ہے : کیوں کہ المعقد الفرید' میں ابن عبدریہ نے روافض کی ٹرائیاں کھل کر طشت از بام کی جیں۔ (ملاحظہ ہودالمعقد الفرید' میں ابن عبدریہ نے روافض کی ٹرائیاں کھل کر طشت از بام کی جیں۔ (ملاحظہ ہودالمعقد الفرید' میں اس عبد الفرید' میں ابن عبدریہ نے روافض کی ٹرائیاں کھل کر طشت از بام کی جیں۔ (ملاحظہ ہودالمعقد الفرید' میں اس عبد المعقد الفرید' المعقد الفرید' میں عبد المعقد الفرید' میں اس عبد المعقد الفرید' میں اس عبد المعقد الفرید' میں اس عبد المعقد الفرید' المعقد الفرید' المعقد الفرید المعقد الفرید' المعقد الفرید' المعقد المعقد المعقد الفرید' المعقد المعقد المعقد المعقد الفرید' المعقد الفرید' المعقد الفرید' المعقد الفرید' المعقد المعقد الفرید' المعقد المعقد الفرید' المعقد المعقد

🕜 الكامل في التاريخ: سنة ١٠٠هـ ؛ البداية والنهاية: ٩٤/١٣

فرقه بندى اور تعصب كالصل حل:

اس مئلے کا اصل حل وہی تھا جوعمر بن عبدالعزیز رالٹنے نے اختیار کیا تھا کہ تمام قبائلی عصبیتوں کوالٹداوراس کے رسول الله الله الماعت میں دبادیا جائے۔ ہشام کی پالیس کے مطابق ایک قبیلے کوآ گے اور دوسرے کو پیچھے کرنے ہے طاقت کے توازن میں تو فرق پڑا مگرا ندرونی نفرتیں برقرارر ہیں اورنفرت کالاوا پکتار ہا۔

ہشام کے بعد آنے والے خلفاء نے بھی اس کا کوئی مناسب حل نہ نکالاجس کا نتیجہ آگے چل کریہ نکلا کے عربوں کی ۔ طوت و ہیب ماند پڑگئی اور اسلامی سیاست کی زمام اہلِ بجم کے ہاتھ میں ہم گئی۔

زيد بن على راكن كاخروج اورثل:

ہشام کے دور کاایک الم ناک واقعہ حصرت حسین چالینون کے پوتے زید بن علی جالفنے کاخروج تھا۔ پیہ حضرت زین العابدين راللف كے صاحبز اوے اور حضرت با قرر الفئذ كے بھائى تھے علم وضل اور زہدوعباوت میں اپنے زمانے كے  $^{\odot}$ ے ہوئے لوگوں میں شار ہوتے تھے۔

زید بن علی جلاف نے کوفہ کے بعض امراء کے ورغلانے پر ۲۲اھ میں خلیفہ بشام کے خلاف خروج کیا جونا کام رہااور زید بن علی پرالٹنے اس کوشش میں جان کی بازی ہار گئے ۔®

مُسلِّمُه بن عبدالملك كي رحلت:

الااله میں ہشام کے بھائی مُسلّمته بن عبدالملک کی دفات ہوگئی۔ بیاییے دور کا بہت بڑاغازی اور مجاہدانسان تھاجس كى خدمات برخراج تحسين پيش كرتے ہوئے حافظ ابن كثير رجائيني فرماتے ہيں:

"مسلكه ككارنام مشهوراوراس كي مساعي قابلِ قدر بين اس كي جهادي مهمات مسلسل اور دور دراز مقامات پر جاری رہیں۔اس نے کتنے ہی قلعے اور علاقے فتح کیے۔اینے عزم اور ہوشیاری سے کئی ایوان اور خطے سرنگول کیے۔ وہ جہادی مہمات اور فتو حات کی کثرت ،قوتِ ارادی اور جنگ جوئی کے لحاظ ہے اپنے دور میں حضرت خالد بن ولید خِلْلْغُونُه کی مثال تھا۔اس کے ساتھ سخاوت ہخن دانی ہشرافت ،حسب ونسب، دین داری اور پر ہیز گاری کی خوبیوں ہے بھی مالا مال تھا۔اللہ اس پر رحمت فر مائے۔''<sup>©</sup>



<sup>🛈</sup> سادات حضرات عموماً صبح اسلامی عقائد ونظریات کے صامل بلکہ اس کے بہترین علم بردار تھے۔اگر بعض سادات کوکوئی اختلاف تھا توا تنا کہ وہ حضرت علی بخالتیو كوهنرت عثان وللتخذ الفنل مجهة تصدريد بن على والنف كيزو يك حصرت على والنحو فضيلت مين تمام صحابه الفال تصديمر باقى صحابه كامقام ومرتبه مجي الي عِكَمُ الدَّمِيا فِي الْحِكَمِيرِ فِي مَصَدِّر مِقَالات الاسلاميين لابي الحسن الأشعري: ٩ / ٦ ؛ التنبية والودعلي اهل الاهواء والبدع لابي العسين المطلى العسقلانی، ص ۲ ۳)

<sup>🎔</sup> الكامل في الناريخ:سنة ٢٢ (هـ

زید بن علی کے خرون کا واقعہ ہم آ مے عمائ تو یک کے تحت تفصیل سے بیان کریں گے۔

<sup>🗩</sup> البداية والنهاية: ٣/٦٣

ہشام بن *عبدالملك كى وفات*:

ا کے بنومروان کا آخری باعظمت فرمانرواہشام بن عبدالملک بیار ہوکر ۲ رہے الآخر ۱۲۵ ھے کودنیا سے رخصت ہوا۔ اس کی عرم دوان کا آخری باعظمت فرمانرواہشام بن عبدالملک بیار ہوکر ۲ رہے الآخر ۱۲۵ ھے کھونا صلے پر''رصاف'' عرم ۵ سال تھی ۔ اس کی خلافت کا زمانہ تقریبا انسی سال آٹھ ماہ تھا۔ اس کا قیام دِشتی کے مواقع سے کھونا صلے پر''رصاف'' نامی شہر میں تھا۔ قبر بھی و ہیں ہے۔ <sup>©</sup>

#### سيرت وخصوصيات

ہشام بن عبدالملک ذاتی طور پرنہایت شریف، بہادر، نیک اور پر ہیز گارانسان تھا۔عمر بن عبدالعزیز کی سیرت پر عمل کی کوشش کرتاتھا۔طبیعت میں حلم اور برد باری کوٹ کوٹ کربھری تھی۔ایک بارسی نے اس کو کھری کھری ساڑالیں تو جواب میں صرف اتنا کہا:''اپنے حکمران کواپیا کہنا مناسب نہیں۔''

ایک شخص کوایسے ہی موقع پر جواب دیا: ' مجھے ایسا کہدرہے ہو حالانکہ میں تمہارا خلیفہ ہوں۔'' اس کے زیادہ سے زیادہ غصے کا اظہار جومنقول ہے، وہ بیہے کہ کسی شخص پر غضب ناک ہوکر کہا:

''چپ ہوجاؤ،ورنہایک کوڑاماروں گا۔''

بہت کم کسی کوڑا نٹتا تھا۔ایک بارکسی پرغصہ آگیااور پچھنازیباالفاظ کہہدیے۔وہ حض بولا:

" خليفه الله موكراس فتم كالفاظ كيتي موئيش منبيس آتى ؟"

مشام بين كرسخت نادم بوا، بولا: "مجهے بدله لياو-"

وه بولا: " كياايسے الفاظ كه كرميں بھى تمہار ہے جيسااحمق بنوں؟"

ہشام بولا: 'احیصااس کا تاوان لےلو۔''

وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا تو ہشام نے کہا '' اچھا پھر اللہ کے لیے معاف کر دو''

وه بولا: "بال الله کے لیے معاف ہے۔"

ہشام نے کہا: ''اللہ کی شم! آئندہ بھی ایسی غلطی ہیں کروں گا۔''®

نماز جمعه میں حاضر نه هونے پرشنرادے کوسرزنش:

اولا دکود بنی فرائض کی پابندی کی تلقین کرتااورکوتا ہی پرمناسب سرزنش کرتا۔ایک باراس کا ایک بیٹا جمعے کی نماز میں شریک نہ ہوا۔ ہشام نے پوچھ کچھ کی تو بولا ''سواری نہیں ملی۔''

ہشام نے کہا: '' تو کیا پیدل نہیں جا سکتے تھے۔'' یہ کہراس کے لیے ایک سال تک سواری پر پابندی لگادی۔

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری: ۷۰۰/۲ تا ۲۰۲

<sup>🕑</sup> البداية والنهاية: ١٥٢،١٥١/١٣

<sup>🕝</sup> البداية والنهاية: ١٥٣/١٣

موسيقى سے احتراز۔ ایک لطیفہ: ،

گانے بجانے اور مے نوشی جیسے گنا ہوں سے نہ صرف خودا ورا پنے خاندان کو بچا کررکھا بلکہ معاشرے میں بھی ان چزوں کونہ پنینے دیا۔اس شم کی خرافات میں ملوث لوگوں کو وہ مناسب سزادیتا تھا۔

ا ہے دا قعات سے متعلق ایک لطیفہ ہے کہ ایک بارموسیقی کا عادی کوئی بوڑھا بکڑ کر لایا گیا۔ ہشام نے کہا: ''اس کا طنبورہ اسی کے سریر مار کرتو ڑدو۔''

تھم کی تھیل ہوئی اوروہ بوڑھارونے لگا۔ ہشام کے خادم نے اسے کہا:''اب چپ ہوجاؤ، صبر کرو'' وہ بولا:'' پٹائی پڑہیں،اس نا قدری پررور ہاہوں کہ خلیفہ نے بربط کو طنبورہ کہا۔''<sup>©</sup>

جهاد كاولوليه:

ہشام کو جہاد کا بڑا ولولہ تھا۔ ہرونت افواج کومستعداور متحرک رکھتا تھا۔ محاذِ جنگ کی بری فکررہتی تھی۔ بردے اہتمام ہے جنگوں کی خبریں سنا کرتا تھا۔ ایک دن خراسان سے آنے والے ایک افسرنے کہا:

''ہمیں خرملی کہ خاقان جوز جان کی طرف بڑھ رہاہے۔ہم نے حملہ کرکے اسے پسپا کردیا۔ پھرہم تعاقب کرتے ہوئے خاقان کی خیمہ گاہ میں داخل ہو گئے اور اے لوٹ لیا۔''

بيسنة بى مشام جوتكيدلگائے موے تھا،سيدھا موكر بيٹھ كيا اور بتالى سے بولا:

"كياكها بتم لوكول في خاتان كى خيمه كاه كوجمي لوك ليا-"

افسرنے کہا "جی ہال۔"

ہشام نے پوچھا:'' پھر کیا ہوا؟''

افسرنے کہا '' وشمن این علاقے کی طرف واپس چلے گئے۔''

 $^{\odot}$ بشام اس پر بهت خوش هوا

وه علاء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور ان سے مشورہ لیتا تھا، امام ابنِ شہاب الزہری اس کے مثیروں میں شامل تھے۔® بزرگانِ دین سے تعلق :

بزرگوں کی خدمت کوسعادت سمجھتا تھا۔ سالم بن عبدالله رائٹند ہے مجدالحرام میں ملاقات ہوئی تو پوچھا:'' کوئی ضرورت ہوتو فر مائے'' وہ بولے ''اللہ کے گھر میں غیر کے آگے ضرورت پیش کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔''

جب سالم بن عبدالله رالله عبادت سے فارغ ہو کرمسجد سے نکلے تو ہشام پیچھے پیچھے آیا اور کہنے لگا: ''اب تو آپ مسجد سے باہر ہیں۔ اب فرمائے '' وہ بولے '' ونیا کی ضرورت کہوں یا آخرت کی؟'' ہشام نے کہا: '' ونیا کی!'' مسجد سے باہر ہیں۔ اب فرمائے '' وہ نیا گی!'' میں دورت کہوں یا آخرت کی؟'' ہشام نے کہا: '' وہ نیا کی!'

سالم نے کہا:'' میں نے دنیااس ہے بھی نہیں مانگی جو ما لکے حقیق ہے ، تواس سے بھلا کیامانگنا جو ما لک ہے ہی نہیں۔''<sup>©</sup>

🛈 البداية والنهاية: ١٥٧/١٣ 🕑 تاريخ الطبرى: ١٢٦/٧ 🗇 سير اعلام النبلاء: ٥١٥٠ 💮 المنتظم: ١١٥٠١١٤/٧

ایک بارابوحازم درالنندے پوچھا:''حضرت!اس اقتدار کے ہوتے ہوئے نجات کاراستہ کیا ہے؟'' وہ بوئے:''کسی شےکواس وقت لوجب کہ اس کالینا حلال ہو۔ای مصرف پرخرچ کروجو برحق ہو۔'' ہشام نے کہا:''اس کی مکمل پابندی کی طاقت بھلاکون رکھ سکتا ہے۔'' ابوحازم دالنند بولے''وہ جوجہنم سے بھا گنا چاہتا ہو۔''<sup>©</sup>

بهترين آ وْتُ سَمَّم:

ہشام بیت المال کی آمدن وخرج میں بے عدا صیاط کرنا تھا۔اس کے دور میں آمدن وخرج سے متعلق ہرچھوٹی <sub>ک</sub> حچھوٹی چیز کا حساب کتاب تاریخ وارر جسڑوں میں مندرج کیا جانے لگا۔

بید بیکارڈ اتنا پختہ اور درست تھا کہ برسوں بعد جب بنوا میں کا سرکاری ریکارڈ عباسی خلفاء کے ہاتھ لگا تو ان کے ہاہرین نے اسے چیک کر کے اعتراف کیا کہ جشام کے دور جیساصاف و شفاف مالی حساب کتاب کہیں اور نہیں دیکھا گیا۔ ® اس بات کو بقینی بنانے کے لیے کہ بیت المال کی آمدن میں کوئی ناجا نزرقم شامل نہ ہونے پائے ،اس نے حکم دیا تھا کہ محاصل کی رقم اس وقت تک قبول نہیں کی جائے جب تک چالیس آدمی گواہی نہ دیں کہ بیرقم بالکل جائز اور حلال ہے۔ ® خلاصۂ کلام:

ہشام کا دورفتو جات بھیراتی وتر قیاتی کا موں ، کرپشن پر قابو ، معیشت کی ترتی اور عدل وانصاف کے لحاظ ہے قابی تعریف تھا۔ تاہم اس دور میں چہار سو بعناو تیں بھی ہوتی رہیں۔ سندھ میں جے تنگھ نے بعناوت کی ، وسطِ ایشیا میں نومسلم ترک اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ افریقہ اور اُندکس میں بر براورخوارج ایک عذاب بن کرعر بول کے قتلِ عام پرتل گئے۔ شیعانِ علی اور بنوع باس نے اپنی خفیہ رکنیت سازی شروع کی اوران کے بعض بزرگوں اور قائد بن نے مسلح خروج بھی شیعانِ علی اور بنوع باس نے اپنی خفیہ رکنیت سازی شروع کی اوران کے بعض بزرگوں اور قائد بن نے مسلح خروج بھی کیا۔ بعض مقامات پر بعناوتوں کے بیچھے خاقان چین جیسے غیر مسلم حکمر انوں کا ہاتھ تھا۔ بعض مقامات پر موب داروں کا مقامات بر بعناوتوں کے بیچھے خاقان چین جیسے غیر مسلم حکمر انوں کا ہاتھ تھا۔ بعض مقامات بر بعناوتوں کے بیچھے خاقان ورشورش انگیزی کی وجہ بنا۔ اگر کوئی اور حکمر ان ہوتا تو بہت مشکل قافومسلم باشندوں سے نامنا سب سلوک بھی اشتعال اور شورش انگیزی کی وجہ بنا۔ اگر کوئی اور حکمر ان ہوتا تو بہت مشکل قافومسلم باشندوں کا مقابلہ کریا تا۔ مگر ہشام نے باغیوں کو ہر جگہ د باکر مملکت اسلامیکو متحد رکھا۔

تاہم فتوں اور بغاوتوں کا تشکسل بے بتانے کے لیے کافی تھا کہ فضا بنومروان کے خلاف ہوتی جارہی ہے اور ذرا کا غفلت اور کوتا ہی سے حالات کی باگ ہاتھوں سے نکل سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہشام کے دنیا سے رخصت ہونے پر جب اقتدار کمزور حکمرانوں کو ملا تو بنومروان کی حکومت اس تیزی سے زوال کا شکار ہوئی کہ سات سال کے اندراندرا س کی بساط اُلٹ گئی۔

♦♦ ♦

🏵 الكامل في التاريخ:سنة ١٢٥هـ

<sup>🛈</sup> المعرفة والتاريخ: ٦٧٩/١

<sup>🍘</sup> تاريخ الخلفاء،ص ١٨٥، ط نزار

#### وليدبن يزيدبن عبدالملك (وليرثاني)

رئ آلاً خر۱۲۵ه هستا سستمادی الاً خره۲۲ اه فروری 743 هستا سسایریل 744 ه

ہشام کی وفات کے بعداس کا بھتجاولید بن پزید خلیفہ بن گیا۔ بنوم وان میں ولید نامی بید دوسرا خلیفہ تھا؛ اس لیے اے ''ولیدِ فات کے بعد اس کی عیش پسندی اور بدکر داری کے سبب بعض مؤرخین اسے ''ولیدِ فاسق'' کبدکریا د کرتے ہیں۔ اس کا باپ پزید بن عبدالملک ۵۰ اصیل اپنی وفات سے پہلے بالتر تیب پہلے اپنے بھائی ہشام اور پھر بیخے ولید کے لیے خلافت طے کر گیا تھا۔ اس وقت ولید تقریباً بندرہ سال کا تھا۔ <sup>©</sup>

باپ کے مرنے پراس نے اپنے نیچا ہشام کی خلافت کودل سے قبول نہ کیااور امور سلطنت سے کوئی سروکار نہ رکھا۔ متیجہ یہ نکلا کہا سے سیاست کا کوئی تجربہ حاصل نہ ہوا۔ اس کے روز وشب بے کارگز رتے رہے۔

ہشام نے اس کی اصلاح کی بڑی کوشش کی۔اس کے بداخلاق دوستوں کواس سے دورکر دیا۔ نہ سدھر نے پر تنجیہ کے لیے جیب خرج بند کردیا مگر ولید ٹانی پر کوئی اثر نہ ہوا۔الٹا چچا سے اس کی نفرت میں اضافہ ہو گیا۔ بات اتنی بڑھی کہ دہ شام چھوڑ کراردن اپنی ذاتی جا گیر پر چلا گیا اور چچا کی وفات تک و ہیں رہا۔ ہشام کے مصاحب امام زہر کی پر لائٹنے اس پر زورد ہے رہے کہ وہ اس نالا اُق لڑ کے کی ولی عہدی منسوخ کردے۔ آخر ہشام بھی بھی ہے جھے کی اصلاح سے ناامید ہوکر بہی سوچنے لگا۔ مگر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے ایام حیات پورے ہوگئے اور وہ اس حال میں فوت ہوا کہ مملکت کے دلی عہدے طور پر ایک ناتج ہے کا رہ کم ہمت اور لا پر واہ انسان کا نام طے تھا۔ ® ہشام کی غلطی :

یہ ماننا پڑے گا کہ طویل اور کامیاب دور حکومت کے باد جود ہشام نے بڑی غلطی کی کہ اپنے بعد أمت کی تیادت کے لیے کے لیے کی مناسب اور اہل فرد کا تقریز بہیں کیا۔ حالاتکہ یہ کام اے بہت پہلے کر لینا چا ہے تھا؟ کیوں کہ موت کا کوئی

<sup>🛈</sup> مير اعلام النبلاء: ٥/٧٦

<sup>🏵</sup> البداية والنهاية: ١٦٠/٠٢٣ تا ١٦٣ ؛ سير اعلام النبلاء: ٣٧١/٥



وقت مقررنہیں۔ ہشام کواس کام کے لیے کھٰلا وقت ملاتھا مگر جب وہ فوت ہوا تو وہ نو جوان جواس کے بعد حکومت کے لیے نامز دتھا،طرح طرح کی بداخلا قیوں کا شکار ہو چکا تھا۔

سی ہونامشکل نہیں کہ ہشام ولید کی غلط حرکات و کھے کربھی اسے ولی عہدی سے معزول کرنے میں اتنی لیں وپیش کیوں کرتارہا۔ اس کی وجہ وہی موروثی نظام حکومت کا اصول تھا جو چاہے کہیں لکھا ہوا نہ تھا، مگراب وہ ایک دستور مملکت کی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ ولید کو اس کے باپ نے ولی عہد نامز دکر رکھا تھا۔ اگر اس کی ولی عہدی منسوخ کی جاتی تو ولید کے باپ کے وفا دار امراء اور اس کے قربی رشتہ دار بغاوت پڑئل جاتے؛ کیوں کہ وہ سب انتقال اقتدار کے مرحلے میں اس دستور مملکت کو مانتے تھے؛ اس لیے ہشام کی سوج دل ہی میں رہی اور چاہنے کے باوجود وہ ایک نااہل مخص کو جانشینی سے معزول نہ کرسکا۔ اس کی وفات کے بعد بہرصورت سخت ضرورت تھی کہ امرائے حکومت مل کر ولید ٹانی کی ولی عہدی کو اس اعلی منصب کے لیے چئتے گرمورد ٹی فظام حکومت کی خرابی اپنارنگ دکھا کر رہی۔ امراء نے ولید ٹانی کی حکومت پرسر شلیم ٹم کردیا۔

ورحقیقت دورخلافت راشدہ کو چھوڑ کرامت کی پوری تاریخ کا پیرہت بڑا المیدر ہا ہے کہ انتقال اقتدار کے مرسطے پر مناسب ترین آ دی کو زمام قیادت سو بینے کا کوئی با قاعدہ سلم نہیں بنایا گیا۔ اسلام نے شورائیت، رضا، افاضل اُمت کی نمائندگی اور لوگوں کی زبنی ہم آ بنگی کے ساتھ انتقال اقتدار کا جو نظام دیا تھا، اسے اپنی اصل سے بٹا کر ایک محدود اور خاندانی شورائیت پرلانے کا سب سے بڑا نقصان بیہوا کہ انتقال اقتدار کا مرحلہ شفاف اور محفوظ ندر ہا۔ اس میں ذاتی، خاندانی اور گھر بلواغ واض شامل ہو گئیں۔ چونکہ بیاغ راض مختلف ہوا کرتی ہیں؛ لہٰذا بیہ ماحول ہمیشہ اُمت میں انتشار، خاندانی اور خانہ بنیاد بنیار ہا۔ اگر اجتاعی سیاس شعور سے کام لے کرکم از کم انتقال اقتدار کے مرحلے کے لیے خاندانی مفادات کو پس پشت ڈال کر صرف امت کی فلاح و بہود کو مد نظر رکھتے ہوئے قابل ترین فرد کے چناؤ کا سلم تنظیل دے لیا جاتا تو ہمیں بنوامہ سے لے کر اورنگ زیب عالم گیرتک اس فتم کے سانحوں کا تسلمل ندد کھائی ویتا کہ مشخکم وعالی شان سلطنتیں کسی نااہل فرد کے برسراقتدار آتے ہی چندسالوں کے اندرا ندر و وبرزوال ہو کرختم ہوگئیں۔ ولید کی نتاہ کن ساست ۔ قابل امراء کی معزولی:

ہشام بن عبدالملک کے بعد اُمت کے بھلے برے کا اختیارا یک ایسے خص کے ہاتھ میں آگیا جوعلم ، تجربے ادر معالمہ فہمی سے کوسوں دور تھا۔ اس نے ایسے حالات میں حکومت سنجالی تھی کہ باغیوں اور شورش پسندوں کو ابھی ابھی د بایا گیا تھا۔ اس جان کا مہم میں ہشام جیسے فولا دی انسان اور اس کے درجنوں اولوالعزم جرنیلوں کو کئی سال لگے تھے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ امن وعافیت کے اس ماحول کو پائیدار بنانے کے لیے اُن تھک محنت کی جاتی اور ذاتی اغراض ومفادات سے بالاتر ہوکر صرف اور صرف قوم کی بھلائی کومدِ نظر رکھا جاتا۔

مروليد ثانى نے حکومت سنجالتے ہی نفرت کی سیاست کا کھیل شروع کر دیا۔اس نے اپنے بچپا نے نفرت کا اظہار

کے ہوئے اس کے تمام قابل اعتماد امراء کو بیک جنبش قلم برطرف کردیا۔ یہ وہ امراء تھے جنہوں نے پورے ملک کو برسوں ہے سنجال رکھا تھا اور وہ سیاست کی اون نج نے سے خوب داقف تھے۔ ان امراء کو ولید ٹانی ہے کوئی عقیدت نہی میرنظم وضبط کی پابندی اور مرکز خلافت کے احترام میں انہوں نے خاموثی سے اپنی برطر فی قبول کرلی۔ ان میں سے بعض افسران کو ولید ٹانی نے ویلید ٹانی نے ان بعض کو شخت برائیں دیں۔ بعض گوشہ شین یار دپوش ہوگئے۔ ولید ٹانی نے ان کی جگہ ناایل اور خوشا مدی قسم کے لوگوں کو اہم عبد سے سونب دیے۔ اپنے بعد اپنے دوبیٹوں کو کیے بعد دیگر ہے ولی عبد مقرر کر دیا۔ اس طرح پوری مملکت کا نظام تہد و بالا ہونے کے اسباب پورے ہوگئے۔ ش

شاید مملکت اس حالت میں بھی ایک آ دھ صدی گز ار لیتی مگر اس دوران ولیدِ ٹانی کی بعض حرکات نے عرب قبائل کی ہا ہمی عصبیت کومزید ہواد ہے دی۔ بنوا میہ کے وفا دار عرب قبائل میں بہت بڑی طاقت یمنی عربوں کی تھی ؛ اس لیے بنوامیدان کی بڑی خاطر مدارت کرتے تھے۔ ہشام بن عبدالملک نے بھی انہیں بڑی عزت دی تھی۔

مگر ولیدِ ٹانی نے بمنی قبائل کونظرا نداز کر کے مصری عربوں کو حدے زیادہ نواز ناشروع کر دیا۔ خالد بن عبداللہ قسری بمنی قبائل کا ممتاز سر دارتھا جو ہشام کے دور میں پندرہ سال تک عراق کا والی رہنے کے بعد معزول اور پھر گرفتار ہوا تھا۔ اس وقت تو چند ماہ کی قید کے بعد ہشام کی مداخلت پراسے رہائی مل گئتھی اور وہ جہاد کے لیے سرحدوں پر چلا گیا تھا۔ مگر ولیدِ ٹانی نے حکومت سنجا لتے ہی اے گرفتار کر کے حاکم عراق پوسف بن عمر کے حوالے کر دیا جس نے اسے سخت تشدد کا نشانہ بنا کرفتل کرادیا۔ ®

وليدثاني كے خلاف بغاوت:

اس م کے واقعات سے عربوں میں قبائلی عصبیت بڑھتی چلی گئے۔ یمنی قبائل ولید ٹانی کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے ولید ثانی کے چپازاد بھائی، یزید بن ولید کے ہاتھ پر بیعت کر کے حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ ترتیب دے ڈالا۔ کارروائی اس طرح ہوئی کہ یزید بن ولید اپنے دواڑ ھائی سوخاص آ دمیوں کے ساتھ دِمَثُق پہنچا۔ ایک شب اس نے چپالیس افراد کے ساتھ جامع اموی میں نمازعشاءادا کی۔ اس مجد کی محراب سے ایک دروازہ قصر خلافت میں کھاتا تھا جس سے خلیفہ کی آمدورفت ہواکرتی تھی۔ تمام نمازیوں کے چلے جانے کے بعد یزید بن ولید نے مسجد کے چوکیداروں کو حراست میں لے لیااور محراب کی سب کا دروازہ تو ڈکول میں گھس گیااور بڑی آسانی سے سرکاری خزانے ادرکی پر قبضہ کرلیا۔ بہت سے امراء نے اس سے بیعت کرئی۔

ولید ٹانی ایک دوسرے کل میں تھا۔ یزید نے اس کا محاصر ہ کرلیا۔ ولید پہلے باہرنگل کرلڑتار ہا مگر جب مقابلہ ہے سود دیکھا تو کل میں مورچہ بند ہو گیا اور آواز لگائی '' کوئی شریف آ دمی ہے تو آ کر بات کرے۔''

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ١٦٦/٥٢، ١٦٦



ایک امیرنے دروازے برجا کرکہا:

''ہمیں آپ ہے کوئی دشمنی نہیں گرآپ کی مے نوشی ، اللہ کے دین کی تو بین اور زنا کاری ہمیں برداشت نہیں'' ولیدنے کہا:'' بھائی! تم نے حد کر دی۔ بچھ زیادہ کہہ گئے۔اللہ نے جو حلال لذتیں دی ہیں وہ میرے لیے کافی ہیں'' مخالفین جب اے قبل کرنے کے لیے قصرِ خلافت میں گھنے لگے تو وہ کہنے لگا:

'' جس طرح عثمان خالفته تلاوت كرتے ہوئے شہيد ہوئے ، ميں اس طرح مرنا جا ہتا ہول''

سیکه کرقرآن مجید کھولااور تلاوت میں مصروف ہوگیا۔اسی دوران باغیوں نے اندرآ کراہے مارڈ الا۔ میرواقعہ ۲۷ جمادی الآخرہ ۲۲ اھ کا ہے۔ولید ٹانی کا دورِاقتذارا یک سال تین ماہ بنتا ہے۔اس کی عمر ۲ سوسال تھی۔ <sup>©</sup> ولید ثانی سے متعلق مشکوک روایات:

ولید خانی کی ناا بلی اور فسق و فجور پرموز حین کا اتفاق ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ بنومروان کی حکومت کوشکتہ کرنے بیں اس کے غلو فیصلوں بلکہ جمافتوں کا بڑا وخل تھا۔ تا ہم اس کی برائیوں سے متعلق بعض روایات مبالغہ آمیز ہیں۔ دراصل ولید خانی اپنے مظالم اور غلط اقد امات کی وجہ سے بہت بدنام ہو چکا تھا اور خواص بھی اس کے خلاف ہے ؟ اس لیے کہ خالفین نے انتقای طور پر اس کے بارے میں الحاد اور بے دینی کے واقعات مشہور کرد یے مثلاً یہ کہ اس نے کعبہ کی حجہ خالفین نے انتقای طور پر اس کے بارے میں الحاد اور بے دینی کے واقعات مشہور کرد یے مثلاً یہ کہ اس نے کعبہ کی حجہ تابی ہے ہوں کا ارادہ کیا تھا، قر آن مجید کی تو ہیں کھی بعض کفرید اضعار ہمی کا ارادہ کیا تھا، قر آن مجید کی تو ہیں کہ تھی بعض کفر ہے اس اس کی طرف منسوب ہیں۔ یہ جان کی ہوں ہوں کی کہ اس کی طرف منسوب ہیں۔ یہ مقل اور بدنام محص کے متعلق ہرگری پڑی بات مان کی جائی ہے ؟ اس لیے ان روایات کو درست نہیں مجھتے تھے۔ یہ تھی مبرحال بعض مختاط علاء ومحد ثین ولید خانی کے بارے میں کفرو ہے دینی کی ان روایات کو درست نہیں مجھتے تھے۔ یہ خانیت کہ دہ عیاش اور نالائق آدی تھا اور بعض مخرات سے احتر از نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کی طرف کفر و زند یقیت کی نسبت درست نہیں۔ اس کی طرف سے اپنے بیٹوں کی ولی عہدی کے اعلان کے لیے جوفر مان جاری کیا گیا تھا، اس کی عبارتوں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پر جا ہے گیا گز را ہو گر اعتقادی طور پر شربعت محمد یہ ہی کوراو نجات مانا قادر سے کوران کی گیا کاراستہ چھوڑ دے۔ عمل اور سے کوران میں تحریر تھا۔ ''اللہ اسے ہوگر اور اور مرکش ہوکر نیکی وتھو کی کاراستہ چھوڑ دے۔ تھا۔ اس کے ایک فرمان میں تحریر تھا۔ ''دائندا سے ہالک کرے جو گر اوادر مرکش ہوکر نیکی وتھو کی کاراستہ چھوڑ دے۔

وہ اپنے ہم نشینوں سے کہا کرتا تھا:''موسیقی کا شوق شہوت کو بڑھا تا اور شراب جیسا اثر کرتا ہے۔اگر تہہیں موسیقی سے واسطہ رکھنا ہے تو پھرعورتوں سے دوررہو؛ کیوں کہ گانا زنا کامنتر ہے۔میرے نزدیک موسیقی پیاس کی شدت میں پانی سے زیادہ لذیذ ہے مگراس کے باوجود میں بہی کہہ رہاہوں؛ کیوں کہ حق بات اس لائق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔''®

جو بھی صور تحال بیش آئے اس میں اللہ کی اطاعت کولازم بکڑو۔''<sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبرى: ٧/٢٤٦/ سير اعلام النبلاء: ٥/٣٧٣؛ الكامل في الناريخ: سنة ١٢٦ هـ 🦪 تاريخ الطبرى: ٢٢١/٧

<sup>🕏</sup> الكامل في التاريخ:سنة ١٢٦هـ

اس سے نابت ہوتا ہے کہ ولید نانی موسیقی اور مے نوشی جیسے کبیرہ گناہوں بیں ضرور ملوث تھا مگر دہ ان چیز وں کو گناہ کا سے نابت ہوتا ہے کہ بین زیادہ کر آئجھتا تھا۔ وہ گناہ گار ضرور تھا مگر شریعت کا مشر اور طحد نہ تھا۔ عبای دور کے خلیفہ مہدی کے سامنے کسی نے ولید ثانی کوزندیق اور کا فرکہا تو مجلس میں موجود ایک فقیہ ابوعلا نہ اٹھ عبای دور کے خلیفہ مہدی کے سامنے کسی نے ولید ثانی کوزندیق اور کا فرکہا تو مجلس میں موجود ایک فقیہ ابوعلا نہ اٹھا، کھڑے ہوئے اور بولے ''امیر المؤمنین! مجھے ولید کے ایک دوست نے جو اس کی نجی محفلوں میں شریک رہتا تھا، کھڑے کہ ولید بینے بلانے اور لہو ولعب میں مشغولیت کے باوجود نماز کا وقت آتے ہی لباس تبدیل کرتا اور اچھی طرح بنہ کہ کا زادا کرتا۔''

یین کرمہدی نے اس گواہی کو قبول کیااور کہا:''اللہ آپ کو برکت دے۔''<sup>©</sup> برائیوں کے ساتھاس میں سخاوت کی خوبی نمایال تھی۔اس نے سپاہیوں اور سر کاری ملازموں کی تنخواہیں بڑھادی تھیں یختا جوں،معذوروں اورا یا ججوں کی دیکھ بھال پرخوب خرچ کرتا تھا۔ <sup>©</sup>خود بھی قادرالکلام شاعرتھا اور شعراء کو بڑھ کرانعامات دیا کرتا تھا۔ <sup>©</sup>

🛈 الكامل في الناريخ:سنة: ١٢٦هـ

🕏 الكامل في التاريخ :٢٨٨/٤ تحت: ١٢٥هـ

<sup>©</sup> مروج الذهب: ٢/٤ ٥٣٠٥ ؟ الفخرى في الآداب السلطانيةلابن الطقطقي، ص ١٣٣ ،ط دارالقلم بيروت

#### يزيد بن وليد بن عبدالملك (يزيد ثالث)

جمادى الآخره ٢٦ اهه ..... تا ..... ذوالحجه ٢٧ اه اپريل 744 م ..... تا ..... اكتوبر 744 م

ولید بن بزیدگوتل کر کے برسرافتد ارآنے والا اس کا چچازاد بزید بن ولید نیک سیرت، سادہ منش اور کفایت شعار تھا۔ اموی حکمرانوں میں بیہ بزید نامی تیسرا خلیفہ تھا؛ اس لیے اسے'' بزیدِ ٹالٹ'' کہا جاتا ہے۔ اس نے ولید کے رائج کردہ سرکاری اخراجات میں اسراف کوختم کردیا اور شخوا ہیں کم کردیں، اس وجہ سے مخالفین اسے'' بزیدناقعن' کہنے گے۔ بنوامیہ کے عادل خلفاء میں عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ اس کانام لیاجا تا ہے۔ ® اس کی یالیسی اس کی کہلی تقریر سے ظاہر ہے جس میں اس نے کہا تھا:

" میں اس وقت تک نہ کوئی نئی تمارت بنواؤں گا، نہ ٹی نہر کھدواؤں گا جب تک سر صدوں کی حفاظت کے انتظامات اور ضرورت مندوں کے لیے بھی انتظامات اور ضرورت مندوں کے لیے بھی بند نہیں کروں گا۔ تمہارا وظیفہ اور راش تمہیں حب معمول ملتار ہے گا۔ حقوق کے لیا ظاہر وراور قریب والوں میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ جو پچھ میں نے کہا اگر اس بچمل کرتار ہوں تو میری اطاعت تم پرلازم ہے۔ اگر ایسانہ کروں تو تم مجھے معزول کردو۔ اگر کوئی نیک وصالح آدمی ان باتوں کی پابندی کا وعدہ کرے اور تم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چا ہوتو میں سب سے پہلے اس سے بیعت کروں گا۔ "® مؤرخ ابن الطقطقی پر بید ثالث کا پہندگا کی سے بیعت کروں گا۔ "® مؤرخ ابن الطقطقی پر بید ثالث کا پہندگا کی خرماتے ہیں:

"اس زمانے کی نسبت سے اور اس دور کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ بیان اچھاتھا؛ کیوں کہ ان لوگوں کے ہاں قیادت کے لیے بیصفات معتبر شار ہوتی تھیں۔ رہی آج ہمارے دور کی بات ، تواگر آج کوئی بادشاہ اس برفخر کرے کہ اس نے کوئی نہر نہیں کھدوائی اور کوئی تقمیر اتی کا منہیں کرایا اور اپنی رعایا کو دعوت دے کہ وہ اس کی جگہ دوسرے کومقر رکر دیں تولوگ ایسے خص کو بے وقوف تصور کریں گے۔

الفخرى في الآداب السلطانية لابن الطقطقي، ص ١٣٤

🛈 البداية والنهاية: ١٩٢،١٩١/١٣

سران لوگوں کی اصطلاح میں بیمناسب تھا کہ حکمران دوسرے کو حکمرانی سونپ دے۔ "

یزید خالف کا سابق خلیفہ کو آل کر کے برسر افتدارا آنا جا ہے وقت کی ضرورت سہی مگر تھی تو بغاوت اور بغاوت کی وجو بھی ہوں ، اس کا بڑا نقصان بیہ ہوتا ہے کہ عوام کے دلول سے حکمرانوں کا وقارا ٹھ جاتا ہے۔ ماتحت امراء میں آئندہ بھی حکمرانوں کے خلاف شمشیر سونتنے اور بغاوتیں کرنے کی ہمت پیدا ہوجاتی ہے۔ پھر ولید خاتی میں من کی عصبیت بھی کا رفر ماتھی۔ یزید خالف شمنی قبائل کے ذریعے برسرافتدار آیا تھا۔ ان تلواروں کا نشانہ بننے والا ولید جو آپ کی حصبیت بھی کا رفر ماتھی۔ یزید خالف بمن گیا جا گر قریشی اور این دور افتدار میں ہر طبقے میں بدنام تھا قبل ہونے کے بعدا پنے قبیلے کے زدیک مظلوم بن گیا چنا نچا کھڑ قریشی اور اموں کا اند نئے حکمران کے خلاف ہوگے۔ جمع مقلطین اور اور ن میں بغاوتیں ہو کیں جنہیں سرکاری افواج نے بودی مشکل نے ختم کیا۔

سگراس جھنجھٹ سے پیچھا جھوٹا ہی تھا کہ کچھ ہی دنوں بعدالجزیرہ کے اموی حاکم مروان بن مجمہ نے بغاوت کردی۔ برید ثالث نے مُوصِل اور آ ذربائی جان کی حکومت پیش کر کے اسے دوبارہ و فا داری پر آ مادہ کیا۔ میں خالہ نہ کوصرف جمہ مہمنز تکہ حکومت کاموقع مال وہ طاعوں کے مض میں مدتال میں ان دمین الحرور کا میں کیا۔

یزیدِ ثالث کوصرف چھے مہینے تک حکومت کا موقع ملا۔ وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہوااور ۲۰ ذوالحجہ ۲۲ اھ کووفات پا گیا۔اس کی عمر ۱۳ سال تھی۔ ®

🎔 البداية والنهاية: ١٩٢/١٣، ١٩٢١؛ الكامل في التاريخ: سنة ٢٦هـ ؛ تاريخ الخلفاء، ص ١٨٩، ط نزار

① الفعری فی الآداب السلطانیة لابن الطقطفی، ص ۱۳۶،۹۳۶ میجی ظاہرہے کہ خلافت راشدہ کے بعد سحرانوں کے مزاج میں بہتر یکی عمر بن عبدالعزیز کے مثالی کردار کی وجہ سے ظاہر ہوئی تھی ورندان سے پہلے ہومروان کے حکمرانول میں بیصفات نہیں تھیں بککہ طاقت کے بل بوتے پرحکومت کارنگ زیادہ نمایاں تھا۔

## إبراهيم بن وليدبن عبدالملك

ذ والحجه ۱۲ اه ..... تأ ..... صفر ۱۲۷ه ا كو بر744 م ..... تا ..... د تمبر 744 م

یزیدِ ثالث کے بعداس کا بھائی ابراہیم تخت نشین ہوا۔ تاہم اس کی خلافت برائے نام ہی تھی۔ عام طور پراس کی خلافت کو تسلیم نبیس کیا گیا۔

اس کے خلیفہ بنتے ہی الجزیرہ کے حاکم مروان بن محمد نے علم بغاوت بلند کردیا۔اس کا مطالبہ تھا کہ ولیدِ ﷺ بیٹوں کور ہاکیا جائے جنہیں بزیدِ ثالث نے گرفتار کیا تھا۔ یہ مطالبہ مستر دکردیا گیاا ورمروان نے افواج لے کرشام پڑھائی کردی۔اس نے قسر بن اور تمص پر قابض ہوتے ہوئے سیدھادِ مُثَق کارخ کیا۔

ابراہیم نے سلیمان بن ہشام کوایک لا کھ سپاہی دے کر مقابلے کے لیے بھیجا۔ صفر ۱۳۷ھ میں سرکار کی افوان ا<sub>ار</sub> مروان کے حامیوں میں زوردار جنگ ہوئی جس میں سرکاری افواج کوشکست ہوئی۔

اس دوران شامی امراء نے ایک حماقت ہی کہ دلید ٹانی کے گرفتار شدہ دونوں بیٹوں کوفل کردیا ٹا کے مستقبل میں ان میں سے کسی کے خلیفہ بننے کا امکان ندرہے۔

ادھر مروان بلغار کرتا ہوادِ مَثْق بینج گیا۔ ابراہیم شبرے فرار ہو گیا۔ مروان نے آسانی سے پایی تخت پر قبضہ کرایا ا جغرے الھ کوابراہیم کی معزولی کا علان کردیا گیا۔ اس کی حکومت دوراہ بھی پورے نہ کرسکی۔ ع

\*\*

رًا الكامل في التاريخ:مسة ٢٠١هـ، ٢٧ هذا تاريخ الخلفاء:ص ١٨٨٩



#### مروان بن محمد بن مروان (مردانِ ثانی)

صفر ۱۲۷ه .....تا.....ذو والحبر۲۳۱ ه وسمبر744 ه.....تا.....اگست744 م

مروان بن محمد (مروانِ ثانی) ایک پخته عمر، جہاں ویدہ اور بہادرانسان تھا۔اس نے وسعت ِظر فی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سابق حکمران ابراہیم کوتخت سے ہٹانے پراکتفا کیااوراس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی۔

مروان نے جب خلافت کی فرمہ داریاں سنجالیں تو نظام حکومت بہت کمزور ہو چکا تھا۔ مروان نے پانچ سال دس ماہ تک حکومت کی اور اس دوران سلطنت کی بقا کی ان تھک کوشش جاری رکھی۔ اس کی سخت کوشی اور جفاکشی کی وجہ ہے لوگ اسے حمار (گدھے) سے تشبیہ دینے گئے اور بعد میں مخالفین نے اس نازیبالفظ کو طنز آاس کے نام کا حصہ بنادیا۔ بہر کیف گڑ تے حالات کی طوفان خیز موجوں کے سامنے بند باند جنے کی تمام کوششیں اکارت گئیں اور آخر کار مروان بن مجمد پر بنوامیہ کی سیادت کی طوفان خیز موجوں کے سامنے بند باند جنے کی تمام کوششیں اکارت گئیں اور آخر کار مروان بن مجمد پر بنوامیہ کی سیادت کی خوار بڑی وجوہ تھیں:

- 🛈 اندرونی بغادتیں ادرشورشیں جوسرکش امراءاورخوارج کی شکل میں ابھررہی تھیں۔
- 🕈 سمنی اور مصنری قبائل کے درمیان بردھتی ہوئی کشیدگی جوخانہ جنگی کی شکل اختیار کررہی تھی۔
  - 🕜 خودخاندانِ بنواميها ورامرائے بنومروان كے مابين اختلا فات اور عدم اعتاد كاماحول\_
    - 🕾 بنوہاشم کی خفیہ دعوت جوملک کوایک انقلاب کی طرف لے جار ہی تھی۔

جہاں تک اندرونی بغاوتوں اور شور شوں کا تعلق ہے، ان میں سب سے پہلے اسے شام کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل مروان مصری قبائل کا حامی تھا جبکہ شام میں یمنی قبائل کی کثر ہے تھی۔انہوں نے شام کے مختلف شہروں میں اس کی بیعت سے انکار کردیا۔مروان نے ہر جگہ فوج کشی کر کے ان باغیوں کو ہز ورششیر سرنگوں کیا۔

کچھ طرمے بعد یہ باغی خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے لڑے سلیمان کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے ادران کی تعداد کے ہزارتک بہنچ گئے۔مردان نے خساف کے مقام پرایک قہرانگیز جنگ لڑ کرانہیں بسپا کیا۔ ®

🛈 الكامل في التاريخ: ٢٣٩/٤: سنة ٢٧هـ

سیجھ ہی مدت بعد عراق میں ضحاک بن قیس نامی ایک بڑے معرکہ آز ما خارجی سردار نے بغاوت کردی اور کوز پرقابض ہوگیا گئی ماہ تک وہ سرکاری افواج کے لیے در دِسر بنار ہا۔ آخر میں وہ فتح یاب ہوتا ہواشام کی طرف بڑھار حران کے مقام پر مروان نے خود اس کا سامنا کیا۔ اس لڑائی میں ضحاک مارا گیا اور اس کا باقی کشکر دو تین چھوٹی چھوٹی جنگوں کے بعد عراق کی طرف پہپا ہوگیا۔ مروان کے جرنیاوں نے ان کا تعاقب کیا اور عراق میں ہر جگہ آئیں تہہ تنج کر کے ان کا صفایا کردیا۔

ر میں اندرونی مہمات کا مہر مال میلز ائیاں حکومت کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھیں ؛ کیوں کہ گزشتہ تمام خلفاء کوالیں اندرونی مہمات کا سامنا رہا تھا۔اصل خطرہ جس نے بنومروان کی جڑوں کو کاٹ ڈالا ، بنوہاشم کی تحریک تھی جس کا حال تفصیل ہے آگے پیش کیا جارہا ہے۔

# 

#### سرگزشت دعوت بنی ہاشم ..... چنداُ صولی باتیں

بومروان کے دور میں کھام کے جورو جراورخوف دوبد بے نےعوام کی بہت بڑی تعدادکو کم ہمت اورخودغرض بنادیا خابل ، حق گو، دیانت داراور متق لوگ آہت آہت سرکاری عہدول سے دور ہوتے چلے گئے تھے۔دوسری طرف عوام نے بھی حکومت کے بحطے بُرے یا حکمران کی نیکی یابدی سے سروکاررکھنا جھوڑ دیا۔وہ کے بعد دیگر نے ایک ہی فاندان کے لوگول کی تخت نشینی کا نظارہ کرنے کے لیےرہ گئے تھے۔اسلام کا وسیج البنیا دشورائی نظام پارہ پارہ ہو چکا تھا۔ اس صور تحال میں بنو ہاشم کے بچھلوگوں نے بنوا میہ کا تختہ النے کی منصوبہ بندی شروع کردی۔ چونکہ عوام کی بہت بڑی تعداد بنومروان کی موروثی حکومت سے بے زارتھی ؛اس لیے اس تحریک و بہت جلد مقبولیت حاصل ہوگئی۔

بعض لوگ بنوامیہ اور بنوہاشم کے مابین کسی بھی قتم کے سیاسی اختلاف کا افکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بنوامیہ کے خلاف بنوہاشم (لینی بنوعباس یا بنو فاطمہ) نے بھی کوئی تحریک چلائی ہی نہیں۔ اسی طرح وہ عباسی خلافت کے قیام کے دوران کشت وخول کا بھی سرے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سی خوز بزی کے بغیر بنوعباس کی حکومت قائم ہوگئ تھی اور بنوامیہ کے امراء کوکوئی گزندنہیں پہنچائی گئی۔

ا تنا تو درست ہے کہ بنوہاشم اور بنوامیہ کی سیاسی کش کمٹن کے بار ہے بعض با تیں مبالغے اور جعل سازی پر بنی ہیں،
اک طرح بنوعباس کی خلافت میں بنوامیہ پر مظالم کی روایات میں بھی یقینا بعض اضافی چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ گر ہر
بات کوسبائی روایات کی کر شمہ سازی کہہ کراس کا انکار کروینا بھی کوئی منصفانہ طرزِ عمل نہیں ہے۔ ایک اتنا بڑا انقلاب جو
چین کی سرحد سے اُنڈلس تک وسیح خلافت کو چند سالوں میں لپیٹ کررکھ دیے ،کسی غیر معمولی تح یک، طاقت ور
اسباب، زبردست عوامی ذہن سازی اور سخت کش مکش کے بغیر بریا ہوجانا ممکن نہ تھا۔

سب سے بڑی بات ہے کہ خود عباس خلفاء کے زمانے میں مرتب کی گئی کتب تاریخ میں ہے باتیں اس طرح منقول ہیں۔ پچھالوگ بنوا میہ کے معایب کا کلی طور پر انکار کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے دور کے سار ب حالات ان کی مخالف کسی پارٹی بنوع باس کے دور حکومت میں مرتب کیے گئے ؛ اس لیے ان کے خلاف کسی جانے والی منام روایات جھوٹی ہیں۔ اوّل تو یہ بات خود درست نہیں۔ مانا کہ بنوا میہ کے بعض معایب من گھڑت ہیں اوراک لیے ہم نے اموی دور کے اس دور کے سب اہلِ منام دوالی ہیں کی خاص طور پر چھان بین کی ہے گر ہمیں یا در کھنا جا ہے کہ اس دور کے سب اہلِ منام دکام کے زرخر ید نہ سے کہ سب پچھا نہی کی مرضی کے مطابق گھڑ گھڑ کر لکھتے رہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بھر بنوا میہ کے منام دکام کے درخر ید نہ سے کہ سب پچھا نہی کی مرضی کے مطابق گھڑ گھڑ کر لکھتے رہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بھر بنوا میہ کے منام دکام کے درخر ید نہ سے کہ سب پچھا نہی کی مرضی کے مطابق گھڑ گھڑ کر لکھتے رہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بھر بنوا میہ کے منام دکام کے درخر ید نہ سے کہ سب پچھا نہی کی مرضی کے مطابق گھڑ گھڑ کر لکھتے رہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بھر بنوا میہ کے میں بنوا میہ کو اس بی کے میں بنوا میہ کی مرضی کے مطابق گھڑ گھڑ کر لکھتے رہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بھر بنوا میہ کے میں بنوا میں کے مطابق گھڑ گھڑ کر لکھتے رہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بھر بنوا میہ کے میں بنوا کو بنوا میں کے مطابق گھڑ کے درخر ید نہ سے کہ بنوا میں کے مطابق گھڑ کے درخر یکھی کے درخر میں کے درخر میں کے مطابق گھڑ کو کو میں کے درخر میں کیا کہ کو کو میں کے درخر میں کو در کے درخر میں کے درخر میں کے درخر میں کے درخر میں کو درکر میں کے درخر میں کی درخر میں کے درخر میں کے درخر میں کی درخر میں کے درخر میں کی درخر میں کے در

خلفاء کی فتو حات اوران کی کسی بھی خوبی کا ذکران مصادرِ تاریخیہ میں نہ ملتا جو بنوعباس کے دور میں مرتب کیے گئے۔اگر بنوعباس کواہلِ علم کے قلم پراتنائی قابوہ وتا تو پھر عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی معایب گھڑ کر چیش کردیے جائے۔ گرم م دیکھتے ہیں کہ بنوعباس کے دور میں مرتب کیے گئے تاریخی مصادر میں ان کے بارے میں ایک منفی جملہ بھی متوال میں مرتب کے گئے تاریخی مصادر میں ان کے بارے میں ایک منفی جملہ بھی متوال خوبیں ۔اسی طرح عبدالملک کی سیاسی مہارت اور غیرت وجمیت بسلیمان کی شروخت وسی اور جنمام کی بر دباری اور سیاست دانی بھی انہی مصادر سے ہم تک پینچی ہے ؛اس لیے بی کہنا درس نہیں کہ بنوعباس کے دور کے تمام تاریخی مصادر شیعی روایات سے بھرے ہوئے ہیں ۔

در حقیقت خروج اور انقلاب کے دوران پیش آنے والے بعض ناخوشگوار واقعات اس زمانے کے ایسے پیتر تھائی حقے جن کا کوئی صحیح انتقل انسان انکار نہیں کرسکتا تھا؛ ای لیے عیاسی خلفاء نے اسپے دور میں ان کے مرتب اور ثانیا ہونے پرکوئی قد غن نہیں لگائی۔ پھر ہمارے سامنے تاریخ کا ایک ایساماً خذ' انساب الاشراف' موجود ہے جوعبائ خلیفہ المتوکل کے خاص در باری البلاڈری (م 2 کا ھ) نے مرتب کیا تھا۔ بلاڈری خود اہل سنت مورخ سے ادرالتوکل بھی سنت کا پابند اور سبائیت کا سخت مخالف تھا؛ اس لیے ہم عباسی تحریک کے ناخوش گوار واقعات کے متعلق''ان اب الاشراف' پرکسی اور ما خذکی بہ نبست زیادہ اعتماد کرسکتے ہیں۔ دوسراا ہم ما خذ ابن جریر طبری (م ۱۳ ھ) کی تاریخ ہے۔ یہ بھی عباسی دور میں مرتب کردہ مشہور ترین تاریخ ہے۔ امام طبری در باری مورخ نہ تھے؛ لہذا بنوعباس کی خوبیل اور خامیوں دونوں کے بارے میں تاریخ طبری کے مواد پر اعتماد کیا جاسکتا ہے سوائے اس کے کہ کوئی روایت کی اُقابلِ اعتماد ہو یا کسی دوسری روایت سے تعارض کی وجہ سے مشکوک ہوجائے یا دیگر مضبوط قرائن اس روایت کی اُقابلِ اعتماد ہو یا کسی دوسری روایت سے تعارض کی وجہ سے مشکوک ہوجائے یا دیگر مضبوط قرائن اس روایت کی اُقابل

ا گلے صفحات میں ہم بنوامیہ کی حکومت کے خلاف بنوہاشم کی تحریک اورانقلاب کی جوروداد پیش کررہے ہیں ال میں بنیادی طور پر''انساب الاشراف''اور'' تاریخ طبری'' پراعتاد کیا گیاہے جن میں اس تحریک کے حالات بردی تفصیل سے تا بند کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری صدی ہجری کے ایک اورا ہم ماخذ''اخبار الدولة العباسیہ' سے بھی قدرے استفادہ کیا گیاہے۔ ریجی عیاسی خلفاء کے دور میں مرتب کردہ دستاویز ہے۔

باقی موادحافظ ذہبی رہ اللئے کی''سیراعلام النبلاء "اور'' تاریخ دِمُشُق'' سے لیا گیا ہے۔ حافظ ذہبی رہ اللئے رجال پر گہرانا نگاہ رکھنے والے عالم اور مؤرخ تھے، سیر اعلام النبلاء میں انہوں نے مشاہیر امت کے احوال بڑی حد تک مخاط انداز میں جمع کیے ہیں؛ لہذا ہم اس پر اعتاد کر سکتے ہیں۔ تاریخ دِمُشُق میں صحیح وسقیم ہر طرح کا مواد ہے تا ہم ہم نے حوالوں کا ہر جگہ التزام کیا ہے؛ اس لیے اگر اہلِ علم کتب رجال کا حوالہ دیتے ہوئے کسی روایت میں کسی سبائی یا کذاب دادگائا نشاندہی کے ساتھ اس پر شک کا اظہار کریں تو یقینا ان کی بات کا وزن ہوگا۔ تا ہم مید درست نہ ہوگا کہ صرف کسی روایت کو اپنے ذوق یا تو قع کے خلاف د کھے کر بلا تحقیق اسے''سبائیت زدہ'' مان لیا جائے۔



### بنو ہاشم کی انقلا بی دعوت

دوسری صدی ہجری کے آغاز میں هیعانِ علی میں اندرونی طور پر گروہ بندی ہوچکی تھی۔ایک گروہ زید بن علی رالٹنے کا عقیدے مند تھا۔ دوسراان کے بھائی حضرت باقر رالٹنے کا حلقہ بگوش تھا۔ بید دونوں حضرت حسین جالٹنے کے سکے پوتے اور صف اوّل کے علماء وصلحاء میں سے تھے۔

ای دور بین پچھلوگ ایسے بھی انجرے جو بنو فاطمہ کی محبت کی آڑ لے کر باغیانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوئے۔اس دور کی تاریخ میں شیعانِ علی سے ایک حامی سردار حارث بن سُر ّ نیج کا نام بہت مشہور ہے جس نے ۱۱ او میں خراسان میں بغاوت کی تھی۔اس نے سیاہ لباس کوشعار بنا کرلوگوں کوسادات سے بیعت کی دعوت دی تھی اور شالی افغانستان کے ملاقے فاریاب میں چار ہزار سلح افراد جمع کر لیے تھے۔ بلخ کے حاکم نفر بن سیّار کومقا بلے میں شکست دینے کے بعد حارث بن شریح کی جمعیت ساٹھ ہزار تک پہنچ گئی تھی۔ آخر بنوامیہ کے ایک امیر عاصم بن عبداللہ نے کئی جنگوں کے بعد حارث بن شریح کی جمعیت ساٹھ ہزار تک پہنچ گئی ہے۔ آخر بنوامیہ کے ایک امیر عاصم بن عبداللہ نے کئی جنگوں کے بعد مارے میں اس بغاوت کے چیچے بنو فاطمہ کے بزرگوں: محدرت محمد باقریا جمعفرصا دق رئیلئے کا کوئی ہاتھ ہو۔

تیسرا گروہ وہ تھا جوسادات سے عقیدت کے اظہار میں اس قدر مبالغہ آرائی کرتاتھا کہ حضرت ابو بکر وعمر رفائے فہا سمیت گزشتہ تمام خلفاء کو ظالم اور عاصب قرار دیتا تھا۔ اس گروہ کے لوگ در حقیقت شعوری یا غیر شعوری طور پر سبائی تخے۔ تحریک کے لیے کام کرر ہے تھے اور شیعان علی میں گھل مل کرانہیں بار بار حکومت کے خلاف بغاوت پرا کساتے تھے۔ اس دور کی تواریخ میں اس گروہ کے کسی سربراہ کا نام ندکور نہیں۔ اس کی وجہ عالبًا یہی تھی کہ ان کی قیادت جفیہ ہاتھوں میں تھی۔ تا ہم علانہ طور پر بیلوگ سادات کرام ہی کو اپنا قائد قرار دیتے تھے۔

حضرت حسین ولی نفذ کے بوتے زید بن علی ساسی لحاظ سے بنوامیہ کے خالف تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ خلافت بنوہاشم کے بزرگوں کو ملنی چاہئے۔ مگریہ بات ثابت ہے کہ وہ اور تمام اکابر سادات انتہاء پہند شیعوں (سبائیوں) کی برعقیدگ سے بے زار تھے۔ نید بن علی فر مایا کرتے تھے: ''ابو بکر والٹونو شکرگز اربندوں کے امام تھے۔'' بوعقیدگ سے بے زاری خاہر کرنا حضرت علی فرالٹونو سے بے زاری کے متر اوف ہے۔'' وہ یہ بھی فر ماتے تھے:''ابو بکر والٹونو سے بے زاری ظاہر کرنا حضرت علی فرالٹونو سے بے زاری کے متر اوف ہے۔'' شمام کے آخری ایام میں ایک واقعے کی وجہ سے زید بن علی دالٹونو ایک حکومت کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔

البلاء: ٥/ ٣٩ سير اعلام البلاء: ٥/ ٣٩ ٣

🛈 المنتظم لابن البجوزي:١٦٩/٧

خروج کی وجوہات:

روں کی میں ہے۔ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بچھ مدت پہلے حاکم عراق خالد بن عبداللہ قسری کومعزول کر کے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ گرنآل کی بعد جب اس سے سرکاری خزانے کا حساب کتاب بوچھا تواس نے جھوٹ موٹ کہددیا کہ میں نے دھزت نمیں نے دھزت نمیں نے دھزت عبداللہ بن عباں باللہ علی کے پاس بے شار دولت امانت کے طور پررکھوائی ہوئی ہے۔ یہی غلط بیانی اس نے حضرت عبداللہ بن عباں باللہ کے بیٹے پریدسے بوچھ کچھ کی گئی تواس نے الزام میں کے بوتے دا کو دبن علی کے بارے میں کی ۔ خالد بن عبداللہ کے بیٹے پریدسے بوچھ کچھ کی گئی تواس نے الزام میں یہ اضافی فکر ایکھی لگادیا کہ بیسادات حضرات بعناوت کی تیاری کررہے ہیں۔

یہ بات خلیفہ شام تک پیچی۔اس نے مدینہ کے گورز کو کہا کہان دونوں حضرات کو دِمُثُق بھیج دیا جائے۔

مدینه کے گورنر نے ان حفزات کو بلا کر ماجرا پوچھا۔ انہوں نے قسمیں کھا کران الزامات کی تروید کی۔ گورز نے کہا ''آپ حفزات میرے نزدیک سچے ہیں۔ مگر خلیفہ نے آپ کوطلب کیا ہے؛ اس لیے آپ کا وہاں جانا ضروری ہے۔'' یہ حضزات دِمَشُق بہنچے۔ ہشام بن عبدالملک نے ان سے حقیقت پوچھی۔ داؤد بن علی نے کہا:

''بات صرف اتنی ہوئی تھی کہ میں خالد بن عبداللہ کے پاس عراق گیا تھا۔اس نے مجھے ایک لا کھ درہم ہدیے کے طور پر نہیں رکھوایا۔'' طور پر دیے تھے۔کوئی مال اس نے امانت کے طور پر نہیں رکھوایا۔''

اب ہشام، حضرت زید بن علی دہالنئے کی طرف متوجہ ہوااور بولا:'' سناہے کہ آپ خلافت حاصل کرنا جا ہے ہیں۔'' زید بن علی رہالنئند نے فر مایا:''امیرالمومنین! جو بات آپ تک پینچی ہے، وہ درست نہیں۔''

ہشام نے کہا:''میرے خیال میں بات ای طرح ہے۔''

حضرت زیدین علی دانشنه نے کہا:''میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔''

بشام نے کہا ' دفتم کھالیں تب بھی یقین نہیں کرسکتا۔''

زید بن علی برالشند نے کہا: ''اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت گھٹا دیتا ہے جواس کے نام کی متم پر یقین نہ کر ہے۔'' یہ من کر ہشام نرم پڑ گیا۔اس نے مزید یوچھ پچھ نہ کی اور کہا: '' آپ جا سکتے ہیں۔''

حضرت زید بن علی رمالفند تفتیش کے اس مل کی وجہ سے حکومت سے کبیدہ خاطر ضرور ہو گئے تھے!اس لیے ہشام کے ہاں اسے ہا

ہشام نے معاملے کو پوری طرح صاف کرنے کے لیے ان حصرات کوعراق بھیجنے کا فیصلہ کیا اور وہاں کے گورز پوسف بن عمر کو لکھا: ''ان حصرات نے میرے سامنے اپنی برأت پر قشمیں کھائی ہیں۔ میں نے ان کی قسموں کا پیٹین کر کے انہیں بری قرار دے دیا ہے۔اب میں انہیں تمہارے پاس اس لیے بھیجے رہا ہوں کہ انہیں خالد بن عبداللہ کے سامنے بٹھاؤ تا کہ بیاس کے منہ براس کو جھٹلا سکیں۔''

🛈 تاريخ دِمَشْق: ١٩/١٩ ١٩٧٤٤

ید حفرات کوفہ گئے تو پوسف بن عمر نے ان کا اعزاز وا کرام کیا اور خالد بن عبداللہ کوان کے سامنے بٹھا کر کہا: '' پیامیرالمؤمنین کا خطر موجود ہے کہ ان حضرات کی قسمول پراعتبار کرتے ہوئے امیرالمؤ مین نے ان کو بری مان لیا ہے۔ابا گرتمہارے پاس اپنے الزامات کا کوئی گواہ ہے تو پیش کرو۔''

مبعب بن عرف المسلامی بیش نه کرسکا - یول مکمل طور پر ثابت ہوگیا کہ الزامات جھوٹے ہیں ۔ یوسف بن عمر نے خالد بن عداللّٰہ کولعنت ملامت کی اوران حضرات کو بری قرار دے دیا۔

معامله بحسن وخوبی نمٹ چکاتھا مگر کوف کے هیعان علی نے اس موقع پر سادات سے بھدردی جتاتے ہوئے ایک اور خوبی نمٹ چکاتھا مگر کوف کے هیعان علی برالظنہ اس کے بعد بھی چند ہفتے کوفہ میں قیام پذیر ہے۔ اس دوران فیعان علی النظنہ اس کے بعد بھی چند ہفتے کوفہ میں قیام پذیر ہے۔ اس دوران هیعان علی ان سے ملتے رہے۔ انہول نے اکا برسادات کو تفتیشی مراحل سے گزار نے کے حکومتی رویے کی سخت ندمت کرتے ہوئے اپنی جانی و مالی خد مات پیش کیس اور یقین دلایا کہ وہ حکم دین تو حکومت کا تختہ النا کوئی مشکل نہیں۔ © مرتے ہوئے اپنی جانی و مالی خد مات پیش کیس اور یقین دلایا کہ وہ حکم دین تو حکومت کا تختہ النا کوئی مشکل نہیں۔ © اکثر شیعان علی نے بیپیش کش غیر مشر و ططور پر کی تا ہم شریبند شیعہ عناصر نے کہا:

''ہم آپ کی مدد کے لیے اس شرط پر تیار ہیں کہ آپ حضرت ابو بھراور حضرت عمر رفط نی نیا پرسب وشتم کریں۔'' حضرت زید بن علی دولفنند نے فر مایا: ' دنہیں بلکہ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں۔''

انتها پندشیعه عناصر تلملا المصاوریه کہتے ہوئے الگ ہوگئے:

''اگرآپ کا بیعقیدہ ہےتو ہم آپ ہے دفض (بیزاری) ظاہر کرتے ہیں۔''<sup>®</sup>

اس طرح روافض پہلی بارائے کھل کر بے نقاب ہوئے کہ ان کے گروہ کو باتی شیعان علی سے الگ ہونا پڑا۔

شيعانِ على تين جماعتوں ميں تقسيم:

اب شيعان على مين تين واضح جماعتين بن سكين:

🛈 روافض 🔭 زيدىي 🍘 شيعانِ بنوفاطمه ياعلوى

ت حصرت ابوبکر وعمر رضی خینا ہے بغض وعداوت رکھنے والا اور حضرت زید بن علی اور دیگر شیعانِ علی ہے بے زاری ظاہر کرنے والا گروہ'' روافض'' کے نام ہے مشہور ہوا۔

ا شیعانِ علی کے جولوگ حضرت زید کے ہم مسلک اوران کی سلح جدد جہد کے موقف پر برقر اررہے وہ'' زید یہ' کنام سے جانے گئے۔اس جماعت کے لوگ اب بھی بعض مسلم مما لک میں موجود ہیں۔ شیعہ فرقوں میں سیاعتدال پند جماعت ہے، اہلِ سنت سے اس کا بڑا اِختلاف دومسائل میں ہے: پہلا یہ کہ زید یہ فاسق اور ظالم حکام کے خلاف خروج کو واجب مانتے ہیں۔ اہلِ سنت کا مسلک بنہیں۔

<sup>🛈</sup> تازیخ الطبری: ۷/ ۱۹۹۰ ۱۹۸ م ۱۹۸

۳۹./٥ مير اعلام النبلاء: ٥/. ٣٩

دوسرے بیر کہ زید رہے کے نز دیک حضرت علی فٹالٹٹو تمام صحابہ سے افضل ہیں۔اہل سنت کے نز دیک ان کا مقام حضرت ابو بکر وعمر وعثمان فالٹینم کے بعد ہے۔ حافظ ابن کثیر رمائفۂ فر ماتے ہیں:

رے، در در در در اس اس استان کا بیعقیدہ برحق ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر نظام نظامادل تنھے۔اوران کا بیعقیدہ باطل ہے کہ حضرت علی نظام نظام کے کہ حضرت علی نظام نظام کا بیعقیدہ برحق ہے افسال تنھے۔''<sup>(1)</sup> حضرت علی نظام نظام کا دونوں حضرات سے افسال تنھے۔''

ر کی شیعان علی کی تیسری جماعت وہ تھی جو حضرت باقر اور حضرت جعفر صادق کے ساتھ وابستہ رہی اور حکومت کے طلاف خروج میں شریک نہ ہوئی۔ میہ حضرات شیعان بنو فاطمہ یا علوی کہلا نے تھے۔ روافض سے میہ بھی ہے زارتھے۔ طلاف خروج میں شریک نہ ہوئی۔ میہ حضرات شیعان بنو فاطمہ یا علوی کہلا نے تھے۔ روافض سے میہ کی نے کہا: طلفائے راشدین کے متعلق ان کا عقیدہ وہ ہی تھا جو حضرت زید بن علی کا تھا۔ حضرت جعفر صادق سے کسی نے کہا: منافع کے روافض آپ کے چھازید بن علی سے بے زاری ظاہر کرتے ہیں۔''

روں نہوں نے فرمایا: ''ان ہے بے زاری ظاہر کرنے والوں سے اللہ بھی بے زارہے۔ اللہ کی قتم!وہ ہم سب سے زیادہ قرآن مجید کے قاری، دین کے فقیہ اور صلہ رحمی کے عادی تھے۔اب کون ہے جو کہ ان حبیبا ہو۔''<sup>®</sup> شیعان علی زید بن علی کوخروج پرا بھارتے ہیں:

ی بی و بی ایک بارکرزید بن علی والنفی دید منوره روانه بوگئے۔ شیعانِ علی ان کے بیچھے بیچھے آئے اورعذیب کے قریب ایک بارکھران سے ملاقات کر کے بوے اصرار کے ساتھ خروج پرآ مادہ کرنے لگے۔ انہوں نے پورے وثو ت سے بارکہ بارکھران سے ملاقات کر کے بوے اصرار کے ساتھ خروج پرآ مادہ کرنے لگے۔ انہوں نے پورے وثو ت کہا: ''آپ واپس تشریف لے چلیں عراق کے گورزیوسف کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم کوف آپ کو لے کرویں گے۔'' کہا: ''آپ واپس تشریف لے جلیں عراق کے گورزیوسف کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم کوف آپ کو لے کرویں گے۔'' فرید بن علی کو خیر خوا ہول نے منع کیا:

یں میں ہوگئے۔عبداللہ بن علی اللہ ان کی ہاتوں پر یفین کر کے خروج پر کمر بستہ ہو گئے۔عبداللہ بن عباس والنور کے ' یوتے داؤد بن علی جومدینہ ہے ان کے ساتھ تھے،انہیں رو کئے لگے۔انہوں نے کہا:

" ''ان لوگوں کی باتوں سے دھوکا نہ کھائے۔ اہلِ بیت کی تاریخ میں آپ کے لیے عبرت کا کافی سامان ہے۔ آپ کے جدِ امجد حضرت علی بٹالٹن کے سامان ہے۔ آپ کے جدِ امجد حضرت علی بٹالٹن کے ساتھ انہوں نے کیارویدرکھا۔ حضرت حسن بٹالٹن کی جا تھا تھا تھا کہ اور انہیں ہے یارویددگار چھوڑ نے پر ہی اکتفانہ کیا بلکہ شہید کرا آپ کے دادا حضرت حسین بٹالٹن کو تھمیں کھا کر بلوایا اور انہیں ہے یارویددگار چھوڑ نے پر ہی اکتفانہ کیا بلکہ شہید کرا آپ

حضرت زیدرط نفنه شایدا پنے بچپاز ادکی باتوں پرغور کرتے مگر هیعانِ علی جوساتھ ہی بیٹھے تھے ،فوراُ بول اٹھے۔ '' حضرت! پیچا ہتے ہیں آپ غالب ندآ کیں۔ پیچھتے ہیں کہ حکومت پران ( بنوعباس ) کا زیادہ حق ہے۔'' داؤد بن علی ،زید بن علی کو تمجھانے میں کامیاب ندہوئے تو مدیندرواندہو گئے اور زید بن علی کوفہ لوٹ گئے۔

۳۹۰/۵ سیر اعلام النبلاء: ۵/۳۹۰

<sup>🕜</sup> تاريخ الطبرى: ١٦٩/٧

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ١٠٧/١٣

<sup>🕏</sup> ئارىخ دىشق: ٩٧٨/٩

کوفہ میں جالیس ہزارافراد نے ان سے بیعت کرلی۔ تاہم شہر کے دوراندیش حضرات نے انہیں اس اقدام سے ہزر کھنے کی کوشش کی۔

زرے کی ساب کی کے ایک متاز فردسلمہ بن گئیل را لئے: جوصد وق شیعی محدثین میں شار ہوتے ہیں ،آ کے اور فر مایا: «دنتم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ سے کتنے لوگوں نے بیعت کی ہے؟" فر مایا:" چالیس ہزار نے۔" سلمہ نے پوچھا:" آپ کے دادا (حضرت حسین خالئے: ) سے کتنے لوگ بیعت ہوئے تھے؟" فر مایا:" ۸۰ ہزار"

سلمنے پوچھان ان کا ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ "فرمایا: " کوئی تین سو۔ "

سلمے نے پوچھا ' دفتم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کے داداافضل تھے یا آپ؟' فرمایا ' ممرے دادا''

يوچها: ''آپكاز ماند بهتر بے يا آپ كواوا كاز ماند بهتر تها؟ ''بولے: ''مير موادا كاز مانه''

بر الله نے کہا: '' پھر بھی آپ کوان لوگوں ہے وفا کی امید ہے جب کہ وہ آپ کے دادا کے ساتھ دغا کر چکے ہیں!!'' زید بن علی رالٹنے نے فرمایا: ''اب تو بیعت ہو چکی ۔ وہ مجھ پر اور ان پر لازم ہوگئی ہے۔''

سلمہ بن کہیل رالگفتہ نے بیسنا تو ما یوس ہو کر لوٹ گئے ۔ <sup>©</sup>

زيد بن على كاخروج اورقل:

آخرزید بن علی را لفنهٔ نے اہلِ کوفہ کی ہاتوں پریقین کرتے ہوئے خروج کا اعلان کر دیا۔

اس لڑائی کی ان تمام تفصیلات کو جو فقط ابومخف شیعی سے منقول ہیں ، ہم نظرانداز کرتے ہیں۔ اتنی بات طے ہے کہ لڑائی کو فد شہر کے اندر ہوئی تھی۔ جب زید بن علی رمالٹنے مسلح ہو کر حکومت کے مقابلے میں نکلے تو ان کے ساتھیوں کی تعدادا کی برار بھی نہتی ۔ سرکاری فوج نے آسانی سے ان پر قابو پالیا۔ زید بن علی رمالٹنے اس جھڑپ کے دوران لڑتے تعدادا کی جرار بھی نہتی ۔ سرکاری فوج نے آسانی سے ان پر قابو پالیا۔ زید بن علی رمالٹنے اس جھڑپ کے دوران لڑتے تم ہوگئے۔ بیدوا قعہ ۱۲۲ھ کا ہے۔ شہر

زيد بن على رمالننهُ تَحِيلً برخليفه بشام كارنج:

ظیفہ ہشام بن عبدالملک جوطبعًا نرم دل تھا، زید بن علی کے خلاف کسی سخت کارروائی کے حق میں نہ تھا۔ کوفہ میں جو سب سب پچھا جا تک ہوااس کی خلیفہ ہشام کو بالکل تو قع نہ تھی۔ جب اسے زید بن علی رمانے: کے قل کی اطلاع ہوئی توغم کین ہوکر کہا:'' کاش! میں اپناسب پچھٹار کر کے انہیں بچالیتا۔''

زید بن علی کامقام علمائے اُمت کی نگاہ میں:

زید بن علی رحالت کی عظمت اہل سنت واہل تشیع سب کے نز دیک متفق علیہ ہے۔ حافظ ذہبی رحالت فی فر ماتے ہیں: '' وہ علم ، تقدّس اور پارسائی کے او نیچے مقام پر تھے۔انہوں نے خروج کیا اور شہادت پائی۔''®

<sup>🕜</sup> تاريخ خليفة بن خياط،ص ٣٥٣

<sup>🕏</sup> سير اعلام البلاء: ٥/ ٣٨٩

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری: ۱۹۹/۷

البداية والنهاية: ١٥٢/١٣

دوسرےمقام پر فرماتے ہیں:

'' وہ علائے صالحین میں سے تھے۔ان سے ایک غلطی ہوگئی پس انہیں شہادت ملی جوآخرت میں ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہوگ ۔'' ®

سے روجات کی بیرن ہے۔۔۔۔ اسلاف نے انہیں شہیداس لیے قرار دیا ہے کہ وہ فقیہ ومجہد تصاوران کا خروج کمکی شرعی تا ویل کے تحت تھا؛اس لیےان کے اقدام کو ملطی کہتے ہوئے بھی باعث ِاجر مانا گیا ہے۔

زید بن علی کے بعدان کے صاحبزاد ہے بیٹی حکومت کی گرفت سے بیخنے کے لیے خراسان چلے گئے اور کوشش کی کر ایک بار پھر بنو ہاشم کے حامیوں کواپنے گرد جمع کریں مگر خراسان کے حاکم نصر بن سیّار نے انہیں گرفتار کر کے قبل کرادیا۔ ® کیا بزرگانِ بنو ہاشم عقیدہُ امامت کی وجہ سے خروج کرتے رہے؟

بيسوال باقى رہتاہے كہ آخر حصرت زيد كے نزديك خروج كى وجيہ جواز كياتھى؟

چونکہ ان کے موقف کے دلائل کسی سے روایت میں منقول نہیں؛ اس لیے ہم قرائن ہی سے پچھاندازے لگا کئے ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ سادات کوخلافت کا بہتر حق دارتصور کرتے تھے۔ خانواد ہ سادات کے بعض دوسرے بزرگوں مثلاً: محد بن حنفیہ رالٹنے کے بیٹے ابوہاشم عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس خلافی کے بوتے محد بن علی کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ یہی رائے رکھتے تھے۔ تاہم نہ صرف جمہور علمائے است نے اس خیال میں انقلاب پند سادات کی تائید نہیں کی بلکہ اس دور میں سادات کے سرخیل حضرت محد باقر رالٹنے اور حضرت جعفر صادق رالٹنے جے نمایاں ترین اکا بربھی ایسی ہر تحریک سے الگ رہے۔

اہلِ تشیع کا دعویٰ ہے کہ عقیدہ امامت، اُمت میں شروع سے چلا آر ہاہے اور اسی لیے حضرت حسین وَلَا اُخُوا اور ان کے بعد بزرگانِ سادات موقع بموقع خروج کرتے رہے اور ان کی کوششیں اس بات کی دلیل ہیں کہ عقیدہ امامت دین کے اصول میں سے ہے اور اُمت کی روحانی وسیاسی قیادت کاحق صرف اور صرف اہلِ بیت کو ہے۔

گریہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔قرآن وسنت کا مطالعہ کرنے والے کسی شخص سے یہ حقیقت ڈھکی چھپی نہیں کہ اسلامی تعلیمات میں فضیلت کا مدارا بمان ،عملِ صالح اور تقویل ہے نہ کہ حسب ونسب اور خاندانی بزرگ ۔ خاندانی بزرگ اللہ کی ایک غیراختیاری نعمت ہے جو یقینا اسلام میں قابلِ احترام ہے لیکن فضیلت کا اصل معیار تقویل ہی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں فضلیت کا اصل معیار حضورا کرم شاہیم کی زیادہ سے زیادہ معیت و رفاقت اور اسلام کے لیے بڑی ہے بڑی افرانیاں و بناتھا۔ یہی وجبھی کہ کسی کو اس میں شک نہ تھا کہ اُمتِ مسلمہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر اور حضرت مرفی نے اللہ کا ایکنی نیایس سے نیادہ تھیں۔

<sup>🛈</sup> تاريخ الاسلام للذهبي:٨/٥٠٨، ت تدمري

<sup>🕏</sup> انساب الاشراف: ٢٧٧/١

اں دور سے مسلمانوں نے جودین کی بہتر سمجھ رکھتے تھے، پیغیمر کی نیابت اور جانشنی کے لیے ہمیشہ انہی صفات کو طوظ رکھ رفیصلہ کیا نسبی قرابت اور رشتہ داری اس وقت کوئی معیار نہ تھاور نہ حضرت علی فٹائٹنڈ ہی کو پہلا خلیفہ مقرر کیا جاتا۔ خلافت وامامت کے بارے میں حضرت علی اور حضرت عباس بِضَائِفُومُ کا ذہمن:

بعض حضرات سیح بخاری کی ایک روایت پیش کرئے دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عباس اور حضرت علی بڑائٹر فاصر ف این خاندان کی خلافت کے قائل سے اس روایت کے مطابق حضرت عباس شائٹر کے بیا کرم مؤلٹر کی وفات سے سیجھ پہلے حضرت علی شائٹر برزور دیا تھا کہ رسول اللہ مؤلٹر کی جھے لیاجائے کہ خلافت کس کے لیے طے ہوگی، مادات کے لیے با دوسرول کے لیے؟ اگر ہمارے لیے طے ہوتو ہمیں اطمینان ہوجائے گا،اورا گرآپ مؤلٹر اسے روسرول کے لیے؟ اگر ہمارے لیے طے ہوتو ہمیں اطمینان ہوجائے گا،اورا گرآپ مؤلٹر اسے روسرول کے لیے بول تو ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ وہ بیذ مہداری ہمیں سونپ کر جائیں۔ مرحض سے معذرت کرلی اور فر مایا:

''اگر ہم حضورا کرم طُفِیْ ہے اس بارے میں پوچھیں اور آپ مُنافین منع فرمادیں تو بعد میں لوگ ہمیں کبھی بھی اقتدار نہیں دیں گے؛اس لیےاللّٰہ کی تنم! میں تورسول اللّٰہ طَافِیْتِ ہے اس بارے میں پچھنیں پوچھوں گا۔''®

مگراس روایت سے بھلا یہ کہاں ثابت ہور ہاہے کہ امامت کا جوعقیدہ اہلِ تشیع میں مروج ہے، وہی حضرت عباس اور حضرت علی اور حضرت علی ڈولٹنٹنا کاعقیدہ تھا؟ روایت کا مطلب تو صاف ظاہر ہے۔ بعنی ان حضرات کے نز دیک ایک امکان تھا کہ بیغمبر مُلٹینز کی جانشینی میں نسبی قرابت کی اہمیت بھی ملحوظ ہوگی ، اور یہ حضرات پوری نیک نیتی سے یہ بیجھتے تھے کہ خلیفہ کا سادات سے ہونا مسلمانوں کی اجتماعیت اور یا ئیداراتحاد کا سبب بن سکتا ہے۔

مگرای روایت سے بیواضح ہوجا تا ہے کہ بی اگرم سُر گھی نے عمر بھر بھی سادات کی امامت و نیابت کے لیے کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی ورند حضرت علی اور حضرت عباس رِخلافی آس موقع پر خاموش رہنے کا فیصلہ نہ کرتے بلکہ حضور سُر گھی تو سادات کے نفاذ ضرور یاد دلاتے۔انہوں نے حضورا کرم سُر گھی ہے۔ اس بارے میں وضاحت اس تیے نہ ما تھی کہ ابھی تو سادات کے لیے امر خلافت کی گئو بائش نگلتی ہے۔اگر نبی اکرم سُر گھی ہے واضح الفاظ میں منع کردیا تو یہ گھوائش بالکل ختم ہوجائے گی۔ لیے امر خلافت کی گھوائش بالکل ختم ہوجائے گی۔ چونکہ حضرت علی مُن النہ کو نہ یہ کہ حضور اکرم سُر گھی نے ہمیشہ اپنے گھروالوں کو قربانیوں میں آگے اور چونکہ حضرت علی مُن النہ کو اس کا بیسو چنا بالکل مرحل تھا کہ کہیں اپنے منہ سے عہدہ ما نگنا حضورا کرم سُر گھی کونا راض مناصب میں پیچے رکھا اس کے اس کے سامنے تھیں جن میں عہد سے اور مناصب طلب کرنے کی برائی منقول ہے؛ اس لیے نہ کردے۔وہ اعادیث بھی سکوت اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا۔

اس روایت سے تو مزید پنجنگی سے ثابت ہوجا تا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس بنالٹیٹینا کے نز دیک سا دات کا اقتدار کوئی شرعی عقیدہ نہ تھا بلکہ بیا کیک وقتی رائے تھی جسے وہ اس وقت انتظامی لحاظ سے بہتر سمجھ رہے تھے۔

<sup>🛈</sup> صعيع البخارى، ح: ٢٢٦٦ ، ٤١٨٢

ریجی ظاہر ہور ہا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس خلافۂ اوصیت وامامت کے نہیں خلافت کے قائل تھے اور ان دونوں حضرات نے ہاہم مشورہ کر کے حضور مثالیث ہے جس جانشینی کی بات کرنا جاہی تھی ، وہ خلافت ہی تھی ؛ کیوں کر دونوں حضرات نے باہم مشورہ کر کے حضور مثالیث ہے جس جانشینی کی بات کرنا جاہی تھی ، وہ خلافت ہی تھی ؛ کیوں کر دونوں حضرات خلیفہ اور امیر المؤمنین کہلائے ہیں جتی کہ حضرت علی خلاف بھی حکومت بعد میں اس منصب پر آنے والے حضرات خلیفہ اور امیر المؤمنین کہلائے ہیں جتی کہ حضرت علی خلاف بھی حکومت سنجالنے کے بعد خلیفہ اور امیر المؤمنین کہلاتے رہے ، نہ کہ ''امام'' اور'' وصی''۔

عبا سے بعد سیست رہ سر متعدد مقامات پر حکمران کے لیے ''امام' اور حکمرانی کے لیے ''امامت' کالفظ آیا ہے؛ اس پورنکہ احادیث میں متعدد مقامات پر حکمران کے لیے امامت کالفظ بھی رائج ہوگیا۔ مگر ظاہر ہے اس امام اور اس لیفقہی اصطلاح میں حکام کے لیے امام اور خلافت کے لیے امامت کالفظ بھی رائج ہوگیا۔ مگر ظاہر ہے اس امام اور اس کا شیعوں کے عقید ہوا امت کے گئی تعلق نہیں۔ حضرت علی اور حضرت عباس رفت فی فیافت پر اجماع ورد دور تک کوئی خیال نہ ہونے کا ایک بڑا شہوت ہے کہ بید حضرات جناب ابو بکر صدیق رفت فی خلافت پر اجماع ورد دور تک کوئی خیال نہ ہونے کا ایک بڑا شہوت ہے کہ بید حضرات جناب ابو بکر صدیق رفت فی خلافت پا امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت علی رفت فی خلافت پا امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت علی رفت فی مرد کشرے تھے ۔

ا أَيُّهَا النَّاسِ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ إِلَيْ اللَّهِ مَنْ فَعَهُ لَا اللَّهُ الْمَارَةِ شَيْعًا.

''لوگوارسول الله من في خاس حكومت كے معاطع بين ہمارے ليے كوئى وصيت نہيں فرمائی۔''<sup>®</sup> حضرت على بنالنۇند كى امامت كاعقيدہ سبائيول نے بھيلايا:

حضرت عثان خالفتہ کی شہادت کے بعد گرشتہ خلفاء کی طرح حضرت علی خالفتہ کی خلافت پر اتفاق بھی اسلام کے لیے ان کی قربانیوں اور شرف صحابیت میں باتی ساری اُمت پر فضیلت کی وجہ سے ہوا تھا۔ نیز بہت سے لوگوں کے لیے ان کی خلافت کا یہ پہلو بھی خوش گوار تھا کہ پہلی بار حضورا کرم خالفتہ کے کسی قربی رشتہ دار کوا قتہ ارملا۔ حضورا کرم خالفہ کے سے محبت کی بناء پر ان کی بیخوتی ایک طبعی چرتھی گر حضرت علی خوالفتہ کے ذبن میں کسی عقیدہ امامت کا تصور تھا نہ ان کی اولا داور حامیوں کے ذبن میں سے عقیدہ امامت کا تصور تھا نہ ان کی اولا داور حامیوں کے ذبن میں۔ ہاں سبائیوں نے اسی وقت سے ان کے 'وصی' اور سابق خلفاء کے عاصب ہونے کا ظہار اور کھی میں خوالفتہ نے متعدد مواقع پر گرشتہ خلفاء سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر میں سبائی گروہ چیکے چیکے اپنے نظریات کا پر چارکر تارہا ۔ لوگوں کو گروہ کی عصوب اور واجب الا طاعت ہونے کا نظریہ بھی ایجاد کر لیا گیا۔ لیکن کی مصوب اور واجب الا طاعت ہونے کا نظریہ بھی ایجاد کر لیا گیا۔ لیکن کی صحیح روایت سے بیٹ خابیت نہیں کہ حضرت حسین خوالفتہ سمیت حضرت علی خوالفتہ کی عظریہ میں بیٹا بنت نہیں کہ حضرت حسین خوالفتہ سمیت حضرت علی خوالفتہ کی جیٹے کا بید ذبن ہو۔ بلکہ کی حصوب دوایت سے بیٹی خابیت نہیں کہ حضرت حسین خوالفتہ سمیت حضرت علی خوالفتہ کی جیٹے کا بید ذبن ہو۔ بلکہ کی حصوب دوایت سے بیٹی خابیت نہیں کہ حضرت حسین خوالفتہ کی جیٹے کا بید ذبن ہو۔ بلکہ کی حصوب کر بلا میں شہید ہوئے تو سبائی گروہ نے شیعان علی میں سیفلو خبی بھیلانا شروع کردی کہ حضرت حسین خوالفتہ جب کر بلا میں شہید ہوئے تو سبائی گروہ نے شیعان علی میں سیفلو خبی بھیلانا شروع کردی کہ

دلاتل النبوة: ۲۲۲/۷ ، تاریخ دِمَشْق: ۲۹۲/۳۰ ، بسند حسن

حضرت حسین و النافی ایامت وصول کرنے آ رہے تھے جس کا قیام شرعاً فرض تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے جان دے دی۔ یوں اس پرو پیگنڈ ہے میں نگ جان پڑگئی۔ جان دے دی۔ یوں اس پرو پیگنڈ ہے میں نگ جان پڑگئی۔ حسین و النائی کی اولا د کا نظریہ: حسین و کا نظریہ:

ا کابر سادات، بنوعباس کے ہوں یا خانواد ہُ علی کے ،قر آن وسنت سے ہٹ کرکسی عقیدے کے حامل نہ تھے!اس لیے بہلی صدی ہجری کے اواخر تک ان کی طرف سے نہ تو وصیت ،امامت اور عصمتِ ائمکہ کی تر و بڑکے کا کوئی ثبوت ماتا ہے بہلی حکومت مخالف سرگری کا۔ بلکہ بید حضرات عمر بھرموقع بموقع اس بدعقیدگی کی تر دید کرتے رہے۔

حضرت محمد با قرر النُّكُ كاعقيده:

ان کے صاحبزاد ہے محمد باقر رہائنے کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ بیٹھ ہاقر جوابوجعفر کی کنیت سے مشہور ہیں ،خو دبھی بہت عالم فاضل اور عبادت گزار بزرگ تھے۔ حافظ ذہبی رہائنے کے بقول: ''انہوں نے علم وعمل ، سیادت وشرافت ، ثقابت اور پاکیزگی کوجنع کرلیا تھا۔وہ امام ،مجتہداورقر آن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے تھے۔' ، ®

آیک شیعی رادی ابن فضیل نے ایک دوسرے شیعی راوی سالم بن ابی حفصہ سے حضرت باقر رالنے کا قول نقل کیا ہے: ''ابو بکر وعمر وَ اللّٰئِی کَا اس میں اس کے دشمنوں سے بیزاری ظاہر کرو، یہ حضرات ہدایت کے امام تھے۔'' ® ایک باران سے بوچھا گیا: ''کیا اہلِ بیت میں سے کوئی ابو بکر وعمر وَ اللّٰئِی کَا کُر ابھلا کہتا ہے؟'' فرمایا: ''نہیں ہے تھی ان دونوں سے محبت کرو، ان سے دوئی رکھو، ان کے لیے استغفار کرو۔'' ® فرمایا: ''نہیں ہے تھی ان دونوں سے محبت کرو، ان سے دوئی رکھو، ان کے لیے استغفار کرو۔'' ®

محمد با قر رالفند ریھی فر مانے تھے '' میں نے اپنے اہلِ بیت میں سے جسے بھی دیکھا ہے وہ ابو بکر وعمر زنگ فٹا سے محبت کرنے والا ہے ۔''<sup>®</sup> مشہور شیعہ راوی جا برجعثی نے ان کا بیقو ل نقل کیا ہے :

''اولا دِ فاطمہ کااس پرا تفاق ہے کہ ابو بکر وعمر خالفونا کے بارے میں بہترین بات ہی کہی جائے گی۔''<sup>©</sup>

- 🕏 طبقات ابن سعد: ۲۱۹/۰ ط دارصادر
  - شير اعلام النبلاء: ٤٠٢/٤
  - 🕥 تاريخ دِمَشْق: ١٥٥/٥٤
- 🛈 تاريخ دِمَشُق : ۳۸۹/٤۱ ؛ سير اعلام النبلاء: ۳۹۵/٤
  - 🕏 سير اعلام البلاء: ٤٠٢/٤
  - @ طبقات ابن سعد: ٥/ ٣٢١ .
- @ تاريخ دِمُشْق: ٢٨٤/٥٤؛ سير اعلام النبلاء: ٤٠٦/٤

and the state of t

جناب محمد با قربھی حضرت ابو بکر خالی نئے کا ذکر''صدیق'' کہدکر کیا کرتے تھے۔ایک بارکسی نے اس پرٹوک دیا تو آپ نے تبلدرخ ہوکرفر مایا:'' ہاں!وہ صدیق ہیں،ہاں!وہ صدیق ہیں۔جوانہیں صدیق نہ کیے،اللہ اسے دنیاو آخرت میں سےانہ ہونے دے۔''<sup>©</sup>

میدراوی سالم بن ابی هصه کاچشم دید بیان ہے کہ وفات کے وقت ان کی زبان پریدالفاظ تھے:

یندوری ما الله! میں ابو بکر وعمر رفتا فیخارے دوئی اور محبت رکھتا ہوں۔ اگر میرے دل میں اس کے سوالیجھا ور ہوتو مجھے قیامت کے دن حضرت محمد من فیخ کے گفتا ہے دوئی اور محبور میں اس کے سوالیجھا ور ہوتو مجھے قیامت کے دن حضرت محمد من فیخ کم کشفاعت سے محروم کر دے۔ ' گیا در ہے کہ ان حضرات کی خلفائے کا للہ کے خاندان سے قریبی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فیل فی پڑیوتی تھیں۔ گقریبی رشتہ داریاں ہے تیت ﴿ إِنَّمَا وَلِیْكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا ﴾ کی تفسیر یو چھی گئی کہ یہال "الذین آمنوا" ہے کیام اد ہے؟ تو فرمایا" حضور من فی محل بہ'

سوال کرنے والے نے کہا:''لوگ تو کہتے ہیں اس سے صرف حضرت علی فٹالٹونڈ مراد ہیں۔'' محمہ باقر دمالٹنڈ نے فرمایا:''حضرت علی فٹالٹونڈ بھی انہی صحابہ میں شامل ہیں۔''<sup>©</sup> شیعی راوی ابوعبداللہ معفی کی روایت ہے کہ محمہ باقر دمالٹنڈ سے بو جھا گیا: ''کیا تلوار کے دیتے پرسونے چاندی کی ملمع کاری جائز ہے؟''

وہ بولے: '' ہاں بالکل'؛ کیوں کہ حضرت ابو بکرصدیق خطافی نے اپنی تلوار پر ہلمع کاری کی تھی۔''® ایک بار فرمایا:

''عراق کے پچھلوگ ہم سے محبت کے دعوے دار ہیں اور ابو بکر وعمر خلافی آپر طعن وشنیج کرتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ مجھی کرتے ہیں کہ میں گئے ہیں کہ میں گئے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کا خون بہا دیتا۔'' معفر سے مجمد باقر چلافینہ کی وفات ۱۱ اھیں خلیفہ ہشام کے دور میں ہوئی تھی۔ وہ فرماتے تھے:

''ہم بنوامیہ کے حکام کے چھے تقیہ کے بغیر نماز پڑھتے ہیں اور میں اپنے باپ (زین العابدین) کے بارے میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ وہ بھی ان کے چھے بلا تقیہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔'' پارے میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ وہ بھی ان کے چھے بلا تقیہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔'' پارے میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ وہ بھی ان کے چھے بلا تقیہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔'' پھی بارے میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ وہ بھی ان کے چھے بلا تقیہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔'' پھی بارے میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ وہ بھی ان کے چھے بلا تقیہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔''

حضرت جعفرصا دق رالنّهٔ کاعقیده ونظریه: حفیه محروق جالفور کرفی در حفره جعفره ارف

حضرت محمد باقر رمالفند کے فرز ند حضرت جعفر صادق رمالفند مجمی عقیدے اور عمل میں قرآن وسنت پر بوری طرح

<sup>🛈</sup> حلية الاولياء: ١٨٤/٣؛ تاريخ دِمَشق: ٢٨٣/٥٤ :سير اعلام النبلاء: ٤٠٨/٤

<sup>🗇</sup> شير اعلام النبلاء: 1/2.3

تاریخ دَمَشق: ۵۶/ ۲۸۹
 حلیة الارلیاء: ۳/۱۸۵/۱ تاریخ دَمشق: ۲۹۰/۵٤

الدولياء: ۱۸٤/۳

ے جی ارکوں ارکان ا

طبقات ابن سعد: ۲۱۳/۵ عط صادر

عمل پیرانتھے۔ان کی والدہ فروہ بنت قاسم ،حضرت ابو بکرصدیق خان فئڈ کی پڑیو تی تھیں۔ان کی نافی اساء بنت عبدالرحمٰن حضرت ابو بکر خان فخڈ کی نواسی تھیں 'اسی لیے حضرت جعفرصا دق فر ماتے تھے '' میں دوطرح سے ابو بکر کا بیٹا ہوں ۔'' امام شافعی بڑائٹ ان کے بارے میں فر ماتے تھے '' جعفر تُقدرا وی ہیں۔''

 $^{0}$ ام ابوحنیفه رحالفهٔ فرماتے تھے '' میں نے جعفر بن محمد سے بڑا فقیہ بیں دیکھا۔'' $^{0}$ 

جعفرصا دق چلفنه ہے کسی نے حضرت ابو بکر وعمر تفایقینا کے مارے میں دریافت کیا تو فرمایا:

''تم ایسے حضرات کے بارے میں پوچھتے ہوجو جنت کے کپل کھا چکے۔''<sup>®</sup>

جعفرُصادق رَالنَّنَهُ فرماتے تھے:'' جو تخص سمجھتا ہے کہ میں امام معصوم ہوں جس کی اطاعت فرض ہے تو میں اس سے بے زار ہوں اور جو مجھے حضرت ابو بکر وغمر رَفْنَ فَفَا سے لاَ تعلق سمجھتا ہے میں اس سے بھی بے زار ہوں ۔'، ® محمہ بن حنفیہ اور بزرگانِ بنوعباس کا سیاسی موقف :

بنوہاشم کی سب سے بڑی انقلا ہی جماعت بنوعباس کو مجھا جاتا ہے گر حقیقت رہے کہ بنوعباس کے ایک فر دمجہ بن علی اوران کی اولا دیے سواکسی نے خروج اور طلب اقتدار کاراستہ نہیں چناتھا۔

یہ بات طے ہے کہ بنوعباس کے جدا مجد حضرت عباس رٹیائنڈ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ڈیلٹھنڈا کے قریبی دوست سے بات طے ہے کہ بنوعباس کے جدا مجد حضرت عباس رٹیائنڈ نے حضرت علی رٹیائنڈ کی شہادت کے بعد عمر بھر کسی تسم کی سیاس سے کھران کے دور تک زندہ رہے اور ہمیشہ سیاسی جھڑوں ہے کنارہ کش مرگری میں شرکت نہیں کی تھی۔ وہ عبدالملک بن مروان کے داور تک زندہ رہے اور ہمیشہ سیاسی جھڑوں ہے کنارہ کش رہے ۔عبدالملک بن مروان کے نام ان کا بیعت نام تسجیح روایت میں منقول ہے۔ ®

مشہور ہے کہ شیعانِ علی نے حضرت حسین رفائن کی شہادت کے بعد منصب امامت حضرت زین العابدین کے سپر دکرنا چاہا۔ ان کی معذرت پر حضرت علی فائن کے صاحبزاد ہے محمد بن حفیہ کو یہی پیش کش کی تو انہوں نے منصب امامت کوسنجال لیا۔ مگریہ با تیں کسی معتبر سند سے نابت نہیں۔ اس کے برعکس یہ ثابت ہے کہ محمد بن حفیہ عمر بھر سیاست سنجالا تھا نہ انہیں عقیدہ امامت سے کوئی واسط تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ بنوم وان کی حکومت قبول نہ کرتے جبکہ انہوں نے عبد الملک بن مروان سے بیعت کی تھی اور درج ذیل مراسلہ بھیجا تھا:

"میں نے امت کو اختلاف کرتے دیکھا تو گوش شین ہوگیا۔ اب امر خلافت آپ کے باس آگیا ہے اور لوگوں نے آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ "

<sup>🕏</sup> صحيح البخاري، ح: ٧٢٠٥

<sup>©</sup> سير اعلام النبلاء: ۲۵۹/۲'۹۵۲

<sup>@</sup> سير اعلام النبلاء: ٢٨/٤

معلوم ہوا کہ ان حضرات کی طرف باغیانہ سرگرمیوں کی با تیں اہلی تشیع نے غلاطور پرمنسوب کردی ہیں۔ عبداللّٰہ بن عباس فٹائٹنز کے بیٹے علی برالٹنے بھی خلفائے بنومروان کے وفا داراورسیاسی مُش سے الگہ تعلگہ رہے، خلفائے بنوامیہ نے انہیں دِمُشق کے مضافاتی گاؤں'' مُحمیٰ مکھ'' کے آس پاس جا گیریں بھی دے دی تھیں ؛اس لیے دہ مجاز نے فٹل مکانی کر کے ای گاؤں میں آگئے تھے۔ <sup>©</sup>

وہ اکثر اوقات مجد میں گزارتے ،روزانہ پانچ سونوافل پڑھتے۔مسافرون کی میز بانی کرتے ،غریبوں پرخوب خرچ کرتے۔ شخصا ایک کا شخصے ایک کا شخصے بیاں گئے۔ ہشام نے انہیں آتے ویکھا تو حاضرین سے بیافتیار کہا:

مرد تریش کے سردارو! کھڑے ہوکران کا استقبال کرو، میدہ ہیں کہ جہاں لوگ سرنگوں ہوتے ہیں وہاں میسر بلند میں میں ہیں۔ ش

علی بن عبدالله رالنظن کی وفات کے بعد پہلی صدی ہجری کے اختتام پرائی گاؤں سے ان کے بیٹے یعنی عبدالله بن عباس زلانٹوز کے بوتے محد بن علی نے خفیہ طور پر حکومت مخالف تحریک شروع کی۔ ® انقلا بی تحریک کے بانی .....محمد بن حنفیہ کے بیٹے عبداللہ ابو ہاشم

محمد بن علی عبای کویدراہ دِکھانے والے صاحب محمد بن حنفیہ رہالتہ کے چھوٹے بیٹے عبداللہ ابو ہاشم ہے۔ وہ پہلے مخص تھے جنہوں نے بنومروان کے خلاف خفیہ انقلا بی تحریک کی بنیاد ڈالی۔ ® حالا نکہ ان کے بڑے بھائی حسن بن محمد بڑے مخاط، متقی اور علم فضل ہے آراستہ انسان تھے۔ وہ کسی سیاسی تناز سے میں حصہ دار نہ بنے۔ محمد بن حنفیہ رہ النظنہ بھی ایک مرگر میوں سے بے زار تھے۔ ® تا ہم عبداللہ ابو ہاشم نے اپنے بڑوں کے نقشِ قدم کو چھوڈ کر خروج کے لیے سورچ بچار شروع کر دی۔ اس کی بڑی وجہ سبائی تحریک کے اثر ات تھے۔ بی عبداللہ ابو ہاشم، خانواد کو سا دات کے پہلے بزرگ تھے جن کے نظریات میں کچھ خلل واقع ہوا تھا۔ امام بخاری دالئے فرماتے ہیں کہ بی عبداللہ سبائیوں کی پیروی کرتے تھے۔ © حافظ ذہبی دالنہ نقل کرتے ہیں کہ بیسائیوں کے بیروکار تھے، سبائیوں کی روایات کو جمع کرناان کا مشغلہ تھا۔ ®

🕏 اخبارالدولةالعباسية،ص ١٤١

انساب الاشراف: ٧٥/٤

🛈 سير اعلام البلاء: ٥/٥٨٥

🕙 سير اعلام المبلاء: ١٣٠/٤

@ مبير اعلام البلاء: ١٢٩/٤

انساب الاشراف: ۸۰،۷۹/٤
 التاريخ الكبير: ۱۸۷/٥

اسير اعلام النبلاء: ١٣٠/١٢٩/٤

نوے: جرح کے باوجود سعبداللہ تحدثین کے نزویک معتر ہیں۔ (سن التومذی: ح: ۱۷۹۶) شقة و کان شبعیا (النفات للعجلی، ص ۲۷۷ ط دار الباز) امام بخاری، امام سلم اور امام مالک رَمُنافِئم سمیت کی محدثین نے ان سے روایت کی ہے۔ نیبر کے موقع پر حرمتِ متعد کی حدیث کے راویول میں سے ایک

یہ می ہیں۔ (صحیح البخاری، ح:۳۶ ۵۵ اصحیح مسلم، ح: ۳۶۹۷ امؤطا ملا مك، ح:۹۹۳ اسن الترمذی: ح: ۱۷۹۶) رئی یہ بات کدا ہے۔ مشکوک فرد ہے امام بخاری نے روایت کیے لے ل؟ تو راقم کے نزدیک اس کا وہی جواب ہے جومروان بن انگام جیسے فروے روایت کینے کا ہے۔ مروان کی روایات کو بھی امام بخاری میعانقل کرتے ہیں لینی کمی دومر سے بیتی تقدراوی مشلا مسور بن تخر مدرات کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔ ہیں ای طرح عبداللہ ابو ہاشم کی روایت لیتے ہوئے بھی ووان کے تقد بھائی حن بن محد کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔ نیز ایسا لگتا ہے کہ سبائیوں سے متاثر ہونے کے باوجود عبداللہ کے عقائد ایور کی طرح ان جیسے نہ تھے جس کی دلیل ان کا متعد کی حرمت کی روایت نقل کرنا ہے۔ عالم اس کے بیمی ان سے نقل روایت کو جا کر سمجھا ہے۔ پیولید بن عبدالملک کاز مانہ تھا۔ کوفہ کے شیعانِ علی اکثر ان کے پاس آتے جاتے تھے اور انہیں انقلاب کے لیے اساتے تھے۔ سادات کے دیگرا کابران کی سرگرمیوں کو پسندنہیں کرتے تھے ؛اس لیے حضرت حسن بن علی والنظری کے صاحبزادے زید رہائٹنڈ نے خلیفہ ولید کو جا کراس خفیہ تحریک کا بتادیا۔ ولید بن عبدالملک نے ابو ہاشم کو قید کر دیا۔ پھرعون بن ججہ بن حفیہ اور حضرت زین العابدین رہائٹنڈ کی سفارش پر چھوڑ دیا۔ <sup>©</sup>

غرض اکابر سادات سے ہٹ کراس منفر دسوج اور نظر بے کی بناء پر عبداللّٰد ابوہاشم وہ پہلے مخص ثابت ہوئے جنہوں زبوامہ کے خلاف ایک انقلالی تحریک کے تصور کو وجود بخشا۔

عبداللہ ابوہاشم کی کوئی نرینہ اولا دنہ تھی؛ اس لیے ۹۸ ھ میں وفات پاتے ہوئے انہوں نے عبداللہ بن عباس پنالٹنڈ سے بوتے محمد بن علی کواس انقلا کی تحریک کی قیادت سونب دی۔ ®

مشہور ہے کہ عبداللہ ابو ہاشم کوخلیفہ ولیدیا خلیفہ سلیمان نے زہر دے کرفتل کرایا تھا مگریہ کوئی پختہ بات نہیں۔ © ایک اہم سوال:

یہاں ایک اہم سوال بڑی شدت ہے انجرتا ہے جس کے جوابات سے عموماً مؤرخین کتر اکر گزر گئے ہیں۔ مگر ہم جس انداز سے تاریخ بیان کرتے آ رہے ہیں اور اسلامی سیاست کے جن اصولوں کو گزشتہ اور اق میں بار بار دہرا چکے ہیں، ان کے پیشِ نظراس سوال کونظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ دورِحاضر کا نوجوان ذہن اس کا جواب پائے بغیر مطمئن نہیں ہوسکتا ؛ اس لیے ہم اس انجھن کوحل کرنا ضروری سجھتے ہیں۔

سوال بیہ ہے کہ آخران حضرات کو حکومت مخالف تحریک چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ اشد ضرورت کے بغیر عکرانوں کے خلاف خروج کے بارے میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔ پھر جس صورتحال میں خروج کی اجازت ہے، اسے بنوم واان کے دور پر منظبق کرنامشکل ہے۔ ابل سنت کا بیعقیدہ ہے کہ حکمران کے ذاتی فسق کی وجہ ہے خروج جائز نہیں ہوتا۔ بیجھی طے ہے کہ بنوم واان کے جن خلفاء کے دور میں بیتحریک چلی ان میں ہے اکثرفت و فجور سے بری شخصہ بور حکم ہورصحا بداورائمہ جمہتدین کے زدیک خروج کا جوازیا و جوب کفر بواح (محلم کھا) کفر) نے ارتکاب پر ہوا کرتا ہے۔ ادھر یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اس دور میں کفر بواح کا ارتکاب ہرگر نہیں ہور ہاتھا۔ بنوم واان کے شروع کے خلفاء ہے۔ ادھر یہ بات بھی کو اورنا جائز مال گیری میں ضرور ملوث ہو ہے گرانہوں نے بھی کوئی کفر بواح نہیں کیا تھا۔

اگرایک اُموی خلیفہ ولید ثانی کی طرف کفریدا فعال کے ارتکاب کی ضعیف روایات کو مان بھی لیا جائے تو اس کے خلاف خرد ج خلاف خروج کی ذمہ داری پزید بن ولیدنے انجام دے کر اس کی حکومت ختم کر دی تھی۔

<sup>🛈</sup> اخبار الدولة العباسية،ص ١٧٤ تا ١٧٦

۱۲۹/٤: ۱۲۹/٤.

<sup>🕏</sup> عباك دورك قد يمها خذ " اخبار الدولة العباسية "بين اس روايت كو فقد عم بعض المناس" ( بعض او كون كاخيال ب) كهدكر بيان كيا كياست - ( اعباد اللولة العباسية ، ص ١٨٨)

ادھرصور تحال سے کہ دلید ثانی ہے بہت پہلے محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابوہاشم عبداللہ علوی نے خفیہ تحریک شروع کی تھی اور پھران کے جانشین محمد بن علی عباسی خفیہ طور پر انقلاب کی تیاریوں میں مصروف ہوگئے تھے۔ نیز ہشام بن عبدالملک جیسے مخاط اور برد بار حکمران کے دور میں حضرت زید بن علی نے خروج کیا تھا۔ تو آخران حضرات کے خروج کا اصل محرک کیا تھا؟ بزرگان بنو ہاشم کی اکثریت کا سیاسی موقف:

بہلی صدی ہجری کے اختتا م اور دوسری صدی کے آغاز میں موجود برزگانِ ہوہاشم میں سے زیادہ ترکسی بھی ہتم کے سیاسی معاملات میں دلچی نہیں رکھتے تھے بلکہ علمی ،ایمانی ،اخلاقی اور روحانی خدمات میں مشغول تھے۔ یہ حضرات عبادت گزار ،عالم فاضل اور متقی و پر ہیزگار اور عقائد ونظریات میں جمہور علائے اُمت کے ہم نواتھے۔ یہ درست ہے کہ ان میں بے بعض حضرات کومت میں تبدیلی اور ساوات کی حکومت کے خواہاں تھے جس کی وجہ ریتی کہ یہ حضرات کومت کو طور نے کو علی اور ساوات کی حکومت کے خواہاں تھے جس کی وجہ ریتی کہ یہ حضرات کومت کو طور نے دور میں ہونے والے واقعہ کر بلا اور اس جیسے بعض سانحوں کی خراشیں ان کے دلوں پر باقی تھیں ، اس لیے پچھ حضرات حکومت میں طور پر ناخوش تھے ، تا ہم اس تاثر اور سوچ کے باجود برزگانِ بنوہاشم کی اکثریت میں طور برکسی بھی حکومت میں ملوث نہیں رہی۔

، آمارے خیال میں اکثر سا دات کے خروج ہے گریز کی بڑی وجہ یہی تھی کہ دیگر علاء کی طرح ان کے نز دیک بھی وہ شرا کط پوری نہیں ہور ہی تھیں جن کے پیشِ نظر خروج جائز یا واجب ہوتا ہے۔ شرا کط کو نظرا نداز کرکے خروج کرنا شرق وعید کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے باعث کہیں زیادہ فساد پھیل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

بیسادات کی اکثریت کاذبمن تھا تا ہم انقلا فی تحریک چلانے والے بنو ہاشم کی سوچ کچھالگ اورنظریہ جمہوراُ مت سے کچھ ہٹ کرتھا۔ بید حضرات امامت کا ویساعقیدہ تو نہیں رکھتے تھے جیساروافض کا ہے مگرسبائی پروپیگنڈے سے متاثر ضرور تھے۔اسی طرح خروج کی شرائط کے بارے میں بھی ان کاذبہن جمہوراُ مت سے الگ تھا۔

عبدالله ابوباشم أورمحد بن على نے تحریک کیوں چلائی؟

تحریک چلانے والے حضرات جانتے تھے کہ سادات کی خلافت، شریعت کا کوئی اصولِ موضوعہ ہرگز نہیں بلکہ شریعت میں خاندانی حکمر انی اور موروثیت کوئی پسندیدہ چیز بھی نہیں لیکن دوسری طرف وہ یہ دیکھر ہے تھے کہ بنومروان شریعت میں خاندان کی موروثی حکومت کو ایک اصول موضوعہ بنادیا ہے اورعوام بھی شاہی طرز کے اس اصول کے عادی ہوگئے ہیں۔ان حالات میں ان حضرات کا بیسو چنا ایک طبعی بات تھی کہ اگر بدلتے ہوئے حالات میں حکومت کا معیار موروثی ونسبی شرافت ہی مان لیا گیا ہے تو پھر نبی اکرم شاہی کم کا خاندان امرِ خلافت کا زیادہ حق دار ہے جو ہر حکمران خاندان سے کہیں افضل واشرف ہے۔

یہ بات نہ صرف ان حضرات کے ذہنوں میں تھی بلکہ بھی اُمتی دواور دو حیار کی طرح اس حقیقت کو بدیمی طور پر بیجھتے

الم مزين العابدين راك كي شان ميس فرزوق كانا قابلِ فراموش في البدية قسيده:

اگر خلفائے بنومروان لوگول کے جسمول پر حکومت کرتے تھے تو سادات کرام کی حکومت دلوں پڑتھی۔عالم اسلام میں ان حضرات کی قدرومنزلت کا اندازہ اس واقعے ہے ہوسکتا ہے کہ ہشام بن عبدالملک اپنے بھائی ولید کی خلافت کے زمانے میں جج کے لیے آیا اور طواف کے دوران ججر اسود کا استلام کرنا چاہا مگر ہجوم کی کثرت کی وجہ سے نہ کرسکا۔ دور کوڑ نے ہوکرا شارے سے استلام کرلیا۔ استے میں حضرت زین العابدین زالنف تشریف لائے۔ انہیں دیجھتے ہی مجمع کی کی طواف کے طواف میں مشغول ہوگئے۔ ہشام نے تعجب سے بوسہ دے کر طواف میں مشغول ہوگئے۔ ہشام نے تعجب سے بوچھا: ''یہ کون ہیں؟''

فرز دق شاعرياس كفراتها \_فورأبول اللها:

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطَاتَهُ وَالْبَيْتُ يَسِعْرِفُهُ وَالْبِحِلُ وَالْسَحَوَمُ الْبِيهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ان سے تب ہی بات کی جاسکتی ہے جب بی<sup>مس</sup>رادیں۔

هَذَا ابْنُ فَاطِمَةَ إِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ بِيسَجَدَّهِ أَنْبِيَسَاءُ السَّبِهِ قَدْ خُتِمُوْا الرَّمْ نَبِيل جانع توجان لوكه بي فاطمه كے بيٹے ہيں ....ان كے نانا پراللہ كے نبیوں كاسلسلہ تم ہوگیا ہے۔' ® سادات كوعوام سے بھر پورتعاون كى اُمير كيول تھى؟

معاشرے میں سادات کرام کی اس محبوبیت ومقبولیت اور تو قیر و تعظیم کے علاوہ سانح یکر بلا، وقعهٔ حرہ، حصار کعبداور

سير اعلام النبلاء: ٣٩٨/٤

مجمع الزواند: ١٥١٨٥؛ تاريخ الاسلام الذهبي: ٤٣٨/٦، ت تدمري؛ البداية والنهاية: ١١/١١٥

شہادت عبداللہ بن زیر مال نیز سے لے کر جاج بن یوسف کے مظالم اور محمہ بن قاسم کی اذبت ناک موت تک سے واقعات اور سانے ایسے گزرے نتے جن کی وجہ ہے وام کی اچھی خاصی تعداد حکومت سے بددل چلی آری تھی۔ اگر محمران ایسے سانحوں کا ذمہ دار نہ تھا مگریہ بات ذہنوں میں رچ بس گئ تھی کہ بنوامید ایک سیاسی پارٹی کی حشیت عبر حکمران ایسے سانحوں کا ذمہ دار نہ تھا مگریہ بات ذہنوں میں رچ بس گئ تھی کہ بنوامید ایک سیاسی پارٹی کی حشیت عاصم ناکام ہوگئے ہیں اور اب آئیں بناکر دوسری پارٹی کو اقتدار کا موقع دینا چاہیے۔ سبائی اس انقلاب سے اسپ نمائوم حاصل کرنے کے دریے ہے۔ ان کے پروپیگنڈے نے اس تاثر کومزید شدت سے پھیلانے میں اہم کر دارادا کہا تھا۔ ان پہلو دک بے چش نظر بنو ہاشم کے بیقائد بی بہرصورت خروج کرنا چاہتے تھے۔ بید حضرات بچھتے تھے کہ موجود کو کرتا چاہتے تھے۔ بید حضرات بچھتے تھے کہ موجود کرنا چاہتے تھے۔ بید حضرات بچھتے تھے کہ موجود کرنا چاہتے تھے۔ بید حظرات کے خیال میں خروج کے جواز کے لیے حکام کا طالم کی نیاد پر موجود و حکومت کا تختہ الٹ دینا بالکل جائز تھا؛ کول کی نیاد پر موجود و حکومت کا تختہ الٹ دینا بالکل جائز تھا؛ کول کے منا ندان کے حکمران ہونے کی حیثیت سے ایک بی سیاسی گروہ تھے جس کی پالیسیاں کیسان تھیں۔ خلالے میں خان بیان کور ساتھ دیں۔ خان بان کو حکومت کے فلاف کوئی تحریک پیائی جائے تو عوام ان کا مجر پور ساتھ دیں۔ خاند ان بیات کہ بی بیائی جائے تو عوام ان کا مجر پور ساتھ دیں۔ خاند نہی بیائی جون خرا ہے کوئی خلانہ تھی۔

"آلِ عباس سے لوگ محبت کرتے تھے، ای طرح آلِ علی سے بھی محبت کرتے تھے۔ لوگ رسول اللہ منافق کی کہ محبت ان (بنو ہاشم) کو اللہ منافق کی آل سے محبت اور آلِ مروان سے نفرت کی وجہ سے جائے تھے کہ حکومت ان (بنو ہاشم) کو مل جائے۔ ایک زمانے تک لوگ اس حالت پر رہے، یہاں تک کہ اس کے اسباب مہیا ہوگئے اوران کی حکومت آگئی جو خراسان سے ظاہر ہوئی۔"

\*\*Company of the description of the second of th

Y Y .Y

ولمكن آل إلعباس كان الناس يحبونهم ويحبون آل على ، ويودون ان الامريؤول اليهم تحبا لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضا
 في آلِ مروان بين المحكم، فبقوا عملي ذاا لمك زماناً حتى تهيات لهم الاسباب، واقبلت دولتهم وظهرت من خواسان. (سير اعلام النبلاء: ٥٨/٦)

## محد بن علی عباسی کی تحریک

محر بن علی وہ دوسر نے فردیتھے جنہوں نے اپنے بڑوں کی سیاست پیزار روش چھوڑ کرعبراللہ ابوہاشم کی پیروی کی اور انقلابی تحریک کو پروان چڑھایا۔ انہوں نے دِمَشُق کے قریبی ویبات''نحمیٰ مکہ ''ہی کو جہاں ان کی رہائش تھی ہفتے مرکز بنا۔ بظاہران کا سارا وقت عباوت میں گزرتا تھا۔ یہاں ان کا موروثی باغ تھا جس میں پانچ سودرخت گئے تھے مجر بنا کی روزانہ ہردرخت کے بنچے دورکعت نفل اواکر تے تھے۔ <sup>©</sup> بنا کی تاسیس اور ڈھانچا:

الم مقصد کے لیے خراسان بھیجا۔ جب وہاں ستر افراد ہم خیال بن گئے توان میں ہے ہارہ کو'' داعی'' مقرر کردیا گیا۔ ®

ہرداعی کے تیار کردہ لوگوں بیس سے بارہ نقیب نتخب ہوئے۔ ہر نقیب کے ماتحت ، کے عامل کام کرنے گئے۔ ان میں سے ہرداعی کے تیار کردہ لوگوں بین سے بارہ نقیب نتخب ہوئے۔ ہر نقیب کے ماتحت ، کے عامل کام کرنے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی'' امام'' سے واقف نہ تھا۔ امام کے نائب کو'' داعی الدعاۃ'' کا نام دیا گیا۔ جن لوگوں ہے'' امام'' کے لیے بعت کرنے والوں کے ذمے تھا کہ دہ اپنی آمدن کا پانچواں حصہ (میں فیصد) بعت کی فرر تیں بنائی گئیں۔ ® بیعت کرنے والوں کے ذمے تھا کہ دہ اپنی آمدن کا پانچواں حصہ (میں فیصد) مالانہ '' کا م' کودیں۔ داعیوں کی وساطت سے بیرتم امام کو پہنچی تھی جے تحرکہ کے ضروریات پرخرچ کیا جاتا تھا۔ ® حکومت کے ڈرسے دکنیت سازی کا کام بہت احتیاط سے ہور ہاتھا۔ اس بات کو خفید رکھا گیا کہ بیعت کی شخص کے لیے کی جارہ ہی جتا کہ اگر حکومت کی دائی گوگر فتار کر بھی لیت تو تحرکی کے پیشوا کے خلاف کوئی گواہی نیل سکے۔ ® فی جارہ ہی جتا کہ اگر حکومت کیوں بنایا گیا؟

تاہم محمہ بن علی نے پہلے سے تھان رکھا تھا کہ خلافت بنوعباس میں لائی جائے گی نہ کہ بنوفاطمہ میں؛ لہذا انہوں نے سب سے زیادہ توجہ خراسان پر دی۔ان کا کہنا تھا کہ خراسانی کسی مکتبِ فکر سے وابستے نہیں، ان کے خالی الذہمن ہونے ہ سے فائدہ اٹھا کران کی افرادی کثرت اور قوت و شجاعت کو کام میں لایا جاسکتا ہے۔ چنانچے خراسان کو دعوت انقلاب

الساب الاشراف: ٨٧/٤ 💮 انساب الاشراف: ٨٢/٤

عام طور پر مؤرضین نے لکھا ہے کہ تحرین علی نے یتح یک ۱۰۰ ہے س شروع کر دی تھی۔ (تاریخ الطمری سنة ۱۰۰) نگرامام طبری نے اسے بلاسند خال کیا ہے۔ اس کے مقالمے میں امام بلاڈری نے بدائی کی سند سے لفل کیا ہے کہ تحریک کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب خواریج نے افریقہ کے ورثر یزید بن افی سلم کولل کیا تھا۔ یہ واقعہ بالفاق ۲۰ اسکا ہے لین پزید بن عبدالملک کے دور خلافت کا۔ (سیراعلام النہلاء ۲۰ م ۱۳۵۵) ۱۰۰ اسے میں تحریک شروع ہونا عقل بھی بعید ہے؛ کیوں کہ اس وقت بھر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی جن سے اسپنے پرائے بھی خوش تھے۔ ایسے میں تحدین کلی کی دعوت عام ہونے کی کوئی امید تبیس ہو کئی تھی۔

التاريخ الاسلامي، محمود شاكر: ٥/١٤ ، تا ٤٤؛ اخبار الدولة العباسية، ص١٩١٩ ٢٢ تا ٢٢٢

<sup>🗇</sup> الاعلام زركلي: ١٩١٦/٦ ಿ تاريخ ابن خلدون: ٢١٧/٣

تاريخ استامط للمة

کااصل میدان بنایا گیا۔ سیسی سیسال

مرکز کے لیے عراق کو کیوں پسند کیا گیا؟

عراق کی زمین بھی ہستر کی کے لیز رخبرتھی کیوں کہ دہاں بنوا میہ کے خالفین اور شیعانِ علی بکثرت تصاور کی بن علی چاہتے تھے کہ شیعانِ علی کے تمام گر دہوں کواس تحریک میں شامل کیا جائے ۔ چنا نچہ عراق کے شہر کو فہ کو جوشیعانِ علی کا گر جہونے کے علاوہ عالمی اسلام کے وسط میں بھی واقع تھا تجریک کا مرکز بنایا گیا ۔ محمد بن علی نے اپنی رہائش مجمد میں بھی واقع تھا تجریک کا مرکز بنایا گیا ۔ محمد بنائل سے اسلام سے وسط میں بھی واقع تھا تجریک کا مرکز بنایا گیا ۔ محمد بنائل سے بیں ان میں ہیں ۔ ان محاص مرید کوفی میں اس کے پاس فقط ان کے خاص مرید کوفی میں اس کے باس فقط ان کے خاص مرید کھی کھارا تے تھے اور وہ بھی تا جروں یا حاجیوں کی شکل میں ۔ یہی خاص مرید کوفی میں رہ کراس تج کے کو چلار ہے تھے۔ تمام احکام کوفہ سے خراسان روانہ ہوتے تھے۔ پھر خراسان کی خبریں پہلے کوفہ آتی تھی اور دہ ہاں سے ٹمیمہ پہنچا دی جاتی تھیں ۔ ®

عراق اورخراسان کے لوگوں کی عباسی تحریک میں دلچیسی کی وجہ

عراق اور خراسان کے بہت ہے لوگ بجی تو میت کے تعصب کی وجہ سے عربوں کے افتد ارکونفرت کی نگاہ ہے در کھتے تھے۔ انہوں نے حکومت کی تبدیلی کی اس تحریک میں بڑے جوش وخروش سے حصہ لیا؛ کیوں کہ انہیں امیر تن کا اس طرح نے حکومت نظام میں مجمیوں کو معقول حصر ل سکے گا۔ انقلا بیوں کا شعار (خاص نعرہ)' السر صلا میں آل محبوب پر نظام میں مجمیوں کو معقول حصر ل سکے گا۔ انقلا بیوں کا شعار (خاص نعرہ)' السر صلات میں آل واولاد کی قیادت ہر مسلمان کے کیے طبعی طور پرایک محبوب چیز ہے؛ اس لیے لوگ تیزی ہے اس سے متنق ہوتے چلے گئے۔ عباسی حضرات حقیقت میں خلافت ہی کا قیام محبوب چیز ہے؛ اس لیے لوگ تیزی ہے اس سے متنق ہوتے چلے گئے۔ عباسی حضرات حقیقت میں خلافت ہی کا قیام وقت میں گئی جب اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد انہوں نے شیعی عقیدہ 'امامت' جیسے الفاظ استعمال کیے۔ حقیقت اس وقت کھل گئی جب اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد انہوں نے شیعی عقیدہ 'امامت کی جگہ خلیفہ اور خلافت ہی کی اصطلاحات استعمال کیں۔ وقت کے لحاظ ہے امام اور امامت کا چیچھا کے خرص ایک سیاسی حکمت عملی تھی تا کہ روافض سمیت ہرگر وہ اے اپنے لیے مفیدِ مطلب سمجھے اور عوام کو تا ٹر کے کہ اس دوقاطمہ کو ملائے میں بھی کا میا ئی:

بنوہاشم کی ایک اور جماعت بھی شیعان علی کے تعاون سے انقلاب کے لیے سرگرم تھی۔اس جماعت کے اکابر حضرت علی خوالنائنہ کی اولا دمیں سے تھے۔اگر چہان میں سے حضرت زین العابدین ،ان کے بیٹے حضرت باقر روالنائنہ اور پوتے حضرت جعفر صادق روالنائنہ نے عمر بھر بنوامیہ کے خلاف کسی سرگرمی میں حصہ نہ لیا۔ مگر ان میں انقلابی سوچ رکھنے والے

<sup>🕏</sup> التاريخ الاسلامي، محمود شاكر: ٤١/٥ ،تا ٤٤

٠ انساب الاشراف: ٨١/٤

اخبار الدولة العباسية، ص ١٨٠ تا ٢٠٠؛ انساب الاشراف: ٨٠/٤ تا ٨٠.

جي اوگريمي سے جن ميں مدينه منوره ميں كيا يك بزرگ عبداللہ بن حسن رالفند اوران كے بيغ محمداورابراہيم پيش پيش عبي سے مجر بن علی نے ان سب كوساتھ ملاليا۔ وہ ہرسال مدينہ جاتے جہاں ان حضرات سے خفيہ ملا قاتيں ہوتیں۔ ® بنوفا طمہ نے بھی بحر پورتياری كے ساتھ خروج نہيں كيا تھا۔ حضرت زين العابدين رالفند كے فرزند زيد بن علی رالفنہ نے ہشام بن عبدالملک كے دور ميں آ فا فائم سلح خروج كيا اور آل ہوئے ، اس كے فوراً بعدان كے صاحبزاد ہے كي خراسان سے اٹھے اوران كا بھی يہي انجام ہوا۔ گرمحہ بن علی جنہوں نے اپنی تحريک كی تنم پاشی ۲۰ اھ ميں شروع كی تھی ، واسال تک زيرز مين سرگرميوں ميں معروف ر ہاوركوئی اعلانيہ شورش ہر پانہ كی۔ بلكہ وہ اموی خلفاء سے ملتے ملاتے رہے اور انہيں حتی الا مكان اپنی طرف سے مطمئن رکھا۔ خلفاء بھی ان كا عز از وا كرام كرتے رہے۔ ® ہشام بن عبدالملک كا شک كے باوجو دمحہ بن علی سے تسام کی:

خانفاء کو بھی بھاران واعیول کی حرکات کاعلم ہوجاتا تھا گرانہیں اندازہ نہ تھا کہ اس کی جڑیں کتنی دوردور تک پھیل چکی ہیں۔ انہیں اپنی حکومت کی مضبوطی پراعتا دتھا۔ بعض اوقات ایسے داعیوں کو گرفتار بھی کر لیاجاتا۔ گرتح کی برابر چلتی رہی ہے جمہ بن علی ہرسال مدینہ منورہ جاتے اور لوگوں پردل کھول کرخرج کرتے نہیں شرافت کے ساتھ اس سخاوت نے انہیں مزید مقبول بناویا۔ جہشام کو اپنے آخری سالوں میں فقط آئی س ٹن ملی تھی کہ محمہ بن علی خلافت کے خواہش مند ہیں جس پراس نے انہیں قید کرنے کا ارادہ کر لیا تھا گر پھر بعض مشیروں کے مجھانے پردرگر رکرنا بہتر ہمجھا۔ جس دراصل امویوں کو قطعا اندازہ نہ تھا کہ ان کے پایٹ تخت کے قریبی گاؤں سے ایک تح یک نکل کر پورے ملک میں پھیل چکی ہے۔ محمد بن علی کومنا سب وفت کا انتظار:

اس تدرتیاری کے باوجودمحد بن علی کوانقلاب کے لیے زیادہ مناسب وفت کا نظارتھا۔ وہ ایسے وفت کے منتظر تھے جب حکومت میں شدید انتشار پیدا ہو چکا ہواور حکمران کواپنوں کی بغاوت کا سامنا ہو یمجمہ بن علی کہتے تھے:

''بنوامیہ کی حکومت گرانے کا ایک موقع تب ملاتھا جب بزید بن معاویہ کی موت ہوئی۔ دوسراموقع پہلی صدی ہجری کے اختیام پر ملا۔ تیسراموقع افریقہ کی بغاوت ہے۔ اب ہمارے مدد گارمشرق سے نمودار ہوں گے یہاں تک کہان کے گھوڑے مراکش جا پہنچیں گے۔''®

<sup>🕏</sup> انساب الاشراف: ۸۷،۸۲،۸٤/٤

انساب الاشراف: ٤/٥٨

<sup>🛈</sup> انساب الاشراف: ۸۰/٤ تا ۸۷

<sup>🕏</sup> انساب الاشراف: ۸٦/٤

<sup>@</sup> انساب الاشراف: ۸۲/٤



تحريك كي خاطر عقائد ونظريات مين تسابل اورابهام كي ياليسي:

یں۔ محد بن علی کے بارے میں کسی بدعقید گی کی وضاحت نہیں ملتی ۔البتہ خروج کی شرائط کے بارے میں وہ جمہور علی ے ہم نوانہ تھے بلکہ ان کے مز دیک حکمران کے صالح ہونے ہے بھی خروج کا حکم ساقطنبیں ہوتا تھا۔ان کے خیال میں بنوامیہ بحقیت خاندان کے نااہل تھے 'ای لیے ہشام بن عبدالملک جیسے شریف شخص کے دور میں بھی انہوں نے اپنی تی کے بیاری رکھی ۔ غانباوہ ہرمسلمان کی طرح حضرت ابو بکر،عمراورعثان رفتی پننم کا حتر ام تو کرتے ہتھے مگر سرِ عام ان کی مدح وتوصیف خلان مصلحت سمجھتے تھے۔ شایدان کے سامنے اپنے چچازید بن علی کا حال تھا جو حضرت ابو بکر وعمر خالفنی ے اظہار عقیدت کرنے کی مجہ ہے سائی گروہ کی افرادی اور ابلاغی طاقت سے محروم ہوئے۔

محد بن علی نے سبائی گروہ کوایے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے ایک دنیا دارسیاست دان کی طرح اسلام کے سای نظریات اورگزشتہ شخصیات کے بارے میں اپنی ذاتی رائے کومبہم کررکھا۔انہوں بنے سیاسی مصلحت کے تحت'' خلف'' اور''خلافت'' کی جگه''امام' ادر''امامت'' کی اصطلاحات استعال کیس، اسی طرح بیه پرچاربھی کیا کہ بنوہاشم کی موجودگی میں کسی اور کوامامت کاحق نبیس؛ لہذا ہوامیہ کے بھی حکام ظالم اور غاصب چلے آتے ہیں۔اسی بناء برمحدین علی کے داعی بنوامیداور بنومروان کے مظالم اور برائیاں بیان کر کے عوام کواشتعال دلاتے رہے۔اس مقصد کے لیے حضور نِي اكرم مَنْ يَنِيرُ كى بعض احاديث كوخاص طور سيمه بيان كيا جانے لگا۔

سیاسی مفاد کے لیے دین میں تساہل کے خطرناک مضرات:

گرسیاسی مفاد کے لیے دینی تعبیرات میں ترامیم ،حدو دِشرع سے تجاوز اور ماتحتوں کوتھوڑے سے نظریاتی انحراف کی مُخانَشُ دینے کے نتائج برے خطر ناک نکلے اور نجلے طبقے نے بات کوکہاں سے کہاں تک پہنچادیا۔ بعض داعیوں نے سیای حربے کے طور پر نہ صرف تاریخی روایات میں کچھاضا نے کر لیے بلکہ کچھاحادیث بھی ازخود گھڑ لیں۔خصوصًا سبائی گروہ نے جواس تحریک میں بہت سرگرم تھا،حضرت علی فٹالٹنٹنہ کی دیگر خلفاء پرفضیات کے بارے میں درجنوں جعلی احادیث مشہور کردیں اور عراق دایران کے بہت سے جاہلوں نے بڑی تیزی سے پیعقیدہ قبول کیا۔

اس دور کے ایک مشہور محدث اعمش سلیمان بن مہران رتالفند (مے ۱۴۷ھ) اس معاشر تی تبدیلی پر حیران ہوکر فرماتے تھے:''مجھے ہرگز تو قع نبھی کہ میں ایسے زمانے تک زندہ رہوں گا جس میں ابو بکر وعمر ڈخالٹے فاک تاریخ کا خال ڈنا کا در فو قیت دی جانے <u>لگے گ</u>ے۔''<sup>©</sup>

چونکہ تحریک کے دوران اگلے خلیفہ کا کوئی تعین نہ تھا کہ وہ بنوہاشم کے س خاندان ہے ہوگا ؛اس لیےعلوی اور فاطمی خاندان کے عقیدت مندبھی اس امید پر کام کررہے تھے کہ خلافت اولا دِعلی کو ملے گی۔ تاہم عباسی خانوا وے کے خاص داعی بیش بندی کے طور پر ایس روایات مشتمر کررہے تھے جن سے عباسیوں کی فوقیت ثابت ہو۔ مثلاً مشہور کیا

<sup>🛈</sup> المعرفة والتاريخ للفسوى: ٧٦٤/٢ ،ط موسسة الرسالة

سیاکہ بی اکرم تاہیے نے حضرت عباس ڈی فیٹر کو خبردی تھی کہ ایک دن خلافت ان کی اولا دمیں آگر رہے گی۔

اموی دور میں چیش آنے والے سانحوں اوران کے حکام کی برائیوں میں بھی مبالغہ آرائی کی گئی۔امیر معاویہ ڈی فیٹر کی طرف فرضی مظالم منسوب کردیے گئے۔ واقعہ کر بلا کی جزئیات اور سخت گیراموی حکام کی برائیوں میں اشتعال انگیز اضافی موادشال کردیا گیا۔ اس پروپیگنٹ سے عوام ہی نہیں، بعض بڑے بڑے سرکاری افسران اورافواج کے امراء بھی متاثر ہوکراس انقلا بی تحریک میں شامل ہوگئے۔ غرض بنوعباس کے یہ سیاست دان حکومت حاصل کرنے کی تگ ورو میں اس شدت کے ساتھ مصروف ہوئے کہ انہوں نے وقع مصلحتوں اور سیاسی اغراض کے لیے بعض دینی اقدار اور بعض شرعی احکام کو نظر انداز کرنا گوارا کرلیا۔ یوں وہ نظام حکومت کی جن خرابیوں کے سدباب کا دعویٰ کر کے گئر ہوئے ہوئے تھی، پہلے دن سے خودان میں جتال ہوگئے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک میں اس دور کے قشیم المرتبت فقہاء ، محد ثیں اور مصلحین کی نمائندگی قطعاً دکھائی نہیں دیتی ۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑو باشم کے دیگر ہزرگوں کے برعس ان عابی قائدین کو فیٹلے ساست دان سمجھا گیا اور علیا نے تاریخ نے ان کاذکر 'درائٹنے'' یا'' حضرت'' جیسے آداب کے ساتھ نہیں کیا۔

مصلحین کی نمائندگی قطعاً دکھائی نہیں دیتی ۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنوباشم کے دیگر ہزرگوں کے برعس ان عابی قائدین کی فیٹلے ساست دان سمجھا گیا اور علیا نے تاریخ نے ان کاذکر 'درائٹنے'' یا'' حضرت'' جیسے آداب کے ساتھ نہیں کیا۔

معاموں کی طرف سے عباسی واعیوں کی پکڑ و ھکڑ۔

اس دوران حکام کوعبائ تحریک کی سُن گن مل گئی تھی ، گورنروں نے جاسوس پھیلا دیے تھے جن کی اطلاعات پر جا بجا چھاپے مارے جارہے تھے۔ عراق کے گورنرخالد بن عبداللہ قسری نے اس بارے میں بہت بختی برتی کوئی بھی عباس دائی اس کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ عموماً بلا در لیٹج اس کی گردن اڑا دیتا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے جودو تین سوکوڑے کھا کر چھوٹ جاتے۔ ©

محد بن على كي وفات اورابرا بيم كي حانشيني:

۱۲۵ هیں + بسالہ محد بن علی نے وفات پائی۔ ©اس سے قبل انہوں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو جانشین مقرر کر دیا تھا۔ ابرا جیم نے تحریک کومزید منظم کیاا درعراق ،خراسان ،مصرا در حجاز سمیت ہرصوبے کے ستقل ذیمہ دارمقرر کر دیے۔ © ابومسلم خراسانی:

اس دوران ابراہیم کوابومسلم خراسانی جیسا زیرک، کایاں اور وفا دارنو جوان مل گیا جس کی زباں آوری، ہوشیاری، موقع شناسی اور مکر وفریب میں مہارت نے چند ہی سالوں میں پامیر کی چوٹیوں سے لے کرفرات کے ساحل تک لوگوں

قال الذهبي: هذا الحبو لا يصح. (سير اعلام النبلاء: ١٥٨/٦)

 کو ہنوا میہ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ایرانی النسل ابومسلم خراسانی کااصل نام عبدالرحمٰن بن مسلم تھا۔ ۱۰۰ ھیں اصفہان می پیدا ہوا تھا۔ دیکھنے میں پستہ قد ،گندی رنگت اور دھیمی آ واز والامگر حقیقت میں بڑے بڑے قد آ ور سیاست وانوں پر فائق ۔ وہ صبر وخل اور راز داری کواپنی کامیا بی کاراز قرار دیتا تھا۔ <sup>©</sup>

وہ ۱۲۰ ہیں محمد بن علی کی خدمت میں حاضر ہوااوران کا معتمدِ خاص بنا۔ان کی وفات کے بعد ۱۲۵ ہیں ابراہیم کا دست بنااور ۱۲۸ ہم میں خدمت میں حاضر ہوارہ کو کروہاں پہنچا۔اس وفت اس کی عمر صرف ۲۸ سال تھی۔اس نے دست بنااور ۱۲۸ ہوگا ہوں کا داعی مقرر ہوکر وہاں پہنچا۔اس وفت اس کی عمر صرف ۲۸ سال تھی۔اس نے بہت جلد ہزاروں لوگوں کو این گر دجمع کر لیا۔اب اسے مناسب موقع کا انتظار تھا کہ کب بنومروان کی طافت شکرتہ ہو اور خروج کا عملی اعلان کیا جائے۔ \*\*

يمني اورمضري تعصب عروج پر، مساجد ميس منبرا لگ الگ:

عبای تحریک کے بانیوں کی قسمت اچھی تھی کہ ہشام بن عبدالملک کے بعد ولید ثانی کی نااہلی نے پورے ملک پر مرکز کی گرفت کو کمز ورکر دیا۔ ولید ثانی کوتا ہیوں کی تلائی نہ مرکز کی گرفت کو کمز ورکر دیا۔ ولید ثانی کوتا ہیوں کی تلائی نہ کر پایا تھا کہ چل بسا۔ پھرا براہیم آیا بی تھا کہ مروان بن محمد نے اسے چلتا کر دیا۔ اس سیاسی بحران سے صوبے داروں میں خود سرکی اور لا پرواہی پیدا ہوگئ ۔ دوسری طرف بنومروان نے عہدوں، عطیات اور دیگر مراحم خسروان میں عربی کا جوتھ سب رَ وارکھا تھا، وہ رنگ بدل کرخود عربوں میں باہم پیدا ہوگیا اور عرب قبائل ایک دوسرے کونفرت کی نگاہ سے و تکھنے گے۔

اسلام نے تعصب کے خاتے کے لیے عدل ، ایٹاراور بے غرضی کی تعلیم دی ہے۔ اس کی جگہ جب غرض مندی، نغ اندوزی اور دوسروں پر زیادتی عادت میں شامل ہوجائے تو پھر تغصب روپ بدل بدل کر معاشر سے کو متحارب بنا تاجا تا ہے ، یہاں تک کہ انسان اپنی ذات کے سواکسی کا نہیں سو چتا اور اپنے بھا ئیوں کا گلا کا شنے پر بھی تیار ہوجا تا ہے۔ دوسری صدی ہجری کے اوائل میں مسلم معاشر ہے کوالیے ہی تج بے سے گزر ناپڑا۔ جب اسلامی اُخوت کے بندھن کم زور پڑے تو طرح طرح کے تعصب ابھرتے چلے گئے۔ ان میں سب سے خطر ناکش کش خود عربوں کے مابین یمنی اور مفری عصبیت کی تھی ۔ عالم اسلام کے مقدر عہدوں پر فائز اکثر لوگ انہی دو میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتے تھے۔ عصبیت کی تھی ۔ عالم اسلام کے مقدر عہدوں پر فائز اکثر لوگ انہی دو میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ان عرب عبد ہے داروں کے درمیان نفر ت کی آگ بھڑ کی تو خود دار الخلاف و دِمَشْق میں بیا صال ہو گیا کہ یمنوں اور مفتریوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نماز اواکر نے تک کاروا دار ندر ہا۔ شہر کی ہر مجد میں دو تھے۔ ® اور مفتریوں میں جائم اُموی میں دوامام دومنروں پر الگ الگ الگ الگ امت کر اے تھے۔ ®

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٣٤٢/١٣

۳ سير اعلام النبلاء: ٢٩/٦

<sup>🕏</sup> المنابة والنهاية: ٢٥٩/١٣

قبائلی عصبیت کے باعث خراسان میں سرکاری افواج باہم برسر پر کار

نیاموی خلیفه مردان بن محمر مفتری قبائل کا حامی تھا اور یمنی قبائل کو دبانا چاہتا تھا۔خراسان میں اس کا نائب نفر بن نیار بھی مفتری تفا۔ خلیفہ کی و یکھادی ہو کرخراسان کے خلاف سرگرم تھا۔ اس طرزعمل سے دلبرداشتہ ہو کرخراسان سے بمنی قبائل نے گورنر کی مخالفت شروع کردی۔ و یکھتے ہی و یکھتے خراسان کی صورتحال دِمُشُق سے کہیں زیادہ خراب ہوگئی۔ یمنی قبائل نے سرداز جُدُ بع بن علی کر مانی نے قبیلہ ربیعہ کے تما کد کوساتھ ملاکراعلانِ بعناوت کر دیا۔ بیدد کھی کرمشزی بوئل نھر بن سیّار کے گرد جمع ہوگئے۔ یوں سرکاری افواج آپس میں برسر پیکار ہوگئیں اور انہیں بیموقع ہی نہ ملاکہ وہ خراسان میں اجرنے والی تیسری طاقت ابومسلم خراسانی کی سرگرمیوں کی روک تھام کرتیں۔

اس دوران ابوسلم خراسان کے مختلف حصوں میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد متوازی سیاسی قوت بن کر سامنے آگیا۔ خراسان میں باہم نبرد آزما سرکاری افواج کے دونوں گروہوں نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اس کی حمایت حاصل کرنے میں دلچیسی لی۔ ابوسلم دونوں فریقوں سے الگ الگ بات چیت کر کے انہیں اپنی حمایت کا یقین دلاتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ متحارب سرکاری فوجیس اس باغی کی سرکونی کی ذمہ داری کو بھلا کر باہم کرقی رہیں۔

ان نفرتوں میں اس وقت اوراضا فہ ہو گیا جب نصر بن سُیّا ر نے مخالف گروہ کے سردار جُدَ لیع بن علی کر مانی کودھو کے سے بلاکر قتل کرادیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح بغاوت کا زورتھم جائے گا گر باغیوں نے مقتول کے بیٹے علی بن جُدَ لیع کے پرچم تلے جمع ہوکر پہلے سے بڑھ کرشدت پہندی اختیار کرلی۔ ®

میں نے جیران ہوکر کہا کہ کاش! میں جان سکتا ..... بنوامیہ بیدار ہیں یامحو خواب۔

① تاريخ الطبرى: ٣٧١ تا ٣٧١؛ الكامل في الناريخ: ٣٥٨/٤ تا ٣٦٠ ۞ البداية والنهابة: ٣٤٧/١٣

حقیقت سے ہے کہ عربوں کا مقدر سوچکا تھا۔ بینینداس قدر گہری تھی کہ بار بارجھنجھوڑے جانے کے باوجود عرادل ہوش نہ آیا اور وہ زوال کی کھائی کے کنارے باہم دست وگریبال رہے۔

ہمہ، پارورہ برین کا مات ہے۔ نصر بن ستار کواس وقت بھاری کمک کی ضرورت تھی تا کہ وہ ابومسلم اوراس کے حامی باغی عرب قائل کی سرکیا۔ '' رین پریدن کے جب مردان بن محد خوارج سے لڑر ہاتھا؛اس کیے کہیں سے کمک جیجنے کا نظام نہ ہورگا۔ کر سکے مگر ریدوہی دن تھے جب مردان بن محد خوارج سے لڑر ہاتھا؛اس کیے کہیں سے کمک جیجنے کا نظام نہ ہورگا۔ نصر بن سیّار نے بیکے بعد دیگرے کئی مراسلے بیھیج مگر در بارخلافت سے اسے کوئی مد دندملی۔ <sup>©</sup>

عباسی امام ابراہیم کی گرفتاری اورسزائے موت:

حکومت نے امام ابراہیم کی جاسوی شروع کرار کھی تھی جو شام ہی میں مقیم تھے۔اس کوشش کے نتیج میں ابوسلیٰ اہ ایک خط اور اس کے جواب میں ابراہیم کا مراسلہ پکڑا گیا۔ اس خط وکتابت میں خراسان میں تعینات تمام مرر سرداروں اور سیامیوں گوتل کردینے کاعند بیٹھی تھا۔

مروان بن محرنے یہ بختہ ثبوت ہاتھ لگ جانے پرابراہیم کی گرفتاری کے احکام جاری کردیے۔ ابراہیم کو پیش کہا گا تو مروان نے ان سے عباسی تحریک کے بارے میں بوچھ کچھ کی ۔ ابراہیم نے لاعلمی طاہر کی ۔ مروان نے وہ خطوط پڑ کردیے۔ابراہیم کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔مروان نے انہیں قتل کرادیا۔ $^{\odot}$ 

## ابوالعباس سُفّاح كاظهور

ابراہیم کے دو بھائی تھے: ابوالعباس سَفَاح اورابوجعفر منصور۔ آگے چل کریمی دونوں خلافت بنوعباس کے مؤسس ہے۔ ابراہیم کے قبل ہونے ہی بیدونوں شام سے فرار ہوکر عراق بہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے کوفہ میں اپنے حامیوں کے باس پناہ لی۔ ادھرے ابومسلم خراسانی آن پہنچا۔ اس محلس مشاورت میں ابوالعباس سَفَاح کوعبای تحریک کا نیالمام مان لیا گیا۔ سَفَاح نے قیادت سنجالتے ہی ابومسلم کو بیتھم دے کر دوبارہ خراسان بھیجا کہ ایک مقررہ تاریخ میں پورے خراسان کے عباس رضا کارمنظر عام پرآ جائیں۔

مقرره تاریخ کوسرحداتِ فارس سے خراسان کی آخری حدودتک ہرشہر کے عباسی رضا کارسیاه لباس پہنے باہرنکل آئے۔ بیاس بات کا اعلان تھا کہ ہم بنو ہاشم کے ساتھ ہیں۔ حاکم خراسان نصر بن سیّار بیا نقلاب دیکھ کر بھونچکارہ گیا۔ وہ بچھ گیا کہ عرب متحد ند ہوئے تو ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ اس نے باغی عرب قبائل کوسلح کا پیغام دیا اور بیا شعار لکھ بھیجے : اُنسلِ نے دَبیْ سِعَةَ فِسْ فَ مَسْرُ وَ وَالْحَوْتَهَا اَنْ يَغْضِبُ وْا قَبْلُ اَنْ لاَيْدَ فَعُ عَالَعَ طَبُ

ربیعه قبیلے اوران کے اتحاد یول کومُر وشبر میں بیہ بات پہنچاد و

کہ وہ غضب ناک بنیں اس سے پہلے کہ غضب ناک ہونا بے سود ہوجائے۔

مَابَالُكُمْ تَنْشِبُونَ الْحَرْبَ بَيْنَكُمْ كَانَ آهُلَ الْحِجي عَنْ رَأْيِكُمْ غَيَبُ

تهمیں کیا ہوا کہتم آپس میں لڑر ہے ہو ..... گویا کہ اہلِ عقل تمہارے درمیان ہیں ہی نہیں۔

وَتُسْرُكُونَ عَلَكُواً قَلْهُ آحَاطَ بِكُمْ مِسَمَّنُ تَسَاشَبَ لادِيْنَ وَلاحَسَبُ

تم اس دشمن کوچھوڑ بیٹھے ہوجوتم پر چڑ ھائی کرنے والا ہے ....جس کا کوئی دین ہے نہ حسب نسب۔

لْاَعَرَبٌ مِثْلُكُمْ فِي النَّاسِ نَعْرَفُهُمْ ﴿ وَالاصْمِيْمُ الْمَوَالِي إِنْ هُمُ نُسِبُوا

نه بدلوگتم جیسے عرب ہیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہوں ....نه بدا پنی نسبت میں خالص آزاد کردہ غلام ہیں۔

قَوْماً يَدِينُونَ دِينًا مَا سَمِعْتُ بِهِ عَن الرَّسُولُ وَلا جَاءَتُ بِهِ الْكُتُبُ

یالیاوین مانتے ہیں جےہم نے ندرسول مُلینے سے سنااور نہ ہی اس بارے میں آسانی کتب آئیں۔

فَمَنْ يَكُنْ سَائِلَ عَنْ اَصْلِ دِينِهِمْ فَاللَّهِ مِنْ اَنْ تَهِلِ لَكَ الْعَرَبُ

یس جوان کا اصل دین جاننا جا ہتا ہے تو وہ جان لے کہان کا دین بس یہی ہے کہ عرب ہلاک ہوجا کیں۔

A. Comment

یہ اشعار کام کر گئے۔ رہیدہ اور نیمنی قبائل نے مفتر قبائل سے متحد ہوکر ابوسلم خراسانی سے نمٹنے کا فیصلہ کرایا۔ زبر دست تیاری کے بعد نصر بن سیّار کی قیادت میں عربوں کا بیمتحدہ اشکر ابوسلم کی سرکو بی کے لیے میدان میں لگا۔گر ابوسلم بھی بلاکا عیارتھا۔اس نے نیمنی قبائل کے سردارعلی بن جُدَ لیج کویے چیھتا ہوا پیغام بھیجا:

'' تمہاری غیرت کو کیا ہوا! جس مخص نے کل تمہارے باپ کوئل کیا تھا ہم آجا ہی کے جھنڈے تلے اور ہے ہو۔''
اس پیغام نے علی کو متذبذب کردیا اوروہ نفر بن سیّار کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ یوں ایک فیصلہ کن جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے فور اُبعد یمنی قبائل اور رہید نے ابو سلم خراسانی سے اسحاد کر لیا اور نفر بن سیّار پھراکیلارہ گیا۔
ابو سلم خراسانی کے پاس اب ایک لاکھ سے زاکد سلح افراد کی طاقت تھی۔ اس نے بلا تا خیر خراسان میں بنوامیہ کے مرکز ''مرز و'' کی طرف فو جیں بھیج دیں۔ نفر بن سیّار بشکل اپنی جان بچا کر بھا گا اور ابو سلم نے ''مرز و' پرقابض ہو کر مرات کی آخری مرکز دور کو بھی کردیا۔ مرکز و پر قبضے کے بعد ابو سلم نے کسی مشکل کے بغیر سمر قند سے لے کرعوات کی آخری حدود تک ہر شہر میں اپنے گور فرمقر رکر دیے۔ ابو سلم عربوں سے دلی دشنی رکھتا تھا؛ اس لیے جب وہ طاقت کے لحاظ سے خود گئیل ہوگیا تو اس نے اپنے اسخادی عرب سردارعلی بن جُد لیے کوئیسی موت کے گھاٹ اُتاردیا۔ ®

ابوسلم خراسانی کی ' عرب تخمن مهم' عباسی پیشوا کال کی ہدایت پر شروع ہوئی تھی۔ اس کا بدترین نتیجہ نصرف اُمتِ مسلمہ بلکہ خود عباسیوں کو بھی بھگتنا پڑا۔ اس دور میں عرب قبائل بردی تعداد میں خراسان وابران میں آباد تھے۔ بیعرب قبائل صحابہ کے دور میں بیبال آئے تھے ادران علاقوں میں لگ بھگ ایک صدی سے ان کے اثرات پڑارہ ہے تھے جس کے باعث اب بیبال کی تہذیب پرعربی رنگ چڑھنے لگا تھا۔ اگر ابوسلم خراسانی ندآتا تو شاید آج ابران ، افغانستان ، وسطِ ایشیا ادر ہندوستان میں بھی عربی زبان اسی طرح عام ہوتی جیسے عراق ، شام ، مصر، تونس ، الجزائر اور مراکش میں ہے ۔ عجمی تدن دوسری صدی جبری ہی میں من چکا ہوتا اور پوراعا لم اسلام لسانی و تقافتی لحاظ ہے ایک ہی رنگ میں رنگ و کھائی دیتا۔ گرابوسلم خراسانی نے مجم میں آباد عربوں کو اس طرح برباد کیا کہ ان میں سے ہزار دول قبل ہو کے اور لا تعداد فرار ہوکر عراق ، شام ، جزیرۃ العرب اور مصر چلے گئے ، یوں جاں بلب ایرانی وخراسانی تہذیب دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھرا ہے بھی و بایا نہ جا سکا۔ بہی مجمی تر رن اور روس ائے جم کا اثر ورسوخ خود عباسیوں کے زوال کا سب سے بڑا سب بین اور مامون و معتصم جیسے خلفاء کے گزرتے ہی مجمیوں نے خلافت کوریفال بنالیا۔ بنا اور مامون و معتصم جیسے خلفاء کے گزرتے ہی مجمیوں نے خلافت کوریفال بنالیا۔

مروان بن محمد كى كشكر تشى اور شكستِ فاش:

مروان بن محمداس دوران دن کا آرام اورراتوں کی تیند نج کرخوارج کی بعناوت کود بانے میں مصروف تھا۔اگراسے چند ماہ پہلے بھی اس مہم سے فرصت مل جاتی تو شاید وہ ابوسلم خراسانی سے مقابلے کی تیاری کرلیتا۔ گر بدشمتی ہے وہ

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبري: ۲۷۷/۷ تا ۳۸۸ ؛ الكامل في التاريخ: ۲۹۹،۲۳ تا ۳۶۹

جاز اور شام کے ان سرکش عناصر کولگام و بینے میں اس وقت کامیاب ہواجب پورے خراسان اور ایران وعراق پر مسلم کا قبضہ کمل ہو چکا تھا۔ مردان اس کے باوجود ہمت نہ ہارا۔ آخری کوشش کے طور پر وہ الجزیرہ اور شام کی تمام علی قبضہ کر کے موصل کے قریب وریائے زاب کے کنار کے آکر خیمہ ذن ہوا۔ اس کے ساتھ ایک لاکھ عمری جعیت اسمندی کر کے موصل کے قریب وریائے زاب کے کنار کے آکر مقابلے پر آیا۔ مروان نے بوی بین ہزار بیابی تھے۔ ادھر سے سَفاح کا چچا عبداللہ بن علی اپنے رضا کاروں کو لے کر مقابلے پر آیا۔ مروان نے بوی ہم مردی سے جنگ کی مگراُ دھر بے در بے فتو حات سے حوصلہ یانے والے عباسیوں کا سیلاب تھا اور اوھر مسلسل جنگوں ہے تھکا ماندہ ایک حکمران جس کی حکومت زوال واد بار کے آخری در ہے کو بہنے چکی تھی۔

بیجہ بینکا کہ مروان بن محمد کی ذاتی شجاعت اور ہمت کچھ کام نہ آئی۔ اس کی فوج ایک خونر پر جنگ کے بعد میدان کو اس افرا تفزی کے عالم بیس جھوڑ کر بھا گی کہ ہزاروں سپاہی دریا کی نذر ہوگئے۔ ڈو بنے والوں بیس صرف اموی امراء اور شہزادوں کی تعداد تین سو کے لگ بھگ تھی۔ انہی میں ولید بن عبدالملک کا بیٹا سابق خلیفہ ابرا ہیم بھی تھا۔ بیدواقعہ اا ہوائی الآخرہ ۱۳۲ اھ کا ہے۔ وسورج جوصرف آٹھ برس ہمادی الآخرہ ۱۳۲ اھ کا ہے۔ وسورج جوصرف آٹھ برس میلے نصف النہار پرتھا، اس طرح ڈو با کہ اسے پھر بھی طلوع ہونا نصیب نہ ہوا۔

رِمْنُق پرِعباسيون كا قبضه اوراموى شنرادول كاقتلِ عام:

مروان شکست کھا کر مُوصِل کی طرف نکل گیا مگر عباسی فوجیس اس کے تعاقب میں تھیں۔ وہ شام پہنچا مگر وہاں بھی ہر شہر میں بغاوت بھوٹ رہی تھی اورامراءعباسیوں سے اظہار وفا داری کے لیے تیار تھے۔ مروان شام کو ہمیشہ کے لیے خبر ہاد کہہ کرمصر بہنچ گیا۔ ادھر رمضان ۳۳اھ میں عبداللہ بن علی عباسی افواج کو لیے امویوں کے پایا تخت دِمُشق کے ماضے آن پہنچااور کسی دشواری کے بغیراسے فتح کرلیا۔

عبداللہ بن علی سخت گیرانسان تھا،اس نے دِمَثُق پر قبضہ کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے سوا، بنوا میہ کے تمام سابقہ ظافاء کی قبریں کھدواڈ الیں اوران کی بچی مڈیوں کو جمع کر کے نذرِ آتش کر دیا۔ ®

پھراس نے دِمَثُق سے بنوامیہ کے بہت سے شہرادوں اورارکان کو جان کی امان دے کرساتھ لیااور رملہ سے بارہ میں دور نہرانی فطرس کے کنارے بڑاؤڈال کر حکم دیا کہ اموی عمائد کو غیر سلح کر کے حاضر کیا جائے۔ انہیں ایک ایک کرکے نام بنام بلایا گیا۔ بیات سے پچھزا کدافراد تھے۔ عبداللہ بن علی نے انہیں بندھوا دیا۔ پھراپے خراسانی ساتھیوں کو کم دیا، دہ مکوں، لاتوں اور لاٹھیوں سے ان پرٹوٹ پڑے بیہاں تک کہان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ ®

البداية والنهاية: ٣٥٤/١٣ تا ٢٥٤؛ تاريخ الطبرى تحت ١٣٢هـ؛ تاريخ خليفة بن خياط، ص ٤٠٣

المنخ خليفة بن خياط، ص ٠٠٠ تا ٤٠٤؛ الكامل في التاريخ: ١٩٠١، ١٩.

<sup>🖰</sup> انساب الإمشراف للبلادري: ١٠٤/٤

<sup>@</sup> انساب الاشراف: ٣٣١/٩ : ١٠٤/٤

مباسیوں کے مظالم کی اندکورہ دونوں روایات عباسی خلیفہ متوکل کے معتند بلاؤری نے قتل کی ہیں کمی اور نے قتل کی ہوتیں تو ہم اے مبالغد آمیزی تصور کرتے۔

مروان بن محد كاانجام:

مروان کومصر میں بیاطلاع ملی تو روتے روتے باکان ہوگیا۔ اے بنوعباس سے کسی نری کی توقع نہ رہی؛ الہٰ اور یائے نیل عبور کر کے افریقہ میں پناہ لینے نکل کھڑا ہوا۔ گراس دوران عباسی سپائی اس کا تعاقب کرتے ہوئے آر بر پہنچ چکے تھے۔ مروان راستے میں تھلن اور نیند سے بے حال ہوکر بوصیر نامی قصبے کے کسی گر جے میں آرام کے لیم پہنچ چکے تھے۔ مروان راستے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے اور کسی تردد کے بغیرا سے وہیں موت کی نیندسااد یا۔ اس طرف خلفائے بنوامید کا بیاتی تو ہوں کے دو کے دو اللہ کا خوالے بنوامید کا بیا تری بہادر حکمران بیوند خاک ہوگیا۔ بیوا تعہ کا فروالحجہ ۱۳۳۲ ھا ہے۔

اس کاسر کاٹ کرعباس پیشواابوالعباس سَفّاح کے پاس بھیج دیا گیاجس نے کٹا ہوا سرد کیھ کر بحدہ شکرادا کیااور کہا

''اللّہ کا احسان ہے جس نے ہمیں تجھ پر غلب دیا، تیرے اور تیرے خاندان سے ہمارا حساب بے باق کردیا۔''
مردان بن محمد کی عمر ۵۸ سال تھی، پانچ سال دس ماہ حکومت کی جس میں اے ایک دن بھی چین کانہیں ملا۔ اگراہے
مردان بن محمد کی عمر ۵۸ سال تھی، پانچ سال دس ماہ حکومت کی جس میں اے ایک دن بھی چین کانہیں ملا۔ اگراہے
استے مہیب فتنوں سے پالانہ پڑا ہوتا تو شاید وہ ایک بڑا کشور کشا ثابت ہوتا۔

سے بیب وں سے بیب مروان کی والدہ کا تعلق کر دستان ہے تھا، وہ ایک نہایت صابراور بلند ہمت خاتون تھی۔مروان کی موت کے بعد و خاندان کی دیگر مستورات اور بچوں کے ساتھ افریقہ کے جنگلوں میں چھپتی چھپاتی رہی۔اس سفر میں شریک ایک شخص کا کہنا ہے کہ پاپیاوہ چل چل کراس کے پاؤں چھلنی ہوجاتے تھے گرلبوں سے ایک بار بھی آ ہ نہ کلتی تھی۔ ® آخری اموی خلیفہ اساطینِ اُ مت کی نگاہ میں:

حافظا بن كثير راكن فرمات بين:

''وہ گورا، نیکی آنکھوں ، کمبی ڈاڑھی اور ہڑے سروالاتھا۔ قد درمیا نہ تھا، خضاب نہیں لگا تا تھا۔ ہشام نے ۱۳ اھٹی اسے آذر بائی جان ، الجزیرۃ اور آرمینیا کا حاکم بنایا تھا۔ اس نے کئی سالوں میں بہت سے شہراور متعدد قلع فتے کیے۔ اللہ جہاد بھی نہیں جھوڑ تا تھا۔ نُڑک ، خز راور لان قبائل کے مختلف گروہوں ہے جنگیں کر کے انہیں شکست دی اور مخرکیا۔ اللہ شجاع ، بہادر ، آگے بڑھ کرلڑ نے والا اور مد برانسان تھا۔ گرجس کا ساتھ اللہ جھوڑ دے ، وہ بے آسراہ وجاتا ہے۔ " شجاع ، بہادر ، آگے بڑھ کرلڑ نے والا اور مد برانسان تھا۔ گرجس کا ساتھ اللہ جھوڑ دے ، وہ برا سراہ وجاتا ہے۔ " عافظ ذہبی زائند کی سے بین : ''وہ شہرواری ، معرکد آزمائی ، مردانگی اور ہوشیاری میں مشہور تھا۔ " اس کے حریف بھی اس کی خوبوں کو خراج تحسین پیش کے بغیر ندرہ سکے عباسی خلیفہ منصور نے ایک بارکہا!' اللہ مروان کا بھلاکر ہے۔ کتنا ہو شیار ، زیرک اور سرکاری اخراجات میں کس قدر مختاط انسان تھا۔'' اس کا بیٹا مہدی بول الفانہ مروان کا بھلاکر ہے۔ کتنا ہو شیار ، زیرک اور سرکاری اخراجات میں کس قدر مختاط انسان تھا۔'' اس کا بیٹا مہدی بول الفانہ ، "قو پھر آپ نے ایسی کی لکھا تھا۔''

الماريخ عليفة بن خياط، ص ٤٠٠ تا ٤٠٤؛ انساب الاشراف: ٢٢١٩، ٣٢٢، ٣٢٧؛ الكامل في التاريخ: ١٨/٥ تا ٢٠٤٠

<sup>🕝</sup> البداية والنهاية:۲۹۳/۱۳

٣ تاريخ دمشق: ١١٢/١٠ ، تو: الحجاج بن قتية

تاريخ الاسلام للذهبي: ۱۹۲۸ 

<sup>@</sup> تاريخ دمنيق: ۵۷/۳۲۳

### بنوسفیان و بنومروان کے دور پرایک نگاہ

بنوامیہ کی حکومت لگ بھگ ۱۳ مسال تک ربی۔ چوبیں سال تک اقتدار بنوامیہ کی سفیانی شاخ کے پاس رہاجس میں حضرت امیر معاویہ فرق نیز بداور معاویہ بن بزید خلیفہ ہوئے۔ بنومروان کی حکومت ۲۳ ھے ۱۳۳ ھ تک تقریباً میں حضرت امیر معاویہ فرق نیز اور دیگر خلفاء ہمیت گل دس حکران گزرے۔ وہ سال ربی جس میں عبدالملک، ولید ،سلیمان ،عمر بن عبدالعزیز اور دیگر خلفاء ہمیت گل دس حکران گزرے۔ فقو عات کے لحاظ ہے بنوامیہ کے بعد ان کی ہم پلہ کوئی اسلامی حکومت کہیں قائم نہیں ہوسکی۔ صرف ولید بن عبدالملک کے دور کی فتو حات دیکھی جا کیں تو بنوعباس اپنے پانچ صد سالہ دور میں اس کا چوتھائی علاقہ بھی فتح نہیں کر سے علوم وفنون اور تر قباتی کا مول کے لحاظ سے بھی بینہایت شاندار دور تھا جیسا کہ مختلف خلفاء کے حالات کے خوان کے کارناموں کی بہت میں مثالیں گزر چی ہیں۔

تاہم اپ بہت ہے محاس کے باوجود بنوامیہ کے بیشتر طفاء سیای اُمور میں خود کوشری مسئولیت سے بالاتر سیحتے سے بیاں دور کی سلطنوں کا ایک عام مزاج تھا جو مسلم حکمرانوں میں دَرآ یا تھا اور بعد میں دیگر حکمران خانوا دوں میں بھی اس مزاج کی جھلکیاں دیکھی جاسکتی میں ۔ بیہ طفاء اپنے سیای مصالح اور بالخصوص اقتدار کو بچانے کے بارے میں شریعتِ مطہرہ کی پابندیوں کو جب جا ہے تو ڈ دیتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پور اُموی دور میں اعلیٰ حکام شریعتِ مطہرہ کی پابندیوں کو جب جا ہے تو ڈ دیتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پور اُموی دور میں اعلیٰ حکام حمران حدے آگر ولید بن بزید جسیا کوئی علم ان حدے آگر ولید بن بزید جسیا کوئی علم ان حدے آگر ولید بن بزید جسیا کوئی علم ان حدے آگر ولید بن بزید جسیا کوئی علم ان حدے آگر ولید بن بزید جسیا کوئی علم ان حدے آگر ولید بن بزید جسیا کوئی علم ان میں مقاو کے بڑھا تو اس کی مواس کے بواکر تے تھے اور عدالتوں میں اس کی روت فیصلے بواکر تے تھے ، مگر عموم عمر ان سیای مقاو کے لیے جائز یا ناجائز کی پروانہیں کرتے شے عمر بن عبدالعزیز بڑت اس مزان کی اصابات پر اصابی بریہ سے۔ کم بہت رہے ، ان کی مسائی کا اثر بعد کے چند خلفاء میں واضح و کھائی دیتا ہے۔

ہمیں یہ یادرکھنا چاہیے کہ حکمران بھی انسان ہوتے ہیں اوران سے بھی غلطیاں ہو عتی ہیں۔ پُس اگر بدلغزشیں نجی زندگی سے متعلق ہوں اوران کا قوم پر منفی اثر نہ پڑتا ہوتو آنہیں نظرا نداز کردینا ہی مناسب ہے۔

بیشتر مؤرخین نے تاریخ کو حکمرانوں کی سوائح کے طور پر مرتب کیا اور نہ صرف میہ کہ دکام کے نجی حالات کو بہت اہمیت دی ہے بلکہ اس بارے میں ہر طرح کی بھلی بُری، رطب ویابس باتوں کو بھی جمع کرتے چلے گئے جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس طرز کا نقصان میہ ہوا کہ تاریخ کی تیجے حیثیت کہ وہ ایک اُمت، ایک قوم وملت اور ایک معاشر سے کی تصویر ہے، پس منظر میں چلی گئی اور حکام کی بعض خامیاں دیکھ کر پورے مسلم معاشرے کو اس پر قیاس کر لیا گیا۔

## دولتِ بنوامیہ(بنوسفیان وبنومروان) کے زوال کے اسباب

عام خیال ہے کہ بنوامیہ کی عظیم الشان حکومت کا زوال ولیدِ ٹانی کی تخت نشینی کے ساتھ شروع ہوا تھا گر درحقیقت اس کی شکستگی کے اصل اسباب بہت پہلے پیدا ہو چکئے تھے۔ ذیل میں ہم ان اسباب پرایک نگاہ ڈالتے ہیں: اس کی شکستگی کے اصل اسباب بہت پہلے پیدا ہو چکئے تھے۔ ذیل میں ہم ان اسباب پرایک نگاہ ڈالتے ہیں:

- آ اس زوال کا بنیادی سبب شورائیت اورعوام کی ذہنی ہم آ ہنگی کے اصولوں پربنی اسلامی نظام سیاست کی پورل پاسداری نہ کرنااور شورائی نظام کی جگہ باوشاہت سے ملتا جلتا خاندانی اور موروثی طرز حکومت اختیار کرنا تا ہے حکومت ایک خاندان میں مخصر ہوجانے سے دوسر نے نبیاوں اور خاندانوں میں حسد اور عداوت کے جذبات بہا ہوئے اور حکومت مخالف تح کیوں کو تقویت ملی ۔
- ﴿ خاندان کے اندرانقالِ اقتدار کے لیے بھی کوئی مربوط لائح عمل اور معیار نہیں طے کیا گیا بلکہ ولی عہدی کو طے شہر اصول کی حیثیت حاصل رہی کم عمراز سے بھی جن کی قابلیت کا ابھی کچھانداز ہنہیں ہوتا تھا، ولی عبدینادیے جاتے ہے۔ ولی عبد اگر جوان ہوکرنالائق ثابت ہوتا تب بھی اقتدارای کوملتا۔
- ﷺ کیے بعد دیگر ہے ایک سے زائد ولی عہد بنانے کا رواج بھی پڑ گیا۔اس سے کئی خرابیال پیدا ہوئیں۔خود ظائدان میں پھوٹ پڑنے نے گئی ؛ کیوں کہ پہلا ولی عہد حکمران بننے کے بعد عموماً دوسرے کو برطرف کر کے اپنی اولا دکوولی عہد بنانا چاہتا۔ بید دیکھے کرمحروم کیا جانے والا ولی عہد بغاوت پر آمادہ ہوجاتا اور پچھا مراء اس کے حمایت بن جاتے۔ ہشام کے بعد دِمُشق میں ہونے والی اکھاڑ بچھاڑ کی بڑی وجہ یہی تھی۔
- ﴿ بنوامیہ کے بعض حکر انوں کے غلط ساسی اقد امات اور بعض ما تحت گور نروں کے مظالم نے بھی عوام کو حکومت منفر کیا۔ خصوصاً برید کے دور بیں وقوع پذیر ہونے والے سانحہ کر بلا، وقعہ حرہ اور حجاج بن یوسف کے ہاتھوں عبداللہ بن زبیر وظائفہ اور سعید بن جُبیر والنفہ جیسے بزرگوں کی شہادت نے علیاء، فقہاء اور بزرگانِ امت کی بڑک تعداد کو حکومت سے بدول کر دیا تھا۔ اسی نفرت اور بے زاری کی وجہ سے عبدالرحمٰن بن اُشخف کے خردج میں محدثین اور مشاکح کی بھاری تعداد شریک رہی۔ ان المیوں کا اثر ایک صدی بعد اس وقت بھی ہاتی تھا جب بنوع ہاس نے خروج کیا۔ بنوع ہاس مظالم کے ازالے، انصاف کی فراہمی اور ظالموں کو کیفر کردارتک پہنچانے کا منشور لے کرکھڑے بوع ہاس لیے لوگوں نے اس پر کشش نعرے پر لبیک کہا۔
  - @ بعض خلفاء جیسے یزید بن معاویہ اور ولید ثانی کے شق و فجور نے بھی عوام وخواص کو حکومت سے بےزار کیا۔

بعقیدہ جماعتوں خصوصاً سبائے اور خوارج نے خلافتِ بنوامیہ کو بخت نقصا نات سے دوجار کیا۔ خوارج کھلے عام لڑکر کومت کومت کو گفت نات سے دوجار کیا۔ خوارج کھلے عام لڑکر کے مومت کو گفت نازک ترین مواقع پرشدید آزمائشوں سے دوجار کرتے رہے۔ سبائیہ منیان علی کو استعال کرکے اندور بن خانہ حکومت مخالف جذبات بھڑکا تے اور لوگوں کو حکام سے متنفر کرتے رہے۔ سبائیہ نے شیعان علی کی خاصی تعداد کواس بارے میں ہم خیال بنالیا تھا کہ حکومت صرف سادات کا حق ہے۔

سبائی گروہ کی خفیہ فکری وابلاغی سازشوں سے بہت سے شیعوں میں عقیدہ امامت بھی سرایت کر چکا تھا۔ا یسے نوگوں کو حکومت کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نتھی۔ بزرگانِ بنوعباس نے خوداس عقیدے کا قائل نہ ہوتے ہوئے بھی محض سیاسی مصلحت کے طور پر'' خلافت' کے بدف کو'' امامت'' کے لفافے میں پیش کرکے ان بدعقیدہ لوگوں کو این گروجمع رکھا تا کہ اپنی طاقت میں اضافہ کر کے حکومت کا تختہ النیں۔

پنوامیہ نے خالص عربوں کی حکومت قائم کی تھی۔ دیگر قوموں کواعلیٰ عہدوں سے دور ہی رکھا جاتا تھا۔ اس کی حکمت چاہے ہچھ بھی ہو گراس سے مجمی لوگوں میں احساس محرومی کا بیدا ہونا فطری بات تھی ؛ اس لیے انہوں نے حکومت کی تبدیلی کا خیرمقدم کیا اور بنوعباس کا ساتھ دیا۔ شاہ معین الدین ندوی مرحوم لکھتے ہیں :

" مجمیوں کے دل سے ان کی حکومت کے زوال کا داغ مثانہ تھا۔ اور ان کے دماغ میں ہمیشہ عربوں ہے انتقام کے خیالات پرورش پاتے رہے لیکن ان کے مقابلے میں علانہ اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی تھی ؛ اس لیے خفیہ سازشیں کیا کرتے تھے اور عربی حکومت کو نقصان پہنچانے والی جو تحریک شروع ہوتی اس میں شریک ہوجاتے تھے اور اس کے مبلغ بن جانے تھے۔ چنانچہ اس قتم کی اکثر تحریکیس سرزمین مجم ہی سے اٹھیں یا کم انہم از کم انہمیں فروغ سبیس عاصل ہوا۔خلافت کے بارے میں اہل میت اور غیر اہل بیت کے مسلے کو بھی سب سے زیادہ بچسوں ہی نے مسلے کو بھی سب سے زیادہ بچسوں ہی نے برطایا اور اس سرزمین پروہ پروان چڑھا۔ چنانچہ اہل بیت کے شیعہ زیادہ ترجمی تھے۔'' ®

لیکن اس سے بینہ مجھا جائے کہ سارے مجمی اسلام کے دشمن تھے بلکہ بید معاندانہ سوچ ان کے بعض سیاست دانوں بر اوران کے حلقہ بگوشوں کی تھی۔ باتی عجمی عوام میں ملے جلے ہر طرح کے لوگ تھے۔ ان کی بڑی تعداد خلص مسلمانوں بر مشمل تھی جو تھے العقیدہ اورامت کے خیرخواہ تھے۔ امام ابو حنیفہ اورامام بخاری سے لے کر سلطان محمود غرنوی ، صلاح اللہ بن ابو بی اورتر کانِ عثمان جیسے مجمی مسلمانوں نے مختلف ادوار میں اسلام کی جو خدمت کی وہ ایک مستقل تاری ہے۔ اللہ بن ابو بی اور مصری قبائل کے اتحاد کے بل بوتے پر قائم تھی۔ جب ان قبائل کے منوامیہ کی عربی حکومت کی محمد اور وہ آپس میں دست وگریباں ہوئے تو عالم اسلام سے بنوامیہ درمیان با جمی عداوت کے شعلے بحر کے اور وہ آپس میں دست وگریباں ہوئے تو عالم اسلام سے بنوامیہ کی بہاط آنا فانالیٹ گئی۔

444

<sup>🖰</sup> كاريخ اسلام شاه معين الدر، ندوى: ۸۷/۱ ه





### بنوعیاس کی کامیا بی کی وجوہات

بنواميه كےخلاف بنوعباس كا كامياب ہونا أمت كى تارخ ميں خروج كاپبلا كامياب تجربة تقا-اس كاميابي كى اہمر وجوه درج ذیل ہیں:

- 🛈 بنوامیہ کے خلاف کئی جماعتوں نے خروج کیاتھا۔ یہ جماعتیں ہر ہار عجلت پسندی کی وجہ سے پوری تیاری کے بغیر ۔میدان میں آئیں اور نا کام ہوتی گئیں۔مثلا خانوادہ بنوہاشم کے بزرگ حضرت زید بن علی نے عملی اقدام کے ، لیے مناسب موقع کا نظار نہیں کیا۔انہوں نے خلفائے ہومروان کے دورِعروج میں خروج کیااور شکست کھائی۔ تا ہم ان بار بار کے بچوکوں سے بنوامیہ کی حکومت غیر محسوس طور پر پچھ نہ بچھ کمزور ہوتی رہی۔ان سب کے بعد بنوعباس کے سیاس قائدین نے کام شروع کیااور سب سے الگ انداز میں اپنی دعوت خفیہ طور پر چلائی۔
- 🗨 عباسی قائدین میں حزم واحتیاط، معاملے نبی اور دوراندلیثی کی صفات خاندائی طور پرموجودتھیں ؛اس لیےانہوں نے حکومت کے دورعروج میں اپنی ترکی کو پوشیدہ رکھااور کممل تیاری تک اپنی قوت کوایک بار بھی ضالیے نہیں کیا۔
- 👚 بنوعباس نے خروج کے لیے مناسب ترین وقت کا نظار کیااورراست اقدام اس وقت کیا جب حکومت اندرونی خانہ جنگیوں ہے بالکل کمزور ہو چکی تھی اور کوئی مزید دھچکا سہنے کے قابل نہ تھی۔
  - بوعباس نے تحریک کے لیے عوامی نفسیات کا مطالعہ کیا اور'' دعوت آل محکہ'' جیسے نہایت مؤ ژنعرے مقرر کیے۔
- @ بنوامیے کی حکومت میں مجمیوں کو کلیدی عہدوں ہے دوررکھا گیا تھا۔ بنوعباس نے انہی کوخوش کن وعدوں سے گرویدہ بنا كراييخ ساتھ ملايا اوران كى قوت كوكاميا بى سے استعمال كيا۔
- 🕥 بنوعباس کی تنظیم سازی بہت بھر پوراور مربوط تھی۔راست اقدام سے پہلے وہ اندرونی سطح پرنفوذ کر چکے تھاور عوام اور حکومت کے درمیان ربط وضبط کی جڑیں کاٹ کر ایک غیراعلانیہ متوازی حکومت بناچکے تھے۔ یہی وجبھی کہ ابومسلم خراسانی کے ایک حکم پر بوراخراسان سیاہ لباس بہن کراٹھ کھڑا ہوا۔
- ے بنوعباس ہاشمی تھے،حضورا کرم کلفائیا کی قرابت کے باعث شرافت نسبی میں بنوامیہ ہے بہت بڑھ کرتھے؛اس کیے جب عام لوگوں کے سامنے دوخاندانی حکومتوں میں ہے کسی ایک کواختیار کرنے کا فیصلہ کن لھے آیا توانہوں نے بإشميو ل كوأمويول يرتزجي وي \_
- ﴾ بوعباس نے اپنی تحریک میں خبررسانی کا نظام بہت فعال بنایا تھا، انہیں حکام کے عزائم کی بل بل خبر ملتی رہتی تھی۔اس کے برعکس بنوا میہ کے آخری حکمر انوں نے اس شعبے پر کوئی توجینہیں دی۔ بلکہ موصول ہونے والی خبروں کو بھی وہ نظر انداز کرتے رہے جس کے نتیج میں فریق مخالف مضبوط تر ہوتا گیا اور حکومت کے پاس بحران سے

نٹنے کاونت تک ہوتے ہوتے آخر کارختم ہوگیا۔ بنوعہاس کا دین وعقیدہ

بوب بی است فاہر ہے کہ عبای ترکیا کا جوعقیدہ دلائل سے ثابت کیا ہے اس سے فاہر ہے کہ عبای ترکیک ہیں جہ نے گزشتہ صفحات میں ساوات کرام کا جوعقیدہ دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اس بات کا ایک اور ہوا جوت ہیں ہے ہیں بیر مرافتہ ارآنے والے طفاء جنہوں نے باخی صدیوں تک صوحت کی ، ان میں سے فقط ماری ہمتھ میں اور واثق معتر کی ہتے جبکہ فقط ایک خلیف الناصر شیعہ تھا۔ ایک دوا یہ تھے جوتشیع کی طرف مائل ہے۔ ان ماری ہمتھ میں اور واثق معتر کی ہتے جبکہ فقط ایک خلیف الناصر شیعہ تھا۔ ایک دوا یہ تھے جوتشیع کی طرف مائل ہے ان ماری برائی سب عباس خلفاء ابلی سنت تھے۔ آگر چند خلفا تو شیع یااعتر ال میں مبتلا ہو کے تو اس سے پرانی ملوی بردگان اکا بر بوعباس پرکوئی حرف نہیں آسکا۔ تا ہم ہیات ہمی ظاہر ہے کہ انقلاب کے قائد میں نے ترکیک کے مدور ان سال کا بر بوعباس پرکوئی حرف نہیں آسکا۔ تا ہم ہی بات بھی طاہر ہے کہ انقلاب کے قائد میں کے ساتھ رہیں۔ ورنہ حقیقت میں بوامسیہ سال خلاف استعال کیے تا کہ شیعوں کے تمام گروہ یہاں تک کہ سبائی بھی ان مستقل کے ساتھ رہیں۔ ورنہ حقیقت میں بوامسیہ سال کا خملاف اعتمال کے تا کہ شیعوں کے تمام گروہ کی ہوئی کہ موجود کی میں ہوئی کہ مستقل کے ساتھ رہیں۔ ابلی تشیع کے شدت پر بندگر وہوں نے سائی انہ افا فات کی ان عارض حدود پر الگ عقائد کی مستقل دیار سے میں ابلی تشیع کے شدت پر بندگر وہوں نے سائی انگر انگر کی خلافت کے زمانے سے پھیلا تا آر ہا تھا۔ دیار سے میں جن کی موجود گی میں کی اور کی خلافت کے زمانے سے پھیلا تا آر ہا تھا۔ دی ہیں جن کی موجود گی میں کی اور کی خلافت کے زمانے سے پھیلا تا آر ہا تھا۔ درست نہیں۔ اس عقیدہ بھی شامل تھا کہ حضرت علی برائی تین خلاف کو عاصر اور خلالم کہ بہا تا تھا۔ درست نہیں۔ اس عقیدہ بھی شامل تھا کہ حضرت علی برائی تین خلال عبل کے دو میں ہیں جن کی موجود گی میں کی اور کی خلافت کو زمانے کی بہا کر بہلے تینوں خلاف کو عاصر اور خلالم کہ کہا جاتا تھا۔ درست نہیں۔ اس کا عقائد کی معال خلال ان عارف کی موجود گی میں کی کہ وجود گی میں کی دور کی خلافت کے زمانے کی بہا کی بہا کی بہا کی بہا تین جو ان خلال میں ان خلالے کی ان عال کہ کی دور کی خلافت کے زمانے کی بہائی کی دور کی خلافت کے دور کی میں کی دور کی کی دور کی خلافت کے دیا ہوئی کے خلاف کے میں کی دور کی خلاف کے دور کی خلاف کے دور کی خلاف کے دور کی خلاف کے دور کی کی دور کی خلاف کے دور ک

اہلِ تشیخ میں سبائیوں کی اس نظریاتی محنت نے دوسری صدی بھری تک اس عقیدے کوعام کردیا۔ اس نظریاتی محنت کے دوران بزرگانِ بنو ہاشم کی حکومت مخالف تح یکات کو نیارنگ دیا گیا۔ ابہی روایات بلکہ کتب گھڑی گئیں جن سے یہ ظاہر ہوکہ یہ حضرات بھی عقیدہ کامامت کے قائل تھے اور بیھتے تھے کہ امام کی موجودگی میں کوئی دوسر اشخص حکر انی کے قابل نہیں ہوسکتا اور اسی لیے بزرگانِ بنو ہاشم خلفائے بنوامیدو بنومروان کے خلاف خروج کرتے رہے۔

اس محنت کے نتیج میں بنوہاشم کے بزرگوں کے گردجمع ہونے والے بہت سے لوگوں کی آل اولا دومری صدی جمری کے اواخر تک عقیدہ امامت کی قائل ہوگئی۔اس دوران جب مؤرخین نے اُمت کی تاریخ سے متعلقہ موادجمع کرنا شروع کیا تواس انبار میں وہ روایات بھی شامل ہوگئیں جنہیں سبائیوں نے بھیلا یا تھا جن میں کہیں اکا برصحابہ کی کروار کشن تھی اور کشن سادات کرام کے بارے میں بیتا نز دیا گیا تھا کہ وہ عقیدہ امامت کے قائل بلکہ اس کے داعی تھے اور حضرت ابو بکر بمراور عثمان رفائح بنے کو طالم اور غاصب سمجھتے تھے۔ حالانکہ بیسب بزاجھوٹ اور محض ایک بہتان ہے۔

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری: ۷/۵۷۶

# جدول عهدِ بنواميه مع خلافت ِزبير بير

#### آغاز وانجام

حکومت کے آغاز و انتہاء کی تاریخ از معلی وفات م جادى الاولى الأره تا مهر جب ٢٠ لط و سامير معادييه رک شد د ستمرا ۲۱ء تا ۱۶ أپريل ۲۸۰ء رجب ٢٠ه تا ١٣ر بيخ الأول ١٣ ه طبعي وفات ۲ یزید بن معاویه اواخراريل ١٨٠ء تا ٢٢ نومر١٨٣ء ارى الاول ٢٥ ه تا ٢٧ر كا الآخر ۳ معاویه بن پزید ۲۲ نومبر۲۸۳ء تا ۱۳ دتمبر۲۸۳ء ورجب ٢٨ ه تا كاجمادى الاولى ١٣ هه شهيد كي ك م عبدالله بن زبير رفض عند م سارچ ۱۹۲۰ء تا ۱۱۱ کور۱۹۲۰ ذوالقعده ۲۴ه تا ۳رمضان ۲۵ه معلاتی سازش مین قل ۵ مروان بن الحکم جولائي ١٨٧ء تا ٢٠متي ١٨٧٠ اجادی الا دلی ۱۷ ه تا ۱۵ شوال ۸۹ ه طبعی و فات ۲ عبدالملك بن مروان ١١١كوبر١٩٢ء تا ٢٠اكوبر٥٠٥ء ۵۱ شوال ۸۹ تا ۵ ارتیج الاول ۹۶ ء ٤ ولبد بن عبدالملك ۱۲۰ کتوبر ۲۰۵ء تا ۹ دسمبر ۱۲۰ ه ۱۵ربیجالاول ۹۹ء تا ۶۰صفر ۹۹ء ۸ سليمان بن عبدالملك و دسمبر ۱۲ ا کوبر ۱۷ ا باصفر ووء تا ۲۰ رجب ۱۰ اه و عمر بن عبدالعزيز ۱۱۳ کتوبر ۱۷ء تا ۱ افروری ۲۰ ک ۲۰رجب ۱۰۱ه تا ۲۵ شعبان ۱۰۵ه طبعی وفات ١٠ يزيد بن عبدالملك ۱ فروری ۷۲۰ء تا یفروری ۲۲۴ء ٢٥ شغبان ٥٠ اه تا ٢ رئيج الآخر ١٢٥ه طبعي وفات II هشام بن *عبدالم*لك

عفروری ۲۲۰ء تا ۱۸فروری ۲۸۳۰

۱۱ وليد بن يزيد بن عبد الملك ٢ رئي الآخر ١٦٥ه تا ٢٤ براى الآخر ١٢١ه قتل كيا گيا المام ٢ مروان تا ٢٤ بريل ١٣٠٠ م افرور ٢٣٠٠ م تا ١٢١٠ بريل ١٣٠٠ م المام وفات المنيد تالث ١٣٠٠ بريد تالث ١٣٠٠ بريد تالث ١٣٠٠ بريد تالث ١٣٠٠ بريد تالث ١٤٠٠ بريد تالي م ١٠٠٠ والحجم ١٠٠٠ والحجم ١٠٠٠ والحجم ١٠٠٠ والحجم ١٠٠٠ والحجم ١٠٠٠ بريم ١٠٠٠ والحجم ١٠٠٠ بريم ١٠٠٠ م المنافر ١٠٠٠ م تا ١١٠ أكست ١٠٠٠ م ١٠٠٠ و ١٠٠٠ م ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و

#### 44 44

## جدول عهدِ بنواميه (بنوسفيان دبنومروان) مع خلافت زبيريه

### حالات وانقلابات

| خاص انقلاب                      | كردار                    | رحكومت                              | حكمران                | نمبر  |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|
| اموى خلافت كاقيام               | صحاني                    | الماه تا ١٠ه                        | عزت اميرمعا ويه ڊاپٽي | ا د   |
|                                 |                          | الالاء الا ٠٨٧ء                     |                       |       |
| سانحدكر بلاءسانحة تره           | ظالم وفاسق               | ידש ז אדש                           | يدبن معاويه           | z r   |
| •                               |                          | FYAT t FYA+                         |                       |       |
| عالیس دن کے بعد حکومت شوریٰ     | نیک سیرت                 | myra .                              | اویه بن بزید          | ۳ مو  |
| کے حوالے                        | •                        | ۳۸۲۶                                |                       |       |
| بنوسفیان و بنومروان کی حکمرانی  | صحاني                    | DET t DYF                           | براللدين زبير دلانته  | ہم عر |
| کے درمیان شرعی خلیفہ رہے۔       | •                        | ۲۹۲۴ تا ۱۹۲۳                        | -                     |       |
| ت عبدالله بن زبیر کی شرعی خلافت | عالم فاصل مكر بعض نهاييه | . <sub>ወ</sub> ነል ሆ <sub>ው</sub> ነሮ | دان بن الحكم          | p 0   |
| کے بالقابل شام میں امویوں کی    |                          | ۳۸۲ء تا ۱۸۲۰                        |                       |       |
| بإغيانه حكومت قائم كي           |                          | ÷.                                  |                       |       |



سه ما ٨٦ ه عالم فاصل، بهترين عبدالله بن زبير كي خلافت ختم ٢ عبدالملك بن مروان ۱۹۶ تا ۵۰ کے صلاحیتوں کا مالک مرطلم و کرکے بورے عالم اسلام پر قصنہ سنم کی سر پرستی میں ملوث کیا۔ حجاج بن بوسف کا عروج ٨٦ه تا ٩٦ه جفائش، فاتح ، بخت گير سنده، وسطِ ايشيا اورائد كس كي وفتح ۷ ولید بن عبدالملک ۵+ کء تا ۱۲ کو ٩٧ ه ١٩٥ نيك سيرت بعض ب فقوحات كاسلسارك كيار ۸ سلیمان بن عبدالملک سهاكء تا كاكء اعتداليال صاور بوكين 99 ما الماه فلافت راشده كاروش احيائے شريعت اور مظالم كا ٩ عمر بن عبدالعزير ١١٤ء تا ٢٠٤ء اختساب بنوعباس کی خفیة تحریک شروع، اداه تا ۵٠١ه متوسط ١٠ يزيد بن عبدالملك خوارج اورتر کول کی بغاوتیں -۲۵ء تا ۲۲۵ء زیدبن علی کاخروج \_ فرانس کا ١٠٥ه تا ١٢٥ه نيك سيرت اله بشام بن عبدالملك ً جہاد۔ترکوں برفتح ٣٢٤ء تا٣٧٤ء حکومت کمز ور ہونا شروع ہوگئ ١٢ وليد بن يزيد بن عبد الملك ١٢٥ه تا ٢٦١ه فاس وفاجر . +200 b+200 بہت مخضر حکومت ک جمادى الآخره تاذو نيك سيرت الايد ثالث . الحجيه ۱۳۲ه ايريل تاا كتوبر مهم 2ء حكومت زوال كي طرف گامزن ذ والحجبر ٢ اهتاصفر برائے نام حکومت مهما ابراجيم بن وليد اکتوبرتادیمبریهم کے آ خری اموی حکمران \_ بنوعباس کا الماه تا ۱۳۲ه نیک سیرت، بهادر ۱۵ مروان ثانی علانه پروج مروانیول کوشکست دىمبر ۲۲ اگست . فاش

اُمتِ مُسلمه کی تاریخ میں غیرسیاسی مشاہیر کا کردار





## أمت مسلمه كي ايك خصوصيت

ہم تاریخ امت کے ایک بڑے مرحلے سے گزر چکے ہیں۔اس منمن میں سیرت نبویہ سیرت خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین اور خلفائے بوام معلومات کے لیے خلفائے بوام میں میں میں کے حالات کا ہم نے اس حد تک مطالعہ کرلیا ہے جو جماری رہنمائی ،عبرت اور عام معلومات کے لیے کا فی ہو۔ تا ہم بید ہمن میں رہے کہ اُمت کی تاریخ محض حکمرانوں کے حالات کا نام نہیں۔ بلکہ بیان سب افراد کے کارناموں کا مرقع ہے جن کی مساعی ہے اُمت مسلمہ کسی شعبے میں بہرہ مند ہوئی۔

پس جہاں تاریخ میں حکام کے حالات اور ساسی انقلابات کاذکر ضروری ہے وہیں ان دیگر محن شخصیات کی جدو جہداور مسائی کو بھی فراموش نہیں کہ تا چاہیے جنہوں نے سیاست سے ہٹ کردعوت وین علم ، تزکیہ واصلاح اور گرشعبوں میں امت کو فائدہ بہ چایا اور اس کی تعمیر وتر تی اور نشو ونما کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیس - دراصل ہمارا ہدن ہیہ ہے کہ تاریخ کا ہروہ گوشہ قارئین کے سامنے لائیں جس سے انہیں فکری ونظریاتی ، سیاسی اور اخلاقی لحاظ ہے کوئی روشنی ملنے کا امکان ہو۔ چاہاں کا تعلق حکمرانوں کے حالات سے ہویا دوسرے مشاہیر سے - جو مواواس مقصد سے غیر متعلق ہو، چاہے وہ تاریخی ریکارؤ میں محفوظ ہو، ہم اسے نقل کر نالا یعنی سجھتے ہیں ۔ ہم ان شاء اللہ تاریخ کے ہر ھے کے اختیام میں اس دور کی منتخب شخصیات کا تذکرہ پیش کریں گے جن کے کارنا موں پر مسلمانوں کو نخر رہے گا۔

\*\*\*

آخری دین ہونے کے باعث اسلام کا زمانہ تا قیامت اور دائرہ کارتمام قوموں اورا قالیم کو محیط ہے؛ اس لیے نظریاتی، معاشرتی، سیاسی، تہذیبی اورا خلاتی تغیرات کی ہولناک لہروں کا جتنا سامنا اسلام کوکر ناپڑا، کسی دوسری اُمت کی سرگزشت یا کسی اور قوم کی تاریخ میں اس کی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ پس اللہ نے اس دین مبین کو ایسی تو انائی بخش دی کہ یہ ہرطوفان کا سامنا کر سکے اور ہرسیلا ہے بلا ہے بسلامت گزرجائے۔ زمانے کے تغیرات اور منفی انقلابات کے مقابلے میں اس دین کو متحکم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تکوین طور پر تین انتظامات فرمادیے:

بہلا یہ کہ دین اسلام کے متن قرآن مجید کوئسی بھی تتم کی کمی بیشی سے بالکل محفوظ فرمادیا۔

دوسرامیر کہ حضور سٹی پیلم کی سنت کے ذریعے اسلام کی کامل تشریحات مہیا فرمادیں اور شریعت کو صحابہ کی زندگیوں میں عملا سموکرا تنا تکھار دیا کہ دین اپنی تمام تر تفاصیل کے ساتھ محفوظ ہو گیااوراس میں کسی شہرے کی گنجائش نہ رہی -مشیت الہیے نے تیسراا نظام یہ کیا کہ اس امت کو تاریخ کے ہرموڑ ،معاشرے کے ہرانقلاب اور گردشِ ایام کے ہر مر طے پرا ہیے رجال کا رمہیا فرماد ہے جو اسلام کی خالص اور اصل تعلیمات کو انسانی زندگیوں میں اتارتے رہے، پس برار ہا خالفانہ کوششوں کے باوجودان نفوس قد سید کے دم سے بید دین اپنی اصل صورت میں تر و تازہ چلا آرہا ہے۔

امت مسلمہ میں البی شخصیات کا وجود، در اصل اللہ کی تکوینی تکست کا تقاضا اور اسلام کا زندہ کر شمہہ ہے۔ بیاس بات کا جوت ہے کہ اسلام اللہ کا آخری وین ہے، جوزندگ کے ہرشعے میں بی نوع انسان کی رہنمائی کرتا ہے ۔ اللہ نے اس کی تفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے اس میں زمان و مکان کی ہرتبد لی ، معاشر ہے کے لا کھوں تغیرات اور خالف صالات کی تفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے اس میں زمان و مکان کی ہرتبد لی ، معاشر ہے کے لا کھوں تغیرات اور خالف صالات کے آگر ذیگر نہ امب کی تاریخ پرغور کیا جائے تو ان کے بگاڑی میں ہے ہوئے کی جرت انگیز صلاحیت رکھوں ہے۔

اگر دیگر نما امب کی تاریخ پرغور کیا جائے تو ان کے بگاڑی میں ہے ہوئی کی وہ کی کی دکھائی ویت ہے کہ وہ اس مصلحین اور تباید ور یکی دکھائی ویت ہے کہ وہ کی تو حدید کا عقیدہ اپنا کرشرک کا گور کھ دھندا ہن تجدید کے دو پ میں تحریف ہے کہ وہ تباید کی اصلاح کا دعوی کی کرنے والوں نے انہیں مزید بھاڑ دیا۔

تجدید کے دو پ میں تحریف ہے کہ اسے ہردور میں دین کے ایسے محافظ میسر دہ جہوں نے دین میں تحریف کی ہرکوشش آئی میں معاشر ہے کہ ایسا دی معاشر ہے کا قبلہ درست رکھنے کا فریضا نجام دیا۔ پس اسلام کی تاریخ میں کھی ایسا وقت نہیں آیا جو اسلام کی تاریخ میں کھی ایسا وقت نہیں آیا کہ کوئی ایسا نہ ایک ادر نہ بس کھی ایسا وقت نہیں آیا کوئی ایسان ایک امراد کی جو اسلام کی تاریخ میں کی جو دو اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا دی میں دور کی جو اسلام کی تاریخ میں کی میں دور کی اور نہ بس کی عبر دور میں دور ہر طرف گراہی کا گھٹا ٹو پ انسان ایک ادر نہ بس کی عبر دور کی ہوا در ہر طرف گراہ ہوگئے ہوں ۔ کوئی ایسان میں نہ اور ہر طرف گراہ ہوگئے ہوں ۔ کوئی ایسان میں تاریخ میں کی دور کوئی کر دی ہوا در ہر طرف گراہ ہوگئے ہوں ۔ کوئی ایسان کی اور نہ جو آگیا گیا ہو ۔ اس کی تاریخ میں کی دور کی ہوا در ہر طرف گراہ ہوگئے ہوں ۔ کوئی ایسان کی تاریخ میں کی دور کوئی کر دی ہوا در ہر طرف گراہ ہوگئے ہوں ۔ کوئی ایسان کی دور کوئی کی دور کر کر ہوا در ہر طرف گراہ ہوگئے ہوں ۔ کوئی ایسان کی اور نہ جو ان کی اور نہ ہوگئے کوئی کی دور کی ہوں کوئی کر دور میں کر کوئی کی دور کیں

البہا صدی ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رفیانی کی شہادت تک مسلمانوں کی سیای، روحانی اورعلمی قیادت سے صحابہ کرام کے پاس تھی۔ان اکا برصحابہ کے حالات ناری امت کے حصہ اقب اور حصہ دوئم میں خاصی وضاحت سے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔اس کے بعد جب خلفائے اسلام نے اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت اسلامی اصولوں کی پوری طرح پاسداری چھوڑ دی تو مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر نے نظریاتی ،علمی اور روحانی رہنمائی کے لیے ان نیک اور پاکباز مسیوں کی طرف رخ کیا جنہیں ' تابعین کرام' ' کہا جاتا ہے۔

دین اورسیاسی قیادت کی تقسیم:

عبدالله بن زبیر رفال نی کشهادت اور بنوم وان کی قیادت کے ساتھ اُمت کی تاریخ میں جوسب سے بڑی تبدیلی آئی، وہ پیٹی کدامت کی دین اور سیاسی قیادت دوالگ الگ حصول میں تقلیم ہونا شروع ہوگئی۔ اور چند برسول میں یہ فاصلے ایک ایسی فلیج میں تبدیل ہوگئے جوصد یوں بعد بھی پُر نہ ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رفال فخذ سے لے کرعبدالله بن فاصلے ایک ایسی فلیل میں بھی دینی پیشوات کیم کیا جاتا رہا۔ جہاں سیاس فریر رفائع کیا حکام نافذ ہوتے تھے وہاں روایت حدیث اور دینی فناوی میں بھی ان کوایک متند حیثیت حاصل رہی۔ درحقیقت اسلامی خلافت کے مقاصد میں دینی رہنمائی ایک بنیادی ہدف کی حیثیت رکھتی ہے اور خلفاء سیاسی و درحقیقت اسلامی خلافت کے مقاصد میں دینی رہنمائی ایک بنیادی ہدف کی حیثیت رکھتی ہے اور خلفاء سیاسی و

انظامی امورانجام دینے کے ساتھ ساتھ دینی معاملات میں بھی اُمت کے لیے جمت اور دلیل کی حیثیت رکھتے تھے۔
اسلامی خلیفہ کا کام صرف نہیں تھا کہ وہ پیداوار سے محصولات وصول کرے، گورنروں کاعزل ونصب طے کرے اور
سرحدوں کی حفاظت کرے ۔ بیامورتو غیر سلم حکمران بھی انجام دیا کرتے ہیں۔اسلامی خلفاء کی امتیازی خوبی بیتی کہ
وہ ان معاملات کے ساتھ ساتھ اصلاح عقائد،احکام شریعت کے نفاذ ،اسلام کی نشروا شاعت اوراخلاقی تربیت میں
بھی رعایا کے لیے ایک نمونہ ہوا کرتے تھے۔لوگ دنیاوی امور کی طرح دینی معاملات بھی ان کی رہبری میں انجام دیا
کرتے تھے۔ بہی وجہ ہے کہ حضرات خلفائے راشدین،حضرت حسن،حضرت معاویہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رہائی ہے
کے اقوال وابعال اور فیصلوں کو بعد کے تمام او وار میں فقہی مستدلات کی حیثیت دی گئی۔گرعبداللہ بن زبیر رہائی تو نے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دینی رہنمائی کا سلسلہ بہت جلد حکم انوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔

بردرست ہے کہ عبداللہ بن زیبر طالت کے مقابل آنے والے مروان بن الحکم اور عبدالملک بن مروان بھی انجی علی قابلیت رکھتے تھے گرانہیں قابل رشک اسلامی رہنماؤں میں شارنہیں کیا گیا۔ بنومروان میں فقط عمر بن عبدالعزیز براللہ واحد مثال ہیں جن کے قاولی پر اعتاد کیا گیا۔ ان کے بعد ہمیں صدیوں تک کوئی ایسا خلیف نہیں دکھائی دیا ہے وہ دیا کہ مرہنمائی میں اُمت کا مجروسہ نعیب ہوا ہو۔ اگر چہ بنوع باس کے دورز وال تک خلفاء میں روا ہت صدیت کا ذوق موجود تھا اور بعض خلفاء ہے بعض محد ثین نے اِکا دُکاروایات تقل بھی کی ہیں گر جمہور علماء نے کی کوورٹی چیشوا کی حیثیت نہیں وی طاہر ہاس کی وجہ بہنیں تھی کہ سرخلفاء علم وین سے بے بہرہ تھے۔ بلکہ اس دور میں ہر حکمران اپنی اولا دو کھلو دیا ہو وہ سے میں اُست کی وہ بیٹیں تھی کو دین پیشوا کی حیثیت نہیں دولہ دیا ہے۔ آراستہ کرنے کی کوشش کرتا تھا؛ اس لیے چندا کی کو چھوڑ کر جی عالم فاضل ہتے عمل کے لاظ سے بھی تقریعا وہ میں موجود سے بنداور اسلامی وضع قطع کے حال ہتے ہو بھی امت کے اجماع کی خیر نے ان کووہ وہ شیت نہیں دل جو حضرات خلفائے کی بابدی کے بادورہ میں ہو کہ اس خور ہو ہو ہو اور اعمال ہو جو دراساغور کرنے سے بواجودہ سیاس خور ہو جو اورا ممالی ہو جو میں است و بین مصرور نے میں موجود ہو ہو ہو ہو گا کہ بعد کے بیشتر بھر ان ذاتی طور پر علم وضل سے آراستہ ہونے اورا ممالی سے حکمرانوں نے نہ کی ہو بھر ان کی ہو بھر ان کی ہو بھر ان کی ہو بھر ان کی بو بھر ان کی بو بھر ان کی باد بھی کی میں کو وہ خوا سے حکومت اور میا نول کی امانت وہ بیان میں معروف تھا مگر حافظ خور بہت بڑا فقیہ اور حافظ حدیث تھا اس کا بیٹا مہدی علم وضل میں معروف تھا مگر حافظ ذہمی وظفتہ ہیں والف نے اور حافظ حدیث تھا ، اس کا بیٹا مہدی علم وضل میں معروف تھا مگر حافظ خور بہت بڑا فقیہ اور حافظ حدیث تھا ، اس کا بیٹا مہدی علم وضل وانصاف اور امانت و بیات میں معروف تھا مگر حافظ خور بہت بڑا فقیہ ہیں۔

ں ہوں کو معلوم کہ کسی نے مہدی یااس کے باپ سے احکام کے بارے میں استدلال کیا ہو۔''<sup>©</sup> '' مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے مہدی یااس کے باپ سے احکام کے بارے میں استدلال کیا ہو۔' پس بیصور تحال پیدا ہو جانے پرامتِ مسلمہ کے اجتماعی شعور نے دینی نظام کو سنجا لئے کے لیے ایک نئی شکل اختیار

 <sup>&</sup>quot;ما علمتُ احدًا احتجُ بالمهدى و لا بابيه في الاحكام." (تاريخ اسلام للذهبي: ٢٦/١٠، ٢٠٠٤، تدمري)



کر بی۔ وہ بیکہ سیاسی معاملات حکمرانوں کے ہاتھ میں رہنے دیے جائیں اور دینی معاملات میں فقط ان علمائے رایخین ہے۔ بنمائی لی جائے جن کی امانت ودیانت پر کسی حرف گیری کی گنجائش نہیں اور جن کا دامن ہر لحاظ ہے بے داغ ہے۔ ای قیادت کے بارے میں امت کا موقف:

سای قیادت حکمرانول کے سپر درہنے کا مطلب بیتھا کہ اس زمینی حقیقت کوشلیم کرلیا گیا کہ حکمرانوں نے حکومت کو ر، ورشمشبر حاصل کرلیا ہے۔ چونکہ نے سیاس نظام میں سیاست کا سرچشم عسکری طاقت ہی تھی ؛اس لیے رہمی طبے تھا کے طاقت کے بغیر حکومت گرانا، بنانا اور چلاناممکن نہیں۔رعایا جس میں عوام وخواص سب شامل تھے،اس طاقت سے محروم تھی اس لیے اس کے سواکوئی جیارہ نہ تھا کہ نئے حکمرانوں کو حکمران مانا جائے اوران سے بیعت کرلی جائے نہ در حقیقت طافت کے بل پر برسرِ اقتدار آنے والے حکمران بے دین نہ تھے کہان کے خلاف بغاوت لازم ہوتی۔ ملک کی عدالتوں میں انہوں نے کسی گفر میرقانون کو نافذ نہیں کیا تھا۔عدالتوں میں قاضی مقرر تھے جولوگوں کے تناز عات شریعت کی روشیٰ میں حل کرتے تھے۔ ذاتی طور پر بھی ان میں سے اکثر دین دار تھے۔ کی اگر تھی تو پیے کہ ان کی سیاست دینی عدود کی بابند نہیں رہتی تھی۔ بینلطی بنوامیہ کے اکثر حکمران بھی کرتے رہے اور بنوعیاں بھی۔اگر اُمت نے ان کی حکومت کو قبول کیا تواس لیے نہیں کہ بیر حکومت خلافتِ راشدہ کی طرح مثالی تھی بلکہاس لیے کہ قوم کم از کم خانہ جنگی اور فتنہ وفساد ہے محفوظ رہے، عدالتیں کھلی رہیں، جمعہ عیداور حج کے اجتماعات کسی اختلاف کے بغیر انجام یاتے رہیں، سرحدیں محفوظ ہوں اور کقار ہے جہادممکن رہے۔

پس ہم عبدالله بن عمر اورعبدالله بن عباس خلافتیزا کواگر عبدالملک بن مروان کی بیعت کرتا و کیھتے ہیں تو اس کا مطلب پنہیں تھا کہ وہ ان کی حکمرانی کومثالی حکومت سمجھتے تھے بلکہ درحقیقت ان حضرات نے اس زمینی حقیقت کوشلیم کر لیاتھا کہ اُمت کی زمام سیاست اب انہی لوگوں کے پاس ہے اور ان سے بیعت کر کے ہی امت کے اتحاد وا تفاق اور ملکی امن وامان کو بیجایا جاسکتا ہے۔

#### دین قیادت کے بارے میں امت کا موقف:

سیاست ہے ہٹ کر باقی معاملات کے بارے میں امت کی رائے عامہ کا فیصلہ پیتھا کہ اس بارے میں حکمرانوں ے رہنمائی نہیں کی جائے گی بلکہ ان اہلِ علم کی طرف رجوع کیا جائے گا جن کی امانت ودیا نت شک وشہے سے بالاتر ہاورجن کی گفتار وکر دار میں کوئی تضار نہیں۔ ذین قیادت کے بیٹورا لگ الگ علاقوں کے برگزیدہ اہلِ علم تھے۔ پہلی صدى ہجرى كے اواخرتك ان ميں عبدالله بن عمراورانس بن ما لك رشائظ الصح چندطويل العمر صحابه اورمتعدد كبار تا بعين بمجى شامل تصے بعد میں بیمنصب تابعین ہے ائمہ بجہندین کونتقل ہوگیا۔

دین رہنمائی کے ان مراکز میں بظاہر کوئی وحدت نتھی بلکہ سب اپنے اپنے طور پرالگ الگ کام کررہے تھے اور بسااوقات دلائل کی روشنی میں ایک علمی حلقے کے فناوی دوسرے سے مختلف بھی ہو تے تھے۔ تا ہم چونکہ ان سب ابحاث میں دلائل کا منبع قرآن وسنت ہی تھے؛اس لیے فروعی اختلافات کے باوجود اصولی طور پرتمام علمی جلقے اوران سے وابستہ لوگ ایک ہی دین کے اعتبار سے ہرجگہ اور ہرزمانے میں وابستہ لوگ ایک ہی دین پرکار بندر ہے اور بوں امت کا سواذِ اعظم اصولِ دین کے اعتبار سے ہرجگہ اور ہرزمانے میں متحدر ہا۔ گمراہ فرقوں کو چھوڑ کر عالم اسلام کے تمام خطوں میں مسلمان ایک عقید سے اور ایک نظر سے پرقائم رہے اور آئ متحدر ہا۔ گمراہ فرقوں کو چھوڑ کر عالم اسلام کے تمام خطوں میں مسلمان ایک عقید سے اور ایک نظر سے پرقائم رہے اور آئ میک چلے آرہے ہیں۔ان کی دینی قیادت بھی آج تک علماء وفقہاء ہی کرتے آرہے ہیں۔

تک ہے ارہے ہیں۔ ان کے برتا ہے اور ہے ہوں کے باتھ کا جمری ہی میں اختلافات کا شکار ہوگئ۔ بنوامیہ کو بٹا کر بنوعباس بربر اس کے برتاس سیاسی قیادت دوسری صدی ہجری ہی میں اختلافات کا شکار ہوگئ۔ بنوامیہ کو بٹا کر بنوعباس بربر اقتدارا آئے گرائد کس بدستوراموبوں کے ہاتھوں میں رہا۔ چوتھی صدی ہجری میں بنوعباس کے زوال کے بعد جگہ جگہ صوبے داروں نے خود مختار سلاطین کی حیثیت اختیار کرلی اور پھر صدیوں تک وہی امت کے سیاہ وسپید کے مالک صوبے داروں نے خود مختار سلاطین کی حیثیت افتیار کرلی اور پھر صدیوں تک وہی امت کے سیاہ وسپید کے مالک رہے ہے اور عید کے فطبے میں ان کا نام لیاجا تا تھا اور سلاطین کی تحت شینی کے رہے۔ عبایی خلفاء کی حیثیت بس اتن رہ گئی کہ جمعے اور عید کے فطبے میں ان کا نام لیاجا تا تھا اور سلاطین کی تحت شینی کے وقت خلیفہ کی طرف سے انہیں سند حکومت دی جاتی تھی۔

حكمرانوں كادين قيادت كے ساتھ طرز عمل:

ربی یہ بات کہ سیاسی قیادت کادین اور دینی قیادت کے ساتھ معاملہ کیا رہاتو اس بارے میں حکمرانوں کاطرزِعمل اپنے اپنے زمانے یا فکر ونظر کے لحاظ ہے الگ الگ رہا۔ بہت سے ضلفاء وسلاطین ذاتی زندگیوں میں دینی اقدار کی اپندی کرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ملکی انتظامات میں بھی دین پروری کا ثبوت دیتے تھے، شعائز اسلامیہ کا خیال رکھتے تھے، نمازیں باجماعت پڑھتے بلکہ پڑھاتے تھے، جمعہ عیدین اور حج کی قیادت کرتے تھے۔ ان میں سے بعض کا کردار جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے ہے بھی شاندار رہا۔ اکثر حکمران علم کی اشاعت، مساجد کی تعمیر اور علمائے دین کے اعز از واکرام فی سبیل اللہ کے حوالے ہے بھی شاندار رہا۔ اکثر حکمران علم کی اشاعت، مساجد کی تعمیر اور علمائے دین کے اعز از واکرام کے خوگر تھے۔ علماء وظلبہ اور دینی خدمات میں گئے والوں کے لیے وظائف جاری کرتے تھے۔ بزرگانِ دین کو جش کے خور بار میں گئی کئی علماء وفقہاء نہ قیمت بدایا سے جے اور اسے اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ شاید ہی کوئی حکمر ان ایسا ہوجس کے در بار میں گئی کئی علماء وفقہاء نہ ہوں۔ بیشتر حکام تعلیم وید ریس، تصنیف و تالیف اور افتاء وغیرہ کی خدمات کو عام کرنے میں دلیجی رکھتے تھے اور الی است کی خدمات کو عام کرنے میں دلیجی رکھتے تھے اور الیک بہت کی خدمات میں ان کا معقول حصہ تھا۔

تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ دینی قیادت کے ذمدار ہزرگ بلا ضرورت شدیدہ حکمرانوں کی قربت اختیار کرنے اور ان سے تعاون لینے سے گریز کرتے رہے۔ ان کی اکثریت خود کفالتی کی زندگی گزارتی رہی۔ انہوں نے حکام کے تعاون کے مواقع پرغیر معمولی استغناء کا مظاہرہ کیا اور سرکاری سر پرتی سے آزادرہ کر دینی خدمات انجام ویں تاکیان کی غیر جانبداری اُمت کے زدیک شک وشیعے سے بالا تر رہے اوران پرسی کی اغراض کی خاطر دین کو بدلنے کی تہت نہدگائی جاسکے۔ دوسری صدی ہجری میں اقتدار ہوعباس کو نتقل ہونے کے باوجود ملوکیت کا دور جاری رہا بلکہ پہلے سے نہدگائی جاسکے۔ دوسری صدی ہجری میں اقتدار ہوعباس کو نتقل ہونے کے باوجود ملوکیت کا دور جاری رہا بلکہ پہلے نہدگائی جاسکے۔ دوسری صدی ہجری میں اقتدار ہوعباس کو نتقل ہونے کے باوجود ملوکیت کا دور اس معالم میں صدر یا دہ مستحکم ہوگیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محدثین نے راویوں کی چھان بین اور تحقیق شروع کی اور اس معالم میں کا لیاسرمایہ بنادیا جس کی نظیر دنیا در جے باریک بینی ، احتیاط اور غیر جانبداری سے کام لے کرعلم رجال کوعلوم اسلامیہ کا ایباسرمایہ بنادیا جس کی نظیر دنیا

ی کمی قوم میں نہیں۔اس ذمہ داری کوا دا کرنے والے علماءاتنے با کر دار تھے کہ سچائی نہیں چھپاتے تھے جا ہے انہیں منہ ں وہ ان پیش کی جاتی ۔عفان بن مسلم رالٹنے بھرہ کے ثقہ محدث تھے۔انہیں کسی نے دس ہزاردینارپیش کے کہ وہ ایکی دولت پیش کی جاتی ۔عفان بن مسلم رالٹنے بھرہ کے ثقہ محدث تھے۔انہیں کسی نے دس ہزاردینارپیش کے کہ وہ ہاں۔ اے مخص کو عادل (معتبر) یا غیرعادل کچھ بھی نہ کہیں۔ دوسرے لوگوں نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ آپ اس بارے میں ہیں۔ <sub>سکوت!</sub> فتیارکریں اوران شخص کے متعلق کچھ نہ فر مائیں ۔مگرانہوں نے فر مایا '' بیں حق بات کو چھیانہیں سکتا ۔'،® عد پہتھی کہ راو بیون میں عابد وزاہد لوگ بھی تھے اور مروان منصورا در حجاج بن بوسف جیسے خلفاء وامراء بھی \_گر مد ثین نے نہایت بے باکی کے ساتھ سب کا کیا چٹھا اُمت کے سامنے رکھ دیا اور انہیں وہی مقام دیا جوعلمی کموٹی پر ہبیں ملنا جا ہے تھا۔ امام وکیج ج<sup>الف</sup> دوسری صدتی ججری کے عظیم محدث تھے۔ان کے والد عالم فاضل تھے گرساتھ ہی مرکاری نزانجی تھے۔اس بناء پرامام وکیع راکننے جبان کی روایت نقل کرتے تو تنہاان کی روایت نہیں لاتے تھے بلکہ کسی اور محدث کی سند بھی تائید اُساتھ ملالیتے تھے۔ بیدینی امور کوسر کاری عبدوں کے منفی اثر سے بیجانے کی انتہاءتھی۔ ® اگر دین قائدین بھی حکمران کے قریب گئے یا بعض اوقات دین اورقو می ضروریات کے تحت انہوں نے عدلیہ اور در مار میں اہم عہد ہے قبول کیے بھی تو دینی مصلحتوں کے مقالبے میں حکومتی اغراض کی کوئی پر وانہیں کی۔امت کے ا جناعی شعور نے انہی علمائے را بخین پر بھروسہ کیا جو در باروں سے الگ رہے یا حکام کی قربت کے باوجو دو بنی معاملات میں کسی مجھوتے پر تیار نہیں ہوئے اور جس موقف کوحق سمجھا اس کی خاطر کوڑے بھی کھائے ، قید دبند کی سختیاں بھی برداشت کیں مگر بھی حکمرانوں سے سودے بازی برتیار ند ہوئے۔ یہی علائے حق کا فریضہ اور یہی کرداران کے شایان شان تھا۔اس کے برخلاف اہلِ علم میں سے جنہول نے سرکاری مفادات کے تحت دین اقدار میں کیک دکھائی تووہ اس وقت أمت كے اعتماد ہے محروم ہو گئے ۔ بلكہ حقیقت سے كه اكثر حكام كے دلوں ميں بھى انہى علماء كى زيادہ عزت تھى جو حکومتی تعاون ہے مستغنی اور در باروں ہے گریز ال رہتے تھے۔ جوعلاء ذاتی مفادات مثلاً بھاری تنخوا ہون اور منصب و شہرت کے لیے حکمرانوں کے آلہ کار بنتے تھے،ان کی عزت خودسر کاری حلقوں میں بھی کیجہ ہیں رہتی تھی۔ ذیل میں ہم چندایسے جلیل القدر تابعین کا ذکر کرر ہے ہیں جنہوں نے دینی اور سیاسی قیادت کی تقسیم کے وقت دینی

ذین میں ہم چندا سے بیل القدر تا بعین کا ذکر کررہ ہے ہیں جنہوں نے دینی اور سیاسی قیادت کی تقسیم کے وقت دینی رہمائی کے خلا کو پر کیا اور اپنی غیر معمولی طاقت ایمانی علمی استعداد، قوت کلام اور اولوالعزی سے کام لیتے ہوئے ملمانوں کو سے نظر سے اور مارہ ملمانوں کو بھنور میں سے بنے اور مادہ بملمانوں کو بھنور میں سے ایکٹر وہ سے جو سرکاری مناصب سے مکمل طور پر احتر از کرتے بری کی دلدل میں دھنسنے سے بچائے رکھا۔ ان میں سے اکثر وہ سے جو سرکاری مناصب سے مکمل طور پر احتر از کرتے رہے تا ہم بعض مثالیس سرکاری عہدوں پر رہ کر خدمت دین کرنے کی بھی موجود ہیں کہ اس کا جواز موجود تھا۔

الثقات للعجلي: ٢/٠١٤ ،ط الدار
 ٢ ،ط الدار

<sup>🏵</sup> تهلیب التهذیب: ۱۳۰/۱۱





سعید بن مینب رالفند عالم اسلام کی وہ مایہ ناز ہتی ہیں جنہیں''سیدالنا بعین''(تابعین کاسردار) کہا جاتا ہے۔ ان کی ذات علم عمل ،اہتمام شریعت و پابندی سنت ، جرأت وصدافت ، حق گوئی و بے باکی اوراخلاق وآ داب کاالیا گلد سیتھی جس کی خوشبوآج تک مہک رہی ہے۔

ولادت .....عضيل علم:

ان کی ولادت 10ھ میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ عمر کھردیارِ رسول ہی میں رہے۔ بہال حضرت عمر، حضرت عمال، ان کی ولادت 10ھ میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ عمر کھردیارِ رسول ہی میں رہے۔ بہال حضرت عمر، حضرت عمالاً الله بن عمر، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عائشہ بن عمر، حضرت عبدالله بن عمر وہ حضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت حسان بن ثابت رفع آئیم جسے حضرت عبدالله بن عباس، حضرت عبدالله بن عمر وہ حضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت حسان بن ثابت رفع آئیم جسے الله ای اوران سے علوم نبوت کو جمع کیا۔

وہ حضرت ابو ہر برہ و خالفتی کے داماد تھے۔اس خصوصی رہتے کی وجہ سے ان سے غیر معمولی قرب رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ان سے بڑھ کر حضرت ابو ہر برہ و دخالفی کے علوم کسی نے حاصل نہیں کیے۔ <sup>©</sup>

مدینہ کے مفتی:

سعید بن مسیّب برالتُّن مدینه منوره کے مفتی شار ہوئے تھے۔ رسول اللّد من اللّه علی الله علی ال

حضرت عمر بن عبدالعزیز رہ النے مدینہ کے حاکم ہے تو ان سے رائے لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ دیگر علاء تر بن عبدالعزیز رہ النے کے پاس آتے تھے مگر سعید بن میں ہولائے کے پاس یہ خود حاضر ہوتے تھے۔ ایک بار کوئی مثلہ یو چھنے کی ضرورت پڑی تو خادم کوان کے پاس بھیجا۔ وہ انہیں بلالایا۔

انبیس د مکی کر عمر بن عبدالعزیز را اللهٔ نادم مو گئے اور بولے

ا من رئيد ترون بيد مريد من المطلب مي تقا كه ده آپ سے آپ كى مجلس ميں مسكله بوج چوليتا۔''<sup>®</sup> '' خادم كوغلط نبى موگئى۔ميرا مطلب مي تقا كه ده آپ سے آپ كى مجلس ميں مسكله بوج چوليتا۔''

۱۹۹٬۲۱۸/٤ شير اعلام النبلاء: ۲۱۹٬۲۱۸/٤

 <sup>﴿</sup> طَبْقَاتُ ابنُ سعد: ١٢٠/٥. ط صادر

<sup>🕝</sup> سير اعلام البلاء: ٢٢٥،٢٢٤/٤

ما فظي كا كمال اورتواضع كى انتهاء:

م المسلم علی عالم تھا کہ جو بات ایک بارس یاد کھے لیتے ،سالہا سال بعد بھی وہ من وعن یاد ہوتی۔اس علم وضل کے علیہ وقتل کے اس علم وضل کے اپنے وقت کے اس علم وضل کے بجود تواضع اور انکساری کا بیرحال تھا کہ ان کے ہم نشینوں کے بقول وہ خود کواللہ کی بارگاہ میں ایک کھی ہے بھی زیادہ حقیر تصور کرتے تھے۔ © تصور کرتے تھے۔

كام سے استغناء:

سعید بن میں بیالفند کی طبیعت میں استعناء،خود داری اور امراء و حکام ہے بے نیازی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ریگر اہلِ علم وفضل کی طرح بیت المال ہے آپ کا وظیفہ بھی جاری تھا مگر آپ نے بھی وصول نہیں کیا۔ جب کہا جاتا کہ آکر اپنا حق وصول کرلیں تو بڑی بے نیازی ہے فر ماتے:'' مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ۔''®

وتعهُ حره:

آپ نے خلفائے راشدین کے سنہرے دور سے لے کریز بداور عبد الملک جیسے حکم انوں کا زمانہ بھی دیکھا۔ آپ کی زندگی کا سب سے المناک تجربہ وقعہ حرہ تھا جویز بدکے دور میں رونما ہوا۔ شامی امیر مسلم بن عقبہ نے اس مہم میں نہ صرف میدانِ جنگ میں بلکہ شہر کے اندر بھی لوگوں کوئل کیا۔ اس کے بعد کتنے ہی شرفا ، کوگر فتار کر کے تو بین آمیز الفاظ پر بعت لینے کی کوشش کی اور انکار کی صورت میں انہیں قبل کرا دیا۔ انہی گرفتار شدگان میں سعید بن میتب رالنگ بھی شامل بعت لینے کی کوشش کی اور انکار کی صورت میں انہیں تھی قبل کرنے پرتل گیا۔ لوگوں نے یہ کہ کران کی جان بخش کرائی کہ دیا کی مین شخص ہے۔ ®

اس تتم کے واقعات کے باعث سعید بن میتب رائٹ کام ہے اس قدر بددل ہوئے کہ عمر بھر کے لیے ان ہے التعلق اختیار کرلی۔اگر چہ بعد میں آنے والے بیشتر خلفاءاور دکام آپ کی بہت عزت کرتے تھے مگر آپ نے بھی انہیں قالمی انہیں تالی التفات نہ سمجھااوران کی حمایت یا حاشیہ برداری تو ور کنار بھی ان کے پاس بیٹھنا بھی گوارانہ کیا۔ عبدالملک اور سعید بن مسیتب:

عبدالملک بن مروان ۵ کے میں جج کے موقع پر مدینہ آیا۔ "ایک دن دو پہرکوستار باتھا کہ پھھ آوازوں ہے اس کے آرام میں خلل پڑا۔ اس نے خادم کو کہا:" دیکھو معجد میں جاراکوئی نیاواعظ آیا ہے۔"خادم نے جاکر دیکھا بھالانو مجد بول میں معلد بن میتب رالٹنے اپنے حلقے میں درس دے رہے تھے۔خادم نے حلقے کے قریب جا کرانہیں انگی ہے مجد بوری میں سعید بن میتب رالٹنے اپنے حلقے میں درس دے رہے تھے۔خادم نے حلقے کے قریب جا کرانہیں آرہے تو واپس اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیااورواپس چل دیا۔ بھے دور جاکر جب دیکھا کہ سعید رالٹنے اس کے پیچھے نہیں آرہے تو واپس پلاا۔ دیکھاوہ ای طرح درس دے رہے ہیں۔خادم نے قریب جاکر سرگوشی میں کہا:" آپ نے دیکھانہیں میں آپ پلاا۔ دیکھاوہ ای طرح درس دے رہے ہیں۔خادم نے قریب جاکر سرگوشی میں کہا:" آپ نے دیکھانہیں میں آپ

٣٢٩/٤ : ٢٢٩/٤

<sup>🗓</sup> مير اعلام المنبلاء: ٤/٤ ٢٧،٥ ٢٢

<sup>🕜</sup> تاريخ خليفة بن خياط،ص ٢٧٢

<sup>@</sup> الريخ خليفة بن خياط، ص ٢٣٩ بسند صحيح ؛ تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/٥٤

كواشاره كرر باتفا-"

سعید بن سیتب را لفئن نے دریافت فرمایا: "کیا کام ہے؟" خادم بولا: "امیرالمؤمنین بلارہے ہیں۔" سعید بن سیتب را لفن نے پوچھا: "کیا میرانام لے کربلوایا ہے؟"

خادم نے کہا'' نہیں،انہوں نے سے کہاتھا کہ دیکھومتجد میں ہمارا کوئی نیاواعظ ہے۔ مجھے یہاں آپ کے سواالیا کوئی وکھائی نہیں دیا۔'' آپ نے لا پرواہی سے فرمایا'' جا کرامیرالمؤمنین کو بتا دو کہ میں ان کے واعظوں میں سے نہیں۔'' خادم سخت جزیز ہوکر یہ بروبواتے ہوئے واپس ہوگیا کہ مجھے تو یہ بوڑھا یا گل معلوم ہوتا ہے۔

اس فعبدالملك كوجاكريه ماجراسنايا تووه بولا: "بيسعيد بن مسيّب بى موسكتے بيں -انهيں رہنے دور "®

اں سے بدر الملک بہر حال ان سے ملنا جا ہتا تھا؛ اس لیے مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے محبد نبوی کے درواز سے ہاً ا اور ہرکار ہے کو کہا ''سعید کو بلالا وَ، مگر انہیں تنگ نہ کرنا۔''

اس نے جاکر کہا:''امیر المؤمنین مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں۔آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔'' آپ نے فرمایا:''نہ امیر المؤمنین کومیری ضرورت ہے نہ مجھے اس کی۔اگراسے مجھے سے کوئی کام ہے بھی تووہ پورا نہیں کیا جائے گا۔''ہر کارے نے عبدالملک کویہ جواب پہنچایا، اس نے کہا'''دوبارہ جاؤ۔انہیں ستانانہیں، کہنا کہ امیر المؤمنین صرف بات کرنا چاہتے ہیں۔''

ہرکارے نے جاکریہ بات کہی۔سعید بن میتب رہ النفذ نے پھریہی جواب دیا۔ ہرکارے کوطیش آگیا۔ بولا ''اگر امیر المؤمنین کی طرف سے ہاتھ رو کنے کا پیشگی تھم نہ دیا جاتا تو میں اس بارتمہاراسر کاٹ کرلے جاتا۔امیرالمؤمنین تم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور تم آگے سے ایسا جواب دیتے ہو۔''

سعیدین میںبرطانشنداس وقت حیا در لیبیٹے،اکڑوں بیٹھے تھے۔ای بے نیازی سے بولے

''اگرامیرالمؤمنین نے میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہی ہے تووہ تہہاری قسمت ،اوراگروہ کچھاورسلوک کرنا چاہیانو

الله کی شم! میں بھی اپنی نشست اس وقت تک نه بدلوں گا، وہ جو کرنا جا ہیں کرلیں۔'' ہرکارے نے جا کرعبدالملک کو پیرجواب دیا تواس نے بےساختہ کہا:

ہرکارے نے جا تر عبدالملک تو یہ جواب دیا تو ان سے ہے ساستہ ''اللّٰدان پررحم کرے۔انہوں نے استقامت ہی اختیار کی۔''®

سرکاری عتاب کا سامنا: سرکاری عتاب کا سامنا:

مرہ وں مجب میں مجب کا بات ہے۔ اگر چال ہارے کی وجہ سے بعض حکام کے مظالم کا نشانہ بھی ہے۔ اگر چال ہارے میں سعید بن مسیّب رطافنہ اپنے ہے کچک رویے کی وجہ سے بعض حکام سے مظالم کا نشانہ بھی سند سے اتنا ثابت ہے کہ میں بیشتر روایات جو واقد کی وغیرہ سے منقول ہیں ،کسی قدر مبالغہ آمیز معلوم ہوتی ہیں۔ مگر سے سند سے اتنا ثابت ہے کہ

سير اعلام النبلاء: ٢٢٦/٤

<sup>🕏</sup> طبقات ابن سعد: ٥/١٢٩

 $^{\oplus}$  ہے۔ ہیں بنومر دان کے گورنر ہشام بن اساعیل نے آپ کوایک سوکوڑے لگائے تھے۔

پیسزااس لیے دی گئی کے عبدالملک بن مروان نے ۸۴ھ میں اپنے بیٹوں ولیداورسلیمان کے لیے ولی عہدی کی بیٹ ایا ہے ہی گئی کہ عبدالملک بن مروان نے ۸۴ھ میں اپنے بیٹوں ولیت دوافراد کی بیعت نہیں کرسکتا یعنی ان بیٹ لینا چاہی تھی مگر سعید بن مسینس کرسکتا یعنی ان سین اینا چاہی فرور کے سامنے وہ صدیث تھی جس میں بیک سے نزد کیے خلیف کی زندگی میں ولی عہد کی بیعت لینا جائز نہ تھا۔ ﷺ پالبًا ان کے سامنے وہ صدیث تھی جس میں بیک ہوت دو تھر انوں کی بیعت سے منع کیا گیا ہے۔ "

جب خبر مشہور ہوئی کہ ولی عہدی کی بیعت لی جانے والی ہے تو سعید بن میں بیٹ برطائشے کے دوستوں کوفکر ہوئی کہ یہ ا اپنے بے لچک موقف کی وجہ سے عمّابِ شاہی کی ز دمیں آ کر رہیں گے۔ للبذا ایک دوست نے انہیں کہا: ''آپ کہیں اور چلے جائیں' کیوں کہ یہاں آپ گورنر ہشام بن اساعیل کی نگا ہوں میں ہیں۔'' وہ ہو لے '' میں اس شہر کونہیں چھوڑ سکتا جہاں چالیس برسوں ہے ہوں۔'' دوست نے کہا:'' تو پھر عمر ہ کرنے چلے جائیں۔''

سعید رطانشند ہولے:'' کیا میں اپنا پیسا ایک چیز میں خرج کروں اور اپنے بدن کوالی محنت میں تھا وُں جس میں حسنِ نیت ندہو۔'' ( یعنی عمر ہ کرنا ہوتو خالص عبادت کے لیے جانا چاہیے نہ کہ سی مصیبت سے بھا گئے کے لیے۔ ) دوست نے کہا:'' تو پھر بیعت ہی کرلیں۔''

سعيد رملظنُهُ نے کہا: ''اگرتمہارا ذل! ندھا ہو چکا ہوتو میں کیا کرسکتا ہوں۔''

آخر ہشام بن اساعیل نے ولی عہدی کی بیعت لینے کے لیے لوگوں کوجع کیا۔سعید بن مسیّب نے بیعت ہے انکارکردیا۔ ®جب گورنرنے زیادہ زور دیا تو آپ نے فرمایا:

''اگر عبدالملک چاہتا ہے کہ میں ولید کی بیعت کروں تو وہ خود استعفیٰ دے دے۔''

<sup>🛈</sup> حلية الاولياء: ١٧٠/٢؛ بسند منصل صحيح

احوال الرواة البغيم (١٣٦١ هنا ١٣٨٥) ... أقداورعلام ين عز سراعلام النبلا و ٢٩٢/١٢)

الوكمرين ما لك القطيعي (١٣٨٨ هـ )صدوق جين - ﴿ طبقات الحنابلة لا بن الي يعلىٰ ٣/٢٠ ﴾

عبدالله بن احمد بن صبل لقد ﴿ تقريب المتبذيب، تر: ٢٠٥٥﴾

شيان بن فروخ صدوق وجهى مسلم كراوى و تقريب التبديب برجه ٢٨٣٣٠

سلام بن مسكيين القديم القدر بخارى وسلم يراوى . ﴿ تقريب المتهديب ، تر : ١٤١٠ ﴾

مراك بن عبدالله الخزاع صدوق بخارى كرداوى بين و تقريب التبذيب بتر ١٥١٥٠ ﴾

طية الاولياء: ١٧٠/٢، بسند متصل صحيح

<sup>©</sup> مدیث میں ہے: عن ابی سعید المتعددی زُنِی فُون عن البی عَلَیْنَا: اذا ہویع لَتَحلِفتن فاقتلوا الآخو منهما. (جب دوفاغاء سے بیعت لی جائے و دسرے کو کرا کردو۔ ﴿مسلم، ح: ٤٩٠٥ ، مختاب الامارة﴾ تاہم اکثر صحابہ وتابعین کے زویک و لیعبد کی بیعت جائزتھی؛ کیوں کہ حدیث کامطلب اس خُض کُول کرنا ہے جائیک خلیند کی موجود کی میں خود ضافت کا مدی بین جائے ، اس تھم کا مقصدامت بیں اختیار کورو کنا ہے۔ ولی عہد سے بیعت کرنے میں اختیار کیک اتحاد ہے۔

<sup>🕏</sup> حلية الاولياء: ١٧١،١٧٠/٢

ہشام بن اساعیل نے کہا: ''اچھاا تنائی کرلیں کہ لوگول کے سامنے میرے پاس اس دروازے سے آئیں اور چپ چپ ہشام بن اساعیل نے کہا: ''اچھاا تنائی کرلیں کہ لوگول کے سامنے میرے پاس اس دروازے سے نکل جائیں تا کہ کم از کم باہر کھڑے لوگ سے بھیں کہ آپ نے بیعت کرلی ہے۔'' آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا اور فر مایا: ''میں اپنی وجہ سے کسی کو دھو کے میں نہیں ڈالوں گا۔''<sup>®</sup> ہشام نے جھلا کر سراکے طور پر انہیں کوڑے لگوائے۔ اس کے علاوہ ان کے حلقہ درس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ® عبد الملک کواس کارروائی کا پتا چلاتو گورنر کوعتاب آمیز مکتوب بھیجا جس میں لکھا تھا:

' ' تتہیں چاہے تھا کہ سعید بن میتب کوز ووکوب کرنے کی بجائے ان سے مہریانی کا معاملہ کرتے ہم جانتے ہیں ان سے مخالفت کا کوئی خطرہ نہیں ۔''

ید منزت سعید روانشن کی احتیاط تھی کہ حکام کی تحق کا نشانہ بن کربھی کسی فردیا خاندان کا نام لے کر بدوعانہیں کی ۔ بعض رفقاء کہا کرتے کہ آپ بنوامیہ کے لیے بدوعا کریں۔ گر آپ صرف بیدوعا کرتے:''الہی! اپنے دین کوعزت دے۔ اپنے نیک بندوں کوغالب فرمااوراپنے دشمنوں کورسوا کر کے حضرت محمد مُن الفیام کی اُمت کوعافیت عطا کر۔''® بیٹی کے لیے شہراد سے کا رشتہ مسترد:

امراء و حکام ہے بے نیازی کا میں حال تھا کہ عبد الملک نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی صاحبز اور کا ارشتہ ما نگا تھا۔ یہ لوکی حسن سیرت وصورت ، علمی وعملی کمالات اور شرافت نسب میں بکتا تھی۔ سعید بن مسیّب را لئن جیا ہے تو رشتہ قبول کر کے حکمہ ان کے سیدھی بن سکتے تھے مگر آپ نے بڑے استعناء کے ساتھ بیر شتہ مستر دکر دیا۔ اس کی جگہ آپ نے ایک غریب عالم کشرین ابی و داعہ کو پیرشتہ دیا جو بعد میں نا مور محدث ہوئے۔ وہ بید واقعہ خود اس طرح سناتے ہیں:
میری اہلیہ کا انتقال ہوگیا۔ میں اس وجہ ہے کی دن سعید بن مسیّب را لئن کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکا۔ میری اہلیہ کا انتقال ہوگیا۔ میں اس وجہ ہے کی دن سعید بن مسیّب را لئن کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکا۔ جب جانا ہوا تو انہوں نے غیر حاضری کی وجہ بوچھی ، میں نے ماجر اسنایا تو ہو لیے: '' مجھے خرکر دی ہوتی۔ میں جب جانا ہوا تو انہوں نے ہو چھا: ' نکاح کے لیے کوئی اور خاتو ن تلاش کی۔'' مجھی جناز سے میں آ جاتا۔'' کھر بوچھا: '' نکاح کے لیے کوئی اور خاتو ن تلاش کی۔'' میں نے کہا: ''میں غریب آ دمی ہیں دو تین درہم کا ما لک ہوں ، بھلا کون رشتہ دے گا؟'' میں ۔'' میں ۔'' میں ۔'' میں ۔ فرمایا: ''میں۔''

میں نے جیران ہو کر کہا:'' آپ رشتہ دیں گے؟'' وہ بولے:'' ہاں ہالکل ''

حلية الاولياء: ٢٠١٧،١٧١،١٧١

<sup>🕜</sup> طبقات ابن سعد: ١٣٨/٥

<sup>🛈</sup> تاريخ خليفة بن خياط، ص ۲۹۰،۲۸۹

<sup>🕏</sup> طبقات ابن سعد: ٥/٥١٦ ، ١٢٦

پھرائ مجلس میں ای وقت میرا نکاح اپنی بٹی سے پڑھادیا۔ میں گھر آیا تو خوش سے بے حال تھا مگر فکر تھی کہ گھر بانے کے لیے اب کس سے قرض مانگوں؟ مغرب کی نماز پڑھ کر گھر لوٹا۔ دن کوروز ہر کھا تھا۔ رات کا کھانا جوزیتون کا تیل اورروٹی تھا، کھانے لگا۔ استے میں دروازے پردستک ہوئی۔

پوچھا'''کون ہے؟'' جواب ملا!''سعید!''

میرا ذہن سعید نام کے ہرآ دمی کی طرف گیا گرید خیال ندآیا کد سعید بن میتب ہوں گے؛ کیوں کہ چالیس سال ہے وہ اپنے گھر ہے متجد کے سوا کہیں نہیں گئے تھے۔ دروازہ کھولاتو سعید بن میتب رالٹنے کو رکھے کر چرت زدہ رہ گیا۔ عرض کیا:''حضرت! آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے بلوالیا ہوتا!!''

وہ بولے: ''نہیں! تمہاراحق تھا کہ میں تمہارے پاس آتا۔ تم تنہا آدمی تھے،اب شادی کر چکے ہو۔ مجھے اچھاندلگا کہ تم رات تنہا گزارو۔ بیتمہاری اہلیہ میرے ساتھ آئی ہے۔''

میں نے دیکھا تو ان کی صاحبزادی چادرمیں لیٹی کھڑی تھیں۔ سعیدرہ للف نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کراہے دروازے سے اندرکیااورکواڑ بند کر کے تشریف لے گئے۔ لڑکی شرم دحیا کی وجہ سے ایک طرف کر گئے۔ میں نے جلدی سے چراغ پرایک پیالدرکھ دیا تا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ پھر چھت پر چڑھ کر ہمسایوں کوآواز دی۔ دوہ آئے اور یو چھنے لگے، کیا ہوا؟ میں نے ماجرا سادیا۔

اسے میں میری دالدہ بھی آگئیں اور بید قصہ ین کمر بولیں '' اگرلڑ کی کوچھوا تو میں تمہارا منہ بھی نہ دیکھوں گے۔ میں تین دن میں اس کو تیار کر کے پھرتمہارے یا س بھیجوں گی۔''

تین دن بعدر تھتی ہوئی۔ میں نے لڑکی کو دیکھا تو نہایت حسین وجمیل ،قر آن پاک کی حافظہ ،سنت کی عالمہاور شوہر کے حقوق کا پورالحاظ کرنے والی تھی۔

ایک ماہ بعد میں سعید بن مستب را الفنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ سبق پڑھار ہے تھے، جب فارغ ہوئے اور سب لوگ چلے گئے تو یو چھنے گئے ''اے کیسا پایا؟''

میں نے کہا ''ایبا بہترین کہ دوست کوخوشی ہواور دشمن کا ول جلے''

بولے ''اگراس ہے کوئی شکایت ہوتو لاٹھی سے خبر لینا۔''

میں گھر لوٹا تو سعید بن مسیّب رالٹنے نے پیچھے سے بیس ہزار در ہم کا مدید بھیجا۔''<sup>0</sup>

۔ اس واقعے سے انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان حضرات کے نز دیک دنیا وی مال ومنصب کی کوئی حیثیت نہتھی۔ ورنہ کون ہوگا جواپی بیٹی کے لیے شنرا دیے کارشتہ ٹھکرا کرایک غریب عالم کوتر جے دے۔

<sup>🛈</sup> حلية الاولياء: ١٦٨/١، ١٦٨

المراجع من ا

ولید بن عبدالملک سے بے نیازی کامعاملہ:

۔ ایک عبدالملک ہی نہیں ہر حاکم کے ساتھ ان کا رویہ اس لیے نیازی کا تھا۔ ولید بن عبدالملک غلیفہ سننے کے بعر مدینہ آیا تو دیکھاسعیدرتالنئے مسجد میں حلقے کے درمیان کھڑےا حادیث کا درس دے رہے ہیں۔

وليدنے پوچھا!'' پيكون صاحب ہيں؟''

کها گیا:''سعیدین مسیّب''

ولميد نے کچھ ديرا ترظار کيا۔ جب سعيد رالك درس دے كر بيٹھ گئے تواس نے خادم كو بھيجا كه انہيں بلالاؤ يہ

خادم نے جاکر بیتھم سنایا تو سعید بن مسیب را النف ہوئے '' جمہیں شاید نام میں مغالطہ ہوگیا ہے۔ خلیفہ نے کی اور ک بلوایا ہوگا۔'' خادم نے واپس آ کریہ جواب سنایا تو ولید کوطیش آ گیا اور انہیں سزاد سے کا ارادہ کیا مگراس کے مشیرول نے کہا: ''امیر المؤمنین! بید مدینہ کے مفتی ، قریش کے سرداراور آپ کے والد کے دوست ہیں۔اس سے پہلے بھی کی حکمران نے تو قع نہیں کی کہ بیاس کے یاس حاضری دیں۔''

ین کرولیدانہیں طلب کرنے کے ادادے ہے بازآ گیا۔ $^{\odot}$  نماز درست کرانے پر تجاج بن پوسف شکر گر ار:

تجاج بن بوسف کاظلم وستم مشہور ہے اورا کا ہر سے اس کی گستا خیوں کے واقعات سیحے روایات سے ثابت ہیں تاہم سعید بن میں برالٹنئے سے وہ بھی متاثر تھا اوران کا احتر ام کرتا تھا۔اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حجاج کی نمازانہی کی تنبیہ کی وجہ سے درست ہوئی تھی۔ایک بارخود کسی نے سعید بن مسیتب رالٹنئے سے بوچھا:

'' تخاج آپ کوندا ہے پاس حاضر ہونے کا تھم دیتا ہے، نہ شہر بدر کرتا ہے، نہ تنگ کرتا ہے۔ یہ کیوں؟''
آپ نے فرمایا:'' مجھے اور تو کوئی وجہ معلوم نہیں۔ ہاں ایک باروہ اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھنے آیا تو میں نے
دیکھا کہ وہ رکوع سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا۔ میں نے تنبیہ کے لیے کنگریوں کی مٹھی بھر کرا سے بھینک ماری۔ کہتے ہیں کہ

اس کے بعد سے اس نے اپنی نماز درست کر لی۔''<sup>©</sup> ۔ آپ فر مایا کرتے تھے:'' جب بھی ظالموں کے حامیوں پرنگاہ پڑے تو ( کم از کم ) دل سے انہیں پُر اسمجھو۔ درنہ

> خطرہ ہے کہ ہیں تمہارےاعمال سلب نہ بیوجا کیں۔''<sup>©</sup> ت

تعبير ميں مہارت:

آپ خوابول کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر تھے۔ بین آپ نے حصرت اساء فیا نیم کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر تھے۔ بین آپ نے والد حضرت اساء فیانی فیانی نئے سے ایک بارایک شخص نے آکر کہا: '' میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے عبدالملک

🕑 طبقات ابن سعد: ١٢٩/٥

<sup>🛈</sup> طبقات ابن سعد: ۱۳۰/۵

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء: ٢٣٢/٤

بن مردان کو پچھاڑ دیا اورا سے اوندھا کر کے اس کی پشت میں چار پینے سگاڑ دی ہیں۔''
آپ نے فورا کہا:'' بیخواب تم نے نہیں دیکھا۔'' وہ بولا '' میں نے ہی دیکھا ہے۔''
آپ نے فرمایا:'' جب تک مجھے خواب دیکھنے والے کا نام نہ بتا ؤگے، میں تعبیر نہیں دوں گا۔''
آخراں شخص نے کہا:'' بیخواب عبداللّٰہ بن زبیر خالفہ نئے نے دیکھا ہے اورانہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے۔''
آپ نے فرمایا:''اس کی تعبیر سے ہے کہ عبدالملک ،ابن زبیر خالفہ نئے گول کر دے گا۔ پھر عبدالملک کے چار بیٹے خلیفہ
بنیں گے۔''

ایک خص نے خواب بتایا کہ میں ساہے ہے دھوپ میں چلا گیا ہوں۔آپ نے فرمایا:''اگر تیراخواب بچاہے تو تُو اسلام ہے نکل جائے گا۔'' وہ بولا:'' دراصل میں نے یوں دیکھا ہے کہ جھے سا ہے سے دھوپ میں بھیج دیا گیا ہے۔'' آپ نے فرمایا:'' تو بچھے کفر پرمجبور کیا جائے گا۔' ایسا ہی ہوا۔ وہ خض کسی لڑائی میں کفار کا قیدی بنا۔اسے کا فر بنے برمجور کیا گیا۔ بعد میں وہ زبائی پاکرواپس آیا اور لوگوں کو یہ ما جراستایا۔ "
رمجور کیا گیا۔ بعد میں وہ زبائی پاکرواپس آیا اور لوگوں کو یہ ما جراستایا۔ "
ایک خص نے خواب دیکھا کہ دہ آگ میں گھس گیا ہے۔

آپ نے فرمایا: ''تم سمندر کاسفر کرو گے، پھر جلد مرجاؤ گے۔''ایساہی ہوا۔ ®

تقوى،خوداختساني اورخودداري:

نماز باجماعت کے سخت پابند تھے۔ چالیس سال تک بھی نماز باجماعت فوت نہیں ہوئی۔اکثر اذان ہے پہلے ہی مجد میں موجود ہوئے۔ایک بارخود فرمایا:

« تمیں سال سے بھی ایسانہیں ہوا کہ اذان سے پہلے میں سجد میں نہ ہوں ۔ " ®

خودا حتسانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ۸ مسال کی عمر میں بھی آپ اپنے نفس کے شرسے ڈرتے ہے۔ اکثر کہا کرتے تھے۔ '' مجھے اپنے نفس پرسب سے زیادہ ڈرعور توں کے فتنے میں پڑجانے کا ہے۔''

کسی نے کہا:'' نہ تو آپ جیسے کوعور توں کی طرف میلان ہوتا ہے، نہ عور توں کوآپ جیسے مخص میں کوئی رغبت ہوسکتی ہے۔ پھر بیرڈ رکیسا؟''

آپ نے فرمایا ''ہاں اس کے باوجود بات وہی ہے جومیں کہدرہا ہوں۔''<sup>®</sup> کسپ حلال برز ور:

خود کفیل ہونے کودین داری کا حصداور رزقِ حلال کوسرا سرخیر تصور کرتے تھے۔ فرماتے تھے:

''اس مخص میں کوئی بھلائی نہیں جورا وحق میں خرچ کر نے اور دوسروں کے آگے ذلت سے بیچنے کے لیے حلال مال

<sup>🕜</sup> طبقات ابن سعد: ۱۲۵/۵ 🦈 طبقات ابن سعد: ۱۲۵،۱۳۴، ۱۲۵

<sup>🛈</sup> طبقات ابن سعد: ١٢٣/٥

طبقات ابن سعد: ١٣٦/٥ ؛ حلية الاولياء: ٢ /١٦٦٨

<sup>®</sup> حلية الاولياء: ١٦٣/١ ، ١٦٣



نہ کمائے۔''<sup>©</sup>

۔ گراس کے ساتھ آپ تو کل اورا ستغناء میں بھی کامل تھے۔فرماتے تھے: ''' جواللہ پر بھروسٰہ کر کے ستغنی رہے ، دوسر مے تائ بن کراس کے پاس آ تے ہیں۔''®

اصل عبادت منكرات سے اجتناب ب

ت پر ترت و کراورطویل نوافل نے زیادہ زوراس بات پردیتے تھے کہ لوگ گناہوں سے بچیں۔ ایک باران کے خادم نے کہا ''میرے خیال میں وہ لوگ سب سے زیادہ نیک ہیں جوظہر کی نماز پڑھ کرعصر تک مسجد میں نیٹے عبادت خادم نے کہا ''میرے خیال میں وہ لوگ سب سے زیادہ نیک ہیں۔ بلکہ اصل عبادت اللہ کی قدرت میں نمور کرنا اور ان کرتے رہتے ہیں۔''آپ نے فرمایا ''اصل عبادت میں جیزوں سے بچنا ہے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔''

آب متجاب الدعوات تنطيخ

ہ ہیں ہو ہو ہوں ہے۔ آپ ستجاب الدعوات مشہور تھے۔آپ کی بددعا فوراً لگتی تھی۔ایک شخص حضرت علی اورطلحہ وزبیر خیل نظیم کی ندمت کررہا تھا۔آپ نے منع کیا مگر وہ نہ مانا۔آپ نے کہا:''اگر تو حجمونا ہے تو اللہ تیراچبرہ سیاہ کردے۔'' اس بددعا کے اثر سے چند دنوں میں اس کا پوراچبرہ سیاہ ہوگیا۔ ہاتی بدن بالکل پہلے کی طرح گوراچٹارہا۔ ® اس بددعا کے اثر سے چند دنوں میں اس کا پوراچبرہ سیاہ ہوگیا۔ ہاتی بدن بالکل پہلے کی طرح گوراچٹارہا۔ ®

#### وفات:

آپ کی وفات ۹۴ ھ میں ہوئی۔ وفات ہے پہلے ایسے بخت بیار ہوئے کدا ٹھنامشکل ہوگیا۔ بستر پر جت لیٹ کر اشار وں سے نمازیں اوا کرتے تھے۔ ہار بار خشی طاری ہوتی تھی۔اس دوران نافع خالفتی نے آ کران کی جاریائی قبلدر نُ کرادی۔ جب ہوش آیا تو بو چھا'' میری جاریائی قبلدرخ کس نے کرائی ،کیانافع نے ؟''

اوگوں نے اثبات میں جواب دیا تو فرمانے لگے:

''اگر میں اہلِ قبلہ اور استِ محدید میں سے نہ ہوتا تو چار پائی کو قبلہ درخ کرد ہے سے بھلا کیا فائدہ ہوتا!!'' آیٹر کے میں بچور قم حچوز سے جار ہے تھے۔اس بارے میں فرمایا:

''ا نے اللہ اتو جانتا ہے میں نے فقط اپنے دین اور عزت کو بچانے کے لیے یہ مال پاس رکھا تھا۔'' آخری وصیت کے طور پر فرمایا:'' میر ہے جنازے میں نہ کوئی ماتم کرنے والا ساتھ چلے نہ خوشہو کی وحوثی دئی جائے ججمیز و تلقین میں جلدی کی جائے۔اگر اللہ کے بال میزے لیے خیر بموئی تو وہ جگہ میرے شلیم ہے بہتر ہے۔'' سیمی فرمایا:'' میرے جنازے کا امان نہ کیا جائے۔ بس جارآ دمی کافی میں جو مجھے میرے رب کے پاس جبنجاد یں۔''

ح حلية لاولياء: ٢ ١٧٣

ال حلية الاولياء: ١٧٣ ك

<sup>🖰</sup> طيقات اين سعد: د ۱۳۵

ی طبقات این سعدر د ۱۳۲

کی سیر اعلام المبلاء: ۋ ۋولا، قائ

# حضرت سعيدبن بُنبير رحالتُنُهُ

معدین بخیر الطف مجھی کیاں محری کی ان ہستیوں میں سے میں جوعلم عمل کی دنیا کے بادشاہ شار ہوئے۔امام نہ وی دلف کھیے میں کہ سعید تابعین کے بڑے ائمہ میں ہے تھے تنسیر ،حدیث ،فقہ ،زید وعبادت اور راست یازی ور وقت کے میدانوں میں وہ صف اوّل کے جوان مرد تھے۔ $^{\odot}$ 

سعید بن جبیر زائف نسلاً موالی مینی نجمی غلام زادے تھے مگر بڑے بڑے عرب مشائخ نے آپ کی خوشے چینی کی۔ ان کی تعلیم وتربیت کے زمانے میں اکا برصحابہ و نیا ہے رخصت ہو بھے تھے تاہم حضرت عبداللہ بن عمر،حضرت عدالله بن عماس، حضرت ابوسعيد خدري، أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه أورحضرت انس بن ما لك زلافينم جيسے اساطین امت موجود تھے۔ سعید بن جُبیر زالفہ نے ان ت خوب استفاد و کمیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نالفہ ہے۔ انہوں نے بطور خاص فیفل حاصل کیا۔اس حلقۂ درس میں تغییر ،حدیث ، فقہ ادب ، بلاغت اور تاریخ سمیت جملہ ملوم و فنون کی خوشیومکتی تھی ۔ سعید بن جُئیرِ جالفنہ نے ان تمام علوم کو حرز جاں بنالیا۔ <sup>جع</sup>

عبدالله بن عباس خالفیٰ کی علمی مجلس میں جوہمی سوال وجواب : وتے ،سعید بن جُئیر پرالف انہیں یاد کرتے اورا پینے اوراق برلکھ بھی لیتے میمی میں سوالات کی اس قدر کثرت : وتی کے سعید بن جیر براٹنے کے تمام اوراق جر جاتے اور انیں این بتھیلیوں پر کھنے کی نوبت آ جاتی ہے $^{\odot}$ 

علمي مقام:

آپ پہلے تجاز میں سکونت یذیریتھے۔ پھر عراق آ گئے۔ یہاں کچھ مدت فارس اورانسفہان میں گزادی۔ آخر میں كوفه مين مستقل ربائش اختيار كرلى \_اس وقت عراق مين موالي كونه توامام مقرر كياجا تا تحانه بي قاضي \_مُكر حجاج بن یسف نے لن کی تکریم کرتے ہوئے اُنڈیں جامع مسجد کا لیام اور پھر کوفیہ کا قاضی مقرر کر دیا۔  $^{\odot}$ 

وہ نامور حافظ وقاری تھے۔قر اُت اورتفسیر کاعلم عبداللہ بن عماس خلطنو ہے سکھا تھا۔اس کے علاو ومنہال بن عُمر و اورابونم وين العلا ، بَاكُ مَا حِيسِ نامورقرا ، ئے تبحوید سیمی تھی۔ <sup>®</sup>

کی وفیات الأعیان: ۲ ۲۷۱

<sup>🎱</sup> تهذيب الاسماء واللغات للنووى: ١ ٩١٩

کي وفيات الاعبان: ۲ ۲۷۱

<sup>🖰</sup> طبقات ابن سعد: ٦ ٧٥٧ 🐑 وفيات الإعيان: ٢ ٢٧٢،٣٧٢

کثرت سے تلاوت کرتے اوراکٹر دوراتوں میں بوراقر آن ختم کردیتے تھے۔ایک باربیت اللّٰہ میں داخل ہو اوروبان ایک رکعت میں پوراقر آن ختم کیا۔

خوش الحانی کو پیند کرتے تھے مگر گا کر قر آن پڑھنے سے ختی کے ساتھ منع کرتے تھے۔ ®

رمضان المبارک میں آپ تر اور کے کی امامت کرتے تو عجب ساں ہوتا۔ ایک شب حضرت زید بن ثابت خالفہ کی قر اُت سناتے۔اگلی شب حضرت عبداللہ بن مسعود رظائفیٰہ کی قر اُت اپناتے۔ای طرح روزانہ تمام مشہور ومتواز قر اُقوں کو ہدل ہدل کر اس خو بی کے ساتھ قر آن مجید سناتے کے سامعین وجد میں آ جاتے ۔  $^{oldsymbol{\oplus}}$ 

آیات کے شان نزول اور تفسیر پراتناعبور حاصل تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھی جاتی تو آپ فورانس ے سیاق وسباق ہشان مزول ہفسیر اور مطالب ہے آگاہ فرمادیتے۔ <sup>©</sup> حدیث میں آپ کی مہارت کا انداز ہاس ہا<sub>ت</sub> ے ہوسکتا ہے کہ بعض او قات عبداللہ بن عباس خالفی اپنی موجودگی میں انہیں حدیث سنانے کا حکم دیتے تھے۔® فقہ کی تعلیم بھی زیادہ ترعبداللہ بن عباس خِالِنْائد ہے۔ سیمی تھی ۔عبداللّٰہ بن عباس خِالِنَا فنہ کے بعدوہ عبداللّٰہ بن عمر خِلاَنْہُو

کے دامن سے وابستہ رہے اور خاص طور پران ہے افتاء کافن سیکھا۔ بوں وہ جوانی ہی بیں اپنے دور کے ائمہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ <sup>®</sup> فقد میں اتنا کمال حاصل کیا کہ کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے۔خودعبداللہ بن عباس طالفتی ان کے فتاوی پر

اعمّاد کرتے تھے۔اگر کوفہ ہے کوئی ان کے پاس مکہ آگر مسکلہ یو چھٹا تو ابن عباس ڈائٹ فنہ فرماتے:

''کیاتہارے ہال سعید بن جُیرنہیں؟''<sup>©</sup>

ریاضی اور میراث کے مسائل برایبا ملکہ حاصل تھا کے عبداللہ بن عمر فالنون ایسے مسائل یو چھنے والوں سے کہتے: ''سعید بن جُبُر کے پاس جاؤ۔وہ بتا کیں گے۔''®

جب مدین تشریف لاتے تو بہاں کےعلاء وطلبہ بھی آپ سے میراث سکھتے ۔حضرت زین العابدین چلفنے جسے پیکر علم فرماتے ہیں '' جب سعید دالشنہ ہمارے ہاں ہے گزرتے تو ہم ان سے میرات کے مسائل پو چھتے۔''® آپ کے وعظ میں بڑی تا ثیرتھی \_روزانہ فجراورعصر کے بعد آپ وعظ فر مایا کرتے تھے۔ <sup>®</sup>

عمادت ورباضت:

سعید بن جُبَیر رطانشہ صرف عالم ہی نہیں ، بہت بڑے ولی اور عابدوز اہد بھی تھے۔اللّٰہ کی یا داور فکرِ آخرت میں اس قدرروتے تھے کہ بینائی کمزور ہوگئ تھی۔®

🕝 وفيات الإعبان: ٣٧١/٢

۳۲۰/۲ طبقات ابن سعد: ۲۲۰/۲

اسير اعلام النبلاء: ٢٢٤/٤

🕙 طبقات ابن سعد: ۲۰۸/٦

🕲 طبقات ابن سعد: ۲۵۹/۲

🕜 طبقات ابن سعد: ۲۹۲/۹

🐼 طبقات ابن سعد: ۲۵۸/٦

🖉 طبقات ابن سعد: ۲۵۷/۹

🕝 . طبقات ابن سعد: ٦/٩٥٦

🏵 طبقات ابن سعد: ۲۵۸/۲

٣٠٠ كتاب الزهد للامام احمد بن حبيل، ص٣٠٠

ہرسال ایک بارجج اور ایک بارعمرے کے کیے تشریف لے جاتے عموماً کوفہ ہی سے احرام باندھ کر چلا کرتے تھے۔اس طرح سال میں آپ کے پانچ چھے ماہ سفر ہی میں گزرا کرتے تھے۔ <sup>®</sup>

ے۔ اہ رمضان میں عبادت بہت بڑھ جاتی تھی۔مغرب سے عشاء تک کا وقت تلاوت میں گزرتا۔بعض اوقات ایک پی نشست میں قرآن مجید پورا کردیتے۔اپنے محلے کی مجدمیں اعتکاف بھی کیا کرتے۔®

" آپ کی دعایا بددعا فوراً لگتی تھی۔ آپ کے گھر میں مرغا تھا جس کی با تگ پر آپ سحری کے وقت بیدار ہوتے تھے۔ ایک ہار مرغے نے بانگ نندد کی اور آپ تہجد کے لیے نداٹھ سکے۔اس پر شخت رنج ہوا اور مرغے کے ہارے میں منہ سے لکل گیا: ''اللہ اسے گونگا کرے،اسے ہوا کیا تھا؟''

اس کے بعد مرعا واقعی گونگا ہوگیا۔ بید کھے کران کی والدہ نے کہا:'' بیٹا! آئندہ بھی کسی کو بددُ عانہ دینا۔''<sup>®</sup> آپ نے اس نصیحت کو بلے ہاندھ لیاا ورعمر بھر کسی کو بدد عانہ دی۔

خروج میں شرکت اور سزائے موت:

سعید بن بخبر رانشنہ حجاج کے مظالم سے ننگ آنے والے عوام کے ساتھ ل کر عبدالرحمٰن بن اَحْدَف کی بغاوت میں شریک ہوگئے تھے۔ یہ کوشش ناکام رہی تھی۔ آپ اس کے بعد کئی سال تک حجاز میں روپوش رہے۔ آخر کار گورز خالد بن عبداللہ قسر کی آپ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو حجاج کے پاس عراق بھیج دیا گیا جس نے مختی ہے پوچھ کی بعد سرقلم کرادیا۔ یہ واقعہ شعبان ۹۵ ھاکا ہے۔ سزائے موت سے پہلے آپ نے جاج کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ اے کی اور پر مسلط نہ ہونے دے۔ ایسا ہی ہوا اور حجاج چند ہی دن بعد بیار ہوکر مرگیا۔ ®

444

<sup>🛈</sup> سبر اعلام النبلاء: ١٥/٥٢٤

<sup>🛈</sup> ولحيات الإعيان: ٣٧١/٢ ؛ طبقات ابن سعد: ٢٦١/٦

ص حلية الاولياء : ١٤/٤ ٢٧٢

البداية والنهاية: ١٦٥/١٢ تا ٤٧٠

## ا مام عامر بن شراحیل اشعبی ح<sup>الطن</sup>هٔ

عامر بن شراحیل اشعبی والنفته بھی اموی دور کے ان علماء وفضلاء میں سے ہیں جن کے کمالات کا ساری دنا اعتراف کرتی تھی۔ان کا تعلق یمن کے عرب قبیلے حمیر کی ایک شاخ ''بنوشعب'' سے تھا۔حضرت عمر فاروق مزالتو <sub>ک</sub>ے دور میں پیدا ہوئے۔ سنِ ولادت 19ھ بتایا جاتا ہے۔ آپ ملکے پھیکے اور دیلے پیلے تھے۔ $^{\odot}$ 

شعبی راللنے نے حضرت علی فیالٹے نہ سمیت کم وہیش یا بچے سوصحابہ کی زیارت کی تھی اور پچاس کے لگ بھگ صحابہ کرار ے علمی استفاد ہ کیا تھا جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص ، حضرت سعید بن زید ، حضرت ابومویٰ اشعری ، حفریہ ابو ہر مرہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت اساء بنت عمیس ، حضرت عدی بن حاتم، حفرت اسامه بن زید، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عمران بن حصین ، حضرت جابر بن عبدالله، حضرت عبدالله بن عمار ، حضرت مغیره بن شعبه،حضرت حسن بن علی ،حضرت عبدالله بن زبیر،حضرت انس بن ما لک،حضرت عبدالله بن مُمر و،اور حضرت عبدالله بن مطيع ظافين جيسي ستيال شامل تحيس -

آ ہے کا قیام کوف میں تھا تا ہم عراق میں مختار تقفی کے زمانے میں آپ عارضی طور پرمدیندآ گئے تھے۔ یہاں عبدالله بن عمر فیالنگذ کے پاس آٹھ ماہ تک فیض حاصل کیا تھا۔

محنت ورياضت .....حا فظهاور ذيانت:

علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے بڑی مشقت اٹھائی تھی۔ملکوں ملکوں کی خاک جیمانی تھی۔سی نے یوچھاکہ آپ نے اتناعلم کیے حاصل کرلیا؟ تو فرمایا:''مصائب کو بھلا کر،شہروں شہروں گھوم پھر کر،گدھے کی مانند صبر کرے،الا کوے کی طرح سورے بیدار ہوکر۔''<sup>®</sup>اس طرح آپ اینے دور کے اتنے بڑے علامہ بن گئے کہ علائے مشرق د مغرب کے علوم کومحفوظ کرلیا۔ فرماتے تھے کہ گزشتہ ہیں سال ہے کوئی حدیث این نہیں سی جو مجھے پہلے سے یاد نہ ہو۔ گ قرآن مجید کے اپنے بلندیا بیہ قاری تھے کہ انہیں'' زعیم القراء'' (بڑے قاری صاحب) کہا جاتا تھا۔ ® آپ کا حافظہ زمانے کے عجائیات میں سے تھا۔ بھی کوئی چیز لکھ کرمحفوظ کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ جو سنتے تھے حرف بح<sup>ن</sup>

<sup>🕝</sup> سير اعلام النبلاء: ٢٠٠/٤

٣٠١،٢٩٧/٤ نير اعلام النبلاء: ٣٠١،٢٩٧/٤

<sup>. 🛈 &</sup>quot; طبقات ابن سعد: ٦ /٢٤٧،٢٤٦ .

<sup>@</sup> نذكرة الحفاظ: ٦٧/١

یادر ہتا تھا۔خود فرماتے تھے کہ مجھے بھی کوئی روایت لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جوروایت سنتا فوراْ یاد ہوجاتی ، بھی بنانے والے کود ہرانے کانہیں کہا۔ <sup>©</sup>

اخلاق اور مزاح:

اخلاق اور دریاد لی کابیرحال تھا کہ برا دری میں کوئی بھی شخص مقروض مرجا تا تو اس کا قرضہ اوا کر دیتے یے عمر بھر مجھی کسی غلام یا خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ زہدواستغناءایسا تھا کہلوگ جن چیزوں کو پہندیدگی اور رشک سے دیکھتے ،آپ ان کی طرف نگاہ اٹھانا بھی گوارانہ کرتے۔ ®

طبیعت کے لحاظ سے بڑے ہنس مکھ تھے تا ہم علمی بحث کے وقت نہایت سنجیدہ ہوجاتے تھے۔اہلِ علم کی ذمہ داری کا اس قدرا حساس تھا بھی کہا ٹھتے تھے '' کاش!ا تناعلم حاصل نہ کیا ہوتا!!''®

اییا کہنے کی وجہ صرف میتھی کہ وہ اپنے دور کے پیشوا نہتے ہیکھی ہوئی ہر چیز پر ممل کرنا، جاہلوں کوآگاہ کرنااور غلطیوں سے منع کرناان کے ذمے تھا۔ پھر علم کی وجہ سے انسان فخر ، ریا کاری اور دنیاوی مال ومنصب کے حصول میں مبتلا ہوسکتا ہے ؟ اس لیے یہ حضرات اپنے علمی مقام سے خود ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کے ہاں پکڑنہ ہوجائے۔ حدیث اور عقائد کی حفاظت کے لیے تعمی رابطنے کی غیر معمولی کوششیں :

قععی رطائع ایسے دور میں امت کے علمی رہنما ہے تھے جب قیادت وسیادت کی زمام سحا ہرام ہے تا بعین کو نتقل ہورہی تھی۔ انہوں نے حضرت علی زال تھا۔ ان شورشوں کا بڑا امر کزعراق تھا جہاں وہ سکونت پذیر تھے۔ یہاں ایک سانحوں اور خانہ جنگیوں کو چشم خودد یکھا بھالا تھا۔ ان شورشوں کا بڑا امر کزعراق تھا جہاں وہ سکونت پذیر تھے۔ یہاں ایک طرف شیعان علی سمادات کی محبت اور مدح و تو صیف میں مبالغہ کرنے گئے تھے، دوسری طرف خوارج اورشام کے ناصبی ان حضرات کی مذمت میں کوئی کر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ افراط و تفریط کے اس ماحول میں ہر مکتب قکر اپنے خالفین کی ضد میں طرح طرح کی رطب و یا بس روایات جمع یا وضع کر کے اپنے موقف کے لیے دلائل فراہم کر رہا تھا۔ سبائی گروہ اکا برصحا بہ کے خلاف نفرت انگیز روایات بھیلا کر تشیع میں نقب لگار ہا تھا اور اسے بتدریج رفض کی طرف لیے جارہا تھا۔ ابوضح خزاعی ( کثیرعز ق م ۱۰ اھ ) جیسے بعض شعراء بھی اپنے کلام سے اس تسم کی کوششوں کو تقویت دے رہے جارہا تھا۔ الوضح خزاعی ( کثیرعز ق م ۱۰ اھ ) جیسے بعض شعراء بھی اپنے کلام سے اس قسم کی کوششوں کو تقویت دے رہے صرح سالئی سے اس طرح اسلام کے متوازی ایک مختلف اسلام و جود میں آرہا تھا۔

شعتی برالنئے: نے کوفہ کاوہ دوربھی دیکھاتھا جب یہاں عبداللہ بن مسعود رٹائٹی کے تلاندہ کی فقاہت کا طوطی بولتا تھا جن کے دم سے مساجداس طرح آبادتھیں کہ بید حضرات'' مساجد کی قندیلیں'' کہلاتے تھے۔ پھرانہوں نے وہ دورد یکھا جب حضرت علی فیل نئے کی یہاں آید کے بعد ان کے شاگردوں نے بھی حدیث اور فقہ کے حلقوں کوعزت بخشی۔®

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء: ٣٠٣/٤

<sup>🕜</sup> سير. اعلام النبلاء: ۲۹۹/٤

<sup>@</sup> سير اعلام البيلاء: ٣٠٩/٤

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ٢٠١٠، ٢٩٧/٤

<sup>🕏</sup> العبرفي غبر من غبر: ١٠١/١



شعبی رالننز نے ان میں ہے متعدد ہستیوں سے اکتسابِ علم کیا۔

. شعبی رالفنہ ان دقیق النظر ائمہ صدیث میں ہے تھے جن میں فطری طور پر'' رجالِ حدیث'' کو پر کھنے کا ملکہ موجود ق اس لیےوہ فرق مراتب کا پورالحاظ کرتے تھے شعبی رالشنہ پہلے شیعانِ علی میں شامل تھے۔ گر جب ان کے متشد دلوگوں کی ۔ مالغة آرائياں ويکھيں توان ہے کنار وکش ہو گئے اوران کی غلطيوں کوطشت از بام کرنے ميں کوئی کسرنہ جيوڑی\_ ® هیعان علی میں جہاں بلند پاپیا عالم فاضل شخصیات شامل تھیں وہاں ان میں ایسے حضرات بھی تھے جوتقوی اور زمرو عبادت میں بلندمر تبہ مگرد بی فہم اور فقاہت کے اعتبار سے کسی شار میں نہ تھے۔ چنانچیاما م معمی برالنئے حضرت علی خالئو کے ا کے مصاحب صعصہ بن صوحان دالشنہ کے بارے میں برملا کہتے تھے:'' وہ خطیب ضرور تھے مگر فقیہ ہیں ۔''

بعض ایسے افراد بھی شامل تھے جوطبعی طور پرتشد دیسندا ور تنگ نظر تھے گر حصرت علی مثالث فئے کے حلقے میں اٹھنے بیٹھنے کی ۔ وجہ ہے انہیں جلیل القدر تا بعی تضور کرلیا گیا تھا جیسا کہ ابن صبور شعبی رالفنند ان کے بارے میں اپنی رائے یوں بتاتے تھے:''میں ابن صبور سے ملاتھا۔نہ وہ فقیہ تھے، نہان میں کوئی بھلا کی تھی۔''

حضرت علی بڑالنٹیز کی شہادت کے بعدان کی طرف خود کومنسوب کرنے والےسپائی بھی تیزی سے متحرک ہو گئے ہتھ اور طرح طرح کے نئے عقیدوں اور جھوٹی روایات کا پر جار کررہے تھے شعبی رالٹننہ ایسے لوگوں سے بھی ملے اوران کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا۔ان بیں ایک رشید ہجری بھی تھا جو عاشقِ اہل بیت کے طور پر بہت مشہور تھا۔ تعبی رالٹنے نے اس کی شہرت سنی تو ملنے میں دیرینہ کی ،رشید ہجری نے اس ملاقات میں دعویٰ کیا کہ وہ حضرت علی ڈائٹر سے کچھ ہی دنوں یہلے مدینہ میں ملاہے۔ وہ زندہ ہیں ،اورانہوں نے کچھ پیش گوئیاں کی ہیں جو پوری ہوں گی۔رشید ہجری کا کہناتھا کہ یہ باتیں آل محمد کے اسرار میں سے ہیں۔ شعبی رالٹ رشید ہجری کی ان خرافات پرلعنت بھیجتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ بعد میں حکومت نے رشید ہجری کوائی تشم کے دعووں کی یا داش میں سزائے موت دے دی ۔ <sup>3</sup>

شعبی رالظنّه کا سب ہے بڑا کارنامہ بہ تھا کہ انہوں نے عقائد ونظریات کی اس تبدیلی کو بڑی شدت ہے محسوں کیا اورگمرائی کےاس ریلے کےسامنے بندیا ندھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔

اس دور میں اہلِ تشیع کا ایک نیا فرقہ'' کیسانیہ'' نمودار ہو چکا تھا۔ یہ ایک معماتھا کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی ،کوئی کہتا کہاس کا بانی مخار ثقفی تھا۔ کچھ لوگ کہتے کہ حضرت علی شالنے کے ایک آزاد کردہ غلام کیسان نے اس کی داغ بیل ڈالی،بعض لوگ اسے محد بن حنفیہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ﷺ اس فرقے کے لوگ صحابہ کرام اورامہات المؤمنین ے افلہارنفرت کیا کرتے تھے۔شعبی د<sup>والٹ</sup> برملا کہتے تھے کہاں سوچ کے حامل لوگ سنت کے مخالف ہیں۔<sup>0</sup>

٣١٠٠٣٠٩/٤ علام النبلاء: ٣١٠٠٣٠٩/٤

<sup>🛈</sup> طبقات ابن سعد: ۲۶۸/۹

<sup>🕏</sup> الملل والنحل للشهرستاني: ١٤٧/١،ط مؤسسة الحلبي .

ویل تشتیٰ میں سیا ئیے کے بعد بید دسرا عالی فرقہ تھا۔ اثناعشریوں اور اساعملیوں وغیرہ کاظہور بہت بعد میں ہوا۔

٣٠٠/٤ : النبلاء: ١٠٠/٤

تشیع میں مبالغہ کرنے والے حضرت علی والنظم کو تمام صحابہ سے افضل قرار دینے لگے تھے۔ صحیح العقید ہ لوگوں میں سے بھی بعض لوگ حضرت علی والنظم یات کی پرزور سے بھی بعض لوگ حضرت علی والنظم یات کی پرزور مخالفت کی ۔ وہ صحابہ اور خلفائے راشدین کے مراتب کی وضاحت کرتے ہوئے اکثر کہا کرتے تھے:''میں یا نچے سوسے وائد صحابہ ہوں ،سب ابو بکر وفائقۂ ،عمر وفائ فئہ ،عمر وفائقۂ وعلی والنظم والی ترتیب کے قائل تھے۔'' ق

یہ بھی فرماتے تھے:"اس امت میں کسی کے بارے میں اتنا جھوٹ نہیں گھڑا گیا جتنا حضرت علی رخالتی ہے بارے میں۔" صحابہ کرام کا اتنااحترام کرتے تھے کہ ایک باران کی مجلس میں بڑے بڑے علاء بیٹھے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رخالتی کا ایک بوتا آگیا۔ شعبی رالتنفذ نے فوراً تکیہ منگوایا اور انہیں احترام کے ساتھ بٹھایا۔کسی نے کہا:

" ''ا تنظیر سے بڑے مشاک کی موجودگی میں ایک لڑ کے کا تناا کرام۔'' فرمایا:'' ہاں!رسول اللّد مُؤین نے ان کے دادا کو تکیبیٹیں کیا تھا''<sup>©</sup>

فععی زالشنے نے عدیث کی جوخدمت کی اس کا اندازہ اس بات سے نگایا جاسکتا ہے کہ امام ابوضیفہ، عاصم الاحول، ابن الی لیکی،عطاء بن سائب اور ابو بکر الہذ کی ڈِئلِٹنم جیسے فقہاء ومحدثین ان کے شاگر دیتھے۔ ®

ان کے درسِ صدیث کی خصوصیت بیتھی کہ وہ روایات کو زبانی سناتے اور حفظ یاد کرنے پر زور دیتے تھے۔ لکھنے کے قائل نہیں بتھے 'اس لیے ان کے بھی تلا نمہ ہ حفاظ حدیث تھے۔ عام اساتذہ حدیث کسی خاص تر تیب کے بغیر روایات نقل کرتے تھے گرشعمی رائٹنے کی ایک خاص جدّت بیتھی کہ وہ ہر موضوع اور مسئلے ہے متعلق احادیث کو الگ الگ بیان کرتے تھے مثلاً کہتے '' یہ طلاق سے متعلق روایات بیں۔'' پھر ای مسئلے سے متعلق روایات سناتے چلے جاتے۔ اس طرز روایت نے آگے جل کر کتب حدیث میں ابواب اور عنوانات کی بنیاد ڈال دی۔ ®

روافض کی بہجیان ....شعبی رالننے کی دِفت نگاہ کا کرشمہ:

اس زمانے میں رفض اپنی ابتدائی شکل میں تھا۔ روافض عقیدے میں عام اہل تشیع ہے الگ تھے۔ عام ہیعانِ علی کے عقائد تقریباً وہی تھے جو جمہورامت مسلمہ کے ہیں۔ عراق بالخصوص کوفہ کے اُن گنت فقہا ، ومحد ثین اس قتم کے تشیع کے عقائد تقریباً وہی تھے جو جمہورامت مسلمہ کے ہیں۔ عراق بالخصوص کوفہ کے اُن گنت فقہا ، ومحد ثین اس قتم کے حال تھے۔ سب ابو بکر وعمر وعثمان رفائ ہم سمیت تمام صحابہ سے عقیدت رکھتے تھے۔ ابن عبدر بہ لکھتے ہیں:
"شیعہ وہ لوگ تھے جوعلی ضالفتہ کوعثمان رفائ ہو قیت دیتے تھے اور ابو بکر وعمر رفائ مُؤمَّر اُس محبت کرتے تھے۔ "
ام ابود اور درالفتہ کہتے تھے۔

'' میں نے کوف میں جس محدث ہے بھی حدیث لکھی وہ ابو بکر وعمر شطاعی کی افضلیت کا قائل تھا۔''<sup>©</sup>

۳،۹/٤: پا۳،۹/۶

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء: ٣٠٧/٤

<sup>©</sup> سير اعلام النبلاء: ٢٠١/٤ ٣

<sup>🛈</sup> العقد الفريد: ٢/٥٥٢

<sup>@</sup> تدريب الراوى، ص ٩٤

<sup>©</sup> سير اعلام النبلاء: ۲۹۷/۶ © معجم ابن الاعوابي: ۱۷۲/۱

حكومتی حلقوں میں شعبی رالٹنٹۂ کا مقام:

حکومتی حلقوں میں انہیں بردی عزت حاصل تھی۔ حجاج کی جب ان سے ملاقات ہوئی تواس نے ان سے پھٹم کا سوالات بوجھے اور ہمدان کے وظائف کا نگران بنادیا اورایک سوالات بوجھے اور ہمدان کے وظائف کا نگران بنادیا اورایک معقول تنخواہ مقرر کردی۔ \*\*
معقول تنخواہ مقرر کردی۔ \*\*

علم وعمل کے ساتھ ان کی ذبانت، معاملہ جنبی اور قدرت کلام بھی مشہورتھی۔ عبدالملک بن مروان ان کا آنامدان تھا کہ ایک بار قیصرروم کے پاس انہی کوسفیر بنا کر بھیجا۔ قیصران کی سفارتی مہارت، برجستہ گوئی اور فطانت دیکھ کر حمران رہ گیا۔ اس نے واپسی پرایک بندرقعہ ان کے حوالے کر دیا کہ اپنے بادشاہ کودے دینا۔

شعبی پرالنے عبد الملک کے پاس دِمُثُن آئے اور لفافداس کے حوالے کردیا۔ عبد الملک نے رقعہ پڑھ کر کہا: '' آپ کومعلوم ہے قیصرنے کیا لکھاہے؟''

شرح اصول الاعتقاد لابي القاسم الالكاني، ح: ۲۸۲۳ ؛ العقد الفريد: ۲٤٩/۲

٠ سير اعلام النبلاء: ٣٠٤/٤

هعى راكف نے كها "ال نے كيالكھا ہے امير المؤمنين!"

عبدالملک نے کہا:''اس نے مجھے لکھا ہے کہ مجھے تہاری قوم پر جیرت ہے۔اس نے تمہاری جگہ تمہارے سفیر کوخلیف وں نہ نتخب کرلیا۔''

معنی بران نے کہا:''امیرالمؤمنین اب نے آپ کودیکھائیں،اس لیے ایسالکھاہے؟'' عبدالملک نے کہا:''شعمی! قیصر مجھے تمہارے خلاف مشتعل کر کے تمہیں قبل کرانا چاہتا تھا۔'' یہ بات قیصر تک پنجی تو اب نے کہا:''واقعی میرامقصد یہی تھا۔''<sup>®</sup>

خروج میں شرکت، روبوشی اور جاں بخشی:

شعمی رالنے کواس عزت اور قدر دمنزلت کے باجودا یک شخت ابتلاء کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یہ عبدالرحمٰن بن اَشعُت کا خروج نھاجس میں شعمی رالنے اور سعید بن جبیر رالنے سمیت متعدد علاء وقراء نے حصہ لیا تھا۔ چونکہ کوفہ کے اکثر قاری اس میں شریک تھے؛اس لیے شیخ القراء ہوتے ہوئے بھی امام شعمی رالنے اس جوم میں شامل ہو گئے۔

شکست کے بعد معنی را لئے ایک مدت تک روپوش رہے۔ اس دوران جاج نے خراسان اور تر کستان میں تُنکبَہ بن مسلم کی زیر قیادت جہادی لشکر روانہ کیے اور منادی کرادی کہ جو باغی تُنکبَہ کے لشکر میں شامل ہوجائے اس کی سزامعاف کردی جائے گی۔ شعبی بھی موقع غنیمت سمجھ کر تُنکبَہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اور مدت دراز تک گمنا می کے ساتھ جہادی فردی جائے گی۔ شعبی بھی موقع غنیمت سمجھ کر تُنکبَہ نے فتح کا حال کھوا کر جاج کو بھیجنا چا ہا تو کوئی مناسب انشاء پرداز ندمات انجام دیتے رہے۔ فرغانہ کی مہم کے بعد تُنکبَہ نے ان کا نام پتا ہو چھا تو شعبی را لئے نے کہا:

"بینه پوچیس،اس بارے میں مجھےمعذور مجھیں۔"

تُنکیّه نے بھی اصرار نہ کیاا در ان سے فتح نامہ کھوا کر حجاج کو بھیج دیا۔ حجاج اندازِ تحریر سے بمجھ گیا کہ بیتعلی داللنے کا کلام ہے۔ فوراً تُنکیّبہ کولکھا:

''میرایی خط پڑھتے ہی جان لو کہ تمہارا خط لکھنے والا آ دی شعبی ہے۔اگر وہتم سے نج نکلاتو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوادوں گاادرمعزول کردوں گا۔''

تُنکیئہ نے انہیں تجاج کے خط ہے آگاہ کرکے کہا: 'میں اس سے پہلے آپ کوئیس پہچا تنا تھا۔ آپ جہاں جا ہیں نکل جائے۔ میں تجاج کے سامنے کوئی بھی تشم کھالوں گا۔''

> قعمی دالنند نے کہا:''مجھ جیسا آ دم حبیب نہیں سکے گا۔'' ر

تَثَيّبُهِ نِهُ كَهَا:'' آپ بهتر شجھتے ہیں۔''

أخر تُنكِيه نے انہيں قيدي بنا كرعراق رواندكر دياجهاں حجاج واسط ميں قيام پذير تھا۔ واسط كے باہر معنى راك ي

🛡 سير اغلام النبلاء: ١٤/٤ . ٣

ایک اموی افسریزید بن ابی مسلم ملاجوان کا ہمدر دتھا۔ وہ انہیں سمجھا تار ہا کہ حجاج کا سامنا کس طرح کیا جائے۔ دونوں نے آپیں میں طے کرلیا کہ حجاج کے سامنے کیا پچھ کہا جائے گا۔

۔ ان من ایات کے مطابق واسط کے قریب ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تکنیں اورای حال میں تجان کے سامنے لایا گئی کے سامنے لایا گیا۔ ججاج نے ویکھتے ہی کہا:''ندمرحباندخوش آمدید! میں نے تمہاری شخو او بڑھا دی، شہر کا امام بنایا، سفیر بناکر خلیفہ کے پاس بھیجا۔ پھر بھی تم نے ہمارے خلاف خروج کیا۔''

شعبی <sub>ن</sub>والنئے: چپ چاپ سنتے رہے۔ حجاج دل کی بھڑ اس نکال چکا تو بولا:''ابتم کہو۔''

ی رہت چپ چپ سے رہے۔ اللہ آپ کوسلامت رکھے۔ آپ نے جو کہا بالکل صحیح ہے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ مگر ہم بھی آپ صعبی رالتنے ہو کر بھی چین کی نیند نہ سو سکے۔ میں نادم ہوں اور اس حق راستے کو پہچان گیا ہوں جس سے بھٹک گیا تھا۔ اس کا ظہار میں نے امیر یزید بن افی مسلم کے سامنے کر کے امان کی درخواست وے دی تھی۔''

جاج غصے سے بزید بن ابی مسلم کی طرف پلٹا اور بولا: ' متم نے جھے اطلاع نہیں دی۔'' حجاج غصے سے بزید بن ابی مسلم کی طرف پلٹا اور بولا: ' متم نے جھے اطلاع نہیں دی۔''

وه بولا: "جي ديگرا جم كاموں ميں لگ كربھول گيا تھا۔"

حجاج نے شعبی ہے بوچھا: ' مگرتم نے اللہ کے دشمن کا ساتھ کیوں دیا؟''

صعبی برالند نے نہایت ہی نصیح وبلیغ عربی میں کہا:''ہمارا سینہ بنجر تھاا ورمسکن ناسا زگار۔خوف ہمارااوڑ ھنااور پھونا تھا اور فتنہ اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ہم معصوم پر ہیز گار ہیں نہ زور آ وربدکار۔اب وفت ہے کہ آپ خون معاف کر کے تو یہ کاموقع دیں۔''

حجاج به بلغ فقرے من كر جھوم اٹھا، بولا:

 $^{\circ}$ 'اوہ اِتمہارے باپ کی خیر اِٹھیک ہے۔ اچھا! میں نے معاف کیا۔ تم جاسکتے ہو۔'' $^{\odot}$ 

وفات:

آپ نے عمر بن عبدالعزیز دالگند جیسے نیک سیرت حکمران کا زمانہ بھی پایاا وراس آخری دور میں کہنے سالی کے باوجود کوفہ کے قاضی رہے۔علم وفضل کےاس امام نے ۴۰ اھ میں کوفہ میں وفات پائی۔عمرائتی سال کےلگ بھگ تھی۔®

\*\*

السير اعلام النبلاء: ٣٠٥، ٣٠٤/٤؛ الطقات الكبرى لابن سعد: ٣٤٩/١؛ تاريخ خليفة بن خياط، ص ٢٨٨

<sup>🕆</sup> العبوفي خبو من غبر:سنة ١٠٤هـ ؛ سير اعلام النبلاء: ٣١٨/٤

### حضرت حسن بصرى بن بيبار رالتيني

حن بھری دلائٹے پہلی صدی ہجری کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس زمانے میں جب اموی خلفاء کی نتو عات عروج پر تھیں اور ہرست سے مال ودولت کے خزانے عالم اسلام میں تھنچ چلے آرہے تھے، مسلمانوں کو مادیت کے طوفان، اخلاقی برائیوں کی کھائی اوراعتقادی خرابیوں کے جال میں تھنسنے اور ظاہر بنی کا عادی ہوکر انٹالِ باطنی سے بے گانہ ہوجانے سے بچانے میں اہم کر دارادا کیا۔

غاندان ونسب

حسن بھری رائٹ ایک آزاد کردہ غلام میسار کے لڑے تھے جو حضرت عمر فاروق و کالٹن کے دور میں عراق سے قیدی بن کرآئے تھے۔ وہ مدینہ منورہ میں حضرت زیدین ثابت و کالٹن کے غلام رہے اور پھرآزاد کردیے گئے۔ ای دوران الاہ میں حسن بھری رائٹ کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ و کالٹن کے ہاں پرورش پائی۔ ام سلمہ و کالٹن کے اس میں بھری روائٹ کی اور قبل کے انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ و کالٹن نے ان سے گھر کے ضروری کام کراتیں اور تعلیم کے لیے اکا برصحابہ کے حلقوں میں بھی بھیجتیں۔ حضرت عمر فاروق و کالٹن نے انہوں دی فقابت اور عوام میں مقبولیت کی دعادی تھی۔ © چودہ سال کی عمر میں وہ قرآن مجید حفظ کر بچکے تھے۔ ﴿

حفرت علی خالفہ حفرت علی بڑن گذکے دورِخلافت میں جبکہ دہ نو جوان تھے، بھرہ آگئے ۔ وہ نہایت خوبصورت، تندرست و تو انااور بڑے طویل قامت تھے۔خیش لباسی کا خیال رکھتے تھے۔عموماً سیاہ عمامہ باندھا کرتے تھے۔ سردی میں سنر جبہ اور دھاری دارچا در پہنتے۔گرمی میں سوتی کرتا شلواراوریمنی جیا درزیب تن فرماتے۔کہا کرتے تھے:

''مومن اپنے کپڑوں کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرتاہے۔''<sup>®</sup>

مطلب میں تھا کہ مومن کوخواہ مخواہ گھٹیا اور بوسیدہ کپڑے پہن کرخود کوضرورت منداورامداد کامستخق نہیں طاہر کرنا چاہیے بلکہ حسبِ استطاعت مناسب لباس استعال کرنا جا ہے تا کہ عزتے نفس پامال نہ ہو۔

حسن بھری رطفنے جہاد کا بڑا شغف رکھتے تھے اور مشرقی سرحدوں پر ہونے والی جہادی مہمات میں جاتے رہتے تھے۔ان کی شجاعت اور دلیری کی دھوم ہرطرف تھی۔®

سير اعلام النبلاء: ٤/٧٧٥

<sup>🕏</sup> شير اعلام النبلاء: ٥٧٢/٤

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: 1/0،70

<sup>🕜</sup> سير اعلام النبلاء: ١٤/٥٧٥

مُبَلَّب بن ابی صفرہ جیسے ناموراسلامی جرنیلوں کے ساتھ ان کی نشست و برخاست رہتی \_مُبَلَّب کو جب کفار کے خلاف جہاد کے لیے جانا ہوتا تو حضرت حسن بصری دالفنے ساتھ ہوتے ۔ سخت ترین معرکوں میں انہیں صف ِاوّل میں رکھا جاتا تھا۔ <sup>©</sup>

ب با با براہ ہوں نے زیادہ ترعلمی استفادہ عمران بن حصین ،مغیرۃ بن شعبہ،عبدالرحمٰن بن سمرہ بسمرۃ بن جندب ،نعمان بن بشر اورانس بن ما لک فِلْنَیْمَ ہے کیا۔عام طور پر انہیں حضرت علی فِلْنِیْمَ کاشا گرد سمجھا جاتا ہے۔مگر محدثین کے زدیک ان کا حضرت علی فِلْنَیْمَ ہے براہ راست استفادہ تا بت نہیں ہے۔انہوں نے حضرت علی فِلْلِنْمَ کے اقوال اورا حادیث دوسروں سے من کرنقل کیے ہیں۔ ®

عالم اسلام مين ان كامقام:

حسن بھری پرائنڈ نے حضرات صحابہ کی روحانیت ،ایمانی کیفیت ، باطنی روشن ،علم وفضل ،فہم وفراست اور تجر بات کو اچھی طرح جذب کرلیااور علم تفسیر وحدیث کے بحر ذخاراور تزکیہ وتربیت کے شجرِ سامید داربن گئے۔جلد ہی اپنی علمی ،عمل اور روحانی خوبیوں کی بدولت وہ عالم اسلام کے ممتاز تزین فرد شار ہونے گئے۔ان کے عقیدت مندوں کا حلقہ پوری اسلامی دنیا میں بھیل گیا۔

مکہ اور مدینہ ہر دور میں اہلِ فضل و کمال کا گہوارہ رہے ہیں۔ کوئی بیرونی شخصیت یہاں کے علماء کو کم ہی متاثر کرپاتی ہے گرھن بھری پرالٹنے کے کمالات کا اعتراف حرم کے بزرگ بھی کرتے تصاوران کے وعظ من کرکہا کرتے تھے: ''ہم نے ایسا شخص پہلے نہیں دیکھا۔''<sup>®</sup>

ان کے علم کی دسعت کابیہ حال تھا کہ دس دس برس ان کی مجلس اور محفل میں بیٹھنے والوں کا کہنا تھا کہ ہم ہرروزان سے کوئی نہ کوئی نئی بات سنا کرتے ہیں۔ ©

حضرت جعفرصادق رتائنے کہتے تھے ''حسن بھری کا کلام انبیائے کرام کے کلام سے مشابہ ہے۔' '®

ایک عرصے تک وہ بھرہ کے مفتی رہے۔ان کے فیصلوں اور آ راء پرصحابہ کرام کو بورااعتاد تھا۔حضرت انس بن

مالک خالفی ہے کوئی مسئلہ بوچھا جاتا تو وہ فرماتے:''حسن سے بوچھ لیا کرو۔انہیں یاد ہے۔ہم بھول گئے۔''

امت کے پیش آ مدہ مسائل ہوں یالوگوں کے ذاتی قضیے ،وہ بہت مناسب حل اور بہترین رائے پیش کیا کرتے سے بھے۔ بھرہ کے ایک کہنہ سال بزرگ ابوقتادہ العدوی رائف فرماتے ہے۔'' اس استاد کا دامن تھا ہے رہو' کیوں کہ بیل نے ان سے بڑھ کر حضرت عمر خالف نے ماتی جاتی فراست والا کوئی نہیں دیکھا۔' ''

٠ مير اعلام النيلاء: ١٩٦/٥

<sup>🛈</sup> المعرفة والتاريخ: ٩/٢٤ سير اعلام البلاء: ٩٧٩/٤

<sup>🗭</sup> تاريخ دعوت وعزيمت : ٥٧/١ ، بحواله دائرة المعارف بستاني: ٤٤/٧

۵ سير اعلام النبلاء: ١٩٥٨٥

<sup>👚</sup> تاريخ دعوت وعزيمت : ٩٦/١ ، بحواله دائرة المعارف بستاني: ٤٤/٧

<sup>🕥</sup> سبر اعلام النبلاء: ١٩٣/٤

ہں دور کے ایک محدث الوب سختیانی رَالشُنْهُ فرماتے تھے: ‹ ٔ اِگرتم حسن کے پاس بیٹھتے تو کہتے ، میں نے اس سے پہلے کوئی فقیہ دیکھا ہی نہیں۔ ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ

اخلاق وكردار:

۔ ان کی زندگی صحابہ کی زندگی کے بہت مشابہ تھی۔ جال ڈھال،رہن سہن،مزاج وعادات،اخلاق واطواراوروعظ و ٹھنگار میں وہ صحابہ کاعکس دکھائی دیتے تھے۔ابو برد ہرٹرلٹنے فرماتے تھے:

''میں نے ان سے بڑھ کرا صحاب رسول سے مشابہ ومی کوئی نہیں ویکھا۔''®

صاحب طبقات محمر بن سعد راك أنبيل خراج تحسين بيش كرتے ہوئے كہتے ہيں:

"وہ كمالات كے جامع ،عالم ، بلندمرتبہ ،فقيداورمعترراوي تھے،ان كى بات جمت مجھى تھى عبادت كزار،

فصيح وبليغ اورحسين وجميل يقه\_''<sup>©</sup>

توت كلام اور دعوتى واصلاحي كوششين:

سب کا تفاق ہے کہ وہ بڑے شیری بیان تھے۔قوت کلام کا بیا عالم تھا کہ اہلِ نظرانہیں جاج بن یوسف سے زیادہ قادرالکلام مانتے تھے جواس دور کا سب سے بڑا خطیب شار ہوتا تھا۔ وہ جو بات کہتے وہ ول سے نگلتی اور سیدھاول پر اثرانداز ہوتی تھی ،ان کے الفاظ عقلِ سلیم کے عین مطابق ہوتے تھے۔ان کی باتوں میں شہد کی مشاس تھی۔ان کی تفتگورخی دلوں کا مرجم اور بیار روحوں کا علاج تھی۔ ®

ماريت اور بوس زركي مذمت:

وعظ ونسیحت کے دوران قلبی کیفیات ہر جملے میں شامل رہیں۔ حضور تا گئی ہے۔ کرام اور قیامت کاذکرکرتے ہوئے اکثر اشک بارہوجاتے تھے۔ وہ تاریخ کے اتار چڑھا وَاورمعاشرے میں آنے والی تبدیلیوں پر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ انہوں نے دویرفاروتی میں آنکھ کھولی جب مجاہدین اسلام کاریلا ہرایوانِ باطل کو بہائے لے جارہا تھا۔ دویرعثانِ غنی کی فتوحات اور مال و دولت کی اس کثرت کا انہوں نے بچشم خودمشاہدہ کیاجس سے حضورا کرم مزائی ہے امت کو خبردارکرتے ہوئے فرمایا تھا۔ ''اللہ کی تشم! مجھے تمہارے فقروفاقے سے کوئی وُرنیس۔ بلکہ مجھے وُریہ ہے کہ کہیں تم پر دنیا کول کا اور جسے پہلے امتوں کے لیے کشادہ ہوئی تھی، پھرتم دنیا کالالح اس طرح کرنے لگو جسے پہلے امتوں کے لیے کشادہ ہوئی تھی، پھرتم دنیا کالالح اسی طرح کرنے لگو جسے پہلے لوگوں نے کیا تھا۔' '®

صحابہ کرام کے نفوی قدسیہ مال و دولت کی کثرت کے باوجوداس کے مبلکات سے دامن بچائے رہے مگر بعد

<sup>🛈</sup> سير اعلام النيلاء: ١٥٨٥ه

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء: ٢٠/٤

<sup>🕏</sup> معيجم الإدباء للحموى: ١٩٣٥ ، ٢ ، ط الغرب الاسلامي

صحيح البخارى، ح: ١٥٠٤، كتاب المغازى

میں آنے والامعاشرہ مادیت کے اس فتنے ہے متاثر ہوئے بغیر ندر ہا۔ حسن بھری رنطنند اسی معاشر سے ایک فرر شھاوراس تبدیلی کو بڑی سجیدگ ہے محسوس کرتے تھے۔ اپنی تقاریر میں وہ اکثر دولت کی ہوس اور پیسے کی محبت کی تخت ندمت کرتے قتم کھا کر کہا کرتے تھے: ''جوخص بھی درہم کی عزت کرے گا، اللہ اسے ذلت میں ضرور مبتلا کرے گا۔ ® فرماتے تھے: '' دیناراور درہم کتنے برے ساتھی ہیں۔ جب تک جدانہ ہول تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ''®

فكرآ خرت كالهتمام:

ان کے زدیک دنیا کی محبت کا علاج بیتھا کہ لوگوں کوفکرِ آخرت دلائی جائے۔ بار بار قیامت اور جنت و جہنم کا تذکر بر کیا جائے۔ فانی دنیا کی جگہ جمیشہ کی زندگی کی فکر عام ہوتا کہ دنیا کی محبت دل سے نکے اور نفس مادیت کی جگہ روحانیت کی طرف مائل ہو۔وہ اپنی نقار پر بیس اکثر آخرت کا ذکر اس طرح کرتے کہ لوگ اشک بار ہوئے بغیر ضربتے۔وہ قرآن مجید کو ایمان ویقین کی کیفیت کے ساتھ پڑھنے پرزور دیتے اور اسے فکر آخرت کا سب سے بہترین ذریع قرار دیتے۔ فرمایا کرتے تھے: ''اے ابن آ دم! اگر تو قرآن مجید پڑھے اور اس پر ایمان رکھے تو دنیا میں تیراغم زیادہ ہوجائے ، تیراخوف بڑھ جائے ، تیرے رونے دھونے میں اضافہ ہوجائے۔' "

یصرف ان کا قال ہی نہیں حال بھی تھا۔ان سے ملنے والے لوگ کہتے تھے کہ وہ اکثر فکر آخرت میں ڈو بے رہے تھے۔ان پرایسی گہری ہنجید کی طاری رہتی تھی جیسے ابھی ابھی کوئی مصیبت ٹو ٹی ہو۔®

موت، جنت اورجہنم کے مذکرے،

ان کی مجلس میں موت ، جنت اور جہنم کے بکثرت تذکرے ہوتے فرماتے تھے:

''موت نے دنیا کوخواز کر دیا ہے۔اس نے یہاں کی عقل والے کے لیے خوشی کا موقع ہی نہیں چھوڑا۔''® فرماتے تھے:''ابن آ دم! تو دنوں کا مجموعہ ہے۔ جب بھی ایک دن گزرتا ہے تو تیرا پچھ حصہ بھی گزرجا تا ہے۔''® مجھی ہوے در دے کہا کرتے:'' جنت کسی بھی امت کے لیے ایسی آ راستہ نہیں ہوئی جیسی اس امت کے لیے، پھر بھی تہ ہیں اس کا کوئی عاشق دکھائی نہ دے گا۔''<sup>©</sup>

گناہوں سے اجتناب اور توبہ برزور

وہ اکثر توبہ کی اہمیت پرزور دیتے اور اس میں ناخیر سے ڈراتے ، قرماتے متھے:

''اے ابن آ دم! گناہ کوترک کردینے کی مشقت تو ہہ کی مشقت سے کم ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ تو کوئی کبیرہ گناہ ایسا کرے جس کے بعد تو ہہ کی مہلت ہی نصیب نہ ہو۔'،®

اسير اعلام النبلاء: ٤/٢٧٥

حلبة الاولياء: ١٣٤،١٣٣/٢

٠٤٨/٢ حلية الاولياء: ١٤٨/٢

۲۲۲ صبل، صبح کتاب الزهد، للامام احمد بن حبل، ص ۲۲۲

<sup>🛈</sup> كتاب الزهد للإمام احمد بن حنيل، ص ٢١٩

<sup>😙</sup> كتاب الزهد، للإمام احمد، ص ٢١٠

<sup>@</sup> كتاب الزهد، للامام احمد بن حنبل، ص ٢٠٩

سير اعلام البلاء: ١٨/٤

المناہوں ہے خود بھی گرزاں وتر سال رہتے اور دوسروں کو بھی اس سے ڈراتے فرمایا کرتے تھے: دوہم ہنتے ہیں اور میہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے ایسے ویسے کا موں کی خبر ہے۔''<sup>©</sup> عثق رسالت مآب من اللہ ہے:

حن بھری دالنے سیچے عاشق رسول ہے۔ ان کے نز دیک مادہ پرتی اور نفسانی خواہشات کی اسیری کا علاج سیرت رسول ہے روشیٰ عاصل کرنا تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ امت کا آقائے نامدار طاقیا ہے۔ دشتہ محبت وعقیدت ایسا پختہ ہوکہ پتعلق پر یہی جذبہ عالب آجائے۔ وہ لوگوں کوسیرت کے داقعات بکٹرت سناتے۔ حضور طاقیا ہم کی جدائی میں تھجور کے ہے کی گریہ وزاری کا دافعہ اکثر دہراتے اور بھی ردئے بغیراہے پورانہ کریاتے۔ پھر فرما۔ تے:

''اللہ کے بندو!ایک کھجور کا تنارسول اللہ علی ﷺ کے عشق میں رونا تھا تے نہیں تواس ہے کہیں زیادہ رونا جا ہے ۔''® فرز دق کی تو یہ:

آپ کے داعیانہ ومصلحانہ جذبے کا اظہار چلتے بھرتے بھی ہوتا رہتا تھا۔ آپ ایک جنازے میں شریک تھے۔ مشہور شاعر فرز د ق بھی آپ کے ساتھ چل رہاتھا۔ وہ کہنے لگا'' حضرت! اوگ ہمیں ساتھ دیکھ کریمی سوچتے ہوں گے کہ بھرہ کا بہترین آ دمی بھرہ کے بدترین انسان کے ساتھ ہے۔''

حضرت حسن بھری رالننے نے کہا '' نہیں نہیں! نہ تو میں سب سے بہتر ہوں ، نہتم سب سے برّ ہے ہو۔ بھرہ میں کتنے مشرک بیں جن سے تم بہتر ہو، اور دو بوسیدہ چا دروں میں لیٹے کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو حسن سے بہتر ہیں ۔ مگر اچھا یہ بتاؤتم نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟''

دە بولا: ''لا إلىه الا الله كا قائل تو موں''

فَرِ مايا: ''مگر لا الله الا الله كهنج سے يجھ شرائط عائد موجاتی ہیں۔''

فرز دق نے کہا:'' کیا تو بہ کی کوئی صورت ہے؟''

فرمایا ''کیون نہیں؟''

فرز دق نے کہا '' یا کہا زعورتوں کے بارے میں جوشعر گوئی کی ہے،اس کا کیا ہوگا؟''

فرمایا "توبد کرلو،اورعهد کرو که آئنده ایمانهیں کروگے"

فرزدق نے فورا کہا ''عہد کرتا ہوں کہ پھرنہ کروں گا۔''

کچھ دنوں بعد فرز دق کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا:'' تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟'' جواب دیا '' حسن بھری کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا ،اس کے سبب اللہ نے مغفرت فرمادی۔''<sup>©</sup>

<sup>🏵</sup> مسند ابن الجعد، ح: ٩٣٢١٩؛ المعجم الاوسط للطبراني، ح: ١٤٠٨

<sup>🛈</sup> حلية الاولياء: ٢٣٤/٢

الكامل في اللغات والإدب للمبرد: ١/١، ١٠؛ امالي القالي: ٣٠٨/٢؛ سير اعلام النبلاء: ٨٤/٤

صحابه كرام سے عقیدت ومحبت پرزور:

ال دور میں عالم اسلام کو ادریت کے فتنے کے ساتھ ان اعتقادی خرابیوں سے بھی پالا پڑا جن کا سبب خودرائی ادر اسلان سے بزاری کا مرض تھا۔ ان میں سبائی ، ناھبی ، خوار ج سبجی شامل سے ۔ ان فتنوں نے عالم اسلام کے دل دو ماغ پر ہم کلک حملے کے ۔ اگر حسن بھری دافنہ جسے اساطین امت نہ ہوتے تو گر ابیوں کے بیطوفان سلمانوں کو بالکل پر بادکر دیتے مصن بھری دافنہ نے معاشرے کی ان تبدیلیوں پرنگاہ رکھتے ہوئے اپنے مواعظ اور خطبات سے ایک طویل عرصے تک پوری دلسوزی ہے امت کی درست رہنمائی کی ۔ وہ جس علاقے بعنی عراق میں سکونت پذیر سے ، وہ فتوں کا عرصے تک پوری دلسوزی سے ایک طویل جم مرکز بن چکا تھا۔ کو فد میں سبائی اور بھر ہ میں خوارج زوروشور سے سرگر م سے ۔ حسن بھری درافشنہ جسے ہزرگوں کی سائی جملہ کی اور اسلام کے ان مرکزی شہروں کی آبادی کا بڑا حصاحیے و بین پر قائم اور اسلاف کے ساتھ پیوست رہا۔ وہ عالم اسلام کے ماشق سے اور ان اعتقادی خرابیوں سے : بچنے کا ذر بعد ان کے نزد یک یہی تھا کہ صحابہ پر اعتماد کائی ہی وہ امت کو صحابہ کی بیروی کی ترغیب دیتے تھے۔ ان کے حافظے میں اکا برصحابہ اور امہات الموسنین کی کتنی ہی گئا تھا ماس وہ اس اور وہ کین میں دیکھا ہوا دور وہ ایک ایک ایک منظر دہرایا کرتے تھے۔ کھی فرماتے دیمی میں مہات الموسنین کے جمروں میں جاتا تو میر اہم اتھی جھے۔ کولگنا تھا ماس وقت میں قریب البلوغ تھے۔ " میں میراز کیاتو میرا ہاتھی جست کولگنا تھا ماس وقت میں قریب البلوغ تھے۔ " کر انہیں بیراز کیاتو میرائی ہوں کے نشان شائن کے جمری پر پر چکے تھے۔ " گئار یوں کے نشان ان کے جمم پر پر چکے تھے۔ " گ

حضرت عثمان والنفؤ كے خلاف بلوائيوں كى شورش كوانہوں نے پچشم خود ديكھا تھا اوراس سانحے كى بعض تفصيلات بوے دكھ كے ساتھ سايا كرتے تھے۔ كہتے تھے: '' جب مسجد نبوى ميں بلوائيوں نے حضرت عثمان والنفؤ كونما نے جمعہ كروكا تو ان پر كنكر يوں كى اس طرح يو چھاڑكى كه آسان دكھائى نہيں ديتا تھا۔ حضرت عثمان والنفؤ بے ہوش ہو گئے اور دو آدى مہارا دے كرانہيں گھرلے گئے۔'' ®

فرماتے تھے'' جب حضرت عثان فیالٹونہ شہید ہوئے تو میں چودہ برس کا تھا۔''®

ایک بارسحابہ کے حالات کے ساتھ اپنے دور کے مسلمانوں کا موازند کرتے ہوئے فرمایا:

''وہ حضرات اللہ کے سامنے کھڑ ہے رہتے ، پھر چبروں کوخاک پرر کھ دیتے اور سجدے میں پڑ جاتے۔ اپنے رب کے خوف سے ان کے گالوں پراشکوں کی لڑیاں بہتی تھیں ۔ آخر کوئی بات تو تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ راتیں آئکھوں میں کاٹ دیتے تھے۔ کوئی تو بات تھی جس کی وجہ سے وہ دن میں سہمے سہمے رہتے تھے۔''

سير اعلام النبلاء: ١٩/٤ مير اعلام النبلاء: ١٩/٤

<sup>🕝</sup> سير اعلام النبلاء: ١٩٨٥٥

السير اعلام النبلاء: ١٨/٤ 🗇

<sup>🖱</sup> سير اعلام النبلاء: \$/٩٦٩

پھر فرمایا:''اللّٰہ کی قتم!اللّٰہ کے وہ بندے، سیچاور کیے ٹابت ہوئے۔جوزبان سے کہا،اس پڑمل کیا۔ گرتم صرف تمناؤں میں مشغول ہو۔اوگو!ان تمناؤں سے بازآؤ؛ کیوں کہ اللّٰہ تعالیٰ صرف تمنا کی ہدولت نہ دنیا ہے کچھ دیتا ہے نیآخرت ہے۔''<sup>©</sup>

و صحابه کرام کومؤمن کی صفات کانمونه قرار دیتے تصاور فریاتے تھے:

''مؤمن الله کے سواکسی کی مدنہیں چاہتا۔ مجلس میں باوقار، تنبائی میں شکر گزار، روزی پر قناعت کرنے والا، آرام وآسائش کی حالت میں شکر کرنے والا، مصیبت میں صبر کرنے والا، غافلوں کے درمیان ہوتو ذکر میں اور ذاکرین کے درمیان ہوتو استغفار میں مشغول رہتا ہے۔ بیشان تھی صحابہ کرام کی۔ جب تک وہ دنیا میں رہے ، اس شان ہے جے۔ جب گئے تو اس آن بان کے ساتھ گئے۔ مسلمانو! تمہارے اسلاف کانمونہ تو بیتھا۔ جب تم نے اللہ کے ساتھ اپنامعاملہ بدل دیا تو اللہ سے بھی اپنامعاملہ بدل دیا۔''® وہ صحابہ کرام کو یا دکرتے ہوئے فرماتے تھے:

<sup>🛈</sup> مختصر قيام الليل، محمد بن نصر المروزي، ص ٤٣

<sup>©</sup> تاريخ دعوت وعزيمت: ٩/١ م بحواله الحسن البصري لابن جوزي، ص ٩٦٠، ٧٠: وانظر "اليقين" لابن ابي الدنيا، ص ٤٧

<sup>🥏</sup> مختصرقيام الليل، الفه محمد بن نصر المروزي واختصره المقريزي، ص٤٧

والعالم والمسلمة

ا بن تقار رييس كها كرتے تھے

رساریان آدم تھے پرافسوں! کیا تواللہ ہے مقابلے کی طاقت رکھتا ہے؟ میں نے ستر بدری صحابہ کودیکھا جن اس آدم تھے پرافسوں! کیا تو اللہ کے سے کہ یہ مجنون ہیں۔اوراگر وہ تمہارے ایجھے لوگوں کودیکھے تو سے اسلام محض اُون تھا۔اگرتم انہیں دیکھے تو سے اس کا اللہ اور آخرت پرایمان ہی نہیں۔اللہ کی تم اللہ کی تم اور تمہارے کہ وں کودیکھے تو سے ان کا اللہ اور آخرت پرایمان ہی نہیں۔اللہ کی تم اللہ کی تم میں نے تو ایس ہمنیاں دیکھی ہیں کہ دنیاان کی نگا ہوں میں پیروں میں لگی مٹی کے برابر بھی نہیں۔ان کے میں میں نہوں کے برابر بھی نہوں کے میں میں سے خود کیے باس شام کے دفت بس ای خوراک ہوتی کہ گھر والوں کا پیٹ بھر سکے گروہ کہتے تھے میں میں سب خود کیے باس شام کے دفت بس ای خوراک ہوتی کہ گھر والوں کا پیٹ بھر سکے گروہ کہتے تھے میں میں سب خود کیے کہا ہوں۔ آ دھا کھاؤں گااور آ دھا صدقہ کروں گا کہ شاید دوسرے ہم سے زیادہ بھو کے ہوں۔' سکے فاق کے بارے میں ان کی وقع رائے:

وہ علمی حلقوں میں پھیلے ہوئے اس خیال کی تر وید کرتے تھے کہ'' نفاق''صرف حضور مُلَّاثِیْلِم کے دور تک محدود تھا۔ اس حقیقت کو واشگاف کرتے تھے کہ جس طرح کفروشرک اور دیگر اعتقادی امراض ہر دور میں موجود رہے ہیں،ان طرح نفاق کی بیاری بھی ہرمعاشر ہے میں بنپ سکتی ہے۔مسلمانوں میں سرایت کر جانے والی نفس پرتی کو وہ چھپی ہوئی منافقت قرار دیتے تھے۔اپنے مواعظ میں اکثر بیآیت قرآنی پڑھتے:

﴿ اَفُرَ أَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهُ لَهُ هُوَاهُ ﴾

'' کیا تو نے نہیں دیکھااُس شخص کوجس نے اپنی خواہش کوا بنا معبود بنالیا ہے۔''<sup>®</sup>

پھراس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے:

''اس سے مرادمنافق ہے۔اورمنافق وہ ہے کہا ہے جس بھی چیز کی خواہش ہو،اس کے پیچھے پڑجا تا ہے۔''<sup>©</sup> آپ کے نز دیک منافق نہ صرف موجود تھے بلکہ معاشر ہے میں پوری طرح سرگرم اور متحرک تھے۔ کسی نے پوچھا: ''کیا منافق اب بھی ہیں؟''

فرمایا: ''اگروه بصره کی گلیوں نے نکل جا ئیں تو یقدینا مجھے پیگلیاں ویران لگیس گی۔''®

لوگول کی تین اقسام:

آپاپے معاشرے کے لوگوں کابڑی گہرائی ہے تجزیہ کرتے تھے۔ایک بارفر مایا: دناگ تند فتر سے مدر مرم کافید میں دافقہ میں اللہ میں مرم کراتھاتی میں دور

''لوگ تین شم کے ہیں ، مؤمن، کافر اور منافق۔ جہاں تک مؤمن کا تعلق ہے، وہ اللہ عز وجل کی اطاعت پر کار بند ہے۔ رہا کا فرتو اے اللہ نے ذلیل کرویا ہے جسیا کہتم و کیھر ہے ہو۔ جہاں تک منافقین کی بات ہے تو وہ یہاں وہال گھروں، کمروں اور راستوں میں موجود ہیں، ان سے اللّٰد کی پناہ۔

علية الاولياء: ٢٠٤/٢

سورة الجائية آيت: ٢٣
 صفة النفاق، لابي بكر الفريابي، ص ١٤٤

سير اعلام النبلاء: ١٩٠٥، ١٧٥، ١٧٥

والله! انہوں نے اپنے رب کوئیس پہچانا۔ بلکہ گندے کاموں کے ذریعے اپنے رب کے انکار کا ثبوت دیا ہے۔ ظلم ظاہر ہوگیا۔ علم گھٹ گیا۔ سُنت متر وک ہوگی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ یہ منافق جران ومرگروان ہیں۔ نہ تو یہ یہود ونساری ہیں نہ بجوی کہ انہیں (اسلامی اعمال نہ کرنے میں) معذور سمجھاجائے۔"

ہیں۔ نہ تو یہ یہود ونساری ہیں نہ بجوی کہ انہیں (اسلامی اعمال نہ کرنے میں) معذور سمجھاجائے۔"

ہیں۔ نہ تو یہ یہود ونساری ہیں نہ کوئی کہ انہیں کیا بلکہ دین اس کے پاس اللہ عزوجل کی طرف ہے آیا ہے۔ "مؤمن نے اپناوین لوگوں سے اخذ نہیں کیا بلکہ دین اس کے پاس اللہ عزوجل کی طرف ہے آیا ہے بہاران نہ نے اس نے اپناویل کر ایا ہے جبکہ منافق نے لوگوں کو زبان تو دے دی ہے (زبانی اظہار ایمان کر دیا ہے)

مراللہ نے اس کے دل (کوئی قبول کرنے) اور (ظاہر کو) عمل سے روک دیا ہے۔"

مراللہ نے اس کے دل (کوئی قبول کرنے) اور (ظاہر کو) عمل سے روک دیا ہے۔"

خوں خوارمنا فتی اور مال وجاہ یرست منافق:

آپ کے تجزیے کے مطابق مسلم معاشرے میں موجود منافق دوشم کے بتھے:ایک وہ جوسلمانوں کاخون بہانا جائز سمجھتے تھے۔دوسرے وہ جو مال وجاہ کے پجاری تھے۔آپ فر ماتے تھے:

'' منافق دوشم کے لوگ ہیں جو اسلامی معاشرے میں ظاہر ہوئے ہیں: ایک وہ جس کا نظریہ کراہے اور وہ ہمختاہے کہ جنت اس کو ملے گی جس کا نظریہ اس کی طرح ہے، تو ان لوگوں نے مسلمانوں پر تلوار بے نیام کردی، ان کے خون بہاد ہے اور ان کی عزتیں حلال کردیں۔ دوسری قشم ان لوگوں کے ہودنیا کے بچاری ہیں۔ اس کی خاطر غضب ناک ہوتے ہیں، اس کے لیے جنگ کرتے ہیں اور اس کو طلب کرتے ہیں۔' کام میں مرضِ نفاق کی طرف اشارہ:

آپاعلی عہدوں پر فائز لوگوں میں بھی نفاق کو واضح دیکھتے تھے اور نہایت افسوس کے ساتھ فرماتے تھے: ''اللّٰہ کی شان کہ اس اُمت کو کیستے کیسے منافقوں سے پالا پڑا، جواس پر غالب آگئے اور جواس پر اپنی اغراض کو ترجیح دیتے ہیں۔''<sup>®</sup> مؤمن اور منافق کا فرق:

مؤمن اور منافق كافرق بتاتے ہوئے آپ كہا كرتے تھے:

''مؤمن جانتا ہے کہ اللہ نے جو پچھ کہا، وہ ویسائی ہے۔مؤمن عمل میں بھی سب سے آگے ہوتا ہے اور خوف میں بھی سب سے آگے ہوتا ہے اور خوف میں بھی۔اگر پہاڑ کے برابر صدقہ بھی کر دینو بے خوف نہیں ہوتا۔اس کی نیکی اور بھلائی جس قدر بڑھتی ہے،خوف بھی اسی قدر بڑھتا جاتا ہے۔جبکہ منافق کہتا ہے۔ لوگ بہت زیادہ ہیں۔میری بھی مغفرت ہوجائے گی۔ مجھے کوئی بروانبی۔پس وہ برے مل کر کے اللہ سے تمنائیں وابستہ کرتار ہتا ہے۔''®

صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي، ص٩٩ باسناد صحيح
 صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي، ص٩٩ باسناد صحيح
 ايضاً، ص٩٩ باسناد صحيح
 ايضاً، ص٩٩ باسناد صحيح
 ايضاً، ص٩٩ باسناد صحيح
 ايضاً، ص٩٩ باسناد صحيح

ALL MILES TO SELECT THE SELECT TH

اہلِ علم کے لیے تزکیهٔ نفس اور اصلاح باطن پرزور:

ہم اسے سے میں ایر اصلاح باطن پر بہت زور دیتے تھے۔ باطنی بیاریاں تکبر، حسد، بغض، بخل اور ریا کاری حسن بھری تزکیۂ نفس اور اصلاح باطن پر بہت زور دیتے تھے۔ باطنی بین بھی سرایت کرنے گئی تھیں۔ آپ کے نز دیک اصل عالم وفقیہ وہی تھا جو باطنی خوام ہی میں نہیں اہلِ علم وفقیہ وہی تھا جو باطنی خرابیوں سے پاک، عابد وزاہد اور متق ہو۔ آپ فرماتے تھے:

۔ ۔۔۔ '' فقیہ تووہ ہے جوحرصِ دنیا ہے بے نیاز ہو۔اپنے گناہ پرنگاہ رکھتا ہو،اپنے رب کی عبادت پابندی سے کرتا ہو۔''® آپ فرماتے تھے '' جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کا اظہاراس کے خشوع ، دنیا سے بے رغبتی ،اس کی زبان دراس کی نگاہ ہے ہوجاتا ہے۔''

ابل علم کی د نیاطلی پراظهارافسوس:

دین خدمت میں نگنے والوں کوامراء کے سامنے ہاتھ پھیلاتے دیکھ کرآپ کو بڑی غیرت آتی تھی اوراس طرزِعمل پر سخت تنقید کرتے تھے۔ایک بار چند قاریوں کو گورنرابن مبیر ہ کی دہلیز پرانظار میں بنیٹھے دیکھا تو ناراض ہوکر فرمایا:

سید رسید رسید و این با پاک لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہو! تمہارا اِن سے ملنا کوئی نیک وصالح لوگوں کی ملاقات کی طرح مہیں ہوگا۔اللہ تمہیں رسوا کر ہے۔تم نے تو قاریوں کو بے عزت کردیا۔اگرتم ان لوگوں کی دنیا سے بے نیاز رہتے تو یہ لوگ تمہاری دینی خدمات میں دلچیں لیتے۔مگرتم ان کی دنیا کے پیچھے پڑے تو یہ لوگ تم سے بے پروا ہو گئے۔'' ® امراضِ باطنہ کے علاج کی خصوصی مجلس:

حسن بھری برائند ان امراض باطنہ کے علاج کے لیےخصوصی نشست منعقد کرتے تھے۔اس لحاظ ہے آپ کوئن ترکیدً باطن کے بانیوں میں شار کیا جاتا ہے۔ تیسری صدی جمری کے ایک برزگ ابوسعید اعرابی کابیان ہے:

'' حسن بھری رالنے کی ایک مجلس گھر میں ہوتی تھی اور ایک معجد میں۔ مسجد کی مجلس میں وہ حدیث، تفسیر، فقد اور تمام علوم کی تعلیم دیتے۔ وہاں کچھلوگ ان سے حدیث کی روابیتیں سننے آیا کرتے تھے، کچھ قر آن مجید اور تفسیر سیکھنے، کچھ بلاغت اور عربیت میں مہارت حاصل کرنے ۔گھر کی مجلس میں ان کے خاص رفقاء ہوتے تھے جیسے غمر و بن عبید، عبد الواحد بن زید، صالح المری۔ یہ سب زید وعبادت میں مشہور تھے۔ ان کے ساتھ مجلس میں حسن بھری والٹنے زید وعبادت اور باطنی کیفیات کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس دوران اگر کوئی شخص کوئی اور مسئلہ چھٹر تا تو آپ ناراض ہو کر فرماتے

'' بیخلوت کی مجلس ہمارے ان بھا ئیوں کے ساتھ مذا کرے کے لیے خاص ہے۔''<sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> حلية الاولياء: ١٤٧/٢ ؛ كتاب الزهد، للامام احمد بن حنبل، ص٢١٦

<sup>🕏</sup> كتاب الزهد، للامام احمد بن حنبل، ص ٢١٦ 💮 💮 سير اعلام النبلاء: ٥٨٦/٤

ا سير اعلام النبلاء: ١٩/٤ م

تساويسخ است مسلمه

بِ إِ كَانَهُ قَلَّ أَوْلَى:

ان کی کوششیں صرف منجداور مدر سے تک محدود نہ تھیں بلکہ وہ حکام کی غلطیوں پر بھی روک ٹوک کرتے تھے۔ کوئی ۔ ۔۔۔۔۔ بناوی زغیب یا خوف انہیں تجی بات سے نہیں روک سکتا تھا۔ ان کے بھرہ میں قیام کے دوران ایک سے زائدموا قع ر رع اتیوں نے خلفاء کےخلاف بعناوت کی۔جواب میں حکام نے بھی سخت کارروائی کی۔ایسے مواقع پر جہاں یاغی ۔ غالب ہوتے وہ عوام کواپنا ساتھ دیتے پر اکساتے۔ جہاں حکام کابس چلتا وہ لوگوں کواپنی صفوں میں لڑنے پر مجبور یں بنے۔ سریے۔ ایسے مواقع پرحسن بصری رالظنے کا قول اورعمل میتھا کہ اس مسلم براورکشی میں کسی بھی فریق کا ساتھ نہ دیا ہائے۔ان کی بیرائے من کرایک شامی نے سوال کردیا '' کیاامیرالمؤمنین کا ساتھ بھی نہ دیا جائے؟''

آپ نے پورے جوش کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے کہا '' ہاں! نبامیر المؤمنین کا ، نہامیر المؤمنین کا ''®

اس حق گوئی کی بناء پر تجاج آپ کامخالف تھا اور آپ اس کے خوف سے ایک مدت تک رویوش بھی رہے۔ ⊕ اس ردران پیاری بٹی کا نقال ہوا تو اس کی نمازِ جناز ہ بھی نہ پڑھ سکے بلکہ مجمد بن میرین کو پیغام بھیجا کہ دہ پڑھادیں \_<sup>©</sup> ظالم حكام كے خلاف درست تدبير:

. ان حالات کے باوجود حسن بصری دمانشہ فرماتے ہتے:

''اللهٰ کی قتم!الله نے حجاج کوعذاب کے طور پرتمہارے او پرمسلط کیا ہے۔ پستم اللہ کے عذاب کا مقابلہ تلوار ہےمت کرو۔ بلکہتم پرلازم ہے کہ سکون اور عاجزی اختیار کرو ہ<sup>ے،©</sup>

آپ لوگوں کوظالموں کے خلاف خروج ہے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے:

"اگرلوگ حکمران کی طرف ہے آنے والی آنر مائش پرصبر کریں تو بہت جلدان پر سے تکلیف دورکر دی جائے مگروہ بےصبری کا مظاہرہ کر کے تلواراٹھاتے ہیں تو انہیں حکمران ہی کے حوالے کردیا جاتا ہے۔ پھراللہ گفتم!انہیں ایک دن بھی خیرنصیب نہیں ہوتی۔''®

زندگی کے آخری دور میں حکمرانوں کے ہاں آپ کا مقام ومرتبہ:

تجاج کی موت کے بعد آپ نے روایوثی ختم کردی، اپنی زندگی کے بی آخری پندرہ سال آپ نے اس طرح گزارے کہ ندصرف بڑے بڑے فقہاء ومحدثین بلکہ خلفاء بھی آپ کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ کے فضائل کا اعتراف کرتے تھے۔اموی جرنیل مُسلَمَه بن عبدالملک نے بھرہ کے کسی شہری سے ان کا حال پوچھا تو اس نے کہا: ''میں ان کا پڑوئی ہوں۔ان کی مجلس میں شریک ہوتا ہوں۔ ظاہراور باطن کے یکساں ہونے اور قول

<sup>🕑</sup> البداية والنهاية: ٢/١٢ه.

<sup>🛈</sup> طبقات ابن سعد: ۱۹٤/۷

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء: ١٠/٤؛ طبقات ابن سعد: ٢٠٤/٧

<sup>®</sup> طِقَاتَ ابنُ سعد:٧ / ٢٦٤ باستاد صحيح»رجاله رجال البخاري ومسلم 🙆 طبقات ابن سعد:۷/ ۱۶۴ باسناد ضعية

وفعل کی مطابقت میں ان سے بڑھ کرکوئی نہیں۔ اگر کسی کام کا کہیں تو اسے پورا کر کے ہی بیٹھتے ہیں۔ اگر کسی بات کا دوسروں کو تھم دیں تو خو داس پڑمل کرنے ہیں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اگر کسی شے سے دوسروں کو منع کریں تو خودسب سے بڑھ کراس چیز سے پر ہمیز کرتے ہیں۔ میں نے انہیں لوگوں سے بے نیاز دیکھا ہے جبکہ لوگ ان نے مختاج ہیں۔''

ہے ببدوں ان مصاف ہیں۔ مُسلَمَد نے کہا:''بس بس! جس قوم میں ایبا شخص ہووہ گمراہ نہیں ہو سکتی۔''<sup>©</sup> عمر بن عبد العزیز رالٹنے کے نام تاریخی مکتوب۔امام عادل کی صفات:

عمر بن عبدالعزیز ظیفہ بنے تو حضرت حسن بھری دہالئے کو بھرہ کا قاضی مقرر کردیا اوراپنے منشورِ حکومت کے علیان سے رہنمائی لیتے رہے۔ ایک مکتوب میں انہوں نے حضرت حسن بھری دہائئے سے عادل حکمران کی صفات کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت حسن بھری دہائئے کا جواب ایسا تھا کسی بڑے سے بڑے مفکراورادیب کے کلام میں بارے میں دریافت کیا۔ حضرت حسن بھری دہائئے کا جواب ایسا تھا کسی بڑے سے بڑے مفکراورادیب کے کلام میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ و نیا کے کسی قوم کے لٹریچر میں نہ تو عادل حکمران کی ایسی تعریف ہے نہ ہی حکمران کے لیے ایسانصیحت نامہ۔اس کلام کی ہر مرسطرداوں کو جمنجھوڑ دیت ہے۔ آپ نے کریے فرمایا:

''امیرالرئومنین! جان لیجے کہ اللہ تعالی نے امام عادل کو برنج روکی درتگی ، ہرصد سے بڑھنے والے کے اعتدال ، ہرفسادی کی اصلاح ، ہر کمزور کی توٹ ، ہرمظاوم کے انساف اور ہرفریادی کی پناہ کا ذریعہ بنایا ہے۔ امیرالمؤمنین! امام عادل اس چروا ہے کی طرح ہوتا ہے جوا پنے اونٹول کے ریوڑ پرمہر بان ہو، جومخاط اور نرم خو ہو، جور یوڑ کے لیے بہترین چراگاہ ڈھونڈ ے، اسے ہلاکت کی وادیوں سے بچائے ، درندوں سے محفوظ رکھے اور مردی وگرمی سے اس کی حفاظت کرے۔

امیرالمؤمنین!امام عادل بچوں پرشفقت کرنے والے باپ کی طرح ہوتا ہے،ان کے بچین میں انہیں کما کر کھلاتا ہے،ان کے لڑکین میں انہیں تعلیم دیتا ہے۔اپنی زندگی میں ان کے لیے کمائی کرتا ہے اوراپنی وفات کے بعد کے لیے انہیں ذخیرہ دے کرجاتا ہے۔

امیرالمؤمنین!امام عادل شفق مال کی ما نند ہوتا ہے جواولاد کے لیے نہایت زم دل ہوتی ہے، حمل میں ان کا بوجھ اٹھاتی ہے، تکلیف اٹھا کر انہیں جنتی ہے۔ بچین میں انہیں پالتی ہے۔ ان کے جاگئے پر جاگتی اور ان کے سکون پر مطمئن ہوتی ہے۔ بھی انہیں دودھ پلاتی اور بھی دودھ جپھڑاتی ہے۔ اس کی عافیت پرخوش اور اس کی تکلیف پر عمکین ہوتی ہے۔

اخبار القضاة للوكيع: ١٢/٣
 المعوقة والتاريخ: ٢٩/٣

ے منفرت حسن بھری ڈنٹن کے جواب سے اندازہ : وتا ہے کہ اس وقت تک فراق میں تمرین عبدالعزیز نزشننہ کی اصلاحات کا اثر ظاہر نہیں جواتھا۔ لینی عمرین عبدالعزیز نے حکومت سنجالتے ہی حضرت حسن بھری کو کمتو بہتنے کم رہنمائی کی درخواست کی تھی ادرانہوں نے جواب میں نیمنصل تصیحت نامدارسال کردیا تھا۔

امپرالمؤمنین! امام عادل کی حیثیت الی ہے جیسے اعضاء کے درمیان قلب کی۔ قلب درست ہوتو اعضاء درست رہتے ہیں، وہ خراب ہوتو ریجھی خراب ہوجاتے ہیں۔

امیرالمؤمنین! امام عادل الله اور اس کے بندوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔اللہ کا کلام س کرائیس سنا تا ہے۔ الله (کے تعلم) کو دیکھتا اور انہیں دیکھا تا ہے۔ الله کا تالع رہتا اور انہیں تابع رکھتا ہے۔ پس امیر المؤمنین! آپ الله کی دی ہوئی ملکیت میں اُس غلام کی طرح مت بنئے جسے اس کا آرقا امانت سوئے، اپنا مال اور اولا داس کی حفاظت میں و سے مگروہ مال میں خیانت کر سے اور اولا دسے بے زخی برتے ، پس وہ آتا کا کے گھر والوں کو مفلس اور اس کے مال کو تباہ کرد ہے۔

امیرالمومنین! یا در کھئے! اللہ نے پچھ صدود طے کی بین تا کہ بُری اور بے حیائی کی باتوں ہے لوگوں کو روئے ۔ پس کیا حال ہوگا گران حدود کے محافظ ہی ان کا ارتکاب کریں ۔ اللہ نے اپنے بندوں کی حیات کے لیے قصاص کا حکم نازل کیا ہے ، پس کیا حال ہوگا اگر بندوں کو وہی شخص قتل کر ہے جس کے ذھے ان کا قصاص لینا ہے ؟

امیرالمؤمنین! آپ موت اوراس کے بعد کی زندگی اوراس وقت اپنے ساتھیوں اور مددگاروں کی کمی کو یادر کھیں اور قیامت کے بڑے ہولناک وقت کے لیے تیاری کرلیں۔

امیرالمؤمنین! جان کیس که آپ جس گھر میں ہیں، آپ کے لیے اس کے علاوہ بھی ایک گھرہے، جس میں آپ کوطویل عرصے قیام کرنا ہے۔ آپ کے دوست آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ ایک گڑھے میں آپ کواکیلا تنہا چھوڑ جائیں گے۔ پس آپ وہ چیز تیار رکھیں جواس دن آپ کا ساتھ دے جب آ دمی اپنے بھائی، اپنی ماں ؛ اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولا دسے بھا گنا پھرے گا۔

امیرالمؤمنین! اس وقت کو یاد رکھیں جب قبروں میں جو کچھ ہے وہ ظاہر ہوگا اور جو دلوں میں ہے وہ سامنے آجائے گا۔ رازکھل جا کیں گے۔اعمال نامہ کوئی چھوٹی بڑی بات شار کیے بغیر نہ چھوڑے گا۔

امیرالمؤمنین! ابھی موت سے بہل اُمید کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کومہلت ہے۔ امیرالمؤمنین!

اللہ کے بندوں پر جاہلوں کی طرح حکم نہ چلا کیں۔ انہیں ظالموں کی راہ پرمت لے جا کیں۔ کمزوروں پرمتکبر

لوگوں کومسلط نہ کریں؛ کیوں کہ بیلوگ کسی مؤمن کے بارے میں نہ تورشتے کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عبد کا۔

اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ اپنے گنا ہوں کے ساتھ ان کے گنا ہوں کا بار بھی اٹھا کیں گے۔ اپنے ہو جھ کے ساتھ ان کا بوجھ بھی آپ کولا دنا پڑے گا۔ آپ کو وہ لوگ دھو کے میں نہ ڈالیس جواب الطف اٹھارہ ہیں جو آپ کی مصیبت کا ذریعہ سے گا۔ وہ دنیا کے ایسے مزے لوٹ رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ آخرت کے مزول سے مجروم ہوجا کیں گے۔ اپنے آج کے اقترار کومت دیکھتے۔ بلکہ کل اپنے اس وقت کے اختیار کو

ویکھیں جب آپ موت کے بھندوں میں گرفتار ہوں گے، آپ کوفرشتوں ، انبیاءاور سولوں کے مجمعے میں اللہ کے سامنے بھنے ہول گے۔

امیر المؤمنین! میں آپ کوولی تھیجت نہیں کرسکا جیسی مجھ سے پہلے بچھ دارلوگ کیا کرتے سے مگر میں نے امیر المؤمنین! میں آپ کوولی تھیجت نہیں کرسکا جیسی مجھ سے پہلے بچھ دارلوگ کیا کرتے سے مگر میں نے آپ کے لیے شفقت اور خیرخواہی میں کوئی کسرنہیں چھوڑی۔ میرے مکتوب کواس دوست کی تنار داری بچھے جوکڑوی دوا پلاتا ہے؛ کیوں کہ اس میں صحت وعافیت کی اُمید ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ و ہر کانہ <sup>®</sup>

تاریخ گواہی دیتی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رات نظنہ نے حسن بھری رات نظنہ کے اس مکتوب کو حرز جان بہنا کر رکھا اور اپنی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے ہاتھوں ہر یا ہونے والے انتقلاب کے پیچھے حسن بھری رات نظنہ کی جو علمی وفکری مسامی اور در دول کا رفر ما تھا، فدکورہ مراسلماس کا واضح شہوت ہے۔

حسن بھری پرائنٹ نے ساٹھ سال تک اصلاح و دعوت کے فرائض انجام دینے کے بعد رجب ۱۱۰ھ میں وفات پائی۔آپ کی عمر ۸۸سال تھی۔وفات سے پہلے بے ہوشی طاری ہوئی۔ پھرذ رااِ فاقہ ہواتو فر مایا:

''تم نے جگادیا، میں تو باغات اور نہروں میں اور عزت کے مقام میں تھا۔''

کچھ دیر بعد آپ نے جان خالق حقیق کے سپر دکر دی۔ نما نے جمعہ کے بعد جنازہ ہوا جس میں اس قدر ہجوم تھا کہ اس شہر کے گلی کو بچے سنسان ہو گئے۔ بصرہ کی تاریخ میں پہلی بارایسا ہوا کہ اس دن جامع مسجد میں عصر کی نماز باجماعت نہ ہوگی؛ کیول کہ شہر کے سب لوگ تدفین میں شرکت کے لیے قبرستان گئے ہوئے تھے۔ ® ان کی جامعیت اور مقبولیت:

حسن بھری والفئے کی خداداد مقبولیت کا ندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی ان کے کمالات کا عمر اف کرتے رہے۔ ان کی جامعیت کو بیان کرتے ہوئے تیسری صدی ہجری کا ایک غیر مسلم مؤرخ ثابت بن قرق کہدا تھا کہ وہ امت محمد میں کا ان ممتاز ترین شخصیات میں سے ایک ہیں جو دوسری قو موں کے لیے قائل رشک ہیں۔ ثابت بن قرق کھتا ہے:

'' وہ علم وتقوی ، زہد و پر ہیزگاری ، پاکیزہ طبعی وزم دلی ، للہیت وشائستہ مزاجی ، فقہ ومعرفت اور فصاحت و بلاغت کے اعتبارے ایک تابندہ ستارے تھے ۔۔۔۔۔ان کا ظاہر ان کے باطن کے عین مطابق تھا۔انہوں نے سات دھائیاں اس طرح گزاریں کہ بھی ان کی زبان سے کوئی گراہوالفظ نہیں مطابق تھا۔انہوں نے سات دھائیاں اس طرح گزاریں کہ بھی ان کی زبان سے کوئی گراہوالفظ نہیں منا گیا۔ان پر کسی ہے ہودگی کا الزام تک نہیں لگا۔وہ سلیم الطبع ،خوبصورت اور معزز تھے۔ان کی مجلس

<sup>🛈</sup> العقد القريد: ١٠،٩/١ ١٠، ١٩التذكرة الحمدونية: ١٨٦،١٨٥،١٨٠ دارصادر

<sup>🕜</sup> سير اعلام النبلاء: ٨٧/٤

میں ہرتہ کے افراد سے اور ہرکوئی ان سے استفادہ کرتا تھا۔کوئی حدیث من رہا ہے،کوئی تغییر سکھ رہا ہے، کوئی ان کے ملفوظات کھرہا ہے، کوئی فقہ کے درس میں بیٹھا ہے، کوئی مقد مات حل کرنے اور قاضی کی فرمداریاں ادا کرنے ملفوظات کھرہا ہے، کوئی فقو کی لے رہا ہے، کوئی مقد مات حل کرنے اور قاضی کی فرمداریاں ادا کرنے کی تربیت لے رہا ہے، کوئی وعظ من رہا ہے۔ مختصریہ کروہ ایک وسیع سمندر ہیں جو ٹھاٹھیں ماررہا ہے، یا ایک چراغ ہیں جو روثنی پھیلا رہا ہے۔ حکمرانوں کے سامنے دوٹوک کلام ، بہتر بین الفاظ اور کھلے دل کے ساتھ نیکی کا حکم دینے ، گنا ہوں سے رو کئے اور کلمہ حق بلند کرنے میں ان کے کارنا مے نا قابل فراموش ہیں۔ وہ خطابت میں تجابی بن یوسف اور اُس جیسوں کے ہم پلہ سے جبکہ دین کارنگ ، علم کی روانہ تھی ، کوئی چبکہ دار رونق اور تھی کی رحم دلیاس پرمشز ادھی ۔ آئہیں اللہ کی خاطر کسی کی ملامت کی پروانہ تھی ، کوئی چبکہ دار چینے انہیں اللہ کی خاطر کسی کی ملامت کی پروانہ تھی ، کوئی چبکہ دار چینے انہیں اللہ کی خاطر کسی کی ملامت کی پروانہ تھی ، کوئی چبکہ دار جین تا ہوگا ورفن نے جوان جیسے منا ظر ، ابن

### حضرت محمد بن سيرين رجالتكري

ابو بکر محمدا بن سیرین بطالفنے بھی اس دور کے ان علائے کبار میں شامل ہیں جن کی علمی واصلاحی کوششوں سے دنیا آئ تک فیض یاب ہوتی آر ہی ہے۔

وخاندان، بحپین اور مخصیل علم کاز مانه:

آپ بھی ایک غلام گر انے کی اولا دیتھ گرامت کے سردار شار ہوئے۔ آپ کی والدہ صفیہ، حضرت ابو بر رفائق کی آزاد کردہ باندی تھیں۔ والدسیرین حضرت عمر فاروق وظائفتہ کے زیانے میں عراق سے مدینہ لائے جانے والے تید ہوں میں شامل سے، یہ غلامی درحقیقت ہزار آزاد بول سے بڑھ کرتھی ؛ کیوں کہ وہ انس بن ما لک رفائفتہ کے جھے میں آئے سے۔ اس گر میں محمد بن سیرین درطفتہ کی ولا دت ۲۱ ہجری میں ہوئی۔ خادم رسول انس بن ما لک رفائفتہ کی طویل صحبت اور دیگر صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھا جن میں حضرت ابو ہریرہ ،عبد اللہ بن عمر ،عبد اللہ بن عباس ،عدی بن حاتم اور عمر ان بن حصین وظائفتہ جسے اصحاب شامل سے۔ شامل علی علمی صلاحیت :

وہ ذہانت اور حافظے کے اعتبار سے تاریخ کی چند مثالی شخصیات میں شار ہوتے ہیں۔احادیث کے بڑے پختہ حافظ تھے۔رسول اللّٰد ظافِیم کا کلام لفظ بلفظ یاد تھا۔ایک حرف إدھراً دھر تہیں ہوتا تھا۔

انس بن مالک فیل فی مدینہ سے بھرہ منتقل ہوئے تو بیتھی ان کے ساتھ آگئے۔ان کی زندگی کا زیادہ حصہ بھرہ میں گزرا۔ان کی علمی پختگی اور فقیہ اور کوئی نہیں۔ ® گزرا۔ان کی علمی پختگی اور فقا ہست روز بروز دنیا پرعیاں ہوتی گئی۔ کہاجا تا تھا کہ بھرہ میں ان سے بڑا فقیہ اور کوئی نہیں۔ ® وہ ریاضی کے ماہر تھے۔فقہی معاملات خصوصاً میراث کے مسائل پر انہیں زیر دست عبور حاصل تھا۔ میراث کا مشکل سے مشکل مسئلہ بل جھیکنے میں حل کر لیتے تھے۔ ®

حسن بھری پرالٹنے کی طرح آپ بھی معاشرے میں مال ودولت کی کثرت کے باعث درآنے والے نفس پر تی کے آثارے اندیشہ کرتے تھے۔ آپ خواہشات نفس کی پیروی کو بخت خطرنا کے سجھتے تھے اور اسے دین سے انحراف کے مترادف قرار دیتے تھے۔ آپ خطرہ محسوں کرتے تھے کہ جولوگ اللہ کی رضاا وررسول کی اطاعت پرنفس کی خوشی کور جی

🕏 طبقات ابن سعد: ۱۹٦/۷

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ٩٠٧، ٦٠٩/٤، نيز ٩٠٢

<sup>🕝.</sup> التاريخ الكبير للبخاري: ٩٠/١

دیے ہیں، وہ کمی بھی وقت دین سے خارج ہو سکتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے: دفض کے غلام،ار تداد کی طرف سب سے پہلے لیکتے ہیں۔''<sup>©</sup> مصول حدیث کی تدوین:

آپ نے حدیث رسول کے لیے سند کی تحقیق کے اہتمام پر بطور خاص زور دیااوراس سلسلے میں رہنمااصول پیش سے آپ کا بیقول علائے حدیث کے نز دیک ایک بنیا د کی حیثیت رکھتا ہے:

"إِنَّ هَلَااالْعِلْمَ دِيْنٌ ، فَالْظُرُوا عَمَّنْ تَاخُذُوْنَ دِيْنَكُم. "

'' بے شک میں کم ، دین ہے۔ پس تم دیکھا بھالا کرو کہا بنادین کس سے حاصل کررہے ہو۔'، ®

آپ ایسے راویوں سے حدیث نقل کرنا جائز نہیں سمجھتے ستھے جو کسی بدعت، نظریاتی سمجے روی یانفس پرسی میں مبتلا ہوں۔آپ فرمانے ستھے ''ہم ایسے لوگول سے روایت نہیں سننا چاہتے۔انہیں عزیت نصیب نہ ہو۔''

اہلِ تشکیع کے برخلاف آپ حضرت معاویہ رفائند کی امانت ودیانت کوغیرمشکوک مانتے تھے اور فرماتے تھے: '' حضرت معاویہ رفائند پر حدیث رسول کے بارے میں کوئی شہبیں کیا جاسکتا۔''®

رت تقوی اور بر ہیز گاری

محدا بن سيرين رالغنه ك تقوى اور پر بييز گاري كايه عالم تھا كه كہاجا تا تھا:

''انہیں جس طرح جاہوآ ز مالو۔ وہ سب سے زیادہ متنی اور نفس پرسب زیادہ قابور کھنے والے ثابت ہوں گے۔''' آپ نہایت عبادت گزار تھے۔ایک دن جیموڑ کرایک دن روز ہ رکھنا آپ کامعمول تھا۔ ®

ہروفت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تجارت آپ کا پیشہ تھا۔ بازارا کثر آنا جانا ہوتا تھا۔ بازار ہے گزرتے تو بھی زبان پراللہ کا ذکر ہوتا۔ ®

ناجائز منافع سے بیچنے کے لیے اصل سرمایہ للف کردیا:

آپ تجارت کرتے تھے۔اس میں نہ صرف ناجائز نفع خوری بلکہ مشکوک فائدے ہے بھی بچتے تھے۔گا ہوں کو نفسان سے بچانے کے لیے بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتے تھے۔ اگا کی بارآ پ کے روغن زیتون کے کسی مقصان سے بچانے کے لیے بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتے تھے۔ اگا ہے ۔آپ نے وہ سارا تیل بہادیا۔ حالا تکہ وہ آپ برتن سے لکلا ہے۔ آپ نے وہ سارا تیل بہادیا۔ حالا تکہ وہ آپ نے چالیس ہزار درہم قرض نے کرخر بدا تھا۔ جب اس کی ادائیگی بروفت نہ ہوئی تو قرض خواہوں نے مقدمہ کردیا جس کے باعث آپ کو بچھ مدت جیل میں بھی رہنا پڑا۔ گر لوگوں کو جرام کھلا کرفع وصول کرنا آپ کو گوارانہ ہوا۔ ا

- 🕜 مقدمه صحيح مسلم، ص ١١ .
  - 🕜 طبقات ابن سعد: ۱۹۹/۷
  - ٠١٠/٤ سير اعلام النبلاء: ١١٠/٤
- ۱۱۴، ٦٠٩/٤ : ١٩/٤ مسير اعلام النبلاء: ١٩/٤ م ١٩/٤

- 🛈 سير اعلام النبلاء: 1/1 و
- 🕏 سير اعلام النبلاء: ١٩١٧/٤
- @ طبقات ابن سعد: ۲۰۰/۷
- @ طفات ابن سعد: ۱۹۹٬۱۹۸/۷



جیل میں آپ کی پر ہیزگاری مثالی رہی۔ جیل خانے کا داروغہ آپ کا عقیدت مند تھا۔ وہ آپ سے کہتا تھا: '' آپ کواجازت ہے، رات کو چیکے ہے گھرتشریف لے جایا کریں۔ صبح واپس آ جایا کریں۔'' آپ جواب میں فر ماتے:''اللہ کی قتم! میں حکومت سے خیانت میں تمہارا ساتھی نہیں ہنوں گا۔''<sup>©</sup> اینا کڑا محاسبہ:

آپ وعظ وتقریر کے عادی نہ تھے،اس ہے کہیں زیادہ آپ اپنے عمل سے اوگوں کے سامنے ایک ایجے مسلمان پا نمونہ پیش کرتے تھے۔خود کو ہمیشہ ایک عام آ دمی سمجھتے تھے۔ اپنا کڑا محاسبہ کرتے۔ اپنی غلطیوں پر ہر لمجے نگاہ رکتے بھول چوک کی فوری تلافی کرتے۔ زبان سے نگلے ہوئے ایک غلط لفظ پر بھی سب کے سامنے اپنا احتساب کر ڈالے۔ ایک بارکسی آ دمی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے منہ سے نکل گیا: ''وہ کا لائخص!''

پھر یکدم چو نئے اور پشیمان ہو کرفر مایا: ' إِمَّا للّٰہ! بِیتو میں نے اس کی غیببت کر ڈ الی۔''®

تجارت میں نقصان ہوجانے کے سبب عمر کا ایک دور آپ نے بڑی تنگ دستی میں گز ارا۔ آپ اس کی وجوہ پر ہُور کرتے تو خود ہی کوقصور وارتھ ہراتے ۔ مدتوں پہلے آپ نے کسی شخص کواس کی مفلسی پرشرم دلائی تھی۔اس بات کو جب بھی یاد کرتے نادم ہوجاتے۔ایک بارفر مایا:

"تسیسال بہلے میں نے ایک گناہ کیا تھا، آج میری پی فلسی اس کی سزاہے۔"

آپ کی بیات ابوسلیمان دارنی راهند کوئیجی تووه بےساختہ کہدا تھے:

''یقیناً ان حضرات کے گناہ بہت کم تھے جو کسی مصیبت کے آنے پر سمجھ جاتے تھے کہ کس بات کی سزا ہے۔ آن ہمارے گناہ استے ہیں کہ ہمیں بھے نہیں آسکتا کہ کونسی پریشانی کس گناہ کی سزا ہے۔'' خوش خلقی اور خوش لیاسی:

آپ کی طبیعت میں ذرا بھی شکی نہیں۔ بڑے خوش مزاج تھے۔ بات بات پر بینے مسکراتے تھے۔ لیکن اللہ کی اللہ اللہ بن عافل نہ ہوتے تھے۔ جب اللہ اور رسول کی بات آتی یا کوئی دبی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ کارنگ بدل جاتا اوب واحترام اور سجیدگی کی کیفیت طاری ہوجاتی۔ ایسے میں لگتا کہ یہ وہ شخص ہے ہی نہیں جو کچھ در پہلے خوش وفرا دکھائی دے رہا تھا۔ ® آپ مہندی کا خضاب لگاتے تھے ،سفید مماے کے ساتھ اجھے اور صاف کیڑے نہا تا کہ کہ کے ساتھ اجھے اور صاف کیڑے نہا تا کہ کہ کے ساتھ اجھے اور صاف کیڑے نہا تا کہ کہ کے ساتھ اجھے اور صاف کیڑے نہا تا کہ کے ساتھ اجترام کرتے۔ ان سے ہمیشہ بردی دھی آوانہ کی تا کہ کے ساتھ اجترام کرتے۔ ان سے ہمیشہ بردی دھی آوانہ سے گفتگو کرتے۔ ان کے لیے بہترین اور ملائم ترین کیڑ ایسند کر کے لیے جاتے۔ ®

السير اعلام النبلاء: ١٩٧٤ 🗈

سير اعلام النبلاء: ٤/٥/٤
 سير اعلام النبلاء: ٤/٥/١٠

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ١٩/٤، ٦١٧،

۱۱۹/٤ شير اعلام البلاء: ١١٩/٤

<sup>🕲</sup> المعرفة والناريخ: ٦٤/٢

<sup>🕜</sup> حلية الاولياء: ١٧١/٢

مہدی بن میمون راکشند کہتے ہیں:''میں نے محمد بن سیرین کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو باتیں سنارہے ہیں،اشعار پڑھ رے ہیں اور ہنے جارہے ہیں مگر جب حدیث شریف سنانے لگتے تو یکدم ہجیدہ ہوجاتے تھے '،® ہیں۔ اس طرح اپنے عمل سے آپ ایک متوازن زندگی اور معتدل مزاج کانمونہ پیش کرتے ہوئے میہ بتاتے تھے کہ ہنسا یوانا دین میں منع نہیں ہے، نہاس سے پر ہیز گاری اور تقویٰ پر کوئی اثر پڑتا ہے مگر اللہ اور رسول کے تذکرے اور دینی ۔ معاملات میں ادب واحتر ام اور و قار کا دامن تضامنا ضروری ہے۔

۔ محد ابن سیرین رالنف خود کفیل رہنے کے قائل تھے۔ حسن بصری رالنف حکام سے ملتے بھی تھے اور ان کی غلطیوں پر تقد بھی کیا کرتے تھے۔گرا بن سیرین بڑاگئے حکمرا نول سے بالکل لاتعلق رہتے تھے۔ان کی حمایت کرتے نہ مخالفت۔ تریف کرتے ند مذمت۔ ° حکام کے ہدیے لینے ہے بھی سخت پر ہیز کرتے تھے۔اس میں کسی اچھے برے ماکم کا ا تثناء نه تفاله حفنرت عمر بن عبد العزيز النف جيسے ضليف عاول نے مديد بھيجا مگر آپ نے وہ بھی قبول نه کيا۔ ® علم تعبير كے امام:

جس چیز نے آپ کوتار نخ میں سب سے زیادہ شہرت بخشی وہ ملم تعبیر میں آپ کی مہارت تھی۔ یہ ایک خدا دادنعت تھی جوشاید ہی اس قدر فراوانی ہے کسی اور کونصیب ہوئی ہو۔اس فن میں آپ ضرب المثل تھے۔اس موضوع پر آپ کی تفنیف 'تعبیرالرؤیا'' ہردور میں معروف ومقبول رہی ہے۔ بیاسلام لٹریچر کی قدیم ترین کتب میں سے ایک ہے۔ آپ عجیب وغریب خوابوں کی ایسی برمحل اور درست تعبیر نکالتے کہ لوگ جیرت ز دورہ جاتے۔

ایک شخص خوارج کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا۔اس نے آ کرآپ سے عرض کیا ''میں نے خواب دیکھا کہ پچھ لوگ حضورا کرم مَنَافِیْنَم کا جنازہ لیے جار ہے ہیں اور میں ساتھ ساتھ ہوں''

آپ نے فرمایا: ''تم ایسے لوگول کے ساتھ ہو گئے ہو جو حضور طابقتا کے دین کو فن کررہے ہیں۔''® الك صحف ني آكركها: "ميں نے خواب ميں ديكھاہے كەميرے ہاتھ ميں پانى كاپيالدہے۔ بھم پيالدنوث جاتا ہے ادر پانی خی جاتا ہے۔'' آپ نے فر مایا'' تمہاری بیوی کے ہاں ولا دت ہوگی۔ بچہ باقی رہے گا اور بیوی مرجائے گی۔''

بالکل ویساہی ہوا جیسا آپ نے فر مایا تھا۔®

فن تعبير پرآپ كى علمى يا دگار' د تفسير الا حلام' مهر دوريين مشهور ومعروف رى ہے جس ميں مختلف تسم كے خوابوں كى نبیرین بتائی گئی ہیں۔ یداسلامی کتب خانوں میں موجود پہلی صدی ججری کی گئی چنی تصانیف میں سے ایک ہے۔

<sup>🗘</sup> سير اعلام النيلاء: ١٥/٥ ٦

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ١٧/٤

سير اعلام السبلاء: ١٥/٥ ٣

<sup>🕏</sup> سير اعلام المنبلاء: ١١٧/٤

سير اعلام النبلاء: ٢١٧/٤

## 

وفات حسرت آيات:

۔ اید ہی ہوا۔ رجب حضرت میں حسن ایسری برافق فوت ہوئے اور اس کے تین ماہ دس دن بعد شوال ۱۱ ارھ میں محمر ہن سیرین براف نے وفات پائی۔ ع

وز دُوهِ خرى وصيت:

ون وَوا بِ كَي آخرى وصيت ميتى:

"الندتی بی ہے ڈرتے رہنا۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا۔ اگر مؤمن ہوتو اللہ تعالی اور اس کے دسول نا پہلے کی اطاعت کرنا۔ اے میرے بیٹو! اللہ نے تمہارے لیے بیدوین پسند کرلیا ہے، پس تم مسلمان ہی رہ کر مرنا۔ اپنے انسار بھائیوں اور آزاد کردہ غلاموں کا خیال نہ چھوڑنا۔ پاکیازی، زنا کاری سے بہتر ہے اور سچائی جے۔ اس علی ہے۔ ' ''

آپ کی وفات کے بعد کسی نے خواب دیکھا کہ آپ کے بارے میں کہا جارہاہے:

"ووايسے مقام پر بیں کہ جو چاہیں اور جوخواہش کریں انہیں میسر ہے۔"

ایک فخص نے خودابن سیرین زالفئے کوخواب میں دیکھا،ان کااور حسن بھری دِللفئے کا حال بوچھا۔آپ نے فرمایا

''وہ مجھ سے ستر در ہے اوپر ہیں۔''

ال فض نے بوجھا!''یہ کیوں؟ ہم تو آپ کوزیادہ بلندمر تبہ بھتے تھے'' آپ نے جواب دیا!''اپنے خوف اورغم کے سبب۔''®

\*

<sup>()</sup> حلية الاولياء: ٢٧٧/٢

شير اغلام النبلاء: ١٢١/٤

<sup>🕝</sup> طبقات ابن سعد: ۲۰۵/۷ 🗼

<sup>🕜</sup> سير اعلام النيلاء: ٢٢٢/٤

## عالم اسلام میں مذہبی اختلافات اورعلمائے اُمت کا کردار

ہوامیہ کے دورز دال تک عالم اسلام میں ندہی اختلافات خاصے گہرے ہو چکے تھے۔اکٹر اختلافات کی بنیاد پچھ سالات تقع جن كاتعلق صحابه كرام كرداراوران كه دوريس رونما بونے والے سياس تنازعات سے تھا۔ بياتو سب حانے ہیں کہ حضرت عثمان خالفے کے دور تک مسلمانوں میں کوئی سیاسی اختلاف تھانہ مذہبی ۔ پیرحقیقت بھی اپنی جگہ . ٹابت ہے کہ حضرت عثان بین کھنے کے کر دار کوا یک سازش کے تحت متازیہ بنا کران کے خلاف شورش کی گئی۔ یہیں ہے ملمانوں میں ان سیای اختلافات نے جنم لیاجن کے نتیج میں جمل اور صفین جیسے سانعے پیش آئے جن کے بارے میں خود بخود کئی سوالات پیدا ہوئے۔ مثلاً مید کہ جنگ جمل وصفین اور جنگ نہروان میں کونسا فریق حق پر تھا؟ کسی فریق يحق ياباطل پر مونے كے دلاك كيا ہيں؟ اگركوئى فريق غيرجانب دارر ہاتو آخر كيوں؟ اس كے پاس كيا دليل تقى؟ بلاشبه صحابه کرام کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات اعتقادی نوعیت کے ہرگز ندیتھے، تا ہم مختلف حلقوں سے وابسة لوگوں نے بعد میں اپنے اپنے حلقے کے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے مذہبی بنیادیں بھی تلاش کیں۔ اس تلاش میں بعض لوگول نے اعتدال کا دامن تھا مااور صرف قرآن مجیدا ورضیح احادیث کواپناراہ نما بنایا۔ بیلوگ سیاسی اختلا فات كے بارے ميں صراط متنقيم پر قائم رہے۔ان كاتعلق كوفد ہے ہو يا دِمُثق ہے، يمن ہے ہو يا حجاز ہے،ان كا اختلاف ایک مدسے آ گے نہ بڑھا۔ یہی لوگ امت کاسواد اعظم تھے جواہلِ سنت والجماعت کے نام سے متاز ہوئے۔ تاہم بعض نوگوں نے اپنے اپنے گروہوں کو دینی بنیادیں فراہم کرنے میں مبالغے بلکہ جعل سازی ہے کام لیا۔ انہوں نے اپنی جماعت کی حمایت اور فریق مخالف کی فدمت میں نہ صرف ضعیف باتوں کا سہارالیا بلکہ خود ساختہ روایات بھی عام کیں۔ پھرمختلف الخیال گروہوں کے مابین بیکش کمش صرف بحث ومباحثے تک ہی محدود نہیں رہی تھی بلکہ ان کی وجہ سے کشت وخون کے واقعات بھی پیش آئے تھے جس سے بہت سے نوگوں میں اعتدال کی جگہ اشتعال پوهتا گیااوروه کسی ایک فریق کی حمایت اور دوسرے کی ندمت میں حدود وقیو د ہے آزاد ہونے گئے۔ اس طرح سیاسی مرده آمے چل کرالگ الگ ند ہمی فرتے بنتے چلے گئے۔کوئی شیعانِ علی بنے اورکوئی شیعانِ عثان اور شیعانِ معاویہ۔ بعض ممراه فرتے خود کوکسی صحالی کی طرف منسوب نہیں کرتے ہتھے بلکہ خودرائی پرمصر تھے جیسے خوارج ۔ تشیع میں انتہالپندلوگ اعتقادی مسائل میں بھی کتاب وسنت سے منحرف تھے جیسے سبائی جن کے بارے میں ہم متعدد مقامات پر بتا چکے ہیں کہ ان کی داغ بیل عبد اللہ بن سبایبودی نے رکھی تھی۔سبائیوں کے علاوہ بھی بعض فرقے یہود نے ایک

سوچی مجی سازش کے تحت پیدا کے تصحیصے جمید ۔ بعض فرقہ بندیوں پر نصرانیت کے اشرات بھی دکھائی دستے ہیں ہے '' فرقۂ قدریہ'' کا بانی سنوئیہ پہلے نصرانی تفار عراق ایسے اختلافات کا سب سے بڑا مرکز تھا؛ کیوں کہ جمل جمل منہ شہروان ، کر بلا اور دیر جماجم جیسے بڑے بڑے معر کے اور انقلابات مہیں پیش آئے تھے 'اس لیے یہاں ہرونت ایک جماعت کے برخن اور دوسرے کے باطل ہونے کی بحث چلتی رہتی تھی ۔ خود اہل عراق کی افرا وطبع بھی نت سنے خیالات جماعت کے برخن اور دوسرے کے باطل ہونے کی بحث چلتی رہتی تھی ۔ خود اہل عراق کی افرا وطبع بھی نت سنے خیالات تبول کرنے اور شور شوں میں کو دیڑنے کی تھی 'اس لیے اکثر نئے فرقوں نے یہیں سے جنم لیا جتی کہ اُموی دور ہی میں بیاں بعض مدعیان نبوت تک پیدا ہو تھے ۔ کوف کے گور زخالد بن عبداللہ قسر ک نے ایک مدی نبوت کو گرفرار کی اس سے نبوت کو گرفرار کی اس سے نبوت کو گرفرار کی اس سے نبوت کی دیاں بوت کی دیاں برقر آن نازل ہوا ہے۔ پھر بیتک بندی سائی:

"إِنَّا اَعْطَلْمُنَا كَ الْجَمَاهِرِ، فَصَلِّ لِرَبُّ لَكَ وَلَا تُجَاهِرِ، وَلَا تُطِعْ كُلَّ كَافِرٍ وَفَاجِرِ،"
(ہم نے تجے بڑی چزیں دیں، پس توایے رب کی نماز پڑھا ور کھلی نافر مانی مت کراور کسی کافروفا جرکی پیروی ندر)
محور نرنے اے سولی دینے کا تھم دیا۔ جب اسے قبل کیا جار ہاتھا تو وہ کہدر ہاتھا:

"إِنَّا أَعْطَيْنَا كَ الْعَمُود، فَصَلِّ لِرَبِّ لَكَ عَلَى عُودٍ، فَانَا صَامِنٌ أَنْ لَا تَعُودٍ."

(ہم نے بختے یکھمباعنایت کیا۔ پس تواپے رب کے لیے نماز پڑھکٹڑی پر۔ میں ذمددار ہوں کہ تو واپس نہ آئے گا۔) ای گورنر کے دور میں مغیرہ نامی ایک شخص پکڑا گیا جو مردوں کوزندہ کرنے کا دعوے دارتھا۔ گورنر نے اسے ہی سزائے موت دی۔ <sup>©</sup>غرض ایسے لوگ کم نہ تھے جوعراق وخراسان کے ماحول میں بددینی کی تحریکوں کے پیننے کی تخوائن د کھے کرمیدان میں اتر تے رہے۔ تاہم زیادہ پھلنے بھو لنے والے والے فرتے چندہی تھے۔

اکثر فرقوں کا آغاز مشاجرات صحابہ پررائے زنی ہے ہواتھا۔ خانہ جنگیوں کے بعد جب امن قائم ہواتو ہر جماعت کے لوگ اپنی جگدان الم ناک واقعات کو یاد کر کے مضطرب ہوتے تھے اوراپی اپنی عقل سے ان کا تجزیہ کرتے تھے۔ عراق وشام میں جاری مباحثوں کا اہم ترین سوال بیتھا اگر ہم مشاجرات میں برحق تھے تو دوسر نے لی کیا کہیں گا؟ اگر ہم حق پر نہ تھے اور ہم نے ناحق خون خرابے میں ہاتھ دیکے تھے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہوگا جس میں کہا گیا ہے وَمَن یَقْعُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَوَ آؤہ جَهَا بُہ خَالدًا فِیهَا

(اور جوکوئی بھی کسی مومن کوتل کرے جان ہو جھ کرتواس کا بدلہ ہے جہنم ،اس میں وہ بمیشہ بمیشہ رہے گا۔) ®

لوگوں نے اس مسئلے کوالگ الگ پہلوؤں ہے دیکھ کرمختلف آ راء قائم کرلیں۔ پھر ہر رائے ہے گئی فرئ نتائ کے نظافہ وہ لوگ ان پر بھی اصرار کرنے لگے۔ ان کے مخالفین نے ان کے تجزیے کوشد وید ہے مستر دکر کے اس کے بالکل بھی وہ لوگ ان پر بھی اصرار کرنے لگے۔ ان کے مخالفین نے ان کے تجزیے کوشد وید ہے مستر دکر کے اس کے بالکل بھی رائے گئے۔ ایسے میں کوئی تیسری جماعت اٹھی اور فریقین کو متشد دقر ار دے کرایک مئی اور برعم خود'' معتدل' رائے میں کردی۔ جس رائے پر پچھلوگ جمع ہو گئے وہ ایک مستقل فرقہ بن گیا۔ یوں درج ذیل فریے نمودار ہوگئے:

🛈 البداية والنهاية: :۲۲۰/۱۳ تحت ۲۲۰هـ



ا شیعانِ علی چونکہ خودکوت پر کہتے تھے 'اس لیےان کے متشد دلوگوں نے طے کر دیا کہ جمل اور صفین کی جنگوں میں حضرت علی خلافین خاخق قبل عمد کے مرتکب ہوئے تھے ؛اس لیے وہ نہ صرف گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے بلکیہ ہیں۔ آیت مذکورہ کے مطابق جہنمی بھی تھے،ان سے منقول کوئی بھی حدیث قابلِ قبول نہیں۔ یشنیع میں تشدد کا پہلا قدم تھا۔ ہے بھر جونکہ سیالی گروہ شیعان علی میں گھل مل کر حضرت علی مثانی کے وصی رسول اللہ ہونے کا بر جیار کر رہاتھا ؛ لہذا متشد و شیوں نے اس بات کو بھی اپنا عقیدہ بنالیا۔اس عقیدے کی وجہ ہے پچھاورسوال پیدا ہوئے مثلاً میہ کہ امام کا تعین شرعاً کسے ہوتا ہے؟ امام کی پیروی نہ کرنے والوں کا تھم کیا ہے؟ ان کے جوابات بنانے میں گمراہی کا سفر تیز تر ہو گیا۔ پیہاں نک که دوسری صدی ججری میں شیعوں کی اکثریت چند بالکل نے نظریات کی حامل بن گئی جن کا خلاصہ پیہے:

\* "المامت" ایک مخصوص منصب ہے جوسب سے پہلے حضور ما اینام کی طرف سے حضرت علی طالبی کو تقویض ہوا تھا، وہ امام اور وصی رسول اللہ تنجے۔ وہ امت میں سب ہے افضل تنجے۔ان کے مخالفین کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔

\* حضرت على فياللهُ كي اولا د كيسوالهامت كسي كاحق نهيں \_

\* امام معصوم اورمفترض الطاعة بموتائب، اس كى تابعدارى اى طرح فرض ہے جیسے نبي كى \_ ہیعہ متقد میں اور شیعہ تفضیلیہ کوچھوڑ کراہل تشیع کے باقی سب کروہ ان عقائد پرمتفق تھے۔

اس کے بعد بعض باتوں میں ان کی آ راءا لگ الگ تھیں۔ کچھ شیعہ کہتے تھے کہ چونکنہ حضرت علی خالفونے نے گزشتہ ظفاء کی حکومت مان کی تھی اوران سے بیعت کر کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے تھے:اس لیے ہم اپنے امام کے نغل پراعتراض نہیں کر سکتے ۔بعض گروہ کہتے تھے کہ حضرت علی خالط ہے پہلے نتیوں خاغاء :ابوبکر وعمروعثان خِلْجُهُمْ عاصب اورظالم تصے۔ان کوخلیفہ ماننے والے بھی گمراہ تھے: کیوں کہانہوں نے رسول کی وصیت کا انکار کر کے حقد ارامامت کوظیفہیں منے دیا۔ پچھ گروہ اس سے بڑھ کرتینوں خلفاءاور انہیں خلیفہ ماننے والوں کو کا فربھی قرار دیتے تھے۔

البنة زيديه كتے تھے كەافضل كى موجودگى ميں غيرافضل كى حكومت درست ہے \_ پس حضرت على غالبند ہے كم درجه ہونے کے باوجود گزشتہ خلفاء کی حکومت جائز بھی اوران کی تکفیر نا جائز ہے۔ساتھ ہی ان کاموقف یہ تھا کہ امام اولا دِ  $^{\odot}$  فاطمہ میں سے ہونا جا ہے بشرطیکہ وہ حکمر انو ں کے مقالبے میں امامت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہواورخروج کر ہے۔

<sup>🛈</sup> الملل والنحل للشهرستاني: ١١٠/١ تا ٢١١) ط مؤسسة الحلبي جی دورگاہم ذکر کررہے ہیں اس دورتک شیغوں کے گروہوں کا اختلاف تقریباً آئ حد تک تھا۔ گر پھر جب بیمسئلہ شدت کے ساتھ افغا کے منصب امامت حضرت ملی جنگو کے کس مینے کانسل میں ہوگا تو شیعول کی وحزے بندی کی رفتار میز ہوگئی کسی نے حضرت حسین بنات و اور کسی نے حضرت حمید بن حنید نظتہ کی اولاد کو اہامت کا حق دار بانا۔ بھر ہرمز کو مسامام کی و فات کے بعدان کی اولا دکے بارے میں یہی سوال پیدا ہوتار بادرا لگ الگ امامول کے بیرو کاریخ میں فرتے بني رب ان من سے برفرق اپنالگ تشخيص كو قائم ركھنے كے ليے جونظريات منز تاربا ، وورفة رفة تطعى عقائد كى مينيت اختياد كر كئے۔

### (٢) نواصب

شیعانِ معاویہ، شیعانِ علی کی طرف ہے لگائے گئے ناحق خوزیزی کے الزام کوقبول نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے انتها پیندلوگ اُلٹا حصرت علی ذائش کوجمل اور صفین میں قتلِ عمد کا مجرم اور گناہ گار کہتے ہتھے۔ پھرانہوں نے شیعان مل رہم پیندوں ہوں سرے میں ہے۔ کے ہررہنما کی ندمت شروع کردی اور شیعوں کی نگاہ میں کھنگنے والے ہر خض کی ستائش کو عادت بنالیا۔ یہ وگ نامی ے ہر ہوں۔ کہلائے۔ای ضدییں انہوں نے ایک طرف حضرت علی شائنٹنہ اورسادات کی مخالفت شروع کی اور دوسری طرف رں رک حضرت معاویہ رفاق کو کی حمایت میں جعلی روایات بنا کر انہیں حضرت علی والفند سے بہتر مشہور کر دیا۔ مروان اور بزیر ے جعلی فضائل و مناقب بھی بھیلائے گئے اورانہیں حضرت حسن وحسین ٹریٹی ٹیٹا پر فوقیت دی گئی ہے اج بن پوسف کو عبدالله بن زبير خِلائنة كےمقالبے ميں برحق كہا گيا۔ ناصبو ل كےتعصب كاميرعالم تھا كہوہ بنوأميہ كے ظالم امراء كاكل بُرائی کو ماننے ہے بھی انکار کردیتے تھے۔مثلاً بیزید بن ابی مسلم کو بتایا گیا کہ حجاج بن بوسف کی قبر سے چیخنے کی آواز <sub>منال</sub> دے رہی ہے۔ بزید بن افی مسلم پریشان ہوکر حجاج کی قبر پر گیا۔ وہاں بیآ وازخودسی تو بڑی عقیدت کے ساتھ کھنے لگا: ''ابومجر!الله آپ پررحت فرمائے ،آپ نے نہ تواپنی زندگی میں نمازِ تبجد حیصوژی اور نہ ہی مرنے کے بعد \_''® ناصبوں کاسب ہے متشددگروہ'' بزیدی'' تھا۔اس کا بانی عدی بن مسافرنا می ایک اموی شخص تھا جوسارہ میں عباسیوں کے ہاتھوں اموی خلافت کے خاتمے کے بعد شالی عراق کے پہاڑی علاقوں میں رویوش ہو گیا تھا۔اس نے بنوباشم کی دشمنی اورامویوں کی منتشر طافت کوجمع کرنے کے لیے پرید بن معاویہ کوایک مقدس شخصیت کے طور برمشہور کرنا شروع کردیااورکہا کہ بیزیدین معاویہ وہ سفیانی ہے جس کی پیش گوئی احادیث میں ہےاور وہ عن قریب دنیا میں دوبارہ طاہر ہوکرا ہےانصاف ہے بھردے گا۔شیعوں کی ضدمیں بہت ہے لوگوں نے اس موقف کواختیار کرلیا۔ <sup>(8</sup> سنت سے انحراف۔ انکارِ حدیث یا جعلی احادیث سازی:

پہلی اور دوسری صدی ہجری میں ناصبی ہول یا شیعہ ،اسپنے تمام تراختلا فات کے باوجود ان کی اکثریت جمہور مسلمین کی طرح قرآن وحدیث کواصل شرعی مآخذ کا درجہ دیتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب سنت کے ماہر علاء سے ان کا سلمین کی طرح قرآن وحدیث کواصل شرعی مآخذ کا درجہ دیتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب سنت کے ماہر علاء سے ان کا ساتھ بحث ہوتی تو انہیں عموماً لا جواب ہونا پڑتا ؟ کیوں کہ جن شرعی مآخذ کووہ مانتے تھے ،وہ مختلف فیہ مسائل میں ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے ۔اس کا تتیجہ یہ ہوا کے رفتہ رفتہ شیعوں اور ناصبوں کی اکثریت پراپنے مزعومہ نظریات کی غلطی واضح ہونی جہاں گئی اوران کی بہت ہوی تعداد جس میں ضدیا ہے دھری نہیں ،جہور سلمین میں ضم ہوگئی۔

مگر دونوں طرف ایسے لوگ بھی تھے جو کسی طور پر بھی اپنے الگ تشخص سے دست بر دار ہونے کے لیے تیار نہ تھے اور انہیں اپنے مزعومہ نظریات کوچھوڑ ناکسی بھی طرح گوار انہ تھا چاہے وہ قر آن وحدیث کےخلاف ہی کیوں نہ ہوں۔

الموسوعة الميسرة في الإديان والمذاهب: ٣٧١/١ ٣٧١/١

<sup>🛈</sup> المنتظم لابن الجوزي: ٧/٥ -

ایے لوگ جان ہو جھ کرالی سمت بڑھتے گئے جہال جا کر جمہور سلمین سے ملاپ کا کوئی امکان نہ رہے۔ قرآن جید کا تھلم کھلا انکار کرنا تو بہت مشکل تھا؛ اس لیے متشد دشیعوں (روافض) اور متشدہ ناصبوں (یزیدیوں) دونوں نے جہور سلمین سے انحراف کے لیے سنت رسول کا انکار کردیا۔ مگراس انحراف میں روافض اور یزیدیوں کا طریق کا رالگ جہور سلمین سے انحراف نے یہ کام بڑی پُر کاری اور ہوشیاری کے ساتھ کیا اور سنت کے مروجہ مآخذ، حدیثی روایات اور اسناد سے بالتنابل اپنے ماخذ، اپنی روایات اور اپنی اسنادوضع کرلیں اور قرآن مجید کو بھی تحریف شدہ قرار دیا۔ (یہ کام تیسری صدی جری میں ہوا، جس کی تفصیل جم بنوعباس کے دورز وال کے حالات میں بیان کریں گے۔)

یزید یوں نے بیکام دوسری صدی ججری کے وسط میں سادہ بلکہ احقانہ انداز میں کیا اورکوئی متبادل پیش کیے بغیر حدیث کاصاف انکار کردیا۔وہ سنت نبویہ ہے رہنمائی لینے کے قائل ندر ہے بلکہ فقط قر آنِ مجید پراکتفا کرلیا۔

پیران کے جابل رہنماؤں نے قرآن کی تفسیر بھی اپنی مرضی سے اس قدر مفلط کی کہ وہ دین کے مُسلمات کے مُنکر بن گئے اور قرآن میں بھی تحریف کرتے چلے گئے ۔ آخر کاروہ قرآن سے بھی محروم ہوکر بالکل بے دین بن گئے۔ اس انحراف کی ابتداء کچھاس طرح ہوئی کہ یزید بیفر نے کے نزدیک پزید کی محبت ایمان کا معیارتھی اور اس پرلعنت

<sup>🛈</sup> العوسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب: ٣٧٢/١ تا ٣٧٢.

یزیدی فرقے کے لوگ اب بھی عراق اور شام میں پائے جاتے ہیں۔ بیلوگ یزیداور اہلیس کے فضائل <sub>نیان</sub> کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہلیس''طاؤ س المعلآ ئکۃ''تھا۔<sup>©</sup>

بہرحال یزیدی فرقہ جمہور سلمین ہے دورہ نے کرایک نہایت محدود دائر ہے بیں سمٹ گیاا وراس کے شیطانی انگار
کبھی بھی اُمت میں مقبولیت حاصل نہ کر سکے۔ دوسری طرف وہ ناصبی جوقر آن وسنت کے قائل رہے، اُنہیں اپنے
موقف کے خلاف واضح احادیث دیکھنے کے بعد یا تواپنے غلط نظریات سے رجوع کر ناپڑایا منگر حدیث بن کر بورئ
کے داستے برنگلناپڑا۔ چونکہ اُس دور میں انگار حدیث کوخوشنما ملبوسات فراہم کرنے والا کوئی مستشرق موجود نہ تھا؛ اس
لیے انگار حدیث کی کھائی میں کودنے کی جہادت بہت کم لوگوں نے کی ۔ یوں رفتہ رفتہ تیسری چوتھی صدی ہجری تک
ناصبی تقریباً ناپید ہوگئے۔ ®

### ( خوارج

شیعوں اور ناصبوں کی اعتقادی ش مکش کے درمیان خوارج نے اپنے طور پر یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ جمل اور صفین وغیرہ میں دونوں ہی فریق مجرم ہے۔ دونوں نے ناحق خون بہایا تھا جو گناہ کبیرہ ہے۔ چونکہ قرآن مجید نے اس گناہ کے مرتکب کو جہنمی بھی کہا ہے؛ لہٰ ذافریقین جہنمی بھی ہیں۔ ان میں سے کی ایک کی جمایت کرنے والے بھی گراہ ہیں۔ کی خوانہوں نے مزید آگے بڑھ کر کہا کہ چونکہ ہمیشہ جہنم میں رہنا کا فروں کی سزاہے؛ اس لیے بیاوگ کا فرہجی ہیں۔ ان میں رہنا کا فروں کی سزاہے؛ اس لیے بیاوگ کا فرہجی ہیں۔ اگلے مرحلے میں انہوں نے میچھی کہد دیا کہ صرف قتل عمرہ بین بلکہ ہرگناہ کبیرہ کا مرتکب کا فراور پکا جہنمی ہے۔ خوارج کے نظریات آیات قرآنی کے فظی معنیٰ سے ماخوذ تھے۔ سنت اور فقہ سے انہیں دور کا واسط بھی نہ تھا۔ منشد دانہ مزاج کی وجہ سے خوارج ہر حکومت سے برسر پیکارر ہے اور حکمرانوں نے بھی ان کی سرکو بی میں کوئی کرنہ چھوڑی۔ اس طرح رفتہ رفتہ خوارج کا دائر ہ بہت محدودرہ گیا۔خوارج کے عقائد کا خلاصہ میں تھا:

\* حضرت ابوبكر وعمر والشخفار حق تقے۔

<sup>🕕</sup> یوٹیوب پر بر بری فرقے کے بعض جابل پیٹواؤں کے بیانات و کھھے جاسکتے ہیں جن میں الجیس کی تحریف کی جارہی ہے۔ شام کی حالیہ خانہ جنگی میں بہت ت بریدی ہے گھر ہوئے ہیں۔ اتوام تحدوان کے تحفظ کے لیے فیرمعمولی طور پرسرگرم ہے۔ یہ چیزی مجمی یوٹیوب پرموجود ہیں۔

یادرے کر رستان اور آرمیدیا میں بھی ' بزیدی ' ندہب کے بیرو کار موجو و بین گران کا ندجب بالکل الگ ہے۔ یاوگ فارس کے بانوی ندجب کا ایک نیادب بیل ان کی نبست بزید بن معاویہ کی طرف ہے۔ (اردودائز ہ معارف اسلامیہ مقالہ ، بزیدی)

10 گ بھگ سوسال قبل مستشر تین اور شام کے بیسائی مؤرفین اور بیکولر پروفیسروں نے ناصی فرقے کا دوبارہ احیاء کرنے کی کوشش شروع کی اور بزید کی محبت و تقیدت کے ذریع اس فرقہ بندی کا تیج ہونے کی کوشش کی۔ اس کا رستانی میں فریخ مشتری ہنری لائیس (م ۱۹۳۷ء) نمایاں رہا جوششر یوں کے رسالے ' البشیر' کا دریج بنی قالے میں فوالے میں فوالے میں والے میں کہ دواج میں ان الب میں اور کے دفاع میں ' فلاف بیزید یہ ' ناسم کو بطابر شخصی گر حقیقت میں مردہ مروانی و ناصی گر دو کوزندہ کرنے کی ایک سازش میں ۔ ۱۹۹۹ء میں بغداد کی شارع رشید پر' دووقا حیاء اللہ ویہ الیزیدیہ ' کا مرکز قائم جوالست شرق فلپ جتی (م ۱۹۷۸ء) ' نے ' ہسٹری اوف دی عرب' ہیں بزید کی توسی کی ایک بیا کہ ویک بھی بندی کی توسی کی تو بید کی توسی کر تا ہے۔ بندی کی توسی کی توسی کی توسی کی توسی کی توسی کی توسی کر تا ہے۔ بندی کی توسی کی توسید کی توسی کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کر کی کی کر کر کی کر کر کر کی کر کر کر کر کی کر کر ک

ر حضرت عثمان فیان فیل محمی اپنی خلافت کی ابتداء میں برجق رہے ، آخریں انہوں نے شریعت اور انصاف کا راستہ چھوڑ \* حضرت عثمان فیل کیے جانے کے مستحق تھے اور ان کا قتل درست تھا۔ دیا۔ وہ معزول کیے جانے کے مستحق تھے اور ان کا قتل درست تھا۔

یے علی خالفہ سلے تھے، جب انہوں نے غیراللہ کا فیصلہ مانے پر رضا مندی ظاہر کی تو گراہ ہو گئے۔ \* حضرت علی خالفہ بہلے تھے ، جب انہوں نے غیراللہ کا فیصلہ مانے پر رضا مندی ظاہر کی تو گراہ ہو گئے۔

ﷺ بنگ صفین سے شرکاء، تحکیم کے دونوں عُلَم (ابومویٰ اشعری اورتُم و بن العاص فِیالِنَفَغَا) بَقُلَم بنانے والے (حضرت \* بنگ صفین سے شرکاء ، تحکیم کے دونوں عُلَم فیلے پر رضا مند (یعنی فریقین کے تمام) لوگ گناہ گارتھے۔ علی اور حضرت معاویہ فیلٹونیا) اوران کے فیصلے پر رضا مند (یعنی فریقین کے تمام) لوگ گناہ گارتھے۔

\* حضرت عا نشصد يقه، حضرت طلحه، حضرت زبير دفي نتم سميت جنگ جمل مين شريك تمام لوگ گناه گار تھے۔

ﷺ سُناہ کبیرہ کفری کی ایک شکل بلکہ اس کے ہم معنی ہے۔ پس اگر گناہ کبیرہ کاارتکاب کرنے والا تا ئب نہ ہوتو وہ کافر ہوجا تا ہے۔ (اس لیےخوارخ اکثر صحابہ کو گمراہ ہی نہیں بلکہ کا فربھی کہتے تھے، نیز ان پرلعنت بھیجے اوران کے خلاف گالم گلوچ ہے بھی نہیں شرماتے تھے۔ )

💥 عام مسلمان کا فرمیں ؛ کیوں کہ وہ گنا ہوں ہے پا کسنبیں اوروہ حضرت عثمان وعلی خِلاِنٹونیا کوا پنا پیشوا مانے ہیں۔

🚜 حاکمیت صرف الله کے لیے خاص ہے۔ بندوں کا بنایا ہوا کوئی قانون یا ضابطہ قابلِ قبول نہیں۔

\* خليفه كا قريشي مونا شرطنبيس يسي بهي رنگ ونسل كا آ دمي خليف بن سكتا بشرطيكه وه نيك وصالح مو

\* خلیفہ کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ دین کی تکمل پاسداری کرے۔ اگروہ نیکی اور تقویٰ سے ذراہھی منحرف ہوتوا ہے معزول کرنایا اس کے خلاف تلواراٹھا کر جنگ کرنا فرض ہے۔

\* اسلائ فقه كاماً خذ فقط قرآن مجيد ب-حديث اوراجماع جحت نبيل-

### خوارج کے اہم فرقے:

خوارج کے گروہوں میں کیجھ نظریاتی اختلاف بھی تھا۔ان کے اہم فرقے درج ذیل تھے:

نجدر

جزیرة العرب نے تعلق رکھنے والا ان کا ایک بڑا گروہ جو' نجدیۃ'' کہلا تا تھا، یہ موقف رکھنا تھا کہ خلافت وحکومت کا قیام غیر ضروری ہے ۔مسلمانوں کو جا ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر شریعت پر چلیں اور دوسروں کے حقوق ادا کریں - ہاں اگروہ خودسی انتظامی مصلحت سے اپنا تھکمران چنا جا ہیں تو اس کی رخصت موجود ہے۔

ازارقه:

عراق میں مرگرم گروہ جو' ازارق'' کہلاتا تھا، یہ مجھتا تھا کہان کے سواتمام کلمہ گوشرک ہیں۔ان کے پیچھے نماز جائز ہے نہ
ان کی شادی علی میں شرکت ان کے مردوز ن اور بیچ سب واجب القتل ہیں،ان کامال لوٹنا جائز ہے۔ بیضار جی اپنے ان
ماتھیوں کو بھی کا فر کہتے ہتھے جو ان کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں نظتے تھے۔ان کے زدیک مخالفین سے بددیا تی،خیانت
اور دھوکہ دہی جائز تھی ۔مسلمانوں کی بنسبت ان کے ہاں غیرمسلموں کو جان و مال کا شحفظ زیادہ نصیب تھا۔

إباضيّه:

رباسید. خوارج کااعتدال پیندفرقه'' اباضیّه' تقابید لوگ دوسر مسلمانوں کواحتیاطامشرک نمیں بلکه' وغیرمؤمن' قرار دیتے تھے،ان کی گوائی قبول کرتے تھے،ان کےساتھ نکاح وتوارث جائز مانتے تھے،ان کےعلاقے کودارالحرب بلکہ دارالتو حید کی حیثیت دیتے تھے۔البتدان کی حکومتوں کے سیاسی وعسکری مراکز کووہ اس امان سے متثنی کر ستے تھے۔ مسلمانوں سے دھو کہ اوران پر جھپ کر حملہ ان کے نزو یک درست نہ تھا،البتہ تھلم کھڈالڑ ائی جائز بھی \_ ®

### ٣ مُر جِمَّه

صحابہ کرام کے دور کی سیات کش کمش میں بہت سے سحابہ و تا بعین ان تنازعات کوایک فتنہ بھے کہ بالکل غیرجانب دار رہے تھے۔ بہت سے لوگ اس بارے میں تذبذب کا شکار تھے کہ فریقین میں سے برحق کون ہے؛ اس لیے وہ لا تعلق رہے۔ بہت سے لوگ اس بارے میں اختلاف اور لڑا ئیول سے بیزار تھے مگر مشاجرات کے فریقین میں سے کی لورا نہیں کہتے تھے بلکہ تمام اکا بر کااحر ام کرتے تھے۔ یہ بعض مختاط صحابہ اور تا بعین کا مسلک تھا جو اپنی جگہ درست تھا۔ مگر بعد میں کچھ لوگول نے غیر جانبداری کو ایک مستقل نظریہ بنا کر اس میں شدت اختیار کرلی۔ پھراس موقف کی فروعات نکال کر ہر فرع کے حق میں دلائل تلاش کے۔ یہ لوگ مرجہ کہلا ہے۔

مرجه فرقے کی ابتداء ایک ہاتمی برزگ حضرت حسن بن محمد رات ہے۔ چونکہ ایک طرف خوارج حضرت ابو بکر وعمر خلالتا معنف کے فرزند تنف ۔ انبیس ثقہ راوی اور عالم فاصل بستی مانا گیا ہے۔ چونکہ ایک طرف خوارج حضرت ابو بکر وعمر خلالتا سے تعلق ظاہر کرتے تھے اور حضرت عثمان وعلی خلائے نے بیزار تنف دوسری طرف سبائی حضرت ابو بکر وعمر وعثان ڈلائنا سے بیزاری ظاہر کر کے حضرت علی نتائی نئے کے مرتبے کو حد سے بڑھا رہے تنف ۔ ایسے میں حضرت حسن بن محمد واللہ نے مسلمانوں کے باہمی بھٹرے دور کرنے کے لیے بطور مصلحت ایک نیاموقف اختیار کیا۔ اس موقف کا اظہار بہل بار اس طرح ہوا کہ ان کی مجلس میں بچھ ہم نشینوں نے حضرت علی ، حضرت عثمان ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر خلائی کا اس موقف کا الم اللہ اس طرح ہوا کہ ان کی مجلس میں بچھ ہم نشینوں نے حضرت علی ، حضرت عثمان ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر خلائی بارے میں بحث شروع کردی اور حد سے بڑھنے گئے ۔ حسن بن محمد رالٹ کے بچھ دیر خاموش رہے۔ بھر بولے :

''میں نے تمہاری باتیں من لیں۔ مجھے سب ہے بہتریہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی ،حضرت عثمان ،حضرت طلعہ اور حضربت زبیر رفتی پنتی کی مقضیے کومؤخر رکھا جائے۔ ندان سے وابستگی ظاہر کی جائے ندان کی مخالفت کی جائے۔'' حسن بن محمد زرائشنہ کی مجلس میں شامل بچھلوگوں نے اس قول کی زور وشور سے تشہیر شروع کردی۔ ®

🛈 خوارن کے قرقوں کی تاریخ کے لیے دیکھیے:

الفرق بين الفرق،للامام عبدالقاهر الاسفرالني: ١/٥٥ تا ٨٣ ؛ الملل والنحل للشهرستاني: ١١٤/٧ تا ١٩٧٠،ط مؤسسة الحلي

🕏 - تاريخ الاسلام للذهبي:٣٣٢،٣٣١/٦،ت تدمري

🐑 تاريخ دمشق: ٣٨١/٣٨٠/١٣

حن بن محدر والفنّه نے اس موضوع پرایک رسالہ بھی لکھااورا سے اپنی مجالس میں سنوانے لگے اس میں کہا گیا تھا: کہا گیا تھا:

''جم إپنی حمایت اللہ اوراس کے رسول سے متعلق کرتے ہیں اورا پنے اماموں: ابو بکر وعمر سے راضی ہیں کہ
ان کی اطاعت کی جائے۔ ہم اس بات پر ناراض ہیں کدان کی تافر مانی کی جائے۔ ہم فرقہ بندی کو دور کرر ہے
ہیں؛ کیوں کہ ابو بکر وعمر زن نظر اللہ نہیں تھی ۔ ان کے بارے میں دعوے میں اختلاف ند تھا۔
ان کے معاملے میں کوئی شک نہیں تھا۔ ارجاء (بحث سے اتعلق رہنا) اس معاملے میں ہے جولوگوں سے تحق ہے
اور وہ لوگ اس کے وقوع میں حاضر نہ تھے۔ پس جو ہمارے ارجاء کو غلط کے اور پوچھے کہ بیار جاء کب سے
خابت ہے تو ہم کہیں گے کہ حضرت موئی علی کے اس علی علی کے اور پوچھے کہ بیار جاء کب سے
خابت ہے تو ہم کہیں گے کہ حضرت موئی علی کی اس کے نامے ہے۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے ) تو موئی علی کیا نے کہا : قبا لَ عِلْمُ ہَا عِنْدُ دَبِیْ فِیْ

اللّٰ وُلٰی (گزشتہ قو موں کے بارے میں کیا خیال ہے ) تو موئی علی کے لیا : قبال عِلْمُ ہَا عِنْدُ دَبِیْ فِیْ

چونکہ یہ دل کو لگنے والی بات تھی ؛ اس لیے بہت لوگوں نے اسے پسند کیا ،گر چونکہ وہ ایک نیا نظریہ تھا؛ اس لیے ایک غے فرقے کی بنیاد بن گیا۔ حسن بن محمد رزائنے کے اس موقف پران کے والدمحمد بن حنفیہ رزائنے ہخت ناراض تھے۔ ایک بارطیش میں آکر لاٹھی سے ان کا سر بھاڑ دیا اور فر مایا '' کیا تم اپنے وا داعلی زنائنڈ ہے بھی وابسٹگی ظاہر نہیں کرو گے ؟'' ® آخری عمر میں جب حسن بن محمد رزائنے نے خود دیکھا کہ ان کے موقف کی وجہ ہے اُمت مجتمع نہیں ہوئی بلکہ مختلف الخیال گروہوں میں ایک نے گروہ کا اضافہ ہوگیا ہے، تو وہ بہت نادم ہوئے۔ اس قول کی تشہیر اور رسالہ لکھنے پرافسوس کرتے ہوئے وہ فرماتے تھے:'' کاش! میں اس سے بہلے ہی مرگیا ہوتا۔' ®

جس طرح تشیع ترقی کرتے کرتے کئی فرقوں میں تبدیل ہوکر گمرای بن گیا،ای طرح'' ارجاء'' بھی اگلی نسل میں جاکرا یک مستقل فرقہ بن گیا۔ ®مرجۂ کے متقد مین فقط اتنا کہتے تھے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہم سکوت

<sup>🛈</sup> تاريخ الاسلام للذهبي: ٣٣٣/٦، ت تدمري

<sup>🕏</sup> تاريخ دِمشُق: ٣٨١/١٣

<sup>🕏</sup> تاريخ دِمَشْق: ٣٨٠/١٣

<sup>®</sup> نوٹ جسن بن محدی وفات اواهجری میں ہوئی (تاریخ خلیفہ بن خیاط بس ۴۵۷) جس طرح شیعہ متقد میں کا انحراف معمولی تھا ادرائیس کمرا فہیں سمجنا جاسکتا، ای طرح حسن بن محد کا تفریعی معمولی تھا، جس کی نظیر قرن اڈل میں موجود تھی اس لیے انہیں گفتہ اور معتبر عالم مانا گیا ہے۔

ا کرتے جی را زیک کا موتھے دیتے جی زیک کی تا شاہ کرتے جی باسب کوہم کیف سیمی مسمون و بائے ہی<sub>ں۔</sub> ا الگرانگے مرجعے میں میں موقف کے دفول میں کوجائے کا کیمش جماعت میں آبر سی ہے تھی ہوتا ہے اور استان کے استان کا استان کے مرجعے میں موقف کے دفول میں کوجائے کا کیمش جماعت میں آبر سی ہے تھی ہوتا ہے ہوتا ہے۔ يدي رووني مسمان هيا، دوه گردهنمي نيس اکيون که انسان قال لا بديد از هندن الحياف استهميمي و اوستاه الآني آن از قال داران یہ پڑھنٹا نے دہنستان فوش فیر کی ماتن یہ سی سے میکن ٹارہ ہے ہوتا ہے کہ اور ن افقعہ مند ورروں ن معرفات و ہار سنبار ن . و حقیقت میں تمان شامل تعین به فریخی تراب کرے در باقتم کے گنا دول میں موٹ دور بھی انسان مسموری رہتے ہیں۔ ا يه لُ مَكَ قَوْمَتَ عُيْمَا مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ يَوْمَ مِنْ مُنْ مِنْ فَي طَهُمْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ وَمُ ۔ ' کوئی گناو نسان کوفتصان کیل پینچ سکوساززے سے بزائن والا رہمی سیدها جنسے کیل جائے باتے جاتے ہور اور ارمر لیے ايەن يەسەلىدا ئەت كەسپەلتە كافى ئىسەكدانسان بىلات ايەن مەسسا

ا نَ كَ يَعْلَى عَلَى مَنْ لَهُ لَهُ مَا كَ مِنْ هِوَ بَهِي أَنْ وَهُولِ مَنْ عَوْرِي نَفَقَهُ عِلَيْمِينَ كَ ل ميالغ كرت ووئ يهان تك كبيدوي كمة وي أمرول مين النهان ركته ووقوا مرووا ساد في ملك مين ريج بوزيج بحي كس ج واکراوے بغیر زبان ہے کئر پیٹمات کہتا رہے دیتوں کو تجدے کرتا رہے ہتے بھی و چنتی ہے۔

م جد کے خیالات نفسانی خواہشات فاراستا کھو گئے تھے:اس کیے ضعیف الایمان لوگوں نے انہیں تیوی ہے قبول کیا۔ ایوں نے سے ف ڈاتی زند کیوں میں فمنق وفجور کے راحتے کھل کئے بلکہ طاقت وراوگ کنزوروں کے حقوق مر ڈا کیا نارے اور دنام رہا <u>ؤیر</u> تھا کرے میں بھی ہے یا ک دوئے لگے۔آ کے چل کرم بھھ میں بھی کنی فرنے بن گئے۔ تا ہم ان فرقوں میں قید پیشتہ کے ایتنی کیو واٹیان کوکا فی اورٹمل کوغیر ضروری سیجھتے تتے۔

### ۵ معتزله

خوار نا اورم جنائی آراء کے درمیان دوسری صدی ججری میں کچھاوگ اپنے طور پر ''اعتدال'' کا جُبوت دیتے و من دور کی وزی لاے اور انہوں نے ایک نی بات بیانکالی کے تناو کبیرہ کرنے والامؤمن تو نبیس روسکتا مگروہ کا فرجی تہیں : وتا۔ وہ ایُمان اور کفر کے درمیان : وتا ہے۔اس نظریہے کے بانی بصرہ کے دوجید علیا ،: واصل بن عطاء (۸۰ھ۔ ا ۱۳ احه ) اور نَمْر و بن عبيد (م ۱۳۵ احد ) تقے۔ دونو ل امام حسن بھر کی زائشنے کے تلا غہ و تھے۔ ِ

سنن الترمذي. ح: ٢٦٣٨، ابواب الايسان، باب فيمن بموت رهو يشهد ان لا الد الا الله

<sup>🎔</sup> سمریمه کی ویرشید کے بارے میں دوتول بین پیلایہ کدارجاء کا مطاب تاخیر ہے۔ بیاوک عمل کوائیان ہے مؤخر کرتے تھے (یا گزشتہ بزر وں کے معالم کے موخر کرتے يتى) ال كي أيس مرجه كباجات لكار (التبصير في اللدين للطاهر الاسفرانسي بص ٩٧) دومراقول بيب كـ"رجا: امبدكو كتيج بين جوحد، برحاجات وقول تي ال جاتى بيد مرجم بهي در فقيقت فوش متي مي متااليك ويقر تهاجو برقتم كي يدمل بلا يمراى كيمي سند جوازد سدر باتفار (الوافي بالوفيات: ٢٥٧ / ٢٥٧)

<sup>🕏</sup> الملل والنحل للشهرستاني: ٦٣٩/١ تا ١٤٥، ط مؤسسة الحلبي

Comment of the Commen

ایک دن حسن بصری رافظ کے حلقے میں می مخص نے سوال اٹھایا:

'' حضرت! خوارج کی جماعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کو کا فرقر ار دیتی ہے،اور جماعتِ مرجمہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے کافرقر ار دیتی ہے،اور جماعتِ مرجمہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے''ارجاء'' کی قائل ہے اور کہتی ہے کہ جس طرح کفر کے ساتھ نیکی نفع نہیں دیتی اسی طرح ایمان کے ساتھ کیا فقصان نہیں دیتا۔ تو اس بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھیں؟''

اس سے مہلے کہ حسن بصری برات سوال کا جواب دیتے ، واصل بن عطاء نے کھڑے ہو کر کہا:

''میرے نز دیک کبیرہ گناہ کرنے والا نہ تو علی الاطلاق کا فر ہے نہ ہی وہ علی الاطلاق مؤمن ہے۔ بلکہ وہ دونوں سے پچ پچ میں ہے، نہ مؤمن ہے نہ کا فر۔''

ریکہ کروہ مجد کے ایک ستون کے پاس جا کھڑا ہوا اور اپنے ہم خیال لوگوں کو اپنے گردجم کرنے لگا۔

واصل کی ہیا تیں س کرحسن بصری زائفنے نے فرمایا: '(اغتز ک عنا و اصل "(واصل ہم سے الگ ہوگیا ہے۔) "
چنانچہ یہ لوگ ''معتز لہ' کہلانے گئے۔ واصل کے خیالات عُمر وین عبید کوبھی پیند آئے اور دونوں کی کوشش سے
ایک مستقل فرقہ وجود میں آگیا۔ " یہ لوگ خود کو' 'اصحاب العدل والتوحید' کہتے تھے۔ مرجہ کے برخلاف انہوں نے یہ
پر چارکیا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ایسالازم وملز وم ہے کہ اس کے بغیرایمان بھی قبول نہیں۔ تا ہم ایسے گناہ گارکلہ گوکو
کافرنیں کہا جائے گا بلکہ وہ مؤمن اور کافر کے درمیانی درج پر ہے۔ البتہ جو کلمہ گوکی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہواور تو بہ کے
بغیر مرجائے تو وہ یکا دوزخی ہے ، اس کا حشر کھار کے ساتھ ہوگا اور وہ بمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ©

معتزلہ نے سیاسی اصولوں میں بھی سوادِ اعظم سے اختلاف کیا۔ان کا کہنا تھا کہ عدل وانصاف ترک کرنے والی حکومت کے خلاف خروج واجب ہوجا تاہے بشرطیکہ اس کی قدرت موجود ہو۔ بعض سیاسی نظریات میں معتزلہ کا باہم اختلاف بھی تھا۔ بعض معتزلی علماء،خوارج کی طرح رہ کہتے تھے کہ خلیفہ کا قریشی بونا ضروری نہیں۔ بہتر ہے کہ خلیفہ کسی کمزود قبیلے سے مقرد کیا جائے تا کہ ضرورت بڑنے پراسے ہٹانا آسان ہو۔ بعض کے نزدیک امام یا خلیفہ کا تقرر غیر ضروری تھا، بیامت کے ذرحے تھا کہ وہ خود عدل پر قائم رہے۔

معتزلد نے سحابہ کے اختلافات کے بارے ہیں بھی بے باک سے آراء پیش کیں۔ بعض نے حضرت عثمان والتی فند پر بھی کھتہ چینی کی عمر و بن عبید کہتا تھا کہ جنگ جمل اور صفین میں شریک دونوں فریق فات تھے۔ واصل بن عطاء کی رائے تھی کہ کوئی ایک فریق فاس تھا گر بھینی طور پرنہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون ساتھا !اس لیے وہ کہتا تھا کہ حضرت علی ڈالٹی اور طلحہ دُوالٹی وزیر رہا لئے اگر میرے سامنے ایک شھی ترکاری کے بارے میں بھی گواہی دیں تو میں قبول نہیں کروں گا ؛

<sup>🛈</sup> العلل والنحل للشهر متانى: ٢/٦ ٤٨ ٨

D مير اعلام النبلاء: ٦٠٤/٦، ١٠٥٥

<sup>@</sup> مقالات الاسلاميين للاشعري: ٢١٣/١؛ الفصل في الملل والاهواء والنحل لاين حزم: ٤/ ١٤٨/٤؛ الفرق بين الفرق: ٩٥، ٩٥،



کیوں کہان حضرات کے فاسق ہونے کا حتمال موجود ہے۔ $^{\odot}$  (نعوذ باللہ)

بہلی صدی ہجری میں اہلِ شام اور اہلِ عراق کے درمیان مختلف پہلوؤں سے نظریات کا تصادم جاری تھا۔ اہلِ شام ہوں ہے۔ کاسب سے کمزور پہلو، بدنا می کے وہ داغ تھے جوکر بلاء وقعۂ حرہ اورعبداللہ بن زبیر رفائقن کی شہا دیت جیسے کی سانحوں كى شكل بيس ان كے دامن يرك شھاوركسي طرح مٹائے تہيں مئتے تھے۔

ا پسے میں شام کے پچھ عقل پرستوں نے ماضی کے جھگڑوں کو فن کرنے کے لیے'' جبر'' کا نظریہ پیش کیا جس کا حاصل بيقا كدانسان بالكل مجبور محض ہے۔سب پچھ كرنے والاصرف الله ہے؛ اس ليے جمل صفين ،كر بلا، وقعهٰ 7 ہ اورشہادت عبداللہ بن زبیر ط<sup>الف</sup>ۂ سمیت کسی بھی سانچے کی ذ مہداری کسی انسان پر عا کرمیں ہوتی ۔ -

یے فرقہ جبر پیکہلایا۔اس فرقے کا کہنا تھا کہانسان تقدیر کااس قدر پابند ہے کہاں کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں جے فرقہ جمیہ نے زور پکڑا تو فرقہ جبر ریکھی اس کا حصہ بن گیا۔ (جمیہ کا ذکر آ گے آ رہاہیے۔ ) $^{oldsymbol{\odot}}$ 

شام کے عقل پرستوں کی اس جسارت کی تر دید کے لیے عراق کے ایک شخص سوین (سَنْسَوَ نیه ) نے آ واز بلند کی ہے، یمیلے نصرانی تھا۔ پھرمشرف باسلام ہوا۔ جبریہ کی طرح وہ بھی'' نقذری'' جیسے نازک ترین مسئلے کواپنی عقل ہے کریدنے لگا حالاتکہاں مسکے کوزیر بحث لانے ہے رسول الله مؤلیم نے خاص طور برمنع فرمایا تھا۔ سون نے سوچ بیجارے بعداز خور یہ فیصلہ دے دیا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں بلکہ انسان پوری طرح بااختیار اور اینے تمام اعمال کا خود ذیمہ دار ہے۔

بھرہ کا ایک عالم مُعبَد جہنی (م۸۰ھ)اس کی باتوں ہے کچھ متاثر ہوکرعقیدہ تقدیریر بحث کرنے لگا۔مُعبد جُہنی حجاج کےخلاف جماحم کی جنگ میں بھی شریک ہوااورگرفتاری کے بعدقتل کر دیا گیا۔ گراس سے قبل غیلان قدری نامی ایک فتنه باژنخص اس سے بیرخیالات تبول کر چکا تھا۔ وہ انہیں زیاد ہ شدو مدسے پھیلا نے لگا۔

عمر بن عبدالعزیز ڈالنٹند کو اطلاع ہوئی کہ غیلان تقذیر کامنکر ہے تو اس کوطلب کیااور سمجھایا۔اس نے ان کے سامنے تائب ہونے کا علان کیا۔گران کی وفات کے بعد دوبارہ اس فاسد عقیدے کی اشاعت شروع کردی۔آخر خلیفہ شام بن عبدالملک نے اس کے خلاف کارروائی کی اورا سے سزائے موت دے دی گئی۔

غیلان کے خیالات سے متاثر ہونے والے لوگ زیادہ ترعقل برست ہی تتھے جومسئلہ تقدیر کوایک ریاضیاتی سوال کی

<sup>🛈</sup> الفرق بين الفرق: ٩٩، ٠٠٠؛ المملل والنحل للشهرستاني: ٩/٦ نوث: معتزلے نے فلنے اور متلیات سے متاثر ہو کر مزید بہت ی نی موردگافیاں کیس تگرجس دور کی ہم بات کررہے ہیں، اس دقت تک وہ ابحاث شردع نہیں ، و فی تھیں، بلکہ اس دفت معتر في فرقد ابتدائي مراحل مين تها؛ اس ليه بم اى پراكتفاكرت مين \_

<sup>🕑</sup> اعتقادات المسلمين والمشركين، فخر الدين رازي: ١٨/١؛ اهل سنت والجماعت، علامه سيد سليمان ندوي، ص ٣٤

# بہلوگ 'فَذَرِیَّیہ'' کہلاتے تھے ادرآ گے چل کروہ دوسرے عمل پرست گروہوں میں ضم ہو گئے۔<sup>©</sup>

جس طرح شیعہ فرتے کی بنیا دعبداللہ بن سبایبودی نے رکھی تھی ،ای طرح جمی ندہب کااصل یانی طالوت نامی ں۔ ببودی تھا۔ پیٹھ کبید بن اعصم یہودی کا بھانجا تھا۔ <sup>©</sup>طالوت نے بچھ نئے عقیدے پیش کیے مثلاً اللہ ہرجگہ اور ای ببودی تھا۔ بیٹ . پر پیر بین بذات خودموجود ہے۔اس کے شاگر دبیان بن سِمعان نے بید باتیں آگے بھیلا کیں۔

. بَغْنَ كااكِ شَخْصِ بَعَد بن درہم اس كا خاص مريد بنااوراس نے ہشام بن عبدالملك كے دور ميں ،ان عقا كدكونيغ اضانوں کے ساتھ ایک اسلامی فکر کے طور پر بیش کیا۔اس نے بڑے فرتوں کے مابین جاری کش کش ہے بے زاری ظاہر کرتے ہوئے اصول دین تبدیل کردیے اور ظاہر کیا کہ نصوص پر بھروسہ کرکے کوئی زیر بحث مسئلہ کل نہیں ہوسکتا ؛ للذابر بحث كوعظي دلاكل يرموقو ف قرار دياجائے ليني جو چيزعقل كے خلاف ہوا ہے مستر دكر ديا جائے۔

اُمت میں یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے قر آن مجید کے مخلوق ہونے کی بحث چھیٹری۔ وہ ہراس عقیدے کی نفی کرتا تھا جو عقل میں مشکل ہے آتا ہو۔ چنا نچہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیک لا کوفلیل بنانے اور موئی علیک لاکسے ہم کلام ہونے کا بھی انکار کر دیا حالا نکہ ان واقعات کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

بعد بن درہم کے خیالات مشہور ہوئے تو حکومت نے اسے تلاش کیا۔وہ دِمُفُق سے بھاگ کرعراق چلا گیا۔ بیبال اں نے کئی شاگر دیدا کیے۔ آخر کاروالی عراق خالد بن عبداللہ قسری نے اسے گرفتار کر کے سزائے موت دے دی۔ 🖱 بُعد كِشَا كُردول مِين سمرقند كے ايك مفكر جم بن صفوان نے اس فرقے كو با قاعدہ ايك شكل دى؛ اس ليے بيفرقه اى كى طرف منسوب ہوکر جہمیہ کہلایا۔ جہم ایک عقل برست ادیب اور مناظر تھا۔ وہ آخری اموی خلفاء کے مقالبے ہیں نکلنے والے ایک باغی حارث بن شریح کی فوج میں قاضی مقرر تھا۔ایے استاد جعد کی طرح جہم بن صفوان بھی قرآن وسنت میں اللہ كى صفات مے متعلق كئى نصوص كوخلاف عقل كہ كران كاانكار كرتا تھا۔ الله تعالىٰ مے موئی بلائے لااے كام كرنے كووہ بھى ناممكن کہتا تھا غرض اس نے بہت می صفات باری تعالی کا انکار کر دیا۔وہ انسان سے اختیار کی کلی طور پڑفی کرتا تھا اور اسے نباتات و جمادات کی طرح مجبور محص قرار دیتا تھا۔ وہ اللہ کے علم کے دائی اور جنت اور دوزخ کے ابدی ہونے کا بھی منکر تھا۔اس کا فتنہ حدے بڑھا تو آخری اموی خلیفہ مروان بن محدے گورنر نصر بن سّیار نے اے گرفتار کر کے مزائے موت دے دی جہم بن مفوان کے عقلیت بہندا نہا فکار سے معتز لی علماء خاصے متاثر ہوئے اور بعد میں انہوں نے کئی نظریات میں اس کی تقلید کی۔ <sup>ق</sup>

<sup>🛈</sup> الاعلام للزركلي: ٧/١٢، ٢٦٥؛ سير اعلام النبلاء: ١٨٦/٤/١٨٦٧

D لبيده بربخت يهودي تحاجس خصوراكرم توجيم يريحركرات كي سازش كي حقى - (صحيح البخاري، ح: ٥٧٦٥، كتاب الطب، باب هل يستخرج المسحو)

<sup>🏵</sup> تاريخ بغَشْق: ۲۷/۷۷ و، ۲۰۰۰ البداية والنهاية: ۱۲۸/۱۳ ، ۱۹۹: سنة ۱۲۴ هـ و ۱۲۲ هـ

<sup>🕏</sup> الوافى بالوفيات للصفدى: ١٦١ ، ١٦٠ ،

صفات باری تعالی کاانکار' د تعطیل' کملاتا ہے۔ یہ جم کا ند جب تھا۔ اس کی تر دید میں خراسان کے ایک مفرر مقاتل بن سلیمان نے اتنی شدت دکھائی کہ اللہ کی صفات کو بندوں کی صفات کی طرح دیکھا بھالامشہور کر دیا۔ بول اللہ ک ' دستجیم'' کاعقیدہ پیدا ہوا اور پچھ لوگ سبجھنے گئے کہ (نعوذ باللہ ) اللہ بھی ہماری طرح زبان ، کان اور آ کا سیس استعمال کرتا ہے۔ <sup>©</sup>

خلاصة كلام يه مواكة فرقه بنديول كے تمام سلسلول كى اصل بنياد آتھ مكا نب فكر تھے:

🛈 شيعه 🏵 خوارج 🖰 نواصب 🍘 مرجه

ہمیر ( کھریہ ( کھریہ ( کھیے

ان میں سے پہلے چارایک دوسرے کے رقبل اورضد میں راوستقیم سے بھٹکے تھے جبکہ آخری جارعقل پرحدے زیادہ انحصار کر کے گراہ ہوئے تھے۔انہی مکا تب فکر سے آگے چل کر بیٹیوں فرقوں نے جنم لیا۔ اہل سنت والجماعت کاممتاز گروہ:

يس حق اور باطل كے درميان برد افرق بيظا بر بواكرابل حق:

🕕 احادیث صححه لعنی سنت کے پابند تھے اور 🕥 اجماعِ صحابہ کو مانتے تھے۔

جبکہ اہل باطل ( جعلی روایات یا عقلیات کے اسیر تھے۔ ﴿ ہم معاطع میں من مانی تاویلات کرتے تھے۔

اپنے اور اہل باطل کے درمیان خط امتیاز تھینچنے کے لیے اُست مسلمہ کے سوادِ اعظم نے جوعالم اسلام کی ۹۰ فی صدے زاکد آباد کی پرمشمل تھا، ایساعنوان اختیار کیا جس ہے امتیاز کی اصل بنیادیں واضح ہوجا کیں، پس پہل صدی ہجری میں ہی تھے اعادیث پرمل پیرالوگوں کے لیے ' سُنّة' کالفظ بولا جانے لگا جو بعد میں مزید وضاحت کے ساتھ ' اہدل السنا والسحت ماعة '' بن گیا۔ اس اکثری طبقے کوعرب دنیا میں ' السنة ''اور مجم میں ' سُنّی' کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز والئے کے بعض مکا تیب میں ' اہل السنة' کالفظ موجود ہے۔ ﴿ اہلِ سنت اور دیگر گروہوں کے موقف میں ایک اہم فرق سی تھا۔ کے بعض مکا تیب میں ' اہل السنت کی دائے افراط و تفریط سے یاک اور قرآن و سنت کے میں مطابق تھی۔ کے صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کی دائے افراط و تفریط سے یاک اور قرآن و سنت کے میں مطابق تھی۔

<sup>🛈</sup> تذكرة الحفاظ للذهبي: ١٩٠١، ١٩ يسير أعلام النبلاء: ٢٠٣، ٢٠١٧

<sup>🦈</sup> سيوت عمر لابن الجوزي، ص ٨٥

مشہور محدث مسروق بن اجدع زالشئنہ (م٦٣ ھ) فرماتے تھے:

"حُبُّ أَبِي بَكُو وَ عُمَو وَمَعْرِفَةً فَصْلِهِمَا مِنَ السُّنَّة."

''ابو بکر وعمر خلائیناً کی محبت اور ان کی فضیلت کا قر ارابلِ سنت کی نشانی ہے۔''<sup>®</sup>

بالكل يمبى الفاظ مشهور تا بعي اما م تعنى والنفذ يهيم منقول بين ... •

الم معى زالف بيمى فرماتے تھے:

''امت کے جارفر نے ہو چکے ہیں ایک وہ جوحضرت علی بنائنو کے شیدائی اور حضرت عثان بنائنو کے مخالف ہیں۔دومرے وہ جوحضرت عثان بنائنو کے مخالف ہیں۔دومرے وہ جوحضرت عثان بنائنو کے شیدائی اور حضرت علی بنائنو کے مخالف ہیں۔تیسرے وہ جو رونوں کے مخالف ہیں۔''<sup>©</sup>

امام شعبی زالن اوگول کونصیحت کرتے تھے:

''نیک مسلمانوں اور بنوہاشم کے صالحین ہے محبت رکھو، مگر شیعہ مت بنو۔ اپنے علم کی حدتک انجھی تو قع رکھو مگر مرجمہ مت بنو۔ جان لوکہ نیکی اللہ کی تو نیق ہے ہے اور پُر ائی اپنفس کی طرف ہے ہے مگر قدری نہ بنو اور جے (اچھا)عمل کرتے دیکھو، اس ہے محبت رکھو۔''<sup>©</sup>

امام ابوصنیفه رالنت فرماتے تھے:

"ٱلسُّنَّةُ ٱنْ تُفَضَّلَ الشَّيْخَيْنِ وَتُبِحِبُ الْخَتَنَيْنِ وَتَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ."

''اہلِ سنت ہونے کی علامت سے ہے کہتم شیخین (حضرت ابو بکر وعمر ڈائٹیٹیز) کوافضل مانو ، دونوں داماد وں

(حضرت عثمان وعلى خالفينيَّا) ــــــمحبت ركھوا ورموز وں پرمسح كو جا ئز سمجھو۔''®

اُمت کے بیشن علیہ عقا کداوراصول دین اب تک کسی الگ نوشتے کی شکل میں مرتب نہیں ہے۔ ہرعلاقے کے اکابرائی اپنے طور پرنصوص قر آئی ، روایات حدیث اور آٹار صحابہ کی روشنی میں ان مسائل کوموقع بموقع بیان کرتے رہے تھے۔ دوسری صدی ججری کے اوائل میں اعتقادی ونظریاتی فتنوں کے پھیلا وَکود کھتے ہوئے بیضروری ہوگیا تھا کہ اُمت کے ان متفقہ عقا کدکو جو قر آن وسنت سے ثابت ہیں اور جن پرصحابہ وتا بعین کا اجماع رہاہے ، مستقل طور پر مرتب کرکے پیش کیا جائے۔ یہ کارنامہ جس شخصیت کے ذریعے وجود میں آیا، وہ اہام اعظم ابوضیفہ رائٹنے ہیں۔

**\*\*** 

<sup>🕑</sup> سير أعلام النبلاء: \$/٣١٠

<sup>🕜</sup> طبقات ابن سعد: ۲٤٨/٦

<sup>🗓</sup> المعرفة والتاريخ للفسوى: ١٣/٣

ا سير اعلام النبلاء: ٣٠٨/٤ .

تحفة الفقهاء للسموقندى: ٣٢٨/٣؛ البدائع والصنائع للكاساني: ١٧٠،١٦٦، العناية شرح الهداية: ١١٤/١؛ البحر الوائق: ١٧٣/١ موزون برن والصنائع للكاساني: ١٧٣/٠ وافض أس يُحترب المعالم على المسنت برعمل كرنے والے لوگ بهت كم بین-اسے عام كرنے كافس سنت كون الدو كرنے كوئير بها تواب ہى۔
 كرنے كاخرورت ہے۔ مولت بھى ہے اورسنت كوزند وكرنے كا بیش بها تواب ہى۔

# 

# امام ابوحنیفه رجالتُهُ ....ایک تاریخ سازشخصیت

امام ابوصنیفہ برالنف کا اصل نام نعمان بن تابت ہے۔ان کا خاندان کا بل میں آباد تھا۔ان کے داداجن کا نام زول یا زول تھا، حضرے علی بنائی کے دور خلافت کی کسی جنگ میں گرفتار ہوئے اور کوفہ لائے گئے۔انہوں نے اسلام قبول کیا اور بن تیم اللہ کی ولاء (معاشر تی سر پرتی) میں رہے۔انہیں حضرت علی بنائی ہے۔ اناتحاق تھا کہ بھی بھی خدمت عالیہ میں ہدیے بھیجا کرتے تھے۔امام صاحب کے والد جناب ثابت بھی بچیپن میں حضرت علی بنائی کے پاس حاضر ہوتے۔ حضرت علی بنائی نے نائیس برکت کی وعاد کی تھی۔اس کوفہ میں امام ابوصنیف می مداور کا والد ہوتا ہوا تو امام صاحب عبد الملک بن مروان کا دور خلافت تھا اور عراق کا گورنر تجاج بن یوسف تھا۔ جب جاج کی کا انتقال ہوا تو امام صاحب بدرہ برس کے ہوچکے تھے۔انہوں نے عمر عزیز کی ۵۲ بہاریں بنوامیہ کے عہد میں دیکھیں۔ ۱۸برس بنوعباس کے دور میں گزار ہے اور آخر کا رمنصور عباس کے عہد میں ۵ کے دوران دنیائے فانی سے رخصت ہوئے۔ ® میں گزار ہے اور آخر کا رمنصور عباس کے عہد میں ۵ کے دوران دنیائے فانی سے رخصت ہوئے۔ اس کے دور کی برآشو کی ۔

اپنی ستر سالہ زندگی میں انہوں نے عالم اسلام کے بڑے بڑے انقلابات کا مشاہدہ کیا۔ بجان کے زمانے کے مظالم کے کیے اور ولید کے فتح مند نشکروں کے کارنا ہے نے ۔ عمر بن عبدالعزیز زالشند کا بابر کت دور عین نوجوانی میں دیکھا۔ پھر عواق پریز بید بن مُبلّب ، خالد بن عبدالله قسر ی ، نفر بن سُیّا راور یز ید بن مُبیّر ہ جیسے نامی گرامی امراء کی حکومتوں کا مشاہدہ کیا۔ عباس تحریک ان کے سامنے ہی بر یا ہوئی جس کا بڑا مرکز یہی کوفہ تھا۔ بغداد کی تعمیر سے پہلے کوفہ ہی بڑو بال کا انتظامی مرکز رہا۔ یہ شہر متنفف فقہی ندا ہب، اختلاف قراآت اوراعتقادی بحثوں کا میدان بھی تھا۔ بیز ماندا مول نے خلافت کے عروج کا تھا، اس دوران امام ابو حقیقہ رائٹند کیسوئی کے ساتھ تھسیلی علم میں مشغول رہے۔ انہوں نے قراآت ، حدیث ، تفسیر ، تو ، ادب اوران تمام علوم میں مہارت حاصل کی جوابلی علم کے لیے ضروری سمجھے جاتے تھے۔ ® قرائت ، حدیث ، تفسیر ، تو ، ادب اوران تمام علوم میں مہارت حاصل کی جوابلی علم کے لیے ضروری سمجھے جاتے تھے۔ ® اعتفادی ، محثول اور منا ظرون میں مہارت ۔

چونکہ اس دور میں اعتقادی فتنے تیزی ہے نشو ونما پار ہے تھے؛ اس لیے معاشرے کی ضرورت کے پیشِ نظران کا دلچیبی کارخ علم عقائد، روفتن اور مناظرے کی طرف ہوگیا۔ عین جوانی میں وہ اس فن میں ممتاز مقام حاصل کر چکے

<sup>(</sup> مناقب ابي حيفه مكي: ١/٢٤ تا ٣٦؛ الجواهر المضية: ٢٧/١، ط مير محمد كتب خانه؛ ابو حيفة حياته وعصره از محمد ابو زهره، ص ٣٦ تا٠٤

<sup>🛈</sup> مناقب ایی حنیقه، کردری: ۱/۱۵/۱۹

ننے۔اہام صاحب ایک مدت تک ان مباحثوں اور مناظروں میں مشغول رہے۔ کوفد کے علاوہ ندہمی اختلافات کا دوسرا مرکز بصرہ تھا۔امام صاحب کی باروہاں گئے اور وہاں رہ کرخوارج اور دیگر فرقوں سے مناظرے کرتے رہے۔ ® زفر بن بذیل برالنئے کے بقول امام صاحب برالنئے خود فرماتے تھے:

«میں نے اعتقادی بحثوں میں ایسامقام حاصل کر لیاتھا کہ میری طرف اشارے کیے جاتے تھے۔''®

یہ بات ظاہر ہے کہ مناظرہ بازی کے لیے مختلف مذاہب کے اختلافات کے علم کے علاوہ ذبانت، حاضر جوابی اور عقلی استدلال کی غیر معمولی صلاحیت ضروری ہے۔ امام ابوصنیفہ را لفنٹند کی مناظر اندمصروفیات سے یہ جھنامشکل نہیں کہ وہ شروع سے ان صفات میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے؛ اسی لیے علی بن عاصم را لفنٹند کہتے تھے:

'''اگرتمام زمین دالول کی عقل ایک بلزے میں رکھی جائے اور ابوحنیفہ کی عقل دوسرے پلڑے میں تووہ ان سب سے وزنی نکلے گی۔''<sup>©</sup>

ان کی ذیانت اور حاضر جوالي:

وووا قعات ہے ان کی ذہانت اور حاضر جوالی کا انداز ہ لگایا جاسکتا ہے:

کوفہ میں ایک شخص حضرت عثمان رفائ فیز کو یہودی قرار دیتا تھا۔ امام صاحب رائٹنے کو پتا چلا تو اس ہے جاکر ملے اور فرمایا: ''تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لا یا ہوں۔'' وہ بولا: ''کس کا؟''

امام صاحب بولے:''ایسے آدمی کا جونثریف، مالداراور کئی ہے، حافظ قر آن اور تہجد گزار ہے۔اللہ کے خوف سے کمٹرت رونے والا ہے۔'' وہ خوش ہوکر بولا:''میں تو اس سے کم صفات والے پر بھی راضی ہوں۔'' امام صاحب بولے:''مگراس میں ایک عیب ہے۔وہ یہودی ہے۔'''

وه خف بگر کر بولا:''سبحان الله! آپ میری بیٹی ایک یہودی کودینا چاہتے ہیں؟''

المنظور وروایت در حقیقت روایت بالمعنیٰ ہے۔ یہاں "الکام" کی جگہ" اعتقادی مسائل" کے منہوم کواوا کرنے والا کوئی اور لفظ تھا جے بعد کے کسی راوی نے

اس درر کی اصطلاح کے لحاظ سے 'الکام' سے تعبیر کردیا۔

<sup>🛈</sup> مناقب ابی حنیقه مکی: ۹/۱

 <sup>&</sup>quot;كنت انظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار الى فيه بالإصابع." (مناقب ابى حيفة مكى: ١/٥٥)

<sup>©</sup> الخياز ابي حنيفة للصيمري، ص ٣٣، ٣٦؛ الطبقات السنية في تواجم الحنفية، ص ٣٥

ا مام صاحب رالفند بولے '' تو کیا حضور من پیز نے اپنی بین کسی میروی کودی ہوگی؟'' و چھے اپنے عقیدے پر سخت نادم ہوااورای وقت تو بہ کرلی۔

ووسراواقعہ بیہ ہے کہ ضحاک نامی ایک خارجی سردار کوفہ کے اردگر دفساد مجاتار ہتا تھا۔ ایک باروہ جامع مجد کوفریں گھس آیا اورامام صاحب ہے بحث شروع کردی اور کہا: ''تم تحکیم کو جائز کہتے ہو، اس سے تو بہ کرو۔''<sup>©</sup> امام صاحب بطلخہ نے کہا: ''تمہارامقصد مجھے تل کرنا ہے، یابات چیت کرنا؟''

بولا: ''بات چیت کرنا۔''

ا مام صاحب دالشند نے کہا: ''اگر کوئی بات جارے درمیان طے ند ہو سکے تو فیصلہ کون کرے گا؟''

بولا: "آپ جسے چاہے مقرر کردیں۔"

امام صاحب دالشن نے ضحاک کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کوکہا:

''تم درمیان میں بیٹھ جاؤ ،اگر ہم اتفاق نہ کرپائیں تو فیصلیم کروگے۔''

پھرضحاک ہے کہا:''تم اس پر راضی ہو۔''

وه بولا: "بان بالكل-"

امام صاحب والشفذ بولے " يبي تو تحكيم ہے جسے تم نے خود جائز مان ليا۔"

ضحاك لا جواب ہو گیا۔ <sup>©</sup>

فقه مین دلچین:

ایک مدت بعدان کی طبیعت مذہبی مناظروں ہے ہٹ گئی،اس کی وجہ بیہ ہوئی کہان سے کوئی فقنبی مسئلہ پوچھا گیاادر وہ جواب نید سے سکے۔ تب وہ ہمدتن فقہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بیہ ۱۰ھ کی بات ہے جبکہ ان کی عمر ہائیس سال تھی۔®

عالم اسلام میں اس وقت فقهاء کے دوطقے تھے: ایک حدیث کے ظاہری الفاظ پرفتو کی دینے والے۔ دوسرے دوہو قرآن وسنت کی روشنی میں قیاس واجتہاد کے ساتھ مسائل کاحل نکالا کرتے تھے۔ انہیں'' اہل الرائے'' کہاجا تا تھا۔ اہام صاحب جلائشنہ فقط حدیث کے ظاہری مطلب پراکتفا کرنے میں ولچین نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کی گہرائی تک پنجنا جا ہے تھے: اس لیے ان کار جمان طبعی طور پر اہل الرائے کی طرف ہوگیا۔

کوفہ اہل الرائے کا بڑا مرکز تھا۔ اس کمتبِ فکر کے یا نی حضرت عبداللّٰہ بن مسعود فرالطن تھے۔ ان سے فقد واجتہادگا تربیت لینے والوں میں قاضی شریح (م ۷۸ھ)،علقمہ (م ۲۲ھ) اور مسروق (م ۲۳ھ) را لطنظیم بہت نا مور ہوئے۔

الطبقات السنية في تراجم الحفية، ص٣٥

<sup>🕝</sup> خوارج حضرت على اور حضرت معاويه في بينا كى جنگ بندى ميل حضرت ابوموى اشعرى اور حضرت غمر و بن العاص بينينا كى فالتى كوكفر كيتي تقعه

 <sup>(</sup>١٨١٥) الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقى اللين التميمي: (١٨٨)

الطبقات السنية في تراجم الحنفية: ١/٢٥٠٦.

مسروق کے بعد ابراہیم نخفی را النف (م ۹۵ ھ) نے فقہ کی اس بزم کو سجائے رکھا۔ پھر ان کے شاگر دہما دین ابی سلیمان را لفنہ نے اے سنجالا۔ امام ابوطنیفہ را لفنہ انہی کے دامن سے وابستہ ہوگئے اور پورے ۱۸ برس تک ان کی مجلس میں فقہی سائل کیجئے رہے۔ تاہم انہوں نے دیگر اہلِ علم سے بھی فیض حاصل کیا ، انس بن ما لک فران فئے کی زیارت کی ، برسال حج کے لیے جاکر وہ حجاز کے محدثین اور فقہاء سے برابر استفادہ کرتے رہے۔ چنانچہ ان کے شیوخ میں نافع مولی ابن عمر ، ہشام بن عروہ ، ساک بن حرب ، عطاء بن ابی رباح اور علقہ بن مرثد را النظیم جیسے جبال علم شامل تھے۔ شمند درس وافقاء بر

معاش کے لیے آپ نے اپنا آبائی بیشہ تجارت اختیار کیا تھا۔ آپ ایک خاص سم کے کپڑے ' نخو'' کی تجارت کرتے تھے۔ آپ کا ایک کارخانہ تھا جس میں یہ کپڑا تیار ہوکر نہ صرف کوفہ بلکہ دور دراز کے شہروں میں فروخت ہوتا تھا۔ ® امام صاحب در للنے کی امانت ودیانت پر اعتاد کی وجہ سے لوگ آپ کی تجارتی کوشی میں بکٹرت امانتیں رکھواتے تھے، اس طرح میں جگر میں بکٹرت امانتیں رکھواتے تھے، اس طرح میں جگر کی لوظ سے ایک بینک کی حیثیت اختیار کرگئی جس میں امام صاحب را للنے کی وفات کے وقت بچاس ہزار در ہم ( تقریباً سواکر وڑروپے ) کی امانتیں محفوظ تھیں۔ ®

<sup>🕜</sup> اخبار ابي حنيقة للصيمري، ص ٢١

<sup>🛈</sup> تاريخ بغداد للخطيب: ٣٢٥/١٣، ط العلمية

<sup>@</sup> تاريخ بغداد: ٣٢٨/١٣، ط العلمية

موآة الجنان وعبرة البقظان لشيخ عبدالله يافعي: ٢/١ ٤ ٢، ط دارالكتب العلمية

المطبقات السنبة في تواجم المحنفية، ص ٣٣٠٠ ... برالوعبدالرئن المسووي كاردايت ب دجير وفق كى في ايك دوسرى سند بيرقم بإنجا كرورُ ورائم.
 (مستن الف الف) نقل كى ب ردناقب ابى حنيفه مكى: ٢٢٠/١) برقم آن كل كاظ برادارب يَجا س كروروب كلك بعك بوگ -

معیشت، تجارت اورا قضادیات کے ان عملی تجربات کے باعث امام صاحب کو قانو نِ شرع کے معاملاتی شعبول میں فکر ونظر کی وہ گہرائی اور فہم کی وہ بلندی نصیب ہوئی جوصرف علوم پڑھنے اور یا دکرنے سے حاصل نہیں ہوسکتی۔ اخلاق وصفات:

The second secon

موں و حساب رہ النف کی شخصیت بردی پر کشش تھی۔ وہ خوبصورت اور جاذب نظر تنے نفیس اور پا کیزہ اہاں انہاتی امام صاحب رہ النف کی شخصیت بردی پر کشش تھی۔ وہ خوبصورت اور جائی ہمتی کا بیالم تھا کہ بردی سے بردی نا گہانی آفت سے بھی ان کے بین المہانی ان کے بین المہانی کی میں آگرا۔ مجلس میں موجود اکثر لوگ بیدد کیھتے بھی بھاگ نکلے گرامام صاحب رہ اللہ نے بردی بے فکری سے سانپ میں موجود اکثر لوگ بیدد کیھتے بھی بھاگ نکلے گرامام صاحب رہ اللہ نے بردی بے فکری سے سانپ کی جھنگ کرا ہام صاحب رہ اللہ نے بردی بے فکری سے سانپ کی جھنگ کرا ہام صاحب رہ اللہ نے بردی بے فکری سے سانپ کی جھنگ کرا ہے۔ ا

امام صاحب دم النفی ذاتی زندگی میں بہت نیک، پر بیز گاراور کی انسان تھے۔علماء وطلبہ پراپنی دولت کھے دل سے خرج کیا کرتے تھے۔اپنے سب سے ہونہار شاگر دام مخرج کیا کرتے تھے۔اپنے سب سے ہونہار شاگر دام ابو یوسف دم لئند کے گھر کی پوری کھالت انہول نے اپنے ذیعے لے رکھی تھی 'کیوں کہ ان کی والدہ مفلسی کی وجہ سے انہیں کسی محنت مزدوری میں لگانا چاہتی تھیں۔ ®

انہوں نے اپنے کاروبار کے تفع کا ایک خاص حصہ ای لیے ختص کر رکھا تھا، سال بھر تک وہ اس جھے سے ملا<sub>ءاور</sub> طلبہ کو ہا قاعد گی سے عطیات دیتے رہتے اور سال کے آخر میں جو کچھ بچتاوہ انہی میں بانٹ دیتے اور فر ہاتے

''اے اپی ضرورتوں پرخرج کریں اور اللہ کے سواکسی کے احسان مند نہ ہوں۔ میں اپنے پاس سے پھینیں دے رہا۔ محض اللّٰد کا نصل ہے جواس نے آپ حضرات ہی کے لیے مجھے دیا ہے۔''®

ا پنے بچوں کے اساتذہ کو بھی بڑے بڑے ہدایا دیتے۔ جب ان کے بیٹے حماد نے سورۃ الفاتح تم کی توامام صاحب رالنئی نے ان کے استاذ کو یانچ سودرہم (تقریباً سوالا کھرویے ) کا ہدید دیا۔ ®

ان کے تقویٰ، خداخونی اور زہد واخلاص کے واقعات بکشرت ہیں۔ اس قدر مصروفیات کے باوجود وہ عبادت و ریاضت میں اس مقام پر سے کے علماء وفقہاء تو کیا، تارک الد نیادر ویش اور خانقا ہوں کے لیے وقف صوفی بھی ان کوئیں پہنچ سکتے تھے۔ انہیں کوفہ کاسب سے بڑا عابد کہا جاتا تھا۔ تیس برس تک مسلسل نفلی روز بے رکھتے رہے۔ رات کو بالکل نہیں سوتے ہتھے۔ پوری شب نوافل، ذکر و تلاوت اور دعا و مناجات میں گزرتی تھی۔ ® چالیس برس تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فیمرکی نماز اواکی۔ © آرام کا وقت بس ظہر سے عصر تک تھا۔ ®

<sup>🍘</sup> مناقب ابني حنيفة وصاحبيه للذهبي، ص ١٨

<sup>🛈</sup> مناقب ابي حنيفة وصاحبيه للذهبي، ص ١٦،١٥

<sup>🕜</sup> تاریخ بغداد: ۲۵۸/۱۳

<sup>🕏</sup> مناقب ابي حنيفة وصاحبيه للذهبي، ص ٦٢

② مناقب ابي حنيفة وصاحبيه للذهبي، ص ٢١؛ تاريخ بغداد: ٣٥٣/١٣ ) مناقب ابي حنيفة وصاحبيه للذهبي، ص ٢١

المان مجیدان کی روح کی غذا اوران کاسب سے بڑا وظیفہ تھے۔ کھی ایک اور کبھی دور کعتوں میں قرآن مجید پر افرا فیفہ تھے۔ کوفہ کی اپنی فار میں انہوں نے اپنی وفات پر افر مالیتے تھے۔ اس طرح ہرشب میں ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ کوفہ کی اپنی خلوت گاہ میں انہوں نے اپنی وفات بھی سات ہزار بارقرآن مجید تم کیا تھا۔ (مضان المبارک میں روز اند و بارختم قرآن پاک کرتے۔ تلاوت میں اللہ کے سات ہزار بارقرآن مجید کا کرآتا توان آبات کو دہراتے اور زاروقطار روتے۔ ان کی بچکیاں اور سسکیاں اتن بلند ہوتیں کہ سنے والوں کورخم آنے گئتا۔ ایک بارآیت ﴿ بَالَ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَ السَّاعَةُ اَدُهِیْ وَ اَمْرَ ﴾ پڑھے ہوئے اتنارو کے رائی کو دہراتے ہوئے تا تارو کے دور کرائے تا ہوئے تا تارو کے رائی کو دہرائے ہوئے تا ہوئے اتنارو کے رائی کو دہرائے ہوئے تا ہوئے۔

وہ اپنی کاروباری زندگی میں بھی نہایت پر ہیز گاری کا ثبوت دیتے رہے۔ ناتجر بہ کارافرادا گران کی دکان پر مال فروخت کرنے آتے اورائیخ مال کی قیمت کم لگاتے تو امام صاحب بڑائٹنے خود انہیں بتاتے کہ تمہارے مال کی قیمت زیادہ ہے۔ پھرانہیں مناسب قیمت دیتے۔ ©

ہارون الرشید نے ایک بار قاضی ابو یوسف راکٹ سے ان کی عادات وصفات یوچھیں تو وہ ہو لے :

"الله كالم اوه الله كاحرام كرده چيزول سے بخت احتر از كرنے والے، دنيا داروں سے كريز ال اورا كثر خاموش رہنے والے آدى تنے۔ ہميشے غور وفكر ميں گے رہنے۔ بلاضرورت بات نه كرتے۔ اگران سے كوئى مسئلہ بو چھا جا تا اور وہ جانے توجواب دے دوررہ كرا پى دھن وہ جانے توجواب دے دوررہ كرا پى دھن مصروف دے دورے كار بن كار برائى ہے ہيں كرتے تھے۔ "

على مصروف دہنے والے تھے۔ بھى كسى كاذكر برائى ہے نہيں كرتے تھے۔ "

هلى مصروف دہنے والے تھے۔ بھى كسى كاذكر برائى ہے نہيں كرتے تھے۔ "

هلى مصروف دہنے والے تھے۔ بھى كسى كاذكر برائى ہے نہيں كرتے تھے۔ "

عبدالله بن مبارك راك في فرمات تهي:

"میں نے ابو حنیفہ رالنے سے زیادہ متقی انسان کوئی نہیں دیکھا۔ ایسے آ دمی کے بارے میں بھلا کیا کہا جائے جسے

<sup>🛈</sup> تاريخ بغداد: ١٣ /٣٥٣؛ مناقب ابي حنيفة وصاحبيه للذهبي، ص ٢١

٢٣ مناقب ابي حيفة وصاحبيه للذهبي، ٢٣

علامتر المانی نے ''میرۃ العمان' (ص ۲۹،۲۸) میں امام ابوصیفہ کی عبادت وریاضت کی ان روایات کواس لیے افسانے قرار دیاہے کہ بید درایت کے خلاف ہیں۔ مگر بم سیجھنے سے قاصر ہیں کدان میں کون می بات ناممکنات میں واخل ہے۔ حافظ ذہبی نے ان کی عبادت دریاضت کی روایات کواتی استاد سے قتل کیا ہے کہ بیرواقعات حدِ قواتر تک پنج جاتے ہیں۔اگراس دور کے عبادت گزار دں کوہم این ہمت وقوت پر قیاس کرنے لگیس تو سلف صالحین میں ہے اکثر کی ریاضتوں کا اٹکار کر تا پڑے گا۔

<sup>🗇</sup> مناقب ابي حنيفة وصاحبيه، ص ١٧

<sup>🕏</sup> مناقبایی حنیفة وصاحبید، ص ۳۸

<sup>@</sup> مناقب ابي حنيفه وصاحبيه، ص ١٧

د نیااوراس کی دولت پیش کی گنی مگراس نے ٹھکرادی۔ جسے کوڑے مارے گئے مگروہ کو واستقامت بنارہا۔ اس برر ان عہدول کو قابلِ اعتنا نہیں سمجھا جن کے پیچھے لوگ بھا گتے ہیں۔''<sup>©</sup>

حسن بن زیاد را النف کا کہنا تھا ''امام صاحب نے بھی کسی امیریا حاکم کا بدیہ قبول نہیں کیا ی' ' ' قاضی ابن شرمة را لنف کہتے تھے:

''وہ دنیا سے بھا گئے رہے اور دنیاان کے پیچھے دوڑتی رہی۔ہم دنیا کے پیچھے دوڑے اور وہ ہم سے بھا گئاری ''گ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی وفات کے بعد بنوا میہ کے اقتدار کو گہن لگ گیاا وراموی سلطنت تیزی سے زوال پار ہونے گئی۔ اس کے باوجو دامام ابوحنیفہ را لئے کی مسند درس کی ضیاء پاشیوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انہوں نے لگا ارتم سال تک درس فقہ کی غراف نے کا اورا فقاء کا وہ عظیم الشان کا م کیا جوفقہ فنی کی بنیاد بنا۔ اس فقہی کا م پرہم عبائ فلینہ سال تک درس فقہی کی بنیاد بنا۔ اس فقہی کا م پرہم عبائ فلینہ منصور کے عہد میں روشنی ڈالیس گے۔ یہاں امام صاحب را لئے کے اس کا رتا ہے کا ذکر کیا جاتا ہے جس کا تعلق اصول دی اورعقا کہ ہے۔۔

أصولِ دين اورامام ابوحنيفه رمالكنه كي خدمات:

جبیسا کہ بتایا جاچکا ہے کہ عقائد ونظریات کے بارے میں جمہورامت کا ند ہب طے شدہ تھا اورائر وفقہا اب اسپے حلقوں میں قرآن وسنت کے دلائل کے ساتھ ان کی وضاحت کرتے رہتے تھے تا ہم انہیں ایک مر بوط شکل میں اب تک پیش نہیں کیا گیا تھا۔امام صاحب رالنند نے سب سے پہلے''الفقہ الا کبر' میں امت کے سواد اعظم کے طے شور اب تک پیش نہیں کیا گیا تھا۔امام صاحب رالنند نے سب سے پہلے''الفقہ الا کبر' میں امت کے سواد اعظم کے طے شور متفقہ عقائد کو مرتب کیا۔اس دور میں عقید ہے، اعمال اورا دکام بھی پر فقہ کا اطلاق ہوتا تھا تا ہم اس میں سے عقائد کے حصے کو''الفقہ الا کبر' کہا جاتا تھا۔اس نوشتے کی وجہ تسمید یہی ہے؛ کیوں کہ اس میں عقائد کا بیان تھا۔ ®

"الفقه الاكبر" اوراى طرح امام صاحب سے مروى" الفقه الابسط" درحقیقت ان سوالات کے جوابات بیں جو گراو فرقوں کی منفی سرگرمیوں کی وجہ سے اس معاشر ہے میں خود بخو داٹھ رہے تھے۔

ان میں سے اہم ترین سوال میں تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اس سوال ہے آگے تی سوالات جنم لیتے تھے مثلاً ایمان اور کفر میں اصولی فرق کیا ہے؟ گناہ کا اثر ایمان پر کیا پڑتا ہے؟ کیا اس طرح انسان ایمان سے حارج ہوجاتا ہے یانہیں؟ اگر نہیں تو کیا فاسق و فاجر حکام کی اقتداء میں نماز جمعہ وعید بن اور جہاد درست

<sup>🛈</sup> مناقب ابی حنیفة و صاحبیه، ص ۲۵

<sup>🕏</sup> مناقب ابی حنیفهٔ وصاحبیه، ص٤٦

<sup>🏵</sup> محاضرات الإدباء، للراغب الاصفهاني، ١ ص ٦١٥، ط شركة دارالارقم بيروت

ا افقد الاكبرك بحوصول كود وبعد يد مح بعض محتقين نے بعد كا اضاف قرار دياہے، گرحقيقت بيہ كدا الفقہ الاكبرا كيا كثر مندرجات كى تائيدا م ابوصيف مقل علم مقائد كى دايت كردا الفقہ الاكبرا كيا كثر مندرجات كى تائيدا م ابوصيف مقل علم مقائد كى دوايت كرددايات سے بھى ہو تى ہے، جيسا كہ امام صاحب سے ابوطيع بلى برائش كى روايت كرددايات الديمة الابلاء الوري برائش كى روايت كوردايات كورد كا الفقہ الاكبرا كى نسبت امام اور نسخت بين الله مال مقتد الاكبرا كى نسبت امام ورد الله على مقتل كيد كت بيں اس ليے الفقہ الاكبرا كى نسبت امام اور الله كورت بيں جود يگر ما خذ من بھى موجود بيں۔ طرف بالكل درست ہے۔ نيز يبال بهم ان متنق الصحت روايات كوئل كرد ہے بيں جود يگر ما خذ من بھى موجود بيں۔

تساريس في أستام المسالم المسال

ہوگا؟ تقدیر سے بارے میں سیجے موقف کیا ہے؟ انسان مجبور ہے یاباا ختیار؟

ہوگا؟ تقدیر سے بارے میں سیجے موقف کیا ہے؟ انسان مجبور ہے کے درمیان موضوع بحث بنے ہوئے تھے بلکہ ان کا تعلق

پر سے اسلای معاشر سے سے حقوق کے سماتھ تھا' کیول کہ کسی کوخارج از ایمان ماننے کی صورت میں اس کے حقوق کا

پر سے اسلای معاشر سے کے حقوق کے سماتھ تھا' کیول کہ کسی کوخارج از ایمان ماننے کی صورت میں اس کے حقوق کا

پر سے اسلای معاشر سے کے حقوق کے ساتھ جو اب میں سواد اعظم کا غذہ ہب یول بیان کیا ہے:

معار بھی بدل جا تا تھا اور اگر یہ بات اجتماعی حواب میں سواد اعظم کا غذہ ہب یول بیان کیا ہے:

امام صاحب روائنگ نے ان بحثول کے جواب میں سواد اعظم کا غذہ ہب یول بیان کیا ہے:

 $^{\circ}$ ایمان نام ہے،اقراراور تصدیق کا۔ $^{\circ}$ 

قر آن دسنت کی رو ہے جن با توں کا اقر ارا در تقدیق ضر دری ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ اللہ، اس کے رسول، فرشتوں، کتبِ ساویہ، مرنے کے بعد کی زندگی ، اچھے برے حالات کی تقدیر اللّٰہ کی طرف سے طے ہونے ، حشر میں حیاب وکتاب، اعمال تولیے جانے ، اور جنت ودوز خ کے موجود ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔

پھراللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ اکیلا، وحدہ لاشریک ہے، والدین اور اولا دسے پاک ہے،کوئی اس کے مشانبیس،وہ اپنی ذات وصفات کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔®

' الله کی صفت کام ، بصارت اور ساعت کے ذکر میں وہ واضح کرتے ہیں کہ اس کا سنناد مکھنااور بولنا ہماری طرح نہیں بلکہ اس کے شایان شان ہے۔

حضورا کرم شکھیے کے بارے میں اسلامی عقیدہ بیان کرتے ہوئے وہ خاص طور پرعصمت انبیاء کا پہلوواضح کرتے ہیں \_فرماتے ہیں:

" وہ اللہ کے حبیب، بندے اور رسول ہیں، ان کے نتخب کر دہ ہیں، پاک وُقِی ہیں، جنہوں نے بھی بت برتی نہیں کی، بلک جھیکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا۔ بھی کسی چھوٹے یا بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ "® ای طرح باقی انبیائے کرام کے بارے میں فرماتے ہیں:

''تمام انبیائے کرام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔''<sup>©</sup>

ایمان،اسلام اوردین کے درمیان فرق اور تعلق بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں:

''اسلام خودکوسپرد کردینے اوراللہ کے احکام کو مان لینے کا نام ہے۔ لغوی کھاظ سے ایمان اوراسلام میں فرق ہے۔ گر دجود کے کھاظ سے نہ ایمان کے بغیر اسلام ہوسکتا ہے نہ اسلام کے بغیر ایمان۔ بیدونوں ایک چیز کے دو پہلوؤں کی طرح ہیں۔ دین کا اطلاق ، اسلام ، ایمان اور شرعی احکام کے مجموعے پر ہوتا ہے۔' ®

۳۰ الفقه الاكبر، ص ه تا ۲۰

۳۹ الفقد الاكبر، ص ۳۹

الفقه الاكبر؛ ص ٥٥ ط مكتبة الفرقان الامارات.

<sup>🕏</sup> الفقه الاكبر، ص ٢٦

<sup>@</sup> الفقد الاكبر، ص٧٣

الفقد الاكبر، ص٧٥

رہایہ سوال کہ کیا گناہ گارکوکا فرکہ دیا جائے گا جیسا کہ خوارخ کہتے ہیں تو امام صاحب اس بارے میں فرماتے ہیں۔
''ہم کسی مسلمان کو گناہوں کی بناء پر کا فرقر ارنہیں دیتے اگر چہ دہ کمیرہ گناہوں کا مرتکب ہو۔ بشرطیکر گناہ
کو حلال نہ سمجھے ہم اس نے ایمان کا عنوان نہیں ہٹاتے بلکہ اے حقیقنا مؤمن مانے ہیں۔ ہمارے نزدیکہ
میمکن ہے کہ ایک شخص مؤمن اور فاسق ہو، کا فرنہ ہو۔' <sup>©</sup>

سیری کے ہے۔ گناہ گارمسلمان کے اخروی انجام کے بارے میں وہ گمراہ فرقوں کی افراط وتفریط پرمبنی آراء کی تر وید کرتے ہوئے جمہورِامت کا مذہب یول نقل کرتے ہیں:

''ہم پنہیں کہتے کہ مؤمن کے لیے گناہ نقصان دہ نہیں ، نہ ہم بیہ کہتے ہیں کہ گنا ہگارمؤمن دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جائے گا۔ نہ ہم اس کے قائل ہیں کہا گروہ فاسق ہوتو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔''® نیز فرماتے ہیں:

'' ہم مرجد کی طرح یہ بھی نہیں کہتے کہ ہماری نیکیال مقبول اور ہمارے گناہ ضرور معاف ہوجا کیں گے یہ® اس کے ساتھ ہی نجات کی شرا لطاکا ذکر کرتے ہوئے بات یول کممل کرتے ہیں :

'' بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جوتمام شرا نطا کا لخاظ رکھتے ہوئے نیک عمل کرے جواسے فاسد کرنے والے عیوب سے خالی ہو، پھر کفر، ارتداداور برے اخلاق کے ذریعے اسے ضابع نہ کرے تو بے شک اللّٰداس عمل کوضا لع نہیں کرے گا بلکہ اسے قبول کرے گا اوراس پراجرو تو ابعطا کرے گا۔''®

وہ واضح کرتے ہیں کہ گناہ گارمؤمنوں کی مغفرت کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔فرماتے ہیں:

''شرک اور کفر کے سوا دیگر گنا ہوں کا ارتکاب کرنے والامسلمان توبہ کیے بغیر حالت ایمان پر مرگیا تو وہ اللہ کے نز دیک مؤمن ہی ہوگا۔اس کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ چاہے تو اسے دوزخ کا عذاب دے، چاہے تو بخش دے اور ہالکل عذاب نہ دے۔'،®

تقدیر کے بارے میں وہ کھتے ہیں:

''اللہ ازل میں اشیاء کی موجودگی ہے بھی پہلے انہیں جانتا تھا اور اس نے ان کی تقدیر طے کی اور اس کا فیصلہ کر دیا۔ دنیاو آخرت کی ہر شے اللہ کے اراد ہے اور اس کی قضا وقدر کے مطابق اور اس کے ہال لوج محفوظ میں کھی ہوئی ہے۔''®

معاشرے میں ایک بہت بڑا سوال خلفائے راشدین کی حیثیت اور مرہے کا تھا کہ آیاان میں ہے کون افضل آیا تھا؟ کس کا مرتبہ کس سے کم اور کس سے زیادہ تھا؟ ان سب کی خلافت صحیحتھی یا ایک دو کی؟ بعض نے خلفائے ثلاثالا

الفقه الاكبر، ص ٧٤

<sup>🕑</sup> الفقدالاكبر، ص 🌣 1

<sup>🛈</sup> الفقه الاكبر، ص 22

الفقه الاكبر، ص ٢٩

الفقه الاكبر، ص 19

الفقد الاكبر، ص٧٤

ں وخلیفہ ماننے والوں کا ایمان درست ہونے نہ ہونے پر بھی سوال اٹھادیے تھے۔ ان کوخلیفہ ماننے والوں کا ایمان درست ہونے نہ ہونے پر بھی سوال اٹھادیے تھے۔

ال وی بحث نہیں تھی بلکہ اس کا اثر براہ راست عقیدے سے تھا؛ کیوں کہ اس سے بیسوال بیدا ہوتا تھا کہ خلیفہ اور خلافت کی اسلامی عقیدے میں کوئی اہمیت اور حیثیت ہے بھی یا نہیں ؟ اور اگر ہے تو کیا خلیفہ کی تقرری کا آئی وشری طریقہ وہی ہے جس کے مطابق بید حضرات مسندِ خلافت پر مشمکن ہوئے؟ بید مسائل مبہم رہنے سے نہ صرف دور خلافت مراشدہ کے متعدد اجماعی فیصلوں اور فناوی کی حیثیت مشکوک ہوجاتی تھی بلکہ اسلام کے سب سے بنیادی ما خذ قرآن راشدہ کے متعدد اجماعی فیصلوں اور فناوی کی حیثیت مشکوک ہوجاتی تھی بلکہ اسلام کے سب سے بنیادی ما خذ قرآن میں جمع اور محفوظ ہوا اور سرکاری طور پر اس کے نسخے پورے عالم اسلام میں نشر کیے گئے۔

المام صاحب والله في الساجم سوال كے جواب ميں اہلِ سنت والجماعت كاند ب يوں پيش كيا:

''رسول الله سَلَيْظِ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن الخطاب، پھر عثان بن عفان، پھر علی ابن ابی طالب (فیوان لکٹی ابنی )۔ اللہ ان سب سے راضی ہو، بیرعبادت گزاراور برحق منظاور جن پڑاہت قدم رہے۔ ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں۔''®

اسی طرح باتی صحابہ کرام کی حیثیت کے بارے میں بھی سوال اٹھایا جار ہاتھا جن کی اکثریت کوروافض اس وجہ سے گراہ اور خارج از اسلام کہتے تھے کہ انہوں نے حضرت علی شائفنی کی موجودگی میں خلفائے ثلاثہ کی بیعت کی ۔ یہ بحث بھی تعارف کی نہ تھی بلکہ اس کی وجہ سے صحابہ کرام کے واسطے سے نقل ہونے والا سارادین ہی مشکوک ہوجا تا تھا۔امام صاحب دالشند نے اس بارے میں اہلِ سنت کا نکتہ نظریوں واضح کیا:

'' ہم رسول الله طافی کے صحابہ کا ذکر خیر کے سوانہیں کرتے ۔''<sup>©</sup>

"الفقد الاسط" ميں ايك سوال كے جواب ميں امام صاحب رالنف فرماتے ہيں:

''صحابہ میں سے کسی سے بیزاری ظاہر نہ کرو،ایک کوچھوڑ کردوسرے سے اظہارِ محبت نہ کرو۔''<sup>©</sup>

روانض پرچارکرتے تھے کہ حضور من آئی آم کی صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ فیل خیا تھیں، باتی لڑکیاں حضرت فلا کے بیان کی اولاد تھیں۔ امام صاحب راللئے نے اس بارے میں بھی حقیقت حال کوعقا کہ کے ذیل میں بیان کیا اس کے کہ روافض اس تاریخی غلط بیانی کوعقیدہ امامت کے پرچار کے لیے استعمال کرتے تھے۔امام صاحب راللئے نے وضاحت کی:

'' فاطمہ، زینب، رقبیہ اورام کلثوم (وَلِلْمُ عَنِیْ) یہ سب رسول الله سُلِیْمِیْم کی بیٹیاں تھیں۔'' ® فرقہ جمیہ کے بانی جہم بن صفوان کے عقائد پر امام صاحب راللئنے نے بر ملا اس کے تفر کا فتو کی دیا تھا۔ ® آپ اس

الفقه الاكبر، ص ٤١ أن الفقه الاكبر: ص ٤٣ أن الفقه الابسط، ص ٨٢،٧٨ أن الفقه الاكبر: ص ٧٠ أن الفقه الاكبر: ص ٧٠ أن الفقه الاكبر: ص ٤٣ أيضاح المدليل في قطع حجيج اهل التعطيل لبدر المدين الكناني، ص ٣٥؛ تاريخ بغداد: ٣٧٣/١٣



فرقے کے عقائد کی تروید کرتے ہوئے فرماتے تھے۔

ے کے ایک میں ہے۔ کی کو کفر پر مجبور کیا ہے نہ ایمان پر ، نہ سی کومؤمن بنایا ہے نہ کا فر \_انہیں بطورانیان ے پیدا کیا ہے،ایمان لا نااور کفر کرنا ہے بندوں کے افعال ہیں۔'' $^{\odot}$ 

جہم بن صفوان جنت اور دوزخ کے ایدی ہونے کا قائل نہ تھا۔ امام صاحب نے ر<sup>دالفن</sup>ہ اس بارے میں سی<sub>ج عق</sub> يوں بيان كيا:

" جنت اورجه بم مجھی فنانہیں ہوں گی۔''®

خوارج اورمعتزلہ کے خیال میں فاسق کی امامت وخلافت،اس کے پیچھے نماز اوراس کی اقتداء میں جہار کریمی جا ئزنہیں تھا بلکہ ایسے حکام کے خلاف خروج ضروری تھا۔امام ابوصنیفہ رالٹنٹۂ نے قر آن وسنت کی روثنی میں اس بارے میں سواد اعظم کا مسلک یوں پیش کیا:

'ہرنیک وہدکلمہ گوکے بیٹھےنماز جائزے۔''<sup>®</sup>

مطلب بيركه فاسق ائمه و حكام كي امامت وحكومت حيا ہے اسلامي لحاظ ہے مطلوب ومحمود نه ہومگر معروضي حالات ميں ایک زمین حقیقت کے طور پراسے قبول کرلیا جائے گا۔ایسے حکام کی اقتداء میں نماز بھی جائز ہوگی اوراس طرح ان کی حكومت بهمى \_اس ليےامام ابوحنيفه راكفنه اورجمهورفقهاء كامسلك فاسق حكام كےخلاف خروج كےعدم جواز كار ما\_ ''الفقه الابسط'' میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے۔اس کے مؤلف امام صاحب دلگفند کے شاگر دابومطبع بلخی زلانے میں جنہوں نے اس میں امام صاحب رافظنے سے براہ راست سنے گئے اعتقادی مسائل جمع کیے ہیں۔وہ فرماتے ہیں: میں نے (امام صاحب رالظندے) بوجھا:

'' آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرمانے ہیں جو نیکی کا تھم دیتا اور برائی سے روکتا ہے۔ لوگ اس کے گر دجمع ہوجا نیں اور پھروہ حکومت کے خلاف خروج کرے۔کیا آپ اسے جا کر سمجھتے ہیں؟'' فرمایا: 'دخبیں۔''

میں نے کہا: '' کیوں؟ اللہ نے تو نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے رو کنے کا کہا ہے اور بیلازمی فریضہ ہے۔'' فرمایا: "وه بات ای طرح ہے، گراییا کرنے سے اصلاح کی جگہ فساد بردھتا ہے، خوں ریزی، ہلے عزت اورلوٹ مار عام ہوجاتی ہے۔''

میں نے پوچھا''کیاہم باغیوں ہے تلوار کے ساتھ جنگ کرس؟'' فر مایا: ' ہاں! نیکی کا تھم دو، بُر ائی ہے منع کرو، اگر وہ مان لیس تو ٹھیک ہے ور نہ فتہ عادلہ ( آئیمنی حکمران کے ماتحت گروہ ) کے ساتھ ہوکران سے قبال کروچا ہے حکمران غلط کا رہی کیوں نہ ہو۔''<sup>©</sup>

👚 الفقه الابسط، ص ١٠٨ 🖱 الفقه الاكبر، ص 40 🛈 الفقدالاكبر، ص ٦٣ یای مسائل میں امام صاحب رمانے کی دفت نگاہ اور شرعی دلائل پر نگاہ کی دلیل اس واقعے سے بھی ملتی ہے جو بنوام سے آخری ایام میں بیش آیا۔ اس وفت خوارج کا زور ٹوٹ رہاتھا۔ ان کی تھوڑی ہی جمعیت رہ گئی تھی جو حکومت بنوامیہ کے اس شرط پر سلح کرنا جا ہتی تھی کہ ان کے سابقہ تمام کیے دھرے کونظرا نداز کر کے عام معافی کا اعلان کیا جائے ہوا ق سے اس شرط پر میں دانے کے دھرے کونظرا نداز کر کے عام معافی کا اعلان کیا جائے ہوا ق

''نان ہے اس شرط پر سلح جائز نہیں ؛ کیول کہ وہ اسے مزید جانی و مالی نقصانات کا ذریعہ بنالیں گے۔'' قاضی ابن الی لیکی متلط نے اس کے برنکس کہا!''ان سے بہرصورت سلح جائز ہے۔''

امام ابوصنیفہ بڑالت نے دونوں آراء کو غلط قرار دیتے ہوئے فرمایا '' خوارج نے فتنہ اور ہنگامہ ہرپا کرنے ہے پہلے جو جانی ومالی نقصان کیااس کا مؤاخذہ کیا جائے گا اوراس کی معافی کی شرط پرصلح جائز نہیں ہوگی۔ حالت بشورش وفتنہ میں جو حانی و مالی نقصان ہوا ،اس کا صان نہیں ہوگا ،اس کی معافی کی شرط پرصلح جائز ہے۔''

ابن ہمیرہ نے اس فتو ہے کو سر کاری قانون کے طور پرلکھوالیا۔ 🛈

غرض امام ابوصنیفه رئالفنئے نے مختلف فرقول کے عقائد ونظریات کی موجود گی میں قرآن وسنت سے ماُ خو ذایک ایسا متوازن اور معتدل موقف پیش کیا جو نہ صرف افراط وتفریط سے پاک اور فرقہ بندی وانتشار سے بچاؤ کا ضامن تھا بلکہ معاشر ہے کومئکرات اور فسق و فجور پر جراُت سے روک کراسے ایک مثالی شکل دینے کا بھی ذریعہ تھا۔ <sup>©</sup>

سوادِ اعظم کے عقائد ونظریات پرمشمل بید ستاویز پیش کر سے امام ابوصنیفہ رائشہ نے بیٹا بت کردیا کہ اُمت مسلمہ اعتقادی فتنوں کے متعدد طوفا نوں کی موجودگی میں بھی ای دین پرمن وعن ایمان رکھتی ہے جوحضور سے پہلے نے آئم کیا اور سواصدی گزرجانے کے باوجود امت کو مدینہ منورہ کے اس معاشر ہے پر پورا بھروسہ ہے جوحضور سے پہلے نے قائم کیا اور جے صحابہ نے پروان چڑ ھایا۔ حضور سے پیلے کے بعد صف اوّل کے جن جارصحابہ کرام نے کے بعد ویگرے اُمت کی جے صحابہ نے پروان چڑ ھایا۔ حضور سے پیلے کے بعد صف اوّل کے جن جارصحابہ کرام نے کے بعد ویگرے اُمت کی جو صحابہ نے بیان اُنہیں بلاشبہ برحق مانتی ہے اوران کی بیروی کرنے والے صحابہ وتا بعین پر بھی اعتباد رکھتی ہے۔ ان حضرات نے عبادات و معاظات اور سیاسی قضایا میں اتفاق رائے یا اکثریت کی حمایت کے ساتھ جو فیصلے کیے وہ سب برق تھے۔ ای طرح دین کا وہ ساراعلم جو اس معاشر ہے کے افراد لیعنی صحابہ کرام کے ذریعے امت تک پہنچا، اُمت اُنہر وچٹم قبول کرتی ہے اوراس بارے میں کسی ابہام یا تذبذ ب کا شکارتہیں۔

\*\*

الطبقات السنية في تراجم الحنفية: ١٨/١

الم ابوضیفہ براطنی کے بارے میں یہ خیال کہ وہ قولا بھی فاس اور ظالم حکم انوں کے خلاف خروج کے حامی تنے اور علی طور پر بھی انہوں نے اموی اور عبا ی
دور میں خروج کی تحریکوں سے تعاون کیا ، ایک مشہور مگر خلاف تحقیق بات ہے۔ ہم حصہ سوئم کے آخری باب میں اس قضیے کی حقیقت وانٹی کریں ہے۔



ا ہم حالات کی جھلکیاں

سره سات استاه

£750...........£692

### ہما پہلی صدی ہجری

٣٤٠٠٠٠ ٢٩٢٠٠٠٠ ع \* عبدالملك بن مروان كي خلافت كا آغاز ..... اجمادي الاولي (١١٦ كتوبر١٩٢ ء) \* جاج بن يوسف حجاز كا گورنرمقرر \* حجاج کے حکم سے کعبہ کی تعمیر نو ..... ذوالحیہ (مئی ۱۹۳۰) \* ايوفَدُ بك خار جي كأقل ..... ٣ ك ١٩٣٠٠٠٠ 💥 عبدالله بن عمر خالفنی کی و فات ..... کیم محرم ( ۲۱ مئی ۲۹۳ ء ) \* حسان بن نعمان کی افریقه میں تقرری اور نی فتوحات کا آغاز \* خراسان میں رتبیل کی بغاوت \* غزوهٔ احد کے زخم سے رافع بن خدتی رفائینہ کی شہادت ﴿ وَفَاتِ حَفِرتِ ابْوسِعِيدِ خُدِ رَي خِالنَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ لَا وِّل (جُولًا فَي ١٩٣٠ ء ) \* وفات حضرت سلمه بن أكو ع خ النائية ..... رئي الآخر (اكست ٢٩٣ء) \* وفات جفرت عرباض بن ساريه فالنيه مسشعبان (نومبر١٩٨٠) \* حجاج بن يوسف كاعراق مين تقرر.....رمضان ( دسمبر ٢٩٣٠ ء ) \*، محد بن مروان کاروی سرحدیر جهاد \* صله بن اشيم رمالفئه سجستان کے جہاديس شهيد \* اسلامی تاریخ میں پہلی بارٹکسال کا قیام ،سکوں کی ڈھلائی \* تَبَاحَ كَا كُونْهِ كَى المارت يرتقرر ..... ذوالحبر (ابريل ١٩٥٠)



٢٧ه .... ١٩٥٠

\* محدين مروان كى مَلَطْيَه بريلغار

\* يبلي اسلامي سكّے كا اجراء

\* عراق میں خوارج کی بغاوت .....رئی الاوّل (جولائی ١٩٥٥ء)

\* فَبِيبِ خارجی ہے معرے ۔ شبیب کوفہ میں گھس گیا ..... جمادی الآخرہ (اکتوبر ۱۹۵۶ء)

- Y97 ..... 2LL

🔻 شَبِيب خارجي کي موت

\* وليد بن عبد الملك كي روى مرحد مِصْيصَه بريلغار ..... جمادي الاولى (اگست ٢٩٢٠)

۸ کھ....ک۲۹ ء

\* مُرِز بن الى مُرِ ز كاايشيائے كو چك ميں 'از قلہ' بر قضہ

\* موی بن نُصَر رطاف کو پورے شالی افریف کی گورنری سپرد

\* وفات جابر بن عبدالله انصاري فيالنين

\* وفات قاضى شُرَ تَحْ رَمُالِفُنَّهُ ،عمر ١٠٠ سال ..... رئيَّ اللاوِّل (منَى ١٩٧ ء )

۹ کھ....۸۲۰

\* خارجى سردارقَطَرى بن فُجاة ہلاك ....رجب (ستمبر ١٩٨٠)

🖈 شام میں طاعون کی و با ..... شوال (دیمبر ۲۹۸ء)

\* حيان بن نعمان كي فتوحات كي يحيل \_افريقي ملكة ل

\* وليد بن عبد الملك مَلْطِيَه كِ مُحاذبر

۰۸م.....۹۹۳ء

\* عبدالرحمٰن بن أشعَث كي خراسان ميں تقرري

\* مكه مين سيلاب عبد الملك كي علم ي حفاظتي پشتون كي تغمير

\* وفات جناده بن الى اميه والنفؤ

\* وفات عبدالله بن جعفر طيار فيك فنه .....ريخ الآخر (جون ١٩٩٩ء).

\* وفات حسان بن نعمان امير افريقه

\* ولادت إمام ابوحنيفه راك الله الله على الآخره (الست ١٩٩٠)

14-1-12-4- NONI

\* عبدالرحمٰن بن أشعَت كا حجاج كے خلاف خروج

\* وفات محمر بن حنفيه راكنتُه .....محرم (مارچ ٥٠٠ء)

\* وفات عِكْرِ مُه مولى عبدالله بن عباس فالنَّهُ ..... جمادي الآخره (جولا كي ٥٠٠ ء)

\* ابن أشعَث كابقره برقبضه ..... اذ والحبر (24 جنوري ١٠٠٠)

\* زادیه، نز دبھره میں ابن اَضعَت اور سر کاری افواج میں جنگ ..... آغازِمحرم (فروری ۲۰۱۰)

\* ظهرالمربد ، نز دبھرہ میں ابن اُشعَث اور سر کاری فوج میں جنگ ..... آغا نے صفر (مارچ ۲۰۷ء)

\* وفات خالد بن يريد بن معاويه اسلامي تاريخ ميس اولين كيمادان

\* مُهَلَّب بن الي صفره كي وفات ،عمر ٥ كسال ..... ذوالحجه (جنوري ٢٠٠٤)

\* صِقِلْيَه (سسلى) پرمسلمانوں کاحملہ

۸۳ ه.....ه۸۳

\* واسطشهر كي تغمير .....رييج الاوّل (ايريل ٢٠٠٤)

\* دير جمايتم نز د كوفه بين حجاج اورا بن أشغث مين طويل جنگ كا آغاز ..... رئيج الآخر (مني ٢٠٧ء)

\* دريهاتم من ابن أشعنت كوشكست ..... اجمادي الآخره (١١ جولا كي ٢٠١٠)

\* وُجِيل، نزدِ بصره ميں ابن أَشعَث كى نئى صف بندى اور شكست ..... شعبان (ستمبر ٢٠٤٠)

۸۴ هسس۳ کء

\* مویٰ بن نُقیر رہالتُنہ کے ہاتھوں مراکش فتح

\* عبدالله بن عبدالملك اموى كے ہاتھوں مِصِّيصَه فتح ....رجب (جولائي 703ء)

۵۸ هـ ۲۰۰۰۰۰۰ کو

\* اسلامی تاریخ کے سب ہے کم عمرامام حضرت عُمر و بن سلمہ وَالنَّحُورُ کی وفات

\* رُتبيل كے ہاتھوں عبدالرحلٰ بن أشعَث كاقتل .....

\* في شهرار دنيل ك تعمير ..... جمادي الاولى (مئي ١٠٤٠)

\* عبدالعزيز بن مروان كي وفات ..... جمادي الاولى (مئي ١٠٠٠)

\* عبدالملك كے بيوں وليداورسليمان كى ولى عهدى كا اعلان

\* تُنْيَه بن مسلم كي خراسان تقرري



440.....۵٨٢

\* وفات حضرت ابوأ مامه بالملى فالنائخة ......صفر ( فروري ٢٠٥٥ )

\* فتح أرزن الروم ..... جمادي الاولى (ايريل ٥٠٤٠)

\* عبدالملك بن مروان كانقال .....۵اشوال (۲۰/۱ كتوبر۵۰۵ء)

\* وليد بن عبر الملك كي خلافت كا آغاز ..... ١٥ اشوال (٢٠/ اكتوبر ٥٠٤ ء) .

\* وفات عبدالله بن الي اوفي والنفور ، كوفه مين فوت مونے والے آخرى صحابي ..... ذوالقعده (اكتوبر ٢٠٠٥)

۵۸ م....۵۰ کو ۲۰ کو

\* مدينة منوره مين بطور گورز عمر بن عبد العزيز والك كاتقرر ..... جمادي الاولى (ايريل ٢٠١٥)

\* جامع اموی دِمَشق کی تغییر شروع .....رجب (جون ۲۰۷ء)

\* تُنيئه بن سلم كانيكند برقضه

۸۸ ه....۲۰

\* وسطِ الشيامين فا قان جين اورتُنينيه بن مسلم كى جنگ

\* عالم اسلام كى شاہرا موں برستگ ميل كى تنصيب

\* مسجد نبوی میں توسیعی کام کا آغاز ،امہات المؤمنین کے حجر ہے منہدم

\* شام كي ترى صحابي عبدالله بن بسر مازني في النَّهُ كي وفات

\* فرعانهاورصفد کی فتح

44....ه٨٩

\* تُنيئه كابخارا پر بېلاحمله

• *و ه*.....۸• کءِ

\* تُتَيّب بن مسلم كي باتھوں بخاراكي فتح

\* فتح طالقان ..... جمادى الاولى (مارچ ٢٠٩٥)

ا۹ <u>س....ه</u>۹۱

\* تُنْيَهُ بن مسلم كافارياب، بلخ، بادعيس ،سمز گان اورخُكم ير قبضه

\* مىجدىنوى كى توسىع مكمل.....

\* مدیندمنوره کے آخری انصاری صحابی بهل بن سعد دی فند کی وفات

\* وفأت حسن بن حسن بن على بن ابي طالب الحسن المثنى راكسنيه

£411\_£41+.....

\* محربن قاسم كى سندھ آمر ..... جمادى الآخره (مارچ اا ٤٠)

\* طارق بن زیاد کا بیز ا اَعَدُنس پرکنگرانداز .....۵ر جب(۲۸/اپریل ۱۱۷۹)

\* سنده کی فیصله کن جنگ \_راجه دا جرقل ..... ارمضان ( کیم جولا کی ۱۱۵ء)

\* أندَنُس كابادشاه را دُرك ميدانِ جنگ مين قتل ،اسلامي حكومت قائم .....۵شوال (٢٦ جولا ئي ٢١١ء)

\* جامع اموى دِمَثْق كى تغيير كمل .....

مهر الكورااكو مالا من الكورااكو

\* تُنيئه بن مسلم كاخوارزم اورسم قند پر قبصنه

\* أعدلس كي باية تخت طُلُيطلك برقصه .....رايج الآخر (جنوري١١٥ء)

\* حضرت انس بن ما لك ينالناني كي وفات ..... شعبان (متى٢١٢ء)

۳ و ۱۲....

\* تُتَيَهُ بن مسلم كے ہاتھوں تاشقند، فرغانہ اور سرحدات كاشغرى فتح، اسلامى سرحديں چين تك وسيع

\* وفات حفرت عروه بن زبير رملكني ..... صفر (نومبر١٢ء)

\* وفات حضرت سعيد بن مسيّب رحالتُهُ ..... جما دي الآخره (مارچ ١٣٥٠)

\* وفات حضرت زين العابدين راكشنه ..... شوال (جون ١١٧ء)

\* سعيد بن جُرِر رمالفي كي شهادت .... شعبان (ابريل ١٢٥٥)

\* تجاح بن يوسف كاانقال ..... ٢٢ رمضان (١٥ جون ١١٧ء)

\* وفات ابراہیم بخعی رجائشنہ

44ه ۱۲۰۰۰۰ کا

\* وليد بن عبد الملك كانتقال .....۵ اربيع الاوّل (٩ وتمبر ١٥٠٠)

\* سليمان بن عبدالملك كي خلافت كا آغاز .....۵ ارئيج الاوّل (٩ وتمبر١٤٠٠)

\* تُتَيِّهُ بن مسلم كاقتل ..... ذوالحجه (اگست 210ء)

ع9ه ..... ۱۵ کو ۱۷ کو

\* مویٰ بن نُصُر رِمُاللَّنُهُ کی وفات ..... ذوالقعده (جولا فی ۲۱۷ء)





۹۸ ه....۲۱۷۰

\* محمر بن قاسم كاقتل

\* عبدالله ابو ہاشم كا انقال، بو ہاشم كى انقلانى تحريك كے بانى

\* سليمان بن عبد الملك كادابق من قيام اورمسلمته كا في سطنط ينه برحمله

99 ھ....کاکء

\* سليمان بن عبدالملك كي وفات ..... ٢٠صفر (١١٣) كتوبر ١٥٤٥)

\* عمر بن عبدالعزيز راكفتُه كي خلافت كا آغاز .....٢ صفر (١١١ كتوبر ١٥٧٥)

,411.....pl++

\* ونياكة خرى صحابي الوطفيل عامر بن واثله رظافية تم كى مكه ميس وفات

\* وفات مسلم بن بيهار راك عليل القدر تابعي، عابدوز امد

\* وفات ربعی بن حراش والنهٔ علیل القدر تابعی ، راوی ٔ عدیث

# د وسری صدی ہجری

و الع....ها عام عام عام ع

\* عمر بن عبدالعزيز راكنه كي وفات .....۲۰ رجب (۱۶ فروري ۲۵-۵)

\* يزيد انى كى خلافت كا آغاز .....٢٠ رجب (١٦ فرورى٢٠٠)

۶4۲+....ه۱+۲

\* يزيد بن مُهَلَّب كَافْلَ

\* يزيد بن البي مسلم والى افريقة كاقتل

\* محد بن على عباسى في خلافت باشميد في ليتحريك كى بنيادركمى

۳+اه....۱۲۷ء

\* وفات يزيد بن الاصم رالنُّهُ ، ام المؤمنين حضرت ميموند والنُّن كري بها نج

\* وفات عطاء بن بيار راك نني بيار راك ني الأول (اگست ۲۱ء)

\* وسطِ ایشیا کی بغاوتوں کا انسداد

۱۰۴ هـ ۲۲۰۰۰ کو ۲۲۲ کے

\* فرانس میں مسلمانوں کی پیش قدمی

\* وفات امام شعبی را لنشه ..... جمادی الآخره (نومبر۲۲ ۲۵)

\* وفات ابو برده راكفيّ بن ابوموي اشعري خالفيّ ..... ذو الحجه (مني ٢٧٥ ء)

۵+اه....ه۱۰۵

\* وقات فرز دق شاعر ..... صفر (جولائی ۲۲۵ء)

\* وفات فاطمه بنت حسين فالنَّهُ ..... رئيَّ الآخر (ستمبر٢٣٥)

\* يزيد ثاني كي وفات .....۲۵ شعبان ( عفر وري ۲۲۷ء )

\* ہشام بن عبدالملک کی خلافت کا آغاز .....۲۵ شعبان (عفروری۲۲۴ء)





۲۰اه....۲۲۲ کو

\* آرمینیا میں بُرّ اح بن عبدالله کی فتوحات .....محرم (منی ۲۲۷ء)

\* عراق میں خالد بن عبدالله قسر ی کا تقرر

\* فقيه مدينه سالم بن عبدالله بن عمر واللفه ك وفات

\* وفات طاؤس بن كيهان راكشية .....رئي الآخر (اگست ٢٧٠ء)

+414\_+410.....b1+4

\* سنده میں جنید بن عبدالرحمٰن کی فتوحات

\* اسد بن عبدالله كاكر جنتان يرحمله

\* وفات سليمان بن بيار ردالفتر، مدينه ك فقها ع سبعه ميس سے ايك ..... ذوالقعده (مارچ٢٦٦ء)

\* حضرت ابوبكر فيالنُّحهُ كے بوتے قاسم بن محمر رمالنَّهُ كى وفات ..... ذوالحجه (اپريل ٢٦٧ء)

۸٠١ه ....۲۲۲

\* امام تفسير محد بن كعب قرظى والنشأة كانتقال

\* مُسلَمّه بن عبدالملك كے باتھوں قيساريہ فتح

9 • او ..... کاکم

\* عبدالله بن عقبه فهري كا بحرى جهاد

\* معادية بن بشام كابلادٍروم ميں جہاد ، قلعه طيبه فتح

\* مُسلَمَه بن عبدالملك كي آذر بائي جان مين فتوحات

\* ها كم افريقه بشر بن صفوان كاصِقِلَّيه يرجِها بياور قيروان واپسي يروفات

• ااھ.....٠

\* مُسلَمَه بن عبدالملك كي تفليس برفوج كشي ،غزوة الطين مين فتح ..... ٢٣ جمادي الآخره (١/١ كتوبر ٢٧٨ ء)

\* وفات حفرت حسن بقرى دِلْكُنَّه .....ر جب (اكتوبر ۲۸ ٤)

☀ وفات ابن سيرين راك الشئة ..... شوال (رسمبر ۲۸ ٤٥)

اااه.....۱۱۱

\* جنید بن عبدالرحمٰن سندھ کی ولایت سے برطرف

\* وسطِ الشيامين خا قانِ چين كےمقابلے ميں جنيد كي فتح

۱۱ مسلم

\* آذر ہائی جان میں خاقان چین کے بیٹے کی بغاوت

\* جَرَاحِ بن عبداللَّه كي شهادت ٢٢٠٠٠٠ رمضان (٧٥ وتمبر ٣٥٠٠)

\* مُسلَمَهُ بن عبدالملك كي گرجة ان ميں دوباره فوج كشي ادر درهُ باب پر قلعے كي تغيير .... شوال (وسمبر ٢٥٠٠)

۳۱۱ه....ا۳۲

\* رومیوں سے جہاد میں عبدالوماب بن بخت شہید

\* عبدالرحمٰن بن عبدالله الغافقي والشنة افريقه مين جهاد كے دوران شهيد

\* وفات حضرت مكول راكننه ، محدث شام ..... جمادي الآخره (اگست ۲۵۱)

\* وفات وهب بن مُنَّبه راكفنه تقدراوي مورخ

🗯 محدث مكه عطاء بن الي رباح رالشنه كي وفات

🔻 مروان بن محمد کی روی سرحدوں پر بلغار

. \* معاویه بن بشام کی کارروائی میں رومی سپدسالا قسطنطین گرفتار

\* وفات حضرت محمد باقربن زين العابدين رجالفند، اثناعشريير كي نچوي امام

10 اه.....۱۵

\* صِقِلَيْه پرعبيده بن عبدالرحمٰن كاحمله

\* شام میں طاعون کی وبا

\* خراسان میں قحط

۱۱۱ه.....۲۲ کء

\* صِقِلَّيه برعبيده بن عبدالرحمٰن كا دوسراحمله

\* جنید بن عبدالرحمٰن کی خراسان سے معز دلی اور وفات

\* أندلُس مين عقبه بن حجاج كاتقر راورتر قياتي كام

ااه....۵۲۱ء

\* معاویه بن هشام اورسلیمان بن هشام بلا دِروم کی مهمات میں مصروف

\* مروان بن محمر کی آرمینیا میں فتوحات





\* خراسان میں بنوعہاس کے دائی گرفتار

\* وفات فاطمه بنت حسن بن على بن الى طالب ره طفكمًا

\* وفات سُكَينَه بنت حسين بن على بن ابي طألب رشط الماسية الأول (اربيل ٢٥٥٥)

\* وفات عائشه بنت سعد بن الى وقاص منطقتها

۸اله....۲۳۷

\* تحميمه مين على بن عبدالله بن عباس دالله كي وفات ،عمر ٨ يسال

\* قاضى أردن عبادة بن نسى راكنه كى وفات

119 هـ....

💥 اسد بن عبدالله قسري كم باتھوں خاقان چين كى شكست

\* بېلول خارجي كاظهور، گرفتاري اور تل

۲۰ اه....۷۲۰

\* اسد بن عبدالله قسري كانتقال

\* خالد بن عبدالله قسر ي معزول

\* امام ابوحنيفه رالكني مسندِ تدريس وافتاء پر فائز

الااص.....الا

\* مُسلَمَه بن عبدالملك كي وفات

\* مادراءالنبريس نفرين سُيّار كي جهادي مهمات

\* لعقوب بن عبدالله بن أفتح بلادرهم كے جہاديس شهيد

۶۲۲هـ...ه۱۲۲

\* صِقِلْيَه پرحبيب بن الى فهره كاحملها در سرتوسه كامحاصره

\* زيد بن على رِ النَّهُ كاخروج اور سانحةُ قُلَّ ..... صفر (جنوري ١٠٠٥)

\* وفات اياس بن معاويه راكنهُ ، قاضي بصره ، ذبانت مي ضرب المثل

\* بلادروم کے مشہور غازی عبداللہ البطال کی شہادت

۶۲۳ه.....ه۱۲۳

\* افریقه میں بربروں کی بغاوت، امویوں کی پسیائی

\* وفات عقبه بن حجاج ،امير أعدُلُس

\* وفات ما لك بن وينار والفند

5477\_5471......oltr

\* اموی سیاه کی افریقه میں تین لا کھ بربروں سے جنگ اور فتح

۶۲۱ه....۲۹۲ مارد ۱۲۵ ماره

\* ہشام بن عبدالملك كي وفات ٢٠٠٠٠٠ رئيج الآخر (٨ افروري ٢٣٠٧ء)

\* عبای تحریک کے بانی محمد بن علی کی وفات

\* وليد بن يزيد كي خلافت كا آغاز ..... ٢ رئي الآخر ( ١٨ فروري ٢٥٣٠ ء )

\* وليد بن يزيد كأنش ..... ٢٢ جمادى الآخره (١٢٤ يريل ١٣٨٥)

\* يزيد بن وليد كى خلافت كا آغاز ..... ٢٤ جمادى الآخره (١٣٧ ير بل ٢٥٠٠)

\* يزيد بن وليد كانقال ..... ٢٠ ذ والحبه ( ١٩٣ ) كو بر٢٣٧ ء ) .

\* ابراہیم بن ولید کی خلافت کا آغاز ..... ۲۰ ذوالحبہ (۱۱۳ کتوبر ۲۳۳۷ء)

\* ابراجيم بن وليد كي معزول ..... ١٢ اصفر (٢ ديمبر ٢٣ ٢ ء)

\* مروان بن محركي خلافت كا آغاز .....١١ صفر (٢ ديمبر١١٨٥)

۲۸اه....۵۹۵ عو۲۸ ک

\* علوى دائى حارث بن سُر يج كاقتل .....٢٨ جمادى الآخره (مارج٢٧٥)

\* جم بن صفوان کی گرفتاری اورقل .....رجب (ایریل ۲۷۱ ء)

\* ابوسلم خراسانی کی خراسان میں تقرری

\* وفات!مام القراء عاصم بن الى النحو دروالنهُ

\* وفات جابر بن يزيد الجعفي ،شيعه راوي

۱۲۹ه....۲۷۱۵ عوسکاک

\* ابومسلم قراسانی کی خراسان میں علانبید عوت .....رمضان (مئی ۲۵۷ء)

\* وفات وہب بن كيسان راكنني محدث مدينه

\* وفات يحيل بن اني كثير روالفنه ، تقد محدث يمامه



\* وفات يجي بن يعمر نحوى ، تلميذ ابوالاسود دُوَل

۶۲۲۸\_۶۲۳۷....... ۴۳۱ م

\* مدینه کے قریب ابوحزه خارجی اور اہلِ مدینہ میں خوزیز معرک ..... ۲۳۰محرم (۳/ اکتوبر ۲۲۸ م)

\* ابوتمزه خارجی مدینه پرقابض .....۱۳ صفر (۲۲/ اکتوبر ۲۷۷ء)

\* ابوتمزه خارجی کاقتل

\* ابوسلم خراساني مَرُ و پر قابض ، حا كم خراسان نَصر بن سَيّا رفرار

\* وفات يزيد بن قَعْقاع القارى والله مولى عبدالله بن عباس فالله في

اس ۱۳۱ م ۱۳۸ کو ۱۳۹ کو

\* گورزخراسان نفر بن سُیّار کی موت عمر ۸۵ سال ۱۲۰۰۰۰ ارتیج الاوّل (۸نومبر ۸۴۷ء)

\* فارس اورعراق كرو حصريعباى داعيول كاقبضه

۲۳۱ه.....۱۳۲ ع. ۵۰ ع

\* كونه ين سَفّاح كي خلافت كاعلان ١٢٠٠٠٠ ربيج الاول (٢٩ كتوبر ٣٩ ٧٤)

\* معركة زاب، آخرى اموي خليفه مروان بن محمد كوشكست .....اا جمادى الآخره (١٩ جنورى ٥٥٠ ء)

\* اموى پاية تخت دِمَشُق برعباس قابض .....دمضان (ايريل ١٥٥٠)

\* مردان بن محمد كاقل ..... ٢٤ زوالح ير (١١/ اگست ١٥٥ ء )

\* نهراني فطرس پرامرائ بنواميركاقل

### خلافت بنومروان \_اسباق وعبر

- سلمانوں کی کامیابی اللہ اور رسول شکھیے گی اتباع اور قرآن وسنت کی پیروی پر منحصر ہے۔ جس جس دور میں سلمان اس اصل الاصول کو تھا ہے رہے وہ کامیاب وسر بلندر ہے، جب جب وہ اس اصول ہے جس حد تک مخرف ہوئے، اسی قدر زوال اور ابتری کا شکار ہوئے۔
- صحبت بنوی اور رفاقت ِ صحابہ میں انسانوں کی تربیت کے لیے ایک خاص تا شیرتھی؛ اس لیے اس زیانے میں جیسی عظیم اور عبقری شخصیات نے جنم لیا بعد کے دور کے لوگ اس مقام کونہیں پہنچ سکتے۔
- جودو و ترون اولی کے مسلمانوں میں ذکر وعبادت، دعاوم ناجات، حشیتِ الہیے، فکرِ آخرت، دینی غیرت وحمیت، جودو سخادت اوراخلاقِ عالیہ کے مظاہر بہت عام تضاور وہ لوگ بھی ان صفات سے بالکل خالی نہ تنے جنہیں عام طور پر سفاک اور بے جمہ مجھاجا تار ہا۔ جبکہ آج کل دین دارلوگ بھی ان خوبیوں سے خالی ہوتے جارہے ہیں۔ نمازیں بے روح ہیں، دل بے حس اور آئکھیں خشک ۔ شاید یکی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ بحری مجد میں خشوع سے نماز پڑھنے والا ایک بھی نہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>
- ا حفرت حسین و فائف اور حضرت عبدالله بن زبیر و فائف کی طرف سے اُمت کو دوبارہ شورائی سیاست اور معیارِ خلافت راشدہ پر لانے کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں اور ان ہستیوں کے حسرت ناک انجام کے بعد بنوامیہ کی خلافت سے سری طافت کے ساتھ پوری طرح قائم ہوگئی۔اس حکومت میں خو بیاں بھی تھیں اور خامیاں بھی۔اس کومت عمران بہت اجھے تھے، بعض قابلِ قبول اور بعض نااہل۔تاہم یہ کمزوریاں سیاس سطح کی حدتک ہی تھیں اور بنوامیہ کے دور تک مسلمانوں کے درمیان بیا ختلاف سیاسی دائرے ہی میں رہا۔

گربنوہاشم کی انقلا بی تحریک کے دوران بنوامیہ کوزیر کرنے کے لیے اس اختلاف کواعقادی اختلاف بنادیا گیا۔

ہاشی گروہ کے بعض افراد نے حضرت علی والٹی کو کو فضل ترین بہتی قرار دینے اور قیادت کوسادات کے لیے مخصوص بنانے کی روایات گھڑ لیس علوی اور عباسی قائدین نے ایسااعتقاد ندر کھتے ہوئے بھی سیای مصلحتوں کے تحت ان باتوں کو عام ہونے دیا۔ اس غلطی کی وجہ ہے اُمت میں جواختلاف پھیلا وہ سیاسی حد تک محدود ندر ہا بلکہ رفتہ رفتہ عقیدے کا اختلاف بیدا عقیدے کا اختلاف بیدا مسلم بن گیا۔ سیاسی اختلاف بیدا ہوجائے تو پھرکسی کے منائے نہیں اختلاف وقت گزرنے کے ساتھ من جاتا ہے لیکن عقیدے کا اختلاف بیدا ہوجائے تو پھرکسی کے منائے نہیں انتاز لہٰذا اُمت آج تک انتشار وافتر ان کا شکار چلی آر ہی ہے۔

D منز الترملي، ح: ٢٦٥٣ ، ابواب العلم، باب في ذهاب العلم

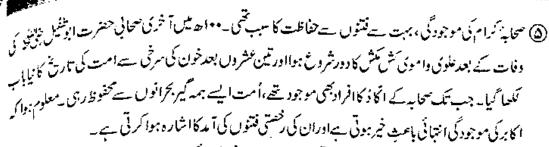

ک سلمانوں میں جمیں جو کمزور میاں بار بارا تجرتی اور تباہی کا سبب بنتی دکھائی دیتی ہیں،ان میں سے اکثر کن زمانے با سس معاشرے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہ وہ نفسانی کمزور میاں بوتی ہیں جو بعض اوقات لوگوں پر خالب آ جاتی ہیں مثلاً عدم برداشت، ذاتی رائے پراصرار،مشاورت کوا بمیت نه ورینا، عاقبت اندلیثی سے کام نه لیمنا، طاقت سے برمسئلے کامل نکالنے پرزور، خانہ جنگیاں، خفیہ سازشیں، بدع بدی اور مکر وفریب مختلف زمانوں میں مختلف شکاوں برمسئلے کامل نکالنے پرزور، خانہ جنگیاں، خفیہ سازشیں، بدع بدی اور مکر وفریب مختلف زمانوں میں مختلف شکاوں میں بدانیوں میں بیا بونا کہ بیان ہونا کہ بیان مواشرے پر جملہ آور رہی ہیں۔ علاقے نہل اور خاندان کے لحاظ سے لوگوں کا ان برائیوں میں جنل ہونا کیس نہیں دوسری ۔ اسلامی تعلیمات میں جنل ہونا کیس نہیں دائیوں کے بنینے کا سبب بنما ہے اور یہی چیزیں تاریخی المیوں کا باعث بنتی ہیں۔ سے روشنی حاصل نہ کرناان برائیوں کے بنینے کا سبب بنما ہے اور یہی چیزیں تاریخی المیوں کا باعث بنتی ہیں۔

﴾ اگرانسان میں ذاتی جو ہر موجود ہوتو وہ مختصر مدت میں نا قابلِ فراموش کارنا ہے انتجام دے سکتا ہے اور بگڑے ہوئے نظام کو ہڑی حد تک سدھار سکتا ہے۔عمر بن عبدالعزیز دالشنے کا اڑھائی سالید دراس کی گواہی دیتا ہے۔

﴿ فَوَحَاتُ كَاجُوجُونُ اسلام كَى بَهِلَى صدى جَرَى مِين تَفَاءُ وہ پَهر بَهِي اس انداز مِين نهيں انجرسكا۔ ويبااتحاد والفاق دوبارہ نفيب نه بوا، اندرونی فتنے اور خانہ جنگيال مسلمانوں كی افرادی ومعاشی توت كومسلسل ضالع كرتے رہے، وہ جو بركر دار بھی ندر ہا جو صحابہ وتا بعین كا طر هُ امتياز تقااور جسے دیكھ كر غیر مسلم جو ق در جو ق مشرف بااسلام ہوتے وہ جو بركر دار بھی ندر ہا جو محالہ وتا بعین كا طر هُ امتياز تقااور جسے دیكھ كر غیر مسلم جو ق در جو ق مشرف بااسلام ہوتے عند اس ليے بہلی صدی ہجری کے بعد عالم اسلام كا جغرافيه زيادہ وسيع نہيں ہونے يايا۔

ا سیاسی یا نظامی معاملات کے بارے میں صحیح فیصلہ کرناعوام کے بس کی بات نہیں ، بیکام خواص ہی انجام دے سکتے ہیں۔ بہمائی کا بیں۔ عوام بھیڑ چال کے عادی ہوتے ہیں۔ انہیں ابھار کرجس طرف چلا یا جائے وہ چل پڑتے ہیں۔ رہنمائی کا حق صرف بلند پایا فرادادا کر سکتے ہیں ؛ اس لیے سیاسی رہنمائی انہی لوگوں کو کرنی چا ہے جوائیانی واخلا تی لحاظ ہے عام لوگوں سے بلند ہوں ، علم دین ، تقویل اور اخلاص کی دولتوں سے بہرہ ور ہوں۔ ہمت واستقلال ، فہم دیر ، عالم لوگوں سے بلند ہوں ، علم وضبط کی صفات سے آراستہ ہوں ؛ اس لیے حضرت ابو بکر صد لیق رش النے ہے کی حالات شناسی ، دور اندیشی اور نظم وضبط کی صفات سے آراستہ ہوں ؛ اس لیے حضرت ابو بکر صد لیق رش النے ہے کی سے بیر چھا کہ دین کا معاملہ کب تک درست رہے گا؟ تو انہوں نے فرمایا :

بَقَاثُكُمْ عَلَيْهِ مَااسْتَقَامَتْ بِهِ اَئِمَّتُكُم.

''تم دین پراس وقت تک برقر ارر ہوگے جب تک تمہارے رہنمااس پر جےرہیں گے۔''<sup>©</sup>

العاهلية عجيح البخارى، ح: ٣٨٣٤، كتاب المناقب، باب ايام الجاهلية

پی آگریہ اہم ترین منصب نااہل افراد کوئل جائے تو پھر توم کی ناؤکسی بھی وقت ڈوب سکتی ہے۔خلفائے راشدین سے تمام اور بنوامیہ کے اکثر خلفاء قیادت کے معیار پر پورے اتر تے تھے ؟ اس لیے اُمت روبہ ترقی رہی مگر جب بشام بن عبدالملک کے بعد خلفاء مطلوبہ صفات میں کمزور ثابت ہوئے تو فتندونساد کا دروازہ کھل گیا۔

عبدالرحمان بن اَهنف نے جب بنومروان کے خلاف خروج کیا تواس کی بڑی وجہ تجاج بن یوسف کی زیاد تیوں کے خلاف اشتعال تھا۔ جباج ہے ناراض بہت سے سیابی اور پھرعوام کا جم غفیرا بن اَشغث کے گردجمع ہو گیا اور سعید بن بخیر اورامام شعمی جیسے لوگ بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس دوران عبدالملک کی طرف سے جباج کو برطرف بخیر اورامام شعمی جیسے لوگ بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس دوران عبدالملک کی طرف سے جباج کو برطرف سے نے کہ پیش کش ہوئی جونہا یت معقول تھی اورا بن اَهنک نے اسے تبول کرنا چاہا بھی ،گر ان لوگوں کی رائے خالب آگئی جو بنومروان کی خلافت کا سرے سے خاتمہ چاہتے تھے۔ چنا نچہ خلیفہ کی پیش کش مستر دہوگئی اور جنگ ہوگر رہی جس کا جہے! بن اَهنک کی شاست اور ہزاروں افراد کے قبل کی صورت میں نکا۔

یہ واقعہ اور اس سے ملتے جلتے کئی واقعات ٹابت کرتے ہیں کہ سی عوامی تح یک کوشر و ع کرنا کوئی کھیل نہیں بلکہ
اس کے لیے نہایت جزم واحتیاط، سوج بچار، مشاورت، دوراندیشی اور ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تح یک کے لیے لوگوں کو ابھارنا اتنا مشکل نہیں مگر انہیں کنٹرول کرنا اور تح یک کا رُخ صحیح سمت میں باقی رکھنا نہایت دشوار ہے۔ ایسے میں چاہے سعید بن جُمیر اور امام شعبی جیسے رجالی مجھی صف میں موجود ہوں تب بھی تح یک ناکام ہو سکتی ہے؛ کیول کہ عوام کی بھیٹر جمع ہونے کے بعد تح یک کیا گ قائدین کے ہاتھ نے نکل جاتی ہے اور عوام اس تح یک کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں۔ چونکہ ان کی رائے سطحی ہوتی ہے؛ اس لیے ایس تح یکی ناکام ہوکر حسرت ناک انجام برختم ہوتی ہیں۔

(۱) عوامی بعناوتیں اور شورشیں در حقیقت اضطراب اور بیجان کی انتہاء کی علامت ہوتی ہیں۔ عام طور پرائی تحریکی سیجی برپاہوتی ہیں جب لوگوں کوان کے حقوق نہ ل رہے ہوں۔ اگر حکام عدل وانصاف ہے کام لیں تو ائی تحریکوں کی کوئی نیاد ہی ندرہے ۔ ایسے ہیں اگر پچھٹر پیند بلاوجہ لوگوں کو ابھار نے کی کوشش بھی کریں گے تو ناکام رہیں گے۔ مگر جب لوگ اپنے حقوق سلب ہونے کے باعث پہلے ہی حکام کے خلاف بھرے بیٹے ہوں تو انہیں مقابلے میں لاکھڑا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ پس اگر حکمران چاہتے ہیں کہ اللہ نے افتد ارکی شکل میں انہیں جو نعمت نصیب کی لاکھڑا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ پس اگر حکمران چاہتے ہیں کہ اللہ نے افتد ارکی شکل میں انہیں جو نعمت نصیب کی ہونہ میں انہیں جو نعمت نصیب کی اور مظالم سے بچانا اور انہیں تمام حقوق و سہولیات فراہم کرنا حکومت کے پائیدار اور مشکلم ہونے کی صانت ہے۔ اور مظالم سے بچانا اور انہیں تمام حقوق و سہولیات فراہم کرنا حکومت کے پائیدار اور مشکلم ہونے کی صانت ہے۔



دوسراباب

خلافت عباسيه بغداد

۱۳۲ هجری تا ۲۵۲ هجری ۷٤۹ عیسوی تا ۱۲۵۸ء عیسوی





عبدالله بن محمد ريج الاوّل۳۳اھ.....تا......ذوالحجه۳۱ھ اکتوبر749ء.....تا.....جون754ء

خلافت عباسیہ کے بانی سَفَاح کا اصل نام عبداللہ بن محمد تھا۔ اُمت کی قیادت سنجالتے وقت اس کی عمر چوہیں سال سے زائد نتھی۔ امت کی گزشتہ تاریخ میں بھی استے کم عمر نوجوان کو عالم اسلام کی قیادت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ سَفَاح کا بخوامیہ ہے بھی قریبی رشتہ تھا؛ کیوں کہ اس کی والدہ پہلے عبدالملک بن مروان کے نکاح میں تھی۔ اس کی وفات کے بعد محمد بنا بھی اللہ کی ہوں کہ بنا کی رشتہ تھا؛ کیوں کہ اس کی وفات کے بعد محمد بنا کی رشاح کے والد ) کے عقد میں آئی۔ <sup>©</sup> علامہ سیوطی رشائشۂ سُفَاح کے بارے میں لکھتے ہیں :

" دو نہایت بخی انسان تھا۔ جو بھی وعدہ کرتا اسے پورا کرنے میں وقتِ مقررہ سے ذرا بھی دیر نہ کرتا۔ اپنی مجلس سے الحصے سے پہلے ضرورت پوری کرادیتا۔' " عماسی خاندان کا فاطمی بزرگول سے فریب:

انقلاب میں بنوعباس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ بیتھی کہ انہوں نے عام مسلمانوں کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم فاندانِ رسالت کے افراد ہیں؛ اس لیے پوری طرح کتاب وسنت کے مطابق حکومت کریں گے۔مسلمانوں نے اسی اظمینان پر ان کاساتھ دیا تھا اور خانواد ہ نبوی پر پورے اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ تحریک کے نعرے ''الرضامی آل جھ'' کا مطلب یہی تھا۔ تحریک کے دوران '' خاندانِ رسالت'' کامفہوم عام تھا اور بنوعباس یا بنوفا طمہ کا امتیاز نہ تھا۔ بنوعباس شان تحریک کے دوران '' خاندانِ رسالت'' کامفہوم عام تھا اور بنوعباس یا بنوفا طمہ کے کچھ بزرگوں کو اپنے تنہاں تحریک میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے 'اس لیے انہوں نے بڑی ہوشیاری سے بنوفا طمہ کے کچھ بزرگوں کو اپنے ساتھ رکھا جن میں حضرت حسن بن علی بنوائن نے دائیوں نے عبداللہ بن حسن اوران کے فرز ندمحہ بن عبداللہ نمایاں تھے جنہیں ان کی نیکی اور پر ہیزگاری کے باعث ''نفسِ زکیہ'' کے لقب سے یا دکیا جا تا تھا۔

🛈 مروج الذهب: ١٤/٤ ه

🕏 تاريخ الخلفاء، ص ١٩٢، ط نز ار

مرطام بيوخى يريمى ليمينة بين وكان السفاح سويعاً الى سف ك الدماء، فاتبعه عماله فى المشرق والمغوب، وكان مع ذا ك جوادا بالمعال. "ووتران بيات من بمن تيرتفا-اس كے كورزوں نے بھى شرق ومغرب ميں اس كى بيروى كى -اس كے ساتھ وه كى بھى تفا- " ﴿ ص ١٩٣ ﴾ جب تک انقلا پی تحریک ابتدائی مراحل میں تھی ، یہ بھی طے نہیں کیا گیا کہ انقلاب کی کامیابی کی صورت میں ظاندان سے جناجائے گا؟ بنو فاطمہ سے یا بنوعباس ہے؟ اس طرح تحریک کو ہر طبقے کے عوام کی حمایت حاصل ارائی۔ جب مروان بن تحد کے دور میں بنوامیہ کی حکومت چند دنوں کی مہمان دکھائی دیے گئی تو ۱۱ ھے کے ایام جی کے دوران کی معمان دکھائی دیے گئی تو ۱۱ ھے کے ایام جی کے دوران کی معمان معظمے میں بنو ہاشم کے سیاسی قائد بن کا خفیہ اجلاس ہواجس میں سفاح کا بر ابھائی ابوجعفر منصور بھی شامل تھا۔ اس مجل میں بنو ہاشم کے سیاسی قائد بن کا خفیہ اجلاس ہواجس میں سفاح کا بر ابھائی ابوجعفر منصور بھی شامل تھا۔ اس مجل میں بنوعباس نے بیوعدہ فراموش کر دیا۔ رہے الاقول ۱۳۱ ھیں عباری فائمیں کو فہ میں داخل ہوئے ۔ لوگوں نے عید کی دن کی طرح زرق برق کیڑے کے بہن کرخوشیاں مناتے ہوئے نہا بہ کی کوفہ میں داخل ہوئے ۔ لوگوں نے عید کی دن کی طرح زرق برق کیڑے کے بہن کرخوشیاں مناتے ہوئے نہا بہ گرفہ بھی میں بیا گئی تھر رے سبائیوں برچوٹ ۔ عدل وانصاف کا وعدہ:

نمازِ جند کے اجتماع میں سُفَاح نے لوگوں سے بیعت لی اورا بنی پہلی تقریری ۔ چندابتدائی جملوں کے بعدائ نے واضح طور بران سبائیوں پر چوٹ کی جوشیعانِ بنوفاطمہ کی'' امامت'' قائم کرنا چاہتے ہتے۔ سَفَاح نے کہا:

'' یے گراہ سبائی بیصے ہیں کہ سیادت، حکومت اور خلافت ہمارے (بنوعباس کے) سوا دوسرے لوگوں ابنو فاطمہ) کا حق ہے۔ ان (سبائیوں) کے چبرے خوار ہوجا کیں! بھلا کیوں اور کیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی ذریعے تو لوگوں کو گراہی کے بعد ہدایت دی، ہمارے ذریعے جبالت کے بعد بھائی ہوائی خانی ہوگئے ذریعے انہیں ہلاکت کے بعد بھائی بھائی ہوگئے جس سے حصرت محمد خانی کے کوشری نصیب ہوئی۔''

اس کے بعداس نے اپن تحریک کا پسِ منظر بیان کرتے ہوئے کہا:

'' حضرت محمد من النظم کی وفات کے بعد حکومت ان کے صحابہ کو کمی ۔ وہ شورائیت کے ذریعے عدل کے ساتھ معاملات چلاتے رہے، انہوں نے دوسری تو موں کو سخر کر لیا اور عدل قائم کیا ، جہاں خرج کا موقع تھا وہاں خرج کیا اور باقی مستحقین کو دیتے رہے، خود دنیا سے خالی پیٹ چلے گئے۔ یہاں تک کہ بنوحرب اور بنومروان نے آکر حکومت پر قبضہ جمالیا اور اسے آپس میں ایک دوسرے کے حوالے کرتے رہے۔ انہوں نے ظلم وشم کا بازارگرم کردیا۔ جب انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے ہمارے ذریعے ان سے انتقام لیا اور جمیں ہمارا حق لوٹا دیا۔ مجھے امید ہے کہ بیخا ندان جس سے تہمیں خیر اور صلاح ملی ہے، اس سے بھی ظلم اور فسارتہیں ملے گا۔'' ®

تاريخ ابن خلدون: ٣٣٥/٣، ٣٣٦؛ تجارب الأمم وتعاقب الهمم لابن مسكويه: ٣٧٩/٣

تاريخ الطبرى: ۲۵/۷؛ تاريخ خليفة بن خياط، ص ٤٠٩.

<sup>🕏</sup> تاريخ الطبرى: ١٩٥/٤، ٢٦،

عَالَ عِي جِهِاداؤد بن على كاخطاب - كمّاب الله اورسيرت نبويه پر چلنے كاوعده:

ال کے بعد مقاح کے چیاداؤد بن علی نے خطاب کیا اور کہا: اس کے بعد مقاح کے چیاداؤد بن علی نے خطاب کیا اور کہا:

''الله کی تنم! ہم اس کیے انقلاب نہیں لائے کہ نہرین نکالیں اور قلعے تعیر کریں۔ ہمارے کھڑے ہونے کی دجہ یہ ہوئی کہ جب بنوا میہ نے ہمارے حقوق کو پامال کیا، ہمارے چچیرے بھائیوں (علویوں) پرمظالم کیے، تو ہمیں شخت غیرت آئی اور ہم ان حالات کو برداشت نہ کر سکے۔اسی طرح تمہارے ساتھ ان کی ہے، تو ہمیں مظالم ادر تو بین آمیز رویے کے باعث ہمیں بستر وں پرسکون نہیں ملتا تھا۔

، بنوامیہ نے تمہارے ساتھ جو برتاؤ کیا اور جس طرح تمہاری تذلیل کرتے رہے اور تمہارے محصولات برقابض رہے،اس کی بناء پر ہم شخت چے وتاب کھاتے رہے۔

ہے ہم تہ ہیں اللہ اوراس کے رسول من اللہ ان کی آل کی اور حضرت عباس و اللہ کی صفانت دیتے ہیں کہ ہم معاشرے میں اللہ کے احکام کا نفاذ کریں گے، کتاب اللہ پڑمل پیرا ہوں گے اور عوام وخواص سجی سے سیرت نبوی کے مطابق معاملہ کریں گے۔

اللہ نے تہہیں وہ منظر دکھادیا جس کا تمہیں شوق اورا نظارتھا۔اب ایک ہاشی تہارا فلیفہ ہے جس کے باعث تم ہیں وہ منظر دکھادیا جس کا تمہیں شوق اورا نظارتھا۔اب ایک ہاشی تہارا فلیفہ ہے جس کے باعث تم سرخ روہو گئے ہو۔اللہ نے اہلِ شام پر تمہیں مسلط کر دیا ،سلطنت تمہیں دے دی ،اسلام کو تو ی کر دیا ور تہ ہیں اللہ کا دیا ور تہ ہیں اللہ کا اور تہ ہیں اللہ کا شرادا کرنا چاہیے۔تم ہماری فرمان برداری کوخود پر لازم کرنو۔خودا پے خلاف کوئی دھوکہ یا فریب نہ کرو؛ کیوں کہ ہماری حکومت ہے۔ ہرخاندان کا ایک شہرہوتا ہے اور ہم تمہیں (اہلِ کوفہ کو) اینا شہر بھے تھیں۔''

خطاب کے آخر میں اس نے کہا:

" یا در کھنا! بیا قبد اراب ہم ہے کہیں جانے والانہیں، یہاں تک کہ ہمارا آخری خلیفہ خود اسے حضرت علیٰ بن مریم کے سپر دند کردے۔ "®

اندازہ نگایا جاسکتا ہے کہ وقتی کامیابیاں اور راہ اقتدار کی عارضی فتو حات اچھے خاصے ہوشیار لوگوں کوبھی کیسی کیس خوٹ فہمیوں میں مبتلا کردیتی ہیں اور ان کی آراء کو کس حد تک مفروضوں پر استوار کردیتی ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ بزع ہاک کی خلافت بھی آخر کارختم ہوئی اور وہ بھی بنوا میہ سے کہیں زیادہ حسرت ناک انداز میں۔

مُفَانَ كَ دربار مين امام ابو حنيفه رحالتُهُ كَي تَفْتَكُو:

الم ابوضیفہ روالنے بنوامیہ کے آخری ایام میں عراق کے حالات کی خرابی ، بدامنی اور حکام کی تختی کے باعث حجاز چلے

① كاربخ الطبرى: ٧/٥/٧ تا ٢٧ ٤؛ الكامل في التاريخ: مسنة ٣٣ هـ



گئے تھے یگرسَفَاح کی خلافت کے اعلان کے وقت وہ کوفید میں موجود تھے۔ $^{\odot}$ 

سَفّاح نے اپنی خلافت کے لیے علماء سے بیعت لینے کا خاص اجتمام کیا اور انہیں بلا کر کہا:

''اللہ کے فضل سے اقتد ارتبہارے پیفیبر کے اہل بیت کومل گیا ہے۔اللہ نے حق کو غالب کردیا ہے۔
آپ علاء ، حق کی مدد کے او لین ذرمہ دار ہیں۔اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ جتنا چاہیں گے،اس سے آپ کے اور اگرام اور ضیافت کا اہتمام ہوگا۔ آپ اپنے خلیفہ سے ایسی بیعت کریں جو آپ کے حق میں بھی جمت ہواور (بغاوت کی صورت میں) آپ کے خلاف بھی ،الی بیعت ہو جو آپ کے لیامان کی صفات بن جائے۔اللہ سے ایسے حال میں مت ملیں کہ آپ کا کوئی خلیفہ نہ ہو، ورند آپ اس گروہ میں شامل ہو جا کیں گروہ میں شامل ہو جا کیں گئی دیا ہے۔

علائے کرام امام ابوصنیفہ روالفئنہ کی طرف دیکھنے گئے۔ان میں قاضی ابن ابی کیلی روالفئنہ اور قاضی ابن شرمہ روالفئ جیسے بزرگ فقہاء بھی تھے۔ گرانہوں نے بھی امام صاحب روالفئنہ کی طرف دیکھا۔اس کی وجہ غالبًا بیتھی کہ بیدونوں حضرات بنواُمیہ کے قاضی اور سرکاری ملازم چلے آرہے تھے ؛اس لیے انہیں ایک نئ حکومت کی بیعت میں پہل کرنا مناسب نہ لگا۔امام ابوحنیفہ روالفئہ کا سابق حکومت سے ملازمت کا کوئی تعلق نہیں تھا ؛اس لیے وہ نسبتنا آزاوانہ اور بہتر فیصلہ کر سکتے تھے۔امام صاحب روالفئنہ نے علمائے مجلس کی نگا ہوں کو بھانپ کرفر مایا:

"كياآب ببندكرت بين كه مين اني اورآب كى طرف ك كفتگوكرون؟"

سب نے اثبات میں جواب دیا توامام صاحب برالفند نے فرمایا:

''الله کی حمد ہے جس نے نبی اکرم طلق آیا کے رشتہ داروں کوخق پنچایا، ہمیں ظلم کے اندھیروں سے نکالا، اور ہماری زبانوں پرخق جاری کیا۔ ہم آپ سے اللہ کے تھم پرتا قیامت وفاداری کی بیعت کرتے ہیں۔اللہ اس منصب کوقیامت تک نبی اکرم للفائی کے رشتہ داروں سے زائل نہ کرے۔''

سَفَاح یہ جملے س کر بہت خوش ہوااور بولا:'' آپ ہی جیسا شخص علاء کی نمائندگی کرسکتا تھا۔انہوں نے آپ کونمائندہ بنا کراچھا کیااور آپ نے بات کے مقصد کواچھی طرح ادا کیا۔''®

<sup>🕏</sup> مناقب ابی حنیفة کردری: ۲۰۰،۱۹۹/۱

نقاح كامطلب:

على طور پر سمجها جاتا ہے كہ سفاح كامعنى ''خول خوار' ہے اور بيلقب خلافت عباسيہ كے بانى كولوگوں نے اس كے ظلم عام طور پر سمجھا جاتا ہے كہ سفاح كام عنى ' خول خوا ف ہے۔ سفاح نے اپنے ليے بيلقب خود پسند كيا تھا؛ كيوں كہ وہ فياض درجي تھا۔ گرچونكہ وہ ايک خونی انقلاب كا بانی تھا؛ اس ليے خالفين نے اسے منفی معنی میں زیادہ شہرت دی۔ ® اور جی تھا۔ گرچونكہ وہ ایک خونی انقلاب كا بانی تھا؛ اس ليے خالفين نے اسے منفی معنی میں زیادہ شہرت دی۔ ® ادار میں باہي تخت:

#### ىخاوت:

مقاح کی خاوت اور دادودہش مشہور ہے۔نواز نے پرآتا نواس کا ہاتھ روکے نہیں رکتا تھا۔ بنوامیہ کے دور کے نزانوں کواس نے بدرینج لٹایا۔سا دات کوخوب نوازا چاہے وہ انقلا بی تحریک میں حصد دار تھے یانہیں۔حضرت زین العابدین کے بوتے عبیداللّٰدالاعرج کومدائن میں اتن بڑی جا گیردی جس کی سالانہ آمذن ۸ ہزار دینارتھی۔ ® العابدین کے بوتے عبیداللّٰدالاعرج کومدائن میں اتن بڑی جا گیردی جس کی سالانہ آمذن ۸ ہزار دینارتھی۔ © الک لطیفہ:

۔ عام لوگوں پر بھی اس کا دست کرم کشادہ تھا۔اس دور کامشہور ظریف شاعرا ہو ُلا مہاس کے پاس آیا توسَفّاح نے کہا'' کوئی ضرورت ہوتو بتاؤ۔''وہ بولا:''بس ایک شکاری کمآدے دیں۔''

سَفَاح نے کہا ''اے شکاری کتادے دیا جائے۔''

① افت شرائقات کے متعدد مطالب درج بیل جن ش سے چندیہ ہیں الوجل المعطاء ، قادر علی الکلام ، اوّل حلفاء بنی عباس ، دنیس للعرب. '' بکثرت عطیے دینے والافنص ، قادرالکلام آدی ، پہلے عمالی خلیفہ کالقب ، ایک عرب رئیس '' ﴿قاج العروس : ٧٦/٦ ٤ ، ط دار الهدایة ﴾

برت سے رہے ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوت ہے ہوت ہے۔ اگر چرس من مورس میں مورس ہوں ہے۔ اللہ خطب من دوہمی اسے موقع پر الرح برائل ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ اللہ خطب من دوہمی اسے موقع پر جب دواؤکول کو اپنے میں سوک کی امید دولار ہا تھا۔ اس نے کہا تھا: "فسلا دقت کے فسی اعطبات کم مانة در هم فاستعدوا ، فاناالسَفَاح المبیح والمنائر المبیو."
"می نے تبادی تخواہوں میں مورود ہم کا اضافہ کردیا ہے۔ بس (اسے لینے کے لیے) تیارہ وجائ کول کے میں ہول کی روک وک کے بغیرد سے والماء درساک منتم "

یمال اس نے ای دومنیں بیان کی ہیں: ایک خاوت ۔ دومری سفاک ریبلی صفت کے لیے' النسف اح المسیع ''کالقظ استعال کیا یعن ایسائی جوسب کچھا ٹھالے جانے کومباری کردے۔ دومری صفت' الشائو الممیر ''بتائی یعنی دشمنوں سے جرپورانقام لینے دالا۔ بس ثابت ہواکہ یبان' سفاح'' بنی سے معنی میں ہے۔

طانقا بن كثر رائش في مقاح كي خلافت كم عاز يس درج والم عنوان لكاياب: " ذكر استقلال ابي العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله العباس، الملقب بالسّفاح، وما اعتمده في ايامه من المسيوة الحسنة والعدالة التامة."

(ابرالعباس عبدالله بن محمر مثقاح کے اقتدار کا ذکر اور اس کے دورِ حکومت میں اس کی حسن سیرت اور کال عدل وانصاف کے دہ حالات جومعتبر ہیں۔)

والبدايه والنهايه: ١٣/٥٧٧)

است انداز دہوتا ہے کے سفاح ایسا بھی ظالم و جاہر نہ تھا جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کی سپرت میں خوبیاں غالب تھیں۔ ہاں کسی قدر سفا کی ضرورتھی ۔ 🖰 المکامل فمی المتادیعی: مسنة ۴۴ ۱ هـ

© عددة الطالب لابن عنبه جمال الدين الحسيني، ص ٣١٨ .....يرقم بين كروژرو ي كالگ بحك ب-

Collect of the transport of the Collection of th

ابوؤنامے کہا۔'' ایک سواری بھی تو ہوجس پرسوار ہوکر بیں شکار کے لیے جا ڈال۔'' نیڈ ن نے کہا۔'' کیک سواری دے دی جائے۔''

يوزر مد بور الناكيد غدر مرجمي توج يع بوكا جوكة كي ساتحد چل كر شكار كرك."

سُلَةً لَ عَسَارًا مِن السينة مرتبعي وعدو إجاعه "

یور به به این کنید و ندنی مجمی در کار دوگی جوشکار کا گوشت پکا کردے اور کھلائے۔''

سلةً لَ إِنْ إِنْ مِنْ بَعِي وَعِدِي جَالِكُ اللهِ

ا بریار مائے کہا '' آپ کے بیخدام رہیں گے کہاں؟ ایک گھر بھی مرحمت ہو۔''

سفات نے کہا: 'ایک گھر مجی ان کے نام کردیاجائے۔''

ا وذلامه نے کہا: "اگرات اوگول کی کوئی جائیدادنہ ہوئی تو گزربسر کیے ہوگی؟"

سَفَاح نے کہا:'' سوا کیڑ زرخیز زمین اور سوا کیڑ بنجر زمین اس کے نام کر دو۔''

ابو وُلامه نے مند بنا کرکہا: '' بنجرز مین؟ میں ہی بنواسد کے صحراکی پانچ سوا یکڑ بنجرز مین آپ کے نام کرتا ہوں '' سَفَاح ہنس بڑا اور بولا: ''ساری زمین زرخیز ہی دے دو۔''<sup>©</sup>

غرض سُفّاح فیاض اور کشادہ دل تھا۔البستہ اس کا چچاعبداللّٰہ بن علی اورابومسلم خراسانی سخت طبع آ دی تھے۔امرائے بنوامیہ کے تل میں زیادہ تریمی دونوں ملوث بتھے۔ سَفّاح کا جرم بیتھا کہ اس نے انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ ا

بنواميه پرمظالم:

اس میں شکن بیں کہ نے حکمران خانواد ہے نے عوام کے ساتھ عدل وانصاف اور سخاوت و فیاضی کا سلوک کیا گر دوسری طرف بنوامیہ کو بے در بنخ انقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ بہت سے شنرادوں ، امراء اور سابق سرکاری افسران کوفل کیا گیا۔ ان مظالم سے بیخے کے لیے بہت سے اموی گھرانوں کوفرار ہونا پڑا۔مفروراموی شنرادوں میں سے ایک عبدالرحمٰن الداخل تھا جس نے اُنڈکس جاکروہاں اموی سلطنت کی داغ بیل ڈالی۔ ®

مقتول شیزادوں اور امراء میں عبداللہ بن عبدالملک، آخق بن عبدالله، عبدالملک بن مروان کا بوتا غمر بن یزیداور حضرت عبدالرحلٰ بن عوف رخال فی کے بوتے عمر بن ابی سلمہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح سعید بن العاص رخال فی کے باغ حضرت عبدالرحلٰ بن عوف رخال فی کے بوتے عمر بن ابی سلمہ بھی شامل سے۔ اسی طرح سعید بن العاص رخال فی کے عبداللہ بن باز بوتے: عمران بن موی ، ابوب بن موی ، بجی بن امیہ، اساعیل بن امیہ اور عبداللہ بن عنبار کے سے عبداللہ بن علی ادر عبداللہ بن علی ادر وائیاں سَفّاح کے بچا عبداللہ بن علی ادر داؤد بن علی کے ہاتھوں عمل میں آئیں۔ ©

بنوعباس کے انقلابی قائدین بنوامیہ کے بارے میں کیا جذبات رکھتے تھے،اس کااندازہ درج ذیل واقعے ہے

الاغاني لابي الفرج الاصبهاني: ٣٠/١٨ أن تاريخ الطبري: ٤١٧٧، ١٥٩ أن تاريخ خليفه بن خياط، ص ٤١٠

ہوگا کہ آخری اموی فلیفہ مروان بن محد کے تل کے بعداس کی بیویاں اور بیٹیاں مصرے گرفتار کر لی گئیں۔ انہیں سفاح سے بچاصالح سے باس بھیج دیا گیا۔ جب ان قیدی خواتین نے رحم کی درخواست کی قوصالح نے کہا:

دیمی تبہارے باپ مروان نے میرے بھیج ابراہیم کو آلٹ نہیں کر ایا۔ کیا ہشام بن عبدالملک نے زید بن علی کو کوفہ میں۔ انہیں دلوائی تھی؟ کیا ولید بن یزید نے کی بن زید کوخراسان میں نہیں مروایا تھا؟ کیا عبیداللہ بن زیاد نے مسلم میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کو آلٹ نہیں کرایا؟ پس میں تہمیں کیوں بخشوں؟' میں بیل کو کہ بین کے کہا:'' آپ کی بخشش کا دامن ہمارے لیے کشادہ ہونا جا ہے۔' مروان کی بڑی بٹی نے کہا:'' آپ کی بخشش کا دامن ہمارے لیے کشادہ ہونا جا ہے۔' ممالح نے کہا:'' یہ بات الگ ہے۔ اوراگر چا ہوتو اپنے بیٹے فصل سے تبہارا نکاح کرادوں۔' بنت مروان نے کہا:'' یہ بات الگ ہے۔ اوراگر چا ہوتو اپنے بیٹے فصل سے تبہارا نکاح کرادوں۔' بنت مروان نے کہا:'' یہ نکاح کا کونساموقع ہے ، ہاں آپ ہمیں ہمارے شہر بھیجے دیں۔' منالے نے ان کی درخواست پوری کردی۔ ش

اس سے پہمی معلوم ہوتا ہے کہ دشمنی اور عداوت کے ماحول میں درگز راور مہربانی کے واقعات بھی پیش آتے ۔ رہے۔اموی دور کے بعض نامور امراء جیسے محمد بن اَشعَث کواس شرط پرامان دے دی گئی کہ وہ کسی مجمع عام ہے بھی خطاب نہیں کریں گے اورا پنی تلوار کو جہاد کے لیے وقف رکھیں گے۔محمد بن اَشعَث نے ایسا ہی کیا اور عباسی حکومت کے مالار کے طور پر جہاد میں مصروف رہے۔

اللار کے طور پر جہاد میں مصروف رہے۔

عبای در بارے عالم بلاؤری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بنوا میہ سے سلوک کے بارے میں خود عباسی امراء میں افسان فراء میں افسان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بنوا میہ سے سلوک کی اور بعض تشدد کے در پے رہے۔ سَفَاح کا چیا سلیمان بن علی بصرہ کا اور بعض تشدد کے در پے رہے۔ سَفَاح کا چیا سلیمان بن علی جائیدادیں ضبط عالم تھا، اس نے یہاں بنوا میہ کوکوئی گزندنہ پہنچائی۔ خلیفہ سَفَاح نے تھم دیا کہ بھرہ کے امویوں کی جائیدادیں ضبط کرا۔ سلیمان بن علی نے شہر کے امویوں کو جمع کر کے اس تھم ہے آگاہ کیا اور کہا:

''اگر میں امیرالمؤمنین کویہ کھوں کہ ان لوگوں کے پاس کچھنہیں تووہ کسی دوسرے کومقرر کردیں گے جوتم ہے۔ زبردتی لےگا۔بہتریہی ہے کہتم خودا یک مناسب مقدار میرے سپر دکر دوتا کہ خلیفہ کوکوئی بدگمانی نہ ہو۔''

امرائے بنوامیہ نے آٹھ سوا یکڑ زمین حوالے کردی اور باقی مال ودولت کے ساتھ آ رام ہے رہتے ہتے رہے۔
امری امیر سَنَم بن حرب بھر ہ میں بڑی شان وشوکت ہے سواری کرتا تھا، کوئی روک ٹوک نہ ہوتی ۔ ایک بار سَفّا ح
کے چاعبداللہ بن علی نے اسے ویکھا تو سلیمان ہے بو چھا:'' ہیلوگ ابھی تک اس خوشحالی کے ساتھ جی رہے ہیں؟'
سلیمان نے کہا:'' مجھے ان پر دست درازی کی کوئی گنجائش نہیں نظر آتی حق پرتی نے مجھے ایسے اقد ام سے روکا ہے۔''
عبداللہ بن علی نے کہا:'' اگر میں ہوتا تو انہیں مٹا کر دم لیتا۔' ®

<sup>🕈</sup> تاريخ الطبرى: ١٨٥٧

<sup>()</sup> الكامل فى التاويخ: مسنة: ١٣٧ هـ () الساب الاشراف: ١/٤ ٩

بعض!مویامراءکواعلیٰ عہدے دیے گئے مثلاً: یعقوب بن داؤدکومبدی عباس کے دور میں وزارت ملی۔ <sup>©</sup> پونس اموی تین خلفاء: یعنی منصور ،مہدی اور ہادی کے دور میں عباسیوں کا حاجب رہا۔ <sup>©</sup>اس کا بیٹافضل ، ہارون اور مامون کے دور میں حاجب رہا۔ <sup>©</sup>یوں سلطنت کا بیمرکزی عہدہ تقریباً پون صدی تک اموی امراء کے پاس رہا۔ ابن بمبیر ہ کوامان دینے کے بعد سزائے موت:

تاہم ہنوا میہ کے بعض امراء سے سَفَاح نے بدعہدی بھی کی۔ پچھا بسے امراء کوموقع پاتے ہی قبل کرادیا جوسلے کر ہے سے این ہُیر ہ ( یزید بن عمر ) عربوں کا نامور شد سوار اور اموی اقتد ارکا سنون تھا۔ وہ واسط میں قلعہ بند ہوکر عباسیوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ سَفَاح نے اپنے بھائی منصور کواس کی سرکو بی پر مقرر کیا تھا۔ ابن ہُیر ہ گیارہ ماہ تک مور چہ بندرہا۔ آخ مروان بن محمد کی موت کی خبر ملنے کے بعد اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ ادھر سے منصور کا نمائندہ حسن بن قحط بُراس کے پاس می پہنچا اور بولا: ''اب گردن او نجی کرنے کا کیا فائدہ! اب تو کوئی بھی باتی نہیں رہا جوامیر المؤمنین کا حلقہ بگوش نہ بن گیا ہو۔ ہم سے بیا سے بہتے اور تہماری ہر چیز محفوظ د ہے گی۔''

اگلے دن خازم بن تُوٹ یمداور حارث بن نوفل جیسے چوٹی کے سرکاری امراء کیے بعد دیگر سے ابن ہمیرہ ہے ہے، ہر
ایک نے اسے بقین دلایا کہ وہ جس طرح چاہے، اس کے مطابق اس سے تحریری معاہدہ کرلیا جائے گا۔ آخر کارابن
ہمیرہ نے ان کے وعدوں پر یقین کر کے تحریری معاہدہ کرلیا۔ پھر منصور کے خیمے میں حاضری وی۔منصور نے اس وقت
اچھابرتا کا کیااور کہا: ''ہم بنوہاشم ہیں۔ برول سے درگز رکرتے ہیں اور فضیلت والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تم ہمارے
نزدیک عام لوگوں کی طرح نہیں ہو۔امیر المؤمنین کوتم جیسے لوگوں سے حسن سلوک میں بہت زیادہ دلچین ہے۔ آپ
کے ساتھ ایفائے عہد بوگا۔مطمئن اور خوش وخرم رہیں۔''

ا بن مُبَرِ ہ نے بی<sup>ص</sup>نِ سلوک دیکھا تو نیک مشورہ دیتے ہوئے کہا:'' امیر! آپ کی حکومت نئ نئ ہے۔لوگوں کواس کی مٹھاس کاعادی بنا ہے ۔اس کی تنحی نہ چکھا ہے تا کہ دہ آپ کے گرویدہ ہوں۔''

بظاہرائن دامان ہوگیا تھا مگر دو ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ منصور نے ابن بُئیر ہ اور اس کے متعدد سر کر دہ ساتھیوں ک یکدم دھو کے سے گرفآر کرلیا اور معاہدے کا لحاظ کیے بغیر سب کوئل کرا دیا۔ بید داقعہ ۱۳۲۲ھ کا ہے۔ ® عباسی تحریک کے معاشی ستون ابوسلمہ وزیر آل محمد کافئل :

یمی نہیں بلکہ عبای تحریک کے وہ کیے جانثار بھی سَفاح کی شمشیر سے نہ چکی پائے جن کی وفا داری پر بعد میں شک او شہے کا کوئی دھبہ پڑ گیا۔اس کی سب سے بڑی مثال ابوسلمہ خلال کے قتل کی ہے۔ بیٹھس کوفہ کے مالدار ترین شرفاء

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء: ٣٣٥/٧

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری: ۱۸۳/۱

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ١٣/٩٧٥

تاريخ خليفة بن خياط، ص ٠٠٠ تا ٢٠٠٢؛ انساب الاشراف: ١٤٥/٤ تا ٢٥٠٤؛ تاريخ الطبرى: ٧/٥٥٠ تا ٢٥٥٠؛
 البداية والنهاية: ٢٨٠/١٣؛ الكامل في التاريخ: ٢٩/٥ تا ٣٣

یں سے تھا۔ سادات کے اقتدار کے لیے اس نے اپنامال بے در لیغ خرج کیا اور یوں انقلاب کی کامیا بی میں بہت بردا مصلیا۔ مُفَاح نے اس کے مقام ومر ہے، قابلیت اور انقلا بی تحریک کے لیے نمایاں ترین خدمات کے باعث اسے اپنا در پہنالیا تھا۔ اس اقدام کا ایک مقصد سے بھی تھا کہ مجمی رعایا اور اہلِ عراق کا اعتماد برقر ارد ہے۔

وریب به ایستان می تاریخ میں وزارت کا عبدہ پانے والا پہلافردتھا۔اس کالقب' وزیرُ آلِ محکر' تھا۔وہ اس پر ناراض تھا کے بنوع اس نے بنو فاطمہ کونظر انداز کر کے خلاف معاہدہ اپنی حکومت قائم کی ہے۔ سَفّا ح کواس کے خیالات کاعلم تھا اور اے اندیشتھا کہ کہیں ابوسلمہ بنو فاطمہ سے نہ جاسلے ؛ اس لیے وہ موقع پاتے ہی اس سے جان چیڑا نا چاہتا تھا گرصرف اس خیال سے رکار نا کہ اہلِ خراسان اس کے انتقام کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ جب ابوسلم خراسانی نے خراسان و موقع پاتے ہی اس نے ابوسلم خراسانی نے خراسان و عراق پر غلبہ حاصل کرلیا اور سَفّاح کو ہر طرف سے اطمینان ہوگیا تو اس نے ابوسلمہ کا کانٹا نکال دینے کا فیصلہ کرلیا۔ موقع بین اس کے تام میں اس کے تھا نا تاردیا۔ © معروب سے ابوسلمہ نے اپنے آدمی بھیج کرا ہے اس پُر انے مددگار کوموت کے گھاٹ اتاردیا۔ © اور میں اس کے تھم سے ابوسلمہ نے اپنے آدمی بھیج کرا ہے اس پُر انے مددگار کوموت کے گھاٹ اتاردیا۔ ©

اں طرح بنوعباس نے شروع سے فریب اور بدعہدی کا مظاہرہ کیا۔ بعد میں یہ چیز رفتہ رفتہ ان کی سیاسی پالیسی کا مصرح بنوعباس نے شروع سے فریب اور بدعہدی کا مظاہرہ کیا۔ حصہ بن گئی۔ چند غیر معمولی تقی اور پر ہیز گارخلفاء کے سواا کثر نے اسی تسم کے غلط سیاسی رویے کا مظاہرہ کیا۔

بغادتين:

عباسیوں کے اس طرز عمل نے بہت جلدعوام کی امیدوں پر پانی پھیردیا۔ نہ صرف یہ کہ عرب ان سے مایوں ہوئے بکہ عمر میں بھی بہت سے قبائل اور طبقات متنفر ہوگئے۔ یہی وجہ سی کہ سَفّاح کا اقتدار بوری طرح متحکم ہونے سے پہلے عالم اسلام میں خروج اور بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا جو سَفّاح کی موت کے بعداس کے بھائی ابوجعفر منصور کے زمانے میں بھی جاری رہا۔ بنوعباس کا شعار سیاہ عما ہے اور سیاہ لباس تھا۔ اس کے مقابلے میں بغاوت کرنے والوں نے سفیدلہاس کواپنی بہچان بنایا۔ جہاں بھی بغاوت ہوتی لوگ سفیدلہاس بہن کر مظرِ عام پر آتے۔ ®

کیلی بزی بغاوت اسااھ میں شام کے علاقے بتنٹر بن میں ایک امیر ابوالورد نے کی ،اس کے بعداس بغاوت کی قادت سابق اموی خلیفہ یزید بن معاویہ کے بڑیو تے ابومحرسفیانی نے کی تاہم اس پر بڑی سرعت سے قابو پالیا گیا۔ تشرین کے باغیوں سے شہ پاکرالجزیرہ میں دوسر کردہ بھائیوں بکار بن مسلم اور الحق بن مسلم نے ساٹھ ہزارافراد کے ساتھ خرارافراد کے ساتھ خروج کیا۔ مقاح نے اینے بھائی ابوجعفر منصوراور ججاعبداللہ بن علی کو بھیج کر بمشکل یہ بعناوت فروکی۔ ©

ا کا سال دوسری بردی بغاوت مُوصِل میں ہوئی جے سَفَاح کے بھائی کی نے بردی بخق سے کچل ڈالا۔ ﷺ ہرشورش کا بنوائی کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ شورش پسندوں کوتہی نہیں کر دیا جائے نہ تاہم بغاوتوں کے طوفان مختلف مقامات

<sup>0</sup> تاريخ الطبرى: ٩/٩٤٤، ٥٥٠؛ انساب الاشراف: ٤/٤٥١ تا ١٥٧؛ الكامل في التاريخ: ٥٨٨٠

<sup>( )</sup> المايخ الطبرى: ٤٣/٧ ؟؛ البداية والنهاية: ١٣ /٢٧٦

البناية والنهاية: ٢٧٨ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨

<sup>🖰</sup> الكامل في التاريخ: ه/٣٣، ٣٤



پرامنڈتے رہے۔ ۱۳۳۰ھ میں بسام بن ابراہیم نے خراسان، شیبان یشکری نے عمان اور منصور بن جمہور نے سندھ میں بغاوت کی،ا گلے سال زیاد بن صالح نے وسطِ ایشیا میں خروج کیا۔ <sup>®</sup>

خراسان کے باغی سردارشریک بن شخ نے برطاکہا:

" بم نے اس بات برتو آل محمد کا ساتھ نہیں دیا تھا کہ وہ خونریزی کریں اور ناحق راہ اختیار کریں۔ "

سیس بزارآ دمی اس کے ساتھ ہوگئے۔ بیم ہم ابوسلم خراسانی کے سپر دہوئی ، دیگر مقامات کی طرح یہاں بھی باغیوں کا زورتو ژکرانہیں نثانۂ عبرت بنادیا گیا۔ ®

امام ابراجيم بن ميمون كاقتل:

ان علمی شخصیات کو بھی نہ چھوڑا گیا جو پہلے انقلاب میں ہمنواتھیں اور بعد میں انقلا بی زعماء کی غلطیوں پراحتجان کرنے گئی تھیں۔امام ابراہیم بن میمون الصائغ خراسان کے نامور محدث اور فقیہ تھے،امام ابوداؤداورامام نسائی نے ان کی روایات کی ہیں۔امام ابوحنیفہ دوالئے سے ان کے گہرے تعلقات تھے۔ان کے تقوی کا بیمالم تھا کے علمی خدمات کے ساتھ آئن گری کا کام بھی کرتے اور اس ہے گزربسر فرماتے۔کام کے دوران اذان کی آواز سنتے ہی اوزار ہاتھ ہے رکھ دیتے اور نماز کو چل دیے۔انہوں نے عباسی تحریک کا بھر پورساتھ دیا اور ابو سلم خراسانی کے بہت قریب رہے۔
مگر بعد میں جب انہوں نے عباسی حکام سے قرآن وسنت پر پوری طرح عمل پیرا ہونے اور ظلم وستم سے اجتناب کرنے کامطالبہ شروع کیا تو ابو سلم خراسانی نے انہیں سرائے موت دے دی۔انہیں اس طرح ضرب لگائی گئی کہ کے درمی باتی رہ گئی۔ رہے۔ انہیں دی بین دن تھی دیا۔ اور سے دن سے بین دن تھی دیا۔ اور سے دن سے بین دن تھی دیا۔ اور سے دن سے بین دن سے دن سے دن ہوں بہتار ہا اور وہ پڑے پڑے کرا ہے درہے۔

ا مام ابوحنیفه رمطننهٔ کوان کے قبل کی خبر ملی توا تناروئے کہ جیسے جان نکل جائے گی۔© مسلس ۔ فیصلہ کے سیسر منہ کی سیسر

ابوسلم کی حیثیت بلی کے برابر۔منصور کی رائے:

ا پی حکومت کے کامل استحکام کے بعد سُفاح چاہتا تھا کہ ابو مسلم خراسانی کو بھی ٹھکانے لگادے؛ کیوں کہ ڈرتھا کہ وہ ملکت کے سیاہ و سپید پر قابض ہو کر عجمیوں کی بالا دستی نہ قائم کردے مگر ابو مسلم کے احسانات کی وجہ ہے وہ کوئی حتی فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ سُفاح کے بھائی منصور کی دوٹوک رائے تھی کہ ابو مسلم غداری پر تلا بیٹھا ہے؛ لہذا اس نمٹانے میں بالکل ویرنہ کی جائے۔ سُفاح نے جب کہا: 'اس کے ہم پر برؤے احسانات ہیں۔ اس کا مرتبہ بھی تم جانتے ہو۔' تو منصور نے جواب دیا: 'بیسب کچھ ہمارے دم سے ہے۔ اللّٰہ کی قسم! ابو مسلم کی جگہ کسی بنی کو بھی ال کا موں کے لیے بھیجا جائے تو وہ کرگز رے گی۔' ®

<sup>🕏</sup> تاريخ الطبرى: ١٩٥٧/، ٢٦٤، ٢٦٤، سنة ١٣٣هـ

<sup>🕕</sup> الكامل في التاريخ: ٥/١٤، ٢٤، ٤٣، ١٥ ، ٥

تهذیب الکمال: ۲۲۳/۲ ، ۲۲۳ ، کمال تهذیب الکمال: ۳۰٤/۱

<sup>🕜</sup> الطبقات السنية لمي تواجم الحنفية: ٢٣/١

<sup>@</sup> تأريخ الطبرى: ٧/٨٦٤، ٢٩٤

الم منفاح کواس کاموقع نه ملااور بیکام منصور نے بورا کیا۔ ماہم منفاح کی دفات ۔ دورِ حکومت کی خصوصیات: مفاح کی دفات ۔ دورِ حکومت کی خصوصیات:

ے اں مصنفی است کو ماہ حکومت کر کے چیک کی بیاری میں مبتلا ہوکرااذ والحجہ ۲ سارھ کوفوت ہو گیا۔اس کی عمرلگ بھگ مناح چارسال نو ماہ حکومت کا زیادہ وقت بنوا میہاوران کے وفاداروں کوفتم کرنے میں گزرا۔ <sup>©</sup> نمیں سال تھی۔اس کی حکومت کا زیادہ وقت بنوا میہاوران کے وفاداروں کوفتم کرنے میں گزرا۔

میں من اس کے کاظ سے بیدت مختفر تھی تا ہم کچھ نے کام اس نے کردکھائے۔ پہلے مسلم حکومتوں میں منصب ارات ہمی نہیں رہا۔ دربار میں چندلوگ خاص مشیر اور نتظم ہوا کرتے تھے۔ سُفاح نے سب سے قابل اعتاد مشیر ارات ہمی نہیں رہا۔ دربار میں چندلوگ خاص مشیر اور نتظم ہوا کرتے تھے۔ سُفاح نے سب سے قابل اعتاد مشیر ابسلہ کو بھر پورانظامی اختیارات دے کر' وزیر' قرار دیا۔ اس عہدے کی حیثیت تقریباً وہی تھی جو آج کل' وزیراعظم' کی ہوتی ہے۔ فرق بیہ ہے کہ وزیراعظم عوام کا نمائندہ ہوتا ہے اور سے وزیر خلیفہ کا نائب ہوا کرتا تھا۔ یا در ہے کہ صدیوں کی ہوتی ہے دور پر خارجہ وزیر خارجہ وزیر داخلہ وغیرہ کی کوئی تقسیم نہیں۔

سے عراق میں بنوہا شم کام بیر کیا کہ دارالخلاف کوشام سے عراق میں منتقل کردیا۔ بیاس کی دوراند کیٹی تھی کہاس نے عراق میں بنوہا شم کے سابقہ دارالخلاف کوف کا انتخاب نہ کیا بلکہ 'انبار'' کومرکز قرار دیا؛ کیوں کہ اہل کوف کی تاریخ اس کے مانے تھی۔اس کا جانشین منصور بھی تقریبانوسال تک''انبار'' میں رہا۔

طبیعت کے لحاظ سے جہاں ابوالعباس دشمنوں کے لیے شمشیرِ بے نیام تھا دہاں دوستوں کے لیے نہایت کشادہ دل بھی تھا۔اے شعروادب کا بہت انجھا ملکہ تھا۔ شعراء کوساتھ بٹھا کر کلام سنتااور انہیں خوب نواز تا۔

بوہاشم کی فاطمی شاخ کے بزرگوں کواس نے حکومت سے تو محروم رکھا تا ہم ان پر بہت کھلے دل سے خرچ کرتار ہا تا کہ وہ مطمئن رہیں اور کسی باغیانہ سرگری کی طرف مائل نہ ہوں۔ ®

عَفَاحَ نِ تَعْیِراتی کام بھی کرائے۔ کوفہ سے لے کر مکہ تک ہر منزل پرسنگِ میل نصب کرائے۔ رات کوسفر کرنے والوں کی سہولت کے لیے اس شاہراہ پر روشنی کے مینار بھی تغییر کرائے گئے۔



#### بعض بدعات كاازاله

اں میں شک نہیں کہ بنوعباس کی حکومت کا آغاز بھی کسی مثالی طریقے سے نہیں ہوا تھا اورا قتد ارمیحکم کرنے کے بعد محلاہ اسٹو اسٹو کا ماورفتو حات کے لحاظ محکور بین بنوائمیہ کے ہم پلے نہیں ہو سکے، بلکہ موازنہ کیاجائے تو انتظام وانصرام، اسٹو کا ماورفتو حات کے لحاظ سے بنوائمیہ کا زمانہ بہتر لگے گا۔ تاہم بنوعباس نے آتے ہی کچھا یسے اقد امات کیے جن پران کی جتنی بھی تعریف کی جائے گا۔ تاہم بوئی سنتوں کے احیاء سے متعلق تھے۔

🛈 البناية والنهاية: ٣ ٢٩٤/١٣ 🕐 التاريخ الاسلامي العام، ص ٣٣٦ تا ٣٣٨ 🗇 الكامل في التاريخ: سنة ١٣٤هجري



کھڑے ہوکر جمعے کا خطبہ دینے کی سنت:

سنت بیہ ہے کہ جمعہ وعیدین کا خطبہ کھڑے ہوکر دیا جائے جیسا کہ رسول اللہ سن کی اور خلفائے راشدین کامعمول تھا۔ ® مگر بنومروان اس کے برخلاف بیٹھ کرخطبہ دیا کرتے تھے۔ ® ابوالعباس سَفَاح نے اس بدعت کا خاتمہ کیااور کھڑے ہوکر خطبہ دینے کی سُنت زندہ کی۔اس پڑسلمان بے حدمسرور ہوئے۔ ®

نمازعیدین کے بعد خطبہ دینے کی سنت:

حضورا کرم من فیل کی سنت اور خلفائے راشدین کے تعال کے مطابق عیدالفطراورعیدالانتی کی نمازوں کا خطبہ، نماز کے بعد ہوتا ہے گر بنومروان کے خلفاءاورامراءعیدین کا خطبہ نماز سے پہلے دے دیا کرتے تھے تا کہ مجمع کو چارونا چاران کی لمبی لمبی تقریریں سنناپڑیں۔اس بدعت کا آغاز مروان بن الحکم نے کیا تھا اور حضرت ابوسعید خدری درائی تھیے فقہاء کے سمجھانے کے باوجوداس نے بیدعت ترکنہیں کی تھی بلکہ انہیں میطنز سے جواب دیا تھا:

🛈 مسندالشافعی، ص ۲۳

بہ یہ یہلے بیٹے کر خطبہ وینا حضرت معاویہ ذائنٹی نے شروخ کیا تھا۔ امام شافعی فقل کرتے ہیں:

عن ابي هريرة عن النبي مُؤَيِّزُمُ وابسي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يخطبون الجمعة خطبتين على المنبر قياما يفصلون بينهما بجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الاولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما. (مسند الشافعي، ص ٦٦)

حضرت معاویہ بڑافتند پر بیٹو کر خطبہ دیے کے حوالے ہے اس لیے کوئی الزام نہیں کہ انہیں عذر تھا۔ وہ کبند بہائی اور بدن بھاری ہوجانے کے باعث کورے ہونے میں تکلیف محسوس کرنے کئے تنے۔

عن الشعبي قال: اول من خطب جالساً معاوية حين كثر شحمه وعظم بطنه. (تاريخ دِمَشْق: ٩٠٢/٥٩)

کھڑے ہوکر خطبہ دینا شوافع کے فزد کیک واجب ہے اور احناف کے فزد کیک سنت۔عذر کی بناء پر بیشے کر خطبہ دیا جاسکتا ہے مگرا سے معمول بنانا غلط ہے۔ بنومروان نے بلاعذر مستقل طور پر بھی طرز ممل اختیار کر لیاتھا۔صحابہ کرام نے اس طرز نو کے آغاز پراحتجاج کیا مگر شنوائی نہ ہوئی۔

ا یک بادا موی گورزعبدالرحل بن ام الکم بیشر کر خطبدد ، در با تھا تو کعب بن تجر ہ زیالتین نے و کی کرفر مایا:

انظروا إلى هذا المحبيث يخطب قاعداً "اس خبيث كود يحوكر بين كر خطيدور باب."

يجرانبول فيسورة الجمعة كآيت "وتوكو ك قائمه "برهي جس دائع بوتا بكرسول الدُّمنَّ المَّرِيم كر حطيد ياكرت سيد

(صحيح مسلم، ح: ٣٨ ، ٣٨ ، كتاب الجمعة ،باب في قوله تعالى: وَإِذَا رَأُوْ ا تِجَارَةً

کعب بن تُجُر وینافینو نے جس وقت عبدالرحن بن أم الحکم کوفرا خاتھا اس دور میں بیروش ایک آ دھ حاکم ہی نے اختیار کی تھی ! کیوں کہ علامہ بدرالدین مینی نے عمد قالقاری میں کعب بن تُجر وینافینیو نے اس موقع پر بیا بھی فرمایا تھا: عمد قالقاری میں کعب بن تُجر وینافینو کی بین روایت ابن فتریر کے حوالے ہے بھی نظری کے جس کے مطابق کعب بین تُجر و ما و آیت کالیوم فط امام یوم المصلمین یعتلب و هو جالس . ''میں نے آج تک مسلمانوں کا کوئی امام بیس دیکھا جو بیٹے کر خطب دیتا ہو۔''

(عمدة القارى: ٢١٩/٢، ط دار احياء التراث العربي)

غرض اس دورمیں بید بدعت اِ کا دُ کا گورنروں نے شروع کی تھی تا ہم بعد میں بنومروان نے اس طرز کوائی سنتقل روایت بنالیا۔ نوٹ : عبدالرمن بن اَ م انکام کی نسبت اپنی مال کی طرف ہے،اصل نام عبدالرحمٰن بن عبدالغذ بن ربیعہ ہے۔ (المصحبو، ص ۲۸۰) مرد میں معادن سے دونتہ میں معادنہ میں معادنہ

أم الحكم ابوسفيان ولي نفيز كي بين عبد الرحل حضرت معاويه والفيفية كا مجانجا تقالة حضرت معاويه والفيفية في اسه ۵۸ هاس كوف كا حاسم بنايا تقا- (تساديع المطبري: ۲۱۲/۲ کا)

بر المسلمان الم الحكم كى كوف ير حكومت مختصر مدت تك بى ربى ؛ كيول كداس في الكي ذى كوناحق سزا عدموت و دوى جس ير حضرت معاويد وكالمحل المسام المحمد بن حنبل برواية ابنه عبدالله: ٢ / ٤ ، ١ عدا المنحالي)

🗇 مر أة الزمان في تواريخ الاعيان لسبط ابن الجوزي: ١٥/١ ١عط الرسالة العالمية ؛ الوافي بالوفيات للصفدي:٣٣٢/١٧

''قلہ ٹُس کے مَا تَعْلَم. ''(جو چیزتم جانتے ہو، وہ متروک ہو چک ہے۔)<sup>©</sup>

، بوعہاں نے اقتد ارسنجال کر بنومروان کی اس پُرانی بدعت کا خاتمہ کیااور دوبارہ نمازِعید کے بعد خطبہ دینے کی بوبی این میردی و پی پی نسلول سے خطبہ عید نماز سے پہلے ہوتا چلا آیا تھا؛اس کیے عوام کی بہت بڑی تعداد میں اور کی سے جاری کردی۔ منت جاری سیجی گی تھی، چنانچہ ہر طرف میہ بات بھیل گئ کہ بنوعباس نے سُنت میں تحریف کردی ہے۔ <sup>©</sup> حالانکہ انہوں ای کوسُنت میں تحریف کردی ہے۔ <sup>©</sup> حالانکہ انہوں اں وسٹ ۔ ای وسٹ کا خاتمہ کیا تھا۔ بہر حال آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ علماء وفقہاء کی نظریاتی محنت نے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ سنت وہی نے ایک بدعث کا خاتمہ کیا تھا۔ بہر حال آ ہستہ آ ہستہ علماء وفقہاء کی نظریاتی محنت نے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ سنت وہی ے جس پر ہنوعہاس عمل پیرا ہیں۔ ہے

ے: مدینی دفقہاء بنوعباس کے دورکواس اعتبار سے پسند کرتے تھے کہ نماز ول میں رائج بعض بدعات ختم ہوگئیں اور ان کی جگہ نتیں زندہ ہوگئے تھیں ۔ یہی وجیھی کدایک بار ہارون الرشید نے کوفہ کے مشہور فقیہ ومحدث امام ابو بکر بن عیاش ں۔ پرلٹنے بے بیاجیا:'' آپ نے بنواُ میے کا دور بھی دیکھااور ہمارا بھی۔ بتا ہے ہم دونوں میں ہے بہتر کون ہے؟''

ابوبكر بن عمياش راكفنه نے جواب ديا:

" آے حضرات نماز کے زیادہ پابند ہیں اور وہ لوگوں کے لیے زیادہ نافع تھے۔" ہارون الرشید نے اس معتدل جواب پرانہیں چھ ہزار دینارانعام دیے۔®

ابوبكر بن عياش رطلظنة كامطلب ميقها كه جهادا درتر قياتي وتتميراتي كاموں كے لحاظ ہے بنوأ ميه زيادہ فعال تھے جبكه منون امور کی پابندی میں ہوعباس ان ہے بڑھ کر ہیں۔ تا ہم یا در ہے کہ ہوعباس کی بیفو قیت ہمیشہ نہیں رہی ۔ بعض غلغا ہشانا مامون اور معتصم کے دور می*ں تو سر کا ری سر بیتی میں* با قاعدہ بدعات کی تر وتیج ہوتی رہی تھی۔ ّ

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، ح: ٩٥٦، كتاب الجمعة، باب الخروج الى المصلِّي بغير المنبر؛ صحيح مسلم، ح: ٢٠٩٠، كتاب صلوة العيدين؛ ح: ١٨٦، كتاب الايمان، باب النهى عن المنكر من الايمان

وألا ابن حزم: واحدث بنو امية تاخير الخروج الى العبد و تقديم الخطبة قبل الصلوة والاذان والاقامة. والمحلَّى بالآثار: ٣٠٤٧٣،

<sup>🛈</sup> ائداد بعیش ہے کوئی بھی هلیۂ عید کے قبل الصلوٰۃ ہونے کا قائل نہیں۔اس پراجماع ہے کہ ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔اگر خطید نمازعید ہے پہلے دے دیا حمیا آلام ثانی اورام ماحمد بن منبل ریطنتها کے نزدیک وہ کا لعدم ہوگا، اے لوٹا نالا زم ہوگا چاہے طویل وقت بی کیوں ندگز رجائے۔ امام مالک برطنند کے نزدیک تماز کے بعداے اونایا جائے بشرطیکہ بہت زیادہ دفت نہ گزرجائے۔ احناف کے نزدیک خطبہ عید کا نماز کے بعد ہوتا سنت ہے۔ اگر کس نے نماز عیدے پہلے خطبہ دے والوالع اخرور ل المحرية على المناه على مذاهب الاربعة للشيخ عبدالوحمن المجزيري: ١ /٢٢٢، ط العلمية)

فقدكانت الخطبة بعد الصلاة في عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين حتى أحدث بنو أمية الخطبة قبل الصلاة لأنهم كانوا في خطبتهم يشكلمون بما لا يعلَ فكان الناس لا يجلسون بعد الصلاة لسماعها فأحدثوها قبل الصلاة ليسمعها الناس. (المبسوط

إنخطب قبل الصلاة أجزأه مع الإساء ة ولا تعاد بعد الصلاة. (الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: ٩٤/١) إدبدا بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة. (كتاب الام للشافعي: ٢٧٠/١)

للوعطب قبل الصلاة لم يعتد بها في قول جمهور العلماء. (المبدع في شرح المقع: ١٨٩/٢)

<sup>©</sup> لمناقدم بنو العباس بدأوا بالصلوة قبل الخطبة فانصرف الناس وهم يقولون: بُدُّلت السنة بُدُّلت السنة يوم العيد. (سير اعلام النبلاء:

<sup>0</sup> سيراعلام المنبلاء: ٨/٨ ع



## بنواميه برمظالم يمتعلق بعض روايات كامحاكمه

عبای انقلاب، سلی شورش کے بل پر برپاہوا تھا؛ اس لیے اس میں بڑے بیانے پرخونریزی ہوئی۔ ایک بی بنائی عکومت کا تختہ اللتے ہوئے اگر اس قدر ناروا خون بہہ گیا ہوتو بید دنیاوی سیاست کے لحاظ ہے معمولی بات ہے۔ ہاں اسلامی اقدار ناحق اتنی خوزیزی کی بھی اجازت نہیں دیتیں۔ لیکن انقلاب کی حرارت اورانتقالی اقتدار کے جوش وخروش میں بھی اسلامی نقاضوں کو یا در کھنا تاریخ بیں خال خال ہی کسی کونصیب ہوا ہے؛ اس لیے بنوع باس بھی اس انقلاب میں اسلامی نقاضوں کو یا در کھنا تاریخ بیں خال خال ہی کسی کونصیب ہوا ہے؛ اس لیے بنوع باس بھی اس انقلاب میں اپنے ہاتھوں کو ناحق خوزیزی سے ندروک سکے۔ تاہم اس بارے میں جہاں بعض روایات حقیقت ہیں، وہاں بعض روایات میزی پرمٹنی معلوم ہوتی ہیں۔

ان میں سے ایک مشہور قصہ بیہ ہے کہ مُفّاح کے بچاعبداللّٰہ نے ۸ یا ۹۰ مرائے بنوامیہ کواپنے ساتھ دسترخوان پر بھار کھا تھا کہ ایک شاعر نے آکر بنوامیہ کے مظالم کے بارے میں پچھاشتعال انگیز اشعار سنادیے جنہیں سنتے ہی عبداللّٰہ نے ان امرائے بنوامیہ کو ڈنڈول سے پٹواکر قتل کرادیا اور پھران دم تو ڑتے سسکتے لوگوں کے اوپر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا اور کہا:'' آج حسین بن ملی کا بدلہ ہوگیا۔' <sup>©</sup>

ای قسم کا واقعہ مُفاح کی طرف بھی منسوب ہے کہ اس نے امرائے بنوامیہ کوئل کرا کے ان کی لاشوں پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور کہا: '' کھانے میں ایسی لذت پہلے بھی نہیں آئی۔'' بھراس کے تھم سے لوگ لاشوں کو گھییٹ کرلے گئے اور انہیں راستے میں بھینک دیا تا کہ لوگ ان پر لعنت کرتے ہوئے گزریں ۔ان لاشوں کو کتے بھنجوڑتے رہے۔جب ان کے گلنے سرینے سے علاقے میں تعفن بھیلنے لگا تو آنہیں کسی گڑھے میں بھینک دیا گیا۔ ®

یدروایات مبالغہ آمیز ہیں۔ان وا تعات کواس انداز سے ابوالفرج اصفہانی نے ''الا غانی'' میں اور ایعقو بی نے اپی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ان حضرات کا تعلق اہلِ تشیع سے تھا۔ یہ لوگ شیعی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے ؛اس لیے جس طرح وہ ہنوامیہ کے بارے میں بہت سی جھوٹی اور مبالغہ آمیزروایات پھیلا تے رہے ،اسی طرح ہنوعباس کو بدنام کرنے اور لوگوں کوان کے خلاف بھڑ کانے میں بھی ملوث رہے۔

درست بات اتن ہے کہ عبداللہ بن علی نے نہرا بی فطرس کے کنار ہے اسّی سے زائداموی عما کد کو لاٹھیوں سے پڑا کرقش کرادیا تھاجیسا کہ خودعباسی دور کے معتمد موّر خ البلاذُری کی تاریخ ''انساب الاشراف'' میں منقول ہے۔ ®

<sup>🕏</sup> الاغاني لابي الفرج الاصبهاني: ٣٤١/٤، ٣٤٢ ،ط دارالفكر

<sup>🛈</sup> تاریخ بعقوبی،ص ۲۵۶

<sup>🖱</sup> انساب الاشراف: 3/234، 334، ط دارالفكر

انٹوں پردسترخوان بچھا کر کھانا کھانا عبداللہ بن علی کے بارے میں ثابت ہے نہ سُفاح کے بارے میں۔
ایک تصدید بھی ہے کہ سُفاح کا بھائی کچی جب اہلِ مُوصِل کی بغاوت کو کچلنے گیا تو وہاں اس کی فوج کے ہاتھوں
ایک تصدید بھی ہے کہ سُفاح کا بھائی کچی جب اہلِ مُوصِل کی بغاوت کو کچلنے گیا تو وہاں اس کی فوج کے ہاتھوں
ایک قصد بیناہ گزینوں کو سزائے موت دی گئی ،عورتوں اور بچوں کا قبل عام کیا گیااور فوج کے عبثی سپاہیوں
ایک خواتین سے زنا بالجبرکیا۔
ایک قب سل کی خواتین سے زنا بالجبرکیا۔

ر و رہاں ہے۔ انہیں نقل کیا ہے گر گریہ قصہ سی معتبر روایت میں موجود نہیں۔ ہماری تلاش کے مطابق صرف ابن اثیر روائشۂ نے انہیں نقل کیا ہے گر کوئی حوالہ نہیں دیا بلکہ شروع میں بیعنوان لگایا ہے: "ذکر و لایة بحیثی بن محمد السُوصِل و ماقبل فیھا." میاں "ماقبل" سے صیغے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بسند ہاتوں کوفل کردیا ہے۔ <sup>©</sup>

ہیں ہے۔ اس نتم کے قصے شیعہ موَرخ یعقو بی نے نقل کیے ہیں اور مُوصِل کے مقتولین کی تعداد ۸اہزارتک بتاتے ہوئے وی کیا ہے کہان کے خون سے دریائے وجلہ مرخ ہو گیا تھا۔ ®

روں یہ بہ بوامیہ کے خافاء کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے کے قصے بھی یعقو لی نے مبالغے کے ساتھ نقل کیے ہیں۔ مثلا اس نے بیان کیا ہے کہ سَفَاح نے عبد الله بن علی کولکھ دیا کہ بنوامیہ سے جیسے جیا ہوا پنا انتقام لو۔ چونکہ اُموی خلیفہ ہشام بن عبد اللہ نے سَفَاح کے والدمحر بن علی کوساٹھ کوڑے مارے سے؛ لہذا عبدالله بن علی نے ہشام کی لاش کوقبر سے نکلوایا اور ہرکوڑے کے بدلے اے دود وکوڑے مارے ، یبال تک کہ پوری لاش کی تکہ بوٹی ہوگئی۔ ©

عالانکہ ہشام بن عبدالملک سادات کے تمام بزرگوں کا احترام کرتا تھا۔ کسی معتبر سند سے منقول نہیں کہ اس نے محمد بن علی پرمظالم ڈھائے ہوں۔ فقط ایک باراس نے انہیں قید کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر پھر درگز رہے کا مرایا۔ ® شیعہ داویوں کا کہنا ہے کہ عباسیوں نے امویوں کے پانیتخت دِمُثُق کو فتح کر کے دہاں بچپاس ہزارا فراد کوئل کیا اور

جامع مجداموی میں ستر دن تک عباسی فوجوں کے گھوڑے بند <u>ھے ر</u>ہے۔®

گرتاریخ طبری، الکامل فی التاریخ، تاریخ ابن خلدون اور البداییة والنهاییسمیت ابل سنت کے کسی تاریخی ما خذ میں بیروایت نہیں ملی ؛اس لیے بیروایت سخت مشکوک ہے۔

علامه ابن اشرر والنفن نے دودھ پیتے بچوں یا اُندئس فرار ہوجانے دالوں کے سواسب کے تہدیتے کردیے جانے کا ذکر بھی کیا ہے مگر کوئی حوالہ نہیں دیا۔ ® اے ابن خلدون روائٹ نے بھی نقل کیا ہے، نیز بھرہ میں سلیمان بن علی کے حکم ہے بنوامیہ کے قبل عام، ان کی لاشوں کو گھسیٹ کرکتوں کے آگے ڈالنے کے دافعات بھی ذکر کیے ہیں مگر بیسب "فیل" (کہا گیا) کہہ کر بیان کیا ہے اور آخر میں کہا ہے: والله اعلم مصحة ذالك. (اللہ بی جانتا ہے کہ یہ با تیں صحیح اللہ ایک ہے بیا بیان کیا ہے اور آخر میں کہا ہے: والله اعلم مصحة ذالك. (اللہ بی جانتا ہے کہ یہ با تیں صحیح اللہ بی جانتا ہے کہ یہ باتیا ہے کہ یہ باتیا ہے کہ بی ایک بیان میں شاہد کی میں مثل ہے۔



<sup>🕝</sup> تاریخ یعقربی: ۱/۱۵۴

تاریخ یعفوبی: ۱۳۶۸
 تاکامل فی الناریخ: سنة ۱۳۲هـ

<sup>🕜</sup> تاريخ يعقوبي، ص ٢٥٤

<sup>@</sup> تاريخ يعقوبي، ص ٢٥٤

الكامل في التاريخ: سنة ١٣٢هـ

<sup>@</sup> انساب الإشراف: ٨٥/٤

<sup>🎱</sup> تاريخ ابن خلدون: ۲۹۹/۳

فلاصہ یہ ہے کہ قدیم مآخذ میں شیعہ مورضین ہے سواہم کی کو بیر مبالغة آمیز باتیں نقل کرتانہیں و کیستے۔ ظیفہ بن خیاط ، امام طبری اور حافظ ابن کشر رہ النظیام نے نہ کورہ ہم رانیوں کی کوئی روایت نقل نہیں گی ۔ علامہ ابن اثیم رہ النظیام اور رہ نتی رہ نہیں شک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ البت امام بلاؤری نظامہ کی المبری کیا ہے کہ وہ شق پر تبھے کے بعد عمر بن عبد العزیز رہ اللغہ کے سواتم ام اموی خلفاء کی قبریں اکھاڑ دی گئی تھیں۔ ﴿ امام طبری کیا ہے کہ وہ شق پر تبھے کے بعد عمر بن عبد العزیز رہ اللغہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ البت امام بلاؤری رہ اللغہ بی عبد العربی کے مبداللہ بن علی نے نہر ابی اُفطار سی اُفطار دی گئی تھیں۔ ﴿ امام طبری اللغ الله اور الله الله بین علی نے نہر ابی اُفطار کی بیا تھا۔ ﴿ الله بیل کے مبداللہ بی نظامہ کے بیاد کی وضاحت امام خلیفہ بن خیاط اور امام بلاؤری وُلظائی کی روایات سے ہوئی ہے کہ وہ مُشق کی فتح کے مروقع پر امرائے بنوامہ بیل کہ واللہ ہیں معاویہ اور عبدالملک بن مروان کے بوتے پر بید بن معاویہ اور عبدالملک بن مروان کے بوتے پر بید بن معاویہ اور عبدالملک بن مروان کے پر بوتے عبداللہ بن عبدالبجار کوگر فتار کر کے سولی دی گئی تھی ۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن علی نے بنوامہ کے اس کے بانے والے اس انقلاب میں مظالم ہوئے تھے اور بہت سے لوگوں کوشک و شبے کی بناء برقتی کیا گیا تھا، گر اس بارے میں مبالغہ آمیز روایات سے احراز کرنا عبداللہ اور خلفاء میرا کی اعتراض خلفاء میرا کی اعتراض خلفاء میرا کیا اعتراض نے عبدی خلفاء میرا کیا اعتراض نا

تمام عبای خلفاء پر ہوئی شدت سے بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے عربوں کی جگہ میوں پر جمروسہ کیا۔ان کی عفلت کی وجہ سے ایرانی تمام شعبوں پر مسلط ہو گئے جس کی وجہ سے مختلف فتنے بھیلے اور خلافت کمزور ہوتی چلی گئے۔

مگر بیاعتراض بالکل سطی ہے۔ پہلی بات توبہ ہے کہ خلفائے بنوعباس کے ایوان سے عرب بھی بے دخل نہیں ہوئے کسی بھی خلیفہ کے نائبین اور سرکر دہ عہدے داروں کے نام ونسب کا جائز ہ لیں تو خاصی تعداد خود ہنوعباس کی دکھائی دے گی اور طاہر ہے کہ بیسب عرب تھے۔البتہ عجمی ارکانِ دولت رفتہ رفتہ بوجے گئے جوا کی فطری بات تھی۔ حقیقت یہ ہوگے کہ کسی عباسی خلیفہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ عربوں پر پورا انحصار کرتا ؛ کیوں کہ اس دور تک اسلام استے دور دراز علاقوں میں پھیل گیا تھا کہ عرب مسلم آبادی کا ایک مختصر عمل کے متر ادف ہوتا جو بجائے خود شورش اور خانہ جنگی کا باعث مخصوص رکھے جاتے تو یہ دوسری تمام تو موں کے استحصال کے متر ادف ہوتا جو بجائے خود شورش اور خانہ جنگی کا باعث بنتا۔ بیا یک مصنوعی چیز ہوتی جو زیادہ مدت برقر ارنہیں رہ سکتی تھی۔ یہ پالیسی ایک قسم کا قبائلی تسلط ہوتا جو اسلامی مسادات بنتا۔ بیا یک خلاف تھا اور حکمت وسیاست کے بھی ؛ اس لیے عباسی خلفاء عربوں کو پہلے جیسی بالا دی دلا نا چا ہے تو یہ مگن نے تھا۔ کے بھی خلاف تھا اور حکمت وسیاست کے بھی ؛ اس لیے عباسی خلفاء عربوں کو پہلے جیسی بالا دی دلا نا چا ہے تو یہ مگن نے تھا۔ کے بھی خلاف تھا اور حکمت وسیاست کے بھی ؛ اس لیے عباسی خلفاء عربوں کو پہلے جیسی بالا دی دلا نا چا ہے تو یہ مگن نے تھا۔

<sup>🕕</sup> انساب الاشراف للبلاذري: ١٠٤/٤ 💮 تاريخ الطبري: ٤٤٣/٧؛ انساب الاشراف للبلاذري: ١٠٤/٤

<sup>🕜</sup> تاريخ خليفة بن خياط، ص٥٠٤، ٤ ، ٤ ؛ انساب الاشراف: ٣٣٢، ٣٣١/٩

عای خریک کامیا بی اورایک سوالیه نشان:

عبان رہ۔ بظاہر عبای قائدین کا میاب ہوئے اور عالم اسلام میں ان کے خاندان کی حکومت قائم ہوگئی مگر بنوعباس کا انداز بظاہر عبای قائدین کا میاب ہوئے اور عالم اسلام میں ان کے خاندان کی حکومت قائم ہوگئی مگر بنوعباس کا انداز ہے مرحلے میں قابلِ تقلید نہیں کہا جاسکتا ؛ کیوں کہ اس سے اُمت میں خانہ جنگی کا بیات ہوئے ہوں کہ اس سے اُمت میں خانہ جنگی کا ورکشت و دروازہ کھلا، گمراہ جماعتوں کے حوصلے بلند ہوئے اور ان کی وجہ سے بدعقیدگی ، بےاصولی اور لا قانونیت پھیلی اور کشت و دروازہ کھلا، گمراہ جماعتوں کے حوصلے بلند ہوئے اور ان کی وجہ سے بدعقیدگی ، بےاصولی اور لا قانونیت پھیلی اور کشت و دروازہ کھلا ، گمراہ بھات کے کہا تھیل ہے کہا تھیل ہے نہ تابل تقلید۔

وں ہوں ہے۔ اں! عباسی خلفاء کے بہت سے کارنا مے یقیناً قابلِ تعریف ہیں۔ان کا دورِعروج علمی ،اخلاقی ، تہذیبی اور معاشرتی لحاظ ہے مسلمانوں کی تاریخ کا سنہرا دور شار ہوتا ہے۔دورِز وال میں بھی اسی خلافت کی برکت تھی کے مسلمان افتراق دانتشار کا شکار ہوکر بھی کسی نہ کسی درجے میں ایک مرکز سے وابست رہے۔

ای لیے عباسی انقلاب پرتصرہ کرتے ہوئے حافظ ذہبی دلشنہ فرماتے ہیں:

" "ہمیں فلافت کے بنوعباس میں منتقل ہونے پرخوش ہے گراللہ کی قتم! جس طرح ہے کام ہوا، وہ

ہمیں نا گوار ہے؛ کیوں کہ اس میں خونریز کی، قید و ہندا ورلوٹ مار ہوئی۔ انا للّٰہ و اتا المیہ راجعو ن

پس امن کے قیام اور جانوں کی حفاظت کرنے کے باوجود ظالم حکومت قائم ہوئی۔ ایسی حکومت کو
عادل نہیں کہا جاسکتا جس کی موجود گی میں حرام کام ہونے رہیں۔ ایسے میں انصاف کہاں؟ یہ تو ایک
خراسانی و تجمی جابر حکومت قائم ہوگئی۔ آہ! بیرات بھی گزشتہ رات ہی جیسی (اندھیری) ثابت ہوئی۔ "
پی ہے کہ بنوامیہ کے حکام کی غلطیوں کے جواب میں بنوعباس نے جوابِ آں غزل کے طور پر ماورائے دین
سیاست کاراستہ اپنا کراتی بھاری غلطی کی کہ سالہا سال کی وہ تمام کش مش، وہ ساری محنت اورانسانی و مادی وسائل کا وہ
سیاست کا راستہ اپنا کراتی بھاری غلطی کی کہ سالہا سال کی وہ تمام کش مش، وہ ساری محنت اورانسانی و مادی وسائل کا وہ
سیارا استعال اُمت کے نفع ونقصان کے لحاظ سے بالکل اکارت گیا جس کے ذریعے ایک خاندان ، دومر سے خاندان پر
ماذی ہوا۔

<del>\*\*</del>

<sup>0</sup> سبر اعلام النبلاء: ١٨/٦٥



# ابوجعفرالمنصو ر

عبدالله بن محمد زوالحه ۱۳۷ه هستاسس زوالحبه ۵۸ه جون 754ء سستاسسا كتوبر 775ء

سَفَاح کے بعداس کا بڑا بھائی ابوجعفرالمنصو را ۳ سال کی عمر میں خلیفہ بنا۔وہ گندی رنگت، بلند ناک،ہلکی ڈاڑھی اور لمبی زلفوں دالا جوان تھا۔جسم دبلا پتلا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں عزم کی بجلیاں چیکتی تھیں۔اس نے اپنی نوجوانی کے زمانے میں حدیث اورفقہ کاعلم بڑی لگن سے حاصل کیا تھا۔ <sup>©</sup>

اس نے پورے بائیس سال حکومت کی اور تمام باغیوں اور خالفین کا قلع قبع کر کے عباسی خلافت کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ اس نے بیشار ترقیاتی کام کرائے جن میں سب سے بڑا کارنامہ دارالخلافة ' بغداد' کی تغیر تھا۔ منصور ایک نہایت ماہر سیاست دان تھا۔ اس نے پورے عالم اسلام پر مرکز خلافت کی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے کئی سیای گرکامیا بی سے آزمائے۔ اس نے کسی کو حجاج بن پوسف کی طرح کسی ضوبے کا مطلق العنان حاکم نہیں بنے دیا بلکہ گورزوں کے اختیارات محدودر کھے اور انہیں جلدی جلدی تبدیل کرتارہا۔ اس نے خلیفہ کی روحانی حیثیت کواجا گرکے مسلمانوں کو دلی طور پر مرکز خلافت کا وفادار بنانے کی کوشش بھی کی اور ایک حد تک اس میں کا میابی حاصل کی۔ منصور کی حیثیت بنوع باس میں وائی کی حکومت کو مشکم منصور کی حیثیت بنوع باس میں ویسی بنوا میہ میں عبد الملک بن مروان کی ۔ عباسی خاندان کی حکومت کو مشکم کرنے میں اصل کر داراسی کا تھا۔

مخالفین كاخاتمه ..... چپاعبدالله بن على سے ش كش:

منصور کو حکومت سنجالتے ہی اپنے چچا عبداللہ بن علی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ سَفّاح کی کا میابیوں میں عبداللہ بن علی کا بڑا ہاتھ تھا، ہی نے آخری اموی خلیفہ مروان ٹانی کوزاب کے معرکے میں فیصلہ کن شکست دی تھی ادرامو یوں

البدایة والنهایة: ٤٥٩/١٣، توجعة: ابی جعفو المنصور: سنة ١٥٨ه
 البدایة والنهایة: ٢٥٩/١٣، توجعة: ابی جعفو المنصور: سنة ١٥٨ه
 اوٹ: مُفَاح اورمنصورونوں كاصل نام عبراللہ تقامہ باپ شركے ہمائى تتے مصور مَفَاح ہے دس سال بڑا تھا، مَفَاح كى ماں ربطہ بنت نبيداللہ عرب شمار كى ماں ربطہ بنت نبيداللہ عرب شمار كى بناء يرمقاح كو كومت يہل كى مال سفاعہ بربرى تقى - (التاويخ الاسلامى معجمود شاكو: ١٦/٥، ٢٠) عالباً عالص عرب ہوئے كى بناء يرمقاح كو كومت يہل كى -

ر مرز شام کوفتح کیا تھا۔ اس کی خدمات کے بدلے سَفَاح نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بعد خلافت اسے سونپ کے مرز شام کوفتح کیا تھا کہ اپنے بعد خلافت کی وصیت اپنے بھائی ابوجعفر منصور کے لیے کردی۔عبد اللہ بن علی کو سرجائے گا۔ لیکن مرتے وقت اس نے خلافت کی وصیت اپنے بھائی ابوجعفر منصور کے لیے کردی۔عبد اللہ بن علی کو بھی کہ سے بھی کی اس بھی ہی اس نے بیعت سے انکار کردیا اور نشکر جمع کر سے بھیوں کی اس بھی ہی اس بھی کے دران میں آماد و کیکار ہوگیا۔ الجزیرہ کے علاقے حران میں آماد و کیکار ہوگیا۔

اجزیوں اسک میں میں کو آزمایا۔ ابوسلم نے سے ایک بار پھر پرانے نمک خوارا بوسلم خراسانی کو آزمایا۔ ابوسلم نے مصور نے اپنے چچا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بار پھر پرانے نمک خوارا بوسلم خراسانی کو آزمایا۔ ابوسلم نے میان جنگ میں عبداللہ بن علی کو شکست وی اوروہ فرار ہوکر بھرہ میں اپنے بھائی سلیمان بن علی کے پاس روپوش میران جنگ میں مصورات قبل کرنے پر تلا ہوا تھا مگر سلیمان بن علی نے آ کراس کی جان بخشی کی پرزور سفارش کی۔ ہوگیا۔ منصورات قبل کرنے پر تلا ہوا تھا مگر سلیمان بن علی نے آ کراس کی جان بخشی کی پرزور سفارش کی۔

ہوں۔ آ خرمنصور مان گیا۔عبداللہ بن علی کو گرفتار کر سے جیل میں ڈال دیا گیا۔نوسال بعدسلاخوں کے پیچھے ہی اس کی روح جم سے بندھن سے آزاد ہوئی۔ <sup>©</sup> بیاس شخص کا انجام تھا جس نے خاندانی تعصب میں اندھے ہوکر دوسرے خاندان سے بے تصور لوگوں کو ہلا جواز قبل کیا۔ آخر کا راسے اپنے ہی خاندان کے ہاتھوں ذلت وخواری کی موت نصیب ہوئی۔ الا مسلم خراسانی کا انجام:

ابوسلم خراسانی نے اپنی سیاست، مکاری اور ہوشیاری سے بنوعباس کی سلطنت کو وجود بخشا تھا اور اس کے خالفین کو چن کرختم کیا تھا؛ اس لیے وہ پوری سلطنت پر اپنی اجارہ داری سمجھتا تھا اور خلیفہ کو اپنا تھا ج تھا۔ سفاح کے زبانے میں آخر تک وہ خراسان ہی میں مقیم تھا اور ایک طرح سے وہاں اس نے اپنی مستقل حکومت قائم کی ہوئی تھی کسی برے سے بڑے اقدام کے لیے وہ خلیفہ سے بوچھنے کی ضرورت محسوں نہیں کرتا تھا۔

مملکت کے تمام امراء نے عراق آکر سَفاح سے بذات خود بیعت کی تھی گرا ہو مسلم خود کوسَفاح کا سر پرست سمجھتا تھا؛
ال لیا اس کے پاس حاضری دینا بھی گوارا نہ کیا۔ آخر سَفاح نے اپنے بھائی منصور کواس کے پاس خراسان بھیجا تا کہ
ال سے باقاعدہ بیعت لے منصور نے بچھ دن وہاں رہ کرمحسوس کرلیا کدا ہو مسلم کی بدد ماغی حدہ تجاوز کر رہی ہے۔
ال نے داہی آکر سَفاح کو مشورہ دیا کہ مناسب موقع ملتے ہی اس کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ سَفاح نے اس مشور سے ساتفاق کیا گراہے اس کام کام ناسب موقع نہل سکا۔

خراسان میں سلیمان بن کثیر عباسی خلافت کا بہت بروا محسن تھا جس نے انقلاب کی کامیا بی میں غیر معمولی کر دارا دا کیا تھا۔ ابوسلم نے محض شک کی بنیا دیرا سے قبل کرا دیا۔ منصور نے اس دافعے کا ذکر کر کے سَفاح سے کہا: "اگرآپ نے ابوسلم کوچھوڑ دیا تو خلیفنہیں رہ سکتے؛ کیوں کہ وہ جو چاہتا ہے کرگز رتا ہے۔" ® اُدھرابوسلم کوچھی سُفاح اور منصور کی نبیت کا اندازہ ہوگیا تھا؛ اس لیے اس نے خراسان کے علاوہ شام اور حجاز پر بھی

تلاعامل کرنے کی تگ ودوشروع کردی۔ تا کداگر خلقاء اس کے خلاف کچھ کرنا جا ہیں تو بھی نہ کرسکیس۔ وہ منصور کی المعامل کرنے کی تنگ ودوشروع کردی۔ تا کداگر خلقاء اس کے خلاف کچھ کرنا جا ہیں تو بھی نہ کرسکیس۔ وہ منصور کی المعامل نہی النادیخ: ۲۹/۵ تعت ۲۹/۹ ہے۔ ۵۵

قوت ارادی اور فولا دی گرفت سے واقف تھا؛ اس کے اس کے خلیفہ بنے پر ذرا بھی خوش نہیں ہوا تمام موسینالالا نے منصور کی تخت نشینی پراسے مبار کباد کے پیغامات بھیجے تھے گرا بوسلم نے اتنی زحمت بھی نہ کی آخر منصور کی طرف اسے ملامت آمیز خط لکھا گیا تب اس نے رسی مبار کباد کا پیغام بھیجا۔ منصور کو بیا طلاع بھی ملی کہ ابوسلم اس کے نظر اسے بیاد بی سے ایک طرف بھینک کر طنز یہ قیقے بلگا یا کرتا ہے۔ اب منصور کو یقین ہوگیا کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہے۔ آب منصور کو یقین ہوگیا کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہے۔ آب منصور کے تھی کر طنز یہ تو تھے بلگا یا کرتا ہے۔ اب منصور کو یقین ہوگیا کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہے۔ آب منصور کے تعلم پر الجزیرہ جا کر عبداللہ بن ملی کی سرکو بی کی تا کہ اس بہانے شام اور گردؤان نہ تسلط کا موقع بھی بل جائے مگر منصور نے اس کی مطلق العنانی کی راہ مسدود کرنے کی حکمت عملی اپنائی تھی۔ تسلط کا موقع بھی بل جائے مگر منصور نے اس کی مطلق العنانی کی راہ مسدود کرنے کی حکمت عملی اپنائی تھی۔ تاکہ وہ اپوسلم نے بھاری مقدار بیس مالی غذیمت عاصل کیا تھا۔ منصور نے ایک المرائی بھر کہ اٹھا اور بولا:
تاکہ وہ اپوسلم سے مال غذیمت کا حساب لے۔ ابوسلم اس پر بھڑک اٹھا اور بولا:

'' جانیں کینے کے بارے میں مجھ پراعتماد ہےاور مال کے بارے میں نہیں۔''<sup>®</sup>

اس نے منصور کوصاف صاف لکھ دیا:

''میں نے اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرض کی بخیل کی خاطر رسول اللہ طاقیق کی رشتہ داری کا ترف رکھنے والے خلیفہ ہے بیعت کی تھی۔ مگر خلیفہ نے مجھے قرآن سے جابل سمجھاا ورقرآن کے مطلب میں تریف کرتے ہوئے میری تلوار کو بے نیام کرایا اور تھم دیا کہ میں رحم دلی چھوڑ دوں ،معذرت قبول نہ کروں ،کی کی لغزش معاف نہ کروں ۔ پس میں نے آپ کی سلطنت کی خاطر بیسب پچھ کیا۔ مگراب اللہ نے مجھے تو ہے کی توفت دکی توفت دی ہے۔ اب اگر اللہ مجھے معاف کرد ہے تواس کی مہر بانی ۔ اگر سزاد ہے تو میری بدا تمالی اس قابل ہے۔''® منصور اور ابوسلم میں کشیدگی اور بدا عتادی کی بیوفت ابوھتی گئی۔ آخر منصور نے سفیر بھیج کر ابوسلم کومنا نے اوراپ پاس بلانے کی کوشش کی ۔ اگر ابوسلم کے مشیروں نے اسے مجھایا کہ منصور کے پاس جانے کا مطلب ابنی موت کود تو میری بنا ہے ، خراسان میں فوج اور عوام سب اپنے ہیں ۔ منصور نے اگر ہمیں بحال رہنے دیا تو ٹھیک ہے ، ورنہ ہم ال یہ خراسان میں فوج اور عوام سب اپنے ہیں ۔ منصور نے اگر ہمیں بحال رہنے دیا تو ٹھیک ہے ، ورنہ ہم ال سے خطنے کے لیے کا فی ہیں ۔

منصور بھی باز آنے والانہ تھا۔ اگر ابوسلم عیاروں کا عیارتھا تو منصور بھی معمولی سیاست دان نہ تھا۔ اس نے ابوسلم کوشیشے میں اتار نے کے لیے سہ طرفہ چالیں چلنا شروع کر دیں۔ اس وقت ابوسلم الجزیرہ میں مقیم تھا، منصور چاہنا تا کہ وہ کسی بھی قیمت پرخراسان واپس نہ جا سکے: اس لیے اسے شام اور مصر کی گورزی کا پروانہ لکھ بھیجا۔ ابوسلم بھی گیا کہ یہ جھے خراسان کی بے تاج یا دشاہی سے محروم کرنے کی ایک چال ہے۔ وہ اس تھم نامے کومستر دکر کے خراسان دانہ ہوگیا جہاں وہ ابوداؤ دنا می ایک شخص کونا ئب بنا کر آیا تھا۔ اوھر منصور نے تیز رفتار قاصد بھیج کر ابوداؤدکو پیش ش کرالا کا گورز بنادیا جائے گا۔

<sup>🕑</sup> تاريخ الطبرى: ۴۸۳،۴۸۲/۷

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٣٠٦/١٣

<sup>🗇</sup> تاريخ الطبرى: ٤٨٤، ٤٨٤؛ انسا ب الاشراف: ٢٠٤، ٢٠٣/٤

الوداؤدے لیے بیزغیب بڑی دلفریب تھی۔اس نے اپ آ قاابو سلم کو پیغام بھیجا: ''خلفائے اہلِ بیت سے ناراضی رکھنا مناسب نہیں۔ آپ ان کی منشاء کے بغیر خراسان واپس نہ

معات ہے۔ آیج - پہلے ان کے پاس تشریف لے جا کرسلح وصفائی کرلیں۔''

ا ہے۔ جب ہے۔ ابو سلم اس دقت عراق کے سرحدی شہر حلوان تک پہنچ چکا تھا۔اس خط کے ملنے پراس نے خراسان کی طرف سفر ابو سلم اس دقت عراق کے سرحدی شہر حلوان تک پہنچ چکا تھا۔اس خط کے ملنے پراس نے خراسان کی طرف سفر ہنزی کر دیا اور سوچ بچار میں پڑ گیا۔

400 روی اور المحینان کے لیے اپنے دست راست ابوائن کومنصور کے پاس بھیجاتا کہ دربار خلافت کے اصل ترزید اطمینان کے لیے اپنے دست راست ابوائن کومنصور کے باس بھیجاتا کہ دربار خلافت کے اصل عزائم معلوم ہوں۔ ابوائخق دارا لخلافۃ بہنچاتو منصور کے تکم سے تمام امرائے مملکت نے شانداراستقبال کیا۔خودمنصور نے اسے کہا نے اسے ساتھ بٹھا کر اس قدراعز از واکرام کیا کہ ابوائخق کے تمام شکوک دور ہوگئے۔ اس کے بعدمنصور نے اسے کہا نے اسے کہا کہ جارے پاس لے آؤ، بدلے بیس خراسان کی حکومت تہمیں دے دی جائے گی۔

ر کا کا اللہ اللہ اللہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے تمام شکوک بے بنیاد ہیں۔ اس کے پاس میں اور جانا کہ منصور آپ پر نہایت مہر بان ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے تمام شکوک بے بنیاد ہیں۔ اس کے پاس ضرور جانا علیہ اس کے معاملات صاف ہوجا کیں اور مقام ومرتبے میں اضافہ ہو۔

'' ''ہمسلم کوابواسحاق پر بے حداعتا دتھا؟ لہٰذاان با توں پریقین کرکے وہ خراسان کا سفرترک کرکے تین ہزارسپاہیوں کے ساتھ مدائن روانہ ہو گیا جہال منصوراس کا منتظرتھا۔

منصور نے اسے مزید بے فکر کرنے کے لیے ایک اور جال چلی منصوبے کے مطابق اس کا ایک سرکاری اعلیٰ افسر رائے میں ابوسلم سے ملا اور اسے کہا:'' میں جا ہتا ہوں خلیفہ' کسکر'' کی حکومت مجھے بخش دیں؛ کیوں کہ آج کل وہاں کی پیدوار بہت زیادہ ہے۔اگر آپ خلیفہ سے ملا قات میں میری سفارش کردیں تو کام بن جائے گا۔''

ابوسلم بین کر بہت خوش ہواا وسمجھا کہ مصور کے ہاں اے اب بھی بہت او نجامقام حاصل ہے۔

اس امیر نے مزید کہا:'' آج کل خلیفہ اپنے وزیر ابوابوب سے بھی پچھ ناراض ہیں۔ آپ سفارش کردیں تو خلیف کی ابوابوب سے بھی سے ناراضی بھی ختم ہو کتی ہے۔''

یدن کرابوسلم کے رہے سے شکوک بھی جاتے رہے۔ وہ پورے اطمینان سے سفر کرتا ہوا مدائن پہنچا۔ یہاں تمام امراءاورافسران نے اس کاشا نداراستقبال کیا۔منصور نے بھی خوب خاطر مدارات کی اورا گلے دن خصوصی ملاقات کا دقت دیا۔منصوراوراس کا وزیرابوابوب طے کر چکے تھے کہ اس ملاقات میں ابوسلم کونمثا دیا جائے گا۔

اگلے دن جب ابوسلم منصور کے خاص کمرے میں ملا قات کے لیے پہنچا تو پر دے کے پیچھے شمشیر بکف سپاہی تیار کھڑے تھے۔اب منصور نے ابوسلم کواس کی گستا خیاں ایک ایک کرکے یا دولا ناشروع کیں۔ ابوسلم اپنی ہرحرکت پرمعذرت کرتارہا۔ جب منصور کا عصہ پھر بھی نہ تھا تو ابوسلم نے کہا:



''امیرالمؤمنین! میں سمجھاتھا کہ آپ کی ناراضی دور ہو چکی ہادر آپ راضی ہو چکے ہیں۔'' منصور نے کہا:''اللہ کی شم!میراغصہ پہلے ہے کہیں بڑھ چکا ہے۔''

ابومسلم کارنگ فق ہوگیا۔وہ بجھ گیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے اوراب موت سر پر کھڑی ہے۔اس نے آخری کوشش کے طور پر کہا:''امیر المؤمنین! میں نے آپ کی سلطنت کے لیے جو پچھ کیا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔''

منصور نے کہا:' دہمیں جو پچھ ملاہے وہ ہمارانصیب اور ہماری خوش بختی ہے۔ جو کا متم نے کیا وہ تو کوئی حبش باندی بھی کرسکتی تھی۔''

۔ یہ کہہ کراس نے تالی بجائی۔جلاد فوراُ اندرآئے اورتلواریں سونت کرا بومسلم خراسانی پرحملہ آور ہوگئے۔ جب اسے تلوار کی پہلی ضرب گلی تو وہ کراہتے ہوئے بولا:

''امیرالمؤمنین! مجھانے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے زندہ رہنے دیجیے۔''

منصور نے سایٹ لہج میں کہا: ''تجھ سے بڑھ کرمیرادشمن اورکون ہوسکتا ہے۔''

ا گلے ہی لیم سپاہیوں نے ابوسلم کا سرتن سے جدا کر دیا۔ پھرلاش کو دریائے دجلہ کی موجوں کے سپر دکر دیا گیا۔ یہ واقعہ ۲۶ شعبان ۱۳۷ شعبان ۱۳۷ سال تھی۔ ®

اس طرح دوسری صدی ہجری کا بیز بردست سیاست دان جس کی خطابت اور سیاسی مہارت نے چند سالوں میں بنوا میری حکومت کوفنا کر کے ان کی لاشوں پر عباسیوں کا قصرِ اقتد ارتقمیر کیا، حکومتی ایوانوں میں صرف پانچ سال گزار کر ایک عبرت ناک انجام کو پہنچا۔ اس نے جو بچھد وسروں کے ساتھ کیا تھا، اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی معاملہ ہوا۔ ابوسلم خراسانی کے قبل پرخود بنوعباس کے می سرکردہ امراء کود کھ ہوا۔ عیسی بن موئ عباسی جے سفاح نے منصور کے بعد ولی عبد مقرر کیا تھا، ریخبر س کر ہے اختیار کہدا تھا:

''امیرالمؤمنین! آپ جانتے تھے کہ امام اہراہیم نے اس کے حق میں حسن سلوک کی وصیت کی تھی! آپ کومعلوم ہے اس نے ہماری کتنی اطاعت کی ،کس قدر خیرخواہی کی!!''

منصور نے لا پرواہی ہے کہا:'' بھولے آ دمی! زمین کی سطح پراس سے بڑھ کر ہماراد شمن اورکو کی نہ تھا۔اس کے ہوتے ہوئے تمہارا کو کی اختیار نہیں چل سکتا تھا۔اب اللہ نے تمہیں بے فکر کر دیا ہے۔''®

ابو مسلم کوختم کر کے منصور نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس اقد ام کی ضرورت بیان کی ادر کہا: ''لوگو! ہم نہ تمہارے حقوق بھولے ہیں نہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کوفر اموش کیا ہے۔ مگر جوہم سے سے اقتدار کی پوشاک چھینا جا ہے گا ہے تلوارہے جواب ملے گا۔ ابو مسلم نے بھی ہم سے اس بات پر بیعت کی تھی

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبري: ٧/٥٨٧ ت ا٩٠٤؛ البداية والنهاية: ٣١٠/١٣ تا ٣١٣؛ انساب الاشراف: ٢٠٣/٢ تا ٢٠٠٠

<sup>🏵</sup> تاریخ الطبری: ۹۲/۷ ¢

کہ جوہم سے غداری کرے گا،اس کا خون حلال ہوگا۔اس نے ہم سے بدعبدی اور سرکشی کی اور ناشکری کا فہوت دیا۔ہم نے اس کے بارے میں وہی تھم صادر کیا جو وہ غداری کی بناء پر دوسروں کے لیے جاری کرتا رہا۔وہ شروع میں اچھا اور آخر میں خراب ہوا۔اس کے حقوق ہمیں اس کے بارے میں برحق فیصلہ کرنے سے رہا۔وہ شروع میں اس کے بارے میں برحق فیصلہ کرنے سے دوں سکے۔'، ©

میروں۔ بچ<sub>ھ</sub>لوگ ابوسلم خراسانی کواسلام دشمن طاقتوں کا آکہ کاریا بدعقیدہ انسان کہتے ہیں مگر حافظ ابن کثیر رالٹنٹی ان باتوں کومشکوک قراردیتے ہیں۔وہ ابوسلم خراسانی کے کردار پرتبھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ردبعض لوگوں نے اس کے اسلام کو مشکوک قرار دیا ہے اور اس پر بے دین کا الزام عائد کیا ہے مگر جھے ان نے ذکر کر دہ الزامات کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ بلکہ اس کے برعکس ایسی روایات ملی ہیں کہ وہ اپنے گنا ہوں کے باعث اللہ سے ڈرتا تھا اور عبا می حکومت قائم کرنے کے لیے جواس نے خوزیزی کی اس سے قوب کا دعوے وار تھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔'' قاراس کے حال کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔''

عافظ ابن کثیر روالفند نے محتاط انداز ای لیے اختیار کیا ہے کہ انہیں ابوسلم کا کوئی کفر پر بنی تول یا نعل نہیں ملا۔ تاہم بعد میں ابوسلم کا کوئی کفر پر بنی تول یا نعل متصادم عقا کدو
میں ابوسلم کے پیروکاروں نے جس جس انداز میں زندیقیت کی تحریکیں چلائیں اور اسلام سے بالکل متصادم عقا کدو
نظریات کی اشاعت کی ، انہیں دیکھتے ہوئے مشہور مؤرخ اکبرشاہ نجیب آبادی کا ایک تجزیہ بھی نقل کر دینا مناسب معلوم
ہوتا ہے۔ وہ منصور اور اس کے جانشینوں کے دور میں انجر نے والی لادین تحریکوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' پیسب ابومسلم کی جماعت کے لوگ تھے۔ اور ابومسلم ہی کی بجیب در بجیب دعوت و تبلیغ کے کرشے تھے۔ وہ جس حیثیت اور جس تیم کے لوگ دیکھیا تھا، انہی کے حسب حال وہ اپنی دعوت کا رنگ تبدیل کر کے ان کے سامنے پیش کرتا تھا۔ پیتمام فرقے ، دعوتِ اہلِ بیت کومختلف سانچوں میں ڈھالنے کے مختلف سانچوں میں ڈھالنے کے مختلف سانچوں میں دھالنے کے مختلف سانچوں میں ان لادین تحریکوں کا جائزہ ہم اگلی سطور میں لے رہے ہیں۔

\*\*

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٣٧٣/١٣ ، ٣٢٤

<sup>🏵</sup> البداية والنهاية: ٣٢٤/١٣

<sup>🖰</sup> ئارىخ اسلام، ئىجىب آيادى: ٦٨/٢



### اعتقادي فتني

منصور کے دور میں ہم اعتقادی فتنوں کی ایک نئی لہرا بھرتے ویکھتے ہیں جس کا زیادہ ترشکارابل مجم ہی ہوئے۔ اس تبدیلی کے پیچھے عوائل کا ایک پوراسلسلہ کا رفر ما تھا۔ دراصل اہل مجم میں سے بہت سے لوگ نسلی فخر وغرور میں مبتلا چلے آر ہے ہتے اور عربوں کو تقارت کی نگاہ ہے دیکھا کرتے تھے۔ پہلی صدی ہجری میں جب وہ عربوں سے مغلوب ہوئے تو ابتداء میں انہیں شدید ذلت کا احساس ہوا مگر جلد ہی خلفائے راشدین کے عدل وانصاف ، صحابہ وتا بعین کی نیک سیرتی اور علائے امت کے روثن کر دار نے ان کے دل موہ لیے، وہ بڑی تیزی سے اسلامی معاشرے میں اس طرح جذب ہوتے گئے کہ انہیں مکمل مساوات حاصل تھی۔ مگر بنوا میہ کی خلافت میں عرب وجم کی تفریق بتدری کے واضح ہوتی جلی گئی۔ پھر جب عباسی تحریک شروع ہوئی تو عرب وجم کی شرکش پوری طرح ابھر کرسا سے آگئی۔

بنوامیکااعتاد عربوں پراور بنوعباس کی افرادی توت کا دارد مدار بجمیوں پرتھا۔اہلی بجم کی بڑی تعداد نے ای تو قع پر
بنوعباس کا ساتھ دیا کہ جب ہماری مدد سے بئی حکومت ہے گی تو ملک کی باگ ڈور ہمارے ہاتھوں میں ہوگی۔ان کی یہ
تو قع ایک حد تک پوری بھی ہوئی اور بنوامیہ کے دور کے برخلاف بنوعباس کے دور میں بجمی امراءروز بروزعروج حاصل
کرتے گئے۔ حکومتی پالیسی میں تبدیلی کے پیچھے کا رفر ما بنیادی سوچ تو مثبت اور درست تھی کہ کسی عربی کو بخمی پرفضیات
حاصل نہیں اور تمام مسلمان حقوق اور ترقی کے مواقع کے لحاظ سے برابر ہیں۔ یقیناً مسلم اہل بجم کا حق تھا کہ ان کے لیے
ترقی کے رائے کھلے رکھے جاتے مگر ہوا یہ کبعض منتدد مزاج مجمی او یوں اور دائش وروں نے اسلامی مساوات کی
حدود تو ڈر کرعر بوں سے نفرت عام کرنے کوا پی مسامی کامحور بنالیا اور یوں عالم اسلام میں ' شعو بی تحریک' نے جنم لیا
جس کی بنیاد نسلی منافرت برتھی۔

منافرت کی اس البر کے پیچھے مجمی تعصب کے علاوہ نصرانیت اور نف کے افکار بھی کار فر ما ہوئے اور بڑھتے بڑھتے عرب سے تفر نے مجمی نے ندیقت کی نیس ہے دینی کی شکل اختیار کرلی۔ زندیقیت کا لفظ مجوسیوں کے پیشوا''زرتشت' کی خرب کے نذری کتاب'' نے نداوستا'' کی طرف منسوب ہے! کیوں کہ ان نظریات کے داعی باطن میں مجوی تھے اور لوگوں کو نہد عبادت کے روپ میں آ ہت آ ہت '' نیداوستا'' کی تعلیمات کی طرف راغب کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ اسلاک تعلیمات کو بگاڑ نے کے لیے جھوٹی احادیث گھڑ گھڑ کر عام کرتے تھے۔ ایسا ایک و جال ابن الی العوجاء تھا جے منصور کے گور نرمجہ بن سلیمان نے سزائے موت دی تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے خود صلفیہ طور پر کہا تھا۔ '' میں نے چار ہزار

امادیث خودگھر کر بھیلائی ہیں جن میں حلال کوحرام اورحرام کوحلال کیا گیا ہے۔ میں تمہارے روزوں کے ایام میں امادیث خودگھر کر بھیلائی ہیں جن میں حلال کوحرام اورحرام تھا،ان میں روزے دکھتار ہا۔''<sup>©</sup> ہینہ کھا تا پیتار ہااور جن دنوں میں تمہارے نزدیک روزہ حرام تھا،ان میں روزے دکھتار ہا۔'' ہینہ کھا تا پیتار ہااور جن دنوں نے باغیانہ تحریکیں بھی ہر پاکیس جن کا آغاز ابومسلم خراسانی کے تل کے بچھ ہی عرصے بعد ہوا۔ ایسے بعض زندیقوں نے باغیانہ تحریکیں بھی ہر پاکیس جن کا آغاز ابومسلم خراسانی کے تل کے بچھ ہی عرصے بعد ہوا۔ منہاذ مجوی کا خروج:

سببر ملی البر الم سے خل کے چند ہفتوں بعداس کا ایک مجوی عقیدت مند سُنبا ذاٹھا۔ اس نے ابومسلم کا انتقام لینے کا اعلان کیا ابولسلم سے ابولسلم کا انتقام لینے کا اعلان کیا اور اصفہان ہے رے (موجودہ تبران) تک کے علاقے پر قابض ہوگیا۔وہ عربوں کا بخت دشمن تھا، آئبیں پکڑتا اور البراع میں کے دیا ہے کہ مستان میں بسنے والے مجوی النسل امراء کو پیغام دیا کہ عربوں کی طورت ختم ہو تکی۔ اب ہم ہے آ ملو۔ دور دراز کے بہت ہے مجوی اس کے گرد جمع ہوگئے۔

وسی است کی افغان کے عبد اور سیاست کی اخلاقی اقدار کے حوالے سے ہرگز قابلِ تعریف نہیں۔ مگراس کی ایک خوبی منابزے گی کہ وہ صحیح العقید ہمسلمان تھااور مسلم معاشرے میں کسی اعتقادی خرابی کو پنینے کا موقع نہیں دیتا تھا۔

ری بی بی بی بی ایس نے ایسی تمام تحریکوں کو ہڑی شدت سے کچل ڈالا۔اس نے سُنبا ذیے خلاف دس ہزار سپاہی بھیجے۔سنبا ذبہت ہرافکر جمع کر کے نکلا۔ ہمدان کے قریب زبر دست لڑائی ہوئی۔سرکاری فوج نے اسے شکست دے دی،اس کے ساٹھ ہزار ہو تقیدہ مرید میں دیا۔ ® ہزار ہو تقیدہ مرید میدان جنگ میں قبل ہوئے۔وہ خود گرفتار ہوااور بعد میں قبل کر دیا گیا۔ ® راوندی تحریک :

کے مدت بعدایک اور عجیب وغریب تحریک اس علاقے سے ظاہر ہوئی جے '' راوندی تحریک'' کہا جاتا تھا؛ کیوں کہ اس کامرکز اصفہان کا ایک نواحی قصبہ '' راوند' تھا۔ جس طرح ایرانی سلطنت میں کسری کو خدائی طاقت واختیارات کا مظہراور مقد س ہم کراس کی عبادت کی جاتی تھی ، اس طرح بیلوگ بھی مسلمان حکمرانوں میں خدا کے حلول کا فاسد عقیدہ بھیلار ہے تھے۔ ان کا نظر بید بھا کے بیسی بن مریم کی روح حضرت علی بن ابی طالب میں حلول کر گئھی ، ان کے بعدان کی اولاد کے تمام ائمہ میں بیروح اس طرح سرایت کرتی رہی اورایک سے دوسر سے کو نتقل ہوتی رہی ۔ یہاں تک کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈالئؤ کے بر ہوتے ابراہیم بن محمد میں آگئے۔

یوگ خودکوابوسلم خراسانی کامرید کہتے تھے۔ان کا کہناتھا کہ ابوسلم آنہیں ہوا بلکہ جب اس پر تلوار کا وار کیا گیا تو دوائم اعظم کا ورد کر کے نیچ گیا اور ایک کبوتر کی شکل میں اڑگیا۔ ابعن قریب وہ واپس آئے گا۔ یہ عقیدہ فاری دیو مالانی انسانوں سے اخذگیاتھا؛ کیوں کہ ایلی فارس اپنے فاتحین کے بارے میں ایسے کی قصے سناتے تھے کہ وہ مرکے بھی مبرانی میں اور شکل میں ڈھل گئے اور جلد ہی ان کی دنیا میں واپسی ہوگا۔ان میں سے پچھلوگول کی جہالت نہیں مرے بلکہ کی اور شکل میں ڈھل گئے اور جلد ہی ان کی دنیا میں واپسی ہوگا۔ان میں سے پچھلوگول کی جہالت

D العنظم لابن جوزی: ۱۸۰/۸: سنة ۱۵۵ هـ

<sup>©</sup> البلاية والنهاية: ٣٢٦/١٣ ، ٣٢٦/١٣ ؛ انساب الاشراف: ٢٤٧٠٢٤٦/٤ متوت: سُنباذ كو سُنفاذ اور سندباذ يمي كما كيا ہ

یہاں تک بڑھ گئی کے دوبلندیوں سے چھلانگیں لگادیتے تھے تا کہ اپنے امام کی اقتداء میں پرواز کرنگیں۔ یہالگ ہات کہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں نیچ پاتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابوسلم کے بیمرید خلیفہ منصور کے تخت نخالف ہوتے گر اس کے برنکس یہ منصور کو بھی''مظیر خدا'' کہہ کراس کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ جولوگ انکار کرتے یہانیں آئی کرنے سے بھی نہ چو کتے۔ان کا فعرہ تھا:''انتَ اَنتَ'' (تو بی تو ہے۔) یعنی تو بی خدا ہے۔ (فعوذ باللہ)

ظاہر ہے کہ اس فرقے کے واعی اسلام کا حلیہ بگاڑنا جائے تھے۔انہیں منصور سے کوئی عقیدت تھی نہ سماوات ہے۔وہ ان کا نام استعال کر کے ایک الگ گروہ بنانا اورا قتد ار حاصل کرنا چاہتے تھے۔

منصور نے ان لوگوں کی جھوٹی عقیدت اور بدخیالی کو بخت نفرت کی نگاہ سے دیکھاا درسیاسی اغراض کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اہماھ میں ان کے خلاف سخت کا رروائی کی ۔ ان میں سے بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے مگران بدعقیدہ لوگوں کی طاقت آئی بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے کوفہ کی جیل تو ژکرا پنے قیدیوں کور ہاکرالیا۔

منصوراس وقت وہیں قصرِ شاہی ہیں تھا۔ بیلوگ اس کی خدائی کے نعرے نگاتے ہوئے کل کا طواف کرنے گئے۔
منصور جوش سے لبریز ہوکراس وقت پا بیادہ تھوڑے سے سیا ہیول کے ساتھوان کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ بخت
لڑائی میں وہ خود خطرے کی زومیں آگیا۔ اس دوران معن بن زائدہ نامی ایک مفرور امیر نے اچا تک سامنے آکر
زبردست جانثاری کا مظاہرہ کیا اور منصور کی حفاظت کے لیے اس کے دائیں بائیں لڑتا رہا۔ اس کی دلیری اور منصور کی اور منصور کی خفاظت کے لیے اس کے دائیں بائیں لڑتا رہا۔ اس کی دلیری اور منصور کی شاہت تعدمی کے باعث ان بدعقیدہ لوگوں کوشکست ہوئی اور تقریباً سبھی مارے گئے۔
شمن بن زائدہ کا فتل

منعن بن زائدہ عرب قبیلے بنوشیبان کا مشہور رئیس تھا۔ بنوامیہ کے دور میں اس کی بڑی قدرومنزلت تھی اور دہ مؤسل کے اموی حالا دنت کا تختہ الث جانے کے باوجود مُوسِل کے اموی حالا دنت کا تختہ الث جانے کے باوجود مُوسِل کو مسیوں کے حوالے نہیں کیا اور ایک مدت تک محصور رہ کرعباسیوں کا مقابلہ کرتا رہا ۔ عباسیوں کے خلاف اس جنگ میں معن بن زائدہ بھی چیش چیش تھی تھا۔ مُوسِل پرعباسیوں کے قبضے کے بعد پر ید بن ہمیر ہ کوئل کردیا گیا جب کہ عن بن زائدہ رو پوش ہوگیا۔ منصور نے اس کی تلاش میں زمین آسان ایک کردیے اور اس کی خبر لانے والے کے لیے بھاد کا افعام بھی مقرر کردیا اس کے باوجود اس کا بجھاتا تیانہ چلا۔

فرقہ راوندیہ کے خلاف اس لڑائی میں معن نے اچا تک ظاہر ہوکر منصور کی حفاظت میں جان کی بازی نگادی۔ وہ اس وقت زرہ بکتر میں ملبوس تھا؟ اس لیے منصور پہچان نہ سکا۔

لڑائی کے بعد منصور نے بوچھا:''تم کون ہو؟''

مُعن بن زائده نے چبرے سے نقاب ہٹا کرکہا:''امیرالمؤمنین! آپ کامطلوبہ مجرم،معن''

البدايه والنهاية: ٣٣٧/١٣، ٣٣٧، انساب الاشراف: ٤٣٥/٤، ٣٣٤، تاريخ الطبرى: ٨٣/٨ تحت ١٥٨ هـ.

منصور نے اس کا اجسان مانتے ہوئے اسے نہ صرف معاف کردیا بلکہ اسے پہلے یمن اور پھر بجُستان کا حاکم بنادیا۔
منصور نے اس کا اجسان مانتے ہوئے اسے نہ صرف معاف کردیا بلکہ اسے پہلے یمن اور فیاضی کے واقعات بکثر ت
مندن بن زائدہ کی سخاوت اور شجاعت ضرب المثل تھی ۔عربی ادب میں اس کی شرافت اور فیاضی کے واقعات بکثر ت
منقول ہیں۔ مَعن جستان میں نہایت عدل وانصاف سے حکومت کر رہا تھا کہ ضلع زرنج کے خوارج نے احیا تک حملہ
منقول ہیں۔ مَعن جستان میں نہایت عدل وانصاف سے حکومت کر رہا تھا کہ ضلع زرنج کے خوارج نے احیا تک حملہ
مزون ہیں۔ مَعن جستان میں نہایت عدل وانصاف سے حکومت کر رہا تھا کہ ضلع زرنج کے خوارج نے احیا تک حملہ
مزون ہیں۔ مَعن خوارج نے احیا تا احداث میں نہایت عدل وانصاف سے حکومت کر رہا تھا کہ شاہد کے احداث کے احداث کی تاب نہ لاکر چل بسا۔ میا ادا واقعہ ہے۔ اس کا فتنہ:

اسمادی میں خراسان میں ایک شخص استاذ سیس نمودار ہوا ، اس نے کفریہ عقا کد کا پر چار کر کے لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر ڈالا۔اس کے کارکن شاہرا ہوں پر قابض ہوکر مسلمانوں کے قافے لوٹتے اور سرکاری عملے کو مار بھگاتے۔ بہت جلداس نے نین لاکھ سلح افراد جمع کر لیے اور بہت بڑے رقبے پر تسلط جمالیا۔

آخر منصور نے اپنے بیٹے مہدی کواس کے مقابلے پر بھیجا۔ مہدی نے اس مہم میں ایک سپے ہائٹی مجاہد ہونے کا شہوت و یا اور کئی جان تو رمعر کول کے بعد آخر کاراستاذ سیس کوعبرت ناک شکست دی۔ اس جنگ میں ستر ہزار بدعقیدہ لوگ قبل اور چودہ ہزار گرفتار ہوئے۔ اس طرح سے بہت بڑا فتنہ ٹھنڈا ہوگیا۔ ® افریقہ میں خوارج کا ظہور:

سا ۱۵ اے بیں افریقہ میں اِباضی خوارج نے بغاوت کی اور بڑی قوت حاصل کر بی۔ منصور کے حکام ان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ بید کھے کر ۱۵ اے بیں منصور نے بہت بڑا خطرہ مول لیا اور عراق وخراسان میں بغاوتوں کا خطرہ نظرانداز کرتے ہوئے شام کاسفر کیا ، بیت المقدس میں حاضری دی اورا فریقہ میں لشکر کشی کی خود منصوبہ بندی کرتے ہوئے بزید بن ابی حاتم کے باتھوں بن بابی حاتم کے باتھوں بنائی حاتم کے باتھوں خوارج سے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے۔ آخر کار ۱۵۵ ھیس بزید بن ابی حاتم کے باتھوں خوارج کو فیصلہ کن شکست ہوئی اورا فریقہ میں امن قائم ہوگیا۔ ®

منصور بعدمين ان واقعات كويا وكرتے ہوئے كہتا تھا:

" میں نے کئی بارخلطی کی مگراللہ نے مجھے اس کے شرسے بچالیا۔ ایک بارت جب میں نے ابوسلم کوئل کرایا، اس وقت میر ہے ارد گردایے لوگ تھے جومیری اطاعت پر اس کی اطاعت کو ترجے دیتے تھے۔ اگر وہ مجھے پر جھیٹ پڑتے تو میں ختم ہوجا تا۔ دوسری بارت جب میں راوندیوں سے لڑنے باہرنکل آیا، اگر مجھے کوئی تیرا لگا تو میراقصہ تمام ہوجا تا۔ تیسری باراس وقت جب میں (خوارج سے لڑنے) شام چلا گیا، اگر بیچھے عمراق میں دو تلواریں آپس میں شکراجا تیں تو خلافت وہیں ختم ہوجاتی۔ ®

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ٧/٧٧، ٩٨؛ وفيات الاعيان: ٥/٤٤٪، ط دارصادر؛ الكامِل في التاريخ: سنة ١٥١هـ `

<sup>®</sup> البدايه والنهاية: ١٤/١٣ ع

<sup>🕏</sup> العبر فی خبر من غبو: ۱۷۲، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۲

<sup>🕏</sup> انساب الاشراف: ۲۰۸/۶

## منصورعباسی کے دور میں تدوین فقہ

منصور کے دور میں ایک طرف کوفہ میں امام ابوحنیفہ راگئے: ( ۰ ۸ھ۔ ۱۵ ھ) ادر دوسری طرف مدینہ منورہ میں امام مالک بن انس راگئٹے: ( ۹۳ھ۔ ۱۹ سام کا سام کی فقہ کو مدقان کر کے اُمت کی عظیم الشان خدمت انجام دی۔ ذیل میں ان حضرات کی فقہی خدمات کا جائز ہ لیا جار ہاہے۔

امام ابوحنیفه رم کلننهٔ کی فقهی خدمات:

امام ابوحنیفہ رتائشنے بنوامیہ کے آخری ایام میں عراق کے حالات کی خرابی ، بدامنی اور حکام کی بختی کے باعث کوفہ اور حجاز کے درمیان آتے جاتے رہنے تھے۔ سُفاح کے دور میں بھی بیسلسلہ جاری رہا ؛ کیوں کہ اس وقت حکومت مشحکم نہیں ہوئی تھی اور کسی بھی وقت شورش ہریا ہونے کا خوف لاحق رہتا تھا۔

منصورعبای کے دور میں جب امن قائم ہوگیا تواہام صاحب واپس آئے اور کوفہ میں دوبارہ قیام اختیار کرایا۔

اس دوران آپ کی علمی شخصیت کا شہرہ علاء اورعوام سے نکل کر قصرِ خلافت تک پہنچ چکا تھا۔ انہی دنوں خلیفہ مضور نے ابن الی لیل اور ابن شہر مہ رئے نہنا کوز کو ہ وصد قات اور خرید وفر وخت کے پھھا دکام مدوّن کر کے پیش کرنے کا تکم دیا۔ ان حضرات نے ایک عرصے کی جانفشانی کے بعد جو پھھاکھا، منصور نے اسے پسند نہ کیا۔ ایسے میں کسی نے منصور کو بات سے بتایا کہ کوفہ میں نعمان نامی ایک عالم ہیں جو بیکا کم رکھتے ہیں۔ منصور نے انہیں بلوا کر پھھسوالات کیے اور جوابات سے بتایا کہ کوفہ میں نعمان نامی ایک عالم ہیں جو بیکا کم رکھتے ہیں۔ منصور نے انہیں بلوا کر پھھسوالات کیے اور جوابات سے ان کی علمی وسعت کا اندازہ لگا کر مطلوبہ مسائل کی تدوین کا کام امام ابو صنیفہ رئے لئے کے ذمے لگا دیا اور انہیں دوماہ کی صحت و دیا۔ امام صاحب نے حول کر نے سے انکار کر دیا جو کہ کوئی کہ منصور جیران رہ گیا۔ انعام میں ۱۰ ہزار در ہم پیش کئے۔ امام صاحب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا جو کہ کوئی کہ عبدوں اور سرکاری ہدایا ہے گریم ان ان انکام میں ۱۰ ہزار در ہم پیش کئے۔ امام صاحب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا جس کی خدمت اور کتا ہا آپ ثار:

علم عقائد کےسلسے میں امام صاحب کی تصنیف' الفقہ الا کبڑ' پر ہم اموی دور کے شمن میں تفصیلی کلام کر چکے ہیں۔ امام صاحب نے اسی طرح علم حدیث کی می تظیم خدمت انجام دی کہا دکام سے متعلقہ الیں روایات کا انتخاب کیا جوسند کے لحاظ سے صحیح ہوں اور ان کے مندرجات پر اُمت کا تواخر کے ساتھ عمل چلا آ رہا ہو۔ اس مجموعے کو'' کتاب الآثار''

🛈 منافب ابی حنیفة، كر درى: ١٥٠١٤/٢ ....المام صاحب كي تروين فقه مين خديات پريم آ كے چل كر گفتگوكريں كے۔

المارية من الم الوصنيفه رطائعة نے مدوّن كيا- بيركتاب فقهى ابواب كے مطابق تشكيل بإنے والا بہلانمونه تھا جے بهت اول هب الله المسابعة عدى تمام مؤلفين حديث نه ابنايا ـ امام سيوطى رالنفه نقل كرتے ہيں: امام الك برالفند سميت بعد كے تمام مؤلفين حديث نے ابنايا ـ امام سيوطى رالفنه نقل كرتے ہيں:

۔ ''ام ابوصنیفہ رالشند پہلے محض ہیں جنہول نے علم شرع کومدوّن کیا اور اسے ابواب کی شکل میں پیش کیا۔ ہام مالک داللئے نے مؤطامیں انہی کی پیروی کی۔اس شرف میں امام ابوصنیفہ راللئے پرکسی نے پہل نہ کی۔صحابہ ، ابعین نے علم شریعت کو کتب اورا بواب میں مرتب نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنے حافظے براعتاد کرتے تھے''<sup>©</sup> تناب الآثار كي خصوصيات:

سن الآ فار کی اسناداس قدر مجیح بین که سی بھی طرح مؤطا ما لک ادر صحیح بخاری ہے کم نہیں محد شے جلیل حضرت مولا ناعبدالرشیدنعمانی ب<sup>ولانن</sup>نہ کے بقول ''مؤ طاکو کتاب الآ ثار ہے وہی نسبت ہے جو تیجے مسلم کو تیجے بخاری ہے ہے۔'' الم ابو حذیفہ رالنے: کے دور تک علم حدیث کی اسناد کی تعداد جالیس ہزار تک پہنچ گئی تھی۔ ( دو تین نسلوں بعد جب سیح بناری اور سی مسلم مرتب کی گئیں تو را و بوں اور طرق کی تعدا دبڑھتے بڑھتے لاکھوں تک پہنچ گئی تھی۔) امام صاحب پرالفند نے ان جالیس ہزار اُسناد میں سے سیح اسناد کوالگ کرلیا۔ ®

الم ابوداؤ در النفند کے مطابق حلال وحرام کے احکام پرمشتل (غیر مکرر) روایات کی تعداد ۲۸۰ ہے۔ 🖰 عبداللہ بن مارک دالننهٔ کے بقول ان میں ہے بیچے روایات نوسو ہیں ۔ © جبکہ بعض حضرات نے بی تعداد آئے صوبتا کی ہے۔ ® الم ابوصنیفہ رطانفنہ نے ان آٹھ یا نوسو میں سے ایسی روایات کا انتخاب کیا جنہیں اُمت کے معمول میں شامل ہونے کی وجہ ہے تو اتر عملی کی قوت بھی حاصل ہو۔ بیان کی احتیاط کی انتہاءتھی کہ لوگوں کو اختلاف آراءاور ذہنی تشویش ے بچانے کے لیے روایات کے اتنے بڑے سمندر سے بکتا موتی نکال کراُمت کے سامنے پیش کردیے۔

الم صاحب والنف خود فرماتے تھے: 'ممرے یاس روایات کے صندوق مجرے ہوئے موجود ہیں مگر میں نے ان سے تعور میں روایات چن لیس جن سے فائدہ اٹھایا جائے۔''<sup>®</sup>

ردايت حديث مين امام ابوحنيفه رمالننيهٔ كي شرا لط:

أم البوضيف والنفذ روامت مديث ميس كس قدرمخاط تهاس كاندازه اس بات سے لگایا جاسكتا ہے كه وه كسى ردایت کے مقبول ہونے ہے لیے جوشرا نظ لگاتے تھے وہ امام سلم اور امام بخاری رئائے بانے بھی نہیں لگا کیں۔مثلاً:

أسيس الصحيفة بمناقب ابى حنيفة للامام جلال الدين السيوطي، ص ١١٩

<sup>©</sup> منافب ابی حدیفة موفق مکی: ۱/۹۶، و طرق حدیث کی تعداد کے متعلق تفصیل کے لیے دکھتے: تو ضیح الافکار للامبر الصنعانی: ۱ /۲۰ تا ۶۴ 🕏 رسالة امام أبي داؤد السجستاني، ص ٣٥

<sup>🕜</sup> رسالة امام ابي داؤد السجستاني: ص٢٦

الوضيح الافكار للامير يماني الصنعاني: ٦٤/١

<sup>🕏</sup> نظب آبی حنیفة موفق مکی: ۱/۹۹،۹۹

ا مام صاحب رمطنی کے نزدیک میشر طبقی که راوی نے روایت کوصرف لکھ کرنقل نہ کیا ہو بلکہ وہ اس کا حافظ ہمی ہو۔ © ہواوراس کو بمحصتا بھی ہو۔ ©

﴿ ایک شرط بیتی که تقی لوگوں کی ایک جماعت اس روایت کو سحابی سے برابرنقل کرتی آرہی ہو۔ © امام صاحب برالنئے خود فرمانے تھے:

'' میں کتاب اللہ ہے دلیل لیتا ہوں ،اگر نہ ملے تو ان سنن و آثار سے لیتا ہوں جو ثقة حضرات سے ثقه راویوں نے نقل کیے ہیں۔ پھر بھی نہ ملے تو صحابہ کرام کے قول سے لیتا ہوں۔''®

ا مام صاحب رسول الله مَنْ يَعْمِ كَ آخرى زمانے كى احاديث كوتر جيح ديتے تھے۔ سفيان تو رى برالشنے فرماتے تھے۔ ''امام ابوصنيفه وہى احاديث ليتے جوان كے نز ديك صحيح ہوتيں اور جنہيں ثقة راوى نقل كرتے اور جو رسول الله مَنْ يَعْمِمُ كَ آخرى زمانے كاممل ہوتا۔''®

امام ابوهنیفه رالننهٔ کے ہم سبق امام مِسْعَر بن کید ام رالننهٔ فرماتے تھے:

''میں نے ان کے ساتھ حدیث سیکھنا شروع کی تو وہ مجھ سے آگے رہے۔ پھر ہم زیدوعبادت میں لگے تو اس میں بھی ہم سے بازی لے گئے۔ پھر ہم نے فقہ سیکھنا شروع کی تواس میں ان کے وہ کمالات ظاہر ہوئے جوتم جانتے ہی ہو۔''®

دوسری صدی جری کے ایک نامور محدث امام وکیع رالنفته فرماتے ہیں:

" جیسی احتیاط امام ابوصنیفه کی روایت میں دیکھی گئی ، ولیک کہیں اور نہیں دیکھی ۔"®

نامور محدث کی بن ابراہیم رُدالٹنّه فرمائے تھے:''ابوحنیفہ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔''<sup>®</sup> محدثین اور راویوں کی جانچ پڑتال کے ماہر فن رجال کے امام یجیٰ بن معین رالٹننہ فرمائے تھے:

''امام ابوصنیفہ ثقبہ ہیں اور وہی حدیث نقل کرتے ہیں جوانہیں یا دہواور اسی نے قل کرتے ہیں جے حفظ ہو۔''® ای دور میں جرح وتعدیل کے ایک اور امام کیچیٰ بن سعیدالقطان رالٹنند کہتے تھے:

''اللّٰدی قتم! ہم نے ابوصنیفہ کے فتاویٰ ہے بہتر فتاویٰ نہیں سنے ۔ہم ان میں سے اکثر پڑمل پیراہیں۔''<sup>®</sup> علی بن عاصم بِرَلْنَتُهُ کہتے تھے:''اگر ابو حنیفہ کے علم کا وزن ساری دییا کے علم سے کیا جائے تو وہ بھاری پڑجائے گا۔''<sup>®</sup>

الكفايه في علم الرواية للخطيب البغدادي: / ٢٣١؛ توضيح الافكار لمعاني تنقيح الانظار للامير عزالدين صنعاني، ص ٩٩ .

<sup>🕜</sup> ميزان الشعراني: ٦٣/١

أخد بكتاب الله ، فيماليم اجد فيسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في ايدى الثقات عن الثقات فان لم اجد فقول
 اصحابه ، ومناقب اني حيفة وصاحبيه اللذهبي، ص ٣٤ ﴾ الانتقاء في فضل الثلاثة الائمة الفقهاء ، لابن عبدالير ، ص ٤٣ أ

<sup>🕥</sup> مناقب ابي حنيفة موفق مكي: ١٩٧/١

<sup>🙆</sup> تاریخ بغداد: ۱۹/۱۳٪

<sup>🛈</sup> مناقب ابي حنيقه وصاحبيه للذهبي، ص ٣٢

منافب ابي حنيفة وصاحبيد، للذهبي، ص ٤٣

<sup>🖉</sup> مناقب ابي حنيفه وصاحبيه للذهبي، ص ٣٢ -

۵ مناقب ابی حنیفه وصاحبیه للذهبی، ص ۳۲

وفر کے مشہور محدث حفص بن غیاث رالنے فر ماتے ہیں:

ود۔ ''ابوطنیفہ کے ارشادات بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں۔ان کی مُدمت فقط جاہل کرسکتا ہے۔''<sup>®</sup> جافظ معانی دالشنہ لکھتے ہیں:

الم ما لک دو ایات کورج کی گرد دید میں ہی رہے تھے اس کیے انہوں نے موطا میں اکثر عدتی صحاب دتا بھین کی دوایات کورج کیا۔ باہر کے شیوخ ہے اکا دکا ہی دوایات کی بین مثل موطا میں عبداللہ بین مصود واللہ کی دوایات میں ارتباد کی بین مسلود واللہ کی دوایات میں ارتباد کی بین میں ہوئی۔ (مصنی از شاہ ولی اللہ: ا/ ۱۵)

المجمل کی بیت سے دھزات کتاب الآ تارکوا مام محد دولئند کی تا ایف قرار دیتے ہیں حالا تک ہے ایک مشہور مولئات کی بال الآخار کوا مام محد دولئند کی تا ایف قرار دیتے ہیں حالا تک ہے ایک مشہور مولئات کے اس میں تقریحاتی مولئات میں مولئات کی بالہ میں انتباد کی بالہ میں مولئات کی بالہ میں تقریحاتی مولئات کی بالہ میں مولئات کے اس میں تقریحاتی مولئات کی بالہ میں تقریحاتی مولئات کی بالہ میں تقریحاتی مولئات کہ مولئات کی بالہ میں تقریحاتی مولئات کی بالہ میں مولئات کی بالہ میں تقریحات کی بالہ نہ مولئات کی بالہ میں تقریحات مولئات کہ دولئات کی بالہ کورٹ کا مولئات کی بالہ مولئات کورٹ کی بالہ مولئات کو بالہ مولئات کے مولئات کہ بالہ مولئات کی بالہ مولئات کی بالہ مولئات کے مولئات کی بالہ مولئات کی بالہ مولئات کے مولئات کورٹ کی بالہ مولئات کی بالہ مولئات کورٹ کی بالہ مولئات کی بالہ کہ بالہ کہ

اوران کے تلافدہ نے بھی ای ترتیب کوا پنایا اور فقهی روایات کے مجموعے تیار کیے۔

رورس معدد الله الم صاحب برالت نے فقہ کوجس انداز پرترتیب دیا، آج تک فقهی کتب ای کے مطابق تالیف ہوتی جا ہیں ، جس میں سب سے پہلے عبادات یعنی طبارت ، صلوق ، زکو ق ، صوم اور حج کے مسائل بیان کئے جاتے ہیں، اس کے بعد معاملات ( نکاح وطلاق ، نیچ وشرا ، وغیرہ ) کا ذکر ہوتا ہے پھر عقوبات (حدود ، قصاص وغیرہ ) کا تذکرہ اور آخر میں وصایا اور میراث کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔

یدوین فقہ۔سب سے بڑا چینج اور عظیم ترین کارنامہ:

ایک مدت سے طاقت کے بل پر نظام سیاست چلنے اور اہل علم وضل کی باا ختیار جلسِ شور کی نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس کوئی ایک ایسا متفقہ قانو نی ادارہ نہیں تھا جوان مسائل کوئل کرتا جوانہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر پیش آر ہے تھے۔ گزشتہ ایک صدی میں اسلامی سلطنت کی حدود چاروں طرف پھیلی تھیں اور کئی نئی اتو ام اسلام میں داخل ہوئی تھیں ۔ تجارت، معیشت، سیاست، جرم وسزا، دیوانی وفو جداری مقدمات، جہاو، باغیوں، ذمیوں اور کافر حربیوں سے معاملات ایسے تھے جہال مسلمانوں کو اجتماعی تی رہنمائی کی ضرورت تھی گر چونکہ اب ایک طویل مدت سے طفاء کی حیثیت نہ بھی رہنما کی نہیں تھی بلکہ محض سیاسی وعسکری قائدین کی تین تھی گر چونکہ اب ایک طویل مدت سے طفاء کی حیثیت نہ بھی رہنما کی نہیں تھی بلکہ محض سیاسی وعسکری قائدین کی تھی اور دنہ تھا۔ خور اس کے پاس ان تمام مسائل میں اپنے اپنے علاقوں کے علاء و فقہاء کی طرف رجوع کے بغیر کوئی وارد نہ تھا۔ ضرورت بڑنے ہر حکام بھی انہی سے دابطہ کرتے تھے۔

مگراؤل تواس قدر متنوع مسائل کوحل کر لیمنا ہر مفتی ، قاضی یا نقیہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ دوسر نے نقباء کے ان انفرادی فیصلوں سے متضادفتو وں کا ایک انبار تو یقینا جمع ہور ہا تھا مگر اُ مت کو ایسی رہنمائی نہیں مل رہی تھی جس میں عوام وحکام سب کے لیے انفراد کی واجتماعی مسائل کا کوئی مستقل لائح عمل ہوتا جس سے سب کی تشفی ہوجاتی۔ اس دور کا سب وحکام سب کے لیے انفراد کی واجتماعی مسائل کا کوئی مستقل لائح عمل ہوتا جس سے سب کی تشفی ہوجاتی۔ اس دور کا میں انتشار کو دور کیا جاتا۔ امام ابوحنیفہ رائٹنے کو اس ضرورت کا بوری طرح احساس تھا اور ان کے معاصر دیگر علاء وضعلاء بھی اسے محسوس کررہے تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کی سے ہیں:

''ان کے ہم عمرابن المقفّع نے اپنظم نسقی تجربے کے باعث ایک درد بھرے رسا لے (الصحابۃ ) میں حکومت کو توجہ دلائی ہے کہ تضاۃ ساختہ قانونِ نظائر ، نیز فقاویٰ میں تضاداورا ختلاف رائے کی اتن کثرت ہوگئ ہے کہ صحیح اسلامی تھم کا کسی مسئلے میں بھی بتا چلنا ناممکن ہوگیا ہے۔اورضرورت ہے کہ مختلف اتوال کو کھنگال کرکسی کو ترجیح دی جائے اور خلیفہ کے تھم سے واجب انتعمیل قرار دیا جایا کر ہے۔''

گر ظاہر ہے کہ اگر منصورایی کوئی تحقیقی مجلس قائم کربھی دیتا تواس کے فیصلوں کود لی رغبت سے صرف <sup>وہی لوگ</sup>

<sup>1</sup> امام ابوحنيفه كي تدوين قانون اسلامي از داكٽر حميد الله، ص ٢٤، ٤٤

آبی کی تا ہے۔ ایک ایسے نہ بی عقیدت ہوتی حالا نکہ ایسے لوگ بنوع باس میں تلاش کرنا بھی مشکل ہے۔

ایسے میں امام ابوحنیفہ رالٹ نے اپنے طور پراس کی کو پورا کرنے کی جدو جبد شروع کی اور تمام علوم وفنون کے ماہر

اللہ کے اشتراک ہے ایک ایسا تحقیقی ادارہ قائم کیا جو پیش آ مدہ شرقی مسائل کو ہر پہلو ہے پوری سنجیدگی اور گہرائی کے

ماتھ دیکھ کر اپنا فیصلہ دیتا تھا۔ اگر چہ اس ادارے کوقوت نافذہ حاصل نہیں تھی مگر امام ابوحنیفہ رتا لٹنے کو یقین تھا کہ اس

ادارے کے مدیّن کر دہ اسلامی قو انہیں اپنے تحقیقی معیار اور احوالی واقعہ سے مطابقت کی وجہ سے اپنے آپ کومنوالیں

ادارے کے مدیّن کر دہ اسلامی قو انہیں اپنے خلقیقی معیار اور احوالی واقعہ سے مطابقت کی وجہ سے اپنے آپ کومنوالیں

ادارے کے مدیّن کر نے والوں کے مقام ومر ہے کا اخلاتی اثر اُمت کو ازخودا پی طرف متوجہ کر لے گا۔

اداری کے مدیّن کرنے والوں کے مقام ومر ہے کا اخلاتی اثر اُمت کو ازخودا پی طرف متوجہ کر لے گا۔

اداری کا میں علی بی کے شرکاء میں امام ابو حقیفہ رالٹنے کے جالیس تلا مذہ شامل ہے جن میں امام ابو بوسف، امام اور حقیفہ رالٹنے کے جالیس تلا مذہ شامل ہے جن میں امام ابو حقیفہ رالٹنے کے جالیس تلا مذہ شامل ہے جن میں امام ابو بوسف، امام اور حقیفہ رالٹنے کے جالیس تلا مذہ شامل ہے جن میں امام ابو بوسف، امام آئی خس

اس مجلس علاء کے شرکاء میں امام ابوصنیفہ رالٹنٹہ کے جالیس تلا فدہ شامل سے جن میں امام ابو یوسف، امام زُفَر ،حسن بن زیاد ، اسد بن نُمر و، یوسف بن خالد سمتی ، یکی بن زکر یا بن زائدہ ،عبداللہ بن مبارک ، وکیج بن الجراح اور حفص بن غیاف بین نظافہ و اور اپنے تا بالے کا امام حدیث اور فقیہ شار ہوا۔ یہ غیاف بین نظام نہ کر بین ۔ آن میں سے ہرایک اپنے علاقے اور اپنے زیانے کا امام حدیث اور فقیہ شار ہوا۔ یہ حفرات نہ صرف سالہا سال تک امام صاحب سے فقہ ، افتاء اور استخراج مسائل کی تربیت لے بچلے تھے بلکہ ان میں ہے اکثر کوکسی نہ کی علم وفن میں خاص ملکہ حاصل تھا۔ اس طرح اس مجلس فقہاء میں تفسیر ، حدیث ، سیرت ، بلاغت و بیان ، لغت وادب ،صرف ونحو ، قیاس اور ریاضی سمیت مختلف علوم وفنون کے ماہرین شامل سے ۔ <sup>(۱)</sup>

اس مجلس کے طریقہ بیخقیق کے بارے میں موفق کی والشفہ اپنی سند سے قبل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں:

''اہام صاحب رہ النفذ نے اپنا ند بہب ان (تلا فدہ) کی مشاورت سے مدوّن کیا۔ دین کے لیے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ جا فلاص کے باعث انہوں کے رہول اور مسلمانوں کے لیے انتہائی دکی اخلاص کے باعث انہوں نے یہ کام تلا فدہ کو چھوڑ کر محض اپنی ذاتی رائے سے کرنا پسند نہ کیا۔ وہ ایک ایک مسئلہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس کے مختلف پہلوان کے سامنے لاتے تھے۔ جوعلم اور خیال تلا فدہ کے ذہن میں ہوتا، اسے سنتے اور اپنی رائے بھی بیان کرتے ۔ حتی کہ بعض اوقات ایک ہی مسئلے پر تحقیق کرتے ہوئے مہینے سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا۔ جب کوئی مسئلہ طے ہوجا تا تو قاضی ابو یوسف رہ النا خدا ہے کہ کے گئے۔ '' ا

عبدالله بن مبارک راللهٔ کتبے ہیں کدایک بارتین دن تک ایک مسئلے پرضج ہے شام تک بحث ہوتی رہی۔ نیسرے دن شام کوسب نے مل کر'' اللہ اکبر'' کہا تو مجھے پتا چلا کہ اس بحث کا فیصلہ ہوگیا ہے۔ <sup>©</sup>

قال الطحاوى: كتب التي ابن ابي ثور يحدثني عن سليمان بن عمران حدثني اسد بن الفرات، قال كان اصحاب ابي حنيفة الذين دونوا الكتب اربعين رجلا ، فكان في العشرة المتقدمين ابوبوسف وزفر واسد بن عُمرو ويوسف بن خالد السمتي، ويحيى بن ذكريا الزائدة وهوالذي كان يكتبها لهم ثلاثين سنة. ﴿الجواهر المضيه: ٢١٢/٢﴾

<sup>©</sup> مناقب ابی حنیفة مکی: ۱۳۴،۱۳۳/۲ و این مناقب ابی حنیفة مکی: ۱۳٤،۱۳۳/۲ و این حنیفة مکی: ۵٤/۲ ه

ا گربهمی نسی مسئلے کاهل کسی طرح نه نگاتیا توامام صاحب پزایشند فرماتے: •

''میرے کسی گناہ کے سب مسئلے کاحل مجھ نہیں آ رہا۔''

یرے ں مصلے ہے۔ یہ کہد کرنماز، دغا اور تو ہہ واستغفار میں مشغول ہوجاتے یہاں تک کہ مسئلے کاحل ذہن میں آ جا تا اورآپ فرماتے۔ ''لگتا ہے میری تو بہ قبول ہوگئی ہے۔''

ففيل بن عياض راك يه حالات س كرزار وقطارروت تهيد:

'' ابوحنیفہ کے گناہ کم بین تبھی بروفت متنبہ ہوجاتے ہیں ورندلوگ تو پروا بھی نہیں کرتے ۔''<sup>©</sup> علامہ کر دری پرالٹنے لکھتے ہیں:

''ان کے تلاندہ ایک ایک مسئلے پر بھر پور بحث کرتے اور ہرفن کے زاویۂ نگاہ سے بات کرتے ۔اس دوران امام صاحب خاموثی سے ان کی بحث سنتے ۔ پھر جب امام صاحب زیرِ بحث مسئلے پر گفتگو شروع کرتے تو مجل میں ایساسنا ٹا جھاجا تا جیسے ان کے سواو ہال کو کی نہیں ۔'' ®

اس مجلس میں فقط انفرادی یا اجماعی طور پر پیش آمدہ مسائل ہی پر بحث نہیں ہوتی تھی بلکہ بعض معاملات کی تکئے صورتوں پر بھی غور کر کے ان کے بارے میں بھی آ راء پیش کی جاتی تھیں تا کہ اگر بعد میں کوئی ایسانیا مسئلہ پیش آ جائے تو تا نونِ اسلامی میں پہلے سے اس کاحل موجود ہو۔

مجلسِ بحث کی کارر دائی کے دوران امام صاحب رجالتُنهٔ جو کلام کیا کرتے تھے ، وہ ساتھ ساتھ لکھ لیاجا تا تھاادراہام صاحب رجالتُنہ بعد میں تھیج کے لیے اسے اہتمام کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ ®

ان ابحاث کوالگ الگ عنوانات کے تحت مرتب کرنے کا کام بھی امام صاحب رالٹنے نے بڑی حد تک کرادیا تھا۔ ® ایک بارکسی نے امام صاحب رالٹنے سے ایک خاص مسئلے کے حوالے سے بوچھا کہ اس بارے میں صحابہ کرام تک متفق نہ ہو سکے ، آپ نے ایک قطعی رائے کیسے قائم کرلی ؟

فرمایا ''تم کیا بیھتے ہومیں نے یوں ہی بدرائے قائم کی ہے۔ میں نے بیس سال تک اس پرغور کیا ہے۔ اس کے نظائر وشوا ہدکود یکھا بھالا ہے اور ہرصحانی کے قول کومسلمہ اصولوں پر جانچاہے۔' ، ®

امام ابوصنیفہ رطننے نے'' بین الاقوامی تعلقات'' کوبھی ایک مستقلَّ علم قرار دیااور'' کتاب السیر'' کے مسائل پور کا وضاحت سے قلم بند کرائے جن میں جنگ اورامن اورمما لک کے دوطر فہ تعلقات کے بارے میں احکام تھے۔

<sup>🛈</sup> مناقب ابی حنیفة، مکی: ۱۸۱/۱. عقود الجمان، ص ۲۲۸ 💮 🤍 مناقب ابی حنیفة، کردری: ۱۰۸/۲

<sup>🗩</sup> فقد خفی کے قدیم ذخائر میں آری مثالیں کم نہیں۔اہلِ علم ان سے بخو لی واقف ہیں۔

<sup>👚</sup> مناقب ابی حنیفة، کردری: ۱۰۹/۲

دُونه ابو حنيفة فجعله ابوابا مبوبة وكتبا مرتبة. ﴿مناقب ابى حنيفة،موفق مكى: ١٣٦/٢)

<sup>🖰</sup> مناقب ابی حنیفهٔ، کردری: ۱/۱۵۱٬۱۵۱

۔ اس نئی چیز کود کیھے کر بعض فقہاء کو جیرت بھی ہوئی ؟ اس لیے امام اوز اعی رالظند نے اس کی تر دید کی جس کے جواب میں امام ابو پوسف رالظند نے ''الرَّدُّ عَلیٰ سیر الْاَوُ زَاعِی ''نامی رسالہ لکھا۔ میں امام ابو پوسف رالظند نے ''الرَّدُّ عَلیٰ سیر الْاَوُ زَاعِی ''نامی رسالہ لکھا۔

A. / CONTRACTOR

میں اہم ہوں نقہ کا بیکام ۱۲۰ ہیں شروع ہوا، اور درمیان میں کوفہ سے غیر حاضری کے پچھ کو میصور کو ہم است کا سنت کر وین فقہ کا بیکا کتاب اللہ، پھرسنت ہیں جاری رہا۔ اپنے تلافہ اور ہم عصر علماء کی جماعت کے ساتھ امام صاحب ہر مسئلے کے لئے پہلے کتاب اللہ، پھرسنت ہوں اللہ تاہی ہیں۔ اللہ تاہی ہی دیشیت (مثلاً مسجح، سول اللہ تاہی ہیں کے بعد آ ٹار صحابہ اور آخر میں قیاس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ حدیث کی حیثیت (مثلاً مسجح، من اللہ تاہی ہیں ، متواتر ، مشہور، خبر واحد وغیرہ) جانچنے کے علاوہ وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ اس بارے میں نبی اکرم منابی کا مسائل میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں میں میں میں میں ہم ہزار مسائل معاملات اور عقو بات سے متعلق تھے۔ ا

امام صاحب رائت کی وفات تک بیکام جاری رہا۔ قید و برند کے دوران بھی بیکام ندرکا اور جب امام صاحب دنیا ہے رفصت ہوئے تو فقہ کا ایک ایساعظیم الثان ذخیرہ مرتب ہو چکا تھا جوتا قیامت امت کی رہنمائی کے لئے کافی تھا۔
امام صاحب رائت کے زمانے میں ان کی مدون کردہ فقہ کو وہ بالاتر قانونی حیثیت نہل سکی جواس کاحق تھا مگرامام صاحب رائت کے زمانے میں ہردوراور ہر خطے کے لئے شرعی احکام کا مدون مجموعہ تیار ہو چکا تھا جس سے کام لے کرامام ابدی کاوٹ کے لئے شرعی احکام کا مدون 'جموعہ تیار ہو چکا تھا جس سے کام لے کرامام ابدی سے نہ کتا ہے الخراج'' اور امام محمد رائٹ کے ہاتھوں'' الجامع الکبیر'' ،'' الجامع الکبیر'' ،'' السیر الکبیر'' ،'' المبسوط'' اور ' المجم علی اہل المدینة'' جیسی عظیم الثان تصانیف ما منے آئیں۔

جونبی احناف کا بیعلمی ذخیرہ منظرِ عام پرآیاعوام وخواص، قاضی ومفتی، امراء اور خلفاء بھی اس سے استفادے پر مجورہوگئے؛ کیوں کہ بیدا کی متاع تھی جس کی ایک مدت سے اُمّت کو ضرورت تھی اور ہر جگہ اس کی شدید طلب تھی۔ اس اجتاعی تحقیق اور تدوین قانون کا نتیجہ بیہ ہوا کہ انفراد کی طور پر فتاوی دینے والے فقہاء ومجتبدین کی آراء غیر معتبر بھی جانے لگیس۔ امام ابو حنیفہ رائٹ نے کا یہ کارنامہ ایک ایسانقلا بی اقدام تھا جسے آیندہ کے لئے ہراساں می ریاست کی معتبر بھی جانے لگئی اورا کشر اسلامی ملکت کے سرکاری قانون کی حیثیت ل گئی اورا کشر اسلامی ریاستوں کے حکام، قاضی حصرات اور مفتیان کرام اس کے مطابق فیصلے کرنے گئے۔ ®

\*\*\*

<sup>©</sup> مناقب ابی حنیفة، کردری: ۴/۲ و ۱۹ مام ابو حنیفه کی قانون تدوین اسلامی از داکتر حمیدالله، ص ۴۹

<sup>©</sup> قدیم مافذیں ایک کوئی صرح کے عبارت نہیں فی گر قرائن اور واقعات کی وفارے اس کی تا مید ہوتی ہے؛ ای لیے علامہ شیلی نعمانی مرحوم کلھتے ہیں: "قید کے "ران درس کا سلمایی جاری رہااورا مام محدر رائٹ نے نے اس دوران آپ سے اکساب نیش کیا۔ "﴿ سِرة العمان ارشی نعمانی جن ۲۴ ﴾

تغییل کے لیزدگرداورا) مردرت ہے ای دوران اپ سے اساب سی ایا۔ او سیان ارس سمان میں اور "البحواهر المضیة فی طبقات العصفیة" فی طبقات العصفیة فی طبقات العصفیة" میں الموسید المدین الموسید فی طبقات العصفیة" میں امام صاحب کے تلاقہ و کے حال دور کی سرے

# امام ما لك بن انس رحالتُنهُ اورموَ طا

امام ما لک بن انس زالف جاز کے فقیہ اعظم سے منصور کے عبد میں انہوں نے احادیث بیجے، آٹا یو کابداور توامل اللی مدینہ کی روایات کو جھ کر کے فقد اسلامی کی ایک مبت باور مرتب کتاب ''مؤطا'' تالیف کی جوصحت و معیار کے لاظ ہے ۔''کتاب الآٹار' اور''صحح بخاری وسلم' سے کم نہیں۔ امام ما لک رالٹ نے اُمت کی ضروریات کو مدِ نظرر کھے ہوئے یہ مجموعہ اس انداز میں مرتب کیا کہ مدنی صحابہ کی بیشتر سے فقہی روایات ایک ترتیب کے ساتھ محفوظ ہو گئیں۔ جب موظا کی تکیل ہو چکی اور اس عظیم علمی کارنا ہے کی شہرت حکومتی ایوانوں تک پہنجی تو خلیفہ منصور نے ج کے مرتع پرامام ما لک رتا لئے نہ سے ملاقات کر کے اس دینی خدمت کو بہت سرا ہا اور ساتھ ہی اے پورے عالم اسلام میں نافذ کرنے کی چیش ش کی جیجے سند کے مطابق امام ما لک رتا لئے، خود بیوا قعداس طرح بیان کرتے تھے:

''ابوجعفر (منصور) نے ایک بار مجھے کہا: کیاروئے زمین پرآپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟'' مصر منصور) نے ایک ہار مجھے کہا: کیاروئے زمین پرآپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟''

میں نے کہا:''ہاں بالکل''

ابدجعفرنے کہا:'' مجھان کے نام بتائے۔''

میں نے کہا:'' مجھےسب کے نام یاونہیں۔''

ایوجعفر نے کہا: ''آپ کو معلوم ہے، بنوا میہ کے دور میں، میں نے بھی اس علم کے لیے جدو جہدی تھی۔

اہل عراق (کی روایات پر مجھے بھروسنہیں؛ کیوں کہ وہ) جھوٹ اور دروغ گوئی کے عادی ہیں۔اہل شام مجاہد لوگ ہیں، ہلم سے زیادہ داسط نہیں رکھتے۔ ہاں اہل ججاز میں علم باقی ہے اور آپ ان میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ آپ امیر المؤمنین کی ( یعنی میری) بات ندٹا لیے گا۔ میر اارادہ ہے کہ علم ( فقد ) کو ایک ہی طرز پر طے کر دوں ۔ای کوامرائے لشکر اور قاضوں کی طرف لکھ بھیجوں۔ جو سرتا بی کرے اس کی گردن اڑا دوں۔'' میں ( امام مالک زلائف ) نے کہا: '' امیر المؤمنین! حضور شائی ہم اس است میں رہے اور لشکر بھیجتے رہے اور خور بھی ( جہاد کے لیے ) نگلتے رہے ، زیادہ علاقہ فتح نہیں ہوا تھا کہ آپ شائی کی وفات ہوگئے۔ پھر حضرت عمر شائی کو دور دور از کے علاقوں ہیں صحابہ کو معلم خلیفہ ہوئے اور بہت سے ممالک فتح کیے ۔ انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ دور در از کے علاقوں ہیں صحابہ کو معلم خلیفہ ہوئے اور بہت سے ممالک فتح کیے ۔ انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ دور در از کے علاقوں ہیں صحابہ کو معلم بنا کر جھیجیں۔ پس لوگ ان حضرات کے علوم نسل در نسل فقل کرتے آتے بیہاں تک کہ موجودہ زمانہ آگیا۔

بائر آبان لوگوں کوان کے جانے بیجانے طریقوں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کوشش کو اس کوشش کو اس کوشش کو کار کفر سمجیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ ہرعلاقے کے لوگوں کوانہی کے (فقہی )علم پر دہنے دیں۔ہاں اپنے لیے آپ علم (موّطا) پندکرلیں۔''

منصور نے کہا:

" آپ نے بہت دوری سوچی ۔ اجھامیم محمد (ولی عہد مہدی بن منصور) کے لیے لکھ ویں۔"

بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مؤطا کی تالیف منصور کی فر مائش پر ہموئی تھی جیسا کہ علامہ ابن غلہ ون رائٹنے نے مقدمہ ناریخ میں لکھا ہے۔ اس روایت کے مطابق منصور حج کے لیے گیا تو امام مالک رائٹنے سے اس سلسلے میں بات مقدمہ ناریخ میں لکھا ہے۔ اس روایت کے مطابق منصور حج کے لیے گیا تو امام مالک رائٹنے سے اس سلسلے میں بات بہت کی اور کہا:" آپ ایک ایسی کتاب تصنیف فر ما دیجئے جس سے لوگ فیض یاب ہوں ۔ جس میں نہ حضرت عبداللہ بن عمر شائ فیز کے اقوال جیسی شدت ۔ لوگوں کے لیے بن عباس شائ کو بہت ہمل کر کے بیش سیجئے ۔"

مال کو بہت ہمل کر کے بیش سیجئے ۔"

۔ بعض روایات میں اس کے برعکس میہ ہے کہ مؤطا کی تالیف منصور کے بیٹے مہدی کے کہنے پر ہوئی تھی۔اس نے کہا تھا:''ابوعبداللہ! مجھےایسی کتاب لکھ دیں کہ امت کواس پر متحد کر دوں۔''®

ورحقیقت ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ؛ کیوں کہ مؤطا کوئی بار مرتب کیا گیا تھا۔اسے مزید بہتر انداز میں مرتب کرنے میں منصور اور پھر مہدی کا ایماء بھی شامل ہوسکتا ہے۔ غتیق الزبیری دلائفنہ کا بیان ہے کہ امام مالک دہلائفنہ نے پہلی بارائے مرتب کیا توبید تل ہزار احادیث پر مشمثل تھی۔ پھر ہرسال وہ اس پر غور کرتے اور روایات کم کرتے چلے گئے۔ اسلامی فاہرت ہے کہ مؤطا کو ہرسال مختلف تلاندہ ساعت کرتے تھے اور ہر باراس میں فرق ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ مؤطا ہروایہ ابور صعب اور مؤطا ہروایہ امام محمد رہ النفنہ میں واضح فرق ہے۔ پہلی میں ۱۷۳۳، دوسری میں صرف ۱۷۰۸ روایات ہیں۔

تمام روایات کا حاصل به نکلتا ہے کہ امام مالک را النت نے احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا جسے ان کے تلاندہ سنتے اور نقل کرتے تھے۔خلیفہ منصور فقہ اسلامی کواحادیث کی روشن میں مرتب کرانے کا شائق تھا۔ امام مالک رطائنہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کی اس ضرورت کومحسوس کرتے تھے؛ کیوں کہ وہ خوداس فن کے امام تھے اور اپنے علم کومحفوظ و

اللعوح والتعديل لابن ابي حاتم، ص ١٢٩ بسند عن الحجاج الصيدناني، عن عتبة بن حماد عن ما المك بن انس
 ميمانی تقه مي اوريت بن حماوصدوق بين كسماقال ابن حجو رالئند في التقويب رواكم و الشريم مصطفى اعظى في مؤلما الماسكيم و المسال الكريم مقد مي بين الماسكيم روايت كي تاكيد من ميراك الماكم و المين المسكيم روايت كي تاكيد بين من يدمتعدوضعيف روايات بحي نقل كي بين جو بهرحال تائيد كافاكده و يتي بين -

<sup>0</sup> مقدمه ابن خلدون، ص ۱۸ (تاریخ ابن خلدون، جلد اوّل)

<sup>©</sup> الانطاء في فضل الثلاثة الائمة الفقهاء لاين عبداليو: ٢٠/١ = ه

المناح الملعب في معرفة اعيان علماء المذهب لابن فرحون: ١٩/١، ط دارالتراث ،قاهره

مرتب کرنے کی فکرسب سے زیادہ انہی کو ہوسکتی تھی۔ مؤطا کی تالیف کے اقبین تحریک وہ خود اور ان کے تلامٰہ وستھ ستاہم
اس دفت اس مجموعے کی اتنی شہرت نہیں ہوئی تھی اور بید کا م نقیح کے مرحلے میں تھا۔ منصور کے کہنے پرامام مالک بڑائنی
نے اس مجموعے کو دوبارہ مرتب کیا اور شدت یا رخصت والی بعض مشکوک روایات کو زکال دیا۔ پھر مہدی کے ہنے پرائ میں مزید چھان پھٹک کی۔ منصور اور مہدی نے اس علمی خدمت کی حوصلہ افز ائی کی اور اسے بورے عالم اسلام کا قانون بنادینا چاہا مگرامام مالک روافنذ کی دور اندیش ، بے غرضی اور وسعتِ ظرفی تھی کہ حکومت کو اس اقد ام سے منع کر دیا تا کہ امت کے لیے دسعت پیدا ہواور اختلاف علماء کا رحمت ہونا ثابت رہے۔

#### علوی حضرات کاخروج

منصور کواپند دورِ عکومت میں ایک بہت ہی نازک اور بخت ترین امتحان سے گزرنا پڑا۔ یہ بعض فاطمی حضرات کا خردج تھا جس سے عراق وجاز میں زبر دست ہل چل کچے گئ اور ایسالگا کہ بنوعہاس کی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے۔

الطمی خاندان کے ان بزرگول نے اپنے عقیدت مندوں سمیت انقلاب میں بنوعہاس کے شانہ بشانہ کام کیا تھا مگر بب فلاف تو تع حکومت کے تمام تر عبدوں پر عباس براجمان ہو گئے اور بنو ہاشم کے دیگر خانو اوروں کو نہ صرف بالکل عرب کھا گیا بلکہ مستقبل کی حکومت بھی ایک ہی گھرانے کے لیے خاص کر لی گئی تو فاطمی حضرات کو بڑی ما ہوی ہوئی۔ وہ بنوعہاس کی حکومت کوالی تھا کرتے تھے۔ ان کے فزد کیداب ضروری تھا بنوعہاس کی حکومت کوالی قانو اور حیزت فاطمہ رہی تھا کے گھرانے کا شرف ومر تبدزیا دہ تھا۔

مقابلے میں حضرت علی المرتضی بنائی تھا اور حضرت فاطمہ رہی تھا کے گھرانے کا شرف ومر تبدزیا دہ تھا۔

عداللہ بن حسن مینی رہائی نے:

اں گھرانے کے ایک معزز بزرگ عبداللہ بن حسن نتنیٰ رالفنہ تھے۔ یہ حضرت حسن رفیانی کے سکے پوتے تھے۔ ۹۰ برسے ذائد عمر پائی تھی۔ اسے دور کے محدث تھے۔ امام مالک رالفنہ اور سفیان توری رالفنہ جیسے محدثین نے ان سے روایت ل تھی۔ عمر بن عبدالعز بزر الفنہ نے اپنے دور میں ان کا بڑا اعز از واکرام کیا تھا۔ <sup>©</sup>

اموی خلفاء ہے ان کے بہت البی تھے تعلقات اور رشتے ناتے تھے۔ان کی بہن زینب جو حضرت حسن ڈائٹنی کی پوتی ار مفرت حسین ڈائٹنی کی نوائ تھیں،اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے نکاح میں آئی تھیں۔

بڑے نصیح وہلینے اور عبادت گزارانسان تھے۔عقیدے میں اہلِ سنت والجماعت کے ہم آ ہنگ تھے۔ چمڑے کے موزوں پرمسے کرتے موزوں پرمسے کیا کرتے تھے۔کسی نے حیرت کا اظہار کیا تو فر مایا:'' حضرت عمر بن خطاب بڑا ہونے موزوں پرمسے کرتے تھ جوان کی ہیروی کرے اس نے ایک مضبوط حلقے کو پکڑر کھا ہے۔''

نفان خلیفہ بناتو بیاس سے ملنے''انیار'' گئے۔مَفَاح نے بے حد تعظیم وتو قیر کی ،ان کے دونوں بیٹوں: محمد اور لہائیم کا حال بھی پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟انہوں نے کہا:'' دیبات میں ہیں۔انہیں گوشنشینی پسندہے۔''

نفاح آدهی رات تک ان سے گفتگو کرتار ہا۔ پھر بنوا میہ کے خزانوں سے حاصل کیا گیا ایک صندو قی کھول کر دکھایا جمار دنایاب جواہر سے پُر تھا۔ سَفَاح نے آد ھے جواہر انہیں دے دیے۔ ®

المنابة والنهاية: ٣٨١/١٣؛ نسب قريش للزبيرى: ٥٣، ط دار المعارف قاهره
 طبقات ابن سعد: القسم المتمم: ٢٥٢/١

فظابن کثررنطنهٔ نقل کرتے ہیں کہ مُفاح نے انہیں دس لا کھ دراہم کا خطیر نذرانہ پیش کیا تھا۔ ® محد نفس زکید کی طرف ہے مہدی ہونے کا دعویٰ:

میں سیدن سرک سیدن سرک سے ہوئی ہورگ اس سے خوش رہے۔ مگر منصور ویسائنی تھانہ کشادہ ول۔اس نے سفاح کی نوازشوں کی وجہ سے فاظمی ہزرگ اس سے خوش رہے۔ مگر منصور ویسائنی تھانہ کشادہ ول۔اس نے فاظمیسوں کو عطیات اور مالی نوازشوں میں بھی یاد نہ رکھا بلکہ آنہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ تصور کیا۔اگر چہ شروع میں اس نے بنوفاظمہ کے ایک ہزرگ سن بن زیدا بو محمد کو جو حضرت حسن شکائٹونہ کے بوتے تھے، مدینہ کا گورز بنایا تھا مگر ہو میں آنہیں معزول کر کے قید کردیا۔ © میں آنہیں معزول کر کے قید کردیا۔

ان وجوہ نے فاطمی حضرات کی منصور سے ناراضی بڑھتی رہی۔انہوں نے خفیہ طور پرلوگوں کواپی بیعت کی دعوت دریا شروع کردی۔اس تحریک کی قیادت عبداللہ تنے اور یا شروع کردی۔اس تحریک کی قیادت عبداللہ تنے اور چھوٹے ابراہیم بن عبداللہ دونوں علم وفضل ،ورع وتقوی اورامانت ودیانت کے اعتبار سے مشہور تھے۔ خاص کر مجر بن عبداللہ کا ملقہ اثر بہت بڑا تھا۔ان کی پاکیزہ طبعی کی بناء پرانہیں ' دنفسِ زکیہ'' کہا جا تا تھا۔

ان کے پیروکاروں کا کہناتھا کہ تحریک کے دوران موجودہ خلیفہ منصور سمیت سا دات کے تمام سیاس قائدین نے نفس زکیہ کی خلافت پراتفاق کیاتھا؛ لہندا کسی اور کا مندِخلافت پر بیٹھنا غداری اور ٹا قابلِ معافی جرم ہے۔

اس خفیہ تحریک میں انہوں نے ''مہدی'' کالقب اختیار کیا۔ مہدی کی تئی علامات ان میں جمع ہوگئی تھیں۔ نام محمد اوروالد
کانام عبداللہ تھا، سیّد تھے، بولے وقت ہکلاتے تھے اور جب اچھی طرح ند بول پاتے تو ابناہا تھ سینے پر مارتے تھے۔ ®
ان کے عقیدت مندوں نے مشہور کر دیا کہ یمی حضور مثالیقی کی اولا د کے وہ فرد ہیں جود نیا کوظم وستم سے نجات دلاکر
عدل وانصاف ہے آباد کریں گے۔ مگر در حقیقت یہ بات درست نہ تھی۔ ممکن ہے یہ ایک سیاسی جال ہواور یہ بھی ممکن

ہے کہ نفسِ زکیہ کومہدی ہے متعلقہ ا حادیث دیکھ کرا ہے بارے میں غلط نہی ہوگئی ہو۔ بعد میں بھی ایسے کی لوگ آئے جنہوں نے سیاسی مقاصد کے تحت یا خوش نہی یاغلبۂ حال میں خود کومہدی کے طور پر متعارف کرایا۔

چونکہ خلافت عباسہ کے گزشتہ ہیں سالوں میں ہونے والی خوزیزی اور خلفاء کی بدعبد یوں اور اخلاقی اقدار کی معدد بارخلاف ورزی نے اُمت کے ایک بڑے طبقے کو حکومت سے بددل کر رکھا تھا؛ اس لیے فاظمی حضرات کی ہے تحریک بہت تیزی سے پھیلی ،خاص کر تجازاور عراق میں ہزاروں افراد نے بیعت کر کے ان کا ساتھ دیے کا عہد کیا۔ حجاز میں صحابہ کرام کی اولاد کے کئی خانواد ہے اس تحریک کے حامی بن گئے۔ حضرت علی ،حضرت جعفر،حضرت نہر اور حضرت عمر رفی گئے ہم کہ کا ولاد سے کئی اعیان نے اپنی ہمدردیاں اور خدمات اس تحریک کوسونب ویں۔ ﴿
اور حضرت عمر رفیل کا جو نہی علم ہوا، اس نے تحریک کے قائدین نفس زکید اور ابراہیم کی گرفناری کے احکام جادگا م

<sup>🕜</sup> العبر في خبر من غبر: ١٩٤/١

<sup>🕝</sup> تاريخ الطبرى: ٧/٩٥٥٩/٢٥

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٣٨١/١٣

<sup>🕑</sup> تاریخ الطبری: ۲۲/۲۵

تاريخ المسايية

المریع میں روپوش ہوگئے۔ اس میں روپوش ہوگئے۔ اس کا میں روپوش ہوگئے۔ اس کا دریا ہوگئے

ب میں جب یہ باپ سے آخری ملاقات کے لیے آئے تو داناباپ نے وصیت کرتے ہوئے کہا:

"بینا! کسی کوایذاء دینے سے بچتے رہنا۔ اکثر خاموثی کواپنی تھاظت کا ذریعہ بنائے رکھنا، کہ جہاں کلام کی

مرورت نہ ہو وہاں ہمرصورت خاموثی بہتر ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں انسان کا درست

القدام دائےگاں جاتا ہے اور خلط اقدام شخت نقصان دیتا ہے۔ سب سے بڑی خلطی میہ ہے کہ آ دمی موقع آنے

مہلے جلد ہازی کر گزر سے اور موقع ملنے پرستی کرے۔ جس طرح ہوشیار دشمن سے بچ کر رہنا چا ہے ای

طرح بے وقون دوست سے بھی دورر ہنا چا ہے۔"

ب سے یہ ہدایات لینے کے بعد دونوں بھائی روپوش ہوگئے۔ بھی یہ بچاز میں ہوتے بھی یمن یاعراق میں، بھی کی اور سے بید ہدایات لینے کے بعد دونوں بھائی روپوش ہوگئے۔ بھی یہ بچاز میں ہوتے بھی یمن یاعراق میں، بھی می اور سے بیس سے چونکہ ان کی مخبری پر تیار نہ ہوا۔ منصور کے لیے یہ صور تحال بڑی پر بیٹان کن تھی ۔ وہ اس قضیے کونمٹانے کے لیے خود تجاز پہنچا۔ اسے انداز ہ تھا کہ دونوں مائی جاز میں بھیلا دیے جو تا جروں کے بھیس میں عطراور میکن جاز میں بھیلا دیے جو تا جروں کے بھیس میں عطراور رگرا شیا فروخت کرنے کے ساتھ خبریں کھو جے رہے گر بے سود۔

آ فراس نے ایک جاسوں کو خطیرر قم دے کرنفس زکیہ کے والد عبداللہ بن حسن براللہ کے پاس بھیجا۔ جاسوں نے نودکو ترکی کا وفادار طاہر کیا اور وہ رقم بطور عطیہ پیش کر کے عبداللہ بن حسن براللہ کا اعتاد جیت لیا۔ جلد ہی اسے نیکر زکی کا پاچل گیا جو ' بہتیا ہی تھا کہ اس کی اصلیت کھل گئی۔ اسے بکر زکی کا پاچل گیا جو ' بہتیا ہی تھا کہ اس کی اصلیت کھل گئی۔ اسے بکر لیا گیا اور یوں منصور کی رید کوشت بھی نا کا م رہی۔ آخر اس نے عبداللہ بن حسن براللہ کو مدینہ سے گرفتار کر کے وہیں قید کرادیا۔ جب اس سے بھی کا م نہ بنا تو حجاز سے واپس جاتے ہوئے اس نے یہاں ریاح بن عثبان مُرّی کو حاکم بنادیا۔ بیشن وقعہ کرم مسلم بن عقبہ کار شیتے میں بوتا لگتا تھا۔ اس نے یہاں خانواد و بی فاطمہ پر مزید تحقی کی۔ عبداللہ بین میں بوتا لگتا تھا۔ اس نے یہاں خانواد و بی فاطمہ پر مزید تحقی کی۔ عبداللہ کا میں وفائدان کے گئا افراد سمیت گرفتار کرلیا۔ ®

سلاما ہمیں منصور پھر جج کے لیے آیا تو ایک بار پھر بڑی شدت سے خانوادہ کئی فاطمہ کے روبوش حضرات کو تلاش کردایا۔حضرت عثمان غنی رفاق کے پڑیو تے محمد بن عبداللہ بھی اس تفتیش کی زدمیں آئے ؛ کیوں کہ وہ ابراہیم بن عبداللہ سکے سرتھ انہوں نے دبان نہ کھولی تو منصور نے ساٹھ کوڑے لگوائے۔انہوں نے احتجاج کیا تو مزید ڈیڑھ سوکوڑے لگوائے۔

گوائے۔

گوائے۔

انساب الاشراف: ٩١٠٨٦، ط دارالفكر
 انساب الاشراف: ٩١٠٨٩، ٩١٠٨٩

پھر بھی کچھ نہ بنا تو منصور نے نگ آکرا پنے چیاعیسیٰ بن علی کو بھیج کرعبداللہ بن حسن کو پیش کش کی کہ جو چاہیں ضائ لے لیس ،بس اپنے بیٹوں کو حاضر کرادیں نیفس زکیدان دنوں کو ورضو کی میں رو پوش تھے۔عبداللہ بن حسن رتالظنہ نے کہا: ''میں اس پیش کش کا جواب ای صورت میں دوں گا جب امیرالمؤمنین منصورخو د مجھ سے بات کریں۔'' منصور نے خود بات کرنے سے انکار کر دیا اور کہا:

''وواین گفتگو ہے مجھ پر ویبای جاد وکر دیں گے جیبا دوسروں پر کرتے ہیں۔''

عراق والپس جانے ہوئے منصور، عبداللہ بن حسن رالنے: اوران کے بڑے صاحبزاد ہے حسن کوساتھ کے گیااور کونے میں سرکاری افسران کے محلے' ہاشمیہ' کی جیل میں قید کرادیا۔ عبداللہ بن حسن رالنے، ۹۲ سال کی عمر میں اس قید و بند کی حالت میں فوت ہوئے، اسی طرح حسن بن عبداللہ نے بھی جیل خانے میں دم توڑ دیا۔ <sup>©</sup>

نفس زکیه کاخروج:

نفس زکیداب تک خفیہ طور پرتح یک چلا کر عالم اسلام میں رائے عامہ کوہموار کررہے تھے۔منصوبہ بیتھا کہ سب کا اتفاق حاصل کرنے کے بعد ہرجگدایک ہی دن خروج کر دیا جائے تا کہ حکومت بدست و پاہوجائے۔ کئی سالوں کی خفیہ تحریک کے بعد انہیں یقین ہو چکا تھا کہ پورے عالم اسلام میں لوگ ان سے ساتھ ہیں اور بہتر کی کامیاب ہوجائے گی۔ چنا نچہ جب انہیں باپ اور بھائی کی موت کی اطلاع ہوئی تو مزید صبر نہ کر سکے اور ۲۲ جمادی الآخرہ ۱۳۵۵ھ کو پہلی بار منظرِ عام پر آتے ہوئے سکے خروج کا اعلان کردیا۔

وہ ابتداء میں صرف ڈیڑھ سوافراد کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے اور جیل تو ڑکرا پنے قیدیوں کور ہا کرالیا۔ پھرمدینہ کے سرکاری حاکم رِیاح بنعثان کے قصر پرحملہ کیااوراعلان کرایا '''کسی گوتل نہ کیا جائے۔''

ریاح بن عثان کوگر فقار کرلیا گیااور کسی کشت وخون کے بغیر مدیند برنفسِ زکید کی حکومت قائم ہوگئ -اگلے دن نفسِ زکیدنے اہلِ مدینہ سے بیعت لی اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

''مدینه والوامیں نے خروج کی ابتداء تمہارے شہر سے اس لیے نہیں کی کہ تمہارے ذریعے اپنی طاقت بڑھاؤں؛ کیوں کہ دوسرے شہروں کے لوگتم ہے زیادہ طاقت والے ہیں۔ در حقیقت تم ہماری برا در کی ادر میرے نانا کے انصار ہو؛ اس لیے میں نے تمہی کو پہند کیا۔اللہ کی قشم! دنیا کے جس بھی شہر میں اللہ کی عبادت کی جارہی ہے وہاں میرے واعی لوگوں سے بیعت لے چکے ہیں۔''®

اس کے بعدنفس زکیہ کے حکم پرعبداللہ بن جعفر خلافۂ کے پوتے حسن بن معاویہ پچھ حامیوں کو لے کر مکہ پنچادر وہاں سے عباس حاکم کو بے دخل کر کے لوگوں سے نفسِ زکیہ کے لیے بیعت لی۔ ®

۱نساب الإشراف: ۹۳،۹۲/۳

انساب الاشراف: ۸۹/۳، ط دارالفكر

<sup>🕝</sup> انساب الاشراف: ۹۳/۳

مصوراورنفسِ زکیہ کے مابین خط و کتابت:

منوركا مُجْردن رات سفركر كِنُودن مِين حَجَاز عن البَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْرُجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ اوْ يُنْفَوْا مِنَ الْلَارُضِ ذَالِ لَكَ لَهُمْ خِزَى فِي الدُّنِيَا وَلَهُمْ وَيَ اللَّهُ عَفُوْرٌ فِي اللَّهُ عَفُورٌ فِي الْمُحْرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ فِي الْاحْرَةِ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُولُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ

(بے شک بدلدان لوگوں کا جو کہ جنگ کرتے ہیں اللہ ہے اور اس کے رسول متابقیۃ ہے اور زمین میں فساد می ہے نے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کی سزامیہ ہے کہ ان کے نکڑے نکڑے کردیئے جائیں ، یا نہیں سولی پدائکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں ہے کا ث دیئے جائیں ، یا نہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے ، ایسے لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذا ہے ہوائے ان جائے ، ایسے لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذا ہے ہوائے ان لوگوں کے جو کہ تو بہ کریں اس سے پہلے کہم ان کے اوپر قابو پا وہ تو پھر جان اوک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے رحم کرنے والا۔) ®

اگرتم تو به کرلواور ہماری پکڑییں آنے سے پہلے پہلے اپنے موقف سے رجوع کراوتو میں تنہبیں ، تنہاری اولاد ، تنہارے بھائیوں ، تنہارے خاندان اور تنہارے بیروکاروں کو جان و مال اور عزت کی امان ویتا ہوں۔''' طبری کی روایت میں بیاضافہ ہے :

" تہمارے خاندان کے جولوگ قیدی ہیں انہیں رہا کردوں گائم جس شہر میں چاہورہ سکتے ہو۔ تہمارے ساتھیوں سے بعد میں بھی کھی کوئی باز پر تہمیں کی جائے گی۔ تہمیں مزید ایک لا کھ درہم دوں گا۔ اس کے علاوہ اپنی ضروریات کے لیے جو جا ہو ما نگ سکتے ہو۔ اگرتم اپنااطمینان کرنا چاہوتو اپنے قابل اعتاد رفقا ، کو بھیج کر مجھ سے جو چاہو ہج کہ محامدہ کھوا سکتے ہو۔'' ®

نفس زکیہ نے اس کے جواب میں لکھا:

طُسَمَ ۞ تِلْمَ لَكَ ايْتُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ ۞ نَتْكُوْا عَلَيْهِ لَكَ مِنْ نَيَا مُوْسَلَى وَقُرْعَوُنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ

يُؤْمِنُونَ۞ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْلَارْضِ وَجُعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يُسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ الْبَنْآءُ
هُمْ وَيَسْتَحْيَ نِسَآءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيُنَ۞ وَنُويْلِدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتَضْعِفُوا فِي
الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الُوارِثِيْنَ۞ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْلاَرْضِ وَنُويَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ 
الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اللهُ الله

D مورة المائدة، آيت: ٣٤،٣٣ ( انساب الاشراف: ٩٥/٣ مط دار الفكر ( ان تاريخ الطبرى، تحت: ١٤٥ هـ

(پرداضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کوساتے ہیں موک اور فرعون کی خبرایک مقصد کے تحت ٹھیک ٹھیک سان اوگوں کے لئے جوابیان لا ناچاہیں۔ بقیبنا فرعون زمین میں سرکنی کررہا تھااوراس نے زمین والول کوگروہ گروہ میں تقسیم کررکھا تھا، کمزور کردکھا تھا، کمزور کردکھا تھا، کمزور کردکھا تھا، کمزور کو ان میں سے ایک جماعت کو۔وہ ذرج کرتا تھاان کے بیٹوں کو،اورزندہ رکتا تھاان کی عورتوں کو بے شک وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔اور ہم چاہتے تھے کہ احسان کریں ان لوگوں پر کہ جنہیں زمین میں کمزور کردیا گیا تھا،اور ہم آنہیں بنادیں امام،اور ہم آنہیں بنادیں وارث،اور ہم آنہیں بسادیں زمین میں ،اور ہم دکھا کی فرعون کواور ہا مان کواور جو بھی ان کے لشکر ہیں وہ چیز کہ جس سے وہ ڈرد سے تھے۔) ®

اللہ نے ہمیں نتخب کیا ہے اور ہمیں شرف بخشا ہے کہ ہم اولا و ہیں انبیائے کرام ہیں سب سے افضل حضرت محمد من ہی ہوں کی ، اسلاف میں سب سے پہلے اسلام لانے والے (حضرت علی نوائنونی) کی ، از واج مطہرات میں سے سب سے افضل حضرت خد بجہ الکبری نوائنونیا کی ، سب سے پہلے قبلہ درخ ہو کرنماز پڑھنے والوں (حضرت علی نوائنونی اور حضرت علی نوائنونیا کی ، سب سے بلند مرتبہ بی سیدہ فاظمۃ الزہراء نوائنونیا کی ، خد بجہ نوائنونی اور حضرت علی نوائنونیا کی ، بنات رسول میں سب سے بلند مرتبہ بی سیدہ فاظمۃ الزہراء نوائنوئیا کی ، اور جنتی نو جوانوں کے سروار حضرت حسن وحسین نوائنوئیا کی ۔ ہاشم حضرت علی نوائنو کے وُہر ب باب سے ۔ (دادا بھی سے اور نانا بھی ) ای طرح عبدالمطلب حضرت حسن نوائنوئی کے وُہر بے باپ سے ۔ پس میں بنو ہاشم میں نوباشم میں نوباشم میں سب سے کھانا ہوں جس کے نشب میں گریت کا ور جہنم میں سب سے کم عذاب کوئی اثر نہیں ۔ میں جنت میں سب سے کم عذاب دے جانے والے آخف (ابوطالب) کی اولا وہوں۔

اگرتم ہماری اطاعت کرونو ہم تمہارے لیے ولیی ہی امان کی حنمانت دیتے ہیں،جیسی تم نے دی۔ بلاشبہ ہم وعد ہ پوزا کرنے میں زیادہ قابلِ اعتاد ہیں یتم ہمیں کون می امان دے رہے ہو؟ ولیکی جیسے تم نے ابن ہمیر ہ کو دی؟ یاولیی جیسی تم نے اینے ججاعبداللہ بن علی کودی؟'' ®

منصور کویے خط ملاتواس کے وزیر ابوا بوب نے جواب لکھنے کی اجازت ما گئی۔منصور نے کہا: ''رہنے دو۔اس نے نسب اور رشتوں پر فخر کیا ہے تو جواب بیں خود کھوں گا۔''<sup>®</sup> اس کے بعد منصور نے اپنے خاندان کی فضیاتوں پر مشتمل درج ذیل طویل خط کھا:

" تمبارا خط ملاتو معلوم ہوا کہ تمہارے فخر کا دار و مدار عورتوں کے ذریعے ثابت ہونے والےنسب پر ہے، تاکہ اس طرح تم جاہلوں اور عوام کو بے وقوف بناسکو۔اللہ نے عورتوں (کے رشتے ) کومر دوں کی رشتہ داریوں جیسامقرر بی نہیں کیا۔اللہ نے چھا کو باپ کی جگہ رکھا ہے اور اس کا ذکر باپ سے بھی پہلے کیا ہے،ارشا د باری ہے:

<sup>🛈</sup> بورة القصص، أيات: ا تا ٩

<sup>🕜</sup> انساب الانشواف: ٩٦/٣ تا ٩٩. طبري كي روايت مين بيالفاظ يمي بين " ياوه امان جوتم نے البوسلم كودي تھى؟"

<sup>🕏</sup> تاريخ الطيرى: منة ١٤٥هـ

قَالُوْ ا نَعْبُدُ اِللهِ لَكَ وَاللهُ اَبَاذِهِ لَكَ اِبْرِاهِمَ وَالسَّمَعِيْلُ وَالسَّحْقَ اِللهَا وَّاحِدُا وَّ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ﴾ (انہوں نے کہا: ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی ، اور آپ کے آبا وَاجداد ابراہیم ، اساعیل اور اساقیل کے معبود کی ، اور آپ کے آبا واجداد ابراہیم ، اساعیل اور اساقیل کے معبود کی ، اور وہ ایک ہی معبود ہے ، اور ہم اس کی فرما نبرداری اختیار کرنے والے ہیں۔ ) ® پس اللہ نے یعقوب کے چھا ساعیل کوان کا باپ کہا۔

اور جب الله نے حضورا کرم من تیم کومبعوث فرمایا تو ان کے چار پچاہتے۔ آپ من تیم نے انہیں اسلام کی وعوت دی اور ڈرایا۔ ان میں سے دو نے انکار کیا اور دو نے قبول کیا۔ قبول کرنے والوں میں ایک میرے دا دا (عباس نیال نیز) تھے۔ انکار کرنے والوں میں سے ایک تمہارا دا دا (ابوطالب) تھا؛ اس لیے اللہ نے ان دونوں انکار کرنے والوں الب اور ابولہب) کی وراثت اور قرابت کوآپ منابع نیم سے منقطع قرار دیا۔

تہبارادعویٰ ہے کہ تم قیامت کے دن سب سے کم عذاب دیے جانے والے کے اور شریروں میں سب سے بہتر کے بیٹے ہو۔ حالا تکداللہ ہے کفر کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ نہ بی اللہ کا تھوڑا ساعذا ہے بھی باکا ہے۔ نہ بی شریروں میں کوئی خیر ہوسکتی ہے۔ اللہ برا بیمان رکھنے والا کوئی مؤمن اہلی جہنم کی اولا دہونے پرفٹر نہیں کرسکتا۔

تم نے جو کھا ہے کہ حضرت علی بڑالنے نو کو ہاشم سے اور حضرت حسن بٹوائٹنی کوعبد المطلب ہے وہ ہرانہی رشتہ حاصل تھا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ رسول اللہ شاہی آ اللہ اللہ میں ہہتر بین ان کا تو ہاشم اور عبد المطلب ہوتی۔)

عاصل تھا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ رسول اللہ شاہی آ لیم بین ، تہمارے فائد ان بین کوئی بائدی کی اولا و نہیں۔ آگر ہوتی تو حضور سائٹی کوشرور نصیب ہوتی۔)

تم نے لکھا ہے کہ تمہارے نسب میں مجم کی کوئی ملاوٹ نہیں ، تمہارے فائد ان بیں کوئی بائدی کی اولا و نہیں۔

یہ تو تم نے تمام کا نتا ہے کے افضل ترین فرد کی اولا دیر برتری کا دعوی کردیا : کیوں کہ حضور سائٹی کے ایک بیٹے یہ ایرا تیم بائدی ماریہ قبطیہ کی بطن سے جھے وروہ تمہارے فائد ان میں علی بن حسین (حضرت زین العابدین) سے بہترکوئی نہیں گروہ ایک بائدی کے بیٹے تھے اور وہ تمہارے واداحسن (المشنی) بن حسن بڑائٹی سے بہترکوئی نہیں کہ بائدی کے بیٹے تھے اور وہ تمہارے واداحسن (المشنی) بن حسن بڑائٹی سے بہترکہ کی نہیں کہ بیٹ میں ایک بائدی کے بیٹے تھے اور وہ تمہارے وہ کوئی کہ قبارا ہے کہنا تھی علط ہے کہتر میں اللہ کہنا بھی غلط ہے کہتر مول اللہ مؤر تھی ہے کہوں کہتر آن مجید کہتا ہے ۔

مَا كَانَ مُعَمَّمًا لَا آبَ آحَدِهِ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَلِكِنْ رَّسُوْلَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمًا اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمًا اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَ اللهُ عِينَ الْهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

تبارک وتعالیٰ سب بچھ جاننے والا ہے۔ )<sup>©</sup>

ہاں!تم ان کی قابلِ احترام بیٹی کے بیٹے ضرور ہوگئر رید شتہ نہ وراثت کاحل رکھتا ہے نہ اختیارات کی منتقلی کا۔ جب عورت نماز میں امامت نہیں کراسکتی تو اس کے ذریعے سیادت وامامت کے اختیارات کی وراثت آگے کیے

🛈 مورة البقرة، آيت: ٩٣٣

منتقل ہوسکتی ہے۔تم نے خصرت علی ڈیل نیڈ کا ذکر کیا ہے تو نبی اکرم منافیج کے اپنی وفات کے وقت نماز کا حکم ان کی جگہ کسی اور (حضرت ابو بکرصدیق ڈیل نیڈ ) کو دیا تھا۔ <sup>©</sup>

حفرت حسن فالتخد خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت معاویہ فالت کیڑوں اور دراہم کے عوض کے جی کے حصر کے جی کے جی کے حصر کے جی کے خلاف خروج کیا۔ انہوں نے تمہیں قبل کیا ہوئی پر چڑ ھایا، شہروں سے جلاوطن کیا۔ (یہ اشارہ ہے زید بن علی کے قبل اور سولی کی طرف ) یہاں تک کہ ہم نے خروج کیا اور تہارا انتقام لیا۔ تہارے خون کا بدلہ لیا۔ تہہیں ان زمینوں اور شہروں کا وارث بنا دیا۔ تہارے بول کو نصلیت اور عزت کی اور تہ بی باتوں کو جہارے خلاف ولیل بنانا چاہتے ہو۔ شاید تہمیں سے غلاقہ کی ہے کہ ہم تہ ہارے باپ نول کو جہارے خلاف ولیل بنانا چاہتے ہو۔ شاید تہمیں سے فضل ہیں۔ حالانکہ ایک بات نہیں ہے۔ تہمیں معلوم ہے کہ جہارے خاندان (بنو ہاشم) کی دور جا ہیں میں فضلیت حاجیوں کو پائی نہیں ہے۔ تہمیں معلوم ہے کہ جہارے خاندان (بنو ہاشم) کی دور جا ہیں میں فضلیت حاجیوں کو پائی باپ (علی فرائ تھی) نے اس برا سے بھائیوں میں سے صرف خضرت عباس فرائٹو کی کو فیصیب ہوا۔ تہمارے باپ (علی فرائٹو کی ) نے اس بارے میں عمر فرائٹو کی نے اس بارے میں عمر کی دعا کی اور بیا ہیں ہو دور شیم کران کو اور کے دیے بی سے اللہ سے بارش کی دعا کی اور جب مدید بی ان کی دعا کی اور اللہ نے بان کی دور کی میں اللہ نے بان کی دیا ہو کہ کہارے والے بی برایا۔ © مالا نکہ تہمارے باب موجود شیم کران کا توسل نہ کیا۔ ویک میں کیا۔ وی اللہ نے بان کی دور کی میں کیا۔ ویک میں کیا۔ ویک کی دور کی کی کی دور کی کی دو

پھر جب نبی اکرم من فیز کی وفات ہوئی تو عبدالمطلب کی اولا دمیں سے حضرت عباس فیالٹنڈ کے سواکوئی زندہ نہ تھا۔ پس آپ من فیز کی وراثت انہی کی طرف منتقل ہوئی اور خلافت ان کی اولا دہیں آگئے۔ دنیا و آخرے کا کوئی شرف اوراعز از ایبانہیں جس کے وارث حضرت عباس فیالٹنڈ نہ ہوئے ہوں۔ وہ نہ ہوتے تو ابوطالب اور قبیل بھوکے مرجاتے۔ انہوں نے تمہاری آ برور کھی۔ تمہاری کفالت کرتے رہے۔ عقبل قید ہوئے تو قدید دے کرانہیں جھڑایا۔ ہم نے زمانہ جاہلیت میں بھی تمہارے خاندان کی کفالت کی جمہاری ناموں کی حفاظت کرتے رہے۔ ہم خاتم الانہیاء من فیز کی میراث کے وارث بھی بنے تمہارا بدلہ بھی ہم نے لیا ورجس چیز کوئم حاصل نہ کرسکے اسے ہم نے حاصل کر کے دکھایا۔ "

<sup>🛈</sup> انساب الاشراف مين بيكتوب بمين تك منقول يه ، و كيفية : ١٠١٠ آ مح خط كا إقبية عسه تاريخ الطبري ساليا كميا ب

ا صحیح البحاری . ح : ١٠١٠ کتاب الاستسقاء ت صحیح البحاری ، ح : ٢٧٤٩ کتاب فضائل اصحاب البی سنت کار محیح البحاری ، ح : ٢٧٤٩ کتاب فضائل اصحاب البی سنت کار محید البحاری . ح : ٢٠٤٩ کتاب فضائل اصحاب البی سنت کار کار البی البی کار محید می البی البی کار محید می محید البی کار محید می محید البی کار محید می محید می

غرض فریقین نے طویل خط و کتابت کے ذریعے اپنے اپنے خاندانوں کی نضیلت ٹابت کرنے کی پوری کوشش کی اور ہرائی اس بات کا مدعی رہا کہ خاندانی شرف کی بناء پرخلافت کا اصل حق داروہی ہے۔ بتیجہ یہ تکلا کہ مصالحت کی کوئی صدینہ نی -

نفس زکیہ کے خلاف فوج کشی:

ی بین است کے خلاف فوجی کارروائی کا تھم دے دیا۔ تاہم وہ جا بتا تھا کہ نفسِ زکیہ کی جان لیے بغیر منابط ہوجائے؛ کیول کے نفسِ زکیہ سے اس کے اپنے گھر کے بہت قریبی رشتے تھے۔نفسِ زکیہ کے چھے بیٹے اور دو بنابان فاطمہ اور زینب تھیں جن میں سے زینب سابق عباسی خلیفہ سُقاح کی بیوی تھی۔سُفاح کی وفات کے بعد اس کا بنیاں فاطمہ اور زینب تھیں جن میں سے زینب سابق عباسی خلیفہ سُقاح کی بیوی تھی۔سُفاح کی وفات کے بعد اس کا خاصور کے بچاعیسیٰ بن علی سے ہو گیا تھا۔ <sup>©</sup>

. نیز منصور کوشیر نبی میں خونریزی ہرگز پسند نتھی ؟اس لیے میسیٰ بن مویٰ کوفوج کی کمان دے کر کہا:

''تم الله کے خرم میں جارہے ہو۔ جہاں تین طبقات ہیں: ایک قریش جورسول الله مُلَّقِیْمَ کے قرابت دارہیں۔ دوسرے مہاجرین وانصار۔ تیسرے وہ تا جر جوروضة اطہراور محبدالحرام کے پڑوس میں آباد ہو گئے ہیں۔ جب محد نفسِ زکیة قل ہوجا کیں تو آلوار نیام میں کرلینا، کسی مفرور کا تعاقب نہ کرنا، کسی زخمی کوٹھ کا نے مت لگانا، کسی پرندے کوٹھی ذرج نہ کرنا۔ اگر محمدامان طلب کریں تو آئیس امان و بے دینا۔ یہ باتیں تم نے اچھی طرح سمجھ لیں؟''

عیسیٰ نے اثبات میں جواب دیا۔منصور نے دوبارہ سه بارہ پوچھا کہ ہدایات مجھ پیچکے ہوئیسیٰ کے تین باراطمینان دلانے پرکہا:'' یاانلند! تو گواہ رہنا ، یااللند! تو گواہ رہنا۔''

آخرکارعیسی بن موئی چار ہزار سپاہی لے کرنہایت تیزی سے حجاز پہنچا۔ اس کے ساتھ حمید بن فَطَهَ اور کثیر بن حمین بعین امورعباسی جرنیل متھے۔ ان میں سے بعض جرنیل ایسے متھے جو کسی وقت میں نفس زکیہ سے بیعت کر چکے متھے گر اب عین امتحان کے وقت وہ حکومت کے ساتھ متھے۔ تا ہم نفسِ زکیہ کو یقین تھا کہ بہت سے عہاسی افسران جنگ کے دوران ان کے ساتھ کے ۔ <sup>©</sup>

نفس زکیہ نے مقابلے کے لیے مدینہ کے گرد خندقیں کھدوالی تھیں۔کہاجا تا ہے کہ یہ وہی خندق تھی جونز وہُ خندق میں کھودی گئتھی۔ ® تا ہم ابھی دفاعی تیاری پوری ہو تکی تھی نہ کوئی بڑی فوج اکھٹی ہوئی تھی کہ دس رمضان ۱۳۵ھ کو عمای لشکرآن پہنچا۔ عیسیٰ بن مویٰ نے اہلِ مدینہ کو محمد نفس زکیہ کا ساتھ جھوڑ دینے پرامان کی پیش کش کی۔ ®

اٹل مدینہ کی بہت بڑی تعداد جنگ کی زویے محفوظ رہنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل گئی نفسِ زکیدنے کوشش کا کہ وہ واپس آ جائیں مگر بے سود۔ ©

<sup>🕏</sup> انساب الاشراف: ۱۰۳/۳، ۱، ۱۰۶، ط دارالفكر 🥏 تاريخ الطبرى: ۸۲/۷٪

<sup>🐧</sup> نسب قریش للزبیری، ص ۵۵

<sup>🙆</sup> تاريخ الطبرى: ٥٨٣/٧

<sup>🖰</sup> انساب الاطراف: ١٠٥/٣

اس کے بعد نفس زکیہ کوخود بھی انداز ہ ہو گیا کہ فتح بہت مشکل ہے؛اس لیےانہوں نے اعلان کر دیا: ''لوگو! دشمن لا دُلشکر لیے سر پر آن بہنجا۔ میں تنہیں بیعت ہے آزاد کرتا ہوں۔ جور ہنا جا ہے رہے۔ جو جانا جا ہے

ڥلاجائے۔''

پی بہت لوگ بھی جنگ میں کسی کامیابی سے ناامید تھے۔ بس بیعت کی مجبوری کی وجہ سے ان کے گرد جمع تھے۔ بیاعلان بنتے بی اکثریت منتشر ہوگئی۔نفسِ زکیہ کے گردتھوڑے نے لوگ رہ گئے۔ <sup>©</sup>

ایسے میں بعض ہمدردوں نے مشورہ دیا کہ وہ حجاز کو چھوڑ کرعالم اسلام کے کئی گنجان شہرکو عسکری مرکز بنا نمیں اس کے بغیر عباسیوں کے لا دکشکر کامقابلہ ممکن نہیں مگرنفس زکیہ نے نبی اکرم ٹائیڈ آئے کے اُس ارشاد کوسامنے رکھتے ہوئے جس میں مدینہ کو ''دری ع حصینے قا" (مضبوط زرہ) کہا گیا تھا، مدینہ ہی کومور چہ بنانے کا فیصلہ برقر اررکھا۔ '' مذاکرات کی ناکام کوشش:

جنگ ہے پہلے عیسیٰ بن مؤیٰ نے سفیر بھیج کرنفس زکیہ کو جان کی امان کی پیش کش کی مگر انہوں نے تبول نہ ک ۔ ®
نفسِ زکیہ فاطمیوں یا علویوں کے متفقہ قائدنہ تھے۔ سادات کے بہت ہے لوگ ان سے المتعلق تھے بلکہ بہت ہے
عباسیوں کے ہموا تھے جن میں سے کئی حضرات عیسیٰ کے شکر میں شامل تھے۔ عیسیٰ نے ان میں سے دس ہاشمی حضرات کا
وفد بنا کرنفس زکیہ کے یاس صلح کی گفتگو کے لیے بھیجا۔ ان میں چندنمایاں حضرات میہ تھے:

- 🛈 حضرت حسن نبالنَّهُ کے پڑیوتے ....قاسم بن حسن بن زید ....نفس زکیہ کے چیازاو
- 🗨 حضرت حسين خالفيد كے يو يوتے ....عبدالله بن حسين الاصغربن على زين العابدين
  - 🕝 حضرت علی ذالفؤ کے ریو ہوتے .....عمر بن محمد بن عمر
  - 🕜 حضرت علی خالفہ کے پڑیوتے ....عبداللہ بن محمد بن عمر
  - @ عبدالله بن جعفر ذالنة ك بوت سعبدالله بن اساعيل
  - 🕥 عبدالله بن جعفر والنافذ ك يرا يون يسابوالكرام محمد بن عبدالله بن على
- ے عقیل بن ابی طالب خالفہ کے پڑیو تے .... محمد بن عبداللہ بن محمد بن عقیل خالفہ بن ابوطالب مگران حفرات کونفس زکیہ کے حامیوں نے راہتے ہی میں روک لیااور کہا:
  - ''رمولاللّٰد مَنْ ﷺ کے بیٹے ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ۔''
    - حضرت حسن فالنوك ك يرابوت قاسم بن محدف كها:

" میں بھی رسول اللہ ﷺ کابیٹا ہوں۔اس وفد کے اکثر لوگ بھی رسول اللہ ﷺ کے بیٹے ہیں۔ہم تنہیں کتاب

🕐 تاريخ الطبرى: ١٨٠/٧ه، ٨١٥٥

🛈 تاریخ الطبری: ۷/۸۲/۵ م۸۳

🕏 تاريخ الطبرى: ١٨٥،٥٨٤/٥

رخی اور خوز بن سے بیخنے کی دعوت دینے آئے ہیں۔'' مگران کی بات نہ کی گئی اور انہیں بھی ناکام لوٹنا پڑا۔ '' آخر بندرہ رمضان کوفریقین آ منے سامنے ہوئے۔عباسی سپہ سالا رعیسیٰ بن موکٰ نے جنگ سے پہلے نفس زکیہ کو پکارکر کہا:''امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ میں آپ کو امان دینے سے پہلے جنگ شروع نہ کروں ۔ آپ کو، آپ کے گھر والوں، بچوں، اور ساتھیوں کو امان دی جاتی ہے۔خطیر قم دینے اور قریضے اداکر نے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔'' مرافس زکیہ نے کوئی سمجھوتہ قبول نہ کیا۔ ''

گرتفس زکیہ نے لوئی بھوتہ جوں نہ لیا۔ فیصلہ کن جنگ ۔نفس ز کبیہ جال بحق:

بیمین کا وراد تیراندازی کی کی محد نفس زکید افزائی ہوتی رہی۔عباسیوں نے اتی زوردار تیراندازی کی کی محد نفسِ زکید سے بیشتر ساتھی زخمی ہوگئے ، بہت سے فرار ہو گئے ۔ عیسیٰ بن مویٰ نے میدان جنگ کے اردگر دجا بجا پر چم نصب کر کے اعلان کرادیا کہ جوان کے پاس آ کر کھڑا ہوجائے اسے امان دی جاتی ہے۔ اس طرح بہت سے اوگ میدان جنگ سے اعلان کرادیا کہ جوان تھا کہ سرکاری فوج کا مقابلہ بہت مشکل ہے۔ مِسُوّر بن مُحرِّمَ مَد فِالْنَّوْنَ کے بوتے عبداللہ بن جعفر نے نفسِ زکیہ کومکہ چلے جانے کا مشورہ دیا مگرانہوں نے کہا:

"اگر میں غائب ہوگیا تو اہلِ مدینہ سے وہی سلوک ہوگا جوحرہ والوں سے ہوا تھا۔"

ظہرے بعدنفسِ زکیہ خود دست بدست لڑائی میں شریک رہے۔ان کے بالقابل عباسی امیر ٹمید بن قَطَبُہ کے دیتے تھے۔ جنگ ہے پہلےنفسِ زکیہ کہ رہے تھے۔

" مُيدِ بن فَطَبَه مجھ سے بیعت ہے۔ مجھے دیجے ہی وہ میرے ساتھ ہو جائے گا۔"

گراییا کچھ نہ ہوا ہُمید بن قَطَبَہ بوری شدت سے ان کا مقابلہ کرتار ہا۔عباسیوں کا دباؤبڑھتا چلا گیااورنفسِ زکیہ کے عامی منتشر ہوتے گئے ۔اس وفت کسی نے کہا:'' آپ اپنے بھائی ابراہیم کے پاس عراق چلے جائیں ۔''

نفسِ زکیہ کواب تک اپنی بے تربیری کا ندازہ ہو گیا تھا، وہ بولے:

''میں اہلِ مدینہ کو دُہری آ ز ماکش میں نہیں ڈالنا جا ہتا ،ایک خروج کر کے ، دوسر نے اربوکر۔''

ان کا خیال بالکل درست تھا کہ ان کے قل کی صورت میں سرکاری فوج کوعوام کی پکڑ دھکڑ کی کوئی ضرورت نیٹھی کیکن اگروہ پچ کرنگل جاتے تو ان کی مدداوراعانت کے شہبے میں مدینہ کا شاید کوئی گھر بھی عمّا بِشاجی سے محفوظ ندر بنا۔

نفس ذکیہ عصر تک مٹی بھرساتھوں کے ساتھ میدان میں جے رہے اورا پنے ہاتھ سے حریف کے ہارہ آ دمیوں کوئل کیا۔ ان کے ساتھی ایک کرکے ان کے دائیں ہائیں گرتے رہے۔ آخر کارایک تیزانداز نے انہیں تیر کانشانہ ہلایا۔ ساتھ ہی ایک شخص نے پشت سے حملہ کر سے نیزہ جسم سے پارکرویا۔ ان کے گرتے ہی لڑائی ختم ہوگئی۔ ان کاجسم ہلایا۔ ساتھ ہی ایک شخص نے پشت سے حملہ کر سے نیزہ جسم سے پارکرویا۔ ان کے گرتے ہی لڑائی ختم ہوگئی۔ ان کاجسم

رات بحرمیدان میں پڑار ہا۔اس شب بہت زور کی پارش ہوئی جس ہے سارامہ پینہ جل تھل ہو گیا۔

🕐 تاريخ الطبرى: ١٨٦/٧

🛈 تاویخ الطبوی: ۸۲/۷ ه



اگے دن مقتول کی بہن نے عیسیٰ بن موی سے اجازت لے کر تغش کی تدفین کے نے اہم سرکاری افسران سناس سے پہلے سرکاٹ کرمنصور کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس طرح خروج کی ایک اور در دناک داستان انتجام کو پنجی ہی ۔ نفسِ زکید کی عرتقریبا ساٹھ سال تھی، رنگت سا نولی تھی۔ سرکے بالوں پرمہندی لگاتے تھے۔ شافسِ زکید کا خروج بلا شہر جرائت اور شجاعت کی ایک تاریخ کے طور پر یا دگار حیثیت رکھتا ہے مگر شندے دل ور مان نفسِ زکید کا خروج بلا شہر جرائت اور شجاعت کی ایک تاریخ کے طور پر یا دگار حیثیت رکھتا ہے مگر شندے دل ور مان سے سوچا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس ہے اُمت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس تحریک کی ناکا می کے آتار بھی شروع سے وجو جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس ہے اُمت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس تحریک کے دفت نفسِ زکید کا کہنا تھا:

د میں نے اس وقت خروج کیا ہے جب کوفی بھرہ ، مُوصِل ، واسط اور الجزیرہ والے میری بیعت کر چکے میں اور انہوں نے بچھ سے وعدہ کیا ہے کہ جس رات میں خروج کروں گا ، اس شب وہ سب بھی خروج کرگرزریں گے۔ اُن کا ویہا سا تھ قطعاً نہیں دیا جیسی آنہیں تو قع تھی۔

مگران کا انداز و بالکل غاط لکل اور لوگوں نے ان کا ویہا ساتھ قطعاً نہیں دیا جیسی آنہیں تو قع تھی۔

ابراہیم سے جنگ:

نفسِ زکید کے جوال سال اور تو ی الجی شی چھوٹے بھائی ابراہیم بن عبداللہ اس وقت عراق بیس روپیش سے اور خفیہ طور پر
وہاں تحریک کی قیادت کررہے تھے۔ جب نفسِ زکید کے خروج کی اطلاع عراق بینی اور منصور نے اس کے خلاف لشکر
روانہ کیا تو ابراہیم کے بمدر دوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ بھی فوری طور پرخروج کردیں ورنہ کوئی مخبری کردے گااور آپ
بجڑے جائیں گے۔ ابراہیم کی اپنی رائے اس وقت خروج کی نہ تھی مگر اس مشورے کو مان کر انہوں نے بھرہ میں خروج
کا اعلان کردیا۔ اس وقت ان کے ساتھ صرف ہیں افراد تھے۔ تا ہم جوں جوں ان کے خروج کی خبر پھیلی لوگ جوق
ور جوق ان کے گردج می ہونے گئے۔ بھرہ اور گردونواح میں آباد قبائل نے سفید لباس پہن کر حکومت کی اطاعت ہے
در جوق ان کے گردج می ہونے گئے۔ بھرہ اور گردونواح میں آباد قبائل نے سفید لباس پہن کر حکومت کی اطاعت ہے
در جوق ان کے گردج می ہونے گئے۔ بھرہ اور گردونواح میں آباد قبائل نے سفید لباس پہن کر حکومت کی اطاعت ہے

عیدالفطر کے دن جب ابراہیم نماز عید کا خطبہ دے رہے تھے، حجاز نے نفسِ زکیہ کے مل کی اطلاع آئی۔اس سے تحریک کے حامیوں میں منصور کے خلاف مزیدا شتعال پھیلا۔ان لوگوں نے گسکر، اُ ہواز اور واسِط پر بھی قبضہ کرلیا اور عباسیوں سے ایک بڑی جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ ®

منصوراس صورتحال سے بخت پریشان ہوا۔ اس وقت اس کی اکثر افواج دور دراز کے محاذ ول پرمصروف تھیں۔ اس کا بیٹا مہدی تمیں ہزار سیاہیوں کے ساتھ ''رے' کے محاذ پرتھا۔ محمد بن اَشعَث جیالیس ہزار فوج کے ساتھ افریقہ ہیں تعینات تھا۔ باتی فوج عیسیٰ بن موکیٰ کے ساتھ حجازگی ہوئی تھی۔ دارالخلاف ہاشمیہ میں صرف دوہزار سیاہی تھے۔ اگر حریف حملہ کردیتا تو شکست یقینی تھی۔ منصور نے مخالفین کودھوکا دینے کے لیے رات کومعسکر میں جگہ جگہ الاؤروش کرنے

<sup>🕏</sup> انساب الاشراف: ۱۱۳/۳ 🕞 انساب الاشراف: ۱۱۳/۳

<sup>🛈</sup> انساب الاشراف: ۲۰۹/۵۱ تا ۲۰۹

قاريخ خليفة بن خياط، ص ٢٢٢/١٠انساب الاشراف: ١٣٢/٣

<sup>🕲</sup> انساب الاشراف: ۳/۳،۱۲۲،۱۲۲

کاتام دیا تا کددور سے بہی محسوس ہو کہ معسکر سپاہیوں سے بھراہوا ہے۔ ساتھ ہی اس نے سی بن وی اللہ علام دیا تا کہ دور ادارالخلافہ والیس آنے کا تھم بھیج دیا اور دیگر مقامات سے بھی فوری کمک طلب کی۔ ایسا معلوم ہونا سے الم بوب کا نظام خبررسانی کمزور تھا ، اگر انہیں منصور کی حالت کا علم ہوجا تا تو دارالخلافہ پر جیلے کا بیہ بہترین موقع تھا۔

اپنی مجودی کے پیش نظر منصور نے فیصلہ کن جنگ کو تجاز جانے والی فوج کی واپسی تک ملتو کی رکھا۔ جب پتا چلاک عبیلی برمونی تجازی مہم میں کا میاب ہوکروا پس چل پڑا ہے تو منصور نے تھم نامہ بھیج کرای کو اہراہیم کی سرکوئی کی ذمہ واری سو بی اس وقت تک پندرہ بزار سپاہیوں کا انتظام ہو چکا تھا۔ عباسی فوجوں کی تیاری کی خبر ملتے ہی اہراہیم نے رائی وہرار رضا کا روں کے ساتھ بھرہ سے کوج کر دیا۔ اس فوج میں سات سوگھڑ سواراور باتی سب پیادے تھے۔ زید میں کی کے عقیدت مند بھی ان کے ساتھ جے جنہیں زید ریہ کہا جاتا ہے۔ اکثریت عوام پر شتمل تھی جنہیں جنگ کا کوئی میں کی جو بہتے میں دیرہ جو جاتی ہو جاتا گئے۔ اگر عیشی بن کی کوفہ کوساتھ ملا لیا جائے۔ اگر عیشی بن موجانا تھنی تھا۔ منصور کواس تھے طالی ہوجائی نو اہراہیم کا کوفہ پر قابض ہوجانا تھنی تھا۔ منصور کواس خطرے کا اندازہ تھا، اس موجانا تھنی تھا۔ منصور کواس خطرے کا اندازہ تھا، اس کے عال پر چھوڑ کر سیدھا تریف لشکر کی طرف لیکو؛ اس لیے عیش نے تیز تر پیش فرج کو جو ایا۔

اس موقع پر بعض کہند مثق لوگوں نے احتیاط کے پیش نظرابراہیم کومشورہ دیا کہ خیمہ گاہ کے گرد خندقیں کھود کر مورچہ بندی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ مگر ابراہیم نے اسے پہند نہ کیا۔ پچھ لوگوں نے کہا: ''ہمیں دشمن پر شب خون مارنا چہا ہے۔'' ابراہیم نے اس مشور ہے کوچھوٹے چھوٹے چھوٹے رائے دی: ''ہمیں اپنی فوج کوچھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے جنگ کرنی چا ہے تا کہ اگرفوج کے ایک جھے کوشکست بھی ہوتو باتی جھے محفوظ رہیں۔'' ابراہیم نے اس رائے کو بھی قبول نہ کیاا وربیہ آیت بڑھی:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبْيِلِهِ صَفًّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

" بے شک الندکوہ اوگ پسند ہیں جواس کی راہ میں صف بنا کراڑتے ہیں گویاہ ہسب پلائی ہوئی دیوارہوں۔" آخرکار عرب کے قدیم طرز کے مطابق کمی صفیں بنا کراڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دونوں افواج مقابل آئیس توابراہیم نے آگے ہوھ کر حریف پرز ور دار دھاہ ابول دیا۔ اس جارحانہ حملے سے عباسی سپاہی مرعوب ہوگئے ،ان کی صفیں درہم ہو گئیں ہیسیٰی بن موی اور ہوئے ہوئی منہ پھیر کر بھا گئے گئے تاہم اس دوران عباسیوں کے ایک امیر نے ہم ہوگئیں ہیسیٰی بن موی اور ہوئے ہوئی منہ پھیر کر بھا گئے گئے تاہم اس دوران عباسیوں کے ایک امیر نے میدانِ جنگ کی پشت پرواقع نہریار کر کے ابراہیم کی فوج پرعقب سے حملہ کر دیا۔ اس نا گہائی آفت سے ابراہیم کے مفاکار عائی بولی کی ایور دیا۔ دوطرفہ حملے کی زد میں آکر ابراہیم کے رضا کار مائی ہوگئی ہیں موئی نے میادی کر مائی دیا۔ دوطرفہ حملے کی زد میں آکر ابراہیم کے رضا کار براہیم کے رضا کار براہیم کے میسیٰی بن موئی نے منادی کرادی کہ جوہتھیا رڈال دے وہ مامون ہے۔

شورة الصف آیت: ٤

🛈 البداية والنهاية: ٣٧٦/٦٣

بہت ہے لوگوں نے مابوی کے عالم میں جان بچانے کوتر نیجے دی۔ تاہم ابرا بیم اوران کے ساتھ کچھ زیدی رضا کار دریتک مقابلے میں جے رہے۔ ابرا ہیم نے اپنی زرہ اتار دی اور مردانہ وارلاتے رہے۔ آخرا کیک تیرا کرانہیں لگا۔ زخم ابیا کاری تھا کہ انہوں نے وہیں جان دے دی۔ عباس ہا ہیوں نے سرا تار کر منصور کے پاس بھیجے دیا۔

په واقعه ۲۵ زوالقعده ۴۵ اه کا ہے۔

منصور كارنج وثم:

جب ابراہیم کاسر منصور کے سامنے رکھا گیا تو اس کے آنسو بہدیڑے۔وہ بولا:

''الله کی تنم! مجھے ایسا کرناسخت نا گوارتھا۔ مگرتم میری وجہ ہے آ ز مائش میں پڑنے اور میں تبہاری وجہ ہے۔''

سیجھ در بعد در باری آئے ، ہرایک نے منصور کومبارک باودی اور ابراہیم کو برا بھلا کہا۔ منصور لاتعلق بنا ہی شار ہاں کے چبرے کارنگ بدلتار ہا۔ ایک مجھود ارمشیر جعفر بن حظلہ نے تاڑلیا اور سلام کے بعد کہا: ''امیر المؤمنین! اللہ آپ چپاز اوکی مصیبت پر آپ کے اجر میں اضافہ کر ہے اور ان سے آپ کے حق میں جو خلطی ہوئی اس کی بخشش فرمائے۔'' منصور نے پہلی بارسر اٹھا کر سلام کا جواب دیا اور اسے خوش آمدید کہا۔ بید کی کھر باقی در باریوں نے بھی ای طرح منصور سے تعزیر میں گ

اگر چاس لڑائی میں اہل کوفہ نے خود حصہ نہیں لیا تھا مگر منصور جا نتا تھا کہ کوفہ اور مضافاتی دیباتوں کی بہت بڑی تعدادابرا بہم کی حامی تھی اورا نہی لوگوں کے حوصلہ دلانے پرابرا بہم نے بھرہ کومرکز بنایا تھا؛ اس لیے منصورا بل کوفہ سے شخت بدول تھا۔ اس نے کوفہ کے گل کو چوں میں ابرا بہم کے سرکی نمائش کرائی۔ پھر جلسہ عام میں ابل کوفہ کو برا بھلا کہہ کر دل کو بڑاس نکالی۔ بغاوت کے مرکزی قائد بین توختم ہو چکے تھے۔ ان کے دیگر حامیوں پر بھی بہت جلد قابو پالیا گیا۔ مندھ تک سندھ تک سے ایسے افراد کا تعاقب کیا گیا۔ جو بتھیا رڈالنے پر آمادہ نہ تھے، انہیں گرفتار کر کے سزائے موت دی گئا۔ گل سندھ تک سے ایسے افراد کا تعاقب کیا گیا۔ جو بتھیا رڈالنے پر آمادہ نہ تھے، انہیں گرفتار کر کے سزائے موت دی گئا۔ گل البتہ جنہوں نے شورش کو خیر باد کہ کر امان ما نگی ان سے اچھا سلوک کیا گیا۔ خود گھنفس زکیہ اور ابرا بیم کے سگا بھائی موٹ نے خروج کی ناکامی کے بعد بغداد آکر منصور کے پاس حاضری دی تو منصور نے بہت خاطر تواضع کی اور مالا مال کردیا۔ موٹ نے اس کے بعد بغداد آکر منصور کے پاس حاضری دی تو منصور نے بہت خاطر تواضع کی اور مالا مال کردیا۔ موٹ نے اس کے بعد بغداد آکر منصور نے بہت خاطر تواضع کی اور مالا می کے بعد بغداد آکر منصور نے باس حاضری دی تو منصور نے بہت خاطر تواضع کی اور مالا میں کے بعد بغداد آکر منصور نے بیت خاطر تواضع کی اور مالا می کے بعد بغداد آکر منصور نے بیت خاطر تواضع کی اور مالا کردیا۔ موٹ نے اس کے بعد بغداد آکر منصور نے بیت خاطر تواضع کی اور مالا کردیا۔ موٹ نے اس کے بعد بغداد آکر منصور نے اس کے بعد بغداد آکر منصور کے بغرب کی تو بغداد کی بعد بغداد آکر منصور کے بعد بغداد آکر منصور کے بغرب بغداد آکر منصور کے بعد بغداد آکر منصور کے بعد بغداد کے بعد بغداد آکر منصور کے بغرب کو بغرب کے بعد بغداد آکر منصور کے بعد بغداد کر منصور کے بغرب کو بغرب کے بعد بغداد کے بغرب کو بغرب کو بغرب کے بغرب کے بغرب کی کو بغرب کے بغرب کے بغرب کو بغرب کے بغرب کو بغرب کے بغر

مقام عبرت:

اگرد بکھاجائے تواس خوزیری کاذمہ دارمنصورا کیلانہ تھا بلکہ خروج کرنے والے بھی اس میں حصہ دار تھے؛ کیوں کہ ایک حکومت چاہے جیسی بھی تھی ، بن چکی تھی۔اس کی پچھ خرابیاں اپنی جگہ لیکن ان خرابیوں کاعلاج مسلح تحریک چلانا نہل تھا۔ ماضی میں ایسی تحریکوں سے پچھ حاصل ہوا تھا نہ اب کوئی متیجہ نکل سکتا تھا۔خاص طور پراس لیے کہ اس تحریک کااصل

تاريخ الطبري: ١٣٩/٧ تا ١٩٤٨؛ انساب الاشراف: ١٣٣/٣؛ الكامل في التاريخ: سنة ١٤٥هـ

<sup>🕐</sup> تاريخ بغداد: ۲۷/۱۳، ط العلمية

<sup>🕝</sup> انساب الاشراف: ١٣١/٣

<sup>🕏</sup> تاریخ الطبری: ۹६۹،۹६۸/۷

المن الله خاندان کو ہٹا کر دوسرے خاندان کو لا نا تھا۔ پس اگر خاندان تبدیل ہوتھی جا تاتو خرابیوں کے ازالے کی زیادہ اسپنہں کی جاسی تھی جیسا کہ خودامویوں کی جگہ عباسیوں کے آنے ہے کوئی خاص بہتر تبدیلی نہیں آئی۔

ہیات بھی داختے ہے کہ اسلامی فقد کے لحاظ سے ان حالات میں خروج کی تحائش نبھی جیسا کہ ہم ایک سے زیادہ مواقع ہوئے ہیں کہ رسول اللہ متاز کو پامال کرنے اور تھلم کھلاکفر کے ارتکاب پراتر آئیں۔ فاہر ہے ایسا پزید کے دور وقت تھی ہے جب حکمران اسلامی شعائر کو پامال کرنے اور تھلم کھلاکفر کے ارتکاب پراتر آئیس۔ فاہر ہے ایسا پزید کے دور ہوئے تھی نہوں کہ بھی کوئی گئوائش نہیں کہ نہوں کوئی تھی کہ جا ہے درست یا مفیر نہیں کہ اس کا تعالی ہے۔

ہمارے پاس اس تا ویل کی بھی کوئی گئوائش نہیں کہ نفس زکیدا درا برا ہیم حاکم کے فیق کی دجہ سے خروج پر مجبور ہوئے ہوں گئی اور کے بیاں کردیتا ہے کہ میہ خاندانی اور در حقیقت منصور کے نام نفس زکید کا مراسلہ اختلاف کے بنیادی تکھے کہ بنوفا طمہ کی موجود گی میں کسی اور کو خلافت کا حق رحقیقت منصور کے نام نفس نکے کہ بنا ہوگئے تھے کہ بنوفا طمہ کی موجود گی میں کسی اور کو خلافت کا حق حاص نہیں ہوتا جو بعد میں اہل تشیع کے بعض فرقوں نے اپنایا جس میں جا میں نہیں سے ویسا عقیدہ امامت ثابت نہیں ہوتا جو بعد میں اہل تشیع کے بعض فرقوں نے اپنایا جس میں میں ایک شریفیں ہوتا جو بعد میں اہل تشیع کے بعض فرقوں نے اپنایا جس میں ایس تاری چاہ کے بیادی کے بیا

یہ بات نظرانداز نہیں کی جاسکتی کہ ذہب کے نام پراٹھائی جانے والی تحریکیں اگر فکری ونظریاتی تربیت میں احتیاط کا وائن نہ تھا میں اور سیاسی مسلحت کی خاطر خالص اسلام سے تھوڑے بہت انحراف کی بھی گنجائش نکال لیں تو بعد میں بہت ہوی برعقیدگی کے فروغ کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایسی تحریک کیوں خروج کی حد تک پہنچ جا نمیں تو نہ صرف اُ مت کا فون رائیگاں جانے کا سبب بنتی ہیں بلکہ ان کے مابعد انرات کے طور پرعمو فا پچھے نئے اعتقادی فتنے بھی زیر زمین نشو ونما پانے بین کیوں کہتر کے لیے نئی باتیں، روایات، خواب اور بازی گئے ہیں، کیوں کہتر کی کے کارکن اپنے حامیوں کی مابوسی دور کرنے کے لیے نئی باتیں، روایات، خواب اور بازی گار نہیں میں میں تیجر کیک بھران نئی ایمانیات کے سبار نے اندر ہی اندر چلتی ہے اور بوں ایک نیاز ہب وجود میں آجاتا ہے۔ نفس زکیہ قبل کے بعد بالکل ایسا ہی ہوا۔ ان کے پچھے تقیدت مندوں نے جو در حقیقت رافعنی تھے، یہ مشہور کردیا کہ وقتل کے بعد بالکل ایسا ہی ہوا۔ ان کے پچھے تھیدت مندوں نے جو در حقیقت رافعنی تھے، یہ کوئی شیطان تھا۔ می نفس زکیہ کی طرف منسوب ہو کرنے لوگ ایک مستقل رافعی فرقہ '' محدیث کین گئے جس کا عقیدہ تھا کہ فرنی شیطان تھا۔ می نفس زکیہ کی طرف منسوب ہو کرنے لوگ ایک مستقل رافعی فرقہ '' محدیث کیں گئے جس کا عقیدہ تھا کہ فلس نے کہا میں پردہ غیب سے دوبارہ ظاہر ہوں گے اور ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ ©

الاسمهادي محمد بن عبد الله وإنه لم يقتل وإنما غاب عن عيون الناس وهو في جبل حاجر من ناحية نجد مقيم هنا ك الى ان يؤمر بالخروج فيخرج ويما لمك الاوض و تعقد البيعة بمكة بين الركن والمقام ويحيا له من الاموات سبع سبعة عشر رجلا يعظى كل واحد منهم حرفا من حروف الاسم الاعظم فيهزمون الجيوش وزعم هؤلاء أن المذى قبله جند عيسى بن موسى بالمدينة لم يكن محمد بن عبد الله بن الحسن فهذه الطائفة يقال لهم المحمدية لانتظارهم محمد بن عبد الله بن المحسن وكان جابر بن يزيد الجعفى على هذا العذم، وكان يقول برجعة الاموات الى الدنيا قبل القيامة. (الفرق بين الفرق لابي منصور الاسفرائيني، ص ٢٣٢٠٤)



کا یہ وی کے دیات کو بہت کے خروج سے پہلے اوراس کے بعد بھی تاریخ کے ٹی مواقع پر ہنو فاطمہ کی طرف سے زون ہم ہمنفس زکید اورا براہیم کے خروج سے پہلے اوراس کے بعد بھی تاریخ کے ٹی مواقع پر بنو فاطمہ کی طرف سے زون کی کوششوں کو ناکامی کا سمامنا کرتے و کیھتے ہیں۔ان حضرات کی جراکت و شجاعت میں تو کوئی کلام نہیں گر تاریخ کے گرشتہ اوراق پڑھ کرید بات کسی سے مخفی نہیں رہی ہوگی کہ اکثر و بیشتر تدبیر ،حکمتِ عملی اور منصوبہ بندی کے لحاظ سے ان حضرات کی کوششیں کمزور تھیں۔

تاریخ کے ان متواتر اور یکسال حوادث پر مزید غور کرنے سے بیٹھی معلوم ہوتا ہے کہ بنوفا طمہ کو حکومت ندوینا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جس میں کوئی بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ ایک بڑی حکمت پینظر آتی ہے کہ اگر امت کی سائی قیادت آل رسول مُؤینی کے باس ہوتی تو اس سے خودان غیر مسلموں کے نزویک اسلام کی حقانست مشکوک ہوسکتی تھی جو کم بھی زمانے میں سچائی کی تلاش میں نکلتے۔ جب وہ و کیکھتے کہ حضورا کرم شکانی اور ان کے جاشاروں کی طویل جال گسل جدوجہد کے بعد قائم ہونے والے مسلم معاشرے کا افتد اراور وسائل واموال کا اختیار آپ شکانی کی اولاوئی کے باس مواشرے کا افتد اراور وسائل واموال کا اختیار آپ شکانی کی اولاوئی کے باس رہاتو آئیس خت شبہ ہوسکتا تھا کہ دعوت اسلام کی میساری محنت کہیں اپنی آل واولا دیے افتد اراور مال وجاہ کے لیے توزید کھی ۔ ایسے میں ونیا کے نزد کی خودا سلام کی صدافت مشکوک ہوجاتی۔ پس تکو بنی حکمت اس میں تھی کہ ایسے شیم کی جاتی ہوگائش ندر کھی جاتی۔

اگر چہ بعد میں بنوعباس کوحکومت ملی اور وہ ہاشمی ضرور تھے مگر ظاہر ہے وہ رسول اللّٰد سُلِیمِیم کی اولا دمیں سے ندتے۔ نیز عباسی خلا دنت اور دورِرسالت مآب سُلِیمِیم کے مامین ایک صدی سے زائد فاصلہ تھا؛ اس لیے یہاں اس شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ رسول اللّٰد سَرِّ اِنْتِیمُ کی جدوجہدا ہے گھرانے کواقتد ارد لانے کے لیے تھی۔

#### بنوفاطمه كاخروج - امام ابوحنيفه اورامام ما لك رَمَالِتُهُمّا كامسلك؟

امام ابوحنیفہ دوالف اورامام ما لک والف اُس وقت اُمت کے سب سے سرکردہ فقہاء شارہوتے تھے۔ بنوفا طمہ کے خروج کے قضیوں کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا؟ بیا یک بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پرمشہورہ کہ ان دونوں خورج کے قضیوں کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا؟ بیا یک بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پرمشہورہ کہ ان دونوں معرات نے تی بحر پورحمایت کی تھی۔ کوفہ میں امام ابوحنیفہ والفنہ نے نہ صرف ابراہیم کی مالی اعانت کی تھی بلکہ خورہ می اور اُئی میں شرکت کرنا جا ہے تھے مگر کسی عذر کی وجہ سے نہ جاسکے۔ مدینہ میں امام مالک والفنہ بھی لوگوں کو تحریک سے تعاون پرآ مادہ کرتے رہے البتہ لڑائی کے وقت گھر میں رہے۔

۔ مگر دوسری طرف بیمی روز روشن کی طرح عیال ہے کہ بنوا میہ یا بنوعباس کے خلاف بنوفاطمہ کا کوئی خروج ، ان شرائط پر پورانہیں از تا تھا جوجمہور علمائے اہلِ سنت کے ہاں جواز خروج کے لیے لازمی ہیں۔ ( یعنی کفر بواح کی شرط نہ بنوامیہ کے دور میں پوری ہوتی تھی نہ منصور اور بعد کے عباسی خلفاء کے زمانے میں۔ ) امام ابوصنیفہ رج للفئۃ اور امام ملک رتائیۃ کافقہی مسلک ، ان کا مدوّن ندہب اور ان سے منقول فقہی روایات جو ان کے تلامذہ نے سند اور متن کی محت کا پوزا اہتمام کرتے ہوئے جمع کی ہیں، ثابت کرتی ہیں کہ یہ حضرات کفر بواح کے بغیر حکام کے خلاف خروج کے تاکن نہ تھے۔ احناف کے قلام طحاوی رہ للفئۃ فرماتے ہیں:

''ہم اپنے حکام اور منتظمین کے خلاف خروج کے قائل نہیں ہیں اگر چہ وہ ظلم کریں ،ہم ان کے خلاف بددعا بھی نہیں کرتے اوران کی اطاعت ہے دست کش نہیں ہوتے ۔''®

ان فقہی روایات کی سند کا صحیح ہوناشک وشیح سے بالاتر ہے۔ پھراگران روایات کی صحت، ان کے ظرق کی کثرت ادر صدیوں سے جمہور علائے امت کے اس مسلک پر اجماع کا لحاظ کیا جائے تو ان حضرات کا یہ ندہب ایک حقیقت متواترہ بن جاتا ہے۔ پس اگر بعض تاریخی روایات سے بتاتی ہے کہ یہ حضرات اپنے بی فتو اور مسلک کے خلاف ممل متواترہ بن جاتا ہے۔ پس اگر بعض تاریخی روایات سے بتاتی ہے کہ یہ حضرات اپنے بی فتو اور مسلک کے خلاف میل کررہ ہے تھے ( یعنی خلاف شرا لکا بر پاکھے گئے خروج کے حامی تھے ) تو ایس تاریخی روایات بھینا قابل تحقیق ہیں۔ ہمیں ان کی سندر کھنا ہوگی کہ وہ صحیح ہیں یاضعیف ؟ اگر سند ضعیف ہوتو ایس روایات کو بالکل نفوتصور کیا جائے گا؛ کیوں کہ صحیح متاب مضادم ضعیف مواد قابلِ استدلال نہیں ہوسکتا۔ ®

ولا نوی المحورج علی انمت و و لاة امورنا وان جاروا ،و لا ندعوا علیهم و لا نوع بدأ من طاعتهم. ﴿العقیدة الطحاویة، ص ۲۸ ﴾
 بم نے جہال تک بوسکاامام ایوصنیفه اورامام مالک زطفتها کی طرف منسوب بنو ہاشم سے خروج کی حمایت کی روایات کا سند آجائزہ لیا ہے ، جس سے سیانات ہوا ہے کہ ان شم سے ایک ان شم سے ایک ہوایات کے جوابات کے تحت دیکھی جا سکتی ہے۔

# نفسِ زکیہاورابراہیم کے خروج کے مابعدا ثرات

نس ذکیداورابراہیم کے خروج کا اختیام و بیابی ہوا جیسا زید بن علی را النف کی تحریک کا ہوا تھا۔ بالفاظ ویگر حضرت حسن و النف کی اولاد کا انجام شہدائے کر بلانے ذرا بھی مختلف نہ تھا۔ ان میں سے بعض برسر میدان قبل ہوئے اور بعض جیل خانے کی دیواروں کے پیچھے دم تو ڈیئے ۔ چاہے منصورا یک حکمران کی حیثیت سے اس تحریک کو کیلئے میں خود کوئی برباب سمجھتا ہو گراس اقدام کے باعث عباس خاندان نے امویوں سے کہیں بڑھ کر بدنا می مول کی ۔ امویوں کو کوئی یہ طعنہ نہیں دے سکتا تھا کہ وہ ساوات کی محبت کا نعرہ لگا کر حکومت میں آئے اور انہی کے خلاف تلوار سونتی ۔ گرعباس الرام سے محفوظ نہیں رہ سکے کہ جس گھر انے کی سیادت کا نعرہ لگا کر انہوں نے حکومت کی راہ ہموار کی ، اقترار حاصل کر انہوں نے حکومت کی راہ ہموار کی ، اقترار حاصل کر انہی کا خون بہانے میں کوئی عار محسوس نہ کی ۔ پس عباس خلافت کے انہی پندرہ سال بھی نہ گزر نے پائے تھے کہ اس کے دامن پر بالکل ویسانی داغ لگ گیا جیسا اُ موی خلافت کی قبا پر واقعہ کر بلاسے لگا تھا۔

بیدہ وہ نقط تھا جہاں اُمت کے ایک طبقے کا خلافت عباسیہ پراعمادتم ہوگیا، خاص کرنفس زکید، ابراہیم اوران کے کتب فکر کے لوگ عباسیوں سے بالکل مایوں ہوگئے ۔ دن بدن ان کی مرکز گریز سوچ پختہ ہوتی گئی۔ ذبنی فاصلوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ بیسوچ نسل درنسل پرورش پاتی اور پھیلتی رہی۔ اس نفر سے ضائدہ اٹھاتے ہوئے اندرون خانہ سادات کے لیے الگ اقتدار کی سوچ مزید پروان چڑھتی رہی جس کے باعث لگ بھگ ایک صدی تک عبای خلفاء کے خلاف بغاوت کی تحریک سلسل ابھرتی رہیں۔ مرکز خلافت کے قریبی صوبوں میں ایک کوششوں کو بے سودد کھی کر کے خلاف بغاوت کی تحریک سلسل ابھرتی رہیں۔ مرکز خلافت کے قریبی صوبوں میں ایک کوششوں کو بے سودد کھی کر کے جب سامت دان دوروراز علاقوں میں ایسی تحریک کیوں کے بیج یونے گئے۔ جب تک عباسیوں کا عروح رہا، یہ تحریک میں دولت زید بیاورمراکش میں دولت ادارسہ قائم کرنے میں کا میابی حاصل کر لی۔ اسی طرح پچھ طالع آز ما سادات کا نام استعال کر کے خالف رافضی حکوشتیں قائم کرنے میں کا میاب ہوگئے جیسا کہ بحرین میں قر اہط ، افریقہ میں بنوعبید اورایران میں بنوئی نیہ رافضی حکوشتیں قائم کرنے میں کا میاب ہوگئے جیسا کہ بحرین میں قر اہط ، افریقہ میں بنوعبید اورایران میں بنوئی نیہ میرکز گریز تحریکیں عالمگیر خلافت کا ایک میں دولات کا نام استعال کر کے خالف میں مرکز گریز تحریکیں عالمگیر خلافت کا ایک محدود وادائرے میں سمٹ جانے کا اہم ترین سب بنیں۔

جمهورسادات اورروافض كعقائد كافرق:

تیسری صدی ہجری میں ابھرنے والی خروج کی تحریکوں کے کچھ قائدین نے ہاشی النسب نہ ہوتے ہوئے بھی

سرن بیای مقاصد کے لیے اولا دِ علی یا اولا دِ فاطمہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان میں سے بعض متعصب رافضی تھے، ان کے عقائد جہور سادات اور جمہوراً مت سے ہٹ کر تھے۔ بعض سادات کا خروج عمو ما حکومتی مظالم کے رقبل بھی کسی فقہی عقائدی جمہور سادات اور جمہوراً مت ہوئے میں غلط فہمی اور بساؤوقات خالص سیای مقاصد کے تحت ہوا ہے۔ اس میں کسی نے عقید نے وغرب کو اپنانے کا دخل یا اے رائ گر نے کا جذبہ کا رفر ما ختھا۔ ان سادات میں سے کوئی بھی خود کو امام معصوم عقید نے وفت ہوئا تھا۔ سے کوئی بھی خود کو امام معصوم نہیں کہلوا تا تھا۔ بیلفظ روافض نے اپنی تحریکوں کے دوران مشہور کیا تھا جس کے پیچھے امام کے مفترض الطاعة (جس کی بیردی فرض ہو) ہونے کا عقیدہ کا رفر ما تھا۔ صالا نکہ سادات کرام خود اس عقید سے گی تر دید کرتے تھے۔ بیردی فرض ہو) ہونے کا عقیدہ کا رفر ما تھا۔ صالا نکہ سادات کرام خود اس عقید سے گی تر دید کرتے تھے۔ بیردی فرض ہو) ہونے کا عقیدہ کا رفر ما تھا۔ صالا نکہ سادات کرام خود اس عقید سے گی تر دید کرتے تھے۔ مسلم کے بیا تھا۔ بیردی فرض ہو کا عقیدہ کا رفر ما تھا۔ صالا نکہ سادات کرام خود اس عقید سے گی تر دید کرتے تھے۔ دھزے تھے۔ با قرید لئے بھائی عمر بن علی زوائند سے بیرو چھا گیا:

AND THE PARTY OF T

هَلُ فِيٰكُمُ أَهُلِ الْبَيْتِ إِنْسَالٌ مُفُتَرَضَةٌ طَاعَتُه؟ (كيا آپ ابل بيت حضرات ميں كوئى انسان ايبا گزراہے جس كى اطاعت فرض ہو؟) انہوں نے جواب دیا: 'لَا، وَ اللّٰهِ مَا هذَا فِیْنَا، مَنْ قَالَ هذَا فَهُوَ كَذَابٌ. (نہیں۔اللّٰہ كی قسم!الیا كوئى نہیں۔جوابیا كے وہ بہت بزاجھوٹاہے۔) <sup>©</sup>

اسلامی معاشرے میں پنجبر کے سواکس کی معصومیت کاعقیدہ بھی قابلِ برداشت نہیں رہا۔ ای طرح صحابہ کرام پر تبرا بازی بھی گوارانہیں کی گئی۔ کیونکہ'' عقیدہ معصومیت اتکہ''ختم نبوت کے انکار کے مترادف ہے اور صحابہ پر تبرا بازی بھی گوارانہیں کی گئی۔ کیونکہ'' عقیدہ معصومیت باتکہ''ختم نبوت کے انکار کے مترادف ہے اور صحابہ پر تبرابازی، دین کے وسائط سے بداعتادی کا شوت ہے۔ پس اگر سادات کا ایسے غلط عقائد سے واقعی کوئی تعلق ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ آئییں اسلامی معاشرے میں بیرنت ومحبت نصیب رہتی۔

اس وضاحت کے بعدایک اور تکتے پرغور کریں۔ یہ ٹابت ہے کہ سادات میں سے جب بھی کسی نے خروج کی تحریک چلائی تو سادات کے اکثر بزرگ اس سے کنارہ کش رہے۔ اگر اپنی بیعت کی دعوت دینے والے حضرات ''عقیدہ المامت'' کے قائل اور بذات خود'' امام معصوم' اور''مفترض الطاعة'' تصقواییے ہیں سادات کے دیگر بزرگوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ وہ اس وقت موجود ہوتے ہوئے بھی اس می امامت کی بیعت سے کنارہ کش کیوں رہے؟ اگر مدگ امامت کی بیعت سے کنارہ کش کیوں رہے؟ اگر مدگ امامت کی بیعت سے کنارہ کش کیوں رہے؟ اگر مدگ امامت کی امامت کی بیعت کے مدی نے گراہ امامت کی بیعت کے مدی نے گراہ امامت کی امامت کے مدی نے گراہ اور کافر کیوں قرار زدیا؟ اوراگراس کا دعویٰ جھوٹا تھا تو دیگر سادات نے اسے گراہ اور کذاب کیوں نہ کہا؟

اگراہامتُ آلِ حسین کے لیے خاص ہے جسیا کہ بعض رافضی فرقے کہتے ہیں تو حضرت حسین ڈالٹھنڈ کے پوتے

ایم الله الوسرقت فاطمة بنت محمد القطعت یدها. ﴿ صحیح البخاری، ح: ٣٤٧٥ ؛ سنن النسانی، ح: ١٩٩١، بسند صحیح ﴾

زین العابدین (۱۹۹۴ هه) نے محد بن حنفیہ رفائشنہ کے بیٹے ابو ہا شم عبراللہ کی دعوت اما مت کو گرائی کیوں قر ارند دیا؟

جب حضرت زین العابدین والشنہ کے بیٹے زید بن علی والشنہ نے ۱۲۲ ه میں خروج کیا تو عبداللہ بن عباس والشنو کے بیخ بن علی بھی اس وقت ابنی وعوت خفیہ طور پر دے رہے بھے۔اگر دافعی 'منصب امامتِ معمومہ'' کا کوئی وجود تھا، نوان دو مدعوں میں ہے ایک کو دوسر کی بیعت کر لینی جا ہے تھی در ند درسر کے کو جھوٹا مدعی امامت ضرور کہنا چاہے تھا۔ ای طرح جب محد نفس زکید نے بی بیعت کی دعوت دی تو حضرت جعفرالصاد ق (۱۹۸۸ هه) زندہ تھے۔وہ یا تو تفارات کی طرح جب محد نفس زکید کی بیعت کی دعوت دی تو حضرت جعفرالصاد ق (۱۹۸۸ هه) زندہ تھے۔وہ یا تو نفس زکید کی بیعت کر کے ان کا ساتھ دیے یا آئیس جھوٹا کہ کراپی امامت کا حق جمارایسا کی کوششوں کا علم بی نہ ہوگا ؟

اب نہ تو یکان کیا جا سکتا ہے کہ ان حضرات کو ایک دوسر کی تحریکو کی اور بیعت لینے کی کوششوں کا علم بی نہ ہوگا ؟

یوں کہ جس تحریک کا بیغا م عام لوگوں تک پہنچ رہا ہو،خودسا دات کے ہز رگ اس سے کسے ناواقف ہوں گے!!

عالت نہ بھی تھی ہوں گے ، کیوں کہ مید حضرات نا کہ اسلام کی مشہور تر بن شخصیات سے اوران کے حالات بہت تفصیل کے ساتھ محفوظ ہیں۔ پس اگر بیا کہ دوسر سے کو مکر امامت اور جھوٹا مدی کہ تو بیتر دیدی بیانات ضرور مشہور ہوتے۔

عالت نہ بھی تھوٹا ہیں۔ پس اگر بیا کیک و دسر سے کو مکر ان اس تو تو خلفاء ان تر دیدی بیانات کو اپنے حق میں استعمال کر کے ضرور مشہور ہوتے۔ بیان میں استعمال کر کے ضرور میں بیانات کو اپنے حق میں استعمال کر کے ضرور میں کو بھی گیائے کا ذکر کیوں کر دیرے بیانا سے کہ دیم خروج خلفاء ان حضرت جعفرصا دی تو تیان کو النے کیا تھا ہے۔ بیجان بیس کے دوسر سے کاذکر کیا، عزت واحر ام

''الله کی متم! وہ ہم سب سے زیادہ قر آن مجید کے قاری، دین کے نقیہ اور صلد رخی کے عادی تھے۔ اب کون ہے جوان جیسا ہو۔''<sup>©</sup>

یہ حقائق پکار پکارکر کہدرہے ہیں کہ سادات کاخروج کسی عقیدۂ امامت کا کرشمہ ہرگز نہیں تھا بلکہ اس کے اسباب اکثر و بیشتر سالی رہے ہیں کبھی میزروج کسی واقعے کے رڈِمل میں ہوا ببھی کسی سازش کا نشانہ بن کریہ اقدام کیا گیا اور بھی کسی اور سبب ہے۔

ہاں! بعد میں روافض کے خروج کے پس پردہ نئے گمراہ کن عقا کدرائج کرنے کا ولولہ ضرور کا رفر ما رہاہے مگر ان عقائد باطلہ سے بھلاا کا برسادات کا کیا تعلق!!

\*\*\*

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ٥/٠ ٣٩ ، ط الرسالة

### سادات کے خروج کی تحریکیں ....خلاصة کلام

جب أمت نے وینی مقام ومر ہے کالحاظ کرتے ہوئے سادات کے سوادیگر حضرات کو یکے بعد دیگر سے طیفہ چناتو سادات نے اپنے داتی میلان بارائے کو پس پشت ڈالتے ہوئے ان خلفاء سے بچری وفاواری کا ثبوت دیا۔ چناتو سادات نے اپنے دفتور مراثین نے نہ تو خودامت کی سیاسی قیادت سادات کے سپر دکی ، نہ ایسی وصیت کی ، نہ سادات کوالی کی وصیت کا علم تھا، نہ ہی بھی انہوں نے ایسی وصیت کا دعویٰ کیا۔عقیدہ امامت سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا۔

وصیت کا پرو پیگنڈا سب سے پہلے عبداللہ بن سبانے کیا اور حضرت علی رفائفند کو نبی کا وصی اور دیگر خلفاء کو عاصب قر اردیا۔ تا ہم حضرت علی رفائفند اور ان کے صاحبز اووں کا دیگر خلفاء سے بیعت کر کے ان کا وفا دارر ہنااور سبائی نظریات کی ندمت کرناواضح ثبوت ہے کہ عقیدہ کا مامت ووصیت محض ایک پروپیگنڈ اتھا۔

پہلی صدی ہجری کے اواخر تک شیعان علی میں سے بہت سے لوگ سبائی پر و پیکنڈے سے متاثر ہو چکے تھے اور سیای تیادت کوسادات کے لیے خاص سمجھنے لگے تھے۔

الله بنوامیہ کے زمانے میں ساوات کے ہزرگوں: حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت علی بن حسین (زین العابدین) حضرت محمد باقر ، جعفر صادق بہت نہیں کہ انہوں نے حضرت محمد باقر ، جعفر صادق بہت نہیں کہ انہوں نے دوسروں کوخفیہ طور پراس کے لیے آمادہ کیا ہویا سیاسی قیادت کی خواہش طاہر کی ہو۔ یہ ہزرگ سادات ، عقا کدونظریات اوراصول وفروع میں جمہوراً مت سے ہم آبنگ تھے۔

الکی سادات کے پہلے فرد جونظریاتی انحراف کا شکار ہوکر خروج کی منصوبہ بندی پر آمادہ ہوئے، وہ محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابوہاشم عبداللہ تھے۔وہ سبائی ردایات پڑھنے اور جمع کرنے کے شوقین تھے،جیسا کہ امام بخاری دلگنے نے''الثاریٰ الکیبے''میں نقل کیا ہے۔ خالبًا انہی روایات سے متاثر ہوکرا پنے بردوں کی رائے اور روش سے منحرف ہوئے۔

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، ج: 4,557، باب مرض النبي مرتبغ و وقاته

التاريخ الكبير: ١٨٧/٥ نيزد كيك: سير اعلام النبلاء: ١٣٠/٤

ہوہا شم سے بعد عباس خاندان کے ایک فرد محمد بن علی (عبداللہ بن عباس شائش کے بوتے)اور فاطمی خانواوے کے ابوہا شم کے ایک فردزید بن علی (حضرت حسین شائش کے بوتے ) بھی اس سوچ سے متاثر ہوئے۔

المجاب روی است کی فکری تبدیلی گفر، بدعت یا گمرابی کی حدتک نہیں بلکدای حدتک تھی کہ پہلے سازات کی سیاسی است کا خیال بعض ہاشی بزرگوں کے دلول میں ایک خواہش یاطبعی میلان کے در ہے میں تھا، خروج کو کوئی جائز نہیں سہتا تھا۔ اب ان چند حضرات کے نز دیک ہے طبعی میلان بڑھ کر ایک ارادے اور عزم کی حیثیت اختیار کر گیا اور یہ حضرات خروج کو جائز بلکہ ضروری تصور کرنے گئے۔ گر ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے گزشتہ خلفا ، کو برا بھلا یا مصل کہا ہویا عقید ہ امامت ووصیت کے قائل رہے ہوں۔

ر یہ بن علی زوائنے نے ایک وقتی ناراضی کی بناء پراہل کوفد کے بہکاوے میں آگر کسی خاص تیاری کے بغیراموی خلیفہ ہشام بن عبرالملک کے خلاف اچا نک خروج کیا ،کوفی دغاد سے گئے اور زید بن علی زوائنے نے لڑتے ہوئے جان دے دی۔

میں محمد بن علی اور ان کے بیٹوں نے سالہا سال کی خفیہ تیاری کے بعد خراسانی قبائل کی مدو ہے اموی خلیفہ مروان بن کے خلاف خروج کیا۔ اس وقت بنوا میدا پنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے؛ اس لیے بیتح کے کامیاب ہوگئی اور محمد بن علی کی اولا و نے امت کی زمام سیاست سنجال لی۔ بیتکومت خلافت عباسی کہلائی۔

و کی بارگوں میں سے حضرت حسن بنالئے نے کو تے عبداللہ بن حسن شی اوران کے دو بیٹوں محد نفسِ زکیداور ابراہیم کوجمہورامت کی سوچ سے اس حد تک اختلاف تھا کہ یہ بھی خلفا ، پرخروج کو درست بمجھتے تھے۔ مزید رید کہ خلافت کر بنوعہاس کی بنسبت بنوفا طمہ کاحق تصور کرتے تھے۔عقید ہُ وصیت واہامت سے ان کا بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔

ان اکابر سادات کا بعد میں مروج ہونے والے کفریہ عقائد سے پاک ہونے کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ جہور محد ثین ان سے روایات لیتے اور انہیں ثقہ مانتے رہے ہیں۔قضا ۃ یا خلفاء میں سے سی نے ان کو بھی فاسد عقائد کے الزام میں گرفتار نہیں کیا جبکہ اس دور کے قضا ۃ یا خلفاء ایسی بدعقید گی کو پنینے نہیں دیتے تھے۔

نفس زکیداورابراجیم کو بیفلطنهی ربی که اُمت کا سوادِ اعظم ان کے ساتھ ہو چکا ہے، حالا نکہ ایسانہیں تھا۔اس خردن کے نتیج میں ان کا خاندان قید و بند کا نشانہ بنااور انہیں بھی شکست ہوئی۔ ید دونوں اپنے بہت ہے ساتھیوں سمیت میدان جنگ میں جاں بحق ہوئے۔اللہ ان کی اس سیاسی لغزش کومعاف فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔

ام البوصنيف امام مالك ياابلِ سنت كسى بوے امام يا فقيه كاخروج كى ان تحريكوں سے متفق ہونا ثابت نہيں علام

🕸 خودسا دات، بنوباشم، بنوفاطمه اورعلوی حضرات کے اکثر بزرگ ان تحریکوں ہے کنارہ کش رہے۔

## بغداد كي تتمير

منصورعبای کا زندہ و جادبیر ہے والا کارنامہ نے دارالخلافہ بغداد کی تغییر ہے۔اس سے پہلے عبای خلیفہ کا قیام کو فی سے متصل نے محلے" ہاشمیہ" میں ہوتا تھا۔ وہاں فرقہ راوندیہ سے نبرد آ زمائی کے بعد منصور نے بجاطور پرمحسوں کیا کہ سے متصل نے محلیٰ اپنے اس نے مرکز عالم اسلام کے شایانِ شان ایک مستقل دارالخلافہ کی تغییر کامنصوبہ بنایا۔ کا فی جائے موزوں گلی جائے ہور دخوش کے بعدا۔ سامانی بادشاہوں کے پایئے تخت مدائن کے جنوب میں" بغداد" نامی بستی موزوں گلی ہے: جہہ کے ساحل پر ایک جا گریختی جس میں تھا وں کے باغ تھے۔ سرکی نے اپنے سے ماحل پر ایک جا گریختی تھی،اں منام سبت سے ساس کا نام" باغ داد" (باغ عطاکیا) پڑ گیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ لفظ مختصر ہوکر" بغداد" بن گیا۔ایرانی بادشاہوں کے دور میں یبال ایک بازار بھی لگا کرنا تھا۔اس مقام کوسب سے پہلے شی بن حارث درالئنہ نے فتح کیا تھا۔ ور ان الخلافہ کے دور میں یہاں ایک بازار بھی لگا کرنا تھا۔اس مقام کوسب سے پہلے شی بن حارث درالئنہ نے فتح کیا تھا۔

وارا نخلافہ کے لیے اس مقام لوسخب کرنے کی تی وجوہ تھیں :ایک بیدکہ اس کی اب وہوا بہت حوس کوارشی۔ دوسرے بیدکہ اس کے گرد نبروں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ دشمن کے جملے کے وقت نبروں کے پل تو ڑکراس کی پیش قدمی آسانی سے کہ اس کے گرد نبروں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ دشمن کے جملے کے وقت نبروں کے بل تو رسم منگوائی جاسکتی تھی۔ بہی دریا تے روکی جاسکتی تھی۔ دریائے دجلہ کے ذریعے الجزیرہ اور آرمیدیا تک سے کمک و رسم منگوائی جاسکتی تھی۔ بہی دریا آگے بچر بند میں بہنچتا تھا جہاں سے بیرونِ مما لک تجارت کے راستے میسر تھے۔ مغرب میں دریائے فرات بھی زیادہ دور نہ تھا جس کے ذریعے شام اور مصر کی افواج برابر پہنچ سکتی تھیں۔ فرات کی گئنہریں یہاں تک آتی تھیں جن سے ایک وسیع علاقہ سیرا بوتا تھا۔

منصورموسم کر مامیں خوداس جگدآ یا اورا یک رات گز اری۔اسے بہت پرسکون نیندآئی۔مجھروں نے پریثان کیانہ گرمی نے۔ ہرلحاظ سے اس جگہ کو بہترین پانے کے بعداس نے یہیں نیاشہریسا نے کا فیصلہ کرلیا۔

آ خرکار ۱۳۵۸ ده میں یہاں تغییری کام کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے سنگِ بنیا در کھنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ مملکت کے نامی گرامی امراء اور علماء وفضلاء کو مدعو کیا گیا۔ پہلی اینٹ خلیفہ منصور نے خودید کہتے ہوئے رکھی:

"بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ، وَالْاَرْضُ لِللَّهُ، يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِه، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْن "
اب زوروشور سے تعمیری مہم شروع ہوئی ہیئٹر وں انجیئئر، اور ہزاروں مزدورون رات کام کرنے رہے۔ شہر کا فصیل کی چوڑائی نیچے سے 22فٹ اوراوپر سے ۳۰ فٹ رکھی گئے۔ اسی طرح خندق بھی بہت گہری رکھی گئے۔ خالتی انتظامات کا بیکام اتناوسیج تھا کہ چارسال میں کمل ہوا۔ درمیان میں نفسِ زکیداورابراہیم کے خروج کی وجہ سے پچھ

۔ کے لیے کام بند بھی ہوا۔ بغاوت کو کیلنے کے بعد کام بہت تیزی سے دوبارہ شروع کیا گیا۔ سرکاری عمارتیں، بہت کے لیے کام بند بھی ہوا۔ بغاوت کو کیلنے کے بعد کام بہت تیزی سے دوبارہ شروع کیا گیا۔ سرکاری عمارتیں، رئیس، باغ اور بل وغیرہ بنائے گئے۔

مزی با من کا منصوبہ بندی خود کرتا تھا۔ تعمیری کام کے دوران ہی وہ صفر ۲۳ اسے میں ہاشمیہ سے بغداد نتقل منصور تعمیرات کی منصوبہ بندی خود کرتا تھا۔ تعمیر کے لیے دل کھول کر قم خرج کی۔ تاہم وہ ایک ایک پیسے کا حملہ کا بیٹ خود رکھتا تھا۔ عربی میں پیسے کو' دائیں'' کہا جاتا ہے؛ اس لیے منصور'' دوائیں'' کے لقب سے مشہور ہوگیا۔ بغداد کا نقشہ دائر نے کی شکل میں تھا۔ شہر کی فصیل کے چار درواز سے منصور مردواز سے دوسر سے درواز سے بغداد کا نقشہ دائر نے کی شکل میں تھا۔ شہر کی فصیل کے چار درواز سے منصاور ہر درواز سے سے دوسر سے درواز سے بیل کا فاصلہ تھا۔ شہر کے بالکل وسط میں قصرِ خلافت تھا، شایداس طرح بیا خلام کی تھا کہ خلیفہ کو تمام شہریوں کے ماتھ کی رہائش کا ہیں تھیں جن میں محافظ سیابی ، غلام اور خواجہ سراسب کے الگ الگ کلئے تھے۔ خلیفہ کا کل جوسر کاری گار مملے کی رہائش گا ہیں تھیں جن میں محافظ سیابی ، غلام اور خواجہ سراسب کے الگ الگ کلئے تھے۔ خلیفہ کا کل جوسر کاری مرکزی دفتر بھی تھا، ''قصر الذہب'' کے نام سے مشہور ہوا۔

نتمیری کام کی تکمیل ۱۳۹ ھیں ہوئی اوراس پر سرکاری خزائے ہے دوکروڑ درہم (تقریباً پانچ ارب روپے) خرچ ہوئے۔شیرکا نام' مدینۃ السلام' (سلامتی کاشہر) رکھا گیا۔ مگر عام لوگ اسے خلافت اسلامیہ کامرکز ہونے کی وجہ سے ''مدینۃ الاسلام'' کہا کرتے تھے۔

آبادی کوفوج کے اختلاط سے بچانے کے لیے منصور نے بغداد کے مشرق میں الگ سے فوجی زون تغییر کرایا جو "رصافہ" کے نام سے موسوم ہوا۔ یہاں گھڑسواری اور فنون حرب کی مشق کے لیے وسیع میدان تھے، افسران اور سافہ کی مہان گھڑسواری مسجد الگتھی۔اسی طرح ایک مستقل فعیل اور خندق کے ذریعے اسے محفوظ بنایا گیا۔

بغداد کی تغییر ونزتی میں روز بروزاضا فیہوتا گیا۔ ہرسمت سے تاجر، صنعت کار، ہنر منداور مزدور بہتر سے بہتر معاش کی جتو میں ادھر کھنچے چلے آتے تھے۔علاء وفضلاء بھی ہڑی تیزی سے یہاں آباد ہوئے۔ان سے استفادے کے لیے طلبہ نے بھی جوق در جوق ادھرکارخ کیا۔

ا کے سالوں میں بہاں بے شار عالی شان عمارتیں تغمیر ہوئیں۔ درباری امراء کی اپنی رہائش گاہیں بھی ایسی عالی شان تعمیر ہوئیں۔ درباری امراء کی اپنی رہائش گاہیں بھی ایسی عالی شان تعمیر کا نظار سے تعاربر ارافراد کی گنجائش رکھتا تھا۔ شہر کا سے بند عمارت' قبة الخضر اء' تھی۔ یہاں سے پور ہے شہر کا نظارہ کیا جاسکتا تھا، عمارت کا عالی شان سبز گنبد مگر اونچا تھا اور میلوں دور سے دکھائی دیتا تھا۔ اسے' شہر کا تاج'' اور' بغداد کا پر جم' ' بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں غیر ملکی مغرول کو شہر ایا جاتا تھا۔

جب شہر بہت گنجان آباد ہو گیااور گلیوں میں رش کی وجہ ہے کھوے سے کھوا چھلنے لگا تو خلفاءاورا مراءنے اپنی رہائش

گاتیں دریائے وجا کے مغربی تنارے پر بنائیں۔ میبال تھیں کئے گئے خالفی کی گان تیمراخلن کہاجا تا تھا۔

شبر کی مندیوں میں روزاند درجنوں تا فلے آئے اور سامان تجارت دوسرے شبرول کے لیے رواند دوتاری بھیر بھاڑ کا تیں بند بوجا تیں اور عاملو وں کو بزی وقت موتی اس لیے عدادہ میں منصور نے تجارتی مراکز کے لیے شہر کے جنوب میں ایک عالی تعام بازار وہال نعقل کردیے گئے۔ میعالم قن کرنے ''کے نام سے شہرور ہوا۔

بغداد کی تھی و آبادی نے فوائد اپنی جگد یکر ایک نقصان ہوا کدرفتہ رفتہ کوف کے جید علم و وقت ہا ،اور میں تیمن اجداد نمام بازار وہال نعقل میں ہوئی ۔ کوف میں ہیجا نیا کو گراہ کرنے والے معامری جوٹ یہ مرابوطنی میں ہی بعد کوف کی فقیق مسند بالکل ویران ہوئی ۔ کوف میں ہیجا کی گراہ کرنے والے معامری ورفعی کور پر رفعی کور وروفی کے جد باب گئی صدیوں میں بھی عالم کے مقد موجود رہے گر تیمری صدی ہجری میں کوف واضح طور پر رفعی کور مردفی کا تھی میں بندہ تھی۔ یہ مرتب یہ بخد الدون 'اور' قبتہ الاسلام'' کہرکریاور کے تھی ہی تھی۔ یہ خداد کی روفق دن بدن برحتی رہی۔مورفین اے 'جنہ الارض 'اور' قبتہ الاسلام'' کہرکریاور کے تھے۔ یہ خداد کی روفق دن بدن برحتی رہی۔مورفین اے 'جنہ الارض 'اور' قبتہ الاسلام'' کہرکریاور کے تھے۔ یہ بھی میں بیاں تک کہ الاکا دھیں بلاکوخان نے اسے نیست و نابود کردیا۔ ®

**\*\*** 

ا بغداد کی تیر، بناوت اور تو یول کے بارے میں مو تین اور جغرافی نگارول فطویل کام کیا ہے، راقم نے درج زیل یا خذ کا خلاصه تل کرد یا ہے: (۱) تاویخ بغداد للخطیب بغدادی: ۸۷/۱ تا ۱۱۵؛

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری: ۲۱۴/۷ تا ۲۱۸ و

<sup>(</sup>٣) كتاب البلدان لليعقوبي،ص،٥، ١٣ تا٥٥؛

<sup>( 1 )</sup> معجم البلدان:ماده، بغداد

# امام ابوحنیفه رجالننځ کی قیدو بندا ورسفر آخرت

منصور کے دور میں امام ابوحنیف رالٹنے نے ۵۰ اھ میں وفات پائی۔امام صاحب نے ابراہیم کے خروج کے موقع پر کوئی پالیبیوں کو تحت تقید کا نشانہ بنایا تھا۔ای وجہ سے انہیں گرفتار کر کے منصور کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسلم منصور نے انہیں قاضی القصناة کا عہدہ پیش کیا۔امام صاحب رالٹنے نے اسے مستر دکر دیا۔منصور نے تشم کھائی کہ منصور نے انہیں قاضی القصناة کا عہدہ پیش کیا۔امام صاحب رالٹنے نے بھی تشم کھائی کہ میں کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ آپ کوسر کاری ملازمت قبول کرنا پڑے گی۔امام صاحب رالٹنے نے بھی تشم کھائی کہ میں کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ اس برمنصور نے انہیں جرا بغداد کے تعمیری کام کی نگرانی پرلگا دیا۔ ®

عہدہ قضا پیش کرنے کی وجہ بیتھی کہ منصور کو خطرہ تھا کہ اما مصاحب کی تنقید کہیں عوام بیں شورش کا ذریعہ نہ بن جائے حالانکہ اما مصاحب کا بیہ منصور کے برند کیا۔ بہترین راستہ بیتھا کہ امام صاحب باغیوں کے مرپست ہیں۔ ایسے بیس منصور کے بزد کیا۔ بہترین راستہ بیتھا کہ امام صاحب عہدہ قضا سنجال لیس تا کہ اگر ان کی طرف باغیوں کی سر پرتی غلاطور پرمنسوب کی گئی ہے تواس کا از الدہ وجائے اور ان کی شخصیت کی سرکاری صف بیس شہولت سے حکومت کے پائے مضبوط ہوں۔ گر سرکاری عہدہ قبول کرنا چونکہ امام صاحب کے اصول حیات کے خلاف تھا؛ اس لیے آپ نے انکار کردیا۔ غالبًا یہ انکار منصور کو یہ یقین دلانے کا سبب بنا ہوگا کہ ان کے متعلق بغاوت کی بربرتی کی اطلاعات درست ہیں۔ چنا نچواس نے آئیس حراست میں رکھا۔ اس دور ان بغداد زیر تقمیر تھا۔ منصور نے امام صاحب کو ہاں تغمیری کام کی نگر انی اور خریج کے حساب کتاب کا کام سونیا۔ ®

لعض تواریخ کے الفاظ سے وہم ہوتا ہے کہ آنہیں بس اینٹیں شار کرنے کا کام دیا گیا تھا ﷺ گرحقیقت میں ایسائییں تعا۔اس بارے میں تاریخ طبری کی درجے ذیل روایت سے اصل حقیقت پرروشنی پڑتی ہے:

''منصور نے امام صاحب کوشہر کی تغییر، اینٹول کی تیاری، ان کے شار اورلوگوں کو کام پر لگانے کی ذمہ داری سونی مصور نے بیاس لیے کیا تا کہ وہ اپنی تھم بوری کر لے۔ راوی (سلیمان بن مجالد) کہتے ہیں کہ امام ابوضیفہ اس کے ذمہ دارر سے حتیٰ کہ وہ شہر کی فصیل کی تغییر کمل کرائے فارغ ہوگئے جو خند ت سے لی ہوئی ہے۔'' (ان

<sup>🕑</sup> تاريخ الطبرى: ١٩٩/٧

<sup>🛈</sup> اخیار ابی حنیفه: ۲/۱ ۹ ۳ ، ۹ ۳

<sup>🕜</sup> الكامل في التاريخ:سنة ١٤٥

<sup>🕏</sup> كاريخ الطبرى: ٦٦٩/٧ تحت ١٤٥ هـ

 <sup>&</sup>quot;قولاه القيام بيناء المدينة وضَرْب اللين وعَدِّه وَأَخْدِ الرِّجَالِ بالْعُملِ وانما فعل المنصور ذل لك ثِيخُوجَ عن يمينه، قال وكان ابو حنيفة المتولى لذل لك حتى فوغ من استئمام بناء حائط المدينة ممايلي الخندق. (تاريخ الطبري: ٢١٩/٧ تحت ٩١٤هـ)

اس سے صاف پتا چاتا ہے کہ امام صاحب رمالٹ اینٹیں گننے کے حقیر کام پرمقرر نہیں تھے بلکہ تعمیری کام کے نگران تھے اور افراد کی بھرتی بھی انہی کے ذرمتھی۔

ے ریب رسا کا رانہ طور پر بیرخد مات انجام ہوتا ہے کہ امام صاحب رانٹنے نے رضا کا رانہ طور پر بیرخد مات انجام دی تھیں تا کہ منصور کی قتم یوری ہوجائے۔اس روایت میں ہے:

'' منصور نے نتیم کھائی کہ وہ اس سے چھوٹ نہیں کتے جب تک کہ اس کی ملازمت نہ کرلیں۔ یہ بات امام ابوصنیفہ کومعلوم ہوئی تو انہوں نے ایک بانس منگوایا اور اینٹیں بنانے والے ایک شخص کے پاس جا کر اینٹیں گنیں، امام ابوحنیفہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بانس کے ساتھ اینٹیں گنیں۔ اس طرح انہوں نے ابو جعفر منصور کی قتم یوری کردی۔''

غورکریں کہ منصور نے کہاتھا:''اللہ کی شم! ابوصنیفہ اس کی ملازمت کر کے رہیں گے۔''اس میں'' قضاء'' کالفظ نہیں تھا۔ ®بیعنی انہیں بہر حال سرکاری ملازم بنتا پڑے گا۔امام صاحب رالظنے نے اس گنجائش سے فا کدہ اٹھاتے ہوئے ایک سرکاری کام میں شرکت کرلی اور اینیٹیں گن دیں تا کہ خلیفہ کی شم پوری ہوجائے اور انہیں عہد ہ قضا کے لیے مجور زر کیا جائے۔اس کے بعد منصور نے تغییر کی گرانی اور حساب کتاب جیسا ذمہ دارانہ کام بھی انہیں سونپ دیا۔

ہے۔ اس بغداد کی تغییر کممل ہوئی۔اس دوران امام صاحب رمائٹنۃ گھر آنے جانے کے لیے آزاد نہیں تھے بلکہان کا قیام جیل میں تھا۔• ۵اھ میں و ہیںان کی وفات ہوگئ ®بعض روایات کے مطابق انہیں زہر دیا گیا تھا۔®

امام صاحب برالنئ عمر مجرس کاری مناصب سے گریزال رہے۔ بیان کا اٹل فیصلہ تھا۔ وہ اموی اورعبای دونوں کومتوں میں اس عزم پر جےرہے۔ اس فیصلے کی متعدد وجوہ ہو سکتی ہیں تاہم بید خیال درست نہیں کہ امام صاحب ان کومتوں کوسراسرظلم و تعدی پر بنی تصور کرتے ہوئے ان میں کسی بھی تسم کی ملازمت کوقط فاحرام تصور کرتے ہوں گا کے متوں کورائران کی رائے یہ ہوتی تو امام صاحب کے تلا فدہ سے زیادہ اس سے کون واقف ہوسکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں کہ اگران کی رائے یہ ہوتی تو امام صاحب کے تلافدہ سے زیادہ اس سے کون واقف ہوسکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کی زندگی ہی میں ان کے شاگر و زفرین بذیل جلائے عباس خلافت کے ماتحت بھرہ کے قاضی ہے۔ امام صاحب بولئٹ نے انہیں اس خدمت سے منع نہیں کیا تھا بلکہ اس کام میں ان کی کامیا بی کے لیے فکر مندر ہے تھے۔ سے صاحب بولئٹ نے انہیں اس خدمت سے منع نہیں کیا تھا بلکہ اس کام میں ان کی کامیا بی کے لیے فکر مندر ہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا اس طرح امام ابولیوسف زلائٹ عباسی دور میں نالی افریقہ کے قاضی اور سیہ سالا رفوج رہے۔ اس سے ظاہر ہوتا کے ایک اور شاگر داسد بین فرات رہ لئٹ عباسی دور میں شالی افریقہ کے قاضی اور سیہ سالا رفوج رہے۔ اس سے ظاہر ہوتا

ہے کہ قضا کا عہدہ قبول کرنا شرعی طور پر نا جائز نہ تھا۔ بلکہ امام صاحب کا قضا سے احتر از کرنا احتیاط کے طور پرتھا۔

 <sup>&</sup>quot;فحلف أن لايقلع عنه حتى يعمل، فأخبر بذا لك أبو حنيفة فدعا بقصية فعد اللبن على رجل قد لينه وكان أبو حنيفة أوّل من عد اللبن بالقصب فأخرج أباجعفر عن يمينه." ( تاريخ الطبرى: ١٩/٧ تحت ١٤/٥هـ)

<sup>🕏</sup> اخبار ابی حنیقه: ۹۳،۹۲/۱ رسیر اعلام النبلاء: ۴۰۲/۲ 💮 اخبار ابی حنیقه: ۹۲،۹۲/۱

الانتقاء في فضائل الشلالة الانمة الفقهاء لابن عبدالبر: ١٧٣/١

ام ابوصیعه رسی بیات که اس قد راحتیاط کیول تھی؟ تواس کا ایک سبب امام صاحب کا طبعی استغناء تھا، دومرے انہیں یہ اب رہی ہی بات کہ اس قد راحتیاط کیول تھی؟ تواس کا ایک سبب امام صاحب کا طبعی استغناء تھا، دومرے انہیں یہ دخی تھا کہ سرکاری عہدے پر متمکن آ دمی حکومتی اثر ہے آ زاد ندرہ سکے گا اور کسی موقع پر اسے اپنی تحقیق کے طاف فتو کی دیا ہے ۔ بیا بہتر سکا تھا۔ دینے پر مجبور کیا جا می اس کی تو قع کر گور آبیں اثر سکا تھا۔ بنائج مصور نے جب امام صاحب کو مقرب بنانے کی کوششیں کیس تو امام صاحب نے صاف انکار کرتے ہوئے فرمایا:

منابع ہوئے ایک کول کہ اگر آپ مجھے مقرب بنا کیں گے تو آ زمائش میں ڈالیس گے۔ دھتکاریں گے تو رہی ہوئے ایس ایسا بھی بیس جس کی میں توقع کر دوں۔ میرے پاس بھی ایسانہیں جس کے جو نے جو نے کا مجھے خوف ہو۔ آپ کے پاس جولوگ آتے جاتے ہیں دہ آپ کے لیا کی ہیں کہ ان میں کہ والے ہوئے ہوئے آپ کوکسی اور کی ضرورت نہیں ہوئی جائے۔ " ®

۔ تدوینِ فقہ کے لیے یکسوئی کی ضرورت:

ام صاحب دلائنے کے اس جواب برغور کریں تواستغناء کے اظہار اور فتنے کے خوف کے ساتھ یہ بات بھی طاہر ہو رہ ہوں ہے کہ انہیں اپنی غیرسیاسی خالص علمی وفقہی مصروفیات بہت عزیز تھیں جنہیں وہ اپنے مقصد حیات کا درجہ دیتے ہوئے وہ کسی اور کام میں لگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ان کے خیال میں قضا کے عہدے کے لیے اور بہت ہونے وہ کسی اور کام میں لگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ان کے خیال میں قضا کے عہدے کے لیے اور بہت ہونے ہوئے وہ کسی امنصور کے پاس آنا جانا بھی تھا۔ جو کام امام صاحب کررہے تھے وہ قضا ہے کہیں ہدر نوعیت کا تھا۔ پس امام صاحب کا سرکاری عبدہ قبول کرنا اہم کام کی جگہ کم اہم کام میں لگنے یعنی ضیاع وقت کے ہدر زنوعیت کا تھا۔ برنا اور کام تھی جو درکار تھی۔ وہ وہ قت کے میرادن تھا۔ سرکاری عبدے پرفائز ہونے کے بعد تدوین فقہ کے لیے وہ یکسوئی نصیب نہر ہتی جو درکار تھی۔ وہ وہ تھی ہونے ہیں ؛ کیوں کہ وہ ان کے مقصد میں خلل ڈالتی ہیں۔ وانب دار کی کی تہمت سے نہینے کی ضرورت:

یاندازہ بھی لگایا جاسکتا ہے کہ امام صاحب رالفنے خود کو کسی بھی قتم کی جانبداری کی تہمت ہے بچانا چاہتے تھے؛
کول کہ وہ تدوین فقہ میں مصروف تھے جس میں عبادات سے لے کرسیاسیات تک برمعاطے میں فقاوئی دیاور
مرتب کیے جارہے تھے۔ یہ کام کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، پوری امت کی خاطر ہور ہاتھا۔ یہ دورجس میں امام صاحب نقہ مدون کررہے تھے، امت کے دو بولے طبقوں کے درمیان شدید کش کا تھا۔ ۱۲۰ھ ہے ۵۰ھ تک کے اس دور
میں ابتدائی بارہ سال امویوں کی حکومت کے تھے جس میں ان کے خلاف عباسی طوفان بریا کیے رہے۔

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ٧/٢ . ٥ ، ط مير محمد كتب حانه ، وانظر الرواية باستادها في مناقب ابي حيفة للموفق المكي

پھر۱۳۲ھ میں عبای برسرِ اقتدارا آئے تو لگ بھگ پندرہ سالوں تک انہیں مسلسل بغاوتوں کا سامنا کر ناپڑار نوش اس وقت ساس اختاف حد سے بڑھا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی اکثریت جوشچے العقیدہ تھی، سیاسی اعتبار سے دھڑ سے بندیوں کا شکارتھی۔ پچھلوگ حکومت کے جامی شخصاور پچھا حزاب مخالفہ کے۔ ایسے حالات میں امام صاحب اگر کی حکومت میں جھلوگ حکومت کے حامی طبقے میں قابلِ اعتماد سجماجاتا حکومتی عبدے پر ہوتے تو ان کی مرتب کردہ فقہی آ راءاور فادگی کو چاہے حکومت کے حامی طبقے میں قابلِ اعتماد سجماجاتا مگر حکومت مخالف حلقوں میں انہیں ہمیشہ شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اس طرح وہ مقصد فوت ہوجاتا جس کے لیے آب دن رات ایک کے ہوئے تھے۔

سبری نی منصور کی قید میں امام ابو حذیفہ رہ النے کی وفات ایک ایساسانحہ تھا جس کا دھیہ منصور کی بہت کی خوبیوں کو گہنا بیتہ وراس کے عیوب کو نمایاں کر دیتا ہے۔ کاش کہ! ایسا نہ ہوتا مگر نقذ ریمیں یہی لکھا تھا کہ امت کے سب سے بڑے نتہ کی وف ت اس طرح قیدوبند کی حالت میں ہو۔



## بیرونی ممالک کے ساتھ منصور کی سیاست

اندرونی معاملات نمٹانے کے ساتھ ساتھ منصورا یک لمجے کے لیے بھی بیرونی طاقتوں اور حریف ممالک نے بے خبر نہیں رہا۔ان کے ساتھ بھی صلح یا جنگ میں وہ بڑی ہوشیاری برتآر ہا۔

اندنس اورعبدالرحمٰن بن معاوييه:

اندُلُس کامعاملہ سب سے اہم تھا جو بنوا میہ کی خلافت کا ایک اہم حصد مہاتھا۔ اسے ولید بن عبد الملک کے دور میں موکی بن نُفیر اور طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا۔ بنوا میہ کے زوال کے ساتھ ہی آندُلُس میں بھی سیاسی بحران پیدا ہوگیا۔ جب ۱۳۲ھ میں پہلاعباس خلیفہ ابوالعباس سَفّاح اموی خلافت کا خاتمہ کر کے برسرافتد ارآیا اور بنوا میہ کے لیے زمین نگ ہوگئ تو اس افراتفری میں بنوا میہ کا ایک شنرادہ عبد الرحمٰن بن معاویہ جواموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا پوتا تھا، جان بچا کر افریقہ پنج گیا اور کئی سال رو پوش رہا۔ اس وقت تک اُندُلُس میں بنوعباس کا قبضہ شخام نہیں ہوا تھا بلکہ وہاں بنوا میہ کے حامیوں کی خاصی تعداد موجودتھی ؛ اس لیے عبد الرحمٰن بن معاویہ نے اُندُلُس کے بعض امراء سے خلیہ نظ و کتابت کر کے انہیں اپنا حامی بنایا اور اس کے بعد ۱۳۸۸ھ (۵۵۷ء) میں عبد الرحمٰن بن معاویہ نے اُندُلُس پہنچ کر وہاں! بن حکومت قائم کر لی۔

مقامی حاکم پوسف بن عبدالرحمٰن النهری نے جو تُر طُبّہ، طَلَيُطِلَه اور اِحْدِيلِیّه جیسے مرکزی شهروں کا حاکم تھا،اس کا مقابله کیا مگر شکست کھائی۔ یوں عبدالرحمٰن بن معاویہ نے پورے اَندُلُس پر قبضہ کرلیا۔ ®

الله كاشكر ب كرسمندر حائل ب:

منصور دیگرمہمات میں مشغولیت اور اَندُ لُس کے زمینی فاصلے کی وجہ سے اس نقصان کا تدارک نہ کر سکا۔ تاہم اس نے موقع پاتے ہی ۲۳ ارد کے ۱۳۲ اور ۱۳۷ء) میں افریقہ کے حاکم علاء بن مغیث کولشکر جرار دے کرعبدالرحلٰ کے مقابلے پر بھیجا گرعبدالرحلٰ نے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ عباسیوں کے کئی گنا بڑنے کشکر کوشکستِ فاش دی اور علاء بن مغیث سیت کئی عبای افسران کے کئے ہوئے سرعباسی خلیفہ منصور کے پاس بھیج دیے۔

بمنظرد كي كرمنصورك منه سے بے ساختہ لكلا:

''الله کاشکرے کہ میرے اور عبد الرحمٰن کے درمیان سمندر حائل ہے۔''®

<sup>🍳</sup> نفح الطيب: ٢/٧٧٦ تا ٣٣٠؛ العقد القريد: ٢٢٩/٥، ٣٣٠

<sup>©</sup> نفح الطيب: ٣٣٢/٩

۔۔ اس کے بعدعباسیوں کوسرندرعیورکر کے اُندَ لُس پر حیلے کی جراکت تونہیں ہو گی۔ تاہم منصور نے دوسری تدبیراً زمانی اور فرانس کے حکمرانوں کوعبدالرحمٰن کےخلاف اجھارا۔

اور رسی سر میں عیسائیوں اور امو یون کی خانہ جنگی کے دوران ثانی اُندُنس اور جنو بی فرانس میں عیسائیوں کی طاقت متحکم ہوتی جا رہی تھی۔ جا لیس سال بعد دوبارہ عیسائیوں کے تبنے رہی تھی۔ جا لیس سال بعد دوبارہ عیسائیوں کے تبنے میں جا دیا تھی۔ خرانس جے اُندُنس کے اولین سلم فاتحین فتح کر چکے تنے، چالیس سال بعد دوبارہ عیسائیوں کے تبنے میں جا دیا تھی۔ فرانس کا تعمران شار ہیمین پہلے ہے آندُنس پر حملے کی تیاریاں کرر ماتھا۔منصور کی طرف سے شد سلنے پروہ مزید جری ہوگئی ہوں سے اُندگی دل مزید جری ہوگئی اوراس نے لاکھوں سیاہی تیار کر کے اُندُنس پر حملہ کردیا۔تا ہم عبدالرحمان بن معاویہ نے اس ٹاڈی دل فوت و بھی در ہوگئیا۔ اس نے لاکھوں سیاہی تعریف کے بغیر ندرہ سکا۔اس نے کہا؛

''عبدا برصن بن معاویہ قریش کا شہباز ہے جو نیز وں کی انیوں اور تلواروں کی دھاروں کے نیچ سے اپنی ہوشیاری کے زیر سے اپنی ہوشیاری کے زیر سے نی سے اپنی ہوشیاری کے زیر یہ نی سے زیر یہ نیک کہ تنہا ایک اجنبی ملک میں داخل ہوا میڈ ویر یہ نیک کہ تنہا ایک اجنبی ملک میں داخل ہوا میڈ ویر پر شرفتے کیے یو جیس تر تیب دیں اور حسن مذیبر اور اولوالعزمی سے اپنی کھوئی ہوئی حکومت دوبارہ قائم کرلی '' اس کے بعد منصور نے آئد کس کے بارے میں عدم مداخلت کی پالیسی اپنالی اور اس میں شک نہیں کہ وقت کے لماظ ہے 'بنی بہتر تھا۔ ®

### رومی سلطنت:

عالم اسلام کی سب سے بوی حریف روم کی بازنطینی سلطنت تھی۔ مسلمان اس سے پہلے حضرت عثان غی رٹائیڈو، حضرت معاویہ رٹائیڈڈ اورسلیمان بن عبدالملک کے دور میں قیصر کا پاریخت فیسسطَ نیطینیکه فتح کرنے کی کوشش کر پچے تھے گرکامیا لی نہیں ہوئی تھی۔ جواب میں رومی حکمران بھی عالم اسلام پر دھاوا بولنے کا موقع تا کتے رہتے تھے۔

منسور کی خلافت کے پہلے ہی سال ۱۳۷ھ میں قیصر فیلسنطنیطین چہارم نے شام کے ساحل اورایشیائے کو چک پر فوج کشی کی۔اس مہم میں رومی ایشیائے کو چک کے علاقے مُلَطَئیہ برقابض بھی ہو گئے۔

منصور نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے صالح بن علی کوسر حدوں پر بھیجا۔ ادھر سے قیسط نبطین چہارم نے ایک لا کھون جے لیے کا میں ایشیائے کو چک کے سرحدی علاقے '' وابق'' کی وادی بیس ایک گھسان کی جنگ ہوئی۔ قیسط نبطین کو شکستِ فاش ہوئی اوروہ پہپا ہوکر قیسط نبطینیّہ چلا گیا۔ مسلمانوں نے اپناعلاقہ واپس لے لیا تاہم روی جاتے جاتے مکطئے کو تناہ کر گئے تھے۔

اس کے بعد منصور نے ہرسال موسم گرمامیں یہاں تازہ دم افواج سجیجنے کا سلسلہ شروع کردیا۔ ہرسال بڑے بڑے جرنیاں کی کمان میں رومیوں کے قلعوں پر حملے کیے جاتے ۔ رومیوں کواس کے بعد برسوں تک کسی حملے کی جرأت نہ موئی۔ بلکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت دیکھ کرانہیں خطرہ لاحق رہا کہ کسی بھی وقت گفتہ طینی پرحملہ ہوسکتا ہے۔

<sup>🕏</sup> تاريخ خليفة بن خياط، ص ١٨٠٤١٧، ٢٦،٤٢٦

<sup>🛈</sup> العقد الفريد: ٥/٢٣٠

کہاجاتا ہے کہ ۱۵۵ھ پس رومی سلطنت نے سالانہ خراج کی ادائیگی کی شرط قبول کرتے ہوئے منصور سے سلح کرلی تھی بگریہ درست نہیں \_منصور کی وفات تک رومیوں کے خلاف جہاد جاری رہا۔ ۱۵۸ھ پیس جب اس کا انتقال ہوا تو مَعْدِ نَی بن بچیٰ کی قیادت میں رومی سرحدوں پر چھا پہ مار کارروائیاں جاری تھیں ۔ <sup>©</sup>

منصور کی وفات:

منصور کی سال سے بدہضمی کے عارضے میں مبتلاتھا۔ اس کے لیے وہ ہاضے کی یونانی دوائی ستقل طور پراستعال کرتار ہتاتھا۔ ۱۵۸ ھیں جج کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بیاری بہت بڑھ گئی۔ مکہ پہنچ کرجج سے تین دن پہلے چھ زوالحجہ ۱۵۸ ھیواس کا انتقال ہوگیا۔ گورستانِ مکہ 'بحت نَّهُ الْسُمْ عَلْمی ''میں مَدْ فین ہوئی۔ اس کی عمر ۲۳ سال تھی۔ وفات ہے بچھ مدت پہلے وہ اپنے مبدی کو جانشین نامزد کر چکا تھا۔ ®

اس کے آخری الفاظ بیہ تھے:''الہی !اگر چہ میں نے بہت سی چیزوں میں تیری نافر مانی کی مگر تیری سب سے بندیدہ چیز میں اطاعت کی ، یعنی لا اللہ اللہ لکا سے ول ہے گواہی دی۔''

پھر پہ دعا کی:'' یااللہ! اپنی ملاقات میرے لیے بابر کت بنادے''

انبی الفاظ پراس کی روح پرواز کرگئی۔

اس كى الكوشى برنقش تقا: "الله فيقة عَبُدُ الله وَبِه يُؤمِنُ. " (عبدالله كوالله عن برجهروسه باوراس برايمان ب-)

## منصور کی سیرت پرایک نظر

منصور کی زندگی ایک حکمران کے طور پر سخت جدو جہد میں گز ری۔وہ آ رام اور عیش پبندی ہے کوسوں دورتھا۔قصرِ خلافت میں اس کی رہائش ایک معمولی چہار دیواری میں تھی جس میں ایک کمرہ،ایک صحن اورایک سائبان تھا۔ کمرے میں ایک بستر اورایک لحاف اس کا اوڑ صنا بچھونا تھا۔ ®

معمولات ومصروفيات:

اس کی عادت تھی کہ روزانہ رات کے آخری پہر بیدار ہوکر نجر کی اذان تک نوافل اور ذکر و تلاوت میں مشغول رہتا نے فار خ رہتا نمازِ فجر سب کے ساتھ باجماعت اداکر تا۔اس کے فوراً بعداس کا در بارلگ جاتا ۔ظہر تک در بار میں وفود سے ملاقاتوں ،احکام کے اجراء اور دیگر سرکاری امور میں مصروف رہتا ۔ نمازِ ظہراداکر کے گھر چلاجاتا اور کھانے سے فارغ بوگر عفر تک آرام کرتا ۔ نمازِ عصر کے بعد سے عشاء تک کا وقت خاندان کے لوگوں سے ملنے ،ان کی ضروریات پوری کرنے ،گھر دالوں کی خرخ رکیے اور غیر معمولی نوعیت کے کام انجام دینے میں گزرتا۔

<sup>🕏</sup> تاريخ الطبرى: ٩/٨ه؛ البداية والنهاية: ١٥٨/١٣

<sup>🛈</sup> تاريخ خليفة بن خياط، ص ٧٩ }

۵ البدایة والنهایة: ۸۷۲/۱۳

<sup>🕏</sup> تاریخ الطبری: ۸۰، ۲۲/۸

عشاءی نمازادا کرکے وہ پورے ملک ہے آنے والی ڈاک کا مطالعہ کرتااور جواب کھوا تا۔اس کے بعد بھور کر کے ساتھ گپ شپ لگا تااور آدھی رات سے پہلے سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ <sup>©</sup> جفاکشی اور قوت ِممل:

بوں کے مصفون کوں مصروفیات اور مہمات کے ساتھ اس نے اسپنے دورِ خلافت میں پانچے بارجج کاسٹر کیا۔ پہلانج ۱۳۰ ھیں، دوسرا، ۱۳۴۷ھ، تیسرا، ۱۳۷ ھاور چوتھا ۱۵۱ھ میں کیا۔ پانچویں سفر میں اس کی وفات ہوگئی۔

سیر و تفریح کونہ خود پیند کرتانہ اپنے کسی نائب کواس کی اجازت دیتا۔ ایک بارکسی حاکم کے بارے میں اسے ہا چا کہ وہ شکار کے لیے جاتا ہے اوراس مقصد کے لیے اس نے کتے اور باز سدھا کررکھے ہیں۔منصور نے فوراً اسے معزول کردیا اورا پے حکم نامے میں سخت ملامت آمیز فقروں کے بعدا سے کھا:

''ہم نے تہمیں مسلمانوں کی خدمات انجام دینے کے لیے رکھاہے، جانوروں میں مشغولیت کے لیے ہیں ۔''® عیش وآرام اورلہوولعب سے لاتعلقی:

آلاتِ تعیش ہے اس کی کنارہ کئی کا بیرعالم تھا کہ موسیقی کے مشہور آلات کے نام تک نہیں جانیا تھا۔ایک دن اے کہیں ہے گانے بیانے کی آواز آئی۔اس نے ایک افسر کو دوڑ ایا کہ معاملہ دیکھ کرآئے۔اس نے جاکر دیکھا آؤایک غلام طنبورہ بجانے میں مگن تھا۔اس نے آکر منصور کوخبر دی منصور نے بوچھا:''میطنبورہ کیا ہوتا ہے؟'' افسر نے اس کی شکل وصورت بتائی تو منصور نے جیران ہوکر بوچھا:''متہیں سے کیسے بتا چلا؟''

افسرنے کہا:''میں خراسان گیا تھا تو وہاں یہ چیز دیکھی تھی۔''

منصوراتی وفت اس افسر کے ساتھ وہاں پہنچا جہاں غلام طنبورے سے دل بہلار ہاتھا۔منصور کود کھے کراس کے گر جمع ہونے والے لوگ بھاگ گئے۔غلام بکڑا گیا۔منصور نے تھم دیا کہ طنبورہ اس کے سرپر مارکر تو ژاجائے۔اس کے بعد افسر سے کہا کہ اس غلام کوفوراً بازار لے جا کرفروخت کردو۔ ®

اصول حکومت منصور کی نگاہ میں:

منصور کا کہنا تھا کہ حکمران کا تخت چار پایوں پر قائم رہتا ہے۔اگران میں سے ایک پایہ بھی کمزور ہوجائے تو حکومت کمزور پڑ جاتی ہے:

> پہلا پایہ: عدلیہ ہے جواللہ کی شریعت کے نفاذ میں کسی ملامت کی پروانہ کرے۔ دوسراپایہ: پولیس افسران میں جو کمزوروں کوزور آوروں کے مقابلے میں انصاف فراہم کریں۔ تیسراپایہ بمحصولات کے افسران میں جورعایا پرکسی زیادتی کے بغیر خراج وصول کریں۔

البداية والنهاية: ٤٦٧/١٣

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٦٧/١٣ ع

<sup>🕝</sup> تاریخ الطبری: ۸۳/۸

چوٹھا پاپہ خبررساں عملہ ہے جوسب کی خبریں صحیح سینچائے۔ <sup>®</sup> اس قول سے سیاسی امود کے بارے میں منصور کے تجربے اور عمقِ نظر کا انداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس قبل نے ایک فن :

سیاست میں وہ اپنے خالفین کے طور پر دیکھتا اور سیکھتا تھا۔ اس بارے میں وہ اپنے خالفین تک سے استفادہ کرتا وہ بیا تھا۔ ایک باراس نے ایک اموی امیر کو گرفتار کرنے کے بعد اسے جان کی امان دیتے ہوئے پوچھا:'' بنوامیہ کی میں انہاں دیتے ہوئے پوچھا:'' بنوامیہ کی محومت کے تاروپود کیسے بھرے؟'' اس نے جواب دیا:'' خبر رسانی کے نظام سے لا پرواہی کی وجہ ہے؟'' میں خومسیب میں انہیں سب سے زیادہ کام آئی؟'' منصور نے پوچھا:'' اٹا توں کی کونی تشم تھی جومسیب میں انہیں سب سے زیادہ کام آئی؟''

اس نے کہا:''ہیرے جواہرات!''

منصور في سوال كيا: "أن سي آخرتك كس في وفاداري نهما أي؟"

افسرنے کہا:''ان کے آ زاد کردہ غلاموں نے!!''

منصور کاارادہ تھا کہ وہ خبررسانی کے نظام پراپنے خاندان کے لوگول کو تعینات کرے گا مگراس گفتگو کے بعداس نے پیشعبداپنے موالی کے حوالے کر دیا۔ ® پیشعبداپنے موالی کے حوالے کر دیا۔ ®

زبانت اور حساسيت:

اس کی ذہانت کا اندازہ لگانے کے لیے بیدواقعہ کافی ہے کہ جب وہ خلیفہ بننے کے بعد پہلی بار مدینہ منورہ گیا تو شہر کو بدلا ہوا پایا۔اس نے اپنے حاجب رہ سے کہا'' مجھے کوئی ایساشخص ڈھونڈ کرلا دو جو مجھے شہر کے گلی کو چوں کا تعارف کرائے کہ میں ایک مدت بعد یہاں آیا ہوں۔'' رہ مجھے کوئی ایساشخص ڈھونڈ کران دو جو ای ہوشہر کے چے چے کی تاریخ کا حافظ تھا۔منصوراس کی رہنمائی میں مدینہ میں گھومتا پھرتا تھا۔نو جوان آداب شاہی سے پوری طرح واقف تھا۔ بولئے میں پہل نہیں کرتا تھا۔منصور خود کسی جگہ کے بارے میں بوچھتا تو وہ بردے عمدہ انداز میں معلومات دیتا۔منصور نے خوش ہوکرحاجب کو کہا کہ اسے انعام سے نوازنا۔حاجب کو تھم کی تھیل میں در ہوگئی۔ پچھ دن گزرگئے۔ایک دن ایک محل کی سیر کراتے ہوئے نوجوان نے ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے ازخود کہا:

"مرالمؤمنین! بیوه گھرہےجس کے بارے میں احوص شاعر کہ گیاہے:

يُسابَيْتُ عَسابِسَكُمُ الَّتِسَى اتَّعَزَّلُ عِلْهِ الْفُؤَادُ مُؤكَّلُ

''اِے عاتکہ کے وہ گھر جس سے میں دشمنوں کے ڈرکے باعث جدا ہو گیا ہوں .....گردل ای میں اٹکا ہوا ہے۔''

إنْسى لَامْسنَستُ كَ السَّصَدُوْدَ وَإِنَّنِنَى فَسَسمَا إِلَيْ لَكَ مَعَ الصَّدُوْدِ لَامْيَلُ

''میں تجھے سے قطع تعلق کاعز م کرتا ہوں مگر بخدا زُ کئے کے باو جود میں تیری طرف ہی مائل ہوں۔''

🛈 تاویخ الطیزی: ۸/۸

🕈 تاريخ الطبرى: ١٠/٨

''ارے!تم نے اس نو جوان کو وہ انعام دیا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔''

ر بیج شرمنده ہوکر بولا ' دکسی وجہ سے دیر ہوگئے'' منصور نے نو جوان کوفوراد و گئی رقم دلوادی۔ <sup>®</sup>

۔ سے منصور کے ذہن کی تیزی کا نداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔ ہزاروں مسائل کے بوجھ، ہرآن نت نئی مصروفیات اور اس سے منصور کے ذہن کی تیزی کا نداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔ ہزاروں مسائل کے بوجھ، ہرآن نت نئی مصروفیات اور ہنگاموں کے باجودا کیے معمولی کی بات پراتی گہرائی سے غور کر کے فوراً سیجے نتیجہ نکال لینا نہایت کمال کی بات ہے۔

حسرت نايافت:

ر منصور کی زندگی کے ابتدائی تجیس تمیں سال حدیث کے ایک طالب علم کے طور پر گزرے تھے اوراس وقت ثاید اس کے ذہن میں بھی نہ تھا کہ اسے کل اتنی بڑی حکومت کی ذمہ داری ملے گی۔اس وقت اس کی تمناا یک محدث بنے کی تھی ۔گرمیدانِ سیاست میں اتر نے کے بعد اسے علمی خدمات کا موقع مل سکتا تھا نہ ملا۔ تا ہم اس کی وہ تمنااب بھی باقی تھی ۔گرمیدانِ سیاست میں اتر نے کے بعد اسے علمی خدمات کا موقع مل سکتا تھا نہ ملا۔ تا ہم اس کی وہ تمنااب بھی باقی تھی ۔ایک بارد نیا کے اس سب سے بڑے حکمران سے بوچھا گیا:

''کیادنیا کی کوئی لذت اب بھی ایس ہے جس سے آپ محروم ہیں؟''

كني لكا: "إن إلى بات كيسواكوئي تمناباتي نبيس؟ " بوجها كيا: "وه كيا؟"

بولا: "بيآرز وكه طلبه ابيخ استاذكى طرح مجھ سے حدیث نقل كميا كريں؟"

یه منتے ہی امراءاوروزاء جلدی جلدی اردگر دجمع ہو گئے اورطلبہ کی طرح حلقہ بنا کر کہنے لگے:

-''امیرالمؤمنین! ہمیں حدیث املاء کرادیں!!''منصور نے ایک نگاہ ان پرڈ الی اور بولا:

لَسْتُمْ بِهِمْ! إِنَّمَا هُمَ الدِّنِسَةُ ثِيَابُهُمْ، الْمُشَقَّقَةُ اَرْجُلُهُمْ، الطُّولِيلَةُ شُعُورُهُمْ، ابُرُ دَالْآفَاق،

وَنَقْلُةُ الْمَحِدِيثُ.

ر دور در از کاسفر کرے آئے ہوں اور صدیث کے طلبہ وہ ہوتے ہیں جن کے کپڑے میلے ہوں، باؤں کھٹ چکے ہوں، بال بڑھ چکے ہوں، بال بڑھ چکے ہوں اور صدیث نقل کرتے ہوں۔'' ®

<sup>)</sup> وفيات الاعيان: ٢٩٧/٢

<sup>🍘</sup> البداية والنهاية: ٤٦٨/١٣ :سنة ١٥٨هـ

علمي كارناے:

کا در میں بغدادعلوم وفنون کا ایسا مرکز بنا جہال چرشعبے کے استاد جمع تھے۔ ان میں غیرملکی زبانوں کے منصور کے دور میں بغدادعلوم وفنون کا ایسا مرکز بنا جہال چرشعبے کے استاد جمع تھے۔ کا مشہور کتب کے عربی میں تراجم باہرین بھی تھے۔ کا در میں مشہور کتب کے عربی میں تراجم بھر کے مثلاً تکلیم ابن المقفع نے فاری قصول کی مشہور کتاب '' کھیلة و دِمنة'' کوعر بی میں ڈھالا۔ اسی طرح ہندوستان کی جوئے مثلاً تکلیم ابن کا ترجمہ کا ترجمہ بادئی ہیں تا ہا کہ تعربی بن اللہ میں بنایا۔ شام سے کیا گیا۔ ریاضی میں اقلیدس کی مشہور تصنیف کا ترجمہ بوا۔ اس دور کے مشہور طبیب حنین بن الحق نے بقراط اور جالینوس کی بعض طبی کتب کوعر بی کا جامہ پہنایا۔ شام منصور اور عبد الملک میں مشابہت:

منصور کن اعتبار سے عبد الملک اموی سے خاصامشا بمعلوم ہوتا ہے ، مثلاً:

- عبدالملك بهى بنومروان كا دوسرا حكمران تها \_منسور بنوعباس كا دوسرا حكمران تها \_
- وعبدالملك بهي عالم فاضل اورحديث كاما هرتفا منصور بهي عالم فاضل اورحديث كاما هرتفايه
- ے عبد الملک نے ہر مخالف قوّت کوشکست دے کر بنومروان کی بیچکو لے کھاتی ہوئی حکومت کو قائم اور مشحکم کر دیا۔ منصور نے بھی ہر مخالف کو کچل کر بنوعباس کے پائے مضبوط کر دیے۔
- عبد الملك كامقابله جليل القدراسلامی شخصيات سے ہوا۔ جن ميں عبدالله بن زبير زفن فذ اور سعيد بن جَبَر زالفيعيليه جيسي ہتياں شامل تھيں۔

منصور کا مقابلہ نفس ز کیدا در ابراہیم جیسی بزرگ ہستیوں سے ہوا۔

@ عبدالملك كوبھى بعض زندىق بروبوں سے بالا پڑا۔اس نے انہیں مٹاكردم ليا۔

منصور کو بھی بعض مرتد اور ہے دین گروہوں ہے سابقہ پڑا۔اس نے انہیں فنا کرنے میں کوئی کسرنہ چیموڑی۔

🕥 عبدالملك اتنا كفايت شعارتها كه خيل مشهور ۽ وگياتها -

منصور بھی کفایت شعاری اورخرچ میں حد در ہے احتیاط کی وجہ ہے بخیل مشہورتھا۔

● عبدالملک نے پہلے شام کے باغی حکمران اور پھر خلیفہ کی حیثیت سے مجموعی طور پر ۲۱ سال حکومت کی۔ منصور نے ۲۲ سال حکومت کی۔

۵ عبدالملک نے اپنے دستِ راست عُمر و بن سعید کوتل کیا۔

منصور نے اپنے دستِ راست ابوسلم خراسانی کو مارڈ الا۔

التاريخ الاسلامي العام لعلى ابر آهيم حسن، ص ٥٥٥  $^{0}$ 

مشحكم حكومت كا قيام ،منصور كا كارنامه:

ا سیست است میں افران کے بیادوں پر قائم کر گیا کہ تقریباً ایک صدی تک دولتِ عباسیہ کی اقبال مندگاادر عرص حور عباسیہ کی اقبال مندگاادر عرص کو گئیں نہ لگ سکا۔ اس کے بعد جب دورِز دال شروع ہوا تو وہ بھی اتنا طویل تھا کہ طرح طرح سے تواد مشاور بحرانوں کا سامنا کرنے کے باجود بغداد میں خلافتِ عباسیہ نے مزید چارصدیوں تک اپنا وجود کسی نہ کی صورت میں برقر اررکھا۔

یور سا۔ فقط اندنس ایک ایساصوبہ تھا جواس کے بس سے باہر رہااور وہاں بنوامیہ نے اپنی مشحکم حکومت قائم کرلی۔ای طرن افریقہ میں بھی بنوعباس کی گرفت مضبوط نہ ہو تکی جس کے باعث مراکش میں خوارج صفریہ نے دولت بنی مداراور الجزائر میں خوارج اِباضیّہ نے دولتِ رستمیہ قائم کرلیں۔ <sup>©</sup>

🛈 موجز التاريخ الاسلامي،ص.٠٠

# المهبدي بن منصور

محمد بن عبداللّه ذ والحجه ۱۵۸ ه ..... تا.....محرم ۱۲۹ ه اكتوبر775 ..... تا....اگست 785 ،

منصورا بے دورِ حکومت میں تمام مخالفین کا قلع قمع کر گیا تھا؛ اس لیے اس کے ولی عہد مہدی کوایک مضبوط و مشحکم مملکت کی سربراہی نصیب ہوئی۔مہدی نے گیارہ برس تک حکومت کی اوراس دوران رومیوں ہے جنگوں کے سوار ہر طرف امن وامان ہی رہا۔ مبدی کی ولادت ۲۱ ھیں ہوئی تھی۔مصور نے اس کا نام اس امید پرمحرر کھا کہ شاید مہی وہ محرین عبدالله یعنی مهدی ہوجس کا ذکر بعض احادیث میں آیا ہے۔ (منصور کااصل نام عبدالله تھا)۔اس کی امید تو پوری نه ہوئی البتہ بیٹامہدی کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ <sup>®</sup> اخلاق دکردار:

مہدی عالم فاضل آ دمی تھا ، قرآن مجیدا ورحدیث کاعلم بڑی توجہ سے حاصل کیا تھا۔اس کے ساتھ ہی وہ عربی ادب ادر ثعرو شاعری کا بھی خاص ذوق رکھتا تھا۔ ہزاروں اشعارا سے نوک زباں تھے۔اس کی مجالس میں علاء فضلاء اورادیا ، وشعراء کا ہجوم رہتا تھا۔ابوالعتما ہیہا ورابو دُلا مہ جیسے نامورشعراءاس کے جلیس وہم نشین تھے۔

وہ شرم وحیا، مروت ورحم دلی اورعدل وانصاف میں معروف تھا۔ لوگوں کی فریا دری کے لیے خود کھلی عدالت لگایا کرتا۔مظلوم کوانصاف فراہم کرتاا ورمظالم کی روک تھام کرتا۔اس کی پر ہیز گاری کا بیرحال تھا کہ نبیذ کوبھی ہاتھ نہ لگا تا تھا ۔ علائکہاموی اورعباسی درباروں میں نبیذنوشی معروف چیزتھی۔ <sup>©</sup>اس کی خداخو نی کاانداز واس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک بارشدید آندهی آئی۔مہدی میدد کھے کر سجدے میں گریڑااور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا:''البی !امتِ محمدیہ کی حفاظت فرما۔اللی ادشمن تو موں کوہم پرخوش ہونے کا موقع نہ دے۔اللی ااگرمیرے گناہوں کی وجہ ہے یہ پکڑآئی ہے تو میری میٹائی عاضر ہے۔'' سیچھ ہی دیر میں مطلع صاف ہو گیا اور آندھی کا نام ونشان بھی نہ رہا۔ <sup>©</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>①</sup> البداية والمنهاية : ١/١٣ £ ٥

<sup>(</sup> الربغ يعقربي: ٢٧٠ تا ٢٧٣ المختصر في اخبار البشر: ٨/٢ تا ١٠ وتاريخ الخلفاء، ص ٢٠٦ تا ٢٠٦ ت

<sup>🕏</sup> ناديخ الطيرى: ٨/٥٧٨

ووعفوو درگزر کا عادی، دورا ندلیش اورعوام کا نفسیات شناس تھا۔ مسلمتا اوگول کی خلطیوں بی نہیں، مکار پول سے کی درگزر کرجا تا تھا۔ ایک بارایک شخص نے یہ کر اے ایک جو تا بدید کیا کہ بدرسول اللہ من بیزم کا جو تا ہے۔ مہدئا سے بوا، آنکھول سے لگایا اوراس مخض کو دس بزار درہم دے کر دخصت کیا۔ بحد میں اپنے ہم نشینوں سے کہا:
''جانتا ہوں کہ رسول اللہ من بینی نے اس جوتے کو بہنا تو در کنار، دیکھا تک نہیں ہوگا۔ گرمیں اس مختم کو میں اس مختم کو ایس مختم کو بینا تو در کنار، دیکھا تک نہیں ہوگا۔ گرمیں اس مختم کو ایس مختم کو بینا تو در کنار، دیکھا تک نہیں ہوگا۔ گرمیں اس مختم کو بینا تو در کنار، دیکھا تک نہیں ہوگا۔ گرمیں اس مختم کو بینا تو در کنار، دیکھا تک نہیں ہوں نے قبول نہیں کے۔ مانہوں نے قبول نہیں کے۔ مانہوں نے قبول نہیں کے۔ مانہوں نے قبول نہیں کے۔ انہوں نے تول نہیں کے۔ انہوں نے تول نہیں کے۔ انہوں کے بین اورائی انگر لوگ اس کی بات ہوئی بات ہوئی یہ شاورائی بات ہوئی یہ بات ہوئی یہ شاورائی

### انداز سياست

بنوامیہ کے آخری اور بنوعباس کے ابتدائی خانداء کے حالات میں دوستوں کو بھی دغمن بنانے کی مثالیں ماتی ہیں گر مبدی کا نداز سیاست دشنوں کو بھی دوست بنانے کا تھا۔ سَفَاح اور منصور کے دور میں بنوا میہ اور بنوفاطمہ کے مرکزہ امراءاور ان کے وفاداروں کو بے دریغ جیلوں میں بجرا گیا تھا۔ مہدی نے اس کے برعکس جیل خانوں کے دروازے کھول دیے نزاسان کے ناموراموی امیر نفر بن سیّار کے کا تب داؤد کے لڑ کے جیل میں تھے۔ مبدی نے انہیں آزاد کردیا اور ان میں سے ایک قابل فردیعقوب بن داؤد کو دولت عباسیہ کا وزیر بنادیا۔ نفس زکیہ کے بھائی ابراہیم منسور کے خالف جنگ میں تھے۔ منصور نے انہیں بھی رہا کر دیا اور ان میں سے کے خلاف جنگ میں آئر ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے بھی جیل میں تھے۔ منصور نے انہیں بھی رہا کر دیا اور ان میں سے حسن بن ابراہیم کو نہوں کے دور سے جیل میں تھے۔ منصور نے انہیں بھی رہا کر دیا اور ان میں سے مہدی نے ابوجم حسن بن ابراہیم کو نہوں کے دور سے جیل میں تھے۔ مہدی نے انہیں بھی رہا کر کے ابنا ہم نشین بنالیا۔ وہ ۸۵ سال کی نمر پاکر میا اس کی میں نوت ہوئے۔ اس وقت دہ مہدی کے ہمراہ مکہ کے سفر پر جارے میے۔

ای حسن سلوک ہے مہدی نے ہوا میداور ہوفا طمہ دونوں خانوا دوں کے دل جیت لیے۔ © خَیرُ ران اور مُرِینّه بنت مروان .....انسانی ہمدری کا ایک سبق آ موز واقعہ:

مبدی کی سیرت اور حسن سلوک کے ذیل میں اس کی بیگم خَیرُ ران اور ایک اموی شنرا دی مُرِیئے کا واقعہ بڑا مبق آموز ہے۔ خَیرُ ران ایک باندی تھی جواپی خوبیوں کی بدولت مبدی کے دل میں گھر کر گئی تھی ہے نے کے دوسرے سال مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ ® مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ ® مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی۔ مبدی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی ماں تھی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی مان تھی نے دونوں بیٹوں: ہارون اور ہادی کی مان تھی ہارون اور ہادی کی مان تھی۔

یمی ملکہ خیز ران ایک دن زیانہ کل کے صحن میں تخت پر براجمان تھی۔ دائمیں بائیں قالین بچھے تھے جن پرشنرادیاں

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ١٣/١٤٥ سنة ١٩٩هـ

الكامل في التاريخ: سنة ١٩٦٩هـ؛ البداية والنهاية: سنة ١٥٥هـ؛ العبر في خبر من غبر: ١٩٤/١

<sup>🕏</sup> تاريخ الطبرى: ۱۲۱/۸

ﷺ بی تھی تھیں۔ کنارے پر باندیاں دست بستہ کھڑی تھیں۔اتنے میں دروازے پرایک مفلوک الحال عورت آئی اور فیز ران نے ملاقات کی اجازت مانگی محل کی خادمہ نے نام پوچھا تو اس نے کہا ملکہ ہی کو بتا سکتی ہوں۔ خیز ران نے ایر بلوایا۔ بوسیدہ کیڑے بہنے ایک خوش شکل اور باوقار عورت اندر داخل ہوئی، وہ قالین کے کنارے پر آکر رک این ہجیف می آواز بیس سلام کیا اور بولی: ''اے زوجہ امیر المومنین! میرانام مُرِیَّہ ہے۔ آخری اموی خلیفہ مروان بن میں بنی ہوں۔ گروش ایام نے تباہ کیا اور اس حال کو پہنی ۔ آج کوئی نہیں جومیری پردہ پوشی کرے۔''

مرں پی سے سے کی آنگھوں میں آنسوآ گئے۔گرساتھ بیٹھی ایک شنرادی زینٹ بنت سلیمان کو پرانی تلخ باتیں یاد بین کر ځیز ران کی آنگھوں میں آنسوآ گئے۔گرساتھ بیٹھی ایک شنرادی زینٹ بنت سلیمان کو پرانی تلخ باتیں یاد آگئیں،اس نے جلدی سے ځیز ران کوکہا:

''زوجۂ امیرالمؤمنین!اللہ نہ کرے کہ آپ اس کے بارے میں رحم دلی برتیں۔'' پھراس نے مُرِیت کوڈانٹ کر کہا:

" اچھا تو تم وہی مُرِیتہ ہو۔ اللہ تمہارا بھلانہ کرے۔ تم ہمیشہ ای حال میں رہوجس میں ہو۔ شکر ہے اللہ کااس نے تہاری نعت چھنی تہہیں رہوا کیا۔ بھول گئیں کہ حران میں ہم تبہارے پاس آئی تھیں ، تم ای طرح قالینوں پر باند یوں اور سہلیوں کے جمکھٹے میں بیٹھی تھیں۔ میں نے گڑ گڑ اکر فریاد کی تھی کہ تم امام ابراہیم بن محمد "کی لاش خلیفہ مروان سے ہمیں روادو کہ اے نو چا کھے۔ اس وقت تم ہم پر چڑ ھدوڑی تھیں اور ہمیں برا بھلا کہ کر گھر سے نکال باہر کیا تھا۔ میں مجبور ہو کر مروان کے پاس گئی تھی ۔ تمہاری بنسبت اس نے بہتر سلوک کیا ، میں برا بھلا کہ کر گھر سے نکال باہر کیا تھا۔ میں مجبور ہو کر مروان کے پاس گئی تھی ۔ تمہاری بنسبت اس نے بہتر سلوک کیا ، اس نے کہا کہ مجھے اپنے بچازاد کی موت کا افسوس ہے اور اس کی لاش کی بے حرمتی میر ہے تکم سے نہیں ہوئی اور بھلا میں اپنے بچازاد کی فعش کی تو ہیں کھن فن کر ادوں ، چا ہوں تو لاش کو ساتھ اپھے کا انظام کر ادیا۔ اس دن جو کو اتھ لے جا وَں ، میں نے لاش کو ساتھ لے جا وار اس کی طرح نکل جا وَا''

می*ن کرمُر* بَیه تلخ انداز میں ہنس دی اور بولی:

"بنت سلیمان! شایر تمہیں میرے جیسی بدسلوکی اپنانا اچھالگا۔ جیتجی! تم نے میرے انجام میں کون می بھلائی دیکھی جو آج چاہتی ہوکہ تمہارے میں کون میں بھرانے کے ساتھ جو جو آج چاہتی ہوکہ تمہارے میں نے تمہارے گھرانے کے ساتھ جو کھھ کیا۔ میں نے تمہارے دروازے پرلا کھڑا کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں مجھ پر کھھ کیا، اس کے بدلے آج اللہ نے تجھے ذکیل وخوار کر کے تمہارے دروازے پرلا کھڑا کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں مجھ پر فوقیت دے کرجواحیان کیا ہے، کیااس کا شکرتم اس طرح اوا کروگی؟"

بھردہ ملکہ خیز ران کی طرف دیکھے کر گویا ہوئی:''نینب نے جو پچھ کہا بچ کہا،میرے ای سلوک نے میری بیرحالت کی ہے۔خوش بخت ہے وہ جودوسرے سے عبرت حاصل کرے۔''

<sup>©</sup> مها کارگوت کے پیشواء مُفاح کے بڑے بھائی جوآخری اموی خلیفہ مروان بن مجمد کے دور میں خروج کی تیاری کے باعث قتل کیے گئے تھے۔

ایک لمح کی خاموثی کے بعد مُر یَّه السلام علیم کہہ کروایسی کے لیے مُرُ گئی۔ ملکہ خَیز ران سے برداشت نہ ہوا،ال نے شنرادی زینب کو ڈانٹ کرکہا ' دہمہیں کچھ کہنے کاحق نہ تھا، یہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔''

به کمهرکرده مُرِیّه کی طرف کبکی کداسے گلے لگائے۔ گرمُریّه نے پیچھے ہٹ کرکہا: ''میری حالت اس قابل نہیں۔' ملکہ قیمؤ ران نے باندیوں کو تھم دیا کداسے غسل خانے میں لے جائیں۔ باندیاں کچھ دریمیں اسے نہلا دھلاکر پن سنوار کرنے لباس میں لے آئیں۔ قیمؤ ران نے اسے گلے سے لگایا اور ساتھ تحت پر بٹھایا۔ استے میں دسترخوان لگاریا گیا۔ قیمؤ ران نے اسے اچھی طرح کھلایا پلایا۔ بھر پوچھا: '' پیچھے تمہارے گھر میں کون ہے؟''

بولی:''الله کے سوا کوئی نہیں ،روئے زمین پر کوئی عزیز رشتہ دارنہیں۔''

قیز ران نے فورا کہا:'' تو میر سے ساتھ چلو امحل کی جوکوٹھی چاہو پسند کرلو۔ جب تک زندہ ہیں ساتھ رہیں گے۔'' فیز ران مُرِیّہ کوساتھ لے گئی۔ جوکوٹھی اسے انجھی لگی ہتمام سازوسامان کے ساتھ اس کے نام کردی، ایک خطیر رقم بھی دے دی۔ مہدی در بار سے لوٹا تو یہ قصہ من کر فیز ران سے خوش ہوا اور شنر ادی زینب کو ملامت کرتے ہوئے بولا:

''اللہ ہے ڈروااس کی نعتوں کاشکر کیا ایسے ادا کیا جاتا ہے؟اگر میرے دل میں تمہاری عزت نہ ہوتی تو عمر مرم سے بات نہ کرتا۔'' پھرخادم کے ہاتھ مُرِیَّہ کے لیے دراہم کی سوتھیلیاں بھیجیں اور ساتھ بیہ پیغام دیا:

''آپ کی یبال تشریف آوری سے مجھے اس قدرخوشی ہوئی ہے کہ پہلے بھی نہیں ہوئی ۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کوجس چیز کی ضرورت ہوفو را کہے گا،اسے پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔''<sup>®</sup> حضرت موکی کاظم رم<sup>الغن</sup>ۂ کا اکرام:

عباسیوں اور بنوفاطمہ کی کش مکش میں شک وشیح کی بناء پر جولوگ گرفتار کیے گئے تھے، ان میں حضرت جعفر صادق رملننے کے صاحبزادے مویٰ بن جعفر رملنے: (۱۲۸ھ۔ ۱۹۰ھ) بھی تھے جو'' مویٰ کاظم'' کے لقب ہے مشہور ہوئے۔مہدی ایک بارنماز پڑھ رہاتھا کہ قرائت میں بیآ یت زبان پرآگئی:

فَهَلُ عَسَيُتُمُ إِنُ تَوَلَّيُتُمُ أَنُ تُفُسِدُوا فِي الْأَرُضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرُ حَامَكُمُ ( ) فَهَلَ عَسَيُتُمُ إِنُ تَوَلَّيْتُمُ أَنُ تُفُسِدُوا فِي الْأَرُضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرُ حَامَكُمُ ( ( پس کیاامکان ہے کہا گرتمہیں حکومت مل جائے تو تم زیمن میں فساد مجاؤاور بیدوعدہ لے کر کہ وہ بھی خرون نہیں مہدی لرز گیاا درسلام پھیر کرفوراً موئی کاظم رالٹنے کوجیل خانے ہے بلوایا اور بیدوعدہ لے کر کہ وہ بھی خرون نہیں کے عزت واحترام کے ساتھ رہا کر دیا۔ موئی کاظم رالٹنے عمر بھرعباسیوں کے ہاں معزز اور محترم رہے۔ ® ہے جھ

٣٢ مورة محمدصلى الله عليه وسلم، آيت : ٢٢

<sup>🛈</sup> تاريخ دِمَشْق: ۲۲/۷۰

<sup>🕏</sup> تاریخ الطبری: ۱۷۷/۸

# بیرونی مہمات ....رومیوں سے معرکے

مہدی کا دور پرسکون تھا۔ وہ خود بھی مزاج کے لحاظ سے خانہ جنگی اور خوزین کے نفرت کرتا تھا؛ اس لیے اس نے پرونی سیاست میں عدم مداخلت کی پالیسی اپنائی۔ اُندَ لُس میں قائم شدہ امو یوں کی نئی متوازی اسلامی مملکت کواس نے بالکل نہ چیٹرا۔ ویسے بھی امرائے اُندُنس نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ وہ صرف'' امیر'' کہلاتے تھے۔

بہ ملم فضل اورا خلاقِ عالیہ ہے آ رائنگی کا مطلب ہز دلی نہیں ؛اس لیے مہدی شمشیرزن بھی تھا۔اس کے دور میں رومیوں کے خلاف جہاد جاری رہا۔رومیوں نے منصور کے دور میں عالمِ اسلام پر بحری اور بری جملے شروع کر دیے تھے، جن کی روگ تھام کے لیے ہرسال صا کفہ کشکر سرحدوں پر بھیجے جاتے تھے۔

مہدی کی خلافت کے تیسرے سال ۱۲۱ھ میں رومی جرنیل میخا ئیل پیٹرک نے شالی شام اور ایشیائے کو چک کے . ساحلوں پر دھاوا بول دیااور کی اہم چو کیوں پر قابض ہو گیا۔ <sup>©</sup>

عباس بن محداورسالم برنبی کیے بعد دیگرے اس کے مقالب میں گئے مگر ردمیوں کی تاخت و تاراج رکنے میں نہ آئی۔ ثمامہ بن ولیدنے دابق تک فوج کشی کی مگر رومیوں کے آ گے کوئی پیش نہ گئی۔ ®

۱۲۱ه میں حسن بن فَحَطَبَه جیسا تجربه کارامیراس مہم پر مامور ہوا،اس نے ۸۰ ہزار پیشہ ورسپا ہیوں کو لے کر میخا ئیل کا تعاقب کیا۔رومیوں کو بسپا ہونا پڑا۔ان کی بہت می چوکیاں فتح اور بکٹرت سپاہی گرفنار ہوئے۔تاہم ان کا زور پوری طرر 7 ندٹوٹ سکا۔ ®

آخرکارا گلے سال (۱۲۲ھ میں) مہدی نے ایک عظیم کشکر تیار کیا اور بغداد میں شنراد وموی الہادی کو نائب بناکر بذات خود کشکر کے ساتھ ایشیائے کو چک کی سرحدوں تک بلغار کی۔ یہاں آرمینیا میں ایک نے شہر''مہدین' کی بنیاد رکھتے ہوئے اس نے فوج کواپنے بیٹے ہارون الرشید کی کمان میں آگے بڑھایا۔ہارون الرشید نے رومیوں پرمتواتر جملے کے اور کی معرکوں میں نہیں شکست فاش دی۔ آخر کاررومیوں نے کئی شرا نظم نظور کرتے ہوئے سکے کرلی۔

تاہم ہارون کی واپسی کے بعدر دمیوں نے شرائطِ صلح پس پشت ڈال دیں اور میخائیل نے ۹۰ ہزارسپاہیوں کے ماتھ اسلامی سرحدوں پر بہت بڑا حملہ کیا۔ اِدھر سے عباسی سالار عبدالکبیر مقابلے کے لیے نکلا مگرات بڑے لئنگر کے ساتھ ابنداد واپس پہنچا تو مہدی کواپنی زم خوئی کے ساتھ بغداد واپس پہنچا تو مہدی کواپنی زم خوئی کے ساتھ بغداد واپس پہنچا تو مہدی کواپنی زم خوئی کے

<sup>🎔</sup> البداية والنهاية: سنة ٦٦٦هـ؛ تاريخ خليفة بن خياط، ص ٤٣٧

قاريخ خليفه بن خياط، ص ٤٣٦
 البداية والنهاية: سنة ٢٣٢هـ



باوجودا تناغصهآ یا کهاہے ل کرنے کا تہیہ کرلیا تاہم مصاحبین کی سفارش پراس کی جاں بخشی ہوگئی۔

مبدی نے اس کے بعد ہارون الرشید کی قیادت میں ایک غیر معمولی شکر سرحدوں پر بھیجا جس میں تقریباً ایک لاکھ سیای تھے۔اس جنگ کی تیاری پر دولا کھ طلائی وینار اورا کی کروڑ چودہ لا کھ در ہم خرج کیے گئے۔ ( آج کل کے لاہ ے بیتن ارب ۳۵ کروژرویے بنتے ہیں)

یا پاشکر جرارایشیائے کو چک میں رومیوں کی چو کیوں کوروند تا چلا گیااورانہیں جگہ جگہ شکست دی۔ان لڑا ئیوں میں ۵۶ ہزارروکی قبل اور یانچ ہزارے زائدگر فنار ہوئے۔ فتوحات پاتے ہوئے کشکرِ اسلام نیج کفسطنیطینیہ تک پینچ گیا۔ اس وقت فَهْ عَلَيْطِينِيَه مِين قيصر ليون بن مطنطين مر چڪا تھااوراس کي بيوه'' رين'' ڪکمرانی کرر ہی تھی۔اس نے پاير تخت کے سقوط کا خطرہ سامنے دیکھا تو ستر ہزار دینارسالا نہ کی ادائیگی پرمسلمانوں سے سلح کر لی۔ یہ ۱۶۵ دیکا واقعہ ہے۔ . ایک سال بعد بارون الرشید کی فانخانه واپسی ہوئی تو عالم اسلام میں بڑی خوشی منائی گئی اور برطرف امن وامان کا دور

## زندقه كافتنهاورمهدي كاكردار

مبدی کا دوراندرونی بغاوتوں نے محفوظ گزراتا ہم اے نظریاتی اورفکری محاذیرا مصنے والے زندقہ اوراا دینیت کے فتنے ہے نبردآ زماہونا پڑا جوعماس دور کے خطرنا کرترین فتنوں میں سے ایک تھا۔

اس طوفان کے کچھ تھیٹر ہے منصور نے بھی برداشت کیے تھے۔ہم بتا چکے ہیں کہ لا دینیت اور زندقہ کی تحریک بعض عجمیوں نے اسلام کے خلاف اس لیے چھیڑی تھی کہ بیان عربوں کا لایا ہوا دین تھا جن کووہ ہمیشہ سے حقیر سمجھتے تھے۔ ابوسلم خراسانی کی برفریب دعوت اوراسلام کے غلط تعارف کے علاوہ جہم بن صفوان جیسے عقل پرستوں کے افکارنے الیم لا دین تح یکول کی آبیاری کی۔

#### مقنع كافتنه:

مہدی کے دور کا سب سے بڑازندیق ''مُقنَّع'' تھا۔ بیا یک خراسانی شخص تھا جو یک چیٹم اور نہایت بدصورت تھا، ابی بدروئی کو چھیانے کے لیے وہ سونے کا نقاب استعال کرتا تھا؛اس لیے مُقتَّع کہلایا۔ وہ خراسان کے ایک دورانآدہ علاقے''کش'' کے ایک قلعے میں رہنا تھا۔لوگوں کومتاثر کرنے کے لیے اس نے ایک مصنوعی چاند بنایا تھا جودوماہ کی مسافت ہے دکھائی دیتا تھا۔ پیچا ندشام کوایک کنویں سے طلوع ہوتا اورضبح ای میں غائب ہوجا تا۔

مؤرخین کےمطابق وہ جادوگر تھااور بیچا نداس کی ساحری کا ایک کرشمہ تھا۔ایک خیال بیہ ہے کہ تنقع سائنسدان تھا اور بیاس کا ایک سائنسی کھیل تھا۔ بہر کیف اس کر شے کو دیکھ کر جاہلوں کی بہت بڑی تعداداس کی معتقد بن گئی۔ان

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: سنة ١٦٣هـ، ١٦٤هـ، ١٦٥هـ، تاريخ خليفه بن خياط: سنة ١٦٣هـ، ١٦٤هـ، ١٦٥هـ

ی عقیدت سے فائدہ اٹھا کر مُقنّع نے ابوسلم خراسانی کو حضور سُلْقِیّا سے بھی افضل قرار وے دیا (نعوذ باللہ)اور ں ۔.. ہندوؤں کی طرح خدا کے بندوں میں حلول کر جانے کا نظریہ پیش کیا۔اس کا کہنا تھا:''اللہ تعالیٰ آ دم کو پیدا کرنے کے ہیں۔ بعدان کے بدن میں حلول کر گیا تھا۔ پھروہ کیے بعد دیگرے حضرت نوح بیٹ کا اور دوسرے پیغیبروں میں حلول کرتے ر نے ابوسلم خراسانی کے جسم میں ظاہر ہوا۔اب وہ میرے بدن میں سرایت کر چکاہے۔(نعوز باللہ)" سرتے ابوسلم خراسانی کے جسم میں ظاہر ہوا۔اب وہ میرے بدن میں سرایت کر چکاہے۔(نعوز باللہ)" جنانج عجمی اے خالق مان کراسے تجدے کرنے لگے۔

بھٹے ؟ مُقْع کاظہورمہدی کی حکومت کے ابتدائی سالوں میں ہواتھا۔مہدی کے حکم سے ۱۶۳ھ میں سرکاری فوج نے اس ے قلع کا محاصرہ کرلیا۔ مُقنَّع نے راہِ فرارمسدود دیکھی تو اپنے خاندان کی خواتین سمیت زہر پھا تک کرخودکشی کرلی۔ ر کاری ساہوں نے اس کا سرقام کر کے مہدی کے پاس بھیج دیا۔ <sup>©</sup>

شوى ترك كاخار دارجنگل:

مراس قتم کے تعلم کھلا زندقہ سے کہیں زیادہ خطرنا کتے کی وہ تھی جواندر ہی اندر چل رہی تھی اور جس کا کوئی ایک متعين ليدُّرنبين تقاريه عالم اسلام مين جنم لينه والي 'شعو بي تحريك' 'تقي جس كي بنيادنسلي منافرت يرتقي \_اس منافرت کے ایک حد تک ذمہ دارخود عباسی تھے؛ کیول کہ خفیہ دعوت کے دور میں ان کے امام ابراہیم بن محمد نے تا کید کی تھی کہ عربوں کوفنا کر دی<u>ا</u> جائے۔<sup>©</sup>

رالگ بات ہے کہ بنوعباس نے حکومت بنانے کے بعد کلنیدی عہدے اینے حامی عربوں خاص کراینے خاندان کو د ير مرعرب وعجم كي منافرت كا جون يويا گيا تها، وه بالآخر يھوٹ كرر ہااور رفتہ رفتہ ايك خار دار جنگل بن گيا جس ميں مخلف الخیال لوگ شامل متھے۔ بعض صرف عربوں کو تنقید و مذمت کا نشانہ بناتے متھے ، بعض اسلامی عقائدا در شرعی احکام كابھى تمسخراڑاتے۔وہ اسلام سے اس ليے نالا ل تھے كداس مذہب كوعرب لے كرآئے تھے۔انہوں نے قديم ايراني فلفيول اني مزدك ادرزرتشت كي تعليمات كوزنده كرنا شروع كرديا تفا\_ الجاحظ لكهتا ب:

''اکثر وہ لوگ جواسلام کے بارے میں شکوک وشبہات کا شکار ہوئے،ان میں یہ بیاری شعوبیت کے ذریعے داخل ہوئی ہے،جس کی وجہ سے ایسے جھکڑے کھڑے ہوئے کہ نوبت قبل وقبال تک جا پیچی۔ ایسے لوگ جب کی تخص سے نفرت کرتے ہیں تواس کے گھر والوں ہے ،اس کی زبان ہے اوراس کے ملک ہے بھی نفرت کرتے ہیں اوراس کے دشمن سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تورفتہ رفتہ ان کی بیرحالت ہوگئی کہ وہ اسلام سے نکل گئے؛ کیوں کہاسے لانے والے عرب تھےاور دین میں پیشوا اُورنمونہ یہی حضرات ہیں۔''<sup>©</sup>

<sup>🔴</sup> البداية والنهاية: مننة ٦٣ (هـ؟ المختصر في اخبار البشر: ٩/٢؛ الملل والنحل للشهرستاني: ٩٤/١، ط مؤسسة الحلبي

البداية والنهاية: ۲٤٧/١٣ تبحت ٢٩٩هـ

<sup>@</sup> العيوان: ١٣١/٧ ، ط دار الكتب العلمية

مشہورادیب اورمصنف ابوعبیدہ بھری (۱۱۲ھ۔ ۲۱۱ھ) استحریک کے بانیوں میں سے تھاجس نے بئی صدیمالہ زندگی میں ۲۰۰ نے زاکدرسائل لکھے جن میں سے کئی عربوں کی فدمت کے بارے میں تھے۔ اس کی تصنیف ''گلب المثالب' میں جابجا قابل احترام سلم شخصیات کی تو بین ملتی ہے۔ اس کارسالہ' فضائل فرس' عجمیوں کی فغیلیوں سے ہوا تھا۔ یوں اس نے فرہی وسلی منافرت کو عام کیا۔ بیابوعبیدہ دینی علوم میں اس قدر کمزور تھا کہ قرآن مجیدتک تجوید میں بڑھ سکتا تھا۔ اس دور کا کوئی شریف اس کی زبان اور تحریر سے محفوظ نہ تھا؛ اس لیے جب وہ مراتواس کے جناز رکوید کا ندھا دینے والا کوئی نہ تھا۔ نامور شاعر'' ابو تو اس' ابوعبیدہ کا شاگر د تھا اور کسی حد تک اس قتم کے خیالات کا حامل تھا اگر جدوہ زندیق نہ تھا۔ <sup>©</sup>

عباسی دور میں استحریک کامشہور ترین پیشوا ایک عجمی، علّان الشعوبی تھا جس نے عرب قبائل کی مذمت میں کی رسالے تکھے مثلاً: مثالب قریش، مثالب فزارہ، مثالب بمن، مثالب عبدالقیس، مثالب اسد، مثالب بنریل وغیرہ۔ایل کتب کی تعداد بچاس سے زائد تھی۔اسی فہرست میں ابوحسین اصفہانی کا نام ہے جس نے ''مثالب ثقیف''کھی۔ ® مؤرخ بیثم بن عدی جس نے ''مثالب رہید' ککھی، استحریک سے خاصا متاثر تھا۔ ® مؤرخ بیثم بن عدی جس نے ''مثالب رہید' ککھی، استحریک سے خاصا متاثر تھا۔ ®

بیتوعام شعوبیوں کی کارگز اریاں تھیں جبکہ انتہا لیندفتم کے شعو بی عربوں ہی کونہیں ،اسلام کوبھی اپنے فکری حملوں ک نشانہ بناتے تھے اور اسلام کی حرام کردہ چیز وں کوحلال سمجھتے تھے۔مہدی عباسی کے درباری قاضی شریک کا کہنا تھا: ''شراب نوش ،زنا کاری اور رشوت ستانی زندیقیت کی تھلی علامات ہیں۔''®

اس دور کا ایک زندیق بزیدان بن باذان شعائر اسلامیه کانداق اڑا تا تھا۔ مکہ میں لوگوں کوطواف کرتے دیکھ کر کہتا تھا:'' یہ لوگ ایسے بیل معلوم ہوتے ہیں جو کھلیان میں فصل کوروندر ہے ہوں۔''®

یونس بن ابی فر و ہاں دور کا نامور شاعر وادیب تھا۔وہ عباسی در بار میں اتنامعزز تھا کہ منصور عباس کے دور میں صاحب کا عہدہ ای کے بیٹے رئیج کے پاس تھا۔ یہ یونس ذاتی زندگی میں زندیق اور شرابی تھا۔ حدیثی کہ اس نے اسلام کی ندمت میں ایک کتاب کھے کر قبیر کے اس کی زندیقیت کی شہرت عام ہوئی تو منصور نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی ،وہ بھاگے کرمصر چلاگیا اور وہیں رویوش کی حالت میں ۵۰ دھ میں مرگیا۔ ®

الی کتب سے زندیقیت اور لاوین اثرات چند برسول میں عراق سے شام تک پھیل چکے تھے۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہیں گرفتار کیا گیا۔ بعض لوگوں نے اعتراف جرم کر کے تو بہ کی جیسے داؤد بن روح ،اساعیل بن سلیمان ،محمد بن طیفور اور محمد بن ابی ایوب۔ انہیں چھوڑ دیا گیا۔ شہرت سے تائب نہ ہوئے جنہیں سزائے موت دی گئی۔ زندیقوں کا

الفهرست لابن نديم: ٧٦/١ - ٧٧، ط دار المعرفة بيروت؛ ابجد العلوم للڤنو جي: ٧٦/١ - ٥٨١/١
 کہاچاتا کے بعدیں اباؤاس نے تو یہ کرئی تھی۔

<sup>🗇</sup> هدية العارفين للباباني: ١٩/٢ ٥٥، ط داراحياء التراث العربي

الفهرست لابن نديم: ١٣٥/١، ١٣٦.

<sup>@</sup> تاريخ الطبرى: ١٩٠/٨

<sup>🕑</sup> العقد الفريد: ۲/۲هـ

<sup>🖉</sup> تاریخ الطبری: سنة ۱۹۹۹

<sup>🛈</sup> الرسائل للجاحظ: ١٢٧/١؛ الاعلام للزركلي: ٣٦٨، ٣٦٨، ٣٣٩

فانة الا تى پرلا دينيت برمنى كتنى ہى كتابيل برآ مدہوئيں جنہيں مہدى نے اپنے ہاتھوں سے پارہ پارہ كيا۔ ۞ عباسی دور كا ایک مؤرخ اس تحریک سے متاثر كاتبوں ، ادبيوں اور شاعروں كاذكركرتے ہوئے بتا تا ہے كہ بيلوگ برزهم كی دانائی ، اردشیر کے واقعات اور ابن مقفّع کے ادب سے متاثر ہیں۔ مزدك كی كتاب كولم كا سرچشمہ اور'' كليلة بردنہ'' كو حكمت كی دستاو بر قرار دیتے ہیں۔ وہ لكھتا ہے :

''بیاوگ ابتداء پس قرآن مجیدی ترتیب پراعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہاس میں تناقض ہے۔ روایات
و آ خاری تکذیب اوراحادیث پراعتراضات کرتے ہیں۔ اگران کے سامنے صحابہ کی خویوں کا ذکر ہوتو ان کی
زبان بند ہو جاتی ہے اور وہ اس موضوع ہے کتر اگر گر رجاتے ہیں۔ قاضی شرت کی بات ہوتو ان پرالزامات
لگاتے ہیں۔ حسن بھری کا ذکر آئے تو آئیس نا گوارگز رتا ہے۔ شععی کی تعریف ہوتو یہ آئیس المق قرار دیتے ہیں۔
سعید بن جُیر کو جائل کہتے ہیں، ابرا بیم تحقی کو حقیر سجھتے ہیں۔ گر اروشیر بابکان، نوشیر وان اور آلی ساسان کا ذکر
کرتے ہوئے بیالوگ ان کی سیاست اور تدبری خوب داد دیتے ہیں۔ اگر جاسوسوں کا ڈر ہویا مسلمان ان کی ٹو ہو لینے لگیس تو یہ ٹورا احادیث کا ذکر کرتے ہیں اور پھر عقی دلائل پر آجاتے ہیں، اس بحث میں قرآن مجیدی محکم
آبات پر منسوخ کو ترجے دیتے ہیں، جو چیز حواس سے غائب ہو، اس کا اذکار کردیتے ہیں، موجود چیز کو غائب سے
شعار سجھتا ہو، سنن و آخار کو یاد کرتا ہو۔ اگر ان میں ہو کو کی قرآن وحدیث سے داقف ہو بھی تو یہ دائیں سے کوئی اصادیث جمع کرنے اور فقہی کتب پڑھنے گے تو اس کے
شعار سجھتا ہو، سنن و آخار کو یاد کرتا ہو۔ اگر ان میں سے کوئی احادیث جمع کرنے اور فقہی کتب پڑھنے گے تو اس کے
ماتھیوں کونا گوارگز رتا ہے، دوہ اسے بیار سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں معاشی کی خاط سے بر باد ہوکر دیے گا۔ واس کے
ماتھیوں کونا گوارگز رتا ہے، دوہ اسے بیار سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں معاشی کی خور سے بر باد ہوکر دیے گا۔ وہ اسے معاشی کی کر کے لیے مستقل محکمے کا قیام :

مہدی شعوبی تحریک اور زندقد کے بیے خوفناک نتائج دیکھ کر سخت فکر مند تھا۔ اس نے اس فتنے کے استیصال میں اپنے طور پرکوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے عمر گلوا نے بی نامی امیر کی سرکر دگی میں ایک مستقل محکمہ قائم کر دیا تھا جس کا کام ایسے بے دینوں کا سراغ لگا نا اور انہیں سزادینا تھا۔ جب اس محکمے نے کام شروع کیا تو خود مہدی کے اپنے کا تب بزید بن فیض کے خلاف بھی ایسے ثبوت ملے۔ جب اسے گرفتار کر کے بوچھ بچھ کی گئی تو اس نے ان نظریات کا اعتراف کیا ، اسے جیل میں ذال دیا گیا جہاں سے وہ بھاگ نگلا اور پھر بھی ہاتھ نہ آیا۔ ®

یقوب بن فضل نامی ایک شخص اتنا برازندیق تھا کہ اپنی بیٹی ہے جنسی ہوں پوری کرتا تھا۔اسے مہدی کے سامنے لایا گیا تواس نے کہا: '' میں صرف آپ کے سامنے ان باتوں کا اقرار کرر ہاہوں۔لیکن اگر آپ مجمع عام میں مجھ سے اعراف کرانا جا ہیں تو میں بھی نہیں کروں گا جا ہے میر نے مگڑ کے مگڑے کردیے جائیں۔''

D الريخ الطرى: سنة ٦٣ أهـ (٢) الرسائل للجاحظ، ص١٩٢ تا ١٩٤ (٦) تاريخ الطبرى: ١٩٥٨ تحت ١٩٥٧هـ

مہدی نے کہا:'' مجھے شرم آنی جا ہے۔اگر تیری خاطر آسان کے دروازے کھل جاتے تب بھی مجھے ای دین پر بھے رہنا چاہیے تھا جو حفزت محمد منافی نالے کر آئے ہیں۔''

رہا چہتے۔ اسے تو بہ کاموقع دیتے ہوئے جیل میں ڈال دیااور ہادی کو تا کید کردی کہ اگر یہ تو بہ نہ کرسے تواسے زندہ نہ چھوڑنا۔ ہادی نے اپنے دورِ خلافت میں اسے سزائے موت دے دی۔

ز نادقہ کی اس بکڑ دھکڑ میں بعض مشکوک اور بعض بے قصورلوگ بھی نشانہ ہے تھے؛ کیوں کہ ایسےلوگوں کو شک وشیبے کی بناء برگر فبار کرلیاجا تا تھااور بعض اوقات پختہ ثبوت نہ ہوتے ہوئے بھی انہیں سزاد ہے دی جاتی تھی۔

ایسے لوگوں میں سے ایک مادرزاد نامینا شاعر بَشَار بن بُر دَهَا جے ۱۲۷ھ میں سزائے موت دی گئی،اس کی عمر ۹۰ سال سے زائد تھی۔ پچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ زندیق نہیں تھا بلکہ اس نے مہدی کی جو کی تھی جس پر وزیروں نے بگز کر اے زندیق مشہور کردیا اور مہدی کواس کے خلاف بھڑ کا کر سزائے موت دلوادی۔ ®

تاہم عام طور پر پختہ ثبوت کے بغیر کسی کوسز انہیں دی جاتی تھی۔ نامور شاعر ابوٹو اس ( ۱۹۳۰ھ تا ۱۹۵ھ) کو جب آزاد خیالی کی وجہ سے زندین کہا گیا تو اسے بلا کر پوچھ تچھ کی گئی اور جب اس نے اطمینا ان دلایا کہ وہ تو حید کا قائل اور یا نچوں نماز دں کا پابند ہے، حرام کوحلال کہنے والایا زندین نہیں ، تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ <sup>©</sup>

ای طرح دِعبل نامی مشہور دافضی شاعر جس کی بدز بانی اور ججو گوئی ہے دنیا تنگ تھی ، بہت بڑا زندیق تھا یگر چونکہ اس کے خلاف کوئی گواہی نہ تھی ؛اس لیے کئی عباسی خلفاء کا دورگز ار کروہ ۲۴۷ ھیں فوت ہوا۔ دِعبل کہتا تھا:

· '' پچاس برس ہے اپنا تھمبااٹھائے گھوم رہا ہوں کہکون ہے جو مجھے سولی دے۔''<sup>©</sup>

ر نفن اور زندیقیت میں خاصی مناسبت تھی۔ ابوہاشم ٹمگری بھی ایسا ہی ایک زندیق رافضی تھا، وہ صحابہ کرام خصوصا حضرت ابو بکر وعمر رفائظ فااور سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ رفائظ فاکے بارے میں گستا خانہ اشعار کہتا تھا۔ بے دھڑک شراب بیتا تھااور ہندؤوں کی طرح دوبارہ جنم لینے کاعقیدہ رکھتا تھا۔

ایک باراس نے کسی سے قرض ما نگا اور بڑے یقین سے کہا:''اگلے جنم میں قرضہ ادا کرووں گا۔'' اس شخص نے کہا:''اس صورت میں دوں گا جب تم ضانت دو کہ انسان بن کر دوبار ہ جنم لوگے؛ کیوں کہ مجھے خدشہ ہے کہ تمہاراا گلاجنم کتے یا خزیر کی شکل میں ہوگا۔''

جب اس کی موت کا وقت آیا تو چبره کالا سیاه بوگیا، اس کی رگ رگ سے اذیت کے آثار عیاں تھے۔ بھی وہ کہتا: ''خدایا! آل محمد سے محبت کا پیصلہ!'' ..... بھی چیختا: ''امیر المؤمنین! اینے عاش سے ایساسلوک کیوں؟''®

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری: ۱۹۰/۸ سنة ۱۹۹

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: سنة ١٦٧هـ؛ تاريخ بغداد: ١٦٦/٧؛ وفيات الاعيان لابن خلكان: ٢٧٣/١

<sup>🗇</sup> البدايه والنهايه تحت: ١٩٥هـ، الاعلام زِرِكُلي، ٢٢٥/٢

<sup>👚</sup> تاريخ بغداد: ٣٧٩/٨ ط العلمية؛ وفيات الاعيان: ٢٦٦/٢؛ العبر في خبر من غبر: ٢/١٥٥ الاعلام زِرِكلي: ٣٣٩/٢

<sup>@</sup> المنظم لابن جوزي، ص ١٩٠

. تارىخ

زندیقوں کے استیصال کے لیے مہدی کی وصیت:

ر مدید ہے۔ پیشے اس زندیقیت کے پچھنمونے جس کے آثارتجم میں خاص طور پر طاہر ہو چکے تھے۔مہدی اس فتنے سے تخت رینان تھا؛ای لیے اس نے اپنے بیٹے اور ولی عہدِ مملکت موکی الہادی کو وصیت کرتے ہوئے کہا:

''مانی کے پیروکاروں کی سرکو بی میں کوئی کسرنہ چھوڑنا۔ بیلوگ پہلےعوام کوظاہری بھلائیوں کی دعوت دیتے ہیں جیسے فواحش سے احتراز، دنیا میں زہدو قناعت اور آخرت کے لیے عمل۔ پھر انہیں تلقین کرتے ہیں کہ گوشت حرام ہے، پانی کو چھونا (عنسل کرنا) ممنوع ہے، کسی بھی جاندار کو ہلاک کرنا غلط ہے۔ پھر انہیں دوخداؤں کے عقید سے کی طرف لے جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح اور پیٹاب سے عنسل کرنا علال کرد ہے ہیں۔ بیلوگ بچوں کو انجوا کرتے ہیں تا کہ ان کی پرورش کر کے انہیں گراہ کر سے میسی۔ "®

ادی نے اس وصیت بڑمل کیا اورا پنے دور میں کئی بڑے زندیقوں کو تلاش کر کے سزائے موت دی۔ © تغییری وتر' قیاتی کام:

مہدی اپنیاب کے برعکس نہایت تی اور فیاض تھا۔ اس کے دربارے کوئی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ اے بھراپر اخز انہ اور امن کا زبانہ میسر آیا تھا؛ اس لیے قدرتی طور پر اس کا رخ تقمیری ورّ قیاتی کا موں کی طرف رہا۔ حرمین شریفین کی خدمت اور حرم کی ومدنی کی توسیع اس کے یادگار کا رنامے ہیں۔ اس زمانے تک کعبہ مجد الحرام کے درمیان میں نہ تھا۔ مہدی نے نقشے کے مطابق معجد الحرام میں اس طرح توسیع کرائی کہ کعبہ حن کے بالکل بچ میں ہوگیا۔

اں وقت تک پرانے غلاف اتارے بغیر کعبہ کوئے غلاف پہنائے جاتے تھے۔سالہاسال سے کعبہ کی عمارت غلافوں میں دبتی چلی جارہی تھی۔ خدشہ تھا کہ کہیں ان کے وزن سے عمارت مخدوش نہ ہوجائے۔مہدی کومعلوم ہواتو پرانے غلاف ہٹواد ہے اور نیا دیدہ زیب اور پیش قیمت غلاف چڑھایا۔ اس نے مسجد نبوی میں بھی توسیع کرائی، وہاں منگ مرم کے ستون لگائے اور آرائش کام کرا کے اسے نہایت خوبصورت شکل دے دی۔

منصور کے دور میں تغییر کیا گیا بغداد دریائے وجلہ کے مغرب میں تھا۔ مہدی نے دریا کے مشرقی کنارے پرنئ مرکاری رہائش گا ہیں اور کو ٹھیاں تغییر کرا کیں۔ نیا قصرِ خلافت بھی بہیں بنوایا گیا، اس طرح دریائے وجلہ شہر کے مین دریا گا اور اس سے شہر کی خوبصورتی بہت بڑھ گئے۔ تاہم اس سے ایک نقصان یہ ہوا کہ شدید ہارشوں میں دریا کے طفیانی سے آبادی متاثر ہونے گئی۔

<sup>🛡</sup> تاویخ الطبری: ۱۹۰/۸ سنة ۱۹۹۸هـ

بھرہ کی جامع مجد میں توسیعی اور آ رائٹی کام کرایا۔ پوری مملکت کی تمام جامع مساجد کے منبر تبدیل کرا کے نئے منبر رکھوائے اور پابندی لگائی کہ کوئی منبر مجد نبوی کے منبر سے بلند نہ ہونے پائے۔ حاجیوں کے قافلوں کو تمام مکہ سہولتی دیں ، ان کے راستوں میں جگہ جسافر خانے تغیر کرائے۔ سنگ میل نصب کیے اور حوض بنوائے تا کہ کہیں بھی پائی فینے میں تکلیف نہ ہو۔ گزشتہ ادوار میں قید یوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری ان کے گھر والوں کے سر ہوتی تھی، وہ گھروں سے ان کے گھر والوں کے سر ہوتی تھی، وہ گھروں سے ان کے لیے کھانا ہھیجا کرتے تھے۔ مہدی نے اسے حکومت کی ذمہ داری قرار دیا اور جیل خانوں میں ہی کھانا پکا کر قید یوں کو مہیا کرتے تھے۔ مہدی نے اسے حکومت کی ذمہ داری قرار دیا اور جیل خانوں میں ہی ضروریات پوری کرنے کو مرکاری پالیسی کا حصہ قرار دیا۔ کوڑھیوں اور جذام کے مریضوں کو گھر بیٹھے تر چہ بھیجنے اوران کی ضروریات پوری کرنے کو مرکاری پالیسی کا حصہ قرار دیا۔ غرض اس نے فلاجی اور ترقیاتی کا موں میں بے در لیخ ترج کیا۔ منصور نے جو بھی بائیس سالوں میں جمع کیا تھا، مہدی نے گیارہ سال میں وہ سب خرج کرڈالا۔ ©

نوبت يہاں تك ينجى كەلىك باربيت المال كے خازن نے آكر چابيال مهدى كے سامنے ركھ ديں اور كہا:

"ان چاہیوں کی اب کیا ضرورت! بیت المال خالی ہو چکا ہے۔"

تا ہم جلد بی محصولات کی مدیس ایک بڑی رقم مزید آگئی اور خازن نے اسے بیت المال میں واخل کرلیا۔ یہ دی کھے کر مہدی نے کہا: ''جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے،اس کے مطابق مال آئی جا تا ہے۔''

خازن نے کہا:''اگرکوئی حادثاتی ضرورت آپڑے تو آپ کے پاس محصولات کے انتظار کا وقت کہاں ہوگا۔''<sup>©</sup> حانشینی :

مورو ٹی نظام حکومت کی ایک بہت بڑی خرابی سے ہوتی ہے کہ تاج وتخت کے مزے لوٹنے کے بعدا کثر حکمران گزشتہ عہد و پیان تو ڈکر حکومت کو اپنے کئیے میں محد و دکرنے پرٹل جاتے ہیں جس سے خود حکمران خاندان میں پھوٹ بڑ جاتی ہے۔ بومروان کی حکومت کو کمزور کرنے کا ایک بڑاسبب یہی تھا۔ بنوعہاس بھی ای راہ پرچل رہے ہتھے۔منصور ہی کے دورسے یہ خاندانی اختلاف شروع ہوگیا تھا۔

سَفَاح نے اپنے بعدا ہے بھائی منصور اور پھر اپنے چھازاد عیسیٰ بن مویٰ کو بالتر تیب جانشین بنایا تھا۔ عیسیٰ بن مویٰ ان سناح ناوتھا۔ سنام باس کا فافت کے قیام اور اس کے استحکام میں جوکر دار اداکیا تھا اس کے لحاظ سے وہ بلا شبہ اس منصب کاحق دار تھا۔ مگر منصور نے سُفاح کی وصیت کے خلاف عیسیٰ بن مویٰ کو ولی عہدی سے استعفاء دینے پر مجبور کر دیا۔ طے ہوا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی خلیفہ ہوگا اور مہدی کے بعد عیسیٰ بن مویٰ۔

مہدی جیسا نیک سیرت حکمران بھی اس مرض ہے نہ نیج سکا۔اس نے عیسیٰ بن مویٰ کوایک بار پھر ولی عہدی ہے۔ استعفاء دینے پرمجبور کیااوراپنے دوبیٹوں: ہادی اور ہارون الرشید کو یکے بعد دیگرے ولی عہد بنادیا۔

<sup>🛈</sup> تاريخ يعقوبي، ص ٧٧٠ تا ٢٧٣؛ البداية والنهاية: ١/١٣٥ تا ٤٩٥؛ تاريخ الخلفاء، ص ٢٠١ تا ٢٠٠، ط نزار

<sup>🕏</sup> مروج الذهب: ١٧٢/٨، ١٧٠٠، ط جامعة اللبنائية؛ تاريخ الطبرى: ١٧٢/٨ تا ١٧٢٨

مینی بن مویٰ سے طلاق کی قسمیں لی گئیں کہ وہ استعفے پر قائم رہے گا۔ بیدوا قعہ ۱۲ اھ کا ہے۔ عیسیٰ بن مویٰ عمر بھر مینی بن مویٰ سے طلاق کہ ۱۷ھ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ® مونی نظین رہا بیہاں تک کہے ۱۷ھ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ©

من کا پیغام: منت البیموما اچھے لوگوں کو ان کے بلاوے سے پہلے کچھا شارے دے دیا کرتی ہے تا کہ وہ آخری وفت سے ملیمانی تلانی کرلیں۔مہدی ملے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ملیمانی تلانی کرلیں۔مہدی میں ایسا ہوا۔

اَفُولُ بِاَنَّ السَّلَاءَ وَقَ شَهِدُنَهُ فَالِلْهُ فَوْلَ لَيْسَ تُحْصَى فَضَائِلُهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّالْمُنَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّ

مرفادموں نے کسی کوئیں دیکھا تھا۔اس پُر اسرار شخص کے بارے میں کسی کو پچھ معلوم نہ تھا۔®

🕑 البداية والنهاية: ١٧٠/، ٥٥، ٥٥، تاريخ الطبرى: ١٧٠/٨ تا ١٧٢

كَ لَمِيْلِةً وَالنَّهِالِةَ: مستة ١٦٠هـ، ١٦٧هـ

مېدى كى وفات:

اں دافتے کے کوئی دس دن بعد وہ شکار کھیلنے ماسبذان کی طرف نکا جو کوفہ کے قریب صحرا کے ساتھ ایک سربز پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں شکار کے دوران وہ ایک ہمرن کا پیچھا کرر ہاتھا، شکاری کتے ہمرن کے پیچھے تھے اور مہدی گھوڑے پرکتوں کے پیچھے سرپٹ آر ہاتھا۔ ہمرن ایک کھنڈر میں گھس گیا۔ مہدی بھی اس کا تعاقب کرتے ہوئے کھنڈر میں داخل ہونے لگا مگر دروازے سے مکرا کر شدید زخی ہوگیا اور پھھ دیر بعداس کی موت واقع ہوگئی۔ یہ واقعہ ۲۲مرم

اسے ای شکارگاہ میں اخروف کے ایک درخت کے بینچ دفنادیا گیا جواس کی پیندیدہ نشست گاہ تھی۔ پچھ ہی موسے بعد بارشوں اور طوفانوں نے ویرا نے میں بنی اس پچی قبر کومٹادیا ، اس پرشاعر بکار بن رباح نے بسماختہ کہا ۔

آلارُ خہ مَٰہ اللہ وَ خہ مِن فِی مُکلٌ سَاعَیة عسلے اُر مَّیة رُمّست بسمَ اسَبَدُ ان الار خہ مَٰه اللہ وَ خہ مِن فِی مُکلٌ سَاعیة عسلے اُر مَّیة رُمّست بسمَ اسَبَدُ ان من الله وَ الله و

البداية والنهاية: ١/١٢ ٥٥، ١٥٥١ تاريخ الطبرى: ١/٠٧٨ تا ١٧٧١ تاريخ خليفة بن خياط، ص ٤٤٣ تا ٤٤٥



# الهاوي بن مهدي

موسىٰ بن محمد محرم ٢٩ اه..... تا.....رئيج الاول • ٧ اه جولا ئى785ء....تا....تمبر786ء

مهدی کا جانشین موی بادی ۱۳۷۷ ه میس پیدا ہوا تھا۔ بائیس سال کی عمر میں خلافت کی ذرمہ داریاں اس پر آن پزیں۔ ۔ نے مصب خلافت کارعب داب قائم رکھنے کے لیے پہلی بارک سے باہر نگلتے ہوئے شمشیر بکف، نیز ہ برداراور تیرانداز ۔ عافظ ساتھ رکھنے کارواج شروع کیا۔ بعد میں اکثر خلفاء اور سلاطین نے اسے معمول بنالیا۔ اس سے پہلے خلفاء معمولی انظام کے ماتھ آیا جایا کرتے تھے۔ <sup>©</sup>

حسین بن علی کا خروج:

بادی کا دور بهت پرامن گزرا کوئی بیرونی خطرات تتھے ندا ندرونی \_ راوی ہرطرف چین ہی چین لکھتا تھا۔البنته اس برامن زمانے ہی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے منفی اثر ات دیر تک خلافتِ عباسیہ کے لیے سوہانِ روح ہے رہے۔ ہادی کی خلافت کے آغاز پر مدینه منور ہ میں ایک فاطمی ہز رگ حسین بن علی نے خروج کیا جوحضرت حسن بن علی ذالنوز کے بریوتے تھے۔ان کانسب حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی ہے۔ ہوا یہ کہ حاکم مدینہ نے خلیفہ کومسندشینی کی مارک باددینے بغداد گیاتھا۔ بیچھے کچھ لوگ حسین بن علی کے گردجمع ہوکرانہیں خروج پر اکسانے لیگے۔انہوں نے کاب وسنت کی پیروی اورسادات کی سربراہی پررضامندی کے ساتھ ان سے بیعت کرلی اور مسجد نبوی کو مرکز بنا کرعام نمازیوں کا داخلہ بند کر دیا۔ جیل خانہ تو ژ کر قیدیوں کوآ زاد کرالیا۔ اہل مدینہ نے اس خروج میں کو کی دلچین نہ لیا؛ ال کے حسین بن علی اس کے بعد مکہ روانہ ہو گئے ۔ ادھر ہے ہادی نے شورش رو کئے کے لیے دارالخلافہ سے ایک بڑا لٹکر بھیج دیا۔ شورش کا دورانیہ کوئی نو ماہ تک رہا۔ حج ہے چند دن پہلے مکہ سے چیمبل دور'' فحج '' کے مقام پرسرکاری کشکر الاسین بن علی کے حامیوں میں جھڑپ ہوئی جس میں حسین بن علی سمیت کئی روسا یے سا دات جاں بحق ہو گئے۔ <sup>®</sup>

<sup>🕑</sup> البداية والنهاية: ٢٠٣/١٣ ما ٥٥٤؛ تاريخ الطبرى: ١٩٣/٨ تا ٢٠٣

<sup>🛈</sup> ناريخ الخلفاء، ص ۲۰۸،۲۰۷

بظاہر بات يہيں فتم ہوگئ ۔ گر يجھ مدت بعداس افسوس ناک واقعے كے نہايت ضرررسال نتائج ظاہر ہونے ہے۔ سے سے ساوات اوران كے متعلقين جزيرة العرب كو بميشہ كے ليے الوداع كہدكرافريقہ چلے گئے، ان بيں افس زكيہ كے بھائى اور ليس بن عبداللہ سب نمايال شفے۔ بربر قبائل ان كر جمع ہوگئے۔ تين سال بعد رمضان ۲ اور يس اور ليس بن عبداللہ نے افریقی قبائل سے خلافت كی بیعت لی ۔ رفة رفة بيہ حكومت مضبوط ہوكر'' دولتِ اوارس' بن كئى جو عباس خلافت كے متوازى چلتى ربى ۔ اگلى صدى ميں اس حكومت سے بعناوت كر كے رافضيت كے علمبر دار خاندان بن عبيدكي حكومت قائم ہوئى جو تين صديوں تک عباس خلافت كے مقابل دى۔ \*\*

بادى كاايك نامناسب اراده جو بوراند موسكان

ہادی کم عمراور نا تجربہ کارتھا، ای وجہ ہے اس کی ماں ملکہ فیرز ران جوسیاست کی ماہرتھی، حکومتی امور میں دخیل رہتی تھی۔ ہادی کی عاقبت نااند کین کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب تخت نشنی کے پہلے ہی سال اس نے کوشش شروع کردی کہ اپنے بھائی ہارون کی جگہ منصب ولی عہدی اپنے کم من بینے جعفر کے لیے طے کرد ہے۔ ہادی خود بائیس سال کا تھا۔ انداز ولگا یا جاسکتا ہے کہ اس کا بیٹا کتنا کم عمر ہوگا۔ بیا یک انتہائی غیر معقول سوچ تھی جومور و ثبیت کے مرض کی پیداوارتھی انداز ولگا یا جاسکتا ہے کہ اس کا بیٹا کتنا کم عمر ہوگا۔ بیا یک انتہائی غیر معقول سوچ تھی جومور و ثبیت کے مرض کی پیداوارتھی جس پڑمل کی صورت میں دولتِ عباسیہ کاز وال اس وقت شروع ہوسکتا تھا۔ ہادی کی والدہ ملکہ فیز ران اس خیال ہے مشق نہتی ۔ اس اختلاف کی وجہ ہے ماں بیٹے میں نا جاتی بیدا ہوگئی، ہادی نے والدہ کوسیاسی امور میں دخل دینے سے مشق نہتی ۔ اس اختلاف کی وجہ ہے ماں بیٹے میں نا جاتی بیدا ہوگئی، ہادی نے والدہ کوسیاسی امور میں دخل دینے سے مشتق نہتی کے ساتھ منع کر دیا۔ فیز ران ناراض ہوکرا لگ کل میں منتقل ہوگئی۔

ہارون بھی اسی وجہ سے شروع میں دل برداشتہ رہا مگر پھر ہادی سے متفق ہوگیا۔ ہادی نے اسے حکومت کی نصف آمدنی وے دی۔ تاہم ہارون کی دست برداری اور جعفر کی جانشینی کے اعلان سے پہلے ۵ار بھے الا وّل ۲ کا ھے کی شب ہادی خالقِ حقیق سے جاملا۔ اسی رات ہارون الرشید کئے ہاں ما مون کی ولا دت ہوئی جو بنوعباس کا نامور خلیفہ بنا۔ اس لحاظ سے بیدات تاریخ کی مجیب رات تھی کہ ایک خلیفہ رخصت ہوا ، دوسر اسندنشین ہوا ، اور تیسرا بیدا ہوا۔

ہادی کوصرف ایک سال دو ماہ مسند افتد ارپر بیٹھنے کا موقع ملا مشہور ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک بھوڑ انگل آیا تھا جو مہلک ثابت ہوا۔ " یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہادی کی موت میں خیز ران کا ہاتھ تھا؛ کیوں کہ دو ہارون کو ولی عہد برقر اررکھنا چاہتی تھی جس پر ہادی آمادہ نہ تھا۔ ہوسکتا ہے ایسا ہوا ہو۔ تاہم یقین سے پچھنہیں کہا جاسکتا۔ " بھر ماں کا اپنے بیٹے گوتل کرانا، ناممکن نہ ہمی مگر بعید ضرور ہے، خاص کر اس لیے کہ ہادی اور ہارون دونوں خیز ران کے سکے بیٹے تھے۔ اگر ہادی سو تیلا ہوتا تو بات اور تھی۔ بھر ہارون خودا بنی برطر فی پر راضی تھا تو خیز ران کو ضرورت نہتی کہ ہادی گوتل کر اتی ۔ تاہم سیاسی محیل بسااد قات رشتوں سے بالاتر ہوجاتے ہیں ؛ اس لیے قطعی طور پر اس روایت کی تر دید بھی نہیں کی جاسکتی۔

① الإعلام زركُلي: ٢٧٩/١ ﴿ البداية والنهاية: ٣٠٩/١ ص

<sup>©</sup> کیول کہ بیردایت کزارہ واللہ سے منقول ہے مطبری نے اسے بعض باشمیوں کا بیان کہرکرنش کیا ہے بیٹی اصل راوی مجبول ہے۔ حافظ این کثیر بیان نے مجمی اسے "بیفال" ( کہاجاتا ہے ) کے الفاظ کے ساتھ و کر کہا ہے۔

# الرشيدبن مهدى

هارون بن محمد رئیجالاول• کاھ…. تا…..جمادیالآفرد۱۹۳ھ ستمبر786ء…..تا…..اپریل809ء

ظاف عباسہ میں ہارون الرشید کو منصور کے بعد سب سے بااثر ، کا میاب اور مضبوط ترین حکمران کا درجہ حاصل عبدان کے دور میں بغداد سیاس ، تہذیبی ، تمدنی اورا قصادی کے اظ سے اس مقام پر پہنچا کہ دنیا کے باقی مما لک اسے رئی کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔ ہارون کو حکومت کے لیے ۲۳ سال کا طویل عرصہ ملا۔ یہ دورکم مل امن وامان کا رہا۔ عدل و اضاف کا دوردورہ تھا۔ اندرونی دشمنول نے کہیں سراٹھایا تو جلد مغلوب کردیے گئے۔ رومی سلطنت پر دھاوے جاری تھے علاء دفقہاء اور مشائح کی عزت و تو قیر حکومت کا شعارتھی ۔ ان کے صافوں کا فیض عام تھا۔ سا دات کا اعز از واکرام کہ جاتا تھا۔ غیر مسلم مما لک بغداد سے دوستانہ تعلقات کے لیے پہل کررہے تھے۔

بارون الرشيد كي سيرت:

علا، ونضلا ، اور شعراء وادباء کواس نے اتنا نوازا کہ ہرست سے اہلِ قلم ، اصحابِ علم اورار بابِ بخن کشال کشاں بغد اور آنے گئے۔ امام ابو یوسف رنطفنہ ، امام تحد بن حسن الشیبانی رتالفنہ ، ابوالعنا ہید ، عباس بن احنف ، اصمحی ، مروان بن ابی هفسہ ، ابرا بیم موصلی ، اتحق ، وصلی اور واقدی جیسے مشاہیراس کے دربار سے وابستہ تھے۔ امام مالک بن انس زشن اور عبداللہ بن مبارک رزالفنہ جیسے نقباء ، فضیل بن عیاض رتالفنہ اور رابعہ بصریب رزالفنہ بنا ور الدہ بستیاں ہمال بن عیاض رابعہ بستے امام ور الدہ بستیاں ہمال بن اللہ بن مبارک رزالفنہ جیسے افراد جمع ہو گئے تھے جو کسی اور کونصیب نہیں ہوئے۔ اس کے وزیر برا مکہ سے ۔ اس کے قاضی ابو یوسف تھے۔ اس کا شاعر مردان بن ابی حفصہ تھا۔ اس کا ندیم عباس بن مجمد تھا۔ اس کا حدیث الدہ بی مبارک رقبہ موالی بن رقبع تھا۔ اس کا گویا ابرا ہیم موصلی تھا اور اس کی ملکہ زبیدہ خاتون تھی۔ ' <sup>(1)</sup>

ہارون الرشید کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں دربارے دابستہ ایک فاری گھرانے خاندانِ برا مکہ کا بردا دھے تھا!اں لیے اسے اہلِ فارس سے بردی محبت تھی ؛ اس لیے اس کے دور میں فارسیوں کو دربار میں بڑے بردے عبدے ملے فون کے بہت سے برے جرنیل فاری تھے۔ لباس اور وضع قطع میں بھی عرب کا سادہ تھدن متروک ہونے لگا اور فاری تمان کی چھاہے گبری ہوتی گئی۔ قلم دانِ وزارت ، خاندانِ برا مکہ کے پاس رہا۔

امورِ مملکت میں خواتین کی محدود شرکت مہدی کے دور سے شروع ہوگئ تھی کہ اس کی بیوی ملکہ خَیرُ ران ایک ماہر سیاست دان تھی۔ یہی خیرُ ران اپنے بیٹے ہادی کے دور میں بھی امور سلطنت میں شریک رہی۔ ہارون الرشید کے دور میں بھی بیر برحجان باتی رہا بلکہ اس میں اضافہ ہوا۔ خیرُ ران اس کی مال تھی اور زبیدہ خاتون اس کی بیوی۔ دونوں ہی غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل اورامورِ مملکت میں شریک تھیں۔ <sup>©</sup>

فیز ران ہارون کی خلافت کے چوتھے سال ۱۷۳ھ میں انقال کرگئی۔اس کے بعد امورِ مملکت میں خواتین کی شمولیت کی تمام ترنمائندگی زبیدہ خاتون نے کی۔ تاہم بینمائندگی دربار میں بیٹھنے یا حکمران پر تسلط کی حدتک نہ تھا۔ خواتین کا دائرہ کاربعض معاملات مثلاً جانشین کی تقرری میں مشورے دیتے اور فلاحی وتر قیاتی کاموں کے اخراجات فراہم کرنے کی حدتک تھا۔ ©

اہلِ عجم کی شرا کتِ اقتدار۔ سیاسی انقلاب:

بارون الرشید کا دورناریخ امت میں ایک انقلابی موڑکی حیثیت رکھتا ہے۔ بیا نقلاب اہل مجم کی شراکتِ اقتداد کا صورت میں ظاہر موا۔ ہارون نے حالات کی نبض کو پہچانتے ہوئے اہلِ مجم کوسیاسی امور میں پورا حصہ دے کرزمانے

التاريخ الاسلامي المعام ،على ابراهيم حسن، ص ٢٧١، ٣٧١

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢١١، ط نز ار

<sup>🕏</sup> تاريخ الطبرى:سنة ١٧٣هـ

المسلم منرورے کو بورا کیااوراسلامی مساوات اوراس کے عالمگیر مزاج کی صحیح ترجمانی کی۔ بیدہ وورتھا کہ مشرق کا آب ایم منرورے کی بیری میں عور کی اقلیہ۔ بین گئے متند کی مان عجم سے م کا آبا ایم سرای ۔ کا آبا ایم سرای کی بادی میں عرب اقلیت بن گئے تصاوراہلِ عجم اکثریت میں آچکے تھے نومفتو حداقوام کے معنب جہلی ہوئی اسلامی آبادی میں عزب اقلیت بن گئے تصاوراہلِ عجم اکثریت میں آچکے تھے نومفتو حداقوام کے معنب ا مغرب ہیں، رب المغرب ہیں، ایک فطری انقلاب تھا جس کی پیش گوئی کتاب وسنت میں موجود تھی۔ حق تعالی شانہ قر آن مجید نول اسلام کی وجہ سے بیا کیک فطری انقلاب تھا جس کی پیش گوئی کتاب وسنت میں موجود تھی۔ حق تعالی شانہ قر آن مجید ی<sub>ن ارشاوفرهاتے می</sub>ں:

هُ وَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْاَمْدِينَ رَسُولًا مَنْهُمْ يَشَكُوا عَلَيْهِمْ الِنَّهِ وَيُوَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ مَّ وَالْحِكْمَةَ وَانْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلْلٍ مِّبِيْنٍ ۞ وَاخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ اللَّهِ عَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِنِهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ

۔ بی ہے اللہ جس نے اُتی قوم میں رسول بھیجا جوا نہی میں ہے ہے .....وہ ان پراللہ کی آیات تلاوت کرتا ہاں کا تز کیہ کرتا ہے اورانہیں کتاب و حکمت کی تعلیم ویتا ہے اوراس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں متھاور ۔ پچ<sub>ھ دوسر</sub>ے بھی میں جوابھی ان سے نہیں ملے وہ اللہ تبارک وتعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے۔ بیاللہ  $^{\odot}$ نعالی کافضل ہے وہ جس کو جیا ہتا ہے عطا فر ماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔

ی<sub>آیات</sub>ِ مبارکہ واضح طور پر بتار ہی ہیں کہ اسلام کے اقرالین مخاطب اور داعی عرب کے خانہ بدوش <u>تھے گر</u>ان کے بداللہ اینا ہے پایاں فضل اس طرح ظاہر کرے گا کہ غیر عرب قومیں بھی جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گی اگر چہ آپ کی تغییر میں کئی اقوال ہیں مگر تحقق مفسرین نے اس کا یہی مفہوم سمجھا ہے۔ $^{\odot}$ 

محجے حدیث ہے بھی یہی مطلب ظاہر ہوتا ہے۔ جب صحابہ نے بیچ چھااس آیت میں بعد میں آنے والوں ہے کیا مرادب؟ تورسول الله سن ينيم في حضرت سلمنان فارى والنفية برباته و كاكركها:

"اگردین کہکشال پربھی ہوتواس کی قوم کےلوگ وہاں جا کربھی اسے حاصل کریں گے۔''<sup>®</sup>

اں میں بھلا کے شک ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ سائیل کی بعثت ساری دنیااور تمام اقوام کے لیے تھی اور عرب وتجم تمیت بھی آپ من فی اس کے بیادین اپنی روح اور توانائی کے مطابق مسلسل پھیلتا چاا گیا یہاں تک کہ «در کا صدی ججری کے وسط میں مسلمانوں کی مجموعی آبادی میں غیر عربوں کو اکثریت حاصل ہوگئی اور عرب قبائل ملمانوں کے اس سمندر میں ایک مختصر مگرمحتر م اور فعال گروہ کی حیثیت میں رہ گئے ۔ایسے میں ہارون الرشید کا جمی ملمانوں کوحکومت میں شریک کرنا کوئی عجیب بات نہیں تھی بلکہ بیا قدام اس دور کی ضرورت تھا! کیوں کہ عباس خلافت کاتیام بھی تجم کی جمایت سے ہوا تھااوراب بھی بڑی حد تک بیانہی کے بل بوتے پر قائم تھی۔

<sup>©</sup> نفسروراح المعاني، علامه محمود آلوسي: تحت سورة الجمعة

و معيم مسلم، - ١٩٩١، كتاب الفضائل ،باب فضل فارس : سسن الترهذي، -: ٣٣١٠

منصوراورمہدی نے کلیدی عبدے عرب امراء کے لیے مختص رکھے تھے، اس سے بجمیوں میں جواحہا ہم مروی پھیلا اس کا بتیجہ نہ صرف مسلسل بغاوتوں کی شکل میں نکلا بلکہ زندقہ اورار تداد کی تحریکوں کے پھیلنے کی ایک ہوبہ پہمی تتی کہ فتنہ باز مجمی اپنی قوم کواحساس دلاتے رہتے تھے کہ عربوں نے انہیں حکومت میں شمولیت سے محروم رکھا ہے۔ اقلیت کا اکثریت پر بلاشر کت فیرے حکومت کرتے رہنا جس تناو کوجنم دیتا ہے، وہ کسی سے بخی نہیں ؛ اس لیے بارون نے عجمیوں کے احساس محرومی کا زالہ کیاا ورانہیں کھلے ول سے نظام حکومت میں شریک کرلیا۔

بعض مبصرین نے ہارون الرشید کے اس اقدام پر تنقید کر کے اسے عما می خلافت کے زوال کی بنیاو قرار دیا ہے۔ یہ بات اپنی جگد درست ہے کہ اہلِ عجم کا امور خلافت پر تسلط بہت سے مسائل اور پیچید گیوں کا باعث بنااور جب یہ لوگ خاتماء پر حاوی ہوئے قو سلطنت کی آن بان کونقصان پہنچا۔

گراس صور تحال کا ایک دوسر ایبلوبھی ہے اور وہ یہ کہ بنوعہاس کی اسی رواد اری نے ان کی خلافت کواس کی کمزوری کے باوجود یا نچے صدیوں تک قائم رکھا۔ اس کے برخلاف بنوا میہ معاشرے میں پیدا شدہ فطری تبدیلی کے نقاضوں کو پورانہ کرنے کے باعث بکدم سیاسی قیادت سے ہاتھ دعو بیٹے، حالا نکہ وہ بے پناہ طاقت اور وسیع ترین مملکت کے مالک تھے۔ اگر بنوعہاس غیر عرب اقوام سے رواد ارک کاسلوک ندکر تے توبیقو میں بہت جلد اجتماعی طور پران کے مقابلے میں نکل آئیں اور بنوعہاس شاید دوسدیاں بھی پوری ندکریا تے۔

### \*\*\* اندرونی مهمات

و معرر دل میں ہے۔ حکومتی استحکام ،عوامی مقبولیت اور عدل وانصاف میں شہرت کے باوجود ہارون کواندرونی آ زمائشوں سے پالاپڑ کر

حکومتی استحکام،عوامی مفبولیت اور عدل وانصاف میں شہرت نے باوجود ہارون تواندروی آ زمانسوں سے پالا پڑ رہا۔ان اندرونی مہمات کاذ کر مختصراً درج ذیل ہے۔

بغاوتين:

ہارون کے دور میں جمی سیاست دانوں اور جرنیلوں کوعروج ملاتو بیتبدیلی بعض عرب امراء کے لیے نا گوار ثابت ہوئی؛ لہٰذاہارون کوان کی شورش کا سامنا کرنا پڑا۔

۸۷اه میں اس قتم کی ایک بغاوت مصر میں ہر پا ہوئی جہاں قیس اور قضاعہ کے عرب قبائل پر شتمل ایک جماعت نے جسے حو فیہ کہا جاتا تھا،عباس گورنر کے خلاف خروج کیا۔ ہارون نے ہر ثمہ بن اَعین کو بھیج کراس بغاوت پر قابو پایا۔
اس سال دوسری بغاوت افریقہ میں ہوئی جہاں عبد و بینا می ایک جرنیل اٹھ کھڑا ہوا۔ وزیر مملکت کی بر کی نے پچھ معتد جرنیل بھیج کراس باغی کو ندا کرات کے ذریعے رام کیا اور بغداد بلاکر انعام داکرام اور عبدے سے نوازا۔

\*\*Description\*\*

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبري: سنة ۱۷۸هـ

ہے۔ ۸ءھ میں ایک خارجی سر دارولید بن طَرِ لیف نے جس کاتعلق بنوتغلب سے تھا،الجزیرہ میں تمیں ہزار کالشکر جمع کر از رہاں ہوں۔ از رہاں ہوں البحزیرہ آیا تو ہارون الرشید کا جرنیل پزید شیبانی اس سے فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر چکا تھا۔ زہرست فساد مچا کر داپس البحزیرہ آیا تو ہارون الرشید کا جرنیل پزید شیبانی اس سے فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر چکا تھا۔ زہردے ہے۔ زہردے ہے۔ اس نے اچا تک جملہ کر سے ولید بن طَرِ یف کوئل کردیا۔اس کے بعداس کی بہن فَر وَہ نے خوارج کی قیادت سنجالی اور اس نے اچا تک جملہ کرے ولید بن طَرِ یف کوئل کردیا۔اس کے بعداس کی بہن فَر وَہ نے خوارج کی قیادت سنجالی اور اں جا جا ہے۔ ان کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کی مگر جلد ہی اس کا قصہ پاک کرویا گیا۔ ایشیا میں یہ خوارج کی آخری لزائیوں کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کی مگر جلد ہی اس کا قصہ پاک کرویا گیا۔ ایشیا میں یہ خوارج کی آخری راہوں۔ پورٹی تھی۔اس کے بعدان کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔البتة ان کی پچھ باقیات افریقہ میں پنیتی رہیں۔خاص کران ے <sub>ایافیٹی</sub>اور صُفرِیئے فریقے وہاں اپنی رکنیت سازی کرتے رہے۔® يي بن عبدالله باشي كاخروج:

ہاردن الرشید کے لیےسب سے خطرناک دوعلوی بھائیوں کا وجو دتھا: ایک بھائی بچیٰ بن عبداللہ نے شالی ایران کے ، ہیرین پہاڑی علاقے دَیکَم میں ایک فلک بوس قلعے کومرکز بنا کرخروج کیا۔ دوسرے بھائی ادریس بن عبداللہ نے شالی افریقہ میں بربرقبائل کواپنے گردجمع کرلیا۔ بیدونوں منصور کے عبد میں قبل ہونے والےنفس زکید کے حقیقی بھائی تھے۔ ہارون الرشید نے لیمی بن عبداللہ ہے مقابلے کے لیے فضل برکی کو پچاس ہزار کالشکر دے کر بھیجا جس نے اس کے للغۇگىرلىا\_ يىلى نے كوئى چارەنەدىكھا توبارون الرشيد كى طرف سے امان كى صانت ملنے كى شرط پر ہتھيار ڈال دينا قبول کرلا۔ باردن الرشید نے امان نامہ لکھ بھیجااور بیجیٰ نے ہتھیار ڈال دیے۔اس طرح بیمبم کسی خوزیزی کے بغیر تھیل کو بنجی۔ کی بن عبداللہ کوعزت واحترام ہے بغدا دلایا گیا تو ہارون الرشید سمیت تمام تما تد نے شاندارا سقال کیا۔ ہارون ع المسيم الكت كے وزيرا ورامراء بذات خود يجي بن عبدالله كي خدمت كيا كرتے تھے بعض رؤسا ،كويه د كھ كرحسد ہوا، انہوں نے جھوٹی شکایات لگا کر ہارون کواتنا بھڑ کا یا کہا*س نے بچ*یٰ بن عبداللہ کوجعفر بر کمی کے حوالے کر کے قید کرادیا۔<sup>©</sup> ۱۸۳ه میں خاقان ترکستان نے بحیرہ خزر کے کوہستانی در ہے عبور کر کے آذربائی جان اور آرمینیا پرحملہ کردیا۔اس لڑائی کا وہدیہ بن کہ ہارون الرشید کے وزیر فضل بن بیجی نے خاقان کی بیٹی کارشتہ مانگاتھا۔خاقان نے اسے منظور کرتے ہوئے شرادی کی رفعتی کردی۔وہ حشم وخدم کے ساتھ راستے میں تھی کہ عالم اسلام کے سرحدی علاقے برذ عدمیں اچا تک اس کی موت داقع ہوگئا۔خا قان نے اسے مسلمانوں کی سازش تصور کیااورفوج کشی کردی۔وہ سرحدی علاقوں ہے ایک لا کھ کے لگُ بُعِگُ ملمانوں کو قیدی بناچ کا تھا کہ ہارون کی مرتب کر دہ افواج پہنچ گئیں اورانہوں نے کئی لڑائیوں کے بعد خاقان کو لپاہونے پرمجود کردیا۔اس کے بعد کو ہستانی در وں کو بند کر دیا گیا تا کہ تر کستانی وہاں سے دخل اندازی نہ کرسکیں۔ ©

البداية والنهاية: ١٣/١٣٥

<sup>©</sup> کاریخ الطبری:مسنة ۱۷۸هـ، ۱۷۹هـ ؛ تاریخ ابن خلدون: ۲۱۲/۳ 0 العبر في خبر من غيو : ٢٢١/١



# عالمكيرخلافت كي تحليل كا آغاز

ہارون الرشید کا دور بنوعہاں بلکہ اسلامی تاریخ کا عمید زریں کہلاتا ہے مگر دوسری طرف بیہ بھی حقیقت ہے کہ ای عرون کے زمانے میں عائمگیرخلافت آ ہستہ آ ہستہ خلیل ہونا شروع ہوئی۔

پورے نالم اسلام پرایک خلیفہ کا اقتدار صرف خلفائے راشدین یا خلفائے ہوا میہ کونصیب ہوا تھا۔ بوعمباس کا اقتدار قائم ہونے کے صرف چیہ برس بعد یعنی ۱۳۸ھ میں اُنڈنس ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ تاہم خلافت کی حدود کر اوقیانوس سے کو دیا جیسر تک وسیح تھیں ۔منصور اور مہدی کے دور میں یہی صور تحال رہی ۔ مگر ہارون الرشید کے دور میں افریقہ اس تیزی سے خلافت کی گرفت سے لکلا کہ سوائے مصرکے کوئی صوبہ خلافت کے پاس نہیں رہا۔ پہلے مراکش اور الجزائر پردولتِ اوارسہ قائم ہوتی ، پھر تیونس اور لیبیا خود مخال دولتِ اعالیہ میں تبدیل ہوگئے۔

دولت إدارسه كاقيام:

دولتِ ادارسے بانی نفسِ زکید کے ایک بھائی ادر لیس بن عبداللہ تھے۔ انہوں نے شالی افریقہ جاکرا کا ھیں۔
ہر برقبائل کی مدد سے مراکش میں یہ خود مختار حکومت قائم کی۔ ادر لیس بن عبداللہ نے 22 ھ تک حکومت کر کے وفات
پائی۔ پھراولا دِادر لیس میں حکومت کا سلسلہ نسل درنسل چاتا رہا۔ مراکش ادرالجزائر کا علاقہ ان کے تسلط میں رہا۔ یہ
حکومت ایک طرف عباسیوں کے مخالف رہی تو دومری طرف اَعد نس کے مسلم حکمرانوں سے بھی اس کی چیقاش چاتی
رہی ۔ تقریبا سواصدی تک بنوادر لیں خود مختار رہے۔ پھر شیعہ گروہ بنوعبید نے غلبہ پاکر انہیں اپنا باج گزار بنالیا۔ اس
حالتِ زوال میں تقریبا نصف صدی گزار کر بنوادر لیں کاعملاً خاتمہ ہوگیا۔ ©

ا فرئيق قبائل كي شورش اوردولتِ اغالبه كا قيام:

۱۸۱ھ سے ۱۸۷ھ تک ہارون اگر بیقہ میں بر برقبائل کی شورش کا سامنار ہا۔ ان کو دیانے کے لیے ہارون نے بہارون سے بارون نے بہارون کے بیارون نے بہارون نے ابراہیم بن اغلب کوایک نے پہلے مشہور جرنیل بَر ثُمَه بن اغلب کوایک بعد ہارون نے ابراہیم بن اغلب کوایک بو کی نوج دیے کرمستقل طور پر افریقہ کے اہم عسکری شہر قیروان میں تعینات کر دیا تا کہ وہ بر بروں کو مغلوب کر سے اور فرخیز دولتِ اوارسہ کی طرف سے عباسی مقبوضات برحملوں کی کوششوں کا دفاع کرے۔

اُبراہیم بن اغلب نے اتن بڑی فوج کی قیادت سے سیاسی فائدہ اٹھایا اور پچھ ہی مدت بعد دہاں اپنی ایک مستقل ریاست قائم کرلی۔ پچھ عرصے تک میدریاست عباسیوں کی باج گزار بن کر رسی تعلق نبھاتی رہی مگر جب ویکھا کہ

🛈 الكامل في الناديخ: سنة ١٧٧هـ، ١٧٧هـ. اگر پيه بنواوريس كے يجوينائتي باج گز ارتخران مزيد وصد يول تك ايك محدود علاقتے پرحاكم رج

الم دولتِ ادارسہ فاطمی ہونے کی وجہ سے عباسیوں کی ہمی مخالف تھی ادراس کے پھلنے پھولنے کے امکانات اس لے بہت دوشن تھے کہ عوام فاطمی نسب کو بہت مانتے تھے ؛اس لیے یہ خطرہ موجود تھا کہ بہیں یہی فاطمی پورے افریقہ پرنہ پہا اوراس کے بعد عباسی حکومت سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں ؛ اس لیے ضروری تھا کہ خود فاطمیوں کی اس فرخ حکومت اور بنوعباس کی ممل داری کے درمیان ایک اور آزاور یاست حد فاصل کے طور پر موجود رہے جوعباسیوں کی دوست ہو۔

چنانچہ جب ابراہیم بن اغلب نے تیونس اور لیبیا میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تو عباسیوں کی بیضرورت ازخود پرلی ہوگئی اس لیے انہوں نے دولیتِ اغالبہ کواپنے دفاع کے لیے ضروری سمجھ کر باتی رہنے دیا۔ بہرکیف اس میں شک نہیں کہ ان حکومتوں کے قیام کے باعث عالمگیر خلافت کلڑوں میں تحلیل ہوگئی۔ ہارون

<sup>0</sup> تاریخ این خلدون: ۲۵۰،۱۹،۱۸/۱



### برا مکه کاعروج وزوال

ہارون الرشید کے دور کاسب سے عبر تناک باب خاندانِ برا مکہ کا عروج وز وال ہے۔ بیروہ خاندان تھا جوخلافت عباسیہ کے قیام ،استحکام اور عروج کے دوران مملکت کے ظلم ونسق پر حاوی رہا۔ نسف صدی سے زائد عرصے تک اس خانواد ہے کا طوطی بولٹار ہا۔ گر پھر یکا یک بیلوگ ایسے بے نام ونشان ہوئے کرد نیاانہیں تلاش کرتی رہ گئی۔ برا مکہ کون شھے؟

برکی خاندان نسانا مجوی تھا۔ ان کا مرکز خراسان کا مشہور شہر کی تھا۔ خراسانی مجوسیوں کا سب سے بڑا اند ہبی مرکز لینی آتش کدہ میمیں تھا جے'' نو بہار'' کہاجا تا تھا۔ خافائے راشدین کے دور میں جب ایران وخراسان کے اکثر شہر فتح ہوئے تو مجوسیوں کے زدیک بلخ کے آتش کدے کی اہمیت مزید برط ھائی اور دہ ہر طرف سے یہاں جمع ہونے لگے۔ اس آتش کدے کا مہا بچاری'' جاماس'' تھا۔ ولید بن عبدالملک کے زمانے میں تُحتیبَہ بن مسلم نے بلخ بھی فتح کر لیا۔ اس وقت تک' جاماس'' فوت ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا تھیم کر مک جومشہور طبیب تھا ۲ کھ میں دِمُحُق آگیا۔ ®

تحکیم بر مک کی مبارت و حذات کے باعث اموی خلفاءاور شنرادے اس سے علاج کرانے سگے۔ گ پھراس کار تبدا تنابر ھا کہ حاکم عراق اسد بن عبداللہ قسری نے اسے بلخ میں اپنا نائب مقرر کردیا۔ حکیم بر مک نے بلخ کواز سر نوتغمیر کرا کے عالی شان شہر بنادیا۔ گبر مکی خاندان اسی بر مک کی طرف منسوب ہے۔ حکیم بر مک کے اسلام لانے کا کوئی شوت نہیں ملتا۔ بظاہر وہ اسپنے آبائی فدہب ہی پر قائم تھا۔ گ

خالد برکی ، ابومسلم خراسانی کا دستِ راست:

خالد برکی ای برنگ کابیٹاتھا۔ وہ نہایت عاقل ودانا انسان اور بہترین منظم تھا۔ ۹۰ھیں بیدا ہوا تھا۔ عباسی تحریک شروع ہوئی تو وہ امام ابرا ہیم عباسی کا داعی اور ابوسلم خراسانی کا دست راست بن گیا۔ عباسی تحریک کے بارہ نقباء کے بعد جن ۲۱ سرکروہ داعیون کامقام تھا، خالد برکی ان میں ہے ایک تھا۔ وہ وعوت آل محمد کو لے کرعراق، ایران اور خراسان کے ایک ایک قبلے مویشیوں کا ہیویاری خراسان کے ایک ایک آلے۔ بیس جاتا۔ شک وشیع سے بیخنے کے لیے مویش ساتھ رکھتا اورخود کومویشیوں کا ہیویاری

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ: سنة ٨٦هـ؛ الاعلام زركلي: ٢٩٥٧، توادر اللخلفاء للاتليدي (اعلام الناس بما وقع للبر امكة مع بني عباس)، ص ١٦٧

<sup>(</sup>٢) قاريخ الطبري: ٢٥/٦، ٤٢٦، ٤٢٦، السيرة الحلبية: ١٠٥/١؛ بغية الطلب لابن عديم: ٣٠١٠، ٣٠١٠، ط دار الفكر

<sup>🕏</sup> تاريخ الطبري: ١/٧ ؛ البداية والنهاية: سنة ١٠٧هـ

ے اس سے بیمی طابت ہوتا ہے کہ ہوا میہ کے دور میں بھی ماہر کن فنون کے ملیے ترقی کے دروازے پوری طرح کطے تھے۔ اس میں عربی دعجی اور سلم دغیر سلم کی تفریق نہیں تھی۔ بان سیاحی اور مسکری اسور میں وود درمر بوں بن کی قیادت کا تھا۔

ی معرف ایکی ایکی موشیاری کے بل بوتے پرچھوٹ گیا۔اس طرح وہ عبای حکومت کے قیام میں بھر پور کرا کی باردہ بچرا گیا مگرا نبی ہوشیاری کے بل بوتے پرچھوٹ گیا۔اس طرح وہ عبای حکومت کے قیام میں بھر پور کرا کی باردہ بین بات کے عوض سفاح نے حکومت عرار تائم کی سیاستان یاده و مرب وه موبای طومت کے قیام میر ایراده و موبای طومت کے قیام میر ایراده و موبای طومت کے قیام میر ایراده و ایراد کال رہا۔ان خدمات سے عوض سفاح نے حکومتِ عباسیہ قائم کرتے ہی اسے ناظم مالیات بناویا۔ ® ایداد سے نال رہا۔ ان خدمات سے عوض سفاح نے حکومتِ عباسیہ قائم کرتے ہی اسے ناظم مالیات بناویا۔ ®

لدبری و دویر۔ لدبری و دویر۔ ب مُفاح نے اپنج جبنی دزیر ابوسلمہ کوئل کرایا تو ابومسلم نے نئے وزیر کے لیے خالد برکی کا نام پیش کیا؛ لہٰذا خالد ب مُفاح نے اپنج جبنی سے منتظی علا ہے جس منہ سے منہ سے منہ سے یں ہے۔ سرر ان ما ہوں میا ان انہ اخالد اسلام اعلی بن گیا۔ منصور کے دور میں بھی وہ کچھ مدت تک اس عبد سے پر رہا۔ بی اوعمال کاوز ہر یعنی پوری مملکت کا منتظم اعلیٰ بن گیا۔ منصور کے دور میں بھی وہ پچھ مدت تک اس عبد سے پر رہا۔ بن اوعباں اور میں اور اپنے کے بعد خطرہ محسوں کیا کہ کہیں خالد برکی بھی کوئی گل نہ کھلائے ؛ کیوں کہوہ معسور نے الو سلم خراسانی کوئل کرانے کے بعد خطرہ محسوں کیا کہ کہیں خالد برکی بھی کوئی گل نہ کھلائے ؛ کیوں کہوہ ا ا مسور الم مساور الم الم الم الم الم وست تفاعم كرخالد بركل كى كو كى حركت مشكوك نة تقى الس ليے منصور نے اسے كو كى سزانہ دى بلكہ الم اورالو ملم كا كہراد وست تفاعر كي كو كى حركت مشكوك نة تقى الس الاردین اداری معزول کرنے پراکتفا کیااورطبرستان جیسے دور دراز علاقے میں اس کی تقرری کر دی۔ ہارٹ سے معزول کرنے پراکتفا

ے۔ ناد برکی ابوسلم کا انجام دیکھنے کے بعد غیر معمولی حد تک مختاط ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنی کارکر دگی ہے منصور ہوا ہوا اعتاد دوبارہ جیت لیا۔ سات سال بعد منصور نے اسے مُوصِل کا حاکم بنادیا۔ پھر مزید اعتاد کا اظہار کرتے یاے اسے ولی عہد مہدی کا اتالیق مقرر کردیا۔

برے غلبے کی خواہش:

ا أنار وقرائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح ابومسلم خراسانی عجم کے غلبے کا خواہش مند تھا، اس طرح اس کا ہم نوالہ ہم بالہ خالد برقی بھی ای ہدف کوسا منے رکھے ہوئے تھا اور سیا کیٹ فطری بات تھی؛ کیوں کہ وہ ان مجوی پیشوا وں کی ہ ہلاتھ جوایک زمانے میں بے مثال شان وشوکت کے مالک تھے۔خالد اسلام لا کربھی اینے آیا وَاجدادیرِ نازاں تھا۔ ن بوہیوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اپنے تہوار'' نوروز'' پراسے تھا کف دیتے اور شعراءاس کی شان میں قصیدے کہتے۔ جب بغداد کی تقبیر کے دوران خلیفہ منصور عباسی کومشورہ دیا گیا کہ کسر کی سے شاہی محل کوتو ژکر بغداد کے تقبیری کام میں اسل کا عائے تاکہ اخراجات کا بوجھ کم ہوسکے تو خالد بر کی نے بردی پُر کاری سے اس کی محالفت کی تھی اور کہا تھا:

"كىرى كاكل اسلام كى نشانى ہے۔اہے ديكھ كريفين ہوتا ہے كەسلمانوں كے ساتھ آسانى مدد ہے جى اليي

تظیم الثان طاقت یروه غالب آئے۔''

فالد کی ایک با توں کی وجہ ہے بچھے لوگوں کوشیہ تھا کہ وہ اندرہے مجوی ہے۔ <sup>©</sup>

برکف خالد برکی بلاکا ہوشیار تھااور ابومسلم ہے کہیں زیادہ گہری منصوبہ بندی کے ساتھ ایک ایک قدم آ گے بڑھا الفلال لياوگول كي چيري گوئيال اس كالسيجه نه بيگا وسكيس\_

ى مغالطاب لابن عديم: ٧/٠ ٣٠٢ تا ٢٧ ٠٣، ط دار الفكر؛ احبار الدولة العباسيه، ص ٢٤، البداية والنهاية: سنة ١٣٠هـ، ١٣٢هـ، ١٣٣هـ \* <sup>© الاعلام</sup>(زكلي: ۲/۵۴۲

<sup>\*\*</sup> التعرى في الآداب السلطانية والدول الاسلامية لابن الطقطقي، ص 201، ط دارالقلم العربي؛ سير اعلام السلاء: ١/٧





#### خلفاء ہے رضاعت کا رشتہ:

منصور کے دور میں مہدی کا تالیق بن کراس نے ایک مدت گزاری۔مبدی نے تحیز ران سے نکاح کرلیاجی ے۔ سے ۱۴۸ھ میں ہارون الرشید کی ولا دت ہوئی۔انہی دنوں خالد کے بیٹے کیجی کے ہاں بچہ ہواجس کا نام فضل رکھا گیا۔ خالد برکی نے استاذ ہونے کے ناملے مہدی سے فر ماکش کی کہ باہمی محبت کومضبوط ترکرنے کے لیے میرے ہوتے نضل اور آپ کے فرزند ہارون کو یا ہم رضاعی بھائی بنادیا جائے۔مبدی نے اپنے استاذ کی پیش کش کو بلاتر دقبول کر <sub>ایا۔</sub> میدی کی بیگم ځیز ران نے فضل بن یخی کودود هه پلایااوریخی برکن کی بیوی نے ہارون الرشید کو۔ یوں مستقبل کا خلیفهاور اولا دِیرا مکه رضا کی رشته دار بن گئے ۔ <sup>®</sup>

استاذ اوراستاذ زادے کا ناطہ:

۵۹ ہے میں مہدی خلیفہ بنا تو خالد بر کی کواستا د اور اس کے بیٹے بچیٰ بر کی کواستاذ زادہ ہونے کی حیثیت ہے مزید عزت ملی \_ آخر ۲۵ اره میں خالد برکل کا انتقال ہو گیا۔اس وقت اس کی عمر ۷۵ برس تھی ۔اس کی زندگی کا برا احصہ ساسی انقلابات دیکھنےاورحکومتوں کے جوڑ توڑیں گزراتھا،اس نے اپنے تجربات اپنے بیٹے بیٹی برمکی کومنتقل کردیے تھے جو باپ کی موت کے وقت تقریباً ۵۰سال کا تھا۔

بارون یخی برکمی کوبای کهه کریکارتا تھا:

یجیٰ کے لیےراہیں بالکل ہموارتھیں۔وہ مبدی کامشیرِ خاص رہا تھا۔مہدی نے مکمل اعتاد کے ساتھ اپنے مے ہارون کی برورش اورتعلیم وتربیت اس کے سیر دکررکھی تھی۔ چونکہ وہ ہارون کا رضاعی باپ تھا؛ اس لیے ہارون اس کا بہت ادب واحتر ام کرتا تھااور ہمیشہاہے''یا اُبتی'' کہدکرمخاطب کرتا تھا۔ <sup>©</sup>

ہارون کے اقتدار کے لیے بیٹی برمکی کی کوشش:

ہارون کا خلیفہ بنتا درحقیقت بچیٰ کے حکمران بننے کے مترادف تھا، یہی برا مکہ کی خواہش تھی ؛ اس لیے جب مہدی کے بعد بادی نے خلیفہ بن کر ہارون کی ولی عبدی منسوخ کرنے اوراینے بیٹے جعفر کو ولی عبد بنانے کا ارادہ کیا تو لیجُل بر کمی کی امنگوں پر اوس پڑنے لگی۔اس نے بوری کوشش کی کہاس برکسی قشم کا حرف آئے بغیر ہادی کا ارادہ ملتو ی ہو جائے ؛ای کیےاس نے ہادی ہے کہا:

''اگرآپ نے لوگوں کو صلف ترک کرنے کی اجازت دی تو ان کی نگاہ میں تشمییں بے وقعت ہوجا نیں گی۔ بہتر ہوگا کہ آ پ اپنے بھائی کی ولی عہدی باتی رکھیں ،اس کے بعد جعفر کی ولی عہدی کی بیعت لیں۔''<sup>©</sup>

<sup>🏵</sup> العبوفي خبر من غبر: ١٨٨/١

<sup>🛈</sup> تاريخ ابن خلدون ۲۸۰،۲۸، اخيار البرامكه

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء: ٩٠/٩، تو: جعفو برمكني

<sup>🕐</sup> تاریخ الطبری: ۲۰۹/۸

اردن کے لیے بیمیٰ کی پیفلوص مندی ہادی کو پسندنہ آئی اوراس نے بیمیٰ کوجیل میں ڈال دیا۔ ہادن کیلفہ بناتو سب سے پہلے بیمیٰ برکمی کوجیل سے نکالا اور قلمدانِ وزارت اس کے حوالے کر دیا۔ پھرا گلے سال ہادن خلیفہ بناتو سب سے پہلے کی برکمی کو جیل سے نکالا اور قلمدانِ وزارت اس کے حوالے کر دیا۔ پھرا گلے سال مر خلافت اور ذاتی انگشتری بھی اسی کو دے دی۔

مبر ظائت ادر می اختیارات کو بزی حکمت ،خوش اسلولی اور ہوشیاری سے برتا۔ سرکاری مصارف ،امور داخلہ بتمیری و کی برقی نے اختیارات کو بزی حکمت ،خوش اسلولی اور ہوشیاری سے برتا۔ سرکاری مصارف ،امور داخلہ بتمیری اس نے بیار نوش اسلولی سے انجام ویں۔ ساتھ ہی اس نور نی مندو بوں اور عوام کو عدل وافعیا نوجھی برقر ارر کھا۔ جب تک وہ زندہ رہی ، کی ہرکام میں اس کی رائے لیتا۔ نے اردن کی والدہ ملکہ فیز ران کا اعتماد بھی برقی کے ہاتھ میں آگیا۔ \*
نی اردن کی وفات کے بعد سارا انتظام کی برقی کے ہاتھ میں آگیا۔ \*
نیزران کی وفات کے بعد سارا انتظام کی برقی کے ہاتھ میں آگیا۔ \*

بعفرین کیچیٰ برکمی کااقتدار:

کی نے ہارون کو بداعتاد کے بغیر حکومتی امور میں اپنے چاروں نو جوان لڑکوں فضل ، جعفر ، محمد اور موی کوشر کیہ کرایا۔
ان چاردل میں ہے بہلے دو بعتی فضل اور جعفر صلاحیت و قابلیت میں غیر معمولی ہتے۔ ہم کا ھیں کچی کے بڑھا ہے کہ بہ معاملات میں کچی سے مشورہ لینے کا سلسلہ جاری رہا۔
بہی ددنوں اکثر حکومتی معاملات کو سنجا لئے لگے تا ہم اہم معاملات میں کچی سے مشورہ لینے کا سلسلہ جاری رہا۔
جعفر برکی ذہانت، دوراند لیثی اور فصاحت و بلاغت میں سب پر بھاری تھا۔ وہ ہارون الرشید کا لنگوٹیا یار تھا۔
دونوں میں سکے بھائیوں سے زیادہ لین کا ورفصاحت و بلاغت میں سب پر بھاری تھا۔ وہ ہارون الرشید کا لنگوٹیا یار تھا۔
موزوں تھا۔ اے مصر کا گورنر بھی بنایا گیا مگر ہارون اس سے جدائی برداشت نہیں کرسکتا تھا؛ اس لیے جعفر بغداد میں رہ کر ون تاب کے ذریعے مصر کا انتظام سنجالتا تھا۔ ۱۸ ھیں شام میں فنادات ہوئے تو جعفر ہی نے جاکران پر قابو اپنے ایک ناز بیان اور مخارف کی سرکاری مہر کا امین اور مخارجی تھا۔ دارالخلا فدکی حکومت اورا نظامیہ کا براہ بھی وہی تھا۔ دارالخلا فدکی حکومت اورا نظامیہ کا برراہ بھی وہی تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی محبت ہارون کے دل میں آئی گھر کرگئی کہ ہارون نے اسے وزیر ظافت بنالیا۔ اس کے ہاتھ میں آگیا۔

جعفرگوانے عہد وزارت میں وہ مقام ملا جواس کے باپ دادا کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ مؤرضین کہتے ہیں: " ہارون کے نزدیک وہ قدر ومنزلت ، اختیارات کے نفاذ اورعظمت ومقام میں بلا شرکتِ غیرے سب سے بلاحثیت رکھتا تھا۔''<sup>®</sup>

نفل بن کیچیٰ برکمی کے کارنا ہے:

نفل برقی سخادت اور نیکی میں مشہور ومعروف تھا۔ وہ ہارون کا رضاعی بھائی تھا۔ ۲ ساھ میں یجیٰ بن عبداللہ کے خروس کون کوفنل بی نے نظایا تھا۔ ہارون نے ۸ ساھ میں اسے خراسان طبرستان، رے اور بهدان کا گورنر بھی بنادیا۔اس

البداية والنهاية: ٣١/١٣ : ١٥٦١/١٣ التاريخ الاسلامي العام لعلى ابر اهيم حسن، ص ٣٧٧

<sup>(</sup> الله الله الله ١٨٠/٣ مال الحيار البرامكه؛ البداية والنهاية: ٩٦٢/١٣ م

<sup>®</sup> الربغ بغداد للخطيب بغدادي: ١٦٧/٧ ، ط العلمية

کا انظامی صلاحیتوں کا پیھال تھا کہ اس نے وہاں پانچ لا کھافراد پر شمل سرکاری فوٹ تیار کی ہے ''العباسیہ' کہا جائ تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ میں اتنی بڑی فوجی بھرتی کہیں نہیں ہوئی تھی ۔ اس نے تمام سرکشوں کوزیر کرسکے پچھ ہی عرصے میں خراسان کاامن وامان قابل رشک بنادیا۔ اس نے وہاں جگہ جگہ مساجد بنوائیں اور مسافر خانے 'تمر کرائے۔ ووسال بعد جب وہ بغدادلوٹا توان کارناموں پر ہارون الرشید نے اسے خراج تحسین پیش کیا، شبرسے باہر آگراستقبال کیا اور پندرہ لا کھورا ہم کے انعام سے نوازا۔ پھراسے ملک کا وزیر مقرر کر دیا۔

محر بن یخی برقلی بمت وحوصلے میں نمایاں تھا۔ وہ ایک مدت تک حاجب رہا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی ہارون سے ملا قات نہیں کرسکتا تھا۔موٹی برقمی بہادری اور دلیری میں بے مثال سمجھا جاتھا تھا۔ ہارون کوان سب بھائیوں پر مکمل اعتادتھا جس سے فائد واٹھا کرانہوں نے مختلف شعبوں میں اپنے اعزہ وا قارب اور اپنے ہم خیال مجمم امراء کو بھرتی کن شروع کر دیا۔رفتہ رفتہ بمی لوگ اکثر تھکموں پر حاوی ہوگئے۔ ®

برا مکه کی شان وشوکت اورا ختیارات:

یہ دفت خاندانِ برا مکہ کے عروج کا تھا۔ شاہی خزانہ ان کے پاس تھااور وہ اسے بے در لیخ خرچ کرتے تھے۔
انتظامی خوبیوں کے علاوہ ان کی فیاضی اور سخاوت نے عوام دخواص کوان کا گروید ہ بنادیا۔ لوگ دور دراز ہے جو ق در جو ق ان کے گرد جمع ہوتے تھے۔ ان کے کل کے در دازے پر ملاقاتیوں، ضرورت مندوں اور فریادیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ ادباء اور شعراء ان کی نواز شوں سے متاثر ہوکر زبان وقلم کو ان کی ثنا خوانی میں استعال کررہے ہتھے۔ ان کے قصیدے گھر عام ہو چکے تھے۔

آمدن وخرج کاسارااختیار جعفر برکل کے پاس رہتا تھا۔ بعض اوقات ہارون الرشید کو اخراجات کے لیے رقم کی ضرورت پڑتی تواسے جعفر سے کہنا پڑتا۔ فوج کے سواا کٹر کلیدی عہدوں پر برکلی جاندان کے افراد کی اتنی زبروست اجارہ داری قائم ہوگئی تھی کہ کسی دوسرے کوان شعبوں میں پر مارنے کی سکت ندر ہی۔ لکھت پڑھت، حساب کتاب، خزانوں اور اٹا ثوں کا سمارااختیارا کی ہی کنیج کے ہاتھ میں تھا۔ صرف قصرِ خلافت میں برکلی خاندان کے چیس امراء مقرر تھے جودفتری امورے لے کے عاملات تک انجام دے رہے تھے۔

برا مکہ کے محلات کی شان وشوکت، لباس کی وضع قطع اوران کی محفلوں کی بچے دھیج نے بچم کے بادشاہوں کی یادیں تازہ کردیں۔اہل علم وادب کا جم غفیران کے گر دجمع تھا۔ خلیفہ کے محل سے کہیں زیادہ چہل پہل برا مکہ کے محلات ہیں دکھائی دیتی تھی۔لوگ ہارون سے کہیں زیادہ سخاوت و فیاضی کی امید برا مکہ ہے کرتے تھے اورقصرِ خلافت کوچھوڑ کر برا مکہ کی چوکھٹ پرقطار باندھے کھڑے دہتے تھے۔ <sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> قاريخ ابن خلدون ٣٠٠٧٣، باب اخبار البرامكه؛ البداية والنهاية: ٩٥/١٣ ٥

مقدمه ابن خلدون، ص ۲۱، ۲۲ (تاریخ ابن خلدون جلد اول)

اردن نے برا مکہ کواتنے اختیارات کیوں دیے؟ اردن نے برا مکہ کواتنے اختیارات کیوں دیے؟

ہارون ۔۔۔ یہ بیدا ہوتا ہے کہ ہارون نے برا مکہ کواتنے اختیارات کیوں دیے؟ آیا بیکوئی انتظامی ضرورت تھی بہاں ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ ہارون نے برا مکہ کواتنے اختیارات کیوں دیے؟ آیا بیکوئی انتظامی ضرورت تھی اپنی نے زائض سے فراراور بزم رنگ وطرب میں انتہاک کے لیے فراغت کاراستی؟ اپنی نے اس

البجراء کے دوران ہارون الرشید کی تاثر دیاہے کہ برا مکہ کے عروج کے دوران ہارون الرشید کی اردون الرشید کی اوردون الرشید کی اوردون کی مصروفیت مضرایک تاثر دیاہے کہ برا مکہ کے عروج کے دوران ہارون الرشید کی مصروفیت مشیق مضرات کی حرف کے مصروفیت مصروفیت میں مشیق کے الکا خلاف شیختی ہے۔

ہں۔ اگر چہ برا کمہ کا عروج بھی ایک تاریخی صدافت ہے اوران کے وسیع اختیارات بھی ایک حقیقت۔ گراس کا میہ مطلب نہیں کہ خلیفہ بے اختیاراوراہم ذمہ داریوں سے فارغ تھااورسب کچھ برا مکہ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو برا مکہ کوصرف ایک رات میں ختم کرناممکن نہ ہوتا بلکہ کئی خونر پر جنگوں کے بعد جاکر بمشکل اس مقصد میں کا میا بی ماصل ہوتی۔

ضیح بات بیہ کہ ہارون الرشید آخر تک مکمل بااختیار حکمران تھا۔ برا مکہ کواس نے اختیارات دووجہ ہے دیے تھے:
ایک اس مصلحت کے تحت کہ وہ سیاسی المور میں جمیوں کوزیادہ سے زیادہ شریک رکھ کراسلامی رواداری کانمونہ پیش
کرنا چاہتا تھا اور خلافت اسلامیہ پرخلافت عربیہ کی گئی ہوئی چھاپ کودور کرنا چاہتا تھا۔ دوسری مصلحت بیتھی کہ وہ خود کو
زیادہ اہم سیاسی وعسکری المور کے لیے فارغ رکھنا چاہتا تھا۔

پس برا مکہ کی سیح حیثیت سیتھی کہ وہ مستقل طور پر جملہ دفتری امور کے فرمہ داراور ہارون الرشید کے مثیر سیے ۔خزانہ اور شعبۂ آمدن وخرج بلاشبہ ان کے تصرف میں تھا۔ نیز قصر خلافت اور بغداد شہر کے انتظامی اور بلدیاتی اموران کے پاس تھے۔ بیان سے مستقل کام شے۔ ان کے علاوہ عارضی طور پر ہارون آنہیں جومہم یا ذرمہ داری سوئیتا وہ اے انجام دے دیا کرتے تھے۔ بھی بھاران میں سے کسی کومصر، خراسان یا کسی اور صوبے کا والی بنایا گیا تو وہ ایک عارضی عہدہ تھا جو بہت جلد تبدیل کردیا گیا۔ بیدرست سے کہ اس نے بچی بر کمی کووز ارت دیتے ہوئے کہا تھا:

''میں نے رعایا کے امور آپ کے سپر د کر دیے ہیں۔اپنی گردن سے آپ کی گردن میں ڈال دیے ہیں۔آپ جس کا چاہیں تقر رکریں جے چاہے معزول کریں۔''®

المگراس کا مطلب خاص شعبوں میں افسران و ملاز مین کاعزل دنصب تھا۔ یہ شعبے وہی تھے جن کا تعلق مغادِ عامداور مردریاتِ رعایا سے تھا۔ تاریخی ریکارڈ میں یہ کہیں نہ کورنہیں کہ گورنروں اور فوجی جرنیلوں کی تقرری اور برخواننگی بھی برا کمہ کررہے ہوں عملی طور پر پورے ملک میں حکام کاعزل ونصب شروع سے آخرتک خلیفہ ہی کے ہاتھ میں تھا جیسا

الد فوصت اليد من الرعبة و خلعت دؤ من عنقى و جعلته في عنقد من هول من دايت واعزل من دايت." (البداية والنهاية: ٥٩٢/١٣)
 إلاك نسك الفاظ" امر الرعبية" عن ظاهر بور باسب كه يحي كورعا ياكي و كيه بحال كامور بيرو كيد من عنق تدكرتمام اختيارات -

( قبلان في المن مسلمان الم

کہ خافائے راشدین کے دور ہے بھی دستور چلا آر ہاتھا۔ ہاں ہارون برا مکہ ہے اہم تقرر بول کے بارے ہیں سورو اللہ کرتا تھا۔ فوج کممل طور پر ہارون کے ماتحت تھی۔ بغاوتوں کی سرکو بی یا جہاد سمیت تمام فوجی مہمات ہی ہے ہوا کرتی تھیں۔ ہارون خودکوالی مہمات کے لیے فارغ رکھنا چاہتا تھا۔ ولی عہدی کے زمانے سے وہ سپای پیشر تھا۔ اکثر و بیشتر جہاد کے لیے نکلتار ہتا تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی اسے شہواری اور بجاہدا نہ زندگی پرندتھی اور علاء وفتر ہا کے ساتھ المحفان ہیں کی فطرت میں نہ تھا؛ اس کے ساتھ المحفان ہیں فطرت میں نہ تھا؛ اس کے ساتھ المحفان ہیں خودوہ کہی جہاد کے لیے نکاتا ہی بھی اسے بغاوت فرد کرنے کے لیے۔ کہا کہ کے سپر دکرد ہے جو بلا شہبان شعبوں کے ماہر تھے۔ خودوہ کہی جہاد کے لیے نکاتا ہمی بغاوت فرد کرنے کے لیے۔ ہمارے اس بغاوت فرد کرنے کے لیے۔ ہمارے اس خود اور خلافت میں کے۔ چوہیں سالہ دور خلافت میں جو بی تھا کہ مال اسفار یا مہمات سے خالی نہیں رہا۔ ایک جھلک ملاحظہ ہو:

اه.... بیعت خلافت بغداد سے باہر عیسی آباد میں ۔ سفر حج ۔ پھر سفر جہاد

121 ه .... نیاشهر بسانے کے لیے مناسب مقام کی تلاش میں سفر

🗃 ۱۷۲ه ....سفر سے خالی

€ ۲۲اھ....مفرحج

۵۲۵ اهسسفر چ

۵۵کاه ..... مغرجج (۱)

🗗 ۲ کاهه..... حج ہے والیسی میں بھرہ کا سفر

۵۷۷اه....سفرنج

🗗 ۱۷۸ه سسفرین فالی

🗗 ۱۹۵ اه ..... مفرغمره ..... ادا نینگی حج ..... بدینه میں قیام

• ١٨٠ه --- دوباره مكه آيد يسفر بصره يسفرشام .....رقه مين قيام اوروبال مستقل سكونت كي نيت

💵 🗚 اه ..... غرج جسسا یک روایت کے مطابق اس سال ایشیائے کو چک کا جہادی سفر بھی کیا۔

TAI ه ..... ج سے والیسی اور رقد میں قیام

🕜 ۱۸۳ ه .... سفر سے خالی۔

🗗 ۸۴ اه.....رقه ہے بغداد والیسی

🐿 ۱۸۵ ه .....سفر سے خالی

<sup>🛈</sup> تاریخ خلیفه بن خیاط می ۴۳۶۹ کے مطابق مسلسل تین سال سفر حج ہوار

تسادوسيخ است فيسبل مد

ه۲۸۱ه.....فرج

الناع كوچك كاسف

۳۶۰۵ مسترج

الا المستحرد البيلي بر'' رے' کی سمت سفر۔ وہاں علی بن عیسیٰ سے ملاقات \_ 12 ذوالحبر کو بغداد آمد۔ پھر بندادے رقد کی طرف کوچ -

۔ ۱۹۰۵ھ ۔۔۔۔ر جب میں جہاد کے لیےایشیائے کو چک روا گل۔سال کے اوا خرمیں والیسی

-۱۹۱۵ه سیرومیوں کی عهد شکنی پر دو بار ه ایشیائے کو چک کا سفریہ

ے۔ ۱۹۲۵ھ۔۔۔۔۔ربیج الاول میں رقبہ ہے کشتیوں کے ذریعے بغداد آمد۔شعبان میں خراسان کا سفر

ه۱۹۳<sub>۵ه</sub>.....دورانِ سفرطوس میس انتقال <sup>©</sup>

۔ غرض ہارون الرشید بوری طرح فعال اورمتحرک تھا۔اس کا برا مکہ کو وسیع اختیارات دیناکسی مہل پسندی کی وجہ سے نبی بلکه اسلامی رواداری کانمونه پیش کرنے اورخودکوزیادہ اہم امور میں مصروف رکھنے کے لیے تھا۔

بارون كونلطى كااحساس:

ناہم یہ ہارون کی سیاسی غلطی تھی کہ اس نے برا مکہ کوصرف بقد رضرورت اختیارات وینے براکتفانہیں کیا بلکہ غیر معمول قوت بخش دی۔ برا مکہ نے موقعے سے فائدہ اٹھا کراختیارات کےاستعال میں رتی بھرکمی نہ کی ،اینے خاندان کو مل کا کرتا دھرنا بنا دیا اور بیہنہ سوچا کہ اگر وہ سیاست میں ابوسلم خراسانی کے شاگر دہیں تو ہارون بھی آخر منصور جیسے ساست دان کی اولا و ہے؛ للہٰ دایازی الٹ بھی سکتی ہے اور مناصب کا عروج ، زوال کا سبب بھی بن سکتا ہے۔

ہارون الرشید جیسا باریک بین انسان اپنی غلطی اوراس کے نتائج کوزیادہ عرصے تک نظر انداز نہ کر سکا۔اس کے اوجوداس نے ایک مدت تک ان بر ہاتھ نہ ڈالا لیکن پھرایک دن انقلاب آگیا۔جس قدراعتاد اورجتنی تیزی کے ماتھ ہاردن نے برا مکہ کوسیادت وقیادت اور شان وشوکت بخشی تھی ،اس ہے کہیں زیادہ تیزی سے اس نے ۱۸۷ھ میں اما بک انہیں ہےا ختیار کرڈ الا۔

البوان كاسفار تعلق يتمام علومات "البدلية والنبلية" ني لي من مين من البدلية والنبلية " ني لي كن مين من المناسبة المن

# برا مکه کوسز اکیوں دی گئی؟

لازی طور پرسوال میہ بیدا ہوتا ہے آخر برا مکہ ہے کیا قصور ہوا تھا کہ انہیں یکدم ٹریا ہے تحت المرئی میں مجینک دیا گیا۔اس بارے میں مختلف قیاس آرا کیال کی گئی ہیں گر تحقیق بات ہے ہے کہ میدکا یا پلٹ در حقیقت امرائے دولہ عملی ہے کی باہمی چیقش کی بیدادارتھی۔

ربيع وجب كاخاندان:

عمِ تی دورین وزارت ، حجابت اورا نتظامی امور میں ایک اورگھرانه برا مکه کا مدمقابل تھا۔ بیرزیقی بن بوس کا کنیہ تھ جو گرچه برا مکہ جیسا عروبی حاصل نہیں کر سکا مگراس کی تلک ود وضر ورکر تاریا۔

ریج بن یونس اموی دور کے ان افسران کی اولا دفتیا جن کا نسب حضرت عثمان غنی بنون کئے کے غلامول سے جاماتا تیا۔ ریچ ، خیبفه منصور کا حاجب بعنی اس کامشیر خانس اوراس کے حفاظتی دینے کا امیر تھا۔ آ

منصب پرت اوراس کے لیے دومروں کو گرانااس کی فطرت میں رچا بسا تھا۔امام ابوصنیفہ برنشنہ جیسے حضرات بھی اس کی چیرہ دستیول سے محفوظ نیس سے ساسے معلوم تھا کہ امام ابوحنیفہ حکام کی تخت گیری اورعوام کی پکڑ دھکڑ کے خلاف جیں : اہنداایک باراس نے امام صاحب کو پھنسانے کے لیےسب کے سامنے ان سے بوچھا: ''امیر المؤمنین جمیں لوگوں کو آئی گرنے اوران اموال صبط کرنے کا تھم دیتے ہیں تو کیاان کے تھم کی تعیل میں مجھ پرکوئی گناہ تو نہیں ؟'' امام صاحب ناشنداس کی غرض بچھ گئے اورا پنا پہلو بچاتے ہوئے النا اس سے بوچھنے لگے:

''امیرالمؤمنین کا حکام برفق ہوتے ہیں یانہیں؟'' ربیج اس کے سوائی کھونہ کہہ سکا کہ'' جی برفق ہوتے ہیں۔'' میں استعمالی میں ازد ہے جو جب کا میں استعمالی کا میں استعمالی کے استعمالی کے استعمالی کے استعمالی کے استعمالی

ا مام صاحب برنت بولے: ''جب وو**ن** کا حکم دیتے ہیں تو بجالانے میں تواب ہی ہوگا۔''<sup>®</sup>

ائ وانتعے ہے رفیع حاجب کی طبیعت کا انداز ہ لگا یا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح دوسروں کا مقام گرانے بلکہ انہیں معتوب بنا کرمقل تک پہنچانے میں بھی در ایغ نہیں کرتا تھا۔

مُفَاحَ کے دور میں برمکیوں کے دادا خالد برکی کا دور دورہ تھا مگر منصور کے دور میں رئیج کا پلہ بھاری ہوتا گیا۔ابومسلم کے تقل کے بعد منصور نے احتیاطاً خالد برکی کوبھی وزارت سے معزول کر دیا تھااور رئیج کومقرب بنالیا تھا۔۱۵۳ھ میں منصور نے رہیج کووزیر بنادیا۔ میالگ بات ہے کہ وواپے سابقہ لقب جا جب ہی کے ساتھ مشہور رہا۔منصور کی وفات

<sup>🕏</sup> اخبار ابی حنیقه للصیمری، ص ۷۰



<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ٣٣٥/٧. ٢٣٦

ی بیت رایج حاجب مملکت کا منتظم اعلی تھا؛ لبذائے خلیفہ مبدی کی بیعت کا اہتمام ای نے کرایا تھا۔ 

کردت ربیج حاجب مملکت کا منتظم اعلیٰ وہی تھا۔ اگر چہ وز ارت دوسروں کے پاس چلی ٹی مگر وہ مبدی پراتنااثر انداز مہدی کے دور میں بھی اصل منتظم اعلیٰ وہی تھا۔ اگر چہ وز ارت دوسروں کے پاس چلی ٹی مگر وہ مبدی پراتنااثر انداز تھا کہ بہ جا ہتا وز را بو کو نیچ کا بہلا وزیر ابوعبید اللہ ہر لحاظ سے قابل ، امانت داراور حکومت کا وفادار تھا تھا کہ بہ جا ہتا وزرا بو کو نیچ کو نیس ملی تعدیمی وز ارت رئیج کو نیس ملی مبدی کو اس سے اتنا تعتفر کیا کہ اسے معزول کرا کے دم لیا۔ اگر چہ اس کے بعد بھی وز ارت رئیج کو نیس ملی عربی کا اعتماد مزید بڑو ھاگیا۔ 

عبر اس برمہدی کا اعتماد مزید بڑو ھاگیا۔ 

عبر اس برمہدی کا اعتماد مزید بڑو ھاگیا۔ 

میں برمہدی کا اعتماد مزید بڑو ھاگیا۔ 

میں برمہدی کا اعتماد مزید برو ھاگیا۔ 

میں برمہدی کا اعتماد میں برو سے کی برو کیا کے بالی برو کی برو کیا ہو کیا ہو کر ایک کے برو کی برو کیا ہو کیا۔ 

میں برمہدی کا اعتماد میں برو کیا کے برو کیا گیا۔ 

میں برمہدی کا اعتماد میں برو کیا کہ کے بیاد کر ایک کو کیا کے برو کر کیا ہو کیا گیا کہ کو کیا کے بالم کا کہ کو کر ایک کو کر کو کا کو کو کیا کے کہ کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر

جہ ہے۔ بہت کے بعد خلیفہ ہادی کے مختصر دو رِ حکومت میں وزارت ایک اور نامورا میرابرا ہیم بن ذکوان کے پاس مہدی کی موت کے بعد خلیفہ ہادی کے مختصر دو رِ حکومت میں وزارت ایک اور نامورا میرابرا ہیم بن ھا ہوا دیکھتے ہیں ؟

ری ری بی بیتور عاجب رہااور بیجی برکی سلطنت کا اہم ستون ۔ اس دور میں ہم بیجی برکی کا مقام بن ھا ہوا دیکھتے ہیں ؟

کیوں کہ وہ خلیفہ ہادی کا استاذ اور دلی عہد ہارون کا رضا تی باپ بھی تھا۔ اگر چہ بیجی کا رویہ ربیج عاجب کے ساتھ روستاند ہااور ربیج بھی اس سے تو اضع وانکسار بر تنار ہا مگر بیصرف اس لیے تھا تا کہ اس کا اور اس کی اولا د کا مرتبہ محفوظ اور بینا نہ ہو۔ اسے بیند نہ تھا کہ مقرب خلیفہ کا علی مرتبہ کسی اور کو حاصل ہو۔ شریعے اعلیٰ مناصب اپنی اولا د کے لیے جا ہتا تھا۔ ایک باراس نے منصور سے سفارش کی تھی کہ وہ اس کے بیٹی کوا پنا محبوب ومقرب بنا لیے۔ ش

فضل بن ربيع:

ہادی کی وفات کے بعد رہے حاجب بھی جلد چل بسااور ہارون کے عبد میں اختیارات کی اکثر تنجیاں برا کہ ہے ہاں چلی گئیں۔ رہے حاجب کا بیٹا فضل باپ کی تو تع کے خلاف کوئی ترتی نہ کرسکا۔ برا مکہ نے اسے کوئی عبدہ نہ لینے دیا اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اس صور تحال میں فضل بن رہے کو برا مکہ سے جتنی بھی جلن بوتی و و کم تھی۔ اور تمام اختیارات اپنہ ہاتھ میں رکھے۔ اس صور تحال میں فضل بن رہے کی جب اس کا اون الرشید نے محمد بن یکی برکی کی جگہ اسے مالہا سال بعد فضل بن رہے کی قسمت جاگی جب اس کے حاج میں ہارون الرشید نے محمد بن یکی برکی کی جگہ اسے مالہا سال بعد فضل بن رہے کو ہارون کے ساتھ اٹھنے بیضنے کا موقع مل گیا۔ تا ہم میمکن نہیں تھا کہ وہ برا مکہ کے خلاف ہارون کے کان بھرتا 'اس لیے کہ برا مکہ اپنا حساب بہت صاف رکھتے تھے اور کسی قسم کے شک و شہرے کا کوئی موقع نہیں رکھتا تھا۔ موقع نہیں دیتے تھے۔ ہارون کو بھی ان پر اندھا اعتماد تھا۔ فضل 'بن رہے ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ موقع نہیں بن رہے جا مواجی جو درخواست جا ہے ٹھکرا دیتے ۔

ال ہارے میں بیدوا قعہ قابلِ غور ہے کہ ایک بارفضل بن رہے عوام کی دس درخواشیں لیے دفتر وزارت میں پہنچا۔ وہاں کچیٰ برکن کے عکم کے مطابق جعفر برکمی درخواستوں پرمنظوری کی مہر لگار ہاتھا۔فضل بن رہے کی درخواشیں دیکھے بغیر والہل کردگ گئیں۔اسے بڑاغصہ آیا اور وہ کچھا شعار پڑھتے ہوئے لوٹنے لگاجن میں برے انجام کی دھمکی دی گئی

<sup>®</sup> تاریخ الطبری: ج ۱۱۲٬۱۱۱/۸ تحت ۱۵۸هه 🕥 تاریخ الطبری: ۱۳۹/۸: سنة ۱۳۱ه

<sup>©</sup> ناریخ خلیفة بن خیاط، ص ۶۶٪ تاریخ الطبری: سنة ۱۵۸هـ، ۱۵۹هـ © وفیات الاعیان: ۲۹۴٪ ۲۹۴

<sup>(</sup> من ۱۵۹ من ۱۶۶۷ تاریخ الطبری: سند ۱۵۸ هـ ۱۵۸ هـ ۱۵۹ من ۱۹۹۰ من ۱۲۹ تاریخ الطبری: سند ۱۷۹ هـ ( ۱۲۹ من ۱۷۹ تاریخ الطبری: سند ۱۷۹ هـ ( ۱۲۹ من ۱۷۹ من ۱۷ من ۱۷۹ من ۱۷ م

تھی۔ بین کریجیٰ برکی نے اسے بلایااور درخواسٹیں منظور کرلیں۔ ©

میں رہا کہ کب اے ہارون کےول میں اتر نے اورا پنے رقیبوں کا مرتبہ گرانے کا موقع ملے۔

برا مکہ کے بارے میں ہارون کے شکوک وشبہات:

اوھر جعفر برکی کو غیر معمولی اختیارات سو پہنے کے چند سالوں بعد ہارون کو بھی مختلف قشم کے شکوک وشیمات گی<sub>ریا</sub> ز ۔ لگے؛ کیوں کہ جس قشم کا اثر ورسوخ برا مکہ کو حاصل تھا اس کے ہوتے ہوئے وہ بنوعباس کے لیے زبر دستہ خط<sub>ر ب</sub>جی بن سکتے تھے۔ ہارون دیکھر ہاتھا کہ برا مکہ کااثر ورسوخ بے پناہ ہےاوران کی دولت اندازے ہے بالاتر ۔

ہارون اکثر دبیشتر سفر میں رہتا تھا۔جس بھی گاؤں، جا گیراور باغ سے اس کا گزرہوتا اوروہ پوچھٹا کہ یہیں کہ ملکیت ہےتو! کثر و بیشتریمی جواب ملتا:'' جعفر برکمی کی۔''<sup>©</sup>

جعفر برکی نے اپنی نئی رہائش گاہ پر ہیں لا کھ درہم ( تقریباً پچاس کروڑ رو پے ) خرج کیے تھے۔ ہارون کو یہ اہران اور شاہانہ خریے بھی بھی بھارنا گوارگز رتے تھے۔ 🖱

اس کے دل میں برا مکہ کے بارے میں عجیب عجیب خیالات آئے رہتے ۔مؤرخین نے اس بارے میں جووا قعات نقل کیے ہیں،ان سے صاف پتا چاتا ہے کہ ایک مدت تک ہارون متضاد کیفیات ور جحانات میں مبتلا تھا۔ا مکے طرف برا مکہ ہے گہرے تعلقات، ان کی قابلِ تعریف خدمات، استادی شاگر دی کا ناط، رضاعی رہتے ، سالہا سال کی دوتی، طبعی محبت اور دلچیپ ہمنشینی .....دوسری طرف موروثی اقتدار کے یکدم چھن جانے کا خوف،قیدو بند کی صعوبتوں کے وہم ،عوام میں اپنی کم تری اوراینے ماتخوں کی زیادہ مقبولیت کا احساس۔

بعض ہم نشینوں کی باتیں اس کے خدشات کو تقویت دیا کرتی تھیں بعض عمایہ قوم بھی ہارون کوخبر دارکرتے تھے کہ وہ برا مکہ کوتمام اختیار دے کر دنیاوآ خرت خراب کررہاہے۔ بغداد کے ثقتہ محدث محمد بن لیٹ رحالظنہ (م۲۹۱ھ) نے اپنے مراسلے میں لکھاتھا:

'' آپ نے اسپے اوراللہ کے درمیان برعی کوآ ڑ بنالیا ہے ۔ مگرکل جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہول گے تووہ آپ نے پچھ کامنہیں آئے گا۔ جب اللہ آپ سے ایو جھے گا کہ آپ نے اس کے بندوں اوراس کے شہروں کو کیے سنجالاتو کیا آب جواب میں بیکہیں گے کہ میں نے بندوں کا معاملہ یجیٰ برکی کے حوالے کررکھا تھا۔ کیا بی جواب الله كوراضي كريسكے گا!!''

ہارون نے اس وقت تو برا مکہ کی محبت میں مغلوب ہو کر مراسلہ یجیٰ بر کمی ہی کو تنھادیا اور جب یجیٰ نے اپنی کارکردگی کو شک سے پاک ظاہر کرنے کے لیے محمد بن لیث کے اسلام میں شبہ ظاہر کیا تو ہارون نے سویے سمجھے بغیرمحمد بن لیث کو

🕝 تاريخ الطبرى: ۲۹۱/۸

البداية والمهاية:سنة ١٨٧هـ

🛈 شذرات الذهب: ۲۱/۲

جل بمی پیمیلوادیا۔ کمر دوسرے دفت میں جب محدین لیٹ جیسے لوگول کی با تمیں اس کے ذہن میں گونجتیں تو وہ برا مکہ ہے دل برداشتہ مر دوسرے دفت میں اس کارضاعی باپ بیچی برکمی بھی دربار میں اپنی عادت کے مطابق بلاا جازت آ جاتا تو ہارون بونے لگا۔ ایسے میں اس کارضاعی باپ بیچی برکمی بھی دربار میں اپنی عادت کے مطابق بلاا جازت آ جاتا تو ہارون بونے لگا۔ ایسے میں اس کارضاعی باپ بیچی برخود ہی شرمندہ ہوتا اور معذرت کرتا۔ ® باگراری طاہر کرتا۔ بھرا بنی اس حرکت پرخود ہی شرمندہ ہوتا اور معذرت کرتا۔

، وررب من من ماده بعناوت شفع؟ کیابرا مکه دافعی آمادهٔ بعناوت شفع؟

رہ ہوں ارپے میں ایسا کوئی پختہ شوت نہیں ماتا کہ آیا واقعی برا مکہ بغاوت کا کوئی منصوبہ بنارہے تھے یانہیں۔ ہاں یہ درست علی ہور میں ایسا کہ تاریخ میں ایسا کو ایسا کہ میں ایسا کو ولی عہد ہوں اور مجوسیوں کا اثر ورسوخ بڑھارہے تھے؛ اسی لیے جعفر برکلی نے ایک مجوی فضل بن سہل کو ولی عہد ہوں ارشد کا خادم خاص بنادیا تھا جو ہارون کی موت کے بعدد ولت عباسیہ کا مطلق العنان وزیر بن گیا۔

ں ۔ نال<sub>اً ال</sub>نم پہلوؤوں کے پیش نظر حافظ ابن کثیر رثالثنّہ نے ایک جگہ لکھا ہے:

'' کہا گیا ہے کہ برا مکہ ہارون کی خلافت ختم کرنے اور زندیقیت ظاہر کرنے کاعزم کیے ہوئے تھے۔''<sup>©</sup> ناہم تاریخ کے اوراق ان کی سازش کا کوئی پختہ ثبوت دینے سے قاصر ہیں۔شاید برا مکہ اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے کوئی ثبوت نہیں ہاتھ لگنے دیا۔

ہارون کے شک کا پہلا اُنہم سبب:

ویے تو ہارون کے دور میں برا مکہ کو جواختیارات نصیب سے وہ باد ثابت ہے کم نہیں تھ؛اس لیے انہیں مسندِ
خلاف پر قبطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ۔ تاہم بیامکان ہے کہ وہ حکومت کواولا دِعجم میں لیے جانا چاہتے ہوں۔
غالبًا ای لیے آخری ایام میں، ہارون برا مکہ کو شخت شک وشیعے کی نگاہ ہے و یکھنے لگا تھا۔ہم ہارون جیسے مختاط، رحم دل اور
نافش انسان کے ان شہبات کونظر انداز نہیں کر سکتے اور سمجھ سکتے ہیں کہ اندر ہی اندر کوئی تھیجڑی پک رہی تھی جسے ہارون
کی چھٹی حس نے محسوس کر لیا تھا۔

گرچونکہ وہ جانتا تھا کہ برا مکہ تمام امور پر قابض ہیں؛اس لیےاس نے اپنے شک کوایک کمیح کے لیے بھی برا مکہ یاان کے ہمدردوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا؛اس لیے برا مکہ اس کی ذہنی کش مکش ہے آگاہ نہ ہوسکے۔اگر بھی وہ چو کنا بونے بھی لگتے تو ہارون فورا مہر بانی اور دلداری کر کے انہیں بے فکر کر دیتا۔اسے خدشہ تھا کہ اگر برا مکہ کواس بداعتادی کا اندازہ ہوگیا تو وہ داست اقدام میں پہل کر دس گے۔

گی اوراس کے بیٹوں پراس کی نوازشیں اسی طرح جاری تھیں تا ہم جعفر برکمی نے تاڑلیا تھا کہ ہارون کچھ بدلا بدلا سلے؛ کیوں کیاس کی سنجیدہ ہاتوں کواب ہارون مٰداق میں اڑا دیتا تھااوراس کے نداق پرسنجیدہ ہوجا تا تھا۔ ®

© نازیخ الطبری: ۲۸۸/۸

🕝 البلاية والنهاية : سنة ١٨٧ هـ

<sup>🕑</sup> تاريخ الطبرى: ٢٨٧/٨

<sup>🗇</sup> تاریخ الطبری: ۲۹۲،۲۹۱/۸



ہارون کے شک کا دوسرا اُنہم سبب:

' ہارون کے شکوک کا دوسراا ہم سبب وہ شکایات تھیں جو ہرا مکہ کے مخالفین کی طرف سے ہارون کو پہنچا کرتی تھیں ۔ اگر جہ پیمخالفین گئے چنے ہی تھے۔

فضل بن رئیج کے بعد برا مکہ کا دوسر ابرا مخالف علی بن عیسیٰ بن ماہان تھا۔ بیہ منصور ، مہدی اور ہا دی کے دور میں محل کا دار وغہ تھا۔ خلفا ، کا پیاو فا دار و جا نار تھا۔ منصور کی موت کے بعد مہدی کی بیعت کو تمام امراء سے منوانے میں اس کا اہم کر دار تھا۔ حکومت کے خالفین کی سرکو بی کرنے اور خاص کر ذند بقول کو ٹھوکا نے لگانے میں وہ بڑا فعال تھا۔ بارون نے محادہ میں اسے خراسان کا گور زمقر رکر دیا تھا۔ اس تقرری کی سب سے زیادہ مخالفت بھی برکی نے کی تھی۔ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ ہارون نے کسی معاملے میں اس کی رائے سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ بچھ مدت بعد جب ملی بن عیسیٰ نے محصولات کی مدمیں گراں قدر رقم بجیجی تو ہارون نے بی برکی کو کہا: ''یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم نے مشور ہو یا تھا کہ ایک مدین برکت ہوئی۔''

یجیٰ برکل نے جواب میں بڑے شدویدے ثابت کرنے کی کوشش کی کیمحصولات کی سے بھاری مقدارعوام برظلم وستم کے ذریعے ہی حاصل کی جاسکتی ہے۔

اس کے بعد خراسان سے ملی بن عیسیٰ کے عوام پرظلم وستم کے شکایتی خطوط مرکز خلافت پہنچنے گئے۔ یہ بھی مشہور کیا گیا کے علی بن عیسیٰ بغاوت پر تیار ہے۔ بظاہر عوام پر زیادتی کی بچھ شکایات درست تھیں؛ کیوں کہ خل بن عیسیٰ کا مزاح سخت تھا، گراییا معلوم ہوتا ہے کہ برا مکہ بات کو مبالغہ آمیز رنگ دے رہے تھے؛ کیوں کہ خط و کتابت سمیت ہر شعبہ ان کے پاس تھا۔ شاید بھی وجبھی کہ ہارون نے یہ خطوط پڑھ کر بچیٰ برگی کے مشورے کے برخلاف علی بن عیسیٰ کو نو را معزول نہیں کیا بلکہ حقیقہ حال جانے کے لیے خود خراسان کے مرکز ''مرو'' کا رخ کیا، ساتھ ہی علی بن عیسیٰ کو بھی لکھ دیا کہ وہ ملاقات کے لیے مروے کو چ کرے۔ یہ ۱۸۲ھ کا واقعہ ہے۔

ہارون رے تک پہنچا تھا کہ علی بن عیسیٰ آن ملا۔ اس نے ہارون کو ہیش قیمت تحاکف پیش کیے اور تمام شکایات کے بارے میں مطمئن کر دیا۔ بیٹابت ہوگیا کہ اس کے بارے میں باغیانہ عزائم کی اطلاعات جھوٹی ہیں۔ ہارون نے نہ صرف اسے خراسان کی حکومت پر بحال رکھا بلکہ اعزاز کے طور پر اسے رخصت کرنے کے لیے ساتھ پیدل چاتارہا۔

اس کے بعد ۲۸اھ میں علی بن عیسیٰ نے ابوالخصیب نامی ایک حکومت مخالف امیر کی سرکو بی کر کے ہارون سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔

وفاداری کا ثبوت دیا۔

چونکہ علی بن عیسیٰ کی برا مکہ ہے اب بھی گئی تھی ؛اس لیے اسے جو نہی ان کی کوئی کمزوری پتا چلتی وہ ہارون الرشید کواطلاع پنچادیتا۔ایک دن اے اطلاع ملی کہ یجی برکل کا بیٹاموی خراسان میں بعناوت کرانے والا ہے ؛ کیوں کہ وہاں اس خاندان

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری: ۱۸۲۸، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۸۹، ۲۶۲، ۳۱۴، ۵۲۱، ۳۲۲، ۲۷۰، ۲۷۰

راز در استان کے اور استان کے بیاد کا میں اور استان کی اور استان کی سات میں گھرا ہوا تھا، بیان کر بروا المام بینز جانتا ہے کہ بیاطلاع سیح تھی یا غلط میں ارکا کہ تااش کی ہوتا ہوں۔ المام بینز جانتا ہے کہ بیاض کے ایس کے المام کی کہ تااش کی ہوتا ہوں۔

جہ میں ہوا۔ ان جہ ان ہوا ہے۔ ان چیرا ملہ کے دولت اور شان وشوکت کے پیش نظران کے کسی فرد کا بہتا کہ دولت اور شان وشوکت کے پیش نظران کے کسی فرد کا بہتا کہ دولت اور شان وشوکت کے پیش نظران کے کسی فرد کا بہتا کہ دولت اور شان و سیت ہوں رہاں ہے۔ یہ سران کے حافر دکا اسلام کی اور دکا اسلام کی کارون کو لیقین تھا کہ مرافی کی اسلام کی کارون کو لیقین تھا کہ مرافی کی اسلام کی کارون کو لیقین تھا کہ مرافی کی کارون کو لیقین تھا کہ کی کارون کو لیقین تھا کہ کارون کو لیقین کی کارون کو کارون کو کی کارون کارون کارون کو کی کارون کی کارون کی کارون کو کارون کو کارون کو کارون کو کارون کو کارون کو کارون کی کارون کی کارون کو کارون کو کارون کی کارون کارون کو کارون کارون کارون کارون کو کارون کو کارون کارون کو کارون کار

ری برگی بغادت کرانے خراسان گیاہے۔

ں برن ہوں ہے۔ بعد ہم موی کچڑا گیا۔اگر چیاس کے خلاف الزام کا کوئی ثبوت نہ ملامگر ہارون نے احتیاطاً اسے نظر بند کر دیا۔ پھر بعد ہم موی کچڑا گیا۔اگر چیاس ، عبر سے سر بمد مردیا۔ بعد ہاں پیداں کی والدہ یعنی ہارون کی رضاعی ماں سفارش کرنے آئی تو ہارون مجبور ہو گیااورموکی برکی کومعاف کر دیا۔ <sup>©</sup> ببال کی والدہ بعنی ہارون کی رضاعی ماں سفارش کرنے آئی تو ہارون مجبور ہو گیااورموکی برکی کومعاف کر دیا۔ ر المان المان المان المان واقعے کے بعد بھی برا مکہ پرائ طرح اعتاد کرتار بتا۔ در حقیقت اس کے بعد اس مہم إرون ابياغافل ندفعا کہ اس واقعے کے بعد بھی برا مکہ پرائی طرح اعتاد کرتار بتا۔ در حقیقت اس کے بعد اس ا ہوں۔ ان ان کا اوٹ گیاتھا۔ اس کے بعد کوئی بھی واقعہا ہے برا مکہ کے استیصال پرمجبور کرسکتا تھا۔ پچھ دنوں بعداییا ہی ہجرر سے الکل اوٹ گیاتھا۔ اس کے بعد کوئی بھی واقعہ اسے برا مکہ کے استیصال پرمجبور کرسکتا تھا۔ پچھ دنوں بعداییا ہی اللہ اللہ فیں آگیا جس کے بعد ہارون کوتا بِ صبط ندر ہی ۔

۔ ب<sub>یک بن</sub>عبراللہ ہاشی کو ہارون نے جعفر برمکی کی تحویل میں دے رکھا تھا؛ کیوں کہ ہارون کوان سے خروج کا خطرہ ز بعزری نے انہیں چیکے سے رہا کردیا۔ ہارون کو کا نوں کان خبر نہتی کہ کیا ہو چکا ہے۔قسمت کی بات کہ ایک مسافر خاں اِٹی کوکس سرائے میں دیکھااور پہچان لیا۔ وہ تیزی سے بغدادآیا،قصر خلافت پہنچااور دربان سے کہا کہ خلیفہ کو الله ايك نصيحت كرنى ب-

إدن اس وتت يجيٰ بركل اور دوسرے اعيانِ سلطنت كے ساتھ فو گفتگو تھا۔ اس شخص كوالگ باداكر ما جرا يو جھا۔ باں نے ہتایا کہ کی بن عبداللہ ہاشمی کوآ زادو یکھا گیا ہے تو ہارون کو یقین نہیں آیا۔اس نے ہاشمی کی شکل وصورت ارطیے سے لےکرعادات وسکنات تک کے بارے میں سوالات کیے مخبرنے درست جواب دیے تو ہارون کونہ صرف نْهُ بِرِيَّا بِلَكَهُ وهِ جَعَفُر بِرَقِي كَ اس جِراًت بِرِستْشدور وه كَيا \_

المان وقت كاماريناز سياست دان تھاءاس وقت چو كئے بين كا اظہاركر كے برا مكه كو ہوشياركرنے كا خطر ومول نہيں المكافاجن كآدمى كل كے ہركونے ميں موجود تھے۔ كھدريسوچنے كے بعداس في مخركوكها: "أگريمري خيرخواي مين تمهيس بجهة تكليف مينيج تو بر داشت كرو گے؟``

البلا" دل وجان کے "

الالانة اسے دو ہزار دینار کی تھیلی انعام میں دی اور کہا: ''اسے اپنی جا در میں چھپالو۔''

<sup>اً)</sup> تالِيغ المطيرى: ٣ **٩ ٣**/٨

پھر آواز لگا کرغلاموں کو بلایا۔ پہلے اس تنبر کوطمانے لگوائے ، پھر مصنوعی غصے کا ظہبار کرتے : ویئے کہا: ''ا<u>۔ و تعکم</u> دے کرزکال دواور آواز لگاد و کہ جو بھی امیر المؤمنین کے دوستوں کی شکایات لگائے گا، اس کی سی<sub>کس ا</sub> ے۔''نلاموں نے تعلم کی تعمیل کی۔

۔ اوحرفضل بن رئیج کوبھی پتا چل گیا تھا کہ جعفر بر کمی نے ہاشمی قیدی کور با کردیا ہے۔اس نے بھی جا کر ہارون الرش<sub>ید کو</sub> اطلاع وئی۔بارون نے بیبال بھی مصنوعی ناراضی کا ظہار کیا اور کہا:

، بشبیں ہیں ہے کیا؟ موسکتا ہے جعفر نے میری مرضی ہے رہا کیا ہو۔''<sup>®</sup>

ہ رون کا مقصد سرف بیقنا کہ برا مکہ ومحسوس نہ ہونے پائے کہ ان کے خلاف کسی شکایت پریفین کیا گیاہے۔ الکے دن میں نے جعنم رکن کونا شختے پر بلایااور ہاتوں باتوں میں ہاشی قیدی کا حال ہو چھا۔

جعفرنے کہا:''ووویسے ہی قیدخانے میں پڑا ہواہے۔''

بارون نے کہا:''میرے سرکی قشم کھا کر کہو۔''

جعفر بھانے گیا کہ ہارون حقیقت ہے واقف ہو چکا ہے اوراب جھوٹ بولنامبلک ہوگا۔اس نے کہا:

"امير إلمؤمنين! ميں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ در حقیقت وہ مرنے ہی والا ہے۔اس سے کوئی خطرہ نہیں۔"

بارون نے بے فکری ہے کہا:" تم نے جو کیا احچھا ہی کیا۔"

اس کے بعد ادھراُدھر کی یا تیں کر کے جعفر کورخصت کردیا۔ جب وہ دور چلا گیا تو ہارون اسے گھورتارہا۔ پھر بولا: ''اگر میں استے تل نہ کرادوں تواللہ مجھے کفر کی حالت میں اسلام کی تلوار سے ہلاک کرے۔''

سنگر ہارون نے اس وقت کچھ بھی نہ کیا۔ برا مکہ کواس نے بالکل بے فکر رکھا اور بظاہر'' سبٹھیک ہے'' کا تاثر دیتے ، و نے سار پے شنراد وں سمیت حج کے لیے چلا گیا۔ یہ ۱۸اھ کی بات ہے۔ ®

ولى عهدى كالعلان:

مج کے موقع پراس نے وہاں اجتماع عام بیں اپنے بینوں کی بالتر تیب ولی عہدی اس طرح سلے کی کہ پہلے امین الرشید حکمران ہوگا، پھر مامون الرشید ۔ اس کے بعد اگر مامون راضی ہوتو تیسر ابیٹا قاسم الرشید ولی عہد ہوگا۔

ولی عبدی کی اس ترتیب میں ہارون کی بیگم زبیدہ خاتون کا اصرار شامل تھا ورنداصول سیاست کا نقاضاتھا کہ صرف بڑے بیٹے مامون کو دلی عبد بنایا جاتا جس کی عمراس وفت ستر ہسال تھی۔ وہ عقل وقہم میں بھی غیر معمولی تھا۔ ہارون خود بھی اس کو پہند کرتا تھا۔ مگر وہ ایک ہاندی کی مطن سے تھا: اس لیے زبیدہ خاتون اپنے سکے بیٹے محمد امین الرشید کو ولی عبد بنانے پر بھند تھی۔ ہارون زبیدہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا؛ اس لیے اس نے بیڈ بیر نکالی کہ پہلے امین اور پھر مامون بالترتیب

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبوى: ۸/، ۲۹۱، ۲۹۹، ۲۸۹

<sup>🕑</sup> تاريخ الطبرى: ٨٩/٨

الما المون على المون كا المون كا المون كوري المون كوري المون كوري المون كوري المون كوري كا المون كا المون كا المون كا المون كا المون كا الموري كا المون كالمون كا المون كالمون كا المون كا المون كا المون كا المون

رب الان المنفي کے بعد دوسرے بھائیوں کو و ہاں سے معزول نہ کر سکے۔ عمران بنفی کے بعد دوسرے بھائیوں کو و ہاں سے معتصر

برا کمہ کے خلاف راست کا رروائی:

ولی عہدی اور تقتیم مملکت کے اعلانات کے بعدے ۱۸ ہے آغاز میں ہارون جج سے واپس روانہ ہوا تو جعفر کے تل اور باتی برا مکہ کوقید کرنے کا فیصلہ کرچکا تھا۔ مگر جواندازاس نے اپنایا تھا، اسے دیکھے کر کوئی تصور نہیں کرسکتا تھا کہ وہ سر پر بنات کی تکوار لئکتے دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں سوج سکتا تھا کہ مرکز میں استے بڑے انقلاب کی ٹھانے والا شخص شنہ اووں سمت تین چار ماہ تک جج کے سفر پر رہ سکتا ہے اور وہاں اطمینان سے مملکت کی ذمہ داریاں شنم ادوں کوسو پہنے میں منول ہوسکتا ہے؛ اس لیے برا مکہ کے وہم و گمان ہیں بھی نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔

برا کمرکونمٹانانہایت نازک معاملہ تھا۔اس میں ووچیزیں انتہائی اہم تھیں : پہلی بیہ کہ برا مکہ کو بھنگ نہ پڑے۔ووسری برکاردوائی میں انتہائی بااعتماد لوگوں سے کام لیا جائے۔کارروائی کی منصوبہ بندی میں فضل بن ربیج اوراس کا بیٹا عباس انتقال تال تھے جو برکی خاندان کے روایت حریف تھے۔ ہرثمہ بن آعین اوراپنے خادم خاص مسرور کبیر کے سواہارون کونلادکے کی اورافسر پریقین نہیں تھا کہ وہ برا مکہ پر ہاتھ اٹھانے کا حوصلہ کرے گا۔

الدن مكدسے چل كر دريائے فرات بہنجا اور يہاں سے كشتيوں ميں سفر كرتے ہوئے بغداد كى راہ لى-اس سے

<sup>()</sup> الريخ الخلفاء، ص ٢١٤، ط مكتبة نزار

سیلے اس نے دور دراز علاقے میں تعینات ایک افسر سندی بن شا مک کور قعہ بھیج کرایک دھتے سمیت فوری طور پر پاس بلوالیا تھا۔ سندی بن شا مک فرات کے کنارے پہنچا۔ ہارون اس وقت کشتی میں بیٹھا تھا۔ فضل بن رہے کا بیٹا عہاس کنارے پر کھڑاتھا۔ ہارون نے سندی بن شا مک کوشتی میں بلاکر تنہائی میں ملاقات کی اور پوچھا:

"معلوم ہے میں نے تہمیں کیوں بلوایا ہے؟"

اس نے لاعلمی ظاہر کی تو ہارون نے کہا:''یہ ایسا کام ہے کہ اگر اس کاعلم میری قیص کو ہموجائے تو میں اسے بھی دریائے فرات میں بھینک دوں۔''اس کے بعد ہارون نے اسے فور اُلغداد بھنچ کردستے کے ساتھ تیار حالت میں رہنے کا تھم دیا اور کہا:''بگل بجتے ہی برا مکہ کے محلات کا محاصرہ کرلینا۔''<sup>©</sup>

اب ہارون بغداد پہنچا۔اس نے برا مکہ کو ذرا بھی چو کنا نہ ہونے دیانہ سر شام جعفر برکی کو ساتھ کھلا پلا کر اعز از اکرام کے ساتھ رخصت کیا۔اس کے بعداس کے گھر تحا نف بھی بھیجے۔

یہ کیم صفر ۱۸۷ ہے کی شب تھی ۔ کسی کومعلوم نہ تھا کہ یہ برا مکہ کی ہوش رُ باتج دھیج اور خیرہ کن چمک دمکہ کی آخری جھلک ہے۔ رات کے کسی پہر بگل بجااور خاصہ فوج نے برا مکہ کے محلات کو گھیر لیا ۔ ہَر حُمَّه بن اَعیَن ، جعفر بر کمی کی رہائش گاہ میں داخل ہوااورا ہے گرفتار کرلیا۔ اسے فی الفور مزائے موت دے دی گئی۔

فاندان کے سربراہ کی برقی کو باقی بیٹوں سمیت بیٹل میں ڈال دیا گیا۔ کی برقی اوراس کے بیٹے فضل نے بیل ہی میں دم تو ڑا۔ البتہ محمداور سوئ کو بعد میں ہارون کے بیٹے امین نے رہا کر دیا اوران کی بقیدزندگی گمنامی میں گزری۔ شمیں دم تو ڑا۔ البتہ محمداور سوئ کو بعد میں ہارون کے بیٹے امین نے رہا کر دیا اوران کی بقیدندگی گمنامی میں گزری کے دورز زیں کے میں اس خاندان کے عروج وزوال کی کہانی جس کے ہاتھوں نصف صدی تک بنوعباس کی تاریخ کے دورز زیں کے کئی اوراق لکھے گئے مگر اس کا انجام ایسا ہوا کہ عبرت بھی ٹھنگ جاتی ہے۔

برا مكه كانل، صحيح ياغلط؟

ہم نے قیاس آرائی ہے دامن بچاتے ہوئے معتبر کتب تاریخ کے حوالوں کے ساتھ معالمے کو تحقیقی انداز میں پیش کر دیا ہے۔اسے پڑھ کر ہر مخص انداز ہلگا سکتا ہے کہ:

🛈 ہارون کو برا مکہ کی بغاوت کا پورایقین تھا۔

﴿ الله جِهِ بظاہر برا مکہ خلیفہ کے و فادار تھے مگر ہارون کا قطعی فیصلہ جتمی کارروائی اور نہایت احتیاط اور چا بک دتی نے انہیں زیر کرنا پی ظاہر کرر ہاہے کہ اس کے پاس برا مکہ کی سازشوں کی پچھ پختة اطلاعات تھیں۔

یتو معاللے کا وہ پہلوتھا جس کوہم ہارون الرشید کی ست کھڑے ہوکر دیکھ رہے ہیں۔

مگراس معاملے کا ایک دوسرا پہلوبھی ہے۔ ہمیں انصاف سے کام لیتے ہوئے اسے بھی نظرانداز نہیں کرنا جا ہے۔ وہ یہ کہ اگر برا مکہ کا کوئی تھلم کھلا اقد ام قابلِ تقید تھا تو یہی کہ وہ عجمیوں کو غالب کرر ہے تھے۔ برا مکہ کی طرف سے خلیفہ

🕜 تاريخ الطبرى: ۲۹۱/۸ تا ۲۹۷

🛈 تاریخ الطبری: ۸/۸۹۸



زور ہمیں ہوا کہ سے ساتھ جو پچھ ہوا، اس پراگرخو دعبائی دور کے غیر جانب دار مؤرخین نے جرت دافسوں کا اظہار ایسے ہیں ہرا مکہ کے ساتھ جو پچھ ہوا، اس پراگرخو دعبائی دور کے غیر جانب دار مؤرخین نے جرت دافسوں کا اظہار کیا جو تھ ہات ہرگز قابلِ تعجب نہیں ۔ مانا کہ ہار دن کو پختہ ذرائع سے ہرا مکہ کی کسی باغیانہ سازش کاعلم ہوا ہوگا مگر سزا بیاجا تو اور ان کے جرائم کے جوت پیش کیے جاتے بی کا قانون کے قابلِ سزا ہونے میں شک ندر ہتا۔ اس میں منصب خلافت کے وقار کا تحفظ اور پر نواص میں ہے کسی کو ان کے قابلِ سزا ہونے میں شک ندر ہتا۔ اس میں منصب خلافت کے وقار کا تحفظ اور پر نواح بین ای تھی۔ ماورائے عدالت سزاد بنا ہمیشہ حکومت کو بدنا م کرتا ہے، ملزم کونہیں۔

میں اس معاملے کا یہ پہلوبھی سامنے رکھنا جا ہیے کہ برا مکہ کے مخالف امراء اس کا یابلٹ میں برابر کے شریک نیے جیہا کہ اکثر مؤرخین نے برا مکہ کی ہلاکت کا ذیمہ دارفضل بن رئیج کوٹھبرایا ہے۔ حافظ ذہبی ڈلٹٹند کہتے ہیں:

"وه برا مكه كونا بسندكرتا تها؛ للبزاان سے انتقام ليا\_'، ®

الم مکری طبلی برالطفنہ فضل بن رہے اور برا مکہ میں کشیدگی کا ذکر کر کے لکھتے ہیں:
"برا مکہ کی تباہی اس کے ہاتھوں آئی تھی ۔ " "

علی بن عیسیٰ کااس میں جوکر دارتھا وہ او پر تفصیل ہے گزر چکا ہے۔ دولتِ عباسیہ کے کا تب اساعیل بن مبیح کا بھی اں گائی بچھائی میں اچھاخاصا حصہ تھا۔اس دور کے ایک دانشور کا کہنا تھا:

"جب الله كى قوم كى بلاكت اوراس كى خوشحالى كے زوال كا فيصله كر ليمّا ہے تواس كے اسباب بيدا كر ديا ہے۔ برا مكم كے زوال كے اسباب بيہ ستھے كہ انہوں نے نصل بن ربّع كا مرتبه كھٹا يا فضل نے ان كے طاف شكايات لگا كيں، اسے خليفه كے پاس بيٹھنے كاموقع مل كيا، اس نے خليفه كوان كے خلاف بحركا ديا اور كات اساعلى بن منبج نے خليفه كواس برآ مادہ كيا، يہال تك كہ جو بچھ ہونا تھا ہو گيا۔ "

گات اساعلى بن منبج نے خليفه كواس برآ مادہ كيا، يہال تك كہ جو بچھ ہونا تھا ہو گيا۔ "

البه بيمرويا قصهاوراس كي حقيقت:

بلکہ کا کربادی کے بارے میں بعض مؤرخین نے زبان وبیان کا مزالینے کے لیے بالکل بے سرویا قصے نقل کردیے ہیں جن میں سے ایک مشہور قصہ یہ ہے کہ ہارون الرشید اور جعفر برکی روز انہ ساتھ بیٹھ کرشراب نوشی کرتے تھے الٹالیانی میش دنشاط میں ہارون الرشید کی بہن عباسہ بھی شریک ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ جعفراور عباسہ میں معاشقہ ہوگیا۔

<sup>©</sup> سمواعلام المبلاء: ۱۱۹/۱۰ هـ شذوات المذهب: ۲۱/۲ هـ وفيات الاعيان: ۳۷/٤،ط داد صادر

Al ac

ہارون کو علم ہوا تو جعفرا درعباسہ کا نکاح کرادیا تا کہ عفر کے لیے عباسہ کود کھنا شرعاً جائز ہوجائے۔ ساتھ ہی ہارون مارون کو علم ہوا تو جعفرا درعباسہ کا نکاح کرادیا تا کہ جعفر کے لیے عباسہ کود کھنا شرعاً جائز ہوجائے۔ ساتھ ہی ہا ہاروں ہے۔ نے شرط لگادی کے دونوں بھی تنبانہیں ملیں گے اورا یک دوسر ہے کود کھنے یا باتیں کرنے کے سوا پھینہیں کریں گے۔ بعد سے سرطان کی اور در اور کی ہوئے ہے۔ میں جعفراورعباسہاس شرط پر قائم ندر ہےاورخلوت میں ال بیٹھے۔ ہارون کو جب پتا چلاتو غصے سے بھڑ ک اٹھااور پورے برمکی خاندان کواینے انتقام کانثانه بنادیا۔

ھالدان ورپ میں اس میں ہے۔ یہ قصہ جو ہارون الرشید کی وفات ہے ایک صدی بعد گھڑا گیا اور تاریخ طبری میں نقل کیا گیا ہے، کسی بھی طرح معیار تعقیق پر بورانہیں اتر تا۔سند کے لحاظ سے بینہایت ضعیف ہے کہ زاہر بن حرب نامی ایک مجبول راوی اسے بیان کررہا ہے۔ درایاً بدرج ذیل وجوہ سے نا قابل قبول ہے:

🛈 بارون الرشيد جيسے متقی اور تهجد گرار خليفه ہے تو قع نہيں کی جاسکتی کہ وہ شراب و کباب ميں منهمک رو کر راپ كر ارتابو علامه ابن خلدون رالك فرمات من

'' ہارون الرشید کا ہےنوشی ہے اجتناب اس کے رفقاءاور ہم نشینوں کے ہاں ایک معروف باے تھی ہے۔ یات ٹابت ہے کہ جب اے ابونواس شاعر کی ہے نوشی کا پتا چلا تواسے اس وقت تک قیدر کھا جب تک اس نے توبینہ کرلی۔ ہاں!وہ اہلِ عراق کے مذہب وفقاویٰ کے مطابق نبیذیبا کرتا تھا۔ جہاں تک مے نوشی کاتعلق ہے تو ہارون پر ایساالزام لگانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ ہی ایسی واہیات خبروں پر یفین کرنا جا ہے۔ ہارون ایسا شخص نہ تھا کہ بیرہ گنا ہوں میں ہے ایسے بڑے گناہ کاار تکاب کرتا۔' '<sup>©</sup>

🗨 ہارون کی بہن عباسہ ایک بردہ دار ہاشی خانون تھی ، دورِحاضر کی کوئی'' سوسائٹی گرل' 'نہیں ۔ وہ حضرت عمداللہ بن عباس خلائینہ کی پڑیوتی تھی جنہیں گزرےاس وقت ایک صدی ہی ہوئی تھی۔ یہ یورا خاندان حتیٰ کہ عباسہ کے باپ اور دا دا مبدی اورمنصور بھی ذاتی زندگی میں پر ہیز گار،عبادت گز اراورلہو دلعب ہے دور تتھے۔علامہ ابن خلدون پرلٹنئة عباسه کی شرافت وعفت کا ذکر کرکے فرماتے ہیں:

"اگراس خاندان (بنی ہاشم) ہی ہے عفت اٹھ جائے تو اسے اور کہاں تلاش کیا جائے گا؟ اگر طہارت و یا کیزگی اینے مرکز ہی سے معدوم ہوجائے تو پھرکہیں اور کیے ملے گی۔''<sup>©</sup>

یہ ہی ذہن میں رہے کہ عباسہ شادی شدہ تھی ۔اس کا پہلا نکاح ہارون بن محمد سے ہوا تھا۔اس کی وفات کے بعدوہ ابراہیم بن صالح کے نکاح میں آئی تھی جوشام کا گورنرا دریارون الرشید کا چچیرا بھائی تھا۔ $^{\odot}$ 

ا جعفر بر مکی بھی عادات واخلاق کے لحاظ سے دین داراور پر ہیز گارتھا۔اس نے قاضی ابو پوسف رالٹنے سے تعلیم حاصل کی تھی اورعلاء وفقہاء ہے اس کی نشست و بر خاست رہتی تھی ۔ $^{\odot}$ گمان نہیں کیا خاسکتا کہ وہ ایسی گری ہوئی حرکتوں میں مبتلا ہوگا۔

<sup>🕑</sup> مقدمداین خلدون،ص ۲۱

<sup>🕜</sup> تاریخ بغداد: ۲/۲۵۹

<sup>🛈</sup> مقدمه این خلدون، ص ۲۵

<sup>🗇</sup> انساب الاشراف: ٦٣/٢

اللہ میں سے چیز بھی انہونی ہے کہ ہارون کو ایک طرف شریعت کی اتنی پروا ہے کہ جعفر کے لیے عباسہ کود مکھنا اللہ میں سے چیز بھی انہونی ہے کہ ہارون کو ایک طرف شریعت کی اتنی پروا ہے کہ جعفر کے لیے عباسہ کود مکھنا ہ جائز ہوں ہے۔ اجائز ہوں ہے۔ اجائز ہوں کا ایس ربعت کی پیامالی کی کوئی پروانہیں ہوتی حالانکہ شراب ام الخبائث ہے۔ اس میں اسے شریعت کی بیامالی کی کوئی پروانہیں ہوتی حالانکہ شراب ام الخبائث ہے۔

ے ہوں۔ نے ہوں سے قطع نظریہ بات تو آج کل کے گئے گزرے دور میں بھی یا قابلِ تصور ہے کہ کوئی شخص اسے ا ر میں ایک میں ایسی حالت میں بہن کی موجودگی برداشت کرسکتا ہے؟ اور کیا کوئی بہن اے ایسی اسے ایسی میں گئے۔ میرکیا کوئی بہن اسے ایسی میں ایسی کی موجود گئی ہوں اسے ایسی کوئی ہوں اسے ایسی کی موجود گئی ہوں کی موجود گئی ہوں کی جو اور کیا کوئی ہوں اسے ایسی کی موجود گئی ہوں کی ہوں کی ہوں کی موجود گئی ہوں کی ہوں کی موجود گئی ہوں کی موجود گئی ہوں کی موجود گئی ہوں کی موجود گئی ہوں کی ہوں کی موجود گئی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی موجود گئی ہوں کی ہ میں اسے ایک عاری اور خاندانی میں اسے ایک عاری اور خاندانی عاری اور خاندانی عاری اور خاندانی عاری اور خاندانی ۔ لاظ ہے نہاہت پت لوگ ہی اتن گری ہوئی حرکت کر سکتے ہیں۔

ر ہے۔ زبی دور سے مسلمان رئیسوں اور نوابوں تک میں شرافت ، دین داری اور وقار کے بیآ ٹارموجود تھے اور ان کی اولاد ر ہے۔ ہی آج تک دکھائی دیتے ہیں۔ پھر بنوعباس کا خاندان عرب اور ہاشمی تھا جن کی غیرت وحمیت تاریخی حقیقت ہے،اس لےان کے بارے میں ایسے گھٹیا اخلاق کا تصور کرنامشکل ہے۔

را مکہ کے بعد:

را کمہ کے بعدان کے حاسدین کو بھی زیادہ عرصے پھلنے چھو لنے کا موقع نہ ملا خراسان کا گورنرعلی بن عیسی کچھ ہی و مے بعد عوام برختی کے الزامات میں ہارون کی ناراضی کا شکار ہوا۔ ۱۹۲ ہیں ہارون نے نہ صرف اسے برطرف کر دیا مکا ہے جیل کی ہوا کھانی بڑی اور اس کی ساری دولت ضبط کر لی گئ۔

لفل بن ربع کچھ مدت تک تر تی کی طرف گا مزن رہا۔ برا مکہ کے خاتمے کے بعد چھسالوں تک وہی مملکت کا مختار ا المارادن کے بعداس نے امین الرشید کا دست ِراست بن کرمزید تین سال خوش عیشی میں گزار لیے۔ مگراس کے بدماً مون کےاقتدار نے اسے گھر سے بے گھر کر دیا۔وہ مدتوں تک روبیش رہا۔ آخر مامون نے جاں بخشی کر دی اور الکه معمولیآ دی کی زندگی گز ارکر ۴۰۸ صبیں فوت ہو گیا۔ ®

تاہم یہ یادر ہے کہ برا مکہ کے بعد بھی ہارون کی یالیسی میں عرب وعجم ہے روا داری برقر ارر ہی اور دہ سب کے لیے کمال برتاؤکے اصول پر قائم رہا۔ برا مکہ ہے اس کی کش مکش کا بیہ مطلب نہیں تھا کہ وہ عجمی مسلمانوں ہے بدا عماد تھا۔ جماملانوں کااثر ورسوخ قدرتی اور فطری طور پر اس عالمگیر حکومت میں برابر بڑھتار ہااور ہارون نے اس میں کوئی رگار نہیں ڈالی۔ ہاں کسی ایک خاندان کو بے پناہ احتیارات دینے کی غلطی اس نے دوبارہ نہیں گی۔

<sup>&</sup>lt;sup>© تاریخ الطبری: ۲۲۵، ۳۲۵، ۳۲۵ تحت ۲۹۱ هـ</sup>

<sup>0</sup> ولميان الإعيان: ۲۷/٤ تا ۳۹

## بيروني مهمات

روميون يے جنگين:

سرونی ممالک بیس عالم اسلام کی سلطنت ِ روما ہے کش کمش اکثر و بیشتر جاری رہتی تھی۔ مہدی کے دور میں جب بارون شیزاد و تھا، روما کے خلاف ایک بوی فوج کشی ہوئی تھی جس کی قیادت بارون خود کرر باتھا۔ یہ فوت قلیم باسٹور کے تک جم ہوئی تھی جس کی قیادت بارون خود کرر باتھا۔ یہ فوت قلیم باسٹور کے تک جا تھے میں تھی جس نے عاقبت اندیش ہے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کی باخ گزاری قبول کر لی تھی۔ تاہم ہارون الرشید کی خلافت کے ستر ہویں سال ۱۸۷ ہوئی ویٹ ہوئی ۔ مسلمانوں کی باخ گزاری قبول کر لی تھی ، روی جرنیلوں کی سازش کا شکار ہوگر تان وقت سے محروم ہوگئی۔ باغی جرنیلوں کی سازش کا شکار ہوگر تان و تخت سے محروم ہوگئی۔ باغی جرنیلوں کی سازش کا شکار ہوگر تان و تخت سے محروم ہوگئی۔ باغی جرنیلوں کی سازش کا شکار ہوگر تان و تخت ہو قبضہ کرتے ہی مسلمانوں سے معاہدو تو اور کی اور مطالبہ کیا کہ خط میں لکھا تھا:

''نِقَفُورشَاهِ روم کی طرف سے شاوعرب ہارون کے نام!اس سے پہلے ملکہ نے تہمیں شطرنج کا رخ اور اسے کہا ملکہ نے تہمیں شطرنج کا رخ اور اسے کو بیادہ بنالیا تھا۔ای کمزوری کا وہ تہمیں تا دان دے رہی تھی۔ حالانکہ ہونا یہ جا ہے تھا کہتم اسے خراج دیتے۔ گرعورتوں کی فطری کمزوری اور حمالت کی وجہ سے وہ بیتو ہین گوارا کرتی رہی۔

میرایہ نط پڑھتے ہی گزشتہ لیا گیا خراج واپس کر داورآ ئند دے لیےا پی جان کی صانت کے طور پرخراج ادا کرتے رہو۔ورنہ فیصلہ تلوارکرے گی۔''

جب بین خط در بارخلافت میں پنچاتو کسی کی مجال نتھی کہ پڑھ کرستا تا۔ ہارون نے حکم دیا کہ سنایا جائے۔ جوں جوں وہ وہ خط کے الفاظ سنتا گیااس کا چبرہ سرخ ہوتا چلا گیا۔ آنکھوں میں خون اثر آیا۔ در باری بیرحالت دیکھ کرا ننے خوفز دہ تھے کہ کسی کولب کشائی کی ہمت نتھی۔ ہارون کو جاموش دیکھ کرا کثر مزاج شناس در باری آ ہستہ آ ہستہ ادھراُدھر ہوگئے۔ وزیر کی گویائی ساب ہوچکی تھی اور عقل ماؤف کہ خلیفہ کو کہا مشورہ دے۔

ہارون نے خطا ہے ہاتھ میں لیا اور اس کی بیشت پر یہ جواب لکھودیا:

''ہارون الرشید کی طرف ہے روی کتے نِقفُور کے نام!اے کا فرزادے! میں نے تیرا خط پڑھا۔تو اپنے پیغام کا جواب! پی آنکھوں ہے دیکھے لے گا، سننے کی نوبت نہیں آئے گی۔''

سیکہ کراس نے حکم دیا کہ اس وفت جنگ کے لیے کوچ کیا جائے۔اس دن وہ فوج لے کرایشیائے کو چک کی طرف روانہ ہوا اور رومیوں کی بستیوں کو فتح کرتے ہوئے ان کے اہم مرکز'' ہڑ قلکہ'' (ہر کولیس) پر قابض ہو گیا۔ نِقفُور نے دب کرسائقہ معاہدے کی پابندی اور جزیے کی اوا لیگی کا وعدہ کیا۔ ®

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبرى: ۳۰۸٬۲۰۷/۸. تحت ۱۸۷هـ

ری واپسی سے بعد معاہدے کی پھرخلاف ورزی ہوئی۔اس کے بغداد پہنچتے ہی رومی اسلامی سرحدوں میں ارون کی واپس سے بعد معاہدے کی پھرخلاف ورزی ہوئی۔اس کے بغداد پہنچتے ہی رومی اسلامی سرحدوں میں ایس کے لیا اور ایس نہیں آ سکے گا۔انہوں نے پیرَ قُلَہ واپس لے لیا اور ایس نہیں آ سکے گا۔انہوں نے پیرَ قُلَہ واپس لے لیا اور ایس نہیں کے بیر کھی سے جنوب تک قبل وغارت شروع کردی۔ اینیا نے کو چک سے جنوب تک قبل وغارت شروع کردی۔

النبائے لوجات میں الماری میں میں میں میں میں میں آخر عبداللہ بن یوسف تیمی اور ابوالعمّا ہیدنے در بار میں قصیدہ باردن کو بیقبرانگیز خبردینے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ آخر عبداللہ بن یوسف نے کہا: مول کے دوران اشعار میں بینجر سنادی عبداللہ بن یوسف نے کہا:

م لى يودون . يَهْ حَنَى اللّهِ إِنَّ عَلَيْتَ لَهُ فِي فُولًا فَلَهُ عَلَيْسِهِ وَانِسِرةُ الْبَوَارِ تَسدُوْر "نِقَفُور نِي اَسِكَا عَهِدُو بِيمَانِ تَوْرُ وَاللّهِ لِينَ السّ كَى بِلاَ كُنْ آنْ وَالى بِينَ "

ہادون نے پیسنتے ہی بلاتا خیرا پنے بیٹے قاسم کوا یک گشکر و سے کر دابق کی سرحد پر بھیجے دیا اور جوابی فوج کشی کے لیے اہرائیم بن جرئیل کو نقفُور کی طرف روانہ کیا۔ادھرسے نقفُور نے بھی پیش قدمی کی مگر اچا تک اسے کسی غیر معمولی اہرائیم بن جرئیل کی دجہ سے بیچچے ہمنا پڑا۔مسلمان عقب سے اس پر حملے کرتے رہے۔ان لڑا ئیوں میں چالیس ہزار رومی ہلاک بوئے اوران کے چار ہزار جانور ہاتھ آئے۔

پارون ۱۹ رجب ۱۹ اھ کو نِقفُور سے فیصلہ کن جنگ کے لیے سرحد پر پہنچا۔ یہاں اس نے فوج کے کی جھے کیے اور انہیں الگ الگ متوں میں فتو حات کے لیے پھیلا دیا۔ داؤد بن میں کی کوستر ہزار سپاہی دے کر دوی مقبوضات میں آگ بوضے جانے کا تھم دیا۔ معن بن زائدہ کا بیٹا شراحیل'' حصن صقابلہ'' اور'' دہد'' کی طرف بڑھا اور انہیں فتح کر کے تمام کرکے دم لیا۔ ماور مضان ۱۹ اھ میں ہارون نے خود ہر گلہ (ہرکولیس) کا محاصرہ کیا۔ ایک ماہ بعدا سے فتح کر کے تمام مردون کو قیدی بنالیا اور اس خدشے سے شہر کی فصیل اور قلعے کو تو ٹر پھوڑ دیا کہ کہیں روی دوبارہ قابض ہوکرا سے اپنا مور چرنہ بنالیں۔ ان معرکوں میں دس ہزارد شمن گرفتار اور کئی اہم جنگی مقامات فتح ہوئے۔

ای دوران ہارون کی بحریہ حرکت میں آئی اوراس کے جرنیل حمید بن معیوف نے قبرص پر جملہ کردیا۔ اس جنگ میں قبرش کے اس جنگ میں آئی دوران ہاروں کے جرنیل حمید بن معیوف نے بہت مجبور ہو کر نہایت عاجزی کے قبرش کے لاٹ پادری سمیٹ سولہ ہزار رومی قیدی بنے آخر کار قیصر نقفور نے بہت مجبور ہو کر نہایت عاجزی کے مائیس کا کیا جا میں کا پیغام بھیجا، ساتھ ہی ایک گرفتار شدہ لڑی کی آزادی کی درخواست بھیجی جوقیصر کے بیٹے کی منگیتر تھی۔ ہادان نے فورو قکر کے بعد تین شرائط پیش کیں: • ہاری واپسی کے بعد ہر قلہ شہر میں رومی دوبارہ آباد نہیں ہوں کے۔ فیلی الفور تین لاکھ دینارادا کیے جا کیں گے۔ بیاس ہزار دینار سالانہ ادا کیے جا کیں گے۔

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری: ۳۱۳/۸ : سنة ۱۸۸ هـ



قیصرنے شرائط منظور کرلیں۔ ہارون نے مطلوبہ لڑکی واپس بھیج دی۔ <sup>©</sup>

ہارون کی واپسی کے بعدرومی سردار دویارہ گاہے گاہے سرحدوں پرترک و تازکرنے گے جس کے لیے ہارون کو اون کی واپسی کے بعدرومی سردار دویارہ گاہے گاہے سرحدوں پر بھیجنے پڑے ہارون خور بھی پیچے اوان میں ہرار سپاہی سرحدوں پر بھیجنے پڑے ہارون خور بھی پیچے روانہ ہوا اور ''حدث' کے مقام پر پڑاؤ ڈال کرانہیں مدودیتارہا۔اس مہم میں سرحدوں پر واقع تمام گر ہے تباہ کر دسیا گئے اور پورے عالم اسلام میں ذمیوں کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنالباس اور وضع قطع مسلمانوں سے الگر کھیں۔ ®

۱۹۲ھ میں ثابت بن نفر کواس محاذ پر بھیجا گیا جس نے ممطورہ نامی شہر فتح کیا۔ای سال رومیوں سے قید یوں کا تبادلہ ہوا۔ ہاردن نے ایک بھی مسلمان قیدی رومیوں کے پاس نہ رہنے دیا جس پر شعراء نے اس کی تعریف میں قص ریکر ⊕

خوش قتمتی ہے ایکے سال ۱۹۳ھ میں قیصر نِقفُور مرگیا۔ جنگوں میں لگنے والے یجھ زخم اس کے لیے مہلک ٹابت ہوئے۔ وہ مکاراور بدطینت انسان تھا جس نے کئی سال تک جنگ کے شعلے بھڑ کائے رکھے۔ ®

اس کی موت کے بعد برسوں تک امن سکون رہا۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی جہاد کا سلسلہ سالہا سال تک بندر ہا۔ اہام طبری کے بقول ۱۹۲ھ کے بعد پھر ۲۱۵ھ تک کوئی مہم نہ بھیجی گئی۔ ® اُندلس اور فرانس:

اندئس اسلامی ملک تھاجہاں اموی امراء کی خود مختار حکومت تھی۔ ہارون نے سابقہ عباسی خلفاء کی طرح اُندئس کے بارے میں عدم مداخلت کی پالیسی اپنائے رکھی۔ تاہم ہارون اپنی مملکت کے دفاع کے لیے بیضروری سجھتا تھا کہ اُندئس کی حکومت مضبوط نہ ہواورا سے عباسیوں سے خوف ضرور لاحق رہے ؛ اس لیے اس نے اسلامی اُندئس کے سب اُندئس کی حکومت مضبوط نہ ہواورا سے عباسیوں کے دشاہ فرانس شارلیمین اور دولتِ عباسیہ کے مابین سفیروں کی آبدور فت سے بڑے دشمن فرانس سے دوستانہ مراہم رکھے۔ شاہ فرانس شارلیمین اور دولتِ عباسیہ کے مابین سفیروں کی آبدور فت اور تحا اُنف کا تبادلہ سلسل ہوتا رہا۔ ہارون الرشید نے شارلیمین کو ایک سدھایا ہوا ہاتھی بھیجا تھا۔ ایک بجیب وغریب گھڑی کہی دی تھی جس کے بارے میں اہل یوری ایک مدت تک سجھتے رہے کہ یہ جادو سے چلتی ہے۔

شار کمین نے ہارون کی فیاضی ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیش کش کی کہ فرانس اور عالم اسلام کے باہین تجارت کو فروغ دیا جائے۔ ساتھ بیہ مطالبہ بھی کیا کہ اہلِ فروغ دیا جائے۔ ساتھ بیہ مطالبہ بھی کیا کہ اہلِ بورپ کو بیت المقدس کی زیارت کے مواقع فراہم کیے جا کمیں۔ ہارون الرشید نے نہ صرف بیتمام مطالبات قبول کر لیے بلکہ شار کمین کی خواہش پر بطوراعز از بیت المقدس کی جا بیاں بھی اسے پیش کردیں۔

تاريخ الطبرى: ٨/٠٣، ٣٢١، ٣٢١؛ البداية والنهاية: ٤/١٤، ٥، ٣

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية:سنة ١٩١هـ، ١٩٢

<sup>🕜</sup> البداية والنهاية:سنة ١٩١هـ

<sup>@</sup> تاريخ الطبرى: ٣٣٧/٨

یں ہوئت ہے اقدام بظاہر بے ضرر دکھائی دے رہاتھا مگراس کا اٹر مستقبل پر بہت منفی پڑا۔ فرانس نے اس کے بعد خود اس دفت ہے القدس کا دارث تصور کرلیا۔ مدتوں تک اکثر یورپی ممالک کے قافلے فرانس کے انتظامات کے تحت بیت کر بہت المقدس کا دارت کے لیے آتے رہے۔ المذں کا زیارت کے لیے آتے رہے۔

# پ<sub>اردن کی</sub> آخری مهمات علی بن عیسیٰ کا قضیه په رافع بن لیث کی بغاوت

ادون الرشد کی زندگی کے آخری سال بھی ہنگا موں سے بھر پورگزرے۔ ۱۸۸ھ سے ۱۹۲ھ تک اس کی فوجیس رامیوں سے لؤتی رہیں۔ ہارون کوخو دخراسان اور وسطِ ایشیا کی طرف متوجہ ہونا پڑا؛ کیوں کہ وہاں رافع بن لیث نامی ایک نامی امیر نے بعناوت کر دی تھی جس سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ پورا خطہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔

رافع کی بغاوت کی وجہ بڑی عجیب تھی۔ وہ مال ودولت اور عہد سے کالا لچی تھا؛ اس لیے سمر قند کے رئیس ابن آشخث رائی ہوں سے نکاح کرنا چا ہتا تھا جوخود بڑی مالدار عورت تھی۔ ابن آشخث اس زمانے میں بغداد میں تھا اور اس نے ایک کی بول کی فورت کی خرنہیں لی تھی ؛ اس لیے عورت بھی اپنے شوہر سے ناراض اور دافع سے نکاح کے لیے تیارتھی گر اس فورت و کھائی نہیں و بی تھی۔ آخر رافع کے ذبن میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ اس نے عورت کو کہا کہا کہ وہ مرتد ہوجائے۔ اس طرح اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اسلام قبول کر لے۔ اس طرح

روں کی شادی ہو عتی ہے۔ \*\*
عورت نے اس حیلے پڑعمل کرلیا جس کے بعد رافع بن لیٹ نے اس سے نکاح کرلیا۔ اس کے شوہر کو بتا چلاتو اس نے اردن الرشید سے فریاد کی۔ ہارون نے حاکم خراسان علی بن عیسیٰ کو حکم دیا کہ وہ رافع کو گرفتار کر کے طلاق پر مجبور کرے اور قید میں ڈال دے۔
کرے اور پھراسے گدھے پر بٹھا کر شہر بھر میں تذکیل کرے اور قید میں ڈال دے۔

علی بن عیسیٰ نے بیرمزا جاری کر دی۔ رافع سی کھ مدت تک سمرقند کی جیل میں قیدرہا۔ پھر کسی طرح موقع پا کر فرار بڑگا۔ جلد بی اس نے شورش پیندوں کوساتھ ملا کر بغاوت کر دی اور سمرقند کے عامل سلیمان بن حمید کو آل کر کے شہر پر قابل ہوگیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ رافع بن لیٹ برا مکہ کا پرور دہ تھااور انہی کے کہنے پر بغاوت کی تیاری

D الناويخ الاسلامي العام لعلي ابر اهيم حسن، ص ٣٨٢، ٣٨٢

<sup>©</sup> نالبُلان قرزنے کا پیچلہ تاریخ میں سب سے بہلے راقع بن لید ہی نے ایجاد کیا تھا فقہائے احناف کا اس میلے کے بارے میں فویٰ بیدے کہ جو گورت اس رنافکن سے آزاد ہونا جا کی اس کا نیا نکاح منعقد نہیں ہوگا بلکہ اسے سابقہ شوہر کے ساتھ تعلق جھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ (فتاوی شامیہ ۱۹۴/۳)

۔ کرر ہاتھا مگرہمیں اس کے برا مکہ سے تعلق کا کہیں ثبوت نہیں ملا۔ کتب تاریخ سے پتاچلتا ہے کہاس نے اپنی بے وُلّ کا بدلہ لینے کے لیے بغادت کی تھی۔

بہرنہ ہے۔ ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہوں ہوں کا تھم دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کوفوج کی کمان دے کررافع کے خلاف بیج ہارون نے علی بن عیسیٰ کورافع کی سرکو بی کا تھم دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کوفوج کی کمان دے کررافع کے خلاف بیج گرا ہے کا میابی نہ ہوئی اور وہ جنگ میں مارا گیا۔ علی بن عیسیٰ نے بیا طلاع سی تو اپنے مرکز بلخ کو چھوڑ کرمروک طرف روانہ ہوا کہ کہیں رافع وہاں قبضہ نہ کر لے۔

اس کے جاتے ہی چیچے ایک نیا مسلہ پیدا ہوگیا۔ وہ سے کہ علی بن عیسیٰ کے مقافی بیٹے نے بے اندازہ دولت تن کرکے بلخ کے کسی باغ میں وفن کررکھی تھی جس کاعلم اس کے باپ کوبھی نہیں تھا۔ صرف ایک خاص باندی اس رازے واقت تھی۔ اس نے راز فاش کردیا۔ چنانچے بلخ کے عمائد نے آ کروہ ساری دولت نکال کی اور اس خیال سے کہ میر وام ہی میں تقسیم کردیا۔ ناجا ترفیکس نگا کرجمع کی گئی ہے، اے عوام ہی میں تقسیم کردیا۔

یہ بات ہارون الرشید کومعلوم ہوئی تو وہ علی بن پیسی سے ناراض اور بدگمان ہوگیا؛ کیوں کہ چند دنوں پہلے اس کی عرضی آئی تھی جس میں رافع سے جنگ کے لیے مالی امداد طلب کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جمیں باغیوں سے جنگوں کے لیے اپنی عورتوں کا زیور تک فروخت کرنا پڑا ہے۔ ہارون کو یہ بات بھی ناگوارگزری کہ علی بن پیسی اس سے پوچھے بغیر نا محال کے کیوں گیا۔

ان وجوہ سے ہارون نے بَر ثُمَّه بن اُعین کوعلی بن عیسیٰ کی برطر فی اور گرفتاری کا تھم دے کرخراسان بھیج دیا۔ بَر ثُمَّه نے ہارون کی بتائی ہوئی تحکمت عِملی کے مطابق علی بن عیسیٰ سے اس طرح ملا قات کی جیسے وہ اس کی عرض کے جواب میں مالی امداد لے کرآیا ہے۔ ملا قات کے دوران اس نے یکدم علی بن عیسیٰ کو گرفتار کرلیا اور اس کی ساری دولت منبط کر لی ماری دولت منبط کر لی ماری دولت منبط کر لی المداد کے کرآیا ہے۔ ملاقات کے دوران اس نے یکدم علی بن عیسیٰ کو گرفتار کرلیا اور اس کی ساری دولت منبط کر لی ماری دولت منبط کر لی مالیت اِکسٹھ (۱۲) کروڑ در ہم تھی۔

جیسا کہ ہم چیچے بتا چکے ہیں علی بن عیسیٰ غدار نہیں تھا مگر اس کی تند مزاجی اور ٹیکسوں کی مدیس بے جائختی ہے لوگ تنگ تھے ؛ اس لیے اس کی برطر فی پرخراسان کے لوگوں نے بَر شَمَه کاشکریا وا کیاا ورخلیفہ کو بہت وعا کیں ویں۔ بَر شُمَه نے اس کے بعد دافع بن لیٹ کے خلاف یلغار کی۔ رافع کے پاس زیادہ فوج نہیں تھی ؛ اس لیے وہ سرقند می مورچہ بند ہوگیا۔ بَر شَمَه نے شہر کا محاصرہ کرلیا۔ چونکہ فصیل بہت مضبوط تھی ؛ اس لیے گئی ماہ تک محاصرے کے باوجود کوئی کامیا بی نہ ہوئی۔ <sup>©</sup>

ہارون کی وفات:

آخرشعبان۱۹۲ھ میں ہارون خوداس مہم کے لیے روانہ ہوا۔ مامون الرشید بھی اس کے ساتھ تھا۔ ہارون گزشتانی سالوں سے زیادہ دفت سفر میں گزارر ہاتھا۔ ایک عرصے سے اسے مناسب آ رام کا موقع نہیں ملاتھا۔ طبیعت مسلسل ملل

<sup>🛈</sup> تاريخ الطبري: ۲۱۹/۸ تا ۳۳۰؛ البداية والنهاية: سنة ۹۹ هـ، ۹۲ هـ، ۹۳ هـ، ۹۳ هـ

ج جل ری تھی۔ وسطِ ایشیا کے راہتے میں وہ شدید بیار پڑ گیا۔آخراہے سمرقند کا خیال چھوڑ کرطوس میں کھمرنا پڑا۔اس دوران نیاسال ۱۹۳ هنشروع موگیا-

ں : سرقندی فصیلوں کی آٹر میں رافع بن لیٹ سرکاری افواج سے کڑر ہاتھا۔اس کا بھائی بشیر بن لیٹ گرفتار ہوگیا۔ا ہے ۔ پاکر ہارون کا غصے سے براحال ہو گیا۔اس نے اس کے نکڑ رے نکڑ ہے کرادیے۔ پاکر ہارون کا غصے سے براحال ہو گیا۔اس نے اس کے نکڑ رے نکڑ کے کرادیے۔

ہوں عبرہاں آخرہ ۱۹۳ھ کو ہارون الرشید نے ۴۵ سال کی عمر میں جان جاں آ فرین کے سپر دکر دی۔وفات ہے پہلے ا پی قبر کھدواکر کچھ دیراس کے پاس بیٹھار ہا۔ پھراس پرنزع کاعالم طاری ہوگیا۔اس کے آخری الفاظ یہ تھے: ''اے وہ ذات جے بھی موت نہیں آئے گی،اس پر رحم فر ماجومرر ہاہے۔''<sup>®</sup>

بارون حج سے مواقع پراکٹریہ دعا کیا کرتاتھا:''اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سارے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں ا بن ابنی حاجتیں عرض کررہے ہیں ،میری التجاہے ، جب تو مجھے دنیا ہے اٹھائے اور جب میں قبر میں رکھا جاؤں اور جب . مجھانے پرائے سب جھوڑ کر چلے جا ئیں تواس وفت میری بخشش کردینا۔''® امیدے کہ اللہ تعالی نے اس سے عفود درگز رکا معاملہ کیا ہوگا۔

## ہارون کے عہداور کر دار پر تبصرہ

بارون بنوعباس میں وہی حیثیت رکھتا تھا جو بنوا میہ میں ولید بن عبدالملک \_اس میں اپنے باپ مہدی اور دا دامنصور کی عادات جمع ہوگئ تھیں۔ ذاتی طور پر وہ اینے دادامنصور سے برامتاثر تھااوراس کا اخلاق وکردارا پنانے کی کوشش كرنا تها-تا جم منصور جس قدر كفايت شعار طبيعت اورفولا دى دست وباز وركهنا تها، بارون اى قدر فياض اورمبر بإن تها-ہاں باغیوں کومزاد ہے ہوئے وہ ہو بہومنصور کی تصویر دکھائی دیتا تھا۔

علوم وفنون کی ترقی اور کاغذ سازی کاانقلاب:

ہارون الرشید کا دورعلم ودانش کی ترقی کاسنبرادور تھا۔اسلامی تاریخ کے مایہ نازعلاء، مجتبدین،شعراء واد باء اور دانشوراس کے ایام سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا کو کا غذسازی کی صنعت اس کے دور میں نصیب ہوئی۔ اگر چیتنی ۵۰ آبل ان کی میں کاغذا یجا دکر کیلے تھے مگریڈن دنیا کی نگاہ ہے پوشیدہ تھا۔اس فن کے پچھے ہنرمند ترکستان کے شہر سمر قند میں موجود تھے۔مسلمانوں نے ۹۳ ھ(۷۱۲ء) میں جب سمرقد فنخ کیا توان ہنرمندوں سے بین سکھ لیا جس میں کیاس . اوردیگر چھال دار بودوں سے ایک خمیر نکالا جا تا ہے۔ پھراس خمیر کوخشک کر کے باریک پار ہے تیار کیے جاتے ہیں۔

تاریخ الطبری: ۳۴۰/۸ تا ۳۴۰؛ البدایة والنهایة: سنة ۱۹۳هـ

<sup>🕏</sup> تاریخ الطیری: ۸ / ۵ ۴ ۳

۹۳ ھے ۱۷ھ ہے کا ھ تک مسلمان اس فن کوتر تی دیتے رہے یہاں تک کہ ۱۷ھ (۹۴۳ء) میں بارون الرشید کے وزیرِ فضل بن کچیٰ نے بغداد میں کا غذ سازی کا پہلا کا رخانہ قائم کیا۔اس طرح لکھنااورعلوم کو محفوظ کرنا بہت آسان ہوگیا اور عالم اسلام ایک علمی انقلاب ہے آشنا ہوا۔ <sup>©</sup>

اقتصادى وسياس استحكام:

اس دور میں خلافتِ عباسیہ بوری دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتورترین حکومت تسلیم کی جاتی تھی۔ روم جیسی عظیم سلطنت کواس نے خراج دیے پر مجبور کر دیا تھا۔ فرانس کا بادشاہ ہارون کو تھا نف بھیجنا تھا۔ اُندَ کُس ، مراکش اور تونس کو چھوڑ کر ساراعالم اسلام اس کے زیر تگیں تھا۔ عوام خوشحال اور فارغ البال متھ ، زندگی کی ہر آ سائش انہیں میسرتھی کوئی لوٹ مارتھی نہیکسوں کی تختی تھی بلکہ حکومت دل کھول کر ان پرخرج کر رہی تھی اس کے باوجود ہارون کی وفات کے وقت سرکاری خزانہ ہیں کر وڑ بچیس ہزار دینار کی مالیت تک بھی جگا تھا۔ ®

اس کے دور میں خلافت عباسی عردج پرتھی۔ علویوں اور خوارج کی بغاوتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ کسی باغی کواس کے مقابلے میں کا میا بی نہیں ہوئی۔ حالات پراس کی مضبوط گرفت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے سالبا سال تک برا مکہ کومملکت کا منتظم بنائے رکھا گر جب ان سے بداعتا دہواتو آن کی آن میں الن سے سب مجھ سلب کرلیا اورا سے بروے انقلاب کے باوجو دمملکت کے نظم ونتی میں ذرا بھی فرق نہ آنے بایا۔ سیرت بارون ، علا مہ سیوطی کی زبانی:

علامه سیوطی ہارون کے صفات وسیرت کے بارے میں لکھتے ہیں۔

A.

''وہ گورا، دراز قامت، حسین، جاذب نظراور فصیح وبلیغ انسان تھا۔ علم وادب سے واقف تھا۔ اسپے عہدِ خلافت میں مرتے دم تک روزانہ سوفعل پڑھتار ہا، کسی مجبوری کے بغیرا سے نہیں چھوڑ تا تھا۔ اپنی جیب سے روزاندا کی ہزار درہم صدقہ کرتا تھا۔ علم اوراہل علم سے محبت کرتا تھا۔ شعائر اسلام کی تعظیم کرتا تھا۔ اسے دینی امور کے بارے میں سمج بحثی اور شرکی نص کے مقابلے میں تاویل سے نفرت تھی۔ اسے بشر مراسی کے متعلق

<sup>\*</sup> تساويخ البخسلفاء، ص ٢١٨. خلف الموشيد مائة الف الف ديناد، ومن الاثاث والجوهر والمورق والدواب ماقيمته مائة الف الف ديناد وخمسة وعشرون الف ديناد. آج كل كالخاط بررقم ٥ كعرب الرب٢٥ كروژرويئ بإلاارب الرك بقرب-

پناچلا کہ وہ قرآن کو مخلوق مانتا ہے تو کہا: اگر میرے ہاتھ لگ جائے تواس کی گردن ماردوں گا۔وہ اپنے آپ پر،اپی زیاد تیوں اور گناموں پررویا کرتا تھا خاص کر جب اسے کو کی تقیمت کی جاتی۔اسے مدح وستائش پیند تھی اوراس پرگراں قدر انعامات دیا کرتا تھا۔''<sup>©</sup>

عثق نبوی:

سو بول برائز الله على سَيِّدِي - است گهرى محبت تقى - جب بھى نام نامى سنتاتو بے ساختہ کہتا: 'صَلَّى الله عَلَىٰ سَيِّدِى . ''
حبن شریفین کی تفاظت اور خدمت کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ مصر میں ایک بری نہر نکال کر بحیر ہو کہ جب بحی تاریخی نے اس اور ونو دکی آید ورفت آسان تر ہوجائے ۔ گر جب یحی بر کئی نے اس روم و بحیر ہو تارہ ہے بارے بیل خطرہ ظاہر کیا کہ اس طرح رومی بحریج از تک پہنچ کر حمین شریفین پر تاخت و تاراج کر سکتی ہے منصوبے کے بارے بیل خطرہ ظاہر کیا کہ اس طرح رومی بحریج از تک پہنچ کر حمین شریفین پر تاخت و تاراج کر سکتی ہے منصوبے کے بارے بیل خرک کر دیا۔ ®

الامعاوية والنفي نے ایک بار بید حدیث سنائی که آدم علیت الاورموی علیت الامیں مباحثہ ہوا۔ ایک خص تی میں بول پڑا کے ان دونوں ہستیوں کی ملاقات بھلا کہاں ہوئی تھی؟ یہ سنتے ہی ہارون غصے ہے بے قابو ہوگیا اور بولا: ''میری تلوار لاؤرندیق! بے دین! نبی سائی الله کی حدیث پراعتراض کرتا ہے!! ''ابومعاویہ زمان نے بشکل سمجھا بھا کر شنڈ اکیا۔ نہایت بہادرانسان اور جہاد کا ول دادہ تھا۔ ایک محدث بیفر مان نبوی سنار ہے تھے: '' مجھے یہ بہند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں۔''

. ہارون من کرا تنارویا کہ بے حال ہو گیا۔®

صحابه كاادب واحترام:

صحابه کانهایت ادب واحتر ام کرتا تھا۔ایک باروہ بھی دانہ چھیل چھیل کرکھار ہاتھا کہ کوئی خوشامدی بولا ''امیرالمؤمنین نے رعایا کے ساتھ اتناا چھاسلوک کیا ہے لوگ عمر بن خطاب بٹالٹوئڈ اور عمر بن عبدالعزیز پرالٹنٹ کو بھول گئے ہیں۔''

ین کر ہارون مشتعل ہوگیا، ہی داندا تھا کراسے دے مارااور بولا:

''کیا بکتاہے۔عمرین عبدالعزیز کے بارے میں تو ہم خاموش ہوبھی جا ئیں مگرتو کیا سمجھتاہے،عمر بن خطاب ڈالٹنٹنہ کے بارے میں بیاگتاخی ہم بر داشت کرلیں گے۔''®

اعتقاد میں وہ مسلک اہل سنت والجماعت کا پابند تھا۔علماء سے اصولی اوراعتقادی مسائل میں بات چیت کرتا رہتا۔جب مسکت دلائل پیش کیے جاتے تو اظہار مسرت کرتا۔ ایک بار مصعب بن عبداللہ سے بوچھا:

<sup>🛈</sup> ناريخ الخلفاء، ص ٢١٠

العلفاء، ص ٢١٦ ... كرشتيصدى من الحكيم سور تكالى كن-

<sup>🖰</sup> تاريخ الخلفاء، ص ۲۹۰

<sup>🕏</sup> تاریخ الطبری: ۸/۳۵۳، ۵۵۳

'' حضرت ابو بمروعمر زلالته فا کارسول الله سائیل کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟''
وہ بولے:'' جومقام وفات کے بعد ہے، وہی زندگی میں تھا۔''
یہ جواب من کر ہارون بہت خوش ہوااور بولا:'' تم نے سوال کا کافی شافی جواب دے دیا۔'
ایک بارا نبی ہے بو چھا:'' حضرت عثمان زلالتی کو برا بھا! کہنے والوں کے بارے میں کیارائے ہے؟''
مصعب نے کہا:'' یہ دکیے لینا کافی ہے کہ جن لوگوں نے ان پراعتراض کیا وہ گی فرقے بن گئے جن میں خوارج،
موافض اور بدعتی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ ایک ہی جماعت اہل سنت ہیں۔''
ہارون نے خوش ہوکر کہا:''اس کے بعداس معاملے میں بچھ بو چھنے کی ضرورت نہیں۔''
علماء ومشاریخ سے تعلق:

علاء کی بردی عزت و تو قیر کرتا تھا۔ انہیں عطیات سے خوب نواز تا۔ سفیان بن عیدینہ زمالفئن کوایک لا کھور ہم کا ہدیہ پیش کیا۔ ابومعاویہ زمالفئنہ ایک نابینا محدث تھے۔ ہارون نے ان کی وعوت کی ۔ کھانے کے بعد خودان کے ہاتھ وھلائے اور کہا: ''آپ کے علم کی تعظیم میں ایسا کررہا ہوں۔''

ایک بارابن ساک واعظ در النظار اس کے پاس گئے۔ بارون بردی انکساری سے پیش آیا۔ ابن ساک بولے: 'آپ کا اس مرتبے کے باوجود تواضع کرنا، اس خلافت ہے بھی برا امقام ہے۔' پھر پچھ نصیحت کی تو ہارون رو نے لگا۔ ہارون نظیل بن عیاض رالنظ کے گھر جا کران سے نصیحت لیتا۔ ایک بار فضیل رالنظ نے کہا: ''اے حسین چہرے والے! تجھ سے اس اُمت کے بارے بیں سوال ہوگا۔' ہارون پر اتنا گر بیطاری ہوا کہ چینیں نکل گئیں۔ فضیل بن عیاض رالنظ ایک بار کہ بیں تھے کہ ہارون کا گزر ہوا۔ فرمانے گئے: ''لوگ اسے نا پسند کرتے ہیں مگر دنیا میں میرے نزدی اس سے زیادہ معزز آدی اور کوئی نہیں۔ بیمرجائے گاتو تم بردے بردے مصائب دیکھو گے۔' 'گ

ہارون نہایت رقیق القلب انسان تھا۔ عمومانصیحت کی ہا تیں سن کر، دعاؤں کے دفت اور قبولیت کے مقامات پردہ بے تخاشار دویتا تھا۔ اس دور کے علماء کہتے تھے کہ فضیل اور ہارون سے زیادہ رونے والاکوئی نہیں دیکھا گیا۔ ©
ابراہیم بن عبداللہ خراسانی کا بیان ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ جج پر گیا تو میدانِ عرفات میں ہارون الرشید کو نگے ہیر، ہاتھ بھیلائے ، کنگریوں پر کھڑے ، تھراتے اور گڑ گڑاتے دیکھا، وہ کہدر ہاتھا:
میں اور میں میں ۔ تو ہار ہار معاف کرنے والا ہے اور میں ہار بارگناہ کرنے والا ہے اور میں ہار بارگناہ کرنے والا ۔ پس

میری مغفرت فر مادے۔<sup>©</sup>

الريخ الحلفاء، ص ٢١١

فضائح الباطنيه امام غزالي، ص ۲۱۸

<sup>🛈</sup> تاریخ الطبری: ۳۵۲/۸ ۲۵۴، ۳۵۶

<sup>🖱</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢١١

ج کے لیے جاتا تو حرم شریف اور عرفات میں نہایت بے تانی سے دعائمیں مانگتا کے بیمیں یوں دعا کرتا:

''اے دہ جو مانگنے والوں کی ضرور بات کا مالک ہے، جو خاموش نفوس کے دلوں کی آرز ووں سے واقف

''اے دہ جو مانگنے والوں کی ضرور بات کا مالک ہے، جو خاموش نفوس کے دلوں کی آرز ووں سے واقف

ہے، تیرے وعدے سے بیس، تیرے احسانات بے بیایاں ہیں، تیرکی رحمت وسیع ہے، تو حضرت محمد من تیج ہے، تو حضرت محمد من تیج ہے، تیرے احسانات کے بیان ہیں، تیرکی رحمت وسیع ہے، تو حضرت محمد من تیج ہے، تیرے و حضرت محمد من تیج ہے، تیرے و حضرت محمد من تیج ہے، تیرے اس میں میں میں ہے۔ بیان کی آل پر رحمت نازل فر ما اور جمارے گناہ معاف کرد ہے، ہماری برائیوں کو دور کرد ہے۔''

ہمی بید عاکرتا:

ملطن کی قیمت ایک بیاله پانی: ملطن کی قیمت ایک بیاله پانی:

ایک باراین متاک پرالٹنڈ، ہارون الرشیدے ملنے آئے۔ ہارون الرشید کو پیاس لگی تو پانی منگوایا اور پینے نگا۔ این ہاک پرالٹنڈ نے کہا:'' امیر المؤمنین التھہریے اور سوچ کر بتائے کہ اگر اس حالت میں یہ پانی آپ کونہ ملے تو اے حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کچھ دے سکتے ہیں؟''

بارون نے کہا: " آوھی سلطنت ۔"

ابن اكراك على الله

"اوراگر پینے کے بعداس کامخر ن بند ہوجائے تواہے جاری کرنے کے لیے آپ کیادیں گے؟" ہارون نے کہا:" ہاقی آ دھی سلطنت۔"

ابن اك رالفند بولے:

" توجس سلطنت کی قیمت ایک پیاله پائی ہو، وہ اس قابل کہاں کہ اس کی حرص کی جائے۔'' بین کر ہارون روتے روتے بے حال ہو گیا۔ ®

تخاوت:

ہارون الرشید مدح وستائش کو بیند کرتا تھا اور اس کے بدیلے دل کھول کر انعامات دیتا تھا۔خود بھی شعر کہا کرتا تھا۔ مردان بن الی هفصه کا قصیدہ من کراتنا خوش ہوا کہ پانچ ہزار دینار ،خلعت ،شاہی گھوڑ ااور دس رومی غلام عنایت کیے۔ ایک ہارائق مُوصِلی کودولا کھ درہم دیے۔اصمعی کا ایک مدحیہ شعرین کریانچ ہزار انٹر فیاں دیں۔ ®

<sup>🕜</sup> تاریخ الطبری: ۳۵۷/۸

<sup>🖰</sup> ناريغ الخلفاء، ص ٢١٦

بعض بشری کمزوریوں اوران کے تحت ہونے والے چند جذباتی فیصلوں کوچھوڑ کرمجمو کی طور پر ہارون الرشید، عماہی دور کا گلِ سرسبد تھا۔اس کی زندگی خوبیوں کا مرقع اور اس کی داستانِ حیات کا میابیوں سے بھرپورتھی ۔ فقد حنفی کا عروج:

بارون الرشید کے دور میں فقہ فنی کوغیر معمولی عروج حاصل ہوا۔ اس سے قبل چو تصحباسی خلیفہ ہادی کے زیانے میں امام ابو یوسف رشائنے ، قاصی ہے تو فقہ فنی عدالتوں میں یا قاعدہ طور پر متعارف ہوئی۔ یہ ۱۹۵ ہے کی بات ہے۔ اس کے بعدہ کا میں خلیفہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف رشائنے کو' قاضی القصاۃ'' کا عبدہ دیا۔ اس سے پہلے عالم اسلام میں یہ عبدہ موجود نہ تھا۔ قاضی القصاۃ کو وسیح اختیارات دیے گئے اور تمام شہروں کے قاضی حضرات ان کے ماتحت شار ہوئے۔ امام ابو یوسف رشائنے نقہ فنی کے مطابق فیصلے کرتے ہے ؛ لہذا یوں فقہ فنی عدالت عظمی کا عمومی دستور بن گئی۔ ﴿ میں کا رواج رہا تاریوں کے ہاتھوں سقوط بغداد تک (تقریباً ۱۹۳۹ برس تک) عباسی عملداری میں زیادہ ترفق فی کا رواج رہا۔ اگر چہ بعض فقہاء ضبلی مثافی اور ماکن فقہ پر بھی فتو کی دیتے تھے اور در میان میں بھی معز لہ اور دیگر میادوار عارضی ثابت ہوئے۔ عمومی طور پرخلافت عباسے فرقوں کے علاء بھی عد نیداور امور سلطنت میں دخیل ہوئے مگر میادوار عارضی ثابت ہوئے۔ عمومی طور پرخلافت عباسے کی عد لہ میں فقہ کی غلام میں فقہ کی عد لہ میں فقہ کی غلام میں فقہ کی خوالہ میں فقہ کی خوالہ میں فقہ کی معرفی طور پرخلافت عباسے کی عد لہ میں فقہ کی غلام میں فقہ کیا غلید دیا۔

W W W

ق وفيات الاعيان: ٣٧٩/٦ تا ٣٧٩/٤ م/٩٠٤ تا ٤٠٤٪ العبر في خبر من غبر: ٩/٩١٧؛ سير اعلام النبلاء: ٩/٠٠٪ تا ٤٠٥



#### محمد بن هارون جمادی الآخره ۱۹۳۳ه سستا سسیمرم ۱۹۸۵ ایریل 809مسستا سساکتوبر 813م

ہارون کی دفات کے بعداس کی وصیت کے مطابق اس کامنجھلا بیٹا امین الرشید بغداد میں مسندِ خلافت پر برا جمان ہوا۔ ما مون الرشید جو باپ کے ساتھ خراسان کے سفر میں تھا، و ہیں تھ ہر گیا کہ یہی علاقہ اس کے نام تھا۔ اس کا وزیر لفل بن ہمل اوراس کے معتمدا مراء طاہر بن حسین اور تمر فحمّہ بن اَعین اس کے ساتھ تھے۔

ں این ارشید احساس ذمد داری سے عاری ، ناتجر بہ کا را ورخوشا یہ پند تھا۔ شکار بھیل کو داور تغریجات کا شوقین تھا۔ اور سلانت ہے اسے کوئی واسطہ نہ تھا؛ للبذا بغدا وہیں امور سیاست وزیر فعنل بن رہجے کے ہاتھ میں آگئے۔امین کواس پر ہرااعتاد تھا۔ فعنل بن رہجے کے بعدا ساعیل بن مبہے اس کا کا تب ومشیر اور علی بن عیسیٰ اور عبدالرحمٰن بن جبلہ اس کے تال اعتاد نوجی جرنیل تھے۔



اس مشورے کے مطابق مامون نے امین کے پاس بغداد آنے سے انکار کردیا اور جوابی خط میں لکھا:
''امیر المؤمنین! میں آپ کا ماتحت اور مددگار ہوں، مگر مرحوم خلیفہ نے مجھے اس سرحد پر تعینات کیا تھا،
تا کہ میں دشمنوں سے مملکت کا دفاع کروں۔ بیآپ کی خدمت میں حاضری سے کہیں زیارہ ضروری ہے۔
بہتر ہے کہ آپ مجھے حاضری سے معذور سمجھیں۔'' ®

مامون الرشيد كااعلانِ خلافت:

آخرصفر ۱۹۵۵ ہیں آئین نے یک طرفہ طور پر بغدادیں مامون کی برطر فی اورائے بیٹے موی کی جائیتی کا علان کردیا۔ اس موقع پر نئے ولی عہد کو' ناطِق بالدَحق ''کالقب دیا گیا۔ (اگر چداس ولی عہد کی تخت نئینی کمی نہ ہو گی۔) مامون کی برطر فی کے فیصلے نے ایک ایسی کش کا آغاز کیا جس سے عالم اسلام ال کررہ گیا۔ مامون کے حای خراسانی قبائل نے اس فیصلے کومستر وکر دیا اوراس کی حمایت میں کھڑے ہوئے۔ ادھر عرب قبائل امین کے گردجع موسے ۔ امین کے نزدیک اب مامون ایک باغی تھا۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ فوج کشی کر کے مامون کے علاقے چین موسے ۔ امین نے ملی بن عینی کو بید مدواری سونپ دی۔ جنگ کے شعطے ہوئے کے دیکے کر بغداد کے ایک شاعر نے کہا:

اضاع بانے خلافہ غیرش المسون کی جران کی جران سے فلائٹ کو بھی کر بغداد کے ایک شاعر نے کہا:

اضاع المسیخ کا فی بن عینی کو بید مدواری سونپ دی۔ جنگ کے شعطے ہوئے کے دیکے کر بغداد کے ایک شاعر نے کہا:

اضاع المسیخ کا فی بن عران کی بے راہ روی اور مشیر کی جہالت نے خلافت کو تاہ کر دیا۔)

(وزیر کی بددیا نئی ، حکمران کی بے راہ روی اور مشیر کی جہالت نے خلافت کو تاہ کر دیا۔)

ہم اس سے اندازہ لگا بیتے ہیں کہ بہت سے سیاسی امور کے بارے میں عام لوگوں کی رائے بالکل درست ہوتی ہے۔ وہ جن کاموں کے نقصا نات کھلی آئھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حکام کو دہ بالکل دکھائی نہیں دیتے ؛ کیوں کہ عمو ہاؤاتی اغراض، ہوئی مال وجاہ ادر جذبہ 'انتقام آنہیں اندھا کر دیتا ہے۔

علی بن عیسی بچاس ہزار کالفکر جرار لے کر نکلا۔اس کی بلغار کی خبرس کر مامون نے طاہر بن حسین کونی الفورسر حدیر بھیجا۔ شعبان ۱۹۵ھ میں رے کے قریب دونوں فوجوں میں تصادم ہوا علی بن عیسیٰ کوشکستِ فاش ہوئی اور وہ خود مارا میں۔ بغداد کے عام افسران مامون کو پیند کرتے تھے؛اس لیے شکست کے بعدوہ طاہر کے ساتھ ہو گئے۔

" فتح کے بعد طاہر نے مامون کو درج ذیل خط لکھا: ' علی بن عیسیٰ کا سرمیر ہے سامنے ہے۔اس کی انکشتری میری انگل میں ہے۔اس کی فوج میرے ماتحت ہے۔ والسلام۔''

اس فتح کے بعد مامون نے مشیروں کے کہنے پراپی خلافت کا اعلان کردیا اور خراسان دایران کے عوام وخواص نے اس سے بیعت کرلی۔ © امین کی لایرواہی:

امین کی لا پرواہی کا انداز واس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب اسے علی بن عیسیٰ کی شکست کی خبر دی گئی تواس وقت دہ

🕜 تاريخ الطبرى: ۱۳۹۰/۸ تا ۲۳۰

🛈 تاريخ الطبرى: ۱۳۷۴/۸ تا ۲۸۷

ا استان کے ماتھ محیلیاں شکار کررہا تھا۔اس نے خبر سنانے والے کوڈا نٹتے ہوئے کہا: رملے کنارے اپنے غلام کے ساتھ محیلیاں شکار کررہا تھا۔اس نے خبر سنانے والے کوڈا نٹتے ہوئے کہا: ے میں ہے۔ پر اس میں اعلام کوٹر صبح سے دومجھلیاں پکڑ چکا ہے اور میرے ہاتھ ایک بھی نہیں گی۔''<sup>©</sup> «نب رہوا میراغلام کوٹر صبح سے دومجھلیاں پکڑ چکا ہے اور میرے ہاتھ ایک بھی نہیں گی۔'' جہار حسین کیے بعد دیکرے امین الرشید کے علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا۔ پہلے اس نے شال میں بھیرہ اور ماہر بن ادمری ارسی ادمری از مین ایران کو فتح کیا۔ پھر جنوب کارخ کیا اور عراقی صوبوں: امواز ، واسط اور مدائن کوزیر تکین کیا۔ سمبین سے ساتھ شالی ایران کو فتح کیا۔ پھر جنوب کارخ کیا اور عراقی صوبوں: امواز ، واسط اور مدائن کوزیر تکین کیا۔ میں۔ \*\* اور انبی فتوحات میں گزرا، یہاں تک کہاس کی فوجیس بغداد کے قریب پینی کئیں۔ ® ۱۹۱ عالیٰ انبی فتوحات میں گزرا، یہاں تک کہاس کی فوجیس بغداد کے قریب پینی کئیں۔

ور المراق نے بغداد معاصر سے کامنصوبہ مرتب کیا۔ شہر کی مشرقی جانب کو بمرتمہ اور مغربی سمت کوطاہر رے ہے۔ اور استان کے بعدیہ پہلاموقع تھا کہ اس کا محاصرہ ہوا تھا۔ برسوں سے پرامن زندگی گزارنے بن میں نے کھیرلیا۔ بغداد کی تغییر کے بعدیہ پہلاموقع تھا کہ اس کا محاصرہ ہوا تھا۔ برسوں سے پرامن زندگی گزارنے المان المراد المرد المراد الم رے اور اندواراڑتے رہے۔ دونوں طرف سے منجنیقوں سے سنگ باری اور آتش زنی ہوتی رہی جھڑ بوں اورخوراک ورسد ر کاوٹ ارکاسلسلہ بھی جاری رہا۔ رفتہ رفتہ بغداد میں غذا کم باب ہوگئی ، لوگ بھوک کا شکار ہونے لگے۔ ہر چیز کے زخ و منے ہومئے امین شہریوں کی ضرور مات پوری کرنے کے لیے اپنے خزانے لٹا تارہا۔ جب وہ ختم ہو مسے تو محل میں دور و نے جاندی کے برتن تک فروخت کرڈا لے۔

ہیں دوران شہر کی فسیل بھی کئی جگہ ہے منہدم ہو پچکی تھی۔ سنگ باری اور آتش زنی سے بہت ی عمارتیں و ھے کئیں ادر بے ثار مکانات سوختہ ہو مسئے ۔شہر میں سرکاری اہلکار ڈھونڈ نے نہیں ملتے تھے۔غنڈ سے اور اوباش کھلے عام مجرتے تفاور جميع طاستے لوٹ ليتے تھے محاصرے کی حالت میں ١٩٧ھ گزر کیااور نیاسال شروع ہو گیا۔

این الرشید کی غیر ذمه داری کابیرحال تھا کہ وہ ایسے حالات میں بھی تھیل کو دہل مگن تھا۔ بیرد مکھ کرعوام حکومت سے نت بددل ہو مجے اور شہر چھوڑ حچھوڑ کر جانے لگے علم وادب ہتجارت ومعیشت اور تہذیب وتدن کے مرکز کی بیجالت ﴿ كُورُ الْعُم اوم هي كمني يرمجبور بوسكة \_ ايك شاعر في كها:

بُسكُيْتُ دَمُسا عَسلينَ بَغُدَادَ لَسَسا ﴿ فُسِقِدَتْ غَضَسادَ وُ الْسَعْيَسِ الْالِيْق (میں بغداد برخون کے آنسورونے لگا، جب خوش گواراوریاک وصاف زندگی کم ہوگئی) تَسَالُسَسَا هُدُمُ وَمِنَا مِنْ مُسَرُودٍ وَمِسَنُ سَسَعَةٍ تَبَسَدُّ لَسَسَا بِسِيْسِقِ (خوشیوں کے بدلے میں غموں سے بالا پڑا .....وسعت کی جگہ تھی نے لے لی۔) أصَسابَتُهَا مِسَ الْحُسَّادِ عَيْسٌ فَالْفَسَتُ الْعَلَهَا بِسَالُمِسْجَنِيْقِ

(بغدادکوحاسدوں کی نظر لگ عمی جس نے اس کے باشندوں کو بختیقوں سے فنا کرویا۔)

🕜 تاریخ الطیری: ۴۲۲/۸ تا £££

🖰 البداية والنهاية: ٢/١٤





الرجمي كمي مسئلے كاحل كمى طرح نه لكانا توامام صاحب واللغة فرمات:

''میرے کی گناہ کے سبب مسئلے کاحل سمجھ نہیں آ رہا۔''

ید کر نماز، دعا اور توبدواستغفار میں مشغول ہوجاتے یہاں تک کدمسئلے کاحل ذہن میں آجا تا اور آپ فر ماتے: " لگتا ہے میری توبہ قبول ہوگئی ہے۔"

نغيل بن عياص داللنه ديهالات من كرزار وقطار روت يته:

"ابوصنیفہ کے مناہ کم بین تبھی بروقت متنبہ ہوجاتے ہیں ورندلوگ تو پروابھی نہیں کرتے۔" ا

عذمه كردرى والغن لكعة بين:

"ان کے تلافدہ ایک ایک مسئلے پر بھر پور بحث کرتے اور ہر فن کے زادیۂ نگاہ سے بات کرتے۔اس دوران امام معاحب خاموثی ہے ان کی بحث سنتے۔ پھر جب امام معاحب زیر بحث مسئلے پر گفتگوشروع کرتے تو مجلس میں ایساسنانا چھاجا تا جیسے ان کے سواد ہال کوئی نہیں۔"

اس مجلس میں فقط انفرادی یا اجتماعی طور پر پیش آمدہ مسائل ہی پر بحث نہیں ہوتی تھی بلکہ بعض معاملات کی ممکنہ صورتوں پر بھی خور کر کے ان کے بارے بیس بھی آراء پیش کی جاتی تھیں تا کہ آگر بعد میں کوئی ایسانیا مسئلہ پیش آجائے تو قانون اسلامی میں پہلے ہے اس کاحل موجود ہو۔

مجلسِ بحث کی کارروائی کے دوران امام صاحب رافشہ جو کلام کیا کرتے تھے، وہ ساتھ ساتھ کھو لیاجا تا تھااور امام صاحب رافشہ بعد میں تقیعے کے لیے اسے اہتمام کے ساتھ سنا کرتے تھے۔

ان ابحاث کوالگ الگ عنوانات کے تحت مرتب کرنے کا کام بھی امام صاحب رالنئے نے بڑی حد تک کرادیا تھا۔ © ایک بارکسی نے امام صاحب رالنئے ہے ایک خاص مسئلے کے حوالے سے بوچھا کہ اس بارے میں صحابہ کرام تک متفق نہ ہوسکے ، آپ نے ایک قطعی رائے کیے قائم کرلی؟

فرمایا: "تم کیا سمجھتے ہومیں نے یوں ہی بدرائے قائم کی ہے۔ میں نے میں سال تک اس برغور کیا ہے۔ اس کے نظائر وشوام کود یکھا بھالا ہے اور ہر صحالی کے قول کومسلمہ اصولوں پر جانبے اے۔ "ا

ا مام ابوصیفه روافشین نیز الاقوای تعلقات " کوبھی ایک مستقل علم قرار دیااور "کتاب السیر" کے مسائل پوری وضاحت سے قلم بند کرائے جن میں جنگ اورامن اور مما لک کے دوطر فد تعلقات کے بارے میں احکام تھے۔

<sup>🛈</sup> مناقب ابن حنيقة، مكن: ١٨١/١. عقود الجمان، ص ٢٧٨ 💮 مناقب ابن حنيقة، كردوى: ١٠٨/٢

<sup>🗩</sup> فقد خنی کے قدیم ذخائر میں ایسی مثالیں تم نہیں۔ ایل علم ان سے بخو بی واقف ہیں۔

<sup>🕏</sup> مناقب ابی حنیفة، کردری: ۱.۹/۲

دونه ابو حنیقة فجعله ابوایا مبوبة و کتبا مرتبة ، ﴿مناقب ابی حنیقة،موفق مکی : ۲۳۹/۷ ﴾

<sup>🕥</sup> مناقب ابی حنیفهٔ، کردری: ۱/۱۵۰، ۱۵۹

اں ٹی چیز کور کیے کربعض فقہاء کو حیرت بھی ہوئی؛ اس لیے امام اوزا می درانشند نے اس کی تر دید کی جس کے جواب میں نام ابد پوسف پراللئے نے 'الردُّ عَلیٰ سیر الْاوُ زَاعِی '' نامی رسالہ لکھا۔ میں نام ابد پوسف پراللئے ہے '

تدرین فقد کا بیکام ۱۲ اصلی شروع ہوا، اور درمیان میں کوفہ سے غیر حاضری کے پچھ محر سے کو چھوڑ کر ۱۲۳ احت کا برات تدرین فقد کا بیا کتاب اللہ، پھرست ہیں جاری رہا۔ اپنے تلانہ ہ اور ہم عصر علاء کی جماعت کے ساتھ امام صاحب ہر مسئلے کے لئے پہلے کتاب اللہ، پھرست رہول اللہ خاتی اللہ اس کے بعد آ ٹارِ صحابہ اور آخر میں قیاس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ حدیث کی حیثیت (مثلاً صحیح ، متواتر ، مشہور ، خبر واحد وغیرہ) جانچنے کے علاوہ وہ سیکھی و یکھتے تھے کہ اس بارے میں نبی اکرم منافیخ کا وسال سے پہلے آخری عمل کیا تھا۔ ۱۲۳ اصر تک تیار شدہ فقتی و فعات کی تعداد ۱۲ ہزار تھی جن میں ۲۸ ہزار مسائل معاملات اور عقوبات سے متعلق تھے۔ 

اللہ عادات اور ۲۵ ہزار مسائل معاملات اور عقوبات سے متعلق تھے۔ ا

الم صاحب در النف کی وفات تک بیرکام جاری رہا۔ قید و بند کے دوران بھی بیکام ندرکا<sup>©</sup> اور جب امام صاحب دنیا ہے رخصت ہوئے قافیکا ایک ایساعظیم الشان ذخیرہ مرتب ہو چکا تھا جوتا قیا مت امت کی رہنمائی کے لئے کافی تھا۔
امام صاحب دو النف کے زمانے میں ان کی مدون کردہ فقہ کو وہ بالاتر قانونی حیثیت ندل سکی جواس کا حق تھا گرامام صاحب کی کاوٹ کے نتیج میں ہردوراور ہر خطے کے لئے شرع احتکام کا مدون مجموعہ تیار ہو چکا تھا جس سے کام لے کرامام ابدیوسٹ دو للنے کے قلم سے ''کارباری'' الورام محمد دو للنئے کے ہاتھوں ''الجامع الصفیر'' ، ''الجامع الکبیر'' ،''السیر الکبیر'' ،''المبوط'' اور 'المج علی اہل المدیرین' جیسی عظیم الشان تصانیف سامنے آئیں۔

جونی احناف کا بیعلمی و خیرہ منظرِ عام پر آیا عوام وخواص، قاضی ومفتی ،امراء اور خلفاء بھی اس ہے استفادے پر مجورہو محیے؛ کیوں کہ بیدا یک اسک متاع تھی جس کی ایک مدت سے اُست کو ضرورت تھی اور ہر جگداس کی شدید طلب تھی۔ اس اہنا عقص قب اور تدوین قانون کا نتیجہ بیہ ہوا کہ انفرادی طور پر فناوی دینے والے فقہاء و مجہدین کی آراء غیر معتر بھی جانے گئیں۔ امام ابو حنیفہ روائٹ کا بیکارنا مدا یک ایسانقلا بی اقدام تھا جے آیندہ کے ہراسلامی ریاست کی معتر ہوا گئیں۔ امام ابو حنیفہ روائٹ کا بیکارنا مدا کے ایسانقلا بی اقدام تھا جے نون کی حیثیت ل میں اور اکثر اسلامی ریاست کی مطابق فیصلے کرنے گئے۔ صف صدی بھی نہ گزری تھی کہ اسے مملکت کے سرکاری قانون کی حیثیت ل میں اور اکثر اسلامی ریاستوں کے حکام ، قاضی حضرات اور مفتیان کرام اس کے مطابق فیصلے کرنے گئے۔ ص

\*\*\*

<sup>©</sup> تغیرا کسید در المعراق الاعیان: ٩/٥ تا ٢ ١٤، نیز "مناقب ابی حدیقة و صاحبیه للذهبی" اور"المجواهر المضیة فی طبقات العنفیة" شمالام صاحب کا تا ١٤٠٤، نیز "مناقب ابی حدیقة و صاحبیه للذهبی" اور"المجواهر المضیة فی طبقات العنفیة" شمالام صاحب کا تا نده کے حالات دیکھیے ۔



سالب ابی حدید، کردری: ۲/۱ و ۱۹ و ۱۹ امام ابو حدید کی قانون تدوین اسلامی از قاکش حدیدالله، ص ۹۹
 تدیم ماندی اسکاکول مرت عبارت نیس لی مرقر ائن اور واقعات کی رفتارے اس کی تائید ہوتی ہے: ای لیے طامت کی ترق ایسے ہیں: "قید کے

الالالادان المسلسلة محل جارى ر بااورامام محروط فقد في اى دوران آب سي اكتباب نيض كيا-" (سيرة العمان أرشل تعماني م ١٢٠)



''میں نے اس معاملے پرغور کیا تو اس نتیج پر پہنچا کہ اگر امین اس مجبوری اور بے کسی سے کسی طرح میں اور بے کسی سے کسی طرح نکل ممیا تو فتنے کا خاتر نہیں ہوگا بلکہ إدھراً دھر کے خود غرض لوگ اے استعال کر کے مزید خلفشار کا ذریعہ بنتے رہیں ہے۔ میں نے اس سے کسی شم کا عہد و پیان نہیں کیا تھا؛ اس لیے میرے آومیوں نے اسے پکر ایا اور ہرا کیک کی کوشش تھی کہ وہ اسے قل کر کے مرخروئی حاصل کر سے ۔ پس انہوں نے اسے مار کراللہ، رسول اور خلیفہ کی جا یہ کا حق اواکر دیا۔' ، ®

مامون کوامین کے قبل کا بخت مدمہ ہوا۔ وہ طبعی طور پرعفوو درگز رکا عادی تھا۔ وہ نیکس چاہتا کہ بات اس کے قبل تک پہنچ جائے تاہم اس نے طاہر بن حسین ہے اس بارے میں کوئی باز پرس نہ کا۔ ©

امين الرشيد كى سياسى غلطيال:

امین الرشید کے آل اور اس کی حکومت کے خاتیے کے ساتھ ہی عرب اور عجی مسلمانوں کے درمیان تھڑی جگہ خم ہوگئی۔ ایمن کا بیا نجام اس کی چند علین غلطیوں کا قدر تی نتیجہ تھا۔ اس نے بلا وجا ہے بھائی کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے عواقب کا اندازہ نہ کیا۔ لوگوں کو پہچانے ، عہدے واروں کے چنا و اور آئیس مہمات سپر دکرنے میں وہ مسلمل غلطیاں کر تار ہا۔ اس نے فضل بن رئیج کی رائے پراعتا دکر کے جنگ کا آغاز کیا حالا نکہ میخض مطلب پرست اور خود غرض تھا، اے عماسیوں کے نفیعے نفسان سے کوئی غرض نہتی۔ مامون سے خراسان کی حکومت چھینے کے لیے اس نے علی بن عیسیٰ کو بھیجا جے اہل خراسان نالپند کرتے تھے: اس لیے خراسانی علی بن عیسیٰ کے خلاف طاہر بن حسین کے گرد جمع ہو گئے۔ بغداد کے دفاع میں اس نے کسی منصوبہ بندی سے کام ندلیا بلکدان نازک حالات میں بھی تفریح طبع میں منہمک رہاجس کی وجہ سے شہر کے انتظامات اہتر ہوئے ، عوام کو ما یوی ہوئی اور خوداس کے افسران حریف سے جاسے۔ سلمطن سے روما:

پارون کی زندگی میں رومیوں سے معرکے جاری تھے۔ مگر امین و مامون کے جھڑے کے دوران جہاورُک گیا۔
مسلمانوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس دوران سلطنت روماشد بدسیاسی بحران میں جتلا ہونے کے باعث کوئی حملہ نہ کرک ورنہ مسلمانوں کو سخت نقصان کا اندیشہ تھا مگر جس سال بارون کی وفات ہوئی، اس سال قیصر روم'' نیقفُور'' نو برس کی حکومت کے بعدد نیاسے رخصت ہوگیا۔ اس کی جگہ اس کے بیٹے نے تخت سنجالا مگر دوماہ بعدد ہ بھی چل بسا۔ اب اس کا بہنوئی ''میز گئی من جرجس' مسندِ آفتد ار پر بیٹھا مگر اس کے سال ہوا ہیں اسے امراء کی بعناوت کے باعث معزول ہونا پڑااور قیصر لیون تخت نشین ہوا۔ اس ا کھاڑ بچھاڑے ار نے روما کومسلمانوں سے چھیڑے چھاڑ کا موقع نہ دیا۔ ®



١٠٦/١٤ البداية والنهاية: ١٠٦/١٤

<sup>🕏</sup> العبولمي خبرمن غبر: ٢٤٤/١



<sup>🛈</sup> تاريخ الطيرى: ٨/٨٧٤ تا ٤٩٨، تحت ١٩٨هـ



عبدالله بن هارون محرم ۱۹۸ه----تا----رجب۲۱۸ه اکتوبر813م----تا---*-اگست*833م

ابتدائی حالات .....سیرت و قابلیت: مامون کی والده مراجل نامی ایک با ندی تھی جواس کی ولا دت کے چندروز بعدم گئی۔اس طرح مامون کو مال کی
شفت نعیب نه ہوسکی۔ پانچ برس کا ہوا تو باپ نے اس کی ذبانت اور ہوشیاری کو بھانیج ہوئے بڑے بڑے بڑے علاء
سے استعلیم دلوانا شروع کی ۔امام قر اُت حضرت کِسائی رطائی اس کے استاذ مقرر ہوئے۔مامون ان سے قر آن مجید
پڑھنے لگا۔امام کِسائی رطائی کے عادت تھی کہ سر جھ کا کر بیٹھے رہتے۔اگر مامون درست پڑھتا تو خاموش رہتے۔غلطی
کرتا تو نگاہ اٹھا کراسے و کھے لیتے۔ مامون سمجھ جاتا اورا صلاح کر لیتا۔ایک باروہ بیآ یت پڑھ در ہاتھا:

یاً بُنَهَا الَّذِینَ امنُوْ الِمَ تَقُولُوْ کَ مَا لَا تَفْعَلُوْ کَ (ایمان دالو! تم ده کیول کیتے ہوجوکرتے نہیں۔) امام کسائی والله بنے الله بنا ا





استاو کے جاتے ہی مامون باپ کے پاس پہنچااور کہا:

''اگرآپ نے میرے استاذ کو پچھ دینے کا وعدہ کیا تھا تواسے پورا سیجے''

ہارون نے کہا:''ہاں! انہوں نے قراء حضرات کے لیے پچھ وظیفہ مقرر کرنے کا کہا تھا۔ میں نے دسینے کا وعدو کیا تھا۔ کیاانہوں نے تہہیں یاد دلایا ہے؟''

مامون نے کہا: ' دنہیں'' پھرسبق کا واقعہ سنا کر کہا: ' استاذی اس آیت پرنگاہ اٹھ جانا بلاوج نہیں ہوسکتا'' ہارون بچے کی اس ذہانت پرجھوم اٹھا۔ <sup>©</sup>

ای زمانے میں مامون نے قرآن مجید حفظ کیا جو بہت بردی سعادت تھی۔ ®

حفظ قرآن کے بعدامام کسائی والنئدہی سے تحو،اوب اورعلوم عربیت کی تعلیم حاصل کی۔

۔ علامہ بزیدی اس کی اخلاقی تربیت پر مامور تھے۔وہ طبیعت کے سخت تھے۔ایک بارآ نے تو مامون کو عاضر ہونے میں دیر ہوگئی۔علامہ بزیدی کونا گوار ہوا۔نو کروں سے بوچھا تو وہ بولے :

" آپ کی عدم موجود کی میں صاحبزادے ہمیں بہت تک کیا کرتے ہیں۔"

کچید در میں مامون آن پہنچا۔علامہ یزیدی نے دیکھتے ہی سات بید کھنچ تھینچ کرمارے۔مامون رونے لگا۔

اتنے میں خدام نے آواز لگائی: "وزیر مملکت جعفر برکی تشریف لارہے ہیں۔"

مامون جلدی ہے آنسو پو چھ کرقالین پر بیٹھ کیا۔ جعفر بر کی نے آکر مامون سے پھھ کپ شپ لگائی اور چلا کیا۔ اس ووران علامہ پزیدی گھبرا ہٹ کے عالم میں باہر کھڑے دہے۔

جب وزريطا كياتويزيدى في آكر مامون سے يو چها "تم في وزير سے ميرى شكايت تونبيس لكائى؟"

مامون نے کہا:''استغفراللہ! میں جعفرکو بھلا کیا شکایت کرتا، میں تو خلیفہ سے بھی پیچینیں کہوں گا۔ کیا مجھے معلوم نہیں کہ تعلیم اورا دب سکھانے میں میراہی فائدہ ہے۔''<sup>©</sup>

مامون کے ادب کابیدواقعہ بھی قابلی ذکر ہے کہ ایک بارز بیدہ خاتون اور ہارون میں امین اور مامون کی قابلیت کے بارے میں بحث ہوگئی۔ ہارون مامون کی تعریف کرر ہاتھا اورز بیدہ اپنے بیٹے امین کی۔

آخر ہارون نے آز مائش کے لیے ایک غلام کو بلوایا اور تھم دیا کہ امین اور مامون کے پاس باری ہاری جا دَاور پوچھو، ''اگر خلیفہ وفات یا گئے اور آپ کوخلافت ملی تو ہم جا شاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟''

و سیسروں ہے جا کر بیسوال کیا۔اس نے معصومیت سے کہا کہ اتنی جا گیریں اور دولت تنہیں دے دول گا۔اب غلام نے پہلے امین سے جا کر بیسوال مامون سے کیا۔ مامون نے قلمدان اٹھا کرغلام کے مند پردے مارااور کہا:

" بادب!امیرالمؤمنین نه دی تو ہم جی کر کیا کریں مے۔ان پر فدانہ ہوجا کیں گے۔''

🕜 تاريخ الخلفاء، ص ٢٣١

<sup>🕜</sup> تاريخ الخلفاء، ص ۲۳۰، ۲۳۹



<sup>🛈</sup> المختار من توادر الاخبار للإبهاري، ص ٢٢٠٢٢، ط دار كنان بغداد

میں ہے۔ ملام نے آکر ہارون اورز بیدہ کودونوں شنرادول کے جوابات سنائے جس سے ثابت ہوگیا کہ مامون ادب و ملام نے آگر ہارون اورز بیدہ کو دونوں شنرادوں کے جوابات سنائے جس سے ثابت ہوگیا کہ مامون ادب و ا اظالااورنهم وذ کاوت میں کہیں بڑھ کر ہے۔

ں در استہم ، جاج اعور ، عباد بن عوام اور پوسف بن عطیہ چئالٹیم جیسے محدثین سے اس نے مدیث پڑھی تھی۔ او معادیبہ روس ہے۔ اس سے بڑے محدث اور فقیدا مام مالک راکٹنے تھے۔ وہ مدینے منورہ میں مقیم تھے۔ ہارون کی اردان ارشید کے دور کے سب سے بڑے محدث اور فقیدا مام مالک راکٹنے تھے۔ وہ مدینے منورہ میں مقیم تھے۔ ہارون کی اردان ارشید کے دور کے سب سے میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک اردن الریمی این شمی که ده بغداد تشریف لا نمین اورشنرادول کواپنی شهره آفاق کتاب مؤطا پر معادیں۔ امام مالک برافشند نے معذرت خوامن می که ده بغداد تشریف لا نمین اورشنرادول کواپنی شهره آفاق کتاب مؤطا پر معادیں۔ امام مالک برافشند نے معذرت جوان کا استان ہے۔ اور ہوا ہے۔ اور ہوا ہے۔ ایر آپ بی اس کی عزت نہ کریں مے تو کون کرے گا۔'' کی اور جواب میں کہلوایا:'' میٹلم آپ کے گھرے چلا ہے۔اگر آپ بی اس کی عزت نہ کریں مے تو کون کرے گا۔'' روں اس سے بعد مدید ماضر ہوا اور شنرا دول کو امام یا لک روالفتے سے مؤطا پڑھوائی ۔ © علامہ سیوطی روالنے فرماتے ہر ہیں۔ ہیں کہ جس نسخے میں مامون نے امام ما لک سے مؤطا پڑھی تھی وہ ایک زمانے تک مصر کے کتب خانے میں محفوظ تھا۔ © ہیں کہ جس نسخے میں مامون نے امام ما لک سے مؤطا پڑھی تھی وہ ایک زمانے تک مصر کے کتب خانے میں محفوظ تھا۔ © ۔ ۔ ۔ اس کی مہارت کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ ایک بارایک مخص اس کی خدمت میں آیا اور ان مدیث میں آیا اور ربار ش قرب ماصل کرنے کے لیے کہا: ''میں محدث ہوں اور عمرای فن میں کھیادی ہے۔''

امون نے ایک مسئلہ پیش کر کے اس سے متعلقہ احادیث کے بارے میں پوچھاتووہ ایک حدیث بھی نہ سنا سکا۔ ا امون نے اس مسئلے پراسنادسمیت کئی حدیثیں سناویں ۔ مجراس سے ایک دوسرے مسئلے پر حدیث پوچھی ۔ وہ حیب را۔ امون نے اس بارے میں بھی سندسمیت کی حدیثیں سنا ڈالیس۔ پھر کہا:

''لوگ نین دن حدیث پڑھ کر سجھتے ہیں کہ محدث ہو گئے ۔ چلواس کونٹین درہم دے ہی دو۔''<sup>©</sup>

ایک بارایک عورت نے آکر شکایت کی کہ میرا بھائی چھ سواشر فیال چھوڑ کر مراہے مگر مجھے ورثاء نے صرف ایک الرن دی ہے۔ مامون نے ایک کمی میں حساب نگالیا اور کہا:

"اگرمیرااندازه درست بے توشرعا تمہارے حصے میں ایک ہی آتی ہے۔"

ماضرین جیران رہ گئے ۔علماء نے یو چھا: ''امیرالمؤمنین! وہ کس طرح؟''

مامون نه کها: "مرحوم کی دو بیٹیاں ہوں گی ۔"

عورت نے اثبات میں جواب دیا تو مامون نے کہا: '' دوثلث یعنی جارسواشر فیاں انہیں ملی ہوں گی۔''

مرکہا:'' ماں بھی زندہ ہوگی ''عورت نے اقر ارکیا تو مامون بولا:'' چھٹا حصہ یعنی سواشر فیاں اسے ل کئیں ''

گر پوچھا:''اس کی بیوی بھی ہوگی <u>'</u>''عورت نے کہا:''جی ہاں ۔''

مامون بولا: '' توباقی سواَشر فیوں کا آٹھواں حصہ یعنی ۵ے، اسے ملا۔ اب بیج بتا کہ کیا تیرے بارہ بھائی ہیں۔'' مورت بولی:'' جی ہاں۔'' مامون نے کہا:'' دود داشر فیاں انہیں ملیں۔تو تیرے لیے باتی ایک ہی رہ گئی۔''®



<sup>🛈</sup> اللوازى فى اللوازى لابن عديم، ص ٨٣، ط دار الهداية

<sup>المانون ، شيلي لعمالي، ص ١٧ ، ١٨ يحواله الحكم والآداب للياقوت المستعصمي، ص ٧١

المانون ، شيلي لعمالي، ص ١٨ ، ١٧ يحواله الحكم والآداب للياقوت المستعصمي، ص ٧١

المانون ، شيلي لعمالي، ص ١٥ ، ١٨ يحواله الحكم والآداب للياقوت المستعصمي، ص ٧١

المانون ، شيلي لعمالي، ص ١٥ ، ١٨ يحواله الحكم والآداب للياقوت المستعصمي، ص ٧١

المانون ، شيلي لعمالي، ص ١٥ ، ١٨ يحواله الحكم والآداب للياقوت المستعصمي، ص ١٧ المانون ، شيلي ، ش</sup> 

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلفاء: للسيوطى، ص ٢٩٧، ط نزار

<sup>@</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٣١؛ البداية والنهاية:سنة ٢١٨هـ

قرآن مجیدی تلاوت کا بہت شائل تھا، بعض اوقات ما ورمضان میں روزانہ ایک ختم کرتا تھا۔ علامہ سیوطی والطنے کہتے ہیں کہ خلفائے بنوعباس میں اس سے بردا عالم فاصل شخص اور کوئی نہیں گزرا۔ مامون نے عالم اسلام میں مرؤجہ سارے علوم وفنون میں مہارت حاصل کی مجرشعروا دب اور تاریخ اس کی ولچپی کا خاص محور ہتھے۔ <sup>©</sup>

خلافت كالأغاز اورخاً ندان تهل كاتسلط:

مامون کی خلافت کا آغاز امین کے تل کے بعد ۲۷ محرم ۱۹۸ ھے کوہوا۔ محر دراصل سے مامون کی نہیں اس کے وزرِ نفل بن سہل کی حکومت تھی فضل کا بھائی حسن بھی حکومت میں برابر کا شریک تھا۔ فضل کی ولا دت ۴ ۱۵ ھے میں ہوئی تھی اور حسن کی ۲۶۱ھ میں ۔ان کا باپ سہل مجومی تھا اور بیدونوں بھائی بھی جوانی تک اسی ند ہب پر کا رہند تھے۔

مامون ابھی بچے تھا کہ ہارون الرشید کواس کے لیے ایک خدمت گاری ضرورت پیش آئی۔ جعفر برکی نے نفل بن سہل کو ٹیش کر دیا۔ ہارون نے و کیھنے بھالنے کے لیے اسے پاس بلوایا۔ فضل بن سہل ہارون کے سامنے پہنچ کرکانپ سیا۔ ہارون نے وجہ پوچھی تو بولا: '' امیر المؤمنین! غلام کی خوش بختی ہے ہے کہ اس کا دل آقا کی ہیبت سے بھر جائے'' ہارون اس جواب سے خوش ہوا اور اسے مامون کی خدمت سپر دکر دی۔ بہت جلداس نے مامون کا دل جیت لیا۔ ہارون اس جواب سے خوش ہوا اور اسے مامون کی خدمت سپر دکر دی۔ بہت جلداس نے مامون کا دل جیت لیا۔ ہادون اس جب مامون ہیں سال کا تھا، فضل بن سہل نے اس کے ہاتھ پر اسلام تبول کرنے کا اعلان کیا اور شیعہ ذہب اختیار کرلیا۔ اس وقت فضل بن سہل ۲۳۱ سال کا تھا۔ اب وہ مامون کا مزید مقرب بن میا۔ ہارون کی وفات کے بعد اس نے مامون کو بوری طرح اپنی مشی میں سے لیا۔ ®

حقیقت بیہ کہ برا مکہ ہارون الرشید کواس طرح رام نہیں کرسکے ستھے جس قد رفضل بن سہل نے مامون کو غیرمر کی حصار میں لے رکھا تھا۔ ہارون ہر طرف کی خبر رکھتا اوراپنے فیصلے خو دکرتا تھا۔ جبکہ مامون کوامور سیاست سے بس رک تعلق تھا۔ حکومت کا کرتا وھرتافضل بن سہل ہی تھا۔ اسے'' ذوالریاستین'' کا خطاب ملا تھا یعنی صاحب قلم وسیف۔ دوسر کے نظام نس امورور باروسیاست سے لے کرافواج کانظم ونسق سب اس کے ہاتھ میں تھا۔

مامون کے فلیفہ بنے کے بعد بھی ففل بن بہل نے اسے بغداد جانے سے بازر کھا؛ کیوں کہ بغداد میں بؤع ہاں اور و گیر عرب امراء بحوی نسل کے ایک شیعہ کوا مور حکومت پر ہرگز مسلط نہ رہنے دیتے۔ البتہ خراسان میں جہال سب مجمی شخے ، ففل بن بہل کو پوری آزادی حاصل تھی۔ چنانچہ مامون ففل بن بہل کی تجویز کے مطابق بغداد فتح کر کے بھی وہاں نہ کیا بلکہ خراسان کے مرکز ''مُر و'' ہی میں رہا۔ اس کے بعد فضل بن بہل نے اپنی بالادس کے مرکز ''مُر و' می میں رہا۔ اس کے بعد فضل بن بہل نے اپنی بالادس کے امون کے مامن جرنیلوں کو امور حکومت سے باہر کرنے گی تک ودوشروع کردی ؛ کیوں کہ وہ مملکت کی اصل صور تھال مامون کے مامن لاکرانے فضل بن بہل کے جال سے باہر کا سکتے تھے۔

فضل بن مہل نے پہلے مامون کوطا ہر بن حسین کےخلاف اکسانا شروع کیا۔اس نے مامون کو یا دولا یا کہ طاہر کو

🕑 الاعلام زرتحلي: ٥/١٤٩ وفيات الاعيان: ١/٤

🛈 تاريخ الخلفاء، ٢٢٦

المن کامر نی ترفاری کا تھم دیا گیا تھا نہ کہ آل کا ۔ اس وقت ما مون نے بیشکایت اُن کی کردی مگراس نے بیشرورمحسوں
المن کامر نی ترکسی عہد ہے پرنہیں رہنا چاہیے۔ چنا نچہ اس نے طاہر بن حسین کو تھم ککھ دیا کہ وہ بغدا وا ورعراق و
کا برکا ہر کو مرز کے تمی عہد ہے پرنہیں رہنا چاہیے۔ چنا نچہ اس نے طاہر بن حدی شہر رقہ چلا جائے اور
علی منظ جہ علاقہ فضل بن سہل کے بھائی حسن بن سہل کے سپر دکر دے اور خودشام کے سرحدی شہر رقہ چلا جائے اور
علی منظ ہوئی میں رقہ چلا گیا اور ملم طور پر ایک عضو
المجزر و کا نظام سنبالے۔ طاہر بن حسین کی سخت دل فشکنی ہوئی مگر وہ تھم کی تغییل میں رقہ چلا گیا اور ملم طور پر ایک عضو
المجزر و کا نظام سنبالے۔ طاہر بن حسین کی سخت دل فشکنی ہوئی مگر وہ تھم کی تغییل میں رقہ چلا گیا اور ملم طور پر ایک عضو
منظل بن جمیا۔
منظل بن جمیا۔
دن بن سہل نے بغداد پہنچ کر اپنا عہدہ سنبال لیا۔ یوں بید دونوں فارسی نزاد بھائی عالم اسلام سے سیاسی امور پر
ہری طرح حادی ہو صحے اور مامون کو مہرہ بنا کر استعال کرتے رہے۔

سیری طرح حادی ہو صحے اور مامون کو مہرہ بنا کر استعال کرتے رہے۔

سیری طرح حادی ہو صحے اور مامون کو مہرہ بنا کر استعال کرتے رہے۔

سیری طرح حادی ہو صحے اور مامون کو مہرہ بنا کر استعال کرتے رہے۔

سیری طرح حادی ہو صحے اور مامون کو مہرہ بنا کر استعال کرتے رہے۔

المنابة والنهابة: ١ . ٩/١ . ١





شام کے باغیوں کی سرکولی:

امن الرشید کے دور میں بزید بن معاویہ کی اولاد سے ایک رئیس ابو تمیطر سفیانی نے بخاوت کر کے دِمُنْ سمیت شام کے خاصے علاقے پر قبضہ کرلیا تھا۔ امین اپنی کمزور کی اور لا پر داہی کے باعث اس کا تسلط ختم نہ کر سکا تگر مامون کے خت شین ہوتے ہی حالات بدل مجے۔ مامون کے وفا دار ایک عرب امیر ابن بیکس کلابی نے قبائل کوج می کر سکم نمایل کو مار بھا گیا اور یوں شام دوبارہ خلافت عباسیہ ہیں شامل ہو گیا۔ 

© مار بھا گیا اور یوں شام دوبارہ خلافت عباسیہ ہیں شامل ہو گیا۔ 

سادات کی بغاوتیں:

سادات بنوہاشم میں سے بہت سول نے عباسیوں کی حکومت کودل سے قبول نہیں کیا تھا۔اُدھر مامون کی بغداد ش عدم موجودگی اورا نظامی امور پرحسن بن بہل جیسے شیعہ کی بالا دی سے بعض هیعان بنی فاطمہ کوخیال ہوا کہ وہ حکومت پر قبضہ کرسکتے ہیں۔اس ماحول سے ایک عرب سردار' ابوالسّر ایا'' نے فائدہ اٹھایا۔اس کا اصل نام'' مَرِ می بن منعور شیبانی''تھا۔ پہلے وہ فوج میں تھا، پھرلوٹ مارکرنے لگا اورڈ اکو بن گیا۔کوفہ اب اہلی تشیع کا گڑھ بن چکا تھا۔ وہاں ایک فاطمی بزرگ محمہ بن ابراہیم جو'' ابن طباطبا'' کے لقب سے مشہور تھے،اچھا خاصا حلقہ رکھتے تھے۔مؤرخین کے مطابق یہ حضرت حسن ذائے کے سکڑیو تے تھے۔

ابوالٹر ایانے خردج کی ایک منظم سازش تیار کی۔اس نے ابن طباطبا کا اعتماد جیتا اور 'السرصا من آل محمد "
اور نفاذ کتاب وسنت کا نعرہ بلند کر کے بیک وقت کی مقامات پر بغاوت کرادی۔ ہرجگدا لگ الگ سادات کو استعال کیا اور ابن طباطبا کو اس پوری تحریک کے سربراہ کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ دس جمادی الآخرہ 199 ھے کو خروج کا اعلان ہوا، شیعوں نے ابن طباطبا کی بیعت کر کے کوفہ پر قبضہ کرلیا۔ بنوعباس کے مکانات جلاد یے گئے۔ان کے کھیت اور باغات تباہ کر دیے گئے۔ون عراق اور فارس باغات تباہ کر دیے گئے۔ون عراق اور فارس باغات تباہ کر دیے گئے۔دیگر صوبول میں ان کی نیابت کے طور پر متعدد سادات کو کھڑا کیا گیا۔ یون عراق اور فارس سے لے کر تجاز دیمن تک ہرجگہ فساد کے گیا۔

۲۹ جمادی الآخرہ کو بغداد سے دس ہزار سرکاری سپائی کوفہ پنچے گر ابوالٹر آیا انہیں شکست دینے میں کامیاب رہا۔ چونکہ ابن طباطبا کی موجودگی میں ابوالٹر ایا اپنی ہوئی افتد ار پوری نہیں کرسکتا تھا؛ اس لیے فتح کے فور ابعداس نے زہر دے کرابن طباطبا کا خاتمہ کردیا اور برائے نام روحانی قیا دت کے لیے ایک نابالغ اور کے محمد بن محمد کو آگے کرکے

🛈 العبولمي خيو من غبر: ٢٥٦/١



اللہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت لے لی۔مشہورتھا کہ بیلڑ کا حضرت زین العابدین کا پروپوتا ہے۔اس کی آٹر میں زان عال کے ہاتھ پر بیعت لے لی۔مشہورتھا کہ بیلڑ کا حضرت زین العابدین کا پروپوتا ہے۔اس کی آٹر میں یں جی سے میں ہوتا ہے۔ اس کی آٹر میں ایس کا ایس کا سربراہ بن محمیان وقطیس اور دور از یواداد میر خصد سے میں ایس مسلم اور دور از یواداد میر خصد سے میں بالله علم عفرت زین العابدین کاپڑیوتا۔ (واللہ اعلم) بالارجین اللہ سے معرت زین العابدین کاپڑیوتا۔ (واللہ اعلم)

المان تحريكون كاسابقة تحريكون من فرق: اليون كان تحريكون كاسابقة تحريكون من فرق:

مرار المن ملے جلے تھے میر مامون کے دور سے شروع ہونے والی سادات کی تحریکیں جو آگلی صدی میں بھی الم ہا ہا۔ ہانی رہی، الگ رنگ لیے ہوئے تھیں۔ان کے اکثر قائدین علم فضل یاز بدوعبادت میں معروف نہ تھے۔ان کا ں۔ ہاات ہونامشہور ضرور ہے مگر تو اتر کی حد تک نہیں۔اس بات کا امکان ہے کہ بعض نے خود کو غلط طور پر ساوات مشہور ر اور العن کے بارے میں کسی راوی نے غلط بیانی سے کام لیا ہو۔ ان میں سے بعض کا کر دار فتیج تھا۔ بعض کے اے میں بدعقیدگی کا شبہ بھی ہوتا ہے۔ان کی اکثریت نے جہاں بھی قبضہ کیا وہاں انتقامی کارروائیوں میں کوئی سر ر بہ چوزی ان کے حامیوں میں بردی تعدا در دافض کی تھی۔ صاف محسوں ہوتا ہے کہ ان کے نز دیک عامة المسلمین الهان وال بے قیمت تھی جیسا کہ روافض کاعقیدہ ہے؛ اسی لیے ہرجگہ بےقصورلوگوں کو بے دریغ ظلم وستم کا نشانہ بنایا الم فن دومری صدی جری کے اختیام اور تیسری صدی جری کے آغاز سے سادات کی طرف منسوب تحریکیں رانل کے ہاتھوں میں آ کرسخت پرتشد در تگ اختیار کر چکی تھیں۔ان میں اور عام باغیوں میں کوئی فرق نہیں رہا بلکہ فتندو ناد می بیعام باغیوں سے بردھ گئے۔

نیدُ النارنے بھرہ میں بنوعباس اور ان سے تعلق رکھنے والوں کے گھروں کو بے دریغ نذر آتش کرا دیا۔ آگ نگانے  $^{\odot}$ لاً الاوائیاں اتنی کثرت ہے کیس کہ نام ہی'' زیدُ النار'' پڑ گیا۔

اہم کچھ دنوں بعد سرکاری افواج ہَر فئمہ بن اُعین کی قیادت میں آن پہنچیں۔ ۲ امحرم ۲۰۰ ھ کو ہَر فئمہ نے کوفہ پرکشکر گُارکے ابوائٹر ایا اور اس کے گروہ کو بھا گئے ہر مجبور کردیا تھا۔اس کے بعد تعاقب کرکے ابوالٹر ایا اور تحریک کے المائل میشوا محد بن محرکو بکر لمیا گیا۔ ابوالسّر ایا کوحسن بن سہل کے پاس لایا گیا جس نے اس کا سرقلم کرادیا اورجسم کے ر الركادي بنداد كي لي رافكادي.

<u> ۔ گریک کے دوسرے قائد زید النارکو گرفتار کر کے مامون الرشید کے سامنے پیش کیا گیا۔ مامون نے معاف کردیا</u>

🛈 البناية والنهاية: ١٩٤٤ م م

🕑 البداية والنهاية: ١١٤/١٤



اور حفرت علی رضاد اللغے کے پاس بھیج دیا جوزیدُ النارے استے ناراض تھے کہ عمر کھراس سے بات چیت ندگ۔
اس سے قبل تحریک کا ایک واعی حسین افطنس رضائے آل جمد کی وعوت لے کرج کے موسم میں مکہ بینی چکا تھا۔ عہای امرا وخوف کے مارے مجاز چھوڑ کرچلے گئے تھے اور ج کے مناسک سی امام کے بغیراوا کیے گئے تھے۔ حسین افطنس نے مداری جارکہا:
مکہ میں جو پچھے کیا اسے لوگوں نے سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ اس نے معجد الحرام میں جاکر کہا:

" ہم کدبکو بنوعباس کی غلاظت سے پاک کریں ہے۔"

یہ کہ کرکھیہ سے فیتی غلاف اٹار لیے اورا سے ایک سادہ زردغلاف پہنا دیا جس پرابوالٹر ایا کا نام کڑھا ہوا تھا۔ ابن افظس نے آئے جو پچھ کیا اس سے صاف لگتا ہے کہ کھیہ کا غلاف بدلنا بھی لوٹ مار کا ایک بہانہ تھا۔ اس نے کھیہ کے خزانے اور وقف اموال کو بھی لوٹ لیا۔ کعبہ میں بیٹز اند مدت دراز سے محفوظ چلا آتا تھا۔ افظس نے کہا: ''کعبہ کواس کی کیا ضرورت۔ ہم اس سے اپنی جنگ میں مدولیں ہے۔''

اس کے بعدے کعبہ کے لیے خزاندر کھنے کی روایت ختم ہوگئی۔ $^{\oplus}$ 

افطس نے مبدالحرام کے کونے کونے کی تلاشی کی بعض جگہوں پر بنوعباس کے خزانے مدفون تھے۔ کھدائی کرکے انہیں نکلوایا۔ پھر حرم کے ستونوں پر چڑھائے گئے سونے کو کھرچ کھرچ کرا تارلیا۔ پھر مبحد کی کھڑ کیاں اور جالیاں اکھاڑ کراونے پونے فروخت کردیں۔جولوگ ہاتھ لگے انہیں مار پیٹ کران کے مال ودولت پر قبضہ کرلیا۔ لوگ یہ طوفان بدتمیزی دیکھ کر پہاڑوں کی طرف بھاگ صحے۔ ©

خدشہ تھا کہ کہیں اب مدیمة الرسول کا یمی حال نہ ہو۔ مگر اس دور ان عراق سے خبر آئی کہ مامون کے جرنیل مُرخمُه بن اَعَیْن نے ابوالشر ایا کو فکست دے دی ہے اور اس کے جھے کا قلع قع ہو کمیا ہے۔

حسین افطس کو جب بیا طلاع ملی تو بہت پریشان ہوا۔اس نے فوراً مکہ میں مقیم محمہ بن جعفرالصادق کے پال
حاضری دی۔وہ اپنے دور کے عالم فاضل آ دمی اور محدث تھے۔ حسین افطس نے انہیں ورغلایا کہ ابوالٹر ایا کے تن اور
محمہ بن محمہ کی محرفقاری کے بعد سارے مسلمان آپ سے بیعت کے لیے بے تاب ہیں۔ آپ ان سے بیعت لیجے۔ محمہ
بن جعفر صادق نے پہلے پہل اٹکار کیا محر پھر اپنے بیٹے علی کے اصرار پر بیعت لے کی اور اس تحریک کے نے امیر بن
میں جعفر صادق نے پہلے پہل اٹکار کیا محر پھر اپنے بیٹے علی کے اصرار پر بیعت لے کی اور اس تحریک کے نے امیر بن
میں جعفر صادق میں بیلے پہل اٹکار کیا محمد کی مورثوں اور بچوں تک

اس دوران باغیوں کی سرکوبی کے لیے عبای فوج آئی۔ مکہ میں مدی امامت محمد بن جعفر صادق نے معانی اس دوران باغیوں کی سرکوبی کے لیے عبای فوج آئی۔ مکہ میں مدی امامت محمد بن جعفر میں کرتے ہوئے جہینہ میں دوبارہ ایک جنف جمع کرلیا اور مدینہ پر بغنہ میں ۔

البداية والنهاية: ١٩٣٠١٩٠/١٤

تاریخ ابن خلدون: ۱/۰، ۶۶، مقدمة؛ البدایة والنهایة: ۱۱۳،۱۱۰/۱۶ شید مؤرخین کومی اس کا امتراف ہے. واحد مال الکعبة. ﴿عمدة الطالب: ۳۳۸/۱)

ا کی کوشن کی۔ تاہم انہیں شکست ہوئی اوراٹرائی میں ان کی ایک آئکھ ضایع ہوگئی۔ گرفتار ہوئے تو معذرت کرتے کرنے کا کوشن کی موت کی جھوٹی خبر دی گئی تھی ؛ اس لیے خروج پر آبادہ ہوا۔'' پرئے ہا:''جھے امیر المؤمنین مامون کی موت کی جھوٹی خبر دی گئی تھی ؛ اس لیے خروج پر آبادہ ہوا۔''

پر نے کہا: سے میرون اور کیا اور بیعت کی تجدید کی۔ انہیں امان دے دی گئی۔ وہ مامون کے ساتھ انہوں نے عباسیوں سے عہدِ وفا داری کیا اور بیعت کی تجدید کی۔ انہیں امان دے دی گئی۔ وہ مامون کے ساتھ ہےادر۲۰۲ھ میں ان کا انتقال ہوا تو مامون نے خودنما زیجنازہ پڑھائی۔ <sup>©</sup> ہےادر۲۰۲ھ میں ان کا انتقال ہوا تو مامون نے خودنما زیجنازہ پڑھائی۔ <sup>©</sup>

رے ادران بین میں ابرا ہیم بن موک نے خروج کردیا۔ مؤرضین اس شخص کو حضرت جعفر صادق روالنے کا بوتا اور معزے موکی کا خم والنے کا بیٹا بتاتے ہیں۔ اس نے یمن میں عباسیوں اوران کے حامیوں کواس کھرت سے قبل کرایا معزے موکی کا خم والنے کا بیٹا بتاتے ہیں۔ اس نے یمن میں عباسیوں اوران کے حامیوں کواس کھرت سے قبل کرایا اور اس قدر اور کے مارک کہ لقب ہی ' مجتز از ' قصائی ) پڑھیا۔ چھوعرصے بعد ابرا ہیم ہتر ارکے ایک بیٹے جعفر نے بھی زوج کیا۔ پر کھوٹ میں مارک کہ لقب ہی ' مجتز از کے ایک بیٹے جعفر نے بھی فرد کیا۔ پر کہ کوٹ کیا۔ پر کہ کوٹ کیا۔ خود کیا۔ قابویا کر مامون نے حب معمول اچھا سلوک کیا اور ایس مالوں کا ماد کوٹ کیا۔ قابویا کر مامون نے حب معمول اچھا سلوک کیا اور بداد بلاکر در بار میں جگہ دی۔ تاہم یہ پا بندی لگائی کہ اب علوی عباسیوں کا سیاہ در باری لباس استعمال کریں۔ ® بدانوں کا فائدہ کوششوں کے سوا پچھے نہ تھیں جن میں ملائوں کا فائدہ کچھ نہ تھیں جن میں ملائوں کا فائدہ کچھ نہ تھیاں بے حدو حساب۔ ®

يُرْثُمُه بن أعكن كاقتل:

ُ 199 میں بغاوتوں کی بیلبرجس تیزی سے اٹھی تھی اسے دیکھتے ہوئے لگتا تھا کہ دولتِ عباسیہ چندونوں کی مہمان ا م کر مامون کے جزنیلوں کی مستعدی اور چا بک دئتی کی بدولت دوسال کے اندرا ندراس کے شعلے بجھادیے مجھے۔ایک مرف تو یہ بات شک وشبے سے بالاتر ہے کہ اس مہم کی کا میا بی میں سب سے ہزا کردار ہَر حُمّه بن اُعیَن کا تھا۔ دوسری

<sup>🛈</sup> تاريخ ابن غلدون: ٣٠٥/٣، ٣٠٩، ١٣٠١ الكامل في التاريخ: سنة ٢٠٤هـ 💮 البداية والنهاية: ١٦٩، ١٦٩، ١٦٩

<sup>﴿</sup> امون کے دورکی ان ترکی کو سے بعض قائدین کے متعلق شک ہوتا ہے کہ انہوں نے سادات ہونے کا جمونا دھوئی نہ کیا ہوتا ہم ان کا نسب جعلی ہونے کا کوئی امون کے دورکی ان ترکی ہوئے ہوئے گا کوئی حقیق نہ میں ہوئے گا کوئی حقیق میں ہوئے گا کوئی حقیق ہوئے گا کوئی حقیق ہوئے گا کوئی حقیق ہوئے گا کوئی حقیق ہوئے گا کہ میں ہوئے گھرا وہ سادات کی شان سے بہت بعید ہے۔
کہ کم ادرا راہ ہم جزار نے مین میں جو پچھر کے اور سادات کی شان سے بہت بعید ہے۔

فران کی اس کی امریش شریک قائدین کے انساب مؤرجین نے یوں بیان کیے ہیں:

<sup>•</sup> تريك كے پہلے مر مراہ: ابن طباطبا محمد، بن ابراہيم، بن اساعيل، بن ابراہيم، بن حسن، بن حسن، بن على ، بن ابي طالب

<sup>•</sup> امر مسرم ماه جمه، بن محمه بن زيد ، بن على زين العابدين ، بن حسين ، بن على ، بن الي طالب

**<sup>◊</sup>** تبريه مربراه . فحره بن جعفر ، بن محمره بن على زين العابدين ، بن حسين ، بن على ، بن الي طالب

البرياه عاز جسين انفكس مين حسن من على مين على زين العابدين مين حسين بن على مين الي طالب

<sup>10</sup> کېسرېراه مراق زيدالنار ، بن مړي کاظم ، بن جعفر صادق و بن محمد با قر ، بن على زين العابدين ، بن حسين بن على ، بن ابي طالب

<sup>•</sup> بمن عمل بمليم ه قالمامت: ابراجيم جزار بن موي كاظم، بن جعفر صادق، بن جمه با قر، بن على زين العابدين ، بن حسين بن على ، بن ابي طالب

هم المار الماري الماري الماري المراجع المراجع المراجع المراد المعامنة المراجع المراجع

<sup>•</sup> کنیم بیرے مدقح امامت : عبد الرحن ، بن احمد ، بن عبد الله ، بن مجمر ، بن علی ، ابن ابی طالب

طرف شک ہوتا ہے کہ ان بغاوتوں کے پیچے شیعہ وزیر نفٹل بن بہل کا خفیہ ہاتھ ضرورتھا؛ کیوں کہ جب بَر مُحَمّہ بن اُکھئن باغیوں پر قابو پانے کے بعد تغصیل رودا دستانے کے لیے مامون کے پاس جانے لگا تو ففٹل بن بہل نے اسے علم بامریجے کر''مرؤ' آنے سے ختی کے ساتھ منع کر دیا۔ بُر حَمّہ کے پاس پچھالی معلومات تھیں کہ جو مامون کو بتا نا ضروری تھیں ظاہر ہے کہ یہ معلومات فضل بن بہل کے خلاف جاتی تھیں تبھی تو فضل بن بہل کو گوارانہیں تھا کہ بَر حَمُرُ مامون سے طے میکر بَر حَمَّد کر مُر حَمَّہ برصورت فضل بن بہل کی ممانعت کونظرا نداز کرکے مَرْ دینچے گیا۔

فضل بن بہل کو ہر فئمہ کی آ مدکی خبر ملی تواس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔اس نے دربار میں ہر فئمہ کی حاضری سے پہلے ہی مامون کو بیے کہہ کر ہر فئمہ سے سخت بدخل کر دیا کہ باغی اس کی شہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بات اگر چہزین حقائق کے بالکل خلاف تھی مگر مامون کوفضل بن بہل پرا تنا بحروسہ تھا کہ اس نے کوئی ثبوت ماسکتے بغیراس پر یقین کر لیا۔

ادھر ہُر فئمہ کو انداز ہ تھا کہ فعنل بن بہل اس کا راستہ رو کنے کی کوشش کرے گا ؛اس لیے وہ نقارے اور طبل بجاتا ہوا شہر میں داخل ہوا تا کہ مامون کواس کی آ مدکی اطلاع مل جائے اور وہ فور آ اسے دربار میں بلوا لے۔

جب مامون نے نقاروں کی آواز س کر ہو چھا: ''اس دھوم دھام سے بیکون آرہا ہے؟'' تو فعنل بن بہل کے مقرر کردہ کارندوں نے کہا: ''بیر بر تمکہ ہے جونوج لیے گر جنا چیکٹا آرہا ہے؟'' مامون مزید شتعل ہوگیا۔ بر قمکہ نے دربار میں حاضری دی تو مامون نے اسے صفائی کا موقع دیے بغیر کہا: دو شہی نے کوفہ میں علو یوں کو سرکشی کا موقع دیا۔ ابوالٹر ایا کو بھی شہی نے برا چیختہ کیا۔''

یہ کہ کراس نے مَرَثَمَهُ کوجیل میں ڈال دیا۔ پچھ ہی دنوں بعدفضل بن مہل نے مامون کو ہتائے بغیراسے جیل ہی میں ممل کرادیا۔ <sup>©</sup>

مامون کا بیطرز عمل ثابت کرتا ہے کہ وہ نہایت زیرک اور ذہین ہونے کے باجود سیاسی سوجھ بوجھ میں کمزور تھا۔ مَر ثُمَه مامون کا سب سے بڑا مددگار تھا۔ اے قتل کرا کے مامون نے خود اپنے پاؤں پرکلہاڑی ماری تھی۔ اگر مامون کا نوں کا کیانہ ہوتا تو کسی حتمی فیصلے سے پہلے مَر فَمَہ کا مدعا ضرور س لیتا۔

مامون كى عدم موجودگى مين بغداد كاحال:

مامون کی بغداد سے غیرحاضری مسلسل بدامنی کا باعث بن رہی تھی مگر نصل برادران نے اسے بالکل بے خبرر کھا ہوا تھا۔ ادھرا ۲۰ھ میں بغدادایک نئے فتنے کا سامنا کر رہا تھا۔ وزیرِ بغداد حسن بن سہل اس وقت یہاں موجود نہ تھا۔ بدانظامی عروج پڑتھی نے نڈوں ،اورلٹیروں نے عوام کی زندگی اجیرن کردی تھی۔

کئی ماہ ای طرح گزرے اور کہیں کوئی شنوائی نہ ہوئی عوام نے مامون سے مایوس ہوکراس کے چامنصور بن

<sup>🛈</sup> البداية رالنهاية: ١٩٥٤/١٤.

مبدی کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی ، اس نے انکار کیا تا ہم عوام کا مسلسل اصرار و کھے کروہ نائب السلطنت بننے پرآ مادہ بری و خلیفہ بنانے کی کوشش کی مرکو بی کے لیے عوام نے خالد در یوش اور ہمل بن سلامہ نامی دوحوصلہ مند بریا۔ اس دوران رہزنوں اور ڈاکوؤں کی مرکو بی کے لیے عوام نے خالد در یوش اور ہمل بن سلامہ نامی دوحوصلہ مند افراد کی نیادے میں ابنا ایک مسلم گروہ بنا کر مجرموں کا تعاقب شروع کر دیا۔ ایک مشہور محدث نصر بن مالک نے بھی افراد کی وارادا کیا۔ یہ عارضی انتظامی اس وقت تک برقر ارد ہی جب تک وزیر اوران ہوئی امور نمنا کر بغداد واپس نہ آیا۔ اس کے آنے کے بعد انتظامی امور بحال ہو گئے۔ منصور بن بن ہل بیرونی امور نمنا کر بغداد واپس نہ آیا۔ اس کے آنے کے بعد انتظامی امور بحال ہو گئے۔ منصور بن میری اوران کے حامی حالات کو معمول پر آتاد کھے کرخاموش ہو گئے۔ ق

مهر الماريطينية كى ولى عهدى كا فيصله عباسيول كاردهمل اور مامون كاسفر بغداد:

اں دوران مامون الرشید نے جومکی حالات کی اہتری سے بے خبر مرویس علوم وفنون کی باریک گھیاں سلجھانے میں معروف تھا، ایک عجیب ترین فیصلہ کیا۔ اس نے سلے کیا کہ عبائی خاندان اپنے ہاتھ سے خلافت علویوں کے سپر د کردے۔ اس نے بورے عالم اسلام میں بنوعباس کی مردم شاری کرائی اور پھران سب کواپنے ہاں مدمو کیا۔ یہ سس ہزار افراد تھے۔ مامون جا ہتا تھا کہ ان کی موجود گی میں مسئلہ خلافت علی کردیا جائے۔

نی صدی ہجری کے آغاز میں مامون نے حضرت علی رضا بن مویٰ کاظم رفشند کوجومدینه منورہ میں پیدا ہوئے تھے اورو ہیں درس و قدریس میں مشغول تھے،اپنے پاس خراسان بلوا کران کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔

مامون کا کہنا تھا کہاس وقت بنوہاشم میں علم وقہم ، زہدوتھ کی اور حسب ونسب کے لحاظ ہے ان ہے افضل کوئی نہیں ؟ لہٰذاوہی حکومت کے اصل حق دار ہیں۔ ساتھ ہی اس نے عباسیوں کا شعار پینی سیاہ لباس ممنوع قرار دے دیا اور علویوں کے شعار کو پورے عالم اسلام میں سرکاری طور پر رائج کرنے کا تھم جاری کر دیا۔ ®

تاریخ کے طالب علم کو یہاں بوی جیرت ہوتی ہے کہ مامون نے اچا تک یہ فیصلہ کیے کرلیا۔اس بارے میں عام مؤتفین کا کہنا ہے کہ مامون الرشید ساوات سے بردی محبت کرتا تھا؛اس لیے وہ ان کی سلسل بغاوتوں کو معاف کرتا چلا گیاور دشنی کا بدلہ انعام واکرام سے دیااوراس لیے اس نے اقتد ارساوات کو دینا قبول کرلیا؛ کیوں کہ اس کے خیال میں کھنچا تانی کا خاتمہ اس طرح ممکن تھا کہ عباس اقتد ارسے ازخود دست بردار ہوجاتے۔

ہمیں امون کے ان رجح نات یا اس کی نیک نیتی ہے انکارنہیں ،گر ہمارا اُندازہ ہے کہ امون ہے یہ فیصلہ کرانے میں اہم ترین کر داراس کے شیعہ دزیر فضل بن بہل کا تھا۔ اس دور میں مامون اس نا ہجار کی ہررائے کو آئمسیں بند کر کے مان ہاتھا۔ کوئی بعید نہیں کہ جب فضل نے علویوں کی حالیہ بغاوتوں کو (جن کے پس پردہ ہمیں اس کا ہاتھ محسوں ہوتا مان ہاتھا۔ کوئی بعید نہیں کہ جب فضل نے علویوں کی حالیہ بغاوتوں کو اختر اور علویوں کاحق مان لینے کی راہ بھمائی ہو۔ ہے انکام ہوتے ویکھا ہو، تو اس لینے کی راہ بھمائی ہو۔



<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ۲۱۰،۱۱۸/۱۶

<sup>©</sup> البدالة والنهاية: ١٩/١٤، ١٩٩، ٢١٩؛ تاريخ بغداد: ٩٩/٥٣، توجمة على رضاءط العلمية

وجوہ جو بھی ہوں، حالات نے بہت جلد ٹابت کردیا کہ مامون نے بیہ فیصلہ عالم اسلام کے معروضی حالات کو مائے میں جو ہ سانے رکھ کنہیں کیا تھا۔ اگر اے حالات کا صحیح علم ہوتا تو وہ جان لیتا کہ یہ فیصلہ نا فذہونے والانہیں۔ اورا گراہے جرا نافذ کیا گیا تو اس سے اتفاق واتحاد کی جگہ افتر ات کے نئے درواز کے مل جائیں گے؛ کیوں کہ اقرال تو عمالی اسے مائے والے نہ بتھے، دوسرے علو ہوں ہیں بھی اقتد ارکے خواہش مندمتعدد افراد علی رضان النئے برخود کوتر جے دیتے۔

آخروہی ہواجس کا خدشہ تھا۔عباسیوں کے مرکز بغداد میں امراء کی اکثریت نے یہ فیصلہ مستر دکردیا۔اس کی ایک وجہ پیھی کہ وہ ہُر تُمَہ کے قبل کی وجہ سے شتعل تھے۔ دوسری وجہ پیھی کہ عباسی امراء کوعلویوں کی ماتحتی پسند نتھی۔تیسری اور سب سے اہم وجہ بیھی کہ فضل بن سبل شیعی کی بالا دستی انہیں بالکل گوارانہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ علویوں کے نام پر فضل بن سبل حکومت کرے گا!اس لیے دہ ہر ملا کہتے تھے کہ ہم ایک مجوسی زادے کی غلامی نہیں کر سکتے۔

چنانچ امرائے بغداد نے 12 ذوالحجہ اس اوالک اجتماع میں مامون کی بیعت فنخ کر کے اس کے پچاابراہیم بن مبدئ کے ہاتھ پر بیعت کرنے اللہ کے پچاابراہیم بن مبدئ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ کیم محرم ۲۰۱۳ ہو کو ابراہیم نے نئے عباسی خلیفہ کے طور پر بیعت لے لی۔
مر بغداد میں بھی مامون کے وفادار موجود تھے جو حسن بن بہل کی قیادت میں اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور پورے شہر میں خانہ جنگی شروع ہوگئی۔ بیسلسلہ چھ ماہ تک چلار ہاجس سے اہلی بغداد کی زندگی اجبران ہوگئی۔
اُدھر مَرْ و میں مامون الرشید علمی وفی مشاغل میں منہ کہ تھا، اسے کا نوس کا ن خبر نہ تھی کہ ملک میں کیا افرا تفری بر پا

اُ دحرمَرُ و میں مامون الرشیدعلمی وفئی مشاغل میں منہمک تھا،اسے کا نوں کان خبر ندھی کہ ملک میں کیاا فراتفری ہرپا ہے فضل بن ہل نے جان بوجھ کر مامون کو حالات سے سی خبر رکھا۔ باقی در باریوں میں بیہ جراُت ندھی کہ مامون کو حقائق بتا کر دز برسے دشمنی مول لیتے ؛ کیوں کہ بَر ثَمَہ اورطا ہر بن حسین کا انجام وہ دکھے بچکے تتھے۔

ان حالات میں خودامام علی رضابین موکی کاظم رالنند نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا۔ وہ ثابت النسب وضیح العقیدہ سید، عالم فاضل اور ملک و توم کے خیر خواہ تھے۔ انہوں نے مامون کے دور میں جاری سادات کی کسی بھی باغیانہ ترکیک و پیند نہیں کیا تھا۔ انہیں اپنی ولی عبدی اور حکومت سے بھی کوئی خاص دلچیہی نہیں۔ انہوں نے ضروری سمجھا کہ مامون کو اصل حالات بتادیے جا تھی۔ و جانے گی اور وہ ان کی جان حالات بتادیے جا تھی۔ و جانے گی اور وہ ان کی اپنی ولی عہدی کا خلاف بین بہل کی عزت خاک میں مل جائے گی اور وہ ان کی جان کا دیمن ہوجائے گا ، اس سے خود ان کی اپنی ولی عہدی کا خلاف حکمت ہونا بھی ثابت ہوجائے گا اور مامون کو بیان کا دیمن ہوجائے گی ، اس سے خود ان کی اپنی ولی عہدی کا خلاف خصصت ہونا بھی ثابت ہوجائے گا اور مامون کو بیا کہ مامون کو بین بند ادبیں مہینوں سے کسی خانہ جنگی چل رہی ہے اور ان کی اور وہ ان کی عہدی کو کسی خانہ جنگی چل رہی ہے اور ان کی اور وہ ان کی عہدی کو کسی خانہ جنگی چل رہی ہے اور ان کی ایم عہدی کو کسی طرح مستر وکر دیا گیا ہے۔

مامون سنسشدررہ گیا۔اسے یقین نہ آیا کہ فضل بن بہل جھوٹ موٹ 'سبٹھیک ہے' کی رٹ لگا تا ہے۔ال نے پچے معتبر اسراء کو بلا کر تصدیق جا ہی۔سب نے جان کی امان جا ہی ؛ کیوں کہ ذوالریاستین سے سب خوفز رہ تھے۔ مامون نے اپنے ہاتھ سے انہیں وستاویز لکھ دی کہ ذوالریاستین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ب امراء نے نہ صرف ان خبروں کی توثیق کی بلکہ رہ بھی کہا '' فضل بن بہل نے بَرَثُمَه کو جوآپ کا خیرخواہ تھا، بلاوجہ تل امراء نے نہ صدف نے آپ کی حکومت کے لیے راہ ہموار کی تھی ،اسے بھی بلاوجہ دقہ بھیج کرعضو معطل بنادیا گیا۔'' تل کرایا۔ طاہر بن حسین کھلیں۔وہ اندھا نہ تھا کہ روشنی ہوجانے پر بھی کچھ نہ دیکھ سکتا۔ حالات کا پر رخ سامنے آنے اب امون کی جبھیں کھلیں۔وہ اندھا نہ تھا کہ روشنی ہوجانے پر بھی کچھ نہ دیکھ سکتا۔ حالات کا پر رخ سامنے آنے رہیں کے اس میں میں اس کے سامنے ہوتا ہوگیا۔

ر شیده در بره در ... ۲ ۱ن امراء نے مشورہ دیا کہ بغداد کومرکز بنانے سے بیرماری افرا تفری دور بوجائے گی اور ملکی انتظامات قابومیں آجائیں سے ۔ مامون بیمشورہ قبول کر کے بلاتا خیر بغداد کی طرف روانہ ہوگیا۔ آجائیں سے ۔ مامون بیمشورہ قبول کر کے بلاتا خیر بغداد کی طرف روانہ ہوگیا۔

المجاب النان جلیس تھا جوسرکاری خزانے ، دفاتر اور تمام ساز وسامان سمیت منزل بمنزل طویل قیام کرتے ہوئے بغداد جار ہاتھا۔ فضل بن سہل اور علی رضار تلفئنہ سمیت سارے خواص ہمراہ تھے۔ فضل بن سہل ول ہی ول میں ہوئے بغداد جار ہاتھا۔ اس کے سارے ار مانوں پر پانی پھرنے والا تھا۔ اس نے مامون کو حقائق بتانے والے ہواء کا پتالگا کر ہرایک کو مزادی کے سارے ار مانوں پر پانی پھرنے والا تھا۔ اس نے مامون کو حقائق بتانے والے امراء کا پتالگا کر ہرایک کو مزادی کے کو گوڑے لگوائے کہی کی ڈاڑھی اکھاڑی۔ حضرت علی رضار تالفنہ کے سواجس جس ہرائی کا بیاں کو گوئی کسرنہ چھوڑی۔ حضرت علی رضار تالفنہ نے مامون کو این زیاد تیوں کا حال بتایا تواں نے کہا: '' میں غافل نہیں ہوں۔ مناسب تد ہیر سے کا م لوں گا۔''

امون کے لیے حالات بہت دگرگوں تھے۔اسے کی فیصلے بیک وقت کرنے تھے۔فضل بن بہل امور مملکت پر حاوی اور تمام خرابوں کا ذمہ دار ۔اس کا خاتمہ ضروری تھا۔ مگراس کا بھائی حسن بن بہل بغداد کے باغیوں کا مقابلہ کر رہا تھا، تھا، ہوئی ہونے ہے بچانا اور اپنا وفا دار بنائے رکھنا بھی بہت اہم تھا ور نہ بغداد پوری طرح باتھ ہے نکل جاتا۔ابر اہیم بن مہدی کے خاتمے کے لیے علویوں کو ساتھ لینا یا کم از کم ان کی بعاد توں سے بیچھا چیز انا ضروری تھا۔اس کے لیے دخرے کا رضا دلائے کی والے عہدی برقر اررکھنا بلکہ ان سے دشتے نا طے مزید پختہ کرنا ضروری تھا۔ اس کے لیے کام ای سال ۲۰۱ ھیل مُر وسے بغدادی طرف سفر کے دوران مختلف شہروں میں قیام کے دوران انجام دے ڈالے۔

الم ای سال ۲۰۱ ھیل مُر وسے بغدادی طرف سفر کے دوران مختلف شہروں میں قیام کے دوران انجام دے ڈالے۔

مزدش میں قیام کے دوران وزیر ذوالر یاستین فضل بن بہل پراچا تک قاسا نہ تملہ بوااوروہ مارا گیا۔ مامون نے بھرا گئی۔ میں میں میں میں میں میں کہ موت دے کراس کا روائی سے خودکو بری الذمہ قرار دیا۔اس طرح ایک غدار سے اس کی جان اس کے بھائی دس بن بہل کو بغداد میں اسپنے حامی کے طور پر ابرا تھی بن مہدی کے سامنے کھڑار کھنا ضروری تھا؛

ال کے بھائی حسن بن بہل کو بغداد میں اسپنے حامی کے طور پر ابرا تھی بن مہدی کے سامنے کھڑار کھنا ضروری تھا؛

الم کے بھائی حسن بن بہل کو بغداد میں اسپنے حامی کے طور پر ابرا تھی بن مہدی کے سامنے کھڑار کھنا ضروری تھا؛

الم کے بھائی حسن میں بل کو بغداد میں اسپنے حامی کے طور پر ابرا تھی بن مہدی کے سامنے کھڑار کھنا ضرور دولیت بالیا۔ کی بیا مراسلہ بھیج کر اس سے بھائی کی نا گہائی موت پر تعزیت کی۔ پھر بھائی کی جگدا سے وزیر دولیت بالیا۔ کی جد سے مراسلہ بھی کی مضائر النف کا نکاح اپنی بھی سے کر کے اس سے مصن ور دولیت تو ان کھیل ہوں کا کہائی کی می بیا ہوں کا کہائی اور دولیا۔ کا کھی می مراسلہ بھی کی مضائر النف کا نکاح اپنی بھی ہوں کی بیان بیا لیا۔ ک

<sup>🛈</sup> البداية والتهاية: ٢٥/١٤



### على رضايتك كي وفات:

۲۰۱۳ ہے میں شروع ہونے والا پیسفر۲۰۱۳ ہے میں بھی جاری رہا۔ مامون ایران میں داخل ہو چکا تعالی پر بہاتو پھر طویل قیام کیا۔ یہاں اپنے والد کی قبر پر حاضری دی۔ ابھی آھے سفر شروع ٹیس ہوا تھا کہ جنرت ملی رضا برطنے ہینے می مبتلا موکر دار فانی ہے کوئی کر گئے۔ انہوں نے انگورنوش کیے تھے جو نیاری کا سبب میں گئے۔ مامون نے سخت رہے وہم کا اظہار کیا اور انہیں اپنے والد ہارون الرشید کے پہلویل فن کردیا۔ چ

على رضا برلتنے البہ الديش بيدا ہوئے تھے۔اپنے دور کے تامور عالم، عابدوز البداور طبيب ستھے۔ مامون کوان سے بوئی عقيدت اور نبيس ، مون سے و فی محبت تھی۔

میں میں ہے۔ اور سے میں پر انہیں زہر ہے کو آل کرنے کا الزام لگایا ہے مگریہ درست نہیں۔ مامون کی زندگی گوا،

ہے کہ اس نے خرون کرنے والے ساوات کا بھی احترام کیا اور قابو پانے کے بعد انہیں فزت وتو قیر سے رکھا ہے آئیں

سے مسن سوک کرنے والے بھلا کی رضا زمنٹ جیسے حسن پر ظلم کیوں کرتا۔ مامون نے اپنی آخری وصیت میں بھی اپنے

ہوشش کے بعویاں کے سرتھ حسن سٹوک کرنے ، انہیں مصاحب بنانے اور ان کی لغزشوں کو معاف کرنے کا تھم ویا تھا ہوں سے و وزیسی کیا جا سکتا کہ اس نے علو بول کے سرخیل کو مشق ستم بنایا ہوا ورود بھی بلاتھوں۔

وں یہ دیست ہے کے علی رضا بیٹنے کی وفات سے مامون کو بیسیاسی فائدہ ہوا کہ بغداد کے جوامراء علی رضار مٹنے کی بیٹنی کے وہ نے وہ نرم پڑھتے ۔ اس مناسبت سے مامون نے اہلِ بغداد کے نام اسپنے مراسلے میں علی رضار مٹنے کے وہ ن وہ ت نیرونی صدے کا ظہار کرنے کے بعد لکھا:

" آپ مجیرے اس لیے ناراض تھے کہ میں نے حضرت علی رضار دلننے کوجائشین بنایا ہے۔ تو دیکھئے اب و دوفات پا مجئے ہیں؛ للبذااب اطاعت اختیار کرلیں۔''<sup>©</sup> ربعہ سی دریں کے شرنہ نشکنہ

بغداديش مامون كى تخت نشينى:

بغداد میں اس کے بعد بھی کئی ہفتوں تک ابرا ہیم بن مبدی اور مامون کے حامیوں میں خانہ جنگی جاری رہی تا ہم جوں جوں مامون بغداد کے تریب آتا گیا ،اس کے حامیوں کی تعداد بردھتی گئی اور آخر میں ابرا ہیم بن مبدی کے ساتھ تھوڑے ہے لوگ رہ گئے۔ مامون اس وقت ہمدان تک بہنچ چکا تھا۔اے اطلاع ملی کہ بغداد میں حالات معمول پر

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ١٢٦/١٤ 💮 تاريخ الطبرى: سنة ٢١٨هـ

ان جمارگان کی نفی جیس کرد ہے۔ گرتاریخی دیکارڈیس کوئی ضعیف تول بھی نیس مان جس میں مامون پراس فیل کا الزام نگایا گیا ہو۔ تمام مؤرضین نے ان کی وفائے کو طبی قرار دیا ہے۔ اگر مان لیاجائے کہ انہیں نہر دیا گیا تھا تو پھر قریری تیا ہی ہے کہ فضل بن جل کے کسی وفا دار نے بیز کرے کی بوگ بھی تو وہ فوافسل بن جل کا اصل روپ سامنے ان اور مامون کو فود مختار بنانے بھی سب سے بڑا کر دار حصرت ملی رضا کا تھا۔ پس حصرت علی رضا ہے کسی کو دیشنی ہو مستی تھی تو وہ فوافسل بن جل شہیلی کے کرد دکوئی ہو سکتی تھی۔ ایک امراء کر سکتہ تھے جو حصرت علی رضا کی ولی عبد کی ہے فوٹ نہ تھے۔

<sup>🕜</sup> البداية والتهاية: ٢٦/١٤

آئے ہیں۔ بغداد تانیخ سے پہلے مامون نے طاہر بن حسین کواپی خدمت میں بلوالیا اوراس کے ہمراہ ۱۹ اصفر ۲۰ مدکو ہوئی شان بغداد تانیخ سے بغداد میں داخل ہوا۔خلیفہ بننے کے چھسال بعدوہ دار الخلافہ میں مسندِ خلافت پر ببیغا۔ ® ہوئی سے بغداد میں داخل ہوا۔خلیفہ بنے کے چھسال بعدوہ دار الخلافہ میں مسندِ خلافت پر ببیغا۔ ® تفریبا ایک صدی سے بنوع باس نے سیاہ لباس، سیاہ کما مے اور سیاہ پر چمول کو اپنا شعار بنایا ہوا تھا۔علویوں نے سفید کو کے سفید کا مے اور سفید پر چم اختیار کیے تھے۔ مامون نے علویوں اور عباسیوں میں اتحادِ راہ نکالنے کے لیے سے

تفریبا ایک صدی سے بوب سے بی ہ بوب سے معنی ہے مامون نے علویوں اور عباسیوں میں اتحادِ راہ نکا لئے کے لیے یہ کہرے ،سفید کا ہوا تھا۔ اس کی ایک وجہ بیتی کہ جن اختیار کے سختے ہے امون نے علویوں اور عباسیوں میں اتحادِ راہ نکا لئے کے لیے یہ جن اختیار کی کہ ان دونوں رنگوں کی بجائے سنر کپڑوں اور سنر پر چموں کوروائ دینا شروع کیا۔ اس کی ایک وجہ بیتی کہ حزت علی رضا سنر پوشاک استعال کرتے تھے۔ مامون نے شروع میں اس معاملے میں اس قدر شدت برتی کہ سیاہ مختی رہا کہ اس کا محک ہے تھے۔ مامون نے شروع میں اس معاملے میں اس قدر شدت برتی کہ سیاہ کہروں کود کھتے ہی جلاد ہے کا تھم جاری کیا ، ایک ماہ تک بیختی جاری رہی مگر چونکہ عباسی سیاہ رنگ ہی پہند کرتے تھے؛ اس کہروں کود کھتے ہی جلاد ہے کا تھم جاری کیا ، ایک ماہ تک بیختی جاری رہی مگر چونکہ عباسی سیاہ رنگ میں ان نے سیاہ رئی گی اجازت و بے دی اور ایل دربار نے سابقہ معمول اختیار کرلیا۔ ® طاہر بن حسین کاخر اسان میں تقرر:

طاہر بن حسین نے مامون کی حکومت بنانے میں بنیادی کردارادا کیا تھا۔ مامون نے ایک طویل عرصے تک اسے روزر کھنے کے بعداب دوبارہ اپنامقرب بنالیا تھا۔ طاہر'' دُو الْیسمید نیس ''کے لقب سے مشہور ہوااور ہرطرف اس کی عزت دوجاہت کا شہرہ ہوگیا۔ مامون اسے ساتھ بٹھا کراکٹر گپشپ لگایا کرتا تھا گر جب بھی وہ طاہر کود کھتا، اسے یوز ہوا تاکہ اس کے بھائی امین کا بڑی بے دردی سے تل ہوا تھا۔ ایسے میں مامون کا خون جوش مارتا گر وہ طاہر کی خدمات کو سامن کے جھائی امین کا بڑی بے دردی سے تل ہوا تھا۔ ایسے میں مامون کا خون جوش مارتا گر وہ طاہر کی خدمات کو سامن کے حود پر قابویا لیتا۔

جلد ہی طاہر مامون کی اس اندرونی کیفیت سے واقف ہوگیا۔اس نے خود کومکنہ عمّابِ شاہی سے بچانے کی زکیب سوچی اور کے اس وقت خراسان کے حالات قابو میں زکیب سوچی اور اپنے بعض وفا دارا مراء کے ذریعے مامون کو یقین دلا دیا کہ اس وقت خراسان کے حالات قابو میں رکھنے کے لیے طاہر کی وہاں تقرری ضروری ہے۔ مامون آ مادہ ہوگیا اور ۲۰۵۵ ھیں اس نے خراسان کی ولایت طاہر بن دین کے نام کردی۔ ®

طاہرای سال خراسان کے مرکز مروپہنچا اور پھرعمر بھر دوبارہ مامون کے پاس آنے کا خطرہ مول نہ لیا۔ بینہایت وسطح صوبہ داری تھی جوعراق کی سرحد ہے ہندوستان تک بھیلی ہوئی تھی ؛ اس لیے یہاں آکر اگر طاہر کوخود مخاری کے خطات آتے تو بعید نہ تھا۔ تاہم کے ۲۰۱ھ میں طاہر کا اچا تک انتقال ہوگیا۔کہاجا تاہے کہ اس نے جمعے کے خطبے میں مامون کا نام نہیں لیا تھا۔ اگلی صبح وہ اپنی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا۔ بعض مؤرضین کا خیال ہے کہ مامون نے کسی خفیدا ہلکار کو مامون نے کسی خفیدا ہلکار کو مامون کے کسی خفیدا ہلکار کو مامون کے کسی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا۔ بعض مؤرضین کا خیال ہے کہ مامون نے کسی خفیدا ہلکار کو مامون کے کسی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا۔ بعض مؤرضین کا خیال ہے کہ مامون نے کسی خفیدا ہلکار کو مامون کے کسی خفیدا ہلکار کو ایابی کے ایک کا میلان محسوس ہوتو اسے ٹھکا نے لگاد یا جائے۔ ®

<sup>- 🔘</sup> الكامل في الناريخ: سنة ١٠٥هـ



<sup>&</sup>lt;sup>0</sup> ابراہم بن مهدی ایک سال ممیاره ماه کی باغیاندوش کے بعدرو پوش ہو کمیا۔ چھسال رو پوش ره کر جب وہ سامنے آیا تو مامون نے اے معاف کرویا۔

<sup>🕑</sup> البداية والنهاية: ١٣١/١٤



طاهر بن حسين كابندنامه

برت میں بہت برداسیاست دان تھا۔ اس کی گہری سیاس سوجھ بوجھ کا انداز ہ اس مراسلے سے ہوتا ہے جواں نے اپنے بیٹے عبداللہ کورقہ کی گورنری ملنے پرتحریر کیا تھا۔ بیمراسلہ درحقیقت علم سیاست کا ایک بہترین متن ہے۔ ذیل میں اس کے چندا ہم اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں:

ا عدل کے بارے میں تعلقات کو بھی خاطر میں ندلانا۔

، على نے دین ، كتاب اللہ اوراس كى پيروى كرنے والول كى اقتراء كرنا۔

، خیر کی اشاعت اور برائی کی روک تھام وہی کرسکتا ہے جسے دین کی معرفت نصیب ہو۔

شمام کاموں میں میاندروی اختیار کرنا؛ کیوں کہ اس سے بڑھ کرمفید شے اور کوئی نہیں۔

گناہوں سے بچنا۔ اپنے متعلقین کو گناہوں سے بچانے کااس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں۔

بركام مين الله بربحروسه كرو عي توتمهاراا قبال بلندر عجاً -

⊕ کسی عبدے دار پر جب تک الزام ثابت نہ ہوجائے اسے عبدے سے برطرف نہ کرنا۔

ا شیطان کو معی اینے او پرسوار نہ ہونے ویناور نہمہاری زندگی تکنج ہوجائے گ۔

ھ حسن طن میں قوت اور راحت ہے۔اس طرح تمام مطلوبہ کا م بخیروخو بی پورے ہوجاتے ہیں ،لوگول کے دل

جڑے رہتے ہیں اور حکومت یا ئیدار رہتی ہے۔

ہ حسن ظن کی وجہ ہے امور کی انجام دہی میکسر دوسروں پر نہ چھوڑ دینا بلکہ عہد ہے داروں کی حالت کی دیکھ بھال

کرتے رہنااوررعایا کی ضروریات ہے واقف رہنا۔

، مجرم کومز اضرور ویناورنه تمهاری نیک نامی میں فرق آ جائے گا۔

، جب کسی سے خیر کا وعدہ کر وتواسے ضرور پورا کرنا۔

، چغل خورول کوایے ہے دورر کھنا۔

⊕ جموانوں کوایے ہاں جگہ مت دینا درنہ تمہارے معاملات بگڑنا شروع ہوجا کیں گے۔

، غصے کے وقت خود پر قابور کھنا۔ وقارا ورخمل کولا زم پکڑنا۔

کمی مت کہنا کہ میں جو جا ہوں کرسکتا ہوں ،اس سے اللہ پریفین کی کی ظاہر ہوتی ہے۔

ر اور کھومملک اللہ کا ہے۔ جے جا ہے دے، جس سے جا ہے چھین کے۔

@روپینظرانون میں جمع کیا جائے تو ہے کارہوجاتا ہے۔ائے رعایا کے حقوق اور خوشحالی میں خرچ کرنا۔

ﷺ غدار کو بھی امان نہ دینا۔ سائل کوروکھا جواب نہ دینا۔ ہنسی نداق کی بات کی طرف آ نکھا تھا کر بھی نہ دیکھنا۔

، بخیلوں کو بھی مشیرمت بنانا، رعایا کوفساد برآ مادہ کرنے کاسب سے بڑاسب بخل ہے۔

ہ فوج سے دفاتر اور حسابات کی جانج پڑتال کرتے رہنا۔ان کی تخواہیں جتناممکن ہو، بڑھانا۔ یون جے دفاتر اور حسابات کی جانج پڑتال کرتے رہنا۔ان کی تخواہیں جتناممکن ہو، بڑھانا۔

الله کی مدود کوفور أجاری کرنا جریف ہے بھی انصاف برتنا، ہرمعالے پراچھی طرح غور وخوض کرنا۔ اللہ کی مدود کوفور أجاری کرنا جریف ہے بھی انصاف برتنا، ہرمعالے پراچھی طرح غور وخوض کرنا۔

ار المار الماركرنا جو تجربه كارا ورسجه دار بول \_ الماركون \_ الماركون ماركون ما

پر ضلع میں ایک مخبر مقرر رکھنا جو تہمیں حالات کی اطلاع دیتار ہے۔ پر ضلع میں ایک مخبر مقرر رکھنا جو تہمیں حالات کی اطلاع دیتار ہے۔

ہرکام میں اللہ ہے استخارہ کرنا۔ آج کا کام کل پرمت جیموڑ نا۔ ⊕ہرکام میں اللہ ہے استخارہ کرنا۔ آج کا کام کل پرمت جیموڑ نا۔

﴿ شرفاء اورمهذب لوگوں كا خاص خيال ركھنا۔

ی کروروں اور مظلوموں کے حالات خود معلوم کرنا ؛ کیول کہ بہت سے مظلوم مظالم کی فریا دنہیں کر سکتے۔

ولا ائیوں میں بہادری دکھانے والوں کے لیے انعامات رکھنا۔ شہداء کی بیوا وُں اور تیبیموں کی کفالت کرنا۔

⊕ نابیناافراد کاسر کاری خرج مقرر کرنا۔ نابینا، حفاظ اور قراء کا وظیفه زیاد ه رکھنا۔

﴿ شَفَا عَانِهِ كَانِهُمْ كُرِنَا اور وَمِال طبيب اور ملازم مقرر كرنا \_ مريضوں كي سهوليات برخاطرخواه خرج كرنا \_

جب عوام کوحقوق دیے جاتے ہیں اور ان کی ضرور مات پوری کی جاتی ہیں تو وہ ای پراکتفائیس کرتے بلکہ دکام سے مزید سہولیات حاصل کرنے کے در بے رہتے ہیں ؟ اس لیے حاکم مسلسل ایک درخواستوں کا سامنا کرنے کے بعث مثل دل اور بد مزاج ہوجا تا ہے۔ مگر یا در کھو جو اللہ کی رضا کے لیے عدل کرتا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کرہے جو شہرت کے لیے ایسا کرتا ہے۔ بہل لوگوں کے سوالات پرشائنگی سے پیش آنا اور ان پرا حسان جنائے بغیر مہر بانی کرنا۔

⇒ تہاراسب سے زیادہ خیرخواہ دہ مخص ہوگا جوتمہارے عیب کو تنہائی میں تم سے بیان کرے۔

ہانحت دکام کے لیے روزانہ ایک وقت مقرر کر کے ان کی موجود گی میں تمام معاملات کا چھی طرح غوروخوض کے بعد فیصلہ کرنا۔نہ حرام مال جمع کرنا،نہ ہی خرچ میں اسراف کرنا۔موجودہ اور گزشتہ قوموں اور حکمر انوں کے حالات بغور کرکے ان سے سبق کیجے رہنا۔اس نصیحت نامے کو بھی کبھارد کیجھے رہنا۔''

طاہر بن حسین کا میہ خطاد کی کھر مامون الرشید کہدا تھا: ''اس نے دین وونیا کی کوئی بات نہیں چھوڑی۔''

اں کے بعداس کی نقلیں بنوا کر پورے عالم اسلام کے حکام کوارسال کی گئیں کہ اے اپنے سامنے دکھا کریں۔ $^{\odot}$ 

خاسان اوريمن كى نئ حكومتيس \_ دولت طاهريد \_ دولت زياديد:

المائد میں جب طاہر بن حسین فوت ہواتو مامون نے اس کی خدمات کالحاظ کرتے ہوئے خراسان کی ولایت اس کے جینے طلحہ کے بیر دکر دی۔ اس کے بعد ایک طویل مدت تک خراسان کی حکومت طاہر بن حسین کی اولا دہیں چلتی رہی الااً می چلک کراس نے ایک مستقل ریاست کی شکل اختیار کرلی جو'' دولب طاہر بیخراسان'' کے نام سے موسوم ہوئی۔ ®

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ: سنة ٦ . ٣ هـ

<sup>©</sup> وفيات الاعيان: ۲/۲ ۲۵



ای طرح ۲۱۳ ه میں بمن کی ولایت محمد بن ابراہیم زیادی کو دی گئی۔اس صوبے کی حکومت آ گےنسل درنسل ای خاندان میں چلتی رہی اور بید علاقہ بھی آ گے چل کر خود مختار ہو گیا۔ تینس میں خود مختار دونتِ اغالبہ پہلے ہی قائم ہو چکی مختلی میں خود مختار دونتِ اغالبہ پہلے ہی قائم ہو چکی مختلی ۔ بینتیوں دیاستیں گندو ہال سے خراج کی مختلی ۔ بینتیوں دیاستیں گندو ہال سے خراج کی مختل میں بینداذ بھیج دی جاتی تھی اور خطبے میں خلیفہ کا نام پڑھا جاتا تھا۔ باقی معاملات میں بیممالک خود مختار ہے۔
بیموران سے شادی:

مامون ۲۰۴ ہیں بغداد آیا تھا۔ اس کے بعدا پنی وفات تک اس نے بڑی آب وتاب کے ساتھ حکومت کی۔
رمضان ۲۰۱ ہیں اس نے وزیر حسن بن بہل کی بیٹی کو ران سے شادی کرلی۔ کو ران کا اصل نام خدیجہ تھا۔ شادی کے
وقت وہ ۲۰ سال کی تھی اور مامون ۲۰ سال کا۔ شادی اس دھوم دھام سے ہوئی کہ دنیا ونگ رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کی
شادی میں اتنی دولت خرج نہیں گئی۔ دلہن مامون کے ساتھ آ کر بیٹھی تو آیک ہزار ہیروں سے مجراا کی۔ طشت اس کی
صود میں الب دیا گیا، ان جواہر کی قیت قیاس سے بالا ترتھی۔

دولہاادر دلہن کے خاص مہمانوں پرمشک میں لیٹی گولیاں بھیری گئیں۔ ہرایک گولی کے اندرانعای ٹکٹ تھے یہی میں غلاموں اور باندیوں کے مسی میں سواریوں کے اور کسی میں جا گیروں کے ۔ عام باراتیوں پراشر فیوں اور دراہم کی بارش کی گئی۔مشک کی شیشیاں اور عبر کے ڈ بے بھیرے گئے ۔ بعض مؤرثین کا کہنا ہے کہ اس شادی میں مجموعی طور پر پانچ کروڑ درہم ( تقریباً بارہ ارب بچاس کروڑ روپ ) خرج کیے گئے تھے۔ <sup>©</sup>

اس تقریب بیں مامون اور نو ران کوایک سے ایک بڑھ کر بیش قیمت ہدایا دیے گئے۔ شادی میں شریک ایک مفلس ادیب نے بھی دوتھیلیاں ہدیے میں پیش کیں۔ ایک میں نمک تھا اور دوسرے میں صابن۔ مامون نے اسے بھی قدر دانی سے قبول کیا اور دونوں تھیلیاں اشرفیوں سے بھر کراس ادیب کے گھر بھیج دیں۔ ®

شعراء نے دلہادلہن کی تعریف میں اشعار بھی کہے۔ این حازم بابلی نامی ایک مزاحیہ شاعر نے کہا: بسسار کے السلسے السست کو سن کو کہ سن کے ایس فرد ان فسسسی السست نسست کو است کے تسسن میں اور ان کو بھی۔''

يَا بُنَ هَارُوْنَ فَالْهُ ظَلْمَارُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال "اے بارون کے بیٹے! تجھے لڑی الی بھی تو کس کی؟"

کوئی اور بادشاہ ہوتا تو شایدا لیے شاعر کا سرقلم کرادیتا مگر مامون پیشعرس کر بڑامحظوظ ہوا؛ کیوں کہاس میں معلوم نہیں ہور ہاتھا کہ بیتحریف ہے یا طنز۔ <sup>©</sup>

۲۹هـ ۱۹۲۸ 🕏 البداية والنهاية: ۲۹٦/۱٤

مووج الذهب: ٢٢٨/٤، ط جامعه لبنانيه؛ وفيات الاعيان: ٢٨٩/١
 نوث: بعض كتب ين شعر كروس معرع بن إيابن هارون "كي جكر" ياامام الهدئ" بجويقيناً غلاب كيون كداس طرح وزن شعرتوث جانا ب-

اچرین الی خالد کی وزارت:

بن اب مست بال بنداد آمہ کے بچھ بی عرصے بعد حسن بن مہل کسی د ماغی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا؛ اس لیے ایک معزز رکن بارون کی بغداد آمہ کے بیری نہ نہ نہ بہتھ . بنادهم بھی ہوئیں گرانہیں جلد کچل دیا گیا۔ بنادهم بھی

ی ری ایک ہوئی نے قدیم مزدکی ندہب میں پھے تبدیلیاں کر کے ایک نیاندہب شروع کیا تھا جس کے مادیداں نامی ایک بیاندہب شروع کیا تھا جس کے مان انسان مرتانیں بلکے نئی شکلوں میں جنم لیتار ہتا ہے؛ ای لیے اس شخص نے اپنانام جاویداں یعنی ہمیشہ رہنے سی با کا میں ایک نامی ایک باغی نے دعویٰ کیا کہ جاویداں کی روح میرے اندر حلول کر گئی ہے۔ رلار کھایا۔ ہامون کے عہد میں با بک نامی ایک باغی نے دعویٰ کیا کہ جاویداں کی روح میرے اندر حلول کر گئی ہے۔ ر المردى عقائد كو يجيلا ناشروع كياجس ميں خوش وكڑ مرہنے كے ليے ہر حرام چيز كوحلال كرديا گيا تھا؛ اى ليے اس كى يردكارادى كهلائے اوراس ليے بابك كو" بابك الرمى"كے نام سے شہرت ملى۔

ما کے شالی ایران کے علاقے ما ژندران کے فلک بوس پہاڑوں کومرکز بنا کرآس یاس کی مسلم آیادیوں کولل و مارت کانشانه بنا تار با اس کی چیره دستیول نے عباسی افواج کی ناک میں دم کردیا۔اس کا فتندا ۲۰ ھیں انجرا تھا۔اس ے بعد ۲۰۹ه ، ۲۰۹ه اور ۲۱۲ هیں آ ذربائی جان اور آرمیدیا کے گورنرون اور مامون کے نامور جرنیلوں نے اس کے ظان بار بارفوج کشی کی مگر دشوارگز ار پہاڑی راستوں اور حریف کی زبر دست مزاحمت کی وجہ سے ہر بارنا کا می ہوئی۔  $^{\odot}$ کی قابل افسران اور متعدد سیابی ان مہمات میں کا م آئے۔

## فلسفيانه علوم كى اشاعت

اگرچه امون کو بغداد آگر بھی پوری طرح اطمینان قلبی میسرنہیں آیا بلکه سیاسی الجھنیں ہمیشدا ہے اپنی طرف متوجیہ کرنی رہیں۔ تاہم اتنی مصروفیات کے باو جودا ہے تت نئے علوم وفنون کا چسکہ لگار ہا۔ تفسیر وحدیث سمیت دینی وعر بی ملا الانگول کرنی چکا تھا مگری ٹی چیزیں سکھنے کے لیے اس کے دیاغ میں بردی گنجائش موجودتھی۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تعور عبا کا کے دور میں' ' گلیلة و دِمنہ' جیسی بعض عجمی کتب کاعر بی میں ترجمہ کرایا گیا تھا۔ ہارون الرشید کے دور میں بفدار من بیت الحکمة "كے نام سے با قاعدہ ایك محکمد ترجمية قائم موگيا تھا۔



<sup>🛈</sup> نابیخ آنطیری: سنة ۲۱۰، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۳،

<sup>®</sup> تاریخ الطبری، البدایة والنهاید: سنة ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹ ۲۲هـ

مامون الرشید نے اس سلطے کو کمال تک پہنچادیا اور برقوم اور ندہب کی کتب منگواکر ان کے تراجم کرانا شروع کے۔

ید ماند دوم سے صلح کا تھا۔ مامون نے قیصر روم میخا ٹیل کو پیغام بھیجا کدار سطوکی کتب جمع کر کے بغداد بھیج دی جا کی روما بھی یا دری عروج پر بھے اور فلنفی گمنام۔ ایک مدت سے پادریوں نے فلنفے کی تعلیم پر پابندی لگار کھی تھی ؛ کول کر

اس سے ندہبی عقا کدی س خے کا اندیشے تھا۔ بہر حال قیصر مامون کا پیغام نظرانداز نہیں کرسکتا تھا۔ اس نے فلنفے کی کتب عقا کدا میں ایک محالات ہے جے سطنطین کے زمانے سے تالی کی ان میں ایک محالات ہے جے سطنطین کے زمانے سے تالی کی ہوا ہے اور ہر نیا حاکم اس پر ایک مزید تالا لگا دیتا ہے۔ قسطنطین نے ہرجگہ سے فلنفے کی کتب جمع کر کے وہاں بندگردی محسی تا کہ بیعلوم مث جا کیں اور دین عیسوی پر عقلی اعتراضات کرنے والاکوئی ندر ہے۔

راہب کی نشان دہی پراس ممارت کو کھولا گیا تو بہت سی کتب محفوظ حالت میں ل گئیں۔ تاہم قیصر کوخد شرقھا <sub>کہ</sub> مسلمانوں کوعلوم نتقل کرنے میں ایسی فیاضی برتنا کہیں نہ ہمی اعتبار سے ممنوع پاسیاسی لحاظ سے نقصان دہ نہ ہو۔

اس نے جب ارکانِ دولت سے مشورہ کیا تواکی پا دری نے کہا:''اس میں کوئی حرج نہیں۔اگر فلسفہ مسلی نوں میں پھیلا توان کی نہیں دوح کومر دہ کر کے چھوڑ ہےگا؛ کیول کہ سے علوم جس قوم میں بھی رائج ہوئے ہیں وہاں نہ ہب زبوں حال ہو کرر ہا۔'' قیصر نے مطمئن ہوکر پانچے اونٹول کے بوجھ کے برابر کتب مامون کو بھیج ویں۔ سکتب فلا سفہ کی تلاش:

مامون نے اسی پراکتفانہیں کیا بلکہ بیت الحکمۃ کے انسران حجاج بن مطر، یوحنا بن بطر بین اور سکنا کوروم بھیجا کہ و خود بھی وہاں سے کتب فلسفہ تلاش کر کے لائیں۔اس کے علاوہ دور دراز کے ملکول میں قاصد بھیجے کہ جس طرح ممکن ہو فلسفیوں کی تصانیف جمع کر کے بھیجیں۔اس مہم کے لیے مامون نے خزانے کے درواز سے کھول دیے اور لاکھوں دراہم ودیناریانی کی طرح بہادیے۔ ®

كتب فلاسفه كاترجمه:

کتب کا ایک ذخیرہ جمع ہونے پراس نے نامور دانش وراور مترجم لیقوب بن آخق کندی (م ۲۹ه) کور ہے کا ذمہ داری سونی ۔ یعقوب بن آخق کندی (م ۲۹ه) کور ہے کا دمہ داری سونی ۔ یعقوب بن آخق کو ' فیلسوف عرب' کہا جاتا تھا۔ وہ حضرت آشکٹ بن قیس فیل فی کو کا داد ہے تھا۔ اسلامی ، یونانی اور ہندی علوم وفنون کا جامع تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں اس دور تک اس کے سواکوئی فی '' فیلسوف' کے لقب سے مشہور نہیں ہوا۔ اس نے مختلف زبانوں کے عقلی علوم کو بڑی خوش اسلو بی سے عربی زبان کا جامہ بہنایا۔ اس کا کمال میتھا کہ اس نے لفظی ترجم تہیں کیا بلکون میں مجتہدانہ بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کتب کا جسمیل بھی ساتھ ساتھ کردی اور مشکل عبارات کو عام قہم بنادیا۔ وہ خود صاحب تصانیف شخص تھا۔ اس نے طب، فلفہ کشمیران کے طب، فلفہ کا ساتھ ساتھ کردی اور مشکل عبارات کو عام قہم بنادیا۔ وہ خود صاحب تصانیف شخص تھا۔ اس نے طب، فلفہ کا سے ساتھ ساتھ کو دی اور مشکل عبارات کو عام قہم بنادیا۔ وہ خود صاحب تصانیف شخص تھا۔ اس نے طب، فلفہ کا ساتھ ساتھ کو دی اور مشکل عبارات کو عام قبم بنادیا۔ وہ خود صاحب تصانیف شخص تھا۔ اس نے طب، فلفہ کی ساتھ ساتھ کی اس کے طب، فلفہ کی ساتھ ساتھ کو دی اور مشکل عبارات کو عام قبم بنادیا۔ وہ خود صاحب تصانیف شخص تھا۔ اس نے طب، فلفہ کی ساتھ ساتھ کو دی اور مشکل عبارات کو عام قبم بنادیا۔ وہ خود صاحب تصانیف شخص تھا۔ اس کے طب، فلفہ کا دی ساتھ ساتھ کی دی اور مشکل عبارات کو عام قبل کا دیا ۔ وہ خود صاحب تصانیف شخص تھا۔ اس کے طب اس کو طب اس کے طب اس کی طب کا دیا ہوں کے دیا تھا کے دیا ہوں کی کا دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کی کو دی اور مشکل عبارات کو عام قبل کی کی کا دیا ہوں کی کا دیا ہوں کی کو دیا ہوں کی کو دیا ہوں کی کی کی کی کر دی اور مشکل عبار دیا ہوں کی کر دی اور مشکل عبار اس کی کر دی اور مشکل عبار اس کو عام قبل کی کی کر دی اور مشکل عبار اس کے دیا ہوں کی کر دی اور مشکل عبار اس کی کو دیا ہوں کی کر دی اور مشکل عبار اس کی کر دی اور مشکل کی کر دی اور مشکل عبار اس کی کر دی اور مشکل کی کر دی کر دی اور مشکل کی کر دی کر دیا کر دی کر دی

<sup>🛈</sup> اخبار العلماء باخيار الحكماء للقفطي، ص ٣٠، ط دار الكتب العلمية

عون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصبعه، ص ٩٠ ٣، ط دارمكتبة الحياة بيروت؛ طبقات الامم لابن الصاعد الأنكلسي، ص ٤٨

امون كوخود فلسفه سيمض سي شغف:

جی ہی کتاب کا ترجمہ ہوتا مامون اس کا بغور مطالعہ کرتا۔ جو بات سمجھ نہ آتی اسے فن کے اسا تذہ سے سیمتا اور انہیں گراں قدر معاوضے دیتا۔ یونان میں ' لیو' نامی ایک مشہور فلنفی تھا۔ مامون نے شاہ یونان کولکھا کہ اسے بغداد بھی راجائے تا کہ اس سے حکمت پڑھ سکول۔ بدلے میں پانچ شن سونا دینے اور دائی سلح رکھنے کا دعدہ کیا۔ ® ایک ہندوستانی حکم نے اسے بتایا کہ کسری کے قدیم کل میں نوشیرواں کے وزیر کی ایک نا در تصنیف موجود ہے جو کی صدوق میں مقفل ہے۔ مامون نے فورا وہ صندوق تلاش کرایا۔ اس میں سے سوور تی کا ایک رسالہ لگا۔ مامون نے اس کا کام اسے کہتے ہیں۔ ' ®

اخبار العلماء باخيار الحكماء، ص ٢٧٣ تا ٢٨٠؛ عيون الانباء في طبقات الاطباء، ص ٢٨٩ تا ٢٨٩.

الخبار العلماء باخيار الحكماء، ص ٩٩٩

<sup>@</sup> عود الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعد، ص ٢٦٠ يرتم آج كل كحساب عاره بزار والريابار والكوروك بتي ب-

<sup>©</sup> عون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصببعد، ص ٢٦٠؛ اخبار العلماء باخيار العكماء، ص ٣٠ تحماكرني بيمانى سريانى، فارى اورروى زباتوں كا بابرتن اس نے طویل عمریاتی اورنوظانا ، كوديار سے وابستہ ربائر بنتے كے طاوواس نے تي طب پرخود محمل كا كتبة فيف كيں۔ داخبار العلماء باخيار المحكماء، ص ٢٩٢٦ ، ١٣٦ ؛ الاعلام زِرتُحلى: ٢٨٧/٢)

<sup>©</sup> عون الاتباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصبيعه، ص ٢٦٠؛ طبقات الاطباء، ص ١٦٥، باب حنين بن اسحاق، قلمي نسسخه

<sup>®</sup> عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعه، ص ١٠٠ تا ١٠٤ تا ١٣٤،١٠٥ ﴿ المامون ازشبلي نعماني، ص ١٢٥

<sup>@</sup> العامون الأشبلي نعماني، ص ١٣١ بحواله جيموس انسانيكلو پيديا: ٣٤٧/١ .... يكس متول شيل لاكرونلني ينداد يحيم كيا تعالي شيك.

العامرة از شبلي نعماني، ص ١٢٥ بحواله واسطة السلو ك



## سائنسی اورعلمی کارتاہے:

ترجے کے علاوہ علوم وفنون کوآ مے بڑھانے کا کا م بھی ہوا۔ مامون کے دارالتر جمہ کے ایک رکن اور مشہور مسلم کیم محمد بن مویٰ الخوارزمی نے اس دور میں فن ریاضی پر'' الجبر والمقابلہ'' جیسی بے مثل کتاب تصنیف کی جس میں الجبراک بنیادی اصول بیان کیے مجمعے ہیں۔اس طرح الخوارزی'' الجبرا'' کے موجد تفہرے۔

بیری و الخوارزی نے علم فلکیات پر بھی کام کیااور فلاسفہ یونان کی قدیم جنتریوں کوسا منے رکھ کرایک بہترین جنتری ترتیب دی جس کی صحت اور معیار خفیق نے سابقہ تمام جنتریوں کو بے حیثیت کر دیا۔ ®

مامون کے علم سے کرؤ زمین کو ملم طبیعات کے ذریعے ناپا گیااور قدیم یونانی علماء کے اس قول کی ملمی تقدیق کی می ا کہ کرؤ زمین کی بیائش ۲۴ ہزارمیل ہے۔ ® اسی دور میں شاسیہ کے مقام پراسلامی تاریخ کی پہلی رصدگاہ (خلائی تحقیق کا اوارہ) قائم کی گئی جس میں نہایت بیش قیمت اور نادرِروزگار آلات و رصد نصب کیے گئے۔ یکی بن الی المنصور، خالہ بن عبدالملک اور عباس بن سفید کو یہال کی خدمات تفویض ہوئیں۔ اس رصدگاہ کے ذریعے ستاروں اور سیاروں کے حالے تے رہے اور کئی تی تحقیقات سامنے آئیں۔ ®

عباسی دورکاسب سے بڑا طبیب جرئیل بن بَختیشوع نامی ایک نفرانی تھا۔ © وہ برا مکہ ہارون الرشید، این اور مامون کا معالیٰج خصوصی رہا۔ این اس کے مشورے کے بغیر پچھ کھا تا پیتا تک نہیں تھا۔ مامون کے دور میں اس کا مرتبہ یہ تھا کہ دربا یہ خلافت سے جب بھی کسی شخص کوکسی منصب پر فائز کیا جا تا تو وہ اپنے عبدے کا جارج لینے سے پہلے جرئیل کے پاس حاضر ہوتا تھا۔ مامون اسے باپ کا درجہ دیتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی فراوانی اس قدرتھی کے طبیبوں جرئیل کے پاس حاضر ہوتا تھا۔ ماس کے براعروج حاصل ہوا۔ وہ مال ودولت اورشان وشوکت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ © اس کے جیئے ہے ختیہ شوع کو بھی بڑا عروج حاصل ہوا۔ وہ مال ودولت اورشان وشوکت میں عباسی خلفاء کے ہم پلے سمجھا جا تا تھا۔ اس کی گرانی میں مختلف قابل حکماء کتب یونان کے تربیجے کرتے تھے۔ © میں عباسی خلفاء کے ہم پلے سمجھا جا تا تھا۔ اس کی گرانی میں مختلف قابل حکماء کتب یونان کے تربیجے کرتے تھے۔ © میں موادب ، شاعری اور تاریخ برکام:

نواورادب پر بھی کام جاری رہا۔ فراء نحوی کو جوابینے دور کے امام عربیت تھے بخویں ایک جامع کتاب لکھنے کی خدمت سپردگ گئے۔ ان کے لیے شاہی محل کا ایک کمرہ خاص کر کے بکٹر ت ملازم اور معاون فراہم کردیے گئے۔ فراء مجلی عشاء مصروف رہتے ۔ صرف نماز کے وقت یا دولا یا جاتا کہ وقت ہوگیا ہے۔ دوسال کی مسلسل محنت سے انہوں نے جوشا ہکار پیش کیا وہ ''کر تا ہا لیدو'' کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے علم تفییر میں ''المعانی'' تھنیف کی

<sup>🛈</sup> اخبار العلماء باخيار الحكماء، ص ٢٠٦، ٢٠٦ 💮 وفيات الاعيان: ٥/١٦٦، ١٦٣٠، ط دارصادر

<sup>🕏</sup> كشف الظنون از حاجي خليفه، ا/٩٠٩،٩٠٩ ، طدار الكتب العلمية

بختیشوع دراصل تریان کالغا بمنحتیشوع "باودود کمات" بخت" اود" بیوع" کامرک ہے۔ بخت کامین بندہ اور بیوع کامطلب مفرت مینیپس بختیشوع "عبدالعسیع" کے ہم مینی ہے۔ (عیون الانباء فی طبقات الاطباء لابن ابی اصبیعه، ص ۱۸۲)

<sup>@</sup> عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعه، ص ١٩٠١ تا ١٩٠

<sup>😗</sup> عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصبيعه، ص ٢٠١

بھیاں۔ جن بی نیمرف قرآن مجید کے بدائع وصنائع پر بحث کی گئی تھی بلکہ فقیما نہ اور محد ثانہ کلام بھی کیا گیا تھا۔ المعانی کو جن بی نیمرف قرآن مجید کے بدائع وصنائع پر بحث کی گئی تابید جن بی سیر رہے۔ جن بی سی سیر رہے ہیں امام فراء کے معاون بین کی تعداد شار کی گئی تو فقط ان کے معاون قاضوں کی تعداداتی تھی۔ © مرب کرنے جن امام فراء کے معاونیوں کی تعداداتی تھی۔ سیر رے ہیں۔ برے ہیں کاری تھی اس لیے اسلامی تاریخ میں اس نے پہلی بار فاری شعروادب کی سرپرتی شروع کی ا بامون کی بادری زبان فاری تھی اس کیے اسلامی تاریخ میں اس نے پہلی بار فاری شعروادب کی سرپرتی شروع کی اردن کی اردر بار میں شعرائے مجم کو جگہ دی جن میں عباس مروزی بہت مشہور ہوا۔عباس نے پہلی بار در بار خلافت میں ادر بار خلافت میں ادر بار خلافت میں ادرا ہے۔۔۔ اور انھیدہ مرکن کی داغ بیل رکھی ور نہائ سے پہلے مجمی شعراء بھی فقط عربی کلام پیش کیا کرتے تھے۔® ہاری نصیدہ کوئی کی داغ بیل رکھی ور نہائ سے پہلے مجمی شعراء بھی فقط عربی کلام پیش کیا کرتے تھے۔® ں میں ہے۔ بنداد کے قاضی محد بن عمر واقدی ( ۱۳۰ ھ ۔ ۲۰۰۷ھ ) نے اسلامی تاریخ کے مختلف مراحل اور خاص واقعات کے لله فيانه علوم كے فوائد:

ہدن نے علوم وفنون کے تراجم کا جوسلسلہ شروع کرایا ،اس میں شک نہیں کہ اس سے عالم اسلام میں حکمت کے تنی شعبوں کورتی ملی۔ انہی کتب سے طب، ریاضی، طبعیات، کیمیا فنِ تغییراور فلکیات کے میدانوں کے لیے ایک منبط بنادفراہم ہوئی۔مسلم حکماء نے ان علوم کوتقلیدا نہیں لیا بلکہ پوری تحقیق کے ساتھ ان پر کام کیا۔انہوں نے نفورانی اور تخیلاتی فلفے کی جگملی رجحانات کوعام کیااور''تھیوری'' کو''پریکٹیکل'' کے ذریعے جانچنے کی بنیاد ڈالی یوں انہوں نے جدیداضافوں کے ذریعے ان فنون کواوج کمال پر پہنچادیا۔ قاضی ابن صاعد اُمد کسی لکھتے ہیں:

" امون کے دور میں اہلِ علم وفن نے کتب فلاسفہ پر عبور حاصل کیا اور اسے بعد والوں کے لیے علم طب کا منج اوراس کے اصول مقرر کرویے۔ یہال تک کہ خلافت عباسیدومی سلطنت کے دورِعروج کے ہممثل هو گڼ په <sup>©</sup>

للىفانە علوم كاضرر:

گر بونانی علوم کاایک بڑا حصہ خالص فلسفیانہ میاحث اور عقلی موشکا فیوں برمشتمل تھا۔ان ابحاث میں بڑنے ہے ا کی بڑانقصان سے ہوا کہ بعض اہلِ علم نے قرآن وسنت سے ٹابت شدہ خالص اعتقادی مسائل کوعقلیات کی کسوٹی پر



<sup>🛈</sup> وفيات الاعيان: ١٧٧/ ، ١٧٧/ ، تر: ابوزكريا الفراء .... المعانى "معانى القرآن" كنام سے تمن جلدول بل" وارالمصر بي معر" سطيح بوچك ب

<sup>🛈</sup> العانون ازشيلي نعماني، ص ١٣٩، ١٣٢، بحواله تذكره مجمع الفصحاء: تحت عياس مروزي

<sup>🧖</sup> بدوالبات والله کی کے ضعف کی وجہ سے سندا کزور ہیں اور ان میں بعض روایات میں سحاب سے متعلق غیری طامواد بھی ہے۔ بیبال بیر بات و بن میں رہے کہ مامون کے المكرم فالمراضح تفار مجرواقدى بربرا كمدى خاص نظركر مقى جن كاميلان تشيع كيطرف تعارواقدى في إينامال خود بتايات كمثل مدينة من كيرسي سلالي كرف كاكام كتاف الكدراية كمطابق مندم فروش تفا وكون كاليك بزار كامقروض تفار اوائيكى كى كوئى صورت وفكل تو بنداوة عميا يكي بركى نه خطيرةم صغيد ودك من ف ميناً كرائي الالكادر محروالي بغداد وي كرستقل طور يربرا كمد كدردولت سدداب توكيا وهمراً والبحان : ١٠ ٢٠٨ الاعلام زركل : ١٠ / ١١١١

کراس کا برمطلب بھی نہیں کہ بوعباس نے بھش ایک درزی یا گندم فروش کو بغدا د کا قاضی بنادیا تھا۔ اس دور سے بہت سے اہل علم کوئی شرکوئی ہنر سیکھ کر کسب حلال کیا

کرنے تھے واقد کی کا روایات سے امام شافعی اور امام طحاوی جیسے علامتے اصول وشرا تک سے تحت استفاد و کیا ہے۔ واقد ی کی روایات کی حیثیت پرہم حصد وتم کے آغاز مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ العِدَادِ تَحْتَقُ كَامُولَ "كَتْحْتُ مُنَّن ادرحاشي مِن بحث كريكي بين السيرد كموليا جائية

<sup>0</sup> طفات الإمع؛ ص ١٤٨، ٩٤

ستستعد پر کھنے کی کوشش شروع کر دی اور جہاں کو کی اعتقادی مسئلہ انہیں اس معیار پر پورا انز تا نہ دکھائی دیا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا یا اس کی ایسی تاویل شروع کر دی جواسلاف سے منقول نہیں ۔ایسے اہلِ علم مامون کے دربار میں موجود تھے اور مامون ان سے ہرفتم کے مسائل میں کھلی بحثیں کیا کرتا تھا۔

مؤر خین لکھتے ہیں کہ منگل کا دن مامون کے کل میں مباحثے کے لیے خاص تھا۔ ایک خاص ایوان' وارالمناظرہ' کے نام سے تھا جہاں لوگ جع ہوتے۔ مشروبات اور پھلوں سے تواضع کی جاتی۔ در باری ،علماء اور ہر ند ہب وطت کے وانشور مختلف متنازعہ مسائل کو لے کر بحث کرتے۔ خلیفہ خود مباحثے میں شریک ہوتا۔ ہرایک کو پوری بے تکلفی سے اظہار رائے گی آزادی تھی۔ صبح سے لے کرظبر تک میں جلس چلتی۔ ظہر سے پہلے انواع واقسام کے پکوان لائے جاتے۔ ہمر پور فیافت سے لطف اندوز ہونے کے بعد حاضرین رخصت ہوتے۔ ش

ان کھلے مباحثوں میں بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں پیش ہوتیں جو طرز اسلاف ہے ہٹ کر تھیں۔ مامون ان سے متاثر ہوجا تاتھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بعض اعتقادات میں وہ بھی اسلاف کے طرز سے ہٹ کر کج فکری کا شکار ہوگیا۔ اے اعترال کی طرف ماکل کرنے میں سب سے برا اہاتھ پشر بن غیاث مُرین نای ایک معتر کی مناظر کا تھا۔ یہ صاحب کوز کے ایک بیبودی کے میٹے ہتے۔ چوٹی کے علائے اہل سنت سے علم حاصل کیا اور پھر عقلی علوم اور اعتقادی مباحثوں میں پڑگئے۔ بی ٹی آراء پیش کیس اور لوگوں کو فقتے میں مبتلا کرنے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سورج اور جاند کو بحدہ کرنا گفر نہیں، پڑگئے۔ بی ٹی آراء پیش کیس اور لوگوں کو فقتے میں مبتلا کرنے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سورج اور جاند کو بحدہ کرنا گفر نہیں، علامت بھی مامون کے گرد جاعت بھی مامون کے گرد جاعت بھی مامون کے میں جو تھی جس میں قاضی احد بین ابی و واو ، عبد اللہ بن طاہر اور الحق بن ابر اہیم پیش بیش ہے۔ الحق بن ابر اہیم پر مامون کا مقرد کردیا تھا۔ ®

ابوصاعدأندُ لسى صاحبِطبقات الامم لكهت بين:

"مامون نے شاہانِ روم سے حکمائے یونان کی کتب کی فرمائش کی ،انہوں نے افلاطون ،ارسطو، بقراط ،
جالینوس ، اقلیدس اور بطلیموس وغیرہ کی کتب ہدیہ کردیں۔ مامون نے بڑے اہتمام سے ان کے تراجم
کرائے اورلوگوں کوان کے مطالعے پر ابھارااوران کاعلم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔اس کے زمانے میں
ان کتب کارواج عام ہو گیا اور فلنفے کوعروج ہوا۔ مامون کی قدر دانی کی بدولت ذبین اور قابل نو جوانوں اور اہل علم ووائش نے ان فنون میں مہارت حاصل کی ؟ کیوں کہ مامون ایسے لوگوں کو خلوت میں بلاتا تھا اور ان سے علمی بحثیں کرتا تھا۔ " ©

یہ بینانی فلسفہ جس کے بانی افلاطون اور ارسطو تھے، در حقیقت ایک گمراہی کا گور کھ دھندا تھا جس پر بیورپ کے کم نظر

البداية والنهاية: ۲۳٤،۲۲۷،۲۱۷/۱٤

مروج الذهب: ١٤/٤، باب خلافة المامون، ط جامعة اللبنائية

<sup>🕏</sup> طبقات الامم، ص ٤٨

المرافذ رہ سے آگر چاس فلنے میں طبعیات اور معاشرت وسیاست سے متعلق بہت کی مفید ہاتیں بھی موجود علام نفید ہاتیں بھی موجود خلاف فریفند رہ جھے۔ آگر چاس کا دہ حصہ جوالہیات بربئی تھا، شیطانی وساوس اور دبئی اوہام کے سوا کچھ نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ خالق کا کات خبی بڑی تھا، شیطانی سے جوانداز ب لگائے گی وہ ناقص ہی ہوں گے۔ آگران ناقص اندازوں کو برائی میں اور بیل کے بارے میں بربی کا مقام دے دیا جائے تو اس سے بردی گراہی کیا ہو تکتی ہے۔ خالق اور اس کے فیبی نظام کے بارے میں بربی کا مقام دے دیا جائے تو اس سے عطا ہوا ہو۔ بیا مسلمانوں کے پاس قر آن وصدیت کی شکل میں موجود تھا ، جوامی کی جانب سے عطا ہوا ہو۔ بیا کم مسلمانوں کے پاس قر آن وصدیت کی شکل میں موجود تھا ، جوامی کی خاند الہیات کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی گر جب کتب فلا سفر عربی اور فاری اس لے مسلمانوں کوئی ضرورت نہیں تھی گر جب کتب فلا سفر عربی اور فاری اس لے مشافر ہو کی تو کہتے ہی دیکھتے ہیں دیکھتے مسلمان اہل علم کا ایک بڑا طبقہ یونانی فلسفے سے متاثر نظر آنے لگا۔

یں مہروں کے تھے جو پہلے ہی عقلیت پسند اور ہرئی آ واز سے متاثر ہونے کے عادی تھے۔ وہ اسلاف کی پیروی کی بیدہ وہ لوگ تھے جو پہلے ہی عقلیت پسند اور ہرئی آ واز سے متاثر ہونے کے عادی تھے۔ وہ اسلاف کی پیروی کی بھائے نودرائی کے مریض تھے۔ ان کے علم میں وسعت ضرور تھی مگر گہرائی کی کئی تھی۔ ایسے علاء نے فلسفے کو ہاتھوں ہاتھ بہاراں کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دین کے حکم عقائد کو بھی عقل کی بنیادوں پر نا پنا ہتو لنا اور ثابت کرنا شروع کردیا اور رہ اور تقدیر جیسے نازک مسائل تک کو عقلیات کی زدمیں لے لیا۔ یہی گروہ «معزل" کے ہام سے مشہور ہوا۔

امون کج فکری کاشکار کیسے ہوا؟

چونکہ خلیفہ ہامون الرشیدخود فلیفے سے متاثر ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دین کی وعوت کو عام کرنے کا شف بھی تھا؛اس لیے اس نے معتز لی گروہ کی بھر پورسر پرتی کی ؟ کیوں کہ وہ مجھتا تھا کہ دین کو عام کرنے کے لیے بہی املوب بہتر ہے اور بہی تعبیرات ہرقوم کے نزدیک قابل قبول ہو سکتی ہیں۔

ہمون کی سرپرتی کی وجہ سے جلد ہی معتز لہ در بارخلافت میں ایک مؤثر قوت بن گئے۔ مامون کے جانشین معتصم کے درمیں نامورمعتز کی عالم قاضی احمد بن ابی و واد بغداد کے قاضی القصاۃ ہو گئے۔انہوں نے عقیدہ خلق قرآن (بعنی کاماللہ تلوق ہے) کواپنے گروہ کا شعار بنالیا اور اس کی مخالفت کرنے والوں پرختی کی انتہاء کردی۔رائخ العقیدہ علماء برطل کا مجدد برے برائخ المقیدہ علماء برطل کا مجدد برے برائخ الربی کے اس دور میں حکومت کی چیرہ دستیوں کا نشانہ ہے۔ ©

انلی عہدوں پرمعتزلہ کی اجارہ داری کی وجہ سے عام طور پر سے مجھاجانے لگا کہ معتزلی ذہن کے لوگ زیادہ زیرک، معلم عالم اور تقائل اعتمادہ ہوتی جیں۔ان کے مقابلے میں معلم اور تقائل اعتمادہ ہوتی جیں۔ان کے مقابلے میں افزادہ تاکہ وقد امت پہند، دور حاضر کے تقاضوں سے تابلداور زیانے کے اسلوب بیان سے جابل باور کیا جانے لگا۔ مامون کا اعتقادی گمراہیوں کا شکار ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں علم کی وسعت اور عقل کی تیزی کے ساتھ اگر



<sup>🛈</sup> سيراعلام النيلاء: ١٦٩/١١ تا ١٧١؛ الاعلام ذِرِ تُحلى: ١٦٤/١



اسلاف براعمادنه بوتو کوئی بھی انسان دور دراز کی گمراہی کا شکار ہوسکتا ہے۔

اممان کا اعتقادی انجراف دو حصوں میں بنا ہوا تھا: ایک تشیع۔ دوسرااعترال تشیع کی طرف میلان کی دیبہ بالکل ظاہر ہے۔ دو مال کی طرف ہے فاری تھا اور اہلی فارس شروع سے تشیع کی طرف میلان رکھتے تھے۔ پھرفشل بن ہم عالی جیسا شیعہ اس کا خادم خاص تھا جو بعد میں اس کا وزیر بنا۔ وہ مامون کے دل وہ ماغ پرجس قدر بھی حاوی ہوتا، کم تعالی اعترال کی طرف میلان کی داغ بیل خاندان برا کمہ کے اثرات کی دجہ سے پڑی جوشنم ادول پر پوری طرق اثر انداز تھے۔ یہ لوگ حکمت اور فنون کے ماہر اور عقلیت پہند تھے۔ ایسے لوگوں کی صحبت نے مامون کو بھی از کہن سے عقلیت بہند بناویا تھا۔ یہی وجہ تھی کہوہ ہر خمہ ب اور فرقے کے دانش ورول کو ساتھ رکھنے لگا۔ اس کے دربار میں معقلیت بہند بناویا تھا۔ یہی وجہ تھی کہوہ ہر جب اسے فلسفے اور حکمت یونان و جوس کی کتب ملیس تو وہ ان کا دیوانہ برگیا۔ عقلیات کی گرم بازاری سے قرآن و حدیث کی اہمیت پس منظر میں چلی گئی اور نصوص شرعیہ میں من مائی عقل بوگیا۔ یول ' فرقہ معترز له' کوغیر معمولی تفقہ بت ملی اور د کیھتے ہی درکھتے ہی درکست کے سیادوس میں بھی گئی اور د کھتے ہی درکھتے ہیں درکھتے ہی درکھتے

اس کے بعد اگر مامون میں اہل سنت کا کوئی اثر رہ گیا تھا تو بس وہ اس کے باپ دادا کی نشانی یا ان محدثین کی بہتر تھی جس ہے وہ بھی فیض یاب ہوا۔ مگر فطری بات ہے کہ صحبت ثانی اگر برعکس ہو، تو وہ صحبت اول کا اثر بردی عد سے زائل کردیتی ہے۔ مامون قر آن وحدیث کا حافظ پہلے بنا اور فلنفے کا طالب علم بعد میں۔ بید دسری شے اسلامی علوم پر عالب آگئی اور اس نے قر آن وسنت کو بھی عقلیات کا تابع بنادیا۔ اگر کوئی طے شدہ اسلامی مسئلہ بھی اس کی عقل میں نہ آتا تو وہ اسے جھٹلادیتا۔ نہ ہمی معاملات میں مامون کی طبیعت کا انداز ہ دود اقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔

۲۱۷ ہے میں اس نے پوری مملکت میں تھم جاری کیا کہ ہر نماز کا سلام پھیرنے کے بعدلوگ کھڑے ہوکر تین بارنورہ تکمیر بلند کیا کریں۔ بقینی طور پرنہیں کہا جا سکتا کہ ہامون نے سے بدعت کس دلیل سے متاثر ہوکر شروع کی مگر علاء کا کہنا تھا۔ کو کی کر غلط نہی میں پڑگیا تھا جس میں ہے کہ رسول اللہ تا ہی اللہ تا تھا۔ € کے دور میں نماز کے بعد آواز سے ذکر اللہ ہوتا تھا۔ © کے دور میں نماز کے بعد آواز سے ذکر اللہ ہوتا تھا۔ ©

ر بیردین پہلے بھی علاء کے سامنے تھی مگر کسی نے اس کا بیر مطلب نہیں سمجھا بلکہ ائکہ اربعہ سمیت تمام علائے امت دیگر احادیث کو دیکھ کر کہتے تھے کہ رسول اللہ مائٹی کا دائمی عمل نماز کے بعد زیرِ لب ذکر و دعا کا تھا۔ بھی بھی آپ مائٹی اُمت کو یہ بتا نے کے لیے کہ کیا کیاا ذکار مسئون ہیں، آواز ہے بھی وطا کف پڑھ لیتے تھے۔ مگر مامون ایک حدیث کو و کھے کر باتی سب پچھ بھول گیاا ورز کرکا مطلب بھی اس نے جہری تکبیر لیاا وراسے سرکاری طور پر نافذ کرویا۔ ®

ان ابن عبداس رضى الله عند اخبره ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف النابس من المكتوبة كان على عهد النبي تأفيمًا (صحيح البخارى، ح: ١٤٨، كتاب الاذان، باب الذكر بعد الصكوة)

البداية والنهاية: ٢٠١/١٤

روسرا واقعہ ہے کہ ایک ہارشیعہ علماء سے متاثر ہوکراس نے منادی کرادی کہ متعہ جائز ہے۔ وہ حضرت عمر مظالمین روسرا المستندين المروخند تھا كە'' دوجى رسول الله منافقاتم اورا بوبكر خلافئة كے دور ميں حلال تھے، ميں انہيں حرام كرتا سے اس قول پر سخت برافر وخند تھا كه '' دوجھے رسول الله منافقاتم اورا بوبكر خلافئة كے دور ميں حلال تھے، ميں انہيں حرام كرتا ر وہ رہ ۔ کی کو جہ نہیں تھی کہ مامون کی اس بدو ماغی کے آ گے کلمہ حق کہتا۔ ایسے میں دربار کے مشہور عالم قاضی بچی بن یں میں ایک رخند پڑگیا ہے۔'' من اللہ (۱۵۹ھ۔۲۳۲ھ) آگئے۔انہیں سیکم معلوم ہو چکاتھا۔ کہنے لگے:''اسلام میں ایک رخند پڑگیا ہے۔'' الم دللہ ا''' امون نے پوچھا''وہ کیا؟''بولے:''زنا حلال کردیا گیاہے۔'' ، ری بر از برخیان میلاده کید؟ " قاضی صاحب کہنے لگے: "متعدز ناہی تو ہے؟ " مارون نے پوچھا اور میلادہ کیدے؟ " امون نے کہا ''اس کی دلیل؟'' قاضی صاحب رالشنے نے آیت ہڑ ھدی: "إَ الَّهِ إِنْ هُمْ لِقُرُوْجِهِمْ خِفِظُوْنَ إِلَّا عَلَى أَزُوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ غَمَنِ اَبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَا كُلُ كَا فَاوِلَةً كَ هُمُ الْعَلَىٰوْنَ<sup>©</sup> پر یوچها: ' جس عورت ہے متعد کیا جاتا ہے ، وہ کنیز ہے؟'' مامون نے کہا:' دنہیں۔'' قاضی صاحب دالنئے نے بوجھا'' کیا وہ شرعاً ہوی ہے اور اسے میراث میں حصہ ملتاہے؟'' مامون نے پھرنٹی میں جواب دیا۔ قاضی صاحب چلنشند نے کہا: " تہ پھر جوان کے علاوہ تسکیبین شہوت کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرے وہ حد سے گز رنے والا ہی ہوا۔'' اس کے بعد انہوں نے متعہ کی حرمت پر سی حدیث پڑھ کرسنائی جوامام زہری اللف نے محمد بن حقیہ رالف کے ما جزادوں عبداللہ اور حسن ہے اور انہوں نے اپنے والد (محمر بن حنفیہ رِطلفُنم) ہے اور انہوں نے حضرت علی شالفُنہ نے قالی ہے کہ رسول اللہ مَنْ الْجَيْزِ نے مجھے خيبر کے دن منا دی کا تھم ديا کہ متعد حرام کر ديا گيا ہے۔ امون حیران ہوکرعلاء ہے یو چھنے لگا:'' کیا پیصدیث صحح ہے؟'' سبنے تقیدیق کی تو مامون استغفار پڑھنے لگا اور متعہ کے جواز کا سرکاری حکم واپس لے لیا۔ $^{\odot}$ 

ترجمہ: اور یہوہ نوگ ہیں جوکہ اپی شرم کا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی ہوہوں کے .... یا جو مان کی کنیزیں ہیں ..... اس معالمے میں ان پر کوئی طامت جی توجو کوئی ہی اس کے علاوہ کوئی اور ، راہ تا اُس کرے گا ہیں وہی لوگ صدے گزرنے والے ہیں۔ ﴿المعو منون ، آیت: ٥٠ ٢٠ ٧﴾

© ولميات الاعيان: ٩/ ٥٠ ١ ترجعه: يعيى بن اكتبه. فركوه وديث ورن ولاي ب: عن المين شهاب، عن غيد الله، والتحسَن، ابنى مُعَلَد بن عَلَىٰ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِي بن أَبِي طَالِبٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ وَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَالَهُ عَنْ مُتَعَةِ النَّسَاءِ يَوْمَ خَيْسَوَ، وَعَنْ أَكُلِ كُلُومِ النَّعْمِ الإنسِية. (معيع المبعادي، ح: ٢١٦) بمي الفاظ المصلم في تقل كي جن (صعيع مسلم، ح: ٣٤٩٧)

المَ تَمْكُاتُ اللّهُ كَاللّهُ عَنْ مُتَعَةِ النَّسَاءِ وَمَنَ خَيْبُو، وَعَنْ لَكُومِ الْحُمُو الْأَعْلِيَةِ حَلَقَنا مَعِيدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُحَدُّو الْعُمُو الْعُمُو الْعُلَيْةِ حَلَقنا مَعِيدُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

ان واقعات سے یہ مجھا جاسکتا ہے کہ ہامون در حقیقت رافضی نہ تھا۔وہ ایک جدّت پسندا در آزاد خیال مسلمان تھا جسے جو بات سمجھ آ جاتی ،اسے مان لیتا تھا۔بعض او قات وہ بات صحح ہوتی اور بعض او قات بالکل غلط۔ مامون کی شروع کر دہ بدعات:

تشیع اور عقلیت پیندی کے اس رجمان کی وجہ ہے االا ھیں مامون سے اس شرکا ظہور ہواجس نے اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ الا ھیں اس نے اہلِ تشیع کے بعض عقائد کا پر چارشروع کیا اور بیفر مان جاری کیا: '' حضور منافظ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہستی حضرت علی والٹے کئی ہیں۔ حضرت معاویہ والٹے کا ذکرِ خیرکرنے سے براک خام کی جائے۔''<sup>©</sup>

ا مکلے سال اس نے عقیدہ کات قرآن کی تشہیر بھی شروع کردی ، یعنی قرآن مجیداللہ کی مخلوق ہے۔ حافظ ابن کثیر رواطنے فرماتے ہیں:

'' ہامون نے دوخطرناک بدعات شروع کیں جوایک دوسرے سے بڑھ کرتھیں: ایک قرآن مجید کو گلوق کہنا۔ دوسرے حصرت علی مطالباً لئہ کورسول اللہ سکا گئے گئے کے بعد تمام انسانوں سے افضل کہنا۔ان دونوں مسائل میں اس نے شدید فلطی کی اور گنام گلیم کا مرتکب ہوا۔''®

یہ تو ظاہر ہے کہ مامون رافضی نہ تھا بعن صحابہ پر تبرابازی کا قائل نہیں تھا۔حضرت معاویہ رخالطی پر بھی تنقید نہیں کرتا تھا۔بس میہ کہتا تھا کہ ان کا ذکر خیر کرنے کی ضرورت نہیں۔باتی صحابہ کے بارے میں اس کا عقیدہ اس کے اپنے درج ذیل اشعار سے ظاہر ہے:

اَصْبَحَ دِيْنِينِ اللَّهِ فَي اَدِيْنُ بِسِهِ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ الْسَعَدُ اللَّهُ الْسَعَدُ اللَّهُ الْسَعَدُ اللَّهُ ا

🕝 البداية والنهاية: ٢٢٢/١٤

🕏 البداية والنهاية: ١٨٦/١٤

🛈 تاريخ الخلفاء، ص ٢٢٧

غرض مامون نے اپنے طور پر ایک بختاط قسم کا تشیع اختیار کیا تھا تا کہ اٹل سنت بھی ناراض نہ ہوں اور اہل تشیع بھی مامون مائل ہیں اتنا انحراف بھی بہت بڑی گر اہی تھی ؛ ای لیے حافظ ابن کثیر رواللئے نے مامون حالی رہیں۔ اگر چہ اعتقادی مسائل ہیں اتنا انحراف بھی بہت بڑی گر اہی تھی ؛ ای لیے حافظ ابن کثیر رواللئے نے مامون سے میعقیدہ اختیار کر کے تمام صحابہ حتی کہ حضرت علی فرائلئے کی بھی سے زکورہ عقید ہے کا ذکر کر کے کہا ہے کہ مامون سے میعقیدہ اختیار کر کے تمام صحابہ حتی کہ حضرت علی فرائلئے کی بھی مامون کا تشد د:

علاق قرآن سے مسئلے میں مامون کا تشد د:

ک کرے۔ اہم ہامون نے تشیع پربنی عقیدول کوعوام پر جبرا تھوپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔اس کے برعکس خلق قرآن کے مسئلے ہیں اس نے اس قدر تشددا ختیار کیا کہ جبرت ہوتی ہے۔ عام حالات میں وہ دلیل کی بات مانیا تھا،مگریہاں وہ اپنی مائے سے انفاق نہ کرنے والوں کے لیے شعلہ کہ جوالا بن گیا۔

رائے سے اس کی اس کم روالٹ اس کے مقرب تھے،اوراس نے متعد کے مسئلے میں ان کی ولیل س کراپٹی رائے بدل ای تھی محرظ قرآن کے مسئلے میں ان کی ایک ندنی بلکہ ان سے بالکل بددل ہو گیااور تعلق ختم کردیا۔ ® محرظ قرآن کے مسئلے میں ان کی ایک ندنی بلکہ ان سے بالکل بددل ہو گیااور تعلق ختم کردیا۔ ®

ہیں نے بغداد کے سارے قاضوں کو جمع کر کے اپنا مسلک سنایا اور کہا:

''جواس سے اختلاف کرے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔وہ عدالتی وسرکاری خدمات کا اہل نہیں رہےگا۔'' پھراس نے بوے بوے علماء کوجمع کیا اور اپنے عقیدے کی ہم نوائی چاہی۔ اِگا دُگا معتز لی علماء کے سوا کوئی اس عقدے کا قائل نہ تھا گر مامون کی انتہاء پسندانہ کیفیت دیکھ کرکسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دوٹوک تر دیدکرتا۔

خلق قرآن کے مسئلے میں مامون کا تشد دروز بروز بڑھتا گیا۔کوئی بعید نہ تھا کہ علائے حق کے لیےکوڑوں کی مار، قیدو قید دبند کے مصائب اورسولی تک بھی نوبت پہنچ جاتی مگر مغرب سے رومیوں کے مملوں نے اس کی توجہا پی طرف تھنچ لی۔ © رومیوں سے جہا د:

مامون الرشيد كى تخت نشينى كے وقت قيصر اليون برسرِ اقتد ارتھا، ساڑھے سات سال كى حكومت كے بعد وہ ايك بغاوت ميں مارا گيا اوراس كى جگه سابق قيصر ميخائيل كو جومعز ولى كے بعد راہبانہ زندگى گزار رہاتھا، دوبارہ حكومت مل گئے۔ قيصر ميخائيل ايك في خاسبہ كے ساتھ اليجھ تعلقات رکھے مگر جب ۱۲ اوسیس اس كانقال ہوا تو اس كے بيٹے قيصر تو فيل نے تخت نشين ہوتے ہى اعلانِ جنگ كرديا اور شام كے ساحلى علاقوں پر حملے شروع كرديے۔ مقامى گورزحتى الامكان سرحدوں كا وفاع كرتے رہے مگر خطرہ بڑھتا چلاگيا۔

آخر کار مامون الرشید ۲۷ محرم ۲۱۵ ھے کو بہت بڑی فوج لے کرسر حدول کے دفاع کے لیے بغداد سے نکلا۔اسے معلوم نہ تھا کہ اب اسے پایہ تخت کی طرف واپسی نصیب نہیں ہوگی۔وہ مُوصِل سے ہوتا ہوا تین ماہ کے سفر کے بعد



<sup>🕑</sup> البداية والنهاية: ۲۳۱/۱۴

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٢٧٧/١٤

<sup>🕏</sup> کازاخ الطبری: ۱۴۲۸ تا ۱۴۲

جمادی الاولی بیں شام کے ساحل طرطوس پہنچ گیا جہاں روی حملے کررہے تھے۔ انہیں پسپا کرکے مامون انطا کیداور پر ایشیائے کو چک کے روی شہروں: مِضیصَہ اورمَلَطَیّهَ تک گیا۔ رومیوں نے دب کرملے کرلی۔ مامون احتیاطاً واپس بغداد نہ میا بلکہ دِمَشْق میں مُشہر کرحالات و بکھنارہا۔

اس کی توقع سے عین مطابق رومیوں نے بدعهدی کر کے دوبارہ ساحل پرحملہ کیاا ورطرطوس میں ۱۹۰۰مسلمان تہریخ کر ڈالے۔ یہ ۲۱۲ھ کا واقعہ ہے۔ مامون نے خبر سنتے ہی جوابی حملہ کیا۔ ایک جانب سے اس نے خود فوج کشی کی اور ایشیائے کو چک میں تھس گیا۔ دوسری طرف سے ایک اور جرنیل کو روانہ کیا جس نے طوانہ کی بہت می بستیاں فتح کرلیں۔ تیسری طرف سے مامون کا بھائی ابوا کلق معظم بڑھا اور رومیوں تے میں قلعے فتح کرڈالے۔ <sup>©</sup> زبیدہ خاتون کا انتقال۔ زبیدہ کی سیرت و کر دار۔ نہیر زبیدہ:

مامون ابھی ان مہمات میں مصروف تھا کہ جمادی الاولی ۲۱۲ھ میں اس کی سوتیلی مال زبیدہ خاتون بغداد میں امون ابھی ان مہمات میں مصروف تھا کہ جمادی الاولی ۲۱۲ھ میں اس کی سوتیلی مال زبیدہ خاتون بغداد میں تخت نشینی کے بعدوہ اس کے ساتھ محبت وشفقت سے چیش آتی رہی۔ کہتی تھی ''اگرایک بیٹا کھویا ہے تو دوسرایالیا ہے۔''

وہ خلیفہ منصور کے بید جعفری نورچیم تھی۔اصل نام اُمۃ العزیز تھا۔ بجیبن میں دادااس کے ساتھ کھیلااور' زبیدہ زبیدہ'
کہتا۔ بہی نام مشہور ہوگیا۔ ہارون الرشید نے اس سے ۱۹۵ ھیں نکاح کیا تھا۔ ایسی جبیتی ملکتھی کہ ہارون نے عرجراس کے سواکسی اور سے نکاح نہ کیا۔ نہا بیت عالی نسب اور متی خاتون تھی۔ اس کی سوباندیاں تھیں جو سب کی سب قرآن مجید کی حافظات تھیں۔ان کا کام مسلسل تلاوت کرنا تھا۔ زنانہ کل میں ان کی بلکی ملکی صدائے تلاوت ہروقت سنائی دی تھی۔ وزیدہ خاتون کا وہ کارنامہ جس نے اسے تاریخ میں زندہ وجاوید بناویا بنہر زبیدہ ہے۔ زمانہ قدیم سے مکہ میں پائی کی بوی تلت تھی۔خاص کرجے کے دوران حاجیوں کو پائی کے لیے بوی مشکل چیش آئی تھی۔ بھی ایسا بھی ہوتا کہ پائی کا ایک مذکا ایک ایک دینار میں فروخت ہونے لگتا۔ ۱۹ ۱ مارہ میں زبیدہ خاتون تج کے لیے گئی توا پٹی آئھوں سے لوگوں کی بیر دینانی و کی کر بردی فکر مند ہوئی۔ اس نے ماہر بن تھیرات کو بلوایا اور کہا کہ سی بھی طرح مکہ والوں کے لیے پائی کا بندوبست کرواوران کے لیے یائی کے چشمے تلاش کرو۔

انہوں نے کافی تک ودو کے بعدا یک چشمہ طائف کے قریب وادی حنین کے کو وطاد میں اور دوسرا کو وقراش تلاش کیا جس کا پانی وادی نعمان کوسیراب کرتا تھا۔ گران چشموں کا پانی مکہ تک پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ راہتے میں پہاڑاور چشم کیا جس کا پانی وادی نعمان کوسیراب کرتا تھا۔ گران چشموں کا پانی مکہ تک صحرائی علاقے تھے جہاں کھدائی بہت ہی دشوارتھی۔ پھرآ کے مکہ تک صحرائی علاقہ تھا جہاں پانی زمین میں جذب ہوجانے کا خطرہ تھا!اس لیے ماہرین نے جائزہ لینے کے بعد کہا:اس پر بے پناہ لاگت آئے گی۔'

البداية والنهاية إسنة ٢١٥هـ، ٢١٦هـ ؛ العبوقي خير من غير: ٢٧٠١٦ ٢٧٠ تا ٢٧٠

۲۰٤/۱٤ (النهاية: ۲۰٤/۱۲)

ربیدہ نے کہا '' اگر کدال کی ہرضرب کے بدلے ایک اشر فی دی پڑے تو میں دینے کوتیار ہوں۔'' زبیدہ نے کہا '' اگر کدال کی ہرضرب کے بدلے ایک اشر فی دین پڑے تو میں دینے کوتیار ہوں۔''

زبیدہ - ،

آ خرکام شروع ہوا۔ سب سے مشکل کام زمین کی کھدائی تھا۔ ہزاروں مزد وراس میں جث گئے۔ نہر کی تہداور

تارے نہایت پختہ بنائے گئے اوران میں ایسا مصالحہ لگایا گیا کہ پانی رس کرریتلی زمین میں جذب نہ ہو۔ نہر کواو پر

عدف انتظام بھی کیا گیا تا کہ پانی شعنڈار ہے اور صحرائی آندھیوں سے اڑنے والی ریت نہر میں نہ گرے۔

منی کے جنوبی صحرامیں ایک بہت بڑا کنواں نما تا لاب ' بھر زبیدہ' بنایا گیا تا کہ بارش کے دنوں میں پہاڑوں سے

منی کے جنوبی صحرامیں ایک بہت بڑا کنواں نما تا لاب ' بھر زبیدہ' بنایا گیا تا کہ بارش کے دنوں میں پہاڑوں سے

ہرکر آنے والا پانی بھی ضالح نہ ہو۔ اس پانی کوسات کاریزوں (زمین دور آبی نالیوں) کے ذریعے نہر تک پہنچانے کا

ہرکر آنے والا پانی میدانِ عرفات میں سے دِنمرہ تک ، پھر مزدلفہ اور منی تک پہنچایا گیا۔ پھر آگے جاکرا یک چھوٹی نہر

انظام کیا گیا۔ نہرکا پانی میدانِ عرفات میں مصوبے پرسترہ لاکھ دینار خرج ہوئے تھے۔ وزن کے لحاظ سے یہ پانچ

برارنوسو پیاس کلوگرام سونابنتا ہے۔ (آج کل کے لحاظ ہے ۴ اُرب ۴۵ کر دوڑروپے بنیں گے)۔ زبیدہ نے اپنا ساراخزانہ اس کام کے منتظمین کے حوالے کر دیا تھا تا کہ وہ بلاتر دوخرچ کرتے رہیں۔ بیدا تنابروا سر ایرتھا کہ بھی رقم کی کمی نہیں ہوئی۔ کام کی تکمیل کے بعد جب زبیدہ کو حساب کتاب کی دستاویز دی گئی تو وہ دجلہ کے سرایے چھی تھی۔ اس نے پڑھے بغیر دستاویز دریا ہیں بھینک دی اور بولی:

''حساب كوحساب كرن كے ليےرہے دو۔ جوخرج بهواسو ہوا۔''

حاجیوں اور اہلِ مکہ کے لیے پانی کی فراوانی ہوئی تو زبیدہ کووہ دعا ئیں ملیں کہ ٹناید وباید۔اس کا نام نہرالمشاش رکھا گیا گرمسلمان شروع ہے آج تک اسے نہر زبیدہ ہی کہتے آئے ہیں جواس نیک خاتون سے عقیدت کا ثبوت ہے۔ زبیدہ کی وفات کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا:

"تمهار بساتھ کیا معاملہ ہوا؟"

جواب دیا: ''اللہ نے کدال کی اس پہلی ضرب پر ہی میری مغفرت کردی جونہر کھودنے کے لیے ماری گئی۔'' آج بھی بینہر موجود ہے اور ہنگا می حالات میں اس کا پانی نعمتِ غیر مترقبہ ثابت ہوتا ہے۔ ®

مامون کاسفرِ مصراور باغیوں کی سرکو بی:

روم کی سرحدوں پر جنگ جاری تھی۔ مامون کی مہم جوئی ہے دب کرآخر قیصر نے از راو مصلحت معافی مانگی تو مامون نے اختیار کی دراصل اسے بھی جنگ میں وقفہ جا ہیے تھا؛ کیوں کہ مصر میں ایک سردار عبدوس فہری نے بغاوت کر کے عباسیوں کو وہاں ہے بوخل کر دیا تھا۔ ضروری تھا کہ دہاں کی خبر لی جاتی۔

ای لیے مامون جنگ بندی کے بعد بغدادنہ کیا بلکہ دِمَثْق میں پھودن تھېرکر۱۱۴ ذوالحجه ۲۱۲ ھےکومصرکارخ کیا۔وہاں

حالات پرقابو پاکر باغی سردار کاستلم کرادیا۔

🛈 وفيات الاعيان: ٤/٢ ٣١؛ اعلام زِرِكُلي: ٤٧/٣؛ البداية والنهاية: نسنة ٢١٦هـ





" "اب ملح كى صرف ايك صورت ، مم اسلام قبول كراو"

ماتھ ہی اس نے فیصلہ کیا کہ رومیوں کے خلاف مستقل طور پر ایک بہت بردی فوج رکھی جائے اوراس کے لیے ایک ساتھ ہی اس نے فیصلہ کیا کہ رومیوں کے خلاف مستقل طور پر ایک بہت بردی فوج رکھی جائے اوراس کے لیے ایک عظیم الثان چھاؤنی تغییر کرائی جائے۔ایشیائے کو چک میں طوانہ کے مقام پر مامون کے بھائی عباس کی مجرانی میں منصوبہ شروع ہوا۔ چھاؤنی کا طول وعرض ایک ایک میل تھا۔ دور دراز کے شہروں سے ان گنت معمارا درمزر دراس کا میں شریک ہوئے فصیل کے اندرونی جانب تین سمتوں میں ایک ایک قلعہ بنایا گیا۔ <sup>⊕</sup>

# مسكه خلقِ قرآن \_امام احمد بن عنبل كى كرفتارى

مامون کی رومیوں سے بات چیت جاری تھی۔ وہ ساحلی شہر طرطوں میں مقیم تھا۔ جنگ بندی کے معاملات طنہیں ہوئے تھے۔ اس دوران اچا تک اسے محسوس ہوا کہ جب تک دہ امت مسلمہ سے خلق قرآن کا عقیدہ جر آنہیں منوا تا ہوہ اپنی دینی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہوسکتا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے والی بغداد اسختی بن ابراہیم کے نام ایک تفصیل فرمان بھیجا جس میں عام مسلمانوں خاص کر محدثین کی سخت الفاظ میں ندمت تھی۔ انہیں خلق قرآن کا عقیدہ ندمانے کی وجہ سے گراہ اور بدترین لوگ قرار دیا تھا۔ ساتھ ہی والی بغداد کو تھم دیا تھا کہ جو علماء اس عقید ہے کو قبول ندکریں آئیں عبدوں سے معزول کر کے خلیفہ کو اطلاع دی جائے۔

ر پفر مان مامون کی وفات سے جار ماہ پہلے روانہ کیا گیا۔صوبہ داروں کواس کی نقول بھیج کر پابند کیا گیا کہا ہے اپ صوبوں کے قاضوں سے ان کاعقیدہ پوچھیں اور جوا نکار کرےاہے معزول کر دیا جائے۔

اس کے بعد مامون نے حاکم بغداد کوایک اور مراسلہ بھیجا جس میں کہا گیا کہ قاضوں کے علاوہ دیگرمشہور علاء کو گل جمع کر کے ان کاعقیدہ یو چھا جائے اوران کے جوابات خلیفہ کو بھیج دیے جائیں۔

الحق بن ابراہیم نے مشاہیر علماء کو بلوا کران سے سوال وجواب کیے۔کسی نے کہا کہ اس بارے میں خاموثی اختیار کرنا بہتر ہے۔کسی نے گول مول بات کی کسی نے جان بچانے کے لیے تائید کر دی کسی نے انکار کردیا۔ امام احمد بن حنبل رطاختہ مجھی انکار کرنے والوں میں شامل تھے۔ان کا تعلق محدثین وفقہاء کے طبقے سے تھا۔آپ

🛈 البداية والنهاية: سنة ٢١٧هـ، ٢١٨هـ



پھر بن الولید رمائف نے بھی بہی جواب دیا۔ مامون نے ان کے جوابات پڑھو آگ مجوالا ہوگیا۔ تائید کرنے الے ایک دوعلاء کو چھوڑ کر باتی ایک ایک عالم کورشوت خور، دنیا پرست، احمق، ریا کار، چوراور جھوٹا کہد کرکوسا۔ دوعلاء براہیم بن مہدی رافف اور بھر بن الولید رظف کے بارے بیل کھا کہ ید دنوں تو بدنہ کریں تو سرکاٹ کرمرے پاس بھیج دولیام احمد بن بن رفضہ اور بھر بن الولید رظف کے بارے بیل کھا کہ ید دنوں تو بدنہ کریں تو سرکاٹ کرمرے پاس بھیج دولیام احمد بن بن رفضات کو دیل ہے۔ اساس کا خمیازہ بھاتنا پڑے گا۔ "
مار امام جمہ بن بن دولین نے ان علاء کو گرفتار کرکے پابہ زنجیر طرطوں کے محافہ پراسی سے بیش کرنے کا تھم دیا تاکہ اس کے بعد ادبیں سے صرف امام احمد بن خبر ان براے علاء کومرغوب کردیا۔ اکثر نے بادل نخواستہاموں کی تائید کردی سے سرف امام احمد بن ضبل اور جمد بن نوح رفطائخ اللہ بن قدم رہے۔ مامون کے تائید کردی سے مرف امام احمد بن ضبل اور جمد بن نوح رفطائخ اللہ بن مسلمانوں میں ایک بہ جمینی مطابق ان دونوں کو پابہ زنجیرا کیک ہی اور نے بیاں میں جمل کے بیان نہ بھی اس عقید سے سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہ سے جو اسلان سے منقول چلا آر ہا تھا گراس سے علیہ دیاں بھی جمل کو اسلان سے منقول چلا آر ہا تھا گراس سے علیہ دیاں بیا تھا میں بہنے کی بقاعلاء کی استنقامت پر شخص کے لیے تیار نہ سے جو اسلان سے منقول چلا آر ہا تھا گراس سے علیہ دیاں بیاتھا میں استقامت پر شخص کے لیے تیار نہ سے دیاں بیاتھا میں بات کر اس میں بھی جمل کی ابتاعلاء کی استنقامت پر شخص کی بقاعلاء کی استفامت پر شخص کی بقاعلاء کی استفام سے دیاں بھر سے دیاں ہو نے کے لیے تیار نہ سے دولی کیا تھا کہ کیا میاں کیا تھا کی استفام کیا تھا کہ کا میاں کیا تھا کہ کر ان کا خواست کیا تھا کہ کر ان کیا کہ کو سے کیا تھا کو کر کیا تھا کہ کیا تو کو کر کیا تھا کیا کہ کیا تھا کہ کو کر کیا تھا کہ کر کیا تھا کیا کو کر کیا تھا کہ کو کر کیا تھا کی کر کیا تھا کہ کو کر کیا تھا کیا کہ کو کر کیا تھا کو کر کیا تھا کہ کر کیا تھا کہ کر کیا تھا کہ کر کیا تھا کو کر کیا تھا کی کر کیا تھا کہ کو کر کیا تھا کہ کر کیا تھا کہ کو کر کیا تھا کہ کر کر کے کر کیا تھا کہ کر کیا تھا کیا تھا کیا کر کر کیا تھا کر کر کیا تھا کہ کر کر کیا تھا کہ کر کر ک

-معرات رَحبه منج توایک عرب بدوعبدالله بن عامراً كرملا-اس في احمد بن عنبل راك الله است كها:

'' توم کے نمائندے بن کرجارہے ہو۔ کہیں توم کے لیے منحوں نہ ثابت ہونا۔ آج تم امت کے پیشوا ہو۔ بچے رہنا کہ کہیں تم نے بی غلط عقیدہ مان لیا تو باقی لوگ بھی مان لیں گے۔ اگر تہمیں اللہ سے محبت ہوتو اپنی بات پر جے رہنا کہ تمہارے اور جنت کے درمیان بس قمل ہوجانے کی دیرہے۔ اور قمل نہوئے تب بھی مرو گے ضرور۔ لیکن اگر ثابت قدم رہ کر جے تو نیک نامی نصیب ہوگا۔''

امام احمد روالفئے فرماتے تھے: ''اس کی بات نے میرے عزم کومضبوط ترکر دیا کہ بیں حکومت کا موقف نہیں مانوں گا۔'' مامون کے پڑاؤے ایک دن کی مسافت رہ گئی کہ ایک سرکاری نوکرروتا ہواامام احمد روالفئے کے پاس آیا اور بولا:

'' بچھے کتنا دکھ ہور ہاہے کہ مامون ایک بالکل نئ تکوار تیار کے اور چیڑے کا ایک بالکل نیافرش بچھائے بیٹھا ہے اور رمول اللہ تا چیڑے سے رشتے کی سم کھا کر کہدر ہاہے کہ اگر آپ نے عقیدہ تبدیل نہ کیا تو دہ ای تکوار ہے آپ کو مارڈالے گا۔'' امام احمد پرالنئے میں کر بے اختیار گھٹنوں کے بل گر گئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کرمنا جات کی:

''یارب! تیری برد باری سے اس فاسق کوا تنادھوکا ہور ہاہے کہ وہ تیرے دوستوں کوکوڑ وں اور آل کی دھمکیاں دے رہاہے۔اےاللہ!اگر تیرا کلام مخلوق نہیں تو ہمیں مامون کےشرہے بچالے۔''

ابھی منج صادق طلوع نہیں ہوئی تھی کہ مامون کے انتقال کی خبر آئی۔سرکاری افسران نے امام احمد اور محمد بن



نوح وظفینا کوشتی میں بچھ دوسرے قیدیوں کے ساتھ واپس بغدادروانہ کردیا۔ بیڑیاں اس طرح ان کے ویروں میں بندھی تھیں۔ سغری مشقت کی وجہ ہے محمد بن نوح وطفیٰ راستے میں وفات پا گئے۔ امام احمد رطفنہ رمضان ۲۱۸ھ میں واپس بغداد پہنچے سنر کے سخت مصائب جھیل کروہ بیار پڑھیے ہتھے۔ ان کی عمراس وقت ۵۵ برس تھی۔ انہیں قید خان میں واپس بغداد پہنچے سنر کے سخت مصائب جھیل کروہ بیار پڑھیے سنے۔ ان کی عمراس وقت ۵۵ برس تھی۔ آپیں قید خان کی عمراس وقت کے انہیں دودو پیڑیاں گئی رہیں۔ اس حالت میں وہ قید یوں کونمازیں پڑھایا کرتے ہے۔ آپ مامون کی موت کیسے ہوئی ؟

مامون کی موت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ۱۳ جمادی الآخرہ کواسے تازہ لیندیدہ تھجوریں پیش کی گئی۔
مامون نے مزے سے نوش کیں، پھرنہر کا شخدا شار پانی ہیا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو مامون کو بدن میں حرارت محسوس ہوئی۔ یہ بخارتھا جو بردھتا چلا گیا۔ آخر کا رحالت غیر ہوگئی اور موت کے سائے آنکھوں کے سامنے لہرائے گئے۔
مامون عمر کی ۲۸ بہاریں دکھے چکا تھا۔ بیٹا عباس ہمراہ تھا، چا بتا تواسے ولی عہد بنادیتا۔ وہ ہر لحاظ سے اہل بھی تھا۔ گرمون نے ملکی مفاوکوسا منے رکھتے ہوئے اپنے بھائی ابوائحق کو جانشین مقرر کردیا۔ یہی ابوائحق ، معتصم باللہ کے لقب مشہور ہوا۔ مامون نے آخری کھات میں اے اللہ سے ڈرنے ، رعایا کا خیال رکھنے، کمزوروں سے نرمی برتے، رفقاء کی لفرشیں معاف کرنے اورعلویوں سے حسن سلوک کی وصیت کی۔

عقیدہ طلق قرآن پر اسے آخر تک یقین بالجزم تھا،اوراس بارے میں اس کا تشدد باتی تھا؛ ای لیے جانشین کو وصیت کرتے ہوئے کہا:'' قرآن کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا جومیراہے۔لوگوں کواس کی طرف بلانا۔''

اسے تاکید کی کہ معتز لی مما کدعبداللہ بن طاہر،احمد بن انی دُ واد اور استحق بن ابراہیم کواپنے قریب رکھے اور قاضی کی بن آتم جیسے حضرات کومنہ ندلگائے۔ان وصیتوں کے بعد اس پرنزع کا عالم طاری ہوا اور پچھ درییں اس کی روح پرواز کرگئی۔ بیرواقعہ ۱۸رجب ۲۱۸ھ کا ہے۔ مامون نے ساڑھے ہیں سال تک حکومت کی تھی۔ ®

مامون کے سیاسی تصورات: خ

مامون جدّت پند تھا اور یہ خصلت اس کے سیاس تصورات میں بھی جملکتی ہے۔ وہ اکثر و بیشتر سیاسی خالفین ہے نری اور درگزر کا قائل تھا مگر نظر یہ ضرورت کے تحت وہ سیاسی اخلا قیات کا دائرہ وسیع کر لیتا تھا۔ اس کے نزدیک حکم انوں کے لیے ایسی بہت سی چیزیں جائز تھیں جو عام قاعدے اور قانون کے لحاظ سے ناروا اور معیوب شار ہوتی ہوں؛ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون نے جہاں بہت سے غداروں اور باغیوں کومعاف کیا، وہاں ذوالریا شیان جسے قریبی مصاحب کواس نے بڑی خاموثی سے مروادیا۔

مامون کے ان سیاسی نظریات وتصورات پرسب سے زیادہ روشیٰ خوداس کے ایک بیان سے پڑتی ہے۔ال

الريخ الطبرى: سنة ٢١٨ هـ ؛ البداية والنهاية: ٣٩٧/١٤

<sup>🕈</sup> البداية والنهاية: ٢٣١/١٤

نایک بارائے مصاحب قاضی احرین الی دُوادے کہا: نایک بارائے مصاحب قاضی احرین الی دُوادے کہا:

یک بارسی اوقات اپنے خاص ارکان کے ساتھ جو کچھ کر گزرتا ہے،اس بارے میں عوام ہرگز منا منا ارت اسلامات نے اتن وفاداری کا مظاہرہ کیا منطانہ دائے اختیار نہیں کر سکتے ۔ وہ و کیھتے ہیں کہ وزیریا نائب السلطنت نے اتن وفاداری کا مظاہرہ کیا کہ اس کے بوجھ سے حکمران کی گردن بھی آزاد نہیں ہو گئی۔ پس وہ بلاتکلف بیدائے قائم کر لیتے ہیں کہ حکمران نے جو پچھ کیا وہ صرف حسد یا بدمزاجی کی وجہ سے کیا ،انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان ارکان کی بعض حکمران نے جو پچھ کیا وہ صرف حسد یا بدمزاجی کی وجہ سے کیا ،انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان ارکان کی بعض حکمران نے جو پچھ کیا وہ صاف کے مترادف تھیں ۔اب حکمران دو مجبوریوں میں گھر جاتا ہے: نہی وہ اس وزیریا نائب السلطنت سے درگز رکز سکتا ہے۔ مجبوراً اُسے کوئی ایسا فیلمار نا پڑتا ہے جو بظاہر نہیں کرنا جا ہے۔ حکمران جانتا ہے کہ عوام تو کیا خواص بھی اسے معذور نہیں فیلمار نا پڑتا ہے جو بظاہر نہیں کرنا جا ہے۔ حکمران جانتا ہے کہ عوام تو کیا خواص بھی اسے معذور نہیں سمجھیں سے لیکن ضرورت کی حالت میں کسی کی نکتہ جینی کی پروائیس کی جاتی ۔ " ق

## عهدِ مامونی پرایک تصره

ترین دور سے بعض مؤرضین نے مامون کوخلافت اسلامید کامثالی، کامیاب ترین اور جامع الصفات حکمران قرار دیا ہے۔اس میں شک نہیں کہ مامون بہت بوا حکمران تھا اوراس میں بہت ی خوبیاں جمع تھیں مگراس کا دورسیای لحاظ سے زیادہ کامیاب نہیں تھا اور نہ نہیں حیثیت سے دیکھا جائے تواس کا زمانہ مسلمانوں کے لیے سراسرآ زمائش تھا۔ ظامیاں:

مامون کوہم ایک نامور حکمران ضرور مانتے ہیں مگر فی الواقع اس کی وجہ شہرت اس کی علمی وفئی مہارت اورا خلاقی فویاں ہیں۔ حکمران بننے سے پہلے اور حکومت کے دوران بھی اس کی توجہ زیادہ ترعلمی، فنی واد کی امور پڑھی۔اپنے دور میں فیش آنے والے سیاسی امور کواس نے بالغ نظری سے شہیں کیا۔

اس نے عراق اور شام فتح کر لینے کے بعد بھی طویل عرصے تک خود بغداد کارخ نہیں کیا بلکہ خراسان میں قیام پذیر رہا۔ سابی اورانظامی اموراس نے اپنے وزیر فضل بن مہل ذوالریاسین کے سپر دکرر کھے تھے۔اس کا بھائی حسن بن مہل عراق اور ثام کا نائب تھا۔ یہ دونوں فارس انسل اور ندہ ہا شیعہ تھے۔ان دونوں نے خلافتِ عباسیہ کوامل فارس کے ڈھب پر

🛈 البيان والنبيين للجاحظ م ٢٥٥هـ: ٣٤٢/٣.

سید و رسیس معنا معظم میں اور کے پیر خیالات حکران کے لیے قانون سے آزادی کی راہ کھولتے ہیں، کمرایک دوسرے پہلوسے سی حکمران کی بعض اگرایک پہلوسے و کی مامون کے پید خیالات حکران کی بعض میان مجرا بیات کا میان کی بیٹو ہے میان کی بعض میان مجرا بیات کا میان کی بیٹ کی ایک بیٹے تعمیر ہے جو مامون سے پہلے می سے منقول نہیں را کم علی خور کریں تو بید معالمات کی اگر اس معالمے کو شوا ہداور شہوتوں کے اعتبار سے عدالت میں الکرد کی مصابحالا جائے تو کوئی منعف ملزم کو بری نہیں کرسکتا ، تاہم شواہد سے تعلق المرائی مواجد کو تعمیر ان کو تعمیر کی جوری میں نظر کرکے ممکن ہے کہ انسان کی حالت جو اس کے اور اس کے رہ سے کے درمیان دائر ہے، اسے مجرم نی تعمیر آئی ہور بی مخلص اور عادل حکم ان کو تو کسی مجبوری میں کو بھرائی جو اس کے اور اس کے رہ سے کہ منظم کی جو اس کے اور اس کے رہ سے بیان در کا ام ، وہ اس مجمول بیا کرا ہے تعلق کی ورمیان در ان تا تو نیت کو جائز قر ارتبیں دے سکتے۔

چلایا۔اس سے ایک طرف عربوں میں حکومت سے بدوئی پیدا ہوئی تو دوسری طرف علویوں کے بعض گروہوں کوایک بار پر اندرونِ ملک شورش کی ہمت پیدا ہونے گئی۔اس طرح دولتِ عباسیہ ایک طرف عربوں کی تاراضی کا شکار ہوئی تو دومری طرف علویوں کی بغاوت کی زومیں آئی۔اس کے ساتھ ہی تیسری طرف سے بازنطینی رومی بھی سرحدوں پر جملے کرتے ہے اگر چرمسلمانوں نے اپنادفاع کا میابی سے کیا تاہم مامون کی حکومت کے فاتے تک ان جھڑ پول کا کوئی نتیج نیس نگار میں درحقیقت مامون حکمران سے زیادہ ایک فلے فلے کا ساذ ہن رکھتا تھا جو بہت سے معاملات میں زمینی حقائق کونظر انداز کردیتا ہے۔ بیای سوچ کا ایک کرشہ تھا کہ دو علویوں کی شورش ختم کرنے کے لیے آئیس خلافت و سے کے لیے بھی تیار ہوگیا اگر چرارہ کا اور نہیں کر ان اور کی شورش ختم کرنے کے لیے آئیس خلافت و سے کے لیے بھی تیارہوگیا اگر چرارہ کی میں نہ آسکا اور نہیں کر سکتا تھا۔

یہ بھی اس کے فلسفیانہ مزاج کا اثر تھا کہ حکمران ہوکر بھی وہ ایک مدت تک اعتقادی مباحث میں الجھار ہا کہ بھی اس نے تشیع میں قدم رکھا کہ بھی اعتزال میں۔وہ دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں سے ضرور تھا مگر اسلاف پراعتاد سے محروم اور فقیبانہ بصیرت ہے جمی دست تھا۔ طبیعت میں بالغ نظری کی جگہ نو جوانوں کی سی عجلت بسندی تھی جو ہرئی بات کو ہری جلامی تبول کر داری تا کہ بول کے مسئلے میں انتہا بہندانہ کر دارادا کیا اور امت کو ایک بڑے فتنے میں جتلا کر گیا۔

عجیب ترین بات بیہ کہ مامون ایک طرف اس قدر عقلیت پہندتھا کہ شرعی نصوص کوبھی عقلِ ناقص کے ترازو میں تو آنا اور پر کھتا تھا۔ دوسری طرف وہ اس قدر وہمی تھا کہ نجومیوں کی باتوں پر یقین کرتا تھا۔ ہماری تلاش کے مطابق مامون وو پہنا مسلم تھران ہے جس نے قدیم عجمی بادشا ہوں کی طرح در بار میں نجومی رکھے اوران کے مشوروں کو قابلی توجہ مجھا۔ ® اسی لیے امام بیمنی پر تطابی فرماتے تھے:

"مامون سے پہلے بنوامیہ یا بنوعباس میں کوئی خلیفہ ایسانہیں گز راجواسلاف کے عقیدے پر نہ ہو یہاں تک کہ مامون خلیفہ بنااور بہلوگ (اہل تشیع اور معتزلہ)اس کے گر دجع ہوگئے اور اسے راوح ن سے باطل کی طرف موڑ دیا۔" "

#### خوبیاں:

ان خامیوں کے باوجود ووطبعی طور پر نہایت فیاض، رحم دل، بے تکلف اورمنصف مزاج آ دمی تھا۔عدل کی کھل کچبری لگا تاجہاں ہرکوئی آ کراپناد کھ در دبیان کرسکتا تھا۔

ایک بارایک بڑھیانے حاضر ہوکر اس کے بیٹے عباس کے ظلم کا شکوہ کیا۔ عباس مامون کے سر ہانے کھڑا تھا۔ مامون نے وزیراحمد بن ابی خالد کو تھم دیا کہ عباس کوفریاوی خاتون کے ساتھ کھڑا کردیا جائے۔خاتون نے فریاد شرور کا

<sup>🧢</sup> تاريخ مختصر التول لاين العبرى، ص ١٧٥

<sup>444/18 :</sup> Apple 1 - Apple

الم عال نے اس کی زمین پر قبضہ کرلیا ہے۔عباس اپنی صفائی پیش کرنے نگا تو خاتون او فچی آواز سے اپنا موقف کا کہ عباس نے اس کی دعباس کے احمد بن ابی خالد نے خاتون کورو کناچا ہاتو مامون پان کرنے تھی عباس کے دھورے جملے اس کی آواز تلے دب گئے۔ احمد بن ابی خالد نے خاتون کورو کناچا ہاتو مامون پان کرنے گئے ہے۔''

مذہ کر دیا اور کہا '' دپ رہو سے ان نے اس خاتون کو کو یائی بخشی ہے اور جھوٹ نے عباس کو گئے کر دیا ہے۔''

مذہ کر دیا اور کہا گئے ورت کی زمین لوٹائی جائے اور عباس اسے دس بزار در ہم جرماند دے۔

میں کر تھم دیا کہ عورت کی زمین لوٹائی جائے اور عباس اسے دس بزار در ہم جرماند دے۔

کی کروری کار کی ایک امیر کو خط میں لکھا: ''مید کوئی مروت کی بات نہیں کہ تم سونے جاندی کے برتنوں میں ایک باراس نے اپنے ایک امیر کو خط میں لکھا: ''مید کوئی مروت کی بات نہیں کہ تم سونے جاندی کے برتنوں میں ایک باراس نے اپنے ایک امیر کو خط میں لکھا: ''مید کا کر جبکہ تمہارے مقروض کے پاس پہننے کو کپڑ ابھی نہ ہوا ور تبہارے ہما ہے گھر میں فاقہ ہو۔''
کمانان کر دجبکہ تمہارے مقروض کے پاس پہننے کو کپڑ ابھی نہ ہوا ور تبہارے ہما ہے گھر میں فاقہ ہو۔''
مردی کا بیرمال تھا کہ کہا کرتا تھا:

زم د ۱۵ میره سال میری است که مجھے معاف کرنے میں کیساسرور ملتا ہے تو وہ جان جان کرمیری نا فرمانی کریں۔'' المراز کو اور مرنجاں مرنج تھا۔ کوئی اس پر جملہ بھی کس دیتا تواسے پروانہ ہوتی۔ایک باروہ رفقاء کے ساتھ بیلانظارہ کرر ہاتھا۔ایک ملاح نے اسے دیکھااورا پنے ساتھیوں سے کہنے لگا:

ہدہ صورہ ہے۔ "ہامون کود کیور ہے ہو۔ جب ہے اس نے اپنے بھائی امین کوئل کرایا ہے میری نظرے گر کمیا ہے۔" "ہامون کود کیور ہے ہو۔ جب ہے اس نے اپنے بھائی امین کوئل کرایا ہے میری نظرے گر کمیا ہے۔"

یہ آواز مامون تک پہنچ گئی۔ وہ مسکرا کرا پنے رفقاء سے کہنے لگا: میں مقال میں عظم میں عظم میں کا مصرفات

"كوني طريقه بتاؤكه مين اس عظيم مستى كى نگاه مين دوباره مقام پاسكون"

۔ پر ہا ہم کی روایتی غیرت وشجاعت ہے آ راستہ تھا۔اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کمر بستہ تھا!اسی لیے خود اپم کے مقابلے پر نگلااوراس سفر جہاد میں اس کی وفات ہو گئی۔ <sup>©</sup>



## معتصم باللدبن الرشيد

ابو اسحاق محمد بن هارون، المُعْتَصِم رجب ۲۱۸ه....تا....رزیج الاقل ۲۲۷ء اگست833م.....تا.....رئیمر 841ء

معتصم باللہ کا اصل نام محمد تھا۔ ۱۸ ہے میں ماردہ نامی ایک باندی کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ مامون کے بعداس کی دمیت کے مطابق وہ معتصم باللہ کا لقب اختیار کر کے خلیفہ بنا۔ وہ اسلامی تاریخ کا پہلا حکمر ان ہے جس نے اس تسم کا لقب اختیار کیا۔ اس سے پہلے کے تمام خلفاء اپنے اصل نام یا کنیت سے مشہور نتھے۔ بعد میں نہ صرف ہرعباسی خلیفہ نے ایسے القاب اپنائے بلکہ دیگر کئی حکومتوں اور سلطنوں نے اس رواج کی تعلید کی۔ 

اپنائے بلکہ دیگر کئی حکومتوں اور سلطنوں نے اس رواج کی تعلید کی۔ 
پڑھائی سے نابلد سے شرز وری میں بیکیا:

اپنے آباؤا جداد کے برعکس اسے علوم وننون سے کوئی دلچپی نہیں تھی۔ بچین ہی سے وہ پڑھنے لکھنے سے دور بھا گا تھا۔ ہارون الرشید نے دیگر بیٹول کی طرح اس کی تعلیم وتربیت کی بڑی کوشش کی گروہ کسی طرح پڑھائی کی طرف راغب نہ ہوسکا۔ آخر ہارون نے ایک تعلیم یا فتہ غلام کواس کا ساتھی بنادیا کہ وہ دوئتی ہی دوئتی میں اسے بچھ پڑھاٹا لکھا ہ رہے۔ ایک دن وہ غلام مرگیا۔ باپ نے افسوس کرتے ہوئے کہا: ''اربے محمد! سناہے تمہارا غلام مرگیا!'' اس نے جواب دیا: ''جی ہاں! وہ مرگیا اور مجھے پڑھائی سے نحات ملی ''

ہارون جیران ہوکر بولا: ''تم پڑھائی ہے اس قدر ننگ ہو!!'' پھر ماتختوں کو کہا: ''اسے چھوڑ دو۔اسے کوئی نہیں پڑھا سکتا۔'' اتنی مدت کی مغزماری ہے بس اتنا ہوا کہ وہ اٹک اٹک کرعبارت پڑھ لیتا تھا۔ ®اس کے بعد معظم کی نوئی تربیت ہوئی جس میں اس نے کمال حاصل کیا۔جسمانی لحاظ ہے نہایت مضبوط اور طاقتور تھا۔ بدن کی تختی کا بیعال قالن میں دانت نہیں گڑتے تھے قوی سے قوی آ دمی کی کلائی کو دوانگیوں میں دبا کرتو ڑسکتا تھا۔ ® مسند نشینی:

مامون کی وفات کے بعد بعض امرائے نوج نے مامون کے بیٹے عباس کی بیعت کرنی چاہی مگراس نے صاف کہ دیا کہ میں ایس نے ساف کہ دیا کہ میں ایس نے ساف کہ دیا کہ میں ایسے بیچا سے بیعت کرچکا ہوں۔اس طرح معتصم کی خلافت کسی رخندا ندازی کے بغیر منعقد ہوگئی۔ال الن الن کہ میں الن کا ایسے المعلقاء، میں ۲۶۳ المعلقاء، میں ۲۴۴ المعلقاء، میں ۲۴۴ المعلقاء، میں ۲۴۴

ا معقم سب امراء اور فی اور جنگ بندی ہو چک تھی۔ معقم سب امراء اور فوج کے نما تھورمضان ۲۱۸ ھیں اور سندالی © ن مندسنجال - ۵ بنادرای فاندانی مندسنجال -د بن قاسم علوی کا خروج: د بن قاسم

بن الا المسلم المتحان سے پالا پڑاوہ سا دات کے ایک فردمحد بن قاسم کا خروج تھا جو حضرت زین العابدین رات نے اللہ اد مند. معربی میں ہرونت مصروف عبادت رہتے تھے۔خراسان کا ایک چرب زبان حاجی مدینہ آیا توان کرانے تھے سے دنیاں میں ہرونت مصروف عبادت رہتے تھے۔خراسان کا ایک چرب زبان حاجی مدینہ آیا توان ے ہے۔ جب میں ماریدا یا اوان کے ایک میں میں اور قراردے کرانہیں دعوائے خلافت پرابھارا۔ اور بھی بہت سے خراسانی پر پر بن کیاور انہیں خلافت کا بہترین جن دارقر اردے کرانہیں دعوائے خلافت پرابھارا۔ اور بھی بہت سے خراسانی ہم بدن ۔ کام بدن ۔ مانیان سے بیعت ہو محتے اور انہیں اپنے ساتھ خراسان کے شہر جوز جان لیے گئے۔ وہاں انہوں نے جمعیت اکھٹی کر مانیان سے بیعت ہو محتے اور انہیں اپنے ساتھ خراسان کے شہر جوز جان لیے گئے۔ وہاں انہوں نے جمعیت اکھٹی کر مالان میں ہے۔ اس میں میں میں ہے۔ اللہ بن طاہر کے افسران نے کئی معرکوں کے بعد انہیں گرفتار کرلیا۔ معظم نے کے بغال کا دی بنا میں کا میں میں میں کا میں میں کہ بنان کے بنان کا میں ہیں کہ بنان کی معرکوں کے بعد انہیں گرفتار کرلیا۔ معظم نے ے بعارت کے بعد عبد الفطر کے دن بہرے داروں کی مشغولیت سے فائدہ اٹھا کروہ روش دان میں رسی انہاں بار کی۔ کی مشغولیت سے فائدہ اٹھا کروہ روش دان میں رسی اہں ہوں ر اور کال بھائے ِ مقصم نے ان کی نشان دہی پرایک لا کھ درہم کا انعام رکھا مگران کا پھر بھی کوئی نام ونشان نہ ملا۔® اگار نگل بھائے۔

<sub>ژکا</sub>نىران كىترقى:

منتهم کے دور میں نظام حکومت میں جوانقلا بی تبدیلی آئی وہ بیر کہ اس نے پہلی بارایرانی افسران اور عرب امراء کو ہور کر زکوں پر اعتاد کرنا شروع کیااور حکومت کا بارا نہی کے کا ندھوں پر رکھ دیا۔اصل میں معتصم ایوان افتد ارمیس ریں ہے جاری فاری وعربی امراء کی باہمی چپقاش سے شک تھا۔اس کاحل اسے بہی سمجھ آیا کہان دونوں طبقوں کونظر المازكر كى تيسرى نسل كے لوگوں كوآ كے بڑھائے معتصم ایرانیوں اور خراسانیوں پر بھروسنہیں كرتا تھا؛ كيوں كهان کہ ازشیں اورغداریاں دیکھنا آیا تھا، اسے معلوم تھا کہ علو بول سمیت تمام باغی جماعتیں ایرانی وخراسانی عناصر کے بل ہتے ہی کھڑی ہوتی آئی ہیں۔حقیقت بھی یہی تھی کہ فارس ار کان دولت فطری طور پرسیاسی گھ جوڑ کے ماہر تھے۔ان کازانت ادرسیای مہارت انہیں نحیانہیں بیٹھنے دیتی تھی اوراسی لیے مہدی کے دور سے لے کر مامون تک ہر فارسی وزیر الراوان فلافت كوا ين مطى ميس ر كھنے كا خوابش مندر ہا۔ معتصم بالله سيابي بيشه، غيوراور آزادمنش آدمي تھا۔ كسى كامبره بن کر ہنااس کے لیے نا قابلی بر داشت تھا۔ایسے لوگوں سے بھی اسے سخت نفرت تھی جوطبعی طور پرعیار و مکار ہوں۔ا کثر الکاام اءای ذبن کے تھے؛اس لیے معتصم ان ہے بدودل تھا۔ان کی بچائے اسے ترک غلام پیند تھے جو بہا در، جانثار الامرفروث تھے۔ان کا وطن تر کستان لیعنی وسط ایشیا تھا جہاں سمر قند ، بخار ااور دیگر شہروں کی فتو حات کے دوران ہزاروں الرانظام بنائے گئے۔ بیلوگ غلاموں کی منڈیوں میں فروخت ہوتے تھے اور امراء انہیں ذاتی خدمات کے لیے ہاتھوں الفريدتے تھے۔معظم كى اپنى تربيت بھى فوجى ماحول ميں ہوئى تھى جہاں تركوں كى برى تعداد تھى؟اس ليے تركوں سے ان کادل تعلق ایک فطری بات تھی معتصم سے پہلے ترکوں کی حیثیت غلاموں ، خادموں اور سپاہیوں سے زیادہ

<sup>🛈</sup> البناية والنهاية: سنة: ١٦٨ هـ) المختصر في اخبار البشر: ٣٣/٢

<sup>®</sup> الكامل في التاريخ: مسنة ٢٩٩هـ؛ البداية والنهاية: مسنة: ٢١٩هـ



نہ تھی مرمعتصم نے انہیں آ مے بڑھایا۔ان میں سے درجنوں کواس نے دربار میں کلیدی عہدے دیے۔ بیمیوں کوفن کی قیادت سونپی اور انہیں ترقیاں دیتا چلا گیا۔اس کے ذاتی ترک غلام دس بزارسے زائد تھے۔ یہ لوگ جنگ کے دوران صفِ اوّل میں لڑا کرتے تھے اور جان پر کھیل کرخطرناک سے خطرناک خدمات انجام دیتے تھے۔اں طرن چند برسوں میں مجل سطے ہے او پر تک ہر جگہ ترکوں کا دور دورہ ہوگیا۔ ©

پیمر بر وں میں ہوں ہے۔ یہاں سے تاریخ نے ایک نیاموڑ لیا۔ آھے چل کر عالم اسلام کی سیاسی وعسکری وقیا دستہ ترکوں کے ہاتھوں میں جل مئی معتصم کے بعد ہنوعباس کے اسکلے کئی خلفاء ترک امراء کے بل بوتے پر تخت نشین رہے، اور جیسے جیسے خلفاء کردر پڑتے مملے ، ترک امراء کو ہالا دئی حاصل ہوتی ممئی ، یہال تک کہ خلافتِ عباسیہ ترکوں کی زیر دست بن گئی۔

پر انبی ترکوں کی اگلی نسلوں نے عالم اسلام میں بڑی بڑی خود مختار سلطنتیں قائم کیں سلجوتی ، خل اور خوارزم ٹاہی سلاطین ہی ترک سے مثانیہ اور مصر کے مملوک سلاطین ہی ترک سلطین سب ترک سے ۔ اسی طرح چھ صدیوں تک قائم رہنے والی خلافتِ عثمانیہ اور مصر کے مملوک سلاطین ہی ترک سفے ۔ انگی صدیوں کے اس انقلاب کی داغ بیل معتصم کے دور میں ترکوں کو ترتی دیتے وقت رکھ دی گئی تھی ۔ مناشہر ....سامرا:

بغداد میں ترکوں کی کثرت کی وجہ سے عوام کو دفت ہونے گئی؛ کیوں کہ بیلوگ سپائی منش اور سخت مزاج ہے۔ ہم میں سریٹ گھوڑے دوڑاتے ہے۔ معتصم کو بیپندنہ تھا کہ سرکاری عملے کی وجہ سے عوام کو کی تنگی اور پریٹانی ہو۔ چنانچ میں اس نے بغداد سے ۱۲۵ کلو میٹر شال مغرب میں دریائے وجلہ کے کنارے ایک نیا شہر بنوایا جس کانام "نزئ من راکی" جود کھے وہ خوش ہوجائے دبعد میں یہی لفظ مختصر ہوگر" سامرا" رہ گیا۔ معتصم نے اسی شہر کو دارالخلافہ قرار دیا اور وہیں رہائش اختیار کی۔ یہاں بکثر ت رہائش مکانات، بازار، سرکاری عمارتیں ، محلات اور باغات بنائے گئے اور جلد ہی اس کی خوبصورتی اور رونت کئی قدیم شہروں سے بردھ گئی۔ عمارتیں ، معتصم کے بعد مزید سات عباس خلفاء: واثق ، متوکل ، منصر ، مستعین ، معتز ، مہندی اور معتمد نے اسی شہر کوم کر کو دوسر ابردا شہر ہے جوآج تک آباد ہے۔ \* خلافت بنائے رکھا۔ سامرا، بغداد کے بعد عباس خلفاء کا قائم کر دو دوسر ابردا شہر ہے جوآج تک آباد ہے۔ \*

معتصم باللہ کے دور میں کئی ہوئی ہوئیں اور ہر جگہ کا میا بی نے اس کے قدم چوے۔اقتدار سنجالتے ہیاں یا بک کڑھ می سے جنگ لڑنا پڑی۔ شالی ایران میں جنم لینے والے اس دجال کا فتنداب پورے ایران میں جیل کیا تا۔
ہمدان ، اصفہان اور ہاسیدان کے ہزاروں لوگ اس کے پیرو کاربن مجئے تھے۔اس فرقے کے جنگ ہوسرخ پوش تھی جمدان ، اصفہان اور ہاسیدان کے ہزاروں لوگ اس کے پیرو کاربن مجئے تھے۔اس فرقے کے جنگ ہوسرخ پوش تھی جمدان ، اصفہان اور ہاسیدان الرجیم تھا۔
''مُحُمَدٌ ہ'' کہلاتے تھے۔ حافظ این کیٹر رالگئے کے بقول با بک بہت ہوازندیق بلکہ شیطان الرجیم تھا۔

ما مك فر مى كاخاتمه:

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٤٤

ر المناون عومت سے نہیں وین اسلام سے تھی؛ لہذاس سے کوئی زئ نہیں برتی جاسکتی تھی۔ المناون ہوتی اسلام سے تھی؛ لہذاس سے کوئی زئ نہیں برتی جاسکتی تھی۔ المنافی ایران افواج بھیجنا فرائی ہے کہ الماری المار

مرسی بہارا تے ہی افشین نے فیصلہ کن بیاخار کی اور رمضان ۲۲۲ ہے میں با بک کے فصیل بند مرکز '' برزند'' تک گئی می ہمارا تے ہی افشین نے بعد ۲۰ رمضان کوعبا ہی سپاہی شہر میں واخل ہوگئے ۔ با بک جان بچا کر ایشیائے کو چک کی افرانی ریاستوں کی طرف نکل گیا عباس سپاہ نے با بک کے پاییخت سے سے ۲۰۰۰ کے مسلمان تیہ یوں کو بازیاب کیا۔ افشین ہر قیمت پراس فٹنے فوشم کرنے کا تہمیہ کیے ہوئے تھا اس لیے اس نے منادی کر ادی کہ با بک کو پکڑ نے والا درام کا حق وار ہوگا ۔ بیا تئی بردی کر قم تھی کہ سلمان ہوں یا غیر مسلم ہمجی با بک کی تلاش میں لگ گئے ۔ با بک فاکھ ورزم کا حق وار ہوگا ۔ بیا تئیر مسلم ہمجی با بک کی تلاش میں لگ گئے ۔ با بک مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہمجی با بک کی تلاش میں لگ گئے ۔ با بک مسلم افران کو اطلاع دے کر با بک کو گرفتار کر ادیا ۔ افشین ، با بک کو زنجروں میں جکڑ کر دار الخلاف میں امرا وانہ ہوگیا ۔ با بک کو ننجروں میں جکڑ کر دار الخلاف میں امرا وانہ ہوگیا ۔ با بک کو ننجروں میں جکڑ کر دار الخلاف میں امرا وانہ ہوگیا ۔ انسانوں کو تھا اس نے جاری تھی اور کوئی اس پر قان تھا ۔ اسے زندہ گرفتار کر ناافشین کا بہت بڑا کا رنا میں انسانوں کی بہت بری فتح تھی ۔ سامرا میں افران فوج نے شہرے کئی میں بہتی ہوئی گی اور مر جگہ مسلمانوں کی طرح فقنہ بازتھا، بغداد میں میں مل کو جواس کی طرح فقنہ بازتھا، بغداد میں میں اس خوش خبری کی منادی کر آئی گی اور ہر جگہ مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے افرائی گی تیا مصوبوں میں اس خوش خبری کی منادی کر آئی گی اور ہر جگہ مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے افرائی میں اس خوش خبری کی منادی کر آئی گی اور ہر جگہ مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے افرائی ہی ۔



٠ المباية والتهاية: ٢٤٩ تا ٢٣٩/١٤



### رومیوں سے جہاد .

معتصم کاسب ہے بڑا کارٹامہ جس کی وجہ ہے اس کا نام تاریخ میں زندہ ہے،رومیوں کےخلاف اس کے طوفانی حملے ہیں جنہوں نے قیصر کوناک رگڑنے پرمجور کردیا۔

ے بیں اس بیر اس بیر دل ہتم پیشدادر کم ظرف انسان تھا اور مسلمانوں کا عروج دیکھ کرجلتار ہتا تھا۔اسے مامون الرشید تیصرروم تو فیل ایک برزل ہتم پیشدادر کم ظرف انسان تھا اور مسلمانوں کا عروب نہ کر است نہ کرتا۔اسے دوبارہ جنگ پر کے زمانے میں اتن سرامل چکی تھی کہ شاید وہ عمر بجراسلامی سرحدوں کو پامال کرنے کی جرائت نہ کرتا۔اسے دوبارہ جنگ پ اکسانے والا با بک کو می تھا۔ افشین سے جنگ کے دوران اس نے قیصر کو پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کی ساری طافت میرے خلاف لگ چکی ہے اوران کے قلعے بالکل خالی ہیں۔اگرتم کا میاب جملہ کرنا چاہتے ہوتو اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا۔

قیصر نے چندمہینے کی تیاری کے بعدایک لا کھ فوج کے ساتھ ۲۲۳ھ میں اسلامی سرحدوں پر بیلخار کردی۔ با بک کے باقی ماندہ مفرور سرخ پوش بھی اس کے گردجمع ہوگئے۔ مَلَطَّئِه شہراس حملے کاسب سے بڑانشانہ بنا۔ یہاں قیصر نے ہزاروں مردوزن گرفتار کے اوران پرالیے مظالم ڈھائے کہ دھرتی کا نب اٹھی۔ ناک کان کاٹ کر چہرے منح کردیہ مسئے اوران گھوں کو گرم سلائیوں سے بھوڑ دیا گیا۔ ان قید یوں میں ایک ہاشی خاتون بھی تھی ، اس نے جیخ کر کہا:

میے اور آئی تھوں کو گرم سلائیوں سے بھوڑ دیا گیا۔ ان قید یوں میں ایک ہاشی خاتون بھی تھی ، اس نے جیخ کر کہا:

دار و کیرسے نے نکلنے والے کسی مخص نے آگر بید در دناک صدامعتم مالندکوسنائی۔وہ اس وقت تخت پر بعیثا تھا۔ یہ خر من کر غیرت اور جوش سے بے حال ہو گیا:''لبیک ..... لبیک' کہتا ہوا تخت سے بینچا تر ااور آ وازلگائی: ''اکٹیفیر اکٹیفیر اکٹیفیر ''(چلوجہا دکے لیے۔چلوجہا دکے لیے۔)

دیکھتے ہی دیکھتے امرائے فوج جمع ہو گئے اور چھا ولی میں افواج کوچ کے لیے تیار ہو گئیں۔ معتصم اپنے طور پر زندگی اور موت کی بازی کھیلنے جار ہا تھا۔ اس نے ساری جائیداد کے تین جھے کیے: تہائی اپنی اولاد کے نام کی۔ تہائی اپنی غلاموں کودی اور تہائی راو خدا میں وقف کردی۔ <sup>©</sup>

جواب تُوخودد مَكِي لِے گا:

'' دوران قیصر کامراسلہ آن پہنچا جس میں شیخیاں بگھارتے ہوئے مسلمانوں کو سخت دھمکیاں دگی گئی تھیں۔ معتصم نے اس کے جواب میں فقط اتنا ککھوایا: معتصم نے اس کے جواب میں فقط اتنا ککھوایا:

'' میں نے تیراخط پڑھا، تیری بات سی، جواب تو خود دیکھ لے گاعن قریب کفار کواپناانجام معلوم ہوجائے گا۔''

البداية والنهاية: ١٤/٥٨٤

🛈 الكامل لمي التاريخ: سنة ٢٢٣ هجري



الكرى رواكل اورخونريز معركے:

تنزیارونی ۱۲۲۱ کو گشکر دوانه ہوا۔ نامورترک افسران: اُفشین ، اِیتاخ اوراُشناس فوج کے الگ الگ حصوں اجہادی الاولی ۲۲۳ کے گشکر دوانہ ہوا۔ نامورترک افسران: اُفشین ، اِیتاخ اوراُشناس فوج کے الگ الگ حصوں میں اور تھے۔ رائے میں خبر آئی کہ قیصر آگے بڑھ کر اسلام شہر'' نِ بطرہ '' کا محاصرہ کر چکا ہے۔ لشکر پوری تیزی ہے کوچ رہا ہوا کا ذکا طرف بڑھتا رہا مگریے گئی ہفتوں کی مسافت تھی۔ معتصم نے چندا فسران کوطوفانی دستوں کے ساتھ زِ بطرہ سے محصورین کی مدر کے لیے آگے روانہ کردیا۔ مگر جب بید سے وہاں پہنچ تو قیصروہاں خون کی ندیاں بہا کراور شہر کورا کھ سے محصورین کی مدر کے لیے آگے روانہ کردیا۔ مقصم کو یہ خبردی۔

البرب مندم تیمرکے دیے ہوئے زخموں کابدلہ لیے بغیر واپس جانے والانہیں تھا۔اس نے عجیب جنگی چال چلتے ہوئے فوئ کے بن حصر کردیے: ایک جصہ فشین کودے کرآ رمیدیا کی طرف بھیجا تا کہ قیصر کودھو کے میں رکھاجائے۔ دوسرا حصہ اشناس کی ان میں انقرہ کی طرف بھیجا تا کہ قیصر جب فشین کورو کئے کے لیے آرمیدیا کی سرحد کی طرف جائے تو انقرہ پر قبضہ کرلیا گارت میں انقرہ کی کان میں رکھا اور مطے کیا کہ الگ الگ علاقے فتح کرتی ہوئی سے تیوں افواج انقرہ میں آملیں گی۔

بہت کے بین مطابق قیصر نے مغرب سے افشین کی یلغار کی خبر من کرانقرہ سے آرمیدیا کی ست کوچ کر دیا۔اس کے نظر بی اشاس کی نوج اور انقرہ بی کا اور اسے گھیر لیا۔ اُدھر قیصر اور افشین کی فوجوں میں خونر پر جنگ ہوئی اور قیصر عبرتاک فلست کھا کرا لئے یا وَل اَنقرہ کی طرف بھا گا مگراس کے پہنچنے سے پہلے اُشناس یہاں قبضہ کر چکا تھا۔ قیصر نے ہوئی سے ناکام ہوکر محمودی کے اور وہاں مور چہ بند ہوکر جنگ کی تیاری کرنے لگا۔

تُمُورِیَّ کُنْ صدیوں سے ایشیائے کو چک میں رومیوں کا سب سے بردامر کر تھا۔ فیسط نیطیبی سے بعد بازنطین اے ابنا سب سے مضبوط فوجی اڈاسیجھتے تھے جس سے پورے خطے پر گرفت رکھی جاتی تھی۔ ابتدائے اسلام سے اس دفت تک اے بھی فتح نہیں کیا گیا تھا۔

املای افواج ہرطرف سے سنٹ کرا نقرہ میں جمع ہوئیں ادر شعبان ۲۲۳ھ میں معتصم ان سب کی کمان کرتے ہوئی ویڈ گئوریًہ کی طرف بوصل میں خوفز دہ ہوکر وہاں سے نکل گیا ادراسینے تائب کوشہر کی ذمہ داری سونی گیا۔

ارمفان کو اسلامی افواج نے یہاں پہنچ کرشد بدمحاصرہ کرلیا۔ ۵۵ دن تک محصورانہ جنگ ہوتی رہی۔ آخر ملمانوں نے سنگ باری کر کے شہر پناہ میں شگاف ڈال دیااور خندق میں مٹی سے بھرے ہوئے بورے ڈال کراسے ملمانوں نے سنگ باری کر کے شہر پناہ میں شگاف ڈال دیااور خندق میں مٹی سے بھرے دن معتصم خود میدان میں نکلااور بالنہ یا۔ ان النہ بالنہ بالنہ کی تاریخ میں تک کے بعد شہر فتح کرلیا۔ اس لڑائی میں تمیں ہزار دشمن قبل ہوئے اور تمیں ہزار قیدی بنا کے سے بناہ مال غنیمت ہاتھ آیا جے فوج یا بچے روز تک جمع کرتی اور بیجتی رہی۔

کوٹاسے پہلےمعتصم نے عُمُو رِیَّیہ کومسار کرادیا اور مدتوں تک بیشہر بالکل دیران رہا۔ بیکارروائی فوجی نقطہ نظر سے مردد کا تھی؛ کیوں کہ یہاں اردگر درومیوں ہی کی آبادی تھی ۔مسلمان یہاں قیام کرنے تو ان کی زومیں رہتے۔شہر کو مسار نہ کیا جاتا تو مسلمانوں کی واپس کے بعدروی اسے دوبارہ ابنامور چہ بنالیتے۔اس کے علاوہ رومیوں نے رو اسلامی شہروں کوتو د ہ خاک بنا کر آبادی کے قابل نہیں چھوڑ اٹھا؛اس لیے معتصم نے بھی یہاں ایسی ہی جوانی کارروائی کرناضروری سمجھا تا کہ حریف آئندہ ایسی بہیانہ حرکات سے پہلے اپناانجام سوچ لے۔

معقصم عَمُو رِیَّهِ کا بھا نک اکھاڑ کر بغداد لے گیا جہاں اسے قصرِ خلافت کی جہارد بواری میں لگادیا گیا۔ آٹویں صدی ہجری کےمؤرخ حافظا بن کثیر رہ لئنے فرماتے تھے کہ: اب تک بیدرواز ہقسرِ خلافت میں نصب ہے۔ <sup>©</sup> ترکول کی بغاوت:

ترک سردار معتصم کے دست و باز و تھے۔ بیسب نوسلم تھے، ان کا آبائی ند بہب مجوسیت تھا۔ اسلام آبول کرنے اور در بار خلافت میں ابم عہدوں پر فائز ہونے کے بعد بھی ان میں سے کئی سردارا سپنے خاندانوں کی حکوست قائم کرنا چاہتے تھے۔ بعض اندرونی طور پر اب بھی جموی تھے اور نجی مجالس میں ذر تشت کی تعلیمات کوزندہ کرنے کا عزم ظاہر کرتے تھے۔ معتصم نے ترکوں کو بے پناہ قوت اور ترقی بخش کر ایک سیاس فلطی کی تھی۔ اصول سیاست اور اسلامی مساوات دونوں کا تقاضا پی تھا کہ ایوانِ افتد ار میں عربوں ، ایرانیوں اور ترکوں کو ایک تناسب کے ساتھ جگہ دی جاتی کہ کوئی کسی پر است تھی ؛ کیوں کہ اگر ان کا تسلط یوں بی بڑھتا چلا جاتا تو دولیت بنوعیاس چند دنوں کی مہمان ہوتی۔ تاہم جس طرح اس نے دو تین سالوں میں ترکوں کو وسیح اختیارات پخش دولیت بھی متواز ن حکمت عملی نہیں تھی۔

ترک اگر فطری طور پر بتدریج او پر آتے تواس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ اسلامی مساوات کا تقاضاتھا کہ برتوم
کوترتی ہے مواقع دیے جاتے مگراس ہے کہیں زیادہ ضروری بیتھا کہ برقوم کواسلامی شعورو آگی ،اعتقادِ خالص ،علم دین
اورا خلاق و آ داب سے مالا مال کیا جاتا۔ ترک ان معاملات میں عربوں اور خراسا نیوں سے بہت بیچھے تھے۔ اگر چہ
ترکتان میں اسلام کو پھیلے ایک صدی سے زیادہ مدت ہو چکی تھی مگراب تک اس خطے میں اسلامی اثرات ایسے گہر سے
نہیں ہوئے تھے جیسے تجاز ،شام ،عراق یامصر میں ۔اس کی وجہ ریتی کہ اس علاقے میں عموماترک سردار ہی خودمخار نوابوں
کی طرح حکومت کرتے تھے اور حکومت ان سے خراج لے کر مطمئن رہتی تھی۔

جب ایسے نیم تربیت یافتہ افراد کے ہاتھوں میں یکدم خلافت کی باگ ڈورآئی توان میں سے بعض اپنی اوقات میں ندر ہے اور خودمختاری کے خواب دیکھنے لگے۔

ایسے ترک سرداروں میں معتقم کاسب سے مایہ نازجرنیل افشین بھی شامل تھا۔ اس طرح افشین کا دستِ راست مازیار بھی یمی خیالات رکھتا تھا۔ با بک فرق می سے جنگ کے دوران معتصم افشین پر حدسے زیادہ اعتاد کرتے ہوئے اسے بے حساب دولت اور بے اندازہ سامانِ رسد بھجوا تار ہا۔ افشین ضرورت کے مطابق محاذ پرخرج کرکے باقی سازو

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: 11/004

ان ادردولت وسطِ ابشیا میں اپنے آبائی شہر' اشروسنہ' منتقل کرا تا رہا تا کہ منتقبل میں وہاں ایک خودمختار حکومت مان ادردولت وسطِ ابشیا میں وہاں ایک خودمختار حکومت مان ادردولت محتصم کومعلوم ہوگئی تھیں مگر دہ از راہِ مصلحت خاموش رہا؛ کیوں کہ افشین با بک سے نبرد آز ما تھا۔

بنا ہے۔ پیرکات محتصم اسے ڈھیل میں بھی افشین سے کام لینا ضروری تھا؛ اس لیے معتصم اسے ڈھیل ویتارہا۔

اب کے بعدرومیوں سے جنگ میں بھی افشین سے کام لینا ضروری تھا؛ اس لیے معتصم اسے ڈھیل ویتارہا۔

ابس دوران افشین کا اثر درسوخ بہت بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے راز دار ترک جرنیل بازیار کو جوطبرستان کا حاکم تھا،

ابس دوران افشین کا اثر درسوخ بہت بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے راز دار ترک جرنیل بازیار کو جوطبرستان کا حاکم تھا،

ابس دوران افشین کا اثر درسوخ بہت بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے راز دار ترک جرنیل بازیار کو جوطبرستان کا حاکم تھا،

ابس دوران افشین کا اثر درسوخ بہت بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے راز دار ترک جرنیل بازیار کو جوطبرستان کا حاکم تھا،

پر است کا میں دورت دین زرتشت کا حامی میرے اور تمہارے سواکوئی نہیں یتمہارے پاس فوج کا بہت بواحصہ مناوت کردو۔ حکومت تمہارے مقابلے میں مجھ کو بھیجے گی۔ میں باتی فوج لے کرتمہارے ساتھ ل عادی گا۔ ہمت کروتو ملوک مجم کا دین پھر قائم ہوسکتا ہے۔''

ہازیار نے اس سازش کے مطابق اعلانِ بغاوت کردیا۔ معتصم کواطلاع ہوئی تو فوج کو دہاں روانہ کیا گرافشین کی بجائے مہم ایک اور جرنیل عبداللہ بن طاہر کوسونپ دی۔ بول افشین کامنصوبہ ناکام ہوگیا۔ مازیار شکست کھا کر گرفتار ہواتو اس سے افشین کاوہ خط بھی برآ مدہوگیا جس میں اسے بغاوت پرابھارا گیا تھا۔ بیہ ۲۲۲ ھا داقعہ ہے۔ معتصم نے ہواتو اس کے باجود خاموش کی حکمتِ عملی اختیار کی۔

اس کے بعد ایک دومزید ایسے واقعات پیش آئے جن سے معظم کو افشین کی غداری کا پورایقین ہوگیا۔افشین نے بھی معظم کا ذہن بھانپ لیا اورکوشش کی کہ پکڑ میں آنے سے پہلے اپنے وطن ترکستان کی طرف نکل جائے مگر ایک اور ترکسردارایتا نے کو پتا چل گیا اور اس نے معظم کو ہروقت اطلاع دے کر افشین کو گرفتار کرادیا۔

معقم نے وزیرِ خلافت اورامرائے دولت کی ایک مجلس قائم کر کے انہیں افشین کے مقدے کی تحقیق کا تھم دیا۔ یہ لوگ اس کے خلاف ثبوت ا کھٹے کرتے رہے۔ ان شواہداورخود طزم کے اقبالی بیان سے ثابت ہوا کہ وہ خلافت کا تختہ ال کی اس کے خلاف ثبوت اس کے اس کی کو نیا سید سمال ارمقرر کردیا گیا۔ \*\*

<sup>🛈</sup> تاویخ الطبوی: مسئة ۲۲۲هـ، ۲۲۵ هـ ، ۲۲۲ هـ



مامون وفات کے وقت معتصم کو''مسکاخلقِ قرآن' جرامنوانے کی وصیت کر گیا تھا؛ اس لیے معتصم نے اختیارات سنجالنے کے بعد اس کے مطابق کارروائی شروع کی اور مامون سے کہیں زیادہ انتہا پسندی کا ثبوت دیا۔ مامون کے معتزلی شیخ بشر بن غیاث کا انقال ہو چکا تھا۔ معتصم نے معتزلہ کے دوسرے سرخیل احمد بن الجی دُوادکو وہی جاہ ومرتبدیا اورا ہے اسلامی خلافت کا قاضی القصنا ق مقرر کر دیا۔

مامون نے جن علاء کو گرفتار کرنے کا تھم دیا تھاان میں سے امام احمد بن حنبل اور شخ محمد بن نوح دنطنئها کے سواسب نے از راومصلحت حکومت کی موافقت اختیار کرلی تھی۔ مامون کی وفات کے بعدان علماء کو بغداد واپس روانہ کر دیا گیا تھا محمد بن نوح پر طلنے رائے میں انتقال کر گئے تھے اور امام احمد رواللئے بغداد کی جیل میں ڈال دیے گئے تھے۔

اب عالم اسلام کی نمایاں ہستیول میں صرف ایک امام احمد بن طنبل را لٹنے ہی رہ گئے تھے جواستقامت وعزیمت کا ایک نیا باب رقم کرتے ہوئے سحابہ تا بعین اور اسلاف کے مسلک ومشرب کو بیا نگِ دُلل بیان کررہے تھے۔وہ کی سرا نے خوفز دہ تھے نہ کسی مجھوتے پرآ مادہ۔

ولادت اورتعليم:

امام احمد بن طنبل را النفي رئيج الآخر ١٦٣ اجمرى ( ٢٥٠ ء ) مين پيدا ہوئے - آپ كى ابتدائى تعليم وتربيت عالم اسلام كے مركز خلافت ' مدية الاسلام بغدا ' ميں ہوئى - آپ كے والد محمد بن طنبل ايك سپاجى ہے - احمد بن طنبل كم من ہے كہ والدكى وفات ہوگئى - عالم اسلام كايہ كو بر ناياب بيسى كى حالت ميں سن شعور كو پہنچا اور خدا دا دشوق اور لگن كى بناء پر علم كى مخصيل ميں مصروف ہوگيا - قاضى ابو يوسف را للنن كے حلقه درس ميں شركت كى - ان كى وفات ہوگئى تو حضرت سفيان بن عيد نہ داللنے جيسے عظیم محدث كا وامن تھام ليا اور ان سے وراج ب نبوكى كا بر او خيرہ حاصل كيا -

پانچ بار مکہ معظمہ جاکر وہاں کے علماء سے استفادہ کیا اور ہر بارج کی سعادت حاصل کر کے لوٹے۔ مدینہ منورہ کے علماء سے بھی فیض یاب ہوئے۔ محدث عبدالرزاق رالنئے کی شہرت شنی تو یمن کے دارالحکومت صنعا جاکران سے بھی علمی جو اہر حاصل کئے۔ بھرہ کے شنخ عبدالرحلٰ بن مہدی اور کوفہ کے وکیع بن الجراح رَبِّ النظامُ آپ کے متاز اساتذہ میں شار ہوتے ہیں۔ امام شافعی رالنئے 190 ہجری میں بغداد آئے تو امام احمد بن عنبل رائٹ نے ان کی بھی خوشے بینی کی۔ ®

الرسالة علام النبلاء: ٢٠١٧/١١ تا٠٠٢، ط الرسالة

فطرناك جيلنج اوراس كامقابله:

سرب امون اور پھر معتصم نے خلق قرآن کے مسئلے میں علاء کو جرا ہم نوابنانے کی کوشش کی تواہم احمد بن ضبل روائشے بیا کہ گراہی کے اس طوفان کو جس کی سریر سی خودعباسی خلافت کر رہی ہے، جان پر کھیل کر رو کنا ضروری نے بھان پر کھیل کر رو کنا ضروری ہے ورند قبقی اور سے اسلام کا نام ونشان مث جائے گا چنانچہ انہوں نے پوری امت کی جانب سے فرض کفامیا داکر تے ہورند قبقی اور معتزلہ کے موقف کی اس شدت سے تروید کی کہ قصر خلافت کی ویواریں لرز کر رہ گئیں اور حق کی مدائے بازگشت ہے مشرق ومغرب میں زلزلہ ساتا گیا۔

مده. الم احد بن منبل راك كي داستان عزيميت ،ان كي اين زباني:

' المستحد بن طبل روالفئے نے تقریباً اڑھائی سال جیل میں گزارے۔اس دوران انہیں بار بار ڈرادھمکا کرکوشش کی امام احمد بن طبل روائن نے نے تقریباً اڑھائی سال جیل میں گزارے۔اس دوران انہیں بار بار ڈرادھمکا کرکوشش کی کے دوائے موقف سے دستبردار ہوجا کمیں اور قرآن مجید کو تخلوق کہددیں،گرامام صاحب کمال پامردی سے حق پر جے ہے تر خررمضان ۲۲۱ جمری میں مقتصم نے امام احمد بن طبل روائٹ کوشتی فیصلے کے لیے در بار میں طلب کیا۔ امام صاحب روائٹ اس دافتے کی رودادخود یول سناتے ہتھے:

" بجب معظم نے جھے بلوایا تو میرے پیروں میں مزید بیڑیاں ڈال دی گئیں، میں ان کے بوجھ کی وجہ ہے چانہیں سکنا تھا۔ میں نے انہیں ازار بند میں باندھ کر ہاتھوں میں پکڑلیا۔ جب ہم باب البستان پنجے تو میرے لیے سواری لائی گئی اور سوار ہونے کا تھم دیا گیا۔ جھے کوئی سہارا دینے والانہیں تھا۔ پاؤں میں بھاری بیڑیاں تھیں۔ میں سوار ہونے کی کوشش میں گئی بار منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور بیڑیاں تھیں۔ میں سوار ہونے کی کوشش میں گئی بار منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور معظم کے کل میں بہنچا۔ جھے ایک اندھیری کو ٹھری میں واخل کر کے درواز و بند کردیا گیا۔ نصف شب ہو پچکی محق ۔ وہاں روشنی کے لیے چراغ تک نہیں تھا۔ میں نے نماز کے لیے تیم کرنا چا با اور ہاتھ بڑھایا تو پائی کا ایک پیالہ اور طشت رکھا ہوا تھا، میں نے وضو کر کے نماز ادا کی۔

اگلے دن معظم کا قاصد آیا اور مجھے در بار میں لے گیا۔ وہاں معظم کے ساتھ قاضی این الی دُواد اور ان کے حامی در باریوں کی بڑی تعداد موجودتھی۔ ابوعبد الرحمٰن شافعی بھی حاضر سے۔ ابھی ابھی دوآ دمیوں کے سرتھم کے گئے تھے۔ میں نے ابوعبد الرحمٰن شافعی ہے کہا: '' تتمہیں امام شافعی دولٹنے ہے سے کے بارے میں پچھے یاد ہے؟'' یہ کن کر این ابی دُواد نے کہا: '' دیکھو! اس آ دمی کی گردن کٹنے کوئے گرید فقہ کا مسئلہ پوچھ رہا ہے؟'' معظم نے کہا: '' انہیں میرے پاس لاؤ۔''وہ مجھے برابر آ کے بلاتا رہا۔ یہاں تک کہ میں اس کے بالک تریب چلا گیا۔ میں بیڑیوں کے وزن ہے بے حال تھا۔ اس نے کہا: '' بیٹھ جاؤ۔'' وہ بھے بھے کھے کہے کہے کہے کہا کی اجازت ہے؟''



اس نے کہا:'' کہو کیا کہناہے۔''

ميں نے كہا: "ميں يو چھنا جا ہتا ہول كه الله كرسول مُن الله الله كرس چيز كى وعوت وى ہے؟"

اس نے کچھ در کی خاموثی کے بعد کہا: ''لا اللہ الا اللہ کا اللہ کا

میں نے کہا:''میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔''

پھر میں نے کہا: '' آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ بن عباس و النظاف سے منقول ہے کہ جب عبدالقیس کا وفد رسول اللہ من فیا کے منقول ہے کہ جب عبدالقیس کا وفد رسول اللہ من فیل خدمت میں آیا تو آپ من فیل نے ان سے بوچھا کہتم جانے ہوا یمان کیا ہے۔وہ بولے اللہ اوراس کے رسول کوزیادہ معلوم ہے تو آپ من فیل نے فرمایا: اس بات کی گوائی وینا کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں اور محداللہ کے رسول ہیں اور نماز اور اکرنا اور زکو قودینا اور مال نیمت سے نمس نکالنا۔''

معتصم نے كہا:" أكرآب كرشة خليف كے ہاتھ ميں ندآئے ہوتے توميں آپ كو پچھوند كہتا۔"

پرعبدالرحلن بن آخل سے کہا: ' میں نے تہیں نہیں کہاتھا کہ اس آ زمائش کوشم کردو۔''

میں نے کہا:"الله اکبرایعن اس مسلے میں مسلمانوں کے لیے وسعت ہے۔"

خلیفہ نے عاضرین سے کہا: ''ان سے بحث کرو۔''

عبدالرطن بن اعلق نے کہا:" آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟

من نے كها " آپ الله كالم ك بارے من كيا كہتے ہيں؟"

وہ چپ رہا۔ میں نے کہا:''امیرالمؤمنین! قرآن اللہ کے علم کا حصہ ہے۔جس نے کہا کہ قرآن اللہ کی گلوق ہے اس نے اللہ ک مخلوق ہے اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔''

معتصم خاموش ربار درباری کینے لگے:

"امیرالمؤمنین!اس نے آپ کو کا فرقر اردے دیااور ہمیں بھی۔"

معتصم نے کوئی توجہ نددی۔ابعبدالرحلٰ بن الحق نے کہا: '' قرآن نہیں تھا تب بھی اللہ موجود تھا۔''

میں نے کہا ''کیااللہ ای صفتِ علم کے بغیر موجود تھا؟''

وہ چپ ہوگیا۔اب ایک آوی اوھرے بات کرتا اور میں جواب دینا۔ دوسرا اُوھرے بات کرتا میں اے

بھی جواب دیتا۔ فلیفہ مجھ سے کہتا: ''احد! آپ کیا کہتے ہیں؟''

میں کہتا:'' آپ قرآن وحدیث ہے جھے کوئی دلیل لا دیں میں مان لوں گا۔''

احمد بن الي دُواد كينے لگا: "كياتم قرآن يا حديث كيسواكوئي بات نبيس كرو كي؟"

میں نے کہا: '' کیااسلام کا دار و مدارا نہی پرنہیں؟''

معتصم کہتا:"اگر میمیری بات مان لیس تو میں اپنے ہاتھ سے انہیں کھول دوں اور اپی فوج سمیت ان کے

دروازے پرحاضری دیا کروں۔"

ت بجركبتا: "احمد إلين آب سے زى برت رہا ہوں۔ مجھے آپ كااليا ى خيال ہے جيسے اپنے بينے ہارون كا۔ " اب آپ كيا كہتے ہيں؟"

من بحركها: " قرآن وحديث من جمهيكوني دليل لا دير مان لول كار"

احمہ بن ابی دُواد کہتا:'' امیرالمؤسنین! بیگراہ اورگمراہ کرنے والا برعنی ہے۔ آپ کے قامنی اور فقبا مرموجوو بیں،ان سے پوچھولیس۔''معتصم ان سے پوچھتا۔وہ وہی کہتے جوابن الی دُواد کہتا تھا۔

بہت دیرگزرگی۔ آخر معتصم تھک گیاا در جھے پھرای جگہ قید کردیا گیا۔ا گلے دن پھر بھے بلایا گیا اور مناظر ہ ہوتا رہا۔ میں سب کو جواب دیتار ہا۔ یہاں تک کہ ظبر کا وقت ہوگیا۔معتصم اکما گیا تو تھم دیا کہ انہیں لے جاؤ۔ تیسری رات مجھے انداز ہ ہوگیا کہ کل بچھ ضرور ہوگا۔ میں نے ڈوری منگوا کراپنی بیڑیوں کو معبوط ہا تھ ھایا۔ اورازار بند کوخوب کس لیا کہ کل کہیں سزا کے دوران ہر ہند نہ ہوجاؤں۔

تیسرے روز مجھے بھر بلایا گیا۔ میں ڈیوڑھیاں طے کرتا ہوا در ہار میں پہنچا۔ دیکھا کہ پچھ ہوگ تلواریں سونے اورکوڑے لیے کھڑے ہیں۔ گزشتہ دودن کے بہت سے حاضرین آج نبیل تھے۔ جب میں معتصم کے پاس پہنچا تواس نے کہا: بیٹھ جاؤ۔ پھرھاضرین سے کہا:''ان سے مناظر وکرو۔''

نوگ بحث کرنے سکے۔ میں ایک ایک کو جواب دیتار ہا۔ میری آواز سب پرغالب تھی۔ جب سب چپ ہوجاتے تواحد بن ابی دواد بولئے گئا۔ وہ ان سب سے بڑھ کر جابل تھا۔ ان لوگوں کوسنن وآٹار کا زیادہ علم نہیں تھا۔ وواحادیث کا انکار کرتے تھے اور ان سے استدلال کی تردید کرتے تھے۔ میں نے آخرت میں انلند کے دیدار کی رحیح کے صدیث سنائی تو وہ اسے ضعیف بتانے سکے اور اس کی سنداور راویوں پراعتراض کرنے سکے۔

معتصم مجھے کہتا: ''احمد! مان جا کیں ، میں آپ کو مقرب بنالوں گا۔ آپ در بار میں جگہ پا کیں ہے۔'' میں چھر کہتا: ''قرآن وحدیث سے مجھے کوئی دلیل لادیں۔ مان اول گا۔''

جب دير بوگئ تو مجھالگ كرديا كيا۔ اور خليفه حاضرين سے پچھ كہنے لگا۔

پھر مجھے بلا کر کہا: ''احمد!اللہ آپ پررتم کرے۔میری بات مان کیں۔میں خود آپ کور با کردول گا۔'' م

میں نے وہی جواب دیا۔ معتصم کے دربار بوں نے کہا:

''امیرالمؤمنین! یکافر، بے ہدایت اور گمراہی پھیلانے والا آ دی ہے۔''

بغداد کے حاکم آئی بن ابراہیم نے کہا:'' بیسیاست کے خلاف ہوگا کہ آپ اسے جھوڑ دیں۔لوگ کہیں گے کہ ایک آ دی کو دوخلفا ، قابونہ کر سکے۔''

🛈 بارون معتصم کاونی عبد مقاجواس کے بعد واثق بائلہ کے لقب کے ساتھ خلیفہ ہوا۔

یین کر معتصم مشتعل ہوگیا حالا تکہ وہ بہت نرم طبع آ دمی تھا۔ وہ چلایا:'' بکڑ واور گھییٹو'' بیر کہہ کر وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ جلا دوں اور کوڑے لگانے والوں کو بلایا۔ جمھے پکڑ کر گھسیٹا جانے لگا۔ میرے کپڑے اتار لیے گئے۔ میرے لباس میں رسول اللہ سَلَّ ﷺ کا موئے مبارک سِلا ہوا تھا۔ وہ لباس چیمن لیا گیا۔ صرف نہ بندرہ گیا۔ مجھے کمنکی کے سامنے کھڑ اکر دیا گیا۔ میں نے کہا:

''امیرالمؤمنین! رسول الله منافظ کا فرمان ہے کہ کسی کا خون حلال نہیں سوائے اس کے کہ وہ کس کول اس کے کہ وہ کس کول کا مہیں کیا۔ یہ کرے یا شادی شدہ ہوکر بدکاری کرے یا دین سے نکل جائے۔ بیس نے ان بیس ہے کوئی کا مہیں کیا۔ یہ بھی فرمان نبوی ہے کہ جب لوگ لاالہ الا الله کہدلیں تو ان کی جانیں اوراموال محفوظ ہیں۔ پس آپ کیوں میرا خون بہانا چاہے ہیں؟ امیرالمؤمنین! آپ الله کے سامنے کھڑے ہونے کو یادکریں کہ وہاں آپ ای طرح کھڑے ہوں گے جیسے میں یہاں کھڑا کیا گیا ہوں۔''

معتصم کاارادہ بدلنے لگا مگرور باری مسلسل کہتے رہے:

''امیرالمؤمنین! بیکافر، بے ہدایت اور گمراہی پھیلائے والا آ دی ہے۔''

تب معتصم نے حکم دیااور مجھے دوستونوں کے درمیان ایک کری پر کھڑا کر دیا گیا۔ $^{\oplus}$ 

کوڑے مارنے والے کوڑے لیے آگئے۔ آیک آدمی پوری قوت سے جھے دو کوڑے مارتا۔ معقم کہتا: " تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اورزورسے مار۔"

نجیف نامی ایک آ دمی مجھے اپنی تلوار کے دیتے سے شہوکا دیتا اور کہتا:''تم ان سب پر غالب آنا چاہے تھے!!'' پھر دوسرا آ دمی آ گے آتا اور دوکوڑے لگا تا۔ 19کوڑوں کے بعد معتصم میرے پاس آیا اور بولا:

" كيول إني جان كے بيچھ يڑے ہو۔ واللہ! مجھے تمہار ابہت خيال بــ."

مريس كونى بات قبول نبيس كرر باتفا \_كوئى كبتا: "الله كے بندے! خليفة تهار مدسر بر كھڑے ہيں -"

کوئی کہتا:''امیرالمؤمنین! آپ روزے سے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہیں۔''

معتصم پھر مجھ سے بات کرتا۔ میں وہی بات دہرا تا۔ وہ پھر جلا دکوتھم دیتا کہ پوری قوت سے کوڑے نگا کہ اس دوران میں بے ہوش ہوگیا۔ پچھ دیر بعد ہوش آیا تو دیکھا بیڑیاں کھول دی گئی ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا '' ہم نے تہمیں اوندھے منہ گرایا تھا۔ بیروں سے روندا تھا۔''

میں نے کہا '' مجھے کھ پیانبیں جلا۔''<sup>©</sup>

یہ اور مضان تھااور تمبرے گرم دن۔ امام صاحب پابندی ہے دوزے دکھر ہے تھے، پیاس ہے حالت غیر ہونے کے باوجود پائی نہیں ہے تھے کی اور انے کہا کہ انکی حالت میں جان بچانے کے لیے کی گئوائش لگتی ہے۔ مگرانہوں نے اس بات پر توجہ ندی۔ فرق تادیخ الاسلام لللعبی: ۱۱۰/۱۸، تلعبوی بھی کہا کہ انہ یہ اور انہایڈ : ۱۲۰/۱۶ تا ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۶
 البداید و النہایڈ : ۱۲۰۰۶ تا ۲۰۰۶

رباری اس نضا سے ظاہر ہوتا ہے کہ معتصم ذاتی طور پر امام احمد در الفئند سے رعایت کرنا جاہتا تھا مگر قاضی ابن ابی اربار کی اس نضا ہے دربار اشتعال ولا تار ہا اوراس کی حمیت پر چوٹ کرتار ہا کہ لوگ کیا کہیں سے: خلیفہ اپنے بھائی کے زواد معزلی اسے برائی ہے۔ اس طرح معتصم کو غصہ دلایا گیا۔ امام سیوطی دو الفئد کلھتے ہیں کہ معتصم کو جب غصر آتا تھا تو نہ برب ہے بیٹ گیا ہے۔ اس طرح معتصم کو خب غصر آتا تھا تو نہ برب ہیں رہتا تھا، اس حال ہیں وہ کسی قتل بھی کرادیتا تو اسے پروانہ ہوتی۔ 
قرب بیں رہتا تھا، اس حال ہیں وہ کسی قتل بھی کرادیتا تو اسے پروانہ ہوتی۔ 
آپ بین رہتا تھا، اس حال ہیں وہ کسی قتل بھی کرادیتا تو اسے پروانہ ہوتی۔ 
آپ بین رہتا تھا، اس حال ہیں وہ کسی قتل بھی کرادیتا تو اسے پروانہ ہوتی۔

آپ ہیں ہیں ہوں معتز لی علاء اوران کے حاشیہ شاید ایس نے امام احمد دوالفئے پر سزاجاری کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ معتز لی علاء اوران کے حاشیہ شاید ایس کے بیٹے بھے بھے ؛ اس لیے جی بھر کر سزادی گئی۔ محمد بن اساعیل کہتے ہیں کہ امام احمد دوالفئے کوجو بردارافسران تو پہلے ہی سے ایک کوڑا اگر کسی ہاتھی کو ماراجا تا تو وہ چیخ مار کر بھاگ جاتا۔ ® کوڑے مارے گئے ان میں سے ایک کوڑا اگر کسی ہاتھی کو ماراجا تا تو وہ چیخ مار کر بھاگ جاتا۔ ®

روں اور اہتم کے لیے دعا:

ابوائد سے سیست کے بہلے مشیتِ الہید نے امام احمد روالفند کے کانوں میں ایک جرائم پیشرخص ابوائیم کی زبان سے براجاری ہونے سے پہلے مشیتِ الہید نے امام احمد روالفند کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میرے چندا ہے فقرے ڈلواد یے جنہوں نے انہیں استفامت کا پہاڑ بنادیا۔ امام احمد روالفند کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میرے والداکثر و بیشتر کہا کرتے تھے: 'التما بوائیکم پر حم کرے اللہ اس کی مغفرت کرے اللہ اس سے درگز دکرے۔'' اللہ اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے: ''اللہ ابوائیکم کون تھا؟''

فرايا "م ابوائيم كنبيس جانة ؟" من فالعلمي كالطباركيا توفرمايا:

" جب مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جانے لگے تو کسی نے میرا کپڑا کھینچا۔ میں نے پلٹ کردیکھا تو ایک جوان تھا، وہ بولا: مجھے پہچانے ہیں؟ میں نے کہا: نہیں۔ وہ بولا: میں مشہور چوراور بدمعاش ابوائیٹم ہوں۔ میرا نام سرکاری فاکلوں میں درج ہے۔ مجھے مختلف اوقات میں اب تک اٹھارہ سوکوڑے پڑچکے ہیں۔ سیسب میں نے شیطان کی افاعت میں محض دنیا کے لیے برواشت کیا ہے۔ آب اللّٰدی اطاعت میں دین کے لیے جو بھی ہو برواشت کیجھے گا۔" اللہ کی اطاعت میں دین کے لیے جو بھی ہو برواشت کیجھے گا۔" ان جملوں سے امام صاحب کی ہمت اور قوت برداشت بہت بڑھ گئی۔

مافظ ابن کثیر رزائنهٔ لکھتے ہیں: 'بیدوا قعہ ۲۵ رمضان ۲۲۱ھ (المتمبر ۸۳۷ء) کا ہے۔امام صاحب کوتمیں سے زائد کوڑے مارے گئے۔ایک قول بیہے کہ • ۸کوڑے مارے گئے۔ بیکوڑے نہایت شدید ضرب کے تھے۔''®

<sup>1</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢ ٤٤

<sup>🛈</sup> تاريخ الاسلام لللُّـعبى: ١٦٢/١٨ ١ - تلعرى

نوك: مقول بكر مراك دوران المام صاحب كازار بندنو في لكاء آب في دعاك: "يالى إأكريس برق مول تو ميرا يرده نه كلف و الله عظم ساك

بعن حغزات نے سند کا صعف و کیھتے ہوئے اس واقعے کا اٹکارکیا ہے اورعقانی بھی اے مستبعد کہا ہے، مگراے کرامت مانے میں آخر کیا حرج ہے؟ ویکر ادلیائے کرام کے لیے اس سے کہیں زیاوہ عجیب کرنیات تسلیم کی گئی ہیں۔ایام احمد رقطنے جیسے ولی کے لیے اسک معمولی کرامت کے ظیور میں کیاا متبعاد ہے؟ پیچ

<sup>©</sup> مغوة الصغوق ابن جوزى: ٣٤٧/١ © البداية والنهاية: ٢٠٢١٤ . ٢٠٤

امام صاحب رطكن كيعزت وتوقير

سزا کے بعد امام صاحب دانشنہ کواٹھا کر وزیرا کی بن ابراہیم کے گھر لے جایا گیا۔ وہ خون میں ات ہت تھے۔
روز ہ دار تھے۔ لوگوں کو خطرہ تھا کہ وہ جا نیز ہیں ہو کیس کے ؛اس لیے افطار کرانے کے لیے پانی اور ستو پیش کے ۔امام
صاحب رتائشہ نے افکار کر دیا۔ ظہر کی نمازائی حالت میں باجماعت اوا کی۔اس کے بعد جزاح حاضر ہوا۔ کوڑوں کی
ضرب ہے جگہ جگہ گوشت بھٹ کراوھڑ گیا تھا ،اس نے نشتر لگالگا کریہ گوشت الگ کیا۔ <sup>©</sup>

امام احد بن عنبل در الفند ان ایام میں امام ابوحنیفہ در الفند کے اس واقعے کو یاد کیا کرتے ہتھے جب انہیں اُموی گورز بزید بن مُبیرہ نے ایک سودس کوڑے لگائے تھے مگر وہ اپنے موقف پراٹل رہے تھے۔امام احمد در الفند بیرواقعہ یاد کر کے زاروقطار رویا کرتے تھے۔ ©

بہرحال اذیت کے ان دلوں کے بعد اللہ عزوجل نے سہولت کے راستے کھول دیے۔ امام احمد رز النے امید مرار میں ہی کے نمایاں ترین بزرگ بھے۔ آپ کی جلالتِ قدر اور پر ہیزگاری کو اپنے اور پرائے سب مانتے تھے۔ دربار میں ہی آپ کی عزیہ تھی۔ ایس نیک ہستی پر ستم ڈھاکر خو د معتصم کو بھی ندامت ہوئی۔ اس نے انہیں آزاد کر دیا اور وزیر اکتی ہن ابراہیم کے ذیے نگایا کہ ان کا ہر طرح خیال رکھے۔ روز اندوہ وزیر سے امام صاحب کی خیریت ہوچھتا۔ امام صاحب صحت یاب ہوئے تو لوگوں میں خوثی کی ایک لہر دوڑ تی۔ ان کی رہائی اور شفایا بی حق کی فتح اور باطل کی شکست تھی۔ خور معتصم نے ان کی صحت یاب ہوئے تو لوگوں میں خوثی کی ایک لہر دوڑ تی۔ ان کی رہائی اور شفایا بی حق کی فتح اور باطل کی شکست تھی۔ خور معتصم نے ان کی صحت پر سرت ظاہر کی۔ امام صاحب نے خلیفہ سمیت ان تمام لوگوں کو بڑی فراخ دلی سے معاف کر دیا جن سے انہیں ایڈ انجئی۔ ©

امام احمد رالفند کی اولوالعزی اور استفامت نے تاریخ کا دھارا موڑ ویا اور امت کو ایک زبر دست اعتقادی لغزش میں مبتل ہونے سے بچالیا۔ تاہم حکر ان طبقے میں اعتزال کے اثر ات، رفتہ ہی دور ہوئے جس کا ذکر آگے آئے گا۔ معتصم کی وفات:

معتقم باللہ نے ۸سال آٹھ ماہ حکومت کر کے اپنے پایر تخت سامرامیں ۱۸ریجے الاوّل ۲۴۷ ھے کو وفات پائی۔علاء کھتے ہیں کہ اگر اس کا دامن مسئلہ خلقِ قر آن میں تشد د سے داغ دار نہ ہوتا تو وہ بنوعباس کا سب سے باعظمت خلیفہ کہلا تا۔اس نے تمام مخالفین پر فتح حاصل کی اور ملکی استحکام کو برقر اررکھا۔

زراعت ہے دلچیں:

. چونکہ وہ خود پڑھالکھانہ تھا؛ اس لیےاس کے دور میں علوم وفنون کوکوئی ترقی نہیں ہوئی البتہ محکمہ فوج اور زرعی ترقی کو

<sup>﴾</sup> تاريخ بغداد: ٣٢٨/١٣، ط العلمية؛ وفيات الاعيان: ٥/٥، ٤، ط دارصادر

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ١٤/١٤، ١٠٥،

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ٤٠٥٠٤٠٤/١٤

<sup>🕑</sup> البداية والنهاية: ١٤/٢٨٢/١٤

ال نے انتہا کی پہنچاد یا تھا۔ زراعت کے متعلق وہ کہا کرتا تھا: اللے انتہا تک پہنچاد یا تھا۔ مراعت کے متعلق وہ کہا کرتا تھا:

س خاہبا ہوں ہو آباد کرنے کے گئی فاکدے ہیں: لوگ ای کی وجہ سے جیتے ہیں۔ اس سے خراج ملا ہے۔ ان مین کو آباد کرنے کے گئی فاکدے ہیں: لوگ ای کی وجہ سے جیتے ہیں۔ اس سے خراج ملا ہے۔ پیدادار بردھتی ہے۔ جانوروں کو جارہ ملتا ہے۔ اشیاء سستی ہوجاتی ہیں۔ روز گار کے مواقع زیادہ ہوجاتے پیدادار بردھتی ہے۔ جانوروں کو جارہ ملتا ہے۔ اشیاء سستی ہوجاتی ہیں۔ روز گار کے مواقع زیادہ ہوجاتے

ين معيف كوزتى لتى ب-"

ہیں۔۔۔۔ اپنائبین کواس نے کہدرکھا تھا:''اگر کوئی بھی زمین الی ہو جہاں دس درہم خرج کر کے ایک سال بعد گیارہ درہم ل کیں توجھے بوچھے بغیرا سے کاشت کرادو۔''<sup>©</sup> ل کیں توجھے بوچھے بغیرا سے کاشت کرادو۔''

مقفم اورآ تهكا بندسه

معظم کی زندگی میں آٹھ کاعد دخصوصیت کا حامل رہاہے۔مؤرخین نے اس کی درج ذیل مثالیں پیش کی ہیں:

روبنوعباس كا آڻھواں خليفه تھا۔

« حفرت عباس فِالنَّخِدِ كَ آخُوسِ بِيثت ــــــــتقا\_

﴿ إِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّه

®۸مال عمريا كي-

۱۱۸ میں تخت نشین ہوا۔

﴾ آٹھ مال آٹھ ماہ اور آٹھ دن حکومت کی۔

ال كَاتُم عِيْدَ تَصِيد

﴾ آٹھ ہی بٹیاں تھیں۔

ان نے آٹھ دشمنوں کوٹل کیا۔

﴾ آڻھ فتو حات حاصل کيس۔ <sup>©</sup>

عبای حکومت کس حد تک اسلامی آئین کے مطابق تھی؟

امون الرشيد اور معتصم بالله كا غلط حقائد كا حامل اور گرائى كا واعى بن كرجى مسترخلافت برمتمكن رہنا، اس سوال كا جماب دے دیتا ہے كہ عباس حكومت كس حد تك اسلامى آئين كے مطابق تقى ۔ اس معلوم ہوتا ہے كہ خلافت عباسيہ كاملائى حدود كا پابند ہوتا، حكم ان كى منشأ پر موقوف تھا۔ حكومتى ضوابط ميں حكم ان كاصحے العقيدہ ہوتا بھى شرط نہ تھا۔ اگر الماكا أكمن ميں بيش ہوتى تو مامون الرشيد يا معتصم بالله كو بدعقيد كى كاشكار ہوئے ہى معزول ہوتا براتا -

أمروج الذهب: ٤/٤٤٦، ١٣٤٥، ط الجامعة اللبنائية

<sup>🏉</sup> تاريخ المخلفاء، ص £ ٢٤٤، ط نو او

معتصم کے بعد واثق بھی معتزلی تھا۔ وہ بھی اپنی زندگی پوری کر کے رخصت ہوا۔عباسی خلافت کے آخری اور می خلیفہ الناصر اثناعشری تھا مگر وہ ہے ہم سال خلیفہ رہا اور مروجہ سیاست کے کسی اصول کو بنیاد بنا کراس کی معزد لی م ہوئی۔ در بار خلافت میں کوئی ایسا ضابطہ نہ تھا کہ جس کے تحت در باری ان بدعقیدہ خلفا ءکومعزول کر کتے۔

اسلامی نظام حکومت میں حکرانی ' امامت کبریٰ' ہے۔ جس طرح ' امامت صغریٰ' یعنی نمازی امامت میں امام کا اسلامی نظام حکومت کا حکومت کی میں کہ عمائی خلافت ہے۔ پہر عباسی حکومت میں مامون ، معتصم ، واثق اور ناصر جیسی مثالیں بین ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں کہ عمائی خلافت چاہے صور ہ خلافت ہو گر حقیقت میں وہ '' ملوکیت' 'تھی جو دیگر بادشاہ تول کی طرح طاقت ، مطلق العمائی ، مور دھیت اور خاندانی احرام جیسے اصولوں پر قائم تھی۔ اگر چہ عدالتوں میں فقد اسلامی رائج تھی گر انتقالی افتد ارکا مرحلہ اور سربر اہان مملکت کا عزل دفصب اسلامی سیاست کے بنیا دی اصولوں کا بھی پابند نہیں تھا۔

یں نبی اکرم ملک کا ایفر مانِ مبارک بالکل سیاہے:

" النجلافَةُ بَعْدِي ثَلْتُونَ سَنَةً ، ثُمَّ تَكُونَ مُلْكًا. " ®

ا میرے بعد ظافت تمیں سال دہے گا۔ اس کے بعد باوشاہت ہوگا۔ (صحیح ابن حیان، ح: ۲۹٤۳، ط الر سالة، مجمع الزوقد: ۲۳۹/۱) بیصد ید سندا سیجے ہے۔ اس پر مفعل بحث ہم حصد وثم کے آخری باب میں اعر اضات کے جوابات کے تحت کر بیکے ہیں۔ '

# الواثق باللدبن معتصم

هارون بن محمد رئیج الاقل ۲۲۷هـ....تا......ذوالحجر۲۳۲ه دنمبر841ء.....تا.....اگست847ء

معظم کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کا بیٹا ہارون '' الواثق باللہ'' کا لقب اختیار کر کے خلیفہ بنا۔ وہ قراطیس ای ایک روئی ہاندی کی بلان کے خلافت کا زمانہ بیرونی خطرات سے محفوظ گزرا؛ کیوں کہ عالمی املام کا سب سے برداحریف قیصر تو فیل ہارہ برس حکومت کے بعد اس سال فوت ہوا تھا۔ تو فیل کا بیٹا کم س تھا؛ لہذا اس کی بول سالہ اسال تک روم کی طرف سے اسلامی سرحدوں پرکوئی جملہ نہ ہوا۔ ® رائن کے دور میں بہت ترتی وائن کے دور میں بہت ترتی وائن کے دور میں بہت ترتی کی افزات کے دور میں بہت ترتی کی اور تی کی طرف سے اسے ہیروں جڑا تاج بیبنایا گیا تھا اور نائب حکومت کی حیثیت وی گئی تھی ۔ تاہم آخر میں واثق کے دور میں جرائی کے اختیارات کے بیبنایا گیا تھا اور نائب حکومت کی حیثیت وی گئی ہی ۔ تاہم آخر میں واثق نے اختیارات کم کردیے جس کے بعد ۳۲۰ ہیں اشناس کا انتقال ہوگیا۔ ®

ا المنقم کے آخری سالوں میں امام احمد بن طنبل مجلسِ حدیث اور مسندِ افغاء کورونق بخشتے رہے۔ مگرواثق کے آتے ہی ملائے تق کے گرواثق کی وفات تک ملائے تق کے گردگھیرا ننگ ہو گیا۔ امام احمد بن طنبل کوشہر بدر ہونے کا تھم دے دیا گیا جس کے بعد دہ واثق کی وفات تک در پڑی کی زندگی گزارتے رہے۔ ©

احربن نفر كاخروج اورانجام.

واتن کے دورکا سب سے دل فگار واقعہ احمد بن نصر رائٹ کا خروج اور آل ہے۔ یہ عراق کے مشہور محدث اور عابد و دائن کے دورکا سب سے دل فگار واقعہ احمد بن نصر رائٹ کا خروج اور آل ہے۔ یہ عراق کے مشہور محدث اور عابد و دائم بن کوخوش کن الم بزرگ تھے۔ تاریخ میں ایسے واقعات بکٹر ت ہیں جب بھے لوگوں نے علاء و مشائخ اور بزرگان دین کوخوش کن ادان الم بن دائل کو نظام زندہ کرنے کے لیے کھڑا کیا۔ بعض مواقع برعلاء کو کھڑا کرنے والے مخلص مگر نا دان دوست بواکس کے ایس بالکل کورے ہوتے تھے جو کسی تحریک یا انقلاب کی کامیا بی سے لیے دوست بالکل کورے ہوتے تھے جو کسی تحریک یا انقلاب کی کامیا بی سے لیے

🕈 تاريخ الخلقاء، ص ٢٦٢

🖞 البناية والنهاية: ٢٨٩/١٤

🛭 تاييخ الاصلام للذخبى: ١٦/٦٨، تدمرى



لازمی ہوتی ہے۔ بہت ہے مواقع برالی تحریکوں کو ابھارنے والے سازشی اور مکار نکلے جن کے اصل اہراف پھواور سے؛ اسی لیے ایسی تحریکیں جان ہو جھ کر کمزور بنیادوں برشروع کی جاتی رہیں تا کہ ودمقصد حاصل ہی نہ ہوجو علماء کے سے؛ اسی لیے ایسی تحریکیں جان ہوجو علماء کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں مصائب کا نشانہ علماء اور بزرگانِ وین ہی سنتے رہے اوران کے پاک خون کے چھینٹوں سے اوراقی تاریخ سرخ ہوتے رہے۔

احمد بن نفر دالشند بھی ایسے بی ایک بزرگ تھے۔ وہ ایک علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ان کے والد نفر بن مالک دولفند بغداد کے ان اساتھ وہ ترک مظرات، مالک دولفند بغداد کے ان اساتھ وہ ترک مشرات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہمیشہ کوشال رہتے ہتھے۔ اسم جس جنب خلیفہ مامون کی بغداد سے طویل غیر حاضری کے سبب شہر میں غنڈہ گردی عام ہوئی تھی تو نفر بن ما لک دولفند نے لوگوں سے اپنی اطاعت کی بیعت لے شہر کا نظام سنجا لئے اور غنڈہ گردی عام ہوئی تھی کہ دارادا کیا تھا۔

یمی اصلامی اور داعیانہ ذوق احمد بن نفر رہ النے کو در نے بیں ملاتھا۔ وہ بغدادکو ہرتم کی معصیت سے پاک کرے ایک مثالی اسلامی معاشرے بیں تبدیل کرنے کا زبردست جوش رکھتے تھے۔ ان کے بیانات اور تقاریہ سے یمی پیغام مان تھا کہ مسلمان پورے پورے مسلمان بن جا کی اور حکمران سے لے کرایک چروا ہے تک ہر شخص سوفی صد شریعت کی بایندی کرنے گئے۔ اسلام کی بالا دی کا بیے جذب رکھنے والا عالم بھلاایک اعتقادی مسئلے میں کہاں خاموش رہ سکتا تھا؛ اس لیے احمد بن نفر رہ اللئے مسئلہ حفاق قرآن پر بھی تقادیر کرتے تھے اور برملا کہتے تھے: '' قرآن مخلوق نہیں۔ یہ اللّٰہ کا کلام بے جونازل کیا گیا ہے۔''ان کی خوبوں اور حق کوئی نے آئیں شہر کے دیندارلوگوں کا محبوب بنادیا تھا۔

واثق بالله مسئله خلق قر آن میں مامون اور معتصم ہے کہیں زیادہ تشدد پہندتھا۔ وہ احمد بن تصری<sup>رالف</sup>نہ کی ان سرگرمیوں سے بخت نالاں تھااوران پر ہاتھ ڈالنے کا مناسب موقع دیکیور ہاتھا۔

ان دنوں احمد بن نفر کے گرد جانا روں کی ایک بھیز تمع ہونے گئی تھی۔ ان میں ابو ہارون اورطالب نامی دوشہری پیش پیش سے۔ انہوں نے ترک منکرات اوراصلاح عقائد کی اس تحریک کو با قاعدہ ایک انقلا بی جماعت کی شکل دینے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک نے شہر کے مشرق ضلع میں لوگوں سے احمد بن نفر کے لیے بیعت لینا شروع کی اور دوسرے نے شہر کے مغربی ضلع میں۔ اس وقت امام احمد بن عنبل رتائنگ بقید حیات سے اور بغداد ہی میں سے خاتی قرآن کے مسئلے میں ان کی استقامت کسی سے پوشیدہ نہیں تھی علم میں بھی وہ احمد بن نفر رتائنگ سے کہیں بڑھ کر سے گر انہوں نے خودکوئی الی تحریک جلائی نہ دوسروں کو اپنے گر دجم ہونے دیا اور نہ بی احمد بن نفر رتائنگ کی اس تحریک سے کوئی تعلق رکھا۔ کی شعبان اس می خلاف خروج کرنے پر ہزاروں افراد سے خفیہ طور پر با قاعدہ بیعت کی گئی ، کارکنان کی حوصلہ افزائی کے سب اس کے خلاف خروج کرنے پر ہزاروں افراد سے خفیہ طور پر با قاعدہ بیعت کی گئی ، کارکنان کی حوصلہ افزائی کے لیے ابو ہارون اور طالب نے ہرایک کوایک ایک دینار مدید پیش کیا۔ طے ہوگیا کہ شعبان کی شب شہر کے ہر مخلے ہیں لیے ابو ہارون اور طالب نے ہرایک کوایک ایک دینار مدید پیش کیا۔ طے ہوگیا کہ شعبان کی شب شہر کے ہر مخلے ہیں لیے ابو ہارون اور طالب نے ہرایک کوایک ایک دینار مدید پیش کیا۔ طے ہوگیا کہ شعبان کی شب شہر کے ہر مخلے ہیں

میں ہے۔ بھائے جائیں گے، بیآ واز سنتے ہی تحریک کے تمام کارکن یکدم جمع ہوکر بلہ بول ویں گے۔ مل اور نقارے بھائے جا ، ورہارے ، اور ہارے ، سطحی اور سرسری انداز میں چلائی جار ہی تھی و پھتاجے بیان نہیں ۔اگر ابو ہارون اورطالب خود کسی کے پنج کی جس قدر سطحی اور سرسری انداز میں چلائی جار ہی تھی و پھتاجے بیان نہیں ۔اگر ابو ہارون اورطالب خود کسی کے ہر ہیں۔ بہر ہیں ہے اور احمد بن نفر کو پھنسوانے کا تہیہ نہیں کیے بوئے تھے تو پھر انہیں عقل سے پیدل ماننا پڑے گا۔ ایک ٹمانچے نہیں ہے اور احمد بن نفر کو پھنسوانے کا تہیہ نفر کے بیاد کا تہیں ہے تھے تو پھر انہیں عقل سے پیدل ماننا پڑے گا۔ ایک ماے میں۔ مان میں اور برا مکہ جیے سیاست دان نہ بلا مدی ہے تائم دنیا کی سب سے بڑی حکومت جے نفسِ زکیہ جیسے عالی نسب سادات اور برا مکہ جیسے سیاست دان نہ بلا مدل المسلم المرح المرائي جاسكتي هي -حريف كي طاقت، وسائل كے تناسب اور حالات كے رخ كونظراندازكر عنى رائوں دات م ۔ یہ بھی تحریک چلائی جائے گی اس کا انجام عبرت ناک ہی ہوگا۔ سے جزیمی تحریک چلائی جائے گ

ہوں رہا۔ احمہ بن نصر دولاننے: کی تحریک کا بھی یہی حال سوا کہ شروع ہونے سے پہلے بی ختم ہوگئی۔ان کے کارکنوں میں بھلے میں ہے۔ اس میں دوشرالی بھی تھے۔ابو ہارون کے دیے ہوئے ویناروں سے انہوں نے ہے۔ ابو ہارون کے دیے ہوئے ویناروں سے انہوں نے رے ہوئے۔ مراب خریدی۔ ۲ شعبان کی شب وہ فی پلا کرفارغ ہوئے تو حالتِ خمار میں انہیں خیال ہوا کہ آج ۳ شعبان ہے۔ رہ۔ انہوں نے اپنے محلے میں طبل بجانا شروع کر دیے۔ دوسرے کارکنوں نے بیآ وازسی تو ٹھٹک گئے مگر کوئی ہا ہزمیس نکلا۔ اں دوران پولیس والوں کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔انہوں نے چھاپہ مارکر دونوں شرابیوں کو پکڑ لیا۔انہیں مارپیٹ ر آھی <sub>دات</sub> کواس اودھم بازی کی وجہ پوچھی گئی تو دونوں نے ساری کہائی سنادی۔ نتیجہ یہ نکا کہ احمد بن نصر کرفتار کر لیے مجے بغداد کے نائب حاکم محمد بن ایرا ہیم نے جب باز پرس کی تواحمد بن نصر رہ نشننہ نے اینے عزائم کا قرار کر لیا۔ تم کے ہے اسر کر دہ افراد بھی بکڑے گئے جنہیں کال کوٹھریوں میں بھینک دیا گیا۔ان میں ابوبارون اور طالب

المام كبين نيس الماران كالرفقاري كالهيس كوئي ذكر ب ندسز ايان كار

. جے احرین نصر برائنے کو خلیفہ کے پاس سامرا بھیجا گیا تو غیرمتو قع طوراس نے ان سے بغادت کی تیاری کے ارے میں کوئی سوال نہیں کیا بلکہ برادِ راست عقائد کے بارے میں یو چھنے لگا۔اس سے اندازہ نگایا جاسکتا ہے کہ شاید امرین نفر کی تحریک انہیں کھانسنے کا ایک جال تھا تا کہ انہیں صبیح عقیدہ بیان کرنے کی عبرت ناک سزادی جائے۔جب الیں رسیوں میں جکڑ کر چیڑے کے فرش پر در بار میں کھڑا کیا گیا تو خلیفہ نے یو چھا '' کیا قرآ ن مخلوق ہے؟'' دہ بولے:''قرآن اللہ کا کلام ہے؟''خلیفہ نے بوجیما!''اللہ کے دیدار کے بارے میں کیا کہتے ہو؟'' فرمالي:"الشُّكاارِثادي: وُجُوهٌ يَّوُمَنِذِ نَّاضِرَةٌ إلى رَبَّهَا نَاظِرَةٌ

"ای روز کچھ چېرے تر وتا زه بهوں گے۔اینے رب کی طرف دیکھنے والے بهوں گے۔" $^{\odot}$ اد مدیث میں ہے کہتم اپنے رہ کو قیامت میں بول دیکھو گے جیسے کسی دھکم پیل کے بغیر جیا ند کود تکھتے ہو۔ ® والْق نے جھلا کرکہا:''تم ہلاک ہوجاؤ۔ کیا میں ایپے رب کواپیامان کر کا فرنہ ہوجاؤں گا۔''

مران نے درباریوں سے مشورہ لیا کہ کیاسزادی جائے۔

<sup>🛈</sup> سورة القيامة، آيت: ٢٧ ، ٢٣

<sup>🕏</sup> فككم مترزن وبكم كما ترون هله القمر لا تضامون في رؤيته. (صحيح البخارى، ح: ٧٤٣٤، كتاب النَّفسير)



مغربي بغداد كي قاضى عبدالرحل بن الحق في كها: "اس كاخون حلال ب-"

قاضی احمد بن ابی دُواد نے ذرانری سے کام لیا اور کہا: '' کافرتو ہے مگراسے تو بہ کاموقع دینا چاہیے۔ شایداس کی عقل جاتی رہی ہو۔'' ابوعبداللہ ارمنی بولا:'' امیرالمونین اس کاخون جھے بلاد یجیے۔'' واثق بولا:'' ایسا ہی ہوگا۔'' اس نے عمر و بن معدی کرب کی مشہور زمانہ تلوار''صمصامہ'' اٹھائی جو خلفائے بنوعباس کے پاس نسل درنسل جل آری تھی۔اس کے تین وارکر کے احمد بن نصر کوئل کردیا۔ بیافسوس ناک واقعہ ۲۹ شعبان ۲۳۱ ھاکا ہے۔

میں میں میں ہے۔ قتل کے بعداحمد بن نفر روائشنے کا سرقلم کر کے بغداد میں نصب کر دیا گیا اور ساتھ ایک تختی آ ویز اس کر دی گئی جس لکھا تھا:'' پیکا فرمشرک احمد بن نفر کا سر ہے جسے واثق باللہ نے اتمام جمت کے بعد قتل کیا۔''<sup>©</sup>

احمد بن تعریرالفند سے خروج میں یقینا غلطی ہوئی تھی مگرانہوں نے جان کی بازی لگا کر جابر حکمران کے سامنے جس ہمت واستقلال کے ساتھ سجے عقیدہ بیان کیا ،اس نے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔

ان کی شہادت کے بعداللہ کی طرف ہے کچھ اسی نشانیاں بھی دکھائی گئیں جن سے اہلِ حق کی صداقت اوراہلِ
بدعت کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ واثق کے بھائی متوکل کا رجحان اہلِ سنت کی طرف تھا؛ اس لیے اسے احمد بن نفر کے تل
پر برداد کھ ہوا۔ اس نے ایک بارور بار کے سرکر دہ مما کداور سرکاری علماء ہے الگ الگ بوچھا کہ احمد بن نفر کا تمل کھلاکی
طرح جائز تھا؟ جواب میں ایک وزیر نے کہا: ''امیر المؤمنین واثق نے اسے کفر کی وجہ سے قل کیا تھا۔ اگریہ بات نہ ہوتو
اللہ مجھے آگ میں جلائے۔'' ایک نامورامیر نے کہا: ''اگروہ کفر کی وجہ سے قل نہ ہوا ہوتو اللہ میرے کھڑے کھڑے کو دے۔''

ان میں سے ہرایک کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ وہ وزیر آگ میں جل کرمرا۔ وہ امیر دشمنوں کے ہاتھوں گرفقار ہوا اور اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دی گئی۔ قاضی احمد بن ابی دُواد پر فالج گرا اُور آخری عمر معذوری میں گزری۔ ® رومیوں سے قید یول کا تباولہ:

اس دوران واثن باللہ نے سلطنتِ روہائے گزشتہ کی سالوں کی جنگوں میں قید کے گئے مسلمانوں کو چھڑانے کا فیصلہ
کیا۔ امحرم ۲۳۱ھ کو طرطوں سے بچھ دورسلوقیہ کی نہر لائس پرقیدیوں کا تبادلہ شروع ہوا۔ یہاں واثن نے ایک بار پھر
اعتقادی مسلے میں غیر معمولی تشدد کا مظاہرہ کیا۔ اس کا تقلم تھا کہ جوقیدی معتز لہ کے عقائد کا اقرار کرتے ہوئے کہے کہ
قرآن مخلوق ہے اور آخرت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا ، اسے لیاجائے۔ جو یہ کہنے سے انکار کرے ، اسے والیں
رومیوں کے حوالے کردیاجائے۔ اس طرح چار ہزار ۲۷۳ قیدی آزاد ہوکرا پئے گھروں کو والیس پہنچے۔ ®

<sup>🛈</sup> البداية رائنهاية: ۱۶/۱۳ تا ۳۱۹

<sup>🕈</sup> البداية والتهاية: ٣١٩/١٤

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ٣١٠/١٤

الم الوعبد الرحمن الا زدی برانت کی حق گوئی ...... واثق بالله کے خیالات میں تبدیلی:

الم الوعبد الرحمن الا زدی برانت کی حت و قربانی کی مجہ سے محتوظ عقید سے اورائیان واتقان پرجم سے سے ہم محتران عوام مام احمہ بن ضبل برانت کی کئی تبدیل ہے المبید جب بدایت کی فیصلہ کرتی ہے تو بھی اس کے لیے ایسے بندوں کو سے خابلات میں کئی جنہیں شہرت تو نصیب نہیں ہوتی گران کی ہمت ، بصیرت اور حق گوئی تاریخ کارخ موڑویت ہے۔

منی کرلتی ہے جنہیں شہرت تو نصیب نہیں ہوتی گران کی ہمت ، بصیرت اور حق گوئی تاریخ کارخ موڑویت ہے۔

منی کرلتی ہے جہ مدت پہلے واثق باللہ کے خیالات میں بھی مثبت تبدیلی آئی جس کا سبراا کی گمن م عالم کے مرتقا۔ یہ ابوعبد الرحن عبداللہ بن محمد الاز دی رفت ہے۔ یہ امام ابودا کو داور امام نسائی رفت نینی کے استاذ ہے۔ بہت بڑے محمد شاور ابوعبد اللہ بن علی مناز کرنے کی یا داش میں ایک مدت تک قیدرکھا گیا۔

میں حدید ہے۔ انہیں خلق قرآن کا افکار کرنے کی یا داش میں ایک مدت تک قیدرکھا گیا۔

میں دوائق کو خیال آیا تو کہا: ''اس شن کو میرے پاس لاک''

ہیں ہیزیاں پہنا کر دربار میں پیش کیا گیا۔ان کا قد طویل، وضع قطع باو قارا در چبرہ بے حدنورانی تھا۔ دیکھتے ہی واثن کی آنھوں میں احترام جھلکنے لگا۔ابوعبدالرحمٰن زلائف نے آتے ہی السلام علیکم درحمۃ اللّٰد کہا۔واثن نے جواب نددیا۔ ابوعبدالرحمٰن رولائفہ بولے:''امیرالمؤمنین! آپ نے میرے ساتھ ان آداب کے مطابق برتاؤنہیں کیا جن آداب کا تھم اللّٰداوراس کے رسول نے دیا ہے۔اللّٰد کا ارشادہے:

وَإِذَا حُنِيْتُهُمُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوُرُدُّوُهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ حَسِيبًا "اور جبتہ بیں دعائے سلامتی دی جائے توتم اُس سے بہتر دعادو، یااس کولوٹا دیا کرو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حیاب لینے والا ہے۔"<sup>©</sup>

اور حضور مَا يَعِيمُ نے بھی سلام کا جواب دینے کا حکم دیا ہے۔''

اب داثق نے کہا: علیکم السلام \_'' پھر کہا:''ا ہے شیخ! قاضی احمد بن ابی ؤواد جو پوچیس اس کا جواب دیں۔'' پھرقاضی ہے کہا:''ان ہے سوال وجواب کرلو۔''

ابوعبدالرحن رالظنی بولے: ''امیر المؤمنین! میں قیدی ہوں، بیڑیوں میں بندھا ہوا ہوں۔جیل میں تیم کر کے نماز پڑھتار ہا۔ مجھے وضو کے لیے پانی تک نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ میری بیڑیاں کھو لنے کا تھم دیں اور میرے لیے پانی لانے کا تھم دیں تاکہ میں پاک ہوکر نماز اواکرلوں۔ پھر آپ ضرور سوال کریں۔''

والْق كَ عَلَم بِرانْبِين بِانى لاكرد با كيا۔ وہ وضوكر كے نمازے فارغ ہوئے تو والْق نے قاضى ابن ابی دُوادے كہا: "اب ان سے سوال كروئ

<sup>🛈</sup> سوزة النساء، آيت: ٨٦



ابوعبدالرحن رَالفُند بولے: " قاضي صاحب مباحثة كے موقع پر كمزور معمولي اور نا كاره ثابت ہوتے ہيں ، ، واثق كوغصة كيا\_كينے لگا ""تم قاضي صاحب كے بارے ميں كہدر ہے ہوكدوہ بحث ميں كمزوراور نا كارہ ہيں، ا ہوعبدالرحمٰن رَاللّٰنُه نے کہا:''امیرالمؤمنین اِتحل ہے کام لیں۔ کیا مجھےان سے بات کرنے کی اجازت ہے؟'' واثق نے کہا:'' ہاں اجازت ہے۔''

ابوعبدالرحمٰن رَمَالِثْنَ نِے کہا:'' میں سوال کروں گا۔ انہیں کہیے کہ جواب ویں۔''

واثق نے کہا'' مھیک ہے،آپ سوال کریں۔''

ا بوعبدالرحمٰن دِلكُنْه نے قاضی ہے ہو چھا: '' آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟''

قاضى نے كہا: "اس مات كى كه قرآن كلوق ہے-"

ابوعبدالرحمٰن رالطند بولے " بيربات جس كى آپ لوگوں كودعوت دے رہے ہيں كه قر آن مخلوق ہے، كيابيدين كارن حصہ ہے جس کے بغیرہ بن کمل نہیں ہوتا؟'' قاضی صاحب بولے:'' ہاں بالکل ۔''

ا بوعبد الرحن رالك نے يو چھا:''جس چيز كا آپ پر چا ركرتے ہيں كيا اس كى دعوت حضور شائيا ہے دى تھى ؟'' قاضی نے کہا:' 'منہیں۔'

ابوعبدالرحن رَالفُذين فرمايا:" كياحضور مَنْ فَيْلِم ك بعد حضرت ابوبكرصديق فِلْ فَيْنَ فِي اس كَيْبِلِغ كَيْقى؟" قاضی نے کیا:''مبیں۔''

ابوعبد الرحمٰن رالطف نے دریافت کیا: ''کیاحضور ما پینم اور حضرت ابو بمرصدیق والنفی کے بعد حضرت عمر والنفی نے اس کی دعوت دی تھی؟'' قاضی نے کہا:'د نہیں ۔''

ا بوعبد الرحمٰن دالك: ين سوال كيا: '' كياحضور مَنْ يَيْمَ اورحضرت ابوبكر وحضرت عمر خِلاَيْنَ مَنْهَ كي بعد حضرت عثمان خِلاَيْنَ في . اس کا پرجار کیا تھا؟''

قاضی نے کہا:''نہیں۔''

ا بوعبدالرحمٰن رَالتُنهُ نے یو حیما'' کیاان کے بعد حصرت علی فالنی نے اس کی طرف بلایا تھا؟''

قاضی نے کہا: 'دسپیں۔'

ا بوعبدالرحمٰن رماك بيني نه كها: ' توبيا يك البي بات ہے جس كى دعوت حضور سَالْتِيْلِم، حضرت ابوبكر دعمرا ورعثان وعلى فاللَّالِم میں ہے کسی نے نہیں دی اور آپ اس کی دعوت دے رہیں؟ آپ یہ بتا ہے کہ رسول اللہ سَائِظِ کواور حضرت ابو بکر دعمر اورعثان وعلى والنَّهُ بُمْ كواس عقيد ك كاعلم تفايانهيں؟''

قاضی نے کہا:''علم تو تھا۔''

ابوعبدالرحمٰن رالنُّهُ بولے: '' آپ کہتے ہیں کہانہیں علم تھا مگر وہ خاموش رہے۔تو پھرآپ ایسی چیز کی دعوت کیوں

جا بہت ہیں ہوت رسول اللہ سُل ﷺ نے نہیں دی اورلوگول کو اس کے بغیر چھوڑ ویا۔ پھرتو ہمارے، آپ کے اور اس کے بغیر چھوڑ ویا۔ پھرتو ہمارے، آپ کے اور اس کے بنی بھرتوں کے بین حضور سُل فیٹر ہم اس بارے بیل خاموش رہیں۔ اورا گرآپ کہتے ہیں حضور سُل فیٹر ہم اور حضرت نمانوں کے بیٹر عمل اس محصور سُل فیٹر ہم اور عمل بین تھا مگر مجھے علم ہے تو میں کہوں گا، اے احمق بن احمق! یہ کسے ہوسکتا اب بروعم اور تم اور تم ہمارے ساتھی اس سے آگاہ ہوں؟'' کے حضور سُل فیٹر اور خلفائے راشدین کو ایک عقیدے کاعلم نہ ہواور تم اور تم ہمارے ساتھی اس سے آگاہ ہوں؟'' میں احمد بن ابی دُواد کو چپ لگ گئی۔ واثق بھی دنگ رہ گیا۔

المالية المالية

برقاضی کہا '' جھے بتائے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہاہے: اَلْیَوْمَ اَکُمَلُتُ اَکُمُ دِیْنَکُمُ " بجرقاضی کے کہا '' جھے بتائے کہ اللہ تعالی نے کمل کرویا تمہارے لئے تمہارادین )

گرآپ کہتے ہیں کہ دین اس وقت تک کممل نہیں ہوگا جب تک آپ کے خلقِ قر آن کے عقیدے کوندا پنایا جائے۔ <sub>اب اللہ</sub> بچ ہیں جودین کوکممل کہر ہے ہیں یاتم سیچ ہوجو دین کوناقص کہتے ہو؟''

قاضى ابن ابى دُواد ہے اب بھى كوئى جواب نہ بنا۔

. ابع بدار حن بطافته نے کہا:''امیر المؤمنین! بید دوبا تیں ہوگئیں ۔''

ربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شیخ نے چند لمحوں کے تو قف کے بعد قاضی صاحب سے پوچھا:

"الله في الشيخ المنطق المراس المنطق الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

(اے رسول! تبلیغ سیجیےاس چیز کی جوآپ کی طرف نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف ہے۔)<sup>©</sup>

ق آپ کامی عقیده جس کی آپ لوگوں کو دعوت و ہے رہے ہیں ،ان چیز وں میں شامل تھایا نہیں جو کہ رسول الله مَنْ تَعْفِظ غامت تک پہنچا کیں؟''

قاضی صاحب اب بھی کوئی جواب نہ دے سکے۔ بزرگ نے کہا:''امیر المؤمنین! یہ تین باتیں ہو گئیں۔'' گجرفر مایا:''اچھا یہ بتا ہے اگر حضور مُنگی نے کواس عقیدے کاعلم فقاجس کا آپ برچار کرتے ہیں تو کیا حضور شاہیے کے

ليال بارك مين خاموشي اختيار كرنے كى تنجائش تھى يانبيرى؟"

تاض نے کہا ''ہاں ان کے لیے اس کی گنجائش تھی۔''

ابوعبدالرحمٰن رَالشُند نے پوچھا:''اور کیا اسی طرح حضرت ابو بکر،حضرت عمر،حضرت عثمان اورحضرت علی فِیلی بنی کے لیجی؟'' قاضی نے کہا:'' ہاں ان کے لیے بھی گنجائش تھی۔''

ابوعبدالرحمٰن رططنهٔ واثق کی طرف متوجه ہوکر بولے:''امیرالمؤمنین! جس چیز کی رسول الله منابیخ اوران کے صحابہ کے کیے تعالش ہوا در پھر بھی ہمیں اس کی گنجائش نہ ملے تو اللہ ہمیں بھی فراخی نصیب نہ کرے۔''

سورة المائده، آیت: ٦٦

① مورة العائدة، آيت: £

واثق بھی کہدا تھا:''ہاں! جس چیز کی وسعت رسول اللّٰہ مَنْ ﷺ اوران کے صحابہ کے لیے ہواور ہمیں نہ مطرقواللّٰہ میں بمحی فراخی نصیب نہ کرے۔'' پھر حکم دیا:''ان کی زنچیریں کھول دی جائیں۔''

جب سابی زنجیریں کھولنے آ گے ہو ھے تو ابوعبدالرحمٰن بِثلث زنجیروں کواپی طرف کھینینے لگے۔

واثق نے ساہیوں کو کہا: ''مھبر جاؤ۔'' پھرا بوعبدالرحمٰن راگئے سے پوچھا:''انہیں کیوں اپنی طرف تھینج رہے ہیں؟'، وہ بولے: '' جا ہتا ہوں کہ جب میں مرول تو وصیت کرجاؤں کہ بیرز تجیریں میرے ساتھ میرے کفن اور بدن کے ۔۔۔ درمیان رکھ دی جائیں۔ پھر قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں: میرے رب!اس بندے سے پوچھ کہ ا<sub>س نے</sub> كيو<u>ل مجمع</u> قيد كيااور كيول مجمع پكڙ كرمير الل وعيال كويريشان كيا-''

بین کرواثق کادل بھرآیااوردہ زاروقطار رونے لگا۔ شامی بزرگ بھی رور ہے تھےاور در بار کا کوئی فرداییا نہ تھاجی کی بچکیاں نہ بندھ گئی ہوں۔ جب آنسو تھے تو واثق نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا:'' شیخ ابجھے معاف کردیجے'' ابوعبدالرحمٰن رِدالنفي بولے "ميں نے تواسی وفت رسول الله مناتیج کے خاندان کے احترام میں آپ کومعاف کر دہاتھا جب مجھے گھر سے نکالا گیا تھا۔''

واتن کا چیرہ مسرت ہے کھل اٹھا۔ کہنے لگا'' آپ ہمارے پاس ہی رہیے۔ بچھےخوشی ہوگی۔'' ا بوعبدالرحمٰن برالنفذ نے کہا:''میرا سرحد برر ہنازیا دہ مفید ہے، میں بوڑ ھاتھی ہوں۔میری کچھ ضروریات بھی ہیں'' واثق نے کہا:'' آپ جوجا ہیں مانگ سکتے ہیں۔'' '

وہ بولے:'' مجھےای جگہ جانے دیں جہاں ہےاس طالم نے بیجھے نکالانھا۔''

واثق نے قاضی احمد بن الی دُواد کو کہا: ''ان بزرگ کوراستے کاخرج دے کرروانہ کردو۔''

واثق نے انہیں مال ورولت پیش کیا مگروہ کچھ بھی تبول کے بغیررخصت ہو گئے۔

یہ پوراوا قعہ وائن کے بیٹے مہتدی نے نقل کیا ہے جواس مجلس میں موجود تھااور بعد میں خلیفہ بھی بنا۔اس کا کہناتھا''میں نے ای مجلس میں غلط عقید ہے ہے تو بہ کر لی تھی اور میرا گمان ہے کہ واثق نے بھی اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا۔'' $^{\odot}$ اس طرح علائے حق کی کوششیں رنگ لا کرر ہیں ،ان کی دعوت حکومتی ایوا نوں اور شاہی محلات کے بالا خانوں تک بہنچی،عباس شنرادے،وزراءاورامراء جوق درجوق غلاعقیدے سے تائب ہونے لگے۔وہ سب دیکھ رہے تھے کہ معتزلی علاء کے پاس صرف الفاظ ہیں جبکہ دوسری طرف حقیقت کی روشن بھی ہے اور کر دار کی وہ بلندی بھی جس کے آ گے دل خود بخو د جھکنا جا ہتے ہیں۔

<sup>🛈</sup> كتاب الاعتصام للشاطبي: ٨/٨٠ تا ٣١١ ط دار ابن عفان؛ الشريعة للاجرى: ٣/١٥ ، ط دارالوطن؛ قبال العصامي بعد ذكر هذه القصة: والشيخ المذكور هو ابو عبدالرحمن عبدالله بن محمد الازدى شيخ ابي داوُد والنساني (سمط النجوم العوالي للعصامي: ٤٦٠،٤٥٠)

وانن کی وفات از استفاء کے مرض میں مبتلا ہوگیا تھا۔ بہت علاج کرایا گیا مگرافاقہ ندہوا۔ آخر ۲۳۳ و المجہ ۲۳۳ ہواس کی روح وائن اللہ ۱۳ اللہ ۱۹ الله ۱۹ اللہ ۱۹ اللہ ۱۹ الله ۱۹ اله ۱۹ الله ۱۹ اله ۱۹ اله

🛈 الميداية والنهاية: ١٤ / ٣٢٥، ٣٧٦

🕐 البداية والنهاية: ٢٣٠/١٤

## الهتوكل على الله

جعفر بن محمد المعتصم ذوالحي ٢٣٢ ف ١٠٠٠ السيشوال ٢٣٧ هـ اگست 847 و ١٠٠٠ تا ١٠٠٠ و تمبر 1 86 و

واثق کے انقال کے بعداس کا بھائی جعفر بن معظم'' متوکل علی اللہ'' کا لقب اختیار کر کے تخت نظین ہوا۔ بعض امرا، سابق خلیفہ کے بیٹے محمد سے بیعت کرنا چاہتے تھے گرزک افسران متوکل کے حامی تھے؛ اس لیے کسی کو دم مار نے کی جرائت نہ ہوئی۔ متوکل کی بیعت میں آٹھ عباسی خلفاء کے صاحبر او بیشریک ہوئے بعنی: منصور بن مہدی، عباس بن ہادی، ابواحمد بن ہارون الرشید، عبداللہ بن امین الرشید، موئی بن مامون ، احمد بن معتصم ، محمد بن واثق اور خودمتوکل کا بیٹا منصر۔ <sup>©</sup> متوکل ۲۰۵ ھیں پیدا ہوا تھا۔ فقہاء ومحد ثین سے اسے بردی عقیدت تھی۔ امام شافعی رالٹنے اس کی ولادت سے ایک سال پہلے سام میں فوت ہوئے تھے، وہ بعض اوقات انہیں یادکر کے کہتا تھا:

'' کاش! میں ان کا زمانہ پا تا، ان کی زیارت کر تا اور ان ہے علم دین سیکھتا۔''®

سنت كااحياءاور بدعات كاخاتمه:

متوکل معتزلہ، فلاسفہ اور شیعوں کا سخت مخالف تھا۔ اس نے گزشتہ خلفاء کے حکم سے تشیع اور اعتزال کی مخالف کے پاداش میں قید کیے گئے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ اور تمام صوبوں میں احکام بھیج دیے کہ سنتِ نبویہ کی اشاعت اور اہل سنت کی حمایت کی جائے۔ ﷺ عقیدہ خلق قرآن پر اس نے پابندی عائد کر دی اور معتزلی وفلسفیانہ نظریات کی تروید کے لیے اس نے محدثین کی خوب حوصلہ افزائی کی اور انہیں پایئے تخت بلاکر گراں قدر انعامات سے نوازا۔ ﷺ اس طرح سرکاری مطح پراعتزال اور فلنفے کو پسپائی ہوئی۔ علمی مجالس میں بے نظریات اگر چہ باقی میچھ مگران کا زورو شور کم ہو گیا تھا۔

معتصم ادر دائق کے دور میں امام احمد بن صنبل را النی کے فتاد کی اور درس پر پابندی تھی ،متوکل نے ہر پابندی اٹھادی اور ان کے اعزاز داکرام میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ® معتزلہ کے پیشوا قاضی احمد بن ابی دُ واد کو برطرف کر کے امام احمد بن منبل را للنے کے مشورے سے اہل سنت کے نامور عالم دین بچی بن اکثم را للنے کو قاضی القصناۃ مقرر کردیا گیا۔ ® بن صنبل را للنے کے مشورے سے اہل سنت کے نامور عالم دین بچی بن اکثم را للنے کو قاضی القصناۃ مقرر کردیا گیا۔ ©

<sup>🕝</sup> سير اعلام النبلاء: ٢١/١٢

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٥٦

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٥٥٧

۲۵۰/۱٤ البداية والنهاية: ۲۵۰/۱٤

<sup>💇</sup> سير اعلام النبلاء: ٣٤/١٢

٣ سير اعلام النبلاء: ٣٦/١٢؛ البداية والنهاية: ٣٥٠/١٤

قاضی احمد بن ابی دُواد نے گزشته ادوار میں علائے حق کو جی بھر کے مشق ستم بنایا تھا۔ اب مکافات مِل کے دور میں بیل ان برفالج کا حملہ ہوا۔ بھر وہ عبد سے سے معزول ہوئے ® پھران کی دولت اور جا گیروں کو صبط کر لیا گیا۔ بھران کی جیے ابوالولید کو گرفتار کیا گیا۔ ذوالحجہ ۱۳۳۹ ھیں ابوالولید کو گرفتار کیا گیا۔ ذوالحجہ ۱۳۳۹ ھیں ابوالولید کو گرفتار کیا گیا۔ ذوالحجہ ۱۳۳۹ ھیں ابوالولید کو گرفتار کیا گیا۔ ذوالحجہ ۱۳۵ ھیں ابوالولید کو گرفتار کیا گیا۔ ذوالحجہ ۱۳۵ ھیں ابوالولید کو گوٹ چن کرنکال دیا۔ مصر کا قاضی ابوا ابی لیے جہمیہ کے عقائد مین انتخااد رعوام برظلم کرتا تھا۔ اسے معزول کر کے گدھے پرگشت کر ایا گیا اور اس سے تمام مظالم کا حساب لیا گیا۔ گا اس کی جگہ مشہور ما لکی فقیہ ومحدث حارث بن مسکین الامولی تراث نے ۱۳۵ ھے۔ گا اس کی جگہ مشہور ما لکی فقیہ ومحدث حارث بن مسکین الامولی تراث نے سے قید خانے میں طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کر ہے تھے۔ گا۔

متوکل کاسب سے بڑا کارنامہ بیتھا کہ اس نے پورے عالم اسلام میں احیائے سنت کی حوصلہ افزائی کی۔ محدثین کو کہا کہ وہ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کاعقیدہ عام کریں اور اس کے گلوق ہونے کے جدید خیال کی نفی کریں، آخرت میں اللہ کے دیدارے متعلق میچے احادیث بیان کریں۔ یوں علماء ومحدثین کے طقے بھرای طرح آباد ہوگئے جیسے ہارون میں اللہ کے دیدارے متعلق میں ہوا کرتے ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ رائٹ رصافہ کی جامع معجد میں اور ان کے بھائی عثمان بن ابی شیبہ رائٹ رصافہ کی جامع معجد میں اور ان کے بھائی عثمان بن ابی شیہ رائٹ جامع منصور میں درس حدیث دیتے تو حاضرین کا مجمع تمیں ہزارتک پہنچ جاتا۔ ®

... کر ہلا میں حضرت حسین شانفی کے مزار پر زائرین طرح طرح کی بدعات کیا کرتے تھے۔ ۲۳۱ھ میں متوکل نے نامرن وائرین کی استان کیا کہ متاب کا کہ متاب کی ساکھ کو نامرن کی آمد پر سخت پابندی عائد کر دی بلکہ مقبرے کو بھی منبدم کرادیا۔ اس اقدام نے متوکل کی ساکھ کو برانقصان پنجایا اور نہ صرف شیعہ بلکہ نی علماء نے بھی اس تشدد کونا پسند کیا۔ ®

مافقاذ بی رائش نے بی متوکل کے بارے ہیں اکتحاب ''فید مصب و انتحو اف' ' (اس ہیں پھے ناصیب اور گراہی تھی۔) ہو سراعلام النبلا ، ۲۱ اس فوق بعض حضرات نے متوکل کی طرف مقبرے کے انبدام کے اقدام کی نسبت کو مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ' طبری نے اے بلاسٹرنقل کیا ہے، ووتو ہوں حضرات نے متوکل کی طرف مقبرے کے انبدام کے افرام میں اس کے جھے اور بیاں کے محد ثین ہے۔ امام طبری کے حالات سے مجال ہیں ہے۔ مقبرے کے انبدام کے بیٹی سال بعد سولہ سال کی عمر میں ) بغداد پنچ تھے اور بیاں کے محد ثین سے استفادہ کرتے رہے تھے۔ مجال ہوں کے دوام میں کا دورتھا علی اسفار کے بعد وہ افداد آ کر مشقل رہائش پذیر بھی ہوئے تھے۔ مقبرے کی ہورتی کا بدواتھا انبوں نے افران میں کا دورتھا علی اسفار کے بعد وہ افداد آ کر مشقل رہائش پذیر بھی ہوئے تھے۔ مقبرے کی ہورتی کا بدواتھا انبوں نے افران میں ہورتی تھے۔ مقبرے کی ہورتی کے مطابق میں مشہور میں گرانہوں نے انتخاب مافول سے بار بار سنا ہوگا۔ اگر مقبرہ حسین کی پاہلی تھیں انسان کے کوائی طرح انسان کی سے دیتیوں فقد وقتی میں مشہور میں گرانہوں نے انسان کی محدت میں کوئی شک طابر نہیں کیا رہیں ممکن ہے کہ دافتے کی بعض جزئیات (مثل مقبرے کو ملیا میٹ کرکے وہاں بل جلواد بیااوروہاں کھی بازی کے اس مافول کے بیاں بی خوات ہوں وقعہ میں ہوئی تھی پہلو پڑیں۔ کہ مطابق نفس واقعہ تا ہے اوراس کا الائی میں معلی نہا کہ کہ بہلو پڑیں۔ کا مناز کی اس بارے کہ بہل ہمنوں واقعہ بر بحث کر رہے ہیں ، مقابر کی تھیر بیاانبدام کے قتبی پہلو پڑیں۔ انسان کو کو کی بھی پہلو پڑیں۔ کا الائد کو کہ کو کہ کو کہ کر مقاب کی تعمر کی کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کر کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کر کو کو کو ک

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٢٢٥/١٤

<sup>@</sup> البداية والنهاية: ١٤ ٩/١٤؛ الطبقات السنية في تراجم الحنفية، ص ٩٧،٩١

<sup>🖰</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٥٢

تاريخ الخلفاء، ص ۲۹۲

سبر أعلام النبلاء: ٢ / ١٤ ٥ ، ٥ ٥ ، ط الرسالة

<sup>🛈</sup> تاريخ الطيري: سنة ٢٣٦ هجري.

جرادي مهمات:

ری ہمائے۔ متوکل کے دور میں ایک بار پھرسر حدول پر دومیوں سے جنگیں شروع ہو گئیں۔اس سلسلے کا آغاز ۲۳۸ھ میں اس وقت ہوا تھا جب رومی بحرید نے مصرے شہردمیاط پر حملہ کر سے بہت ہے مسلمانوں کوقیدی بنالیا تھا۔ رومی ملکہ انہیں جرآ میں ان میں اور رومیوں کے نائب علی بن کی نے سمندر میں جوالی حملہ کیا اور رومیوں کے بزاز عبدانی بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ادھر متوکل کے نائب علی بن کیجی نے سمندر میں جوالی حملہ کیا اور رومیوں کے بزاز یہ بہت ہے لوگوں کو قیدی بنالا یا۔ مجبوراً رومی حکومت قید بول کے تباد لے پرآ مادہ ہوگئی اور یوں مسلمان قیدی چیزا سے بہت ہے لوگوں کو قیدی بنالا یا۔ مجبوراً رومی حکومت قید بول کے تباد لے پرآ مادہ ہوگئی اور یوں مسلمان قیدی چیزا

کے مدت بعدروی بحریہ نے ساحل پر دوبارہ اسی شم کاحملہ کیا اور بہت سے شہر یول کو قیدی بنا کر لے گئے متوکل ے نے سلے ملی بن کی کوجوانی کارروائی کا تھم دیا اور پھر ۲۴۴ ھیں خود دارا لخلا فیسامرا سے نکلا اور لا وَلشکر سمیت شام میں ۔ ڈیرے ذال دیے۔ تمام سرکاری دفائر اور ممائد سلطنت کو بھی دِمُشْق بلالیا گیااور سطے کیا گیا کہ اب بنوامیہ کی طرح دِمُشْق یں ہی کو دارانچانی نہ بیاجائے گا۔ تاہم دوماہ بعد شام میں ایک و بالچھیل جانے کی وجہ سے خلیفہ کو واپس عراق آنا پڑا۔ اس دوران بحاذير فواج برابرسرگرم تھيں اورامير بُغا كبير كي قيادت ميں رومي مقبوضات پر حيھا په مار كارروا ئياں جاري تھيں آ ۵،۲۴۷ د میر بھی جیٹر یوں، جنگ بندیوں، رومیوں کی بدعہد یوں اور جوانی حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر ۲۴۷۲ ہیں متوکل نے ایک بہت بڑی فوج کو کئی سمتوں سے روی مقبوضات کی طرف بھیجا جس سے مرعوب ہوکر رومیوں نے  $^{\odot}$ ستنقا جنگ بندن کا پختہ عبد و پیان کیا جس کے بعد قید یوں کا تبادلہ ہوااور امن وامان قائم ہو گیا۔

متو بحت شناس اور دین دارانسان تھا۔ حق گوئی کی قدر کرنا تھا۔ ایک بار در بار میں آیا تو درباری اس کی تعظیم کے ليے كھزے ہو گئے ۔ صرف ایک مہمان عالم احمد بن معدل رائشنّه بیٹھے رہے۔ متوكل نے وزیرے یو جھا:

''انبیں کیا ہوا، کیاانہوں نے بیعت نہیں کی؟''

وزیرنے مہمان کوعماب سے بیانے کے لیے کہا:'' یہ بیعت کر چکے ہیں مگران کی نگاہ بہت کمزور ہے۔'' یہن کراحمہ بن معدل دالفنہ بولے:''میری نگاہ ٹھیک ہے گمر میں آپ کواللہ کے عذاب سے بیجانا جا ہتا ہوں۔آپ نے شایدرسول اللہ منافیظ کا بیارشادنہیں سنا کہ جو محص یہ بیند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں تووہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں سمجھے۔' $^{\odot}$ متوکل اس حق گوئی پرا تناخوش ہوا کہ تخت سے اتر کراحمہ بن معدل رملطنز کے ساتھ آ ہیشا۔ $^{\odot}$ متوکل نہایت بنی انسان تھا۔ کہا جاتا تھا کہ شعراء کو جتنااس نے نوازا اِس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔

سيرت واخلاق:

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ: سنة ٢٤٤هـ تا ٣٤٦هـ

<sup>🕏</sup> سنن ابي داؤد، ح: ٥٢٢٩، باب في قيام الرجل للرجل

<sup>🖱 -</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٥٦ -

مروان بن ابی الجھوب کوایک قصیدے پر ایک لا کھ بیس ہزار درہم دیے علی بن جم سے پچھاشعار سے تو اسے دو مروان بن ابی الجھوب کوایک قصیدے پر ایک لا کھ بیس ہزار درہم دیے علی بن جم سے پچھاشعار سے تو اسے دو اپنے موتی دیے جن کی نظیر پوری دنیا بیس نہیں تھی۔ س

ا بسیری رہے۔ ایس موں کے تغییراتی کا مجھی کرائے مثلاً: ۲۲۵ ہیں دولا کھدینا رخرج کر کے جعفر بینا می ایک نیاشہرآ با دکیا۔ ® موکل نے تغییراتی کا مجھی کرائے مثلاً: ۲۲۵ ہیں دولا کھدینا رخرج کر کے جعفر بینا می ایک نیاشہرآ با دکیا۔ ®

الم احمد بن بل دالنف کی وفات الم احمد بن بال دولت کا مت کی علمی واعتقادی خدمت کرتے رہے۔ معتصم اوراس کا جانشین واثق ان الم حمد بن بل دولت و تردم تک امت کی علمی واعتقادی خدمت کرتے رہے۔ معتصم اوراس کا جانشین واثق ان کے سامنے دنیا ہے رفصت ہوئے۔ آخر کا رخلیف متوکل کے دور میں ۱۲ ربح الاول ۲۲۱ جمری (۳۰ جولائی ۱۵۵۵ء) کو کے سامنے دنیا ہے افغاد کی خاک میں رو پوش ہو گیا۔ انہیں شہید دل کے قبرستان میں وفن کمیا گیا۔ گام اسلام کا بیآ فناب بغداد کی خاک میں رو پوش ہو گیا۔ انہیں شہید دل کے قبرستان میں وفن کمیا گیا۔ گام دوافراد سے اس طرح لیا ہے کہ (اپنے اپنے دور میں) میں مدین کی عظمت واعز از کا کام دوافراد سے اس طرح لیا ہے کہ (اپنے اپنے دور میں) کوئی تیرا اِن کے ساتھ نہیں شریک کار تھا۔ فتنہ ارتداد کے وقت حضرت ابو بکر صدیق فیل نیڈو اور فتہ خلق کوئی تیرا اِن کے ساتھ نہیں شریک کار تھا۔ فتنہ ارتداد کے وقت حضرت ابو بکر صدیق فیل نیڈو اور فتہ خلق

قرآن کے موقع پرامام احمد بن خبل راکنند ۔''<sup>®</sup> ایخی بن راہو یہ فرماتے تھے:

"اگرامام احمد نه ہوتے اورا پی جان کی بازی نہ لگاتے تواسلام مث جاتا۔" ا

عالم اسلام کومعتر لدگی گمراہ کن سرگرمیوں سے بچانے کے علاوہ امام احمد بن حنبل رولطننہ کے علمی کارناموں کی بھی ایک طویل نہرست ہے۔ان کی فقہی مبارت کا اس سے بڑھ کر کیا نبوت ہوگا کہ انہیں است کے چارائمہ مجتبدین میں ٹارکیا جاتا ہے۔ان کے بعد'' مجتبد مطلق'' کا اعز از کوئی حاصل نہیں کرسکا۔ان کے فقاوےان کی فقیبا نہ شان کی واضح دلیل ہیں۔ابن عقبل کہتے ہیں:

''امام احمد بن حنبل رالطند نے اپنی تر جیجات کو احادیث پرمنی کیا ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔امام احمد بن حنبل رالطند بہت ہے مواقع پراس فن کے اکابر سے بڑھ گئے ہیں۔' ®

مندامام احمد بن عنبل راك عند:

الم احمد بن طنبل رالطنع نے ایک بہت بڑا کام قدوین حدیث کے سلسلے میں کیا اور' منداحم' مرتب کی۔ بیحروف جھاکے لخاظ سے سحابہ کرام کے ناموں کی ترتیب کے مطابق ساڑھے ہے اہرارا حادیث کا ضخیم مجموعہ ہے۔

🏵 الكامل في التاريخ: سنة ٢٤٥هـ

<sup>🛈</sup> ئارىخ الخلفاء، ص ٢٥٤

و البداية والنهاية: ١٩/٩٤ تا ٢٣

<sup>🛈</sup> نازیخ بغداد، خطیب بغدادی، ۱۸٤/۵ ، ط العلمیة

<sup>🏵</sup> نازیخ الاسلام للذهبی: ۱۸ ص ۷۱ ء تلدموی

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ٢٢١/١١

مندِ احمد میں ہرصحانی ہے منقول روایات الگ الگ کردی گئی ہیں۔مندِ احمد سے فقہی احکام تلاش کرنا عام آئی کے بس کی بات نہیں ؛ کیوں کہ اس میں موضوعات کی تر تیب نہیں ہے۔ایک ہی موضوع کی بہت ہی احاد پیش<sup>و</sup> کرر<sup>ہ</sup> کی ہیں۔تا ہم الگ الگ صحابہ کی مرویات جاننے کے لیے مسندِ احمد سے زیادہ معتبر ما خذکوئی اور نہیں مل سکتا<sub>۔</sub> امام احمد براننے فرماتے ہے:

''میں نے مندکوساڑھے سات لاکھا حادیث (لیمی طرق واسانید) سے فتخب کر کے مرتب کیا ہے۔' وہ مندکوایک بنیادی اسلامی ما خذکی حیثیت دینا چاہتے تھے تاکہ حضور سکا پیلے کی جس حدیث کی حیثیت میں اختاا ف ہو، اس کے لیے اس ما خذکود کھ لیا جائے۔اگر وہ حدیث اس میں لی جائے تو قابل استدلال مجھی جائے، ور نہیں۔ امام احمد رالظنے اس معیاد کے لیے مندکی تقیح وقعج اور اضافے کا کام کررہ ہے تھے کہ ان کا انقال ہوگیا؛ اس لیے کا ادھورارہ گیا۔لگ بھگ دوسو صحابہ کرام جن کی روایات بخاری و مسلم میں ہیں، مندمیں درج ہونے سے رہ گئیں۔ اس اوجود مند احمد کو مآخذ شرع میں اہم حیثیت حاصل ہے؛ کیوں کہ بیا کیا۔ ایسے فقیہ و مجتد کا علمی شاہ کار ہے جس پوری امت کو اعتاد رہا ہے۔ 

ولی عہدی اور قبل:

معتر لدادر شیعہ علاء سے متاثر تھا ادرائے باپ کی معتر اورمؤیدکو کے بعد دیگرے جانشین طے کردیا تھا۔ ماضی میں مجھی ایسے فیصلے اختشار، بدنفی اور خانہ جنگیوں کا سبب بنتے رہے تھے۔ اس باراس فیصلے کاخمیاز ہ خودمتوکل کو جھگتا پڑا۔ ول عہدی کی بیر ترتیب طے کرنے کے تی سال بعداس نے اپنے فیصلے پرنظر ثانی کی۔ دراصل منصر اُپنے دادا کی طرح معتر لدادر شیعہ علاء سے متاثر تھا ادرائے باپ کی نہ ہمی پالیسی پرچیس بجیس تھا۔ متوکل بھی صاحبر ادے کے خیالات سے داقف ہو گیا تھا!اس لیے اس نے اسے برطرف کر کے معتر کو پہلا ولی عہد مقرر کر دیا۔

منصر میہ برداشت نہ کرسکا۔اس نے بچھ ترک امراء کوساتھ ملایا۔ان سب نے سازش کر کے متوکل کوٹل کرنے کا منصوبہ بنالیا۔۵شوال ۲۴۷ھ کومتوکل اپنے وزیر فتح بن خاقان کے ساتھ بیٹھا تھا کہ پانچ ترک امراء شمشیر بکف کرے منصوبہ بنالیا۔۵شوال ۲۴۷ھ کومتوکل اپنے وزیر فتح بن خاقان دونوں کو وہیں قبل کردیا گیا۔اس طرح اسلامی تاریخ میں پہلی بارید گھنا وُئی مثال قائم ہوئی کہ بیٹے نے خودا فتد ارکے لیے باپ کے خون میں ہاتھ ریکھے۔

متوکل کی عمر چالیس سال تھی۔اس نے چودہ سال دس ماہ حکومت کی متوکل کے دور میں کئی زلزلوں ،آسانی آفتوں اور نا گہانی حوادث کا ظہور ہوا۔شاید بیفیبی اشارے بتارہے تھے کہ خلافت اسلامیہ پر ایک طویل دورِز وال طار ک ہونے کو ہے جس کے آخر میں اُمت فناوبقا کی کش مکش میں مبتلا ہوجائے گی۔ \*\*

فتح المغيث: ١١٨٨/١ تقريب الراوى: ١٨٨/١٨٩ ١٨٩٠

البداية والنهاية: سنة ٧٤٠هـ

ناری . من کل کووفات کے بعد سی نے خواب میں دیکھااور حال پوچھا۔اس نے جواب دیا: ''اللہ نے سنت کوزندہ کرنے کی بدولت میر کی مغفرت فرمادی۔''<sup>®</sup>

ال دور کے قاضی بھرہ،ابراہیم بن محمد تمیمی رالشند کا قول ہے:

ں دو تین خلفاء نے کارنامہ کر دکھایا: ایک حضرت ابو بکر وٹائٹٹٹہ جنہوں نے ارتداد کے فتنے کی سرکو بی گی۔ دوسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز زالننے جنہوں نے امت کوزندہ کیااوراس کی تجدید کی ، تیسرامتوکل جس نے معت کومٹا کرسنت کوزندہ کیا۔''®

جعلى روايات:

پونکہ متوکل سنت کا حامی اور بدعات ورفض سے متنفر تھا؛ اس کے شیعہ مؤرخین نے اس کی کردار کشی میں کوئی کسر پہوڑی۔ اسے عیاش، شہوت پرست، را نگ رنگ اور شراب و کباب کا عادی اور ظالم و جابر مشہور کیا گیا۔ گرجیجے یہ کے دوران قتم کی گھٹیا حرکات سے دور تھا۔ مقبرہ حسین کے انہدام کے سوااس پرلگائے گئے اکثر الزامات پروپیگنڈ المعلوم ہوتے ہیں۔ محققین کے زویک وہ ظالم و جابر نہیں بلکہ عموماً نرمی ومہر بانی کا عادی تھا۔ متوکل یہ حقیقت اچھی طرح بان تھا کہ جبرا کرائی جانے والی تالع داری نا پائیدار ہوتی ہے۔ اصل جمایت وہ ہے جو عوام کا دل جیت کرحاصل کی جانے تھا کہ ایس پالیسی کے بارے میں وہ خود کہا کرتا تھا: ''گزشتہ خلفاء عوام پرنجتی کرتے تھے تا کہ انہیں اپنا تا بع دار رکھیں۔ میں ان سے زمی برتا ہوں تا کہ وہ مجمعے محبت کریں اور میری بات ما نیں۔'' ®

ا متوکل علم اورعلاء کا بردا قدر دان تھا۔ اس کے بیٹے معتر نے قرآن مجید حفظ کیا تو اس خوشی میں ایک عظیم الشان تقریب منعقد کرائی جس میں عوام وخواص کی بہت بردی تعداد شریک ہوئی۔ جب شنرادہ آکر منبر پر جیٹھا اور اس نے کلمات شکرادا کیے تو حاضرین پرایک لا کھ دینار کی لا گئت کے ہیروں ، ایک لا کھا شرفیوں اور دس لا کھ درا ہم کی بارش کی گئا۔ خلعتوں ، بوشاکوں ، کھانے ہینے کی اشیاء اور دیگر انعامات کا کوئی حدو حساب ہی نہ تھا۔ شنراد سے کی والدہ اور اس کے استاذ تحد بن عمران دولئے کا خصوصی اعز از واکرام کیا گیا اور انہیں ہیر ہے جو اہرات اور سونے ہے نہال کر دیا گیا۔ ® امل خوش حال کون ہے ؟ :

متوکل کی بالغ نظری کا اندازہ اس بات ہے لگا یا جاسکتا ہے کہ وہ حکومت کی شان وشوکت کو بڑی چیز نہیں سمجھتا تھا۔

<sup>🛈</sup> قاريخ الخلفاء، ص 🗚 ٢٠٠

الربخ بغداد: ٧/٩٧، ١٨٥، ط العلمية

<sup>🖱</sup> تاربغ الخلفاء، ص ٢٥٦

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ١٤/٥٠٧

اس کے نز دیک اصل قابلِ رشک زندگی عام آ دمی کی تھی۔ حکومت وسیاست کے بکھیٹروں کووہ سراسرفتنہاور در دِسر سجمتیا تھا۔ایک باراس کے وزیر فتح بن خاقان نے اسے فکر مندو کی کر کہا:

" آپ ہے بردھ کر دولت وٹر وت اور جاہ دمنصب کا مالک دینا میں کوئی نہیں ، پھر یہ فکر کیسی؟"

متوکل نے جواب دیا ''مجھ ہے کہیں زیادہ خوش حال شخص وہ ہے جس کا ایک کشادہ سامکان ہو، نیک بیوی ہواں یے۔ اے روزی میسر ہو۔ نہ وہ ہمیں جانتا ہوکہ ہم انے نکلیف دیں ، نہ وہ ہمارامحتاج ہو کہ ہم اس کی تحقیر کریں۔ '® دورعروج كاآخرى خليفه:

متوکل عیاسیوں کے دورعروج کا آخری خلیفہ تھا۔اس کے حالات بڑھ کرہم تاریخ امت کے ایک بڑے مرط یعنی' <sup>د</sup> بنوعباس کے دورِعروج'' کامطالعہ کمل کرچکے ہیں۔

اس کے بعد خلافت عباسیہ بڑی تیزی سے زوال پذیر ہوئی اوراُ مت مسلمہ میں انتشار وافتر اق کے ہے درواز ہے کل گئے۔خود مختار حکمرانوں نے ہرطرف اجارہ داری قائم کرلی۔ باطل فرقوں نے ایپے داعی پھیلا دیے اور جگہ مگہ خروج کرنے گئے۔ بیرونی طاقتوں نے مسلمانوں کو کمزور دیکھ کر پے در پے حملے شروع کیے اور ماضی کے برعکس انہیں غيرمتوقع كاميابيال ملين \_متوكل كي وفات تك عراق، فارس،سنده،شام،الجزيره، حجاز ،مصر، آ ذربائي حان، ماوراءالنير اورایشائے کو بیک کے مفتوحہ شہر براہ راست در بارخلافت کے زیرِ انتظام تھے جب کہ خراسان اور وسطِ ایشیا کے بچھ علاقوں برحاوی و ولتِ طاہر بیاور تینس میں دولتِ اغالبہ در بارخلافت کی ماتحت آ زا در پاسٹیں تھیں ۔متوکل کے بعد بھی سچھ مدت تک پیر ہغرافیہ باقی رہا گر بہت جلدان میں ہے اکثر علاقے خلافت ہے آزاد ہو گئے اوران برعمای خلافت ي مخالفين كاقبضه هو گيا۔

توٹ : فغین خاقان متوکل کاوز ریتھااوراس کے ساتھ ہی قبل ہوا تھا۔ وواسے دور کا نامورادیب ، شاعرادر شخصیت نگازتھا۔ ' فلا کدالعقیان' اس کی بهترین تعنیف ب جوآج مجمی موجود ہے۔ اس میں مشاہیر کے حالات سمح وقتی عبارت میں ویش کیے گئے ہیں۔

### علاقائي حكومتين اورعباسي خلافت

عباسبوں کے دورِعروج ہی میں اسلامی تاریخ کا بیا نقلاب آ چکاتھا کہ ایک متحدہ اور وسیع مملکت کی جگہ متعدہ بالاقلی کاوشیں تاہم ہوگئی تھیں۔ان حکومتوں میں سے پچھ خلافت عباسیہ کی وفا دارتھیں جیسے دولتِ طاہر بیاوردولتِ بالاب پچھ حکومتیں خالف تھیں جیسے دولتِ ادارسداورامارتِ اُندُلس ۔اس کے بعد اسلامی تاریخ کی بقیہ ہارہ صدیوں افالہ۔ پچھ حکومتیں خالف تعلی کے اسباب وعلل میں ہیں سار ے سلم ممالک ایک خلافت یا ایک حکومت کے تحت نہیں آ سکے۔اس غیر معمولی تبدیلی کے اسباب وعلل میں ہیں سار نے سلم ممالک ایک خلافت یا ایک حکومت کے تحت نہیں آ سکے۔اس غیر معمولی تبدیلی کے اسباب وعلل میں ہیں ہیں اور تھی یا دشمنوں کی سازش؟ حالات کا دباؤتھا یا اس زمانے کی سیاست کا تقاضا کہی خارا ہے اور فقہی و تاریخی دونوں لحاظ ہے اچھی خاصی تحقیق کا تقاضا کرتا ہے۔تاہم ہم یہاں مخترا اسبارے میں چندا ہم باتیں بیان کریں گے۔

ں اربخ کا سبق پیہ ہے کہ ایک وسیج اور عالمگیرتشم کی حکومت بنا نااور پھرا سے قائم رکھنا ای صورت میں ممکن ہوتا ہے ببن 🕕 قوم میں اتحاد وا تفاق کی روح موجود ہو۔ 🎔 نظم وضبط عمدہ ہو۔

🕜 مرکز کی عسکری طاقت مجر پور ہو۔ 💮 مالی حالت مضبوط ہو۔

ہشام بن عبدالملک اموی کے دورتک بیعتیں بڑی حدتک میسرتھیں ؟اس لیے خلافت عالمگیررہی۔ گر ہشام کے بعدالملک اموی کے دورتک بیعتیں بڑی حدتک میسرتھیں ؟اس لیے خلافت عالمگیررہی ہوئی چنگاریوں نے بھڑک کراتحاد داتفاق کا ماحول خاکسترکردیا ،عرب قبائل کی خانہ جنگ نے عسکری طاقت توڑ کرر کھ دی !اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے اموی حکومت قصۂ پاریند بن گئی۔

بنوعاس کے دورِعروج میں ہم ان مثالوں کی تکرار دیکھتے ہیں۔ سفاح اور منصور توت و ہیبت کے نشان تھے جبکہ مہدی اور ہارون الرشید توت کے ساتھ عوامی محبت سے بھی بہرہ ور تھے۔ لوگوں کوعمومی طور پر امن وامان اور عدل و انسان میسر تھا۔ مال ودولت کی کثرت تھی۔ ان چیزوں نے خاص کر اہلِ ریاست میں بڑی سے بڑی جا گیروں کے صول، اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب پرتر تی اور زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے کا ایک نالبند بدہ ذوق بیدا کردیا تھا۔ اس قسم کے رفانت نے جابجا مرکز گریزی، شورشوں اور بغاوتوں کوجنم دیا۔ پھی ندہبی لوگ اور علوی حضرات نیک بیتی سے بھی الیکی کوششوں میں آگے ہوئے۔ یوں بار بار ہونے والی بغاوتوں اور ان میں مختلف طبقات کی شرکت نے بیٹا بت کردیا کے کاملمانوں کاسیاسی شعوراب اس قابل نہیں کہ دہ ایک عالمگیر خلافت کا بارا ٹھا سکے۔

فلاہر تھا کہ اس صورتحال میں فوجی توت کی گرہ ذرابھی ڈھیلی ہوتے ہی خلافتِ عباسیہ کاوہی انجام ہوتا جو بنوا میہ کا اوا تھا۔ اورا یک صدی کے اندراندریبی ہوا کہ عالم اسلام میں ایک درجن کے لگ بھگ حکومتیں بن گئیں۔ بنوعباس کے دور میں جب تک علاقائی حکومتیں نہیں بنیں تھیں ، الگ حکومتیں بنانے کی سرتوڑ کوششیں بار بار بوتی رہیں۔ ایسے مدعیانِ خلافت میں باتھی حضرات سرفہرست رہے ہیں۔ ہم ہشام بن عبدالملک کی خلافت کے ذیل میں تفصیل ہے بنا چکے ہیں کہ بنو ہاشم کا اہل تشیع والے عقید و اہامت ہے کوئی واسطہ نہ تھا بلکہ ان میں سے متعدد حضرات نفصیل ہے بنا چکے ہیں کہ بنو ہاشم کا اہل تشیع والے عقید و اہامت ہوئی اسلامی خلافت قائم کرنا ہی تھا۔ بنوامیداور بنوعباس نے دور میں لگ بھگ ایسے 18 خروج ہوئے جن میں سے ادر ایس بن عبداللہ کے خروج کے سواکوئی تحریک کا میاب نہ ہوئی۔ خودادر ایس بن عبداللہ کے خروج کے سواکوئی تحریک کا میاب نہ ہوئی۔ خودادر ایس بن عبداللہ ایک بلند پاہیہ ہاشمی بزرگ ہونے کے باوجود کوئی غیر معمولی حکومت قائم نہ کر سکے ۔ ان کی ممکلت جو مراکش اور الجزائر میں قائم ہوئی تھی ، سواصدی بعد چند قلعوں تک ہی محدود ہوگئی۔ البت اسام میں رہی ۔ بی نہیں بلکہ عبد خوداد کی اندائس کی آزاد مسلم مملکت آپ تھی میں رہی ۔ بی نہیں بلکہ بنوعباس کے دور زوال میں امیرعبدالرحمٰن سوم نے اندئس میں الگ خلافت کی بنا بھی ڈال دی تھی۔

عباسی خلفاء کے پاس ایسے میں اس کے سواکوئی جارہ نہ تھا کہ وہ ان حکومتوں کو قبول کرتے اور ان سے مناسب سفارتی مراسم رکھتے یا کم از کم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ۔اگرائٹرزاد حکمرانوں کو بہرصورت تا بلع بنانے کی کوشش کی جاتی تو دشمنی بھی ختم نہ ہوتی اور کشت وخون ہمیشہ جاری رہتا۔اس کش کمش میں خودخلا فنت بھی ختم ہو کتی تھی۔

### فقیرِشام، امام اوز اعی رالننگ (۸۸ هة ۱۵۷۱ ه)

الم اوزا فی رتاننے دوسری صدی جمری میں عالم اسلام کے جلیل القدر نقیبہ تھے۔وہ ۸۸ھ میں بعلبک میں پیدا اورا فی ' اور تھے۔اصل نام عبدالرحمٰن بن تمر وتھا۔ دِمَشْق کے ایک مضافاتی تھے،'اوزاع'' سے تعلق کی وجہ سے''اوزا فی'' بہائے۔امام ابوزر عددِمُشْقی رَتَائنے کا کہنا ہے کہ وہ نسلاً سندھی تھے،وہاں کے قیدیوں میں شامل ہوکر شام آئے تھے اور ''بہائے میں مُنہرے تھے۔ (ا

انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا اگر چہان سے روایت نہ لے سکے۔ان کا بچپن بیسی اور فقر کی حالت میں گزرا۔ان کی بالدہ انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا اگر چہان سے روایت نہ لے سکے ماتھ کھیل رہے تھے کہ عرب کے ایک رئیس کا گزرہوا۔
بالدہ انہیں لے کر شہر شہر در بدر پھرتی رہیں۔ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ عرب کے ایک رئیس کا گزرہوا۔
بال بچ ہیت کی بجہ سے بھاگ گئے مگر یہ کھڑے دے رہے۔ رئیس بڑا امتاثر بواااور انہیں طلبہ کے وفد میں شامل کر کے یکی بی بالی شخر رات کے بیش موسے اور اپنا ملم سے فیض بی بی بی بی بی بی بی بی بی بیش کر میں ہو ہے اور اپنا میں میں میں میں میں میں ہے جو مرض بہر نے کے بعد انہیں بھر ہ روانہ کر دیا جہال وہ سب سے پہلے محمد بن سیر بین برات کی خدمت میں گئے جو مرض الموں میں بیتا تھے۔ چند دن بعد محمد بین سیر بین براتھے۔ چند دن بعد محمد بین سیر بین براتھے۔

ای کے بعدانہوں نے نافع مولی عمر،عمرو بن شعیب،علقمہ بن مرشد ،میمون بن مہران ،ابن المنکد راورا بن شہاب زہری بیٹیج جیسی ہستیوں سے علم حاصل کیا۔ جب مسند درس پر بیٹھے تو امام ما لک،عبدالله بن مبارک، ابوا بحق الفز اری، بندین ولید، بقیہ بن مسلم اوریکی قطان بیٹیج جیسی شخصیات ان کے تلاند و کے حلقے میں شامل ہو تمیں۔ <sup>©</sup>

دہ فقیہ ہونے کے ساتھ بڑے عابدوز ابد بھی تھے۔ان کی رات نوافل میں تلاوت قر آن کرتے اور روتے ہوئے گر جاتی ۔ان کی مجدوگاہ آنسوؤل سے بھیگ جایا کرتی تھی۔®

ماه بیں ان کے ساتھ جج کا سفر کرنے والے ایک حاق کا بیان ہے کہ دورانِ سفر انہیں دن یارات میں بھی موتے ہیں اور کی کا بیان ہے کہ دورانِ سفر انہیں دن یارات میں بھی موتے ہیں۔ دوران کے سے دھے۔ جب نیندا نے لگی تو پالان سے میک لگالیتے۔ اسلام نفس اور فکر آخرت کی تعلیم مرشمل ہوتے تھے۔ ایک بار دوران وعظ فر مایا:

<sup>1</sup> الإعلام زُرِكُلي: ٣٢٠/٣؛ مشاهير علماء الامصار لابن حبان، ص ٢٨٥

ار الرجوم من معدك قول كرمطابق ان كانسل تعلق فليله بدان كي شاخ" اوزاع" عيقا- (طبقات ابن معد: ٤٨٨/٧ ، ط صادر)

<sup>🕝</sup> سے اعلام البلاء: ۱۰۸/۷

<sup>©</sup> ميواعلام المنبلاء: ٧/٠١٠، ١١١ و ١

اسير اعلام النبلاء: ١١٩/٧

<sup>🖰</sup> سيراعلام السلاء: ٢٠/٧

## فقیرِشام،امام اوز اعی جالتنځ (۸۸ه تا ۱۵۷ه)

امام اوزاعی بران و وسری صدی جمری میں عالم اسلام کے جلیل القدر فقیہ بتھے۔وہ ۸۸ھ میں بعلب میں بیدا ہوئے سے اصل نام عبدالرحلٰ بن عُمر وتھا۔ دِمَ فُق کے ایک مضافاتی قصبے ''اوزاع'' سے تعلق کی وجہ ہے ''اوزاع'' کم اوزاع'' کم وقت کے ایک مضافاتی تھے، وہاں کے قید یوں میں شامل ہوکرشام آئے تھے اور کہ اوزاع'' میں شہرے تھے۔ ® ''اوزاع'' میں شہرے تھے۔ ®

انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا آگر چدان سے روایت نہ لے سکے۔ان کا بحیبی بیسی اور فقر کی حالت میں گزرا۔ان کی والدہ انہیں لے کرشہرشہر در بدر پھرتی رہیں۔ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ عرب کے ایک رئیس کا گزرہوا۔
باتی بچے ہیبت کی وجہ ہے بھاگ گئے مگر رہے کھڑے رہے۔ رئیس ہڑا متاثر ہوا اور انہیں طلبہ کے وفد میں شامل کر کے پی بن ابی کثیر را للفنہ کے وفد میں شامل کر کے پی بن ابی کثیر را للفنہ کے پاس بیامہ بھیج دیا۔ان کی قابلیت سے بچی بن ابی کثیر را للفنہ بھی خوش ہو سے اور اپنے علم نے فیل بین ابی کثیر را للفنہ کے بعد انہیں بھرہ روانہ کر دیا جہاں وہ سب سے پہلے محمد بن سیر بین را للفنہ کی خدمت میں گئے جومرش الموت میں مبتلا تھے۔ چندون بعد محمد بن سیر بین را للفنہ کی وفات ہوگئی۔ ®

اس کے بعدانہوں نے نافع مولی عمر ،عمر و بن شعیب ،علقمہ بن مر ثد ،میمون بن مہران ،ابن اکمنکد راورا بن شہاب زبری بیٹے تو امام ما لک ،عبداللّٰہ بن مبارک ،ابوا کُتّی الفر اری ، زبری بیٹی جیسی ہستیوں سے علم حاصل کیا۔ جب مسند درس پر بیٹے تو امام ما لک ،عبداللّٰہ بن مبارک ،ابوا کُتّی الفر اری ، بقیہ بن ولید ، بقیہ بن مسلم اور بچی قطان بیٹی جیسی شخصیات ان کے تلا غمرہ کے حلقے میں شامل ہو کیں۔ ®

۔ وہ فقیہ ہونے کے ساتھ بڑے عابد وزاہد بھی تھے۔ان کی رات نوافل میں تلاوت قر آن کرتے اور روتے ہوئے گزرجاتی ۔ان کی تجدہ گاہ آنسوؤں ہے بھیگ جایا کرتی تھی۔ ®

۱۵۰ ه میں ان کے ساتھ جج کاسفر کرنے والے ایک جاجی کا بیان ہے کہ دورانِ سفر انہیں دن یارات میں بھی سوتے نہیں ویکھا۔ وہ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ جب نیندآنے لگتی تو پالان سے ٹیک لگالیتے۔ ®

ان كے مواعظ اور مافوظات اصلاح نفس اور فكر آخرت كى تعليم بمشتل ہوتے تھے۔ ايك بار دورانِ دعظ فرمایا:

الاعلام زِرِكُلَى: ٣٢٠/٣؛ مشاهير علماء الامصار لابن حبان، ص ٢٨٥
 علم من المحال على المحال المحا

أكر يدمحد بن سعد كتول كرمطابق ان كأنسل تعلق قبيله بمدان كي شاخ" اوزاع" عني (طبقات ابن سعد: ١٨٨/٧) ظ صادر)

۱۰۸/۷ سیر اعلام النبلاء: ۱۰۸/۷

<sup>🕝</sup> مير اعلام البلاء: ٧/١١٠، ١١١

۱۱۹/۷ : سير اعلام البلاء: ۱۱۹/۷ .

<sup>👚</sup> سير اعلام النبلاء: ٧٠٠/٧

روا الله کی نعمتوں کے ذریعے اس آگ سے بچو جے اللہ نے سلگایا ہے، جودلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تم ایسے ولئی بین بہت کی نسلیں گزر ولئی بین بہت کی نسلیں گزر ولئی بین بوجس میں قیام کی مدت بہت تھوڑی ہے۔ تم کوچ کرنے والے ہو تم سے زیادہ کیم تھیم اور تم سے زیادہ گو تھی مروں والے ہتم سے زیادہ کیم تھیم اور تم سے زیادہ محارتیں بنانے والے تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کوچیر دیااور ملکوں میں رائ کیا۔ وہ بااثر اور بخت گرفت کرنے والے تھے۔ ان کے جسم ستونوں جیسے تھے مگر دن اور دات گزرتے چلے گئے پہاں تک کدان کی عمریں من ہوگئیں، ان کے نشا نات مٹ گئے ، ٹھکانے اجر گئے ، ان کاذکر بھی فراموش ہوگیا۔ "

من فرماتے تھے: ''عثمان اور علی زائے نظام کے جواصحا ہے محمد خلائی ہے منقول ہے۔ جوان سے منقول نہیں، وہ علم نہیں۔'' فرمایا کرتے ہو تھے: ''عثمان اور علی زائے نظام کی محبت انہی لوگوں کے داوں میں جمع ہوتی ہے جومومن ہیں۔'' فرمایا کرتے اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو ان کے لیے بحث بازی کے درواز سے کھول بیں بار فرمایا: '' جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو ان کے لیے بحث بازی کے درواز سے کھول بین بار فرمایا: '' جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو ان کے لیے بحث بازی کے درواز سے کھول بین بار فرمایا: '' جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کو لیتا ہے تو ان کے لیے بحث بازی کے درواز سے کھول بین بار فرمایا: '' جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو ان کے لیے بحث بازی کے درواز سے کھول بیا ہوں دیتا ہے۔''

ان کا پیمی ارشاد ہے: ''مؤمن کم بولتا اور زیادہ عمل کرتا ہے۔ منافق زیادہ بولتا اور کم عمل کرتا ہے۔'' فر مایا کرتے تھے: ''جب بھی کوئی شخص کوئی بدعت نکالتا ہے، اس سے تقو کی سلب کرلیا جاتا ہے۔'' ان کا کہنا تھا: ''جوشخص بھی علاء کے ناور اور شاذ مسائل پڑعمل پیرا ہوتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔''<sup>®</sup> فریاتے تھے: ''جوآ ومی موت کو کثر ت سے یا دکرتا ہے، اسے تھوڑی چیز بھی کافی ہوجاتی ہے۔''<sup>®</sup>
مربان کا کھا کہ مان قام وہ گئی میں نگریں کرتا ہے، اسے تھوڑی پیز بھی کافی ہوجاتی ہے۔''<sup>®</sup>

وہ ملکے پھیلکے میانہ قامت گندی رنگت کے آ دمی تھے۔ڈاڑھی پرمہندی لگاتے تھے۔سرا پابڑا ہاوقارتھا۔اکثر خاموش رہے ۔ بولتے تو موتی رولتے ۔انہیں دیکھنے والے کہتے تھے:

''ان ہے کبھی کوئی بے کارلفظ نہیں سنا گیا، اتنا ہی ہولتے جس کی سننے والوں کو ضرورت ہوتی۔ کبھی انہیں قبقبہ لگاتے نہیں دیکھا گیا۔ جب وہ آخرت کا فرکر کے تو مجلس میں کوئی ایسانہ ہوتا جس پر یافت طاری نہ ہوجاتی۔ ® وہ حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہوا میہ کی طکست اور بنوع باس کے غلبے کے مناظر و کیھے۔ جب ابوالعباس سَفَاح کے بچیا عبداللہ بن علی نے دِمَثُق پر قبضہ کر کے اموی امراء اور عما کہ کو بے دردی ہے تل کیا تو امام اوز اعی رائٹ و میں نھے۔

عبداللہ بن علی نے اس قبرسامانی کے متعلق جواز کافتویٰ لینے کے لیے انہیں اپنے پاس بلوالیا۔ وہ اس وقت خود ایک نخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں مسلح افراد کی جارٹولیاں تھیں۔ ایک ٹولی بر ہند شمشیریں سونتے ہوئے تھی۔

۱۲۰/۷ سير اعلام النبلاء: ۱۲۰/۷

سير اعلام البلاء: ١٢٥/٧

<sup>🛈</sup> سير اعلام النيلاء: ١١٧/٧

<sup>🖯</sup> سير اعلام السيلاء: ١٢١/٧

<sup>@</sup> سير اعلام السلاء: ١٢٢/٧

<sup>🛈</sup> مير اعلام النبلاء: ٧٠ /١١٠ /١١١

دوسری کلہاڑیاں اٹھائے ہوئے تھی۔ تیسری کے پاس بڑے بڑے لٹھ تھے۔ چوتھی کے ہاتھوں میں ہتھوڑ سے تھے۔ دو سپاہیوں نے امام اوزاعی رالگنے کے باز و پکڑ لیے اور انہیں عبداللہ بن علی کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑا کر دیا۔

عبدالله بن على نے يو جھا: ''عبدالرحن بن مُمر واوزاعي تنهي ہو؟''

. فرمایا: "الله امیز کوسلامت رکھے۔ میں ہی ہوں۔"

عبدالله بن على في سوال كيا '' بنواميه كاخون بهاني كيا برے ميں تم كيا كہتے ہو؟''

امام اوزاعی براننی نے کہا: '' آپ کے اور بنوامیہ کے درمیان کچھ عہداور میثاق تھا۔''

عبدالله بن على في المحيش مين أكركها:

" تہارا بیز اغرق! تم مجھے اور انہیں ایسے لوگ تصور کر وجن کے در میان کوئی معاہدہ نہ ہو۔''

امام اوزا کی برالنئے فرماتے تھے کہ میں نے اس جیسا منہ بھٹ آ دمی بھی نہیں دیکھا تھا۔میر بے نفس کواس وقت قتل ہونا گوارانہ تھا گرمیں نے اللہ کے سامنے جوابد ہی کا تصور کیا اور فیصلہ کیا کہ میں بچے بچے کہوں گا۔ میں نے خود کوسرز کے

موت کے لیے تیار کر لیااور جواب دیا: ''ان کا خون آپ پر حرام ہے۔''

مین كرعبدالله بن على كى آئىمىس مرخ موكس \_ركس چول كس -اس نے چيخ كركها:

" تم ہلاک ہوجاؤ! بھلا کیوں؟"

فرمایا '' کیوں کے رسول اللہ مثالیٰ اللہ اللہ مثالیٰ اللہ اللہ مثالیٰ اللہ اللہ مثالیٰ الل

عبدالله بن على نے كہا: "تمهاراستياناس! كيادين لحاظ سے خلافت ہماراحق نہيں؟"

ا مام اوزاعی زالنند نے یو چھا:'' بھلاوہ کیے؟''

عبدالله بن على نے کہا: ' کیارسول الله من الله علی الله کا خطرت علی خلافتہ کے لیے خلافت کی وصیت نہیں کی تھی؟''

المام اوزاعی در اللئے نے فرمایا: ''اگریہ وصیت کی ہوتی تو حضرت علی بطالیجہ حکمین مقرر کرنے پرراضی نہ ہوتے۔''

ایک دوسری روایت کے مطابق عبداللہ بن علی نے کہا:

" مجھے خلافت کے بارے میں بتاؤ۔ کیار سول الله مَا الله مَا

امام اوزاعی چرانشند نے جواب دیا: ''اگر رسول الله سکانیتی نے وصیت کی ہوتی تو حضرت علی خالفند مسی کواس وصیت

ک خلاف ورزی نه کرنے دیتے''

عبدالله بن على نے بوچھا: 'مینوامیہ کے مال ووولت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟''

پرى دريث يرب: لا ينحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث: النيب الزاني، والنفس بالنفس، والنار ك لدينه المفارق لجماعة.

"اسلمان کا خون تین صورتوں سے سواجائز نہیں: شادی شدہ آدی زنا کرے۔ جان کے بدیے جان لی جائے۔ آدی وین سے فکل جائے مین مرتم جوجائے۔'' (صحیح البخاری ،باب الدیات) زمایا: "اگروہ مال ودولت ان کے پاس حلال طریقے سے تھا تو تمہارے لیے حرام ہے۔اورا گران کے پاس حرام فرمایا: "اگروہ مال ودولت ان کے پاس حلال طریقے سے تھا تو تمہارے لیے حرام ہے۔اورا گران کے پاس حرام فریقے سے تھا تو تمہارے لیے اور زیادہ حرام ہے۔" فریقے سے تھا تو تمہارے لیے اور زیادہ حرام ہے۔"

مربعہ عبداللہ بن علی چپ ہو گیا مگر وہ غصے سے بیچ و تاب کھار ہاتھا۔ اس نے ہاتھ سے سیا ہیوں کواشارہ کیا کہ انہیں ہاہر

ا جائے۔ اہام اوزاعی رشائنے فرماتے ہیں کہ والہی مڑتے ہوئے بچھے لگ رہاتھا کہ کی بھی لمجے میراسرتن سے جدا کر دیا

ہائے گا۔ ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر بچھ ہی دور گیاتھا کہ ایک گھڑ سوار تیزی سے میرے پیچھے آیا۔ میں نے ول میں کہا یہ

ہراسراتار نے آیا ہے۔ میں نے فوراً گھوڑے سے انزکر آخری نماز کے لیے تکبیر کہددی۔ گھڑ سوارا نظار کرتارہا۔ جب

ہراسراتار نے آیا ہے۔ میں نے فوراً گھوڑے سے انزکر آخری نماز کے لیے تکبیر کہددی۔ گھڑ سوارا نظار کرتارہا۔ جب

میں نے سلام کیا اور اشر فیوں کی ایک تھلی چیش کرتے ہوئے کہا: یہامیر نے آپ کے لیے بھیجی

ہرام اوزاعی رافظ کے میں کہ گھر پہنچئے سے پہلے پہلے میں نے وہ تمام انٹر فیاں تقسیم کردیں۔

مرام خون دوہشت کی ایسی فضا بھی آئیں جن گوئی سے ندروک تی۔

مرام خون دوہشت کی ایسی فضا بھی آئیں جن گوئی سے ندروک تی۔

ا كى بارخليفه منصور نے انہيں لکھا كە مجھے كوئى نفيحت لكھ جيجئے۔ امام اوز اعى رمائنند نے جواب ديا:

" دومین آپ کوتفوی اور تواضع کی وصیت کرتا ہوں ، اللہ جس دن متکبرلوگوں کوخوار کرے گا، اس دن آپ کو بلند مرتبہ کرے گا۔ بادر کھئے! رسول اللہ طاقیم کی رشتہ داری کے باعث آپ پر اللہ کے حقوق اور اس کی اطاعت اور بھی زیادہ واجب ہوجاتی ہے۔' ®

ام اوزای روانند نے زیادہ عمر بیروت بیس گزاری اور وہیں صفر ۱۵۷ ہیں وفات پائی۔اپ دور میں وہ اہلِ بڑا م کفتی روایات کے سب سے بڑے عالم سے۔ان کی قدرومنزلت باوشاہوں سے کم نہتی ۔اس دور کے بعض نقہاء فراتے تھے کہ وہ خلیفہ بننے کے قابل ہیں۔ ®وہ مجتبد سے۔ان کے فقاویٰ کی تعدادستر بزارتک بتائی جاتی ہے۔ شام اوزا می والیت اوراہلِ شام کی مراسل سے بھی استدلال کرتے تھے؛اس لیے ائمہ اربعہ کی فقہ کے سامناس کا چراخ زیادہ دیر نہ جل سکا۔اگر چہامیر عبدالرحن اوّل کے دورتک اندلس میں انہی کی فقہ رائے رہی مگر ابر بشام الرضی کے دور میں وہاں فقہ مالکی کا رواج ہوگیا۔فقہ اوزا می رفتہ رفتہ و نیا سے ختم ہوگئی۔ تا ہم علمی ابحاث میں ابھی الم اوزا می بولئے نے جاتے ہیں۔ ®

\*\*\*

<sup>🛈</sup> ناريخ دِمُشْق: ۷۹/۳۵؛ ۲۱۲/۳۵؛ ۱۲۹،۱۲۸، میپر اعلام النبلاء: ۱۲۹،۱۲۸،۱۲۵،۱۲۹،۱۲۹،۱۲۹

یوالقه تمن گلف دوایات میں ہے جنہیں راقم نے ایک سیاق میں جمع کر دیا ہے۔ ایک روایت بعقوب بن شیبه کی ہے۔ دوسری سلیمان بن عبدالرحمٰن کی ہے۔ تمرکاروایت حاکم کی سے سافظ و ہی اور علامہ ابن عساکر نے انہیں این استاد نے تش کیا ہے۔

D مير اعلام النبلاء: ١٢٥/٧

<sup>🔊</sup> سراعلام النبلاء: ۲/۷ ۱

<sup>©</sup> مبر اعلام النبلاء: ۱۱۱۷

<sup>🛈</sup> مواعلام النبلاء: ٧/١ ١ ١ ، ١١ ٧



## امام دارالېجرق، مالك بن انس رخالتني (۱۹۰۵ هـ ۱۹۷۹)

امام مالک بن انس پرلظندامام دارالبجر ۃ کے لقب سے مشہور ہیں۔ وہ ۹۳ھ میں پیدا ہوئے۔ بیروہی سال تھاجس میں حضرت انس بن مالک بڑالتانہ فوت ہوئے تھے۔ '' امام مالک رمالتے: تبع تابعین کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ان میں حضرت انس بن مالک بڑالتانہ فوت ہوئے تھے۔ '' امام مالک رمالتے: تبع تابعین کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ان یں سرت کی گئی۔ کے اساتذہ بکثرت تھے۔صرف مؤطا کے راویوں کی تعداد • ۱۱ ہے۔ ® ان کی علمی مجلس بڑی باوقار اور منجیدہ ہوتی۔ بڑے بڑے علاء وفقہاءاں میں شریک ہوتے۔ <sup>©</sup>

امام مالک بطلف کی جوانی کا دور سیای لحاظ سے بڑی افراتفری کا تھاجس میں ہوامیہ کی خلافت جومر سے ہے تدریجاز وال ید برتھی ، دیجھتے ہی و کیھتے انجام کو پنجی اورز بردست کش کمش کے بعد بنوعباس برسرا فتد ارآ گئے۔ بنوعہاس ۔ کے ابتدائی وور میں امام ما لک دالشنہ کی عمر ۴۰ سے او پر ہو پھی تھی ۔اسی دور میں مدینہ منور ہ میں ان کا حلقہ درس جہار سو مشہور ہوااور دنیا کے کونے کونے سے شائقینِ علم کشال کشال آنے لگے۔ <sup>©</sup> امام مالک ب<sup>مالف</sup> کی دین پختگی کا بہ عالم تعا کہ کتاب وسنت اور اجتہادی روشن میں جس موقف کو برحق سمجھتے اسی پرؤٹ جاتے ۔منصورعباس کی ہیبت وو بدیے ہے بڑے بڑے امراء کا نیم بھے۔ ملاقات کے وقت اس کی دست بوی کرتے تھے۔ امام مالک دمالتے اس سے ملے تو وست بوی کی نہ عاجزی کا ظہار کیا۔ (3 بڑے سے بر اظلم انہیں ان کے موقف سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔نفس زکید کے خروج کے دنوں میں انہوں نے طلاق کے مسئلے میں ایک صدیث سنائی۔ حاسدین نے مدینہ کے حاکم جعفر بن سلیمان کو بہکایا کہ امام مالک البی احادیث سنا کریہ ثابت کرناچاہتے ہیں کہ حاکموں کی بیعت کی کوئی حیثیت نہیں۔جعفر بن سلیمان نے بیس کراہام مالک کو بلوایا اور کیڑے اتر واکر کوڑوں کی سزادی۔اسی تشدد میں ان کا کا تدھا اتر گیا۔ گرامام صاحب نے اپنے موقف سے رجوع ندکیا۔ اللہ امام صاحب کی وسعت ظرفی کامیرحال تھا کے فرماتے تھے: ''میں ان لوگوں کا ایک ایک کوڑ ارسول اللہ من<sub>گائی</sub>م کی رشتہ داری کے لحاظ سے معاف کر چکا ہوں۔''<sup>©</sup>

تکالیف ومصائب کے دور میں حق پر اس بے مثال النفات کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت وتکریم.

مقدمه مؤطأ ماذ ك. ص ٢٨ از محمد مصطفى الاعظمى اسير اعلام البلاء: ۸/۹٤ ا كي قول كرمطابل المام مالك كاساتة وشيوخ كي تعداد ٩٠٠ كم يتني جس مين ٢٠٠ تا بعين اور ٢٠٠ تج تا بعين تحمد

<sup>🕜</sup> وفيات الاعيان: ١٣٥/٤ 🕝 سير اعلام النبلاء: ٦٣/٨

الأنتقاء في فضل الثلاثة الائمة الفقهاء لابن عبدالبر، ص ١٤ الانتقاء في فضائل التلاقة إلائمة الفقهاء، لابن عبدالبر، ص ٢٤.

<sup>🙆</sup> وفيات الإعبان: ١٣٧/٤

راس طرف اشاره ب كدمزاد بين والاجتفرين مليمان ، وعماس سے تھا۔ خاندان نبوت سے قرابت كاخيال كر كے امام مالك والت

ی دردان کھول دیے، تمام عالم اسلام بیں ان کے استقلال اور عظمت و کر دار کی دھوم بچے گئی۔ ⊕ سردردان کے تیسرا خلیفہ مہدی اسپنے بیٹوں: ہارون الرشید اور موٹی البادی کو لے کر حاضر ہوا۔ پہلے مہدی نے انہیں بزعباں کا تیسرا خلیفہ مہدی اسپنے بیٹوں: مارون الرشید اور موٹی البادی کو لے کر حاضر ہوا۔ پہلے مہدی نے انہیں بنیٹن اپنی قیام گاہ پر مدعوکیا مگر انہوں نے انکار کردیا۔ مہدی نے وجہ پوچھی تو امام مالک ڈولٹنے نے کہلوا بھیجا: میٹین اپنی شین ااہل علم سے پاس حاضری دی جاتی ہے۔''

ریر مہدی نے کہا: '' بچ فرمایا'' اورشنرا دوں کوان کے پاس بھیج دیا۔ امام مالک رالشند نے انہیں تعلیم دی۔ ® مہدی نے کہا: '' مہدں۔ ان دنوں خاندانِ بنوامیہ کے بیچے کھیجے حوصلہ مندوں نے اُندکس کوعبای حکمرانوں کی گرفت ہے آ زاد کرا کے را المرادي ال دہاں ہے۔ نابی سے زیادہ منا سبت تھی، کچھ مدت پہلے امام اوز اعی رافضہ اس مکتب فکر کے سب سے بڑے فقیہ شار ہوتے تھے اور ٹابی سے زیادہ منا سبت تھی، کچھ مدت پہلے امام ں۔ میں اہم مالک رالگنے کی استقامت کی خبریں بھی اُندنس پہنچیں تو وہاں کے حکمران جوعباسیوں کے حریف تھے ، بڑے مناز ہوئے خصوصاامیر ہشام الرضی پراتنا گہرااٹر ہوا کہ بیش قیمت تحاکف کے ساتھ کی قاصدامام مالک پرائٹنہ کی فدت میں جیجے کہ آپ اسپین نشریف لا کر ہماری آئکھول کو شنڈک بخشیں، مگر امام مالک پر لٹنے مدینہ منورہ میں یوید فاک ہونے کی تڑپ رکھتے تھے ؛اس لئے معذرت کردی۔آخر بشام الرضی نے اُمدُنس کو مالکی علوم سے مالا مال كرنے كے لئے أندُنس كے بہترين د ماغ امام مالك كى خدمت ميں مخصيل فقد كے ليے رواند كيے جن ميں يجيٰ بن يجيٰ كام متاز ب\_امام ما لك رطائفة نے انہيں خصوصی توجہ كے ساتھ پڑھا يا سالها سال كى محنت كے بعد جب بيا فراد فقه ہا کی کا ذخیرہ لے کر اُندَ کُس واپس آ ئے تو امیر ہشام الرضی نے انہیں عدلیہ اور حکومت میں اعلیٰ عمدے دیئے۔' أرُنُس كى عدالتوں میں امام ما لك رالنف: كى تصنيف' مؤطا" كو بنيادى حيثيت حاصل رہى ـ رفتہ رفتہ أعدنس كے ملمان کمل طور پرفقہ مالکی کے رنگ میں رنگ گئے۔ چونکہ اَندَ کُس اور شالی افریقہ کے حالات اکثر اووار میں ایک ووسرے بِارْ انداز بوتے رہے ہیں ؛اس لئے اگلی صدیوں میں فقہ ماکی شالی افریقہ بالحضوص الجیریا اور مراکش میں بھی عام ہوگئ اور یعلاقے جنہیں عالم اسلام کا''مغرب'' کہا جا تاہے، فقہ مالکی بڑعمل کرنے والول ہے آباد ہوگئے۔

۔ امام مالک والشنے نے خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ۱۲ ربیج الاقرام ۱۷ اھر کو وفات پائی۔ آج بھی الجزائر، مراکش، موڈان اور دیگرمسلم افریقی ممالک میں ان کی فقہ کے پیرو کا را گٹریت میں ہیں۔ ®

۱۹۴۸ سير اعلام النبلاء: ۱۹۴۸

<sup>🛈</sup> وليات الاعيان: ١٣٧/٤ ،ط دار صادر

<sup>@</sup> نفع الطيب: ٩/٢ تا ١ ٢ ؛ تاريخ العرب وحضارتهم في الأندَلُس اذ فاكتر خليل ابراهيم المسامراتي ص ١٠١

<sup>(</sup>م) المرب وحضارتهم في الأندلس از داكس خليل ابراهيم السامراني ،ص ١١٢

<sup>🕲</sup> لايخ الاسلام للذهبي: سنة ١٧٩ هـ

عافظة كاادر فاصلابن اليركاكم بنائے كه يا نيج س صدى جرى تيل افريق كے اہل سنت زيادہ ترحنى مذہب برعمل جرا تھے۔ وہال فقد ماكن كا غلب بانيج س منابجرك عن امرمعز بن ياديس كى غير معمول كن كے ياعث بول رسيز اعلام النبلاء، ١٤٠/١٤٠ الكامل في المتاديخ ٢٠٥/٢)



# اوّ لين قاضى القصناة .....امام ابو يوسف رمِلْتُكُمُ (٩٣ هـ١٨١هـ)

امام ابو یوسف دالنفذ امام ابو صنیفہ کے سب سے ہونہار، ذکی استعداد اور قابل فخرشا گرد ہتے۔ وہ ۹۳ ہجری (۱۲) میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔اصل نام یعقوب بن ابراہیم تھا۔ وہ حضرت سعد بن حَبُنة انصاری شالنظ کی اولادسے تھے ہو دو بطافیت راشدہ میں مدینہ نے کوفہ نتقل ہوئے تھے۔ (جبین ہی سے علم کے شوقین تھے، مگر چونکہ ایک نادار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ؛اس لئے والدین نے انہیں بجبین سے محنت مزدوری پرلگا دیا تھا، ابو یوسف گھر سے مزدوری کے نتا مگر دوری کے نکلتے مگر راستے میں امام ابو صنیفہ دالنے کا حلقہ درس دیکھ کروہاں تھہر جاتے ۔والدین کو معلوم ہوا تو امام ابو صنیفہ دالنے سے شکوہ کیا۔امام صاحب نے انہیں تبلی دے کر رخصت کیا اور نوعم ابو یوسف کی خود کھالت کرنے گھے۔ (

امام ابو یوسف رتالشند نهایت حاضر د ماغ ، تو ی الحافظ ، ذبین و فطین ، عالی ہمت اور سعادت مند تھے علم کی تحصیل میں ایسا مجاہدہ کیا کہ درست بھی تھی اور اپنے گھر والوں کی میں ایسا مجاہدہ کیا کہ بڑے بڑے انگشت بدندال رہ گئے ۔ ان کے ذمے والدہ کی خدمت بھی تھی اور اپنے گھر والوں کی کفالت بھی ، مگر تبھی ان مجوریوں کو علمی مشاغل میں رکاوٹ نہ بننے دیا ۔ اس حیران کن محنت ، مجاہدے اور پابندی نے انہیں اس مقام پر پہنچادیا جس پرخودان کے استاد بھی فخر کیا کرتے تھے ۔ ®

ایک بارامام ابوصنیفہ رمائنڈ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بیروئے زمین کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ "
یہی وجہتھی کہ امام ابوصنیفہ رمائنڈ کی وفات کے بعد امام ابو یوسف رمائنڈ سب کے اتفاق سے ان کے جانشین مقرر ہوئے اور مجالس فقہ کی روفقیں بڑھتی چلی گئیں۔ ﴿ خلیفہ منصور کے بعد مہدی کی حکومت آئی جوایک فیاض اور بردبار انسان تھا، عالم اسلام میں امن وامان کا دور دورہ تھا، حکومت اہل علم کی قدر دانی کر رہی تھی ،علاء وقضاۃ کو سرکاری دباؤ سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ انہی دنوں امام ابو یوسف رمائنڈ کو بغداد کے مشرقی ضلع کا عہد ہ قضا پیش کیا گیا، چونکہ اب عد لیہ کی بالا دستی بحال ہو چکی تھی ؛ اس لئے امام ابو یوسف رمائنڈ نے یہ عہدہ قبول کر لیا اور بغداد ہے آئے۔ © عدلیہ کی بالا دستی بحال ہو چکی تھی ؛ اس لئے امام ابو یوسف رمائنڈ نے یہ عہدہ قبول کر لیا اور بغداد ہے آئے۔ ©

وفيات الاعيان: ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٧٩ .... سعد بن خبتُه كوسعد بن بُجير بھى كہاجاتا ہے۔انسار كے ليفول ميں سے تھے۔خبتَة ان كا دالددة ادر بُجير والدكانام تقا۔ غزوہ احدين كم من كى دورے والي كروہے مئے تقے۔ ﴿الطبقات الكبرى: ٢/٦٥ دار صادر ﴾

<sup>﴿</sup> وَفِيات الاعیان: ٣٨٠/٦ .... و يكروايت كرمطانق شكوه كرنے والله ان كوالد تتى جيدوسري روايت كرمطانق ابويوسف يتيم و عجد يتعاويد شكوه والده نے كيا تفاد امام صاحب نے جواب و يا تھا: " جا كائي بي ايراز كاروغن بستة كرماتي قالوده كھانا سيكور باب موهوى با رعساء هذا هو ذا يتعلم اكل الله الوذج بدهن الفستق. مناقب ابى حنيفة ازموفق مكى: ٢١٣/٢ كه

<sup>🕏</sup> مَناقَب ابني حنيفه، مو لق مكي: ٢١٥/٢ 🔻 💮 💮 وفيات الاعيان: ٢٤٩/١٤

وفيات الاعيان: ٣٧٩/٦
 الطبقات الكبرى: ٣٣٠/٧. دارصادر؟ احبار القضاة لابن حيان البغدادى: ٢٥٦/٣

اں دوران انہیں یہ موقع بھی ملا کہ وہ نظامِ خلافت کو جوا موی دور ہے مطلق العنان حکر انی کے طرز پر جل رہا تھا،

ایک منفہط آئین کے تحت لانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے '' کتاب الخراج'' کی شکل میں حکومتی اہم قرانی مسودہ تحریر کیا جس میں خراج ومحصولات کے علاوہ اسلامی حکومت کے تصور، خلیفہ کے فرائض، رعایا کے حقق آ اور ذمہ داریوں، غیر مسلم شہریوں کے حقوق ، عدلیہ کے اختیارات، جیل خانوں کی اصلاحات، مظالم کے انسداد،

میت المال کی تفکیل ، محاصل اور مصارف سمیت متعدد قانونی پہلوؤں کو اسلامی نقط تھا۔ سے واضح کیا گیا ہے۔

ان کی علمی خدمات د کھے کر میچی بر محمی کو کہنا پڑا: '' ابویوسف جمارے ہاں آئے تو فقہ کارواج بہت کم تھا۔ انہوں نے ان کی علمی خدمات د کھے کر میچی بر محمی کو کہنا پڑا: '' ابویوسف جمارے ہاں آئے تو فقہ کارواج بہت کم تھا۔ انہوں نے

① کنب الخردج کے بعد عمبا می دورخلاف بین اسلطانی میں متعدد کتب مکھی گئیں جو شخامت اور موضوعات کے توع کے لحاظ ہے زیاد وہ تی ہیں مثلا: طرطوش کی "مراج الملوک" ، الماوردی کی" الاحکام السلطانی می امام غزالی کی" المتر المسیوک" و غیر و سان تمام کتب بین ایک بات مشترک ہے کہ ان بین اسلام کے سیامی انظام کی بخرائی باوی تحصوصیات کی بخت نہیں جمیزی گئی جو خلاف ہے اسلامی بخور کی بخور اسلامی بنین کیا جو المحتمد کما مقد حاصل نہیں کیا جا کہ المتحد کما المتحد کہ المتحد کما المتحد کما المتحد کہ المتحد کما مقد حاصل نہیں کیا جس میں توم کے بنیاء و فضلاء اور خلم و تحق کی کے لوظ ہے بہترین افراد میں بون مردولی تکومتوں کے فقصانات بریعض اسلاف کی تحریروں میں اظہار افسوس ملتا ہے گراس جمود کو تو زئے کی وجوت نہیں گئی ہم مسلم سرورولی تکومتوں کے فقصانات بریعض اسلاف کی تحریروں میں اظہار افسوس ملتا ہے گراس جمود کو توری کے دور کے در کے دور کے دور کے دور کے در دور کے دور کے دور کے در کے دور کے دار کے دور کے دو

۔ انہوں نے اپنی فقہ سے مشرق ومغرب کو پُر کر دیا۔''<sup>©</sup>

مہدی کے بعد ہادی نے عنانِ حکومت سنجالی تواس نے امام ابو یوسف پر النئے کو پورے بغداد کا قاضی بنادیا۔ ﴿
ہادی کی وفات کے بعد • کاھ (۱۸۷۶) ہیں ہارون الرشید کی حکومت شروع ہوئی تو امام ابو یوسف رزائف کو خلافت کے ماتحت تمام ممالک کا قاضی القصاۃ مقرر کردیا گیا۔ وہ پہلے مخص تصح جنہیں قاضی القصاۃ کالقب ملا۔ ﴿
قاضی القصاۃ بننے کے بعد تمام صوبوں قاضوں کا تقررا نہی کے ذمے ہوگیا جس کے باعث حنی نقبہا ہو آگے ہے۔ قاضی القصاۃ جنے کے بعد تمام صوبوں قاضوں کا تقررا نہی کے ذمے ہوگیا جس کے باعث حنی نقبہا ہو آگے ہوئی دیوری خلافت عباسیہ میں فقہ حنی رائے ہوتی چل گئی۔ ﴿

بعض لوگ بیاعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو یوسف رالٹنے: چونکہ ایک سرکاری عہدے دار تھے؛اس لیے انہوں نے جس فقہ کی ترویج کی ،اس میں بذات خود کوئی خاص خوبی نہیں تھی ،نہ ہی وہ کسی آزادان چھیق کا نتیج تھی بلکہ اسے عباسیوں نے اپنی سیاسی مصلحت کی خاطر رائج کرایا تھااورا مام ابو یوسف رالٹنے نے ان کا آلہ کا ربن کریے کام کیا تھا۔

سے بین سے مسلکوں کے عام ، نقہ اور سے درالئے کی سیرت وکردار پر دوسر ہے مسلکوں کے عام ، نقہ اور مدر شراض اس لیے بے حقیقت ہے کہ امام ابو یوسف رٹالئے کی سیرت وکردار پر دوسر ہے مسلکوں کے عام ، نقہ اور عدل وانصاف کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ ® محد ثین نے بھی انگی نہیں اٹھا کی لکہ سب ان کی تیکی ، سچائی اور عدل وانصاف کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ وور میں کھوا ہدی ہوں کہ قاضی بن کر انہوں کسی بھی موقع پر سرکاری دباؤ قبول نہیں کیا ۔ خلیفہ ہادی کے دور میں جب وہ فقظ بغداد کے مشرقی ضلعے کے قاضی سے ، انہوں نے ایک مقدے میں ہادی کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ میں ملزم چاہے کتنا ہی ہوا عبد یدار کیوں نہ ہو، اسے فریا دی کے ساتھ انصاف کے کئی ہرے میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ میں مارون الرشید کے عہد میں ایک بوڑھے نھرانی نے اس کے خلاف ایک باغ کا دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی ابو یوسف ہارون الرشید کے عہد میں ایک بوڑھے نہ اس کی عرض داشت نی ۔ چونک مدعی کے یاس کوئی ثبوت نہ تھا ؛ اس لیے قاضی صاحب نے دربار میں بلاکر خلیفہ کے اس کی عرض داشت نی ۔ چونک مدعی کے یاس کوئی ثبوت نہ تھا ؛ اس لیے قاضی صاحب نے دربار میں بلاکر خلیفہ کے اس کی عرض داشت نی ۔ چونک مدعی کے یاس کوئی ثبوت نہ تھا ؛ اس لیے قاضی صاحب نے دربار میں بلاکر خلیفہ کے اس کی عرض داشت نی ۔ چونک مدعی کے یاس کوئی ثبوت نہ تھا ؛ اس کے قاضی صاحب نے دربار میں بلاکر خلیفہ کے اس کی عرض داشت نی ۔ چونک مدعی کے یاس کوئی ثبوت نہ تھا ؛ اس کے قاضی صاحب نے دربار میں بلاکر خلیفہ کے اس کی عرض داشت نی ۔ چونک مدعی کے یاس کوئی ثبوت نہ تھا ؛ اس کے قاضی صاحب نے دربار میں بلاکر خلیفہ کے اس کی عرض داشت ہیں ۔ چونک مدعی کے یاس کوئی ثبوت نہ تھا ؛ اس کے خلیفہ کے اس کی عرض داشت ہیں ۔

ظیفہ ہے اس وعوے کی تر دید میں حلف اٹھوایا۔ اس دوران ہارون اپنے تخت پر ببیضار ہا۔ قاضی صاحب مرتے دم تک اس پرافسوس کرتے تھے کہ انہوں نے اس مقدے کی ساعت میں خلیفہ کواس نصرانی کے برابر کیوں نہ کھڑا کیا۔ بستر مرگ پروہ فرمار ہے تھے:'' الہی! تو جانتا ہے کہ اس ایک واقعے کے سوامیں نے بھی فریقین میں برابری ترکنہیں کی۔ تو میری پیلغزش معاف کردے۔''<sup>©</sup>

الرسالة علام البلاء: ۵۲۷/۸ ط الرسالة

فلما استخلف موسى وقدم بغداد كان قاضيه ابويوسف في جميع بغداد. ﴿ اخبار القضاة لابن حيان: ٢٥٦/٣ ﴾

<sup>👚</sup> اخبار ابي حنيفة واصحابه للصيمري، ص ٩٧؛ تاريخ بغداد: ٣٥٩/١٦، ت بشار

الما ولى قضاء القضاة ابوبوسف كانت القضاة من قبله فكان لا يولى قضاء البلاد من اقصى المشرق الى اقصى اعمال الافريقية الا الما ولى قضاء البلاد من اقصى المشرق الى اقصى اعمال الافريقية الا الما ولى قضاء البلاد من المناسب الما المناسب ا

امام احمر بن خنبل نے حدیث کیسے کا آغاز انہی سے کیا۔ یکی بن معین آئیس اسحاب رائے کا" اشت فی الحدیث" کتے تھے۔امام مزنی آئیس " آئی للحدیث" فرماتے تھے۔ وہمناقب ابعی حدیثہ وصاحبید للذھبی، ص ۲۲ ۲۵۲ کی امام نسائی اورا بن حبان نے آئیس تُقدِ قرار دیا ہے۔ ﴿ اسان الحمدِ ان ۲۵۲ کی امام نسائی اورا بن حبان نے آئیس تُقدِقر اردیا ہے۔ ﴿ اسان الحمدِ ان ۲۵۲ کی امام نسائی اورا بن حبان نے آئیس تُقدِقر اردیا ہے۔ ﴿ اسان الحمدِ الله علی اللہ علی اللہ

اردن الرشدے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ نے قاضی ابو یوسف کوا تنااونچامقام کیوں دے رکھا ہے؟ اردن نے جواب دیا:''میں نے انہیں علم کے جس باب میں بھی جانچا، کامل پایا۔ مزیدیہ کہ وہ ایک حق گواور باردن نے جواب دیا:''میں ۔ان جیسا کوئی اور ہوتو بچھے لاکر دکھاؤ۔''<sup>©</sup> منبوط کردار کے انسان ہیں۔ان جیسا کوئی اور ہوتو بچھے لاکر دکھاؤ۔''

منبوط اروار میں ابو بوسف کی سواری شاہی محل کے دیوانِ خاص کے پردے تک جاتی تھی (جہاں وزیر کو بھی بی وجہتی کہ قاضی ابو بوسف کی سواری شاہی محل کے دیوانِ خاص کے پردے تک جاتی تھی (جہاں وزیر کو بھی پیل جلنا پڑتا تھا) جب وہ تشریف لاتے تو خلیفہ خود آ گے بردھ کرانہیں سلام کرتا تھا۔ \*\* پیدل جلنا پڑتا تھا) جب وہ تشریف لاتے تو خلیفہ خود آ گے بردھ کرانہیں سلام کرتا تھا۔ \*\*

پدل بہا ہا۔ پارون ارشید کے گورزیلی بن عیسیٰ کو قاضی ابو یوسف نے اس بناء پر نا قابلِ اعتبار گواہ ثنار کیا تھا کہ وہ نماز باجماعت کی پابندی نہیں کر تاتھا۔ علی بن عیسیٰ نے اس پرشرمندہ ہوکرا پنی حویلی کے ساتھ ایک معجد تعمیر کرائی اور جماعت کے کی پابندی نہیں کر تاتھا۔ ﷺ ساتھ نماز پڑھنے لگا۔

ما ملامی کے ایک سپدسالار کوانہوں نے اس وجہ سے ساقط الشہادۃ قرار دیاتھا کہ وہ خود کو خلیفہ کا غلام کہتا تھا۔امام ابوں کے ایک سپدسالار کوانہوں نے اس وجہ سے ساقط الشہادۃ قرار دیاتھا کہ وہ خود کو خلیفہ کا غلام ہے۔اوراگروہ ابوہ سے کا کہناتھا کہ اگروہ اس قول میں سچاہے ( لیمنی واقعی غلام ہے ) تو غلام کی گوائی قبول نہیں کی جاسکتی۔ ® محض خلیفہ کی خوشا مد کے لیے جھوٹ موٹ ایسا کہتا ہے تو ظاہر ہے کہ جھوٹے کی گوائی قبول نہیں کی جاسکتی۔ گار دار کے حال شخص کے بارے میں بھلاکوئی باور کرسکتا ہے کہ وہ کسی کی سیاسی صلحتوں کو پورا کرنے ایسے بے لاگ کردار کے حال شخص کے بارے میں بھلاکوئی باور کرسکتا ہے کہ وہ کسی کی سیاسی صلحتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنادین وایمان بیچیا ہوگا!!

سیب و بیا میں انداز سے مخاطب کیا ہے ،اس کے ایک افکاں رہے۔انہوں نے '' کتاب الخراج'' کے آغاز میں ہارون الرشید کو جس انداز سے مخاطب کیا ہے ،اس کے ایک ایک لفظ سے پتاچلتا ہے کہ وہ عدل وقضا کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ حکومت اور حکمران کی اصلاح کے لیے بھی فکرمند تھے اور اس سلسلے میں حکام کونسیحت وفہمائش کے ہر مناب موقع کو استعال کرتے تھے۔'' کتاب الخراج'' کے آغاز میں وہ فرمائے ہیں:

''امیرالمؤمنین!اللہ نے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے جس کا تواب عظیم ترین ہے اور عذاب شدید ترین۔ جب اللہ نے آپ کو اس کا ذمہ دار بنادیا تو آپ شب دروز جد و جبد کر کے ان لوگوں کے حقوق کی بنیادوں کو مضبوط کریں جن کے آپ امین میں۔ وہ عمارت بھی پائیدار نہیں ہوتی جوتقویٰ کی بنیاد پر قائم نہ ہو۔ اللہ اے بنانے والوں اور ان کے معاونین پر ڈھا کر چھوڑتا ہے۔

آپاں ذرداری کوضایع نہ کریں جواس امت کے حوالے سے آپ پر عائد ہے۔ عمل میں قوت اللہ کے عمل ہیں قوت اللہ کے عمل ہیں توت اللہ کے عمل ہیں ہوئے سے عمل ہیں ہے۔ آج کا کام کل پرمت جھوڑ ئے۔ اگر ایسا کیا تو نقصان ہوگا۔ آرزو کی پوری ہونے سے پہلے موت کے بعد عمل کا کوئی امکان نہیں۔ قیامت کے پہلے موت کے بعد عمل کا کوئی امکان نہیں۔ قیامت کے

۲٤٠/۲ مناقب ابى حنيفة للمكى: ۲٤٠/۲

<sup>🕜</sup> مناقب ابي حنيفة للمكي: ٢٤٠/٢

<sup>🛈</sup> مناقب أبي حنيفة للمكي: ٢٣٢/٢

<sup>🕏</sup> مناقب ابی حنیفة للمکی: ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۷

دن وہی بادشاہ خوش قسمت ثابت ہوگا جس نے عوام کوخوش حال رکھنے کی کوشش کی ۔خبر دارا کسی معاسلے میں سیدھی راہے خاس سیدھی راہ ہے نہ بیٹے ورنہ عوام بھی سید ھے راہتے ہے ہٹ جا کیں گے۔خبر دارا کسی معاسلے میں نفس کی خواہش اور غصے کوشامل نہ ہونے دیں۔ جب دین و دنیا کی کش مکش ہوتو دین کے پہلوکوا ختیار کریں، دنیا کو چھوڑ دیں۔' <sup>©</sup>

پررویں۔ ۱۷ برس تک عدلید کی ذمہ داریاں سرانجام دینے کے بعد قاضی صاحب مرض الموت میں بتلا ہو گئے۔ وفات سے پہلےان پر باربار دقت طاری ہوتی تھی۔ جب جان کن کا دفت آیا تو روتے ہوئے فرمایا:

۔ " اے اللہ! تو خوب جانتا ہے، میں نے کسی پر زیادتی نہیں کی، کسی پرظلم نہیں کیا، تیرے ہندوں پر جان بو جھ کرکوئی غلط تھم نہیں لگایا۔ میں نے تیرے قرآن اور تیرے پیغیبر سی تی نیا کی کسنت کوسا منے رکھ کراجتہادکیا۔ جب کوئی مشکل حل نہ ہوئی تو امام ابو حنیفہ رائٹ کو اپنے اور تیرے در میان (حق بات تک رسائی کا) بُل بنا لیا کہ وہ تیرے احکام سے زیادہ واقف تھے اور تیرے تھم کے دائر سے بھی با ہر نہیں نکلتے تھے۔اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں بچ کہ در ہاہوں تو میری مغفرت فرمادے۔"

یہ کہتے ہوئے جان جانِ آ فریں کے سپر دکر دی۔ یہ یم رہتے الآخر ۱۸۱ھ (۲۲مئی ۹۸ء) کا داقعہ ہے۔ ® قاضی ابو پوسف رمالٹنۂ کی کاوشوں سے فقہ اسلامی کومشرق ومغرب میں اس قدرمقبولیت نصیب ہوئی کہ بعد میں معتز لہ ادراہل تشیع اپنا پوراز ورلگا کربھی اس کے اثر ات کو کوئییس کر سکے۔

، مامون اگرشید کے دور بیں اس کے شیعہ وزیر نصل بن تہل کوئسی نے مشورہ دیا کہ عدالتوں سے فقہ حقی ختم کردی جائے فصل بن تہل نے اپنے مشیروں سے اس بارے میں رائے لی تو انہوں نے کہا:

"دیہ بات چلنے والی نہیں ۔ سارا ملک بچیر جائے گا۔ جس نے آپ کو بیمشورہ دیا ہے وہ نا دان ہے۔ '' فضل بن مہل نے ان کی رائے کا وزن تسلیم کرتے ہوئے کہا:

"میرا خیال ہے کہ امیرالمؤمنین بھی اے پہندنہیں کریں گے اور میں خود بھی اس تجویز کو بخت ناپند کرتا ہوں۔" حالانکہ مامون کے دربار میں تشخ اوراعترال کا غلبہ تھا مگریہ اوگ بھی سجھتے تتھے کہ فقہ حفی جس طرح کلیات وجزئیات کو حاوی ہے ،کوئی دوسری فقداس کی ہمسری نہیں کر سکتی اور قاضوں کے لیے فقہ حفی کوسا منے رکھ کر مقدمات کے فیلے کرنا جس قدرآسان ہے،کسی دوسری فقہ میں اس قدر سہولت نہیں۔

الغرض فقه حنی کی افادیت عملی طور پرتشام کرانے میں امام ابو یوسف رالفند کی ان عظیم خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا جوانہوں نے ایک فقیہ مفتی اور قاضی القصاۃ کے طور پر پیش کیس ۔

<sup>🕆</sup> مناقب ابي حنيفة للمكي: ٢٤٢/٢

الخراج، ص ١٤،١٣، ط مكتبة الازهرية

<sup>🕝</sup> مناقب ابي حنيفة للمكي: ١٥٨،١٥٧/٢

# امام محمد بن الحسن الشبيا في رحالتُكُهُ (١٣١هـ١٨٩هـ)

تاريخ مات

آگر چدانام محدر دانشند نے امام اعظم اور قاضی ابو بوسف رتاشند کی مجالس میں رہ کر قرآنی علوم اور حدیث و فقد میں مہارت حاصل کر لی تھی مگر اس کے باوجو دان کی علمی تؤپ باتی رہی چنانچہ وہ بصرہ ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور شام کے دیگر محد ثین سے استفاد ہے کے لیے ایک عرصے تک جہاں تؤردی کرتے رہے۔اس دوران انہوں نے امام اوزائی ، امام توری ادرامام مالک چرائی جیسے محدثین اور فقہاء کے علوم کوایئے سینے میں جمع کرلیا۔ ®

مدیث، فقداورتفییر کےعلاوہ نمو،اوب اورلغت کےائمہ سے بھی خوب استفادہ کیا۔ فرماتے تھے '' والدکی میراث ستیس ہزار درہم ملے جن میں سے نصف میں نے نحواور شعر پر اور نصف فقہ وحدیث پرخرج کیے۔'،®

ام محمر دالشندنے تین سال تک امام مالک دمالشند سے حدیث پڑھی اوران کی کتاب مؤطاحرف بحرف کی اوریاد کی۔ ® پھراس کتاب کوانہوں نے استاذ کی اضافی تشریحات اور دیگر اہم افا دات کے ساتھ خود کھا۔اس طرح میہ

<sup>.</sup> كتب خانه 🕜 مناقب ابى حنيفة للكردرى: ١٥٥٠،١٥٤/

<sup>🛈</sup> الجواهر المضية: ٦/١٦ه، ط مير محمد كتب خانه

<sup>🕏</sup> اخذ عن ابي حنيفة بعض الفقه و تهم الفقه على القاضي ابي يوسف. ﴿سير اعلام البِلاء: ٩٣٤/٩ ، ط الرسالة﴾

۵۰/۲ منافب ابی حنیفة للکردری: ۲/۵۰/۲

<sup>🕏</sup> الجواهر المضية: ٢٦/١

<sup>🖰</sup> سير اعلام النبلاء: ١٣٥/٩ ، ط الوسالة

متعقل تصنیف بن گنی جو''مؤ طامحمہ'' کے نام سے مشہور ہے اور ذخیر ۂ حدیث میں اہم مقام رکھتی ہے۔انہوں نے امام ابوصنیفہ رمالنٹند کی'' کتاب الآثار'' کوجھی اپنی تشریحات کے ساتھ فقل کیا اور اسے زیادہ مفید بنادیا۔

امام محمد رالنئی نے اساتذہ کے علوم کی اشاعت وحفاظت کواپٹی زندگی کا مقصد بنالیا۔ان کاحلقۂ درس بھی و نیا نجر میں مشہور تھا۔امام شافعی برالنئے نے ان کی شاگر دی کی اور حدیث کا بڑا ذخیرہ حاصل کیا۔فرماتے تھے:

'' میں نے امام محمد سے اتنا کچھ ل کیا ہے جھے اٹھانے کے لیے ایک بختی اونٹ حیا ہے۔''<sup>®</sup>

امام محمد روالنف نے ''المهبوط''،''الجامع الصغير''اور''الجامع الكبير'' جيسى متعددشبرهٔ آ فاق كتابيں تصنيف كيں ادران ميں فقه حنفي وكمل تشريح وقصيل اور دلائل و براہين كے ساتھ محفوظ كرويا۔

امام محمد روالفتند کی سیکتب اتنی جامع ،مرنب، مدلل اورمفصل میں کہ انہیں پڑھتے ہوئے انسان خود کوعلوم کے دریامیں غوطہ زن محسوس کرتا ہے اور قلب وذہن میں اسلام کی حقانیت اور جامعیت کا احساس پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔

امام محمد رالفند تصنیف و تالیف کے کام میں رات کا پیشتر حصہ جاگ کرگزارتے تھے۔ چاروں طرف نوشتوں اور کا غذات کا انبار ، و تا۔ ان کی دس بہترین تعلیم یافتہ باند یال عبارات پڑھ کر سنانے ، نقل کرنے اور تھے کرانے میں ان کے ساتھ ہوئیں ۔ کوئی پوچھتا کہ آپ سوتے کیول نہیں ؟ تو فرماتے ''لوگ ہم پر بھروسہ کر کے سور ہے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا، محمد ہے پوچھ لیں گے۔ ہم بھی سوگئے تو علم دین ضایع ہوجائے گا۔' ® جب انہوں نے ''السر الکبیر'' جیسی عظیم کتاب تصنیف کی جو جہاد و مغازی ، واخلہ و خارجہ امور اور اسلامی حکومت کے جملہ معاملات کو محیط ہے تو دنیا جبران رہ گئی۔۔ یہ کتاب اپنی ضخامت کی وجہ ہے بیل گاڑی پر لاوکر قصر خلافت میں پہنچائی گئی تھی۔ ®

ہارون الرشید نے جب بغداد چھوڑ کرشام کے شہر'' رَقَهُ'' کوا پنا پایہ تخت بنانے کا فیصلہ کیا تو وہاں کے قاضی کے لیے اس کی نگاوا نتخاب امام محمد رَطِّفت پر پڑی مگر جب انہیں عہد ہ قضا پیش کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ہارون الرشید نے انہیں قید کر دیااور خت مگرانی شروع کرادی۔ ©

آخر کارامام محد نے اس النزام کے ساتھ ہے عہدہ قبول کرلیا کہ سی معالم میں تحکمران کی رعایت نہیں کی جائے گ۔ رقہ کے قاضی بننے کے بعدان کی موجودگی میں ایسا جو بھی قضیہ پیش آیا جس میں ہارون نے شریعت سے تجاوز ک کوشش کی تو انہوں نے فورا وہاں کلمہ کت بلند کیا۔ ایک ہار ہارون الرشید ہؤتغلب کے ایک نصرانی پرتشدد کرتے ہوئے درباریوں سے کہدر ہاتھا: ان کاعہدو پیان انہیں واپس کردو۔''

امام محمد رمالٹنے نے بیہ منظر دیکھا تو فر مایا:''ان سے حضر نے عمر خلائی نئے نے معاہدہ کیا تھا۔اسے تو ڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔''ہارون نے اسپیے طور پر بچھ ججت پیش کی مگرامام محمد رمالٹنے نے مدلل جواب دے کر جیپ کراویا۔ <sup>©</sup>

<sup>🕜</sup> مناقب ابي حنيفة للكودري: ١٦٣/٢

<sup>🕜</sup> مناقب ابي حنيفة للكردري: ١٦٢/٢

اسير اعلام النبلاء: ٩/١٣٥، ط الرسالة

<sup>🕝</sup> شرح السير الكبير للشرخسي: ٣/١،

 <sup>(</sup>۵) مناقب ابي حنيفة للكردرى: ١٦٣/٢

ا ایک بارایک ہاشمی کوخروج کے شیبے میں قید کر کے ہارون کے پاس لایا گیا جس کے پاس حکومت کا امان نامہ موجود ایک بارایک ہاشمی کوخروج کے شیبے میں انداز کے ایک اور ان کے پاس لایا گیا جس کے پاس حکومت کا امان نامہ موجود ا پیر اللہ نے دوامان نامہ پڑھ کر کہا:'' بیامان نامہ درست ہے اور اس محص کولل کرناحرام ہے۔'' پی ام محمد داللہ نے دوامان نامہ پڑھ کر کہا:'' بیامان نامہ درست ہے اور اس محص کولل کرناحرام ہے۔'' ۱۰۰ است. اس پرایک در باری عالم ابوالبختر می نے بچے میں آگروہ امان نامہ چاک کردیااور ہارون سے کہا: اس پرایک در ں : ''ہان نامہ منسوخ ہو چکا ہے۔قیدی کول کردیں۔اس کےخون کامیں ذمہ دار ہوں۔''

ارون الرشیداس وقت آپ سے باہر تھا۔اس نے دوات اٹھا کرامام محمد کے سریردے ماری۔اس سلوک پرامام محمد مارون الرشیداس وقت آپ سے باہر تھا۔اس نے دوات اٹھا کرامام محمد کے سریردے ماری۔اس سلوک پرامام محمد ہر۔۔۔ مل نے گھر پنچے تورد نے لگے۔وجہ پوچھی گئی تو فرمایا:''اپنی تقصیر پرردتا ہوں۔ مجھے ابوالبختری سے یو چھنا ر سے پھ ای تھا کہتم نے بیقول س دلیل کی بنیا د پر کیا۔ مجھےان پر جست تمام کردینی چاہیے تھی چاہے میں قل ہوجا تا۔''® پاہے تھا کہتم نے بیقول س دلیل کی بنیا د پر کیا۔ مجھےان پر جست تمام کردینی چاہیے تھی چاہے میں قل ہوجا تا۔''® ہد میں ہارون کوا پنے کیے پرشرمندگی ہوئی -اس نے امام محمد کو پہلے سے بڑھ کرمقرب بنایااور'' قاضی القصاق'' کا عدہ دے دیا۔ ۱۸۹ھ میں ہارون الرشید بچھسیاسی تناز عات حل کرنے'' رئے'' کے سفر پرروانہ ہوا تو امام محمد بن الحسن کو ہی ساتھ لےلیا۔ رے کے ایک ویبات 'اَرْنُهُ ویسه '' پہنچ کرامام محمد رات کی وقت موعود آگیا۔ان کی عمر ۷۵ سال تھی۔ای دن اسی قافلے میں شامل مشہور قاری اور نحوی امام کِسا ئی زمائشنے، کا انتقال ہوا۔ بارون الرشید نے' <sup>وَ</sup>اَدْ نُسوْ يَه '' ی خاک میں ان وونوں کی تدفین کے بعد کہا:'' آج ہم نے فقہ اور نحود ونوں کو دنن کر دیا۔''<sup>(۱)</sup>

ام محد واللند ونیاسے رخصت ہوکر بھی اپنی تصانیف میں زندہ رہے۔صرف حفی علا، نے نہیں، ہرمسلک کے مجہّدین، فقہاء،علاءاور دانشوروں نے ان کے علمی ذخائر سے بھر پوراستفادہ کیا ہے۔امام احمد بن حنبل بماللے سے کسی نے بوچھا کہآ یہ نے استے باریک مسائل کاعلم کہاں سے حاصل کیا؟ توان کا جواب تھا:''امام محمد کی تصانیف ہے۔''<sup>و</sup> ا کے عیسائی عالم نے امام محمد روالشند کی کتاب'' المبسوط'' کا مطالعہ کیا تواس کے دل میں اسلام کی صدافت کا یقین پیداہو گیااوراس نے بیہ کہتے ہوئے قبولِ اسلام کا اعلان کردیا کہ جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد (امام محمد ) کے علوم کا بیہ عال ہے تو ہوئے محمد (مَنَائِیْزِم ) کی کیاشان ہوگی!''<sup>©</sup>

آج تک علائے امت امام محمد روالشنے کی کتب ہے استفادہ کرر ہے ہیں ۔ فقیہ اسلامی کی بہاری ہمیشہ امام محمد روالشنے کیادولاتی رہیں گی۔

<sup>🕜</sup> اخبار ابي حنيفة للصيمرك، ص ١٣١

كشف الظنون: ١٥٨١/٢، ط دارالكب العلمية

<sup>🛈</sup> انبادایی حنیفة للصیمری، ص ۱۲۲،۱۲۹



### امام محمر بن ادريس الشافعي رِدالتنهُ هُ (۱۵۰هـ۲۰۰۰هـ)

جس برس آفاب اجتہاد حضرت امام ابو صنیفہ رہ اللہ و نیا ہے رخصت ہوئے ، اس سال حدیث و فقد کے باغ کو سیراب کرنے والی وہ عظیم شخصیت و نیا بیس آئی جسے ہم'' امام محمد بن ادر لیس ابشافعی'' کے نام سے جانتے ہیں۔
امام شافعی رہ اللہ نسبا قریش تھے۔ ۱۵ ہ میں فلسطین کے علاقے غزہ میں پیدا ہوئے جو بیت المقدس سے قریب ہم سال شافعی رہ اللہ نسبا قریش تھے۔ ۱۵ ہ میں فلسطین کے علاقے غزہ میں پیدا ہوئے جو بیت المقدس سے قریب ہم والدصاحب کا سایہ بچپن ہی میں سرنے اٹھ گیا تھا، مگر والدہ نے غریت کے باوجود بڑے اہتمام سے ان کی تعلیم و تر بیت کی ۔ وہ دو و برس کے تھے جب ان کی والدہ محتر ساتی مقصد کے لیے آئین لے کر پہلے تجاز اور پھر یمن چلی آئیں، وس برس بیباں گزارے پھر مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کی۔ ش

ا مام شافعی بطالنے بچین ہی ہے انتہائی ذہین وقطین ، ہوشیار اور دوراندیش تھے۔ پڑھنے کا آتا شوق تھا کہ سات سال کی عمر میں پورا کلام اللہ حفظ کرلیا۔ ®اس کے بعد علوم وفنون کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیز ماندان کی مفلسی اور فقر وفاقہ کا تھا۔ ان کی واحد سر پرست ماں تھیں جن کے پاس استے چیسے بھی نہ تھے کہ بیٹے کو لکھنے کے لیے کاغذ ولا دیتیں۔ امام شافعی برائٹے چوڑی ہڈیاں چن چن کرر کھتے اوران پراسباق تحریر کر کے محفوظ کر لیتے۔ ®

ای زمانے میں انہوں نے تیراندازی کی مشق شروع کی اور اس فن میں اتنی مہارت پیدا کی کے دس میں سے نو نشانے بالکل صحیح ہدف پر لگتے۔ ® عربی لغت اور حفظ اشعار کا چسکا بھی لگ گیا۔ خود بھی نہایت عمدہ اشعار کہنے لگے۔ ® دس سال کی عمر میں وہ مؤطاامام مالک بھی حفظ کر چکے تھے۔ ® اس کے بعد مکہ کے فقیہ مسلم بن خالدزنجی پرالشنہ کی خدمت میں رہ کرعلم فقہ کا ملکہ حاصل کیا۔ © پندرہ برس کے تھے کہ استاد نے افتاء نویسی کی اجازت دے دی۔ © خدمت میں رہ کرعلم فقہ کا ملکہ حاصل کیا۔ © پندرہ برس کے تھے کہ استاد نے افتاء نویسی کی اجازت دے دی۔ ©

۲۳ برس کی عمر میں 'امام دارالجر ق' امام مالک بن انس را لنے سے مؤطا براہ راست پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ امام مالک را لئے: کی جو ہر شناس نگاموں نے اس ہیرے کی قدر وقیمت کا سیح اندازہ لگایا اور خاص توجہ اور محبت سے پڑھایا۔ امام شافعی را لئے: نے انہیں مؤطا حفظ سنا کر چند دنوں میں تکیل کرلی۔ ®

اس کے بعد وہ ان ہے وقتا فو قتا فقہ کی تخصیل میں مشغول رہے۔اس دوران والدہ کی دیکیے بھال کے لیے مکہ معظمہ اور دیگر علاء سے ملنے دوسرے شہروں میں بھی جاتے رہے۔ <sup>®</sup> یمن کے فقہاء ومحدثین سے بھی استفادہ کیا۔ ®

<sup>🕜</sup> تاريخ بغداد: ۲۰/۲ ط دارالكتب العلمية

<sup>©</sup> تاریخ بغداد: ۲/۸ه (۱۳ ازیخ بغداد: ۲/۸۳ (۱۳ ازیخ بغداد: ۲۸۳ (۱۳ ازیخ بغداد)

 <sup>☑</sup> سير اعلام البلاء: ١/١٠
 ۞ تاريخ بغداد: ٢/١٠

البير اعلام النبلاء: ١٠٥/١٠، ط الرسالة

اسير اعلام النبلاء: ١١/١٠

<sup>🕥</sup> تاريخ بغداد: ۲۰/۲

٩ سير اعلام النبلاء: ٧/١٠

ویاہ بیں اہم مالک بڑالئے: وفات یا گئے۔ امام شافعی بڑالئے: دوبارہ مکہ میں مقیم ہوگئے۔ اب انہیں کپ معاش کی فردر سے میں ہوئی۔ تسمت کی بات کہ یمن کاعباس گورنران دنوں مکہ آیا ہوا تھا۔ اس نے امام شافعی بڑالئے، کے علم وضل خردر سے میں ہوئے وانہیں ساتھ لے گیااور یمن کے ضلع مجران کاعامل مقرر کر دیا۔ "امام شافعی بڑالئے، نے نہایت عدل وانصاف کے شہرت کی توانید سے ان کی اصول بسندی سے وہ لوگ ناخوش ہوئے جورشوت اورخوشامد کے ذریعے اپنے کام کماری منصب کو نبھایا۔ ان کی اصول بسندی سے وہ لوگ ناخوش ہوئے جورشوت اورخوشامد کے ذریعے اپنے کام کا اس میں منافعی بڑائئے، نسب کے جان کا میں منافعی بڑائئے، نسب کے لحاظ سے حضور اکرم النظائی کا میں میں ماہ کے لیا ظری سے میں ملوث قرار دیتے ہوئے اس دار منے۔ اہلی بیت سے انہیں خاص محبت وعقید تنھی۔ ای بناء پر بعض لوگ انہیں تشیع میں ملوث قرار دیتے ہے لیے لوگوں کے لیے انہوں نے بیشعر کہا تھا۔

اِنْ كَانَ دِفْ ضَا مُتِ آلِ مُتَحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ النَّفُلان أَنَّى رَافْضِى وَالْمُصَانِ عَلَى الْمُتَعَلَمُ وَالْمُصَانِ الْمُتَعَلَّمُ وَالْمُعَلِينَ عَلَيْهُ وَلَا الْمُتَالِكُونَ وَلَا الْمُتَالِكُونَ وَلَا الْمُتَالِكُونَ وَلَا الْمُتَالِكُونَ وَلَا الْمُتَالِكُونَ وَلَا الْمُتَالِكُونَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

الم شافعی رالنے کی ان باتوں کو لے کر حاسدوں نے مشہور کردیا کہ وہ علویوں کے حامی اور ان کی بغاوت کے پہنے پاہ ہیں۔ یہ اطلاعات خلیفہ ہارون الرشید تک پہنچادی گئیں۔ وہاں سے امام شافعی رالنے سمیت تمام مشتبہ افراد کو گزار کر کے'' رَقَّہ'' پہنچانے کا تھم جاری ہوا۔ امام شافعی رالنے (غالبًان دنوں والدہ ہے ملئے یمن سے ) مکہ آئے برنا رکر کے تھے۔ انہیں وہیں سے حراست میں لے کر خلیفہ کے پاس تھیج دیا گیا۔ ®

یہ ۱۸۱ ہا کا دافعہ ہے۔ اہام شافعی رہ اللہ کے گراس دقت ۳۲ ہرس تھی۔ اس آ زمائش میں اللہ نے ان کے لیے بری فرکی تھی۔ ہارون الرشید نے امام شافعی رہ اللہ ہے ان پر لگائے گئے الزامات کے متعلق بوچھا تو انہوں نے مضبوط دلاً کے ساتھ ان الزامات کی نفی کی۔ ہارون کے در بار میں امام محمد رہ اللہ بھی موجود ہے۔ ہارون نے ان سے امام نافع کے متعلق بوچھا۔ اگر چہاس سے پہلے ان دونوں بر رگوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی مگر غائبانہ تعارف تھا؛ اس لیے نافع کے متعلق بوچھا۔ اگر چہاس سے پہلے ان دونوں بر رگوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی مگر غائبانہ تعارف تھا؛ اس لیے امام محمد دولانا مات لگائے گئے ہیں ، وہ ان کی شان کے مطابق نہیں۔ ''
ہادان الرشید نے کہا: ''میجھا تو آ ہے ہی نہیں اینے یاس رکھیں۔''

یں اہام ثانعی دالتے کو خصر ف رہائی نصیب ہوئی بلکہ انہیں امام محد دالتے ہے استفادے کا بھی موقع مل گیا۔ ﴿
ایک اندازے کے مطابق وہ لگ بھگ دو برس تک امام محمد دالتے دے یاس رہے اور احناف کے علوم ، تو اعداور فتاویٰ

الامام الشافعي، إبوزهوة، ص ٢٢

طبقات الشافعية للسكى: ١٣٢/٢

الانتفاء في لحضل الثلاثة الانمة الفقهاء، ص ٩٩

الانتفاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء، ص ٩٨؛ الامام الشافعي، أبو زهرة، ص ٢٤، ٢٢

مانونكاف الممراورالم شافعى كى اس طاقات كو رقد كى يجاسة بقداد من بتايات: "قلت قد قدم بغداد سنة بضع و شمانين و مافة و اجازه الوشيد بعالولازم معمد بن المحسن مدة. " (مير اعلام النبلاء: ١٠/٥٥) اگريدورست بتر پرامام شافعى كى بغداد آمد تين بار تارت ،وكى يعنى بركى بارس ١٩٨٠ م مراسرك باريد ١٩٥٥ من بتيرى بار ١٩٨ من .



ے احچیی طرح واقف ہوکر مکی**ہ عظمہ وا**لیں لوٹے۔<sup>©</sup>

اب ان کے پاس اُمت کے دونوں طبقات یعنی علمائے فقداورعلمائے حدیث کےعلوم جمع ہو گئے تھے۔ان دونوں اب ان کے پاس اُمت کے دونوں طبقات یعنی علمائے فقداورعلمائے صدیث کےعلوم جمع ہو گئے تھے۔ان دونوں ے کام لے کرانہوں نے غیر منصوص مسائل سے حل کے لیے جدید نقعہی اصول وضع کئے اور فقہ شافعی کی بنیاد ڈالی جس سے کام لے کرانہوں نے غیر منصوص مسائل سے حل کے لیے جدید نقعہی اصول وضع کئے اور فقہ شافعی کی بنیاد ڈالی جس ے وہ اے میں ہیں۔ میں ایک طرف اہلِ ججاز کی حدیث دانی کارنگ نما ہاں تھااور دوسری طرف اہلِ عراق کی طرح قیاس واستنباط کے اصول بھی کارفر مانتھے۔امام شافعی دہلننہ نے نوسال تک مکہ میں قیام کر کے اس فقہ کے اصول وضوا بطیر کام کیا۔ ® مھی کارفر مانتھے۔امام شافعی دہلننہ نے نوسال تک مکہ میں قیام کر کے اس فقہ کے اصول وضوا بطیر کام کیا۔ ®

ہارون الرشید کی وفات کے دوسال بعدامین الرشید کے دور خلافت میں امام شافعی برالنف بغداد گئے۔ یہ 190 سے کا ہاری کیا۔ ہاں وقت ان کی عمرے مہرس تھی ۔ بغداد میں ان کے علوم کی خوب شہرت ہوئی اور طلبہ ہر طرف سے ٹوٹ واقعہ ہے۔اس وقت ان کی عمرے مہرس تھی ۔ بغداد میں ان کے علوم کی خوب شہرت ہوئی اور طلبہ ہر طرف سے ٹوٹ یڑے۔اگر انہیں وہاں طویل قیام کا موقع ماتا تو کوئی بعید نہ تھا کہ عراق سے خراسان تک ان کی فقہ چھا جاتی مگر حالات پڑے۔ا ۔ ایسے بن گئے کہ امام شافعی مثلثنہ کودوسال بعد حجاز واپس آنا پڑا۔ بیوہ وقت تھا جب امین الرشید کی مامون سے جنگ حیر یکی تھی اور غالبًا اس بدامنی نے امام شافعی رطائف کو واپسی پر مجبور کردیا۔ تاہم ان کے اس دوسالہ قیام نے مشرقی صوبوں میں شافعی علاء کا ایک صلقہ قائم کردیا جو ہمیشہ باقی رہا۔ <sup>©</sup>

امین الرشید کے قتل ادر مامون کی فتح کے بعد ۱۹۸ھ میں امام شافعی زالشند دوسری مرتبہ بغداد گئے مگر چونکہ مامون ا الرشید کے پایئے تخت ہے دورخراسان میں قیام کے باعث بغداد بدانتظامی اور لا قانونیت کا شکارتھا؛ اس لیے چنر ماہ وہاں قیام کے بعدامام شافعی ب<u>وائٹ</u> مصر کے والی کی دعوت برمصرتشریف لے گئے۔®

مصرمیں قیام کے دوران دری مصروفیات کے باوجودانہوں نے ''کتاب الام''،''الا مالی الکبیر''،'مخضرالمزنی''، «مخضرالر ﷺ ''اور''السنن' تصنیف کیس جن کا مجموعه بزارون صفحات تک پہنچتا ہے اور بیسارا کا م صرف جارسال میں ہوا۔ اس سے قبل امام شافعی کو مالکی فقہاء میں شار کیا جاتا تھا مگر مصر آ کر انہوں نے کئی مسائل میں امام مالک سے اصولی اختلاف کیااور فقه شافعی کواز سرنومرتب کیاجس کی وجہ سے ان کی فقد کی الگ شناخت قائم ہوگئی۔®

🛈 المام مجمد کے صافقہ درس میں شرکت ہے ان کا مقعد محص تقلید نہ تھا بلکہ فقد تنی کوسیکہ کرمحققانہ نلور پر تجازی اور عراقی فقہ کا مواز نہ کرنا تقالا اس لیے و واہلِ جازگی فقہ کا وفال ت مجى كرتے تھے يابعش سيائل ميں خووا مام مجد ہے بھی ان كامنا ظر و ہوا۔ ﴿ كَمَّا بِالامِ : ٤/٥٣٥ و طوارا أمعرفة ﴾

مگر پہال میں یاور ہے کوانام شاقعی کے بارون الرشید کے پاس جانے اور امام محدے بحث ومباحثے کی ایک طویل روایت تاریخ دِمَشَق (۲۹۱/۵۱) بی منتول ہے جس میں امام شافعی کی زبانی امام محمد کے معلق کی معیوب با تیں منتول ہیں۔ بیروایت امام شافعی کی طرف منسوب "جزیر حالة الشافعی" کا حصہ ہے جس کا راوی عبداللہ بن محمد الباوي كذاب اور وضاع ہے۔ وس میں امام محمد اور امام ابو بوسف كو برى طرح بدنا أم كيا عميا ہے۔ اللي يا تيس بھی نقل كي تني ميں جو متواتر تاریخ سے متصاوم ہیں۔ حافقاؤ تک رات نے بھی اس سزنامے کوجعلی قرار دیا ہے۔ انہوں نے امام شافعی بڑھنا کے حالات پرتقریباً سوشفات کلھے ہیں تکراس سفرنا نے کو جان ہو جھ کرزگ کر دیا۔ ووفرات ين "اسمعنا جزء من رحلة الشافعي فلم اسق منه شيئا؛ لانه باطل لمن تامله. "(سراعلام النبوا من ١٠٠٠)

سیراعلام النبلاء (طالرسالة ) کے تشک نے کلام کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس روایت کو اہام بیعتی نے سنا قب الشافعی (۱۳۰/) میں بالسندادراہام رازی نے مزتب الشافعي (ص٢٣) ميں الاسندذكركيا بي تكر حافظ ابن جحرے "توالى الياسيس" (ص ١١) ميں مفصل كلام كر سے نابت كيا ہے بيسفرنامہ بالكل بيامل ہے-

۳۷ سير اعلام النبلاء: ١٠/١٥ و الامام الشافعي، ابوزهره، ص ۲۷

الامام الشافعي، ابوزهرة، ص٢٦

٣٤ سير اعلام النبلاء: ١٠/١٠؛ الامام الشافعي، ابوزهره، ص ٢٤

الله الله البلاء: ١٠/٥٥؛ الإمام الشافعي، ابوزهره، ص ٢٧

الم شافعی دانشنه طب کوبروی اہمیت دیتے تھے۔اس دور میں زیادہ تر بڑے طبیب یہودی یا نصرانی تھے۔مسلمان الم شافعی دانشنہ طب کو بروی اہمیت دیتے تھے۔امام شافعی درانشنہ اس صورتحال پرافسوں کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے تھے: طب کی طرف زیادہ توجیبیں دیتے تھے۔امام شافعی درانشنہ اس صورتحال پرافسوں کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے تھے: صَیّعُوْ اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ

(سلمانوں نے ایک تہائی علم کوضا لیع کردیا اوراہے یہودونصاری کے سپر دکردیا)

م علم طب كى فصيلت بيان كرتے ہوئے يبال تك فرماتے تھے:

كِ أَغْلَمُ عِلْما يَعْدَ الْحَلالِ وَالْحَوَامِ أَنْبَلَ مِنَ الطَّبِّءِالَّا أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ غَلَيُوْنَا عَلَيْهِ.

(میں حلال وحرام کے بعد طب سے بڑھ کرافضل علم کی کوئیں سمجھتا۔ مگراہلِ کتاب اس میدان میں ہم نالہ بین ہے) ®

الم شافعی زلانند کی بیرتر غیبات با شرنبیں رہیں اور بھم اسکے دور کے مسلمانوں میں صف اول کے اطباء کو ابھرتے رہتے ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام اقوام کو پیچھے جھوڑ دیا اور مشرق و مغرب کے حکماء ان کے خوشہ جینی پر بجبور ہوگئے۔
مسلمل محنت، بے آرائی اور امراض کی وجہ سے امام شافعی زلائف بہت نجیف ہوگئے۔ ان کی صحت بگڑتی چلی گئی،
ہم خربیں دہ مورجب ۲۰ سے دوری ۲۰ جنوری ۲۰ مورک کو انہوں نے ۲۰ مسال کی عمر میں اپنی جان جان آفریں کے سروکر دی۔
معر میں امام شافعی ترالف نے اپنے چند سالہ قیام کے دوران بڑے بڑے نامور تلامذہ تیار کئے جن میں امام اولیقوب البویطی ، رہیج بن سلیمان اور ابو ابر اہیم المرنی پر الفیلیم مشہور ہیں۔ عالم اسلام کے چیدہ چیدہ خیدہ ناماء و فقہاء ان کے دامن سے وابستہ ہوگئے۔ امام شافعی ترالف کی وفات کے بعد بھی ان تلامذہ کے ہاتھوں فقہ شافعی کے سانچ میں رہا ہورائوگ جہل کی تاریکیوں سے پی کرعلم کی رشنی میں آتے ہے گئے۔

رفتہ رفتہ مصر کے عوام میں امام شافعی رائٹنے کی محبت و عقیدت اور ان کے مسلک ہے وارفگی اس طرح رہے ہی گئی کہ صدیوں بعد انجر نے والی گراہ کن تحریک کیوں میں بھی ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ روافض کی عبیدی خلافت کا تین سوسالہ رور بھی ان کو حقیق اسلام سے منحرف نہ کرسکا۔ بعد بیس امام غزالی، شخ الماوردی، امام الحربین، امام نووی اور امام عزالہ بن عبدالسلام رائن علی اور مملی تربیت کی مختلف مراکز بیس ایمانی علمی اور مملی تربیت کی فعل کا شدی علمی اور مملی تربیت کی فعل کا شدی علمی اور مملی تربیت کی مسلکا شت کرتے رہے۔

\*\*\*

<sup>🛈</sup> سبر اعلام النبلاء: ١٠/٧٠

<sup>@</sup> معجم الإدباء: ٢٤١٤/٦ علا دار الغرب الإسلامي بيروت



# اہلِ سیف وقلم

اس دور کے مشاہیر اہلِ علمی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں سی خیال نہیں کرنا چاہئے کہ ان بزرگوں کی خدمات کا دائر ہ درس و تدریس ، تصنیف و تالیف اورا فقاء و قضا تک محدود تھا بلکہ بعض عبقری شخصیتیں اہلِ علم وقلم ہونے کے ساتھ ساتھ اصحاب سیف بھی تھیں ۔ ان میں ایسے رجال کا ربھی تھے جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے شمشیر بکف ہوکر ساتھ اصحاب سیف بھی تھیں ۔ ان میں ایس ایس ایسان کی شمع روثن کرنے کے لیے انہوں نے مجاہدین کے کفار سے نبرد آ زما ہوئے اور گمراہی کی اندھیر گھریوں میں ایسان کی شمع روثن کرنے کے لیے انہوں نے مجاہدین کے شان دہاوں میں دھیں جہاد میں حصرات میں قاضی اسد بن فرات اور عبداللہ بن مبارک کے نام سب سے نمایاں ہیں۔

### قاضی اسد بن فرات (۱۳۴۷هـ ۲۱۳ه)

قاضی اسد بن فرات دولگنے اسلامی تاریخ کی ان عظیم شخصیات ہیں سے ہیں جو بیک وقت بلند پا پیفقیہ، نابغہ روزگار محدث، انصاف پیند قاضی اورعظیم المرتبت مجاہد سے۔ وہ ۱۳۲۴ھ میں پیدا ہوئے۔ ایک مجاہد گھر انے سے تعلق رکھے سے دو برس کے شخصی کان کے والد انہیں لے کرافریقہ جانے والے اسلامی کشکر کے ساتھ شامل ہوگئے۔ اسد بن فرات کا بجیبی یہیں گذرا، ابتدائی علوم شالی افریقہ کے علماء سے حاصل کیے۔ جید عالم بننے کے بعد مجمی ۱۲ کا ھیم علم کاشوق آنہیں مدینہ منورہ لے گیا جہاں انہوں نے امام مالک درالنئے سے فقہی تشریحات کے ساتھ مؤطل کی احادیث نیں، پھر بھی ان کی علمی بیاس نہ بھی۔ امام مالک درالنئے سے اجازت لے کرکوفہ جلے آئے اورامام ابوضیفہ کی احادیث نیں، پھر بھی ان کی علمی بیاس نہ بھی۔ امام مالک درالنئے سے اجازت لے کرکوفہ جلے آئے اورامام ابوضیفہ کے جانشینوں: امام مجمد درالنئے اورامام ابولیوسف درالنئے سے فقہ فقی کا گہراا دراک حاصل کیا۔ ®

طرف لیکتے تھے اور ہوئے ہوئے علاءان کے وامن ہے وابستگی اپنے لیے اعز از سبجھتے تھے۔ عراق سے وہ مصرینچے اور وہاں فقہ مالکی پر''الاسدیہ'' مرتب کی جس کی دوسری مشہور نقل''المدونۃ الکبرئ'' کے نام سے مقبولِ عام ہے جوامام بحنون نے مرتب کی اور جسے فقہ مالکی کی سب سے پہلی اور معتبر کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ الماھ میں وہ اپنے وطن قیروان (تیونس) واپس آ گئے اور یہال علم کی روثنی پھیلائے رہے۔

ال سير اعلام النبلاء: ٢٢٦/١٠
 الريخ الاسلام للذهبي: ٢٢٦/٥، ٦٧ تدمري؛ الاعلام زركلي: ٢٩٩٧، ٢٩٩

المدار كوتقريب المسالم ك للقاضى عياض: ٢٩٦/٣ ظ مكتبة فضالة؛ المكتبة الاسلامية لعماد على جمعة، ص ١٧٤

<sup>🕜</sup> الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب لابن فرحون يعمري، ص ٩٨

بنیافید امون الرشید کی خلافت کا زماند تھا گرتیونس خلافتِ عباسید کی سر پرتی میں ایک خود مختار ملک بن چکا تھا۔

پیاں کی حکومت دولتِ اغالبہ کہلاتی تھی۔ یہاں کا حاکم زیادہ اللہ بن ابراہیم امام اسد بن فرات کے علم وفضل ہے بہت بیان کا حاصی بنادیا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا کیں۔

مناز تھا، لہٰذا اس نے ۲۰۳ ہ میں نہیں قیروان کا قاضی بنادیا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا کیں۔

مناز تھا، لہٰذا اس نے جامع ہونے کی وجہ ہے ہر دوطبقوں کے فقہاءان کے فتال کی پراعتاد کرتے تھے۔ اگر چہوہ اللی دخی نبتوں کے جامع ہونے کی وجہ ہے ہر دوطبقوں کے فقہاءان کے فتالا کی پراعتاد کرتے تھے۔ اگر چہوہ اللی اللی دخی کراحنا نے کافقہی ذوق ان پر حاوی تھا۔ ان کی وقتِ نگاہ میں فقہ خفی کی دور بنی خوب جملکی تھی ؛ اس لیے کہا امالی آئی فتح ہوائی الرائے '' کاعلم غالب آپ چکا ہے۔

ہنا تھا کہان پر''اصحاب الرائے'' کاعلم غالب آپ چکا ہے۔

ہنا تھا کہان پر''اصحاب الرائے'' کاعلم غالب آپ چکا ہے۔

ہنا تھا کہان پر''اصحاب الرائے'' کاعلم غالب آپ چکا ہے۔

ُ مِقِلَيْهِ (سلی) بحیرہ روم کا ایک مشہور اور بڑا جزیرہ ہے۔ یہ شلث شکل کا ہے اور اِٹلی کے جنوب میں واقع ہے۔ اں کارقبہ تقریبا ٔ اہزار مربع میل ہے۔ حضرات صحابہ کرام ڈِلٹِینم کے دور میں اس پررومی بازنطینی حکمرانوں کا قبضہ تھا اور اس جزیرے کے قزاق فطرت نصرانی ، آئے دن مسلم مقبوضات پر حملے کرتے رہے تھے۔

س سے پہلے اسے فتح کرنے کا خیال حضرت امیر معاویہ رفات اور اس وفت وہ شام کے گورز ہتھ۔ انہوں نے سے سے پہلے اسے فتح کرنے کا خیال حضرت امیر معاویہ رفات کو کہ جہاز دل پر مشتمل ایک لشکر صِقِلاً یک کی فتح کے لیے ہوں کا میان کی جنگ کے بعد مسلمانوں کو بسیا ہونا پڑا۔ بعد میں مختلف خلفاء نے اسے فتح کرنے کے لیے لشکر بھیج مگر کا میانی نہوئی۔ ® کمیانی نہوئی۔ ® کمیانی نہوئی۔ ©

قاضی اسد بن فرات رطائفہ ایک عرصے سے بحیرہ روم کے اس زر خیز وشاداب جزیرے کو اسلامی مقبوضات میں لانے کے لیے بے تاب تنے اور گزشتہ ڈیڑھ سوسال سے اس بارے میں کی جانے والی ادھوری مہمات کی تکمیل کے فہاں تھے۔ اس سلسلے میں وہ حکام کو چھنجھوڑتے رہتے تھے۔ آخر قاضی اسد بن فرات کے مشورے پر حاکم زیادہ اللہ فراہاں تھے۔ اس سلسلے میں وہ حکام کو چھنجھوڑتے رہتے تھے۔ آخر قاضی اسد بن فرات کے مشورے پر حاکم زیادہ اللہ کے مطابق طے فرجی کے مطابق طے بول کے مشاورت میں جنگی منصوبہ بندی قاضی اسد بن فرات کی رائے کے مطابق طے بول کے مشاورت میں جنگی منصوبہ بندی قاضی اسد بن فرات کی رائے کے مطابق طے بول کے این سے زیادہ موز وں شخصیت کوئی اور نظر ندا گئے۔ ©

جب ال نے قاضی صاحب کو اپنے فیصلے ہے آگاہ کیا تو قاضی صاحب کو جیرت ہوئی اس لیے کہ قاضی کے منصب پر بھی منصب سے معزولی انہیں بیند نہ تھی ، تاہم گورز نے انہیں مطمئن کرتے ہوئے کہا: ''آپ قاضی کے منصب پر بھی برار ہیں گے اور لٹکر کی قیادت بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگ ۔ آپ کو''قاضی امیر'' کہا جائے گا۔' ®

<sup>&</sup>lt;sup>©</sup> الاعلام زِرِكلي: ۲۹۸/۱

وغلب عليه علم الواى. ﴿ سير اعلام النبلاء: ١ / ٢ ٢٥) ﴾

عَاية الارب في فنون الادب للنويري: ٢١/٣٤ تا ٥٧؟ تاريخ خليفه بن خياط: سنة سنه ٨٦ هجري

<sup>0</sup> أليان المغرب في أخبار الأنذلس والمغرب: ١٠٢/١

<sup>©</sup> تاریخ الاسلام للذهبی: ۵۱/۱۸، ۲۹، ت تدمری



۵ارنے الاول ۱۱ کو فاق کی مملد بی طرف کے است میں ہے۔ اُنزے۔ بیڑے میں ۵۰ کسوار اور ۱۰ ہزار پیادہ مجاہرین تھے۔

ہرے۔ بیرے میں کے بحری سفر کے بعد ۱۸ ربیج الاول کواسلامی شکر صِقِلْیَہ کے ساحلی شہر' ماذر' کے ساحل پرکنگرانداز ہوا۔ تبین دن کے بحری سفر کے بعد ۱۸ ربیج الاول کواسلامی شکر صِقِلْیَہ کے ساحلی شہر' ماذر' کے ساحل پرکنگرانداز ہوا۔ ادھر صِقِلْیَہ کے نصر انی خاکم کو قیصر روم اور وہنس کے بادشاہ سے مددئل چکی تھی چنانچہ ڈیڑھ لاکھ رومی سپاہی دس برار مسلمانوں سے معرکد آزمائی کے لیے میدان میں آدھمکے۔اب ایک مسلمان کے مقابلے میں پندرہ پندرہ نفر انی تھے، مسلمانوں سے معرکد آزمائی کے لیے میدان میں آدھمکے۔اب ایک مسلمان کے مقابلے میں پندرہ پندرہ نفر انی تھے،

سے سرر پیدر بہت کے اس میں است کے اس میں استے سلمانوں کے مجمعے پر نظر ڈالی اور انہیں حوصلہ دلانے کے قاضی اسد بن فرات رہ گئے۔ لیے اس خوش الحانی ہے سور ہ کیلین کی تلاوت کی کہ سب کے دل ایمان کے جوش اور جنت کے شوق سے لبرین ہوگئے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس میں مجاہدین کوللکارتے ہوئے کہا:

'' مجاہدو! یہ وہی ساحلوں پر ڈاکہ زنی کرنے والے مجمی بھگوڑے ہیں جو حصب کریہاں جمع ہوگئے ہیں۔ یہ تو تمہارے بھگوڑے غلام ہیں۔خبر دار!ان سے مرعوب نہ ہونا۔''

اس کے بعد وہ سورہ یاسین کی آیات اور رجز پڑھتے ہوئے روی لشکر کی طرف کیلے، مجاہدین بھی تلواریں سونت کر وہمن پر چھپنے اور کشتوں کے پشتے لگادیے۔ گھسان کی اس جنگ میں رومیوں نے لشکر اسلام کے قائد کوشہید کرنے کے لیے پوراز ور لگا دیا۔ انہیں یقین تھا کہ قاضی صاحب کا کام تمام ہوتے ہی مسلمان حوصلہ چھوڑ بیٹھیں گے، گراللہ تعالی نے قاضی صاحب کی تھا تھ اس کے نامنی صاحب کی تھا تھا گو قائل کے نتیج میں اسٹکر کا جھنڈ اتھا خون سے رنگین ہوگیا کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے کئی کاری زخم کھائے، وہ ہاتھ جس میں لشکر کا جھنڈ اتھا خون سے رنگین ہوگیا گرانہوں نے جھنڈ اگر نے ندویا۔ ان کی ہمت واستقلال کے نتیج میں آخر کارمسلمان میں معرکہ جیت گئا اور جزیرے کا بڑا جھد فتح ہوگیا۔ شبچھ مدت بعد قاضی صاحب نے مزید پیش قدمی کی اور شرقو سَد کا محاصرہ کرلیا۔ یبال بھی تخت کا بڑا جھد فتح ہوگیا۔ شبچھ مدت بعد قاضی صاحب نے مزید پیش قدمی کی اور شرقو سَد کا محاصرہ کرلیا۔ یبال بھی تخت کا بڑا دھہ فتح ہوگیا۔ شب بھی تا فر بھی فتم ہوگئے۔ آخرا نہی زخموں کی تاب نہ لاکر رنتیج الآخر ۱۳۲۲ھ (جولائی ۱۲۸۸م) میں شہادت یائی اوراس جزیرے میں فن ہوئے۔ آخرا نہی زخموں کی تاب نہ لاکر رنتیج الآخر ۱۳۲۳ھ (جولائی ۱۲۸۸م)

یں ہارت پی ادوں اور پیکسیں میں است مسلمہ پر بہت بڑااحسان تھا کہ وہ جان کی بازی لگا کر صِقِلَیۂ جیسے نا قابل تنجیر پور پی مور چے کو عالم اسلام کے لیے سخر کر گئے۔ان کے بعد مسلمانوں نے ان کے دیے ہوئے اس تخفے کی تقریباً پونے تمن صدیوں تک حفاظت کی مگر پھر عیش وعشرت، باہمی انتشاراور خانہ جنگیوں نے دشمنوں کوسرا تھانے کا موقع فراہم کردیا۔

نهاية الارب في فنون الادب للنويري، ٢٥٥/٢٤، ٣٥٦، ط قاهره؛ المرقبة العليافيمن يستحق القضاء والعنيا. (تاريخ لفناة
 الأنذلس) ابوالحسن المالقي، ص ٥٤

<sup>🕥</sup> نهاية الارب في فنون الادب: ٢٥٧/٢٤

المناسعة المناسعة المناسعة

پنانچ نفرانیوں نے بندر نکے طاقت حاصل کرتے کرتے ۴۸۴ ہیں صِقِلْیکہ پر دوبارہ تبضہ کرلیا اور یوں بھیرہ کروم پنانچ نفرانیوں نے بندر نکے طاقت حاصل کی تبذیب کے اثر ات تک مٹ گئے۔ کیاں شلف نما عظیم جزیرے سے اسلامی تبذیب کے اثر ات تک مٹ گئے۔ قاضی اسد بن فرات والٹنے کی مرقد آج بھی سسلی کے کسی گمنام گوشے میں ائمہ مجتبدین اور فقہاء کرام کی ان قاضی اسد بن فرات والٹنے کی مرقد آج بھی سسلی کے کسی گمنام گوشے میں ائمہ مجتبدین اور فقہاء کرام کی ان کارٹوں کا گوائی دے رہی ہے جو مساجد و مدارس و مدری و قدریس کے حلقوں اورا فتاء اور عدلیہ کے ایوانوں سے لے کر جاد کی رزم گاہوں تک قدم قدم ،سطر سطر نقش ہیں۔

### عبدالله بن مبارك رالله هـ ۱۸۱ه - ۱۸۱ه)

حضرت عبدالله بن مبارک را النف ۱۱۸ ه میں'' مرو'' میں مبارک نامی ایک نیک سیرت ترک غلام کے ہاں پیدا ہوئے۔ان کی والدہ خوارزم کی تھیں۔ <sup>©</sup>اس دور کے ترکول میں شاذ و نا در ہی کوئی علم حدیث حاصل کرتا تھا۔عبداللہ بن مارک اس خطے کے پہلے محض تنجے جو حافظ الحدیث کی حثیت ہے مشہور ہوئے۔ <sup>©</sup>

عبدالله بن مبارک ران نظی نے علم حاصل کرنے کے لیے اس قدرسفر کئے کدان کے اساتذہ وشیوخ کی تعداد چار ہزار کی بہنچ گئی تھی۔ ® عدیہ ہے کہ ایک محدث رہتے بن انس کی شہرت بن کران کے شہر پہنچ تو معلوم ہوا کہ وہ جیل خانے میں میں یعبداللہ بن مبارک کو اس وقت تک چین نہ آیا جب تک کسی بہانے سے جیل کی چہارد یواری میں جاکران میں عرف سے چالیس احادیث نہ یادکرلیں۔ ® محدث سے چالیس احادیث نہ یادکرلیں۔ ®

ان کے اسماتذہ میں امام ابوطنیفہ رمالت اور سفیان توری رمالت سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔عبداللہ بن مبارک رمالت فرمایا کرتے تھے:'' جب بیدونوں (امام ابوطنیفہ اور سفیان توری) کسی مسکلے پر شفق ہوں تواسے مضبوط کیڑلو۔''<sup>®</sup> ایک بارفر مایا:''میرے پاس جوفقہ ہے،وہ ابوطنیفہ بی سے توسیھی ہے۔''<sup>®</sup>

"علم، فقہ، ادب، نحو، لغت، زمد، فصاحت، شعر، تبجد گراری، عبادت، جج، جہاد، شجاعت، شدسواری، قوت، فضول گوئی سے اجتناب، انصاف، اینے لوگوں کے ساتھ اختلاف میں کم سے کم پڑنا۔"

عوام میں ان کی مقبولیت کا پیرحال تھا کہ ہر فردان ہے دلی محبت کرتا تھا۔ ایک باروہ رَقّہ بہنچ جہاں خلیفہ ہاردن

سير اعلام النبلاء: ۳۷۹/۸، ۳۸۱. ط الرسالة

۳۹۷/۸ البلاء: ۲۹۷/۸

الانتقاء في فضل التلاثة الائمة الفقهاء لابن عبدالبر، ص ١٣٢

<sup>۱۲ ۲/۲/۱ تذكرة الحفاظ للذهبي: ۲ ۲/۲/۱</sup> 

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ: سنة ٨٤ هـ

<sup>©</sup> سير اعلام المنبلاء: ٢٨٢/٨ \*

<sup>@</sup> سير اعلام النبلاء: ٣٧٩/٨، ط الرسالة

<sup>@</sup> اخبار ابی حنیفة للصیموی، ص ۸۴

بھی موجود تھا۔عوام ان کی آ مد کا سنتے ہی اس طرح جھیٹے کہ گرد دغبار کے بادل چھا گئے اور لوگوں کے جوتے ٹوٹ ٹوٹ گئے ۔ ہارون الرشید کی والدہ نے کل کے بالا خانے ہے میہ مجمع دیکھا تو پوچھا:

'' يكون آيا ہے؟'' كہا گيا:'' خراسان كے ايك عالم بيں۔' خليف كى والدہ كہنے لگى:

"اصل عکر ان توبه ہیں ، ہارون نہیں کہ جس کے گر د پولیس اور فوج کی مدد سے مجمع لگایا جاتا ہے۔" ®

عبداللہ بن مبارک رافشہ فقیہ، مجتہداور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ذیر دست معرکہ آرامجاہد بھی تھے، ان کی زندگ ہو بہو صحابہ کرام کے نمونے کے مطابق تھی۔وہ رات کے عابداور دن کے شہروار تھے۔ \*\*

مجامدین اور حاجیوں پرخرج:

، ، یے۔ جہاد کے سفر میں ہر طرف سے صالحین جمع ہوکران کے ساتھ چلاکرتے تھے۔عبداللہ بن مبارک رالظنہ آنے جانے کے سفراوڑمحاذِ جنگ پردل کھول کران پرخرج کرتے مگراس طرح کہ کسی کی خود داری متاثر نہ ہو۔

ان كے ساتھ جہاد كے سفر پر جانے والے ايك درويش عمر بن حفص صوفى رالفند كہتے تھے:

''ابن مبارک بغداد ہے جہاد کے لیے مِصِّیصُہ کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے تو صوفیاء کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہوگئی۔ ابن مبارک انہیں کہنے گئے:''تم درولیش لوگوں کو پہندنہیں کہ کوئی تم پرخرچ کرے۔''

ریہ کہ کر طشت منگوایا، اس پررو مال رکھ دیا اور کہا: 'ہرکوئی اپنی اٹنی رقم رو مال کے نیچے رکھتا جائے۔'اب کی نے دی درہم رکھے، کسی نے بیس درہم ۔ابن مبارک سفر میں اور مِصْیصَہ کے محافہ جنگ پر بھی ان کے اخرا جات اٹھاتے رہے۔ مہم ختم ہوئی تو فرمایا: ''اب واپسی کا سفر ہے؛ للمذاباتی رقم ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔''

یہ کہہ کر ہڑ خص کو ہیں ہیں دیناردینے گئے ۔ کوئی کہتا کہ میں نے تو ہیں درہم دیے تھے تو فر ماتے: ''اگرالللہ نے مجاہد کے مال میں برکت دی ہے تو تمہیں عجیب کیوں لگتا ہے۔''®

جے کے سفر پر دوانہ ہوتے ہوئے اپنے شہر مُر' و کے لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے: ''اپنے اخراجات جمع کرا کہ''
یہ کے سفر پر دوانہ ہوتے ہوئے اپنے شہر مُر' و کے لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے: ''اپنے مکہ تک سواریاں کرائے پر
یہتے ۔اس طرح منزل بمنزل بغداد پہنچتے ۔سارے رائے عبداللہ بن مبارک اہلِ قافلہ کو بہترین قسم کے کھانے فراہم
کرتے جس میں حلوے اور مٹھا کیاں بھی شامل ہوتیں ۔عبداللہ بن مبارک اہلِ قافلہ کو بہترین لباس پہناتے اور عمده
ترتیب کے ساتھ بغداد سے لے کر دوانہ ہوتے ۔ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں بیرقافلے کے ایک ایک فردے پوچھے:

" تنہارے گھروالوں نے تم ہے مدینہ کی کن کن چیزوں کی فرمائش کی تھی ؟ "

ہر خف این خاندان کی فرمائشیں بتا تا۔ پھریہ قافلہ مکہ پہنچتا۔ وہاں مناسکِ حج کی ادائیگی کے بعدیہ قافلے کے ہر فردسے پوچھتے:'' تمہارے گھروالوں نے مکہ کی کون کون کی چیزیں لانے کی فرمائش کی تھی؟''لوگ فرمائش بتاتے۔ عبداللہ بن مبارک داللئے والیس کے سفر سے پہلے ہر شخص کواس کی مطلوبہ چیزیں لے دیتے۔ اپنے وطن مُر و پہنچنے کی بیاضی جاری رہتی۔ شہر پہنچ کرتمام جاجی ساتھیوں کے گھروں اور دہلیزوں پر چونے سے لپائی کراتے۔

بی بہن جاری رہتی۔ شہر پہنچ کرتمام جاجی ساتھیوں کے گھروں اور دہلیزوں پر چونے سے لپائی کراتے۔

پہر سے کی ایک بھر پورد عوت کرتے جس کے اختتام پر سب کو کپڑ سے اور جوڑے دیتے۔ رخصت کرنے سے پہلے پہر سے کہا گھروں میں ہر شخص کی رقم الگ تھیلی میں اس کے نام کے ساتھ من وعن موجود ہوتی۔ ان سب کو وہندو تی مندوں پر ایک لاکھ در ہم (تقریباً اڑھائی ان کی رقم وابس کر کے الوداع کہتے۔ ہر سال مفلسوں ، غریبوں اور ضرورت مندوں پر ایک لاکھ در ہم (تقریباً اڑھائی کی رقم وابس کی مندوں پر ایک لاکھ در ہم (تقریباً اڑھائی کی رقم وابس کر نے الوداع کہتے۔ ہر سال مفلسوں ، غریبوں اور ضرورت مندوں پر ایک لاکھ در ہم (تقریباً اڑھائی کی رقم وابس کی خرچ کرناان کا معمول تھا۔ <sup>©</sup>

جهاد كاولوله:

بی دور میں روم کے نصرانیوں سے سرحدوں پر بار بار جھڑ پیں ہورہی تھیں۔عبداللہ بن مبارک بطنفہ ان لڑائیوں میں بور ہیں تھیں۔عبداللہ بن مبارک بطنفہ ان لڑائیوں میں بھر پورانداز میں شریک ہوتے اور جیرت انگیز کارنا ہے انجام دیتے۔ان کے ایک رفیق سفرعبدہ بن سلیمان نقل کرتے ہیں کہ ایک معرکے میں عام لڑائی سے پہلے ایک رومی پہلوان نے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ایک مجاہد چرہ چھپا کر مقابلے میں نکلا اور اسے پہلے ہی وار میں نمٹا دیا ،اس کے بعد دوسرارومی لڑنے آیا، اسے بھی فوراً ڈھیر کردیا، اس کے بعد دوسرارومی لڑنے آیا، اسے بھی فوراً ڈھیر کردیا، اس کے بعد دوسرارومی لڑنے آیا، اسے بھی فوراً ڈھیر کردیا، اس کے بعد داکھ تارکی رومی آئے اور خاک وخون میں است بت ہوتے گئے۔آخر مسلمانوں نے دادو تحسین کے نعروں کے ماتھ اس محامد کو گھیر لیا۔اس کے منہ سے نقاب ہٹا کردیکھا گیا تو وہ عبداللہ بن مبارک رتائفہ ستھے۔ ©

عبدالله بن سنان فقل کرتے ہیں کہ طرطوس کی جنگ میں ہم عبدالله بن مبارک دولفن کے ساتھ تھے۔ایک روی نے آکر دعوت مبارز ت دی اوراپنے مقابلے میں آنے والے چھ مسلمانوں کو یکے بعد دیگرے قبل کردیا۔عبدالله بن مبادک دولفئ نے بید دیکھ کہا:'' دیکھو!اگر میں شہید ہوگیا تو فلاں فلاں کام کردینا۔''

یہ کہ کروہ گھوڑے کوایڑ لگا کراس روی کے مقابلے کے لیے نکلے اورائے آل کردیا۔ اس کے بعددوسراروی سامنے آیاتواس کا بھی بہی انجام ہوا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے چھرومی مارے گئے۔ اس کے بعد بھی عبداللہ بن مبارک ووٹ مبارزت دیتے رہے مگر رومیوں کو مقابلے پرآنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تب عبداللہ بن مبارک نے گھوڑے کوایڑ لگا کا درمسلمانوں کے لشکر میں غائب ہوگئے۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ بعد میں وہ مجھے ملے تو کہنے لگے:

"اگرمیری زندگی میں بیراز کسی کو بتایا تواجیها ندہوگا۔"<sup>©</sup>

نفيل بن عياض رالنيُّهُ كي نام رزمينظم:

دہ جہاد کو گوشنشنی کی عبادت ور پاضت پرتر جیج دیتے تھے،اس سلسلے میں ان کے وہ اشعار مشہور ہیں جوانہوں نے آمرین میں عبادت کرنے والے حضرت فضیل بن عیاض را لئنے کو لکھے تھے اور انہیں مخاطب کر کے کہا تھا:

سير اعلام النبلاء: ١٩/٨.

۱۹۸/۱ 🕙 تاریخ بغداد: ۱۹۷/۱۰

### يَا عَالِدَ الْحَرْمَيْنِ لُو أَبْضَرَتَنا لَعَلِمْتَ اللَّهِ الْعِبَادُةِ تُلْعَبُ ''اے حرمین کےعمادت گزار!اگرتو ہمیں (میدان جہادمیں) لڑتا ہواد کھےلے تو تھے یوں معلوم ہوگا گویا تو عبادت میں تفریح کررہاہے۔''

مَـنْ كَانَ يَخْضِبُ نَحَدَّهُ بِلُمُوْعِبِ ﴿ فَسُسُحُودُنَا بِلِمَسَائِنَسَا تَسْتَحْطُسِ ﴾ '' کوئی اینے رخساروں کوایے اشکوں سے تر کرتا ہے .....گر ہمارے سینے ہمارے لہوسے رنگین ہوتے ہیں '، يَّن أَوْ كَانَ يُسْعِبُ خَيسَكَهُ فِي بَاطِلِ فَخُيسُوْكَ سَا يَوْمَ الصَّبِيْحُةِ تَسْعَيْ '' یا کوئی اینے گھوڑ وں کونضول مشاغل میں تھاکا تا ہے ۔۔۔۔ مگر ہمارے گھوڑ ہے جنگ کے دن تھکتے ہیں '' ريْتُ الْعَبِيْسِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا وَهُدَجُ السَّنَادِ لِكَ وَالْعَبَارُ الْاطْسَ '' تمہارے لیے عیر کی خوشبو ہے مگر ہماری خوشبو .....گھوڑ وں کی ٹاپوں کا یا کیزہ گر دوغبار ہے ''' وَلَـقَـدُ أَتَـانَا مِنْ مَعَقَال نَبيُّنَا قَدُولٌ صَحِيْتٌ صَادِقٌ لايكُذَرُ " ہمارے پاس ہمارے نبی کا فر مان آچکا ہے ..... جو سیح اور سچاہے ، بھی جھوٹ نہیں ہوسکتا '' كَايَسْتَوِى وَعُبَارُ خَيْلِ اللُّهِ فِي الْهِ الْمُسْرِي وَعُبَسارُ نَسارتَ لْهَابُ '' کسی شخص کی ناک میں اللہ کے راستے میں دوڑنے والے گھوڑوں کا گردوغمار

اورجہنم کی بھڑ کتی ہوئی آگ جمع نہیں ہو سکتے۔''

هُ ذَا كَلامُ اللُّهِ يَنْ طِقُ بَيْنَا ﴿ لَيْ سَنَ الشَّهِيدُ بِ مَيِّتِ لَا يُكُذَبُ '' بیالٹُد کا کلام ہمارے سامنے کہدر ہاہے .... کہ شہید مردہ نہیں ، بیہ بات جھٹلائی نہیں جاسکتی۔' °® قىدى خواتىن كاصدمه:

اس دور میں اسلامی سرحدول بررومیوں کی تاخت و تاراج جاری تھی۔ان کے اچا تک حملوں میں سرحدی بستیاں نشانہ بنتیں اور بہت سے مسلمان مردوزن قید ہو جاتے۔ اگر چہ عبای خلفاء بہت جلد جوالی کارروائی کر کے دشمن ہے بدلہ لے لیا کرتے تھے مگراس کے باوجودعبداللہ بن مبارک رالٹنے کو کفار کے چنگل میں پھنسی مسلمان خوا تین کی ہے لی اکثر تزیاتی تھی۔آپ انہیں آزاد کرنے کے لیے جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے اپنے بیا شعار پڑھا کرتے تھے: كَيْفَ الْفَرَادُ وَكُيْفَ يَهْدَأُ مُسْلِمٌ ﴿ وَالْمُسْلِمَاتُ مَعَ الْعَدُوُّ الْمُعْتَدِى '' کیوں کرقرارآئے اور کیسے کوئی مسلمان چین ہے رہ سکتا ہے جبکہ مسلمان عورتیں سرکش دشمن کے پاس ہیں۔'' اَلَــضَّـــارِبَــاتُ خُسدُوْدَهُــنَّ بِـرَنَّةِ اَلـــدَّاعِيـــاتُ نَبيَّهُــنَّ مُــحَــمَــهِ ''وہ آہ د بکا کے ساتھ اپنے رخسار بیٹتی ہیں اور اپنے نبی محمد طبیع کو یاد کرتی ہیں ( کہ وہ ہوتے تو ایسانہ ہوتا)''

الناس المسلم ال

<sup>🛈</sup> سبر اعلام النبلاء: ٨/٨ ٤

<sup>🔊</sup> مبراعلام النبلاء: ٣٩١/٨

<sup>🖯</sup> مير اعلام النبلاء: ٣٩٨/٨

<sup>©</sup> مسر اعلام النبلاء: ٤١٨/٨. يه جكمه الجزيره ك شررقه اوربيت كورميان ورياع فرات ك قريب --

# مولفين صحاح سته

بنوعباس کے ایام عروج میں جوعلمی کارنا ہے انجام پائے ان میں سے فقہ کی تدوین کا ذکر ہم تفصیل سے کر پیکے ہیں۔ بہی زمانہ اُن کتب حدیث کی تدوین کا حجن پر گیارہ بارہ صدیوں سے پوری اُمت کا اعتماد چلا آر ہا ہے اور ور اسلامی عقائد، عبادات، معاملات، سیرد تاریخ اورا خلاق وآ دب کے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔

حدیث کی حفاظت کا کام دورِ نبوت ہی ہے شروع ہو گیا تھا اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تھا فیا حدیث تھی۔
دوسری صدی ہجری کے آغاز تک احادیث کوزبانی یا دکرنے کا سلسلہ بہت عام رہا۔ بعض صحابہ اور تابعین احادیث کوئلھا
مجھی کرتے تھے گران کی تعداد کم تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رشائفنہ کے دور میں سرکاری تھم کے تحت احادیث کے کئی
تحریری مجموعے مرتب کیے گئے۔ © تا ہم اس کے بعد بھی رواستِ حدیث میں زیادہ دارو مدار حافظے پر ہی رہا۔ محد شن
کا ہزاروں احادیث اوران کی استادیا دکرنا کیسے ممکن تھا؟ اس بارے میں مولا ناسیدا بوائحس علی ندوی رشائنہ فرماتے ہیں:

''محدثین کی بے جماعت امیان اور ترکستان کا بہترین دماغی جو برتھا۔وہ نسلاً بڑے تذرست، توانا، جفائش، عالی حوصلہ علم کے تریص اور حافظہ کے نہایت توی تھے۔حافظہ پراعتا داوراس سے کام لینے کی وجہ سے (تمام انسانی اعضاء کی طرح جو پرورش اور ورزش سے غیر معمولی طور پرطاقتور ہوجاتے ہیں ) ان کا حافظ بی قوت حفظ کے غیر معمولی نمونے پیش کرتا تھا، جوضعف اور کمزوری کے اس خالص کتابی دور میں بعض اوقات نا قابلِ فہم معلوم ہوتے ہیں، لین تاریخ ان کے وقوع کی متواتر شہادتیں ہم پہنچاتی ہے اور تجربات ان کے امرکان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی علمی تو جیہ بالکل مشکل نہیں۔ کشرت کار، مناسبت تام اور اپنے موضوع ہے عشق وشغف ایسا ملکہ پیدا کر دیتا ہے اور انتقالِ ذبنی کے ایسے نمونے ہیں جو غیر متعلق اشخاص کے لیے چرت آنگیز ہوتے ہیں۔''®

دوسری صدی ہجری کے وسط تک علوم کا دارو مدار توت عافظ پر ہی تھا۔اس زمانے میں لکھنے کے آلات ناتص تم کے ہوا کرتے تھے۔ چمڑے، چھال یا گئے ہے ملئے جلئے موٹے کا غذکو لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بیکا غذگرال قیمت اور کم یاب تھا؛اس لیے بہت کم لوگ اس کی استطاعت رکھتے تھے۔غرض روایات کے کسی بڑے ذخیرے کو لکھ کر محفوظ رکھنے کے لیے حالات سازگار نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی صدی ہجری کی جوعلمی دستاویزات کتابی شکل میں

🕑 تاریخ دعوت و عزیمت: ۷۸/۱

🛈 فتح البارى: ١/٩٤/، ١٩٥٥

من الله على آرای ہیں، ان کی تعداد گئی چنی ہے۔ ® قرآن مجید چونکہ شریعت کی اساس ہے اور ذخیر ہُ حدیث کے مقابلے من خفوظ ہی ہیں، نیز اللہ نے تکو پنی طور پراس کی یاد مہل کروی ہے؛ اس لیے اسے حافظوں میں بھی بکثر سے محفوظ رکھا گیا ہوں بھی ۔ حدیث کے میدان میں اس زمانے کے علاء وطلبہ اکثر اپنے حافظے پراعتا دکرتے تھے۔ ان کی اور کا بی میں بھی ۔ حدیث کے میدان میں اس زمانے کے علاء وطلبہ اکثر اپنے حافظے پراعتا دکرتے تھے۔ ان کی آئی میں بھی ۔ حدیث تھی ۔ بلکہ بیکہ اچا جائے توضیح ہوگا کہ اس دور میں حدیث کا عالم وہی بن سکتا تھا جس کا حافظ ہوے حافظ ہو ہوتی تھی ۔ بلکہ بیکہ اجائے بھی مشہور راویانِ حدیث تھے، سب قوی الحافظہ تھے، جسے حضرت نہر معدول ہو ہوتی ہو کا کہ اس حضرت عبداللہ بن عمر محضرت عبداللہ بن عائشہ صدیقہ ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت عبداللہ بن عبر رہنائیں ہے۔ البہ ہر ہو باللہ بن ماں شعبی ، حسن بھری ، ابن سیرین ، سعید بن جمیر ہؤالینی ۔

ان بی بی میری صدی ہجری کے وسط میں ایک علمی انقلاب آیا۔ بغداد میں کا غذگی صنعت قائم ہوئی اور عمدہ کا غذمتعار ف اور چید کاروسری صدی ہجری کے وسط میں ایک علمی کا موں تک سب میں رفتہ رفتہ کنسانکہ ان اعام ہوتا گیا۔ 
ﷺ کی بیٹیہ بی دو چارسال میں نہیں آگئ بلکہ اس میں کم از کم پیچاس سائھ سال گئے۔ جبیبا کہ ہم دیکھتے ہیں جب کی نیا، آسان اور زیادہ منید طریقہ متعارف ہوتا چاہتہ کی دم بالکل متروک نہیں ہوجاتا بلکہ دو تین نسلوں کی نیا، آسان اور زیادہ منید طریقہ متعارف ہوتا چاہتہ کی در ہوتا چاہتا ہا ہا ہو و تین نسلوں کی نیا، آسان اور زیادہ منید طریقہ متعارف ہوتا چاہتا ہے۔ مثلاً ۱۹۹۰ء تک کتابت کا دار تین کے مام ہوئے کے بعد ہر تم کے علوم رفتہ رفتہ حافظوں کے ساتھ ساتھ کتابوں میں بھی نتقل ہونے لگے۔ کافیر ترین میں لیغنی دوسری صدی ہجری کے اختیام تک کا دوائی عام ہوگیا تا ہم حافظے پراعتاد کار بھان بھی باتی ساتھ ساتھ کتابوں میں بھی نتقل ہونے لگے۔ ساٹھ سز ہری میں لیغنی دوسری صدی ہجری کے اختیام تک کلاچونا تا ہم حافظے پراعتاد کار بھان بھی باتی ساتھ میں ہوگیا تا ہم حافظے پراعتاد کار بھان بھی باتی ساتھ دیا ہوتا تھا۔ جس استاذ نے جس قدر زیادہ گھوم ہو بید ہوت سے خوا ہوتا تھا۔ جس استاذ نے جس قدر زیادہ گھوم ہو بیا ہو ہوں میں میں تھاں ہوتا تھا۔ جس استاذ نے جس قدر زیادہ گھوم ہو بیٹ ہوتا تھا۔ جس استاذ نے جس قدر زیادہ گھوم ہو بیٹ ہوتا تھا۔ جس استاذ نے جس قدر زیادہ گھوم ہوں ہوتا تھا۔ جس کیسی ہوتی کی در چنوں اور تیسری صدی ہوتی ہیں کیا۔ پہلی صدی ہجری کی اور کا کا کت ہم تک پہنی ہیں مگر دوسری صدی ہجری کی در چنوں اور تیسری صدی کی بینکٹو وں کیس آجی کی موضوط ہیں۔ صدی کی بینکٹو وں کیس آجی کی کون کا کت ہم تک پہنی ہیں میں میں کی در چنوں اور تیسری صدی کی بینکٹو وں کیس آجی کی کون کا کا کت ہم تک پہنی ہیں میں میں سے سے کہنی کون کی اور کا کا کت ہم تک پہنی ہیں میں میں کی در چنوں اور تیسری صدی کی بینکٹو وں کیس آجی کی کون کا کا کت ہم تک پہنی ہیں میں میں کی در چنوں اور تیسری صدی کی بینگٹو وں کیس آجی کی کون کا کا کت ہم تک پہنی ہیں میں کی سے کون کی ہیں۔

<sup>©</sup> عبدالله بن مجاس والنيخو (م ۱۸ هه) اور مجابد بن جر (م ۱۰ هه) کی تفاسیر، حضرت حسن بسری (۱۰ هه) کی " فضائل مکه" محد بن سیرین (م ۱۱ هه) کی "تغییرالاحلام" آقاد ه بن دغامه (م ۱۸ هه) کی " افزاخ والمنسوخ" اور بهام بن مدبه (۱۳ هه) کے صحیفهٔ حدیث کو پہلی صدی جمری یادس کے قریب تروووکی یادگار شار کیا جا سکتا ہے۔ رواض سلیم بن قبس الی ایک فرضی راوی کی کتاب " کتاب سلیم بن قیس" کو بہلی صدی جمری کی تصنیف بتاتے ہیں جو محض جموث ہوئ ہے۔ ورحقیقت بیتیسری صدی جمری کی تصنیف جاکول کما کم مصرت ابو بکروع رہ النجاب کی شدید کردار کشی ہے جبکہ خود شیعان ملی وومری صدی جمری تک مصنوب ابو بکرو ترویخ بی کو تعلیم وقو تیر کرتے ہے۔

فصة الحضارة، وليم جيمس ديور آنت، تعريب: دكتور زكى نجيب: ١٦٩/١٣، ١٦٩/٠٠
 فال الذهبي: "وفي هذا العصر شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير .... الى قوله: واحذ الحفظ يتناقص." (تاريخ الادران)

کتب نگاری کے اس ابتدائی دور میں نقبی روایات پرامام ابوحنیفه رالنند (م ۱۵۰ه) کی کتاب الآثان الا سب نفازی ہے ، ں جمدی رویات کی۔ مالک پڑلگنے (۱۷۹ھ) کی المؤ طااورامام شافعی پڑلگنے (۲۰۴سھ) کی''مندامام شافعی''منظرعام پرآئیں۔ یہ سب نتہی ما لك رست رسم الله المسلم عمر بن راشد رقطفهٔ (م١٥١هـ) اور پھر عبدالله بن وہب مصری رقطف (م١٥١هـ) اور پھر عبدالله بن وہب مصری رقطف (م ر میب پربایت کا کا سات ہا۔ ۱۹۷ھ) نے اپنے مجموعے پیش کیے۔ بیدونول''الجامع'' کے نام سے تھے جواپنے اپنے مؤلفین کی طرف منہوں عوام کے اپ اس کے بعد بعض نامور محدثین نے ''مسانید'' پیش کیس جن میں صحابہ کی روایات الگ الگ منقول تھی ان ہوئے۔، ن کے بعد کا میں ہوئے۔ میں مسندِ الوداؤد طیالی (م۲۰۴ھ)،مسندِ حمیدی (م۲۱۹ھ)، مسندِ علی بن جعد (م ۲۳۰ھ) مسندِ اکتل بن راہوں یں سببہ برور میں ہور ہوں ہے۔ (م۲۳۸ھ)اورمسندِ داری (۲۵۵ھ)مشہور ہیں۔ای دور میں امام عبدالرزاق صنعانی پرالشند (م۲۱۱ھ)اورامام ابوبکر ر المدينة الم المارة المنظنة (م ٢٣٥هـ) في تقبي تبويب كم مطابق " مُصَلَّفُ " كَعَنُوان سنة دونها يت صحيم اور طليم الثان ا کی است. مجموعے پیش کیے \_مصنفعبدالرزاق میں ۱۹ ہزار ۱۸ اورمصنف ابن ابی شیبہ میں ۳۷ ہزار ۹۸۳ روایات ہیں ۔ بعض علاء نے مختلف عناوین پراحادیث جمع کیں جیسے عبداللہ بن مبارک را اللہ ان کی الزید والرقائق، قاسم بن سلام ر الله المراح المراح المراح الله المراح الله المراح الله المراح الله المراح المراح المراح الله المراح ''الاموال''احادیث کے بیمجموعے اس دور کی ضرورت کے لحاظ سے کافی تنظے مگرا گلے دور میں بیمسکہ ضرور مرافعا سکتا تھا کہا گرامت کودرجنوں ذخائرِ احادیث میں ہے محفوظ ترین روایات کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ کس کوتر جمج دے َ میدوہ دورتھا کہاعتز ال کا آغاز ہو چکا تھا۔معتز لی علماءقر آن وسنت کوعقل کے تابع کرر ہے تھے۔اُدھرجہم بن مفوان کے بیروکاروں کاعقل پرست گروہ بھی موجود تھا جے جمیہ کہا جاتا تھا۔ تشیع رفض میں تبدیل ہور ہاتھا اور زیریقیت کی وہ تحریکیں جنہیں مہدی اور ہارون الرشید نے بڑی شدت سے وبا دیا تھا،اب بھی زیر زمین موجودتھیں۔ گمراہ فرتے عقائد،احکام،سیرت اورتاری میں جعلی روایات گھڑنے کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ان کی جھان بین فقل محدثین ہی کر سکتے تھے چنانچہ ہارون الرشید کے در بار میں ایک زندیق کولایا گیا اور سزائے موت دی جانے لگی تو اس نے کہا: '' تم مجھتو قتل کر دو گے مگران ایک ہزار حدیثوں کا کیا کرد گے جومیں نے پھیلا دی ہیں۔'' بین کر ہارون نے قوراً کہا: ''اے اللہ کے دشمن! تو ابوا بخق فزاری اور عبداللہ بن مبارک کو کیسے بھول گیا؟ وہ ان کو چھلنی میں حیمان کران کا ایک ایک حرف نکال پھینکیں گے ۔'<sup>©</sup> صحاح سته کی تالیف کی ضرورت:

پس اس زمانے میں بعض ماہر بن حدیث نے بیضرورت شدت سے محسوس کی کہ جعلی روایات سے بچتے ہوئے معتبر اور قابلِ استدلال احادیث کے ایسے مجموعے تیار کیے جا کیں جو معیار کے اعتبار سے مروجہ مجموعوں پر فائق ہوں، دین کے ہرشعبے سے متعلق احادیث ان میں جمع کر دی جا کیں ،ائمہ اربعہ یعنی : امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور

<sup>🛈</sup> تذكرة الحفاظ: ٢٠١/١

ام احمد و بالشنم نے فقہی متدلات بھی ان میں حسن ترتیب کے ساتھ موجود بول اوران کے علاوہ گراہ فرقوں کے باطل ام احمد و باطل علی کرتے ہوں اور آئندہ علائے اُمت عقائدوا حکام سمیت تمام شعبوں میں انہی میں کرتے ہوئے کئی محدثین نے سالہا سال کام کیا۔ جموں نے سالہا سال کام کیا۔

یہاں یہ نکتہ پیش نظر رکھنا دلچیسی کا باعث ہوگا کہ جس طرح نقہ کے پہلے مدقان امام ابوحنیفہ بجمی تھے،اسی طرح مدیث کے امیر المؤسنین امام بخاری ہوگئنہ بھی مجمی تھے۔ بلکہ صحاح سنہ کے چھموکفین میں سے امام ابوداؤد رہ اللئنہ کے مدیث کے امیر المؤسنین امام بخاری ہوگئنہ بھی جمی تھے۔ بلکہ صحاح سنہ کے چھموکفین میں سے امام ابوداؤد رہ اللئنہ کے مالات میں آر ہاہے۔ یہ اس بات کی تھلی دلیل ہے کہ اسلام کی حفاظت مارٹ میں عرب وجم کے خلص مسلمان بلاکسی نسلی تفریق کے یکجا اور ایک ہی سمت میں گامزن تھے۔

یدہ دورتھا کہ عالم اسلام کی آبادی میں اہلے مجم کی اکثریت ہو پھی تھی۔ عراق وفارس میں اسلام پھیلے ہوئے پونے دومدیاں گزر پھی تھیں مگرز کستان بھی مسلم حکام کی بصیرت وقد بیراورعلاء ومبلغین کی مسلسل کوششوں کے بتیج میں ایک مسلم اکثر تی خطے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مجم سے پھو منے والی جن غیراسلامی تحریکوں کا ذکر ہم نے پیچھے کیا ہے، وہ اپنی مسلم اکثر تی خطے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مجم سے بھو منے والی جن غیراسلامی تحریکوں کا ذکر ہم نے پیچھے کیا ہے، وہ اپنی فراند کی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ محمد مات کو مجمد والی جن میں منفی ذہن بنانا اور ان کی دینی وسیاسی خد مات کو فراند از کرنا بھی سخت نا انصافی ہے۔ اب مولفین صحاح ستہ کی علمی کا وشیں مختصراند از میں پیش کی جارہی ہیں۔

### اميرالمؤمنين في الحديث امام محمد بن اساعيل البخاري راللنَّهُ

امام بخاری دولاننے: وہ بستی ہیں کہ جنہیں اپنے دور کا سب سے بڑا محدث تسلیم کیا گیا۔ان کا مجموعہ حدیث ج<sub>و</sub>ا بھیج بخاری'' کے نام سے مشہور ہے ،سنت بنو بیکا سب سے معتبر اور مقبول ما خذ رہا ہے۔اسے''اصح الکتب بعد کتا ہے اللہ'' کہاجا تا ہے بعنی قرآن مجید کے بعد مجے ترین کتاب۔

ام بخاری رفظنے کا اصل نام محمہ بن اساعیل تھا۔ وہ ۱۹۳ ھیں پیدا ہوئے تھے۔ بجمی نومسلموں کے خاندان سے تھے۔ ان کے پردادا مجوی تھے جنہوں نے بنوا میہ کے دور میں بخارا کے حاکم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اوران کا نام مغیرہ رکھا گیا۔ اس مغیرہ کا گھر انہ علاء وصلحاء کا عقیدت مند تھا۔ امام بخاری کے والدا ساعیل کا اہلِ علم فضل سے نیاز مندانہ تعلق تھا۔ انہوں مغیرہ کا گھر انہ علاء وصلحاء کا عقیدت مند تھا۔ امام بخاری کے والدا ساعیل کا اہلِ علم فضل سے نیاز مندانہ تعلق تھا۔ آب امام مالک سے حدیث تی تھی جماد بن زیر راللہ نے سے ملاقات کی تھی اور عبداللہ بن مبارک داللہ سے مصافح کیا تھا۔ امام بخاری بچپن میں کسی بیاری کی وجہ سے نابینا ہوگئے تھے۔ ان کی والدہ رور وکر اللہ سے دعا کمیں کیا کرتی تھیں کہ بچپ کی بصارت لوٹ آئے۔ ایک دن خواب میں حضرت ابرا ہیم علین کھا کی زیارت کی جنہوں نے بشارت دیتے ہوئے کہا: ''اللہ نے تمہاری آہ و دیکا پر رتم فر ماتے ہوئے تھا۔ اس بچے سے کوئی غیر معمولی کام لینا سلے کررکھا ہے۔ سالم ہو چکا ہے۔ '' یہا سالم اس بات کا اشارہ تھا کہ اللہ نے اس بچے سے کوئی غیر معمولی کام لینا سلے کررکھا ہے۔

امام بخاری اس دور میں قدرتِ الہید کا ایک کرشمہ تھے۔ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ جو چیز کانوں میں پڑتی وہ ہمیشہ کے لیے از بر ہوجاتی ۔خود بتاتے تھے کہ میں نویا دس سال کا تھا اور لکھنے کی مشق کرنے والے لڑکوں میں شامل تھا، تبھی علم حدیث میرے دل میں ڈال دیا گیا۔

حدیث میں اساد کاعلم خاص طور پر مشکل شار ہوتا ہے گرامام بخاری کولڑ کین ہے اس میں جیرت انگیز ملکہ حاصل ہو
گیا تھا۔ وہ کسی بھی غلط سند کوفور آبھا نپ لیتے۔ وہ آئکھیں بند کر کے بتا سکتے کہ کس روایت کی اصل سند کیا ہے اور اس
میں کیا تبدیلی گئی ہے۔ گیارہ سال کی عمر میں وہ محدثین کے حلقوں میں بیٹھنے لگے تھے۔ ایک دن استاد کے حلقے میں
بیٹھے تھے۔ استادا یک مستو وہ سامنے رکھے روایات سنارہے تھے۔ ایک سندسناتے ہوئے کہا: ''سفیان نے ابی الزہر
ہے اور انہوں نے ابر اہیم ہے نقل کیا ہے۔''

ا مام بخاری رمالظنے فوراً ہولے ''سفیان نے ابوالز بیر ہے کوئی روایت نہیں سی ،ان کی ملا قات ثابت نہیں'' استاد نے انہیں ڈانٹ کر چپ کرانا جا ہا مگرانہیں اپنی یا دواشت پراتنا بھروسے تھا کہ بولے: ''آپ اصل کتاب ہے موازنہ کرے دکھے لیں۔''

تهذیب الکمال: ۱۹۵/۲۶
 تهذیب الکمال: ۱۹۵/۲۶
 تهذیب الکمال ۲۰/۵۶۶
 تهذیب الکمال ۲۰/۵۶۶
 تهذیب الکمال ۲۰/۵۶۶
 تهذیب الکمال ۲۰۰۰
 تهذاب ۲۰۰۰
 تهذیب الکمال ۲۰۰۰
 تهذیب ال

🕏 سير اعلام النبلاء: ٣٩٢/١٢

🛈 وفيات الإعيان: ١٩٠/٤

اسناداندر گئے اور اصل نسنج کو کھول کرویکھا تو امام بخاری سی کہدر ہے تھے۔استاذ نے واپس آکر پوچھا:

در بیج انم کیا بتار ہے تھے؟"امام بخاری نے سی سند بتائی اور استاد نے قلم لے کرمسود سے میں اصلاح کرئی۔ ©

مر دے نقباء کے حلقوں میں بیٹھنے لگے تو کم عمری کی وجہ سے سلام کرتے ہوئے شرماتے اور ایک طرف چپ

مر دی نقباء کے حلقوں میں بیٹھنے سگے تو کم عمری کی وجہ سے سلام کرتے ہوئے شرماتے اور ایک طرف چپ

مراستادان کی صلاحیتوں کو تا ڈیچلے تھے۔ وہ کہتے تھے:

مراستادان کی صلاحیتوں کو تا ڈیچلے تھے۔ وہ کہتے تھے:

مراس پرند ہندہ بوسکتا ہے ایک دن میٹم پر ہنسے۔'، ©

درس پرند ہندہ بوسکتا ہے ایک دن میٹم پر ہنسے۔'، ©

اں دور کے ایک عالم سلیم بن مجاہد کہتے ہیں کہ میں ایک محدث کے ہاں گیا تو بولے: ''ابھی ایک بچہ یمہال سے اٹھ کو ٹیا ہے جے ستر ہزار حدیثیں یا دہیں۔' وہ عالم جلدی سے اٹھ کر گئے اور اس بچے تک جا پہنچے۔ یہ بچے امام بخاری در لائنے تھے۔ عالم نے حیرت سے بو چھا: ''متہ ہیں ۲۰ ہزار احادیث یا وہیں؟'' وہ بولے:''نہ صرف حدیثیں یا دہیں بلکہ تھے۔ عالم نے حیرت سے بو چھا: ''متہ ہیں ۲۰ ہزار احادیث یا وہیں؟'' وہ بولے:''نہ صرف حدیثیں یا دہیں بلکہ راد بوں کا نام ونسب، من ولا دت، من وفات اور مسکن بھی معلوم ہے۔ اور ہر روایت کے بارے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سے رونی سے میں اس کی اصل اور بنیا دکہاں ہے۔'' ®

۔ سولہ مال کی عربیں وہ عبداللہ بن مبارک رالنئے ادر وکیج بن جراح رالنئے جیسے نامور محدثین کی کتب یاد کر چکے تھے۔ ® ای زمانے میں وہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کے لیے گئے۔مناسکِ حج اواکر کے والدہ تو بھائی کے ساتھ راہی وطن چلی گئیں مگر بیٹلم کے شوق میں وہیں رہ گئے۔ ®

مدیث کی تخصیل کے لیے سفر شروع کیا تو بلخ، نیشا پور، رہے، بغداد، بھرہ، کوف، مکہ، مدید، شام اور مھر تک گوے فود کہتے تھے کہ: میں نے ۹۸۰ امحد ثین سے علم حاصل کیا ہے۔ جہال بھی جاتے وہاں پورے انہاک سے علم مامل کرنے میں مشغول رہتے ۔ ان کے ایک ہم درس ہانی بن نفر کہتے تھے: ''ہم شام میں محد بن یوسف کے علقے میں تھے۔ ہم لوگ نوجوانوں کی طرح میوے کھانے کا خطل کرتے مگر محد بن اساعیل حدیث ہی میں مگن رہتے۔'' ®

مدیث میں اتنا کمال تھا کہ سندیامتن میں کسی بھی تشم کی ملاوٹ کونورا کپڑلیتے تھے۔ بغداد گئے تو وہاں سے محدثین نے ان کا امتحان لینے کے لیے ایک سوا حادیث کی اسناد میں ہیر پھیر کر کے ان کے سامنے وہ احادیث اس طرح پیش کیں کہ دس علماء کیے بعد ویگر ہے کھڑ ہے ہوئے۔ ہرایک نے دس دس احادیث اس طرح سنا کمیں کہ ان کی اسناداور منز ہم خلط ملط کر دیے۔ یہ ہر حدیث کوئ کر کہتے رہے: ''میں نے نہیں تنی میں نہیں جانا۔''

اوگ سمجے کہ ان کا حدیث وانی کا وعوی محض خام ہے۔ گرساری احادیث سننے اور لاعلمی کا ظہار کرنے کے بعد انہوں نے کہا اور کی کا وعوی محض خام ہے۔ گرساری احادیث سنے اور لاعلمی کا ظہار کرنے کے بعد انہوں نے پہلے عالم سے کہا: ''تم نے پہلی حدیث بول سنائی تھی وہ اصل میں اس طرح ہے، دوسری اس طرح ہے میں سے ہرایک کواس کی غلط احادیث کی جگداس طرح ان دس علماء میں سے ہرایک کواس کی غلط احادیث کی جگداس طرح ان دس علماء میں سے ہرایک کواس کی غلط احادیث کی جگداس طرح ان دس علماء میں سے ہرایک کواس کی غلط احادیث کی جگداس طرح ان دس علماء میں سے ہرایک کواس کی غلط احادیث کی جگداس طرح ان دس علماء میں سے ہرایک کواس کی غلط احادیث کی جگداس طرح ان دس علماء میں سے ہرایک کواس کی غلط احادیث کی جگداس طرح ان دس علماء میں سے ہرایک کواس کی غلط احادیث کی جگداس طرح ان دس علماء میں سے ہرایک کواس کی غلط احادیث کی جگداس طرح ان دس علماء میں سے ہرایک کواس کی غلط احادیث کی جگداس طرح ان دس علماء میں سے ہرایک کواس کی غلط احادیث کی جگداس طرح ان دست کی جگداس کی خلاص کو کا میں میں سے ہرایک کواس کی خلاص کی خلاص کو کا میں کو کا کہ کو کہ کو کا میں میں کی خلاص کی خلاص کی خلاص کی خلاص کی خلاص کو کا کہ کا کہ کو کر کے کہ کا کہ کو کی کو کا کہ کو کی کو کی کو کی کو کا کہ کو کا کہ کو کی کو کی کو کی کو کہ کو کی کی کو کر کے کا کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کر کو کر کو کر کی کو کی کو کو کو کی کو کو کر کو کی کو کو کر کر کو کر

<sup>🕝</sup> سيز اعلام النيلاء: ١٧/١٢ع

السير اعلام النبلاء: ١١/١٢ع

<sup>0</sup> تعذيب المكمال: ٢٤/٣٤

أ سير أعلام النبلاء: ١٠٥/١٢

<sup>@</sup> سير اعلام النبلاء: ١٢/٠٠٠

<sup>🕏</sup> تهذب الكمال: ٢٤/٢٤

Line State of the state of the

احادیث سناتے چلے گئے۔ بیدد کمچے کراوگ دیگ رہ گئے ۔ 🗈

بیت سات ہے۔۔۔ یہ یہ ستر ہ سال کی عمر میں جبکہ ان کے چیرے پراہمی واڑھی کا ایک بال بھی نہیں انکا تھا، وہ حدیث کے استاذ بین گئے۔ پر سال سے بائر درس میں اتنی برکت : وئی کہ امام مسلم ، امام تر مذی ، اور امام نسائی رئیانٹے مان کے شاگرووں میں شامل ہے ۔ ج و منتہ وَ رَبِّ تِنْ عِنْدِ مَنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَل و منتہ وَ رَبِّ تِنْ عِنْدِ مِنْ عَلَى مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ م رسے ہے۔ یہ سے سے سے سے سے سے استعمام کے دور میں وہ جوان تیجے اور ان سے اور ان سے اور ان سے اور ان سے اللہ اور ا انہ مر بنی رئی زائنے مامون الرشید کے دور میں ہیدا ، و نے تیجے ، معتصم کے دور میں وہ جوان تیجے اور ان سے مل فضل انہ مر بنی رئی زائنے مامون الرشید کے دور میں ہیدا ، و نے تیجے ، معتصم کے دور میں وہ جوان تیجے اور ان سے ملے وضل ہ اس اور اور ایک اور ایک اللہ کے زمانے میں انہیں امت کے سرکروہ محدثین میں شار کیاجا تا تھا۔امت کے سرکروہ محدثین میں شار کیاجا تا تھا۔امت کی سور ہر پیش نعمی ضروریت کو پوراکرناو دانٹی فرمہ داری سجھتے تھے۔اس وقت محدثین کے پاس الگ الگ مشار کے سے مردی رین حادیث کے مجموعے تو موجود تھے گرا یک توان روایات کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ دوسرے ان میں سیح اور کمزور مرحم کی ۔؛ یہ تی جی تھیں۔ تیسرےان مجموعول میں ایسی تر تیب نہیں تھی کے مطلوبہ مسائل کی روایات آ سانی ہے ما سکیں <sub>۔اس</sub> صورت عال مين الك ون محدثين كم مجلس مين كسي الك والماد

'' كاش! ثم اوَّ حضور مَنْ قِيْلُم كي سنتوں كي ايك مخصر كتاب مرتب كريليتے \_''®

یہ بات امام بخارق بنٹنے کے ول میں بیٹھ گئی اور وہ بڑے اہتمام سے اس مجموعے کی تیاری میں مصروف ہوگئے جے تھیجے بخاری کہا جاتا ہے۔اً گروہ عام محدثین کی طرح صرف روایات جمع کرتے تو پیکام چند ماہ میں ہوجا تا مگرا مام بخاری جائے تھے کہ صرف روایات جمع کرنے ہے، املائی مجموعوں میں ایک نے مجموعے کااضافہ ہوجائے گاجو پہلے ہے سینکروں کی تعدادیس ہیں۔امام بخاری دالشند کی توجہ کام کی ضخامت پرنہیں ،اس کے معیار پرتھی اورا نقلاب آفریں کام کرنے والے اوگوں کی میں سوٹ ہوتی ہے؛ اس لیے امام بخاری رطافنہ نے ایک بلند تر معیار طے کیا اور اسے ملسل بہتر بناتے رہے تصحیح بخاری میں جوان کی ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ ہے ، انہوں نے اپنی خدا دا د صلاحیتوں کونچوڑ کر ر کھ دیا اور معیار کوسند ،متن اور حسنِ ترتیب کے لحاظ ہے اس نہج پر پہنچادیا جس ہے زیادہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہوسکا۔ به نه صرف أس دور بلكه الكي نسلول كي دين ضروريات كوسائي ركه كر مرتب كياجاني والا ايك جامع منصوبه قل-الام بخاری برانشند احادیث کوموزوں اور مفیدترین ترتیب کے ساتھ سامنے لانے کے لیے اکثر وہیشتر سوچتے رہتے تھے۔ جب کوئی نئ بات ذہن میں آتی تو فوراً اوراق اٹھاتے اور کتاب میں تبدیلیاں شروع کردیتے۔

بعض اوقاًت راتوں کو بستر ہے اٹھ اٹھ کرقلم سنجالتے اور ترمیم تصحیح کرتے۔سفر میں بھی بیاکام ساتھ جاتااور ميز بان كا گھرايك محدث كا حجره بن جاتا ـ

شير اعلام النبلاء: ٢٠١/١٢

<sup>🕜</sup> تاريخ بقداد: ۸/۲

<sup>🛈</sup> وفيات الإعبان: ١٨٩/٤

شبر اعلام النبلاء: ۲ / ۱ / ۱ . ٤

۔ اس کی صحت۔ اس کی ترتیب۔ اس کی سرخیاں یاعنوانات جنہیں تراجم ابواب کہا جاتا ہے۔ صحت کا بیرحال ہے کہ سمی ضعیف راوی ہے کوئی روایت نہیں لی گئے۔ ترتیب میں بید کتاب الآ ثار اور مؤطاما لک ہے زیادہ ترتی یافتہ ہے۔ اس کی سرخیاں احادیث اور واقعات سے نہایت دور رس ، باریک اور مفید نتائج نکال کر قلب کو بھیرت اور ذبمن کوروثنی بخشتی ہیں۔

امام بخاری را النفذ نے نہ صرف اس میں فقہی مسائل یعنی: طبارت، نماز، روزہ، جج، ذکوۃ، جباداور خرید وفروخت کے ادکام بلکدایمان وعقیدے، تفسیر قرآن مجید، گزشتہ انبیائے کرام کے حالات، سیرت نبویہ، اور صحابہ کے مناقب سے متعلقہ احادیث بھی بیش قیمت مواد ماتا ہے۔ متعلقہ احادیث بھی بیش قیمت مواد ماتا ہے۔ متعلقہ احادیث بھی بیش قیمت مواد ماتا ہے۔ اپنے دور کے اس جلیل القدر محدث کو بھی حکام کی دوشت مزاجی کا نشانہ بنتا پڑا۔ بخارا کے حاکم خالد بن احمہ نے فرائش کی جواب میں فرمایا: فرائش کی کہ امام بخاری اس کے بال آکر اسے مجھے بخاری پڑھا کیں۔ امام صاحب نے فرمائش کے جواب میں فرمایا: "میں علم کو بے عزت نہیں کرسکتا۔ اگر حاکم حدیث پڑھنا جا بتا ہے تو خود حاضر ہو۔"

ال پر حاکم بخارا بگڑ گیااور انہیں شہر سے نگلنے پر مجبور کیا۔ رمضان کامہینہ تھا، آپ شہر چھوڑ کر کسی نئی منزل کی طرف طلح۔ راستے میں بیار پڑ گئے۔ ۳۰ رمضان ۲۵۲ھ کا سورج غروب ہوا تو لوگ عیدالفطر کا جاند دکیچہ کرخوشیاں منار ہے تھے جبکہ سمر قند کے نواحی قصبے'' خرننگ' میں آسانِ حدیث کا میہ ماہتاب نگا ہوں سے اوجھل ہور ہاتھا۔ خرننگ میں اس محدث نظم کی مرقد ریر آج بھی زائرین کا جموم رہتا ہے۔ ®

\*\*

<sup>🛈</sup> مبراعلام النبلاء: ۲۷٦/۱ ط دارالمعرفة بيروت 🐑 طبقات الحنابله لابن ابي يعلى: ۲۷٦/۱، ط دارالمعرفة بيروت

العنظم: سنة ٢٥٦هـ؛ تقويب التهذيب، تو: ٧٢٧٥



### امام مسلم بن حجاج نيشا بورى رالكنه

احادیث کی حفاظت واشاعت میں دوسراغیر معمولی کام امام مسلم راکتنی نے کیا۔وہ ۲۰ میں بیدا ہوئے یعنی ام بخاری جالتنی ہے دس سال بعد۔ان کا تعلق نمیشا پور کے قصبے'' قشیر' کے ایک مجمی گھرانے سے تھا۔امام بخاری کے بعد اس دور کا سب سے بڑامحدث انہی کو مانا گیا۔انہوں نے پندرہ سال کی محنت کے بعد تین لا کھا حادیث سے ہارہ بڑار ایسی روایات منتخب کیس جن مصبحے ہونے پراس دور کے مشارِخ حدیث کا اتفاق تھا۔

اس مجموعے کو وہ اپنے زیانے کے عظیم محدث اور ناقد ایام ابوڈ رعہ رتائشنہ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے جم روایت کو سی وجہ سے نامناسب سمجھا، اسے خارج کر دیا۔ اس طرح ''الے مسئلہ الصحیح '' کے نام سے اسلامی عقائد و احکام اور سن نبوید کا عظیم مجموعہ مرتب ہوا جو صحت اور معیار کے لحاظ سے سیح بخاری کے ہم بلیہ مانا جاتا ہے۔ بلکہ بعض علی ہو اسے سیح بخاری ہے ہم بلیہ مانا جاتا ہے۔ بلکہ بعض علی ہو اسے سیح بخاری پر ترجیح دیتے ہیں۔ عظیم محدث ابوعلی نیشنا پوری فرماتے سیح بخاری سے بیٹو صحیح مسلم سے زیاد و مسئلہ کی اور نہیں۔''اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح مسلم حسن ترتیب میں سیح بخاری سے بڑھ کر ہے۔ ایام مسلم مسئلہ کی اور دید اور کا کہنا تھا۔''محد ثین اگر دوصد یوں تک بھی اور یث کھتے رہیں تو ان کا دارو مدارای کتاب پر ہوگا۔''

ا ہام مسلم رجب ۲۶۱ھ میں وفات پا گئے مگران کی سہ بات آئی درست ٹابت ہوئی کہ آج بارہ صدیاں گزرجانے کے باوجودان کی کتاب کودینِ اسلام کے بنیادی ما خذکی حیثیت حاصل ہے۔

ان کی وفات کا واقعہ بھی اُن کے علمی انہا ک کی دلیل ہے۔ وہ کتا بیں کھولے کوئی حدیث تلاش کررہے تھے کہ کی نے تھجوروں کی ٹوکری ہدیہ بھیجی۔ بیدورق گر دانی کرتے ہوئے ایک ایک تھجور منہ میں ڈالتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری ٹوکری خالی ہوگئی اور انہیں احساس بھی نہ ہوا۔اس وجہ ہے بیار ہو گئے اور یہی بیاری مرض الموت بن گئے۔ <sup>©</sup>

### امام نسائی چالٹئے

امام احمد بن شعیب نسائی پرالفند ۲۱۵ ہیں نزاسان کے شہز 'نساء' میں پیدا ہوئے۔ وہ بھی مجمی النسل تھے۔ انہوں نے اس زمانے کے دیگر محد ثین کی طرح ملکوں ملکوں ملکوں گھوم بھر کرعلم حدیث حاصل کیا۔ اس دور میں خراسان علوم کا مرکز بن چکا تھا۔ چھوٹے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے برخے محدثین موجود تھے۔ امام نسائی نے بغلان میں تکنیئہ بن سعید رہائش جیسے نامور محدث کے پاس پورے چودہ ماہ گز ارکز احادیث حاصل کیس۔ پھر عراق ، حجاز ، شام اور اسلامی سرحدوں تک جاکم محدثین کوڈھونڈتے رہے۔ آخر میں مصر کو وطن بنالیا۔ وہیں ان کا حلقہ درس لگا جس سے ان گنت طلبہ مستفید ہوتے تھے۔

المنتظم: سنة ٢٦١هـ؛ سير اعلام النبلاء: ٧١/٥٥٧ تا ٧٦٥؛
 شرح صحيح مسلم ازامام نووى (ش: ٩/١، ٩/١) ط داراحياء التواث العربي

الم نبائی آیک شانداراور بارعب شخصیت کے مالک تھے۔ بڑھاپے کے باوجود چرے پرخون کی لائی جملکتی تھی۔ ،
میں بہت عمدہ تھی ؛ کیوں کہ وہ اس کا پورا خیال رکھتے تھے۔ مرغ کا گوشت ان کی مرغوب غذا اور نبیذ ان کا ببندیدہ شروب تھی۔ چار بچویاں تھیں اور مالی ثروت میسرتھی۔ گھریار کوانہوں نے بھی علمی مصروفیات میں آڑے نہ آنے دیا۔ وہ جتنے بڑے عالم تھے، استے بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ رات کا خاصا وقت تلاوت اور نوافل میں گزارتے مصر وہ جتنے بڑے عالم ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ امام نسائی عام طور پر حکام سے میل جول سے احتراز کرتے تھے مگر جب بھی مسلمان قید یوں کورومیوں سے جھڑانے کا مسئلہ آتا، وہ اس میں پیش ہوتے۔ حکام کے ساتھ سرحد پر جاتے اور مسلمان قید یوں کورومیوں سے جھڑانے کا مسئلہ آتا، وہ اس میں پیش ہوتے۔ حکام کے ساتھ سرحد پر جاتے اور فیدیاں کی مراحل ان کی مراحل کیا مراحل کی مراحل ان کی مراحل کی مرا

بیبیاں وہ ۳۰۱ میں وہ شام گئے تو دیکھا کہ وہاں ناصبی بکشرت ہیں۔امام نسائی برائشنہ نے انہیں سمجھانے کی خاطر القعدہ ۳۰۱ میں وہ شام گئے تو دیکھا کہ وہاں ناصبی بکشرت ہیں۔امام نسائی برائشنہ نے ان سے ایس بہلوانی انتصاب کھی۔ وہیں ایک دن مجمع عام میں لوگوں نے ان سے ایس بات کہلوانی بات کہلوانی جس سے حضرت معاویہ رفتان فند کی حضرت علی برنائش پر فوقیت ثابت ہو۔امام نسائی نے ان لوگوں کی خواہش کے رفلانی سخت جواب دیا تو انتہاء پسندلوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔رفتاء انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر رما۔ روانہ ہوئے ۔شہر کے تربیخ کران کی وفات ہوگی اور رماہ میں تدفین ہوئی۔ یہ شعبان ۳۰ سے کا واقع ہے۔ ©

انہوں نے ''السنن الکبریٰ' کے نام سے بارہ ہزارا حادیث کا مجموعہ مرتب کیا جس میں ایسی تمام روایات کو لے ایا گیاجن کے زک پرمحد ثین کا جماع نہ ہو۔ بعد میں اس میں سے بیچ احادیث کا لیک انتخاب ''الم سجت بیش کیا جو ''مام کے بیش کیا جو ''مام کے نام سے بیش کیا جو ''مام کے دوری مدارس کے نصاب میں وائل ہے۔ امام نسائی رائٹ خود فرماتے تھے کہ میری سنن سجح احادیث پرمشمل ہے۔

امام این رُشید کہتے تھے: ''امام نسائی کی بیتصنیف تمام کتب حدیث سے انوکھی اور ترتیب کے لحاظ سے بہترین کے۔ بخاری وسلم کے طرق اس میں جمع ہیں اور علم حدیث کی بہت تی الجھنوں کو بھی اس میں دور کر دیا گیا ہے۔' ' سند کے معاملے میں امام نسائی ، بخاری وسلم سے بھی زیادہ سخت معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے بعض ایسے راویوں کو بھی ترک کر دیا جن سے بخاری وسلم نے روایات کی ہیں۔ اس لیے امام معافری رتالتہ فرماتے تھے: '' جس روایت کی ترک کر دیا جن ہو، وہ وہ دیگر تحد ثین کی روایات کے مقابلے میں زیادہ سیح ہوگ ۔' ' آس لیے بعض افریق علاء کی ترن مسلم پر ترجیح دیتے آئے ہیں۔ حافظ ذہبی رتالتہ کے متاب کے بارے میں مسلم برترجیح دیتے آئے ہیں۔ حافظ ذہبی رتالتہ کے متاب کے بارے میں مسلم برترجیح دیتے آئے ہیں۔ حافظ ذہبی رتالتہ کے بیاری اور ابود و دیدے ہم بلہ ہیں۔ \* سال حدیث اور بول حدیث کیا ہوں دی ہوگ کے بارے میں مسلم برتر ذری اور ابود اؤد سے بردھ کر ہیں۔ وہ بخاری اور ابود و رعہ میں مسلم برتر ذری اور ابود اؤد سے بردھ کر ہیں۔ وہ بخاری اور ابود و رعہ میں مسلم برتر ذری اور ابود اؤد سے بردھ کر ہیں۔ وہ بخاری اور ابود و رعہ میں مسلم برتر ذری اور ابود اؤد سے بردھ کر ہیں۔ وہ بخاری اور ابود و رعہ کے ہم بلہ ہیں۔ \*

<sup>🛈</sup> سیر اعلام النبلاء: ۱۳۶ تا ۱۳۶ بعض حضرات کا خیال بر کرانیس مکہ لے جایا گیا تھا اور صفاومروہ کے درمیان ان کی تدفین ہوئی ہے۔ بیخا السیختین مجیمیا کرحافظ ذہبی برطف نے وضاحت کی ہے۔

<sup>©</sup> مقدمة (هو الربي على المجتبي (انظر هذه المقدمة في سنن النسائي بشوح السيوطي: ١٠٥/١، ط دار المعرفة بيروت)

<sup>©</sup> مقلعة زهر الربي على المجتبي (سنن النساتي بشوح السيوطي: ١٩٥١)

<sup>©</sup> توضيع الافكار لمعانى تنقيح الافكار للامير الصنعاني، ص ١٩٨



#### امام ابودا ؤ دسجستا نی رح<sup>النن</sup>هٔ

امام ابودا ؤ د کا اصل نام سلیمان بن الاشعَث تھا۔۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے۔عرب قبیلے بنواز دیسے تعلق تھا۔ان کے آباؤ اجداد جستان (جنوبی افغانستان) میں آبیے تھے۔ یہاں یہ ایک خوشحال خاندان تھا جوزمینوں اور جائیدادوں کا ما لک تھا۔ گر ابوداؤد روالفنے کوعلم کا چسکالگا تو یہاں ہے نکل پڑے۔ ملکوں ملکوں سفر کر کےعلم حدیث سیکھا۔ بھر ہ پنج کر ما لک تھا۔ گر ابوداؤد روالفنے کوعلم کا چسکالگا تو یہاں سے نکل پڑے۔ ملکوں ملکوں سفر کر کےعلم حدیث سیکھا۔ بھر ہ رین از سلیمان بن حرب، ابوالولیدا در ابوالنعمان جیسے محدثین ہے فیض حاصل کیا۔ پھرشام اورمصر گئے اورمحدثین کے حلقوں کو یکاں بن سب میں اس کے اور نیشا پور میں بچھ وقت گزار کرآ بائی وطن جستان کو واپسی کی ،گر بچھ عرصے بعد دوبارہ کھنگال ڈالا۔ پھرعراق آئے اور نیشا پور میں بچھ وقت گزار کرآ بائی وطن جستان کو واپسی کی ،گر بچھ عرصے بعد دوبارہ رنھ سفر باندھااور بغداد آ گئے۔امام احمد بن صنبل جائشہ سے استفادہ کیا اوران کی فقہ میں کمال حاصل کیا۔ایک مدیت تک بغداد میں رہے اوراس دور کے نامورمحدثین میں شار ہونے گئے۔وہ حسنِ کردار ،اخلاقِ عالیہ،ورغ وتقوی اور عفت واہانت جیسی صفات ہے آ راستہ تھے۔ذکر وتلاوت اور عبادت وریاضت میں نمایاں تھے۔محد ثین کہتے <u>ہتمہ</u> ''امام ابودا وَ وَ كَ لِيهِ عَدِيث اس طرح موم كروي عَيْ ہے جيسے حضرت دا وَ وعليك لاكے ليے لو ہاموم كرديا كيا تھا'' ، بصرہ اس زمانے میں حبشیوں کی شورش کی وجہ ہے علماء سے خالی ہو گیا تھا۔ بغداد کے ولی عہدالمُؤفّق کی درخواست یرآ یے بصرہ تشریف لے گئے اور دہاں تیا م کر کے علم وفضل کے چشمے جاری کیے ۔شوال ۲۵۵ ہیں وہیں وفات یا کی ۔  $^{\odot}$ ا مام ابوداؤ و رَالِفُ محدث ہونے کے ساتھ فقیہ بھی تھے۔انہوں نے پانچ لاکھا حادیث میں ہے پانچ ہزارا جاذیث کا انتخاب کر کے''سنن ابی داؤد'' مرتب کی اوراینے نقیہا نہ ذوق کے مطابق اس بات کا خاص خیال رکھا کہ نقہی ا جادیث کا زیادہ سے زیادہ معتبر ذخیرہ جمع ہوجائے۔ یہی دجہ ہے کہاس میں سیرت کے واقعات اورفضائل کی احادیث کم بیں مگر جمیں فقہی استدلالات کے لیے جتنا موادسنن ابی داؤد سے فراہم ہوتا ہے،اتنا کہیں اور نے بیں مل یا تا پسن ا پوداؤ دمیں اکثر اجادیث صحیح باحسن ہیں بعض اجادیث کسی لحاظ ہے کمزور ہیں جن کی امام ابوداؤ دیے خود وضاحت كردى ب-اى ليعلامه ابن عبدالبر دالشه فرمات بين:

'' ابوداؤونے اپنی سنن میں جن احادیث پرسکوت کیاہے، وہ ان کے نز دیک صحیح ہیں۔''<sup>©</sup> امام ابوداؤور دلائنے نے سنن اپنے عہدِ شاب ہی میں کامل کر لی تھی۔اسے وہ اپنے استاذا مام احمد بن حنبل دلائنے کے یاس لے گئے توانہوں نے دیکھ کراہے بہت بہند کیا۔ <sup>©</sup>

امام غز الی دلشنه کا کہنا ہے کہ بہی ایک کتاب مجتہد کے لیے کافی ہے۔ ®

علامه زكرياساجي پرالشنه فرمان نه يتھے ''اسلام كي اصل'' كتاب الله'' ہےاوراسلام كافريان' مسنبِ ابوداؤد' -''®

فتح المغيث بشرح الفية المحديث للسخاوى: ١٠٤/١ ، ط مكتبة السنة مصر

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ٢٠٥/١٣ تا ٢٢٠

المغيث بشرح الفية الحديث للسخاوى: ١٠١/١

<sup>🗇</sup> سير اعلام النبلاء: ٢٠٩/١٣

<sup>🙆</sup> سير اعلام النبلاء: 110/13

#### امام تر مذى رحالتنيُّه

The state of the s

الم محمد بن عيني التر مذي والنفذ كاتعلق وسطِ الشياك ايك عجمي گھرانے سے تھا۔ ٢١٠ھ ميں پيدا ہوئے تھے۔ ان كا رہ اور ان اس میں کوئی بات بھولتے نہ تھے۔طالب علمی کے زمانے میں کسی محدث ہے منقول احادیث لکھ کر مانظ نادیار وزگار تھا۔ بھی کوئی بات بھولتے نہ تھے۔طالب علمی کے زمانے میں کسی محدث سے منقول احادیث لکھ کر ماھ ہوں۔ اس سی تھیں۔خوش قسمتی ہے وہ محدث مکہ کے رائے میں مل گئے۔امام تریذی کوشوق ہوا کہ وہ احادیث ان محدث پاں ہوں ۔ پراوراست اعت کرلیں ۔ان سے درخواست کی کہیں نے آپ کی احادیث لکھ کررکھی ہیں گرآپ ہے ساعت کرنا جا ہتا ہوں ۔ انہوں نے درخواست قبول کرلی۔ امام تریذی نے طلبہ کے معمول کے مطابق احادیث والے اوراق ر من رکھنا جا ہے تو دیکھا کہ وہ اوراق کم ہو چکے ہیں۔انہوں نے سادہ صفحے اٹھا کر سامنے دھر لیے۔محدث زبانی احادیث ساتے جارہے تھے کہ احیا نک ان کی نگاہ سادہ صفحات پر پڑگئی۔ ناراض ہوکر کہنے لگے ''جمہیں شرم نہیں آتی۔'انہوں نے عرض کیا:''جوا حادیث آپ نے سنائی ہیں وہ مجھے زبانی یاد ہوگئی ہیں۔''استاد نے کہا:'' سناؤ''۔ انہوں نے سب لفظ بلفظ سنادیں۔استاد نے کہا:''تم نے آئے سے پہلے یاد کرلی ہوں گی۔' یہ بولے:''آپ کچھٹی ا اوریث سنا کردیکیجلیں۔''استاد نے مزید کیجھا حادیث سنا نمیں اورانہوں نے ای طرح حرف بح ف سنادیں۔' الم مرّ ندی دِلا لنندامام بخاری زلان کے شاگر دیتھے مگر بعض روایات کا ساع خودامام بخاری زلان نے ان سے کیا تھا۔ الم بخارى دالله أنبيل فرمات تھے: ''تم نے مجھ سے اس قدر نفع نہيں اٹھا يا جتناميں نے تم سے اٹھا يا۔''® علم حدیث، حافظے اور زیدوعبادت میں وہ اہلِ خراسان میں متازیتھے۔ یادِ الٰہی میں اکثر روتے ہتھے۔مطابعے اور ردنے کی کثرت کے باعث آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔رجب 9 سے اسے آبائی شبرتر ند ہی میں وفات یائی۔ © الم ترمذي دالنفية كاكارنامه سنن ترمذي درحقيقت احاديث كاليك منفرد مجموعه ب-اس مين ايك طرف احكام كي ان تمام فقبی احادیث کو لے الیا گیا ہے جن برکسی کاعمل رہاہے۔ دوسرے اسے صرف احکام کی احادیث کے لیے مخصوص نہیں رکھا گیا بلکہ اس میں بخاری ومسلم کی طرح ہر موضوع ہے متعلق روایات کوجیع کردیا گیا ہے؛ اس لیے اسے " جامع" بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث ہے متعلقہ فقہی نداہب ، سیح ،حسن یاضعیف ہونے کے لحاظ ہے روایت کا درجہ کیا ا المال الله الله المن كاعمل إلى المركن برنبيس؟ الك موضوع كى احاديث ك بعديد وضاحت كداوركون كون س محابہ اس بارے میں روایات موجود ہیں؟ راویوں کے نام اورکنیت کی وضاحت تا کہ دوسر ہے راویوں سے اشتباہ نہ بوہ اولال کی جرح وتعدیل۔ جامع تر مذی میں بیتمام پہلو واضح کیے گئے ہیں۔ پیخصوصیت کسی اور مجموعہ حدیث میں میں ملتی؛اس لیے جامع تر مذی کومحد ثین کے ہاں غیر معمولی مقبولیت حاصل رہی ہے۔®

<sup>🕑</sup> تهذیب التهذیب: ۹۸۳/۹ ،تر: الامام الترمذي، ط دکن

عارضة الاحوذي بشرح الترمذي لابن العربي: ١٠٥/١

لذكرة الحفاظ للذهبي: ٢/١٥٥، ٥٥٥، ط العلمية



امام ابن ماجه قزوینی رحالتُهُ

محدین زیدا بوعبدالله این ماجه القروینی رطاخته بھی عجم کے ان محدثین میں سے ایک ہیں جنہوں نے علم حدیث کی تدوین میں اہم حصہ لیا۔ ان کی ولادت ۲۰۹ھ میں شالی ایران کے شہر قزوین میں ہوئی تھی۔ ۱۲ سال عمریا کر رمضان سے ۲۷ ھیں قزوین ہی میں فوت ہوئے۔ <sup>©</sup>

ان کی تالیف 'دسنن ابن ماجہ' حسن ترتیب اور اختصار کے لحاظ سے دیگر کتب حدیث پر فوقیت رکھتی ہے۔ جب امام ابن ماجہ نے بیکاوش امام ابو دُرعہ رمالٹنے کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے اسے ملا حظہ کر کے بہت پند کیا۔ ®

امام ابن ماجہ نے بیکاوش امام ابو دُرعہ رمالٹنے کی خدمت میں پیش کر ارنہیں ہونے پاتا۔ دوسری خوبی بیہ ہے کہ اس کتاب میں بہت ہی روایات جمع کر لی گئی ہیں جو دیگر کتب حدیث میں نہیں ہیں۔ امام ابن ماجہ رفائٹ چاہتے تھے کہ بعض میں ایس بہت ہیں روایات جمع کر لی گئی ہیں جو دیگر کتب حدیث میں نہیں ہیں۔ امام ابن ماجہ رفائٹ چاہتے تھے کہ بعض ضعف احادیث بھی جو کسی نہ کسی لحاظ سے فضائل یا معلومات کا کام دے سے سکتی ہیں ، امل علم کے مطالعے میں آجا ئیں، خوائب ہیں کوئی ایک ہزار کے قریب چنا نچیا نہوں نے اپنی تالیف میں حدیث درج کرنے کی شرائط کونرم رکھا۔ اس طرح اس میں کوئی ایک ہزار کے قریب ایسی احدیث آگئی ہیں جن سے عقائد یا فقہی مسائل میں استدلال نہیں کیا جا سکتا اور تیس کے لگ بھگ ایسی روایات ہیں جو شد پرضعیف ہیں۔ ®

اسير اعلام النبلاء: ۲۲/۲۷۲ تا ۲۸۰

۲ تذكرة الحفاظ: ۲/۵۵/۲

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء: ٢٧٩/١٣

# ائمهتز كيئر واحسان

بوعباس کے دورِعرون میں مال و دولت کی گھڑت اور عام خوشحالی نے لوگوں میں و نیاداری کو عام کر دیا تھا اور دین کی وہ ردح جے اللہ کی معرفت اور رسول سی تیل کی محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، مدہم پرنے کی تھی۔ اضاص واحسان، خوشی دخشوی فکر آخرت اورعبادت کا ذوق کم ہونے نگا تھا۔ ایسے میں پچھہستیوں نے اپنے قول و کمل ہے اسلاف کے اس مزان کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی۔ ان حضرات کو عام طور پر عُبّا د، زُبّا دیاصوفیائے کرام کہاجاتا ہے۔ صوبی و ہر دور میں کی طرح کے رہے ہیں۔ پچھوہ جو غلبہ حال یا جہالت کی وجہ سے ایسے قول و فعل میں مبتلا ہوئے جو شریعت کے دائرے سے باہر ہوجاتا ہے۔ پچھوہ جو فعرانیوں کی ربہانیت، مجمی افکار، یو نانی فلسفے اور ہندومت سے متاثر ہور کھل زندیا تھیت کا شکار ہوئے اور ایسی زندگ کی طرف دعوت دیتے رہ جس کا اسلامی عقیدے اور کمل کے لئے فل میں مبتلا ہو کے کوئی میل نہیں تھا۔ بہت سے ایسے جو عقیدے یا اعمال کے لئاظ سے بظاہر کی بچروئی کا شکار نہیں تھے بلکہ ذہرو ریاضت میں معروف سے گر ماتھ ہی خب جاہ میں مبتلا سے اور کمل کے اور کہا کہ کہ بہت سے ایسے جو عقیدے یا اعمال کے لئاظ سے بظاہر کی بچروئی کا شکار نہیں تھے بو خوتھیدے یا اعمال کے لئاظ سے بظاہر کی بچروئی کا شکار نہیں تھے بھر ہوئی کا شکار نہیں تھے بولوگوں کے دلول کو خرم کرنے کے لیے قبر، حشر، جنت اور جمع کرنے کے لیے توجیب و خریب حیل کرنا تے تھے۔ بھرول کو سے بیاں ایسا تصوف بھی بھی مقبول نہیں رہا بلکہ وہ بمیشہ اس کی تردید کرتے آئے ہیں میں اس مغرالی، حضرت محبول نہیں رہا بلکہ وہ بمیشہ اس کی تردید کرتے آئے ہیں میں انسان مغرالی، حضرت محبول نہیں رہا بلکہ وہ بمیشہ اس کی تردید کرتے آئے ہیں موال نااشرف علی تھا نوی پڑائینٹم کی تصانیف سے واضح ہے۔

اعمل صوفیائے کرام سیجے العقیدہ ، شریعت کے عالم اورسنت کے پابند تھے۔ یہ حضرات جس راہ کے دائی تھے ، اس کا جعلی تصوف ہے کوئی واسط نہیں تھا بلکہ یہ نہیت کو خالص کرنے ، گناموں سے بیجے بہوئے ، ذکر و تلاوت ، مسنون اعمال اور نوائل کی کثر ت کے ساتھ اللہ سے تعلق کو بیختہ کرنے ، عبادات میں دل لگانے ، اورسنت کی بیروی کرنے کی ایک مثل کے سوااور پچھ نہ تھا۔ ظاہر ہے بیسب چیزیں شرعاً مطلوب ہیں۔ ال کے حصول کی کوشش کو تصوف کا نام دیں ، یا ترکیکہ کہ لیں ، پاسلوک واحسان سے تعبیر کرلیں ، بہر حال مردہ دلوں کو بیدار کرنے کا نسخہ بی تھا اور اُمت کی روح اس کے ذریعے نندہ روسکی تھی ۔ اٹمہ کر کرر ہے ہیں ، وہ حقیق تزکیر نفس کے ذریع میں اب ہم جن بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں ، وہ حقیق تزکیر نفس کے ذریعے نندہ روسکی تھے جن کی کوشش ہمیشہ بیر نہی کہ اللہ کی فر ماں برداری اور اس کے رسول نا پھیٹی کی اتباع کو ہر چیز پر واصان کے دائی مقدم رکھیں ۔

#### حضرت ابراجيم بن ادہم راللنگء

ابراہیم بن اؤہم بلخ کے رئیس زادے ادرسیر وشکار کے شوقین تھے۔غفلت کی زندگی گز ارا کرتے تھے کہ ایک دن شکار کے چیچھے گھوڑ ادوڑ ارہے تھے کہ بیآ واز کا نول میں پڑی:

'' کیاتم نے یہ مجھا ہے کہ ہم نے تہ ہیں پیدا کیا ہے بیکار ۔۔۔۔۔ اور یہ کہتم ہماری طرف لوٹ کرنہیں آؤگے۔''® یہ سنتے ہی ول کی دنیا بدل گئی۔ ریاست اور خاندانی وجا ہت کولات ماری اور دین سکھنے کے لیے اللہ والوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔عبداللہ بن مبارک راللہٰ کا قول ہے:

" خراسان سے ہم ساٹھ نو جوان دین سکھنے نکلے متھے جن میں ابرا ہیم بن ادہم بھی تھے ''

انہوں نے ضروری حدتک فقہ وحدیث کی تعلیم حاصل کی تھی جیسا کہ ان سے محدثین نے بعض روایات نقل بھی کی جیسے۔ تاہم ان کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان برز ہدوعبادت اور ذکر وفکر کا اس قدر نظبہ ہو چکا تھا کہ بقد رِضرورت ہیں۔ تاہم ان کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان برز ہدوعبادت اور ذکر وفکر کا اس قدر نظبہ ہو چکا تھا کہ بقد رِضرورت ہی علم دین سکھ سکے۔ اہل اللہ سے تعلق ان کا سب سے بڑا مشخلہ تھا۔ مکہ جا کرفشیل بن عیاض اور سفیان توری رہے ہے۔ جیسے بزرگوں کی خدمت میں رہے۔ زیادہ وقت شام میں گزارااور گوشہ نینی کی زندگی اختیار کی۔

کسب حلال کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ان کی اکثر نصیحتوں میں حلال کمائی پرزور ہوتا تھا۔ نفلی عبادات کووہ اتنا اہم نہیں بچھتے تھے جتنا حرام ہے بچنے کو۔ا تنے بڑے ولی ہوکر بھی وہ محنت مزدوری سے پیٹ بھرتے تھے۔ کسی کے ہاں تھیتی باڑی کرتے تو کسی کے ہاں باغبانی۔ شام کے ایک رئیس نے انہیں اناروں کے باغ کا چوکیدار بنایا۔ایک مدت تک وہ رینوکری کرتے رہے۔رئیس نے ایک دن ان سے کہا: 'ایک عمدہ اور بڑا ساانار لاکر کھلاؤ۔''

ں ایک بڑا ساانارنو ڑلائے ۔رئیس نے چکھا تو نہایت نرش نکلا۔وہ جھلا کر بولا:

'' تم اتن مدت سے یہاں کام کررہے ہو۔ ابھی تک کھٹے اور پیٹھے پھل کی یہچان نہیں ہوئی؟'' یہ بولے '' اللہ کی سم اجب سے کام پرلگا ہوں ایک بار بھی کوئی پھل تو ژ کر نہیں کھایا۔''

ركيس نے كہا:" لكتاب آپ ابراجيم بن ادہم بين!"

اس دافعے سے ان کی شہرت ہوگئ مگریات عزات پیند تھے کہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔

ان کی زندگی اسی طرح ذکر وعبادت اورخود کو چھپاتے ہوئے قریہ قریہ پھرنے اوراہل اللہ سے ملا قاتوں میں گزری شقیق بخی اورعبداللہ بن مبارک رشطۂ جیسے خراسانی بزرگوں ہےان کے دوستانہ تعلقات تھے۔

①\* سورة المؤمنون، آيت: ١١٥

ابراہیم بن ادہم بنالنئے جہاد کا زبردست ولولہ رکھتے تھے۔ ان کی وفات ۱۲ اھ میں بحیرہ کروم کے ایک جزیرے میں ابراہیم بن ادہم بندادیتے ہوئے ہوئی۔ آخری شب بیاری کی وجہ سے انہیں میں مرتبہ قضائے حاجت کے لیے اٹھنا عہدین سے ساتھ پہرا دیتے ہوئے ہوئی۔ آخری شب بیاری کی وجہ سے انہیں میں مرتبہ قضائے حاجت کے لیے اٹھنا عہر ہراہ بازہ وضو بنایا تا کہ کائل پاکی میسر رہے۔ جب حالتِ نزع طاری ہوئی تو اپنی کمان منگوائی اور اسے تھا ہے باز ہوان جان جان جان آفرین کے سپر دکر دی۔ وہ عمر بھرخود کو گھنا مرکھنے کی کوشش کرتے رہے۔خود نمائی اور شہرت سے انہیں بین سے نیز ہے تھی۔ گرخود کو چھپانے کی ہرکوشش کے باوجود ان کا شارا مت کے اکا براولیاء میں ہوا۔ اللہ نے انہیں وہ مقام خے نفریہ بھی گرخود کو چھپانے کی ہرکوشش کے باوجود ان کا شارا مت کے اکا براولیاء میں ہوا۔ اللہ نے انہیں وہ مقام ارمنبولیت بخشی کہ آج تک ان کا نام بڑے ادب واحتر ام سے لیا جاتا ہے۔ ®

" ان میں عبرت ہے آج کے ان نام نہاد درویشوں اور جعلی صوفیوں کے لیے جوشہرت کے بیچھے بھا گتے ہیں اور اس کے لیے نہایت گٹیا طریقے اختیار کرتے ہوئے ذرانہیں شرماتے۔

#### حضرت داؤ دطائي جالنئهٔ

یکونی کے مشہور مشاکنے میں سے بھے۔امام ابو صنیفہ رالنند کے شاگر داور آپ دور کے فقیہ تھے گر زہد وعبادت میں زیادہ شہرت پائی۔انہوں نے اپنے والد سے وراشت میں میں دینار پائے تھے۔ باتی عمرانہی پرگزارا کیا۔ ہرسال فقط ایک دینار (تقریبااڑھائی ہزار روپ ) خرج کرتے احتے ،اپ اخراجات بھی پورے کرتے اور صدقہ بھی نکا لیے۔ جب تک شدید بھوک ندگئی بچھ ند کھاتے۔ ایک بارکس نے دیکھا کہ نمک کے ساتھ سوکھی روٹی کھارہے ہیں۔ بچھا:" آپ یہ کیے کھا لیتے ہیں؟" فرمایا:" میں نے نفس کو بھوکار کھا یہاں تک کہ اے بین کھانا پند آنے لگا۔" پوچا!" آپ یہ کیے کھا رہے کہا:" ایک درہم کی ایک بار بازار گئے تو تازہ کھوریں دیکھر میں دیکھر کرخریدنے کا جی چاہا گر جیب خالی تھی۔ دکا ندارے کہا:" ایک درہم کی کھوریں دے دول گا۔" وہ بولا:" جا وا پناراستہ نا ہو۔"

ایک شخص نے انہیں پیچیان لیااور د کا ندار کو کہا:''انہیں ایک درہم کی تھجوریں پیش کرو۔اگر وہ قبول کرلیں تو میں تہیں سودرہم دے دول گا۔'' د کا نداران کے بیچھے دوڑ ااور کہا:''چلیے جوضرورت ہے لے لیں۔''

انہوں نے فرمایا: ''بس میں تو اسپے نفس کو اس کی حیثیت دکھا رہا تھا۔ بیاس دنیا میں ایک درہم کی قیمت بھی نہیں رکھا گرکل جنت یا ناچا ہتا ہے۔''

فرمایا کرتے تھے :'' جس بندے کو بھی اللہ نے گنا ہوں ہے نکال کر تقویٰ کی توفیق دی تواہے بغیر مال کے غنی کر دیا ، بغیرخاندان کے عزت بخش دی اور بغیر کسی ساتھی کے اس کو دلجمعی نصیب فر مادی ۔''

داؤرطائی ب<sup>والنئ</sup>هٔ کاانقال ۱۷۵ هیس ہوا۔

البداية والنهاية: سنة ١٦٢هـ؛ حلية الاولياء: ٣٦٨/٧ تا ٢٧١

<sup>©</sup> المنتظم لابن الجوزى: سنة ١٦٥هـ؛ طبقات الاولياء لابن الملقن، ص ٢٠١ تا ٢٠٣، ط الخانجي قاهره



#### حضرت فضيل بن عياض رم للنكثه

فضیل بن عیاض برالنند عباسی دورگ سب سے مشہوراور نامور عابد وزاہد بستی تتھے۔ نوجوانی میں وہ بہت بڑے وُاُو تھے۔ قافلے ان کے نام سے کانیا کرتے تھے۔ اس دوران وہ کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوگئے ۔ طے کیا کہ استانوا، کرلیاجائے۔ جب اس مقصد کے لیے اس کے گھرکی ویوار پھاندی تو اندر سے قرآن مجید کی بیآیت سنائی دی۔ اَلَیْ یَاْن للَّذِیْنَ اَمَنُوْا اَنْ تَنْحُشَعُ قَلُوْ بُھُنْ لِذِکْرِ اللَّهِ <sup>©</sup> اَلَیْ یَاْن للَّذِیْنَ اَمَنُوْا اَنْ تَنْحُشَعُ قَلُوْ بُھُنْ لِذِکْرِ اللَّهِ <sup>©</sup>

'' کیااب بھی ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کدان کے دل کا نپ جا کیں اللہ کی یاد ہے۔'' یہ آیات سنتے ہی ان کے دل پراہیا اثر ہوا کہ پکاراُٹھے '' کیول نہیں کیول نہیں میرے رب!'' میہ کہہ کر سابقہ زندگی کو یک لخت ترک کر دیا اور تو بہ تا ئب ہو کرعلم دین کی مخصیل اور ذکر وعبادت میں مشغول ہوگئے۔ یہاں تک کداس راہ میں ایسی ریاضتیں اور مجاہدے کیے کہ ہر طرف ان کی شہرت ہوگئے۔''

اس دور کے ایک بزرگ ابراہیم بن اُشخف رَالنّن کابیان ہے:''وہ اکثر کسی فکر میں منہمک رہتے تھے۔ پڑھے پڑھانے، لینے دیے ،خرچ کرنے اور رو کئے ،محبت اور نفرت کرنے میں ان جیساا خلاص میں نے کہی میں نہیں دیکھا۔
دل کی نرمی ، خدا خونی اور فکر آخرت کا ان پراس قدر غلبہ تھا کہ جب بھی قرآن مجید سنتے اشک بار ہوجاتے کہی اس طرح چینیں مارکرروتے کہ دیکھنے والوں کورحم آتا۔ جب کسی جنازے کے ساتھ قبرستان جاتے تو وعظ ونھیجت کرتے اوراس قدرروتے کہ گئا تھاوہ خودسب کوالوداع کہہ کرسفر آخرت پرردانہ ہورہ ہیں۔''

انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔اکٹر وقت حرم میں گزرتا۔ایک بوریے پرنوافل میں ساری رات گزار دیتے۔اس دوران نمیند کاغلبہ ہوتا تو وہیں سوجاتے، جب آنکھلتی تو وضوکر کے پھرنوافل شروع کردیتے۔ان کی قرائت بہت عمدہ تھی۔ تلاوت کے وقت لہجے میں غم واندوہ گھل جاتا تھا۔ٹھہر ٹھہر کریوں تلاوت کرتے جیسے کی کوخاطب کرکے بات سمجھارے ہوں۔تلاوت میں کہیں جنت کا ذکر آجا نا تواہے دہراتے رہے۔

آپ پراللہ کا خوف غالب تھا۔ کہا کرتے تھے:''جواللہ سے ڈرتا ہے، وہ کس چیز سے دھو کا نہیں کھا تا اور جواللہ کے سواد وسروں سے ڈرےاسے کوئی چیز نفع نہیں دے عتی۔''

آپُ اکثرغم زدہ رہتے تھے نِمُم وحزن کوتعلق مع اللّه کی کلیدتصور کرتے تھے فرماتے تھے '' جب اللّه کی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کاغم بڑھادیتا ہے۔'' سے محبت کرتا ہے تو اس کاغم بڑھادیتا ہے اور جب کسی کونا بیند کرتا ہے تو اس پردنیا کشادہ کردیتا ہے۔'' اللّٰہ کی رضا کے لیےنفس کے محاسے ہر بہت زور دیتے تھے فرماتے تھے:

"جوالله کے لیےاپے نفس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اسے اپنی ناراضی ہے تفوظ رکھتا ہے۔"

🏵 البداية والنهاية: ســـة ١٨٧هــ

🛈 سورة الحديد، آيت: ١٦

اللہے اُمیداورخوف میں توازن رکھنے کے لیے آپ فرماتے تھے:

الله المربح و المربح و المربح بالم ہوتو اُمید کی بہ نسبت اللہ کا خوف عالب رہنا زیادہ مفید ہے۔ اور جب موت کا وقت اللہ بربازیادہ مفید ہے۔ اور جب موت کا وقت اللہ بربازیادہ مفید ہے۔ اور جب موت کا وقت میں اس پراُمید آبائے آئر اُمید کو خوف کی حالت میں نیک کام کرتا ہے آخری وقت میں اس پراُمید کا بازہ ہوتا ہے۔ اور جوضحت کی حالت میں اعمال بدکا عادی ہو، اسے آخری وقت میں اللہ سے اچھا گمان نہیں ہوتا اور کا نامید کر ور ہوتی ہے۔ ''

الان ہے۔ آے کمنا می اور گوشہ بنی کو پہند کرتے تھے اور شہرت سے بیچنے کی تا کید کرتے تھے۔ فرماتے تھے:

«تم سب سے چھپا کراللہ کی سیج دل سے اطاعت کرو۔ بلندمرتبہ وہی ہوتا ہے جسے اللہ بلند کرے۔ جب وہ کسی بندے کو پندکرتا ہے تو اس کی محبتُ بندوں کے داوں میں اتار دیتا ہے۔''

آي علم اوراس كے ساتھ زيد وقناعت كوبہت ضروري سجھتے تھے۔ فرماتے تھے:

''اللّٰدُ کا خوف انسان کے علم کے بقدر ہوتا ہے۔اور و نیا ہے زیدا تنا ہی ہوتا ہے جتنی آخرت میں رغبت ہو۔''<sup>®</sup> آپ کو دنیا ہے ایسی بے رغبتی تھی کہ فرماتے تھے '''اگر ساری دنیا میرے لیے حلال کر دی جائے تب بھی میں اس ہے ایسی ہی ففرت کروں گا جیسے تم مردار جانور سے کرتے ہو۔''

اصلاح نیت اوراخلاص پر بہت زور دیا کرتے متھاوراس بارے میں نفس کے مکا کدکواچھی طرح سمجھاتے متھے۔ فرماتے تھے:''لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا شرک ہے۔ اور لوگوں کو دکھانے سے بچنے کے لیے عمل جھوڑ وینا ریاکاری ہے۔اخلاص بیہے کہ اللہ تمہیں ان دونوں حالتوں ہے محفوظ رکھے۔''

گناہوں سے بیخے کا خاص اہتمام کرتے اوراس کی تاکید فرماتے۔آپ کا کہناتھا کہ اطاعت سے زندگی میں برکت ہوتی ہےاور گناہوں کا اثر ہمیشہ منفی ظاہر ہوتا ہے۔ کہتے تھے:

"اگر مجھ ہے کوئی گناہ ہوجائے تو اس کا اثر اپنی سواری اور اپنے خادم تک میں محسوں کرتا ہوں۔"

آپ کھن گوشنشین عابدنہیں تھے بلکہ اصلاحِ معاشرہ کے لیے فکر مندر ہے تھے، خاص کر حکام کونسیحتوں کا موقع خالع نہیں کرتے تھے۔آپ کا کہناتھا:''اگر مجھے ایک مقبول دعا کا اختیار اُل جائے تو میں حکمران کی اصلاح کی دعا کردل گا؛ کیوں کداگروہ صالحے ہوتو لوگ اور ملک سبٹھیک رہیں گے۔''

ہاددن الرشیدان کا بہت معتقد تھا۔ ایک باراس نے ان سے بوچھا '' آپ زاہد کیے ہے ؟''

انہوں نے کہا: ''تم مجھ سے بڑے زاہد ہو۔ میں تو فانی دنیا سے زہدا ختیار کیے بیٹھا ہوں مگرتم باقی رہنے دالی آخرت سے زہر پرداضی ہو۔''

 $^{\odot}$ له میں ان کی و فات ہو گی $^{\odot}$ 

البداية والنهاية: سنة ١٨٧هـ

🛈 ملية الاولياء: ٨٥/٨ تا ١٠٤ '

### حضرت معروف الكرخى دملتنئهُ

معروف کرخی رانشن بغداد کے ایک نصرانی فیرزان کے بیٹے تھے، مگر ہوش سنجالتے ہی اللہ کی تو حید کے قال ہو گئے۔ بچوں کو کھیل کھیل میں نماز پڑھایا کرتے ، بیدد مکھ کران کے والدین سخت ناراض ہوتے۔ پادری انہیں پڑھاتا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ بیہ کہتے ''اللہ ایک ہے۔''

میں مسلمان میں ۔ آخرایک دن پادری نے غصے میں آ کرانہیں خوب پیٹا۔ بیگھر سے بھاگ گئے۔والدین کو بہت افسوں ہوااوروہ کہنے لگے:'' کاش!وہ واپس آ جائے چاہے مسلمان ہوکر ہی سہی۔ہم بھی اس کا دین قبول کرلیں گے ''

معروف کرخی رالنف با قاعدہ عالم نہیں تھے گرانام جعفر صادق (۸۰ھ۔۱۳۸ھ) رئیج بن صبیح (م۱۲ھ)،اہن ساک (م۱۸۳ھ) اوراحمد بن صبل رالنبیج بیسے علمائے بغداد کی مجالس میں جیٹھا کرتے تھے۔خودروایات کم بیان کرتے تھے، پھربھی ان سے مزوی احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علوم شرعیہ سے بفتد رضرورت واقف تھے۔طبقات حنابلہ میں ان کاذکر ظاہر کرتا ہے کہ وہ خبلی تھے۔

ایک بارکسی نے ان سے پوچھا: '' آپ نے احمد بن منبل رالننے سے کھے ساہے؟''

بولے: ''ہاں! بیہ بات کی ہے کہ جو مجھ جائے کہ مرنے کے بعدوہ بھولا بسرا ہو جائے گا وہ اچھے عمل کرے گا، برائی نہیں کرے گا۔ '

مکہ کے محدت سفیان بن عیبینہ رمالٹنڈ ( ۷۰ اھ۔ ۱۹۸ ھ ) ان کی بزرگ کے قائل تھے اور اہلِ بغداد ہے ان کی خیر خیریت پوچھا کرتے تھے۔ایک بارفر مایا:'' جب تک بدیز رگ تمہار ہے درمیان ہیں،تم خیر وعافیت ہے رہوگے۔''<sup>©</sup> بشرحافی رمالٹنڈ ( ۵۰ اھ۔ ۲۲۷ھ ) ان کے دفقاء میں سے تتھاوران کے مداح تھے۔

امام احمد بن منبل رمائنے بھی ان کے کمالات کے قائل تھے۔ ایک باران کی مجلس میں کسی نے کہد دیا کہ معروف کرفی کاعلم کم ہے۔ امام احمد رمائنے نے فر مایا: ''علم کا مقصد اور مرادو ہی تؤ ہے جس تک معروف کرخی پہنچے ہیں۔'' ایک بارامام احمد رمائنے کے صاحبز اوے نے پوچھ لیا: ''معروف کرخی کے پاس علم بھی ہے؟'' فران ''معہد نہ سے ماہ علمی ہوں سے میں ماہر کا میں میں میں ہے۔''

فرمایا:''معروف کے پاس علم کی جڑ ہے۔ یعنی اللہ کا خوف۔''

حضرت معروف کرخی رالفند نے عمر بھر نکاح نہیں کیا۔ محلّہ کرخ میں دریائے وجلہ کے کنارے ایک مجدکوا پنا ٹھکانہ

طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى ١/١، ٣٨١، ط دار المعرفة

<sup>🛈</sup> تاريخ بغداد: ۲۰۲،۲۰۱/۱۳. ط العلمية

<sup>🕏</sup> طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى: ٢٨٢/١

بالیا تھا۔ ساری عمرو ہیں گزاری۔ بالیا تھا۔ ساری عمر و ہیں گزاری۔ کرخ میں رہائش کی وجہ سے انہیں کرخی کہا جاتا تھا۔ <sup>©</sup> وہ اسی مبحد میں عبادت کرتے اور وہیں آ رام کرتے ۔ صرف ذبارے سے لیے باہر نگلا کرتے تھے۔ <sup>©</sup> وہ ۲۰۰ھ میں فوت ہوئے اور بغداد ہی میں دن ہوئے۔ <sup>©</sup>

#### حضرت بشرحا في رمالنيُّهُ

پٹر حانی ڈالٹن کا اصل نام بشر بن حارث تھا۔ ۱۵ اصیس پیدا ہوئے۔ نوجوانی ہیں یہ جرائم پیشہ آ دی تھے۔ لوٹ مارکیا کرتے تھے۔ ایک دن کہیں سے گزرر ہے تھے کہ ایک کاغذ بڑا دیکھا جس پر ''بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ، کھا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر کاغذ کوصاف کیا پھر بازار سے عمدہ خوشبوخر بدکراس کاغذ پر لگائی اوراو نجی جگہ پر رکھ دیا۔ رات کوخواب میں دیکھا کہ کوئی کہدرہا ہے: ''تم نے ہمارے نام کوئی کہدرہا ہے: ''تم نے ہمارے نام کوئی کہدرہا ہے: ''تم نے ہمار سے نام کوئی ہے۔ اٹھا کیا اورم ہکا یا، ہم تمہارا نام دنیا و آخرت میں مرکادیں گے۔ '' ہواب سے بیدار ہوئے تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس کے بعد علماء وصلحاء کی صحبت افقیار کی اور علم و ممل سے آراستہ ہوکر بغداد کے نام ورولی شار ہوئے ۔ نقر کا بیحال تھا کہ نگھ پاؤں رہتے تھے؛ اس لیے ان کا لقب' پڑاگیا۔ انہوں نے زیادہ وقت گوشنینی میں گزارا، اس کے باوجود اللہ نے وہ مقام دیا کہ بڑے برے برے ماہاء ان کی زیارت کے لیج آئے تھے۔ امام احمد بن عنبل رائٹ جیسے امام مجمہدان کی بزرگ کے قائل تھے۔ یہ بھی امام صاحب کی علمی شان اور ہمت و کہا ہدے کے مداح تھے۔ خاتی قر آن کے مسئلے میں امام احمد روائٹ کی استھامت کو خراج شخسین پیش کرتے اور ہمت و کہا ہدے کے مداح تھے۔ خاتی قر آن کے مسئلے میں امام احمد روائٹ کی استھامت کو خراج شخسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا: ''احمد بن عنبل کو آگے کی بھٹی میں جھون کا گیا، وہ کھر امر نے سونا بن کر وہاں سے نکلے۔'' اس کے نگے۔'' اوری کی کیون کی میٹی میں جھون کا گیا، وہ کھر امر نے سونا بن کر وہاں سے نکلے۔''

ان ناویخ بغداد: ۲۰۲۰، ۲۰۰ ط العلمیة ...... نوت: بعد مین کلی کرخ مین شیعول کی اکثریت بهوگی اس لیرة ج بعض لوگ مروف کرخی کوشیعه
 مجمع بین گریددرست نبیل - ان سے اہل سنت کے ذہب کے خلاف کوئی عقیدہ وعمل منقول نبیل ۔

نوط البض مرض كي يقول معروف كرخى دالله في حضرت على رضاد الله يكي باته يراسلام قبول كيا تفاء مكرور حقيقت بيه بات فلط ب اكيول كدمعروف كرخى بت في معرمان وطل (حضرت زين العابدين والله كي يوت) بي بهى حديث في بين كي وفات ١٢٨ه هيم بول يده ٢٥ رخ ونفق ١٢٨٥ : تقريب النه يدروه ه

© تاریخ بنداد: ۱۳/۵۰۷، ط العلمیة

© تاريخ بغداد: ۲۰۹/۱۳، ط العلمية

مَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْن مَا مَا مَا مِنْ مَا مِنْ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ

ن کا مید ہو، سوائے صحابہ کی محبت کے۔''

م مرزان المول ۲۶۷ هد کی صبح بغداد میں وفات پائی۔ جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ تدفیمن ہویہ ت

#### مَصْرِت ذُوالنون مصرى (ثوبان بن ابراہيم) رحالتك

مد زرست مصر میں علم معرفت کی روشی پھیلانے والے مشہور صوفی بزرگ ہیں۔ وہ اپنے دور کے پہلے مسرور نے اولیاء اللہ کے مقامات اور کیفیات کے بارے میں کلام کیا۔ چونکہ یہ چیزیں اسلاف سے منقول سے مسرور سے اولیاء اللہ کے مقامات اور کیفیات کے بارے میں کلام کیا۔ چونکہ یہ چیزیں اسلاف سے منقول سے مسرور سے بعض علاء نے انہیں زندیق قرار دیا۔ خلیفہ متوکل نے ان کے بارے میں یہ باتیں منی تو انہیں فورا میں سواریوں کے ذریعے مصر سے بغداد بلایا۔ یہ ۲۳۲ ھے کا واقعہ ہے۔قصر خلافت جاتے وقت یہ زیر لب درور سے بنے بنے جتے جارہ ہے تھے۔ اس ورد کا ایسا اثر ہوا کہ متوکل انہیں دیکھتے ہی متاثر ہوگیا اور اٹھ کر معافقہ کیا۔ بات چیت کے بعد متوکل ان کے علوم ومعاد ف کا پوری طرح قائل ہوگیا اور بے صداعز از واکرام کا معاملہ کرنے لگا۔ متوکل ان کی صفات سے آگا وفر مائے۔'' میں کرزار وقطارر ویا کرتا تھا۔ ایک دن ان سے پوچھا: ''اولیاء کی صفات سے آگا وفر مائے۔'' فر مایا: ''امیر المؤمنین ایہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی محبت کی تیز روشنی دی ہے اور انہیں کرامت کا لباس پہنایا فر مایا: ''امیر المؤمنین ایہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی محبت کی تیز روشنی دی ہے اور انہیں کرامت کا لباس پہنایا ہے۔'' اور ان کے سروں پر اہدی مسرتوں کا تان کر کھ دیا ہے۔''

زوالنون رالنئ کی مدت بغداد میں رہ کروا ہی مصر چلے گئے ۲۰ زوالقعدہ ۲۳ میں ان کا انقال ہوگیا۔ان کا عمر ۹۰ سال تھی۔ زوالنون رالنئ کی مصری رائٹ پراگر چددرولیتی کا غلبہ تھا گرعلم حدیث ہے بھی واقف تھے۔ امام مالک، سفیان بن عیینہ، لیث بن سعد اور فضیل بن عیاض رقبال نئے ہے ساع حدیث کیا تھا۔ بعض اوقات بوری سند کے ساتھ احادیث سنایا کرتے تھے جوعمو مااخلاق ،فکر آخرت اور خشوع وخضوع ہے متعلق ہوتی تھیں۔ زوالنون رالنظ فرماتے تھے:
'' اللہ سے دل لگنا ایک چیک دارروشن کی طرح ہے اور مخلوق سے دل لگنا سوائے تم کے بچھ ہیں۔''

سیمی فرماتے تھے:''عارف بھی ایک حالت میں نہیں رہتا بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ چمٹارہتا ہے۔'' (اللّٰہ کے علم کے مطابق اس کی حالت بدلتی رہتی ہے )®

المنتظم: منة ٢٢٧هم؛ البداية والنهاية: سنة ٢٢٧هم؛ حلية الاولياء: ٣٣٨/٨ تَا ٣٤٥ تُـ

سير اعلام البلاء: ٥٣٣/١١ تا ٥٣٦، طبقات الصوفيه، ص ٧٧ تا ٣٤

### حضرت سَرِي اسقطى رِمالننهُ

حضرت سَرِی استَقبِلی رَمِلْفَٰہ ایک تجارت پیشہ مخص تھے۔ اشیائے خوردونوش کی دکان چلاتے تھے۔ اس دوران مضرت سَرِی النفیہ کا منان داری سے معاملات کرتے اور ضرورت مندول کی مدد بھی کرتے رہے۔ حضرت معروف کرخی رَمِلْفُنه کا منابعہ بھی اُدھرے گزر ہوتا۔ ان کی دیانت اور سخاوت دیکھی کروعائیں دیتے۔

ہی ہار ہے۔ اندی اپنے آقا کے لیے بازار سے کوئی چیز خرید کر برتن میں لے جار ہی تھی کہ برتن ٹوٹ گیااوروہ چیز منائع ہوگئی۔ باندی رونے گی کہ اب آقا ڈانٹے گا۔ سَرِ مَی السَّقَطِی مِثِلِثُ نے اس کا حال دیکھا تو اسے اتنی رقم دے دی منافع ہوگئی۔ باندی رونے گئی کہ اب آقا ڈانٹے گا۔ سَرِ مِی الشّن بیمنظرد کھے رہے تھے۔ان کی زبان سے نکلا: جس ہے اس کے نقصان کی تلافی ہوگئی۔ معروف کرخی زلشنی بیمنظرد کھے رہے تھے۔ان کی زبان سے نکلا: ''اللّٰہ دنیا کوتمہارے لیے قابل نفرت بنادے۔''

ایک بارعید کے دن معروف کرخی زمانشند ایک مفلوک الحال بچ کے ساتھ کھڑے تھے جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ ئری انتقاطی زمانشند نے ماجرا بو چھا تو معروف کرخی زمانشند نے فرمایا: 'مید بچہ ووسر ہے بچوں کو کھیلتا دیکھ کرغم زدہ کھڑا تھے۔ ئری انتقاطی زمانشند نے ماجرا بو چھا تو معروف کرخی زمانشند نے میں بات ہے جسے بھی نہیں کہ اخروٹ خرید کران سے کھیل سکوں۔' <sup>©</sup> نئری استقاطی زمانشند اس بچ کوساتھ لے گئے ،اسے نئے کپڑے بہنائے اوراخروٹ خرید نے کے لیے بیسیے بھی رہے ہے۔ معروف کرخی دمان نیکی پرانہیں دعا دی: ''اللہ تمہارے ول کوخی کردے۔''

ے دیے۔ کررٹ میں النظر فرماتے ہیں:''اس دن کے بعد دنیا میرے نز دیک بے حیثیت ہوگئی۔'' سُرِی النَّقُطِی بِرالنَّنِهُ فرماتے ہیں:''اس دن کے بعد دنیا میرے نز دیک بے حیثیت ہوگئے۔ انہوں نے معروف کرخی بِرالنَّنِهُ کا دامن تھام لیا اور اپنے عہد ہیں اولیاء کے سرتاج ہوگئے۔

وہ ستجاب الدعوات ہے۔ کوئی بھی مشکل آپڑتی تو نماز میں مشغول ہوکر اللہ ہے مانگ لیتے۔ ایک بارا یک عورت نے آکر فریاد کی کہ اس کے بیٹے کو تھانے دار پکڑ کرلے گیا ہے۔ آپ سفارش کردیں کہ وہ میرے بیئے پرتشد دنہ کرے۔ آپ نے اس کی بات سنتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ عورت اس دوران آج و تاب کھاتی رہی۔ جب آپ نماز سے فارخ ہوئے تو اس نے کہا: اللہ کے واسطے میرے بیٹے پردھ کریں۔''

فرمایا:''ای کام میں تولگا ہوا تھا۔'' سیجھہ ہی دریگز ری تھی کہاس عورت کا بیٹار ہاہوکرآ گیا۔<sup>©</sup>

رویو اس مهم این و حادث و ریاضت کے حالات انسان کو جیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ د کان داری کے سواباتی سرکن اسقطی رافظت کی عبادت و ریاضت کے حالات انسان کو جیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ د کان داری کے سواباتی سادادت عبادت میں گزارتے۔ جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتے تو سہارالگا کر پچھ دیراؤگھ لیتے۔ کہا جاتا تھا کہ مجمی انہیں لیٹے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

<sup>🛈</sup> افروٹ کھیانا مواق کے تیمونے بچوں کا عام کھیل تھا جے گلیوں میں تھیا جاتا تھا۔ یہ کھیل تقریباً ای طرح کا تھا جیسے ہمارے پاک وہند میں بچے کہلیاں ( کتجے ) کھیلا کرتے ہیں۔

البداية والنهاية: ٩٧/١٤ م، ٩٧٠

شرم وحیااورخداخوفی کابیرحال تھا کہ ایک بار بازار میں آگ لگ گئے۔کسی نے خبر دی کہ سب کی دکا میں جا گئ گرآپ کی دکان نچے گئی۔ من کر بے ساختہ الحمد للہ کہا۔ بعد میں خیال آیا کہ دوسروں کے نقصان کی کوئی پرواکیے بغیر الخمد للہ کیسے کہد دیا۔اس قد رشر مسار ہوئے کہ جب بھی ہیہ بات یاد آتی استغفار کرنے لگتے۔

رملدیے ہمریات سید بر ۹۸ برس عمر پاکر ۲ رمضان ۲۵۳ جمری کو فجر کی اذ ان کے پچھ دیر بعدان کا انتقال ہوا۔ وفات سے پہلے آ اروز

اشعار پڑھ*رے تھے* 

الْ قَالْبُ مُنْحَتَرِقٌ وَالدَّمْعُ مُسْتَبِقٌ وَالْكَسْرَبُ مُنْجَتَمِعٌ وَالطَّبْرُ مُفْتَرِقَ "ول جل مها به اورآ نوبهدر به بیل درد جمع به اورم برگھر دہا ہے۔" تُنف الْهَ قَسْرَارُ مَسِنُ لَاقَسِرَارَ لَسِهُ مِعْمَا جَنَاهُ الْهَ وَىٰ وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ "اس بِقرار کوقرار کیے آئے، جے محبت، شوق اور تؤپ نے نشانہ بنالیا ہے۔" تینارَبٌ اِنْ تَکِانَ شَسْسَیٌ فِیْهِ لِمُی فَرَجٌ فَالْمِسُسْنُ عَسَلَیٌ بِسِهِ مَا وَامَ بِهِی رَمَقَ قَالُوبُ اِنْ تَکِیانَ شَسْسَیٌ فِیْهِ لِمِی فَرَجٌ فَالْمِسُسْنُ عَسَلَیٌ بِسِهِ مَا وَامَ بِهِی رَمَقَ قَالُ اللّهِ عَلَى اَلْهُ عَلَى بِسِهِ مَا وَامَ مِنْ وَمَقَ

یَارَبٌ اِنْ نُحَانَ شَنِی فِیْدِ لِنَی فَرَجٌ فَالْمَنْ نَعَالَیَ بِهِ مَادَامَ بِنِی رَمَقُ اِنْ اَلِی وَمَقُ ''یارب!اگر مجھے کی طرح نجات ومغفرت مل سکتی ہے تو سانس نکلنے سے پہلے ، مجھے وہ مرحمت فرمادے '' ان کی وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور حال بو چھا تو فرمایا:

"الله نے میری مغفرت فرمادی اوران سب لوگوں کی بھی جومیرے جنازے میں شریک ہوئے۔" <sup>©</sup>

#### حضرت ابويزيد بسطا مي رحالتينه

یدا ہے دور کے نامورولی تھے اور سلطان العارفین کہلاتے تھے۔عام طور پرانہیں بایزید بسطامی کہا جاتا ہے۔ فرماتے تھے: ''میں نے تیس سال مجاہدے کیے، مگر علم پڑمل کرنے سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں دیجھی۔'' فرماتے تھے:

''میں اپنفس کواللہ کی طرف کھنچتار ہااورنفس روتار ہا۔ جب میں اے اللہ کی طرف لے جاچکا تو وہ ہنے لگا۔'' فرماتے تھے:'' وہ شخص نفس کی معرفت حاصل نہیں کرسکتا جس کی شہوت اس کے ساتھ ساتھ رہے۔'' ''سمی نے پوچھا:'' درولیش کیے کہتے ہیں؟''

فرمایا: ''جوخود بھی کسی چیز کا ما لک نه ہوا ور نه ہی کوئی اس کا ما لک بن سکے۔''

سن سن في سوال كيا: "عارف كون ہے؟" فرمايا: "جواللہ كے ذكر ہے نداكتائے ،اس كاحق اداكر في (كى كوشش سے ) ند تحفكے ادراس كے سواكسى ہے دل ندلگائے ."

وفيات الاعيان: ٢/٧٥٧، ٣٥٨؛ البداية والنهاية: سنة ٢٥٣هـ

میں ایر '' آپ نے اللہ کو کس طرح پایا؟'' فرمایا '' بھو کے پیٹ اور ننگے بدن کے ساتھ ۔'' پوچھا گیا:'' کوئی ایسامل بتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بن جاؤں!!''

روں ہیں ہے تھے ''البی! یہ حرت کی بات نہیں کہ جھسا بندہ فقیر تھے ہے محبت کرتا ہے۔ حیرت کی بات تو پی مناجات میں کہتے تھے '' البی! یہ حیرت کی بات نہیں کہ جھسا بندہ فقیر تھے سے محبت کرتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے تو شہنشا وقد پر ہموکر مجھ سے محبت کرتا ہے۔''

زماتے تھے:

'' ایسے بھی لوگ ہیں جو یانی پر چلتے ہیں گراللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں۔اگر کسی کی کرامات یباں نک دیکھو کہ وہ بھوا میں اڑتا ہے تب بھی دھو کہ نہ کھانا جب تک بیندد مکھلو کہ وہ اوا مرونو ابی اور احکام شرع کا کس قدریا بند ہے۔''

ابویزید بسطامی دانشنه نے ۳ سال کی عمریائی اور ۲۲۱ ه میں فوت ہوئے۔ <sup>®</sup>

عافظ ذہی والله ان کے مناقب نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

''ان سے بعض ایسی چیزیں بھی منقول ہیں جن کی شرعاً گنجائش نہیں نکل سکتی۔ یا تو وہ چیزیں ان کی طرف غلط طور پرمنسوب ہیں۔ یا وہ ان سے غلبۂ خوف، از خود رفظگی اور خود فراموثنی کے عالم میں صادر ہوئی ہیں؟ کیوں کہ ان کا ظاہری مطلب الحادیہ۔''®

<sup>©</sup> طبقات الاولياء لابن العلقن، ص ٩٩٨ تا ٣٠٤؛ طبقات الصوفيه للسلمى النيسابورى، ص ٦٧ تا ٤٧؛ سير اعلام النيلاء: ٨٦/١٣ مل

<sup>🛈</sup> مير اعلام النبلاء: ٣ ١ / ٨٨

#### بنوعباس كادورِعروج....اسباق وعبر

و دمختلف الخیال جماعتیں جب کسی متحدہ مقصد کے لیے جمع ہوتی ہیں تواکثر و بیشتر کامیابی سے تمرات بڑی اور طاقتور جماعت کے حصے ہیں آتے ہیں۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کامیابی کے بعد بڑی جماعت اپنے کر ورا تحادی کوئی و شہیے کی نگاہ ہے دیکھتی ہے اورا ہے عماب وعذا ب کا نشانہ بنانے گئی ہے۔ علو یوں اور عباسیوں نے بنوامی کا کومت کو سرائے میں اشتراک عمل کیا۔ عبامی جماعت زیادہ منظم، مضبوط اور طاقت ور تھی ؛ اس لیے حکومت بنانے کے بعد نہرائے میں اشتراک عمل کیا۔ عبامی جماعت زیادہ شکم، مضبوط اور طاقت ور تھی ؛ اس لیے حکومت بنانے کے بعد نہرائے میں اشتراک عمل کیا۔ عبامی جماعت زیادہ شبی شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ کہیں وہ اقترار میں پوری حصد داری سے سے دوجارہ وتے رہے۔ نہرائیگیس۔ ایکے دور میں کئی علوی اس بناء پر خروج کرتے اور عبرت ناک انجام سے دوجارہ وتے رہے۔

و دیا میں غیر معمولی صاحبتوں کے لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کامیابی کا راستہ بیہ کے ایسا ہر خص اپنی مرتاز صلاحتوں کو بہجان کرانہی کے فرریعے دنیا کو فائدہ بہجانے کی کوشش کرے۔ مسائل اس وقت پیدا ہوتے اور برجے ہیں جب غیر معمولی دل و د ماغ رکھنے والے کی افراد بیک وقت اپنی قیمتی صلاحیتوں کو سیاست کے نتگ اکھاڑے کی نذر کرنے ہیں۔ اس کوشش ہیں ان کا آخری ہدف خود کوسب سے برنا بنانا ہوتا ہے۔ بھی ایس کوششیں موجودہ حکم انوں کو کو ہا اقتدار سے بدخل کرنے کی صورت ہیں طاہر ہوتی ہیں۔ بھی اس سوج کی وجہ سے اقتدار ہیں شائل ہر ہوشیاد فردا نباالگ گروہ بنالیتا ہے۔ بھی بیذ ہنیت محل آئی سازشوں کی شکل میں نمووار ہوتی ہے۔ ایسی معروفیات کا نتیجہ بہت کم ہشت نکلا ہے۔ گروہ بنالیتا ہے۔ بھی بید ہوئی سازشوں کی شکل میں نمووار ہوتی ہے۔ ایسی معروفیات کا نتیجہ بہت کم ہشت نکلا ہے۔ عومااس سے فسادی چیلا ہے۔ کی سازشوں کی شکل میں دونگوار بی نہیں سانتیں۔ ایک ملک ، ایک معاشرے اور ان کیا ادارے میں اضاف کی میں جب باصلاحیت اور ممتاز استعداد رکھنے والے لوگ سیاسی اور انتظامی امور میں بالادتی اور اختیارات میں اضاف کی میں جب باصلاحیت اور ممتاز استعداد رکھنے والے لوگ سیاسی اور انتظامی امور میں بالادتی اور اختیارات میں اضاف کی دور ور دور لوگ نے ہیں تو کم وراور بیستہ قدلوگوں کا کیلے جانالازی ہے۔ بنوامی اور بنوع بال دور سے اور میں بیس قدم قدم پر ایسی غلام شائیں دکھائی دین ہیں اور آج بھی ان کا اعادہ جاری ہے۔

رہ اللہ کی قائم کردہ یہ کا نئات تھوں اصواوں پر قائم ایک نظام حیات ہے۔ یہ کوئی جاد ونگری نہیں جہاں سب پھر اتفاقات اور کرشموں کے ذریعے وجود بیں آرہا ہو۔ اگر کوئی شخص قوم کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، ملت کے لیے اچھے مستقبل کی خواہش رکھتا ہے اور اپنے بچوں ہی کے لیے ایک بہتر زندگی کا خواہاں ہے تواسے اللہ کا طاقت اور اس کے اٹل نظام پرائیان بھی لا نا ہوگا، اس کے نظام قدرت کو بچھنا بھی ہوگا اور اس کے مطابق اپنے کمل کا منصوبہ بندی بھی کرنا ہوگا۔ اس کے برمکس جو شخص تھن وقتی جوش واشتعال کی بنیاد پرکوئی ہدف طے کرے گا اور اپنے ملک کا لئے ممل کو منصوبہ بندی بھی کرنا ہوگا۔ اس کے برمکس جو شخص تھن وقتی جوش واشتعال کی بنیاد پرکوئی ہدف طے کرے گا اور اپنی لئے ملک کو منصوبہ بندی کی جگہ خوش فہی پر استوار کرے گا، اسے نا کا می کے سوا بچھ ہاتھ نہ آ سے گا جا ہے وہ کتا ہی بڑا آدئی

سین سین نه هو متعدد نیک وصالح حضرات کی نا کام انقلا بی کوششیں اس کی گواہ ہیں۔ سیوں نہ ہو۔ متعدد نیک وصالح حضرات کی ناکام انقلا بی کوششیں اس کی گواہ ہیں۔

کون نہوں کے دوران عباسیوں کا انحصار مجمی قبائل کی افرادی وعسکری طاقت پرتھا۔ انہیں عربوں کی زیادہ حمایت مان بھی۔ اگر چہ حصول افتدار کے بعدانہوں نے کلیدی عبدے زیادہ تراپنے ہی خاندان کے لوگوں کو دیے جو خرین بھی ۔ اگر چہ حصول افتدار کر ناپڑا۔ یوں فران بھی تھے ، اس لیے انہیں مجمیوں کوشریک افتدار کر ناپڑا۔ یوں فرانی تھے گر مجمیوں کی عسکری قوت کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے ؛ اس لیے انہیں مجمیوں کوشریک افتدار کر ناپڑا۔ یوں فرانی تنہ نے کرعوا می زندگی تک بہت جلداریا نی و فراسانی تہذیب و تدن کی چھاپ لگ گئی۔ حرص دنیا کا مرض قو میلی بھی عام ہو چکا تھا۔ اب اسراف و تبذیر ، رئی میں میں تکلفات ، عیش و تعم اور نمود و فرائش کا چلن عام ہو گیا جس سے بھی کہ بھی کہ میں المیہ کچھکم نہ تھا کہ جوسر مایہ اسلام کی دعوت اور جہاد پرصرف ہوسکتا ہوں کا بردا حصر سال بیدا ہوئے۔ ایک یہی المیہ کچھکم نہ تھا کہ جوسر مایہ اسلام کی دعوت اور جہاد پرصرف ہوسکتا ہوں کا بردا حصر سال در نسل فانی دینوی خواہشنات میں ضالع ہوتار ہا۔

تاریخ کا پیمنظر بتا تا ہے کہ حصول اقتدار کے لیے جس کا سہارالیا جاتا ہے، بعد میں اس کے مربونِ منت ہوکر رہنا پڑتا ہے۔ ہم جس کے کا ندھوں پرسوار ہوکر مسندِ اقتدار تک پینچیں گے،اس کے اثرات سے پیچھا چیٹرانا ہمارے لیے بہتہ مشکل ہوگا:اس لیے اقتدار کی خاطر کسی سے ہاتھ ملاتے وقت عواقب کواچھی طرح سوچ سمجھ لیزا جا ہے۔

ہ تمام کامیابیوں کے چیچے اتفاق واتحاد کی طافت کارفرما ہوتی ہے۔تمام ناکامیوں کے پسِ پردہ اختلاف و انتراق کاز ہرموجود ہوتا ہے۔اگر ہنوامیہ اور جو ہاشم اپنے سیاسی اختلاف کوختم کر لیتے جیسا کہ حضرت حسن اور حضرت معاویہ فائٹ کا کی صلح میں ہوا تھا، تو ہماری ناکامیوں کی داستان بہت مختصر دہ جاتی ۔اوراسی طرح اگر بنوعباس کے برمرِ اقتدارات نے بعدان کے خلاف بار بارخروج نہ توتا توان کا دورز وال اتن جلد شروع نہ ہوتا۔

اختلاف کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں بلکہ اختلاف رائے تو انسانی فطرت اور معاشرت کا حصہ ہے۔ مسئلہ تب بدا ہوتا ہے جب اس کی وجہ سے رائے الگ کر لیے جائیں اور تباہی تب بھیلتی ہے جب اختلاف سے بردھ کر تصادم شروع ہوجائے۔ کامیا بی انہی قوموں اور جماعتوں کو ملتی ہے جن کے براے باہمی اختلافات کو دبادیں ، ذاتی ، علاقائی اردفاندانی مفادات پراصرار نہ کریں اور عظیم مقاصد کے لیے چھوٹی جھوٹی باتوں کو نظر انداز کردیں۔

الکوتاری مثالم کو مجھنے کے اصول ہمیں قرآن مجید میں ملیں گے اور اس کی مثالیں ہمیں تاریخ میں دکھائی دیں گی،
الکوتاری کے عبرت حاصل کرنا کہتے ہیں جس کی دعوت قرآن مجید نے جگہ جگہ دی ہے۔ تاریخ پڑھنا دراصل حقائق کا مثابدہ کرنا ہے ؟ کیوں کہ تاریخ انسانی تجربات کے ریکارڈ کا دوسرانا م ہے۔ اگراہ صحیح ذرائع ہے اخذ کیا جائے اور متوازن ذبن کے ساتھ سمجھا جائے تو بے شارمفیدا سباق حاصل ہوتے ہیں لیکن اگراہے مشکوک ذرائع سے حاصل کیا جائے یا ہے جی خوش کرنے والی کہانیوں کے طور پر پڑھا جائے تو اس سے دوسروں کے بارے میں غلط فہمیوں یا اب متعلق خوش فہمیوں کے موا کچھ ہاتھ نہیں لگئا۔



تيسراباب

خلافت عباسبه بغداد عهرزوال

שיין ביייירטדים

الإلمء ..... ١٢٥٨ ع



MX.

## بنوعباس کے دورِز وال کا اجمالی جائز ہ

متوکل بنوعباس کا آخری عظیم الشان خلیف تھا جس نے اس خاندان کے ایام عروج دیکھے۔متوکل کے بعد خلافت بنوعباس بری تیزی سے زوال کا شکار ہوئی۔متوکل اپنے بیٹے مخصر کی سازش کا شکار ہوکر ترک امراء کے ہاتھوں قبل ہوا تھا۔اس جسارت کے بعد ترکول کے دلول سے مسند خلافت کی جیب نکل گئی۔مخصر ترک امراء کے کا ندھوں پر بیٹھ کر منہ خلافت کے مزے لوٹے دیے۔ پھرائے آل کر کے خلافت منہ خلافت پر بیٹھا تھا۔ ترکول نے اسے صرف چھ ماہ ایوان خلافت کے مزے لوٹے دیے۔ پھرائے آل کر کے خلافت اپنے من پندفر دکوسوپ دی،اس طرح خلفاء ترکول کے ختاج بن گئے۔ان کے اختیارات سلب ہوتے چلے گئے اور اپنے من پندفر دکوسوپ دی،اس طرح خلفاء ترکول کے ختاج بن گئے۔ان کے اختیارات سلب ہوتے چلے گئے اور خلافت کا وہ اوارہ جو افریقہ سے سرحدات چین تک کے وقعے علاقے کواپی گرفت میں رکھتے ہوئے بازنطینی روما سے خلافت کا وہ اوارہ جو افریقہ سے سرحدات چین تک کے وقعے علاقے کواپی گرفت میں رکھتے ہوئے بازنطینی روما سے خلاج وصول کرتا تھا،ایک صدی کے اندرا ندر جغرافیا ئی لحاظ سے بھی سمٹ کرصرف عراق اور جہاز میں محدودرہ گیا۔

مناح سے منصورتک (۱۳۲ ہے ۱۸۵ ہے) بوعباس کا دوراستیکا م تھا۔ پھر مہدی سے متوکل تک (۱۵۸ ہے ۱۳۲ ہے سے عبای خاندان کا دورع روج تھا۔ متوکل کے بعد دور زوال شروع ہوا جو غیر معمولی طور پر بہت طویل تھا۔ ۱۲۷ ہے ۱۸۷ ہے ۱۸۷ ہے ۱۸۷ ہے ۱۸۰ ہے ۱۸۰ ہے ۱۸۰ ہے ۱۸۰ ہے ۱۸۰ ہے اس تمام عرصے میں عراق یا جازے باہران کا کوئی اختیار نہ تھا۔ البتہ ان کی حیثیت روحانی پیشواؤں کی تھی۔ وہ عالم اسلام کا نقطہ وصدت شار ہوتے تھے، اُمت کے عوام وخواص تسلیم کرتے تھے کہ بوعباس کے ہوئے کسی اور کا دعوائے خلافت درست نہیں اورالیا کرنے والا خلافت کا باغی اور اسلامی ممالک کی اکا تیوں سے حارج شار ہوگا۔ عالم اسلام کا ہر حکمران جوعالمگیر اسلامی دھارے میں پنینا چا ہتا، وہ خلیفہ سے اظہار وفاداری کرتا اور حکمرانی کے لیے خلیفہ سے دکی طور پر اجازت نامہ لیاض دوری سجھتا تھا۔

كيا كمزورخلافت كانه هونابهي بهبتر تفا؟

بعض لوگوں کا اس وقت بھی یہ خیال تھا اور اب بھی ہے کہ ایسی کمز ورخلافت کوئم ہی کردیا جاتا تو بہتر تھا۔ اس کی جگہ
کوئی مضبوط خلافت وجود میں آتی تو مسلمانوں کی حفاظت اور رہنمائی کی ذمہ داریاں سیحے معنوں میں انجام دیت ۔ یہ
بات اپنی جگہ درست ہے کہ خلافت ایسی ہی ہونی جا ہے ۔ مگر اس دور کے معروضی حالات کے تحت مسلمانوں نے
بوعبان کی کزور اور برائے نام خلافت کو جارصد یوں تک سر پر بٹھائے رکھا اور بھی کوئی اجتماعی قتم کی بعناوت کر کے
اسے بے نام ونشان نہیں کیا تو اس تخل و برداشت کی وجہ مسلم معاشر ہے کے وہ دوصد سالہ تجربات سے جوانہیں بتاتے

آئے تھے کہ ایک خاندان کی جگہ دوسرے خاندان کے آجانے سے دین اسلام کی کوئی ترتی ہوتی ہے نہ عامۃ المملمین کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ بنوامہ کو ہٹا کر ہوعباس کے آنے سے ایسا کوئی مثالی انقلاب نہیں آیا کہ اب دوبارہ السے انقلاب سے کسی خبر کی توقع کی جاتی۔ سب جان گئے تھے کہ شکلیں اور خاندان تبدیل ہوجاتے ہیں باقی کچے ہم نہیں برلاً۔ انقلابات ہیں اگر نقصان ہوتا ہے تو عام سلمانوں ہی کی جان و مال کا۔ پس سلمانوں کے اجتماعی شعور اور دائے عام کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا کہ خلافت کو جو پہلے ہی کمزور اور شکستہ ہے، کم از کم برائے نام ہی باقی رہنے دیا جائے۔ بازبار نقصان کی تبدیل کے تجربات کر کے اسے باز سیخ اطفال نہ بنایا جائے۔ بنوعباس کی موجودگی میں کم از کم برائے نام ہی باقی وجودگی میں کم از کم یہ خیر تو تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ ایک تھا۔ اگر اس خاندان کو مسند خلافت سے بٹایا جاتا تو کوئی بعید نہ تھا کہ الگ الگ ملکوں کے کئی حکمران خلافت کا منصب برزور شمشیرا پی نسل میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے نہ جس کے نتیج میں ایک خلیفہ برا تفاق کا امکان کم اور بہت سارے خلیفوں کا زمانہ شروع ہونے کے امکانات زیادہ تھے۔ خلافال کے کا خلفاء گھنا م کیوں؟

متوکل کے بعد خلافت عباسے کا زوال شروع ہواجو چارصد یوں تک جاری رہا۔ اس دوران ۲۲ خافاء مسیر خلافت پر بیٹھے۔ بعض نے چند ماہ حکومت کی اور بعض نے چند سال۔ بعض نے طویل زمانہ گرارا۔ اس دور کا سب سے طویل المیعاد خلیفہ '' ناصر لدین اللہ'' ہے جس نے ۲۲ سال ایوانِ خلافت کے مزے لو ٹے گرمہلت کی زیادتی اہلی خرد کے نزد یک کوئی معنیٰ نہیں رکھتی اگر اس سے فائدہ ندا ٹھایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدین رڈائٹیڈ کا دور حکومت اڑھائی سال بھی نہ تھا۔ عمر بن عبدالعتریز والٹنٹیڈ تین سال بورے نہ کر سے مگر اس کے باوجود ان کے کارنا ہے آج تک ہر خص کے لیے مشعلی راہ ہیں۔ اس کے برخلاف بنوعباس کے ان ۲۲ خلفاء کے نام بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ خود تاریخ پڑھے پڑھانے والوں کو بھی ان کے نام کم ہی یا در بھی اس کی کوئی اس کے بوطان کے دور میں گر در نے والے بعض دیگر بادشا ہوں کے تام بہت مشہور ہیں۔ محدود غرفوری ملک شاہ برتا ہوں کے تام بہت مشہور ہیں۔ محدود غرفوری ملک شاہ بر برنا ہوں کے تام بہت مشہور ہیں۔ محدود غرفوری ملک شاہ بر برنا ہوں کے تام بہت مشہور ہیں۔ محدود غرفوری ملک شاہ بر برنا ہوں کے تام بہت مشہور ہیں۔ محدود غرفوری ملک شاہ بر برنا ہوں کے تام بہت مشہور ہیں۔ محدود غرفوری ملک شاہ بر برنا ہوں کہ برخلاف کے دور میں گر دیے ہیں ؛ اس لیے آئی بھی لوگ آئیس دعا تمیں دیتے ہیں۔ مربلندی کے لیے سر بھف دکھائی دیتے ہیں؛ اس لیے آئی بھی لوگ آئیس دعا تمیں دیتے ہیں۔ دو ورز وال بین امت کی حفاظت اور اسلام کی دور وال کواختھا دیے ہیں کی معناد ہیں کرکھوں کی دور نہ وال کواختھا دیا ہوں کے تام بہت میں دیتے ہیں۔

قارئین دیکھ چکے ہیں کہ سرت نبوبداور دورِ صحابہ وتا بعین کی تاریخ میں ہم نے دورِ حاضر کے عام مؤر خین کی ہہ نبیت زیادہ تفصیلات پیش کیں اور بعض ایسے مسائل پر بطورِ خاص بحث کی جنہیں مؤر خین نظر انداز کرتے ہیں۔اس کا وجہ یہی تھی کہ دہ دورامت کے لیے بہت سے اعتقادی وعملی مسائل میں سنداور جحت کی حیثیت رکھتا ہے اورائی اُمت کی حیثیت سے ہمارا سرمایہ فخر اور ہماری اصل واساس وہی ہے۔ پھر چونکہ اس نازک دور کے بعض پہلومتاز عربھی بنا

المجائظ ہیں؛ اس کیے ہم نے وہاں سیح اور معتبر اسناد کی شخیق کر کے مختلف فیہ واقعات کی اصل تصویر پیش کرنے کی ربے گئے ہیں؛ اس کیے ہم پری کوشش کی تھی۔

ہوں وہ ما ہے بعد بنوامیہ کا دور بھی اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ اس میں بردی بردی نتوحات ہو کیں اور نے ممالک اس کے بعد بنوامیہ کا دور بھی اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ اس میں بردی بردی نتوحات ہو کیں اور نے ممالک اسلامی حدود میں داخل ہوئے۔ بنوعباس کا دور عروج بھی ہمارے لیے کئی پہلوؤں سے اسباقِ عبرت اور رموز سیاست لیے ہوئے ہے۔ امت کی کئی نبایت سرکر دہ شخصیات اس دور میں گزری ہیں؛ اس لیے ہم اُمت کی ضرورت سیجھتے لیے ہوئے دہاں خاصی تفصیل سے حالات پیش کرتے رہے۔

اس کے بعد بنوع ہاس سے دورز وال کے متعلق ہمار سے سامنے دوراستے تھے: آ تطویل کا۔ ﴿ اختصار کا۔ اس کے بعد بنوع ہاس کے دورز وال سے متعلقہ تاریخی ریکارڈ کومن وعن بر اوران کا مطلب سے ہے کہ ہم عام مؤرخین کی طرح بنوع ہاس کے دورز وال سے متعلقہ تاریخی ریکارڈ کومن وعن بر بیان کرتے چلے جائیں اوران ۲۰۹ سالوں کوڈیڑھ دو ہزارصفی ات پر پھیلا دیں۔ گر بار بارغور کر کے بھی ہمیں اس میں قارئین کا کو گی فائدہ ہم جو ہیں آیا ؟ کیوں کہ اس خامہ فرسائی سے ہمارا مقصد اُمت کی تاریخ پیش کرنا ہے جسیا کہ اس کانام ہمیں تاریخ است مسلمہ ہے ؛ اس لیے ہم قارئین کے سامنے وہی چیزیں لانا چاہتے ہیں جن کا تعلق کسی لحاظ سے امواد مسلمہ سے ہواور جن سے آج امت کو اعتقادی ، سیاسی اورا خلاقی لحاظ سے کوئی رہنمائی ملنے کا امکان ہو۔ ایسا مواد عرانوں کے طالات ہیں ملے یادیگر مشاہیر کی زندگیوں ہیں ، ہم اسے قارئین کے سامنے لانا ضروری ہجھتے ہیں۔ اس عرانوں کے حالات ہیں مقصد سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں چاہے وہ مؤرخین نے اپنے دور کی امانت ہم کے کر زیار ڈکمل

کرنے کے لیفل کردی ہوں مگرہم بلاضرورت انہیں دُہرانا اضاعتِ وقت تصور کرتے ہیں۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خلافتِ عباسیہ کے زوال کی چارصدیاں کچھ خاص حالات و واقعات کو چھوڑ کر بہار بے
لیا ہے اندرکوئی کشش یا سبق نہیں رکھتیں۔ یہ بالکل ایسا بی ہے جیسے ایک سوسالہ خض کی زندگی کے ان پچیس تیں
مال کے حالات جو آزمائشوں سے گزر نے ، امتحانات میں کا میابیاں پانے اور ترقی کے راستہ طے کرنے سے متعلق ہوتے ہیں، سنا اور سنانا اس قدر مفید ہوتا ہے کہ گھنٹوں سننے سے بھی دلچین ختم نہیں ہوتی لیکن ای شخص کے وہ چالیس
ہوتے ہیں، سنا اور سنانا اس قدر مفید ہوتا ہے کہ گھنٹوں سننے سے بھی دلچین ختم نہیں ہوتی لیکن ای شخص کے وہ چالیس
پاک سال کوئی خاص ابھیت نہیں رکھتے جو گھر کے کونے میں بیٹھنے یا بہتنا اول کے چکرلگانے میں گزرجاتے ہیں۔ ان
چالیس بچاس سالوں کے حالات چند صفحات میں سیٹنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح استِ مسلمہ کی ابتدائی اڑھائی معدیوں کے حالات چونکہ بوجوہ بہت اہم تھے ؛ اس لیے انہیں بیان کرنے کے لیے ہمیں ڈیڑھ دو ہزار صفحات درکار موسے جاتے ہوں کی داستان ڈیڑھ دوسو صفحات میں سیٹی جاسکتی ہے۔

یادر ہے کہ بنوعباس کا دورِز وال امت کی گزشتہ تاریخ ہے اس لیے بھی مختلف ہے کہ پہلے اَمَّد کُس ،مراکش اور تیونس کومچوڈ کر ہاتی تمام عالم اسلام کی زمام بنوعباس کے ہاتھ میں تھی ؛ اس لیے اکثر اسلامی دنیا کے سیاسی امور بنوعباس ہی سکردگردش کرتے تھے۔ مگر دورِز وال بنوارے کا دور ہے۔ اس میں الگ الگ خاندان علیحدہ علیحدہ مملکتوں میں راج تساريخ است مسلمه

کرتے اوراپے ساسی معاملات سے اپنے اپنے طور پر نمٹنے دکھائی دیں گے۔ جس طرح ایک گرجب کُن نازان میں بٹتا ہے تو ان کی کہانیاں بھی الگ الگ ہوجاتی ہیں، اسی طرح ایک امت کی تاریخ بھی یہاں آگر کئی حمول ش تقسیم ہونے لگتی ہے۔ ان چارصدیوں میں ہوعباس کی معاصر حکوشیں مثلاً: ادار سہ، اغالبہ، ہوزیری، صُفّاری، نومبر غرزنوی ، بلحوتی ،غوری، ایو بی ،خوارزم شاہی اور اپنی ایک مستقل تاریخ رکھتی ہیں۔ ہم ان کے احوال اپنے مقام کہائی۔ بیان کریں گے۔ جبکہ یہاں ہوعباس کے حالات کے ذیل میں ان حکومتوں اور سلاطین کے حالات کہیں کہیں در ضرورت بیان کردیے جا کمیں گے۔

#### بنوعباس۔عہدِ زوال کے تین ادوار

بنوعباس کے زوال کی داستان کوہم نتین ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں:

🗈 ابتدائی دور ( ۸۷ سال ):منتصر کی تخت نشینی سے بغداد پر بنو پُونیہ کے قبضے تک ( ۲۴۷ ھا ۳۳۳ھ)

@ وسطى دور (١١١ سال) بنو يُوئيه كے تسلط سے القائم كى معزولى تك (٣٣٣ هة ٥٠١هـ)

🗃 اختتامی دور (۲۰۱ سال ): وقار خلافت کی بحالی ہے آخری خلیفہ ستعصم کے تل تک (۴۵۰ھ تا ۱۵۲ھ)

#### 🛈 ابتدائی دور

ابندائی دور میں خلافت زوال پذیر ہونا شروع ہوئی۔ اس مدت کے تین مرحلے تھے:

ہمالہ مرحلہ زوال کا آغاز ، ترکوں کا خالص تسلط ......منتصر کے تق سے معتدی معزولی تک (۲۷۵ ہے ۲۵۱ ہے)

دوسرامرحلہ نوالی کا آغاز ، ترکوں کا خالفت سے مکنی کے انتقال تک (۲۵ ہے ۲۵ ہے ۲۵۱ ہے)

تیسرامرحلہ نوابرہ سیاسی بحران .....مقتدر کی خلافت سے بنو کو ٹیے کے بغداد پر تسلط تک (۲۸۹ ہے ۲۸۹ ہے)

ہمالہ مرحلہ ناس میں ۳۳ برس تک ترکوں کا خالف تسلط رہا۔ اس دوران خلافت زوال پذیر رہی ۔ خلفا وکا بایہ تخت سامرا تھا جہاں ترکوں نے آئیوں گھررکھا تھا۔ نظام مملکت ابتر تھا۔ علوی مسلسل خروج کررہے تھے۔ ابوان انتذار می مامرا تھا جہاں ترکوں نے آئیوں گھررکھا تھا۔ نظام مملکت ابتر تھا۔ علوی مسلسل خروج کررہے تھے۔ ابوان انتذار می ترک بی غالب تھے۔ وہ ایک خلیفہ کو اتاریخ اور دوسر کے ویٹھا تے ضرورت سیجھتے تو قتل بھی کرڈالتے۔ اس دوران میں ان کے ہاتھوں آئی ہوا۔

مرف مہتدی باللہ میں حکمرانی کی آن بان تھی مگر ترکوں کے آگے وہ بھی بے بس رہا اورا نہی کے ہاتھوں آئی ہوا۔

اس دورکا سب سے بڑا دون کو ساتھ ملالیا اور چودہ سال تک بھرہ سمیت عراق کے اکثر جھے پرقابض رہا۔ لاکھوں مسلسل الم انہوں کے ہتے ابوالع باس نے جوابعد میں منتجد کے ہاتھوں مارے گئے۔ آخر کار ۱۲ تھ میں اس کے بھائی موقق اور اس کے بیٹے ابوالع باس نے جوابعد میں منتجد کے ہاتھوں مارے گئے۔ آخر کار ۱۲ تھ میں اس کے بھائی موقق اور اس کے بیٹے ابوالع باس نے جوابعد میں منتخبہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ آخر کار ۲۵ تھ میں اس کے بھائی موقق اور اس کے بیٹے ابوالع باس نے جوابعد میں منتخبہ بالند کے لقب سے خلیفہ بنا، فوج کشی کر کے تین سال کی مسلسل لڑا ئیوں کے بعداس کی مرکو بی گی۔

اں دور میں خلافتِ عباسیہ کا سیا کی جغرافیہ بھی بدل گیا۔ بعض صوبے مرکز سے الگ ہوکر خود مختار ہو گئے۔ مرائش میں آزاد دولتِ ادارسہ، نیونس میں باخ گزار دولتِ اغالبہ اور خراسان میں وفا دار دولتِ طاہر بیتو پہلے ہی قائم ہو چکی میں۔ ان ۲۲ سالوں میں شام اور مصر بھی ہاتھ سے نکل گئے اور وہاں دولتِ طولونیہ قائم ہوگئی۔ وسطِ ایشیا میں دولتِ خیس۔ ان ۲۲ سالوں میں شام اور مصر بھی ہاتھ سے نکل گئے اور وہاں دولتِ طولونیہ قائم ہوگئی۔ وسطِ ایشیا میں دولتِ میں۔ ان ۲۲ سالوں میں دولتِ صفار بیہ نے جنم لے کر دولتِ طاہر میں کا خاصا حصہ بھی ایک سائیداور خراسان میں دولتِ صفار بیہ نے جنم لے کر دولتِ طاہر میں کا خاصا حصہ بھی ایک طوبل میں تک زنجی شورش بیندوں کے پاس رہا۔

ورس امرحلہ تقریباً سترہ سال کا تھا۔ اس میں مُعتَطِید باللّہ کی جراکت وبصیرت سے خلفاء کے اختیارات خاصی حد سے باللہ کی جراکت وبصیرت سے خلفاء کے اختیارات خاصی حد سے باللہ ہوگئے ۔ سامراکی جگہ بغداد پھر مرکز خلافت بن گیااورامور مملکت سرحر نے لگے ۔ تاہم بیمرحله مخترر ہا۔
تیمرامرحلہ: تقریباً ۳۸ برس کا تھا۔ جونہایت اضطراب وانتشار کا تھا۔ اس میں سیاسی ابتری بڑھتی چلی گئی۔ ان ۳۸ سالوں میں ہرطرف باطل فرقوں کا غلبہ تھا جو کسی نہ کی لحاظ سے رافضیت کے مختلف دوپ تھے۔ افریقہ اور مصریر بنوعبید، عاد ربخہ اور بغداد سمیت پورے ایران وعراق پرآل کو نیہ قابض ہوگئے۔

#### @وسطى دور - بنوبُونيكا تسلط: ٣٣٣٠ هـ تا ٥٥٥ هـ

وسطی دور جوتقریباً ۱۱ اسال کومحیط ہے، خلفا ، کی انتہائی زبوں حالی اور منصب خلافت کی صد در ہے پامالی کا تھا۔ اس
پوری مدت میں خلفائے بنوعباس یؤیبی امراء کے ماتھوں میں کھلونا ہے رہے۔ اس مدت کے دومر حلے تھے:
پہلا مرحلہ: ۲۰ کے مرس: بنو یُو یہ کے تسلط سے القادر کی خلافت کے اٹھائیسویں سال تک : ۳۳۳ ھا ۴۰۸ ھ
اس میں دَیکُم کے اثناعشری امراء بنو یُؤیہ نے خلفاء کو پر غمال بنالیا۔ ان کے اختیارات سلب کر لیے۔
دوسرامرحلہ: ۲۲ مرس: القادر کے اٹھائیسویں سال سے القائم کی دوبارہ تخت نشنی تک : ۴۰۸ ھا ۴۵۰ ھ
اس میں خلیفہ نے اپنے اختیارات کسی حد تک بحال کرا لیے اور اس کی حیثیت پہلے ہے بہتر ہوگئی۔

اختقامی دور وقارخلافت کی بحالی سے سقوطِ بغدادتک: ۲۵۰ ه ۲۵۲ ه ۲۵۲ ه تا ۲۵ ه تا ۲۵ ه تا ۲۵ ه تا ۲۵ ه تین سے تیرادور ۲۰۰ برس طویل ہے جو طُنز ل سلجو تی ہے ہاتھوں بنو یُو بید کی نیخ کنی اور القائم باللہ کی دوبارہ تخت شین سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور کوہم دومر حلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں:

بہلامرطلہ: خلافت عباسیہ لجوتی سلاطین کےسایے میں: ۲۵۰ ھاس م ۵ ھ (۹۷ مرس)

سلجو تیوں نے آگر منصبِ خلافت کے وقار کو بھال کیا۔وہ تقریباً ساٹھ برس تک خلفاء کے محافظ رہے پھرانہوں نے خلفاء کو دیا متراس بار خلفاء نے جھکنا قبول نہیں کیا جس سے سلاطین اورخلافتِ بغداد میں کش مکش شروع ہوئی جو تقریباً کے ہاتھوں مرح ہوئی جو تقریباً کے ہاتھوں موت اور سلطان سنجر کی ترکانِ غز کے ہاتھوں مرح ہوگیا۔ © گرفاری کے ساتھ سلجو قبول کا دم خم ختم ہوگیا۔ ©

① ملجو قبول کے حالات کی تفصیل خلیف القائم باللہ عمامی کے حالات کے حمل میں آر ہی ہے۔

روسرامر حله: خلافت کی آزادانه حثیت کی بحالی ۲۵۲۷ هز ۱۰۹ برس)

دوسر اسر سعد المارت المراسة ا

چھٹی صدی ہجری کے اوا خرمیں خراسان اور وسطِ ایشیا کی خوارزم شاہی سلطنت نہایت طاقتو رہوگئی اوراس نے سلابقہ کی طرح بغداد پر تسلط حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جس کے باعث دونوں مملکتوں کے تعلقات بہت کشیدہ ہوگئے۔ اسی دور میں چین سے تا تاری حکمران چنگیز خان کا ظہور ہوا اور خلفائے بغداد نے خوارزم کے مقابلے میں تا تاریوں سے گئے جو ڈکرلیا۔ ہمسامیہ حکومتوں سے دشنی ، غلط سیاسی فیصلوں ، جہاد سے گریز اور غداروں کی سازشوں کی وجہ سے خلافت غیرمحسوں طور پر تباہی کی جانب بڑھتی رہی یہاں تک کہ تا تاری حملہ آوروں نے اسے مٹاؤالا۔ ® اس اجمالی جائزے کے بعداب اگلے اوراق سے ہم ہوعباس کے دورِزوال کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔

اتا کیاادرایو بی عکرانوں کے حالات کی تغییلات ان شاءاللہ حصہ جیارم میں پیش کی جا کیں گی۔
 خوارزم شاہی حکام، فتنه تا تاراور عنو با بغداد کی تفسیل ان شاءاللہ حصہ جیارم میں آئے گی۔



پېلامرحله

زوال كا آغاز ـ تركول كاخالص تسلط

منتصر کے تل سے معتمد کی معزولی تک (۲۲۷ھ تا ۲۷۹ھ) تقریباً ۳۲سال

Service Contraction of the service o



# المنتصر بالله

محمد بن جعفر المتوكل شوال ۲۲۷هار تيج الآخر ۲۲۸ه دسمبر ۲۸، تامن ۸۲۲،

مخصر نے اپنے باپ کوتر کول کے ہاتھوں قبل کرا کے خلافت چینی تھی۔ اس جسارت نے ترکوں کو بڑا ہے باکہ بنادیا۔ بغنا کمیراوروصیف ترکی اس دور کے سب سے بارسوخ ترک افسران تصاور متوکل کے قبل میں پیش پیش تھے۔
ان ترک سرداروں کو بہت جلد خیال آگیا کہ مخصر ہوشیاراور رعب داب والا انسان ہے: اس لیے ہمیں تکیل ڈال سکتا ہے۔ مخصر واقعی اس فکر میں تھا کہ کی طرح ترکوں کا زور گھٹا دے۔ وہ کہتا تھا: ''ترک خلفاء کے قاتل ہیں۔''

ا کیے دن وہ خزانے کا جائز ہ لے رہاتھا کہ ایک پرانا قالین برآ مد ہواجس پر ایک تاج پوش گھڑ سوار کی تصور بُنی گئ تھی \_ نیچے فاری میں کچھ لکھا ہوا تھا۔اس نے مترجم کو بلا کرعبارت پڑھوائی تو لکھا تھا: \*\*

'' میں کسریٰ شیرویہ بن کسریٰ پرویز ہوں۔ میں نے اپنے باپ کوتل کیا مگر چھ ماہ سے زیادہ نہ جی سکا۔''

مخصر کانپ گیااورا سے اپناانجام بھی بچھا ہیا ہی گئنے لگا۔ پچھ دنوں بعد بیار ہوا تو طبیب نے فاسد خون نکالنے کے لیے پچھنے لگوانے کامشورہ دیا۔ ادھرترک امراء نے طبیب کو بھاری رشوت دے کرآ مارہ کرلیا تھا کہ وہ اس کام کے لیے زہرآ لودنشز استعمال کرے۔ اس سازش کے بتیجے میں مخصر کے جسم میں زہر پھیل گیااور تخت خلافت پر بیٹھنے کے صرف جھے ماہ بعد ۵ ربیج الآخر ۲۴۸ ھے کورہ چل بسا۔ آخری وقت میں وہ اپنی والدہ سے کہدر ہاتھا:

'' ماں! میری دنیا بھی ہر باد ہوئی اور آخرت بھی۔ میں نے اپنے باپ کو مار نے میں جلدی کی تومیرا وفت بھی جلدی آگیا۔''<sup>®</sup>

\*\*

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٦٠ طُ نزار؛ تاريخ ابن خلدون: ٣٠. ٣٥

# المُستعِين بِالله

احمد بن محمد المعتصم ربيع الآخر ٢٤٨ هـ تا محرم ٢٥٢هـ مك ٨٢٢م تا فرور ١٨٢٧ء

منصر کو ہارنے کے بعد ترک امراء نے باہم مشورہ کیا کہ اب کسی ایسے آدی کو تخت پر بٹھانا چاہیے جو ہمارے ڈھب کا ہور آبیں خدشہ تھا کہ خلیفہ متوکل کی اولاد میں سے کوئی بھی او پر آیا تو وہ اپنے باپ کے قاتموں سے بدلہ لے کررہے گا؛ اس لیے آخرانہوں نے اپنے ولی نعمت خلیفہ مختصم کے بیٹے احمد کو خلیفہ چن لیا۔ جو ستعین باللہ کے لقب سے مند خلافت پر بیٹھا۔ وہ ایک نیک مگر کمر ورشخص تھا۔ اس کے دور میں رومیوں نے ایک بارپھر اسلامی سرحدوں پر جیلے شروع کردیے۔ ۱۵ رجب ۱۹۲۹ھ کولڑی جانے والی جنگ میں ان کی بڑی تعداد مید ان جنگ میں کام آئی اور دو بہترین امرائے لشکر : عمر بن فیداللہ اور علی بن کی شہید ہوگے۔ یہ بہت بڑی شکست تھی جس کے غم میں بغداد میں ہنگامہ ہر پا ہوگیا۔ سب ترک مبداللہ اور علی بن کی شہید ہوگئے۔ یہ بہت بڑی شکست تھی جس کے غم میں بغداد میں ہنگامہ ہر پا ہوگیا۔ سب ترک امرائے کوالزام دینے لگے کہ وہ خلفاء کوئل کرنے میں بڑے جری بیں مگر کفار کے مقابلے میں دب دہ بیں۔ پر جوش عوام نے جہاد کی آ واز لگادی اور جیل تو رُ کر سب قید یوں کور ہا کر الیا۔ اس قسم کی عوامی بغادت سامرا میں بھی ہوئی اور وہاں بھی علی نے جہاد کی آ واز لگادی اور جیل تو رُ کر سب قید یوں کور ہا کر الیا۔ اس شورش پر قابو پالیا۔ ©

فلانت بوامیداور بنوعباس کے دو رِعروج میں حسن بھری ،امام ابوطنیفہ،امام مالک،امام شافعی ،امام احمد بن شبل اورعبداللہ بن مبارک را النظیم جیسی ہستیوں کی مسلسل علمی وفکری محنت کے باعث اسلام کی اصل تعلیمات کو فروغ ملتار ہا؛ اس لیے جعلی اسلام کے پنینے کی کوششیں ناکام ہوتی رہیں۔ مامون پہلا خلیفہ تھا جو بچھ شیعہ اور بچھ معتزلی تھا۔ متعلم اوروائن کی معتزلی ہے متر علم ہے تن کی کا وشوں نے بہت جلد حکمر ان خانوا دے کواس جال سے آزاد کر الیا اور متوکل نے سرکاری طور پر بدعات کی سرکو لی کر کے در بارخلافت میں گراہ فرقوں کی پیش قدی کوروک دیا۔

مگرتیسری صدی ہجری کے وسط میں متوکل کے آل کے بعد مرکز خلافت کمزور ہوا تو حالات تبدیل ہوگئے۔اب کھ تاہم کے لوگ خلیفہ تنے اور نظام حکومت ایتر؛ لہٰذا ہر فرقے کے واعیوں کوآ زادانہ کام کے مواقع میسرآ گئے۔اب وہ

D الربخ الخلفاء، ص ٣٦٦ ط نزار؛ البداية والنهاية: ٤٩٨/١٤ تا ٤٧٢

صفِ اوّل کے ساوات بھی نہ تھے جن پرسب کواعنا دھا اور جن کا رفض سے اظہارِ براکت تحریکات و نفل کو کر ورکر دیتا تھا۔

ایسے میں اسلام سے بغض وعنا در کھنے والی ہرقوم نے اسلام سے بدلہ لینے کے لیے تشیع کوآٹر بنالیا۔ ابن سہاک افکارِ باطلہ کواب نئی شدت کے ساتھ عام کیا جانے لگا۔ انتہا بہند شیعول نے مستقل بنیا دوں پر اپنے مذہب کی بنیا در کی جس کے اصولِ موضوعہ وہ بی تھے جوعبد اللہ بن سبانے بیش کیے تھے۔ اس نے اسلام کولانے کے لیے ملی طافت کی ضرورت بہلے تھی؛ اس لیے بنوعباس کا زوال شروئ ہوت بی طافت کی ضرورت بہلے تھی؛ اس لیے بنوعباس کا زوال شروئ ہوت بی روافض نے علو یوں کا نام استعمال کر کے جگہ جگہ سیاسی و مسکری قوت حاصل کرنے کی جد و جبد شروع کر دی۔ چند نظر وال موضوعہ بنا عشری کے بنوعبید، اثنا عشری کو بی اور باطنی حکومتیں اسی جذ بے کے تحت و جود میں آئی تھیں۔

علویوں کا جگہ جگہ خروج عین اس وقت شروع ہوا جب خلافت کمزور ہو چکی تھی اور رومیوں کے حملوں سے دفاع میں ناکا می نے عوام کو حکام سے بدا عتاد کر دیا تھا۔ ایسے میں علویوں کے خروج سے پوری مملکت میں ایک طوفان ہر پاہوگیا۔
سب سے پہلے • ۲۵ ھیں ایک سین امیر ابوالحسین ( بچی بن عمر بن بچی بن حسین بن زید بن علی بن حسین بزالی ) نے کوفہ میں خروج کا اعلان کیا۔ بغداد کے بہت سے لوگ بھی اس خروج میں شامل ہوگئے تا ہم شروع میں پچھ کا میابیوں کے بور میں خروج کا اعلان کیا۔ بغداد کے بہت سے لوگ بھی اس خروج میں شامل ہوگئے تا ہم شروع میں پچھ کا میابیوں کے بور آخر کار ھار جب • ۲۵ ھی و باغی سرکاری فوج سے مقابلے میں شکست فاش سے دو چار ہوئے اور ابوالحسین کوئل کر دیا گیا۔

10 میں تین علوی کھڑے ہوئے کو فہ میں حسین بن مجمد ( بن حمز ہ بن عبد اللہ بن حسین بن علی بن حسین بڑائی کے خروج کیا اور سرکاری فوج سے شکست کھائی۔

کمہ میں اساعیل بن یوسف (بن ابراہیم بن موئی ، بن عبداللہ بن حسن ، بن حسن و فائنی ) نے علم بغاوت بلند کیااور شہر مقدس میں لوگوں کا ناطقہ بند کردیا۔ کعبہ کا غلاف اتارلیا، حرم ہے سونے چاندی کی ہر چیز حتی کہ عطراور خوشہو تک لوٹ کی۔ شہر مقدس میں لوگوں سے جبراً و لا کھورہم وصول کیے۔ پھر مدینہ پر جضنہ کیا۔ اس کے بعد دو بارہ مکہ کارخ کیااورا تا سخت محاصرہ کیا کہ لوگ بھوک اور بیاس سے مرنے لگے۔ پانی کا ایک گھونٹ تین تین درہم کا فروخت ہونے لگا۔ پانی کا ایک گھونٹ تین تین درہم کا فروخت ہونے لگا۔ پھر جدہ کی بندرگاہ بین کرتا جروں کاساز وسامان لوٹا اور کشتیوں پر جسنہ کرکے ایل مکہ کی خوراک ورسد بند کر دی۔ اس کے بعد کی بندرگاہ بین کرتا جروں کاساز وسامان لوٹا اور کشتیوں پر جسنہ کرے ایل مکہ کی خوراک ورسد بند کر دی۔ اس کے بعد کی بن اسامیل الارقط بن محمد ، بن المواز و اسان میں اسامیل الارقط بن محمد ، بن علی بن حسین و اللہ اللہ اللہ تو این محمد ، بن علی بن حسین و اللہ اللہ تو این محمد ، بن علی بن حسین و اللہ کہ کے مواز و این جروں کو این کہ کہ بن اسامیل الارقط بن محمد ، بن علی بن حسین و اللہ کی میں میں بن احمد کو بی اور دوسال تک اس علاقے پر قابض رہا آخر ۲۹ ذو القعدہ ۲۵۳ ھو کو عبای امبر موکا کے وہ ستان میں رویوش ہوگیا۔ ©

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء،ص ٢٦٦ طانزار ؛ البداية والنهاية: ٤٩٨/١٤ تا ٤٧٢

منعين كاقل:

اں دوران خلیفہ منتعین ترک امراء سے بدول ہو کر محرم ۲۵۱ھ میں سامرا سے بغداد نتقل ہوگیا۔ ترک امراء نے اپنی بلانے کی بروی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ آخر ترکوں نے متوکل کے بیٹے معتز باللہ کو خلافت کے لیے کھڑا کر کے منتعین ہے وفا دار بغدادی امراء اور ترکوں کی فوجیں ایک مدت تک لڑتی رہیں۔ منتعین ہے وفا دار بغدادی آبادی کا براحال ہوگیا۔ بدائنی سے باعث اشیاء خور دونوش نایا بہونے گئیں اور بغدادی آبادی کا براحال ہوگیا۔ آخر کا منتعین نے مجبور ہو کر ۴محرم ۲۵۲ ھی کو استعفیٰ و سے دیا اور جان کی امان کے وعد سے پر معتز باللہ سے بیعت کر لی آخر کا منتمین نے مجبور ہو کر ۴محرم ۲۵۲ ھی کو اور سے نو ماہ تک قیدر کھنے کے بعد ۴۵۲ ھی کو آباد راسے نو ماہ تک قیدر کھنے کے بعد ۴۵۲ ھی کو آباد کی کو آباد کی کہ کو آباد کی کا کو گئی گیاں نہ کیا اور اسے نو ماہ تک قیدر کھنے کے بعد ۴۵۲ ھو کو آب کرادیا۔ ©

ال الريخ الخلفاء، ص ٢٦٦؛ البداية والنهاية: ٤٩٠ ٣ ٤٧٨/١٤

# ٱلمُعْتَزّ بَاللّٰه

محمد بن جعفر المتوكل محرم ۲۵۲هـ تا رجب ۵۵۲هـ فرور ۷۲۲ موتا جولائی ۸۲۹

معتز ۱۹ برس کی عمر میں مسند خلافت پر بیشا مگر وہ بھی ترکوں کے باتھوں میں کھلونا بن گیا۔ وصیف ترکی دربارکا رئیس اعظم تھا جس کے ماسے خلیفہ بالکل بے بس تھا۔ اس کے بعد دوسرا ترک امیر بخاصغیرا سورِ عکومت پر مسلط قعاد وصیف ترکی ایک دن خودا پنے سر پھر بے سپاہیوں کے باتھوں مارا گیا جبکہ بخاصغیر کو خلیفہ نے موقع پا کرتل کرادیا اس کے باوجو دترکوں کا ذور کم نہ ہوا۔ وہ خلیفہ سے منہ ما تی تقیمیں ما نگتے تھے اور وہ انکار نہیں کرسکتا تھا۔ آئر ترزانہ خال ہوگیا گرز کوں کے مطالبہ چاری رہے۔ معتز نے نگ آکر اپنی مال سے مطلو برقم ما نگی۔ اس جبال ویدہ عورت نے انگار کردیا۔ ترک مطالبہ پورانہ ہونے پر آپ ہے ہا ہم ہوگئے محل میں گھس کر معتز کو پکڑ لیا اور بردی ہے دردی سے تھید سے کر دیا۔ ترک مطالبہ پورانہ ہونے پر آپ ہے ہا ہم ہوگئے محل میں گھس کر معتز کو پکڑ لیا اور بردی ہے دردی سے تھید کہ باہرلائے۔ خت گری کے موتم میں اسے سے سے شام تک تیز دھوپ میں کھڑ ارکھا اور طمانے پار مارکر استعفا کا مطالبہ کیا گیا۔ جب اس نے معز ول ہونے کا اقرار کیا تب اسے کل میں جانے دیا گیا۔ بدیا ترجب ۲۵ میں داخل ہوا۔ باہر نکا او بیاس معربات یہ بین ختم نہ ہوئی۔ معز ول ہونے کا قرار کیا تب اسے کل میں جانے دیا گیا۔ بھر یکدم اسے برف ملا پانی پلادیا جس حالت غیر تھی۔ ترکوں نے اسے پکڑ کر اتن دیر تک بیا سار کھا کہ وہ تڑ سے لگا۔ پھر یکدم اسے برف ملا پانی پلادیا جس میں داخل میں جو اسے برف ملا پانی پلادیا جس حالت غیر تھی۔ ترکوں نے اسے پکڑ کر اتن دیر تک بیا سار کھا کہ وہ تڑ سے لگا۔ پھر یکدم اسے برف ملا پانی پلادیا جس مصر میں دولت طولون نے کا قیام:

المعتز کے دورکا ایک اہم واقعہ مصریاں'' دولتِ طولونیے'' کا قیام تھا جس کا بانی احمد بن طولون تھا۔اس کا باپ طولون المحتز کے دور میں طولون سامرا میں مقیم ایک ترک نلام تھا جسے بخارا کے حاکم نے مامون عباسی کو بطور ہدیہ بھیجاتھا۔ معتصم کے دور میں طولون سامرا میں مقیم ہوگیا جہال ۲۲۰ھ میں اس کا بیٹا احمد بیدا ہوا۔ احمد نے بہترین اسا تذہ سے تعلیم وتربیت کی ،قرآن مجید حفظ کیا ادر علم حدیث حاصل کیا۔ وہ خوبصورت آواز میں قرآن کی نلاوت کرتا تھا۔ا سے علاء وصالحین کی مجالس بہت پہند تھیں۔ ® حدیث حاصل کیا۔ وہ خوبصورت آواز میں قرآن کی نلاوت کرتا تھا۔ا سے علاء وصالحین کی مجالس بہت پہند تھیں۔

<sup>🛈</sup> تاريخ الحلفاء، ص ٢٦٢ ط فراو؛ تاريخ ابن خلدون: ٣٦٥، ٣٦٦ ... معتر كي مرت حكومت ووسال وس ماه يتي ي-

<sup>🕏</sup> وفيات الاعيان: ١٧٤،١٧٢/١ .

تساديسخ امت مسلسمه الله المستخط

خلفہ مغز کے دور میں احمد بن طولون کومصر کا ولی بنایا گیا تھا۔ مگر خلافت عباسیہ کا عال ایتر دیکھ کر اس نے ۲۵ سے میں معربی خود مخار حکومت قائم کر لی۔ ® ۲۷۵ سے میں اس نے شام پر بھی قبضہ کرلیا۔ ®

موں وہ اللہ اللہ اللہ وقت میں شام اور ممرکوسنجال کر رومیوں کے تسلط سے بچایا جب خلافت عباسیہ سرحدوں اللہ بن طولون نے ایسے وقت میں شام اور ممرکوسنجال کر رومیوں کے تسلط سے عاجز آچکی تھی۔خراسان کی'' دولتِ طاہر یہ'' اور تیونس کی'' دولتِ اعالیہ'' کی طرح یہ حکومت بھی ما سیدں کی دفادار تھی جہاں خطبے میں عباسی خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا اور خلیفہ کوسالا نہ خراج بھیجا جاتا تھا۔ ®

ہوں۔ این طولون نے ، ۲۷ھ میں وفات پائی۔ قاہرہ کی جامع مسجد طولونیہ اور فلسطین میں یا فا کا قلعہ اس کی یادگار ہیں۔ ® این طولون کی سیرت کے متعلق علا مدا بن خاکان رالغفۂ فرماتے ہیں :

" وہ عادل بخی ، دلیر ، ملنسار ، نیک سیرت اور تجی فراست رکھنے والا انسان تھا۔ امورِ حکومت بذات خود انجام دیا تھا۔ رعایا کے حالات کی خبر رکھتا اور شہر آباد کرتا تھا۔ اہل علم سے محبت کرتا تھا۔ اس کا دسترخوان ہر خاص وعام کے لئے کشادہ تھا۔ روز اندا بیک ہزار دینار خیرات کیا کرتا تھا۔ ایک بار اس کے وکیل نے آکر کہا: میرے پاس چاوراوڑ ھے ایک ایسی عورت آتی ہے جس نے انگوشی پہنی ہوتی ہے۔ کیا اسے بھی دینار دے میرے پاس چاوراوڑ ھے ایک ایسی عورت آتی ہے جس نے انگوشی پہنی ہوتی ہے۔ کیا اسے بھی دینار دے دیا کروں؟ ابن طولون نے کہا: ''جو بھی ہاتھ بھیلائے اسے دے دیا کرو۔ ®

ابن طولون کے خاندان کی خود مختار حکومت ۲۹۲ ھ تک قائم رہی \_ ®

دولت ِصَفّار بيركا قيام:

منز کے دور میں خراسان میں دولت صَفَاریہ قائم ہوئی جس کا بانی یعقوب بن لیٹ صَفَاری تھا۔وہ ایک پر ہیزگار ملمان تھا اور بحتان میں ان رضا کاروں کے ایک گروہ کارکن تھا جو پُرائیوں کے خلاف سرگرم رہتے تھے۔اس گروہ کے قائدصالح مطوع کی کی وفات کے بچھ عمر صے بعد قیادت یعقوب بن لیٹ کول گئی جس نے ۲۵۳ھ میں ہجستان پر قبضہ کرتا کہ مطوع کی فیادر کھ دی۔''امر بالمعروف''اور'' نہی عن المنکر ''اس حکومت کا شعارتھا۔ ©

\*\*

<sup>()</sup> وفيات الاعيان: ١٧٣/١؛ تاريخ ابن خلدون: ١٨٥/٤؛ الكامل في التاريخ: سنة ١٥٢هـ

<sup>©</sup> الكامل في التازيخ: سنة ٢٩٤هـ

<sup>©</sup> تاریخ این خلدون: ۲۸۹/۲۸۶ ۲۸۷

السلامي محمود شاكر: ١١/٦

<sup>@</sup> الكامل فى التازيخ: سنة ٧٠٠هـ؛ وفيات الاعيان: ١٧٣/١

<sup>&</sup>lt;sup>© الثا</sup>ريخ الاسلامي محمود شاكر: ٩٧/٦

<sup>©</sup> الكامل في التاريخ: سنة ٣٥ ٢ هـ



# ٱلْمُهْتَدِي بِاللَّه

محمد بن هارون الواثق رجب ۲۵۵هـ تا رجب۲۵۱هـ جولائی۸۲۹ءتاجولائی۸۷۰ء

ترکوں نے معزی موت سے پہلے فلیفہ واٹن کے بیٹے محمد کو بغداد سے سامرا بلوا کرامور خلافت اسے تفویفن کردیے۔
تھے۔ ۲۵ جب ۲۵۵ ھاکو وہ مہتدی باللہ کے لقب سے مسند نشین ہوا۔ ®اس کی تخت نشین کے وقت ترک سردار مالح بن وصیف ہمور حکومت پرغالب آ چکا تھا۔ مگر خود ترکوں کے گروہوں میں بھی کشیدگی چل رہی تھی اس لیے بغداد کے ایک ترک سردار موکی بن بغا نے سامرا پر چڑھائی کر کے صالح بن وصیف کو بے بس کردیا اور بعد میں قبل کرادیا۔ ® مہتدی سے اور وہ ان مہتدی سے اور دوہ ان سے کر شخصیت سے اور دوہ ان مہتدی سے مہتدی سے مہتدی سے اور دوہ ان سے کر شخصیت سے اور دوہ ان مہتدی سے مہتدی سے

اس کے خلیفہ بننے کے چند بعد کامیہ اقعہ قابلِ ذکر ہے کہ ایک امیراس سے ملنے گیا۔ ماہِ رمضان شروع ہو چکا قا۔
اس دور میں افطار سادہ پانی اور تھجور سے ہوتا تھا۔ کھانے پینے کے تمام لواز مات نمازِ مغرب کے بعد پیش کیے جاتے سے۔ مہتدی نے مغرب کی نماز پڑھائی اوراس امیر کوروک لیا کہ کھائی کر جانا۔ کھانے کے لیے بیٹھے تو دستر خوان پر صرف ایک دوئی بھوڑ اساسر کہ ، زیتون کا تیل اور نمک دیکھے کرامیر کو حیرت ہوئی۔ وہ ایچھے پکوانوں کے انظار میں آہتہ آہتہ کھانے لگاتو مہتدی نے کہا: ''اچھی طرح کھاؤ۔ کھانے کے لیے اس کے سواا ور پچھے بھی نہیں۔''

اميرنے حيران بوكراس كفايت شعاري كى وجه يوچھي تو كها:

''سوچتاہوں بنوامیہ میں ایک عمر بن عبدالعزیز تتے جن کی قناعت اور سادگی تنہیں بھی معلوم ہے۔ مجھے غیرت آگی کہ بنوامیہ میں ایبا شخص ہواور بنو ہاشم میں اس کی کوئی مثال نہ ہو۔''®

ا سير اعلام النبلاء: ٢٠/٧٣٥، ٥٣٨

- 🛈 سير اعلام النبلاء: ١٢/٥٣٥، ٣٦٥
  - 🕏 البداية والنهاية: ٢٣/١٤ه
    - 🕑 المنتظم: ۱۲۱۲/۱۶۸
  - @ سير اعلام النبلاء: ٢٦/١٢ه

## تساديسيخ احدت مسسلسمه المسائم المسائم المسائدة

مہندی''اسم با مسمّی'' <sup>©</sup> تھا۔اس نے دارالحکومت'' سامرا'' کورقص وسرود سے پاک کرادیا۔قصرِ خلافت میں شکار کے لیے پالے گئے درندوں کو مارڈالنے اور کتوں کوشہر سے نکالنے کا حکم دیا۔اس کی پوری کوشش تھی کہ دوبارہ نلانت داشدہ کی یادیں تازہ ہوں۔

قادی ہوئی ہے کہ است آہت اپنے حامیوں کومنظم بھی کررہا تھا۔ مگرا بھی اس کی قوت زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ ترک چو کنا ہوگئے۔ انہوں نے اے کسی اصلاحی منصوب کومل میں لانے کا موقع نہیں دیا اور اسے معزول کرنے کی منصوبہ بندی شروع کردی۔ مہندی کوان کے عزائم کا بتا چلاتو تلوار با ندھ کردر بار میں آیا اور ایک بے باکانہ تقریر کی۔ اس نے کہا:

روی ہے۔ میں وہ سے ایک مت سمجھو۔ مجھے تمہارے مشوروں کاعلم ہو چکا ہے۔ میں وصیت لکھوا کرآیا ہوں اور مرنے مارنے کے لیے تیار ہوں۔ جب تک میرے ہاتھ میں آلموار ہے، میں تم میں سے بہت سول کی جان کے کرر ہوں گا۔ مجھے سے وشمنی تمہیں مہنگی پڑے گی۔ کیا تمہارے اندر دین داری ،شرم و حیا اور شرافت کی کوئی میں باتی ہوں گا۔ کوئی میں باتی ہوا کوئی خلیفہ تمہارا ہملا جا ہے، یا کوئی می باتی ہے! ایک مدت ہے تم خلفاء کے دشمن ہو! اللہ سے بے خوف ہو! کوئی خلیفہ تمہارا ہملا جا ہے، یا تمہیں شتم کرنا جا ہے یا تمہارے دیے ہوئے صدموں کو ہملانے کے لیے نا وَنوش میں ڈوب جائے جمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جا کرمیرے اور میرے بھائیوں کے گھروں میں دیکھ لو گڑشتہ خلفاء جیسا کوئی ساز دسامان نہیں۔ بس وہ بی ہے جو عام اوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے۔ ''®

مہتدی کا قتل :

وقی طور پر پچھترک امراء شرمسار ہوئے ، پچھ دب گئے مگرا کٹر جوائی کارروائی کا موقع ڈھونڈتے رہے۔ آخر کار انہوں نے خلیفہ کوئل کرنے کے لیے قصرِ خلافت پر ہالہ بول دیا۔ مہتدی اپنے وفا داروں کو لے کر بڑی بہا دری ہے لاا۔ اس فوزیزی میں چار ہزارترک مارے گئے ، تا ہم آخر میں ان کا پلہ بھاری ہوگیا۔ مہتدی کوگر فارکر کے سخت ز دوکوب کے بعد تل کردیا گیا۔ بید ۲۱رجب ۲۵۲ ھے کا واقعہ ہے۔ اس نیک بھمران کی خلافت فقط ساڑھے گیا زہ ماہ تک رہی۔ ®

\*\*\*

<sup>🛈</sup> لیخی جیسانام تھادیسے ہی کام تھے۔

<sup>🕏</sup> الكامل في التاريخ: سنة ٥٥ ٢ هـ.

<sup>©</sup> البداية والنهاية: ١٩/١٤ و ١٩/١٤ تاريخ ابن خلدون: ٣٧٢/٣، ٣٧٣،

أوبخ الطبرى: سنة ٢٥٦هـ؛ تاريخ المخلفاء، ص٢٦٣ ط نؤار



# أَلْمُعْتَمِد عَلَى اللَّه

احمد بن جعفر المتوكل رجب ٢٥٦هـ تا اواخر محرم ٢٧٩هـ جولائي ٨٤٠عتامار ١٩٣٣ء

اب متوکل کے ایک اور بیٹے احمد کوخلافت سونی گئی جو المعتمد علی اللہ کالقب لے کرکا نول کی اس سے پر بیٹھا۔ اسے احمد کو طرح معلوم تھا کہ ترکوں کو ایسا خلیفہ چاہیے جو کسی کام کا نہ ہو؛ اس لیے اس نے امور مملکت پر توجہ وینا نضول مجھا اور خلافت کے سنہر سے پنجر سے میں لہو دلعب کو اپنی مشخولیت کا ذریعہ بنالیا۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی حرم سرااور نشاط گاہ سے باہر کیا ہور ہا ہے۔ ترک واقعی ایسا نکما خلیفہ چاہتے تھے؛ اس لیے معتمد کے دن طویل ہوگئے۔ دور زوال میں وہ ۲۲ برس تک خلیفہ رہا حالانکہ اس سے پہلے 4 سالوں میں پانچ خلفاء تبدیل ہوئے تھے۔ ® بیٹا وقتیں :

و معتد کے دور میں مسلسل بغاوتیں ہوتی رہیں۔ ۲۵۰ھ میں یجیٰ بن عمر زیدی نے خروج کیا مگرفتل ہوئے۔ ای سال حسن بن زید طالبی نامی ایک سید نے طبرستان پراپنی حکومت قائم کرلی اور وہال'' دولتِ زید بیطالبیہ'' کی نمیادر کھی۔ ۲۵۲ھ میں علی بن زید طالبی نے خروج کر کے کوفہ پر قبضہ کرلیا۔ تاہم میخروج ناکام رہا۔ ©

اس دوران خراسان میں لیفوب بن لیث صَفّاری نے ایک آزاد حکومت قائم کر کے دولتِ عباسیہ کو پریشان کردیا تھا۔ سَفّاری کا زوراس قدر بڑھا کہ اس نے بغداد کوبھی دبانے کی کوششیں شروع کردیں۔ بیدد کھے کرمعتند سامراہ بغداد آئی ہواورانواج مرتب کرلیں۔۲۲۲ھ میں لیفوب بن لیث واسط تک آن پہنچا۔ادھرے ولی عہد مُوفَق خلافتی انواخ کو لیے مقابلے پرنگا۔ایک خوزیز جنگ کے بعد لیعقوب بن لیث کوشکست ہوئی اور بغداد پراس کے تسلط کا خطرہ کی گیا۔ ® ولی عہد کا اعلان:

ا۲۷ھ میں معتمد نے اپنے جانشینوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا جعفر اور اس کے بعد میرا بھائی الا ابواحد مُؤفّق ولی عہد ہوں گے۔لیکن اگر میں اپنے بیٹے کے بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا تو میرا بھائی المُؤفّق ولی عہد ہوگا۔ ®

الكامل في التاريخ: سنة ١٥٠هـ، سنة ٢٥٦هـ

<sup>🛈</sup> إتاريخ الخلفاء، ص ٢٦٢ تا ٢٦٧ .

<sup>🕜</sup> البداية والنهاية: ١٤/٥٢٥

<sup>🕏</sup> العبر في خبر من غير: ٣٧٦/١

ما<sub>حبا</sub>ار نج على بن محمه كا فتنه:

ب معند سے دور میں علی بن محمد (صاحب الزنج) کا قبرانگیز فتنہ جس کا آغاز گزشتہ خلفاء کے زمانے میں ہو چکا تھا، رہ کے ایم آیا۔ علی بن محمد قبیلہ عبدالقیس کا ایک عیارتھا جس کی جائے پیدائش رے تھے۔ میخص اس دور کامسیلمہ اور کا طرح ابھر آیا۔ علی بن محمد قبیلہ عبدالقیس ہرں ہوں۔ کذاب تھا۔نت نئ پیش گوئیوں ،حجھوٹی کرامتوں اور شعبدہ بازیوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔اس کے حالات ر کور حافظ ابن کثیر راتشند سے کھنے پرمجبور ہوئے ''اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے ساتھ شیطان تھا جواس ہے گفتگو ر اتھا۔ جیسا کہ شیطان ایک مسلمہ سے دوسرے مسلمہ کے پاس آیا کرتا ہے۔''<sup>©</sup>

لَّهٰا وَنِے عقائدا ورجھوٹے دعوے:

علی بن محمد کے عقا کدنہایت گھناؤنے تھے۔اس کے نمائندے کھلے عام خلفائے راشدین ، سادات اورامہات المؤمنين يرتبرا بازى كرتے تھے۔وہ يہاں تك كہا كرتا تھا:

'' مجھے نبوت کی چیش کش ہوئی ، میں ڈرا کہ ہیں اس کا بوجھ نہ سہار سکوں ؛ اس لیے معذرت کریی ۔''<sup>®</sup>

۲۴۹ هیں اس نے سامرامیں محمد بن نصل بن عبیداللہ بن عباس بن علی ذائقتی کی اولا دمیں ہوئے کا دعویٰ کیا۔ جب اں کی حقیقت کھلی تو بھا گ کر بحرین چلا گیا! ور دعویٰ کیا کہ میں احمہ بن ٹیسلی بن زید بن ملی بن حسین خلائونہ کا بوتاعلی بن مر ہوں۔ یہ بھی بالکل جھوٹ تھا؛ کیوں کہ اصلی علی بن محمد بن احمد بن میسیٰ خود کوف میں موجود تھے۔

عربوں میں دال گلتی نید کی کراس نے اپنے مریدوں کو کہا کہ میں نے بادلوں کی گرج میں آوازی کہ بھرہ کی طرف کوچ کرد۔اس طرح ۲۵۴ھ میں وہ اپنی جماعت کے ساتھ بھرہ کے نواح میں آگیااور پچھ مدت خفیہ رکنیت سازی کرتا را\_ بغداد بھی آیا اور کر شے دکھا کرایک خلقت کو گمراہ کیا۔

غوال ۲۵۵ هیں وہ کھل کرسا منے آیا اور ہزاروں حبثی غلاموں کو آزادی دلانے کا وعدہ کرکے اپنامرید بنالیا۔ © ملمانون كافتل عام:

اس کے علوی ہونے پریفین کر کے ہزاروں عام شہری ودیہاتی بھی اس کے بیچھے جل پڑے۔ وہ زبردست خطیب اور شاعرتھا۔این جوشیلی تقاریر ہے ایرانیوں اور غلاموں کوشنتعل کر کے حکومت سے لڑا تا رہا۔بعض صیح النسب سید بھی ا دفوکا کھا کراس سے حاملے تھے مگراس نے انہیں استعمال کر کے جلد ہی قتل کراویا۔ا ہے رو کئے کے لیے رمضان ۲۵۵ ھ میں بھرہ سے چار ہزار سیاہیوں برشتل سرکاری فوج آئی مگرصاحب الزنج کے مریداس طرح دیوانہ وارلڑے کہ فوج نگس<u>ت</u> کھا کر بھا گ نگلی۔ بیہ بد بخت گروہ بے دریغ مسلمانوں کاقتل عام کرتااورعورتوں کو ہاندیاں بنا تار ہا۔ <sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٢٥٧/١٤ : سنة ٢٥٧هـ 🕜 البداية والنهاية: ٣٩/١٤

<sup>®</sup> اسے صاحبِ الزنج كينے كى دجه بيقى كدائ كے مريدوں ميں زيادہ تعدادان حبثى غلاموں كي تنى جو بصرہ كے اردگرد كان كى كا كام كرتے تھے حبثى كو الرى عمارُ فَى اور عربي من ازنى "كباجاتا ہے۔

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ٤ أ/١٢ ه قا ١٢ ٥

## خَسْنَيْنَ ﴾ ﴿ السامه المامه

بصره میں خون کی ندیاں:

رہ ہیں عبای امیر سعید حاجب نے ایک خوزیز جنگ کے بعدا سے بسپاکر کے بے تنازعورتوں کوآزاد کراہاگر ۲۵۷ھ میں عباتی امیر سعید حاجب نے ایک خوزیز جنگ کے بعدا سے بسپاکر کے بے تنازعورتوں کوآزاد کراہاگر صاحب الزنج نے بہت جلد شب خون مار کراس شکست کا بدله لیااور سر کاری فوج کوتنز بتر کردیا۔ اس سال شوال میں وو بھرہ کی فصیلوں کے سامنے آن پہنچااور بڑی تختی ہے اس کی نا کہ بندی کر لی۔ اہلِ شہر محصور بوکراؤتے رہے۔ ہوں ہوں اس مکار نے صبیعیوں کو کہا:''میں نے اللہ کی بارگاہ میں املِ بصرِہ کے خلاف بددعا کی تو زمین وآسان ایک دن اس مکار نے صبیعیوں کو کہا:''میں نے اللہ کی بارگاہ میں املِ بصرِہ کے خلاف بددعا کی تو زمین وآسان میرے لیے کھول دیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ اہلِ بھرہ کی لاشیں بچھی ہوئی ہیں اور فرشتے میرے ساتھیوں کے ۔۔ں۔ ہمراہ لارہے ہیں۔ میں نے جان لیا کہ بمجھے فتح ہوگی۔ جمھے کہا گیا کہ اہل بصرہ روٹی کی طرح ہیں ،تو جب روٹی کناروں ے تو ڑے گا تو بھرہ تباہ کردیا جائے گا۔ میں نے اس کا مطلب سیلیا کہ چا ندگر ہن ہونے پر بھرہ فتح ہوجائے گا۔'' ۱۳ اشوال ۲۵۷ هد کی شب چاندگر ہمن ہوا۔ عبشیو ں کا جوش وخروش آسان تک پہنچے گیا۔انہوں نے زور دار دھاوابول ر مجمع تک شہر پر قبضہ کرنیا۔ یہاں حبشیوں نے ایساقل عام کیا کہ خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ ہرطرف لاشیں پھڑک رہی ۔ تھیں، رخی تڑپ رہے تھے،ان کی چیخوں، کراہوں اور لا الہ الا اللّٰہ کی درنا ک آ واز وں کےسوا پچھسنا کی نہیں دیتا تھا۔ حبشیوں نے شہر کی جامع متحد کوجلا کررا کھ کر دیااور جیل کا درواز ہ تو ٹر کر قیدی رہا کرا لیے جوسب انہی میں شامل ہوگئے۔ کئی دنوں تک بھر ہ میں قتل وغارت گری کا بازارگرم رہا جبشی ایک ایک محلے کولوٹ کرنذ رآتش کرتے رہے۔ وہی لوگ نیج سکے جوفرار ہو گئے۔ چھینے والوں کوامان دینے کا وعدہ کر کے جمع کیا گیااور پھرانہیں گا جرمولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ ان میں بڑے بڑے علاء بمحدثین ،شعراءاورادیب شامل تھے جن کے نام حافظ ابن کثیر رمالٹنے نے نقل کیے ہیں۔ بصرہ کی فتح کے بعدصا حب الزنج نے عراقی شیعوں کوساتھ ملانے کے لیےخود کو بچی بن زید بن علی بن حسین ڈالٹو کی ِ اولا دکہا۔گر میربھی جھوٹ تھا' کیوں کہ بچیٰ بن زید کی کوئی اولا زنہیں تھی ۔صرف ایک لڑکتھی جوبجیین میں نوت ہوگئ تھی۔ <sup>0</sup> زنجوں کو پہلی شکست:

۲۵۸ ه میں صاحب الزرنج کو بہلا دھپکااس وقت پہنچاجب اس کا سپہ سالا ریجیٰ حرانی گرفتار ہوا۔ خلیفہ معتد نے اسے دوسوکوڑ ہے لگوائے اور پھر ہاتھ پاؤں کٹوا کر ذرئے کرا دیا۔ "۲۵۹ ھیں ترک امیر موئی بن بُغانے زنجوں کوایک اور عبر تناک شکست دی اور ان کی بہت بردی تعداد کوئٹل کیا۔ پھر بھی ان کا فتنه ختم نہ ہوا۔ ۲۱ کا ھیں صاحب الزنج نے امواز پر جملہ کیا اور آبادی کا وہی حشر کیا جو بھر ہیں کیا تھا۔ پچاس ہزار مسلمانوں کوئٹل اور چالیس ہزار مردوزن کوئید کی امواز پر جملہ کیا اور آبادی کا وہی حشر کیا جو بھر ہیں کیا تھا۔ پچاس ہزار مسلمانوں کوئٹل اور چالیس ہزار مردوزن کوئید کی بنایا۔ ۲۲۵ ھیں اس نے بندرگاہ ''رام بنایا۔ ۲۲۵ ھیں اس نے بندرگاہ ''رام بنایا۔ ۲۲۵ ھیں قبلہ کرلیا۔ "

البداية والنهاية: ١٤٠/٠٤٥

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ۱۶/۵۳۵ تا ۳۷ه

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء: ١٥٤٤/١٦ البداية والنهاية: ١٥٤٥/١٤ تا ٥٥٥

عای انواج کی میلغارا ورزنجو ل کی شکست:

عبال المنت الزنج نے دجلہ کی شاخوں کے درمیان دلد کی علاقے میں المختارہ کے نام سے اپنا مرکز قائم کیا تھا جہاں مرکزی افواج کا پہنچنا بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ اس نے دوستی شہر تمنیعیہ "اور" منصورہ" تعمیر کرا کے انہیں فوجی مرکز بنادیا تھا۔ معتند کے دور بیس وہ چودہ برس تک برابر مار دھاڑ کرتار ہا۔ متعدد باراسے شکست بھی ہوئی مگر پھر بھی مراز بنادیا تھا۔ معتند کے دور بیس وہ چودہ برس تک برابر مار دھاڑ کرتار ہا۔ متعدد باراسے شکست بھی ہوئی مگر پھر بھی ہوئی مردی جو بردی ہوائی کا بواحد مُوفق کے ہیردتھی جو بردی ہوائی کا بواحد مُوفق کے ہیردتھی جو بردی ہردی ہے دیادہ ہوئی دور بیلے سے زیادہ ہور بیلے سے زیادہ بیلے سے زیادہ بیلے سے زیادہ بیلے سے زیادہ بیلے بیلے سے زیادہ بیلے بیلے سے زیادہ بیلے بیلے سے زیادہ بیلی برخروش کے ساتھا ہے بیلے اللہ بیلے بیلے سے زیادہ بیلی برخروش کے ساتھا ہے بیلی بیلی میں برخروش کے ساتھا ہے بیلی بیلی بھردی ہو جاتے۔

بن سے این ہوادی گئی۔

ایک کا کا کا کہ کا میں مُوفِق نے اپنے ۲۵ سالہ بیٹے احمد ابوالعباس (جو بعد میں مُعَتَضِد باللہ کے لقب سے خلیفہ بنا)

کودی ہزار گھڑ سوار دے کر مرتذین کے خلاف بھیجا اور خود ایک بڑا لشکر لے کر پیچے روانہ ہوا۔ اس لشکر نے گھسان کی بھی کے بعد حریف کے شہر مَنیعَہ کو فتح کر کے وہاں سے پانچ ہزار مسلم خوانین کو بازیاب کرایا۔ اس کے بعد مَنیعَہ کی این سے این ہے این بجادی گئی۔

تریف کا دوسرا مرکز منصورہ تھا جہال منیغہ سے بھا گئے والے سارے مرتد جمع ہوگئے تھے۔اس شہر کے گرد پانچ نفوں کا دائرہ تھا۔ پھر کے بعد دیگر سے پانچ نصیلیں تھیں۔ ۲۷ رئے الآخر کو مُؤفّق خود شکر لے کریبال پہنچا۔ چارر کعت نازادا کر کے نہایت خشوع و خضوع سے دعا کی اور پھر حریف پر دھاوا بول دیا۔ مسلمانوں نے اس ون اسلاف کی بازادا کر کے نہایت خشوع ورکرتے گئے۔ اور نصیلوں پر بازی تازہ کردیں، قدم قدم پر لاشیں چھوڑتے ہوئے وہ ایک کے بعد دوسری خندق عبور کرتے گئے۔ اور نصیلوں پر پڑھ گئے۔ مرتدین ایک فصیل سے پہلے ہوگر دوسری پر قدم جمالیت گران کی سخت ترین مزاحمت کے باوجود آخر کا رکھ گئے۔ مرتدین ایک فصیل سے پہلے ہوگر دوسری پر قدم جمالیت گران کی سخت ترین مزاحمت کے باوجود آخر کا رکھ گئے۔ مرتدین ایک فصیل تعداد فرار بوئی جو نے دالوں کو الگ الگ علاقوں کی فوج بوئی جن کا تعدید مات پر لگا دیا گئے۔ شہر پر قبضے کے بعد یہاں سے دس بزار مسلم خوا تین بازیاب کرائی گئیں۔ میں کھی کر تو بدی دعوت دی۔ گراس نے کوئی جواب ند دیا۔ مرئون پہلی نے اس عظیم فتح کے بعد صاحب الزنج کو مکتوب بھیج کرتو بدی دعوت دی۔ گراس نے کوئی جواب ند دیا۔ افزاد تھے کہ فتح مشکل دکھائی دیتے ہے۔ یہاں حریف نے تین لاکھ جنگ جو جمع کر تو بائی تو بی بیا ہوئے۔ یہاں حریف نے تین لاکھ جنگ جو جمع کر تو بائی ہوئے۔ یہاں حریف نے تین لاکھ جنگ جو جمع کر تو بائی ہوئے۔ یہاں حریف نے تین لاکھ جنگ جو جمع کر تو بائی ہوئے۔ یہاں حریف نے تین لاکھ جنگ جو جمع کر تو بائی ہوئے۔ یہاں حریف نے تین لاکھ جنگ جو جمع کر تو بائی ہوئے۔ یہاں حریف نے تین لاکھ جنگ جو جمع کر تو بائی کھاؤی دیتے تھی۔

نونق اورائ کا بیٹا ابوالعباس احد نہایت ولیری ہے شہر پر حملے کرتے رہے مگر فنخ کی کوئی صورت نہ بی۔ آخر کا ر نونگ نے یہال طویل محاصرے کی منصوبہ بندی کی اور المخارہ کے سامنے المُؤفَقیہ کے نام ہے ایک شہر آباد کرڈالا جہاں فرق المحکم کی ضرور یات سمیت ہر چیز موجود تھی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ صاحب الزنج کے سوامر تدین میں جو المحکم کی اسے امان ہے۔ اس منادی پر بہت سے لوگ موقع ملتے ہی المخارہ سے بھاگ کرمُؤفَق کے پاس آنے لگے اور وہ انہیں المُؤفّقیہ میں آباد کرتا رہا۔ محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ المختارہ میں خوراک نایاب ہونے گا صاحب الزنج کے بڑے بڑے مردارا پے ساتھیوں سمیت مُؤفّق کے پاس حاضر ہونے لگے۔ وہ سب کوئے نقیدت کی تعلیم کے ساتھ مشرف با اِسلام کرتا اورامان دیتا گیا۔

مر بربی بی میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔ کو وصلہ دلا کرفسیل کو تزوانا شروع کیا فسیل شکتہ ہوجائے سے فتح قریب کھائی دیتی کے دنوں بعد دوبارہ سپاہیوں کو حوصلہ دلا کرفسیل کو تزوانا شروع کیا فسی گیا۔ مُوفَق شریبزی ہوکر بھائی دیتی کے دوران عوام میں اسے قو می رہنما کی حیثیت حاصل ہوگئی اور فلیفہ معتد بالکل ہی منظر میں چلا گیا تھا۔ ویسے بھی وہ ترکوں سے دباہوا تھا۔ اس صور تحال میں مقرے حاکم احمد بن طولون نے اسے معتمر کو اسے دباہوا تھا۔ اس صور تحال میں مقرے حاکم احمد بن طولون نے اسے معتمر کو وارا لخلاف میں بنانے کی تجویز دی۔ معتمد کو بیرائے بیند آئی اور وہ سامرا سے مصر روانہ ہوگیا مگر مُوفِق کو ہروت یہ اطلاع مل گئی اوراس نے موسل کے امراء کو کہلوا کر خلیفہ کوراست میں روک لیا۔ ان امراء نے خلیفہ کو محملیا کہاں وقت مرتذ زنجوں سے لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں ہے ، ایسے میں آ پ کے دارالخلاف ہے جواگ نکانے سے حکومت کی بکی ہوگی اورا فواج بہت ہو جا میں گی ۔ مُوفِق نے ان وفادار امراء کے در لیع خلیفہ کوز بردی واپس سامرا بھیج دیا۔ ای اورافواج بہت ہمت ہو جا میں گی ۔ مُوفِق نے ان وفادار امراء کے در لیع خلیفہ کوز بردی واپس سامرا بھیج دیا۔ ای کے بعد معتمد کے تھوڑے بہت ہمت ہو جا میں گی ۔ مُوفِق نے ان وفادار امراء کے در لیع خلیفہ کوز بردی واپس سامرا بھیج دیا۔ ایک بعد معتمد کے تھوڑے بہت ہمت ہوگئی اورات بھی ختم ہوگئے اورا مور حکومت مُوفِق ہی کے ہاتھ میں آ گئے۔

شعبان ۲۲۹ ہیں مُوفَق کازنم بھر گیا اوراس نے دوبارہ حملہ شروع کرایا۔ اس وقت تک حریف نے نصیل کا مرمت کر کے اسے از سرنو مضبوط بنادیا تھا۔ تاہم مُوفَق نے کئی ہفتوں کی مسلسل سنگ باری کے ذریعے اسے گراکردم بیا۔ لیے المختارہ بہت بزاشہرتھا، مغربی اور مشرتی حصا لگ الگ تھے، درمیان میں نہریں اور بل تھے۔ مُوفَق نے کئی قبرانگیز لیے المختارہ بہت بواشہرتھا، مغربی حصے کوفتح کیا اور پھرمشرتی حصے کو آخر کا رصاحب الزنج اپنے اہل وعیال کو پایہ تخت بل لا ائیوں کے بعد پہلے مغربی حصے کوفتح کیا اور پھرمشرتی حصے کو آخر کا رصاحب الزنج اپنے اہل وعیال کو پایہ تخت بل چھوڑ کر فرار ہوگیا۔ سرکاری فوج نے یہاں لا تعدا دوشمنوں کوئل اور گرفتار کیا اور اُن گنت قیدی مردوزن آزاد کرائے۔ مُوفَق نے اس شاندار فتح کے باوجود صاحب الزنج کا بذات خود تعاقب جاری رکھا۔ وہ شکست کھا کرایک ملانے موروز کی طرف فرار ہوتار ہا۔ آخر کارہ کام میں ایک معر کے کے دوران وہ مارا گیا۔ اس کا سرمُوفَق کے سامنے لایا گیا تو وہ تجدے میں گرگیا۔ ۱۲ جادی اور کی کومُوفق کا بیٹا احمد ابوالعباس (مُحتَقِید باللہ) سے کٹا ہواسر لیے بغداد بھا کیا تھا کہ استدر فاتحین کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ ®

البداية والنهاية: ١/٠٤، ١٥: ٥٢٩، ٥٢٥، ٥٧٥، ٥٧٥، ٥٧٥، ٥٨٥، ٥٨٥، العبر في خبر من غبر: ٢٨٠١٥ تا ٢٨٧

#### تاريخ امت مسلمه الله المختلفة

فلافت عباسيداوردولتِ طولونييك مابين جنگ:

ملائی کی اقبال مندی کومصر کا حاکم احمد بن طولون تشویش کی نگاہ ہے دیکھ رہاتھا اور مُوفّق کی بالادی اور ولی عہدی نہوکر کے افتار کر چکاتھا؛ اس لیے مُوفّق نے زنجو ل سے فارغ ہوکر اسمات ہے بیٹے ابوالعباس مُعتَفِید کومصر روانہ کر دیا۔ اس وقت تک احمد بن طولون مر چکاتھا، اس کے بیٹے اور جانشین خُما رَ قریبے نے مصر کے دفاع کے لیے فلسطین روانہ کر دیا۔ اس وقت تک احمد بن طولون مر چکاتھا، اس کے بیٹے اور جانشین خُما رَ قریبے نے مصر کے دفاع کے لیے فلسطین کی جنگ '' وقعۃ الطّواحین' کے نام سے مشہور ہے جس میں فریقین کا کی حدود بیں آ کرعبا ہی نشکر ہے۔ جس میں فریقین کا جاری جانی فقصان ہوا۔ جنگ کے بہلے معر کے میں عباسی اشکر غالب آیا مگر دومر سے مرحلے میں مصریوں نے عباسیوں کو بہا کر کے اپنے علاقے کو بچالیا۔ یوں مصر میں دولتِ طولونیہ مضبوط ہوگئی۔ <sup>©</sup>
رومیوں کے حملے :

ردیدی معتد کی خلافت کے ابتدائی ایام میں بازنطینی رومامیں ایک انقلاب آیا تھا۔ قیصر میخا کیل بن تو فیل ۲۴ سالہ دورِ اقتدار کے بعدا یک باغیانہ کارروائی میں مارا گیا تھا اور باغی سردار بُسیل صقلمی نے روما کا تاج وتخت سنبھال لیا تھا۔ جلد ہی اس نے اسلامی خلافت کو کمزور پاکر سرحدول پر حملے شروع کردیے۔®

ہرددسرے تیسرے سال رومیوں کی تشکر تشی ہوتی۔ بھی دہ ایک دوقلعوں پر قبضہ کر لیتے بھی لوٹ مارکر کے بھاگ ہاتے۔ ۲۲۰ھ میں انہوں نے حصن لولؤ قرپر قبضہ کرلیا۔ ۲۲۲ھ میں وہ دیار ربیعہ پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کافل مام کر کے ان کی لاشوں کو یا مال کیااوراڑھائی سوافراد کوقیدی بنالیا۔ تصبیبین اور مُوصِل کے مسلمان ان کے خلاف جہاد کے لئے نگلے توروی فرار ہوگئے۔ ©

۳۱۸ هیں قیص تقلمی نے خود بلغار کی اور مَلَظئیہ کا محاصرہ کرلیا۔ تاہم مَرَعُش کے مسلمان محصورین کی مدد کو بروقت پنچ گئے اور قیصر کو فرار ہونا پڑا۔ اسی سال دولتِ طولو نیم مصر نے بازنطینیوں کے خلاف ایک لشکر بھیجا جوسترہ ہزار رومیوں کوتہ تنج کر کے لوٹا۔ ©

۰۷۱ ہے کو ایک لا کھر دمیوں کا ٹڈی دل شام کے شال شہر طرطوس کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ مسلمانوں نے رات کی تاریکی میں ان پرحملہ کیا اور صبح تک برابر تلوار چلتی رہی۔ آخر رومی ستر ہزار لاشیں چھوڑ کر بھاگ نگلے۔ مسلمانوں کو بے بناہ مال نمنیمت ملا، صرف سواری کے جانوریندرہ ہزار سے زیادہ تھے۔ ®

غرض اس کئے گزرے دور میں بھی غیر ملکی حملہ آوروں کے خلاف مسلمانوں کی قوت ِمزاحمت زندہ تھی۔

<sup>💯</sup> العبر في خبر من غير: ٣٩٩/١

الداية والنهاية: ١٤/٧٣٥

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ١٤/٩٤، ٥٦٩،

<sup>©</sup> البداية والنهاية: ١٤٠/٠٨٥

<sup>@</sup> البداية والتهاية: ١٤/٥٨٦/١٤

دولت صَفّا رِيَه كاعروج:

عروج يا كرخراسان يرقابض موكى جبكه وسطِ ايشيامين دولتِ سامانيد كى داغ بيل يرْكَيْ \_

وولتِ صَفَار یہ کے بانی یعقوب بن لیث صَفّاری نے ۲۵۷ ھیں کابل فتح کر کے موجودہ افغانستان کا سارا علاقہ تبعث میں لے لیااورا گلے سال نمیشا پورکو فتح کر کے دولتِ طاہر بید کا خاتمہ کر دیا جو مامون الرشید کے دور میں قائم بوئی ہے۔ ب تھی۔ یوں دولتِ صَفّاریہ تقریباً پورے خراسان کومحیط ہوگئی۔ بیہ حکومت ۲۹۸ ھ تک قائم رہی ،اس میں چندسالول تک معنی۔ یوں دولتِ صَفّاریہ تقریباً پورے خراسان کومحیط ہوگئی۔ بیہ حکومت ۲۹۸ ھ تک قائم رہی ،اس میں چندسالول تک س میں اور میر میں خلیفہ کا خطبہ پڑھا جا تارہا۔ پھراس کی خلافتِ بغداد سے بھن گئی۔ لیقوب بن لیث کے بعداس کا بھائی میز عور برعب کی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جا تارہا۔ پھراس کی خلافتِ بغداد سے بھن گئی۔ لیقوب بن لیث کے بعداس کا بھائی ۔ ٹم ین پیٹ اور پھراک خاندان کے دوسرے وارث اسے جِلاتے رہے۔ آخر کارخلفائے بغداد نے دولتِ سامانیہ کے  $^{\odot}$ سی سے عبل سامانی کے ذریعے اس حکومت کا خاتمہ کرادیا۔

#### دونت سامانيه:

ای دور میں ۲۶۱ همیں وسطِ ایشیا میں امیر نصر بن احمد سامانی نے اپنی حکومت قائم کی جس میں خلافت عباسیہ کا خطبہ ق تم رہا۔ اس کا مرکز سمرقند تھا۔نصر بن احمد کے بعد اس کا بھائی اساعیل حکمران ہوا جس نے بخارا کو یا پرتخت بنا کر ریاست کو دسط ایشیا کے علاوہ خراسان ، فارس اور طبرستان تک وسیع کردیا۔ بیچکومت لگ بھگ سواصدی تک چلی۔اس نے خراسان کی دولتِ صَفّار ہے اور شالی ایران کی دولتِ زید ہے کو بھی اپنے اندرضم کرلیا۔ آخر ۰ ۳۹ ھیں ترک سردارایلک خان کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا۔ $^{\odot}$ 

ولى عهد كى تبديلى \_ا مك خوش آئند فيصله:

تاریخ کے متعدد واقعات شہادت دیتے ہیں کہ جب بھی حکمرانوں نے اپنے خاتگی مفادات کوتر جمع دے کرسای فیلے کیے تو ملک تباہی کی راہ پر چل بڑا۔اس کے برعکس اگر ذات اور گھر کوپس پشت ڈال کر فیصلے کیے گئے تو شبت نتائج برآ مدہوئے ۔معتمد نے مدتوں بعد گھر کونظرا نداز کر کے قومی مفاد میں فیصلہ کرنے کی مثال قائم کی ۔اس کا بھائی ابواحمہ المُوفَق فوت ہو چکا تھا۔ اب معتد کا کم من بیٹا جعفر ہی ولی عہدی کے لیے طے تھا مگر اس نے حالات کی ابتری دیکھتے ہوئے اواخرِ محرم ۹ ۲۷ ھیں بیٹے کی جگہ بھتیجے ابوالعباس احمد کو ولی عہد مقرر کر دیا جو واقعی حکمر انی کاحق دارتھا۔اس فیلے  $^{\odot}$ ے چند ماہ بعد ۸ار جب  $^{\circ}$ 1 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 3 $^{\circ}$ 3 $^{\circ}$ 4 $^{\circ}$ 3 $^{\circ}$ 4 $^{\circ}$ 5 $^{\circ}$ 6 $^{\circ}$ 7 $^{\circ}$ 8 $^{\circ}$ 8 $^{\circ}$ 9 $^{\circ}$ 8 $^{\circ}$ 9 $^{\circ}$ 9 $^{\circ}$ 8 $^{\circ}$ 9 $^{\circ}$ 9

<sup>🛈 -</sup> التاريخ الاسلامي، محمود شاكر: ١٩٩/، ١٩٠٠، موجز التاريخ الاسلامي للعسيري، ص ٢٣٧ -

<sup>🏵</sup> الاعلام زِرِكُلي: ٧٣/٣ ط دارالعلم؛ موجز التاريخ الاسلامي للعسيري، ص ٢٢٣ ط مكتبة المل لمك فهد

<sup>🕝</sup> الكامل في التاريخ: سنة ٢٧٩هـ

تساديسخ است مسلسمه الله

زوال خلافت بغداد ابتدائی دور دوسرامرحله

عارضى افاقه

مُعتَصِد کی خلافت سے مکتفی کے انتقال تک (۲۷ھتا ۲۹۵ھ) تقریباً سروسال



#### المعتضد بالله

احمد بن طلحة المُوفَق بن المتوكل محرم ٢٧٩هـ تا ربيع الآخر ٢٨٩هـ مارچ ٨٩٣ء تا اير يل ٩٠٢هـ

نیا خلیفہ، مُونِّق کا بیٹا اور متوکل کا پوتا ابوالعباس احمد تھا جومُعتَّضِد باللّٰہ کے لقب کے ساتھ 10 رجب 21 ھاؤمر منظیٰ جوا۔ وہ صفات میں اپنے آباؤا جداد کی مثل تھا۔ بہاور، غیور، بیدار مغز، حوصلہ مند اور بارعب۔اس نے نوجوانی کے زمانے میں زنجو ں کے خلاف جنگوں میں نہایت پامردی سے کڑکر قوم کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔

جب وه خلیفہ بنا تو دارالخلاف سامراایک پنجره تھا جہاں خلفاء ترکول کے گھیرے میں رہتے تھے۔ مُعتُفید نے گزیز سات خلفاء کی تقلید میں ' سامرا'' کومرکز بنائے رکھنے کی غلطی نہ کی بلکہ قدیم دارالخلافہ بغداد میں جا کرقیام کیااوراں کر مینز خلافت کو ہا اقتیار مرکزی حیثیت کو ہحال کردیا۔ اس جراکت مندانہ اقدام سے اس نے ترکول کے دباؤ کو کم کر کے مند خلافت کو ہا اقتیار بنادیا۔ مؤرخین کا کہنا ہے کہ اگروہ نہ ہوتا تو خلافت عباسیا ہی دور میں دم تو ٹر دین مگراس نے خلافت کاوقار کی نہ کی مد تک دوبارہ ہمال کردیا۔ مؤرخین اسے ' سُفاح ٹانی'' کے لقب سے یاد کرتے ہیں؛ کیوں کہ اس نے خلافت عبار کی دوبارہ قائم کیا تھا۔

اس نے ان خود مختار حکومتوں ہے بھی دوستانہ مراسم قائم کیے جن ہے ماضی میں تعلقات کشیدہ رہے۔اس نے مع کے حکمران خُمارَ وَ میہ طولونی کی بیٹی سے شادی کر کے اس سے تعلقات مضبوط کر لیے ۔خراسان کے حاکم نُمُرو بن لیٹ صَفّاری ہے بھی صلح کر کے ایسے اپنے حامیوں میں شامل کر لیا۔

وہ زندیقوں اور بددینوں کا بخت مخالف تھا اور ان کی کتب نذر آتش کرادیتا تھا۔ اس نے مندنشنی کے دور برب برب ۱۸۰ ہیں فلنے کی کتب پر قدغن لگا دی۔ بغدا دہیں نجومیوں کی بڑی رہیں پیل تھی۔ دربارے لے کر بازادول تک ہر جگہ وہ لوگوں کے دین وائیان سے تھیل رہے تھے۔ مُعتَظِید نے ان کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کردگ اس کے دور میں مدتوں بعد جہاد کی یا وتازہ ہوئی اور ۱۸۱ھ کے دوران ایشیائے کو چک میں رومیوں کا ایک فلھ اس کے دور میں مدتوں بعد جہاد کی یا وتازہ ہوئی اور ۱۸۱ھ کے دوران ایشیائے کو چک میں رومیوں کا ایک فلھ منظور پئر نوخ ہوا۔ مکہ میں دور جا ہلیت کی قومی مشورہ گاہ '' دارالندوہ'' اب تک موجود تھی ، مُعتَظِید نے اے منہدم کرائے مسجد میں تبدیل کردیا۔ مجوسیوں کی عبید نیروزمسلم معاشرے میں رواج پذیر تھی ، اس دن الاؤروثن کیے جانے الا

🛈 تاريخ الخلفاء، ص ٢٦٨، ٢٦٩ ط نزار ؛ العبر في شير من غير: ٢/٠٠٤ تا ٢٠٥

يْدُهد كاليك علين اقد ام اورر جوع:

میریں۔ ت<sub>کراس دور</sub> میں تشیع اور رنف اس تیزی ہے تھیل رہاتھا کہ مُعتَفِید جیساز ریک آ دمی بھی ایک باراس ہے متاثر ہوگیا ر بی نیاره جمادی الآخر ه ۲۸ ههر وز جمعه کو بغداد کے مشر تی اور مغربی حصے کی دونوں جامع مساجد میں سیمنادی کر دی گئی ھا۔ ؟ کہ حضرت معاویہ فیل نند کا ذکر دعائے رحمت اور بھلائی کے ساتھ نہ کیا جائے۔ کہ حضرت معاویہ فیل نند

چندون بعد مُعتَهِد نے بیارا دہ بھی کرلیا کہ حضرت معاویہ شائن پر لعنت کرنے کا تھم جاری کیا جائے (نعوذ ہاللہ)۔ اں ملیا میں ایک طویل محضر نامہ تیار کیا گیا تا کہا ہے جامع معجد بغداد کے اجتماع جمعہ میں سایا جائے۔ اس ملیا میں ایک طویل محضر نامہ تیار کیا گیا تا کہا ہے جامع معجد بغداد کے اجتماع جمعہ میں سایا جائے۔

اس اشتعال انگیز اقد ام ہے بڑا فتنہ پھٹنے کا خطرہ تھا۔وزیر عبیداللہ بن سلیمان نے بڑی کوشش کی کہ خلیفہ سے تھم ری حکمت کے ساتھ اے اس کے مصرات ہے آگاہ کیاا در سمجھا بجھا کریدگھناؤنا تھم واپس لینے پر آمادہ کیا۔ <sup>©</sup> رَّ المطه كاظهور:

مُدَّهٰد کے دور میں شروع ہونے والی سب سے بڑی شورش' نتر امِعلی تحریک' تھی جس کا مانی ابوسعد قر امِعلی تھا۔ اں کا ظہور ۲۸ ۲ھ میں ہوا۔ا گلے سالول میں اس تحریک نے عالم اسلام میں اس قد رفساد ہریا کیا کہ ماضی میں اس کی من النبيل ملتى \_ بلامبالغه لا تحول بے گناه لوگ اس كى خون آشامى كى بھينٹ چڑھے اور حريين شريفين كا تقديس بھى محفوظ ندربا۔ مُعتَضِد بیار ہوکر۲۲ رئیج الاً خر۹ ۲۸ ھ کوچل بسا۔اس کا دور کم از کم بغداد کی حد تک امن وامان کا تھا۔اس نے بہت ے نیک ساقط کر کےعوام کوخوشحال بنادیا تھا۔اس کے دور میں لوگ نہایت آ رام دسکون ہے زندگی بسر کرتے رہے۔

🛈 تاریخ الطبری: ص ۱۰ ص ۵۵ تا ۲۳

کے قاشی او عمر زنشند کے مجمانے پراس ارادے سے رجو رہ کرایا۔ میمنز نامدامام طبری زنشند نے یورانقل کیاہے۔ (حادیث المطبوی: ص ۱۰ ص ۵۵ تا ۹۳) چونکہ امام طبری بزنشننہ معتصد کے دور میں اغداد ہی میں جے اس لیے کسی ذریعے ہے اس کی نشل ان تک بہنچ گئی۔ یہ معنونامہ جبوئی روایا ہیں ہے نہ ہے ادرات باشركن وفضى نے مدون كيا تفار الم مطبري بالنف كا اے قل كر تاس مصلحت كے تحت تھا تا كه انداز و جوجائے كه اس دور بين دفق كس حد تك خلفا و براثر انداز و رباقلساسے نقل کرنے سے امام طبری برگٹ: برکوئی الزام عائرتہیں ہوسکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عالم قادیا نیوں کا کوئی خرافات بجرامیشمون بلائیر وشامج کروے تا کہ اناكوالناكل بهياتك ذبنيت معلوم بوسكي

حافظ اس كثير رطف نديجي اس محضرنا مع كاذكركيا ي محران سياس ميد وكياكدانبول في يلكده بإسك معضرنامه جائ مساجد بين سايا كياتي بجوبات منجدتل فقاحضرت معاويه جانتني كو كرخيركي ممانعت كاعلان بواقعا بنراسلاس كربعدتسي جحيوسنايا جانا مطيقا تكرقاضي اوقريت ن أن فتنكوا بجرن ستقل مُحتَرُّاكُروباً - (البداية والنهاية: ١٤/٦٧١، ٦٧٢)

نوٹ قاض صاحب کا نام اصل ما فقد (تاریخ الطبری) میں بوسف بن بعقوب منفول ہے گرتاریخ الاسلام للذہبی کے فی نے خیال فلاہر کیا ہے کہ یہ کتابت کی منتم المسلام فهبي: ١٧/٢١، ت تلموى) بير ( ما ٢٠٥ م ) بير ( تاريخ الأسلام فهبي: ١٧/٢١، ت تلموى )

والم كنزديك يجارا جي بالدوريس بغداد كسى قاضى كانام بيسف بن يعقوب منقول نبيس ملايد

🏵 قاريخ الخلفاء، ص ۲۷۱،۳۷۰

## ٱلْمُكْتَفِي بِاللَّهِ

على بن احمد المُعتَضِد

ربيع الآخر ٢٨٩هـ تا ذوالقعده ٩٥٠هـ

اپریل۹۰۴ء تااگست ۹۰۸ء `

مُعتَهِد کے بعداس کا بیٹاعلی مکنی باللہ کالقب اختیار کر کے خلیفہ بنا۔ بیبھی انصاف پیند حکمران تھا۔ عوام اسے پند کرتے تھے۔وہ کوشش کرتا تھا کہ سرکاری مال صرف عوامی ضروریات میں خرچ ہو۔ایک باراس نے سامت سودینارکی سرکاری تغییر میں لگادیے جوزیادہ ضروری نہیں تھی۔ جب بھی سے بات یا دآتی تو استغفار کرتا اور کہتا:

" مسلمانوں کا مال ایسی تعمیر برخرچ کرڈ الاجس کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔''<sup>©</sup>

دولت طولونيه كاخاتمه مصردوباره خلافت عباسيه بين شامل:

مُصری دولتِ طولونیاب کمزور پڑ چکی تھی۔ موقع نمنیمت جان کر۲۹۲ھ میں خلیفہ کمٹنی نے اپنے جرنیل محمہ بن سلیمان کودس ہزار سپاہیوں کے ساتھ مصر کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ دولتِ طولونیہ کا سربراہ ہارون بن خَمَا رَ وَیہ مقالِم کے لیے میدان میں نکل تو آیا اور فریفین میں پچھ جھڑ ہیں بھی ہوئیں مگر ہارون طبعاً صلح پسند شخص تھا۔ اس نے اسپنے امراء کوظیفہ کی اطاعت پر آبادہ کرنا چا ہا مگر بعض امراء بھر گئے اور ان کی ضد کے باعث خود مصری فوج میں بھوٹ پڑ گئی۔ انہی امراء نے ایک تیرانداز کو متعین کر کے عین اس وقت ہارون کو تیرنشانہ بنادیا جب وہ فوج کو مجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔

ہاردن کی موت کے بعد مصر میں اس کے پیجاشیبان نے حکومت سنجالی مگراس میں عباسیوں سے مقابلی طاقت نہ تھی۔ آخر کار پچھ دنوں بعد اس نے خود کوعباسی نوج کے حوالے کر دیااور محمد بن سلیمان نے مصر پر قبضہ کر کے دولتِ طولونیہ کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح بیعلاقہ دوبارہ براہِ راست خلافتِ بغداد کی عمل داری میں شامل ہوگیا۔ خلیفہ کمتنی نے آلِ طولون کے تمام افراد کو بغداد بلوا کر نظر بند کر دیا تا کہ ان لوگوں کی طرف سے سی بغاوت کا امکان ندر ہے۔ ویس کی وحشی قو موں کا وسطِ ایشیا برحملہ،

۲۹۳ ھیں وسطِ ایشیا کے شال میں آباد روس کی نیم وحشی قو موں کا ایک سیلاب ماوراء النہر پر ٹوٹ پڑا گھرامیر اساعیل سامانی نے سخت ترین جنگ کے بعدانہیں بسپا کر دیا۔ ®

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٧٣، ٢٧٤

<sup>🗇</sup> الكامل في التاريخ: سنة ٢٩٢هـ

<sup>🍘</sup> مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي: ٣٠٨/١٦؛ الكامل في التاريخ: سنة ٣٩٣هـ

ردمیوں ہے معرکے:

یں دور میں رومیوں سے معرکے جاری رہے۔۲۹۱ھ میں ایک لا کھرومیوں نے سرحدوں پرحملہ کیا گرشکست کھا اس دور میں رومیوں سے معرکے جاری رہے۔۲۹۱ھ میں ایک لاکھرومیوں نے سرحدوں پرحملہ کیا گرشکست کھا ر بھاگ لکلے۔۲۹۳ھ میں انہوں نے سلح کرلی۔

ہے۔ گراس سے پچھ ہی دنوں بعدانہوں نے بے خبری میں'' فورس' پرشپ خوں مارکر ہزاروں مسلمانوں کوشہیداور ار فارکیااور فرار ہو گئے۔اگلے سال مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی اور طرطوس سے روی سرحدوں پر میلغار کر کے . بم<sub>ثرت رومیو</sub>ں کوگر فتار کیا۔ان میں شامل ایک باِ دری مشرف باسلام ہوگیا۔®

مکنفی کی وفات:

مكنى نے ساڑھے چھ سال تک كاميالي كے ساتھ حكومت كى۔ آخر كار ٢٩٥ھ ميں بيار ہوااور كئي ماہ تك مبتلائے مِن رہنے کے بعد ۱۲ والقعدہ ۲۹۵ ھ کودنیا سے رخصت ہوگیا۔اس کی عمر ۳۳ سال تھی۔ 🖱

الكامل فى التازيخ: سنة ٢٩١هـ، ٣٩٣هـ، ٢٩٤هـ

🛈 الكامل في التاريخ: سنة د ٢٩هـ





# زوال خلافت بغداد ابتدائی دود

نيسرامرحله

انتثارواضطراب

مقتدر کی خلافت سے بنو پُوئیہ کے بغداد پرتسلط تک

(prrrtarga)

تقريباً ٣٨ برس

**→**>+**⊗⊗**••••

تساديسخ امست مسلسمه الله المسلسمة المسل

# المُفتدر بِالله

جعفو بن احمد المُعتَضِد ذوالقعده ٩٥ هـ تا شوال ٣٢٠هـ اگست ٩٠٨ يتا نومر٩٣٢ ،

مکنی کی موت پرایک بار پھرالیں سیاسی بے تدبیری کامظاہرہ ہوا کہ بنوعباس کی وہ حکومت جومُعَتَفِید کے دور سے دوبارہ اپنے بیروں پرکھڑی ہونے لگی تھی ،ایک بار پھرتیزی سے زوال کی کھائی میں گرنے لگی اور چندسالوں میں پہلے ہیں زیادہ کر دراور بے وقعت ہوگئی۔

مکنی کی زندگی میں اس کا بھائی جعفر بن مُعتَضِد ولی عبدتھا۔ کے معلوم تھا کہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی مکنی چل سے گا۔ گر نضا وقد رکا فیصلہ بہی ہوا۔ ایسے میں امرائے سلطنت نے کسی قابل شخص پر اتفاق کرنے کی بجائے اس نابالغ جعفر کو خلیفہ بنادیا جو ۲۸۲ ہیں پیدا ہوا تھا اور اس وقت صرف تیرہ سال کا تھا۔ وہ مقتدر باللہ کے لقب کے ساتھ سند خلافت پر براجمان ہوا۔ اس کے برسر اقتدار آنے کے بعد کچھا مراء نے بغاوت کر کے سابق خلیفہ معتز کے بینے عبداللہ کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی جس سے بغداد میں افر اتفری پھیل گئے۔ تاہم بغاوت ناکام رہی۔ ® عبد لیوں کا تیونس ، مصرا ورمراکش بر قبضہ:

مقتدر باللہ کی کم عمری سے فائدہ اٹھا کرامرائے دربارسیاہ وسپید کے مالک بن گے اور نظام حکومت پھر ڈانواں 
ڈول ہوگیا۔اس دوران افریقہ میں بیا نقلاب آیا کہ مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے دارایک طالع آز ما عبیداللہ بن 
میون نے تیونس میں اپنی مضبوط حکومت قائم کر کے بنوعباس کی باج گزار دوئتِ اغالبہ کا خاتمہ کر دیا۔اس طرح تیونس 
میون نے تیونس میں اپنی مضبوط حکومت قائم کر کے بنوعباس کی باج گزار دوئتِ اغالبہ کا خاتمہ کر دیا۔اس طرح تیونس 
میون نے تیونس میں اپنی مضبوط حکومت قائم کر ہے بنوعباس کی باج گزار دوئتِ اغالبہ کا خاتمہ کر دیا۔اس طرح تیونس 
میر برحملے میں عبیداللہ بن میمون نے مصر پر حملہ کیا۔قریب تھا کہ وہ قاہرہ پر حملے 
بینہ کرلیتا کہ دریائے نیل میں طغیانی آگئی اور اسے واپس جانا پڑا۔ ۲۰۱۱ھ اور ۲۰۰۸ھ میں اس نے مصر پر مزید حملے کے اور دریائے نیل کے مغرب کا ساراعلاقہ زیر تگین کرلیا۔ ®

۳۰۵ هیں اس نے مراکش سے دولت ادارسہ کا خاتمہ کردیا جوہ ۱۵ هیں قائم ہوئی تھی، اس کے بانی ایک سیح النب علوی ادریس بن عبداللہ (م کے کا ہے۔ نفسِ زکیہ کے بھائی) تھے۔ان کے بعد ان کی اولا دیس بہ حکومت چلتی ایک مدت تک چلی۔ان کا بیٹا ادریس بن ادریس (م ۲۱۳ ھے) ان کا وارث ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد بن ادریس (م ۲۲۱ھ) پھراس کے بیٹے علی بن محمد (م ۲۳۳ ھے) اور بیخی بن محمد کیے بعد دیگر ہے حکم ان ہوئے۔

<sup>🛈</sup> تاريخ المتحلفاء، ص ٢٧٤، ٢٧٥ ط نزار؛ العبر في خبر من غبر: ٢٣١/٦

الديخ المخلفاء، ص ٢٧٦؛ العبر في خبر من غبر: ٢٤٠/١

ان سادات کے عقائد دا نمال وہی تھے جواہلِ سنت والجماعت کے ہیں۔ سیجے النسب سادات کی بیر کومت آخر م مہدویّت کے جھوٹے مدعی عبیداللہ بن میمون کے رافضی جانشینوں کے ہاتھوں دم تو زگئی۔ <sup>©</sup> منصور حلاج کافتل:

ورسان میں مشہور صوفی حسین بن منصور حلاج کوگرفتار کر کے بغداد لایا گیا اور منادی کی گئی کہ بیر تر ابیطیوں کا دائ ہے۔ آٹھ سال قیدر کھنے کے بعد ۹ میں قاضی ابو تمر کے فتو سے مطابق حلاج کومزائے موت دے دی گئی۔ شمسال قیدر کھنے کے انہائی متنازعہ شخصیات میں شار کیا جا سکتا ہے۔ ایک طبقے نے انہیں درویشِ خدامست، عاشق منادق اور فانی فی الله قرار دیا اور دوسرے نے مرتد وزندیق۔ آج تک بیر بحث جاری ہے۔ حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شرومیوں سے سلح اور جنگ :

۳۰۵ میں قیصرِ روم نے باہمی تعلقات بہتر بنانے اور پائیدار دوتی کے لیے اپنے سفیر در بارخلافت ہمیجے۔ مقدر نے پورے شہر کو دلبهن کی طرح سجا کرایک لاکھ ساٹھ ہزار سپاہیوں کے جلو میں ان کا استقبال کیا اور سلح نامے کی تو ثیق کردی۔ مگر میسلح نامہ ایک بختار کی سوا بچھ نہ تھا۔ رومیوں نے اندرونی خلفشار کی وجہ سے سلح کی تھی۔ ہمال بعد جو نہی ان کی حکومت مضبوط ہوئی ، انہوں نے عالم اسلام پرزور دار حملے شروع کر دیے۔ ۱۳۱۲ ھیں مُلَطَی ، ایکھی ساطاور ۱۳۱۲ ھیں خلاط پر بھی قبضہ کرلیا۔ یہاں کی مساجد کے منبرگرا کرانہیں گرجوں میں تبدیل کردیا گیا۔ ® میلی شیعوں اور قر امطہ کی بورش:

اس دوران عالم اسلام کوایک نئی مصیبت سے سابقہ پڑا۔ بیشالی ایران کے کو ہستانی علاقے دَیکُم کے بحوسیوں ک عالم اسلام پر پورش تھی۔ ان کا سردار مَر داوِ تَح دَیلی تھا۔ اس کا کہنا تھا: ' میں عربوں کی حکومت مٹادوں گااور عجم کی سلطنت قائم کروں گا۔'' ان بد بختوں نے رہے پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا بے دریغے خون بہایا اور بچوں تک کو ذرج کرتے چلے گئے۔ دوسری طرف تجازتک قر ابطہ کا تسلط ہوگیا۔ ۱۳۱۲ھ میں انہوں نے حاجیوں کے قافلوں کواس قدر لوٹا کہ مکہ کے داستے بند ہو گئے۔ اہلِ مکہ کوشہر جچھوڑ نا پڑا اور باہر کے مسلمانوں کے لیے جج کا سفر ناممکن ہوگیا۔ ®

ا الاستقصاء لا بحبار دول المعترب الاقصی: ۲۰۳۱ ت ۲۰۸۱ ک تا ۱۲۸ ک ت

### تساريسخ است مسليمه الله المسليمة

ز ابط جرِ اسودا كها زكر لے كئے:

ر اقبطہ بچر کے ہاتھوں عالم اسلام کوایک ایساسانحہ پیش آیا کہ مسلمان گزشتہ تمام مصائب کو بھول گئے۔ان ظالموں بجر قر ابط کے ہاتھ ہوں کا بھر قر ابط کے بات ظالموں کے بعد ججر اسود کوا کھاڑ کرا پنے مرکز اللہ اور عام بین جج کے دنوں میں مکہ بردھاوا بولا اور حاجیوں کا تمل عام کرنے کے بعد ججر اسود کوا کھاڑ کرا پنے مرکز اللہ سال تک بیان کے پاس رہااور مسلمان ججر اسود کے بغیر جج اداکرتے رہے۔ آخر اللہ میں ججر اسود مسلمانوں کووائیں ملااور اسے دوبارہ نصب کیا گیا۔ ©

زہی مناظرے:

عَسْى أَنُ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُو دًا<sup>®</sup>

ایک جماعت کہتی تھی کہ اس سے مرادیہ ہے کہ حضور ملی تیل کوشفاعت کا اعزاز ملے گا۔ دوسر نے لی کاموقف تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ حضور ملی تیل کو اپنے عرش پر بٹھائے گا۔ بات بڑھتی چلی گئی اور فریقین ایک دوسر سے پر پل بڑے۔ یہاں تک کہ میدانِ مناظرہ میں بیسیوں لاشیں گرگئیں۔ <sup>©</sup>

خ<sub>وا</sub>تین کاراج اور نا کام بغاوت:

مقدر نے ۳۲۰ ھ تک حکومت کی جو درحقیقت برائے نام ہی تھی۔ ہر جگہ امراء اپنے اپنے طور پر فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس کی خلافت کے آخری پندرہ سال نہایت افراتفری میں گزرے۔ اس کی نا ہلی کے سبب امور مملکت اس کی والدہ نے سنجال لیے اور ۲۰۰۱ ھ میں باقاعدہ دربار لگا کراحکام جاری کرنے گئی۔ خواتین کی اس دخل اندازی ہے درباد خلافت کا وقار مزیدگر گیا۔ بنظمی ،گرانی ، قحط اور طرح کے مسائل نے عوام کی زندگی اجیرن کردی۔

ملک کی بدحالی، مقتدر کی ناا بلی اورقصرِ خلافت پرخوا تین کاراج دیکھ کرخود بنوعباس کے پچھامراء نے ہم محرم ساسے م کاشب بغاوت کردی، قصرِ خلافت میں گھس کرسب پچھلوٹ لیااور خلیفہ مقتدر کے بھائی کو قاہر باللہ کالقب دے کر خلیفہ بنادیا۔ گرصرف ایک دن بعد نئے خلیفہ پران کااعتاد ختم ہوگیااورانہوں نے دوبارہ مقتدر کوخلیفہ مان لیا۔

ای موقع پر قاہر نے گڑ گڑ ا کراپنے بھائی ہے جان بخشی کی درخواست کی ۔مقندرنرم دل تھا،اس نے کہا: ''جو کچھ ہوا،اس میں تمہار کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تھی تہہیں کوئی گزند نہیں پہنچا وَں گا۔''اوراس نے ایسا ہی کیا۔ دوسر کی بغاوت اور مقندر کاقبل

<u>979ھ میں عراق میں بدامنی کی انتہا ء ہوگئی۔ایک طرف سے قر ابطہ کوفہ تک پہنچ گئے اوراہلِ بغداد کواپے گھر</u>

<sup>🛈</sup> كاريخ الخلفاء، ص ٢٧٨؛ البداية و النهاية: ٣٣٩ھ

وصد: اميد ب كرآب كارب آب كوفائز كرب مقام جمود ير (سورة الاسراء، آيت: ٧٩)

<sup>©</sup> تاريخ الخلفاء، ص ۲۷۸ . وريد (سوره مرسوره مريد بيت ٢٠٧٠) تاريخ المحلفاء، ص ٢٧٧

خطرے کی زدمیں دکھائی دینے گئے۔ دوسری طرف وَیلَم کے شیعہ، دینور تک آن پنچے اور وہاں قتل وغارت کا بازارگرم کردیا۔ گرخلیفہ مقتدر نے فکری کے ساتھ عیش وآ رام میں منہمک تھا۔ اس صور تحال میں لوگ بخت مضطرب تھے۔ آخرے ۲۲ شوال ۳۲۰ ھے کوایک درباری مؤنس خادم نے بربروں کوساتھ ملا کر بعناوت کردی نے فاف کوئل کر اندن سے لباس تک اتارلیا گیا۔ پچھلوگوں نے ترس کھا کراسے ڈھانیا اور دہیں وفن کردیا۔ مقتدر کی عمر ۲۸ سال تھی۔ ®

۱ البداية والنهاية: ٥٩/١٥؛ العبر في خبر من غبر: ٧/٢ .

### القاهر بالله

محمد بن احمد المُعتَضِد شوال ۳۲۰هـ تاجمادی الآخره ۳۲۰هـ نوم ۱۹۳۲ تاجون ۹۳۳ م

مقذری جگداس کے ۲۴ سالہ بھائی محمد بن مُعتَصِد کوخلیفہ بنادیا گیاجس نے قاہر باللہ کالقب اختیار کیا۔وہ اپنے لئے لئے کی طرح واقعی بخت گیرتھا۔اس نے اقتد ارحاصل کر کے سب سے پہلے، سابق خلیفہ مقتدر (جواس کا باپ شریک بھائی تھا) کے پورے خاندان کو انقام کا نشانہ بنایا۔مقتدر کی والدہ کو جوامور خلافت پر حاوی تھی، حراست میں لے کراتنا تھدد کہا گیا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو جھی۔

قاہری تختی کا بیصال تھا کہاس نے ایسے لوگوں کو بھی قبل گرادیا جن کی بدولت اے اقتدار ملاتھا۔

مؤنس خادم دربار میں سب سے زیادہ بارسوخ امیر تھا۔مقتدر کے خلاف بغادت کا سربراہ وی تھا۔قابر کو یقین تھا کہ مؤنس اسے کٹر نیلی بنا کرر کھے گا۔ چنانچہ ایک دن قاہر نے موقع پاکراسے حیلے بہانے سے حراست مین لے لیااور باتا مل ذیح کرادیا۔ بھی سزا کچھ دوسر سے سرکر دہ امراء کودی گئی اوران کے کئے ہوئے سرشبر میں گھمائے گئے۔

قاہر کا بھتیجا شنرادہ محمد بن مکنفی یقینا حسن سلوک کامستحق تھا؛ کیوں کہ اس نے قاہر کا ساتھ دیا تھا۔ جب مقدر کے قل کے بعد باغی امراء کے اجلاس میں ریہ طے کیا جانے لگا تھا کہ اب کس شنرادے کو خلیفہ بنایا جائے تو محمد بن مکنفی نے ابنانام امیدواران خلافت سے خارج کرا کے کہا تھا: ''میرے چیا قاہر باللہ خلافت کے بہتر حق دار ہیں۔''

گرقاہر باللہ کو پھر بھی شک تھا کہ مستقبل میں کہیں وہ بعناوت نہ کرد ہے، چنا نچہ اسے ایک کو ٹھری میں بند کرا کے اس بر کُوٹا کہ بنا نے کہ بنا اور وہ بے چارہ تڑ پ تڑ پ کر مرگیا۔ یہی انجام اساعیل بن اسحاق کا ہوا جس نے قاہر کو خلیفہ بنا نے کہ سفارش کی تھی۔ کس پر انی ناراضی کی بناء پر اسے اند ھے کئویں میں پھینک دیا گیا اور کئویں کو ٹی سے باٹ ویا گیا۔ زوال کے اس دور میں بغداد میں گانے بجانے اور شراب نوش کا رواج عام ہو گیا تھا۔ قاہر نے تن سے ان تمام مگرات کوروک دیا۔ گلوکاراؤں، ہجروں اور گو ہو کو شہر سے زکال دیا۔ گر دوسری طرف قاہر خود اکثر چینے پلانے اور تھی دیا۔ گر دوسری طرف قاہر خود اکثر چینے پلانے اور تھی دیا۔ گلوکاراؤں، ہجروں اور گو ہوں کو شہر سے زکال دیا۔ گر دوسری طرف قاہر خود اکثر چینے پلانے اور تھی دیا۔ گ

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء: ص ٢٧٩ ، ٢٨٠

ديلموں كاتسلط - قاہر كاانجام:

قابری موست ہے۔ رب سب ہوگیا۔ اس طرح وسطِ ایشیا،خراسان،شام ومصراورافریقنہ کے بعداریان بھی خلافت عباسیہ سے الگ ہوگیا۔ اس میں ہوگیا۔ اس طرح وسطِ ایشیا،خراسان،شام ومصراورافریقنہ کے بعداریان بھی خلافت عباسیہ سے الگ ہوگیا۔ قابس ہو نیا۔ ان سرن وسطِ اللہ ہو است معدودرہ گئی۔ قاہر کا دور صرف دوسال رہا۔اسے یہ غلط نہی تھی کہ وہ ارزہ خیز مظام ذما عباق ن دارن کرت کرت ہے۔ کر بہت بوا حکمران بن جائے گا مگراس کے ظلم وستم سے ننگ آئے ہوئے امراءاس کے خلاف اٹھ گھڑ سے ہوئے۔ کر بہت بوا حکمران بن جائے گا مگراس کے ظلم وستم سے ننگ آئے ہوئے امراءاس کے خلاف اٹھ گھڑ سے ہوئے۔ سر بہت بڑا ممران کی جائے ہوئے۔ ۲ جمادی الآخرہ۳۲۲ ھے کوانہوں نے قاہر کو گرفتار کرلیااوراس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں گھونپ دیں۔قاہر گیارہ مال

افیدرہا۔ ۳۳۳ھیں اے رہائی ملی تو بغداد کی مساجد میں بھیک ما نگنے لگا۔اس سے در بارخلافت کی سبکی ہوئی؛ لہٰذااسے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ای حال میں وہ ۳۹ صریبی فوت ہو گیا۔ ®

<sup>🛈</sup> ئارىخ الخلفاء، ض ٢٨١، ٢٨٢

<sup>🕑</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٢

تساديسخ است مسلمه الله

#### الراضى باللَّه

محمدين جعفر المقتدر

جمادي الآخره ٣٢٢هـ تا ربيع الأوّل ٣٢٩هـ

جون ۹۳۴ء تا دنمبر ۹۴۰ء

قاہری جگہ سابق خلیفہ مقتدر باللہ کے بیٹے محمد کوراضی باللہ کا لقب دے کرمسندِ خلافت پر بٹھایا گیا۔ وہ اس وقت 70 سال کا تھا۔ آبیک عالم فاصل اورا دیب وشاعرنو جوان تھا۔ نیک ،رحم دل ،مہر بان اورشریف النفس تھا۔ تاہم اس کا دورِ حکومت امراء کی خانہ جنگیوں میں گزرگیا اور وہ رضا بالقصار عمل پیرار ہا۔ بلاشہوہ 'اسسم با مُستمیٰ '' تھا۔

اس کی حکومت کے پہلے سال ۱۳۲۲ھ میں دولتِ بنوندید کابانی عبیداللہ مہدی بن میمون چل بساجو بخت متعصب رافعنی تعلق میں دولتِ بنوندید کابانی عبیداللہ مہدی بن میمون چل بساجو بخت متعصب رافعنی تفاق میں اوراس سے فتنہ وفساد کا رافعنی تفاق میں ہوتا جس کے نقصانات کی صدیوں تک تلافی نہ ہوتکی۔ (۱)

رولت بنويُونيه كاقيام:

راضی کی حکومت کے پہلے سال ۳۲۲ ہیں ایک نئی رافضی حکومت قائم ہوئی جس کا بانی علی بن او نیہ تھا۔ ذیکہ یوں کا سردار''مُر داوتِ ہے'' جو فارس پر قابض ہو چکا تھا، ای سال مراتھا۔ علی بن او نیہ جو پہلے ای کا سیسالارتھا، برورِقوت اس کے بنی علاقوں پر قبضہ کر چکا تھا گروہ اپنی حکومت کے استوکام سے پہلے خلافت عباسیہ کو چوکنائبیں کرنا چاہتا تھا؛ للبذا اس نے راضی باللہ کو پیغام بھیجا کہ اسے خلافتِ عباسیہ کے وفا دار حکمرانوں میں شار کرکے پروائہ حکومت عنایت کیا جائے۔ اس کے عض وہ سالانہ ۵ کر وژ در ہم خراج ویا کرے گا۔

راضی باللہ ایک توسیای شعور سے نابلہ نقا، دوسرے مدد کاروں سے پکسرمحروم نقا۔ اس نے علی بن اُؤنیہ کی فریب آمیز پیش ش کوغنیمت سمجھا اور اس کو' عماد الدولہ'' کالقب دے کرفارس کا جائز حکمران مان لیا مگر علی بن اُؤنیہ نے خراج کی رقم مجھی وفت پراور کھمل ادانہیں کی جلکہ بمیشہ ٹال مٹول کرتار بائلی بن اُؤنیہ کی قائم کردہ اس ' دولتِ بنی اُؤنیہ'' نے آھے چل کرخافاء کو برغمال بنالیا۔ بدرافضی ریاست مسلمانوں کے لیے طویل عرصے تک دریسر بنی رہیں۔

على بن يؤنيه ك' عمادالدوله ' بننے كے بعد عالم اسلام ميں' وزاوں' كا دوردورہ ہوتا گيا۔ مُعرّ الدوله، ركن الدوله، سيف الدوله، ناصر الدوله، تاج الدوله، تمس الدوله ..... برشهر ميں ايك' وَوْله' تھا مگر جے ديكھيں' اونچی دكان پھيكا پكوان' كامصداق تھا۔ ايسے' وَوْلُول' كى اكثريت رافضى تھى ياتشىچ كى طرف مائل تھى۔ \*

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٦

الله اية والنهاية: ١٩٥، ٧٧، ٧١، ٨١، ٩٥، ط دارهجر؛ تاريخ ابن خلدون: ٩٠،/٣ تا ٤٩٠، ط دارالفكر

#### 

ابن رائق کی خود مختاری حکمران اندئس کا دعوائے خلافت:

ابن راضی بالله بهت کمرور فلیفه تھا! اس لیے اس کی حکومت کے تیسرے برس ۱۳۲۴ روشی واسط کا حاکم محمد بن رائق عماق ک خود مختار حکمر ان بن بیشا اور در بار خلافت کو محصولات کی فراہمی بند ہوگئی۔ اس طرح راضی بالله برائے نام خلیف رہ گیا۔ یہ دیکھ کر ۱۳۲۵ ہیں اَندُ لُس کے خود مختار اموی امیر عبد الرحمٰن سوئم نے وہاں خلافت کا دعویٰ کردیا اور 'الناصر لدین الله'' کا لقب اختیار کر لیا۔  $^{\oplus}$ 

#### يرآشوب حالات:

مسلمانوں کی کمزوری کابیعالم تھا کہ قر اہملی حجاز کے راستوں پر قابض تھے اور کوئی جج کے لیے نہیں جاسکا تھا۔ آخر ۳۲۷ھ میں ان بد بختوں کو بیپیش کش کی گئی کہ اگروہ نا کہ بندی کھول دیں تو انہیں فی حاجی پانچ دینارادا کیے جائیں گے۔ تب قر اہملی مانے اور مشرقی ممالک کے لوگ جج کو جاسکے۔ حکومت کی کمزوری اور دیوالیہ بن کی رہی سمی کمر ۳۲۸ھ میں دریائے و جلہ کی سیال بی تاہ کاریوں نے نکال دی۔ بغداداس کا سب سے زیادہ شکار ہوا۔ شہر کی گلیوں میں یارہ بارہ نٹ پانی چڑھ آیا اور بے پناہ جانی و مالی نقصان ہوا۔

راضی باللہ کے آخری سالوں میں خلافت کا اختیار بغداداواورگر دونواح ہی تک رہ گیا تھا۔ بھرہ پرمحمہ بن رائق، فاری دایران پرعلی بن یُوئیہ اوراس کا بھائی حسن بن یُوئیہ ،مُوصِل ،الجزیرہ اور کر دستان پر بنوحمہ ان ،طبرستان پر دیلی اور بحرین وتجاز پرقر امِطی قالبض متھے۔ان میں ہے جن حکمر انوں نے وفاداری کا وعدہ کر کے سندِ حکومت لے رکھی تھی وہ بھی بھی تھوڑ ابہت خراج بھی دے دیتے تتھے۔

بغداد کابی حال تھا کہ معزز لہ کا زور یقینا کم ہوگیا تھا مگرخود اہل سنت کے مکائٹ فکر فروی مسائل پراز جھگزر ہے تھے۔
ہرگردہ دین کے بارے میں اپنی تعبیر کوحتی سمجھتا اور اس کو نافذ کرنا چاہتا تھا۔ حنبلی علماء کو اس زمانے میں غلبہ حاصل تھا؛
اس لیے ۳۲۳ھ میں انہوں نے ہزورِ طاقت پورے شہر میں اپنے مسلک کے نفاذ کی کوشش شروع کردی۔ اس پر دمسرے مکائٹ فکر میں اشتعال کھیل گیا۔ ہرگروہ کے عوام دوسرے پر چڑھ دوڑے ۔ آخر خلیفہ کی مداخلت اور سرکاری طاقت استعال کرکے اس ہنگاہے پر قابو پایا گیا۔

طاقت استعال کر کے اس ہنگاہے پر قابو پایا گیا۔

"

عباسی وزیراین مقله کافتل:

بغداداندرونی سازشوں کی آماجگاہ تھااورعراق وشام خانہ جنگیوں کی۔ ہرامیر دوسرے کو دبانے پر تلا ہوا تھا۔ محلّا ٹی سازشوں کا حال بیتھا کہا چھےا چھے قابل لوگ اپنی صلاحیتوں کواس گور کھ دھندے میں ضایع کررہے تھے۔ اس دور میں ابوعلی ابن مُقلَمہ (۲۷۲ ھے۔ ۳۲۸ھ) در بارِ خلافت کا ایک سرکر دہ رئیس تھا۔ وہ سرکاری دفتر میں چھ

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٣

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٣

ریار ابوار بر منتی مقرر ہوا تھا مگر علمی قابلیت نے بہت جلدا سے بلند مرتبہ بنادیا۔ وہ عباسی عبد کاعظیم ترین خوش نولیں ابوار بر بی گابت کوایک نیار خ دیا اور خطے کوئی کی جگہ خطِ نئے کو متعارف کرایا جوآج تک رائج چلاآر ہاہے۔ خارات نے بین دومرتبہ وزیر رہا تھا۔ خلیف راضی باللہ نے اس کی قابلیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ مجتدہ خلفاء کے زمانے بین دومرتبہ وزیر رہا تھا۔ خلیف راضی باللہ نے اس کی قابلیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس مجتمع میں دوبارہ وزیر بنایا تو اس نے ابن رائن کا اقتد ارختم کرنے کی منصوبہ بندی کی مگراس سے پہلے کہ وہ بچھ اس بیابی رائن کو پتا چل گیا۔ انجام بیہوا کہ ابن مُقلّہ کا ایک ہاتھ اور زبان کا شکرا سے کال کوٹھری میں بھینک دیا میں دوبارہ بین کو پتا چل گیا۔ انجام بیہوا کہ ابن مُقلّہ کی جیل ہی میں وفات ہوئی۔ ® میں۔ پشوال ۲۲ میکا واقعہ ہے۔ دو برس بعدا بین مُقلّہ کی جیل ہی میں وفات ہوئی۔ ®

بیابی گرابن رائق کواس کے بعد زیادہ ونوں تک بغداد پر مسلط رہنے کا موقع نہ ملا ؛ کیوں کہ اس کا نائب بحکم و یکمی اس کی اطاعت سے آزاد ہوکر بغداد میں گھنے لگا تا کہ خلیفہ پر حکم چلائے۔ ابن رائق نے اسے رو کنے کی کوشش کی مگر بنا ہے میں مند کی کھائی اور بغداد براس نئے طالع آز ما'' بحکم'' کا رائح ہوگیا جسے خلیفہ'' امیر الا مرا ہُ'' کا خطاب دینے بنا ہے میں مند کی کھائی اور بغداد براس نئے طالب '' باوشاہ گری'' تھا۔ اگلے عشروں کی سیاست میں ایسے کئی'' امیر الا مرا ہُ'' بیور ہوا۔ یہ ایک نیالقب تھا جس کا مطلب'' باوشاہ گری'' تھا۔ اگلے عشروں کی سیاست میں ایسے کئی'' امیر الا مرا ہے'' کے اور وہی بغداد کے اصل کرتا دھرتا رہے۔ ''

راضی کی وفات:

یای لحاظ ہے راضی بالندکا دورسراسرنا کا می کا مرقع تھا۔ وہ آخری خلیفہ تھا جو جمعے کا خطبہ خود دیتا تھا۔ ۱۵ر بھے الاوّل ۲۲۹ ھووہ بیار ہوکرچل بسا۔اس کے بعد خلفاء نے خطبہ مجمعہ کی ذرمہ داری بھی اپنے نائبین کوسونپ دی۔ <sup>©</sup> دولتِ إشبید میدکا قیام:

راضی باللہ کے عہدِ خلافت میں مصروشام کی'' دولتِ اِخبید بین' قائم ہوئی۔اس کا بانی ایک ترک سردار ابو بمر محمد بن طفح قا۔ جب مصراورشام سے دولتِ طولونیہ کا خاتمہ ہوا تو و ہاں کے گور نرایک بار پھر خلافتِ عباسیہ کی طرف سے مقرر ہونے لگے تھے۔اس عہدے کے لیے مقامی امراء کی کش کش نے مصراورشام کو بدحال کر دیا۔ آخرایک قابل رئیس محمد ہن طفعہ کواس کی قابلیت کی بناء پر ۱۳۲۱ ہے میں مصر کی گور نری سپر دکر دی گئی محمد بن طبخ برواد لیراور زور آورانسان تھا۔اس کاداداان ترک غلاموں میں شامل تھے جنہیں خلیفہ معتصم نے فرغانہ سے منگوا کرا پنے بان ملازم رکھا تھا۔اس کا باپ طبخ ماکم مصراحمد بن طولون کا مقرب تھا۔ ©

محمر بن من نے نہ صرف سیاسی افر اتفری ختم کر کے امن وامان قائم کیا بلکدافریقہ سے بلغار کرنے والے بنوعبید کا پڑکا پامردی سے مقابلہ کر کے مصر کو محفوظ بھی رکھا جس کے صلے میں عباسی خلیفہ راضی باللہ نے ۳۲۳ھ میں شام کی حکومت بھی ای کومونپ دی اور اسے'' اِنجبید'' کالقب عنایت کیا جونزکی زبان میں''امیر الامراء'' کے ہم معنی ہے۔

<sup>🕜</sup> الكامل في الناريخ: ٣٢٢هـ تا ٣٣٧هـ

<sup>🍘</sup> أتاريخ الاسلام ذهبي: ١١٢/٢٥، تدمري

الاعلام زركلي: ٢٧٣/٦ ، ٢٧٤؛ البداية والنهاية: ١٠٧/٦ قا ١٠٠٠ البداية والنهاية: ٢٠٧/٦ قا ١٠٠٠ قا ٤٨ قا ٢٤٠٠ قا ٤٨ قا ٢٨٠

۳۲۷ ہیں مجمد بن رائق کے تساط کے باعث عماسی خلیفہ راضی باللہ کی حیثیت برائے نام روائی۔ یود کھی رافتی ہے۔ نے ۳۲۷ ہیں شام ومصر براپی خود مخار حکومت قائم کر لی۔ محمد بن رائق نے اسے زیر کرنے کے لیے ۳۲۸ ہیں شام ومصر براپی خود مخار حکومت قائم کر لی۔ محمد بن رائق نے اسے زیر کرنے کے لیے ۳۲۸ ہیں شام پر لشکر کشی کی اور شام کے بچھ جھے پر قبضہ کر لیا۔ تاہم ۴۳۰ ہیں (اگلے خلیفہ تنقی کے دور میں ) ابن رائق تن کر لیا۔ اس کے بعد پورا شام اِحمید کے ہاتھ آگیا۔ اس

إخشيد كي وفات اوركا فوركا عروج:

ت اجبید تیره سال حکومت کر کے ذوالحبی ۳۳۳ هیں فوت ہوا۔ اس کی عمر ۲۲ سال تھی۔ ©

اس کے بعداس کا پندرہ سالہ بیٹا ابوالقاسم اُنو جور، تخت نشین ہوا مگر وہ کم عمری کی وجہ سے حکومت چلانے کے قائل نہیں تھا؛ اس لیے ایک بہادراورز برک حبثی غلام کا فور نے امور سیاست اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ® ۱۳۴۹ھ میں ابوالقاسم کی وفات ہو کی تواس کا بھائی علی تخت نشین ہوا۔ کا فور بدستور سلطنت کا منظم اعلی رہا۔ ۳۵۵۔ میں علی بھی فوت ہوگیا۔ © میں علی بھی فوت ہوگیا اور کا فورخود حکمر ان بن گیا۔ ۳۵۲ ھ میں کا فور فوت ہوگیا۔ ©

دولت إخبيد بيكاز وال اورخاتمه

کا فور کے بعد دولتِ اِخبید یہ کمزور پڑگئی۔ اِخبید کا بَوِتا احمد بن علی تخت نشین تو ہوا مگراسے زیادہ مہلت نہ ل<sub>اادر</sub> ۳۵۸ ھیں بنوعبید نےمصرفتح کر کے دولتِ اِخبید یہ کا خاتمہ کر دیا۔ یول'' دولتِ اِخبید یہ'' فقط ۳۱ سال چل سک<sub>۔</sub> ®

\*\*\*

<sup>🛈</sup> التاريخ الاسلامي ازمحمو د شاكر: ١٣١،١٣٠/٦

<sup>🕏</sup> مير اعلام النبلاء: ١٥/٣٦٦

<sup>🕏</sup> النجوم الزاهرة: ٣/ ٢٩١؛ تاريخ الاسلام ذهبي: ٥٠/٠٥ ت تدمرى؛ الاعلام زِرِكُلَى: ١٧٤/٦ ، ١٧٥٠

العبو فی حبو من غبو: ۹۹/۲ مشہور عرب شاعر متنی جو پہلے سیف الدولہ کا ندیم تھا، بعد جس معرجا کر کا فور کا درباری بنا اوراس کی قصیدہ گوئی کرتار با۔ جب کا فور کی ملازمت مجدود کر پیاؤا اس کی بدترین جو کی جس سے کا فور کی بردی بیکن بوئی، حالا تکدوہ بڑا قابل اور رعایا پر ورحا کم تھا۔ دولہ بازشید بیکا دیائے وہی تھا۔ ﴿وفیات الاعمان بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى بِيلِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَل

<sup>🕲</sup> موجز التاريخ الاسلامي. ص ٢٣٢

تسارئيخ امت مسلسمه که

## المُتَّقى لله

ابراهیم بن جعفر المقتدر ربیع الاوّل ۳۲۹هـ تا صفر ۳۳۳هـ

دىمبر به ٩ ء تااكتوبر ١٩٨٧ ء

راضی کی موت کے بعداس کا بھائی ابواتحق التھ کے لقب سے مسندِ خلافت پر ببیٹھا۔وہ بھی ''اسم ہا مُسَمّی '' تفانہا ہے پر ہیز گاراور عابدوز اہدانسان تھا۔ شراب تو در کنار بھی نبیذ کو بھی ہاتھ نہیں لگا تا تھا یمخل رقص وسرود تو کہا بھی نضول مجلس ہازی بھی نہیں گی۔ ہروفت قرآن مجید ساتھ رکھتا تھا اور کہتا تھا: ''یہی بہترین ہم نشین ہے۔''

تاہم اس کا سیاس کردار پچھ بھی نہیں تھا۔ صرف نام کا حکران تھا۔ سارے اختیارات اسراء کے پاس تھے۔ جس سال وہ خلیفہ بنا، بغداد کے قدیم قصر خلافت کا مشہور ومعروف سنرگنبد جوشبرکا تاج سمجھا جاتا تھا، اچا تک منہدم ہوگیا۔
اسے خلافت کا بچا تھچا و قارضتم ہونے کی علامت سمجھا گیااور ایسانی ہوا۔ اس دور میں خلافت کی نبضیں ڈو بین لگیس اور وہ کمل طور پر پابند سلاسل ہوگئی۔ 

قدیم کمل طور پر پابند سلاسل ہوگئی۔

ظالم امراء كاخليفه اورشهر بول سيسلوك:

دارالخلافہ کے چاروں طرف خود سراور سرکش امراء فوجیں لیے ایک دوسرے سے لڑ بھڑ رہے تھے۔ان میں سے جس کا جی چاہتا وہ بغداد میں تھس کر خلیفہ سے اپنا ہر مطالبہ منوالیتا تھا۔ شعبان ۳۲۹ ھیں بھرہ کے حاکم ابوعبداللہ کہ یہ یہ نے لاکھ دیتارہ بے ورندل ہونے کے لیے تیارہ وجائے۔خلیفہ کو یہ کری نے بغداد میں تھس کر خلیفہ سے مطالبہ کیا کہ پانچ لاکھ دیتارہ بوائی ہونے کے لیے تیارہ وجائے۔خلیفہ کو یہ رقم دی بی پڑی۔ گریری نے اس پر اکتفانہ کیا بلکہ شہر کے لوگوں سے مولیتی ،غلہ اور دیگر اٹا شے بھی لوثنا شروع کردیے۔علامہ ابن اثیر روالفئنے نے بیوا قعات نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے:

" ''ظالم جان لیس که ان کی کرتو توں کی خبرین نقل ہوتی رئیں گی اور تا قیامت دنیا میں باقی رہیں گی۔ اگروہ اللہ سے ڈرکر ظلم نہیں چھوڑتے تو ( کم از کم ) بدنا می کے ڈرسے ہی چھوڑ دیں۔''<sup>©</sup> ''امیرالا مراء'' کے منصب کے لیے امراء کی لڑائیاں:

پہلے خلفاء پرصرف ترکوں کی اجارہ داری تھی۔اب ہرطالع آ زمایہ شوق پورا کرنا جا ہتا تھا۔ وَ ملی شیعوں، بنو اُؤ نیہ کے دافضیوں اور ترک امراء میں سے ہرایک'' امیر الامراء'' یعنی بغداد کا بادشاہ گر بننا جا ہتا تھا۔

متق کے دور میں سب سے پہلے کورتگین نامی ایک دیلی سردارنے بیاعزاز جرا طاصل کیااورامیرالامراء کے افتیارات میں بیاب بھی شامل کرادی کہ وہ دجلہ اور فرات کے درمیانی زر خیز علاقے دوآ بہ کا آزاد حاکم ہوگا۔اس

🕝 تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٤

🕜 الكامل في التاريخ، سنة ٣٣٠هـ

🛈 تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٤



سے پہلے بیعلاقہ خلیفہ کے ہاتحت تھا۔ یول خلفاء کا اختیار بغداد کے مضافات سے بھی ختم ہوگیا۔ سرف بغدادی ماان اُل سے پہلے بیعلاقہ خلیات کے دراشت نہ ہوئی تو وہ الان اُل سے برداشت نہ ہوئی تو وہ الان اُل سے برداشت نہ ہوئی تو وہ الان اُل سے برداشت نہ ہوئی تو وہ الان اُل بغداد آن پہنچا اور کورتگین کو بھاکر بید منصب چھین لیا۔ پھر کے بعدد مگر سے امیر الامراء بد لئے جلے گئے۔ خانہ جنگی کے اس دور میں مسلمانوں کی سرحدیں اس قدر غیر محفوظ ہوگئیں کہ اسس میں روی کر دستان تکہ اُن بہنچ نصیبین اور میافارقین میں انہوں نے جی بھر کے عارت گری کی اور لوگوں کوقیدی بنالیا۔ © بہتے نصیبین اور میافارقین میں انہوں نے جی بھر کے عارت گری کی اور لوگوں کوقیدی بنالیا۔ © رومال کے بد لے روم سے مسلمان قید یوں کی رہائی:

ان ایام کا ایک دلچیپ واقعہ قابل ذکر ہے کہ قیمر روم کی جانب سے خلیفہ تقی کو پیغام بھیجا گیا کہ زبائے تر ہے کر ہے کے کسی صندوق میں ایک رومال محفوظ ہے جس سے حضرت سے نیامنہ پونچھا تھا اوران کے چرک ٹر ہے اس رومال پرآگی۔ قیمر نے پیش کش کی کہا گروہ رومال قد سبط نبطینیہ بھیجے دیا جائے تو اس کے وضوہ وہ بہت مسلمان قید یوں کوآ زاد کرد ہے گا۔ خلیفہ تقی نے علاء وفقہا ء کو بلا کر اس بار سے بیس رائے لی۔ سب نے الگ الگ رائے دی۔ کسی نے کہا: '' پیرومال صدیوں سے ہمارے پاس ہے، اس میں کرے میں ہماری ہے عزتی ہے۔''

آخرين وزير دولت عباسيطى بن عيسى نے كها:

''امیرالمؤمنین!مسلمانوں کوقید و بند کی اذیت سے نکالنااس رومال کی حفاظت ہے کہیں زیاہ اہم ہے۔'' اسی رائے پر فیصلہ ہوا، اور رومال کے بدلے قیدیوں کی بڑی تعداد آزاد کرالی گئے۔ عالم اسلام بر رُوس کا حملہ:

مسلمان اس قدر کمزور سمجھے جانے گئے تھے کہ سینکٹروں میل دور شال مشرق میں آباد رُوس کی وحثی اتوام بھی مالم اسلام کوتر نوالہ سمجھنے لگیں۔ ۳۳۲ ھ میں ان کا ایک لشکر گر جنتان کے دریائے کر کوعبور کر کے مسلم آبادیوں تک پہنٹا گیا۔ ان کی آمد سے ہر طرف خوف بھیل گیا۔'' کر دَعہ'' کا رئیس مَر ذُبان بن محمد پاپنچ ہزار رضا کار لے کرمقا بلے پر نگلاگرائ شکست ہوئی اور رُوس کر دَعہ پر قابض ہوگئے۔انہوں نے تین دن کے اندر شہر خالی کرنے کا حکم دیا۔ جولوگ نگل گے، وہ بچ گئے۔باتی آبادی کوانہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور حسین عور توں کو با ندیاں بنا کرساتھ لے گئے۔

ای دوران مَر ذُبان بن محمداردگرد کے علاقوں میں جہاد کی صدالگا کرتمیں ہزار رضا کاروں کی ایک اور فوج تیار کرچگا تھا۔ وہ رُوسیوں کے تعاقب میں نکلااور صبح وشام حلے کر کے انہیں رو کئے کی کوشش کرتار ہا مگر کا میابی ندہوئی۔ آخرا بک جگد کھے میدان میں آ منا سامنا ہوا۔ گھسان کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مُر ذُبان بید کھے کراپن خاص دستے سمیت دشمن پر حملہ آور ہوا۔ اس کی شجاعت نے مفرور مسلمانوں کو بھی حوصلہ بخشا اور ؤہ واپس لوٹ آئے۔

الكامل في التاريخ: سنة ٣٣٢هـ

🛈 تاريخ الخلفاء، ص ٧٨٤، ٢٨٥



مردہاں ۔ مردہاں کا سردارقل ہوگیا اور وہ بسپا ہوکرگر جیتان کے قلع<sup>د د</sup>شہرستان 'میں محصور ہو گئے جسے وہ اپناہیڈ کوارٹر ب<sub>زی-</sub>ژو بیدن جوں۔ بیائے ہوئے تھے۔شدید برف باری کے باوجودمسلمانوں نے قلعے کامحاصرہ نہ چھوڑا۔ آخرا یک شبرُ دی مال غنیمت بیائے ہوئے تھے۔شدید برف باری کے باوجودمسلمانوں نے قلعے کامحاصرہ نہ چھوڑا۔ آخرا یک شبرُ دی مال غنیمت ہاے ، اور ایس سے خاموثی کے ساتھ قلعے سے نکلے اور کشتیوں میں بیٹھ کر دریائے کر عبور کر گئے ۔مسلمان ان کا تعاقب ادر فید بول بسیت خاموثی کے ساتھ قلعے سے نکلے اور کشتیوں میں بیٹھ کر دریائے کر عبور کر گئے ۔مسلمان ان کا تعاقب .... نیر سکے ناہم ایک نا گہانی بلاے نجات نصیب ہوگئی۔

بزحدان کی طرف ہے خلیفہ کی حمایت:

ہے۔ اس دور میں خانواد ہُ بنوحمدان کے دو بھائی:حسن بن عبداللہ اورعلی بن عبداللہ خلیفہ کے حامی تھے۔حسن بن عبداللہ ئے میل کا حاکم تھا اورعلی بن عبداللہ حلب کا۔انہوں نے ۱۳۹۰ ھ میں امیرالامراء محمد بن رائق کوئل کر کے خلیفہ تقی کواس ہے چگل ہے نکالا جس پرخوش ہو کرخلیفہ نے حسن بن عبداللہ کو''امیر الامراء'' بنادیا۔ ساتھ ہی اے'' ناصر الدولہ'' اور اس کے چھوٹے بھائی علی بن عبداللہ کو'' سیف الدولہ'' کے خطابات سے نوازا۔ ®

بنجدان کوسلسل فارس ،عراق ،شام اورمصر کے حکام کی چیرہ دستیوں کا سامنا رہا؛ لہٰذاوہ بغداد پرزیادہ توجہ نہ دیے سے اور کچھ ہی مدت بعد اسلام میں نُو زُون نا می ایک سرکش سر دار بغداد میں آ دھمکا اور خلیفہ سے زبر دئی'' امیر الا مرا ہُ'' كا خطاب اينے ليے منظور كروايا - خليفه كواندازه ہوگيا كه وہ بغداد ميں بالكل غير محفوظ ہے ۔ چنانچہ ايسے بربختوں سے بحنے <u>کے لیے</u> خلیفہ کو بغداد جھوڑ کر زُقہ میں ہنوحمران کے پاس پناہ لیتا پڑی۔وہ۳۳۳ھ تک وہیں چھیار ہا۔<sup>©</sup> خليفه متقى كاقتل:

بغداد برقابض نے امیرالامراء تُو زُون کی شان اس وقت تک بلندنہیں ہو عتی تھی جب تک خلیفہ اس کے انگو شھے کے نہو۔اس نے متقی کومعز ول کر کے کسی کمز ورترین شنراد ے کو کھی تیلی خلیفہ بنا نے کامنصوبہ بنایااور جھوٹی خوشامدیں کر کے متفی کوواپسی کی دعوت دی ۔ خلیفہ جھانسے میں آ کر مهمر ساسا ھاکور قبہ سے بغدادر دانہ ہوگیا۔ ۱۳ اصفر کو وہ انبارا در بُتِ كے درميان 'سَندِيَّه' ' پنجاجهاں تُو زُون اس كامنتظر تفاراس ظالم نے اى دن خليفه كوَّر فباركر كے اندها كرديا ادر جیل میں ڈال دیا جہاں ریے نیک وصالح خلیفہ بجیس سال تک مصائب جھیلنے کے بعدے۳۵ ھ میں فوت ہوا۔ <sup>©</sup> سابق خلیفہ قاہر پہلے ہی اندھا کر کے قید میں ڈالا گیا تھا۔اس نے متق کے قید ہونے کی خبر سی تو خوش ہوکر کہا: " چلوپہلے ایک اندھا تھا،اب دوہو گئے بس تیسرے کی ہے۔" تقدیری بات که ایبای بوای بچه دنول بعدا گلے خلیفه ستکفی کابھی یہی انجام ہوا۔ ®

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ: سنة ٣٣٧هـ، ذكر مل لك الروس مدينة بردعة

کی فی بوتھ ان کا وہ سیف الدول ہے جو برمباہریں روسوں کے شطے روکنے کی کوشش کرتا رہا۔

<sup>®</sup> الكامل في التاريخ: سنة ٣٣٣هم؛ الاعلام زِرِكْلي: ٣٥/١، ط دارالعلم

الكامل في التاريخ: سنة ٣٣٠ هـ تا ٣٣٣هـ؟ العبر في خير من غير: ٩/٢٥

<sup>🖱</sup> تاريخ الخلفاء، ص ۲۸۶. ۲۸۵



#### اَلُمُسْتَكَفِى بِاللَّهِ عبدالله بن على المكتفى صفر ٣٣٣هـ تا جمادى الآحره ٣٣٤هـ اكتوبر ٩٣٣م عافروري ٩٣٢م

صفر ۳۳۳ ہے میں متم کی کونشانۂ عبرت بناتے ہی تُو زُون نے سابق خلیفہ کنفی باللہ کے بیٹے ابوالقاسم کو بلوا کر مند خلافت پر بٹھادیا۔وہ متعلقی باللہ کے لقب ہے مشہور ہوا۔اس کی خوش متم تھی کہ بد بخت تُو زُون جلد ہی مرگیا مگر خلافت کی لاش پر در جنوں کر گس منڈ لار ہے تھے؛ لہٰذا ایک اور مجمی سردار ابن شیر زاد بغداد پر حاوی ہو گیاادر''امیر الامرائ' بن کرفزانے کی رقم اس بے رحمی سے اڑائی کہ بچھ ہی مدت میں خزانہ خالی ہوگیا۔

تا ہم ابھی بغداد کی قسمت میں اس ہے کہیں بڑھ مصائب لکھے تھے۔ مستکفی کے خلیفہ بننے کے سواسال بعد جمادی الآخرہ ۳۳۴ھ میں بنو پُوٹیہ کے حاکم احمد بن پُوٹیہ نے بغداد پر چڑھائی کی اور ابن شیرز ادکو مار بھگایا۔ ®

\*\*

خلیفہ استکفی کی حکومت برائے نام ہی تھی۔ وہ فقلا ایک سال چار ماہ مسندِ خلافت پر بیٹھ سکا اور ۲۳ ہمادی الآخرہ سے سے استحد کے لیے یہاں پر ہم سے سے معزولی ایک بڑے انقلاب کے باعث ہوئی جس کی وضاحت کے لیے یہاں پر ہم ایک وقفہ کریں گے؛ کیوں کہ یہاں سے امت کی تاریخ کا ایک نیا اور نہایت دروناک باب شروع ہوتا ہے جو ۳۳۳ھ سے ۱۵۵ ہے تک محیط ہے اور اس میں نہ صرف بغداد بلکہ پورے ایران اور عراق کا اکثر حصدا ثناعشری شیعوں ہوئوئیہ کے چنگل میں آجاتا ہے۔ ان برآشوب حالات کا جائز ہ ہم ایکے اور اق میں لیں گے۔

مگراس سے پہلے ان علماء ومشائخ کی علمی واصلاحی کوششوں پرایک نظر ڈالنا ضروری ہے جو ہو یو نئے یہ کے تسلط سے پہلے کی ایک صدی میں اعتقادی واخلاتی بگاڑ کو انتہائی حد تک پہنچنے ہے رو کنے کی مردا نہ دارکوشش کرتے رہے۔

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٦، ط نز ار

تاريخ است مسلمه

ہنوعباس کے دورِزوال کی پہلی صدی میں مشاہیرِ علماء کا کردار

ه۲۵۰ تا ۱۵۰۰ میرین

# امام محمد بن جرير الطبر ي رجالتنه

ام احمد بن ضبل راکشنے اوراس دور کے بعض علاء کی کوششوں سے در بارخلافت میں خلق قرآن کا مناختم بود کا تھا مگر معتزلہ کی چییٹری ہوئی بحثیں علمی طلقوں میں اب بھی زیر بحث رہتی تھیں۔ معتزلی علاء بڑے برے برے عبدوں پر سے اعتزال ایک عقلیت پندد بی مکتب فکر کے طور پر اب بھی موجود تھا۔ اسی طرح تشیع کے اثرات نے بڑھ کراب رفض کا شعب و مناس اختیار کرلی تھی۔ دوسری طرف رفض کی تر دید میں بعض علاء ناصوبیت کی طرف مائل ہونے لگے تھے۔ ضرورت تی شکل اختیار کرلی تھی۔ دوسری طرف رفض کی تر دید میں بعض علاء ناصوبیت کی طرف مائل ہونے لگے تھے۔ ضرورت تی کہ کہانا کی ان ان خواب کے مربوط و پائیدار کوششیں کی جائیں۔ ان حالات میں فقہاء دمحد ثین کے علقے می ایک بلند پایٹر خصیت فلا ہر ہوئی جنہیں! سلامی تاریخ امام ابوجعفر محمد بن جریر الطبر کی زائشنہ کے نام سے جائی ہے۔ والد کا خواب:

وہ ایک جلیل القدرمحدث، فقیہ اور مجتہد تھے۔ان کی ولا دت ۲۲۵ ہیں شالی ایران کے صوبے طبرستان کے شہراً مُل میں ہوئی۔ان کے والد نے خواب دیکھا کہ یہ بچہ رسول اللہ طبی گئیا کے سامنے کھڑاکسی کوئنگریاں مار رہا ہے۔علماء نے تبیر دی کہ نچے ہے دین وشریعت کی حفاظت کا کام لیاجائے گا۔ والد نے بیرین کر نچے کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ ®

🛈 سير اعلام النبلاء: ٢٧٦/١٤ طبقات الحفاظ سيوطي: ٣١٩/١

ا ہام جگری بیٹنے کی سیرت کوہم اس ضرورت کے تحت نبیتا زیاد و دضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیش کرنے گئے ہیں کدان کے بارے میں بے بنیاد پو بیگزا بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ بید نیائے اسلام کی وہ مظلوم تخصیت ہیں جنہیں اپنے دور میں بھی نا مجھلوگوں کی زیاد تیاں سہنا پڑیا ہے، وہ تی بعض اور جنہیں اکتے ہے، بہت زیادہ کیا ہی بھر کرکو ہے ہیں۔ اس سلسلے کی ابتداء علامہ تمنا محاوی نے کی جو پاک و ہند میں فتندا انکار حدیث کی داغ میل ڈالنے میں ہم دیشت رکھتے ہیں۔ اگر چہتنا محادی کو کہ کی کرکو گئے ہی بھیلاد ہے۔ اگر چہتنا محادی کے کا انگار نمیں کرتے ہے گئر ان کی '' محقیقات' پر یقین کرنے کے بعد ذخیرہ تحدیث پراعتاد برقر اررکھنا بھی مشکل ہوجا ہا تھا۔ نام احمد برخ سے معنرات نے ''کاس سلسلے کو برحایا اور فتنا انکار حدیث کو ہرطرف پھیلادیا۔

میں بات شاید عام قار کین کو معلوم نہ ہو کہ افکار حدیث کا فتندجی نختف دروازوں سے معاشر سے میں داخل ہوا ہے ، ان میں سے ایک درواز والکارہاری ہے بھنا مادی کا زیاد دزورا افکارہاری پر تھا۔ من مناوہ و فیرہ حدیث میں مروی تاریخ و بیرت کی روایات کو بھی سبائی روایات کہ کر تبطلا و بیتے تھے، بیبان تک کہ بخاری اسلام این جریر طبری کو تقیہ بازرافضی قرار و سے کر اسلام تاریخ کے دون اوّل اہام این جریر طبری کو تقیہ بازرافضی قرار و سے کر اسلام تاریخ کے دون اوّل اہام این جریر طبری کو تقیہ بازرافضی قرار و سے کر اسلام تاریخ کے دون اوّل اہام این جریر طبری کو تقیہ بازرافضی قرار و سے کہ اسلامی تاریخ کے دون اوّل اہام این جریر طبری کو تقیہ بازرافضی قرار و سے کہ تاریخ کر دول میں این جریر طبری کی تصویر کا دوسرائر ٹی اسلام تاریخ کے موالات کے موالات کے جوالات کے بازر انسان القدر علیا ہی آرا ، کی روشی میں امام طبری کی سیرت کے بچھ کو شے چیش کر د ہے ہیں۔ تاکہ جن معرات سے کہا تاریخ کی بین مان کے سیاست دوسرا کہا جوالی ہو گا تا ہے ۔ اگر اسلاف اور علم اساء الرجال پر اعتاد کی بچھ رش بھی ہائی ہو قواس کے بعدا مانی سے کہا مطبری کی میٹھ ہو اساء الرجال پر اعتاد کی جو ابات اس حصہ کے اقری با بھی چیش کے قال میں بیت سے موالات کے جو ابات اس جو سے آخری اب بھی چیش ہیں ۔ فیصلہ کیا جاسل کیا جاسلات کے جو ابات اس حصہ کے آخری اب بھی چیش کی گئی ہو ۔ قال میں میٹ کے حقاد کی میٹھ ہو ۔ قار کی میٹھ ہو ۔ قار کی میٹھ سے ۔ قار کی میٹھ ہو ۔ قار کی میٹھ ہیں ۔

علم کی خاطر جہاں تؤرّ وی:

الم طبری برایستی سات سال کے تھے کہ قرآن مجید حفظ کرلیا۔ نوسال کی عمر میں حدیث لکھنے گئے۔ انہوں نے علم ماسل کرنے میں بردی محنت کی ۔ بارہ سال کے تھے تو والد سے سفری اجازت کی اور آئل سے رخصت ہوگئے۔ ﴿

یمیلے وہ رے میں ابن حمید الرازی رافشنہ سے مستقیض ہوئے، پھر دیگر شبروں کے قراء و محد ثین کی خدمت میں رہے۔ بین سال بعد وہ الم احمد بن خبل روفشنہ کا شہرہ من کر بغدادر وائنہ ہوئے، مگران کے بغداد جنیخے سے پچھ دن پہلے الم احمد بن خار من کی وفات ہوگئی۔ بغداد میں رہ کر دیگر شیو خ حدیث سے روایات سنیں۔ پھر بھر ہ میں مجمد بن بشار بندار، الم احمد بن عبدالاعلی و بنائشنہ جسے استفادہ کیا۔ پھر کوفہ میں امام خلاد ترافشنہ کے جانشین سلیمان بن عبدالرمن وافشنہ سے علم قر آ آ سے سکھا۔ کوفہ بن میں مجمد بن علاء دوافشہ سے میں میں میں میں اور این سے ایک لا کھ عبدالرمن و اللہ نے استفادہ کیا۔ بھر عالم میں میں اور کی کی اور ان سے ایک لا کھ روایات نیز و بیا گئی ہیں۔ ایک دن استاد نے بو چھر لیا کہ آم موختہ کس کس کو یا دوایا سے بین موثر در ہا مام طری زالشنہ نے روایات فرفر سنادیں۔ یہ جسی بنادیا کہ کونی روایت کب سنائی گئی تھی۔ ﴿
ویل مدت تک ان کے والد نے ان کی تعلیم کا خرجہ اٹھائے رکھا۔ وہ جس شہر میں بھی ہوتے ، والد صاحب طویل مدت تک ان کے والد نے ان کی تعلیم کا خرجہ اٹھائے رکھا۔ وہ جس شہر میں بھی ہوتے ، والد صاحب طویل مدت تک ان کے والد نے ان کی تعلیم کا خرجہ اٹھائے رکھا۔ وہ جس شہر میں بھی ہوتے ، والد صاحب طویل مدت تک ان کے والد نے ان کی تعلیم کا خرجہ اٹھائے رکھا۔ وہ جس شہر میں بھی ہوتے ، والد صاحب طویل میں بچھر قرق بھی جو ہے۔ ﴿

کوفہ ہے وہ پھر بغداد آئے تو یہال ساتھ موجود رقم کی جھ دنول ہیں ختم ہوگئ ۔ ادھر والدصاحب کی طرف ہے خرچ لئے ہیں دیر ہوگئی۔ پچھ بھی پاس ندر ہا۔ آخرا پنے کپڑے فروخت کرنا پڑے ۔ ان دنول وزیر عبیداللہ بن خاتان کوا پنے چھوٹے بچول کی تعلیم وتر بیت کے لیے کسی اچھے استاد کی ضرورت تھی ۔ ابن جریر کے ایک دوست نے ان کی بی حالت رکھی تو مشورہ دیا کہ وزیر کے گھر بڑھانے چلے جایا کریں ۔ ابن جریرای دوست سے مانگا ہوالباس پین کروزیر کے بیکی تو مشورہ دیا کہ وزیر کے گھر بڑھانے جلے جایا کریں ۔ ابن جریرای دوست سے مانگا ہوالباس پین کروزیر کے پاس گئے۔ بیشر طرکھی کہ وہ اپنی طالب علمانہ شغولیت اور عبادت سے نیچنے والا وقت ہی بچوں کی تعلیم ہیں صرف کریں گئے۔ ماہانہ دس دینار شخواہ طے ہوگئی۔ بچول نے لکھنے کی ابتداء کی تو محل کے حشم وضدم رواج کے مطابق دراہم اور اشر نیول کے طشت لے کرحاضر ہوئے۔ ابن جریر نے قبول نہ کیا اور فرمایا: '' طے شدہ تخواہ سے زیادہ بچھ نہوں گا۔''®

<sup>🛈</sup> معجم الادباء: ٩/١٨ يعني يه ٢٣٧ جرى كاواقعيد؛ كون كرام طرى كى ولادت ٢٢٥ جرى كى بـ

بعض هفرات نے اتنی کم عمری میں میرونی شہروں کے سقر کو بعیداز آیاس قرار دے کر کہا ہے کہ امام طبری کی عمر ملی اسفار کے آغاز میں میں سال نفرور ہوگی عمریہ آیا اسلینا لا ہے کہ اذکی قو موقعین نے بارہ سال کی صراحت کی ہے۔ دوسر ہے بعض روانیات میں مید تسریح بھی ہے کہ دوکی شہروں کے بغاء وقراء سے ستنفید ہونے کے بعد انکا جمہری تعلق دیں کے بغداد پہنچے ہے محراس سے چندون پہلے امام احمد رفت کی وفات ہوگی تھی۔ یعنی مید زخی الاول ۲۲۹ جمری تھا۔ فاہر ہا اس اس کی عمر جست کی مواسل کی عمر جست است اسلام میں مورس کے باس لیے آغاز سفر کے وقت بارہ سال کی عمر جست مورس کے بارہ سال کی عمر جست مورس کے بارہ میرس کی عمر میں تعصیل علم کے لیے لکان میں طرح خلاف تیا ہی کہا جا سکتا ہے۔ آج بھی و نئی مدارس میں جاکر دیکھی اس دورو داز کے علاقوں کے نہ مورس کے بعد المورس کی عمر میں تعلق میں میں میں مورس کے بعد المورس کی عمر میں تعلق میں مورس کی مورس کے بعد المورس کی مورس کے بعد المورس کی مورس کے بعد الادیاء کا کا مورس کی مورس کے معرب کا مورس کی مورس کے مام کا مورس کی مورس کے مورس کی مورس کے مورس کی مورس کے مورس کی مورس کے مورس کی مورس کی مورس کی مورس کو مورس کی مورس کی مورس کو مورس کی مورس کی مورس کی مورس کی مورس کی مورس کے مورس کی مورس کی

طبقات الشافعيد سبكي: ٣/ ٢٥ ١ .... اخرجه ابو محمد الفرغاني في التاريخ المديل بالسند المتصل

<sup>©</sup> مبراعلام النبلاء: ٤ ١/ ٢٧٢، ٢٧١ ؛ طبقات الشافعيه: ٣/ ٥ ٣ ١، اخرجه ابن عساكر بسند حسن

#### خفتان الله المناه المنا

بغداد میں قیام کے دوران قرآنی علوم کی دھن گئی رہی۔ شیخ القراء احمد بن پوسٹ زائشنے سے استفاد ہ کرتے رہے۔ اس کے بعد فقہ شافعی کا جسکالگا تو حسن بن مجمدالصّباح زائشنے جیسے شافعی فقید کا دام ن بکڑ ایا ہے۔

رسے بعد منام کی بھر منام کا سفر کیا۔ بیروت میں شخ القراء عباس بن ولید رالٹ سے اہل شام کی قر اُت سیمی اور جامی بر میں سات را تول کے اندر ختم قر آن کیا۔ ۲۵۲ ھیں وہ بیروت سے مصر پہنچے۔ اس وقت ان کی عرب سال تھی۔ میں سات محد بن مارون ، محد بن نصر اور محد بن خزیمہ رہنائنا میں جائے ہیں ہال ساتھ مصر گئے ۔ وہال شافعی اور مالکی علی سے ہرا یک کواہل سنت کا امام مانا جاتا ہے۔ بید چاروں حدیث اور فقتہ سیکھنے ایک ساتھ مصر گئے ۔ وہال شافعی اور مالکی علی ساتھ مصر گئے ۔ وہال شافعی اور مالکی علی سے علم سیکھنے رہے۔ اس دور میں آج کل جیسے دینی مدارس نہیں ہے۔ محدثین اور فقبہاء مساجد میں درس دیتے تھے۔ طلبہ کوا بنی رہائش اور کھانے چنے کا انتظام خود کرنا پڑتا تھا۔ بید تینوں تنگ دی اور فاقہ کشی کا شکار ہوئے توایک شبر قرم دالے گئے کہ جس کا نام قرعے میں نکلے وہ کہیں سے کھانا ما گا۔ کرلائے ۔ ابن خزیمہ رہ لائٹ کے نام قرعہ نکا ۔ انہوں نے ماتھیوں سے کہا: مجھے ذراد برکی مہلت دو۔ یہ کہہ کرنماز بڑھی اور اللہ سے دعا کی۔

کی در گزری تھی کہ ایک غلام نے مکان کا درواز ہ کھٹکھٹایا اور کہا: '' تم میں سے محمد بن نصر کون ہے؟ محمد بن جریکون ہے؟ محمد بن خزیمہ اور محمد بن ہارون کون ہیں؟ '' ہرایک نے اپنانام بتایا۔غلام نے ہرایک کو پچاس بچاس دینار کی ایک ایک تھیلی دی اور کہا: '' آج دو پہر کو حاکم مصر کوخواب آیا کہ محمد نامی پچھ طالب علم بھو کے ہیں۔اس نے پیرقم دے کر آپ کی تلاش میں بھیجا اور آپ کوشم دی ہے کہ جب بھی رقم ختم ہو، انہیں اطلاع کر دیا کریں۔'' ®

ابن جربرطبری ڈالٹنڈ نے مصر میں شعروا دب کے ماہرین ہے بھی استفادہ کیا اورصرف ایک دن میں خلیل بن احمد کی عروض پڑھ کر اس بیں ماہر ہوجاتے تھے۔منطق، ریاضی، عروض پڑھ کر اس بیں ماہر ہوجاتے تھے۔منطق، ریاضی، الجبراا درطب میں بھی آئیس پدِ طولیٰ حاصل تھا۔ ®

بغداد میں افہآءاور حدیث کا درس:

تقریبا جیں سال کی علمی آبلہ پائی کے بعد بغداد آئے اور پہبیں قیام کر کے فتو کی نولیکی اور تصنیف و ٹالیف کامشغلہ اختیار کیا۔ " روایت حدیث میں بھی ان کا حلقہ مشہور ہو گیا۔

تلانده:

ان كان كنت تلافده مين چوئى كائمه اسلام بهي شامل عقد بطور نمونه چندنام درج ذيل بين:

<sup>🕜</sup> معجم الإدباء: ١٨/١٥٥

العجم الإدباء: ۱۸/۵۵

تاريخ بىغىداد: ٢/١٩٤٢؛ طبيقات الشافعيه: ١٧٨/٣؛ سيراعلام النبلاء: ٤ /٢٧١/، واخرجد ابن عساكر يستده في تاريخ دمشق

<sup>🙆</sup> بحواله بالا، ص ٧٢

<sup>🔘</sup> معجم الادباء: ۱۸/۲۵

طبقات المحفاظ للميوطى: ٣٢٠/١

الم ابوالقائم الطبر انى ابواحمد ابن عدى ابو بكر قفال الشاشى الشافعي قاضى احمد بن كامل احمد بن قاسم الناس المقلم ومحمد بن عبد الله ابو بكر الشيبانى النقل ومحمد بن عبد الله ابو بكر الشيبانى النقل المقلم كالمحمد بن عبد الله ابو بكر الشيبانى النقل المقلم كالمحمد بن عبد الله ابو بكر الشيبانى المقلم المقلم كالمحراني السنى المحراني السنى المحراني المقلم المقلم المقلم المحراني المحراني

الم طبری براننی بنیا دی طور پرشافعی المسلک سے اصول میں امام شافعی براننی کے پیروکارر ہے بخصیل علم کے بعد بندادآئے تو دس سال تک افتاء کی خدمت میں مشغول رہے۔ اس دوران وہ فقہ شافعی کے مطابق فتاوی و سے بندادآئے تو دس سال تک افتاء کی خدمت میں مشغول رہے۔ اس دوران وہ فقہ شافعی کے مطابق فتاوی و سے میں مشغول رہے۔ اس میں میں اپنے اقوال اورا فتیا رات ہیں۔ "وہ پہلے شافعی المذہب ہے۔ پھر انہوں نے ایک مشقل مذہب اختیار کرلیا جس میں اپنے اقوال اورا فتیا رات ہیں۔ "اس کے باوجودان کا شار چوٹی کے شافعی فقہاء میں ہوتا ہے۔ شافعی علاء نے ان کا ذکر جس محبت وعقیدت سے کیا ہے وہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ علامة تاج الدین بکی زائنٹ کاسے ہیں: فیل کے ان کا دا سے ایک ہے ، اس بات میں کسی کوئی شک نہیں۔ "

ذرابن جریر ہمارے بیخے ہوئے اصحاب میں سے ایک ہے ، اس بات میں کسی کوئی شک نہیں۔ "

گرچونکه دومقام اجتباد پرفائز نتھ؛اس کیے بعض مسائل میں الگ اجتبادی رائے رکھتے تھے اور ایک صلقه ان کا پروکارتھا۔ \*\*

معمولات ِروز وشب:

ام طبری در النظن عبادت گزارانسان تھے۔ کوئی رات تلاوت قرآن سے خالی نہیں گزرتی تھی۔ برچار شب میں ختم قرآن کا معمول تھا۔ برکام نظام الاوقات کے مطابق کرتے۔ ظہر سے عصر تک تصنیف کا کام کرتے۔ نہیں قرآن مجید پر ھانے کا بہت شوق تھا۔ اتنی شخت مصروفیات کے باوجوداس سعادت کے حاصل کرنے کے لیے عصر تا مغرب معبد میں قرآن مجید کی تعلیم دیتے۔ مغرب سے عشاء تک فقہ وحدیث کا درس ہوتا۔ ﷺ

وكيح: تهذيب الإسماء واللغات: ١/٧٨٠ طبقات الشافعيين، ص ٣٢٣ اسير اعلام البيلاء: ٢٦٩/١٤

<sup>®</sup> ابن السنى صاحب عمل الميوم و الليلة ، اين اس شيره آفاق تاليف مين انبون في المطرى بالشافية عن كري روايات بحي أنس كى نين ...

<sup>🕏</sup> طِبقات الشافعية للسبكي: ٣/٣٣.

<sup>🖰</sup> طبقات العفسرين، ص ٩٦

<sup>🕲</sup> طبقات المشافعية: ٣/٣٧

لهام طبری نظفتہ کے نقبی مسلک کے سب سے مشہور تر جمان علامہ المعالی بن ذکر یازشف (م ۳۹ ھ) تھے جن کے بارے میں ائمہ جرح وقعد مل کا کہنا ہے کہ دوائے دور میں فقہ نمو انفت اوراد ب کے سب ہے بورے عالم تھے۔ (طبقات الحفاظ للسوطی: ۴۰۱/۴ طبقات الشافعیون لا بن کشر جس ۳۳۸)

طانقة بكانطن من الرياك العالمة، الفقية، الحافظ، القاضى، المعفن، عالم عصره" كالفاظ مت تعارف كرايا ب- (سراعام النيلاء: الأمهر)

<sup>🕝</sup> معجم البلدان: ۸۰/۱۸ تا ۸۲

قرآن مجيد سي شغف:

امام طبری دانشند بهترین قاری تھے۔انہوں نے طویل اسفار کر کے اپنے دور کے ائمہ قرآت سے تربیت لئمی ۔ قرآن مجید کونہایت خوش الحانی اور تجوید سے پڑھتے تھے۔ درش اور تمزہ کی قرآت میں انہیں مہارت تا مرحام مل تھی۔ دور دور دور سے قرآء، علماء اور عوام ان کے بیچھے نماز پڑھنے آتے اور ان کی حسن قرات کا لطف المحات ہے۔ اس دور کے ایک بڑے قاری ابویکر بن مجاہد دولئن رمضان کے آخری عشرے میں نماز تراوی پڑھانے جارہ تے اس دور کے ایک بڑے قاری ابویکر بن مجاہد دولئن رمضان کے آخری عشرے میں نماز تراوی پڑھانے جارہ تے لئے اپنی مسجد کوچھوڑ کر محمد بن جریط بری پر لئن کی مسجد کی طرف مڑکئے۔ جب وہاں پہنچ تو امام طبری برالئن نماز تراوی کی امامت شروع کر بچے تھے اور سور ۃ الرحمٰن کی تلاوت کررہے تھے۔ابو بکر بن مجاہد رنائن مہبوت ہوکر ان کی قرائت سنتے اور مور ۃ الرحمٰن کی تلاوت کررہے تھے۔ابو بکر بن مجاہد رنائن کی قرائت سنتے گئے ہیں، وہاں مجبد میں لوگ آپ میں تھور نہیں کرسکا تھا کہ اللہ نے کوئی الیا آپ کا نظار کررہے ہیں۔" ابو بکر بن مجاہد رنائنگ نے فرمایا: ''چپ رہو! ہیں تصور نہیں کرسکا تھا کہ اللہ نے کوئی الیا انسان بیدا کیا ہوگا جواس امام جیسی خوبصورت قرائت کرسکتا ہو۔" ©

عافظ ذہبی رالنے نے ابو بکر محمد بن خزیمہ رالنے کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے ابن جریر کی تفسیر دیکھ کر کہا: ''روئے زمین پراس وقت ان سے بڑا عالم کوئی نہیں۔حنابلہ نے ان پرظلم کیا ہے۔''®

① علامہ جزری بنٹ (صاحب مقدمة الجزری) نے امام طبری بنٹ کونا مورقراء میں تئارکیا ہے اوران کے اساتذ وَقر آت وَجوید میں سلیمان بَن عمدالر تمن صاحب خلاد، یونس بن عبدالاعلی، ابوکر یہ مجمد بن العلاء اوراحمد بن بوسف تعلی نجھائیم کے نام قتل کیے ہیں۔ یہ بھی بتایا ہے کہ امام طبری بنٹ نے ''الجامی'' کے نام سے علم قر اُت پرایک کتاب بھی لکھی تھی۔ امام جزری بنٹ نے علم قر اُ آت میں ان کے تلاقدہ میں مجمد بن احمدالد جوانی، عبدالواحد بن عمر، عبدالله بان احمد قر غانی، ابن مجاہدا ورحمد بن تحد بن فیروز الا بوازی کے اسا نقل کے ہیں۔ (غایدة النہایة فی طبقات اللقراء: ۲۷/۲)

حافظ ابن كثير في ال كاس تذ وقر أت مي عبد الرحمن بن الي باشم كانام يحي فقل كياب - (طبقات المشافعيين، ص ٢٢٣ ، ط مكتبة النفافة)

۱۲۶/۳ معجم الادباء: ۷۳/۱۸ © رواہ المخطیب البعدادی فی تاریخہ باسنادہ: ۱۲۶/۲، وانظر طبقات المشافعیة للسکی: ۱۲۶/۳
 معجم الادباء: ۲۷۳/۱ © رواہ المخطیب البعدادی فی تاریخہ باسنادہ: ۱۲۶/۲، وانظر طبقات المشافعیة للسکی: ۱۲۶/۳
 میسر اعسلام السلاء: ۲۷۳/۱ سے بیاس واقع کی طرف اشارہ ہے جب بعض حابلیوں نے جمعہ کے دن جامع مجد میں ان سے امام احربی جب رزین نے آگر رہیں کے جوابات کو خاط رنگ و بیتے ہوئے ان پر تمکہ کیمیا اور گھر پر جبی پھراؤ کیا۔ بجوراً سرکاری پہلی نے آگر انہیں بنایا اورائی۔ دن دات تک کور بہرہ دیا۔ (معجم الادباء: ۲۰/۱۸)

ال وجاہ اور حکمر انوں سے بے نیازی: اللہ وجاہ اور حکمر انوں سے بے نیازی: وہ حکومت نے علق اور دنیا کی حرص وطبع سے بہت دور تھے۔ابو محمد الفرغانی ڈلٹنٹ (م۲۲سھ) فرماتے ہیں:

الم المن جریراللہ کی رضا کی خاطر کسی کی ملامت کی پروانہیں کرتے تھے۔ حالا تکہ انہیں جاہاوں، حاسدوں اور بین جریراللہ کی رضا کی خاطر کسی کی ملامت کی پروانہیں کرتے تھے۔ حالا تکہ انہیں جاہاوں، حاسدوں اور بین لوگوں سے بخت اذبیتی برواشت کرنا پڑیں جبکہ اہلِ علم اور دین دارلوگ ہمیشہ ان کے علم وضل اور زبدوقناعت کے معترف رہے۔ ان کا گزاراصرف اس زمین کی بیداوار میں اپنے تھوڑے سے جھے برتھا اور زبدوقناعت کے معترف رہے۔ ان کا گزاراصرف اس زمین کی بیداوار میں اپنے تھوڑے سے جھے برتھا

جوان کے والد نے طبر ستان میں چھوڑی تھی۔''<sup>®</sup>

بغداد کے وزیرالخا قانی نے انہیں بھاری مقدار میں مال پیش کیا گرانہوں نے قبول نہ کیا۔ وزیر نے انہیں قاضی کا عہدہ پیش کیا۔ وواس پر بھی آ مادہ نہ ہوئے۔ دوستوں نے کہا: اس میں ثواب ملے گا، آپ مٹی ہوئی سنتوں کوزندہ کر سکتے ہے۔ "گر وہ تیار نہ ہوئے۔ دوستوں کو تو قع تھی کہ وہ کم از کم'' ولایة مظالم' (مظلوموں کی فریا دری کا عہدہ) قبول کے لیس کے الہٰذاا کیے دن سے سویر سے سواری لے کرآ گئے کہ وزیر کے ہاں تشریف لے چلیں۔ گر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے اور ناراض ہوکر فرمایا:'' مجھے تو تو قع تھی کہ اگر میں خودا یسے عہدوں کی طرف مائل ہوا تو آپ حضرات مجھے منع کریں گے۔'' ساتھی شرمندہ ہوکر واپس چلے گئے۔ ''

نقله ابن عساكر من التاريخ المدليل لابي محمد الفرغاني تلميذ الطبري. (تاريخ دمشق: ١٩٨/٥٢، وانظر: مير اعلام البلاء:
 ۲۷٤/۱٤)

﴿ اخرجه ابن عساكر من التاريخ المذيل لابي محمد الفرغاني تلميذ الطبري. (تاريخ دَمَشْق: ٢٥/٠٠٠ وانظر: طبقات الشافعية الكبري للسبكي: ٢٠/٣)

بقیه حاشیه صفحه گزشته: ..... حافظ این تجر رَالتُنهٔ لکھتے میں: 'الوکراین الجاداؤدادران کے ساتھی جوبکٹرے تھے، این جربر پر چڑھ دوڑے اور انہیں بڑی مشہور کردیا۔ اس پرانہوں نے اپنے عقیدے پرایک عمدہ کتاب کھی جے ہم نے ساہے۔' (لسان المیز ان:۲۹۵/۳)

ایک عالم این فی نیشا پوری کے واقع سے اس صورتحال پر مزید روثنی پرتی ہے۔ دو فعداد ہے بوکر نیشا پوری کے واقع ہے اس صورتحال پر مزید روثنی پرتی ہے۔ دو فعداد ہے بوکر نیشا پوری کے واقع ہے اس توزیر ہے۔ اس میں فا برتیس ہوتے اور منبل ان کے این توزیر نے ان سے پو چھا: ''کیا آپ تھرین ہر ہے والیات کا چھا ہے؟ ''دو پولے : ''میں اکول کہ وہ (عام بح اس) میں فا برتیس ہوتے اور منبل ان کے پاس آنے جانے کیا ہو کے ان توزیر ہے کہ این توزیر ہے کہ اس کیا آپ کی اور کی روایات نہ لینے مرکم کا ٹی کہ این تر بر ہے روایات من لیتے ۔'' عالم سکی اس واقع پر تبر ہو کرتے ہوئے فرماتے ہیں ''ابن جربر طبری کے جمع عام میں ندآنے کا بد مطلب تبیس کرا بن جربر طبری کی مقام اتنا بلند تھا کہ ان کے خالف نائیس مجوبی تیس کر سکتے تھے۔ گر ابن جربر نے فودہ اپنے آپ کو محدود کر لیا تھا تا کہ ابنی ترین ہوئے والے گئیا لوگوں ہے دور رہیں ۔ لیس وہ اس سے طبح تھے جمے لیند کرتے تھے اور جس کے بارے میں یقین ہوتا کہ دوست کا تاکہ ابنی غریش ابوری کی طرح دوسرے شہروں ہے آنے والے اصل حالات تبیس جانے تھے ادر ابن جربر کے حال ہے تا دوروان کے خلاف بولی کی ابور کی میں ترین ہوجاتے تھے ابی لیس کی ان کے بارے میں ابوروان کے خلاف بولی کی ابور کی کا دوران کے خلاف بولی کی ابور کی کی طرح دوسرے شہروں ہے آنے والے اصل حالات تبیس جانے تھے ادر ابن جربر کے حال ہے تا دوران کے خلاف بولی کی باتوں کی باتوں ہے میں ان کی باتوں کی باتوں ہوئی ہو اس کے باتا کو باتوں کی خلاف بودوان کے خلاف بود

الم طہری ذریق کے حالات زندگی اور تصافیف میں ایسی کوئی چر تطعانیم ملتی جس سے ان کا امام احمد بن ضبل برصنے سے عقید سے میں کہ اختلاف کا کوئی اشارہ مجی المام اجمد بن خطید کرتے ہوئے فرمایا ''جن کا تول کائی و ملک ہور انہوں نے اپنی تصنیف ''صریف کرتے ہوئے فرمایا ''جن کا تول کائی و مان کی است بھی اختیاں مار جس کے المام احمد بن خطی ہوں' (صریح الست بھی 100) میں اختیان میں اور اپنی کا میں اس کے بنام ہور ہے اور جس کے اور جس کے اور جس کے اور جس کی جس کے المام احمد بنت کی چروی اللہ میں اختیان کی الم المری کی ذات برکوئی الزام آسکتا ہے ندان کے مقام ومر سے اور مقبولیت پر سال کے وہروور میں کم ظرف اوگوں نے ایڈ آئیں گوئی المری کی ذات برکوئی الزام آسکتا ہے ندان کے مقام ومر سے اور مقبولیت پر سال کے کام کوئی گئیس پہنچا تھی نہ میں ہے گئے گئے ۔ ان کے اور جود آج تک کی کار جس کی است سے خواج شحصین وصول کر رہی ہیں۔ خالفین کی منی میم ان کے کام کوئی گئیس پہنچا تھی نہ بہنچا سے گئے۔

ا ما مطبری برانشند معتمد عبای کے دور میں بغداد آگر بسے تھے۔ پھرانہوں نے مُعتَقِید مکتفی مقتدراور قابر جیسے خانی دور بھی دیکھا۔ مگر خلیفہ مکتفی کے سواکسی اور سے ان کا تعلق ثابت نہیں۔

، ارس سے مدعت کے معامل کی ہے۔ فرمایا:''ہاں! ایک ضرورت ہے۔ جمعہ کی نماز میں سوالی اگلی صفوں پر لگا حفاظتی جنگلہ عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ پولیس اہلکاروں کی ذمہ داری لگائی جائے کہ وہ انہیں روکیس۔''

مکنفی ان کی اس خود داری اور استغناء سے بہت متاثر ہوا۔ <sup>®</sup>

ایک بارمکنفی کوعلم فقہ میں ایک مختصر کتاب کی ضرورت محسوں ہوئی۔ بیضد مت ان کے ذیبے لگائی گئی۔ انہوں نے ایک مختصر سالہ لکھ دیا۔ مکتفی نے معاوضے کے طور پر ایک ہزار دینار بھیجے۔ انہوں نے قبول کرنے سے معذرت کرلی۔ ان سے درخواست کی گئی کہ ہدیے قبول کرکے بھرصد قد کردیں۔ مگروہ اس پر بھی آ مادہ نہ ہوئے اور فر مایا:

'' آپ حضرات کوزیادہ معلوم ہے کہ خیرات کے مستحق کون لوگ ہیں۔''<sup>©</sup>

غرض صرف ایک خلیفہ سے ان کا تعلق رہااوراس میں بھی حد درجہ بے نیازی اور زہرواستغناء کارنگ غالب تھا۔ حافظ ابن حجر رہ اللہٰ نقل کرتے ہیں کہ ایک باروز پر سلطنت ابن فرات ان سے قر اُت سیھنے گیا۔ان کے پاس پہلے ہے ایک اور محض قرآن مجید کا سبق لینے پہنچا ہوا تھا۔امام طبری دم اللہٰ نے اس محض سے یو چھا:

''تم اپنے سبق کی قرائت کیوں نہیں کرر ہے؟''اس نے وزیر کی طرف اشارہ کیا (یعنی اُن کی باری پہلے ہوجائے)۔ امام طبری نے فرمایا:''بھائی! جب تمہاری باری ہے تو نہ د جلہ کی پروا کرو، نہ فرات کی ۔''<sup>®</sup> (یدوزیر کی طرف اشارہ تھا جس کی کنیت ابن فرات تھی۔)

حافظ ابن حجر رمانئهٔ به دا قعه قل کر کے فرماتے ہیں:

'' بیامامطبری کی لطانتِ حس،ان کی فصاحت و بلاغت اوراہلِ د نیا ہے ان کی ہے رغبتی کی دلیل ہے۔''®

مکفی سے تعلق میں دعایت کی دجہ شاید پیٹی کہ بیا یک نیک سیرت اور افساف پیند خلیفہ تھا۔ سرکاری مال خرچ کرنے میں بڑا تھا۔ ایک بارائ نے سات سودینار کسی سرکاری تقییر میں نگادیے جوزیا دہ ضروری نیٹی ہے۔ جب بھی میہ بات یاد آئی تو استعفار پڑھتا اور کہتا : ''مسلمانوں کا مال ایک تعیم پڑھ ٹی کرڈالا جس کی محضرورت نہیں تھی۔'' ( تاریخ الخلفاء بھی ۲۷۳۲)

🕑 طبقات الشافعيه الكبرى: ٩٢٤/٣؛ واخرجه ابن عساكر باستاده

🗩 طبقات الشافعيه الكبرى: ١٣٤/٣؛ ١٣٤٨؛ صير اعلام النبلاء: ٢٧٢/١٤؛ واخرجه ابن عساكر باسناده المتصل

اخرجه ابن عساكر باسناده المتصل. (تاريخ دِمَشْق: ٢٠١/٥٢)

🕲 لسان الميزان: ١٠٣/٥

تساديسخ است مسلسمه الله

ر إرخلافت میں بے نیاز اند حاضری:

ر بارسی ای بارانبیں کسی عباسی خلیفہ نے قصرِ خلافت میں طلب کیا۔ دربار میں لوگوں کے جمع ہونے کے بعد وزیر کی آمد بول۔ سب تنظیما کھڑے ہو گئے مگرا مام طبر کی چلافئے کی عادت یہی تھی کہ کسی کے لیے بطور تعظیم کھڑے نہیں ہوتے تتے ؛ بول۔ سب تنظیما کھڑے۔ وزیر نے اپنی جگہ بیٹھنے کے بعد حاضرین سے پوچھا:

" يكون ہے جو جيٹا ہوا ہے؟"

عاضرين نے كہا: 'سيالوجعفرالطير ي ميں -'

وزيرنے يو حجيا: 'ان كائشېر ميل كو كي گھرہے؟''

لوگو<u>ں نے کہا:''ہاں چھوٹا سا۔'</u>'

وزیرنے پوچھا:'' کیاان کی شبر کے باہر کوئی جائیداد ہے؟''

لوگوں نے کہا: '' کوئی نہیں۔''

وزیرنے پوچھا:''سرکارکی طرف ہے آنہیں کتناوظیفہ مبتاہے؟''

در باریوں نے کہا: "سرکاری طرف سے ان کا کوئی وظیفه مقررتہیں۔"

وزيريين كربهت متاثر بهوااور كينے لگا:

''اں جیٹے خص کوخل ہے کہ وہ حکمران کے لیے بھی کھڑانہ ہو۔''

اصلاح عقا ئدمیں ان کی کاوشیں:

امام طبری والنئے جمیشہ اصلاح عقائد کے میدان میں باطل فرقوں کے سامنے سینہ سپر رہے۔ معتزلہ کے وہ مخت حریف میں اہل جنت کو اللہ کی زیارت نہیں ہوسکتی ؛ کیوں کہ بیا کیک ناممکن اور خلاف عقل ہات ہے۔ امام طبری والنئے نے ان کی تر دید کرتے ہوئے فر مایا '' ہماراعقیدہ جس پرہم نے اہلِ سنت کو قائم پایا ہے، یہے کہ اہلِ جنت کو اللہ کا دیدار ہوگا جبیبا کہ تی احادیث میں منقول ہے۔' 'گ

معتزلی عقیدے 'مخلقِ قرآن' کی تردید میں ده داختی طور پر لکھتے ہیں:

'' ہمارے نزویک قرآن مخلوق نہیں چاہے وہ لکھا جائے ، تلاوت کیا جائے یا پڑھا جائے .... جوہم سے اس کے خلاف عقید دنقل کرے یا منسوب کرے یا دعویٰ کرے کہ ہم اس کے سوا پچھ کہتے ہیں تو اس پراللہ کی لعنت اور غضب نازل ہو۔اللہ اسے سب کے سامنے رُسوا کرے۔''®

معتزلہ بمیرہ گناہوں کے مرتکبین کو کا فراورجہنمی بتاتے تھے۔امام طبری ڈھٹنے اس بارے میں فرماتے ہیں:

بغبة الطلب في تاريخ حلب: ١٠ / ٢٥٨/١٠ ، ط دار الفكو

© صوبع السنة، ص ١٨، بدوعا كرانفاظ اس لي كي كريخالفين ان كاطرف غلط مقا كدمنسوب كرر ب تقه-

''وہ فاسق اور نافر مان مسلمان ہیں ،ہم انہیں جنتی کہتے ہیں نہ جہنمی ۔ان کا معاملہ اللہ کی مشیبت پرہے، چاہے تو انہیں عذا ہب دے ، چاہے تو اپنے فضل ہے معاف کرد ہے ۔' '®

پ ہے۔ اس مردے کوعذاب ہونے کا افکار کرتے تھے اور کہتے تھے جب جسم سے روح نکل جائے تو است منزاب کسے ہوسکتا ہے۔ ابن جربر طبری دعالت نے اس بارے میں اہلِ سنت کے عقائد کی وکالت میں دلائل پیش کیے اور فرمایا۔ ''رسول اللہ منڈ لیٹیل سے منقول روایات سے ٹابت ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔''®

معتز له نصوص میں مذکوراللہ کی بعض صفات متشابہات مثلاً: استواعلی العرش ، آسانِ و نیا پرنز ول وغیرہ کے لیے متا تاویلات چیش کرتے ہے اوران کے ظاہری مطلب کا انکار کرتے ہے۔ امام احمد بن عنبل رالنف سے لے کرامام ابن تیمید رالنف تک علائے اہلِ سنت کامخاط ترین طبقہ ، کسی تاویل کے بغیران نصوص پر ایمان لانے کا قائل تھا۔ بہی ابن جربر طبری رالنف کا مسلک تھا۔ انہوں نے عقلیت پرستوں کے پیشوا جہم بن صفوان پر بھی تکیر کی اور عقلی نوتی دلائل کے ساتھ معتز لی عقائد کی جڑوں پر اس طرح تیشہ چلایا کہ خالفین کے لیے کوئی جواب نہیں رہ گیا۔ ®

امام طبری درانش کے خلاف بھی شمشیر بے نیام رہے۔ اپنی تغییر میں وہ روانف کے عقید ہ تقیہ کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:''وہ تقیہ جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، وہ تقیہ فقط کفار سے ہے نہ کہ غیر ہے ۔''® ''تہذیب الآثار''میں وہ غلق فی الدین کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''غالی روانف حفرت علی خالفہ کی محبت میں حدسے بڑھ گئے اوران میں سے بعض انہیں خدا انے لگے،

بعض نے انہیں پینمبر مبعوث قرار دیا اور بعض نے ان کے بارے میں مجیب عجیب اقوال اختیار کرلیے۔''®
اثناعشریوں کے نزدیک امام حسن عسکری دیمالٹنٹ کے سبیٹے محمہ بار ہویں امام غائب ہیں جوقرب قیامت میں ظاہر ہوں
گے۔امام طبری دہلنٹ نے اس عقیدے کی حقیقت کھولتے ہوئے بتایا کہ امام حسن عسکری دہلنٹ کا کوئی بیٹا سرے سے نہیں تھا۔ وہ لاولد تھے؛اس لیے اہام کے غائب ہونے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا۔ ®

وہ شیعی عقائد کاذکرکر کے فرماتے ہیں: ''ہمارے نزدیک بیسب گراہی ہے،امت کے دائر سے خروج ہے۔'' وہ علائے اسلام میں سے پہلے تخص ہیں جنہوں نے عبداللہ بن سباکی دسیسہ کاریوں سے متعلق روایات کوجع کر کے سبائی سازشوں کی حقیقت کو کھولا۔ بعد کے تمام مؤرخین نے بیموادا نہی سے لیا۔ آج بھی اگر کوئی شخص عبداللہ بن سبا کے حالات کی تحقیق کرنا چاہے تو امام طبری روائٹ کی ''تاریخ الرسل والمملوک'' بر بھروسہ کیے بغیروہ کچھنیں کرسکنا۔

التبصير في معالم الدين، ص ٢٠٧

<sup>🛈</sup> التبصير في معالم الدين: ١٨٤، ط دار العاصمة

ا تفسير طبري: سورة آل عمران، آيت: ٢٨

<sup>🗇</sup> التبصير في معالم الدين، ص ١٤٦ تا ١٤٣٠

تهذیب الآثار: ۲۸۷/۳، مسند علی رضی الله عنه، مطبع مدنی قاهره

<sup>🕥</sup> قال ابن تيمية: وان الحسن العسكري لم ينسل ولم يعقب كما ذكر ذا ك، محمد بن جريو الطبري. (منهاج السنة: ١٩٧/١ ١٩٧٤،

<sup>🕒</sup> التبصير في معالم الدين، ص ١٦٥ تا ١٦٥

## تاريخ امت مسلمه الله

''نامت وخلافت'' کا مسئلہ اہلِ سنت اور اہلِ تشج میں اختلاف کی بڑی بنیاد ہے۔ امام طبری پر لائٹ نے اپنی ہلند پر تعنیف'' التبصیر فی معالم الدین'' میں اس مسئلے پر عقلی وفقی دلائل کے ساتھ اس خوبی سے روشنی ڈالی ہے کہ غیر پاندارآ دی صحیح عقید ہے کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ <sup>©</sup> ہاندارآ دی صحیح عقید ہے کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ <sup>©</sup>

جابدار الفاتح راشدین وظی خبنا کے بارے میں وہ نہایت حساس اور غیور تھے۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں''صراط مستقیم''ک نفائے راشدین وظی خبنا کے بارے میں وہ نہایت حساس اور غیور تھے۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں''صراط مستقیم''ک خبری کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:'' نبی اکرم لٹنٹی آئے کے منبی اور ابو بکروعم روعثان وعلی خلی خبنے کی پیروی کرنا۔'' و''صریح المنہ'' میں وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں:''اصحاب رسول میں افضل ترین ،ابو بکر صدیق والٹو ہیں۔ پھر عرفاروق وزائنو ہیں۔ پھرعثان فروالنورین وظالم نئے ہیں۔ پھرعلی بن ابی طالب وزائنو ہیں۔ ®

ر ایک باران کی موجود گی میں کسی عالم سے پوچھا گیا کہ جو تخص حضرت ابو بکراور حضرت عمر خالفوناً کو ہدایت یا فتہ امام نہ مانے اس کا کیا تھم ہے؟ وہ عالم فرمانے گئے:'' وہ بدعتی ہے۔''

اں پراہن جربرطبری رالف نے غضبنا کے ہوکر کہا: ''صرف بدعتی! اے توقتل کیا جانا جا ہے۔''<sup>©</sup>

ا ما مظبری در النفنه ایک طویل مدت سے اپنے آبائی وطن طبر ستان سے دور تھے۔اس دور ان وہاں روانفس کا غلبہ ہو چکا غلاد رکادمت بھی انہی کی قائم ہوگئی تھی۔ادھر بغدا دبیں بعض صنبلی علاء نے بلاوجہ امام طبری در للنف کو بدنام کرنے کی مہم طار کھی تھی۔امام طبری در للفنه نے ایسے میں اپنے وطن جاکر دین کی خدمت کرنا بہتر سمجھا۔

چنانچہ ۲۹ ہے میں جبکہ ان کی عمر ۲۵ برس ہو چکی تھی ، وہ طبر ستان چلے گئے۔ وہاں انہوں نے لوگوں کے عقائد کی املاح کے لیے حضرت ابو بکر رخالتی اور حضرت عمر رخالتی نے فضائل پر رسائل لکھے جس پر وہاں بھی ان کی سخت مخالفت نروع ہوگئی۔ طبر ستان کے دافضی حاکم نے ان کی گرفتاری کا تھم دے دیا۔ امام طبر کی دلائے کو ایک بزرگ نے بروفت اطلاع دے دی اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ حاکم نے ان بزرگ کو گرفتار کر کے ایک بزراکوڑے مارے۔

ببر کیفِ امام طبری رِ النفنه خیریت سے واپس بغداد پہنچ گئے۔

ناصبول کی نز دیذ:

ناصبوں نے اس دور میں حضرت علی رہائنگو کے فضائل کی شیح احادیث کو بھی جھٹلا نا شروع کر دیا تھا جن میں حدیث "من کنت مولاہ فعلتی مولاہ " (جس کا میں آتا، اس کاعلی بھی آتا) بھی شامل تھی۔

<sup>🕑</sup> تفسير طبري: ١٧١/١، ط دارهجر

<sup>🛈</sup> التبصير في معالم الدين، ص ١٥٤ تا ١٥٩

<sup>🖰</sup> صويح السنة، ص ۲۴

المسان المعیزان: ١٠١٥ یعنی دومر تدوزندیق بی ، شری عدالت اس پرمرتدی سزانا فذکر بی امام طبری بید رفض کی تروید کایی جوت کافی ہے۔
 الاسب کماک دایت مساکر نے سیوشصل ہے چیش کیا ہے۔ اس کے چیٹم ویدراوی محمد بن تلی ابو بحرالبغد ادی (م ۲۵۷ ھے) امام طبری کے شاگر وہیں۔
 معجم الادیماء: ٧٧/١٨ سانداز ولگایا جاسکتا ہے جب مدوگار کوایک جزار کوڑے مارے گئے تواگر امام طبری ان رافضیوں کے ہاتھ لگ جاتے تو شار آئی کی سراندوی جاتی ۔
 شاید نیس کی کوئی سراندوی جاتی ۔

روافض کی ضد میں حنبلی محدث ابو بکر بن الی داؤونے بھی اس حدیث کے ثبوت میں شکوک وشبہات کا اظہار کیا تھا۔ " امام طبری رتائف کو گوارا نہ ہوا کہ روافض ہے دشمنی کی وجہ ہے ایک سیحے حدیث کی تکذیب کی جائے ۔ انہوں النام الی ت حدیث کے ثبوت پر دلائل دیتے ہوئے ایک رسالہ'' کتاب الفصائل'' لکھا جس میں پہلے خلفائے راشہ کنائے مناقب بیان کیے گئے ، پھراس حدیث پراعترا جنات کا جواب دیا گیا۔ "

توحید کے دفاع میں امام طبری کی حق گوئی:

ر امام طبری پڑائٹنے حضورا کرم من فی آئے ہے ہے عاشق تھے اورای لیے مقام تو حید کے وفاع میں وہ نہایت حمال تھے ہو رسول اللّٰد من فیلِم کی دعوت کا رُکنِ اعظم تھا۔ انہیں کبھی ہے گوارانہیں ہوا کہ شانِ رسالت مآب سی فیل میں کو کی تھی الیٰ باتیں بیان کر ہے جن سے نبوت اورالو ہیت کا فرق مٹ جائے۔

ہ میں بین رہے تی ہے۔۔۔۔ ایک بارایک واعظ نے بغداد کی معجد میں آیت:''عَسنسی اَنْ یَّبُعَشَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُّوُ دًا" کی تغیر میان کرتے ہوئے کہا:'' قیامت کے دن اللہ، اپنے حبیب کواپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔''

ابن جربرطبری را لئے کو پیخبر ملی نواس شخص کے جاہلا نہ کلام پر سخت نکیر کی ۔ پھراس غلط عقیدے کی مستقل تر دید کے لیےا بے گھر کے دروازے پر بیاکتیا کہ مصوادیا:

سُنبِ خَسِانَ مَنْ لَيْسِسَ لَسِهُ النِيْسِسُ وَلَا لَسِهُ فِيسِى عَسِرْشِسِهِ جَبِلِيْسِسٌ وَلَا لَسِهُ فِيسِ (پاک ہے دہ ذات جس کا کوئی ہم دم نہیں .....اور نہ ہم عرش پراس کا کوئی ہم نشین ہے۔) امام طبری دِاللّٰنٰهُ کی اس حِق گوئی پر جابل لوگ مشتعل ہو گئے ۔ انہوں نے امام طبری رَاللّٰنٰهُ کے گھر پراس قدر پھراؤ کیا کہ دہاں پھروں کا ڈھیرلگ گیا۔ ® مگرامام طبری دِاللّٰہُ کوالی حرکات حِق گوئی ہے بھی بھی باز نہ رکھ کیس۔

<sup>👚</sup> تحذير النخواص من اكاذيب القصاص، سيوطى، ص ٩٦١، ط المكتب الاسلامي بيروت

م عليه اورعادات واطوار:

علیم اور النے دراز قامت، دبلج سم اور سانو کی رنگت والے آدی تھے۔ آئکھیں بڑی اور خوبصورت تھیں۔ زبان اللہ طبری برائنے دراز قامت، دبلج سم اور سانو کی رنگت والے آدی تھے۔ آئکھیں بڑی اور خوبصورت تھیں۔ نباس، وضع اللہ تھی صحت بہت المجھی تھی۔ شمیعت کے بڑے خوش مزاج اور شائستہ انسان تھے۔ کھانے پینے ، لباس، وضع الله اور نشست و برخاست میں نفاست کا بہت خیال رکھتے تھے۔ طب سے واقف تھے؛ اس لیے نقصان دہ چیزیں الله استعال نہیں کرتے تھے۔ چربی سے پر بیز کرتے تھے۔ گوشت پسند تھا جے کشمش کے ساتھ پکایا جاتا تھا۔ بکری کا اور دہ انہوں انجیرا ور کھجوری مرغوب تھیں۔ اپنے ہم مجلسوں سے مجت وشفقت سے باتیں کرتے۔ دردہ ، انگور، انجیرا ور کھجوری مرغوب تھیں۔ اپنے ہم مجلسوں سے مجت وشفقت سے باتیں کرتے۔ امیر ابوالہجاء کوئی دوست بدیہ پیش کرتا تو اس کے بدلے بدیر نیز ور بھجتے۔ امراء کے مہنگے تحاکف کو پسند نہ کرتے۔ امیر ابوالہجاء

کوئی دوست ہدید پیش کرتا تو اس کے بدلے ہدید نسرور سیجتے۔امراء کے مہنگے تھا نف کو پسند نہ کرتے۔امیرا بوالہیجا ء نے تین ہزاردینار بیسج تو یہ کہہ کرلوٹادیے کہ میں اس کا بدلہ ہیں چکا سکتا۔ ®

رفات:

مدسال عمر پائی مگر ڈاڑھی اورسر کے بال آخر تک سیاہ رہے۔ علالت کے بعدا تو ار ۲۷ شوال ۳۱۰ ھو کو علم وفضل کا بیاتی آفاب دنیائے فانی سے رخصت ہوا۔ آ آخری دن کے دو واقعات قابل ذکر ہیں: نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ پانی منگوا کر تازہ دف وکیا۔ ساتھیوں نے بیاری کا خیال کر کے کہا: ' آپ ظہر کومؤخر کر دیں اور عصر ساتھ ملا کر پڑھ لیں۔' مگوا کر تازہ دف وقت پر عمدہ طریقے سے پڑھی۔ آ فی مگر دہ نہ مانے نے نظہر کی نماز اپنے وقت پر اور عصر اور کی ۔ پھر نماز عصر اپنے وقت پر عمدہ طریقے سے پڑھی۔ آ وفات سے بچھ دیر پہلے ان کے سامنے ایک روایت پڑھی گئی جس میں حضر سے جعفر صادق رالئے: سے منقول ایک دفات اور کا غذمنگوا یا اور اسے نقل کر لیا۔

كى نے يو چھا: "اس حالت ميں بھى آپ لكھرے ہيں!!"

فرمایا: "انسان کوچاہیے کہ بھی بھی علم حاصل کرنا نہ چھوڑے، پہاں تک کداس کی موت آجائے۔"
خرمایا: "انسان کوچاہیے کہ بھی بھی علم حاصل کرنا نہ چھوڑے، پہاں تک کداس کی موت آجائے۔"
خرمی وقت علماء کی ایک جماعت اردگر دجمع تھی ۔انہوں نے آخری وصیت کی درخواست کی تو فرمایا:
"میں این کتب میں وہ سب بچھ کھے چکا ہوں جس برقائم رہنا جاہیے۔اسی بیمل کرو۔"

اں کے بعدا ہے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور کلمہ شہادت پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔®

سانحۂ وفات کی کو کی تشہیر نہیں کی گئی۔ پھر بھی نمازِ جنازہ میں اتنی خلقت تھی کہ اسے شار کر ناممکن نہ تھا۔ وہ بغداد میں اپنے گھر ہی میں دفن کیے گئے کئی ماہ تک دن رات لوگ ان کی قبر پڑآ کردعا کرتے رہے۔ ©

#### رحمه الله رحمة واسعة

🛈 سيراعلام النبلاء:٤ ٢٨٧/١٤ 🕝 معجم البلدان :٨٠/١٨ تا ٨٢ 🗇 سيراعلام النبلاء:٩٨٢/١٤

® ميراعلام النبلاء: ١٤ / ٢٧٦ ... اخرجه ابومحمد الفرغاني في التاريخ الممذيل بسند متصل

@ تاریخ دنیشی: ۲۹۹/۵۲

أسراعلام المتبلاء: ١٤ / ٢٧٦ .... ٢٧٦ .... اخرجه ابو محمد الفرغاني في التاريخ المديل بسند متصل

@ سيراعلام المنبلاء: ٤ / ٢٧٦ / ٢٨٢٠

بغداد کے ایک ہاشمی ہزرگ ابوعلی بن عبدالعزیز ترالفئنہ کہتے ہیں: میں نے آنہیں و فات کے بعدخواب میں ایکھاکہ وہ بہت عمدہ فراخ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا:'' آپ نے موت کو کیسا پایا؟'' فر مایا:'' خے دیکھا۔''یو چھا:''منکرنگیر کے سوال کا کیا ہوا؟'' فر مایا:'' خیر کے سوا کچھنہیں دیکھا۔''

میں نے کہا:'' آپ کارب تو آپ پر بردامہر بان ہے۔اپنے رب کے پاس ہمیں بھی یادر کھے گا۔' فرمایا:''ابونلی! آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کورب کے ہال یادر کھوں اور میں رسول اللہ سی فیز آ وسیلہ پکڑتا ہوں۔''<sup>®</sup>

امام طبری کی علمی یا دگاریں:

امام طبری برطانند کاتفینی دتالیفی کام اتنا ہے کہ دیکھ کرجیرت ہوتی ہے۔ اسلامی لٹریجر میں پہلی جامع تغییرا نہی کا کاؤٹر ہے۔ ۱۳ جلدوں پرمشمل پیفییر'' جامع البیان' کے تام سے موسوم ہے مگر عام طور پراسے'' تفسیر طبری'' کہا جاتا ہے۔

انہوں نے '' ذیل المذیل من تاریخ الصحابۃ' کے نام سے صحابہ کرام و تابعین کے حالات پرایک مفصل تعین نے انہوں نے '' ذیل المذیل من تاریخ الصحابۃ' کے نام سے صحابہ کرام و تابعین کے حالات پرایک مفصل تعین ہی جوان کی اسلاف سے عقیدت و محبت کا ثبوت ہے۔ <sup>®</sup> ان کا سب سے عظیم الشان کام وہ مجموعہ سنن ہو بیش کی جوان کی اسلاف سے موسوم ہے۔ <sup>®</sup>جس کے بارے میں علامہ تارج الدین بھی جلائے: فرماتے ہیں:
''تہذیب الآثار' کے نام سے موسوم ہے۔ <sup>®</sup>جس کے بارے میں علامہ تارج الدین بھی جلائے: فرماتے ہیں:

"انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الآثار مرتب کرنا شروع کی جوان کی بہترین تصانف میں ہے ،
اس کا آغاز ،حضرت ابو بکرصدیق والنفو کی ان مرویات سے کیا جوضح سند سے ان تک پہنچی تھیں۔ انہوں نے
ہرحدیث کے علل اور طرق پر بحث کی۔ اس میں موجود فقہی مسائل اور سنتوں کی وضاحت کی ، ہرحدیث کے
متعلق علماء کے اختلافات اور ان کے دلائل ذکر کیے۔ اس کے معانی اور مشکل لغات کی تشریح کی۔ انہوں
نے ایک اور کتاب "البسط" شروع کی جس میں صرف کتاب الطہارة ڈیڑھ ہزار صفحات پر مشمل تھی۔ "®

<sup>🛈</sup> اخرجه ابن عساكر بالاسناد المتصل في تاريخ دِمَثْق: ٢٠٨٠٢،٧/٥٢

<sup>🕑</sup> افسول کہ یہ کتاب اس وقت نایاب ہے۔ اس کی صرف درمیان کی ایک جلد مطبوعہ ہے جوہنتی ذیل المذیل کے نام ہے ملتی ہے۔

<sup>· 🗨</sup> مید کماب او حوری روگل بس مقدر بولی اس میں سے سرف ۴ جلدی مطبوعہ وستیاب جیں۔ حافظ و جبی کا کہنا ہے کہ اگر میکمل بولی تو ۱۰۰ جلدوں تک بوتی ۔ ق (سیر اعلام المنبلاء: ۲۷۳/۱٤)

الما ، وفقہا کو وسعت نظر پیدا کرنے کے لیے امام طبری کی تہذیب الآ نار کا مطالہ مشر ورکر ناچاہیے۔ بید فقہ میں ای تشم کا کام تھا جیدیا کہ امام طوا کی دینے کا اورشرت معانی الآ ناد مرتب فر مائی۔ گرشرت معانی الآ ناد میں مختلف فیہ فتہی مسائل کی احادیث کی بین جیستہذیب الآ ناد مرتب فر مائی۔ گرشرت معانی الآ ناد بیٹی بیان کرنے گاہی کا انداز ولگایا جا سائل ہے۔ احادیث کے ساتھ مذاہب فقہا میں گرفت کی ہے جس سے امام طبری کی ڈرف نگاہی کا انداز ولگایا جا سکتا ہے۔ احادیث کے ساتھ مذاہب فقہا میں بیٹن کرنے کا انتہام کیا گیا جا تھا۔ حتی ''تہذیب الآ ناد بیس امام طبری نے احداث کے لیے جس وسعیت قبلی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ کم وکھائی ویٹا ہے۔ وہ جگہ جگہ امام ابوطیفیہ، امام ابو پوسف اورا مام محمد بیٹینئے کے اقوال اللہ ناد بیس امام طبری نے احداث کے لیے جس وسعیت قبلی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ کم وکھائی ویٹا ہے۔ وہ جگہ جگہ امام ابوطیفیہ، امام ابولیوسف اورا مام محمد بیٹینئے کے اقوال کرتے ہیں۔ جو حضرات حدیث سے احداث کے مؤیدات میں بیات جمع کرنے کا کام کرنا چاہتے ہیں، انہیں تبذیب الآ نار کی دستیاب جلدوں کو ضرور مسابطہ کہ کا میں انہیں تبذیب الآ نار کی دستیاب جلدوں کو ضرور مسابطہ کو کام کرنا چاہتے ہیں، انہیں تبذیب الآ نار کی دستیاب جلدوں کو ضرور مسابطہ کو کام کرنا چاہتے ہیں، انہیں تبذیب الآ نار کی دستیاب جلدوں کو ضرور مسابطہ کو کھائی دیا ہے۔

طبقات الشافعيد الكبرئ: ٣/ ١٢٢ ١٢٢ ١٢٢

تسادليخ امدت مسلسمه الله

ان کی تغییر نے عظیم المرتبت ائمہ ہے خراج تحسین وصول کیا۔ شخ ابوحامد اسفرائی در گفتنہ (جنہیں این صلاح در لفتنہ زن الع کا عجد د قرار دیتے ہیں) فرماتے تھے: ''ینفسیر حاصل کرنے کئی کوچین کا سفر بھی کرنا پڑے تو کوئی بوی بات نہیں۔ '' بیز فرماتے تھے: ''اللہ کا مجھ پر کرم ہے کہ میں اس تفسیر کا ہمیشہ مطالعہ کرتا اور اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ '' نہیں اس بیز فرماتے تھے: ''اللہ کا مجھ پر کرم ہے کہ میں اس تفسیر کر اور ان مجدی تفسیر د کھے کرخوشی جب امام طبری دلائے نے نہیں تھیں مرتب کرنے کا ارادہ کیا تو ساتھیوں ہے کہا: '' کیا تہمیں قرآن مجدی تفسیر د کھے کرخوشی بن اور اور اق ہوں گے۔'' ساتھی کہنے لگے: ''اسے دو گئی ہوگی ؟'' فرمایا: ''تھیں بڑار اور اق ہوں گے۔'' ساتھی کہنے لگے: ''اسے بیدی عمریں تمام ہوجا کیں گی۔'' تب امام طبری جائٹ نے تفسیر کو مختفر کر کے تین بڑار اور اق میں سمیٹا۔ '' عربی مختر تفسیر بھی در حقیقت بڑی صفحیم ہے۔ ای لیے شخ ابو عامد اسفرا کمنی رمائٹ فرماتے تھے:

"میں جا ہتا ہوں کہ اس کا اختصار پیش کرون تا کہ ہر کسی کے لیے اس سے استفادہ آسان ہو جائے۔" اُ

الم طبری ذالف تاریخ لکھنے بیٹھے تو اس وقت بھی ساتھیوں ہے پوچھا:'' کیا حضرت آ دم ملک آئے ہے لے کر آج تک کی تاریخ دیکے کرتم ہیں مسرت نہ ہوگی؟'' سوال ہوا:''ضخامت کتنی ہوگی؟'' اس بار بھی انہوں نے لگ بھگ تمیں بڑار صفحات بتائے اور ساتھیوں نے بھر عذر کیا کہ اسے پڑھنے میں زندگی فتم ہوجائے گی۔ بین کرامام طبری رالفنے نے فرمایا:''اناللہ! ہمتیں بیست ہوگئیں۔'' اس کے بعد تاریخ کو بھی تقریباً تین بڑار صفحات میں مرتب کیا۔ ©

۔ انہوں نے تاریخ کو انبیائے کرام ہے شروع کرے ۳۰۱ھ کے احوال پرختم کیا ہے۔ اس میں دوررسالت، دورِظافت ِ داشدہ اورخلافت بنوامیہ کے علاوہ عہد بنوعباس کی بونے دوصد یوں کی تفصیلات موجود ہیں۔

''طبقات الفقهاء''ان کی فقهی بصیرت اور وسعتِ نگاه کا ایک اور ثبوت ہے۔اس میں ائمہ اربعہ کے مامین مختلف فیہ ممائل کولیا گیا ہے۔ ہرامام کا مذہب اور اس کی دلیل پیش کی گئی ہے۔ان مباحث میں اسناد اور علل پر وقتی عقلی وفقی بحث بھی کی گئے ہے۔ آج کل اس کی فقط ایک جلد دستیاب ہے جومعا ملات سے متعلق ہے۔

عقائد اسلام کے ثبوت میں ان کی لا جواب کتاب''صری النند'' بھی لائق مطالعہ ہے۔ باطل فرقوں کی تر دید میں ان کے رسال اسلام کے ثبوت میں ان کی الا جواب کتاب''صری النند ' کی بھی ہر ہرسطرا بمان افر وز ہے۔ ان کی تصانیف بہت زیادہ تھیں مگران میں کے مقد مے میں ڈاکٹر ابوالفضل ابراہیم نے ان کی ۲۲ تصانیف کا تعانیف کرایا ہے۔ علام میکی جائشند کا تعدید میں داخل کی تعدید میں کا تعانیف کی کا تعانیف کا ت

"ابن جربرطبری رمانشند نے زندگی کے جالیس برس اس طرح گزارے کدروزانہ چالیس اوراق تحریر کرتے رہے۔®

<sup>🕜</sup> طبقات الشافعية الكبرى: ١٩٣/٣

<sup>🛈</sup> طقات العفسرين للادنهوى، ص ٥١،٥٠

<sup>🕏</sup> طبقات المفسرين للادنهوي، ص ١ ة.

ریں ماری میں ماری ہوئی ہوں ہوں۔ نوٹ نیٹن بڑارادوراق قدیم زیانے کے بتھے آج کل مطبوع تغییر طبری کی جلدوں میں آرہی ہے جس کے مجموعی صفحات دس بڑار ہے بھی ذائد ہیں۔

<sup>🕏</sup> طبقات الشافعيه الكبرى: ٣٠٢/٣

طبقات الشافعيه الكبرئ: ٣٢٣/٣ ، ١ عرجه الخطيب في تاريخ بغداد باستاده

### امام ابوجعفرالطحا وي حالتك

ا انبی علائے راتخین میں امام ابوجعفر احمد بن محمد الطحاوی رالظنے بھی شامل نتھ۔ وہ ۲۳۹ھ میں مصرک ایک گاؤں ''طحا'' میں پیدا ہوئے نتھ۔ وہ مشہور شافعی محدث ابراہیم مزنی رالٹنے کے بھائے تھے اورا نہی سے پڑھتے تھے۔ ایک ڈن ماموں نے غصے میں آگر کہدویا:''تم ہے بچھ نہیں ہوگا۔''

ما موں ہے ہے۔ اس مرہم ہور قاضیٰ مصراحمہ بن انی عمران رمائٹنے کے حافقہ دُرس میں چلے گئے۔ رفتہ رفتہ نامائے احناف کی فکر ونظر سے متاثر ہوکر فقہ خفی کے قائل ہو گئے اوراس میں اتنی مہارت حاصل کی کہ اپنے دور میں احناف کے ترجمان کہلائے۔ جب انہیں مصر کا قاضی بنایا گیاتوان کی عمر تمیں سال ہے کچھاو پڑھی۔ان کا نقال ۳۲۱ ھ میں ہوا۔

امام طحاوی در النیند کی تصانیف بکشرت ہیں جن میں''شرح معانی الآ ثار''''شرح مشکل الآ ثار''''اختلاف النقها''، ''المختصر فی الفقه''''احکام القرآن' اور''الوصایا''مشہور ہیں۔ صافظ ذہبی النینی فریاتے ہیں:

'' جوشخص اس امام کی تصانیف کا مطالعہ کرے گاوہ ان کے علمی مقام اور وسعتِ نظری کا قائل ہوجائے گا۔'' علم حدیث میں ان کی تصنیف'' شرح معانی الآ ٹار'' تمام کتبِ حدیث ہے الگ ظرز کی ہے۔ اس میں وہ ہر باب میں باہم متعارض روایات کوالگ الگ پیش کرتے ہیں اور آخر میں اپن'' نظر'' پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ نقر نظ عقل وقل اور اصول شرع ہے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔

امام طحاوی رہ للفند کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کے تمام مکائی فکر کے متفذ عقائد پر شمتل ایک مختفر مگر جامع متن مرتب کیا جو' العقیدة الطحاویی' کے نام سے مشہور ہوا۔ آج تک اے اہلِ سنت کے منس مرناہے' کی حیثیت حاصل ہے؛ کیوں کہ یہ ایک ایسے بلند پایہ مجہ تدکا چیش کر دومتن ہے جس کی جلالت قدر بھی ثان اور امانت ودیانت پر سب کا اتفاق ہے۔ امام طحاوی را للفنہ نے میمتن لکھ کر اسلامی عقائد کے دفاع کے لیے ایسا قابلِ قدر کام کیا کہ آج تک عقائد کی جذفاع ہے لیے ایسا قابلِ قدر کام کیا کہ آج تک عقائد کی بحث میں حوالہ دینے کے لیے' العقیدة الطحاوی یہ کوسب سے پہلے چیش کیا جاتا ہے۔

امام ابوالحسن اشعرى رجلطنه

امام احد بن حنبل ، امام طبری اورامام طحاوی دانشناییم کے کام کے باوجود اُمت کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو جدید ذبن کوسامنے رکھتے ہوئے سے شکوک وشبہات کودور کرتی ہے چونکہ معتز کی علاء عقلی ولائل کے ساتھ بحث کرتے تھے ۔ اس لیے عام طور پروہ ذبین اور نکتہ رس مشہور ہو گئے تھے۔ نئے فقہاء ومحد ثین نے عقلی طریقئہ بحث سکھنے کی طرف تو جنہیں کی جس کی وجہ سے عام تاثر یہ بھیلنے لگاتھا کہ فقہاء ومحد ثین کے ولائل کمز در ہوتے ہیں۔اس صورت حال کو بدلنے کے کے جس کی جس کی حس کی اس میں وقت ہے کہیں آگے ہو۔ لیے کسی ایسے عالم کی ضرورت تھی جوعلم ، ذہانت ،عقل ، زبان آوری اور ذہنی سطے کے اعتبار سے وقت ہے کہیں آگے ہو۔

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ٣٠ ٥ ٢٨/١٥ ٣٠

ا بے بی اللہ نے امام البوالحسن اشعری ربالنند (۲۲۰ ہے۔۳۲۴ ہے) کوعلائے حق کی نمائندگی کے لیے کھڑا کردیا۔ وہ حفرت البومویٰ اشعری ربالنظہ کی برتک فقباء حفرت البومویٰ اشعری ربالنظہ کی برتک فقباء حفرت البومویٰ اشعری ربالنظرے کرتے رہے۔ انہیں معتزلہ کی زبان مانا جاتا تھا۔ گرمناظرے کرتے کرتے انہیں پیمحوں اور کھڑی کہ یعقلی دلائل محض ایک ذبانت کے اظہار کے سوا بچھٹیں۔ حقیقت وہی ہے جوفقتہاء ومحدثین بتاتے ہیں اور جوجا برام کا مسلک تھا۔ انہوں نے بچھ دل غور وفکر میں گزارے اور پھرا یک دن مجرے مجمعے میں معتزلی عقائد سے جوجا برام کا مسلک تھا۔ انہوں نے بچھ دل غور وفکر میں گزارے اور پھرا یک دن مجرے مجمعے میں معتزلی عقائد سے نوبائب ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد ان کی زندگی علائے تق کے مسلک کی اشاعت کے لیے وقف ہوگئی۔ انہوں نے معتزلہ کوشتحل کرنے یا ان کی تحقیر کے در بے بونے کے بجائے پوری سنجیدگی سے انہیں اپنی بات معتازل کو شخص کو حرف آخر مانا ، نہ ہی فقہاء و محدثین کے ماثین ایک معتدل طریقہ اختیار کیا۔ نہوں نے معتزلہ کی طرح عقل کو حرف آخر مانا ، نہ ہی فقہاء و محدثین کی طرح عقلی دلائل کو بے کا رقر اردیتے ہوئے زیر بحث مندی طرح عقل کو حرف آخر مانا ، نہ ہی فقہاء و محدثین کی طرح عقلی دلائل کو بے کارقر اردیتے ہوئے زیر بحث مندی طرح عقل کو حرف آخر مانا ، نہ ہی فقہاء و محدثین کی طرح عقلی دلائل کو بے کارقر اردیتے ہوئے زیر بحث مندی طرح عوام سے عوامی زبان میں بات کرنا اختران کی بات کرنا ہوں ہے اس کی زبان اور اصطلاحات میں بحث کرنالاز می ہے۔

روری سبب بی بی اور باطل فرقوں اور اپنی تحریروں میں اہل سنت کے عقائد کو عقلی دلائل سے واضح کیا اور باطل فرقوں کے ایک ایک ایک نظر ہے کوانہی کی زبان واصطلاحات کے ساتھ اور انہی کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں غاط نابت کردیا۔
عقائد کے ثبوت کا بیعظلی منطق اور فلسفیا نہ طرز ' علم کلام' کہلاتا ہے اور اہل سنت میں اس کے بانی ابوالحس اشعری بی ران کی کوششوں نے معتزلہ کو پسپا ہونے پر مجبور کردیا اور اہل حق سے احساس کمتری کو دور کر کے ان کے قدموں کو جمادیا۔ عقائد ہم کلام اور دیگر دین موضوعات پر ابوالحس الاشعری ڈائٹنے کی کتب کی تعداد از صائی سوتک بتائی جاتی ہے۔ ان میں ہے '' الابانہ'' '' رسالتہ الی اہل النفر'' اور'' مقالات الاسلاميين'' آئی بھی موجود ہیں اور ا ہے مصنف کے علی کمالات کی گواہ ہیں۔ ان کے دلائل کا آج تک جوالے نہیں دیا جاسکا۔

الوالحن اشعری را النے ۱۳۲۲ ہیں فوت ہوئے۔علاء نے انہیں اس دور کا محافظ سنت قرار دیا ہے۔ ابو بھر اساعیلی نے دین کی حفاظت کے سلسلے میں امام احمد بن صنبل را النے کے بعد انہی کانام ذکر کیا ہے۔ ابوالحسن اشعری را النے کے طرز پرالم است کے عقائد کی وکالت کرنے والے ''اشاعرہ'' کہلاتے ہیں۔ وہ خود فقہ شافعی کے ہیر وکار تھے ؛ اس لیے شافعی علا، متکلمین اور مناظرین نے زیادہ تر ان کی ہیروی کی۔ اس لیے آج تک شوافع کی اکثریت اعتقادی واصولی کحاظ سے اشعری چلی آر ہی ہے نے چونکہ ابوالحسن اشعری چلائے نے عالم اسلام سے مرکز بغداد میں کام کمیا تھا اور معتز لہ سے براہ راست کمر کی تحداد میں کام کیا تھا اور معتز لہ سے براہ راست کمرکی تحداد میں کام کیا تھا اور معتز لہ سے براہ راست کمرکی تحداد میں کام کیا تھا اور معتز لہ سے براہ واست کمرکی تحداد میں کام کیا تھا اور معتز لہ سے براہ واست کی اس کے مرکز بغداد میں کام کیا تھا اور معتز لہ سے براہ واست کمرکی تعداد میں ان کے علم کلام کوغیر معمولی شہرت و مقبولیت نصیب ہوئی۔ ©

ميراعلام النيلاء: ٥٥/١٥ تما ٩٠؛ ابنو النحسن الاشعرى ازشيخ حماد انصاري/٥ تا ٢١؛ تبيين كذب المفترى: ٥٣/ تا ١١٠٠ تا ١١٦٠ تا ٢١٠ تا ٢١٠ تا ٢١٠ تا ٢١٠

### امام ابومنصور ماتر يدى رمالنئهُ

''کتاب التوحید'' ان کی علمی عبقریت، معقولات میں ان کی غیر معمولی مہارت اور اسلامی فرقوں کے علاوہ دیگر اور کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی خیر معمولی مہارت اور اسلامی فرقوں کے علاوہ دیگر اور یان کے اصول و فروع سے ان کی گہری واقفیت کا شہوت ہے۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اس میں وہر ہے، بت پرست، مجوی اور نصر انی مبتلا ہیں۔ اس طرح اس میں معتزلہ اور قدریہ کے خیالات کا بردہ بھی چاک کیا گیا ہے۔ اس معتزلہ اور قدریہ کے خیالات کا بردہ بھی چاک کیا گیا ہے۔ اس معتزلہ اور قدریہ کے خیالات کی بھی تر دید ہے۔ اس منظر دتھنیف ہے جس سے ان کی قرآن نہی ، نکتاری ، وسعت علمی اور قوت استدلال کا اندازہ قدم قدم پر ہوتا ہے۔

ابومنصور ماتریدی را النف سسس مع میں سمر قند میں فوت ہوئے۔ © وہ حنفی المسلک تھے اور وسطِ ایشیا،خراسان اور ہندوستان میں فقیر حنفی ہی رائج تھی؛ اس لیے ان گاعلم کلام زیادہ تر احناف میں مقبول ہوا۔ آج بھی احناف اعقاد کی اوراصولی لحاظ ہے'' ماتریدی'' کہلاتے ہیں۔ ®

الجواهر المضينه في طبقات الحنفية: ١٣٠/٢؛ الاعلام زركلي: ١٩/٧

<sup>🕆</sup> يركب و اكثر فتح الله خليف كي تحقيق كے ساتھ دارالجامعات المصر بيا سكندريد سے شابع ہو بيك ہے۔

الجواهر المضيئد في طبقات الحنفية: ١٩٢/١

<sup>🥏</sup> الجواهر المضينه في طبقات المحتفية: ١٣٠/٧

## تساديسخ است مسئلسمه الله المستخفظ

ہزیدیوں اور اشعریوں کا اختلاف ایک دور میں بہت معرکۃ الآراء میدان رہا مگر درحقیقت ایسے تمام نکات جن بن اور دونوں مکا تب فکر کا اختلاف ہے تمیں سے زیادہ نہیں اور محققین کے نزدیک میا ختلاف بھی عقائد کا نہیں ، ان بین اور کا میں بیال پیش کرنے کے انداز پر ہے ؛ اس لیے اسے فظی اختلاف کہنا ہی بجا ہے۔

روائل پیش کرنے کے انداز پر ہے ؛ اس لیے اسے فظی اختلاف کہنا ہی بجا ہے۔

فضائل صحابہ مربعض علماء کی کا وشیری :

اں دور میں علمائے کرام نے صحابہ کرام کے حالات پر تالیفات کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ شامی محدث خیثمہ بن سلمان برالننے (۲۵۰ھ۔۳۳۴ھ) نے '' فضائل الصحاب'' تصنیف کی۔ <sup>©</sup>

بنداد کے ایک محدث ابن حب بخاری راکننی (۲۲۱ ہد۔ ۲۵۰ ہد) نے '' فضائل علی فٹاکٹونی'' کے عنوان سے ایک رسالہ لکھا۔ ® ایک اور عالم عبدالواحد بغدادی راکننی (۲۲۱ ہد۔ ۳۴۵ ہد) نے '' جزء فضائل معاویہ وٹاکٹون'' تالیف کیا۔ اس موضوع پر میر پہلی کا دش تھی ؛ اس لیے عبدالواحد بغدادی راکننی اپنے صلفہ درس میں شامل ہونے والے ہر طالب علم کو میلے یہ رسالہ پڑھاتے تھے۔ ®

علم حديث كي خدمت ، ابويعلي مُوصِلي:

' عدیث پربھی خاصا انہم کام ہوا۔ ابویعلیٰ مُوصِلی بِرالنّنہ (۲۱۱ ہے۔ ۲۰۰۷ ہے) نے تیرہ جلدوں میں'' مندابی یعلی'' مرتب کی جس نے تمام علمی صلقوں سے دادوصول کی۔ ®

امام طبرانی رخالفُنه:

فلطين كي شهر طبريه بسي تعلق ركف والے شامى محدث ابوالقاسم الطبر انى دالظن (٢٦٠هـ٣٠٠ه) نے "المعجم الكبير"، "المعجم الأوسط" اور "المعجم الصغير" جيسے فيتى ذخائر حديث بيش كير. ® الم ابن انى الد نياز النف كي كارنام:

بعض علائے کرام نے دربارِخلافت سے رابطہ رکھا اورکوشش کرتے رہے کہ وہاں قرآن وسنت کے علوم زندہ رہیں۔ ان میں شخ ابن ابی الد نیا بغدادی رابطنے (م ۲۸۱ھ) کا نام نامی سرِ فہرست ہے۔ وہ بغداد کے نامور واعظ مصلح اور مصنف تھے۔ انہوں نے مختلف موضوعات بر۱۲۴ کت کھیں جن میں سے بیشتر آج بھی موجود ہیں۔

ان کتب کی خصوصیت ان کا خصاراور جامعیت ہے۔اس کے ساتھ بیعام نہم بھی ہیں۔معاشرے کی برائیوں پر ان کی خاص نگاہ تھی؛ اس لیے الگ الگ منکرات پرانہوں نے الگ الگ تالیفات پیش کیں۔مثلاً غیبت کی ندمت

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ١٣/١٥

ا سير اعلام النبلاء: ٥ ٢ / ٢ ٥ ٥

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء: ١٥/١٥

<sup>💇</sup> سير اعلام النبلاء: ١٧٤/١٤

<sup>@</sup> سير اعلام النبلاء: ١٩٩/١٦

میں'' ذم الغیبة''، جھوٹ کے خلاف'' ذم الکذب''، نشے کے نقصانات کے بارے میں' نوم المسکر'' اور گانے بجائے کا خرابیوں ہے آگاہ کرنے کے لیے'' ذم الملابی'' لکھیں۔ اس طرح رمضان کے اجرو ثواب پر'' فضائل رمضان'' بجائے کا شوق دلانے کے لیے''صفۃ الجنۃ''، اخلاقیات پر''مدارا ۃ الناس'' اور'' مکارم الاخلاق'' اور شیطان کی چالوں سے خبر دار کرنے کے لیے''مکا کہ الشیطان' تکھیں۔ ہر کتاب اپنی جگہ بے نظیر ہے۔

بردار رئے ہے۔ ایوانِ علی عملی اوراد بی خوبیوں کی وجہ سے ہر طبقے کے نزد یک معزز رہے۔ ایوانِ حکومت میں وہ امام ابن ابی الد نیا زالفنے ان علمی عملی اوراد بی خوبیوں کی وجہ سے ہر طبقے کے نزد یک معزز رہے۔ ایوانِ حکومت می اس قدر محترم شے کہ خلفاء کی اولاد کے استاذ مقرر ہوئے۔ مُعتَقِد اور مکتفی جیسے خلفاء ان کی تربیت میں بیلے بڑھے ۔® ابن الا نیار کی رجالفلنے:

بنداد کے مشہور عالم ابو بکر ابن الا نباری را للنے (۲۷۱ ہے۔ ۳۲۸ ہ) کا نام بھی فراموش نہیں کیا جاسکا۔ وہ عالم المحدث ہونے کے ساتھ ادیب اور ماہر لغت بھی نفے۔ قرآن مجید کے الفاظ وتراکیب کے لیے انہیں شعروادب کے ذخائر میں سے تین لاکھ مثالیں یاد تھیں۔''ایفناح الوقف والا بتداء فی کتاب اللہ''اور'' عجائب علوم القرآن' سے ان کے علمی مقام کا انداز ولگا یا جاسکتا ہے۔ انہیں خلیفہ راضی باللہ کے کل میں شنم ادوں کو تعلیم دینے کا موقع ملا۔ ® علی بن عیسلی الجراح ، وزیر خلافت عباسیہ:

ان علاء میں علی بن عیسیٰ اگبراح روالتے کا نام نامی بھی قابلِ ذکر ہے۔ وہ ایک نامور محدث، فقیداور سیاست دان سے ۔ امور سیاست میں ان کے مقام کا ندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ مقدر عباسی اور قاہر عباسی کے دور میں شخص خلافت کے وزیر بنائے گئے۔ انہوں نے ۹۰ سال عمریا کی اور خلیفہ تقی لللہ کے دور میں ۱۳۳۳ ہے میں وفات پائی۔ حافظ خلافت کے وزیر بنائے گئے۔ انہوں نے ۹۰ سال عمریا کی ویشیت الی تھی جیسے خلفاء میں حضرت عمر بن عبد العزیز والت کی ۔ شفی وزیر مالات کی حیثیت الی تھی جیسے خلفاء میں حضرت عمر بن عبد العزیز والت کی ۔ شفی ان حضرات کی کوششیں اگر چونوری طور پر حالات کا رخ نہ بدل سکیس عمر ان کا بیا اثر ضرور ہوا کہ آئندہ عشروں کی خطرناک اعتقادی ونظریا تی اہر میں حکمران خاندان تشیع ، اعتزال اور ناصبیت میں ابتلاء سے بڑی حد تک محفوظ رہا۔

\*\*\*

<sup>🛈</sup> تاريخ بغداد: ١ /٨٩/١ تا ٩١، ط العلمية؛ سير اعلام النيلاء: ٣٩٧/١٣ تا ٤٠٤، ط الرسالة

<sup>🕏</sup> وفيات الاعيان: ٣٤١/٤ تا ٣٤٣، ط دارصادر

<sup>🛈</sup> العبر في خبر من غبر: ۴۸/۲

### تساديسيخ است مسلسمه الله

## صوفیائے کرام

### حضرت جنید بغدا دی راکشنی (۲۲۰هـ ۲۹۷هه)

اسلای تاریخ کے یہ مایہ نازصوفی ۲۲۰ ہیں بیدا ہوئے۔ آبائی وطن نہا وندتھا۔ اپنے ماموں سر کی مقطی روالٹنے سے مدیث اور ابوثور روالٹنے کے قلقے میں مسند افتاء پر بیٹے مدیث اور ابوثور روالٹنے کے قلقے میں مسند افتاء پر بیٹے آئے۔ تاہم جلد ہی ان کا رجحان سلوک واحسان کی طرف ہوگیا۔ سر کی مقطی روالٹنے خود بھی بہت بڑے عارف تھے۔ جنید زالٹنے بچین سے ان کی تر بیت میں رہے تھے۔ ان کی نگاہ کا اثریہ تھا کہ معرفت کا نور اس وقت سے دل میں سرایت کر چکا تھا اور بھی بھی زبان سے اس کا اظہار بھی ہوجا تا۔ سات سال کے تھے جب ماموں کی مجلس وعظ کے سامنے کھیل رہے تھے، اُدھر شکر کے موضوع پر گفتگو ہور ہی تھی کہ حضرت سر کی زبالئے نے انہی سے یو چھایا:

میں رہے تھے، اُدھر شکر کے موضوع پر گفتگو ہور ہی تھی کہ حضرت سر کی زبالٹنے نے انہی سے یو چھایا:

فر أبولي: " وى الله كي تعتيل يا كراس كى نا فرمانى فه كري "

یہ تھے جنید بغدادی پرالٹنے جنہوں نے جوان ہوکراس دور کے دوسرے نامور مشائخ ہے بھی فیض حاصل کیا تو جامع الکمالات بن گئے۔صوفی بن کرانہوں نے عام درویشوں کی طرح کسبِ معاش کوترک نہیں کیا بلکہ بازار میں ان کی الکمالات بن گئے۔صوفی بن کرانہوں نے عام درویشوں کی طرح کسبِ معاش کوترک نہیں کیا بلکہ بازار میں ان کی ایک دکان تھی جس میں بیٹھا کرتے تھے۔تاہم وہاں بھی روزانہ ہزار تسبیحات اور تین سور کھت نوافل کامعمول تھا۔ ﷺ کی پہلے وہ وعظ وارشاد ہے گریز کرتے تھے اورخود کواس کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ایک بارشپ جمعہ کورسول اللہ شل گائیا کی زیارت ہوئی۔ارشادِ نبوی ہوا ''لوگوں کی مجلس میں وعظ کرو۔''

ا گلے دن وہ جامع مسجد میں وعظ کے لیے بیٹھے تو ہر طرف چر چاہو گیااورلوگ امنڈ نے لگے۔ پہلے ہی دن کے وعظ میں ایک نفرانی لڑکا مشرف بااسلام ہو گیا۔ شاس کے بعد بغداد میں جیسی مقبولیت ان کی مجلسِ وعظ کونصیب ہوئی وہ ان سے پہلے کسی کے جصے میں نہیں آئی ۔ اللہ نے ان کی زبان میں بڑی تا ثیر رکھی تھی۔ قرآن وسنت کاعلم جب د لی کیفیات کے ساتھ گندھ کران کی زبان سے اوا ہوتا تو معارف کے دریا بہنے لگتے۔

<sup>🛈</sup> سير اعلام المنبلاء: ٦٦/١٤ تا ١٦

<sup>· (</sup> وفيات الإعيان: ٣٧٢/١ ٢٧٤ ، ٣٧٣/١

اس دور میں بعض صوفی بزرگوں کے احوال و کیفیات کی شہرت نے تصوف کے بارے میں بیتاثر قائم کردیا تھا کہ اس دور میں بیتاثر قائم کردیا تھا کہ وہ شریعت سے الگ کوئی چیز ہے۔ جنید بغدادی رائٹ خود بھی ایسے تصوف کے قائل نہیں تھے جو شریعت سے متعمان کوئی اس لیے دہ واضح طور پر فرماتے تھے '' ہمارے اس علم کا دارومداررسول اللّٰد مَنْ تَنْفِیْزُ کی سنت پر ہے۔''
اس لیے دہ واضح طور پر فرماتے تھے '' ہمارے اس علم کا دارومداررسول اللّٰد مَنْ تَنْفِیْزُ کی سنت پر ہے۔''

''میں نے بغداد میں جنید کو دیکھا، میری آنکھوں نے ان جیسی کوئی اور شخصیت نہیں دیکھی۔ادیب ان کے الفاظ نقل کرنے ، فلسفی ان کے باریک نکات سننے اور شکلمین اپنے علم کو وسعت دینے ان کی مجل میں حاصر ہوا کرتے تھے اور ان کا کلام ہرایک کے علم ونہم کے لحاظ سے الگ الگ محسوں ہوتا تھا۔''

زمانے کے حالات اور مختلف شہروں کے احوال پر ان کی بڑی گہری نگاہ تھی ،اسی کے مطابق اوگوں سے کلام کرتے تھے۔ ایک بارفر مایا: ''اہل بغداد زے وعووں اور زبان آوری کے عادی ہیں۔خراسان کے لوگ اہل دل اور فیاض ہیں۔ بھرہ والوں میں زمد وقتاعت ہے۔ شام کے لوگ متحمل مزاج اور امن پسند ہیں۔ اہل ججاز صابر اور اللّٰہ کی طرف

ای طُرح وہ درویشوں کے دعووں اور معرفت پر پئی اظہار کیفیات کے قائل بھی نہیں تھے۔ فرماتے تھے:

''ہم نے نصوف قبل وقال سے حاصل نہیں کیا بلکہ بھوک ، ترک و نیا اور پسندیدہ چیز وں کوچھوڑ کرسکھا ہے۔'
حافظ ذہمی زائشہ جو عام طور پر جاہل صوفیاء پر بڑی شدت سے نکیر کرتے ہیں ، حضرت جنید بغدادی زائشہ کاؤ کر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:''اللّٰہ کی رحمت ہو جہند پر۔ بھلاکون ہے جوعلم اور حال ہیں ان کی مثل ہو۔'' ©

کرنے کے بعد لکھتے ہیں:''اللّٰہ کی رحمت ہو جہند پر۔ بھلاکون ہے جوعلم اور حال ہیں ان کی مثل ہو۔'' ©

194 ھیں تلاوت کرتے ہوئے ان کی وفات ہوئی ۔ سی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا۔ فر مایا:''وہ لطائف وہوا عظاماً تب ہوگئے ، وہ معارف فنا ہو گئے ۔ بس وہ چندر کھات کا م آئیں جو ہم تبجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ©

وہوا عظاماً تب ہوگئے ، وہ معارف فنا ہو گئے ۔ بس وہ چندر کھات کا م آئیں جو ہم تبجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ©

بینین خابو کر شمل رحمالے کی رحمالیٹ کے (۲۲۷ ہے۔ ۲۲۲ ہے)

شخ ابوبکر شبلی رانشن مالکی فد بہب کے عالم اور عابد و زاہد بزرگ تھے، سام امیں پیدا ہوئے تھے۔ان کے آباؤاجداد سمر قند کے قریب'' اَشروسَهُ'' کی ایک بستی''شِبلیّه'' کے رہنے والے تھے۔انہوں نے بیس سال تک حدیث اور بیں سال تک علم فقد کی تحصیل کی تھی۔

ان کے والد کو دربارِ خلافت میں حجابت کا عہدہ ملاتھا، اس لحاظ سے وہ بڑے رئیس آ دمی تھے۔ والد کے بعد بھی پرطشہ خلیفہ معتمد کے بھائی مُوفّق کے حاجب ہے، مگر جب بغداد کے مشہور بزرگ خیر بن عبدالله النساج پرطشنہ (۱۳۲۴ھ) کی مجلس میں بیٹھے تو دنیا سے دل اچاہ ہوگیا اور سرکاری عہدہ جھوڑ کر صلقۂ اولیاء سے وابستہ ہوگئے۔

متوحہ رہنے والے ہیں۔'''

۳۷٤/١ وفيات الاعبان: ٢٧٤/١

اسير اعلام النبلاء: ١٨/١٤ تا ٧٠

تسادسيخ است مسلسمه الله المساقة

والدے ترکے میں جونفذرقم ملی تھی وہ ۲۰ ہزار دینار (پندرہ کروڑ روپ) تھے، جائیدا دیں اس کے علاوہ تھیں گر وزند نتہ ہے۔ راہ خدا میں لٹادیا اور خود فقر و فاقے کی زندگی اختیار کرلی اور بغداد میں علوم ومعرفت کی برم سجائی۔ دخرے خبلی دالشنے سخت مجاہدے اور ریاضت کے عادی تھے۔ بسااوقات ان پرغلبہ طال ہوجا تا اور ہوش وحواس حضرت خبلی دالشنے سخت مجاہدے اور کی کیفیات کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے۔

ے۔ ہم وہ شریعت اور سنت کے پوری طرح پابند تھے۔اپنی وفات تک بغداد میں اصلاحی خدمات میں مشغول رہے۔ وفات سے پچھ دیر پہلے فرمایا:''مجھ پر کسی کا ایک درہم رہ گیا تھا۔ اب تک حق دار کی طرف سے ہزاروں درہم صدقہ کر چکا ہوں گراس کا بوجھا بھی تک دل پر ہے۔''

رانے کا کہا۔ وہ ڈاڑھی میں خلال کرانا کھول گئے۔ اِدھر شبلی بڑائے: پر نزع کا عالم طاری تھا، آ واز بند ہو چکی تھی،ای کو وضو علی از اللہ ہو چکی تھی،ای کو ایس ابو بکر دینوری رڈائے: پر نزع کا عالم طاری تھا، آ واز بند ہو چکی تھی،ای حالت میں ابو بکر دینوری ڈاٹھی بیٹر کراپنی ڈاڑھی میں داخل کیا کہ خلال کرادیں۔
ای حالت میں حضرت شبلی زائشنے کی روح پر واز کرگئی۔ (\*)

الله کی رحمتین ہوں ،ان ہستیوں پر - آخری سانس میں بھی ایک سنت جھوڑ نا گوارانہ کی \_

# زوال خلافت بغداد وسطى دور

بنوبو نیم کا تسلط بغداد پر بنوبوئیہ کے قبضے سے القائم کی دوبارہ تخت نشنی تک (۱۳۳۴ھتا ۱۳۵۰ھ) ۱۲ اسال

اب ہم لگ بھگ سواصدی پر مشمل اس دور کا مطالعہ کرنے گئے ہیں جس میں اَمَدُنس کے سواتقریباً پورے عالم اسلام پر باطل فرقوں کی اجارہ داری قائم ہو پیکی تھی جن کی سرپرتی میں حقیقی اسلام کی بنیادیں تھود کر باطل عقائد کی جڑیں ہیں این گئیں۔ وہمی باتوں، ڈھکوسلوں اور من گھڑت روایتوں اور افسانوں پر مشمل نے ادبیان کو نام نہا دعلمی بنیادیں بھیائی گئیں۔ یوں اسلام میں ایسا گہرانقب لگایا گیا جس کے باعث مسلمانوں کا ایک ہوناممکن ندر ہا۔ اس حد در جے انسوں ناک انقلاب میں تین جماعتوں کا کر دارسب سے زیادہ تھا:

### 🛈 بونۇن 🗘 🗗 ايىظە 🕝 بونىبىد

قر ایسطہ اور بنوعبید کے پچھ حالات ہم گزشتہ اوراق میں پڑھ چکے میں جن کا حاصل یہ ہے کہ تیسری صدی ہجری کے وسط میں ان کا ظہور ہوا اور صدی کے اختیام تک بنوعبید افریقہ پراور قر ایسطہ تجاز اور شام پر قابض ہو چکے تھے۔ ان دوتر ہوا عتوں کے تفصیلی حالات ہم آ گے ایک مستقل باب میں بیان کریں گے۔ یباں ہماری توجہ زیادہ تر ہوئئ نہ کی طرف رہے گی ؛ کیوں کہ یہی وہ گروہ تھا جومر کزِ اسلام بغداد پر قابض رہا اورای کی کوششوں کے سے اس مواصدی میں ایران و خراسان میں بدعقید گی کواس قدررواج ملاکر آج تک اس خطے میں اس کے اثر ات موجود ہیں۔ کو ہستان و یکم کی براسرار داستان:

عالم اسلام پراس ابتلاء کے سرے شالی ایران کے دشوار ترین کو ہتائی علاقے ذیلم ہے جاسلتے ہیں۔ یہ بات سابقہ ناری نے سابقہ ناری نے سے کہ اکثر خروج کی تحریکوں میں پس پردہ غالی شیعوں کا ہاتھ رہا ہے۔ اس تتم کے کتنے ہی لوگ اموی اور عباس حکومتوں کی پہنچ بہت مشکل تھی ،سلسل آباد موں اور عباس حکومتوں کی پہنچ بہت مشکل تھی ،سلسل آباد ہوتے رہے۔  $^{\circ}$ 

زيدى شيعول كى تبليغ ندب

تمبری صدی ہجری کے وسط میں زیدی شیعوں کے ایک رئیس حسن بن زیدعلوی نے شالی ایران کے شلع طبرستان میں اپنی آزاد حکومت قائم کرلی جود والب زید بیطالب کے نام سے جانی جاتی ہے۔ شحسن بن زید کے بعدان کی جگہ ان کے بھائی محمد بن زید نے سنجالی مگر کے 174 ہے میں خراسان پر قبضے کی کوشش کے دوران وہ سامانی حاکم اساعیل بن احمد کے مقالبے میں قبل ہو گئے جبکہ اس خاندان کے ارکان کو ہستان دیلم میں روپوش ہو گئے ، جن میں حسن بن علی اطروش کا

<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ:سنة ٢٨٧هـ، ٣٠١هـ، ٣٣٤هـ

<sup>🛈</sup> الارب كه يدهنوات دوافض نه يتي بلكه روافض بي يتغفر يتي (السيف المسلول للسبكي من ۴۴٠)

نام نمایاں ہے۔ بیہ مقامی لوگوں میں اپنے ندہب کی اشاعت کرتے رہے۔ چوتھی صدی کے آغاز میں بہال شیعول کی انہاں شیعول کی انہاں شیعول کی انہاں شیعول کی انہاں شیعول کی جو ہمی کزور ملک کو تاراج کرنے کے لیے کانی تھی۔ شالی ایران کے اضلاع طبرستال، جرجان، اور آمد تک ان کاغلبہ ہوگیا۔ اس دوران خلافتِ عباسیہ سلسل کمزور ہوتی جارہی تھی۔ <sup>©</sup> دیلی امراء کا عروج:

وی کی اسراہ کا کردی۔ اور کردی کے دالے دیلمی سرداروں نے جودولتِ زید ریے عسکری افسران سے عداری کردی اورائی اورائی اورائی جیٹی وازیدی رہنماؤں کو ہٹا کران کی جگہ لے لی۔ وَیلمیوں نے ۱۳ اس جیس زیدی رئیس حسن بن قاسم علوی تو آل کر کے بیٹی وازیدی رہنماؤں کو ہٹا کران کی جگہ لے لی۔ وَیلمیوں نے ۱۳ اس کا علاقہ بھی چھین لیا۔ وَیلمیوں کا مزاح انتہاء پسندان تھا ؛ لہذاوہ زیدیت کی جگہ دفض کی طرف ماکل ہوتے ہلے گئے۔ اس کا علاقہ بھی جسسے کو کرور تر دیکھ کر بہت جلدوہ کو ہستانِ وَیلمی سے خراسان اورایران وعراق کے میدانوں میں اتر گئے اور مختلف علاقے فتح کرتے ہلے گئے۔ اس دوران بیدہ یکمی سردار جوالگ الگ علاقوں پر حاوی تھے، آئیس میں بھی اور سے ۔ ان سرداروں میں اسفار بن شیروئے ، افار بن شیروئے ، ماکان اور علی خورشید نمایاں تھے۔ گر آخر میں ایک جنگہو رئیس مَرواوی جسب پرغالب آگیا۔ ®

بنونۇنيە كاظهور:

دَیکی افسران میں سے تین بھائی علی جسن اوراحد بھی شامل تھے۔ان کا باپ بُوئیہ ایک غریب ماہی گیرتھا۔غربت کا بیرحال تھا کہ شروع میں اس نے تینوں بیٹوں کو جنگل سے لکڑیاں چننے پرلگار کھا تھا۔ تا ہم بیر تینوں لڑ کے بہت ہوشیار تھے:اس لیے وہ مَر داوت کے کی فوج میں شامل ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے بڑے افسر بن گئے۔

جب مَر داوِنَ کے فارس پر قبضہ کیا تو علی بن ہُوئیہ اوراس کے بھائی اس مہم میں پیش پیش متھے چنانچہ مُر داوِن کے ن انہیں یہاں کلیدی عبدے دیے مگر قوت حاصل کرتے ہی علی بن ہُوئیہ مَر داوِن کے سے لڑپڑا اور بر درشمشیر بیا اتے اپن نام کر لیے۔ای علی بن ہُوئیہ نے فارس میں '' دولتِ بنی ہُوئیہ'' کی بنیا دوّالی۔

چندسالول کے اندراندردولتِ بنو تُوئیۂ خلافتِ بنوعباس پربھی غالب آگئ۔اس کے ساتھ بنو تُوئیۂ نے ججیوں کواپنا عقیدت مند بنانے اوراپنارعب داب قائم رکھنے کی خاطر اپنانسب قدیم شاہانِ ایران سے جوڑ لیا جوایک کامیاب سای چال تھی۔ یُو یہی برادران میں سب سے چھوٹا احمد بن یُوئیۂ جواَ ہواز کا حاکم تھا، زیادہ موقع شناس انگا۔اس نے گیارہ جمادی الاولی سسم کے بغداد پر قبضہ کرلیا۔ پھروہ قوت وشہرت پائی کہ باقی بھائیوں کو بہت چیچے چھوڑ دیا۔ ® خلفاءاور بنو یُوئیۂ کے تعلقات:

بغداد پراحمد بن او نیے کے قبضے سے تاریخ کا وہ ۱۱ اسالہ سیاہ دور شروع ہوتا ہے جسے ' محبد یو یہی' سے موسوم کیا جاتا ہے۔اس کے ابتدائی ۲ کسال یو یہیوں کے عروج ،خلفاء کی بے بسی اورعوام کی انتہائی تباہ حالی کے تھے۔

🛈 موجز التاريخ الاسلامي، ص٢٠٠؛ الكامل في التاريخ: سنة ٢٨٧هـ، ٣٠١هـ، ٣٣٤هـ 👚 بحوالة بالا 🕒 بحواله بالا

## تساديسخ است مسلمه الله المستنبن

بندادې بنو ټونه نه کې ۱۱ ساله حکومت میں پانچ خلفا وگزرے:

🗨 مستكفى 🗨 مطيع 😭 طائع 😘 قادر 🙆 قائم

ان کی میشت خطرنج کے مہرے سے زیادہ نہیں تھی جن سے بنو یُوٹیہ مختلف چالیں چلتے تھے۔ان خلفاء کے پاس کچھ عافظ، باہی ادرنو کر چاکر ضرور ہوا کرتے تھے مگر درحقیقت ان کا بغداد کے اندر بھی کوئی بس نہیں چاتا تھا۔ ہاں قاضی الٹھناۃ کا تقرر خلیفہ کے ہاتھ میں تھاا وریہ واحدا ختیارتھا جس میں عموماً بنو یُوٹیہ آڑے نہیں آتے تھے۔

العاد ، ربار بھی لگانے سے اور ظاہری طور پر بنو ہوئی نیہ ان کا اعز از واکرام بھی کرتے سے ، ان کے سامنے دست بستہ کیڑے ہوئے اور زبین بوی بھی کیا کرتے مگر بینمائتی احترام اسی وقت تک رہتا تھا جب تک خلیفہ ان کی مرضی کے مطابق چلنار ہتا۔ خلفاء مختلف اجتماعات اور نقاریب کی شان بھی بڑھاتے تھے اور بعض اوقات ارکان دولت کوخلعتوں مطابق چلنار ہتا۔ خلفاء خاتی اور انعامات سے بھی نواز تے تھے مگر ان میں سے کوئی کام بنو ہوئئی ہے ایماء کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ خلفاء ذاتی اخراجات کے لیم بنو ہوئی نے بھی بنو ہوئی ہے۔ ان کی ایک لگی بندھی یومیتنو او مقررتھی بعض اوقات بینو بت بھی آئی کہ خرچہ بند برطانے پرخلیفہ کو گزارہ کرنے کے لیے گھر کا سامان بیجنا پڑا۔

رہے۔ یہ اس طویل دور میں سنت کے شعائر بری طرح پا مال ہوئے۔ بدعقیدگی کو وہ فروغ ملا کہ الا مان والحفیظ۔ شیعہ امامیہ نہب کا دور دور وای زمانے میں ہوا۔ یوں وہ رفض جو خلفائے اسلام اور علمائے کرام کی مساعی کے نتیجے میں زیرِ زمین جما ہواتھا، بڑی تیزی سے انجرا اور مشرق تا مغرب چھیل گیا۔

فليفه تنكفى كى معزولى:

بغداد پراحمد بن مؤید کے قبضے کے وقت خلیفہ مستکفی مسند شین تھا۔اس نے احمد بن مؤید کو ' مُعز الدولہ' ،اس کے جائی بن مؤید کو ' عمادالدولہ' کا خطاب دیا۔تا ہم احمد بن مؤید نے جائی بن مؤید کو ' رکن الدولہ' کا خطاب دیا۔تا ہم احمد بن مؤید نے اس بار کتفائیس کیا بلکہ خلیفہ سے ' مُلِک' کا خطاب بھی لیا۔جلد ہی اس نے خلیفہ کو بدست دیا کر کے اس کی حیثیت بالک منادی۔ سکے تک ایسے نام کے جاری کراد ہے۔

کچودنوں بعدات شک ہوا کہ خلیفہ اس کا مخالف ہے۔ چندروز بعد در بار میں خراسان کے سفیر کے اعزاز میں تقریب کی ۔ احمہ بن یُر نیے نے سر در بارا پے دو قبیلی و فا داروں کو اشارہ کیا۔ وہ خلیفہ کے پاس پہنچاتو خلیفہ مجھا کہ میری است بوک کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ قبیلی افسروں نے وہی ہاتھ بکڑ کر اسے تھسیٹا اور تخت ہے دست بوک کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ قبیلی افسروں نے وہی ہاتھ بکڑ کر اسے تھسیٹا اور تخت ہے بین ۔ اس ال جو رہ کہ سال جو رہ کی مجال نہیں ہوئی۔ بیدوا قبیل جمادی الآخرہ سسم ہوگا ہے۔ اس مرح مشکفی ایک سال چار ماہ حکومت احمد بنا اور وہیں مسلم میں دنیا ہے جل بسا۔ آ

بنویُو نبہ نے خلافت بنوعماس میں کیوں رہنے دی؟ ً

پیروں ہے جسے ہے۔ باقی رکھنے کا فائدہ میہ ہے کہ وہ بہت کمز در ہیں؛ لہٰذا نام انہی کا چلتار ہے گااورلوگ آپ کے سامنے جھے رہیں گے۔® ر سے ہ فائدہ میں ہے سرب ، ۔ ر یہ بیان کے خدشہ میہ بھی ہوسکتا تھا کہ ایسے میں علماء کی طرف سے خرون یا جہاری موں جاری ہوجا ہات ہوں ۔ صرف بنو یُونیہ بلکہ اگلی صدیوں کی متعدد مملکتوں میں روافض کی پالیسی یہی رہی کہ نام دوسروں کا چلے مگر زیادہ سے زیادہ اختیارات انبی کے پاس ہوں۔

احمر بن يُؤنّه كي دلجيبيان اورتز جيجات:

احمد بن پُوئیه (مُعرِّ الدوله ) قدیم شامانِ عجم جیسی شان وشوکت کا حامل تھا۔ اس نے خبر رسانی کے نظام کور تی دیالہ ڈاک کے گھوڑوں کی جگدایسے مشاق ، بخت جان اور تیز رفتار پیادے استعال کرنا شروع کیے جن میں سے ہرایک ۲۱ فرنخ (۱۰۸میل) کی مسافت دوژ کرایک دن میں طے کر لیتا تھا۔ یہ پیاد ہے شاہی احکام اور خبریں اس کے بھالی رک الدوله تک بہت جلد پہنچادیتے ہتھے۔

احمد بن يُؤنيه كشتى كے مقابلوں كالبھى شوقين تھا۔ وہ كھلے ميدانوں ميں پيمقابلے منعقد كرا تا \_اى طرح پيرا كى كے مقالے کرانا بھی اس کامحبوب مشغلہ تھا۔عوام وخواص بڑی تعداد میں بیتماشے دیکھنے کے ملیے جمع ہوتے تھے۔حکومت کی دلچین دیکھ کر بغداد کے لوگ اینے لڑکوں کو تیز دوڑ نے ،کشتی لڑنے اور پیرا کی کی تربیت دینے لگے۔ کھ مدت میں بغداد کے پچھنو جوان پیراکی میں اس قدر ماہر ہوگئے کہ وہ ایک ہاتھ میں جاتا چولہا لے کرجس پر ہانڈی رکھی ہوتی تی، دریا میں کود جاتے اور اس وقت تک تیرتے رہتے جب تک ہانڈی میں گوشت نہ یک جاتا۔لوگ میں مہارت دیکھ کر جیران رہ جائے تھے۔ <sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ١٦٥/١٦٨، ١٦٩ تنحت ٢٣٤٤هـ

<sup>🕏</sup> تاريخ الاسلام ذهبي: ٢٥/٢٥؛ البداية والنهاية: ٥ ٢٩/١ و

تسارسيخ اميذ مسلمه الله

## المطيع لله

الفضل بن جعفر المقتدر جمادي الآخره ٣٣٤هـ تا ذوا لقعده ٣٦٣هـ فروري ٩٣٢ ء تااگست ٩٤٢ ء

بنو پُونیہ کے مقرر کروہ پہلے خلیفہ مطبع للہ عباس کا اصل نام ابوالقاسم الفضل تھا۔وہ سابق خلیفہ مقدر بن مُعتَظِید کا بیٹا تھا مکفی کی معزولی کے بعد جمادی الآخرہ ۳۳۳ ھیں اس کا تقرر بہوا تو احمد بن پُونیہ کی طرف سے اس کا یومیہ فرچہ سو رینار طے کردیا گیا۔احمد بن پُونیہ (مُعزَ الدولہ) نے بغداد پرتساط کے چوشے سال ۳۳۸ ھیں اپنے بھائی حسن بن پُنہ (رکن الدولہ) کوبھی حکومتِ بغداد میں شریک کرلیا۔ ش

تدرتی آفات:

بویؤئیے کادورشروع ہوتے ہی بغداد پرحرمان داد بار کے بادل چھا گئے اور عالم اسلام شدید قدرتی آفات کی زومیں آگیا۔۳۴۴ھ میں مصرشدیدزلز لے کا شکار ہواا در ہرطرف ایک قیامت مچے گئی۔

۳۲۲ ه بین ایران سے لے کر خراسان تک ایسا ہولناک زلزلہ آیا کہ طالقان کا شہر زمین میں ہنس گیا۔ شیعہ اکثری علاقے رے (تہران) میں ڈیڑھ سوبستیاں صفحہ ستی سے غائب ہو گئیں۔ شہر کے نواح میں ایک بہاڑ بھٹ کر دوصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک بستی مکانات سمیت زمین سے سینکٹروں فٹ او پراچھی اور واپس گر کر بے نام ونشان ہوگئی۔ زلز لے کے جھٹے چالیس دن تک محسوں ہوتے رہے۔ زمین میں جگہ جگہ بڑی بڑی ہولناک دراڑیں بڑگئیں اور چھٹے چوٹ نظے۔ سمندر کا پانی ایک سوبیں فٹ بنچ چلا گیا اور جگہ جگہ جزیرے ابھر آئے۔ اگلے سال قم ، حلوان اور ایران کے کو ہتانی علاقوں میں پھر زلزلہ آیا اور ہزاروں لوگ مارے گئے ، اگلے سال زلز لے سے بغداد کے بعض محلے بڑائی کو ہتانی علاقوں پر چھا گئے اور اناح کا کوئی دانہ چھوڑ انہ پھل اور میوہ جات۔ ®

تدرتی آفات کے باعث قحط پھیل گیااورگرانی عام ہوگئے۔ عام شہرتو در کناربعض اوقات بغداد کی بیرحالت رہتی تھی کماشیائے خوردونوش دسترس سے باہر ہوتی تھیں۔ لوگ چندمن گندم کے بدلے جائیدادیں فروخت کرتے دکھائی ایتے تھے۔ عالم اسلام کا سرتاج کہلانے والے شہر میں فاقد کشوں کی لاشیں سرکوں پرنظر آتی تھیں جنہیں کتے نو چا

<sup>🕑</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٧؛ البداية والنهابة: ٣٣٤هـ ٣٣٥م



کرتے ہتھے۔ عجیب وغریب امراض اور اچا تک اموات عام ہوگئیں۔ چور کسی گھر میں گھتا اور وہیں زمر اور ایا کہ اموات عام قاضی فیصلے سنانے لگنا اور وہیں اس کی روح پر واز کر جاتی۔ \*\* بنو گؤئیہ کی عیاشی:

بو ہو ہے ں میں ں. ملک کا بیرحال تھا اور دوسری طرف بنو گؤئیہ بغدا دکوا پناعشرت کدہ بنانے میں مصروف تھے۔انہوں نے پہال اپنے کے ایسے شاندارمحلات تقمیر کیے جن کی نظیر کہیں نہیں ملتی تھی۔ احمد بن یُؤنیہ کے کل کی بنیادیں ہم دن مرک کھوائی سنگیں تھیں۔اس برایک کروڑ تمیں لا کھ درہم (۳ اُرب۲۵ کروڑ روپے ) خرج کیے گئے تھے۔

یں میں میں کی ہوں عمارت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ پھر بھی احمد بن اور مطمئن نہ تھا؛اس لیے مزیداً ہائی کا مرانے کے لیے اس نے بعض امراء پر بیس لا کھ دینار (۵ارب روپے) کا تاوان ڈال دیا۔اس ہے بھی تی انداز کی اس کے کلی کوخوبصورت اور مضبوط بنانے کے بہانے سابق عباسی خلفاء کی کئی قدیم تغییرات کوجو بغداد کی پہان تھیں، توڑ بھوز دیا اور ان کے درواز وں اور کھڑکیوں تک کوا کھاڑ کر اپنے محل میں لگا دیا۔احمد بن اور کی موت تک اس کل کا تیر جائے رہی اور کروڑ وں اور کھڑکیوں تک کوا کھاڑ کر اپنے محل میں لگا دیا۔احمد بن اور کی موت تک اس کل کا تیر جائے رہی اور کروڑ وں اربوں روپیواس میں پھوڈ کا جاتا رہا۔

*څِړ* اسود کې دالېسي:

جَرِ اسود بین سال سے قر اسط کے پاس تھا۔ اس دور میں ایک علوی ہزرگ عمر بن یکی درالٹ جن کی تر ابط از نے کرتے تھے، خلیفہ مطبع کی طرف سے سفیر بن کرقر اسط کے پاس بحرین گئے اور تجرِ اسود کی واپسی کی درخواست کرتے تھے، خلیفہ مطبع کی طرف سے سفیر بن کرقر اسط مان گئے اور تجرِ اسود بین سال بعدوا پس کیا گیا۔ ان موقع یہ ایک تحریف خطیر مال ودولت کی پیش کش کی ۔ قر اسط مان گئے اور تجرِ اسود بیس سال بعدوا پس کیا گیا۔ ان موقع یہ ایک قر اسطی تجر اسود ہے۔ اس سے لما جا کہ کوئی اور پھر نہیں ڈو بتا۔ "آپ کیسے تقد بین ۔ اصلی تجرِ اسود پانی میں نہیں ڈو بتا۔ "

یہ کہ کرانہوں نے ج<sub>ر</sub> اسودکو پانی میں ڈالاتو وہ طلح آب پر تیرتار ہا۔علاء نے مطمئن ہوکراہے اپی جگہ نصب کرادیا۔<sup>©</sup> شیعوں کو کھلی چیھٹی :

اگر عوام کو صرف اقتصادی لحاظ سے تباہی کا سامنا ہوتا تو شاید قابل برداشت ہوتا مگر حدیثی کداب عالم اسلام مل اگرکوئی شیعہ تھا کھلا کفرید عقا کہ کا ظہار بھی کرتا تو اس پر کوئی پابندی نہتی۔ ۱۳۳۱ ہیں ایک شخص نے وعوٰ کردیا کہ حضرت علی وَاللّٰ کُلُور ت نے اعلان کیا کہ حضرت فاظمہ فُلْا کُلُو کہ حضرت علی وَاللّٰ کُلُور ت نے اعلان کیا کہ حضرت فاظمہ فُلْا کُلُو کہ مورت اس میں آگئی ہے۔ ایک آدمی بید وجوئی لے کرا تھا کہ وہ جبر تیل ہے۔ بنو یکوئیے نے ان سے بوچھ پھوتو کی کر جس انہوں نے بتایا کہ وہ شیعہ اور محب سادات ہیں۔ اس پر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ®

<sup>🕏</sup> آثار البلاد واخبار العباد، ص.٧٨



البداية والنهاية: سنة ٢٥٠هـ، تاريخ الخلفاء، ص١٨٨

۲۸۷ ما نزار

تاريخ الحلفاء، ص ۲۸۷؛ البداية والنهاية: ٣٣٤هـ ٣٣٥هـ

عمو آا سے معیوں کا پول بہت جلد کھل جاتا تھا۔ آذر بائی جان میں ایک مدگی کھڑا ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ جھے علم غیب ماس ہے۔ اس نے کئی احکام بھی جاری کردیے۔ چر بی اور گوشت کو حرام قرار دیا۔ ایک خلقت اس کے گرد جمع ہوگئی۔ ماس ہے۔ اس نے کئی احکام بھی جاری کردیے۔ چر بی اور گوشت کو حرام قرار دیا۔ ایک خلقت اس کے گرد جمع ہوگئی۔ ایک ہار کسی میز بان نے اس کی دعوت کی اور شور ہے میں چر بی شامل کردی۔ علم غیب کا اور میر بھی نہیں معلوم کر سالن میں چر بی ہے جھے قرح ام کہتا ہے۔ " میز بان نے کہا:" دعویٰ تو ہے تھے با اور میر کی کولوٹے اور وہ شرمند ہوکر وہاں سے چل دیا۔ ® شعد سی فساد:

بغداد میں سواد وسوسال سے اہل سنت کے علاوہ ہر مسلک اور فرقے کے مسلمان امن وامان سے رہ رہے تھے۔ بہی فرقہ ورانہ فسادات کا نام بھی نہیں سنا گیا، اس کی وجہ بیتھی کہتمام نہ بی اختلافات علمی سطح پر رہتے تھے اور سب ایک دور میں بغداد روافض کا گڑھ بن گیا۔ وہ بی بھر کے اہل دور میں بغداد روافض کا گڑھ بن گیا۔ وہ بی بھر کے اہل منت کے شعار کو پامال کرتے اور قانون حرکت میں نہ آتا۔ یہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کی کروارشی شروع کردی گئی جو قابل ہر داشت نہیں تھی۔ اس سے لوگوں میں بخت اشتعال بھیلا اور بار بار شہر میں فرقہ ورانہ فسادات ہونے لگے۔ ® صحابہ بر تبرابازی:

١٥١ هيسشيعول ن بغدادي مساجد پردرج ذيل انتهائي اشتعال انگيز اشتهار لکهواديا:

''الله کی لعنت ہو معاویہ بن ابی سفیان پر، اور اس پرجس نے حضرت فاطمہ کو باغ فدک نہ دیا

(یعنی حضرت ابو بکر خالی نی اور اس پرجس نے حضرت عباس خالی نی کھوری میں شریک نہ ہونے دیا

(یعنی حضرت عمر خالی نی ) اور اس پرجس نے ابو ذر خالی نی کوجلا وطن کیا (یعنی حضرت عمّان خالی ) اور

اس پرجس نے حسن خالی نی کو این نا نا کے پاس دنن نہ ہونے دیا۔ (یعنی مروان بن حکم )'' ®

ام بن یو نیہ (مُعرَّ الدولہ ) سے اس کی شکایت کی گئی تو اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ آخرا یک شب اہل سنت نے خودیہ الفاظ منادیے۔ احمد بن یو نیہ کو پتا چلاتو سر کاری حکم کے تحت ہر متجد پریہ اشتعال آگیز الفاظ آویز ال کرادیے:

الفاظ منادیے۔ احمد بن یو نیہ کو پتا چلاتو سرکاری حکم کے تحت ہر متجد پریہ اشتعال آگیز الفاظ آویز ال کرادیے:

"الله کی لعنت ہو معاویہ پر، اور آل مجمد پر خالم کرنے والے سب لوگوں پر''®

ماتمی جلوس اور عبید غدیر یکی بدعت کا آغاز:

ا گلے سال ۱۳۵۲ کھ میں احمد بن او کے اس نے تاریخ میں بہلی باردی محرم کے جلوس اور ماتم کی رسم شروع کی۔اس نے تھم دیا کہاس دن بازار بندر ہا کریں گے،لوگ بوسیدہ کپڑے پہنے شہادتِ حسین کے ٹم میں جلوس لکالیس مے۔عورتیں بھی چہرے کھولے، بال بکھیرے،سید کوئی کرتی ہوئی جلوس کے ساتھ چلیں گی۔

<sup>□</sup> البناية والجابة: ١٩١٥ - ١١٠١ - البناية والبهاية: ١٩٩٥ - ١٩٩١ - ١٩٤٠ - ١٩٤٠ - ١٩٤٠ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩ - ١٩٩١ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩

<sup>🔴</sup> البداية والنهاية: سنة ٢٥١هـ

<sup>©</sup> الزيخ الخلفاء، ص ٢٨٨ منتقل كفر الفرن بإشد" كامول كتحت بيا قتباسات فق كي مح مين منعوذ بالله منها

ای سال عیدالاضی کے بعد ۱۸ ذوالحجہ کو (جس دن حضرت عثمان رفتان فین کی شہادت ہوئی تھی ) احمد بن اُن میں سالیر اور عید منانے کی رسم جاری کی۔اسے 'عمید غدر رخم'' کا نام دیا گیا۔

اور عید منابے نار ہے جورت کے حوالے سے منائی جار ہی تھی کہ اس دن حضور طافیق نے حضرت علی خالف کو کوام مقرق کے اس میار سرکاری احکام سے تھے کہ دات کو بھی بازاد کھلے رہیں گے ، ڈھول باج بجائے جائیں گے ۔ جراغال ہوگاار ماگر کا قار سرکاری احکام نے جائیں گے ۔ اس طرح ہرسال شیعہ ماتی جلوس نکا لئے اور عیدِ غدر منا نے سگے۔ ان دیموں کو سرکاری سریرتی حاصل تھی ۔ ©

سروار کر برت کے جو الم اسلام میں برجگہ اہلِ سنت کی اکثریت تھی ،ایران کے پچھ علاقوں کو چھوڑ کرشیعہ کہیں ہی وس پندرہ فیصد نے زیادہ نہ تھے ۔ مگر علائے اہلِ سنت صبر کررہے تھے اور نقضِ امن کے خطرے سے خاموش تھے؛ کیل کہ دہ اُمت کو خانہ جنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تا ہم بھی کھارعوام کا صبر وقتل جواب دے جا تا اور ماتی جلوموں کے نکلنے ہے فسادات بھی شروع ہوجاتے جن میں فریقین کا جانی و مالی نقصان ہوتا۔ ®

بختيار عز الدوله كا دور ..... پورے عالم اسلام ميں رفض كا دور دوره:

۳۵۶ هیں ۵۳ میں ۵۳ سالہ احمد بن یُوٹیہ ۲۱ برس حکومت کر کے مرگیا اوراس کا بیٹا بختیار''عز الدول'' کے لقب کے مائو عراق کا نیا حکمران بن گیا۔ حالات بدستوراس ڈ گر پر جانے رہے۔ ۳۵۷ ہو میں عالم اسلام کو دومزید بڑے صدے برداشت کرنا پڑے: ایک طرف قر امطی شیعوں نے دِمشق پر قبضہ جمالیا اور یوں پوراشام ان کے ماتحت آگیا۔ دومری طرف مصر کا حاکم کا فور إخبیدی جو بنوعباس کا خطبہ پڑھتا تھا، فوت ہوگیا اور عبیدی حکمرانوں نے جو

دومری طرف مصر کاجا کم کافور اِحتیدی جو بنوعباس کا خطبہ پڑھتا تھا، فوت ہو کیااور عبیدی حکمرانوں نے جو در یائے نیل کے مخرب تک قابض ہے، ایک لاکھ گھڑ سوار بھیج کر ۱۳۵۸ ھیں مصر پر قبضہ کرلیا۔ وہاں بنوعباس کا خطبہ کردیا گیااور خطبے میں بارہ اماموں کا نام لیا جانے لگا۔ اہلِ سنت کے شعائر تیزی سے مٹائے جانے لگا۔ ۱۳۵۹ھیں مصر میں سرکاری حکم کے تحت شیعوں کے طرز پر اذان میں 'دی علی خیرالعمل '' کے الفاظ کا اضافہ کردیا گیا۔ ۱۳۲۰ھیں میں اذان شام میں بھی رائج ہوگئی۔ ۱۳۲۳ھ میں جاز بھی بنوعبید کے ماتحت آگیااور وہاں بنوعباس کی جگہ عبیدی اماموں کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اس طرح ایران وعراق سے لے کر حجاز ، شام اور مصر تک روافض کا تسلط ہوگیا۔ \*\*

رومیوں کے تباہ کن حملے اور مسلمانوں کی ہے کسی:

گزشتہ تاریخ میں عالم اسلام کو بھی اسے بڑے ایمانی واعتقادی اور سیاسی وجغرافیائی بحرانوں کا بیک وقت سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ امت مسلمہ کی اس اندرونی توڑ پھوڑ کو سنہراموقع سمجھتے ہوئے بازنطینی رومانے اسلامی سرحدوں ب ایسے شدید ترین حملے شروع کردیے جن کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔

<sup>🕝</sup> البداية والنهاية: ١٤/١٤ ٢٦٩ ٢٦٩

البداية والنهاية:سنة ٢٥٢هـ

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلفاء،ص٢٨٨ ؛ البداية والنهاية:سنة ٢٥٦هـ، ٣٥٩هـ، ٣٦٠هـ

تساريخ امت مسلمه الله المنافق

بعد سروم نقفُوراوراس کاارمنی جرنیل دُمُستن عالم اسلام کوفتح کرنے کے لیے نہایت پر جوثل تھے۔ابتداء میں فیصرروم نقفُوراوراس کاارمنی جرنیل دُمُستن عالم اسلام کوفتح کرنے کے لیے نہایت پر جوثل تھے۔ابتداء میں نہوں نے سرحدی مہمات سے روکا جواس دور میں بھی بھی بھی جہاد کی روایت زندہ کرنے کے لیے بھیجی انہوں نے سرحد پر حاکم مُوصِل وحلب سیف الدولہ کا حملہ روکا اوراسے ایسی شکست دی کہ وہ ہائی تھیں۔ انہوں نے سرحد پر حاکم مُوصِل وحلب سیف الدولہ کا حملہ روکا اوراسے ایسی شکست دی کہ وہ ہائی تھیں۔ ایس آسکا۔

پندافراد کے معالی مسلے کی تیاری کرتارہا۔۳۴۲ھ میں اس نے روی سپہ سالار دُمُستن کے بینے سطنطین کو گرفار کر میف الدولہ جوابی حملے کی تیاری کرتارہا۔۳۴۲ھ میں وہ کا داغ دھوڈ الامگر مرکز خلافت کی کمزوری نے رومیوں کی ہمت بڑھادی تھی۔ رہے الاقول ۳۳۳ھ میں وہ کیاں کا درومیوں کی پیش قدمی روک دی۔ بھرمرحدوں پرآ دھکے تا ہم سیف الدولہ نے مرداندوارد فاع کیااوررومیوں کی پیش قدمی روک دی۔

پرمرحدوں پر است است کے مرحدوں پر اور بلغاری قبائل کوساتھ ملا کرایک بار پھر حملہ آور ہوا۔ اس بار بھی اسے شکست ای سال شعبان میں وُمُستُق روی اور بلغاری قبائل کوساتھ ملا کرایک بار پھر حملہ آور ہوا۔ اس بار بھی اسے شکست وَیٰ اوراس سے داما دسمیت در جنوں نواب اور سینئلز ول سپاہی گرفتار ہوگئے۔

ہوں ہوں ہے جاد ہودرومیوں کے حملے رکنے میں ندآئے۔ اِدھر مسلمانوں کا انتشاران کی قوت کو کم کرتا جارہا تھا، ہنوحمدان کی تو درومیوں کے حملے رکنے میں ندآئے۔ اِدھر مسلمانوں کا سامنا تھا؛ اس لیے سیف الدولہ میں پہلے جیسادم خم کرما تھا۔ رومی چھوٹے جھوٹے حملوں سے مسلمانوں کی قوت کا اندازہ لگاتے رہے اور رفتہ رفتہ اپنی تباہ کاری کو درما تھا۔ رومی جھوٹے حصلوں نے حملوں سے مسلمانوں کی قوت کا اندازہ لگاتے رہے اور رفتہ رفتہ اپنی تباہ کاری کو برجاتے گئے۔ ۳۴۵ ھیں انہوں نے خشکی سے کردستان اور سمندری راستے سے طرطوس پر جملہ کیا اور ۲۰۰۰ مسلمانوں کرتے واپس گئے۔

۳۷۷ همیں روی میا فارقین اورآ مد تک آن پنیچ جوعراق کی سرحد پر تھے۔ یبال ڈیڑھ ہزارمسلمان قبل کیے گئے اور شرسیباط کو تباہ کردیا گیا۔

اردوائی اور طرطوں پر حملہ بواا ورقل وغارت کا بازارگرم رہا۔ ۱۳۳۹ھ میں سیف الدولہ نے جوانی کارروائی کے لیے فوج کشی کی مگراہے شکست ہوئی اور و دیمشکل ۴۰۰ گھڑ سواروں کے ساتھ زندہ والیس آ کا۔

"مب محدمیں پناہ لے لو۔جومسجدے با ہر نظر آیا قتل کردیا جائے گا۔"

یہ اعلان سنتے ہی سب لوگ گھروں سے نکل کر دیوانہ وار مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ مسجد میں اتنا جہوم ہوگیا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ دہی۔ اسب نے کہا '' نوراً مسجد جھوڑ کر علاقے سے نکل جاؤ۔ جو چھچے دہا جہ کر دیا جائے گا۔' لوگ بدحواس ہوکر مسجد سے بھا گے، بہت ہے اس ہنگا ہے میں گر کر زخمی ہوئے، بہت سے چیروں تلے کیلے گئے۔ جمل کا جدھرمنہ اٹھا، نکل گیا۔ سینکڑوں افراد راستہ بھٹک کر بیابانوں میں مرگئے۔ باتی لوگ بھی سواری اور زادِ سفر کے بخم کہال تک جاسکتے تھے، بہت سے بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور مریضوں نے راستے میں دم تو ڑدیا۔ ومُستُن نے شہر کی جامع مسجد مسار کر دی، مضافاتِ شہر میں تھجور کے جالیس ہزار درخت اکھاڑ کر انگر کے میالیس ہزار درخت اکھاڑ کر انگر کردیا۔ انگر کی مضافاتِ شہر میں تھجور کے جالیس ہزار درخت اکھاڑ کر انگر کردیا۔ ان یہاں قیام کے دوران اس نے آس پاس کے ۴۵ قلعے فتح کر لیے۔ پھر قیساریں کم طرف پر کا کردیا۔ کے دفاع کے لیے نکلنے والی طرطوس کی فوج کوجس میں چار ہزار سپاہی تھے، روندتے ہوئے حلب بھڑ گائیں ہوں کے دفاع کے بڑھ کرا ہے روکنے کی کوشش کی گردولا کھ کا سیلا ب کسی سے روکے نہ رکا۔

الدولہ ہے اسے بڑھ راسے روس میں میں الدولہ کو اسکو سیف الدولہ ہے اسکو گھیرلیا ۔ کئی دن کی شدید جنگ سے بعدا کر سیف الدولہ کو عراق کی طرف پہیا ہونا پڑا۔ دُمُستُن نے فوراً حلب کو گھیرلیا ۔ کئی دن کی شدید جنگ سے بعدا کر سیاہی فصیل بچھا منگئے میں کا میاب ہو گئے ۔ انہوں نے اندر گھس کر ڈیڑھ ہزار روی قیدیوں کو آزاد کرالیا اور سیاس کر نو دن تک آبادی کا قتل عام کرتے رہے ۔ شہر کی ہرقیمتی چیزلوٹ لی گئے۔ دو ہزار مردوں اورائیک ہزار گرائی اور بچوں کو قیدی بنالیا گیا۔ جاتے جاتے جامع مسجد زمین بوس کر دی گئی اور تیل کے ذخائر سمیت ہراس چیز کو جاہا کر اور اور ایک خواہا کر اور اور ایک خواہا کر اور اور کیا کہ اور تیل کے ذخائر سمیت براس چیز کو جاہا کر اور اور اور کیا ہی اور تیل کے ذخائر سمیت براس چیز کو جاہا کر اور سے وہ ساتھ تھے۔

رومیوں کے حملے بتدریج زیادہ خطرناک ہوتے گئے۔ ہرسال رومی زیادہ تیاری کے ساتھ آتے اور عالم اسام کے دفاع کو پہلے سے کمزور ترپاتے۔ ۳۵۳ ہیں دُمُستُق نے مِصَّیصَه پرحملہ کیا مگر اسے کا میابی نہیں ہو کی اور وہ افزیار طرطوں کا کامر آئے گردونواح میں لوٹ مارکر کے چلا گیا۔ چند ماہ بعد قیصرِ روم نے دُمُستُق کوساتھ لے کر طرطوں کا کامر آئے مگر طویل کا اور حملہ آدر واپس ہو گئے۔

۳۵۴ ہیں قیصر روم نے ایک ٹڈی دل فوج کے ساتھ حملہ کیا۔ اس مہم کے لیے اس نے ایڈیائے کو چکہ بھائیہ نیاعکری شہر" قیصر ہے" تقمیر کرایا تھا تا کہ کسی بھی وقت عالم اسلام پر چڑھائی کی جاسکے طرطوں اور مِضيفہ کے مسلمانوں نے خوفز دہ ہوکر اس کی طرف سفیر بھیجا جس نے قیصر کو پیش کش کی کہ وہ سالا نہ خراج کی اوائیگی، اپنے شہول میں قیصر کی طرف سے نائب کے تقرر اور اطاعت کے لیے تیار ہیں، بشر طیکہ انہیں جان و مال کی امان دی جائے۔

قیصر نے اس کا وعدہ کرلیا مگر کچھ دنوں بعد جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ طرطوں اور مِصَّیفہ کا دفاع کرنے والا کو نہیں اور وہاں قبط کی وجہ سے روز انہ نبن چارسو جناز سے اٹھ رہے ہیں۔ یہن کر قیصر نے اپنے وعدے کو ہم بہت دُال دیا۔ اس نے مسلم سفیر کو بلایا اور عہد نامہ کے مسود سے کوآگ لگا کر جاتا ہوا کا غذاس کے سرپر رکھ دیا۔ سفیر کی ڈال ڈیا کی اور غز اتے ہوئے کہا: '' دفع ہوجا ؤ۔ میرے یاس تمہارے لیے صرف تلوارے۔''

اب اس نے مِصِّیصَہ پرحملہ کیااور یہاں دولا کھ مسلمانوں کو قیدی بنایا۔ پھر طرطوں کو ہز ورششیر فتح کیا۔ یہالاً آ آبادی کوجلا وطن کر دیاور جامع مسجد کو گھوڑوں کے اِصطبل میں تبدیل کر دیا۔

ا گلے سال (۳۵۵ ھیں) رومیوں کی ایک فوج آمِد پرجملہ آور ہوئی اگر چہاہے فتح نہ کر کئی مگر تین سوسلمانولاً قتل کرنے کے بعد چار سوکوقیدی بنا کرلے گئی۔ <sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ١٥/١٥ تا ٢٦٢

سيف الدوله كي وفات:

میف الدورین میف الدورین عالم اسلام کا بازوئے شمشیرزن، حاکم حلب، سیف الدولہ حیات فانی کی بچاس سے پچھاو پر بہاریں ۱۳۵۷ھ بین کے بعد وفات پا گیا۔ اس کا نام علی بن عبداللہ بن حمدان تھا۔ حافظ ذہبی رمائٹنے لکھتے ہیں:

سیف الدولہ کے بعد بنوحمدان کی حکومت رو بہزوال ہوگئی۔اس کا بڑا بھائی ناصرالدولہ حاکم مُوصِل اس کے فراق میں ہوش وحواس سے بے گانہ ہوگیا اور دوسال بعد انتقال کر گیا۔ ناصرالدولہ کے بیٹے غضغ ابوتخلب نے حکومت سنجال اختی گردہ ایک کمز ورحکمران تھااس لیے دولتِ بنوحمدان اپنی شان وشوکت کھونیٹھی۔ ® رومیوں کی غارت گری:

سیف الدولہ اور ناصر الدولہ کی وفات عالم اسلام کے لیے ایک بڑا دھچکاتھی۔ اس کے بعد رومی بالکل بے فکر ہوکر حمل کے ایک بڑا دھچکاتھی۔ اس کے بعد رومی بالکل بے فکر ہوکر علے کرنے گئے۔ ۳۵۷ھ میں انہوں نے انطا کیہ کا محاصرہ کیا اور بارہ بزار مسلمانوں کو گرفتار کر کے واپس ہوئے۔ ۳۵۸ھ میں حمص پرحملہ ہوا اور یہاں گردونواح سے ایک لاکھ مسلمان قیدی بنائے گئے۔ ® تیمر روم کا طنزیدا وردھمکی آمیز منظوم مراسلہ:

یں رہاں۔ اس قدر سخت صد مات کے باوجود مسلمان گم صم تھے۔ان میں انتقام لینے کی سکت نہ تھی۔کوئی قابلِ ذکر جوابی کارردائی نہ ہوتے دیکھ کر قیصرِ روم نِقفُور نے خلیفہ طبیع کوایک طنزیداور دھمکی آمیز منظوم مراسلہ لکھاجس میں کہا گیا تھا:

" تنہاری سستی اور کمزوری کی وجہ سے تنہاری سرحدوں کی جگہ چند مٹے ہوئے نشانات رہ گئے ہیں۔ الجزیرہ، قِنْسِر بین، کرکر، مَلَطُئے، سُمُنیاط اور کیسوم کے کتنے ہی معززلوگوں کوہم نے ذلیل کردیا اور اب وہ ہمارے غلام اور خاوم ہیں۔ ہم نے راس العین میں لشکر کشی کر کے کھو پڑیاں اڑا کیں اور میافارقین پرشہ سواروں سے حملہ کیا۔ ہم نے باشندوں کوقیدی اور نرم ونازک عورتوں کو باندیاں بنالیا۔ ہم حلب کی لڑکیوں کو بانک کرلے جاتے رہے اور تمہارادی بی جمائی سیف الدولہ بھاگ نکلا۔

 طرطوں میں باعزت ہاشی عورتوں کوہم نے ہر ہند نمر گرفتار کیا۔ بہت جلد میں انطا کیداورائے آباؤاجداد
کے وطن دیمشق کوبھی فنخ کراوں گا۔ بیس عن قریب تصبیبین ، مُوصِل اورسا مرابھی چھین لوں گا۔
بغداد والوا ہر بادی کے لیے تیار ہوجاؤے تم حقیر لوگ ہوجود تیلموں کے تکم اور رافضوں کے طریقے ہوئے
ہوئے غام بن گئے ہو۔اب تجازی طرف لوٹ جاؤاور رومیوں کے علاقے خالی کردو۔ میں اب مکری طرف
ایساز ہروست لشکر لے کر جاؤں گا جو آنسو بہانے والی رات کی طرح ہوگا۔ میں وہاں طویل مدت تک نالگیر
عومت کی کری لگا کر حکومت کرتار ہوں گا۔''

اگر ہارون یا معتصم کا دور ہوتا تو قیصر کواپیا خط لکھنے کی جرأت نہ ہوتی اوراگروہ ایسی گتاخی کرتا تو مسلمان اسے م پچھادیتے گریباں بنو کوئیہ کی بے حسی اور خلیفہ کی بے بسی کا میعالم تھا کہ بغداد پرسکوت ِمرگ طاری رہا۔ ® جافظ ابن کشیر روالفئی فرماتے ہیں:

'' بجھاس دور کے کسی شخص کے بارے میں خبرنہیں کہ اس نے قیصر کے مکتوب کا جواب دیا ہو ممکن ہے کہ لوگوں نے قیصر کواس قابل نہ سجھا ہو کہ اس ہے کسی نے جواب دیا ہو گر وہ مشہور نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں نے قیصر کواس قابل نہ سجھا ہو کہ اس کے مراسلے کا جواب دیا جائے۔ بہر حال بیمراسلنظم کرنے والا کوئی بہت شیطان مردود تم کا شخص تھا۔'' البت انگلی صدی میں علا مہ ابن حزم الظا ہری والنئے (م ۲۵ می کواس مراسلے کی نقل ملی تو انہوں نے املائی غیرت و البت انگلی صدی میں علا مہ ابن حزم الظا ہری والنئے کر الفریدة الاسلامیة المنصورة المیمونة ''کے ام میں میں میں میں کے چندا شعار کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

''رب العالمين اوررسول ہا شي شافيا کے حامی کی طرف سے بياس شخص کو جواب ہے جو جہالت اور
گراہی کی بناء پر جھوٹی ہا تیں کہتا ہے۔ تم نے ایسے فلیفہ کو مخاطب کیا جس کے ہاتھوں میں مٹی ہوئی نشا نیول
کے سوا کچھنے تھا۔ اگروہ اپنے آ ہا کا اُجداد کی طرح ہوتا تو تہ ہیں سا نیول کے زہر جیبا تالخ جواب ملاً۔
اللّٰہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنے دین کے مانے والوں میں مٹی ہوئی عظمتوں کو تازہ کرنے والے پیدا کردے۔ یاد کروکہ ہم نے تم سے ڈ نکے کی چوٹ پر (ملک) جھینا اور تم نے بردلوں کی طرن والے پیدا کردے۔ یاد کروکہ ہم نے تم سے ڈ نکے کی چوٹ پر (ملک) جھینا اور تم نے بردلوں کی طرن دھو کے سے حملے کیے۔ اس پرتم خوش اور مغرور ہوگئے جیبا کہ کھینے ،گھٹیا اور بردائی دکھانے والے کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم نے پوری قوت کے ساتھ تہاری کھو پڑیاں اڑا کرتم سے شام کے تمام شہر ،مھر، تونس ،اندل اور سلی نہیں جھین لیے؟ ذرا تھہر و کہ خلافت کی روشی واپس آ سے گی اور گرد آ لود چہرے روشن ہوں گے۔ اور سلی نہیں جھین لیے ؟ ذرا تھہر و کہ خلافت کی روشی واپس آ سے گی اور گرد آ لود چہرے روشن ہوں گے۔ جب برابر طافت کا ایک فشکر تمہاری طرف آ سے گا تو تم سوچو گے کہ تمہارے لیے فرار کا راستہ کونیا ہے۔

<sup>🛈</sup> العبر في خبر من غبر: ١١٣/٢

البداية والنهاية: ٥١/٢٨٩/١٥

آٹر ہجتان ، کابل ، بلادِ ہند ، فارس واصفہان اور بھرہ ، کوفہ اور واسط کے لوگ جن کی تعداد ریت کے وزروں سے برابر ہے ، جنگ کے لیے نکل آئیس توان سے لڑنے والا نیج کرنیں جاسکے گا۔ ہم توعن قریب وقط طریعیہ اور اس کے متصل علاقے بھی فتح کرلیں گے اور تمہیں گیدھوں کی خوراک بنا کرچھوڑیں گے مسل بنا کہ شخصرزن کشکروں کے ذریعے دین اسلام کا حکم تمام و نیا پرنا فنہ ہوجائے گا۔ .

یہ بی افسوں کہتم میعقیدہ رکھتے ہو کہ تمہارے خدا کوذکیل میہودیوں نے سولی پر چڑھادیا۔ ہمارے نبی منطق اور بین جوری ہیں جن کے لیے جاند دو مکڑے ہوگیا، جن کی برکت سے ایک صاع غذاسب لوگوں کو کافی ہوگی اور جن کی ہوتھی سے پانی کے چشمے بچوٹے اور سارالشکر سیراب ہوا۔ جب تک سورج چیکیا رہے اور شپ باریک آتی رہے، ان پر اللّٰہ کا سلام ہو۔ ان کے دلائل سورج کی طرح روشن ہیں۔ وہ تمہاری باتوں کی طرح نہیں جس میں اچھی اور بُری با تیں ملی جنی ہیں۔ (ان کی برکت ہے) ہمیں جدید وقد یم تمام علوم نھیب بیں۔ (ان کی برکت ہے) ہمیں جدید وقد یم تمام علوم نھیب ہیں۔ (ان کی برکت ہے) ہمیں جدید وقد یم تمام علوم نھیب ہیںگرتم ایسے گدھوں کی مانند ہوجن کی پشتیں (بوجھ اٹھا اٹھا کر) خون آلود ہوگئی ہوں۔ "
ہیں گرتم ایسے گدھوں کی مانند ہوجن کی پشتیں (بوجھ اٹھا اٹھا کر) خون آلود ہوگئی ہوں۔ "

تيمر كادوسرا حملها ورسر حدول كى بإمالى:

مُسلمانوں کوعاجز دیکھے کر ۳۵۹ھ میں قیصر نے انطا کیہ پر فیصلہ کن حملہ کیا۔روی شہر میں گھس گئے۔تمام عمر رسیدہ مرد وورت جلاوطن کردیے گئے ، بارہ ہزار جوان عور تیں اور بچے قیدی بنالیے گئے اور شہر پر با قاعدہ قبضہ کرلیا گیا۔

ای سال قبصرروم نے خود طرابلس اور تمص پرحمله کمیا اور دو ماہ تک اس علاقے میں لوٹ مارکر تاریا۔ یبال اس نے ۱۸ چھوٹے شہروں کی جامع مساجد کوسسار کیا ، ہزاروں افراد کو جراُ نصرانی بنایا اورا کیک لا کھاڑ کوں اورلڑ کیوں کو پکڑ کر لے گیا۔ © مسلمانوں نے ایسی رسوائی بھی نہیں دیکھی تھی۔

بغداد كابازارنذرآتش فيبعدوز برمكافات عمل كاشكار:

بنوگؤنے کواس کی کوئی پروانبیں تھی کہ اغیار کس طرح عالم اسلام کی سرحدوں کو پامال کررہے ہیں۔ ان میں ہے کوئی نہ تفاجہ مملیاً وروں کولاکارتا۔ الثابیہ حکام عوام پر نا قابل بیان مظالم ڈھارہے تھے۔ رمضان ۳۹۲ھ میں ایک سرکاری افسر نے بازار میں کسی شخص کوئل کردیا جس ہے موقع پر موجود لوگ مشتعل ہوگئے اور انہوں نے افسر کومارڈ الا۔ بنو گؤئیہ کے شیعہ دزیر عباس بن حسین (ابوالفضل) کو جو سنیوں کا سخت دشمن تھا، یہ خبر کمی تو اس نے اپنے حاجب کو تھیج کر بازار میں آگر اور کہ ہوگئے۔ ۳۳ مساجد، ۱۳۵۰ دکا نیں اور ۳۲۰ گھر را کھ کا ڈھیر بنائے۔ بغداد میں پہلے بھی اتنی بردی آتش زدگی نہیں ہوئی تھی۔ شہر کوجانا دیکھ کرایک مظلوم نے فریادی:

''الہی!وز ریے نے ہمیںاینی طاقت دکھادی۔اب توا سےاپنی طاقت دکھا۔''

🖰 البداية والنهاية: ١٥٥/١٥٠ تا ١٥٠٠

البداية والنهاية: ١٥٥/٥٥ تا ٣٢٢؛ العبر في خبر من غبر: ١٩٥٥ تا ٩٣.

خَصَنَاوَعُ اللهِ اللهِ

الله کی شان که بچهه بی دنوں بعدیہ وزیر تو یہی حاتم مُعزّ الدوله کے عمّا ب کا نشانه بنااور قید کر دیا گیا۔ الله الله الله کی شان که بچهه بی دنوں بعد وزیر کو بھی جیل بی میں زہر پلاکر تل کر دیا گیا۔ ® کی بیوی اور حاجب مرگئے ۔گھر بر باد ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد وزیر کو بھی جیل بی میں زہر پلاکر تل کر دیا گیا۔ ® بنو پُوٹیہ کا تحریک جہاد کے ساتھ مذات:

بو یہ بیرہ سر پیسے ، بہت و تاراج دیار بکراورالجزیرہ تک آن پینجی بسیبین اور زُہاان کی غارت گری ہو اور میان کی غارت گری ہو اور میان کی غارت گری ہو اور میان کی غارت گری ہو اور میل اور گرفتار ہوئے ۔ لئے بے مسلمانوں کے پچھنمائندے بغداد پہنچ تا کہ ظافر بینے کا حال بتا کر امداد چا ہیں مگر انہیں فایفہ سے ملنے نہ دیا گیا۔ بنو یُونیہ کا نیا حکمران بختیار عیاش آ دمی تھا اور اس اور تیار ہو اور کی تھا اور اس اور کی تھا ہوں سے میں معلوف تھا۔ ایسے ہیں علماء نے عوام کو جہاد کی ترغیب دمی ہ خطیب وں نے جگر سوز تقاریر کیس فطیب عبدالرجی نیا تہ روائٹ نے نے مسلمانوں کا لہوگر مانے کے لیے تاریخی خطبے دیے جو '' الجبہادیات' کے نام سے مشہور ہوئے ۔ توام نے مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لینے کا عزم کیا اور ترک امراء کی سرکردگی میں رضا کار دستے بناکر جہادے لیے نگلے پر کم ان یہ مطلوم مسلمانوں کا بدلہ لینے کا عزم کیا اور ترک امراء کی سرکردگی میں رضا کار دستے بناکر جہادے لیے نگلے پر کم ان یہ کی اس جموم میں شیعہ فساد شروع ہوگیا جس پر قالہ باتے جہاد کی فضا مکدر ہوگئی کے لیے تیار تھا تگر کو بی سے پہلے ہی اس جموم میں سی شیعہ فساد شروع ہوگیا جس پر قالہ باتے جہاد کی فضا مکدر ہوگئی۔

روانگی ہے قبل اسلے اور رسد کے اخراجات کا انظام ضروری تھا۔ جب بختیار بن ہُوئیہ سے درخواست کی گرزان نے اپنے کروڑ وں اربوں کے خزانے سے ایک بیسہ تک نہ ویا بلکہ خلیفہ کو تھم بھیجا کہ وہ جہاد کی مدیں چارلا کہ ایم بھیجے ۔ خلیفہ نے جواب میں کہلوایا ''اگر ملکی محصولات میرے پاس جع ہوتے ہوں تو میں یقینا مسلمانوں کی خرورت بھیجے ۔ خلیفہ نے جواب میں کہلوایا ''اگر ملکی محصولات میرے پاس جمجے جو تے ہوں تو میں میتینا مسلمانوں کی خرورت بھیجوں ۔ خزاند آپ کے پاس ہے، آپ بیضرورت بھیجوں ۔ خزاند آپ کے پاس ہے، آپ بیضرورت بھیجوں ۔ خزاند آپ کہ بیس تو میں مستعفیٰ ہوجاؤں۔" کریں ۔ میری حیثیت اس کے سوا کے ختیار کے خلیفہ کو حقت نتائج کی وحمکی دے کر رقم ادا کرنے پر مجبور کیا۔ آخر کا رخلیفہ نے قبر خلاات کا مااؤ سامان جس میں محل کی حیث ، درواز ہے ، کھڑ کیاں اور ذاتی کیڑے تک شامل تھے، فروخت کرتے میرتم حاصل کا ان بختیار کو بھیجے دی۔ اس نے جہاد کے نام پر جمرائی تی میرتم ما بی عمیا شی میں اڑا دی اور مسلمان دیکھتے رہ گئے۔ \* خلیفہ مطبع کا استعفالی اور و فات :

اس وافتح نے خلیفہ کوئم سے بے حال کر دیا۔ اس پر فالج کا حملہ ہواا وروہ بالکل معذور ہوگیا۔ ۱۳ اذوالقعدہ ۱۳۳۰ء کواس نے عہد بے سے استعفیٰ دیے دیا اور بغداد چھوڑ کرواسط چلا گیا۔ دو ماہ بعد محرم ۲۳ ھیں اس کا انقال بھیا۔ اس کارتی عہدہ ۲۹ سال سے چند ماہ او پڑتک رہا۔ ®

<sup>🛈</sup> العبر في خبر من غبر: ١١٣/٢؛ الكامل في التاريخ: ٣١١/٧

البداية والنهاية: ٣٣٠/١٥ تا ٣٣٧؛ العبر في خبر من غبر: ٧٠/٧ تا ٧٧؛ الكامل في التاريخ تحت ٣٩١٠

<sup>🖱</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٩٠، ط نزار

الله کی عیمی مدود الله کی عیمی مدود سے کچھ دنوں پہلے الله کی غیرت جوش میں آئی،اس نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اور مطبع کے مستعفی ہونے سے کچھ دنوں پہلے الله کی غیرت جوش میں آئی،اس نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اور مسلمانوں کے دونوں بڑے دشمنوں کو اچسے اللہ الله کی جھوٹی کی فوج کے ساتھ آمدوالوں کی کمک کے لیے آگیا۔

کے بوئے تھا کہ سیف الدولہ کا بھتے جا بہت اللہ ایک جھوٹی کی فوج کے ساتھ آمدوالوں کی کمک کے لیے آگیا۔

بر مشتق اے روکنے کے لیے بڑھا تو دونوں فوجوں کا آمناسا مناایک نہایت تنگ گھائی میں ہوگیا۔ یہ ۲۹ رمضان و میار میک کی وجہ بھوٹ کے گھائی کی تنگی کی وجہ بھوٹ کے گھائی کی تنگی کی وجہ بھوٹ کے گھائی کی تنگی کی دوجہ بے بیاں مسلمانوں نے ایسی شدید جنگ لڑی کہ دومیوں کے چھکے جھوٹ گئے ۔ گھائی کی تنگی کی وجہ بہت سے روی بھاگ بھی نہ سکے ،انبی میں ذمستن تھا۔ اسے جیل میں ڈالا گیا جہاں وہ بھار پڑگیا اور علاج کے بہت سے روی بھاگ بھی نہ سکے ،انبی میں ذمستن تھا۔ اسے جیل میں ڈالا گیا جہاں وہ بھار پڑگیا اور علاج کے اور جودا گلے برس (۳۲۳ھ میں ) مرگیا۔

باد، و بر فرنسط نبطینی مینی تواس سے پہلے بد بخت تیمرروم نقفور جس نے کمہ پر قبضہ کرنے کی شخی مجھاری جب یخر فرنسط نبطین کے سیاست کا شکار موکر چند باندیوں کے ہاتھوں ذلت کی موت مرچکا تھا۔ ® مؤر نیون نے ان دونوں دشمنوں کی موت کواللہ کی خاص مدد شار کیا ہے ؛ کیوں کہ مسلمانوں کی بدحالی کے پیش نظر کوئی بعید شقا کہ اگر رومیوں کے دھاوے چند برس ای طرح جاری رہتے تو وہ سارے عالم اسلام کوروند ڈالتے۔ بچے ہے : اِنَّ بَطُشَ رَبَّكَ لَشَدِیْدٌ ۔ ﴿ اِللّٰهُ مِیْرُ مِنْ کُرُمْ وَیُ کُرُمْ وَیُ کُورُ مِنْ کُرُمُ وَیُ کُرُمُ وَیُ کُرُمُ وَیُ کُورُمُ وَیُ کُرُمُ وَیُ کُورُمُ وَیُ کُرُمُ وَی کُرُمُ وَی کُرُمُ وَی کُورُمُ وَی کُرُمُ وَی کُورُورُورُ کُرُمُ وَی کُورُمُ وَی کُرُمُ وَی کُرمُ وَی کُورُمُ وَی کُرمُ وی کُرمُ وی

444

البدایة والنهایة: سنة ٣٦٧هـ، ٣٦٣هـ
 نسوت: بعض مؤرخین کے بیان سے ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے وہ قیصر نقفو راور دستق کوایک بی شخص القبور کرتے ہیں حالا نکہ حالات ووا تعات برخور کیا جائے تو واضح : وجاتا ہے کہ نقفور پادشاہ تھا اور دستق اس کا سیسمالا رتھا۔ یہ دوالگ الگ اشخاص تھے۔

### الطائع لله

عبدالكريم بن الفضل المطيع ذو القعده٣٦٣هـ تا شعبان ٣٨١هـ اگست٣٤٩ - تانومبر ٩٩١ -

مطیع للدی وفات کے بعداس کا بیٹا طائع للد کے لقب سے رسی خلیفہ بنا۔ اس کا اصل نام عبدالگریم تھا۔ اس کورر میں بنو کوئی کا بیٹا عضد الدولہ تھا۔ نہایت ٹاطر، ہوٹیاراور میں بنو کوئی کا بیٹا عضد الدولہ تھا۔ نہایت ٹاطر، ہوٹیاراور میں بنو کوئی کا بیٹا عضد الدولہ تھا۔ نہایت ٹاطر، ہوٹیاراور بارعب انسان ۔ طائع کی خلافت کے دوسر سال جمادی الاولی ۱۳۳۳ ہیں وہ کس سایی مسئلے میں اپنے بچازاد بختیار عزالدولہ ) کی مدو کے لیے بغداد آیا تھا مگراس شہر کی دولت وثر وت اور وسعت وآبادی دیکھ کر جیران رہ گیا۔ اس فیصلہ کرلیا کہ بغداد کی حکمرانی اس کوزیبا ہے نہ کہ بختیار جیسے عیاش کو۔ اس نے ہر ورطافت بختیار کو بٹاکر بغداد کی اور بیا ہے نہ کہ بختیار جیسے عیاش کو۔ اس نے ہر ورطافت بختیار کو بٹاکر بغداد کی اور بیا کہ بغداد کی حکمرانی اس کو زیبا ہے نہ کہ بختیار جیسے عیاش کو۔ اس نے ہر ورطافت بختیار کو بٹاکر دیا گیا۔ دوراہ کی فاضت سونے دی گئی۔ © فلافت سونے دی گئی۔ © فلافت سونے دی گئی۔ © فلافت سونے دی گئی۔ ©

اس دوران بنو يُوئيه كهنه سال سربراه حسن بن يُوئيه (ركن الدوله) نے مقبوضه علاقوں كواولا دہيں ہاہم تقيم كرديا تاكه بعد ميں لڑائى جھگڑے نه ہول موئيدالدوله كواصفهان اور رہے ،اور فخر الدوله كو ہمدان اور دينور بخش ويه عند الدوله بغداد، فارس اور كرمان كابدستور حاكم رہا۔ \*\*
عظمارُ الدوله بُو بَهِي كاعروج:

یہال سے عَطَدُ الدولہ کا دورِ حکومت شروع ہوتا ہے جواب فارس سے لے کرع اِق تک مطلق العنان حکم ان قا۔
اس نے الیی شان وشوکت اختیار کی جواس کے برطوں کو بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔اس کی سیاست قدیم شاہان ایران سے مشابرتھی۔وہ ہیر سے جوا ہرات سے مرضع تاج بہتا تھا۔ فجر بمغرب اورعشاء کی نمازوں کے دقت اس کے کل کے سامنے نقارے پیٹے جاتے۔اس نے خلیفہ سے فر ماکش کر کے اپنے ساتھ '' کا خطاب بھی لگالیا۔ ® سیاستے نقارے پیٹے جاتے۔اس نے خلیفہ سے فر ماکش کر کے اپنے ساتھ '' کا خطاب بھی لگالیا۔ ® بہلالقب شہنشا ہی ۔

آ گے چل کر عَصْدُ الدولہ نے ''شہنشاہ'' کالقب بھی اختیار کرلیا جواس سے پہلے کسی مسلمان حکمران نے نہیں ابنایا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے نجف میں حضرت علی رقائی کئی کی قبر کی موجود گی کا دعویٰ کیا اور وہاں مزار بنوایا۔اس نے بھل

🖱 تاريخ الخلفاء، ص ۲۹۲

🕏 البداية والنهاية: سنة ٣٦٥هـ

🛈 تاريخ الخلفاء، ص ۲۹۱

تساريخ است مسلمه

ر قباتی کام بھی کرائے۔شفاخانے بنوائے اور مدینه منورہ کی نئی فصیل تغییر کرائی۔

ز قبان ۱۰۰۰ وه نهایت باهیب ، زیرک اور بخت گیرآ دمی تھا۔ فوراْ معالمے کی تہد تک پہنچ جاتا تھا۔ مجرموں سے تحق برتآاور معمولی جرائم پر بھی عبرت ناک سزائیں دلوا تا تھا۔ شعروا دب کا اچھاذ وق رکھتا تھا۔ فنونِ حرب کا ماہر تھا۔ <sup>©</sup>

جرام پر من بو ہوئیہ کے مخالف کمزور ہو چکے تھے 'اس لیے اس نے پے در پے جنگیں کرنے ہوئی کا وحت کا اس کے دوریت جنگیں کرنے ہوئی کی حکومت کا اس کے دوردورتک بھیلا دیا۔ قر امط کوساتھ ملاکراس نے ساراعراق ہتھیالیا۔ بنو پوئیے کا سابق حاکم بختیار کوچہ اقتدار میں واپسی کے لیے ہاتھ پاؤں مارر ہاتھا۔ عُضَدُ الدولہ نے اسے زیادہ موقع نہ دیا اور ایک جنگ کے بعدا ہے گرفتار میں واپسی کے لیے ہاتھ یا وی ماردیا۔ <sup>©</sup> میں واپسی کے کیے ماے اتاردیا۔ <sup>©</sup>

رب به ش<sub>فراد</sub>ی جمیله بنت حمدان کا در دناک واقعه:

عُفدُ الدولہ کے مزاج میں انتقام کوٹ کو جراتھا اور ظم اس کے لیے معمولی چرتھی جس کا ایک نمونہ بنوحمان کی شخرادی جیلہ کا واقعہ ہے۔ یہ نیک سیرت اور خوبصورت خاتون سابق حاکم مُوصِل ناصرالدولہ کی بیٹی اور غازی سیف الدولہ کی جیتی ہیں۔ باب اور چیا دونوں فوت ہو چی تھے اور اس کا بھائی غفنغ ابوتغلب حکومت چلار ہاتھا۔ جمیلہ ۳۹۱ھ میں جج کے لیے گئی تو پر دے کا ایسا اہتمام کیا کہ چارسو پالکیوں کے بی میں اپنی پالکی چھپا کرر کھی۔ مجد الحرام میں خوب مدة و خیرات کرتی رہی۔ حرمین کے خادموں کو مالا مال کر دیا۔ کعبہ کی خدمت کے لیے دی ہزار و بیتار پیش کیے۔ اس مدقہ و خیرات کرتی رہی۔ حرمین کے خادموں کو مالا مال کر دیا۔ کعبہ کی خدمت کے لیے دی ہزار و بیتار پیش کیے۔ اس زرت قبول کرنے ہے۔ ان کی ڈواہش مند تھا مگر جمیلہ نے رشتہ قبول کرنے ہے۔ انکار کر دیا۔ عضد الدولہ جمیلہ سے زکاح کا خواہش مند تھا مگر جمیلہ نے رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عضد الدولہ بین کرغصے سے تھرگیا اور استے مزاد سے کا تہہ کرلیا۔

اس نے ١٣٦٧ ه ميں مُوصِل پرحملہ کر کے بنوحمدان کو بے دخل کردیا۔ غفنظ کوا پی بہن جیلہ اور باتی کنیے سمیت بھاگ کرشام میں پناہ لینا پڑی جہاں اس کے خاندان کے پاس صرف حلب رہ گیا تھا۔ غفنظ کی کوشش تھی کہ اسے شام میں بنونبید کے باج گزار حاکم کی حیثیت مل جائے تا کہ وہ عضدالدولہ کے پنج سے محفوظ ہوجائے۔ چنانچ محرم ٣٦٩ ه میں دہ اپنے کئیے سمیت مصر کے سرحدی شہر ملہ بہنچا تا کہ بنونبید سے ندا کرات کر ہے گر بنونبید نے اس کی آ مدکونوج کشی میں دہ اپنے کئیے سمیت مصر کے سرحدی شہر ملہ بہنچا تا کہ بنونبید سے ندا کرات کر ہے ہمراہ تھی ، بنوقیل کے لوگ اس کے مترادف سمجھا اور جنگ کے بعد اسے گر فرار کر کے فل کر دیا۔ شمیل کے میں سکے دشتے بھی کام ندا نے سعد الدولہ بخان سے الدولہ بن سیف الدولہ کے پاس حلب لے گئے ۔ مگر مصیبت میں سکے دشتے بھی کام ندا نے سعد الدولہ نے اس حلب لے گئے ۔ مگر مصیبت میں سکے دشتے بھی کام ندا نے سعد الدولہ نے اس حلب لے گئے ۔ مگر مصیبت میں سکے دشتے بھی کام ندا نے سعد الدولہ نے اس حلب لے گئے ۔ مگر مصیبت میں سکے دشتے بھی کام ندا نے سعد الدولہ نے اس خاس نے مصیبت دولائی کواسنے گھر میں قیدی بنا کر رکھ لیا۔ (\*\*

<sup>🛈</sup> تاريخ الاسلام للذهبي: ۲۲/۲۳ ه ، ۲۳ ه ، ت تدمري؛ تاريخ الاسلام ذهبي: ۳۷٦/۸ ، ت بشار

البداية والنهاية: سنة ٣٦٧هـ

<sup>🖰</sup> المنتظم: ۲۴۸/۱۴

<sup>@</sup> الكامل في التاريخ: سنة ٣٦٩ هجري

عَضَدُ الدولہ نے جمیلہ کونکاح پرآمادہ کرنے کے لیے ہرطرح کادباؤڈالا۔ وہ نہ مانی تو بھاری تاوان عائم کرئے تمام جائیداد چھین کی اور بالکل قلاش کردیا۔ اس پر بھی غصہ خشنڈانہ ہوا تو اسے پچھ سپاہیوں کے حوالے کردیا کرنا اس کی فخیہ خانے میں بٹھادیں تا کہ بید پیسے کما کر تا وان اوا کرے۔ بیتھا ان رافضی محکمرانوں کا طرق مل کہاں معقم جوا کیہ مسلمان بہن کی عزت بیانے خود محاذ پر جا پہنچا تھا! کہاں عضد الدولہ جوا یک مظلومہ کی ناموں فروخت کر دہا تھا!

اس افسوس ناک واقعے کا انجام نہایت در دناک ہوا۔ سپاہی جمیلہ کو باز ار لیے جارہ بے تھے کہ اس نے دریا گئی جان دے دی۔
میں چھلانگ لگا کرعزت کی نیلا می سے پہلے ہی اپنی جان دے دی۔

عبید بول کے ہاتھوں ترک امیر کوشکست

عَطَدُ الدولہ کے استبداد سے خوفز دہ ہوکر بغداد کے پچھسر کردہ امرا نقل مکانی کر گئے تھے۔ ہفتگین تر کا ایک ایا

ہی بارسوخ امیر تھا۔ وہ اپنی فوج سمبت بغداد سے نکل کرشام پہنچا اور دِمُشق پر قابض ہوگیا۔ گراسے امن کے دان پیر

نہ آئے۔ بنوعبید نے اسے اپنے کیے خطرہ سمجھا اور اس کے خلاف جنگ چھٹر دی۔ ۳۸۸ھ میں عبیدی سر براہ العزیز خور

عمر بزار کا نشکر کے کرمصر کی سرحد پر اس کے مقابلے کے لیے آیا اور اسے شکست دے کوئل کردیا۔ ®یوں ٹابت ہوگیا

کہ بغدادی امراء کے لیے شام عراق سے بھی زیادہ غیر محفوظ ہے اور بنوعبید، بنویو نیہ سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔
عملید الدولہ کی موت ۔ بنو ہوئے نیہ کے تنزل کا آغاز:

۴۸ ساله عَضْدُ الدوله شوال ۳۷ ه میں مرگی کے مرض میں مبتلا ہوکر مرگیا۔اس کے بیٹے نے صمصام الذولہ کے لقب کے ساتھ باپ کی جگہ سنجال لی۔باپ'' تاج الملة''تھا تو صاحبز ادے''شمس الملة''بن گئے۔

مگراب بغداد کے بارے میں بنو بویہ کی وہی حالت ہوگئ تھی جو ڈاکوؤں کی لوٹ مار کے مال پر ہؤاکرتی ہے۔
صمصام المدولہ کی حکومت کے چو تصال ۲۷۱ھ میں اس کا بھائی شرف الدولہ تین ہزارترکوں کے ساتھ بغداد میں
آگھسا۔ صمصام الدولہ نے ۱۹ ہزار دَیلمیوں کے ساتھ مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ دَیلمی ۳ ہزارلاشیں چھوڑ کر بھاگ
نکلے۔ ہزف الدولہ نے صمصام الدولہ کو گرفتار کر کے اس کی آئکھیں پھوڑ نے کا تھم جاری کیا۔ تھم پڑتل سے پہلے نون
کے باعث صمصام الدولہ کی حرکتِ قلب بند ہوگئ۔ اس کی موت کے بعد بھی لاش کی آئکھیں پھوڑ کر مزاجاد کی گائے۔
شرف الدولہ نے بغداد پر قبضہ کرلیا۔ خلیفہ کی مجال نہی کہ کچھ کہتا۔ اس نے حسبِ سابق نے حکمران کی آؤ بھت کی اور ضلعتوں سے نواز کر حکمرانی کی رسمی منظوری دے دی۔ شرف الدولہ گزشتہ بو یہی جکمرانوں کی بنبت نرم مزان کی اور ضلعتوں سے نواز کر حکمرانی کی رسمی منظوری دے دی۔ شرف الدولہ گزشتہ بو یہی جکمرانوں کی بنبت نرم مزانوں کی بنبت نرم مزان

ثمارا لقلوب لابي منصور التعالمي (م ٢٩ ٤ هجري)، ص ٥ . ٢ . ط دار المعارف قاهره . سير اعلام النبلاء: ٥ / ١٢١٠١٢ . ط الرسالة

<sup>🗇</sup> اتعاظ الحنفاء باحبار أئمة الفاظميين الخلفاء للمقريزي: ٢٤٣/١،ط جامعه قاهره

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلفاء،ص٣٩٣

تنین بر تھر انی کر ہے 9 سے میں شرف الدولہ مرگیااوراس کا بھائی ابونھر بہاؤالدولہ کا لقب اپنا کر حکمران بنا۔

ایک دن خلیفہ طائع نے اس کے سی خاص کا رند ہے کو پچھ کہددیا۔ بہاؤالدولہ بچر گیا۔ خلیفہ کے پاس آیااور درباری رسم کے مطابق زبین بوی کی اور خلیفہ کے ساتھ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لیجے اس کے اشارے پراس کے اہمکاروں کے مطابق زبین بوی کی اور خلیفہ کے ساتھ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لیجاس کے اشارے پراس کے اہمکاروں نظیفہ کو تخت سے تھید کے رابی کے اہمال اسے جرا معزول نظیفہ کو تخت سے تھید کرایک چا در بیس لیسٹ لیااور شرف الدولہ کے تل میں لے گئے۔ یہاں اسے جرا معزول کے بعد اسے تل کیا گیا نہ اس کی آئیس کی آئیس بلکہ اسے سے خلیفہ کے تل میں زندگی کے باقی دن آرام سے پورے کرنے کا موقع دیا گیا۔ وہ مزید بارہ پورٹی گئیں بلکہ اسے سے خلیفہ کے تل میں زندگی کے باقی دن آرام سے پورے کرنے کا موقع دیا گیا۔ وہ مزید بارہ بال زندہ رہا اور کیم شوال ۳۹۳ ھے کوفوت ہوا۔ ش



### القادر بالله

احمد بن اسحاق المقتدر شعبان ۲۸۱هـ تا ذو الحجه ۲۲ که نومبر ا 99 تارکبر ۱۰۳۱،

طائع کی جگہ سابق فلیفہ مقتدر کا پوتا احمد بن اسحاق قادر باللہ کے لتب کے ساتھ مسند خلافت کے بمیخادان نے فیخادان نے پورے چالیس سال بدرسم نبھائی ۔ ووغم وضل اور زبدو عبادت میں علیا ، اور مشائ کے ہم پارتھا۔ تبجد کا پانداورہ مالے اور شوقین تھا۔ اس نے مشہور شافعی فقیہ ابو بشر ہروی سے فقہ میں مبارت حاصل کی تھی ۔ خود بھی مصنف تھا۔ اس کا ایک تقد دور نے تصنیف عقائد کے موضوع پر بھی جس میں صحابے فضائل ان کے مراتب کے لحاظ سے نیان کے گئے تھے۔ دور نیات تصنیف معتز لے گی تروی ہے تھے۔ دور نیات معتز لے گی تروی ہے تھے۔ دور نیات معتز لے گی تروی ہے تھی ۔

عالم بغداد بہاؤالد ولیامک و چاہئے میں نا کام ہو چکا تھا:اس لیے ۳۸۴ ھامی اس نے ابوالسن کو کی کوجوائن عظم کے لقب سے مشہور تھا، بغداو کا نتظم ہنادیا۔

اس نے قیام امن کی منانت کے لیے عاشوراء کے ماتی جلوس بند کراد بے جو گزشتہ تیں سال سے جاد کی تھے بٹم میں امن قائم : و گیا مگر فوٹ کے پچھا فسران مگڑ گئے اور انہوں نے این معلم کو پکڑ کرتل کر دیا۔اس کے بعد ماتی جلوں مج شروع ہو گئے۔ ®

<sup>🏵</sup> قاريخ الخلفاء، ص ٢٩٦، ٢٩٦؛ العبر في خبر من غبر: ١٧١ تا ١٧١



بغدادیں بدامنی شیعوں کے جلوس:

ادیک بند سے بنداد براکٹر ایک سمبیر سکوت طاری رہتا تھا جسے بھی بھی بدامنی کا شورشرابا تو ڑ ڈالٹا۔ ۳۸۹ھ میں شیعوں نے غیر بعد ادبیر سریں معمول اہتمام کے ساتھ لیم عاشوراء منایا، گئیدنما تعزیے نکانے اور شوروغوغا سے آسان سر پراٹھالیا۔ ۸اذ والحجہ کوای ہوں رسانا شروع کر دیا اور دعویٰ کیا کہ اس دن حضور مٹائیز آ اور حضرت ابو بکرصدیق مثالین عاریس رویوش ہوئے ناد' کے طور پر منانا شروع کر دیا اور دعویٰ کیا کہ اس دن حضور مٹائیز آ اور حضرت ابو بکر صدیق مثالین عاریس رویوش ہوئے ع و حافظ ذہبی رائشنه کلصتے ہیں '' یہ ایک جاہلانہ اور غلط بات تھی ؛ کیول کہ حضور مُلَّیْظِم اور حضرت ابو بکر صدیق میں تئے۔ تھے۔ حافظ ذہبی رائشنه کلصتے ہیں '' یہ ایک جاہلانہ اور غلط بات تھی ؛ کیول کہ حضور مُلَّیْظِم اور حضرت ابو بکر صدیق میں تاہ ے کی عاربیں رو پوشی کے دن یقینی طور پر ماہ صفریار نتے الاوّل میں ہتھے ۔''<sup>©</sup>

ہم مصعب بن زبیر منانے کی بدعت:

ای طرح بوم عاشوراء کے ردیمل میں سُنو ل کے جہلاء نے ۱۸محرم کودوبوم شہادت مصعب بن عمیر' منانا شروع کردیا۔ اس دنعوام کے قافلے حضرت مصعب بن زبیر کی مرقد پر جاتے اور آ ہ وزاری کرتے۔ وہ ان کی شہادت کو دهن حسين خالفني كي شهادت كي نظير قر اردية ، كيول كه حضرت حسين خالفند نواستدرسول تضوّة حضرت مصعب بن ز پرنواس*یص*د اَق اکبر خِالنَّنْ متھے۔ بیرت مدس سال تک برقر ارر ہی۔ <sup>©</sup>

شریس غنڈوں اور مطلوں کے گروہ موجود تھے جولوگوں کولو نتے رہتے تھے۔مہنگائی اور قحط کے دورے اب بھی پڑتے رتے تھے اوران دنوں جرائم پیشا فراد کی کارر دائیاں بروھ حاتی تھیں\_ ® عميدالجوش كا دورِنظامت \_جلوس بند\_فسادات ختم:

بهاؤالدوله نے حالات قابو سے باہر دیکھ کر ابوعلی الحسین کو پورے عراق کا انتظام سونپ دیا۔ بیامیر''عمید الجوش'' کے لقب سے مشہور تھااورا ننظامی لحاظ سے بڑا ہوشیاراور سخت تھا۔وہ ۳۹۲ صیں بغداد آیا۔اس نے پہلا کام یہ کیا کہ چوردل ڈاکوؤل کے خلاف کارروا ئیال کیس اور کئی کو پکڑ کرقتل کرادیا۔ دوسرا کام پیرکیا کہ اہلِ سنت اورشیعہ دونوں کو ثاہراہوں برائے مذہبی مظاہروں ہے منع کردیا، عاشوراء کے ماتمی جلوس بند کرادیے، روز مرہ کے فسادات اور نا قابلِ مل جانی و مالی نقصانات نے بیر حقیقت واضح کردی تھی کہ فرقہ ورانہ اختلافات کو ہوادے کر بھی کوئی حکومت باقی نہیں ردمكتي۔ چنانچية ٣٩٣ هدميں عاشوراء كاماتمي جلوس نہيں فكا اور مرقدِ مصعب بن زبير پرسنيوں كا اجتماع بھى نہيں ہوا۔اس <u>طرح شبر می</u>ں امن قائم ہو گیا۔ شیعہ سی فسادات بند ہو گئے۔ <sup>©</sup>

<sup>🍳</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٩٥، ٢٩٦؛ العبر في خبر من غبر: ١٥١/٢ تا ١٧٠ 🖰 العبر في خير من غير: ١٧٦/٢ البداية والنهاية: ٥٠٠،٤٨٣/١٥

عالمًا التاكثير ذات الرحم كاذكر كرك فريات بين: "وهدا من بياب مقابلة البدعة بمثلها، ولا يرفع البدعة الا السنة الصحيحة. (يروعت كا 

<sup>🖰</sup> البداية والنهاية: ٥٠/١٥ ع 🙆 سير اعلام النبلاء: ٢٣١/١٧؛ البداية والنهاية: ١٠/١٥٠

## خَتَنْتُونِي اللهِ اللهِ

مصحف عبدالله بن مسعود كاظهور ، سني شيعه ش مكش ميس يهود كاكر دار:

رف سبراللد بن الله بن الماری ایک بار پھراس وقت بھڑی جب رجب ۳۹۸ ھیل شیعوں نے قرآن مجید کا ایک نیز جونار نز نساد کی چنگاری ایک بار پھراس وقت بھڑی کر کے اس کی صحت پراصرار کیا اور کہا کہ بیر عبداللہ بن محود بنزی کی مصحف ہے۔ علماءاور شہر کے شرفاء جمع ہوکرا ہے دیکھتے بھالتے رہے۔ آخر بغداد کے سب سے بڑے نقیمام المعام اسفرائنی والٹنی نے فتوی دیا کہ اس نسخ کو پڑھنا اور باقی رکھنا فتنے کا باعث ہے؛ لہٰذا اے تلف کردیا جائے ہیں فیصلہ کیا تھا۔

دیمرت عثمان ڈیل ٹینڈ کے دور میں صحابہ نے بہی فیصلہ کیا تھا۔

رسے بی بی مسلم اس فنوے پر شیعہ طیش سے بے قابو ہو گئے اور شخ ابوحا مدا سفرائینی برالنٹ کے گھر پر حملہ کردیا۔ وہ جان بھا کر ہڑئی وہاں سے نکل پائے۔ خلیفہ قادر کو بتا جلا تو کچھ کارندوں کو بھیجا جنہوں نے شیعوں کے محلے پر دھاوابول دیا۔ اس تماہ بر میں مکنی مکانات نذر آتش ہوئے۔ نصف شعبان کی شب شیعوں نے جلس بدد عامنعقد کی جس میں اپنے کالفین کے لیم میں کئی مکانات نذر آتش ہوئے۔ نصف شعبان کی شب شیعوں نے جلس بدد عامنعقد کی جس میں اپنے کالفین کے لیم کوئی مکانات نذر آتش ہوئے۔ نصف کیا کہ آرائی رہی۔ آخر فریقین کے تما کدنے جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ آئی اس کوئی والے فاتند آنگیزی نہیں کرے گا اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔

بغداد میں عمید الجیوش ابوعلی کا نظامی عبدہ دس سال تک رہا اور اس دور ان اس نے ماتمی جلوسوں پر پابندی عائر رکھی ، بول امن وامان قائم رہا۔ ۱۰ سے میں عمید الجیوش فوت ہوگیا۔ نے ناظم شرفخر الملک نے ماتم کی اجازت دے دی۔ چنا نچر محرم ۲۰۱ ھے۔ ایک بار چرشا ہرا ہوں پر جلوس نکلنے گے۔ پہلے کی طرح شیعہ عید غدیراور نی ہو مجارمان نے گئے۔ ساتھ بی شیعہ نی فساد بھی شروع ہو گئے۔ بغداد میں بہودی بھی آ باد سے ، وہ ایسے مواقع پرشیعوں کا ماتھ دا کے۔ ساتھ بی شیعہ نی فساد کرانے میں بعض اوقات بہودیوں کا ہاتھ ہوا کرتا تھا؛ کیوں کہ ساتھ کے شیعہ کی فساد کرانے میں بعض اوقات بہودیوں کا ہاتھ ہوا کرتا تھا؛ کیوں کہ ساتھ اس کے العد شید فسادات میں جب فریقین الزائر کرتھک گئے تو تیا جا کہ شکس میں چنگاری ڈالنے والے یہی لوگ تھے۔ اس کے اعد شید اور کی دونوں بہودیوں کے مطلع برٹوٹ پڑے اور وہاں کی مکانات کوجلاڈ الا۔ \*\*

اور نی دونوں بہودیوں کے محلے برٹوٹ پڑے اور وہاں کی مکانات کوجلاڈ الا۔ \*\*\*

۳۰ ۳۰ ه میں بنو یُوئیہ کا حکمران بہا وَالدوله مرگیا اوراس کی جگہ اس کا بیٹا سلطان الدوله کا خطاب اپنا کر حکمران بلا الاس میں میں سلطان الدوله اوراس کے بھائی حاکم عراق مشرف الدوله میں اقتدار کی مشرکت ہوئی، تیجہ بید لگا کہ شرف الدوله میں سلطان الدوله کو مثا کرخود بغداد کی حکومت سنجال لی۔ بانچ سال بعد ۲۱۷ ه میں مشرف الدوله مرگیا۔ بلاا کی حکومت بہا وَالدولہ کے ایک اور بیٹے جلال الدولہ کوئی گئی۔ \*\*

کی حکومت بہا وَالدولہ کے ایک اور بیٹے جلال الدولہ کوئی گئی۔ \*\*\*

البداية والمنهاية: ٥٠/١٤٩٦، ٥٠، ٥٠، ٥٢٥، ٥٣٥، ٥٣٥، ٥٣٥، ٢٣٦، ٢٤١، ١٩٢٠، ٧٠، ٥٧١، ١٩٤١، ١٩٤٠، ٥٠٠ من غبر: ٢٠٠١ تا ٢٠٠.

<sup>🕑</sup> العبر في خبر من غبر: ٢٠٤/٢

ظیفہ قادر باللہ اسلام اورخلافت کا وقار بحال کرنے کے لیے کوشاں: ظیفہ قادر باللہ اسلام اور خلافت کا وقار بحال کرنے کے لیے کوشاں:

غلیفہ قادر باسب اسلام اور مسند خلافت کے وقار کو دوبارہ بحال کرنے کی اپنی حد تک کوشش ضرور کرتا رہا اس دوران خلیفہ قادر باللہ اسلام اور مسند خلافت کے وقار کو دوبارہ بحال کرنے کا بنی حد تک کوشش خلیفہ کچھ نہ کچھ اس دور میں خلیفہ کچھ نہ کھی وجہ سے عوام بانتیار دکھائی ویتا ہے۔ اس نے ہمت کر کے اہلِ سنت کے حقوق کے لیے بعض اقد امات کیے جس کی وجہ سے عوام بانتیار دکھائی ویتا ہے۔ اس نے ہمت کر کے اہلِ سنت کے حقوق کے لیے بعض اقد امات کیے جس کی وجہ سے عوام بانتیار دکھائی ویتا ہے۔ اس نے ہمت کر کے اہلِ سنت کے حقوق کے لیے بعض اقد امات کیے جس کی وجہ سے عوام بانتیار دکھائی ویتا ہے۔ اس نے ہمت کر کے اہلِ سنت کے حقوق کے لیے بعض اقد امات کیے جس کی وجہ سے عوام بانتیار دکھائی ویتا ہے۔ اس نے ہمت کر کے اہلِ سنت کے حقوق کے لیے بعض اقد امات کیے جس کی وجہ سے داری دوران خلیف کے دوران کو دوران خلیف کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران ک

العلام مودغر نوى كاظهوراورخلافت عباسيه كي پشت پناهى:

سلطان سور ر سی مسلط نے ہوئی وجہ بیتی کہ اس کے دور میں ہمیں سلطان محود غرنوی کی ششیر چکتی دکھائی فلے قادر کی تقویت کی سب ہے ہوئی وجہ بیتی کہ اس کے دور میں ہمیں سلطان محود غرنوی کی ششیر چکتی دکھائی بیتی ہے۔ غربی کے اس مجابد نے اسلاف کا کر دار دُہراتے ہوئے مدت ہے مث جانے والی رسم جہاد کو زندہ کر دیا۔

اس کی بوری زندگی جہاد میں گزری۔ اس دوران اس نے خراسان، وسطِ ایشیا اور ہندوستان کے بہت ہوے رہتے پر اس کی بوری زندگی جہاد میں گزری۔ اس دوران اس نے خراسان، وسطِ ایشیا اور ہندوستان کے بہت ہوے رہتے پر ان کے بہت ہوے مران کے بہت ہوے مران کے بہت ہوے مران کے بہت ہوے مران نفیب قائم ایک عظم ان کے بورے ایجھے مراسم تھے۔ خلیفہ قادر نے ہوا۔ اگر چہود غرزوی کا علاقہ بغداد سے دور تھا تا ہم خلافتِ بغداد سے اس کے براے ایجھے مراسم تھے۔ خلیفہ قادر نے اس کے بین الدولہ کا خطاب دیا تھا۔ ﴿

عبدي حكمران كي خلعت نذرآتش:

جیدن سرس کے جورخ نوی کے وقع کے ساتھ ہی خلافت بغدادی سا کھ بھی کچھ بہتر ہوگئی؛ کیوں کہ اب اس کے نیاز مندوں میں ایک طاقتور حکمران شامل ہو چکا تھا۔خلافت بغداد سے محمود غزنوی کی عقیدت کا بیا عالم تھا کہ ہم جی اسے عبیدی حکمران الحاکم کی طرف سے پیش کش کی کہ وہ اس کے حلقۂ امامت میں شامل ہوجائے۔غزنوی نے اس مراسلے حکمران الحاکم کی طرف سے پیش کش کی کہ وہ اس کے حلقۂ امامت میں شامل ہوجائے۔غزنوی نے اس مراسلے پر تھوک کراسے نذر آتش کر دیا اور سفیر کوئی سے جھڑک کروا پس جھیج دیا۔ © 80 میں عبیدی حکمران نے محمود غزنوی کے لیے خلاص جمیع عام میں نذر آتش کردیا جائے۔ © فلیفہ قادرا ور سلطان محمود غزنوی عقائم بیاطلہ کی نیخ کئی کے لیے سرگرم:

ینویوئیداب قادر بالندکوابل سنت کی حمایت پر پیچینیں کہدیکتے تھے جبکہ چندسال پہلے خلفا بکوایسی حرکات کا خمیازہ قتل یا کم از کم معزولی کی صورت میں بھگتنا پڑتا تھا۔ بید کھے کر ۴۰۸ ھیں خلیفہ کو ہمت ہوئی۔ اس نے بغداد کے علما بکوجع کر کے ان سے تحریری اقر ارلیا کہ وہ اعتزال اور رافضیت سے اظہار براکت کرتے ہیں اور جو محص اس قتم کے خلاف اسلام عقائد کا پرچار کریے گا ہے تحت سزادی جائے گی۔

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٩٤ تا ٢٩٦

<sup>🕏</sup> العنتظم لابن الجوزي: ٢١١/١٥

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ٥٥/١٥ ٥، ٢٣٣

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ٦٠٢/١٥

ای بارے میں ایک مراسلہ سلطان محمود نمز نوی کوبھی بھیجا گیا اور تاکید کی گئی کہ وہ عقائدِ باطلہ کی بیخ کی کی کوش کرے ۔ سلطان نے ایسا بی کیا اور اپنے مفتوحہ علاقوں میں قر امِطہ ، اساعیلیہ، معتزلہ وجہمیہ کوتو بہتائیں بونے کی ترغیب دی۔ انکار کرنے والوں کو پابندِ سلاسل کیا گیا اور بہت سے سرکشوں کوئل بھی کیا گیا۔ (\*) محمود غرنوی کی جانب سے خلیفہ کوز ہرشناس پرندے کا تتحفہ:

سلطان محمود، قادر بالله کومراسلوں میں اپنی فتوحات بندکی تفصیل اہتمام سے لکھ کر بھیجتا تھا اور ساتھ ہی بڑے نادر ونایاب تحا کف بھی ارسال کرتا تھا۔ ۱۳۵۳ھ میں بندوستان پرکامیاب حملے سے واپسی پر سلطان نے خلیفہ کومال غنیمت میں ملنے والا ایک بجیب وغریب پرندہ بھیجا جوآس پاس زہرکی موجود گی کوفوراً محسوس کر لیتا اور اس کی آگھوں سے پانی جاری ہوجاتا۔ ہندوستانی مہارا ہے اس پرندے کو دسترخوان پرساتھ رکھا کرتے تھے تا کہ کھانے میں زہر ملا ہوتو فوراً پا چل جائے۔ بیدواقعات خلیفہ قادر سے سلطان محمود غرنوی کی محبت وعقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت وعقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت وعقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت وعقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت وعقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت وعقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت و عقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت و عقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت و عقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت و عقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت و عقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت و عقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت و عقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت و عقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت و عقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت و عقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت و عقیدت کی دلیل تھے۔ ساطان محمود غرنوی کی محبت و عقیدت کی دلیل تھے۔

اس زمانے تک قر امطہ کا زورٹوٹ چکا تھا گرجزیرۃ العرب اوراس کے راستے حسب معمول ہے امان ہے۔ ماجیوں کے قافلے قبابکی ڈاکووں کی غارت گری کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ ۳۰ ۲۰۰ ھے بیس کراتی عاجیوں کے قافلے کو قبیلہ خفاجہ کے بچہ سوڈاکووں نے عراق کی سرحدواقصہ کے قریب ایک گھائی میں گھیر لیا۔ اس سے پہلے وہ راستے کے تالا بوں کوئی سے پاس کے تھے اور کنووں کا پانی تلخ آمیزوں کی ملاوٹ کے ذریعے نا قابل استعال بنا چکے تھے ؛ اس لیے قافلہ تحت بیاس کی حالت میں تھا۔ ڈاکووں نے انہیں راستہ و بنے کے لیے بچاس ہزار و بنار طلب کیے۔ جب قافلے والے بیرتم ادانہ کر سکے تو ڈاکووں نے انہیں راستہ و بنے کے لیے بچاس ہزار و بنار طلب کیے۔ جب قافلے والے بیرتم ادانہ کر سکے تو ڈاکووں نے مائی کر سے تو ڈاکووں نے مائی میں جنا بلہ کے مفتی اعظم حسن بن حامہ بغدادی رائٹ کے میں شامل تھے۔ سارا مال و متاع لٹ گیا۔ مقتولین میں حنا بلہ کے مفتی اعظم حسن بن حامہ بغدادی رائٹ نے بھی شامل تھے۔

اس حادثے کی خبرس کروزیرِ بغداد فخر الملک نے سالا رِفوج علی بن مزید کو متحرک کیا۔وہ تیزی سے نکلا اور تعاقب کر کے کئی ڈاکوؤں کو گرفنار کرلیا جنہیں د جلہ کے کنار ہے باندھ کر بھو کا پیاسار کھا گیا یہاں تک کہوہ مرگئے۔ © بنو پُو ئیہ کا باجمی انتشارا ورغز نو کی ہے ان کی مرعوبیت:

بنو یو مید کی حکومت اب رفتہ رفتہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ دنگ تھی۔ یؤیکی حکام جگہ جگہ ایک دوسرے سے دست وگریباں تھے۔ ان میں سے کرمان کے حاکم توام الدولہ (ابوالفوارس) نے اپنے مدمقابل روافض پرغلبہ پانے کے لیے سلطان محمود غزنوی سے اجھے مراسم قائم کر لیے اور سلطان نے بھی سیاسی مصلحت کے تحت اس کی مدد کی۔ گ

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ١٥/٤٧٥

<sup>🏵</sup> المنتظم لابن الجوزي: ١٥٩/١٥ 🔃

العبر في خبر من غبر: ٢٠٤/٢؛ البداية والنهاية: ٥٤٣/٩٥

<sup>🖱</sup> تاريخ ابن خلدون: ۴/۸ م

قوام الدوله کے مظالم اور موت:

وام الدوله یک بجیب شخص تھا۔ شراب کے نشتے میں وُ ہت ہوکرا پنے مقرب ہم نشینوں کو پُری طرح مارتا پیٹتا پہنے اللہ ولہ یک بجیب شخص تھا۔ شراب کے نشتے میں وُ ہت ہوکرا پنے مقرب ہم نشینوں کو پُری طرح مارتا پیٹتا بیارا ہے اپنے وزیر پرطیش آیا تو اسے شیم کھلائی کہ اگر مار کھاتے ہوئے اس نے آہ کی تو اس کی یوی کو طلاق بوجائے گی۔ بجرا ہے ہتھوڑ ہے کی دوسوضر ہیں لگا کیں اور شیم کھلائی کہ وہ اس ظلم کی کسی کو خربھی نہیں دےگا۔ برجائے گا۔ برجائے گا۔ تو اس الدولہ کی وفات ۱۹ میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اپنے امراء نے تنگ آکرا سے زہر دیا تھا۔ ® مطان محمود کا ایران پر قبضہ:

سلطان محمود غزنوی رفتہ رفتہ مغرب کی طرف بڑھتا گیااور نو یہی جوابیے باہمی اختلافات کا تصفیہ نہ کرسکے تھے، پسپا بیتے گئے۔ سلطان کا فیصلہ کن حملہ ۱۹ مع میں اس وقت نثر وع ہوا جب وہ ہندوستان اور ترکستان کے تمام محاذوں سے بیاغ ہو چکا تھا جبکہ دو بڑے یو میں امراء: جلال الدولہ اور ابو کا لیجار کے مابین عراق میں محاذگرم تھا۔ ان کے مابین صلح کی تمام کوششیں ناکا مربیں اور آخر جلال الدولہ کے مقابلے میں ابو کا لیجار کو بدترین پسپائی ہوئی۔

ادھر ۲۲ ھیں سلطان محمود نے اصفہان سمیت پورے ایران پر قبضہ کرلیا۔ بُویہوں کا اہم ترین مرکز رہے (موجودہ تبران) بھی سلطان کے سامنے سخر ہوگیا۔علاقے کے بہت سے بد ین رافضوں اور باطنوں کوسولی پراؤکا رہا گیا۔ یبال کا رافضی حاکم مجدالدولہ بن فخر الدولہ (ستم بن علی بن بُویہ) اس قدرعیاش تھا گہاں نے پچاس عورتوں بیٹادی رچار کھی تھی ۔سلطان محمود نے اسے بے دخل کر کے اس کے خزانے کے دس لا کھدینار صنبط کر لیے جواس نے علاوستم کر کے جس کے حتے۔سلطان نے جب اس سے پچاس شادیوں کی وجہ دریا فت کی تو اس نے کہا:
"میرے آباؤا جداد کی رہم ہے۔"

ایے عیاش حکمرانوں کونمونۂ عبرت بناتے ہوئے سلطانی افواج برابر آگے بڑھتی رہیں یہاں تک کہ بلادِ جبل اور ثالی ایران کے آخری ضلعے فزوین کوبھی بن نوبیہ ہیں۔ بازیاب کرالیا گیا۔ اگلے بچھ دنوں میں سلطان کی افواج آرمیدیا کے طول وعرض میں بھی اپنے پر چم گاڑ چکی تھی۔ ©

بغداد میں روافض کے کفر بدالفاظ برمنی خطبے پر پابندی:

اُدھر بغداد میں خلیفہ کی طرف سے دینی شعائر کے احیاء گی کوششیں تیزی ہے آگے بڑھ رہی تھیں۔ بغداد میں "جامع مجد برا تا" کی حیثیت روافض کے اہم مرکز کی تھی جہال جمعے کے قطبے میں حضرت علی وَالنَّوْنَہ کی خدائی تک کے دوروں تھے۔ وہاں خطبہ جمعہ میں کہاجا تا تھا:

"صلوۃ وسلام ہو حضرت محمد سلطیم اور ان کے بھائی امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب پر جو بوسیدہ کوپڑیوں کوگویائی عطا کرتے تھے اور انہیں زندہ کردیتے تھے، جوبشریت اور الوہیت کی صفات کے حامل تھے۔"

البداية والنهاية: ١٥/١٥/١٥ الكامل في التاريخ: سنة ٢٠٥هـ

قادر باللہ نے بین کرایک رسالہ تصنیف کیا جس میں روافض اور معتز لہ کے عقائد کی تر دیر تھی۔ یہ رسالہ نا اور عوام کے مجمعِ عام میں پڑھ کر سایا گیا۔ پھر جامع برا ٹامیں شیعہ کی جگہ تنی خطیب کا تقر رکر دیا گیا۔

جب سنی عالم نے وہاں جمعے کا خطبہ شروع کیا تو حاضرین نے اینٹوں اور پھروں سے استقبال کیا۔ خلیفہ قادر بانڈی اطلاع پر سخت غضب ناک ہوا، اس نے جامع برا ٹامیس جمعہ بند کرادیا۔ آخر شیعوں کے قائد سید شریف مرتضی نے ایک دند کے ساتھ حاضری دی اور اس سانحے پر معذرت کر کے کہا: 'میر جاہل عوام کا کام تھا جنہیں معلوم نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہیں۔' سے خلیفہ نے جامع برا ٹامیس شنی امام کی اقتداء میں دوبارہ نماز جمعہ اور خطبے کی اجازت دے دی۔ یہ ۲۲ ھی کا واقعہ ہے۔ آسلطان محمود اور خلیفہ قادر کی و فات:

۳۲۱ ھا بیں سلطان محمود غرنوی کا انتقال ہوگیا۔ <sup>©</sup>اس وفت تک سلطان نے بنی ہُو ئیہ کو بڑی حد تک پسپا کردیا ت<sub>ھااہر</sub> اب اس خاندان کے پاس فقط عراق رہ گیا تھا۔

ا گلے سال ااذ والحجہ ۳۲۲ ھو قادر باللہ بھی اسم سال تین ماہ کی طویل خلافت کے بعدد نیا ہے رخصت ہو گیا۔ ان رومیوں کے حملے:

قادر باللہ کے آخری ایام ہیں رومیوں کا ناکام حملہ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ گزشتہ کی عشروں سے عالم اسمام بردومیوں کے حملوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ اس کی وجہ خودسلطنت روما کے اندرونی اختلافات تھے در نہ اس ذمانے میں مسلمانوں کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تا ہم رومی عالم اسلام پرحملوں کے ارادوں سے دست بردار نہیں ہوئے مسلمانوں کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تا ہم رومی عالم اسلام پرحملوں کے ارادوں سے دست بردار نہیں ہوئے مسلم اسلام کے اس کے اس کے کریل کا میں اور بلاروک ٹوک مطلب کے تربیب پہنچے گیا۔

مسلمانوں کی خوش شمق تھی کہ بیشد بدگری کے دن تصاورروی شکرکو پانی کی قلت کاسامنا تھا۔ایے میں قیصر کے ایک نواب کی غداری نے فوج کے حوصلے بہت کردیے۔اس دوران عرب بدؤوں کے ایک گروہ نے رات کولٹکر بر شہ خوان مارا۔ قیصر مجھا کہ کسی بہت بڑی فوج نے چڑھائی کی ہے ؛اس لیے وہ دیکھے بھالے بغیر بھاگ کھڑا ہوا۔ باتی فوج بھی تتر بتر ہوکراس کے بیچھے نکل گئی۔اس طرح اللہ نے عالم اسلام کوایک بڑی آفت سے بچالیا۔ ®

ا گلے سال قیصر نے ایک ادر حملہ کیا ،اس باراس کے ساتھ وزیادہ فوج نہیں تھی مگر مسلمان سرحدوں کا دفاع نہ کرسکے اور قیصر زُ ہاجیسے اہم عسکری علاقے برقابض ہو گیا۔ ®

<sup>🛈</sup> العبر في خبر من غبر : ٢٣٩/٢؛ الكامل في التاريخ:سنة . ٢٠ هجري

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ١٥/٨٥٥

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ٥/٣٧/٥

<sup>@</sup> البداية والنهاية: ٥٠/٠٣٠؛ تاريخ الخلفاء، ص٧٩٧؛ الكامل في التاريخ: منة ٢١١هـ

الكامل في التاريخ: سنة ٢٣ ؤهـ



# القائم بِامْرِاللَّه

عبدالله بن احمد القادر دُوالْحِيم ٢٢ هتاشعبان ٢٧٧ ه د مبراس ١٠٤١ء تاايريل ١٠٤٥ء

از دالحبہ۳۲۲ ھے کو قادر باللہ کا فرزندا ہوجعفر عبداللہ، القائم بامراللہ کے لقب کے ساتھ مسندِ خلافت پر ببیٹھا۔اپنے بپ کے برنکس وہ ایک کمزورآ دی تھااور عالی ہمتی سے محروم تھا۔ پھراب سلطان محمود غزنوی بھی رخصت ہو چیکا تھا؛ اس لے خلافتِ بغداد کی سیاسی ساکھ پہلے کی طرح گرتی چلی گئی۔

سي دوران يُو يهي حكمران جلال الدوله كے امراء ميں چھوٹ پڑگئي جس سے حكومتِ بنو يُونيہ بھي كمز ور ہوگئي۔ نتيجہ بيه اللا كه بغداد ميں لا قانونيت كا دور دورہ ہوگيا۔ ماتمی جلوس ہرسال نكل رہے تھے۔ ان پر ننہ قادر ہاللہ قدغن لگا سكا تھا نہ قائم ميں بيہ ہمت تھى ؛ لہٰذا ہرسال محرم ميں فرقه ورانہ لڑائياں معمول بن كئيں۔ <sup>©</sup> بنو يُونيه اندر دنى تُوٹ بھوٹ كا شكار :

بدائمی نے جرائم پیشہ لوگوں کو جری کردیا تھااور ہر طرف لوٹ مارکا بازارگرم تھا۔ ۲۲۲ھ سے ۲۳۵ھ ھے تک پورے تیرہ سال شہر میں خنڈوں کا راج رہا۔ فوج اور پولیس بے بس تھی۔ حکومتی خزانہ فالی تھا۔ ترک سپاہیوں کو تخواہیں ملنے میں جب بھی در بہوتی وہ ہنگامہ کھڑا کردیتے اور سیدھے جلال الدولہ کو جا پکڑتے۔ وہ جائیدادیں اورا ٹاٹے بچ کر افراجات کا نظام کرتا رہا۔ ایک بارا سے خریج پورے کرنے کے لیے اپنی پوٹا کیس تک فروخت کرتا پڑیں۔ ® بسامیری کے مظالم اور جلال الدولہ کی بے اعتمالی :

آخر جلال الدوله نے مصلحت کے تحت بغداد کے مشرقی محلے کرخ میں جہاں شیعہ آباد تھے، سکونت افقیار کرلی ادر مغربی بغداد کو ایک ترک شیعہ سردار بساسیری (ارسلان ترکی) کے حوالے کر دیا۔ شیخص بڑا ہے رحم اور خود غرض محالان ترکی ایندا کی ایندا کی ویتار ہا۔ شال اللہ و معالے اور خلیفہ کو بھی طرح کی ایندا کیں ویتار ہا۔ شال استورتحال سے نوج بساسیری کے مظالم نے سنیوں کو مزید شخصل کیا اور شیعہ نی فسادات کی آگ مزید تیز ہوگئی۔ اس صورتحال سے نوج بمات ترک مقالم محال الدولہ کا محل مقال ورجال الدولہ کا محل مقال میں بعناوت کردی اور جلال الدولہ کا محل تک اور شال الدولہ کا محل مقال ہے۔ تک اور شال ہے۔ شال مقال ہے۔ تک اور شال ہے۔ تک اور شال ہے۔ شال ہے۔ شال ہے۔ شال ہے۔ تک اور شال ہے۔ شال ہے۔ تک اور شال ہے۔ شال ہے۔ تک اور شال ہے۔ شال ہے۔ تو معال ہے۔ شال ہے۔ تو معال ہے۔ تو معال ہے۔ شال ہے تو معال ہے۔ شال ہے تو معال ہے۔ تو معال ہے تو معال ہے۔ تو معال ہے تو معال ہے۔ تو معال ہے تو معال ہے تو معال ہے۔ تو معال ہے تو معال ہے تو معال ہے۔ تو معال ہے تو معال ہے۔ تو معال ہے تو معال ہے۔ تو معال ہے تو معال ہے تو معال ہے۔ تو معال ہے تو معال ہے تو معال ہے۔ تو معال ہے تو معال ہے تو معال ہے۔ تو معال ہے۔ تو معال ہے تو معال ہے۔ تو معال ہے۔ تو معال ہے تو معال ہے۔ تو معال ہے تو معال ہے۔ تو

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ١٩٧٥، ٦٣٦، ١٦٣٠، ١٩٧٠، ٢٠٣٠، ٢٩٧، ٢٠٣

الدابة والنهاية: ١٥٥/٩٢٠، ١٦٢٠، ١٦٤٠، ١٩٤٢، ١٩٥٢، ١٩٨٠

<sup>©</sup> الكامل في التاريخ: ٧٦٤/٧، ٥٧٥ ﴿ البداية والنهاية: ٧٢٩/١٥

<sup>©</sup> الكامل في التاريخ: ٧/٩٥٧

<sup>🕥</sup> الكامل في التاريخ: ٢٧ £هـ

### منتون و المسلمة

جلال الدوله كوشهنشا واعظم كلقب كى حرص:

ب الدوليري ما كه بالكل گرچكي همي مگرانسه اپن شان برنها نه كا خبط تها ۱۳۶۹ ه مين اس نه علاه كا اگريته جلال الدوليه كي ساكه بالكل گرچكي همي مگرانسه اپن شان برنها نه كاخبط تها ۱۳۹۰ ه مين اس نه علاه كا اگريته جون الدرسة و معرب و عبر المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي والمعربي المعربي المع الے اعتراس نے باد بورسی سے است میں۔ خلیفہ اس بدعت کو پیندنہیں کرتا تھا مگر جلال الدولہ کے اصرار کے ہم وقت اس کے لیے نقارے بچائے جائیں۔ خلیفہ اس بدعت کو پیندنہیں کرتا تھا مگر جلال الدولہ کے اصرار کے ہم ج وت ، ن سے ہے۔۔۔۔ بہ ہے۔ ۔۔ بہ اور جمعے کے خطبے میں بعض خطیبوں نے جلال الدولہ کے نام کے ساتھ یہ موام نے اس پر سخت احتجاج کیا اور جمعے کے خطبے میں بعض خطیبوں نے جلال الدولہ کے نام کے ساتھ یہ القاب پڑھے تو لوگوں نے پھر برسا کرائی نفرت کا اظہار کیا۔ $^{\odot}$ 

جان بلب خلافت اور سلحو قيون كاظهور

جلال الدوله کے عجیب وغریب احکام اورمطالبات سے عوام ،فوج اور خلیفہ سب تنگ تھے ۔ نوبت یہاں تک آن مپنجی کہ ۴۳۴ ھ میں خلیفہ نے علماء دفقہاء کوساتھ لے کر بغدا دکو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہنے کا فیصلہ کرایا۔ چونکہ سلطان محرر غرنوی کے بعدغ نوی حکومت کے جانشین باہم دست وگریباں ہونے کے باعث اس قابل نہیں تھے کہ بغداد کی کوئ مدد كركيج ؛ لبذااييا لك رباتفا كمثابد عباس خلافت يهبين ختم بوجائے گی -مگراس نازك وقت ميں الله نے خلافت ك وقار کی بحالی اور امت مسلمہ کی سرحدوں کے دفاع کے لیے سلاجقہ کونتخب کر لیا۔

سلاهقه ایک غیرمعروف ترک قبیله تفاجس کی حکومت مجھ مدت قبل قائم موئی تھی۔اس قبیلے کا سردارا یک بهادرزک مُخرُ ل بیک تھا۔اس نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے تر کمانوں کو مجتمع کر کے چند سالوں کے اندراندر ترکستان کے دیتے علاقے پر قبصہ کرلیا۔ سلطان محمود غرنوی کی وفات کے بعد غرنوی حکومت کمزور ہوگئ تھی اس لیے سلجو تول نے تر کتان کے بعد خراسان کے بھی ہوے جھے کوانی عمل داری میں شامل کرلیا۔

طُغِرُ ل بیک ۲۹ همین نیشا بوراور ۲۳ مه هیس طبرستان برجهی قابض بوگیا۔ا گلے سال خوارزم،رے، قزویالار کر مان بھی اس کے آ گے سرنگوں ہو گئے ۔وہ ایک دیندارآ دمی تھااور بغداد کی خلافت کا د قار بحال کرناضروری مجمتاغا! لہذااس نے ۳۵ م صیں جلال الدولہ تؤیکی کومراسلہ لکھ کرتا کید کی کہ وہ عوام ہے حسن سلوک کرے اورخلاف آب کا احرّ ام برقر ارر کھے درنہ اے تگین نتائج مجلّتنا ہوں گے۔ <sup>©</sup>

جلال الدوله كي موت اور بغدا ديرا بوكا ليجار يُو يهي كي حكومت:

جلال الدوله کواس مراسلے برعمل کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اس کا وقت اجل آن پہنچا۔ابعملی طور پراس کا بھالی الا یجار''سلطان الدولۂ' اور''محی الدین'' کے القابات لگا کر بغداد کا حکمران بنا۔جبکہاس کا بیٹا''اکٹلک العزب''<sup>کے</sup>

🕏 البداية والنهاية: ١٥/١٩٢٥ تا ١٨٩

🛈 البداية والنهاية: ١٥/٦٩٠.



ن عما تھر سما تخت نشین ہوا۔ <sup>©</sup>

لقب کے بیان بعد مہم میں ابو کا لیجار بھی فوت ہوگیا اور اس کے بیٹے ابونھر فیروز نے 'الئیک ارجیم' کے لقب کے مانھ بیع بدہ سنجالا۔ بہی بنو گؤئیہ کا آخری محکمران تھا۔ © ساتھ بیع بدہ سنجالا۔ بہی بنو گؤئیہ کا آخری محکمران تھا۔ ©

ماهم المهمة في المان فتح كرليا

سلابطه میں طنزل نے اصفہان بھی فتح کرلیا اس طرح وہ خراسان کے ساتھ پورے ایران کا حکران بن گیا۔ طلفہ کی طرف سے طنزل بیک کو پروانتہ سلطنت اور خلعت بھیجی گئی۔ طنزل نے شکریہ کے جوابی مراسلے کے ساتھ ظیفہ کو بیس ہزار دینار کا ہدید بیش کیا۔ ⊕ ظیفہ کو بیس ہزار دینار کا ہدید بیش کیا۔ ⊕

سلاهه کی فتوحات کا دائر ه ایشیائے کو چک تک وسیع:

اس دوران ۴۲۰ ه بین طغر ل کے بھائی ابراہیم ینال نے برسول بعدروما کی سرحدوں پراقدا می جہاد کی سنت زندہ کی اور فی طب کے بھائی ابراہیم ینال نے برسول بعدروما کی سرحدوں پراقدا می جہاد کی سنت زندہ کی اور فی طب طب کے سے صرف بندرہ منازل تک جا چہنچا۔ اس نے ایک لا کھرومیوں کوقیدی بنایا اور دس ہزار دیل کی گاڑیوں پر لدا ہے بناہ مال غنیمت لے کراس مہم سے لوٹا۔ قیصر روم نے قیدیوں میں سے بعض شغرادوں کی رہائی کی ورخواست بھیج کر خطیر فدید کی پیش کش کی تو طغر ل بیک نے احسان کرتے ہوئے بلا معاوضدائیں رہا کردیا۔ اس سنت اور شیعوں میں کش مکش:

بغداد میں شیعہ نی کشیدگی اسی طرح باتی تھی۔ محرم میں فرقہ ورانہ فسادات شہری زندگی کا ایک معمول بن گئے تھے۔

۱۳۸۱ ہیں حکومت نے ایک بار پھر ماتمی جلوسوں پر پابندی کا حکم جاری کیا مگرشیعوں نے پرزورا حتجاج کرتے ہوئے حکم
مستر دکر دیا۔ اس ہنگامہ آرائی نے پھر فرقہ ورانہ لڑائی کی شکل اختیار کرلی اور فریقین کا بھاری جانی و مالی نقصان ہوا۔
شیموں نے اپنے محلے کرخ کے گروا یک الگ فصیل تعمیر کرلی تاکہ تی ان کے علاقے میں واضل نہ ہو کیس ۔
معروم میں جو سین مال نے زیر درخت کے گروا یک الگ

المرائی المرائی المرائی المرائی کی المرائی کی کوشش کی ۔ طے ہوا کہ آئی کی جان و مال پر دست درازی نہیں کرے گا۔ طے ہوا کہ آئی کی جان و مال پر دست درازی نہیں کرے گا۔ شیعوں نے اپنے محلے کرخ میں تمام صحابہ سے رضا مندی ظاہر کی اور ان کے لیے دعائے رحمت کا اہم امرائی اور اہلِ سنت کی مساجد میں نمازیں اوا کیں ۔ اہلِ سنت کا ایک ہوا و فد حضرت علی اور حضرت حسین رفی تھا کی مراقد اور آثار کی زیارت کے لے گیا۔

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٥٥/١٥، ٧٠٩

<sup>©</sup> دلجیپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد لقب' النبک' اتنا معبول ہوا کہ آگی اڑھائی تین صدیوں میں عالم اسلام کے اکثر تکمرانوں اورنوابوں نے ایسے القابات پسند کیے۔ یون' دولوں' کا دورختم ہوا اور' ملکو ن' کا زمانہ شروع ہو گیا۔ الملک الملک الناصر، الملک الاشرف، الملک العادل، الملک ۔ الصافح ہیے' مملکوں'' کی ایک طویل فیرست ہے جس کے افرادا محلے دور میں جا بجاد کھائی دیں گے۔

<sup>©</sup> الداية والنهاية: ١٥/١٥٦ تا ٢٦٩/١٥، ٧٢٠، ٧٢٠

<sup>💯</sup> البداية والنهاية: ٧١٠،٧٠٦/١٥

### خستنين المسلمة

مگرا مکلے سال بحرم میں پچھٹر پہندوں نے ایک اشتعال انگیز حرکت کی کہ فسادات پہلے ہے کہیں زیادہ شدست بھڑک اٹھے۔انہوں نے بڑے بڑے کتبے نصب کیے جن پرلکھا تھا:

''محمداورعلی ہیں خیرالبشر۔ جواہے مانے ، وہ ہے شاکر۔ جونہ مانے وہ ہے کافر ی''

اس پراہلِ سنت نے احتجاج کیا تو بھرلزائی شروع ہوگئ جو دوماہ تک چلتی رہی اور اس میں فریقین نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں انتہاء کردی۔ا گلے سال شیعوں نے بھراس شم کے کتبہ آویزان کیے اور دوبارہ فسادات کی آگ بھر کی طقیطتی نامی ایک شخص ان لڑائیوں میں شیعوں کے خلاف بھر پور حصہ لیتار ہا۔روانض اس سے بہت فرتے تھے۔ \*\*

ورتے تھے۔ \*\*

طُغرُ ل الجوتي كي بغداداً مد:

ر کے اور مرطنز کر بیک کواب سلطان کالقب مل چکا تھا،اس کی قوت بہت بڑھ چکی تھی۔ ۲۴۲ ھیں وہ آذر ہائی جان پر قابض ہوکر ایشیائے کو چک ہے گزرتا ہوارومیوں کی سرحدوں تک پہنچ چکا تھااور بازنطینی روہا کواس کی شمشیر میں ایک بار پھر ہارون الرشیدا ورمعتصم کی کاٹ دکھائی دے رہی تھی۔

اس دوران طغزل بیک کو بغداد کے پرآشوب حالات کی اطلاعات بھی مسلسل مل رہی تھیں۔ دہاں ترک سرداد بساسیری نے اودھم مچار کھا تھا اور لا قانونیت کی انتہا ہو چکی تھی ۔ آخر سلطان طُغز ل بیک نے ضروری سمجھا کہ بغداد ہاکر امورِ حکومت درست کیے جا کیں اور کمزور و بدعقیدہ رافضی تو یہی حکومت کوشتم کر دیا جائے۔ دمضان سرم میں سلطان طُغز ل بردی شان وشوکت کے ساتھ بغداد بہنچا۔ خلیفہ قائم اور امرائے بغداد نے اس کا پر تپاک استقبال کیا۔

۔ طُغرُ ل نے بغداد کے انتظامی امور کودرست کیااور اُد یہی حکمران الملک الرحیم کومعزول کرکے دولت بولۇنیه کا

خاتمہ کر دیا۔ الملک الرحیم رے کے قلع میں قید کر دیا گیا جہاں تین سال بعد ۴۵۰ صیس اس کا نقال ہوگیا۔ بغداد کے امراء نے طُغرُ ل سے وفا داری کا عہد کیاا در طُغرُ ل نے خلیفہ کو یقین دلایا کہ اس کی تلوار خلافت عباسہ کی

خدمت کے لیے وقف رہے گی۔سلطان طغرل نے در بارخلافت سے اظہار عقیدت کرتے ہوئے اپنی بھیجی ارسلان خاتون کا نکاح بھی خاتون کا نکاح بھی خاتون کا نکاح بھی خلیفہ اس طرح خلیفہ اور سلجو قیوں کے باہمی تعلقات مضبوط تر ہوگئے۔ ®

بساسيري كي سازش .....خليفه جلاوطن:

بغداد کے فتنہ پر ورتزک امیر بساسیری نے طُغرُ ل کی اطاعت قبول نہیں کی تھی بلکہ اس کی آمد پرشہرہے بھاگ گہا تھا۔ وہ متعصب رافضی تھاا ورخلافت عباسیہ کا استحکام بر داشت نہیں کرسکتا تھا۔ سلطان طغرل کی بغداد سے دالہی کے بعداس نے ایک بہت بڑی سازش شروع کی جس کا مقصد بغداد سے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کرنا تھا۔

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ١٩٧/٦٥ ؛ العبر في خير من غبر: ٢٩٧/٢



<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٥١/٧١٧، ٧٦٩، ٧٣١؛ العبر في خبر من غبر: ٢٧٠ تا ٢٧٨

## تساديسخ احت مسلمه

اس نے مصر سے عبیدی حکمرانوں سے رابطہ کر کے اپنے لیے ان کی نیابت کی سندحاصل کی اورہ ۴۵ ھیں پورے عباق میں سلطان طُغرُ ل کے خلاف بغاوت کی آگ لگادی۔ ساتھ بی بغداد میں بیافواہ اڑادی کہ سلطان طُغرُ ل میں باغیوں کے محاصرے میں آچنگا ہے۔ یہ سنتے ہی بغداد کے تمام سپاہی سلطان طغرل کی کمک کے لیے روانہ میں جرمی فظ سپاہیوں سے بالکل خالی ہوگیا۔

بسیری ای وقت کا منظر تفاوه تیزی سے بغدادی طرف بڑھا۔ اہل بغداداس سے نفرت کرتے اوراس کے مظالم سے خوفزدہ سے ۔ وہ شہر چھوڑ مجھوڑ کر بھاگئے گئے۔ خلیفہ قائم بھی فرار ہونا چا ہتا تھا گر عین وقت پراس نے ارادہ بدل رہے۔ آخر ۸ ذوالقعدہ ۴۵ ھکو بساسیری سلے شیعول کے جم غفیر کے ساتھ بغدادا آن پہنچا۔ بیلوگ دولت عبید یہ کے سفید رہے اٹھائے ہوئے سے جھے خدام اس جلوس کے آگے بہت بڑا کتبدا تھا کرچل رہے سے جس پرورج تھا:

بغداد کے شیعوں نے اس جلوس کا بھر پوراستقبال کیا اور بساسیری کواپنے محلے کرخ میں تھہرایا۔ دلچیپ ہات ہیہ کہ بغداد کے شیعہ زیادہ تر اثناعشری تھے جبکہ عبیدی امام اساعیلی تھا۔ شیعوں کے یہ دونوں فرقے ایک دوسرے کو کا فر کہتے تھے۔ انہوں نے مل کر بغداد کی سرکاری عمارتوں کو لوٹنا اور جاہ کہتے تھے۔ انہوں نے مل کر بغداد کی سرکاری عمارتوں کو لوٹنا اور جاہ کرنا شروع کیا۔ عدالت پر قبضہ کیا اور دفاتر کی تمام فائلیں اٹھا کرلے گئے۔ اس کے بعد خلیفہ کی معزولی کا اعلان کر کے عبدی حکمران کے نام کا خطبہ جاری کردیا گیا اور اس کے نام کے سکے ڈھالے مجے۔

ظیفہ قائم کل میں محصور اور نہایت سراسمہ تھا۔ روافق کے بچوم نے کل کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ بساسیری خلیفہ قائم کو عبرت ناک سرزادینا جا ہتا تھا مگراس دوران خلیفہ نے بساسیری کی فوج کے ایک عرب سردار قریش بن بدران سے رابطہ کرلیا۔ بیشخص خلیفہ کا ہمدرد تھا مگراس وقت مصلحتا بساسیری کے شانہ بشانہ تھا۔ خلیفہ نے اپنے اہل وعیال اور اپنی د مدداری پراس کی حنا نت دے دی۔ خلیفہ قصر خلافت سے دفاداروں کے لیے اس سے امان طلب کی اور اس نے اپنی ذ مدداری پراس کی حنا نت دے دی۔ خلیفہ قصر خلافت سے باہر آیا تو این بدران اسے اس کے اہل وعیال سمیت اپنے خصے میں لئے گیا۔ بساسیری اس پر بہت بعنایا مگرابن بدران فظیفہ سے بدع ہدی پر تیار نہ ہوا۔ بڑی بحث کے بعد طے بیریایا کہ خلیفہ کو شہر سے باہر قید کر دیا جائے۔

ظیفہ نے بہت منت ساجت کی کہ اے اپنے آبا واجداد کی اس یادگار میں زندگی کے باتی دن پورے کرنے دیے جائی گری کر بساسیری نہ مانا اور اسے بغداد سے باہرا یک قلع میں تنہا نظر بند کرادیا۔ اس کے بعد شہر میں روافض کا ہردن عمیداور ہر شب شب براکت تھی۔ قصرِ خلافت کو کھل طور پر لوٹ لیا گیا، وہاں کوئی بیالہ تک نہ چھوڑا گیا۔ اذا نوں میں سمیان ہر شب شب براکت تھی۔ قصرِ خلافت کو کھل طور پر لوٹ لیا گیا، وہاں کوئی بیالہ تک نہ چھوڑا گیا۔ اذا نوں میں شعب میں میں جاری کردی گئیں۔ بغداد کی تن اکثریت سے جی مجر کے شب میں میں جاری کردی گئیں۔ بغداد کی تن اکثریت سے جی مجر کے اور کتنوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔

ظیفہ کے وزیرا بوالقاسم بن مسلمہ رہالنئے جو''رئیس الرؤساء' کہلاتے تھے،اپنے دور سے بوے عالم،محدث اور متقی



انسان ہے۔ فلیفد نے ان کے لیے بھی امان منظور کرائی تھی مگر بساسیری نے فلیفہ کونظر بند کرائے کے بعدابوالقائی منظمہ منظمہ والفائی کا کہ منظم کے بعدابوالقائی منظمہ والفائی کا کہ منظمہ والفائی کا کہ منظمہ والفائی کا کہ منظم کے بارتا جاتا تھا۔ کرخ کے شیعہ ان پر تھو کتے رہے، ان پر پھٹے پرانے جوتے برماتے اللہ انہیں لعنتیں دیتے رہے۔ پھر انہیں سینگوں سمیت بیل کی کھال بہنائی گئی۔ آخر میں ان کے جزوں میں اور کے انٹریاں ڈال کرصلیب پرافکادیا گیا۔ دن بھروہ تر ہے اور آخرشام کو رہے کہتے ہوئے خالق حقیقی سے جالے۔ کنٹریاں ڈال کرصلیب پرافکادیا گیا۔ دن بھروہ تر ہے رہے اور آخرشام کو رہے کہتے ہوئے خالق حقیقی سے جالے۔

(الله کاشکرہے جس نے مجھے خوش بخت زندہ رکھااور شہادت کی موت نصیب فر مائی۔)® سلطان طُغرُ ل کے ہاتھوں خلافت کی بحالی:

سلطان طغرل کی پوری توجہ اب بغداد کی طرف تھی مگرسب نے زیادہ ضروری غلیفہ کی جان بچانا تھا جو بہاری کے ایک امیر م ایک امیر مہارش بن محلّی کے ہاں انباز کے نواح میں نظر بند تھا۔ طغرل نے بسامیری کے حامیوں کونفیاتی طود پردائے ہوئے پہلے ایک دھمکی آمیر خط تکھا ، انہیں روافض کا ساتھ دیے پر سخت ملامت کی اور مطالبہ کیا کہ غلیفہ کو البن بغدادین اس کے منصب پر بحال کیا جائے ورنہ کجو تی نشکر کو بغداد کا رخ کرنا پڑے گا۔

بساسیری کے ساتھی قریش بن بدران نے یہ خط پڑھ کر حالات کا اندازہ لگالیا اور بساسیری کو مجھایا کہ طغرانے جنگ مول لینے کا مطلب موت کے سوا کچھ بیس مگر بساسیری جنگ پراڑ گیا۔وہ اپنے حامیوں کے ساتھ بغداد نے لگا۔ توردافض کی بڑی تعداد فتح کا لیقین کر کے ساتھ ہوگئی۔ بساسیری واسط پہنچ کر جنگ کی تیاریاں کرنے لگا۔

اس دوران خلیفه کو' قلحه عکبر ا' میں منتقل کر دیا گیا تھا جو بغداد ہے ۲ میل دورتھا۔ سلطان طغرل نے اپنے درہار کے معزز ارکان کوسفیر بنا کر وہاں روانہ کر دیا۔ قلع کے گران امراء ہوا کارخ دیکھ کر پہلے ہی خلیفہ کے نیاز مند بن مج تھے، انہوں نے کوئی روک ٹوک نہ کی اور سلطان کے سفیروں نے خلیفہ کوگر ان قدر تھا گف پیش کر کے اس کی آزاؤانہ حیثیت کی بحالی کا علان کر دیا۔

اس دوران سلطان طغرل خود بغداد آچا تھا۔ اس نے بیبال کے انتظامی امور درست کر کے خلیفہ کی خدمت میں

البداية والنهاية: ٥٥/٧٥٧ تا ٥٩٩

ماضری دی اور اپنی مجبوریاں بتائے ہوئے اتن مدت بغدادے دور رہنے پرمعذرت کی۔۲۵ وی قعدہ کوخلیفہ القائم ای شاندار جلوس میں سلطان طغرل کے ہمراہ بغداد پہنچااور دوبارہ مستد خلافت پر براجمان ہوا۔

ایک میں ہے۔ وزوں بعد طغز کی افواج لے کر بساسیری کوسیق سکھانے کے لیے نکاا۔ اس نے ایک فوج کوفہ بھے کر حریف کے لیے شام اور مصری طرف راو فرار مسدود کردی۔ دوسری فوج لے کروہ واسط پہنچا۔ بساسیری نے کھلے میدان میں مقابلہ کیا گراہے عکسیت فاش ہوئی۔ بغداد سے اس کے ساتھ نکل کرفتے کے سہانے سپنے دیکھنے والے رافضی بری تعداد میں کہا گراہے عکسیت فاش ہوئی، بساسیری ایک غلام کے ہاتھوں قل ہوا اور اس کا سرکاٹ کر بغداد میں قصر خلافت کے مارے گئے ، اکثریت فرار ہوگئ، بساسیری ایک غلام کے ہاتھوں قل ہوا اور اس کا سرکاٹ کر بغداد میں قصر خلافت کے مارے نصب کردیا گیا۔ یوں ایک طویل مدت بعد عباکی خلفاء برعقیدہ امراء کے تبلط ہے آزاد ہوئے۔

یق ظاہر ہے ایوانِ خلافت کو اب ہارون الرشید اور معظم باللہ کے دورجیسی آن بان نفیب نہیں ہوسکی تھی گریہ بھی نئیس تھا کہ در بار خلافت کو سیج محافظ لی سیج خواس کی عزت وتو قیر قائم رکھنے کو اپناا ہم ترین ہوئی بھتے تھے۔

خلیفہ القائم مزید نوسال زندہ رہا۔ اب سلح تی سلاطین اس کے حادم شے اور ہر طرف بنوعباس کا خطبہ اور سکہ چل رہا تھا۔ القائم زوال کی انتہاء دیکھنے کے بعد ہے عزت وتو قیر ملنے پر بارگا واللی میں سرا پاشکر بن گیا۔ اس نے تمام دشمنوں کو معاف کردیا اور زیادہ وقت مصلے پر عبادت میں گزار نے لگا۔ تھک جاتا تو وہیں پڑ کر سوجاتا۔ کا سال بعد شعبان معاف کردیا اور زیادہ وقت مصلے پر عبادت میں گزار نے لگا۔ تھک جاتا تو وہیں پڑ کر سوجاتا۔ کا سال بعد شعبان معاف کردیا اور زیادہ وقت مصلے پر عبادت میں گزار نے لگا۔ تھک جاتا تو وہیں پڑ کر سوجاتا۔ کا سال بعد شعبان میں سال کا انتقال ہوگیا۔ شعبان کا میں سال کا انتقال ہوگیا۔ شا



# بنوبۇئيە كادورايك نظرميں

بنو اُو نیہ لگ بھگ ڈیڑھ صدی تک عراق وفارس پر حکمران رہے ،اس دوران ۱۱ اسال تک بغداد بھی ان کا گلوم رہا۔ مجموعی طور پر بنو اُو نیہ کا دورعالم اسلام کے لیے ایک سخت ابتلاء اور آنر مائش تھا۔

بی حکومت اس انتقامی جذبے کو تسکین دینے کا مظهر تھی جو مجوبی اذبان میں گزشتہ تین صدیوں سے پنپ رہاتھا۔ اس خاندان نے مسلمانوں کے مرکز وحدت کوا یک سازش کے تحت غلام بے دست ویا بناکر پورے عالم اسلام میں انتثارہ افتراق کو ہوادی۔

اس دور میں عالم اسلام کی بقامسلسل خطرے میں رہی۔رومی اسلامی سرحدول کوروندتے رہادر سلمانوں کی عزت وناموس کی آئے دن دھیاں اڑائی جاتی رہیں۔ گریجمی شراب میں مست کو ٹیک اس سے بالکل بے فکر تھے۔وو اہلی سنت کوستانے ،ان کے شعائر کی تو بین کرنے اور فرقہ ورانہ فسادات کو شدد سے میں مصروف رہتے تھے۔انہوں نے اس ڈیڑھ صدی میں قدیم تشیع کی جگہ رافضیت کو لانے اور اس کو شیعیت اور حقیقی اسلام کے طور پر متعارف کرانے کی اس ڈیڑھ صدی میں قدیم تشیع کی جگہ رافضیت کو لانے اور اس کو شیعیت اور حقیقی اسلام کے طور پر متعارف کرانے کی پوری کوشش کی محرم کی رسومات سمیت ایسی بدعات رائج کیس جو آج سے سک سلمانوں میں فتر وفران دیاجائے۔ ہوئی ہیں۔ ان کے نزدیک حکم انی کا اصل مقصد بھی تھا کہ عربوں کے اسلام کو مثا کر من پندا سلام کوروان دیاجائے۔ بنو کو ٹیے اور سیا دات کرام کا مسلک:

بنوعباس کے دورِع وج میں خروج کرنے والے کی سی النہ سادات کے حالات ہم پڑھ کیے ہیں اور پہات کر چکے ہیں کر ان کا خلفاء سے اختلاف نہ ہمی نہیں سیاسی تھا۔ ان کی بڑی تعدادایک معروف گر انے سے تعلق ان کی گئی اور ہمدر دخر دج کرتے رہے۔ ان میں سے اکٹر و بختر کا میابی سے کوسوں دور رہے۔ صرف ایک فروا در ایس بن عبداللہ نے مراکش میں حکومت' دولت ادار س' قائم کرنے میں کا میابی صاصل کی ۔ بیٹا بت ہے کہ وہ اور ان کے جانشین اہل سنت کے عقائد برکار بند تھے۔ باتی حفرات میں کا میابی صاصل کی ۔ بیٹا بت ہے کہ وہ اور ان کے جانشین اہل سنت کے عقائد برکار بند تھے۔ باتی حفرات میں کا میابی صاصل کی ۔ بیٹا بت ہے کہ وہ اور ان کے جانشین اہل سنت کے عقائد برکار بند تھے۔ باتی حفرات مون کا کا اور ان کے ہاں معزز رکن کے طور بر رہے۔ حضرت مون کا کا اور حضرت علی رضاؤٹ نے ان کی اطاعت قبول کر لی اور ان کے ہاں معزز رکن کے طور بر رہے۔ حضرت مون کا گئی مارو تے دہے ۔ بیبات بھی طے کہ جب تک به معروف سادات موجود تھے تشیع آئی صدود وقیود میں تھا۔ ان کی وفات کے بعد بی تشیع سے بکدم مخلف شاخیں ہوئیل اور برشاخ نے ایک الگ ند ہب کی شکل اختیار کر لی۔

ہم پڑھ بھے ہیں کہ مامون الرشید پر تشیخ کے اثرات شروع سے تھے گر جب تک حضرت جعفر صادق و تلفیہ کے علی رضائد لئے ہاں کے ماتھ رہے ، وہ بھی تشیخ میں اعتمال پر رہا۔ گران کی وفات کے دس سال بعد وہ اس معد تک بھی رضا دوئی رضائی ہوں نے اپو بکر وعمر و الله تھا پہلے ہوں کے مشیل الله ہوتے تو تھا۔ اگر حضرت علی رضائر لللے زندہ ہوتے تو بھی امون کو جب کے اس مارات تھے جن کا تشیخ اسلام سے متھا دم نہیں تھا۔

بھی بیاں ایک بار پھر اس بات کو دہراتے ہیں کہ سلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کا کام بیود اور منافقین مدینہ نے ہم بیاں ایک بار پھر اس بات کو دہراتے ہیں کہ سلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کا کام بیود اور منافقین مدینہ نے بھر بیاں ایک بار پھر اس بات کو دہراتے ہیں کہ سلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کا کام بیود اور منافقین مدینہ نے بھر بیاں ایک بار کو کو شن سلمانوں میں مبالغے سے شروع ہوا تھا اور دور پزید میں سادات پر درست ہے کہ اہلی کو فدین تشیخ حضرت علی ڈلونٹو کی محبت میں مبالغے سے شروع ہوا تھا اور دور پزید میں سادات پر دریا تھا اور اس طرح ہو بھی ایک ہو ہوں تھا وہ کو گئی تاہم انہ کی اور کا کام میں ہو ہو گئی ہوں کے کہ اور کو کو متاب نے اسمانوں میں ہو ہو تھا کہ میا ہوگئی جس کے کشران اموی حکومت سے بددل کر دیا تھا اور اس طرح ہو بھی ایک ہو ہو گئی انہ بھا ہم امان ان کی انہ میں ہو اس کی ہو گئی انہ ہو انہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی انہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئ

یاں وسے بارسہا کی سوچ سے متاثر تشدہ پیندلوگ ڈیژھ صدی تک شیعان علی کو درغلاتے اور انتہا پندی کی طرف مائل کرتے رہے۔ ابن سہا کا پیش کردہ حضرت علی شائے ہے وصی رسول ہونے کا نظریہ تیسری صدی جمری میں شیعہ ندہب کا بنیادی رکن عقید ہا امت بن چکا تھا؟ اس لیے روافض کو ہروقت کسی امام کی تلاش رہتی تھی۔ اس تلاش وجہتو میں ان کا اختلاف بھی ہوتا رہتا تھا اور بیک وقت روافض کی مختلف ٹولیاں آل علی شائے شکا الگ بزرگوں کو 'امام'' مانتی رہتی تھی

بنوعباس کے دور عروج میں تحریکات رفض کیوں کامیاب نہ ہو کیں؟

بنام ترکوششوں کے باوجود معتصم اور متوکل جیسے باعظمت خلفاء کے دورتک رافضیت کوند تو عام مسلمانوں میں پذیرائی ملی نہ ہی اعتدال بینداہل تشیع میں۔اس کی دوبڑی وجو تھیں:

ی یا میں میں میں بیسر بہت کی میں۔ اس رویوں وہ میں بندھے ہوئے تھے؛ اس لیے رفض کی اشاعت کا کام ان خلافت اسلامیہ مضبوط تھی مسلم ممالک ایک لڑی میں بندھے ہوئے تھے؛ اس لیے رفض کی اشاعت کا کام مسلم کھلائیں ہوسکتا تھا۔ رفض کی بھر پوراشاعت اس جگہ ہوسمتی تھی جہاں حکومتی انظامات معطل یا کمزور ہوں۔ خود مشہور ومعروف اکا برسادات اس وقت موجود تھے، ان میں سے چوٹی کے بزرگ بوعباس کی حمایت اور ر وافض کے عقا کدسے برأت ظاہر کرتے رہتے تھے؛ اس لیے خود شیعہ عوام کو بھی روافض کے عقا کدونظر یاست کی طرف زیادہ النفات نہیں تھا۔

ائمه سادات کی رفض سے بےزاری:

مهم بتا چکے ہیں کہ حضرت علی رضار اللغ (جنہیں شیعہ اثناعشر سیا پنا آٹھواں امام مانتے ہیں) مامون الرشید کے اللہ عہد اور داماد تھے۔انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا حالانکہ اس دور میں کتنے ہی علویوں نے خروج کیا تھا۔

ای طرح ان کے بیٹے جمہ بن علی بشلنے (عرف جم تھی 190ھ۔ ۲۲۰ھ) جنہیں اشاعشر بیا بنا توال امام استے ہیں ، وہ بھی مامون الرشید کے واماد تھے۔ وہ معتصم کے عہد میں اپنی وفات تک خلافت کے وفا دارر ہے اور بھی امامت کا دبون منہیں کیا۔ ان کی وفات کے وقت ان کے صاحبر او یعلی بن جمہ برالفنے (ابوائس عرف علی البادی ۱۲ھے ۲۵۳ھ) ہم مسل کے تھے۔ اثناعشر بیانہیں دسوال امام کہتے ہیں۔ وہ خلیفہ متوکل کے تکم سے سامرا میں جا کر تھی ہوئے اور وفات تک و ہیں رہے۔ نہایت عابدو زاہدا ور سیاست سے کنارہ کش ہتی تھے۔ بیفلط طور پرمشہور ہے کہ ظفاء نے انس قیر کیا تھا۔ وہ اپنی زاہدا نہ طبیعت کی وجہ سے سامرا میں ازخود گوش نینی کی زندگی گز ارتبے رہے۔ ہاں اگر ظفاء نے ان پر نگاہ رہی تھے۔ اس کے طفاء نے ان پر نگاہ کو سیاست ملکی کے لحاظ سے بیفلط نہ تھا۔ کو می کہ اس دور میں ہر طرف علوی خروج کر رہے تھے؛ اس لیک کی ظیفہ البادی کو تھا ار وقال رو تار ہا۔ ان کے اظامت سے متاثر ہو کر تی البادی کی تصفی سے بار سے بھی البادی کی شکایت سے متاثر ہو کو تابیل البادی کو الفائی تھی بھی بھی البادی کی البادی وقال رو تار ہا۔ ان کے اگر ام میں اضافہ کردیا۔ پھر آخو تک خلفاء کا ان سے بہی سلوک رہا۔ بیعلی البادی وقالنے بھی بھی امامت کے دی نہیں اکر ام میں اضافہ کردیا۔ پھر آخو تک خلفاء کا ان سے بہی سلوک رہا۔ بیعلی البادی وقالنے بھی بھی المامت کے دی نہیں اسے دیں کی وفاق خلفاء کا ان سے بہی سلوک رہا۔ بیعلی البادی وقالنے بھی بھی المامت کے دی نہیں اور کی وفاق خلیفہ معتوز کے ذانے میں ہوئی۔ (ا

ان کے بیٹے حسن بن علی دولفنے (عرف حسن عسکری اثناعشریہ کے گیار ہویں امام ۲۳۳ھ۔۲۶۰ھ) نے چھ طفاء متوکل ، منصر ، سنعین ، معتز ، مہتدی اور معتد کا زمانہ پایا مگر بھی امامت کا دعویٰ کیا نہ خروج کیا۔ ®اگر امامت دین عقائر وارکان میں سے کوئی چیز ہوتی تو یہ حضرات نہ صرف اس کا ظہار کرتے بلکہ اس کے لیے خاطر خواہ جد و جہد کرتے۔ حسن عسکری دولفئے کی کوئی اولا دنہیں تھی مگر مشہور کر دیا گیا کہ ان کا ایک بیٹا محمد تھا جو ۱۵ شعبان ۲۵۵ھ کو پیدا ہوا تھا اور ۲۷۵ھ میں جب کہ اس کی عمر ہیا وا اسال تھی ، وہ اپنے آبائی گھر کی ایک سرنگ میں گھس کر لا پتا ہوگیا۔ ای محمد کی ایک سرنگ میں گھس کر لا پتا ہوگیا۔ ای محمد کی صاحب الزمان ، امام عائب اور امام منتظر کہتے ہیں۔ حسن کو شیعہ اثناعشر بیا بار ہواں امام مانتے ہیں ، اسے مہدی ، صاحب الزمان ، امام عائب اور امام منتظر کہتے ہیں۔ ان کاعقیدہ ہے کہ وہ زندہ مگر ذکا ہوں سے عائب اور عار میں پوشیدہ ہے ، قیامت کے قریب ظاہر ہوکر پوری دنیا کوعدل وافعال سے بھردے گا۔ ®

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٢/١٤،٥٠٣،٥ 🗈 وفيات الاعبان :٩٤/٢، مروج الذهب: ٥٠٨،١٠٧،٩

<sup>🗩</sup> سير اعلام النبلاء:١١٩/١٣ ، ١١٩١٤ الاعلام زر كلي: ٨٠/٦

تاريخ است مسلمه

بنو توجہ اور اننا سریت بہرکف ان اکا برسادات کے دنیا ہے گزرجانے کے بچاس ساٹھ سال بعد جب خلافت انتہائی کرور پڑنچی تھی بہر طرف الگ الگ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بننے سے باطل فرقوں کے لیے اپنے عقائد کی کاشت آسکان بیوچکی تھی ہتو اور ہرطرف الگ الگ چھوٹی حکومتیں بننے سے باطل فرقوں کے لیے اپنے عقائد کی کاشت آسکان بیوچکی تھی ہتو اور ہرطرف الگ الگ جھوٹی حکومت کی نت نی شاخوں نے جنم لیا۔ اپنے ہیں تیج سیطن سے دافضیت کی نت نی شاخوں نے جنم لیا۔

ا ہے بی قائض ہے۔ ان مقاصر کے لگ بھگ سر فرقوں میں سے ایک تھا جوعقا کد کے اعتبار سے ان مقاصد کے لیے را ناعشرین فرقہ شیعوں کے لگ بھگ سر فرقوں میں سے ایک تھا جوعقا کد کے اعتبار سے ان مقاصد کے لیے بہت ہوزوں تھا جو بنو تؤنیہ کے بیش نظر تھے۔ اس وقت تک اس فرقے کے مانے والے چند ہزار سے ذیادہ نہیں تھے۔ گر بلاشہ اسلام پر ضرب کاری لگانے کی سب سے زیادہ صلاحیت اس میں تھی جگوں کہ اللہ ورسول اور آخرت کے تصور اور کھیں جو گزشتہ تین اور کھیں جو گزشتہ تین میں جو گزشتہ تین میں ہوگزشتہ تین میں ہوگزشتہ تین میں ہو گزشتہ تین میں ہو تا رہا تھا۔

ا ثناعشر بيركي ' صحاحِ اربعه' :

ہم ویکھتے ہیں کہ جس زمانے میں ہنو اؤئیہ ، دَیلم کے کو ہستان میں ستقبل کی عرب مخالف حکومت کی تشکیل کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، انہی ونوں ایک شیعہ عالم حسن بن موئ نوبختی (م•۳۱ھ) نے ''کماب الا مامیہ'' اور'' فرق الشیعہ'' جیسی کتب لکھ کرا ثناعشریہ ند نہب کے تق میں ولائل پیش کیے۔ <sup>©</sup>

ای زیانے میں رہے کی ستی کلین سے تعلق رکھنے والا ایک رافضی مصنف ابوجعفر کلین (م۳۹۹ه) بغداد میں "ای زیانے میں رہے کی ستی کلین سے انکہ سادات کی طرف منسوب آن روایات کوجمع کررہا تھا جواس نے مخلف شیعہ ورافضی راویوں سے تحصیں ۔ \*
مخلف شیعہ ورافضی راویوں سے تحصیل ۔ \*

ریکاب تین انواع پرمشمل ہے بہلی نوع اصول کہلاتی ہے جس میں عقائد ہے متعلقہ روایات ہیں۔ دوسری نوع فروع کہلاتی ہے جس میں احکام کی روایات ہیں۔

تیسری''الروضہ'' کہلاتی ہے جس میں خطبات، مکا تیب اور آ داب پر شتمل روایات پیش کی گئی ہیں۔ © اس کا وش کے باعث گلینی کوروافض کے ہاں اثناعشری ند ہب کے مددّ نِ ادّ ل کارتبیل گیا۔انہی روافض میں بغو اُر بھی تھے جنہیں''الکانی'' عقا کندونظریات کے اعتبار سے اپنے مقاصد کے لیے موز وں ترکی۔

بؤلو میل حکومت متحکم ہوجانے کے بعدابن بائوئیہ تی (۱۰ سرھ۔۱۸۱ھ) نے 'مُ مُن لا یَحْضُرُهُ الْفَقِیٰه ''کے نام سے ایک فقہی مجموعہ تیار کیا۔ابن بائوئیہ کا تعلق بھی رہے سے تھا۔خراسان میں اس نے بہت شہرت بالگی۔اس کی

<sup>🛈</sup> الاعلام زو کلی: ۲/۴/۳

الاعلام زر كلى: ٧/٥١٥

الشيعة والتشيع لاحسان اللهي ظهير، ص ٣٢٥، ٣٢٦

### خَنْنَيْنَ ﴾ ﴿ تَارِيخُ امْنَ مُسلَّمَهُ



ر کیر تصانف کی تعداد تین سوتک بتا کی جاتی ہے۔ $^{\oplus}$ 

نے '' تہذیب الاحکام''اور' الاستبصار'' لکھیں۔اس کےعلاوہ بھی درجنوں کتابیں تصنیف کیں ﴿ ا شاعشر بيكي صحاح اربعه مين روايات كي تعداد:

"الكافى"من روايات كى تعداد "١١١٩٩" --

''من لا يحضر والفقيه''مين''۱۵۹۳''روايات ہيں۔

"تهذيب الاحكام" مين" ١٣٥٩٠ وايات بين \_

"الاستبصار" مين "١٥٣١" روايات بين \_

ا ثناعشر یوں نے ان جاروں کتب کو''صحاحِ اربعہ'' کے نام سے موسوم کیا۔ یوں انہوں نے مدیث کے متنززین ذخیرے''صحاح ستہ'' کوکالعدم قرار دے دیا۔ $^{\odot}$ 

ا ثناعشر یوں کی ''محاحِ اربعہ'' کی بہت ہی روایات اسلامی عقا ئد اور قرآن وسنت کی واضح نصوص سے اس قدر میر منصادم میں کہ اللہ اور رسول کی باتوں پر یقین رکھنے والا کوئی شخص ان روایات کواسلام کے خلاف ایک سازش کے موا کوئی اور نام نہیں دے سکتا۔ جولوگ اکابر سادات کی سیرت سے واقف ہیں وہ ہرگز باور نہیں کر سکتے کہ ایے نفریہ اثر کیے اور وہمی خیالات ان ہستیوں کے ہوسکتے ہیں نہیں کہا جاسکتا کہان میں سے کتنی روایات مؤلفین نے خود وضع کیں اور کتنی روایات دوسروں سے نقل کیس ، تا ہم یہ طے ہے کہ ایسی اکثر روایات اہلِ سنت کے اساء الرجال کی روثی ہیں کذاب، متعصب یا مجهول رادیوں کے حوالے سے منقول ہیں۔اگر چدان مؤلفین کے بہوری ہونے کا کوئی ثبوت ہیں ملتا مگر بهت ی روایات بر بهودی عقائد ونظریات کی گهری چهاپ دکھائی دیتی ہے اورصاف محسوس بوتا ہے کہ بود بون نے اسلام کاروپ دھار کرانہیں شیعہ <u>حلقے</u> میں عام کیا ہے۔®

يهال بيه يادر ب كماك دوريس كئي معروف سادات كرام موجود تقطر بنويُوئيه ني تجي انبين آعينين آندا یہ بات بھی قابلِ غورہے کہ دَیلم کاعلاقہ جہاں ہوؤؤیہ کی نشو دنما ہوئی تھی، زیدی شیعہ مبلغین کا گڑھ تا ہو عقائم ونظریات میں اہلِ سنت سے بہت دور نہ تھے۔ا ثناعشری وہاں بہت کم تھے مگر چونکہ سادات کرام کوساتھ لیا،ان کے مسلک ومشرب کواپنانا اور زیدی عقائد کی تشمیر کرنا بنو اؤ یہ کے سیاسی مقاصد کے پچھکام نبیں آسکنا تھا اس لیا انہوں نے اثناعشری ند بب اختیار کیا جوان کے سیاس اہداف کے لیے بہت معاون تھا۔

<sup>🛈</sup> الاعلام زر كلي: ١/٢٧٢

<sup>🛈</sup> الاعلام زر كلي: ١/١٨

الشيعة والتشيع لاحسان الهي ظهير، ص ٢٥٥، ٣٧٩

<sup>🕐</sup> الشيعة والتشيع لأحسان الهي ظهير، ص ٧٧، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٨٢، ٣٨٤،

# تساديسيخ است مسلسمه الله

اناعشری عقائداور بنواؤئیہ کے سیاس مقاصد:

سرت کلینی کی اصول کافی سے وجود میں آنے والا اثناعشری فدہب ہنو اُؤٹیہ کے افتد ارکے لیے کس طرح موز ول تر تھا؟

، بنا عشری عقیدے کے مطابق منصب امامت فقط بارہ افرادکوملا ہے:ان میں پہلے امام حضرت علی خالفہ تھے۔ رس حفرت حسن والفير، تيسر مع حفرت حسين والفرد، چوتھے حفرت زين العابدين روافظر، پانچويں حفرت محمد روس حفرت دامرے باقر دولئے، چینے حضرت جعفر صادق رملئئے، ساتویں حضرت مویٰ کاظم رمائٹئے، آٹھویں علی رضار ملکئے، نویں حضرت محرتقی باردت ہے۔ بطائی، دسویں حضرت علی الہادی دِطالشنع، گیار ہویں حسن عسکری دِطالشند (م۲۲ه)، بار ہویں اور آخری امام ان کے بیٹے محرمهدی بین جوزنده محرعا ئب بین اور قرب قیامت مین ظاہر ہوں مے 🔍 🌣

ک باگ ڈور بنو گئیے کے ہاتھ سے نہیں نکل سمتی تھی۔ کو یا بنو کو سیکا افتد ارامام عائب کے مفروضے کے کرد کھوم رہا تھا۔ ا ثناعشري عقائد كا فلسفه:

ا ثناء عشر يه ك بعض و يكرعقا كد بھى يست طبع لوگول كے ليے يركشش اور يؤيبوں كى سياست كے ليے كار آ مد تھے۔ 📭 مثلًا ؛ ثنَاعِشر بيرِ کاعقبيده تھا كہا مام كى امامت ماننے والوں كومرنے كے بعد كوئى عذاب نہيں ہوگا \_ كسي صغيره وكبيره مناہ کی ان سے یو چیز ہیں ہوگی۔ بلکہ امامول کی محبت اوراطاعت ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔اور جوامام کونہیں انے دہ کا فر ہیں۔ان کے سارے اعمال بر باوہوں مے۔ان کی نیکیاں کچھکا منہیں آئیں گی۔'۰®

بنولاً ئير كے ليے بيعقيدہ زيادہ سے زيادہ لوگوں كواسخ كر دجمع كركے سياست جيكانے كانسخ تھالنس كے بندوں ادنس د فجور کے عادی لوگوں کو جوعلاء اور صالحین ہے دور بھا گتے تھے، ایخ گرد جمع کرنے کااس سے بہتر حرب اور کیا ہوسکا تھا کہ بس اپن جماعت میں شمولیت اورامام کے نام کا نعروںگانے پرانہیں جنت کی سند دے دی جائے۔

در حقیقت میر عقیدہ یہودیوں کا تھا جو کہتے تھے کہ اسرائیلی جو پچھ بھی کرلیں، یقیناً بخشے جائیں مے۔اور دیگر اقوام نیکے انٹال کر کے بھی جہنمی ہوں گی ۔ ©



<sup>🛈</sup> معله الها عشویه، ص ۹۳ پریار بوال ایام محض ایک فرخی شخصیت ہے؛ کیول کرمن عشری کی کوئی اولاد نیقمی۔ (معهاج السنة: ۲۷/۱ ۱۹۲۴) بالمالمول كاس عقيد عكاوزن معلوم كرنے كے ليا تاديكم ليناكانى بكر فورشيوں كرستر كالك بمك فرقوں عمل سے اتا عشريد كم سواكونى محى ال تغیرے کا قائل تیں۔ اگر اس بات میں ذرائجی وزن ہوتا تو زیادونہ ہی، دو جارشیعہ فرتے اس پر شکل ہوجائے۔ جس وقت ان مخالم کا کلو دہوا، اس وقت ان در رہے على المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد و المراد الم النب اور مروف المير مادات سيد بنما أن لين كاموال بميشد بميشد كي في موجات ويؤلف سي لي آن مك جب مي وياكم على شد سياست الول فكومت بنائي با تبول في لوكون كوامام عائب كي طرف متود كرك يسيم النب سادات كي انتاع سدور وكاب-

<sup>©</sup> بعار الاتوار مجلسي: ۳۳/۲۹ ، ۳۳٤ ، ۳۳/۲۹ م

<sup>©</sup> تنسير ابن كلير • تبعث صودة البقره • آيت: • ٨٠

ان کاریے مقیدہ بھی تھا کہ' تقیہ' کرنالیعنی اپنے دین کو چھپا نا اور جھوٹ بولنا اماموں کی سنت ہے۔ سیعقید ہوئی مقاصد کے لیے گھڑا گیا تھا۔ اوّل اس لیے کہ جن لوگوں نے سیح النسب ساوات سے مینقا کرنم سیحے بلکہ ان کے قول وفعل کواہل سنت کے مطابق دیکھا تھا، آئییں فریب دیا جائے کہ میہ بزرگ مادات ہائی اثناعشری شیعہ ستے، ان کاسنی ند بب برعمل کرنا اور سن خانفاء سے وفا داری برتنا دراصل'' تقیہ' تھا۔

ا تا سرن بید سب کا دوسرامقصد بیرتها که اثنا عشریه کے بعض عقائد جمہور علما ، کی نظر میں کار صرت تعینان لیے جس معاشرے میں اسامی قانون نافذ ہوتا وہاں ان عقائد کے اظہار پرار تداد کی سرا انافذ ہونے کا خطروموجود تھا ان کے لیے اور چھے کچھے کے موقعے پر تقید کر کے اپنے عقیدے کو چھپایا اور سزاہ بچاجا سکتا تھا۔

نیز اس طرح اہلِ سنت کے معاشرے میں رہتے ہوئے ،انہیں دعوکہ دینا،ان سے فریب کرنااورانین نصان پہنچانا آسان ہوجا تا تھااور دروغ گوئی کے رقیم ل میں انجرنے والی تعمیر کی فطری ملامت سے جمی بناول جاتی تھی۔

پیوعقیدہ بھی تھا کہ متعہ یعنی ایساعارضی جنسی تعلق جو نکاح کی شرائط ہے آ زاد ہو، جائز بلکہ بہت برئ بہان ہے۔ ہے۔ © پہت فطرت اوگوں کواپنی طرف تھینچنے کا اس سے بہترین ذریعہ ادر کیا ہوسکتا تھا۔

🖝 پیعقید دہمی تھا کہ عام مسلمانوں کا خون حلال اوران کا مال لوٹنا جا ئز ہے۔ 🌣

مسلمانوں کی حکومتوں کو تباہ کرنے اوران کے معاشرے کوفتنہ ونساداور بدامنی کے ذریعے کزورز کرکے النہا غالب آنے سے لیے بیعقیدہ بنو فوٹ جیسے شاطر لوگوں کے لیے بہت مفید مطلب تھا۔

چونکہ امام نے ہمیشہ غائب ہی رہنا تھا اور قرنها قرن تک اس کی عدم موجودگی معتقدین کے لیے خاص اکا ہن ا باعث ہو سکتی تھی ؛ اس لیے ہو اوئے نے اس ند ہب میں اور کئی چیزیں شامل کرادیں مثلاً: شہادت حسین ڈالٹو کے والے میں نت میراضا نے کرا کے انہیں ایمان کا حصہ بنالیا محرم کے ماتی جلوس ، ۱۸ او والحجہ کی عید غدیر اور امام غائب لکا ا میں نصف شعبان کی آتش بازی جیسے تہوار شروع کراد ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ اُ ثناعشر بیعقا کداسلام ہے استے متصادم سے کہ کتب رجال میں مذکورکوئی جارادی،کوئی معران سید، کوئی فقیہ، کوئی محدث یا کوئی برزگ ایسانہیں ملے گا کہ جوان عقا کد کا قائل ہو۔ قائل ہونا تو دورکی بات ہے کا ایک تقشیخص بھی ایسانہیں جس بران عقا کد میں مبتلا ہونے کا الزام لگایا گیا ہو۔

بنو پُوئیہ نے سادات کوا قتد ار کیوں نہ دیا؟

ينويوً نيه خودتو سادات بونے كا دعوىٰ كرنبيں سكتے تھے؛ كيوں كدان كا دَيلى عجمى مونا ظاہرتھا۔ مكرافتدار كان عاشول

علل الشرائع: إبن بأبو يه: ١/٢٠ ٤٤ الدر المنضود: سيد كليكاني: ٢٥٣/٢؛ وسائل الشيعة الحرعاملي: ٢٩٤/٩
 البداية والنهاية: سنة ٢٥٣٠هـ

البدایة والنهایه: سنة ۲۵۲هـ
 البدایة والنهایه: سنة ۲۵۲هـ
 کتب بین ایک جموت چھپانے کے لیے سوجھوٹ بولزا پڑتے ہیں۔ گران لوگوں نے پٹٹار جموث چھپانے کے پلیجھوٹ بولزا پڑتے ہیں۔ گران لوگوں نے پٹٹار جموث چھپانے کے پلیجھوٹ بولزا پڑتے ہیں۔ گران لوگوں نے پٹٹار جموث چھپانے کے پلیجھوٹ بولزا پڑتے ہیں۔ گران لوگوں نے پٹٹار جموث چھپانے کے پلیجھوٹ بولزا پڑتے ہیں۔ گران لوگوں نے پٹٹار جموث چھپانے کے پلیجھوٹ بولزا پڑتے ہیں۔ گران لوگوں نے پٹٹار جموث چھپانے کے پلیجھوٹ بولزا پڑتے ہیں۔ گران لوگوں نے پٹٹار جموث چھپانے کے پلیجھوٹ بولزا پڑتے ہیں۔ گران لوگوں نے پٹٹار جموث چھپانے کے پلیجھوٹ بولزا پڑتے ہیں۔ گران لوگوں نے پٹٹار جموث چھپانے کے پلیجھوٹ بولزا پڑتے ہیں۔ گران لوگوں نے پٹٹار جموث پولزا پڑتے ہیں۔

<sup>🗈</sup> الكافي كليني: ٥/٠٤ ه، من لا يحضره الفقيد: ٢٦١/٣

تاريخ است مسلسه

مادات کے شن کا دعولی کر کے بھی کسی طرح ہے گوارانہیں ہوسکتا تھا کہ مربراو حکومت علوی ہو۔ حالانکہ اہل تشیع کے تما زوں کے زدیک حکومت علویوں ہی کا حق ہے۔ اب جبکہ تین صدیوں کے انتظار کے بعد خود کو عاشقان اہل بیت بہلانے دالے کو بی بادشاہ گربن چکے تصفو انہیں سادات کو حکومت سوپنے میں کیا کا ور بھی ؟ ہاری گرشتہ معروضات پر غور کریں تو صاف سجھ آجائے گا کہ اس کی دجہ بہی تھی کہ ینو گؤیہ جس اسلام کو متعارف کر ا سہمانوں کو دین دایمان سے محروم کرنا چاہتے تھے، اسے تھتی سادات کرام بھی قبول نہیں کرسکتے تھے۔ سادات میں بھینا بعض حضرات تشیع سے متاثر رہے تھا ور بعض نے روافض کی منافقت ادر سادات سے ان کے اظہار عقید سے، ان سے بیان جا بیت اور کھو کھلے دعدوں سے متاثر ہو کر امویوں اور عباسیوں کے خلاف خوری بھی کہا تھا گراب جبکہ ینو گؤیہ تشیع کی حدود پار کر سے تھلم کھلا رفض اور زند قد پھیلانے پر تلے تھے، یہ بہت بعیدتھا کہ کوئی تھے گانسب عالم فاضل علوی ان کی سر پرتی کرتا ہے سادات تو بنو تو ٹی نے کے دور میں بھی حضرت جعفرصادق دانشنے اوران کے باپ دادا کے مسلک برخے مثل ابوعبداللہ اس ما کہ غیشا پوری تراشنے (صاحب متدرک) کہتے ہیں:

"وه این دور میں خراسان میں اہلِ بیت کے شیخ تھے۔ اینے دور کے علویوں کے سردار تھے۔ نماز، صدقہ وخیرات اور صحابہ سے مجبت میں سب سے بڑھ کرتھے۔ میں ایک مدت ان کے ساتھ رہا۔ جب بھی ان سے حفرت عثمان دفائق کا ذکر سنا تو انہوں نے بیضر در کہا: "وہ شہید تھے۔" پھر زارو قطار رویا کرتے۔ میں نے جب بھی ان سے حضرت عائشہ صدیقہ ڈٹائھ کا گذکرہ سنا تو دہ فرماتے تھے: "صدیق کی بیٹی صدیقہ اللہ کے حبیب کی حبیب!" ہے کہ کررویڑتے۔" ق

ای طرح محد بن الحسن بن القاسم علوی را لفته نامورسید سے ۔ انہوں نے بنو اُکٹے کے دور میں خروج بھی کیا تھا۔ وہ محابیمں سے کی پراعتراض کو جا تر نہیں سیجھتے سے ۔ ان سے حضرت طلحہ وزبیر رفائٹ فاکے بارے میں پوچھا گیا تو ہوئے:
''وہ جنتی جیں 'کیوں کہ رسول اللہ منافی کے اس کی بشارت دی ہے اور آپ منافی کی بشارت غلامیں ہوسکتی۔''
فقہی مسائل میں وہ انکہ اربعہ کے دائر سے سے با برنہیں جاتے سے ۔ تین طلاق کے مسئلے میں حضرت عمر منافی کو کے ایک مسئلے میں حضرت عمر منافی کو کے ایک کے مسئلے میں حضرت عمر منافی کو کے تھے۔ اُن سے با برنہیں جاتے سے ۔ آ

چونکہ بنو تؤئیہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ سادات سے ان کا کام نہیں نکل سکتا ؛ اس لیے انہوں نے ان حضرات کے دروازے کارخ کرنا حماقت سمجھا۔ یہی نہیں بلکہ نامی گرامی سادات کو انہوں نے زیاد توں کا نشانہ بھی بنایا مثلاً محمد بنائم بننا کے دروازے کارخ کرنا حماقت سمجھا۔ یہی نہیں بلکہ نامی گرامی سادات کو انہیں بکثر ت مال دولت سے نوازا تھا۔ یؤیمی حکمران بنائم بن کی دولت ضبط کرنا۔ ⊕ مشہور حسنی سید تھے۔ اللہ نے انہیں بلٹر ت مال دولت ضبط کرنا۔ ⊕ مشہور سے انہیں قید کر کے ان کی ساری دولت ضبط کرنی۔ ⊕

البدایة والنهایة: سنة و فیات ۱۳۵۵ هجری پسر اعلام النبلاء: ۱۱۲۰۱۱۵/۱۲ پانسر فی خبر من غبر: ۱۷۹/۳

قار ئین کے ذبن میں بیسوال آسکتا ہے کہ آخر بنو گؤئیہ نے اپنی تمایت کے لیے کی جعلی شخص کوسید بنا کر کیلانہ پیش کردیا جو ان جیسے عقا کد کا اظہار کرتا؟ اس کی دو وجوہ تھیں: ایک سید کہ اس دور تک جلیل القدر سادات کی امر براوعکومت کال شخص، ان کی موجود گی میں یقینیا بیسوال اٹھتا کہ ایک غیر معروف سید کو جسے دنیا پہلے نہیں جانتی تھی، مر براوعکومت کال بنادیا گیا؟ اس لیے گؤئی حکام نے امام عائب کا قائل جو کر زندہ سادات کی اتباع اور سر پرت سے آزادر بنا پہندگیا۔ دوسری اورا ہم ترین وجہ بیتھی کہ بنو گؤئیہ کا اصل ہدف افتد ارتفا۔ اگروہ سی حقیقی یا جعلی سید کو ( چا ہے امام معموم مان دوسری اورا ہم ترین وجہ بیتھی کہ بنو گؤئیہ کا اصل ہدف افتد ارتفا۔ اگروہ سی حقیقی یا جعلی سید کو ( چا ہے امام معموم مان بغیر بھی) سیاسی حاکم بناتے تو یقینا اختیارات اس کو نتفل ہوجا تے ، اس طرح بنو گؤئیہ کے افتد ارکا خاتمہ ہوجا تا ایک بار بھی کسی سید کو حکم ان کا موقع ند دیا تا کہ ابنا افتد ارمخفوظ رہے۔ بنو گؤئیہ کی علمی و فکری مہمات:

قیلمیوں کے ظہور کے دور میں گلین کی' اصول کائی' مرتب ہوئی تھی۔ گلین کی وفات سے کسال پہلے ۳۲۲ھ میں بنو کوئیے فارس میں اپنی حکوم میں تائم کر چکے متھا وران کی حکومت کا آئیں اور منشور قر آن وسنت سے نہیں ہگلین کی' اصول کائی' سے ماخوز تھا۔ تاہم علائے اہلی سنت اس سے پہلے عقائد ، تغییر ، حدیث اور دیگر علوم میں جوعظیم الثان ذخائر پیش کر چکے تھے، اس کے مقابلے ہیں' اصول کائی' 'بالکل ناکا فی تھی۔ اپنی حکومت کے پائے مضبوط کرنے کے لیے بو گئی ہے نزد یک اس کی کو پورا کر ناضر وری تھا؛ کیوں کہ اب تک رفض کسی دلیل پرنہیں نفرت برائے نفرت پرٹی تھا! ای گئی ہے سوائے جاہلوں کے سی کواس میں دلیجی نہیں ہو سی تھی۔ چنا نچے بنو گؤئیہ نے اثنا عشری قلم کاروں سے خوب کام ابلی جنہوں نے اپنے ندہب کو علمی طور پر مضبوط بنانے کے لیے مسلمانوں کے ذخیرہ حدیث کے مقابلے میں اپنی کتبر حدیث اور مسلمانوں کی فقہ سے مقابلے میں اپنی فقہ تیار کی گئی جسے آج فقہ جعفر سے کہا جاتا ہے۔ من گھڑت روایات کو حدیث کے مقابلے میں اپنی فقہ تیار کی گئی سے احکام کی تدوین کی گئی۔ یوں بنو گؤئیہ کے دور میں رہتی میں نئے ندہب کے خدو خال درست کرنے میں معروف رہے۔

عبدالله بن الحسین الغصائری (م ۱۲۱ه) نے ''یوم الغدین'' ''مواطئی امیر المومنین' اور' الردعلی الغلاق'' ککھیں۔ ' ''الشخ المفید'' کے لقب سے مشہور محمد بن نعمان بغدادی نے ۲ کسال عمر پائی اور دوسو کے لگ بھگ کتابیل کھیں۔ اس نے مفلس گھر انوں کے ذبین بچول کو تلاش کر کے خطیر قم کے عوض ان کے والدین سے حاصل کیا اور انہیں طفہ درس میں داخل کر کے عالم بنایا۔ یوں نصف صدی میں عراق کے اندر رافضی علماء کا ایک بہت بڑا حلقہ پیدا ہوگیا۔ © درس میں داخل کر کے عالم بنایا۔ یوں نصف صدی میں عراق کے اندر رافضی علماء کا ایک بہت بڑا حلقہ پیدا ہوگیا۔ © ایوجعفر محمد بن جربرا بن رستم طبری نے زواق اہل البیت ، نوا در المعجز ات اور دلائل الا مامہ جیسی کت کھیں۔ ©

۱علام البلاء: ۳۲۹/۱۷ میر اعلام البلاء: ۳۲۹/۱۷ میر اعلام البلاء: ۳۲۹/۱۷ میر اعلام البلاء: ۳۴۵،۳۴۵ کار الله البلاء: ۳۲۹/۱۷ کار الله المده با شهری مقائد کے لیے بنیاد کا کام دیتی ہیں۔ ابن رستم طبری کے کام کا زمان المل سنت کے امام طبری دفت کی امام طبری دفت کی امام طبری دفت کے امام طبری دفت کے امام طبری دفت کی اور عبدالله بین المین سے تقریباً نصف صدی بعد کا ہے۔ اس نے اپنی کتب میں محمد بن بارون بن موئ (م ۲۸۵هجری) ، ابوالمفصل الشیائی (م ۲۸۵هجری) اور عبدالله بین المین الفیائری (م ۲۱۱۱) میں دونوں کی روایا ہے بین قبل کی بن ۔

قائی عورناتہ ۔ قائی علی سے کہ مدوّنین رفض میں سے کوئی بھی ایسانہیں جس کا نسان تعلق سا دات کرام سے ہو۔ بیسارے کے بیات ٹابت ہے کہ مدوّنین تھے جودولت یا زہی سے مجھودہ مجمی کا تب اور مثنی تھے جودولت یا زہی سارے کی مارے بھی گھڑ کر چیش کرنے کے عادی تھے۔ ® تصب کی خاطر کچھ بھی گھڑ کر چیش کرنے کے عادی تھے۔ ® تصب کی خاطر کچھ بھی گھڑ کر چیش کرنے کے عادی تھے۔ ®

اسلامی تاریخ میں ملاوٹ:

اسلان المرور میں اسلامی تاریخ میں من گھڑت روایات بھرنے کا کام بڑی تیزی سے ہوا۔ مؤرخ ''المسعو دی'' (م ۱۳۴۷ھ) نے بغداد سے مصریجیج کرعبید یوں کی سر پرتی میں ''مرون الذہب'' اور' النتہیہ والاشراف' تکھیں۔ © شعروادب میں جو کام ہوا اس کا اندازہ شیعی شاعروادیب ابن حجاج بغدادی کی تصانیف سے لگایا جاسکتا ہے جو عُخدُ الدولہ یُو بھی اور اس کی اولا دکامذ اح تھا۔ اس کی تصانیف فخش نگاری سے بھری ہوئی ہیں۔ حافظ ذہبی را للفنہ کے بقول دہ فحاش اور بے ہودگی کا حجنڈ ابلند کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ ©

میداور بے بین او بیوں کو بھی بنو گؤئیہ کے ہاں بڑا مقام حاصل تھا۔ اس دور کامشہور او بیب اور شاعر ابراہیم بن ہلال حوانی (م۲۸۴ھ) گؤئی بی حکمر ان عز الدولہ بختیار کامنش رہا۔ وہ صابی ند ہب کا پیرو کارتھا۔ قرآن مجید پڑھتا تھا، رمضان کے دوزے بھی رکھتا تھا مگر اسلام قبول نہیں کرتا تھا۔ اس کی تحریریں بے دینی اور کج فکری سے بھری ہوتی تھیں۔ ® الاغانی کی روایات اور خلفائے بنوا میہ و بنوعیاس کا اخلاقی کردار؟

انبی دنوں بغداد کے ابوالفرج اصفہانی (۱۸۳ه۔ ۱۳۵۹ه) کاشہرہ ہوا۔ابوالفرخ اصفہانی کاتعلق اہلِ سنت فائدان سے تھا۔اس کا نسب اموی خلیفہ مروان بن محمد سے جاملتا تھا محراً س دور میں شیعہ عکمرانوں کا عروج و کیھ کر بہت سے موقع پرست اہلِ قلم شیعہ ند بہ افتدار کر بچکے تھے۔ابوالفرخ نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر شیعہ ند بہ اپنالیا اوراپی قلم کوشیعی حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیا۔ چونکہ حکایات واشعار سے بھر پوراس کی کتابیں بہت اوراپی تھیں اس کیے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور پورے عالم اسلام میں ان کی دھوم می گئی۔ ®

این بیان بیات پیش نظر رے کہ مشرب مدیدہ سیاح ست پر یہ کہ کراعتراض کرتے ہیں کہ بیعی بھی بھی کی پیدا دار ہیں؛ کیوں کہ چھیں سے پانچ مؤلفین محام ست بھی بھی بھی بھی بھی کے پیکے ملاقوں میں ہی مقبولیت لی ۔ عربوں نے آئمیں ست بھی دان ہے۔ میں دان میں این مقبولیت لی ۔ عربوں نے آئمیں کر مرس درکرہ یا۔ جبکہ می اچ بین مقبولیت لی ۔ عربولی اورع ب و بھی دل وجان سے آئمیں اپنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محال ست کے علاوہ بھی مدید پر عربوں کی تالیفات بھڑے ہیں بھٹلا: منداحد، مؤطا بالک بمندالثافی، مصنف عبدالرزاق، مدید داری، الا عاد والمثانی، شرح معانی الا الا وغیرہ جو بھی مصنف عبدالرزاق، مدید داری، الا عاد والمثانی، شرح معانی الا الا وغیرہ جو ایک سی مصنف عبدالرزاق، مدید داری، الا عاد والمثانی، شرح معانی الا الا میں میں بھی مصنف عبدالرزاق، مدید کا مشتر کہ متابع ہواں کی مشتر کہ متابع ہوں میں اسلام ہے جس میں ایک کی فرق فرق نہیں۔ دوسری طرف اس میں امراح ہے۔ میں ایک کی فرق فرق نہیں۔ دوسری طرف اس میں اور دین کی تر جمان ہیں ، دوہ مین نہ مرف اس مشتر کہ متابع بکی متصادم ہے۔



الاعلام زركلي: ٢٤٣/٦

<sup>🥝</sup> سير اعلَّامَ النبلاء: ٢٠/١٧

<sup>©</sup> العبو في عبر من غير: ١٦٤/٢

<sup>@</sup> مسير اعلام النبلاء: ٢٠٢/١٦

THE REPORT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO

ابوالفرن اصفهانی کونامور بنانے میں اس کی دوتصانیف: "الاغانی" اور "مقاتل الطالبین" نے ابم کردارادا کیا۔ "الاغانی" میں بےسروپارداییتی جمع کر کے اموی دعباسی خلفاء کے کرداروحالات کی الی تصور کئی کی گیا۔ "الاغانی" میں بےسروپاردایتی برقص دسرودہ شعروشاعری ، شخرے بن اور بیگات دباند بول کے ساتھ عمیا تی گئی کے بھیے انہیں گانے بجانے ، مے نوشی ، رقص دسرودی جیسی جعل سازیاں اس دور کے بعض دوسرے تلم کارول اوراد یجل اور کوئی کام نہ ہو۔ ابوالفری اصفهانی اور مسعودی جیسی جعل سازیاں اس دور کے بعض دوسرے تلم کارول اوراد یجل نے بھی کیس۔ بعد کے ادوار کے بیشتر مو رضین نے ان میں سے بہت ی باتوں کو دلچسپ محسوس کر کے خلفاء کی تاریخ میں شامل کرلیا۔

خلفاء كاعيش وتعم اورمشكوك روايات:

ہم سلم حکم انوں کے بیش و تعم کا بکسرانکارنیں کردہ مگراس بارے میں الاغانی جیسی کتب کی روایات میں مبالذ
آمیزی بلکہ جعل سازی کاعضر یقینا ہے جس کا اندازہ تاریخ کے دیگر قدیم ما خذکے ساتھ تقابل کر کے لگایا جاسکتا ہے۔

قابلِ غور بات یہ ہے کہ الاغانی جیسی کتب میں عموماً انہی خلفاء وامراء کاعیش وطرب زیادہ ندکور ہے جن کے دور می

مسلمانوں کوسیاسی استحکام حاصل تھا یعنی: عبدالملک، ولید، سلیمان، مہدی، ہارون الرشید، مامون، مقصم اور متوکل وغیرہ۔

اگرمان روایات کوائی طرح سیح مانا جائے تو کوئی بھی شخص نین بیجہ ذکال سکتا ہے کہ عیاش اور آزاد خیال حکمران سلطنت

گرتی کا باعث بنتے ہیں (اور آج کل سیکولر طبقہ یہی دعویٰ کر رہا ہے۔) اندازہ دگایا جا سکتا ہے کہ بیسوچ انسان کوک قدر گراہ کر سکتی ہے۔ قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو سیجائی اس کے برعکس ہے:

وَاذَ آأَرَ ذُنَآ اَنْ نُفِلِهِ لَكَ قُرْيَةً اَمَرْنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُوْ الْفِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَلَمَّرْنَهَا تَذْمِيْرًا

"اور جب ہم کی بہتی کو ہلاک کرنا چاہجے ہیں تواس کے خوش بیش لوگوں کو تھم دے دیے ہیں، پھروہ لوگ وہاں شرارت مچاتے ہیں تب ان پر جحت تمام ہوجاتی ہے پھراس بہتی کو تباہ وغارت کر ڈالتے ہیں۔ "
عقل وفکر اور زندگی کے تجربات بھی اس خیال کی قطعاً نفی کرتے ہیں کہ عیاشی سے ترتی اور سادگی ہے تباہی آئی ہے۔ پس قرآن کا فرمان عقل ونظر کا فیصلہ اور تجرباتِ زندگی این جگہ ہیں۔

حقیقت ہے کہ خلفائے بنوامیہ و بنوعبال میں سے چند کومتنی کر کے اکثر سمجھ داراور محتاط افراد تھے۔ بعض خلفاء کے اس عیش و تبعیم یاغیر ذمہ دارانہ طرزعمل سے ہمیں انکار نہیں جومعتر کتب تواریخ میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ دہ سیاسی غلطیاں یا ناوا نیال بھی اپنی حکمہ قابل افسوں اور باعث عبرت ہیں جومختلف ادوار میں ہوتی رہیں۔ نیک سیرت یا نیک نیت آ دی سے بھی اگر اپنے ادارے کے معاملات کو سلجھانے میں غلطی یا زیادتی ہوجائے تو بعض اوقات ادارہ بالا نیک نیت آ دی سے بھی اگر اپنے ادارے کے معاملات کو سلجھانے میں غلطی یا زیادتی ہوجائے تو بعض اوقات ادارہ بالا موجودان کے بعض غلط فیصلے زوال کا باعث بنتے رہے۔ بعض مخلفاء کی ذاتی شرافت کے باوجودان کے بعض غلط فیصلے زوال کا باعث بنتے رہے۔ بعض خلفاء کا براکردار، ان کی بداعتقادی یا ان کے ماتحت حکام کاظلم و تتم بھی ایتری اور خلفشار کا باعث بنا۔

🛈 سورهٔ بنی اسرائیل، آیت: ۹۹

## تساديسخ امست مسلسه المستحدث

یہ اصول صرف خلفائے بنوا میہ و بنوع باس پرنہیں ، مسلمانوں کی ساری حکومتوں پر لا گوہوتا ہے اور اس کے شواہد ہر رور ہیں دیجھے جاسکتے ہیں۔ اور اق تاریخ اور مناظر حیات کا منصفانہ مشاہدہ یہی بتا تا ہے کہ اچھے اور مختی لوگوں کا نیک کر دار اور ذمہ دارانہ طر زعمل کا میابی کا باعث بنتا ہے جبکہ بر بے لوگوں کی بدسیرتی اور لا پر دائی تابی و بر بادی کا سبب ہوتی ہے۔ بہی قرم آئی صدافت ہے اور یہی عقل نقل کا فیصلہ ہے۔ تجر بات تاریخ بھی یہی شابت کرتے ہیں کہی بھی ہی ہوتی ہے۔ بہی ادارے یا تحریک کے دور تاسیس ، دور استحام اور دور عروج کے عہدے دار عموماً نیک نیت ، باکر دار سمجھ دار اور نہ مدار ہوتے ہیں جبکہ دور زوال میں عموماً عہدے دار غیر ذمہ دار اور بدکر دار ہوتے ہیں۔

بنولاً نیه کے حکمرانوں کی فہرست درج ذیل ہے:

؛ عمادالدوله على بن مُؤنيه المسلطنت ايران دفارس پر قبضه المسلطنت ايران دفارس پر قبضه ۱۳۳۳ هـ بانی سلطنت ايران دفارس پر قبضه

۲ مُعز الدوله ـ ابوالحسين احمد بن يُوئيه ۳۳۴ تا ۳۵۲ه بغداد پر قبضه كيا ـ فليفه كوتل كيا ـ ۲ معز الدوله ـ ابوالحسين احمد بن يُوئي معرفي من ١٩٦٤ تا ١٩٧٤ عن خلفاء به بهرو كيم ـ

۳ عزالدوله بختیار بن احمد بن نوئیه ۲۵۷ه تا ۳۹۲ ه عیاش، بےرخم ۹۷۷ء تا ۹۷۵ء

م عضد الدوله بن حسن بن يُوئيه ٢٢٣ه تا ٣٤٢ه طا تقور ، سخت كيراور ظالم ٩٨٢ و ١٩٨٢ و طاقتور ، سخت كيراور ظالم

۵ صصام الدوله بن عضد الدوله ۳۲۳ ه ۳۲۲ ه بنو کوئیه می خاند جنگی ۱۹۸۲ و ۱۹۸۲ و ۱۹۸۲ و ۱

۲ شرف الدوله بن عضد الدوله ۲۷۳ هتا ۱۹۳۵ مراج حکمران - ترقیاتی کام ۱۹۸۹ تا ۱۹۸۹

ک بها والدوله بن عضدالدوله ابونطر فیروز ۳۷۹ هتا ۴۰۰ ه بندادین شیعه کش کمانتها و کا ۱۰۱۲ و ۱۰۱۲ و ۱۰۱۲ و ۱۰۱۲ و

۸ سلطان الدوله بن بها وَالدوله ۴۰۳ هـ ۱۰۱۳ هـ عبای خلیفه طاقتور، نویم کمرور ۱۰۲۰ هـ ۱۰۲۰ هـ ۱۰۲۰ هـ ۱۰۲۰

9 مشرف الدوله بن بها وَالدوله المهم تا ۱۲۲۸ه کو يهيول ميس انتشار ۱۰۲۵ تا ۱۰۲۵ء



١١٧ هـ تا ٢٥ م هـ خليف پھر كمزور، يُو يهي طاتور

١٠ - جلال الدوله بن بهاؤالدوله

١٠٢٥ء تا ١٠٢٥ء

ال ابوكاليجار سلطان الدوله بن بهاؤالدوله ٣٣٥م هـ تا ٢٨٠٠ هـ

41412 JAN412

۱۲ الملك العزيز بن جلال الدوله مهم هتا الملك العزيز بن جلال الدوله مهم هتا المهم ها الملك العزيز بن جلال الدوله

۱۰۵۰ ل ۱۰M

۱۳ الملك الرحيم بن الوكاليجار\_الولفر فيروز ۲۴۴ هة استام ه

٠٥٠١ء تا ١٠٥٠

تساديس است مسلسه في المستنفق

بنوعباس کے دورِزوال کی دوسری صدی میں مشاہیرِ علماء کا کردار

ara. E ara.

M.

خلیفہ متوکل کے آل کے بعد سے بنو اؤئیہ کے اقتدار کے خاتے تک لگ بھگ دوصدیاں الہی گزریں کہ خالفہ بغداد زوال کا مرقع بھی اوراُمت زبول حال۔اس دوران اہلِ باطل علمی وَفکری رنگ میں جوکوشٹیں کررہ سے تعالیٰ کا جائزہ ہم لے بچکے ہیں۔باطل فرقوں کے رومیں امام طحاوی ،ابوالحن اشعری ،امام ابومنصور ماتریدی اورامام طری و بخشی کے کارنا ہے ہم پڑھ بچکے ہیں۔ مگر چوتھی صدی ہجری کے وسط میں حالات کہیں زیادہ پر آشوب ہو بچکے ہیں۔ مگر چوتھی صدی ہجری کے وسط میں حالات کہیں زیادہ پر آشوب ہو بچکے ہے اور علائے حق پر سرکاری جبرے باعث زمین تنگ ہوگئ تھی۔ حافظ ذہبی بطائنہ فرماتے ہیں :

" " عالم اسلام کو چوتھی صدی ہجری میں مغرب میں دولتِ بنوعبید، مشرق میں بنو یُوئیہ اور عرب میں آر لبط کی وجہ سے سخت آ زبائش سے گزرنا پڑا تھا۔ " <sup>©</sup>

ایسے میں بعض اہلِ علم ایسے بھی تھے جواصلاحِ احوال سے مایوس ہوکر بنو اُو یُد کے رنگ میں رنگ گئے، جیمالیہ عالم ابن انی دارم (م۳۵۲ھ)نے رفض اختیار کرلیا تھا۔ ®

مالات کے جبر سے تنگ آ کربعض علما نقل مکانی پرمجبور ہوگئے تھے جیسے عمر بن حسین الخرقی در ۱۳۳۴ھ) محابہ پرسب وشتم برداشت نہ کرتے ہوئے بغداد چھوڑ کر دِمُنُق چلے گئے۔ان کی ذاتی تصانیف کاذخیرہ اور کتب خانہ پیچے، گیا جو بغداد کے حوادث میں نذرآتش ہوگیا۔ ©

فقہائے شافعیہ کے رئیس ابوائٹن المروزی دلائے: (م ۱۳۳۰ه) بھی بغداد سے مصر پلے گئے۔ ©
چونکہ اس دور میں جاز قرامطہ کے ہاتھوں برباد بور ہاتھا؛ اس لیے مکہ کے عظیم محدث دیلج بن احمد درائئے (م ۲۵۳ه)
بھا گ کر بغداد آگئے۔ وہ کیٹرے کے تاجر تنے اور لوگوں سے رقم لے کرمضار بت پر کاروبار کرتے تھے۔ ان کی ایمان
داری ضرب المثل تھی۔ خوب کماتے اور اللہ کی راہ میں خرج کرتے۔ مساجد، مدارس اور اوقاف میں بہت تعاون
کرتے۔ ان کی نثر وت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مکہ میں '' دار العباسیہ'' کو مع ہزار دینار (ساڑھ سات کروڑروپ) میں خرید اتھا۔ جب وہ حجاز کی ستقل بدائی سے تنگ آگر بغداد شقل ہوئے تو یہاں بنواؤئی ان کی شروت دیارے کم شقا۔ ®

۲۵/۲ ميزان الاعتدال: ۱۳۹/۱
 ۲۵/۲ طبقات الحنابلة: ۲۰/۲

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ٢٥٢/١٦ 🌣

<sup>@</sup> سير اعلام النبلاء: ٣٧/٩٦ .... تين لا كدوينارة آج كل كرترياه عكرودروي

<sup>🕏</sup> تاريخ بغداد: ١١/٦

تسادنيخ است مسلسمه الله المستنفزغ

# باطل فرقول كاعلمى تعاقب

سلمان جس نازک صورتحال سے گزرر ہے تھے،علائے اُمت نے اس کومدِ نظرر کھتے ہوئے اصلاح احوال کے لیے بہا کردار بوری طرح اداکیا۔ اس مدت میں علاء کا کام کی شعبوں میں بٹاہوا تھا۔ ایک طبقہ دین کی تھا ظت کے لیے جرونفین رہاادر تحقیق وتصنیف کے ذریعے اپنی ذمہداری اداکر تاریا۔ ان علاء نے عقا کد،حدیث، اصول حدیث، جرح جرونفین رہاادر تحقیق وتصنیف کے ذریعے اپنی ذمہداری اداکر تاریا۔ ایک طبقے نے میدان میں آگر باطل فرقول سے مناظر سے وقعہ بی درکام کیا۔ ایک طبقے نے میدان میں آگر باطل فرقول سے مناظر سے اور انہیں ہرجگہ مند تو درجواب دیا۔

الوَبِرالاَجري اللهُ:

عقائم اسلام کی حفاظت کے لیے ابو برحمہ بن حسین الآجری بغدادی پر (م ۲۰۱ه) نے بہت نمایاں کام کیا۔
انہوں نے علم عقائد ہیں' الشریعة'' جیسی رہنما کتاب تصنیف کی جوقر آن وسنت کے دلائل سے مزین ہے۔ اس میں جہاں معتز نہ کے عقائد کی تر دبیہ ہے وہاں روافض کے نظریات کو بھی ٹھوں انداز میں ردکیا گیا ہے۔ اس کتاب کی ایک فاص خوبی ہے کہ اس میں صحح احادیث کے ذریعے حضرت ابو بکر وفائل کی خلافت بافصل کو ثابت کیا گیا ہے۔ نیز فاف کے اربعہ اور اہل بیت کے فضائل کے ساتھ حضرت معاویہ فائل کے کوفشائل ومنا قب بھی اہمیت سے شامل کی فاف کے اربعہ اور اہل بیت کے فضائل کے ساتھ حضرت معاویہ فائل کے کوفشائل ومنا قب بھی اہمیت سے شامل کے قاضی ابو بکر ابن با قلا فی جائے۔ ق

اں دور میں قاضی ابو بکر محمد بن طیب ابن با قلانی مالکی داللئے (۳۳۸ ہے۔۳۰ ھ) نے مسلمانوں کی ترجمانی کاحق ادا کیا اور باطل فرقوں کو ہر بحث میں دندان شکن جوابات دیے۔وہ بھرہ میں پیدا ہوئے اور جوانی میں بغداد کواپنی علمی ضایا شیوں کا مرکز بنایا۔عراق میں وہ فقہائے مالکیہ کے سرتاج اورا شاعرہ کے سرخیل سمجھے جاتے تھے۔®

ان کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس خلیفہ نے انہیں اپناسفیر بنا کرقیمیر روم کے پاس بھیجا تھا۔ قیمر چا ہتا تھا کہ وہ سر جھکا کر در بار میں حاضر ہوں؛ لہذاان کے لیے ایک چھوٹا ساور وازہ کھلوایا۔ وہ بادشاہ کا مقمد بجھ گئے اور پشت کر کے اندر داخل ہوگئے۔ وورانِ گفتگو قیمر نے ان پر چوٹ کرتے ہوئے پوچھا:

"ابنے نی کی اہلیدعا کشہ فاللے تا (پرالزام) کے بارے میں کیا کہتے ہو؟"

انہوں نے فورا کہا: ''ایسی (الزام زدہ) دو تورتیں تھیں: ایک ہمارے نبی کی زوجداور ایک حفرت مریم-ہمارے نبی کی المیشادی شدہ تھیں گر اللہ نے دونوں کو بری کا المیشادی شدہ تھیں گر بے اولا د\_حفرت مریم کنواری تھیں گر اولا دوالی۔الزام دونوں پر لگا گرانلہ نے دونوں کو بری



<sup>🕏</sup> اعلام زر کلی: ۱۹۰/۱۶ سیر اعلام النبلاء: ۱۹۰/۱۷

<sup>🋈</sup> سير اعلام النبلاء: ١٣٣/١٦، ١٣٤

قراردے دیا۔'شاوروم کو بین کرائی چپ لگی کہ پچھ کہنے کا باراندرہا۔

قصر كدر بارمين رابب بهي آياكرت تصايك دن المام ابن با قلاني ده في ايك رابب سي إيها: "آپ كے بيوى بچوں كاكيا حال ب؟"

قيصر في توك كركبا: "خاموش! آپنيس جانتے كدرامب ان چيزوں سے پاك ہوتے ہيں "، یں رے۔ امام این باقلانی رطافند نے فورا کہا: '' آپ راہب کوان چیزوں سے پاک مان لیتے ہیں گرتمام جہانوں کے پروردگارکوان چیزوں سے پاکنہیں مانتے۔"

قي*صر گنگ ره گي*ا۔<sup>©</sup>

يه رساسه در الطبق المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطبي المنطبي والنفية المنظمة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة الم ہے ملا قات ہوگئی۔امام دارقطنی رحالفُہ نے انہیں گلے ہے لگالیا اوران کے چہرےاور پیشانی پر بوسہ دیا۔ ان كے مصاحب ابوذ رالبروى نے بوجھا: ' بيكون بين كه آپ نے امام وقت ہوكر بھى ان كى الى تعظيم كى؟ '' ا مام دار قطنی رانشند نے فرمایا: ''بیمسلمانوں کے امام اور دین کے وکیلِ صفائی قاضی ابو بکر ہیں۔''<sup>©</sup> ابوبكرا بن باقلانی دانشنه كامعمول تھا كەسفر ہويا حضر، روزانه عشاء كے بعد ہيں ركعات نفل پڑھتے ، پرتھنیفی کام شروع کرتے اور سونے ہے پہلے ۳۵ صفحات تحریر کر دیتے۔ابو بکر خوارزی کہتے ہیں کہ بغداد کا ہر مصنف دوہروں کا تصانیف دیکھ کرکت تحریر کرتا تھا سوائے ابن باقلانی کے۔ان کا سینہ بی علوم کا گنجینے تھا۔اپنے حافظے اور ذہن نے س سچھ نکھتے چلے جاتے۔انہوں نے ابوالحن اشعری رالفئہ کےعلوم کو جوان کی کتابوں:''الابانہ''اور''للمع'' میں موجود ہے، مزیدنکھارکرتشریحات کے ساتھ بیش کیا۔اس ضمن میں انہوں نے''شرح الابائة''اور''شرح اللع''تحریرکے ا يك كران قد رخدمت انجام دى \_اس كے علاوہ انہوں نے "مناقب الائمة الاربعه "تحرير كي اور حنفيه بثافعيه مالكيه اور حنابلہ کا کیساں احترام قائم رکھتے ہوئے اہلِ سنت کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان ہم آ ہنگی بڑھانے میں اہم کردار

فلاسفاورغيرمسلم حكماءةج تكاس كاجواب بين دے يائے۔ ''تمبیدالا وائل و تخیص الدلائل 'علم عقائد میں ان کی ایک اور لا جواب کتاب ہے جس میں یہود ونصار کی اور آثن پرستوں سیت غیرمسلموں کے اسلام پر اعتراضات کے مسکت جوابات دیے گئے ہیں۔اس کے علاوہ خوداسال فرقوں کی طرف ہے مسلک اہل سنت والجماعت پر کیے گئے مشہور شبہات کو بھی حل کیا گیا ہے۔ نیزاس میں اللب سنت کے زد کیے ' فخروج'' کے مسلے کواس خوتی ہے واضح کیا گیا ہے کہ اہلِ علم داود یے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے ''کشف الاسرار وہنک الاستار'' نامی بے مثل کتا ب کھی جس کی اس دور میں سخت ضرورت تھی۔ال

اداكيا۔"اعباز القرآن" تحريركرك انہوں نے قرآن مجيد كاب مثل وب نظير موناس طرح ثابت كيا ب كد برب،

<sup>🕝</sup> سير اعلام النبلاء: ١٧/٨٥٥ 🛈 سير اعلام النبلاء: ١٩١/١٧، ١٩٢٠؛ الكامل في التاريخ: سنة ٢٧١هـ

## تساديس است مسسلسه المساوية

میں مصراور افریقتہ پر قابض رافضی حکومت'' دولتِ بنی عبید'' کا کچاچٹھا پہلی بار کھولا گیا تھا اور ثابت کیا تھا کہ ان بن مصراور افریقتہ پر قابض رافضی حکومت'' دولتِ بنی عبید'' کا کچاچٹھا پہلی بار کھولا گیا تھا اور ثابت کیا تھا کہ ان عمر انوں کا سادات سے کوئی تعلق نہیں ہیں۔ ایمان سے کھیلنے میں کا میاب ہوئے ہیں۔ ایمان سے کھیلنے میں کا میاب ہوئے ہیں۔

ابمان سے بیست میں باقلائی روائٹنے صرف زبان وقلم ہی کے نہیں شمشیر وسنال کے بھی دھنی تھے۔ جب بنوعبید نے عراق پر قبضے کی ششروع کی تو مُوصِل کا گورزخوف زوہ ہوکران کا وفا دار بن گیا۔ خلیف نے بہاؤالدولہ کواس کے خلاف لشکر کشی پر آزادہ کرنے نے لیے ابو بکر باقلائی روائٹنے کو سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے پہلے بہاؤالدولہ کوئشکر کشی پر تیار کیا۔ پھر خلیفہ کے آزادہ کرنے نے ابو بکر باقلائی روائٹنے کو سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے پہلے بہاؤالدولہ کوئشکر کشی پر تیار کیا۔ پھر خلیفہ کے سفیر کی دیشیت ہے مُوصِل کا گورز دوبارہ خلافت عباسیہ سفیر کی دیشیت ہوگیا اور ایوں عراق بنوعبید کے شرسے بنج گیا۔ ان کارناموں کی دجہ سے انہیں 'دھم شیمر سنت' اور 'کسان نظر کے القاب سے یاد کیا جاتا تھا۔ "

عافظ ذہبی پتالفند فرماتے ہیں:

''بغداد میں یہی وہ فرد تھے جو حدیث وسنت اور عقلیات وسنطق کے ساتھ استدلال کر کے معتزلی، رافضی، قدری اور دوسرے بدعتی فرقوں کے امراء کی موجودگی میں مناظرے کرتے تھے حالانکہ اس وقت حکومت انہی لوگوں کی تھی اور بنو نُوٹیہ غالب تھے۔'' ®

ينخ ابواتحق اسفرائني راكن

ان کے بعد نیشا پور کے عالم جلیل شخ ابوا بحق اسفرائی دین (م ۲۱۸ ہے) نے مسلمانوں کی ترجمانی کا فریضہ اداکیا،
ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ ان کے لیے نیشا پور میں ایک عظیم الشان درسگاہ قائم کی گئی جہاں وہ حدیث اور عقائد کا درس ریخ تھے۔ باطل فرقوں کی پرزور تر دید کرنے کی وجہ ہے انہیں 'نارمحترق' (جلادینے والی آگ ) کہا جاتا تھا۔
رؤفتن میں مشغولیت کے باعث ان کے مزاج میں بچھ شدت آگئ تھی ؛ اس لیے ان کی بچھ آراء منفرد بھی تھیں تا ہم ان کا کام مجموعی طور پر بہت مفید تھا۔ ان کی کتاب "المحدین" پانچ جلدوں میں ہے۔ فرق باطلہ کی تروید میں بیلا جواب کوشش مانی جاتی ہے۔ گ

الفشيد برجى رملكُ:

رے کے حنفی فقیہ اور مناظر الفشید برزجی روائنے: (م۳۲۴ھ) بھی قابلِ ذکر شخصیات میں سے ایک میں ۔وہ اپنے

<sup>🛈</sup> الاعلام زر کلی: ۱۷٦/٦

<sup>🏉</sup> المنتظم لابن الجوزى: ٥٠/٧٧؛ العبر في خبر من غبر في خبر من غبر ؛ ١٩٨٠١٩٧/٢

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء: ٧١/٨٥٥

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء: ٣٥٤/١٧



آ مائی علاقے سے بغدادآ ئے اور یہاں باطل فرقوں سے مناظرے کر کے شہرت یائی۔

در ناء کی یہ برا روں بہہ مدد میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس می میں اور اس میں اور اور اس میں اس میں اور اس میں اس میں اس میں اور اس میں اس چاہتے ہیں کہ میت کاتر کہ در ثاء میں تقلیم ہوتا ہے، صدقہ نہیں ہوتا۔ چونکہ رسول اللہ ناتی کا حال اُمت سے الگ قا ۔ تبھی آپ نے وضاحت فر مائی کہ ہمارا تر کہ صدقہ ہوگا۔''یوں انہوں نے شریف مرتضی کولا جواب کردیا۔ ® ابومنصورعبدالقاهر بغدادي الاسفراعيني دلكنية:

اسی دور کے ایک ماید نازعالم امام ابومنصورعبدالقاہر بغدادی دراللنے (م ۲۶۹ھ) ستھے جوامام ابواسحاق اسفرا کئی درائے رسال کے جانشین تھے۔وہ بغدادے نیشا پورجا کرسکونت پذیر ہوئے اوراپ استاذی مسردر کی برا كرستر ه علوم وفنون كاورس دييتے رہے ۔ انہول نے 'الفَرق مين الفِرَق ''نامی زندہ وجاديد كتاب لکھی جومخلف نرتوں کے تعارف اوران کی تاریخ پرآج تک بہترین کاوش مانی جاتی ہے۔®

### خانوادهٔ بنومنده:

ای دور میں اصفہان کے ایک خاندان' بنومندہ'' کی چار پشتوں نے کیے بعد دیگرے سنت کی حفاظت میں موالد واركام كيا-اس خاندان كا ہرعالم' ابن منده' كى كنيت سےمشہورتھا۔ پہلے عالم محمد بن يحيٰ بن منده (۲۲۰هـ١٠٦هـ) تھے جو حافظ الحدیث ٹارہوتے تھے۔<sup>©</sup>

پھران کے یوتے محمد بن آخل بن محمد (۱۰سھ۔۳۹۵ھ) آئے جنہوں نے"الایمان"،"الوحيد"،"الرائل الجمية'' اور' معرفة الصحابة' جيسي عظيم الشان كتب تصنيف كرك علم كلام، عقائد اور تاريخ كي ذخر بي من بثي با اضافہ کیا۔<sup>©</sup>

ا گلا دوران کےصاحبزادےعبدالرحمٰن بن مجمد (۱۳۸۱ ھے۔ ۲۷۷ ھ) کا تھا جنہوں نے سنت کی جمایت ادر بدعات کی تردیدیں کئی کتب تکھیں۔ ®ان کے بھائی عبدالوہاب بن محمد (۳۸۸ھ۔۵۷مھ) کاوری حدیث بہت مشہورہ ہا۔ " پھران کے فرزندیجی بن عبدالوہاب (۱۳۳۷ ہے۔۱۱۵ھ) نے ''التنبیہ علی الجہال والمنافقین'' ادر تارنَّ مُن " منا قب امام احمد بن حنبل 'اور' تا تخ اصبهان' ' لکھیں۔ ہر تصنیف اینے موضوع کاحل ادا کرتی تھی۔ ابن خلکان النام تعارف يول كرات إلى: "محدث بن محدث بن محدث بن محدث.

🕑 الاعلام زِرِكْلي: ۱۲۰/۷

الاعلام زِرِ کلی: ۳۲۷/۳

🖉 وفيات الإعيان: ١٦٨/٦

🕏 الاعلام زِرِكْلي: ١٤٨٤

🛈 سير اعلام النبلاء: ٢٥/١٧ ٣٩/٦ تا ٣٠٠ الاعلام زِرِكْلَى: ٢٩/٦ تا ٣٠٠ الاعلام زِرِكْلَى: ٢٩/٦

🕥 سير اعلام النيلاء: 1/18 ع



# طل حکومتوں اورعوام کے درمیان پک کا کر دارا دا کرنے والے علماء

اں دور سے بعض علیاء نے عوام اور باطل فرقوں کی حکومتوں کے مابین بٹل کا کردارادا کیا۔وہ اپنے اثر ورسوخ سے جبرو ا ناد دکی کم کرانے ،عوام کورعا بیتیں دینے ،سخت گیر پالیسی کو بدلنے اورامن وامان کو بہتر بنانے کے لیے متحرک رہے۔ سچھ ملاء نے سرکاری عہدے مثلاً قضا بھی قبول کیے اورعوام کوانصاف فراہم کرنے میں مددگار ہے۔ اس عہدے کو قبول ملاء نے سرکاری عہدے مثلاً قضا بھی تبی تھی کہ معاشرے پراثر اندازی کا کوئی موقع ضابع ند کیا جائے۔ سرکی شرع سمنے نہیں تھی کہ معاشرے پراثر اندازی کا کوئی موقع ضابع ند کیا جائے۔ ناضی عسال اصفہ انی دولفئی:

ہ بی ہیں قاضی محمہ بن احمد عسال اصفہانی روائنے (۲۲۹ھ۔۲۳۴ھ) بھی تھے۔وواصفہان کے ایک رکیس خاندان کے پٹم رچراغ تھے۔وابوسعید نقاش جنہوں نے دارقطنی کے پٹم رچراغ تھے۔وابوسعید نقاش جنہوں نے دارقطنی اورام ما کم رفضنا جسے محد ثین کی صحبت پائی تھی ، کہتے تھے کہ ہیں نے عسال جیساعا کم کہیں نہیں دیکھا۔

انبیں اصفہان کا قاضی بننے کی پیش کش کی گئی تو وہ شروع میں آمادہ نہ ہوئے ، جب حکومت کی طرف سے بہت امرار کیا گیا تو یہ ذرار کی قبول کر لی۔رکن الدولہ حسن بن او کہ نہیں ۱۳۳۹ ھیں بی عہدہ سونیا۔انہوں نے قضا کی خدمات اس طرح انجام دیں کہ لوگوں کو قاضی شرت کے دولائے کا دوریا دا گیا۔

ہرونت ان کا دروازہ فریاد یوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ زہدوعبادت کا بیرحال تھا کہ ایک رکعت میں پوراقر آن رِهناان کے لیے معمولی بات تھی۔ لوگ ان کے علم وضل اور عدل وانصاف کی شیرت کن کردوردورے دوڑے آتے تھ، پچھاپنے تناز سے حل کرانے ، پچھ حدیث سننے اور پچھ صرف ان کی ایک جھلک دیکھنے حاضر ہوتے تھے۔

جبان کی دفات ہوئی تو اصفہان میں صف ماتم بچھ گئے۔ای دن پچھ سافر دہاں پنچے تھے۔ رینجرین کروہ پچھاڑیں کھانے اور رونے گئے۔ وجہ ریوچھی گئی تو ہولے:

" ہم ڈیڑھ سال میں مراکش سے یہاں پہنچ ہیں، یہ آرزو نے کر چلے تھے کیان سے حدیث نیں گے۔" گ حافظ عبدالغی ابو محمد الاز دی برالئے:

ای دور میں مصر کے محدث حافظ عبدالتی بن سعید روائن ( ۱۳۳۲ ہے۔ ۲۰۰۹ ہے) نے جوابو محداز دی کی کنیت سے مشہور این محدیث کے محدث حافظ عبدالتی بن سعید روائن ( ۱۳۳۲ ہے۔ ۲۰۰۹ ہے) کے جا این این اس سے جے جنہیں اپنے اس مار دور نے مقد موضوعات پر شہرہ آفاق کام کیا۔ وہ امام دار قطنی روائن مصر کے دور سے دو اپس جانے لگے تو ان مار در بر نوز مار تے سے دائیں جانے لگے تو ان کے تقدید مندرو پڑے۔ امام دار قطنی روائن میں۔ "روتے کیوں ہو؟ تمہارے پاس عبدالتی ہیں۔ وہ کانی ہیں۔ "

🛈 ميواعلام النبلاء: ٩/١٦ تا ١٣



حافظ عبدالغنی رشانشند نے ہوعبید کے جروتشد دزوہ ماحول میں بھی ڈٹ کرعلمی کام کیا ''الموتلف المحلی'' ''الغوامض والمبہمات''،''الاوہام التی فی مرخل الحاکم''اور''المتوارین''جیسی کتب بکھیں۔

''التوارین' ماضی کے ان علاء کے حالات پرکھی گئی جوسرکاری عمّاب کا شکار ہوئے۔اس کار میں انہوں نے اپنے دور کے اہل علم کو ماضی کا آئینہ دکھا کر صبر وقتل کا درس دیا ہے۔ انہیں خود بھی الیے حالات سے کرنا ہوئی۔ انہوں نے اپنے دور کے اہل علم کو ماضی کا آئینہ دکھا کر صبر وقتل کا درس دیا ہے۔ انہیں خود بھی انہوں میں کھے ذری آئے پر فاہم ہوئے۔

عبیدی حکم ان الحاکم کے دور میں انہیں رو بیش ہونا پڑا۔ گئی سال بعد حالات میں کھے ذری آنے پر فاہم ہوئے۔

اب انہوں نے خود بھی بوعبید کے بارے میں رویہ نرم کرلیا۔ حافظ ذہبی برالٹنے کے بقول: حافظ عبرانی رائٹ نے ایک حکومتی عہدہ بھی قبول کرلیا تھا جس کی بناء پر بعض علاء بدگمان ہوکر ان سے روایت لینے سے اخراز کرنے گئے۔

ایک حکومتی عہدہ بھی قبول کرلیا تھا جس کی بناء پر بعض علاء بدگمان ہوکر ان سے روایت لینے سے اخراز کرنے گئے۔

حالانکہ حافظ عبدالغتی برالٹنے کا مقصد سے تھا کہ سی نہ کسی انداز میں سنت کی اشاعت کا کام ہوتا رہے۔ حافظ عبدالغتی برالٹنے تا ہرہ بی میں فوت ہوئے۔ شکمی فرعہ ور کے لئے بین منصور برالٹنے:

قاضی کیجی بین منصور برالٹنے:

انبی میں قاضی کی بن منصور روائشنگه (م ۳۵ هه) بھی تھے جودس سال سے زائد مدت تک نیٹا پورک قانمی رے اور ۱۳۵ هه سر اور ۱۳۵ هه سر اور ۱۳۵ هه سر اور ۱۳۵ هم نیٹا پوری روائشنگه جیسے محدثین ان کے شاگر دیتھے۔ ® امام ابوالحسن قزوینی روائشنگه:

انبی علاء میں امام ابولھن قزو بنی دیند (۳۲۰ ہے۔ ۳۲۰ ہے) بھی تھے جو حافظ بحثرہ قراآت کے قاری بحدث ، ماہد اور صاحب کرامات ہزرگ تھے۔ تلاوت قرآن ان کا ہمہ وقتی وظیفہ تھا۔ نہایت درویشانہ زندگی گزارتے نے صرف نماز کے لیے گھر سے نکلا کرتے ۔ باقی وقت میں ان کا گھر درسگاہ تھا اور خانقاہ بھی علوم قراآت ادر علوم مدید کے شاکفین ہروفت ان کے گر دجمع رہتے ۔ اللہ نے الیکی مقبولیت نصیب کی تھی کہ خود خلیفہ قادر باللہ بھیں بدل کران کا محمل میں حاضر ہوتا اور استفادہ کرتا تھا۔ بیدا زصرف امام ابوائح ن قزو بنی رائٹ جانے تھے کہ خلیفہ بھی مجلس میں حاضر ہوتا اور استفادہ کرتا تھا۔ بیدا زصرف امام ابوائح ن قزو بنی رائٹ کے ایجار ان سے عقیدت ظاہر کرتے ۔ ابوطا ہر بن یوئیہ اور ابوکا لیجار ان سے ملنے آتے ادر احرام کے گھڑے در ہے اور بیٹھنا خلاف اور سیجھتے ۔

جبان کی وفات ہوئی تو سار ابغداد بند ہوگیا۔ کہاجا تا تھا کہاس صدی میں یہ بغداد کاسب سے براجناز ہقا۔ <sup>8</sup> امام ابوحا مدالاسفرا کینی ب<sup>والف</sup>ئه:

امام ابوحا مداسفرائی برطنے (۳۴۳ ہے۔ ۲۰۰۷ ہے) بغدا دمیں شوافع کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ کی شافعی ملاہ الگل مجد دِصدی قرار دیتے تھے۔انہوں نے طالب علمی کا زمانہ بڑی عسرت میں گزاراتھا۔ رات کومطالعے کے لیے جہائی میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔آخرا یک حویلی میں رات کی چوکیداری کرنے گئے۔اس دورال مشلکا

۲۸/۱۲ مير اعلام البلاء: ۲۸/۱۲

<sup>🛈</sup> مسير اعلام النبلاء: 27/17 تا 270؛ وفيات الاعيان: 273/47

<sup>🕏</sup> سور اعلام النبلاء: ٩٩٤ تا ٩٩٤

میں سے بیال کے اس محنت کا صلہ پیدالا کہ سترہ سال کی عمر میں مسند افتاء پر فائز ہو گئے۔ ہیں سال کی رونی ہیں کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔اس محنت کا صلہ پیدالا کہ سترہ سال کی عمر میں مسند افتاء پر فائز ہو گئے۔ ہیں سال ردی من المعدد . ردی بغداد آئے۔ یہاں ان کا حلقۂ درس اتنامشہور ہوا کہ بیک وقت تین سوسے سات سوتک فقہا ہرما ہے بیٹھ کر عمر بنی بغداد آئے۔ عربی به است. عربی به است اور امرائے بغداد کے ہاں ان کا بڑا اثر ورسوخ تھا۔ روافض کے غلبے کے باوجودان کی استفادہ کرتے۔ در بارخلافت اور امرائے بعداد کے باوجودان کی مین پورک کوشش رن که چکومت، ریاست اورقصرِ افتد ارمین دین شعائرزنده مول\_<sup>®</sup> پورک کوشش

. ام دس بن احمد ميلي راكنية:

ا ہے۔ انبی میں ہمدان کے حسن بن احمد مبعلی رائے (۱۸۱ھ۔۱۲سھ) بھی تھے جوامام دار قطنی مطنے کے اساتذہ میں شار ہوتے ہیں۔ ان کا قیام حلب بیس تھا۔ علمائے حلب کا کہنا تھا کہ اس شریبی ان کے ہم پلہ محدث کوئی اور نہیں تھا۔ سیف الدول حمد انی ں۔ ان کی بہت عزت کرتا اوران کے گھر حاضری دیتار ہتا تھا۔انہوں نے ۹۰ سال عمریا کی اورا سام میں فوت ہوئے۔® إم حاكم الكبير دمالك.

الواحمة حاكم الكبيرين (١٨٥ه-٢٧٨ه) بهي اس دوركي ايك نامور شخصيت تقيه "شعارامحاب الحديث"، "الاساء والكني" " "عوالي ما لك" " " العلل" " " الشيوخ والابواب" " " المحرج على كتاب المزني " اور" فوائد الي احمه" ، ان ی باندیا پی تصانیف ہیں۔ان کا تعلق وسطِ ایشیا سے تھا۔ایک بار بخارا کے سامانی حاکم نوح بن نفر نے علاء سے یو جہا کے مدقات ومحصولات کے بارے میں حضرت ابو بکر والٹکھ سے کیامنقول ہے؟ سب خاموش رہے۔ ابواحمہ حاکم سب ے بچھے بیٹھے تھے۔انہوں نے اس بارے میں حدیث سنادی نوح بن نفرنے کہا:'' قاضی انہی جیسے کوہونا جا ہے۔'' ینانچاس کے بعدوہ قاضی ہے ۔ کئی شہروں میں ان کی تقرری ہوئی ۔ شاش اورطوس میں لوگ ان کے عدل والصاف ے گرویدہ ہوگئے ۔۳۳۵ھ میں نیپٹا یور واپس آئے اور باتی زندگی درس ونڈ ریس اورتصنیف وتالیف میں گز اری ۔ $^{\odot}$ الم الماوردي رطائفُهُ:

ال دور میں ایک بہت بڑا کام امام ابوالحن الماور دی پریش (۳۱۳ ہے۔ ۵۰ ھ) کا ہے۔ وہ بھرہ کے رہنے والے تھے۔ نیٹا پور کے قصبے''استوا'' کے قاضی رہے۔ پھر بغداد آ کرایک مدت مدریس میں گزاری۔ایک طویل عرصے تک وودربار خلافت کے سفیری حیثیت سے بھی بیرونی دوروں پررہے۔ انہیں ۲۹س میں دربار خلافت سے اقعلی القصاة (سب سے بڑے قاضی ) کا خطاب ملا۔ <sup>©</sup>

٣٢٩ هيں اُديكى حكمران جلال الدولہ نے خليفہ ہے اصراد كر كے اپنے نام كے ساتھ''ملِكُ الْمُلُوك'' (شہنشاہ) <u> کالقب منظور کرایا۔ بغ</u>داد کے کئی علماء نے حکمران کے دباؤ میں آ کراس کے جواز کا فتو کی دیا حالانکہ حدیث میں واضح

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ١٩٣/١٧ تا ١٩٥٥

<sup>🕏</sup> میز اعلام النبلاء: ۲۹۹/۹۹ تا ۲۹۹

<sup>🕏</sup> میراعلام النبلاء: ۲۷۰/۹ تا ۳۷۹

<sup>🛭</sup> مير اعلام السلاء: ۱۸/۱۸ تا ۲۷

### السادية امت مسلمه



طور پراس ہے منع کیا گیا ہے۔ <sup>©</sup> جلال الدولہ جانتا تھا کہ جب تک قاضی القصناۃ الماوردی بیشے جواز کانتی الم کے بحوام مطمئن نہیں ہوں گے: اس لیے وہ قاضی صاحب کی حمایت چاہتا تھا مگر قاضی صاحب نے الکائرائی نہ کی بلکہ در بار میں آنا ہی چھوڑ دیا۔اڑھائی ماہ بعد جلال الدولہ نے خودانہیں بلوایا اور کہا:

ندن بعد روباری میں میں ہے زیادہ بانند مرتبہ ہیں۔ میں جانتا ہوں کدآپ نے میرے فق میں اسے میرے فق میں اسے میں میں کی مخالفت صرف اس لیے کی ہے کہ آپ حق کی پیروی کرتا جا ہے ہیں اور اس بارے میں کی کی پروائیس کرتا ہے ہے۔ ، ® واقعے سے میرے نزدیک آپ کا مقام اور بڑھ گیا ہے۔ ، ®

و سلحتی سلطنت کے بانی طُغرُ ل بیک نے اپنی ابتدائی فتو حات میں عوام کے جان وہال کے احر ام کونظرانداز کرا تھا۔ قاضی الماور دی دیوالفتے سفیر بن کر اس کے پاس گئے اور اسے اس طرزِ عمل کے نقصانات بتا کر عوام سے اللہ، احسان کے ساتھ پیش آنے پرزور دیا۔ طُغرُ ل بیگ ان سے بہت متاثر ہوا، ان کی فیصحتوں کو پلے سے باندھ لیااوران ) بے صداعز از واکرام کیا۔

اللہ نے انہیں اسلامی سیاست کو سیجھنے کا خاص ملکہ دیا تھا۔ انہوں نے اپنا علم، تجربے اور دقیق النظری کا نہا الم سیاست کی اس کتاب میں پیش کیا جو'' الاحکام السلطانی' کے نام سے موسوم ہے اور آج تک علاء سے دادو تحسین دمول کر رہی ہے۔ اس تصنیف میں خلافت، امامت، وزارت، ولی عہدی، خلافت کے ماتحت حکومتوں، تھا، جہاں لا یہ وخراج، جرائم کی سزاؤں اور شعبۂ احتسا ب سمیت اسلامی سیاسیات کے ہر شعبے پر بھر پور بحث کی گئی ہے۔ الم ابو پوسف رطائف کی کتاب'' الخراج'' اور ابن زنجو یہ کی'' کتاب الاموال'' سمیت اسلامی سیاست پر گزشتہ علاء دفتہ ا کے جملہ علوم اس کتاب میں سمو دیے گئے ہیں۔ الماور دی کی میتصنیف ظاہر کرتی ہے کہ وہ حقیقت کی دنیا ہی بیو والے انسان متھا ور اسلام کے سیاسی اصولوں میں موجود اس کچک سے اچھی طرح آگاہ تھے جس سے فائدہ الحاکم اور ور اور ہرز مانے کے مطابق بہترین نظام حکومت وضع کیا جاسکتا ہے۔

''الا حکام السلطانی'' کے علاوہ الماوردی نے مسلم حکمرانوں کے اخلاق وکردارکوبہتر بنانے کے لیے دوبہت کو کتابیں: ''تسہیل النظر و تبجیل الظفر فی اخلاق الملک'' اور'' وُ رَرُ السلوک فی سیاسۃ الملوک' تحریکیں جو تیجنولالا حکمتوں کے خزانے ہیں اورکوئی بھی حکمران انہیں پڑھ کران غلطیوں کی اصلاح کرسکتا ہے جن کے سب ماضی کی ہانا حکمتوں کے خزانے ہیں اورکوئی بھی حکمران انہیں پڑھ کران غلطیوں کی اصلاح کرسکتا ہے جن کے سب ماضی کی ہانا ہوئی حکومتیں تباہ ہوئیں ۔ الماوردی ایک بڑے مفسراور فقیہ بھی ہے۔ ۲ جلدوں میں ' تفسیر الماوردی'' اور فقہ ہا جلدوں میں ' الحاوی' ان کی علمی وسعت کا ثبوت ہیں۔ "

تساديسيخ اصت مسلسمه که

اخلاقی وباطنی اصلاح کی مساعی:

املاح اخلاق اور تزکیهٔ باطن کے میدان میں سم قند کے ایک دیہات' خرقان' کے نامورصوفی بزرگ شخ ابوالحن خرقان نکے تامورصوفی بزرگ شخ ابوالحن خرقان نکے نامورصوفی بزرگ شخ ابوالحن خرقان پر استان استان استان استان استان استان استان استان کے حلقے سے وابستہ ہوکرصفائے باطن کی دولت سے آراستہ ہوئے۔

اللہ با عروج تک پہنچایا۔ بے شارلوگ ان کے حلقے سے وابستہ ہوکرصفائے باطن کی دولت سے آراستہ ہوئے۔

ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ سلطان محمود غر نوی ان کی خدمت میں دست بستہ حاضر ہوا اور بہت کھ ذر وجوا ہر پیش کے عراف ول نے ایک در ہم تک نہ لیا اور فر مایا:

" میں اپنے لشکر کی غذا کا انتظام کراچکا ہوں بتم اے اپنے لشکر پرخرچ کرو۔" مشہور ہے کے محمود غزنوی کی فنوحات میں ان بزرگ کی دعاؤں کا بڑا دخل تھا۔ ®

نقیدابواللیث سمرقندی در النشد (م ۲۷۵ه) بھی اس دور کی ایک نامور شخصیت ہیں جنہوں نے در سِ فقدوحدیث کے ملاوہ عوامی اصلاح پر نوجہ سرکوز کی۔ان کی ایک مخضر کتاب '' تعمیدالغاقلین'' کو ایسی شہرت نعیب ہوئی کہ دنیا کی تمام مالی زبانوں میں اس کے ترجے ہو چکے ہیں اور اُن گنت لوگوں کی زندگیاں اس کی وجہ سے پلٹ چکی ہیں۔ ® جرح و تعدیل :

باطل فرقے جعلی روایات سازی کے بل ہوتے پر پھلتے کھولتے تھے جس کی روک تھام کے لیے علم اسائے رجال ارجرح وتعدیل کو بہتر ارجرح وتعدیل کافن ایجاد ہوا۔ چوتھی صدی ہجری میں اعتقادی فتن کی کثرت کے پیش نظر فن جرح وتعدیل کو بہتر بنانے کے لیے کئی علماء نے اُن تھک کوشش کی۔ مایہ نازمحدث اور نقاد ابن جبان بُستی رَدَلظنے (م ۲۵۴ھ) نے ٹھوں اور منزد کام کیا۔ ''الثقات'' میں معتبر راویوں اور ''المجر وجین'' میں کمزور داویوں کے حالات تلم بند کیے۔ انہوں نے صحیح منزد کام کیا۔ ''الثقات' میں مقبول ہوا۔ ای اوادیث کا ایک بیش قیمت ذخیرہ بھی جمع کیا جو ''صحیح ابن حبان' کے نام سے پورے عالم اسلام میں مقبول ہوا۔ ای طرح سرت پر ایک نہایت عمدہ کتاب کھی جو ''سرت ابن حبان' کے نام سے مشہور ہوئی۔ ©

ال دوران ابن عدى رمطنت (م ٦٥ سَره) نے ضعیف اور كذاب راويوں كے حالات پر نہايت جامع كام كيا جو "الكال فى ضعفاءالر جال "كے نام سے سات جلدوں ميں منظرعام برآيا۔ ®

پھراہام دا تطنی پرائٹ (م۸۵مورے) نے قلم اٹھایا اور ''الضعفاء والمتر وکون'' اور ''المؤتلف دامختلف'' جیسی عظیم ان کور ترک ہے ۔ ©

الثان كتبتحريكيس\_@

<sup>🛈</sup> الانساب للسمعاني: ٥/٣٦، ٤٤، ط حينو آباد دكن

٠ سيراعلام السلاء: ٢ ٣٢٢/١٦

<sup>@</sup> سو اعلام النبلاء: ٢/٦٦ و

<sup>@</sup> مسر اعلام النبلاء: ١٥٤/١٦

<sup>@</sup> سبر اعلام النبلاء: ١٦٩/٦٦



 $^{\odot}$ مجموعے میں بہت ی قیمتی روایات محفوظ ہو گئیں۔

ے من بہت کی رائنے (۳۸۸ھ۔۴۵۸) نے ''اسنن الصغریٰ'،''السنن الکبریٰ'،''ولائل النوق''،''فو الايمان "اور "معرفة السنن والآثار" جيسے حديثی مجموعے مرتب کيے۔اس کے علاوہ عقائد ميں "الاعقاد"، "حیات الانمال میں بیات کی ہے۔ فی قبور ہم''اور' البعث والنشو ر''جیسی تصانیف پیش کیس۔ان کی ہرتصنیف آج تک علماء سے داروصول کر رہی ہے۔® رس است. ای دور میں فقد پر بھی قابلِ قدر کام ہوا۔ بغداد کے فقیہ امام قد وری راکشند (م ۴۲۸ھ) نے مخقرالقدور کام رب چونقہ کا جامع اورمختصر متن ہے اور آج تک متیداول ہے۔ $^{\odot}$ 

اسلامی تاریخ پر بھی نیا کام ہوا۔ ابوقعیم اصفہانی رمائشنہ (۳۳۳ھ۔ ۳۳۰ه ۵) نے ''صلیة الاولیاء'' میں دوہ محاسب چوتھی صدی ہجری تک کے عابدوں ، زاہدوں ، بزرگوں اورصوفیاء کے حالات جمع کیے ۔ <sup>©</sup>

اسی طرح خطیب بغدادی رالنفنه (۲۹۲هه-۳۲۳ هه) في د متاريخ بغداد مرتب کی جس ميں بغداد کے مدش، فقہاء،علاء ومشائخ اور دیگرمشاہیر کے حالات سند کے ساتھ روایات کی شکل میں جمع کیے گئے ہیں۔خطیب پرلٹے نے اصول حدیث پربھی کام کیااور''الکفایہ فی علوم الردایۃ'' جیسی بہترین کتابتصنیف کی۔® علمائے اندلس کی خدمات:

اس دور میں اُندَلُس کے علماء نے بھی اُمت کی ضرور یات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قابلِ لدرعلمی خدات انجام دیں۔ان میں سے دوعلاء خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں: ایک علامہ ابن عبد البرر رالٹنند (۳۲۸ھ۔۳۲۳ھ) جنہوں نے فقه ما تكي مين "التمهيد لما في المؤطامن المعاني والإسانيد" اورصحابه كے حالات بر" الاستيعاب في اساءالصحابة "عين تنجم اور مفصل کتاب لکھی۔<sup>©</sup>

دوسرے علامہ ابن حزم ظاہری دالنے (۱۳۸۳ ھ- ۲۵۷ ھ) ہیں جنہیں علمائے اُعدکس اینے دور کامجد داور جملد ان تھے۔ انہوں نے ''الفصل فی الملل والا ہواء والنحل'' جیسی معرکۃ الاراء کتاب لکھ کراسلام اور نداہبِ باطلہ <sup>کے انگو</sup> فرق کوواضح کیا۔ای طرح انہوں نے فقہ میں' اُلمُحَلِّی'' جبیباعظیم الشان شاہ کارپیش کیا۔علم تفبیر میں ا<sup>ن کا 'اللاگا</sup>' المنوخ" علم انساب مين "جهرة انساب العرب" اورسيرت بر" جوامع السيرة" بهمي اليي مثال آب مين-

<sup>🕐</sup> سينر اعلام النبلاء: ١٩٣/١٨ تا ١٩٩

<sup>🕜</sup> سير اعلام النيلاء: /١٧/٩٥٩

البلاء: ۱۵۲/۱۸ سیر اعلام البلاء: ۱۵۲/۱۸

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاة: ١٧٦/١٧

<sup>🕜</sup> سير اعلام النبلاء: ١٧٥/١٧ 🖯

أ سير أعلام النبلاء: ١٨٠/١٧٧

تسادليسخ احدة مسسلسمة المستخفظة

اں کے علاوہ تاریخ ،عقا کہ تفسیر ، حدیث اور دیگر موضوعات سے متعلق ان کے چھوٹے مچھوٹے کئی رسائل ہیں جو علام کا مجدوعہ ما ساتھے۔ ® علام کا مجبوعہ عام ملتاہے۔ ® علام کا مجبوعہ عام ملتاہے۔ © علام کا مجبوعہ کا مجبوعہ کے معبوعہ کئی مسلم کا مجبوعہ کا محبوعہ کا مجبوعہ کا محبوعہ کا محبوعہ کی درمائل ہیں جو محبوعہ کی محبوعہ کا محبوعہ کا محبوعہ کی مسلم کا محبوعہ کی محبوعہ کی محبوعہ کا محبوعہ کی محبوعہ کے محبوعہ کی محبوع

الكي كمنام عالم كاكارنامية

کی مافظ ابن کیٹر روالٹ نے نقل کیا ہے کہ بغداد میں بنو گؤئیہ کے پہلے حکمران احمد بن اکوئیہ (مُورُ الدولہ) نے مرنے سے مافظ ابن کیٹر روالٹ نے نقل کیا ہے تو بہ کر لی تھی۔ اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ اپنے محل میں وہ ایک متی عالم کے ساتھ ہم کلام ہوا۔ باتوں باتوں بین ان عالم نے اس کے سامنے اہل سنت کے عقائد ونظریات کی تائید میں کچھ دلائل ذکر کیے۔ اس ہوا۔ باتوں بیمی بتایا کہ حضرت علی فیل کھٹر نے اپنی صاحبزادی ام کلٹوم کا نکاح حضرت عمر فیل کئے ہے کہ ایا تھا۔ ودران بیسی بتایا کہ حضرت علی فیل کھٹر نے اپنی صاحبزادی ام کلٹوم کا نکاح حضرت عمر فیل کئے ہے کہ ایا تھا۔

ہاں بید جاتا ہے۔ پیے نتے ہی معز الدولہ چونک اٹھااور کہنے لگا:''اللہ کا تتم امیں نے بید بات بھی نہیں کتھی۔'' میں نتے ہی معز الدولہ چونک اٹھااور کہنے لگا:''اللہ کا تتم امیں نے بید بات بھی نہیں کتھی۔''

۔ اس دوران نماز کا وقت ہوا تو وہ عالم کل سے باہر جانے لگے۔

مُورِ الدوله نے بوچھا: '' کہاں جارہے ہیں؟''

فرمایا" نمازادا کرنے"

مُعرِ الدولة في كما " يبين محل مين نماز كيول نبين اواكر ليتي ؟"

انہوں نے کہا '' تمہار انحل غصب کی گئی زمین پرتھیر کیا گیا ہے۔''اور وہاں سے تشریف لے مجے۔

قوت استدلال، بغرضی اور پر بیزگاری کے اس منظر سے معز الدولہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے شیعی عقا کدے تو بہ کرلی اور مرنے سے پہلے اپنے گنا ہوں اور ظلم وستم پر بھی تو بہ واستغفار کرتا رہا۔ ®

مع الدولہ کے توبہ تا بہ ہونے کا اس کے جانشینوں کے کردار پر کوئی اثر نہ پڑا۔وہ برستور یف اورظلم وسم کی برپری کرتے رہے۔ تاہم اس واقعے سے بیاندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حکمت وا خلاص اورلٹہیت کے ساتھ کی گئی تبلیغ برپری کرتے رہے۔ تاہم اس واقعے سے بیاندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حکمت وا خلاص اورلٹہیت کے ساتھ کی گئی تبلیغ برستوقع طور پرکایا پلیٹ جاتی ہے۔ بہتر نہیں رہتی اور بعض اوقات غیرمتوقع طور پرکایا پلیٹ جاتی ہے۔ نار کی اور بعض اوقات غیرمتوقع طور پرکایا پلیٹ جاتی ہے۔ نار کی اور بعض اوقات خیرمتوقع طور پرکایا پلیٹ جاتی ہے۔

غرض چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں گمراہ فرقوں اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے علمی وتبلیغی میدانوں میں اُن تھک مدہ ہوئی۔ اِن علماء کی کوششوں ہے پہلی اور دوسری صدی ہجری میں پیدا ہونے والے اکثر گمراہ فرقے بیاں اور دوسری صدی ہجری میں پیدا ہونے والے اکثر گمراہ فرقے بیان ہوئے۔ معتزلی فتنے کا زور بھی فرقے بیاد والح میں مدی ہجری کے بعد بالکل فتم ہوگئے۔ معتزلی فتنے کا زور بھی فرٹ کیا اور انجام کا رائل سنت والجماعت ہی جوامی اور سرکاری سطح پرغالب رہے۔



<sup>0</sup> ميو اعلام النبلاء: ١٨٦/١٨

البداية والنهاية: ١٥/٥٠،٣٠٥





زوال خلافت بغداد

اختتامى دور

يہلام رحله

CH3>

خلافت عباسيه بحوقی سلاطين كےسائے میں القائم كى دوبارہ تخت شينی سے سلطان مسعود سلحوتی كی وفات تک

Barztbra.

(۲۹۲۷)

212

# تساديسين امت مسلمه

#### سلاجفه

عبای خلیفہ القائم سلجوتی سلطان طُغرُ ل بیک کی مدد سے ۱۵۲۱ ھیں دوبارہ مندنشین ہواتھا۔ اس کے بعد وہ سرہ میں دوبارہ بعال ہوگئ تھی۔ سلجوتی سلطین ان کے مددگار تھے۔ شرط بیہ سال زندہ رہا۔ خلفائے بغداد کی عزت وحرمت اب دوبارہ بعال ہوگئ تھی۔ سلجوتی سلطان کے لیے بھی دعائے خیر کی جائے تھی کہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعے کے خطبے کے دوران خلیفہ کے ساتھ سلجوتی سلطان کے لیے بھی دعائے خیر کی جائے گی۔ رمضان ۲۵۵ ھیں سلطان طُغرُ ل زندگی کی ۲۰ بہاری و کیھنے کے بعد د نیا سے کوچ کر گیا۔ اس کی وفات رہے میں اور تہ فین مرد میں اپنے بھائی چغر بیگ کی قبر کے ساتھ ہوئی۔ ® میں اور تہ فین مرد میں اپنے بھائی چغر بیگ کی قبر کے ساتھ ہوئی۔ ® میلوان طُغرُ ل بیگ ۔ بائی سلطنت :

رکتان ہیں ترک دو حصوں ہیں تقسیم چلے آ رہے تھے: ایک دہ جو سابقہ ذاہب پر تھے۔دومرے وہ جوایمان لا چے تھے۔ یہ لوگ ' نر ک الایمان ' کہلاتے تھے۔ یہی لفظ رفتہ رفتہ' نُر کمان ' بن گیا۔ تر کمان تر کستان کے مغرلی ھے ہیں آ باد تھے جو ماوراء النہر کہلا تا ہے۔ غیر مسلم ترک زیادہ تر دریا ہے تھے س (میردریا) کے پارشر تی تر کستان میں آباد تھے۔ یہ لوگ ' نُر کانِ غُر وسلم ایشیا اور خراسان کے مسلم حکرانوں کے لیے در وسر بنے رہے۔ غرنوی اور پھٹی صدی جمری میں ترکانِ غُر وسلم ایشیا اور خراسان کے مسلم حکرانوں کے لیے در وسر بنے رہے۔ غرنوی اور پھٹی صدی اور پھٹی صدی کرتے ہوئے۔ چھٹی صدی مسلم ترکتان کی سرحد پرایک چھوٹاسا شہر' جند' واقع تھاجس پر ترکانِ غُر حسلم کرتے رہے تھے۔ چوٹی صدی جوٹی صدی مسلم ترکتان کی سرحد پرایک چھوٹاسا شہر' دید' واقع تھاجس پر ترکانِ غُر جہاد کے بیے وقف ہوگئی۔ وہ عمر جمر غیر سلم کری میں سلم کی دعوت سے متاثر ہوکرا بیان لے آیا۔ اس کے بعداس کی زندگی جہاد کے لیے وقف ہوگئی۔ وہ عمر جمر غیر سلم ترکن کے خال میں از تار ہا۔ ترک بہا دروں کی بوئی جہاد کے لیے وقف ہوگئی۔ وہ عمر جمر غیر سلم ترکن کی خال نے خلاف میں از تار ہا۔ ترک بہا دروں کی بوئی عزان نوج علی باس لیے بحوت کی ولیری اسلم کی خلاف میں خلاف میں خلاف میں کا خلاف میں کا خلاف میں خلاف میں کا خلاف میا کی کا کا آگیا، اسے مول کی بی میں سر فروشانہ کا رہا ہے۔ دو کھائے یہاں تک کہائی از ائی میں اس کا جوان بیٹا میکا میں کا میان کی کہائی کا من نے کو کوئی کر ہیں۔ وہ کے سلم کوئی نے اپ پوٹوں کوئر کی تربیت دے کر آئیس

### خَفَنْنِوْنَ ﴾ المحاسل مه

تشجاعت وقیادت کے وہ سارے گرسکھائے جو کسی فاتح کے لیے لازی ہیں۔ سلجوق نے ۱۰۵سال کی عرف شجاعت وقیادت کے وہ سارے گرسکھائے جو کسی فاتح کے لیے لازی ہیں۔ سلجوق نے ۱۰۵سال کی عملاوہ بھی سلجوق کے کئی جیٹے تتے اور اُس وقت تک ہرا یک کی اولاوفولائے پان اور جند میں مدفون ہوا۔ میکا ئیل کے علاوہ بھی سلجوق کے کئی جیٹے تتے اور اُس وقت تک ہرا یک کی اولاوفولائے پانے نام پیدا کر چکی تھی گرسلجو تی سلطنت کی تاسیس میکا ئیل کے دو بیٹوں: طُغرُ ل بیک اور چخر بیک بی نے کی۔ طُغرُ ل بیک:

سر بیب.

طغر ل بیک کااصل نام محرتها۔ وہ ۳۸۵ هیں پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دادا سبوق سے تربیت عامل کی اللہ اپنی ریاست کوای کی طرف موسوم کر کے ' سبح تی سلطنت' کا نام دیا۔ وسطِ ایشیا کے دومرے حکم الوں نے جہائی اللہ کی دیمرے حکم الوں نے جہائی اللہ کی کو طفر کر کی بیٹر کی تعادت میں منظم ہوتا دیکھ کرخوفر دہ تھے، اس نئی طاقت کو دبانے کی پوری کوشش کی محرائیں ہم جگر من کی طاقت کو دبانے کی پوری کوشش کی محرائیں ہم جگر من کی معانا پڑی اور طفر کر لیا۔ اس کے بعد خوارزم اور اس کے بعد خوارزم اور سے ہم مخرکر لیا۔ اس کے بعد خوارزم اور سے ساری فقو حات صرف یا نئے سالوں میں ہو کیں۔

سلحوقیوں کاظہور سے مج ایک کر شمہ کدرت تھا جس نے بدعقیدہ حکومتوں کی بیخ کنی کر کے اسلام کوازمر نوزندہ کا اور خلافتِ عباسیہ میں ایک بی روح ڈال کرمسلمانوں کواپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔

فقوصات کا دائر ہوسیج ہوا توسلجو قیوں نے دومراکز بنا لیے: ایران دعراق کے لیے دیے کو پایئے تحت قرار دیا گیا جہاں ظُنرُ ل کا در بارلگتا تھا۔ ترکستان کے لیے مروکومرکز بنایا گیا جہاں طُغرُ ل کا بھائی چغز بیگ حکومت کرتا تھا۔ دونوں بھائی کیک جان ددوقالب کی طرح کام کرتے تھے۔

ان کی اولا دہیں الب ارسلان اور پھر ملک شاہ ان دونوں مراکز اور ماتحت تمام صوبوں کے تنہا تھران رہے۔ اہم تبین پشتوں کے بعد بید دونوں مراکز دوبارہ الگ ہوگئے۔ جن سلجوتی حکمرانوں نے مروکومرکز بنا کروسلا ایشیااور خرامان کا انتظام سنبھالا وہ سلاجھ کر خراسان کہلائے۔ جنہوں نے رہے کومرکز قرار دے کر ایران وعراق میں جہانبانی کی دو سلاجھ کر عراق میں جہانبانی کی دو سلاجھ کر عراق کے دوئی اربو کئے اور بلو تیوں کا مسلاجھ کر مار اسلامی خود میں رہوئے۔ اس کے بعد ایشیائے کو چک کے بلوتی امراء بھی خود میں رہوئے اور بلوتی لیا تیسرا گردہ ''سلاجھ کروم'' کے نام سے موسوم ہوا۔ <sup>©</sup>

طُغرُ ل رعایا پرور، دینداراورنماز باجماعت کا پابندانسان تھا۔ ہر بیراور جعرات کوروزہ رکھتا تھا۔ ساجد کا تعبرادر صدقہ وخیرات کا شائق تھا۔ اس نے ترکوں کومتحد کر کے چندسال کی مدت میں اتنی بردی حکومت بنالی کہ مؤرخ آگفت بدنداں ہیں۔ طُغرُ ل کی کوئی اولا ونہیں تھی۔ اس کے انتقال سے پچھ مدت پہلے اس کا بھائی چر بیگ بھی فوت ہو پکا تھا اس لیے طُغرُ ل کے بعداس کے بھتے یعنی چر بیگ کے بیٹے الپ ارسلان نے حکومت سنجال لی۔ © الب ارسلان اور معرکہ مملا زگرُ و:

. الپ ارسلان اپنے باپ اور چھا کی طرح شجاعت کا پیکر تھا۔اس کے دور میں عراق، خراسان، آ ذر بائی جان الا

المنطم: ٨/٣٣٨



ابنیائے کو چک تک بلوتی پرچم لہرانے گئے۔ اسلام کے ان شخصا فظوں کود کھے کرنھرانی طاقتیں جل بھن رہی تھیں۔
ابنیائے کو چک تک بلوتی پرچم لہرانے گئے۔ اسلام کے ان شخصا فظوں کود کھے کرنھرانی طاقتیں جل بھن رہی تھیں۔
نیمرروم ارہا نوس سالہا سال سے جنگ کی بھر پور تیاریاں کر دہا تھا۔ اس نے دوسرے یور پی ممالک کی افواج کوساتھ
اگر آبک بہت بڑا فشکر تیار کر لیا تھا جس میں دوسو پا دری اور نواب تھے جن کی قیادت میں ۳۵ ہزار فرق شاص اور تھے۔
مار کے بیار نیم کا لک کے تھے۔ ۱۵ ہزار فوج فاص فیسط نیطینیک کی تھی۔ ایک لا کھسپائی شہروں کے مامرے کے لیے جارسو تیل مامرے کے لیے جارسو تیل مامرے کے لیے جارہ تھا۔
مامرے کے لیے تھے جبکہ ایک لا کھ رضا کا رالگ بھرتی کے گئے۔ بھاری سامان کی نقل وحمل کے لیے جارسو تیل مامرے کے لیے خواصو تیل مامرے سے بڑی منجنی سے بڑی منجنی تی اتن بھاری بھرکم تھی کہ اسے بارہ سوافراول کر چلاتے تھے۔
ماری مارمضبوط سے مضبوط فصیل کو تو ڑنے کے لیے کافی تھی۔
اس کی مارمضبوط سے مضبوط فصیل کو تو ڑنے کے لیے کافی تھی۔

ال المستوبہ بیتھا کہ ایشیائے کو چک اور کردستان سے ہوتے ہوئے لشکر سیدھا سلجو قیوں کے پایئر تخت رے پہنچ گا۔ مصوبہ بیتھا کہ ایشیائے کو چک اور کردستان سے ہوتے ہوئے لشکر سیدھا سلجو قیوں کے پایئر تخت رہے پہنچ گا۔ دہاں سے بغداد کا رخ کرے گا۔اسے فتح کرکے پھر شام اور بیت المقدس پر قبضہ کرے گا۔

وہوں ہے۔ اس کے ایک الگ اسلامی صوبے مختلف نوابوں کے نام کردیے۔ جس نواب کو بغداد کی کورزی کے نام دکیا تھا، اس کو بغداد کی کورزی کے این اس کے نام دکیا تھا، اسے غدا قاکہا:'' وہال قبضہ کرکے بوڑھے شریف خلیفہ کو پکھنٹہ کہتا، وہ اپنادوست ہے۔''

پادری جواس مہم پر بڑے جوش وخروش سے جارہے تھے، بولے: ''بادشاہ سلامت! ہم سردیوں کا موسم رتے میں گراریں گے۔'' گزاریں گے اور گرمیاں عراق میں۔شام کے مقدس مقامات والیسی پردیکھیں گے۔''

ان امنگوں کے ساتھ ۳۶۱ سے میں قیصرلگ بھگ تین لا کھافراد کا لنگر لیے آبنائے فیسسط نیطینیک کے پاراتر ااور عالم اسلام کی سرحدیں روند نے لگا۔

الپارسلان ان دنوں شام آیا ہوا تھا اورا فواج کورخصت دے کرواہی کے سفر میں کروستان کی ایک ہتی ''خوئی'' میں تھبرا ہوا تھا۔ اسے جب بیاطلاع ملی توسششدر رہ گیا۔ اس کے پاس بمشکل ۱۵ ہزار سپاتی تھے۔ باتی افواج پوری مملکت میں دور دراز کے علاقوں میں تعینات تھیں۔ ادھر قیصر پیش قدمی کرتا ہوا''مَلا زگر د'' تک پہنچ عمیا تھا۔ راستے کی براسلائی ہتی میں آگ اور خون کا وحشانہ کھیل جاری تھا۔

الب ارسلان اپنے نام کی طرح شیر دل تھا۔اے معلوم تھا کہ اگروہ پیچیے ہٹا تو عراق وخراسان تک اس طوفان کو رکنے والا کو کہ نہیں ہوگا۔ اس خوفان کو در برسلطنت نظام الملک طوی کی گرانی ہیں ہدان بھیجے دیا اورا مراء کو دمیت کرتے ہوئے کہا: '' میں خطروں سے کھیلنے والوں کی طرح بیاڑائی لڑ کر رہوں گا۔اگر ہے گیا تو ٹھیک، ورنہ میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ حکران ہوگا۔امیدہ ہم اس کی اطاعت کرو گے۔''

ال في براول دستے كوآ سے بھيجاجس في حريف كے براول كوكست دےكران كے سالاركوكر فاركرليا۔ تا بم ابھى اڑھائى لاكھ كائڈى دل چيجي آر ہاتھا۔الپ ارسلان اپنے پندرہ بزارسيا بيول كو لےكران كى طرف يوما۔ بدھ ١٤٥ ذو القعدہ ٢٠١٣ م ھكو دربوہ 'نامى ايك وادى ميں لشكر آ منے سامنے ہوئے۔الپ ارسلان نے اپنے

سامنے ایک سیلا ب ناپیدا کنار کو ٹھاٹھیں مارتا دیکھا تو محسوس کیا کہ اس فوج سے مقابلہ تدبیر سے خلاف سے سال ما سامنے ایک سیلاب ناپیدا سارو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ این مخلیفہ بغداد کوضامن بنا کرصلح کر کی جاست سال ا اپنی مخروری ظاہر کیے بغیر قیصرِ روم کی طرف پیغام بھیجا کہ خلیفہ بغداد کوضامن بنا کرصلح کر کی جائے اوردونوں اگران بیں ہو۔ مقام کومر حدقر اردے کرواپس ہوجائیں۔قیصر نے سلطان کے اپلی کومتنگبرانہ کہج میں جواب دیا: مدر اردے روہ ہیں . بہ یہ سے اپنی در دست فوج کشی اس لیے نہیں کی کہ فتے کے آئی زبر دست فوج کشی اس لیے نہیں کی کہ فتے کے آئی ا

یں ہے۔ اس سے باتی اسلامی ہوگا۔ اس سے باتی اسلامی شمرول کا وی مال کا اسلامی شمرول کا وی مال کا اسلامی شمرول کا وی مال كرول كاجوايشيائي كوچك كاكر چكامول-"

رین معدد یا ۔ یہ جواب من کرالپ ارسلان کا چبرہ غیرت سے سرخ ہوگیا۔اس نے جان کی بازی لگا کرائی از ان اور نے انبط سید بوب با با با با با کا است بہت کم تھے۔ ایک ہی آسراتھا کہ اللہ کی وہ مدوشاملِ عال ہوجائے وہ کرلیا جس میں بظاہر کامیابی کے امکانات بہت کم تھے۔ ایک ہی آسراتھا کہ اللہ کی وہ مدوشاملِ عال ہوجائے و بدروحنین میں نازل ہوئی تھی ۔سلطان کے امام صلوۃ نے بھی اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا:

'' آپ اللہ کے دین کی خاطراوراس کی نصرت کے بھروے پرلڑ رہے ہیں ،امیدے آپ کوفتح نعیب ہوگی'' دودن تک فریقین صف بندی کرتے رہے۔ جمعے کے دن سلطان کے امام صلوۃ نے کہا:

"آپ جمعے کے خطبے کے وقت حملہ کریں جب خطیب ہمارے لیے دعا کررہے ہوں مے \_"

سورج بلند ہونے تک سابی صف بستہ ہو چکے تھے۔الب ارسلان سفید کیڑے پہنے پہل صف میں کوڑا ہوگا۔ وفت ہوتے ہی اس نے نماز پڑھائی۔ پھر دیر تک خاک پرسر بسجو دریااورزار وقطارروتے ہوئے نتح ونفرت کا رہااتی ربا۔اس کے بعدامرائ فوج سے خطاب کر کے کہا:

'' میں نے تھان کی ہے کہ دشمن برٹوٹ بڑوں۔ یا تو مرادیا وَں گایا شہید ہوکر جنت میں جاوں گا۔ زار اِلٰ سلطان ہے نہ ماتحت ہم میں سے جووایس جانا جا ہتا ہے، چلا جائے۔ میں تمہاری طرح عام مجاہدہوں۔ ماتھ دیے والے کے لیے مال غنیمت ہے یا جنت۔ بھا گنے والے کے لیے دوزخ ہے یا ذکت۔''

امراءاورسیا ہیوں نے بیک آواز کہا:''ہم آپ کے تابعدار ہیں۔ آپ حملہ کریں۔ہم ساتھ ہیں۔'' الپ ارسلان نے کمان لٹکائی ،ترکش با ندھا،تلوارسونتی اورنعر و تکبیر بلند کرتے ہوئے فوج کو حلے کا تھم دیا۔ دولوں لشکر قبر وغضب کے پیکر بن کر بری طرح ٹکرا گئے اور گھسان کی جنگ ہونے لگی۔ چند گھنٹوں کی خوں ہاراڑالاً <sup>کے بع</sup> البِ ارسلان نے حریف کے قلب پر دھاوا بول دیا۔اس حملے نے اڑھائی لا کھ کے ٹڈی دل کو چیر کرر کھ دیا۔ دوہول کے قدم اس طرح اکھڑے کہ دوبارہ نہ جم سکے۔وہ اندھادھندراوِفراراختیار کرنے لگے۔مسلمانوں نے الناکانیانی شروع کیاجو بوری رات جاری رہا۔رومیوں کی لاشوں کے ڈھیرلگ گئے اوران کے بے شارافرادقید کا بن گئے۔ اسلامی شکر میں ایک غلام تھا جے سب بالکل بدھو بچھتے تھے۔وہ زخمی دشمنوں کا جائزہ لے رہاتھا کہا۔ زرانی ف لباس میں ایک زخمی نصرانی دکھائی ویا۔غلام تلوار سونت کراس کی طرف دوڑ اتوایک فرنگی نے چیخ کرکہا:

، نہیں نہیں۔ بیہ بادشاہ ہے۔''

یقیرار مانوس تھا جوانتہائی ذکت کے ساتھ ایک معمولی غلام کے ہاتھوں گرفتار ہوگیا۔ جب اسے خیمدگاہ میں لاکر سلطان کوا طلاع دی گئی تو کسی کو یقین نہ آیا۔ سلطان کا ایک خادم پچھ دنوں پہلے سفارتی وفد کے ساتھ قیصر کے دربار میں جاپی تھا۔ سلطان نے اسے تصدیق کے لیے بھیجا۔ وہ ہائیج ہوئے واپس آیا اور بولا '' بھی ہاں۔ بیتو وہ ہی ۔' اب رمانوس کو سلطان کے ساسے پیش کیا گیا۔ سلطان نے اسے تمن چار بیدر سید کیے اور ڈائٹ کر کہا: '' کیا میں نے سلم کی پیش شنہیں گئی ۔ تم نے قبول نیس کی ۔ آ تراتی سرشی کی کیا وج تھی!'' و بین کے احساس سے قیصر کا براحال تھا۔ وہ بولا: '' بچھ ڈائٹ ڈیٹ سے سنٹی رکھے ۔ باقی جو چا ہے سیجیے۔'' الب ارسلان نے کہا: '' اچھا تھا ہے! اگر تم بچھے گؤار کرتے تو کیا سلوک کرتے ؟'' وہ بولا!'' بہت برا۔'' سلطان نے کہا: '' آئی کہا تم لوگ الیائی کرتے۔ اب جھ سے کیا تو قع رکھتے ہوکہ میں کیا کروں گا؟'' سلطان نے کہا: '' دوبی با تیں ہوں گی: قبل کرو گیا قیدی بنا کران سار سے شہروں میں میر اتما شاد کھا ؤ کے جنہیں میں فتح کرنے نکا تھا۔ تیسری بات تو ہوئیں سکتی 'اس لیے کہنا ہے کا رہے۔''

ملطان نے پوچھا: "تیسری بات سے کیا مراد ہے؟"

ار مانوس نے کہا: ' لیعنی تاوان لے کر مجھے چھوڑ دیں۔اس کی تو قع بہت مشکل ہے۔''

سلطان نے کہا: ' مگر میں یہی تیسری صورت اختیار کروں گا۔''

سلطان نے پندرہ لاکھ دینارکی اوائیگی اور روم میں قید ہر مسلمان کور ہا کردینے کی شرطیں رکھیں۔ قیصر نے مان لیس اور سلطان نے اسے آزاد کر کے پچھا فراد کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ قیصرار مانوس اپنے ملک پہنچاتو امرائے روم اس شکستِ فاش پراتنے بددل تھے کہ انہوں نے اسے معزول کر کے ایک اور دیمس کوتخت پر بٹھادیا۔

علامداين جوزى رافضة لكصة بين "اسلام كى تارىخ مين بياليي عجيب فتح تقى كساس كى مثال نبيل ملتى-"

البِ ارسلان کی فتوصات کادائرہ پھیلتا چلاگیا، وہ مصرفتح کرنے کی تیاری کررہاتھا کہ ۳۲۵ھ میں اچا تک ایک قیدی کے حملے کا نشانہ بن کرفق ہوگیا۔اس کی عمر چالیس سال تھی۔ <sup>©</sup>

ملك شاه.

الب ارسلان کے بعداس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔اس نے ۲۲ سال حکومت کی اور مسلسل فقوحات کے ذریعے اتی بری حکومت تائم کی جوشر قاغر با چین کے صوبے کا شغر سے مصر کی سرحد تک،اور ثالاً جنو باخلیج فیسسط نبطین یک سے بری بری کا میں میں ہوا۔ النہ ہوآ ذر بائی جان ،الجزیرہ ،شام کا اکثر علاقہ اور ایشیائے کو چک سمیت متعدد مما لک سلجو تی سلطنت میں شامل ہو صحنے مورجین کے بقول اتنی بری بادشاہت ماضی میں میں و مکھنے سننے میں متعدد مما لک سلجو تی سلطنت میں شامل ہو صحنے مورجین کے بقول اتنی بری بادشاہت ماضی میں میں و مکھنے سننے میں

منیں آئی تھی۔ وہ ایک عادل اور علم دوست حکمران تھا۔ اس نے ہرتم کے ٹیک معاف کر کے قوام کوفول حال کر اِنوا سیر وشکاراور عمارتیں بنوانے کا شوقین تھا۔ اس نے بکثرت مساجد، مدارک، بل اور قلع تعمیر کرائے۔ بغداد کا برب بڑی مجد جامع کبیراس کی یادگارتھی۔ \*\* رسول اللہ منافظ اسے بے بناہ محبت کرتا تھا۔ ذکر گرائی پراشک بالہوجاتا تا ایک بارحاجیوں کے قافلے کو رخصت کرتے ہوئے کہنے لگا: '' روضۂ اطہر پرسلام عرض کرنا۔ کہنا کہ ایک ٹالائن ناام سلام عرض کرر ہاتھا اور کہدر ہاتھا: اگر حاضری کا مقد ور ہوتا تو اس قافلے سے بھی پیچھے ندر ہتا۔'' یہ کہر خور می الائن ناام سب حاضرین کورُ لا دیا۔ شوالی ۸۵ میں وہ بیار پڑ کر دنیا سے رخصت ہوگیا۔ اس کی عمر ۱ سرائتی ۔ \*\*
مشہور مہندس عمر خیام:

ملک شاہ کے دور میں علیم و فنون کو بھی بہت ترقی ملی۔ اس نے نیشا پور میں ایک بہترین رصدگاہ بنوائی جم کا انظام اس دور کے مشہور فلکیات دان اور مہندس عمر خیام (م ۵۱۵ ھ) کے سپر دفعا عمر خیام کو دنیا اس کی گئة آفری فاری رباعیوں کی وجہ ہے جانتی ہے جن کا ترجمہ یورپ کی ہر زبان میں ہو چکاہ اور ایک بزار سال گزرنے پر بھی مغرل فضلاء ان پرسر دُھن رہے ہیں۔ وہ فدہب کے لحاظ ہے زیدی معتزلی تفاظر تعصب سے دور تفاخ و کہتا تھا کہ میں ذیری معتزلی تفاظر تعصب سے دور تفاخ و کہتا تھا کہ میں ذیری معتزلی سلطان کے دنی مسلک پر عمل کرتا ہوں۔ عمر خیام کی رباعیات ہے آزاد مشر بی جملاتی ہے گروہ عام رنمذہب فلاسف کے برخلاف حلال وحرام کے در میان فرق کرتا تھا۔ اس کی آخری عمر کے معمولات سے بھی پتا چاہا ہے کہ وہ آپ تھا۔ اس کی ایک نظام اس کے ایک شاک میں وہ وہ ہے۔ وہ ایک اچھا طبیب بھی تھا اور نموی بھی۔ طب اور نمویش اس کی آخری میں میں دانوں کی بہت میں مشکلات کا حل موجود ہے۔ وہ ایک اچھا طبیب بھی تھا اور نموی بھی بیش کی۔ ® دانوں کی بہت میں مشکلات کا حل موجود ہے۔ وہ ایک اچھا طبیب بھی تھا اور نموی بھی بیش کی۔ ® دانوں کی بہت میں مشکلات کا حل موجود ہے۔ وہ ایک اچھا طبیب بھی تھا اور نموی بھی بیش کی۔ ® دانوں کی بہت میں مشکلات کا حل موجود ہے۔ وہ ایک اچھا طبیب بھی تھا اور نموی بھی بیش کی۔ ® دانوں کی بہت میں مشکلات کا حل موجود ہے۔ وہ ایک اچھا طبیب بھی تھا اور نموی بھی بیش کی۔ ® دانوں کی بہت کی مشکلات کا حل موجود ہے۔ وہ ایک ایک علی میں تقویم بھی بیش کی۔ ® دانوں کی بہت کی مقول رہیں۔ اس نے ''دری ملک شائ

ملک شاہ کا وزیر نظام الملک طوی اسلامی تاریخ کی مشہور دمعروف شخصیت ہے۔ملک شاہ کی حکومت کومثالی بنانے میں اس کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ ملک شاہ فتو صات کرتا جاتا اور نظام الملک نہایت خوش اسلوبی سے مختصروت میں مفتوحہ علاقوں کے انتظامی امور قابل رشک بنادیتا تھا۔

۵۲/19 سير اعلام النبلاء: ۹۲/19

① وفيات الإعيان: ٥/ ٧٨٤

تست موان العکمة، ص ٤٧؛ خيام ازسيرسليمان ندوي من ٢٠١٠ و ٢٩٩٠ و ٢٠١٠ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠

عالم اسلام کابیہ بابیناز وزیر ۲۰۰۸ دومیں بہت کے ایک کاشت کارے گھر میں پیدا ہواتھا۔ دس سال کی عمر میں قرآن عالم بید حفظ کرلیا۔ مروجہ علوم کے ساتھ فقتہ شافعی کی تعلیم حاصل کی اور فقیہائے شافعیہ میں شار ہوا۔ ریاضی اورانظا می امور بیداس کی مہارے ضرب المثل بن گئے۔ سلحوتی دربار میں ملازم ہواتو تھرانوں نے اس کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا۔ اس مرحزتی کرتے وہ الپ ارسلان کے دور میں وزیر بن گیا۔

هرن را معمول تھا کہ ہرضج سود ینار (تقریباً پہنیں ہزاررہ ہے) خیرات کرتا۔ وفتری کام کے لیے ہمیشہ باوضوبیٹھتا اورددرکدت نقل پڑھ کرکام شروع کرتا۔ ہیراورجعرات کوروزہ رکھتا۔ علاء ہرزگان دین اورصالحین کا بے حداجر ام کرتا اوران کی ہمکن خدمت بجالاتا۔ وہ ذہین وظین ، مہریان ، رعایا پروراور تجربہ کارانسان تھا۔ ملک شاہ کی وسیع وعریف اوران کی ہمکن خدمت بجالاتا۔ یہ فظیات میں اگر نتین کھی ایری کا شکار ہوجاتا ہے۔ یہ نظام الملنت کوسنجان کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگر نتین کم کمرور ہوتو ایک چھوٹا ملک بھی اہری کا شکار ہوجاتا ہے۔ یہ نظام الملک کی چیرت انگیز انتظامی قابلیت تھی کہ اس نے اتنی بڑی مملکت کواس خوبی سے سنجال رکھا تھا کہ ہرزبان پر اس کی تخریف تھی۔ اس نے خوارزم (اور کئے) ہمشہداور طوس جیسے شہراز سرنو تقیر کرا کے ان کی رون کو چار چا ندلگا دیے۔ اس کے دور وزارت کوعلوم کے فروغ اوراہل علم کے احترام کا دور کہا جاتا ہے۔ اس نے ہوئے بڑے کتب خانے قائم کیے۔ وہی کتب کی سے دینی کتب کی تصنیف واشاعت کی سربرت کی۔

تعلیم کودہ اسلامی معاشر ہے کی بنیاد سمجھتا تھا اور اپنے پورے دور وزارت میں جا بجا مدارس قائم کرتا چلا گیا۔ بغداد کا شہرہ آتا فاق '' مدرسہ نظامیہ' اس کا تغییر کردہ تھا۔ یہ عالم اسلام کی پہلی با قاعدہ جامعہ تھی جہاں مختلف علوم وفنون کے باہرین جمع خصاور طلبہ کی خوراک ور ہائش کا انتظام بھی تھا۔ مدرسہ نظامیہ کی تغییر ۲۵۷ ھیس شروع ہوئی اور ۹ ۲۵۹ ھیس ارتفام دہاں تعلیمی سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد نظام الملک نے نیٹا پوراوراصغہان میں بھی الی بی عظیم الشان درسگا ہیں قائم کیس نیز طوس، مرو، ہرات، بلخ اور بھرہ میں بھی مدارس کھلوائے جن میں سے ہرا کی 'مدرسہ نظامیہ' کہلایا۔ نظام الملک عدلیہ اور انتظامی عہدوں کے لیے قابل افرادا نبی درسگا ہوں سے حاصل کرتا تھا۔

مشہوراساعیلی طدحت بن صُبّاح اور نظام الملک طوی لؤکین میں ہم سبق تھے۔ حسن بن صُبّاح نے اس کے ساتھ سلجو تی دربار میں پہر عرصہ کا م بھی کیا گر اس کی ترقی ہے جاتار ہا۔ بعد میں حسن بن صُبّاح بدو بنی کی راہ پرچل لکلا اور نظام الملک طوی نیک کا موں میں آگے بردھتا گیا۔ آخر کا رحسن بن صَبّاح نے ایک دہشت گردگروہ تیار کرلیا اور نظام الملک فوی جج کے سفر پر نکلا۔ جعے کی شب نہاو تھ کے الملک توقی کر کے سفر پر نکلا۔ جعے کی شب نہاو تھ کے قریب پڑاؤڈا لے ہوئے تھا کہ حسن بن صُبّاح کا ایک گلا شتہ درولیش کے بھیں میں حاضر ہوا۔ طوی نے حسب معمول اسے پاس بھالیا۔ درویش نے موقع یاتے می خبخر زکالا اور اس کے دل میں اتارہ یا۔

طوى كَ آخرى الفاظ يه تقير " قاتل كو يكونه كهنا من في الصمعاف كيا- لاالله الالله "



طيقات الشافعيه للسبكي: ٢/٤ ٢٣٩ المنتظم: ٩/٧٦، ٩٨٤ الكامل في التاريخ: صنة ٥٨٥هـ

نظام الملک کافل ملک شاہ کے انتقال سے ایک ماہ پہلے ہوا تھا۔ بعض لوگ نظام الملک کے قل مل ملک میں انتقال سے ایک ماہ پہلے ہوا تھا۔ بعض لوگ نظام الملک کے قل مل ملک شاہ کور انتقال سے ایک ماہ پہلے ہوا تھا۔ کے گروہ کا آدی تھا۔ چونکہ اسے موقع اللہ کے قاتل حسن بن صبّاح کا نام اس کے منہ سے نہ اگلوا یا جار کا رہا ہم مسلما کا انتقال میں منتقال میں منتقال میں منتقال میں منتقال منتقال

نظام الملک طوی کا سب سے زندہ و جاوید کارنامہ اس طرز کے دینی مدارس کا قیام ہے جوآن تک چلارہ بڑا جہاں مختف علوم و فنون کے اساتذہ تبع ہوتے ہیں ، با قاعدہ نصاب کے تحت طلبہ توجلیم دی جاتی ہے اور طمام درہائز سمیت ہر ضروری ہولت مہیا کی جاتی ہے۔ پہلی ساڑھے چارصد یوں میں ایسے مدارس کا کہیں وجودد کھائی ٹیں دنا تا قدیم طرز بیر تھا کہ علوم و فنون کے ماہرین مساجد میں یا اسپنے گھروں میں درس کے طقے رگاتے تھے۔ طلبہ طنرا وقت میں حاضر ہوتے اور ان سے مستفید ہوتے ۔ پردی طلبہ اپنی رہائش اور کھانے بینے کا انظام خود کیا کرتے تھے۔ طلب طنرا ان کی رہائش اور کھانے بینے کا انظام خود کیا کرتے تھے۔ طلب کی سرائے یا کس مجد میں ہوتی تھی۔ کو ان کی رہائش کرائے کے گھروں میں ، کسی جان بیجان والے کے ہاں ، کس سرائے یا کس مجد میں ہوتی تھی۔ کو ان کی رہائش کرائے کے گھروں میں ، کسی جان بیجان والے کے ہاں ، کس سرائے یا کس مجد میں ہوتی تھی۔ کو کا نے کا مشہور کھد شاحد بین بشر اسفرائن (م مسموری کو میں اسفرائن گئے تا کہ مشہور کھد شاحد بین بشر اسفرائن (م مسموری کی روایات میں کا روایات میں ان کی رقم ضابع ہوگی صرف ایک درہم رہ گیا۔ برقانی کی جیوں کو میں ان کی رقم ضابع ہوگی صرف ایک درہم رہ گیا۔ برقانی کہتے ہیں کہ میں کہ میں اسفرائن گئے تا کہ مشہور کھد شاحد ہین بشر اسفرائن کے ہیں کہ میں نے دورون ان احمد بن بشر روائن کی و میاں کی گئی کو وے دیا اور اس کے بوش روزان احمد بن بین گر را تو او ھرا حادیث کا مجموعہ پورائق ہوا، اُدھ آیک درہم کی اور اورون اورون اورون اسے کوچ کر نامیز ا

نا دارطلبہ کے لیے اس دور میں علم حاصل کرنا واقعی بہت مشکل تھا گروہ جھا کش لوگ تھے۔ کچے نہ الاتو بب کل ہمت ہوتی فاقے کر کے بھی تعلیم کاسلسلہ نہ ٹوٹے ویتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ لوگ ان کی ضرورت محسوں کر کے معد و فیرات دے دیے۔ جواسا تذہ خوشحال تھے دہ باصلاحیت اور ضرورت مند طلبہ کی مشکلات بھانپ کر بسااوقات فودگا مالی تعاون کر دیا کرتے تھے۔ دو چار خاص طلبہ کی خوراک ور ہائش کا انتظام اینے گھر یا مجد میں کردیے تھے گر فابلا یکی تھا کہ خوراک ور ہائش کا انتظام اینے گھر یا مجد میں کردیے تھے گر فابلا یکی تھا کہ خوراک ور ہائش کی دمداری استاد پر نہیں ہوگی۔ اس طرز تعلیم میں دوسری بردی مشکل بھی کہ فتاف علم دائلا کے لیے طلبہ کو در جنوں شہروں اور ملکوں کا سفر کرتا ہے تا تھا ؛ کیوں کہ ما ہرفن اسا تذہ الگ الگ شہروں اور ملکوں کا سفر کرتا ہے تھا ؟ کیوں کہ ما ہرفن اسا تذہ الگ الگ شہروں اور ملکوں کا سفر کرتا ہے تا تھا ؛ کیوں کہ ما ہرفن اسا تذہ الگ الگ شہروں اور ملکوں کا سفر کرتا ہے تا تھا ؛ کیوں کہ ما ہرفن اسا تذہ الگ الگ شہروں اور ملکوں کا سفر کرتا ہے تا تھا ؛ کیوں کہ ما ہرفن اسا تذہ الگ الگ شہروں اور ملکوں کا سفر کرتا ہے تا تھا ؛ کیوں کہ ما ہرفن اسا تذہ الگ الگ شہروں اور ملکوں کا سفر کرتا ہوتا تھا ؛ کیوں کہ ما ہرفن اسا تذہ الگ الگ شہروں اور ملکوں کا سفر کہ کو سال کے لیے طلبہ کو در جنوں شہروں اور ملکوں کا سفر کرتا ہوتا تھا ؛ کیوں کہ ما ہرفن اسا تذہ الگ الگ شہروں اور ملکوں کا سفر کو تا ہوتا تھا ؛ کیوں کہ ما ہرفن اسا تذہ ایا گ

سير اعلام النيلاء: ٢٦٢/١٧

🛈 الكامل في التاريخ: سنة ١٠٥٠.

تساديسيخ احت مسلسعة المستخفظ

نے ۔اں طرح طلبہ کی زندگی کابڑا حصہ سفر میں گزرجا تاتھا۔ نے ۔اس طرح طلبہ کی زندگی کابڑا

سے اللہ کے ایک میں ایسے مداری قائم ہو چکے تھے جہاں طلبہ کے لیے قیام وطعام کی سہولت مہاتھی مثلاً:

اللہ چدنظام الملک نے بار مداری تھے۔ ایک مدرسہ بہقیہ ، دوسرا مدرسہ سعد میہ جے سلطان محود غرنوی کے بھائی نھر بن بہتین نے بہتا پور میں جار ماہ اسوائی استرابا دی کانتمیر کردہ مدرسہ ادر چوتھاوہ مدرسہ جوا مام ابواسحات اسفرائی کے لیے نفیر کردہ مدرسہ ادر چوتھاوہ مدرسہ جوا مام ابواسحات اسفرائی کے لیے بنایا گیا تھا ، مگر ان مداری میں طلبہ کے لیے کوئی نصاب مقرر نہ تھا۔ <sup>©</sup> مختلف فنون کے اسما تذہ یہاں آ کر بیٹھ جاتے اور طلب کے مطابق ان کے حلقوں میں جا بیٹھتے تھے۔

طلبہ اپنے اپنے ذوق اور طلب کے مطابق ان کے حلقوں میں جا بیٹھتے تھے۔

سنہ بہت نظام الملک طوی نے با قاعدہ نصاب مقرر کر کے اور باضابطہ مدارس کی داغ بیل ڈال کر شعبہ تعلیم کوایک نئی جہت نظام الملک طوی نے باتا علیہ کوایک نئی جہت دی۔ سنے کو یہ درسگا ہیں'' مدرسہ'' کہلاتی تھیں مگر درحقیقت یہ'' جامعات' تھیں جہاں ہر علم فن کی اعلی تعلیم کا انتظام تھا۔ طلب کے لیے دارالا قامہ اورخوراک سمیت ہر سہولت مہیاتھی۔ اسا تذہ کے لیے معقول مشاہر سے مقرر تھے۔ تھا۔ طلب کے لیے دارالا قامہ اورخوراک سمیت ہر سہولت مہیاتھی۔ اسا تذہ کے لیے معقول مشاہر سے مقرر تھے۔

ھا۔ سبب سے طرزی افادیت سب پرعیاں تھی؛ اس لیے بہت تیزی سے دوسر سے حکام اورامراء نے بھی اس کی چونکہ اس سے طرزی افادیت سب پرعیاں تھی؛ اس لیے بہت تیزی سے دوسر سے حکام اورامراء نے بھی اس کی تقلیم کی اوراس کے بعد اس جدید طرز کے مدارس اور جامعات کے قیام کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا۔ اگر چہ تقریباً ایک ڈیڑھ صدی تک علماء کے صلقوں میں تعلیم کا پرانا طرز بھی جاری رہا مگر رفتہ رفتہ مدارس کا طرز غالب آم کیا اور دوصد بول بدنتا میں نظام دینی مدارس پر مخصر ہوگیا۔

سلحوتی حکمرانوں کی مختلف شاخیں:

سلجوتی تحکر انوں نے لگ بھگ ڈیڑھ صدی تک وسطِ ایشیا، خراسان، ایران، عراق اور شام پر حکومت کی۔ ان کے عروج کا دور تقریباً ۱۰ سال تک رہا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد مختلف علاقوں میں سلجوتی نوابوں اور امراء نے خود مخاری اختیار کر لی جس کی وجہ سے سلجوتی حکومت کمزور ہوگئی۔ تقریباً ۲۵ سال تک خانہ جنگی کا شکار رہنے سے بعد سلطان خبر سلجوتی سے دوبارہ قدم جمانے کی کوشش کی مگرا سے سابقہ عروج نصیب نہ ہوا۔

سلطان سنجر جیار عشروں تک جکومت کر کے ۵۵ میں فوت ہوا۔ اس کے آخری چارسال ہوئی کس میری میں گزرے۔ وہ تُرکانِ عُرِّ کے ہاتھوں قیدی بن گیا تھا۔ جب رہاہوا تو اس کی سلطنت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اب سلجو قیوں کی صرف ایک قابل ذکر حکومت ہاتی رہ گئی جوایشیائے کو چک میں تھی اور ساتویں صدی ہجری کے آخر تک قائم رہی۔ بنوعباس کے حالات کے حالات کے حمن میں سلاجقہ کا تذکرہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ اس دور میں عالم اسلام کی سیاست کا انہم ترین کردار تھے۔ اب آ گے ہم دوبارہ خلفائے بنوعباس کے حالات بیان کرتے ہیں۔

<sup>©</sup> طبقات المشافعية للسبكى: ٢١٤/٤ مارى تاش كرمطابق نظام الملك طوى بيلياس تم كى كوئى تعليم كامعالم على موجود تين تحق مطامه ومناس عبد النابين بي عبد القادر ينشخى (م١٤٥ هـ) كى مدارس كاموال درج ب-النابين بي عبد القادر ينشخى (م١٤٥ هـ) كى مدارس كاموال درج ب-النابين بين المرادس في تاريخ المدارس في مدرسة جامعة نظامية " بيني قائم تنسيس بواتحا-



#### القائم

دو باره حکمرانی

#### ذوالقعده 1 0 2 هـ تا شعبان 47 2 هـ ۱۰۲۰ أيريل ۱۰۲۰ أيريل ۱۰۲۵ م

سلطان طُغرُ ل سلحوتی کی مددے عباسی خلیفہ القائم نے ۲۵ ذو القعدہ ۵۱ صوروبارہ افتد ارسنجالاتھا۔ اس نے شعائرِ اسلام کود دباره زنده کیااور ہرطرف امن وامان ہوگیا۔شیعہ بھی کبھار ماتمی جلوس نکال لیتے تھے مرمرم ۲۵۸ موثن جلوس فسادات کاذر بعد بے تو سرکاری طور پر انہیں بند کردیا گیا۔ساتھ ہی علماء کے اتفاق کے ساتھ در باہ خلافت ہے  $^{f D}$ تھم نامہ جاری ہوا کہ صحابہ کوگا لیاں دینے والے خارج از اسلام سمجھے جائیں گے۔

سلحوتی وزیر نظام الملک کے تعاون ہے • ا ذ والقعد ہ ۴۵۹ ھے کو بغداد میں مدرسہ نظامیہ کا جراء ہواجس ہے یمال ۔۔۔ علاء وطلبہ کی وہ رونق ہوئی کہ اسلاف کے دور کی یادیں تازہ ہوگئیں۔اسی سال امام ابوحنیفہ روائشہ کے مزار کے ہاتھ ایک اور بڑا مدرسہ قائم کیا گیا جہاں حنی فقہاء درس دیئے گئے۔®

بنو اؤنیہ کے دور میں شراب خانے کھل گئے تھے اورجسم فروشی کا دھندہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ علاء نے ظیفہ کو آگا، کر کے ان برائیوں کو بند کرایا۔ اقتد ار کے ۲۲ سال بورے کرنے کے بعد القائم بیار ہوکر ۱۳ اشعبان ۲۷۲ میں انقال کر گیا۔اس کی عمر تقریباً۵۷سال تھی۔®

مهسوه عده ٢٧ ه تك مستدخلافت يرمسلسل متمكن رہنے والے جاروں خلفاء المطبع ،الطائع ،القادرادرالقائم "إسم بَامُسَمِّي "عض مطيح اورطالك في بنولوبك انتهالي اطاعت كرتے ہوئے وقت كرارا۔ قادر بالله في قدرت حاصل کرلی اور بنو یکئید کا مدمقابل ثابت ہوا۔ القائم کی حکومت جارعشروں سے زائدمدت تک قائم رہی ادران دوران ایک بار برطرف مونے کے بعددوبارہ نی شان کے ساتھ قائم موگئ۔

🕜 البداية والنهاية: ١٣/١٦

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٧/١٦

<sup>🏵</sup> المنتظم: ١٩٨/٩٦؛ البداية والنهاية: ١٧/٩٠ع

# المُقتدِى بامرالله

عبدالله بن محمد بن عبدالله القائم شعبان۲۲ که تامیورم ۲۸۷هد

ايريل ۵ ماء تافروري ۱۰۹۰

القائم کے بعداس کا بوتا المقتدی لامراللہ کے لقب کے ساتھ خلیفہ بنا۔اس کا زمانہ برا ابابر کت رہا۔معیشت روبہ زق تنى سارے حكمران خليف كى تعظيم وتو قير كرتے تھے حرمين، بيث المقدس اور شام ميں اس كا خطبه يزها جا تاتھا۔ س نے بنداد ہے کو توں اور گلو کا را وَل کو نکال دیا اور اسے ایک مثالی اسلامی معاشرہ بنانے کی پوری کوشش کی۔ ® نبن ي بدهفت بادشا هول كاعروج:

اس کے دور میں تین عظیم مجاہد صفت بادشاہوں کوعروج حاصل ہوا: ایک ملک شاہ سلجوتی، جس نے چین ہے ایشائے کو بیک تک کا علاقہ فتح کرلیا۔ دوسرا سلاجھ روم کا حکمران سلیمان بن تشمش جس نے 22م مدیس رومیوں ے انطا كيداور زباواليس لے ليے - "تيسرايوسف بن تاشفين : جس نے مرائش كاشر آباد كيااور ثالي افريقد ميں مربطین کی عالی شان امارت قائم کردی - خلیفہ نے اسے "امیر انسلمین" کالقب دیا۔ مقوط صقِلْتُه:

تا ہم ای دور میں ایک بڑا سانح بھی رونما ہوا۔وہ یہ ۲۸ ھٹس بحیرۂ روم کا ہم عسکری مرکز جزیرہ میں بلائیر (سسلی) جال اڑھائی صدیوں سے اسلامی حکومت قائم تھی مسلمانوں کے ماتھوں سے لکل میا۔ © شيعهى فساد:

خلیفہ مقتدی کا دور پُرامن گزراتا ہم ۴۸۱ ھاور۲۸۲ھ یں بغداد کوشیعہ ٹی فسادات کا سامنا کرتا پڑا۔ ۴۸۱ھ کے نمادات معمولی تھے مرحم میں میسلما بردهتا چلا گیا اور باندازه جانی دمالی نقصان ہوا۔ ایک مرحلے برفریقین كة الدين في الرط كيا كمشيعه إنى عباوت كابول يربيالفاظ آويزال كري م " محير المناس بعد رسول الله المائي ابو بكو. "جوشيد على صلح ك خوامال تقانبون في فيل رعمل كيا كرشيد عوام يدد كي كرج ك المحاور فیملی انتے سے انکار کردیا جس ہے دوبارہ کشت وخوں شروع ہو گیا۔ آخرفوج کی مدا خلت ہے یہ منگامہ تھا۔ <sup>©</sup> غلیفہ مقتذی ۹ اسال ۵ ماہ حکومت کر کے ۱۸ محرم ۲۸۷ ھ کوفوت ہوا۔ اس کی عمر ۳۹ سال تھی۔ ®

<sup>🛈</sup> البداية والنهاية: ٢٦/ ٥٠؛ العبر في خبر من غبر: ٢٥٥/٢

<sup>©</sup> الكامل في التاريخ: سنة ١٨٢ هـ، اطا كيد ١١١ مال اورز ١٥٥ برس عدو يول كيف على تعد

<sup>🕜</sup> الكامل في التاريخ: منة ٤٨٦ هـ

<sup>🕏</sup> الكامل في التاريخ: مُسنة ٤٨٦ هـ

<sup>@</sup> تازيخ المخلفاء، ص ٣٠٣؛ العيو في خيو من غيو: ٣٥٥/٢



## المستطهر بالله

احمد بن عبدالله المقتدى محرم٤٨٧هـ تا ربيع الآخر ٢ ٦ ٥هـ فروري١٠٩٠ عالاًست ١١١١ء

المقتدی کے بعد اس کا کا سالہ بیٹا احمر'' کمستظیم '' کا لقب اختیار کر کے خلیفہ بنا۔ وہ نیک،مہریان،خوش اخلاق، عاول اورعوام کامحبوب حکمران تھا۔ تاہم اس کا دورفتوں اورا فرا تفری سے بھر پورتھا۔ <sup>©</sup> ملک شاہ سے جانشینوں میں بھوٹ:

اں دور میں ملک شاہ بلوتی کے جانشینوں میں پھوٹ پڑگئی ۔ ملک شاہ کا بھائی تاج الدولة تش شام، الجزیرہ اور عراق کے وسیع علاقوں پر قابض ہوگیا اور ملک شاہ کے ۱۳ ساللہ بیٹے سلطان بر کیا رُق سے حکومت چھننے کے لیاز تارہا یہاں تک کہ ۴۸۸ ھیں تیش خودای ش مکش میں قبل ہوگیا۔ ®سلطان بر کیا رُق قدم جمانے کے بعد اپنے چھارسلان ازغون سے خراسان چھننے کے لیے آمادہ پر کیا رر ہا یہاں تک کہ ارسلان ازغون ۴۹ ھیں ایک قاتلانہ حملے کے دوران مارا گیا۔ خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر شام سے لیجوتی امراء خود مختار بن گئے اوراس عظیم ملک کوئلزوں میں بانٹ دیا۔ ® مہلی صیلیسی جنگ ۔ سقوط بیت المحقدین:

سلجو قیوں کو باہم کڑتا کھڑتا دیکھ کرمصر سے بنوعبید نے شام پر چڑھائی کی اور بیت المقدی پر قبضہ کرلیا۔ مسلمانوں کے انتشار سے فائدہ اٹھا کیہ کوفتح کرنے کے بعد شعبان ۱۹۳ ھیں بیت المقدی پر قابض ہوگئے۔ مسلمانوں کے خوف کا بیعالم تھا کہ حضرت عثان میں فئے کا مصحف جو طبر بیدی محفوظ تھا، دِمُثن لے جانا پڑا کہ کہیں فرنگی اسے نہ چھین لیں۔ ® مسلمونوں میں طویل جنگ وجدل کے بعد مسلمونی بیں۔ ® مسلمونی جنگ وجدل کے بعد مسلمے:

مسلم حکمران اس دوران بھی باہمی تنازعوں کا شکار تھے۔ ملک شاہ کا ایک بیٹا محمد اپنے بھائی سلطان بر کیارُ آن کے خلاف کھڑ اہوگیا اور اسے خراسان سے دھکیل دیا۔ خلیفہ نے محمد کوسلطان مان لیا اور بغداد میں دستور کے مطابق اس کا فاف کھڑ اہوگیا اور آمادہ کی یکار ہا۔ ۱۹۳۳ھ میں دونوں نام خطبے میں شامل کر دیا۔ مگر بر کیارُ ق نے محمد کوسلطان شلیم نہ کیا اور آمادہ کی پیکار ہا۔ ۱۹۳۳ھ اور ۱۹۳۳ھ میں دونوں کے درمیان دو بردی جنگیں ہوئیں۔ ۱۹۳۳ھ میں مزید دولڑ ائیاں ہوئیں۔ ۱۹۳۳ھ میں یا نچوال معرکہ ہوا۔

<sup>🕏</sup> العبو في خبر من غبر؛ ٣٦٢/٢



<sup>🍘</sup> العبر في خبر من غبر للذهبي: ٣٥٩/٢، ط العلمية

<sup>🕜</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٠٤، ٣٠٥

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلقاء، ص ٣٠٣، ط نزار٬

میں ہے۔ افر پانچ سال کی زبردست خانہ جنگی کے بعد ۲۹۷ ھیں ممائد قوم اور علاء ونضلاء نے میں پڑ کرصلح کرائی۔ آخر پانچ آفریات الجزیره اور جازبر کیار ق کے جول کے اور بغداد میں اس کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ عراق ، آذر بائی جان میں ایران ، الجزیر ها جائے گا۔ عراق ، آذر بائی جان میں ایر افتدا سے میں اور افتدا میں اور افتدا سے میں اور افتدا سے میں اور افتدا سے میں اور افتدا سے میں اور افتدا میں میں اور افتدا م ادراسہوں ادراسہوں ہوگیاادر محرین ملک شاہ اس کے پانچ سالہ بیٹے کی ولی عہدی منسوخ کراکرخودسلطان بن گیا۔ <sup>©</sup> ہوگیاادر محرین ملک مسلم است يام بن فرنگيون كي مسلسل فتو حات:

ا المطان محرکے دور میں فرنگیوں کی غاصبانہ بلغار جاری رہی۔ ۵۹۷ھ میں وہ مُحبیب ل اور عمکا پرقابض ہونے کے بعد ران کی طرف بزھے۔ وہاں کے حاکم سقمان نے دس ہزارسیابی لے کران کا سامنا کیا گراہے بسیائی ہوئی اور فرقی اس راں اللہ کیا۔ چیمیل دور جا کرستمان نے قدم جمالیے اور جوابی حملہ کیا۔ اللہ کی مددشاملِ حال ہوئی اور فرنگی کانوانب کرنے گئے۔ چیمیل دور جا کرستمان نے قدم جمالیے اور جوابی حملہ کیا۔ اللہ کی مددشاملِ حال ہوئی اور فرنگی

ا م فرنگیوں کے دھاوے وقنا فو قنا اس کے بعد بھی جاری رہے۔۳۰۵ھ میں بانیاس اور طرطوس ان کے آگے ر ہوں ہوئے ۔اسی سال ذوالحجہ میں وہ سات سال کے طویل محاصرے کے بعد طرابلس کے نا قابل تسخیر شہریر بھی قابض ہوئے ہے، ۵ میں صنِ اثارب، بیروت اور صیدا بھی ان کے قبضے میں چلے محتے۔

سلمانوں کے اضطراب کا کوئی حال نہ تھا۔ایسا لگنا تھا کہ فرنگی کچھ ہی دنوں میں سارے شام کوروند دیں ہے۔شام ع سلم امراء نے فرنگیوں سے سلح کی التماس کی جے فرنگیوں نے پہلے مستر دکر دیا۔ پھر بردی نخوت کے ساتھ بھاری رقم ئے وہ جنگ بندی قبول کی تمریجھ ہی دنوں بعد عہد شکنی شروع کر دی۔ ﴿

سلحق افواج کی نا کام مہم جو گی:

اس صورتحال میں بغداد کے عوام نے زبر دست احتجاج کیا، جامع مسجد کامنبر تو ردیا گیا، جہاد کے لیے رضا کاروں کی الله تارہونے لگیں عوام کا جوش وخروش دیکھتے ہوئے سلطان محمہ نے جہاد کا اعلان کردیا کی ماہ کی تیاریوں کے بعد ۵۰۵ ه من عراق اورالجزيره كي مسلم افواج نے فرنگيوں كے خلاف يلغاركر كے رُبااورتل باشركا محاصره كرليا مكر ٢٥٥ دن کے قاصرے کے باوجود کوئی کا میابی نہ ہوئی۔اس دوران سپہ سالا رِفوج فوت ہو گیااورا فواج واپس آگئیں۔<sup>©</sup> طربییں مسلمانوں کی فرنگیوں کے خلاف فتخ:

مح الم-٥٥ ميں وَمُثَن اورالجزيره كي فوجوں نے طبريه كے قريب فرنگيوں سے نكر ليا-ال الزائي ميں بروشكم كا فريكى اداداد جی ہوکر گرفتار ہوگیا مگر مسلمانوں نے لاعلمی میں اے فدید لے کرچھوڑ دیا اور پچھ دنوں تک چھاپہ مار حملے کر کے <sup>وال</sup>بُل ہو<u>گئے۔</u>لشکر کاامیر مودود دِمَشق واپس پہنچا تو نماز جمعہ کے د دران جامع مسجد میں کسی باطنی نے اسے شہید کردیا۔®

🕜 العبر في عبر من غبر: ٣٨٤/٢ ، ١٣٨٥ تاريخ الخلفاء، ص ٣٠٥

@ العركمي خبو من غيو: ٣٧٤/٢ @ الغيو في شير . . . . @ الغيو في شيو من غيو : ٣٨٩ ، ٣٨٩ . •

🕲 العبر في خبر من غبر: ٣٨٩/٢





اس برفرنگیوں نےمسلمانوں کوایک طنز بھرا مکتوب لکھا جس میں تحریر تھا:

بریوں۔ ''جوقوم اینے سردارکوایسے مبارک دن میں اپنے خدا کے گھر میں قبل کرے، وواس کی حق دارے کہ ضا ِ اُسے نتاہ کردیے۔''<sup>©</sup>

مسلم امراء کا فرنگیوں کی مدد سے ایک دوسرے کود بانے کا سلسلہ:

ا کرمسلمانوں کی اس مہم سے فرنگیوں پر کیجھ خوف طاری ہوا تھا تو وہ ۹۰ ۵ ھیں اس وقت ختم ہو گیا جب سلطان مر کی نوج نے اپنے حریف طع تکین کے خلاف حماۃ پر حملہ کیااور طع تکین نے تک آ کر فرنگیوں سے مدرما نگ لی - مینالاً پہلا موقع تھا جب اس خطے کے مسلمانوں نے باہمی جنگوں میں فرنگیوں سے با قاعدہ عسکری مدد لی۔اس کے بعد پرسلملہ چل نکلا۔ فرنگی ایک کا ساتھ دے کر دوسرے کوروندتے رہے۔ یول مسلمانوں کے انتشار کی خلیج گہری ہوتی مئی۔ ® باطنوں كا فتنه:

یں منظر کے دور میں حسن بن صُبّاح کا فتنہ ہر طرف چھا گیا تھا۔ اس کے خبر بردار ایران سے شام تک بیل عے یے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی شخصیت ال خنجرول کا نشانہ بن جاتی تھی۔ <sup>© م</sup>بھی کھارید دہشت گردعوام کے ہاتھوں یکڑے بھی جاتے تھے اور مشتعل لوگ انہیں موقع پر ہی مارڈ التے تھے۔ <sup>⊕ بع</sup>ض مواقع پر بلجو تی امراء نے بھی باطنوں کا سراغ ملنے پران کےخلاف بخت کارروا ئیاں کیں اوران کی بڑی تعداد کوموت کے گھاٹ اتارا۔ ®

آ خرسلطان محمر بن ملک شاه سلحوتی نے ان کے خلاف ایک طویل مہم شروع کی اوران کی بردی تعداد کوتہ رہے گیا۔ ® سلطان محمسلجوتی کی وفات محمود سلجوتی کی تخت تشینی:

> سلطان محمد کی حکومت ۵۱۱ ه تک رنی به وه فوت بهوا تو اس کابینامحمود بن محمر حکمران بن گیا به <sup>©</sup> مسلمانون کی زبون حالی اوراس کی وجه:

١١ريج الأخر١١٢ هـ كوخليفه متنظير بالله خناق كي مرض مين مبتلا هوكر چل بساياس كي عمر٢٨ سال تقي مدت حكومت ۲۵ سال تھی۔ ®اس کا دورسراسر خانہ جنگی ، ہیرونی طاقتوں کے غلیے اور مسلمانوں کی زبوں حالی کا مرتع ہے۔ سیاسی بحران کی ذمه داری کس بر؟

اس بدر صورتحال کی ذمہ داری بڑی حد تک سلحوتی حکمرانوں پر عائد ہوتی تھی۔مشیب الہیہ نے انہیں ایک عظیم الشان سلطنت اورغیرمعمولی طاقت عطا کرے پورے عالم اسلام کی تکہبانی کی ذمہداری سونب دی تھی مگراس خاندان

<sup>🛈</sup> العبر في خبر من غبر: ۲۹۳/۲

<sup>🍘</sup> الكامل في التاريخ: ٨/٨ فع :

<sup>🛈</sup> العبر فني خبر من غبر: ٣٩٧/٢

<sup>🔕</sup> العبر في خبر من غيوً: ٣٩٧/٢

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٣٠٦

الكامل في التاريخ: ٨/٥٤/٣، ٢٣،٤٢٣، ٢٣، ٤٣٠

<sup>@</sup> الكامل في التاريخ: ٨/٤٥٤

<sup>🎱</sup> العبر في خبر من غبر: ٣٩٧/٢

## تاربيخ امت مسلمه الله

الدار پره ، ساب به التحد کا علام تھا۔ پس انقالِ اقتدار اور حصولِ اقتدار کے لیے جس طرح قدیم مورد میت یا جانشنی کا اصول طافت کا غلام تھا۔ پس انقالِ اقتدار اور حصولِ اقتدار کے لیے جس طرح قدیم ہندوستان اور بورپ میں طالع آزما باہم کڑتے مرتے رہتے تھے، یہی حال عالم اسلام کا تھا۔ اس غلطی کا خمیازہ مندانوں کو بار بار کے سیاسی بحران ، بڑی بڑی حکومتوں کی تقسیم ورتقسیم اور بار بار بخت تباہی کی صورت ہیں بھگتنا پڑا۔

## المسترشد بالله

الفضل بن احمد المستظهر ربيع الآخر ١٢ ٥هـ تا ذوالقعده ٢٩ ٥هـ

اگست ۱۱۱۸ء تاستمبر۱۳۵۵ء

متنظیم کے بعداس کے بیٹے ابومنصور الفضل نے المستر شد باللہ کالقب اختیار کر کے مسندِ خلافت سنجال ۔ وو پر ہیز گار ، عبادت گزار ، سادگی پینتا راز انکول میں بذائۃ وو پر ہیز گار ، عبادت گزار ، سادگی پینتا راز انکول میں بذائۃ وو سے بھا اسے شافق فقیا ء میں شار کیا گیا ہے۔ اسے شافق فقیا ء میں شار کیا گیا ہے۔ اسے سالقا ہے کہ اسے شافق فقیا ء میں شار کیا گیا ہے۔ اسے سالقا ہے کہ اسے شافق فقیا ء میں شار کیا گیا ہے۔ اسے سالقا ہے کہ اسے شافق فقیا ء میں شار کیا گیا ہے۔ اسے سالقا ہے کہ اسے شافق فقیا ء میں شار کیا گیا ہے۔ اس معتقب میں میں شار دوروں میں میں شار میں میں شار کرنے والا ، انتہائی رعب دار ، مجھدار ، بیدار مغز اور عالی ہمت تھا۔ ' ®

المستر شد باللہ کے دور میں عراق مسلسل خانہ جنگیوں کا شکارر ہا۔ سلجو تی باد شاہت کے وارث آپس میں بری طرح دست وگر یبال رہے۔ بغداد پر بھی ایک مسلط ہوتا بھی دوسرا۔ خراسان پر سلطان بخر بلجو تی کی حکومت تھی اورع اق میں سلطان محمود بن محمد سلجو تی حکمران تھا۔ ان کے علاوہ سلطان مسعود سلجو تی بھی اس منظرنا مے کا اہم حصہ تھا۔ بھرہ کا حاکم عمادالدین زنگی اورع رب سردار دمیں بن صدفہ بھی ان اڑائیوں میں شریک رہے۔ ®

شام میں روافض کی چیرہ دستیاں:

شام میں شیعوں کے کئی عالی فرقے مضبوط ہو بچکے تھے ان میں نگیری اور دُروزی نہایت خطرناک تھے جن کے عقائد بلاشبہ کفرید تھے۔ اساعیلی باطنی ان کے ساتھ ال کرفر نگیوں کو اقتد اردلانے کی سازشیں کررہے تھے جو پہلی مزید علاقے فتح کرنے کی تگ ودومیں تھے۔ ۵۲۳ھ میں دِمَشْق کے اساعیلیوں نے فرنگیوں سے سازباز کر کے شہران کے حوالے کرنے کی سازش تیار کی مگرخوش قسمتی سے سازش طشت ازبام ہوگئی۔ حاکم شہرتاج الملوک بوری نے سازش کے سرغنہ کو پکڑ کرفل کرادیا اور اس کا سر قلعے کے برج پر نصب کرادیا۔ پھر شہر میں ان اساعیلیوں کو جو بعادت کے لیے سیار تھے، گرفتار کرلیا گیا۔ اس دارو گیر میں چھ ہزارا ساعیلی قتل کیے گئے۔ اس دوران فرنگی ملے شدہ منصوبے کے مطابق دِمُشْق کی باہر جمع ہو بچکے تھے۔ دِمَشُق کی سیاہ نے ترکمانوں اور بدوؤں کے ساتھ مل کران کو ہو خون کا نشانہ مطابق دِمُشْق کی مندانکا نے واپس علے گئے۔ ®

<sup>🕏</sup> العبر في خبر من غبر: ٤٣٤/٢

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٣٠٧

<sup>🗩</sup> تاريخ الخلقاء، ص ٧٠٧، ٣٠٨؛ دول الاسلام لللحبي: ٢/٥١٥ تا ٢٤

العبر في خبر من غبر: ٢ / ١٨ ٤؛ الكامل في التاريخ: سنة ٢٣ ٥هـ

ئىلى بن صدقه كافتنهُ:

المان جی میں ذکبیں نے سلحوتی شنراد ہے محد بن طُغرُ ل کوساتھ ملا کر بغداد پر تملہ کیا اور شہر کے اندر گھس گیا ، تاہم جب ظفہ نے وج کی کمان خودسنجالی تو پانسالیٹ گیا۔ دُکبیس نے گزگڑ اکرمعافی مانگی اور خلیفہ نے جال بخشی کر کے دھ تکار ، بانہ نہیں ہے نکل کر سلطان شخر کے پاس خراسان بہنچ گیا تا کہ اسے ساتھ ملا کر خلیفہ کے خلاف اتحاو بنا لے گر ، بانہ خرنے در بارخلافت کے احترام میں اسے نظر بند کردیا۔ © سلطان شخر نے در بارخلافت کے احترام میں اسے نظر بند کردیا۔ ©

مادریا جائے۔ گر دُ ہیں کو عراق میں اپنے کچھ اصلاع کا نائب بنادیا اور خلیفہ سے سفارش کی کہ دُ ہیں کو معاف کردیا جائے۔ گر دُ ہیں نے علاقے کا انتظام سنجالتے ہی بغداد پر حملے کی تیاری شروع کردی۔ شماتھ ہی اس نے بنام بھیجا کہ اگر خلیفہ نے اس پر بنام بھیجا کہ اگر خلیفہ اس سے راضی ہوجائے تو وہ در بار خلافت میں گراں قدر ہدیے پیش کرے گا گر خلیفہ نے اس پر بجردر کے کی غلطی نہ کی۔ گوئی کو ساتھ ملاکر بغداد پر قبضے کی کوشش کی جونا کا م رہی۔ گ

سلطان مسعود سلحوتی اور خلیفه کے مابین کش کش:

اہلِ بغداد کوسخت ترین آنر مائش کا سامنااس وقت کرنا پڑا جب۵۲۵ ہیں عراق کاسلجوتی بادشاہ محمود بن محمد فوت ہوا اور تخت پر سلطان مسعود کے نام کا خطبہ شروع کرادیا تھا اور تخت پر سلطان مسعود کے نام کا خطبہ شروع کرادیا تھا گرائ کے باد جو دبعض وجوہ سے سلطان مسعود خلیفہ سے بددل ہو گیااور فوج لے کر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ ® سلطان نے مستر شد کے خلاف جو فوج بھیجی تھی ،اس کا ہراول دستہ وُ ہیں کی کمان میں تھا جو بچھ مدت قبل سلطان سلطان

معود کے ساتھ وابستہ ہو چکا تھا۔ <sup>®</sup>



<sup>👚</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٣٠٧

<sup>🕥</sup> المنتظم: ۲۵۰۰۲٤۹/۱۷

<sup>🕑</sup> المنطق: ۲۰۹/۱۷؛

<sup>🛈</sup> مير اعلام البلاء: ٩ ٩ / ٣ ٢ ٢

<sup>@</sup> المنتظم: ۲۲۹/۱۷

<sup>©</sup> المنظم: ۲۱۷/۱۷

<sup>﴿</sup> المنتظم: ٢٧١/١٧٢

<sup>@</sup> العنطم: ٢٥٣/١٧

<sup>🛈</sup> المنطق: ۲۹۲/۱۷ ، ۲۹۳

الربخ الخلفاء، ص ٣٠٧، ٣٠٨؛ الكامل في التاريخ تحت ٢٩هـ

خَتَنْسُونِ ﴾ ﴿ وَالريخ امت مسلمه

سلطان مسعوداور دُمبیں کی فوج کشی کا حال من کرمستر شد بھی بغدا دی امراء کواپی کمان میں لے کر نگلا۔ ارمغمان معلق کی بردریا ہے۔ اور سامان کے اور سامان کے بعداد نے غداری کر کے خلیفہ کوتنہا جھوڑ دیا اور سلطان معود ۵۲۹ ھاکو ہمدان کے قریب جنگ ہوئی جس میں امرائے بغداد نے غداری کر کے خلیفہ کوتنہا جھوڑ دیا اور سلطان معود . خلیفہ کو گرفتار کرے اپنے ساتھ مراغہ لے گیا۔خلیفہ سے علامات خلافت جا دینبوی اورعصائے مبارک چیمن لے م علیقہ و رس رہے ہے۔ اس دانچے سے بغداد میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ ہر مخص اشک ہارد کھائی دینے لگا۔ شتعل لوگ ہنگامہ آرائی پراز آئے۔ عور تیں خلافت کی رسوائی کا ماتم کرنے لگیں ۔ بغداد سمیت تمام شہروں میں عوام غم کی شدت ہے ہے حال تھے ۔ ® زلزلوں اور قدرتی آفات کا تواتر:

ادھرعراق میں کیے بعد دیگرے کی زلز لے آئے اور جرخص اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے لگا۔امام ابن جوزی راللنونے اس زلز لے کاچیتم دیدمشاہدہ کیا تھا، وہ بتاتے ہیں:

" گیارہ شوال سے ۲۷ شوال تک بار بار جھ کے لگتے رہے۔ ۲۷ شوال کی شب ایسا زلزلہ آیا کہ بہت ی و یواریں اور چھتیں گر گئیں۔اس شب میں اپنے گھر کی حصت پرسور ہا تھا،میری نیند بہت گہری تھی مگر زلز لے کے جھٹکوں سے ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھا۔ رات سے مبح تک جھٹکے لگتے رہے اورلوگ گڑ گڑ اکر دعا کیں ما تگتے رہے۔''® خراسان کے سلحاق حکمران سلطان سنجر کوان حالات پراتنا دکھ ہوا کہاس نے سلطان مسعود کوفور آایک ملامت آمیز خط لکھ کر خلیفہ سے معافی ما تکنے اور اسے پوری تعظیم وتو قیر کے ساتھ بغداد واپس بھیجنے کی تا کید کی اور خبردار کیا کہ عالیہ زلز لے قدرت الہیدی طرف ہے ایک تعبیہ میں ؛اس لیے مسلمانوں کی علامتِ وحدت کی تو ہین سے توبر کرنی جاہے۔ سلطان شجرن لكها:

ومرے عزیز بیٹے اہم خلیفہ کے پاس جا کرزمین بوسی کرو،اینے جرم کی معانی مانگو۔اس وقت جوآسانی آفات آرہی ہیں،ان کے سننے کی بھی تاب نہیں، چہ جائے کہ ان آندھیوں ، بجلی کے کرکوں اور زلزلوں کا مشاہدہ کیا جائے جوہیں دن تک لگا تارر ہے۔افواج میں تشویش اور شہروں میں اضطراب ہے۔ مجھے اللہ کی طرف ہے اپنی پکڑ کا ڈر ہے جبکہ لوگوں اور افواج کی طرف سے بھی خطرہ ہے۔ لوگوں نے جامع مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔منبرتوڑ دیے ہیں۔خطیبوں کوخطبہ دینے سے روک دیا ہے۔اللہ سے ڈرو!اللہ کے لیے اپنی غلطیوں کی تلافی کرو مسلمانوں کےخون ہے دامن بچاؤ ،امیرالمؤمنین کوواپس ان کے مقام عزت پرلوٹادو، دُنیس کوان کے حوالے کر دوجس کی امیر المؤمنین کو بڑی ضرورت ہے۔''

سلطان مسعود نے بیمراسلہ پڑھ کرظا ہر کیا کہ وہ اپنی حرکات پر سخت شرمندہ ہے۔وہ خلیفہ مسترشد کے جیم میں حاضر ہوا، معانی مانگی اور دُمَیس کو ہاتھ یا وَل باندھ کرخلیفہ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا: '' ہمارے درمیان جو کچھ ہوا، اس کا ذمہ داریجی مخص ہے۔ بیاب آپ کے حوالے ہے۔ آپ جو کہیں گے،اس کے ساتھ وہی ہوگا۔''

تاريخ الخلفاء، ص ۲۰۸،۳۰۷؛ الكامل في التاريخ تحت ۲۹هـ



<sup>🕑</sup> المتظم: ۲۹٦/۱۷

#### تساديسخ است مسلسمه الله المسلمة المستنبؤة

ساطان کاعذر قبول کرلیا۔ جب دُنیس نے گز گڑا کرمعذرت کی تواہے بھی معاف کردیا۔ ® ظلفہ ستر شد کافتل: ظلفہ استر شد کافتل:

فلفداسسر وران سلطان بخراب سفیر کوایک فوجی دیتے کے ساتھ مراغہ بھیج چکا تھا تا کہ وہ فلیفہ کو بغداد پہنچا کرآئے۔

اس دوران سلطان بخراب میں شامل ہوگئے۔ جب بید قافلہ مراغہ پہنچا تو سلطان مسعود اپ آومیوں سمیت دران سفران فوج میں سترہ باطنی بھی شامل ہوگئے۔ جب بید قافلہ مراغہ پہنچا تو سلطان مسعود اپ آومیوں سمیت مطان بخرے سفیر کے احتفال کے لیے چلا گیا جبکہ خلیفہ مستر شدا ہے چند خواص کے ساتھ تنہارہ گیا۔

اس دوران باطنی خلیفہ کے خصے میں تھس گئے اور خنجروں کے پے در پے وار کر کے اسے شہید کر دیا۔ قاتلوں میں اس دوران باطنی خلیفہ کے خصے میں تھس گئے اور خنجروں کے پور پے وار کر کے اسے شہید کر دیا۔ قاتلوں میں کے پہنے فرارہ و گئے اور پھی پکڑ کوئل کر دیے گئے ۔ بیافسوں ناک واقعہ کا ذوالقعدہ ۲۹۵ ھا ہے۔

پر بغداد پنچی تو دہاں ماتم کا سماں بیدا ہو گیا۔ عورتیں روتی بیٹی گھروں سے نکل آئیں۔ مستر شد کی عرسہ سال بیدا ہو گیا۔ عورتیں روتی بیٹی گھروں سے نکل آئیں۔ مستر شد کی عرسہ سال میں میں نہ میں اس نے سترہ سال چو ماہ حکومت کی۔ وہ آخری خلیفہ تھا جو جمعے اور عیدین کا خطبہ دیا کرتا تھا۔

میں مجرم کون تھا:

ے دروس اللہ اللہ مراز ہیں: ' کہا جاتا ہے کہ مسعود کواس کاعلم ندتھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے معلوم تھا۔ یہ بھی کہا امام سیوطی داللئے رقم طراز ہیں: ' کہا جاتا ہے کہ مسعود کواس کاعلم ندتھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے معلوم تھا۔ ' جاتا ہے کہ اس نے باطنوں کوئل پر آمادہ کیا تھا۔' '®

سلطان مسعود کے حکم ہے دُ بیس کا قتل:

ظیفہ کے آبک ماہ بعد و ہیں سلطان مسعود سے ملنے آیا توسلطان کے اشارے پرایک غلام نے پیچھے سے خلیفہ کے آباد کا کہ اسلطان نے ظاہر کیا کہ وہیں کو خلیفہ مستر شد کے آبی کا واش میں قبل کر دیا۔ سلطان نے ظاہر کیا کہ وہیں کو خلیفہ کے خیمے پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ قبل مور خین کا کہنا ہے کہ سلطان مسعود نے خود باطنوں کو خلیفہ کے خیمے پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ قبل اس کے ذمے نہ گلا کہ اس کے ذمی برانزام ڈالنے کا منصوبہ بنایا اور اسے مرواکر میر ظاہر کیا کہ ما بق خلیفہ کا امل قاتل انجام کو بہنچ گیا ہے۔

🛈 المنتظم: ۲۹۸/۱۷



المخلفاء، ص ٨٠٣؛ الكامل في التاريخ: سنة ٢٩٥هـ، البداية والنهاية: ٣٠٦،٣٠٥/١٦

<sup>. 🕜</sup> المنظم: ۲۹۸/۱۷

البداية والنهاية: ٢٠٥/١٦

<sup>﴿ ﴾</sup> العبر في خير من غير: ٢/٤٣٤

<sup>@</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٨٠٣

<sup>﴿</sup> وَقِياتَ الْأَعْيَانُ: ٢٩٥/٢

<sup>@</sup> ولميات الإعيان: ٢٧٥/٢



## الراشد بالله

#### منصور بن الفضل المسترشد ذو القعده ۲۹ هه تا ذو القعده ۳۰ هه متمر۱۱۳۵ تااگست ۱۱۳۷ء

خلیفه مستر شدی شهادت کے بعد بغداد میں اس کا بیٹا ابوجعفر منصور راشد باللہ کے لقب کے ساتھ تخت نشین ہوا۔ وہ ایک کیم شجم خوبصورت آ دمی تھا۔ <sup>©</sup>

مند خلافت پر شمکن ہوتے ہی اس نے منادی کرادی کہ کوئی کسی پرظلم نہ کر ہے، اگر کسی پرظلم ہوا ہوتو وہ براوراست خلیفہ سے ملے۔ بیسی کر لوگ مطلق ہو جی ہے ۔ تاہم فقط دو دن بعد منادی کر دی گئی کہ لوگ مظالم کی شکایات اعلیٰ افران کے سامنے چیش کریں۔ ®اس واقعے سے راشد باللہ کی غیر مستقل مزاجی کا انداز ہ ہوتا ہے۔

خلیفه اورسلطان مسعود کے مابین کش مکش:

سلطان مسعود نے خلیفہ کو اپنے زیرِ نگین رکھنا چاہتا تھا۔ ۵۳۰ھ کے اوائل میں جبکہ راشد کومسند خلافت سنجالے ہوئے چند ہفتے ہوئے تھے، سلطان نے خلیفہ سے سات لاکھ وینارطلب کیے۔خلیفہ نے امراء سے مشورہ کرکے سلطان کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاری شروع کردی۔

سلطان مسعود سلجوتی نے بیدد کی کرخلیفہ کومعزول کرنے کا فیصلہ کرلیا اور بغداد آکرعلائے شہر کے سامنے استفتاء پیش کیا کہ خلیفہ نے برے کا موں ،خونریزی اور نا جائز امور کا ارتکاب کیا ہے ، کیاوہ اس کے بعد بھی خلیفہ رہ سکتا ہے؟

سلطان کے نائب کے ڈرانے و حمکانے پر ۱۷ ذوالقعدہ ۵۳۰ ہے کو بعض علاء نے خلیفہ کی معزول کا فتو کی دے دیا ادر سلطان نے راشد باللہ کے چیاسا بق خلیفہ مشتظیم کے بیٹے محمد کو خلیفہ طے کر دیا۔ راشد کومعزول کر دیا گیا۔ ®
سلطان نے راشد باللہ کا قبل :

راشد بالله سلطان کی بغداد آمد سے پہلے ہی گرفتاری کے ڈر سے فوج سمیت فرار ہوگیا تھا۔ پہلے مُوصِل اور پھر آ ذربائی جان پہنچا۔ پھر ہمدان سے ہوتا ہوااصفہان جلا گیا۔ ہرجگہاس نے سخت ظلم وستم کا ثبوت دیا۔علاء سے وہ اتنا بے زار ہو چکا تھا کہ بعض علماء کی ڈاڑھیاں منڈواویں۔۲۲رمضان۵۳۲ھے کو پچھلوگوں نے حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بے حملہ باطنیوں نے کیا تھا۔ ®

🕑 البنتظم: ۲۰۰/۱۷

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٣٠٩. ٣١.

<sup>🕜</sup> يتاريخ الخلفاء، ص ٢٨٠

<sup>🕏</sup> البداية والنهاية: ٣٠٧/٢؛ تاريخ الخلفاء، ص ٣٠٠، ٣٠٠

# أَلْمُقْتَفِى لَامْوِاللَّه

محمد بن احمد المستظهر ذوالقعده • ٥٣هـ تا ربيع الاول٥٥٥هـ اگست٢٣١١ء تا مارچ١١٢٠ء

بنداد میں اس دوران مقتمی خلیفہ بن چکا تھا۔وہ ۵۳۰ھ میں راشد باللہ کے فرار کے فوراً بعد سلطانِ عراق مسعود بارتی کی جاہت ہے مندنشین ہوا تھا۔وہ ذاتی طور پرنیک وصالح اور قابل وعادل حکمران تھا مگر سلطان مسعود کاروبیہ ان کے ساتھ بھی اچھانہیں تھا۔سلطان اس پر مسلط تھا؟ اس لیے خلیفہ تقریباً بے بس تھا۔ <sup>©</sup> ان کے ساتھ بھی اچھان بیں تخریکا فقتہ اور سلجو قبیوں کا زوال: فراسان میں ترکانِ غریکا فقتہ اور سلجو قبیوں کا زوال:

اں دوران خراسان کے سلحوتی کمزور پڑھیے تھے اوران کے علاقے میں''ٹرکانِ نُو'' اودھم مچارہے تھے اوران کی اس دوران خراسان کے سلے اور اس کے سارے ہوتے تھے مگر ان میں جہالت اور گنوار پن کے سارے ہات ہوجیے تھے مگر ان میں جہالت اور گنوار پن کے سارے ارات موجود تھے۔ بختیار، وینار، طوطی ، چغر ، ارسلان اور محمودان کے بڑے سردار تھے۔ ®ان کی لشکرگاہ میں خیموں کی نوائی کی لاکھ سے ذاکتھی جس سے ان کی افرادی قوت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ® نورانک کی شکست اور اسارت: آگان نجر سلحوقی کی شکست اور اسارت:

۵۳۱ ہیں سلطان خجرنے مادراء النبر کے میدانوں میں ترکان غُز کے تین لاکھ سپا بیوں سے مکر لی،اس جنگ کا انہام نہایت افسوس ناک ہوا۔ایک لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہوئے اور سلطان خجر بمشکل چھآ دمیوں کے ساتھ فرار ہو کرنج بنٹی سکا۔اے اپنی حالت درست کرنے میں کئی سال لگے۔

اره مال بعد ۸۳۸ ه ه میں بلخ کے قریب سنجر کی'' ترکانِ عُز'' سے ایک اور بردی جنگ ہوئی جس بیل اس کے ۵۰ ہزار بان کام آئے۔ فاتحین نے اس کے برڑے برٹ امراء کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خود سلطان سنجر کرفتار کر کیا گرفتار کر کیا گیا۔ بھی گرتے رہے۔ اس کا کم فار کر کیا گرفتار کر کیا گیا۔ بھی کر نے اسے نظر بند کر دیا اور ہم ہم میں اسے ساتھ ساتھ لیے پھرتے رہے۔ اس کا مال بھی اسے ساتھ ساتھ اس کے سامنے آکر زمیں بوس کرتے اور کہتے: ''ہمارے سلطان تو آپ بی ہیں۔'' مال بھی کہتا'' حضور! مرو مجھے عطا کر دیتھے۔'' کوئی کہتا'' حضور! مرو مجھے عطا کر دیتھے۔'' کوئی کہتا'' حضور! مرو مجھے عطا کر دیتھے۔'' ان کی کہتا تا میں فساد مجاتے ہے۔ اس دوران سلطان کوا کیک معمولی غلام جیسا کماناور دفیفی ملتا تھا۔ ساتھ اسلطان کوا کیک مدت تک ان کی حراست میں رہا۔ وہ ان سیاسی غلطیوں پر زار دوقطار آنسو بہا تا تھا

🕏 العبر في خبر من غبر: 1/4

🕏 الكامل في التاريخ: سنة٢٦٥هـ، ٤٨٥هـ

الم تازيخ المخلفاء، ص ١٠٠٠



جن کی دجہ ہے آ لِ سلحو ق کو بیون دیکھنے پڑے تھے۔ <sup>©</sup> سلطان سنجر کی رہائی اور وفات:

سلطان تجرکے پچھ علاقے پرخوارزم شاہی امراءاور پچھ پرغوری سلاطین قبضہ کر چکے تھے۔ باقی صوبے ژکان مُر سلطان شجے کئی ماہ بعد ترکان عُزِ سلطان کواس کے پایئے تخت مرولے آئے اوراسے تخت شاہی پر بٹھا کرخوب مٰداق اڑا یا۔سلطان سے مزید برداشت نہ ہوا۔وہ اٹھ کر مروکی خانقاہ میں چلا گیااور سیاست سے بالکل ولبرداشتہ ہوگیا۔

ترکانِ عُز کے پاس تین سال چار ماہ تک برغمال رہنے کے بعد رمضان ۵۵ ھیں وہ موقع پا کرفرار ہوگیااور تر نہ کے قلع میں پناہ لی۔اس دوران خوارزم شاہ آتیز سلطان کی مدو کے لیے آگیا اوراس نے سلطان کا تعاقب کرنے والے تیں پناہ لی۔اس دوران خوارزم شاہ آتیز سلطان کی مدو کے لیے آگیا اوراس نے سلطان کا تعاقب کرنے والے ترکانِ عُز سے نجات پانے کے بعدا پنے پائیر تخت تروآگیا مگروہ عند بیار تھا۔ آخر رہائی کے فقط چھ ماہ بعدر سے الا قال ۵۵۲ ھیں اس کی وفات ہوگئی۔ عمر۲ کے سال تھی۔ ©

تر کانِغِرِّنے اس کے بعد ملک شاہ سلحوتی کے نواسے محمود بن محمد کوخا قان کالقب دے کرا پنابرائے نام بادشاہ بنالا اور جگہ جگہ فساد مجاتے رہے محمود ۲۵۵ ھیں ان کے ہاتھ سے نکل بھا گا اور کمنا می و بے کسی کی موت مرگیا۔® دنیائے اسلام کا نیا محافظ ،عما دالدین زنگی:

آل بلوق باہم از بھڑ کرنہا یت کمزور پڑنچکے تھے گراللہ نے انہی سالوں میں اسلام کے پھے اور محافظ کھڑے کردیے تھے۔ یہ اتا ب عمادالدین زنگی تھا جو پہلے بھرہ کا گورنر، پھر بغداد کا ناظم اور پھر مُوصِل کا خود مخار کا رہا ہے۔ اس نے شام کے ساحل پر قابض صلیبوں سے بئی جنگیں لڑیں اور مسلمانوں گی پڑمردہ مدا فعانہ قوت کو پھر زندہ کردیا۔ ® عمادالدین کا پہلا ہدف ایشیائے کو چک اور شام سے عراق تک وسیع اڈیسہ کی عیسانی سلطنت تھی۔ آخر کارجمادی الآخرہ ۲۵ میں عیادالدین زنگ نے اڈیسہ کے بعدائ پر قابض ہوگیا۔ اس فتح سے دنیائے اسلام بیں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ خلیفہ مقتمی نے شاو مان ہوکر محادالدین زنگی کا ا

بغداد میں خطبے میں داخل کرلیا۔ ہمسلم مؤرخین اس واقعے کو' فتح الفتوح''کے نام سے یادکرتے ہیں۔ ہمادالدین زنگی کی شخصیت بڑی جاذب نظرتھی۔ چہرہ حسین اور دنگت گندی تھی۔ آئکھیں بڑی پُرکشش تھی۔ الا نے ساٹھ برس سے او پر عمر پائی۔ وہ ایک عظیم سیاست دان تھا۔ اس کے ہاں کوئی طاقتور کسی کمزور برظلم نہیں کرسکا تھا۔ اس سے پہلے الجزیرہ کے کئی شہر فرنگیوں کے حملوں اور مسلم حکام کی بے تد ہیری کے باعث اجڑ بھی تھے۔ ممادالدین نے اس سے پہلے الجزیرہ کے کئی شہر فرنگیوں کے حملوں اور مسلم حکام کی بے تد ہیری کے باعث اجڑ بھی تھے۔ ممادالدین نے ان شہروں کو حفوظ مشخکم اور آباد بنا دیا۔ ہو رقوں کے متعلق نہایت غیورتھا۔ متعدد دو شمنوں میں گھرے دیے کے اس کے متعلق نہایت غیورتھا۔ متعدد دو شمنوں میں گھرے دیے ک

الكامل في التاريخ: سنة ٢٩٥٩.

🖉 الكامل في الناريخ: ١٤٣٠١٤٢/٩

776

الكامل في الناريخ: سنة ١٥٥٨، ١٥٥٨، ١٥٥٨

الكامل في التاريخ: سنة٣٦٥هـ، ٤٥ ٥هـ؛ العبر في خبر من غبر: ٣/٣

<sup>👚</sup> الكامل في التاريخ: منة ٥٥٧هـ، ٥٥٠هـ، ٥٥٩هـ؛ العبر في خبر من غبر: ٢٧/٣

<sup>🕜</sup> وفيات الاعيان: ۲۲۷/۲، ۲۲۸

عيون الروضتين في اخبار الدولتين لابي شامه: ٢/٦، ط مؤسسة الرساله

معارت این علاقے کے دفاع میں کامیاب تھا بلکہ اس کی مملکت روز بروزوسیع ہوتی چلی جار ہی تھی۔ © اوجود دہ نئے

نورالدین رق.

عادالدین کے بعداس کی مملکت دوحصول میں بٹ گئی: شام اس کے چھوٹے بیٹے نورالدین محمود نگی کے پاس

ہادالدین کے بعداس کی مملکت دوحصول میں بٹ گئی: شام اس کے چھوٹے بیٹے نورالدین نگی اپنی وفات تک

ہی جبہ موصل اور الجزیرہ کی حکومت اس کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی کوئل گئی۔ نورالدین نگی اپنی وفات تک

ہم سے نفر انہوں سے لڑتار ہا۔ اس کی تخت نشنی کے فور اُبعد یور پی نفر انہوں نے ۲۳ ۵ ھیں شام پر مشتر کہ حملہ کیا جو

شام سے نفر انہوں سے موسوم ہوا۔ ۲۳ ۵ ھیٹس وہ دِمُشق تک پہنچ گئے تا ہم نورالدین نگی اور امرائے دمشق کی

دوسری صلبی جنگ کے نام سے موسوم ہوا۔ ۲۳ ۵ ھیٹس وہ دِمُشق تک پہنچ گئے تا ہم نورالدین نگی اور امرائے دمشق کی

ہم بن وفاعی وسیاسی تد ابیر کی بدولت نفر انہوں کو آخر کا رنا کام ونام رادہ ہوکر واپس لوشا پڑا۔

\*\*\*\*

ہر باری معود اور خلیفہ کے مابین سخت کش مکش:

ادھر خلافت بغداداور عراق کے سلجوتی عمران سلطان مسعود کے درمیان کش کمش جاری تھی۔سلطان مسعود خلیفہ کو ایسے اور خلاف کے ایسے ہوگئے نے خلفاء کو مغلوب رکھتے تھے۔اس نے ایک موقع پر خلیفہ کی خاص جائیداد کو چھوڑ کر خلافت بغداد کی تمام جا گیروں کا حق حاصل کر لیا۔ پھر مزیدا یک لاکھ دینار طلب کیے۔خلیفہ نے جواب میں کہوایا: '' ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔اور رعا با پڑنیس لگا کرمیں کچھ دصول نہیں کروں گا کہ میں نے تشم کھائی ہے توام برایک بیسے کی زیادتی بھی نہیں کروں گا کہ میں روٹ کھا گئے۔'

' سلطان مسعود نے مطالبہ ترک کردیا۔ تاہم اس کے امراءاور نائبین باربار خلیفہ سے بے ادبی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ ® خلیفہ کی معیشت مفلوج کر دی گئ تھی ۔اس کے اصطبل میں چار گھوڑوں ادرآ ٹھن خچروں کے سوا پچھندر ہاتھا۔ ® خلیفہ کی بددعاءاور سلطان کی وفات:

فلیفہ سلطان مسعود کی زیاد تیوں سے عاجز آگیا تواس نے تنوت نازلہ کا سلسلہ شروع کردیا۔ ایک مہینہ پورا ہونے سے پہلے سلطان مسعود کا بستر پرانتقال ہوگیا اور بغداد کوایک جابر سلطان سے نجات کی ۔ یہ ۱۵ ھے کا واقعہ ہے۔ وہ نوشوں کے خلاف دعائے قنوت نازلہ پڑھنا حضور اکرم ماٹیٹیل کی سنت ہے۔ آپ ماٹیٹیل نے بعض طالم قبائل کی نیاد تیوں سے نگ آکران کے خلاف نماز فجر میں ایک ماہ تک دعائے قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ اندازہ لگا ہے کہ حضور اکرم ماٹیٹیل کی سنت ہے۔ آپ ماٹیٹر ور آفر میں ایک ماہ تک دعائے قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ اندازہ لگا ہے کہ حضور اکرم ماٹیٹیل کی طرح ختم ہونے میں نہیں آر ہی تھیں، اور کے ختال میں کتنا اثر ہے۔ وہ زور آور سلاطین جن کی زیاد تیاں کی طرح ختم ہونے میں نہیں آر ہی تھیں، وعلی ختالہ کے ختال کے بعد ایسے صعیف ہوئے کہ خلافت بغداد کسی جنگ وجدل کے بغیر خود بخو دان کے چنگل سے آزاد ہوگی۔ اس کے بعد خلافت بغداد آخر تک بیرونی حکمرانوں کے تسلط اور دباؤے می محفوظ ربی ۔ یول ایک شے در کا اندازہ واجس میں در بار بغداد میں کسی سلطان کا دخل نہیں ہوتا تھا۔

<sup>🕏</sup> وفيات الاعيان: ١٨٤/٥، ١٨٥٤ العبر في خبر من غبر: ٤٦٣/٢، ٤٦٤

الكامل في التاريخ: ١٤٣،١٤٢/٩

٣١٠ تاريخ الخلفاء، ص ٣١٠

الربخ الخلفاء، ص ٣١٠، ٣١١

<sup>🕏</sup> صحیح البخاری، ح: ۲۰۰۲، ب اب القنوت.

<sup>@</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٣١٢

سلاجقہ کے دور پرایک نظر:

سلوقیوں کا ظہوراس وقت ہوا تھا جب أمتِ مسلمہ کے سیاس ایوان باطل فرقوں کے قبضے میں تھے سلوقیوں نے سلوقیوں نے سلوقیوں نے سلوقیوں نے ملافت عباسیہ کے یا مال شدہ وقار کوایک بار پھر بحال کر کے جو کارنامہ انجام دیا وہ بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔انہوں نے درجنوں چھوٹے چھوٹے حکم انوں اور حکومتوں کوئم کر کے ایک متحدہ اور وسیع سلطنت کوخلافت عباسیہ کا حلقہ بگوش بنا کراس کا نام پوری دنیا میں چیکا دیا۔

سلحوتی نومسلم اور دین دار تھے۔ جہادان کی تھٹی میں پڑا ہوا تھا۔انہوں نے رومیوں کواپی شمشیر فاراشگاف سے چھٹی کا دودھ یا ددلا دیا اور نفر انہیت کے سیلاب کی امنڈتی ہوئی موجوں کو بہت پیچھے دھکیل دیا۔وہ علما وار صالحین سے بھٹی کا دودھ یا ددلا دیا اور نفر انہیں کی مکاری اور شیعوں کی ساز شوں سے انہیں کوئی مناسبت نہ تھی۔انہوں نے عباسیوں اور علویوں کی سابقہ ش مکش سے بھی کوئی سروکا رنہیں رکھا بلکہ تمام خاندانوں کی برابر عرت کرتے رہاور ایک فریق کی سابقہ سے بھی کوئی سروکا رنہیں کے انہیں یہی دھن گئی تھی کہ فلا فت سر بلندا در مسلمان متحد ایک فریق کی حمایات میں آکر دوسرے کو کچلنے کی کوشش نہیں کی۔انہیں یہی دھن گئی تھی کہ فلا فت سر بلندا در مسلمان متحد رہیں۔البتہ انہوں نے عسری سابقہ بھی در بار فلا فت اپنے پاس بھی اور اس لحاظ سے وہ فلا فت عباسیہ سے زیادہ طاقتوں تھے اور بھی اور اس لحاظ ان کی طرح سلاجھ بھی در بار فلا فت کے احترام بعض اوقات وہ عملی طور پر یہ باور بھی کراتے رہتے تھے۔دراصل ہر حکمران کی طرح سلاجھ بھی در بار فلا فت کے احترام بعض اوقات وہ عملی طور پر یہ باور بھی کراتے رہتے تھے۔دراصل ہر حکمران کی طرح سلاجھ بھی در بار فلا فت کے احترام کے باد جود مرکز اسلام پراپئی گرفت رکھنا جا سے تھے اور اس لیے بغداد کا ختائے میانی انہی کی طرف سے مقرر ہوتا تھا۔

اگرغور کیا جائے تو خلافت کو بدعقیدہ امراء کے تسلط ہے آزاد کرانے کے بعد سلحو قیوں کے پاس دوہی رائے تھے:
ایک بید کہ اپنی ساری فوج اورخزانے خلیفہ کے ہاتھ میں دے کرخود بغداد کی سیاست سے لاتعلق ہوجاتے۔اس کا نتیجہ شایدا چھانہ نکلتا ؟ کیوں کہ اگراس دور کی خلافتِ عباسیہ اپنی سابقہ آن بان حاصل کرنے یا باقی رکھنے کے قابل ہوتی تو اس کے پاس دولت یا فراد کی قوت کم نہ تھی۔ مسئلہ قیادت ہی کی کمزوری کا تھا۔اگر سلجو تی سب پھے خلیفہ بغداد کو سونپ کے خلافہ کو بغداد کو سونپ کے خلیفہ بغداد کو سونپ کے خلیفہ کے خلیفہ ہوئی افرادی و مالی طاقت ضابعے ہوجاتی ۔

دوسری صورت میتی کداپنی عسکری و ماقای طافت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بیرونی طور پر خلافت کو سہارا دیا جائے۔ اس وقت کے حالات میں بہی مناسب تھا اور سلجو قبوں نے اس کو اختیار کیا۔ اس طرح عالم اسلام میں طافت کا مرکز الگ اور سیاس وحدت کا مرکز الگ ہوگیا۔ سلجوتی شاہ جنگ تھے اور خلیفہ شاہ سیاست۔ بیا لیک بالکل نئی، پیچیدہ اور مزاکد کے مابین تو ازن کو برقر اررکھنا بڑی وسیح الظرنی ، ذہانت اور سیا کا نذر کے مابین تو ازن کو برقر اررکھنا بڑی وسیح الظرنی ، ذہانت اور سیاک تر کے مابین تو ازن کو برقر اررکھنا بڑی وسیح الظرنی ، ذہانت اور سیاک ترکیا تقاضا کرتا تھا۔ بیفریقین کی سیاس سوجھ بوجھا ور دورا ندیش کا بہت بڑا امتحان تھا۔

جب تک سلحوتی سلاطین اورخلفاء کے مابین خلوص، نیک نیتی اوراحتر ام کے جذبات قائم رہے معمولی لغزشیں نظرانداز بھی ہوتی رہیں مگرآ گے چل کرفریقین میں تعلقات سر دمہری اور بعض اوقات سخت کشیدگی کا شکار بھی ہوئے۔ تساديس است مسسلسمه المسادين المسترافي المسترافين

یر زوال کے اسباب:

کو بیوں سے زوال کا پہلاسب ان کی آپس کی خانہ جنگی تھی۔ مختلف مواقع پر متعدد سلحوتی شنم اور ہے آپس میں الجو بیوں سے ان کی آپس کی خانہ جنگی تھی۔ مختلف مواقع پر متعدد سلحومت بنالی اور کوئی ناکام انتہارے لیے دست وگر یباں ہوئے۔ ان میں سے کسی نے خود مختاری حاصل کر کے الگ حکومت بنالی اور کوئی ناکام انتہارے لیے دست وگر یباں ہوئے۔ ان میں سے سلطنت کمزور ہوئی اور اغیار کوان کے خلاف اٹھنے کا موقع مل گیا۔ پر نبویہ عبرت بن گیا۔ اس سے سلطنت کمزور ہوئی اور اغیار کوان کے خلاف اٹھنے کا موقع مل گیا۔

پر نہونہ عبرت کی ہے۔ رمراسب پیتھا کہ ان کی ساری طاقت فوجی عناصر پر مشمل تھی۔ ہرسیہ سالارا پنے علاقے کا صوبے دار تھا۔ اس اور نہام کزی حکومت کمزور پڑی ، ابن سپہ سالا روں نے جگہ جگہ خود مختار حکومتیں بنالیں۔ لے جو نکام کزی حکومت کمزور پڑی ، ابن سپہ سالا روں نے جگہ جگہ خود مختار حکومتیں بنالیں۔

 ختنبن المسلمه



زوال خلافت بغداد

اختتامي دور

آخری مرحله

**€i**Ð

שומשודמרע

١٠٩ برس

## خلیفہ مقتفی ،خلافت کی آزادانہ حیثیت کی بحالی کے بعد

م من المطان مسعود سلجوتی کی دفات کے بعد خلافتِ بغداد کی قدیم آزادانہ حیثیت ازسر نو بحال ہوگئ۔ بغدادار و بارہ خلفائے بنوعباس کی دسترس میں آگئے اوران سے مقابلے والاکوئی نہیں رہا۔ خراسان میں سلاجھ بغدادار و بارہ خلفائت سے اظہارِ وفادار کی کررہے تھے۔ اُدھر مُوصِل والجزیرہ کا اتا بک خانوادہ بھی اب کرور پڑنے کے تھے اور خلافت سے اظہارِ وفادار کی کررہے تھے۔ اُدھر مُوصِل والجزیرہ کا اتا بک خانوادہ بھی اب کرور پڑنے باب کے در دولت سے وابستہ ہو چکا تھا۔ عراق میں کوئی سلطان نہ تھا جو خلیفہ پر تھم چلاتا۔ غرض گزشتہ سوادہ ملائٹ منتقا جو خلیفہ پر تھم چلاتا۔ غرض گزشتہ سوادہ مدیوں بیس مقعی پہلا خلیفہ تھا جو ' دَولوں'' ' 'مملوک' اور 'سلاطین' سے یکسرآزاد تھا۔ ® ایک مدت سے بغداد کی بیشہ مدیوں بیس مقعی پہلا خلیفہ تھا جو ' دَولوں'' ، 'مملوک' اور 'سلاطین' سے یکسرآزاد تھا۔ و گنا کردیا۔ ® مدیوں بیس مقعی سے مدیوں پر شمنل تھی۔ مقعی نے ۲۵ میں تین لاکھ دینار خرج کر کے اسے دوگنا کردیا۔ ® خلیفہ کی دقو قا اور خوز ستان پر فوج کشی:

سالت کی باگ اپنے ہاتھوں میں آجانے سے مدتوں بعد الیا ہوا کہ خلیفہ نے خود کسی علاقے پر لشکر کشی کی ہو۔
جانچہ ۵۵ ہدیں خلیفہ نے '' وقو قا'' اور'' خوز ستان'' کی طرف فوجیں بھیجیں۔ چونکہ خلافتی افواج ایک زمانے سے
او نے کی عادی نہیں رہی تھیں ، غالبًا اسی لیے وونوں مہمات میں کوئی علاقہ فتح نہ ہوسکا اور خلافتی افواج کونا کام واپس آنا
براتا ہم خوز ستان کے حاکم ملک شاہ بن محمد نے بعد میں از خود خلیفہ سے معافی مانگی۔ اس سے انداز ولگا یا جا سکتا ہے کہ
اس نے دور میں خلیفہ کی حیثیت ماضی کے مقابلے میں کئی بلندتر ہوگئ تھی۔ ®

بغداد برايك ناكام تمله

ا ۵۵ سیس رے کے سلحوتی حکمران محمد بن محمود نے خلیفہ سے مطالبہ کیا کہ اس کا نام خطبے میں شامل کیا جائے مگر خلیفہ نے انکار کردیا ہے ہم بن محمود نے ناراض ہوکر ۵۵ سے آغاز میں بغداد پر یلغاد کردی محصورانہ جنگ شروع ہوئی تو خلیفہ نے انکار کردیا کہ بغداد کا جوشخص بھی لڑائی میں زخی ہوگا، اسے پانچ دینار دیے جا کیں گے۔ چنانچہ فوت کے ماتھ والی کے ساتھ سلحوتی لشکر کا مقابلہ کیا۔ آخر محمد بن محمود کونا کا م واپس لوشا پڑا۔ واپس کے سفر مناکہ کوام نے بھی نہا یت پامردی کے ساتھ سلحوتی لشکر کا مقابلہ کیا۔ آخر محمد بن محمود بھی بھار ہوکر چل بسا۔ شمن اس کے شکر کو بیار ہوکر چل بسا۔ شمن کی وفات:

اں اطمینان بخش ماحول میں آٹھ برس تک حکومت کرنے کے بعد ۲ریج الاقل ۵۵۵ ھو کو خلیفہ مقلمی کا انتقال اوگیا۔ عمر ۲۷ سال تقی اور مدت خلافت ۲۲سال ساڑھے تین ماہ۔ ®



<sup>©</sup> البناية والنهاية: ٣٩٣/١٦؛ تاريخ الخلفاء، ص ٣١٢،٣١١ العبر في خير من غير: سنة ٤٩٩هـ

<sup>🍘</sup> الكامل في التاريخ: سنة ١ هـ٥٥.

<sup>©</sup> الكامل في التاريخ: سنة ٠٥٥هـ

البلاية والنهاية: ٣٩٣/١٦ تاريخ الخلفاء، ص ٣٩٢،٢٦



### ألمستنجد بالله

يوسف بن محمد المقتفى

ربيع الاوّل ٥٥٥هـ تا ربيع الآخر ٦٦٥هـ

مارچ ۱۲۰ ء تادیمبز + کرااء

مقتمی کے بعداس کا میٹا المستنجد باللہ خلیفہ بنا۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح علم دوست، ذبین، عادل اور نیک برت تھا۔ اس نے عوام پر کوئی نیکس باتی نہیں چھوڑا، ظالم حکام کومعزول کر دیا اور ہرقتم کے شروفساد کا خاتمہ کر دیا۔ ® فلاسفہ کو شخت مصر نصور کرتا تھا چنا نچے اس نے اس قتم کی کتب کے ایک بڑے دخیرے کوتلف کرادیا۔ ® تاہم وہ مفید طور وفنون کا قدر دان تھا۔ سائنسی علوم خصوصاً فلکیات میں اسے خاص درک حاصل تھا۔ ®

فتنه پرورلوگول سے نجات کی کوشش:

منتخد کی کوشش تھی کہ دارالخلافہ میں کوئی فتنہ پر درخص نہ رہنے پائے۔ایک باراس نے ایسے محض کوجیل میں ڈال دیاجولوگوں کی جھوٹی شکایات لگا تا تھا۔ بچھ مدت بعداس کا کوئی ہمدر دخلیفہ کے پاس آیا اور دس ہزار دینار زرمنان سے طور پر پیش کر کے درخواست کی کہ اس قیدی کوآ زاد کر دیا جائے۔خلیفہ نے کہا: ''میں تمہیں دس ہزار دینارانعام دوں گاگرتم ایسے کسی اور آدی کی نشاندہی کر دو، تا کہ میں اسے بھی جیل میں ڈال دوں اور لوگوں کواس کے شرسے بچالوں۔'' قور برعلا مہ ابن جمیر وکی وفات:

مستنجد کے زمانے میں خلافتِ عباسیہ کے نامور وزیرعلامہ کی بن محمد ابن بُہیرہ کی وفات ہوگئی۔علامہ ابن بُیرہ حدیث قر آت بنجی بغت اور عروض کے جامع عالم شے۔ان کا شارفقہائے حنابلہ میں ہوتا ہے۔ان کی زندگی کا بڑا حسہ فقیرانہ حالت میں علمی مشخولیت کو اوڑ ھنا چھونا بناتے ہوئے گزرا۔ بعد میں وہ سرکاری خدمات سے وابستہ ہوئے اورخلافتِ عباسیہ کوسلاجھہ کے تسلط سے آزاد کرنے میں اہم کر دارا داکیا۔ان کی قابلیت و یکھتے ہوئے مقتلی نے البیل وزیر خلافت مقرر کر دیا۔استے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجودوہ شرعی حدود کے مطابق لباس پہنتے تھے۔انہوں فزیر خلافت مقرر کر دیا۔ استے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجودوہ شرعی حدود کے مطابق لباس پہنتے تھے۔انہوں نے کھی ریشم استعال نہیں کیا۔خلیفہ مقتلی کا کہنا تھا: ''جوعباس کوان جیسا وزیر کھی میسر نہیں آیا۔'

ابن بمیرہ کی تواضع کا میصال تھا کہ ایک بارانہوں نے کسی فقیہ کوکوئی سخت لفظ کہہ دیا۔ فوراً ندامت ہوئی ادر کہا: '' آپ بھی بھی الفاظ مجھے کہہ دیں۔' انہوں نے اٹکار کیا۔ اس پر ابن بمبیرہ نے انہیں دوسودیناردے کرراضی کیا۔ مقتفی کے بعد وہ مستنجد کے بھی وزیر ہے۔ وہ مسلمانوں کے معاملات کو اتنی خوش اسلوبی سے انجام دیت ہے ہم خود مستنجد کو ان پر فخر تھا۔ چنانچہ ایک دن مستنجد نے علامہ ابن ممبیرہ کو مخاطب کر کے بیا شعار کہے:

البدايه والنهاية: ٢٧٢/٩؛ تاريخ الخلفاء، ص ٣١٤

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٣١٤



العلقاء،ص ٣١٤ الخلقاء،ص

<sup>🕅</sup> يجوالديالا

ساديسيخ احت مسسلسمه المهاهدة المستنبخ في ا

صَفَتْ نِعْمَتَ إِنْ خَصَّنَا كَ وَعَمَّتا ۚ فَهِذِكُ رِهِمَا حَسَى الْقِيَامَةِ تُذْكُرُ "، دائی میں جوآپ کے ساتھ خاص اور عام ہیں۔ان کے ذکر ہے آپ کا تذکرہ تا قیامت رہ گا۔" وَاللَّهُ مِنْ لَكُ وَاللَّهُ نَيْسًا إِلَيْ لَمُكَ فَقِيْسِ وَ ۚ وَجُودُ كَا وَالْمَعُرُوفَ فِي النَّاسِ يُنكُرُ ''ایک آپ کا وجودا ورد وسری آپ کی جودوسخا، جبکه لوگوں میں نیکی کرنااجنبی ہوگیا ہے۔''® علامه ابن بمبيره نے ''الا فصاح عن معانی الصحاح'' کے نام سے سچے احادیث کی شرح لکھی جوآٹھ جلدوں پرمشمل ۔ ہے۔ پیرہتی دنیا تک ان کا یا د گارعلمی کا رنامہ ہے۔ وزرجال الدين اصفهاني كي وفات:

مستن<sub>د کے دور میں اتا بک خانوادے کے وزیرِ باتد ہیر جمال الدین اصفہانی کی دفات ہوگئی۔وزیر موصوف کو</sub> رفای کاموں کی کثرت کے باعث''الجواد'' کہاجا تا تھا۔انہوں نے حجاج کرام کے لیے خاص طور پر بڑی خدمات انعام دیں۔ایک چشمے سے نہرنکال کراہے میدانِ عرفات تک پہنچایا۔ جا جیوں کے لیے جمام تعمیر کرائے۔ مسجد عرفات ادر معد خف تغییر کرائی ۔ کعبداللہ کے دروازے پر سونے کی ملمع سازی کرائی اوراس کی عمارت کوسنگ مرمرے آراستہ کا۔ مدینہ منورہ کے گردا کیے مضبوط فصیل چنوائی۔ دریائے وجلہ پریکل بنوائے ۔مسافروں کے لیے جابجا سرائیں کلوائیں۔وزیرموصوف ہرمیج اینے دروازے پرایک سودینارصدقہ کرتے تھے۔ ہرسال دی ہزاردیناری رقم مسلمان تیدیوں کوآ زاد کراتے نتھے۔وزیر موصوف کی و فات رمضان ۵۵ ھیں ہو کی اور بقیع کی خاک میں فن ہوئے۔® نورالدین زنگی کے کا رناہے:

المنتجد باللہ کے دور میں سلطان نورالدین زنگی کاستارہ اقبال عروح پر تھا۔اسلام کے اس محافظ نے ۵۵۹ ھامیں فرنگیول کامضبوط ترین قلعہ ' حارم' ' فتح کرلیا۔اس جنگ میں دی بزار فرنگی مارے گئے اوران کے بڑے بڑے نامور سپرمالاراورنواب گرفتار ہو گئے۔®۲۴ همیں نورالدین زنگی نے مصری حکمران انعاضد کی درخواست پراپنے امیر ٹر کوہ کوایک فوج دے کرمصر کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ بیا قدام مصر پر مکمل قبضے کی تمہید ثابت ہوا۔ ® متخد کی وفات:

المستجد بالله کا دور بہت پرامن گز را۔ گیارہ برس تک عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کرنے کے بعدوہ بیار ہوکر ٨رُنَّاالاً خر٢٧ ه هيں فوت ہو گيا \_عمر ٣٨ برس تقى \_ <sup>©</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup> تلاييخ النعلفاء، ص ١٩٤ البدايد والنهايد: ١٦/١٦ ٤ ، ٧٠٤ .... مستنجد كي في البديدا شعارا نتها كي بلاغت اور لطافت بري بي جس ساس كي خن الفاکا از اونگایا جاسکا ہے۔ نیز خلیف کا اپنے وزیر کی شان میں تھیدہ کہنا تاریخی نو اورات میں ہے ہے۔ ورندوزراء بی خلفا وکی مدح وقو صیف کرتے رہے ہیں۔ رہے رہ 0 برگاب ارالوطن سے دکتور فواد عبد المعم احمد کی تحقیق کے ساتھ ۱۳۱۷ھ میں شالع ہو چک ہے۔

<sup>🛭</sup> البداید والنهاید: ۲ ۱۱/۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

<sup>🍘</sup> البداية والنهاية: ١٩/١١٦

<sup>🖰</sup> تاويخ المخلفاء، ص ١٦٤، ١٣٥٥،

<sup>🕈</sup> تاريخ الخلفاء؛ ص ٣١٩، ٣١٢؛ البدايه والنهاية: ٣١/١٦ \$



# ألمُسْتَضِئ بِٱمْرِالله

الحسن بن يوسف المستنجد ربيع الآخر ٦٦٥هـ تا شوال٥٧٥هـ وكمبر ٤٤٠ عااء تااپر يل ١٨٠ اء

لمستنجد باللہ کے بعداس کا بیٹا حسن' کمستنفی'' کے لقب سے خلیفہ بنا۔ وہ ایک نیک سیرت، برد ہار، فیاض اور خق قسمت حکمران تھا۔ بغداد میں امن وامان تھا، شعائرِ اہل سنت زندہ تھے اور رفض دب چکا تھا۔ <sup>®</sup> علامہ این الجوزی ترافظنے فرماتے ہیں کہاس نے عدل اور کرم کا ایسا مظاہرہ کیا کہاس کی نظیرہم نے ای زے گی م نہر

علامهابن الجوزی پرانشند فرماتے ہیں کہاس نے عدل اور کرم کا ایسامظاہرہ کیا کہاس کی نظیرہم نے اپنی زندگی میں نہیں کیھی۔®

خلیفہ بن کراس نے جو شعبیں عطا کیں ان کی تعداد تیرہ سو سے زائد تھی۔اس نے بنوہاشم اورعلویوں کو بہت نوازار علاء، مدارس اور خانقا ہوں پرخوب خرج کیا۔ ©

امام احمر بن حنبل راك يسعقيدت:

خلیفہ المستصی کوعلاء سے بہت محبت تھی۔علامہ ابن جوزی کی مجلسِ وعظ میں وہ عموماً شریک ہوتا تھا اورعلامہ اس کی اصلاح وتر بیت کے لیے خصوصی کلمات ارشا دفر ما یا کرتے تھے۔ ®

المتصلی کوامام احمد بن عنبل را للفنه سے بڑی عقیدت تھی ہے ۵۷ھ میں اس نے امام صاحب کی قبر پریاون آویزال کرائی:

هذا قبر تاج السنة، وحيد الامة، العالى الهمة، العالم العابد ، الفقيه الزاهد، الامام ابى عبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله."

'' يقبر ہے اہلِ سنت كے تاج ، أمت كى منفر دہستى ، عالى ہمت ، عالم وعابد ، فقيداور زاہد ، امام ابوعبدالله احمد بن احمد بن خنبل شيبانی رشائشه كئ' ®

توہین ُ صحابہ پرمشمل کتب ملف:

۔ حافظ ذہبی رالطنے کے بقول اس دور میں بغداد کے روافض اتنے بیت ہوگئے تھے کہ گزشتہ اڑھائی سوسال میں ا<sup>ال</sup>

🕑 المنتظم لابن الجوزي: ١٩١/١٨

- 🛈 تاريخ الخلفاء، ص ٣١٦
- 🕏 تاريخ الخلفاء، ص ٣١٦
  - 🕜 المنتظم: ۲۵۰/۱۸
- @ البداية والنهاية: ٣١/١٦٥



تساديسيخ امست مسلمه

غ أمن سلمه وجلدسوم

رادالکومت میں ایک گھوڑا تک نہ بچا کہ مستنصراس برسواری کرسکتا۔ایک باراسے سواری کی مخت ضرورت بڑی تو بہت رادالکومت میں ایک تجرمل سکا۔ حافظ ذہبی را لئے کے بقول سے مہدیوسف علی کی انتشاقی اسکا۔ حافظ ذہبی را لئے کے بعد ایک تجرمل سکا۔ حافظ ذہبی را لئے کے بقول سے مہدیوسف علی کی انتشاقی کی موت:
ایڈی کا دور۔ مستنصر کی موت:

ابرن استنصر ۱۳۸۷ ه میں فوت ہوا۔ اس کا دور نہایت ابتری کا تھا۔ عوام مفلوک الحال نتھے۔ بار بارقیط اور ستقل گرانی نے لوگوں کو عاجز کر دیا تھا۔ ملکی معیشت بدحالی کی انتہاء کو پہنچ گئی تھی۔ ® نے لوگوں کو عاجز کر دیا تھا۔ ملکی معیشت بدحالی کی انتہاء کو پہنچ گئی تھی۔ ©

> © مير آعلام النبلاء: ١٩٠/٥٥ تنا ١٩٥ © وفيات الاغيان: ٥/٠٣٠



# اَلنَّاصِرلِدِيْنِ اللَّه

احمد بن الحسن المستضى شوال ٧٥هـ تا رمضان ٢٢هـ ايريل ١٨٠٠ امتا اكتوبر ٢٢٥ء

المستعنی کے بعداس ۲۲۴ سالہ بیٹا احمد ابوالعباس ،الناصر لدین اللہ کے لقب کے ساتھ مسندِ خلافت پر براہمان ہوا۔اس کی مدت ِ خلافت سے مسال رہی جو کسی اور خلیفہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ <sup>©</sup>

جاسوس كاحبرت انكيز نظام:

الناصر کا نظام خبررسانی حبرت انگیز تھا، جس کے بل ہوتے پراس نے اپنے دشمنوں کا قلع قنع کردیااوراپنے خلاف بغاوت کرنے والے ہرایک کو نیست و تا ہو کر دیا، اس کے جاسوس و نیا بھر کے درباروں کی خبریں اس کے پاس لایا کرتے تھے۔ © ایک بارایک مسافراس کے لیے ہندوستان سے ایک طوطا کے کرآیا جوسورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ گر بغداد آکر دربار میں پیش کرنے سے پہلے طوطا مرگیا۔ وہ خفس پریشان جیٹھا تھا کہ خلیفہ کا خادم خاص آیااوراس سے مطالبہ کیا کہ وہ طوطا در بارخلافت میں بھیجا جائے۔ مسافر آنسو بہاتے ہوئے بولا: ''افسوس کل رات طوطا مرگیا۔''

فادم نے کہا: ' جمیں معلوم ہے۔اس کی لاش بی دے دو۔'

پھر پوچھا ''جہیں کیاامیقی کے خلیفہ اس کے بدلے کتناانعام دےگا؟''

مافرنے کہا" یا نج سود ینار!" خادم نے پانچ سودینارات تھائے اور کہا:

" خلیفہ نے تمہارے لیے بھیج ہیں۔ جبتم ہندوستان سے چلے تقے تو خلیفہ کواطلاع ہوگئ تھی۔" <sup>©</sup>

خفيه دا وربيح كاما مرخليفه:

علامه سیوطی برالنئے نقل کرتے ہیں:''وہ ایسے باریک داؤج نے،الی پوشیدہ سازشوں اورالی چالوں کا عاد کا غا جنہیں کوئی نہیں مجھ سکتا تھا۔وہ دودوست بادشا ہوں کے نتیج میں دشنی ڈال دیتااور انہیں احساس تک نہ ہوتا۔وہ دوڈ کن حکم انوں کومتحد کرادیتااور کسی کوخبر نہ ہوتی۔''®

🕑 تاريخ الخلفاء، ص ٣١٨

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٣١٨

<sup>🕜</sup> سير اعلام النبلاء: ١٩٦/٢٢

الريخ الخلفاء، ص ٣١٨

الناصر علم معاصر مؤرخ ابن واصل كابيان ہے:

الناصرے وقائع نگارعراق سمیت ہرطرف تھیلے ہوئے تھے جواسے ہربات کی تحریری اطلاعات دیتے تھے۔
"اس کے دقائع نگارعراق سمیت ہرطرف تھیلے ہوئے تھے جواسے ہربات کی تحریری اطلاعات دیتے تھے۔
ایک دن اسے پرچہ موصول ہوا کہ فلال دعوت میں میز بان نے مہمانوں سے پہلے ہاتھ دھولیے۔ناصر نے
ایک دن اسے پرچہ موصول ہوا کہ فلان مروت تھا اور پرچہ نگار کا اتن کی بات نوٹ کرنافنول ہے۔"
جواب میں لکھا" میز بان کا بیمل خلاف مروت تھا اور پرچہ نگار کا اتن کی بات نوٹ کرنافنول ہے۔"
الناصر کی بدسیرتی اور بدع تھیدگی:

صری بعب رف میں ہے۔ مرالناصری سیرت کے تی پہلوافسوں ناک تھے۔اس بارے میں ابن واصل کے درج ذیل بیانات قابل غور ہیں: مرالناصری سیرت کے تی بیں بدسلوک تھا۔ظلم وستم کی طرف مائل تھا۔اس کے دور میں عراق ویران ہوگیا۔شہریوں میں دور میں

ن ای کا ملک چھوڑ دیا اور اس نے ان کی دولت اور جائیدادیں دبالیں۔''®

ن اس کے اقد امات باہم متضاد ہوا کرتے تھے۔اس نے لوگوں کو افطار کرانے کے لیے بغداد میں ایک تنگر خانہ کو ابھی عرصہ چلا، پھر الناصر نے اسے بند کر دیا۔اس نے حاجیوں کے لیے مہمان خانے بنوائے جو پچھ مت چلتے کو ابھی ختم کر دیا۔اس نے اہلِ بغداد پر عائد کچھ خاص ٹیکس ختم کیے، پھر انہیں دوبارہ لاگو کر دیا۔"

م '' ووائے آبا وَاجداد کے برخلاف شیعہ امامی غرب کا قائل ہوگیا تھا۔ ''®

فلفه ناصر کے بعض وزراء بھی شیعہ تھے جواہے الی حرکات پر ابھارتے تھے۔ بہۃ اللہ بن علی ایسا تی ایک رافضی دراری تھا جے خلیفہ ناصر کے دور میں بڑا عروج ملا۔

ربان ما انی جلوسوں کی اجازت ، شیعه سنی فسا دات دوباره شروع:

الناصر کے دور میں عاشوراء کے ماتمی جلوس جوا کیے صدی سے زائد مت سے بند تھے، گھر شروع ہو گئے اور شیعہ نُورے نُورے نُورے نُورے کُور اُر کُورے کا پہلاجلوس محرم ۵۸۲ ہیں لگا۔ شیعوں نے سڑکوں پرآ کر نعرے لائے اور کہا: ''اب خاموش رہنے اور تقیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔''انہوں نے سرِ عام صحابہ کی تو بین کی جس پر لائے اور کہا تا اور حالات کشیدہ ہو گئے۔ا گلے سالوں میں یہ کشیدگی اہلی بغداد کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ ﴿ وَالْمُ اَسِلام کے مفادات سے بے اعتبالی :

النامر ہوشیاری اور ذہانت کے باوجود سج فکر ، تنگ نظر اور کینہ پر در تھا۔ اس کا دوراس لحاظ سے بے حد نازک تھا کہ ایک طرف صلیمی جنگیں چیٹریں اور دوسری طرف منگولیا سے چنگیز خان کی قیادت میں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے

شرح الكروب لابن واصل: ١٦٣/٤، ط المطبعة الامبريه مصر
 شرح الكروب لابن واصل: ١٦٣/٤، ط المطبعة الامبريه مصر
 مغرج الكروب: ١٦٦/٤

والے تا تاری نمودار ہوئے۔ ایسے میں جس سیاسی دوراند کتی ، وسعتِ ظرفی اور بالغ نظری کی ضرورت تھی،النام ال سے کوسوں دورر ہا۔ ایسے وقت میں جب کہ مشرق ومغرب کے کفار نے پورے عالم اسلام کی بقاداؤ پر نگادی تھی،النام ال کی ساری توجہ اہلِ تشیع کو بالا دئتی بخشنے اور بغداد کا وقار بحال رکھنے پر مرکوز تھی۔ اسلامی دنیا کے حالات سے اسے کوئی واسطہ تھا تو بس اس قدر کہ وہاں عباسیوں کے خلاف ہونے والی باتوں کا علم اسے ہوتار ہے۔ بلا شہروہ اس میں کا میاب تھا اور اس کے قبضے میں جنات ہیں۔ امراء اس کے فائد منہ سے کوئی لفظ نکالے ہوئے ڈرتے تھے۔ ©

اگرخلیفدا بنی ذہانت، ہوشیاری اورعیاری امت کے اجتماعی مفاد میس کفار کےخلاف استعال کرتا تو عالم اسلام کی خوش شمتی ہوتی مگرافسوس کہ خلیفہ کو بھی بیتو فیق نہ ہوئی بلکہ اس کی سازشوں نے خودا پینے چمن کو بھی پھونک ڈالا۔ فنو ن حرب کی جگہ کھیل تماشوں کی حوصلہ افزائی:

اس کے دور میں ایک بڑی کمزوری میہ پیدا ہوئی کہ سلم معاشرے میں شمشیرزنی ، نیز ہ بازی اور گھڑ سواری جیے حرل فنون اور عسکری کھیلوں کا رجحان کم ہو گیا 'کیوں کہ خلیفہ ناصر کی توجہ کھیل تماشوں کی طرف تھی۔ وہ غلیل بازی کا بے شوقین تھا۔اس کا دومرامشغلہ پرندوں سے دل بہلا نا تھا خصوصاً کبوتر بازی سے اسے بے حدشغف تھا۔ ®

ان مثاغل سے فلیفہ کی دلچیں کا بیعالم تھا کہ اس نے "الفُتُوّۃ" (جوان مردی) کے نام سے با قاعدہ ایک ٹیم بنال اوراس کی سر برتی کے لیے خود بھی کھلاڑیوں جیسالباس بہننے لگا جے "سراویل الفُتُوّة" کہاجا تا تھا۔ پھراس نے کوش اک کے حربی، ورزشی اور تفریکی کھیلوں سے دلچیں رکھنے والا برخص اس ٹیم میں شامل ہو۔ چنانچے تھم جاری کردیا کہ اس ٹیم کی با قاعدہ ارکان کے بواکہ جوانگ کی جو کے حربی کھیلی کھیلئے یا کھلاڑیوں کا لباس بہنے کی اجازت نہیں۔ اس مجم کا اثر یہ ہوا کہ جوانگ اجزائی عذر کے باعث خلیفہ کی فیم میں شامل نہیں ہوسکتے تھے، یا نہیں خلیفہ کی طرف منسب ہونے میں کو کی دلچین نہیں تھی اوراس شوق سے سی خورہ ہوگئے۔ جوانگ آزادانہ کھیل کو دیا نشانہ بازی کے شوقین نے اوراس شوق سے سی طرح دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں بھی انہیں عراق چھوڑ کر دوسر سے ملکوں میں جانا ہ<sup>وری</sup> اوراس شوق سے سی طرح دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں سے مانس ہونے کے لیے دباؤ والا گیا تو دہ ملک چواڑ کہ اوراس شوق سے سی طرح دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں سے میں شامل ہونے کے لیے دباؤ والا گیا تو دہ ملک چواڑ کی سے میں شامل ہونے کے لیے دباؤ والا گیا تو دہ ملک چواڑ کی سے میں شامل ہونے کے لیے دباؤ والا گیا تو دہ ملک چواڑ کی سے میں میں ہیں جی سواتے میں جو اس نے جوابا کہا: ''میرے لیے بھی اعزاز کا فی ہے کہ تمام نشانہ یا زاج خلیفہ کی ٹیم میں جی سواتے میرے۔ ''

🕏 مقرج الكووب: ١٦٤/٤ ط المطبعة الاميرية مصو

<sup>🛈</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٣١٨

ت تاريخ المستود من ١٠٠٠ و و كان مع ذلك كليراً يشتغل برمي البندق واللعب بالحمام المناسب ويلبس سواويل القتوة شأن العبارين من بقناد. (الريخ الا علدون: ١٣٠/ ١٣٠ مط دار الفكي

<sup>🕜</sup> مفرج الكروب: ١٦٥/٤

بھور میں انون حرب کے ماہر لوگ کم ہوتے چلے گئے۔اس پر تبھرہ کرتے ہوئے علامہ ابن خلدون نے لکھا بن عراق میں انون حرب کے ماہر لوگ کم ہوتے چلے گئے۔اس پر تبھرہ کرتے ہوئے علامہ ابن خلدون نے لکھا ں رہ رہ میں علامت سے زوال اوراس کے حکمرانوں سے حکومت چھن جانے کا پیش خیمہ تھا۔''<sup>®</sup> پیسب حکومت سے : 

س ر ظبنه ناصر کاولی عبد اس کا بروابیٹا ابونصر محمد تھا مگراہے رافضوں سے سخت نفرت تھی ؛اس لیے جب خلیفہ ناصر نے رے میں اسے بب طلیفہ ناصر ہے ۔ المبہ نیاب اظلیار کیا تو ابونصر محمد کومعزول کر کے جیل میں ڈال دیااوراپ چھوٹے بیٹے ابوالحن علی کو جوشیعہ عقائد المبہ نیاب اظلیار کیا تو ابونصر محمد کومعزول کر کے جیل میں ڈال دیااوراپ چھوٹے بیٹے ابوالحن علی کو جوشیعہ عقائد المبيد المبيد المبيد المبيد بناديا - ابونصر محمد كوجيل مين سخت مشقت اوراذيت مين ركها گياتها؛ كيون كه اس كي دليري اور اضار كرچكاتها، دلى عهد بناديا - ابونصر محمد كوجيل مين سخت مشقت اوراذيت مين ركها گياتها؛ كيون كه اس كي دليري اور برارى كا وجد عظيفه اس سے تخت خطر و محسول كرتا تھا۔

ں۔ عمراللہ سے فیصلوں پر کسی حکمران کواختیار نہیں ہوتا۔۲۱۲ھ میں ابوالحسن علی فوت ہوگیا جس سے خلیفہ ناصر کوسخت مدمہ ہوا۔ پورے بغداد میں اس پر ماتم کرایا گیا۔ چھسال تک خلیفہ ناصر شش وینج میں رہا کہ آخر جانشنی کے مسئلے کوکس ر مارے \_ آخر ۱۱۸ ه میں اس نے ابونصر محمد کی ولی عہدی کا دوبارہ اعلان کرادیا۔ ®

ناصرير فالج كاحمله اوروفات:

زندگی ہے آخری سالوں میں فالج نے الناصر کے تمام جسم کونا کارہ کردیا تھا۔ بصارت بھی سلب ہوگئی تھی۔ بستر ے زبانی احکام جاری کرتا تھا۔ ایک باندی تھم نامتح ریر کر کے مہرلگادیتی تھی۔خلیفہ پانی پینے میں اتنی احتیاط برتا تھا کہ اں کے لیے بغداد ہے ۲۱میل دور ہے ایک خاص مقام کاعمدہ پانی لایا جاتا، جسے سات باراً بالا جاتا، پھر مختذا کر کے بڑ) کا ماتا، گراس قدرا حتیاط کے باوجود آخری دنوں میں اسے بیھری کا عارضہ لاحق ہوگیا۔ بیس دن بردی تکلیف میں گزارے، پیشاب بند ہو گیا تھا، انجام کارشاہی طبیب نے مثانہ چیر کر پھری نکالی۔ چندون بعداس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے ۵۰ سالہ خلیفہ دنیا ہے چل بسا۔ بید ۲۹ رمضان ۲۲۲ ھا کا واقعہ ہے۔اس دوران مشرق میں تا تاری عالم املام کے بڑے جھے پر قبضہ کر چکے تھے اور مغرب میں صلیبی جنگیں جاری تھیں۔®

ملبی جنگیں اور تا تاری حملہ:

ملیبی جنگوں اور تا تاری بلغار کو تاریخ اسلام ہی نہیں ،عالمی تاریخ میں بھی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔خلیفہ ناصر كيام الددوريس بريامون والے بيدو بهت بڑے انقلابات تھے جنہوں نے دنيا كانقشہ بدل ديا قوموں كى قويس <u>اہم ہے اُدھر ہو کئیں ۔ ان کڑا سُیوں کے تہذیبی ، تدنی ، ساجی ، اخلاقی اور نظریاتی اثرات پورے کر ہَ ارض پر پڑے۔</u> <sup>0</sup>

<sup>©</sup> وكان ذا أن كله دليلاً على هوم المدولة و ذهاب المل لك عن اهلها بذهاب ملاكها منهم. (تاريخ ابن محلدون: ٣٦٠/٣)

<sup>0</sup> الزيغ التعلقاء، عن ٣١٧ تا ٣٢٣؛ الكامل في التاريخ ٦١٦ هجري تا ٣٢٣ هجري

التونومان و المراه على المراه على المراه المدام و المبيد المبيد المبيد المبيد المبيد المبيد المبيد المبيد المو التونومان و التعميل سيدو مجتنا جاسية وراقم كي تصانيف و هي خوارزم سلطان جلال الدين "اور" ملاح الدين اليولي" كامطالعه كرس

### الظاهر بامر الله

محمد بن احمد الناصر

رمضان۲۲ه تا رجب۲۲۳ه اكتوبر ٢٢٥ اء تاجولا كى ٢٢٧ اء

خلیفہ ناصر کی موت کے بعد اس کا بیٹا محد ابونصر ،الظاہر با مراللہ کے لقب کے ساتھ مندنشین ہوا۔وہ سمرخ دہید رئىت والاخوبصورت، توى الجيثه اورخوش اخلاق انسان تھا۔مسندِ خلافت سنجالتے وفت اس كى عمر ٣٥سال ہو چكاتھي ٥

جب وہ خلیفہ بنا تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ان مخالفین کوچن چن کرفتل کرے گا جنہوں نے اسے قید کرایا تھا گران نے کسی ہے انتقام نہ لیا اور دستِ کرم کوسب کے لیے کشا دہ رکھا۔ وہ حالات پر در دمندانہ غور کیا کرتا تھا۔ اس کی گفتگر سے بچیدگی اورغم ظاہر ہوتا تھا۔ ایک باراس ہے کہا گیا:'' آپ گھومنے پھرنے کیوں نہیں جاتے؟''اس نے جواب دیا: '' ہاغ اجڑ چکاہے؟''<sup>®</sup> وہ کہتا تھا: جس نے شام کود کان کھو لی ہو، وہ بھلا کیا نفع کماسکتا ہے۔'<sup>©</sup>

وہ لوگوں سے کھلے عام ملتا تھا۔ حالانکہ گزشتہ عباسی خلفاءا کثر مستورر ہا کرتے تھے اور شاذ ونا در ہی بھی عام جلین

میں دکھائی دیتے تھے۔ ® وہ نہایت متقی ، رحم دل ، عابدوز اہد آ دمی تھا۔علامہ ابن اثیر روالفند کا بیان ہے: ''اگرکہا جائے کہ عمر بن عبدالعزیز در الفئنے کے بعد ایسا نیک سیرت خلیفہ اور کوئی نہیں گز را تو یہ بچ ہوگا۔''®

وہ سر کاری نزانے جواس کے آبا وَاحِداد نے جمع کیے تھے،اس نے غریبوں اور مستحق افرادیر بے در لیغ خرج کے ادر لطف واحسان سے سب کوگر ویدہ بنالیا۔اینے باپ کے برعکس وہ سیج العقیدہ تھااور پوری امت کے نفیح نصان کوسانے ر کھ کر کوئی فیصلہ کرتا تھا۔ جہاد کو بڑی اہمیت دیتا تھا اور امت کے اتحاد کا داعی تھا۔ $^{\odot}$ 

گراس نیک سیرت انسان کوصرف نو ماه چوبیس دن حکومت کا موقع ملایم ار جب ۲۳۳ هےکواس کی وفات ہوگئا۔ <sup>®</sup> زمانە قابل لوگوں كاحق دارنېيں:

علامه ابن اثیر فرماتے ہیں:'' جب سے الظاہر خلیفہ بنا تھا ،تو زمانے کی برآشو کی اور اہل زمانہ کا فسادی پن دکھی کر مجھاندیشہ لاحق تھا کہ اس کی حکومت مختصر ہوگی ۔اور میں اینے بہت سے دوستوں سے کہد چکا تھا '' مجھے ک قدر خون ہے کہاس کا زمانہ مختصر ہوگا؛ کیوں کہ ہمارا دوراور آج کل کے لوگ اس کی خلافت کے مستحق نہیں۔''پس ایسا ہی ہوا۔'

<sup>🖉</sup> الكامل في التاريخ: ١٣/١٠ 🕏



اسير اعلام النبلاء: ٢٦٦/٢٢، قال السيوطي: ولدسنة احدى وسبعين و خمس مائة. ﴿تاريخ الخلفاء، ص ٣٢٤﴾.

صرآة الزمان لسبط ابن الجوزى: ٢٧٥/٢٢ ط الرسالة العالمية

<sup>🕜</sup> مفرج الكروب: ١٧١/٤

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلفاء، ص ١٣٧٤ مفرج الكروب: ١٩٨/٤

<sup>🕥</sup> بحوالة بالا

الكامل في التاريخ: ١/١٠ ٤٠٢٠٤ هجري، ط دار الكتاب

الكامل في التاريخ: ١٠/٩، ٢٣٣ هجري، ط دارالكتاب

تسادليسخ احت مسلسمه كالم

### ألمستنصر بالله

منصوزين متحمد الظاهر

رجب ٢٢٣هـ تا جمادي الآخره ، ٢٤هـ

جولا كى ٢٣٧ء تا دىمبر ١٢٣٧ء

الظاہر سے بعداس کا بیٹا ابوجعفر منصور ،المستنصر باللہ کے لقب کے ساتھ خلیفہ بنا۔اس وقت اس کی عمر جالیس سال کے لگ بھگتھی ۔ وہ خوش اخلاق ، نیک کر دارا ورشریف آ دمی تھا۔علمی اور فلاحی کا موں کا شوقین تھا۔ <sup>®</sup> عظیم الثنان در سگاہ ، کتب خاشہ اور ہسپتنال :

اس نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ' المستعمر سے' قائم کی جس میں حنق، ماکی، شافعی اور حنبلی فقہاء کی گرانی میں ائمہار بعد کی فقہ میں مہارت کے الگ الگ شعبے قائم شھے۔ اسی طرح علم حدیث، عربیت، طب اور دیگر فنون کے ماہر اسا تذہ جمع سے جنہیں شیخ الحدیث، شیخ الطب، شیخ النو اور شیخ الفرائض وغیرہ کہا جاتا تھا۔ جامعہ کی تغییر ۱۹۲۸ ہے میں شروع ہو گاور ۱۳۲ ہے میں پایئے تھیل کو پینچی علماء وفقہاء، امراء اور خواص کی ایک شاندار تقریب میں جامعہ کا افتتاح کیا گیا۔ جامعہ مستنصریہ کا کتب خانہ بے نظیر تھا جہال دنیا بھر کی کئی نایاب کتب موجود تھیں۔ طلبہ کو ہر سہولت مفت میسر تھی۔ جامعہ مستنصریہ کا کتب خانہ بے نظیر تھا جہال دنیا بھر کی کئی نایاب کتب موجود تھیں۔ طلبہ کو ہر سہولت مفت میسر تھی۔ ان کی غذا میں روثی سالن کے علاوہ حلوے اور پھل بھی شائل ہوتے تھے۔ پیٹیم بچوں کا الگ کو پر مقرر تھا جو اہتمام سے راض کے جاتے تھے۔ مستنصر نے ایک ہسپتال بھی تغیر کرایا اور بے شار ترقیاتی کام کر کے بغداد کو قائل رفتک بنادیا۔ \* عظیم الشان فوج:

تا تاریوں سے حفاظت کے لیے اس نے عسکری شعبے کومضبوط بنایا ادرا یک لا کھیس ہزار سے زائد کھڑ سواروں کی فوج تارک اس سے پہلے نین صدیوں میں بغداد میں اتن بڑی فوج مرتب نہیں ہوئی تھی۔ <sup>©</sup> حق شعاری:

وہ تن شعارانسان تھا، بے جاخوشا مد پہندنہ کرتا تھا۔ ایک محفل میں کی عالم نے اس کی تعریف میں بیشعر کہدیا:

کو نُحنستَ فِسی یَ وَ مِ السَّقِیْفَةِ حَداضِرًا سُحنستَ الْسُمْفَدُّمَ وَ الْإِمَامُ الْاُورَ عَا

"اگر معزست ابو بکر وَ اَنْ تُحت کے دن آپ موجود ہوتے تو آپ ہی کور جج ہوتی اور آپ ہی تمقی خلیفہ ہوتے۔ ''
اس پر ایک امیر داؤد بن الملک المعظم نے فوراً کہا: ' بی مجھوٹ ہے۔ اس دن امیر المؤمنین کے جدِ امجد معزست بال پر ایک امیر داؤد بن الملک المعظم نے فوراً کہا: ' بی مجھوٹ ہے۔ اس دن امیر المؤمنین کے جدِ امجد معزست بال وَ اللّٰهُ بھی حاضر سے مگر معزست ابو بکر فران ہوگئے ہی کور جج دے کر خلیفہ مانا گیا۔' مستنصر نے اس کھم می کا تائید کی اس کور اللّٰ خوشا مدی عالم کومز اس کھم می کا تائید کی اس خوشا مدی عالم کومز اسے طور پر جلا وطن کر دیا۔ © ۱۰ جمادی الآخرہ ۱۸۴۰ ھوکستنصر کا انتقال ہوگیا۔ ®



<sup>👚</sup> تاريخ الاملام لللعبي: ٢٤/٤٥٤ طاتنعرى؛ تاريخ الخلفاء، ص ٢٢٦

شفرج الكروب: ٢٠١/٤
 شفرج الكروب: ٢٠١/٤

<sup>©</sup> تاريخ الغلفاء، ص ٣٧٥ © مفرج الكووب: ٣١٧/٥



### ألمستعصم بالله

#### عبدالله بن منصور المستنصر جمادي الآخره . ٢٤ هـ تا صفر ٢٥٦هـ

دسمبر۲۲۲اء تامارج ۲۵۸اء

مستنصر کے بعداس کا بھائی''خفاجی'' خلافت کا بہترین حق دارتھا۔ وہ بڑااولوالعزم جرنیل تھااور بغدادی تفاظت کے لیے اس قدر پرعزم تھا کہ دریائے آموعبور کرئے تا تاریوں سے دود وہاتھ کرنے پرآبادہ تھا۔ گر''خفاجی'' کی صلاحیتوں سے خودغرض امراء کو غدشہ تھا۔ ان ارکانِ دربار نے مستنصر کے اساسالہ فرزند عبداللہ ابواجمہ کو خلیفہ مقرر کردیا تاکہ اس کی زم طبعی سے فائدہ اٹھا کرخود حکومت کریں۔ اس طرح ابواجمہ ''مستحصم باللہ'' کالقب لگا کرخلیفہ بن گیا۔ © کمزور حکمران:

مستعصم ً بغداد کےعباسی خلفاء کا آخری چیثم و چراغ تھا۔ا پینے باپ اور دادا کی طرح دین دار،زم مزاج ، فی اور نیک سیرت تھامگر حوصلہ مندی ، بیدار مغزی اور فراست سے عاری تھا۔ ®

نبوي پيش گوئي كاظهور:

مستعصم کے آخری سالوں میں متعدد آسانی آفات نازل ہوئیں۔۲۵۴ ھیں مدینہ کے مضافات میں وہ آگ فلا ہر ہوئی جس کی چیش گوئی احادیث میں ہے۔ بیآ گ پھر دل کوجلادی تی تھی ،اس کی روشنی بُصر کی تک دکھائی دی تھی۔® سقوطِ بغداد۔خلافتِ عباسیہ کا خاتمہ:

مستعصم کے دور میں تا تاری ہرطرف قابض ہے۔ مستعصم کا پیچا ''خفاجی' امراء کی سازشوں کے باعث عفو معطل بن چکا تھا۔جبکہ ابن علقی رافضی خلافت عباسیہ کا وزیر تھا۔اس غدار نے عباسی خاندان کو مٹا کرشیعی خلافت کی واغ تیل ڈالنے کے لیے تا تاریوں سے ساز باز کر لی اور انہیں بغداد پر چڑھائی کی دعوت دی۔آخر کا مجم ۱۵۲ھ ہم تا تاریوں نے بغداد پر چڑھائی کی دعوت دی۔آخر کا مجم ۱۵۲ھ ہم تا تاریوں نے بغداد کا خاتمہ ہوگیا۔اس خاندان میں کل سے تا فاف ہو سے خاندان سست قبل کر ویا گیا۔اس طرح خلافت بغداد کا خاتمہ ہوگیا۔اس خاندان میں کل سے خلفاء گزرے۔ پہلا ابوالعباس سَفاح اور آخری مستعصم تھا۔ صلیمی جنگیں اور یورشِ تا تا راسلامی تاریخ کے دوخو نیکاں اور سبق آموز ابواب ہیں جن کا ذکر ہم اتا بک ایوبالاد خوارزم شاہی حکمرانوں کے حالات کے تحت تفصیل سے کریں گے۔ وہیں سقو فر بغداد اور اس کے اسباب وہل پر می خوارزم شاہی حکمرانوں کے حالات می تحت تفصیل سے کریں گے۔ وہیں سقو فر بغداد اور اس کے اسباب وہل پر می خوارزم شاہی حکمرانوں کے حالات می تحت تفصیل سے کریں گے۔ وہیں سقو فر بغداد اور اس کے اسباب وہل ہو جو سے میں خلفاء کا تذکرہ ایک نشاسل کے ساتھ کھل ہوجائے۔

<sup>@</sup> سير اعلام النبلاء: ١٨٠/٢٣. نيوي فيش كوئى كے ليرد كيميّ: صحيح البخارى، ح: ٧١١٨، باب خروج الناد

<sup>🕜</sup> البداية والنهاية: سنة ٢٥٦هـ، تاريخ الخلفاء، ص ٣٢٨، ٣٣٢

### خلافت عباسيه كازوال.....اسباق وعبر

ی بوعباس کے دورز وال بین ہمیں اکثر خلفاء نیک اور مقل وکھائی دیتے ہیں، معاشرے میں علاء وصلاء کی بھی کوئی کی بوتی ہیں ہوتی ،اس کے باجو در وال بڑھتا چلاجا تا ہے اور اسلام دیمن طاقتیں سیاسی منظرنا مے برحاوی ہوتی جاتی کی بری بین ہوتا ہے کہ کا میاب اسلامی حکومت کے لیے صرف حکمر ان کا اسلام پڑمل پیرا ہونا یا معاشر مے میں ہیں، اس سے فاج ہوں ہودگی کافی نہیں ۔ بلکہ اس کے لیے جوسب سے بڑا جو ہر در کار ہے وہ ہے عمومی دینی ربحان ۔ اگر اس ملاء صلاء کی بوتو اسلامی حکومت یقینا کمز ور ہوگی ۔ ایک بار حضر سے کی فیائی نے اور جھاگیا:" کیا وجہ ہے گزشتہ خلفاء کے جو بری اختلاف پیدا ہوگیا؟" امیر المؤمنین نے جو اب میں فرمایا:

رور میں اختلاف نہیں ہوا گر آپ کے دور میں اختلاف پیدا ہوگیا؟" امیر المؤمنین نے جواب میں فرمایا:

رور میں اختلاف نہیں ہوا گر آپ کے دور میں اختلاف پیدا ہوگیا؟" امیر المؤمنین نے جواب میں فرمایا:

رور میں اختلاف نہیں ہوا گر آپ کر و نحمر سکانا و الیّین علی مِنلِی و آنا و ال علی مِنلِ ہے ۔

" لِآنً أَبَا بَكِيرٍ وَعُمَّرَ كَانَا وَالِينِ عَلَىٰ مِثْلِى وَانَا وَالِ عَلَىٰ مِثْلِ لَك." ( كيوں كه ابو بكر وعمر شِلْنَيْمَا كى حكومت مجھ جيسوں رقص اور ميرى تم جيسوں پرہے۔)

معلوم ہوا کہ اگر عوام میں دینی جو ہر کمزور پڑگیا ہوتو نیک سے نیک حکمران بھی مطلوبہ ابداف حاصل نہیں کرسکتا بلکہ
لوگ خودا سے دیندارجا کم کے خلاف ہوجاتے ہیں۔ علامہ ابن خلد دن رافظنہ نے اس دینی جو ہراوراسلامی رجحان کو
"الوازع اللہ بنی" کا تام دیا ہے اوراس کو خلفائے راشدین کی کامیابی کی اصل وجہ قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں:
"خلفائے راشدین ایسے دور میں تھے جب ملوکیت کامزاج پیدائییں ہوا تھا اور معاشر سے پر دینی رجحان
عالب تھا؛ اس لیے اوگوں نے اپنے رجحان کے مطابق صرف ایسے افراد کو خلافت مو ہی جودی اعتبار سے قابل
ترین تھے اور دوسر سے افراد جن کی نگا ہیں خلافت کی طرف انھور ہی تھیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔"

الموری سے معال پر چھوڑ دیا۔"

اس کے بعدہم بنوامیہ اور بنوعباس کے دور کا مشاہدہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اموی دور ہیں اس و بنی جوہر میں کروری آئی تھی تاہم بیضعف ایسا بھی نہ تھا کہ ملکت کے دینی خدوخال مث جاتے بلکہ سلمان اب بھی اسلام بی کے امری آئی تھی تاہم بیشت نے دینی خدوخال مث جاتے بلکہ سلمان اب بھی اسلام بی کے ماتھ اسلام کا نعرہ لگا کر ایکے ہوتے اور جباد کرتے تھے اور اس لیے بنوعباس "الموضاحی آلی معجمد" کے ساتھ اسلام کا نعرہ لگا کر ایک مفہوط حکومت بنانے میں کا میاب ہوئے جوایک صدی سے ذائد مدت تک روبہ عروق ربی -

یہ برط وحت برائے میں ہوئے ہوئیں میں اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ قبائل نفاخر کی وجہ سے پہلی صدی ہجری کے قتم تاہم اس دینی ربتیان کو قبائل عصبیت اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ قبائل نفاخر کی وجہ سے پہلی صدی ہجری کے قتم بوتے ہی ربیعہ اور مصر کا اختلاف بھیلا اور عرب قبائل آپس میں ہجڑ گئے۔ پھر بنو ہاشم کی انقلابی تحریک کے دوران

مقدمه ابن خلدون، ص ٢٩٤ رتاريخ ابن خلدون، جلداول، ط دارالفكر)

قشانهم غير شان اولية لمن المخشقاء فانهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة المدلك وكان الوازع ديها فعند كل احدوازع من نفسه عيد شان المخشقاء فانهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة المدلك وكان الوازع ديما فعند كل احدوال طانو الفكر)
 عيشوا اللي كل من يوتضيه النبين بقط، و اثر وه على غيره. (مقدمه ابن خلدون، ص ٢٦٣. تاريخ ابن مخدون، جلد اول، طانو الفكر)

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

اموی اور ہاشمی کا اختلاف پھیلا اورامّت مزید دو کھڑول میں بٹ گئی۔ پھیلوگ حکمران خاندان لیخی بخار سے مالی رہے اور پھیرجز ب بخالف بنو ہاشم میں علام میں علی حکومت آتے ہی خود بنو ہاشم میں علوی اور بالا کی حکومت آتے ہی خود بنو ہاشم میں علوی اور بالا کی افسان کے اس کے حکومت آتے ہی خود بنو ہاشم میں علوی اور بالا کی اور خالی اور بنوع ہاس کو افضل نہ مانے والول نے خروج کی گئے تحریکیں ہریا کیس اس طرح رہی کا مور نہیں کے میں منظر میں چلی تھی اور خاندانی کروہ بندی خالب آگئی جس نے اُمت کے مزاج کو ہری طرح متاثر کیا۔ پہل اممان کی ساری کوششیں ناکام ہوتی چلی تمئیں اور زوال کا دور طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔

ی کی صدیوں کا تجربہ ثابت کرتاہے کہ اُمت کا اتحاد ''اسلامی روح'' سے پیدا ہوتاہے۔اس روح کے کرار
پرتے ہی اتحاد بھی کمزور پڑجا تاہے۔اس روح کے ختم ہونے سے، اتحاد ختم ہوجا تاہے۔اُمت کو تحد کرنا نہایت
ضروری ہے گراس کے لیے بھی بھی قرار دادیں،مطالبات، جلنے اور جلوس کا فی نہیں ہوسکتے بلکہ یہ اتحادای وقت پرا
ہوسکتاہے جب معاشرے میں بڑی حد تک دینی رجحان کا غلبہ وجائے۔وینی رجحان،معاشرے کی اصلاح سے پرا
ہوگا اور معاشرے کی اصلاح، افراد کی تربیت اور فرہن سازی سے ہوتی ہے۔

اتعادِ المت کینے کوایک نفظ ہے مگر در حقیقت بیا یک طویل سفر ہے۔ سڑکوں پراتحاداتحاد کے نعر ہے لگوادیے ہے بید بدف حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے قدم قدم پرایٹاروقر بانی کا مظاہرہ کرتا پڑے گا۔ دولت ومنصب ادر عزت اللہ مشہرت کا ایٹار کرنا ہوگا۔ جب ایک بزی تعداداس شہرت کا ایٹار کرنا ہوگا۔ جب ایک بزی تعداداس نہج پرآ جائے گی تو کوئی نعرہ لگائے بغیرا تحاد کی فضا قائم ہونے لگے گی۔

معاشرتی اقدار میں تغیراورا یوان اقتدار میں تبدیلیاں ایک دوسرے کولازم ولمزوم ہیں۔ حالات کے لالا ہے مجمعی پہلے بالائی سطح پرصالح تبدیلی آئی ہے اوراس کے الرات آستہ آستہ ینچنتقل ہوتے ہیں۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے معاشرے میں تغیررونما ہوتا ہے اور پھراس کے اثرات اقتدار کے بالا خانوں تک جا پہنچتے ہیں۔

عام طور پرکہا جاتا ہے: "اکناس علی دین مُلُو کھم." (لوگ اپ حکم انوں کے ند جب پر چلا کرتے ہیں۔)

یہ بات تاریخ کے بہت ہے ادوار پرصادق آتی ہے۔ قیصر و کسر کی اور پھر بنو اؤ نیہ اور بنوعبید کے دور میں ہم اس کا مثالیل و کھ سکتے ہیں۔ حکم ان طبقہ عوماً اپ اعتقادی ، نظریاتی ، اخلاقی اور تہذیبی اثر ات یشچ نتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہیں ظلم و جر سے اور کہیں ترغیب ودلیوئی کے ساتھ ۔ ظلم و جرکی کوشش عموماً تا پائیدار ہوتی ہے جبکہ ترغیب کاوادا کڑ کہیں ظلم و جر سے اور کہیں ترغیب ودلیوئی کے ساتھ ۔ ظلم و جرکی کوشش عموماً تا پائیدار ہوتی ہے جبکہ ترغیب کاوادا کڑ کہ ہوتا ہے۔ بنوعبید نے شیعی اثر ات کی تروی کے لیے تحت جروتشد دسے کام لیا اس لیے ان کی دعوت دلول ٹھا اثری اور تین صدیوں تک حکومت کے باوجودان کے ہٹتے ہی مراکش ہے مصرتک دوبارہ شعائر اہل سنت ذیرہ ہوگے۔ بنو اور تین صدیوں تعدیوں اور کھی واگری تلیسات سے کام لیا اس کے ان کے دور شی اثنا عشریت کی اشاعشریت کی اشاعشریت کی اشاعشریت کی اشاعشریت کی اشاعت ہوئی اس کے اثر ات صدیوں بعد بھی باقی ہیں۔

ی یہ تجزید کرنا زیادہ مشکل نہیں کہ ماضی کے کس دور میں اوپر سے چلی سطح کی طرف انقلاب آیا اور کب کبرا

رسنوں نے بالارسنوں کومتاثر کیا۔ گراپے دور کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوجاتا ہے کہ آج کوئی صورت زیادہ کارگر ہوگی۔ تاہم تاریخ کا مطالعہ اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تاریخ کے ذریعے ہم اپنے دور کے حالات کا مواز نہ ماضی کے معاشروں سے کر سکتے ہیں۔ متنوع حالات اور مختلف زمانوں میں کامیاب یانا کام ہونے والی تحریکوں مواز نہ ماضی کے سبق لے سبتے ہیں۔ تاہم میضروری ہے کہ ہم میر مواز نہ ذاتی ربحانات اور طبعی میلان کو بالا یے طاق رکھ کر پوری ہوئی مندی سے اور بالکل شھنڈ ہے ول ود ماغ کے ساتھ کریں۔ ورنہ کمکن ہے کہ کی خوش فہی یا غلط فہی کا شکار ہو کر ہم ماضی کی کسی ایسی تحریک کی تقلید شروع کر ویں جو در حقیقت آج سے مختلف حالات میں کامیاب ہوئی ہو۔ اگر ہمارا ماضی کی کسی ایسی تحریک کی تقلید شروع کر ویں جو در حقیقت آج سے مختلف حالات میں کامیاب ہوئی ہو۔ اگر ہمارا مواز نہ غلط ہواتو ہمارا فیصلہ اور اقدام بھی غلط ہوگا اورالیے میں ہمیں یقیناً ناکا می بی کا سامنا ہوگا۔

ارخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اگر بُر انی اس پیانے پر پھیل گئی ہوکہ اوپر سے نیچے تک بھی اس میں ملوث ہوں تو اصلاح کی کوشش نجلی سطح سے شروع کرنا کارگر ہوتا ہے۔ معاشرے میں عمومی تبدیلی آنے کے بعد ہی سیاست کی اصلاح ہو پاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رحمتِ عالم ناتیج کی کوشش ایسے ہی دور میں ہوئی تھی جب ہرطرف محمراہی کا راج تھا۔ چنا نچاس دعوت کا آغاز معاشرے میں نچل سطح پر محنت اورافرادسازی سے ہوا تھا۔

اں اگر شرا ور خیر کا تناسب قریب ہوتو طاقت کے ذریعے شرکو دفع کیا جاسکتا ہے۔ پس اگر طاقت حاصل کرنے کے ذرائع دسترس میں ہوں اور کامیا بی کا گمان غالب ہوتو بھر سیاس سطح پر تبدیلی لا کرشرکو دور کرنے کی کوشش کامیاب ہوتو بھر سیاس سطح پر تبدیلی لا کرشرکو دور کرنے کی کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ میتبدیلی ایک عمل جراحی کی طرح ہوتی ہے جس سے فور کی طور پر فاسد ماقاہ خارج ہوجاتا ہے۔ گریا در ہے کہ آپریشن کے لیے ہمیشہ سرجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انا ڈی ہے کام کرے گا تو ممکن ہے مریض کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوجائے اور عین ممکن ہے کہ دہ جا نبر نہ ہوسکے۔

ہ قدرت الہیکا ایک ضابطہ ہے جس پر تاریخ کی ہزاروں گواہیاں فہت ہیں، وہ یہ کہ جے جو پھھ ملتا ہے، وہ اس کے ظرف، استعداد اور صلاحیت کے مطابق ملتا ہے۔ جس سے جو چھینا جاتا ہے وہ اس کی کم ظرفی اور خراب استعداد کی وجہ سے چھینا جاتا ہے۔ چھتی صدی ہجری میں بنوعباس کی سیاسی استعداد خراب ہو چکی تھی۔ اُدھر بنو گؤئیہ اور بنوعبید نے ملک میری کاسبق سیھے لیا تھا۔ پس بنوعباس اہل حق ہوکر اور مستد خلافت پر متمکن رہ کر بھی غلام بن مجئے۔ بنو گؤئیہ اور بنوعبید شیعہ اقلیت ہوکر بھی غلام بن مجئے۔ بنو گؤئیہ اور بنوعبید شیعہ اقلیت ہوکر بھی ستی اکثریت پر حکومت کرتے رہے۔

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قُوْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يُأْتِيْهَا دِزْقُهَا دَعَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَاذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْمَعُوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنِعُوْنَ

"اورالله نے مثال بیان کی ایک بستی کی جوامن اور چین سے تھی اوراس بستی کے لئے رزق آتا تھا وافر مقدار

#### ختنبزز به المسلمه

۔۔۔ میں ہرطرف سے، پس اس نے اللہ کی نعتوں کی نافقدری کی تو اللہ نے چکھایا اسے بھوک اورخوف کے لہاں کا مزا۔ بسبب ان افعال کے جووہ کررہے تھے۔'،<sup>©</sup>

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْاً وْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْسِكُمْ فِلْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

"اے نی! ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ (تمہاری نا فر مانی کے سبب) تمہارے اور بھیج دے عذاب تہیج کی ضرورت ہی نہ دے عذاب تہیج کی ضرورت ہی نہ دے عذاب تہیج کی ضرورت ہی نہ بڑے بلکہ ) وہ تمہیں بھڑا دے گروہ بنا کر، بس تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے، اے نی! ویکھئے کہ ہم کس طرح اپنی آیات کو پھیر پھیر کربیان کرتے ہیں تا کہ وہ بات کو بھی کیس ۔ "®

بنوعباس کے دورِز وال اور آج اینے حالات میں ہم ان آسانی عذابوں کی جھلکیاں جگہ جگہ دیکھ سکتے ہیں۔

تاریخ کاایک سبق سیجی ہے کہ جوافراد، جومعاشرے اور جوممالک دینے پریقین رکھتے ہیں اوروہ استعداد و سلاحیت میں اضاف کی دجہ سے نفع رسانی کے مقام پر بہنچ جاتے ہیں، وہی ممتاز حیثیت میں باتی اور غالب رہے ہیں، چاہے بیٹو رسانی دینے ہویا دنیاوی۔

اس کے برعکس جوافراد، جومعاشرےاور جوممالک نہ ویٹی لحاظ سے نفع رسال رہیں نہ دنیاوی اعتبارے، بلکہ وہ صرف لینے پراکتفا کریں، وہ اپنی نفع رسانی کا پہلو کھودیتے ہیں اور بہت جلد حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں۔اللّٰہ کا قانون ہے کہ جو چیز نفع رسال ہوگی وہ باقی رہے گی، جو چیز بے کارہوگی وہ ضابع کردی جائے گی۔

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ اَوْدِيَةٌ بِقَلَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّهُ الْسَيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّهُ الْسَيْلُ زَبَدًا وَالْبَاطِلَ فَامَّ الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ النَّهُ الْمَحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَامَّ الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ النَّهُ الْمَحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَامَّ الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ أَخْفَآءُ وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْآرْض كَذَٰلِ لَكَ يَضُرِبُ اللَّهُ الْآمَالَ ٥

''اللہ تعالیٰ نے آسان سے نازل فرمایا پانی۔ پھروادیاں بہہ کلیں اپنی وسعت کے مطابق، پس پانی کے دیا گئی سند کے دیا گئی اپنی وسعت کے مطابق، پس پانی کے دیا گئی کے دیا گئی کے اندر گرم کرتے ہیں تا کہ ان دھاتوں کے ذریعے سے پچھ زیورات یا پچھ اور ساز وسامان حاصل کریں اس پر بھی اسی طرح کا جھاگ (زنگ) آجا تا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے جق اور باطل کو۔ پس وہ جو جھاگ ہوتا ہو دہ تو کہ لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز ہوتی ہے وہ زمین کے اندر باقی رہتی ہے۔ بیشک سوکھ کراڑ جاتا ہے اور وہ جو کہ لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز ہوتی ہے وہ زمین کے اندر باقی رہتی ہے۔ بیشک باطل ہے، مے مانے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر رہا ہے۔' ®





<sup>🛈</sup> سورة النحل، آيت: ١٩٩٢

<sup>🕏</sup> سورة الوعد، آيت: ١٧

( ومُسَّنَّتُونِ

استے مجھ بیکوآخری اُمت ہونے کے نامطے سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے وجود بخشا گیا ہے۔ یہی اس کا اُمت مجھ بیکوآخری اُمت ہونے کے نامطے سارے انسانوں کی نفع رسانی کے رہنمائی کرے۔ انہیں نارِجہنم سے زفِ منصی اور مقصد وجود ہے کہ سارے عالم کوفا کدہ پہنچائے۔ دین و دنیا میں ان کی رہنمائی کرے۔ انہیں نارِجہنم سے زفِ منتکی و دوکرے، کفروشرک، ظلم وستم اور بداخلاقی و بے حیاتی کے ماحول سے نکال کرائیان ویقین، عدل بھانے اور شرافت و حیا داری کے ماحول میں لائے۔

المنته المُعَدَّدُ اللهُ الْحَوِجَتْ لِلنَّاسِ مَا مُمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَمَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ "(اے مسلمانو!) تم ہو بہترین امت بہمیں نکالا گیا ہے لوگوں (کی نفع رسانی) کے لئے بتم نیکی کا تھم "دیتے ہو،اور برائی سے روکتے ہواورتم اللہ پرائیان رکھتے ہو۔" ®

جب تک امت نے بیفرضِ منصبی انجام دیا اورخودکوانسانیت کے لیے نفع مند ٹابت کیا،اللہ نے انہیں عزت دتو قیر کے ساتھ غالب رکھا۔ جب تک وہ دعوت اسلام ویتے رہے علم پھیلاتے رہے اورصدافت وعدالت کا پرچم اہراتے رہے، دنیاان کے پیچھے تھی مگر جب وہ ان مقاصدِ عالیہ سے غافل ہوکر عام قوموں کی طرح رہنے ہئے، کھانے پینے، عوشیں بنانے اور تو ٹرنے میں منہمک ہو گئے تو ان کی نفع رسانی کا پہلوختم ہو گیا اوروہ اللہ کی ناراضی کے ستی بن گئے۔ کا مطالعہ بتا تا ہے کہ پیغیم آخر الزمال منافیل کی اُمت ہونے کے نامے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں نے پردر رحمت ہمیشہ کشادہ رہا ہے۔ مشیب اللہ یا نہیں آخری حد تک مواقع فراہم کرتی رہی ہے۔ ہاں!اگر مسلمانوں نے دوری اس کی بارگاہ سے منہ موثر کراس کے عذاب کودعوت دی ہوتو بیان کی اپنی برخی تھی۔

ہ تاریخ کے بیاوراق بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں باہمت،صائب الرائے،اولوالعزم اور سرفروش رجال کار ہر دور میں موجود رہے ہیں۔رسول اللہ مَنْ الْحِیْمُ کی چیش گوئی کے مطابق ایک جماعت ہمیشددین کی سر بلندی کے لیے اُن تھک جدوجہد کرتی رہی ہےاور کسی کاظلم یا خوف انہیں دعوت جن اوراعلائے کلمۃ اللہ سے نہیں روک سکا۔®

﴿ تاریخ بناتی ہے کہ مسلمان ڈوب ڈوب کرا بھرے ہیں۔ وہ مجھی مستقل مغلوب نہیں ہوئے۔اگر انہیں ایک میدان میں فتح کا پر چم لہراتے ہوئے نمودار ہوئے۔ دعائے رسالت میدان میں فتح کا پر چم لہراتے ہوئے نمودار ہوئے۔ دعائے رسالت ماب نافیظ کی بدولت کوئی ایساد شمن ان پرغلبہ پاسکا ہے نہ پاسکے گاجواسلام اور فرزندانِ تو حید کو بالکل مثادے۔ اس کے لیا ترب قیامت میدین باقی رہے گا۔

الله تاریخ کا آخری اورا ہم ترین سبق بیہ ہے کہ دنیافانی ہے، باتی اور ہمیشہ دہنے دالی ذات صرف ایک اسکیے الله کی ہے۔ کیا تاریخ میں فرکورکوئی احجی یا بری شخصیت الیں ہے جو آج تک زندہ ہو؟؟ کوئی فرداییا نہیں جوموت سے نجات باسکے پس فردری ہے کہ اپنی روا گی کے وقت کو یا در کھا جائے اوراس سے پہلے ایسے کام کر لیے جا کیں جو خالت کی رضا مندی بلوت کی دعا اور آخرت میں کا میانی کا ذریعہ بن سکیں۔

🛈 موردة آل عموان، آیت: ۱۱۰ 💮 صحیح مسلم، ح: ۱۹۰۹ 🕝 صحیح مسلم، ح





## جدول خلفائے بنوعباس ....خلفاء کا آغاز وانجام

| انجام                      | خليفه آغاز حكومت واختثام حكومت                            | نمبر       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| طبعی وفات                  | ابوالعباس سفاح ارزيج الأول اسااه تا ااذوالحجبه ساه        | j.         |
| •                          | الأكويروس عبا واجون ١٥ عبر                                |            |
| طبعی وفات                  | ابوجعفرالمنصور ااذوالحبه ٢ ٣ ازوالحبه ١٥٨ه                | r          |
| :                          | ١٩ جون ٥٣ ٤ء ١٦ أكوره ١٧ ٤                                |            |
| شکار کھیلتے ہوئے زخمی ہوکر | المهدى ٢ ذوالحبه ١٥٨ م تا ٢٢ نحرم ١٢٩ ه                   | ٣          |
| فوت بهوا                   | ۱۸ کتوبر۵۷۵ء تا ۱۵ گست ۸۵ ک                               |            |
| احيا مک پراسرارموت         | الهادى ٢٢ محرم ١٩٩ه تا ١٥ ار القال القال ١٤٠ه             | ľ          |
| -                          | ۵۱اکست۸۸۵ء تا ۲۲متمبر۸۸۷ء                                 |            |
| طبعی و فات                 | بارون الرشيد ١٥ ربي الأوّل ٤ ١٥ هـ تا ٣ جمادي الآخره ١٩٣ه | ۵          |
|                            | ۲۷ شمبر ۲۸ کے تا ۱۵ کریل ۴۰۹ء                             |            |
| تخلّ ہوا                   | امین الرشید اوسط جمادی الآخره ۱۹۳ه تا ۲۵محرم ۱۹۸ه         | Ψ,         |
|                            | وسطأر بل ٨٠٩ء تا كأكور ١٨٠٠                               |            |
| طبعی و فات                 | مامون الرشيد ٢٥محرم ١٩٨ه تا ١٨رجب٢١٨ه                     | ۷          |
|                            | ۷ کوبر۱۲۰ تا ۱۴ آگست ۸۳۳ ء                                |            |
| طبعی وفات                  | معتصم بالله ١٨رجب ٢١٨ هه تا ١٨ريج الأوّل ٢٢٢ه             | <b>A</b> . |
|                            | ۴۰ گست۸۳۳ء تا ۱۸ دیمبر ۱۸۴۱ء                              |            |
| طبعی وفات                  | واثن بالله ٨/رئيج الاوّل ٢٢٧ هـ تا ١٣٧ ذوالحجة ٢٣٧ هـ     | 9          |
| 47                         | ۱۸ دیمبرا۸۸ء تا ۱۲۲ گست ۱۸۲۷ء                             |            |
| تحقل ہوا                   | متوكل على الله ٢٣٠ ذ والحجية ٢٣٠ه ما ٥ شوال ٢٣٠٧ هـ       | 1+         |
|                            | ۲۲ اگست ۲۳۸ء تا ۲۳ دیمیر ۲۱۸ء                             |            |

#### تارىخ است مسلمه

المستنتيل

| زبروے کرماراح کیا         | هشوال ١٣٦٧ه تا ٥رزيج الآخر ٢٢٨م            | المخصر          |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
|                           | ۱۲۰ وهمبرا۲۸ و تا ۲۰ متی ۸۲۲م              | المقصر          |
| معزول کرے بعد میں قتل     | פרישוע ל מזאם ז מצקיםום                    | المعين ا        |
| كياكيا                    | ۴۰متی ۲۸م تا ۲ فروری ۲۸۹                   | 1               |
| محرم مردكر يتحقى كياميا   | المحرم ١٥١ه تا ١٨رجب ١٥٥ه                  | المجز           |
|                           | ٧ فروري ٨٢٧ء تا ٢٣٠ جولائي ٨٦٩ء            | , IL            |
| عَلِّي يَا مِي            | ۱۸رجب۲۵۵ه تا ۱۲رجب۲۵۱                      | البحدي          |
|                           | ۱۲۶ جولائی ۱۲۹ م تا کیم جولائی ۸۷۰ م       |                 |
| استعفى ديدويا             | ١١رجب٢٥١ه تا أوافر عرم ١٤٢٩ه               | المعتمد المعتمد |
|                           | تميم جولائی • ۸۷ء تا اوا خر مارچ ۸۹۳ء      | 14              |
| طبعی و فات                | اوافرِ محرم ٩ ١٤ه تا ٢٢ رفيح الآخر ١٨٩ه    | ۱۱ مُحَجِد      |
|                           | اوافرِ مارچ ۱۹۸م تا ۱۷ أَرِيل ۱۹۰۴ء        |                 |
| طبعی دفات                 | ٢٢ر رئيج الآخر ١٨٩ هنا ١٢ دوالقعده ٢٩٥ه    | عا الكفي        |
| <b>.</b>                  | ۱۱ أبريل ۹۰۴ء تا ۱۲۵ گست ۹۰۸ء              | ı               |
| ممل کیا کمیا              | ١١ز والقعده ٢٩٥ه تا ١٤ شوال ٢٣٠ه           | ١٨ المقتدر      |
|                           | ١٢٥ گست ٩٠٨ء تا ١١ نومبر١٣٩ء               |                 |
| معزول كركے اندھااور قيد   | يماشوال ٣٢٠ه تا ٢جمادي الآخره٣٢٠ه          | 14 القابر       |
| كرديا مكيا                | اانومبر ۱۳۳۶ء تا ۱۴جون ۱۳۳۹ء               |                 |
| طبعی وفات                 | ٢ جمادى الآخرة ٣٢٠ه م ١٥ رزي الأوّل ٣٢٩ ه  | ۲۰ الراضي       |
|                           | ۱۲ جون ۱۳۴ ء تا ۳۰ د مبر ۱۹۴۰ء             | .1              |
| معزول کر کے اندھااور قید  | ۵ار نیج الاوّل ۳۲۹ ه ۱۲ سامفر ۳۳۳ ه        | الا أمتقى       |
| كرد يأثميا                | ۳۰ وتمبر ۱۳۰ ء تا کااکویر ۱۳۳ ء            | 21              |
| معزول کر کے اندھا اور قید | سماصفر سسس ما ۲۲ جمادی الآخره سسم          | ۲۲ المستكلى     |
| کیا گیا<br>سته و          | اأكتوبر ١٩٨٧ء تا وفروري ١٩٨٧ء              |                 |
| استعفیٰ دے دیا            | ٢٢ جمادي الآخره ٢٣ ه تا ١٣ أو والقعده ٢٣ ه | ۲۲ الطبع        |
| -24                       | ۹ فروری ۲ ۱۹۰۰ء تا ۱۸ آگست ۱۹۷۳ء           |                 |

### خَنْسُونَ ﴾ ﴿ تَارِبِعُ المِنْ مسلمه

| معزول كريمج | ازوالقعده ۳۲۳هه ۲ ۹ شعبان ۱۸۴ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र्गका म     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| بند کیا گیا | ڪاأڻست 129ء - تا ٣ نومبرا99ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| ملبغى وفات  | ٩ شعبان٢٨ هـ تا ااذوالحبي٢٢ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ाधिर,       |
| ·           | ۲ تومبرا۹۹ء تا اادتمبرا۳۰۱ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| طبق وفات    | ااذوالحبيه المستعمل المستود المستعمل المستعمل المستعمل ال | ry । खिये   |
|             | ااوسمبرا۱۹۰۱، تا ۱۹۰۰اأپریل۵۵۰۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| طبعى وفات   | . ۱۳ شعبان ۲۲۵ ه تا ۱۸محرم ۲۸۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٧ المقتدي  |
|             | ۱۳ أبريل ۲۵-اء تا ۱۹فروری۱۰۹۴ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| طبعى وفات   | ١٨ محرم ١٨٨ه تا ١٦ د ١١٥ الريخ الآفر ١١٥ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۸ المستظیم |
|             | ۱۹ فروری ۱۰۹۴ء تا ۱۹ أگست ۱۱۱۸ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| قتل کیا گیا | ٢ ارتيج الآخر ١٢ هـ تا كماذ والقعد ه ٥٢٩ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٢٩ المسترشد |
|             | ٩ أگست ١١١٨ء تا ١٠ ارتمبر١٣٥٥ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| قتل کیا گیا | • از والقعده ۵۲۹ه تا ۱۲ز والقعده ۵۳۰ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۰ الراشد   |
|             | ستتمبره۱۱۱ء تا ۱۲۸ گست ۱۱۳۷ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| طبعی و فات  | ١٦ ذوالقعده ٥٥٠٠ه تا ٢ رئيج الأوّل ٥٥٥ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۱ گمقتمی   |
|             | ۱۲۸ گست ۱۳۷۱ء تا ۲۴۰ مارچ ۱۲۰۰ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           |
| طبعی وفات   | 7つかにしののの オ 人の番目でかって                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۲ أستنجد   |
|             | ۲۴ مارچ ۱۱۹۰ تا ۱۳۰ میر ۱۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . J         |
| طبعی وفات   | ٨ر نيخ الآخر ٢٦٥ه تا ٢٩ شوال ٥٧٥ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۳ المتضى   |
|             | ۳۰ د تمبره ۱۱۷ء تا ۹ أپریل ۱۸۰۰ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,           |
| طبعی و فات  | ۲۹شوال۵۷۵ھ تا ۲۹رمضان۲۲۲ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مهم الناصر  |
|             | ٩ أبريل ١٨٠٠ء تا ١٦ أكوبر ١٢٢٥ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| طبعی وفات   | ۲۹رمضان۲۲۲ه تا ۱۲رجب۲۲۳ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۵ الظاہر   |
|             | بداأ كؤيره ١٢١ء تا ٢٣٠ جولائي ٢٢٦١ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| طبعی وفات   | الرجب ٢٣٠ه تا ١٠ جمادي الآخره ١٢٠ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣١ ألمستعفر |
|             | ٢٣ چولا کی ٢٣٦ء تا ہےاہ مبر١٣٣٢ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | &\          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••••        |

## تساديسخ است مسلسمه که که انسان مشتنون

۱۰جادی الآخره ۱۳۳۰ ه تا ۱۳۱۳ ه مارچ ۲۵۷ ه تل کیا گیا سار ۱۲۵۸ و تا ۱۳۵۳ مارچ ۱۲۵۸ و تا ۲۵۸

المتعمم الر

\*\*\*

# جدول خلفائے بنوعباس۔ کیفیات وحالات

## دورِعروج کے دس خلفاء

| خاص انقلاب                       | كردار                 | د در چکومت     | خليفه            | نبر |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----|
| عبای خلافت کا قیام               | سخت گير، فياض         | ۱۳۲ له ۱۳۲     | ابوالعباس سَفَاح |     |
| •                                |                       | flor t flag    |                  |     |
| باغيول كى سركونى                 | مخت گیر، کفایت شعار   | ۱۵۸ له ۱۳۹     | ابوجعفرالمنصو ر  | r   |
| • •                              |                       | ,LLOt,LOM      |                  |     |
| زنديقول كاقلع قمع                | نیک سیرت، فیاض،زم     | ۱۹۹ تا ۱۹۹ه    | المهدى           | ٣   |
|                                  |                       | ۵۷۷ء تا ۸۸۵ء   |                  |     |
| برا مکه کااثر ورسوخ بزه گیا      | يخت طبع               | ولااه تا مكاه  | الہادی           | ľ   |
|                                  |                       | ۶۷۸۲ ت ۶۷۸۵    |                  |     |
| علاقا فی حکومتوں کے قیام کا آغاز | نیک،عادل، دلیر، کنی   | • كاه تا ١٩٣٣  | مارون الرشيد     | ۵   |
|                                  |                       | ۲۸۷ء تا ۲۹۸ء   |                  |     |
| ملك تفتيم، بغداد مين فسادات      | نیک،اعلی نسب،ناسمجھ   | ۱۹۸ تا ۱۹۸     | امين الرشيد      | ۲   |
| ·                                |                       | ۹۰۸ء تا ۱۱۸ء   |                  |     |
| تشيع اوراعتز ال كادور دوره       | ذبین علم دوست سنج فکر | ۱۹۸ تا ۱۲۸۸    | مامون الرشيد     | 4   |
|                                  |                       | fare team      |                  |     |
| تر کون کا عروج ، جہادِروم        | ان پڑھ، بہادر، جنگجو  | 6772 t 671A    | لمتعصم بالله     | ٨   |
| , .                              | ·                     | مسمو تا اسمو   | •                |     |
| آخرمیں اعتزال ہے تائب ہو گیا     | نیک طبع ،معتز بی      | errr t errz    | وأنو والم        | 4   |
|                                  |                       | الهمو تا ۱۳۸۷ء |                  | •   |

#### (تارىخ امت مسلمه



۱۰ متوکل علی الله ۲۳۲ هـ ۱۳۲۱ هـ سنت کاشیدانی احیائے سنت ۸۲۷ء تا ۸۲۷ء

## دورِزوال کے ۲۷ خلفاء

| •اف ر*س.                          |                       | . 6                |                         |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| خاص انقلاب                        | کردار                 | دور حکومت          | مبر حلیفه<br>۱          |
| تركول كاغلبه مخلفاء سبه دست ويا   | كمزور،جلدباز          | שררא לי שררע       | نمبر خلیفہ<br>۱ اکمنتصر |
| Ť                                 |                       | الامر تا ۱۲۸ر      |                         |
|                                   | گزور، نیک سیرت        | pror t prox        | ۲ المستعين              |
|                                   |                       | ۲۲۸ تا ۲۲۸ء        |                         |
| خراسان میں دولتِ صَفّاریہ اورممر  | كمزور، بدميرت         | araa t arar        | ٣ العزز                 |
| ميں دولتِ طولوندِ كا قيام         |                       | ۲۲۸ء تا ۲۲۸ء       | •                       |
| * * /                             | نیک اور ہوشیار        | proy t proo        | ۳ المهتدي               |
|                                   |                       | 514 t 5149         |                         |
| وسطِ الشيامين دولتِ سامانيكا قيام | كمزورترين، بإختيار    | breat broy         | ۵ المعتمد               |
|                                   |                       | ۶۸۹۳t ۶۸۷ <b>۰</b> |                         |
| خلافت کی آن بان بحال              | مضبوطاور بوشيار       | שדאם ל שדבם        | ۲ مُعْتَظِد             |
|                                   |                       | for tingr          |                         |
|                                   | نیک اور مثق           | praot prag         | ے اسکن<br>ک اسکنی ،     |
|                                   |                       | ۹۰۲ تا ۲۰۹۸        | •                       |
| غلافت پ <i>ھر كمزور</i> ز-        | كمزورترين-بےاختيار    | ۵۳۲۰ ت ۲۹۵         | ۸ المقتدر               |
| خواتين امورحكومت برغالب           |                       | ,987 t ,9•A        |                         |
|                                   | تشدد پسند، ظالم وجابر | prr t pr.          | ٩ القابر                |
|                                   |                       | farm t farr        | •                       |
|                                   | كمزور، بےاختیار       | שרים ל שריד        | ۱۰ الراضى               |
|                                   |                       | ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۰       |                         |

## تاريخ امت مسلمه الله

| •                                       |                    |                |                 |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|                                         | لمزور، بإفتيار     | prrr t prrq    | ار<br>اا المثنى |
|                                         |                    | ٠٩٠٠ تا ١٩٨٠ء  |                 |
| بنونؤنيه كاتسلط                         | كمزور، باختيار     | orretorr       | المستكفى        |
|                                         |                    | range ti kape  |                 |
|                                         | كمزور، بإختيار     | מאיים זי אייים | ۱۳ الميخ        |
| -                                       |                    | ۱۹۲۴ء تا ۱۹۲۳ء | <b>~</b> , ∙ n  |
|                                         | كمزور، بےافتیار    | שראור שראה     | ۱۰ الطائع       |
|                                         |                    | 1991 t 1921    |                 |
| ۔عالم محمود غزنوی کاظہور، بنو نُوئیہ کے | هوشیار. دین دار.   | שרדר ל שדאו    | ه، القادر       |
| مقابلے میں خلیفہ کے اختیارات<br>۔۔      | فاضل               | 1991 تا ۱۳۰۱ء  | ١٥ القادر       |
| پھے بہتر ہوئے                           |                    |                |                 |
| رخوش سلاجهه كاظهور، بنوئؤنيه كا خاتمه،  | نیک سیرت او        | ۲۲۹۵ تا ۱۲۲۹۵  | ١٢ القائم       |
| وقارخلافت بحال                          | تسمت ،             | 11.40 t +11.11 | ı               |
| ت مند سلابقه كاعروج ،الپ ارسلان كی      | نیک سیرت،سعادر     | ome torge      | ١٤ المقتدى      |
| فتوحات                                  |                    | ۵۱۰۱ء تا ۱۹۴۳ء |                 |
| سلاهه میں انتشار۔ پہلی صلیبی            | نیک سیرت           | poirt prac     | ۱۸ المتظیم      |
| جنگ به سقوط بیت المقدس                  |                    | 1111 t 11-90   | ·               |
| عوام كاعراق مين مسلسل خانه جنگي         | بهادر، ساوگی پسند، | borg t boir    | 19 المسترشد     |
|                                         | محبوب              | ellto t ellia  |                 |
|                                         |                    | bor. t borg    | ۲۰ الراشد       |
|                                         |                    | filmy t filmo  |                 |
| ع اوالدین زنگی کا جہاد۔<br>. صلہ سر     | نیک سیرت           | booot bor.     | الا المقتفى     |
| دوسری صلیبی جنگ                         | ·                  | بسااء تا ١١١٠ء | ,               |
| نورالدین زنگی کا عروج اور جہاد          | نیک سیرت           | ۵۵۵۵ تا ۲۲۵۵   | ۲۲ المستنجد     |
|                                         |                    | ١٢١٩ء تا ١١٦٠  |                 |



#### (تساريسيخ اصت مسسلسمه



۱۲۲۷ء تا ۱۲۴۲ء کاشوقین تیاری

FIFON & FIFTY

مهرو تا ١٥٦ه نيك، كم حوصله، ناسمجه غدارول كاغلبه سقوط بغداد

---

تسادليسخ است مسلسه

Colors

چوتھاباب پیھ

خلافت عباسيه بغداد کي

معاصرحكومتير

- CONTO



## خلا فتءعباسيه كے دور میں قائم بعض اہم حکومتیں

بنومباس کے دور میں اندلس ہزراسان ، وسطِ الشیاء شام ، مصر، یمن ، اندان اور شانی افریقہ میں متعدد آزاد کو میں آئ ہونمیں ۔ ان میں سے پچھا ہم حکومتوں کا مختصر تعارف میش کیا جار ہاہے ۔ ان میں سے بعض کا ذکر مہای خلافت کے محمن میں آجائے۔ حسن میں آجائے تمروو فیے مرتب اور ناکا فی ہے ۔ لبندام جب تعارف میش کیا جار ہاہے۔

### مصركي حكومتين

روات طولونيه ١٩٢٥ ١٥ ١٩٢٥ و ١٩٢٨ ١٥٠٥ ١٥٠٥)

احمد بن طوان السي تعومت كابانى احمد بن طوان تقاجو خانف بغداد كرخرف ست مسركا ورزقار خافت عهايد كوروب زوان و كيد رجمان حوان احمد بن طوان في مصرين خود فقار حكومت قائم كرنى جو يحدمت بعد شام كوجمي ميا بوق را مد بن طوان في معرف بناد بن أصفاط كم شخص الميل من السام إلا كرفرز يدايك فقيم الثان شرقير كروان بالموان في وريفت كي مثر مت كرف المنان شرقير كروان موان المنان شرقير كروان موان المنان في جوان المنان المنان الموان المنان الموان المنان الموان المنان الموان المنان الموان المنان الموان المنان ال

ووات خودویے کا یام معراور شام کی خوشائی کا دور عروق تھے۔ بید ملک پارچہ سازی ، چاندی کے سکول اور برتول آئی ، دریائے اور شام کی خوشائی کا دور عروق تھے۔ بید ملک پارچہ سازی ، چاندی کے سکور کا گئا۔ دریائے نے مشابی کی منابی کی صنعت اور شکر سازی کے لئے مشبور تھا۔ زراعت برجمی خاص توجہ درکا گئا۔ دریائے نی منابی کی اور نہیں نی کا کی شنگ روی کا شنگاروں کو زمینوں کی ملکیت دینے کے لیے ایک مستقل محکمہ ''دیان اور نہیں کا میں تھا۔ کا میں منابی کی میں میں کہ میں میں کہ اور میں کی میں میں کہ ایک میں کہ دوریائے نیل بر کی تھی میں کرائے گئے تھے۔ دریائے نیل برکی تھی کر اے مجے تھا در محرائی داستوں کی میں میں کی میں والت مہیا کرنے کے لیے جا بجا کئویں کھودے گئے تھے۔

کی خمار قید: اتحد بن طواون کے بعداس کا بیٹا خُما ترقید حکمران بوا۔ اس نے عبای خلافت سے تعلق بڑھانے کے لیے اپنی بیٹی ' قطرالندی'' کی شادی خلیفہ مُعتَضِد سے کردی اور شادی کی تقریب میں دولت پانی کی طرح بہائی۔ لیے اپنی بیٹی ' قطرالندی'' کی شادی خلیفہ مُعتَضِد سے کردی اور شادی کی تقریب میں دولت پانی کی طرح بہائی۔ بیٹی بارون بن خُما ترقید بخما ترقید کی وفات کے بعد دولتِ طولونیہ کمزور پڑگئی۔ اس کے جانشین ابوالعسا کرجش کے فاف نوج بنوی وفات کے بعد دولتِ طولونیہ کمزور پڑگئی۔ اس کے جانشین ابوالعسا کرجش کے فاف نوج بیٹی بارون کو تحت پر بٹھادیا جو فقط چودہ سالہ لڑگا تھا۔ خلاف فوج بیٹی بارون کو تحت پر بٹھادیا جو فقط چودہ سالہ لڑگا تھا۔

### تساديسخ است مسلمه الله

رنع ہے فائدہ اٹھا کرعباسیوں نے ۲۹۲ھ میں گشکر کئی کر کے ہارون کو شکست دے دی۔ مرتع ہے فائدہ اٹھا کرعباسی کے بعداس کا چچاشیبان چند دن تخت نشین رہا مگر پھراس نے عباسیوں کے سامنے ہار مان میں دولت طونونیہ کا خاتمہ ہوگیا۔اس کے حکمران درج ذیل ہیں: الی بیں دولت طونونیہ کا خاتمہ ہوگیا۔اس کے حکمران درج ذیل ہیں:

ا احمد بن طولون ۱۳۵۲ م ۱۸۲۸ م ۱۸۲۸ م ۱۸۸۰ م ۱۸۸ م ۱۸۸۰ م ۱۸۸۰ م ۱۸۸ م ۱۸۸۰ م ۱۸۸ م ۱۸۸

 $^{\oplus}_{c_0 L_{p}}$  وولت وفقط ۱۳۸ سال قائم رہی مگرمؤ رخین اسے ایجھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔

+++

رولت إخبيد سي: ۲۷سمتا ۱۹۸۸ ه (۱۵۷ عنا ۲۸۸)

رولتِ طولونیہ کے خاتمے کے بعد خلافتِ عباسیہ کی طرف سے معراور شام کے جو گورنر مقرر ہوئے ان میں سے ایک محربی خاخ تھا جو'' آشید'' کے لقب سے مشہور ہوا۔ دولتِ عباسیہ کو کمز ورد کی کراس نے ۳۲۷ھ میں شام ومعر پراپنی خود مخار کو مت قائم کرلی۔ آشید ۳۳۳ ہے میں فوت ہوا۔ اس کے بعداس کی اولا دمیں بیکومت جلتی رہی۔

اِ جید بین نے بھی دولتِ طولونیہ کی طرح مصراور شام کوتر تی دی۔'' فسطاط'' کی توسیع ہوئی۔مصر کی حکومت میں بہا ہار'' وزیر'' کا عہدہ بھی اِ حشید بیوں نے شروع کیا اور فضل بن جعفر پہلا وزیر مقرر ہوا۔ اِ حشید کی حکمران ہر ہفتے ایک دن کھی کچبری لگاتے ہے۔ دن کھی کچبری لگاتے ہے جس میں کوئی بھی محتص اپنی فریا دحکمران کے سامنے پیش کرسکتا تھا۔

دولتِ إنشِيد مدفقط السمال باقى ربى اس من درج ذيل حكران كررے:

ا ابوبكر محد بن طفح إخبيد (باني حكومت) ساسمة ١٣٣٥ه ما ١٥٥٧ء تا ١٥٧ء

۲ ابوالقاسم انو جوربن إجبيد ۳۳۳ هـ تا ۲۸۵ تا ۲۸۸ و

۳ علی بن إخبيد ۲۵۹هه ۷۹۰ م۲۵۵ ه

م ابوالمسك كافورمولي إخيد ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٨ ١٨٠٥ ١٨٠٨ء

ه احد بن على بن إخيد ٢٥١ ١٥٥ ١٥٥ ١٨٥٨ ١٥٠ ١٨٥٨ ١٥٠

۳۵۸ هیں بنوعبید نےمصریر قبضہ کر کے اس حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ®

وفيات الإعيان: ١٧٣/١ تاريخ ابن خلدون: ١٣٨٥/٤ الكامل في التاريخ: سنة ٢٩٢هـ؛ التاريخ الاسلامي محمود شاكر: ١٩٧/٦ المعروعة الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ١٩٢٨ تا ١٤ موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٢١ ٢٢٠
 العوسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ١٢١٥ تا ١٤ موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٣٢





### وسطِ ایشیا ،خراسان اورابران وعراق کی حکومتیں

وولت طاهريه: ٢٠٥ ها ٢٥٩ ه (١٨٠٠ م ١٨٠٠)

اس حکومت کی بنیاداس وقت پڑی جب مامون الرشید نے اپنے معتمد جرنیل طاہر بن حسین کو۲۰۱ھ میں شرقی صوبوں کا گورنر بنایا۔ بیدولایت مشرقی عراق، فارس ، نتالی ایران اور خراسان سے ماوراء انہر کی حدود تک وسیع تھی۔ ۲۰۵ھ میں طاہر بن حسین نے خود مختاری اختیاد کرلی۔ تاہم اسے آزادانہ حکومت چلانے کے لیے فقط دوسال ملے راس کے بعد میہ حکومت اس کی اولا دمیں چلتی رہی۔ اس کا پائیہ تحت غیشا پورتھا۔ بیمباسیوں کی وفاداراور باج گزارتھی، اس کے بعد میہ حکومت اس کی اولا دمیں چلتی رہی۔ اس کا پائیہ تحت غیشا پورتھا۔ بیمباسیوں کی وفاداراور باج گزارتھی، اس کی حدود میں عباسی خلفاء کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ دولتِ طاہر بید میں درج ذبیل حکمران گزرے:

| , ATTU, AT* | ۵۲۰∠۲۵۲۰۵ | طاہر بن محسین ( ہائی حکومت ) | 1 |
|-------------|-----------|------------------------------|---|
| FATATFATT   | שרודישד.4 | طلحه بن طاهر                 | ۲ |
| , arat, ara | _tr+t_tr  | عبداللدبن طاهر               | ٣ |
| 644LEVUQ    | orratorr. | طاہر ثانی بن عبداللہ بن طاہر | ~ |
| ,AZMT,AYK   | oragtorm  | محمر بن طاہر                 | ۵ |

طاہر کے بیٹے عبداللہ نے اپنے دورِ حکومت میں ریاست کی سرحدوں کومزید وسیع کر دیا تھا۔ تاہم اس کے جانثین طاہر ثانی کے دور میں صَفّار ایوں طاہر ثانی کا بیٹا محمد بن طاہر بالکل لا ابالی ٹکلا۔ اس کے دور میں صَفّار ایوں کے ہاتھوں اس حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ <sup>©</sup>

#### \*\*\*

دولتِ زيديه طالبيه (طبرستان) ۲۵۰ ها ۱۲ ۳ه (۲۸ م ۹۲۸ و ۹۲۸ و)

حضرت حسن واللخو کی اولا دمیں سے ایک بزرگ حسن بن زید نے خلافتِ عباسیہ اور دولتِ طاہر بیخراسان سے ٹالی ایران کے اصلاع رہے، ڈیلم اورطبرستان کا وسیع علاقہ آزاد کرا کے ۲۵۰ھ (۸۲۴ء) میں وہاں اپنی حکومت قائم کرلی۔ ®اس حکومت میں پہلے تین حکمران حسنی تھے۔اس دوران بیحکومت دولتِ زید بید حسنیہ کہلاتی تھی۔ آخری تین حکمران حینی تھے۔ان کے دور میں بیحکومت دولتِ زید بید حسینیہ کہلاتی رہی۔ ®

<sup>🛈</sup> الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ٢٨٦/١٤ 💮 موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٢٠

٣٣/١١ تاريخ الحلقاء: ص ٣٦٨؛ الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ٣٣/١١

تاريخ امت مسلمه

اں عکومت کے بانی حسن بن زید بڑے عالم فاضل اور عابد وزاہد مخص تھے۔ شیعہ مخلصین ( دیویہ اولی ) کے مذہب اولی کے مذہب علی میان علیہ اور کا موٹا لباس مینتے تھے۔ نیکی کا تھم دینے اور گناہول سے روکنے کا زبرست ولولہ رکھتے تھے اور اس براتھے۔ اون کا موٹا لباس مینتے تھے۔ آپ کا تھی۔ آپ کی تھی۔ آپ کی تھی۔ کی تھی تھی۔ کی تھی۔ کی

سید ۔ یہ عام کا قصہ یہ ہوا کہ اس دور میں خراسان کے گورزسلیمان بن عبداللہ بن طاہراوراہلی طبرستان میں عبداللہ بن طاہراوراہلی طبرستان میں رہرست بداعتادی پیدا ہوگئی۔ حسن بن زیدرے میں رہائش پذیر تھے۔اہلی طبرستان نے انہیں دعوت دی کہ وہ آکر رہنمائی کریں۔ چنا نجہ وہ آئے ، بیعت کی اورعوای طاقت کے ساتھ سلیمان کو بے دخل کر کے طبرستان میں عبوستان کی رہنمائی کریں۔ چنا نجہ وہ آئے ، بیعت کی اورعوای طاقت کے ساتھ سلیمان کو بے دخل کر کے طبرستان میں عبر سال میں گزرا۔ ® عبوستان کی بیمان کو رہا مانیوں سے جھڑ پوں میں گزرا۔ و سحابہ کرام کی سارادورسا مانیوں سے جھڑ پوں میں گزرا۔ یہ بیما ہوں بین بڑار دینار (تقریباً فی کروڑرو بے) بھیجا کرتے تھے۔وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ذاتے گئا کی تو قیرکوایمان کا حصہ بھتے تھے۔ایک ہارک فی میں نے سامنے حضرت عاکشہ صدیقہ ذاتے گئا کی شان میں گستا خی کردی۔ حسن بن زیدنے فورا اپنے غلام کو کہا: ''می نے سفارش کرتے ہوئے کہا: ''میخص توشیعوں میں سے ہے۔''

فرما! "من الله كيناه جابتا مول (كرية فض عيعان على من عدد) الله تعالى فرمات إن : الْخَبِيفَاتُ لِلْخَبِيشِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيَّبَاتُ لِلطَّيِّينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيْبَاتِ أُولَدُ لَكُ مُبَرُهُ وَنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كُرِيمٌ ۞

''گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔اور پا کباز عورتیں پا کباز مردوں کے لائق ہیں اور پا کباز مرد پا کباز عورتوں کے فائق ہیں۔ یہ (پا کباز مرداورعورتیں)ان ہاتوں سے بالکل مبراہیں جو پہلوگ بنارہے ہیں۔ان (پا کبازوں) کے جھے میں قو مغفرت ہے اور باعزت رزق۔''<sup>©</sup>

یہ آیت سنا کر حسن بن زید نے فرمایا: 'اگر کسی کے نزدیک حضرت عائشہ صدیقہ فائٹی کا خراب تھیں تو حضور ما آٹی کے گر مجگار کے ثابت ہوں گے ۔ پس بیآ دمی کا فر ہوگیا ہے ۔ اس کی گردن اڑا دو۔' چنا نچہ اس بد بخت کو آل کردیا گیا۔ ©
حسن بن زید محمر ان ہوئے ۔ ان کے بعد ان کے بعد ان کے بھائی محمہ بن زید حکمر ان ہوئے ۔ اس زمانے میں مخرا مان کی دولتِ سامانیہ سے ان کی کش مکش تیز تر ہوگئی ۔ آخر سامانی عالب آگئے اور ۲۸۷ ھیں دولتِ زید میکا خاتمہ میں دولتِ زید میکا خاتمہ ہوگئے۔ ©

٢٩٩/٤ موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية:

<sup>©</sup> الاعلام زر كلى: ۱۹۲۲، ۱۹۷۹ التاريخ الاسلامي محمود شاكر: ۸۵،۸٤/۱ هـ ورة النور، آيت: ۲۲

موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية: ۲۹۹/٤ ٢٠٠٠

<sup>©</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٣٦٨؛ الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ٣٣/١١ التاريخ الاسلامي، محمود شاكر: ١٠١/٦ ----

#### المسلمة (تاريخ است مسلمه



۱۰۱ه میں حضرت حسین و النی کی کسل میں سے ایک شخص ناصر الاطروش نے طبر ستان کاعلاقہ دوہارہ واگزار کے ''دولتِ زیدیے'' کی نشأ قو ٹانیہ میں کامیا بی حاصل کرلی۔اب بیہ حکومت'' دولتِ زید بیرحسینیہ'' کہلائی۔

روست رمیریہ ک مور میں وفات پائی۔ان کے بیٹے ہادی نے مسندِ حکومت سنجانی۔ پچھ مدت بعدوہ خود ہی گور اطروش نے ۲۰۰۷ھ میں وفات پائی۔ان کے بیٹے ہادی نے مسندِ حکومت سنجانی۔ پچھ مدت بعدوہ خود ہی گور نشین ہو گئے اور حکومت ان کے بھائی الناصراحمہ کو حکومت مل گئے۔

الناصراحمد کے بعد جعفر بن محمد کی حکومت آئی۔اس دور میں پوراطبرستان دولتِ زید بیہ کے ماتحت آخمیا۔ ® تا ہم ۳۴۵ ہیں جعفر کی وفات کے بعد دَیلمی سردار مَر داوت کے نیوز بدکو بے دخل کر کے طبرستان پر بقند کرلیا۔ ® یول دولتِ زید بید قصهٔ یارینه بن گئی۔

دولتِ صُفّاريهِ: ۲۵۳هة ۲۹۸ه (۲۸۲۸ء تا ۹۱۱ ء)

اس حکومت کی بنیاد ۲۵۳ ہیں بعقوب بن لیٹ صَفّاری نے بحسان (جنوبی افغانستان) میں رکھی۔ ۲۵۷ ہیں اس نے کابل پر بھی قبضہ کرلیا۔ ۲۵۸ ہیں اس نے بنیٹا پورکو فتح کرکے دولتِ طاہم بید کا خاتمہ کردیا۔ آخر کاردولتِ صَفّاریہ پورے خراسان اور فارس کو محیط ہوگئ۔ اس میں چندسال تک عباس خلیفہ معتز باللہ کا خطبہ پڑھا گیا۔ پھر ظافتِ بغدادے تعلقات اس وقت کشیدہ ہوگئے جب خلیفہ معتدم سند نشین ہوا۔ خلافتِ عباسیہ کی کوشش تھی کہ دولتِ صَفّاریکا خلافتِ بغیاسیہ کی باج گزار بن جائے۔ یعقوب بن لیف خلافتِ بغیارہ بغدادہ والدورہ ولتِ صَفّاریہ کے مابین جنگوں کی نوبت آگئی۔ تاہم نہ تو دولتِ صَفّاریہ کے مابین جنگوں کی نوبت آگئی۔ تاہم نہ تو دولتِ صَفّاریہ کے مابین جنگوں کی نوبت آگئی۔ تاہم نہ تو دولتِ صَفّاریہ کے مابین جنگوں کی نوبت آگئی۔ تاہم نہ تو دولتِ صَفّاریہ کے مابین جنگوں کی نوبت آگئی۔ تاہم نہ تو دولتِ صَفّاریہ کے مقبوضات پر حاوی ہو تکی۔ یہاں تک کہ صَفّاریہ خلافتِ بغدادکو مغلوب کرسکی اور نہ بی خلافت بغدادہ دولتِ صَفّاریہ کے مقبوضات پر حاوی ہو تکی۔ یہاں تک کہ

یعقوب بن لیٹ سادہ زندگی گزارنے کاعادی تھا۔خزانے کو فقط ضروری مصارف پرخرچ کرتا تھا۔اس کی مکومت معاشی لحاظ سے مضبوط تھی۔ یعقوب کی وفات کے وفتت خزانے میں ساڑھے آٹھ کروڑ وینار تھے۔

یعقوب بن لیت کے بعداس کا بھائی تمر و بن لیٹ حکمران ہوا۔ اس نے خلافت بغداد سے اجھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی جس کے بتیج میں خلیفہ معتمد نے اسے خراسان، سندھ، بجستان، کرمان، فارس اوراصغبان کا ولایت کی سندوے دی۔ فلیفہ معتمد عباس کے بعد خلیفہ مُعتقید نے بھی تمر و بن لیٹ کواس ولایت پر برقبرار دکھا۔ اللہ سے فائدہ اٹھا کر تمر و بن لیٹ نے خلیفہ کی مرضی کے خلاف دریائے آمو کے پار ماوراء النہرکی دولتِ سامانیہ پر بورش کا تاہم سامانی حکمران اساعیل بن احمد نے زبردست مزاحت کی اور جوابی حملے میں تمر و بن لیٹ کو گرفار کے خلیفہ معتقید کے حوالے کردیا۔ کا میں تمر وکی وفات جیل خانے ہی میں ہوئی۔

<sup>🕏</sup> موجز التاريخ الاسلامي، ص ٧٣٠



١٤ تاريخ الخلفاء، ص ٣٦٨؛ الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي: ٣٣/١١

تساديسيخ امت مسسلسعه

عمر وبن لیٹ کی غیرموجودگی میں اس کی اولا دحکومت چلاتی رہی۔ آخر کار بنوعباس نے دولتِ سامانیہ کے امیر عمر سامانی کے ذریعے ۲۹۸ھ میں اس حکومت کا غاتمہ کرادیا۔ ایمال سامانی کے ذریعے سے میں م

ولت صَفّاريه كَرِي عَكم ان درج ذيل إن.

يعقوب بن ليث ממזפשורדים ۸۲۸ء تا ۸۸۰ء پانی حکومت عمروبن ليث #KALT#177 .9 \* + t; A A \* طاہر بن محمد بن تم و بن لیث 2 raytraL ,9+9t,9++ ليف بن على بن ليث #raytata -911tz 9+9 محمه بن على بن ليث 219A آخري حكمران -911

ورب صفاریہ فقط ۴۸ سال قائم رہی۔صفاری حکمران اسلام پڑمل پیرا، عادل اورعوام پرورتھے۔ان کے حکمران کا رہن مہن اپنے سپاہیوں سے مختلف نہ ہوتا تھا۔لوگوں پر مساوات کے ساتھ خرج کیا جاتا تھا جس کے باعث رعایا خوش مال ادر مطمئن تھی۔ <sup>©</sup>

**+++** 

رولت سامانية: ٢٦١ هـ ١٩٥١ هـ (٥٥٨ ء تا٥٠٠١ ء)

"سامان" سمرقند کا نواحی قصبہ ہے جہال کے ہررکیس کو"سامان خدا" کہا جاتا تھا۔ اموی دور میں اس قصبہ کے رکیس نے اسلام قبول کیا اورا پنے بیٹے کا نام خراسان کے گورنراسد بن عبداللہ قسری کے نام پر"اسد" رکھا۔ اسد مامون الرثید کے دور تک زندہ رہا اور مامون کے مرومیں قیام کے زمانے میں وہ اپنے بیٹوں احمہ نوح ، الیاس اور کچی کے ماتھاں کی خدمت میں کچھ مدت رہا اور اپنی و فا داری کا ایسا سکہ بٹھایا کہ مامون نے بغداد میں مسیم خلافت سنجالئے کے بعداس کے بیٹوں میں سے نوح کو سمرقند، احمد کوفر غانہ، کی کوشاش اور الیاس کو ہرات کی گورنری دے دی۔

ان میں سے فرغانہ کا حاکم احمد بن اسد زیادہ بارسوخ ثابت ہوا۔ ۲۵ ھیں اس کی وفات ہوئی تو اس کے سات بین سے فرغانہ کا جاتھیں آر بیایا۔
بینے نفر، کینی، یعقوب، اساعیل، آئی ، اسدا ورحمیداس کے وارث ہوئے۔ ان میں سے نفر باپ کا جانشین قرار پایا۔

ا۲۲ ھیں اس وقت نفر بن احمد کا ستارہ اقبال مزید بلند ہوا جب خلیفہ معتدعہای نے اسے پورے ماوراء النہر کی والیت کھودی۔ نفر بن احمد خود سمر قند میں رہا جبکہ اپنے بھائی اساعیل کواس نے بخارا کا گورز بنادیا۔ اس طرح باقی والیت و سے دی۔

الکار کو بھی مختلف شہروں کی ولایت و سے دی۔

الم الم يمن نفر بن احمد كى وفات ہوئى تواس كا بھائى اساعيل غالب آكر خاندان كا حكمران بن گمياراس نے سمر قند كو م مجى بخاراكى ولايت ميں شامل كرليا \_ در حقيقت دولتِ ساماني كاحقيقى بانى يہى تھار حكومت اس كى اولا دميں چلتى رہى -

الموسوعة العوجزة في التاريخ الاسلامي: ٢٧٤/١٤ تا ٢٧٦



سامانی امراء دلیراور جنگجو تنے۔ دہ سُنی تنے اور خلافتِ عباسیہ بغداد کا پورااحرّ ام کرتے تنے؛اس لیے دولتِ سمانی میں خلافتِ عباسیہ کا خطبہ آخرتک قائم رہا۔ یہ حکومت لگ بھگ سواصدی تک باقی رہی۔

سامانیوں نے اپنے ہاں علوم وفنون اور تہذیب وتدن کوخوب ترتی دی۔ان کے دور میں سمر قنداور بخارا کی علی،
سامانیوں نے اپنے ہاں علوم وفنون اور تہذیب وتدن کوخوب ترتی دی۔ان کے دور میں سمر قنداور بخارا کی علی،
تدنی اور تجارتی روفقیں بغداد کے قریب قریب جا پہنچی تھیں۔ بڑے بڑے علماء، فضلاء،اد باء، شعراءاور حکماءاس دربار
سے وابستہ تھے۔رئیس الا طباء ابو بکر بن زکر یا الرازی (م ۳۳۰ه) کا تعلق آئ دور سے ہے۔اس نے اپنی ایک کتاب
د' المنصوری' اسی خاندان کے ایک حاکم امیر منصور سامانی کے نام موسوم کی تھی جو بحستان کا گورز تھا۔

مشہور طبیب اور فلسفی بوعلی سینا کو بھی اس حکومت میں شہرت ملی ۔نوح ثانی بن منصور کا کامیاب علاج کرنے کے بعد دہ اس کے ظیم الشان کتب خانے سے استفادہ کرتارہا۔

سامانیوں نے فاری شعروادب کی بھی سر پرتی کی۔نامور فاری شاعر فر دوی کا تعلق ای دورہے ہے۔ دولتِ سامانید کا غاتمہ سلاطینِ غرنی اور ترکستانی جنگجوسر دارایلک خان کے ہاتھوں ہوا۔

سامانی خاندان کے حکمران درج ذیل ہیں:

| ٨٤٨ء تا ٨٩٢ء باني حكومت | 6129tary1   | نصر بن احمد                                          | 1              |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------|
| e9+AteA91               | #r90t#r49   | اساعيل بن احمد                                       | ۲              |
| 4+4ء تا ۱۳۳۰ء           | ar-16a190   | احمد بن اساعيل                                       | ٣              |
| e grate gir             | מרחונים דיו | نفرين احمد                                           | lγ             |
| ۹۳۳وع۲۳۵ <sub>۶ -</sub> | arretarri   | نوح بن نصر                                           | ۵              |
| ۳۵۹ء۱۲۶۹                | 050.to      | عبدالملك بن نوح                                      | 4              |
| ,927t;941               | pryotoro.   | منصور بن نوح                                         | 4              |
| ,992t,92Y               | 0TX250TY0   | نوح ثانی بن منصور بن نوح                             | ۸              |
| e999te992               | oragtoral   | منصور بن نوح ثاني بن منصور                           | 9              |
| e1+0te999               | محمر ماهوس  | عبدالملك بن نوح ثانى:                                | 1+             |
| ۱۰۰۵ء آخری حکران        | ۵۳۹۵        | المنتصر اساعيل بن نوح ثانى                           | it             |
|                         | •           | سامانىي <sup>س ا</sup> سال تك قائم رہى_ <sup>©</sup> | دو <i>ل</i> تِ |

التاريخ الاسلامي، محمود شاكر: ٩٩٠/٦، ١٠ الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ٢٧٦/١٤

روا بوجران: ۱۰۰۸ صا۱۹۲ س (۱۲۰۹ عام)

راوجوان بن حدون تفار تنسری صدی بجری کے وسط میں جب خلافت اینداد کرور پڑی اور ت عظالم آزیا اس خانداد کرور پڑی اور ت عظالم آزیا مراه جدان بن حدون تفار تنسری صدی بجری کے وسط میں جب خلافت الغزاد کرور پڑی اور ت عظالم آزیا میں بنتہ کے تو حدان نے ایک خارجی سردار ہارون الشاری کے ساتھ ال کر الجزیرہ کے مشہور شہر مارد بن پر جوالی حملہ کیا تو حمدان برن حمدون فرار ہوگیا۔ اس کے میم حسین نے خلام میں اس کا نائب تھا، خلیفہ کی فوجوں نے بچھ کے صد مارد بن پر جوالی حملہ کیا تو حمدان برن حمدون فرار ہوگیا۔ اس کے میم حسین نے بخلامی الله میں الواج نے نے لیے خلی اس کا نائب تھا، خلیفہ کی اطاعت قبول کر لی حفیظہ کی افواج نے تعاقب کر کے آخر حمدان کو پکڑلیا اور بغداد ہوئی اس کے میم داور اس خلی شامی کرایا۔ کردون میں شامل کرلیا۔ کردون کے خلی خلیفہ نے اسے سالا روں میں شامل کرلیا۔ کردون کے خلاف الزائیوں میں حسین اور اس کے بھائیوں: عبداللہ بھر سعید، داؤ داور ابراہیم نے بڑھ کر تھا۔ کہ خلیفہ نے اس میں کریہ بھائی ترقی یا خواج میں بن کریہ بھائی ترقی یا خواج نہ ہو ہے کہ خواج اس نے ایک کردون اور اس کے بھائیوں: عبداللہ بھر سعید، داؤ داور ابراہیم نے بڑھ کرنیا ہو ہو ہو رہ و نے بعض اوقات ان کی آئی میں بھی جھڑ بی ہو کی سعید، داؤ داور ابراہیم کے بھائیوں: اس نے ۲۹۲ ہو میں مقتر کی جو میں اس کو حملے میں آئی کردارادا کیا۔ اس فی حسین بن حمدان : اس نے ۲۹۲ ہو میں مقتد کردیا۔ بعد میں اسے معاف کردیا اور رہا کر کے آئی خان اور ابراکر کے آئی میاں اور الحر بری میں شان کردیا۔ وسیدی سے اس کا تناز عہ ہوگیا جس کو خان اور الحر بھی میں ڈائل دیا جو میں دائلہ میں خواج سے بھر جس اس کو تا کو دیار رسید کا والی بنا دیا۔ آخر میں مقتدر کے وزیر علی بن عین سے اس کا تناز عہ ہوگیا جس کو خان کو میان اور الحر بری بی میں دو اس کو تناز میں والی بنا دیا۔ آخر میں مقتدر کے وزیر علی بن عین سے اس کا تناز عہ ہوگیا جس کو خان کو میں دوراور اس کے کہا میں دورائی میں ڈائل دیا گور اور اور کی دیار رسید کو اور کی باس کی دورائی میں ڈائل دیا ہو میاں اس کی انداز کیا ہو سے دورائی دورائی میں دورائی کی دورائی کیا ہو سے میان کر دیا گور کیا ہو سے کیا گور کیا ہو کہ کورائی کیا ہو کہ کورائی کی دورائی کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی جو کی کورائی کیا کورائی کی کورائی کیا کورائی کی کورائی کورائی کورائی کی کور

ابراہیم بن حمران: اس نے ۲ • ۳۰ ه میں اپنے بھائی حسین کی وفات کے بعداس کی جا گیر'' دیارر بیعۂ'' کوسنجالا گرفتلادوسال بعد ۱۸ • ۳۰ ه میں مرگبا۔

@ دا کوربن حمد ان: رین طلیفه مقتدر کے ساتھ رہا اور باغیوں سے اس کا دفاع کرتے ہوئے ۲۳۲ ھی آل ہوا۔

﴿ نَعْرِ بَنْ حَمِوْانَ: ١٨٣ هِ مِينَ البِيخِ بِهِ اللَّهُ عِبِدَاللَّهُ بِنَ حِمِوانَ كَى جَكَدِمُوصِلَ كا حاكم بنا\_قاہر باللّٰہ نے٣٢٢ هـ مِينَ التَّلَ كِراويا\_

ی معید بن حمدان بینها و ندگی جا گیر داری سنجالے ہوئے تھا۔ ۳۱۷ھ ہے ۳۱۹ھ کے درمیان خلیفہ مقتدر کے حکم سے واقع ان اللہ اللہ اللہ مقتدر کے حکم سے نومبل پر اپنے بھیتے حسن سے تناز عے کی وجہ سے ۳۲۳ھ میں مارا گیا۔ <sup>©</sup> اُسٹے چل کراس خاندان کی سیاست دو حصوں میں بٹ گئی:

<u> 0 دولتِ حمانيه مُوصِل</u> ﴿ وولتِ حمرانيه طلب

® النايخ الإسلامي، محمود شاكر: ١٩٠١، ١٩٠١؛ الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ٢٧٩/١٤



دولت حدانه مُوصِل (۲۰۸ هـ تا۲۸ هـ)

تِ الله الله بن حمدان ابوالهيجاء: "دولتِ بنوحدان مُوصِل" كاباني يهي ہے۔خليفه مكفي نے ٨٠٠ همريال عرفهم کی حکومت بخشی جہاں سے بنوحمدان کی خودمختاری کا آغاز ہوا۔عبداللہ بن حمدان نے نوبرس حکومت کی۔ برستی سال ی موست می بہاں۔۔۔۔۔۔ نے خلیفہ مقتدر کے خلاف ناکام بغاوت میں قاہر کا ساتھ دیا۔اس پر مقتدر نے کا ۳ ھیں اسے لی کرادیا۔ تاہم ان کے خاندان میں حکومت باقی رہے اور اس کے بیٹے ناصر الدولہ اور سیف الدولہ بہت نامور ہوئے \_ ®

ما مران من عبدالله ناصرالدولة : بير بنوحمدان كاسب سے عظیم حكمران تھا۔ ٢٠٠٨ هـ سے ١٦٥ ه تك اس نے مُومِل ے۔۔۔۔ براینے باپ عبداللہ بن حمدان کی نیابت میں حکومت کی۔۔اس ھیں باپ کے تل کے بعد ریم وصل کامتقل ھاکم ہن میا مگر ۱۹۹ ه تک اسے بے دخل رہنا پڑا جبکہ خلیف کی سرپرسی کی وجہ سے اس کے پچانھراورسعید مُوصِل پرتسلط عامل ی میں کامیاب رہے۔ آخر میں نفر ۳۲۲ھ میں خلیفہ قاہر باللہ کے حکم سے قبل ہوا جبکہ سعید ۳۲۳ھ میں مُومِل ہر ت الله المارا كيا حسن نے ٣٣٣ هيں قسرين پر بھي قبصنه كرليا۔اپنے چازاد حسين بن معيد كود إلى نائر بنادیا۔ خلیفہ راضی کی اجازت سے اس نے دیارِ بکر ، دیارِ رسیعہ اور دیارِ مفتر کو بھی اپنی ولایت میں لے نہا۔ ©

حسن بن عبداللّٰد کے دور میں خانواد ہ بنوحمران کاا قبال نصف النہار پرتھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی علی بن عبداللّٰہ کو ساتھ ملاکرعباسی خلفاء کی پشت پناہی کرتار ہا۔ جب امیر الا مراءا بن راکق کی عباسی خلیفہ تقی پر زیاد تیاں مدہ برمیں توحسن نے ابن رائق توقل کر کے خلیفہ کو بچایا جس پرخلیفہ نے اسے''امیر الامراء'' اور'' ناصر الدولہ'' کے خطابات ہے نوازا جبکہاس کے بھائی علی بن عبداللہ کو''سیف الدولہ'' کا خطاب دیا۔ © ۱۳۳۱ھ پیس جب تُو زُون نامی ایک سرکش سردار نے بغداد پرتسلط حاصل کر کے خلیفہ تنقی کوؤلیل کیا تو خلیفہ نے بغداد چھوڑ کر بنوحمران ہی کے پاس پناول ی<sup>©</sup> ناصرالدولد نے سیف الدولہ کے ساتھ مل کر بنوعباس کی حمایت اور رومیوں سے سرحدات اسلام کی حفاظت میں اہم كرداراداكيا۔اسے سيف الدولہ سے غيرمعمولي محبت تھي جبكہ سيف الدولہ اس كابے حداكرام واحرّام كرنا قاله جب ۳۵۶ هیں سیف الدوله کی وفات ہوئی تو ناصر الدوله غم کی شدت سے مخبوط الحواس ہو گیا اورائ عم میں دوسال بعد وفات پا گیا۔عمرساٹھ برس تھی۔اس سے بل ۳۵۳ھ میں وہ حکومت اپنے بیٹے ابوتغلب غفنفر کے حوالے کر چکا تھا۔® 🗃 ابوتغلب غفنفر: ناصرالدوله کو ۳۳۳ ه سے اپنے ہمسایہ یو یہی امراء کے حملوں کا سامنا رہا۔ اس کے بیٹے غفنو کو بھی یہی آز مائش در چیش رہی۔ابوتغلب غضنفر میں باپ جیسی اوالوالعزمی نتھی۔اگر چہوہ کو یہوں سے ابناد فاع کرتارہا مگر $^{\mathrm{WYA}}$ ھ میں اسے فنکست ہوئی ، یوں مُوصِل میں بنوحمدان کی حکومت ختم ہوگئی۔ $^{\mathrm{O}}$ 

<sup>🛈</sup> التاريخ الاسلامي، محمود شاكر: ٩/٦؛ ١، ١٩٢٠ الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ٣٧٩/١٤

<sup>🏵</sup> التاريخ الاسلامي، محمود شاكر: ١٩/٦، ١٢٠؛ الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ٢٧٩/١٤

<sup>🕐</sup> الكامل في التاريخ: سنة ٣٣٧هـ

<sup>🕏</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٤، ٢٨٥

الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ٢٧٩/١٤

<sup>@</sup> العبو في خبر من غبر ١٠٢/٢

رولت حمدانيه طب: (۱۳۳۳ ۱۳۳۵ م)

روس على بن عبدالله سيف الدوله: دولت حمدانيه كاسب سے مشہور بطلِ جليل يم فخص ہے۔ اس نے ٣٣٣ ه يم المجري على بن عبدالله سيف الدوله: دولت حمدانيه كائي شاخ قائم كى۔ ٣٣١ ه بين وہ حمل بقسر بن عواصم اور الجزيره كے بخير بون سے طلب چين كر دولت حمدانيه كئي شاخ قائم كى۔ ٣٣١ ه بين وہ حمل بقسر بن عواصم اور الجزيره كے بعض اضلاع برجمی قابض ہوگیا۔ خلافت عباسیدان دنوں مسلمانوں كے دفاع سے عاجز تقی جبكه روى ساحلی شہروں پر مسلمانوں حمل كر دہ ہے۔ سيف الدوله نے ان كابرى پامردى سے مقابله كيا اور عمر مجرروميوں سے برمر پر يكار رہا۔ جادكے باعث اس كانام تاريخ ميں زنده ہے۔ جادے باعث اس كانام تاريخ ميں زنده ہے۔

" <sub>وه</sub>عل<sub>وم و</sub>ننون کا قدر دان اور بذات خود ادیب اور شاعر تھا۔ ابولھر الفارالی، ابن خالویہ، ابوطیب متنبی، ابوفراس ح<sub>دا</sub>نی، ابن نباحة اور سری بن الوفاء جیسے اصحاب علم فن اس کے در بار کی زینت تھے۔ <sup>®</sup>

سعدالدولہ: ۳۵۲ ہیں سیف الدولہ وفات پا گیااوراس کے بیٹے ابوالمعالی سعدالدولہ نے حکومت سنجال لیے سیف الدولہ کی موت سے بعدا کی طرف روی ، دوسری طرف یک بیکی اور تیسری طرف بنوعبید دولت حمدانیہ کو سیف الدولہ کی موت کے بعدا کی سیف الدولہ نے موت کے در یے ہوگئے ۔ بول دولتِ حمدانیہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ تاہم سعدالدولہ نے حلب کو محفوظ رکھا۔ ® منادیخ اسے در ہے ہوگئے ۔ بول دولتِ حمدانیہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ تاہم سعدالدولہ نے حلب کو محفوظ رکھا۔ ©

صعیدالدولہ: ۱۳۸۱ھ میں سعدالدولہ کی وفات ہوگئ۔اس کی جگہ اس کے بیٹے ابوالقطائل سعید الدولہ نے عورت سنجالی۔ بنوعبید کے باج گزاروں کے حملوں سے عاجز آکراس نے اپنے دفاع کے لیےر دمیوں سے معاہدہ کرایا۔ ہوں۔ حالیہ ۳۹۲ھ میں اس کے وزیرلؤ کؤ حاجب نے اسے قل کرادیا۔ یوں دولتِ بنوحمدان (حلب) بھی اختیام کو پنچی ۔ ® دولت بنوحمدان میں درج ذیل سربراہ گزرے:

دولت بنوحمان (مُوصِل ):

| بافئ حكومت  | ,9195,914   | oriztor*a           | عبدالله بن حمدان ابوالهيجاء     | 1          |
|-------------|-------------|---------------------|---------------------------------|------------|
|             | ,94mb,9r9   | ۱۸ سیا ۱۵۳ ه        | حسن بن عبدالله ناصرالدوله       | *          |
| آخری حکمران | ,941/te94m  | pryatoror           | ابوتغلب غفنفر                   | ۲          |
|             | -           |                     | حمدان (حلب):                    | دولېپ پتو  |
| بافئ حكومت  | ,942t,910   | ۵۳۵۲۲۵۳۳            | على بن عبدالله سيف الدوله       | 1          |
|             | ,991t,97Z   | araltaray           | ابوالمعالى سعدالدوله            | ۲          |
| آخری حکران  | 991 م12-11م | @F9Ft@FAI           | سعيدالدوله                      | ۳ ]        |
|             |             | ،ربې ـ <sup>©</sup> | ر پر بنوحمران کی حکومت ۸۸سال تک | مجموعی طور |

الاعلام ذِرِكُلَى: ٣٠٣/٤، ٣٠٣، ط دارالعلم؛ الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ٢٨٠/١٤



الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ٢٨٠/١٤
 الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ٢٨٠/١٤

<sup>@</sup> موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٢٨؛ الموسوعة الموجزة في الناريخ الاسلامي: ٢٨١ تا ٢٧٩/١

#### بنوحمدان کے دور پرایک نظر:

بو مدبن سے بروتران نے جہاں رومیوں کے خلاف زبردست جہاد کیا وہاں انہوں نے بنوعبید کی طاقت کو کم کرے میں بھی بنوتران نے جہاں رومیوں کے خلاف زبردست جہاد کیا وہاں انہوں نے بنوعبید کی طاقت کو کم کر دارادا کیا۔ بنوتران کا اصل علاقہ دیا پر ببعد ، دیا پر بکر اور مُوصِل تھا۔ ناصر الدولہ اور سیف الدولہ نے ریاست کو سعت دے کر شالی شام پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ <sup>©</sup> بنوتران کو فارس وعراق کی شیعہ حکومتوں اور شام اور معمر کی دولیت و بید بیاد کے کا سامت بھی رہا۔ تا ہم بنوتران عباسی خلفاء کے حامی اور معاون رہے۔ <sup>©</sup> اجہ سے بڑے حکمران ناصر الدولہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شعائر الم سنت فلا بر کرتا تھا اور عبید کی حکمران کے ریاس نے ریاس اور گھناؤنے عقائد کی وجہ سے ناپند کرتا تھا۔ <sup>©</sup> ای طرح سیف الدولہ علمائے اہل سنت کا بہت اکرام کرتا تھا اور ان کے باس نیاز مندانہ حاضری و بتا تھا۔ <sup>©</sup>

غالبًا اللِّ سنت ہے ای قربت کے باعث بنوحمان شیعہ حکومتوں کی بجائے بنوعباس کے حامی تھے۔ان کی سای مصلحت بھی اس میں تھی؛ کیوں کہ بنوعبید سمیت اپنی رقیب شیعہ ریاستوں کے سامنے ڈٹے رہنائی طرق ممکن تھا۔

بعض مور خین نے دولتِ صفاریہ ، دولتِ سامانیہ اور دولتِ بنوحمان کو شیعہ حکومتیں قرار دیا ہے مگر دواں کا کوئی پختہ شہوت پیش نہیں کر سکے۔ یقینا اس دور میں عالم اسلام کے بہت بڑے رہ قبے پر روافض کے تسلط نے باتی سلم حکمرانوں میں ایک مرعوبیت کا رویہ بیدا کردیا تھا؛ اس لیے مذکورہ حکومتوں بلکہ خود خلافت بنوعباس کے انداز واطوار میں کہیں کہیں تشیع کی جھلک نظر آنا عین ممکن ہے مگر اس بناء پر حکمران خاندان ہی کوشیعہ بھے لینا کوئی افعاف کی بات میں کہیں کہیں کہیں ایک جھال نظر آنا عین ممکن ہے مگر اس بناء پر حکمران خاندان ہی کوشیعہ بھے لینا کوئی افعاف کی بات خیس ایسا لگتا ہے کہاں دور میں بعض بنی خانوادوں نے نمائشی تشیع اختیار کرلیا تھا۔ غالبًا بنوحمدان انہی میں سے تھے۔



#### بحرين

دولت عيونيه (بحرين): ٢٧٦ ه تا٢٣١ ه (٣٤٠ اء تا٢٣٨ اء)

بحرین کے علاقے ''احساء' میں بنوعبدالقیس کا ایک خاندان آبادتھا جواپی بستی 'عیون' کی نسبت ہے''عیون' کہلا یا۔اس خاندان کے ایک سردارعبداللہ بن علی عیونی نے خلفائے بنوعباس اور سلحوتی سلاطین کی پشت بنائی حاصل کر کے بحرین کے قر ابسطہ سے نکر لی۔ ۲۲ میں ہے ۔ ۲۷ ہے تک اس کی مہم جاری رہی ، جتی کہ اس نے قر ابسطہ کو پورے بحرین سے بے دخل کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کرلی۔ عیونی نے ۵۰۰ ہے تک یہاں حکومت کی۔ بعد بیس بیکزدرادر مختصر ہوتی جلی گئی تا ہم ۲۳۲ ہے تک کسی نہ کسی شکل میں باقی رہی ،اس کے بعد اس پر فارسیوں کا قبضہ ہوگیا۔ ®

<sup>🕑</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٢٨٤، ٢٨٥

<sup>🕜</sup> سير أعلام النبلاء: ٢٩٣/١٦ تا ٢٩٩

<sup>🛈</sup> التاريخ الاسلامي، محمود شاكر: ١٩٠، ١١٩،

۳ سير اعلام النبلاء: ١٩١/١٥

<sup>🕲</sup> موجز التاريخ الاسلامي، ص ٧٤٧، ٢٤٨

تساديسخ امت مسلسه

### سلطنت سلاجقه

سلابقد کاجدِ امجدوسطِ ایشیا کے ایک تر کمان خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بلوق تھا۔اس کے دو پوتوں:
ملابقہ کاجدِ امجدوسطِ ایشیا کے ایک تر کمان خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بلوق تھا۔اس کے دو پوتوں:
منزل بی اور چخر بیک نے پانچویں صدی عیسوی کے وسط میں تر کستان اور خراسان پر قابض ہوکر'' دولتِ سلجو قیہ،
منزل بی اور چار اسلطنت کے ابتدائی چند حکمران' دعظیم سلابھ " کہلاتے ہیں جو بیک وقت وسطِ ایشیا، خراسان،
کی بنیاد ڈالی۔اس سلطنت کے ابتدائی چند حکمران' دعظیم سلابھ " کہلاتے ہیں جو بیک وقت وسطِ ایشیا، خراسان،
ابران، عراق اور شام پر حکومت کرتے تھے۔

نظيم سلاجقه

ا عظیم سلاحقہ میں مندرجہ ذیل تھمران گزرے ہیں:

المنزل بید: ۲۹ هتا ۲۵۵ ه (۲۰۱۰ تا ۱۳۲۰) عظیم سلاحقه میں سب سے پہلانام طُفرُ ل بیک کا ہے جو اللہ اسلطنت کا بانی تھا۔ اس نے مختصر مدت میں وسطِ ایشیا ، خراسان اور ایران کو فتح کر لیا۔ اس کا سب سے بردا کا رنامہ بیہ ہوا کا رنامہ بیہ کہ اس نے عباسی خلیفہ القائم کو بنو اکر نے ہے تسلط سے نکال کرخلافت کو حیات نو بخشی ۔۵۵۵ ه میں طُغرُ ل بیک کی بات ہوگئ۔

الب ارسلان : ۵۵ موتا ۲۵ موتا ۲۵ موتا ۱۰ موتا ۱۰ موتا ۱۰ موتا ۱۰ موتا ۱۰ موتا او الدفوت مواتها، چنانچه اس کانو جوان بهتیجا الب ارسلان بن چغر بیک تخت نشین موگیا۔ وہ نہایت عالی ہمت ادر عظیم الثان بادشاہ تھا۔ ۲۲ موبل اس نے فقط پردہ بزار سیا ہیوں کے ساتھ اڑھائی لاکھ رومیوں کے لشکر جرار کوشکستِ فاش دے کر پورپ پرایک بار پھر مسلمانوں کی دھاک بٹھادی۔ اس نے دس سال حکومت کی۔

کا ملک شاہ ۲۵ میں ۱۵ میں ۱۸۵ ہے (۱۰۵ ء تا ۱۰۹۲ء): الپ ارسلان کی جگداس کے بیٹے ملک شاہ نے لی جس نے سلحوقی سلطنت کو وسطِ ایشیا ہے مصر تک بھیلا دیا۔ اتنی بڑی حکومت خلفائے راشدین اورخلفائے بنوامیہ کے سواکسی کو تعبیبیں ہوئی تھی۔ ملک شاہ نے ۲۱ سال بہترین حکومت کرے ۲۸۵ ہیں وفات پائی عمر ۳۹ سال تھی۔

ارسلان ارغون بن الب ارسلان: ۴۸۵ ه تا ۴۹۰ ه (۱۰۹۲ ء تا ۱۰۹۷ ء): الب ارسلان کے بیٹے ارسلان انفون بن البی ارسلان کے بیٹے ارسلان انفون نے خراسان میں اپنی حکومت قائم کرلی ۔ وہ پانچ سال حکمران رہا۔ آخر ۴۹۰ ه میں وہ اپنے بھینچ برکیا رُق بن ملک اللہ اسے کش میں قبل ہوگیا۔

﴿ بِرِكِيارُق بِن ملک شاہ: ۲۹۰ ہے ۳۹۸ ہے ۱۹۹۷ ہے (۱۹۰۱ء تا ۱۹۰۵ء): ارسلان ارغون کے آل کے بعد خراسان ملک شاہ کے سیٹے برکیارُق کے قبضے میں آگیا۔ برکیارُق نے گیارہ سال حکومت کی۔اس کا تمام دورا ہے بھائی محمد سے لڑائیوں میں شاہ کرائی۔ اس کا تمام دورا ہے بھائی محمد سے لڑائیوں میں شاہ کرائی۔ برکیارُق کوسلطانِ عراق اور محمد کوحا کم میں گرار گیا۔ آخر ۲۹۲ ہے میں علماء نے بہت میں پڑ کر دونوں میں شلم کرائی۔ برکیارُق کوسلطانِ عراق اور محمد کوحا کم

### خِفْتَنْمُونَ ﴾ و المالية المسلمة

آذربائی جان مان لیا گیا۔ جبکہ خراسان بران کے تیسرے بھائی سنجرکاحق سلیم کرلیا گیا۔

ا دربای جان ان ملک شاہ: ۴۹۸ سے تا ۵۱۱ه (۱۰۵ء تا ۱۱۱۷ء) برکیارُق کی وفات کے بعد محمداس کے بینے کا ولی مرن منسوخ کرا کے تختِ عراق پر براجمان ہوگیا۔اس نے ۱۳ سال حکومت کی مگر بیز مانہ خانہ جنگیوں میں کئے گیا۔ منسوخ کرا کے تختِ عراق پر براجمان ہوگیا۔اس نے ۱۳ سال حکومت کی مگر بیز مانہ خانہ جنگیوں میں کئے گیا۔ عظیم سلاجقہ کی فہرست درج ذبل ہے:

ا طُغرُل بیک بن میکائیل ۱۳۲۹هة ۵۵۵هه ۱۰۱۳ ۱۰۱۰ بانی حکومت ۲ الپارسلان بن چغر بیک ۵۵۹هة ۱۳۷۱ م ۱۳۰۱ تا ۱۳۷۱ و ۳ ملک شاه ۲۲۸هة ۱۰۹۳ هـ ۱۰۹۳ تا ۱۰۹۳ و

م ارسلان ارغون بن الب ارسلان ۸۸۵ هنا ۱۹۹۰ ه. ۱۹۹۱ وتا ۱۹۹۷

۵ برکیارُق بن ملکشاه ۱۹۹۰ه ۱۹۹۸ م ۱۹۹۸ م

۲ محرین ملکشاه ۱۱۰۵ ۱۱۰۵ ۱۱۰۵ ۱۱۰۵ تا ۱۱۱۱ تری حکمران

### سلجوتي سلطنت كي تقسيم

سلجو قیوں کے عروج کا دورتقریباً ۲۰ سال تک رہا۔ ملک شاہ کی دفات کے بعد مختلف علاقوں میں سلجوتی نوابوں اور امراء نے خودمختاری اختیار کر لی اور جگہ جگہ ورثاء میں افتد ارکی کش مکش شروع ہوگئی۔ بیا کھاڑ پچپاڑ سلطنت کی متقل تقسیم اور حد بندیوں پر منتج ہوتی چلی گئی۔

اب جن کجو قیوں نے اپنے آبا وَاجداد کے اصل مرکز مرو میں تخت نشین ہوکر وسطِ ایشیا اور خراسان کا انظام سنبالا وہ ''سلاھ نے خراسان' کہلائے۔ انہی کاسکہ سب سے زیادہ چلتا تھا۔ جن کجو قیوں نے رہے کومرکز قراردے کرایان وعراق پر حکومت کی وہ ''سلاھ نہ عراق' کے نام سے موسوم ہوئے۔ جوشنراد ہے ایشیائے کو چک پرخود مخار حکومت کرنے لیگوہ ''سلاھ نہ روم' کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی ایک شاخ شام اور الجزیرہ پر بھی حکومت کرتی رہی۔ سلاھ نے عراق:

محود نے ۱۳ اسال حکومت کی اور ۵۲۵ ہ میں وفات پائی۔ اس کے دور میں عراق کی سلجو تی حکومت مزید کزور اوگا۔ طفز ل بن محمد: ۵۲۵ ہ تا ۵۲۹ ہ (۱۳۱۱ء تا ۱۳۵۵ء): محمود کی وفات کے بعد اس سے بھائی طفز ل کوخت کی تساديسخ است مسلمه

میں نے فقط دوسال حکومت کی اور فوت ہو گیا۔ میایا گیا۔اس نے فقط دوسال حکومت کی اور فوت ہو گیا۔

یا باب رسی میر: ۵۲۹ هر تا ۵۲۷ هر ۱۱۳۵ و ۱۱۵۲ و ۱۱۵۲ و کانت کے بعداس کا بھائی مسعود تحت تشین ہوا۔ مسعود بن مجمد: ۵۲۹ هر ۵۲۹ میر اں نے پورے ہیں سال حکومت کی ۔اس کا دورخلفاء کومغلوب کرنے کی کوششوں میں گزرا۔ای دور میں مُوصِل کی اس نے بیان ہوا۔ اس نے پورے ہیں سال حکومت کی ۔اس کا دورخلفاء کومغلوب کرنے کی کوششوں میں گزرا۔ای دور میں مُوصِل کی اس ال المحربية المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحربية ال رونت دورغاصا کم کر دیا۔سلطان مسعود ۱۳۷۷ھ میں بیار ہو کرفوت ہو گیا۔اس کے بعد سلاجقہ عراق کازوال شروع ہو گیا۔ زورغاصا کم کر دیا۔سلطان عالم الله عالى: ١٥٢ هـ ١١٥٢ هـ (١٥٢ ء تا ١٥٣ ء): اس كى جكومت يجه بى دنون تكري يا بهوولعب مين

مشغول رہتا تھا۔ آخر محمد ثانی نے اس کا تختہ الث کر حکومت سنجال لی۔ ملک شاہ ثانی فرار ہو گیا۔

ں میں ۱۱۵۳ھ میں ۱۱۵۳ھ (۱۱۵۳ء تا ۱۱۵۱ء): اس کا دور سلاجقہ عراق کے انحیطاط کا تھا۔ اس نے این عظمت ی ہے۔ ی بحال کے لیے بغداد کوزیر کرنے کی کوشش کی مگراس کا حملہ نا کام رہااور واپسی میں بیار ہوکراس کی وفات ہوگئی۔ 🗨 سلیمان شاہ بن محمد بن ملک شاہ: اُ۵۵ ھا ۵۵۵ ھ (۱۵۱ ء تا ۱۲۰ ء) محمد ثانی کی وفات کے بعد امرائے ۔ سلانت نے اس سے چچاسلیمان شاہ کو تخت پر بٹھا یا مگر وہ شراب نوشی کا عادی تھا۔ ہر وقت منخروں میں گھرار ہتا تھا۔ یہاں ہے اس ریاست میں آذر بائی جان کے گورز ایلدِ کر کاعروج شروع ہوتا ہے۔ جوسلاجھ عراق کے ہاں مب ہے زیادہ بارسوخ امیر سمجھا جاتا تھا،اس نے مرحوم طُغرُ ل بن محمد کی بیوہ سے نکاح کر کے اس کے بیٹے ارسلان کو ا بی کفالت میں لیا ہوا تھا؛ اس لیے وہ ''اتا کب'' کہلا تا تھا۔ <sup>©</sup>اس نے سلیمان شاہ کی خرمستیاں دیکھیں تو دیگر امراء کو ہانھ ملاکر سلیمان شاہ کوگر فتار کر لیا۔ پھرز ہر دے کراہے مار دیا۔

ارسلان بن طُغرُ ل تانی: ۵۵۵ هتا ۱۵۰ ه (۱۲۰ تا ۱۵۵ ما):سلیمان شاه کو برطرف کر کے ایلد کزنے اسینے موتیلے بیٹے ارسلان بن طُغرُ ل کوعلامتی باوشاہ کے طور پر تخت نشین کردیا اورخوداس کی آڑ میں حکومت کرنے لگا۔ ۵۲۸ هین الیلدِ گرائ کی وفات کے بعداس کا بیٹا جہان پہلوان ارسلان بن طُغر ل پرمسلط ہوگیا۔غرض ارسلان بن طغرل برائے نام حکم ان تھا۔ا ۵۵ ھیں جہان پہلوان نے اسے زہردے کر ماردیا اوراس کی جگداس کے کم س لڑ کے لمغزل كوتخت يربثعا ديابه

۵ طغرُ ل بن ارسلان: اے۵ھ تا ۵۹۰ھ (۱۷۵ء تا ۱۹۳۳ء): پیسلاجقهٔ عراق کا آخری حکمران تھا اور اپنے آباد اجسی صفات رکھتا تھا۔ جوان ہوکر اس نے خود کواتا بکانِ آذر بائی جان کے چنگل سے آزاد کرالیا۔اس کی مجاعت نے ایک طرف خوارزم شاہی سلطنت اور دوسری طرف خلافت بغداد کوخا کف کردیا تھا۔ آخرخوارزم کے باوشاہ علاؤالدین تکش نے ۵۹۰ ھ میں ایک خونریز جنگ کے بعد طُغِرُ ل بن ارسلان کو تکست دی اورائے تل کر کے اس کا سر مای ظیفه ناصر کے پاس بھیج دیا۔ یوں سلاجقه عراق کی ریاست خوارزم شاہی سلطنت کا حصہ بن گئی۔

فنزل کی بیوہ ہے بھی اس کے بال ایک اڑکا جہان پہلوان پیدا ہوا جو آھے چل کراس دیاست کی سیاست پر چھا گیا۔



### خَتَنْبُونَ ﴾ ﴿ تَارِيخُ امتُ مسلمه

#### سلاهة معراق كى فهرست درج ذيل ہے:

| يبلاحكمران | كاالوتا الاوالو | ااهماهاهم    | المسمحمود بن محمر بن ملك شاه             |
|------------|-----------------|--------------|------------------------------------------|
| ٠.٠٠       | , iirot; iiri   | 2019t2010    | ۲ طُغرُ ل بن محمد بن ملک شاه             |
|            | ellartellea     | ۵۵۳۷۲۵۵۲۹    | ۳ مسعود بن محمر بن ملک شاه               |
| ,          | ellartellar     | aarataarz, i | ۴ ملک شاه تانی بن محمود بن محمر بن ملک ش |
|            | Mallatralla     | _aait_aαγλ   | ۵ محمد ثانی بن محمود بن محمد بن ملک شاه  |
| کٹے تیلی   | ,114+t;110Y     | #BBBt#BBI    | ۲ سلیمان شاه بن محمد بن ملک شاه          |
| کھ تیلی    | , 1120t, 1141   | #021t#007    | ۷ ارسلان بن <del>لم</del> نز ل بن محمد   |
| - ·        | ۵۱۱ء۲۳۱۱ء       | اک۵ص†۱۰۵م    | ۸ خُغرُ ل بن ارسلان                      |
| • /        |                 |              |                                          |

#### سلاجقهٔ خراسان:

سنجر بن ملک شاہ :ااک صتا ۵۵۲ ہے (۱۱۱ء تا ۱۵۵ء): ۴۹۰ ہدر سلطان ارسانان ارغون کے آل کے بعد برکیارُ آل بن ملک شاہ نے خرانسان کی حکومت اپنے بھائی شخر کے سپر دکر دی۔ شخر نے ۲۱ سال تک یہاں سلجو آلی سلطن کے نائب کی حیثیت سے حکومت کی۔ اسے خطبۂ جمعہ بین 'مکیک'' کہا جاتا تھا۔ ااک صیل محمد بن ملک شاہ کی موت کے بعد شخر نے خراسان کے مرکز مروییں آزاد حکومت قائم کرلی اورائ کوسلا بھنہ کا سربراہ تسلیم کیا گیا۔ چنانچہ ااکھ تا محمد میں شخر بی کو 'سلطان'' کہا جاتا تھا۔

سلطان خرایک عادل حکر ان تھا۔ اس کی ساری زندگی فوجی مہمات میں گزری۔ اس نے افغانستان سے غزنوی سلطنت کا خاتمہ کردیا۔ اس کے دور میں اس کے نائب اتسز نے خوارزم میں خود مختار حکومت قائم کی جوسلطنت خوارزم میں خود مختار کی خوسلطنت کو میں اس کے نائب اتسز نے خوارزم میں فوت ہوا۔ اس نے سلجو قیوں کے قدم دوبارہ جمانے کی بردی کوشش کی مگراس سلطنت کو سابقہ عروج نصیب نہ ہوا۔

سلطان سنجر کے آخری چارسال بڑی کس میری میں گزر ہے۔ وہ تُر کانِ عُزِّ کے ہاتھوں رینمال بن گیا تھا۔ یہاں تک کہاس نے تخت چھوڑ دیااور گوششینی کی حالت میں دنیا ہے دخصت ہو گیا۔

کمودخان خواہرزادہ:۵۵۲ھ تا ۵۵۲ھ (۱۵۵ء تا ۱۱۹۱ء): سلطان تجرکے بعد ترکانِ غُرنے اس کے بھائج محمودخان خواہرزادہ کو تخت پر بٹھادیا۔وہ جرا وقہرا کچھدت تخت نشین رہا۔اس کی برائے نام حکومت خراسان تک محدود خان خواہرزادہ کو تخت پر بٹھادیا۔وہ جرا وقہرا کچھدت تخت نشین رہا۔اس کی برائے نام حکومت خراسان تک محدود خان محمود خان کے گورزمؤیدنے اسے اندھا کر کے جنل محمود کا بیٹا پور پہنچا تو وہاں کے گورزمؤیدنے اسے اندھا کر کے جنل میں ڈال دیا۔ یوں سلاجھ مخراسان کی حکومت ٹرکانِ عُز ہنوارزمی اورغوری حکمرانوں کے قبضے میں آگرختم ہوگا۔

211021121112

ع1111 اماليان

يبلاحكران

آخرى حكمران

ملاجة خراسان درج ذيل مين:

المنجرين ملك شاه

به محددهان خواهرزاده 2004t200r

\*\*\*

اا۵ھتا2۵۵ھ

بلابقة شام والجزيره:

بھہ میں ایک شاخ نے شام اور الجزیرہ میں بھی اپنی حکومت قائم کی۔ اس کا بانی ملک شاہ کا بھائی (الب ارسلان کا سلاھہ کی آیک شاہ کا بھائی (الب ارسلان کا بنا) تُنسُ تَفاجس نے اسم میں شام فتح کر کے وہاں کی نیابت سنجالی۔

تیں ۸۵ء همیں ملک شاہ کی موت کے بعد تنش شام اورالجزیرہ کا خود مخار حکمران ہوگیا۔ ۴۸۸ همیں وہ مرو ۔ روانہ ہوا تا کندمک شاہ کے خالی تخت پر قبضہ کر لے مگر راستے میں بر کمیا رُق بن ملک شاہ سے معر کے میں مارا گما۔ طغ تکبین ، ۲۹۷ ه میں وُ قاق کی وفات ہوگئی۔اس کا بیٹا بہت کم س تھا؛ اس لیے اس کے سسرظہ پیرالدین طغ تکبین نے بنفق کی حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی - طغ تکمین نے ۲۵ برس تک حکومت کی اور ۵۲۲ھ میں فوت ہوا۔ وہ ایک ہادر سیابی تھا۔اس کے دور میں فرنگیوں نے دِمنت پر قبضے کی بڑی کوشش کی مگراس نے ان کی ہرکوشش کونا کام بنادیا۔

مافظ ذہبی پرالفنگراس کے بارے میں تحریر کرتے ہیں:

''وہ دلیر، شجاع، باہیت اور فرنگیوں کے خلاف مجاہدتھا۔ عادل حکمران تھا۔۔۔۔اگراللہ اسلام کے دفاع کے لیےطغ تکبین کوفرنگیوں کےسا منے نہ کھڑا کر دینا نؤ وہ دِ مَثْق پر قابض ہوجاتے مگراس نے انہیں متعدد بار

تاج الملوك بورى: طغ تكيين كي وفات كے بعد اس كابيثا تاج الملوك بوري حكمران بنا۔وہ بھي فرنگيول ہے الان مرحدون کی حفاظت میں مستعدر ہا۔اس نے شام میں اساعیلیوں کی بھی بیخ کنی کی۔اس کے رومل میں اس بر ہا کئی خجر پر داروں نے حملہ کیا۔ وہ زخمی ہو گیاا ورآ خرا یک سال بعد ۲۲ ھیں انہی زخموں کی تاب نہ لا کرفوت ہو گیا۔ تم الملوك اساعیل:اس کے بعد اس کا بیٹائنس الملوک اساعیل حکمران ہوا۔وہ ظالم حاتم تھا۔ نوگوں کی برها دُل کاشکار ہوکرا یک محلاتی سازش کے تحت ۵۲۹ ھیں مارا گیا۔

تحودشہاب الدین: اِس کے بعد اِس کا بھائی محمود شہاب الدین حاکم بنا۔ ۱۳۳۳ھ پیں وہ بھی ایک محلاتی سازش کا نثانه بن كرقتل ہو گیا۔

0 مسراعلام المنبلاء: 19 ص ١٩٥ ..... نون: وقاق كے بعد شام كى حكومت بلحق نسل في تم برئى بركوں كماس كے بعد حكومت سنجا لئے والا اس كا ر انتخاب المسلم المسلم

جمال الدین محمد: شہاب الدین کے بعداس کے بھائی جمال الدین محمد نے ایک سال حکومت کی۔ مجیر الدین: جمال الدین کے بیٹے مجیرا لدین نے ۵۳۳ھ ھے ۵۳۹ھ ھتک حکومت کی۔ ۴مھ ھیں اِمُثَق سلطان نور الدین زنگی کی حکومت قائم ہوگئی۔ یوں سلاجھ مُشام کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

سلابقه شام کی حکمرانوں کی فہرست درجے ذیل ہے۔

|             |                 | '                  |                     |    |
|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|----|
| بافن حكومت  | 1.400,1.91      | ውየላለቲቃየላ <u></u> ۵ | تنتش بن إلپ ارسلان  | 1  |
|             | ۹۱۰۳۳،۱۰۹۵      | Dr9∠torλΛ          | ۇ قاق بن تىش        | ۲  |
|             | entatente       | abtttar92          | طغ تكبين            | ٣  |
|             | elle reflita    | parytparr          | تاج الملوك بوري     | ٠, |
|             | , 11 rat, 11 r  | _arqt_ary          | مثمس المملوك اساعيل | ۵  |
|             | والماء تاوسال   | parrtparq          | محمود شباب الدين    | ۲  |
|             | وسااعتا سمااء   | o arrio arr        | جمال الدين محمر     | 4  |
| آخری حکمران | ٠١١٥٣٠ او ١١٥٠٠ | pargiparr          | مجيرالدين           | ۸. |
|             |                 | **                 |                     |    |

سلاجفهُ روم:

سلابظهٔ خراسان اورسلابظهٔ روم چھٹی صدی ججری کے اواخر تک ختم ہو چکے تھے۔ البتدان کی ایک شاخ ''سلاھ' روم' 'ایشیائے کو چک میں ساتویں صدی ججری کے آخر تک باتی رہی۔ سلابظه روم کا بانی سلیمان بن فَتُسلَبِ فَن (بن السرائیل البیائے کو چک میں ساتویں صدی ججری کے انہایت جری سالارتھا۔ اس نے سلجو تی سلطنت کے قیام کے وقت اسسرائیل بی میں ایشیائے کو چک کو فتح کیا تھا اور اپنی وفات تک و ہیں صوبدار کے طور پر حکومت کرتا رہا تھا۔ کھنز کی بیات کی وفات تک و ہیں صوبدار کے طور پر حکومت کرتا رہا تھا۔ وہ سے میں اس کی وفات کے بعد اس کا میٹا قلیج ارسلان حکمران ہوا۔ پھر حکومت اس کی نسل میں چلتی رہی۔ سلاھ کو میں کے حالات حصہ جہارم میں سلطنت عثانیہ کے بالی سلابظہ کر وم کے حالات حصہ جہارم میں سلطنت عثانیہ کے بالی سلابظہ کر روم کے حدو وار بعد پر ہی استوار ہوئی تھی۔ سلابظہ کر روم کے حدو وار بعد پر ہی استوار ہوئی تھی۔ سلابظہ کر روم کے حدو وار بعد پر ہی استوار ہوئی تھی۔ سلابظہ کر روم کے حدو وار بعد پر ہی استوار ہوئی تھی۔

وولت سلاجقہ اوراس کی مختلف شاخوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ملاحظ فرما ہے:

دولة السلاحقة: لمحمد على محمد الصلابي، مؤسسة اقرأ، قاهرة

دولة السلاجقة: لدكتور عبد النعيم مجمد حسنين، ط مكتبة الانجلو المصرية

السلاجقة، تاريخهم السياسي والعسكري: لابي النصر محمد عبدالعطيم يوسف، طعين للدراسات والبحوث الانسانية تاريخ السلاجقة في بلاد الشام: لدكتور سهيل طقوش، ط دارالنفائس بيروت

ماريخ السائل بطائق بازو الصام. هنا طور تشهيل صويل الماريخ تأريخ دولة آل سلجوق: لعماد الدين الاصفهاني

المكامل في التاريخ: سنة ٢٩٩ هـ تا ٢٥٥هـ؛ التازيخ الاسلامي محمود شاكر: ٢١٢/٦ تا ٢١٢، ٢١٨ تا ٢٢٢، ٢٢٣ تا ٢٥١، ٢٣٩ تا ٢١٥٠، ٢٥٠ تا ٢١٨٠، ٢٦٧ تا ٢١٨٠، ٢٦٧ تا ٢٨٧، ٢٦٧؛ المسلامي، ص ٢٣٨، ٢٤١

المابكان آذر باكى جاك:

اٹابگا<sup>ن، ریاب</sup> ۔ ع<sub>باسیوں کے دورِز وال میں آذر بائی جان نے ایک طاقتورخود مختارریاست کی شکل اختیار کرلی جوسلابھ ترعراق پر ع<sub>باس</sub>یوں کے دورِز وال میں ہیمراق پر پوری طرح حاوی ہوگئی۔ پوری طرح اڑانداز تھی۔ بعد میں ہیمراق پر پوری طرح حاوی ہوگئی۔</sub>

ری طرح الرست کا بانی'' ایلدِ گز''نامی ایک نهایت ہوشیار شخص تھا جوسلطان مسعود سلح تی ہے وزیر کا غلام تھا۔ ایلدِ گز: اس ریاست کا بانی '' ایلدِ گز''نامی ایک کہ شنرادہ ارسلان بن طُغرُ ل کی تربیت اسی کے سپر دہوگئ اور یوں رفتہ رفتہ وہ سلطان مسعود کا مقرب بن گیا یہاں تک کہ شنرادہ ارسلان بن طُغرُ ل کی تربیت اسی کے سپر دہوگئ اور یوں ایے''انا ہے'' کہا جانے لگا۔ پھراس نے سلطان طُغرُ ل کی بیوہ سے نکاح کر کے اپنا قدمزید بلند کرلیا۔

سے میں سلطان مسعود نے اسے آذر بائی جان کا والی بنادیا۔ سلجو قیوں کے کمزور پڑتے ہی اس نے وہاں اپنی خود بنار کا مران کے مرانوں کا عراق سے ہونے لگا۔ بنار کا عراق کے مرانوں کا عراق سے ہونے لگا۔ بنار کا عراق کے مرانوں کا عراق کے مرانوں کا عراق کے ہوئے لگا۔ ایلیڈ کرنے نے اس مقصد کے لیے ''اتا بکب اعظم'' کا لقب اختیار کر کے اپنے ایسا منصب حاصل کرلیا جوسلجو تی کھران سے بھی بالا تر تھا۔ اسی منصب کے زور پر اس نے عراق کے سلجو تی حکمر ان سلیمان شاہ کو برطرف کر کے مروادیا اوراس کی جگہ اپنے سو تیلے جئے ارسلان بن طُغرُ ل کو برائے نام حکمر ان بنادیا۔

محر جہان پہلوان: ۸۸ ۵ ھیٹ ایلدِ گزکی وفات ہوگئی اوراس کا منصب اس کے بیٹے ''محمہ جہان پہلوان' نے سنجالا۔ اس نے بھی اپنے سوتیلے بھائی ارسلان بن طُغز ل کو کھ تیلی بنائے رکھا۔ پچھ کر صے بعد جب بید یکھا کہ اسے مزید دبائے رکھنا مشکل ہوگا تو اے ۵ ھیٹ اسے زہر دے کر مروادیا اوراس کے سامت سالدگڑ کے طُغز ل بن ارسلان کو تخت پر بھادیا تا کہ اپنی بالا دستی کو برقر اور کھے۔ ۵۸۲ ھیس محمد جہان پہلوان کی وفات ہوگئی۔ اس وقت تک اس کی عومت بلاد جبل ، رہے اورار ان تک وسیع ہو چکی تھی۔

عثان قرل ارسلان: جہان پہلوان کی جگہاس کا بھائی عثان قرل ارسلان' اتا بک'بن گیا۔اس وقت تک طُغرُ ل بن ارسلان اٹھارہ برس کا ہو چکا تھا۔اس نے قزل ارسلان کی بالا دی مانے سے انکار کر دیا اور لڑ بھڑ کرعراق پراپی منتقل حکومت قائم کرلی۔ آذر بائی جان اور اس کے ملحقات پر ایلدِ ٹرز کے بیٹوں اور پوتوں کی حکومت چلتی رہی۔ان میں سے ہرایک حکمران کو' اتا بک آذر بائی جان' کہا جاتا تھا۔

اُزبک منطفر الدّین: ''ا تابکانِ آذر بائی جان'' کی جکومت ۹۰ سال قائم رہی ۔اس کا آخری حکمران اُزبک منطفر الدین تھاجس کی حکومت کا خاتمہ ۲۲۶ ہے ہیں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ <sup>©</sup>

·

## شالی افریقه کی حکومتیں (جو ہوعباس کے دورِعروج میں قائم ہوئی<sub>ں)</sub>

رولتِ رستميه: ۱۲۰ ه ۱۹۲ ه (۲۷۷ و ۹۰۸ و ۹۰۸ و ۹۰۸

رسب یہ سیبہ ہوئے۔ عبدالرحمٰن بن رُستم: عبدالرحمٰن بن رستم ایک طالب علم تھا جس نے اِباصٰی فقیہ سلم بن اِن کریمہ سے علم عامل کیا تھا۔ تعلیم کممل کر کے وہ اپنے ندہب کا داعی بن گیا۔ <sup>©</sup>

وہ بڑاعابدوزاہدانسان تھا،اس سے متاثر ہوکرافریقد کے متعدد قبائل مثلاً کمناسہ، لمایی، سدرانہ، مزاتہ، لواتہ، فارہ،
از داجہ، ہوارہ اور نفوسہ اس کے پیروکار بن گئے۔ بیقبائل ایک وسیع علاقے میں جوتلمسان سے طرابلس (لیبیا) تک کھیلا ہوا تھا، آباد تھے۔عبدالرحمٰن بن رُستم کا دستِ راست ابوخطاب تھا جس نے قیروان جا کر حکومتی ادارے چلائے کا علم اور تجربہ حاصل کیا تھا۔ اس کی مدد سے عبدالرحمٰن نے نہایت عدل وانصاف سے حکومت کی۔

عبدالرحلٰ نے '' تا ہرت'' کا شریقمبر کر کے اسے اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ وفات سے قبل اس نے ایکے حکران کا انتخاب شور کی پرچھوڑ دیا جس نے اس کے بیٹے عبدالو ہاب کونتخب کرلیا۔

عبدالوہاب: عبدالوہاب نے جالیس برس حکومت کی ۔اس دور میں اندرونی بغادتوں کی دجہ ہے حکومت کی ۔اس دور میں اندرونی بغادتوں کی دجہ ہے حکومت کی کمزورہوئی ۔عبدالوہاب نے وفات سے قبل اپنے والد کے برعکس اپنے بیٹے افلح کو باضا بطہ طور پر جانشین متعین کردیا ۔

افلح بن عبدالوہاب افلح کا دور دولتِ رستمیہ کا''عہدِ زرّین' تھا۔اس زمانے میں تاہرت علوم دفنون اور تجارت کا عظیم الثان مرکز بن گیا۔مشرق کی طرف سے دولت رستمیہ بھی کبھارعباسیوں یا ان کے باج گزارم مرک عمرانوں کے حکملوں کی زدیمن آجاتی تھی۔ چنانچہ ایک موقع پر افلح کا بیٹا ابوالیقظان جودلی عہد بھی تھا،عباسیوں کے ہاتھوں گرفار

ہوگیا۔ بیٹے کی گرفتاری کے صدے نے باپ کو بستر سے لگادیا اور اس بیاری میں اس کی موت واقع ہوگی۔

ابوبکربن افلح: اس کے بعداس کا دوسرا بیٹا ابو بکر تخت نشین ہوا جولا پر وا اور بیش پیند تھا۔ دوسال بعدابوالیقلان بنوعباس کی قید سے رہا ہوکر آیا اور شریک کار کی حیثیت سے ابوبکر کا ہاتھ بٹانے لگا۔ مگر ابوبکر کی نااہلی کے باعث ریاست میں خانہ جنگی ہونے گئی۔ آخر کا رابو بکر کومعز ول کر دیا گیااوراس کی جگہ ابوالیقظان کوحکومت ل گئ۔

ابوالیقظان محمد بن افلح: ابوالیقظان نے تمام قبائلی سرداروں پر شتمل ایک مجلس شوری قائم کر کے سب کو مطمئن کر دیا۔اس نے مساوات اورانصاف کے ساتھ بارہ سال تک حکومت کی۔

€ ابوحاتم یوسف: اس کابیٹا ابوحاتم یوسف اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ وہ شریف الطبع اور زم دل آ دی تھا جس سے فائدہ اٹھا کرعوام نے حکام کو کھلونا بنالیا اور ایک گروہ نے ابوحاتم کے چیا یعقوب بن افلح کی قیادت میں بغاد<sup>ی</sup>

اباضی مکتب فکر کے خوارج سنب نبویہ سے استفادے کے قائل تھے اس لیے دیگر خوارج کے برعکس ان کے ہاں کتب حدیث اور فقہ کا سلسلہ جارگی تعالیہ اس کے فارج کا واحد فرقہ ہے جوآج بھی موجود ہے ۔ بحرین اور مسقط میں ان کی خاصی تعداد ہے ۔

# تساديسيخ امدت مسلسعه المستحققة

کردی۔ بوں دولتِ رستمیہ خانہ جنگی کاشکار ہوکر کمزور ہوگئ۔ پچھامت بعد ملح ہوگئ مگر دلوں میں نفرتیں برقر ارتھیں ۔ چنانچے خالفین نے سازش کر کے ابوحاتم کوتل کرویا۔ چنانچے خالفین نے سازش کر کے ابوحاتم کوتل کرویا۔

چا چین و معدابوحاتم کا بھائی یقطان بن انی الیقظان حکم ان بنا۔ اس کا دورانمتشار اور کروری کا تھا۔ یہی در استہ کا آخری حکم ان تابت ہوا۔ اس دور کے خوارج میں تشیخ اوراعترال کی طرف ماکل الگ الگ گردہ پیدا ہو چیج تھے۔ یقظان نے ان کی سرکونی کی حتی الا مکان کوشش کی ، تا ہم اس دوران بنوعبید کا دائی ابوعبد الله شیعی افریقه میں آچکا تھا۔ یقظان کے خالفین اس سے جالے۔ ان میں سابق مقتول حکم ان ابوحاتم کی بیٹی 'دوس' بھی شامل تھی جو بین کے قاتموں سے بدلہ لینے کے در پے تھی۔ ابوعبد الله شیعی کونا در موقع ہاتھ آگیا اور ۲۹۷ھ میں اس نے باہرت برحملہ کرکے یقظان اور اس کے اہل دعیال کوئل کردیا۔ یوں دولت رستمیہ کا خاتمہ ہوگیا۔

اں حکومت کے حکمرانوں کی فہرست ہیہے:

| بانی حکومت   | , LAMT, 224    | יין מלארום             | عبدالرحمٰن بن رستم              | 1          |
|--------------|----------------|------------------------|---------------------------------|------------|
| ·            | ۸۲۳۲,۷۸۴       | ۱۲۸ ۱۳۸ م              | عبدالوباب بن عبدالرحمٰن         | ۲          |
|              | .Aart.Arm      | #16.4 t#1.4            | افلح بن عبدالوماب               | , <b>r</b> |
| نالائق       | ۸۸۱۲٬۸۵۲       | הדאאנהדרי <del>.</del> | ابوبكربن افكح                   | ۴          |
| -            | .1965.12m      | ataltatia.             | ابواليقظا ن محمه بن افلح        | ۵          |
| ,            | ٨٨٠٤ لـ ٩٠٤ و، | argrtatal.             | ابوحاتم بوسف بن محمر            | <b>T</b> . |
| آ خری حکمران |                | 2792t2797              | يقظان بن محمد بن افلح           | ۷.         |
| -, -         |                |                        | ستميه مجوى طورير ٢٣١سال تك باقي | دولستِ رُ  |

دولت بى مدرار (سيجلماسدر راكش): ١٠٠ اهتا ٢٩٧ه (١٥٥ عا ٩٠٩ ع)

● عیسیٰ بن بزید: ۱۲۲ ہیں صفری خوارج کے رئیس میسرہ مضفری نے اموی خلفاء سے بغاوت کر کے مراکش میں آزاد حکومت بنانے کی کوشش کی تھی جواگر چہ ناکام رہی تا ہم صفری مراکش کے جنوبی علاقے میں منظم ہوتے چلے گئادرعباسی دور کے آغاز میں مراکش کوکسی مرکزی حکومت کی گرفت سے آزادد کی کرانہوں نے اپنے ایک سردارعیسیٰ بنایزید بن اسود کے ہاتھ پر بیعت کرئی۔ یہ ۱۲۴ھکا واقعہ ہے۔

ابوالقاسم مدراری: پندرہ برس بعد عیسیٰ بن برید کوتل کردیا گیااوراس کی جگه '' ابوالقاسم بن سمنون مدراری'' مندنشن ہوا۔اس کے بعد حکومت اس کی نسل میں چلتی رہی اور بیحکومت '' دولتِ بنومِد راز'' کہلائی۔

D الموموعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ١٤/٥٧ تا ٧٥؛ موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٠١، ٢٠١

### الماريخ امت مسلمه

السع به ماه میں ابوالقاسم کا بیٹا آلی سع تکران ہوا جس نے 'نسیجلماسیہ'' کی بنیا در کھی اور اسے مرکز بنا کر طویل عرصے تک تکومت کی ۔اسے دولت بنومید رار کا حقیقی بانی کہا جاتا ہے۔اس کے دور میں بسیجلماسی علوم و اول ایک بروامر کرزا درایک وسیعے تجارتی واقتصادی شہر بن گیا۔

یک بومِد رار نے عباسیوں سے سلح کر لی تھی اورا پنے داخلی امورمثلاً تجارت وزراعت میں معروف رہے تھے۔ آخر کار ۲۹۷ھ میں بنوعبید نے اس حکومت کا خاتمہ کرویا۔ <sup>©</sup>

بنومدراری حکومت تقریبا ۱۵۷ سال تک چلی -اس کے اہم حکران سے تھے:

| ł | عيسلى بن يزيدالاسود | ماا۵۵ام ۱۵۵ام | ۵۷ء تا ۲۷ء پانی حکومت |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|
| r | ابوالقاسم سمكو      | ۵۵۱۵۲۸۲۱۵     | , LAMBOLLI            |
| ٣ | الياس ابوالوزير     | ۱۲۸ها۲۹کاه    | , 29 + t + 2 A M      |
| • | السع بن ابوالقاسم   | ۵۲۰۸۲۵۱۲۳     | ۶۸۲۳۶۷۹۰              |
|   | مِد دادالمنتصر      | attrtat*A     | earquearr             |
| Y | ميمون بن مِدرار     | #ryrt#rrr     | 4×15×149              |
| 4 |                     | מדצינטרין     | fAAMtfAZY             |
| ٨ | البيع               | 192to12+      | ھ                     |
|   |                     |               |                       |

دولت ادارسه (مراكش) ٢ كاه تا ٢٢هه: (٨٨٨ء تا ٩٢٣ء)

اورلیس بن عبداللہ مضور عباس کے خلاف خروج کرنے والے مشہور فاطمی پیٹوانفس زکیہ کے ایک بھائی اورلیس بن عبداللہ منے جونفس زکیہ کے آل کے بعد بھی خروج کی تیاری کرتے رہے۔ ۱۹ اھ بیس ای خاندان کے ایک فرد حسین بن علی (بن حسن بن حسن بن علی) نے مدینہ کے گورنر کے خلاف خروج کیا جس بیں اورلی بن عبداللہ بھی شامل منے خروج ناکام ہوا تو اورلیس بن عبداللہ نے اپنے کنجاورا پنے غلام راشد کے ساتھ فرارہ کو الله افرایقہ بیس پناہ کی اور مراکش کے شہر 'ولینی'' میں مقیم ہوئے ۔ وہاں قبیلہ ''الا ور بہ'' کے سردار آگئی بن محمہ نے انہیں فوال آمدید کہا اور ان کی واستان من کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی ۔ اس قبیلے کی مدوسے رمضان تا کاھ بیں اور لیک باتھ بر بیعت کرلی ۔ اس قبیلے کی مدوسے رمضان تا کاھ بیں اور لیک باتھ بر بیعت کرلی ۔ اس قبیلے کی مدوسے رمضان تا کاھ بیں اور لیک باتھ بر بیعت کرلی ۔ اس قبیلے کی مدوسے رمضان تا کاھ بیں اور لیک بن ہوگئی۔ عبداللہ نے ایک خود مختار حکومت قائم کرلی جو بچھ ہی مدت بیں الجزائر کے شہرتا کہا ان تک و مسیح ہوگئی۔ ادر لیس بن عبداللہ کے اور ان کی دائی ایک ایک جیلے میں (جس کا الزام بنوعباس پرلگایا جاتا ہے ) قبل ہوگئے۔ اور لیس بن عبداللہ کے اور ان کی ایک ایک جیلے میں (جس کا الزام بنوعباس پرلگایا جاتا ہے ) قبل ہوگئے۔ اور لیس بن عبداللہ کے دور علی میں اچپا تک ایک جیلے میں (جس کا الزام بنوعباس پرلگایا جاتا ہے ) قبل ہوگئے۔

المسوسوعة السموجزة في التاريخ الاسلامي: ١٤/١٤ تا ٨٢/١٤ موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٠٠ التاريخ الاسلامي معمودناكو:
 ١١٥/٦

ور ادر ایس بن ادر ایس نے آل کے بعد ان کی بائدی کنزہ جواُ مید سے تھی، ایک بیچے کی مال بی جس کا نام منادر ایس بن ادر ایس : اور ایس کے آل کے بعد ان کی بائدی کنزہ جواُ مید سے تھی، ایک بیچے کی مال بی جس کا نام اور سے اور کیں رکھا گیا۔ بیچے کی تعلیم و تربیت اور لیس بن عبداللہ کے آزاد کردہ غلام راشد کے سپر دہوئی اور باپ سے نام پر اور لیس رکھا گیا۔ بیچے کی تعلیم و تربیت اور لیس بن عبداللہ کے آزاد کردہ غلام راشد کے سپر دہوئی اور اب المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم برد بون اور المراسم المراسم برد بون اور المراسم ال ووان الراتين ميں اپني باج گز ارحکومت دولت اغالبہ کے بانی ابراہیم بن اغلب کے ذے لگایا کہ و دادارسہ کے محس کیااور تنونس میں اپنی باج گز ارحکومت دولتِ اغالبہ کے بانی ابراہیم بن اغلب کے ذے لگایا کہ و دادارسہ کے ارات المسترون المراشد کو شکانے لگادے۔ چنانجی ۱۸ اھ میں راشد کوایک خفیہ کارروائی کے ذریعے قبل کردیا گیا۔ راشد نائم مقام قائد راشد کو شکانے لگادے۔ چنانجی ۱۸ اھ میں راشد کوایک خفیہ کارروائی کے ذریعے قبل کردیا گیا۔ راشد ا است المستحد وسال تک دولت ادارسد کی قیادت اور ادر ایس بن اور ایس کی تربیت کی ذمه داریاں ابوخالد بن محرفے کے مرب ے رہے بید نے انجام دیں۔ آخر ۱۸۸ھ میں اور ایس بن اور ایس نے تجدیدِ بیعت کے ساتھ اپنامنصب سنجال لیا۔ قیروان اور ہم ہے۔ بہاں سے عرب رؤساء جوق در جوق اس کے گردجع ہونے لگے اور اس نی حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر زیادہ تر وہی فائز ۔ ل کے گئے۔ انہی سے مشورے پر ادر لیس بن ادر لیس نے مراکش میں ایک نیا شہر'' فاس'' تغییر کر کے اسے اپنا یا یہ تخت ۔ بنا۔ا گلے سالوں میں اس نے الجزائر کے شہرتلمسان سے لے کرسوپ اقصیٰ تک ایک وسیع علاقہ فتح کرلیا۔

😝 محمد بن ادرلیس: ۲۱۳ هه میں اُدرلیس بن ادرلیس کی وفات ہوگئی اور ولی عبدمحمد بن ادرلیس نے مسیر حکومت سنیالی۔اس نے اپنی واوی" کنزہ" کنزہ" کے مشورے پرریاست کو بھائیوں میں تقسیم کردیا جس سے دولت ادارسداسیے قام کے جالیس برسوں کے اندراندر کمزوراورمنتشر ہوگئی اور بھائیوں میں تنازعات اٹھ کھڑے ہوئے۔

محرین اور لیس کواس غلطی کے از الے کے لیے بھائیوں ہے جنگیس لڑٹا پڑیں اور اس نے خاصار قبد و بارہ اینے قیضے میں لے لیا۔ تاہم جونقصان ہو چکا تھا اس کا پوری طرح از الہ نہ ہوسکا۔محد بن ادر لیں کے بعدریاست اس قدر کمزور م کی کہ بھی اے بنوعبید کا باج گز اربنتا پڑا اور بھی امویان اندلس کا۔ ہوئی کہ بھی اے بنوعبید کا باج گز اربنتا پڑا اور بھی امویان اندلس کا۔

🗨 یجیٰ ثالث تقسیم سلطنت کے بعدادار سہ میں فقط کییٰ ثالث ایسا حکمران تھا جس نے ایک معقول زمانے تک رے کر وفر کے ساتھ حکومت کی۔ تا ہم ۲۰۰۵ ھیں اسے بھی ہنوعبید کی بے بناہ طاقت کے سامنے جھکنا پڑا اوراس نے جوٹے مہدی عبیداللہ بن میمون کی باج گزاری قبول کرلی۔ اسم میں اے حکومت سے برطرف کرویا گیا۔ بنوعبید نے اس کی جگہ اسی خاندان کے حسن بن محمد کو کھی تیلی کی حیثیت ہے دوسال تک مند پر رہنے دیا۔ پھرا ہے بھی معزول كرديا كيا\_ يون ٣١٣ ه مين ادارسه كي خود عمّار حكومت كا خاتمه بوگيا\_ دولت ادارسه كي مدت ١٩٦٠ بو كي -

اگرچہادریسی خانوادے کے کچھرؤساء مزید دوصد بوں تک افریقہ کے بعض گوشوں میں محدود علاقوں پر قابض  $^{\odot}$ رہے مگران کی کوئی سیاسی حیثیت نے تھی ۔ دولتِ ادارسہ کے حکمران مندرجہ ذیل ہیں

۸۸۷ء تا ۹۳۷ء بانی حکونمت

عادداتهاده

ادريس بن عبدالله

: A.rt. Zam

راشدمولی ادریس ( قائم مقام حکمران ) ۷۷اه تا ۸۲اه

61.44Te ٢٨١٥٤٨١٥

ابوخالدین یزید( قائم مقام حکمران )

### لانبخ متسلمه



| ARATOART        | a tittainn        | اورليان الثماني من اورليس               | ٢  |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|----|
| AFTEATA         | ernthe            | محمد تن اور عبي الثماني                 | •  |
| AMERIAMY        | erectri           | على بزن محمد                            | ð  |
| 7A5'4           | <sub>ው</sub> የተነኛ | يحيي اوّل ، بن على                      | ۵  |
| <b>የግለ</b> ፡መየለ | @12+51TT          | يحيي هاني متن محمه                      | 4  |
| AZATANO         | aryotto.          | على بن عمر بن اور ليس ثانى              | 4  |
| ,9+0t,149       | # rattety         | محيل الث، بن قاسم بن ادريس ان ه         | ٨  |
| , 9rrt, 9·0     | @M+C@F9F          | يحيى رافع بن اوريس بن عمر بن ادريس ثاني | 4  |
| , armt, arm     | aristari.         | ألحن بن محمر بن قاسم بن ادريس ثاني      | I+ |
|                 |                   |                                         |    |

### دونتِ اغالبه، تيونس:۱۸۴ هة ۲۹۲۱ هه (۸۰۰ و ۱۹۰۹ و )

بنوجمیم کے ایک سردار اغلب بن سالم نے عبائ تحریک کا میا بی اوراموی حکومت کے خاتے میں اہم کردارادا کیا تھا۔ ہارون الرشید نے اپنے دو رخلافت میں اس کے بیٹے ابراہیم کو بربروں کی بغاوتوں کا سرکینے اوردوئتِ ادارسہ کی روک تھام کے لیے افریقہ کی چھا ک نی قیروان میں تعینات کیا۔ ابراہیم ایک عالم فاصل شخص تھا۔ اس نے اپنے عنوان شباب میں فسطاط (مصر) کی جامع مسجد میں جوعلوم دیدیہ کا مرکز تھی ، امام لیث بن سعد جیسے بزرگوں سے علم دین حاصل کیا تھا۔ اس نے ہارون الرشید کی دی ہوئی ذمہ داری کو بخو بی جھایا۔

أخرى عكران

تاہم جب افریقہ بیں عباسیوں کی دسترس نہ رہی تو ابراہیم بن اغلب نے ۱۸ اھیلی خود مختاری کا اعلان کردیا۔ ان کے دور میں قیروان اسلامی علوم ونٹون اور تجارت واقتصاد کا اہم مرکز بن گیا اوراس کی ولایت میں شامل دیگر شہول: شونس، سوسہ، قابص، قفصہ ، تو زر، نفطہ ، طبنہ ، مسیلہ اور بجارہ کی اہمیت بھی پہلے سے بہت بڑھ گئی۔ مؤرضین نے ابراہیم بن اغلب کا ذکر تعریفی انداز میں کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ عہد کا بکا، نیک سیرت اور رعایا پرورتھا۔ سیاست میں ان کا مہارت غیر معمولی تھی۔ وہ اپنی فیمدواریاں بڑی تندہی اور خوش اسلوبی سے انجام دیتارہا۔ یہاں تک کہ ۱۹ اھی ان کی وفات ہوگئی۔ بیکومت جودولت اغالبہ کی نام سے مشہور ہوئی، اس کے بیٹے زیادہ اللہ نے سنجال کی۔ نیادۃ اللہ کے دور میں قیروان ، عباسیہ، تونس اور سوسہ جسے شہر پہلے سے زیادہ آباد ہوگئے۔ جزیرہ صِقِلْیہ (سلی) میں جہادہ واور اس کا بڑا حصہ دولت اغالبہ میں شامل ہوگیا جبکہ باقی علاقے میں جہادہ واری رہا۔

التاريخ الاسلامي محمود شاكر: ١٩١٦، ١٥ تا ١٩١٧؛ الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ١٩١٤ تا ١٨١٠ موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٠٠١؛ تاريخ ابن خلدون: ١٩/٤ تا ٢٠

زیادة الندکا بیٹا ابوعفان اغلب بھی ایک نیک سیرت حکمران طابت ہوا جوشر گا احکام کے نفاذ ہیں ہے گئی۔ تھا۔
اجہ بن مجھ نے بیدرہ سال حکومت کی اورعوام پروری کی بہترین مثالیں چیش کیں۔ وہ ہرسال شعبان اور مضان کے دوران با ہرگشت کرتا اور مفلس لوگوں پر دل کھول کرخرج کرتا۔ اس نے شہر یوں کے لیے پائی کا نظام بھی بہترینایا۔
ابراہیم بن اجمہ کا دور ۲۸ برس طویل تھا۔ اس نے ابتداء ہیں عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کی۔ ساجد تھیر ابراہیم بن احمہ کا دور ۲۸ برس طویل تھا۔ اس نے ابتداء ہیں عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کی۔ ساجد تھیر کرنی ساحلوں پر قلع بنوائے ، قیروان کے قریب اس نے '' رَقّادہ'' نا کی نیا شہر بسایا اوراس شرا ایک شاعد ارجام میں مرض کا شکار ہوگیا اور اس دوران اس نے بتحاشا مظالم ڈھائے۔ آخر مرض کی تھد بین ہوجانے کے بعد اسے معزول کردیا گیا اور اس دوران اس نے بتحاشا مظالم ڈھائے۔ آخر مرض کی تھد بین ہوجانے کے بعد اس سامل کے جیاد میں شامل ہوگیا اور ۴۸ ھیں دہیں تو ت ہوا۔

ابوالعباس نے صِقِلیہ کی مہم کو جوسالہا سال سے جاری تھی ، انجائم تک پہنچانے میں ستعدی دکھائی۔ اس دوران اس ابرادیاں افرایقہ میں بنوعبید کے دائی ابوعبد الششیع کا ظہور ہوا جو دولتِ اعالیہ کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ حزید اس دوران افرایقہ میں بنوعبید نے کی دشواری کے بغیر دولتِ اعالی کی مرود بنوعبید کی میں اور دیوادی اور دولتِ اعالی کی مرود بنوعبید کی دشواری کے بغیر دولتِ اعالیہ کے مرکز میا در دیوسٹی بار کرفرار ہوگیا۔ ۔ ۴۵ میں بنوعبید نے کی دشواری کے بغیر دولتِ اعالیہ کے مرکز اور دیوسٹی بارک میں بنوعبید نے کی دشواری کے بغیر دولتِ اعالیہ کے مرکز ایراد دیکر کی شواری کے بغیر دولتِ اعالیہ تھی بنا اسال تک قائم رہی۔ اس کے کھران مندوجہ ذیل ہیں۔ 
قیران اور دیکر شہروں پر قبضہ کرلیا۔ دولتِ اعالیہ تقریباً ۱۱۳ اسال تک قائم رہی۔ اس کے کھران مندوجہ ذیل ہیں۔ ©

| بانى حكومت  | ,AITt,A**          | אותשורפום         | ابراجيم بن اغلب                  | t          |
|-------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|------------|
|             | , 112t, 11r        | 14ارتا14ه         | عبداللداة ل بن ابراجيم           | , <b>r</b> |
| . ;         | ۵۸۳۸۲۵۸۱۷          | ויזמיויזם         | زيادة اللداة ل بن ابراتيم        | ٣          |
|             | .APIt.APA          | arrytarry         | اغلب ابوعفان بن ابراميم          | ۳          |
|             | الهم بالأهم        | atttatty          | محمداوّل بن اغلب ابوعفان         | ۵          |
|             | ,ለ <b>ነ</b> ፖቲ,ለልነ | arratarrr         | احمه بن محمداة ل                 | ٠ ٧        |
| •           | <b>ትለጓ</b> ሮታለጓም   | מוזמילים מיים     | زيادة الله ثاني بن محمداة ل      | 4          |
|             | ۹۸۷۵۲٬۸۲۳          | ۵۲41tara+         | محمدثاني بن احمه                 | <b>A</b> . |
|             | ,9.7t,140          | 01/19to 171       | ابراجيم ثاني بن احمد             | · 4        |
|             | ,9•rt,9•r          | ۱۹۰۱ه۱۹۰م         | عبدالله ثاني بن ابراهيم ثاني     | I+         |
| آخری حکمران | 9+917,9+3          | بانی ۲۹۰ هتا۲۹۷ ه | ابومضرزيا دة اللدثالث بن عبدالله | II.        |

التاريخ الاسلامي محمود شاكر: ١٠٠٦، ١٠١ الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ١٧١/١٤ تا ١٧٤ موجز التاريخ الاسلامي، ص
 ٢٠١، ٢٠١

## شالی افریقه کی حکومتیں (جو بنوعباس کے دورِز وال میں قائم ہوئیں)

دولت زيريد (تينس، الجزائر): ٣٢٢ هة ٥٤٣ هه ٩٤٢ هـ ١١٦٢ اء)

ریکومت بربروں کے طاقتور قبیلے صنہاجہ کی تھی۔ بربروں کی تقریباً ایک تہائی تعدادای قبیلے سے تعلق رکھی ہے۔

اسی قبیلے کے ایک سردارزیری بن مُنا د نے ۳۳۵ ہیں ابویز بدخار جی کے خلاف بنوعبید کا بھر پورساتھ دے کر عبیدی تعکم ان المنصور سے خلعت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد زیری اور اس کا گھرانہ بنوعبید کے خصوصی وفاوار شار ہونے تعکم ان المنصور سے خلعت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد زیری اور اس کا گھرانہ بنوعبید کے خصوصی وفاوار شار ہونے گئے۔ ۳۵۸ ہیں بنوعبید نے مصر پر قبضہ کیا اور الاسم عیں عبیدی حکمران المنعز و بین منتقل ہوگیا۔ جاتے جاتے اس نے تیونس اور الجزائر کے وسیع علاقے پر جہاں سے بنوعبید کی سلطنت شروع ہوئی تھی، زیری بن مناد کے بیٹے پسف بُلگین کونا ئب بنادیا۔

ا یوسف بُسلُ تحسن: یوسف بُسلُ تحسن نے بڑی آن بان سے حکومت کی۔ اس نے ''الجزائر''شہرتمیر کرایااوراں علاقے کو پُر امن بنادیا۔ تا ہم اسے کئی بغاوتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ذوالحجہ ۳ سام صیس بسبحہ نے ماسکہ کو باغیوں سے بازیاب کرانے کی مہم کے دوران اس کی وفات ہوگئ۔

منصور بن یوسف: اس کی وفات کے بعداس کی وصیت کے مطابق اس کا بیٹا منصور حکران بناجو باپ کے برخلا نے نرم مزاج تھا۔اس کا دورِ حکومت زیادہ تر بغاوتیں فروکرنے میں گزرا۔ ۲۸۲ صیس اس کی وفات ہوگئ۔

بن یوسف کوالجزائر کے شہر ''اشیر'' کا انظام کمل طور پرسونپ ویا۔ یبال سے دولتِ بنوزیری دوصول میں تقیم ہوگا:

موجودہ تیونس اور لیبیا کے اصلاع بادلیس کی اولاد کے پاس ہے۔ الجزائر کے اصلاع حماد کی اولاد کے پاس چلے گئے۔
موجودہ تیونس اور لیبیا کے اصلاع بادلیس کی اولاد کے پاس ہے۔ الجزائر کے اصلاع حماد کی اولاد کے پاس چلے گئے۔
کم معربی بادلیس: بادلیس ۲۰۹۱ ھیل فوت ہوا اوراس کا کم سن بیٹا معربی کا جائیں بیا جوائد کیون میں علاء سے تنبی علاء سے تنبی میں ویت بادلیس کا موجودہ تیونس کی خلقہ بگوشی سے آزاد کر الیا اور بنوعبید کی باعث بنوعبید کی باعث بنونہ کی موجودہ تیاس کا خطبہ جاری کر دیا۔ معربی کا دور بنوزیری کا عہد زریں تھا جس میں ویتی علوم عام ہوئے اوراوگ جرا مسلط کیے گئے اساعیلی مذہب کی قید سے آزادہ ہوئے۔ مُحرب نے اپنے چپاز او بنوجماد کے ساتھ میلی مذہب کی قید سے آزادہ ہوئے علی ہوئے اورامی دامان قائم کی بلغاد نے مؤلک گیا۔ اس کے بعد بنوزیری نے آخر تک قیروان سے بسپائی پر مجبور کر دیا اورایک وسیع علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد بنوزیری نے آخر تک دمبید ہوئے مؤلئ می کرنے بنا مرکز بنا نے دکھا۔

منیم بن مُعرِّ ۳۵۳ ه میں مُعرِّ کی وفات ہوگئی اوراس کا بیٹا تمیم حکمران بنا۔اس نے متعدد ہنگامون اورشورشون کی جمہر بن حکومت کو شخکم رکھا۔ا ۵۰ ه میں تمیم کی وفات ہوگئی۔ سے ادجودا بن حکومت کو شخکم رکھا۔ا ۵۰ ه میں تمیم کی وفات ہوگئی۔

ے باد جود اپنی استان کا بیٹا بچلی حکمران بنا۔ وہ ایک مجاہ شخص تھا۔ اس نے ایک طاقتور بحری ہیڑہ بنا کر بحیرہ روم کی بی بن تمیم: بعد اس کا بیٹا بچلی حکمران بنا۔ وہ ایک مجاہ شخص تھا۔ اس نے ایک طاقتور بحری ہیڑہ وبنا کر بحیرہ کر دوں میں دوسوں کے ان جز ائر پر جو مسکری او کے تھے، چھاپہ مارحملوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ۹-۵ ھیں عین عیدالانتی کے دن میں دوسوں کے ان جز اگر پر جو مسکری او کے تھے، جھاپہ مارحملوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ۹-۵ ھیں عین عیدالانتی کے دن

رولت بنوزىرى كى مدت ١٣٦ سال تقى -اس كے حكم انوں كى فهرست درج ذيل ہے:

| بانى حكومت  | ,917t,92r    | przetpryi      | يوسف بُلُكِّين بن زيري | 1     |
|-------------|--------------|----------------|------------------------|-------|
| •           | ,990t,9Ar    | araytarzr      | منصوربن بوسف           |       |
| -*          | +1+10t+990   | proytotay      | بادلیس بن یوسف         |       |
| حقيقي مؤسس  | ۵۱۰۱۹۹۵۲۲۰۱۹ | prortor.y      | مُعزّ بن بادلیس        | ٠, ٢٠ |
|             | /II•A\$/I•Yt | 2001t2101      | تتميم بن مُعرِّ        | ۵     |
|             | fillatellea  | 20.9t20.1      | يحيى بن تميم           | ٠ ٧   |
|             | plititalio   | ٥٠٥ هـ ١٥١٥ هـ | على بن يجيٰ            | - 4   |
| آخری حکمران | elierteliri  | 2012t2010      | حسن بن علی             | ٨     |
|             |              |                |                        |       |

دولت بن حماد\_الجزائر: ١٩٨٠ هة ١٨٥٥ ه (١٥٠١ء ١١٥١١ء)

• حماد بن بُسلُتُحيَّن: بيحكومت آلِ زيري بي كي ايك شاخ تقي جيه حماد بن بُسلُتُحين نے ٣٩٨ ه من المغرب الله والم الاوسط (الجزائر) مِن تشكيل ديا تھا۔ پھريه حكومت مرائش كے علاقے ''فاس'' پر بھي قابض ہوگئ-

۱۲۱۵ مریخ این خلدون: ۲/۵ ، ۲ تا ۲ ۲ ۲ موجز التاریخ الاسلامی، ص ۲۳۵؛ الموسوعة الموجزة فی التاریخ الاسلامی: ۲ ۸۹/۹ قام ۹ مریخ این خلدون: ۵۵.



معاصرها، عاسان حوی مدت بعب و سی رید ایس کا جانشین ہوا مگر وہ نااہل اور طالم شخص تھا۔ وہ فقط نو ماہ تک تخت نیمن اینے ہی خاندان کی بغاوت کا شکار ہو کرفتل ہو گیا۔

کُ بُلکنین محمہ بن حماد: اس کی جگداس کا چھازاد بُلکنین محمہ بن حماد برسرِ اقتدار آیا۔وہ بھی بخت گراور سفاک حاکم تفا۔ اس کے دور میں مراکش پر مرابطین کا قبضہ ہو گیا تفااوران کے امیر یوسف بن تاشفین کاستارہ اقبال بلندی پر تا تاہم بُسلنٹ کیسن نے ۵۸ مصر میں مرابطین کو اپنی سرحدوں سے صحراء کی طرف بسپائی پر مجبور کر دیا اور پیش قدی کرتا ہوا ''فاس'' تک پہنچ گیا۔ اس مہم سے واپسی پر بُسلنٹ بین اپنے چھاز ادا لنا ضرکی سازش کا نشانہ بن کران افران فوج کے ہاتھوں قبل ہو گیا جواس کی سخت کیری سے نالال نے۔

الناصر : ۴۵۳ ه میں الناصر نے اقتد ارسنجالا۔ اس نے طویل مدت تک حکومت کی۔ اس کاعہد بنوتماد کا دور عرف الناصر بنوتماد کا دور تھا جس میں بوی بردی عالی شان عمارتیں بنائی گئیں اور شہروں کی توسیع تیمیرِ نو کا کام بردے اہتمام سے ہوا۔

النا یا یہ بخت بنالیا۔ وہاں تعمیراتی اور ترقیاتی کام ہوئے۔ مخلات ، قلعے اور مینار تعمیر کیے گئے اور باغ لگائے محے۔ اس

کے دور میں مرابطین عردج پر ستھے۔ بنوحماد سے ان کے کئی معر کے ہوئے۔ تا ہم المنصور نے اپنا کا میاب دفاع کیا۔ پر ایس بن المنصور: ۴۹۸ ہیں المنصور کی وفات ہوگئی۔ اس کا بیٹا بادیس اس کا جانشین ہوا مگروہ ایک سال پورا کرنے سے قبل فوت ہوگیا۔

ہ عبدالعزیز بن المنصور: اس کی جگداس کے بھائی عبدالعزیز نے سنبھالی۔اس نے طویل مدت تک حکومت کی۔ اس کا زمانہ امن اوراستحکام کا تھا۔

€ یکیٰ بن عبدالعزیز: ۵۱۵ ہیں عبدالعزیز کی وفات کے بعداس کا نالائق بیٹا کی تخت نشین ہوا۔ جو ورتوں اور سیروشکار میں منہمک رہتا تھا۔ اس کی حکومت کمزور ہونے کے باوجود طویل زمانے تک رہی۔ اس دور میں بوعبید ہت کمزور ہو چکے ہتے ، موقع سے فائدہ اٹھا کر بچیٰ نے بہلی بار دولت بنی جماد میں بنوعبید کے سکے کی جگہ اپناریا سی سکہ جاری کیا جس پرعباسی خلیفہ کا نام بھی کندہ تھا۔

یکی کے دور میں رومیوں نے بنوزیری کے پایے تخت مہدیہ پر قبضہ کرلیااور وہاں کے آخری حکمران حن بن علی نے کی کے دور میں رومیوں نے بنوزیری کے پایے تخت مہدیہ پر قبضہ کرلیااور وہاں کے آخری حکمران حن بن ناور کی گئی کے پاس آ کر بجابیہ میں بناہ لی ۔ مگر بجابیہ بھی زیادہ دنوں تک محفوظ ندر ہا؛ کیوں کہ شالی افریقہ میں مؤحدین زور ہائوں میں کے مدت تک اِدھراُدھر چکے ہتھے۔ ان کی میلخار کے آگے بیکی کو بھی پسیا ہونا پڑا اور بجابیہ پر مؤحدین کا قبضہ ہوگیا۔ بیکی تجھ مدت تک اِدھراُدھر مارامارا پھرتار ہا۔ آخر کے میں اس کی وفات ہوگی ادر ہوں دواج

# تساريسيخ احدث مسلسعه المستخفين

نی هاد کا آخری دارث بھی پیوند خاک ہو گیا۔

رولت بن حماد کے حکمران میر تھے:

| بانی حکومت  | ٤٠٠١-١٠٠١-           | ۱۹۳۵ ۱۹۳۸ ۵            | -<br>ج <sub>اد</sub> بن بُلُكِّين | ا<br>ددت |
|-------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| , 5, 0;     | ,1+00t,1+tA          | <sub>ው</sub> የየረታው የ19 | القائد بن حماد                    | ۲        |
|             | . ۱۰۵۵               | سر المرام ( الوماه )   | لمحسن بن قائد                     | ۳.       |
|             | ۵۵۰۱۰۵۲۲۰۱۰          | prortarry              | مبلكين محربن حماد                 | ۴        |
|             | 14 14 14 14 A A 4 14 | ממשלואים               | الناصر بن علناس                   | ۵        |
|             | 110 Pto 10 10        | ⊅ ۳٩Λ t⊅ ۳ΛΙ           | المنصو ربن الناصر                 | 4        |
|             |                      | ۴۹۸ه وایک مال سے       | بادليس بن المنصور                 | ۷        |
|             | elltitell+M          | ۸۹۷ستا۵۱۵ ص            | عبدالعزيزبن المنصور               | ٨        |
| آخری حکمران | Martellri            | _arzt_ala              | يحيل بن عبدالعزيز                 | 9        |

بوجادنے ۱۳۹سال تک حکومت کی ۔ $^{\oplus}$ 

بنوجهاداور بنوزیری کا دورشالی افریقه کی مسلم ریاستوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر بیددورامن اور خوشالی کا تھا۔ تیونس سے الجزائر تک زراعت عروج پرتھی جس پراکٹر افریقی قبائل کی معاش کا انصارتھا۔ کیاس، گئے، زیون، جو، تھجور، انگوراور سکیلے کی پیداوار بکٹر سے تھی۔ کپڑا فروشوں، قصابوں اور شیشہ گروں کے الگ الگ بازار تکتے ہے۔ کپڑے کی بُنائی مٹی کے برتنوں کی صناعی، چڑاسازی اور مرغ بانی کے پیشے عام تھے۔ گندم اور روغن زیتون سے سے کیڈر مادر وغن زیتون سے سے بیاں کی مختلف اجناس ساحلوں کے راستے مشرقی اور مغربی ممالک میں پہنچی تھیں۔ ®

#### \*\*\*

دولت آل خزرون (بني زنانه) ليبياء ٠٩٩ه هـ ١٩٩٥هـ (٩٩٩ ه١١٢٥):

آل زیری کی طرف سے طرابلس الغرب (لیبیا) کے گورنرفلول بن سعید بن خرزون الزناتی نے بنوعبیدا ورآل زیری کی طرف سے فائدہ اٹھایا اور ۳۹ سے میں اپنے علاقے پرخود مخار حکومت ذیادہ مشکم اور پائیدار نہ ہوسکی ۔ بنوعبید اور بنوزیری ہے اس کی تھینچا تانی چلتی رہی ۔ آخر میں بنومطروح نامی ایک خاندان مشکم اور پائیدار نہ ہوسکی ۔ بنوعبید اور بنوزیری ہے اس کی تھینچا تانی چلتی رہی ۔ آخر میں بنومطروح نامی ایک خاندان نے آل خزرون کو بے دخل کر دیا اور خود حکومت سنجال لی ۔ تاہم اسم کے میں فرنگیوں نے آئیس فکست دے کر یہاں تلط حاصل کرلیا۔ ۵۵ سے میں مؤحدین نے فرنگیوں کو بھا کراس علاقے کو پنی مل داری میں شامل کرنیا۔ © تلط حاصل کرلیا۔ ۵۵ سے میں مؤحدین نے فرنگیوں کو بھا کراس علاقے کو پنی میں داری میں شامل کرنیا۔

الموسوعة الموجزة في التاريخ الاسلامي: ٩٢/١٤



<sup>🛈</sup> تاريخ ابن خلدون: ٢٣٨/٦ تا ٢٣٥؛ موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٤١، ٢٢٤٢

٩ ٢/٩٤ ۞ موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٣٥

### (تسارىيخ امت مسلمه



## ىمن كى حكومتيں

دولتِ يعفر بير صنعاء يمن ): ۲۲۵ هة ۱۹۹۳ ه (۸۳۹ و ۱۰۰۲ م)

ر سب رہے کہ ایرا ہیم بن یعفر حمیری نے جوعبائ حکومت کی جانب سے یمن کا والی تھا،خود مختاری اختیار کرلی۔اس نے ۲۲۵ھ (۸۳۹ء) سے ۲۴۷ھ (۸۲۱ء) تک یہال حکومت کی۔اس کے پوتے یعفر بن عبدالرحیم بن ابراہیم نے ۲۴۲ھ(۱۱ ۸ء) سے ۲۲۹ھ (۸۷۲ء) تک حکومت کی اوراس ریاست کو حقیقی معنوں میں خود مختار اور مشخکم بنا۔

اس حکومت کی ایک طرف زیدی اماموں اور دوسری طرف قر ابطہ سے جنگیں ہوتی رہیں۔قر ابطہ کی سرکوبی میں اس نے بڑا کر دارا داکیا۔ آخر ۳۹۳ دھ (۲۰۰۱ء ) میں بیا حکومت امام عیا نی الزیدی کی تابع ہوکر فتم ہوتی۔ ®

\*\*

دولت زياديه (زبير يمن):۳۰۳ه تا ۲۱۲ه ه (۸۱۸ء تا ۲۰۱۱)

ماُمون الرشید نے محمد بن عبداللہ بن زیاد نامی ایک افسر کو (جوزیاد بن ابی سفیان کی اولاد میں سے تھا) یمن بھیجا تا کہ وہ'' تہامیہ''میں علویوں کی بغاوتوں پر قابو پائے ،گریہاں آ کراس نے ایک مستقل ریاست قائم کر لی اورزبیدنای شہرتغیر کر کے اسے اپناپا یہ تخت بنالیا۔۳۰ مصلے ۲۴۵ھ تک اس نے حکومت کی۔اس کی اولاد میں پچھ مدت تک یہ حکومت چلی اور پھرافتر اق کا شکار ہو کرختم ہوگئی۔ ®

\*\*

دولتِ نجاحيه (زبيد يمن):۳۰۳ هة ۲۵۵ هه (۱۰۱۲ ء تا ۱۵۹ ء)

دولتِ زیاد ہیہ کے ایک آزاد کردہ جیشی غلام نجاح نے ۳۰ میں ہم میں زبید پر حکومت قائم کرلی۔ اپنی وفات تک وہ یہاں حکومت کرتارہا۔ اس کے بعد بنوطیح نے یہاں قبضہ کرلیا۔ تاہم پچھ مدت بعد نجاح کے ورثاء نے بنوطیج سے اپنا علاقہ واگز ارکرالیا۔ دونوں خاندانوں میں ایک مدت تک کش مکش جاری رہی، آخر سعید بن نجاح نے یہاں مستحکم حکومت قائم کرلی۔

سعید بن نجاح کے بعد دولتِ نجاحیہ کمزور بڑگئی اور یہاں صبیبیوں نے قبضہ جمانا شروع کردیا۔ بونجاح کے منصور بن فاتک نے ان کا ڈٹ کرمقابلہ کیا گرآخر کا قبل ہوگیا۔ انجام کاریہاں بنوعبید کے ایک جمایتی ٹولے نے تسلط حاصل کرلیا گر۵۵ ہوسی خوارج کے ایک قبیلے بنومبدی نے انہیں مار بھگایا۔ ۵۹۹ ہوسی بیعلاقہ سلطان صلاح الدین ایو بی کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ©

\*\*

<sup>🛈</sup> موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢١٩ 💮 موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢١٩ 💮 موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٢٩

# تساديسخ امت مسلمه

ورت صلیحیہ (بمن): ۲۹ میں ۱۹۳۵ هر (۱۹۳۵ و ۱۳۳۱) دولت صلیحیہ ملکی نامی ایک باطنی اساعیلی داعی نے بمن میں بنوعبید کی دعوت کو عام کیااورانمی کی مددسے پانچویں علی بن مجمد سلی نامی ایک باطنی اساعیلی داعی اپنیا پایی تخت بنایا۔ اس کے حریف قبیلے بنونجاح نے اسے قبل کردیا مگر

مدی ہجری ہیں چورے میں چرب میں سے اپنا تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ کرم کے بعد پہوجات نے اسے کل کردیا مر اس کا بیٹا مکرم ہنوعبید کے تعاون سے اپنا تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ مکرم کے بعد پہ حکومت کمزور ہوتی چلی منی۔ سلطان صلاح الدین ابو بی نے جب مصر سے اساعیلی حکومت ختم کردی تو اس کے بعد اس کے باج گزاروں کو میں رہتگین کرنا ضروری سمجھا۔ چنا نچے صلاح الدین ابو بی کی اجازت سے اس کے بھائی تو ران شاہ نے ۵۲۹ھ میں

ہی <sub>زیر</sub> ممکن کرنا کنروری مجھا۔ پیما چہ سنان المبدی ہیں جات کا اجارت سے اس کے بھای کوران شاہ۔ میں روزج مشی کر سے اس حکومت کا خاتمہ کردیا۔ <sup>©</sup> میں روزج مشی کر سے اس حکومت کا خاتمہ کردیا۔

اں حکومت کے اہم حکمران درج ذیل تھے: اس حکومت کے اہم حکمران درج ذیل تھے:

ا علی بن محملتی ۱۹۲۹ه ۱۳۹۹ میل ۱۹۲۹ماء ۱۹۱۹ ۱۹۱۹ او ۱۹۲۹ او ۱۹۲۱ او ۱۹۲ او ۱۹ او ۱۹۲

+++

رولت بنوزرليج (عدن، يمن): ٢٧١ هة ١٩٢٥ هه (١٠٨٣ ء تا١٤١١ء)

کرم سلی نے جب عدن اور اس کے مضافات پر قبضہ کیا تو بنوزر لیج کے دواشخاص: عباس اور مسعود کو جواس کے ہم نہ ہب تھے، اس علاقے کا والی بنادیا۔ بید دونوں بنوشے کوسالانہ خراج دیتے رہے۔ اس طرح ان کی اولا دہمی یہاں دولتِ صلیحیہ کی باج گزار بن کر حکومت کرتی رہی۔ تا ہم بعد بیس بی حکومت خود مختار ہوگئی اور دولتِ صلیحیہ کے بعد یمن کی مسبب سے مضبوط حکومت شار ہونے گئی۔ یہاں حکمر انوں کا عزل ونصب بنوعبید کیا کرتے تھے۔ صلاح الدین الیونی کے مبال حکمر انوں کا عزل ونصب بنوعبید کیا کرتے تھے۔ صلاح الدین الیونی کے بھائی توران شاہ نے ۲۹ کے میں اس حکومت کا خاتمہ کردیا۔ ©

+++

🕏 موجز التناريخ الاسلامي، ص ٣٤٩



<sup>•</sup> موجز التادیخ الاسلامی، ص ۷۴۷ ای دورکے ایک عالم شخ محربن ما لک بیمانی (۷۲۰ه ۵) باطنع س کے حقیقی عقائد دنظریات معلوم کرنے کے لیے بنوشح کے علقے میں شامل ہو مجئے تھے۔انہوں نے دفتہ دفتہ ان کے سارے حالات معلوم کر لیے اور پھر'' کشف امراز الباطنیہ' جیسی لا جواب کتاب کھی جس میں باطنع ن کا سارا کیا چشا کھول کرد کھ ویا گیا ہے اور علی بن قیم سکی کی کارستانیاں بھی مختصر انتقل کی مجی ہیں۔ ( ملاحظہ ہو: کشف اسراز الباطنیة بھی ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۵ تا کا ۲۵ تا کی دیاضی

## المنتبن المسلمة

رولت جمدانيه (صنعاء):۲۹۲ هـ ۵۹۱ هـ (۹۹ ۱۰ اء تا ۲۲ کـ ۱۱ اء)

ت المداسير من المراقي المواقع المراقي المواقع المراقع میں است ۔ است ۔ است ۔ کی اولا دایک صدی تک بہال حکومت کرتی رہی۔ آخر صلاح الدین ایوبی کے جانشینول نے ۹۶ کا میار میں اے ''وولتِ ابو ہیہ'' میں ضم کر لیا۔ $^{\odot}$ 

دولت زيديد\_آل الرس (صنعاء\_يمن): ۲۸ هة ۱۳۸۳ ه (۸۹۳ و ۱۹۲۲ و ۱۹۲۲)

تھیں بن قاسم الری (آلِ حسن بن علی) نے • ۲۸ ھیں یمن کواپنا ٹھکانہ بنایا اورا پنی بیعت کے لیے دفوت دی۔ پھراس کے بیٹے بچیٰ بن حسین نے بیمندسنجالی اور''ہادی'' کے لقب کے ساتھ لوگوں سے بیعت لینے کاسلہ جاری بر برت مید ده می مید در در بنا کر۳۸ میس با قاعده بیعتِ امامت لی اورا پنی حکومت کا آغاز کردیا۔وه ایک کی اورعادل رکھا۔ آخر ' صعد ه' کومرکز بنا کر۳۸ میس با قاعده بیعتِ امامت کی اورا پنی حکومت کا آغاز کردیا۔وه ایک کی اورعادل حكمران ثابت ہوا۔اس نے صنعاء پر بھی قبضہ کرلیاا ورایک وسیع رقبے پراپنا سکہ چلایا۔

کی بن حسین کی اولا دمیں پید عکومت طویل زمانے تک چلتی رہی۔ یمن میں قائم ہونے والی دوسری حکومتوں سے اس کی ا کھاڑ پچھاڑ بھی جاری رہی ۔اس حکومت کوز وال بھی آیا اور ساتویں صدی ہجری (تیرہویں صدی عیسوی) میں یہ صعد ہ'' کے محدودر تے میں منحصررہ گئی،اس کے باوجودیہ اسلامی تاریخ کی سب سے طویل حکومت تھی جو ۱۰۹۸ برس تك قائم راى \_اس حكومت كهاجم حكران درج ذيل إن:

| , 411tr A9A          | or antorna   | الہادی، یجیٰ بن حسن        | F |
|----------------------|--------------|----------------------------|---|
| يااا وتاكاا          | ۵۲۷۲۵۵۳۲     | التوكل،احد بن سليمان       | ۲ |
| ۱۳۲۷ <i>و</i> ۲۲۱۱ و | 0211to 194   | المهدى بحجد بن المطبر      | ٣ |
| ١٥٥٨٢،١٥٠٤           | 2940ta911    | شرف الدين بن المهدي        | ۳ |
| ۶۱۹۲۸۲۶۱۹۰۹          | ודיושלבודיוש | يجيٰ بن محمر بن حميد الدين | ۵ |
| ۲۲۰۱۰ -              | ۱۳۸۲         | البدربن احر                | Y |
|                      |              |                            | _ |

البدر كے دور ميں يمن ميں انقلاب آيا اور پيچكومت ختم ہوگئي \_ ®

نوك: ندكوره حكومتول كےعلاوہ غزنوى ،غورى ،خوارزى ،اتا كبى ،ايو بى اور مماليك كى حكومتوں كاتعلق بھى خلانت عباسیہ بغداد کے دور سے ہے مگر ہم ان کوتاریخ اُمت مسلمہ کے حصہ جہارم میں تفصیل سے بیان کریں مے بکول کہ ان کی اہمیت تاریخ عالم پراٹر انداز ہونے کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ یہاں ہم نے قارئین کو بنیا دی معلومات فراہم كرنے كے ليے بعض حكومتوں كامخضراً تذكرہ كرديا ہے۔

🕜 موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٢٤

🔾 موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٤٩



تسادنسيخ است مسلمه

بانچواں باب عباسی خلافت کے متوازی گمراہ فرقوں کی حکومتیں





# خلافت کے متوازی گمراہ فرقوں کی تحریکوں کا پسِ منظر

بنوعباس کی معاصر حکومتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی ہم عصر کچھ پُرفتن تحریکوں کا جائز ہ لینا بھی ضرور کی ہے جو بغداد کی حدود سے باہر پلی بڑھیں اور ان کے عالم اسلام اور ہماری تاریخ پر گہرے اثر ات رہے۔ اس ضمن میں درج ذبل اہم موضوعات ہمارے سامنے ہیں :

() فرقه اساعیلیه

® گر امِطُہ

🕝 د ولت بنوعبيد

باطنبیددولتِ باطنبیالُمُوت

@يوناني فليف كادوباره حمله اور باطنيت كافتنه

🛈 فلسفیانه فتنول کے مقابلے میں اس دور کے علماء کا کر دار

اب ہم ان موضوعات کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں۔ بیذ ہن میں دہے کہ ان موضوعات کی کڑیاں تیسری صدی ہجری سے چھٹی صدی ہجری تک پھیلی ہوئی ہیں۔

\*\*

خلافت بغداد کے دورز وال میں گمراہ فرقوں نے بڑی تیزی سے اپنے داعی عالم اسلام میں پھیلا ہے اورا پی اپی حکومتیں قائم کرنے کی سرتو ڈرکوشش کی۔ ان تمام فرقوں نے تشیع میں انتہا پہندی سے جنم لیا تھا۔ ان نے فرقوں کے بعض اصولی موضوعہ وہ بی تھے جوعبداللہ بن سبانے پیش کیے تھے مگرساتھ ہی مزدک، زرتشت اور فلاسفہ کی تعلیمات کو بھی ملالیا گیا تھا۔ ان بناوٹی ندا ہب میں عقلی اصول سازی کی تھلی چھوٹ تھی ؛ اس لیے ہر بانی تحریک سیاسی اغراض کے لیے اپنے طور یرمن مانے اجتہا وات کرتا رہا۔

اس" نے اسلام" کولانے کے لیےسب سے پہلے سیاسی عسکری طاقت کی ضرورت تھی جس کے لیے وام کواپنے گر دجع کرنا پہلام رحلہ تھا۔ عوامی مقبولیت بیس اعلیٰ نسبی کا دخل ہمیشہ ہر معاشر ہے میں رہا ہے۔ اسلامی معاشرے میں آل ہاشم سے بڑھ کرنجا بت کوئی نہیں ہوسکتی تھی ؛ اس لیے ہاشمی ،علوی اور فاطمی ہونے کا دعویٰ کسی بھی طالع آز ما کے لیے آل ہاشم سے بڑھ کرنجا بت کوئی نہیں ہوسکتی تھی ؛ اس لیے ہاشمی ،علوی اور فاطمی ہونے کا دعویٰ کسی بھی طالع آز مائے لیے کرشش اور نہایت مفید تھا۔ غیر سادات کواس مقصد کے لیے سادات سے نسلی تعلق کا ڈھونگ رچانا ضروری تھا۔ ب



تساديسخ امت مسلمه

جارت کی اس پہلوؤں کوسا منے رکھنے کے بعد تیسری صدی ہجری میں خلافتِ عہاسیہ کے زوال پذریہونے کے بعد عالم ان پہلوؤں کوسا منے رکھنے کے بعد عالم اسلم کا جائزہ لیا جائے تو یہ عجیب منظر دکھائی دے گا کہ یکے بعد دیگرے کی غیر معروف لوگ سادات ہونے کا دعویٰ اسلام کا جائزہ لیا جائے بیعوں اور سادح لوح عوام کوساتھ ملا یا اور تل وغارت کا ایک طوفان ہر پاکر دیا۔ان میں سے کوئی کر سے سے سے مقابلہ منا ہوں ہوں ہوں کوئی نیک شہرت پاکر وہیں سے ترکیک کا آغاز کیا ہواورا ہے ہم قبیلہ فض ایسانہ من ہے گئے تا ان کی جائے بیدائش میں کوئی نیک شہرت پاکر وہیں سے ترکیک کا آغاز کیا ہواورا ہے ہم قبیلہ لوگوں کے درمیان پہلے ہے مشہور ومعروف ہو۔ یہی ایک مکتان لوگوں کومشکوک بنانے کے لیے کا تی ہے۔

روحانیت کے نام برفریب و بینے اور راتوں رات غیر معمولی شہرت پانے والے شعبدہ ہازوں کو آئے بھی دیکھیں تو ان ہی بیات مشترک دکھائی و سے گی کہ وہ اچا تک کسی جگداو نچی او نچی نستوں اور عجیب وغریب دیموؤں کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور یکدم مشہور ہوجاتے ہیں۔ اگر تحقیق کی جائے کہ وہ کس گاؤں یا کس محلے کے ہیں، ان کے والدین کہاں کے ہیں، ان کے والدین کہاں کے ہیں، ان کے والدین کہاں کے ہیں، ان کے بارے میں کیارائے ہے؟ توعمو ما ان سوالات کے جوابات کھی نہیں مل پاتے۔ میں، ان کے دووں پر'' ایمان ہالغیب' کے آتے ہیں جبکہ بچھ دارلوگ ان سے کنارہ کشی افتیار کر لیتے ہیں۔ اگر بھی کوئی محقق ایسے مدعوں کا حسب نسب معلوم کرنے لگاتا ہے تو کا نوں کو ہاتھ لگا تا ہوا والیں آتا ہے۔

تبری صدی ہجری کے جعلی طالع آز ما بھی جانے تھے کہ جنب بھی کو کی شخص خود کوشنی ہملوی یا فاطمی کہہ کر کھڑا ہوتا ہے تو عوام کا جم خفیرا ندھی عقیدت میں مبتلا ہوکراس کے ویچھے چال دیتا ہے۔ خاص کر جب کوئی خود کومہدی کہدد ہے تو مادہ دل مسلمان اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے جان لڑاویتے ہیں۔ان جمیار و مکارلوگوں کے پاس حسب و نسب، مال ودولت،عزت وشہرت یا علوم وفنون کی کوئی قابلیت نہیں تھی جس کے ذریعے وہ کوچہ افتدار میں قدم رکھ کئے ایس نے انہوں نے ایوانِ افتدار کا محتصر زینداس کو سمجھا کہ فاطمی اور صنی ویکی بن جا کمیں اور اگر موقع ملے قومہدی ہونے کا وعویٰ بھی کر دس۔

یہاں ایک اہم چیز قابل غور ہے وہ بید کہ اموی اور عہای دور میں خروج کرنے والے مجے النسب علوی حضرات میں سے سوائے اور نیس بن عبداللہ یا حسن بن زید کے کوئی اور حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اکثر خروج ناکام بی رہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ بیتھی کہ ان حضرات کے عقائد ونظریات وہی تتے جو جمہور سلمین کے تتے۔ وہ جھوٹی کراات دکھانے اور پیش کوئیاں کرنے کے عادی تتے نہ پر فریب داؤی ج آزما کرعوام کوأتو بنانے کے قائل تتے ؛ اس لئے وہ اس میں کوئی ایسانیا بن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان کی دعوت میں ایسی کوئی بات نہی جولوگوں کو انتہا پہندا نہ انداز میں جمہور سلمین کی حکومتوں کے خلاف برا پیختہ کردی ۔

ان کے برخلاف جب تیسری صدی ہجری میں کچھ نام نہا دعلوی نے عقائد دنظریات کے ساتھ کھڑے ہوئے تو۔ باشران کی دعوت اس اسلام کی بالکل نفی کر رہی تھی جو صحابہ اور اسلاف سے منقول اور تین صدیوں سے تین براعظموں میں رائج تھا۔اس نئی دعوت میں نفس کی آزادی بھی تھی اور حکومت میں شمولیت کا لا کچ بھی۔نت نئی شعبرہ بازیوں کا تزک بھی تھااور قہر واشتعال کی آگ بھی۔پس ان تحریکوں کے کارکن مسلمانوں کے خلاف اسی جوش وخروش سے کھڑے ہوئے جیسے ایک وین کے پیروکارکسی دوسرے دین والوں سے لڑتے ہیں۔جمہور مسلمین کوناک رکڑ وانے کا بجی وہ ولوزتھا جم کی بناء پرصاحب الزنج ،قر ابیطہ اور بنوعبیہ جیسے نام نہادعلویوں کی تحریکیں وسیع وعریض علاقوں میں پھیل گئیں۔

ان سب نے '' حب آل محر'' کا نعرہ لگا کر چھوٹی بڑی حکومتیں بنا کیں۔ بیسب بدعقیدہ تصاورصاف محسوں ہوتا ہے کہ خود کو غلط طور پر علوی یا فاطمی کہتے رہے۔ ان کا نسب سادات کرام کے ساتھ ثابت نہیں کیا جاسکا اوران کے عقائر اورا عمال دیکھے کرکوئی مسلمان میہ باور نہیں کرسکتا کہ بنو ہاشم اور خانوادہ رسالت مآب مظافی کا خون ایسا ہوسکتا ہے بکھان کے حالات پڑھ کر ہرغیر جانب داومحض یہی کہا کہ بیعیارا ورموقع پرست لوگ تھے جو باطل اہداف کی تکمیل کے لیے میدان میں آئے تھے۔

نب کے دعوے کے ذریعے لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعدان مدعیان کے پاس سے کارگر ہتھیار وہ عقائد تھے جو در حقیقت ان مذموم تحریکوں کو شحفظ دینے کے لیے وضع کیے گئے تھے۔

ان میں سے پہلاعقیدہ امامت کا تھا جواگر چہسادہ شکل میں عبداللہ بن سبا کے دورسے چلا آ رہا تھا مگراب اے مزید تفصیلات کے ساتھ چیش کیا گیا۔اس کا خلاصہ بیرتھا:

''امامت ایک مخصوص منصب ہے جوتو حید ورسالت کی طرح دین کا بنیا دی ستون ہے۔سب سے پہلے یہ منصب امام حضرت علی فطائی کو ملا جونص قطعی کی بناء پرامام ہیں۔امامت حضرت فاطمہ فلط نیا اور حضرت علی فطائی کو ملا جونص قطعی کی بناء پرامام ہیں۔امامت حضرت فاطمہ فلط نیا اور حضرت علی فطائی کی کا دلا دہی کے لیے مخصوص ہے۔امام معصوم ہوتا ہے،اس کی تابعداری اسی طرح فرض ہے جیسے نبی کی۔امام اور پینج بر میں مرتبہ رسالت کے سواکوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہرامام کے بعد نیاامام لازی طور پر گزشتہ امام کے صریح تھم کے ساتھ ہی متعین ہوگا۔' ®

امامت کاہر مدی بھی اپنی زبان سے اور بھی اپنے شاگر دوں کی زبانی عوام پر بینظا ہر کرتا تھا کہ امامت کا منصب ای امت کاہر مدی بھی اپنی زبان سے اور بھی اپنے شاگر دوں کی زبانی عوام پر بینظا ہر کرتا تھا کہ المامت کا دوست کردی تھی؛ لہذا بوری دنیا ہیں اللہ وقت صرف بھی اللہ وقت صرف بھی اللہ واحد شخصیت ہے جس کی اطاعت فرض ہے۔ یہ کی کمال کی فنکاری تھی کہ صرف جھوٹانب بتاکر اور امامت کا دعویٰ کر کے کوئی بھی انسان خود کو پیغیبروں کے ہم پلہ یعنی ان کی طرح معصوم اور "مفترض الطاعة" ظاہر کرسکتا تھا۔ آخرت میں انجام جو ہوسو ہو گر دنیا میں پھراسے کسی ہوئے سے ہوئے بادشاہ اور خلیفہ کی ماتحتی کی بھی ضرورت نہیں رہتی تھی۔

ریت میں دیں ۔ پیعقیدہ گھنا ونی سیاست کے ایک داؤ کے طور پر کتنی باراستعمال کیا گیا؟ بیکوئی ڈھنی چھپی بات نہیں۔ان صدیوں کا

<sup>🛈</sup> الملل والنحل للشهر ستاني: ص ٩ ص ٩ ٤٦، ط حلبي

# تساريسخ امت مسلسمه که ا

ارخ اٹھا کر دیجھیں تو پتا چلے کا کہ اس ڈھونگ کے ذریعے بیک وقت کی کئی میمیان امات ایک ہی وقت میں موجود ارخ اٹھا کر دیجھیں تو پتا چلے کا کہ اس ڈھونگ کے ذریعے بیک وقت کئی میمیان امام دنیائے اسلام کا شھادر ہرایک سے مرید بعند تھے کہ سابق امام نے ہمارے امام سے عالم اسلام میں فساد کی آئی گار ہاتھا۔ بیٹمرات تھان راحہ تھران بننے کی جدوجبد کر رہا تھا اور اس کارستانی سے عالم اسلام میں فساد کی آئی لگار ہاتھا۔ بیٹمرات تھان کے بوغریب ادبیان کے جو تیسری اور چوتھی صدی اجری میں وجود میں آئے۔ نئے نئے اماموں اور مختلف علاقوں کے بوغریب ادبیان کے جو تیسری اور چوتھی مدی اجری ہوتی رہیں اور ان چند مقائد کے ساتھ الحاتی مقائد و بھی جہترین کے ہاتھوں اس کی شکلیں موقع بموقع تبدیل بھی ہوتی رہیں اور ان چند مقائد کے ساتھ الحاتی مقائد و عبادات کے اضافوں سے بیدین جگہ جگہ مختلف صور توں میں انجر تا اور تقسیم کا شکار ہوتا رہا۔ ان ممرا وفرقوں کا شار سے بھی متجاوز ہے جن میں سے ہرا یک کے انکہ کا شجر ونسب الگ ہے۔

سے ن جارت کے بیار ہے۔ اس لیے ہم ان بیسیوں فرقوں کو محدود کرانہی چند فرقوں یا مدعیان امامت چیٹوا کال چونکہ ہمارا موضوع تاریخ ہے؛ اس لیے ہم ان بیسیوں فرقوں کو محبود کرانہی چند فرقوں یا مدعیان امامت چیٹوا کا کاذکر کررہے ہیں جو ہنوعباس کے دورِز وال میں طاقتور حکومتیں بنا کرمسلم معاشرے پرسیاس ،اعتقادی یاامنِ عامدے والے ہے ہمہ کیرطور پراٹر انداز رہے۔

## فرقه أساعيليه

ہم گزشتہ اوراق میں بنو نوئیے اورا ثناعشریت کے ختمن میں پڑھ چکے ہیں کہ رافضیوں کے اثناعشری فرتے کا دعریٰ یہ چلا آر ہا تھا کہ حضرت جعفرصا دق داللئے نے اپنے بیٹے موئ کاظم کوامام بنایا تھا اور پھرا مامت انہیٰ کی اولار میں جاتے ہوئے بار ہویں امام محمدمہدی امام منتظر تک پہنچی ۔

مگرای دوران ایک اور فرقہ یہ پرچار کررہاتھا کہ جعفرصادق کی امامت ان کے بڑے بیٹے اساعیل کونتل ہوئی ہے۔
ہے۔ یہ فرقہ اساعیلیہ کہلایا۔ اس کابانی کوئی نامعلوم پر اسرار شخص تھا جس کے داعی اندرہی اندرکام کررہے تھے۔
چونکہ حضرت جعفرصا دق پر اللئے کی حقیقی اولا و (چاہے وہ موی کاظم کی نسل سے ہویا اساعیل کی )اس قتم کی تحریک کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی ؛ اس لیے ہر فرقے نے ان حضرات کی لاتعلق سے پیدا ہونے والے شکوک دورکرنے کے لیے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی ؛ اس لیے ہر فرقے نے ان حضرات کی لاتعلق سے پیدا ہونے والے شکوک دورکرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ پیدا کیا اور اسے عقیدے کانام دے دیا۔ اثنا عشریہ نے حضرت موی کاظم کی اولا دکی طرف میں امامت کا دعویٰ نہ کرنے اور ان کی خلفائے بوعباس سے وفا داری کو'' تقیہ'' کانام دے دیا۔

اساعیلیہ نے اس سے بھی زیادہ عجیب حال چلی اورا پنے ائمہ کو'' ائمہ مستورین'' کا نام دیا۔اساعیلی داعیوں کا کہنا تھا کہ ائمہ کرام صرف ہمارے داسطے سے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اورخود'' مستور'' رہتے ہیں۔

اگران ائمہ مستورین کے ناموں کی جبتو کی جائے تو پتا چلے گا کہ تاریخی لحاظ سے خودا ساعیل بن جعفر صادق کی سل کا آ آگے چلنا ہی ثابت نہیں۔ان میں سے کوئی الی معروف شخصیت نہیں جس کا تاریخ میں ذکر ہو۔ بلکدان ائمہ مستورین کے ناموں پرخودا ساعیلی داعی بھی متفق نہیں رہے۔ ہرا یک اپنی اپنی ہانگار ہا۔ان کے دعووں کی حقیقت اس ایک تکتے پرخورکرنے سے کھل جاتی ہے۔

۱۳۸ ہے میں حضرت جعفرصادق دمالفند کی وفات سے لے کرایک صدی تک اساعیلی فرقے کا کوئی اتا پائیس ملا۔ تا ہم اس کے بعد جو نبی خلافت عباسیہ کمزور پڑی، فارس، یمن اور بعض دیگر مقامات پراساعیلی عقائد کے حال پھولوگ ظاہر ہوئے۔ان میں تین افرادسب سے زیادہ مشہور ہوئے:

ایک'' فرج بن عثان کاشانی'' تھا جس کا اصل نام'' زِکرَ وَیہ' تھا ( نام سے ظاہر ہے کہوہ مجوی انسل تھا)۔وہ عراق میں امام مستور کی طرف دعوت دیتا تھا۔

دوسرا " حمدان قر مَط بن أشعَث " تقاجوكوف كردونواح مين اسي تتم كي دعوت عام كرر باتقا-

نبرا ''عبیداللہ بن میمون'' (۲۵۹ ھ۔۳۲۲ھ) تھا جوافریقہ میں دولتِ فاطمیہ عبید میرکاموسس بنا۔ اماعیلیہ سے عقا کد کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

ا الم الم موجود گی ہرز مانے میں ضروری ہاوروہ حضرت جعفرصادت کے بیٹے اساعیل کی اولادے ہوگا۔

امام (امام زمان) کی پیچان فرض ہے۔ جے سے پیچان نہ ہودہ کا فرمرےگا۔

ونیادام سے خالی ہیں ہوسکتی۔ یا توامام ظاہر ہوگایا مستور۔

والمامي صفات خداكي صفات ميمشابه بوتي بين وه مشكل كشاء برحاضراورغائب كوجاني والا بوتاب-

ام معصوم ہوتا ہے، وہ اگر گناہ بھی کرے تو اس کے معصوم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ گناہ دراصل نیکی ہوئے جس کی حقیقت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ہون ہے جس کی حقیقت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔

. ' و تقيه كرنا جا ہيےا درا پنے عقائد كوخفيه ركھنا جا ہے۔ عام حالات ميں مسلمانوں كے سامنے معتدل خيالات ظاہر كمیں ©

یے جا یں۔ اسامیلی فرتے کی حقیقت کو علامہ ابن جوزی را اللئے نے اپنی شہرہ آفاق تاریخ ' المنتظم' میں بہت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

" نے دینی پھیلانے والے لوگ زرتشت اور مزدک کی تعلیمات کو اپنانا چاہے تھے۔اسلام کا غلبدد کھوکر ان بت پرستوں، مجوسیوں، ملحدوں اور فلسفیوں نے اپنی اپنی آ راہ پیش کیں۔انہوں نے کہا: ہمارے ندا ہب کوجھ (علیمین ) سے بوھ کر کسی نے نہیں مٹایا، عربوں نے ان کے لیے جان اور مال کی بازی لگائی اور ہمارے ممالک چھین لیے۔اب ایک طویل مدت گزرچکی ہے۔مسلمان مال کمانے، عمارتیں بٹانے اور کھیل کو دھیے مخلف مشاغل میں گئے ہیں۔ان کے علاء ایک دوسرے کی تعفیر کررہے ہیں۔اب ہم ان کے وین کومٹانے کی توقع کر سکتے ہیں۔گراہی ہم ان کی کثرت کے وجہ سے جنگ کے قابل نہیں۔ پس اس کا طریقہ ہی ہے کہ ان کو دین کی دعوت دی جائے اور انہی کے ایک فرقے کانام استعمال کیا جائے۔چونکہ ان میں رافضیوں سے بڑھ کر احمق فرقہ اور کوئی نہیں ،البذا ہم ان میں گھل مل کر انہیں سمجھا کیں گے کہ تہمارے آیا و اُجداد پرظم کیا گیا،انہیں حق امامت نہیں دیا گیا۔ جب ان داعیوں نے بید وجوت دی تو لوگ ان کی مدد کے اُجداد پرظم کیا گیا، انہیں حق امامت نہیں دیا گیا۔ جب ان داعیوں نے بیدوجوت دی تو لوگ ان کی مدد کے لیے جم ہوگئے۔ان لوگوں نے خود کو جعفر صادق کے بیٹے اساعیل کی طرف منسوب کرلیا۔ " اساعیلیوں کر آئے جو کی کر کئی فریقے ہیں گئے اور ہرفر نے کے عقا کدا کیدو دسرے سے بڑھ کر کفریوں تھے۔ اساعیلی کی طرف منسوب کرلیا۔ " گا اساعیلید کے مشہور فرقوں کے نام میہ ہیں :

• قر اصطر و فاطميد و باطنيد و زاريد و داودي بوجري و سليماني بوجري و آغاخاني



<sup>🛈</sup> الملل والتحل شهر سنانی: ۱۹۰، ۱۹۰ تا ۱۹۵

## قر امِطه

قر ابطہ کا بانی اساعیلی داعی حمدان بن اُفعَث تھا۔لوگ است'قر مُط'' کہتے ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہا ا پڑنے کی وجہ پیتھی کہ وہ پستہ قد تھااور چھوٹے جھوٹے قدم اٹھا کر چلتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی آٹھیں سرن حمین اس لیے بینا م پڑ گیا۔ایک خیال یہ بھی ہے کہ قرمط کا مطلب'' خفیہ داعی'' کے ہیں۔ بہر کیف یہ لفظ اس پراییا چہاں ہوا کہ اس کا پورا گروہ ہی' قر ابط'' کہلانے لگا۔

سیخص ایرانی علاقے خوزستان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں سے کوفہ کے گرد ونواح میں آکرا یک درویش کی مورت میں ظاہر ہواا ور زہد وعبادت کا ڈھونگ رچا کر بہت سے لوگوں کو مرید بنالیا۔ پچھ مدت بغداد میں بھی رہا۔اس نے نئیر صور پر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر کہا کہ عیسیٰ سے کی روح میرے اندراتر آئی ہے۔ اس طرح ترقی کرتے کرتے اس نے روح القدس اور جرئیل ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔

عراق کا زندیق علی بن محد (صاحب الزنج) اس کا معاصر تفا۔ دونوں میں ایک بارا پے اسپے خود ماختہ ذاہب ہر مناظرہ بھی ہوا۔ قرمط کا کہنا تھا کہ اگر میں بارگیا تو ایک لا کھ سلح افراد کے ساتھ بیعت کرلوں گا۔ مگرکوئی نتجہ نگانے پہنے ہی قرمط نماز ظہر کے وقفے میں وہاں سے کھسک گیا۔ اس مناظر ہے کے پچھ عرصے بعدہ ۲۷ھ میں صاحب الزئ عب می افواج کے ہاتھوں قبل ہو گیا۔ یوں قرمط کے لیے میدان خالی ہو گیا۔ قرمط مزید آٹھ سال تک اپنے باطل افکار پولیا تا رہا۔ اس کی دعوت کا چرچا سب سے پہلے ۲۷ میدان خالی ہو گیا۔ قرمط مزید آٹھ سال تک اپنے باطل افکار سے سے بہلے ۲۷ میدان خالی ہو گیا۔ قراب کو وقت۔ واس نے بیت اللہ میں مرف دودن کو پانچ نمازوں سے منع کر کے صرف دودن لیمنی نمازوں سے منع کر کے سرف دودن لیمنی نموسوں کے تبوادران کی جگہ بیت المحمد کی وقت۔ و اس نے بیت اللہ کی دورن اور مہر جان کوروز ہ رکھنے کا حکم دیا۔ شراب کو حلال اور نبیز کو حرام کہا۔ غسل جنا بت کی جگہ صرف وضو کو کا فی تا اس نے بیت اللہ کے مقائد کو دیکھنے کے بعد بیا ندازہ لگا نامشکل نہیں کہ اس دعوت کو خفیہ طور پر اسلام دخمن طاقوں کے ہا مرا اس کی حرف ہوتے کے بعد بیا ندازہ لگا نامشکل نہیں کہ اس دعوت کو خفیہ طور پر اسلام دخمن طاقوں کے ہا مرا ہوں کے مارے میں نابت ہے کہ دہ مجوی النسل بیا بہود کا آئی کہ کہ دیم سے عام کرتے رہے۔ جیسا کہ قرمط کے دو تی عراق میں ہر طرف پھیل گئے۔ جانال لوگ جوشری پایندیوں سے آزاد کی جائے ہی ترمط کے گردجمے ہوتے ہے سے صاحب الزنج کے باقی مائدہ بہت سے لوگ بھی اس کے طلقے میں آگے۔ و مدید سے کہ خلفائے بنوع اس اس کی سرکولی کے لیے قرمط کا خود بچھ پٹائیس چلا کہ اس کا انتجام کیا ہوا۔ مگر میہ ثابت ہے کہ خلفائے بنوع اس کی سرکولی کے لیے قرمط کا خود بچھ پٹائیس چلا کہ اس کا انتجام کیا ہوا۔ مگر میہ ثابت ہے کہ خلفائے بنوع اس اس کی سرکولی کے لیکھوں کے خلفائے بنوع اس اس کی سرکولی کے لیکھوں کے دو خلفائے بنوع اس کی سرکولی کے لیکھوں کے دو تو تو بیانہ میں جو تی بیان کی سرکول کے لیے قرائوں کے دو تو بیانہ میں کو ان کر ان کو ان کے لیکھوں کو ان کہ ان کیا ہوئی کی میانہ میں کو بیانہ میں کو ان کیا کو ان کے لیا کو ان کو ان کے لیکھوں کے کہ کو ان کیا کھوں کیا کہ کا کو بیانہ میں کو بیانہ میں کو ان کو ان کیا کو بیانہ میں کو بیانہ میں کو ان کو ان کو بیانہ میں کو بیانہ میں کو بیانہ میں کو بیانہ میں کو ب

ا اسلام شی ان دونول اوقات مش تماز ممنوع ہے۔ ( ۳ تاریخ الطبری: ۲۰/۱۰ تا ۲۷ تا ۲۷ تا ۲۷ تا ۲۷ تا ۲۷ تا ۲۷ تا ۲۷

منتفید عباسی نے اس کے عقا کد سے آگاہ ہونے کے بعداس کے پیرد کاروں کی بڑے پیانے پروارو کیر

نزمند میں منتفید نے ان کے بعض واعیوں کو گرفتار کرکے ان سے بحث بھی کی اور جب اندازہ ہو گیا کہ بیلوگ فروع میں بین ہوئے میں نو ہوئے کہ بیلوگ کروں ہے تو ایس میں تو ہوئے ترین سزائیس دے کرفتل کراویا۔ معتقبد کی کارروائیوں سے قر ابیطہ کو خدشہ ہوا کہ ان کا بالکل نہا ہوجائے گا۔

نا ابوجائے گا۔

© ان حالات میں قرمط کے شاگر دوں نے عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں اپنی پناہ گاہیں تلاش میں اوران کے بی واعیوں نے الگ الگ حلقے بنا لیے۔

کبر اوران کے بی واعیوں نے الگ الگ حلقے بنا لیے۔

عام بن قر ابطه كاراح:

ما ایس میں ان کے ایک داعی ذکرویہ بن مہرویہ نے شام میں آباد بعض عرب قبائل سے رابطہ کر کے خود کو حضرت معن اس کے دھوکے میں آگئے اوراسے اپنے ہاں پناہ دے دی بخرصاد ت کے بیار کیا ہے۔ بیار میں بھی قر ارمطیوں کا زور ہوگیا۔ \*
ادراس کی تعلیمات قبول کرلیس بیوں شام میں بھی قر ارمطیوں کا زور ہوگیا۔ \*

السعيد جنابي، بحرين مين قر امطى حكومت كاباني (١٨٠ هـ ١١٠هـ):

ہ ہے۔ قبل ایک داعی جوخود کو یکی بن مہدی کہلوا تا تھا، • ۲۸ ھیں بحرین بڑنچ کر بہت سےلوگوں کو گمراہ کرنے میں <sub>کامیاب</sub> ہوچکا تھا۔ وہ انہیں امام مستور کے عن قریب ظہور کی خوشخبری دیتار ہا۔

اں کے مریدوں میں ایک شخص حسن بن بہرام تھا جس نے ۲۸۳ ہ میں دعوت قر ابطیہ کوعام کیا اور ہزاروں اور ہوا ہوں کوست قر ابطیہ کوعام کیا اور ہزاروں اور بحر بن کی سرحدی بستی جنابہ کا رہنے والا تھا اور ابوسعید جنائی کی کنیت سے مشہور تھا۔ اللہ کی ناپاک تحریک کوعام کرنے میں سب سے بڑا کروارائ فحف کا تھا۔ اس نے بحرین کے شہروں: ہجرہ ضیر بیاور فلیف کی ناپاک تحریک کوعام کرنے میں سب سے بڑا کروارائ فحف کا تھا۔ اس نے بحری ہوں: ہجرہ ضیر بیاور فلیف پر قبضہ کرتے گئے گئے کہ وہ بار بار جزیر قالعرب سے بھرہ فلیف پر قبضہ کرتے گئے کہ تا تھا۔ ایک باراس نے خلیفہ کے لئکر کو بھی فلست دے کر بھا دیا۔ اس میں قبل ہوگیا۔ ®

البطابرة المطي (١٠١ه ما٢٣٥):

ایسعدای بڑے بیٹے سعید کو ولی عبد بنا کرمرا تھا گراس کے چھوٹے بیٹے ابوطا ہرسلیمان نے اس کی جگہ خود تخت پرتغد کرلیا۔ ابوطا ہرنہایت سفاک انسان تھا۔ اس نے پورے اس سال تک عالم اسلام کوخیق میں رکھا۔ خلیفہ مقتدر باکا کے دور میں وہ عراق کے بڑے بڑے شہروں پر مسلسل حیلے کر کے مسلمانوں کا قتی عام کرتا رہا۔ بھرہ پر حملے کے دران اس نے جامع میجد کو بالکل مساد کر دیا۔ اس کی طافت کا بیعالم تھا کہ اس نے حاجیوں کے داستے بند کردیے تھے جمل کی وجہ سے سالم اسال تک عراق اور شام کے حاجیوں کے لیے سفر ججمکن ندر ہا۔ شام میں قر ابیطہ کے جس کروہ

العامل على الموادة ١٩٤/٤ والمان ١٩٠٣٨ وفيات الاعيان: ١٩٨/٢ وكشف اسرار الباطنية والقرامطة لمعمد بن ماذ لك اليماني، ص ١٩٠٣٨ وكشف اسرار الباطنية والقرامطة لمعمد بن ماذ لك اليماني، ص ١٩٠٣٨ وكشف اسرار الباطنية والقرامطة لمعمد بن ماذ لك اليماني، ص



<sup>©</sup> الكامل في التاريخ: ٣/٣٦ه ( ) الكامل في التاريخ: ٣/٣٦ه



کی حکومت بھی وہ بھی ابوطا ہر کوخراج دیا کرتا تھا۔ابوطا ہرنے بحرین کے قدیم شہر' تھیر یہ' کو دیران کر سکاس کا مگر مشہد مشہد اسيع دارالحكومت كے طور يرايك نياشهر بسايا جو "الاحساء" كے نام سے مشہور موا۔

ہ داراں ومت سے حور پر بیب ہے ہر۔۔۔ ۱۳۱۵ھ میں ابوطا ہرنے خلیفہ مقتدر سے بھرہ اورا ہواز کی حکومت کا پروانہ طلب کیا مگر خلیفہ نے الکار کردیا۔ابوطائر سے سب میں دریت و سام اور ان علاقوں سے خراج لیتار ہا۔ ذوالحجہ ۱۹ میں اس نے مکہ پرممل کرتے ہیں۔ اس نے رحبہ اور رقہ کو بھی زیر تکلیں کرلیا اور ان علاقوں سے خراج لیتار ہا۔ ذوالحجہ ۱۹ میں اس نے مکہ پرممل کرتے ہی ، من سے منبہ میں ہوئیں گیا ، کعبہ کا غلاف اتار کراہے پرزے پرزے کرکے ساتھیوں میں بائٹ دیا، میزاب رخمت کو کرار ہال برسیدیات میں . حجرِ اسودکوا کھاڑ کر بحرین لے گیا۔ابوطاہرقر امطی ۳۳۳ ھیں چیک میں مبتلا ہوکرنہایت اذیت ناک موت مرا۔ ® ابومنصورقر اممطي (٣٣٢هة ١٩٥٩ه):

اب اس کا بیٹا احمد ابومنصور قر ابطه کا سردار بنا۔ چونکہ وہ اپنے بھائیوں سے از جھڑ کرمعرے عبیدی حکمران کا ۔ سفارش پر حاکم بنا تھا؟اس لیےاس کی حکومت کمز وراور بنوعبید کی مختاج تھی۔ ج<sub>رِ ا</sub>سود ۳۳۹ھ تک قر<sub>ا</sub>بطیوں کے تفے میں رہا۔ آخر ایک علوی بزرگ عمر بن کیجیٰ رطاختے خلیفہ مطبع عباسی کے سفیر بن کر ابومنصور قر اہملی کے پاس مگے ارق اسود کے عوض خطیر دولت کی پیش کش کی ۔ بول جحرِ اسود بیس سال بعد دوبارہ کعبہ میں نصب ہوا۔ © اعصم قر امطى ..... بنوعبيد سے كش مكش اور قر امطه كازوال:

ابومنصور ۹ ۲۵۵ هیں فوت ہوگیا۔اس کے بعداس کابیٹاحسن بن احمد (ابوعلی اعصم ) تخت نشین ہوا۔اس کے درریل قر لبط كى حكومت كمزور موكى؛ إس لياس نے بھى تشددترك كرك نرم ياليسى اپنالى اورخلافت بغداد كى حايت كان بھرنے لگا۔اس کے دور میں بنوعبید نے دِمُثُق کے قَر ابیطہ کو شکست دے کرشام پر قبصنہ کرلیا تھا۔ چونکہ دِمُثُق ہے بح<sub>ریل</sub>ا خماج ملاکرتا تھا؛ اس کیے حسن بن احمد نے حسب معمول ہو عبید کے گورٹر شام سے خراج طلب کیا۔ یہاں آگراما عمل شیعوں کے بیدونوں فرقے: لینی قر ایطہ اور بنوعبید آپس میں الجھ گئے اور شام میں ان کی کش مکش طویل مدت تک مالکا ر ہی۔اُدھر بحرین میں قر لبطہ کے دوگروہ ہو گئے:ایک بنوعبید کا حامی تھااور دوسرامخالف۔آخر میں بنوعبید کے حامیوں نے بغاوت كركے باية تخت احساء ير قبضه كرليا\_ بنوعبيد كے مخالف اعصم قر المطى كوا قتد ارسے مروم كر كے جيل ميل وال دبا كا باغی سرداروں: جعفراور آمخق نے بحرین میں ہوعبید کی باج گزار قر امطی حکومت قائم کرلی۔ پچھ مت تک ب حکومت بڑے تھا تھے سے چلی اوراس نے عراق کے مزید کچھ علاقے بھی فتح کیے گر آخر کارقر ایمطی سرداروں جعفرالا اسطی میں پھوٹ پڑگئی۔ادھرےایک عرب سرداراصغربن ابوالحس تغلبی اٹھ کھڑا ہوااوراس نے 20سم میں جری<sup>ا کے</sup> <u>ا کثر علاقے بر ببضنہ کرلیا۔ بو</u>ل قر امطہ کی حکومت الاحساء کےعلاقے تک محدود ہوگئی۔ <sup>©</sup>

۱۲۳/۴ زرگلی: ۱۲۳/۳ میر اعلام البلاء: ۵ /۱۳۲۵ تاریخ ابن خلدون: ۱۱۹/۴

ا الله المبلادو اخبار العاد، ص ٢٦. بعض مؤرضين كمطابق في اسورمبيدى عمران من كريت بروائس كيا كما تحام بدروايت منعف بادر فالنور أن كاب

<sup>🕏</sup> تاريخ ابن محلدون: ۱۹۲/۳ تا ۱۹۲/۶ ۱۹۲۸

ر بطه ایران اور سنده مین: ز بطه ایران

ر ابطہ ایس میں قر ابطہ کے زوال کے بعد بہت سے قر ارمطی بھاگ کرایران اور سندھ آگئے ۔ یہاں وہ مزیم میں علام وہ مراق میں قر ابطہ بندی میں بندی علام وہ مریم کے اس میں ان کے ایک داعی ابوالفتح نے سندھ میں بندی باس سال تک خفیہ دعوت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ۔ ان کے ایک داعی ابوالفتح نے سندھ میں بندی باتھ یا توان باتھ کے ورغلایا اور ملتان کو اپنا مرکز بنا کرفتنہ وفساد مجاتارہا۔ سلطان محمود غزنوی نے اور ملتان کو کیا توان کو ایس میں سے تو بہتا کب نہ ہونے والوں کو بے دریع قبل کیا اور ان کے بہت سے افراد کے ہاتھ پاؤں کا شکر ایس بنادیا۔ ابوالفتح کو زندہ گرفتار کر بے غور کے قلع میں قید کردیا گیا جہاں دہ مجی موت مرکبا۔

ان من برب سلطان محمود نے ''رے'' پر قبضہ کیا تو وہاں بھی قُر ایمطی اور دیگر گمراہ فرقوں کے افراد پکڑے میے۔ ۱۳۱۸ھ میں جب سلطان محمود نے ''رے'' پر قبضہ کیا تو وہاں بھی قُر ایمطی اور دیگر گمراہ فرقوں کے افراد پکڑے میے۔ ملطان نے اس علاقے کے تمام بے دینوں اور زندیقوں کوموت کے گھاٹ اُتار دیا۔

سلطان کر امطی دی درازے عالم اسلام کے لیے نا قابل تلافی نقصانات کا باعث بنتے چلے آرہ سے اس لیے سلطان فران ہے کو کررعایت نہ برتی ،اس کا متیجہ بید کلا کہ اس کے بعد ہندوستان وار ان میں قر امطی تقریباً ناپید ہو مجے ۔ الاحداء میں قر امطہ کی حکومت:

الاصاء (بحرین) کی جھوٹی گ قر امطی حکومت خلافتِ بغداد کی کمزوری، بنواؤیہ کے عروج اور بنوعبید کی دو تی ہے فائدہ اٹھا کر مزید ۵۹ سال چلتی رہی گر بنواؤیہ کے زوال سلجو قیوں کے عروج ، خلافتِ بغداد کے وقار کی بحالی اور بنو عبد کا کمزوری کے بعداس کا دم اکھڑنے لگا۔ اور آخر ملک شاہ سلجو تی نے ۲۲۸ ھیں یہاں نوج بھیجی جس نے کئی معرکوں کے بعد ۲۰۷۰ ھیس قر ایسطہ کو الاحساء سے بھی بے دخل کر دیا۔ یوں قر امطی حکومت کھمل طور پرمٹ گئی جس نے دھمدیوں تک عالم اسلام کا امن و سکون تہہ و بالا کیے رکھا تھا۔ ®

زُ ابطہ ایک نظر میں: `

قرمط (حمدان بن أشعَث ) تيسري صدى بجرى بافي فرقه

حسن بن بهرام (ابوسعيد جنالي) ۲۸۰ ه تا ۱۳۰ ه باني دولت قر ابطه ، بحرين

سلیمان بن حسن (ابوطاہر) ۱۰۰۱ ھة ۳۳۲ھ اسسال حکومت کی ججراسودکوا کھاڑ کر لے گیا۔

ابومنصور قر امطى (ابوطا مركابياً) ٣٣٢ هة ٥٩٩ هجر اسودواليس كرديا-

حسن الاعصم بن سليمان (ابوطا ہركا بوتا) يوعبيد سے الجھ كر حكومت سے محروم ہوا۔

**\*++** 

<sup>©</sup> تامخ لوشنه: ۲/۲۲ تا ۲۸، ۸۷

<sup>©</sup> تادیخ این خلاون: ۲۱۸/۴۱ تا ۲۱۸/۴۱ و ۱۱۸/۴۱

لوٹ: قر لبطہ کے حالات ،اس فرتے کے بانی اور دیگر چیٹواؤں کے نام دنب اور حالات میں بخت اختلافات ہیں۔ ہم نے اپنی عد تک معتبرترین مآخذ سحیوطلات پہنے ہیں۔اگر قارئین کوکس جگداس کےخلاف لجے قواسے اختلافات دوایات پرمحول کیا جائے۔

### دولت بنوعبيد (ددريتاسيس)

### افريقه ومصرمين اساعيلي فرقع كي حكومت

# عبيدالله بن ميمون عرف المهدى دور حكومت: ٢٩٧هـ تا ٣٢٢هـ

اسامیلی شیعوں کا جوگروہ طاقت ،افتداراور شہرت میں سب آ کے لکلا وہ' بنوعبید' تھا۔اس کا بانی عبیداللہ بن میون بن اللہ اح تھا جس نے تیسری صدی ہجری کے اواخر میں حضرت جعفرصا دق رالٹنے کے بیٹے اساعیل کی اولادے ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔وہ شام کے شہرسلمیہ کا رہنے والا تھا۔

اس کا دادا میمون آنکھوں کا طبیب (آئی اسپیشلسٹ) تھا، اس کے اسے 'تد اس' کہا جاتا تھا۔
عبیداللہ بن میمون نے انتہائی عیاری کا ثبوت دیتے ہوئے خود کو' امام مستور' کے طور پر پوشیدہ رکھا۔ ایک عرصے تک
اس کی خفیدر ہائش سلمیہ کے ایک یہودی کے ہاں تھی۔ یہودی کے مرنے پرعبیداللہ نے اس کی بیوی سے شادی کر ل۔
عبیداللہ خود پوشیدہ رہ کرصرف دو تین خاص الخاص ساتھیوں کوعوا می را بطے کے لیے استعال کرتا رہا۔ ان بی سے
عبیداللہ خود پوشیدہ مرہ کرصرف دو تین خاص الخاص ساتھیوں کوعوا می را بطے کے لیے استعال کرتا رہا۔ ان بی سے
ایک رستم بن حوشب تھا جس نے بین بین 'امام مستور' کی بیعت کی دعوت دی۔ یہ مقام مرکز خلافت سے دور ہز برا
العرب کے ایک کونے میں تھا؛ اس لیے ایک مدت تک دہ آرام سے دعوت دیتار ہا اورا چھے خاصے مرید بنا لیے۔
اس کے بعد عبیداللہ نے این گی فریقہ بھیج دیے۔ حافظ ذہبی دائشتہ کھتے ہیں:

"عبیداللہ شام کے علاقے سلمیہ کار ہنے والا تھا۔ ہوشیار، چالاک، مکاراور عالی ہمت تھا۔ وہ اس علی بن محمد (صاحب الزنج) نامی خبیث کے نقش قدم پر چلا، جس نے بصرہ کو تباہ کیا تھا اور دس سال وہاں قابض و المانوں اور شہرون کو برباد کیا تھا اور جو کہ امت کے لیے ایک بلاء تھا اور \* کا ھیں قبل ہوا تھا۔ عبیداللہ نے ایک بلاء تھا اور \* کا ھیں آب ایک اس نے اس نے اس کے اس کی کر اس کے اس ک

الاعلام زركلي: ٢٣٠/٢ العلام البلاء: ١٤٣/١٥ الاعلام زركلي: ٢٣٠/٢

تسادلينخ احت مسلمه

فری بنوعبیداور فری میسن میں مشابهت:

یں بیدانند کے مبلغ لوگوں کو ورغلاتے اوران کی جہالت کے مطابق انہیں گمراہ کرتے یعض کو بتاتے کہ عمیداللہ مبدی ہے۔ اورانن رسول اللہ ہے۔ کسی کوسکھاتے کہ وہ خودرسول اللہ ہے۔خواص کو سے لیقین دلاتے کہ مبدی خداہے۔ <sup>©</sup> اورانن رسول اللہ ہے۔ کسی کوسکھاتے کہ وہ خودرسول اللہ ہے۔خواص کو سے لیقین دلاتے کہ مبدی خداہے۔ <sup>©</sup> ہیں۔ بیداللہ نے مریدوں کے لیے ترق کے سات درجات مقرر کیے تھے۔ ہر درجے کو"بلاغ" کہاجا تا تھا۔ بلاغ اوّل ے ہلاغ مابع تک سات درجات تھے:

ہ ہوئے البلاغ اوّل عوام کے لیے تھااوراس میں تشیع کی تعلیم دی جاتی تھی اور بتایا جاتا کہ عبیداللہ ''مہدی'' ہے۔

﴿ بِلاغ الى ميس رافضيت سكها أني حاتى تقى \_

الله عن الث السي پخته مريدول كے ليے تھا جو ہر بات پر يقين كرسكيں۔اس ميں مبدى كے رسول الله ہونے كا ينين دلا ياجا تا تحا-

﴿ إِناعُ رابع ان كے ليے تھا جنہيں دوسال تك آز مايا گيا ہو، يہاں مهدى كوخدا كہا ما تاتھا۔

@بلاغ خامس ان کے لیے تھاجنہیں تین سال آز ماما گراہو۔

﴿ بلاغ سادس اس کے لیے تھاجو جارسال تک اس تحریک کے لیے جدوجہد کرتار ہاہو۔

كالغ سابع ميس مريدكو أناموس اعظم "كمقام برفائز كردياجا تا تقالعنى است برحرام كام كى اجازت بل جاتى تقى اوردہ ہرشری یابندی سے آزاد ہوجا تاتھا۔

اگر فور کیا جائے تو بیز تیب فری میس تنظیم کی تر تیبات سے بے حدمشا ہے۔ ®

۱ (۱) سير اعلام النبلاء: ۱ (۱) ۱ (۱)

🛈 الروضتين في اخبار الدولتين لابي شامه: ٢١٤/٣ تا ٢٧٤

🗗 فری مین یبود یول کی قدیم خفید عظیم ہے جود نیا میں فقد وفساد بریا کرنے اور یبود یول کی عالمگیر باوشاہت قائم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔اس تنظیم میں کی ا معات اورطبقات میں، اعلی طبقے کے افراد سمنے بینے اور زیریں طبقے کے ارکان لاکھوں کی تعداد میں میں۔ ہر درجے کے استاد ( گرینڈ ماسر ) کی الگ علامات نا مرینداسر کورنی میں مقدم کہاجا تاہے۔طبقات کی تفصیل یہے:

فترازل: الرمزية العامنة (عوامي خفيه حافة ) اس ميس تمام غدا بب ، قو مول اورنسلول كرلوك آسكته بين \_ اس كراركان لا كلول كي تعداد مين بين \_ اركان كي جار الریان این (۱) بھائی (۲) ماسٹرز (۳) ورشیفل ماسٹرز (۴) گرینڈ ماسٹرز۔ایک عام کارکن کی درجے چڑھ کر بھائی ہے کرینڈ ماسٹر بن سکتا ہے۔ ترتی کا فیصلہ معم المعرف المراري كار نامول يربوتا م المبياري وكرا بواتيسري وكري ورشي فل ماسرتك آتا الاوان كام ما كل ومعاشر في تعلقات مقطع كريئة جات بين ادرأس سے درج زيل الفاظ كي تم لي جاتى ہے: ميں تم كھا تا ہوں كہ برانسان سے اپنے برطرح كے تعلقات منقطع كرر بابول جيسے بال، باپ،

پونل بمن میوی، شوہر، اعرِّ ہوا قارب بہت جس سے امانت ، اطاعت ،شکر گزاری یا خدمت کا کوئی معابدہ کر رکھاتھا، دہ ختم کرتا ہوں۔''

ال معام ے کے بعد کارکن مردہ بدست زندہ کی طرح میود یول کے لیے کام کرتا ہے۔ وفاداریوں کے کڑے امتحانات سے گز رکروہ کرینڈ ماسٹر بن سکتا ہے۔ الراطقة الماسونية النكوكية (شاى معمار): اس طبقه مي صرف مبودي شامل جوسكة بين - بيان آكرفري ميسزي كاركان بهت محدودره جات مين -

نمراطبة اللامنية الكومية (عالمي معمار): بيد دسرے طبقے كے لا جزئے سربرا ہوں ہے تھكيل پاتا ہے۔ بيد نيا بھرے پينے ہوئے يہودى ہوتے ہيں۔ جن كي تعداد پر انگیرل بر محنی جاسکتی ہے۔

رکین: آبام طبقوں اور عبدے داروں کے اوپر فری میستری کاسر براہ ہوتا ہے جے رکیس یا'' حاضام اعظم'' کہاجاتا ہے، لیکن اُس کی شخصیت بمیشہ پوشیدہ دہتی ہے۔ مولاتامید سلمان حسیتی الندوی؛ (۳) فری میستری کی رسومات: ازریشی الدین سیّد)

یں اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ عبید اللہ شیطانی قو توں پلاپلایا آلہ کا رتھا۔ افريقه ميں ابوعبدالله شيعي کي کارستانياں:

عبیداللہ نے پسِ پردہ رہ کرصنعائے یمن کے ایک ہوشیار اساعیلی ابوعبداللہ شیعی (حسین بن احم)اوراس کے مبیدانیہ کے بیات کار بنایا۔ یہ دونوں بھائی اساعیلی مذہب کی اشاعت کے لیے غیر معمولی عدتک پر جوٹی تھے۔ بھائی ابوالعباس کواپنا آلۂ کار بنایا۔ یہ دونوں بھائی اساعیلی مذہب کی اشاعت کے لیے غیر معمولی عدتک پر جوٹی تھے۔ بھاں ہوں ہوں ہے۔ البندان ہے۔ اس میں میں اشاعت کے لیے افریقہ موزوں علاقہ ہے؛ لہندااس نے ابوعبداللہ کوافریقہ عبیداللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کان بیور مدے ۔ اوعبداللہ اپن مہم کو انجام دینے کے لیے پہلے موسم حج میں مکہ پنچااورافر ابقی حاجیوں ہے میل عالیہ اللہ اپن مہم کو انجام دینے کے لیے پہلے موسم حج میں مکہ پنچااورافر ابقی حاجیوں ہے میل جول پیدا کر کے ان پراپنے زمد وعبادت اور علم وضل کی دھاک بٹھادی۔ قبیلہ کتامہ کے افریقی اپنے بچول کو تعلیم رں پید مسات ہے۔ دلانے کی خاطراہے ساتھ لے جانے برمصر ہو گئے۔ابوعبداللہ شیعی کواور کیا جا ہیے تھا۔وہ علم دین کی اشاعت کا ہذیہ ظاہر کرتے ہوئے ان کے ساتھ افریقہ چلا گیا۔ ابوعبداللّٰہ میعی نے تیونس کے شہر قیروان میں قیام کیااوروہ حالات کود کیا بھالتاً رہا۔اس نے اندازہ لگالیا کہافریقہ میں سب سے مضبوط قبیلہ کتامہ ہے جسے ساتھ ملا کر حکومت ہے کر بی جائمتی . ے۔ چنانچیہ ۲۸ ھ میں وہ کتامہ کے شیوخ سے ملااورانہیں اپنی چرب زبانی ، فلسفیانہ گفتگواورشعبرہ ہازیوں سے متاڑ ، بنب بنب کے بعد وہیں رہائش پذیر ہوگیا۔اس نے اس قبیلے کو'' مہدی مستور'' کی بیعت کی دعوت دی اور کہا کئن قریب مبدی کاظہور ہونے والا ہے۔اس نے بیے کہہ کرانہیں بے دام مرید بنالیا کہان کے قبیلے کانام'' کتامہ'' کتمان ہے مشتق ہے جس کا مطلب ہیہے کہ یہی لوگ مہدی موعود کے راز کومحفوظ رکھنے کے اہل ہیں۔ ®

غرض خفیہ طور پریہ دعوت جاری رہی۔اس دوران تنونس کے حکمران ابرامیم بن احمداغلسی نے ابوعبداللہ ثبیتی کی مقبولیت ہے خدشہ محسو*ں کر کے مقامی گورنر سے معلومات لیں۔اس نے کہا:'' بی*ا یک درویش ہے۔اس ہے کوئی خطرہ نہیں۔'<sup>©</sup> ابوعبدالله شیعی موقع سے فائدہ اٹھا کر کئی سالوں تک قبیلہ کتامہ کے لوگوں کوسکری اور سیای طور پرمنظم کرتارہا۔ ®ا لوگوں کو بیایقین دلاتا تھا کہ مہدی مردوں کوزندہ کرتا ہے اور مغرب سے سورج نکال سکتا ہے اوروہ ساری زین پر حکومت کرے گا۔®امام مستور کے عن قریب ظہور کی خوش خبریاں من کر کتامہ کے علاوہ دیگر کئی قبائل بھی اس کے گردننا ہو چکے تھے۔ آخر ابوعبداللہ شیعی نے آس ماس کے علاقوں پر پورش شروع کر دی اور جلد ہی خاصا علاقہ کنج کرڈالا۔ ابراہیم بن احمداغلسی کواب ہوش آیااوراس نے اپنے کہندمشق جرنیل اُحول کی کمان میں ابوعبداللہ کی سرکو بی کے لیے فوق بھیج دی کئی بخت معرکوں کے بعدا بوعبداللہ کو پسیا ہو کر جنگلوں میں رو پوش ہو ناپڑا۔حکومت مجھی کہ معاملہ رفع دفع ہوگیا گرا بوعبداللّٰد نے اپن قوت جھیا کر محفوظ کر لی تھی۔®

 الكامل في التاريخ: ٢/١٨٥ لحث ٢٩١٠ @ الكامل في التاريخ: ٢٨٧/٦: سنة ٢٩٦هـ

سيز اعلام النبلاء: ١٤٣/١٥

<sup>🕜</sup> البينان المسغوب في اخبيار الاندلس والمغرب لابن عذارى: ٢٥٠١٠، ١٢٥، الكامل في المتاريخ: ٥٨٤/٩ تحت ٢٩٦٥، الله الحنفاء باخبار الاثمة الفاطميين الخلفاء للمقريزي، ص ٥٥ تا ٥٨؛ سير اعلام النبلاء: ٤ ٥٨/١٥

الكامل في التاريخ: ٥٨٥/٦ تحت ٢٩٦هـ؛ الإعلام زِرِكُلي: ٢٣٠/٢ ۞ البيان المغرب في اعبار الاندلس والمغرب: ١١٨/١

افریقه کی حکومتوں کی صور تحال:

افریعه اس وقت افریقه میں تین حکومتیں تھیں مصر میں دولتِ اِخید یہ، تیون ادرالجزائر میں دولتِ اغالبہ، اور مراکش میں اس وقت دولتِ اِخید یہ اور دولتِ ادار سہ قدرے مضبوط تھیں جبکہ دولتِ اغالبہ اپنے حکمران ابراہیم دولتِ ادار سہ قدرے مضبوط تھیں جبکہ دولتِ اغالبہ اپنے حکمران ابراہیم دولتِ اعالیہ اپنے حکمران ابراہیم بن احمد نے کئی سال تک اچھی حکومت کی تھی گر ۱۸۵ ھیں اس بن احمد ان کئی سال تک اچھی حکومت کی تھی گر ۱۸۵ ھیں اس بن احمد ان کئی سال تک اچھی حکومت کی تھی گر ۱۸۵ ھیں اس ایک دولتی بیاری لاحق ہوگئی ، اس حالت میں اس نے بے قصور لوگوں کو بے دریخ قتل کرا دیا۔ اس کے عجیب وغریب اقد امات سے امرائے تیونس اور عوام خت مضطرب تھے۔ (\*\*)

ورب اغالبہ کا سیاسی بحران اور ابوعبد اللہ شیعی کے لیے ساز گارمواقع:

آ خرابراہیم بن احمد کومعزول کرویا گیااوروہ ۴۸۹ھ میں معزولی کی حالت ہی میں فوت ہوگیا۔اس کی جگداس کے بیٹے ابوالعباس نے سنجالی گرا گلے برس ابوالعباس کواس کے نالائق لڑ کے ابومعززیادۃ اللہ نے آل کردیااور تخت پر بیٹھتے بیٹے ابوالعباس نے سنجالی گرا گلے برس ابوالعباس کواس کے نالائق لڑ کے ابومعززیادۃ اللہ نے آل کردیا اور تخت بیا کا بیٹ سیا کا رنگ رلیوں میں مشغول ہوگیا۔ جب امرائے دولت نے تنگ آ کر بغاوت کی کوشش کی تو اس نے اپنے سیا ک حریفوں ہی کوئیس بلکہ اپنے دوستوں اور خیرخوا ہوں کو بھی مرواڈ الا۔ \*\*

ر برس کا متعد اللہ شیعی کو پسپا کرنے والا جرنیل اَحول بھی قتل کردیا گیا جس سے ابوعبداللہ کا حوصلہ بہت بڑھ گیا۔اُدھر ابومطرزیادۃ اللہ کی بے تدبیری اورمظالم سے تنگ آ کر تیونس کے تمام امراء بنواغلب کے مخالف بن گئے۔ ® ابوعبداللہ شیعی کا قیروان پر قبضہ:

ہن سے باطلان کا کرنے کیا۔ آرام پہند آخرابوعبداللہ شیعی نے ۲۹۲ھ میں ایک جم غفیر کے ساتھ تیاس کے پائے تخت قیروان کا رُخ کیا۔ آرام پہند ابومفرزیادۃ اللہ اس طوفان کا مقابلہ کرنے سے قاصرتھا۔ وہ تمام خزانے اونٹوں پر لادکرافریقہ سے مصری طرف نکل گیا اور ۲۹۲ھ میں وہیں گمنامی کی موت مرگیا۔ اس کی عدم موجودگی میں ابوعبداللہ شیعی نے پہلے قیروان کی کلید سمجھے جانے والے مضافاتی شہر'' اُرلیں' پر قبضہ کیا جہاں ابومضرزیادۃ اللہ کی اکثر فوج جمع تھی۔ گھسان کی جنگ کے بعد ابوعبداللہ'' اُرلین' پرقابض ہوگیا۔ یہاں اس نے جامع مسجد میں پناہ لینے والے تمیں ہزار مسلمانوں کا قبل عام کیا جو عصر سے رات گئے تک جاری رہا۔ یہاں اس قدرخون بہایا کہ مجدسے خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ ®

البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب: ١٣٣٠١٣٢/١

نهایة الارب فی فنون الادب للتویری: ۲۲، ۲۲ تا ۲۶۲؛ الکامل فی التاریخ: سنة ۲۸۷هـ تا ۲۸۹هـ

<sup>©</sup> الكامل في التاريخ: ٢٨٧/٦: سنة ٢٩٦٨. الله الكامل في التاريخ: ٢٨٧/٦: سنة ٢٩٦٨. ا

<sup>©</sup> البيان المغرب: ١٤٦/١، ١٤٦/١؛ نهاية الارب في فنون الادب: ١٥٠/٢٤ تا ١٥٢ الكامل في التاريخ: ٢٩٠هـ تا ٢٩٦هـ

ر جب۲۹۲ هدیں ابوعبداللہ شیعی تین لا کھ بیادہ و گھڑسوار فوج کے ساتھ تیونس کے پایے تخت تیروان پہنچا۔ اللہ ثیل شر میں مزاحمت کی قوت نہتی۔ انہوں نے جان کی امان پرشہر حوالے کر دیا۔ ابوعبداللہ نے ابن ابی خزیر نامی ایک خشر م افسر کو یہاں کا گور زبنادیا۔ © اسی سال ابوعبداللہ شیعی نے مراکش میں خوارج اِباضِیّہ کی دولتِ رستمیہ کو بھی مناڈالا۔ © عبیداللہ بن میمون کی افریقہ آمدا در گرفتاری:

ان فقوحات کے بعد ابوعبداللہ نے اعلان کیا کہ امام مستور''عبیداللہ المہدی'' ہے جوجعفرصادق کے بیٹے اسائیل کی اولاد ہے اور بہت جلداس کاظہورا فریقہ میں ہونے والا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دولا کھ بھولے بھالے افراد''ال رسول'' کی خاطر جان دینے کے لیے اس کے ساتھ ہوگئے ۔ جعلی مہدی عبیداللہ جوشام کے شہر''سلمیہ' میں تھا، یہ حالات من رہا تھا۔ ابوعبداللہ نے حالات سازگار دیکھ کراسے افریقہ بلالیا۔ وہ زمین ہموار ہوجانے کی خبرین کرتا جروں کے بھیس میں مصر، کرفتہ اور طرابلس سے ہوتا ہوا ذوالحجہ ۲۹۲ھ میں تونس پہنچا۔ مِسجد ماسعہ میں (جہاں خوارج صفریہ کی 'دولت بی محد دار' قائم تھی ) مقامی امراء کواس کی حقیقت بتا چل گئ؛ لہٰذا اِسے بکر کرو ہیں قید کر دیا گیا۔ ® نام نہا د' دولت فاطمیہ' کا قیام:

ابوعبدالنّه شیعی کومعلوم ہوا تو وہ تین لا کھ کالشکر لے کر طرابلس کو فتح کرتے ہوئے سبحہ لْسَمَاسَه پہنچااور دولتِ بی مِدرار کا خاتمہ کر کے عبیداللّه بن میمون کور ہا کرالیا۔ '' نام نہا دمہدی'' قیروان میں داخل ہوا تو ہر ہر جوش وخروش ہے بے قابو ہوگئے۔ ان کی قوت کو ہروئے کارلا کر رہتے الآخر کا میں اس جھوٹے مہدی نے آل رسول کی حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا جے حضرت فاظمیۃ الز ہراء وَلَّ فَنَّهُ اَ کی طرف منسوب کر کے '' دولت فاظمیہ'' کا نام دیا گیا۔ ®اس کے لیے نارنجی پر چم مخصوص کر دیے گئے۔ ®اس حکومت کو '' دولتِ فاظمیہ'' کا نام دینا لوگوں کی عقیدت ہوڑ رئے کی چال تی ورنہ یہ حکومت در حقیقت آل رسول کے دین کومٹانے کے لیے وجود میں آئی تھی۔ حافظ ذہبی رالفائے فرماتے ہیں:

'' میں اس بات کوھلال نہیں سمجھتا کہ (اس خاندان کو)علوی فاطمی کہا جائے ؛اس لیے کہ میرے دل میں سیات رائخ ہے کہ بیچھوٹے وعوے دار تھے''<sup>®</sup>

علماء كايدريغ قتل:

عبیداللہ کے جال میں تھننے والے زیادہ تر دیہا توں کے جاہل اور ناخواندہ لوگ تھے۔شہروں کے لوگ اس نے دین ومذہب کوقبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہر جگہ علماءاس نئے دین کی مخالفت کررہے تھے۔

البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب: ١٥٠، ١٤٩/١

<sup>🕏</sup> موجز التاريخ الاسلامي، ص ٢٠١، ٢٠٠ 🕝 الكامل في التاريخ: ٨٩/٦: سنة ٩٩هـ

<sup>🕜</sup> اخبار بنى عبيد وسيرتهم للقلعي، ص ٣٩، ٤٠ ط دارالصحوة قاهره؛ الكامل في التاريخ: ٨٩/٦ تا ٥٩٣ تا ٢٩٣٠

سیر اعلام النبلاء: ۱۸۱/۱٦

 <sup>&</sup>quot;لااستحل أن أقول العلوى الفاطمي، لما وقر في نفسي من أنه دعي. " (سير أعلام البلاء: ١٨٤/١٥)

عبیداللہ نے ان کا قلع قبع کرنے میں ذرا بھی رعایت نہ برتی۔ان گنت علاء کو گرفتاراور قبل کیا گیا۔ بہت سوں کو عبیداللہ نے مادیا گیا۔ بہت سوں کوقد موں تلے کچل دیا گیا۔ سولی برج شھادیا گیا۔ بہت سوں کوقد موں تلے کچل دیا گیا۔

وہ بن بر دُون شی اور ابو بکر بن بُدَ مِل رَافِئِهَا قیروان کے نامور مالکی فقہاء میں سے تھے۔عبیداللہ بن میمون جب قیروان کے مضافاتی شہر رَقاوہ پہنچاتو ان دونوں کو قیروان سے وہاں بلوالیا؛ کیوں کہان کے بارے میں معلوم ہواتھا کہ وہ حضرت علی ضافیٰ کی افضلیت کے قائل نہیں۔ جب یہ دونوں عبیداللہ کے پاس پہنچے تو وہ تخت پر براجمان تھا۔ ابوعبداللہ شیعی اور اس کا بھائی ابوالعباس دائیں بائیں کھڑے تھے۔ابوعبداللہ شیعی نے ان دونوں سے بوچھا:

" كياتم كوابي دية موكديه (عبيدالله) خدا كارسول ٢٠٠٠

دونوں بیک زبان بولے: اللّٰہ کی قتم! اگر اس کے دائیں جانب سورج اور بائیں طرف چاند آ کھڑے ہوں اوروہ محابی دیں کہ بیاللّٰہ کارسول ہے ، تب بھی ہم پنہیں کہیں گئے۔''

اس جرأت پر قیروان کے گورنرابن انی خنز برکوتکم دیا گیا کہ ابو بکر بن بُذیل برالٹنے کو پانچ سوکوڑے مارے جا کیں اور ابن بردون برالٹنے کا سرقلم کر دیا جائے۔ گورنر نے غلطی سے پانچ سوکوڑے ابن بردون کولگواد بے اور ابو بکر بن بُذیل برالٹنے کا سرقلم کر دیا۔ ایگے دن جب غلطی کا احساس ہوا تو ابن بردون کو بلوایا ادر کہا:''اوخز بر!''

ابن يَر وُون رَاكِنْ فَ فِي وَا كَهَا: '' خنز مِما بِي كَلِيو ل سے بيجانا جا تاہے۔''

ابن الى خنزىر نے انہیں قبل كرنے كا حكم دیا۔ جب ان كے كيڑے اتارے جانے گھے تو ابن الى خزىر نے آخرى بار عبيہ كرتے ہوئے كہا: ' "كياتم اپنے مذہب سے توبہ كرتے ہو؟ ''

وه بحرُك كربولے: '' كياميں اسلام سے نكل جاؤں!''

آخرانہیں سولی پر چڑھادیا گیا۔ یہ۲۹۹ھکاواقعہہے۔

جھوٹے مہدی کی بے دینی کا بیرحال تھا کہ ایک مہم میں اس کے سیابی گھوڑ وں سمیت جامع مسجد میں گھس گئے۔ خانہ خدا کی بیہ بے حرمتی دیکھ کرلوگوں نے احتجاج کیا تو سیرسالارنے کہا:

"ان گھوڑوں کا گوبراور پیشاب پاک ہے؛ کیوں کہ بیمہدی کے گھوڑے ہیں۔"

🛈 سير اعلام النبلاء: ٢١٦/٦ تا ٢١٩





مخالف علاءاور فقہاء کو دربار میں طلب کر کے اپنے سامنے قالین پر ذبح کرانااس کے لیے عام ی بات تھی۔ © مسلمانوں کی مزاحت اوران کافل عام:

ان حالات میں طرابلس (لیبیا) میں قبیلہ ہوارہ کے سربراہ ہارون الہواری نے ۲۹۸ھ میں اس جھوٹے مہدی کے خلاف تلوارا تھالی۔اس بغاوت کا دائرہ پھیلتا گیا جسے کیلئے کے لیے۲۹۹ھ کے آغاز میں عبیدی افواج نے تبیار زاجہ یہ۔۔۔۔ کے مرکز'' فلک مدیک'' پرحملہ کیااورا ہے سخر کر کے بے شارانسانوں کوموت کے گھاٹ اتارویا۔اس کے بعد''تہم ہے'' سے رہے۔ شہریر بلغار ہوئی اور صفر ۲۹۹ھ میں اسے فتح کر کے بے شار مردوں کوئل کردیا گیا بھورتوں کو باندیاں اور بچوں کوغلام بنالینے کے بعد شہر کونذ رِ آتش کر دیا گیا۔ <sup>©</sup>

یہ سارا علاقہ صاف کرنے کے بعد ۴۰۰۰ھ میں عبیدی افواج نے خشکی اور سمندر دونوں طرف ہے ط<sub>را</sub>بگس (ٹرییولی) کامحاصرہ کیا جوا تناسخت تھا کہ شہریوں کومردار جانور کھانے کی نوبت آگئی۔ آخرعبیداللہ کالشکر غالب آگیاادر اہل طرابلس کوہتھیارڈ النے پڑے۔ <sup>©</sup>

ا گلے سال اہل برقہ نے خروج کیا تو عبیداللہ نے اپنے درندہ صفت جرنیل حَباسَہ بن یوسف کوان کی سرکونی کے لیے بھیجا۔اس ظالم نے جہاں بھی فتح یائی وہاں لوگوں کو بڑی بے رحمی سے قبل کیا۔ایک جگہاں نے لوگوں کوالاؤ کے گرد جمع کرایا، پھران کے ہاتھ یا وں کاٹ دیے گئے اور آگ پر بھونے اور پکائے گئے۔اس کے بعدان تزیے سکتے افراد کوآ گ بیں جھونک دیا گیا۔

ترقئہ پر قبضہ کرنے کے بعداس نے اعلان کرایا کہ جان کی امان حاہیے والے اورخوراک کے ضرورت مند إدهر آ جائیں۔ایک ہزارشرفائے شہروہاں جمع ہوئے تو حباسہ بن یوسف نے سب کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا۔ بھران ک لاشوں پر کری لگا کرشہریوں کو اکھٹا کیا اور حکم دیا کہ کل تک ایک لاکھ مثقال ( تقریباً گیارہ من) سونا جمع کر کے دیا جائے ورندسب کونل کر دیا جائے گا۔ برقہ ایک چھوٹا ساشہرتھا۔لوگوں نے اپناسب پچھسمیٹ کرحوالے کردیا،ت جاکر بمشکل بیمقدار بوری ہوئی۔اس کے بعد بھی انہیں معاف نہ کیا گیا۔شہری ہر چیزلوٹ لی گئے۔عورتوں کو باندیال ہنا ک<sup>رنگا</sup> دیا گیا۔ ®سیجھشہریوں نے جا کرعبیداللہ سے فریا دی تواس مکار نے جھوٹی قشم کھا کرکہا کہ میرااِن ہاتوں ہے کوئی داسط نہیں۔ان مظالم کی تلافی کے لیےاس نے پھر بھی کچھ نہ کیا۔<sup>©</sup>

🕥 البيان المغرب في احبار الاندلس والمغرب: ١٧١/١ البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب: ١٧٠/١

الووضتين في اخبار الدولتين لابي شامه: ٢٢٤/٢ البيان المغرب في اخبار الاندنس والمغرب: ٢٨٤/١

<sup>🕝</sup> البيان المغرب في اخبار الاندنس والمغرب: ١٦٣/١ تا ١٦٥

البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب: ١٦٨١، ١٦٩، الكامل في التاريخ: ١١٥/٦: سنة ٢٠٠٠هـ

الشیعی نے بھانڈ ایھوڑ دیا:

الا حبور الله المحدوث ہوتا ہے۔ اساعیلیوں کے سمجھ دار افراد سے جھوٹے مہدی کی حقیقت جیپ نہ کی۔ خود جھوٹ بہر حال ہم ارکر نے والے اس کے نائب ابوعبداللہ شیعی نے تاڑلیا کہ اس کا انام بہر و بیا ہے۔

بیداللہ کے جھوٹے بیٹے کے انتقال کے بعد تو اسے یقین ہوگیا کہ بیامامت بالکل جھوٹی ہے؛ کیوں کہ عبیداللہ نے عبداللہ کے جھوٹے بیٹے کے انتقال کے بعد تو اسے یقین ہوگیا کہ بیامامت بالکل جھوٹی ہے؛ کیوں کہ عبیداللہ نے میداللہ کے جانشین بننے کی پیش گوئی کی تھی۔ اگر وہ مہدی اور عالم الغیب ہوتا تو بیٹی گوئی غلط نہ ہوتی۔

ہوئے بیٹے کے جانشین بننے کی پیش گوئی کی تھی۔ اگر وہ مہدی اور عالم الغیب ہوتا تو بیٹی گوئی غلط نہ ہوتی۔

ہوئے بیٹے کے جانشین بننے کی پیش گوئی کی تھی۔ اگر وہ مہدی اور عالم الغیب ہوتا تو بیٹی گوئی غلط نہ ہوتی۔

ہوئے بیٹے کے جانشین بننے کی پیش گوئی کی تھی۔ اگر وہ مہدی اور عالم الغیب ہوتا تو بیٹی گوئی غلط نہ ہوتی۔

ہوئے بیٹے کے جانشین بننے کی پیش گوئی کی تھی۔ اگر وہ مہدی اور عالم الغیب ہوتا تو بیٹی گوئی غلط نہ ہوتی۔

ہوئے بیٹے کے جانشین بننے کی پیش گوئی کی تھی۔ اگر وہ مہدی اور عالم الغیب ہوتا تو بیٹی جمع کی کے کہا:

''الم عالم الغیب ہوتا ہے مگراس امام سے جب میں نے پوچھا کہ کونسا بیٹا آپ کا جائشین ہوگا؟ توامام نے کہا: چوٹا بیٹا گر ہیں دن بعد چھوٹا بیٹا مرگیا۔اگر بیسچا امام ہوتا تواسے علم ہوتا کہ چھوٹے کی امامت کی نوبت نہیں آتے گ۔ پھر پہکہ شریعت میں رہشم پہننا جائز نہیں مگر بدا مام رہشی کپڑے پہنتا ہے۔اس کے علاوہ اس نے تیونس پر قبضہ کر کے بہاں کے امیر زیادۃ اللّٰہ کی بیویوں سے جبراً ہم بستری کی تھی۔''سرداروں نے پوچھا:''تواب کیا کرنا چاہیے؟'' ابوعبداللہ شیعی نے کہا:''ہم امام کوقید کردیتے ہیں۔ پھراس کے نسب کی جھان میں کرتے ہیں۔''

ادھریہ مشورے ہورے سے کہ عبیداللہ کوا طلاع ہوگئ۔ ہوا ہے کہ ایک قبیلے کتامہ کا سروارعبیداللہ کے پاس پہنچ گیا اور
وہ طوک و ہرادیے جو ابوعبداللہ شیعی نے پیش کیے سے عبیداللہ بولا '' پہلی بات سے کہ تہمیں میرے امام ہونے کا
یقین قالہ اب صرف شک ہوا ہے۔ تو یقین کوشک کی بناء پر ترک نہیں کیا جا تا۔ دوسری بات سے کہ میرا چھوٹا بیٹا مرانہیں ،
وہ امام ہے، امام ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ نئے نئے جسموں میں جنم لیا کرتے ہیں۔ اس وقت وہ کی اور ملک میں کی اور
بدن میں اصلاح معاشرہ کررہا ہے۔ رہی بات ریشی کیڑے بہننے کی تو میں خدا کا نائب ہوں ، جھے جرام کو حلال کرنے کا
اختیار ہے۔ زیادۃ اللہ کی ہویوں سے جماع کرنا بھی میرے لیے حلال تھا۔ ویسے بھی وہ سرکش دشمن کی عورتیں تھیں۔ "®
عبیداللہ کے حکم سے ابوعبداللہ کا قبل ۔

جب ابوعبداللہ شیعی کوئل کیا جانے لگا تو اس نے جلاد کی منت ساجت کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ جلاد نے جواب دیا '' می ہم کراس نے ابوعبداللہ پر نیزے کا ایساوار کیا کہ وہ دیا '' می ہم کراس نے ابوعبداللہ پر نیزے کا ایساوار کیا کہ وہ دیاں گرکر چند کھوں میں مرگیا۔ اس کے بھائی ابوالعباس کو نیزے کے واوار کر کے تن کیا گیا۔ مقام عبرت ہے کہ جس بدیجت کے لیے ابوعبداللہ نے دین ودنیا کو بریا دکیا ، اس کے تھم سے مارا گیا۔

### 



### دولت ادارسه كاخاتمه:

سبیداللدین یوں سے بیروں سے بیروں سے بیروں سے اور دولتِ ادارسہ کے آخری خود مختار حکمران کی بن ادرایس کومغارب اس نے ۱۳۰۵ھ میں مغرب کی طرف بیلغار کی اور دولتِ ادارسہ کے آخری خود مختار حکمران کی بن ادرایس کومغارب اں ہے سا مسلس رب رب رہا ہے۔ اس میں پیچی بن ادریس سے برائے نام حکمر انی بھی چھین کی گئی ادراہے جلاولن کردیا ۔ کرکے اپناباج گزار بنالیا۔ ۱۳۱۰ ہیں پیچی بن ادریس سے برائے نام حکمر انی بھی چھین کی گئی ادراہے جلاولن کردیا سے برو گیا۔وہ در در کی گھوکریں کھا کر گمنا می کی موت مرگیا۔ایک سیچسید سے ایک نفتی سیداییا ہی سلوک کرسکیا تھا۔ ® عبيدالله بن ميمون كىمسلسل فتوحات:

۔ عبیداللہ بن میمون ۳۲۲ ھ تک زندہ ریااوراپی حکومت کا دائرہ برابر بڑھا تارہا۔ نہ صرف مراکش سے لے کر دریائے نیل تک سارا شالی افریقه اس کے زیز نگیں ہو گیا بلکہ صِقِلّیّیہ (سسلی ) بھی اس کی ممل داری میں آگیا۔ اس نے اسا جا میں مصر پر بھی کشکر کشی کی اور اسکندریہ پر قبضہ کرلیا تا ہم یہ قبضہ برقر ارندر ہااور عبیدی کشکرلوٹ مار کرے واپس آگیا۔عباس خلیفہ مقتدر باللہ نے اس طوفانِ بے امان کور و کئے کے لیے دوبار فوجیں بھیجیں مگر ہے ہود ۔ ۲ ۳۰۰ هاور ۲۰۰۸ ه میں عبیداللہ نے مصر پر مزید دو حملے کیے اور دریائے نیل کے مغرب کا ساراعلاقہ فتح کرلیا۔® بنواغلب كے محلات اور قلعوں كاانهدام:

بنواغلب اینے دور میں بڑے بڑے محلات، قلعے اور عمارتیں بنا گئے تھے۔عبیداللہ بن میمون نے اکثر ممارتوں کو منہدم کرادیا تا کہ گزشتہ حکام کی یادیں تک مٹ جائیں۔ بہت ی عمارتوں پران کے بانی قدیم خلفاءاوروزراء کے نام کھے تھے۔عبیداللہ نے بینام مٹوا کر ہرجگداینا نام کندہ کرادیا۔ $^{\odot}$ مېدىدى تاسىس:

ا پنانام زندہ رکھنے کے لیے اس نے ۲۰۰۰ ھیں تیونس کے شہر تادہ کے قریب ایک نیاشہر بسایا اورا سے اپی طرف منسوب کر کے''مہدییہ'' کا نام دیااوراس کواینا ہایہ بخت بنالیا۔ ® شریعت میں تحریف-اسلام کے نام پر کفر کی ترویج:

عبیداللدشریعت میں تحریف کرے تدریجا اپنانیا دین نافذ کرتا گیا۔نماز تراوی پرپابندی لگادی۔رمضان سے دو ون قبل روز ، رکھنے کا حکم جاری کیا۔ نماز فجر کی اذان سے 'المصّلو' أَه خَیْرٌ مِنَ النَّوْم '' کے الفاظ حذف کرا کے ال كَ هِكُهُ 'حَتَّى عَلَىٰ خَيْرَ الْعَمَل.... مُعَمَّدٌ وَعَلِيٌّ خَيْرُ الْبَشَو '' كُنِّحَ لَابِعت شروع كرالي- يجري الفاظانُّة وقتہ اذا نوں میں لازم کرادیےاوران کے بعدامام زمان پرسلام بھیجنا بھی ضروری قرار دیا۔ ®

<sup>🕐</sup> تاريخ الخلفاء، ص ٣٠٠ تا ٣٠١

① البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب: ١/٥٥١ تا ١٩٧٧

<sup>🕏</sup> اخبار بنی عبید، ص ۲۶

<sup>@</sup> اخبار بنی عبید،ص • ٥

اخبار بني عبيد، ٤٤؟ البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب: ١٦٩/١

تساديسخ است مسلسه الله المستند

جودین داراور سمجھ دارلوگ اس کے عقیدے کو قبول نہ کرتے ، بیانہیں بے دردی سے مروا دیتا۔اس کے لیے اس خایک خصوصی عقوبت خانہ 'دَارُ السَّنْحو'' (قربان گاہ) کے نام سے بنوایا تھا۔ تیونس کے ایک مالم ابوالحسن ابن القالمی سے منقول ہے کہ عبیداللہ اوراس کی آل نے 'دَارُ المستَّنْحو" میں جن عالموں اور درویشوں کو تھن اس لیے تل بیا کہ وہ صحابہ سے محبت کرتے ہتھے (اوران پر تیم اُبازی سے انکار کرتے تھے) ان کی تعداد چار بزارے کم نہیں۔ ان سب کو دمسنتیر'' کے ایک قدیم مندر میں دفن کیا جاتا رہا۔ <sup>©</sup>

جولوگ اس کادین قبول کرتے انہیں ہے بڑے بڑے عہدے دیتا اوران پر مال ودولت کی بارش کردیتا۔ پھر عجیب بخریب طریقے سے انہیں یقین دلاتا کہ وہ شرقی پابندیوں سے آزاد ہیں۔ اس دور کا ایک مؤرخ ہما تا ہے کہ ایک بار عبد اللہ جانور کی طرح دونوں ہاتھوں پیروں پر چلتے ہوئے والم کے مجمعے میں ظاہر ہوا۔ اس نے جبہ بھی الٹا پہن رکھا تھا۔ سامنے آکراس نے آدازلگائی: 'بُح'' 'لوگ جیران ہوکر بیہ منظرد کھیر ہے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئ تو عبیداللہ بولا: منارس نے آدازلگائی: 'بُح' 'لوگ جیران ہوکر بیہ منظرد کھیر ہے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئ تو عبیداللہ بولا: 'نہانور کی طرح چلنے کا مطلب ہے ہے کہ تم لوگ جانوروں جیسے ہو۔ نہ تمہاری نماز ہے، نہ تمہاری زکو قائد کو قائد ہوں پر عمل پیرا تھے۔ اور 'بُسے' کا مطلب ہے کہ تمہاراوضووضو۔ جب الٹا پہنے کا مطلب ہے ہے کہ تم الئے دین پر عمل پیرا تھے۔ اور 'بُسے' کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے سب مباح ہے۔ چا ہے شراب نوشی ہویاز ناکاری۔' "

رسالت كالتفكم كفلا اعلان:

عبیداللہ فی مبدی اورامام ہونے کے دعوے پراکتفائیس کیا بلکہ دفتہ رفتہ خود منصب رسالت تک لے گیا اورافکار کرنے والوں کونٹ کراتا گیا۔ بعض مفتیوں کواس لیے قل کیا گیا کہ انہوں نے عبیداللہ کواللہ کارسول کہنے ہے الکارکردیا تھا۔ ®

جمونی شکایات برعلماء کوسولی:

ن خالفین کوتل کرنے کا آسان حربہ بیتھا کہان پر حضرت علی ڈاٹٹو کی تو بین کاالزام لگادیا جائے۔الی جھوٹی شکایات پرجھی نوری کارروائی کی جاتی تھی ۔بعض مشائخ کواسی بناء پرکوڑےاور نیزے مارے گئے اورسولی دے دی گئی۔© عبیداللّٰد کی عبر تناک موت:

فتول کا سوداً گرعبیداللہ ۱۲ سال گزارکر۳۲۲ھ میں موت کی نیندسوگیا۔ ®اس کی موت بو می عبرت ناک ہوئی تحا۔ شدید بواسیر کی وجہ سے اس کے مبرز میں کیڑے پڑ گئے تھے جس سے وہ تزیبار بتا تھا۔ کسی دواسے افاقہ نہ ہوا۔ یہ کیڑے اس کے آلات بول و براز میں گھس کرانہیں کھا گئے اور یوں وہ بدترین اذبت کا نشانہ بن کرواصلِ جہنم ہوگیا۔



لَّ مير اعلام النبلاء: ٥١/٥٤ ١؛ شذرات الذهب في شير من ذهب لابن عماد العكرى العنبلي: ١١٥/٤، ١١٥٠

<sup>©</sup> وياض النفوس في طبقات علماء الحريقية لابي بكر المالكي: ٢/٥٠٥، ٢،٥٠ ط دارالغرب الاسلامي

<sup>©</sup> سير أعلام النبلاء: ٢١٦ ، ٢١٦ ،

<sup>🕲</sup> اخبار بنی عبید، ص ۶۹

# 

بہت ہی بری جگہ ہے اترنے کی:

اس کی موت کے بعد مشہور حافظ وقاری ابن اخت الغسانی کو بلایا گیا کہ وہ اس کے سر ہانے بھا یات آئی ہوت ویس قاری صاحب نے بوی کوشش کی گرانہیں کوئی آیت یا دخیا گی ، البت ایک آیت خود بخو دزبان براس بی الفیار کو بینس الور کہ الْمَوْرُو کہ ہوت کے نقد مُ مَا فَیْ مُو مُنْ یَوْمَ الْفِیلَمَیةِ فَاوْرَ کَهُمُ النّارَ وَبِنْسَ الْوِرْ کُو الْمَوْرُو کُو ہوت کے دن این قوم کے آگے ہوگا ، پھر انہیں دوزخ میں جا اتارے گا۔ اور وہ بہت ہی بری جگہ ہا ترنے کی جس میں بیلوگ اتارے جا کیں گے ''گا تاری صاحب فرماتے تھے کہ میں نے بہت کوشش کی کہوئی اور آیت یا وہ جا کی مرنا کام رہا اور بھی آیت دہاتا تاری صاحب فرماتے تھے کہ میں نے بہت کوشش کی کہوئی اور آیت یا وہ جا کہیں ایسا نہ ہو،ان کی توجہ آیت کے مہرم کی طرف ہوجا کے اور میں قبل کر دیا جاؤں ۔ چنانچے میں بھے دیر تلاوت کر کے وہاں سے کھک گیا۔ ® مفہوم کی طرف ہوجا کے اور میں قبل کر دیا جاؤں ۔ چنانچے میں بچے دیر تلاوت کر کے وہاں سے کھک گیا۔ ®

عبیدائند کانام ونسب ہمیشه ایک معمد باہے۔ایک روایت کے مطابق اس کا بید عویٰ تھا: "میں عبیدائند بن محمد بن عبدالله بن میمون بن محمد بن اساعیل بن جعفرصا دق ہوں۔"

دوسرى روايت كے مطابق اس نے اپنانسب يوں بتايا تھا:

''میں عبیداللہ بن احمد بن اساعیل بن محمد بن اساعیل بن جعفرصا دق ہوں ۔''

تیسری روایت ہے کہاس کا نام سعید بن احمد تھا۔ چوتھی روایت ہے کہاس کا نام سعید بن حسین تھا۔

پانچویں روایت ہے کہ عبیداللہ کا اصل نام'' فیما'' تھااور بید یصان نامی ایک مجوی کی نسل سے تھاجس نے بے دین برمبنی عقائد کی اشاعت کی تھی۔چھٹی روایت ہیہ ہے کہ اس کا باب یہودی تھا۔ ®

عبیداللہ خود بھی اپنے حسب نسب کے بارے میں کوئی شبوت پیش کرسکا نداس کی اولا دیے ہمت کرسکی۔ جب بھی ان سے بیسوال کیا گیا انہوں نے ٹال دیا۔ عبیداللہ کے ایک جانشین المُعرّ ہے جب ایک سید نے اس کا نسب ہو چھا تواں نے کہا:''کل جواب دوں گا۔'' اگلے دن اس نے در بار میں اشر فیوں کا ایک ڈھیرنگایا۔ پہلے تلوار میان سے کھیٹے کہا:''کسے میرانسب۔'' پھر حاضرین میں اشر فیاں لٹاتے ہوئے کہا:'' یہ ہے میراحسب۔''

بعض مؤرِّفين كي ايك سنَّكين غلطي اوراس كاازاليه:

بعض مؤرّ خین نے بنوعبید کے سیدہونے کی تائید کی ہے جیسا کہ علامہ ابن خلدون کا خیال ہے مگروہ اس کا کولًا

عبيداللدكانسب:

البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب: ١٨٤/١

<sup>🛈</sup> سورة هو د، آیت: ۹۸

<sup>🗇</sup> سير اعلام النبلاء: ١٤٧،١٤١/١، ١

<sup>🔗</sup> وفيات الاعيان: ٨٢/٣؛ سير اعلام النبلاء: ٥٤٢/١٥

ربی فی نہیں کے بین کے طور پر کہا ہے کہ اگر وہ سید نہ ہوتے تو صدیوں تک لاکھوں لوگ انہیں سید کیوں

اللہ فی نہیں کے لیے جانیں کیوں دیتے رہے۔علامہ ابن اخیر رالفئذ بھی ای طرف مائل دکھائی دیتے ہیں۔

الحرب اوران کے لیے جانیں کیوں کہ بے شار لوگ صدیوں تک نمر وداور فرعون جیسے باوشا ہوں کو خدا مانتے رہے اوران عرب کی دلیانہیں ؛ کیوں کہ بے شار لوگ صدیوں تک نمر وداور فرعون جیسے باوشا ہوں کو خدا مانتے رہے اوران کر کمی نظریے کا مؤید ہے کا منازے پر سردھڑ کی بازی لگاتے رہے ، تو کیا ایسے لوگوں کا بے وقوف یا مجبور و مقہور بن کر کمی نظریے کا مؤید ہے کا منازے پر سردھڑ کی دلیل ہوسکتا ہے ؟

رہنا، نظریے مسد است ہے والے علاء جیسے امام ابو بکر باقلانی ، حافظ ابن کشر ، حافظ ذہبی اور علامہ ابن تیمیہ روالنظیم اس اس کے جات برزورد سے رہنا ، ان کی عورت سے شادی کرنا، صہونی فری بات برزورد سے رہنا ورد سے رہنا ہوت کے جات اس کا یہودیوں کے ہاں رہنا ، ان کی عورت سے شادی کرنا، صہونی فرک بات برزاروں میں یہودیوں کی موجودگی اور اسلام کی جگہ جعلی اسلام کو مسئریوں کے انداز میں تحریک چلانا ، اس کے حاشیہ برداروں میں یہودیوں کی موجودگی اور اسلام کی جگہ جعلی اسلام کی جگہ جعلی اسلام کی جگہ جعلی اسلام کی جگہ شعوری کہیں کروفریب کے ذریعے اور کہیں جرآرائج کرنا ، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ یہود کا ایجنٹ تھا۔ جیسے پولس بہودی نے نصرانی بن کرنصر انیوں کو تو حد سے مثلیث کے جال میں پھنسایا ، اس طرح عبید اللہ بھی اسلام کی جگہ شعوری طور پر کفروشرک رائج کرنے کے لیے کمر بستہ تھا۔ ایسے دجال کوسید کیسے مانا جاسکتا ہے۔ اس کا سید ہونے کا دعویٰ فقط میں بانی منقول ہے۔ اگر میر بچے ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہے۔

سبیدں سوست سے معا صدی ہوں اور گا،

بنوعبید کی حکومت قائم ہوتے ہی علماء نے ان سے ممل قطع تعلق کاراست اختیار کیا۔ انہوں نے واضح طور پرفتو کی دیا

کہ بیلوگ اہلِ قبلہ میں شامل نہیں۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان سے شادی بیاہ کرنا، مبار کباد دینا، ان سے تعزیت کرنا،

ان کے جناز وں میں شریک ہونا بالکل ناجا تزہے۔ ®جب قیروان میں بنوعبید کے سربراہ عبید اللہ کا پہلا خطبہ پڑھا گیا

ان کے جناز وں میں شریک ہونا بالکل ناجا تزہے۔ ®جب قیروان میں بنوعبید کے سربراہ عبید اللہ انہیں عارت کرے۔ "

توای وقت شہر کے سب سے بڑے فقیہ جبلہ بن حود روائنگ ہے ہی جمعہ اور دیگر نمازیں پڑھنا ترک کردیں۔ ®



الدولة الفاطمية لدكتور محمد على محمد الصلابي، ص ٧٩، بحوالة مدوسة اهل الحديث في قيروان: ٧٨/١

 <sup>(</sup>یاض النفوس لابی بکر المالکی: ۲/۲

شالی افریقہ کے تمام علائے اہل سنت نے فتو کی جاری کیا کہ بنوعبید کی ندہبی وعوت قبول کرنے والے اوران کے لیے خطبہ پڑھنے والے وائر کا اسلام سے خارج ہموجا کیں گے۔ فتو کی دینے والوں میں مشہورا فریقی فقیر من الوائن اللہ سب سب نمایاں تھے۔ ان فناو کی کی اشاعت سے عوام وخواص سب جان گئے کہ بنوعبید کی حقیقت کیا ہے! اس لیے سوائے احتموں اور جاہلوں کے اکثریت ان کے فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہی۔ ® صرف افریقہ جی نہیں بالی لیے اسلام کے علاء نے درج ذیل مضمون کا فتو کی جاری کیا:

''بیات کا برای کا نیات کا نسب دیسان بن سعید خری سے جاماتا ہے، یہ کا فرول کے بھائی ہیں۔ یہ گوائی جمس نے افریقہ جا کر مہدی کا لقب اختیار کیا ہے، وہ نا پاک لوگوں کی اولاد ہے، یہ لوگ باغی اور جمور خص جس نے افریقہ جا کر مہدی کا لقب اختیار کیا ہے، وہ نا پاک لوگوں کی اولاد ہے، یہ لوگ باغی اور جمونے دعوے کرنے والے ہیں۔ حضرت علی شرائے تھی سے ان کا کوئی نسبی تعلق نہیں۔ ہمارے علم کے مطابق ابوطالب کی دعوے کرنے والے ہیں۔ حضرت علی شرائے تھی سے ان کا کوئی نسبی تعلق نہیں۔ ہمارے علم کے مطابق ابوطالب کی اولاد میں سے کی شخص نے ان باغیوں کے دعووں کو جمونا مانے میں ذرا بھی تا تمل نہیں کیا۔ یہ بات حرمین شریفین میں بھی مشہور ہے۔ اور یہ کہ یہ لوگ کا فر اور فاسق ہیں، ان کا غد جب بت پرستوں اور جوسیوں جسے اعتقادات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے حدودِ شرعیہ کو معطل کر دیا ہے، حرام کاری کی اجازت دی ہے، انہیاء کی تو ہین اور اسلا ف پر لعنت کی ہے اور خدائی کا دعوئی کیا ہے۔''

اس فتوے پرشخ الشوافع امام ابوحامد اسفرائن (۱۳۳۷ھ۔ ۲۰۰۸ھ)، امام ابوالحسین قد وری (۱۳۷۷ھ۔ ۲۲۸ھ مصنف مختصرالقدوری) اور قاضی القصناۃ ابو محمد بن الا کفانی (۱۳۱۷ھ۔ ۲۰۰۵ھ) وَمَالِئْتُمْ کے علاوہ شیعہ علاء مثلاً سیوٹریف مرتصلی (۳۵۵ھ۔ ۳۳۲ھ، مؤلف نہج البلاغة ) اوران کے بھائی سیوٹٹریف الرضی کے دستخط بھی تھے۔ ®

اسی طرح ۴۳۴۳ ھیں علمائے بغداد نے ایک اور متفقہ فتوئی جاری کیا جس میں کہا گیاتھا کہ بنوعبیدیہودی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اوران کا حضرت جعفرصا دق رحالتنے کی اولا دسے ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔اس فتوے پراہلِ سنت کے علاوہ شیعہ علماء کی مہریں بھی شبت تقیس ۔ ® علاوہ شیعہ علماء کی مہریں بھی شبت تقیس ۔ ®

بنوعبيد ہے مناظرے:

غرض علائے کرام نے بنوعبید کے گفریہ عقائد کو تھلم کھلا کفر کہا۔ افریقی اور شامی علاء نے اس کے بدلے قید دبنداور قل تک کی سزائیں جھیلیں ۔ بعض علاء مختلف مواقع پر روافض کو کھلے مناظر رے کی پیش کش بھی کرتے رہے۔علامہ ابوبر قبودی پرالٹنے، کا رافضی عالم ابوالعباس شیعی سے مناظرہ مشہور ہے جس میں ابوالعباس شیعی کومنہ کی کھانا پڑی۔ ®

<sup>🛈</sup> رياض النفوس للمالكي: ٣٣٩/٢

<sup>🏵</sup> العبر فی خبر من غبر: ۲،۰/۲

<sup>🕏</sup> العبو في خبو من غبر: ٢٨٤/٢

الدولة الفاطمية للصلابي، ص ٨٣، بحواله مدرسة اهل الحديث في قيروان: ٨٠/٢

ان مناظرین میں شیخ عبداللہ بن متان دمالشند بھی متھے جنہوں نے رافضی علاء کو ہر جگہ لا جواب کیا۔سب سے زیادہ ں میں ہے۔ چاہے کا مظاہرہ شیخ ابوعثمان سعید بن محمد الحداد رح النئے نے کیا جو بانی فرقہ عبیداللہ کے روبر ومناظرے کے لیے کھڑے ج<sub>ا</sub>ئے کا مظاہرہ جرات، برائع عبيدالله فعلى موال كيا" مديث من من كنت مولاه فعلى مولاه (جسكاميل مولا، ' این علی مولا) تو ثابت ہوا کہتم سب ہمارے غلام ہو۔''

ہ ج شخ ابوعثمان مِلكَنْهُ نے جواب دیا '' صدیث كا مطلب منہيں كه لوگ غلام ہیں اور ہم آتا۔اس كا مطلب صرف دینی رہنمائی میں سرداری ہے۔ ( لیعنی میں اور علی دینی رہنما ہیں۔ )

بِعرفر مايا: '' د تکھيئة الله تعالى قرآن مجيد ميں فرما تا ہے:

مَا كَانَ لِيَشَسِرَ أَنْ يُتُوْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادُا لِكَيْ مِنْ دُهٰ نِ اللَّهِ وَلِكِنْ كُوْنُوا رَبَّانِيَن بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَبُ وَبِمَا كُنتُمْ تَلُرُسُونَ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتْحَذُوا الْمَلْئِكَةَ وَالنَّبِينَ الْرَبَابُ الْيَامُوكُمْ بِالْكُفُوبَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُون

''کسی بھی انسان کوخت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کودے کتاب دخکمت اور نبوت پھروہ لوگوں سے بیے کے كة ميرے بندے بن جا ؤالله كوچھوڑ كر۔ بلكه (وہ يمي كيے گاكه) ہوجادَ الله والے جيسا كه تم خود كتاب ر صقر بر صاتے ہو۔ وہ (نبی ہرگز) تہمیں حکم نہیں دے گاتم فرشتوں کواور نبیوں کورب بنالو۔ کیا وہ (نبی) تہبیں کفر کا تھم دیے گااس کے بعد کہتم فر ما نبرداری اختیار کر چکے ہو۔'' $^{\odot}$ 

علی، نبی نبیں، نبی کے وزیر ستھے۔اس آیت کے مطابق اللہ نے نبی کوبھی یہا ختیار نہیں دیا کہ وہ لوگوں ہےا بی غلامی کائے تو کسی غیرنی کو بین کسیل سکتا ہے۔''

عبيداللدلا جواب موكر بولا: "آپ جائے -آپ سے كوئى نہيں في سكتا \_"®

ایک باروز پر سلطنت ابوعبدانله شیعی نے ان سے کہا: ''رسول الله مَنَافِیْظِم آخری نبی نہیں تھے؛ کیوں که قرآن خود کہتا  $^{\odot}$  وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللَّهِ وَ نَحاتَهَ النَّبَيين. (لَيكن وه الله كرسول nاورآ خرى نِي $^{\odot}$ 

معلوم ہوا کہرسول اللہ الگ ہیں اور خاتم النبیین کوئی اور ہے۔''

تَّتُ ابوعثان مِلْنُنهُ بولے:'' میدوا وَابتدائے کلام کانہیں ،عطف کا ہے۔ جیسےاللہ کاارشاد ہے:ھُو اَلَا وَالْ وَالْلاِحِسُ وَالسَظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ (وه الله اوّل بھی ہے اوروه آخر بھی ہے اوروه ظاہر بھی اوروه جھپاہوا بھی ہے) گسکیا کوئی کہ سکتا *ے ک*اوّل کی صفت کسی اور سے لیے ہے اور آخر ، ظاہر و ہاطن کی صفات دوسری ہستیوں کے لیے!!''

ابوعبدانلەشىعى كوچىپ لگ گئى\_<sup>®</sup>



<sup>🕏</sup> سورة الاحزاب، آيت: ٤٠

رياض النفوس للمالكي: ۲۰،۰۹/۲

<sup>0</sup> مودة آل عمران، آيت: ٧٩. ٨٠ 🔊 موزة الحديد، آيت: ٣

<sup>@</sup> رياض النفوس للمالكي: ٦٢/٢

ایک بارا نبی شخ ابوعثمان را لفند کی دوٹوک گفتگو ہے ایک رافضی سردار نے طیش میں آکران پر نیز ہ تان لیارک نے شخ کو سمجھاتے ہوئے کہا: ''اس طرح کی باتوں سے سردار کو غصہ شدد لا ئیں ،اس کے ماتحت بارہ ہزار ششیرزن ہیں۔'' شخخ ابوعثمان رالشنے بلا جھجک بولے :''میں اس اللہ واحد وقبہار کی خاطر ایسا کرتا ہوں جس نے عاد وثم دوکو پر بادکر دیا۔'' مناظرہ کرنے والے علما قبل ہونے کے لیے تیار رہتے تھے: کیوں کہ حکام اپنی شکست پردا شت نہیں کرتے تھے۔ اور کے تامور عالم اور مناظر شخ ابرا ہیم بن محمد الضمی را لفند کو اس لیے قبل کیا گیا۔ <sup>©</sup>

ملاء کے علاوہ دیگر مسلمان بھی اس جذبے میں کس سے پیچھے نہ تھے۔ قیروان کی مجد ابن عیاض میں عروان ای ایک مؤدن ای میں عروان ای مجد ابن عیاض میں عروان ای ایک مؤذن تھا۔ اس نے اذائن فجر میں 'حصی علی خیسرِ الْعَمَل'' کہنے کا سرکاری حکم نہ مانا۔ حکام نے اسے گرفار کر کے کوڑے لگائے ، بھر نیز ہے کے زخم لگا کر گدھے پرگشت کرایا گیا، زبان کا ث دی گئی اور آخر میں ہول پر پڑھادیا گیا۔ امام ابوالعرب واللہٰ جواس مؤذن سے واقف مگر اس کے قل سے بے خبر تھے، لکھتے ہیں کہ ای شب میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہ در ہا ہے: ''عروس مؤذن اب جنت کے جلہ عروی میں ہے۔''® موان انوں کوئرت کی نگاہ سے دیکھا گیا اور انہی کاذکر خبر زندہ رہا۔

د نیا پرست علماء:

اس کے برخلاف کچھ علماء نے بنوعبید کی حلقہ بگوثی اختیار کرلی۔ ان میں سے بعض نے تواپنادین وایمان دولت کے لیے بخوعبید کا نم برب اختیار کے بیات کے بنوعبید کا نم برب اختیار کے بیات کے بنوعبید کا نم برب اختیار کرلیا تھا۔ اس نے بنوعبید کے حق میں اور اہلِ سنت کے خلاف کی کتابیں کھیں۔ شیعی فقہ کو مدوّن کیا اور اہام ابو صنیف اور اہام مالک کی فقہ کی تردید کی۔ بنوعبید کی وعوت کے برحق ہونے پرایک کتاب '' ابتداء الدعوۃ'' تحریر کی۔ ان خدمات کے بدلے بنوعبید نے اسے قاضی القصاۃ بنادیا۔ حافظ ذہبی را للگ نے نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

'' پیعلامہ دین سے خارج ہوجانے والوں میں شامل تھا۔ مرکراللّٰد کی ناراضی کامستحق ہوا۔''۔ '' پیعلامہ دین سے خارج ہوجانے والوں میں شامل تھا۔ مرکراللّٰد کی ناراضی کامستحق ہوا۔''۔

یں ایسے علاء وقتی طور پر تو شہرت یا گئے مگر در حقیقت ہمیشہ کے لیے ذلیل وخوار ہو گئے -<sup>®</sup>

تلف کرد ہے کا فتویٰ دیا۔ <sup>©</sup>

المحن لابي العرب التميعي، ص ١٩٤

<sup>🛈</sup> رياض النفوس: ٦٣،٦٢/٢

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء: ١١٧/٦، ١٥١؛ العبر في خبر من غبر: ١١٧/٢

الدولة الفاطمية، ص ٨٢ بحواله مدرسة اهل الجديث في قيروان: ٧٨/١

تاديخ امت مسلمه

## دولتِ بنوعبيد (دورِعروج)

## القائم ٣٢٢هـ ٣٣٤

عبیداللہ کے بعداس کا بیٹا محمد ابوالقاسم''القائم'' کے لقب سے تخت نشین ہوا۔القائم بے دین میں اپنے باپ سے کہیں بوھ کے تھا۔اس کا ایک بد بخت نمائندہ حسن الضریر جس کالقب ہی''ستاب'' (گالیاں بکنے والا) تھا، کھلے عام ہازار دں میں آوازیں لگا تا بھرتا:

"إِلْعَنُوْ اعَالِشَةَ وَبَعَلَها ..... اِلْعَنُوْ اللَّعَارُ وَمَنْ حَوى"

(عائشہ اوراس کے شوہر پر لعنت کرو۔غار پر اور جوغار میں تصان پر لعنت کرو۔) نعوذ باللہ ٹم نعوذ باللہ <sup>®</sup> ابو برزید کا خروج اور علمائے اسلام کی طرف سے حمایت:

بنوعبید نے شالی افریقہ کی جن حکومتوں کوتہہ دبالا کیا تھاان میں خوارج کی حکومتیں بھی تھیں۔ خوارج ابافیڈ کی ریاست' دولتِ بنی مدراز' (مراکش) ۲۹۷ھ میں اورخوارج صُفر بیکی ریاست' دولتِ بنی مدراز' (مراکش) ۲۹۷ھ میں ختم ہوئی تھیں۔ اس کے بعداسا عیلی خرب کو ہز ورشمشیر پھیلا نے کی کوششوں نے ہرطرف ایک تھٹن اوراحساسِ محردی کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ اس صورتحال ہے ایک خارجی شخص ابو ہزید نے فاکدہ اٹھایا اورلوگوں کو ہنوعبید کے خلاف جمع کر کے بغاوت کر دی۔ اس کی عمر کم وہیش ۹۰ سال تھی۔ وہ خودکو' شخ الموسنین' کہلوا تا تھا۔ بیہ چاتی وچو بند بوڑھا ایک گدھے پرسوار ہوکر گاؤں گاؤں بھرتا اورلوگوں کولڑائی پر ابھارتا تھا۔ بنوعبیداوراس کے ماہین بخت معرکے ہوڑھا ایک گدھے پرسوار ہوکر گاؤں گاؤں بھرتا اورلوگوں کولڑائی پر ابھارتا تھا۔ بنوعبیداوراس کے ماہین بخت معرکے ہوئے۔ آپ بنی علمائے اہلی سنت بھی اس تحریک میں پیش پیش دے۔ ان میں شخ مروان بن نصران ، شخ ابوالفعنل مملی اورشخ رئے القطان ہوئیلئے کے نام مشہور ہیں جو بنوعبیدکو' بنوعدو اللہ' کہ کریاد کرتے تھے۔ شخ ابوائی دلائنے علمائی ایک ایک عمل سے ابوزید کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے ابویزید خارجی کے لشکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے المان کیا:

۔ یہ '' بیابلِ قبلہ ہیں۔ہم ان کے ساتھ مل کراللہ کے ان دشمنوں سے لڑیں گے جوابلِ قبلہ سے خارج ہیں۔'<sup>©</sup>

<sup>🛈</sup> كتاب الروضتين لابي شامه: ٢٣٢/٢؛ سير اعلام النبلاء: ٣٧٣/١٥

اتعاظ الحقاء للمقريزى: ٧٤/١ تا ٨٣
 ١٤ العاظ الحقاء للمقريزى: ٧٤/١ تا ٨٣

### خِشْنَيْوْنَ ﴾ ﴿ ﴿ تَارِيخُ امْتُ مسلمه

بنوعبید کے خلاف خروج کی دعوت دینے والوں میں مالکی فقیہ علامہ ابوالعرب بن تمیم رالفنے بھی ٹامل سے جو حدیث، رجال اور تاریخ میں بلندمقام رکھتے تھے۔وہ امام ما لک رالفئے کے شاگر دِرشیدامام مسخنون رالفئی سے تھے جو سے مستنفید ہوئے تھے۔ ان کی تصانیف کی تعداد ان کے اپنے بیان کے مطابق'' میں ایستی تھی جن میں الحن مطابق '' میں الحن مطابق '' میں الحن مطابق میں الحن مطابق نامی الحن مطبقات اہل افریقہ، فضائلِ ما لک مناقب سحنون اور الثاریخ ( گیارہ جلدوں میں ) مشہور ہوئیں \_ ®

ہیں، ریعہ بست ب المسان رہائشہ بھی تھے جنہوں نے سب سے پہلے خروج کا فتویٰ دیا ادراسے جہاد سے موہوم ان علماء میں شیخ رئیج القطان رہائشہ بھی تھے جنہوں نے سب سے پہلے خروج کا فتویٰ دیا ادراسے جہاد سے موہوم کیا۔امام احمد بن ابی الولید رہائشہ نے جمعے کے خطبے میں حاضرین کو ہمت دلاتے ہوئے بیآ بہت رہھی:

آلا یستوی الْقَاعِلُوْنَ مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ غَیْرُ اُولِی الصَّورِ وَالْمُجَاهِلُوْنَ فِی سَبِیْلِ اللَّهِ بِاَمْوَ اِلْهِمْ وَاَنْفُسِهِمِ"

(برابرنہیں ہیں مومنوں میں سے بیٹھر ہے والے بغیر کی عذر کے اور جواللّٰد کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اپنے مالوں سے اورانی جانوں سے )®

یہ رفر مایا: ''لوگو! اس کا فرسے جہاد کر وجس نے اللہ کے سواخود کورب قرار دیا ہے اور اللہ کے ادکام کو بدل دیا اور
اصحاب رسول اور امہات المؤمنین کوگالیاں دیں۔'' یہن کر لوگ زار وقطار رونے گئے۔ امام احمد ملائنہ نے فر مایا:

''البی! یہ قرمطی کا فرجو ابن عبید اللہ کہلاتا ہے، جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو تیری نعت کا منکر ہے، جو
تیری الوہیت کا انکار کرتا ہے، جو تیرے انبیاء اور رسولوں پر اعتر اض کرتا ہے، جو تیرے رسول محمد منافیظ کو جمثالاتا
ہے، جو تیرے رسول کے صحابہ کو اور امہات المؤمنین کوگالیاں دیتا ہے، جو امت کا خون بہائے جارہا ہے، جو جرام
چیز وں کی حدود پامال کر دہا ہے، جو تھے پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور تیری فری سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔۔۔۔۔۔البی اس پر لعنت کر ادر اس ہے، جو تھے پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور تیری فری سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔۔۔۔۔۔البی اللہ اس پر اعترائی کر دے۔ اس کی قوت کو بارہ یارہ کی جو تیارہ کی جماعت کو ہلاک کر دے۔ اس کی قوت کو بارہ یارہ کو جو سے دیا جو تیارہ کی جماعت کو ہلاک کر دے۔ اس کی قوت کو بارہ کی جو تیارہ کو جو تیارہ کی جو تیت کو ہلاک کر دے۔ اس کی قوت کو بارہ یارہ کو حد کر اعترائی کرتا ہے۔

نمازِ جمعہ کے بعدامام احمر پرالشنہ نے اعلان کیا:''س لو! کل خروج ہوگا \_''<sup>©</sup>

جب لشکرروانہ ہوا تو نیخ رکیج القطان رالٹنے پوری طرح مسلح صفِ اوّل میں تھے۔قرآن مجیدان کے گلے میں لٹکا ہوا تھا اور وہ کہدرہے تھے:''اللّٰہ کی حمد ہے جس نے مجھے اپنے دشمنوں سے جہاد کرنے والی جماعت میں شریک کیا۔ یااللہ! تونے میری کونی نیکی پسند کی ہے کہ مجھے ایسے لوگوں میں شامل کر لیا۔''

یه کهه کرده اتناروئ که بیکیاں بندھ گئیں اور داڑھی تر ہوگئی۔

پھر حاضرین سے کہا:''اگرا جناب رسول الله منافیظ متمہیں دیکھ لیتے تو کتنے خوش ہوتے۔''

اورابل ایمان کےدل مطنڈے کر۔''

<sup>🛈</sup> رواقم کی تلاش کے مطابق آج کل صرف المصحن وستیاب ہے۔

الله الكي: ٣٤٤/٢ وياض النفوس للمالكي: ٣٤٤/٢

تساديسخ احت مسلمه

اى مهم كدوران رئيخ القطان يتلف في الكب جكه عاضرين من خطاب كرت بوسكها: يَأْتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّادِ وَلْيَجِدُوا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۞

'''' آے لوگوجوا بمان لائے ہو! جنگ کروان کفارہے جوتمہارے قریب آباد ہیں اوروہ تمہارے اندر تخق یا ئیں اور جان لوبے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔''<sup>©</sup>

الْا تُسَقَاتِ لُونَ قَسُوْمًا لَكُتُسُوا أَيْسَمَانَهُم وَهَدَمُوا بِالْحُوَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُ وَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً اَ لَى خَرَةً اللَّهُ اللَّهُ بِالْدِيكُمْ وَيُنْوَهُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ بِالْدِيكُمْ وَيُنْوَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ بِالْدِيكُمْ وَيُنْوَهُمْ وَيَنْوَهُمُ اللَّهُ بِالْدِيكُمْ وَيُنْوَهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ وَيَنْوَهُمُ عَلَيْهُمُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَنْفُونُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ  $^{\circ}$ 

''مسلمانو اِتنہیں کیا ہوگیا۔ کیاتم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرد گے جنہوں نے اپنی قسموں کوتو ڑااور رسول کو نکا لئے کا ارادہ کیا تھا اور سب سے پہلے چھٹر انہوں نے کی تھی۔ کیاتم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈروا گرتم واقعی مومن ہو۔ ان سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تہارے ہاتھوں اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا ۔۔۔۔۔اور مومنوں کے دلوں کو شنڈ اگرے گا اور اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا جس پر چاہے گا اور اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا جس پر چاہے گا اور اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا جس پر چاہے گا اور اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا جس پر چاہے گا اور اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا جس پر چاہے گا اور اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا جس پر چاہے گا اور اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا جس پر چاہے گا اور اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا جس پر چاہے گا اور اللہ کے داللہ سب پچھ جانے والا اور کمالی حکمت والا ہے۔''

اس پر جوش تقریر کے بعدانہوں نے آوازلگائی: ''اللہ کو یاد کرو۔اللہ تمہیں یادر کھے گا۔'' لوگ نعرہ تکبیر بلند کر کے آ گے بڑھے اور جنگ میں شریک ہوئے۔

+++



<sup>🕜</sup> سورة التوبة، آيت: ١٥،١٤

<sup>🛈</sup> سورة التوبة؛ آيت: ١٢٣

 <sup>(</sup>ياض النقوس للمالكي: ٢٤ ٤/٢؛ الاعلام زركلي: ٣٦٤/٣؛ سير اعلام النبلاء: ٣٧٣/١٥

العاظ الحنفاء، ص ٧٤ تا ٨٣







#### ع٣٤١ ت ٢٤٣٨

القائم كے بعداس كا بيٹا المنصو رحكمران بنا۔اس كى عمراس وفت اسم سال تقى ۔اس نے اسم سے تك حكومت كى ۞ ابویزیدخارجی کی مهمات اورابل سنت سے نارواسلوک:

بیریوں میں ہوں ہوں ہے۔ ابویزید خارجی کی ہوعبید ہے جنگیں جاری رہیں۔اس نے سخت غلطی کی کہاہلِ سنت سے مُرابرتاؤ کیا۔ وہ جس مرح بنوعبيد كے خلاف تھااس طرح اہلِ سنت كا بھى دشن تھا۔اس نے مختلف مواقع پرسنى آباديوں پر حملے كيےاور دہاں طرح بنوعبيد كے خلاف تھااس طرح اہلِ سنت كا بھى دشن تھا۔اس نے مختلف مواقع پرسنى آباديوں پر حملے كيےاور دہاں ۔ ''۔ یے دریخ قتل عام کیا۔اس کا کہنا تھا کہ اہلِ سنت کی آبادیوں کولوٹنا ہمارے لیے حلال ہے۔اس کا ساتھ دینے والے ن علماء نے بمشکل سمجھا بجھا کراہےان حرکات ہے روکا۔ آخرعلمائے اہلِ سنت نے ایسے میں مناسب طرزعمل یہ سمجھا کہ ا پی طاقت بیجا کررکھی جائے۔ یوں ابویزید کے متعقبان طرزِعمل نے اسے تنہا کر دیا۔اگروہ وسعت ظرفی ہے کام لیتا تر ابل سنت اس کا بھر پورساتھ دیتے رہتے جبیبا کہ تی نامورعلاءاس کے پرچم تلے شہید ہوئے تھے۔اپی ساس غلطیوں کی وجہ سے ابویزید کوآخر کارشکست ہوئی اور المنصورا بی حکومت کو بچانے میں کا میاب ہو گیا۔  $^{\odot}$ ابويزيد كاقل:

ابویز پدکوگرفتارکرنے کے بعد منصور نے اسے عبر تناک سزادی۔اینے سامنے کھڑا کروا کے اس کی کھال اتروا کی اور سخت اذیت ناک موت مارا ۔ <sup>©</sup> اتنی سخت بعناوت کاسامنا کرنے کے بعداکمنصو ریےضرورت محسوں کی کی<sup>و</sup>وام کااع<del>قا</del>د جیتے؛ لہٰذااس نے لوگوں سے زم رویہا پنالیااورا پنے عقا ئدمیں تشیع کے اظہار پرا کتفا کا فی سمجھا۔® ابك نابيناعالم كامر كارى منصب يها نكار:

المنصور کی کوشش تھی کہ علائے کرام کواینے لیے استعمال کرے، چنانچہاس نے ایک نابینا مالکی عالم ابومیسرہ تیردانی کوعہد ۂ قضا کی پیش کش کی مگرانہوں نے بیہ کہہ کرا نکار کر دیا:'' میں نابینا بھلا پیذ میدداری کہاں اٹھاسکتا ہوں-'' چونکه انہیں حکومتی دیا ؤ کے سامنے مجبور ہوجانے کا خدشہ تھا؟اس لیے دعا کی:

'' یا اللہ میں نے نو جوانی میں سب ہے کٹ کر تھھ سے رشتہ جوڑ اتھا۔اب توایسے لوگوں کو مجھ پرمسلط مت فرما۔'' ای دن عصر کے وقت ان کا انقال ہو گیا۔ ®

اتماظ الحنفاء، ص ٨٤ تا ٩٠

🕜 سير اعلام النبلاء: ١٥٧/١٥

اتعاظ الحنفاء باخبار اثمة الفاطميين الخلقاء للمقريزي: ٨٨/١

🕏 الروضتين في اخبار الدولتين: ٢٢٢/٢

🕲 مبير اعلام التبلاء: ٣٩٦/١٥



رین کی حفاظت کے لیے علمائے حق کی کوششیں:

د بن المار دران علاء نے نسل درنسل خفیہ طور پرتعلیم قعلم اور عوستِ دین کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ ہر عالم کا گھر اور ہر اس دوران علاء نے نسل درنسل خفیہ طور پرتعلیم وقعلم اور عوائد کہ تفسیر ، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ۔اس نفیہ کا جمرہ تعلیم ورمین جا ہے مساجد ویران اور مدارس غیر آبا در ہے گرمسلمانوں کی کوئی نسل علم دین سے خالی نہیں طرح اس تاریک دور میں جا ہے مساجد ویران اور مدارس غیر آبا در ہے گرمسلمانوں کی کوئی نسل علم دین سے خالی نہیں رہی اور ہروقت ہر جگہ جید علماء وفقہاء موجو در ہے۔

رہ مربی کی اصل طاقت افریقہ کے کتا می منہا جی اور بربری قبائل تھے۔خروج کی کوششوں میں ناکا می کے بعد علماء بنوع بیدی اصل طاقت افریقہ کے کتا می منہا جی اور بربری قبائل تھے۔خروج کی کوششوں میں ناکا می کے بعد علماء خضروری سمجھا کہ ان قبائل کی ذہن سازی کی جائے اس لیے علمائے کرام نے قبائلی سرداروں کے بچوں پر خاص توجہ رہی حکمت ہے ان تک رسائی حاصل کر کے انہیں بلامعاوضہ تعلیم کے زیور ہے آراستہ کرتے رہے۔ آگے چل سر بہی اور سے عہدوں پر فائز ہوئے تو ان کا میلان رفض کی بجائے سنت کی طرف تھا؛ اس لیے تمیں چالیس سال بعد حالات آ ہت آ ہت آ ہت تبدیل ہونے گے اور چگہ چگہ کلیدی مناصب میں اہلِ سنت کے ہمدرو پیدا ہوگئے۔ 

المنصور کی موت:

المنصور بيار ہوكرشوال ۳۴۱ هيں فوت ہوگيا۔ ®

الدولة الفاطمية للصلابي، ص ٨٦، ٨٦، يحواله مدرسة اهل الحديث في قيروان: ٧٨/٢ تا ٨٠.٨

سير اعلام النبلاء: ٥٥/١٥ ط الرسالة





## المُعِزّ

#### اعهدتا والهد

بیالمنصو رکابیٹا تھا۔ ۱۳۴۱ ہے بیں حکمران بنا۔ اس نے اپنی حکومت کو بڑی تی دی۔ اس کاروی خادم''جو ہر' وزین گیا تھا جس کے تغییراتی وتر قیاتی کارناہے مشہور ہیں۔ المُعرِّ مصر پر قبضہ کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ معرکا امل علاق دریائے نیل کے مشرق میں تھا جہاں ملک کا انتظامی مرکز''فسطاط'' اور دوسرے اہم شہرآ باد تھے۔ وہاں اس وقت ''دولتِ احشد یدیہ'' قائم تھی اور کا فور احشیدی وہاں کا حکمران تھا۔

۳۵۵ هیں المنعر نے فوج کی سہولت کے لیے مصرجانے والی شاہراہ پرجگہ جگہ کویں کھدواکر پانی کا ہندوبت کرایا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا؛ کیول کہ پچھ ہی دنوں بعدمصر کے حکمران کا فور کا انتقال ہوگیا۔ وہاں کی سائ ابتری سے فائدہ اٹھا کر المنعر نے مصر پر حملے کی تیاری کی اور جو ہرکوا فواج و بے کردوانہ کردیا۔ اِجیدی اس ٹڈی دل فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور جب اور شام کی طرف نکل گئے۔ <sup>©</sup>

اسكندريه برقضه

ذوالحجه ٢٥٧ه ميں عبيدى اسكندريہ پہنچ چکے تھے۔علائے اہل سنت زند يقيت كے اس طوفان سے تخت بازار تھے۔اسكندریہ کے سب سے بڑے محدث حزہ بن محمد ابوالقاسم الكنائی رالٹنے دعا كررہے تھے: ''الہی! مجھے نارنجی پر چم د كھنے سے پہلے موت دے دے۔''

 $^{\odot}$ دعا قبول ہوئی اورشہر کے سقوط سے تین دن پہلے ان کی وفات ہوگئی

شعبان ۲۵۸ ہیں عبیدیوں نے اس بھرے پرے اسلامی ملک پر قبضہ کرنیا۔مصراتلِ سنت علاء وفقہاء کاقدیم مرکز تھا۔لوگ بنوعبید کے اقتد ارسے سکتے کے عالم میں تھے، انہیں مطمئن کرنے کے لیے اٹمٹوئر نے اعلامیہ جاری کیا کہ اذالا نماز ،روزہ، جج ،زکو ہ، جہاداور تمام اسلامی احکام کتاب وسنت کے مطابق جاری رکھے جائیں گے۔ ® مگر یہ صرف ایک ساتی بیان تھا۔شہ وں میں ابنا عملہ تعدیات کرتے ہی جرزا سے عقا کدادر بدعات کا برچاد ٹردنا

مگریه صرف ایک سیاسی بیان تھا۔ شہروں میں اپناعملہ تعینات کرتے ہی جراً اپنے عقائد ادر بدعات کا پر چارٹر دما کر دیا۔ پہلی نما زجمعہ میں قنوت نازلہ پڑھی گئی اورا ذائِ فجر میں'' تحقی عَلیٰ خیبو الْعَمَل'' کااضافہ کردیا گیا۔ ® الْمُعرِّنے دیں رمضان کواعلان کیا کہ رسول اللّٰہ مَنْ ﷺ کے بعد افضل ترین ہستی حضرت علی ہیں۔ ®

شير اعلام النبلاء: ١٨١/١٦

🕜 اخبار بنی عبید، ص ۸۵،۸۵

🛈 اخبار بنی عبید، ص ۸۳ تا ۸۵

🕏 اخبار بنی عبید، ص ۸۹ تا ۸۸

@ اتعاظ البحنفاء: ١٣٥/١



<sub>غدغ</sub>زېراور مانځې جلوس:

املاتی الم دوالحجه ۱۳۵۸ ه کومصر کی تاریخ میں پہلی بار روافض کی رسم 'نعیدِ غدر'' منائی گئی۔ <sup>©</sup> یوم عاشوراء کو ماتم منانے کا ہاں۔ بلاہی شروع کردیا گیا، ماتمی جلول شہرول میں تو ٹر پھوڑ کرنے گئے، وکا نیس بند کرائی جانے لگیں اور بغداد کی طرح میں ہیں ختنہ و فساداور مار کٹائی کے سلسلے شروع ہو گئے۔® یہاں بھی عوام میں فتنہ و فساداور مار کٹائی کے سلسلے شروع ہو گئے۔® قابره ادر جامع الاز بركى داغ بيل:

۔ اُنہ: کے نائب جو ہرنے ۳۵۹ھ میں فسطاط کے بالقابل ایک نے شہر قاہرہ کی بنیا در کھی جے بنوعبیدنے اپنایا پیر نی بنالیا۔ جب سے آج تک یہی شہرمصر کا دارالحکومت چلا آیا ہے۔ <sup>©</sup>ای جو ہرنے ۱۲ ساھ میں یہاں'' جامع الازہر'' ای ہجد کی داغ بیل ڈالی تا کہاہے مرکز بنا کراپنے عقا کیرفاسدہ کی اشاعت کی جائے۔®·

كفرىة شاعرى:

ے۔ ® المُعز کے دربار میں بعض خوشامدی اور بدعقیدہ شاعر تھے جواسے خوش کرنے کے لیے کفروشرک بکتے رہتے فرالعة كابدسب كجهين كرخاموش رهنا ثابت كرتاب كدبه يوراخاندان ايهاى بدعقيده اوربه دين تفارا يك شاعر الدرماني كے بچھ كفرىياشعارىيە ہيں:

فكَانَّهُ مَا أَنْتَ النَّبِي مُحَمَّدٌ وَكَانَّهُ الْنَصِارُ كَ الأَنْهَا رَبِّ " کلتا ہے کہ آ ب ہی نبی محمد ہیں ....اور گویا آپ کے مددگار ہی اصل انسار ہیں۔" مَاشِئْتَ أَنْتَ لا مَا شَاءَ تِ اَلاَفْدَارُ ﴿ فَسَاحُـكُمْ فَسَانُتُ الْوَاحِدُ الْفَهَّسَارُ "جوتقدر چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ جوآپ جاہیں وہی ہوتا ہے۔آپ تھم دیں؛ کیوں کہ آپ واحدوقہار ہیں۔" اَلسنَسوُدُ اَنْستَ وَتُحسلُ نُسوْدِ ظُـلْسمَةٌ وَالْسفَـوْقُ اَنْستَ وَتُحسلُ فَسوْق دُوْنِ '' آپنور ہیں اور باقی ہرنورا ندھیراہے۔آپ سب سے بلند ہیں اور باقی سب آپ سے پست ہیں۔'' شُهِدَّتَ بِمَفْخُو كَ السَّمَاوَاتُ الْعُلَىٰ وَتَسْسِرُلُ الْسُقُورَانُ فِي لَكَ مَدِيْسِما '' آپ پر بلندآ سان کوفخر ہے اورآپ کی شان میں قرآن نازل ہوا ہے۔'' وَعَلِمُستَ مِنْ مَكُنُوْنَ مِسوَّ اللَّهِ مَا ﴿ كَنْمَ يُوْتَ فِسِي الْمَلَكُوْتِ مِيْكَانِيْلا

'' آپ کوانلند کے وہ چھیے ہوئے را زمعلوم ہیں جومیکا ئیل کوبھی معلوم نہیں۔''®

<sup>🛈</sup> اتعاظ الحنفاء: ٢/٩ ٪ ٢ 🖰 👚 اتعاظ الحنفاء: ١٤٥/١ 🖰 اخبار بني عبيد، ص ١٨٨ الكامل في التاريخ: ٧٨٠/٧ © تاريخ الإسلام للذهبي: ٣٧/٧٧ ، تدمرى؛ النجوم المؤاهرة في ملو ك مصر والقاهرة: £/1 ه ..... ووحديول بعدسلطان صلاح الدين ايوني منام من الخيام من المركب المراجع الموامل الى درسكاه بناديا اورتاحال بيعالم اسلام كي عظيم اورقد يم ترين ورسكا بول بين ساليك ب-® الروضتين في اخبار الدولتين: ۲۲۱/۲ 😙 الدولة الفاطمية للصلابي، ص ٢٠، ٧٠ بحواله الفتح العربي في ليبولنها

ایک باراس نے المعز کی طرف اشارہ کرے کہا:

مَا إِنَّ الْمَا الْمُ مَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا وَلُمُ الْمَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّ

'' بلکه یهان الله تعالی بن آگئے ہیں۔ان کے سواہر چیز فانی ہے۔''<sup>®</sup>

یه بد بخت شاعراَئد کس کے شہراشبیلیہ کا تھا۔ عقل پرست بلنی اور شرا بی کبابی تھا۔ اہلِ اَئد کس نے اسے کل کرنے کا ارادہ کیا تو یہ فرار ہوکر قیروان آگیا اور بنوعبید کا نوکر بن گیا۔ ®اسے اللہ نے بدگوئی کی عبرت ناک سزادی۔ خودائل کے ہم نشینوں نے ۳۹۲ ہے میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی عمر ۵ سال سے زائد تھی۔ ® قر امطہ سے کش مکش: قر امطہ سے کش مکش:

المُنعِ کے دورتک شام میں قر امطہ کی حکومت تھی اور حسن بن احمد (اعصم) قر امطی ان کا سربراہ تھا۔ بنوعبیداور قر امطی ایک ہی شیعی فرتے اساعیلیہ کے پیروکار تھے مگر محصولات ملکی کے لین وین پران کے مابین اختلافات شروئ موسکے اور آخر کارالمُعرِ نے نہ صرف یہ کہ قر امطہ کو ہن ویوت شام سے نکال دیا بلکہ سازشیں کر کے انہیں ان کے قدیم مرکز بحرین کے بوے جھی بے دفل کردیا۔ ©

ابلِ شام رِمظالم:

شام پر قبضے کے بعد ہوعبید کے شامی گورز کمیش بن محمد نے (جس کا تقر رسالا ساھ میں ہوا) لوگوں پر دون فرما مظالم ڈھائے۔ یہاں تین ہزار کے لگ بھگ بے گناہ افراد کو تہد تنظ کیا گیا۔اس ظلم کی پاواش میں وہ چند ہفتوں بعد ایک شدیدا ذیت ناک بیاری میں مبتلا ہوا۔کہا جا تا ہے کہ ایک عابد ابو بکر بن الحرمی نے اس کے لیے بدوعا کی تی گئی۔ کمیش چلاتار ہتا تھا:'' مجھے فل کر کے اس اذیت سے نجات دلا دو۔'' آخروہ اس بیاری میں مبتلارہ کرمر گیا۔ ® فقیہ ابو بکرنا بلسی پر انسانیت سوز ظلم:

النمع نہایت ظالم اور بے رحم انسان تھا۔ شام پر قبضے کے بعد وہاں کے علماء کی بکڑ دھکڑ شروع ہوگئی۔ رملہ کے مطہور فقیہ ابو بکر ابن نابلسی (محمد ابن احمد بن مہل) پڑلٹٹنے ایک مدت سے بنوعبید کے خلاف خروج اور جہاد کا فتو کا دیتے آئے تھے۔ شام کے گورنر ابومحمود کتا می کے حکم سے انہیں گرفتار کر کے لکڑی کے ایک پنجرے میں بند کرائے قاہرہ بھیج دہاگیا۔ انہیں ایک سال قیدر کھا گیا۔

الدولة الفاطمية للصلابي، ص ٧٣؛ بحواله الفتح العربي في ليبيا: ٣٦٢/١، اس شركيكام عالشك بناه.

العبو في خبر من غبو: ١١٤/٧، ١١٥٥

<sup>👚</sup> مرآة الجنان وعبرة اليقظان: ٢٨٣/ ٢٨٢، ٢٨٣؛ الدولة الفاطمية، ص ٧٠ بحواله الفتح العربي في ليبيا، ص ٣٦٢

ا خيار بن عبيد، ص ١٦ تا ٩٠ ( ١٥ مير اعلام النبلاء: ١٧/٥٥، ٥٥ ( ١٥ مير اعلام النبلاء: ١٧/٥٥، ٥٥

تساديسخ امث مسلمه الله

۳۹۳ھ میں المُعرِّ کے نائب جو ہرنے انہیں روبروحاضر کرکے پوچھا: ''کیاتم نے بیفتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس دس تیر ہوں تو وہ ایک تیر نفرانیوں کے اور نو تیر بنوعبید کے خلاف بلائے۔''

پیں۔
اس مردِ مجاہد نے کہا: '' بیس بیر میرافتو کا نہیں۔ میرافتو کی توبی تھا کہ اگر کسی کے پاس دس تیر ہوں تو وہ وس کے دس تیر تہمارے خلاف چلائے: کیوں کہ تم نے دین کومٹا دیا۔ صالحین کوئل کیا۔ اللہ کے دیے ہوئے نور ہدایت کو بجھا دیا۔ ''
جو ہرآ ہے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ایک یہودی کو بلوایا جو انسانوں کی کھال اتار نے کا اہر تھا۔ فقید نابلسی کو سامنے کھڑا کر کے یہودی کو ان کی کھال اتار نے کا تھم دیا گیا۔ اس نے سرکی چوٹی پرنشتر لگا کر کھال اتار نا شروع کی ، اس کھڑا کر کے یہودی کو ان کی کھال اتار نا شروع کی ، اس انسان بیت سوزسلوک کے دوران فقید نابلسی پرالطنف نے رحم کی بھیک مانگی نہ آہ وزاری کی۔ وہ مسلس اللہ کا ذکر کر دے تھے۔ بہودی کا نشتر چہرے تک پہنچا تو فقید نابلسی بیآ یت پڑھ دے تھے:

كَانَ ذَلِ كَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا (بِي چِيزِلوح تحفوظ مِين السَّحِي بولَيَ تَعَى ) ®

سینے تک کھال ادھیڑنے کے بعدخود یہودی کورتم آگیا اوراس نے نشر دل میں گھونپ کر انہیں ختم کر دیا۔ پورے عالم اسلام میں جہاں بھی اس در دناک واقعے کی خبر پینچی لوگوں کی حالت فیر ہوگئی۔امام دار قطنی رالٹنے جب بھی ابو بکرابن نا بلسی دالٹنے کو یادکرتے تو روتے روتے بے حال ہوجاتے۔ ® اندلس پر قبضے کی ناکام کوشش:

المُعزّ نے اَندُنس پر قبضے کی بھی کوشش کی مگر ہر بارائد کُس کے دلیر مسلمانوں نے اس کی فوجوں کو مار بھاگیا۔ اپنے آخری ایام میں المُعزّ کا اثر درسوخ اتنا بڑھ گیاتھا کہ ۳۱۵ھ میں مکہ اور مدینہ کے حکام بھی اس کے باج گزار بن گئے تتھے اور سرکاری وظیفہ خورعاماء متجد الحرام اور متجدِ نبوی کے منابر پراس کے لیے دعا ئیس کرنے گئے۔ یہی الْمُعزّ کی زندگی کا آخری سال تھا۔ ©

+++

<sup>🛈</sup> مورة الاحزاب، آيت: ٦

<sup>🕏</sup> مير اعلام النبلاء: ١٤٩/١٦ ، ١٤٩

<sup>@</sup> العاظ المحتفاء، ص ٩٣ لا ١٢٣٦ الحيار بن عبيد، ص ٩٠ لا ٩٣



### العزيز

#### ۵۲۳هـ تا ۲۸۳هـ

المُنعزَ كى موت كے بعداس كابيا العزيز كے لقب سے حكمران بنا۔ وہ اپنے باپ دا دا جيسا ظالم وجابرنہ تھا۔ اس كے دور ميں بنوعبيد كاسكم اور ميں بھى چلنے لگا۔ شام كے بڑے بڑے بڑے شہر مشلاً: حماہ جمع اور صلب بھى ان كے ماتحت آگئے۔ حتى كدا ٤٧٠ ھيں كوفداور مُوصِل ميں بھى بنوعبيد كا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ ®

ا گرسچاہے تو اپنانسب بیان کر:

عوام بنوعبید سے نگ آچکے تے مگر کھے کہ نہیں سکتے تھے۔ایک بار جعے کی نماز سے بہت پہلے کی ظریف شائر نے
ایک رقعہ لکھ کر منبر پر رکھ دیا اور غائب ہو گیا۔العزیز خطبہ دینے منبر پر چڑھا تو یہ رقعہ دکھائی دیا۔کھولاتو اس میں لکھا تھا۔

ایک رقعہ لکھ کر منبر پر رکھ دیا اور غائب ہو گیا۔العزیز خطبہ دینے منبر پر چڑھا تو یہ رقعہ دکھائی دیا۔کھولاتو اس منبر اور جا محمد کے حال پر رود سے ہیں۔''
در جب ہم ایک جھوٹانسب سنتے ہیں تو اس منبر اور جا محمد کے حال پر رود سے ہیں۔''

اِنْ كُنْتَ فِيْسَمُ اللَّهِ عِنْ صَادِقًا فَسَاذُ كُسُرُ أَبِ المَّا بَسَعُدَ الْآبِ السَّرَابِعِ السَّرَابِع "الرَّواتِ وعوے مِيں سِيا ہے توچوتی پشت سے اوپر باب وادا کا نام بتا۔"

وَإِنْ تُسِوِهُ تَسِمُ عِيْسِقَ مَسا قُسلَتَسهُ فَانسُبْ لَسَا نَفْسَه لَك كَالطَّائِع الرَّوَا فِي بات كُوتابِ بيان كرجيے فليفه طائع عباس اپنانسب بيان كرتاہے." اُو كَلا ، وَع الْانسَسسابَ مَسْتُسودَ — قَ الْائسَسِ الْوَاسِع الْوَاسِع الْوَاسِع الْوَاسِع "دُن بُرُيس تونسب كويوشيده د بن در اور بمارى طرح ايک عامى النسب آدى بن جا۔"

فَسِانًا أَنْسَابَ بَسِنَى هَسَاشِمَ يَسَقُّصُ رَعَنَهَا طَمْعُ الطَّامِعِ " يَسَقُّصُ رَعَنَهَا طَمْعُ الطَّامِعِ " " كيول كد بنو ہاشم كانساب (اتنے معروف بين كدان) ميں كوئى لا لچى (فريب كارى كا) لا لچنبين كرسكا۔ " العزيز اس كے جواب ميں بغليں جھائكنے كے سوا بچھ نہ كرسكا۔ "

الى طرح ايك باركسي اورشاعرنے بيد قعد وال ديا:

بسالسظُّـلُـم وَالْسَجَوْدِ قَـدُ دَضِيْسَا وَلَيْسَسَ بِسالْـكُـهُـرِ وَالْبِحمَافَةُ وَسِلَسَالُ وَالْبِحمَافَةُ وَمُرْدُورُ مَا وَتَ سِاللَّهُ مَوْظُر كَالِحَدَ وَالْبِحمَافَةُ وَالْبِحَدِيرَ وَالْبِحِمْدُ وَالْبِحَدُوطُ وَمَا وَتَ سِاللَّهُ مَوْظُر كَالِحَدَ وَالْبِحَمْدُ وَالْبِحَمْدُ وَالْبِحَدُولُولُ وَمَا وَمُعَافِقَةً وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْدُولًا وَمُعَافِقًا مِنْ اللّهُ مُعْدُولًا وَمُعَافِقًا مِنْ اللّهُ مُعْدُولًا وَمُعَافِقًا مُنْ اللّهُ مُعْدُولًا وَمُعَافِقًا مِنْ اللّهُ مُعْدُولًا وَالْبِعِدُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

البير اعلام النبلاء: ١٦٩/١٥ مط الرسالة

🛈 الكامل في التاريخ: ٧١/٧ه



تساديسيخ است مسلسعة المستخلفين

العزیز نے ساڑھے بچیس سال حکومت کی۔ رمضان ۲۸ سھیں عشل کرتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی۔ ® بیودی النسل وزیر۔ ابن کلس:

بروی العزیز نے غیر مسلموں کو کلیدی عہدے ویے۔ایک نصرانی عیسیٰ بن نسطویں کو مصراور ایک یہودی مکفاً کوشام کا عورز بنادیا۔ اس کے دور بیس سلطنت کا وزیرابن گلس تھا۔ بیا یک نہایت شاطراور عیار یہودی تا بر تھا جو پہلے مصری عکر ان کا فور از شیدی کا درباری بنا۔اسی دوران اس نے بظاہراسلام قبول کیا اور علوم عربیہ سکھ لیے۔ بہت جلدا سے اتی خران کا فور از شیدی کا دربار سے وابستہ ہونے کی کوشش کی۔ زق ملی کہ وزیر سلطنت بن گیا۔مصریر المنعز کے قبضے کے بعداس نے بنوعبید کے دربار سے وابستہ ہونے کی کوشش کی۔ بنوعبید کے وابستہ مقرر کر دیا۔

ابن کلس نے اپنی خدمات سے بنوعبید کو ہمیشہ خوش رکھا۔ اس نے شیعہ فقہ پرایک کتاب مدوّن کی جے العزیز نے درباد عام بیس سنوایا اورا سے پوری سلطنت کا قانون بنادیا۔ اس دور بیس قانسوں پرلازم کر دیا گیا کہ وہ اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اس طرح عالم اسلام کے ایک بڑے رہتے پرایک یہودی النسل رافضی کا مدون کر وہ قانون نافذ ہو جمہار © یہودی وزیر کی موت پر العزیز کا رنج وغم:

پندرہ سال کی وزارت کے بعد • ۲۸ ہے شر ۱۲ سالہ ابن کلس کا انقال ہوا۔العزیز ابن کلس کا بیرہ مرشمہ جبہ ااوب کرنا تھا۔ اس کی عیادت کرتا تھا۔ اس کی موت پر بہت رویا اور شابی محل میں اپنے ہاتھوں ہے وہیں وفنایا جہاں وہ خود رفن ہونا جہاں اور اجا تھا۔ ابن کلس نے العزیز کو جو وصیت کی تھی اس ہے اس کے رجحانات کا اندازہ لاگا یا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا۔ ''دومیوں سے سلح رکھے جب تک وہ آپ سے دوئی رکھیں۔ بنوجمدان کے ہاں اپنی دعوت کی قبولیت اور ابنا سکہ ہاری دینے پراکتفا سیجے۔ مگر مفرج بن دغفل پر جب بھی قابویا تمیں اسے زندہ نہ چھوڑیں۔''®

ابن کلس کی سالانته نخواہ دولا کھ دینار (تقریباً ۵۰ کروڑ روپے )تھی۔اس کے علاوہ بھی اسے جوماتا تھا،اس کا کوئی عدد شارنہ تھا۔اس کے ٹھاٹھ باٹ کسی بادشاہ سے کم نہ تھے۔ جب وہ مراتو اس کے نزانے میں موجود جواہر دنوا درات کی

<sup>🛈،</sup> وفيات الإعيان: ٣٧٣/٣. دارصادر

<sup>🕚</sup> اخیازینی عبید، ص ۹۶

<sup>🕏</sup> سير اعلام النبلاء: ١٥/١٥ ١٠ الرسالة

<sup>©</sup> قارش انداز ولگاسكته بین كه جس فرق كى فقدا يك يبودى فيدون كي موداس كا محلااسلام بي كيافعلق موسكتا ب

<sup>©</sup> بنوتمرانا سے الجزیرہ کے حکمران سیف الدولہ دغیرہ مراد جیں۔مغرج بن دغفل فلسطین میں بنوعبید کے خلاف فردج کرنے والاا کیے عرب مرداد تھا۔ ۱۵

## خَتَابُنِنَ ﴾ ﴿ تَارِيخُ امِنَ مسلمه

قیت قیاس سے بالاتر تھی۔ صرف اس کے غلاموں کی تعداد جار ہزارتھی۔اس کے کفن کی لاگت دک ہزار تقریبا اڑھائی کروڑروپے )تھی۔ <sup>©</sup>

جو هر کې و فات:

جو ہرت رہ ۔ العزیز ہی کے دور میں سابق وزیرِ سلطنت جو ہر کا انتقال ہوا۔مصراور شام پر بنوعبید کو قبضہ دلانے میں اس کا کروار سب سے نمایاں تھا۔ قاہرہ کی تغییر نے اس کا نام تاریخ میں زندہ رکھا ہے۔ تا ہم اس کے ساتھ اس نے علام پر جومظالم ڈھائے وہ اس کے دامن پرایک بدنما داغ ہیں۔ \*

قبيله صنهاجه كاا قتدار:

العزیز کے دور کی خاص بات بیتی کداس نے بنوعبید کے قدیم نمک خوار قبیلے کتامہ کی جگہ بربری قبیلے ضباد کور آ دی اور تیوس سے مراکش تک تمام علاقے اس کے سپر دکرو بے۔اس طرح یہاں صُنها جی سردار ماتحت حکام کے طور ہے حکومت کرنے لگے۔ان میں سب سے بڑا سرداریہ و سف بُسکٹین بن ذیوی تھا جس نے ۳۲۲ ہے۔ ۳۲۲ ہے کا محت ۳۲۲ ہے۔ حکومت کی۔اس کے بعد بیعلاتے اس کی اولاد کے ماتحت رہے۔

مین ایل سنت کے لیے زم رو بیر رکھتا تھا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ کوئی تمیں سال پہلے علائے اہل سنت نے عنہائی سرداروں کی اولا دیمن تعلیم اوراصلاح وارشاد کا کام شروع کیا تھا جس کے اثر ات پورے تیلے پر پڑے تھے؛اس لے یو سف بُکگین نے شالی افریقہ میں اہل سنت پر پایندیوں کو زم کر دیا اور علاء کو وعظ وارشاد، درس و قدر ٹیں اور تھنیف، افتاء کی آزاد کی دے دی۔ البتہ مساجد میں خطبہ بنوعبید ہی کا پڑھا جاتا تھا اور ان کی شروع کی ہوئی بہت کی ہوات ہی اتن تھیں۔ پوسف بن زیری کی میر مکومت آگر چہ بنوعبید کی باح گزارتھی مگر بعد میں میہ خود مخار ہوگئ اور ''دواج آل باتی تھیں۔ پوسف بن زیری کی میر مکومت آگر چہ بنوعبید کی باح گزارتھی مگر بعد میں میہ خود مخار ہوگئ اور ''دواج آل زیری'' کہلائی۔ ©

\*\*\*

<sup>🛈</sup> وفيات الاعيان: ٣٤/٧؛ النجوم الزاهرة: ٢١٤٦/٤ المنتظم: ٧/٥٥٧

<sup>🏵</sup> وفيات الاعيان: ٣٧٨/١ سير أعلام البلاء: ٢٩٨/١٦

<sup>🕏</sup> الدولة الفاطمية للصلابي، ص ٩٣، ٩٤ بحواله موسوعة المغرب العربي: ٣٠ ٢ تا ٣٠

ساردين است مسلمه که

### الحاكم

#### 247 a. 7 1 1 2 a.

العزیزی موت کے بعداس کا بیٹاالحا کم کے لقب کے ساتھ حکمران بنا۔ تخت نشین ہوتے وقت اس کی عمر گیارہ سال تھی۔ © اس کے دور میں خلافتِ بغداد بنو تؤئیہ کے اقتدار کی وجہ سے بہت کمزور ہوچکی تھی ؛اس لیے کوفہ اور مدائن میں ہبی بنوعبید کا سکہ اور خطبہ چلنے لگا۔ © اس کے دور میں مشرقی افق پر سلطان محمود غرنوی کاظہور ہوا۔ الحاکم نے اس شیرِ نرکو ابی طرف مائل کرنے کی کوشش کی مگر سلطان محمود نے اس زندیق کے مراسلے پر تھوک دیا۔ ©

پہ تکبر، ضد، نخوت، نفرت، ظلم اور سفاکی جیسے عیب الحاکم کو دراثت میں ملے تھے؛ لہٰذااس نے عوام پرظلم وستم میں اپنے باپ دادوں کو بہت چیچے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے ایک عقوبت خاند بنایا تھا جس کا نام'' جہنم' رکھا گیا۔ وہاں تشدد کے جیب وغریب آلات تھے۔ جس شخص پرسرکاری عمّاب ہوتا، اسے اس عقوبت خانے میں چھینک دیا جاتا۔ ©

دہ کم عرفقااور ساتھ ہی احمق بھی۔ مگر درباریوں کے نزدیک وہ ''امام معصوم' تھاجس کی کوئی ہات غلط ہوہی نہیں عق تھی۔ سابقہ عبیدی حکمرانوں کی طرح اس کا ہر تھم پھر پر لکیر تھا؛ لبندا بید دور بہت ہی عجیب وغریب گزرا۔ الحائم ایک دن ایک حکم دیتا۔ پچھ دنوں بعد اسے منسوخ کر کے اس کے برعکس کوئی اور ہدایت جاری کر دیتا۔ اکٹر کام جنہیں وہ بڑے اہتمام ہے کراتا ، کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ بعض احکام اچھے ہوتے ، بعض مفتحکہ خیز اور بعض افسونی انسان ا

۳۹۵ ه میں اس نے گورنروں کو تھم دیا کہ صحابہ کرام پرسب وشتم کریں۔ صحابہ کے لیے تو بین آپیزالفا اللہ کے کتب بازاروں، مساجداور بڑی عمارتوں پرنصب کراد ہے۔ صحابہ کرام کے خلاف گالم گلوج لکھنا عام ہو گیا۔ سرکاری کا رندے صحابہ کرام کی تعریف کرنے والوں کو گرفتار کرتے اور سرعام گردن اڑا کر کہتے:

'' ابو بکر وعمرے محبت کرنے والوں کا انجام پیہوتا ہے۔''®

حاکم کے عجیب وغریب احکامات:

99س میں اس نے نماز تراوت کی اجازت دی مکرا میں میں ممانعت کردی۔ © پورے مصراور شام میں نماز



٣/٢ : اتعاظ الحنفاء باخبار اتمة القاطميين الخلفاء: ٣/٢

سير اعلام النبلاء: ٥ / ١٧٧/ ، ط الرسالة

البداية والنهاية: ٥٤٤/١٥، ٩٣٣؛ مير اعلام النبلاء: ١٧٨/١٥. ط الرسالة

السير اعلام النبلاء: ١٧٧/١٥. ط الرسالة

<sup>@</sup> الروضتين في اخبار الدولتين: ٢٢٤ تا ٢٢٤

٨٦،٧٨/٧ : اتعاظ المحتقاء باخبار اثمة الفاطميين الخلفاء: ٧٨/٧



تراوت دوبارہ بند ہوگئ۔ایک عالم ابوالحسن بن دقاق ہمت کرکے اپنی متجد میں پورے ماہ نمازِ تراوت پڑھاتے رہے۔ الحاکم کو ہا چلاتو انہیں قتل کرادیا۔ یسال تک افریقہ بمصراور شام کے لوگ نماز تراوت کے سے محروم رہے۔ ۸۰ ہم ھیل دوبارہ تراوت کی اجازت دے دی۔ (تا ہم الحاکم کے بعد والے عبیدی حکمر انوں نے ترادت کپر دوبارہ پابندی لگادی۔)

سوس کی جیم دیا کہ کہ نے تھے دیا کہ کتے جہاں دکھائی دیں انہیں مار دیا جائے۔اس نے بعض قتم کی مجھاوں کوڑام قرار دے دیا۔ان کے کاروبار پر پابندی لگادی۔ جوشن مجھلی کی خرید وفروخت میں ملوث ہوتا تمل کر دیا جاتا۔ بھو کی بنی بوئی مشراب کو حرام کر دیا۔ باتی قتم کی شرابیں چلتی رہیں۔ ۲۰۰۳ ھیں تھجور اور انگور کی کاشت اور خرید وفروخت ممنوع قرار دے دی۔ان کے باغ نذرا تش کرادیے۔ شہد پر پابندی عائد کردی اور پورے ملک سے شہد کے ذخائر تالش کرکے انہیں بچیرہ کروم ہیں بہادیا گیا۔اس شہد کی مقدار پانچ ہزار منگوں سے زائد تھی۔ ۲۰۰۳ ھیں یہود یوں کے لیے سیاہ عمارے بہنزا اور عیسائیوں کے لیے گا میں صلیب لڑکا نالازم کردیا۔ نجومیوں کو جلاوطن کردیا۔

۰۰۰ ہے میں اس نے ''اسلام پبندی'' کا مظاہرہ کرتے ہوئے قاہرہ میں ''الجامع الحاکمی'' کے نام ہے ایک عظیم الثنان مبحد تغییر کرائی، دارالعلم کے نام ہے ایک درسگاہ بنوائی اور وہاں فقہاء ومحدثین کے درس کے حلقے لگوائے۔ یہ وکھے کرلوگ اسے دعائیں وینے لگے اور سمجھے کہ شایدوہ سمجھے کہ شایدوہ تھے مسلمان بن گیا ہے مگر تین سال بعداس نے یک دم رخ بدلا، درسگاہ بند کرادی اور فقہاء ومحدثین کوئل کرادی کا تھم دیا۔

ایک موقع پراس نے مصرے گر ہے منہدم کرادیے اور عیسائیوں کو جرأ مسلمان کرنے کی کوشش کی۔عیسائیوں کا سب سے بردا گر جا بھی مسمار کرادیا جو بیت المقدس میں تھا۔ پچھ عیسائیوں نے ڈرکر کلمہ پڑھ بھی لیا۔ چند سالوں بعدا ہی نے بیت المقدس کے گرجے کے سواباتی گرجے دوبارہ تغییر کرادیے اور کلمہ پڑھنے والے عیسائیوں کو دوبارہ سابقہ فدہب اختیار کرنے کا تھم دیا۔

ایک بارفقہ مالکی ہے شغف رکھنے والے بعض افریقی حکمر انوں کومتاثر کرنے کے لیے اس نے دو مالکی فقہاء کواپنے ہاں بلایا اور ان کا اعز از واکرام کرکے انہیں جامع مسجد میں درس دینے کی ذمہ داری سونپ دی۔ مگر چند دنوں بعد موڈ مگڑ اتو دونوں کے سرقلم کرادیے۔

ایک باراس نے عورتوں کے گھروں سے نگلنے پرسخت پابندی نگادی۔خلاف ورزی کرنے والی کئی جوان عورتوں کو قتل اور بوڑھی خواتیں کی رہی۔ پھر تھم دیا کہ عورتیں اور بوڑھی خواتین کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ سات سال سات ماہ تک بیر پابندی لگی رہی۔ پھر تھم دیا کہ عورتیں آزادانہ گھوم پھر سکتی ہیں۔

ا یک بارا سے تواضع وانکساری کاشوق ہوا تو اپنے لیے زمین بوی کی ممانعت کرادی۔خطبے اور مراسلوں میں اپنے لیے القاب وآ واب اور دعا کیں ممنوع قر ار دیے دیں اور صرف سلام پراکتفا کرنے کا تکم دیا۔ آخری چند سالوں میں اسے روحانی ( در حقیقت سفلی ) علوم اور نجوم کا چسکا لگ گیا۔ وہ قاہرہ کے کو فیقطم پر خاصا رت نہا گزار نے لگا۔اب وہ محل سے نکلتا تو گدھے پرسوار ہوتا۔ایک دیوقا مت جبٹی اس کے ساتھ ساتھ چلتا۔ داستے میں اسے سی پرغصہ آجا تا تو اس جبٹی کو تھم دیتا کہ اس سے بدفعلی کرے۔جس بے چارے کی شامت آتی وہ بجرے بازار میں ہے جب وغریب سزایا تا اورانسانیت منہ جھیانے پرمجبور ہوجاتی۔ میں ہے جب وغریب سزایا تا اورانسانیت منہ جھیانے پرمجبور ہوجاتی۔

ہیں۔ بہ ایک باراس پر بڑا بننے کا بھوت سوار ہوا تو خدائی کا دعو کی کرنے کی سوچنے لگا۔اس کے درباریوں نے بردی مشکل ہے اے سمجھایا اور عام بغاوت کا خوف دلا کراس کفر بواح ہے دوکا۔

ایک بارغصہ آیا تو تھم دیا قاہرہ کی آبادی کولوٹ کرنذرا آش کردیا جائے۔ نوجی آبادی میں تھس گئے ہوا م کا سب پھیے۔ لوٹ لیااور گھروں کوجلا کرخاک کردیا۔ الحا کم نے اپنے خاص خادم سے آتش ذنی کا چشم دید حال سنانے کی فرمائش کی تو اس نے اپنے طور پر برژامخضرا ورجامع فقرہ بولا:

> " "اگرروی بھی حملہ کرتے تو اس سے زیادہ تباہی نہیں مچاسکتے تھے جومیں دیکھ کرآیا ہوں۔" خادم کواس فصاحت و بلاغت پرانعام واکرام کی توقع ہوگی گرالحا کم نے اسے آل کرادیا۔ ® اپورَ کؤ ہ کاخروج:

الحائم کے دور میں ایک اموی سردار ابور کو ہ کا خروج قابل ذکر ہے جس نے قریب قریب بنوعبید کو ہے بس کر ڈالا تھا۔ اس کا اصل نام دلید بن پر بیدتھا۔ وہ صوفیوں جیسا سا دہ لباس پہنتا اور انہی جیسا خاص لونا اٹھائے بھرتا جے" رکو ہ' کہا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ اسے " ابور کو ہ' کہنے گئے۔ وہ خلیفہ بشام بن عبدالملک کی نسل سے تھا، عالم فاصل اور عابد دزاہد ہونے کے ساتھ چالاک اور ہوشیار بھی تھا۔ اس نے لوگوں کی ذہنیت کوسا منے رکھا کہ وہ ہر" امام" کے پیچھے چل دیتے ہیں ؛ اس لیے خود امامت کا دعویٰ کر دیا۔ بنوعبید سے تنگ آئے ہوئے بزاروں لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ علی دوئی ہوئی کر دیا۔ بنوعبید کو علی ہوئی دینے بنوعبید کو علی ہوئی کر دیا۔ بنوعبید کو علی ہوئی دینے بنوعبید کو بنوٹ کو ہاں عکومت بنالی۔ پھر یکھار کر کے مصر کے خاص علاقے پر بھی قبضہ کرلیا۔ بید کھی کر الحائم کے ہاتھ ہوئی گئیں گئیں۔ بنوعبید کو پائل بھول گئے ، اس نے شام سے تازہ دم افواج منگوا کیں اور ابور کو ہسے کی جنگیس کڑیں۔

ابورَ کو ہ کا زور تو ڑنامشکل تھا کہ عوامی طافت اس کے ساتھ تھی ؛اس لیے انظا ہرنے دھوکے سے کام لیا اور پچھامراء کو تھم دیا کہ اس کے ساتھ مل جائیں اور موقع پاکراہے اغواء کرلیں۔اس منصوبے کے مطابق ولید بن یزید گرفتار ہو گیا۔اس نے جان بخشی کی درخواست کی جومستر دکر دی گئی۔ ®

ابورّ کؤ ہ کی خودکشی:

ابوركؤه كوقاهره كى ست اس طرح روانه كيا كياكها يك سدها يا بوابندراس كى پشت پر بندها بوا تها جوا بطمانچ مارتا



۲۰۸۵ تا ۱۹۹/۲ تا ۱۸۲۶ تا ۱۸۶۶ اخیار بنی عبید: ۹۵ تا ۲۰۴ العبر فی خبر من غیر: ۲۰۸۷ تا ۲۰۸۵ میرد.

## 

جاتا تھا۔ بیذلت دیکھ کرابور کو ہویقین ہوگیا کہ الحاکم اسے بدترین اذبیتی دے کرمارے گا؛ چنانچے قام و کے داستے مل اسنے کوئی زہریلی چیز کھا کرخود کشی کر لی۔اس کے باوجود قاہرہ میں اس کا سرقلم کیا گیااور لاش کوسرِ عام سولی دی گئے۔® مظالم کی انتہاء۔الحاکم ایپنے خاندان کے ہاتھول قبل:

الحائم نے آخری ایام میں قاہرہ کے عوام پرمظالم کی انتہاء کردی۔ مردی نہیں عورتوں کو بھی حکومت کی خالفت کے شہبے میں گرفتار کر کے طرح طرح کی افریتوں کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ اس کی بدد ماغی سے اس کے افران اورائل خانہ بھی تنگ آھے۔ اس کی ہمشیرہ اس کی احتقانہ سیاست پراعتراض کیا کرتی تھی اور جواب میں اس کی دھمکیاں نتی آئر ہمشیرہ نے فوج کے ایک اعلیٰ افسرائن وقاس کوئی تکومت میں بڑے عہدے کا لا چی دے کرالحاکم کے قبل پرآ مادہ کرلیا۔ ہمشیرہ نے فوج کے ایک اعلیٰ افسرائن وقاس کوئی تکومت میں بڑے عہدے کا لا چی دے کرالحاکم کے قبل پرآ مادہ کرلیا۔ الحاکم کی عادت تھی کہ وہ گدھے پرسوار ہو کر بہاڑی طرف نکل جاتا اور پچھ وقت خلوت میں گزارتا تھا۔ قاتموں نے ان افران کے وقت خلوت میں گزارتا تھا۔ قاتموں نے ان شربائی کے وقت کو غیرمت سمجھ کراس پر کاری وار کیا اور قل کرکے لاش غائب کردی۔ یہ اس محکا واقعہ ہے۔ پھورٹوں تک لاش نہ ملنے پراہلی سلطنت کو یقین ہو گیا کہ افرانی کرویا گیا ہے۔ ص

الی کم نے ۲ سسال تو ماہ عمر پائی اور ۲۵ سال حکومت کی ۔ حافظ ذہبی راکشنے کے بقول: (\* وہ اینے دور کا شیطان مردوداور فرعونِ زبانہ تھا۔''®

مُعرِّبن باديس\_افريقه مين مسلمانون كامد دگار:

اسی دور میں شالی افریقہ میں بادیس بن منصور بنوعبید کے ماتحت حکمران کی حیثیت سے ثالی افریقہ کے انظامات سنجالے ہوئے تھا۔ وہ ہر ہری قبیلے صنہاجہ کی شاخ آلی زیری کا سردارتھا۔ ۲۰۲۹ھ میں اچا تک اس کی موت واقع ہوئی تواس کے آٹھ سالہ بیٹے مُعزّ بن بادیس نے اس کے جانشین کی حیثیت سے حکومت سنجال ئی۔ وہ عقیدے کے لاظ سے پختہ سن تھا۔ اس نے برسرِ اقتدارا نے کے بعد عدلیہ کا شعبہ مالکی فقہا ء کوسونب دیا۔ اس طرح شعائر سنت زلاد ہونے گے اور رافعنی حکمر انوں کوفوری طور پربیا حساس نہ ہوا کہ تیونس سے مراکش تک کتنی بڑی اتبدیلی آری ہے۔ ®

🛈 الكامل في التاريخ: ٩/٧

الكامل في التاريخ: سنة ١٩٤هـ

سير اعلام النبلاء: ٥١/٤/١٥ ط الرسالة

٠٤٠/١٨ النبلاء: ١٤٠/١٨

## تسادسيخ است مسلسه

### الظاهر

الحائم کی موت پر اس کا سولہ سالہ بیٹا الظاہر کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ © وہ ایک عیاش نوجوان تھا اور زیاوہ تر بگر لیوں بیں منہک رہتا تھا۔ امور مملکت زیادہ تر اس کی پھوپھی ہٹے الملک کے ہاتھ میں تھے۔ © اپنے والد کی طرح وہ بھی عجیب وغریب احکامات جاری کرتا رہتا تھا۔ اس نے عورتوں کو کھلی اجازت دی کہ وہ محروں سے نکلا کریں اور تمام کام کاح کمیا کریں۔ ©

ایک باراس کے جی میں آئی تو گائے اور بیل ذرئے کرنے پر پابندی لگادی۔ ملک میں بڑا گوشت نایاب ہوگیا۔
می کے کی سری کی قیمت ایک سود بنار تک پہنچ گئی۔ عوام سخت پر بیٹان ہوئے اور قصابوں کی معیشت بھی ختم ہوگئی۔ الظاہر
خیر بیوں کی عیدِ نوروز کے موقع پر بیت تھم واپس لے لیا مگر تمن دن گزرتے ہی بید پابندی دوبارہ نافذ کردی۔ ©
عشر انوں کی عیاشیوں کا اثر عوام پر بھی تھا۔ نصرانی اپنے ہاں تہوار مناتے تو کہلے عام سے نوشی اور بدکاری کی
تقاریب منعقد کرتے جن میں مسلم دکا فراور مردوز ن بھی شریک ہوتے اور آپس میں خلط ملط ہوجاتے ۔ عور تمی بھی
اس قدر شراب میں دھت ہوجا تیں کہ انہیں ڈولیوں میں اٹھا کرلے جانا پڑتا۔ ®

اس کے دور میں عراق میں اثناعشری تُو یُہوں کا زور کم ہوگیا اور سلطان محمود غزنوی کی سر پرتی کے باعث عمای خلفہ القادر باللہ کی خلافت مشحکم ہوگئی۔ایسے میں عراق کے روافض نے اپنی پشت پناہی کے لیے نمازِ جمعہ میں انظا ہرک نام کا خطبہ پڑھنا شروع کردیا۔ ® کی اسب کی ساچ متی ن

قرِ اسود کی بے حرمتی:

" الظاہر کے دور میں عبیدی اساعیلی شیعوں کی جرائت کا بیام تھا کہ ۱۳۱۲ ہیں اس فرقے کے چندا فراد مجدالحرام میں تھس گئے اوران میں سے ایک نے جرِ اسود کے پاس جا کراہے ہتموڑے سے تین ضربیں لگائیں۔وہ کہدر ہاتھا:



<sup>🛈</sup> اغبار بنی عبید: ۲۰۳/۱

<sup>@</sup> العاظ الحنقاء: ١٨٢/٢؛ سير اعلام النبلاء: ١٨٦/١٥

العاظ الحنفاء: ٢٦٦/٢

<sup>🍘</sup> العاظ المعنفاء: ١٥٠،١٤٩/٢

<sup>@</sup> اتعاظ المعتفاء: ١٣٧/٢

<sup>🛈</sup> اتعاظ المحتفاء: ١٦٨/٢



اس پھرکی پوجا کب تک کی جائے گی! آج محمد کہاں ہے جو مجھے روکے! میں بیت اللہ کو منہدم کرکے

چھوڑوں گا۔ ( معود بالند) ایک مسلمان نے جغر سے اس بد بخت پر حملہ کردیا اور اسے مارگرایا، اس کے باتی ساتھیوں کو بھی توام نے گھر کر ماددیا۔ ایک سمان ہے ، رے میں دراڑیں پڑ گئیں اور پھوذ رّات توٹ کر گر پڑے ۔ بیشانات آج تک موجود میں۔ <sup>0</sup> ہتھوڑے کی ضرب سے ججرِ اسود میں دراڑیں پڑ گئیں اور پھوذ رّات توٹ کر گر پڑے ۔ بیشانات آج تک موجود میں۔ <sup>0</sup> شام ہاتھ ہے نکل گیا:

م ہا تھے ہے ہیں ہیں۔ الظاہر کے دور میں رملہ کے حاکم حسان بن مُغرّ ج نے شام کے وسیع علاقے پر قبضہ کرلیا، یول دولت بزمبر پر کو

الظاہر سولہ سال حکومت کر کے ۱۳۲۷ ہیں فوت ہوا۔ $^{\odot}$ 

<sup>🛈</sup> العبر في خبر من غبر: ۲۲۳/۲

شير اعلام النبلاء: ١٨٥/١٨٥، ١٨٥٥

<sup>🖰</sup> اخبار بنی عبید، ص ۱۰۶



## ٱلْمُسْتَنْضِر ۲۷ء دتا ۴۸۷ء د

الظاہر کا بیٹا المستنصر سات سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ © وہ ۲۲۷ھ سے ۲۸۸ھ تک برابر ساٹھ سال حکمران رہا۔ اتن طویل مدت بنوا میہ، بنوعباس اور بنوعبید میں سے کسی حکمران کونھیب نہیں ہوئی۔ © بغداد میں جھی خطبہ:

وہ واحد عبیدی خلیفہ تھا جس کی سازشیں بغداد پر بھی اثر انداز ہوئیں اور وہاں کے رافضیوں نے عباسی خلیفہ کو ہٹا کر پورے ایک سال تک (۴۵۱ ھیں ) اس کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ ®

صابه ريسب وشتم علمائ الرسنت محبوس:

صحابہ کرام پرسب وشتم جو بنوعبید کے آغاز کے ساتھ شروع ہوا تھا، مستنصر کے دور میں بھی جاری رہا۔ سنتیں مٹی رہیں۔ رفض عام تھا۔ علاء حسب سابق محبوس تھے اورا حادیث کا درس نہیں دے سکتے تھے۔ ®

ير بي طاقتول سے دوسى:

مستنصر کے دادا الحاکم نے بیت المقدی کامرکزی کلیسا'' قمامہ''منہدم کردیا تھا۔مستنصر یور پی طاقتوں سے دوتی کا خواہش مند تھا؛ للبندااس نے رومی حکام کو یانچ ہزار قیدی واپس کر کے ان سے سلح کرلی اور آئییں اجازت دی کہ وہ بیت المقدی کا مرکزی گرجا دوبار ہتمیر کرلیس تعمیری اخراجات مستنصر نے ادا کیے۔ ®

مستنصرا تظامی قابلیت سے عاری ۔ بدر جمالی کاعروج:

ستنصر میں انتظامی قابلیت نہیں تھی۔ ایک طویل مدت تک دہ برائے نام حکومت کرتار ہاادرامراءاس پرحادی رہے۔ آخرشام میں اس کے نائب بدر جمالی نے اس کی خواہش پرمصرآ کر دزارت سنجالی تو مکنی انتظامات میں کچھ جان آئی۔ شالی افریقیہ میں اہلِ سنت کا غلبہ۔ دولتِ آلِ زیر بیرکا قیام:

شالی افریقہ کا گورز مُعرّ بن بادلیں اہلِ سنت کا حامی تھا اور وہاں شعائرِ اہل سنت کوزندہ کرتے ہوئے خود مخاری کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرر ہاتھا۔ وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد ۲۰۸۸ ھیں جب تینس کا حاکم بناتھا تواس وقت

- ۳ سير اعلام البلاء: ١٨٩/١٥ وفيات الاعبان: ٢٢٩/٥
  - 🕜 سير اعلام النبلاء: ١٩٦/١٥
- الكامل في التاريخ: ٣٨٢/٨ وفيات الاعيان: ٥/٢٣٠

- العاط الحنفاء: ١٨٤/٢
- 🕏 ميو اعلام النبلاء: ٥١/٦٥
- @ مير اعلام النبلاء: ١٨٦/١٥



اس کی عمر فقط آنھ برس تھی۔ اس نے مالکی علاء سے تعلیم حاصل کی اور حکومت سنجا لئے کے بعد اپنی ممکنت شانقہ اگؤ کرنے میں پوری دلچی ہی۔ اس کی کر دارسازی میں وزیر سلطنت ابوالحسن ابن رجال کا پراوخل آفا، جوایک نیک وصالح اور عالم فاضل شخص سے۔ انہوں نے مُعرِّ کی تربیت شجے خطوط پر کی ،اسے اہل سنت والجماعت کے مائٹ اور فقہ مالکی کا عالم بنایا۔ اس زمانے میں قیروان میں روافض کا زور تھا مگر انہیں وزیر موصوف کی کارگز ارکی کا عمر اور فقہ مالکی کا عالم بنایا۔ اس زمانے میں قیروان میں روافض کا زور تھا مگر انہیں وزیر موصوف کی کارگز ارکی کا عمر اور فقہ ایک بارنم ازعید کے لیے جاتے ہوئے مُعرِّ کا گھوڑ ابدک گیا اور اس کے منہ سے ''ابو بکر وعر'' کا نام شنہ تی یہ پہلاموقع تھا جب لوگوں کو مُعرِّ کے اہل سنت ہونے کا علم ہوا۔ اس کے منہ سے ''ابو بکر وعر'' کا نام شنہ تی روافض غصے سے بے قالوہ ہوکرا سے قبل کرنے کے لیے تاہم مُعرِّ کے غلام ڈھال بن کر میامنے گھڑے ہوگے۔ ماتھ ہی تو میں نام ارد کی مدد کی اور نہ مرف روافش کا مملادا کی مدد کی اور نہ مرف روافش کی مظام دیا ہوئے وقت جواب دیا ہو۔ چنا نچہ دیکھتے ہی و یکھتے تونس کے گردونو اس میں اور بہت سے مقامات پرتی اٹھ کھڑے کے اجد پہلی بارایسا ہوا تھا کہ سنیوں نے روافش کی مظام دیا ہوئے نے دیا نچہ دیا تھوں نے دوافش کے مظام دیکھتے تونس کے گردونو اس میں اور بہت سے مقامات پرتی اٹھ کھڑے ۔ ©

۲۰۷۶ ہیں جب مُعرِّ بن بادلیں نے حکومت سنجالی تو وہ بالکل نا تجربہ کارتھا۔اس نے لڑکین سے جوانی کاسفرادر سیاسی تجربات کا خارزار ایک ساتھ طے کیا۔اسے نہایت وفا دار امراء میسر آئے تھے جن کے بل بوتے پر وہ ۳۳سال تک رفتہ رفتہ اپنی مملکت کو مشخکم اور اہلِ سنت کو منظم کرتار ہا۔اس کا ہدف یہی تھا کہ مناسب موقع پر اپنی تو م کو ہو میبد کے منحوس سائے سے نجات دلائے۔ ®

### بنوعبيد كے سائے سے نجات كا اعلان:

جوں جوں اہلِ سنت کوآ زادی الربی تھی، قیروان کی جامع متجد میں جہاں نمازِ جمعہ میں بنوعبید کا خطبہ پڑھاجاتا قا، لوگوں کی حاضری کم ہوتی جار ہی تھی؛ کیوں کہ منبر پر بنوعبید کے لیے دعا کیں سنناان کے لیے نا قابلِ برداشت تھا۔ پجر وہ وفت آیا کہ جامع متجد میں جمعے کے دن ایک نمازی بھی نہیں ہوتا تھا۔لوگ گھروں پرنمازِ ظہرادا کر لیتے تھے۔

آخر ۴۲۷ ھیں جب مستنصر عبیدی کی حکومت نہایت کمزور ہو چکی تھی ، مُعرِّ نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ بوعبد کے پر چم جلا دیے گئے ،ان کا خطبہ اور سکہ منسوخ کر دیا گیا اور وہاں عباسی خلیفہ القائم کا خطبہ شروع کر دیا گیا۔ مُغرِ بن بادلیں نے خطیبوں کو تاکید کی کہ وہ خطبہ جمعہ میں بنوعبید کا پول کھولیں اور ان کے خلاف شدو کہ سے بددعا کیں کریں۔

الحاصل في التاريخ: سنة ٢٠٦ه ؛ البيان المعفرب في الحبار الإندلس والمعفرب: ٢٦٧/١
 حافظ وابي اورعلامه اين اليم كاكبتا ب كرمُور سي تل افريقه كابل سنت زياده ترحق غربب يرمل پيرايته و بان فقد الكي كاغليمُوكي غيرمعول أن كاغليم على التاريخ: ١٩٥٠٥)
 باعث بوا- (سير اعلام النبلاء: ١٥/١٨) الكامل في التاريخ: ١٥/١٥)

<sup>.</sup> البيان المغرب في انجار الاندلس والمغرب: ٢٧٤/١ البيان المغرب: ٢٧٤/١؛ الكامل في التاريخ: ٢٠ إهدنا ٢٢٤٤

البيان المغرب: ٢٧٧١، ٢٧٧٠؛ الكامل في التاريخ: سنة ٤٣٥هـ

بنظیریادعونی مرکز''وارالاساعیلیهٔ'مسار کردیا گیا۔ سرکاری عمله تبدیل کردیا گیا اور سیاه لباس کوسرکاری لباس قرار دیا هماجوع اسبوں ہے وفا داری کی علامت تھا۔ <sup>©</sup> مسلمانوں کو با ہم لڑانے کامنصوبہ: مسلمانوں کو با ہم لڑانے کامنصوبہ:

بدوؤں نے ہرقد پرسی خاص مز جمت کا سامنا ہے بعیر فبضہ کرلیا اور داستے کے تمام شہروں ، فعبوں اور دیہا توں کو منہدم کرتے ہوئے قیروان کے مضافات تک پہنچ گئے۔ مُعز بن بادیس تمیں ہزار سپائی لے کران کے مقابلے میں لکلا گراہے شکست ہوئی۔ دراصل مُعز بن بادیس کے حامی جوروافض کے خلاف اسٹے تھے، اپنے سامنے عرب مسلمانوں کو دکھ کرشش و پنج میں پڑ گئے اوران کے خلاف اس جوش وجذ ہے سے خلا سکے۔ معز تیزی سے قیروان کی طرف پلٹ گیا اوراس کے گردایک نی فصیل تغییر کرائی تا کہ طویل محاصرے میں شہرکو بچایا جا سکے۔

الكامل في التاريخ: ٢٤٤هـ، البيان المغرب في اعبار الاندلس والمغرب: ٢٨٨/١ تا ٢٩٤٤ الموسوعة الموجزة في التاريخ
 الاسلامي: ١٩١٩٤ ع.٩١/١٤



<sup>🛈</sup> العاظ الحنفاء: ٢١٦/٢

مُعرِّ بن بادلیس کی وفات ۔ سیرت وکر دار پرایک نظر:

صعر بن بادیس مرتب بیر سیست بیر سیست بیست میر۵۵سال تقی به وه گندی رنگ کاخوبهورت اور بلندا میر سیست سیست کی شالی افریقه میس اسلام کی حفاظت اور بلندا میکر سیست کی شالی افریقه میس اسلام کی حفاظت اور شعار سنت کے دیرا میں اس کا کر دار کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ <sup>™</sup>

مُعرِّ کے بعداس کے بیٹے تمیم نے ۵۱ سال حکومت کی اوراس سُنی ریاست کو جوزیادہ تر موجودہ لیبیااورالجزائر کے علاقوں پر مشتل تھی، ایک بہت طاقتو رملکت بنادیا جوایک صدی تک آزادانہ حیثیت سے قائم رہی۔ ® بنوعبید کا زوال شروع ، شام پر سلجو قیول کا قبضہ:

بنوعبید کازوال شروع ہو چکاتھا۔ مشرق سے اٹھنے والے بلحوتی سلاطین تیزی سے مغرب کی طرف بڑھ رہے ہے۔ ان کے نامور حکمران ملک شاہ کے نائبین نے اسم میں شام پرفوج کشی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے علب اور دِمُثَق کُومُ خ کرلیا۔ ۷۷۷ ھیں انطا کیہ تک تمام ساحلی علاقے سلجو قیوں کی ممل داری میں شامل ہو چکے تھے۔ ©

مصری وزیراعظم بدر جمالی نے ۲۷۸ میں جوالی فوج کشی کر کے سلجو تیوں کوشام سے نکالنے کی بہت کوشش کی گر اے کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ ® اُدھر مراکش میں مرابطین کے امیر یوسف بن تاشفین نے ایک وسیع اور مظم اسلای حکومت قائم کر کی تھی۔ یوں مصرکوچھوڑ کر پورے افریقہ میں اہلِ سنت کو سیاسی بالا دستی نصیب ہو چکی تھی۔ ® یور نی طاقتوں کوشام پر حملے کی دعوت:

آخر کار مستنصر نے سلجو قیوں اور مرابطین کے اقتدار سے خطرہ محسوں کرکے بورپی طاقتوں کو شام پر جیلے کی دوت دے دی تاکہ اس کے خالفین سُنی کمزور پڑجائیں۔ یہ ایک ایسا بھیا تک جرم تھا جس نے عالم اسلام پر سلببی یلغار کے دری تاکہ اس کے خالفین سُنی کمزور پڑجائیں۔ یہ بورپی ممالک کے حوصلے بہت بلند کردیے۔ ® مصر میں ہولنا ک قحط:

مستنصر کے آخری سالوں میں مصر کا قحط بہت ہی خوفناک تھا۔ دریائے نیل میں برائے نام پانی رہ گیا۔ کھیت بخر ہوگئے ۔ چرا گا ہوں میں گھاس کا نام ونشان تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔اُن گنت لوگ ملک ہے ہجرت کرگئے جن میں مستنصر کی ماں اور اہل وعیال بھی شامل تھے۔بھوک کی وجہ سے لوگ سواری کے جانوروں کو بھی کاٹ کر کھا گئے۔

<sup>🕕</sup> الكامل في التاريخ: ٣٠ ١٤هـ؛ البيان المغرب: ١/٥٩، ٢٩٠؛ سير اعلام النبلاء: ١٨٠/١، ١٤؛ العبر في خبر من غبر: ٢٨٨/٢ تا ٢٦٤

<sup>🕑</sup> وفيات الأعيان: ٣٠٥/٦، ٣٠٥

توٹ: ۱۰۵ ه میں جمیم کا انقال ہوا تواس کا بیٹا یکی بن جمیم تھر ان ہوا۔ وہ ۹۰ ه میں فوت ہوا اور اس کا فرزند کی تخت نشین ہوا۔ اس نے چیسال عکومت کا۔ اس کے بعداس کا بیٹا حسن بن علی تھران بنا۔ ۱۳۵ ه میں مبدیہ (طرابلس ٹریپولی) پرفرقی قابض ہوئے توحسن بن علی کوفرار ہونا پڑا اور بول پیمکست تم ہوگا۔ العبر فی خبر من غبو: ۲۷۱ هه

<sup>@</sup> العبر في خبر من غبر: ٢٧٩هـ، ٤٨٤هـ

<sup>😗</sup> فراسلوا الفرنج واستدعوهم لملك الشام. (تاريخ ابن خلدون: ٧٤/٥)

## تساويسية مدن مسلسه المستحين

رافوت تر کید عوز تک ندبی که مشتمراس پر سواری کرسکا۔ ایک باراے سواری کی سخت مزورت پڑئ تو بہت وینڈ نے تے جد کید نچرار سرکا۔ مافقاؤ ہی دمائٹ کے بقول میں عمید یوسف مطبقات کے قطاکا محتد تھا۔ ان اینزی کا دور۔ اینزی کا دور۔ مستنصری موت:

اہرں؟ سنندے ۱۸ میں شرفت بوا۔ اس کا دورنہایت ایتری کا تفاریخام مفلوک الحال تھے۔ باربارقط موستفل گرانی نے بور کو یا جز کردیہ تھ ۔ سکی معیشت بدھ اُن کی امٹینا ماکونکافی کئی تھی۔ "

> 0 سوعجه نسخد و ۱۹۰۱ و ۱۹۶۶ 8 وفيت لاعين و ۱۳۰



### دولت بنوعبيد (دورزوال) المستعلى المستعلى

مستنصر نے اپنے بیٹے نزار کو ولی عہد مقرر کیا تھا تگراس کے دزیر بدر جمالی نے نزار کی جگہ مستنصر کے دو مرے بیٹے مستعلی کو حکمران بنادیا۔ اس طرح بنوعبید دوحصوں میں بٹ گئے ۔ مستعلی کے بھائی نزار نے میہ کہ کر بغاوت کردی کہ باپ نے مجھے امام مقرر کیا تھا۔ نزارا پنے حامیوں کے ساتھ ایک سال تک اسکندر میہ پر قابض رہا۔ آخر میں اسے شکست ہوئی اور مستعلی نے اسے زندہ دیوار میں چن دیا۔  $^{\oplus}$ 

فرقه نزاريه كاظهور حسن بن صبّاح اورشخ الببال سنان:

ے چھین لیا۔ ® عبید یوں کا نائب افتخار الدولہ القدس کا حاکم بن گیا۔ ®

نزار کے عقیدت مندمشرقی علاقوں میں جا کربس گئے۔نزار کے ایک حامی حسن بن صَبّاح نے ایران جا کر ذیلم کے کو ہستان میں'' قلعہ اَکمُوت'' کواپنا مرکز بنایا اورا یک نئے فرقے'' باطنیہ اساعیلیۂ' کی بنیا در کھی۔® کچھ نے شام کے ساحلی علاقوں: مصیاف اور بانیاس میں جا کر ڈیرے ڈال دیے اور''روحانیت'' کا ڈھوگ

رچا کروہاں ایک حلقہ قائم کرلیا۔اس گروہ کا ایک پیشوارا شدالدین سنان جو'' شیخ الجبال'' کہلاتا تھا، بہتے مشہور ہوا بہا صلیبی جنگ: بہا صلیبی جنگ:

مستعلی کے دور میں شام پر یور پی طاقتوں نے وہ خونچکاں بیلغاری جوتاریخ میں پہلی سیبی جنگ کے نام ہے مشہور ہے۔ مستعلی کے تخت نشین ہونے سے دوسال پہلے سلحوتی باوشاہ ملک شاہ کا انتقال ہوگیا تھا اور اس کے بیٹوں ہی اقتدار کی جنگ چھڑ پھی تھی۔ فرنگیوں اور بنوعبید دونوں نے اسے سلحوقیوں سے بدلہ لینے کا بہترین موقع تصور کیا۔ جب شال سے یور پی طاقتیں شام کے سلحوقیوں پر حملہ آور ہو کیں تو مستعلی نے اسلام دشمنی کا واضح خبوت دیتے ہوئے جنوب سے شام پر چڑھائی کردی۔ یوں سلحوتی دونوں طرف سے گھر گئے اور مستعلی کی افواج نے دریج الاول ہوئے جنوب سے شام پر چڑھائی کردی۔ یوں سلحوتی دونوں طرف سے گھر گئے اور مستعلی کی افواج نے دریج الاول ہوئے دونوں طرف سے گھر گئے اور مستعلی کی افواج نے دریج الاول ہوئے دریج الاول ہوئے دریج سلم کے ساحلی شہر صور کو اور پھر شعبان ۱۹۸ ھے (جولائی ۱۹۸۸ء) میں پہلے شام کے ساحلی شہر صور کو اور پھر شعبان ۱۹۱ ھے (جولائی ۱۹۸۸ء) میں پہلے شام کے ساحلی شہر صور کو اور پھر شعبان ۱۹۱ ھے (جولائی ۱۹۸۸ء) میں پہلے شام کے ساحلی شہر صور کو اور پھر شعبان ۱۹۱ ھے (جولائی ۱۹۸۸ء) میں پہلے شام کے ساحلی شہر صور کو اور پھر شعبان ۱۹۱۱ء کا میں القدی کو سلم کے ساحلی شہر صور کو اور پھر شعبان ۱۹۱۱ء) میں القدی کو سلم کے ساحلی شہر صور کو اور پھر شعبان ۱۹۱۱ء کا میں پہلے شام کے ساحلی شہر صور کو اور پھر شعبان ۱۹۱۱ء کا میں پہلے شام

الكامل في التاريخ: ٣٨٣/٨، ٥٩١

🛈 سير اعلام النبلاء: ١٩٧/١٥

🔕 تاريخ ابن خلدون: ٥/٥٠

🕝 اتعاظ الحنفاء: ٣/٢٠ ٢٢



مسال لمك الابصار في ممال لمك الابصار: ٣/٤٧٦/٤؛ خطط الشام، لمحمد بن عبدالرزاق كرد على: ٢٥٦/٦؛ الموسوعة المحبرة أن الاديان والمذاهب: ٣٨٥١١

جہم بور پی طاقتیں شام کو فتح کر کے جب القدس پہنچیں تو انہوں نے بنوعبیدسے دوئتی کا کوئی خیال نہیں کیا اور معان م ۱۹۲۰ء میں ۱۹۲۰ء ہے(۱۵ جولائی ۱۹۹۹ء) کو بیت المقدس پر قبضہ کرلیا۔ یہاں کئی بغتوں تک قتل عام ہوتارہا۔ عالم اسلام کویز خم لگانے میں بور پی طاقتوں کے ساتھ مستعلی بوری طرح حصد دارتھا۔ مستعلی صفر ۹۵م ہے میں فوت ہوا۔ ©

+++ الآمر

٩٤٤هـ تا ٢٥٥هـ

متعلی سے بعد اس کا پانچ سالہ بیٹاالآ مرحکمران بنا۔اس نے ۲۹ سال نو ماہ حکومت کی۔اس کا ساراز مانہ ابو ولعب اور بیاخی بیس گزرا۔اس دوران ایک طرف فرنگی شام کے ساحلوں پر پوری طرح قابض ہو گئے۔دوسری طرف شالی افریقہ بیس ابن تؤ مَر ت نامی ایک عالم فاضل امیر نے اسلامی حکومت قائم کرلی اور دولتِ مؤحدین کی بنیا در کھ دی۔اس نی کومت نے بنوعبید کو افریقہ سے اتنا لیسپا کیا کہ ان کے پاس صرف مصر باقی رہ گیا۔ ۲۲۵ ہیں الآمرا یک دن سیر کے لیک انواز اچا تک اس کے مخالف حسن بن صُبّاح کے گاشتوں نے حملہ کر کے اسے اس کے بیٹوں سمیت قبل کر دیا۔ ©

### +++ الحافظ

۲۵هـ تا ££٥هـ

الآمری کوئی اولا دباتی نہیں تھی ؛ اس لیے بنوعبید نے اس کے پچازادعبدالجید بن محد کوامام چن لیا۔ وہ سابق خلیفہ مستفر کا پہتا تھا۔ اس نے الحافظ کالقب اختیار کر کے حکومت سنجائی۔ وہ ایک کمز ورگر سازشی حکمران تھا۔ اس کے دور بن آئی عبید کاز ور بہت گھٹ چکا تھا؛ اس لیے ایک بااثر اثنا عشری رئیس ابوعلی (سابق وزیر اعظم افضل بن بدر جمالی کا بڑا) حکومت پر حاوی ہوگیا اور اس نے ہر طرف اثنا عشری شعار کو جام کر دیا۔ ابوعلی کی موجودگ میں الحافظ دوسال تک باختیار ہا۔ ایک دن اس نے اپنے کسی و فا دار کے ذریعے ابوعلی کوئی کرا دیا، تب جاکر امور حکومت اس کے ہاتھ میں انجاز کو جام کے مرافاظ کی کمز وری کا بیعالم تھا کہ جب بھی کسی کووزیر بنا تا تو اس سے دب جاتا اور وزیر ہر چیز پر حاوی ہوجا تا۔ فہر سمان شات ماہ تک حکومت کی سم میں ہوت ہوا۔ اس نے بیس سال سات ماہ تک حکومت کی سم میں ہوت ہوا۔ اس کے دور میں عماد الدین زنگی نے الجزیر یہ اور شام میں ایک مضوط اسلامی حکومت قائم کر کے شام پر قابعن اس کے دور میں عماد الدین زنگی نے الجزیر یہ اور شام میں ایک مضوط اسلامی حکومت قائم کر کے شام پر قابعن فرگول سے جہاد شروع کیا جس سے مصر کے اہل سنت کو بھی بڑا حوصلہ طا۔ ®

**<sup>\*</sup>** 

<sup>🕑</sup> سير اعلام البلاء: ١٩٩/١٩٨/١

<sup>🕜</sup> وفيات الإعيان: ۲۲۸،۳۲۷/۲

<sup>🋈</sup> البداية والنهاية: سنة ٩٢ £ هـ

<sup>@</sup> ميو اعلام النبلاء: ١٩٩/١٥ تا ٢٠٢





### الظافر

### 2 ٤ ٥ هـ تا ٩ ٤ ٥ هـ

الحافظ کے بعداس کا بیٹا الظا فرحکمران بنا۔ وہ کھیل کود، رقص وسر دواورعیا شی کاعادی تھا۔ پانچ سال حکومت کرکے ۵۴۹ ھامیں اپنے ہی امراء کے ہاتھوں مارا گیا۔ <sup>©</sup>



#### 19 عمدتا ٥٥٥مد

الظافر کے بعد اس کا پانچ سالہ بیٹا الفائز تخت نشین ہوا۔ چھ سال برائے نام حکومت کرے ۵۵۵ھ میں فوت ہوگیا۔ اس کے دور میں شام پر سلطان نورالدین زنگی کی حکمرانی شروع ہوئی جونہایت مجاہدا درولی صفت انسان تھا۔ اس نے شام کے مسلمانوں کواتنا مضبوط کر دیا کہ عالم اسلام میں فرنگیوں کی مزید پیش قدمی کا خطرہ ندرہا۔ ®



### العاضد

#### ەەمدتا ۲۷مد

الظافر کے بعد سابق خلیفہ الحافظ کا نوسالہ بیٹا پوسف''العاضد' کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ یہ بوعبید کا آخری عکم ران تھا۔ عاقل بالغ ہو کرنہایت متعصب رافضی ثابت ہوا۔ اہل سنت کے خون کا پیاسار ہتا تھا۔ تاہم آخریں اے ایک طرف فرنگیوں کے حملوں اور دوسری طرف اپنے مکاروز برشاور کے فتنے سے نیخنے کے لیے سلطان نورالدین زگی سے مدد لینا پڑی نورالدین کی امدادی فوج کے سالاروں میں صلاح الدین ایو بی بھی شامل تھا جس نے معرآ کر عافعہ کی وزارت سنجالی اور بعد میں ملک کا تمام نظم ونسق ہاتھ میں لے کر بنوعبید کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ العاضد اپنی برطر فی کے چندون بعد ۱۲۵ھ میں فوت ہوگیا۔ اس طرح ۱۲۰۰ سالہ طویل رافضی اسامیلی حکومت کا صورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا اور مسلمانوں کو ایک سیاہ دور سے نجات ملی۔ ®



<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ٢٠٥/١٥ تا ٢٠٧

سير اعلام النبلاء: ١٥/٢٠٧ تا ٢٠٩ تا ٢٠٩

<sup>🕏</sup> سير اعلام النهلاء: ١٠٠/١٥ ٢٠٢ تا ٢٠٢

## تسادسيخ است عسلسعه الله المستخطرة

# جدول بنوعبيد كے حكمران

| ţ  | عبيدالله بن ميمون | orrrtor92     | , 19mm t, 910 | بانی فرقه، بانی حکومت |
|----|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| ۲  | القائم            | prratorrr     | 1 ,90°4t,90°  | استحكام حكومت         |
| ۳  | المنصور           | prritarry     | ,90rt,974     |                       |
| ۴  | الثعز             | prystorm      | ,924t,90r     | بإية تخنت مفزنقل كيا  |
| ۵  | العزيز            | פריים של ראים | ,9945,924     |                       |
| ۲  | الحاتم            | a priita ta y | p1+r+tp994    | نفسياتى مريض حكمران   |
| ۷  | الظاہر            | 647712        | ,10447,1070   |                       |
| ٨  | المستنصر          | oractoric     | 1+91t21+14    | طويل ترين تحكمرانى    |
| 9  | المستعلى          | argatara_     | ۶11+۲t,1•91°  | دورز وال              |
| 1+ | الآمر             | apratarea     | 4-11-12-11-1  |                       |
| (f | الحافظ            | parrtpara     | المااوتهمااء  |                       |
| ۱۲ | الظا فر           | paretparr     | , liart, lira |                       |
| ۳  | الفاتز            | accetacre     | ۳۵۱۱۰۲۰۱۱ء    |                       |
| (ľ | العاضد            | 000412to      | +1127t+114+   | آخری حکران            |



## بنوعبید کے دور پرایک نظر

بنوعبید کا دورمسلمانوں کے لیے سراسر وبال تھا۔ وہ شہری آ زادیاں جولوگوں کو اسلام نے دی تھیں،سلب ہوتی تھیں عوام ایک قیدخانے میں زندگی گزارر ہے تھے۔ بنوعبید کی کارکردگی کے چند پہلوملا حظافر ماہیے: بنیا دی حقوق سلب:

شہر یوں کے بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے تھے۔عوامی اجتماعات ممنوع تھے۔رات کا کر فیومعمول کی بات تھی۔ اندھیرا پھیلتے ہی بگل بجایا جاتا۔ ﷺ پو پھوٹنے پر دوباہ بگل بجتا۔اس و تنفے کے درمیان جو محض دکھائی دیتااسے بغاوت کے شہبے میں قبل کر دیا جاتا۔ ﷺ اسلامی علوم کی بہنچ کئی:

علوم دینیہ کی نشر واشاعت کے راستے مسدود کرنے کی پوری کوشش کی گئ۔ سرکاری رافضی علاء کی تصانیف کے موا باتی دینی کتب پر پابندی عائدتھی۔ان کے ذخائر ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلف کیے جاتے۔امام عبداللہ بن الی ہاشم (م ٣٣٧هه) اپنے ہاتھ سے کھی کتب کی سات الماریاں جھوڑ کرفوت ہوئے تھے۔ بنوعبیدنے انہیں صنبط کرلیا۔ ®

ابلِ سنت کے مدارس بند کردیے گئے تھے۔ مساجد میں بھی علماء کا درس دینا ممنوع تھا۔ پھر بھی بوعبیدا سام کومٹانہ سکے۔ علوم دینیہ کے شاکھیں نقیہ طور پرعلماء کے پاس جا کران کے گھروں میں علمی استفادہ کیا کرتے تھے۔ گرظاہر ہے ایک وقت میں اکا دکا افراد ہی جا سکتے تھے تا کہ حکام کو بھنک نہ پڑ سکے۔ حکام کا خوف اتنا تھا کہ ابو جھر بن ابی زیداور ابو ٹھر بن ابی دیوالور بھی ہوئے جاتے تھے۔ سبق کے بیس جھپ جھپ کر پڑھنے جاتے تھے۔ سبق کے دوران وہ کتابوں کو گود میں رکھ کران پراس طرح جھک جاتے تھے کہ کسی سوراخ سے بھی کوئی دیکھنے نہ پائے۔ بند کرے میں سبق کے دوران کتابوں پر بسینہ گرتار ہتا اور سبق ختم ہوتے ہوتے کتاب بھیگ جاتی تھی۔ © صحابہ کی تو بین عام:

عبیدیوں کی حکومت میں صحابہ کی تو بین عام ہوگئ۔ جو صحابہ کرام کی تعریف کرتا یا حضرت علی خلافتہ کو افضل کا نئات ماننے سے انکار کرتا وہ قل کر دیا جاتا یا جیل میں ٹھونس دیا جاتا۔ بازاروں میں گدھوں اور مویشیوں کے سرکاٹ کرنسب کر دیے جاتے اوران پرصحابہ کے اسائے گرامی لکھو ہے جاتے۔ ®

<sup>🕏</sup> رياض النفوس: ٢٨٨٧/٢



<sup>🕑</sup> رياض النفوس: ٢/٣/٢

<sup>🕜</sup> الدولة الفاطمية للصلابي، ص ٧٣

الدولة الفاطمية للصلابي، ص ٧٤

فقه اللي پر پابندي:

فقه ما کی پی پائندی لگادی۔ خلاف افریقی مسلمان فقد ما کئی پر ایسے مرکز بوعبید نے مالکی فقہ کے مطابق فتو کی دینے پر پابندی لگادی۔ خلاف دری پر کوڑے لگائے جاتے یا جیل میں ڈال دیا جاتا۔ بعض اوقات سزائے موت بھی دے دی جاتی اور معتول مغتی کی اوری پر کوڈے کا کے جاتے یا جیل میں ڈال دیا جاتا کی مزاہے۔ " فقید محمد بن عباس بنہ کی دفظ اوری کو کھنے کو فقط اس جرم کی پاداش میں کوڑے لگائے گئے اور بر ہنہ کرکے گدھے پر گشت کرایا میا اور پھر جیل میں ڈال دیا مجیا۔ © اذان اور نما زنبد میل ۔ مساجد و میران:

روں میں اذان تبدیل کردی گئی۔ نماز عیدین اور نماز تراوت کی پابندی رہی۔ ظہری نماز وقت سے پہلے پڑھنے کا رواج شروع کر دیا گیا۔ نماز جعد کے فطبے میں صحابہ پر تیما بازی معمول بن گئی۔ بہت سے رافضی امام حکام کو توش کرنے کے رواج شروع کر دیا گئے۔ نم بدین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے تھے۔ اکثر لوگوں نے مساجد کارخ کرنا چھوڑ دیا اور گھروں میں نماز پڑھنے گئے۔ مساجد ویران ہو گئیں اور دین شعائر مٹ کئے۔ <sup>©</sup> بعض اوقات عید کا جا ندو کھائی دیئے ہے۔ پہلے ہی روز سے بند کرنے اور عید منانے کا سرکاری تھم جاری ہوجایا کرتا تھا۔ <sup>©</sup>

## قاہرہ کی تغییر پرایک نگاہ

معریں عبید یوں کی سب سے بڑی یادگاران کابسایا ہوا قاہرہ کاعظیم الثان شہر ہے جو آج دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی بنیاد عبیدی خلیفہ معڑ کے نائب جو ہرنے رکھی تھی۔ تاہم ان دنوں قاہرہ اتنا وسیع نہ تھا۔ یہ دریائے نیل کے کنارے مضبوط فصیلوں سے گھر اہوا ایک قلعہ نما شہرتھا جہاں صرف سرکاری لوگ رہتے تھے۔ عام آبادی قاہرہ سے متصل قدیم شہر فسطاط میں رہتی تھی۔ قاہرہ کو اس وقت ''المدینہ' اور فسطاط کو'' معر' کہا جاتا تھا۔ اس سرکاری شہر میں عبیدی خلفاء کے دو ہوئے کی تھے جو قصر شرقی اور قصر غربی کہلاتے تھے۔ دونوں محلات کے درمیان ایک بڑا میدان تھا اور ایک زیرز مین سرنگ ان دونوں محلوں کو ملاتی تھی۔

تعرفر بی در حقیقت عبیدی حکمرانوں کاعشرت کدہ تھاجہاں وہ تفریح کی ہرنوع سے مزے لیتے تھے۔اس سے متعمل کھٹن کا فورتھا جس میں قصر غربی کے دروازے کھلتے تھے۔قریب ہی عبیدیوں کا آبائی قبرستان تھا۔اس شہریں بے پناہ دولت خرج کر کے تیار کیے گئے ہوئے بروے کتب خانے تھے۔ دولت خرج کر کے تیار کیے گئے ہوئے بروے کتب خانے تھے۔ کہاجا تا ہے کہ آخری عبیدی حکمران عاضد کے کتب خانے میں کم از کم ایک لاکھیں ہزار کتابیں تھیں۔



<sup>🕑</sup> رياض النفوس: ٢٦٥/٢

<sup>🕜</sup> سنير اعلام النبلاء: ٣٧٤/١٥

الدولة الفاطمية للصلابي، ص ٧٤

الدولة الفاطمية للصلابي، ص ٧٦، ٧٧

خَفَنْتِوْنِ ﴾ ﴿ تَارِيخ امت مسلمه

قصرشرتی عبیدی خلیفه کی قیام گاه تھا۔ وہ اپنے اہل وعمال غلاموں ،نوکروں اور باندیوں سمیت اس طلم خاسفیں میں اور کا میں تدبیع و مدین مرد المام ماسفیں معرسری سیدن سیدن براگذاشد عبیدی خلفاء کی دولت وثروت کا بیامالم تھا کہ قصر شرقی میں خلیفہ کی نظامی رہا کرتا تھا۔ یہیں اس کا در بارنگذا تھا۔ عبیدی خلفاء کی دولت وثروت کا بیامالم تھا کہ قصر شرقی میں خلیفہ کی نشست خالمی رہا رہا ہا۔ بین ن مررب میں ہے۔ ۔۔۔ سونے کے بخت پر ہوا کرتی تھی، جس کے آگے سونے کی جالی آویزان تھی۔ شاہی ایوان کمل طور پر سونے سے کم کیا گیا موسے سے سے پر دور کی ہے۔ اس عمارت میں ایک بالا خانہ تھا جہاں ہر شام خلیفہ واس عمارت میں ایک بالا خانہ تھا جہاں ہر شام خلیفہ واس کے مرائل ھا۔ سبید ہوں نہ سرچہ رہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کی تہہ میں عبید بول کے بیشار خالفین کی اشیں پنجروں کی سننے بیشتا تھا، اس سے پچھد دور وہ اندھا کنواں تھا جس کی تہہ میں عبید بول کے بیشتا تھا، اس سے پچھد دور وہ اندھا کنواں تھا جس کی تہہ میں عبید بول کے بیشتا تھا، اس سے پچھد دور وہ اندھا کنواں تھا جس کی تہہ میں عبید بول کے بیشتا تھا، اس سے پچھد دور وہ اندھا کنواں تھا جس صورت میں پڑی تھیں۔عبیدیوں کے خزانے میں دنیا بھرکے بے مثل اور نا درونایاب جواہر کا انیار تھا۔

ایک بالشت پیائش کادنیا کاسب سے بڑا زمردای خزانے میں تھا۔ یہاں' مجل نور''نامی ایک بےنظیریا قوست قا جس کا وزن ووہزار جارسو کیرٹ تھا۔اس کے علاوہ ہیرے جواہرات،اشر فیوں اور نفتر مال ودولت کے علاوہ انواع و اقسام کا سامان تھا جس میں سونے چاندی کے فریموں والے آئینے ، دیدہ زیب زرتارریشی کیڑے، زرقاری ہے مزین نایاب نتم کے قیمتی ظروف ،عمدہ مشک و کا فورسے بھری ہوئی صراحیاں ،اعلی ترین سنگی فرنیچر، ہاتھی دانت اور مندل کاسامانِ آ رائش وزیبائش، بهترین چینی برتن ،خوبصورت الماریاں اورطلائی صندوق شامل <u>تھ</u>ے <sup>®</sup>

آج کل منتشرقین اور روافض بیا ملک و کال دعویٰ کرتے ہیں کہ بنوعبیدا وراسی طرح بنو پڑنیہ نے مسلمانوں کی پری خد مات انجام دیں۔اس سلسلے میں وہ بتائے ہیں کہ انہوں نے فلاں فلاں عمارت بنوائی، فلاں فلاں شہرآ بادیے، فلاں فلاں کتب ان کے دور میں تکھوائی گئیں۔اس طرح وہ ان کی تعریف وتو صیف کرتے ہوئے ان کی حکومتوں کوایک روشن مثال قراردیتے ہیں ۔ گرحقیقت بیہ ہے کہ سی مسلمان بلکہ سی انسان کوالی حکومتیں گوارانہیں ہوسکتیں ۔ ایک فخص کوسب سے پہلے مذہبی آزادی جا ہے۔اس پر قدغن کے زمانے کووہ تاریک دورہی کہ سکتا ہے۔

ما نا کہ بنو پُوئیہ اور بنوعبید کے بعض حکمران عالموں ، ادبیوں ، شاعروں اور فنونِ لطیفہ کے ماہرین کوخوب نواز تے تھے،انہوں نے ترقیاتی کام بھی کرائے۔کتب خانوں اور عالی شان عمارتوں کی تغییر پرخوب رقم خرچ کی .....گرریکوئی بوی بات نہیں ۔حقیقت میہ ہے کہ عام طور پر کوئی برے ہے براجخص بھی سرایا شرنہیں ہوتا بلکہ اس کی زندگ کے بعض پہلو قابلِ تعریف بھی ہوتے ہیں۔ پس بعض تر قیاتی کام اور قابلِ تحسین امور بنو اور ہوائی نید اور بنوعبید نے بھی انجام دیے۔ان سے پہلے فرعون اور شدا دجیسے بادشاہ بھی بڑی بڑی عمارتیں بنا گئے تھے مگر قرآن مجیدان کی تعریف نہیں کر تا ہلکہ ان کے حالات اورانجام کوعبرت کے طور پر پیش کرتا ہے۔

یہ بھی یا درہے کدان لوگوں کے دور میں حکومتی سطح پر جوعلمی کام ہوئے تھے وہ زیادہ تر فلکیات، نجوم، فلفے ادرایے فنون سے متعلق تھے جو یونان سے آئے تھے اور جن کامسلمانوں کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے۔ اس کے علادہ جو

<sup>🛈</sup> الروطنين في اخبار الدولتين: ٢٣٣/٧ تا ٢٣٤

ملی کام ہواوہ در حقیقت شیعیت کی مختلف شکلوں: اثناعشریت اورا ساعیلیت کو پھیلانے کے لیے کیا گیا تھا۔
جہاں تک کتب خانوں کا تعلق ہے، بلاشبہ بنوعبید نے اپ محلات میں دنیا بحر کی کتب جمع کر کی تھیں مگر اس کا دوسرا
رخ یہ ہے کہ عوام کو دینی کتب سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ایسی ساری کتب یا تو تلف کر دی جاتی تھیں یا کتب خانے کی
رخ یہ ہے کہ بہانے ضبط کر کی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کل کے ان کتب خانوں تک علاء وطلبہ کی رسائی کہاں ہوسکتی
رخ یہ بہت یہ بیانے کے مبالے وطلبہ کی رسائی کہاں ہوسکتی
منی بیس پیلم دوستی کے خال ف خروج کا سوال:
ہو عبیدا ور بنو گوئیہ کے خلا ف خروج کا سوال:

ہم پڑھ بچے ہیں کہ جمہوراہلِ سنت کے زویک خروج کی جوشرائط ہیں انہیں ویکھتے ہوئے بنوامیہ یا بنوعہاں کے کسی حکمران کے خلاف خروج جا کزنہیں تھا؛ کیول کہ ان میں سے کوئی بھی کفر بواج کا مرتکب نہیں تھا۔ مامون، معتصم اوروائق باللہ جیسے خلفاء کے معتز لی ہونے اورعلمائے اہلِ سنت پرمظالم ڈھانے کے باوجود جمہور نے ان کے خلاف خروج کا نوئی نہیں ویا۔ خودامام ابوصنیفہ اورامام احمد بین خبل رحظفہ اجیسے جمہدین کلمہ حق بلند کرنے کی وجہسے مظالم کا شکار ہوئے نہیں ویا۔ خودامام ابوصنیفہ اورامام احمد بین خبل رحظفہ اجیسے جمہدین کلمہ حق بلند کرنے کی وجہسے مظالم کا شکار ہوئے کا فرق خوب بجھتے تھے۔

ہوئے مگرانہوں نے بھی خروج کی راہ اختیار نہ کی ؛ کیول کہ بید عشرات بدعت اور کفر بواح کا فرق خوب بجھتے تھے۔

تاہم، ہم ویکھتے ہیں کہ بغداد میں بنو تو کہ اور افریقہ میں بنوعبید کی حکوشیں دو ایسی مثالیں تھیں جن کے بعض اقد امات کا کفر بواح ہونا ظاہر تھا۔ اس کے باوجود ہم عراتی علمائے اہل سنت کو بنو تکئیہ کے دور میں خروج سے گریز ال رکھتے ہیں۔ البتہ بنوعبید کے دور میں کی بارافریقہ میں اہل سنت نے خروج کیا تھا مگر کا میا بی نہ ہوئی۔ ان کوششوں کا ذکر رکھتے ہیں۔ البتہ بنوعبید کے دور میں کی بارافریقہ میں اہل سنت نے خروج کیا تھا مگر کا میا بی نہ ہوئی۔ ان کوششوں کا ذکر ہے تھے جیں۔ البتہ بنوعبید کے دور میں کی بارافریقہ میں اہل سنت نے خروج کیا تھا مگر کا میا بی نہ ہوئی۔ ان کوششوں کا ذکر ہے تھے جیں۔ البتہ بنوعبید کے دور میں کی بارافریقہ میں اہل سنت نے خروج کیا تھا مگر کا میا بی نہ ہوئی۔ ان کوششوں کا ذکر ہے۔

ہارے تجزیے کے مطابق عراقی علاء کے خروج سے احتراز کی وجہ پنہیں تھی کہ ان کے زدیک بنو کو یہ کے عقائد کفرِ براح کی حد تک نہیں تھے۔ بلکہ در حقیقت اہلِ سنت کے نز دیک خروج کے لیے کفر بواح کے علاوہ بھی پچھٹر الکا ہیں جن کا ہونا ضرور کی ہے۔ ان میں سے ایک شرط رہ بھی ہے کہ خروج میں کامیا بی کا امکان قوی ہواور مزید فتنہ بھیل جانے کا خطرہ مذہو۔

عراتی علاء کے بنو او کیے نے خلاف خروج نہ کرنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ ان کے خیال میں اگر خروج کیاجاتا تو کامیابی کامیابی کے اماکانات کم متھاور تاکامی کے زیادہ۔اس صورت میں عوام دخواص کومزید ابتلاء کاسامنا کرنا پڑتا۔

دولتِ بنوعبید کے قیام کے کوئی سے سال بعد دولتِ بنو او ٹیے قائم ہوئی۔ چونکہ عراق کے علائے اہلِ سنت زیادہ مختاط مقادرہ بنوعبید کے خلاف خروج کی کوششوں کی ناکامی کامشاہدہ کر چکے تھے ؛اس لیے ان کی اکثریت نے ایسے کسی ناکام جربے کا حصہ بنتا مناسب نہ مجھا۔اس کی جگہ دہ اصلاح احوال کے دیگر محفوظ راستے اختیار کر کے مصروف کارر ہے۔ ناکام جربے کا حصہ بنتا مناسب نہ مجھا۔اس کی جگہ دہ اصلاح احوال کے دیگر محفوظ راستے اختیار کر کے مصروف کارر ہے۔



## دولتِ بإطنبيراً كمُوت

بنوعبید کے دورِ زوال میں اساعیلی شیعوں کا ایک نیافرقہ ظاہر ہواجس نے عالم اسلام میں گراہی کا نیا تمون ہیا کردیا۔ بیفرقہ ''بیا کردیا۔ بیفرقہ ''بیام سے مشہور ہوا۔ اس فرقے کا بانی حسن بن صبّاح (م ۵۱۸ ھ) تھا جس کا تعلق خراران کے مشہور شہر مرو سے تھا۔ وہ نہابیت شاطر اور دلیرانسان تھا۔ ریاضی ، جیومیٹری ، فلکیات اور جادوثو نے کا اہر تھا۔ وہ اس کے مشہور شہر مرو سے تھا۔ وہ نہابیت شاطر اور دلیرانسان تھا۔ ریاضی ، جیومیٹری ، فلکیات اور جادوثو نے کا اہر تھا۔ وہ شہور سے اسا تذہ میں عبدالملک بن عظاش طبیب ایک بہترین اویب ،خوش نولیں اور حاضر جواب آدی تھا۔ وہ شروع سے اساعیلی عقائدر کھتا تھا۔ یقینا حسن بن صبّاح سے بھاڑی ابتداء اس کی صحبت سے ہوئی۔ ®

اس دور کے دود میکرشہرہ آفاق انسان نظام الملک طوی اور عمر خیام نوجوانی میں اس کے گہرے دوست تھے۔ ® حسن بن صبّاح عنفوانِ شباب میں ایک ایرانی رئیس عبدالرزاق بہرام کامنشی تھا۔ ® جب نظام الملک طوی کو لہوق سلطنت کی وزارتِ عظلی نصیب ہوئی تواس نے اپنے پرانے دوست کو فراموش نہ کیا اوراس کا اعزاز واکرام کرتارہا۔ تاہم حسن بن صُبّاح کی طبیعت کار جمان جس آزادی کی طرف تھا، وہ کوئی بڑے سے بڑا عہدہ پاکرہمی نصیب نہیں ہوسکتی تھی۔ رفتہ رفتہ نظام الملک حسن بن صُبّاح کی عجیب وغریب ذہنیت کوتا اڑکیا اورا یک بار کہدا تھا:

· 'عن قریب میخص کمزورتسم کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔''

سی کھے مدت بعد نظام الملک کے داما دابوسلم کو جورے کا رئیس تھا،معلوم ہوا کہ حسن بن صَبّاح کا بنوعبید سے خفیہ تعلق ہے اور مصرکے جاسوس اور داعی اس کے پاس آتے جاتے ہیں۔ جب اس نے حسن بن صَبّاح پر بیالزام لگایا تو ومزا کے خوف سے بھاگ لکلا۔ اسے تلاش کیا گیا گروہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ ®

حسن بن صبّاح اساعیلی داعی کے روب میں:

9 27 ھ میں حسن بن صُبّاح ایک تاجر کے بھیس میں بنوعبید کے حکمر ان مستنصر کے پاس مصر بینی گیا اوران کے علق میں شامل ہوگیا۔ بچھ مدت بعد وہ اس کے داعی کے طور پر واپس آیا اور خفیہ طور پر خراسان ،عراق ادرایران میں گھو منے لگا۔ وہ ٹاٹ کے کپڑے پہنتا اور زہدوتقوی ظاہر کرتا تھا۔ یوں اس نے بہت جلد بہت سے مرید بنالیے۔ ®

<sup>@</sup> الكامل في التاريخ: ٨/٢٥٤



الحاصل فی التاریخ: ۸/۸ و ۱۶ المستنظم: ۹۳/۱۷
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 ۱۳/۲۶
 <li

<sup>🕜</sup> المنتظم: ٦٣/١٧

<sup>🕥</sup> الكامل في التاريخ: ٧/٥٧٧

<sup>🕏</sup> الاعلام زِرِكُلي: ٥/٨٣

علامه ابن الجوزي واللغة لكصة بن:

ہ، ب ووحسن فقط ایسے بے وقوف کو اپنی طرف مائل کرتا تھا جے دائیں یا کیں کا پتانہ ہواور دنیا کے معاملات کی کوئی خبر نہ ہو۔ بھرا سے شہد کے ساتھ اخروث اور کلونجی کھلاتا یہاں تک کداس کا د ماغ خشک ہوجاتا۔ پھروہ وں بر رہے بتا تا کہ اہلِ بیت پر کیا کیا مظالم ہوئے ، یہال تک کہ یہ باتیں اس کے دل میں بیٹے جاتیں۔ مجروہ کہتا بررتی اورخوارج بنوامیہ سے جنگ میں اپن جانوں کی بازی لگاسکتے ہیں و تمہیں کیا ہوا کہتم اینے امام کی جب از رقی اورخوارج بنوامیہ میں اپنی جانوں کی بازی لگاسکتے ہیں و تمہیں کیا ہوا کہتم اینے امام کی نفرت کے لیے نہیں اٹھتے ۔ان با تول کے ذریعے وہ اسے شکار کر لیتا ''<sup>©</sup>

ها فظامن كثير لكصتر مين:

و حسن بن صَبّاح مسى محف كوملسل بيه با تين بتا تار مهتا يمهان تك و ومخص قائل موجا تااورايين مان باپ ہے ہی کہیں زیادہ حسن بن صَبّاح کامطیع بن جاتا۔ پھروہ اس کے سامنے پچھ شعبدے اور کرتپ دکھاتا جو حالموں پر بی اثر کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کداس طرح بہت نے لوگ اس کے مرید بن مجتے۔' 🕫 ألموت يرقبضه:

٣٨٣ ه ميں حسن بن صَبَاح نے شالی ایران کے کوہستانی ضلع قزوین کے للعہ'' اکروٹ'' کوایناعالمی مرکز بنالیا جس تک کسی کی رسانگی بہت مشکل تھی۔ <sup>©</sup>

كهاجا تا ہے كەرىقلعددىلم كے كسى قديم بادشاه نے بنايا تھا جوشكاركابرا شوقين تھا۔ايك باراس نے عقاب أز ايا اور اس کے پیچھے تیجھے گیا توریکھا کہ عقاب یہال آ کربیٹھ گیا ہے جہال بیقلعدوا تع ہے۔باوشاہ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی محفوظ جگہ ہے۔اس نے یہاں بی قلعد تغییر کرایا اوراس کا نام اَلَهُ مُوت ' رکھا جس کا مطلب دیلمی زبان ہیں' عقاب کو سدهانا''ہے۔ ®بعد میں اس قلعے کو اَلْمُوت کہا جانے لگا۔ بیقلعہ ایک علوی قلعہ دار کی محرانی میں تھا۔ جسن بن صبّاح گومتا پھرتااس قلعے کے پاس آیا اوراس کے باہر ڈیراڈ ال کرقلعہ والوں کواینے نمائش زید وتقویٰ ہے متاثر کر دیا۔ <sup>(8</sup> اللي قلعة تمنا كرنے لگے كەكاش! وە قلع مين آكررىپ يگرحسن بن صَبَاح! نكاركرتار ہا۔ وہ كہتا تھا:

> ''تم دیکھتے نہیں کہ لوگوں میں معاصی کس طرح بھیل گئے ہیں۔لوگ خراب ہو چکے ہیں۔'' آ خر قلعے والوں کی طرف سے ایک جوم آ کراہے قلع میں لے گیا۔ $^{\odot}$

دس بن صبّاح ایک مر در کامل کی طرح بردی عزت کے ساتھ قلع میں رہے لگا۔ قلعہ داراس سے اس قدر متاثر تھا کے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کے پاس آ بیٹھنا تھا۔ ©

<sup>🛈</sup> العنتظم: ۲۲/۹۷ ، ۲۵

<sup>🕏</sup> المختصر في اخبار البشو: ٢٠٠/٢

<sup>@</sup> نهایهٔ الارب فی فنون الادب: ۲۴۵/۳۰ ۲۴۵

<sup>🖰</sup> تاريخ الاسلام للذهبي: ۲۱/۳۴

<sup>🕜</sup> البداية والنهاية: ١٧٦/١٦: سنة ١٩٤٤هـ

<sup>🍘</sup> الكامل في التاريخ: ١/٨٥٤

<sup>🖉</sup> الكامل في التاريخ: ٥٢/٨

### تارىخامت مسلمه



کے ون قلع میں قیام کے بعداس نے قلعے والوں کو کہا:''ہم صوفی لوگ ہیں۔تم ہمیں اس قلعے کا نفف مر فروفت کردو۔ہم میبیں تمہارے ساتھ رہ کرائلدگی عبادت کرتے رہیں گے۔'' قلعہ دارنے نو ہزار دینار میں نصف قلعہ فروخت کر دیا۔ <sup>©</sup>

جلد ہی قلعے والوں کی بڑی تعداد حسن بن صُبّاح کی مرید بن گئی جس کے بعد حسن بن صُبّاح نے قلعے پر تبضے الفلا کرلیا۔ قلعہ دارایک دن شکار کے لیے لکا توحسن بن صُبّاح کے مریدوں نے پورے قلعے پر قبضہ کرلیا اوراسے یہاں کا بے تاج بادشاہ مان لیا۔ قلعہ دار کے پیچھے ایک مرید کو بھیجا گیا جس نے اسے قل کر دیا۔ ®

سبب من متاح کے حاکم کو خبر ہوئی تو فوج لے کرآن پہنچا۔ حسن بن صَبّاح کے ساتھ علی یعقوبی نامی ایک نہایت ہم سپاہی تھا۔ اس نے پورے گروہ کو چار حصول میں تقسیم کر کے حملہ آوروں کے چاروں طرف بھیلا دیا۔ پھریونوگ بیک وقت نقارے بجائے اور ' یاعلی' کے نعرے لگاتے ہوئے آئے آئے۔ حملہ آور سمجھے کہ ہم چاروں طرف ہے گھر مجے ہیں۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھا گے اوران کی خیمہ گاہ خالی رہ گئے۔ حسن بن صَبّاح بیساراساز وسامان قلعہ اَلْمُوت میں لئے آیا۔ اس کے بعداس نے این ساتھیوں کو خبر زنی کی تربیت دی اور انہیں دوردور تک بھیلادیا۔ ⊕

رفته رفته وه شالی ایران سے فارس تک مختلف قلعول پر قابض ہوگیا جن میں طبس ، قہستان ، از دہن ، کر دکوہ ، طنوں خالیجان (مضافات اصفہان )خلاوخان (مضافات خوزستان ) قابلِ ذکر ہیں۔ ® مصنوعی جنت اور برگ حشیش :

حسن بن صَبّاح نے قلعہ الموت کے اردگرہ تھیلے ہوئے سرسبز وشاداب کہسار میں کی میل پر پھیلی ہوئی ایک معنوی جنت تھیر کروائی جس میں نفسانی لذتوں کا ہرسامان میسر تھا۔ اس جنت میں مخصوص مریدین کو کچھ عرصہ ہے کا سوقع دیا جاتا۔ یہ خصوص لوگ' فدائی'' کہلاتے۔ حسن انہیں برگ حشیش (بھنگ) کا عادی بنا تا ااس لیے یہ لوگ' حثاشن' بھی کہلاتے تھے۔ مصنوعی جنت میں حسین لڑکیاں حوروں کے طور پر ان سے ہم آغوش ہوتیں اور انہیں اپنا عاش بنا تیں۔ کچھ مدت بعد انہیں باہر نکالا جاتا اور امام کے لیے نثار ہونے پر دوبارہ جنت میں داغلے کا یقین دلایا جاتا۔ ان بنا تیں تربیت کی جاتی تھی کہ وہ ایک اشارے پر جان نچھاور کر دیتے۔ انہیں'' فدائی'' کانام دیا جاتا اور انہا کی ایسی تربیت کی جاتی حصن کہ وہ ایک اشارے پر جان نچھاور کر دیتے۔ انہیں'' فدائی'' کانام دیا جاتا اور نہر نیا کہ خاص مشن کرا کے دنیا کے اہم سیاس و مسکری مراکز میں بطور جاسوس مقرر کر دیا جاتا۔ حسن کا اشارہ ملتے ہی بڑے ہو جاتے۔ حسن بن صبّاح کی ان سرگرمیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام انہا کہ جدید نکلا کہ تمام انہا کہ اور اس کی ہمیت چھا تی اور اس کا ہر مطالبہ تسلیم کیا جانے والے۔ ©

۲۱/۲٤ تاريخ الإسلام لللعبي: ۲۱/۲٤

۲۱٤/۲ المختصر في اخبار البشر: ۲۱٤/۲

<sup>🛈</sup> نهاية الارب في فتون الادب: ٢٤٤/٣٠، ١٩٤٥

<sup>🕏</sup> تهاية الارب في فنون الادب: ٣٤٠/٣٠، ٢٤٥

قصة الحضارة: ٣١٧/١٣، ط دارالجيل

تساديسيخ امست مسلسمه المستخفظ

ی شاه کی سفارت اورحسن کی ہیبت:

برہ ہیں۔ لکے شاہ جیسا طاقتور حکمران بھی حسن بن صُبّاح کی چیرہ دستیوں پر قابونہ پاسکا۔امام ابن الجوزی پر اللئے کی سے ہیں: ''سلطان ملک شاہ نے اس کے پاس سفارت بھیج کراسے اطاعت کی دعوت دی اور مخالفت کی صورت میں دھم کا یا اورا سے حکم دیا کہ وہ اسپنے آ دمیوں کو علاء اورام راء کو آل کرنے سے منع کردے۔

حسن بن صَبّاح في سلطان كي سفير كوكها: " جواب تم خودد كيولو كين

ہے کہ کراس نے اپنے سامنے کھڑی جماعت سے کہا: ''میں چاہتا ہوں کتم میں سے کی کوایک کام کے لیے تہارے آتا کے پاس بھیج دوں ہم میں سے کون کون تیار ہے؟''

ین کر حاضرین میں سے ہرا یک بیخدمت بجالانے کے لیے بے تاب ہونے لگا۔ ملک ثاہ کا سفیر سمجھا کہ حسن بن صَبّاح ان لوگوں کو کوئی مراسلہ دے کر بھیجنا چاہتا ہے۔ محرحسن بن صَبّاح نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا اور اسے کہا ''اپٹے آپ کوئل کر دے۔''اس نے فوراا یک جنجر نکال کراپنے حلق پر پھیر لیا اور مردہ ہوکر گر پڑا۔ پھرحسن بن صَبّاح نے ایک دوسرے مریدسے کہا ''خود کو یہاں سے نیچ گرادو۔''
اس نے فورا قلعے کی بلندی سے جست لگائی اور فکڑے کھڑے ہوگیا۔

حن بن صَبّاح نے سفیر سے کہا: ''سلطان کو بتا دو کہ میرے پاس اس متم کے بیں ہزار آ دمی ہیں جومیری اطاعت اس حد تک کرتے ہیں۔ یہی میراجواب ہے۔''

ملک شاہ کو بیمعلوم ہوا تو حیران ہو گیاا دراسے مراسلے بھیجنے سے بازآ حمیا۔''<sup>®</sup>

اس سے انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ حسن بن صبّاح نے کس قدر فدا کاراور سرفروش میم کا جتھہ تیار کرر کھا تھا۔

۵۸۹ه هیں نظام الملک طوی نے حسن بن صبّاح کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجی مگراس نے اپنے مریدوں کو لے کر زبرد میں نظام الملک طوی کو شہید کراد یا از درمت مقابلہ کیا اور فوج کو آھے نہ بڑھنے دیا۔ اس دوران اس نے اپنے تنجرزن بھیج کرنظام الملک طوی کو شہید کراد یا جس کی اوجہ سے سرکاری فوج کو بھی واپس جا ناپڑا۔ ۵سام ۵ هیں نظام الملک کے جیئے احمہ نے جوسلطان جم سلحوتی کا در بھی میاں چڑھائی کی ۔ حسن بن صبّاح نے ہتھیا رنہ ڈالے۔ اس دوران شدید برف باری شروع ہوگئی اور سلحوتی اور الموت سے وزیر کے آل کا پروانہ جاری ہوگیا۔ ایک باطنی نے گھات لگا افران کو کا صروا کھا ناپڑا۔ اس کے فور اُبعد در بارالموت سے وزیر کے آل کا پروانہ جاری ہوگیا۔ ایک باطنی نے گھات لگا کروزی برخبرزنی کی ، احمد بن نظام زخمی ہوا مگر جان نے گئی۔ جملہ آورگرفنار کرایا گیا۔ جب وہ پچھ بتانے پر تیار نہ ہوا تو اسے شراب پلا پلاکر ماؤف اِبھل کرویا گیا۔ اس حالت میں اس نے بتا دیا کہ مجد ما مونیہ میں اس کے پچھ ساتھی موجود اسے شراب پلا پلاکر ماؤف اِبھل کردیا گیا۔ اس حالت میں اس نے بتا دیا کہ مجد ما مونیہ میں اس کے پچھ ساتھی موجود اُن جنائے دو گرفنار کر کے قبل کردیا گئی۔ حال کی بیار کے گھ ساتھی موجود اُن کے بیار کر ماؤن کو کے گئی۔ جمالت میں اس نے بتا دیا کہ مجد ما مونیہ میں اس کے پچھ ساتھی موجود اُن کے بیارے جنائے دو گرفنار کر کے قبل کردیا گئی۔ جس ای خواصل کی جھ ساتھی موجود اُن کے بیار کیا کہ دیا گئی و گور کو کا کیا۔ اس حال کے گھ

🕜 الكامل في التاريخ: ٨٠/٨٥



<sup>0</sup> المنتظم: ۲٤/۹۷

<sup>🛭</sup> تاريخ الاسلام للذهبی: ۵۳/۸ ۲ ، تدموی



باطنیوں کا دوسرابر امر کزی قلعہ خالنجان:

باللیوں کا دو سربر سر سے سب سے بات کا ایک چوٹی پرایک قلعہ تھا جے ملک شاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ کہاجاتا ہے کہ ملک شاہ اسے تلاش کرایا تھا۔ کہاجاتا ہے کہ ملک شاہ اسے تلاش کرتے کہاجاتا ہے کہ ملک شاہ اسے تلاش کرتے کرتے اس جوٹی تک پہنچا، اس وقت رومیوں کا ایک سفیراس کے ساتھ تھا۔ اس نے بیچگہ دیکھ کر کہا:

"الريه چوفي جارے ملك ميں جوتی توجم اس پر قلعه بناليتے"

یین کر ملک شاہ نے یہاں پر ہارہ لا کھ دینار کے خریجے سے ایک نا قابلِ تسخیر قلعہ تغییر کرایا ® جو'' خالنجان'' کے نام سے مشہور ہوا۔ نظام الملک طوی کا فرزندمؤیدالملک اس کا والی بنا۔ ®

۳۸۸ میں میں میں من متاح کے استاذ زادے ابن عُطَاش نے اس قلعے پر قبصنہ کرلیااورگر دونواح کے سارے علاقوں کو دہشت گردی کی آماجگاہ بناڈ الا ۔ لوگ اس قلع کو دمنحوں قلعہ ' کہنے گئے۔ وہ کہتے تھے ''اس جگہ تک رہنمائی سنتے نے کی ۔ اسے بنانے کا مشورہ ایک نصرانی نے دیااوراس پر قبضہ ایک زندیق کا ہے۔'' ®

حاجیوں کے قافلے بھی اس قلع والوں کی ہے رحی سے محفوظ نہ تھے۔ ©خواص کے علاوہ وہ عام مسلمانوں کو بھی افوا کر سے آل کر دیتے تھے۔ اصفہان میں ان کی وہشت کا بیعالم تھا کہ لوگ اسکیے کہیں نگلنے سے گھبرانے گئے۔ جہ کی مخفس کو گھر واپسی میں دیر ہوجاتی تو اہلِ خانہ اس کی موت کی خدشے سے مضطرب ہوجاتے تھے۔ ®بعض امراء اور سالار ہروفت اپنی پوشاک کے بینچے زر ہیں پہننے نگے تا کہ باطنیوں کے اچا تک حملے سے بچاؤ ہو سکے۔ © علامہ ابن الجوزی دولئے کہ کھتے ہیں:

'' ملک شاہ کے مرنے کے بعداصنہان میں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ باطنی گروہ کے لوگ آدی کواغواکر لیتے سے اور آل کرکے کنوؤں میں پھینک دیتے سے کوئی شخص عصر تک اپنے گھر نہ لوشا تو لوگ اس کی زندگی سے مایوں ہوجاتے سے حجہ بوگوں نے تفتیش شروع کی تو ایک محلے کے کسی گھر میں ایک عورت ملی جو چٹائی پہنچی تھی ۔ لوگوں نے چورت کو پہنچی تھی ۔ لوگوں نے چورت کو پہنچی تھی ۔ لوگوں نے پورت کو پہنچی تھی ۔ لوگوں نے پورت کو بین میں ) جا لیس لاشیں پائیں ۔ لوگوں نے عورت کو میں مسلم کے ایک دیا میں ایک بابینا بیشار ہتا تھا۔ جب کوئی انسان و ہاں سے گزرتا تو وہ اس سے درخواست کرتا کہ اسے چندقدم اس محلے کے اندر لے جائے ۔ جب وہ آدی اسے اندر لے جاتا تو اس کھر کے لوگ اس پر قابو پالیتے ۔ اصفہان کے لوگوں نے ایسے افراد کی تلاش

<sup>🛈</sup> البدايه والنهاية: ١٩٤/١٦، ١٩٥، برقم آج كل يحساب يقريها تين كروژ والر (ياتقريها تين ارب روي) موكا-

<sup>🕜</sup> البدايه والنهاية: ١٩٥/١٦

<sup>🕏</sup> تاريخ ابن خلدون: ۱۲۲/٤

<sup>🕜</sup> الكامل فمي الناريخ: ١٩/٨ ٥٥

<sup>﴿</sup> الكامل في التاريخ: ٨/٠ ه ٤

<sup>🕥</sup> الكامل في الناريخ: ٨/٣٩٪

یں بردی کوشش کی اور ان کے بہت ہے آدمی قبل کیے۔''<sup>®</sup> سرکاری ملاز مین کی حجھان بین:

سن مانے میں سرکاری ملاز مین کے بارے میں بھی بڑی چھان بین کی جانے گئی کہ بین ان میں کوئی باطنی تو نہیں، حتی ربعض اوقات علماء کے بارے میں بھی سیخفیل کی جاتی تھی۔ ۲۹۲ ھ میں جامعہ نظامیہ (بغداد) کے مدرس شافعی فغیہ اِلگیّا البّرِّ اسّی رَاللّٰنَا علیہ کے بارے میں بھی افواہ کھیل کئی کہ وہ باطنی ہیں۔سلطان محرسلجو تی نے انہیں حراست میں لے لیے آخر خلیفہ متنظم عباسی کی طرف سے ان کے عقائد کی صحت کی تقمدین کی تب انہیں چھوڑا تمیا۔ ® لیے آخر الملک باطنیوں کے ہاتھوں شہید:

نظام الملک طوی کابر افرزندعلی (عرف فخر الملک) خراسان کے حکمران سلطان سنجر سلحوتی کاوز برتھا۔اس کی عمر ۲۹ سال ہو چکی تھی۔ وہ اپنے والد کی طرح نہایت پارسا اور دیندارتھا۔ دس محرم ۵۰۰ ھدکی شب اس نے خواب میں حضرت حسین ڈالٹونی کودیکھا جوفر مار ہے تتھے '' جلدی کرو۔ روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔''

لخرالملک نے بیخواب اینے امراء کوسنایا توانہوں نے اس دن گھر میں محبوس رہنے کامشورہ ویا۔اس دن عصر کے وقت فخر الملک نے اپنی دہلیزیرا کیک فریادی کی آواز نی جو کہدر ہاتھا:

"دمسلمان ختم ہو گئے ۔ کوئی نہیں جومظلوم کی فریا درس کر ہے۔ کوئی نہیں جوفریا دی کا ہاتھ تھا ہے۔"

یہ پکارس کر فخر الملک ہے تاب ہو گیااور فریادی کواندر بلوالیا۔ فریادی نے ایک رقعہ پیش کیا۔ فخر الملک اسے پڑھ ہی رہاتھا کہ اس نے بکدم خبر نکال کر فخر الملک کے سینے میں بھوتک دیا۔ قاتل حِسن بن صباح کا فدائی تھا۔ ©

سلطان محرسلجو قی کی اصفهان کے قلعدً باطنیہ پرچڑھائی اور شیخ سَمُنجانی پرلائے کی فراست:

باطنیوں کی کارروائیوں سے تنگ آ کرسلطان محریجوتی نے ۵۰۰ ہیں ان کےخلاف ایک بڑی کارروائی شروع کی اور اصفہان میں ان کے خلاف ایک بڑی کارروائی شروع کی اور اصفہان میں ان کے مرکز قلعہ خالفہان کا محاصرہ کرلیا۔ جب باطنی مقابلے سے عاجز آ محکے توصلح کا پیغام بھیج دیا۔ سلطان نے است مستر دکر دیا۔ باطنیوں نے بیدد کچھ کرایک دوسری تدبیر اپنائی۔ انہوں نے ایک استفتاء مرتب کر کے علائے اہلی سنت کے یاس بھیج دیا جس میں درج تھا:

'' فقہائے اسلام کیا فرمائے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق جواللہ ،اس کی کتابوں ،اس کے رسولوں اور آخرت پرایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد منافیخ جو بھی لے کرآئے وہ حق اور بچے ہے ، بس وہ تعمر ان کے مخالف ہیں ،تو حکمران کے لیے ان سے سلح کرنا ،ان کی اطاعت کو قبول کرنا اور ان کی حفاظت کرنا جائز ہے یانہیں؟''



<sup>🛈</sup> المنتظم: ٦٣/١٧

<sup>©</sup> الكامل في التاريخ: ٨ ص ٤٥٧ ..... ير الكيّااللهو الشي على حربن على طرى (م٥٠٥هـ) بين جوابيخ وقت كي نامور فقيه بمنسراور مناظر تق.

<sup>🕏</sup> الكامل في التاريخ: ٣٢/٨



اکثر علاءان کی حیال میں آگئے اور جواب میں لکھ دیا کہ بیہ بالکل جائز ہے ۔ بعض نے جواب دینے میں تو تفساکیار تلفظ کرلیناان کے لیے کارآ منہیں ہے۔ان سے ذرایہ پوچھ کردیکھیے کہ کیا تمہاراا مام تمہارے لیے شریعت ک ما نیں گے۔ایسے میں بالا جماع ان کا خون حلال ہوجا تاہے۔' $^{\odot}$ 

ابن عُطّاش كافتن اورقلعه خالنجان كاانهدام:

ہ ۔ چنانچہ باطنیوں سے مصالحت کی کوشش ترک کر دی گئی اور سلطان محد سلجو تی نے ایک سال کے محاصرے کے بعد قلعہ خالنجان منخر کرلیا۔ چونکہ یہ قلعہ نحوں مشہور تھا؟اس لیے سلطان نے اس کا ایک ایک پیھر اکھڑوادیا۔اس کارروائی میں اکثر باطنی مارے مجلئے۔ان کا پیشواابن عطاش جس نے بارہ سال تک اس علاقے کو دہشت زدہ کر کے رکھا تھا، زرہ ر، ۔ گرفتار ہوگیا۔اسے مختلف شہروں میں گشت کرانے کے بعد چمڑی ادھیڑ کرفتل کر دیا گیا،اس کا سرقلم کر کے مختلف شہروں میں پھرایا گیا۔ <sup>©</sup>

اینے آخری ایام میں سلطان محمد نے باطنیوں کے عالمی مرکز ' الموت' 'کوسخر کرنے کے لیے آیک فوج بیجی تم محر سلطان محمد کی وفات کی خبر ملنے پریدنوج مہم ادھوری چھوڑ کر واپس آگئی 🔍 🕏

حسن بن صُبّاح کی موت اوراس کے جانشینوں کے کرتوت:

حسن بن صَبَاح نے ٩٠ سال طویل عمریائی اور ٥١٨ه (١١٢٣ء) میں فوت ہوا۔اس کے بعد اس کے نائین نے سفا کا نہ کارروائیاں جاری رکھیں اور ملحدانہ افکار ونظریات کو پھیلاتے اور دہشت انگیز کارروائیاں کراتے رہے۔ قلعہ الموت ان کی سرگرمیوں کے لیے نہایت محفوظ مشتقر کا کا م دیتار ہا۔ $^{\odot}$ 

ا گلے عشروں میں یہال متعدد حکمرانوں نے بار بار حملے کیے مگرالموت ہمیشدنا قابل تسخیرر ہا۔ ®

حاجیوں کے قافلوں کولوٹنا بھی باطنیوں کا پیندیدہ مشغلہ تھا۔۵۵۲ھ میں انہوں نے خراسان کے قافلہ کج پرحملہ كرك لاشول كے ڈھيرلگادي۔ حملے كے چندگھنے بعدا يك بوڑھا باطني گھوم پھركرية وازلگانے لگا. "مسلمانو! حملم آور چلے گئے ہیں۔ ہے کوئی پیاسا! میں اسے یانی پلاؤں۔'

جوزخی پانی کے لیے کراہتا، بوڑ ھاا ہے ل کردیتا۔اس طرح قافلے میں ایک شخص کوبھی زندہ نہ چھوڑا گیا۔ ®

🛈 الكامل في التاريخ: ٢/٨ ١٤٤، ٢٤٤ 🅐 البداية والنهاية: ١٩٥/١٦

🕏 الكامل في التاريخ: ٢٨٨٥ تا ١٥٤٤ العبر في خبر من غبر: ٣٩٧/٢ 🕜 الكامل في التاريخ: ١٩٦٨

الكامل في التاريخ: ١٩٢٩/٨؛ العبر في خبر من غبر: ٣٦٩/٢؛ نهاية الارب في فنون الادب: ٢٤٥/٣٠

🕥 الكامل في التاريخ: ٣٤٣/٩



علال الدين حسن كالظهار إسلام:

جال است...
عبای خلیفہ ناصرا یک مدت تک الموت کے پیشواؤل کواسلام کی وعوت دیتار ہااور کہتار ہا کہ اگرتم اسلامی شعائر کو
ابنالونو ہم اورتم ایک ہوجا کیں گے۔ حسن ثالث کے دور میں اس نے پچھ بحلی خطوط تیار کرائے جوخوارزم شاہ کی طرف
ہ در بارِخلافت کو لکھے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ سلطنت خوارزم باطعیوں کے قلعوں پر تملہ کر کے انہیں نیست و نابود
کر دینا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں در بارِخلافت سے مدد کی طالب ہے۔ اب بغداد میں رہائش پذیرا یک باطنی کو بلوا کر
خلوط دکھائے گئے اور کہا گیا: ''دیکھوخوارزم شاہ کے عزائم کس قدرخطرناک ہیں۔ اگر اپنے آقا کی سلامتی چاہج ہوتو
مذاور اس کے بعد اس باطنی کوراتوں رات ڈاک کی سواریوں کے ذریعے الموت روانہ کر دیا گیا۔
میں خالف یہ سب بچھ پڑھ کر ڈرگیا۔ "اس نے ایک چال چلی اور اپنے مریدوں کو کہا: ''میں نے خواب میں حضرت
میں خالف یہ سب بچھ پڑھ کر ڈرگیا۔ "اس نے ایک چال چلی اور اپنے مریدوں کو کہا: ''میں نے خواب میں حضرت

ں عجیب تھم پر باطنی حیران ہوئے تو حسن ثالث نے کہا: ''میددین ہمارا ہے۔ بھی ہم تہمیں شریعت سے آزاد کردیتے ہیں اور بھی شرعی پابندیاں نا فذکر دیتے ہیں۔''سب نے کہا:''ہم نے سنااور ماٹا۔''®

۱۰۸ هیں اس کے سفیر بغداد آئے اوراطلاع دی کہ ہم باطنیت سے بری ہیں اوراسلام لا بچے ہیں۔ ہم مساجداور جامعات بنا رہے ہیں اور رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔خلیفہ اور عام مسلمان اس اطلاع سے بہت مسرور ہوئے۔ حسن نے اپنی والدہ کو جج کے لیے بھیجا جس کا در بار خلافت کی طرف سے بردااعز از واکرام کیا عمیا اورا سے حج ہوئے۔ حسن نے اپنی والدہ کو جج کے لیے بھیجا جس کا در بار خلافت کی طرف سے بردااعز از واکرام کیا عمیا اورا سے جج کے لیے ہرممکن سہولت فرا ہم کی گئی۔ ® جلال الدین حسن نے کلمہ شہادت سے آ راستہ بردے بردے دینار ڈھلوائے اور درسو باطنی نوجوانوں نے بغداد جا کرعوام میں ان کی نمائش کی اور زبان سے کلمہ شہادت دہراتے رہے۔ ®

گرایسالگتا ہے کہ بیا ظہارِ اسلام فقط ایک سیاسی ڈھونگ تھا۔ چنانچہ ۲۱۷ ھیں جب سلطنتِ خوارزم تا تاریوں کے حملے کے سامنے ڈھیر ہوگئی اوراس سے لاحق خطرہ دور ہوگیا تو باطنی دوبارہ اپنی پرانی روش پرآ گئے ؛اس لیے حافظ ذہی جلال الدین حسن کا تعارف یوں کراتے ہیں:' مطاغوت الاسماعیلیة ضلال اللین حسن بن علی الصّباحی''® اَلْمُوت کی نتا ہی:

حسن بن صبّاح کے جانشین دراصل دہشت گردوں کا ٹولداور کرائے کے قاتل تھے جواکئوت کے مضبوط قلع سے احکام جاری کر سے مشہور شخصیات کو ہدفی قبل کا نشانہ بنایا کرتے تھے یادھمکیاں دے کرلاکھوں کروڑوں کے بھتے وصول کرتے تھے۔ نظام الملک طوی (م ۱۸۵ھ) فدائیوں کا پہلا کرتے تھے۔ نظام الملک طوی (م ۱۸۵ھ) فدائیوں کا پہلا

<sup>🔘</sup> سير اعلام النيلاء: ١٩٨/٢٢ 💮 نهاية الارب في فنون الادب: ٢٤٧/٣٠

<sup>@</sup> العبولخى عبو من غبو : ١٩٤٧/٣ النجوم الزاهره في ملو . ك مصر والقاهرة: ٢٠٣/٦

<sup>©</sup> مير اعلام النيلاء: ١٩٨/٢٢

<sup>(</sup>۱) میر اعلام النبلاء: ۱۹۶/۲۲ ..... اساعیلیون کا طاغوت، دین سے مراه کرنے والا بحسن بن فل مباحی



نشانہ تھا۔ اس کے بعد شافعی فقیہ علامہ الرویانی دِالنئے (م۲۰۵ھ)، حاکم مُوصِل مودود (م۵۰۵ھ)، فلیغه مرتز شرافع نشانہ تھا۔ اس کے بعد شافعی فقیہ علامہ الرویانی دِالنئے (م۲۰۲ھ) ان کے خبروں کا نشانہ ہے۔ سلطان خبر سلطان اللہ سے ملاح الدین اور امام مخر الدین رازی دِالنئے جیسی شخصیات ان کی زد میں رہیں ۔ بعض اوقات بیقاتل جمامت ایک حکمران سے معاوضہ لے کردوسرے حکمران کوئل کیا کرتی تھی۔ ان کی سفا کا نہ کا ردوائیوں سے مسلمان ڈیڑھ معدی تک پریشان رہے۔ آخراس دہشت گردگردہ کا خاتمہ چنگیز خان کے جانشینوں کے ہاتھوں ہوا۔

باطنوں کا آخری حکمران رکن الدین خورشاہ تھا،اس کے دور میں بظاہر باطنی اپنی جگہ بہت متحکم ہتے! کیوں کہ تا تاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں پرٹوٹے والے مصائب نے باطنیوں کے حوصلے بڑھادیے ہتے مگراس کا دوسرا پہلوریقا کہ ان کی مشرقی شکارگا ہوں پراب تا تاریوں کا راح تھا؛اس لیے انہیں مسلم حکمرانوں کی جگہ اکثر اوقات تا تاری دکام سے سابقہ پڑتا تھا جن کی سفاکی اور غارت گری سے ایشیا کا کوئی حصہ محفوظ نہیں تھا۔

باطنیوں اور تا تاریوں کے مابین کش کمش بہت جلدرنگ لائی اور خراسان کا تا تاری حکمر ان ہلاکوخان ایک بہت برا لفکر لے کر ۱۵۵ ھر میں باطنیوں کی ریاست میں تھس گیا۔ باطنیوں کے تمام قلع مسمار کرنے کے بعد آخر کاروو افکر میں ''الموت'' تک جا پہنچا۔ بینا قابلِ تسخیر قلعہ سرکر کے اس نے رکن الدین خورشاہ کو قل کراویا اور ''الموت'' کی این ہے این بیادی ۔ اساعیلیوں کی روایات کے مطابق رکن الدین خورشاہ کا لڑکا تمس الدین ''الموت'' سے تفقاز کی طرف این جا گئے میں کا میاب ہوگیا تھا۔ بعد میں وہ اصفہان اور ہمدان کے درمیان کی جگہروپوش رہا اور آٹھویں صدی ہجری کے وسط میں فوت ہوا۔ کہا جا تا ہے کہ آغا خانی خاندان اس کی نسل ہے۔ <sup>©</sup>

اَلْمُوت کے باطنی پیشواؤں کی فہرست درج ذیل ہے:

| بانی فرقه   | ;  17 7  5 +4+ | DOINTORAM    | حسن بن صَبّاح                         | 1         |
|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-----------|
|             | :<br>firatfilm | 2019t2011    | محمد بن کیا برزگ                      | r         |
|             | מיווקילירווק   | 204111120A79 | حسن ثانی بن محمد                      | ٣         |
|             | ۲۲!۱۰۲۰ ۱۲۲    | @4.2t@011    | محمة ثاني بن حسن                      | ۴ .       |
| أظبهارإسلام |                | . <u> </u>   | حسن ثالث بن محمر ، جلال الدين         | ۵         |
|             | ,1100t,1771    | DYOFTOYIA    | محمدالثالث بن حسن ثالث                | ۲         |
| آخري حكران  | eltalteltaa    | מר שיום פר ש | ركن الدين خورشاه                      | ۷ ,       |
|             |                | ال تك ربا_ ° | کے مرکز میں باطنیو ں کا اقتدارا کا سا | اَلْمُوت. |

<sup>€</sup> الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب: ١٥/١، ٤؛ قصة الحضارة: ٣١٧/١٣

<sup>🕏</sup> الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب: ٢٨٥/١، ٢٠٤

## اساعیلیوں کے دیگر فرقے

دیمر باطل ندا ہب کی طرح اساعیلی بھی شاخ درشاخ تقسیم ہوتے چلے مجے۔ الگ الگ پیشواؤں نے اپنے علیحدہ علیجہ ہفرتے بنا لیے جود نیا کے مختلف علاقوں میں پھیل مجئے۔ان میں سے اہم فرتے درج ذیل ہیں: زرک ک

اسامیلی نزاری فرقے کے لوگ عبیدی حکمران مستنصر کے بیٹے نزاد کوامام مانتے تھے اوراس کے بھائی مستعلی کی حکومت اورامامت کا انکار کرتے تھے۔ ان کے انکہ شام کے علاقوں :سلمیہ ،قدموں ،مصیاف ،خوالی ،کہف اور بانیاں وغیرہ میں آبادر ہے ۔ انہوں نے حکمرانی کے بجائے ورویشوں اور دوحانی پیشواؤں کاروپ افتیار کیا۔ اس فرقے کا ایک اضافی عقیدہ یہ تھا کہ انسان بار بارمختلف شکلوں میں جنم لیتا ہے۔ شخ راشدالدین سنان ان کا سب سے برا پیشوا تھا جو اضافی عقیدہ یہ تھا کہ انسان بار بارمختلف شکلوں میں جنم لیتا ہے۔ شخ راشدالدین سنان ان کا سب سے برا پیشوا تھا جو اطان صلاح الدین ایو بی کے دور میں مصیاف (شام) میں قیام پذیر تھا۔ اس نے بھی فدائی خبرزن تیار کرر کھے تھے۔ آپ بیاری کی دور میں مصیاف (شام) میں قیام پذیر تھا۔ اس نے بھی فدائی خبرزن تیار کر رکھے تھے۔ آپ

عبیدی حکمران مستعلی کابیٹا آ مراہیے دوبیٹوں سمیت حسن بن صُبّاح کے آ دمیوں کے ہاتھوں آئل ہوا تھااوراس کے بعد حکومت مستعلی کے خاندان سے نکل کراس کے چیاز اوالی فظ کے پاس آئی۔

محرایک گروہ مستعلی کی اولا و میں امامت باتی مانتار ہا۔ بیگروہ بوہری کہلایا۔ان کے زدیک مستعلی کا بیٹا آسراور پھرآسر کا بیٹا طیب امام شے۔ بید بوہر یوں کا دعویٰ ہے ورنہ تاریخی ریکارڈ میں آسر کے طیب نامی کسی بیٹے کا وجود نہیں۔ بوہر یوں کے عقیدے کے مطابق طیب ۵۲۵ ہے میں مستور ہو گئے مگر امامت انہی کے بیٹوں پوتوں میں چلی آر بی ہے جوسب کے سب ہمیشہ مستور رہتے ہیں۔ان مستور ائمہ کے نام اس فرقے کے علماء بھی نہیں جانے۔

بوہری فرتے نے سیاست چھوڑ کر تجارت کو پیشہ بنایا۔ آگے بوہر یوں میں دوفرتے بن مکئے: ایک داؤدی بوہری جوخود کواپنے پیشوا قطب شاہ بن داؤد کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بمبئی (بھارت) اور کراچی (پاکستان) میں بیلوگ اب بھی آباد ہیں۔ان کا مرکز بمبئی میں ہے۔

دوسرے سلیمانی یو ہری جوخود کواپنے پیشواسلیمان بن حسن کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یمن میں ان کا مرکز آج مجھی قائم ہے۔ یو ہری نماز پڑھتے ہیں گرامام مستور کے لیے۔ جج کرتے ہیں گرکتے ہیں کہ کعبدامام مستور کا زمز ہے لینی اس کا طواف امام مستور کا طواف ہے۔ ان کے زدیک مسلمانوں کی مساجد میں نماز جائز نہیں۔ ®

<sup>🛈</sup> الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب: ٤/٨٨ 🐑 الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب: ٣/٨٨ تا ٥



آغاخاني:

سیفرقہ گیارہویں صدی ہجری (انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں) میں ایران میں ظاہرہوا تھا۔ یہ اور اور کے اساعیلی نزاری فرقے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔اس کا پہلا پیشواحس علی شاہ (آغا خان اوّل) تھا جس اساعیلی نزاری فرہب کی طرف دعوت دیتے ہوئے اساعیلی نزاری فرہب کی طرف دعوت دیتے ہوئے اساعیلی نزاری فرہب کی طرف دعوت دیتے ہوئے اساعیلی نزاری فرہب کی طرف دعوت دیتے ہوئ اور اُن کا کا میں براہ کا بل کے شال میں درہ کیان کوم کر برنایا۔ایک مدت بعد دہاں سے براہ کا بیا ہیں درہ کیان کوم کر برنایا۔ایک مدت بعد دہاں سے براہ آگیا۔ برطانوی حکومت نے اسے ''سرآغا خان'' کا خطاب دیا۔۱۸۸اء میں اس کی وفات ہوئی۔

اس کے بعد آغاخانی اماموں کی ترتیب بیہے:

€ آغاملی شاه (آغاخان دوئم) ۱۸۸۱ء تا ۱۸۸۵ء

﴿ مُحَدِلُعُسِينَ ( آغاخان سوتم )١٨٨٥ء تا ١٩٥٧ء

آغاخان سوئم کے لقب سے مشہوراور بے پناہ دولت کے مالک محمد الحسینی کا قیام زیادہ تر پورپ میں رہا۔ برطانوی ہندوستان کی سیاست پر آغاخان سوئم کے خاص اثر ات رہے۔ محمد الحسینی نے پاکستان کی بانی سیاس پارٹی آل انڈیاسلم لیگ کے قیام میں مدد کی اور ایک طویل مدت تک اس کی صدارت بھی سنجا لے رکھی۔ اس نسبت نے قیام پاکستان کے بعد یہاں آغا خانیوں کا اثر ورسوخ بردھانے میں اہم کر دار اوا کیا۔

⊕سركريم( آغاخان جهارم) ∠۱۹۵۷ء تادور حاضر

محرائی نے اپنے ندہب کا اصول توڑتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کی جگہ اپنے پوتے کریم کو پیٹوا بنادیا کر کم اعادی نے اس کی اور فرانس میں رہائش اختیار کی۔ دولت وڑ وت اور سیای سوجھ ہوجھ کے لحاظ سے کریم آغاخان کے گھا نے اور امریکہ سے کریم آغاخان کے لخاظ سے کریم آغاخان کے گھا فتوں اور امریکہ سے کریم آغاخان کے گھا فتوں اور امریکہ سے کریم آغاخان کے گھرے دوابط ہیں۔ مسلم دنیا کی سیاست پر آغا خانیوں کے اثر ات نا قابل انکار ہیں۔ پاکتان کے ثابی علاقہ جات خصوصاً چر ال میں رفاہی کا موں کے ذریعے آغاخانیوں نے جو غیر معمولی اثر ورسوخ پیدا کیا ہے ، یہ برنس کریم آغا خان کی منصوبہ بندی کا کر شمہ ہے۔

🛈 الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب: ٧/٨٨ تا ٥

تساديسخ است مسلسمه

## بوناني فلسفے كاحمله اور باطنيت كى فكرى تلبيسات

بؤلاً نید، قر ابطہ اور بنوعبید کی سرپر تی میں کام کرنے والے بے دین مفکرین کا سب سے بڑا ہتھیا رفل فد تھا۔اسے ا اٹھا کروہ اسلام پرضرب لگانے کی بھرپورتگ ودوکرتے رہے۔

العارد،
فلفے بین منطق، ریاضی، فلکیات، طب اور طبعیات جیسے علوم تو یقیناً مفید مقے گراس بین ایک برنا حصرالہیات اور
العبد الطبعیات کا تھا۔ در حقیقت سے بینا نیوں کی دیو مالائی داستانوں کی ایک نی شکل تھی جے فلسفیانہ اصطلاحات بیں
الحال دیا گیا تھا۔ اس بین عقولِ عشرہ اور افلاک کے شجرہ نسب سے لے کرکتی ہی عجیب وغریب چیزیں متعارف کرائی
می جس جن کا کہیں کوئی وجو ذہیں ۔ بید مفروضات اور تخیلات کا ایک دفتر بے معنی تھاجے عقلیات کا نام دے دیا گیا
القار مسلمان جنہیں اللہ نے اپنی آخری کتاب، آخری رسول اور اس کی سنت مطہرہ کے ذریعے ایمان ومعرفت سے آشا کو یا تھا، ہرگز ایسی مفوات کے متحد میں اس کے متعدد سے اشاعت کی۔ اس سے جو گرائی پھیلی اس کا پہلا اور کی طرح ان کی تورے سام عملہ میں اس کی پہلا اس کی متعدد سے اشاعت کی۔ اس سے جو گرائی پھیلی اس کا پہلا اور ان خرافات کو بھی من وعن لے کران کی پورے شدو معدد سے اشاعت کی۔ اس سے جو گرائی پھیلی اس کا پہلا اور ان کی شکل میں طاہر ہوا۔ پھراگلی صدیوں میں اس کے متعدد سے دیسر دے سامنے آتے رہے۔

پہلی صدی ہجری ہے لے کر چھٹی صدی ہجری تک معبدالجہنی جہم بن مفوان، یعقوب بن آخق کندی ابن ارادندی ابن المقفّع ، ابوعیسیٰ ورّاق ، ابوالعلاء مُعرّیٰ ، الفارانی ، ابن سینااور شہاب الدین سہروردی المقول چندا ہے نام ہیں جوفلفے اور جدت بسندی کے ذریعے عالم اسلام میں ممراہ نظریات کے بانی رہے۔ <sup>©</sup> فلفے کے استعمال میں معتز لہ اور باطنبیہ کے مابین فرق:

شباب الدین سپروردی المحقول ، سلطان صفاح الدین ایونی کے زمانے میں گزراہے۔ وہ شام کامشیورظ فی تفا۔ بہترین شاعراورادیب تفانو جوان اس کے گردید و بیورٹ جارے تھے۔ آخر کاراس کے طور ان نظریات کی وجہ سے سلطان صفاح الدین ایوبل نے اسے تش کرادیا۔ یاور ہے کہ شخص شباب الدین سپروروی الک شخصیت ہے اوروہ الگ۔
روگ جی کرشہاب الدین سپرورد رہیمی صلاح الدین ایوبل کے دور کے بزرگ جی محرشہاب الدین سپروردی المحقول الگ شخصیت ہے اوروہ الگ۔



شارکیاہے۔ان کوخارج از اسلام قرار نہیں دیا۔

ے دین کے سوا کوئی اور فصل ندا گ سکی ۔ <sup>©</sup>

سربودید اور ، و بییر سیار ہے۔ یہ میں اسلام اور بیانی فلسفیوں کے دل دویاتے ایک کارفر ماتھا جیسے بونانی فلسفیوں کے دل دوماغ میں۔ ندہب کوپس پشت ڈالنے بلکہ کا لعدم تصور کرنے کا جذبہ ویسے ہی کارفر ماتھا جیسے بونانی فلسفیوں کے دل دوماغ میں۔ اس نی سوچ اور فکر کی داغ بیل تیسری صدی ہجری میں بغداد ہخراسان اور مصر کے ان فلسفیوں کے ہاتھوں پڑ چکاتی۔ دست سریاس سے میں میں میں انتقاد کی انتقاد کی انتقاد کی انتقاد کی انتقاد کی انتقاد کی ہے۔ بهون مراه الراوندي (م ۲۹۸ه)، ابونصر الفاراني (م ۱۳۳۹ه) اور ابوالعلاء معرّى (م ۱۳۹۹ه) مرفهرست مين ر رارت ایران الراوندی ایک عجیب وغریب مخف تفالیعض لوگول کا خیال ہے کہ پہلے وہ معتزی تفا پھرزندقہ کا شکار ہوا گرمتعتین کا خیال ہے کہ اس کا کوئی دین وفد جب نہیں تھا۔وہ ایک بے دین قلسفی تھا اور پیسے کے لیے پھی بھی کرسکیا تھا دی کہ اس نے میں ہے میں ہے۔ اس سے دور ہے۔ اس سے خلاف ایک کتاب کھ کر دی۔ اس نے ۸۰ برک سے زیادہ عمر ہائی۔ کی سرائی ہے۔ اس میں معاوضہ لے کرانہیں اِسلام کے خلاف ایک کتاب کھ کر دی۔ اس نے ۸۰ برک سے زیادہ عمر ہائی۔ میں ہے۔ حکومت نے اسے گرفتار بھی کرنا جا ہا مگر وہ بھی ہاتھ شہ آیا؛ کیوں کہ یہودی اسے روپوشی کے مطالبے مہیا کردیتے تھے۔® الفاراني اور بوعلى سينا:

. الفارانی (م ۱۳۳۹هه) نے ارسطو کے فلیفے کوایک نئ آن بان کے ساتھ پیش کیا۔ وہ ارسطوے بے حدمتار تھا؛ای لیے اس نے اس کے افکار پر جرح و تنقید کی کوئی خاص کوشش نہیں کی بلکہ تقلیدی انداز میں ان کی تدوین وتشریح کر کے اسے لوگوں کے سامنے پیش کردیا۔اس نے منطق وفلنفے کوازسرِ نواس خوبصورتی کے ساتھ مدوّن کیا کہ سینکڑوں علاءان علوم کی مخصیل میں لگ گئے ؛اسی لیے فارانی کوار سطو کاسب سے بڑا ترجمان وشارح اور بونانی علوم کامعلّم ٹانی کہاجا تا ہے۔® اس کے بعد چوتھی صدی ہجری میں حکیم بوعلی ابن سینا (م ۴۲۸ھ) نے حکمت کا قلمدان سنجالا اور یونانی فلاسفے افکار کی بڑے پیانے پراشاعت کی۔اس کا باب اساعیلی ندہب کا داعی تھا،اس لیے ابن سیناشروع سے باطن فلفے سے متاثر تھا۔ ابن سینا نے طب کے میدان میں جوظیم الشان کام کیا ہے، اس کی افادیت کا اعتراف کرنا جائے گرای کے ساتھ ساتھ اس نے فلنے کے ذریعے عالم اسلام میں تشکیک اور آزاد خیالی کی جوز مین ہموار کی اس پراہاجت اور

فلاسفه كابيط بقيدا كرچيداعلانيه طور پرند بهب كامنكرنهيس تفامكرعملاً دين وشريعت كوب كار چيز سجهتا تفااور بنيادي طورې ارسطوا ورافلاطون کی طرح صرف عقل کی کامل برتری کا قائل تھا۔ پیرطبقہ فلسفے کو دین کے متوازی ایک الگ ادرممل ضابطه کیات تصور کرتاتھا۔ ندصرف طبعیات فلکیات بلکه سیاسیات واخلا قیات سے لے کرعقا کداور دومانیات تک ال کے نز دیک فلفہ ہی کائل رہنما تھا۔ جوں جوں لوگوں میں فلفیانہ علوم کی رغبت بردھتی گئی، ویسے ویسے فدا، رسول، مذہب اورشر لیت کی وقعت دلول سے رخصت ہوتی گئی اور عملی زند گیوں میں بھی نسق و فجور عام ہو گیا۔

<sup>🏵</sup> وفيات الاعيان: م/١٥٣ تا ١٥٦ 🕝 سير اعلام النبلاء: ٣١/١٧ ه تا ٢٩٥ سير اعلام النبلاء: ١١/١٤

## تساريسيخ است مسلسمه الم

بنولاً نیہ سے تسلط کے دوران بغداد میں''اخوان الصفا'' کے نام سے ایک خفید مدرسہ قائم ہوا جو لمحدین اور اہا حیت بندوں کاسب سے بڑا مرکز تھا۔اس مدرسے کامنشور بیتھا:

"إن الشريعة الاسلامية قدت بسبب بالجهالات واختلطت بالضلالات ولاسبيل الى غسلها وتطهيرها الابالفلسفة."

(بلاشبہ اسلامی شریعت جہالتوں اور گمراہیوں سے آلودہ ہو پکی ہے،اسے پاک کرنے کے لیے فلفے ہے۔ہاسے پاک کرنے کے لیے فلفے ہے۔ہان کارنہیں۔)نعوذ باللہ من ذالک۔

اں کمتب کے مفکرین صرف نوجوانوں اور طالب علموں کوخفیہ طور پر دعوت دے کرا پناہم خیال بناتے تھے؛ کیوں کہ پنتہ فکر مسلمانوں اور عمر رسیدہ لوگوں کا ایس جدت پسندانہ بلکہ طحدانہ سوچ کوا پنانا بہت مشکل تھا۔ اس کمتب کے بہتے فکر مسلمانوں اور عمر رسیدہ لوگوں کا ایس جدت پسندانہ بلکہ طحدانہ سوچ کوا پنانا بہت مشکل تھا۔ اس کمتب کے بنتی جوٹی کتب تصنیف کیس جن کی تعداد '' ہے۔ یہ کتب خراسان سے اُوڈ کس تک بندی ، الحادادر تشکیک کے بنتی بوتی رہیں۔  $^{\oplus}$ 

ابوالعلاء مع تی (۱۳۲۳ ہے۔۱۳۷۹ ہے) اس الحادی تحریک کامشہور رہنما تھا۔ وہ چیچک ز دہ اور یک چیثم تھا۔ رگوں میں تمیز ہے جروم تھا۔ درویشانہ زندگی گز ارتا ہموٹا جھوٹا پہنتا ، گوشت کو ہاتھ ندلگا تا ہمر ف سبزیوں پر گزارا کرتا تھا۔ سکہ بندشا عراور ادیب تھا۔ اس نے اپنی ۲۸سالہ زندگی میں بیسیوں قادرالکلام شاگر دپیدا کیے اور درجنوں کتب تکھیں جن میں جگہ جگہ الحاد اور بے دبنی کی تعلیم تھی۔ آسانی کتابوں اور رسولوں کا وہ صاف انکار کرتا اور عقل کو ہدایت کے لیے کافی قرار دیتا تھا۔ <sup>©</sup> ہاطنیت :

بی بی صدی ہجری میں ایک نے نظر ہے نے اسلام کی بنیادوں میں نقب لگانے کی کوشش کی۔ اس نظر ہے کو "باطلاب " کہا جاتا تھا۔ اسلام و ثمن عناصر نے بید کھے لیا تھا کہ اسلام کے تمام احکام قرآن وسنت اور فقہ میں بہت واضح اور ملال انداز میں موجود ہیں اورصد بول ہے انہیں غلط ثابت کرنے کی ہرکوشش ناکام ہوتی آئی ہے، انہوں نے بیہ جان لیا تھا کہ ان شرعی ما خذ کے الفاظ کے محفوظ ہوتے ہوئے وہ اپنے مقصد میں کا میاب نہیں ہوسکتے۔ چونکہ الفاظ کوشم بان لیا تھا کہ ان شرعی ما خذ کے الفاظ ہے لوگوں کا اعتاد شم کرنا ان کے بس سے باہر تھا؛ اس لیے انہوں نے ایک ایسانظر ہے ایک جرافظ کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن نے طاہر کو کردے۔ یہی نظریہ " باطنیہ" کہلا یا۔ اس نظر ہے کا خلاصہ بیتھا کہ ہر لفظ کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن نے طاہر کو علاء جانے ہیں مگر باطن کا علم صرف امام وقت کو ہوتا ہے۔ اصل مراد یہی باطن ہوتا ہے؛ اس لیے قرآن وصد یہ کی کی عبارت سے جا ہے کہ بھی ٹابت ہور ہا ہو، اگر امام اس کے خلاف تھم دیتو اس کی تھیل ضروری ہے؛ کیوں کہ وہ باطن کو دیکھ کرکھم دے دیتو اس کی تھیل ضروری ہے؛ کیوں کہ وہ باطن کو دیکھ کرکھم دے دیتو اس کی تھیل ضروری ہے؛ کیوں کہ وہ باطن کو دیکھ کرکھم دے دیا ہے جو عام دنیا ہے پوشیدہ ہے۔ ©

@ الموسوعة الميسرة في الإديان والمذاهب: ١٩٠/١ تاه؛ الملل والنحل للشهرستاني: ١٩٠/١ تا ١٩٠



البداية والنهاية: ١٥/٥٥ تا ٢٥٧ سير اعلام النبلاء: ١٥/٥٨ تا ٢٥٥٣ سير اعلام النبلاء: ١٣/١٨

اس نظریے کے اصل بانی بزعبید کے وہ ائمہ سے جومصر پرمسلط سے ۔ ان کے دائی اسلام کی ہراصطلا آ اور ہرمنہم کو اپنی تحریک کے دنگ میں رنگ دیتے سے مثلاً ان کے اما موں کا کہنا تھا کہ طہارت کا مطلب ہے ' باطنی منہ ہب کے سوا ہر مذہب سے بیاک ہونا۔' زکو ہ سے مراد' اپنے مذہب کی اشاعت ' ہے۔ جج سے مراد' باطنی علوم کی طلب' ہے۔ جنت سے مراد' علم باطن' ہے۔ جہنم کا مطلب علم ظاہر (فقہاء ومحد ثین کاعلم) ہے۔ کعبہ سے مراد مجد الحرام والا کعبہ بنیں بلکہ اس کا مصداق خود نبی ہے۔ باب کعبہ سے مراد حضرت علی بیات جرکیل سے مراد کوئی وجود میں بلکہ والی کھی تھے تھے مراد حضرت علی بیات کے در پے تھی اس کی اس اس طرح باطنیت پورے دین اسلام بی کا صفایا کرنے کے در پے تھی اس کے علائے اسلام باطنوں کو ' طحد بن' یا' ملا عدہ' کے نام سے یا دکرتے رہے۔

باطنیت کاسب سے بڑااور کامیاب وائی حسن بن صَبّاح تھا۔ وہ خود بھی ایک فلسفی تھا؛ اس لیے اسے علی طور پر غلائو صحیح کر کے دکھانے کافن خوب آ تا تھا۔ ای فن کواس نے اپن '' وپنی وعوت'' کے لیے استعمال کیا۔ اس کا کہناتھا کہ کہ بھی موجود چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت اس کے اندر چھپی ہے جو صرف امام بناسکتا ہے۔ اس کی تعلیم تھی کہ اگر امام بت برسی کو تو حید قرار دے یا کسی ہے گناہ مسلمان کوئل کرنے کا تھم دیتو یہ بالکل درست ہوگا کہ اس فعل بر کاباطن ہو تھا ہوگا۔ اگر وہ تو حید کوشرک کے یا نیکی کو گناہ کہ جو تھ یہ الکل درست ہوگا 'کیوں کہ باطن سے وہی واقف ہے۔ اچھا ہوگا۔ اگر وہ تو حید کوشرک کے یا نیکی کو گناہ کہ تو تیہ بالکل درست ہوگا 'کیوں کہ باطن سے وہی واقف ہے۔ غرض اس تحریک نے الفاظِ شرع کے مشہور ومعروف معانی کا افکار کرکے حلال و ترام کی تیو دافھادیں ، ہرشم کی شہوت پرتی جائز قرار دے دی اور اسلام سے متصادم ایک اور نہ جب کو اسلام کا نام دے کر پیش کیا۔ اس کے ماتھ ساتھ حسن بن صَبّاح کے فدائیوں نے اُمت کی بہترین شخصیات کو شہید کرکے مسلمانوں کو ایک خطرناک قطالہ جال میں بھی بیٹلا کر دیا۔ <sup>©</sup>

الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب: ١/٨٨ تا ٥؛ الملل والتحل شهر ستاني: ١٩٠/١ تا ١٩٩٥
 كشف اسرار الباطنية از محمد بن ماذ لك يماني، ص ١٧٨ تا ١٩٠٥

تسادسيخ امت مسلمه

فلسفیان فتنول کے مقابلے میں علمائے کرام کا کردار

یا نچویں اور چھٹی صدی ہجری میں پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں پھڑی ہے ہے چوتھی صدی ہجری میں گراہ کن تح یکوں کے ساتھ ایک کنروری خود علائے اہل سنت کے اندر پیداہوگئی تھی۔ ابوالحسن اشعری واللئے نے علم کلام کوفروغ دے کر مذہب کے اثبات کے لیے عقافی و منطقی و لاکل کے جو حصار قائم کے تھے، ان میں دراڑیں پڑچی تھیں۔ دراصل ان اصول و تو اعد کے ذریعے دین کے اثبات میں بڑا وظل خوداہام ابوالحسن اشعری و اللئے کی زندہ و قد آ و رضح میت کا تھالیکن بعد میں آنے والے متظلمین (ماہرین علم کلام) نے ان کے طرز کی اندمی تقاید کی اوران اصول و تو اعد کو جو علی است معزلی علاء کو مسکت جو اب دینے کے لیے وضع کیے تھے، وین کے بڑوجیسی کی اوران اصول و تو اعد کو جو عقل پرست معزلی علاء کو مسکت جو اب دینے نے لیے وضع کیے تھے، وین کے بڑوجیسی حقیب دے دی۔ مزید برآل میں کہ بعض متعلمین نے فلسفیانہ مباحث کو بھی علم کلام کا حصد بنادیا۔ طاہر ہے بی طرز استدلال دینی عقائد و نظریات کے لیے کوئی قطعی شوت فراہم نہیں کرتے تھے؛ کیوں کہ ہروفت یہ امکان موجودر ہتا تھا کہ کوئی زیادہ ذبین و فطین آ دی عقلی بنیادوں پران میں کوئی کمزوری نکال کرانہیں بے ثبات کردے۔ علاوہ ازیں پرطرز استدلال قرآن علیم اور سدیت مطہرہ کی طرح پرکشش، دل آویز، فطری اور عام فہم بھی نہیں تھا۔

اس طرز کاایک بہت بڑانقصان بیشروع ہوگیا تھا کہ جولوگ علم کلام میں دلچیں لیتے وہ ایک قتم کے دہنی انتشار کا شکار ہوجاتے تھے۔ان میں دقیق اور پیچیدہ باتوں پرغور کرنے کا ذوق بیدار ہوجاتا تھا، چاہے وہ باتیں سرے سے بالکل بے بنیاد ہوں۔ چنانچیلوگ فلسفیوں، باطنی داعیوں اور گمراہ فرقوں کی کچھے دار باتوں کو کان لگا کراس طرح سننے سکتے تھے جیسے واقعی ان میں بڑے غامض علوم اور عجیب اسرار پوشیدہ ہوں۔

غرض اس دور کے شکلمین، دین کی شخیح نمائندگی نہیں کررہے تھے اور لگے بندھے اصول وقواعد پران کے اصرارے خود دین کی بنیادیں کمزور ہونے لگی تھیں اور باطل فرقول کا جادوسر پڑھ کر بولنے لگا تھا۔ ایسے میں پھھ رائخ فی العلم حضرات نے علم کلام کی خرابیوں، فلسفے کی آفات اور باطلیت کی زہرنا کیوں سمیت گراہی کے ان تمام طوفانوں کے سامنے بند ہاندھنے کی بھر پورکوششیں کیں۔ ان میں سے چندنمایاں ترین شخصیات کے حالات بیش خدمت ہیں۔

\*\*

شیخ الاسلام ابواساعیل انصاری **راللنه (۳۹**۷ هـ ۱۸۸ ه) ان جلیل القدرعلاء میں خراسان کے شیخ الاسلام ابواساعیل انصاری رالٹنے جوحصرت ابوابوب انصاری ڈالٹنے ک اولادے تھے، سب سے زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ان کا قیام ہرات میں تھا۔ وہ بیک وقت محدث، نقید، اولاد سے تھے، سب مصلح اورصوفی تنھے مجلسِ وعظ میں ہرحدیث مکمل سند کے ساتھ سایا کرتے تھے اور سند تطع کر کے اپنی کوئی چیز نقل واعظ، سند کے ماتھیں۔ واعظ، کی اجازت نہیں دیتے تھے۔انہیں بارہ ہزارا حادیث نوک زبان تھیں۔

مافظ ذہبی رالنف ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

'' وہ متکلمین کے سرول پرایک شمشیر بے نیام تھے۔اپئے شہر میں ان کا بڑا دبد بہ، وقاراوراثر ورسوخ تھا۔ لوگ ان کا بے حدادب واحترام کرتے تھے۔ان کے تھم پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیارر ہتے تھے۔عوام حکر انوں سے کہیں زیادہ ان کے فرمان کی تابعداری کرتے تھے۔وہ اہلِ سنت کا ایک ستون تھے جسے ہلانا یا زم کرناممکن نہ تھا۔''

وہ بھی دنیا کمانے میں مشغول نہیں ہوئے۔ان کا مدرسہ خانقاہ بھی تھا جس میں وہ درسِ حدیث دینے کے ساتھ طلبہ و مریدین کی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ان کے کھانے پینے کا انظام بھی خود کرتے تھے گرخانقاہ پر بھی کسی حکمران کے اصان کا بیہ نہیں گئنے دیا۔ سارا نظام تو کل پر چل رہاتھا۔ نان بائی ، قصائی اور دوسر سے سودا کروں کا قرض چڑ ھتار ہتا تھا۔ کوئی مخلص مرید بھی بھار ہدیہ بھیج ویتا تو بھی الاسلام فورا یقرضے اتارتے۔ پچھ نی جاتا تو دوسری ضروریات پرصرف کرتے۔ بھی کوئی کپڑے اور جوڑے بھیجا تو وہ بھی طلبہ اور مریدین میں تقسیم کردیتے۔

ما فظ ذہبی رالنَّهُ لکھتے ہیں:

''وہ حکمران یا امرائے دولت سے بھی کوئی چیز تبول نہیں کرتے تھے۔ ندان کی رعایت کرتے ندان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بلکدان کی پروابھی نہیں فرماتے تھے۔ پس انہیں لوگوں میں البی مقبولیت اور محبوبیت نعیب رہی جو باوشا ہت سے بردھ کرتھی۔ ساٹھ سال تک بلاشر کت غیر بولوگوں پران کا تھی چلتا رہا۔''
جب خطاب یا مناظرے کے لیے لگلتے تو بہترین لہاس پہن کرعمہ ہواری پر بیٹھ کر نگلتے۔ فرماتے:''ایسائس لیے کرتا ہوں تا کہ دین کی عزیب ہواور دشمنان دین کی ناک کٹے اور عام لوگ میری شان دیکھ کردین کے قریب آئیں۔''
مگرواپس آکر خانقاہ میں پھر معمولی اور سادہ لباس پہن لیتے اور سب کے ساتھ اس طرح ملے جلے رہتے کہ خاوم ادر غذہ کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔

سنت کے شیدائی تھے اور کس سے خلاف شرع بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ اپنے ایک استاذ ابو بکر حیری سے مجھ

خلاف سنت با نیس میں توان سے تعلق ختم کرویا۔ فرماتے تھے: 'میں نے انہیں ائلد کی خاطر چھوڑا ہے۔' بڑے بڑے ظالم وجابر امراء کے پاس بے کھکے چلے جاتے اور اہلِ حق کا موقف پوری وضاحت سے بیان کردیتے۔ حکام کی طرف سے انہیں سخت امتحانات سے گزرنا پڑا۔ کئی بارشہر بدری اور جلاوطنی مول لی۔ پانچ بارائیں سزائے موت کے لیے لے جایا گیا۔ حکام کا مطالبہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اپنا نہ بہ ترک کردیں بلکہ انہیں کہا جاتا تھا کہ اپنا موقف بیان کرنا چھوڑ دیں اور سکوت اختیار کرلیں۔ مگروہ بھی دیے نہ جھکے۔

حافظ ابونضر راللهُ فرمات بين:

''کی بادشاہ یاوز رکی پرواہ کیے بغیر دین اورسنت کی اشاعت ان کا کارنامہہے۔ حاسد ہروقت ان کی مرکز میوں کی وجہ سے انہیں تکالیف پہنچانے کے در پے رہنچ تھے۔ انہوں نے کئی باران کی جان لینے اور قل کرنے کی کوششیں کیس مگر اللہ نے انہیں ہرشر سے بچائے رکھا۔''

ایک طرف ان کی عظمت اورشان ریتھی کہ بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے مگر دوسری طرف معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے مفلس علاءاور طلبہ کامعززمہمانوں کی طرح احترام کرتے ۔لوگوں کو جیرت ہوتی تو فرماتے: ''میرحالت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں اس (علم دین) کے کام کے سواکوئی کام نہ ہو۔''

یخ ابواساعیل انصاری برالفند نے ۱۸ سال عمر پائی۔اس دوران ساٹھ سال تک وہ مسلسل دینِ حق کی حفاظت و اشاعت کے لیے سربکف رہے۔اپنی کوششول کا پھل انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اس دفت دیکھ لیاجب خراسان سے عراق تک سلح تی سلاطین کوعروج ملاا درشعائر اہل سنت ایک بار پھرعام ہوگئے۔ <sup>™</sup>

#### \*\*

امام ابوایخق شیرازی پرالگئیر (۱۹۵۳ هه ۲۷۲ هه)

پانچویں صدی ججری میں شیخ الاسلام ابوا بخق شیرازی اُستِ مسلمہ کے لیے رجالِ کار کی تیاری کا فریف انجام دینے میں نمایاں رہے ۔عراق ،ایران اور کر دستان کے اکثر بڑے علاء ان کے شاگر دیتھے۔

امام ابوائی را الله کا اصل نام ابراجیم بن علی تھا۔ شیراز کے نواحی قصبے فیروز آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ شیراز میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اپنے دور کے مختلف علماء سے اکتساب فیض کے بعد ۱۵ میں بغداد آئے تھے اور پھر پہیں کے ہور ہے۔ مناظرہ، فقہی و تدریسی مہارت اور تو سیواستدلال میں وہ اپنے دور کے بکتا فروشے۔ لوگ دور دور سے ان سے استفادے کے لیے کھنچے چلے آئے تھے۔ بغداد کے فقہائے شافعیہ میں ان کا مقام سب سے بلند تھا۔ بعض نامور حنی علماء بھی انہیں ''امیرالمؤمنین فی الفقہاء'' کہا کرتے تھے۔ ®

آخری دور میں اللہ نے انہیں وہ شان دی کہ بادشاہ بھی رشک کرتے تھے۔خلفائے بنوعباس ان کے گرویدہ اور

<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ١٨/٥٠٥ تا ١٥٥

بلی سلاطین ان کے معتقد تھے۔ نظام الملک طوی نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ قائم کیا تو انہی کوصد رمدرس مقرر کیا۔
خلفہ مقندی نے انہیں اپناسفیر بنا کر ملک شاہ بچوتی کے پاس نیشا پورروانہ کیا۔ بیراستے میں جس شہرے گزرتے وہاں
خلفہ مقندی نے انہیں اپناسفیر تا تھا۔ لوگ ان کے پاؤل کی خاک برکت کے لیے اٹھاتے۔ میلوں، مٹھا ئیوں اور قیمتی
بوراشہرا سنقبال سے لیے امنڈ آتا تھا۔ لوگ ان کے پاؤل کی خاک برکت کے لیے اٹھاتے۔ میلوں، مٹھا ئیوں اور قیمتی
سپروں کے ہدیے پیش کرتے ، تا جرا پناسا مانِ تجارت ان پر نچھا ورکرتے۔

ہروں بیٹا پور پہنچ تو ساری آبادی استقبال کے لیے نکل آئی۔ نیٹا پور کے سب سے بڑے عالم امام الحرمین بی بیٹ وہ نیٹا پور کے سب سے بڑے عالم امام الحرمین بوئی الٹنے ان کا سامان اپنے کا ندھوں پراٹھا کریہ کہتے ہوئے آگے آگے چلے کہ مجھے اس خدمت پرفخرر ہےگا۔ <sup>®</sup>
اس شان اور مقام کے باوجود ان کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ بیوی بچوں کے جنبھ سٹ سے آزاد تھے۔اگر چہوہ جامعہ نظامیہ کے صدر یدرس تھے گران کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہوہ دینی خدمات کا معاوضہ لینا درست نہیں سمجھتے نظامیہ کے دوستوں کے لیے بھی یمی پہند کرتے تھے۔ تھے؛اس لیے منصر ف بیکہ خود بلا تخواہ کام کرتے تھے بلکہ اپنے دوستوں کے لیے بھی یمی پہند کرتے تھے۔

ی خیر رافع نامی ان کے ایک عالم دوست دن میں چند کھنے قلی کا کام کرتے تھے اور جومز دوری ملتی اس سے اپنا اور ان کاخر چد تکالتے ۔ ۲۳ میں شخ رافع جج کے لیے گئے تو حرم ہی میں آباد ہو گئے اور یوں ابوا بختی شیرازی در النف کی معاش کا پیسلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اب بھی بھار فاقہ بھی ہونے لگا۔ بھوک زیادہ ستاتی تو اپنے ایک پرانے ب تکلف دوست کا پیسلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اب بھی کھار فاقہ بھی ہونے لگا۔ بھوک زیادہ ستاتی تو اپنے ایک پرانے بتکلف دوست کے ہاں چلے جاتے ، وہ ثرید سے ان کی تو اضع کرتا۔ ایک بارکوئی شخص تحریری فتو کی لینے آیا، ان کے پاس اس وقت کا غذ تھا نہ روشنائی۔ ایک نان بائی کے پاس سے دوات لے کروہیں کھڑے کھڑے جواب لکھا اور سائل کے حالے کردہ ہیں کھڑے کھڑے جواب لکھا اور سائل کے دالے کردہ ہیں کھڑے کو اپنے کو اپنے کہ ان بائی کے پاس سے دوات لے کردہ ہیں کھڑے کھڑے جواب لکھا اور سائل کے دالے کردہ ہی

رسے روپیے تک دستی ہی کی وجہ سے عمر بھر بھی حج کے لیے نہ جا سکے ۔ان کے ایک معاصر کہتے ہیں کہ اگروہ کہتے تو لوگ انہیں کا ندھوں پراٹھا کر حج کرادیتے ۔

مناظراندذ کاوت اور علمی مبارت کے باوجودورولیش منش آدمی تھے۔ ایک بی عمامة تفاجے دریائے دجلہ میں خود بی دورت اور بہن لیا کرتے۔ ایک بہت بوسیدہ دوتے اور بہن لیا کرتے۔ ایک بارعمامہ سو کھنے کے لیے اٹکا یا تو کوئی چوراٹھا کرلے گیا اوراس کی جگہ ایک بہت بوسیدہ عمامہ چھوڑ گیا۔ یہ بے خیالی میں اس کو بہن کر درسگاہ تشریف لے گئے۔ جب طلبہ نے توجہ دلائی تو عمامے کو دیکھا بھالا اور فرمایا: ''شایداس شخص کو مجھے سے زیاوہ ضرورت ہو۔''

انهوں نے'' طبقات الفقهاء''،''التنبیہ''،''المع فی اصول الفقہ''،''المعونة فی الحدل''اور''المہذب'' جیسی عظیم الثان کتب بھی تکھیں۔اس دوران ان کا بیرحال تھا کہ جب بھی کتاب کی کوئی فصل شروع کرتے تو پہلے نوافل ادا کرتے۔۲ سے میں ان کی وفات ہوئی تو نہ کوئی درہم دراشت میں چھوڑ اتھا نہ دینار۔

اسير اعلام النبلاء: ١٤ ٥٥/١٨ و تا ٤٦٦؛ طبقات الفقهاء لابي اسحاق شيرازي (ترجمة المؤلف از احسان عياس): ١٢ ٣ ٢ ٢ ١٦ ١ ١٠ ١٠



۲۲۲،۲۱۹/٤ الطبقات الشافعيه الكبرئ للسبكي: ۲۲۲،۲۲۹/٤



### امام الحرمين جوين روالغنه (١١٧ه ٥-٨١٧٥)

ا نہی علائے ربانی میں شوافع کے سرخیل امام الحرمین عبدالملک ابوالمعالی الجوینی والفئے بھی شامل ہیں۔ان کے والد ابو مجر عبداللہ بن یوسف الجوینی بھی بہت بڑے عالم تھے۔نیشا پور کے نواحی تصبے بُوین سے تعلق تھا۔اپ والد کے علاوہ اس دور کے سرکر دہ علاء سے علم حاصل کیا۔والد کی وفات کے وفت وہ ان کی مسندِ درس پر بیٹھے، اس وفت ان کی عمر صرف بیں سال تھی۔ایک خلقت نے ان سے فیض حاصل کیا اور ہرطرف ان کے علوم کی شہرت ہوگئی۔

ممر نیشا پور میں سخت سنی شیعہ کش مکش چل رہی تھی جس سے تنگ آگروہ بغداد چلے محتے۔ کچھ مدت تک علمی استفادے اورافادے میں مشغول رہ کر حجاز کارخ کیا اور جاربرس تک مکہ معظمہ میں درس دیتے رہے۔ پھرمدینہ منورہ میں بھی درس واقی مکا حلقہ لگایا۔ مکہ و مدینہ میں ورس و تدریس کی وجہ سے آئییں امام الحربین کا لقب ملا۔

آخر حالات بہتر ہونے پروطن واپس آئے۔ یہاں انہیں وہ مقام ملا کہ جواس شہر میں شاید کی کوملا ہو۔انہوں نے د'العقیدۃ النظامیہ فی الا رکان الاسلامیہ''''نہایہ المطلب فی درایۃ المذہب''اور'دلمع الا دلۃ فی قواعد عقا کداہل النۃ'' جیسی نظیر کتب کھیں جن میں اسلامی اصول وعقا کد پر کیے سمئے تمام اعتراضات کی بھر پورتر دیدگی تی ہے اور جدت پیندوں ،عقلیت پرستوں ،فلسفیوں اور علم کلام سے ممراہ ہونے والے مشکلمین کی بج فکری کا پول کھولا گیا ہے۔

اسلامی سیاست پرانهوں نے ''غمیاث الام'' جیسی شاہ کارتصنیف پیش کی جواس موضوع پر بلاشبدا یک منفر دکاوش تقی\_اس کےعلاقہ اصول فقہ میں ''الاجتہاؤ''،''البر بان فی اصول الفقہ''اور''النسل سحیہ میں اصول الفقہ ''جیسی شاندار کتا ہیں علم فقہ میں ان کی بلند پروازی کی دلیل ہیں۔

اہل باطل کی تر دید میں لاکھوں صفحات کھنگا گئے، ہزاروں ورق کھنے اور سیننگڑوں دلائل مہیا کرنے کے باوجوداہام الحرمین سب کو یہی تھیجت کرتے تھے کہ بوڑھی خوا تین جیساعقیدہ اختیار کرو۔ ان کے نز دیک اصل مطلوب ومقصودالیا ہی سادہ اور غیر متزلزل ایمان مطلوب ومقصود تھا جو لا اللہ الا اللہ کہنے والی ایک سادہ لوح عورت کے دل میں جاگزیں رہتا ہے۔ یہاں تک کہتے تھے کہ اگر اہام الحرمین بوڑھی عورتوں کے ایمان پر نہ مراتواس کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ امام الحرمین بوٹھی تو کہ الملک طوی کی وزارت میں سب سے بلند مذہبی شخصیت کی حیثیت ماصل تھی۔ تیس سال تک ان کا کوئی ہم بلہ دوردورتک موجود نہ تھا۔ وہ جامع مسجد نیشا پور کے خطیب، اسلامی اوقاف کے محکم ان اور جامعہ نظامیہ نیشا پور کے خطیب، اسلامی اوقاف کے گران اور جامعہ نظامیہ نیشا پور کے نظم تھے۔ ®

ان کے مقام کا ندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک بار ملک شاہ سلجوتی نے عید کے جاند کا اعلان کرادیا۔ امام الحرمین رالگئے کے نز دیک ابھی رؤیت ہلال ٹابت نہیں ہوئی تھی ؛اس لیے انہوں نے منا دی کرادی کہ کل روزہ ہے۔ملک شاہ نے ان سے وجہ پوچھی تو فرمایا:'' جومعاملات با دشاہ سے متعلق ہیں ان میں آپ کی اطاعت ہم پرلازم

🕑 وفيات الإعيان: ٢٤٩/٢.

🛈 . سير أعلام النبلاء: ١٨/٥٨٤ تا ٤٧١



ے مرجو چیزیر نتو ہے متعلق ہیں وہ اِدشاہ کوہم ہے بوجھنی جاہیں۔روسید بلال ،روز ورکھتا، یا عمیدمتانا فتو ہے محصق سائل ہیں۔ یا دشاہ ہے ان کا کو لُ تعلق نیں۔''

- خرمک شرو کواعل ان کرایا پرا کدیمرانهم فنطاورامام الحرمین کا فرمان درست ہے۔ <sup>10</sup>

حرمت ربا و بات پر شیش پورک بازارسنستان ہوگئے۔ ان سے فیغل یافتہ علاء جو چارسوک لگ جھگ ہے، ب نے تعدن کا فیڈ علاء جو چارسوک لگ جھگ ہے، ب نے تعدن کا فیڈ علاء جو چارسوک لگ جھگ ہے، ب نے تعدن کا فیڈ علاء جو چارسوک لگ جھگ ہے، ب نے تعدن کا مران کا وفات کا تم تاز وربالہ المح ہیں جو نی رفاعی کا سب سے برا کا رہ مدید ہے کدانہوں نے مدرسہ کا اس الحریث جو نی رفاعی کا سب سے برا کا رہ مدید ہے کدانہوں نے مدرسہ کا اس المح ہیں ہوئی رفاعی کا سب سے برا کا رہ مدید ہے کدانہوں نے مدرسہ کا اس کے باقی اور مدرسے میں اس مدرسے میں اس مدرسے کہ ان مراکز نے کے عاصروں سے باق کر در ان کی موالی مفتد الکیا برای و الم اس میں مدرس کا مراکز کے بی جو را کرنے میں براول جوزی اور ان مراز کی وفایش جیسے علاء میں ہے جنہوں نے امت کو چیش آمدہ تنام و نی تقاضوں کو پورا کرنے میں براول جوزی اور ان مراز کی وفایش جیسے علاء میں ہے جنہوں نے امت کو چیش آمدہ تنام و نی تقاضوں کو پورا کرنے میں براول بے کا کردارا واکیا۔

#### ,,,

#### امام ابوحار غزال رمطني (١٠٥٠ هـ ٥٠٥ هـ)

اس دور کے قتنوں کے سامنے بند با ندیعنے والی سب سے برئی شخصیت جھت الاسلام ابوحا مدامام غزالی رمطنع کی تھی۔
وود دیسے دیں ضلع طوس کی بستی طاہران میں پیدا ہوئے۔ان کا تام محمد رکھنا میا۔ یکی ان کے والد کا تام تھا۔انہوں نے
اعلی تعلیم نیشا پور کے مدرستہ نظامیہ میں امام الحرمین جو بنی برنشنے سے حاصل کی اور درس و تذریس میں شہرت یانے کے
بعد ۲۸ سال کی عمر میں نیشا پور سے رہے جا کر نظام الملک طوی کے در بارسے وابستہ ہو گئے۔

ان کی غیر معمولی صلاحیتیں دیکے کر نظام الملک نے ہم المہرہ جس انہیں مدرسد تظامیہ بغداد کا صدر مدرس مقرر کردیا۔
اس وقت ان کی عمر صرف ہم سال تقی ۔ ایک سال کے اندراندران کے درس کی وہ وجوم مجی کہ علماء اور طلبہ پروانہ وار انوٹے نئے ۔ ور بارخلافت بیں ان کی عزت ایک رئیس سلطنت سے کم نہیں تھی، ای لیے ۲۸۵ ہے بی خلیفہ مقتدی نے انہیں ملک شاہ سلجوتی کی ملکہ ترکان خاتون کے پاس خیر بنا کر بھیجا۔ مقتدی کے جانشین خلیفہ متنظیم سے بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے ؛ اس لیے انہوں نے باطنی عقائد کی تر دید بیں اپنی ایک کتاب کا تا م خلیفہ سے موسوم کر کے بہت اچھے تعلقات تھے ؛ اس لیے انہوں نے باطنی عقائد کی تر دید بیں اپنی ایک کتاب کا تا م خلیفہ سے موسوم کر کے انہم تعلیم کی 'رکھا۔ وجاہت اور شہرت کے اس عین عروج کے دوران انہیں محسوس ہوا کہ وہ جو کھی کررہے ہیں اس میں افراض وللہیت کی وہ کیفیت اور خشوع وضوع کا وہ معیار ہر گرنہیں جو قرآن وحدیث میں ایک مؤمن سے مطلوب اخلاص وللہیت کی وہ کیفیت اور خشوع وضوع کا وہ معیار ہر گرنہیں جو قرآن وحدیث میں ایک مؤمن سے مطلوب ہے۔ چنانچا پی اصلاح کے لیے ان کا میلان تصوف کی طرف ہوگیا اور ذوالقعدہ ۲۸۸۵ ہے میں وہ اپناعہدہ کھریا رسب کی جو تھاڑ کرصوفیا ئے کرام کے دامن سے وابستہ ہوگئے اور قریبے تربید کی جو تھاڑ کرصوفیا ئے کرام کے دامن سے وابستہ ہوگئے اور قریبے تربید کی جو تر تھاڑ کرصوفیا ئے کرام کے دامن سے وابستہ ہوگئے اور قریبے تربید کی جو تیں ہوگئے۔

۲٤٣/۴ الحلاق جلالي از جلال الدين دواني، ص ١٩٨٨ تا ١٩٩١، طاشيخ مبار التاعلي تاجر لاهور

اس ازخودر فکگی کے دور میں امام غزالی را للنئے حجاز، شام اور مصرتک گئے۔ دِمَشُق میں قیام کے دوران انہوں نے اپی شہرہ آفاق تصنیف''احیاءعلوم الدین' لکھنا شروع کی۔ گیارہ سال بعد فروالقعدہ ۴۹۹ھ میں ان کی والیسی ہوئی اوروہ بغداد کی بجائے مدرستہ نظامیہ نیشا بور میں مدرس لگ گئے۔اب وہ مروجہ علوم اسلامیہ اور علوم عقلیہ کے علاوہ تزکیۂ نفس کی دولت سے بھی بہرہ ورہو چکے تھے؛اس لیے اب ان کے کام کی شان بھی جداگا نہ تھی۔

ی دولت ہے کی بہرہ ورہو ہے ہے اسے اب بال سے ہوں سے ہی استعفی دے دیااورا ہے وطن طوس میں رہائش پذر ہو
دوتین ہاہ بعد ہ ۵ ھے کے شروع میں انہوں نے اس عہدے ہے ہی استعفی دے دیااورا ہے وطن طوس میں رہائش پذر ہو
کر ھرکے پاس بی ایک مدر سے اور خانقاہ کی داغ بیل ڈالی اور طلبہ وسم یدین کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ لگ بھگ
ڈیر ھرسوطلبہ ان کے ہاں جتع رہتے تھے سلجو تی حکمران مجمد بن ملک شاہ اور دزیر سلطنت احمد (نظام الملک طوی کے بر سے
بیٹے ) نے پوری کوشش کی کہ وہ کی طرح دوبارہ بغدادا کہ کہ درسر نظام بہ کی صدارت سنجالیس کمرانہوں نے معذرت کر لی
موت نے انہیں مزید صرف سوا پائچ سال کی مہلت دی اور ۱۴ جمادی الآخرہ ۵۰۵ ھ میں ۵۵ سال کی عمر میں وہ
وفات پا گئے گراس محد ودوقت میں انہوں نے جوکام کیا وہ بینکٹر وں علاء کی کا وشوں سے زیادہ وزنی اور وقع ہے۔
امام غزالی رائٹ کا سب سے بڑا کا رنا مہ بیہ ہے کہ انہوں نے فلفے کی جڑوں پر حملہ کیا اور بیتین دلائل سے اس کا
نا قابلی اعتمادہ ونا فابت کیا۔ بیکام ان سے پہلے کسی نے بیکوشش نہیں کی تھی کہ تنقیدی نگاہ سے فلفے کو اچھی طرح دیکھ
ولائل کے ذریعے صرف اپنا دفاع کر دہ ہے تھے۔ کسی نے بیکوشش نہیں کی تھی کہ تنقیدی نگاہ سے فلفے کو اچھی طرح دیکھ
میال کران تصورات اور تو ہمات پر کا ری وار کرے جن پر فلف استوار ہے۔ بیفرض علائے امت کے ذے قرض جلا
کران تصورات اور تو ہمات پر کا ری وار کرے جن پر فلف استوار ہے۔ بیفرض علائے امت کے ذے قرض جلا
کرفار سفی کمزوریاں پوری طرح ان پرعیاں ہوگئیں۔

انہوں نے پہلے فلنے کا تعارف کرانے کے لیے "مقاصد الفلاسفن" نامی کتاب کھی جس میں منطق، فلنے اوراس کی الہیات اور دوسرے فلسفیانہ مباحث کو پوری غیر جا نبداری کے ساتھ پیش کر دیا۔ انہوں نے کتاب کے مقدے میں داختی کیا کہ حکمت وفلنے کا ہر شعبہ اسلام سے متصاوم نہیں مثلاً ریاضی کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں اور دین اس کی نفی کرتا ہے ندا ثبات ۔ اس طرح منطق میں بھی چند اتحا و کا مقامات پر غلطیاں ہیں اور اس کے بیشتر مباحث قابل قبول ہیں۔ تاہم فلسفیانہ طبیعات میں حق وباطل ملا جلاہے جبکہ فلاسف کی الہیات اور مابعد الطبیعات بالکل خلاف اسلام ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کسی شم کی مرعوبیت اس کے بعد انہوں نے کسی شم کی مرعوبیت کے بغیر فلسفے کے ان اصولوں کی صحت کو چیلنج کیا جنہیں صدیوں سے لوگ من وعن مانچ چلے آرہے تھے۔ انہوں نے عاب کیا کہ فیور کھائی ہے۔ انہوں نے اور فلسفے کے النہیاتی مباحث مذہب، روعا نیت اور نبوت کے بارے میں جہاں بھی لب کشائی کی ہے، ٹھوکر کھائی ہو ور فلسفے کے الہیاتی مباحث اسے اصول وفر وع سمیت گراہی در گراہی کے موا کے خیس سے انہوں۔

<sup>🛈</sup> وقيات الاعيان: ١٣١٧/٤ سير اعلام النبلاء: ٣٢٧ تا ٣٢٧

امام غزالی رون کے کان معرکۃ الآراء تصانیف نے جدت پندوں کومبوت کردیااور یونانی فلیفے کی علمی دھاک کا فائمہ کردیا۔ ملحدین اور باطنیہ کے حملوں کے جواب میں امام غزالی رون نے جہۃ الحق منصل الخلاف، قامم الباطنیہ، فائمہ کردیا۔ ملحدین اور مواہم الا باحیۃ جیسی چیم کشاتصانیف چیش کیس اوران میں باطنی عقائدی پرزور تردیدی۔ فضائح الباطنیہ اور مواہم الا باحیۃ جیسی چیم کشاتصانیف چیش کیس اوران میں باطنی عقائدی پرزور تردیدی۔

ام غزالی بیشنگ کا دوسر ابزاکارنامه "احیاء علوم الدین" نامی بے نظر تصنیف ہے جس کا موضوع عام طور پر تصوف ادراصلاح نفس بی سمجھا جاتا ہے ، مگر در حقیقت اس میں انہوں نے انسان ، انسانی معاشر بے اور زندگی کی مختلف حالتوں کو اصلامی واخلاتی نقطۂ نظر سے دیکھا بھالا ہے اور معاشر بیدا بہونے والے فساداور بحران کے ازالے اور ایک مثالی انسان اور مثالی معاشر سے کی تشکیل کا نصاب پیش کردیا ہے۔ یہ کتاب ان کی قبی کیفیات ، تجربات زندگی ، مجرب غور فی اور دلی تاثر ات کی عکاس ہے جو انسان کی کا یا بلت متی ہے۔ اس میں بطور خاص المل علم اور حکم ان طبقہ کی اصلاح برزور دیا گیا ہے ؟ کیوں کہ ان کی اصلاح کے بغیر معاشر سے کا سدھر نامکن نہیں۔

امام غزالی را الله نظام کلام میں پیدا ہونے والے جود کوتو ڑنے کی بھی کوشش کی اور عقائد اسلام کے اثبات کے لیے اشعری مکتب فکر کے لئے بند سے تو اعد ہے ہٹ کرزیادہ مؤثر اور مضبوط اصول پیش کے ۔اس بناء پر انہیں مخالفت کا ساما بھی کرنا پڑا؛ کیوں کہ روایتی علاء ان قواعد علم کلام ہے ذراسا انح اف بھی خلاف اسلام تصور کرتے تھے۔
ان تجربات کے نتیج میں امام غزالی را للٹ نے نے یہی فیصلہ کیا کہ علم کلام کا ضرر اس کے نفعے سے کہیں زیادہ ہے؛ اس لیے اسے ترک کردینا ہی بہتر ہے۔ ان کی آخری تصنیف 'والجام العوام عن الکلام' ای موضوع پڑھی۔ ©

#### امام إلْكَيَّا البَّرَّ اسَّى (٢٥٠هـ٢٥٠ه)

امام علی محمہ بن علی طبری اِنگیّا البَرِّ اسّی (مع ۵۰ هه) بھی اس دور کے اجل علاء بیس ہے ایک تھے۔ان کی ولا دت طبرستان میں بوئی بختلف علاء سے علوم وفنون کی بخیل کے بعد عفوانِ شاب میں وہ نیشا پورآئے اور مدرسہ نظامیہ میں الم الحرمین سے مستنفید بوئے۔امام الحرمین جوی روافظہ کے ممتاز ترین تلافہ ہیں امام غزالی روافظہ کے بعدا نہی کا مقام ہے۔ چونکہ امام غزائی والفظہ بہت جلد جامعہ نظامیہ نیشا پور کی مسند چھوڑ گئے تھے،اس لیے اس درسگاہ میں امام الحرمین جوی روافظہ کی مسند اِلگیّا البَرِّ اسّی والفظہ نے بی سنجالی۔ایک مدت تک طلبہ کوفیض یاب کرنے کے بعدوہ بغداد نتقل ہوگئے اور مدرسہ نظامیہ بغداد میں درس دینے گئے۔ چھٹی صدی ہجری کے بے شارعاناء امام اِلگیّا البَرِّ اسّی والفظہ سے مستفید ہوئے جن میں امام الخبر، امام عبداللہ بن عالب ادرامام ابوطا ہر سافی وَ بَاللّٰهُ مُمایاں ہیں۔

امام اِلْكُتَّا البَرِّ اسّى رَمِنْتُ ايك باوقار اور پُركشش شخصيت كے مالك تضدنهايت ذبين وظين، نكته رس اوروثيق انظر تنے ان كى آ وازخوبصورت اور بلندىتى قوت بيان اورفصاحت وبلاغت ميں وہ يكتائے زمانه تنے مناظروں



میں وہ اکثر سنب نبویہ سے استدلال کرتے ہتھے۔ $^{\odot}$ 

وہ اصول شافعیہ کے تخق سے پابند تھے اور حدیث کے مقابلے میں قیاس آرائیوں کو بے حیثیت سمجھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے:'' جب میدان مباحثہ میں علم حدیث کے شہواروں مقابلے میں نکلتے ہیں تواصحاب قیاس کے سربُوامیں اُڑ جاتے ہیں۔''®

تفییر، حدیث، فقد، اصول فقد، لغت اور دیگرمتنوع علوم میں ان کی بکثرت تصانیف تھیں۔اختلافی مسائل میں ان کی'' شفاء المستر شدین'' کولا جواب مانا جاتا ہے۔ تاہم ان کی تفسیری کاوش''احکام القرآن' سب سے زیادہ مشہور ہے جو تین جلدوں میں ہے۔

وہ امام غزالی روافظ کے ہم عمر تھے۔ دونوں ۴۵ میں پیدا ہوئے تھے، ایک ہی جگہ تعلیم حاصل کی ، ایک مدت تک ایک ہی جگہ یعنی مدرسہ نظامیہ نیٹا پور میں تدریس کرتے رہے۔ دونوں کی وفات میں صرف ایک سال کا فرق ہے۔ امام اِلْکَیَّ الْہُرَّ اللّٰی وَاللّٰنَہ ۴۰۵ ھاورا مام غزالی وِللْنُهٔ ۵۰۵ ھییں فوت ہوئے۔ ®

#### \*\*

امام فخرالدین رازی پیالگئی (۵۴۴ هـ۲۰۲ هـ)

اس دور کی نمایاں اسلامی شخصیات میں امام فخر الدین الرازی رالفنهٔ بھی شامل ہیں جنہیں معقولات ومنقولات پر کیساں عبور تھا۔ وہ نسلاً طبرستان سے تعلق رکھتے تھے۔ رہے میں پیدا ہوئے تھے اور ہرات ان کی علمی سرگرمیوں کا

وقيات الاعيان: ٣ ص ٢٨٦. الكامل في التاريخ: ٨ ص ٨٦٥، البداية والنهاية: ١٦ ص ٢١١؛ طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي:
 ٧ ص ٢٣٣ ت ٢٣٣

<sup>🕜</sup> وفيات الاعيان: ٢٨٧/٣

و أيات الإعيان: ٣٨٦/٣. الكامل في التاريخ: ٨٩٦/٥، البداية والتهاية: ١٢١/١٦؛ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٧٢٣١/٧

فائدہ: "إلى كها" فارى كالفظ ب بدا كي تعظيم لقب ب جس كامطلب ب بوعظيم المرتبت اس بيس بهمزه كمسور ب بدالف لام تعريف كانبيس بكرامس كلسكا جزوب (طبقات الثافعيين لابن كثير: ٨٢٨)

<sup>&#</sup>x27;'الہرائی'' کی تحقیق بردی مشکل ہے۔ صدیوں تک اس پر کسی نے روشی نہیں ڈائی نویں صدی جمری کے قاضی ابن ھبہتہ لکھتے ہیں ''میں نہیں جانتا کہ بیلسٹ کس کل طرف ہے؟'' (طبقات انشافعیۃ :// ۲۸۸ طام اکتت بیروت)

ایک رائے بیرامن آئی کدیاری کے فظ" برای" کی طرف نبیت ہے جس کا مطلب" خوف" ہے۔

ويكميني الالبلغة في تواجم اتمة النحو واللغة" ص ٧٧٤، مطبوعه دارسعد الدين (مفر)" كاحاشيه ارحمال احمرات

راتم عرض كرتاب كماس صورت مي بيلفظ باك كره اورراغير مشدد كيساته موكا كيونك فارس مي لفظ هواس بنك هواس-

اگر دجہ نسبت یبی ہے تو ممکن ہے کہ باطل فرتوں پر رعب کے سب انہیں' ہرای' کہاجاتا ہو۔

راقم كنزديك زياده امكان بيب كديكي مقام كي طرف نسبت بورياورب كه البراس ابغداد كايك محطيكانام تعار (تساريخ بعداد: ١٧ ص ١٩٧٠.

یسکن فی خوایة الهواس؛ اخبار العلماء باخیار العکماء، ص ١٦٦) چونکهام موصوف بھی ایک مدت تک بغداوسکونت پذیرر ہے،اس لیے عین ممکن ہے وہ ندکورہ محلے یس مقیم ہون اوراس لیے" ہرای' کہلاتے ہوں۔واللہ الم

مراز رہا۔ انہوں نے عقل فقل کی روشیٰ میں ''مفاتیج الغیب'' جیسی بے نظیر تغیر لکھی جوتفسیر رازی کے نام سے مشہور ہوئی، اس میں ایک جلد صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پر مشمل ہے۔ پیمل تغییر ۱۳ جدوں میں ہے۔ ''مناه بر آئی اسلمین والمشر کین' ان کی ایک اور بہترین تصنیف ہے جس میں مختر طور پر بدی اور خارج از اسلام فرقوں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ نیز یہود ونصار کی اور ہنود کے عقائد اور ان کی فرقہ بندیوں کا حال بھی چیش کیا جمیا اسلام فرقوں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ نیز یہود ونصار کی اور ہنود کے عقائد اور ان کی فرقہ بندیوں کا حال بھی چیش کیا جمی اسلام فرقوں خاص کر شیعوں کے اعتراضات کے تصور کہا ہت دیے گئے ہیں۔ انہوں نے مُر دہ علم کلام میں ایک نی ایک اور خواب دیے گئے ہیں۔ انہوں نے مُر دہ علم کلام میں ایک نی روح ڈوال کرا سے فلسفیوں اور فحد ول کی تر وید میں اسلام کیا کہا گیا باطل کو ہر جگہ مند کی کھا تا پڑی۔ امام رازی رو لفئے بہترین خطیب اور واعظ بھی ہتھے۔ فاری اور عربی میں کیاں فتح و بلیغ تقریر کرتے ہے۔ ختک عالم نہیں بلکہ در دول کی دولت سے مالا مال سے۔ اکثر وعظ کے دور ان خود بھی روتے اور حاضرین کو بھی اشک باد کرتے۔ نہیں بلکہ در دول کی دولت سے مالا مال سے۔ اکثر وعظ کے دور ان خود بھی روتے اور حاضرین کو بھی اشک باد کرتے۔ نہیں بلکہ در دول کی دولت سے مالا مال سے۔ اکثر وعظ کے دور ان خود بھی روتے اور حاضرین کو بھی اشک خور کی اور وسط ایشیا میں خور دان کا وعظ سنتا اور بعض اوقات زار وقط روتا۔ سلطان خور اس اسلام کی میں در پر قرآن و سے کر سیا ہوں فوری کی ہند وستان میں جہادی مہمات میں امام رازی تولئٹ میں تھر ساتھ ساتھ سے۔ وفکر میں در پر قرآن و سے کر سیا ہوں

کا ایمانی وعملی تربیت کرتے تھے۔ شہاب الدین غوری کو ہندوستان کی آخری مہم سے واپسی پر باطنی تخبر زنوں نے شہید کردیا جس کے بعد خوارزم شاہی سلاطین نے امام رازی رالٹنے کو اپنے ہاں بلا کر پایئر تخت کی جامعہ کا صدر مدرس اور شنرادوں کا اتالیق مقرر کیا۔ امام رازی رالٹنے ۲۰۲ھ میں ہرات میں فوت ہوئے اور شہر کے مضافاتی گاؤں مزداخان میں ان کی تدفین ہوئی۔

وفيات الاعيان: ٢٥٢/٤؛ طبقات الشافعية الكبرئ: ٨١/٨، ٨٨؛ الاعلام ذِرِ كُلى: ٣١٣/٦

## چھٹی صدی ہجری کے صلحین اورائمہ سلوک واحسان

#### حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني راكلني (١٠٧٠هـ١٢٥ه)

۱۹۸۸ ه میں جب امام غز الی دطلنے نے بغداد کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہا تواسی سال مشیتِ الہیے نے عالم اسلام کے اس مرکز میں اصلاح و تذکیر کا سلسلہ آ گے بڑھانے کے لیے ایک اورعبقری شخصیت کو یہاں بھیجے دیا۔

سیشن عبدالقادر جیلانی در مطافئه منے جو ۲۷۰ ہے میں شالی ایران کی بستی گیلان میں پیدا ہوئے تھے۔ جب وہ بغدادآئے تو صرف ۱۸ سال کے تھے اور تحصیل علم کے سواان کا کوئی اور مقصد نہ تھا۔ مگراللہ کی نقدیر میں انہی کواس شہر کی رہنمائی کے لیے چنا جا چکا تھا۔ یہاں آپ نے ابوالوفاء، ابن عقیل اور ابوز کریا تیم برزی تو بالظئی جیسے نامور علماء سے علوم اسلامی کے لیے چنا جا چکا تھا۔ یہاں آپ نے ابوالوفاء، ابن عقیل اور ابوز کریا تیم برخی کا در شخص مار بن مسلم الد باس راللئے (م۵۲۵ ہے) سے، جو بغداد کے اکثر علماء وفقہاء کے شیخ طریقت تھے، بعت ہوئے اور اجازت سے سرفراز ہوئے۔

فقتهی لحاظ سے آپ حنبلی مسلک کے پیرو کارتھے۔فقہ کی اعلیٰ تعلیم قاضی ابوسعید مخرمی رطائشہ (م ۵۱۱ھ) سے حاصل کی اور فارغ انتھیل ہونے کے بعدا نہی کے مدرسے میں تذریس شروع کی۔ بیصلقۂ درس اتنامقبول ہوا کہ بہت جلد عمارت میں توسیع کی ضرورت پیش آگئ۔ساتھ ہی آپ نے وعظ وارشاد کے حلقے کا آغاز کیا جس میں اتنی برکت ہوئی کہ علاء وفقہاء ہی نہیں بلکہ بادشاہ اور خلیفہ تک حاضر ہونے لگے۔

اللہ نے آپ سے مردہ دلوں کی مسجائی کا کام لیا۔ آپ کی زبان میں ایسی تا ٹیرتھی کہ دل کا نپ اٹھتے اور ساری کثافتیں اشکوں کے ساتھ دھل جا تیں۔ مجلسِ وعظ میں نھرانی ، یہودی اور دوسر نے غیر مسلم بکثرت شریک ہوتے۔ ہر مجلس کے اختتام پر غیر مسلم کلمہ پڑھتے ، چورڈ اکو، رہزن اور فاسق و فاجر لوگ تو بہ تائب ہوتے۔ آپ نے خودایک بار فرمایا کہ میرے ہاتھ پر باخی ہزار سے زائد لوگ مشرف باسلام ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں بے تو بہ کا ہے۔ آپ نے درس وارشاد کے ساتھ خدمتِ خلق کو اپنا شعار بنالیا غریوں فقیروں کا آپ بہت خیال کرتے، آپ کا مسترخوان وسیج ہوتا جس پر ضرورت مندوں کا جوم ہوا کرتا تھا۔ آپ ہرایک کے کام آتے اور ہرایک کی خدمت کے لیے تیار رہتے۔

ان مشاغل کے ساتھ آپ کی علمی مصروفیات کودیکھا جائے تو جیرت ہوتی ہے۔ صبح تفییر ،حدیث ، فقدادراصول نقہ کے اسباق پڑھاتے۔ظہر کے بعد تجویداورنحو پڑھاتے۔ پھر فآویٰ کے جوابات لکھتے۔ آپرواجی تصوف کی جگہ سنت اور شریعت سے مربوط ترکیدوا حسان کے قائل تھے۔ فرماتے تھے:

داگر اللہ کی کوئی حدثوثی ہوتو سمجھ لوشیطان تم سے کھیل رہا ہے۔ جس چیز کی شریعت تا ترینیں کرتی وہ باطل ہے۔ "

ہن عبدالقا در جیلانی دولفئے ۸۸۸ ھیں بغداد آئے تھے اور میں ۱۲۸ ھیں وفات پائی۔ اس طرح آپ نے سال اللہ کا کہ بھگ پون صدی کا وقت یہاں گزارا۔ پانچ خلفاء کا دور آپ نے دیکھا۔ آپ خلیفہ متنظیم باللہ (م مالہ بھی کی گئی کے دور میں یہاں تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد مسترشد باللہ، راشد باللہ، المتعلی اور المستحبد کا دور دیکھا۔ اس دور ان سلجوتی بادشاہ ول اور خلفائے بوعباس میں چپھنش عروج پرتھی۔ سلجوتی بادشاہ خلفاء کو بنا تا بع دار بنا تا چا جتے مسلمانوں کا خون ناحق بنے میں اس دور ان مجھی جنگوں کی نوبت بھی آ جاتی اور مسلمانوں کا خون ناحق بہنے لگا۔ اس دور کا سب سے طاقتور خلیفہ مسترشد باللہ تھا جس نے ایک سے ذائد بارخود جنگوں کی قیادت کر کے سلجوتی وی کو بہنا کی مالے میں سلطان مسعود سلجوتی سے جنگ میں اسے فلست ہوئی اور وہ گرفتار کی قیادت کر کے سلجوتی وی کو بہنا کردیا میں سلطان مسعود سلجوتی سے جنگ میں اسے فلست ہوئی اور وہ گرفتار کر کے سلے قیوں کو بہنا کہا کہ میں سلطان مسعود سلجوتی سے جنگ میں اسے فلست ہوئی اور وہ گرفتار سیطان نے بعد میں اسے در باکر دیا مگر بغداد پہنچنے سے پہلے ہی خلیفہ کو باطنوں نے شہید کردیا۔

مسلمانوں کے انتشار وافتر ال سے عالم اسلام جس زوال کی طرف گامزن تھا، شخ عبدالقادر جیلانی رافظے جیے مسلم قوم اس سے لاتعلق نہیں رہ سکتے تھے۔ ہر در دمنداُ متی کی طرح آپ کا ول بھی ان سانحوں پر کر ہتا تھا۔ آپ نے اپنایہ در و دل اپنے مواعظ و بیانات میں گھول دیا۔ آپ جانتے تھے کہ ان سارے نسادات کی بنیاد دنیا کی محبت اور ہوئ ہال وجاہ ہے؛ اس لیے آپ کے اکثر خطبات میں حُب دنیا کی غدمت اور نقیری وسادگی کی تعلیم ملتی ہے۔ آپ پوری توت قبلی کے ساتھ اُمت کو تواضع ، رحم دلی ، خوف خدا ، فکر آخرت ، احترام با ہمی ، اتحاد وا تفاق اور شیر و شکر ہوکر د ہے کی تلقین کرتے رہے۔

مرصرف وعظ وتذکیرے ایسے معاشرے کی اصلاح بہت مشکل تھی جس کا ہرفرد دن کا اکثر وقت دنیاوی علائق میں گرارتا ہواور بھی بھارطبیعت میں ہل چل مچانے والی نفیحتوں کو کاروبارزندگی کی کدور تیں اس کے دل سے کو کردیتی ہوں؛ اس لیے آپ نے خانقا ہی سلسلے پر بطور خاص توجہ دی اور فن تصوف کی سابقہ کمزور بوں کو دور کر کے اسے ایک مجتدانہ شان کے ساتھ ہا قاعدہ مدق ن کیا۔ آپ نے خانقاہ میں سینکلروں مریدوں کو نگا ہوں کے سامنے رکھ کران کی مجتدانہ شان کے ساتھ ہا قاعدہ مدق ن کیا۔ آپ نے خانقاہ میں سینکلروں مریدوں کو نگا ہوں کے سامنے رکھ کران کی ایک ظاہری و باطنی تربیت کی کہوہ و نیا کے کسی بھی خطے میں جا کردعوت واصلاح کی فرمدواریاں انجام دینے کے اہل ایک ظاہری و باطنی تربیت کی کہوہ و نیا کے کسی محضور ہوا۔ اس سلسلے کے حصری مشائخ اور تا جر آگلی صدیوں میں جاوا اور ساٹرا تک گئے۔ تا و ساٹرا تک گئے۔ تا و ساٹرا تک گئے۔ تا م سے مشہور ہوا۔ اس سلسلے کے حصری مشائخ اور تا جر آگلی صدیوں میں جاوا اور ساٹرا تک گئے۔ تا م سے مشہور ہوا۔ اس سلسلے کے حصری مشائخ اور تا جر آگلی صدیوں میں جاوا اور ساٹرا تک گئے۔ تا م سے مشہور ہوا۔ اس سلسلے کے حصری مشائخ اور تا جر آگلی صدیوں میں جاوا اور ساٹرا تک گئے۔ تا وہ نیشیا وافریقہ میں لاکھوں لوگ اس نقل و حرکت کی بدولت مشرف باسلام ہو سے اور ان گئے۔ آپ



<sup>🛈</sup> كاريخ دعوت وعزيمت: ٩٩٨/١ تا ٢٢٢٤ سير اعلام البلاء: • ٤٣٩/٢ تا ٤٥٠

#### (تارىخ امت مسلمه



#### علامهابن جوزي واللغيو (٥٠٨ ٥- ٥٩٤ ٥)

چھٹی صدی ہجری کے علاء ومشائخ کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوسکتا جب تک علامہ ابوالفرج عبد الرحمٰن ابن جوزی پرالٹنے کا ذکرنہ کیا جائے۔وہ ۸۰ ہے میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں پیتم ہو مجھے ہے۔ ایک غریب گھرانے کے فرد ہتے۔ ماں نے پیٹ کاٹ کر پڑھایا لکھایا۔انہوں نے بچپن میں قرآن حفظ کیا۔ پھر بغداد کے ناموراما تذہ کی خدمت میں رہ کرعلوم وفنون میں مہارت بیدا کی۔ بہت جلدان کا شار بغداد کے متبحرعلاء میں ہونے نگا۔

ان کامطالعہ بہت وسیج تھا۔ ہر اور ہر فن کی جو بھی کتاب بل جاتی پڑھ کرچھوڑتے۔اس کے ساتھ وہ انشاہ،ادب، خطابت اور تعلیم و تدریس کے میدانوں میں بھی زبردست ملکہ رکھتے تھے۔ وہ مدرسہ نظامیہ بغداد کے متاز مدرس تے۔ خطابت اور تعلیم و تدریس کے میدانوں میں بھی زبردست ملکہ رکھتے تھے۔ وہ مارے شیل اور کے حیان بن واکل تھے۔ان کے مواعظ کی مجلس میں بلامبالغہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔امراء شیراد ساور بعض اوقات خلفاء تک ان کا وعظ سنے آیا کرتے تھے۔ ہروعظ کے بعد بکثرت لوگ تو بہتا ئب ہوتے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کرتے۔ وہ رواجی تتم کے صوفی نہ تھے گر دعا و مناجات کی لذت اور خشوع وخضوع کی نعمت سے بہرہ و رہتے۔اس قدر معروفیات کے باوجود ذکر وعبادت کے لیے خاصاوقت نکا لئے تھے۔ ہر ہفتے ایک قرآن مجید ختم کرنے اور قیام المیل معروفیات کے بابند تھے۔ عربیم کی مشتبہ چیز استعال نہیں کی ۔اس کے ساتھ ان کی طبیعت میں بڑالظم وضیط اور اعتدال تھا۔ وہن ور بدنی صحت کا خاص خیال رکھتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے ۔ عجمی طرز کی صوفیا نہ ریا کو اسلامی مزاح کے خلاف تصور کرتے تھے۔

ان کی زندگی کے آخری دور میں بغداد میں خلیفہ ناصر کی حکومت تھی جوشیعہ ندہب کا حامی تھا۔ بغداد میں اس نے عاشوراء کے جلوس دوبارہ شروع کرادیے تھے جس کی وجہ سے شہر میں فسادات کا خطرہ رہتا تھا۔ شریبندرائی کا پہاڑ بناکر اشتعال انگیزی کو جواد سے پر تلے رہتے تھے جبکہ علا مدابن جوزی پرالفئے امن عامہ کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کی ذہانت کا بیوا قعہ قابل ذکر ہے کہ ایک باران سے مجمع عام میں بیسوال کیا گیا کہ حضور ما پیٹا کے بعد لوگوں میں میسوال کیا گیا کہ حضور ما پیٹا کے بعد لوگوں میں سب سے افضل شخص کون ہیں؟ چونکہ مجمعے میں شیعہ اور سنی دونوں موجود تھے اور ذراس بات پر کوار چل جانے کا خطرہ تھا؛ اس لیے علا مہ جوزی والفئے نے مصلح حضرت ابو بکر صدیق خالف کا نام نہ لیا بلکہ اشارے کنا ہے ہیں جواب دیتے ہوئے کہا:

''رسول الله منافظ کے بعدسب سے افضل وہ مخص ہیں کہ ان کی بیٹی اُن کے نکاح میں تھی۔'' ریہ کہہ کروہ فوراً منبر سے اتر کر چلے گئے اورا پنی ذہانت سے مجمعے کو تھتم کتھا ہونے سے بچالیا۔ شیعہ سمجھے کہ ان کامراد حضرت علی شائٹۂ ہیں جبکہ اہلِ سنت نے حضرت ابو بکر شائٹۂ مراد لیے۔ <sup>©</sup>

شذرات الذهب ٥/٩٨؛ العبر في خبر من غبر: سنة ١٩٨٧هـ

ایم وہ حق بات کینے میں کسی ملامت کی پروائیس کرتے تھے۔ اپنی مجانس میں وہ ہمیشہ اہل سنت کے نظریات کی رجانی کیا کرتے تھے؛ اس لیے وہ خلیفہ ناصر کے عمّاب کا نشانہ بھی ہے۔ ۵۹ ھے میں خلیفہ نے اُئیس شیعہ نظریات کی کر دید سے جرم میں بغداد سے جلا وطن کر کے واسط بھیج دیا، وہاں انہیں پارٹج سال ایس جیل میں گزار نے پڑے جہاں ان کا انتظام بھی نہیں تھا اور انہیں خاصی دور سے پانی خود مجر کر لانا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے مسلک حق کی کا انتظام بھی نہیں گی۔ یا بھی سال تک وہ ایذ اکمیں برواشت کرتے رہے، اس وقت ان کی عمر استی سال سے متجاوز تھی۔ گوری میں وہ رہا ہو گئی ہے۔ گئیں برواشت کرتے رہے، اس وقت ان کی عمر استی سال سے متجاوز تھی۔ گ

علامه ابن جوزی والفئه شیعیت کی تر وید مین همشیر بے نیام تھے گرعبدالمغیث بن زہیر کی اس متعقب نہ تھنیف کووہ ہیں برداشت نہ کر سکے اور اس کی تر وید میں 'الر دّعلی المعصب العنید المانع من ذمّ بزید' نامی کتاب کعی اور ثابت کیا کہ بزید کی نہ تمت جا تز ہے اور شیعوں کی ضد میں آئراس کی تعریف وتو صیف اہل سنت کا وطیرہ ہر گرنہیں۔

ابن جوزی برالنف کے خریری کام کا ندازه اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ روزانہ چار جزو (تقریباً چالیس صفحات) لکھنے کام معمول تھا۔ اس طرح ایک تسلسل سے انہوں نے کئی عشروں تک تصنیفی کام کیا یہاں تک کدان کی تصانیف کی تعداو ایک ہزار تک جا پہنچی۔ ان میں سے بعض تصانیف کئی کئی جلدوں میں جیں۔ اس دور کا شاید ہی کوئی علم وفن ہوجس پر انہوں نے اپنچی ۔ ان میں کام نہ کیا ہو ۔ عقا کہ تفسیر ، ، مدیث ، اصول حدیث ، فقد ، اصول فقد ، تاریخ ، اوب ، شعر ، اخلاقیات ، وعظ وضیحت ، ہرشعبے میں ان کے کمی شا ہمکار موجود ہیں۔

ان کی مشہور ترین تصنیف و تلمیس اہلیں " ہے جس میں مختلف گمراہ فرقوں کے علاوہ علاء، عابدوں ، زاہدوں اور صوفیوں کی گمراہ می کے اسباب لکھے ہیں اور واضح کیا ہے کہ شیطان انہیں کس طرح سے لغرش میں ہتلا کرتا آیا ہے۔ جاہل واعظوں اور صوفیوں میں ضعیف بلکہ من گھڑت احادیث بہت زیادہ رائج ہور ہی تھیں ۔ ابن جوزی والفئے نے اس کی اصلاح کے لیے ''کتاب الموضوعات' تصنیف کی اور کمزور مشکوک اور خانہ ساز روایات کا پردہ جاک کردیا۔ ای طرح ضعیف اور جھوٹے راویوں کے تعارف کے لیے انہوں نے ''الفعظ اوالم تر وکین' انکھی۔ انہیں طبعی طور پر علم تاریخ سے خاص ولچی تھی اور وہ اسے علاء کے لیے ضروری قرار دیتے تھے۔ تاریخ پران کی انہیں طبعی طور پر علم تاریخ سے خاص ولچی تھی اور وہ اسے علاء کے لیے ضروری قرار دیتے تھے۔ تاریخ پران کی تصنیف ''ارہ جلدوں میں ہے جس میں حضرت آ دم علی کیا ہے لیے کرا ہے دور تک کے حالات میں وار جھ کیے تصنیف ''ارہ جلدوں میں ہے جس میں حضرت آ دم علی کیا ہے لیے کرا ہے دور تک کے حالات میں وار جھ کیے تصنیف ''ارہ جلدوں میں ہے جس میں حضرت آ دم علی کیا ہے لیے کرا ہے دور تک کے حالات میں وار جھ

🕐 العبر لهي محبو من غبو: ٨٥/٣

🛈 الذيل على طبقات الحنابلة: ٧٤/١، ٧٥



ہیں۔تاریخ طبری کے بعد بیاسلامی تاریخ کا دوسرا بڑاما خذہے۔ بعد کے مؤرخین مثلاً ابن اثیرالجزری، حافظ ابن کیٹر
اورا بن خلدون چِنَائِشْنِ نے تاریخ طبری کے بعد زیادہ تر اسی کتاب سے موادلیا ہے۔' تلقیح فہوم الاژ'' بھی تاریخ پران
کی ایک نادر تصنیف ہے جو تاریخی واقعات کا ایک خوبصورت انتخاب ہے۔'' بستان الواعظین'' ایک بالکل منفرد کا وُرُلُ ہے جس میں وعظ وخطابت کے آداب بتائے گئے ہیں اور فنِ تقریر کے رموز سے آگاہ کیا گیا ہے۔

سب سن انہوں نے ادب و حکمت سے بھر پور کئی دلچ ب تصانیف بھی پیش کی ہیں مثلاً ''صیدالخاطر'' جوان کے تاثرات و خیالات اور حکمتوں اور نصیحتوں کا ایک خوب صورت گلدستہ ہے۔ '' کتاب الاذکیاء'' میں انہوں نے ذہین لوگوں کی دلیات جمع کی ہیں۔ ''احباد المحمقی والمغفلین ''احمقوں کے خندہ آوروا قعات پر مشتل ہے۔ کلیے ہے دوران قلم تراشنے سے جو بُرادہ گرتا، وہ اسے محفوظ کرتے رہتے ۔ ان کی وصیت تھی کہ ان کی لائی کوئنل دینے کے دوران قلم تراشنے سے جو بُرادہ گرتا، وہ اسے محفوظ کرتے رہتے ۔ ان کی وصیت کے مطابق ای برادے دینے کے لیے پانی اس کر ادے سے گرم کیا جائے ۔ ۹۵ ھیں ان کی وفات ہوئی تو وصیت کے مطابق اس برادے سے مسل کا یانی گرم کیا گیا۔ بیا تنا تھا کہ پھر بھی اچھا خاصا ہے گیا۔ <sup>©</sup>

#### **\*\***

#### شيخ شهاب الدين سهرور دي راكفيه (۵۳۹ هـ ۲۳۲ هـ)

اس دورئے مشائخ میں شخ شہاب الدین سبرور دی رطائفہ کا نام نامی ہرگز فراموش نہیں کیا جاسکتا جوسلسلہ عالیہ سبرور دی حالئفہ کا نام نامی ہرگز فراموش نہیں کیا جاسکتا جوسلسلہ عالیہ سبرور دیہ کے بانی اور''عوارف المعارف'' جیسی شہرہ آفاق کتاب کے مصنف ہیں۔وہ اپنے دور کے مشہور شافعی عالم، واعظ اور صوفی بزرگ متھے۔علامہ ابن خلکان رائشند کا کہنا ہے کہ اخیر عمر میں ان کے زمانے میں ان کی کوئی نظیر نہتی۔ مریدین کی تربیت اور دعوت واصلاح کے کام میں وہ مرزم خلائق تھے۔

وہ حضرت ابو برصدیت بیان کے سلے میں ان کا آبائی علاقہ سُئم وَرْ وَصَاحِوتُها لی ایران میں قزوین اور زنجان کی ایک نوائی بہتی ہے۔ جب وہ بغداد آئے تو چہرے پرڈاڑھی کا ایک بال بھی نہیں اُگا تھا۔ اس وقت شخ عبدالقادر جیلانی رالٹنے حیات سے اوران کا سلسلہ فیض جاری تھا۔ شخ شہاب الدین سپروردی رالٹنے نے بھی ان ہے استفادہ کیا گر بیان کی تعلیم کا زمانہ تھا غالبًا اس لیے زیادہ صحبت ندا تھا سکے۔ البتدان کے چھا شخ ابوالنجیب سپروردی رالٹنے شخ عبدالقادر جیلانی رالٹنے کی تربیت میں رہے اور خلیفہ مجاز ہے نے شخ شہاب الدین سپروردی رالٹنے کی تربیت میں رہے اور خلیفہ مجاز ہے نے بھا اور پھرزمانے کے دیگر مشائخ ہے اکتساب فیض کیا۔ مہارت حاصل کرنے کے بعد تزکیہ باطنی میں پہلے اپنے بچا اور پھرزمانے کے دیگر مشائخ ہے اکتساب فیض کیا۔ ان کے دعظ واصلاح اور مریدین کی تربیت کا کام کیا۔ ان کے دعظ انہوں نے بغداد کوم کر زینا کر تقریباً ساٹھ سال تک وعظ واصلاح اور مریدین کی تربیت کا کام کیا۔ ان کے دعظ وخطبات میں بکلی کاسااثر تھا جس سے مخلوق خدانے بہت فائدہ اٹھایا بھوام تو عوام دوردور سے علاء ومشائخ بھی ان کے وظلبات میں بکلی کاسااثر تھا جس سے مخلوق خدانے بہت فائدہ اٹھایا بھوام تو عوام دوردور سے علاء ومشائخ بھی ان کے وخطبات میں بکلی کاسااثر تھا جس سے خلوق خدانے بہت فائدہ اٹھایا بھوام تو عوام دوردور سے علاء ومشائخ بھی ان کے طالب دہے۔ پیاس حاضر ہوتے اور مستفید ہوتے ۔ خلفائے بنوع باس ان کا بے صداحترام کرتے اور ان کی دعاؤں کے طالب دہے۔

وفيات الاعيان: ٣٤٠/٣ تا ١٤٤٤؛ سير اعلام النبلاء: ٣٧٧/٢١ تا ٣٧٧/٢١؛ شذرات الذهب ٩٨/٥؛ ذيل طبقات الحنابله: ٧٤/١ ٥٤

## تاديخ امت مسلمه

انہوں نے تصوف کو مجمی اثرات اور بدعات ورسومات سے پاک کرنے کی پوری کوشش کی۔ان کی تصنیف انہوں نے اس سلطے کی ایک کا میاب کوشش ہے۔ اس بھی اہل اللہ کے ہاں بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ اس المعارف 'اس سلطے کی ایک کا میاب کوشش ہے جنے آج بھی اہل اللہ کے ہاں بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ بخش سعدی شیرازی اور شیخ بہا وَالدین زکر یا ملتانی رَشِطُنگا جیسے مشاکخ ان کے مریدین اور فیض یا فتھان میں شامل بخش سعدی شیران اور دوسرے نے ہندوستان میں ہدایت و معرفت کے ایسے چراخ روش کیے جن کی ہیں۔ان ہیں سے ایک نے ایران اور دوسرے نے ہندوستان میں ہدایت و معرفت کے ایسے چراخ روش کیے جن کی ہیں۔ ان ہیں ہوتی آر ہی ہیں۔ 

\*\*\*

0



# خلافت عباسيه بغدادكي بإنج صديال

تساريسخ امست مسلسمه که

## دوسري صدي ججري

ينفاح كي خلافت ٢١ر ريخ الاوّل ١٣١ه ( ااراً كور ٢٩ ٤ ء )

المناوروم ليون بن قسطنطين كالمَلَظنية برحمله بمسلمانول كي جلاوطني معای وزیرابوسلمدالخلال کاابوسلم خراسانی کے ہاتھوں قتل

4401....ا24e

المِسْفَاحِ كاحِيرِه ( كوفيه ) كوجِھوڙ كرانبار ميں قيام

لا كوفد سے مكه تك سنگ ميل نصب كيے محك

﴿ وفات اساعيل بن سعد بن الي وقاص خالطني

ه داره....ها<del>د</del>ه

الله بن عبيب كاصِقِلَّيه يرجهايه

الله وفات محدث مدينة زياوبن الى زيادمولى عبدالله بن عياش

=201220m....

ابوجعفر منصورا ورابومسلم خراساني كاحج

☆ أندنس ميس انتشار اورو بالخود مختار امراء كي حكومت كا قيام

لأسُفّاح كانتقال ..... ذوالحمد (جون ١٥٤٤)

🛱 خلافت ابوجعفرالمنصور

٢١١ه ١٣٠٠ ١٣٥ ع

🖈 ابوسلم خراسانی کافل .....۲ شعیان (۱۳ فروری ۵۵۵ء).

بهئنباذ مجوس كاخروج

۱۲۸ه....۵۵۷ء

ہر تسطینطین بن الیون کا دابق پر حملہ اور صالح بن علی عباس کے ہاتھوں شکست



اندلس میں عبدالرحمٰن اوّل کے ہاتھوں آزاداموی حکومت کا قیام

۱۳۹ه....هکار

انمرنوتميس كالم عدم كفلئه كازمرنوتميركا آغاز

+۱۲۰ ماره

🦮 مِصْيصَه كي ازمر نوتغيير

🖈 منصور كاسفر حج اورسفر بيت المقدس

ام اه ۱۳۱۰ مکر

☆ فرقه راونديه كاظهوراور قلع قمع

🖈 وفات مویٰ بن عقبه رالنفید، صاحب المغازی

🖈 مصر ہے محد بن اُشعَث کی معزولی اور حمید بن قطب کا تقرر

المحكة ث خالدالحذا ورطلننه كي وفات

🖈 مشهور شاعروا دیب این المقفع کی وفات عمر ۲ سوسال ۱۰ جم تصانیف: کلیلیة و دُمنه ،الا دب الصغیروالکبیر

اغیوں کی سرکونی

🖈 محدّ شحميدالطّويل بصرى يُلكّنُهُ كي وفات

المنفوركاسفر حج بمحدفس ذكيهاورابرا بيم كى تلاش

🖈 منصور کی قید میں عبداللہ بن حسن انمٹنی رالٹنے کی و قات

🛱 محرنفس زكيدكا مدينه مين خروج ..... كيم رجب (٢٥ تمبر ٢٧ ٤ ء)

🖈 سرکاری افواج ہے جنگ میں نفسِ زکیدتی .....۵ارمضان (۲ دسمبر۲۲ء)

🖈 عراق میں ابراہیم کاخروج ..... کیم رمضان (۲۲ نومبر ۲۲ ء)

ابراهیم کی شکست اورقل .....۲۵ زوالقعده (۱۳ فروری ۲۲ ۵ ء)

ئ<sup>ى</sup> بغدادكى تقبير كا آغاز

۲۲۱ه سس۲۷ کو

تساديسخ است مسلسه الله

ہے منصور کا بغداد میں تیام ہے عباسی نوج اُئڈکس پر قبضہ کرنے کی کوشش میں تاکام ہے وفات محدث وفقیہ ہشام بن عروة رواطنع ہے وفات محمد بن سائب کلبی شیعہ مؤرخ

+470....alrz

ہے عیسیٰ بن مویٰ کی ولی عبدی منسوخ ، نئے ولی عبد کے طور پرمبدی کا تقرر ہے عمر بن عبدالعزیز ڈولٹنئے کے فرزند عبدالعزیز بن عمر دالٹنے کی وفات ۔ نا مورمحدث اور فقیہ ہے منصور عباسی کے پتیا عبداللہ بن علی کا جیل میں انتقال

۱۳۸ه....۵۲۵۶

﴿ حضرت جعفرصا دق رَالطُنُهُ كِي وفات الثَّاعَشريه كِيزُ دِيكِ جِهِطِ امام ..... شوال (نومبر ٢٥ هـ و) ﴿ اين الِي لِيلِّي رَالطُهُ وَ قاضى كُوفْهِ كَي وفات

ومماره.....۲۲۵ء

انقال بادروم ميس جهاد كدوران محد من أضعف كاانقال

الموفات زكريابن الى زائده دالكنه بمتاز تلميذِ امام ابوحنيف راكنه

ئلاندادى تغير مكمل بخدادى تغير مكمل

۵۰ رو....ک۲ کو

†استازشیس کاخروج استازشیس کاخروج

المح وفات امام الوحنيفه رالكني .....رجب (اگست ٢٧٥٥)

ا۵اه....۸۲۵ء

المروفات محربن الحق بن بيار والفئه ، صاحب المغازى والسيرة

🖈 خوارج کے اچا مک حملے میں معن بن زائدہ قل

101ه....ه۲۲ء

الزمرى بن يزيدا يلى بتلميذ ابن شهاب الزمرى

100 هـ....

الماضى خوارج كافريقه مين بعناوت

المامنفورك علم عير فمندبن أعين كرفار

#### المناديخ است مسلمه



الاعباس دربار يول كے ليے كمبى ٹوپيال لازى

۱۵۲هـ....۰

اقدامات اورلشكرسى كابويانے كے ليے خصوصى اقدامات اورلشكركشى

🖈 مشہور ظریف اشعب طامع کی وفات

المروفات قرة بن خالد بصرى والنشه محدث بصره

🖈 وفات مشام الدستوائي راكفنُه ،محدثِ بعره

۵۵اه....اککو

🖈 یزید بن الی حاتم کے ہاتھوں افریقہ میں خوارج کو شکست

الله وفات مِسْعُر بن كِدام كوني رَالْفُنُه ، مُحدّ شِيكُوفيه

101ه ۱۵۲ کے

الم وفات تمزة بن حبيب رالكنّه ، قراء سبعه ميس سيايك

🌣 وفات عبدالرحمٰن بن زياد بن انعم، قاضي افريقه

🛠 وفات امام اوزاعی را للنه و محدث بیروت ،عمر • بسال ۲۰۰۰ صفر (۲۱ رسمبر ۲۷ مر)

الله عبد الله المعلم المنافقة عبد الله المنافقة كريور والنفة كريوت

۰۵۷م ۱۵۸ مارستاک، ۵۷۷م

🖈 خالد بن برمك كومُوصِل كا حاكم مقرركيا كيا

🖈 وفات حَوَّ ه بن ثُمر یک دهالفته محدث مِصر

🖈 وفات امام زفر بن بذيل راللغه بتلميذ امام ابوحنيفه رمليني ، قاضي بصره

المنعور كاسفر حج

☆ وفات منصورعباس چلفشه ..... ۲ ذ والحجه (۱۸ ۱ / اکتوبر۵۷۵ء)

🏠 خلافت مهدى عباس

المحتصر فيطعطين بن اليون كي موت

109ھ.....۵کے

مبدى كاعيسى بن موي كي حكمه اسيخ بيني بادى كى ولى عهدى كا اعلان

🖈 امیرخراسان حمید بن قطبه کی وفات

## تاديخ است مسلمه

۶44.....bly.

المناسبة بن عجاج كى وفات ،محدث عراق

يدوفات ابراجيم بن ادجم راكف

و444....ها۲۱

ابن مُقتع كاظهور

ام وفات امام سفيان تورى را اللف

۱۲۱ه....۸۵

💥 حسن بن قطبه کی بلا دِروم میں لشکر کشی اور فتو حات

٣٢١ه....٩

ابن مقنع كى سركوني

المرون الرشيد كابلادروم ميس جهاد ، روى ملح يرمجور

الله على المنابورابراميم بن طهمان رطلف

۱۹۴ه سند ۸۷۶

المينائيل رومي كاسر حدول يرحمله اسلامي فوج كى بسيال

🖈 و فات مبارك بن فضاله رمالكنُّه مولى حضرت عمر فاروق وَالنُّكُةُ ا

۵۲۱ه.....۱۸۵

🖈 ہارون الرشید کی قیادت میں مسلمانوں کی جوابی فوج کشی اور فتح

🏠 وفات خالد بن برمک

وفات دا وُرطا كَي رِطِلْفُهُ ،صوني ،فقيه، تلميذِ امام ابوحنيفه راللُّف

۲۲۱ه.....۱۲۲

المنافعة مهدي كي وزير يعقوب بن داؤد ي ناراضي

🖈 مکہ، مدینداوریمن کے درمیان گھوڑوں اوراونٹوں پرڈاک کا نظام

☆ زندیق شاعر بَشار بن یُر قبل

۲۷۱ه....۲۸۷

الله مهدی زنادقہ کے فاتے کے لیے سرگرم حدمہ دل کے وسامہ

المحميد الحرام كي توسيع

#### (تمارىيخ امت مسلمه



🖈 وفات حماد بن سلمه رمالنند محدث بصره

۸۲۱ه.....۸۸۸۵۰

الماروميول كى بدعبدى يربلادروم مين جهادىمهم

🖈 عبای امیرسعید جرثی کاطبرستان برحمله

۱۲۹ه....۵۸۵ء

المرام المراكي وفات ٢٢٠٠٠٠ مرم (١٥/ اگست ٨٥٥ ء)

المنتخطافت بادى بن مبدى

🖈 خروج حسين بن على بن حسن بن حسن واللك

المراء ، نافع بن الي فيم المدنى يطلنهُ

• کاره....۲۸۷۰

الاعتبرا٨٥٥) من مبدى ١٥٠٠٠٠٠ ارتي الاول (٢٦ ستبر١٨٥)

☆ خلافت بارون الرشيد

هرزيع عاجب كي وفات

اكام.....ك٨٧ء

🜣 و فات ابو دُ لا مه شاعر

افريقه مين دولتِ ادارسه كا قيام

۲کاھ....۸۸کو

منا اميراً مَدُ لُس عبدالرحمُن اوّل كي وفات اور بشام بن عبدالرحمُن كي تخت نشيني

٣كاھ....٩٨٠٠

🖈 وفات جورية بن اساء راك محدث بصره ..... كم رجب (٢٣ نوم ر ٢٨ ء) \_ بيم رد بين خاتون نبيل \_

🖈 بارون الرشيدي والده ملكه تئيز ران كي وفات

69+......

الرشيد كاحج

کیا اساعیل بن زیا درطلفئه مُوصِل کے قاضی مقرر

۵کاره....اوکو

🖈 شام میں قیسی اور یمنی تبائل میں خانہ جنگی

تساديدخ است مسلمه

🚓 و فات خليل بن احمد بصرى الفراهيدي ، بافي علم عروض

+69×.....

المروم مين قلعدوبسه كي فتح

🚣 نعیم بن میسره خوی کی وفات

ع اه....ها کو

🚓 شیخ صوفیاءعبدالوا حد بھری داللئے کی وفات

امیر آندنس مشام بن عبدالرحمٰن کا فرنگیوں سے جہاد

٨ کاھ ..... ١٩٨٣ کء

🖈 والى خراسان فضل بن يجيٰ بركى كاوسطِ ايشياميں جہاد، مساجد كى تقمير

الم وفات عبدالوارث بن سعيد محدث بقره

🖈 وفات مفطل بن يونس رالغنه ، محدث كوفه

92اھ.....92

☆ وفات امام ما لك بن انس راكنه ..... ١٠ ارتيج الاوّل ( ٢٩٥ م ٥ م ٥ م )

المراد المراد المراد المراد المراه الله والله محدث بعره ..... وفات حماد بن زيد بن وربهم رالله ومحدث بعره المراد على المراد ومبر والله والمراد والمراد

🖈 بغداد میں کاغذ سازی کا کارخانہ قائم ہوا۔

۰۸اه....۲۹۷ع

المنتام میں بمنی اور نزاری قبائل میں خانہ جنگی

ا *اسکندر بیمین زاز*له

پارون الرشيد نے رقد کو پاية تخت بناليا

الله وفات حفص بن سليمان الكوفي رالله والمام قراك ، تلميذ عاصم رالله الله

المرابع المراب

الم وفات امام نحوسيونيه والفنة عمر٣٣ سال ووسر حقول كمطابق جاليس سال سي محمد اكد

الماھ.....29 کو\_ ۹۸ کو

المرادن الرشيد كابلا دِروم مين جهاد \_قلعه صفصاف يرقبضه

انقال کے عربی انقال کے جزئیل حسن بن قطبہ کا ۸ ممال کی عمر میں انقال

الله وفات عبدالله بن مبارك دالله عمر٦٣ سال .....رمضان (اكتوبر٩٨ ٢٠)

### السلمه



۱۸۲هـ...۸۹۷ع

☆ وفات قاضى القصناة امام ابو يوسف راك ..... كم رئي الآخر (٢٢مئي ٩٨ ٤٥)

۱۸۳هـ....۹۹

المناساك داعظ رطلفند

🖈 و فات حضرت موی کاظم رالظهُ

🖈 خا قان تر كستان كا آرميديا يرحمله

۲۸انق.....۰۸۶ء

🖈 وفات حضرت عبدالله بن عبدالعزيز دالله عضرت عمر فاروق فالنوز کے پوتے

المران معافى بن عمران رالكند بمحدث مُوصِل ،عمر ٨٥ سال

۵۸اه....ا۰۸

الم فرنگیوں کا اُندکس کے شہر بارسلونہ پر قبقنہ

🖈 عبدالله بن عباس خالفهٔ کے پوتے عبدالصمد بن علی کی و فات

🖈 معجد الحرام میں آسمانی بجل گرنے سے دو مخص ہلاک

۶۸+۲....ه۱۸۲

🖈 و فات ابواسخل فزاری رالگنے ، فقیہ کوفیہ

🖈 و فات عباد بن عوام رالفنه ، فقير بغداد

🖈 و فات خالد بن حارث يِتَالِنْيُهُ بمحدّ بِهِ بِعِرِهِ

∠۱۸اھ.....۲+۸ء ۲۰۰۰ھ

الم المسطنطينية مين ملكدرين كي ملاكت، تيصر نِقفُور كي تخت نشيني اورايشيائي كو حِك برحمله

🖈 ہارون الرشید کی جوابی یلغار

🛠 جعفر برکی کاقتل ـ برا مکه کازوال اور قیدو بند.....کیم صفر (۲۸ جنوری ۸۰۳ ه)

۸۸اه....۸۱

🖈 رومیوں سےمعر کے، قیصر نِقفُو رزخی حالت میں فرار

ارون الرشيد كا آخرى هج المح بارون الرشيد كا آخرى هج

۱۸۹ه....۱۸۹م

ادميون عقديون كاتبادلد تمامسلم قدى ربا

تساديسيخ اصت مسسلسعه المستخفظة

یں ہارون الرشید کی معیت میں قاضی القصاق امام محمد بن حسن شیبانی برطلنے اور اہام نحوقر اُت رکسائی برطلنے کا دفات، دونوں کی رے کے نواح میں تدفین

مرون بغدادتلمیذِ ابوصنیفه اسدین تمر وروانشهٔ کی وفات این

مر بلادروم كاشهر بمر قلد (بركوليس) فتح

پر سرقند میں رافع بن لیث کی بغاوت

جدامون الرشيد كے محوى اتاليق فضل بن بهل كااسلام قبول كرنے كااعلان

٢٠١٠ ارشيدايشيا ئے كو چك كے محافر ير ٢٠٠٠٠٠ رجب (١١جنوري٢٠٨٠)

. بې جېل میں یجیٰ بن خالد برکمی کی وفات، عمر • سمال

الام ١٩١٠ ١٩١٠

المَدُنُس مِين امير الحكم كي فرنگيون كے خلاف فتح

ہدیلی بن عیسیٰ ماہان کی خراسان سے معزولی

ارون الرشيدى طرف سے سرحد كے كرجول كے مساركردينے كاتكم

۱۹۲ه.....۱۹۲

الله ويلم مين زنديقون كاظهور

ی نظل بن یحیٰ بر کمی کا جیل میں انتقال 🖈

۱۹۳هـ ۸۰۹\_۶۸۰۸

﴿ وفات بارون الرشيد ..... جمادي الآخره (۵/ أبريل ۸۰۹ء)

†امين *الرشيد* كى خلافت

المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل

۱۹۴هـ....۹۰۱مء

المامن اور مامون الرشيدين چيقاش كا آغاز

195هـ....۱۱۸ء ۱۹۵

المنصوفي بزرگ شقیق بلخی والفند کی دوران جهادشهادت

مرامن کی افواج کوخراسان میں شکسیہ فاش ..... شعبان (اپریل ۱۸۱۱)

المرافعات نابينا محدث الومعاوييكو في راك عني المرام السال



۲۹ م ۱۹۲۰

☆ وفات ابونُو اس شاعر

🖈 طاہر بن حسین کا مین الرشید کے علاقوں پر قبضہ

۱۹۲ ه....۱۲۸۰

🖈 مامون کی افواج کا بغداد پر حمله اور محاصره .....

الست ١٨١٥) وفات وكميع بن جراح يطلنك محدث كوفه .....اواخرذ والحبر (الست ١٨١٨م)

☆امين الرشيد كاقتل .....۲۵مرم (١/ اكتوبر١٨٠٠)

🖈 خلافت مامون الرشيد

المروفات سفيان بن عيدينه رالننُه ،محدث مكه ..... كم رجب (٨ مارچ ١٨١٠ ء)

الله وفات يكي بن سعيدالقطان راللنه ، محدث بصره ، فقيه احناف الله وفات يكي بن سعيدالقطان راللنه ومحدث بصره ، فقيه احناف

☆حسن بن بهل کوعراق کی حکومت سیرد

ابن طباطبا کاعباسیوں کےخلاف خروج ..... ۱ جمادی الآخرہ (۲۵ جنوری ۱۵ م)

🖈 امام ابوحنیفه رطلنند کے تلمیذ،انفقه الا کبرا ورالفقه الابسط کے ناقل ،ابومطیع تعلم بن عبدالله بلخی مراطنه کی وفات

۴۰۰ ه....ه۲۰۰

🏠 علو يول كي بغاوتوں پر قابو ياليا گيا.....

🖈 عباسی سیدسالا ر بَر فَمَه بن أعيَن کی برطر فی حراست اورقتل .

🖈 وفات حضرت معروف كرخي يطلك .....



THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

## تيسري صدي ببجري

ومخوي والمناه الأفادة

😁 امون کَ جانب سے مفرستائی رضاع للنے کی وی عبدی کا اعلان 🔐

المياكسة كالمفهور....

بوجع ورسيكا الأو

المريخة المارين من من وزيرد ونسط عباسيد كاقتل ......

المين ك بغداد آمداور حكومت كالمتحكام .....

A11. .....

الميرة وفات حفرت على رضا والفئية .....

المنات محمد بن جعفر الصادق يرافشنه

المن وفات نضر بن هميل راكنيد ، فقيد ، لغوى بنحوى .....

اسدین فرات ران نی وان کے قاضی مقرر .....

🖈 خراسان میں زلز نے ، بکٹرت جانی ومالی نقصانات

🖈 مامون کی بغداد آیداور با قاعده تخت نشینی .....۲اصفر (۱۱ را گست ۸۱۹ء) .

☆ وفات امام شافعی را اللغه ..... ۳۰ رجب (۲۰ جنوری ۸۲۰ء)

🖈 و فات امام ابودا وُ دطيالي رائنند ، محدث بصره .....

۵۰۶ه....ه۲۰۸۰

🖈 طاہر بن حسین کا خراسان میں تقرر

🖈 وفات يزيد بن مارون محدث واسط ، فقيه .....

المراد جله مين طغياني، بغداد مين سيلاب .....

المراكم مصرسري بن الحكم كي وفات



### (تاريخ امت مسلمه



🖈 و فات بیثم بن عدی بضعیف و کذاب راوی .....

🖈 وفات محمد بن مستنير نحوى ، تلميز سيؤيه بيه....

🖈 وفات امیر حکم بن ہشام ،حکمرانِ أندُنس

🛠 عبدالله بن طاہر بن حسین رقہ کا حاکم مقرر وطاہر بن حسین کی جانب سے بیٹے کو پند نا مدروانہ 🕙

۷+۲ م.....۲۱۸۰

المرى وات وبب بن جرير بن حازم بصرى والشفر ..... محرم (جون ٨٢٧ء)

☆ وفات طاهر بن حسين ، باني دولتِ طاهر مي خراسان .....

🖈 وفات فراء نحوى ، تلميذا مام رکسا كې .....

۸۲۳.....۲۰۸

☆ وفات فضل بن رئع حاجب مامون الرشيد ......

🛠 و فات سیده نفیسه، بنت حسن بن زید بن حسن والنفونه .....

6 ATM...... 1+9

🖈 قیصرِ روم میخائیل بن جورجیس کی موت.....

🖈 وفات ابوعبيده معمر بن مثنى ، ماهرِ نحو ولغت ِعربى ،عمر ١٣ سال .....

وفات محدّ مثي مُوصِل نَضل بن عبد الحميد رحالفنه ......

۰۱۱م....۵۲۱م

الله الله أندكس مين عبدالرحن بن علم اموى كي فقوحات .....رييج الاوّل (جولا في ١٨٢٥)

🖈 مامون کی اینے وزیر حسن بن مہل کی بیٹی بوران سے شادی .....رمضان ( دسمبر ۸۲۵ء )

🖈 مامون نے اپنے مخالفین ابراہیم بن مہدی اور ابن عائشہ پر قابو پالیا.....

االم....۲۱۸ء

🖈 مامون کی طرف سے حضرت معاویہ خالفُنُهٔ کی تعریف کی ممانعت .....

🖈 وفات الوالعتامية شاعر ..... جمادي الآخره ( ٩ ستمبر ٨٢٧ ء )

🖈 وفات امام عبد الرزاق بن جمام صنعانی واللئه ، وجبر شهرت مصّقف عبد الرزّاق

۲۱۲ه....ک۲۸۰

اسد بن فرات کی قیادت میں سلی کے لیے بحری بیڑے کی روائلی.....۵ اربیج الاول (۱۴ جنوری ۱۸۶۷ء)

تساديسيخ احدث مسلسمه

ا ب المراق م سے خلاف لشکر کشی .....

مرب المرب ا

ہے۔ اور اللہ ابوصنیفہ رجالفتہ کے بوتے اساعیل بن حمادر اللفتہ قاضی بھرہ کی وفات .....

+Ath.....atim

﴿ وفات قاضى اسد بن فرات رمالطني ..... رئي الآخر (جولا ئي ٨٢٨م)

لاوفات على بن جبله شاعر ......

برمشهورموسيقارابراجيم موصلي كي موت .....

AT9 ..... TIM

ان افواج کوبا بک محر می کے مقابلے میں فکست سالار فوج ابن حمید طوی آتل

ابودلف شاعر مامون کے دربارسے وابستہ .....

﴿ وفات ضحاك بن مُخلِّد شيباني محدث بقره .....

ه۱۱۵ میرین

امون کی جہاد کے لیے ایشیائے کو چک میں طرطوس تک پیش قدمی ..... جمادی الاولی (جولائی ۱۸۳۰)

هٔ وفات صوفی بزرگ ابوسلیمان دارانی راللنهٔ .....

۲۱۲ه.....۲۱۲

امون کی ایشیائے کو چک پر دوسری بلغار، شام اور مفر کاسفر .....

﴿ وفات زبيده خاتون ..... جمادي الاولى (جون ٨٣١ء)

🖈 وفات امام عربیت اصمعی (عبدالملک بن قریب البایل) ،عمر ۸۸ سال .....

کا۲ه....۲۱۲ م

ا مون کی ایشیائے کو چک میں نشکر کشی، قیصرروم تو فیل سے جنگ ....

۱۸مرسیم ۱۸م

المامون كي مع ايشيائ كو حك ميس في شيرطواندكي تغيركا آغاز .....

المرامون الرشيد كاستلفلق قرآن مين تشدد - امام احد بن عنبل يطلف كالرفقاري ....

المامون كي وفات .....۸۱ر جب (۲۰ راگت ۸۳۳ء)

ئىلىمىتىم كى خلافت كا آغاز.....





🚓 یا کے گڑی کے خلاف فوج کشی ..... ذوالقعدہ (دیمبر۸۳۳ء)

🖈 سیرت ابن ہشام کے مؤلف عبدالملک بن ہشام بھری راللئے کی وفات

۱۹ع د ۱۳۲۰۰۰۰۰۸

المربع المراجع بن ابراجيم كى مجوى قيديول كے ساتھ ديلم ہے واليس ..... جمادى الا ولى ..... (مى ١٨٣٨م)

🖈 محمر بن قاسم علوی کا خروج ، کشکست ، قیداور فرار

🖈 و فات فضل بن دُ كبين رِطلفُكه ، شيخ امام بخاري رِطلفُهُ ..... شعبان (اگست ۸۳۴ء)

المراعة معتصم كاامام احمد بن حنبل رط لفند يرمسئله خلق قرآن ميس جبروتشدد .....رمضان ( وتنبر ١٩٣٨م)

🖈 عباسيوں كے نئے دارالخلافة مرمن رائ" (سامرا) كى تقير .....

🖈 امام قرأت قالون ابومويٰ بن ميناالمدني مِلكُنْء كي وفات .....

🛠 محرتقی الجوادین علی رضارته للنه کی وفات ۱۰ شاعشرییه کویس امام .....

ا۲۲ ه....۵۲۸ء

🖈 وفات آ دم بن إلى اماس رالكنّه محدث عسقلان .....

🛠 وفات عيسلي بن ايان بن صدقه رططنه ، قاضي ومحدث بصره ، تلميذا مام محمد بن حسن رططنه .....

الما كبيرى بايك فرق مي سي فكست -افشين كى باك كے خلاف فتح .....

ارم احدین منبل را للنے کی معتصم ہے در بار میں حاضری ۔ کوڑوں کی سزا۔۔۔۔۲۵ رمضان (۱۱رمتبر۲۳۸ء)

اسلامی فوج با بک کے پایہ تخت ''برزند'' میں داخل .....۲۰ رمضان (۲۲ راگست ۸۳۷ء)

الم با بك مُحرَّ مي معتصم كيسيه سالا رافشين كي ماتھوں كرفتار ..... واشوال (١٣٠ رحمبر ٨٣٥ ء)

۲۲۳ هـ.....۲۲۸

ى بابكۇ ئى كاقل.....

🖈 قیصرتوفیل بن میخائیل کاسر حدوں برحملہ، مُلطئہ پر قبضہ اور مسلمانوں کی جوابی لشکر کشی کے بعد بسیائی .....

ATA ..... BYTY

🖈 وفات الوعبيد قاسم بن سلام يتلطفه، مامر لغت وفقه .....

🖈 وفات ابراجيم بن مهدي .....رمضان

۲۲۵ ه....ه۲۲۵ م

🖈 و فات ابودُ لَف ،شاعر بنحوی .....

## تسادلين است مسلسمه که ا

منه وفات ابوالحسن المدائق ،مؤرخ ،عمر ۹۳ سال ..... فغر برين ما مرين

برز ک سیدسالا رافشین کی معزولی اورسزائے موت ..... شعبان (جون ۴۸۹۰)

FAPA.....etry

ا ابواز میں شخت زلزلہ .....

ابوالهذيل علاف بصرى مشخ المعتز له كى وفات ، عمر • • اسے زائد .....

المنان بن حرب راكف محدث بعره سيره

ماع ما المام ما ۱۸ م

🚓 وفات معتصم بالله .....۸ار تیج الاول (۱۸رسمبرا۸۸ء)

﴿ وفات حضرت بشرحاني راكني النفع .....٢٠ رئيع الأول (٢٠ روممبر ٢٨م)

☆ خلافتِ واثن بالله......

۴۲۸ هـ....۲۲۸

ىسلى مىں مسلمانوں كى فتوحات .....

+ A MM..... 2779

🖈 وفات شیخ القراءامام خلف بن بشام را للنهٔ ..... جمادی الاولی (فروری ۸۳۴م)

الله خلیفه واثق کی جانب سے سرکاری دفاتر کے افسران اعلی پر بھاری جرمانے عائد ....

• ۲۳ ه ۱۳۰۰ ۱۳۰۸ و ۱۳۵ م

🖈 وفات حاكم خراسان عبدالله بن طام ر.....

🖈 وفات محمد بن سعد راك النه و ماهب طبقات ..... جما دى الآخره ( فرورى ٨٣٥ ء )

ا۳۲ه....۵۲۸۰ ۲۳۱

المروميون سےقيديون كاتبادله ..... امحرم (١٦ممرم٥٨٥)

﴿ عراق كِمشهور محدث احمد بن نصر رطائف كالمل ..... ٣٠ شعبان (١٣٠ يريل ١٨٣٧ء)

الما وصيف تركى دربار بغداد كمقرب امراء مين شامل

المال مين نقب لكاكر المال مين نقب لكاكر المرادرا الم كي چوري .....

🖈 وفات ابوتمّا م حبيب بن اوس طائي ،مشهورشاعر،مؤلف ديوان حماسه .....

۲۳۲ ه....۲۲۸ مـ ۱۳۲

منه وفات واثق بالله ..... ٢٢ زوالحيه (٢٢ مراكست ٨٨٧ م)



## المنافق المساحد المساحد

المراح وفات محمد بن عائذ وسمعنى مورخ

🖈 خلا دنت متوکل علی اللہ۔

۸۲۸\_۵۸۲۷.....ع۲۳۳

🖈 شام میں زلزلہ، پچاس ہزارا فراد جاں بحق .....

🛠 وفات امام جرح وتعديل يجيل بن مُعين راكنهُ معدث بغداد ..... ذ والقعده (جون ٨٩٨ء)

۶۸۳۹\_۶۸۳۸.....ه۲۳۳

🛠 و فات على بن مديني دلفند محدث بصره ..... ذ والقعده (جون ۴۹ ۸ء)

۸۲۹ سه۲۲۵

الموات الوبكرا بن الى شيبه را للغ محدث كوف مولف مصنف ابن الى شيبه ..... رئي الآخر ( نومبر ١٨٥٩م)

۲۳۲هـ....ه۸۰ یا ۸۵۰

المامون کے سسراور وزیرجسن بن مبل کی وفات عمر • سال .....رمضان (مارچ ۱۵۱ه)

۲۳۷ ه.....۱۵۸ م ۲۳۷ م

🖈 قاضى احد بن الى دُوادم عنز لى پرخليفه منوكل كا عمّاب .....

المرميديا كے نصرانيوں كى بغاوت برعباسى سيەسالار بُغا كبيرنے قابويايا.....

المروفات موفى بزرگ حاتم اصم رطالكند .... شوال (ابر مل ١٥٥٠)

۸۵۲....ه۲۳۸

☆روميون كاومياط پرحمله.....

المر أعد أس عبدالرحن بن علم كانقال ٢٣٠ سالدا فقد ار عمر ٢٢ سال ....

٢٣٩ هـ....۵٢٣٩

الشيائ كو حك مين الشكر شيء اسلامي افواج أفسط فطينيه عقريب

۴۳۰ ه.....۱۵۸۰

🖈 قاضى احمه بن ابي دا ؤدمعتر لي كي وفات .....

۲۲۱ ه....۵۵۸ و

🖈 و فات امام احمد بن منبل روائشه ۱۲۰۰۰۰ ارزیج الاول عمر ۷۷۷سال ( ۲۳۰ جولائی ۸۵۵ ء )

۲۳۲ه....۲۵۸م

المرية المرية المريقة المريقة المرية المحرم (١٩٥٨م) ١٥٨م)

# تساديسيخ احت مسلسمه المساهدة

ن نفداد کی بن اکثم را نفئه کی وفات ..... جمادی الاولی (ستمبر ۸۵۹م) بن نامی بغداد کی بن اکثم را ۸۵۹م) بن نامی بنداد کی بن اکثر کی دفات .....

۶۸۵۷.....۵۲۲۳<del>۳</del>

.... . پروفات این سکیت نحوی ....

المدي وفات حارث بن اسدى اسى صوفى راكظفه .....

ADA ......BYPA

المدينا كبيركا بلادروم من جهاد، صمله كي فتح .....

﴿ رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْهِ مَا تَمِزُهُ وَعَنْرُهُ " خَلِيفَهُ مَتُوكُلُ كُوفِينَ كَما كَما .....

🚓 عيدالاضحيٰ ،عبير نصاريٰ اورعبيريهودايك دن واقع هوئيں ..... • اذ والحجه (۱۹مارچ ۹ ۸۵ء)

+14-+104 .....ptra

المادجاری .... کی شہروں میں زلز لے ، خلیفہ متوکل کی طرف سے متاثرین کے لیے تمیں لا کھ درہم کی امداد جاری ....

المامتوكل كے متم من جعفرين كي تعمير ....

FAY ......pry

امير أندَ لُس محمد بن عبدالرحمٰن كي فريكي مقبوضات بريلغاراورفتو حات.....

🖈 بغداد میں ۲۵ دن تک ملکی بارش، گھروں کی چھتوں پر گھاس اگ آئی .....

الله وفات ذوالنون مصرى يرتشنه مسيرة والقعده (١١ جنوري ٢٨١)

هرافضی شاعر دِعبل خزاعی کی موت.....

۷۲۲ه.....۱۲۸۶

المامنحوا بوعثان مازنی دِشنند کی وفات .....

المنظمة وكل كاقتل .....۵شوال (۲۴ وتمبر ۲۸۱)

+AY1.....611A

مَهُ خليفه منتصر بالله جال تحق .....٥ رئيج الآخر (٢٠ مَيُ ١٢٨ء)

المستعين كاخلافت

المراه الاردولية عباسيه بغاكبيركي وفات ..... جمادي الاولى (جولا في ٢٢٨ء)

-ATM.....

المُوالشيائع كو حِك مين مسلمانون كوفتكست، سيسالارغمر بن عبيدالله شهيد.....١٥ رجب (٣٠٠ مبر ١٨٦٣)

## خَنْنِيْنَ ﴾ ﴿ تَارِيخُ امِنْ مسلمه

الجزیره کی سرحد پرمسلمانوں کو دوسری فکست،امیر فوج علی بن یجی شهید ..... ارمضان (۱۳۱ کتوبر۸۷۲) این داویس فکست پراهتجاجی مظاہره، تو ژبھوڑ اور ہنگامه آرائی، سامرا کی جیل تو ژکر قیدی آزاد کرالیے مجھے

+۵۱<u>ه</u>....۲۵۰

الم قاضى مصرحارث بن مسكين رواطئة كى وفات ،عمر ٩٦ سال .....رئي الاول (ايريل ١٦٣مه) المادي معرجارث الاولى (ايريل ١٦٣مه) المرابع المادي كاخروج اورقتل .....١٥٠ جيد المست ١٢٣ مها)

PAY0...... 10

ی و فات حافظ نیشا پوری آخل بن ابراهیم ..... جمادی الاولی (جون ۸۶۵ء) این اساعیل بن پوسف علوی کاخروج مسجد الحرام میں لوٹ مار ، کمیار ه سوحا جی آل

+AYY ...... 101

۱۲۰ خلیفه منتعین عباسی کی معزولی .....۲۰ محرم (۲ فروری ۲۷۱۹) ۱۲۰ منتعین عباسی کاتل .....۳ شوال (۲۸ را کتوبر ۸۲۲)

اساعيل بن بوسف طالبي علوي كي موت

ا وفات بندارمحد بن بشار رالفئد ، امام بخاری وامام سلم کے استاذ وفات محد بن المثنی رالفئد ، امام بخاری وامام سلم کے استاذ

. ۲۵۳ ه ۱۵۳۰ ۸۲۸ء

المعترب مرى تقطى يطلفه كي وفات ..... ۲ رمضان (٨ تمبر ١٨٧٤)

🖈 وصيف التركى رئيس دولت عباسيه كي وفات

🖈 موی بن بغا کبیر کے مقالبے میں فکست کھا کر کو بمی علوی فرار

۲۵۲ ه....۸۲۸ و

🖈 امیرِ دولتِ عباسیه بعناصغیر کاتل

الماس مرامیں حضرت علی البادی بن محرتق بن علی رضار الشفه کی وفات ،عمر مهم سال .....ا شاعشرید کے دسویں امام

149\_5070.....ataa

يه مشهورمعتزلی ادیب ومصنف ابوعثان جاحظ کی وفات ،عمر ۹۰ سال ..... محرم (جنوری ۲۹۸م)

🖈 عراق میں زنجی فتنے کاظہور

☆ و فات امام داري رالكنَّهُ مؤلف سنن داري

🖈 خليفه معتز بالله کې جبر أمعزولي ..... ۱۲۸ر جب (۲۴۴ جولا ئي ۸۲ ء)

تساريسيخ است مسلمه

مهتدی عباسی کی خلافت .....۲۸رجب (۲۴ جولائی ۲۹۹م) هرسابق خلیفه معتز بالتد کافل ..... شعبان (۲۲ جولائی ۲۹۹م) هرس سردارصالح بن وصیف دولت عباسیه پرمسلط

+AL--A49 ..... 104

الله عليفه مهتدى بالله كافتل اورمعتد عماسى كى خلافت ....١١رجب ( كم جولا كى ٨٥٠٠)

🛧 وفات امام بخاری پرالنئه .....ه ۲۰ رمضان (۳۰/اگست ۸۷۰)

۲۵۲ه....ه۲۵۲

اردهاژ - بعره میں باره بزارافرادل ..... ۱۳ اشوال (۱۲۸ مرا ۱۸۷ م

🖈 وفات عباس بن الفرح مامرِ لغت

۲۵۸ مادس...اک۸و۲۲۸م

المروكى عبد مُؤفِّق عباس كى زفجو ل كے خلاف مبمات اور كاميابياں

الم وفات يجي بن معاذ الرازي والفئد مشهوروا عظ اورموني ..... جمادي الاولى (مارچ ٨٧٢)

۲۵۹ هـ ۲۸۰ ۸۸۰

﴿ مُوفَق عباس اورمول بن بغاكي زجيو س كے خلاف فتو حات

المنظنية مين روميول مصمعركداور فتح

المخراسان مين دولت صَفّار بيكا التحكام

۰۸۲۳۵۸۹۳۳۳۸۸۹

🖈 وفات حسن بن على ( حسن عسكرى واللهُ واثنا عشريه كي ارجوي امام ) .....رايج الاول (جنوري ١٨٥٨م)

🛱 طبیب مختین بن آنخق کی موت .....

۲۲۱ ه....۲۲

🛠 يعقوب بن ليث صَفّاري كاعروج

🖈 بغدادی افواج کی زنجیوں ہے لڑائیاں

١٠٠ امام قرائت ابوشعيب سوى (صالح بن زياد ) والنفي كالنقال

🖈 صوفی بزرگ ابویزید بسطامی را لفند کی وفات

الريل ١٨٥٥) المسلم بن حجاج .....رجب (ايريل ١٨٤٥)

+147 mm274

المرعمر بن شبه بصرى يولفنع مؤلف اخبار المدينة كي وفات ..... جمادي الآخره (مارج ٢٥٨٥)



### السلمه



🚓 واسط میں بعقوب بن لیٹ کےخلاف سالا ردولتِ عباسیہ مُوفّق کی فتح .....

9147 MY 12 14 1

🏠 شام کا ساحلی قلعهٔ لؤلوة فرنگیوں کے قبضے میں آگیا .....

🖈 أندنُس میں شنرادہ منذ رکونصرانیوں ہے جنگ میں فئکست .....

۶۸۷۸\_۶۸۷۷....ه۲۲۳

🖈 عباسی امیرمویٰ بن بغا کبیر کی وفات .....محرم (ستمبر ۸۷۷ء)

الما زنجول كاواسط برحمله .....

🚓 بلا دِروم میں مسلمانوں کو شکست، پوری فوج کام آگئی .....

🖈 شافعی فقیه ابوابرا هیم مزنی پرالفئه کی وفات ..... ربیج الاوّل ( نومبر ۸۷۷ء )

☆ محدث ابوزُ رعه رطائف كي وفات .....٢ ذوالحبر ( كيم تمبر ٨٧٨ء)

۲۲۵س.۸۵۸ء

🖈 تینس کے مالکی فقہاء کے شیخ محمد بن محتون رمالفئد کی وفات .....

🚓 یعقوب بن لیپ صَفّاری بانی دولتِ صَفّار بیخراسان کی وفات .....

۲۲۲ه.....۹۲۸۶

﴿ رومیوں کی پیش قدمی ، الجزیرہ کے علاقے تک ماروھاڑ .....

☆ زنجو ل كارامهرمزير قبضه .....

۶۸۸۰.....۲۲۷

☆ زنجون كاواسط پر قبضه اورآبادى كاقتل عام ......

🖈 مُؤفِّق کی اپنے بیٹے مُعتَقِید کے ساتھ زنجیوں کے خلاف فوج کشی .....

۸۲۱ه.....۱۸۸۰

المهر ترک سردارخلف الطّولی کا بلا دِروم میں جہاد، بڑی تعداد میں دشمن گرفتار.....

☆ محدث خرسان احمد بن سیار مروزی واللئے کی وفات ......

۲۲۹ه....۲۸۸۰

🖈 مُؤفِّق اورمُعتَصِد کے ہاتھوں زنجیوں کا استیصال.....

🏠 خلیفه معتمدعباسی کااحمد بن طولون کی دعوت پرمصر کاسفراور جبر آوالیسی .....

+ ۲۲ ه..... ۸۸۳ م.۸۸۳

🖈 احمد بن طولون بانی دولت طولونه مصر کا انتقال عمر ۲۰ سال ..... ذ والقعد ه (مئی ۸۸۴ء)

تسادليخ است مسلسمه المستخفظ

بلادفات رئیج بن سلیمان رالننگو، تلمیذِ امام شافعی رالنند ..... شعبان (فروری ۱۸۸۸م) ۱۷۱ه ...... ۱۸۸۰ - ۸۸۸ء

الاه الماه المران، زوجه مامون الرشيد .....رئي الاوّل (متمبر ۱۸۸۴م)

المروفات المراك المراك المراكم من عباسيول كومفريول من الماريل ١٦٥٥) المراكم ا

AAA.....atzr

۔۔۔ پرمعربیں زلزلہ،ایک ہزار سے زائدا فراد جال بحق ..... جمادی الاولی (اکتوبر ۸۸۵ء) پزینداد میں گرانی،اشیائے صرف کی کمپیائی .....

المرامر أمد أس محد بن عبدالرحمٰن كا ٣٥ سالها قتد اركے بعد انقال ..... صفر (جولا كى ٨٨٦م)

ا وفات امام ابن ماجه قزوینی را اللهٔ دست رمضان (فروری ۱۸۸۷)

544Z......

🚓 عُر وبن ليف صَفّا ري اورخلافتي افواج ميں جنگ .....

المن عام طرطوس " ياز مان " كى بلاد يوم پر يلغار ، كامياب مملداوروالسي .....

و ۱۷۵ م ۱۷۵ م ۱۷۵ م

🕁 بصره میں امام ابودا وَ د بجستا نی رِطلفُهٔ کی وفات ..... شوال (فروری ۸۸۹ء)

۲۷۱ه.....۹۸۸م

☆ عباسيون اورمصريون مين ايك اورلژائی \_عباسيون كوفتكست ......

الله عدت أندُ نُس بني بن مخلد ابوعبد الرحمن را لفئه كي وفات عمر ٢٥ سال ..... جمادي الآخره (اكتوبر ٩٨٩ء)

☆ وفات ابن تُنْبَيّه الدينوري راكشُه ،موّ رخ ـ شعبان (وتمبر ٩٨٩ء) `

الموفات الوَثمر واحد بن حازم راك ، محدث كوفد، ذوالحبر (ابريل ١٩٩٠)

447ه.....۰ ۹۸ء

المرفات يعقوب بن مفيان الفسوى والفئع مؤرخ مصنف "المعرفة والتاريخ"عمر المسال .....جمادى الآخره (متمبر ١٩٩٠ع)

. ۸ عار ۱۳۸۸

🛱 گُر امِطه کاظهور

الموفات ولى عهدِ دولتِ عباسيه مُوفَق بن متؤكل على الله عمر ١٩٨٩ سال ..... صفر (متى ١٩٨٩)

المخ خليفه معتد كالتتعفى .....اواخر محرم (اداخر مارچ٩٩٩٠)

947

### السلمة المسلمة



المنتع عباسي كي خلافت

☆ سابق خلیفه معتدعهای کی وفات عمر ۵ سال .....ر جب (اکتوبر۱۹۲۳)

ا و فات امام تر مذي يطلك .....رجب (اكتوبر١٩٢م)

امام ابن الي خيثمه رالكنّه مصنف التاريخ الكبيري وفات عربه ٩ سال .....

• ۱۸م س ۱۸۰ م

🖈 و فات قاضی احمد بن ابن عمر ان رواللئند ، شیخ امام طحاوی رواللئند .....

A97......711

ابراجيم بن ويزيل رابراجيم بن حسين ) محدث مدان ، شعبان (نومبر ٨٩٣ م)

۲۸۲ ه....۵۲۸ م ۲۸۲

المنتفيدى خوارج كے فلاف فتح .....

🖈 عُمْر و بن ليث صَفّاري كي فتوحات .....

المرام معرضارويه بن ابن طولون قل ..... والقعده (جنوري ١٩٩٨ء)

+A9Y......\* 1'A1"

🖈 و فات مهل بن عبدالله تستری رَمُلطنُهُ .....

۳۸۲ه.....۵۴۸۳

☆معرمين سياه آندهي .....رييخ الأخر (مئي ١٩٨ء)

المستعِدعباس كاتومين حضرت معاويه والنفية كافيصله يعراس سے رجوع ..... جمادى الآخره (جولا كى ١٩٩٥)

الما در بارخلافت کی جانب سے عمر و بن لیٹ صفاری کو بروانه حکومت وخلعت روانه

۵۸۱هـ...۸۹۸

امام خوابوالعباس المبرد راكفي كي وفات .....

۲۸۲ه....ه۲۸۲

🖈 ما وراءالنهر میں صفار بول کوشکست \_ دولت سامانید کا عروج .....

🖈 بحرین میں ابوسعید جنانی کاعروج ، قر امطیوں کا مرکز قائم ، بصر ہ خطرے میں

۲۸۷ه.....۴۸۷

🏠 قُر امِطه کے ہاتھوں مسلمانوں کاقتل عام، عرب جانے والے قافلے غیر محفوظ .....

۱۸۸ ه.....ه۰۹۰

المريقه من دعوت بنوعبيد كاظهور.....

# تساريسخ امت مسلسمه که ا

مير آ ذر بائي جان يس وبائي امراض سے بيتارلوگ جان بحق .....

۱۹۰۲\_۱۹۰۱.....۱۰۹۰

برخلیفه مُعتَصِدعباسی کی وفات ،عمر ۲۳ سال ۲۲۰۰۰۰ ریج الآخر (۲۱را پریل ۹۰۴ و) برخلیفه ملفی عباسی کی مسندنشینی

-9+K....-279.

الم الله المين قر المطيول كي ماردها ژرد دِمُثن كامحاصره بضلق خدا تنك.....

افريقه من دولت بنوعبيد كاقيام .....

المام احد بن حنبل رم الفند كے صاحبز اور، مدوّنِ مندِ احمدامام عبدالله رم الفند كى وفات عمر ١٥٧ سند

٢٩١ هـ....٢٩١

الم شام برقر امطه قابض ....سلميشهرك تمام آبادى تهديخ

🖈 ما دراءالنهر پرغیرمسلم ترکون کاحمله، امیراساعیل سامانی کی کامیاب مزاحمت اور فتح .....

🕁 رومیوں کی ایشیائے کو چک میں تا خت و تاراج .....

وفات شيخ القراءا مام قنبل محمد بن عبدالرحمٰن المكي رالكني

۲۹۲ ه.....۲۱۰ و م

🛠 دولیے طولونید کا زوال ۔ حاکم مصر ہارون بن خمار ویہ باغیوں کے ہاتھوں لٹل .....مصر پر باغی سردار کینجی کا قبصنہ

المسيد بزار كے مؤلف حافظ ابو بكر بزار راك كى وفات .....

۲۹۳ هـ...۵+۹ م

الم شام اورعراق مين قر ابيطه كي خونريز كارروائيان -كوفه پر قبضه اورقل عام .....

الأمصر پرعباس افواج كاحمله خلني فكست كها كرتل .....

۶۹۰۷ ص....۲۰۴ م ک

الم فر ابط کے ہاتھوں ہیں ہزار جاجی لی ....

الم محدث أندَ لُس صَبَاح بن عبدالرحمٰن بطلفُه كي وفات عمر ١٨ اسال ..... محرم (نومبر ١٩٠١ ء)

🖈 قُر امِطَی د جال زکر دیرسرکاری افواج کے ہاتھوں فلست کھا کرقل .....

۲۹۵ هـ....ک• **۹** ور ۹۰۸ و ء

المراق المرخراسان اساعيل بن احمد ساماني .....

﴿ وَفَاتِ خَلِيفُهُ مَكُنَّى عَبِاسِ عَمِر ٢٣ سال .....١٢ زوالقعده (٢٥ راگست ٩٠٨ ء )



## (تساريخ امت مسلمه



المنظافت مقتدرعباس

+9+A.....pr94

ا بغداد میں سیاسی بحران ،خلیفه مقدر باللہ کومعزول کر کے عبداللہ بن معتز کی تخت نشینی کی ناکام کوشش ......

۲۹۷ ه....۹۰۹ ء

اليد بن على صفاري كافارس برقبضه .....

اليد بن على كى ككست اورقتل

🖈 وفات محمد بن سالم مهل بن عبدالله تسترى والشئع ك فيض يا فته .....

۲۹۸ هـ....۱۰

🖈 نا مورصوفی برزگ ابوعثان جیری رحالفند کی وفات .....

۶۹۱<u>ه....اا</u>۹۹

🕁 وفات محمر بن كيسان نحوى ، تلميذ ثعلب ومبر د .....

🕁 قیروان (تیونس) میں شدیدز کزله

۴۴۰ ه....۱۱۹ *و* 

امیر اَندَ لُس عبدالله بن محمداموی کی وفات ، دورِ حکومت ۲۵ سال .....ریخ الآخر (نومبر۹۱۲ء) الله فاست دورِ حکومت ۲۵ سال بین محمداموی کی موت \_الحادیر شمتل تصانیف: نعت الحکمة ، قضیب الذہب، کتاب الزمردة .....



# چونھی صدی ہجری

```
١٠١١هـ ١١٠٠٠
                                                            🕁 منصور حلاج کی گرفتاری .....
                                               🚓 قر امطه کے پیشواا بوسعید جنالی کی ہلا کت...
             المرر ماوراء النهرا بونصراحدساماني كأقل .... ٢٣٠ جمادي الآخره (٢٣٠ جنوري٩١٣ء)
                                                                         ۲ ۱۹ سرسه ۱۹
                                          ابن جربرطبری والفئه نے اپن تاریخ مکمل کی .....
                                             🕁 والى طرطوس بشر خادم كابلا دِروم پر چهاپه .....
                                                                ۳۰۳ه....۵۱۹ و ۲۱۹ و
                                       ☆ وفات امام نسائی رالگئی ..... شعبان (فروری ۱۹۱۲ء)
                               🖈 الجزیره کی سرحدول پر رومیوں کی چھاپیہ مار کارر وائیاں .....
                                               🛠 بغداد میں متعدومقامات برآتش زوگی .....
                                                         🖈 وفات ابوعلی جبائی ،شخ المعتز له
                                                                        ۳۰۰۱ه ساس۱۹۰۳
             🖈 رمله (شام) میں دولتِ اعالبہ کے جلاوطن آخری حکمران زیادۃ اللّٰدی وفات .....
                                     🖈 بغداد میں عجیب الخلقت آ دم خور جانور کی دہشت .....
                                                                       414...ه۳۰۵
               🖈 خلافت عباسيه اورسلطنت روما مين صلح . رومي سفير كي بغداد آمداورا ستقبال .....
                                                                       ۲۰۳هـ...۸۱۹ء

☆ بغداد میں خلیفہ مقترر کی والدہ کی جانب سے نئے سپتال کا افتتاح ..... کیم محرم (۱۲ جون ۹۱۸ء)

                                                          🛠 اسکندریه پر بنوعبید کا قبصنه .....
                                                                        4-4 <sub>ه</sub>.....۱۹۰
                          🖈 بغداد میں آتش ز دگی ، بھاری مالی نقصان ..... صفر (جولائی ۹۱۹ء)
```







٠٠٠٠٠ مرقر ابطه كاحمله قتل عام ....

۴۰۸ هـ....۹۲۰

الممرير بنوعبيدكا تسلط، قابره يرقبعنه ....

🖈 عراق میں موسم کر مامیں شدید سردی اور برف باری ..... محرم (جون ۹۲۰ م)

9 - ۳ - ۳۰۱ - ۳۰۹ م ۲۳۳ م

ي منصور حلاج كاقتل .....٢٢ ذوالقعده (٢٥ مارچ ٩٢٢ ء)

٠٩٢٣\_٠٩٢٢....ه٣١٠

المرابن جريرطبري واللنع بمؤلف تاريخ الرسل والملوك عمر ٩٦ سال ٢٨٠٠٠٠٠ رمضان (١٩ جنوري ٩٢٣ م)

🖈 و فات ابوالحق الزجاج يطلكُه بمفسر يحوى .....

🛠 و فات ابو بكرخلّا ل حنبلي راللهُ و مؤلف السنة ، الجامع لمسائل احمد .....

ااسم ١١٠٠٠٠٠٠

ابوطا برقر امطى كابصره رحمله عوام كاقتل عام .....

المرازي كي وفات .....

۲۱۲ ه....۲۱۲ و

ار بل ۱۹۲۴ من ما الله من الما و الما المركز المطى كاحمله .... محرم (اربي بل ۹۲۴ م)

۳۱۳ ه.....۹۲۵

المحسل كواكم سالم بن راشدك جهادى مهمات ،فرنگيول ك كى قلع فتح ....

اسلامی سرحدی بستیوں کو همکی علاقه خالی کرنے کا حکم .....

۳۱۳ه....۲۲۹ء

الشيائي كوچك پرروميون كاحمله منكطئه پر قبضها ورعوام كاقتل عام ....

🖈 قر ابطه کی نا که بندی عراق کے حاجیوں کی راہ مسدود .....

۵۱۲ه.....۲۱۵

🖈 رومیون کاسمیساط پر قبضه، مساجد گرجون مین تبدیل .....

🖈 كوفه برقر ابطه كاحمله، عماى سالارمقابلي مين قبل، بغداد خطرے ميں .....

🖈 بغداد میں سوسے زائد عورتوں کے تل کے مرتکب نجوی کوسز ائے موت ..... جمادی الاولی (جولائی ۹۲۷ء)

۲۱۲ه....۸۲۴ء

المام ك شرول: رَحب اوررَقَه بِرَقَر المِطه كاقبضه ....

# تساريسيخ است مسلسمه

من ظيفه مقدر بالله جرأمعزول - قامر بالله كي عارضي خلافت

مروزج میں بغاوت اور مقتدر بالله دوباره تخت نشین .....

مر مدر رقر ابط کی چ هائی - ٠٠ اما ج قل ممله آور فجر اسودا کها ژکر بحرین لے محت

۳۱۸ مسیم ۱۹۳۰

بتنواین ند ملنے پر بغداد کی گھڑسواراور پیادہ نوج کاباری باری احتجاج ، ظیفه مقتدر کی جانب سے یقین دہانی

براحتجاج فتتم .....

ي وفات احمد بن المحق تنوخي يوالشفه مفقيه إحناف بنحوي ولغوي .....

والم المسالاوم

اران برد ملى شيعه رئيس مرداوت كاقبضه .....

۶۹۳۲....ع<sup>۳</sup>۲۰

المعاسى خلافت كى طرف ساران وخراسان من دَيليمى حكومت كوشليم كرليا كمياس

مير خليفه مقتدر بالنفل ، مدت خلافت ٢٥ سال ..... ٢٢ شوال (١١/نومبر١٩٣٢م)

القامت القابرعباس

امام بخاری رِ النفئة کے تلمیذِ خاص میح بخاری کے ناقل محمد بن یوسف فربری رِ اللفے کی وفات .....

۱۲۳ه....۳۲۱

الله وفات امام طحاوي يتالكنيه ..... ذوالقعده (نومبر ٩٣٣ء)

🖈 وفات ابو ہاشم جبائی شخ المعتز لہ .....

۲۲۳ه.....۳۲۲

🖈 محد بن یونیه کی دیلمی سردار مر داوج کی ماتحتی سے علیحد کی اور دولید بنو یونیه کا قیام .....

🚓 جعلى مهدى، بانى دولتِ بنوعبيدا فريقه، عبيدالله بن ميمون ملاك .....رايج الاوّل (مارچ ١٣٣٠م)

🖈 خليفة قابر بالله معزول ..... ٢ جمادي الآخره (٣ جون ٩٣٣ و)

المنتخلافت راضي باللدعباس

الله ويلمى حاكم مر داويج كي موت .....

الله و فات حضرت ابوعلی رود باری دانشه، حضرت جنید بغدا دی د<del>دانشهٔ کے خلیفه .....</del>

۳۲۳هـ....

ابوطا برقر امطي عراقي حاجيون كي راه مين حاكن، حاجيون كي واليسي .....





🛧 بغداد - هنبلی اور شافعی گروہوں میں کشید گی .....

۳۲۳ ه..... ۹۳۵ و ۲۳۳ و و

🖈 و فات َ امام ا بوالحن الاشعرى يِمالكُنُهِ .....

الاول (فروري معالية ، شافعي فقيه .....رييج الاول (فروري ٩٣٧ء) المرونات الوكر وري ٩٣٧ء)

۵۲۳ه....۲۳۹۰

🖈 عالم اسلام میں خانہ جنگی ،عراق وشام کے امراء دست وگریبال.....

المروفات ابوالحسين خزاز نحوى واللئه ، تلميذ مبر دو تعلب ..... ربيع الأول (جنوري ١٣٥٥ ء)

۶۹۳۸\_۶۹۳۷....ه۳۲۲

🛠 مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ۲ ہزار ۳ سوقیدیوں کا تبادلہ ..... فروالقعدہ (ستمبر ۹۳۸ء)

بغداد برنجكم وَ يلى كا تسلط ......

عاس ۱۳۲<sub>۵</sub> ۱۳۸۰۰۰

الم أر ابطه مال كزاري كي وض حاجيون كم اليدراسية كهولني يررضا مند .....

🖈 وفات امام جرح وتعديل ابن الي حاتم الرازي مصنف ' الجرح والتعديل' .....

🖈 وفات ابن عبدر بهالاموی رالنند، اویب مورخ ،مصنف ''العقد الفرید'' \_عمر • ۸سال .....

🖈 وفات ابوبكرالا نباري راك بخوي ،ادبيب، ماهر لغت عربي .....

الله وفات ابن مُقلَد والنَّه ، كاتب، وزير دولت عباسيه، خطِ كوفي كي جكه خطِ نسخ ايجاداورعام كيا

۶۹۳۰....ه۳۲۹

🛠 وفات خليفه راضي بالله .....۵ ارئيج الاوّل عمراس سال (۱۳۰ وسمبر ۴۸۰ ء)

🖈 خلافت متقى عباسى

۳۳۰ درسامه

☆ بغداد میں بنو اُؤئیہ کی مداخلت کا آغاز ......

اسس سيهم ورسم و ء

شبغداد پر بنوحمدان کا تسلط، مجکم و یلمی قیداورچشم سوزی کے بعد قل .....

🖈 بغداد برترك اميرتُو زُون كا تسلط .....

🖈 امير وسطِ ايشيانصر بن احمد ساماني كي وفات .....رجب (مارچ ٩٣٣ء)

# تساريسيخ امدت مسلسمه که ا

مسلم المسامة عراماه

ہے قیصرِ روم کی پیش کش پرعیسیٰ علی علی اللہ کی طرف منسوب رومال کے بدیے قید یوں کی آزادی ..... د فات سنان بن ثابت ،استاذ الاطباء ...... کم ذوالقعد ہ (۲۵ جون ۱۹۸۹ء)

🚓 عراق وشام کے امراء میں خانہ جنگی .....

🖈 بنوجمران اور حاکم مصر إخبيد مين کشيدگي سرحدي جمزيين .....

🖈 خليفة تقي كي جبري معزولي ..... ١٩ اصفر (١١١ كتوبر١٩٢٠)

☆ خلافت مستكفى عباسى

افریقہ میں ہوعبید کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ابویزید کو فککست .....

وفات ابوالعرب تميى والشفه مصنف" الحن "" طبقات علاء افريقه"

مسرم مردد مردد المردد المردد

🚓 بغداد میں ہنو گؤئیہ کی حکومت کا آغاز .....اا جمادی الاولی (۳۱ دیمبر ۹۳۵ و)

المستكفى كى جبرى معزولى ٢٢٠٠٠٠ جمادى الآخره (٩ فرورى ٩٣٧ ء)

☆ خلافت مطبع عباس

المروات إختيد بيمصرك بانى إختيد محمر بن طغ كى وفات ..... ذوالحبه (جولا كى ١٩٣١م)

🖈 وفات صوفی بزرگ ابو بکرشبلی بغدادی رطافئه

۵۳۳هـ...۲۸۹

🖈 و فات ابو بکرالصولی نحوی ،ادیب،لغوی ،تلمیذ مبر دوثعلب.....

🖈 سيف الدوله اورروميول مين ٢٣٨ تيديون كا تباوله .....

هم بوتاميون اور بنوحمدان مين صلح......

۲ ۳ س سر ۲ ۲ و ء

🖈 مُعرَّ الدوله وُ بُي كابھرہ پر قبضہ.....

🖈 ركن الدوله يؤيبي كاجرجان اورطبرستان برقبضه .....

۶۹۳۸.....ه۳۳۷

۲۰۰۰۰ بغداد میں سیلاب، ہولناک تباہی ......

الله بنوحدان كويۇ ئىبىو س كےمقابلے میں شکست،مُوصِل پر اُوئىكى قابض



## تاريخ امت مسلمه



۳۳۸ ه.....۹۳۹

المروميون كے مقابلے ميں سيف الدوله كو ككست ، روميوں كامُرعَش پر قبضه .....

الله خليفه متلقى باللدى وفات .....

الله وفات على بن يُونيه، باني دولت بني يُونيه، عرص مال

🖈 وفات ابوجعفرالتحاس، اديب، نحوى، مابر لغت .....

904....ه۳۳۹

🖈 چرِ اسود کی واپسی ، کعبه میں دوبارہ تنصیب .....

الدوله كي روميول سے جنگ \_ابتداء ميں فقوحات \_آخر ميں فلستِ فاش .....

﴿ معزولِ خليفة قاهر بالله كاجيل مين انتقال .....

🖈 وفات فلسفی ابونصر الفارا بی ،عمر• ۸سال

۴۳۰ ه.....۱۵۹۰

↑ سيف الدوله كابلاوروم من حمله اورفق حات ......

المراحد شوائد أس قاسم بن اصبغ كى وفات .....

🖈 عراق میں احناف کے شیخ ابوالحن کرخی روالفند کی وفات .....

۲۱ هـ....۲۵۹ ء

مير روميول كاسروج برقيضه.....

🖈 سسلی میں مسلمانوں کی رومیوں کے خلاف شاندار فتح .....

۲۳۳هـ.....۹۵۳ م

الدوله كي روميول كے خلاف فتح .....

۳۳۳ه.....۹۵۴۰

الدوله كاكامياب دفاع ....

۲۲۳ ه....۵۵۵ و

۔۔ ایکٹرے میں وہائی امراض ، بکثرت افراد جاں بجق .....

🖈 بنوعبيدا ورأند كس كى بحرى فوجول كے درميان معر كے .....

۵۳۳هـ....۲۵۹۰

المروميول كاطرطوك يرقضه

## تساريسيخ است مسلسمه الله المستخفظة

🛠 وفات مؤرخ مسعودي .....

بهمسوه.....عدهم

المراقي الساني وادث الزلے الوك بكثرت بلاك .....

ے۳۳ ھ.....۸۵۹

🚓 رومیوں کا آمد،میا فارقین اورقنسرین پرحمله بمسلمان وفاع سے عاجز.....

🖈 و فات ابوالحن شعرانی نمیثا پوری و الفئه .....

ممبر ممبر

🖈 رومیون کا زبا ،حران اور دیار بکر پر حمله اور غارت گری .....

-940...... Prog

الدوله ك غلام نجاكى روميول ك خلاف كامياب كارروائي .....

الدولدكى بلادروم مين فوج كشى اور فكست كے بعد بسيائي

🖈 بغداد میں شیعه سی تصادم .....

☆ تركستان مين قبائل جوق درجوق مشرف باسلام ......

۰۵۰ ه....ا۲۹ ء

البغدادين بنواؤيه كي شائدار وارالسلطنت كتمير ....

اندنس کے پہلے اموی خلیفہ عبدالرحمٰن الناصر کی وفات ....

اهم مسبعهم

🖈 دُمُستُق روى كابرُ احمله \_ حلب بر قبضه \_ مسلمانو ل كاقتلِ عام .....

۲۵۲ ه....۲۵۲

🖈 بغداد میں عاشوراء کے ماتم اور تعزیدداری کا آغاز .....

الما بغداويس عيد غدري رسم شروع

🖈 قيصر نِقفُورا بِي بيكمات كي سازش كا شكار موكر قل .....

۳۵۳ هسسبه

المنتق رومي كامضيفه اورطرطوس يرحمله ....

۲۵۲ مسده ۲۵۹

🖈 ایشیائے کو چک میں رومیوں کے منے عسکری شہر قیصر رید کی تغییر .....







🚓 وُمُستُن كامِصْيصَه مِين قتل عام \_جامع مسجداصطبل مين تبديل ·

☆ وفات متنتی شاعر.....

الم وفات امام ابن حِبّان رِواللهُ ، صاحب صحيح ابن حبان والسير قالنوية .....

☆ روميون كا آيد يرحمله

🛠 سیف الدوله اوررومیول کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ سیف الدولہ کا چچاز ادابوفراس بازیاب ،....

المان وفات احمد بن يُؤيِّهِ ، سلطان بغداد .....

🖈 و فات ابوالفرج اصفها ني مصنف الاعاني .....

🛠 وفات على بن عبدالله سيف الدوله، حاكم حلب ..... صفر ( جنوري ٩٦٧ ء )

🖈 وفات كافور إخشيدي حاكم مصر

۶۹۲۷....ه۳۵۲

التي خليفه تق عياس كاجيل مين انقال .....

۸۵۲ ه....۸۲۹ م

🖈 وفات ناصرالدوله برادرسيف الدوله، حائم مُوصِل .

انطاكيه برروميون كاقتضه .....

الصرروم نِقفُور قبل .....

۳۲۰ ه..... ۱۷۹ و ۱۷۹ و

🖈 وفات ابو بكرالآ جرى والكنّه مصنف الشريعة .....محرم ( نومبر • ٩٤ ء )

♦ وفات ابوالقاسم طبرانی را للفنه عمر• ۱۱ سال ، صاحب مجم کبیر ، اوسط ، صغیر ..... ذوا لقعده (ستمبرا ۱۹۵)

🏠 خليفه طيع يرفالج كاحمله.....

۲۱ اوسسا ۱۹ م

🖈 قرطبه کے محدث اور مؤرخ محمد بن حارث المحاسی رابغند کی وفات .....

۶۹<u>۲۳</u>۵۹۲۳۳۵۳۲۲

🖈 روميول كي تصييبين غارت كري إورقل عام .....

تساديسيخ امست مسلسمه

به مادشاعرابن مانی کی موت .....

ج حد میں ہے کہ آتش زدگی .....رمضان (جون ۹۷۳ء) پیلندادیس ہے کہ آتش زدگی .....رمضان (جون ۹۷۳ء)

۱۹۷۳-۱۹۷۳ ۱۹۷۳

ر بین بر بنوعبید کا تسلط عبیدی امامول کے خطبے کا آغاز .....

المنهادت فقيدا بوبكرنا بلسي والشئه .....

..... عن القضاة نعمان بن محمد كي موت .....

يخ طيفه طبع كاستعفاء .... ١٠ والقعده (١١١ أكست ١٩٤٩)

المنتشنى كالمنتشني

+949...... 712Pz

﴿ وفات سابق خليفه مطيع عباسي ....عرس ٢ سال .....مرم (اكتوبرم ١٥٥)

﴿ بغداد میں بنو کو نیہ کی با ہمی لڑائی۔ بچاس دن تک خلافت مسلوب ۔ خلیفہ ہے بس ....

المعضد الدوله أو يبي سلطانِ بغدا دمقرر.....

﴿ وفات الوبكرا بن من راك من ما حب وعمل اليوم والليلة " ..... والحجر (٩٥ تمبر ١٩٤٦)

و٢٥ ---- ١٩٥٥

☆بنواؤئيه ميس علاقون كي تقسيم ......

🖈 و فات علامه ابن عدى جرجا في راكنني مصنف الكامل في الضعفاء.....

المرايشياك نامورمحدث علامه ففال شاش الكبير رطان كا وفات ......

۲۲۳هـ...۲۵۹

☆جيله بنت ناصرالد وله كاحج.....

الم المطى حاكم حسن بن احمد كى موت .....

المراؤ نبی سر براہ حسن بن یُونیہ (رکن الدولہ) ۴۵ سالیا قتد ارکے بعد فوت ،عمر ۸ سال ہے زائد ....

المروفات امير أندكس الحكم اني مستنصر بالله بن عبدالرحمن الناصر عمر ١٣ سال اقتدار ١١سال

٩٧٤ ٣٤٤

الممعزول يُوسَين حكمران بختيار عز الدولة تل .....

تلاعضدالدوله كالموصل يرتسلط بنوحدان بيدخل

۳۲۸ ه....۸ که

مهروفات حسن بن عبدالله سيرافي ، امام قر أت ونحو ولغت عربي .....

959

## تساريسخ امت مسسلسمه



ابغدادى امير مفتكين تركى بنوعبيد كے مقابلے ميں قبل .....

۴۲۹ ه...... *۱*۲۹

🖈 بنوحمدان كا آخرى حكران ففنفر تملّ .....

☆ وفات ابوسهل معلوكي يطلف ، فقيه نيشا يور ......

۰ ۲۲ ه..... ۸۹ ور ۱۸۹ و

العنداويس احناف كرمرتاج ابوبكر بصام الرازي وطلفندكي وفات عر٦٥ سال .....زوالحجر (جون ١٩٨١)

المستمير بغدادابو بكرابن باقلاني والفندكى قيصرروم كدرباريس حق كوئى .....

۶۹۸۳\_۶۹۸۲....ه۲۲

☆ عضدالدوله ما كم بغداد وعراق كي موت ..... شوال (ايريل ٩٨٣ء)

۳۲۳ه....۳۲۳

🖈 بغداد میں صمصام الدوله کی حکومت ..... بغداد میں قحط اور گرانی .....

۳<u>۵۳۳ م</u>۳۵۳۰۰۰

🖈 حا فظ الحديث ابوالفتح مُوصِلي رِوالفيُّهُ كي و فات .....

۵۷۲هـ....۵۸۵م

🏠 تيمراورشاوروس ميں اتحاد

المدروس مین نفرانیت کا آغاز مشاوروس قیمر روم کی بینی سے شادی کرنے کی خاطر نفرانی بن کیا .....

۲۷۲ه....۲۷۸

الما بغداد يرشرف الدوله وأيمي كافضه مصمام الدولة لل .....

عع<sup>4</sup>4 هـ....ع

🖈 مشهور نحوی ا بوعلی فارس کی و فات .....

۲۷۸ ه.....۴۷۸

الم بغداديس رصدگاه كا قيام .....

﴿ وَفَاتِ مِونِي عَبِدَاللَّهِ بِنَ عَلَى الطَّوسِي وَالنَّذِي مَصِنْفِ " اللَّمِع فِي التَصوفُ"

الم وفات حاكم نيثا بوري مؤلف متدرك عروه سال .....رئيج الأول (جولا كي ٩٨٨م)

المدائس كامورمحدث علامدان باجى الاهبيلى رالفندى وفات .....رمضان (ومبر١٩٨٨م)

تساريسيخ امست مسلسمه

و٢٢٥....ه

🚓 بغداد میں خت بدامنی بغنڈ ول اورر بزنول کاراج.....

الدوله ها كم بغداد كي موت .....

+99+.....bth.

ہے مصر کے بہودی وزیر لیقوب بن کلس کی موت.....

۶۹۹۲\_۶۹۹۱.....ه۳۸۱

المنافه طالع جرأمعزول ١٩٠٠٠٠٠ شعبان ١٨١ه (٢ نومبر ١٩٩١)

الم خليفه القادر مسندشين الم

الموالقاسم الجو ہری المصری والنفنه مؤلف مندالمؤطا .....رمضان (دسمبرا ۹۹ ء ء )

🛠 وفات ابوبكراصفهاني نبيثا بوري راكننه .....امام القراء،مصنف الغاية في القراآت ..... بثوال (جنوري٩٩٢ء)

۲۸۲ ه..... ۹۹۲ و ۱۹۹۳ و

🚓 بغداد کے ناظم ابن معلّم کو بمی کافتل .....

الاوقات ابواحم عسكرى راطفية مؤرخ ،اديب ..... ذوالحجه (فروري ٩٩٣ م)

۳۸۳ ه.....۹۹۳

🖈 خلیفہ قا دریاللّٰد کا بہا وَالدولہ بُو یُس کی بیٹی ہے نکاح.....

التعداد كوزيرا بونصر كے تكم سے محلّه كرخ ميں دارالعلم كے نام سے كتب خانہ قائم .....

<sub>6</sub> ዓዓዮ.....<sub>29</sub> ۳۸۳

🖈 ملحد شاعر بنواؤية كے كاتب ابراہيم بن بلال صابى كى موت .....

۲۸۵ ه....ه۲۸۵

🖈 وفات امام دار قطنی رحالتُنه .....

🖈 و فات علامه ابن شامین رانشهٔ .....

۲۸۲ ه.....۲۸۲

🛠 وفات ابوطالب مكى الصوفى دالننهُ: ،مصنف قوت القلوب.....

٣٨٧ ه..... ١٩٩٤ ء

المروفات فخرالدوله يؤيبي ،حاكم رے....

۶۹۹۸....ه۲۸۸

🙀 وفات ابوسليمان خطا لي راكننه ،مؤلف معالم اسنن وغريب الحديث .....





۴۸۹ ه.....۹۹۸

🖈 بنوعبید کے قاضی القصاۃ محمد بن نعمان کی موت .....

+ ۲۹ حد ..... ۱۹۹۹

هم وفات محمر بن عمر بن یخی<sup>ا</sup> حنی زیدی .....

🖈 سلطان محمود غرنوی کا مندوستان بر پهلاحمله.....

🖈 بغداد میں ترکوں اور کرخ کے شیعوں میں لڑائی۔ اہل سنت ترکوں کے ساتھ .....

🖈 و فات قاضی ابواکحن الجوزی دِ النَّهُ ، ظاہری مَدہب کے بیتی ہے۔۔۔۔۔

🖈 🏠 سلطان محمود غزنوي كامندوستان يردوسراحمله .....

۲۹۳ ه....ا۰۰ اء

🖈 بغداد میں چوروں ڈاکوؤں کاراج ، بدامنی کی انتہاء.....

🖈 بغداد عمید الجیوش ابوعلی الحسین کی تگرانی میں دے دیا گیا.....

۳۹۳ ه....۲۰۰۱ء

🖈 بغداد \_ ما تمی جلوسوں پر پابندی،امن دامان بحال 🕆

☆ سابق خلیفه طائع کی وفات عمر۳ ۷ سال ۲۹۰۰۰۰ رمضان (۱۳۰/اگست۳۰۰۰ء)

🖈 وفات اساعیل بن حمادالجو ہری ، ماہر لغت ،مصنف صحاح .....

الله وفات منصور ما جب محمد بن الى عامر ، نائب امير أندكس

🖈 سلطان محمود غزنوی کا سجستان پر قبضه

۳۹۳ ه ۱۰۰۳ اء

🖈 بغداد میں مذہبی امور (عدلیہ، حج) کی وزارت ابواحد موسوی (والدشریف الرضی ) کے سپر د .....

۱۰۰۳ه ۱۰۰۱ء

☆ افریقه میں ہولناک قحط، یومیہ یانچ تاسات سوافراد جاں بحق.....

🖈 سلطان محمود غزنوی کا مندوستان پرتیسراحمله .....

۳۹۲ه ۱۰۰۵ م

🖈 سلطان محمود غزنوی کا ہندوستان پر چوتھا حملہ۔

☆محمودغزنوي كاملتان يرقبصنه

تسادلين است مسلمه الله

=1++Y ..... praz

افریقه میں ابن رکوة اموی کاخروج اورقل ......

۹۸سوه....که۱۰

ريداد مين شيعه من فسادات ......

اران مین زاز لے .....

الحاكم عبيدي كي عم سے بيت المقدى كاسب سے برا گرجامسار .....

🕁 و فات بدليج الزمان احمد بن حسن البمد اني يطلفند ،مصنف مقامات

🖈 و فات ابوالفرخ البّبغاء،سيف الدوله كامداح شاعر

وا• • ۸.....ه ۳۹۹

🖈 و فات ابوالعباس النامي ،سيف الدوله كامداح شاعر ،مثنتي كاحريف .....

🚓 سلطان محمود غرنوی کا مندوستان پر چھٹا حملہ۔ شالی مندوستان میں تگر کوٹ کی فتح

٠٠٠ بير....٩٠٠

الحاكم عبيدي كے تلم سے قاہرہ میں جامع مسجد كي تعمير .....

🖈 سلطان محمود غزنوی کا هند دستان پرسانوال حمله - وسطی هند کی ریاست ناران فنج



# يانجو يب صدى ججرى

ا ۴ ص..... ۱ ا اء

🖈 عراق کے شہروں میں بھی عبیدی حکام کا خطبہ شروع .....

☆ بغداد میں قیام امن نے ضامن امیر ابولی انحسین عمید الحیوش کی وفات ......

🚓 محمود غزنوی کا آتھواں حملہ۔ ملتان میں قر امطیوں کی بڑی تعداد تہہ نینجہ گر امطی پیشواا بوالفتح گر فقار

۲+۴ع ه....اا+اء

🖈 بغداد کے نئے ناظم فخر الملک کی نگرانی میں ماتمی جلوس پھرشروع.....

🖈 سلطان محمود غرنوی کا مندوستان برنوال حمله به وسطی مندوستان میں تھانیسر فنخ

٣٠٧ ه.....١٠١٠ عـ٣١٠ اء

🖈 عراق عرب سرحد پر پندرہ ہزار جاجی ڈاکوؤں کے ہاتھوں جاں جی .....

🖈 شخ الحنا بله حسن بن حامد بغدادي والفئه قا فله تحاج ميس لا پتا .....

🏠 بېيا ۋالدولە ذىلىمى كى موت .....

☆ وفات امام ابو بكرابن با قلانی رالشنه ..... ذ والقعده (جون ۱۰۱۳) )

🖈 و فات ابوالوليد بن الفرضي أندُ لَسي رِمْ النُّهُ: مصنف تاريُّ أندُلُس

🖈 محمود غزنوی کے حریف ترک سردارایلک خان کی وفات

۱۹۰۳ ه....۱۰۱۶

🖈 سلطان محمود غزنوی کا مهندوستان پر دسوال حمله ـ پنڈ دادن خان اور کشمیر فنخ

۵+۱۱ه.....۲۱۱

🖈 الحاتم عبیدی کی طرف سے عورتوں کے گھروں سے نکلنے پر پا ہندی -

🗠 د فات قاصني القصاة بغدا دا بومحمر الا كفاني والنيُّه ، عمر ٩ ٨ سال .....

المحدوز نوی کا مندوستان پر گیار موال حملہ۔ برفیاری کے باعث تشمیر میں زبردست جانی نقصان کے سلطان محمود غزنوی کا مندوستان پر گیار موال حملہ۔ برفیاری کے باعث تشمیر میں زبردست جانی نقصان کے

بعدوا پسي.....



# تساديدخ مد سدمه الله المساعدة المساعدة

51012 Boy.

بية وفات ما ما يوه مد سفرا كيني ومنتف الشيخ الشوافع.

﴿ وَقُ تِ وَ لِيسَ بِنَ مُنْصُورٍ وَهُمُ ثَمَّا لِي وَفِي لِقَدِهِ

ويه و تسيد الشريف الرضي ، رئيس الشيعه ، شاعر دا ديب

جية وفات عد مدابو بكراين فورك الاصفهاني متعكم اسلام

1019. James

جرُ واسط مِين شيعتن فسأور ....

جيِّ كعبه كاركن يما في فسسته

ج<del>زر</del> روضهٔ اطبرک و نیوار گرگی.....

جزيبت المقدر كاكنبوصخر ومنبدم

ج<sup>ی</sup> کریل میں حضرت حسین خالینی کے مزار میں آتش زوگی .....

جر وزير بغدا دفخر الملك أي يمي حكمران سلطان الدوله كي عكم يقل

جيِّ سلطان محمود غزنوي كاخوارزم پر قبضه \_خوارزم شاوالتون تاش قتل

۸•۴۴ چ.....کا • ا ء

الغداد مين شيعة في الرائي ، بكثرت لوك قبل .....

🖈 خلیفه قا در بالله کا رفض اوراعتر ال کےخلاف استفتاء .....

الله أندكس مين طوا كف الملوكي كا آغاز .....

۹ ۴۰ موسد ۱۸ واو

🖈 سلطان محمود غزنوی کا مندوستان پر بار موان حمله ـ گنگا جمنا کی وادی منخر .....

+ اسم الم الم الم الم الم

المعان محمود عزنوى كابندوستان پرتیر بوال جمله ـ كالنجر فتح، ۵۰ بزار بت پرست قبل ۲۰۰ بزار شرف باسلام

🖈 وفات نابيناعالم ابوالقاسم سبة الله بن سلامة البغد ادى يطلنينه ،مؤلف "الناسخ والمنسوخ".....

الم هس....۱۰۱م

العندادين قطسالي ....الحاكم عبيدي كايراسراولل

المام المسالة واء

المحمود غزنوی کا چودهوال حمله، شالی مندوستان کے کو ہستان فتح .....

## الدرخ امت مسلمه



۳۱۳ هه....۲۲۰اء

اساعیلی شیعوں کے ہاتھوں جرِ اسودی بحرمتی شکسگی .....

🖈 شیراز مین سلطان الدوله تو نبی کی موت .....

۱۰۲۳ ۵ ۱۰۱۳

🕁 مشرف الدوله يُو يُهي كي بغدادآ مد.....

🚓 سلطان محمود غزنوی کا پندر موال حمله وسطی مندوستان میں جہاد ، گوالیار فنخ .....

۵۱۰ ه ۱۰۲۳ اء

المنطان الدوله يُو يُبي كي موت ، ابوكاليجار نيا حكر ان .... شوال (نومبر ٢٠٠١ - ١ - ٢٠

هروفات ابن ديق نحوي .....

🖈 وفات ابن مسمی ادیب

۲۱۲ه ۱۰۲۵۰۰۰۰۰

🖈 سلطان محمود غرنوي كاسولهوال حمله ـ سومنات فتح .....

🖈 مشرف الدوله ؤيكي كي موت ..... بغدا دمين غنارون كاراج ، شديد بدامني .....

۱۰۲۲....ه۲۲۱ء

ابغداد میں فوج اور کثیروں کا حکرا ؤ فوج حالات پر قابویانے میں کا میاب ....

۱۸مه ۱۰۲۷ ما

🖈 بغداد میں جلال الدوله يؤيني کی حکومت....

🖈 و فات ابوا بخق اسفرا مینی روالفند ، مشکلم اسلام عمر • ۸سال ..... • امحرم ( ۲۰ رفر وری ۱۰۲۷ و ) ۽ )

🚓 سلطان محمود غزنوی کاستر ہواں حملہ۔ پنجاب میں جٹوں کی سرکو بی .....

۱۹مرس...۱۴۸۰۱۹

١٨ جلال الدوله يو يمي كوامرائ بغداد كي خالفت كاسامنا .....

+۲۹ سه ۲۰۱۰

☆عراق میں شدید برف باری اور آندھی .....

المنتف قادر بالله نے روافض کی تر دید میں رسال تصنیف کر کے عام مجمعے میں سنایا .....

ا۲۲ ه....۴۱ اء

🕁 عاشوراء کے جلوس پر بغداد میں لڑائی ، جانی و مالی نقصان .....

تسادبسخ امست مسلسه

ي وفات ملطان محمود غزنوى ..... جمادى الاولى (ممّى ١٠٣٠ء)

جيروميون كا تأكام جمله .....

۱۰۶۳۰ - ۱۰۶۳۰ - ۱۰۶۳۰ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۰ - ۱

جيوفات خليفة قادر بالقد .....ااذ والحجد (الردتمبرا١٠١٥) جيوفات خليفة

بریاتها تم عباس کی مسندنشینی جیزالقائم عباس کی مسندنشینی

۳۲۳ هـ....ا۳۱۰ اء

جَةِ بغداد مِين فوج كَ حِلال الدوله يُؤسَكن كَ خلاف بعناوت ، جلال الدوله فرار .....

جير سلطان مسعود بن محمود غز نوک کااصنبان پر قبضه .....

ייון יין מיייים אין אין

جَرِّ بغداد میں امن وامان نا بید، شیرول کا راح ، پولیس سر براه تل .....

دام هستاه ار

المج بغدادين وبأنى امراش سے ٤٠ بزارافراد جال بحق .....

جه بغداد کے نتیرول کا سروار برجی ہلاک .....

۲۲ اور ۱۰۳۲ واء

🛠 سلطان مسعود بن محمود کا مندوستان میں جہاد.....

الإتركان غزكا خراسان برتسلط

۷۲۵ و.....۵۳۲ • اء

🖈 الظامر نبيدي کُ موت .....

المراع المراوجال الدولد كے خلاف نوج كا حتج جال الدوله بملے كرخ اور پيم تكريت من بناه كزين

۶1+۲4\_۶1+۳4....ه۳۸

المخ بغندادين مستسل بدامني ،غندُ ون كاراج .....

المرابع الوالحسين القدوري والنفئة ،مؤلف مختصر القدوري ،عمر ٢٧ سال .....رجب (ابريل ١٠٣٧) ،

الإعلى ابن سينا، طبيب حاذق، عرسه مسال .....

🖈 رافضی شاعرمبیار بن مرزویه وَیلمی کی موت .....

۴۲۹ه.....۲۳۰۱;

ملا القدس میں کلیسائے تمامہ کی دوبارہ تعمیر کی شرط پرمستنصر عبیدی اور قیصر روم سے ملح





المسلوقيون كاظهور ، سلطان مسعود غزنوى مقالب مين بسيا

﴿ طَعْرُ لَ بِيكَ سَلِّحِ تَى كَانْمِيثَا يُورِيرَ قِبْصَهِ .....رمضان (جون ١٠٣٨ء)

البعد القابرتيمي البغد اوى ابومنصور راك المنتسب مؤلف الفرق بين الفرق المراقب

۴۳۶ ه.....۸۲۰ ام\_۱۹۳۹ اء

مرسلو قيون اورسلطان مسعود غزنوي مين جيمريين ،غزنوي سلطنت كمزور .....

المجادة مين شديدسردي اور برف باري ٢٣٠٠٠٠٠ رئي الاوّل (٢١ جنوري ١٠٣٩ء)

اسهم در..... ۱۰ ساماء

🖈 بغداد میں ترک سیا ہیوں کا جلال الدولہ کے خلاف مظاہرہ ، حالات قابوے باہر

🖈 وفات ابونصر بن مشكان ، كاتب سلطان مبتنكين ومحمود غزنوى .....

۲ سهم ه ۱۰۰۰۰۰۰ م

🚓 سلحو قيون كاخراسان پر قبضه .....

سرسهم ه.....ام ۱۰ اء

🖈 سلطان مسعود بن محمود غزنوی امراء کے ہاتھوں قبل .....

۳۳۸ هستا۹ ۱۰

🛠 تېرىز مىں زلزلە، پىم ہزارا فراد جال ئېق.....

۵۳۸ ه....۳۲۱ ۱ اء

المرقر طبه جور بن محمد کی وفات، عمرا کسال .....محرم (اگست ۱۰۴۳)

🖈 طُغرُ ل بیک سکوتی کارے پر قبضہ .....

🖈 جلال الدوله يُؤيِّبي كي موت .....

🖈 بغداد میں جلال الدولہ کے بیٹے الملک العزیز اورانی کا بیجار کؤیبی کا نام خطبے میں شامل .....

٢٣٦٥ ٥٠٠٠٠١٠

المراد وفات ابوعبدالله الصيمري الخفي رط للنه ، امام ابوصيفه كے حالات پر قديم ترين كتاب "اخبارالي حنيف" ك

مصنف،عمر۵۸سال.....شوال (مئي ۴۵،۱۰۱۵)

🖈 و فات شریف مرتضلی مصنف نیج البلاغة ،عمرا ۸سال.....

. ک۳۲ ه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰

ابغداد میں اہلِ کرخ اور اہلِ باب البصر ومیں جھڑے، کی افراد مارے گئے .....

# تساديسيخ امست مسلسمه المستحق المستقانة المستحددة المستحدد المست

🚓 عراق میں دبائی امراض ۔ تُو یَبی حکمران ابو کا لیجار کے ہارہ ہزارگھوڑ ہے ہلاک..... 1+172\_1+174...... 🕸 و فات ا يومحمد الجويني رمالغندَ ، امام الحرمين جويني رمالغند كي والد..... في والقعد ه (مئي ١٠١٧ - ١٠٠) وسهم ه....۷۱ واء 🕁 عراق میں یُو نیمی حکومت زوال دانتشار کا شکار..... 🛧 مصرمیں ہنوعبید کا زوال ..... ٠١٠٣٨ ٥٠٠٠٠ ☆ ابوکا لیجار یُو یَهی کی موت..... 🖈 لیبیا کے حاکم مُعرّ بن بادیس کے ہاں بنوعبید کی جگہ بنوعباس کا خطبہ شروع ..... 1777 By 19 العداديس ماتى جلوسول يريابندى كركارى اعلان كے خلاف شيعوں كا احتجاج ،شهريس فسادات ..... 🛠 و فات سلطان مودود بن مسعود غرنوی ، مدت اقتدار دس سال .....ر جب ( درمبر ۱۰،۴۹ م) 61+0+.....prrr 🛠 بغداد میں شیعدا ورئ گروہوں کے درمیان مصالحت ..... 🖈 و فات الملك العزيز بن جلال الدوله يؤيبي ..... ۳۲۳ ه....ا۵۰۱ء 🖈 بغداد میں شیعه سی لڑائی ..... تر کان غز کی اہواز میں لوٹ مار ..... ☆ طُغرُ ل بیگ کااصفهان پر قبضه..... 🖈 مُعرِّین بادیس حاکم تونس اور بنوعبید کے حامیوں میں زبر دست جنگ ۳۲۲ جستا۵۰ اء

🖈 بغداد میں شیعہ تی خوزیزی ، پُو نُبی حکمران تماشا کی .....

المنظرُ ل بيك اصفهان مين شديد بيار ،موت كا خطره .....

الملاد میں شیعہ تنی تصادم، پولیس کے ہاتھوں ایک شیعہ رہنمائے تل کے بعد حالات خراب تر

۲۳۳ ه..... ۱۶۵۲

المرامع المربوعبيد كے حامی عربوں ميں جنگ



### 



این بادیس کی قیروان سے مہدیہ کی طرف نقل مکانی .....

🚓 طُغرُ ل بیک کا آ ذر بائی جان پر قبضه .....

۲۳۷ ه....۵۵۰ اء

🖈 سلطان طُغرُ ل بمگ عراق برقابض \_ بنویوُ نیه کی حکومت کا خاتمه .....

1.04....prrx

المنفقة المعان كالمطان طنزل بيك كى بهن سے نكاح .....

و٣٣٩ ره....ک۵+اء

اوراءالنبرمیں دبائی امراض ہے ۲الا کھافراد جاں بحق .....

۵۰ هر ۱۰۵۸ س

🖈 بغداد پرارسلان بساسیری کا تسلط، بنوعبید کا خطبه جاری....

🕁 خليفة قائم عباسي نظر بند .....

🛠 وفات قاضى القصناة علامه الماوردي والنئذ ،مصنف الحاوى ،الاحكام السلطانيه ،عمر ٦ ٨سال.....

🖈 آخرى يۇ يېي حكمران الملك الرحيم بن ابوكا ليجار قلعة ركيبي فوت

☆ خليفه قائم بالله كي دوباره تخت تشيني ،خلافت كاوقار بحال ..... ذوالقعده ( ديمبر ٩ ٥٠١ء )

المروافض كوسلجو قيول كےمقابلے ميں شكست،ان كا قائد بساسرى قتل .....

🖈 سلطان ابراہیم بن مسعود غرنوی اور چغر بیگ سلجو قی کے درمیان صلح .....

⇔ چخربیک سلجوتی کی وفات

۲۵۲ م.....۴۲ اء

🖈 سلطان مُغرُ ل کی زوجه'' خاتون'' کی وفات .....خلیفه قائم عباس کی والده قطرالندیٰ کی وفات .....

۳۵۳ ه....ا۲۰۱۶

🖈 والي مُوصِل قريش بن بدران كي وفات .....

۱۵۲۱ ۵ ۱۲۰۱۱ و ۱۹۲۰۱۱ و

🖈 دریائے وجلہ میں طغیانی، بغداد میں سیلاب .....

🖈 مُعرِّبن باديس حاكم شالي افريقه كي وفات ،عمر ٢ ۵ سال.....

تاريخ امت مسلمه

مهم ه ۱۰ ۲۳ · اء

🚓 سلطان کمنز ک سلحوتی کی بغداد آ مد

القان مُغرُل كانتقال، عمر • عسال ..... رمضان (ستمبر ١٠٦٣) على المناسخة

🚕 چغر بیک ملجوتی کا بیٹاالپ ارسلان تخت نشین .....

۲۵۹ه ۱۰۲۰۱۰

الب ارسلان کے ہاں نظام الملک طوری وزیر سلطنت مقرر .....

الاموى أندلسي علامه الومحدا بن حزم الاموى أندلسي ،عمر ١٣ سال .....

🚓 فتلمش بن اسرائيل بن علجوق قل، جدِ امجد سلاهة روم.....

۷۵۲ ه ۱۰ ۲۲۰۰۰۰

🖈 الپ ارسلان کا جندا ور دریائے سیحون کے ساحلی علاقوں پر قبعنہ.....

🖈 لیبیا کے حکمران تمیم بن مُعزّ کے حکم سے نئے شرز بجابیہ'' کی تعمیر .....

۱۰۲۵،...ه۲۵۱م

المرايريل ٢٦٠١ء) الم الوكريه في والفند ، مؤلف دلائل النبوة ، عمر ٢٢ الله الله الله والله والله والله والمراير بل ٢٦٠ اء)

وهم هسسلالا واء

المنادمين عالم اسلام كي مثالي درس گاه مدرسه نظاميه كي تغيير كمل تعليم كا آغاز ..... و والقعده (ستمبر ١٤٧٠)

۲۰۱۰م ۱۰۲۰

☆ بغداد کی خانون واعظه خدیجه بنت محمد رین نظیمها کی وفات ،عمر۸۴ سال .....محرم (ستمبر۲۸ ۱۰)

المشام كے شہر مله ميں زلزله، ٢٥ ہزار افراد جاں بحق .....

🖈 خاتون محدثه عا كثه بنت حسن رمط ظفهًا كي وفات .....

الا الحسيمة واء

🖈 جامع اموی دِمَشُق میں آتش زدگی ،عمارت کوشد بدنقصان .....

۲۲۳ه.....۹۲۰۱ء\_۰۵۰۱ء

🖈 رومیوں کا منتج پرحملہ اور غازت گری.....

المرجازي بنوعبيدكا خطبة من مخلافت بغدادكا خطبه جاري

المحمستنصرعبیدی کی جانب سے بورٹ کوشام پر حملے کی دعوت .....(۱۰۷۰)

سېس <u>۵</u>۰۰۰۰۰۰ کواوراکواء

🛠 حلب میں خلافت عباسیہ کا خطبہ جاری ....



🖈 رملهاور بيت المقدر سميت اكثر فلسطين يرسلحو قيون كاقبضه .....

🖈 شاعرا بن زیدون کی وفات ، حاکم قر طبه معتمد بن عباد کا مصاحب

🖈 علامها بن عبدالبراَئدَ لَسي کي وفات ،عمر ٩٥ سال ٢٩٠٠٠٠ رنيخ الآخر (٣ رفر وري ١٥-١٠)

السلطان الب ارسلان ۱۵ ہزار سپاہیوں کے ساتھ قیصرِ ارمانوس کی ٹڈی دل فوج پر عائب، قیصر گرفتار ۔۔۔۔۲۵ زو القعده (۱۲۴ أكست ا ١٠٤٤)

المراعد المرتمبراك الله المرتمبراك ١٠) وفات خطيب بغدادي رالله المستمبراك ١٠)

۳۲۳ هـ...اکواء

الله عالم اشبيليه (أندلُس )مُعتَصد بالله كي وفات.....

۵۲۳مه ۲۰۰۰م کاء

🖈 سلطان الب ارسلان قل، ملك شاه ملح قي تخت نشين .....

🖈 مصرمین قحطاورگرانی ، بنوعبید کی حکومت کمز ورتر .....

🖈 وفات حضرت ابوالقاسم قشيري پرانځهٔ ،مصنف رساله قشيريه.....

۲۲۷هـ....۲۱۰

﴿ بغداد میں د جله کی طغیانی کے باعث سیلاب .....

🖈 بنوعبید کے وزیر بدر جمالی کی شام میں فتو حات .....

ع۲۲ ه .....۲ ک+او\_۵ ک+او

🖈 وزیر بدر جمالی کی جزیرة العرب میں فتو حات .....

🖈 جزيرة العرب مين بنوعبيد كاخطبه پيرشروع.....

🖈 ملک شاہ کبوتی کے حکم سے رصدگاہ کا قیام

المات خليفة قائم عباس ، عمر ٢ كسال ، مدت خلافت ٢٨٣ سال .....٣١ شعبان (١٠١٧ بريل ٢٥٥٠) و

🖈 خلافت المقتدى عباسي

۲۲۸ ه....۵۷۰اه

🖈 دِمُثُق يرسلحو قيول كا قبضه شيعي رسومات يريا بندي .....

۹۲۹هس...۲<u>۷۰۱</u>

🖈 بيت المقدس يرسلح قيون كا قبضه .....

🖈 مدرسه نظامیه بغدا دمیس اشاعره اورحنابله میں جھگڑا، بکثر ت افراد تل ....

# تساديسيخ است مسلسمه الله

البروفات ابوحيان قرطبي مصنف المقتبس من انباء أمَّدُ أَس .....

۶۱+۲۲....ه۲۲.

🕁 نظام الملك طوى كى بينى فوت ، لطور إعز از قصر خلافت ميں تدفين ..... شوال (ابريل م ١٠٧٨)

ايمان ١٠٤٨

اج الدولة تش سلحوتی كاشام پر قبضه، اتسزخوارزی عوام پرظلم كے الزام میں قبل .....

🕁 و فات علامه عبدالقا هر جرجا في رخ للننه ،مصنف'' اسرارالبلاغهُ''،'' دلائل الاعجاز'''،''المغني في شرح الابينياح''

۲ کیم ہے.....۹ ک+اء

🚓 محمود غزنوی کے پوتے ابراہیم کی ہندوستان میں فقو حات .....

۳۲۳ هـ..... ۱۰۸۰ م

☆ وفات ابوعلی بن شِبل شاعر .....

۳۵۱م....۱۸۰۱م

🖈 تتش سلحوتی کا ظرطوس پر قبضه .....

و١٠٨٢....ه٢٧٥

☆ وفات علامه ابن ما کولار خالنئنه بمصنف الا کمال ، الوزراء ..... ایک قول کےمطابق وفات ۷۸۷ ھامیں ہوئی۔

۲۵۲هـ....۲۸۰۱ء

🖈 و فات علامه ابواتحق شیرازی دالشهٔ صدر مدرس مدرسه نظامیه بغداد ..... جمادی الآخره (اکتوبر۱۰۸۳)

ہ جاتم تو نیے سلیمان بن قلتمش کے ہاتھوں ۱۱۸سال بعدانطا کیدکی نصرانیوں سے بازیابی .... شعبان (جنوری ایمانی)

🛠 و فات ابن عمار شاعرِ ائدَ نُس ،مصاحبِ معتمد بن عباد.....

🖈 سنجار میں ملک شاہ کے بیٹے احمد کی ولادت ،شہر کی مناسبت نے شجر لقب پڑا.....۲۵ر جب (۱۸رمبر۱۸۰۱ء)

, ۸۵۳س۵۸۰۱۰

الفانسوكا أندكس ك شرطليطه برقضه ....

الم وفات امام الحرمين ابوالمعالى جويني راك من ١٠٨٥ سال .....ريع الآخر (اگست ١٠٨٥)

🖈 ولا دت مما دالدين زنگي .....

927ه....۲۸۰۱ء

المراق وسيسليمان بن قتلمش اور حاكم شام تشسلوتي مين جنگ - قتلمش قل .....



### 

الم حريين ميل بنوعبيد كاخطيه بند\_ بنوعباس كاخطبه جاري

۶۱۰۸۸\_۶۱۰۸۷....ه۴۸۰

المنفرة منتذى عباس كالمك شاه للحوتي كي بيني سے نكاح .....

﴾ خاتون عالمه فاطمه بنت ابوعلى دقاق رشافخهًا كي وفات ،عمر ٩٠ سال ..... ذ والقعد ه ( فروري ١٠٨٨ ووو) ﴾ خاتون عالمه فاطمه بنت الحن بغداد به رهافغهًا كي وفات .....

۱۰۸۹\_۵۱۰۸۸...ه۱۹

المرات مين شخ الاسلام ابوا ساعيل انصاري رالفند كي وفات ،عمر • مسال ..... ذوالحجه (مارچ ١٠٨٩) المراح ١٠٨٩)

🖈 ملک شاه سلحوتی کی اصفهان ،سمر قنداور کاشغر میں فتو حات .....

🛠 وفات ابواتحق حبّال المصري رالكنّه: ما فظ الحديث ،مصنف ' وفيات المصريين' ،

٣٨٣ ١٠٩٠....٠

🖈 بغداد میں شیعہ سی اڑائی .....

🖈 بخارا میں علامہ خواہر زادہ حنفی دہالٹنے کی وفات ..... جمادی الاولی (جولائی • ٩٠ اء)

۳۸۳ ه.....۱۹۱۰

المرصقِلْيَه (مسلى) پرروي قابض.....

🖈 أندئس پرامير يوسف بن تاشفين كي حكومت كا آغاز ، ملوك الطّوا كف كاخاتمه .....

🖈 حاكم مريّه معتصم محمد بن معن كاانقال.....

۳۸۵ ه....۹۲ و اء

🖈 الفانسوكو يوسف بن تاشفين كےمقابلے ميں شكست ِ فاش .....

المناون كايبلاشكار فظام الملك طوى شهيد .... • ارمضان (١٠٩٢ / ١٠٤٠)

🖈 ملک شاه سلحوتی کی وفات ..... شوال (نومبر۱۰۹۲ء)

۲۸۶ ه....۳۹۰

الجزيره اورعراق كے برے جھے پر قابض .....

🖈 سلطان برکیا رُق بن ملک شاه اور تتش میں کش کش .....

تساديسيخ امست مسسلسعه

٢٨م صسيم ٩٠١ء

۲۸۰۵ کی خلیفه مقتدی کی جانب سے سلطان بر کیا رُق کو پر دان سلطنت ..... کی محرم (۲رفر دری ۱۰۹۴) کی خلیفه مقتدی عباسی .....۱۵۰م (۱۹ رفر دری ۱۰۹۴)

المنظيرعباي

مرا ما م حلب آق سنقر اورتتش سلحوتی میں جنگ آق سنقرقتی سسجمادی الاولی (جون ۱۰۹۴ء) پیتش کا حلب ،خلاط اور آذر بائی جان پر قبضہ .....

المستنصر عبیدی سائھ سال حکومت کرنے کے بعد فوت

۸۸مهر....۵۹۰اء

ہرے کے قریب بر کیا رُق اور تنش میں جنگ ہتش قتل .....

المام غزالي رمالنك كي دِمَثُق آمد، احياء العلوم كي تصنيف مين انهاك .....

﴿ سابق حاکم قرطبه معتمد جارسال تک مرابطین کا قیدی رہنے کے بعد فوت ..... شوال (اکتوبر ۹۵ ماءو) ﴿ فرانس میں کلر ماؤنٹ کا نفرنس ، یور پی حکام سلببی جنگ پر شفق ..... ذوالقعده (نومبر ۹۵ ماو) ﴾ عمادالدین زنگی کے والد آت سنقر کی وفات

و٨٩ هـ....۵ ١٠١٥

🕁 بغداد میں زبر دست سیلاب \_ پیشگی حفاظتی انتظامات کے باعث محدود نقصانات .....

والمراج الم

🖈 الپ ارسلان کا بیٹا حا کم خراسان ارسلان ارغون اپنے غلام کے ہاتھوں قتل .....

🖈 خراسان میں سلطان شجر سلحوتی کی حکومت.....

المشام میں تتش سلحوتی کے بیٹوں رضوان اور دقاق میں جنگ .....

🖈 بنوعبیدشام کےشبرصور پر قابض \_ربیج الاول ۲۹۰ه(مارچ ۱۰۹۷ء)

🖈 پہلی ملیسی جنگ کا آغاز ، پورپ سے شکر شی شروع .....

اقهم هسسکه واء

مرصليبي انطاكيه برقابض .....۲۵ رجب (۲۸ جون ۱۰۹۸ و)

بنوعبيد بيت المقدس پر قابض .....شعبان ۴۹۱ه ه (جولا کی ۱۱۹۸ء)

۱+۹۸....ه۲

المصليميون كابيت المقدس يرقبضه ٢٣٠٠ شعبان (١٥٩٥ ولا في ١٠٩٩)

### منتنبن به المنتامسلمه

ا میل مرکسی بن عبدالسلام اورعلا مها بوالقاسم بن رمینی و منطقهٔ ابیت المقدس میں فرنگیوں کے ہاتھوں شہیر اللہ علامین بند اور میں برکیا رُق کا خطبہ بند امحمد بن ملک شاہ کوسلطان شامیم کرلیا گیا.....

🖈 حسن بن صُبّاح کی باطنی دعوت زوروں پر .....

۳۹۳ ج.... ۹۹ ۱۰ و

🚓 بروشلم کے پہلے بادشاہ گاڈ فرے کی موت .....رمضان (جولائی ۱۱۰۰)

🖈 بركيا زُق كى بغداد آمد محمر بن ملك شاه كى جگه بركيا زُق كا خطبه جارى

🖈 برکیارُ ق اور تنجرکو محمد بن ملک شاه کے مقالبے میں شکست .....

شر بر کیا زُق سے دوسری جنگ میں محمد بن ملک شاہ کوشکست .....

المارق كى بغدادآ مدادر بيارى ، فوج بقابو ، عوام إمال

🖈 سلطان تنجراً ورسلطان محمد کی بغداد آمدیر بر کیا رُق کی واسط روانگی.....

🖈 حیفا، سروح ، ارسوف اور قیسارید پر فرنگیول کا قبضه .....

اسلام میں حسن بن صبّاح کے داعیوں کی گہما گہمی، فدائیوں کی خنجرزنی

۳۹۲م ص.....۰

🛠 حسن بن صُبّاح کا گروہ شالی ایران کے کو ہستانی قلعوں پر قابض .....

۵۹۳ به....ا+ااء

🖈 برکیارُ ق اورمحد بن ملک شاه میں تیسری جنگ،افواج اورخوراک کی شدید قلت .....

🚓 برکیا رُق اورمحمد میں چوتھی جنگ جمحمہ مسواروں کے ساتھ اصفہان میں پناہ گزین .....

مستعلی عبیدی کی موت......

۲۹۲ ه....۲۰۱۱ و

🖈 آ ذر ہائی جان میں بر کیا رُق اور محد کے درمیان یا نچویں جنگ ،محد بسپا .....

۱۹۲<sub>ه....</sub>۳۹۷

🖈 ملک شاہ کے بیٹول سنجر ، بر کیا رُق اور محمد میں صلح ،علاقے تقسیم .....

🖈 عكااورحبيل يرفرنگيون كاقبضه .....

🖈 حاكم دِمَثُق دقاق بن تتش سلجوتي كي وفات .....

41+M.....pr91

🖈 سلطان برکیا رُق کی وفات ،عمر۲۶ سال ، مدت حکومت ۱۳ سال ..... رئیج الا وّل (دیمبر۱۱۰۴ء)



تاريخ امت مسلمه

🚓 و فات مقمان بن ارتق تر کمانی ، حاکم مار دین .....

ووم ه ۱۱۰۵ م

🚓 نهاوند میں مدعی نبوت کاظہوراور قتل .....

🛧 فرنگیوں کا قلعۂ فامیہ پر قبضہ.....

+100 m.r.

🖈 پوسف بن تاشفین رالنفهٔ کی وفات عرو۹ سال .....۳محرم (سهتمبر۱۱۰۱)



ا+۵ ہے۔۔۔۔ک• ااء

ﷺ حاکم شالی افریقته تمیم بن مُعرّ بن بادیس کی وفات ، مدت ِ حکومت ۲۵ سال ،عمر ۲۹ سال ..... الله حاکم جزیرة العرب صدقه بن دُنبین ۲۲ ساله اقتدار کے بعد محد سلحوتی ہے جنگ میں قتل .....

۲+۵۵...۸۰۱۱

ہے آمل۔ جامع مسجد میں جمعہ کے دن شافعی فقیہ قاضی ابوالمحاس الرویانی رطافتے باطنیوں کے ہاتھوں شہید، عمر ۸۵ سال محرم (اگست ۱۹۰۸ء)

ﷺ عیدالفطر کے دن اصفہان میں باطنیوں کے ہاتھوں احناف کے مفتی ابوالعلاء صاعد بن محمد ابنجاری راکنٹے شہید ﷺ حاکم تو نیستال بن سلیمان دورانِ جنگ ڈوب کرجاں بحق ..... ذوالقعدہ (۱۲۰ جون ۱۱۰۹ء) ﴿ جَاكُم تَوْنِي مِلْأَنْ عَلَيْ اللّٰهُ مِنْ مِلْكُمْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ مُلْحِلِينَ رَائِنُهُ مُنْ مُنْدِد لِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ مُلْحِلِينَ رَائِنُهُ مُنْ مُنْدِد لِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ مُلْحِلِينَ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ

۳+۵ه س...۹۰۱۱ء\_۱۱۱۱ء

🖈 فربگی بانیاس، طرطوس اورحصن الا کراد پر قابض .....

☆ فرنگی طرابلس (شام) پرقابض ..... ذوالحبه (جولائی ۱۱۱۰)

۳+۵ ه.....+۱۱۱ء

🕁 فرنگی بیروت ،صیدااور حصن الا ثارب پر قابض .....

🖈 بغداد میں مسلمانوں کی شکست درشکست پرعوام کااحتجاج ، سلجو تی سلطان کی طرف ہے جہاد کا وعدہ .....

۵+۵ هـ....ااااء

🖈 عراقی افواج کی فرنگیوں سے جہاد کے لیے شکر کشی ، رُ ہااور تل باشر کا نا کا محاصرہ اور واپسی .....

الفانسوك مقالب من تاشفين كى الفانسوك مقالب مين شاندا فخ .....

☆ وفات امام غز الى يطلنني ..... ١٦ جمادي الآخره (٢٩ رديمبر ١١١١ ء )

۲+۵ه سستااااء

🖈 واعظ بغدادا بوسعد بن ابوتمامه رطائح كي وفات .....

# تسادليدخ احت مسلسعه الله المستخفظ المستنسليدة

🚓 حاتم مُوصِل مودود کی خیمه گاه پرشاورُ ما جوللین کا چھاپیہ، جانی و مالی نقصان .....

2.00س.۳۱۱۱۱ء

﴿ رَمَنْ اورالْجزیرہ کی اِنواح کاطبریہ میں فرنگیوں کے خلاف جہاداور فتح، حاکم بروشلم زخی اللہ میں اور الجزیرہ کی افواح مع معرم میں جامع اموی دِمَثْق میں باطنی خنجر بردار کے ہاتھوں قل ..... محرم (جون ااء)

۸+۵ھ.....۱۱۱۱م\_۱۱۱۱م

🖈 حاکم برونشلم زخمول کے باعث ہلاک.....

ا ما کم مراغداحدیل باطنوں کے ہاتھوں شہید .....

🖈 و فات سلطان مسعود غرنوی مجمود غرنوی کا پر بیوتا ..... شوال (مارچ ۱۱۱۵ء)

٩٠٥هـ....۵۱۱۱عـ۲۱۱۱۱م

•ا۵هـ...۲۱۱۱ء

🚓 طوس میں مشہدِ علی رضارِ الشفر کے اجتماع میں ہنگامہ، متعدد افراد قبل ..... امحرم (۲۵مئی ۱۱۱۱ء)

🖈 مدرسه نظامیه بغداد کا کتب خانه آتش زدگی کی لبیت میں ،تمام کتب بیجالی گئیں .....

الهرسكاااء ١١١٨م

. 🖈 وفات محمد بن ملك شاه ..... ذ والحجه (ايريل ۱۱۱۸ه)

۱۱۵ه ۱۱۱۸ میلاد و ۱۱۱۹

☆ وفات خليفه متنظير عباسي ٢٠٠٠٠ ارزيج الآخر (١٩م اگست ١١١٨ء)

🖈 خلافت مستر شدعبای

🛱 عز از برفرنگیول کا قبضه .....رمضان ( جنوری ۱۱۱۹ ء )

۳۱۵ه.....۱۱۹

المسلطان سنجراوراس كے بیلتے محمود بن محدین جنگ کے بعد سلے .....

انطا کیہ کا فرنگی نواب، حاکم دِمُثَق طِعْ تکبین کے مقابلے میں شکست کھا کرفرار.....

المنتام مين حفزت ابرا هيم ،حضرت المحق اورحضرت يعقوب عَلِيمُ النِّلَا كَي قبور كاظهور، اجسادِ مباركه سلامت ...

۱۱۲۰....ه۱۱۱۰

🖈 مراکش میں این تو مرت کا ظہور.....



### 

۵۱۵ هـ....۱۲۱۱ و

🖈 بغداد میں قصرِ سلطنت جل کریتاہ .....

افضل بن بدر جمالی وزیرمصر باطنوں کے حملے میں قتل .....

۲۱۵ م....۲۱۱۱ و

الله وفات قاسم بن على الحريري در للففه ،صاحب مقامات ، ولا دت ۲۳۲۷ ه .....رجب (ستمبر۱۱۲۲)

يه المحداليغوي الشافعي دالشنه ، صاحبٍ تفسيرِ بغوى ، شرح السنة .....

کاکھ....ع1ااء

🚓 خلیفه مسترشد کی دُبیس بن صدقه کےخلاف جنگ میں فتح ..... کیم محرم (۱۱۲۳ مارچ ۱۱۲۳))

- ۱۱۲۳ هم ۱۸ م

🖈 صور پرفرنگيول كا قبضه .....

ن من من من المال كي موت .....

🕁 صيدون پرِفرنگيول كا قبضه .....

۱۱۵۵ هه....۵۱۱۱ و

🕁 امیر برتقی نے فرنگیوں کے قلعے تفرطاب پر قبضہ کرلیا

☆ جوسلین کے قلع عزاز پر سلمانوں کا ناکام حملہ اور پسیائی ......

۴۱۲۹.....ه۱۲۲۱۱

المرموصل آق سنقرفشيم الدوله باطنوں کے ہاتھوں قبل ..... ذوالقعدہ (نومبر١١٢١ء)

170ھ....کاااء

المسلطان محود الجوق كابغداد يرحمله الكست كے بعد خليفه سے الحسی

🛠 بغداد میں امیر ممادالدین زنگی کا بطور نائب سلطان تقرر.....

۲۲۵هـ....ه۱۲۲

🖈 عمادالدین زنگی کا حلب پر قبضه ..... کیم محرم (جنوری ۱۱۲۸ء)

۵۲۳ه ۱۲۸ ه....

الدين زنكى كاجماة يرقيفه .....

# تاريخ امت مسلمه که

اساعیلیوں کی فرنگیوں کودِمُشُق کا قبضہ دلانے کی سازش ناکام، چھ ہزارا ساعیلی قل ...... ۱۳۶۵ھ .....۱۲۹ میں ۱۳۹۰ء۔ ۱۳۳۰ء کا دالدین زنگی نے فرنگیوں سے قلعہ اٹارب بازیاب کرالیا .....

🚕 محر بن عبدالله بن تو مرت کی وفات ، دولتِ مؤحدین کاروحانی پیشوا.....

الآ مرعبيدي كاباطنول كے ہاتھوں قتل ، مدت حكومت ، ١١س و والقعد ه (اكتوبر ١١١٠)

010 هـ....

🚓 سلطان محمود بن محمد بن ملك شاه سلحوتی كی وفات .....

🚓 روشکم کے بادشاہ بالڈون دوئم کی موت .....رمضان (اگست ۱۳۱۱ء)

🕁 دینور میں سلطان سنجراورسلطان مسعود سلجو تی میں خونر برز جنگ، ۲۰۰۰ ہزارا فراد تل .....

المسترشدكي عمادالدين زنكي اوردبيس بن صدقه كے خلاف جنگ ميس فنخ ..... ١٢رجب (١١١٨جون١٣١١ء)

الم ومَثْق تاج الملوك بورى باطنوں كے جلے سے زخى ہوكر جال بحق ....

۱۳۲۰۰۰۰ م

الياب كرالياسس مرائيون سے بازياب كرالياسس

۵۲۸ هـ....۳۳۱۱

🖈 عمادالدین زنگی اورخلیفه مستر شدمین سلح .....

🖈 سلطان تنجراور خليفه مين تعلقات بهتر .....

١١٣٥\_١١٣٥ ١١٣٥

☆ عمادالدین زنگی نے فرنگیوں سے معر ہبازیاب کرالیا .....

الله خلیفه مستر شد کی جانب سے سلطان مسعود کے لیے خلعت اور تاج روانہ ....

الملاخليفه اورسلطان مسعود میں جنگ،خلیفه شکست کھا کر گرفتار۔خلیفہ سے علامات خلافت جا در نبوی اورعصائے

مبارک چھین لیے گئے .....رمضان (جون۱۱۳۵ء)

الم خلیفه مسترشد باطنوں کے جملے میں شہید ،عمرہ سال ..... کاذوالقعدہ (۱۰رستمبر۱۳۵۵ء)

المنتخلافت راشد بالله عماس

المام ومُثَق مثن الملوك اساعيل قلّ

اکتوبر ۱۱۳۵) معرب دُہیں بن صدقہ سلطان مسعود سلجوتی کے ہاتھوں گرفتاراور آل ..... ذوالحجہ (اکتوبر۱۱۳۵)

#### السلمة المسلمة



۵۲۰ م

🖈 سلطان مسعود کی بغداد میں مداخلت ،عراق میں نیاسیاسی بحران .....

🚓 ننع خلیفه را شد بالله کی معزولی مقنفی عباسی کی مسندنشینی .....۲ از والقعده (۱۲۸ گست ۱۱۳۷)

ا۳۲هه....۲۳۱۱ء

الله شاهِ يروتكم فلب كا وَنتِ آف انجوكوهما والدين زنگى سے شكست .... شوال (جولائى ١١٣٧ء)

الله عن ون الله من الكيول سے قلعہ بعرين اور بعلبک حصينے ميں كا مياب .....

۲۳۵ ص..... ۲۱۱۲ و ۱۳۸ و ۱۳۸

المحمعزول خلیفہ راشد باللہ باطنوں کے ہاتھوں قبل ۲۲۰۰۰۰ رمضان (۲ جون ۱۱۳۸ء)

🖈 بغدادی مشهور خاتون محد شأم الخیر فاطمه بنت علی بقطفهٔ اکی و فات عمر ۹۷ سال ....

🖈 ولا دت سلطان صلاح الدين الوكي رط كلنه .....

۵۳۳هر.....ه۱۲۸

اتمز خوارزم شاه سے جنگ، اتمز بسپا .....

۲۳۵ ه....۹ سااء ۲۰۱۱ء

☆ عراق میں قط سالی ، اشیائے صرف نہایت گراں ......

🖈 ناظم بغدادمجابدالدین بهروز کے عظم سے نی نهروں کی کھدائی

🚓 سلطان مسعود کی خلیفه مقتدی کی بیٹی ہے شادی ..... جمادی الآخرہ (جنوری ۱۱۳۰ء)

المنظم المنظم المنظم المنظم المنطب المنطب المنظم المنطب المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطب ال

محتمص مساء

الما بغداد مين ايك نئ جامعهُ "مدرسه كماليهُ" كى تغيير كمل، اسياق شروع....

🖈 باطنی گروہ شام کے قلعے مصیاف پر قابض .....

🖈 سلطان بنجر کے تکم پرعباسیوں سے غصب کردہ چا در نبوی اور عصائے مبارک خلیفہ مقتدی کو واپس۔

٢٣٥هـ...ا١١١ء

🖈 سلطان تجركوتر كان غُرِّ كے مقابلے ميں شكست ، ايك لا كھا فرادشہيد....

🖈 ماوراءالنهر پرتر كانٍ غُز كا قبضه .....

عصم المستمالة مسالة

🖈 حاكم مُلَطْيَه محمد بن دانشمندكي وفات ، حاكم قونيه مسعود بن قلج ارسلان كااس كےعلاقے پر قبضہ 🛶

# تاديخ امن مسلمه

امیرِ مراکش واُندَ کُس علی بن پوسف بن تاشفین کی وفات عرا۲ سال .....ر جب (فروری ۱۱۳۳)) میر مراکش واُند کستر ایس

🚓 و فات علامه جارالله زخشری معتزلی، صاحب تفسیر کشاف، عمرا کسال .....

المعناه بروشكم فلب كي موت .... ذوالقعده ( نومبر١١٣٣ء )

و٣٥ م ١١٣٥ م

ہ معرکہ فتح الفتوح ، عما دالدین زنگی نے فرنگیوں سے زیا کو بازیاب کرالیا .....۲ جمادی الآخرہ (۲۳۰ دمبر ۱۱۳۳۰ ،) افریقہ میں مرابطین کا آخری حکمران تاشفین بن علی ، دولتِ مؤحدین کے بانی عبدالمؤمن کے مقابلے میں قتل .....رمضان (مارچ ۱۱۴۵ء)

🕁 ولا دت قاضی بها ؤالدین این شداد

افريقه مين مرابطين كي حكومت كاخاتمه.....

اصفهان كي واعظه ومحدثه فاطمه بنت محمد رضطفهًا كي وفات ،عمره ٩ سال .....

•۱۱۲۵ ....ه۵۲۰

🕁 ناظم عراق مجاہدالدین بہروز تمیں سال ہے زائد ملازمت کے بعد فوت .....

🖈 أندُنس ميل نصراني شنترين اوراشبونه سميت متعدد اسلامي قلعول يرقابض .....

ا۳۵هـ...۲۱۱۱ء

🖈 فرنگیوں کا طرابلس (ٹریپولی، لیبیا) پر قبضہ آل زیری کی حکومت کا خاتمہ .....

☆عمادالدين زنگى قاتلانه حملي مين جال بحق .....۵رئع الآخر (٣١٣٦م، ١٣٠١ء)

. ۲۳۵ س....کاااء

🖈 نورالدین زنگی کا فرنگیول کےخلاف جہاد، تین قلعے فتح .....

۳۳۵ هـ....۸۱۱۱۶

است ۱۱۲۸ء) دوسری صلیبی جنگ، بور پی اشکر دِمَثْق کا ناکام محاصره کرے واپس....رئ الاق ل (اگست ۱۱۲۸ء)

المرابوالحجاج فندلا وي رم للنهُ ومَثَق كيد فاع مين لزت موع شهيد .....

۳۲۵ه خسسه ۱۱۱۶

☆ سلى \_ فرنگيون كامهدري (ليبيا) پر قضه ......

🖈 نورالدین زنگی کا فرنگیوں کے قلعہ افامیہ پر قبضہ فرنگی حاکم جوسلین گرفتار.....

المراعم ومُثُقِّ معين الدين انركي وفات .....ريج الآخر (اگست ١٣٩ء)

#### تارىخ امت مسلمه



روفات ما لكى فقيه قاضى عياض مراكشى دولطنه ، مؤلف مشارق الانوار ، الشفا ..... جمادى الآخره ( اكتوبر ۱۹ ۱۹۹۹ ) وفات حاكم مُوصِل سيف الدين غازى بن عما دالدين زنگى ..... جمادى الاخرى ( اكتوبر ۱۹۷۹ و )

۵۲۵ ه.....۰ ۱۱۵

🚓 نورالدین زنگی کے ہاتھوں فرنگیوں کوشکست ،عزاز پر قبضہ .... محرم (مئی • ۱۱۵ ء )

🖈 غوریوں کاظہور ،حسن بن حسین غوری ہرات پر قابض .....

۲۳۵ه....ا۱۱۱

م الله الله من زنگی کا زُمها کی تصرانی ریاست کےخلاف جہاد شروع .....

﴿ رُمِا كِ٣١ قلع فتح، ها كم رُمِا جوسلين گرفتار ......

۲۵۵ ه ۱۱۵۲ او

🚓 وفات سلطان مسعود تلجو قی بن محمد بن ملک شاه ،عمر ۲۵ سال ..... جمادی الآخره ( ستمبر۱۱۵۲ ء ) -

المسلطان تجرتر كان غُزے مقابلے میں كرفتار .....

۱۱۵۳ هم....۲۵۱۱ء

🖈 خراسان اور ماوراءالنهر پیس تر کانِ عُزّ کاطوفان ، ہزاروں افراقتل .....

🛠 عسقلان پرشاهِ بروشكم بالثرون سوئم كا قبضه ..... جمادى الآخره (متمبر ۱۱۵۱۱ء)

🏠 سلجو تی سلاطین کمزور.....

🚓 خلیفه مقتمی عباس کی حکومت مضبوط، بغداد کی فوج ۲ ہزار سے بڑھ کر ۱۲ ہزار ہوگئی ....

☆ نورالدین زنگی دِمَثُق برقابض .....صفر (ایریل۱۱۵۳ء)

• ۵۵ هـ .....ه۵۱۱م

🖈 تُركانِ عُز كانيثا پور پر قبضه تبس ہزارمسلمان قبل ....

اهفه....۲۵۱۱ء

🏠 ملک شاہ سلحوتی کے بوتے سلیمان کی بغداد آ مداور پروانۂ حکومت کی وصولی....

المسليمان شاه كومحد شاه بن محمور سلحوقى كے مقابلے ميں شكست

☆ سلطان خرر کان غزکی قید نے فرار .....رمضان (نومبر ۱۵۱۱ء) ٠

🖈 سنجرکے بھا ننج محموداور خوارزم شاہ اتسز میں معرکے .....

:1102......00r

اطنون كا حاجيول كوقافل برحمله، تمام عازمين حج شهيد

### تساديسخ امدت مسلسمه که است

المعرشاه للحوقي كالغداديرنا كام حمله..... 🖈 ملطان خبر کی وفات ،عمر ۲ سمال .....رئیج الاوّل (اپریل ۱۱۵۷ء) 🕁 خراسان میں طوا کف الملو کی اور قحط ..... 🚓 نورالدین زنگی کا بانیاس اورغزه پر قبضه 🖈 مرابطین کی حکومت أندُنس سے بھی ختم ۵۵۳ م 🚓 متحارب بھائيوں ملک شاہ ٹانی اورمحد شاہ سلجو تی میں صلح مهم ه ..... و ۱۱ء 🖈 تر كان نُمز كى نيشا يور مِن تيسرى بارغارت گرى..... 🕁 عبدالمؤمن كامهديه پر قبضه، فرنگيول كاانخلاء..... ⇔رومیوں کی شام پرنا کام فوج کشی..... 🖈 محمد شاه بن محمود بن ملک شاه کی وفات ،عمر ۳۳ سال 🚓 خلیفه مقتفی کی وفات عرس ۲ سال، مدت حکومت ۲۵ سال ۲۰۰۰۰ رئیج الاوّل (۲۴ مارچ ۱۲۰۱۰ ء ) الله كالتحد بالله كي خلافت المك شاه بن محمود بن ملك شاه كي اصفيان ميں وفات المسلیمان شاہ ملجو تی شراب نوشی کے باعث امراء کی بغاوت کا شکار ہوکر معزول اللہ معزول ارسلان بن طُغرُ ل بن محمر كا خطبه جارى..... 🖈 سلطانِ غزنی خسر وشاه کی وفات خسر و بن مسعود بن ابراهیم بن مسعود بن محمود غزنو ی 🖈 وفات علا والدين غوري بافي غوري سلطنت ..... 🖈 نظر بندسا بق سلحو قي سلطان سليمان شاقتل ..... ربيج الآخر (اپريل ١٧١١ء). 🛠 شاوير وشلم بالثرون سوتم كي موت ..... ذوالقعده (نومبرا ٢١١٩) ۵۵۷ هـ....۱۲۱۱ ء 🖈 وفات فقيه شجاع حنفي جالخيُّه ، مدرّس مدرسه ابوصيفه بغداد ..... 🖈 خراسان میں شدید برف باری اور موسلا دھار بارشیں بصلیں تباہ

#### المسلمه المسلمه



۸۵۵ س...۲۱۱۱ و ۱۲۲۱۱

🖈 عبدالمؤمن بانی دولتِ موحدین کی وفات ..... جمادی الآخره (مئی ۱۲۳۱)

۵۵۹هـ...۳۲۱۱م ۲۲۱۱م

🖈 قیصرِ روم کی پلغاراور تلج ارسلان کے ہاتھوں درگت.....

🛠 شیرکوہ کی مصرمیں پہلی مہم، ہنوعبیدے باغی ضرعام کی سرکو لی ..... جمادی الآخرہ (مئی ۱۱۶۸ء)

🖈 نورالدین زنگی کا حارم پر قبضه، سرکرده فرنگی حکام گرفتار ..... رمضان (اگست ۱۱۶۴ء)

۰۲۵ ص.....۳۲۱اء

🖈 گرجیوں کی آ ذربائی جان اورآ رمینیا میں غارت گری.....

الاهو....۵۲۱۱ء

ى وفات حفرت يىنى عبدالقادر جىلانى <sub>ت</sub>ىلىنى .....

۲۲۵ ه....۲۲۱۱ و کاااو

🛣 شیرکوه کی مصریین دوسری مهم ..... رئیج الآخر ( فروری ۱۱۷۷ء )

🖈 شیرکوه کی دو ہزار سپاہیوں کے ساتھ فرنگی اور مصری افواج پر فتح .....۲۲ جمادی الآخرہ (۱۱۸ پریل کے ۱۱۲۷)

۳۲۵ه.....۲۱۱۱ء

🖈 و فات شخ ابوالنجيب شهرز وري رمانشئه ، فقيه وصوني .....

☆ وفات شيخ ابو بكرسمعانى المروزى دمالشنه ، فقيه ، مؤرخ \_ مؤلف ذيل تاريخ بغداد ، الانساب ، التحبير ......

۳۲۵ ه ۱۱۹۸ و ۲۱۱۱

☆شیرکوه کی مصرمیں تبسری مہم .....ریچالا وّل (دسمبر ۱۱۶۸ء)

🖈 شاور كاقتل،شير كوه وزران مصر پرفائز ..... كار بيج الآخر ( ۱۸ جنوري ۱۱۶۹ ء )

المشركوه كي وفات ٢٢٠٠٠٠ جمادي الآخره (٢٣٠مار ١١٩٩٥) ع

🖈 صلاح الدين ايوني كاوزارت مصر پرتقرر .....اواخر جمادي الآخره (اواخر مارچ ١٦٩٩)

۵۲۵ ه.....۹۲۱۱۹ و کااء

🖈 فرنگیول کودمیاط کے محاذ پرشکستِ فاش.....۲ریج الاوّل (۱۲ دیمبر ۱۲۹ء)

🖈 نورالدین زنگی کاسنجار پر قبضه .....

🖈 شام میں زلزلہ، ہزاروں افراد جاں بحق ....۲۱ اشوال (۲۸ جون ۱۷۰)

🖈 حاكم مُوصِل مودود بن عماد الدين زنگي كي وفات .....اواخرشوال (جولائي • ١١٥)

تسادنيخ احت مسلسمه المستحدث

﴿ خليفه مستنجد كي وفات ،عمر ٢٨ سأل ١٨٠٠٠٠٠ ربيج الآخر (٣٠ وتمبر ١٤١٥)

المنطعى عماس كى خلافت.....

🚓 نورالدين زنگى كامُوصِل پر قبضه ..... ۱۳۰۳ جمادى الا دِلى ( سافرورى ا 🗠 او)

🚓 مصر کی عدالتوں میں تی فقیاء کا تقرر .....۲۰ جمادی الآخرہ (۱۲ مارچ ۱۷۱۱ء)

٢٧٥ ص....اكااء

المصريس بنوعبيد كي حكومت كاخاتمه، بنوعباس كاخطبه جاري ..... جعه كيم محرم (١٥ استمبرا ١١١٥)

🖈 آخری عبیدی حکمران عاضد کی موت عمرا۲ سال ..... ۱۹۲۰م (۲۴ ممبرا ۱۱۲)

۵۲۸ هسستا کااء

المنان بن السرك ركان خطاس جنگ

🖈 خوارزم شاه ارسلان بن اتسز کی وفات .....

ایونی جرنیل قراقوش کے ہاتھوں طرابلس (لیبیا) کی فرنگیوں سے بازیابی ....

🖈 نورالدین زنگی کے نصرانی حلیف ابن لاؤن کے ہاتھوں قیم روم کوشکست .....

المرين الوب، والد ملاح الدين الوبي ١١٤٠ أست ١٤١١)

9٢٥ هـ..... ١١٤٣

الله ين كے خلاف بغاوت ناكام، باغی امراء كومزائے موت ..... ارمضان (۵ من ۱۲ اء)

🖈 و فات سلطان نورالدین زنگی .....ااشوال (۱۲ مرتیم ۱۱۷ ء)

🖈 شاه بروشلم ایلمر ک کی موت ..... ذوالحجه (جولا کی ۴ کااء)

• ١١٥٥ ص ٢١١٥ عااء ١١٥٥

اسكندريه كے عاذ پر فرنگيوں كوشكستِ فاش ..... كيم محرم ( كيم أكست م ١١٥)

🖈 دِمَشْق صلاح الدين ايوبي كي حكومت ميس شامل ..... ٢٩ ربيج الاول (١٢٧ كتوبر ٢٧ ١١٥)

🖈 وفات خاتون محدثه خدیجه بنت احمد ره طفتها ..... رمضان (ابریل ۵ کااء)

الم الدين ايوني اورامرائي شام من قرونِ حماة كى جنگ ..... ١٩ رمضان (١١٣ يريل ١١٥٥)

الدين الوبي كاعلان خود عداري .... شوال (مي ١٤٥١ء)

المماد الماد الماد الماد

الله وفات حافظ ابن عساكر دِمَثْقي رِلْكُنُهُ ، مؤلف تاريخ دِمُثُق ، عمر ٢٢ سال ..... اار جب (جنوري ٢١١١ ء)

#### السلمة (تاريخ امت مسلمة



ا سلطان ایوبی اورا مرائے شام میں تل السلطان کا معرکہ ..... ۹ شوال (۱۲ اپریل ۲۱۱ء) ایک سلطان ایوبی پر باطنیوں کا قاتلانه تمله نا کام ..... اا ذوالقعده (۲۲مئی ۲۷۱۱ء) ایک حاکم آذر بائی جان ارسلان بن طمخرُ ل بن محمد بن ملک شاه سلحوتی کی وفات .....

﴿ صلاح الدين اور حكومتِ حلب مين صلح نامه ٢٠٠٠٠ محرم (٢٩ جولا أن ١٤١٤ء) ﴿ صلاح الدين ايو بي كا خاتون عصمة الدين سے نكاح ..... ١٠٠٠ رئي الاول (٩ تمبر ١٤١١ء)

الم صلاح الدين الوبي كي قاهره آمد ١٠٠٠٠٠ ارتيج الأوّل (٢١ تمبر ١١٤١) على المراه المراع المراه المراع

🖈 صلاح الدین ایو بی کے عکم سے قاہرہ کی تعمیرِ نوشروع.....

۳۷۵هـ سککااء

☆ رمله مين صلاح الدين ايوني كوشكست ..... كيم جمادي الآخره ( ٢٣ نومبر ١١٤٧) ع

🖈 شهاب الدين غوري كا مندوستان پر پېلاحمله، ملتان اوراً چ فتح.....

المنتهاب الدين غوري كادوسراحمله عرات مين بهيم ديوسے مقابله اور بسيائي

🖈 بغدادين توئين صحابه رمشمل كتب تلف .....

☆حیص بیص شاعر کی و فات.....

🖈 فخرالنساء شهدة بنت الى نصر ره كلفتها كى و فات ، خاتون محدثه، عمر ۴ مسال ..... ۱۲ محرم (۲ جولا ئي ۱۷۸۱ء)

۵۵۵ ه..... ۱۸۹ کا اور ۱۸۴ و

🖈 شہاب الدین غوری کا تیسراحملہ۔ پیثا ورا در نواحی علاقے فتح

الاحالدين الوبي كاحصن الاحزان يرقيفه ٢٢٠٠٠٠ ريج الآخر (٢٨ تمبر ١٤١١)

المراه وفات خليفه المتصى عباس ،عمره مسال ٢٩٠٠٠٠ شوال (٩ أبريل ١١٨٠)

🖈 آغاز خلافت خلیفه ناصر عباس .....

۲ ۵۵ ه..... ۱۱۸ مااء

🖈 وفأت توران شاه بن نجم الدين اليوب ..... محرم (جون • ١١٦٥)

وفات سیف الدین غازی دوئم حاکم مُوصِل .... ۳ صفر (۱۰ جولائی ۱۱۸۰) .

﴿ وَفَاتِ شَيْحُ الوطا هِرَ سَلْفَى رَالْفُهُ ، محدثِ مصر ، عمر سوسال سے زائد ..... ۵ رئیج الآخر ( ۹ ستبر • ۱۱۸ ء )

🖈 شهاب الدين غوري كا چوتها حمله به سنده كى بندرگاه ديبل اور كئي شهر فتح

تسادليسخ اصدته مسلسعه الله

ع2۵هـ....۱۸۱۱ء

جِرْ وفات الملك الصالح حاكم حلب ٢٥٠٠٠٠ جب (١٦ دَمبر١٨١١ء)

وفات ابوالبركات الانبارى والفند ، مورخ ، مصنف نزمة الانباء في طبقات الاطباء ......

۱۱۸۲....ه۵۷۸

الاولى (ستمرح شاه حاكم شام .....جمادي الاولى (ستمرح ١١٨١) ع

ج و فات علامه ابن بشكوال ،مصنف الصلة في رجال أعدَكُس ،عمر ٢٨٨ سال .....٨ رمضان (١١٨٣٠) ،

وعهد ۱۱۸۳۰۰۰۰۰

الدين الوبي كاحلب پر قبضه ٨٠٠٠٠ اصفر (٢٣ جون١٨١١ء)

اسلامی شاعر ه تقیة بنت غیث کی وفات رین طفیرًا، صلاح الدین کے جرنیلوں کی تصیدہ گو۔عمر ۴ سرال.....

۵۸۰ هرست ۱۸۱۸

الدين غوري كايانجوان حمله بنجاب مين قلعه سيالكوث كي تعمير .....

🛠 و فات سلطان مراکش ابویعقوب پوسف بن عبدالمؤمن .....ر جب ( نومبر ۱۸۴۷ء )

☆شاه يروشكم بالثرون چهارم مجذوم كي موت ..... ذوالقعده (مارچ ١١٨٥ء)

ا۸۵هه....۵۸۱۱ء

الدين شديد بار .... شعبان (نومبر ١١٨٥)

العلان الدي كوافاقه اور حكومت مُوصِل معامدة صلح ..... و ذوالجه (سمامارج ١١٨٦ء)

المرابع وفات عظيم نابيناعالم علامه بيلى أندلسي والنفه بمصنف الروض الانف بمرس بسال .....

🖈 و فات عصمة الدين يع منظفهًا، زوجه صلاح الدين الوبي، دِمَثْق كي جامعه حنفيه كي باني .....

۲۸۵ ه....۲۸۱۱ م

🖈 غزنو یوں کے آخری تا جدار خسر و ملک کی و فات ، غزنوی سلطنت کا خاتمہ .....

۵۸۳ه ۵۸۳

الم وفات شخ عبدالمغيث بن زنهير بغدادي عمر ٨٣ سال .....محرم (مارچ ١١٨٧ء)

🛠 معركة خطين ،شام كے فرنگيوں كو فيصله كن شكست ..... ٢٥ رئي الآخر (١٦ جولا كي ١٨٧ء)

المحميت المقدس كي شاندار فتح .....٧ رجب (١١٧ كتوبر ١١٨٧)

۳۸۵ ه.....۸۱۱۱

ايونې سياه کا کرک پر قبضه .....



کے سلطان طُغرُ ل بن ارسلان سلجو تی ہے جنگ میں بغدادی افواج کوشکستِ فاش .....۸رئی الاوّل (۱۹مری) ۱۱۸۸ء)

۰۰۰۰۰۰۰ ☆ وفات علامه ابوبکرالحازی درانشد،مصنف الاعتبار فی الناخ والمنسوخ والآ ثار،الاما کن،عجالة المبتدی فی النه... عمر۳۵ سال ..... جمادی الاولی (جولا ئی ۱۸۸۱ء)

﴾ صاحب سیف وقلم اسامه بن مرشد در النفنه کی و فات عمر ۹۷ سال .... ۲۳ رمضان (۲۷ نومبر ۱۱۸۸) ) ﴿ فَتِح قلعه کوکب ....۲۱ اذ والقعد ه (۳ جنوری ۱۱۸۹ء )

۵۸۵ھ.....٩۸۱ء

🖈 تيىرى صلىبى جنگ كا آغاز ..... شعبان (ستمبر ۱۱۸۹ء)

الم صليبي جنگ،عكا كامعركه كبري .....ا۲ شعبان (۱۱رأ كوبر۱۸۹ء)

🖈 وفات قاضى القصاة شام ابن الي عصرون يملكنّه ،عمر ٣ ٧ سال .....

🖈 وفات نقية عيسلي بهكاري رالكئي ..... و ذوالقعده ( ٨وتمبر ٩ ١١٨ ء )

۵۸۲ه ه.....+۱۱۹

☆شاو جرمن بار بروساكي موت ...... ٢٥ محرم (مارچ ١١٩٠٠)

🖈 صلیبی جنگ ،معرکه مرج عکا .....ااشوال (اانومبر ۱۱۹۰)

المصليبي جنگ ،معركه نوبة النهر ....۲ اشوال (۱۲ نومبر ۱۱۹۰)

الم شاو جرمن فریڈرک کی موت ۲۲۰۰۰۰ ذوالحبر ۲۰ جنوری ۱۹۱۱ء)

284هـ....١٩١١ء

الم صليبي جنگ كے محاذ پرشاهِ فرانس فلي آسٹس كى آيد ....٢٢٠ رہے الاوّل (١١٩١٨)

🖈 محاذ پررچردُ شاهِ برطانيه کی آمه..... اجمادی الاولی ( کے جون ۱۱۹۱ء )

البير الجولائي ١٩١١ع) المادي الاولى (١١جولائي ١٩١١ع)

الماء) المحافظة في شهاب الدين سبرور دي كوسز ائي موت عمر ٢٣ سال .....٥رجب (٢٨ جولا في ١١٩١ء)

☆معركهُ ارسوف.....ماشعبان (۴۲مبر۱۹۱۱ء)

☆عسقلان كاانهدام.....٩اشعبان (وستمبر١٩١١ء)

🖈 وفات شمشير اسلام تفي الدين عمر ..... رمضان (اكتوبر ١٩١١ء)

الدين غوري كا چھڻا ملد بھنڈ ہ فتے تر اوڑى ميں برتھوى راج سے شكست اور بسيائى

الدين حوشاني المرين حوشاني

تساديخ است مسلسمه المستخفية

ارسلان حاكم آ ذربائي جان

۵۸۸ه ص....۲۹۱۱

﴿ صليبي جنَّك \_القدس كامحاصره ..... جمادي الآخره (جون١٩٢١ء)

المصليبون كي ناكام والبسي ،محاصره فتم ..... ۲۱ جمادي الآخره (۳ جولا أي ۱۱۹۲)

🚓 شهاب الدين غوري كاساتوال حمله - فتح مبين ، پرتھوي راج قتل ..... كيم جمادي الآخره (۱۲۳ جون ۱۱۹۲ء)

الدين منطوب كي وفات ٢٢٠٠٠٠٠ المرسيف الدين منطوب كي وفات ٢٢٠٠٠٠٠ شوال ( كيم نوم ١١٩٢٠)

🕁 وفات حاكم قونية تلج ارسلان ثاني بن مسعود بن قلج ارسلان اول بن سليمان

=1195 ..... BOA9

الدين الولي راكشي المرين الولي راكشي المن المرين المريخ ١١٩٣٠)

☆ وفات حاكم خلاط سيف الدين بكتم ..... جمادي الا ولى (مئي ١١٩٣٠) ....

🖈 و فات سلطان شاه ، براد رِعلا وُالدين تَكْشِ خوارزم شاه .....

☆ وفات حاكم مُوصِل عزالدين مسعود.....

• ۹۵ هـ....۳۱۱۱ء

🖈 شهاب الدين غوري كامندوستان پرحملهاور فتح .....

🖈 طُغرُ ل بن ارسلان سلحو تی ،علا وَالدین تکش سے جنگ میں قبل .....

🖈 و فات امام القراء ابومجمد الشاطبي الأندئسي ثم المصري يطلنني ،صاحب حرز الاماني ،عمر ۴ مسال .....

🖈 علامها بن جوزی دانشهٔ املِ سنت کی و کالت پر واسط جیل میں قید

190 هـ.... ١٩١٢ - ١٩٥٠ ع

کے اُندکس میں زلاقہ کی دوسری جنگ، یعقوب بن پوسف کی نفرانیوں کے خلاف فنخ ،ایک لاکھ ۴۲ ہزار نفرانی قبل سے میں زلاقہ کی دوسری جنگ، یعقوب بن پوسف کی نفرانیوں کے خلاف فنخ ،ایک لاکھ ۴۷ ہزار نفرانی قبل سے میں اور 1198ء)

🖈 شام ومصر میں ایو بی شنرادوں میں سیاس کش کمش ...

المريضي مليبي جنگ، شاو جرمن منري ششم كاحمله اورنا كام واپسي

۵۹۲ هـ....۵۱۱۹

🛪 صلاح الدين كابيثاالافضل معزول ،الملك العادل كي حكومت كا آغاز .....

🖈 یعقوب بن پوسف کی نصرانیوں کےخلاف ایک اورشاندار فنج ،طلیطله کا محاصرہ ...



#### المسلمه



🖈 شهاب الدين غوري كالهندوستان برآ مخوال حمله .....

٣٩٥٥ ص

الملك العادل كايا فابر قبضه ....

☆ فرنگی بیروت پر قابض ......

۳۹۵ه.....۱۹۸ موه

☆ وفات ابدال وقت ابوعلى فارسي راك النيء عمر ٩٠ سال ..... محرم ( نومبر ١١٩٧ء ) ...

🖈 و فات حاكم سنجار عما دالدين بن مودود بن عما دالدين زنگى .....

🖈 علاؤالدین تکش کی ترکان خطاہے جنگ، بخارانتے .....

۵۹۵هـ...۸۱۱۹ وااء

﴿ وفات قاضي ابن رشد القرطبي رالفيّه ، فقيه فلسفي ، اديب .... صفر ( رسمبر ١١٩٨ ء )

المعلامه ابن جوزى رالغنه واسطى جيل سے پانچ سال بعدر ہا ....

☆الملك العزيز بن صلاح الدين الوبي كي وفات .....

ايوني خاندان مين اقتدار كالشكش

🖈 وفات يعقوب بن يوسف اميرِ مراكش وأئدُلُس

امام فخرالدين رازي رالكندكي برات سے جلاو كلني

944 م ١١٩٩ م ١٢٠٠ م

☆ وفات علاؤالدين تكش .....٩١ رمضان ٩٩٦ هـ (٣ جولا كي ١٢٠٠)

المعلا والدين محذخوارزم شاه كي حكومت ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

الملك العادل كامصروشام ير قبضة كممل ،الافضل محروم .....

ه دريائے نيل ميں خشکی

۵۹۷ه.....ه۱۲۰۰ او\_۱۴۱اء

المرابن جوزي والنهُ المسابن جوزي والنهُ الله المسان (جون ١٠٠١ء)

الدين ايولي ..... كيم رمضان (٣٠ جون ١٠٠١ء) الدين ايولي ..... كيم رمضان (٣٠ جون ١٠٠١ء)

ایشیامین زلزله بمصرمین شدید قط ، ہزار وں لوگ جاں بحق .....

🖈 وفات امير قراقوش، صلاح الدين ايو بي كاجرنيل .....

المقدس كالقصاة محى الدين ابن زكى ابوالمعالى راك عربه سال ١٨٠سال كي عمر مين بيت المقدس كالق

# تساريسخ امست مسلمه که

سے بعد منبر پر بہلا خطبہ دینے والے .....

۸۹۵ هـ...ا۲۰۱۰

الدين اليولي كامير البحر حسام الدين لؤلوكي وفات ..... صفر (نومبر ١٢٠١م)

+14+ -+14+ K..... 699

﴿ ستاروں کے بکثرت ٹوٹ کرگرنے سے قیامتِ مغریٰ ..... ۲۹محرم (۱/۱کو بر۲۰۱۲ء) ﴿ وَفَاتِ ابْوَالْحُنْ ابْنِ جُیهِ (ابن نجا) الواعظ راللهٔ عمر ۹۱۱ سال .....رمضان (جون ۲۰۱۳ء)

🚓 بورے شام ومصر پر الملک العاول کی حکومت قائم .....

الدين غوري تخت نشين الدين غوري مشهاب الدين غوري تخت نشين

+11+1..... +++

المرة وفات حافظ عبدالغني المقدى والشئه مصنف الكمال في اساء الرجال، الاقتصاد في الاعتقاد، الدرّة المضيه في السيرة النويية عرا عسال .....

الاول المراتب خاتون محدّ ثد فاطمه بنت سعد مصربه رمط الماء أوجه ابن نجا الواعظ رط الله عمر ٨ سال .....رئيج الاول (نومبر ١٢٠١٠)

### ساتویں صدی ہجری

ا+٢ ه ١٠٠٠٠١

المنظم المنطنطينية برقضه تصرب اختيار .....

🖈 گرجیوں کے اسلامی سرحدوں پر حملے .....

۲۰۲ ه....۵۲۱ء

. 🖈 ابن لا وُن کی حلب کے مضافات میں غارت گری .....

🖈 شهاب الدين غوري كا مندوستان پر دسوال حمله- مكهورون كي سركو بي

🚓 جہلم کے نز دیک سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت ..... کیم شعبان (۱۳۰۱ مارچ ۱۲۰۵ء)

🖈 قطب الدین ایبک نے دہلی میں پہلی آزاد مسلم حکومت کی بنیادر کھی ..... ۱۸ ذوالقعدہ ( ۲۷ جون ۲۷ ۱۱۰)

+144 June 4+1

🖈 علا ؤالدين محمد خوارزم شاه پوري خراسان پر قابض.....

۲۰۲ ه.....۲۰۲۱ء ۸۰۲۱ء

🖈 خوارزم شاه اورتر کانِ خطامیں معرے بخوارزم شاہ گرفتار .....

🖈 وفات ابن ساعاتی شاعر ،عمرا۵سال .....رمضان (اپریل ۱۲۰۸ءء)

۵+۲ ه....۸+۲۱۶

☆ خوارزم شاه کی رہائی ......

۲۰۲هـ....۹۰۲۰

المن خوارزم شاه کے ہاتھوں ترکانِ خطا کوشکستِ فاش،شاه طا نیکوه گرفتار.....

الله خانون محدّ شعفیفه بنت احمد معطفهٔ کی وفات .....رین الآخر (اکتوبر ۱۲۰۹ء)

المرارج ١٢١٠ع) فخرالدين الرازي دانشه ..... كم شوال (٢٨ مارچ ١٢١٠ ء)

المريث وفات علامه ابن اثير مبارك بن محمد الجزري والنئية محدث، يتكلم، نغوى، مؤلف "النهلية في غريب الحديث والاثر"; "جامع الاصول في احاديث الرسول"...... والاثر"; "جامع الاصول في احاديث الرسول"..... والاثر"; "جامع الاصول في احاديث الرسول".....

# تاريخ است مسلسه

2+٢ هسينه ١٢١ء

الله وفات محد شعا كشه بنت معمر يقطفها .....رني الآخر (اكتوبر ١٢١٩م)

🕁 و فات محدّ نته تقية بنت محمر معطفهٔ اسسة والقعده (ايريل ۱۲۱۱ء)

۸ + ۲ م ۱۲۱۰ م

المنى سربراه جلال الدين حسن كاعلان اسلام .....

🖈 و فات قاضی ابن سنامهة الله بن جعفر، شاعروا دیب، عمر ۲۳ سال ..... رمضان ( فروری ۱۲۱۲ و )

9+7 ص ۱۲۱۲ ع

🚓 مؤحدین اور فرنگیول میں معرکه عقاب مسلمانوں کا بھاری جانی نقصان .....

۱۱ هسستاناء

الله وفات حكم الن أندلُس محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن ..... شعبان (ومبر١٢١٣)

الاهسساماماء

🖈 علا وُالدين محمدخوارزم شاه كرمان ، مكران اورسنده برقابض .....

۱۲ه ۱۲۱۵ ما ۱۱۲

🖈 گرچیوں کا اسلامی سرحدوں پرحملہ، ایک لا کھمسلمان قید.....

☆خوارزم شاه غزنی پرقابض.....

۱۳ هنس۲۱۲۱ و

المنك الظاهر بن صلاح الدين الوبي، حاكم حلب ٢٠٠٠٠٠ جمادي الآخره (١٢١٦ء)

۱۲۱۲ه.....۱۲۱۱ء

🛠 خوارزم شاه کی بغداد پرنا کام نوج کشی ..... شعبان (نومبر ۱۲۱ء)

المراع وفات ابن بُحبَير أندَ لَسي راك ، محدّث ، اويب ، سياح .... شعبان (نومبر ١٣١٥ ء)

المعنى المعنى المسلم المعنى ال

۵۱۲ه....۸۱۱۱ء

المح فرنگيون كامفر پرجمله، دمياط كامحاصره..... صفر (متى ١٣١٨ء)

المرات الملك العادل حكمران مصروشام عمراك سال ٢٠٠٠ جمادي الآخره (ستمبر ١٣١٨ء)

المرجيني خان اورخوارزم شاه مين تجارتي معامده ..... ذوالقعده (فروري ١٢١٨ء)

المراق وفات حاكم قونيه كيكاؤس بن كخسروبن قلح ارسلان ثاني



#### تارىيخ امت مسلمه



🚓 قونيه ميں علاؤالدين كيقباد كي حكومت كا آغاز

٢١٢ ه ١٢١٩

الم اسلام كي خلاف چَتَكِيز خان كى پيش قدى كا آغاز .....رجب (ستمبر١٢١٩)

المصليبي جنگ جاري بفريكي دمياط پر قابض ..... ٢٢ شعبان ( ٧ نومبر ١٢١٩ )

🛠 سرحد برخوارزم شاه كوشكست فاش ..... ذ والقعده (جنوري ١٢٢٠ء)

الله عنده (٢٣ جنوري ١٢٢٠) وفات سِين الثام يون الدين الدين الوبي كي بمشيره ..... ذوالقعده (٢٣ جنوري ١٢٢٠)

عالا ه.....ع ۲۱۲

🖈 صلیبی جنگ مسلمانوں کے جوابی حیلے، دمیاط میں دس ہزارفرنگی فتل ....

☆سقوط بخارا.... محرم (مارچ ۲۲۰اء)

🖈 سقوطِ سمرقند ..... رئيج الاول (مئي ١٢٢٠ء)

تا تارى بورے وسطِ ايشيارِ قابض ، لا كھوں مسلمان قتل .....

🖈 وفات علا والدين محمه خوارزم شاه ..... شعبان (اكتوبر ۱۳۲۰ء)

۱۲۲ه هستا۲۲۱ع

الم الله المراقع المر

امام عجم الدين كبرى والله اور تنج كے دفاع ميں شہيد

المستوطِ نبيثا يور، آتھ لا كھافرا قتل ....٢١صفر (١٣٢١ يا ١٣٢١ ء)

🖈 نیشا پوریس خواجه فریدالدین عطارصاحب پندنامهشهید

۲۱ بوبکر بن صفارنیشا پوری دانشهٔ شهید، عمر۵ ۸سال

☆ سقوط ہرات ،سولہ لا کھا فراقتل ....رئی الاول ۱۱۸ ھ (مئی ۱۲۲۱ء)

المراعظم عبدالمعز بن الوالفضل المز ازراك برات مين شهيد

المران جلال الدين خوارزم شاه كمقابل مين تاتاريون كوشكست ..... رجب ١١٨ هـ (متمرا٢٢١ء)

🖈 پانچوین صلیبی جنگ کااختیام، دمیاط پرمسلمانون کا قبضه ، فرنگی امراء گرفتار ..... ۹ رجب (۱۲۸ گست ۱۳۲۱ء)

🖈 پروان میں تا تاریوں کودوسری شکست .....رمضان ۲۱۸ ھ (اکتوبرا۲۲۱ء)

🖈 معركه دريائے سندھ، سلطان جلال الدين كى دريا ميں جست ..... ٨ شوال (٢٢٧ نومبر ١٢٢١ء)

١٢٢٠....ع١١٩

🖈 سلطان جلال الدين کي ہندوستان ميں فتو حات .....

## تساديسيخ است مسلسمه الله

🚓 تا تارېون کاروي علاقول پر قبضه .....

۱۲۳۰۰۰۰۰۵

المراق الم الموان مو عدين مستنصر بالله الوليقوب ابن يوسف .... شوال (نومبر ١٢٢٣م)

الملاه ..... ۱۲۲ه

🛧 سلطان جلال الدين كي ايران آمد، آ دُر بائي جان پر قبضه .....

🚓 حكمرانِ مراكش عبدالواحد بن ابو يعقوب قتل .... شعبان (متمبر ١٣٢٧ء)

۲۲۲ه ۱۲۲۵

المان جلال الدين كامراغه برقبضه .....وسطِ جمادي الآخره (جون ١٢٢٥ء)

الطان جلال الدين كاتبريزير قبضه المساحار جب (٢٥ جولا كي ١٢٢٥ء)

الم المطان جلال الدين كاكر جتان پر پهلاممله .... شعبان (اگست ۱۲۲۵ء)

🚓 وفات الملك الأفضل بن صلاح الدين ايو في ..... صفر ( فروري ١٣٢٥ء ) .

. 🌣 خلیفه ناصرعباس کی وفات ..... ۲۹ رمضان (۱۲۸ کو بر ۱۲۲۵ء)

﴿ الظا برعباسي رالكُ كي مسندشيني

۳۲۲ ۵۰۰۰۰

بر تفليس پرسلطان جلال الدين كاقتف ٨٨٠٠٠٠٠ اول (٨مارچ١٢٢١ء)

المراعليفه ظاهر عباسي واللنَّه عمر ٥٥ سال، مرت خلافت چهداه ..... ١٢٢٣ م (٢٣٠ جولا ئي ١٣٢٧ء)

🛠 مستنصر بالله عباسي كي خلافت

ر. المريم رافعي الشافعي واللئد مصنف الند وين في اخبار قزوين ...... اواخرذ والحجه (٢١ ديمبر ١٣٢٧م)

۲۲۲ه....۲۲۲۱ء - ۲۲۲۱ء

المسلطان جلال الدين كى تا تاريول سے جنگ، پله برابر .... شعبان ١٢٣ه (جولائي ١٢٢٥)

🕁 چَنگیزخان کی موت .....م رمضانِ (۱۸ اگست ۱۲۲۷ء)

المكك المعظم حاكم ومُفُق ..... ١٠٠٥ والقعده (٢٢ نومبر ١٢٢٤ء)

۱۲۵ سسکای

🕁 چھٹی سلیبی جنگ \_شاہ جرمن فریڈرک دوئم کی میلغار

القدس کے بارے میں الملک الکامل اور فرنگیوں میں ندا کرات

المسلطان جلال الدين كوتا تاريول كےخلاف اصفهان میں فتح .....٢٢ رمضان (١٢٣ أگست ١٢٢٨ء)

#### تاريخ امت مسلمه



۲۲۲ه سسم۱۲۱

🖈 القدس معابدے کے تحت فرنگیوں کے سیر د .....

🖈 الملك الكامل اوراس كے بینتیج ناصر بن الملک المعظم میں خانہ جنگی....

المروفات يا قوت جموى والنفئ مصنف مجم البلدان مجم المصنفين

۲۲ه ۱۲۲۹ م

🚓 سلطان جلال الدين خلاط يرقابض ..... ۲۸ جمادي الأولى (١٢٢٩ أيريل ١٢٢٩ء)

🖈 سلطان جلال الدین کوتو نیه اورمصر کی متحدہ افواج کے مقابلے میں فئکست .....۲۸ رمضان (۱۹گست ۱۲۲۹ء)

۸۲۲ ه.....۰ ۳۲۱ م

🖈 تا تاري آ ذر بائي جان پر قابض.....

السنان جلال الدين كي تم شدكي .... شوال (اكست ١٢٣١ء)

۲۲۹ه.....۲۹

المراق المواقع عبداللطيف بن يوسف بغدادي فلفي واديب ١٢١١٠٠م ( الأومبر ١٢٣١ ء)

الله تا تاری بغداد کے قریب شہرز ورمیں فیمدزن ۔خلیفه ستنصر بغداد کے دفاع کے لیے کمر بستہ....

+144...... 44.

🖈 حاكم قونيكا الجزيره اورحران پر قبضه .....

🖈 مؤ حدین کےسلطان ادر ایس بن یعقوب کی وفات....

♦ وفات علامه ابن اثير الجزرى والنفي مورخ اسلام ، عمره عسال ..... ٢٥ شعبان (٥ جون ١٢٣٣ء)

· 🛠 وفات مظفرالدین کوکبری حاتم اربل،عمرا ۸سال .....۱۲ رمضان (۲۲۰ جون ۱۲۳۳)

الهلاه.....علاماء

۲ سلطان صلاح الدین کے معالج ابوالحجاج پوسف کی وفات ،عمر ۹۷ سال .....۱۰ محرم (۱/۱۷ کتوبر۱۲۳۳)

🖈 حائم مصرالملک الکامل کو حائم قونیة علا وَالدین کیقباد سے جنگ میں شکست .....

🖈 بدرالدين لؤلوكامُوصِل يرقبضه اتا كي خاندان ي حكومت كاخاتمه .....

☆ بغداد میں جامعه مستنصریہ کی تعمیر ککم ل .....

אשר בייייאשאום

الدين سپروردي وطلفه ..... محرم (اكتوبر ١٢٣٣ء)

🖈 اصفهان میں تا تاریوں سے جنگ، درجنوں علاء اور ہزار در مسلمان شہید .....

### تساديس است مسلسمه المسادية

د فات بها والدين ابن شداد والفئه ، صلاح الدين ايوني كمشير وسوان فكار .....

سهر المسالم

🏠 تا تاریول کی مُوصِل تک یلغار، بغداد کے هاظتی انظامات بخت .....

الملك الكامل نے حاكم تونيہ الجزيره كاعلاقہ واپس لےليا....

☆ وفات مؤرخ قيلوني، عمر • سال.....

🚓 خاتون عالمه زېره بنت محدر مطلخهٔ کې وفات ،عمر ۹ سال ..... جمادي الاولي (جنوري ۲ سام)

🖈 وفات ابن دحيه أند لسي ممؤرخ ،اويب.....

المشالاه....۲۳۲۱ء

🖈 وفات خاتون محدّ ثه ياسمين بنت سالم يعطفها .... دس محرم (١٢٣٦)

🖈 تا تاريون كااربل پر قبضه عوام كافتل عام.....

وفات حامم تونيه علاؤالدين كيقباد.....

المات شیخ ابوالحس قطیعی را لفته ، جامعه مستنصریه بغداد کے پہلے صدر مدرس .....

۵۳۲ه سسک۳۲۱اء

🖈 وقو قامیں بغدادی افواج کوتا تاریوں ہے جنگ میں فکست .....

🤝 شام میں ایو بی خاندان کے ورثاء میں کش مکش اوراز ائیاں.....

☆ وفات سلطان شام ومصرالملك الكامل عمر ٩٥ سال ..... ٢١ر جب (٢٠ مارچ ١٢٣٧ء)

۲۳۲هه....۲۲۸۱۱۶

الملك الصالح بن كامل كاشام اورمصر يرقبضه مضبوط .....

۲۲۲ھ.....۱۲۳۹ء

🖈 شام میں ایو بی خاندان کی باہم محاذ آرا کی جاری .....

🖈 الملك انصالح ايوب مصر كابا دشاه بن كيا .....

1874 a..... 47712

الملك الصالح اساعيل نے قلعه تقيف فرنگيوں كے حوالے كرويا .....

المع علامه عز الدين ابن عبدالسلام والشنة الملك الصالح اساعيل برنكته چيني كي وجه سے پابند سلاس .....

وسالاه....ا۱۲۱۱م

المنتاتاري اصفهان يرقابض



#### (تاریخ امت مسلمه



414 E..... 47416

الأخره (١٢٣٢ء) ١٠٠٠٠٠ وفات غليفه مستنصرعياسي ١٢٣٠٠ء)

🖈 خلافت مستعصم باللد بغدادكا آخرى عباس خليف

🖈 و فات حاكم مراكش عبدالوا حد بن ادريس (ابوممر بن مامون ).....

الالاس.....الالالالام

🖈 تا تاریوں نے حکومت قونیہ کو ہاج گزار بنالیا۔ نیومیدا یک ہزار دینار خراج مقرر .....

۲۷۲ ه....۲۲۱۱ و

🖈 ما تم معرالملك الصالح ابوب اور ما تم يُمثُق الملك الصالح اساعيل مين بخت كشير گل.....

اکتوبر کے عسقلان میں مصری اورخوارزی افواج کو دِمَضُق اوراس کے اتحادی فرنگیوں پر فتح ..... جمادی الاولی (اکتوبر

(FILLE

۳۲۲ ه....۵۲۲۱ م

🖈 وفات علامه مخاوی پرالگند، شارح متن شاطبیه .....۱۲ جمادی الآخره ( ۴ نومبر ۱۲۴۵ء )

ا ورمعری افواج دِمُنُن کے محاصرے میں مصروف، الملک الصالح اساعیل فرار.....

۲۰۰۰... بعدخاتون رمنطفهٔ انهمشیرهٔ صلاح الدین ایوبی کی وفات ،عمر ۴ ۸سال ......

۱۲۲۲ ه .....۲۲۲۱۱

الملك الصالح اساعيل كي حكومت كاخاتمه .....

☆ الملك الصالح ايوب كادٍمُثُق مين فاتخانه داخله ..... ذ والقعده (مارج ١٢٣٧ء)

۵۹۲ هـ....۷۲۲۱ م

🖈 وفات حاكم ميا فارقين الملك المظفر شباب الدين غازي .....

۲۳۲ه سسم۱۲۱

﴿ دِمَعُق مِن ماہرِ نباتات عکیم ابن بیطار مالقی کی وفات..... شعبان (نومبر ۱۲۴۸ء)

☆ اشبیلیه پرفرگیون کا قیفه ..... شعبان (نومبر ۱۲۴۸ء)

🖈 اشبیلیه میں پینخ اَندَنُس ابوالحن علی بن جابر رمِلْظنُه کی وفات.....

🛠 مؤحدین کے حکمران علی بن مامون (مُعتَصد ابوالحن) کی وفات

۲ وفات القطفى وزير حلب، مؤرخ، اديب

۷۱۲ھ.....۹۲۱۱ء

🖈 ساتویں صلبی جنگ شروع بے شاہ فرانس سینٹ لوئی کی پلغار



# تساديخ است مسلمه

🖈 فرنگيون كادمياط پر قبضه .....رنيخ الاول (جون ۱۲۴۹م)

الملك الصالح الوب كامنصوره ( قاهره ) مين انقال ، عمر ٢٣ سال ..... ١٥ اشعبان ( ٢٢ نومبر ١٢٣٩ م)

الملك المعظم توران شاه نيا حكمران معرمقرر

📯 فرنگیوں کا قاہرہ پرحملہ، نائب مصرفخرالدین بن شخ شہید..... ذوالقعدہ ( فروری \* ۱۲۵ء )

۸۹۲ ه.....ه ۱۲۵

﴿ صليبی جنگ میں مسلمانوں کی شاندار فتح بشاہِ فرانس کر قار ..... کیم محرم (۵/اپریل ۱۲۵۰)

الملك المعظم توران شاه بعناوت مين قتل ، ملك شجرة الدرّ كي حكومت شروع .....

☆ دمیاطک بازیالی

الم شاوفرانس وس ساله جنگ بندی کے معاہدے برآ زاد .... صفر (مئی ۱۲۵ء)

🖈 امیرعز الدین تر کمانی الملک المنعز کے لقب کے ساتھ مصر کا نیاباد شاہ بن حمیا .....

المام برحاكم علب الملك الناصر كاقبضه

وم بر ص....ا ۱۲۵ و

المام اورمعرى حكومتول مين كشيد كي .....

+۵۲ ه....۲۵۲۱م

🖈 تا تاریوں کے ہاتھوں دیار بکر میں مسلمانوں کا تل عام .....

اهلاه.....۳۵۲۱م

🖈 عز الدين ايبك تركماني كي تكراني مين الملك الاشرف علامتي عكمران مصرمقرر.....

۲۵۲ ه..... ۲۵۲۱ و

🖈 عزالدین تر کمان ملکشجرة الدرّ ہے شادی کر کے مصر کا آزاد حکمران مقرر .....

البرايب بحرى كے افسر ركن الدين بيرس كى حاكم شام الناصر كے دربار ميں شموليت .....

۳۵۲ مسمار

﴿ وَفَاتَ شَيْخِ ضِياءَ الدين صَقر بن يَحِيٰ رَالنَّهُ ، فقيهِ حلب ١٨٥٠٠ صَفر (٢٩ ماري ١٢٥٥ ء)

مورس ۲۵۲۱ء کمااء

المح حضور مَنْ الْفِيْرَ كَي بيش كوئى كرمطابق مدينه كنواحي آتش فشال بهارا آك كلف ككر...

﴿ بغداد میں ہولنا ک سیلاب .....

مهر مسجد نبوی مین آتش زدگی .....







الما الكوخان كاظهور، باطنول كے نا قابل تسخير قلع ألمُوت يرقضه

🖈 وفات نجم الدين رازي دِلكُنّه ،صوفي بزرگ

المعان الوالمظفر سيطابن جوزي يملك مصنف مؤرخ ،اديب ١١٠٠٠٠ ذوالحبر (٩ جنوري ١٢٥٤)

المراكزة المراكزة المرقب المنول كاسلطنت كاخاتمه

☆ بغداد میں شیعہ ٹی فسادات

🖈 ہلا کوخان کی بغداد کی طرف پیش قدمی .....

الدين بيرس شام چهوژ كردر بارمصر مي وابسة .....

🖈 سلطان مصرعز الدين تر كماني اين بيكم شجرة الدرّ كي سازش يقل .....

🖈 ملکہ شجرۃ الدرّ عزالدین تر کمانی کے وفاداروں کے ہاتھوں قبلّ

🕏 🖈 قطز کی نگرانی میں عز الدین کا کم س لڑ کا نورالدین المنصو ر کے لقب کے ساتھ شاہ مصرمقرر

المراكوفان بغدادكے بامریجنی گیا، محاصرے كا آغاز ..... ۲۱محرم ۲۵۲ ه (۱۹ جنوري ۱۲۵۸ء)

المنافعهم بالله مع خاندان قل، خلافت عباسيه بغداد كاخاتمه ١٥٠٠ صفر ٢٥٧ ه (٣٠مار ١٢٥٨)

☆ بغداد میں قتل عام، ۸الا کھافرادشہید.....





### CO MO



ان صفحات میں ان سوالات کے جوابات دیے جارہے ہیں جن کا تعلق تاریخ سے ہے اور بالمشافہہ یا بذریعہ ڈاک یا ویگر ذرائع (ای میل، فیس بک، واٹس ایپ) سے ان مسائل کی بابت وضاحت چاہی گئی۔ راقم نے پوری کوشش کی ہے کہ اعتدال اور انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے قارئین کو وہی بات بتائی جائے جو دلائل کی روشنی میں ثابت ہو۔ واللہ الموفق

### ا ما م ابوحنیفہ برگئے کے بارے میں اشکالات

سوال کا ایک روایت ہے کہ امام ابو صنیفہ نے علوم حاصل کرنے سے پہلے غور کر ناشر ورج کیا کہ کس علم سے کہدہ اور کتنا پیسہ ملے گا، انہوں نے قاری بحدث، شاعر بعلم کام کے ماہر سمیت ہر علم سے ملنے والے مرتبے پرغور کیا۔ قاری بغنے کا انجام یہ معلوم ہوا کہ سجد میں بیٹھ کرقر آن پڑھا نا ہوگا، آس پاس نیچ بیٹھے ہوں گے، گھرکوئی برا قاری نکل آیا تو مقام و مرتبہ خاک میں مل جائے گا۔ محدث بننے کی انتہاء یہ معلوم ہوئی کہ بڑھا ہے میں حافظ کرور ہوگیا اور بیچ آکر حدیث پڑھیں گے، کوئی روایت غلط نقل ہوگئ تو '' کذاب' کی تہمت لگ جائے گا۔ علم کلام سیکھنے سے یوں ڈک گئے کہ اعتقادی مباحث میں کہیں پھل گیا تو زندیق ہونے کا الزام لگ جائے گا۔ چنا نچہ ان معلوم کوا مام صاحب نے مستر دکر دیا۔ پھر معلوم ہوا کہ فقہ سیکھ کروہ قاضی بن سکتے ہیں تو فقہ سیکھنا شروع کردی۔ © کیا بیروایت درست ہے؟

۳۹۷ تا ۲۹۵ فرید در ۱۹۷۰ تا ۲۹۷ تا ۲۹۷ تا ۲۹۷ تا ۲۹۷

الطبقات السنية في تراجم الحنفية: ٢٦/١

امام ابوحنيفه اورخروج كي حمايت

سوال کی کیاا مام اعظم و الفئی علویوں کے خرون کے حامی سے؟ اس بارے میں مشہور روایات کیسی ہیں؟
﴿ جواب کی ان روایات کی حیثیت ان کی اسناد کا جائزہ لے کر ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ الی روایات متعدد کتب میں معقول ہیں گر جم صرف قدیم ما خذ کا جائزہ لیس گے۔ اگر ان میں یہ بات ثابت نہ ہو سکے تو بعد والے ما خذکی روایات کا معقول ہیں گر جم صوف قدیم موایات کو جم مصنفین کے زمانے کے لحاظ سے بالتر تیب نقل کر دہ ہیں:

روزن ہونا خود ظاہر ہموجائے گا۔ قدیم روایات کو ہم مصنفین کے زمانے کے لحاظ سے بالتر تیب نقل کر دہ ہیں:

(م 8 کے 27 ھے) کی روایت:

رزید بن علی نے )امام ابوحنیفہ کی طرف پیغام بھیجا۔ ان پرخوف سے عثی طاری ہونے گلی ، فرمایا: ان (زید) سے پاس فقہاء میں سے کون کون آتا ہے؟ کہا گیا: سلمۃ بن کہیل ، پزید بن انی زیاد ، ہاشم البرنداورابو ہاشم الرمانی وغیر ہ فرمایا: مجھ میں خروج کی طاقت نہیں ۔اورزید بن علی کی طرف مال بھیج کران کوتقویت دی۔ <sup>©</sup>

نقذ: ہماری تلاش کے مطابق امام صاحب دوالفئد کی طرف سے خروج میں اعانت کی بیسب سے قدیم روایت ہے جے بلاؤری (م ۲۷ھ) نے نقل کیا ہے۔ بینہایت ضعیف ہے؛ کیوں کہ بلاؤری نے اس کی کوئی سند بیان نہیں گا۔ ﴿

عبداللّٰد بن احمد بن ضبل را للفئد (م ۲۹ھ) سے منقول روایات:

ابواسخی فزاری کا بھائی ابراہیم کے ساتھ خروج میں شریک ہوکر مارا گیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ بھائی نے امام ابوحنیفہ سے جواز کا فتو کی لیا تھا۔ پس ابواسخی امام صاحب سے ملے اور پوچھا: آپ میرے بھائی کوفتو کی و سے میں تھے کہ وہ ابراہیم کے ساتھ خروج میں شریک ہو؟ امام صاحب بولے: '' ہاں اور دہ تم سے بہتر تھا۔'' © نفتہ: بیروایت قابلی استدلال نہیں کہ اس کا ایک راوی پزید بن بوسف الرجی ضعیف ہے۔

عبدالله بن مبارک رانشهٔ کے سامنے امام ابوصنیفہ رانشہ کا ذکر کیا گیا تو ہوئے: \*\* تم میرے سامنے ایسے محض کا ذکر کررہے ہوجوامت محمدیہ پرتلوار کا استعال جائز سمجھتا ہے۔''®

وَہِی کِزد کِی ضعیف ہے ۔این چرکتے ہیں 'ولو' ﴿تقویب التھذیب، ٹو: ۲۷۹٤)
 "تأتینی برجل یوی السیف علیٰ امد محمد صلی الله علیه وسلم." ﴿السنة عبد الله بن احمد، روایت نمبر: ۳۸۳﴾



وبعث الی ابی حیفة فکاد یعشی علیه فرقا و قال من اتاه من الفقها ۴ فقیل نه: سلمة بن کهیل، ویزید بن ابی زیاد، وهاشم البوند وابو هاشم الی ابی حیفة فکاد یعشی علیه فرقا کست اقوی علی النحووج. وبعث الیه بعال قواه به " (هانساب الاشراف بلافری: ۲۹/۳)
 البت اس ایک دومنحات پیچی با ذری زیر بن علی دافش کروج کے واقعات بیان کرنا شروع کرتے وقت "عباس بن بشام من ابی نافی فیف" " البت اس سایک دومنحات پیچی با ذری زیر بن علی دافتا مین زبیرواین کناسة "کی مرکب سند بیان کرتے ہیں عبدالله بن صافح (۱۲۲۴هه) معدوق الله من المناب من المناب بیان کرتے ہیں عبدالله بن بشام باس کا باب بشام کلی المناب المناب بیان کرتے ہیں من المناب بیان کرتے ہیں عبدالله بن احداث کوئیا حدم معیر باور کوئیا افراد المناب بین منتصب شیدرادی ہیں۔ بلادری اگر واقع کے برگار ہے کہ منتقل کیا ہے۔ مطلب کے اس واقع کوئیا افراد شعیف کرانے والے بادم کب سند بیان کرتے کے بعد جگر والے کوئیا گوئیا کی بیان کرتے کے بعد جگر والے کوئیا گوئیا کی بیان کرتے ہیں مشکوک ہوجاتی کی جمان کی بیان کی بیان کرتے کے بعد جگر والے کوئیا گوئیا کوئیا گوئیا کی بیان کرتے کے بعد جگر والے کوئیا گوئیا کوئیا گوئیا کی بیان کیا ہے بادم کردایت کی مشکول ہوجاتی ہے۔
 کی جماعت نے ملاحظ نقل کیا ہے۔ اب معد یعنی ابوا احدیم الله ان نعم و ہو خیر مد ملک ..... ہوئیات عبد الله بن احمد اس حدیم کا می کا کوئیا گوئیا کی بیان کے اس کے بعد الله بن احمد اس حدیم کردیم کا می کا کوئیا گوئیا گوئیا



نقد: اس روایت کی سند میں ایک راوی مجہول ہے جسے "عمن حدثہ عن ابن المبارك" كہدكر بیان كیا گیا ہے۔ پھر بیدروایت ظاہر كرتى ہے كەعبدالله بن مبارك رماللغ امام ابوحنیفہ رمالٹ سے استے نالال تھے كہان كاذكر سنا بھی پندنہ كرتے تھے،حالانكہ انہوں نے خودعلم فقدامام صاحب سے سيكھاتھا، وہ اپنے استاد سے اظہار نفرت كيوں كرتے!!® ابوالفرج اصفہانی (م ٣٥٦ه هه) سے منقول روایات:

کو بن جعفر کہتے تھے کہ اللہ ابو حنیفہ پر رحم کرے زید بن علی کی نصرت کی وجہ سے ان کی ہم سے محبت کا بت ہوگئی۔ ® ٹابت ہوگئی۔

فضل بن زبیر کہتے ہیں، امام ابوضیفہ نے کہا: زید کے پاک اس بارے ہیں فقیہ حضرات ہیں ہے کون آتا ہے؟ کہا گیا: سلمتہ بن کہیل، یزید بن ابی زیاد، ہارون بن سعد، ہاشم البرید، ابوہاشم الرمانی اور جاج بن وینار وغیرہ فیرہ فرمایا: زید ہے کہوکہ میرے پاک آپ کے لیے آپ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کے لیے تعاون اور طاقت موجود ہے، لیس آپ اس سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے سواریوں کا انظام کرلیں ۔ 
تعاون اور طاقت موجود ہے، لیس آپ اس سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے سواریوں کا انظام کرلیں ۔ 
ہم سے ابوقیم نے بیان کیا کہ ہیں نے امام زفر کو کہتے سنا کہ ابوضیفہ ابراہیم کے تفیے میں تھام کھلا سخت تقاریر کیا کرتے تھے اور اوگوں کوان کے ساتھ خروج کا فتو کی ویتے تھے، پس میں نے ان سے کہا:

امام ابومنيغه كي فدمت برمشتل اليم كل اورروايات عبدالله بن احمه في السنة "مثل قل بين جنهيس خوصبلي حضرات بهي تعصب برجن سجعة بين مثل:

حتیقت بیب کدان جموع می ام ابوعنیف وظف کے متعلق برتم کی ایھی بری روایات جمع کردی کی بیں۔ ہم عبداللہ بن اجر پراحتراض اس لینیس کرتے کدوایات کونٹل یا جمع کر اللہ بنا اللہ اللہ بن اجر خود فریاتے ہے: ''لہم بیصح عددنا ان ابیا حدیفة و حمد الله فیال: المقسر آن مسخلوق است هومن المعلم والورع والزهدو ایشار المدار الآخوة بمحق لایدر که فید احمد، ولقد صوب بالسیاط علی ان فیال: المقسر آن منحلوق سند هومن المعلم والورع والزهدو ایشار المدار الآخوة بمحق لایدر که فید احمد، ولقد صوب بالسیاط علی ان یکی المقضاء لاہی جعفو فلم یفعل ''(جمارے نزد یک بیبات سے سند سے تابیت بیس کرام ابوضیفة قرآن کوئلوق کہتے ہوں سندوہ تو ملم بقوئ ، زجاور آخرت کو جمع و بیات کے سند کا سندوہ کوئی جمال کران مرانہوں نے ایسانہ کیا۔ کو ترج و سند بی اس مقام پر سند جمعام احمد بیس الم ما ابھی حسفة و صاحبید فلا هیں ، ص ع کی گئی تا کہ وہ ابوضیفہ دولئے ادران کے تالدہ کا دکرام آن میں تفودہ تھی ان الم ابوضیفہ دولئے ادران کے تالدہ کا دران کے تاکہ دولئے ایسانہ کیا جا سکا۔ کا دولئے کرام آن ابوضیفہ دولئے اس کے دولئے اس کرام آن ابوضیفہ دولئے اس کرام آن ابوضیفہ دولئے کرام آن ابوضیفہ دولئے اس کرام آن جو کوئی کی الزام تول آئیس کیا جا سکا۔

عبدالله بن مبارک توامام صاحب کی برائی سنا بھی پیند تہیں کرتے تھے۔ ایک مخص نے امام صاحب کو برا بھا کہا تو عبداللہ بن مبارک نے کہا: "یان ہے بعد اللہ میں عندی من ابن حنیفة." "وہ تو پورے قرآن کودور کعت میں ایک بی رات میں فتم کرتے تھاور میں ایک جوفقہ کی سے ایک بی رات میں فتم کرتے تھاور میں نے جوفقہ کی ہے، انجاز ابی حنیفة واصحابه للصیمری، ص ۸٤)

<sup>🖈</sup> بعض روایات می امام ابوصنیف،ان کی اولا داور تلانده کوقر آن کے تلوق بونے کا قائل بلکداس مراہی کا بانی بتایا میا ہے۔(روایات ۱۹۵،۱۳۵،۱۲۵)

۲۳۷,۲۳۲,۲۳۱) بعض روایات میں انہیں منگر شریعیت عقل پرست اور قرقہ جمیہ کا بیروکار کہا تمیا ہے۔ (روایات: ۲۳۷,۲۳۳)

الم العض روايات على ألبيل مرجد، بدع تى ، خار كى اوراتست كاخون بهائے والامشهوركيا كيا ہے۔ (روايات: ٢٣٣،٢٣٣،٢٣٣)

ملا بعض روایات می انیمن دین کارشن اور بیدرین بتایا گیا ہے۔ (روایات:۲۳۲ ۲۵۲۱)

حمدانا عبدالله بن مروان بن معاوية قال سمعت محمد بن جعفر بن محمد يقول: رحم الله اباحنيفة لقد تحققت مودله أنا في نصرته
زيد بن على. ﴿مقاتل الطالبين: ١/٠ ١٤﴾

عن قصل بن الزبيرقال قال ابوحنيفة من ياتي زيدا في هذاالشان من فقهاء الناس؟ فقيل له: سلمة بن كهيل، ويزيد بن ابي ناه، وهارون بن سعد، وهاشم بن البريد وابو هاشم الرماني وحجاج بن دينار وغيرهم، فقال لي: قل لزيد! لمك عندى معونة وقوة على جهاد عدو لك، فاستعن بها انت واصحاء لمك في الكراع . فرمقاتل الطالبين: ١/٤١/ ١)

"بخدا آب اس وقت تک نہیں رکیس کے جب تک ہماری گردنوں میں پھندے نہ ڈال دیے جا کیں۔" 

(بین ا آب اس وقت تک نہیں رکیس کے جب تک ہماری گردنوں میں پھندے نہ ڈال دیے جا کیں۔ " 

(ابوالحق فزاری کہتے ہیں کہ میں ابو حذیفہ کے پاس گیا اور کہنے گا۔" آپ کو اللہ سے ڈرندلگا جب آپ نے میرے بھائی کو ابراہیم بن عبداللہ کے ساتھ خروج کا فتو کی دیا یہاں تک کہ وہ مارا گیا۔" وہ بول: " تہارا بھائی جہال فل ہوا اس کا قبل ہونا اس کے غروہ بدر میں شہید ہونے کے برابر ہے۔ ابراہیم کے ساتھ اس کا شہید ہوجانا اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔" میں نے کہا۔" پھر آپ کیوں نہ گئے؟" بول نہ گئے ہیں۔ " میں نے کہا۔" کو ان کو جہے جو میرے یاس کھی ہیں۔ " سی اللہ کی اور کہا تھا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کی کہ کو کہ کیا گیا گہ کو کہ ک

عبدالله بن ادریس سے مروی ہے کہ میں نے ابو حذیفہ کو کہتے سنا جب وہ منبر پر کھڑے ہے اور دوخی ان سے ابراہیم کے ساتھ خروج کرنے کے متعلق بو چھر ہے تھے۔ امام صاحب نے کہا: ''روانہ ہوجا کہ'' روانہ ہوجا کہ'' روانہ ہوجا کہ'' روانہ ہوجا کہ'' روانہ ہوجا کہ ابوا بحق فراری نے کہا: جب ابراہیم نے خروج کیا تو میرے بھائی نے جاکر ابوحنیفہ سے مسئلہ بو چھا ، اس نے خروج کا مشورہ دیا تو وہ ابراہیم کے ساتھ تی ہوا۔ پس میں ابوحنیفہ کو بھی بین نہیں کر سکتا۔ ® سے بین موئی اور دو مر بے لوگول کا بیان ہے کہ ابراہیم بن عبداللہ نے جب عیسیٰ بن موئی اور اس کے ساتھیوں پر غلبہ کی طرف پیش قدی کی تو ابو حنیفہ نے ان کو لکھا کہ جب اللہ تمہیں عیسیٰ بن موئی اور اس کے ساتھیوں پر غلبہ کی طرف پیش قدی کی تو ابو حنیفہ نے ان کو لکھا کہ جب اللہ تمہیں عیسیٰ بن موئی اور اس کے ساتھیوں پر غلبہ دے تو ان کے ساتھ ویباسلوک نہ کرنا جیسا تمہارے باپ (علی مُؤالِئُونُ) نے اہلِ جمل کے ساتھ کیا تھا کہ دے تو ان کے ساتھ ویباسلوک نہ کرنا جیسا تمہارے باپ (علی مُؤالِئُونُ) نے اہلِ جمل کے ساتھ کیا تھا کہ دے تو ان کے ساتھ ویباسلوک نہ کرنا جیسا تمہارے باپ (علی مُؤالِئُونُ ) نے اہلِ جمل کے ساتھ کیا تھا کہ د

نہ تو شکست کھانے والوں کوئل کیا، نہ مال لوٹا، نہ بھا گنے والے کا تعاقب کیا اور نہ زخی کوئل کیا۔

\*\* ابراہیم بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا۔ وہ ابراہیم کے (خروج کے)
ونوں میں میری بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا: فرض حج کے بعد آپ کوخروج پند ہے یا جج؟
انہوں نے فرمایا: '' فرض حج کے بعد جہاد کرنا پھاس حج کرنے سے افضل ہے۔'' \*\*

نقد: مذكوره وشخول روايات ابوالفرج اصفهاني (۲۸۴ههـ۲۵۱ه) نے نقل كى بيں۔ اصفهاني خودشيعه تھے،

حدثت ابنو نعيم قال سمعت زفر بن هذيل يقول: كان ابوحنيفة يجهر في امر ابراهيم جهر إشديدا ويفتى الناس بالخروج معه. فقلت والله ماانت بمنته عن هذا حتى نؤتى فتوضع في اعناقنا الحال. ﴿مقاتل الطالبين: ١/١ ٩٣٨

عن عبدالله بن ادريسقال سمعت اباحنيفة وهو قائم على درجته ورجلان يستفتيانه فيالخروج مع ابراهيم وهو يقول: اخرجا. (مقاتل الطالبين: ٣١٣/١)

قال ابوانسحق الفزارى: جنت اباحثيفة فقلت له: ما اتقيت الله حين افتيت اخى بالمخروج مع ابراهيم بن عبدالله بن الحسن حتى قتل؟
 فقال قتل اخيالمت حيث قتل يعدل قتله لوقتل يوم بدر، وشهادته مع ابراهيم خير لدمن الحياة، فقلت له مامنع لمك أنت من ذا لك؟ فقال:
 ودائع للناس كان عندى. ﴿مقائل الطالبين: ١٣/١٩﴾

عن ابى استحق الفزارى قال لما خرج ابراهيم ذهب اخي الى ابى حنيفة فاستفتاه، فاشار اليه بالخروج، فقتل معه فلا احب اباحنيفة ابدأ. ﴿مقاتل الطائبين: ١٣١٣، ٤ ٢٠٤﴾

عن التحسين بن التحسين وغيره من اصحابه: ان اباحيفة كتب الى ابراهيم بن عبدالله لما توجه الى عيسلى بن موسى: اذا اظفو ك الله بعيسى واصحابه فلا تسرفيهم صيرة ابد ك في اهل الجمل فانه لم يقتل المنهزم ولم يأخذ الاموال، ولم يتبع المدبر، ولم يذفف على جريع." ﴿مقاتل الطائبين: ١/٩ ٣٦)

حدثنى ابراهيم بن سويد العنفى، قال سئلت اباحنيفة، وكان لى مكرما ايام ابراهيم، قلت ايهما احب الدك بعد حجة الاسلام؟
 المخروج الى هذا او الحج؟ ،قال: غزوة بعد حجة الاسلام افضل من خمسين حجة. ﴿مقاتل الطالبين: ٢١٤٩٩﴾





خطیب بغدادی کے بقول وہ' اکذب الناس' تھے۔ رسالے خرید کرانہیں اپنے نام سے منسوب کردیے تھے۔ ©
ساتویں روایت کے جعلی ہونے کا ثبوت تو خوداس کے متن میں ہے۔ اس میں امام صاحب کی طرف یہ منسوب کیا
جار ہاہے کہ وہ سادات کو جنگ کے بعد حضرت علی شائنے کی سیرت اپنانے سے منع کردہ سے ہے۔ جبکہ امام صاحب اور
ائکہ ہلا شد کے زدیک ایسے مواقع پر حضرت علی شائنے کی سیرت ہی اسوہ اور شرعی دلیل ہے۔

آگریے مض ایک تاریخی واقعہ ہوتا تو شاید ہم ان روایات کو تبول کر لیتے مگر ایک اعتقادی مسئلے میں ایک امام جہتد کے مسیح السند قول اور اس کے مشہور مذہب کے خلاف بھلا ایک ضعیف شیعہ راوی کی روایات کا اعتبار کیسے کیا جاساتا ہے؟

(ابو بکر بصاص الرازی والٹنے (م + سامے) کا تبصر ہ

امام ابوحنیفہ رالٹنے کا زید بن علی رالٹنے کے بارے میں معاملہ مشہور ہے ،ان کا انہیں مال بھیجنااور لوگوں کوخفیہ طور پران سے تعاون واجب ہونے کافتو کی دینااوراس طرح عبداللہ بن حسن کے بیٹوں جمداوران کے بھائی ابراہیم کے بارے میں ان کا بہی معاملہ تھا۔ ®

نقذ: یہ تبعرہ امام ابو بکر جصاص الرازی نے کیا ہے جو بلا شبطیم حنی فقیہ سے مگرانہوں نے زیرِ بحث تفیے کی کو گئ سند بیان نہیں کی ۔ بس بیہ کہا کہ بید قضیہ مشہور ہے۔ امام جصاص اورامام ابو صنیفہ کی وفات کے درمیان ڈیز ھے سورمال ہے زیادہ مدت گزری ہے۔ اب چونکہ اس دوران ہے با تیں صرف شیعہ راویوں یا مشکوک وضعف اسناد سے منقول ہیں ؛ اس لیے صاف ظاہر ہے کہ انہی کمزور روایات کو کثر سے نقل کی وجہ سے شہرت مل گئی ۔ مگر ہر مشہور بات کا سیحے ہونالازی نہیں۔ هے خطیب بغدادی پراللنے (م ۲۹۳ مھ) سے منقول روایت:

''ابراہیم بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوطنیفہ سے سوال کیا۔وہ ابراہیم کے (خروج کے) دنوں
میں میری بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا فرض حج کے بعد آپ کواس شخص کے ہمراہ خروج
کرناپسند ہے یاجج ؟ وہ بولے: فرض حج کے بعد جنگ کرنا پیچاس حج کرنے سے فضل ہے۔' ®
نقلہ: خطیب بیروایت الصیم کی (م ۲ ۳۲ ھ) ہے اور وہ ابراہیم بن سوید (م م ۱۸ھ) سے قل کررہے ہیں۔ اس
لیے سند کا انقطاع ظاہر ہے۔الصیم کی نے امام صاحب پرایک مستقل تالیف'' اخبار ابی صنیف' مرتب کی تھی۔ اس میں
میروایت ذکر نہیں کی۔ اگروہ اس روایت کے ناقل ہوتے تواسے وہاں درج کرتے۔ یس روایت کا ضعف ظاہر ہے۔

<sup>🛈</sup> میزان الاعتدال: ۲۳/۲، ۲۲۴، اس جرح سے جارااستدلال زیر بحث روایات کومستر وکرنے پر ہے۔ پیمطلب نہیں کہ الاغانی کی ہردوایت جموث ہے۔

وقسيتُ في زيد بن على مشهورة وفي حمله المال اليه وقتياه الناس سرّا في وجوب نصرته والقتال معه وكذاذ لمن امره مع محمد
وابواهيم ابني عبدالله بن الحسن. ﴿ احكام القرآن، ابوبكر جصاص الرازى: ١/٥٥، ط العلمية ﴾

یا درہے کہ بعد میں کی مغسر میں مثلاً: امام فخرالدین رازی (۲۰۳۰ ھے)اور نظام الدین نیٹا پوری (م۸۵۰ھ) نے اس بےسندرواے کوامنکام الفرآن جی کے حوالے سے من دعن نقل کیا ہے محر ظاہر ہے اس سے روایت میں کوئی قوت پیدائیس ہوجاتی۔

المستحد المراب في يتب من المسين بن على بن محمد الصيمري عن ابراهيم بن سويد الحنفي قال سئلت اباحنيفة، وكان لي مكرما ايام ابراهيم المسين عبد (المعلل قالم المرابعة المسين عبد (المعلل قالم المرابعة المسلام المسلام، المخروج الي هذا الرجل او الحج؟ الحال: غزوة بعد حجة الاسلام الحضل من عمسين حجة (المعلل والمفترق: خطيب بغدادي: ٢٤٧/١)

تساديسيخ احت مسسلسمه

﴿ موفق مَلَى مِلْكُنُهُ (م ٥٦٨هـ ) سے منقول روایات:

• عبدالله بن ما لک بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سناوہ کہتے ہے کہ زید بن علی نے امام ابوحنیفه کی طرف سفیر بھیج کرانہیں اپنی طرف دعوت دی۔امام صاحب نے سفیر کو کہا: اگر مجھے گمان ہوتا کہ لوگ انہیں بےسہارانہ چھوڑیں گےاور نیک نیتی کے ساتھ ان کے ہمراہ کھڑے ہوں گے تو میں بھی ان کا ساتھ دیتا اوران کے ساتھ ان کے مخالف سے جہاد کرتا؛ کیوں کہ وہ امام برحق ہیں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ لوگ انہیں اس طرح تنہا چھوڑ دیں گے جیسےان کے باپ ( حضرت حسین بڑائنٹنہ ) کوچھوڑ اتھا۔ مگر میں ان کی مالی امداد کروں گا جس سے وہ اینے مخالفین کے خلاف قوت حاصل کریں گے۔ امام صاحب نے زید بن علی کے سفیر سے کہا: انہیں میراعذر بیان کردینا۔اورامام صاحب نے دس ہزار درہم انہیں بھیجے۔ میں (موفق کی) کہتا ہول کہ دوسری روایت کے مطابق امام صاحب نے بیاری کا عذر کیا تھا جوان ایام میں

انہیں لاحت تھی۔اس کی وجہ سے وہ خروج میں شرکت سے پیچھےرہ مرکئے۔ $^{\odot}$ 

نفذ: راوی عبدالله اسے اپنے باپ ما لک بن سلیمان سے نقل کررہے ہیں۔ باپ بیٹا دونوں ضعیف ہیں۔®

🛈 حدثنا عبدالله بن محمد الهروي قال انباعبدالله بن ماؤ لمك بن سليمان سمعت ابي يقول كان زيد بن على اوسل الى ابي حنيفة يدعوه الى نفسه فقال ابوحنيفة لرسوله: "لو علمت ان الناس لايخذلونه و يقومون معه قيام صدق لكنت اتبعه واجاهد معه مع من خالفه لانه امام حق ولكنسي اخداف ان يمخدلوه كما خذلوا اباه لكني اعينه بمالي فيتقوى به على من خالفه، وقال لرسوله: ابسط عذري عنده، وبعث اليه يعشرة آلاف درهم، قلت وفي غيرهذه الرواية: اعتذر بمرض يعتريه في الايام حتى تخلف عنه. ﴿مِناقب ابي حنيفه، موفق مكي: ٢٦٠/١) نوٹ:''موفق بن احمدالمکی الخوارزی اخطب خوارزم'' خوارزم کےمشہور فقیدا در خطیب تھے۔ان کی اس کتاب کو''مناقب الموفق'' یا''مناقب للمکی'' مجمی کہا جاتا ے۔ موفق کی تشیع اوراعتزال کی طرف میلان رکھتے تھے نقل روایت میں مختاط نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت علی بڑبختے برایک کماب ''فضاکل علی' مکھی جس کے بارے میں حافظ ذہبی رفض فرماتے میں کداس میں کمزورروایات بہت زیادہ میں۔ (تاریخ الاسلام ذہبی: ۳۲۷/۳۹)

موفق کی یقیناً بڑے عالم تھے۔منا قب الی صنیفہ میں انہوں نے اکثر روایات کی سندہمی بیان کی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ مجموعی لحاظ ہے ان کی یہ کتاب قابل محسین ہے۔اس میں شامل روایات دکھ کراندازہ ہوتا ہے کہ مؤلف کی نگاہ بہت وسیع تھی۔ بعد میں امام ابوصیف اوران کے تلاند و پر تحقیق کرنے والا کوئی عالم اس کتاب ہے مستغی نہیں رہ سکا۔ اگر اس تالیف میں شامل مہت ی روایات سنداضعف بھی ہوں توانیس قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ؟ کموں کے نضاکل ومنا قب اور تاریخی واقعات میں ضعیف روایات کو قبول کرنے کی خاصی مخبائش ہے۔ مگر ہرضعیف روایت کو ہر حال میں من وکن قبول کر لیما کوئی عقل کی بات نہیں۔ جب تک سمی ضعف روایت کے خلاف کوئی تو ی قرید موجود زیروواس کی تر دیدلازم نمیں الیکن یبال امام اعظم بنطق کوتح یکات خروج کا حامی مشہور کرناچونکہ خودامام صاحب سے مقول عقائد کی روایات کے خلاف ہے :اس لیے ان ضعیف روایات ہے استدلال کرنا خلاف اصول ہے۔ موفق کی پراعتراض اس لیے نہیں کیا جاسکنا کہ انہوں نے امام طبری اور دوسرے قدیم مؤرخین کی طرح صرف جمع روایات کا کام کیاہے۔ روایات جمع کرناا لگ بات ہے اوراستدلال کرتاالگ جمع روایات میں ہرجامح اورناقل نے اپنی اپنی شرا نظار کھیں بھی نے بخت بھی نے زم میمراستدلال کی شرا نظامختلف میں۔ پھر تاریخی استدلال کے اصول الگ میں اورشر کی استدلال کے الگ اس کیے موفق کی یاد میر ناقلین نے اگر ایسی روایات جمع کی بیں توان کے فن پر حرف میری نہیں کی جاسکتی فیلطی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ذکور وروایات وکیوکریہ برچار شروع کردیا ہے کہ احناف کا اصل ندہب فاس اور ظالم کے ظاف خروج کرتا ہے۔ بیندسوچا کہ امام صاحب کا فتونی اس کے ظاف ہے۔ اس دوایت کا مدارعبداللدین ما لک اوران کے والد ما لک بن سلیمان پر ہے۔ دونوں ضعیف ہیں۔ امام وارتطنی فرماتے ہیں: هسدو و ابسو ه حسن حبیساء المهرجنة. (موسوعة اقوال الدارقطني: ٩٣٧) ما لك بن سليمان كيار بين ابن حبان فرمات بين واه. (الثقات ، تو: ٩٤٨٤٤) ابن جوزي فرمات بين " وه تقدراويول سايسي روايات نقل كرت بين جومعتررواة كي روايت مثابتين بوتين - (الصنعفاء والمعتوو كون، تو: ٢٨٢٣) امام نسائي محلفيف كتي بين - ابن حبان في تدليس كاالزام بهي لكاياب - (طبقات المدلسين لابن حجو، ص ٥٧)



۔۔۔ موفق کمی رولٹنئے نے امام صاحب کے بیار ہونے کے باعث اس خروج میں شرکت نہ کر سکنے کی جوروایت نقل کی ہے،اس کی کوئی سند ہی بیان نہیں کی ۔ پس ضعف ظاہر ہے۔

حضرت امام ابوحنیفه رمالت نے ہشام بن عبدالملک کے خلاف زید بن علی رمالت کے خروج کوغز وہ بدر
 کے مشابہ قرار دیا۔ جب بوچھا گیا کہ پھر آ بان کے ساتھ کیوں نہ نکلے؟ تو فرمایا:

''لوگوں کی امانتوں نے جھے روک کیا، میں نے ابن الی لیا کے پاس رکھوانا چاہیں مگرانہوں نے قبول نہ کیا، میں ڈرا کہ کہیں ایسے حال میں ندمر جاؤں کہان کے مالکان مجھول رہ جا کیں۔' <sup>®</sup> نفذ: موفق کی رالٹنے نے اس روایت کی کوئی سند بیان نہیں کی ۔ بس' وفی روایۃ اخریٰ'' کہہ کرنقل کردیا ہے۔

﴾ محى الدين عبدالقادر بن محمد خفى راك (م 244هـ) كى روايت:

عبداللہ بن مالک بن سلیمان ہے روایت ہے کہ زید بن علی نے امام ابوضیفہ کی طرف پیغام بھیج کرائیس بیعت کی دعوت دی۔ام صاحب نے کہا:اگر مجھے گمان ہوتا کہ لوگ ائیس ہے سہارانہ چھوڑیں گے جیسے ان کے باپ کوچھوڑا تھا تو میں ان کے ساتھ جہاد کرتا؛ کیوں کہ دہ امام برحق ہیں۔لیکن میں ان کی مالی مدد کروں گا۔ ایک دوایت میں ہے کہ بیار کلاتن ہونے کا عذر کیا۔اور دونوں عذر جمع ہوجانے میں کوئی مانع نہیں۔
گا۔ایک دوایت میں ہے کہ بیار کلاتن ہونے کا عذر کیا۔اور دونوں عذر جمع ہوجانے میں کوئی مانع نہیں۔
گرانہیں دیں ہزار درہم بھیج اور قاصد ہے کہا کہ انہیں میرا عذر بتا دینا۔ جب بوچھا گیا کہ پھر آپ ان کے ساتھ کیوں نہ نگلے تو فر مایا: ''لوگوں کی امانتوں نے مجھے روک لیا، میں نے ابن الی لیلی کے پاس دکھوانا چاہیں گرانہوں نے تبول نہیں مرجاؤں اور ان کے مالکان کی شاخت ناممکن ہوجائے۔''® فقد: سند ہے معلوم ہوتا ہے کہ میر دوایت کی الدین حنی آتھویں صدی ہجری کے ہیں اور عبداللہ بن راست امام صاحب سے نقل کی ہے۔ حالانکہ بیمکن نہیں۔ مجی الدین حفی آتھویں صدی ہجری کے ہیں اور عبداللہ بن مالک تیسری صدی ہجری کے دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔ پس روایت منتظع اور نہایت ضعیف ہے۔ مالک تیسری صدی ہجری کے دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔ پس روایت منتظع اور نہایت ضعیف ہے۔ مال الکہ بین سینی (م ۸۲۸ ھ) کی روایت:

جمال الدین سینی کی ایک روایت میں ابراہیم کے خروج کے ذکر کے تحت منقول ہے:'' فقیدامام ابوحنیفہ نے ابراہیم

درحقیقت پیروایت وی ہے جس کی سند میں موفق تمی نے عبداللہ اوران کے والد ما لک بن سلیمان کا ذکر کیا ہے۔اس سند کی حیثیت اوپر گزر پکی ہے اوس کے اس کے ضعف میں کوئی شرمیس روحا تا ۔

① وفي رواية انحرى سئل عن الجهاد معه فقال حروجه يضاهي حروج رسول الله عن الله عنه فقيل له: لم تخلفت عنه قال لاجل ودائع كانت عندى للناس عرضتها على ابن ليلي فما قبلها فخفت ان اقتل مجهلاً للودائع، وكان يبكى كلما ذكر مقتله. (مناقب ابي حنيفه للمكى: ٢٦٠/١) عن عبدالله بن مال لمك بن سليمان سمعت قال اوسل زيد اليه يدعوه الي البيعة فقال: "لو علمت ان الناس لا يخذلونه كما خذلوا اباه ليجاهدت معه لانه امام حق ولكن اعينه بمالى فبعث اليه بعشرة آلاف درهم وقال للرسول ابسط علرى و في رواية اعتذر بمرض يعتربه ولا منع من الجمع وسئل عن خروجه فقال: ضاهى خروجه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر." فقبل له: لم تخلفت اقال: حسسى ودائع الناس، عرضتها على ابن ليلي فلم يقبل فخفت ان اموت مجهلاً وكان كلما ذكر خروجه بكي." ﴿الجواهر المضية في طبقات الحنفية ؛ ٢٠/١ ٤٤)

### تساديسخ امت مسلمه

ے بیعت کر لی تھی۔'' آ کے لکھتے ہیں کہ:''ایک خاتون کالڑ کاابرا ہیم کے ساتھ لڑتا ہوا مارا ٹمیا تو امام صاحب نے تعزیت کرتے ہوئے کہا:'' کاش! تیرے بیٹے کی جگہیں ہوتا۔''<sup>©</sup>

نفذ: بیروایت ضعیف ہے؛ کیوں کہ مصنف جمال الدین ابن عنبہ الحسینی (م ۸۲۸ھ) متعصب شیعہ ہیں۔ نتیجہ: ایک بھی صحیح السندروایت ایک نہیں جوامام صاحب کوعلو یوں کے خروج کا حامی ثابت کرتی ہو۔ وا حدر وابیت جوضعف کے با وجود بڑی حد تک قابلِ اعتماد ہے:

امام ابوصنیفہ کے حالات کا سب سے قدیم اور معتبر ما خذ ابوعبد اللہ انصیمر ی برالنئے (۳۵۱ ہے۔ ۳۳۷ ہے) کی ''اخبار ابی صنیفہ'' (مناقب الامام ابی صنیفہ) ہے۔ مصنف بغداد کے قاضی اور حنی فقیہ سے، شیخ الحنفیہ کہلاتے سے۔ ان کی کتاب میں امام صاحب کے حالات پر مشتمل روایات سند کے ساتھ ہیں۔ بعض کی سند عمدہ ہے اور بعض کی ضعیف۔ ان روایات میں سے کسی میں بھی خروج کی حمایت کا ذکر نہیں ماتا۔ البتہ ایک روایت میں حکومت پر تنقید اور اس کی پاداش میں جیل جانے کا ذکر نہیں ماتا۔ البتہ ایک روایت میں حکومت پر تنقید اور اس کی پاداش میں جیل جانے کا ذکر ہے۔ بیمل امام صاحب کی فقاہت اور فقے کے میں مطابق ہے۔ روایت ہے۔

فضل بن دکین نقل کرتے ہیں،امام زفرے مردی ہے کہ جب بھرہ میں ابراہیم نے فروج کیا توامام صاحب بلندآ وازے سخت نقار برکیا کرتے تھے یہاں تک کہ میں نے ان ہے کہا: بخدا! آپ اس وقت تک نہ کیس کے جب تک ہماری گردنوں میں بھندے نہ ڈال دیے جا کیں۔اس کے بعد منصور نے عیلی بن موئ کو جو والی کو فہ تھا، لکھا کہ ابو صنیفہ کو پکڑ کے بغداد بھیج دو۔ پس وہ بغداد آئے اور پھر وہیں دفات پائی۔اس وقت وہ سنز سال کے تھے، ابو نعیم (فضل بن دکین) کہتے ہیں انہیں کوئی چیز پلائی گئ تھی جس سے وہ مرگئے۔

اور مجھے خبردی گئی کہ جب وہ منصور کے پاس حاضر ہوئے تو منصور نے ان کے لیے ستومنگوا یا اور پینے کا تھم دیا، انہوں نے انکار کیا۔ منصور نے کہا: ضردر بینا پڑے گا۔ انہوں نے پھرا نکار کیا۔ منصور نے زبردی کی تو انہوں نے پی لیا۔ پھرفوراً اٹھ کر چل دیے۔ منصور نے بوچھا: کہاں چلے؟ فرمایا: جہاں لے جانے کے لیے تم مجھے یہاں لائے ہو۔ پس منصور نے انہیں جیل بھیج دیا۔ جیل ہی میں وہ فوت ہوئے۔ ®

ان اباحدیفة الفقیه بایعه..... لیتنی کنت مکان اید که..... وعمدة الطالب فی انساب ایی طالب: ۸۷/۱)

كان ابو صنيفة يجهر حين خرج ابواهيم بالبصرة جهر اشديدافقلت والله ماانت بمنته حتى نؤتى فتوضع في اعناقنا الحبال، فلما كان بعد ذال لك كتب المنصور الى عبسى بن موسى وهر على الكوفة، ان يحمل اباحنيفة الى بغداد، قال ابونعيم فغدوت اريد اباحنيفة فلقيته واكباً يريد وداع عيسسى وقد كاد وجهه يسود خوفا، فقدم بغداد، فمات فيها، وهو ابن سبعين سنة، قال ابونعيم سقى شربة فمات منها، واخبرت اندلما حضوبين يدى المنصور، دعاله بسويق، وامره بشربة فامتنع، فقال لتشربنه، فامتنع، فاكرهه حتى شربه، ثم قام مبادراً، فقال له ابوجعفو، الى اين؟ قال حيث بعث بي، فمضى به الى السجن، فمات في السجن. ﴿ احبار ابي حيفة: ٩٣/١ ٩٣ ﴾

ایم نکات: • بیبات نوٹ کریں که اس روایت کومقاتل إطالین ش ابوالفرج اصلمانی شیعی نے بھی نقل کیا ہے مگراس میں .... (محان ابوحنیفہ بعجهر فلی امر ابر اهیم جھو اشدیدا" کے ساتھ" ویفتی الناس بالنحو وج معد" کا اضافہ بھی بیش کیا ہے۔ جبکہ الصیمر کی نے صرف حکومت پر تقید کا فرکر کیا ہے، خروج کے فتوے کا نبیس میں راویوں کا کام ہے۔ کے اس کے فتوے کا نبیس شیعی راویوں کا کام ہے۔

اس روایت کی سند بھی ضعیف ہے، تا ہم اس کے حاصلِ مطلب کو مانے میں کوئی حرج نہیں؛ کیوں کہ اس سے نقط اتنا ثابت ہوتا ہے کہ امام ابو حقیفہ رج لگنے نفس زکیداورا براہیم کے خروج کے قضیے میں حکام پر تنقید کرتے تھے اوران کی ہمدردیاں علویوں کے ساتھ تھیں۔ ظاہر ہے اس پر کوئی اشکال وار دنہیں ہوتا علوی حسب ونسب کے لحاظ سے امویوں اور عباسیوں سے افضل تھے۔ گرچونکہ عباسی قرآن وسنت کی بالا دئ کا منشور لے کراور علویوں کو ساتھ ملا کر کھڑے ہوئے تھے؛ اس لیے ابتداء میں امام صاحب نے بھی ان کی بیعت کرلی۔ گر جب عباسیوں کی طرف سے ظلم وستم شروع ہوا تو امام صاحب بے بی ار ہونا اور علویوں کو مظلوم سمجھنا بھی ایک فطری باتے تھی۔

### بقيه حاشيه منفحه گزشته

اب متن ميں مذكور ميرى كى روايت كى سندويكي : مسحد بن عسموان بن صوسى المَوزُ بانى .... حسن بن محمد المعنومى .... محمد بن عثمان (بن ابى شيبه) .... مُر رُبائى (م٣٨٣ م ) كومترُ لى تاركيا كيا عثمان (بن ابى شيبه) .... مُر رُبائى (م٣٨٣ م ) كومترُ لى تاركيا كيا عثمان (بن ابى شيبه) بسراعام النبل و:١١١ / ٣٨٨ ﴾

محمد بن عنان بن انی شیب (م ۲۹۷ ه ) کوبعض نے اُقدادر بعض نے لایا س بدکہا ہے۔ بعض نے ان پر سخت جرح کی ہے۔ ﴿ میزان الاعتدال، تر: ۱۳۳۳، ۲۸۲ ﴾

نفربن عبدالرطن ادرفضل بن دکین یعنی ابونیم ثقته بین امام زفر کا ثقه موناکسی ولیل کامتاج نہیں ۔البتة حسن بن محمرم کا پیانہیں چل کا کرکون ہیں \_

وافعے کے بعض نکڑے جوابولیم نے الگ ہے بیان کیے ہیں اور جن میں امام صاحب کی موت کا سبب مذکور ہے، وہ سند کے لحاظ ہے منقطع ہیں؛ کیوں کہ ابولیم ان کے بینی شاہر نہیں ۔ پس روایت کی سنداور متن میں کمر ورک ضرور ہے۔ای طرح امام صاحب کا چبرہ خوف سے سیاہ ، وجانا بھی بعید ہے۔

🖝 ای روایت کوخطیب بغدادی ( ۱۳۴۴ مه و ) نے ذرامختلف سنداورالفاظ کے معمولی فرق سے مختصراً غثل کیا ہے:

"كان ابو حنيفة يجهر بالكلام ايام ابراهيم جهار اشديدا ... ﴿ تاريخ بغداد: ٣٣/٩٣ ﴾

خطیب بغدادی نے اس روایت کی بیسندنقل کی ہے:

محمد بن احمد بن رزق .... اسماعیل بن علی الخطبی .... محمد بن عثمان (بن ابی شیبه) .... نصربن عبدالرحمن بن بکار الوشاء فضل بن الدکین ... زفر بن هذیل..

يتمام دادى تقدين البست كدبن عثان بن الى تيديال بهي موجودين من كانقاب متناز عرب

قارئین مینکته اچھی طرح تجھ لیس کہ امام صاحب برالفند کو حکومت مخالف تح یکوں کا ہمدرہ ومر پرست ٹابت کرنا ان کی تعریف وتو صیف نہیں ،ان کی تنقیع ہے۔ یکی وہ مشہورالزام ہے جوان کے مخالف بعض قدیم علیاء نے ان پراڈایا تھا۔ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اس الزام کوتر غذہ امتیاز سمجھ کراہام صاحب کی طرف منسوب سرویں۔اہلِ علم آگاہ میں کہاہنے دور میں امام صاحب کامقام ومرتبہ جنتا او نیجا تھا اس قدران سے حسر بھی بہت عام تھا۔

ابلِ تشتی نے ان کے مقام ومرہبے سے فائدہ اٹھا کرائیس خروج کے سیکے میں اپناجا می مشہور کیا۔ جبکہ بخالف سی علی ، نے انہیں مرجی ، خارجی ، عقل پرست اور بے دین کہہ کر بدنام کرنا شروع کرویا تھا۔ ﴿السنة ، عبداللّٰہ بن احمد بن حنبل، روایت نمبر: ۳۷۱﴾

يبيمي مشهود كردياً كيا قعاك' ابوصنيفه مرجى نتے جوامت كے خلاف تلوار چلا ناورست بجھتے تتے۔''

روایت: ۲۱۵، ۲۶۸، ۳۶۹ ﴾ روایت: ۲۷، ۲۶۸، ۳۶۹ ﴾

روسی الکی تعلق کو کی شخص آج تک امام صاحب یاان کے شاگر دوں: امام ابو یوسف، امام محداور امام زفریا بعد کے فقباتے احناف ہے ایک روایت بھی الکی نہیں ۔ دکھا سکا جس سے مید غلط عقیدہ فلا ہر ہوتا ہو؛ لبنداان روایات کی حیثیت بے بنیا دالزامات ہے زیادہ پچھے بھی نہیں۔



تاديخ است مسلمه الله المنافق

یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ عباسیوں نے انقلاب سے پہلے خفیہ اجلاس میں نفسِ زکیہ کوخلیفہ بنانا طے کیا تھا مگر بعد میں اس سے تمریحئے تنے۔غالبًا اس خفیہ اجلاس کی بات سُفّاح کی خلافت کے اعلان تک مشہور نہیں ہوئی تھی مگر منصور کے دور تک اس کا جرچا ہو چکا ہوگا۔ ظاہر ہے اس حوالے سے ہر مخص عباسیوں کوزیادتی کا مرتکب مانے گا۔

ان تمام پہلوؤں کے ہوتے ہوئے امام صاحب کاعلویوں سے ہمدردی دکھنا ہرگز عجیب نہیں۔مگر ہماری نگاہ میں سے ہدر دی خروج میں شرکت کا فتو کی دینے یا مالی اعانت کرنے کی حد تک نہیں تھی ؛ کیوں کہ خروج کرناخو دامام صاحب کے فقهی مذہب کے خلاف تھا۔البتہ حکومت پران کا تنقید کرنا بالکل بجا تھا؛ کیوں کہ حکومت کے کئی اقد امات واقعی قابلِ اعتراض تھے۔خاص کرمخالفین کا بے دریغ خون بہانا اور شک وشہے کی بنیاد پر گرفتاریاں کرنا کسی بھی طرح درست نہ تھا۔الیے بخت برتاؤاور بے جا بکڑ دھکڑ سے فتنے اور شورش میں مزیداضا فدہوتا ہے،امن قائم نہیں ہوتا؛اس لیےامام صاحب جیسے عالم کاحق تھا کہ وہ تقید کرتے مگراس تقید کوسٹے خروج کی حمایت کا نام دینا کیسے درست ہوسکتا ہے۔

غالبًا امام صاحب دالشفند کی تنقید ہے کچھ لوگوں نے غلط فہی پال لی کہ وہ خروج کے سر پرست ہیں۔ نیز ماضی میں ا مام صاحب کاعلوی بزرگوں سے جوتعلقِ خاطر چلا آر ہاتھا،اسے دیکھتے ہوئے کوئی بھی پیشک کرسکتا تھا کہ اتنی بوی باغیان تحریک کے بیچھے وہ ضرور ہوں گے۔اس طرح اصل بات کو بڑھا کراس میں سنے سنائے اضافے کر دیے گئے۔

امام ما لک رحالفئهٔ اورخروج کی سریرستی ً

﴿ سوال ﴾ كياامام ما لك دالشند نيفس زكيد كي حمايت كافتوي و ما تها؟

﴿ جواب ﴾ امام ما لک رالفنے کے بارے میں بیہ مشہور ضرور ہے کہ انہوں نے لوگوں کونفس ز کیہ کی حمایت اور خروج کافتوی دیا تھا۔ گراس بارے میں کوئی صحیح روایت موجو ذہیں ۔ جوروایات اکثر پیش کی جاتی ہیں، وہ درج ذیل ہیں:

() ابن جربرطبری دِللنّهُ (م•ا۳ه) کی روایت:

'' ما لک بن انس ہے محمد (نفس زکیہ ) کے ساتھ خروج کرنے کا مسئلہ یو چھا گیااور کہا گیا کہ ہاری گرونوں میں ابوجعفر (منصور) کی بیعت ہے۔امام مالک نے کہائتم نے مجبوراً بیعت کی تھی ،اور ہرمجبور کیے گئے برقتم لازمنېيى ہوتى \_ پس لوگ محمد كى طرف لىكے اور ما لك گھرييں بند ہو گئے \_'' $^{\odot}$ 

نقد بدروایت ضعیف ہے؛ کیوں کہ طبری نے اسے سعید بن عبدالحمید بن جعفر سے نقل کیا ہے جنہوں نے ہیں بتایا کرانہیں کس نے خردی ہے، بس میکہا ہے کہ 'احسر نسی غیرواحد ''ایک سے زائدلوگوں نے بتایا ہے۔ پس میسند رادی کے مجہول ہونے کی دجہ سے ضعیف ہی ہوگی۔

الاصال لمك بن انس استفتى في الخروج مع محملاً، وقيل له، ان في اعناقنا بيعة لابي جعفر، فقال انما بايعتم مكرهين، وليس على كل مكره يمين، فاسرع الناس الى مجمد ولزم مال ك بيته. (تاريخ الطبرى: ٧/ - ٥٩ : سنة ١٤٥ هجري)





﴿ جِمَالِ الدين حيني (م ٨٢٨ هـ) كي روايت:

'' مالک بن انس نقیہ نے لوگوں کو مجمد کے ساتھ خروج کا فتو کی دیا تھا اورخود بھی ان سے بیعت کی 'اس لیے منصوران پر بگڑا۔''<sup>©</sup>

نفذ: مؤلف جمال الدین سینی نویں صدی ہجری کے متعصب شیعہ تھے۔اس کیے ان کی روایت معتر نہیں۔ ابن قتکہ کہ دینوری رمالٹنے (م۲۷۲ھ) کی روایت:

''برسیسی بینجیسی کے بعضر بن سلیمان (حاکم مدینہ) کوشکایت پہنچائی کہ امام مالک نے فتو کی دیا ہے کہ بیعت کے وقت کھائی گئے تسمول کی کوئی حیثیت نہیں ۔۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام املی مدینہ کو بیفتو کی دیا اور اس کے لیے حدیث' میری امت کے لیے بھول چوک اور زبردتی کرایا گیا عمل معاف ہے' سے استدلال کیا۔ یہ بات ابوجعفر (منصور) کوشاق گزری اوروہ ڈرا کہیں اہلی مدینہ اس وجہ سے اپنی پختہ بیعت کو نہ تو ڈریں۔' ® نفقہ: یہروایت بھی بلاسند ہے۔ ابن تُکنیکہ نے اسے'' دیسو ا'' (لوگوں نے چفل لگائی) اور'' زعمو ا'' (لوگوں کا دعول کے نفتہ کی الفاظ سے قبل کیا گیا ہے جس کا صاف مطلب ہے بیا فواہ اور ایک سی سنائی بات تھی۔ کا حافظ ابن کمیٹر رمائٹ کی کی طرف خروج کے جواز کا فتو کی منسوب کیے بغیر فرماتے ہیں:

مافظ ابن کمیٹر رمائٹ کی میں عبداللہ بن حسن (نفس زکیہ ) کے خروج کے وقت امام مالک گھر میں بند ہوکر بیٹھ گئے ، نہ کی سے تیزیت کے لیے جاتے نہ مبارک بادد سے نما نے جمعہ اور جماعت کی نماز کے لیے بھی نہیں نکانے تھے۔' ®

كان مال ك بن انس الفقيه قد افتى الناس بالخروج مع محمد وبايعه، ولذا ك تغير المنصور عليه. ﴿عمدة الطالب: ٨٤/١)
 فدسوا الى جعفر بن سليمان من قال له: ان مالكا يفتى الناس بان ايمان البيعة لا تجل ولا تلز مهم .... وزعموا انه يفتى بذا ك اهل المحديثة اجمعين لحديث رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: "رفع عن امتى الخطاء والنسيان وما اكرهوا عليه،" فعظم ذال ك على جعفر وخاف ان ينحل عليه ما ابرم من بيعة اهل المدينة. ﴿الامامة والسياسة: ٢١/٢)

نوف: "الا مامة والسياسة" عبدالله بن مسلم ابن تُختِبَه الدينوري كى تاليف كي طور برمشهور بجوابل سنت كے بہت بڑے عالم تھے۔ (وفيات الاعميان: ١٣٢٣/٣ براعلام النبلاء: ١٩٩١/١٣ موسوعة مواقف السلف في العقيدة: ٣٢٣/٣ ) ان كى طرف منسوب" الامامة والسياسة" أكر چه مجوئ طور برايك مفيد كتاب بي محراس بيس كني روايات قابل فقد اور تخت مشكوك بيس بعض مختقين كى رائح بيہ به كه يه كتاب ابن تُحتَيِد كى طرف غلط طور برمنسوب ب- (ئ كتاب بي محراس بيس كني روايات قابل فقد اور تخت مشكوك بيس بعض مختقين كى رائح بيہ به كه يه كتاب ابن تُحتَيد كى طرف غلط طور برمنسوب ب- (ئ الاثنى عشرية فى الاصول والفروع ، للد كتور سالوس: ٢٢٠) علامه محب الدين الخطيب مرحوم نے اس كى دليل بيدى به كه مؤلف اس كتاب بيل دوموري الدومون راويوں سے بھى روايت نقل كرتا جبكه ابن تحتيب نه تي بهي مصر كے اور نه بى انہوں نے ان دونوں راويوں سے ساع كيا ہے - ( طافية "العواصم من القوامم الائن المعرفي "مرحوم من الدومون من التوامم الله على المعرفي "مرحوم من التوامم الله والمعرفي "مرحوم من المعرفي" مرحوم من المعرفي "مرحوم من المعرفي" مرحوم من المعرفي "المعرفي "مرحوم من المعرفي" المعرفي "مرحوم من المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي "مرحوم من المعرفي "مرحوم من المعرفي المعر

بعض تحقین کا کہنا ہے کے عبداللہ بن سلم ابن قتبیة الدینوری نا می دوشونیات ہیں: ایک می اور ایک رافضی دراصل بدائل باطل کی جال ہے کہ وہ کذاب راو ابل یا موقعین کا کہنا ہے کہ عبداللہ بن سنت کے علیم اللہ نے موسوم کر لیتے ہیں اور پھر دنیا کو دو کہ دیتے ہیں کہ دیکھے! اہلی سنت کے عظیم اکنے نے بھی وہ بی فکھا ہے جو ہم کہتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیس موجود ہیں مثلاً : اساعیل بن عبدالرحمٰن نا می شنی راوی ' السندی' کے لقب ہے مشہور ہیں اور وہ سلم اور ابودا کو کے راوی ہیں ۔ مگر ایک کذاب راوی محمد بن مروان السدی کو ان کے ساتھ اس قد رضاط ملط کر دیا گیا کہ بعض لوگوں نے تقدیم دی ہمی شیخ کا الزام لگادیا۔ بعد میں محققین نے فرق کے لیے تقدیم کو ان السدی کو ان کے ساتھ اس قد رضاط ملط کر دیا گیا کہ بعض لوگوں نے تقدیم دی ہمی تام رافضی ابن جریر بن سم طبری کو شہور میں معمقیتن نے فرق کے لیے تقدیم کو الفسال ، ابراہیم بن عام رافر جملی میں اا

ي يوبهدره سبودس به والله بن حسن لزم ماذ لك بيته فلم يكن يتودد الى احد لا لعزاء ولا لهناء حتى قبل ولا يعرج الى حسن وقبت خروج محمد بن عبدالله بن حسن لزم ماذ لك بيته فلم يكن يتودد الى احد لا لعزاء ولا لهناء حتى قبل ولا يعرج الى جماعة ولا جمعة : ﴿البداية والنهاية : ١١/١٣ ، ط دارهجو ﴾



# خروج کے بارے میں امام اسمہ بن عنبل اور امام ثمافعی رَالطَّفَهُا کے رجحانات

﴿ ووال ﴾ خروج کے بارے میں امام ثنافی اور امام اسم بنافی اور امام اسم بن مغیل وظلفها کا قول اور ممل کیا تھا؟ ﴿ وواب ﴾ امام شافعی روائند کا طرز المل بھی ٹللم کے نااف گاہ یہ تن باند کر نے کا تعاریکا کا محام البربری ظالم اور قد تن تھے۔ وج اور بغاوت کے وہ بھی قائل نہ نفے۔ جب وہ بن میں نفیاؤ وہاں کا حاکم جماد البربری ظالم اور قد تن تھے۔ اس کے جمالا کر خلیفہ بارون الرشید کو کھے وہ کہ نافعی اس کی حرکات پر تنقید کر نے نتھے اور است ظلم سندو کئے تھے۔ اس نے جمالا کر خلیفہ بارون الرشید کو کھے وہ کہ مادو کے خروج کا خطرہ ہے۔ ہارون نے انہیں بغداد بلوالیا۔ جب یہ حاضر ہوئے تو دربار میں چرے کا فرش کچھ وہ کیا تھا اور شہشیریں بے نیام شافعی رائنے نے اس موقع پر ایسی دل پذیر گفتگوفر مائی کہ بارون اگر شید کے تر سے خلوک دور ہوگئے اور اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ (ا)

ہارون کے بعداس کا بیٹا مامون الرشید سلطنت میں شریک اپنے بھائی امین کومغلوب کرئے یہ نم اسر مری تھر نہ بن گیا۔ وہ عقلیت بیندی ،اعترال اورتشع کی طرف ماکل تھا۔ طرح طرح کے فتوے ادراحکام جاری کرتار بتا تھا۔ کیک بارشیعہ علاء سے متاثر ہوکراس نے مناوی کرادی کہ متعہ جائز ہے۔ <sup>©</sup>

اا ۲ ھا میں اس نے بیفر مان جاری کیا:'' حضور کھنے گئے کے بعد کلوق میں سب سے افضل ہستی ہیں حضرت علی ﷺ۔ معادیہ کا ذکرِ خبر کرنے سے برأت ظاہر کی جائے۔''®

ا گلے ساک اس نے عقید وا خلق قرآن کی تشہیر بھی شروع کردی، یعنی قرآن مجید اللہ کی محتوق ہے۔

مامون الرشید کی گمرا بی کے اس دور میں امام شافعی رمائٹند مصر جا چکے تھے جہاں خلافتِ عباسے ، تحت نیم خود مخار حکومت'' دولتِ اغالبہ'' قائم تھی جس کے امراءعباسی خلیفہ کی نیابت میں حکومت کرتے تھے۔

المام شافعي رالنفي كي زندگي مين دولت اغالبه كے درج ذيل حكم ان گزرے:

- 🛭 ابراہیم بن اغلب:۱۸۱ هة ۱۹۲۱ ه
- 🗗 عبدالله اوّل بن ابراجيم: ١٩٦١هة تا ٢٠١هه
- 😈 زيادة اللّداوّل بن ابراجيم :٢٠١ هـ ٢٢٣هـ 🌑

<sup>🛈</sup> تاريخ دِمَشْق: ٥ ٥/٧٨٠؛ سير اعلام النبلاء: ١٨٦/١٠ حلية الاولياء: ٧٠/٩

<sup>🛈</sup> وفيات الاعيان: ١٥٠/٩

<sup>🕏</sup> تاريخ المخلفاء، ص د ٢٤

<sup>©</sup> تاریخ ابن خلدون: ۱۸/4، ۱۹، ۵۹، ۵۵

زیادہ اللہ کی حکومت کے تیسر ہے برس یعنی ۲۰ ہیں امام شافعی رطالتہ کی وفات ہوئی۔ اس تمام عرصے میں ایک بار بھی ونہوں نے مامون الرشید یااس کے نائبین کے خلاف خروج کا فتو کی نہیں دیا۔ اس دوران بعض جگہ عباسیوں کے خلاف خروج ہوا بھی ہگرامام شافعی رطالتہ ہے اس کی عملی یا قولی ، خفیہ یا علانیے حمایت کا شہوت کہیں نہیں ماتا۔
امام احمد بن حنبل رطالتہ نے مامون الرشید اور معتصم باللہ کے دور میں خلق قرآن کے غلط عقید ہے کی ببا نگہ دہل مخالفت کی اور قید و بند سے لے کرکوڑوں تک کی سزائیں برداشت کر کے جق گوئی کی روشن مثال پیش کی گرا ایے ظالم اور بوتی حکمرانوں کے خلاف بھی انہوں نے نہ خود خروج کیا نہ کسی اور کواس کا فتوئی دیا۔

### خلاصة كلام

قارئینِ کرام!امکانی حد تک تلاش کے باوجودہمیں کسی معتبر سندیا حوالے سے کوئی ایسی روایت نہیں ملی جس ہے ائمہار بعد میں ہے کسی ایک ہے بھی اس زمانے کے کسی خروج کی حمایت ثابت ہوتی ہو۔

اگراس کے اثبات میں کوئی سی روایت مل جائے یاضعیف روایات کے مجموعے کود کیسے ہوئے یہ مان لیاجائے کہ امام ابوصنیفہ رطائشہ ،امام مالک رہائشہ یاسی اور مجتہد نے سی وقت کسی حکومت مخالف تحریک جمایت کی تھی تب بھی اے بنیاد بنا کرائمہ اربعہ کے متوا ترفقہی مسلک کی تر دید نہیں کی جاسکتی ۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان دھزات کا پہلے مسلک یہ تھا کہ حکام کے ظلم وستم یافستی کی وجہ سے ان کے خلاف خروج جائز ہے <sup>©</sup> مگر بعد میں جب اس طرز محل کے نقصانات دیکھے اور سنت نبویہ پر مزید غور کیا تو آخری فتوئی یہی دیا کہ خروج تبھی جائز ہے جب کفر بواح ہو، ورنہ خروج سے گریز ضروری ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رائٹ کی رائے قابلِ غور ہے، انہوں نے نفسِ زکید کی بردی تفصیلات بیان کی ہیں ۔ اس کے آخر میں فرماتے ہیں:

''ائمکہ کی ایک جماعت کے بارے میں کہاجا تاہے کہ وہ ان دونوں (محمدنفس زکیہ اورابراہیم) کے خروج کی طرف میلان رکھتے تھے۔ یہ بات قابلِ تحقیق ہے۔''<sup>©</sup>

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن کثیر راتنے جیسے مقل کے نز دیک بھی ائمہ مجتہدین کے بارے میں خرون کی حمایت کی روایات ثابت نہیں بلکہ مشکوک ہیں۔ہم نے اس موضوع پر جو مفصل بحث پیش کی ہے،اس کی روشی میں بید حقیقت بالکل ظاہر ہو چکی ہے کہ ائمہ مجتہدین اس قتم کے خروج کوفتند تصور کرتے تھے۔

راتم نے بیاسکان کے طور پر لکھا ہے۔ جب نقبی میدان کے ماہرا کا برسے اس بارے میں پوچھا کہ کیا امام ابوصنیفہ دیشنے، کا کوئی دومرا تول (لینی کئر
ہوار کے بغیر فاس اور طالم حکر انوں کے خروج کے جواز کا) کہیں منقول ہے؟ تو بھی جواب ملاکہ امام صاحب سے ایک ہی قول منقول ہے۔ دومرا کوئی قول
مقد حنی کے ذخیرے میں موجود نہیں۔ ای طرح انتہار بعد میں ہے کسی اور کا بھی فاسق وظالم حکر انوں کے طاف خروج کے جواز کا کوئی قول ہمیں نہیں ملا۔
 وقد حکی عن جماعة من الانعمة انهم مانوا الی ظہور ھما، وفی ھذا نظر ۔ ﴿البدایه والنهایة: ٣٨٣/١٣؛ سنة ١٤٥ هجری﴾

# سيرت ابن أنتحق اورمحمه بن اسحق پراعتر اضات

﴿ سوال ﴾ بعض حفرات نے اپنے مضامین میں لکھا ہے کہ سلمانوں کے پاس سرت یا اسلامی تاریخ کی کوئی معتبر
کتاب نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیرت کی پہلی کتاب محمہ بن آگئ نے لکھی۔ ہشام بن عروہ انہیں کذاب کہتے تھے۔ امام
مالک ان کی سیرت و کیھنے بھالنے کے بعد انہیں وجال قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹھر بن آگئی سیرت کے نام پر
قصے کہانیاں گھڑتا ہے ؛ اسی لیے ابن آگئی کی بیسیرت علماء نے روکر دی اور اس کے مرتے ہی بیمعدوم ہوگئی۔ ایک صدی بعد ابن ہشام نے اسے مخفر کر کے پیش کیا تو بعد والے اسے ابن ہشام کی سیرت سمجھ کر دیکھے بھالے بغیر نقل صدی بعد ابن ہشام کے سیرت سمجھ کر دیکھے بھالے بغیر نقل محموث پر
حموث نقل ہوتا چلا آیا۔

ایسے مضامین پڑھ کرذ ہن نہایت مضطرب ہے۔ درج ذیل سوالات بڑی شدت سے پیدا ہو گئے ہیں: (1) پیمحد بن اسحاق کون تھے؟ کیا داقعی پیمسلمانوں کے بھیس میں کوئی منافق قسم کی آ دمی تھے؟

(۲) کیا واقعی امام ما لک وغیرہ نے انہیں کذاب اور دجال کہا ہے۔ اگر ہاں تو پھر بعد کے اکا برنے امام ما لک کی بات پر توجہ کیوں نہ دی؟ اوراس کے باوجو وجمہ بن ایخی سے مواد نقل کرنے کی صورت میں ہمارے چودہ صدیوں کے علاء کس صف میں شار ہوں گے؟ کیا وہ بھی ایک اہم ذمہ داری میں شکین لا پر واہی کرنے والے شار نہیں ہوں گے؟ کیا وہ بھی ایک اہم خمہ ما مین لکھ رہے جیں ، ان کی سوچ کی آخری منزل میں ہو سکتی ہے کہ چودہ صدیوں کے علاء در حقیقت علم سے تہی دامن سے ۔ اگر رہ حضرات تا تب نہ ہو کے تو خدشہ ہے کہ ایک وقت میں خود بھی امت کے پورے علمی افاثے سے برگشتہ ہوجا کیں گے اور آپ جیسے نوجوانوں کو بھی اس سے سے انگری سے ۔ اگر میر حفرات تا تب نہ ہو کے تو خدشہ ہے کہ ایک وقت میں خود بھی امت کے پورے علمی افاثے سے برگشتہ ہوجا کیں گے اور آپ جیسے نوجوانوں کو بھی اس سے سے جا کیں گے۔ اس میں آپ کے دونوں سوالات کے نمبر وار جوابات عرض کر تا ہوں :

● محد بن اتحق رشائنی ، أمت مسلمہ کے نامورابلِ علم اور مدیند منورہ کے علاء میں سے ایک ہے۔ حافظ ذہبی رشائند ان کا تعارف یوں کراتے ہیں: ' العلامۃ ، الحافظ ، الا خباری' ' ان کے والدائخی بن بیارتا بعی اور ثقدراوی ہے۔ ' ان کا تعارف یوں کراتے ہیں: ' وہ مدیند منورہ میں علم حدیث کو مدق ن کرنے والے پہلے عالم ہے۔ بیکام انہوں نیز حافظ ذہبی رشائند فرماتے ہیں: ' وہ مدیند منورہ میں علم حدیث کو مدق ن کرنے والے پہلے عالم سے۔ بیکام انہوں نے امام مالک رشائند اوران کی صف کے علاء سے بھی پہلے کیا تھا۔ وہ علم کا متلاظم سمندر سے بھروہ ایسا معیاری کا منہیں کرتے ہے جیسا محدثین کے ہاں ہونا جا ہیے۔' ' ' '

① سير اعلام البلاء: ٣٣/٧، الرسالة ۞ تهذيب الكمال: ٤٩٥/٢، الرسالة ۞ سير اعلام البلاء: ٢٥/٧



محمد بن آمخق پزائشنے ایک مدت تک مدینہ میں رہے۔ پھر بغداد چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعدان کاعلمی حلقہ زیادہ پھیلا۔خطیب بغدا دی پڑائٹنے کے بقول بغداد میں آنے والے محمد نامی علاء میں سے ان سے زیادہ عمررسیدہ،عالی الاساد اور دیر میں فوت ہونے والا کوئی نہ تھا۔ <sup>©</sup>

خطیب بغدادی در النف فرماتے ہیں ان سے علاء کے اماموں نے روایت کی ہے جن میں کی بن سعیدالانصاری، سفیان الثوری، ابن جرتج، شعبہ بن حجاج، جریر بن حازم، حماد بن سلمہ، حماد بن زید، ابراہیم بن سعد الزہری، شریک بن عبداللہ مخعی اور سفیان بن عیبینہ و کہالتے ہمیسی ہستیاں شامل ہیں۔ ®

وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے صحابہ اور تابعین سے مروی سیرت کی روایات کوجمع کیا اور ایک عمدہ ترتب کے ساتھ پیش کیا۔ بعد کی تمام کتب سیرت کی بنیادیمی کتاب ہے۔ روایات جمع کرنے میں انہوں نے ایک کھلا معیار رکھا، تا کہ حضورا کرم مُنافیظ سے منسوب ہرچھوٹی بڑی بات محفوظ ہوجائے ؛ اس لیے رادیوں کے ثقہ ہونے کی شرطنہیں رکھی۔ ہر روایت کو لینے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سارے ماحول کو بھی محفوظ کر لیاجائے جس میں بعث نبویہ ہوئی تھی ؛ اس لیے روایت کو لینے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سارے ماحول کو بھی محفوظ کر لیاجائے جس میں بعث نبویہ ہوئی تھی ؛ اس لیے زمانہ جا ہلیت کے حالات ، عرب کے قدیم حکمرانوں کی سیاست ، قبائل کے جھڑٹے۔ ، مشرکین کی نصول رسمیں بھی پچھانہوں نے سمیٹ لیا۔

غرض اس میں ایسامواد بھی آگیا جس کا سیرت نبویہ کے ماقبل و مابعد دوراور ماحول سے تو تعلق تھا گر براہ راست اس کا حضور مُلَا ﷺ کی زندگی ہے کوئی واسطہ نہ تھا۔ یوں ان کی کتاب بہت ضخیم ہوگئ تھی اور ہیرے موتیوں کے ساتھ پھر کنگر بھی جمع ہوگئے تھے؛ اس لیے تقریباً نصف صدی بعد ایک دوسرے عالم ابن ہشام نے اس میں سے ایسی اکثر چین مکال دیں جو سیرت کو بچھنے میں اہم نہ تھیں۔ یہ دوسری کتاب سیرت ابن ہشام کے نام سے مدون ہوکراصل چیزیں نکال دیں جو سیرت کو بچھنے میں اہم نہ تھیں۔ یہ دوسری کتاب سیرت ابن ہشام کے نام سے مدون ہوکراصل کتاب سے کہیں زیادہ مقبول ہوگئی یہاں تک کہ بعض لوگ ابن ہشام ہی کواق لین سیرت نگار بچھنے لگے۔

سیقامحمہ بن اسحاق رتائینہ کی شخصیت اور ان کے کام کامخضر ساجائزہ جوہم نے اساء الرجال کی معتر کت ہے۔ پیش کیا ہے۔ اس سے بیواضح ہوگیا کہ محمہ بن اسحاق رتائینہ ایک بڑے عالم تھے۔ انہیں جھوٹا سمجھاناف کے خلاف ہے۔ حکمہ بن اسختی رتائین رتائین رتائین کی ہے جیسا کہ آپ نے سوال میں نقل کیا۔ ان حضرات کی جرح آپی جگہ ثابت ہے۔ ہم اس کا انگار نہیں کرتے۔ مگر دوسری طرف محد ثین اور فقہاء کی بہت بڑی تعداد نے انہیں قابل اعتاد سمجھا ہے۔ انہوں نے اعتماد کی بیست رائی مصل کی ہے۔ سمجھا ہے۔ انہوں نے اعتماد کی بیست رائی مسلم کی ہے۔ سمجھا ہے۔ انہوں نے اعتماد کی بیست رائی مسلم کی ہے۔ حرح کومن وعن مانے والوں نے فقط جرح کے الفاظ کود یکھا ہے جبکہ دیگر علماء نے اس جرح کے پس منظر کو بھی جرح کومن وعن مانے والوں نے فقط جرح کے الفاظ کود یکھا ہے جبکہ دیگر علماء نے اس جرح کے پس منظر کو بھی دیکھا ہے۔ معاصر لوگوں میں نوک جھوک ، کش مکش اور ایک دوسر نے پر چوٹ ایک معمول کی بات ہے۔ اہلی علم بھی فرشتے نہیں ، انسان ہوتے ہیں۔ فقد یم دور کے جلیل القدر انکہ بھی معاصر اند شکر رنجوں سے بالکل محفوظ نہ تھے۔ فرشتے نہیں ، انسان ہوتے ہیں۔ فقد یم دور کے جلیل القدر انکہ بھی معاصر اند شکر رنجوں سے بالکل محفوظ نہ تھے۔ فرشتے نہیں ، انسان ہوتے ہیں۔ فقد یم دور کے جلیل القدر انکہ بھی معاصر اند شکر رنجوں سے بالکل محفوظ نہ تھے۔ فرشتے نہیں ، انسان ہوتے ہیں۔ فقد یم دور کے جلیل القدر انکہ بھی معاصر اند شکر رنجوں سے بالکل محفوظ نہ تھے۔

🛈 تاريخ بغداد: ٧/٧

🕏 تاریخ بغداد: ۲/۷

تساديسخ احت مسلمه

مدینه میں امام مالک دِمِلْنُنُهُ کی مقبولیت کا سورج نصف النہار پرتھا۔ مگر محدین اکمل بِرِلْنُنُهُ بھی پچھی منہ تھے۔ عمر میں وہ امام مالک دِمِلْنُنُهُ کی مقبولیت کا سورج نصف النہار پرتھا۔ مگر محدین اکمل برائے کہ معیار رکھ کرروایات جمع کی تھیں۔ منہ کے اختلاف بیدا ہوہی جاتا ہے۔ تھیں۔ منہ کے اختلاف بیدا ہوہی جاتا ہے۔

ایک بارایک شخص نے (جس کانام آج بھی مجہول ہے،اورروایات میں اس کاذکر''رجل'' کہہ کرآیا ہے ) آکراہام مالک رالٹنے کوکہا:''محمد بن آتحق کہتے ہیں کہ مالک کی حدیثیں مجھے دکھانا۔اس علم کو پر کھنے والا میں ہوں۔''

امام ما لك والفندا يعلم برحرف كيرى برداشت ندكر سكاورفر مايا:

''وہ تو د جالوں میں سے ایک د جال ہے جو کہتا ہے کہ مالک کاعلم مجھے دکھانا۔''®

امام ما لک رانشنے کے بیہ جملے محفوظ ہو کرعلم جرح وتعدیل کا حصہ بن گئے۔امام مالک رانشنے کی جرح کے جوالفاظ جرح وتعدیل کا حصہ بن گئے۔امام مالک رانشنے کی جرح کے جوالفاظ جرح وتعدیل کی کتب میں منقول ہیں ، وہ یہی ہیں۔راقم کوتلاش کے باوجوداس بات کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملاکہ امام مالک رانشنے نے سیرت ابن آمخق دیکھ کرفر ما یا ہو کہ اس میں قصے کہانیاں ہیں۔

محد بن این را النف پر دوسری سخت جرح مشہورتا بعی ہشام بن عروہ در النف نے کی تھی۔ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت منذرا پنی دادی اساء بنت ابی بکر خلافی بنا اورام المؤمنین ام سلمہ زبالنف بنا سام ہوروایت کیا کرتی تھیں۔ جمعہ بن اسخق در النف نے بختہ بن اسخی در النف نے ان کی اہلیہ بھی فاطمہ بنت منذر سے روایت کی اور آ گے نفل کی۔ ہشام بن عروہ در النف کو پتا چلا کہ محمہ بن اسخی در النف نے ان کی اہلیہ سے روایات نقل کی ہیں تو حیران ہوکر فرمایا: ''محمہ بن اسخی کذاب ہے۔ وہ بھلا میری اہلیہ سے کب ملا؟'' شام بن عروہ در النف کی میے جرح بھی محفوظ ہوگئی۔

غرض محمد بن اسحاق رالنند پر بید دو جرحیں واقعی ہوئی ہیں ؛ اس لیے ہم بید عویٰ ہر گرنہیں کرتے کہ جرح وتعدیل کے ہر
امام نے محمد بن آمخق رالنند کو ثقة سمجھا ہے۔ امام ما لک رالنئد اور ہشام بن عروہ رالنئد کی ندکورہ جرحوں کے علاوہ بعض
نے ان پرتشیع کا الزام بھی لگایا ہے ، بعض نے قدری ہونے کا طعن بھی کیا ہے۔ انہیں تدلیس میں ملوث بھی ما نا گیا ہے۔
یہ الزامات لگانے والے صف اول کے محدثین اور نقاد تھے۔ مگر انہیں ثقتہ کہنے والے اور ان پرلگائے گئے الزامات کو مستر دکرنے والے بھی ای دور میں گزرے ہیں جو جلالیت شان میں الزام لگانے والوں سے کم نہیں تھے۔
مستر دکرنے والے بھی ای دور میں گزرے ہیں جو جلالیت شان میں الزام لگانے والوں سے کم نہیں تھے۔
امام زہری رالنٹ فرماتے تھے: ''مدینہ میں علم باقی رہے گا جب تک یہاں محمد بن اسحاق ہیں۔''

جرح وتعديل كامام حافظ الحديث امام على بن مديني والنئه فرماتے تھے:''حديث كادارومدار چھافراد پر ہے اور چھىك روايات كادارومدار بارہ افراد پر ہے، جن ميں سے ايك محمد بن آخق ہيں۔''

سير اعلام النيلاء: ٣٦/٧



<sup>🛈</sup> محمد بن اتخق کی ولادت ۸۰ ہے کے بعد کی ہے اور اہام مالک کی ولادت ۹۳ جمری کی ہے۔

<sup>@</sup> الجرح والتعديل لابن ابي حاتم: ١٠،١١، ط حيدر آباد دكن

<sup>🕏</sup> تاريخ الاسلام ذهبي: ٩٧/٩ ٥، ت تدمري؛ ٢٩٦/٣، ت بشار

<sup>🕏</sup> البعرح والتعديل: ١٩٣/٧

ا مام شافعی رمانشند کے بقول:''مجومغازی کے علم کا سمندر بنیا جا ہتا ہے، تواسے محمد بن اسحاق کی عیال بنیا پڑے گا ابن نمير رتالفنه فرماتے تھے:ان پر قدری ہونے کا الزام لگایا گیا جبکہ وہ سب لوگوں سے زیادہ اس سے دور تھے © ۔ العجلی رائشنے اور ابنِ حبان رائشنے نے انہیں ثقہ قر اردیا ہے۔ ® یکیٰ بن مَعین رِائشنے کا بھی یہی قول ہے۔ ® امام علی بن مدینی رالظفید نے محمد بن اسحق رالظفیه کا دفاع کیا اور فر مایا: ''میرے نز دیک ان کی روایت صحیح ہے۔'اس پر ا یک عالم یعقوب بن شیبہ رطائشۂ نے یو جھا: اور جوامام مالک نے ان کے بارے میں کہا ہے؟ علی بن مدینی رالٹنے ہوئے. ''امام ما لک ان کے حلقے میں نہیں بیٹھے، وہ انہیں نہیں جانتے'' نیز فر مایا'' انہوں نے مدینہ میں کون می حدیث سائی تھی جس پرانہیں ایسا کہا گیا۔'' یعقوب بن شیبہ رالٹنے نے بوچھا'' اور ہشام بن عروہ نے بھی ان پر جرح کی ہے۔'' علی بن مدینی چلافئے نے فر مایا '' جو جرح انہوں نے کی ہے ، وہ حجت نہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ محمد بن آگئ ان کی املہ کے یاس اس وقت گئے ہوں جب وہ بیچے ہوں۔''®

عافظ ذہبی رالفنے ہشام بن عروہ والفنے کے اس حلفیہ قول کو کہ' محمد بن آخق نے فاطمہ کو بھی نہیں دیکھا۔' نقل کر سر فر ماتے ہیں: '' ہشام اپنی تشم میں سے ہیں محمد بن آخل نے فاطمہ کوئبیں دیکھا اور ندہی انہوں نے بیدوی کیا کہ انہوں نے دیکھاہے، بلکہ بیذ کر کیا ہے کہ انہوں نے ان سے صدیث بیان کی ہے۔ تو ہم نے بھی گئ خواتین سے صدیث ی ہے مگرانہیں دیکھانہیں ۔ کتنے تابعین نے حضرت عائشہ خِالِنْحُنَا ہے حدیث نی ہے مگران کی صورت بھی نہیں دیکھی ۔''® ا مام احمد بن حنبل دالله عند عبية عبدالله فرمانے ہيں: ميں نے اپنے والد کو محمد بن آخل کی حدیثیں سنائیں تو وہ بولے: "ہشام اس بات کا انکار کیوں کرتے تھے؟ شاید محمد بن الحق آئے ہوں اور فاطمہ سے اجازت لی ہو۔ انہوں نے ا جازت دے دی ہو۔''امام احمد رحالتُ، کا مطلب بیتھا کہ ہشام بن عروہ کواس کاعلم نہ ہوا ہو۔'

امام بخاری را اللهُ نے امام مالک را اللهُ على جرح كو ثابت مانے ميں شك كرتے ہوئے فرمايا: "اگرامام مالك سے ابن آمخق پرالزام لگانا ثابت ہوجائے ،نو بعض او قات انسان کوئی بات کہنا ہے اور کسی مخص کوکسی معاملے میں الزام دینا ہے گراس کا پیمطلب نہیں کہ وہ اسے ہرمعا ملے میں الزام دے رہاہے۔'،®

٤٢/٩ : تهذيب التهذيب: ٢/٩٤

سير اعلام النبلاء: ٣٦/٧

تهذیب الکمال: ۱۹/۲۶ ط الرسالة

<sup>🖝</sup> الثقات للعجلي، ص ٠٠٠؛ الثقات لابن حبان: ٧/٠٨٣

نه فدیب النه فدیب: ۲۱۹ .... راقم عرض کرتا ہے کہ پیاحمال قوی ہے؛ کیوں کرچھ بین اسحاق فاطمہ بنت المنذر کے کم از کم ۳۳ سال جھوٹے تھے۔ فاطمة بنت المئة ركاسنِ ولادت اگر چيكبين منقول نبين ملاكر بشام بن عروه كي ولادت ٢١ ججري كي ہے۔ ﴿ سيراعلام النبلاء:٣٨/٦ ﴾ بقول بشام فاطمه ان سے تيروير ال بزی تحسیر ۔ ﴿ تَهذِ يب الكمال ٢٦٦/٣٥ ﴾ اس طرح فاطمدى ولاوت ٢٨ هدى بنتى ہے۔ وہ ام سلمہ بنتي ہے بھى روايت كرتى بين ۔ ﴿ رواه التر مذى الإاب الرضاع وقال حس سيح ، كل جس سان كي مركاي قول بالكل درست ثابت بوتاب محمد بن اسحاق ٨٥ كر بعد بيدا بوئ اس طرح دو فاطم "سيم السمال جيو في تقيم

۳۸/۷: سير اعلام النبلاء :۳۸/۷

میسو اعلام المنبلاء: ۳۸/۷ .... فاهرائ دی بروفت گرین نبین میفار بتا اور پیضروری نبین که فاطمه بنت المنذ رئیشام بن عروه کو بعدین بتانی ہوں کہ میں نے آج فلال فلال کوحدیث سنائی تھی۔ بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ فاطمہ مدیث سننے کے لیے آنے والے ہر مخص کا نام پوچھتی ہوں۔

اسير اعلام النبلاء: ٧٠/٧

تاريخ است مسلمه الله المنتهزز

حافظ ذہبی رِدالنشے''سیراعلام النبلاء'' میں امام بخاری پراللئے کا یہ قول نقل کر کے فرماتے ہیں: '' سیہ بات جانی بوجھی ہے کہ بہت سے معاصر علاء کی آئیں میں ایک دوسرے پر تنقید بے حیثیت ہے۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں خصوصاً جب آ دمی کوالی جماعت نے ثقة قرار دیا ہو جوانصاف پیند ہے۔''<sup>®</sup> پھر جس طرح ایک فریق ان پر جرح میں تحتی کر رہا تھا، ایک دوسرا فریق ان کی تعدیل میں بہت آ عرفة الدور میں

پھرجس طرح ایک فریق ان پرجرح میں تختی کر رہاتھا، ایک دوسرا فریق ان کی تعدیل میں بہت آ گے تھا اوراس میں بھی چوٹی کے محدثین شامل تھے۔ان میں سے ایک امام شعبہ رالٹنے تھے جوانہیں'' امیر المحد ثین'' کہتے تھے۔®

جہورائمہ نے اس بارے میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا۔ علائے جرح وتعدیل نے جواصول مقرر کیے ہیں، ان کے تخت ان کی اکثریت نے محمد بن انحق رائٹنے پر نہ تو سخت جرح کو قبول کیا ہے، نہ انہیں اعلیٰ در ہے کا ثقہ مانا ہے۔ نہ تو ان کی اکثر یت نے محمد بن انحق رائٹنے پر نہ تو ان کی جرروایت کو مستر دکیا ہے نہ ہی ان کی جرروایت کو انہیں ' امبر المحد ثین ' قرار دیا ہے اور نہ کذاب اور د جال ۔ نہ تو ان کی جرروایت کو درمیا نے در ہے کا سچا راو کی اور سیرت و تاریخ کے آئھیں بند کر کے جحت سمجھا ہے۔ بلکہ انہوں نے محمد الحق رائٹنے کو درمیا نے در ہے کا سچا راو کی اور سیرت و تاریخ کے لواظ سے قابل اعتماد ما نا ہے۔ امام احمد بن طبل رائٹنے سے محمد بن آخل رائٹنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسے تھے؟ تو جواب ملائڈ مسن الحد بیٹ میں استدلال نہیں کرتے تھے۔ ©

اس بورے مسلے کوسب سے زیادہ واضح انداز میں ابن حبان رط للے نے لکھا ہے فرماتے ہیں:

"محمد بن آخل پر دوافراد نے جرح کی ہے: ہشام بن عروہ اور مالک بن انس ہشام بن عروہ ہے جب
کی بن سعید نے بوچھا کہ کیا محمد بن آخل نے فاطمہ بنت منذر ہے روایت لی ہے؟ تو ہشام بن عروہ نے فر مایا:
کیا وہ ان سے مل چکا ہے؟ …………(ابن حبان کہتے ہیں) ہشام بن عروہ کی اس بات ہے کسی کوروایت
حدیث میں مجروح نہیں سمجھا جا سکتا ؛ کیون کہ عراقی تابعین مثلاً: اسود، علقہ، ابوسلمہ اور عطاء، نیز ان کے علاوہ
جازی تابعین نے عائشہ فرائے مباکو دکھے بغیر روایات سی ہیں، بس ان کی آواز سی تھی مگر لوگوں نے ان کی
روایات کو قبول کہا ہے، حالا نکہ ان میں سے کوئی بھی حضرت عائشہ فرائے نائے ہے۔ روبر ونہیں ملا۔

پس اسی طرح ابن آبخق نے فاطمہ بنت منذر سے پسِ پردہ روایت می ہے، وہ ان کی آ واز من سکتے تھے۔ ساع کی پیشکل درست ہے۔ اوراس کی بناء پرکسی پر جرح کرناانصاف کے خلاف ہے۔

رہی امام مالک کی بات تو انہوں نے فقط ایک باراییا کہا تھا۔اس کے بعدوہ محمد بن آئی سے اس برتاؤپر لوٹ آئے سے جو انہیں پیندتھا۔اصل میں ہوا پیتھا کہ تجاز میں محمد بن آئی سے بڑھ کرعر بوں کے نسب اور تاریخ کا ماہر کوئی نہ تھا۔محمد بن آئی کا کہنا تھا کہ امام مالک بوذی اضبح کے موالی میں سے ہیں جبکہ امام مالک کا دعویٰ تھا کہ دہ ونول میں بحث ہوگئ۔



<sup>🕜</sup> تهذيب الكمال: ٤١٧/٢٤

اسير اعلام النبلاء: ٧/٠٤

<sup>🕏</sup> موسوعة اقوال احمد: ٢٣٩/٢

پس جب امام مالک نے موطا تصنیف کی تو محمہ بن آخق نے فرمایا کہ سے مجھے دکھا وَ، میں اس کا طبیب ہوں۔ یہ بات امام مالک تک پنچی تو فرمایا: وہ د جالوں میں سے ایک د جال ہے جو یہود یوں کی روایات لیتا ہے۔ اس کے بعد دونوں کے مابین وہ کچھ ہوا جولوگوں کے مابین ہوتا ہے۔

آخر محمد بن آمخق نے عراق جانے کاعزم کرلیا۔ تب دونوں میں صلح ہوگئ۔امام مالک نے انہیں رخصت کرتے ہوئے اپنی اس سال کی پیداوار کا نصف حصہ یعنی پچاس دینار مدید کیے۔

امام ما لک نے حدیث کی روایت میں ان پرجرح نہیں کی تھی بلکداس وجہ سے کی تھی کہ محمہ بن آخق نی تائین اسے خوزوات کی تفصیلات جانے کے لیے (دورِرسالت کے ) یہودیوں کی نومسلم اولا د کے پاس بھی چلے جاتے سے جنہیں نحیبر، قریظہ اور بنی نضیراوران جیسی دوسری جنگوں کے حالات یا دہتھ۔ ابن آخق ان چیزوں کو تلاش کرتے تھے تا کہ آنہیں جان لیں 'اس لیے نہیں کہ ان سے (شرعی ) استدلال کریں۔ جبکہ امام ما لک صرف ثقہ، صدوق، عالم فاصل آ دی سے روایت لیتے تھے جواچھی طرح روایت بیان کرتا ہواوراس روایت (کے معانی) کوجانتا ہو۔' ©

یہ تھا ابن حیان بطائنے کابیان جس کی روشی میں محمد بن استحق رشائنے پر بعض اسمہ کی جرح کاسیاق وسباق اچھی طرح سامنے آجا تا ہے۔ یہ بات ذہن نشین وئی جا ہے کہ جرح بڑے بڑے تقدراویوں پر بھی ہوئی ہے۔ بخاری وسلم کے بھی بیسیوں راوی ایسے ہیں جن پر کسی نہ کسی نے جرح کی ہے۔ مگر ہر کسی پر ہر جرح من وعن قابلِ قبول نہیں ہوتی۔ مولا ناعبدالحی لکھنوکی برالشنے فرماتے ہیں:

''جرح جب تعصب، تشمنی یا نفرت کی وجہ سے صادر ہوئی ہوتو وہ جرح نا قابلِ قبول ہے اورا سے وہی شخص مانتا ہے جوخود دھ تکارا ہوا ہو۔ اسی لیے تھر بن اسحاق صاحبِ مغازی کے بارے میں امام مالک کا قول کہ وہ و جالوں میں سے ایک د جال ہے، قبول نہیں کیا گیا؛ کیوں کہ یہ معلوم ہوگیا تھا کہ اس کا صدور کھلی منافرت کی وجہ سے ہوا ہے۔ بلکہ علماء نے طے کر دیا کہ تھر بن آخی حسن الحدیث ہیں، اور ان پرائمہ حدیث نے اعتبار کیا۔'' محمد بن آخی رائٹ کے جہور محدثین ان آراء میں محمد بن آخی رائٹ کے بارے میں بھی مثبت اور منفی دونوں آراء ہیں۔ صدیوں پہلے جہور محدثین ان آراء میں تو از ن رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ تحد بن آخی رائٹ کی روایات سیرت، غزوات اور تاریخی واقعات میں معتبر ہیں جبکہ ادکام میں اس در جے معتبر نہیں ہموی طور پر انہیں قابلی قبول راوی مانا گیا ہے جس کا جموت سے کہ کہ محتبر ہیں جبکہ ادکام میں اس در جے معتبر نہیں ۔ کاور ابوداؤد میں • ۱۸ روایات انہی محمد بن آخی رائٹ کی ہیں۔

النقات الابن حیان: ۱۳۸۰ تا ۳۸۳ تا ۳۸۳ تا ۲۹۲، العلمیة)
امام ما لک برطند ہے ہشام بن عروہ برطنند کے بارے میں بھی تحت جرح منقول ہے: ''هشام بن عروۃ کذاب'' (تماریخ بعداد: ۱۳۹/۱، العلمیة)
مر بعد کے محققین نے ہشام بن عروہ برطند پراس جرح کی بھی تروید کی ہے۔ یکی بن معین براطند بھی اس قول کی تاویل کرتے ہیں۔ خطیب بغدادی برطن اس قول کی تاریخ بھی اس قول کی تاویل کرتے ہیں۔ خطیب بغدادی برطن اس قول کی تاریخ بھی اور اگر ہا ہے۔
کو سند اصفوط نہیں بائے۔ (سیو اعلام النبلاء: ۳۸/۷، ۳۹) اور یکی حقیقت ہے کہ سیجرح ٹابت نہیں اور اگر ہا ہے۔ برجی تو یقینا مؤتل ہے۔

تساديسخ امست مسسلسمه الله المستنبخ

نقبهاء نے بھی محمد بن آنحق رحالت کی روایات کوفقل کیا ہے۔ امام شافعی رقطنند کی مندمیں ان کی مهروایات ہیں۔ جبکہ امام احمد بن شنبل رحالت کی مندمیں ۹۰۔ احناف کے عظیم فقیہ ومحدث امام طحاوی روائٹند نے شرح معانی الآثار میں ۱۹۰۰ احتاق میں۔ کی مدروایات نقل کی ہیں جن میں سے اکثر فقہ ہے متعلق ہیں۔

ی است می این الله می الله می

ی مجمع الم الم الم ۱۳۵۵ می این حبان میں محمد بن استحق روافظتند کی ۷۵روایات کی جیں۔ ابن حبان روافظتید کی ۱۳۵۰ می ابن حبان روافظتید کی دراسیر قالندویی "کا احجھا خاصا حصیمحمد بن استحق کی روایات پر مشتل ہے۔

امام دارقطنی را النفید (م ۳۸۵ هـ) نے جرح و تعدیل پر کام کے دوران محمہ بن اسحی رفت نے ہے گراس کے باوجودا بی سنن میں محمہ بن اسحی رفت نفید کی '' موایات نقل کی ہیں جن میں سے اکٹر شرق احکام سے متعلق ہیں۔
روایات چاہے ذخیرہ حدیث کی ہول یا ذخیرہ کا ریخ کی ، کسی بھی روایت کے سلسلہ استاداور متن پر آج بھی بحث ہو کتی ہے۔
ہو کتی ہے۔ بالکل قر بی دور میں سیکام ہوا بھی ہے۔ مثلاً شیخ ناصر الدین البانی برالفنے نے ہزاروں احادیث کی استاد کو جوان کر ان میں مجموعی من یاضعیف کی نشان دہی کی ہے۔ ای طرح تفسیر طبری اور تاریخ طبری پر بھی محققاند کام ہوا ہے،
رادیوں پر بحث ہوئی ہے۔ جی ، حسن اور ضعیف کوالگ الگ کیا گیا ہے۔ فن کے ماہرین کی روایت کے متعلق کسی محقق کی رائے ہے اختلا ف بھی کر سکتے ہیں۔ گرکسی محقق نے بیتمات کی ہے، نہ کر سکتا ہے کے اگر صدیث ، سیرت یا تاریخ کی رائے ہے اختلا ف بھی کر سکتے ہیں۔ گرکسی محقق نے بیتمات کی ہے، نہ کر سکتا ہے کہ اور اور ایان اور فاری اور ذائن کی اور اور ذائن میں بھی با تھی اور ذائن ہوں اور ذائن میں اور خائن بول اور ذائن میں بھی با تھی باشی قابل اشکال ہوں اور ذائن میں خطائی بین کر رائے ہے۔ میں بھی باتھی کر سکتا ہوں اور ذائن میں بھی باتھی تو اس میں اور خائن بھی بول اور ذائن میں بھی باتھی تو اسے کے متون میں بھی باتھی بین بھی باتھی کر سکتا ہوں اور خائن بھی بین بھی باتھی بول بین کر بین اسلام دغن اور کفار کا ایکٹ قرار دے دیا جائے۔

قابلِ اشكال روایات اور ذبهن میں فلجان بیدا كرنے والی چیزی تو بخاری وسلم سمیت تقریباً برمجموعهٔ حدیث میں بیں جنہیں لے کرمستنز قیمن نے 'الاستشراق فی الحدیث' كامحاذ كھول ركھا ہے۔ مُركھی بینے جانے پر تاك كوئيس كاث دیا جاتا۔ ایسے اشكالات کے جوابات ویے جاتے ہیں اور دیے گئے ہیں جو شروب حدیث میں بھی موجود ہیں اور استشراق کے دفاع میں لکھی گئی كتب میں بھی فون نقد میں اس کی تنج نشر سی نے كہ موافقین اور تالیفات كو اسلام سے خارج كردیا جائے۔ ایسی عوامی آراء عوام ی كی بوعتی ہیں، نه ، كنہیں۔

جرح وتعدیل کی چند آراء کواستعال کرے سیرت نبویہ گی تظیم الثنان خدمات کوسوہ ڈ کرہ، اسلام کا دفاع ہرگز نہیں۔ اگر ہوتا تو ہم سے کہیں زیادہ چوکناعلاء گزشتہ صدیوں میں تھے۔ انہیں سے پہتھا کہ ابن بشام رہلنے کی سیرت کا سلمہ مندا بن اسحاق رہ لفتے سے جاملتا ہے۔ مگر علائے اسلام نے بارہ صدیوں میں سیرت ابن اسحق کو دریا برد کیا ندا بن سلمہ مندا بن اسحاق رہ لفتے سے جاملتا ہے۔ مگر علائے اسلام نے بارہ صدیوں میں سیرت ابن اسحق کو دریا برد کیا ندا بن ہشام کی سیرت کو آگ ہے۔ ہشام کی سیرت کو آگ ہے۔ ہشام کی سیرت ہوئی اورا یک صدی تک ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک صدی تک سے بات بھی بالکل غلط ہے کہ ''محمد بن اسحق و ملئے کے مرت بی ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک صدی تک ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک صدی تک ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک صدی تک ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک صدی تک ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک صدی تک ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک صدی تک ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک صدی تک ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک صدی تک ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک صدی تک ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک صدی تک ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک صدی تک ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک صدی تک ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک مدین ان کی سیرت نبویہ معدد مربوئی اورا یک میں سیرت نبویہ میں ان کی سیرت نبویہ میں ان سیرت نبویہ مورث نبویہ میں ان کی سیرت نبویہ میں ان سیرت نبویہ میں ان کی سیرت نبویہ میں ان کی سیرت نبویہ میں ان سیرت نبویہ میں ان کی سیرت نبویہ میں ان کی سیرت نبویہ میں سیرت نبویہ م

### المنتائزة المنتاه المنتابة المنتاه المنتاه المنتاه المنتابة المنتا

متروک رہی۔ 'محر بن آسخی روالٹنے کی وفات ۱۵ اھ میں ہوئی اوران کی سیرت کو بہتر انداز میں پیش کرنے والے ابن ہشام روالٹنے کی وفات ۱۲۳ھ میں ہے۔ اگر اس دوران سیریت ابن آسخی معدوم ہو چکی ہوتی تو ابن ہشام اس کی ترتیب و تہذیب کیسے کرتے ؟ پس محمد بن اسحاق روالٹنے کی سیرت اس دور میں بھی علماء کے پاس موجودتھی ، اور بعد میں بھی مدت وراز تک مقبول رہی۔ ہاں گزشتہ دو تین صدیوں میں بیضرور کم نام رہی ہے۔ اس کی وجہ بیتھی کہ یور پی استعار نے عالم اسلام کے کتاب خانوں کی لوٹ مارکر کے جن اعلیٰ کتابوں کو اسلام و نیاسے ناپید کیا ، ان میں محمد بن آسخی روالٹنے کی سیرت بھی تھی۔ جب استعار کا سورج ڈھلا تو علمائے اسلام اس کی تلاش میں سرگرداں ہوئے اور برسوں تلاش کے سیرت بھی تھی۔ جب استعار کا سورج ڈھلا تو علمائے اسلام اس کی تلاش میں سرگرداں ہوئے اور برسوں تلاش کے بعدا ہے ڈھونڈ نکالا اور اس ننچ کی تحقیق کر کے از سر نوطیع کرایا۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلاف کے علمی منج کو شجیدگی کے ساتھ سمجھا جائے اورا گراس کی توفیق نہ ہوتو کم از کم '' جدید تحقیق'' کے نام پر کی جانے والی کسی ایسی کوشش کی حوصلدا فزائی نہ کی جائے جوعنوان کے لحاظ سے جذبات کواپیل کرنے والی مگر حقیقت میں مسلمانوں کی علمی میراث کوڈبونے کے مترادف ہو۔

# علمائے أمت كى نگاه ميں امام طبرى راك كامقام

بعض حضرات نے مختلف فورمز پر متعدد حوالوں اور متنوع انداز سے یہ پروپیگنڈ اشروع کررکھا ہے کہ اہام طبری رہائی محد ثین، فقہاء اور اصحاب جرح وتعدیل کے نزدیک معتبر محض نہیں تھے۔ ہمیں ان لوگوں کی ہر بات کا جواب رہائی محلوں کو نہیں تھے۔ ہمیں ان لوگوں کی ہر بات کا جواب رہائی قطعا کوئی ضرورت نہیں۔ مگران کی تناہیسات سے بچانے کے لیے ضرور کی ہے کہ قار میں کوتصور کا حقیق رُخ منر ورد کھایا جائے۔ اس سلسلے میں ہم ان شاء اللہ نہایت معتمد حوالوں سے درج ذیل امور واضح کریں مے:

- امام طبری در الغف کے بارے میں جلیل القدرعلائے اسلام کی آراء
  - 🕒 ان کے اہم اساتذہ کا مختصر تعارف
  - 🗗 ان کے مشہور تلا مٰدہ کامخضر تعارف
- ستب حديث تفير وعقائد مين ان سيقل احاديث واقوال كشوابد
  - 🔬 را دیوں کی توثیق وتضعیف میں ان کی رائے پراعتما د کا ثبوت
- 🜒 احادیث کی تصحیح و تضعیف میں ان کی رائے پر محققین کے اعتماد کا شوت

ا مام طبری رانشے کے بارے میں جلیل القدرعلمائے اسلام کی آراء:

ہردور کے جلیل القدرعلاء نے امام طبری دِطائفے پراظہارِاعتاد کیا ہے۔ان میں سے چندنمایال ہستیوں کی آراء میہ ہیں: امام ابو بکر ابن خزیمہ رِطائفے (م ااسوھ) کی رائے:

امام ابوبکر بن خزیمه روالنئهٔ امام طبری روالنئهٔ کے معاصر اور مصر کے تعلیمی دورے میں ہم سفر تھے۔ ان سے ایک یا دوبر س بڑے تھے۔ ® امام طبری روالنئهٔ کے متعلق ان کا ارشاد ہے: ''اس وقت روئے زمین پران سے بڑا عالم کوئی نہیں۔''®
امام ابن خزیمہ کے تلمیدِ خاص ابواحمہ بغداد کا سفر کر کے بھی حنابلہ کی مخالفان تحریک کی وجہ سے امام طبری سے نبل سکے، اس پر ابن خزیمہ روالنئه نے غمز دہ ہوکر کہا: ''کاش! تم کسی اور سے روایت نہ لیتے گر ان سے روایت لے لیتے۔''®

① حافظة بي أثير الحافظ، الحجة، الفقيه، شيخ الاسلام، امام الانعة كررتمار في رات بي (سير اعلام النبلاء: ٤ /٣٩٥) ان ك تالف ميح ابن فزير مديث كر بنيادي اورقابل اعماد بأخذ بي شارموتي ب-

اما اعلم على اديم الارض اعلم من محمد بن جرير ..... اخرجه ابن عساكر باسناد منصل عن زاهر بن ظاهر ابوالقاسم الشحامي، عن الامام البيهقي، عن ابي عبدالله النيسابوري (الحاكم)، عن ابي بكر بن بالويه ..... (داريخ دِمَشْق: ١٩٦/٥٢)

وابن بالويه وثقه اللعبي بقوله: من اعيان المحدثين والامام المفيد. (سير اعلام البلاء: ١٩/١٥ ع: تاريخ الاسلام: ٧٤٠/٧) اسمه ابو وابن بالويه وثقه اللعبي بقوله: من اعيان المحدثين والامام المفيد. (سير اعلام البلاء: ١٩/١٥ ع: تاريخ الاسلام: ٧٠/٥ على ابناء هذا الزمان نسبوه الى الرفض، وهذا جهل عظيم لان الروافض لا يتكنون بأبي بكر قطّ.

٣ اخرجه ابن عساكر في تاريخ دِمَشْق: ٢٥/٥ ٩ ١ باسناد منصل عن زاهر بن طاهر ابوالقاسم الشحامي، عن الامام البيهقي، عن ابي عندالله الحافظ (الحاكم)، عن الحسين بن على ابواحمد النيشابوري الذي ولقه الخطيب وقال: حجة.





### عبدالرحمٰن بن بونس المصري الحافظ راك 🗝 🛪 🕳 ) كي رائخ:

عبدالرحمٰن بن یونس المصر ی در اللئے چوتھی صدی ہجری کے اصحاب جرح وتعدیل میں نمایاں حیثیت رکھتے ہے 🏻 🌣 انہوں نے ابن جربرطبری راك كاذ كر خير يول كيا ہے:

''محمد بن جریر جن کی کنیت ابوجعفر ہے،طبرستان کے شہرآمُل کے تھے۔ وہ فقیہ تھے۔ بہت پہلے۲۹۳ھ میں مفر آئے اور یہاں حدیث تکھی۔انہوں نے اچھی تصنیفات کی ہیں جوان کے علم کی دسعت کا ثبوت ہیں \_''® عبدالعزيز ابوالحن الطبري رالكنه (م٢٠١٥) كي رائ:

یہ بزرگ امام ابوالحسن الاشعری چلائے کے فیض یا فتہ اور دمشق میں اشاعرہ کے مایہ ناز مشکلم تھے۔ © ان کا قول ہے: ''ابن جریر داللندایسے قاری تھے کہ لگتا تھا انہیں قرآن کے سوا پچھنہیں آتا۔ ایسے محدث تھے کہ جسے حدیث کے سوا پچھ نہ جانتے ہوں۔ایسے فقیہ تھے کہ فقہ ہی ان کاسب پچھ ہے۔نحوا در ریاضی میں ایسے تھے 'جیسے بیمان کااوڑ ھنا بچھوناہو۔''<sup>©</sup>

ابو محمد عبد الله الفرغاني راكني (م١٢ ساه) كى رائد:

ابومجم عبدالله الفرغاني والنفئه امام دارقطني وطلفئه كيشيوخ حديث ميس سے بيں \_ بغداد كے امام جرح وتعديل علامه ا بن مسرور رالنُنْ نے نہیں تقد کہا ہے۔ ®الفرغانی رالننے نے ابن جربرطبری رالننے کے حالات پر مفصل کلام کیا ہے اور بعد میں اساءالر جال کے بیشتر ماہرین نے امام طبری پر الفئے کے احوال میں ان سے استفادہ کیا ہے۔وہ فرماتے ہیں: ''انہوں نے ایس تفیر مکمل کی جس میں تفییر کے احکام، ناسخ ومنسوخ، مشکلات، غریب لغات، احکام و تاویلات میںمفسرین کےاختلاف،اپنے نزدیک صحیح قول کے تعین ہروف کے اعراب، گمراہ فرقوں کی ترديد، بقص، گزشتة قومول كى خبرول سميت احكام اور عجائب كوسميث ليا گيا ہے ..... اگر كوئى عالم جا ہے كه اس سے الگ الگ علوم بروس كتب اخذ كري تووه كرسكتا ہے .....اورانہوں نے تہذيب الآثاري ابتداءي

🛈 قبال السلميسي: كمان اماما في هذا الشان، ثم قال: وله كلام في الجرح والتعديل يدل على بصره بالرجال ومعرفته بالعلل. (سير اعلام

🕏 "امسحىمىد بىن جىريىو بىن يىزيىد، يىكنى اباجعفو، طبرى، من اهل آمل، كان فقيها، قدم الى مصرقديما سنة٣٦٧ه وكتب بها، وصنف تصانيف حسنة تدل على سعة علمه. (تاريخ أبن يونس المصرى: ١٩٩٠، ١٩٩٠)

🗇 امام عبدالعزيز الطيرى والطند ن برق فرتول كى ترديدين "ريساض المستعدى وبسصيرة المستهدى" كهركرموضوع كاحق اواكرديا-اى طرح معزله ے خلاف ' السر دعملی جعفر بن حوب " لکھ کرعلائے اسلام ہے دادوصول کی ہے۔ علامه ابن عسا کر پرائشند کہتے ہیں: 'میں نے ان کی بعض تالیفات دیکھیں جوان كم فضل مين دائخ مون كافهوت بين " (قاريخ دِمَشْق: ٣٦ / ٣٠)

🕜 معجم الإدباء: ١١/١٨ سير اعلام النبلاء: ١٣٣٠١٣٢/١٦

ان كى تويش كرف والعلى ما الوالغنجين مسرور بقدادى والفند (م٥٨ جرى) كوكى معمولى ستى نيس حافظ وبهى والفند في أنيس الاهام، القلوة، الرباني، المنقة كالفاظت يادكياب-وومستجاب الدعوات اورابدال مين بير يتعيران كم باري مين امام دارتطني رائني فرمائة تنفع: "جب وه بيج شخص بيهمالنا" ے برکت حاصل کرتے ہتے۔ 'ریکرتھانیف کے علاوہ انہوں نے نضائل معاویہ والنور پر معی ایک کتاب کمعی تھی۔ رسیر اعلام النبلاء: ١٦/١٧٤، ١٥٥٥)

جو بجیب کتب بین سے ہے۔ اس کی ابتداء حضرت ابو بمرصدین والظفر کی ان روایات ہے کی جو انہیں ان کی صحیح سند ہے بیٹی ہیں۔ ہر حدیث برانہوں نے کلام کیا، اس کی علل وطرق کے بیان سے ابتدا کر کے انہوں نے اس حدیث کے معارف و نے اس حدیث کے فقہی مسائل ، سنن ، اس میں علاء کے اختلاف ، ان کے دلائل ، اس حدیث کے معارف و نکات اور اس پر اہلی باطل کے اعتراضات اور ان کی تر دیداور ان کی دلیلوں کی خامیوں کو بھی بیان کر دیا۔ انہوں نے عشر ہ مبشرہ ، اہلی بیت ، اور ان کے موالی اور مسند ابن عباس کا بردا حصر کمل کر لیا تھا۔ ان کا عزم یہ نفا کہ رسول اللہ فٹاکی ہوئے حدیث کو آخر تک بیان کر دیں گے اور سب پر ای طرح کلام کریں گے جیسا کہ دوہ ابتداء ہے کرتے آئے بیں ، تا کہ کسی کو رسول اللہ فٹاکی کے اور وہ تمام پر بیش کر دیں جن کی اہل علم کو ضرورت پر نتی ہے۔ جیسے انہوں نے تغییر میں کی اور اس میں علم شریعت اور قر آئن وسنت کو پیش کر دیا۔ گروہ ( تہذیب الآثار کی ایک کی کے کے قبیر ایس کو اور اس میں علم شریعت اور میں نہ ہوا کہ وہ کسی ایک ترک کے بھی الی تشریح کر سکے اور اس پر ایسا کلام کر سکے جیسا انہوں نے کیا ۔ " <sup>®</sup> کہا کی رائے :

امام اسفرائن کوعلامه ابن صلاح برنانشهٔ نے چوتھی صدی اجری کامجد دقرار دیا ہے۔ ® بہی مجد دِشوافع فرماتے تھے: ''اگر کوئی شخص چین تک کاسفر کر کے ابن جریر کی تفسیر حاصل کر لے تو بیکوئی بڑی بات نہیں۔''®

الحافظ ابويعلى الخليلي راك (م٢٧١ه) كي رائ:

حافظ التخلیلی را لننځ عالی سند کے حامل حافظ حدیث ، فقیدا ور رجال وطل کے ماہر عالم ہتھے۔ ©وہ امام شافتی را للنے ک تلمیز خاص ابرا ہیم المزنی را للنے کے فیض یا فتگان کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں ان میں ابن جربر الطبری ہیں۔ © دوسرے مقام پر فرماتے ہیں: ''یہ ہیں اس قدر شہرہ آفاق کہ تعارف کی ضرورت نہیں ۔ علوم کے جامع ، امام۔'' ® خطیب بغدا دی را للنے (م ۲۲۳ م ھ) کی رائے:

فرماتے ہیں: ' وہ علوم پر حاوی ہونے کے لحاظ سے اپنے دور میں بے نظیر منے ۔ کتاب اللہ کے حافظ علم قرآت کے

الشارينخ السماييل عبلي تاريخ الطبري لابي محمد الفرغاني. اخرجه ابن عساكر وقال قرأت بخط ابي محمد التميمي، معالقله من كتاب ابي محمد عبدالله بن احمدا لفرغاني، وقد لقي من حدث عنه. (تاريخ دِمَشْق: ١٩٦/٥٢)

وهذا ابومحمد رزق الله بن عبدالوهاب التميمي شيخ شيوخ ابن عساكر، وذكره اصحاب الجرح والتعديل بانة "زليس الحنابلة في البغداد"، و"كان كبير بغدادو جليلها."، و"كان من الالبات." (تاريخ الاسلام ذهبي: ١٩٥/١٠)

<sup>🏵</sup> تهذيب الاسماءُ واللفات: ٢١٠٠٢٠٩/٢

اخرجه المنخطيب البقدادي في تاريخه: ١٦٤/٢. قال بلفني عن ابي حامد احمد بن ابي طاهر الاسفرائيني انه قال لو سافر رجل الي
 الصين حتى يحصل كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذا ك كثيرا. وانظر تاريخ الاسلام للذهبي (٢٨١/٢٣ ت تدمري)

D القاضى، العلامة، الحافظ ..... طال عمره وعلى استاده، كان نقه، حافظاً ،عارفاً بالرجال والعلل. (سير اعلام النيلاء: ٢٩٦٧/١٧، ط الرسالة)

<sup>@ &</sup>quot;وابوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بطبرستان." (الارشاد في معرفة علماء الحديث: ١٠/١، ١٤٠ ط الرشد)

ابو جعفو محمد بن جويو بن يزيد الطهرى، اشهر من أن يذكر، جامع في العلوم، أمام. (الارشادفي معرفة علماء الحديث: ٢/ ٨٠٠)



ماہر بتنسیر پرنگاہ رکھنے والے ،احکام کے نفیہ ،سنت کے عالم ،سیح وضعیف اور ناشخ ومنسوخ روایات ہے واقف اور محابہ کرام کے اقوال وحالات سے باخبر تھے۔'' $^{\mathbb{O}}$ 

امام عبدالقا برالبغد اوى ابومنصور الاسفراكيني رطافته (م ايهم ه) كى رائة:

يد بغداد كے نامور متكلم اسلام تھے۔ان كارشاد ہے: ''اى طرح ائمہ قراًت اور تفسير بالروايد كرنے والے علام، دورِ صحابہ سے لے کر محمد بن جریر الطمر ی کے دور تک مجھی اہلِ سنت تھے۔' '®

امام ابواسطق شیرازی دانشنه (م۲۷هه) کی رائه:

ا مام شیرازی دالفند نا مورمحدث اور فقید تھے ۔عمر بھرسنت کی اشاعت کے لیے سینہ سپراور اہلِ باطل کے خلاف قمیشر بے نیام رہے۔ <sup>©</sup> انہوں نے امام طبری رالفئے کوفقہائے اسلام میں شار کیا ہے۔ <sup>©</sup> علامه ابن صلاح دمالك، (م٢٨٢٥) كى رائ:

شافعی علاء میں علامہ ابن صلاح پراللغے کا نام کسی تعارف کامختاج نہیں ،اصولِ حدیث اور فقہ پران کا کام علائے دین سے خراج مخسین وصول کررہاہے۔®انہوں نے ابن جربرطبری پطلفے کوشافعی فقہاء کی صف میں شار کیا ہے۔® امام شرف الدين نووي پرالكنه (م٢٥٧ه) كي رائه:

طبری والنندے متعلق فرماتے ہیں: ' و و مختلف علوم کے ماہر تھے۔امام تریزی اورامام نسائی سے طبقے میں شامل تھے۔''® علامة تاج الدين بكي داللهُ (١٤٧هـ) كي رائه:

فرماتے ہیں ''ابن جریر ہمارے چنے ہوئے اصحاب میں سے ایک تنھے،اس بات میں کسی کوکوئی شک نہیر علامهابن تيميدرالكنو (م٧٢٥ه) كي رائه:

علامدابن تیمیدر والفئه سے فتوی لیا گیا کہ کوئی تفسیر قرآن وسنت کے سب سے زیادہ قریب ہے؟۔ انہوں نے جواب دیا: '' دستیاب تفاسیر میں محمد بن جربر الطمری کی تفسیر صحیح ترین ہے؛ کیوں کہ وہ اسلاف کے اقوال ثابت شدہ سند کے ساتھ قَالَ کرتے ہیں،اس میں کوئی بدعت نہیں اور وہ مقاتل بن بکیراور کلبی جیسے تہم لوگوں سے روایت نہیں لیتے ۔''®

🛈 كاريخ بغداد: ١٩٩/٧، ط العلمية الفرق بين الفرق، الفصل السادس

ا الااتخ شرازي كي باد ير صافظة الي قرمات بن الشيخ، الامام، القدوة، المجتهد، شيخ الاسلام. (سير اعلام البلاء: ١٥٢/١٨)

 ایواکل شیرازی نے یہال ان محدثین کا ذکر کیا ہے جنہیں ندصرف تقدیلکہ فقیہ بھی مانا گیا ہے۔ ان میں امام طبری کا ذکر یوں مندرج فرمایا ہے: "أبو جعفر محمد بن جريرين يزيد الطبري: نزل بغداد، ومات سنة ثلاث وثلاث مأنةوهو صاحب التاريخ والمصنفات الكثيرة." (طبقات الفقهاء: ٩٣/١، دارالوالد العربي، بيروت)

🔘 الفقيه الشافعي، كان احد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه واسماء الرجال، ومايتعلق بعلم الحديث. (وفيات الاعيان: ٣٤٣/٣)

🕥 صحمه بن جويز بن يؤيد بن كثيربن غالب، ابو جعفر الطبري، كان احد المة العلماء، يحكم بقوله ويرجع الى رأيه، لمعرفته ولضله، وقد كان جمع من العلوم مالم يشاركه فيه احد اهل عصره. (طبقات الفقهاء الشافعية: ١٠٧٠١، ٧٠١، ١٠٥١ البشائر ببروت) طبقات الفقها والشافعيدين مجى النمى محدثين وفقهاء كاذكركيا كياب جونه صرف ثقابت بكدفقابت كيمى اعلى ورج برته-

 تهذیب الاسماء واللفات: ۱/۸۷، ط دار انکتب العلمیة الشافعية الكبرئ: ١٢٧/٣

الفتاوى الكبرى ابن تيميه: ٥٤/٨ المم ابن تيمية فرورُ دقائق التفسير " شي الم طبريٌ كي روايات ل بين - (٢٩/٣) ١٥٩)

مافظ ذہبی رائٹئے (۴۸ کھ) کی رائے:

عافظ ذہبی رالطنے نے جا بجا، این جربرطبری رالطنے کی ثقابت کی گواہی دی ہے۔ ان کے چند بیانات درج ذیل ہیں: 📭 ''محمد بن جریر بن پزید نامورامام، مجتهد،اینے دور کےعلامہ تھے ۔''<sup>©</sup>

• دعلم، ذبانت اور کثرت تصانیف میں وہ اینے زمانے کے یکنا فرد تھے۔ آنکھوں نے ان جیسا کم دیکھا ہوگا۔ "®

🗀 '' میں کہتا ہوں ، وہ ثقد، سیح ، حافظ تفسیر کے قائد، فقداورا جماعی واختلافی مسائل کے امام، تاریخ اورلوگوں سے احوال کے بہت بڑے عالم ،قرا آت اور لغات کے ماہر تھے۔<sup>©</sup>

🗨 حافظ ذہبی رطلنئے نے طبقہ (۱۱) کے تحت امام طبری چلائٹے کا نام امام نسائی ،ابویعلیٰ مُوصِلی اور امام ابن خزیمیہ نىشا بورى يِمَالِكُمُ جيسے بلنديا به يحدثين مِن شامل فر مايا ہے۔ $^{\odot}$ 

عافظا بن كثير رالكنه (م٧٤٧ه) كي رائه:

حافظ ابن كثير راك في منافع في منافع فقهاء ومحدثين من شاركرت موئ كها ب: "امام، عالم عظيم تصانيف والي." @ البدايه والنهايه مين ان كاذكريون كيا ب: "وه علماء كام تقد ان كوقول پر فيصله موتا تھا۔ ان كے علم وضل ے ماعث ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جا تا تھا۔"<sup>©</sup>

ما فظ ابن حجر عسقلانی را الله در ما ۸۵۲ه م) کی رائے:

حافظ ابن حجر نے امام طبری کو 'الامام الحلیل، المفسر، صاحب التصانیف الباهرة'' کہدکر متعارف کرایا ہے۔ $^{oldsymbol{\Theta}}$ علامهممودآ لوسی رالٹنے کی رائے:

علامه آلوی بطلعنُه ، امام طبری بطلعنُهُ کے متعلق فرماتے ہیں:''وہ اہلِ سنت کے جلیل القدرعلاء میں سے ایک ہیں۔''<sup>®</sup> دورِ حاضر کے علمی ما خذ ہے بطورِ نائر بعض مثالیں:

شیخ محمہ بن عبدالرحمٰن المغر اومی وظیر جنہوں نے اسلامی عقائدی حفاظت کے لیے دی جلدوں میں '' ۔ و سے عة مواقف السلف في العقيدة و المنهج " حيراعظيم الشان كام كياب، امام طبرى والفي ك يار عين لكهة بين : '' بیان ائمہ میں سے ہیں جن کی عمر میں اللہ نے برکت دی ،انہوں نے اتنا لکھا کہ مختی قاری بھی جے پڑھنے سے عاجز آ جائے ، چہ جائے کہان جیسا کوئی لکھ سکے۔اس امام نے ایسی میراث حچھوڑی جس میر اوّلین وآخرین سبان کے شکر گزار ہوئے۔''<sup>©</sup>۔



<sup>🛈</sup> الامام، الغلم، المجتهد، عالم العصر. (سير اعلام النبلاء: ١ ٢٧٧١، الرسالة)

و كان من الحراد الدهر علماً و ذكاء و كثرة التصانيف، قل من ترى العيون مثله..... (سير اعلام النبلاء: ٢٦٧/١٤)

قلتُ: كَانَ ثَقَة، صادقًا، حافظًا، وأشاً في التفسير، اماماً في الفقه والاجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وايام الناس، عارفًا بالقراآت واللغات. (سير اعلام النبلاء: ٢٧٠/١٤)

 <sup>&</sup>quot;الامام الغالم، صاحب التصانيف العظيمة. (طبقات الشالعيين: ٢٢٢/١)

<sup>🕒</sup> لسان الميزان: ١٠٠/٥

 <sup>﴿</sup> مُوسُوعَةُ مُواقِفُ السَّلْفُ فِي الْعَقِيدَةُ وَالْمَنْهِجِ: ﴿ ١/٩

المعين في طبقات المحدثين، ص ١٠٨ 🛈 البداية والنهاية: ٨٤٦/١٤

المسير روح المعانى، سورة المائدة، آيت: ٦



"الموسوعة العربية العالمية مين المامطبرى والفيد كانعارف يول كرايا كيات:

'' وہ اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے ایک تھے،ان کے اقوال اختیار کیے جاتے ہیں اوران کی وسعید علمی اور شجی منبج کے باعث ان کا حوالہ دیا جا تا ہے۔انہوں نے کئی مفید کتا ہیں کھیں جن میں ان کی' تفسیر جامع البیان عن تاویل آی القرآن 'سب سے زیادہ مشہور ہے جوتفسیرِ طبری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ کہ کمل تفییر ہے جوہم تک پینچی،ان کے بعد والے سبھی نے اس تفییر سے استفادہ کیا ہے؛اس لیے علاء ،طبری کو ''ابوالنفسي'' شاركرتے ہیں جیسا كەنبيس''ابوالتاريخ'' مهمی مانا جاتا ہے؛ كيوں كەانبوں نے تاريخ ميں اپسی صحنیم کتاب نالیف کی جو بےمثال ہے۔ ہاں مگراس میں انہوں نے معتبرروایات جمع کرنے کاالتزام نہیں کیا۔''

### (۲)اساتذ هٔ حدیث

المام طبرى والكنون في من نامور شيوخ حديث سے استفادہ كيا،ان ميں سے چندنمايال شخصيات كاساء بهرن 🛈 ابوزُ رعه الرازی پرطلنند (م ۲۷۱ هه ) رئیست شیخ مسلم ، تر مذی ، نسانی ، ابن ماجة تِوَالِشْنِهِ 🌣

🗗 ابراجيم بن سعيد جو هري رالكنُه ( ۴۵٠ هـ )عين زربه، شالى شام ..... شيخ مسلم، ابودا وَد، تر مذى، نسالَى، ابن ماجه وَبِاللَّهُ

🗃 ابوكريب محمد بن العلاء دمالفند ( ٢٣٧ هـ ) كوفيه ..... شيخ بخارى مسلم ، ابودا وَ د، تر مذى ، نسائى ، ابن ماجه ومَالِسُنُهُ

🕜 احمد بن مقدام بِرَاكِنُهِ (م٢٥٣ هه ) بھره .....تَتِخ بخاری برّندی ،نسائی ، ابن ماجه چِئالِنْهُمْ

🐼 احد بن منبع البغوي والظنه ( ۲۳۴۷ هه ) بغداد ..... شيخ بخاري مسلم، تر ندي، نسائي ،ابودا و د، ابن ماجه وَ الشائه

🗗 اسحاق بن الى اسرائيل يوالنشر (م ٢٣٥ هه) بغداد..... ﷺ بخارى،نسائى وابودا وَروْمَ النَّهُمْ

🗗 اساعیل بن موی السدی دالفئه ( ۲۴۵ هه ) کوفیه ..... شیخ ابودا و د، تریز کدی ، ابن ماجه و الفئم

🐼 بندارمحد بن بشار رطلك ( ۲۵۲ هـ ) بصره .....شخ بخاري مسلم ،ابودا وَ د ،نز مذي ،نسائي ،ابن ماجه رمِّمَالِكُمُ

🗿 حسن بن صَبّاح برّ ار رَاكِنُهُ و ۲۴۹ هه ) بغداد .....شخ بخاری ، ابودا وُد ، تر مذی ، نسائی وَمُالِكُمُّ

🗗 صالح بن مسار رح لكني (م ٢٥٠ هـ) مرو ..... شيخ مسلم، تر مذي ، ابنِ خزيمه ويَالِكُمُ

🖚 عبدالحميد بن بيان رالكُنُهُ ( ٢٣٣٠ هـ ) واسط ..... شيخ مسلم ، ابودا وَر ، ابن ماجه وِتَالِكُنُمُ

🗗 مجامدين موى يطلفند (م٢٢٧ هـ) بغداو..... ﷺ مسلم ونسائی ،ا بودا ؤد، ابن ماجه ويَبْلِكُمْ

🖝 محد بن عبدالاعلى دالنند (م ٢٢٥ هه ) بصره ..... شيخ مسلم ، تر ندى ، نسا كَ حِيَالِتُنهُ

🗗 محمه بن المثنى ابوموى والكنّه (م٢٥٢ هـ ) بصره .....شخ بخارى مسلم ، تريذى ، ابودا ؤد ، نسائى ، ابن ماجه وَمَالِكُمْ

طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى م ٢٦٥: ١/٠٠٧، دار المعرفة بيروت 🕏 انهی کے ہم نام وہم مکان بھرہ کے تحرین عبداللہ ابن المثنی الانصاری میں جنہیں مخقرا محرین المثنی کہاجا تا ہے۔معابِ سندیں ان کی روایا ہے بھی ہیں قرایک

واسطے ہے۔ وہ ۲۱۵ھ میں بعنی امام طبریؓ ہے دس برس پہلے توت ہوئے لیفض حضرات کا بیاعتراض بے جاہے کہ امام طبری نے اپنی ولادت ہے بھی دس برس پہلے ہوں مے مخص سے کیسے روایت لینے کا دعویٰ کمیا ہے؛ کیوں کدامام طبری اور سوکفین محارج ستہ نے جس محمدا بن امثیٰ بلاواسط سے روایت کی ہے، وہ سوفی ۲۵۲ مجر کہ تیں۔

تساديسخ است مسسلسمه کار مستخفر

🗨 محمه بن عبدالحميد الرازي رالفنه ..... (م ٢٩٨هه) رے ..... شيخ ابودا وَ د جستاني ، تر ذي وابن ماجه و مالفنه

ع محمد بن عبد الملك بن الى الشوارب رِتِاللهُ (م٢٢٧ه ) بعره ...... شيخ مسلم بنسائي برّندي، وابن ماجه و يَاللهُ م

محمد بن معمر قیسی رالنُّهُ (بعد • ۲۵ هه) ..... شخ بخاری مسلم ، ابودا وَر ، تر مذی ، نسانی وائن ماجه و بالنَّه

نصر بن على جهضتمى رِطَلْنُكُهُ (م ٢٥٠ هـ)..... شَيْحٌ بخارى، ابودا ؤد، تر مَدى، نسائى وابن ماجه وَبَالِلْمُعُ

ن بنادين السرى راكف (م موسم ه ) ..... على مسلم، ابودا ودير ندى ، نسائي واين ماجه وبالله

ع يعقوب بن ابراميم الدور تي رَمُالفُنُد (م٢٥٢هه ) بغداد..... يضخ بخاري مسلم، ابودا وَدِ، تر مَدَى، نسائي وابن ماجه وَمَالظَنُع

🗗 يونس بن عبدالاعلىٰ رَطِلْفُهُ ( م ٢٦٧ هـ ) مصر.....شيخ مسلم، نسائی وابن ماجه رَعِبَالِشُغُهُ 🌣

اس معلوم ہوا کہ امام طبری دِاللَّنے کے اسا تذہ ومشاکخ میں خاصی تعدادان عمر رسیدہ عالی الا سنادمحد ثین کی تھی جن مے مؤلفین صحاحِ ستہ ساع حدیث کر چکے ہتے۔ ان کے علاوہ بھی انہوں نے بینکڑوں علاء ومحد ثین سے علم حاصل کیا۔

یا در ہے کہ امام طبری دِاللَّنے نے جب علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا، تب تک مؤلفین صحاحِ ستہ کا دو تعلیم ختم ہو چکا تھا اور وہ درسِ حدیث اور تالیقی کام میں مشغول تھے۔ امام طبری ان سے ذرا بعد کی پیڑھی کے تھے ؛ اس لیے ان حضرات کو امام طبری دوام مطبری دوام اسے کی مضرورت نہیں۔

ربی یہ بات کہ امام طبر کی دائشے نے مؤلفین صحاح کی حلقہ مگوٹی کیوں نہیں کی ، تواہام طبر کی در مطابعہ کے شیوخ کی فہرست سے انداز ہوتا ہے کہ وہ عمر رسیدہ عالی الا سنادمحدثین سے ساع کور جج ویتے تھے۔ چونکہ اس وقت مؤلفین صحاح ستے کہ بہت سے طویل العرشیوخ بقید حیات تھے، اس لیے امام طبر کی دولائشے نے براوراست انہی سے حدیث کا ساع کر لیا۔ پس کم عمری کے باوجود سند عالی ہونے کی وجہ سے امام طبر کی دولائشے بھی امام نسائی دولائشے کے طبقے عمل شمار کے اور بعد میں آنے والے بڑے بور سند عالی ہونے کی وجہ سے ان کی روایات کو قبول کیا ہے۔

امام طبری پرفٹ :۲۲۵ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰

1921

العرین علی جمضی دو بین: ایک الکیر (م ۵ اه) الازدی البعری .... دوسرے الصغیر (م ۲۵ هه) جوکد الکیرے ہوتے بین۔ امام بیزاری بتر ندی البوداؤد و المانی دوسرے (الصغیر) ہے دوایت کی تھی۔
 نمائی اور امام طبری جینیئر نے انہی دوسرے (الصغیر) ہے دوایت کی تھی۔

سن دوره م برن بزوس المعلم و المعلم السلاء: ٢٦٩/١٤ طبقات الشافعيين ، ص ١٢٢٣ نهذيب الاسعاء واللغات ثلنووى: ٧٨٠١ ق انظراسها، شيوخ الطبرى في: مبير اعلام السلاء: ٢٦٩/١٤ طبقات الشافعيين ، ص ١٢٢٣ نهذيب الاسعاء واللغات ثلنووى: ١٠٠٠ النادور أن الطراف أشاره كرني النام طرف أشاره كرني النام المرتب كالم المرتب كالم المرتب كالم المرتب كالم المرتب كالم المرتب كالم المرتب المرت

سے ہے ان میں چدر معارف مسور جی میں ان میں اور مست سے ان معظم ان مار مار میں میں میں میں فرق کا انداز والکا یہ جا © سمن ولا دہ اور وفات کی درج ذیل فہرست سے ان حضرات کے زمانے تعلیم وقعلم اور درس وید رئیس کے ماجین فرق کا انداز والکا یہ جاسکت ہے:

امام بخاری پرشند:۱۹۴ در ۲۵۶ در

المام الوداؤد رَائِشَةِ: ٢٠٢ هـ ٢٥ ٢٠٥ م

الأمسلم بطف به ٢٠ ١٥ تا ٢١ ٦ ه

المام ابن مجهز دفت: ۲۰۹ ۱۵ تا ۱۷۲ ۱۵

الام ترندی برطف: ۲۱۰ ها ۹ ۱۲۵ ه

الم منسائي بطنت: ۲۱۵ جا ۳۰ ۳ ج



## ا مام طبری راهنی کے چند مشہور تلامذہ

• امام ابوالقاسم الطبم أني رطك (م٠٦٣ه):شهرهُ آفاق محدث بين -الامام، الحافظ،الثقة ،محدث الأسلام كالقار ہے یاد کیے جاتے ہیں۔ مجم کبیر مجم اوسط اور مجم صغیر ہی ان کے تعارف کے لیے کافی ہیں۔ <sup>©</sup>

ابواحدابن عدى واللئه (م١٥ سوم): امام جرح وتعديل عص-"الكائل في معرفة الضعفاء " ان كم مقام كا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رطائشہ فرماتے ہیں ' دعظیم ائمہ میں سے ایک ،لوگوں کو پر کھنے والے ،ستونِ اسلام ' ،® ان کے معاصرامام دارقطنی رالفئے سے بوچھا گیا کہ آپ ضعیف راوبوں پر ایک کتاب لکھ دیں۔انہوں نے فرمانا: '' کیاتمہارے پاس ابن عدی کی کتاب نہیں؟ وہ کافی ہے،اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں۔'<sup>©</sup>

حافظ ذہبی حِلائفۂ فرماتے ہیں:''ابن عدی علل اور رجال کے ایسے حافظ تھے جن کے ہم پلیکوئی نہیں ہوسکتا تھا۔''®

🗃 ابو بكر قفال الشاشي الشافعي حِاللهُ (م٣٦٥): القفال الكبير كے لقب ہے مشہور ہیں۔ وسطِ ایشیامیں وہ شوافع کے اہام تھے۔ان کی تصانیف میں'' شرح الرسالیہ'' '' دلائل النبو ہ'' اور''محاس الشریعیہ'' مشہور ہیں۔اصولِ فقہ میں انہوں نے بہت کام کیا تفسیر، حدیث علم اصول اورعلم کلام کی کتب میں ان کے اقوال بکثرت بیان کیے جاتے ہیں۔

🗨 احمد بن کامل پرالٹنئے (م ۳۵۰ ھ): فقہ تبضیر اور تاریخ کے بہت بڑے عالم تھے۔ کوفہ کے قاضی رہے۔ گئ کتابیں لکھیں۔امام دارقطنی رطانئے کے شیخے تھے۔بعض حضرات نے انہیں فقہائے حنفیہ میں شارکیا ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ وہ ندہما شافعی تصاورامام ابن جربر طبری دانشند کے مسلک بر تھے۔ <sup>©</sup>

🗞 احمد بن قاسم الخشاب بطلكُ (م٣٦٣ هـ ): حفاظِ حديث مين شار هوتے تنصيه حافظ زهبي رالكُ وأنبين "الحافظ الاوحد" کہتتے ہیں۔امام طبری پرالفئد کےعلاوہ ، بیامام ابوالقاسم البغوی پڑالفئے اورامام طحاوی پڑالفئے کے بھی شا گرد تھے۔<sup>©</sup>

ابونگر ومحد بن احمد بن حمد ان را اللهُ و (م ۲ ۲ ساھ): امام سبکی را للهُ نے نے '' الزاہد ، المقر ی ، الفقیہ ، المحد ث ، النحو ی'' کے

الفاظ ہے ان کا تعارف کرایا ہے۔ $^{\otimes}$  حافظ ذہبی راکشنے نے آئبیں''محدث نیشا پور'' کہہ کریا دکیا ہے۔ $^{\odot}$ 

👁 عبدالغفار بن عبيدالله الحطبيني رالكئية: (م ٣٦٧ ه ): اپنے دور کے امام قرا اُت اوراس فن میں مصنف تھے۔ 🅲

🐼 محر بن عبدالله ابوبكر الشبياني رطلنتُه (م٣٨٨ه ع) المام سبكي رطلنتُهُ فرمات يبن '' ابوبكرعلم اوردين كے لحاظ سے ائمہ مسلمین میں ہے ایک تھے۔نیشا پور کے محدث تھے۔''المسند انتھے علی کتاب مسلم''اور''کتاب المعفق''ان کی تصانیف

ہیں۔وہ فریاتے تھے علم حدیث پرایک لا کھ درہم خرچ کیے ہیں اور اس سے ایک درہم بھی نہیں کمایا۔ ®

🕑 طبقات الشافعيين، ص ٢٨٣

المقات الشافعين: ٢٨٣

🛈 سير اعلام البلاء: ١١٩/١٦

🕜 تاريخ الاسلام: ۲٤٠/۸

 تاریخ الاسلام ذهبی: ۳۲/۵۶۲، ۳۶۳، ت تدمری؛ ۸/۵۶۲، ت بشار ..... جب القفال الكبيركاذ كر بولو يجى مراد بوت بين البت الكيال القال المروزى بھى مشہور بيں جو يانچويں صدى جرى كے بيں اوران كاذكر عموماً فقبى ابحاث بيل آتا ہے۔

الجواهر المصية في طبقات الحنفية: ١٠/١ ط ميرمحمد؛ الطبقات السنية في تراجم الحنفية، ص ١٢٥

أ ميزان الاعتدال: ٣/٧٥٤

سير اعلام النبلاء: ١٥١/١٦ 
 ٨ طبقات الشافعية: ١٩/٣

الشافعية: ١٨٤/٣، ١٨٥٥

😥 تاريخ الاسلام: ۳۷۴/۲۲، ۳۷۶ ت تلمري؛ ۲۲۸/۸ ت بشار

 ابوشعیب عبدالله بن الحن الحرانی الاموی در اللئه (م۲۹۵ه): عمر میں بڑے اور استاداً اعلیٰ ہونے کے باوجود امام طبری ہے ہاع حدیث کیا۔<sup>0</sup>

- @ ابن السنى رالشند (٣١٣ ه ): وعمل اليوم والليلة " جيسي مفيد كتاب كيمؤلف اورامام طبرى واللند كتليذين \_ @
- السي الله عديث تفسير وعقائد مين ان سي تقل احاديث واقوال كيشوامد

ا ما مطبری والنئه است برے عالم تھے کہ ان کی روایات کو بعد کے جلیل القدر ائمہ نے علم حدیث علم تفسیر اور علم مقائد متعلق این تصانف میں پورے اعتماد کے ساتھ پیش کیا۔ اس کی مجھ مثالیں درج ذیل ہیں:

سب احادیث میں امام طبری دالنی کی روایات:

- 🗗 مجم صغیر: امام طبرانی در اللغه (م۲۳۱ه) کی تالیف ہے جس میں امام طبری در اللغه سے بھی احادیث کی گئی ہیں۔ 🌣
- 🗗 مجم كبير: امام طبراني وللنُنه كـاس عظيم الشان وخيرهُ حديث مين بهي امام طبري وللننه كي احاديث لي كني بين 🌣
- مل اليوم والليلة: بيابن السنى الدينورى والكند (م٣١٣ ه) كي شهرة آفاق نهايت مفيد تاليف ب،اس مي مجى الم طبری چلائندے مروی مرفوع احادیث موجود ہیں۔
- 🖝 منندرک حاکم: امام حاکم نیشا پوری بطائند (م٥٠٨ه) کی منندرک میں امام طبری بطائندے بمثرت احادیث لی سمنی ہیں جن میں ہے بعض کو حافظ ذہبی داللئیو نے صحیحین ماان میں ہے کسی ایک کے معیار پرقرار دیا ہے۔ <sup>©</sup>
  - 👁 سنن صغیر تیمیتی : امام بیمیتی روانشیه (م۸۵م هه) کی اس تالیف میں امام طبری روانشی سے احادیث منقول ہیں۔ 🌣

تاریخ الاسلام: ۲۳،۱۷۷/۲۲ می ۲۸۰ ت تدمری؛ ۱۹۹۳/۱۹۹۳/۱۰ ۲۱ت بشار

انظر: عمل اليوم والليلة، روايت لمبر: ٩٩.

طبراني: حدثنا محمد بن جرير الطبري الفقيه، حدثنا اسماعيل بن المتوكل الحمصي..... عن علقمة عن ابن مسعود فالله قال: كنت مع النبي تَنْفِينُ، اذ اتاه يهودي فقال: يا اباالقاسم! ماالروح؟ (المعجم الصغير، ح: ٢٠٠٣)

حدثنا الطبري الفقيه محمد بن جرير، ثنا يحيي بن ابراهيم..... الاالعن من لعن رسول الله كالمتح الخير، والمعجم الكبير، ح: ٩٤٦٩)

@ اخبـرنا محمد بن جوير، حدثنا ابو كريب.... عن طارق بن شهاب، عن عبدالله والله عن النبي المالي، ما من مسلم يقول اذا سمع النداء بالصباوة. (عمل اليوم والليلة، روايت نمبر: ٩٩) اخبرنا محمد بن جرير الطبرى، حدثنا الفضل بن سهل الأعرج..... عن عمران بن حصين تُكَالِينُ قال قال وسول اللَّه تَالِكُمْ ..... (عمل اليوم والليلة، ووايت نمبر: ٣٢٧)

اخبرنا متحمد بن جريرالطبري وسلم بن معاذ، قالا حداثنا ابراهيم بن احمد بن عُمرو الضحا ك..... عن عبدالله بن مسعود للتأكر قال

كان رسول اللَّهُ تُنْخُيُّمُ ..... (عمل اليوم والليلة، روايت لمبو: ٩٩٣) 🏵 حدثنا ابوعلي الحسين بن على الحافظ، البأنا محمد بن جرير الطبري، لنا عثمان بن يحيي القوفساني ......... عن عبدالله، قال كان

رمول الله كُلُيُّ يعلمنا الخ (المستدر ك للحاكم، روايت نمبر: ٩٧٨. قال الذهبي على شرط مسلم) عن ابي ذر يُخْلِينُكُ قَالَ طَلَب ومولَ الله تُخْتَمُ ..... قَالَ "اوليت السَّيلة حسسنا .....المخ (ح: ٣٥٨٧، قال المذهبي على شرط البخاري

ومسلم) نيزد يكهيئة:روابات تمبر: 

@ اخيسرنما ابو عبدالله الحافظ، إنا ابو عبدالله الفقيه، إنا محمد بن جرير الطبري، إنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى ..... عن عروة، عن عائشة ان النبي تُزَيِّجُ، قال ايما امرأة نكتحت بغيراذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل. (السنن الصغير للبيهقي، ح: ٣٣٨٢)



🗗 السنن الكبرى بيهق : بيامام بيهق وطلفُ كاعظيم ذخيرهٔ حديث ہے جس سے ہر دور ميں علاء استفادہ كرتے آئے  $^{\odot}$ مېيں۔اس کی متعد دا حادیث کی سندمیں امام طبری پرالفئنے موجود ہیں۔

➡ شعب الا يمان: امام يهبيقى والنفير كى اس شابهكار تاليف مين بھى امام طبرى والنفير كى احاديث بيں۔ 
➡

 الترغيب والتربيب: عافظ عبدالعظيم المنذ رى دمالظنة (م٢٥٦هـ) كاس مقبول عام ذخيرة حديث مين بهي المهام طبری رطانشهٔ کی روایات سے استفادہ کیا گیاہے۔

🗨 مسندالفاروق: حافظا بن کثیر را للنهٔ: (م۲۷۴ه) نے مسندالفاروق میں امام طبری را للنه سے حدیث لی ہے۔ 🕲

• انتحاف الممرة : بيه حافظ ابن حجرعسقلاني راللنند (م٨٥٢هـ) كي فنِ حديث ميں مايه ناز تاليف َ بي جس من پچیس ہزار سے زائدا حادیث جمع کردی گئی ہیں۔نقذ وجرح میں اعلیٰ معیار رکھنے والے ابنِ حجر رالظفہ نے اس تالیف

میں امام طبری رم الفضر کی سند سے بکثر ت احادیث نقل کی ہیں۔®

ستب تفسير مين امام طبري رالغنَّهُ كي روايات:

ا مطبری را اللئے کومفسرین کا امام مانا جاتا ہے ، ان کے بعد آنے والا شاید ہی کوئی ایسامفسر ہوگا جوان کی روایات با ان کے تفسیری اقوال سے بے نیاز رہا ہو محتاط علماء بھی اس بارے میں امام طبری رافظت پر پوراعتاد کرتے تھے۔امام ابواكسن الواحدي بطلنُهُ (م ٣٦٨ هـ ) كي ' النَّفسير الوسيط'' ، امام بغوي بطلنُهُ (م ٥١٠ هـ ) كي ' تفسير معالم التزيل' ، امام رازی دِللنَّهُ (۲۰۲ه) کی 'تفسیرمفاتیج الغیب' ، امام قرطبی دِللنُّهُ (م ۱۷۱ه) کی ' الجامع لاحکام القرآن' امام خازن رط الفئه (م ا 20 هـ ) كي و لباب التأويل ' ، حافظ ابن كثير يتلكنه كي و تفسير القرآن العظيم' امام ثعالبي راك (م ٨٧٥ هـ ) ك''الجوابرالحسان''،امام سيوطي رُاكِنُهُ (م!٩٩هـ) كي''الدرالمنثور''اورعلامهممودآ لوي رُلِكُهُ (م ١٢١هـ) كي''تغيير روح المعانی''سمیت درجنوں تفاسیر میں امام طبری راکشند کے اقوال اور روایات کونفل کیا گیا ہے۔ $^{\odot}$ 

<sup>🛈</sup> السنن الكبرئ للبيهقي، روايات نمبر: ٧٦ه.....٩٠١ . ١٠٩٠.....٩٥٥٥ .....٩٥٥٥ .....٩٨١٠٩

<sup>🕏</sup> شعب الايمان، روايات نمبر: ١٣٦٩..... ٢٦٦٥.... ٩٦١٢ أم...

<sup>🕏</sup> الترغيب والترهيب، روايات نمبر: ١٠٧٠....

<sup>🕏</sup> مسند الفاروق: ٦٩١/٢، ط دارالوفاء المتصورة

<sup>◎</sup> المحاف المهردة: ٢/ ١٣٥٠ ..... ٢٩٨/٤ ..... ٢١٠/٥ ..... ١٣٥/٥ ..... ١٣٥/٥ ..... ١٣٥/٥ ..... ١٣٥/٥ ..... ١٣٥/٥ .... 3) £/17 ..... 095/19 ..... 010/19 ..... ٣٧٦/19 ..... ٣٥٤/19 .... ٢٢٩/١٠ .... ١٨٣/١٠ .... ٢١٢/١٠ .... ٥٣٩/٧

<sup>- ---- 11/007 ---- 17/707 ---- 19/17 ---- 19/17 ---- 19/17 --- 19/17</sup> ط مجمع المل لك فهاد

ال صرف تغییراین کیرکی سورة البقره سے چندحوالے پیش کیے جارے بیں جو بری تحاط اور محققات تغییرے:

سورة الفاتحه، حديث: هي ام القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني: ٩٩/١

سورة البقرة، آيت: ٤٥، ٤٦: ١/١٥٤/ ..... البقرة، آيت: ٧٧. ١٩١/ ..... البقره، آيت: ٩٤ تا ٢٠٢١/١.٩٦ ....

البقره، آيت: ١٨٦. ٢٧٤/١ ..... البقره، آيت: ٢٥٠ تا ٢٥٢. ١٠١١

اگركت تفايرين الم طرى وطفع كحوالول معقول اقوال اور روايات كوجع كياجائ توايك الك هيم كتاب تيار بوجائ ك-

تساريس است مسلسه

سب عقائد واحكام مين امام طبري والفئه كي روايات سے استشهاد:

ام طبری رطانتے نے اپنی تفسیر اور دیگر کتب ورسائل میں عقائدِ صیحہ وفقیمی احکام کے اثبات اور باطل نظریات و بدعات کی تر دید میں جواحادیث اورا توال پیش کیے،علاونے عقائد واحکام کی کتب میں آئیں جابجافل کیا ہے۔ان علاء میں حافظ ذہبی ،امام سیوطی ،علامہ شوکانی ،ابن حجربیثی اورامام ابن تیمیہ وہائٹ جیسے بلند پایہ حضرات شامل ہیں۔ © علاء میں حافظ ذہبی ،امام سیوطی ،علامہ شوکانی ،ابن حجربیثی اورامام ابن تیمیہ وہائٹ جیسے بلند پایہ حضرات شامل ہیں۔

۞راوبوں کی توثیق وتضعیف میں امام طبری کی آراء پراعتاد

امام طبری برالنفی فن جرح و تعدیل اور علل میں قابل رشک دسترس رکھتے تھے۔ ''اختلاف العلماء'' اور'' تہذیب الآثار'' میں ان کی تحقیقات اس کی شاہر ہیں۔ ائمہ فن رجال نے اپنی شہرہ آفاق موسوعات میں امام طبری برطانند کے اقوال نقل کیے ہیں۔ جس سے انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ فن جرح و تعدیل کے ائمہ، راویوں کے بارے میں ان کی رائے کو خاص اجمیت دیتے تھے۔ ®

ن اسليامي بم چدمالي پي كررے ين:

@العرش: للحافظ الذهبي: ١٧/٢ .....ص ١٨٢ .....ص ٢٨٥ .....ص ٣٥٧ .....ص ٣٥٧ .....عمكعية اطواء السلف. وياض

🚺 المالرّ لِلعلى اتفقار للذهبي.....ص٨٣.....ص ٢٠٤ ا.....ص٥٠١

المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي، ص ٣٦ .....ص١٧٣،١٧٣٠ سياص ٤٤٤ أسد

€ إينار المعق على الخلق، لعز الدين اليمني .....ص ٩٨٩.....ص ٤١٤، دار الكتب العلمية

◄ حقيقة السنة والبدعة للسيوطي..... ص ١١٧ مط مطابع الرشهد

الصواعق المحرقة على اهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجر الهيفعي..... ٢٩٠/١ ٢٦٠ ٤٢ ٢٢/٢ عسمه ٥٠٠

الله ويل الثقات في تاويل الاسماء والصفات، للمقدسي الحنبلي ..... ص٧٥

◘ تطهير الاعتقاد لمحمد بن اسماعيل الصنعاني امير يماني ومحمد بن على الشوكاني، ص ٨٠١ ط صفير الرياض

﴿ وَقِعَ الاستار لمحمد بن اسماعيل الصنعاني امير يماني، ص ٩٣، ١٠٠ ق المكتب الاسلامي بيروت

@لوامع الانوازاليهية ..... للسفاريني الحبلي: ٢٧٦/١.....ص ٢٤٤....م ١٩٦٠....١٦٢٠... ١٩٦٠... ١٩٦٠ مؤسسة العاققين

اعتقاد اهل السنة لابي القاسم اللالكائي: ١٨٣/١ ....١٨٤ ....١٨٤٠ .... ٢٣٤٠ .... ٢٢ ... ٢٥٣ .... ٢٥٩ مل دارطية رياض

●اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: ١٩٢/٢ ، ط دارعالم الكتب بيروت

الاختائية لابن تيميد، ص ٢١٦ .....ص ٢١٧، ط دارالخرازجدة

الجواب الصحيح لمن بذل دين المسبح لابن تيميه: ١٩٥/١....١٩٥/١ ط فارالعاصمة

الحمنة والسينة لابن تيمية، ص ١٥٧، ط دارالكتب العلمية

الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن ثبيية، ص ١٨٠ ، ط دار بانسية

€منهاج السنة لابن تيمية: ٥/٨١٥..... ص٧ص١٣....٧/١١١٠....٧/١١٩٠٠....٥١٨٠ عليم ١٤٩/٧.....٥١٨٠

صهب جودسته لابن سعبه الارام المستقل المقد المستقل الم

محساورا فاتي اسرلال بوسك ما الدر تهذيب التهذيب، ١٦٢/٢ ، ترجمة الحارث بن وجهه، مطبوعه نظاميه دكن ؟ قال ابوجعفو الطبرى: ليس بذا لدر تهذيب التهذيب، ١٦٢/٢ ، ترجمة الحارث بن وجهه، مطبوعه نظاميه دكن

يَمُ ذَكُرُهُ أَبُوجِعَفُرُ الطَّبْرِي فِي طَبْقَاتَ الْفَقْهَاءِ. (١٧٩، ترجمة: حبيب بن أبي لمايت)

ر . ر. . سر سبري مي جب سهر در الله الله الله الله الله الله الله ٢٩٦/٤ ترجمة: صالح بن عبدالله بن ابي قروه) به قال ابو جعفر الطبري في التهذيب: ليس بمعروف في اهل النقل عندهم. (٢٩٦/٤ ترجمة: صالح بن عبدالله بن ابي قروه)

المُ قال ابوجعفر الطبوي في صفات الفقياء: كان ذا ادب وفقه وعلم (٩/٥) الترجمة: عامر بن شواحيل الشعبي)

## المسلمة المسلمة

# ا احادیث کی تھیجے وتضعیف میں امام طبری کی رائے پر محققین کا اعت<sub>اد</sub>

محققین نے احادیث کے معیار میں بھی امام طبری درائے کو معتبر مانا ہے۔ جن احادیث کو امام بخاری درالئے جیسے اساطین میچ قرار دے بچے ہیں، ان کی صحت کی تائید میں بھی امام طبری درالٹے کی رائے کو پیش کیا گیا۔ جن احادیث کے متعلق پہلے کوئی رائے قائم نہیں کی گئی تھی ، ان میں بھی امام طبری درالٹے کی رائے پر بھروسہ کیا گیا ہے۔ ©

**\*** 

### بقيه حاشيه صفحه گزشته:

يخذلمال ابوجعفر الطبري: كان شاعرا، فقيها، ورعًا. (١/٥٥ ترجمة: عبدالله بن شبرمة ،

المتاقل ابوجعفر الطبري في تهذيب الآثار: اختلط عقله في آخر عمره. (٣٧٩/٥، ترجمة: عبدالله بن لهيمه)

المان المديتي هو شيخ مجهول وكذا قال ابوجعفر الطبوي. (٩٥/٦، ترجمة: عبدالله بن يسان

الم الم وجعفر الطيرى: كان مقدما في العلم والمعرفة بالاحكام. (٧ ٤ ١ ، ترجمة: عبيدالله بن عبدالله بن عبد بن مسعود)

﴿ لَا لَا ابوجعفر الطبرى: عبيداً للَّه بن الوازع غيرمغروف في نقله الآثار. (٧/٥٥، توجمة: عبيدالله بن الوازع)

الله ابوجعفو الطبري: وكثير بن زيدعندهم ممن لايحتج بنقله. (١٤/٨ ، ترجمة: كثير بن زيد)

المُقَالُ ابوجعفر الطبري: لايحتج بحديثه. (٣٦/٩) ؛ ترجمة: محمد بن مروان بن عبدالله)

حانظ مری رواطنے نے بھی راویوں کے بارے میں محمد بن جریرطبری رواطنے کی آرا وکونٹل کیا ہے ،مثلاً:

وقبال محمد بن جرير الطبرى: وكان ثقة غير اله كان يغلط احياناً. (تهذيب الكمال: ١٣١/ ١٤) ترجمة: عباد بن شيبان، ط الرسالة بيروت)

قال ابوجعفرمحمد بن جرير الطبرى:ما رأيت احفظ من ابي قلابة. (تهذيب الكمال، ١٨ ص٣ • ٤ ،ترجمة: عبدالعل ك بن محمد ابي قلابة الضرير)

کیاائمہ جرح وقعد مل اسپینفن بیس کسی برعقیدہ انسان کی آراء لے سکتے ہیں؟ اور کیااس صورت میں فن جرح وقعد میں اور فن حدیث معتبر مانا جاسکتا ہے؟ حاشید صفحہ موجودہ:

🛈 مرف حافظ ابن جمر مطفئے کی ' اتنحاف المبر 8'' پرایک نگاہ ہے جومثالیں سامنے آسکیں ، وہ پیش کی جارہی ہیں۔ ہمارے دعوے کے ثبوت کے لیے اتنا کا فی ہے کہ ابن جمزع سقلالی مطفئے جیسائحق امام طبر بی بیطنئے کی تقیمے پراعتا دکر رہا ہے۔

رواه ابن جویر عن محمد بن سهل بن عسکر به وصححه. (۲۳۳/۳ .....) قال الطبرى: هذاالخبر عندنا صحیح السند. (۲۱٤/۱۱) رواه البخارى وصححه ابن جریر. (۲۱/۱۱) اخرجه ابن جریر من حدیث مؤمل وصححه. (۲۸۵/۱٤)

رواه ابن جرير ..... وصححه (١٧/٤٥٤ ....)

ابودیان الدکی دانشته جن کے بارے میں پروپیکنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ امام طری دانشتے کورانشنی کہتے تھے، صدیت کے معیار میں امام طری دانشتہ کی دائے پر اعتاد کر کے فرماتے ہیں وروی فسی هدا المعنی حدیث طویل عن حذیفة، و ذکر الطبری انه ضعیف السند، مکذوب فیه علی دوابة ابن المجواح. ﴿ تَسْيَرا بِحُوالِحُيطِ ،٥١٥/٨ ﴾

ہم نے حدیثی بتغیری اوراعتفادی تصانف و تالیفات میں امام طری پراعتادی مثالوں کی طرف محض اشارہ کیا ہے۔ اگرتمام عبارات ویش کی جا کیں آوایک مخیم جلد تیار ہوسکتی ہے۔ ریکام کا ایک مشتقل موضوع ہے۔ اگر کوئی اس پر توجد دیتو نہایت مفیر تحقیقی کام ہوسکتا ہے۔

## تساديسخ است مسلسمه که است استان استان است استان است استان است استان استا

# امام طبری رالٹنے اور تاریخ طبری پربعض اعتر اضات کے جوابات

کیاا مام طبری رانشئد کی تدفین رات کو ہوناان کے رافضی ہونے کی دلیل ہے؟ ﴿ سوال ﴾ امام طبری رانشنی رافضی تھے؛ اس لیے بغداد کے لوگ ان سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ ان کی تدفین ہمی چوری چھے رات کے وقت ہوئی۔ پھرانہیں اہل سنت کا عالم کیوں کہا جارہا ہے؟

﴿ جواب ﴾ رجال كے تمام ماہرين امام طبرى رِمَاللَّهُ كواہلِ سنت كا امام مانے آئے ہیں۔ آپ كوچا ہے كدان كے دعوے كى تر ديداورا ہے دعوے كے جوت كے اساء الرجال ہى سے كوئى حوالہ پیش كریں۔ باتى رہى ہے بات كدان كى تدفين دن كو كيول نہ ہوئى ، اس كا جواب علامہ ابن اشر جزرى رِمَاللَّهُ نے دیا ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں:

''محمہ بن جربیطبری کی وفات کاذکر:اس سال (۳۱۰ ھیں )محمہ بن جربیالطبر کی صاحب تاریخ کا بغداد میں انتقال ہوگیا۔ان کی ولادت ۲۲۴ ھیں ہوئی۔انہیں رات کے وقت ان کے گھر میں وفن کیا گیا!
اس لیے کہ عوام جمع ہوگئے اورانہیں دن کے وقت وفن ہونے سے روک دیا۔اوران پر رفض کا الزام لگایا۔
پھران پر الحاد کا الزام لگایا۔ علی بن عیسلی کہتے تھے:اللہ کی فتم!اگر ان لوگوں سے رفض اورالحاد کا مطلب پوچھا جائے تو نہیں اس کاعلم ہوگانہ پہچان۔ابنِ مسکویہ صاحب تجارب الائم نے بیقل کیا ہے۔

امام طبری جیساامام ایسی باتوں میں ملوث نہیں ہوسکتا۔ جہاں تک ابن مسکویہ نے عوام کے تعصب کا ذکر کیا ہے توبات اس طرح نہیں تھی۔ بلکہ فقط کچھ صنبایوں نے امام طبری سے تعصب برتا تھااوران پرطعنہ زنی کی تھی، بھرعوام ان کے بیچھے ہولیے۔''<sup>©</sup>

حافظ ابن کیررطانشہ بھی امام طبری درائشہ کو ہرسم کی بدعقیدگی سے پاک قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' امام طبری اسپنے گھر میں فن کیے گئے ؛ کیوں کہ حنابلہ کے عوام میں سے بعض اوباشوں نے دن میں ان کی تدفین میں رکا وٹ ڈالی اوران پر رفض کا الزام لگا یا اور بعض جاہلوں نے ان پر الحاد کی تہمت دھری۔ جبکہ امام طبری اس الزام سے بھی بالکل بری ہیں اور اُس الزام سے بھی۔ بلکہ وہ تو کتاب اللہ اور سدب رسول کے علوم میں اسلام کے انکہ میں سے تھے۔'' ®

+++

<sup>©</sup> ودفين في داره لأن يعض الوعاع من عوام الحنايلة منعوا من دفته نهاراً و نسبوه الى الرفض ومن الجهلة من رماه بالالحاد، وحاشاه من هذا و من ذارك ليضاء بل كان احد المة الاصلام في علم بكتاب الله وصنة رسوله. (البداية والنهاية: ١٤٩/١٤) .



<sup>🛈</sup> الكامل في التاريخ: سنة . ٣١هـ



كياحا فظ ذہبى رالنفى نے امام طبرى رالنف كوشيعه كها ہے؟

سوال کآب ای متعدد کالموں اور تحرمیوں میں امام طبری کی کتب کا حوالہ بھی دے بیکے ہیں اوران کا دفاع بھی کرتے آرہے ہیں۔ حالانکہ طبری کا شیعہ ہونا بلکہ رافضی ہونا محققین کے نزد کیک طبے ہے۔ رہے حاطب اللیل فتم کے مقلدین توان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ حافظ ذہبی 'میزان الاعتدال' میں طبری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مقلدین توان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ وان میں شیعیت ہی شیعیت بھری ہوئی تھی۔)

﴿ جواب ﴾ امام طبری دولفند کی تعریف و توثیق میں اصحاب جرح و تعدیل کیک زبان ہیں۔ جو چاہ رجال کی کتب اٹھا کر دیکھے اخر کتب اٹھا کر دیکھے لیے۔ جو حوالہ آپ نے بیش کیا ہے، وہ سراسر خیانت پر بنی ہے۔ اگر آپ نے اصل کتاب دیکھے بغیر کسی کی اندھی تقلید میں بیرحوالہ دے دیا ہے تو آپ کو کم علمی کی بناء پر معذور سمجھا جاسکتا ہے، ور نہ ایسی حرکت بہت افسوں ناک ہے اور آخرت کے لحاظ سے قابلِ مواخذہ بھی ۔ حافظ ذہبی دولفند کی عبارت بیہے:

فيه تشيع يسير وموالاة لاتضر.

 $^{\circ}$ ان میں مغمولی ساتشیج اور (اہلِ بیت ) سے موالات تھی جومِ منزمیں  $^{\circ}$ 

''فیہ نشیع''کار جمہ بنیں ہوسکتا کدان میں شیعیت بھری ہوئی تھی۔ بلکہ بچے ترجمہ ہے: ان میں پچھشیع تھا۔ ''نشیسے'' کی تنوین نکارت اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی تھی ، جبکہ یہاں اس کے بعد''یسیسے'' کی وضاحت بھی ہے۔اس کے بعد''مو الاۃ لا تضر'' نے معاطے کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ حافظ ذہبی راللغے''سیراعلام النبلاء' میں اس بات کو مزید واضح کرتے ہیں:

"وشُنع عليه بيسير تشيع ،وما رأينا الا الخير. ""

یعنی معمولی تشیع بھی ثابت نہیں ہے ،صرف اس کا الزام لگایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ محض الزام سے بچھ ثابت نہیں ہوتا تحقیق بات جوحا فظ ذہبی نے اپنی رائے کے طور پر کھی ہے، بیہے ، و ما رأینا الا المحیو .

یماں میہ بات بیش نظرر ہے کہ سیراعلام النبلاء ، تاریخ الاسلام ذہبی اور میزان الاعتدال میں امام طبری کے حالات پڑھنے سے میہ بخوبی واضح ہوجا تا ہے کہ حافظ ذہبی رہ النئے نے امام طبری رہ النئے کے بارے میں اندھی تقلید کر کے بچھ نیس کھا بلکہ ان کی تصانیف کا بغور مطالعہ کیا تھا۔وہ جگہ جتاتے ہیں کہ میں نے ان کی فلاں فلاں کتاب پڑھی۔ پھراس پر اپنا تبمرہ کرتے ہیں اور ہر تبعرہ تعریف سے مملوء ہے۔ ان میں ایس کتب کا بھی ذکر ہے ، جوآج معدوم ہیں۔ اپنا تبعرہ کرتے ہیں اور ہر تبعرہ تعریف سے مملوء ہے۔ ان میں ایس کتب کا بھی ذکر ہے ، جوآج معدوم ہیں۔ گہر نہیں بلکہ تاریخ طبری سے سام طبری رہ اللئے کی متعدد کتب سے انہوں نے بکثر سے روایات اپنی تصانیف میں اقل

<sup>🛈</sup> ميزان الاعتدال: ٣/٩٨/٢، ١٩٩

۳۷۷/۱٤ علام النبلاء: ۲۷۷/۱٤

<sup>🕀</sup> انظر ترجمة ابن جوير الطبوي في تاريخ الاسلام للذهبي و سير اعلام النبلاء

تساديسة احت مسلسمه كالم

کی بین خصوصاً ''تاریخ الماسلام' اور''سراعلام النبلاء' عیں؛ لہذااس گمان کی کوئی مخبائش نبیس رہتی کہ حافظ ذہبی پر فظفنہ سے بنائی نقل کررہے ہیں۔ اس تمام مطالع کے بعد حافظ ذہبی پر فظفنہ نے جو فیصلہ دیا، وہ انہی کے الفاظ میں ہے۔ " دستان ابن جو بومن د جال المکھال ، و شُنع علیہ بیسیو تنشیع و ماد اینا الا النحیو . " ' ابن جریالم کمال میں سے شے ان پر معمولی تشیع کا الزام لگایا گیا۔ ہم نے تو (ان میں) فیری دیکھی ہے۔ " ابن جریالم کمال میں سے شے ان پر معمولی تشیع کا الزام لگایا گیا۔ ہم نے تو (ان میں) فیری دیکھی ہے۔ " مبال یہ بات یا در ہے کہ پہلی صدی ہجری سے تیسری صدی ہجری کے اواخر تک ' دشیع " کا مطلب آج کل جیسی شیعیت نہ تھا جس کی بنیا دصحاب سے بازاری پر ہے۔ اس دور میں ' دشیع " کا مطلب موالاتِ اہل بیت (اہل بیت کی طرف جھکا وَ) اور حضر سے علی خوالتی کوفضائل ومنا قب کے کھا کھا سے حضر سے عمان وظافئو سے افضل ما نا تھا۔ بجاری و مسلم سمیت صحاب سے کہا موافقین کے شیوخ میں ایسے را بھلا کہنے والے طبقے کو ' درافشی' کہا جا تا تھا۔ بخاری و مسلم سمیت صحاب سے کہا موافقین کے شیوخ میں ایسے حضرات موجود سے جن کے بارے میں تسب جرح و تعدیل ' ' در میں بالنہ شبع ، فیہ تشبع ، یا کہان شبعیا۔ "کا اعلان مقارات موجود سے جن کے بارے میں تسب جرح و تعدیل ' ' در میں بالنہ شبع ، فیہ تشیع ، یا کہان شبعیا۔ "کا اعلان کرتی جن کے بارے میں تربی جرح و تعدیل ' ' در میں بالنہ شبع ، فیہ تشیع ، یا کہان شاہ کے این خاصر فرق نہیں ہوئی شک تھا۔ پس اگر وہ بوعتی سے نہ درافشی ۔ ان کا تھی عقائد کے کھا ظے معزنہ تھا؛ اس کی جائے ، پھر بحی کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ میں گر وہ بوعتی سے نہر الفرض این جریط ہی پر در تشیع'' کی درج در "مان کی جائے ، پھر بحی کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔

+++



<sup>🛈</sup> سير اعلام النبلاء: ٢٧٧/١٤

سے اظہار برائت ونفرت پاساتھ ساتھ الفاظ استعاذہ (نعوذ باللّه، العیاذ باللّه وغیرہ) کہنا بہتر ضرور ہے کین اگر کسی نے تر دید، اظہار برائت پالفاظ استعاذہ ادائیں کیے تو اس نے فقط ایک خلاف اولی کام کوچھوڑا ہے۔ اس کے باعث اس کے دین وایمان پرشک کرنے کی کوئی مخوائش نہیں تکلی ؛ کیول کہ ظاہر ہے جب کوئی مسلمان خصوصاً کوئی عالم سمی فاسق وفاج یا کا فرومشرک کے مُرے افعال واقوال کوذکر کرتا ہے تو اس کا مقصدتا نکید ہر گرنہیں ہوتا۔ اس لیے اس کے رخواہ مخواہ شک کرنے کی کوئی بنیا ذہیں۔

مسب حدیث میں درجنوں مقامات پر کفار کے تو بین آمیز الفاظ یا ان کے کفریہ شرکیہ اور بے دیل کے کام ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے متعدد مواقع پرایسے مواد کے ساتھ محدثین نے کوئی ایسی عبارت نہیں بردھائی جس سے ان کاموں سے اظہار نفرت ہوتا ہو۔ محدثین کے اس منج پرشار حین کی طرف سے بھی کوئی تنقید دیکھنے میں نہیں آئی جس کا مول سے اظہار نفرت ہوتا ہو۔ محدثین کے اس منفق چلے آرہے ہیں کہ ' نقل کفر، کفرنباشد۔''

چندمثالين پيش خدمت بين ؛

صیح بخاری میں ابوجہل کے للے میں منقول ہے:

قَال: أَنْـتَ آبَـا جَهُلِ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ قَالَ سُلَيْمَانُ: أَوْ قَالَ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ: وَقَالَ ٱبُو مِجْلَز: قَالَ ٱبُو جَهُلِ فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارِ قَتَلَنِي

ی واقعه ای طرح میج مسلم میں بھی منقول ہے۔ $^{\odot}$ 

یہاں ابوجہل کے قب میں اس نے بدری صحابہ کو ''کہ کہ کر کا لفا ظفت کیے گئے ہیں جس میں اس نے بدری صحابہ کو ''کہ کہ کر ان کی تو ہیں کی ہے کہ کاش میں تم جیسے گڑھے کو دنے والوں اور کسانوں جیسے گئیالوگوں کی بجائے عالی مرتبت لوگوں کے ہاتھوں قبل ہوا ہوتا۔ تمام شارعین نے اس کا مطلب یہی بتایا ہے کہ ابوجہل اپنے مدمقا بل صحابہ کی تنقیص کر رہاتھا۔ \*\*

تاہم امام بخاری اورامام سلم رَطِّنَتُهٔانے ابوجہل کا بیگتا خانہ جملہ نقل کیا تو اپنا کوئی تر دیدی جملہ نہیں بڑھایا،اس پر ' نہ العیاذ ہاںٹد کہا، نہ نعوذ ہاںٹد۔نہ کوئی سرخی ایس لگائی جس سے اس نعل کی ندمت ثابت ہوتی ہو۔ بلکہ فقل' باب قل اب جہل' 'جبیباسادہ ساعنوان لگادیا۔امام نو وی رِمِلِٹنے نے بھی سیجے مسلم پر اس کی سرخی فقط' باب قتل ابی جہل' لگائی ہے۔

🛈 صحیح البخاری، ح: ۲۰ ٪، باب قتل ابی جهل؛ صحیح مسلم، ح: ۲۷۲۳

الله القاضى عياض: قُوله لو غير اكار قتلنى بِقَتْع الهمزّة وَتَشْدَيدَ الْكَاف هُوَ الحفار والحراث. (مشارق الالوارعلى صحاح الآلاد للقاضى عياض: ٣١/١. ط المكتبة العتيقة)

قال ابن الالير الجزرى: فِي حَدِيثِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ فَلُوْ غَيْرُ أَكَارٍ فَتَكِنِي؟ الْأَكَّارِ: الزُّرَّاعِ، أَوَادَ بِهِ الْحِتَّارَةُ والْيَقَاصَه. (النهاية في خريب المحديث والالو: ١/٧٥)

قال ابن حجر العسقلالي: فَأَشَارَ إِلَى تُنقِيصِ مَنْ قَتَلَهُ مِنْهُمُ بِلَرْدُ لَكَ. (فتح الباري: ٢٩٥/٧) قال العلامة بدرالدين العيني: يُريد بذل لك استخفافهم. (عمدة القاري: ١١٢/١٧)

تساديسخ است مسلسه الله المستخط

کیاا مام بخاری اورا مام مسلم رَتَ النَّهُ اک اس طرز تالیف پرکوئی احمق بیت بعره کرسکتا ہے: ' امام بخاری اورا مام مسلم نے پرروایت اس نیفل کی ہے تاکہ لوگول کو صحابہ سے نفرت ہوجائے ، وہ صحابہ کو گھٹیااور ابوجہل کو بہادر آ دی بیجھٹے گئیں؟ ' کیا امام طبری رِتِ النَّهُ براعتر اص کرنے والول کے نزدیک یہاں امام بخاری اور امام مسلم رِتِ النَّهُ براعتر اص کرنے والول کے نزدیک یہاں امام بخاری اور امام مسلم رِتِ النَّهُ بِی مُنہ واللَّهُ بِی مُنہ واللَّهُ بِی اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

تيسرى مثال ملاحظه بوامام مسلم والفيدن درج ذيل روايت نقل كى ب:

عَنْ جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ إِيلِيسَ يَضِعُ عَرْضَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَالْاَنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةُ أَعْظُمُهُمْ فِلْنَدُ، يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا أَعْظَمُهُمْ فَيَتُولُ: مَا تَرَكُمُ حَتَّى فَرُقْتُ بَيْنَهُ وَكَذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّه

اس روایت کا عاصل مطلب به ہے کہ شیطان سندر میں اپنا دربار لگاتا ہے اور اپنے نائب شیطانوں کی کار گزاریاں سنتا ہے کہ کس کس طرح ، نہوں نے لوگوں کو گنا ہوں پرلگایا ،اور زیادہ نمرا کام کرانے والے کوشاباش دیتا ہے اور اپنا مقرب بنالیتا ہے۔

اس روایت کے عنوان ،شروع یا آخر میں امام مسلم رالٹنے نے کہیں بھی شیطان کی ندمت نہیں کی ملکداس کے گھناؤ نے کا موں کی روایت من وعن نقل کردی ۔ کیا ایسااس لیے تھا کہ خاکم بدہن امام سلم شیطان کے کا موں سے خوش تھے اوراس کے کارنا ہے دنیا تک پہنچانا جا جے تھے؟

چوتھی مثال دیکھئے، امام ابوداؤد درالنئے نقل کرتے ہیں:

عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِ يَقُولُ: اتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُم لَيْسَ فِيهَا مَشْنَوِيَّةٌ، وَالسَمَعُوا وَأَطِيعُوا لَيْسَ فِيهَا مَثْنَوِيَّةٌ، لِكَامِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ الْمَلِ لِك، وَاللَّهِ لَوْ أَمُوْتُ النَّاسَ أَنْ يَخُوجُوا مِنْ بَابِ مِنْ أَبُوابِ الْمُسْجِدِ فَحَوَجُوا مِنْ بَابِ آخَرَ لَحَلَّتْ لِى دِمَا وُهُمْ وَأَمْوَ اللهِمْ، وَاللَّهِ لَوْ أَحَدُثُ رَبِيعَةَ بِمُضَرَ لَكَانَ ذَلِ لَك لِى مِنَ اللَّهِ حَلاَلا، وَيَا عَذِيرِى مِنْ عَبْدِهُ مُذَيْلٍ يَوْعُهُمُ أَنَّ قِرَاءَتُهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا هِى إِلَّا رَجَزٌ مِنْ رَجَزِ الْمُعْرَابِ مَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلامُ \*



<sup>🛈</sup> صحيح مسلم، ح: ٧٢٨٤، باب تحريش الشيطان

المن أبي داؤد، ح: ٤٦٤٣، ب اب في الخلفاء



اس روایت میں حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ کا نداق اڑار ہا ہے۔ انہیں''عبد بلذیل'' کہدر ہا ہے اور ان کی قر اُست قر آن کو دیہا تیوں کا''رجز'' قرار دے رہاہے۔ اس کے باوجود امام ابوداؤد رالطنع نے یہاں جاج کے کلام سے بےزاری کا کوئی اظہار نہیں کیا۔

تو كيااس كامطلب بيلياجائ كدوه عبدالله بن مسعود والنفية كتحقيرك ليه بيروايت نقل كررم تهي؟ ايك آخرى مثال ديكير ليجيّز - امام سلم يطلق نقل كرت بين:

عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا يُعَلِّمُ قَالَ: لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتُرُكُهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُظِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لاَ يَتَمَازَ لُكُ <sup>©</sup> (

اس روایت میں شیطان کے آدم علی تعلق کے وقت ان کا نداق اڑایا تھا اور انہیں ہے وقوف مخلوق قراردیا تھا۔ شیطان کی ان ہفوات کو امام سلم روالفئے نے کسی تر دیدی نوٹ یا نعوذ باللہ کے نقل کر دیا۔ کیااس کا پرمطلب لیا جا ساتا ہے کہ امام سلم روالفئے شیطان کی زبان سے آدم علی تھا گی تفکیک کو درست بچھتے شے اور اس تفکیک میں خود شریک سے جا کہ امام سلم روالفئے شیطان کی زبان سے آدم علی کیا گئی کا وشول کو اس کے سیح پس منظر میں رکھ کر سیجھتے ہے کہ امام قدیم محد ثین اورمو زمین کا ایک خاص منج تھا۔ ان کا کام روایات کو بطویر ریکارڈ جمع کرنا تھا۔ کو کی تفتیش افر جب کسی محفی کے بارے میں ریکارڈ جمع کرنا ہے تو اس میں وہ اپنی طرف سے تعریف وتو صیف یا ندمت کے الفاظ جب کسی کرنا چا جا تا۔ قدیم محد ثین اورمو زمین کا بھی بھی طریقہ تھا۔ آنہیں جو بھی روایات ملی تھیں ، چاہے وہ مقد سی الفاظ کے مطابق من و کن نقل کرو سے تھے۔ اپنی طرف سے کوئی حاشیہ آرائی نہیں کرتے تھے۔ کوئک تشریخ کیا حاشیہ آرائی نہیں کرتے تھے۔ کوئک تشریخ کیا حاشیہ آرائی نہیں کرتے تھے۔ کوئک تا شیما آرائی الفاظ کے مطابق من و کن نقل کرو سے ان روایات کی شروحات کھی گئیں تو وہاں ضروری مقابات پرشار جین نے اس کی ذمہ داری کے خلاف تھی۔ ہاں جب ان روایات کی شروحات کھی گئیں تو وہاں ضروری مقابات پرشار جین نے مسلمان کو یہ منات کی مرورت تو ہیں کہ بیہ برائیاں اتنی واضح تھیں کہ مسلمان کو یہ سیمان کو یہ سے موالے کی ضرورت تو بی ہے ہوں سے بھی ضرورت نہیں تھی ؛ کیوں کہ بیہ برائیاں اتنی واضح تھیں کہ کسیمسلمان کو یہ سے موالے کی ضرورت تو تو ہوں کوئے تھی ہے ہوئے تیں ہے۔

مُعتَفِد باللہ کے اس مراسلے کوا مام طبری رافضہ کا نقل کرنامحض ایک تاریخی ریکارڈ کوپیش کرنے کے لیے تھا۔ انہوں نے اہتمام کے ساتھ پورامراسلہ اس لیے قل کیا کہ بعد دالوں کواندازہ ہوجائے کہ اس دور میں اندرونِ خانہ رفض ک حد تک پہنچے چکا تھا۔ اگر وہ دوجار جملے نقل کرتے یا اپنے الفاظ میں اس کا حاصلِ مطلب بیان کردیتے تو کسی کوشک ہوسکتا تھا کہ انہیں خلیفہ مُعتَفِد سے کوئی دشمنی ہوا درانہوں نے قل میں خیانت کی ہے۔ حقیقت تب ہی سامنے آسی تھی جب پورامراسلہ باقطع دہرید نقل کیا جاتا۔ پس پورامراسلہ باقطع دہرید نقل کیا جاتا۔ پس پورامراسلہ قل کرنے سے امام طبری دافشہ پرکوئی الزام عائد نہیں ہوسکا۔ جب پورامراسلہ باقطع دہرید نقل کیا جاتا۔ پس پورامراسلہ قل کرنے سے امام طبری دافشہ پرکوئی الزام عائد نہیں ہوسکا۔ بیدا بیا ہی ہے جیسے کوئی عالم مرزا قادیانی کا کوئی غیر مطبوعہ ہفوات بھرارسالہ حاصل کرے بلاتھرہ شائع کردے بیا ایسانہ مرزا قادیانی کا کوئی غیر مطبوعہ ہفوات بھرارسالہ حاصل کرے بلاتھرہ شائع کردے

السائد مسلم، ح: ١٩٨٥، بأب علق الإنسان.

تسارفييخ امت مسلمه الله

تا کہ دنیا کومرزائیوں کے گھنا دُنے خیالات معلوم ہو تکیں۔اب اگر کوئی متعصب مخص اس عالم کومرزا قادیانی کا ہم خیال قرار دینے پرٹنل جائے تواس کی عقل پر ماتم ہی کیا جائے گا۔

+++

كياامام طبرى واللئه قديين برسى كے قائل سے؟

﴿ سوال ﴾ سب جانتے ہیں کہ وضویل 'مسے علی القدمین '' (پیروں کودھونے کے بجائے ان پرمس کرنا) روافض کا ند جب ہے۔ اہلی سنت میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ، جبکہ امام طبری کا ند جب بہی تھا۔ جبیبا کہ علامہ ابن جوزی نے ''المنتظم'' میں تکھا ہے کہ امام طبری مسح علی القدمین کے قائل تھے:

> كان ابن جويويوى حواز المسح على القدمين ولا يوجب غسلهما." (ابن جرير ييرول برمس كة تاكل تقرانيس وهونا واجب بيس مجهة تقر)

اس سے ثابت ہو گمیا کہ امام طبری کی رافضی ہے۔ یہ نتیجہ ہم نے نہیں علامدابن جوزی نے نکالا ہے۔وہ یہ ذکر کرنے کے بعد کہ طبری صاحب پیروں پڑسے کے قائل تھے فرماتے ہیں:

فلهذا نسب إلى الرفض.

(پس بهی وجیتی کدانبین رفض کی طرف منسوب کیا ممیا۔)

﴿ جواب ﴾ علامدابن جوزی دِنطنهٔ کی مذکورہ عبارت سے ظاہر ہے کہ وہ یبی سیجھتے تھے کہ امام طبری دِنطنے و دمسے علی القدمین'' کے قائل تھے ۔ مگر حقیقت ہیہے کہ ان کا میگمان بالکل غلط تھا۔

اگرانہوں نے بیہ بات کسی تحقیق کی بناء پر کی تھی تو انہیں امام طبری داللئد کی کتب سے اس کا ثبوت لا نا جا ہے تھا تمر انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ حقیقت سے ہے کہ اس بارے میں انہیں غلانہی ہوگئ تھی۔

ریھی ذہن میں رہے کہ اس کے باوجو دعلامہ ابن جوزی رطائف نے یہاں امام طبری رطائف پرخود' رفض' تھم نہیں لگایا بلکہ یہ بتایا ہے کہ انہیں رفض کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ انہیں' رفض' کی طرف منسوب کرنے والے آخر کون لوگ منے؟ کوئی جلیل القدر ائمہ منے؟ یا اِکا دُکا عنادی علماء یا عام لوگ؟ علامہ ابن جوزی رطائف نے اس کی کوئی وضاحت نہیں ک اور نہ ہی کسی کتاب کا حوالہ دیا اور نہ ہی کوئی سند پیش کی۔

پس بیدفقط اِ کا دُکامتعصب وعنادی تتم کے علاء کا کام تھا جن کے شرسے شاید ہی کوئی عظیم شخصیت نی پائی ہو۔ انہوں نے اہام طبری رشائف پرالیاالزام نگادیا جس سے اہام موصوف کا دور دور بھی واسطہ نہ تھا۔

بعديين حافظ ذهبي والنفون اس الزام ي تحقيق ك ليامام طبري والنف كي كتب كامطالعه كياا ورآخركارية تيجه لكالا:





و بعضهم ینقل عند اند کان یجیز مسح الرجلین فی الوضوء ،ولم نر ذاله مك فی كتبد." (بعض لوگوں نے ان كے بارے میں نقل كيا ہے كدوہ وضومیں پاؤك پرس كوجائز قراردية تھے گرم نے بيان كى كتب میں نہیں دیكھا۔)

حقیقت یمی ہے کہ اس الزام کا کوئی جوت امام طبری والفئے کی کتب یا کسی سند سے نہیں دیا جاسکا۔ اس سے برز الزامات بزے بڑے ائمہ اسلام پرلگ بچے ہیں مگر جب تک کسی کی اپنی زبان بخریریاعمل سے کوئی خلاف اسلام بات فابت نہ ہو، اس الزام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

ا الرامام طبری دولائے کی تفسیر کو دیکھ لیا جائے تو اس مسئلے میں کسی صفائی کی ضرورت نہیں رہتی۔اس میں بہت واضح ہے کہ وضو میں پیروں کو دھونا وا جب ہے ،سم کافی نہیں ،انہوں نے سورۃ المائدہ کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے۔

ان الله جل ثناؤه إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح بها.

'' بِ شِكِ اللَّه جلَّ ثناؤه نے اپنے بندوں کو پاؤں دھونے كاتھم ديا ہے نہ كدان پر مسح كرنے كا ''®

اس کے بعدانہوں نے اس بارے میں اہلِ سنت کے مذہب کی تائید میں بہت سی روایات بھی پیش کی ہیں اور حضرت عمر ،حضرت عمر ،حضرت عبدالله بن عبد متعدد تا بعین سن قال کیا ہے کہ ان سب کا نہ ہب وضو میں عسل القد مین تھانہ کہ سے علی القد مین ۔ ©

🎔 تفسير طبرى: ١٨٨/٨ مورة المائدة، آيت: ٦

٠ سير اعلام النبلاء: ٢٧٧/١٤

🕜 المام طبرى وظليم كى ال بارسام يمل افي سندست پيش كرده چندروا باست درج ذيل مين: خداً كَـنَـا مُحـمَيْــادُ بْنُ مَـشْعَدَةَ, قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُوبْعِ, قَالَ: ثنا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ رَجُعًا صَلَّى وَعَلَى ظَهْرٍ قَدَمِهِ مَوْجِعُ ظُهُرٍ,

َ لَلَمُا قَضَى صَلَاتُهُ ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعِدُ وُضُوءَ كَ وَصَلَاحَ لَمَك. حَدُلُكَمَا حُسَمَيْدٌ ، قَالَ: لنا يَزِيدُ لِنُ زُولِع ، قَالَ: لنا إِسْوَائِيلُ ، قَالَ: لنا عَيْدُ اللّهِ بْنُ حَسَنٍ ، قَالَ: لنا مُؤَيْلُ لِنُ شُوخِيلَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: عَلَّكِوا الْمُصَابِعُ بِالْمَاءِ لَا تَحَلَّلُهَا النَّارُ .

ص الكفاعة على الله بأن المصباح المعطار ، قالَ: ننا حفْص بن عُمَر الْتَحَوَّضِي ، قالَ: ننا مُرَجِّي ، يَغْنِي ابْنَ رَجَاءِ الْبَشْكُوى ، قالَ: ننا أَبُورَاحِ عَمْرَ الْتَحَوَّضِي ، قالَ: ننا مُوَلِّضَى أَنْ نَنا عُلْمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّهُ ع

حَدَّكُمَا الْنُ بَشَارِ ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَابِ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْلَعَ مُحَلِّهِ ، ثُمُ يَعَوَضُا لَلْعُسِلُ رَجْلَهِ ، ثُمَّ يُحَلِّلُ أَصَابِعَهُ.

خَدَاثَكَ الْبِنَ بَشَارٍ , كَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ , قَالَ: ثنا شُفْيَانُ , عَنِ الزَّيْئِرِ بْنِ عَدِى , عَنْ إِبْوَاهِيمَ , قَالَ: ثُلَّاسُوَهِ: وَٱبْتُ عُمَوَيُهُ لِلْكَالُوهِ: وَٱبْتُ عُمَوَيُهُ لِلْكَالُوهِ: وَٱبْتُ عُمَوَيُهُ لِلْكَالُوهِ: وَآبُتُ عُمَوَيُهُ لِلْكَالُوهِ: وَآبُتُ عُمَوَيُهُ لِلْكَالُوهِ: وَآبُتُ عُمَوَيُهُ لِللَّهِ لِللَّهُ وَلَا يَعْلَى لَلْكُولُونِ وَأَبْتُ عُمَوَيُهُ لِلْكُولُونِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى

حَدَّلَكَ الْهِنُ حُمَيْدٍ , قَالَ: لنا الصَّبَاحُ , عَنْ مُعَمَّدٍ وَهُوَ النُّ آبَانَ , عَن أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَرْثِ , عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: اغْيسُلُوا الْمُأْفَدَامُ إِلَى الْمُحَمِّدِ وَهُوَ النُّ آبَانَ , عَن أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَرْثِ , عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: اغْيسُلُوا الْمُأْفَدَامُ إِلَى الْمُحَمِّدِ وَهُوَ النُّ آبَانَ , عَن أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَرْثِ , عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: الْعَبْلُوا الْمُأْفَدَامُ إِلَى الْمُعْبِدِ وَهُوَ النَّالَةُ الْمَالِمُ الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيْلُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيْلُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيْلُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيْلُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيْلُ الْمُلْعَلِيْلُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيْلُ اللَّهُ الْمُلْعِلِيْلُ الْمُلْعَلِيْلُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعِلِيْلُ اللَّهُ الْمُلْعِلِيْلُ الْمُلْعِلُ الْمُلِيلُوا اللَّهُ الْمُلْعِلُولُ اللَّهُ الْمُلْعِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّلِيلُولُ اللللْمُلُعِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيلُ لِلْمُ اللْمُلِمُ اللللِّلُولُ اللْمُلِمُ الللللْمُلُلُولُ اللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلِيلُولُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللِمُ الللِمُلِمُ الللْمُلِمُ الللِمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِلُولُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الل

حَدَّقَتَ الْنُ وَكِيعِ , قَالَ: لننا عَبْدُ الْوَهَابِ وَعَبْدُ الْاعْلَى , عَنْ خَالِد , عَنْ عِكْرِمَةَ , عن ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَوْلُهَا: وَامْسَعُوا بِرُهُ وَسِكُمْ وَلِكُمْ وَالْنُوعِ لِيَّالِ ، وَقَالَ: عَادَ الْأَمْرِ إِلَى الْعُسْلِ.

(ہتیہ اگلے صفحے کے حاشیہ پر)

اس کے بعد سے کا کا حضرات کی بھی بعض روایات نقل کی ہیں اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہاں پیروں کے سے کا مطلب محض سے نہیں بلکہ مراد سیہ کہ پاؤں کو دھونے کے ساتھ ہاتھوں سے رگز ابھی جائے۔اوراس کی دلیل بیدی ہے کہ اگر کوئی شخص فقط یاؤں پانی میں ڈال دے اور انہیں رگڑ نے نہیں تواسے فقہاء کے ایک طبقے نے مگر وہ سمجھا ہے۔ ﷺ کہ اگر کوئی شخص فقط یاؤں پانی میں ڈال دے اور انہیں رگڑ نے نہیں تواسے فقہاء کے ایک طبقے نے مگر وہ سمجھا ہے۔ کہ اگر پیروں پر سے کرنا کافی ہوتا تو نبی اکرم خال تی اس اوگوں کو نہ والے نہتے جن کی ایر بیاں سوکھی رہ گئی تھیں۔ ﴿

اس بارے میں وہ بہت سے طرق سے 'وَیہ لَ لِللَّاعُ قَابِ مِنَ النَّادِ ''کی روایت لے کرآ ہے ہیں <sup>©</sup> جو پاؤں اچھی طرح دھونے کے باب میں اللِ سنت کی نہایت مضبوط دلیل ہے۔

### بقيه حاشيه صفحه گزشته:

حَدَّثَنِيكَ الْسُحَسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ الصَّدَائِقُ ، قَالَ: ثنا أَبِى ، عَنْ حَفْصِ الْعَاضِرِيِّ ، عَنْ عَلِي لِن كُلْبٍ ، عَنْ أَلَى ، عَنْ حَفْصِ الْعَاضِرِيِّ ، عَنْ عَلِي أَلِي عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ ، قَالَ: قَرَّا عَلَيْ النَّاسِ ، الْسَحْمَدُن وَالْسُحَمَّةُ وَالْمُعَلَى وَالْمُؤَخُّومِ مِنَ النَّاسِ ، عَنْ حَفْقُ وَالْمُؤَخُّومِ مِنَ النَّكَلَمَ ، وَكَانَ يَقْضِى بَيْنَ النَّاسِ ، عَذَا مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ مَا النَّهُ وَالْمُؤَخُّومِ مِنَ النَّاسِ ، عَلَى النَّاسِ ، عَنْ النَّاسِ ، عَنْ النَّهُ عَلَى مَا النَّهُ وَالْمُؤَخُّومِ مِنَ النَّاسِ ، عَنْ النَّاسِ ، عَنْ النَّاسِ ، عَنْ النَّاسِ ، عَنْ النَّاسِ ، عَلَى النَّهُ وَالْمُؤَخُّومِ مِنَ النَّاسِ ، عَنْ النَّاسِ ، عَلَى النَّاسِ ، عَنْ النَّاسِ ، عَنْ النَّاسِ ، عَنْ النَّاسِ ، عَلَى النَّاسِ ، عَنْ النَّاسِ ، عَلَى النَّالِي الْمُعْرَادِ وَالْمُعْرِينَ النَّاسِ ، عَلَى النَّاسِ ، عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّاسِ ، عَلَى النَّاسِ ، عَلَيْ النَّاسِ ، عَلَى النَّاسِ ، وَكَانَ يَعْطِيلُ النَّاسِ ، وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلِّ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِيلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَالْمُؤْ

حَدَّكَنَا ابْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ: ثنا مُحَسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ شَيْبَانَ ، قَالَ: ٱلْبِتْ بْنِ عَنْ عَلِيّ ، ٱلله قوّا: وَٱرْجُلَكُمْ. ﴿

حَدَّثَنَا الْهُنْ وَكِيعٌ ، قَالَ: لنا أَبِي ، عَنْ سُلْيَاكَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، غَنِ الْحَرْثِ ، عَنْ عَلِيَّ ، قَالَ: الْعَبْ إِلَى الْكَعْبُونِ. خَدَلَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الرُّهُوعُ ، قَالَ: لنا سُلْمَاكَ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: وَآيَتُ عَلِيَّا تَوَضَّا ، فَعَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ ، وَقَالَ: لَوْلَا أَلَى وَآيَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَ كِلَ لَكَ ، ظَنْتُ أَنْ بَعْنَ الْقَدَمُ فَاحِرِهَا. حَدَّثَنَا أَنْ كُورُيْسٍ ، قَالَ: فَا الْهُنَ يَمَانَ ، فَالَ: فَا عَبْدُ الْمَذِ لِى ، عَنْ عَطَاءِ ، فَالَ: كَ الْهَ

(تقسير الطيري: ١٨٩/٨ تا ١٩٤٤ سررة المائدة، آيت: ٢)

#### حاشت صفحه موجوده

🛈 ولِسُمَا لُمُلْتَا فِسَى تُمَاُولِ فَإِ لَكَ إِنَّهُ مَعْنِى بِهِ عُمُومُ مَسْحِ الرُّجُلَيْنِ بِالْمَاءِ تُحِرَةَ مَنْ تَحِرَةَ لِلْمُتَوَطَّرَةِ الاَجْتِزَاءَ بِإِنْهُ عَالِ رِجْلَلِهِ فِى الْمَاءِ وُوقَ مُسْرِحِهُمَا بِيَلِهِ (١٩٨/٨)

الدُولِيسَلُ عَلَى وَإِ لَمْكَ تَطَاهُوُ الْكُومَارِ عَنْ وَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ قَالَ: وَيَلَ لِلْكُاعَةِ إِنْ الْكُاعَةِ مِنَ النّارِ ، وَقُو كَانَ مَسْتُحَ مِنْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَهُ مِنْهَا بِالْمَاءِ بَعَدَ الْكُومَ الْكُومَ الْمُعْمَ مِنْهَا وَلَمْ اللّهُ عَلْمَاء بَعَدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْعَلَمُ مَنْهَا لَمْ يَسْتَعِ مُعْمَ الْوَيْلُ بِعَرْ لِلْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِيهَا لَوْ مَلْ مَنْهُ وَمِي الْعُمُومِ بِمَسْعَ جَمِيعِ الْقَدَمِ بِالْمَاء ، وَصِيعُوهُ مَا قُلْنَا فِي وَلِمَ الْمُعُومِ بِمَسْعَ جَمِيعِ الْقَدَمِ بِالْمَاء ، وَصِيعُوهُ مَا قُلْنَا فِي وَلَمْ لَا عَلَى وَحُسَادِ مَا عَالَمُهُ.

(تفسير الطبري: ٨/ ، ٠٠ د سورة المائدة، آيت: ٣)

وَكُورُ بَعْضِ الْمُخْبَارِ الْمَوْوِيَّةِ عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَا ذَكُولًا:

حَمَدُكُنَا ٱبُو تُحَرِّيْبٍ ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ لِي سَلَمَة ، عَنْ مُخْمَّدِ لِي ذِيَادِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً ، قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّادِ .

تَسَلَّصَنَا كَبُو كُوْيَبٍ ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ حَلَالٍ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى عَنْ عَنْ عَنْ مَنْصُودٍ ، أَقَ وَصُلَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَى قَوْمًا يَتَوَصَّنُونَ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ ، فَقَالَ: وَيْلَ لِلْمُقَابِ مِنَ النَّادِ ، أَسْبِعُوا الْوُصُوءَ.

الله صلى الله عليه وسلم . والى بوله يتوصلون والسهيم على المتحارث . قال: انا أَسْعَهُ ، عَنْ أَبِي إِسْعَاق ، قال: سَيعْتُ سَعِيدًا يَكُولُ: حَدَّوْنِي إِلْسَمَاعِيلُ ابْنُ مَحْمُودِ الْحَجِيرِي ، قال: انا خالِدُ انْ الْحَارِث ، قال: انا أَسْعَهُ ، عَنْ أَبِي إِسْعَاق ، قال: سَيعْتُ سَعِيدًا يَكُولُ:

شيعَتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ: وَيْلَ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النّادِ. حَدَّثَ الْبُنُ الْمُشَّى قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ , قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَ لِلْ ، عَنْ يَاحِي بْنِ أَبِى تَحِيدٍ ، عَنْ سَالِم مَوْلَى دُوْسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةُ تَقُولُ لِآخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِعِ الْوَضُوءَ ، فَإِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: وَيُولَ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النّادِ . وتفسير الطبرى: ١٨/ ٢ تا ٧ ، ٢ ، سورة المائدة، آيت: ٢) بہی دجہ ہے کہ حافظ ابن کثیر ریرالفئنے نے امام طبری ریرالفئنے کی تفسیر میں بیہ پوری بحث مطالعہ کرنے کے بعد واشکاف الفاظ میں امام طبری پرالفئنے کی طرف مسح علی القد مین کے قول کی نفی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

''اما مطبری کی طرف بیمنسوب ہے کہ وہ وضوء میں پیروں کے سے جواز کے قائل ہے ابن جریزای واجب نہیں سیجھتے تھے۔ یہ بات ان کے متعلق مشہور ہے۔ پس علماء میں سے بعض کا کہنا ہے کہ ابن جریزای ووافراد تھے۔ ان میں سے ایک شیعہ تھا اور یہ قول اسی کی طرف منسوب ہے۔ یہ علماء ابوجعفر طبری کوان الزامات سے پاک قرار دیتے ہیں۔ امام طبری نے اپنی تفییر میں اس بارے میں جو کلام کیا ہے، اس سے فلا ہر ہوتا ہے کہ وہ بیروں کو دھونا واجب قرار دیتے تھے اور دھونے کے ساتھ رگڑ نا بھی واجب سیجھتے تھے۔ مگر انہوں نے ارگڑ نے کو مسے سے تعبیر کر دیا، پس لوگوں میں سے بہت سے ان کی مراد کو سیجھ طرح نہ سیجھ پائے، اس میں انہوں نے ارگڑ نے کو مسے سے تعبیر کر دیا، پس لوگوں میں سے بہت سے ان کی مراد کو سیجھ کرتے تھے۔ ®

کیاا مام طبری پرالننگ باطل عقائد کے حامل تھے؟

﴿ سُوال ﴾ ابن جوزیؒ نے '' امنتظم'' میں امام طبری کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے حنبلی عالم ابو بکر بن ابی واؤد کے سامنے اپنے اس عقید ہے کا ظہار کیا تھا کہ حضور ملکھی کی رصلت کے دفت رورِح محمد بیکو حضرت علی مطالحہ نے اپنے چبرے پرمک لیا تھا۔ ایسے باطل عقیدے کا حامل اہلِ سنت کسے ہوسکتا ہے؟

﴿ جواب ﴾ بيالزام سندأ اس ليه نا قابلِ اعتبار ہے كەعلامدا بن جوزى بطلغ؛ ابوبكر بن ابي داؤد سے لگ بھگ

آلى الله القابسة بن سكرم ، قال: لنا محتشية ، قال: لنا يعلى بن عطاء ، عن أبيه ، عن أوس بن إبى أوس قال: وآليت وسول الله صلى الله على عكليه وَ مَسْلَم أَتَى مُسَاطَةً قَوْم ، فَعَوَشًا وَ مَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَمَا إِشْبَةَ ذَلِ لَكَ مِنَ الْكَاعْبَ وِ اللهَ الْمَ عَلَى أَلُ الْمُسْتَح بَهُ مَعِي الرَّجَلَيْ فِي الْوُصُوء عَلَى عَلَيْهِ وَمَا إِشْبَةَ ذَلِ لَكَ مِنَ الْكَاعْبَ وَ الْمُسْتَح بَهُ مَعِي الرَّجَلَيْ فِي الْوُصُوء مُن الْكَاعْبُ وَمَا عَلَيْهِ الْوَصُوء عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه ، أوْ عَلَى قَدَمَيْه ، وَجَائِزُ أَنْ يَكُونَ السَّحَة الشَّهُ عَلَيْه ، أوْ عَلَى قَدَمَيْه ، وَجَائِزُ أَنْ يَكُونَ السَّحَة الشَّمَ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه ، وَجَائِزُ أَنْ يَكُونَ السَّحَة عَلَيْه مِنْ الجَوْمُ وَصُوع تَوَشَّاهُ مِن عَلِي حَدَثِ كَانَ مِنْه ، وَجَبَ عَلَيْه مِنْ الجَلِدِ يَجْدِيدُ وصُونِه ، وَطُوع تَوَشَّاهُ مِن عَلِي حَدَثِ كَانَ مِنْه ، وَجَبَ عَلَيْه مِنْ الجَلِدِ يَجْدِيدُ وصُونِه ، وَطُوع تَوَشَّاهُ مِن عَلِي حَدَثِ كَانَ مِنْه ، وَجَبَ عَلَيْه مِنْ الجَلِدِ يَجْدِيدُ وصُونِه ، وَطُوع تَوَشَّاهُ مِن عَلْي حَدَثِ كَانَ مِنْه ، وَجَبَ عَلَيْه مِنْ الجَلِدَ يَجْدِيدُ وصُونِه ، وَطُوع تَوَشَّاهُ مِن عَلْي حَدَث كَانَ مِنْه ، وَجَبَ عَلَيْه مِنْ الجَلِدِ يَجْدِيدُ وصُونِه ، وَطُوع تَوَشَّاهُ مِن عَلْي حَدَث كَانَ مِنْه ، وَجَبَ عَلَيْه مِنْ الجَلِه يَجْدِيدُ وصُونِه ، وَحَدْل مَا عَلْي فَعَلْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ أَنْه كَانَ إِذَا مَوْضًا كُول حَدْل ، كَذَا لمَن عَلْي فَلَى الله عَلْه وَسَلَمَ أَنْه كَانَ إِذَا مَوْضَ الْعَلِه عَلْه مَا اللهُ عَلَيْه وَسَلْمَ أَنْهُ كَانَ إِنْ أَلْ وَلَا عَلْهُ مَا اللهُ عَلْم الله عَلْه وَسَلْمَ أَنْه كَانَ إِذَا مَوْضَى الله عَلْه مُن الله عَلْه وَسَلْمَ أَنْه عَلَى الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْه وَسَلْم أَنْه عَلَى الله عَلْم الله عَلْه وَالله عَلْم الله عَلْه وَاللّه عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْه وَلَالله عَلْمُ الله عَلْه وَلَالله عَلَى الله عَلْم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْم الله المُعْلِق الله المُعْلِق الله الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله عَلَى الله المُعْلَى ا

َ حَدَّتِنِى مُعَمَّدُ بْنُ عُنِيْدِ الْمُحَارِبِيُّ , قَالَ: لَنَا آبُو مَاإِ بِكَ الْبَعْنِيُّ , عَنْ مُسْلِم , عَنْ حَبَّة الْعُرَنِيِّ , قَالَ: وَآلِتَ عَلِيْ بْنَ آبِي طَالِب وَحِيَ اللَّهُ عَلَيْه مُوبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه . وَقَالَ: هَذَا وُصُوءُ مَنْ لَمْ يُعْدِثْ , هَكَذَا زَآلِتُ وَلِمَ لَلَهُ عَلَيْه وَقَالَ: هَذَا وُصُوءُ مَنْ لَمْ يُعْدِثْ , هَكَذَا زَآلِتُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَلَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ واللَّذُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

ونسب اليه انه يقول بجواز المسح على القدمين في الوضوء وانه لا يوجب الغسل، وقد اشتهر عنه هذا ، فمن العلماء من يزعم ان ابن جرير اثنان ، احدهما شيعي واليه ينسب ذال لك، وينزهون ابا جعفر من هذه الصفات، والذي عول عليه كلامه في التفسير انه يرجب غسل القدمين ويوجب مع الغسل دلكهما، ولكنه عبر عن الدل لك بالمسح فلم يفهم كثير من الناس مراده جيدا ، فتقلوا عنه انه يوجب المجمع بين الغسل والمسح. (البداية والنهاية: ١٤ / ٨٩٨)

روصدیاں بعد کے بیں۔اس کے باوجودا مام ابن جوزی دلائے نے ان کے اس تول کی نہ تو سند پیش کی ہے نہ کوئی کتا بی حوال حوالہ۔ حافظ ابن کیٹر روالٹنے نے امام طبری دوالٹنے کے خلاف ابو بکر بن ابی واؤد کے قول کوئی سے مستر دکرتے ہوئے پہلے امام طبری دوالٹنے کے ناقد بن کو' عوام' اور' جبلہ'' سے تعبیر کیا ہے اور پھراس بارے میں تکھاہے:

''ان لوگوں نے بیہ باتیں (اندهی) تقلید کرتے ہوئے ابو بکر محمد بن (ابی) داؤد سے لی ہیں جوامام طبری کے بارے میں کلام کرتے تھے اوران پر دفض کا الزام بھی لگاتے ہے۔'' <sup>©</sup> تھے۔'' <sup>©</sup>

اگرایی بے سند باتوں سے جلیل القدرائمہ پر جرح کومعتبر شار کیا جانے گئے تو اساطینِ اُمت میں سے بہت ک ہستیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ ابن جوزی برالفئے کے بارے میں ویسے بھی ثابت ہے کہ وہ جرح میں متشدر تھے؛ اس لیے ابن جربر طبری برافئے کے بارے میں جمہور کی بات مقبول ہوگی ۔ امام طبری برافظ کے متعلق ان حضرات کی توثیق سیر اعلام الدیل ع، میزان الاعتدال ، لسان المیز ان ، طبقات الحفاظ ، طبقات الفقہاء اور طبقات الشافعیة سمیت متعدد کتب میں موجود ہے۔ جمہور علاء نے بھی اس پراعتماد کیا ہے۔

**+++** 

کیا ابن جربرطبری را الله جمولی اسنا د گھڑتے تھے؟

ر سوال کا ابن جرم طبری نے اپنی تاریخ میں نہ صرف جھوٹے واقعات بھردیے ہیں بلکہ اساد بھی خود گھڑ کر لگائی ہیں۔
ہیں۔اس کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ بہت ی روایات یوں نقل کرتے ہیں:''کتب المتی المسری '' بیسر کی بن یکی ہیں جوطبری کی پیدائش ہے قبل 2 کا ھیں فوت ہو چکے تھے۔ کیے ممکن تھا کہ وہ طبری وقبرے روایات لکھ لکھ کر بھیجے رہتے۔
جوطبری کی پیدائش ہے قبل 2 کا ھیں فوت ہو چکے تھے۔ کیے ممکن تھا کہ وہ طبری کو قبرے روایات لکھ لکھ کر بھیجے رہتے۔
﴿جواب کی سرتی بن کی وہ ہیں: ایک سرتی بن کی بن ایاس بن حرملہ المصری جوہ کا ھیں فوت ہوئے جنہیں 'صدوق''
د' تھنہ'' کہا گیا ہے۔ © دوسرے تری بن کی بن سرتی بن مصعب الکوفی جوہ کا ھیں فوت ہوئے جنہیں 'صدوق''
کہا گیا ہے اور وہ امام سلم روائٹ کے استاذ ہنا دبن السری والٹ کے جھتے ہیں۔

ہا ہا ہے اور دورہ کا است کا روایات لیرا ممکن تھا اور امام طبری براگ سے ان کا روایات لیرا ممکن تھا اور امام طبری براگئند کی ولا دت ۲۳۴ ھے بجری کی ہے ؛ اس لیے ان دوسرے بزرگ سے ان کا روایات لیرا ممکن تھا اور دحقیقت امام طبری برالگئند نے جن سر کی بین کی برالگئند ہے دوایات کی بین ، وہ یہی بین ۔



وانما تقلدو اذال لك عن ابي بكر محمد بن داؤد حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم، ويرميه بالرفض. (البداية والنهاية: ٤ ٩/١٤)



<sup>🏵</sup> تاريخ الاسلام ذهبي. ۲۰۳/۱۰، ۲۰۴، ت تلمري؛ ص ۳۷۷، ت بشار

<sup>🕏</sup> تاريخ الاسلام ذهبي: ، ٣٥٣/٢، ت تلمري؛ ٢/٧٤، ت بشار

٣٥٠ معجم شيوخ الطبرى للشيخ اكرم بن محمدا الاثرى، ص ٢٥٠



سر ی بار بارامام طبری کوروایات کیسے لکھ کر بھیجے رہے؟

وسوال کو دسکتب المی المسری "کی سند سے امام طبری نے بکثرت روایات نقل کی ہیں تو کیا ہر ہارسری بن یکی انہیں حب ضرورت روایت لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔ آخر کیسے ؟ اس زمانے میں سفری صعوبتوں کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے امام طبری نے ریجھوٹی سندخودگھڑلی تھی۔

﴿ جواب ﴾ عرض ہے کہ '' گئت الی '' کی سند بار بارلانے کا پیر مطلب نہیں ہوتا کہ رادی نے ہر بارالگ نوشتے پر روایت لکھ کر کمتوب الیہ کوئیے و سے تو بھی مؤلف اس کو ایت لکھ کر کمتوب الیہ کوئیے ہو بلکہ راوی اگر ایک بارا پنی روایات کا مجموعہ کھوا کر مؤلفت کوئیے و سے تو بھی مؤلف اس کی ہر روایت کوا پنے مقام پر'' گئت الی '' ہے ہی نقل کرے گا جیسا کہ ایک نشست میں ٹی ہوئی روایات میں سے ہر روایت کوالگ نقل کرتے وقت ہر بار' حدثنا '' کہا جاتا تھا۔ اس کا بیہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر بار مؤلف الگ سفر کرے استاد کے پاس گیا اور حدیث ٹی۔

\*\*

کیا حافظ ذہبی رطائفۂ نے امام طبری پرروافض کے لیے روایات وضع کرنے کا الزام لگایا ہے؟
﴿ سوال ﴾ حافظ ذہبی رطائف نے امام طبری کے بارے میں واضح کیا ہے کہ وہ روافض کے لیے روایات گھڑتے
سے۔اس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟

﴿ بواب ﴾ بحصے بیرت ہے کہ آپ کس دیدہ ولیری سے ایک ایس بات کا دعوی کررہے ہیں جو کی طرح ثابت نہیں کی جاستی ۔ غالباً آپ نقل درنقل پرانحمار کررہے ہیں ۔ نقل بھی ایسی جو سراسر خیانت پرینی ہے۔

عافظ ذہبی والفئد نے خود ہرگز ایسانہیں کہا بلکہ کسی دوسرے کی بات نقل کی ہے اور پھر امام طبری والفئد سے دافضیت کی تہمت دور کرنے میں وکیل صفائی کا کر دار اواکیا ہے۔ جس عبارت کی طرف آپ اشارہ کررہے ہیں ، وہ یہ ہو اقسلام افسلام السلیمانی ، وهذا محمد بسن عملی السلیمانی ، وهذا وجم بالطن الکافب ، بل ابن جریر من کبار ائمة الاسلام المعتمدین ، وما ندعی عصمته مین المخطأ ، ولایہ لنا ان نؤ ذیہ بالباطل ، والہوئ ، فان کلام العلماء بعضهم فی بعض من المخط اولا یہ وہ ولاسیما فی مثل امام کبیر ، فان کلام العلماء بعضهم فی بعض یہ بن یہ بین رستم ، ابو جعفو الطبری ، دافضی له تو الیف ، منها کتاب الرواة عن اهل جریر بن رستم ، ابو جعفو الطبری ، دافضی له تو الیف ، منها کتاب الرواة عن اهل

البیت، رماہ بالرفض عبدالعزیز الکنانی. <sup>©</sup>

" حافظ احمد بن علی سلیمانی نے بہتان لگایا ہے کہ وہ روافض کے لیے روایتی گھڑتے تھے۔ بیا یک اڑائی ہوئی جھوٹی تہمت ہے۔ بلکہ ابن جریر تو مسلمانوں کے قابل اغتماد پیشواؤں میں سے ایک تھے۔ ہم ان کے

ا ميزان الاعتدال: ٤٩٩/٣، ط دارالمعرفة

خطا ہے معصوم ہونے کا دعوی نہیں کرتے مگر ہمارے لیے بہ جائز نہیں کہ جموثی اور نفسانی ہاتی لے کران کی سروارشی کریں۔علام کا ایک دوسرے کے ہارے میں آراء پرغور کرنا چاہیے۔خصوصاً جب ایسے ہوئے امام کا معاملہ ہو۔شاید حافظ سلیمانی کی مراد (ابن جربر بن یزید طبری نہیں بلکہ) آ مے مندرج شخصیت ہے۔ محمد بن جربر بن رستم ابوجعفر الطبر کی:بیدائفٹن تھا،اس کی گئی گتا ہیں ہیں مثلاً الروا قاعن الل البیت مبدائفٹریز سنانی نے اس پردفس کا الزام لگایا ہے۔"

حافظ ذہبی رالفئے کے کلام سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ ابوجعفر محمد بن جریر الطبر ی دویتے ، تاریخ طبری دالے ابن جریر اہل سنت تنے۔ انہی کے ہم تام وہم نسب ، ابوجعفر محمد بن جریر ابن رستم الطبر ی رافضی تنے۔ نام ونسب اور کنیت کی غیر معمولی مشابہت کی وجہ سے فلط فہریاں بیدا ہوئیں۔

امام طبری در اللئند کے اہلِ سنت ہونے کے لیے یہی ثبوت کا فی ہے کہ انہوں نے اپ فقہی شاہ کا ر' تہذیب الآثار' کو حضرت ابو بکر صدیق و اللئ فقتری کا حاویث اوران کی تشریح سے شروع کیا۔ نیز' تہذیب الآثار' میں پوری ایک جلد حضرت ابو بکر صدیق و اللئ فقائی تشریح پر تحریر کی کسی رافضی کو حضرت ابو بکر و عمر و اللئ فقائی کی روایات مدن کے مقتمی تشریح پر تحریر کی کسی رافضی کو حضرت ابو بکر و عمر و اللئ فقائی کی روایات کہ دون کرنے اوران سے استدلال کرنے میں بھلا کیا دلی ہو سکتی ہے؟

+++

کیا جا فظ ابن حجر رجالفئے نے امام طبری پرشیعوں کے لیے روایات سازی کا الزام عاکد کیا ہے؟ ﴿ سوال ﴾ جا فظ ابن حجر روالفئے نے 'لسان المیز ان' میں لکھا ہے کہ ابن جربر طبری شیعوں کے لیے روایات کھڑتے تھے۔ کیا ایسے جلیل انقدر عالم کا بیان، ابن جربرکوشیعہ ٹابت کرنے کے لیے کافی نہیں؟





ولو حلفت ان السليماني ما اراد الا الآتي لبورت، والسليماني حافظ متقن، كان يدري ما يخرج من رأسه، فل ااعتقد انه يطعن مثل هذا الامام بهذا الباطل، والله اعلم، وانما نبذ بالتشيع، لانه صحح حديث غدير خم.

اگر میں تشم کھا کر کہوں کہ سلیمانی نے اسکافض (محمد بن جریر بن رستم) ہی کومرادلیا ہے تو میں تشم میں سپا
ٹا بت ہوں گا۔ سلیمانی حافظ اور رائخ عالم شف۔ وہ جانتے شفے کہ ان کے دماغ سے کیا نکل رہا ہے۔ میں
یقین نہیں سکتا کہ وہ اس (طبری) جیسے امام کے بارے میں ایسا جھوٹا الزام لگا کیں گے۔ واللہ اعلم طبری پر
تشیع کا الزام بس اس وجہ سے لگایا گیا تھا کہ انہوں نے حدیث غدیر ٹیم کوضیح قر اردیا تھا۔ " ®

حافظ ابن حجر دم اللغ کے بیان سے بیر بات صاف ہوگئ ہے کہ وہ امام طبری دم اللغ کو ثقد ائم مسلمین میں شار کرتے ہیں اور اس بات پر تشم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ حافظ سلیمانی دم اللغ نے جس ''محمد بن جریر طبری''کورافضی کہاہے، وہ صاحب تفسیر و تاریخ بمشہور امام طبری دم اللغ نہیں بلکہ محمد بن جریر بن رستم طبری ہے۔

\*\*\*

کیاا مام طبری دیرالفند پرامام دارقطنی دیرالفند نے جرح کی ہے؟

<sup>🛈</sup> لسان الميزان: ١٠٠٥، ط مكتبه نظاميه حيدر آباد دكن

تساديسين امست مسلسمه المستخفظ

المروه واقعی ایسے ثابت ہوتے توامام دارتھنی رولفئے کوان پر کھی جرح میں کوئی تائل نہ ہوتا ۔ غالباس وقت تک امام دارتھنی روففئی نے امام طبری روففئی نے استان کے مطالعہ نہیں کیا ہوگا! اس لیے انہوں نے احتیا طاسکوت احتیا رکیا۔
مرید ثابت ہے کہ امام دارتھنی روففئی نے آخر الامرامام طبری روففئے کی کتب پڑھ کی تھیں۔ اس کے بعد ان کی رائے آگر یہ بنتی کہ مخص وضاع اور کذاب ہے تو وہ ہرگز ان کی تحریوں سے استفادہ نہ کرتے اور حقیقت طشت از ہام کردیے انہوں نے ''الفعفاء والمحر وکون' اس مقصد کے لیے مرتب کی تھی کدایے راویوں سے ہوشیار رہا جائے جن کی خلط روایات عام ہور ہی ہیں۔ محرانہوں نے اس فہرست میں امام طبری توافئے کو ہالکل شامل نہیں کیا۔
اس کے برنکس انہوں نے اپنی دوسری تالیف' الہو تلف والمختلف '' عیں متعدد مقامات پر امام طبری روفئئے کے دوالے دیے۔ و '' قال ابو جعفر محمد بن جریا لطبر کی' کہدکران کی تصانف اور آراء سے استشہاد کرتے ہیں جتی کہ بعض افراد کے سام طبری روفئے کی توثیق کے بارے میں بھی ان کی رائے پر انجھار کرتے ہیں۔ شکیا ہام دارتھنی پوشنے کی طرف سے امام طبری روفئے کی توثیق کے لیے یہوت کائی نہیں ؟ کیا کسی کی محابیت کے ثبوت لیے امام دارتھنی پوشنے کی دوفئی اور کہ داب لوگوں کی روایات سے استشہاد کرتے ہوں گے؟

کیاا مام طبری پر نشنه کا حدیث غدرخم کومیح قرار دیتا شیعه مونے کی دلیل ہے؟

﴿ سوال ﴾ طبری کے شیعہ ہونے کے جوت میں حافظ این جمر دولئے نے ایک نا قابلی ترویددلیل پیش کردی ہے، وہ یہ کہ طبری نے طبری کے عقیدہ امامت کی دلیل بننے والی جموئی روایت " صدیث غدیرخم" کو مح قرار دیا ہے۔ حافظ انت جمر روایت " صدیث غدیو عمر.

" بلاشبانا مطری کوشیعة قراردیا گیا؛ کیول کداس نے صدیث غدیر فم کیمی صدیث قرارد سعد وقع- این الله الله الله الله الله جواب که عبارت کا ترجمه غلط کیا گیا ہے ۔ میمی ترجمہ بیسے: "امام طبری پرشیج کا افرام لگایا گیا ؟ سیاس کے انہوں نے



ومسعود بن رخينة بن عائد الاشجعي، كان قائد اشجع يوم الاحزاب مع المشركين، ثم اسلم فحسل اسلامه فكر قال نك الوجعفر
محمد بن جرير الطرى. فوالمؤتف والمختلف: ١٠٩٠١، فا فاوالفوب
وأساز غب بكسر الزاء فهو فهما فكر ابو جعفو الطوى في الصحابة يؤيدان الاحسر بن حيب بن جرفان زعمه فالمغزنات المختلف: ٣٠٥٥ كان ١٩٥٨ كان المختلف: ٣٠٥٠ كان ١٩٥٨ كان المختلف ٢٠١٥ كان المختلف: ٣٠٥٠ كان المختلف ١٩٥٥ كان المختلف ٢٠٠٠ كان المختلف ١٩٥٥ كان المختلف ١٩٥٨ كان كان المختلف ١٩٥٨ كان المختلف ١٩٠٨ كان المختلف ١٩٥٨ كان

ر وفرق المعارث بن معاذبن زوارة الظفرى، شهدمه النبي المجال العاء وكر فالاحت بوجفر الطبري فالمنزلف والمحتفد ٢ ٩٩٩ م وأما بين فهو فيما ذكر الرجعفر الطبرى تعيم مولى بني غنم بن السنب شهد بسراً وأحماً. فالمنزلف والمحتفد ٢ ٩٩٩ م م ابو حصين لقمان بن شبة بن معيط العبسي احد التسعة النبن وقعرعاني رسول الله المجالي السندي وكر فاحد بن حرير الموي المانونيف والمنحنف ٢ ١٣٧٦ م

سودت سمی بدر تیمنی که پرست به کانورموری میراند امید دود توره الدین میراد آمید از میرکد و کدر همین شده کی جرید ا مودت سمی بدر تیمنی که برید سنخ به کورموری میراند امید دود توره الدین ایران نامند که برید تا با به داده سنگ افران که ایران که

صدیرہ غدر خم کو مجھے قرار دیا تھا۔' ابسوال یہ ہے کہ آخراس عبارت سے امام طبری دالگئے پر طعن کیسے ٹابت ہوسکتا ہے؟
حافظ ابن حجر دالگئے تو امام طبری دالگئے پر نگائے مجے الزام کوذکر کر کے اس کا دفاع کرتے ہوئے یہ بتارہ ہیں کہ
ان پر تشیع کا الزام جس وجہ سے لگایا گیا ہے، وہ وجہ کس قدر کمزور ہے۔ اس وجہ کی کمزوری اہلِ علم پر تو خوب واضح ہے مگر
میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات ذراوضا حت سے مجھا نا پڑے گی؛ اس لیے عرض ہے کہ اگر حدیث غدر خم کو مجھے قرار دینا
کسی کے شیعہ ہونے کی دلیل بن سکتا ہے تو چوٹی کے انکہ اہلِ سنت اس کی زدمیں آئیں گے مثل :

ام ترزی دولائی جنہوں نے اسے نقل کر کے حسن قرار دیا ہے۔ <sup>©</sup> امام نسائی دولائی جنہوں نے اسے پورے اعماد کے ساتھ پیش کیا ہے۔ <sup>©</sup> امام ابن ماجہ دولائئے جنہوں نے اسے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ <sup>©</sup> امام بخاری وامام سلم رولائے کے استاذ ابو بکر ابن ابی شیبہ دولائئے جنہوں نے اپنی ''مصنف'' میں اسے متعدد اسناد سے ذکر کیا ہے۔ <sup>©</sup> امام احمر بن طبل رولائئے جنہوں نے اسے متعدد طرق ہے تقل کیا ہے۔ <sup>©</sup> امام طحادی دولائئے جنہوں نے اسے متعدد طرق ہے تقل کیا ہے۔ <sup>©</sup> امام طحادی دولائئے جنہوں نے اسے متح کہ کراسے جموٹا قرار دینے والوں کو مسکت جوابات دیے ہیں۔ <sup>©</sup> حافظ ذہبی دولائئے جنہوں نے صراحت کی ہے کہ امام طبری دولائئے کا حدیث غدر تم کے ثبوت پر دسمالہ پڑھ کر ہیں اس حدیث کا قائل ہوگیا ہوں۔ حافظ ذہبی دولائئے جن کا کندھا آپ استعمال کر دہے ہیں، کراس میں حدیث غدر تم کے طرق کو جمع کر دیا ہے۔ <sup>©</sup> خود حافظ ابن حجر دولائئے جن کا کندھا آپ استعمال کر دہے ہیں، تشیع کے اس اندھادھند فتو نے کی ذرمیں آئیں گئے 'کیوں کہ انہوں نے'' اشحاف الممبر ہ' میں اس حدیث کو متعدد طرق سے نقل کیا ہے۔ <sup>©</sup> خود حافظ ابن حجر دولائئے جن کا کندھا آپ استعمال کر دہے ہیں، سے نقل کیا ہے۔ <sup>©</sup> خود حافظ ابن حجر دولائئے جن کا کندھا آپ استعمال کر دہیں تائیوں کے 'نہوں کہ انہوں نے'' اشحاف الممبر ہ' میں اس حدیث کو متعدد طرق سے نقل کیا ہے۔ <sup>©</sup> بین نہیں بلکہ انہوں نے'' فی الباری'' میں واضح طور پر کہا ہے۔ <sup>©</sup> بین نہیں بلکہ انہوں نے'' فی الباری'' میں واضح طور پر کہا ہے۔

اما حديث من كنت مولاه فعلى مولاه، فقد احرجه الترمذي والنسائي، وهو كثير الطرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من اسانيدها صحاح وحسان.

(جہال تک حدیث من کست مولاہ ف علی مولاہ کا تعلق ہے تواس کے طرق بہت زیادہ ہیں، ابن عقدہ نے انہیں ایک الگ کتاب میں جمع کردیا ہے اوراس کی بہت ہی اسناد صحح اور حسن ہیں۔)®

اگرکوئی کیے کہ '' ان محدثین نے تو فقط اس روایت کوفل کیا ہے یا زیادہ سے زیادہ اسے سیح یا حسن قرار دیا ہے، اس سے کوئی غلط استدلال نہیں کیا ، اس لیے ان پر کوئی الزام نہیں ۔' تو عرض ہے کہ امام طبری در للٹنے نے بھی اس روایت کے طرق جم کر کے اسے فقط سیح ثابت کیا ہے۔ اگر آ ب کے زعم میں انہوں نے کوئی غلط استدلال بھی کیا ہے تو ان کی عہارت سے شوت پیش کریں۔ عاقل کے لیے اتنا جو اب بہت کافی ہے۔ البتہ تعصب اور ضدکی کوئی دواکس کے پاس نہیں۔

جامع الترمذي، ح: ٣٧١٣، باب في مناقب على رضى الله عنه

<sup>🕜</sup> السنن الكبرئ للنساني، روايات نمبر: ٨٠٨٩.....٨٤١٣....٨٤١٣....٨٤١٣ من ابن ماجه، ح: ١٢١

<sup>💇</sup> مصنف ابن ابی شیبکه، ح: ۳۲۱۳۲،۳۲۱۷۳،۷۳۲،۷۳۲،۹۲۲۹۳۲،۹۲۲۹۳۲

۱۷۹۵ مسند احمد بن حنبل، روایت نمبر: ۹۶۱ مس، ۹۶۹ مس، ۹۹۱ مس، ۱۳۹۱ مس، ۱۸٤۷۹ شرح مشکل الآثار، ح: ۱۷۹۵

سير اعلام النبلاء: ٤٢/٧٧ ..... اورالما حظر ، ووافظ و الميار اله : رسالة طرق حديث من كنت مولاه

اتتحاف المهرة، ح: ۲۰۹۵،۱۲۷۸۱،۲۳۸۲
 اتتحاف المهرة، ح: ۲۰۹۵،۱۲۷۸۱،۲۳۸۲

تساديسيخ احدث مسلسعه الله

کیا ابوحیان اُندَنسی را الشئے نے امام طبری کوشیعوں کا امام کہا ہے؟

ا الله المارات المحققان المعلم مفر الوحيان و الملق نے بری تحقیق کے بعد ابوجعفر طبری کا پول کھول دیا۔ انہوں نے اپنی محققان تفسیر "البحر الحیط" میں طبری کا ذکر کرتے ہوئے فرماد ما ہے کہ وہ اما می شیعوں کا ایک امام تھا۔عبارت سیہے:

"وحكى ابوجعفر الطبري في تفسيره ،وهوامام من المة الامامية....."

﴿ جواب ﴾ یہ بالکل غلط الزام بلکتلمیس ہے۔ ابوحیان رالٹنے نے امام طبری رالٹنے (معاحب تغییر و تاریخ) کے متعلق ہرگز ایبانہیں کہا بلکہ ان کی مراد ایک اور ابوجعفر ہے۔ تغییر البحر المحیط کے سیجے نئے سے جوڈ اکٹر صد تی محرجمیل کی محقیق کے ساتھ دار الفکر بیروت سے شالع ہوا ہے، یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے۔ اس میں فدکورہ عبارت اس طرح ہے:

"وحكى ابوجعفر الطوسى في تفسيره ،وهوامام من انمة الامامية، الصراط بالصاد لغدُ قريش." "
يعنى من المعنى الموجعفر الطوسى كالفظ ب-" ابوجعفر طبرى" نسخ كالملطى ب-

د اکثر صدق محد جمیل کی تحقیق درست ہے یا ہیں؟ اس کا بنالگانے کے لیے درج ذیل امور پرغور کریں:

اقرل: ابوحیان رافض کیا، دور جاہیت کے اہلیت کے اس میں روافض کیا، دور جاہیت کے اہلیت کے اہلی خن سے بھی استشباد کیا جاسکتا ہے۔) ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ جس' ابوجعفر' کا انہوں نے اس لغوی تحقیق میں حوالہ دیا ہے، وہ' ابوجعفر طوی' ہے، یا' ابوجعفر محر بن جربر طبری' ؟اب ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ابوحیان روافظنے کی تفسیر کے اس مقام پر چند سطر آ مے ایک لغوی بحث ہے، وہاں بھی' ابوجعفر طوی' کلما ہوا ملے گا۔ ® اس سور ق الفاتحہ میں دو تین صفحات بیچھے بھی ایک لغوی بحث ہے۔ وہاں بھی' ابوجعفر طوی' ہے۔ ® بھرای تفسیر میں یہ دوعبار تیں تو حقیقت کو بالکل کھول دیتی ہیں:

● وقد رأيت لابي جعفر الطوسي من فضلاء الامامية فيها مجلدة كبيرة. ®

الم وقد رأيت فيها لابي جعفر الطوسي وهومن عقلاء الامامية سفراً كبيراً ينصر فيه مقالة المحامه الم

دوم: امام طبری وطفینه کی تصانیف که گال لیں۔ کہیں بھی 'الصراط بالصاد نغة قریش ''یااس کی ہم مفہوم کوئی عبارت نہیں طبری وطفینہ سے بیمارت نقل کی ہو۔ عبارت نہیں ملے گی ؛ اس لیے بیمکن ہی نہیں کہ ابوحیان والفینہ نے امام طبری والفینہ سے بیمبارت نقل کی ہو۔ سوم: ابوحیان والفینہ جب امام طبری والفینہ کے حوالے سے کوئی چیز نقل کرتے ہیں تو وہاں ''ابن جرمز'' یا''محمد بن جرمز'' یا فقط''الطبری'' کہتے ہیں۔''ابوجعفر الطبری' نہیں کہتے۔ پوری تفسیر میں ان کا یہی انداز رہاہے۔

<sup>€</sup> البحر المحيط: ١/٥١

وقبال ابو جعفر الطوسى: اهل الحجاز يؤنثون الصراط كالطريق. (البحر المحيط: ١/٥٤٠ سورة القاتحة)

<sup>@</sup> قال ابوجعقر الطوسي هي لغة هذيل. (البحر المحيط: ٢/١) معورة الفاتحة)

<sup>@</sup> البحر المحيط: ٢٤١/١.... مورة البقرة، آيات: ٢٥٤٧ه @ البحر المحيط: ٢٠١٤، مورة الإنعام، آيات: ٥٩٠١ ه



چہارم: ای تغییر میں ابوحیان روالفئے نے لگ بھگ تین سومقامات پر کلام اللہ کے مرادی معنیٰ کی تعیین میں امام محرین جریر الطیم کی روالفئے کی تغییر اوران کی عبارات سے استفادہ کیا ہے۔ سید کیے ممکن ہے کہ ابوحیان روالفئے ابن جریر طری دوالفئے کو رافضیوں کا امام بھی قرار دیں اور پھر قرآن کا مرادی معنی سجھنے اور سجھانے کے لیے انہی پر بھروسہ کریں۔ کیا کوئی شنی ، روافض کے تفییری اقوال مان سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ابوحیان روالفئے نے ایسا بار بارکیوں کیا؟ اور فقط انہوں نے بیٹ بیٹ بلکہ حافظ ابن کمیٹر، امام فخر الدین رازی ، امام ابن تیمید اور علامہ آلوی و کا اللئے تک بڑے بڑے انکہ اسمام ابن تیمید اور علامہ آلوی و کا اللئے تک بڑے بڑے انکہ اسمام ابن تیمید اور علامہ آلوی و کا اللئے تک بڑے بڑے انکہ اسمام ابن تیمی جھیے ہوئے رافضی تھے؟ ان حقائق کود کھی کہ مرفض سبح سکتا ہے کہ ابوحیان روالفئے کی تفسیر میں نہ کورہ مقام پر کتا بت کی غلطی نقل ہوتی چلی آئی ہے۔

ابوحیان رطلنے کامقصود بیربتانا تھا کہ''ابوجعفرطوی''اما می شیعہ ہے تمرسہوِ کا تب نے اسے''ابوجعفرطبری'' کردیا۔ کچھلوگوں نے ابوحیان کی تفسیر کے دیگر مقامات دیکھے بغیراس سہوِ کا تب کو ابوحیان رطلنے کی کم نظری سجھ لیااور پھ متعصب لوگوں نے ابوحیان رطلنے کا کندھااستعال کر کے امام طبری بطلفئے کو''امائ'' قرار دے دیا۔

- ۱۰ (بموالی، کی چند شالول کی طرف اشاره کیاجار باسیه جن ش امام بن جربرطبری کی تغییر سے استفاده کیا حمیا ہے:
- العلري: قصة ايليس تقريع لمن اشبهه من يني آدم وهم اليهود الذين كقروا بمحمد والمنامع علمهم بنيوتد. (١/ ٥ ١/ ١٠ القرق
- والمعنى كما احيى قبل بني أسرائيل في الدنيا كلذ لك يحيى الله الموتى يوم القيامة ، والي هذا ذهب الطبري. (١٠/١ ع، القرق
  - ووبالجملة فهي كماقال محمد بن جرير كلمة كرهها الله ان يخاطب بها نبيه. (١/ ٢ ٤ ٥ ماليقرة)
  - •قال الطبري:انما اموالله بالصلوة والزكواة ليحط ما تقدم من ميلهم الى قول اليهود راعنا.(١/ ١٠ ٥،البقرة)
    - € قال الطبرى: امره للشيء بكن لا يتقدم الوجود ولا يتاخر عنه: (١/٥٨٤) البقرة)
  - ●وقال الطبري: ليس احد من خلق الله الا بينه وبين الله معان يجب ان يكون احسن هما هي. (١/ ٢٤/ ٢ اللقرة)
  - ●ورجّع محمد بن جرير انه ما لهي عنه الحاج في احرامه لقوله تعالى: قمن قرض قيهن الحج .(٢/ ١٨٠ البقرة)
  - ◊ لا تأخذه سنة ولا نوم .....قال ابن جرير: معناه لا تحله الآفات والعاهات المذهلة عن حفظ المخلوقات. (٩/٢ ، ٩/٢ القرة)
    - ويقل عن ابن جريرانه قال: ياتيهم بمحاسبتهم على الغمام على عرشه تحمله ثمانية من الملائكة. (٢٤ ٤/٣) أيقرة).
  - ⊕وقال ابن جرير:انزل بالزال القرآن الفصلِ بين الحق والباطل،فيما اختلف فيه الاحزاب واهل الملل. (٣٠ ٢٠١٢ عمران)
    - ●ودوا ما عندم ملال ابن جرير : ودوا اضلالكم. (٣١٧/٣ مآل عمران)
    - ان کنتم تعقلون.....قال این جویر :معناه ان کنتم تعقلون عن امر الله و نهیه. (۳۱ ۸/۳ کا ۲۰ ۱گ عمران)
- ىوقال ابن جريس:االآية محكمة في الوصية ،والصمير في" فارزقوهم" عائد الى اولى القربي الموصى لهم،وفي "لهم "عائد الى اليتامي". والمساكين.(٢٧/٣ه،النساء)
  - وقال ابن جرير : يجوز ان يعفو عنهم في غدرة، فعلوها مالم ينصبوا حربا ، ولم يمتنعوا من اداء جزية. (٣٠٤ ٢ ، المالدة)
  - ىوقال ابين جبرير زمااوتي احدمن النعم في زمان موسى ما اوتوا، خصوا بقلق البحر لهم، وانزال المن والسلوي، واخراج العياه العلبة من الحجر، ومذالغمام فوقهم ،(٢٩٤٤ ٢ ١ مالمالدة)
    - وقال أبن جرير: ليس في الآية دليل على أن المقتول علم عزل القاتل على قتله ،ثم تر ك الدفع عن نفسه. (٢٩/٤ ٢١ المائدة)
      - ●وقال ابن جرير :قد بين ذلك في الدنيابالدلالة والحجيج، وغداً يبيته بالمجازاة. (٤/٥/٤٠ ، المائدة)
      - ◘وقال ابن جرير:الحق هنا هوالله تعالىٰ،والمعنىٰ ماخلق اللَّه ذلا لما الا باللَّه وحده لا شوع لمك له. (١٥/٦ ،سورة يونس)
        - وقال ابن جرير:هي العبرالمعدوة في هذه السورة. (٣/٦ ٢ ٢ سورة النحل)
        - وقال ابن جويو: لا يخطئي في التدبير فيعتقد في غير الصواب صواباً ، واذا عرفه لا ينساه (٢/٧) ٣٤ سورة طله).
  - وقال ابن جويو: اورثهم الايمان، فالكتب تامر باتباع القرآن، فهم مؤمنون بها ، عاملون بمقتضاها، يدل عليه : واللك اوحينا الدلك من الكتاب هو الحق ، ثم اتبعه بقوله ثم اورثنا الكتاب، فعلمنا انه امد محمد صلى الله عليه وسلم ، اذ كان معنى الميوات انتقال شيء قوم الى الوالم الكتاب هو الحق الها كتاب من قوم كانوا قبلهم غير امتد. (٩/٣٣، سورة الفاطر)
    - **ـ وقال الطبرى: خلق آدم من تراب وماء ونار وهواء،وهذا كله اذا خلط صّار طيناً لازيًا يلزم ما جاوره. (٩٤/٩) الصافات** 
      - وذكر الطبرى: ان عباس قال اللبيخ اسماعيل ويزعم اليهود انه اسحق وكذبت اليهود. (٩/٩) ١٩/٩)

كياحا فظائن حجر رالكني في امام طبري كوشيعون كاامام كهام؟

سوال ﴾ آپ كے جواب ميں منتخ كى خلطى كاعذر قابل قبول نہيں۔ حافظ ابن حجر يواللغے كے سامنے تفيير البحر المحيط كا جونسخہ تھا ، اس ميں ' ابوجعفر الطبر ك' بى ہے؛ اس ليے حافظ ابن حجر يواللئے ' اسان الميز ان' ميں طبرى كے متعلق ابو خيان كے اس قول كوفل كرتے ہوئے فرماتے ہيں ' امام من ائمة الامامية . ''

﴿ جواب ﴾ حافظ ابن حجر روالفند كے سامنے موجود تغير'' البحر المحيط'' كے نسخ ميں' ابوجعفر الطبر ى' كالفظ ہى ہوگا ( جبى انہيں ابوحيان روالفند كے بارے ميں غلط نبى موئى۔) مگر ابوحيان روافند كى عبارت' اسام من ائمة الامامية. '' كوانہوں نے امام طبرى والفند پرجرت كے ليفل كيا ہے يااس جرح كى تر ديد كے ليے؟

اس كا پتا حافظ ابن جمر رالكند كى بورى عبارت كود كيدكر لكا يا جاسكتا ہے:

وقد اغترشيخ شيوخنا ابو حيان بكلام السليماني، فقال في الكلام على الصراط في اوائل تفسيره: وقال ابو جعفر الطبرى وهو امام من ائمة الامامية، الصراط ، بالصاد لغة قريش، الى آخر المسئلة، ونبهت عليه لئلا يغتر به، فقد ترجمه اثمة النقل في عصره وبعده فلم يصفوه بدال ك ، وانما ضره الاشتراك في اسمه واسم ابيه، ونسبه وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانيفه.

''اور ہمارے استاذ الاساتذہ ابوحیان کو بھی سلیمانی کے کلام سے دھوکا لگ گیا۔ انہوں نے اپنی تغییر کی ابتداء میں''صراط''پر کلام کرتے ہوئے کہا: ابوجعفر طبری نے کہا جو کہ امامیہ کے اماموں میں سے تھا، کہ صراط صاد کے ساتھ قریش کی لغت ہے۔ پھرآخر تک اسی مسئلے پر کلام ہے۔

میں نے اس پر تیمیہ اس لیے کردی کہ اس سے دھوکا نہ کھایا جائے۔ طبری کے حالات ان کے معاصراور بعد
والوں نے نقل کیے ہیں گرانہوں نے ان پریہ الزام نہیں لگایا۔ طبری کوان کے نام، باپ کے نام، نسب، کنیت،
ہم عصر ہونے اور تصانیف کی کثرت میں (ابن جریر بن رستم) کے ساتھ مشابہت نے نقصان کینچایا۔ "
حافظ ابن حجر رشائنے کی عبارت سے صاف طا ہر ہے کہ وہ امام طبری رشائنے پر الزام نہیں لگارہے بلکہ دفاع کرتے ہوئے
حافظ سلیمانی کے الزام کو غلط بتارہے ہیں اور ساتھ ہی ابو حیان رشائنے کی رائے کو غلط نہی پر بنی قرار دے رہے ہیں ۔ شافظ صاحب رشائنے کی عبارت اپنے بیان میں اتنی واضح ہے کہ اس پر مزید کی شعرے کی ضرورت نہیں۔

مسیحی یہ کہ خلط بھی ابوحیان رطفتہ کوئیں ہلکہ ہوگات کے باعث حافظ این جرز طف کو ہوئی تھی؛ کیوں کہ ان کے سامنے موجود تسخ بیل ابوج معفر طبری ''
کلیما ہوا تھا۔ لیکن اگر تقسیر ابوحیان کو حکم مقامات ہے دکھیل جاتاتو ٹابت ہوجاتا کہ وہ ہر جگہ ابوجعفر طوی کو' فرقہ امامیہ'' کا بتاتے ہیں اوران سے فقالفوی
بحث میں استشہاد کرتے ہیں جبکہ این جر مرطبری ہے وہ بیسیوں مقامات پرتاویل آیات اور عقائد واحکام ہیں بھی استشہاد کرتے ہیں۔
بھر کیف اس تمام بحث سے قطع نظر ہم مان لیس کہ حافظ این جرز دلیان کے کافلہ آئی ٹیس ہوئی بلکہ ان کے بیان کے مطابق ابوحیان کو سوموا ہے جب بھی ہدھا ہیں۔
بھر کیف اس تمام بحث سے قطع نظر ہم مان لیس کہ حافظ این جرز دلیانے کو خلط آئی ٹیس ہوئی بلکہ ان کے بیان کے مطابق ابوحیان کو سوموا ہے جب بھی ہدھا ہوں۔
ہوکیف کو جس نے بھی دائیں کہا ہے ، فلط آئی ٹیس ہوئی بلکہ ان جراد حافظ این جراد رحافظ ذہری ہیں سے تعقین نے اس خلط تھی کی جربے در و دیدگ ہے۔



الميزان: ٥/٠٠٠، طمكتبه نظاميه حيدرآباد دكن

كياامام طبرى رالطنه نے حضرت معاويد شائعة پرلعنت كى ہے؟

ی و ال ام طری نے حضرت معاویہ فلا فی اور میزید مرتصلم کھلالعنت کی ہے۔ تاریخ طری میں ایک جگر کھا ہے: ترونسی جعفر فی و سط علافة معاویه لعنه الله دوسری جگر کھا ہے: ترونسی نوفل بالمدینة فی علافة بزید بن معاویة نعنه ماالله. کیاان کی اس عبارت کی کوئی صفائی پیش کرناممکن ہے؟

﴿ جواب ﴾ اس منه من مين چند ما تنين ذبن مين ركيس تا كمانصاف كادامن باته سے چھو سنے نہ يائے:

اول تو پیدنوٹ فرمالیں کہ بیدوونوں عبارات تاریخ طبری میں نہیں ،ایک اور کتاب 'منتخب ذیل الهذیل'' میں۔ بیتاریخ طبری کا حصنہیں۔ بیا لگ بات ہے کہ'' ذیل الهذیل''امام طبری داللئے کی تصنیف مانی جاتی ہے۔

" ' زیل الرزیل' ایک عرصے سے دنیا میں ناپید ہو چک تھی۔ مدتوں بعداس کے بعض اجزاء دریافت ہوئے ، جو اصل کتاب کا غالبًا تہائی بھی نہیں۔ ان ناقص اجزاء کو' منتخب ذیل المذیل' کے نام سے بعض ناشرین نے چھاپ دیا اور بعض ناشرین نے انہیں تاریخ طبری کے آخر میں ضمیعے کے طور پر بھی لگا دیا ہالغرض طبری کی یہ کتاب اپنی اصل عالت میں معدوم ہے۔ دستیاب شدہ ناقص اجزاء کے بارے میں بھی جزوی تحریف یاسہو کا تب کا پوراا مکان ہے۔ ﷺ حالت میں معدوم ہے۔ دستیاب شدہ ناقص اجزاء کے بارے میں بھی جزوی تحریف یاسہو کا تب کا پوراا مکان ہے۔ © ' منتخب ذیل المذیل' کے ہر نسخے میں ایسانہیں۔ مؤسسة الاعلمی بیروت کے نسخے میں عبارت اس طرح ہے: تو فی جعفو فی و سبط حلافة معاویہ رضی الله عنه. ®

اس سے صاف پتا چل رہاہے کہ بعض شنوں میں'' رضی اللہ عنہ' کی جگہ''لعنہ اللہ'' لکھنا، کتابت کی غلطی ہے۔اور خلا ہر ہے کہ بینہا بیت تقلین غلطی ہے۔ بیاللہ بہتر جامتا ہے کہ ایسا قصدا کیا گیا، یاسہوا ہو گیا۔

م و دری عبارت 'توفی نوفل بالمدینه فی حلافه یزید بن معاویه لعنه ماالله. ' بهمیں بیروٹ کے میں میں میں میں میں می نیخ میں بھی اس طرح ملی۔ صمریهاں پر بھی اس کا پورااحمال ہے کہ سی کا تب نے ازخوداس لفظ کا اضافہ کردیا ہو۔ اس احمال کی تقویت کی دلیل بیہ ہے کہ:

ام طبری والفئع کی تصانیف میں حصرت معاویہ خالفئڈ اوریز بدکا ذکر متعدد جگہ پرہے کہیں بھی ان کے ناموں کے ساتھ اس طرح کا اضافہ نہیں آیا۔ حتی کہ بعض روایات ان میں ایسی بھی ہیں جہاں ابو مخصف جیسے راویوں کی سند سے

زیر بحث مسئلے میں اگرچہ قانوی ما خذمین بلک اصل ما خذیریات ہورای ہے مگر پھر بھی شیخ میں خلطی کا امکان تو ہے۔ جس کے توی قرائن ہم پیش کررہے ہیں۔

(۲) المعنت عب من ذیل المدنیل، ص ۳۲

(۲) المعنت عب من ذیل المدنیل، ص ۳۲



اس من مسبوکا امکان برفن کی کتاب میں رہتا ہے جاہدہ تا اور است کے ایک افقد کتابت میں مہوکے فدشات اولقل ورفقل میں عبارت کا منہوم برخ جانے کے امکانات کو دیکھتے ہوئے قدیم محدش نے نقل روایت کے لیے خت برائ ان سطی تقییں جن کی تفصیل اصول حدیث کے آخذ میں موجود ہے۔ ای طرح فقہا و نے محلق کو تک روایت کے لیے خت برائ کا سیار میں جن کی تفصیل اصول حدیث کے آخذ میں موجود ہے۔ ای طرح فقہا و نے محلت کی جانب جاتا جا ہے۔ علاما بن عابدین شامی و وقلم الاعتماد علی الماحل الثانوی: قلت: وقلد یعفی نقل قول فی نعو عشوی کتابا من کتب المناعوبی الماحل الثانوی: قلت: وقلد یعفی نقل قول فی نعو عشوین کتابا من کتب المناعوبی و یکون القول خطا الحطاب اول واضع ند، فیاتی من بعدہ و ینقله عنه و هکذا ینقل بعضهم عن بعض، ﴿ مُرح عَنُورَام الملتی مِن المالي قَنْ کی ہیں۔

حضرت معاویہ ظائف کے بارے میں نامناسب با تیں نقل کی گئی ہیں۔ بعض جگہ بزید کے مظالم اور برائیاں ہمی ہتائی گئی ہیں۔ بعض جگہ بزید کے مظالم اور برائیاں ہمی ہتائی گئی ہیں۔ اگر کسی بدباطن مؤلف پر جوش سوار ہوتا اورا سے لعنت کے الفاظ لکھنا ہوتے تو وہ ان مقامات پر ضرور لکھتا۔ فقط ایسی جگہ پر الفاظ لعنت لکھنے کی کیا ضرورت تھی جہال جعفر بن ابی سفیان فلائٹ یا نوفل فلائٹ کی وفات کا ذکر ہور ہا ہواور ہتا یا جار ہا ہے کہ بیو فات کھنے کی کیا ضرورت تھی جہال جعفر بن ابی سفیان فلائٹ یا نوفل فلائٹ کی وفات کا ذہور ہا ہے 'لعنه بتایا جار ہا ہے کہ بیو فات تیں حضرت معاویہ فلائٹ یا بزید کے دور حکومت میں ہو کیں۔ اس کے ساتھ اضافہ ہور ہا ہے 'لعنه الله ''کا کوئی رافضی قلم کار بھی بحالت ہوش وحواس اپنے قلم سے ایسی ہوگی حرکت نہیں کر سے گئی سوائے ایسے فض کے جو ہر بار اور ہر جگہ ان شخصیات کے ناموں کے ساتھ لعنت کھنے کا عادی ہو صبح وسالم ذہن والا آدی جا ہے دافضی ہی کیوں نہ ہو مصرف ان ایک دو غیر متعلقہ جگہوں کو ایسی حرکت کے لیے فاص کیوں کر سے گا؟

معترضین بھی امام طبری دوالفند کوتقیہ باز کہتے ہیں نہ کہ تھلم کھلا رافضی ۔ تواگر وہ تقیہ باز ہی سے توانہوں نے ان دومقا مات کوا پنا بھا نڈا پھوڑنے کے لیے خود کیوں استعمال کیا؟ سُنی ہونے کے ڈھونگ پرخود کیوں یانی چھیردیا؟

اس سے صاف ظاہر ہے کہ بدالفاظ مصنف کے نہیں کسی کا تب کے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ ہوکا تب ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کا تب رافضی ہو۔ اس نے بے شخص کا جب کہ کا تب رافضی ہو۔ اس نے بے شخص کا خبار نکال لیا۔ بعد والے اس طرح بلا تحقیق اسے نقل کرتے رہے۔

﴿ الله عنه كو العنه الله "بوجے بعد مل قصد أياسهوا "لعنه ما الله "بناديا كيا بورجب كابت كى غلطى سے رضى الله "بناديا كيا بورجب كابت كى غلطى سے رضى الله "بناديا كيا بورجب كابت كى غلطى سے رضى الله عنه كو العنه الله "بنانا ثابت بوچكا توصرف لعنه الله "كو "لعنهما الله "بنانا كونسا بعيد ہے۔ اس صورت ميں زياده سے زياده بيانا م الم كرى والفئد نے يزيد پر احزت كى ہے۔

بقیناً جمہوراہلِ سنت کا مخارمسلک بزید پرلعنت میں توقف کا ہے مگرعلائے اہلِ سنت میں بعض حضرات اس پرلعنت کے جواز کے قائل بھی رہے ہیں جیسا کے علامہ ابن جوزی والفئد کا اس کے جواز میں ایک مستقل رسالہ 'السرة عسلسی المستعصب العنید المانع من ذم یزید''مشہور ہے۔

ببرحال بيثابت موجاتا بكرامام طبرى واللف ف حصرت معاويد فاللك كو العده الله "بركز تبيل كلعا-

کی کابت کی خلطی ہے یا اما مطبری والفئے کا پنظم کی ،اس کے فیصلے کے لیے اتناو کیے لینا بھی کافی ہے کہ امام طبری والفئے کی کتب صدیوں سے برابر علائے کرام کے ہاتھوں میں رہیں۔ابن خلکان ،امام نووی ،حافظ ابن کیر، علامہ ابن خلری والفئے کی کتب صدیوں سے برابر علائے کرام کے ہاتھوں میں رہیں۔ابن خلکان ،امام نووی ،حافظ ابن کیر، علامہ ابن خلاوان ،ابن تیمیہ ،حافظ ابن جمرو الفظ بیسے حضرات جو کتابوں کو کھول کر بی جانے کے عادی سے اور سطر سطر پران کی نگاہ ہوتی تھی ،ابن جر مرطبری والفئے کی کتب سے مستقل استفادہ کرتے رہے ہیں۔اگر واقعی اس دور کے اصل شخوں میں حضرت معاویہ والفئے کے نام نامی کے ساتھ ''کالفظ ہوتا تو یہ تمام اہل علم بیک ذبان مورکر امام طبری والفئے کے دفاع سے دست بردار ہوجاتے اور ان کے حالات کا ذکر کرتے ہونے شروع میں بی بتادیے

کہ اس شخص نے ایک صحابی پرلعنت کی ہے؛ اس لیے بیرافضی ہے۔ اس کی کوئی تصنیف قابلِ اعتاز نہیں۔ محرکسی ایک بزرگ نے بھی ایسی کسی عبارت کی نشان وہی نہیں کی۔ اگر ہوتی تو وہ ضرور کرتے ۔ بیتو ہوئیں سکتا کہ سات آٹھ صدیوں تک ایک عبارت کسی بھی جید عالم کی نگاہ سے نہ گزری ہو۔ یا گزری ہوگر بھی اس پر مجر ماند خاموثی اختیار کیے رہے ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیالفاظ لعنت بعد کا اضافہ ہیں۔

©اہام طبری ڈالٹنے نے'' تہذیب الآثار''کی فقہی ابحاث میں حضرت امیر معاویہ ڈالٹنے کی احادیث لی ہیں۔ ©
کوئی رافضی بلکہ سی بھی قتم کاشیعہ، حضرت امیر معاویہ ڈالٹنے سے حدیث لے کراسپے ندہب پر استشہاد ہر گرنہیں کرتا۔
منصف مزاج محض کو یہی ایک بات بیسمجھانے کے لیے کافی ہے کہ امام طبری ڈالٹنے حضرت معاویہ ڈالٹنے کو وہی مقام دیتے تھے جود گرائمہ سلمین کے نزویک مسلم ہے۔

\*\*

محمد بن جریر بن بزیدالطیری اور محمد بن جریر بن رستم ایک ہی ہے یا دو؟

﴿ سوال ﴾ محمد بن جریر بن بیزیداور محمد بن جریر بن رستم ایک فخف کے دونام ہیں۔ یہ کیے ممکن ہے کہ نام ، ولدیت ، بال قد تک ایک ہے ، تصانیف میں شیعوں کی تائید کرنے والا مواد بھی ایک ہی طرح کا ہے۔ طبریہ کے چھوٹے ہے شہر میں آگرید دوافراد ہوتے تو اپنی الگ الگ بہچان کے لیے بچھوٹو فرق رکھتے۔ ربی یہ بات کہ دادا کینام میں فرق ہے ، تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے دادا کانام بہلے رستم ہوگا مگر قبول اسلام کے بعداس نے نام بریدر کے لیا ہوگا۔ میں فرق ہے ، تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے دادا کانام بہلے رستم ہوگا مگر قبول اسلام کے بعداس نے نام بریدر کے لیا ہوگا۔ ﴿ جواب ﴾ بیمن ہوائی بات ہے۔ ماہرین نے دونوں کوالگ الگ شخصیات کہا ہے۔ اس کی دلیل میے کہ شیعہ طبری نے اپنی کتب میں محمد بن ہارون بن موکی (م ۲۸۵ ھے) اور ابوالمفصل الشیبانی (م ۲۸۵ ھے) جیے شیعہ راویوں کے ہیں دوایات عبداللہ بن انحسین الغصائری (م ۱۲۱ ھے) سے بھی تقل کی ہیں۔ ' دلائل الل مامۃ '' میں بعض روایات عبداللہ بن انحسین الغصائری (م ۱۲۱ ھے) سے بھی تقل کی ہیں۔ ' دلائل الل مامۃ '' میں بعض روایات عبداللہ بن انحسین الغصائری (م ۱۲۱ ھے) سے بھی تقل کی ہیں۔ ' دلائل الل مامۃ '' میں بعض روایا ہے عبداللہ بن انحسین الغصائری (م ۱۲۱ ھے) سے تقریباً ایک صدی بعدکا ہے۔

آپ کابید دعوی بالکل غلط ہے کہ دونوں کی تصانیف میں شیعوں کی تائید کرنے والامواد یکساں طور پرموجودہ۔ شیعہ طبری کی کتبِ عقائد مثلاً: ''نوادر المعجز ات' اور'' دلاکل الا مامۃ'' اٹھا کر دیکھیں تو واضح طور پراس میں اثناعشری عقائد کی وعوت ہے۔ سی طبری کی کتب عقائد مثلاً: ''صرت کے السنۃ'' اور'' التبصیر فی معالم الدین' میں اہلِ سنت کے مسلک کی مجر پورز جمانی ہے۔

جہاں تک تاریخ طبری کا تعلق ہے، یقیناً اس میں سیح مضعیف، رطب ویابس بھی کی جھ جمع کیا گیا ہے۔ شیعدال کا ضعیف روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ اس سے ضعیف روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ اس سے طبری پرکوئی الزام نہیں آسکتا؛ کیول کہ شیعہ کتب حدیث کی بھی کئی ضعیف روایات سے ستدلال کرتے ہیں جبکہ الحل سنت

① تهذيب الآثار، الجزء المفقود، ح: ٧٧، ١١، ٢١، ٢٢٤ تهذيب الآثار، مسند عمر، ح: ١٣٥، ١٣٦، ٨٣٨، ٣٣٨، ٨٣٨، ١٨١، ١٨٥

تساديسغ امست مسلمه

صیح اعادیث کو لے کردلیل دیے ہیں۔ شیعول کاس میم کے حملوں کا امسونی جواب بھی ہے کہ آپ جن روایات سے
استدلال کررہے ہیں وہ سند اضعیف ہونے کی وجہ ہمارے زدیک عقائد عمل لائق استدلال نہیں۔
اساء الرجال کے ماہرین الیے اندھے نہیں سے کہ دوالگ افراد کوایک سجھتے رہے ہوں ہام ، کنیت ، ولد بت اور
علاقے میں یکسائیت کی مثالیں اساء الرجال کی کتب میں متعدد مل جا کیں گی۔ یکوئی انو کمی بات نہیں۔
رہی ہی بات کہ اگر طبری دو تھے تو طبر یہ جھوٹے سے شہر میں ان کواپٹی اپٹی الگ بچیان رکھنی چاہیے تھی تو عرض
ہے کہ ان کا زماندالگ الگ تھا۔ نیز بین ہیت طبر یہ (اددن کے شہر) کی طرف نہیں ، طبرستان کی طرف ہے جوایک بہت
ہے کہ ان کا زماندالگ الگ تھا۔ نیز بین ہیت طبر یہ (اددن کے شہر) کی طرف نہیں ، طبرستان کی طرف ہے جوایک بہت
وسیع علاقہ ہے۔ یہ تھی یا در کھیں کہ امام طبری کی زندگی کا بردا حصہ سفر میں اور باقی بغداد میں گزرا ہے ، طبرستان میں نہیں۔
بی خیال کہ رستم ہی نے اسلام تبول کر کے ، نام پزیدر کھالیا ہوگا ، میں ایک وہم ہے۔ مجمد بن جریر من کا نب او پر تک

\*\*\*

کیا امام طبری رالٹنے نے عصمت انبیاء اور عدالت صحابہ کے خلاف روایات گئریں؟
﴿ سوال ﴾ طبری کی تاریخ اورتفیر میں بعض روایات ایس ہیں جن سے انبیائے کرام اور محابہ کرام کامقام ومرتبہ مجروح ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شیعہ بلکہ رافضی تھے۔ تقیہ کر کے سی سے انہوں نے جان بوجہ کرا کی روایات گھڑیں تا کہ اسلام کی عظیم شخصیات کی سیرت وکر دار کو داغ دار کیا جائے۔

مسلمان تھے۔پس دادا کے اسلام قبول کر کے نام بدل لینے کی کہانی بالکل جموثی ہے۔

﴿ جواب ﴾ اما مطبری بولفند پر بیاشکال در حقیقت فن روایت سے ناوا تفیت کا تیجہ ہے۔ دومری اور تیسری معدی ہجری میں روایت کی تدوین و ترتیب کا کام ہوا تھا۔ روایات چاہے حدیث کی ہوں یا تاری کی ، ان کے بارے بیں بیشتر علماء کا ہدف بیتھا کہ کسی نہ کسی طرح اس ذخیرے کوجو حافظے بیں ہے اور زبانی نقل ہورہا ہے، کتابوں میں جمع کرلیا جائے۔ اگر چہ بعض محد ثین نے اس جمع روایت بیس اعلی معیار کو بھی مدِ نظر رکھا جیسے امام ما لک، امام بخاری اور امام مسلم چاہلئے کے اگر حفرات کی توجہ برقسم کی حجمح و معیف روایات جمع کرنے پر مرکوز رہی۔ طاہر ہے کہ بحث ، استدلال اور استنباط کا مرحلہ جمع روایات کے بعد ہی انجام پاسکتا تھا۔ اگر ان حضرات نے بید فائر نہ چھوڑے ہوتے تو بعد والوں کے پاس بحث کے لیے بھلاکونیا مواد ہوتا ؟ مشہور محقق شخ عبدالفتاح ابوغدہ و تلفظ کا بیربیان قابلی غور ہے:

" دقد یم محد ثین ، مفسرین اور مو رضین کا بہی طرز رہا ہے۔ ان کا طریقہ بیتھا کہ وہ ایک باب سے متعلق تمام احاد بیٹ اور خبریں اس کی سند کا و کا نہیں علم ہو، کیوں کہ ان روایات کے ساتھ سند کا ذکر کروینا آئیں

مواخذے ہے بری کر دیتا ہے، ؟ کیوں کہاس دور میں علم الاسناد پوری طرح لوگوں میں زندہ تھا۔''<sup>©</sup> اس کے بعد شیخ عبدالفتاح ابوغدہ را للنئے، امام طبری را للنئے کے آئے کے دفاع میں روافض کی تر دید کے ماہر علامہ محبّ الدین الخطیب مرحوم کے حوالے سے درجے ذیل اصولی بات فقل کرتے ہیں:

" طبری اوران کے طبقے کے ثقد اور رائخ علاء کے ضعیف روایات کو جمع کرنے کی مثال ایس ہے جیسے آج کل ابتدائی تفتیش افسران جو کسی مقدے پر بحث کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس بارے میں ہاتھ لگنے والے تمام شواہر اور خبروں کو جمع کرتے ہیں ، حالا تکہ وہ جانتے ہیں کہ ان میں مشکوک اور کمزور (بلکہ متضا داور خلاف واقعہ) چیزیں بھی ہوں گی (مگروہ یہ جزئیات پھر بھی ) اس بھروسے پر (جمع کرتے ہیں) کہ ہر چیز کواپنی قدرو قیت کے مطابق تولا جائے گا۔" ®

اس لیےامام طبری دہائشنے یاد میرعلاء کے ایسے ذخیرہ روایات کو کمراہ کن کہنا ،تعصب اور جہالت کے سوا پھیہیں۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مجموعی طور پر تاریخ طبری میں انبیائے کرام اور صحابہ وتا بعین کے فضائل ومنا قب اور کارناموں ہی کی روایات زیادہ ہیں۔مشکوک یا قابلِ انکارروایات کا تناسب کل روایات کے مقابلے میں کم ہے۔ ایسے میں پوری تصنیف ہی کوروافض کی کارستانی قرار دینا کیسے درست ہوسکتا ہے؟

\*\*

کیاا مام طبری کا عجیب وغریب روایات جمع کرنا،ان کے بدعقیدہ ہونے کا جُوت ہے؟:

﴿ امام طبری کا عجیب وغریب روایات جمع کرنا،ان کے بدعقیدہ ہونے کا جُوت ہے؟:

خلجان یا تھکیک پیدا ہو۔ یہ بات لا حاصل ہے کہ طبری یا کسی مجموعے کی اکثر روایات قابل ببول ہیں اور بعض روایات فابل بوج علی است کی جمعیا کر دیا جا تا ہے اور اس کی مقدار مضائی سے بہت کم ہوتی ہے مگر پھر بھی اے کوئی جان ہو جھ کنا اور ہیں ایک بہت می روایات ہیں جنہیں ہم کسی بھی بجھدار مسلمان کے سامنے پیش کریں تو وہ انہیں سخت قابلی نفرت سمجھے گا۔ایسی درجنوں روایات ہیں جنہیں کسی بھی بجھدار مسلمان کے سامنے پیش کریں تو وہ انہیں سخت قابلی نفرت سمجھے گا۔ایسی درجنوں روایات ہیں جنہیں کسی منبر پریا مجمع عام میں سنایا نہیں جاسکتا۔ایسار کیک مواد خود ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا جامع مجمی سبائی تحریک کارکن تھا جس نے اسلام کے بھیس میں کھار روایات تناسب میں کہوں وایات تا لیسی روایات کواپی تاریخ میں جگہد ینا طبری کے شیعہ ہونے کا نا قابل تر دید جوت ہے۔غلط روایات تناسب میں کہوں یازیادہ ، دونوں صورتوں میں ایسا مجموعہ روایات تا لے میں چھینکنے اورغرق کیے جانے کے قابل ہے۔

<sup>🛈</sup> تعليقات شيخ عبدالفتاح على "الاجوبة الفاضلة لاستلة العاشرةالكاملة" لابي الحسنات عبدالحتى الكهنوي، حاشيه ص ٩١، طُ حلب

<sup>👚</sup> تعليقات شيخ عبدالفتاح على "الاجوبة الفاضلة لاستلة العاشرةالكاملة" لابي الحسنات عبدالحتى الكهنوي، حاشيه ص ١٠٠١.

اس کے بعد سائل نے طبری کی گئی روایات کا حوالہ دیاہے، مثلاً رواستِ نکاح زینب بنت بحش بین او اقد سفیفہ بنوساعدہ، جک سفین میں رواستِ رفع مصاحف، رواستِ واقعہ محکم سے انہیں یہاں سوال بین افل کرنے اورایک ایک روایت کا جواب دیاجا رہائے ہیں اس لیے انہیں یہاں سوال بین افل کرنے اورایک ایک روایت کا جواب دیاجا رہاہے۔



﴿ جواب ﴾ آپ کے زبن کو جہاں تک میں سمجھا ہوں ، وہ بیہ کہ: '' کوئی ایسی روایت نقل نہیں ہونی چاہیے جس سے جلیل القدر شخصیات کے بارے میں تاثر تبدیل ہوتا ہو، یا جس سے کوئی وبنی خلحان پیدا ہوتا ہو۔''

اس كے ساتھ دوسرى بات آپ كے ذہن ميں سيجا گزيں ہے كه:

' 'جواس تم کی روایات نقل کرے ، چاہے تھوڑی ہوں یازیادہ ، وہ اسلام کے لبادے میں اسلام کا دشمن ہے۔'

اگر آپ اس کی جگہ میہ کہتے کہ' ' کسی بھی روایت سے عظیم اسلامی شخصیات کے خلاف ایسااستدلال جائز نہیں جو
قر آن وسنت کی قطعی نصوص اور اسلامی اعتقاد کے خلاف ہو' تو یہ بالکل درست ہوتا۔ تمام علماء بھی فرماتے ہیں۔
مگر آپ کا مدعا نہیں ، بلکہ اس سے متجاوز ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روایات کے کسی مجموعے میں مقلوک مواد ہے، تو وہ مجموعہ قابلی ترک اور اس کا ناقل یا جامع دھمن اسلام ہے۔ آن جناب کے اس معیار پرتو کتب حدیث محمد یوری نہیں از تمیں ۔ کسی عام آدمی کو کسی کھی کو ری نہیں اور اس کے نام طرح دی کے اس معیار پرتو کتب حدیث عدیث کے کسی جزو سے کسی عظیم شخصیت کے بارے میں کسی عام آدمی کو کھی کوئی ذہنی خلجان پیدا نہ ہونے پائے۔
مدیث کے کسی جزو سے کسی عظیم شخصیت کے بارے میں کسی عام آدمی کو بھی کوئی ذہنی خلجان پیدا نہ ہونے پائے۔
مدیث کے کسی جزو سے کسی عظیم شخصیت کے بارے میں کسی عام آدمی کو بھی کوئی ذہنی خلجان پیدا نہ ہونے پائے۔

آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب بغیرشر آ اور بغیراستاد کے پڑھیں تو اس کے مؤلف کوبھی امام طبری برالطنے کی صف میں کھڑا کرویں گے۔مئکر بنِ حدیث ایسی احادیث پیش کر کے لوگوں کو اس طرح محدثین کے خلاف ورغلاتے ہیں جس طرح آپ کوامام طبری برالٹنے کے خلاف ورغلایا گیا ہے۔ <sup>©</sup>

🛈 منتشر قین اورروافض مجی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسی چندروایات بلاتر جمد پیش کی جاری ہیں تاکہ موام مشوش ندہوں اور خواص مجیدگ سے فور کرسیس:

عن انس بن مناذ لك قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيى بن اخطب وقد قعل زوجها وكالت عروسا
فاصطفاها النبي تَرْيُرُ لنفسه. ﴿صحيح البخارى، ح: ٢٩١٩، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر﴾
 يستدل بها المستشرقون على اباطيلهم.

عن سهل بن سعدان امرأة جاءت رسول الله المنظم فقالت يارسول الله جنت لاهب لك نفسى، فنظر البها رسول الله المنظم فعمة المنظر البها وصورته، في طافاً راسه ، فلما رأت العرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست. وصحيح البخارى، ح: ٥٣٠٥، كتاب فضائل القرآن، باب القرأة عن ظهر القلب ﴾

يستشهد بها المستشرقون على هفواتهم، قبحهم الله.

ذكر لرسول الله على المراة من العرب لمامر ابه اسيد ان يرسل اليها فارسل اليها، فقدمت فنزلت في اجم بن ساعدة فعوج وصول الله على المراة من العرب المراة منكسة واسها قلما كلمها وصول الله على قالت: اعوذ بالله مد شك قال قد اعذا لمك منى.
 وصحيح مسلم: كتاب الاشربه، باب اباحة النبيذي.

يستدل بها اعداء الاسلام على خوافاتهم، ابعدهم الله.

عن جابر ان رسول الله تَرَايُّ رأى اسرأة فاتي امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضي حاجته، ثم خرج الى اصحابه، فقال: ان المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فاذا ابصر احدكم امرأة فليات اهله، فان ذل لمك يردّ مافي نفسه. في صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه ﴾

كتاب الحج، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه ﴾
وقع بها الملاحدة في شان رسول الله تَرَيِّم، تبت ايديهم،

(بقید اگلے صفحے کے حاشیہ اور)



آگراس معیاراوراس اصول کو مان لیا جائے ، تو کتب تاریخ کی باری بعد میں آئے گی ، سب سے پہلے کتب حدیث اوران میں سے صحاح ستہ کے مؤلفین کو نا قابلِ اعتماد ما ننا پڑے گا؛ کیوں کہ ایس روایات تو بخاری اور سلم میں بھی موجود ہیں کہ جب تک ان کی کوئی سیح تاویل نہ کرلی جائے ، انسان جیران رہتا ہے۔ چندا یک بین نہیں بیمیوں روایات میں اشکالات اور تاویلات ہیں تبھی ان کی شروح پندرہ بین بیس جلدوں تک پھیل گئ ہیں۔ بیوہ مشکلات ہیں جنہیں شروح حدیث کے بغیر سرکرنا عام عالم کے بس کی بات بھی نہیں۔

محرشرد تو دو تین صدیوں بعد لکھی گئیں۔اس سے پہلے کیا بخاری مسلم اور ترفدی وغیرہ کی حیثیت مجروح تھی؟
اور بالفرض آگر بیشروح نہ ہوتیں تو کیا امام بخاری ومسلم دَالشَّمُهُمَا کو بھی اسلام کے لبادے میں مجوسیوں کا آلہ کارتھرا دیا جا تا؟ اور اگر آج تاریخ طبری کی کوئی شرح لکھ دی جا سے جس میں قابلِ اشکال روایات کی تاویلات ہوں تو کیا آپ اسٹے منج کوچھوڑ کرامام طبری جلائے کوثقہ ودیانت دارتسلیم کرلیس گے؟

اگراپنے ذہن کے برخلاف روایت لانے والوں کی تاویل قبول نہیں بلکہ ان کی دیانت اورایمان تک مشکوک ہے تو پھرسیرت نگاروں اور مؤرخین کی نہیں ، بڑے بڑے محدثین کی تالیفات اوران کی اپنی شخصیات نا قابلِ اعتبار کھریں گی۔ جب حدیث کے دوجیح ترین مجموعے جے ابخاری اور تیجے مسلم بھی اس معیار پر پور نے بیس اتر تے جوآں جناب کو مطلوب ہے تو طبری کو جھوٹا اور شیعہ ٹابت کرویئے سے بھی اسلام کا کونسا دفاع ہوجائے گا؟

چلئے اہم آپ کا معیار مان لیتے ہیں۔ تاریخ طبری اور اس جیسی تمام کتب کے تمام نسخے اٹھا کرتلف کر دیتے ہیں گر کیابات ختم ہوجائے گی؟ کیااس کے بعدہم پرکوئی اشکال کرنے والانہیں رہے گا؟

بات تو مزید بڑھ جائے گی۔روافض ،ستشرقین ،سیکولر طبقہ اور باطل فرقے مزید جری ہوکر کہیں گے کہ تمہارے ذخیرۂ حدیث میں بھی ایسامواد ہے۔اس کی دلیل میں وہ الیں بہت میں روایات پیش کردیں گے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔امام طبر کی دلائشۂ جیسے مؤرخین کا دفاع تو پھر بھی ریہ کہ کر کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ویبا ہے میں روایات کی ذمہ داری اٹھانے سے معذرت کردی تھی اور بتا دیا تھا کہ اس مجموعے میں بھلا کر ا، رطب ویا بس بھی کچھ ہے۔

### (بقیه حاشیهِ صفحه گزشته)

- عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال رأى رسول الله كَائِيمُ امرأة فاعجبته ،فاتى سودة وهى تصنع طيباً ،وعندها نساء فالحلينه،فقضى حاجته،ثم قال :ايما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم الى اهله،فان معها مثل الذى معها . ومشكوة المصابيح ،ح: ٣١ ، ٣١ ، كتاب النكاح، باب النظر ؛ سنن دارمى،ح: ٢٦ ٦ ٢ بسند حسن ﴾
  - يستدل بها اعداء السنة على اساطيرهم، يوحى بعضهم الى بعض زحرف القول غروراً.
  - 🗨 لم يكذب ابراهيم عليه السلام الا ثلاث كذبات. ﴿صحيح البخاري، احاديث الانبياء، باب قول الله تعالى: واتخذ الله ابواهيم خليلا﴾
- اقسلت امرأة من حتم وضيئة تستفتى رسول الله وشيخ فيطفق الفضل ينظر اليها واعجبه حسنها، فالتفت النبي وشيخ والفضل ينظر اليها .
   فاخلف بيده فاخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر اليها. ﴿صحبح البخارى، ح: ٢٢٢٨، كتاب الاستثذان، باب﴾
- فاخذ موسى عصاء و طلب العجر فجعل يقول ثوبى حجر ثوبى حجر ،حتى التهى الى ملاً من بنى اسرائيل فراؤه عريانا احسن ماخلق الله. ﴿ صحيح البخارى، كتاب حديث الانبياء،باب حديث الخضر مع موسى عَبُه التله عليه الكليم صفحيم كي حاشيه بد)

همرمولفین صحاح سنخصوصا امام بخاری اورا مامسلم رطفتها پرتو زیاده شدت کے ساتھ بیاشکال وارد ہوگا کہ انہوں نے انتہائی چھان بین کے ساتھ فقط سیج ترین روایات پیش کرنے کا دعویٰ کر ہے بھی ایسی چیزیں کیوں نقل کر دیں جو'' منبر رسنائی جاسکتی ہیں نہسی اخبار میں چھاپنے کے قابل ہیں۔"اگرامام طبری کا ایک روایات جمع کرنا،ان کے سبائی ہونے کی دلیل ہے تو کیا مولفین صحاحِ سترایسی روایات لا کراسی الزام کے حق دارنہیں ہوں گے؟

ا گرخہیں تو کیا اس فرق کی کوئی معقول وجہ ہے؟ یہاں معصوم اورغیر معصوم یاصحا بی اورغیر صحابی والا مسئلہ تو ہے نہیں۔ مؤلفين صحاح ستبهى مبهرحال امتى تتصاورطبري بهي - يبهي عالم تصاوروه بهي - يبهي تجي تصاوروه بهي \_ اكثر ائمه جرح وتعدیل نے اِن کی بھی توثیق کی ہے اوراُن کی بھی۔اگر سبائی ہونے نہ ہونے کا مدار ، اصحاب جرح وتعدیل کی ہ راء پرنہیں بلکہاس کا معیاروہی ہے جو جناب نے طے کر رکھا ہے تواس قدر قابل اشکال روایات کوسمونے کے باوجود مؤلفین صحاح ستدکس طرح سنی مانے جارہے ہیں؟ مؤرخین کے بار نے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ تاریخی چیزیں چیش سررہے تھے؛اس لیےاحتیاط کی ضرورت نہجھی۔محدثین کے دفاع میں پیہجواب بھی نہیں دیا جاسکتا۔

اگر یہ کہاجائے کہ مؤلفین صحاح سنہ ہے ہمیں جسن ظن ہے کہان سے اُن جانے میں لغزش ہوتی علطی کسی درمیان کے راوی کی ہے،اس نے اپنی طرف سے کچھ الفاظ گھٹا بڑھادیے ہیں،تو یہی اُعذارا مام طبری رالفند کے بارے میں کیوں نہیں مانے جاسکتے ؟ وجہ فرق تو پھر بھی کوئی نہیں رہتی۔

اوراگر بیکہاجائے کہ مؤلفینِ صحاحِ ستہنے روایات کوصرف من وعن نقل کردیا ہے جبکہ طبری نے خود گھڑ گھڑ کر روایات الصی ہیں، تو یم مض ایک بے شوت بات اور پر لے درج کی بدگمانی ہے۔ کوئی بھی بدد ماغ مخص ایسی ہی بدگمانی مولفین صحاح سنة اورائمه مجتهدین سمیت ہرجلیل القدرامام کے مارے میں کرسکتا ہے۔

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

 شهدت عشمان بن عفان و اتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال ازيدكم ،فشهد عليه رجلين: احدهما حمران، اله شرب المحمر والآخر اندرآه يتقياً، فقال عثمان :انه لم يتقياً حتى يشربها ،قم يا على! فاجلده. ﴿مسلم، كتاب الحدود، باب حد النحمر﴾ أوردها الروافض فيمثاليب الصحابة

 لـما اشتد بالنبي المنظم وجعه قبال : انتونى بكتاب اكتب لكم، لا تضلوا بعده ، قال عمر : ان النبي المنظم عليه الوجع وعندنا كتاب الله حسنيشا، فياختيليفوا وكشراليلفط ،قال : قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع،فخرج ابن عباس يقول :ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وَأَيْثُمُ و كتابته. ﴿صحيح البخاري، كتاب العلم: باب كتابة العلم﴾

يستشهد بها الروافض علىٰ ان علياً وضى اللَّه عنه وصى وسول اللَّه تَهُيُّهُ

فوجدت فاطمة على ابي بكر في ذل لك،فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت،وعاشت بعد النبي الله الشهر،فلما توفيت دفنها زوجها ليلاً، ولم يؤذن بها ابابكر وصلى عليها ،وكان لعلى وجه حياة فاطمة ،فلما توفيت استنكر علىّ وجوه الناس فالتمس مصالحة ابي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الاشهر. ﴿صحيح البخاري، ح: • ٤٢٤، كتاب المفازى، باب غزوة خيبر﴾

بهذا يستدل الروافض على هفواتهم.

• فبعثهم رسول اللَّه تَرَبُّتُم في ابل الصدقة وقال: اشربوا من البانها وابوالها. ﴿سنن الترمذي أبواب الطهارة ،باب في بول ما يوكل لحمه ﴾ تستدل الاباحيّون والملاحدة بهذه الرواية على ان الابوال طاهرة وكذا الخمر والخنزيرفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً.

(ہتیہ اگلے جماحے کے حاشیہ پو)



علاءایک مدت سے کہتے چلے آرہے ہیں اور ہم شروع سے امام طبری رطائفۂ کے متعلق یہی سمجھانے کی کوشش کررہے ہیں۔ سے بیہ کہاس کے سواکوئی اور جواب ہے بھی نہیں۔اور بیکوئی بناوٹی بات نہیں بلکہ یہی حقیقت ہے۔ مؤلفین صحاح و بالنئم کامقصداستدلال کے قابل روایات کوشن ترتیب کے ساتھ جمع کرنا تھا۔استدلال کرنے کا کے سے ہ کام عام مسلمانوں کانبیں ،ائمہ مجتمدین ،ائمہ اصول دین اور مشکلمین اسلام کا تھا۔ عام مسلمان تو اس کی صلاحیت ہی م نہیں رکھتے۔ بیکام نہایت بلند پایدعلاء کا بھا اوروہ کر چکئے ہیں۔ان میں سے اعتقادی روایات سے استدلال کر کے ستب عقائدا لگ مرتب كردي كئي ميں جن ميں اہلِ سنت كاكسي مسئلے پراصولی اختلاف نہيں۔ان روايات ميں اعمال ہے متعلق ا حادیث پر حنفیہ ، شوافع ، مالکیہ اور حنابلہ نے اپنے اسپنے اصولِ استنباط کے مطابق بحث کی ہے اور ولاوت ہے موت تک ہرشری تھم کوفقہی ذخیرے میں مرتب کردیا ہے۔ کسی نے ایک روایت سے استدلال کیا، کسی نے اس کے متضاددوسری روایت ہے۔ نیز ذخیرہ حدیث کی کتنی ہی روایات ہیں جن پر کسی بھی مجتزد کاعمل نہیں۔ بلکہ ان پر مل ہے منع کیا گیا ہے۔ بخاری وسلم میں پیغمبر ملک گیا یا صحابہ کرام کے حالات و واقعات کی بھی متعدد روایات الی مل جائیں گی، جن کے ظاہری مطلب کو تنکلمبین اسلام نے قبول نہیں کیا بلکہ دیگر سیح روایات، پختہ قرائن یا اجماع امت کی روشنی میں صحیح نظریہ ثابت کیا ہے اور بخاری وسلم کی ان روایات کا کوئی اور مناسب محمل پیش کیا ہے ۔ بعض روایات کے بعض الفاظ کوراوی کے ادراج یاوہم پرمحمول کرلیا ہے۔ان تمام باتوں کے باوجودیہ روایات تقل کی کئیں اور آج بھی پرھی یر هائی جار ہی ہیں۔نہ توراویوں کی امانت ودیانت پر کوئی شک کیا گیا نہ مؤلفین کوسبائی مانا گیا۔روایات نے قال کرنے اوراستدلال کرنے میں یہ بنیادی فرق ہے جولموظ رکھنا ضروری ہے۔ جا ہےوہ روایات حدیثی ہوں یا تاریخی۔

#### (بقیه حاشیه صفحه گزشته)

👁 عن شمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار حين أشر ف عليهم عثمان فقال التوني بصاحبيكم اللذين الباكم على قال فجيء بهما فكأنهما جملان أز كأنهما حماران قال فأشرف عليهم عثمان. ﴿ سَن الترمذي، ح:٣٠ ٣٠، باب في مناقب عثمان بُه

👁 حدالتنبي أبو بكر بن حقص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عانشة على عانشة فسألها أخوها عن غسل النبي كَالْيُمُ فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسل نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب(صحيح البخاري،ح: ٢٥١) اوردهما الروافض في مطاعن الصحابة في طلحة والزبير وعثمان و عاتشة الصديقة. فِتَنْلَتْمُ مِنْنَا

● وفذ المقدام بن معد يكرب وتحمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان فقال معاوية للمقدام أعلمت أن المحسن بين على توفي ؟ فرجع (أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون ) المقدام فقال له رجل أتراها مصيبة ؟ قال له ولم لا أراها مصية وقل وضعه رسول الله كَيْنَا في حجره فقال هذا مني وحسين من على ؟ فقال الأسدى .... (بقيه الكلي صفحے كي حاشيه بد)

<sup>🗨</sup> عن الوبيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله ﴿ الله عَلَيْكِمُ بِالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امراة من بني غامر كانها بكرة عهطاء فمرضنا عليها أنفسنا فقائت ما تغطي فقلت ودائي وقال صاحبي رداني وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشبامه فياذا ننظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلى أعجبتهاثم قالت أنت ورداؤ ك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله كالله قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. (صحيح مسلم، ح: ٣٤٨٥) ١٠ ١٠ المتعة) يقذع بها اعداء الحديث وهم في طغيانهم يعمهون.

مرافسوس کہ آپ کے فزویک اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ روایات کے مجموعوں کے بارے میں علائے اسلام کا رویہ کیا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلام کا رویہ کیا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مولفین کو یہ رعایت ویے نے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ وہ صرف ناقل یا جامع ہیں ؛ اس لیے ان کی دیانت پر شک نہ کیا جائے بلکہ اصرار ہے کہ جومؤلف ایسی روایات لایا ہے، وہ جان ہو جھ کراسلام کو یا بال کرنے والا ہے۔

میری گزارش ہے کہ تنگ نظری کی پٹی آنکھوں سے ہٹا ہے۔ اگر تعصب کی عینک لگا کردیکھیں مے تو تاریخ کے کئی
اوراق بی نہیں ، فقدین کتاب الطہارة اور کتاب النکاح والطلاق کے کئی ابواب بھی شرمناک محسوں ہوں مے۔ اگرایک
عام آ دی میڈیکل کی کتب پر سرسری نگاہ ڈالے تو وہاں بھی بہت ی چزیں انتہائی بے حیائی پر بنی محسوں ہوں گی۔
گائنالوجی ، میڈیکل کا ایک شعبہ ہے۔ اس کی کوئی کتاب آپ اپنے بچوں کے سامنے نہیں کھول سکتے۔ ان کے
مندرجات آپ کی منبر پریاکسی اخبار میں نقل نہیں کرسکتے۔ گراس کا یہ مطلب نہیں کہ بیہ بہودگی اور بے حیائی ہے اور
اس شعبے کو بند ہوجانا جا ہے۔

پہلی صدی ہجری ہے قربی دورتک اُمت کا کوئی متعلم، کوئی صدت، کوئی فقیہ، کوئی محق اور جرح و تعدیل کا کوئی امام
اس منج کا قائل نہیں رہا جے آب اُمت پر شونسنا چاہتے ہیں۔ اس منج کے مطابق اسلاف کی علمی ٹراث پر مشن آزمائی
رفض کے مقابلے کے جذبے اور جلیل القدر مو رفین پر سہائیت کی تہتوں ہے شروع ہوتی ہے مگر دھیرے دیسٹر
ذخیرہ مدیث میں شکوک وشبہات اور پھر محدثین ہر سائیت کی تہتوں ہے شاہری ہات ہے کہ اس کے بعد فقہاء
مع مسائل فقد اور متعلمین مع اعتقادیات، اس تنقید کی زدمیں آجاتے ہیں۔ یوں مرقبہ اسلام کی تطبیر کے نام پر اسلام کی
وری عمارت کو ڈھادینے کی کوشش ہوتی ہے۔ مگر الحمد للہ! اکا ہر کے خوشہ چین ہر دور میں زندہ درہ ہیں۔ وہ الی ''نادر
تحقیقات' کا مدل دسکت جواب بھی دیتے ہیں۔ جس کے نصیب میں ہدایت ہوتی ہے، وہ مان جا تاہے، جو نہ مانے وہ اپنائی کی کھوتا ہے۔ کنتے ہی لوگ اس شم کی اندھیری گلیوں سے کر دکرا تکا رحد یہ کی کھائی میں گر ہے ہیں۔ دھا ہے
دوا پنائی کی کھوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ اس شم کی اندھیری گلیوں سے کر دکرا تکا رحد یہ کی کھائی میں گر ہے ہیں۔ دھا ہے

#### (بقیه حاشیه صنحه گزشته)

جسمرة أطفاها الله عزوجل قال فقال المقدام أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظ لمك وأسمه لمك ما تكره ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فسسدة نبى وإن أنه كذبت فكذبتي قال أفعل قال فانشد كه بالله هل سمعت وسول الله تظلم لهي عن لبس اللهب؟ قال بعم قال فأنشد كه بالله هل تعلم أن وسول الله تظلم أن وسول الله تظلم أن وسول الله تظلم أن وسول الله تظلم أن المرور؟ قال نعم قال فانشد كه بالله هل تعلم أن وسول الله تظلم أنهى هن البس جلود السباع والمركزب عليها؟ قال نعم قال فوائله لقد رأيت هذا كله في بيد لمك يامعاوية فقال معاوية قد علمت أنى لن أنجو مد لم يا يامقدام. والسباع والنمور؟

سد من باستدام. موسس بی دارده می این این معاویه بن این سفیان سعدا فقال ما یمند مک آن تسب آیا تراب؟ قال آما ما ذکرت عن عامر بن سعد بن آبی وقاص عن آبید قال آمر معاویه بن آبی سفیان سعدا فقال ما یمند مک آن تسب آیا تراب؟ قال آما ما ذکرت تلاتا قالهن ترتیج قلن آسید بنوستن الترمذی، ح: ۳۷۲٤€

عن سعد بن أبي وقاص، قال: قدم معاوية في بعض حجاته، فدخل عليه سعد، فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد، وقال: تقول هذا
 لرجل سمعت رسول الله ترجيج يقول من كنت مولاه فعلى مولاه. فرسن ابن ماجة، ح: ١٢١٠)
 اورد الروافض هذه الروايات في مطاعن معاوية بن ابي سفيان لؤيّر، وقد اجبنا عنها كافيا شافيا في "تاريخ أمتٍ مسلمه، حصه دولم"

# فهرست ضعفاء وكذابين اورموضوعات ميں امام طبري يے تعرض نہيں

فقار کین کرام! انکہ نقدِ روایات اوراصحابِ جرح و تعدیل نے ذخیرہ حدیث و تفییر اور سیرت و تاریخ کو ہر ہر پہلو سے اچھی طرح دیکھا بھالا ہے اور کسی موضوع کو تشنہ بیں چھوڑا۔ ان حضرات نے ضعیف اور کذاب راویوں کی پہچان پر خصوصی کام بھی کیا ہے اور ایسی درجنوں کتب تحریر کی ہیں جن میں ابتدائی پانچ چھ صدیوں کے تمام ضعیف ، متروک ، خصوصی کام بھی کیا ہے اور ایسی درجنوں کتب تحریر کی ہیں۔ اسی طرح انکہ اسلام نے بے سروپا روایات کی شنافت کذاب اور دجال راویوں کے احوال درج کردیے گئے ہیں۔ اسی طرح انکہ اسلام نے بے سروپا روایات کی شنافت پر بھی خصوصی محنت کی اور درجنوں ایسے مجموعے پیش کردیے جن میں ساقط اور نا قابلِ اعتبار روایات الگ سے جمع ہیں۔ مگران دونوں اصناف میں کام کرنے والوں نے امام طبری راکھنے سے بھی تعرض نہیں کیا۔

ِ ضعفاء وكذابين كي فهرست ميں امام طبري كوشامل نہيں كيا گيا:

جرح وتعدیل پر پچھ کتب تو امام طبری را اللغ کے زمانے سے پہلے لکھی گئ تھیں ؛اس لیے ہم انہیں نظر انداز کرتے ہوئے براہِ راست ان کتب پر آتے ہیں جواس وقت لکھی گئ تھیں جب امام طبری را اللغ کی تصانیف کی شہرت ہرطرف پھیل چکی تھی اور علاء کا کوئی حلقہ ان سے ناوا قف نہ تھا۔

جرح وتعدیل کے امام ابن ابی حاتم الرازی در النئے (م ۱۳۲۷ ہے) امام طبری در النئے کے معاصر تھے۔ ان سے کا سال بعد فوت ہوئے تھے۔ انہوں نے '' الجرح والتعدیل'' میں لگ بھگ اڑھائی ہزار راویوں پر کلام کیا اور ضعفاء و کذابین نیزروافض کی خوب خبر لی مگرامام طبری در النئے پر کوئی جرح نہیں کی ۔ حالانکہ اگرامام طبری در النئے استے بردے پیانے پر رفض تھا۔ پھیلار ہے تھے تو ان کی قلعی کھولنا، ابن ابی حاتم را للنئے پر فرض تھا۔

خراسانی محدث ابن حِبان رِطلنئے (م۳۵ م ۳۵ هے) جو جرح وتعدیل کے امام بھی ہیں ، امام طبری رِطلنئے ہے ۲۴ سال بعد فوت ہوئے ۔ انہوں نے'' المجر وعین' میں بارہ سو سے زائد ضعفاء و کذابین کے پر دے فاش کیے ہیں مگرایک بار بھی امام طبری رِطلنئے کی طرف اشارہ نہیں کیا۔

ابن عدى روالنف (م٣٩٥ هو) فن رجال كامام تصدانهوں نے نوجلدوں میں "الكامل فی ضعفاء الرجال" مرتب كردى في ضعفاء الرجال كردى في ضعفاء الرجال كردى في ضعفاء الرجال كردى في ضعفاء الرجال كردى في في الله كام الويوں كے احوال كے بارے ميں بيكتاب اس قدر جامع ہے كون جرح وتعديل كے تاجدار امام دار قطنی روالنف سے كسی نے درخواست كی كدوہ ضعف راويوں كے بارے ميں ايك كتاب تكھیں امام دار قطنی روالنف نے فرمایا: "كياتمهارے پاس ابن عدى كی كتاب نہيں؟ وہ كافی ہے۔ اس پراضا فرنہیں كیا جاسكان "
دار قطنی روالنف كونا مل نہيں كیا جامع كتاب ميں بھی امام طبرى روالنف كونا مل نہيں كیا گیا؟

🛈 سير اعلام النبلاء: ١٥٥/١٦



مزیدلطف کی بات بیہ ہے کہ ابن عدی در الطفئے نے بعض ضعیف روایات ایس بھی نقل کی ہیں جن کی سند میں ' محمہ بن جریرالطبر گ'' بھی ہیں مگر ابن عدی در الطبر گ'' بھی ہیں مگر ابن عدی در الطبر گ'' بھی ہیں محمد بیاں عدی در السام ہوں نے اللہ اللہ میں ماوی کو وجہ ضعف قرار دیا ہے۔ <sup>©</sup>

بغداد کے عظیم نقاد محدث امام دارقطنی را لغنے (م ٢٨٥ه ) امام طبری را لغنے سے 2 سال بعد فوت ہوئے۔ ان كا اور امام طبری را لغنے كاشہرا كي بھا۔ اگرا مام طبری را لغنے تقیہ بازرافضی ہوتے تو امام دارقطنی را لغنے منروز تا ڑ لیتے اوران كا سے بہت کے ایس کی چھا بیان كرد ہے ۔ انہوں نے ایناعلمی شاہ كار "الضعفاء والمتر وكون" مشكوك اور جموثے راويوں كا حال بيان كر نے بى كے ليے مرتب كيا تھا گراس ضمن ميں انہوں نے امام طبری را لغنے كو بالكل شامل نہيں كيا۔

امام دارتطنی رِحالظنُهٔ کے معاصرا بن شاہین رِحالظنُه (م ۳۸۵ھ) کی'' تاریخ الضعفاء والکذابین'' کا مقصد بھی کذاب اور مشکوک راویول کا پر دہ فاش کرنا تھا تگروہ بھی امام طبری رِحالظنُه کواس صف میں نہیں لاتے۔

امام ابونعیم اصفهانی روالنئن (م ۱۳۴۰ه و) امام طبری روالنئه سے ایک سوپیس سال بعد کے ہیں۔انہوں نے بھی ضعیف راویوں کے حالات کواپنی شہرۂ آفاق تالیف' الضعفاء' میں جمع کیا ہے تمرانہوں نے امام طبری روالنئے کواس فہرست میں قطعاً شامل نہیں کیا۔

ا مام ابن جوزی راللئنے (م ۵۹۷ھ) نے ''الضعفاء والمتر وکون'' میں چار ہزارے زائد ضعیف، کذاب اور مجبول راویوں کے حالات جمع کرتے ہوئے ابن جربر طبری واللئے کا نام شامل نہیں کیا۔

> حافظ ذہبی برالٹنے (م ۴۸ ۷ ھ) کی' المغنی فی الضعفاء' میں بھی امام طبری برالٹنے کا کوئی ذکر نہیں۔ <sup>©</sup> علامہ ابن قاسم قُطلُو بغار برالٹنے (م ۷۷ ھ) آنہیں ثقات میں شار کررہے ہیں۔ <sup>©</sup>

آخرعلم رجال کے بیہ اہرین جان بوجھ کرامام طبری جائشہ کے کرتو توں کی پردہ پوٹی کررہے متے یاان کاعلم ہاتھ تھا؟
اگر اساء الرجال کے ماہرین قصد آایک کذاب کی اصلیت کو چھپاتے رہے تو ان حضرات کی اپنی امانت ودیانت ساقط ہوجاتی ہے۔ اوراگروہ هیقت حال ہے ہی واقف نہ تھے تو ان کی رجال دانی پرسوال اٹھتا ہے اوران کے مرتب کردہ مجموعوں کی صحت مشکوک ہوجاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں 'ملم اساء الرجال'' کی حیثیت مجروح ہوجاتی ہے جس کے بعد طاہری بات ہے کہ علم حدیث بھی قابل اعتماد نہیں رہے گا۔



صداننا محمد بن جوير الطبرى، حداثنا زكريا بن يحيى الصرير، حداثنا بشربن محمد السكرى ابوا حمد، حداثنا عبدالله بن همران، عن ابن اشوع عن الشعبى عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله تأثير مات مبطونا مات شهيدا ووقى عن علماب القبر. قال الشيخ وبشسر بن محمد هذا له احاديث غير ما ذكرته فارجو انه لا باس به، ومقدار ماذكرته انكر ما رأيت له من رواياته وارجو ان هذه الإجاديث ليست من قبله انما هو قبل من رواه عنه ، وهو في تفسه لا باس به. (الكامل في ضعفاء الرجال ١٧٧/٢)

ا موسکا ہے کہ کوئی ' دعقیم محقق'' یہاں بیفر مادی کہ ان حضرات کی کتب تو معیف راویوں کا حال کمولتی ہیں۔ این جریر طبری کوان کتب میں اس نے یاڈیش کیا میں کہ دو تو گذاب اور دجال ہونے کی حد تک بہتے مرکز ہے کہ بیتو جید بانگل ہے قائدہ ہے۔'' الفحفا و'' کے منوان کی حال کتب میں ایسے راویوں کے کوائف مجی موجود ہیں جوفقاضعیف نہیں تھے بلکہ کذاب اور دجال بھی تھے۔

<sup>@</sup> الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة : ١١٥/٨ تا ٢١٧ ،ط دار النعمان صنعاميمن اسنة ٢٣٢ أهـ



من گھڑت روایات کی پہچان کرانے والی کتب میں بھی امام طبری داللف سے تعرض ہیں کیا گیا: ی سرے۔ اس کے ساتھ بیہ پہلوبھی قابلیِ غور ہے کہ ضعیف وموضوع روایات کوالگ جمع کرنے کے لیے محدثین گرال قدر کام کرتے رہے جس کی وجہ سے قدیم دور کی موضوع روایات کو الگ کیا جاچکا ہے۔اس نوع کی مفصل کتب میں وضعی روایات کے بعد سی بھی بتایا جاتا ہے کہ س علت یاکس راوی کی وجہ سے وضع کا تھم لگایا جار ہا ہے۔ایس کتب میں بھی ا مام طبری را لفظ سے تعرض نہیں کیا گیا۔ ہم نے موضوعات پر دستیاب متعدد کتب چھان کر دیکھیں توایک بھی روایت الین نبیں ملی جس پرامام طبری دانشه کی وجہ ہے وضع کا حکم لگا ہو۔ راقم نے اس سلسلے میں درج ذیل کتب کودیکھا ہے:

- الاباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ،علامه جورقاني (٩٣٥ ٥ هجري)
  - العلل المتناهية في الاحاديث الواهية،امام ابن الجوزي(٩٧٥هجري)
    - ٣ الموضوعات لابن الجوزي
    - الموضوعات ،علامه الصغاني حنفي (٩٥٥ هجري)
    - (١ اللالي المصنوعه في الاحاديث الموضوعة، سيوطي (م١ ٩ ٩ هجري)
- ٣ تستريبه الشريعة الممرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة،علامه نورالدين كناني (۹۳۳هجری)
  - ك تذكرة الموضوعات،علامه طاهر يتني (٩٨٦ه هجري)
  - ♦ الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة، ملاعلى قارى (م٤ ١٠١همرى)
- (٩) الفوائد الموضوعة في الاحاديث الموضوعة، المقدسي الحنبلي (م ٣٣٠ ١ هجري)
  - ( الجدالحثيث في بيان ماليس بحديث، احمد الغزى العامري (م ٢٤ ١ ٩ هجري)
  - (١) النحبة البهية في الاحاديث المكذوبة ،محمدامير المالكي (م ١٧٧٨ هجري)
- الآثار المرفوعه في الاخبار الموضوعة،علامه عبدالحني لكهنوي(م٤٠٤هجري)
  - @ اللؤلؤ المرصوع ، ابو المحاسن الطر ابلسي الحنفي (م٥ ٣ ٩ هجري)

اس بورے ذخیرے میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی جس کے حوالے سے امام طبری برطانتے ہر وضع روایت کا

الزام لگایا گیا ہو۔

<sup>🛈</sup> ہوسکتاہے کہ کوئی صاحب بیاعتراض کریں کہ ہم نے علل اور طبقات کی جن کتب کے دوالے دیے ہیں ، وہ کذاب مورضین یا جموثے تاریخی راویوں سے معلق نہیں بلکان میں فقااحادیث کے حوالے سے ضعیف یا کذاب لوگوں کا تعارف کرایا حماہے۔ تمریباعتراض اوّل تواس لحاظ سے فلط ہے کہان کتب میں تاریخ وسیرت کے حوالے کے ضعیف مشکوک یا کذاب راویوں کو بھی زیر بحث لایا مجاہے، جہنا كهالوخص جحمه بن سائب ألكلمي ، بشام بن محد كلبي ، واقدى ، نصر بن مزاتم ، ابوالفرج اصبالي اور المسعو وي وغيره -دوسرے بیرکیامام طبری درمشند نرے تاریخ کے رادی نہیں بلکہ ان سے بکٹرت اجادیث منقول ہیں جنہیں ان کی تغییر اوران کے نقبی شاہ کار''تہذیب الآثار'' میں دیکھا جاسکتا ہے۔ امام طبری دولتنے کے بعد مرتب کیے جانے والے متعدد ذخائر حدیث میں بیروایات نقل کا منی ہیں ، اس لیے الم طبری دولتے کو محل تاریخی راوی کی هیشیت دینا حقائق نظرین چرانا ہے۔

ولچسپ بات بہ کہ ای ذخیرے میں امام ابن جوزی دولفنے کی تین ضخیم جلدوں پر شمال الم وضوعات میں ہے۔

ہر ابن جوزی دولفنے وہ واحد بستی ہیں جنہوں نے بلاشک وشہرا نہی امام محد بن جریر طبری دومقامات پرائی روایات کو مجی جرح نقل کی ہے ''نسب المی المرفض '' من مزید یہ کہ انہوں نے ''الموضوعات میں دومقامات پرائی روایات کو مجی موضوع کہا ہے جن کے سلسلہ اسناد میں محد بن جریر طبری دولفنے ہیں۔ محراصل قابل خور بات یہ ہے کہ ابن جوزی دولفنے نے روایت کی آفت کی اور کو قرار دیا ہے۔ امام طبری دولفنے کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے روایت مشکوک ہوگئ ہے چہ جائے کہ وہ ''کی نسبت ان کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے روایت مشکوک ہوگئ ہے چہ جائے کہ وہ ''کی نسبت ان کی طرف کرتے۔ ®

یقی جارے اسلاف کی دیانت داری که اختلاف اور نقد کواپی حدتک رکھتے تھے۔ امام ابن جوزی در الفئی نے در المنتظم، میں جب امام طبری براللئندے حالات پر مشتمل مواد کوجع کر کے پیش کیا تو جہاں ان کے فضائل ومنا قب اور کارناموں کا تذکرہ کیا، وہاں اِ کا دُکا افراد کی طرف سے ان پرلگائے گئے ایک آ دھالزام کوبھی ریکارڈ کھمل کرنے کی خاطر نقل کر دیا۔

مگر جہاں تک وضع اور جعل سازی کا مسئلہ تھا، اس فن میں کلام کرتے ہوئے انہوں نے امام طبری در اللئند کے ساتھ انسان می فادر کھااور فن کی آبروکو بٹانہ لگنے دیا۔

در حقیقت تاریخ، حدیث یا تغییر کی کسی بھی کتاب میں ضعیف بلکہ بعض موضوع روایات کانقل ہوجا ناالگ بات ہے اور خود واضع یا جعل ساز ہوناالگ چیز ہے۔ ضعیف روایات ترفدی، ابودا و دجیسی کتب حدیث میں بھی ہیں۔ سنن ابن ماجہ اور مسئدِ احمد بیں تو چند موضوع روایات بھی موجود ہیں۔ مگر اس سے کسی محدث کی شان میں ذرا بھی کی واقع نہیں ہوتی۔ ای طرح تفسیر طبری یا تاریخ طبری میں ایسی روایات سے امام طبری روائٹ پرکوئی حرف نہیں آتا۔ یونی بات ہے بھی اس خصا بالی کے ایک کے بس کی بات نہیں۔ قدیم علاء اس فرق کو بھتے تھے ؛ اس جسے اہلی علم یا ارباب خرد بھتے سیکتے ہیں۔ جا بلوں کو سمجھا ناکسی کے بس کی بات نہیں۔ قدیم علاء اس فرق کو بھتے تھے ؛ اس کے انہوں نے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا ؛ اس لیے ضعفاء یا موضوعات پر کھی گی درجنوں کتب ہیں سے کسی ہیں امام طبری روائٹ کے کوبطور ضعیف یا کذاب راوی کے متعارف نہیں کرایا گیا۔

البائه عبدالرحمن بن محمد قال البانا احمد بن على بن ثابت قال اخبرلى احمد بن عمر بن على القاضى قال البانا احمد بن على بن محمد البعهم قال حدثنا محمد بن جرير الطبرى قال حدثنى عمر بن اسماعيل بن مجالد قال حدثنا ابن فطيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابى المدرداء وضى الله عنه عن النبى تَرَيَّتُمُ قال : وأيت لهذة اسرى بى في العرش فرندة خضراء فيها مكتوب بنور ابيض لا اله الإلله محمد وسول الله البوبكر الصديق ،عمر القاروق ،هذا حديث لا يصح، والمتهم به عمر بن اسماعيل الحل يحمى: لبس بشيء كذاب، دجال سوء خبيث ،وقال النسائي والدارقطني :مرو ك الحديث (الموضوعات لابن المجوزي: ٢٢٧١)



<sup>🛈</sup> ال کی اس جرح پر بحث آ کے آری ہے۔

البانا محمد بن ناصر قال انبانا عبدالرحمن بن منده قال انبانا محمد بن على النقاش قال انبانا احمد بن محمد بن اسحاق السني، قال حدثنا محمد بن جرير الطبرى، قال حدثنا احمد بن عبدالرحمن بن وهب قال حدثنا عبد الله بن عبدالرحمن بن سعد الوقاصى قال حدثنا عنمان بن عبدالرحمن عن عمته عائشة بنت سعد عن ابيها قال سمعت رسول الله ﴿ الله ﴿ الله عن امرأة من نساء حامل الحقال وجدل اظن امراتى حامل. فقال: اذا رجعت منزل لمك قضع بد لا على بطنها و سمها محمدا فان الله عزوجل بالى به رجلا. "هذا حديث لا يصبح اما عدمان بن عبدالرحمن القال يحيى ليس بشيء اوقال مرة كان يكذب اوضعفه ابن المديني جدا اوقال الدار قطنى: متروك (الموضوعات لابن الجرزى: ١٥٥١)



اگریدامحاب جرح وتعدیل کی غلطی تقی جوصدیوں تک مسلسل ہوتی رہی تو پھرفنِ رجال محفوظ ہی کہال رہا۔ تربہ توہر ا تربیه خاب برب سیده می به است کا که شایدوه حقیقت میں ضعیف ، کذاب اور جلا بھنا تقیبه بازرافضی ہوم کسب رجال مرراوی میں بیا حمال پیدا ہوجائے گا کہ شایدوہ حقیقت میں ضعیف ، کذاب اور جلا بھنا تقیبہ بازرافضی ہوم کسب رجال مين خواه مخواه السيصدوق، ثقبه، حافظ، علامة ادر جحت ما ناجار بابهو

ر، رہ میں رکھنے والاسنت کو محفوظ کیسے مان سکتا ہے؟ وہ تو یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ طبری کوامام ، ثقه، صادق اور نقیر کئے یات است است است است الله والیات الله والے علماء، طبری جیسی روایات لانے والے محدثین، ان کی حقیقت فاش کرنے سے کترانے والے ائمہ دین ، سیجی تقیہ بازرافضی تھے۔

## خلاصه كلام

امام طبری پرالشف کے ناقدین سے میرابنیا دی سوال میہ ہے کہ مجروحین ، کذابین ،ضعفاء پرامحاب جرح وتعدیل نے ۔۔۔ جو درجنوں کتب تکھی ہیں ان میں سے سی ایک میں امام طبری رالفند کے بارے میں بیکھا ہواد کھادیں کہ دورانش، كذاب يا وضاع يقصه بية ومكن نهيس كه فن رجال ك ماهرين محمد بن جرير الطمر ى رالكند ك نام ونسب اوركام يه واقف نہ ہوں، جن کی تغییر و تاریخ کے بارے میں ان کے رشمن بھی مانتے ہیں کہ وہ بے حدمشہور ومعروف رہی ادر ہر ۔ کوئی اس سے روایات لیتار ہاہے۔ تواگروہ کذاب تضیقو اُمتِ مسلمہ میں رجال کی پر کھ کرنے والا کوئی تو ہوتا جواس <sub>داز</sub> کوفاش کرتا۔ضعفاء وکذابین کی نشاندہی کرانے والے اصحابیِ فنِ رجال پورے اہتمام اور ذمہ داری کے ساتھ بیہ بتاویتے کہ بیر بندہ وجال ہاوراس کی کتب سے کفر پھیل رہا ہے۔

جاربودے والے:

ا مام طبری چاللنے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے 'دمخققین زمانہ' ایڑی چوٹی کا زورلگا کربھی ان پر''جرح'' کے صرف' واربودے دوائے' پیش کر سکے ہیں جن کی تفصیل گز رچکی ہے۔خلاصے کے طور پرعرض ہے کہ:

ان جارمیں سے تین حوالے اس لیے ساقط ہیں کہ ان میں یا تو جرح ہے ہی نہیں ۔ یا کوئی ایسا ثبوت نہیں جو متعین كرك كم جمد بن جرير بن يزيد طبرى وطفئه مرادي يامحد بن جريرا بن رستم طبرى ياكونى اور؟

🛈 پہلا حوالہ امام دارقطنی رالفند کا ہے۔ انہوں نے درحقیقت کوئی جرح کی ہی نہیں۔بس اتنا کہدیا کہ ان کے بارے میں متنوع اقوال ہیں۔خودا بی کوئی رائے سرے سے نہیں دی۔

المامن احواله مفسرا بوحیان أندکسی را للفند کا ہے۔ اگروہ ابن جربر طبری ( در حقیقت طوی ) کو'' امام ن ائمة الامامین'' کہتے ہیں تو پھراس کتاب میں تین سوسے زائد مقامات پر ابن جربر طبری کوتفسیر میں کویا اپنامرشد مان کران کے حوالے کیوں دیتے چلے محتے؟ یا تو وہ ہوش وحواس میں نہیں تھے یاان کی مرا دابوجعفرطبری نہیں بلکہ ابوجعفرطوی تھے۔ 🖝 تنسراحواله حافظ سليماني (احمد بن على السليماني البيكندي البخاري.....م ٢٠٠٨ هـ) كاہے جو "كسان يست

للروافض" كهدكرامام طبرى والنفذي برجرح كركتے \_

حافظ سلیمانی یقینا بڑے محدث تھے۔ گران کی تصنیف دستیاب نہیں کہ اسے دیکھ کر سمجھا جاسکے کہ ان کے اصل الفاظ کیا تھے؟ سیاق وسباق کیا تھا؟ کس جوت کے ساتھ انہوں نے جرح کی؟ وضعی روایات کی کون کون کی مٹالیں پیش کیس؟ ان کی تین لفظی جرح کا جوت صرف حافظ ذہبی رہ لطئے کی قتل سے ل رہا ہے۔ ہماری تلاش کے مطابق انکہ جرح وتعد میل جس حافظ ذہبی رہ الفئے واحد محص ہیں جنہوں نے حافظ سلیمانی کے کسی رسالے میں جرح کے یہ الفاظ دیکھے اور فظ ہر ہے مع سیاق وسباق کے دیکھے ہوں گے؛ اس جرح کو بے وزن سمجھا اور پھر حافظ سلیمانی کی اس جرح کو میں حرم نے لئے کو مستر دکرنے کے لیے دیں الماع تدال 'میں نقل کر دیا اور فرمایا کہ رہے جرح بالکل غلط ہے۔

ہاں مگر حافظ سلیمانی سے حسن طن باتی رکھنے کے لیے بیامکان طاہر کیا کہ یہاں مفسر وموَرخ طبری مراونہیں، ابن رستم طبری مراونہیں اس جرح کو غلط سجھتے ستے مگر رستم طبری مراوبوگا۔ اس جرح کو غلط سجھتے ستے مگر سلیمانی سے اپنے سلیمانی کو حسن طن کی تخوائش وینے کے لیے کہا کہ یقینا ان کی مراوجھ بن جربر بن رستم ہوگا۔ مگر چونکہ سلیمانی سے اپنے حسن طن کی توثیق کراناممکن ندتھا ؟ اس لیے 'واللہ اعلم' کے الفاظ بڑھا دیے۔

لیکن بالفرض مان لیجئے کہ حافظ سلیمانی نے کہیں صاف صاف کھا ہو کہ میری مرادیبی مؤرخ طبری ہیں تو کیا ہاتی اساطینِ اُمت کی تعدیلات مفتر ہے مقابلے میں اس فر دِ داحد کی جرح مبہم کافی ہوگی؟ <sup>©</sup>

امام ابنِ خزیمہ، ابو حامد اسفرائینی، ابواسخق شیرازی، ابن یونس مصری، حافظ طبلی، ابن صلاح، امام نووی اور حافظ ابن کثیر روالنظیم جیسے اساطینِ اُمت امام طبری روالنظیم کی تعدیل و توثیق کرتے ہوئے آئیس فقہاء میں شار کر دہے ہیں۔ امام ابن عدی، امام ابن می اور امام بیجی تیکا النظیم ان سے روایت لے رہے ہیں۔ متدرک حاکم میں امام ابن عدی، امام ابن می اور امام بیجی تیکا شرط ابنائی سے روایت کے رہے ہیں۔ امام ابن جیسے ان کی روایات کو حافظ ذہبی روائٹ کہیں ' علی شرط سلم' اور کہیں ' علی شرط ابناری و سلم' کہدرہے ہیں۔ امام ابن جیسے و النظیم ان کی حدیثی و تاریخی روایات جگہ جگہ گوئی کرتے جارہے ہیں۔ علام اُمت حدیث کی تھی و تضعیف ہونے کا مداران کی رائے پر کھر ہے ہیں۔ او یوں کے لقہ یاضعیف ہونے کا مداران کی رائے پر کھر دہ ہیں۔ او یوں کے لقہ یاضعیف ہونے کا مداران کی رائے پر کھر دہ ہیں۔ اگر اس کے یا وجود کسی کی نقاب تابت نہیں ہوتی تو آخر نقاب کا معیار کیا ہے؟

متعین طور پر محمد بن جزیر طبری دانشند پر جرح صرف ایک عالم ابن جوزی دانشند کی تاریخ ''المنتظم'' (جس کا کم و میش نصف مواداین جزیر طبری دانشند کی روایات برای مشتمل ہے) میں ملتی ہے۔ مگرغور فرمایئے کہ بیجرح کیاہے؟





4 tipilitis

ابن الجوزي والظفر في صيفه مجبول كساته " نسب الى الرفض" كهائب خودكوئي عمم بين لگايا-نه كا حواله وياكه آخريد رفض كانتكم كس نے لگايا ہے؟ بعد ميں اس معاطع كى تحقيق كرنے والے علماء مثلاً حافظ ابن كثير رالكئے نے واضح كرديا كه بيتېمت فقط ا يكعالم ابو بكر بن ابى وا وُ دكى تھى جوتھن حسدا ورعنا و پر بنى تھى ۔ <sup>©</sup>

آگر مان لیا جائے کہ بیسارے علماء امام طبری پولگفتے کی اصلیت پر پردہ ڈالتے آئے تھے تو علم رجال مشکوک اور ذخیرہ صدیث نا قابل اعتبار ہوجائے گا۔ پھرآ دمی لاز ما انکار صدیث کی طرف جائے گا اور شرعی احکام کا دارو مدار فقط نعم قرآنی اور لفت دانی پرر کھنے کی دعوت دے گا۔ وہ دعوئی کرے گا کہ ذخیرہ تاریخ نراجھوٹ اور ذخیرہ صدیث تم کا تمام کا تمام مشکوک ہے۔ وہ کسی حدیث کے بارے میں انکہ حدیث کے حسن یاضعیف کہنے پرکان دھرنے کو کا رعبث کہا۔ وہ داو ہوں کے بارے میں انکہ حدیث کے بحریث تا صحیح ،حسن یاضعیف کہنے پرکان دھرنے کو کا رعبث کہا۔ وہ داو ہوں کے بارے میں اسحاب جرح و تحدیل کی آراء کو بھی غیر تحقیقی تصور کرے گا۔

اس طرح برابر بے غیر بے کوچھٹی مل جائے گی کہ وہ اپنے فہم ناقص اور رقی بھرعلم پراتر اتا ہوا، کہی بھی حدیث کومتر وکردے اور اعتقادی امور اور حلال وحرام کے مسائل تک میں علائے اُمت کی اجماعی آراء کوفضول قرار دے دے۔ بظاہر وہ محقق بنا ہوگا مگر در حقیقت ضال اور مصل ہوگا۔وہ ہرضح یا غلط کا مدار اپنے ذوق اور وجدان لیعنی ہوائے نئس پر رکھے گا اور پچھلوگوں کو اپنا ہم خیال بنا کر ایک نیافرقہ پیدا کردے گا۔

اس کے بھا کی وہ ہمری کھا کی جدیث، سیرت اور تاریخ صحابہ میں سے پھی خیس دے گا۔ خلفائے داشدین کے فضائل ومنا قب بلکہ ان کے نام ونسب تک ان کے نزد کیے مشکوک ہوسکتے ہیں؛ کیوں کہ بس قرآنی میں'' زید'' کے موا کسی صحابی کا نام نہ کورنیں ۔ جب صحابہ کی شخصیات ہی مشکوک بن جا کیں گی تو ان کا دفاع کس بنیاد پر کیا جائے گا؟

تظہیر دین اور وفاع صحابہ کے نام پر آن جانے میں دین کو مناد بے گی راہ پر نکل جانے والوں سے کیا بروز حشر صحابہ کرام خوش ہوں ہے؟ جن کی ساری زندگیاں اس دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے گزرگئیں!!

می جب کراہی کی وہ گہری کھائی جس سے ہم قارئین کو بچانا جا ہے ہیں۔ اس کے لیے بیساری در وسری کی گئی ہے۔

اس کے سواکوئی مقصد نہیں۔ امام طبری والفئد ہارے ایمان کا حصہ نہیں کہ ہم حض ان کی ذات و شخصیت کو بچانے کے لیے اتنی شجیدگی دکھا کیں۔ وہ بہت سے عظیم علاء کی طرح آیک بردے عالم تھے۔ اپنی علمی خدمات کی وجہ سے وہ ای طرح آ

مسلم رف ایک بورے عالم کی ذات کا ہوتا تو ہم اس بحث کو اتنی اہمیت نہ دیتے مگر ہوبیر ہاہے کہ بہت ہے لوگوں کا

والما تقلدوا ذال لمك عن ابى بكر محمد بن داؤد حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم، ويرميه بالرفض. (البداية والنهاية: ١٤٠/١٤)

بہلا قدم امام طبری روالفند کی تنقیص، دوسراسیرت و تاریخ سے بداعتادی، تیسرافنِ رجال میں تشکیک اور چوتھا ذخیرہ کی حدیث کے انکار تک جار ہا ہے۔ حالاں کہ بیسنت ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اس کی حفاظت جس کام پرموقوف ہوگی، ہم اسے اپنی دینی ذمہ داری مجھ کرانجام دیتے رہیں گے۔ان شاءاللہ۔

## متفرق سوالات

کیا اُموی دورکی تاریخ من گھڑت اوران کے مخالف عباسی خلفاء کی نگرانی میں کھوائی ہوئی ہے؟

﴿ سوال ﴾ آج کل ایک طبقہ بنوامیہ کی پوری تاریخ کو جوتاریخ کے متداول ما خذیم موجود ہے ،مشکوک بلکم من گھڑت قرار دیتا ہے۔ اس طبقہ کا کہنا ہے کہ تاریخ کے تمام ما خذبوعباس کے دور میں مرتب ہوئے ہیں جو بنوامیہ کے رشمن تھے۔ نیز ان کتب کے مؤلفین شیعہ اور روافض تھے۔ بنوامیہ کے دور میں تاریخ پرکوئی کام نہیں ہوا۔ بعدوالوں نے جو چاہا، ان کی طرف منسوب کر دیا اس لیے ان کی زبانی کسی اموی خلیفہ کی طرف منسوب کوئی غلطی قابل سلیم نہیں ۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟

﴿ جواب ﴾ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ ایک دورتک راقم خوداس دعوے ہے ایک صدتک متاثر رہااور یہ خیال کرتار ہا کہ اس دعوے میں بڑی حدتک متاثر رہااور یہ موقع ملاتو رفتہ اس دعوے کی حقیقت کھل گئ اور معلوم ہوا کہ بید دعویٰ مبالغہ آ رائی پرجن ہے۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ بنوا مہے دورکی تاریخ بعد کی تواریخ کی بہنست نسبتازیادہ محفوظ حالت میں ہے۔ اس کی وجوہ درج ذیل ہیں:

- ، یددورعموی امانت و دیانت کے لحاظ ہے بعد ہے بہتر تھا عمو مالوگ احتیاط کے ساتھ باتیں لفل کرتے تھے۔
  - سلسلهٔ روایت مختصرتها، اسناد محفوظ تحیی -
  - @ راویوں میں صحابہ کرام بھی تھے جبکہ بہت بڑی تعداد تا بعین اور تیج تابعین پرمشمل تھی۔
- ر اس دور کی تاریخ کے متعدد واقعات کتب حدیث میں نبوی پیش گوئیوں اور آثار صحابہ کے طور پرموجود ہیں۔
  - اس دور کے حالات کے بارے میں ائمہ مجتہدین کے اقوال واحوال بھی محفوظ ہیں۔
- امام بخاری، امام سلم، امام خلیفہ بن خیاط، امام کیلی بن معین اور امام ابن حبان و النظام بیسے ناقد محدثین نے رجال پر جو کام کیا ہے، اس کے ذیل میں بھی اُموی دور کے بہت سے لوگوں کے حجے حالات محفوظ ہو گئے ہیں۔
- ﴿ اُموى دور كے اہم حوادث، كارناموں اور سانحات كے متعلق محدثين، متكلمين اور فقهاء كى تحريرات كا تاثر بھى ، اكثر مقامات پرمؤر ضين كے بيانات سے مختلف نہيں؛ اس ليے ہم اعتاد كے ساتھ كہد سكتے ہيں كدسيرت نبو بياور سيرت

خلفائے راشدین کی طرح بنوامیہ کی تاریخ ہمارے پاس بعد کے حالات کی بنسبت زیادہ محفوظ شکل میں پہنی ہے۔

مید درست ہے کہ بعض مؤرخین یا راوی شیعہ، ناحیمی ، قدری یا دیگر فرقوں کے ہتے ، یہ بھی سیح ہے کہ تاریخ میں جعل سازی ہوئی ہے اور تاریخی روایات کے ذخیرے میں سیح ہضعف ، موضوع ، ہرشم کا موادموجود ہے ، گراس کے باوجود تاریخ چاہے بنوامیہ کی ہو یا بنوعباس کی ، اس میں رخنہ اندازی جزوی طور پر ہوئی ہے۔ اموی تاریخ کے علی الاطلاق من گھڑت ہونے کا دعویٰ سراسر تعصب کا کرشمہ ہے۔ یہ بات سرے سے غلط ہے کہ'' تاریخ کی تدوین میں اموی خلفاء کا دور میں شروع ہوا۔''

یدوعوی منکرین حدیث کے اس زعم باطل جیسا ہے کہ" حدیث کی تدوین عباسی خلفاء کے دور میں جا کر ہوئی اور
پوراذ خیر ہ حدیث تیسری صدی ہجری کی پیداوار ہے؛ لہذا اسے رسول الله النائی آئی کی طرف منسوب کرنا غلط ہے۔"
منکرین حدیث اور منکرین تاریخ میں فکری اور نظریاتی لحاظ ہے کوئی زیادہ فاصلہ ہیں بلکہ تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا
ہے کہ انکارتاریخ کے رجحانات کا دوسراقدم انکار جدیث کی حدود میں جابر تا ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ جس طرح حدیث کی حفاظت کا سلسلہ پہلی صدی ہجری میں ہی شروع ہو چکا تھا،ای طرح اسلامی تاریخ بعنی انبیائے سابقین ،قدیم سلطنوں ،ایام جاہلیت کے احوال ،سیر سے نبویہ اور سیر سے خلفائے راشدین پر مشتل روایات کی حفاظت واشاعت کا کام بھی اسی وقت سے ہونے لگا تھا۔ بنوامیہ کے جوجوخلفاء گزرتے گئے ،ان کے حالات اورایام کے واقعات بھی تابعین اور تبع تابعین بڑی امانت وویانت سے نقل کرتے رہے ۔خود اموی خلفاء تاریخ کو محفوظ رکھنے میں دلچیسی رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ بڑی فئے کے ہاں روز اند تاریخی روایات سننے سانے کی ایک نشست ہوتی تھی۔ <sup>©</sup> عمر بن عبدالعزیز رحالت نے جہال حدیث کو محفوظ رکھنے کا کام ایک مہم کے طور پر شروع کرایا، وہاں اسلامی تاریخ ،سیرت اور شخصیات کے احوال کی حفاظت کے لئے بھی رجال کارمقرر کیے۔ <sup>©</sup>

یمی روایات تھیں جوآ گے چل کرعباس دور میں طبقات ابن سعد، فتوح البلدان ، انساب الاشراف، تاریخ خلیفہ،
تاریخ ابن البی فیٹمہ، تاریخ طبری اور امام بخاری رالٹنے کی التاریخ الکبیر اور التاریخ الاوسط جیسی مایہ ناز کتب کی زینت
بنیں۔ایسانہ تھا کہ دوصد یوں تک تاریخ کہیں محفوظ نہ تھی اور عباسی دور میں یکا بیک پچھے مولفین نے اٹھ کرا پے طور ب کچھافسانے گزشتہ لوگوں کی طرف منسوب کردیے اور اینے دہمن اموی خلفاء کی جی بھرکے کردارکٹی کی۔

اگرابیا ہوتا تو پھران مؤلفین کواموی خلفاء کی فقط کر دارکشی کرنا جا ہیتے تھی۔ان کی نقل کردہ روایات میں اموی خلفاء کے فضائل، خصائل، اورخو بیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی جا ہیتے تھی۔ بنوا مید میں پزید سے بڑھ کربدنام حکمران کون ہوسکتا ہے، مگرمو زخین نے اس کی بعض خوبیوں مثلاً فصاحت و بلاغت ،سخاوت اور شعر گوئی دغیرہ کی روایات بھی محفوظ

<sup>🕕</sup> معاوية بن ابي سفيان للصلابي، ص ٢٤٥، بحراله الشعب اللامعة، ص ٣١٠

ا مختصر تاریخ بِمُشْق: ۲۴۰/۱۱، تر: عاصم بن عمر بن قتادة

ر سیس - نیزاس کے دور میں ہونے والی فتو حات اور ترقیاتی کاموں کو بھی پورے انصاف سے قل کر دیا۔ بید دیانت کی انتہاء تھی ور نہ بزیر جیسی بدنام شخصیت کے بارے میں ذاتی ربحانات کا تقاضا بھی ہونا چا ہے تھا کہ اس کی کسی خوبی کا ذکر نہ ہوتا اور اس کے دور کی مہمات اور تعمیر و ترتی کے کاموں کو بالکل حذف کر دیا جاتا۔ اگراہیا کیا جاتا تو بعد والوں کو بھلا کیا خبر ہوتی کہ تاریخی موادیس کوئی قطع و برید ہوچی ہے! پھر یہ بھی دیکھتے کہ اس بزید کے بیٹے معاویہ کوتمام مور خیس نے تعریفی الفاظ سے یا دکیا ہے۔ اس کی خوبیاں ہیان کی جیس ۔ حالانکہ اگراس کی کوئی خوبی ذکر نہ کی جاتی تو بھی تاریخی واقعات کی رفتار میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا؛ کیوں کہ اے حکومت کے لیے فقط چالیس دن نصیب ہوئے تھے۔ تاریخی واقعات کی رفتار میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا؛ کیوں کہ اسے حکومت کے لیے فقط چالیس دن نصیب ہوئے تھے۔ کبی راوی اور مؤرضین نقل کرتے ہیں کہ بزید کا دوسرا بیٹا خالدا سلامی دور کا پہلا کیمیا دان تھا۔ حالانکہ بزید کی برائی کا تاثر پختہ کرنے کے لیے کوئی مشکل نہ تھا کہ اس کی اولا دکو بھی بدترین مشہور کیا جاتا۔

سی بھی دیکھیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز زبالنے بھی اموی تھے مگر مؤرخین ان کی فقط خوبیاں بیان کرتے ہیں۔اگر واقعی مؤرخین ان کی فقط خوبیاں بیان کرتے ہیں۔اگر واقعی مؤرخین ایسے کذاب اور بنوامیہ کے بارے میں ایسے متعصب ہوتے ، جیسا باور کرایا جار ہا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز زبالنے کے کردار پر بھی کچھ دھے لگا وینا کوئی مشکل نہ تھا۔ درحقیقت اگراس دور کے راوی امویوں کے بارے میں ایسی متعصباند وش اختیار کرتے تو کسی اموی خلیفہ کی کوئی خوبی ہم تک نہ پہنچنے یاتی۔

اس بحث کا دوسرااہم پہلوبیہ ہے کہ انہی مآخذ میں خودعباسیوں کے خلاف بھی بہت میں مظابق کھی جا تیں۔اگر بالفرض بینواری عباسی خلفاء کی تگرانی میں تیار ہوتیں یاان کی دی ہوئی پالیسی کے عین مطابق کھی جا تیں توان میں عباسیوں کی فقط خوبیاں ادر کارنائے فقل کیے جاتے۔ان کے مظالم اور برائیاں نہ ہوتیں۔

تیسراپہلویہ ہے کہ اُموی دکام کے مظالم اور خرابیوں کی روایات ذخیرہ حدیث میں بھی جا بجاموجود ہیں۔ کیاا سے بھی جعل سازی تصور کیا جائے گا اور مورض کی طرح محدیث کو بھی ' عباسی دربار' کے زرخرید ملازم تصور کیا جائے گا؟

انصاف کی بات یہ ہے کہ ( کچھ جانے بہچانے جعل سازراویوں کو سٹنی کرکے ) قرنِ اول و ثانی کے راویوں نے عمومی طور پر دیانت اور انصاف سے کام لیا۔ جوبات انہیں جسے بہتی ،سلسلہ سند کے ساتھ اسے آگے تقل کر دیا۔ اس ذخیرہ روایات میں ضعیف ،مشر ،موضوع اور قابل ترک روایات ضرور ہیں مگر اصولی روایت و درایت کے تحت کسی روایت کے متبول یا متروک ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اساء الرجال کی مدد سے راویوں اورسند کی حیثیت جانی جاسکتی ہے جاسی الاطلاق اموی دور کی تاریخ کونا قابل اعتماد بھی کوئی مدیث سے دست بردار ہونے کی دعوت دینے حدیث سے دست بردار ہونے کی دعوت دینے مدیث سے دست بردار ہونے کی دعوت دینے سے کہا تاریخ مصادر کا بیشتر موادق بل قبول ہے۔ ہال بعض خلفاء کے حالات کے بارے میں بعض با تمی مبالغ آمیز میں۔ آئکھیں بند کر کے سب روایات کو ایک ہی حیثیت و بنا تعصب ہے۔ معیاری طریقہ سند کی تحقیق کرنا ہے۔ ہیں۔ آئکھیں بند کر کے سب روایات کو ایک ہی حیثیت و بنا تعصب ہے۔ معیاری طریقہ سند کی تحقیق کرنا ہے۔ ہیں۔ آئکھیں بند کر کے سب روایات کو ایک ہی حیثیت و بنا تعصب ہے۔ معیاری طریقہ سند کی تحقیق کرنا ہے۔ ہیں۔ آئکھیں بند کر کے سب روایات کو ایک و وایت کی نظر ہوگی قرائن کود کھی کراس کی تا کیویا و دید کی جانے گی۔

\*\*

کیا عباسی دور کی تاریخ میں ان کے معائب شیعہ راویوں نے داخل کیے؟

سر سول کے بعض حضرات کہتے ہیں کہ عباسی خلفاء کے متعلق مظالم اور بدعقیدگی وغیرہ کی جوروایات ہیں، وہ سب شیعہ راویوں اور بدعقیدہ مؤرخین کی پھیلائی ہوئی ہیں۔عباسیوں کا علویوں سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ نہ علویوں نے ان کے خلاف خروج کیے اور نہ ہی عباسیوں نے ان پر کوئی ظلم کیا۔ نہ ہی عباسیوں نے امام مالک، امام ابوطنیفہ یا امام احد بن طنبل دولئے دیرکوئی زیادتی کی۔ چونکہ عباسی خلفاء اہلِ سنت تھے ؛ اس لیے انہیں مؤرخین نے جوتقر یا سبجی ( کھلم کھلایا جھے ہوئے ) رافضی تھے، ایج پرو بیگنڈے کا فشانہ بنالیا گیا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟

ر جواب کے یہ بیانات علی الاطلاق درست نہیں۔عباسی دور کی بعض کتب روایات شیعوں کی مرتب کردہ تھیں مثلاً تاریخ مسعودی، تاریخ یعقو بی ، مقاتل الطالبین ، الاغانی وغیرہ۔گرمشہور ما خذ مثلاً فتوح البلدان ، انساب الاشراف اور تاریخ طبری جید علائے اہلِ سنت کے مرتب کردہ تھے۔اس طرح انکہ اربعہ کی سیرت پرتو خود جید فقہاء نے کام کیا ہے۔ان میں ہے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا۔ رہی بات کسی کے چھیے ہوئے رافضی ہونے کی تواگر آخرت میں جواب دہی کا خوف نہ ہوتو کسی پر بھی کفرونفاق کا الزام لگا دینا چنداں مشکل نہیں۔کوئی بد بخت مؤلفین صحاح ستہ اور انکہ اربعہ کے خوف نہ ہوئے ہیں بہان گوئی کرسکتا ہے۔ بہی بات کسی بھی عالم کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔

عبای خلفاء کے متعلق منفی روایات سراسرجھوٹ ہیں ، یاان میں غالب حصہ درست ہے؟ اس کا پتالگانے کے لیے انتاد کیھے لینا کا فی ہے کہا گربیسب حالات افسانے ہوتے تو کیسے ممکن تھا کہ عبای خلفاء ایسی کتب پر پابندی نہ لگاتے! کتنے ہی طحدین اور زندیقوں کوانہوں نے قل کرایا۔ اپنے خلاف جھوٹ پھیلانے والوں کووہ کیسے آزادی دیتے!

یہ کتب خودعبای خلفاء کے دور میں مرتب ہوئی تھیں، انہی میں ان کی تحریک، بنوامیہ کے خلاف بنوعباس کے خرون اور کامیابی کے دور میں مرتب ہوئی تھیں، انہی میں ان کی تحریک بنوامیہ کے خلاف بنوعباس کے خرون اور کامیابی کے بعد مفتوحین پرمظالم کا ذکر بھی ہے۔ پچھ بیانات میں مبالغے کا عضر ہوسکتا ہے، بعض روایات کو سند میں کوئی راوی کذاب اللہ مستند روایت کی سند میں کوئی راوی کذاب اللہ مستند روایت کی سند میں کوئی راوی کذاب اللہ موجائے تو آج بھی احتیاط کا تقاضا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے مگر جو روایات اس تسم کے سقم سے خالی ہوں انہیں بھی

رایل مارس سے پیچھ سی موقع سے موقع سے موقع میں جرح کا نام ہے؟ غلطیوں کا اعتراف ہی نہ ہوتو پھران کے مقاطع کے ایک اپنی غلطیوں سے پچھ سیکھنا اہمیت نہیں رکھتا۔ عبرت ہزکس چیز کا نام ہے؟ غلطیوں کا اعتراف ہی نہ ہوتو پھران کے مقد ارک کی کیا صورت ہوسکتی ہے۔ ہنوامیہ ہویا مقد ارک کی کیا صورت ہوسکتی ہے۔ ہنوامیہ ہویا ہوعیاس ، یا کوئی تنیسرا خاندان ....کسی کی حمایت میں بھی تعصب براہے اور مخالفت میں بھی۔

بنوعباس کے دور میں علاقائی حکومتوں کے قیام کو کیوں قبول کیا گیا؟

﴿ سوال ﴾ بنوعباس كے دور ميں خلافت نے اپن تقسيم كو كيول تبول كيا؟ چھوٹى چھوٹى محكتيں كيول قائم ہو كئيں؟ ﴿ جواب ﴾ يہلے ہميں چار بنيا دى چيز دلكوا چھى طرح سجھنا اوران كابا ہمى فرق ذبهن نشين كر لينا چاہيے:

اہیت ِفلافت € مقاصدِ فلافت ﴿ فلافت ﴾ فلافت کا جزائے ترکیبی ﴿ فلافت کے انظامی معاملات

فانت کی اصل و ماہیت کے بارے میں علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں:

'' خلافت کا مطلب ہے شرعی نقطۂ نگاہ ہے لوگوں کی دنیوی واخر وی ضروریات کی ذمہ داری اٹھانا۔''<sup>©</sup> پھراس کی وضاحت یوں کرتے ہیں '' خلافت وین ودنیا کی حفاظت کے حوالے سے پیغبر کی نیابت ہے۔''<sup>©</sup> خلافت کی اصل و ماہیت میں کبھی ردّ و بدل نہیں ہوسکتا۔اس کا وجو دفرض کفایہ ہے۔

مقاصدِ خلافت وہی چیزیں ہیں جوشر عا مطلوب ہیں لینی اسلام سربلند ہو، مسلمان متحد ہوں، جہاد جاری ہو،
اسلامی نظام نافذ ہو، دینی شعائر قائم ہوں، سرحدیں محفوظ اورلوگ مامون ہوں، مسلمانوں میں خوں ریزی نہ ہو۔ کسی
کی حق تلفی نہ ہو، مسلمان تو کیا کسی ذی پر بھی زیادتی کا ارتکاب نہ ہور ہا ہو۔ باب سیاست میں شریعت کے اہداف یہی
ہیں۔خلافت چونکدان کا ذریعہ ہے؛ لہٰ دابس کی حفاظت یا اس کا احیاء بھی مطلوب ہے۔

مگر لازم ہے کہ کسی بھی مرحلے پراصل مقاصدِ شرعیہ فوت نہ ہوں۔ یعنی خلافت اور مقاصدِ شرعیہ میں تعارض وتصادم نہ ہو۔ اور حقیقت سے ہے کہ خلافت کی ماہیت کا مقاصدِ شرعیہ سے بھی ٹکرا و نہیں ہوسکتا۔

 <sup>&</sup>quot;والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة اليها." (مقدمه ابن خلدون، ص٢٣٩)
 "فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به." (مقدمه ابن خلدون، ص ٢٣٩)



فلافت کے اجزائے ترکیبی خلیفہ کا ایک ہونا، شورائیت، ذبئی ہم آ ہنگی (استیناس)، عدل وانصاف، جہاد، امر بالمعروف اور نبی عن الممئز ، خداخو فی ، اخلاص ، اطاعتِ امیر جیسے امور بیں ۔ یہ بھی ہمیشہ مطلوب رہیں گے۔ ان کا ذکر قرآن وسنت کی نصوص میں موجود ہے اور ان سے سیاسی نظام کو جو تقویت ملتی ہے وہ ظاہر ہے۔ مثلاً خلیفہ کے ایک ہونے کی شرطاس لیے ہے تا کہ مسلمان متحدر ہیں۔ اطاعتِ امیراس لیے لازم ہے کنظم وضبط قائم رہے۔

مسلمان حکام کے لیے بیگنجائش بدرجہ اوٹی نکل سکتی تھی کہ انہیں بعض شرا لکا کے ساتھ آزادانہ حکومت برقرار رکھنے

یا قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔اس سے اگر خلافت کا عسکری دباؤ سپچھ کم ہوجاتا تو یہ کوئی نا قابلِ قبول بات نہیں
تھی۔ حدووار بعد کا تعلق خلافت کے ڈھانچے سے ہے۔رقبہ گھٹٹا یا بڑھنا ہر دور کے سیاسی حالات، مسلمانوں کے اتحادیا
افتراق،ان کے سیاسی شعور میں ترقی یا تنزلی، مرکزی قائد کی کارکر دگی،اس پراعتاد یا عدم اعتاد،امراء کی تائید یا مخالفت
اور ما تحت عہد سے داروں کی اطاعت یا سرکشی پر مخصر ہے۔ان چیزوں پر ہمیشہ حکومت کا بس نہیں چلاکرتا۔
اگر بنوعباس کے دور میں خلافت کارقبہ کم ہوا اور مسلم ممالک میں کئی حکومتیں بنیں تو بیاس دور کے زمینی حقائق کا ایک

<sup>🛈</sup> سیرت ابن حبان: ۹۳۲۹/۱ تاریخ الطبری: ۹٤٤/۳

لازی اثر تھا۔اس سے خلافت کے ادارے کی ساکھ ضرور کم ہوئی گراس کا وجود معطل نہیں ہوا۔ازروئے شرع بیاب بھی خلافت ہی تھی اور عالم اسلام کے اکثر جھے ہیں مسلمانوں کے ہاں یہی خلافت مقبول تھی۔عباسی خلفاء کی موجود گی ہیں اہلِ سنت کے علماء،سلاطین اور عوام نے خلافت کے سی دوسرے دعوے دار کو قبول نہیں کیا۔خلافت کے باج گزار مسلم ممالک ہوں یا خلیفہ کے معاون سلاطین، بھی دولتِ عباسیہ کوخلافت مانے تھے۔اس طرح مسلمانوں کا اتحاد وا تفاق بڑی حد تک قائم تھا اور خلافت کے بہت سے مقاصد اور مصالح بھی یاتی تھے۔

ہارون الرشیداور بعد کے خلفاء نے اگر بعض نائبین کوخود مختار بینے دیا تو در حقیقت انہوں نے ایک ساسی قد بیراختیار

کر کے فقط خلافت کے ڈھانچ میں تبدیلی کو قبول کیا تھا۔ اگر دہ ایسانہ کرتے تو اس کا نقیجہ سلسل خانہ جنگی کی شکل میں

نکانا۔ اگر چہ خلیفہ کوشر عاً باغیوں سے جنگ کی اجازت ہے مگریہ در میانی شکل جو بنوعباس نے اختیار کی ، جنگ وجدل کی

تباہ کاریوں سے بہتر تھی۔ در حقیقت بیان خلفاء کی دورا ندیشی تھی کہ انہوں نے سیاست دوراں کے نقاضوں کو بچھنے کے
ساتھ الگلے دور کے حالات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگالیا اور شرعی حدود کے اندر بلنے والی ایک گنجائش پڑل کر کے اُمت کو
علاقائی حکومتوں کی آزادی دے دی۔ بظاہراس طرح مسلمان پچھ کھڑوں میں بٹے دکھائی دینے گئے گئر ایسانہ ہوتا تو
صور تحال اس سے بھی بدتر ہو سکتی تھی ؛ کیوں کہ سی بھی علاقے کی حکومت مقامی لوگوں کی ذبئی آ مادگ کے بغیر بھلتی پھولتی
مہیں۔ جب ہم آ ہنگی ندر ہے تو مار باندھ کر کسی پرحکومت کرنا کہیں زیادہ فتنوں کو جنم دے سکتا ہے۔

علاقائي حكومتين اورفقهائ كرام كاكردار:

﴿ سوال ﴾ علاقائی حکومتوں کے قیام کے دوران ہمارے فقہاء اور ہزرگانِ دین کا کرواراور موقف کیا رہا؟ کیا اسلام میں الگ الگ حکومتوں کا قیام جائز ہے؟ اگر ہاں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر نہیں تو ائمہ مجتهدین، علاء وفقہاء اوراس دور کے بزرگان دین کی طرف ہے اتن بزی تبدیلی برکوئی احتجاج سامنے آیا؟ اگر نہیں تو آخر کیوں؟

﴿ جواب ﴾ اس سُوال کے جواب میں ہم فقط تاریخی لحاظ سے علاء کے کردار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ <sup>©</sup> ہمارے مطالع کے مطابق اس دور کے جلیل القد رعلاء نے علاقائی حکومتوں کے وجود کو بھی خلاف شرع نہیں کہا بلکہ انہیں ناگز سرحالات کے نتیج کے طور برقبول کیا۔ان علاقائی حکومتوں کی تین صور تیں تھیں:

ایک وہ جن کا خلافت سے رسی عقدِ وفاداری تھا جیسے دولتِ اغالبہ تیونس، دولتِ طاہر بیخراسان، دولتِ سامان، دولتِ سامانیہ ماوراءالنہراور الجوقی سلطنت۔ ®

نتبی بحث کے لیے تب نقہ کا مطالعہ کیا جائے۔

کومری جمری تک ایک حکومتیں امارات کہلاتی تھیں اوران کے حکران امیر۔ پانچ یں صدی جمری میں جب ایک حکومتیں زیادہ طاقتور ہوگئیں تو انہیں سلطنتیں کہا جانے نگا اوران کے حکمران سلطان یا تبکہ کہلائے۔ اس خلافت کوہم ایک شم کا وفاق یافیڈ ریشن کہ سکتے میں جس کے ارکان اپنے وفاع بشکنلی حکومت، پیدا دار جھولات، کرنسی اور دومرے ملکوں سے معاہدوں میں خود مختار تھے۔

کردسری دہ امارتیں پاسلطنتیں تھیں جو بنوعباس کی خلافت سے آزادتھیں۔ وہاں عباسی خلیفہ کا خطبہ بھی نہیں پڑھا جاتا تھا مثلاً ، دولتِ ادارسہ ، دولتِ مرابطین ، دولتِ مؤحدین ۔ان کی خلفاء سے چپقلش بھی ہوتی رہی تھی۔ مرانہوں نے خود بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ان کے حکمران خود کوامیر پاسلطان کہلوانے پراکتفا کرتے تھے۔

ے روں ماہ مسلم کی حکومتیں وہ تھیں جوخو دخلافت کی مدّعی تھیں سے العقیدہ مسلم حکومتوں میں الی مثال صرف أعراُس کی تھی جہاں اَعَدُنس کے اموی حکمران تبسری صدی ہجری میں خلیفہ کے دعوے دار بینے۔ ®

ریکہاجا سکتا ہے کہ خلیفہ کی بیعت نہ کرنے یا متوازی خلافت قائم کرنے والوں نے غلطی کی۔ تاہم ان میں سے بعض حکمر انوں کوز مانی ومکانی حالات کے لحاظ سے معذور سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً: اُندکس میں جس وقت عبدالرحن روئم نے خلافت کا وعویٰ کیااس وقت بغداد میں خلفاء اسنے کمزور تھے کہ دارالخلافہ کے حالات بھی ان کے ہاتھ سے باہر تھ، نے خلافت کا ویکم از کم اہل اُندکس کو جو ہروفت پورپ کے دانتوں تلے تھے، اپنے ہاں طوا کف الملوکی کی روک تھام کے لیے ایک بااختیار خلیفہ کی بخت ضرورت تھی۔

اسی طرح مؤحدین کے دورِعروج میں خلافتِ عباسیہ بذات ِخود کمزورتھی اورسلجو قیوں کی سہارے قائم تھی۔ایے میں مؤحدین جوافریقنداوراَندَنُس میں بورپی طاقتوں سے برسرِ پیکار تھے،خلیفہ سے بیعت کر کے وفاداری کا عہد ویمان کرناسیاسی مصلحتوں کےخلاف سیجھتے تھے۔

اگر دیکھا جائے تو ایشیا میں جہال سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں ،خلافتِ عباسیہ کومتفقہ حیثیت حاصل تھی۔اگر کوئی اختلاف تھا تو وہ افریقہ اور اُند کُس میں تھا۔ وہاں کے مسلم حکمرانوں کوان کے حالات کے لحاظ سے کسی مدتک معذور سجھنے کے باوجود سیاسی غلطی سے پیاک نہیں سمجھا جاسکتا ؛ کیوں کہ مسلمانوں کا عالمی اتحاداسی صورت میں برقرار رہتا ہے جب سب حکمران ایک خلیفہ کے تابع ہوں ، چاہے مختلف مما لک فوج محصولات اور کرنی تک میں خودمخار ہوں مگر خلیفہ کی شام میں ان کے پاس قومی وحدت کا کم از کم ایک پلیٹ فارم ضرور ہونا چاہیے۔

شریعت نے مسلمانوں پر جس خلافت کا قیام لازم کیا ہے ،عباسی دور میں وہ چاہے اپنی اصل شکل (خلافت ملل منہاج النبوة) میں نہ سہی مگر کسی نہ کسی درجے میں موجود تھی ؛ اس لیے علاء وفقہاء نے اس کا احتر ام ضروری قرار دیا۔
ایک طرف تو انہوں نے کسی خود مختار حکمر ان کوخلیفہ ہے جنگ کی اجازت نددی اور دوسری طرف انہوں نے بینو کا بھی نہیں دیا کہ خلیفہ پر سب حکمر انوں کو ہز در شمشیر زیر تکمین کر کے ایک متحدہ حکومت بنا نالازم ہے۔

اس کی ایک وجہ تو بھی کہ ان کمز ور خلفاء کے لیے ایسا کرناممکن ہی نہ تھا۔ دوسری وجہ بھی کہ ایسافتو کی جارگ کرنے ہے مسلمان جو پہلے ہی بہت منتشر تھے ،مزید دست وگریباں ہوجاتے اور خوں ریزی کے نئے دروازے کھل جاتے۔

<sup>🛈</sup> ان تین تشم کی حکومتوں کے علاوہ باطل فرقوں نے بھی خلافتوں اور امامتوں کے نام پرا پنی کئی خود میتار حکومتیں بنا کیں جیسے : افریقند کی دولت بنوعبید، بحرین مل قر ابیطہ کی حکومت۔ان کی خلافت کا باطل ہوتا پالکل واضح ہے۔

صحاب اور ائمہ مجتبدین کا طرزعمل گواہ ہے کہ اگر کسی موقع پر مقاصدِ شرعیہ اور خلافت کے انتظامی امور میں (نہ کہ خلافت کی ماہیت میں) تصادم ہونے گئے اور مقاصد کی حفاظت کے لیے خلافت کوکوئی نئ شکل قبول کرنی پڑے یا انتظامی امور میں ردوبدل کرنا پڑے تواس کی گنجائش ہے۔

اس میں پہلی مثال حضرت علی فی لیکٹی کا طرز عمل ہے کہ حضرت معاویہ فی لیکٹی نے ان کے بالمقابل ایک آزاداورخود مختار حکومت قائم کر کی تھی۔ حضرت علی فی لیکٹی پہلے متحدہ وعالمگیر خلافت کی ضرورت کے تحت ان کی خود مختاری پر داختی نہ مختار حکومت قائم کر کی تقصانات اور دیگر پہلود کی کے کران کی رائے تبدیل ہوگئی سے جس کے متبعے میں جگر صفین ہوئی۔ بعد میں خوزیزی کے نقصانات اور دیگر پہلود کی کران کی رائے تبدیل ہوگئی اور معاہدہ ہوگیا کہ فریقین اپنی اپنی مملکت میں آزادانہ طور پر حکومت کریں گے۔ اس فیصلے برصحابہ کا تفاق رہا۔ سی نے اس مسلم کو خلاف اسلام نہیں سمجھا۔ ®

سے بات اپنی جگہ درست ہے کہ عالمگیرا ورمتحدہ ومتفقہ خلافت ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور اس تک رسائی یا اس کی بھتا کے لیے مناسب تد ابیر عمل میں ضرور لانی چا میں گر اس دوران مسلمانوں کا خون محفوظ رکھنے کی حتی الا مکان کوشش بھی ضرور کی ہے۔ حضرت علی فیلیٹوئڈ کے زمانے میں دومملکتوں کو الگ الگ سند جواز دینے ہے امن قائم ہور ہا تھا؛ اس لیے حضرت علی فیلیٹوئڈ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت حسن فیلیٹوئڈ کے دور میں اپنی مملکت سے دست برداری سے امن قائم ہور ہا تھا؛ اس لیے حضرت حسن فیلیٹوئڈ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت معاوید فیلیٹوئڈ کود ہے کراٹیس خلیف مان لیا۔ ®

اندنس جب عباسی خلافت ہے الگ ہواتو امام ابوطنیفہ رالف (م ۱۵۰ م) اور امام الکہ بنی (م ۱۵۰ م) حیات سے ، انہوں نے بھی یہ فتوی نہیں دیا کہ اُنڈ کس کی حکومت کا وجود خلاف اسلام ہے اور است ایک بنا گیر خلافت میں شم کرنا واجب ہے بلکہ یہ ثابت ہے کہ امام مالک رالف اندنس کے حکمران ہشام اموی کی تعریف کرتے تھے۔ ہشام اموی بھی ان کا تنامداح تھا کہ اس نے مؤطا مالک منگوا کرا ہے اُنڈ کس کا مرکاری قانون بنادیا تھا۔ ®

امام ما لک کی زندگی میں ہی خلافتِ عباسیہ ہے آزاد' دولتِ ادارسہ' اے اصلی قائم ہوئی۔ اس وقت بغداد میں امام ما لک کی زندگی میں ہی خلافتِ عباسیہ ہے آزاد' دولتِ ادارسہ' اے اصلی قائم ہوئی۔ اس وقت بغداد میں امام ابوحنیفہ رمائٹ کے شاگر درشید قاضی ابو یوسف رمائٹ ادرامام محمدالشیانی رمائٹ نہ موجود تھے گران حضرات سے اس پر دوک ٹوک کرتے کوئی تنقید ثابت نہیں۔ اگر علا قائی حکومتوں کی سرے سے کوئی تنجائش نہ ہوتی تو یہ ائمہ حضرات اس پر دوک ٹوک کرتے اوراس' سیاسی بدعت' کا ناجا تر ہونا واضح کرتے جوان کی آئھوں کے سامنے شروع ہوئی۔

امام ابو بوسف نے "کتاب الخراج" یا امام محد رالفند نے "السیر الکبیر" جیسی تصانف میں بھی جن کا موضوع ہی اسلامی سیاست تھا، اس سیاسی تبدیلی کے عدم جواز کا ذکر نہیں کیا۔امام شافعی رافئند اورامام احمد بن طنبل روفئند کے سامنے مزید علاقے خلافتِ اسلامیہ سے الگ ہوئے گراس کے باوجود خلافت کی شرقی حیثیت پران کی طرف سے کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا۔

🕝 نفح الطيب: ۲۲۲۰/۲،۲۲۰/۳

🕜 صحیح البخاری، ح: ۲۷۰۴

🛈 تاریخ الطبری: ۵۴۰/۵



سلطان محمود غرنوی، ملک شاہ، شہاب الدین غوری اور صلاح الدین ایو بی جیسے اسلامی فاتحین بڑے بڑے نمالک فتح کر کے بھی خلفائے بنوعباس کے خادم تقے۔ ان اووار میں امام طحاوی، امام غزالی، امام رازی اور ابن جوزی وَ اللّ جیسی ہستیاں موجود تھیں۔ انہوں نے بھی اپنے دور کے سیاسی منظر نامے کو یکسر خلاف اسلام یا خلافت کی اس شکل کو باطل نہیں کہا؛ کیوں کہ ایک خلافت جا ہے کمزور سہی مگر موجود تھی اور فرض کفاریکا درجہ اس سے اوا ہور ہاتھا۔

اس ساری بحث سے ہمارامقصد ہرگزینہیں کہ ہم خلافت کے عالمگیر ہونے کے تصور کی نفی کررہے ہیں۔ یہ حقیقت مسلم ہے کہ ایک مضبوط اور عالمگیراسلامی حکومت بہتر اور مشحکم طور پر مثالی خلافت کا کرداراوا کرسکتی ہے۔ یہاں ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ہاضی کے مسلمان خلافت کے مقصد اور اہمیت سے اعلم نہیں تھے۔ اگر تاریخ کے ایک مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ہے کہ ماضی کے مسلمان خلافت کے مقصد اور اہمیت سے اعلم نہیں تھے۔ اگر تاریخ کے ایک خاص دور میں خلافت محدود ہوئی اور اس کی شکل تبدیل ہوئی اور بعض عظیم مسلم حکمر انوں اور جلیل القدر علاء کی موجودگی میں یہانقلاب آیا اور انہوں نے سیاست کی اس تبدیلی کو گوارا کیا تو اس کی وجود موجود تھیں۔

آخریس ہم ہیموض کرنا چاہتے ہیں کہ اس قتم کے سوالات ورحقیقت محض فکری ونظری ہیں۔ جبکہ اسلام کے ساس اصول وضوابط (جو محضر ، مضبوط اور لیک دار ہیں) کی حیثیت نظری ہے کہیں زیادہ عملی ہے۔ یعنی ہم یہ ہے ہیں کہ اسلام کا ساسی مزاج عملی اورحقیقت پسندانہ ہے جو فکری موشگا فیوں اور فلسفیا نہ تصورات ہے کہیں زیادہ زیمی تھا کی فی اسلام کا ساسی مزاج عملی اور حقیقت پسندانہ ہے جو فکری موشگا فیوں اور فلسفیا نہ تصورات ہے کہیں زیادہ زیمی تا اسلام کا اورحقیقت پسندانہ ہے جو فکری موشگا فیوں اور فلسفیا نہ تصورات ہے کہیں زیادہ نہیں اسلام کا مقام کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے اہدان کیا دائیگی کی تمام صورتوں کو قائم کرنا ہے۔ نظر ادری واجتماعی حیات میں اسلام کا مقصود یہی دو چیزیں ہیں۔ اب رہی ہے بات کہ '' یہی مطرح ہونا چاہیے؟'' تو اس کے لیے مختلف زمانوں اور علاقوں کے مسلمانوں نے پیش آمدہ حالات کے مطابق مختلف راستے اپنا کرا پناسیاس نظام چلایا ہے۔ ہرمسلمان قائد کے متعالق میں دین دارہ دنیا دارہ اچھے، کہ ہے متوسط ہرتھ کے لوگ تھے۔ کہنے کا مقصد صرف میرے کہ '' کی جواب میں کی جانے والی ساسی تشکیلات میں شرع گئجائش وسیع ہے۔ اس نکتے سے اہلی علم طرح ہونا چاہیے؟'' کے جواب میں کی جانے والی ساسی تشکیلات میں شرع گئجائش وسیع ہے۔ اس نکتے سے اہلی علم کہرانوں میں دین دارہ دنیا دارہ اور الی ساسی تشکیلات میں شرع گئجائش وسیع ہے۔ اس نکتے سے اہلی علم کہرانوں میں دین دارہ دنیا دارہ اور الی ساسی تشکیلات میں شرع گئجائش وسیع ہے۔ اس نکتے سے اہلی علم کہرانوں میں دین دارہ دنیا دارہ اور الی ساسی تشکیلات میں شرع گئجائش وسیع ہے۔ اس نکتے سے اہلی علم کہرانوں میں دین دارہ دنیا دارہ اور الی ساسی تشکیلات میں شرع گئجائش وسیع ہے۔ اس نکتے سے اہلی علم

ندکورہ بحث کے ساتھ یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اگر آج ہم عالمگیر خلافت لانے کی کوشش کرتے ہیں تواس کے
لیے پہلا قدم مسلمانوں کورہ نی طور پرا کی لڑی میں پرونا ہے۔ جب مسلمانوں کے دل متحد ہوں گے تو آہت آہت ایک
مشتر کہ پلیٹ فارم کے لیے راستے بھی ہموار ہوتے چلے جا کیں گے۔ اس متحدہ پلیٹ فارم کوخلافت کہا جاسکتا ہے۔
مشتر کہ پلیٹ اتحاد کا ماحول پیدا کرنا ضروری ہے۔ اتحاد کا ماحول پیدا کرنے کے لیے قوم میں وہ دینی روح اور سیا گ
شعور بیدار کرنا ضروری ہے جس نے قرونِ اولی میں ساری امت کوسیسہ پلائی ہوئی دیوار بنار کھا تھا۔ اس دیوار میں
دراڑیں اس وقت پڑیں جب اندراتر اہوا ایمانی سیسہ پھل گیا۔ اس دیوار کواس انداز میں دوبارہ جوڑنا بھی اس کے

تاريخ است مسلمه

بغیر ممکن نبیس کہ وہی ایمانی روح زندہ کی جائے۔اس کے بغیر مسلم اُمت کا اتحاد اوّل تو ناممکن ہے۔ بالفرض اگر الباء وجھی جائے کہ کوئی جماعت عمر ف طاقت کے بل پرئی ملک فتح کر کے ایک وسیع وعریض حکومت بنا لے، تب بھی اندرونی روح مردہ ہونے کی صورت میں ایسی حکومت ہرگز پائیدار نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کسی کھو کھلی اور چپٹی ہوئی دیوار کولو ہے کے تاروں سے باندھ کر کیجار کھا جائے۔

دورِ حاضر میں خلافت کے قیام کے لیے کوشال حفرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاریخ کے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیں تا کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے پچسکیں اوراب جوخلافت قائم ہووہ مضبوط اور پائیدار ہو۔



| المخالف المحالف | نام كتاب                                                   | نمبرثنار |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                 | الف} الف}                                                  |          |
| زكر ياالقزوني                                                                                                   | آ الرالبلادواخبارالعباد                                    | ·1       |
| صديق حسن خان قنوجی                                                                                              | ا بجد العلوم                                               |          |
| حماد بن محمدالانصاري                                                                                            | ابوالحسن الاشعرى                                           | 3        |
| محودعبدالفتاح شرف الدين                                                                                         | ابو بمرالصديق وبنوه                                        | 4        |
| محمدا بوذبرة                                                                                                    | الوحنية حياته وعصره                                        | 5        |
| شهاب الدين بوميرى الكناني                                                                                       | اتحاف الخيرة الممرة بزوائدالسانيدالعشرة                    | 6        |
| صالح بن عبدالعزيز آل شيخ                                                                                        | اتحاف السائل بمانى الطحاوية من مسائل ،شرح العقيدة الطحاوية | 7        |
| این فجر عسقلانی                                                                                                 | اتحاف المهمر ة بالفوا كدالمبتكر ة مناطراف العشر ة          | 8        |
| تقى الدين أنقريز ي                                                                                              | اتعاظ الحنفاء باخبارائمة الفاحميين انخلفاء                 | 9        |
| اين قيم الجوزية                                                                                                 | اجماع الجوش الاسلامية                                      | 10       |
| ا يومبذالتدا لمقدى البشاري                                                                                      | احسن التفاسيم في معرفة الأقاليم                            | 11       |
| مفتى رشيداحمد لدهبيانوي                                                                                         | احسن الفتاوي                                               | 12       |
| الجصاص الرازى                                                                                                   | احكام القرآ ك                                              | 13       |
| ابوحامدالغزالي                                                                                                  | احياءعلوم الدين                                            | 14       |
| ابوبكر محمد بن الحسين الآجري                                                                                    | اخباراني حفص عمر بن عبدالعزيز                              | 15       |
| الحسين بن بلي الصيمري                                                                                           | اخبارالي صنيفة واصحابه                                     | 16       |
| البوالحسن على بن يوسف القفطى                                                                                    | ا ښار العلمياء باخيار الحكماء                              | 17       |
| البوبكرا بن الي خيثمه                                                                                           | اخبار المكيين من تارخ ابن اني خيثمه                        | 18       |
| عباس بن بكار                                                                                                    | اخبارالوافدات من النساء لل معاوية بن الى سفيان             | 19       |
| محربن على صنها بى القلعى                                                                                        | اخبار بن عبيد وسيرجم                                       | 20       |
| مصنف: نامعلوم بخقق: عبدالعزيز الدوي                                                                             | اخبارالدولة العباسية                                       | 21       |
| ا بوبكر وكيع يغدادي                                                                                             | اخيارالقصاة                                                | 22       |
| ا يوعيدانلدالفا كبي                                                                                             | اخبار مكة (تاريخ مكة )                                     | 23       |
| ا بوالوليد الا زرقی                                                                                             | اخبارمكة وماجاء فيهامن الآثار                              | 24       |
| حلال الدين دواني                                                                                                | اخلاق ِ جلالی                                              | 25       |
| جماعت مؤلفين                                                                                                    | اردو دائر ه معارف اسلامیه                                  | 26       |
| احر بن مجرالقسطلاني                                                                                             | ارشادالساري نشرح فليح البخاري                              | 27       |



| من اشاعت         | ٦̈t                                            | . جندیں | ئن وفات                |
|------------------|------------------------------------------------|---------|------------------------|
| •                | الإحرفالف}                                     | <u></u> |                        |
| لذكورتيس         | دارصادر، بیروت                                 | 1       | #YAF                   |
| -5-+5-m185h      | פורו זט די                                     | 1       | <i>-</i> ≥11° • ∠      |
| ۱۹۵۳_۵۱۳۹۳       | الجامعة الاسلامية ،المدينة المنورة ،           | 1       | ۱۳۱۸                   |
| ندکورنبیں        | مكتبة الآداب، قابره                            | 1       | معاصر                  |
| ,1956            | وارالفكرا تعربي                                | 1       | ۱۹۵۳هـ۳۵۹ <sub>۴</sub> |
| + ۲ ۱۳۱۳ م.      | وارالوطن ، رياص                                | 8       | <i>ω</i> Λ/*+          |
|                  | مكتبه تالمه                                    | 1       | معاصر                  |
| ۵۱۳۱۵ - ۱۹۹۳     | مجمع الملك فبد: المدينة المنوره                | 19      | #ADT                   |
| مذكورتش          | لجنة احياءالتراث الاسلامي ممصر                 | 3       | ه۸۳۵<br>۵              |
| ا ۱۳۴۱ م         | وارعالم الفوائد                                | 1       | ا ۵۵ م                 |
| المالها المالي   | وارصاوره بيروت                                 | 1       | ۵۲۸۰                   |
| ۵۱۳۲۵            | انتج ايم سعيد کمپنی، کراچی                     | 10      | ∌IFFF                  |
| ۱۹۹۳_۱۳۱۵        | دارالكتب العلمية                               | 3       | pt- C+                 |
| مذكورتيل         | دارالمعرفة ، بيروت                             | 4       | ₽0.0                   |
| ۰٠/۱۵۸۰ م        | مؤسسة الرمالة ، بيردت                          | 1.      | ۴۲۹ھ                   |
| ۵۰ ۱۹۸۵ء         | عالم الكتب، بيردت                              | 11      | ۲۳۹۵                   |
| ,70              | دارالكتب العلمية                               | 1.1     | ያ <sup>ካ</sup> ዮሃ      |
| ,19 <b>9</b> 4   | دارالوطن                                       | 1       | <b>∌</b> Y∠9           |
| ۳۰۱۳ هـ ۱۹۸۳ و   | مؤسسة الرمالة ، بيردت                          | 1       | ∌rrr                   |
| بذكورتيس         | وارالفحوة القابره                              | 1       | ٨٢٢ھ                   |
| نذكورتين         | دارالطلبعة ، بيروت                             | 1       | تيسرى صدى ججرى         |
| ۲۲۳۱هـ۵۳۶۱ء      | عالم الكتب، بيروت                              | 3       | <i>∌</i> ٣+Y           |
| ۱۲۱۳ م           | دارخضر، بيروت                                  | 5       | <b>۵۲∠۲</b>            |
| ندکورنی <u>س</u> | دارالاندنس لننثر، بيروت                        | 2       | ∌ro•                   |
| ۲+۳ ه            | فيخ مبارك على تاجر كتب، لا بور                 | _1      | ۹۰۸                    |
| ,199mt_,199m     | دانشگاه، پنجاب<br>المطبعة الكبرگاالاميرىية مصر | 24      |                        |
| ∌i™rr            | المطبعة الكبرئ الاميرية مصر                    | 10      | ۹۲۲ ه                  |





#### المنتنون المساحه

| مؤلف                                                   | ب تا ب                                               | 1. |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| ابوالطيب نائف بن صلاح المنصوري                         | ارشادالقاصى والدانى الىتراجم الشيوخ الطبر انى        | 28 |
| ابن اثیرالجزری                                         | اسدالغاية                                            | 29 |
| جلال الدين سيوطي                                       | اساءالمدسين                                          | 30 |
| امام احمد بن طنبل                                      | اصول السنة (السنة)                                   | 31 |
| وكتورناصر بن عبدالتدالقفاري                            | اصول مذبب الشيعة الأماسية الأثني عشرية عرض ونفذ      | 32 |
| عبدالمنعم إلغم                                         | اضواء على البند( تاريخ الاسلام في البند)             | 33 |
| بهبة الله بن الحسن البوالقاسم الطبر ى الرازى اللالكائي | اعتقادالل السنة (شرح اصول اعتقادابل السنة والجماعة ) | 34 |
| امام فخرالدین رازی                                     | اعتقادات فر ق المسلمين والمشركين                     | 35 |
| ابن القيم الجوزية                                      | اعلام الموقعين عن رب العالمين                        | 36 |
| مرگ بن يوسعف المقدى المستنبلي                          | ا قاديل الثقات في تاويل الاساء والصفات               | 37 |
| احمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني                    |                                                      | 38 |
| قاضى عياض يحصى السنق                                   |                                                      | 39 |
| علا والدين مغلطا ئي                                    | ا كمال تهذيب الكمال                                  | 40 |
| ابو بكرابن الي عاصم الشيباني                           |                                                      | 41 |
| ابن بطة العكبري                                        |                                                      | 42 |
| ا بومنعه ورالطبرسي                                     | الاحتجاج (احتجاج طبرى)                               | 43 |
| ابوانحس الماوردي                                       | الاحكام السلطانية                                    | 44 |
| ابويعلىٰ الفراء                                        | الاحكام السلطانية                                    | 45 |
| الوصنيفة الدينوري                                      |                                                      | 46 |
| عبدالله بن محمود الموصلي ، ابوالفضل الحتى              | الاختيار لتعليل المخيار                              | 47 |
| احمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني                    |                                                      | 48 |
| امام محمد بن اساعيل البخاري                            | •                                                    |    |
| ابويعلى خليلى القزوين                                  |                                                      |    |
| شهاب الدين الدرعي السلاوي                              | <u> </u>                                             |    |
| ابنءبدالبرقرطبی                                        |                                                      |    |
| ملاعلی قاری                                            | الاسرارالمرفوعة في الاخبارالموضوعة                   | 53 |
| ابن الى نيا                                            |                                                      | 54 |
| ابن حجرالعسقلاني                                       | الاصابة فى تمييزالصحابة                              | 55 |

| سن اشاعت                     | ناثر                            | حبلدي | س وفات           |
|------------------------------|---------------------------------|-------|------------------|
| ن کورئیس                     | دارالکیان،ریاض                  | 1     | معاصر            |
| ماماه-مافاء                  | دارالکتبالعلمیة ، بیروت         | 8     | ۵۹۳۰             |
| يز كورنيس                    | دارالجيل                        | 1     | ±,411            |
| ااماه                        | دارالمنار بمعوديي               | 1     | ≥rr1             |
| אויות                        | وارالنثر                        | 3     | معاصر            |
| ٠٢٩١٠                        | وارالعبدالجد يدمصر              | 1     | 1991ء            |
| ølf.•L                       | دارطيبة ، رياض                  | 4     | ۵۳۱۷             |
| ندكورتين                     | دارالکتبالعلمیة ، بیروت         | 1     | ۲۰۲۵             |
| الاترام_1991ء                | دارالكتبالعلمية                 | 4     | ال 2 ص           |
| ۲۰ ۱۳ م                      | موسسة الرسالة ، بيروت           | 1     | ۱۰۲۳             |
| ١٩١٩ هـ ١٩٩٩ -               | دارعالم!لكتب، بيروت             | 2     | <u>۵</u> ۷۲۸     |
| ۱۹ ۱۳ هـ ۱۹۹۸ ء              | دارالوفا و،مصر                  | 8     | ۵۵۳۳             |
| ۲۲۳۱۱ ۱۳۲۲ء                  | الفاروق الحديثة                 | 12    | ∌∠Yr             |
| المام_1991ء                  | دارالرأية ارياض                 | 6     | ۵۲۸ <i>۷</i>     |
| ماماه                        | دارالرأية للنشر بسعوديه         | 3     | چ۳۸∠             |
| FAMIS-PERIS                  | مطابع النعمان الخيف الانثرف     | 2     | يانچويں صدى بجرى |
|                              | دارالحديث قابره                 | 1     | <i>∞</i> ۲۵•     |
| , r+++_= r                   | دارالكتب العلمية                | 1     | ۵۳۵۸ أ           |
| +164+                        | واراحياءالكتب العربي            | 1     | ∌r∧r             |
| ۱۹۳۱۷_ع.۱۳۵۲                 | مطبع حلبي، قاهره                | 5     | ۳۸۲۳             |
| ۰۲۰۰۰_۱۳۲۰                   | دارالخراز،جدة                   | 1     | æ∠r∧             |
| ۹۰۳۱ هـ ۱۹۸۹                 | دارالبشا ئرالاسلاميه، بيردت     | 1     | ørot             |
| ه۱۳۰۹                        | مكتبة الرشد،الرياض<br>دارالكتاب | 3     | ۵۳۳۲             |
| ندکوشیں                      |                                 | 3     | ۱۳۱۵             |
| :1997_@1F1F                  | دارالجيل ، بيروت                | 10    | <b>₽</b> ~4~     |
| مذكورتيس                     | مؤسسة الرسالة                   | 1     | ۵۱۰۱۴            |
| را ۱۳ ا <sub>هـ</sub> - ۱۹۹۰ | مكتبة الرشد،الرياض              | 1     | ωγλι             |
| ۵۱۳۱۵                        | دارانكتب العلميه                | 8     | · øAar           |



| 學院:100 |
|--------|
|        |
|        |

| مؤلف                                 | نام کتاب                                                                                                        | تمبرشار     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مشام بن محمد الكبي                   | الاصنام                                                                                                         | 56          |
| ابوبكراين الانياري                   | الاضداد                                                                                                         | 57          |
| ابراجيم بن موي الشاطبي               | الاعتصام                                                                                                        | 58          |
| ابوبكر بيهق                          | الاعتقاد والبداية الى سبيل الرشاء على مذهب السلف واصحاب الحديث                                                  | 59          |
| ايوالبركات النسفي                    | الاعتماد في الاعتقاد ــ شرح العُمد ة في عقيدة ابل السنة والجماعة                                                | 60          |
| ابن شداد الحلبي                      | الاعلاق الخطير ة في ذكرامراء اكثام والجزيرة ،                                                                   | 61          |
| خيرالدين الزركلي                     | الاعلام                                                                                                         | 62          |
| مثم الدين السفاوي                    | الاعلان بالتوزيج كمن ذم التاريخ                                                                                 | 63_         |
| ابوالفرج اصفهاني                     | الاعانى                                                                                                         | _64         |
| ابوالربيج الحميري                    | الاكتفاء بمأتضمنه من مغازي رسول الله سأتناييتم والتلاشة الخلفاء                                                 | 65_         |
| سنس الدين الصيني الشافعي الدمشقي     | الاكمال في ذكر من لدرواية في مندالامام احرسوي من ذكر في تهذيب الكمال                                            | 66          |
| محمر بن ادريس الشافعي                | الاتم( كتاب الام)                                                                                               | 67          |
| محدايوز بره                          | الامام الشافعي                                                                                                  | _68_        |
| ابن قتبية الدينوري                   | الإملمة والسياسة                                                                                                | 69          |
| ابن زنجو بير                         | الاموال                                                                                                         | 70          |
| ابراہیم بن عامرالرحیلی               | الانتصارللقحب والآل من افتر اءات انساوي الضال                                                                   | 71_         |
| ابن عبدالبرالمالكي                   | الانتقاء في فضائل التكانئة الائمية الفتهاء                                                                      | 72          |
| عبدالكريم بن ثمر السمعاني            | الانباب                                                                                                         |             |
| الوبكراين الباقلاني                  | الانصاف فيما يحبب اعتقاده ولا يجوز الجبل ببر                                                                    |             |
| عبدالرحمن بن يحيلي اليماني           | لانوارا لكاشفة لما في كمّا ب' اضواء على السنة ' من الزلل والتضليل والمجازفة                                     | 75          |
| ابو بلال العسكري                     | لا وائل                                                                                                         | 76          |
| ابوعلي القالي                        | المالقال                                                                                                        |             |
| ڈاکٹر جمیداللہ<br>1ء کا کٹر جمیداللہ | ام ابوصنیفه کی تدوینِ قانونِ اسلامی                                                                             | 78          |
| تقی الدین مقریزی<br>آ                | יואוערן איני פון איני | <del></del> |
| مولا نااشرف على تفانوى               | اوالفتاوى                                                                                                       | 80          |
| احمد بن يحيیٰ البلاذ ري              | باب الاثراف                                                                                                     |             |
| مولا ناسيدا بوالحن على مدوى          | ائی دنیا پرمسلمانوں کےعروج وزوال کااثر                                                                          | 8: ان       |
| مولا ناانوارالحن شيركوني             | <del></del>                                                                                                     | 8 أنوا      |



## تسادليخ است مسلسمه الله المنتنبين

| كن الثانت                  | ناتر ا                                                 | حلدي         | من و فات             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 2.00                       | مكتبه ثامله                                            | 11           | <b>⊅</b> 1.0         |
| ۱۹۸۷ <sub>-ه</sub> ۱۳۰۷    | المكتبة العصرييه بيزوت                                 | 1            | ørt∧.                |
| ۱۳۱۲هـ ۱۹۹۲ء               | دارا بن عفان ،السعو دیه                                | T. 1         | <b>∞∠9•</b>          |
| #If*+I                     | دارالآفاق، بيروت                                       | 1            | ۵۳۵۸                 |
| ۲۰۱۲_۵۱۳۳۲                 | المكتبة الازهرية في التراث معر                         | . 1          | 21 €                 |
| , 199r                     | منشورات وزارة الثقانة بسوريا                           | 3            | ግላド                  |
| ,r**r                      | دارالعلم للملايين                                      | 8            | #IM d.A              |
| مذكورتبين                  | دارالكتب العلميه ، بيروت                               | 1            | 2090                 |
| ندكورتيس                   | وارالفكر، بيروت                                        | .24          | ع۳۵۲<br>م            |
| ۰۱۳۲۰                      | دارالكتب العلمية                                       | 2            | 25 YT P              |
| ية كورتيس                  | جامعة الدراسات الاسلامية كراري                         | 1            | <b>∞∠</b> ₹۵         |
| ٠١٩١٥ هـ ١٩٩٠              | دارالمعرفة ،بيروت                                      | 8            | ۳۰۲ه                 |
| 4∠91م                      | داراالفكرالعربي                                        | 1            | ۲۹۲۳هـ ۱۹۷۳ء         |
| +19+1°_=11° 17             | مكتبة النيل مصر                                        | 1.           | <u></u>              |
| ۶۱۹۸۲_۵۱۳۰۲                | مركز الملك فيصل بسعوديير                               | 1            | <u></u> <i>∞</i> ۲۵1 |
| ,rmairrm                   | مكتنبة العلوم والحكم المدينة المنورة                   | 1            | معاصر                |
| مذكورتيس                   | دارالكتبالعلمية ، بيردت                                | 1            |                      |
| , IGYY_#IFAT               | دا ئرة المعارف العثمانيه، دكن                          | 13           | ۵۹۲                  |
| مذكورتبين                  | المكتبة الازبرية                                       | 1            |                      |
| ۲۰ ۱۹۸۲ م                  | عالم الكتب، بيروت                                      | 1            | · plrAy              |
| ø1° • ∧                    | دارالبشير                                              | 1            | ع <sup>۳</sup> ۹۵    |
| ١٩٢٧_ ١٩٢٨                 | دارالكتبالمصرية                                        | 4            | # 64                 |
| FIAM                       | ارددا كيدى، سندھ                                       | 1            | FY++Y                |
| ۰۲۳۱ه ۱۹۹۹ء                | دارالکتبالعلمیه ، بیروت                                | 15           | ۵۸۳۵                 |
| الممااه-١٠٠١               | مكتبة دارالعلوم كراتي                                  | 6            | <del></del>          |
| ے اسما ہے۔ ۱۹۹۲ء<br>پی نہو | دارالفكر، دمشق                                         | 13           |                      |
| نه کورتیس<br>مذکورتیس      | مجلس نشریات اسلام، کراچی<br>ناشرانِ قرآن کمینڈ، لا ہور | 1            | ه۲۷۹<br>۱۹۹۹_ه۱۳۱۹   |
| Use y ja                   | ناشران قرآن لمينٹر، لا مور                             | <del>-</del> |                      |



#### خَصَنَتُونَ ﴾ ﴿ وَالربيخ امت مسلمه

| مؤلف                                          | نام قتاب                                                                          | نمبرشار                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| سيدسليمان ندوي                                | املِ سنت والحماعت                                                                 | 84                                                |
| شيخ الحديث مولا نامحمدز كريامها جريدني        | اوجزالسا لک الی مؤطاامام ما لک                                                    | 85                                                |
| عزالدين اليمني                                | ايثار الحق على الخلق                                                              | 86                                                |
| بدرالدين الكناني الحموى الشافعي               | اليضاح الدليل في قطع فج ابل التعطيل                                               | 87                                                |
| الوعلى القيسي                                 | اليضاح شوا بدالا بيضاح                                                            | 88                                                |
|                                               | «{رفب}»                                                                           |                                                   |
| ابن مجیم المصری                               | البحرالرائق شرح كنزالدقائق                                                        | 89                                                |
| ابوحیان اندکی                                 | البحرالحيط في التفسير                                                             | 90                                                |
| المطهر بن الطاهر المقدى                       | البدء والتاريخ                                                                    | 91                                                |
| احمد بن اسحاق ليقوبي                          | البلدان( كمّاب!لبلدان)                                                            | 92                                                |
| بدرالدین مینی                                 | البناية شرح الهداية                                                               |                                                   |
| این عداری المراکشی                            |                                                                                   |                                                   |
| يحيى العمراني اليمني                          | البيان في مذهب الإمام الشافعي                                                     | 95                                                |
| ا کرم ضیاء عمری                               |                                                                                   | +                                                 |
| علا وُالدين ابوبكرا لكاساني                   |                                                                                   | <del></del>                                       |
| مولا ناخلیل احدسهار نپوری                     |                                                                                   | <del>                                      </del> |
| كمال الدين ابن العديم                         | خية الطلب في تاريخ حلب                                                            | 99                                                |
|                                               | الارف ت}»                                                                         |                                                   |
| مولا ناعبدالخي لكصنوي                         |                                                                                   |                                                   |
| ر کتور محبود شا کر                            | لتاريخ الاسلامي                                                                   | l                                                 |
| بوزرعة ابن العراتي                            | عفة التحصيل في ذكرروا ة المراسيل                                                  |                                                   |
| بولف _ ابن حجر بيثى (مترجم: مولا ناعبدالشكور) | ويرالا يمان اردوتر جمة طبيرالجنان                                                 | <del></del>                                       |
| لی ابرا ہیم <sup>حس</sup> ن                   | تَارِئُ الاسلامي العام                                                            |                                                   |
| كۆرعىدالر <sup>ح</sup> ن على الحجى            | تاريخ الاندكى من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطه                                   | <del> </del>                                      |
| ندبن اساعيل البخاري                           | بارخ الا وسط                                                                      | <del></del>                                       |
| ندبن اساعيل البخاري                           |                                                                                   |                                                   |
| وبكراحمدا بن الي خليثمة                       | ارتُ الكبيرِلا بن البي خيشة النفر الثالث                                          |                                                   |
| وبكراحمدا بن الي خيشة                         | رخُ الكبير لا بن البي ضيمُة النفر الثَّاني الله الله الله الله الله الله الله الل | Ül 109                                            |



| من الثانوت                   | ناشر                            | جلدیل | ئ و فات                  |
|------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------|
| ارد درد<br>۱۹۹۷ء             | مجلس نشريات اسلام، کراچی        | 1     | 51TZT                    |
| ۴۲۰۰۳ - ۱۳۲۳                 | دارالقلم، دمشق                  | 17    | #IN* + r                 |
| ,1946                        | وارالكتبالعلمية                 | 1     | ∞۸۳۰                     |
| ۰۱٬۵۱۰ - ۱۹۹۹                | وارالسلام للطباعة والنشر بمصر   | 1     | <u>6</u> 277             |
| 19A4_@IT+A                   | . دارالغربالاملامي              | 1     | قبل ۱۰۰ ۵                |
|                              | ۶{حفب}»                         |       | ·                        |
| نه کورنیس                    | دارالكتاب الاسلامي              | 8     | æ9∠ •                    |
| مارد.                        | دارالفكر بيروت                  | 10    | <u>م</u> ∠۳۵             |
| ندکورنی <u>ن</u><br>ندکورنیس | مكتبة الثقافة الدينية بمصر      | 6     | ∞۳۵۵                     |
| וויין ש                      | دارالكتب العلمية                | 1     | ⊅r9r                     |
| ۰۲۰۰۰ ۱۳۲۰                   | دارالكتبالعلمية                 | 13    | م∧م۵<br>م                |
| FIGAT.                       | وارالثقافة ، بیروت              | 2     | æ ₹9¥                    |
| ۲۰۰۰ عالم ۲۱ الم             | دارالمنهاج،جدة                  | 13    | <b>۵۵۸</b>               |
| ۲۵۹۱                         | بساط، بیروت                     | 1     | معاصر                    |
| ۲+۳۱ه_۲۸۹۱ء                  | دارالكتب ألعلميه                | 7     | <i>∞</i> 0∧∠             |
| مذكورتين                     | دارالکتب! لعلمیة<br>دارالفکر    | 20    | ۲۳۳۱۵                    |
| ندکورنبیس                    | دارالفكر                        | 12    | 2FY+                     |
|                              | -﴿ حرف ت}-                      |       |                          |
| مذ کورٹیس<br>مذکورٹیس        | علب                             | · 1   |                          |
| ۵۱٬۹۱۵ ما ۱۹۹۵ م             | المكتب الاسلامي، بيردت          | 22    | ۱۳۰۱۴ ع                  |
| مذكورتيس                     | مكتبة الرشد،الرياض              |       | øAry                     |
| مذ كورتبيل                   | المكتبة العربيدلا بور           | 1     | م الم الم                |
| FIPPIA                       | مكتبة النبضة المصرية            |       | بيسوى صدى عيسوى          |
| , 19AT_# 17 • T              | دارالقلم، ومثق                  | 1     | معاصر                    |
| +1944_&IF94                  | دارالوعی، دارالتراث، حلب، قاہرہ | 2.    | <b>⊕</b> ۲۵٦             |
| نذكورتيين                    | مطبعة عثاميه حيدرآ باددكن       | . 8   | ør∆4                     |
| +r++-@IFTL                   | الفاروق الحديثة ،قابره          | 3     | <u></u> <u></u> <u> </u> |
| ۲۰۰۱ هـ ۲۰۰۲                 | الفاروق الحديثة ،قابره          | 2     | ±r∠9                     |





| مؤلف                          | الأم كتاب                                                  | المبرشار         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| طا ہر بن محمد الاسفرائيني     | التبصير فى الدين وتميز الفرق الناجية من الفرق الهالكين     | 110              |
| شخ محمد بن طاہرالعاشور        | التحرير والتنوير                                           | 111              |
| الومجمه عاصم المقدي           | التحفة المقدسية في مختصرتار تخ النصرانية                   | 112              |
| این حمدون بها والدین البغدادی | الذكرة الحمدونية                                           | 113              |
| عبدالعظيم المنذري             | الترغيب والترميب                                           | 114              |
| عبدالقادرعودة                 | التشريع البحنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي           | 115              |
| ابوالوليدالباجي               | التعديل والتجريح كمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح<br>ات | 116              |
| وبهة الزهيلي                  | النفيرالوسيط<br>ات انت                                     | 117              |
| يكىٰ بن شرف النووي            | القريب والتيسير [ القريب والتيسير [ ]                      | 118              |
| ابن امير حاج ابن الموقت الجنق |                                                            | 119              |
| زين الدين العراقي             |                                                            | 120              |
| ابن کثیر دشق                  |                                                            | 121              |
| ابن حجرالعسقلاني              |                                                            | 122              |
| ا بن عبدالبرالقرطبي           | التمهيد لمافى المؤطامن المعانى والاسانيد                   | 123              |
| ا بوانحس على المسعو دي        | التنهيه والاشراف                                           | 124              |
| الوالحسين المطلى العسقلاني    | التنبيه والردعلى ابل الابواء والبدع                        | 125              |
| مرتضی الزبیدی                 | تاج العروس من جوابرالقاموس                                 | 126              |
| شاه عین الدین ندوی            | تاريخ إسلام                                                | 127 <sup>°</sup> |
| حافظا بن عساكر                | تاریخ وشق (۴۷ متن ۱۷ فهارس)                                | 128              |
| عبدالحليم شرر                 | تاريخ سندھ                                                 | 129              |
| مير معصوم شاه تجكري           | تاريخ سنده (شحقيق: وْ اكْفرْعمر بن محمد داؤ ديوتا )        | 130              |
| عبدالرحن ابن خَلَد ون         | تاريخ ابن خُلُد ون ومقدمه                                  | 131              |
| يحيلي بن معين                 |                                                            | 132              |
| ابوسعیداین یونس المصر ی       |                                                            | 133              |
| ابوزرعة الدمشقي               |                                                            |                  |
| ا كبرشاه نجيب آبادي           |                                                            |                  |



| ک اث مت                | Żŧ                                           | جلد ي | ئن و فات            |
|------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------|
| ۳+ ۱۹۸۳_۵۱۹۸           | عالم الكتب،لبنان                             | 1     | 2°61                |
| ,1994                  | تيوس -                                       | 30    | معاصر               |
| ندکورتیں               | مكتبه ثامله                                  | 1     | معاصر               |
| øl6.I7                 | دارصادر، بیردت                               | 30    | ۳۵۲۲                |
| ما٣١٤                  | دارالكتب العلمية                             | 4     | rar <sub>⊕</sub>    |
| ندكورتيس               | دارالكتاب العربي، بيروت                      | 2     | alm Lm              |
| ۲+۱۱۵-۲۸۹۱۶            | داراللواء،الرياض                             | - 3   | 9474                |
| عا <sup>۱</sup> ۵۱۲ هـ | وارالفكر                                     | 1     |                     |
| ۵۰ ۱۳۰۵ م ۱۹۸۵         | دارالکیاب العربی، بیروت                      | 1     | ۲۵۲۵                |
| ۳۰ ۱۱۵ - ۱۹۸۳          | دارالکتبا <sup>لعل</sup> میة                 | 3     | <i>∞</i> Λ∠9        |
| PA"11@_PFP14           | مكتبة السلفية ،المدينة المنورة               | 1     | ۲۰۸م                |
| ۲۳۲۱هـ۱۱۰۲۰            | مرکز النعمان، یمن                            | 4     | 244                 |
| 1999_ 1999ء            | دارالكتبالعلمية ، بيروت                      | 4     | ∌∧ôr                |
| ⊿۱۳۸۷                  | وزارة عموم الاوقاف والشؤ ون الاسلامية المغرب | 24    | <sup>™</sup> L. Al. |
|                        | دارالصاوی، قاہرہ                             | 1     | <sub>ው</sub> ۳ኖጓ    |
| نذكورتيس               | المكتبة الازبرية ممصر                        | 1     | 2°44                |
| نذكورتيس               | وارالبداية                                   | 40    | æ1r+a               |
| ندکورئیس               | دارالاشاعت                                   | 2     | ۳۱۹۷م               |
| ۵۱۳۱هـ۵۹۹۱ء            | وارالفكر                                     | 80    | p021                |
| ∠۱۹۱ <sub>۹</sub> .    | دل گداز پرلیس بکھنؤ                          | 1     | ,îqru               |
| نذكورنبيس              | مركز تحقيقات ،اصغبان                         | 11    | ما ما ۱۰            |
| ۸ • ۱۹۸۸ عالم          | دارالفكر بيروت                               | 8     | ·                   |
| ,1929_p1199            | مركزالجث العلمي ،مكة المكرمة                 | 4     | BYFF                |
| ۱۲۲۱                   | دارالكتب العلمية                             | 2     | 2° C C              |
| يذ كورنبيس             | مجمع اللغة العربية ،دمشق                     | 1     | ۵۲۸۱                |
| 1922                   | ننیس اکیڈی ،کراچی                            | -3    | بيبوي صدى عيسوى     |





| مؤلف                                     | نام كمآب                                                               | فمبرثار          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                          | تارخ الاسلام دوفيات المشاهيروالاعلام (شحقيق بشار )                     |                  |
| تشمس الدين الذهبي                        | ا كثر مقامات پرتاريخ الاسلام تدمري سخداستهال كيا گيا ہے۔ بعض مقامات پر | 136              |
|                                          | بشارنسخ بهی استعال کیا گیاہے۔" ت تدمری" اول الذكر كی اور" ت بشار" ثانی |                  |
|                                          | الذكر كى علامات ہيں۔                                                   |                  |
| حمس الدين الذببي                         | تاریخ الاسلام دوفیات المشاہیر والاعلام (تحقیق مدمری)                   | 137              |
| جلال الدين سيوطي                         | تاريخُ انخلفاء                                                         | 138              |
| حسین بن محمدالد یار بکری                 | تارخ الخميس في احوال الفس النفيس                                       | 139              |
| ابن جریرالطبری                           |                                                                        | 140              |
| د كتورخليل ابرا تيم السامرائي            |                                                                        | 141              |
| محمدابراتيم الفيوى                       | تاریخ الفکرالدین الجابلی                                               | 142              |
| عمر بن هُبَة                             | تاريخ المدينة                                                          | 143              |
| مولا نار یاست علی ندوی                   | تاریخ اندلس                                                            | 144              |
| يردفيسرا يم التحميل                      | تاریخ برصغیر                                                           | 145              |
| خطيب ابوبكر البغد ادى                    | تاریخ بغداد، وذبیله                                                    | 146              |
| سيدا بوالحسن على ندوى                    | تاريخ دعوت ومزيمت                                                      | 147              |
| این انقلانسی ممز ة بن اسد                | تاريخ دمشق                                                             | 148              |
| محرطفي جمعه                              | تاريخ فلاسفة الاسلام                                                   | 149              |
| ا بن ضیا ءالمکی اختفی                    | تارة كمكة المشرفة والمسجدالحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف         | 150              |
| ۋا <i>كىڭرىقق</i> صودچودھرى              | تارخ ہند                                                               | 151              |
| احمد بن اسحال يعقو بي                    | تاريخ يعقوني                                                           | 152              |
| مولا نارشیداحمه گنگوهی                   | تاليفات دشيديه                                                         | 153              |
| جلال الدين السيوطي                       | تنبيض الصحيفة بمناقب الب حديفة                                         | 154              |
| ا بن فندمه                               | تتمة صوان الحكمة                                                       |                  |
| بن مسكوبيه                               |                                                                        |                  |
| عبداللدبن بوسف الحديع                    | تحريرعلوم الحديث                                                       | 157 <sup>-</sup> |
| بوبكرعلا ؤالدين السمر قنري               |                                                                        |                  |
| شاه عبدالعزيز محدث و ہلوي ،              |                                                                        | 150              |
| ترجمه مولا ناخليل الرحمن نعماني المظاهري | عقدًا مَا سَرِيةً ( اردو)                                              | 159              |





| سن الله وي           | باث                             | جلد یں | سن د فات                                 |
|----------------------|---------------------------------|--------|------------------------------------------|
| ۰ ۲۰۰۳               | د ارالغرب الاسلامي              | 15     |                                          |
| سالها هـ ۱۹۹۳ و      | دارالکتاب العربی، بیروت         | 52     | <sub>zz</sub> ∠.κ.Λ                      |
| ۶۲۰۰۳_۵۱۳۲۵          | مكتبة نزار                      | 1      | ١١٩ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| . مذکورتیں           | دارصادر                         | 2      | <b>⊘</b> 977                             |
|                      | دارالمعارف مصر، دارالتراث بيردت | 11     | ۵۳۱۰                                     |
| ,,,,,,               | دارالكتاب الحبديدة ، بيروت      | 1      | معاصر                                    |
| ۵۱۳۱هـ۳۹۹۱۶          | دارالفكرانعر بي                 | 1      | ±18°7∠                                   |
| 94 مواجع             | سيرصبيب جدة                     | 4      | <sub>ው</sub> የነተ                         |
| , r + + r            | کمی دارالکتب، لا بور            | 1      | بيسوى صدى عيسوى                          |
| ¥14API ↓             | جميل پېليکشز ، کراچي            | 1      | ۶ <b>۲۹</b> ۷۷                           |
| ب ۱۳۱۲               | دارالكتب إلعلمية                | 24     | ₩Y٣                                      |
| مذكورتيس             | مجلس نشريات اسلام، كراجي        | 8      | 19مارھ                                   |
| ۳۰۱۱هـ۳۸۹۱ء          | دارا حسان ، دمثق                | 1      | 2000                                     |
| ,r+tr                | مؤسسة بنداوي مهر                | 1      | بيسوك صدى عيسوى                          |
| 7 * * P _ 4   M P P  | دارالكتبالعلمية                 | 1      | ∞۸۵۳                                     |
| 19.40                | مقصودا يندسنز، كراچي            | 1      | FAP13                                    |
|                      | مكتبه شامله                     | 1      | ع4م<br>صحو                               |
| ۱۹۹۲ع اهـ ۱۹۹۲ء      | ا داره أسلاميات ، لا جور        | 1      | DITT                                     |
| ، ۱۹۹۰ھ_۱۹۹۰ء        | دارالكتبا <sup>لعل</sup> مية    | 1      | - @911                                   |
|                      | مكتبه شامله                     | 1      | ۵۲۵ھ                                     |
| ,r•••                | سروش ، تبران                    | 7      | ۵۴۲۱                                     |
| ۲۰۰۳_۵۱۳۲۳           | مؤسسة الريان، بيروت             | 2      |                                          |
| ۱۹۹۳_ <u>هـ</u> ۱۹۹۳ | دارالكتبالعلمية                 | 3      | ₽Q F •                                   |
| بذكورتيس             | عالمی مجلس تحفظ اسلام، پاکستان  | 1      |                                          |

#### خِفْتَنَيْنَ ﴾ ﴿ تاريخ امت مسلمه

| مزان                                               | نام کتاب                                                       | نم شار |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| صلاح الدين علائي الدمشقي                           | تحقيق منيف الرحبة لمن ثبت له شريف القحبة                       | 160    |
| جلال الدين سيوطي                                   | تدریب الراوی فی تشرح تقریب النواوی                             | 161    |
| حانظذ ہی                                           | تذكرة الحفاظ (طبقات الحفاظ)                                    | 162    |
| قاضى عياض بن موى المالكي                           | ترتيب المدارك وتقريب المسالك                                   | 163    |
| مولاناابوالكلام آزاو                               | ترجمان القرآن                                                  | 164    |
| محمد بن اساعيل الصنعاني اميريماني محمد بن المشكاني | تطهيرالاغتقاد                                                  | 165    |
| ابن حجرالعسقلاني                                   | العجيل المنفعة بزوا كدرجال ائمة الاربعة                        | 166    |
| محمد بن نفر المروزي                                | العظيم قدرالصلؤة                                               | 167    |
| ابن ابی حاتم الرازی                                | تنسيرا بن ابي عاتم                                             | 168    |
| حافظ ابن كثير ومشقى                                | تفسيرا بن كثير                                                 | 169    |
| شہاب الدین محمود آلوی                              | تفسيرالآلوی (تفسيرروح المعانی)                                 | 170    |
| اما مخرالدین الرازی                                | تفسيرالرازي(مغانيج الغيب)                                      | 171    |
| این جریرالطبری                                     | تفسيرالطبري( جامع البيان)                                      | 172    |
| سمس الدين الانصاري القرطبي                         | تنسير القرطبي (الجامع لا حكام القرآن )                         | 173    |
| ابوانحق الثعلبي                                    | تفسيرتعلبي                                                     | 174    |
| عبدالرزاق بن جام الصنعاني                          | تفسير عبدالرزاق                                                | 175    |
| مولا ناظهور ـ الباري الاعظمي                       | تقهيم البخاري                                                  | 176    |
| ابن جحر عسقلانی                                    | تقريب التهذيب                                                  | 177    |
| شيخ الحديث حفرت مولا نامجمه زكريامها جرمدني        | تقرير بخارى شريف                                               | 178    |
| على محدخان                                         | تقويم عهدنبوى                                                  | 179    |
| على محد خان<br>مولا ناعبد القدوس باشى              | تقویم تاریخی                                                   | 180    |
| مفتى محمر تقى عثانى                                | تكمله فتح الملم                                                | 181    |
| خطیب ابوبکرالبغد ادی                               | تلخيص المنشأ به في الرسم                                       | 182    |
| حافظا بن كثير الدمشقي                              | تلخيص كمّاب الاستغاشة (الاستغاشة ،الردعلى البكري لا بن تيمية ) | 183    |
| عبدالرحمن ابن الجوزي                               | علقيح فهوم الانثر في عيون التاريخ والسير                       |        |
| ابو بكر با قلانی                                   | تمهيدالا دائل وتلخيص الدلائل                                   | 185    |
| این جر برالطبر ی                                   | بنديب الآثار                                                   | 186    |
| ابن جریرالطبری<br>محی الدین شرف النودی             | بغريب الاساء واللغات                                           | 187    |



| من اش وبت                     | Äţ                                    | جلديّ | ئن وفات          |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|
| æ (f*   +                     | دارالعاصمة ،الرياض                    |       | #ZYI :           |
| مذكورتيس                      | دارطیب                                | 2     | ۹۱۱ ج            |
| ۱۹۹۸ هـ ۱۹۹۸                  | دارالكتبالعلمية                       | 4     | # L M            |
| £19AM                         | مطبعه فضالة ،المغرب                   | 8     | <b>∞</b> 0~~     |
| مذكورتين                      | اسلامی اکادمی ، لا ہور                | 3     | ·                |
| מומות                         | مطبعة سفيرالرياض                      | 1     | ۱۲۵۰ عالم        |
| Y9914                         | دارالبشائر، بيروت                     | 2     | ۵۸۵۲             |
| ۲+۲ایر                        | مكتبة الدار،المدينة المنورة           | 2     | ørgr             |
| 19 ما ا                       | مكتبة نزار بسعودي عرب                 | 3     | DTT2             |
| ا ۱۳ ا ص                      | دارالكتب العلمية                      | .9    | 2/2°             |
| ز کورنبس<br>ز کورنبس          | دارالكتب العلمية                      | 16    | ælr∠+            |
| # ITT •                       | داراحیاءالتراث العربی، بیروت          | 32    | ۲۰۲۵             |
| ∌Iኖፕ۲                         | داد ج                                 | 24    | ۰ اساھ           |
| ዾበ <b>ዓ</b> ነሮ <u>⊸</u> ውበ‴ለሮ | دارالكتب المصرية ، قابره              | 10    | m 141            |
| ۲۲۲اهـ۲۰۰۲ء                   | . دارا حيا والتراث العربي             | 10    | Drrz             |
| اما م                         | دارالكتب العلمية                      | 3     | ∌rii             |
| ندكورتين                      | دارالاشاغت ، كرا چى                   | ٣     | معاصر            |
| ۲+ ۱۳ مــ ۲۸۹۱ م              | دارالرشيد سوريا                       | 1     | ∞∧∆r             |
| پذ کورشیں                     | مكتبة الثيخ ،كرا بي                   | 4     | ه۱۳+۲            |
| pr•+4                         | ڈاکٹرنورمحریوسف ز کی ،کراچی           | 1     | , 199∠           |
| ,19AZ                         | ادارة تحقيقات اسلاميه اسلام آباد      | 1     |                  |
|                               | مكتبه دارالعلوم كراجي                 | 2     | معاصر            |
| CAPIS                         | طلاس للدراسات والنشر ،ومشق            | 1     | <sub>ው</sub> ዮዣ۳ |
| ∠ا″ام                         | مكتبة الغرباءالاثرية ،المدينة النورة  | 1     | #44°             |
| ∠۱۹۹ و                        | شركة وارالارقم، بيروت                 | 1     | م29م             |
| ۷۰۳۱هد ۱۹۸۷ء                  | مؤسسة الكنب الثقافية البنان           | 1     | ۳°۰۳             |
| بذكورتيس                      | مطبع المدنى، قاہره<br>دارالکتپالعلمیة | 3     | ۵۳۱۰             |
| ندكورنس                       | دارالكتبالعلمية                       | 4     | ±171             |





# خِسْنَانِوْنَ ﴾ ﴿ تَارِيخ امت مسلمه

| مؤلف                                                     | نام َ تاب                                                                                                                                                                                                                       | فبرغار         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ابن حجر عسقلانی                                          | تهذيب انتهذيب                                                                                                                                                                                                                   | 188            |
| ابوالحجاج المزى                                          | تهذيب الكمال                                                                                                                                                                                                                    | 189            |
| ا يومنصورالا زبري البروي                                 | تهذيب اللغة .                                                                                                                                                                                                                   | 190            |
| اميرعزالدين صنعاني                                       | توضيح الافكار لمعانى شفيح الانظار                                                                                                                                                                                               | 191            |
| ابوبكرابن ناصرالدين                                      | توضيح المشتبه فى ضبط اساءالرواة وانسابهم والقابهم وكناتهم                                                                                                                                                                       | 192            |
|                                                          | الإرض في ال<br>الإرض في الإرض في ا |                |
| ابوالحن احمد بن صالح الحلي الكوني                        | الثقات (معرفة الثقات من رجال! لل العلم دالحديث)                                                                                                                                                                                 | 193            |
| ابن جبّان البسق                                          | الثقات لا بن حبان                                                                                                                                                                                                               | 194            |
| القاسم بن قطلو بغا                                       | الثقات من لم يقع في الكتب السة                                                                                                                                                                                                  | 195            |
| ا بومنصورا اثعالبی                                       | ثمارالقلوب في المضاف والمنسوب                                                                                                                                                                                                   | 196            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| عبدالندابن وہب                                           | الجامع لا بن وہب                                                                                                                                                                                                                | 197 -          |
| ابن ابی حاتم الرازی                                      | الجرح والتعديل                                                                                                                                                                                                                  | 198            |
| ابوبكرابن اني عاصم الشيباني                              | الجباد                                                                                                                                                                                                                          | 199            |
| احمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني                      | الجواب الصحيح كمن بدل دين المسح                                                                                                                                                                                                 | 200            |
| عبدالقادركي الدين لحنفي                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | 201            |
| ابوبكرين على الحدادي الزبيدي                             | الجوهرة النيرة على مخضرالقدوري                                                                                                                                                                                                  | 202            |
| محد بن ابي بمرالبري التلمساني                            | الجوهرة في نسب النبي واصحابه العشرة                                                                                                                                                                                             | 203            |
| جلال الدين سيوطي                                         | جامع الاحاديث                                                                                                                                                                                                                   | 204            |
| مجدالدين ابن اثيرالجزري                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | 205            |
| حافظ ابن كثير                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | 206            |
| احدين عبدالحليم ابن ثيمية الحراني                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| ابن عبدالبر                                              |                                                                                                                                                                                                                                 | <del> </del> - |
| ابوعبدالله الميورق<br>الوعبدالله الميورق                 |                                                                                                                                                                                                                                 | <del></del>    |
| د کتورعلی بن سلیمان العبید<br>د کتورعلی بن سلیمان العبید |                                                                                                                                                                                                                                 | <del> </del> - |
| د خوری بی مان میر<br>این حزم الطا مری                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | -              |
| ا بن حزم ظاہری                                           | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                           | 212            |



| من الله عت         | بثر                                                                    | جلدیں | من و قات          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| #rry               | مطبعه نظامیه،حیدرآ بادد کن                                             | 12    | ± ∧at             |
| ۰ + ۱۹۸۰ - ۱۹۸۰    | مؤسسة الربالة                                                          | 35    | 04rr              |
| ۱۰۰۱م              | داراحياءالتراث العربي                                                  | 8     | pt 4+             |
| 1994_0114          | دارالكتبالعلمية                                                        | r     | ∌IIAt             |
| ۳۹۹۳ -             | مؤسسة الرسالة ، بيروت                                                  | 10 ·  | <sub>20</sub> ∧rr |
|                    | المرفث الم                                                             |       | ·                 |
| ۵۰ ۱۳ مرواء        | مكتبة الدار،المدينة المنورة                                            | 2     | -۱۲۱ م            |
| ۳۹۳۱هـ۳۱۹۱۹        | مطبعه نظاميه، وكن                                                      | 9     | <u> </u>          |
| ۲۰۱۱ مراهه         | مر کز النعمان ، یمن                                                    | 8     | <i>∞</i> ∧∠9      |
| پذکورتیں           | دارالمعارف،قابره                                                       | 1     | <i>∞</i> ~rq      |
|                    |                                                                        |       |                   |
| ۲۰۰۵_۵۱۳۲۵         | دارالوفاء                                                              | 11    | ع9اھ              |
| +1901              | داراحياءالتراث العربي                                                  | 9     | pr12              |
| ۰۹ ۱۳ م            | مكتبة العلوم والحكم،المدينة النورة                                     | 2     | ے۲۸∠              |
| שומומ              | وارالعاصمة ،رياض                                                       | 6     | <b>⊕∠</b> ۲∧      |
| لذكورتيين          | میرمحد کتب خان، کراچی                                                  | 2     | D440              |
| ++ ۳۱ ش            | المطهعة الخيرية                                                        | 2     | ∞۸۰۰              |
| ۳۰ ۱۹۸۳ و          | وارالرفاعي، رياض                                                       |       | ۵۶۲ <sub>۵</sub>  |
| مكتبه شامله        | د کورحسن عہاس ذکی                                                      | 13    | ١١٩ ص             |
| ,1947_@1M9r        | مكتبة دارالبيان                                                        | 12    | ۳۲۰۲              |
| وا ۱۳۱۳ هــ ۱۹۹۸ و | دارخفر، بيروت                                                          | 10    | 044°              |
| ۲۲۲ام              | دارخضر، بیروت<br>دارعالم الفوا کد                                      | 6     | ۵∠۲۸              |
| الماس هـ ١٩٩٨ء     | دارا بن الجوزى، السعودية<br>الدارالمصرية ، قامره                       | 2     | سالم بات          |
| ٠٢٩٩١٨             | الدارالمصرية ، قامره                                                   | 1     | ው                 |
| ندكوريس أ          | مجمع الملك فبدء المدينة المنورة                                        | 1     |                   |
| ۳۰ ۱۳ ۵ ـ ۱۹۸۳ ء   | دارالكتب العلمية                                                       | 1     | ۳۵۲               |
| مذ كورتيس          | مجمع الملك نبد، المدينة النورة<br>دارالكتب العلمية<br>دارالكتب العلمية | 1     | ۲۵۲م              |



| مؤلف                                | نام كتاب                                                                                                        | المراشار |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                     | <b>報としまり</b>                                                                                                    |          |
| امام علی بن محمد الم اور دی         | الحاوى الكبيرشرح مخقىراكمزني                                                                                    | 213      |
| محمه بن الحسن الشبياني              | الحجة على المل المدينة                                                                                          | 214      |
| احمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني | الحسنة والسبيئة                                                                                                 | 215      |
| عمروبن بحر، ابوعثان الجاحظ          | الحيوان( كتاب الحيوان )                                                                                         | 216      |
| جلال الدين سيوطي                    | حسن المحاضرة                                                                                                    | 217      |
| جلال الدين السيوطي                  | حقيقة السنة دالمبرعة                                                                                            | 218      |
| ابونعيم اصبها ني                    | حلية الاولياء وطبقات الاصفياء                                                                                   | 219      |
| مولا نامحد بوسف كاندهلوي            | حياة الصحابة (عربي)                                                                                             | 220      |
|                                     | - الاحرف خ اله                                                                                                  |          |
| قاضى ابو يوسف                       | الخراج (كتاب الخراج)                                                                                            | 221      |
|                                     | - الإحماد الياد |          |
| ا کرم ضیاء عمری                     | دراسات تاریخیة                                                                                                  | 222      |
| ابوبكر البيبقي                      | ولأمل النبوة                                                                                                    | 223      |
| أبن حجر عسقلانی                     | الدراية فى تخريج احاديث الهداية                                                                                 | 224      |
| ابوتمام                             | د يوان الحماسة                                                                                                  | 225      |
| شم الدين الذهبي                     | دول الاسلام                                                                                                     | 226      |
| محمد عبدالله عنان المصري            | دولة الاسلام في الاندنس                                                                                         | 227      |
| ابن فرحون اليمري                    | الديباج المذبب فيمعرفة اعيان علاءالهذبب                                                                         | 228      |
| ا بن عديم الحلبي                    | الدراري في الذراري (تذكرة الآباء وتسلية الابناء)                                                                | 229      |
| ابن فرحون اليمر ي                   | الديباح المذهب في معرفة اعيان علاءالمذهب                                                                        | 230      |
| محمة على محمد الصلابي               | الدولة الفاطمية                                                                                                 | 231      |
|                                     |                                                                                                                 |          |
| ابوبشرالانصارى الدولاني             | الذرية الطاهرة                                                                                                  | 232      |
|                                     | الارفر)»<br>الإراف را                                                                                           |          |
| ابو بكر خطيب بغدادي                 |                                                                                                                 | 233      |
| مولا ناصفی الرحن مبارک پوری         | الرحيق المختوم                                                                                                  |          |
| احمه بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني | الردعلى من قال يفنا ءالجنة والتار                                                                               | 235      |



| ن اش ون                  | <i>7</i> c                                    | جدر ز                           | سن وفيات      |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                          | ۶۶ حرف ح ایه                                  | · <del>-</del> · <del>-</del> · |               |
| 1999_م1979ء              | دارالكتب العلمية                              | 19                              | <u> </u>      |
| ۵۱۳۰۴                    | عالم الكتب، بيروت                             | 4                               | æ1Λ9          |
| ندکورئیس                 | دارالكتب العلمية                              | 1                               | <i>∞</i> ∠r∧  |
| ۳۱۳۲۳                    | دارالكتب العلمية ، بيردت                      | 1                               |               |
| ۸۵۳۱ه_۱۹۲۲               | دارا حياءالكتب العربية                        | 2                               | ۱۱۹ ص         |
| ۰۹ ۱۳ م                  | مطابع الرشيد                                  | 1                               | 911 ھ         |
| ,1924_altar              | السعادة                                       | 12                              | ۰ ۲۲ م        |
| ٠١٩٩٩ ـ ١٣٢٠             | مؤسسة الربالة                                 | 5                               | ∌I۳A۳         |
|                          | - ﴿ حرف خ } ﴾                                 |                                 |               |
| <u></u>                  | السكتبة الازبرية بمصر                         | 1                               | ۵ΙΛ۲          |
|                          | - ﴿ حرف و ﴾ •                                 |                                 |               |
| ۳۰۳ هـ ۱۹۸۳ وار          | المحبلس العلمي والمدينة المنورة               | 1                               | معاصر         |
| ۵۱۳۰۵                    | دارالكتب العلمية                              | 7                               | <b>۵۲۵۸</b>   |
| ندکورنیں                 | دارالمعرفة ، بيروت                            | 2                               | م∆۵۲ م        |
| ۲۰۱۱_۵۱۳۳۲ .             | مكتبة البشري                                  | 1                               | ærri -        |
| , 1999                   | دارصادر، بیروت                                | 2                               | ۵LM           |
| ۱۹۹۷ <sub>-۵۱۳</sub> ۱۷  | مكتبة الخائجي، قابره                          | 5                               | . #16°+¥      |
| بذكورتيس                 | دارالتراث، قاہرہ                              | 2                               | æ∠99          |
| ۳۰ ۱۹۸۳ مارس ۱۹۸۳ ع      | وارالبداية                                    | 1                               | *YY           |
| بذكورتيل                 | دارالكتب العلمية ، بيروت                      | 1                               | <i>2</i> ⊳∠99 |
| ۶۲++۲ <sub>-۵</sub> ۱۳۲۷ | مؤسس اقر أ، قابره                             | 1                               | معاصر         |
|                          | ۶۰۰۰۰۶ الاحت                                  | <u> </u>                        |               |
| ۵۱۳۰۷                    | الدارالسلفية ،كويت                            | 1 .                             | ۳۱۰           |
|                          | الإرفر}﴾                                      | •                               |               |
| ۱۳۹۵ م                   | دارالكتبالعلمية                               | 1                               | øryr          |
| ۱۲۲۱ه-۰۰۰۰               | المكتبة السلفية ،لا بور<br>دار بلنسية ،الرياض | 1                               | , ۲۰۰4        |
| ۵۱۳۱۵ هـ ۱۹۹۲ء           | واربلنسية ،الرياض                             | 1                               | <i>∞</i> ∠۲∧  |





### خَصْنَسُونَ ﴾ ﴿ حُلْ تَارِيخُ امِنْ مسلمه

| مؤلف                                      | ーびつじ                                          | تمبيرثار |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| عمروبن بحر البوعثان الجاحظ                | الرسائلي                                      | 236      |
| مولا ناعبدالحي لكعنوي                     | الرفع والكميل                                 | 237      |
| ابوالقاسم كسهلي                           | الروض الانف (شخقیق:عمرعبدالسلام سلامی)        | 238      |
| تابيف بن صلاح المنصوري                    | الروض الباسم في تراجم شبوخ الحاتم             | 239      |
| ابوعبدالله محمد الحميري                   |                                               | 240      |
| محب الدين الطبري                          |                                               | 241      |
| أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني       | راُس انحسين                                   | 242      |
| مؤلف جمر بن عمر بن عبدالعزيز إلكشي        |                                               |          |
| (م٥٠ه) ترتيبُ وتهذيب: ابوجعفر فيرين       | ر جال الكشي ( اختيار معرفة الرجال ) جديد نسخه | 243      |
| الحن الطوى (م٢٠مه)                        |                                               |          |
| مؤلف جمر بن عمر بن عبدالعزيز الكشي .      | ·                                             |          |
| (م٥٠ه) ترتيب وتهذيب:الوجعفر محرين         | رجال اِکشی (اختیارمعرفة الرجال ) قدیم نسخه    | 244      |
| الحسن الطوى (م ٢٠٧٥)                      |                                               |          |
| قاضی سلمان منصور پوری                     | رحمة للعالمين مآن في اليلم                    | 245      |
| محمرا مين ابن عابدين الدمشقي              | ر دالمحتا رعلی الدرالمختار                    | 246      |
| امام ابوداؤ وسجستاني                      | رسالة الى داؤ دالى الل مكة                    | 247      |
| حانظذ ہی                                  | رسالية طرق حديث من كنت مولاه                  | 248      |
| عزالدين محمد بن اساعيل الصنعاني اميريماني | رفع الاستار                                   | 249      |
| محى الدين الخطيب ابوالقاسم                | روصنة الاخيار المنتخب من رئيج الابرار         | 250      |
| ابوبكرعبداللهالكي                         | رياض النفوس                                   | 251      |
|                                           |                                               |          |
| احمد بن صنبل                              | الزبد( كتاب الزبد)                            | 252      |
| الوبكر بيهقي                              | الزيدالكيير                                   | 253      |
| عبدالله بن مبارک<br>ابن قیم الجوزیی       | الزبدوالرقائق ( كتاب الزبد )                  | 254      |
| ابن قیم الجوزیه                           | زا دالمعاد فی ہدی خیرالعباد                   | 255      |
| نورالدین الیوی                            | ز ہرالا کم فی الامثال وانحکم                  | 256      |
|                                           | -«{حرفس}}«-                                   |          |
| عبدالله بن احمد بن حنبل                   | النة                                          | 257      |



| 24 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7:                                                  | 2.14       | كز وقات        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|
| , 14.1" _ B. " A"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مئتبة خاشيءة برو                                    | 4          | 2722           |
| <i>p</i> * * ∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منتب بمغبوه ت ادمر میداهب                           |            |                |
| A CONTRACTOR OF THE STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ور سر الراع عرف اليروت                              | 7          | y 2 1.         |
| Part of the Part o | : ر بد مرسط اریق                                    | 2          | <i>p</i> 2 i   |
| ,18A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مؤسسة: عرستة فة ابيروت                              | - 1        | 24             |
| مْ وُردُنْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | در کتب همیة                                         | 4          | »***           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | <u> </u>   | 24° \          |
| BIFTL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مؤسسة ستثر درمد فی قم دایران                        | 1          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وانش کا و بعشید                                     | ; <b>1</b> |                |
| ,r∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مركز الحريين الاسلامي قيفس آباء                     | 2          | , 15F +        |
| ,1997_m1~17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | داراغگر، بیروت                                      | 6          | <u> sirar</u>  |
| ندگورندگ<br>مذکورندگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دارالعربية ، بيروت                                  | 1          | pr43           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتبه شالمه                                          | 1.         | ٠ ٢٠٨ عو       |
| ۵۰ ۳۰۵ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المنتب الاسلامي، بيروت                              | 1          | ±11AF          |
| PICTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دار إلقكم العرلي ،حلب                               | 1          | ٠٩٠٠           |
| ۱۹۸۲ <sub>-۵</sub> ۴۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دارالغرب الاسلامي                                   | 2          | الجدوع المستهج |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۶۶ حفز}۶                                            |            |                |
| • ۱۹۹۹_ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دارالكتب العلمية                                    | 1          | ۱۳۱ج           |
| , 1991,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مؤسسة الكتب الثقافيه، بيروت                         | 1          | ۸۵۳ھ           |
| ، نه کورنیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دارالكتب العلمية                                    | 1          | ا۸اھ           |
| ۵۱۳۱ <sub>ه</sub> ۱۹۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مؤسسة الرمالة                                       | 5          | عددا           |
| ۱۰ ۳۱ م ۱۸۹۱ <i>،</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الشركة الجديدة مالمغرب                              | 3          | ⊅اا•۲          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عند حرف س من الله الله الله الله الله الله الله الل |            |                |
| ₽IF+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وارابن القيم ، ديام                                 | 2          | æ19•           |





| 144                             | نام كتاب                                                                      | نمبر شار |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| عوص<br>احمه بن شعیب النسائی     | السنن الكبري للنسائي                                                          | 258      |
| ابو برابيه قي                   | السنن الصغير                                                                  | 259      |
| ابوبكرانيه قي                   | السنن الكبري للبيبقي                                                          | 260      |
| بر بان الدين حلبي               | السير ة المحلمية                                                              | 261      |
| ابوالحن على الندوي              | السير ةالنوية                                                                 | 262      |
| ابن حبان البستي                 | السيرة النهولية                                                               | 263      |
| کرنان مجمد الصلالي              | السيرة النوية                                                                 | 264      |
| د کتورا کرم ضیاءالعمری          | السيرة النوية الصحيحة محاولة لطبيق قواعد المحدثين في نفذروا يات السيرة النوية | 265      |
| صافظا بن کثیر<br>ا              | السير ةالنبوية من البداية والنهاية                                            | 266      |
| احد غاوش                        | السيرة والدعوة في العبدالمد ني                                                | 267      |
| تقى الدين بن عبدالكاني السكي    | السيف المسلول على من سب الرسول                                                | 268      |
| محد بن بوسف الصالى الثاي        | سبل الهدئ والرشاد في سيرة خيرالعباد                                           | 269      |
| عبدالملك النصامي إلمكي          | مط نجوم العوالي في انباءالا وائل والتوالي                                     | 270      |
| محمدا بن يزيد، ابن ماجة قزويي   | سنن این ماجه                                                                  | ·271     |
| ابوداؤ دسليمان بن اشعث سجية اني | سنن ابی داؤ د                                                                 | 272      |
| محمد بن عيسلي التريذي           | سنن التريذي                                                                   | 273      |
| ابوالحسن الدارقطني              | سنن الدار تطني .                                                              | 274      |
| عبدالله بن عبدالرحن الداري      | سنن الداري                                                                    | · 275    |
| سعيد بن منصور شعبة الخراساني    | سنن سعيد بن منصور                                                             | 276      |
| احمد بن شعيب النسائي            | سنن نسائی (المجتبل)                                                           | 277      |
| أبوداؤ والسجستاني               | سوالات الآجري لا في داؤ د                                                     | 278      |
| مشمس الدين الذهبي               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         | 279      |
| محمد بن المحق بن بسارالمدني     |                                                                               | 280      |
| عبدالملك بن مشام                | سيرت ابن بشام                                                                 |          |
| علامة بلي نعماني                | سيرت النبي                                                                    |          |
| مفق محمد شفيع                   |                                                                               |          |
| مولا ناعبدالشكورتكھنوى فارد قى  | ميرت خلفائے راشدين                                                            | 284      |
|                                 | عديمال ا                                                                      |          |



| سناشا عت                                  | ناشر                                                                 | جلدیں | س و فات                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| ۲۰۰۱_۵۱۳۲۱                                | موسسة الرسالة                                                        | 12    | 2 tm + tm                |
| ۱۳۱۰هـ۱۹۸۹ء                               | جامعة الدراسات الاسلامية، كراجي                                      | 4     | ør∆∧                     |
| : +r•==================================== | دارالكتب العلمية                                                     | · 10  | oran                     |
| BIFTL                                     | دارالكتب العلمية                                                     | 3     | ⊅ا+\رلى                  |
| ۰۰۰ ۱۳۰۰                                  | دوحه،قطر                                                             | 1     | , 1999                   |
| ∠اماره                                    | الكتب الثقافية ، بيروت                                               | 2     | <sub>o</sub> ror         |
| ,rA_@1679                                 | دارالمعرفة ، بيروت                                                   | 1     | معاصر                    |
| ۵۱۳۱هـ۳۹۹۱،                               | مكنتبة العلوم والحكم المدينة المنورة                                 | 2     | معاصر                    |
| ۹۵۳۱ه_۲۵۹۱ء                               | دارالمعرفة ، بيردت                                                   | 4     | ص22°                     |
| ۲++۲-۵۱۳۲۳                                | موسسة الرسالة                                                        | 1     | معاصر                    |
| ا۲۲۱ه-۲۲۰۰                                | دارا الفتح ، عمال ، ارون                                             | 1     | ± 64                     |
| ۳۱۳۱۵ م_۱۹۹۳                              | دارالكتب العلمية                                                     | 12    | ንግዮ ው                    |
| ۱۹۹۸ <sub>-۵</sub> ۱۳۱۹                   | دارالکتب العلميه ، بيروت                                             | 4     | ااالم                    |
| ندكورتيس                                  | داراحياءالكتب العربية                                                | 2     | <u></u> <u></u> <u> </u> |
| غكورتبيس                                  | المكتبة العصرية بصيدا، بيروت                                         | 4     | p720                     |
| ۵۱۹ ،                                     | مصطفی البالی احلبی ، قاہرہ                                           | 5     | <u></u> 2749             |
| ۴۳۰۳ ۳۳۰۳ ۲۰۰۳ د ۲۰                       | مؤسسة الرسالة                                                        | 5     | ه۳۸۵<br>م                |
| ۲۱۳۱۱ م                                   | دارالمغنی،السعو دینة                                                 | 4     | ص۲۵۵<br>ص                |
| ۳۰۱۳ هـ ۱۹۸۲ و                            | دارالسلفية ، مند                                                     | 2     | <u> </u>                 |
| ۲۰۵۱هـ۲۸۹۱                                | كمتب أمطبوعات الاسلاميه حلب                                          | 8     | ۳۰۳ هـ                   |
| 194911499                                 | الحامعة الاسلامية ،المدينة المنورة                                   | 1     |                          |
| ۵۰ ۱۳۰۵ هـ ۱۹۸۵ و                         | مؤسسة الرسالة                                                        | 25    | ₽4°A                     |
| 1921هـ1m9A                                | مؤسسة الرسالة<br>دارالفكر، بيروت<br>مطبع مصطفى البابي الحلبي ، قاهره | 1     | ا ۱۵ ص                   |
| ۵۵۳۱هـ۵۵۹۱،                               | مطبع مصطفى البابي انحلبي وقاهره                                      | 2     | DTIF                     |
| ۵۵۹۱,                                     | ديني كتب خانه، لا بهور                                               | 7     | - ۱۹۱۳                   |
| بذكورتيس                                  | دارالاشلاعت، کراچی                                                   | 1     | ۲۹۳۱هـ۲۵۹۱ء              |
| بذكورتيس                                  | كتب خاند مجيديه ملتان                                                | 1     | FIAAA                    |
| ٣٠٠١١٥ - ١٩٨٣ ع                           | عالم الكتب، بيروت                                                    | 1     | ptir                     |



| مؤلف                                  | نام كتاب                                                                  | نمبرشار |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| ابن الجوزي                            | سيرت ومنا قب عمر بن عبدالعزيز                                             | 286     |
|                                       | -%{حرفش}،                                                                 |         |
| ا بن مکا داخسته لی                    | شذرات الذهب في خرمن ذهب                                                   | 287     |
| شخ الحديث مولا نامحمه زكريامها جرمدني | شريعت وطريقت كاتلازم                                                      | 288     |
| لا بي أنحق الابناى                    | الشذ الفياح من علوم إبن الصلاح                                            | 289     |
| ابوبكرالآج ىالبغدادي                  | الشريعة                                                                   | 290     |
| القاضى عياض بن موئ يحصى               | الشفاهر يف حقوق المصطفى                                                   | 291     |
| جلال الدين سيوطي                      | الشماريخ في علم التاريخ                                                   | 292     |
| محد بن عيسيٰ التريذي                  | الشمائل المحمدية (شائل التريذي)                                           | 293     |
| احسان البي ظهير                       | الشيعة والتشيع                                                            | 294     |
| سعدالدین تفتاز انی                    | شرح عقائد شفي                                                             | 295     |
| محد بن صالح العثمين                   | شرح الاربعين النووية                                                      | 296     |
| الحافظ زين الدين العراقي              | شرح التهصرة والنذ كرة ،الفية العراقي                                      | 297     |
| ابوعبدالله الزرقاني المالكي           | شرح الزرقاني على المواجب اللديية                                          | 298     |
| الومحمدا بن الفراءالبغوي              | شرح السنة                                                                 | 299     |
| اساعيل بن يحييٰ المزني                | شرح السنة                                                                 | 300     |
| امام شرف النودي                       | شرح سيحمسكم (المنهاج)                                                     | 301     |
| علامها بن عابدين شامي                 | شرح عقو درسم المفتى                                                       | 302     |
| ابوجعفر الطحاوي                       | شرح مشكل الآثار                                                           | 303     |
| ابوجعفر الطحاوي                       | شررح معانی الآ ثار                                                        | 304     |
| ملاعلی قاری                           | تشرح نخبة الفكر                                                           | 305     |
| ابوسعد الخركوثي                       | شرف المصطفيٰ                                                              | 306     |
| ابوبكرييقي                            | شعب الايمان                                                               | 307     |
| مولا نامحمر قاسم بانوتوي              | شبادسته امام حسین وکر داریزید (ار دوتر جمه از مولا ناانو ارالحسن شیرکونی) |         |
|                                       | ريد بريد بريد بريد بريد بريد بريد بريد ب                                  |         |
| ابونصر الجو ہری الفار ابی             | الصحاح تاج اللغة                                                          | 309     |
| ابن جمر بیشی                          | الصواعق المحرقة على أبل الرفض والضلال والزندقة                            |         |



| الن الله عن                | يُ رُ                                                                                                           | حلدين                                 | سن وفات                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| , r + + 1_=16" f"          | دارالكت العلمية                                                                                                 | 1                                     | ع٥٩ ه                                 |
|                            | عن حرف ش إيه<br>عن العرف ش                                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -                                     |
| ۲۰۳۱ه_۲۸۶۱,                | دارا بن كثير، دمشق                                                                                              | 11                                    | ۱۰۸۹ء                                 |
| ,1995                      | مكتبة الشيخ ، كرا بى                                                                                            | 1                                     | ۲۰ ۱۳۸۲ م                             |
| ۸۱ ۱۳ مـ ۱۹۹۸              | مكتبة الرشد                                                                                                     | 2                                     | ۵۸۰۲                                  |
| ٠١٩٩٩ ١٣٢٠                 | وارالوطن سعوديير                                                                                                | 5                                     | <i>⊅</i> ۲1•                          |
| ۹۰ ۱۳۰۹ م. ۱۹۸۸            | واراغكر                                                                                                         | 2                                     | 7764                                  |
| بذكورشيس                   | مئتبة الآداب                                                                                                    | 1                                     | ا ا ٩ م                               |
| بته کورنیس                 | دارا حياءالتراث العربي                                                                                          | 1                                     | 2729                                  |
| ۵۱۳۱هـ۱۹۹۵،                | اداره ترجمان السنة ، لا بور                                                                                     | 1                                     | a15.+7                                |
| ۰ ۱۳۳۰                     | مكتبة البشرى براجي                                                                                              | 1                                     | æ∠9°                                  |
| +1924_01m94                | دارالشر ياللنشر                                                                                                 | 1                                     | ا۲۱ح                                  |
| , r - + r - a 1878         | دارالكتب العلمية                                                                                                | 2                                     | <sub>æ</sub> Λ•Y                      |
| عاسماه_۱۹۹۱ <sub>ء .</sub> | دارانكتب العلمية                                                                                                | 12                                    | p litt                                |
| , 19AM_@{M+M               | المتلب الاسلامي ،ومشق                                                                                           | 13                                    | ۲۱۵ء                                  |
| ۵۱۱۱۱۵ ۱۹۹۵ء               | مكتبة الغرباءالاترية ،السعودية                                                                                  | 1                                     | شار بالد.                             |
| ۱۳۹۲                       | واراحياءالتراث العرلي ، بيروت                                                                                   | 6                                     | 2747                                  |
| øler.                      | مكة بة البشرى                                                                                                   | 1                                     | ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۱ ۱۱هـ ۱۹۹۳،              | مؤسسة الرمالة                                                                                                   | 16                                    | بر میں ا                              |
| الماله ١٩٩٣ء               | عالم الكتب                                                                                                      | 5                                     | ≥FF1                                  |
| بذكورتين                   | دارالارقم، بيروت                                                                                                | 1                                     |                                       |
| ما∼۲۲                      | وارالبشا ئرالاسلامية مكه                                                                                        | 2                                     |                                       |
| ۶۴۰۰۳ <sub>-۵۱۳۲</sub> ۳   | مكتبة الرشد                                                                                                     | 14                                    | —— <del>-</del>                       |
| يذكورتيس                   | تحريك خدام ابل سنت والجماعت الا بهور                                                                            | 1                                     |                                       |
|                            | من الرياس المنه | <u>:</u> :                            |                                       |
| ,19A2@11°+2                | وارالعلم، بيروت                                                                                                 | 6                                     | ٣٠٠٠                                  |
| ۱۳۱۵_ع۱۹۹۹،                | مؤسية الربالة                                                                                                   | 2                                     | 5947                                  |



| ATRINE A |  |
|----------|--|
|          |  |
| 601      |  |
|          |  |

| مؤلف                      | نام كمآب                                                              | نمبرثثمار |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| علامه محودآ لوي           | صب العذ اب على من سب الأصحاب                                          | 311       |
| محمد بن اساعيل البخاري    | صبح البخاري                                                           | 312       |
| مسلم بن الحجاج القشيري    | معجمسكم                                                               | 313       |
| عبدالرحمن ابن جوزي        | صفة الصفوة                                                            | 314       |
| ابوجعفرا بوبكرالفريابي    | صفة النفاق وذم المتافقين                                              | 315       |
| ابوعبدالله الحبيري        | صفة جزيرة الائدكس                                                     | 316       |
|                           | € ( وفض }                                                             |           |
| ابوجعفرالعقبلي المكي      | الضعفا ءالكبير                                                        | 317       |
| احد بن شعيب النسائي       | الضعفاءوالمتر وكون                                                    | 318       |
| عبدالرحمن ابن الجوزي      | الضعفاء دالمتر وكون                                                   | 319       |
|                           | -{{ الاف ط}                                                           |           |
| تقى الدين تتيمي           | الطبقات السنية في تراجم الحنفية                                       | 320       |
| ا بي الشيخ الاصيباني _    | طبقات المحدثين باصبهان والواردين عليها                                | 321       |
| محر بن سعد                | طبقات! بن سعد (الطبقات الكبريُ) جزء تتم الصحابة الطبقة الخامسة        | 322       |
| محمد بن سعد               | طبقات ابن سعد (الطبقات الكبري ) جزء تهم الصحابة الطبقة الرابعة        | 323       |
|                           | طبقات ابن سعد (الطبقات الكبري)                                        | 204       |
| محمد بن سعد               | نوٹ: اکثر مقامات پر طبقات این سعد دارصا در کانسخد استعمال کیا گیا ہے۔ | 324       |
| محكه بن سعد               | طبقات ابن سعد (الطبقات الكبريٰ)                                       | 325       |
| ابن ابي أصبيعًه           | طبقات الاطباء                                                         | 326       |
| قاضی ابن ساعد الاندلسي    | طبقات الامم                                                           | 327       |
| ابن ملقن المصري           | طبقات الاولياء                                                        | 328       |
| ابوالحسين ابن ابي يعلى    | طبقات الحنابلة                                                        | 329       |
| عبدالرحمن اسلمي نيشا پوري | طبقات الصوفية                                                         |           |
| ابوانحق شیرازی            | طبقات النقبهاء                                                        | 331       |
| ابن الصلاح                | طبقات الفقهاءالشافعية                                                 | 332       |
| ابن حجر عسقلانی           | طبقات المدلسين ( تعريف الل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )        | 333       |
| حلال الدين سيوطي          | طبقات الفسرين                                                         | 334       |
| احمد بن محمدالا دنہوی     | طبقات المفسرين                                                        | 335       |



|                           |                                       |             | سن وفات        |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|
| من اش ع                   |                                       | جلدي        |                |
| ∠ا <sup>م</sup> اره_∠۱۹۹  | اضواءالسلف ، رياض                     | 1 .         |                |
| ølett                     | دارطوق النجاة                         | 9           | ørð1           |
| 4241هـ 1994ء              | دارالجيل                              | 5           | . oryı         |
| ۶۲۰۰۰ <sub>-۵۱</sub> ۱۲۲۱ | دارالحديث قابرة بمصر                  | 2 ·         | چې ۵۹۵ <u></u> |
| ۸+ ۱۹۸۸ ماره              | . وارالصحابة للتراث بمصر              | 1 1         | <u></u> ₽٣•1   |
| ۸۰ ۱۳۵۸ م                 | دارالجيل ، بيروت                      | 1 1         | <i>∞</i> 9••   |
|                           | عة{حرفض} <del>ه</del>                 |             |                |
| ۰۱۹۸۳_۵۱۳۰۳               | دارالمكتبة العلمية بيروت              | 4           | 20 m m m m     |
| ølr⁴44.                   | دارالوعی ، حلب                        | 1           | ۵۳۰۲           |
| #I(* • ¥                  | دارالكتب العلمية                      | 3           | ø\$9∠          |
|                           | الإرف ط}ائه<br>الإحرف ط               | · · · · · · |                |
|                           | مکتبه ثالمه                           | 1           | +۱+            |
| ,199r_b Mir               | موسسة الرسالة ، بيروت                 | 4           | pr 49          |
| المالات المالات           | مكتبة الصديق، طائف                    | 2           | <u> ۵</u> ۲۳۰  |
| ۲۱۳۱۹                     | مكتبة الصديق اطائف                    | 1           | ۵۲۳·           |
| APPI.                     | دارصادر ِ                             | 8           | <i>-</i> ~~+   |
| +۱۳۱۱ هـ-+۱۹۹۱            | دارالكتب العلمية                      | 8           | <i>∞</i> ۲۳•   |
| <u> </u>                  | كتبه شالمه                            | 1           | ۸۲۲ھ           |
| , 191r                    | بيروت                                 | 1           | علامه          |
| ۵۱۳۱۵ ۵۱۳۱۵               | مكتبة الخالجي، قاهره                  | 1           | <i>ی</i> Λ•۲′  |
| مذكورتيس                  | دارالمعرفة ، بيروت                    | 2           | part           |
| واسماه_۱۹۹۸ء              | دارالعرفة ، بيروت<br>دارالكتب العلمية | 1           | ۲۱۲ھ           |
| ٠١٩٤٠                     | وارالرا كدالعربي، بيروت               | 1           | ør∠Y           |
| ,199r                     | وارالبشا ئرالاسلاميه بيروت            | 2           | <u> </u>       |
| ۳+۱۳س۳۱۹۸۱                | مكتبة المنار                          | 1           | <u> </u> ΔΑΔΤ  |
| ۲۹۳۱۱ ه                   | مكتبة المنار<br>مكتبة ومبه قا جره     | 1           | ±911           |
|                           | 0 11 6                                | <del></del> | ····           |

گیار ہویں صدی بجری

عامما <u>د</u> ۱۹۹۵ و



| مؤلف                                | نام كتاب                                                                                                     | نمبرثنار |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                     | ارنع}»<br>الإحرنع}»                                                                                          |          |
| ابوطا ہراشلفی                       | العاشر من لمشيخة البغدادية                                                                                   | 336      |
| حا فظنمش الدين الذمبي               | العبر في خبر من غبر                                                                                          | 337      |
| صافظ ذهبی                           | العرش                                                                                                        | 338      |
| مولا ناانورشاه کشمیری               | العرف الشذي شرح سنن التريذي                                                                                  | 339      |
| عمر بن محمد ابوحفص النسفي           | العقا كدالنسفية                                                                                              | 340      |
| ابوعمرا بن عبدر به                  | العقد الفريد                                                                                                 | 341      |
| ابوجعفر الطحاوي                     | العقيدة الطحاوية (مع تعليقات الالباني)                                                                       | 342      |
| احد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني  | العقيدة الواسطية                                                                                             | 343      |
| احمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحرالي | العقيدة الواسطية                                                                                             | 344      |
| احمد بن عنبل                        | العلل ومعرفة الرجال                                                                                          | 345      |
| حافظ ذہبی                           | العلوللعلى الغفار                                                                                            | 346      |
| محمد بن محمد ابن الشيخ البابر تي    | العناية شرح البداية                                                                                          | 347      |
| ابوبكرابن العرني                    | العواصم من القواصم                                                                                           | 348      |
| این الوزیر القاسی                   | العواصم والقواصم                                                                                             | 349      |
| نامعلوم                             | العيون والحداثق في اخبار الحقائق (جزء خلافة الوليد بن عبد الملك) مع تجارب<br>الام وتعاقب البهم لا بن مسكوبير | 350      |
| ابن العربي الماكي                   | عارصة الاحوذي بشرح فيحج التريذي                                                                              | 351      |
| اكرم ضياءعمري                       | عصرالخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية الباريخية وفق مناجج المحدثين                                          | 352      |
| ابن عنبه جمال الدين الحسيني         | عمدة الطالب في انساب آلي الي طالب                                                                            | 353      |
| بدرالدين عيني انتقى                 | عمدة القارى                                                                                                  | 354      |
| ابراہیم بن بُدَ کے ابن السُنی       | عمل اليوم والليلة                                                                                            | 355      |
| ۋاكىر حميداللەحىدرآبادى             | عہد نبوی کے میدان جنگ                                                                                        | 356      |
| شرف الحق صديقي عظيم آبادي           | عون المعبودشرح سنن الي داؤ و                                                                                 | 357      |
| ابن قنيبة الدينوري                  |                                                                                                              | 358      |
| ابن الى اصبيعة                      | عيون الانباء في طبقات الإطباء                                                                                | 359      |
| شيخ عبداللطيف بن عبدالرص آل شيخ     | عيون الرسائل والاجوبة عن المسائل                                                                             | 360      |





| ·                 |                                                           |       |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|
| من اش + <u>ت</u>  | ŻV                                                        | عبلدی | ئن و فات     |
|                   | ه(حف ع)اله                                                |       |              |
| بذكورتين          | مكتبه شامله                                               | 1     | 604Y         |
| بذكورتيس          | دارالكتب العلمية                                          | 4     | ۵∠۳۸ س       |
| #++ + +   M T     | عمادة الجمث التلمي ،الجامعة الاسلاميه،<br>المدينة المنورة | 1     | م کر ۳ A     |
| ۲۰۰۴_۵۱۳۲۵        | دارالتراث العربي                                          | 5     | 1120         |
| ٠٢٠٠٩_١٢٣٠        | المسميمة شرح العقا كدالنسفية مطبوعة المكتبة البشري        | 1     | <u></u> ∞ar∠ |
| ٠ ١٩٠٧١٥          | دارالكتب العلمية ، بيروت                                  | 8     | ± 4 × 1 × 1  |
| ۲۳ ایما ∞         | المكتب الاسلامي، بيروت                                    | 1     | arri         |
| £199 <del>9</del> | اضواءالسلفءرياض                                           | 1     | <i>∞</i> ∠۲۸ |
| ٠١٣١٩ هـ ١٩٩٩     | اضواءالسلف                                                | 1     | 04rA         |
| ۲۲۳ام             | دارالخانی،ریاض                                            | 3.    | ۱۳۱ه .       |
| ۲۱۳۱هـ۵۹۹۱ء       | مكتبة اضواءالسلف، رياض                                    | 1     | ۸۷۲۵         |
| بذكورتيين         | وارالفكر                                                  | 10    | 06AY         |
| ∠۹۳۱ه_۷۸۹۱        | دارالجبل، بيروت                                           | 1     | ±04°         |
| ۵۱۳۱هـ ۱۹۹۳       | مؤسسة الرسالة ، بيروت                                     | 9     | ۰ ۱۸۵ م      |
| اک۸اء             | ليدُن، ہاليندُ                                            | · 1   | نامعلوم      |
| مذكورتين          | دارالكتب العلمية                                          | 13    | سومه ی       |
| + ۱۳۳۰ هـ ۹ + ۲۰  | مكتبة العبيكان                                            | 1     | معاصر        |
| PYP19             | مطبعه حيدربيه نجف                                         | 2     | ۵۸۲۸         |
| . ندگورئیس        | دارا حياءالتراث العربي                                    | 25    | ۵۵۸م         |
| لذكورتيس          | دارالقبلة للثقافة الاسلامية بيروت                         | 1     | ir yr        |

ادارهاسلامیات ،لا بور

دارالكتب العلمية

دارالكتب العلمية

دارمكتبة الحياق، بيروت

مكتبة الرشد،رياض

1

14

4

1

2

۲۰۰۲\_۱۳۲۴

1411ه

5727

**∌YYΛ** 

۳۱۲۹۳

۱۹۸۲ء

ها ۱۳ اه

۸۱٬۱۱۵

ند کورنیس مذکورنیس

مذكورتيس

#### 

| مؤلف                                   | نام کتاب                                    | نمبرثنار    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
|                                        | ، الإحرف غ إيه                              |             |
| تشم الدين السخاوي                      | الغاية في شرح الهداية في علم الراوية        | 361         |
| نورالدین پیتی                          | غاية المقصد في زوائدا لمند                  | 362         |
|                                        | *{حرف ف}*<br>                               |             |
| علامة بلي نعماني                       | الفاروق                                     | 363         |
| احمدين عبدالحليم ابن تيمية الحراني     | الفتاوي الكبري                              | 364         |
| لجنة الفتها ءمن الهيد                  | الفتادي البندية ( فأوي عالمگيري )           | 365         |
| سيف بن عربته ي                         | الفتنة ووقعة الجمل                          | 366         |
| ابن الطقطقي محمد بن على ابن طباطبا     | الفخرى في الآواب السلطانية والدول الاسلامية | 367         |
| ابومنصورعبدالقاهرالاسفرائيتي البغد ادي | الفرق بين افيرً ق                           | 368         |
| ابوبلال العسكرى                        | الفروق اللغوية                              | 369         |
| ابن حزم الطاهري                        | الفصل في الملل والا بواء والنحل             | 370         |
| أمام ابوبكر الحصاص الرازي              | الفعول في الأصول .                          | 371         |
| حافظ ابن كثير                          | الفصول في السيرة                            | 372         |
| أمام الوحنيفه                          | الفقه الابسط                                | 373         |
| ومهة الزحيلي                           | الفقه الاسلامي وادلنه                       | 374         |
| امام ابوصنيفه                          | الفقه الاكبر                                | 375         |
| امام ابوصنيفة                          | الفقته الماكبر                              | 376         |
| مجموعة من المؤلفين                     | الفقه الميسر فى ضوءالكتاب والسنة            |             |
| عبدالرتمن الجزيري                      | الفقه على مذا ب الاربعه                     | 378         |
| عبدالرحمن الجزيرى<br>ابن نديم بغدادي   | الفهرست                                     | 379         |
| ابن الصلاح                             | فتاوي أبن الصلاح                            |             |
| مولا نارشیداحمر گنگوی                  | نآوڻ رشيد بي <sub>ي</sub>                   | 381         |
| مفق محرتق عثاني                        | فآوی عثانی                                  | <del></del> |
| حافظا بن حجر عسقلانی                   | الح.<br>البارى                              |             |
| ابن رجب بل                             | فتحالباري                                   | <del></del> |
| كمال الدين ابن البهام سيواي            | فتح القدير                                  |             |
| محمد بن على الشوكاني                   | ح القدير                                    | 380         |



| A. |
|----|

| سن الله عند              | Ž¢                             | جلدي     | س وفات           |
|--------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
|                          | -الأرف غ}ا                     |          |                  |
| ۱۰۰۱ء                    | مكتبة اولا داشيخ للتراث        | 1        | ø9•٢             |
| ا۲۰۰۱ه۱۳۲۱               | دارالكتب العلمية               | 4        | <i>∞</i> ∧•∠     |
|                          | % ( 2 ف ف ا%                   | <u> </u> | <u> </u>         |
| , 1991                   | دارالاخاعت                     | 11       | , Ì916°          |
| ۸۰ ۱۳ هـ ۱۹۸۷            | دارالكتب العلمية ، بيروت       | 6        | <sub>∞</sub> ∠r∧ |
| ۱۰ ا۳ ارو                | دارالفكر                       | 6        | نحو ۱۱۰۰ه        |
| سمام الهـ ١٩٩٣ء          | دارالنفائس                     | 1        | øt••             |
| ۱۹۹۷_۵۱۳۱۸               | دار القلم العربي، بيروت        | 1        | æ∠•4             |
| . +1922                  | دارالآ فاق الحديده ، بيروت     | 1        | 9 ۲ م د          |
| ند کورنیس                | داراتعلم والثقافة ،المصر       | 1        | دوس              |
| ندكورتيس                 | مكتبة الخائجي، قابره           | 5        | ۲۵۳و             |
| ١٩٩٣_١٣١٢                | وزارة الاوقاف الكوضية          | 4        | ±4.              |
| سود سماھ                 | مؤسسة علوم القرآن              | 1        | £44°             |
| 1999ء                    | مكتبة الفرقان الابارات العربيه | 1        | + 2اھ            |
| لذكورتبيس                | دارالْفكر، دمشق                | 10       | ۵۱-۱۵            |
| ,1999                    | مكتبة الفرقان الامارات العربية | 1        | • 15 ھ           |
| 1999 <sub>- 1</sub> 1719 | مكتبة الفرقان الابارات العرب   | 1        | +3•              |
| ۳۱۳۲۳                    | مجمع الملك فبد                 | 1        | معاصرين          |
| ۳۰۰۳ ما۳۲۳               | دارالكتب العلمية               | 5        | ۰۲۲۱ و           |
| ۱۹۹۵ <sub>-۵</sub> ۱۳۱۷  | وارالمعرفة ، بيردت             | 1        | D(TΛ             |
| #18.4T                   | مكتبة العلوم والحكم            | 1        | ۵۲۳ €            |
| pr++r                    | دارالا ثناعت                   | 1        | ۳۲۳ ه            |
| ١٣٠١٠ ع.                 | مكتبة معارف القرآن مراجي       |          | معاصر<br>معاصر   |
| all 29                   | دارالمعرفة ، بيروت             | 13       | ∌A≎r             |
| ∠۱۳۱ <sub>۳ه</sub> _۲۹۹۱ | دارالحرثين، قابره<br>دارالفكر  | 9        | ±490             |
| بذكورتيس                 | وارالفكر                       | 10       | ₽A¶!             |
| ما∾ا⊄                    | وارابان كثير                   | 6        | -1r2+            |



| مؤلف                                    | نام كتاب                                                               | الميرشار    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| سمن الدين السفا وي                      | فغ المغيث بشرح الفية الحديث                                            | 387         |
| جمال عبدالبادي                          | فتح مصر                                                                | 388         |
| ابوحا مدالكوني                          | فتح نامه سنده ( پیچ نامه )                                             | 389         |
| محد بن عبدالله غبان الصحي               | فتية مقتل عثمان                                                        | 390         |
| علامتش الحق افغاني                      | فتنه استشراق                                                           | 391         |
| احمد بن بیچلیٰ البلاذ ری                | فتوح البلدان                                                           | 392         |
| محمر بن عبدالله الازدي                  | نوّح الشام الازدي                                                      | 393         |
| محد بن عمر الواقدي                      | نتوح الشام للواقدى                                                     | 394         |
| عبدالرحن بن عبدالحكم إبوالقاسم المصري   | فتوح مصروالمغرب                                                        | 395         |
| احدابين                                 | فجرالاسلام                                                             | 396         |
| حسن بن موكل النوبخق                     | فرق الشيعه                                                             | 397         |
| المام غزاني                             | فضائح الباطنية                                                         | 398         |
| امام احمد بن حنبل                       | فصائل الصحابة                                                          | 399         |
|                                         | الإحرف ق}ا <u>*</u>                                                    |             |
| وحيدالزمان كيرانوي                      | القاموس المحديد (عربي سے اردو)                                         | 400         |
| تاج الدين السكي                         | قاعدة في المؤرخين                                                      | 401         |
| وليم جيمس ڈيورآنٺ بقريب: دکتورز کي نجيب | قصة الحضارة                                                            | 402         |
| اشيظ_لين پول                            | انصة العرب في اسبانيا ( دى استورى آف مورس ان البين ) تعريب على جازم بك | 403         |
| على الطنطأ وي                           | قصص من الناري <sup>خ</sup>                                             | 404         |
| د كۆرفۇادىن عبدالكرىم                   | قضا ياالرأة في المؤتمرات الدولية                                       | 405         |
| مولا ناظفر احمد عثاني                   | قواعد فی علوم الحدیث (اعلاء آسنن جزء: ۱۸)                              | 406         |
| ا يوطالب المكي                          | قوت القلوب                                                             | 407         |
|                                         | الله الله الله الله الله الله الله الله                                | ·           |
| عبدالكريم بن خالدالحر بي                | كيف نقر أ تاريخ الآل والاصحاب                                          | 408         |
| حافظ ذ <sup>ہ</sup> بی                  |                                                                        |             |
| ابن قدامة المقدى                        |                                                                        |             |
| این اثیرالجزری                          |                                                                        | <del></del> |
| بوالعباس المبرد                         | الكامل في اللغة والا دب                                                | 412         |



| من اشاعت                | Żζ                                                                   | حبلد نی | ئن و فات         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| ,rm_ailere              | مكتبة السنة بمعر                                                     | 4       | <i>∞</i> 9+۲     |
| ,1999                   | دارالوفاء                                                            | 1       | معاصر            |
| , 19F" q                | مجلس مخطوطات فارسيه، دكن                                             | 1       | ۰ ۳۱۲ م          |
| +++r_+Inrr              | عمادة البحث التلمي ،المدينة المنورة                                  | 2       | معاصر            |
| 7727                    | صدیقی ٹرسٹ، کراچی                                                    | 1       | ۳۱۰۰۰۰           |
| AAPIa                   | دارومكتبة الهلال بيروت                                               | 1       | p۲49             |
| -100                    | بېتىت مشن ،كلكىة                                                     | 1       | ۵۲۱م -           |
| ∠اماھ_∠199ء             | دارالكتبالعلمية                                                      | 2       | ør+4             |
| ۵۱۳۱۵ م                 | مكتبة الثقالة الدينية                                                | 1       | pra4             |
| سنساواء                 | دارالكتاب العربي، بيروت                                              | 1       | ۵۱۳۷۳<br>هاد     |
| شكورتيس                 | مكتبه حيدرييه نجف                                                    | 1       | تيسرى صدى ججرى   |
| ندکورتیس                | مؤسسة دارالثقافة ،كويت                                               | 1       | ۵۰۵ هـ.          |
| ۳۱۰ ۱۹۸۳ ما ۱۹۸۳ م      | موسسة الربالة                                                        | 2       | ا۳۴ه             |
|                         | الإحراب تا <b>ب</b>                                                  |         |                  |
| المماره_• ۱۹۹۰          | ا داره اسلامیات ولا مور                                              | 1       | ۰ ۵۹۹۱           |
| ۱۹۹۰_خ-۱۹۹۰م            | دارالبشائر، بیروت                                                    | 1       | æ441             |
| ۸+ ۱۹۸۸ م               | دارالجيل، بيروت                                                      | 42      | 1491,            |
| 41977                   | کلمات مربیة ، قاہر ہ                                                 | 1       | ۱۹۳۱             |
| #ICL7                   | دارالىنارة بسعودىي                                                   | 1       | +۱۳۲             |
|                         | مكتبه شامله                                                          | 1       | معاصر            |
| ا۲۰۰۱هـ۱۴۲۱             | وارالفكر                                                             | 1       | ∌ا۳۹۴            |
| ۲۲۰۱۱ هـ ۲۰۰۵           | دارالكتبالعلمية                                                      | 2       | <sub>Ø</sub> r∧γ |
|                         | ارنگ}<br>این از                  |         | •                |
| 27++Y_#IFTZ             | دارالكتب المصرية                                                     | 1       | معاصر            |
| ۳۱ ۱۹۹۳ هـ ۱۹۹۳ ء       | دارالقبلة ،جدة                                                       | 2       | <i>∞</i> ∠٣٨     |
| ۳۱۳۱هـ ۱۹۹۳ء            | دارالكتب العلمية                                                     | 4       | #YF+             |
| ∠ام اھ_∠۱۹۹ء            | دارالکتب العلمیة<br>دارالکتاب العربی، بیروت<br>دارالفکرالعربی، قاہرہ | 10      | @YF+             |
| ۱۹۹۷_۱۳۱۷<br>۱۳۱۷ه-۱۹۹۲ | دارالفكرالعربي،قاہره                                                 | 4       | ۵۲۸۵             |





## 

| مؤلف                                                                                              | نام کتاب                                             | تنمير ثثار |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| ا بواحمدا بن عدى                                                                                  | الكامل فى صنعفاءالرجال                               | 413        |
| خطیب البغد ادی                                                                                    | الكفاية في علم الرواية                               | 414        |
| مسلم بن محاج بیشا بوری                                                                            | الكني والاساء                                        | 415        |
| منس الدين الكرماني                                                                                |                                                      | 416        |
| احد بن اساعيل الكوراني                                                                            | الكوثر الجارى الى رياض احاديث البخاري                | 417        |
| قاضی ابو بوسف                                                                                     | كتاب الآثار                                          | 418        |
| عبدالرحمن ابن الجوزي                                                                              | كتاب الاذ كمياء                                      | 419        |
| ابوغمرالكندي                                                                                      |                                                      | 420        |
| سليم بن قيس الهلالي                                                                               |                                                      | 421        |
| محمر بن ما لک بیمانی                                                                              |                                                      | 422        |
| نورالدین بیثی                                                                                     |                                                      | 423        |
| هاجی خلیفه کا تب چکبی                                                                             | كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون (مع ايضاح المكنون) | 424        |
| عبدالرهمن ابن الجوزي                                                                              |                                                      | 425        |
| عبدالله بن احمد حافظ الدين النسفي                                                                 |                                                      | 426        |
| علامه على مقى بربان بورى                                                                          | ·                                                    | 427        |
|                                                                                                   | ارف ل}﴾<br>                                          |            |
| ابن فندمه البيبقي                                                                                 |                                                      | 428        |
| جلال الدين سيوطى                                                                                  | لباب النقول في اسباب النزول                          | 429        |
| ابن منظورالا فر ليقي                                                                              | لسان العرب                                           | 430        |
| ابن حجر عسقلانی                                                                                   | لسان الميز ان                                        | 431        |
| ابوالعون السفارين الحسنيلي                                                                        | لوامع الانواراليهية                                  | 432        |
|                                                                                                   | -{﴿ حرفم }}-                                         |            |
| شبلی نعمانی می <sub>ا</sub>                                                                       | المامون لية                                          | 433        |
| بربان الدين اين سح                                                                                | المبدع في شرح أتمقع                                  | 434        |
| شبلی نعمانی<br>بربان الدین ابن طلح<br>بربان الدین ابواسحاق ابرائیم<br>محمد بن احمد ابوسهل السرخسی | المبدع في شرح المقتع                                 | 435        |
| محمه بن احمد ابومبل السرحى                                                                        | المبسوط                                              | 436        |
| خطیب بغدادی                                                                                       | المتفق والمفتر ق                                     | 437        |



| من مثما عت                  | ٦ُ٢                                                                                               | جلد یں | ئن وفات          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| ۸اسماھ_۱۹۹۷ء                | . الكتبالعلمية                                                                                    | 9      | <u> </u>         |
| ناظمیری<br>مرکزیس<br>نگوریس | المكتبة العلمية ،المدينة المنوره                                                                  | 1      | - PLAL           |
| ۳۰ ۱۳ هـ ۱۹۸۳               | عمادة البحث العلمي الجامعة الاسلاميه،<br>المدينة المنورة                                          | 2      | ær¥I             |
| ۱۰ ۱۳ هـ ۱۸۹۱               | داراحیاءالتراث العربی، بیروت                                                                      | 25     | σζΑΫ             |
| <u></u>                     | داراحیاءالتراث العربی، میروب                                                                      | 11     | <i>∞</i> ∧ 9 ٣   |
| ۱۳۲۹ هه-۲۰۰۸ و<br>مذکورتیس  | ، دارالکتبالعامیة<br>،                                                                            | 1 1    | ۱۸۲ھ             |
| بديورين<br>پذكورتين         | مکتبة انغزالی                                                                                     | 1      | ب۵۹د             |
| ۳۲۴۲۱هـ۳۰۰۲                 | دارالکتبالعلمیة                                                                                   | 1      | <u>∞</u> π۵۵     |
| DICLY                       | انتشارات دلیل ما، تهران                                                                           | 1 1    | نامعلوم          |
| مذكورتيل                    | مكتبة الساعي درياض                                                                                | 1      | B74+             |
| ۱۹۹۹هـ و ۱۹۷۹               | مؤسسة الربالة                                                                                     | . 4    | ø∧+∠             |
| ۱۹۳۱ء                       | دارالكتب أنعلمية                                                                                  | 6      | ۵۱۰۶۷            |
| نذكونيس                     | دارالوطن،الرياض                                                                                   | 4      | ±09∠             |
| ۲۰۱۱_۱۳۳۲                   | وارالبشا ترالاسلامية                                                                              | 1      | æ4•1             |
| ۱۹۸۱ <sub>-۵</sub> ۱۳۰۱     | مؤسسة الرمالة                                                                                     | 16     | <b>∞9∠</b> 0     |
|                             | - المرف ل} انه                                                                                    |        |                  |
| بذكورتيس                    | كمتبه ثامله                                                                                       | 1      | ۵۲۵              |
| ند کورنیس                   | دارالكتب العلمية بيردت                                                                            | 1      | ه ۹۱۱            |
| ما سام                      | دارصادر، بیروت                                                                                    | 15     | الكو             |
| ۶۱۹ <u>۵</u> ۱۳۹۰           | مطبعه نظاميه، حيدراً بادوكن                                                                       | 7      | ø A G r          |
| ۲۰ ۱۹۸۲ م                   | مطبعه نظامیه، حیدراً بادوکن<br>مؤسسة الخانقین                                                     | 1      | ۵۱۱۸۸ م          |
|                             | %(حرفم)}                                                                                          |        |                  |
| , IAA9                      | عند حرف م ) المحتفين اعظم گره، يو بي دارامصنفين اعظم گره، يو بي دارالكتب العلمية دارالكتب العلمية | 1      | . 1910°          |
| ۱۹۹۷ <sub>-۵</sub> ۱۳۱۸     | دارالكتب العلمية                                                                                  | 8      | <sub>ው</sub> ለለኖ |
| ۱۳۱۸ هـ ۱۹۹۰ و،             | دارالكتب العلمية                                                                                  | 8      | <sub>ው</sub> ለለኖ |
| ۳۱۳۱ه_۱۹۹۳ء                 | دارالمعرفة ، بيردت                                                                                | 30     | <sub>ው</sub> ሮለም |
| ∠ا۳۱ه_∠۱۹۹۷                 | دارالقادري، دمشق                                                                                  | 3      | - TY 7 @         |





| مواف                                           | ۽ م <sup>ا</sup> ماب                                          | हें से |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| ابوبكرالد ينوري المانكي                        | المجالسة وجوا براحكم                                          | 438    |
| ابن جيان البستي                                | المجروحين من المحدثين والفعظاء والمتر وكين •                  | 439    |
| محى الدين شرف النووي                           | المجلوب شربت المبذب                                           | 440    |
| ابرائيم بن محمر يبيقى                          | المحاس والمساوق                                               | 441    |
| محمد بن صبيب الهاشمي الوجعفر البغد ادي         | أنحجر                                                         | 442    |
| این انی الدنیا                                 | المحتصرين                                                     | 443    |
| عبدالسلام ابن تيمية الحراني                    | المحرر في الفقه على مذهب الإمام احمد بن حنبل                  | 444    |
| ابوالعرب أميمي                                 | المحن                                                         | 445    |
| محمد بن احمد بن اساعيل أنقر ي الأبياري         | الخنار من نوادرالا خبار                                       | 446    |
| عبدالعزيزابن جماعة الكناني                     | المخضرالكبيرنى سيرة الرسول                                    | 447    |
| ابوالفد اء                                     | المخقىر فى اخبار البشر                                        | 448    |
| محى الدين الكافيجي                             | المخقىر في علم النّاريخ                                       | 449    |
| ابن الى حاتم                                   | المراسيل                                                      | 450    |
| ابوالحسن المالقي                               | المرقبة العليا فين يستق القصاء والفتيا ( تاريخ قضاة الأندنس ) | 451    |
| جلال الدين سيوطي                               | المز برفى علوم اللغة وانواعها                                 | 452    |
| احد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني             | المسائل والاجوبة                                              |        |
| حائم نیشا پوری                                 | المستد رك على الصحيحين                                        | 454    |
| د كمتو رعبدالعليم عبدالرحمن حضر                | المسلمون وكمّابية البّاريخ                                    | 455    |
| ابو بكرابن ابي داؤر بحستاني                    | المصاحف                                                       | 456    |
| شاه ولی الله محدث د ہلوی                       | أمصقى شرح المؤطامع المسةئ                                     | 457    |
| ائن تنتيبة الدينوري                            | المعارف                                                       | 458    |
| محر بن محر بن شرّ اب                           | المعالم الاثيرة في السنة والسير ة                             | 459    |
| ابوالقاسم الطبر إنى                            | المعجم الاوسط                                                 | 460    |
| ابوالقاسم الطبر اني                            | المعجم الصغير                                                 | 461    |
| ابوالقاسم الطبر اني                            | المعجم الكبير                                                 | 462    |
| ابوالقاسم الطبر اني                            | المعجم الكبيرالمجلد ان:الثالث عشر والرابع عشر                 | 463    |
| لیقوب بن سفیان الفسوی<br>حافظ تمس الدین الذہبی | المعرفة والتاريخ                                              | 464    |
| حافظ مش الدين الذهبي                           | المعين في طبقات المحدثين                                      | 465    |

### تارىيخ امت مسلمه كالم

| ن څار                | 2:                              | جندي              | سن وفات         |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| æ16"19               | جمعية التربية الاسلامية ، بحرين | 10                | ørrr            |
| ±11.44               | دارالوئي،حلب                    | 3                 | ۵۳۵۳            |
| للكوتين .            | وارالفكر                        | 1                 | ۳۱۷۲            |
| بذكور فيس            | مكتبداثامله                     | 1                 | err•            |
| مذكورتيس             | دارالاً قاق، بيروت              | 1                 | ۵۲۳۵ م          |
| +1992_BIM12          | دارا بن حزم ، بیروت             | 1                 | ær∧í            |
| ۳۰ ۱۹۸۳ م            | مكتبة المعارف، رياض             | 2                 | 20 Y A F        |
| ۳۰ ۱۹۸۳ م. ۱۹۸۳ ء    | دارالعلوم،الرياض                | 1                 | ۳۳۳             |
| ۶۲+۱۱ <u>-۵۱</u> ۳۳۲ | دار كنان، بغداد                 | 1                 | ساتويں صدی ججری |
| -1991                | داراكبشير ،عمان                 | 1                 | D474            |
| ندگورئیس<br>ندگورئیس | المطبعة الحسينية المعرية        | 4                 | ۵۷۳۲ -          |
| ۱۳۱۰هـ۱۹۹۰           | عالم الكتب                      | 1.                | <i>∞</i> ∧∠9    |
| ے179∠                | مؤسسة الرسالة ، بيروت           | 1                 | ۵۳۲۷            |
| ۳۰ ۱۹۸۳ اهـ ۱۹۸۳ و   | دارالآفاق الجديدة ، بيروت       | 1                 | <i>∞</i> ∠9٢    |
| ۶۱۹۹۸_۵۱۳۱۸          | وارالكتب العلمية                | 2                 | ااق             |
| ۶۲۰۰۳ مرا۲۵ مرده ۲۰  | الفاروق الحديثة                 | 1                 | øLTA .          |
| المماهي. • 199ء      | دارالكتب العلمية                | 4                 | ٠٠ ۵٠ ٢٠ هـ     |
| ,19.09               | ألمعهد العالمي للفكر الاسلاي    | 1                 | معاصر           |
| ۲۰۰۲_۱۳۲۳            | الفاروق الحديثة بمصر            | 1                 | øP14            |
| ۵Irqr                | مطبع فاروقى مدبل                | اوّل و دوئم سيكجا | ۲ کالھ          |
| , 149r               | البيئة المصرية العلمة ، قابره   | 1                 | ۵۲۷۲            |
| اامماه               | دارالقلم، دمشق                  | 1                 | معاصر           |
| ندكورتيس             | دارالحرمين،قابره                | 10                | <i>∞</i> ۳4•    |
| ۵۰۱۱مه۱۰۰            | دارغمار، بیروت                  | 2                 | <b>⊅</b> ۳4•    |
| ۵۱۳۱ه ۱۹۹۳ء          | مكتبة ابن تيمية                 | 25                | <i>∞</i> ۳4•    |
| نڌ کورنبيس           | د کتورسعد بن عبدالله            | 2                 | ۵۲۲۰            |
| ۱+۱۱هـ۱۹۸۱ء          | مؤسسة الرسالية ابيروت           | 3                 | mr44            |
| ₩ + W                | دارالفرقانءاردن                 | 1                 | <i>∞</i> ∠۲۸    |







| مؤاني المؤاني                                | نام تناب                                            | المبراثار |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| مخس الدين الذببي                             | المغنى في الضعفاء                                   | 466       |
| الد كۆر جوا دغلى                             | المفصل في تاريخ العرب                               | 467       |
| سعد بن عبدالله الأشعري الحمي                 | المقالات والفرق                                     | 468       |
| ابن حيان القرطبي                             | المقتنيس من انباءالاندلس                            | 469       |
| نورالدین انبیثی                              | المقصد العلى في زوا ئدمسندا بي يعلى                 | 470       |
| عمارعلی جمعة                                 | المكتبة الاسلامية                                   | 471       |
| محد بن عبدالكريم الشهر ستاني                 | الملل وانحل                                         | 472       |
| محمد بن جرير الطبري                          | المنتخب من ذيل المذيل                               | 473       |
| ابن قدامه المقدى                             | المعقب من علل الخلال                                | 474       |
| عبدالرحمن ابن الجوزي                         | المنتظم في تاريخ الملوك والامم                      | 475       |
| ابوالوليدسليمان بن خلف الباجي الاندكي        | إنتشق شرح المؤطا                                    | 476       |
| ابن الجار و دنیسا بوری                       | المنتقى من السنن المسندة                            | 477       |
| حافظ ذمي                                     | المنتقل من منهاج الاعتدال                           | 478       |
| محمر بن حبيب الباشي ايوجعفرالبغد ادي         | أسمق فى اخبار قريش                                  | 479       |
| تقی الدین العقریزی                           | المواعظ والآثار بذكر الخطط والآثار (الخطط ألمقريزي) | 480       |
| جماعة من المؤلفين تتحتيق: مانع بن حمادالمجني | الموسوعة الاميسرة في الا ديان والمذ اهب             | 481       |
| لجنة من الفتهاء                              | الموسوعة النفتهية الكويتية                          | 482       |
| ابوسعيدالمصري                                | الموسوعة الموجزة في الثاريخ الاسلامي                | 483       |
| حا فظ ذهبي                                   | الموقظة في علم مقطلح المحدثين                       | 484       |
| احد بن على القلشقندي                         | بآثر الانافية في معالم الخلافة                      | 485       |
| سيدا بوالحس على ندوى                         | ماذ اخسر العالم بانحطاط ألمسلين                     | 486       |
| مقاله يروفبيسر نثاراحمر                      | عبلية السيرة                                        | 487       |
| عبدالرحمن يثخى زاده دامادآ فندي              | مجمع الانبرنى نثرح ملتى الابحر                      | 488       |
| نورالدین پیشی                                | مجمع الز وائد دمنيج القوائد                         | 489       |
| الثينج ناصرعبدالكريم العلى                   | مجمل اصول ابل السنة                                 | 490       |
| احد بن عبدالحليم ابن تينية الحراني           | مجموع الفتاوي                                       | 491       |
| ابوالقاسم الراغب الاصفهاني                   | كاضرات الاوياءومحاورات الشعراء والبلغاء             | 492       |
| مخصه وبذبه: علامة العراق محمود الآلوي        | مخضرالتفعة الاثنى عشرية (شاه عبدالعزيز محدث دبلوي)  | 493       |

| ان الله عن               | Ž.                                    | جلدیں | سن وفات          |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|
|                          | مكتبه ثامله                           | 2     | <i>∞</i> ∠٣Λ     |
| , Y + + 11   Y Y Y       | دارالياتي                             | 20    | ۵۱۳ •۸           |
| . ا۳۰ام                  | مطبع حيدري بتهران                     | 1     | 977 <sub>ھ</sub> |
| ۰۱۳۹۰                    | محبلس الاعلى لشؤ دن الاسلاميه، قا بره | 1     | @K.48            |
| پذکورتیں                 | دارالكتبالعلمية                       | 4     | . øA+4           |
| ۲۰۰۳ عام۲۳               | سلسلة التراث الاسلاي                  | 1     | معاصر            |
| مذكورتيس                 | مؤسسة الحلبي                          | 3     | £0°∧             |
| ۹ ۱۹۳۹                   | مؤسسة الاعلمي بيروت                   | 1     | • استون          |
| بذكورتيس .               | ٠ دارارائية                           | 1     | ۵۲۲۰             |
| ۱۲ م. ۱۹۹۲م              | دادالكتب ألعلمية                      | 19    | <i>∞</i> ۵9∠     |
| ۱۳۳۲                     | مطبعة السعادة بمعر                    | 7     | 727%             |
| ۸۰ ۱۳۰۸ میل              | مؤسسة الكتب الثقافية بيروت            | 1     | pt +4            |
| ند کورنیس                | كمنتبه شامله                          | 1     | ۵۲۳A             |
| ۵۸۹۱ء                    | عالم الكتب؛ بيروت                     | 1     | ۵۲۳۵             |
| ۵۱۳۱۸ م                  | دارالكتبالعلمية ، بيروت               | 4     | <sub>ው</sub> ለሮዕ |
| ۰۱۳۲۰                    | دارالندوة العالمية                    | · 2   | معاصرين          |
| ۱۳۲۸ ه                   | وزراة اوقاف والشوؤن الاسلاميه، كويت   | 45    |                  |
|                          | كمتبه شامله                           | 16    | معاصر            |
| ۱۲۱۲ م                   | مكتبة أكمطبو عات الاسلاميه، حلب       | 1     | م\۲۸<br>م        |
| ,1900                    | مطبعة حكومة الكويت                    | 3     | . ۸۲۱ م          |
| يذ كورنبيس               | مكتبة الإيمان، قابره                  | 1     | +۲۳۱ه_۱۹۹۹       |
| رمضان ۴۳ ۱۳هجری          | ز دّارا کیڈی پلیکیشنز، کراچی          |       | معاصر            |
| مذكورتيس                 | داراحياءالتراث العربي                 | 2     | øl+∠A            |
| או או שב אףף ו           | مكتبة القدىء قامره                    | 10    | <i>∞</i> Λ•∠     |
|                          | كمتبه ثامله                           | 1     | معاصر            |
| ۶۱۹۹۵ <sub>-۵</sub> ۱۳۱۲ | مجمع الملك فبد                        | 35    | ص∠۲۸             |
| elrr.                    | شركة دارالارقم، بيردت                 | 2     |                  |
| ها۳۷۲                    | المطبعة السلفية ، قابره               | 1     | ۲ ما الط         |



| المخالف                                       | ب تاب                                      | 13 4        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| ا بن منظور الا فريقي                          | U 2030)                                    | 494         |
| هيخ محمر بن عبدالوباب                         |                                            | 495         |
| محد بن افعر المروزي (احتصر ه المقريزيم ۸۴۵هـ) |                                            | 496         |
| الوابراتيم المزنى                             | <del></del>                                | 497         |
| عبدالله بن اسعد البيانعي                      |                                            | 498         |
| سبطابن الجوزي                                 |                                            | <b>49</b> 9 |
| سبطابن الجوزي                                 |                                            | 500         |
| ملاعلی قاری البردی                            |                                            | 501         |
| على بن الحسين المسعو دي                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      | 502         |
| د كتورابراتيم بن محمد المدخلي                 |                                            | 503         |
| شهاب الدين العدوى القرشي                      |                                            | 504         |
| الوعوانة يعقوب بن سفيان الاسفرائن             |                                            | 505         |
| امام احمد بن خنبل                             | منداخم                                     | 506         |
| الوبكرابن البيشية                             |                                            | 507         |
| على ابن الجعد الجو مرى                        | مندابن الجعد                               | 508         |
| ا بوداؤ د بسليمان بن داؤ دطيالسي              |                                            | 509         |
| ابوعوانة ليقوب بن اسحاق الاسفرائيني           |                                            | 510         |
| ابويعلى تتيبى الموسلي                         |                                            | 511         |
| ابوبكرالعنكي البزار                           | مندالبزار(البحرالذخار)                     | 512         |
| الحارث ابن الى اسامة ونورالدين بيتى           | مندالحارث (بغية الباحث عن زوا كدمندالحارث) | 513         |
| عبدالله بن الزبيرالحميدي                      | مندالحميدي                                 | 514         |
| الويكر محمد بن بارون الروياني                 | مندالرو یانی                               | 515         |
| ابوالقاسم الطبر انی                           | مندانشاميين                                | 516         |
| حافظا بن کثیر                                 | مندالقاروق                                 | 517         |
| محمد بن ا دریس الشافعی                        | مندالثافعي                                 | 518         |
| الوعبدالله ابن حكمون القصاعي                  | مندانشهاب                                  | 519         |
| ابن جبّان البُستي                             | مشا ميرعلماء الامصار                       | 520         |
| محمر بن صالح العثمين                          | مصطلح الحديث                               | 521         |



| w. ( )                  | 2.                                                 | 2,000 | سن وغریت       |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------|
| ,19AY_#IF +Y            | وارالفكر، ومثق                                     | 29    | 26             |
| #INIV                   | وزارة المطوون الأسلامية سحدي كرب                   | 1     | ع الأ م        |
| ۸۰ ۱۱۱۵ م ۸۸۱۱          | حديث ا كادي فيعلَ آباد                             | 1     | # FAF          |
| ۱۹۹۰ ما ۱۹۹۰ م          | دارالمعرفة ، بيروست                                | 1     | ±rtr           |
| کا <sup>س</sup> اھ_کااء | دارالكتب إلعلمية                                   | 4     | ۵∠۲۸           |
| ساا+۲هر ماساماده        | الرسالة العالمية ،ومثق                             | 23    | ۳۵۲۵           |
| ۴۲۰۱۳ <del>۵۰</del> ۳۳۳ | الرسالية العالمية ، ومثق                           | 23    | ۳۵۲ ه          |
| ; * * * * * - # I       | دارالفکر، بیروت                                    | 9     | æ1+11"         |
| ,194F                   | الجامعة اللبنانية                                  | 5     | @F74           |
| ٦١٣٢٣                   | عمادة الجث العلمي بجامعة الاسلامية المدينة المنورة | 1     | معاصر          |
| ale re                  | المجمع الشقا في ، الوظميني                         | 27    | 26rq           |
| ۵۳۱۱هـ ۱۴۰۰             | الجامعة الاسلامية والسعوية العربية                 | 20    | DFIY           |
| ۲۰۰۱هـا۰۰۲م             | مؤسسة الرمالة                                      | 45    | ∌rr1           |
| ,199Z                   | دارانوطن ،رياض                                     | 2     | ۵۳۵ ه          |
| +۱۳۹۰_۰۱۳۱۰             | مؤسسة تادر، بيردت                                  | 2     | ørr•           |
| 1949_هـ1999             | دار بجر ،معر                                       | 4     | ۲۰۲۳           |
| مذكورتيل                | دارالمر فة ، بيروت                                 | 5     | ٢١٣٦           |
| ۳+۱۳-۱۳-۳۸              | دارالمامون للراث، دمشق                             | 13    | ۵۳•۷           |
| ,1++9                   | مكتبة العلوم والحكم المدينة النورة                 | 18    | ±r9r.          |
| ۳۱۳۱ هـ ۱۹۹۲            | مركز خدمة السنة والمدينة                           | 2     | ۵۸۰۷ هـ د ۲۸ ه |
| ,199Y                   | دارالىقا، سوريا                                    | 2     | ص۲۱۹ ص         |
| #ICA                    | مؤسسة القرطبة ،القابرة                             | 2     | <b>∌</b> ۳•∠   |
| ۵۰ ۱۹۸۳ م               | مؤسسة الربالة                                      | 4     | <i>∞</i> ۳۲•   |
| اامماح-1991ء            | دارالوڤاء،المنصوره                                 | 2     | #42r           |
| • • • <sup>۲</sup> ام   | دارالكتب العلمية                                   | 1     | ~ r • r        |

دارالوفاء المتصوره

مكتبة أعلم

1

2

1

1

۳۰۲۵

<sub>ው</sub>ሥል۳

<u></u>σμογ

المتماط



٤٠٠١١٥٠١٩

الماره\_1991ء

۵۱ سما می ۱۹۹۵ م



#### خَسَنَيْنَ ﴾ ﴿ تَارِيحُ امت مسلمه

| مولف بيدور                              | ب تاریخ                                                               | 18 4        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| محمه بن صالح العثمين                    | مقطع الحديث                                                           | 522         |
|                                         | مصنف ابن ابی شیبه                                                     |             |
|                                         | انوٹ: مصنف ابن ابی شیبر کا پرانانسخہ ۱۵ جلدوں میں ہے اوراس میں احادیث |             |
| البوبكرا بن البيشيبه                    | نمبر بھی جدید ننخے ہے الگ ہیں، یعنی مکتبۃ الرشد کے جدید ننخے میں کِل  | 523         |
|                                         | ا حادیث نمبر ۳۳۷۹۴۳ ۱۳۳ جبکه ۱۵ جلد والے نسخ میں کل حدیث<br>ز         |             |
|                                         | کبر۹۰۹۸ این ـ                                                         |             |
| عبدالرزاق بن مام                        | مصنف عبدالرزاق مع جامع معمر بن داشد                                   | 524         |
| د كتور على بن حميد السالوس              |                                                                       | 525         |
| مولا نامحمه منظور نعمانی                |                                                                       | 526         |
| مفق محمد فيع                            |                                                                       | 527         |
| د کتو را دوارغالی الدې ي                |                                                                       | 528         |
| محرعلی محمد الصلابی                     | معادية بن البي سفيان                                                  | 529         |
| ابوسعيدا بن الاعرابي                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | 530         |
| يا قوت الحمو ي                          | معجم الا دباء (ارشادالا ريب الي معرفة اللبيب )                        | 531         |
| يا قوت الحمو ي                          | معجم الا دباء (الارشادالاريب الى معرفة الاديب)                        | 532         |
| يا قوت الحمو ي                          | معجم البلدان                                                          | 53 <b>3</b> |
| بوالقاسم البغوي                         |                                                                       | 534         |
| كرم بن محمد الاثري                      |                                                                       | 535         |
| بوعبيدالبكر ىالاندكسي                   | مجم ماستعجم من اساء البلاد والمواضع                                   | 536         |
| بوبكراليبهقي                            | معرفة السنن والآثار                                                   | 537         |
| بوفعيم الاصبهاني                        | معرفة الصحابة                                                         | 538         |
| ما فظ ذامي                              | معرفة القرآءالكبار                                                    | 539         |
| ئد بن عمر الواقد ي<br>تعرب عمر الواقد ي | مغازي                                                                 | 540         |
| بن واصل الحمو ي                         |                                                                       | 541         |
| بوالفرج الاصباني                        |                                                                       | F           |
| والحسن الاشعري                          |                                                                       | 543         |
| ولا نامحمر حبيب الله علوي               | 3                                                                     | 544         |
| فق محر شفيع عثاني                       |                                                                       | 545         |



| ي اشراب                | 九                                          | مجدري | سن وفات                      |
|------------------------|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ۵۱۳۱۵ می ۱۹۹۳          | مكتبة العلم، قابره                         | 1     | ۱۲۲۱ه                        |
|                        |                                            |       |                              |
|                        |                                            |       |                              |
| - m16+4                | مكتبة الرشدررياض                           | 7     | arra                         |
|                        |                                            |       | <del>-</del><br>•            |
|                        |                                            |       |                              |
| @1r'+t"                | المجلس أتعلى ، پاكستان                     | 11    | ørii                         |
| + + + + - = 1 (" + " " | دارانفضیلة ،رياض                           | 1     | معاصر                        |
| ∠۰۰۲ء                  | دارالاشاعت، کراچی                          |       | کا ۱۳۱۲ <sub>و ۱۹۹</sub> ۲ م |
| ند کورنس               | ادارة المعارف، كرا في .                    | 8     | ۶۱۹۷ <sub></sub> ۲۷۹۲        |
| - 19 99"               | مكتبة غريب                                 | 1     | معاصر                        |
| ۶۲۰۰۸۵۱۳۲۹             | دارالا ندلس بمصر                           | 1     | معاصر                        |
| ۱۹۹۵-۵۱۳۱۸             | دارا بن الجوزي ،السعو دية                  | 3     | ₽# P'+                       |
| ٣١٣١هـ٣١٩١٩            | دارالغرب الاسلامي ، بيروت                  | 7     | ۲۲۲ھ                         |
| ۱۹۹۳_۵۱۳۱۳             | دارالغرب الاسلامي، بيروت                   | 5     | BYFY                         |
| 4991,                  | دارصادر، بیروت                             | . 7   | ۲۲۲ھ                         |
| ۶۲۰۰۰- <u>۵</u> ۱۳۲۱   | مكتبة دارالبيان ،كويت                      | 5     | ∠ا ۳ھ                        |
| ۶۲۰۰۵_ <u>@</u> ۱۳۲۲   | الدارالاثر بيءاردن                         | 1     | معاصر                        |
| ۳۱۴۰۳                  | عالم الكتب بيروت                           | 4     | ص۳۸∠ `                       |
| ۲۱۳؛ هـ ۱۹۹۳ء          | دارالوفاء، قاہرة                           | 15    | <b>∞</b> ۳۵۸.                |
| ۱۹۳۱هـ۸۹۹۱ء            | دارالوطن للنشر،رياض                        | 7     | ٠٣٠٠                         |
| کا ۱۳۱۵ هـ ۱۹۹۷ء       | دارالوطن للنشر،رياض<br>دارالكتب العلمية    | 1     | ø4r A                        |
| ۹+۱۳۰۹ مر ۱۹۸۹ و       | دارالاعلى                                  | 3     | <i>∞</i> ۲+∠                 |
| عک۳اھےک۱۹۵             | دارالكتب دالوثالق القوميية قابره           | 5     | <b>∌</b> 19∠                 |
| بذكورتيس               | دارالمعرفة ، بيروت                         | 1     | <i>∞</i> ۳۵۲                 |
| ۲۲۰۱۵ م ۲۰۰۵           | المكتبة العمرية                            | 2     | ørrr                         |
| ية كورنيس              | المكتبة العصرية<br>مجلس دعوة الحق، بإكستان | 1     | معاصر                        |
| er+0                   | اوارة المعارف، كرا يى                      | 1     | ۲۹۳۱هـ۲۶۱۹                   |



# خفتنين ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

| مؤلف                                             | نام كتاب                                                                                        | بسنمبر شار |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جلال الدين سيوخي                                 | مقدمة زهرائر بإعلى اسنن النسائي المجتبل                                                         | 546        |
| شیخ احد سر بندی                                  | مكتوبات مجد دالف ثاني (اردوتر جمه: ازمولا ناسيدز وّارحسين شاه)                                  | 547        |
| يحيى بن معين                                     | من کلام ابی زکر یا سیخیٰ بن معین بروایة طهمان                                                   | 548        |
| حافظش الدين الذهبي                               | منا قب الي عنيفة وصاحبيه                                                                        | 549        |
| محمدا بن شهاب الكردري                            |                                                                                                 | 550        |
| موفق بن احمد المكى اخطب خوارزم                   | منا قب البي حذيفة كل                                                                            | 551        |
| احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن حيمية الحراني | منهاح السنة النبوية                                                                             | 552        |
| امام شرف النووي                                  | منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه                                                           | 553        |
| على عبدالباسط مزيد                               | منهاج المحدثين في القرن الاوّل البجري وحتىٰ عصر ناالحاضر                                        | 554        |
| عبدالرحمن بن ناصراً ل سعدي                       | منهج السالكين وتوضيح الفقهه في المدين                                                           | 555        |
| امام ما لک بن انس                                | مؤطاامام ما لک                                                                                  | 556        |
| احد محمود العسيري                                |                                                                                                 | 557        |
| احمد بن صنبل                                     |                                                                                                 | 558        |
| الوالحسن الدارقطني                               |                                                                                                 | 559        |
| ابوبهل محمد بن عبدالرحمن المغر اوي               | موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنج التربية                                                    | 560        |
| مش الدين الذبي                                   | ميزان الاعتدال في نقد الرجال                                                                    | 561        |
|                                                  | الإحفن}.<br>الإحفان الإ                                                                         |            |
| عبدالعزيز فرہاري ملتاني                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                           |            |
| پوسف بن تغری بردی                                | النجوم الزاهرة في احوال ملوك مصروالقاهرة                                                        | 563        |
| بدرالدين الزركشي الشافعي                         |                                                                                                 |            |
| ابن حجر العسقلاني                                |                                                                                                 |            |
| مولا ناعبدالرشيد نعماني                          | ناصبيت محقيق كيجيس بين                                                                          | 566        |
| سيدابوالحس على ندوى                              | كى رحمت من الميلية                                                                              | 1          |
| حافظا بن حجر عسقلاني                             | نخبة الفكر                                                                                      | 568        |
| الشريف الادريسي الطالبي                          | نزمة المشاق في اختراق الآفاق                                                                    | 569        |
| مصعب بن عبدالله الزبيري                          | نبقريش                                                                                          |            |
| شہاب الدین القری                                 | فع الطيب من غصن الاندلس الرطيب                                                                  | 571        |
| مولانااسحاق النبي علوي (رام بوره بھارت)          | رقع الطیب من غصن الاندلس الرطیب<br>نقوش رسول نمبر جلد دوئم مقاله: سیرت النبی تو قیت کی روشن میں | 572        |

| د کراش وی               | Żť                                                        | حلدي      | سن وفات            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| يذ كورتيس               | دارالمعرفة ، بيردت                                        | 1         | اا٩ھ               |
| بذكورتين                | اداره مجدديه، کرايي                                       | 3         | ۳۱۰۳۴              |
| لذكورتين                | دارالمامون، دمشق                                          | 1         | ørrr               |
| ۸+۱۱۳                   | لجنة احياءالمعارف النعمانية ،دكن                          | 1         | ø∠r∧               |
| ١٣٢١                    | مكتبة نظاميدكن                                            | 2         | . <sub>Φ</sub> ΛΥ∠ |
| ا۲۳اه                   | مكتبة نظاميردكن                                           | 2         | ۸۲۵ھ               |
| ٠٢٠ ١١٣٠٢ - ١٩٨٢ -      | جامعة الامام محمر بن سعود                                 | 9         | 04TA .             |
| ٠ ١٠٠٥_١٣٢٥             | وارالفكر                                                  | 1         | r≥r <sub>æ</sub>   |
| بذ كورتيس               | مكتبه شالمه                                               | 1         | معاصر              |
| ۱۲۲۱هـ۲۰۰۲              | دارالوطن                                                  | 1         | ۵۱۳۷۲              |
| ייים ביייים ביייים      | مؤسسة زايد بن سلطان الا مارات                             | 6         | 149ھ               |
| ∠اماھ_۲۹۹اء             | مكتبة الملك فبد                                           | 1         | معاصر              |
| ∠ا ۱۳ اھ_∠۱۹۹ء          | دارالنشر ، عالم الكتب                                     | 4         | BTTI               |
| er++1 .                 | عالم الكتب                                                | 2         | ه۳۸۵ .             |
| <u>ن</u> کورنیس         | المكتنبة الاسلامية قابره                                  | 10        | معاصر              |
| . AT - WITHAT           | وارالمرلة ، بيروت                                         | 4         | 24°A               |
|                         | -بي{حرفن كا                                               | •         |                    |
| ندکورنیس                | مكتب رشيد به كوئت                                         | 1         | إدر:١٢٣٩ه          |
| ندکورنیس                | دارالكتب، قاهره                                           | 16        | BALM               |
| ۱۹۹۸ <sub>∞</sub> ۸۹۹۱۰ | اضواءالسلف،الرياض                                         | 3         | <i>∞</i> ∠91°      |
| ۴۱۹۸۳ م. ۱۹۸۳ م         | عمادة البحث التلمى مانسعو دية                             | 2         | <sub>Ø</sub> ΛΩr   |
|                         | دارالقو كئ لا تور                                         | 1         | ٠٢٠٠٠ - ١٣٢٠       |
| ند کورتیل               | مجلس نشريات إسلام                                         | 1         | ٠١٣١٠ ١٩٩٩ء        |
| ,1994_@MIA              | دارالحديث،قاهره                                           | 1         | <b>∌</b> ∧∆r       |
| ٠ ١٣٠٩                  | عالم الكتب، بيروت                                         | 2         | <i>∞</i> Δ7+       |
| بذكورفيس                | دارالمعارف، قابرو                                         | . 1       | ørry               |
| - I99∠                  | دارصا در، بیردت<br>مدیر: محرطفیل _اداره فروغ اردو، لا بور | 8         | ا ۱۰/۲۱            |
| وتمير ۱۹۸۲ء             | مدير: محطفيل _ادار وفروغ اردو، لا بور                     | 13        |                    |
|                         | <del></del>                                               | <u> i</u> |                    |





| موات موات                                          | نام َمَابِ                                             | việt th |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--|--|
| شہاب الدین النویری                                 | نهاية الارب في فنون الادب                              | 573     |  |  |
| احد بن على القلقشدي                                | نهاية الارب في معرفة انساب العرب                       | 574     |  |  |
| ابوالمعالى امام الحرمين جويتي                      | نهاية المطلب في دراية المذهب                           | 575     |  |  |
| سيدشريف رضي                                        | نهج البلاغة                                            | 576     |  |  |
| محمددياب الاحليدي                                  | نوادرائخلفاء(اعلام الناس بماوقع للبر امكة مع بني عباس) | 577     |  |  |
| مولا ناحفظ الرحمن سيو ہاروي                        | نورالبصر في سيرة سيدالبشر ما يناييني                   | 578     |  |  |
| محمر بن على انشو كانى اليمنى                       | ميل الاوطار<br>العملار                                 | 579     |  |  |
|                                                    | -{{رفو}}-<br>اندو}-                                    |         |  |  |
| صلاح الدين الصفدي                                  | الوافى بالوفيات                                        | 580     |  |  |
| ابوحا مدالغزالي                                    | الوسيط في المذهب                                       | -581    |  |  |
| ابن قنفذ                                           | الوفيات                                                | 582     |  |  |
| ابن قنفذ القسطيني<br>ابن قنفذ القسطيني             | وسيلية الاسلام بالنبي علية الصلؤة والسلام              | 583     |  |  |
| این زیرالربعی                                      | وصا بإالعلماء عندحضورالموت                             | 584     |  |  |
| على بن عبدالله السمهودي                            | وفاءالوفاء ياخيار دارالمصطفى                           | 585     |  |  |
| ابن خلکان                                          | وفيات الاعيان                                          | 586     |  |  |
| نفر بن مزاحم                                       | وقعة شين                                               | 587     |  |  |
| ارف ه <del>} الإر</del> ف اله                      |                                                        |         |  |  |
| بر ہان الدین مرغینا نی                             |                                                        | 588     |  |  |
| اساعيل بن ميرسليم الباباني البغدادي                |                                                        | 589     |  |  |
| % ( رف ی ) این |                                                        |         |  |  |
| دكة رمصطفى كمال عبدالعليم                          | اليبووفي العالم القديم                                 | ′590    |  |  |
| علامه عبدالرؤف مناوى                               |                                                        | 591     |  |  |

à



| ا د اس الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                    | À.                                             | جيدي | س رفات           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------------|--|--|
| چارې او مارې ا | دارالكتب دالثائق القومية ، قاهره               | 33   | ۵4TT             |  |  |
| ۰۰ ۱۳۰۰ م                                                                                                      | دارالكتاب اللبنانين                            | 1    | <sub>Ø</sub> Λ۲I |  |  |
| ۲۰۰۲ ما ۱۳۲۸                                                                                                   | دارالمنباج                                     | 20   | <u></u> σ~∠Λ     |  |  |
| ,1000                                                                                                          | المطبعة الادبية ، بيروت                        | 4    | ørry .           |  |  |
| ۵۲۹۱ه-۲۰۰۳                                                                                                     | دار الكتب العلمية                              | 1    | چوشخی صدی انجری  |  |  |
| بذكورس                                                                                                         | معبدالخليل الاسلامي                            | 11   | , IATP           |  |  |
| ۳۱۳ م ۱۹۹۳ م                                                                                                   | دارالحديث ممصر                                 | 8    | ه۱۲۵۰            |  |  |
|                                                                                                                | <del>*{</del> رفر و} <del>}*</del>             |      |                  |  |  |
| ٠٢٠٠٠-١٢٢٠                                                                                                     | دارا حياءالتراث                                | 29   | ±47°             |  |  |
| عام ام                                                                                                         | دارالسلام، قاہرہ                               | 7    | ۵۰۵ م            |  |  |
| ۳۰ ۱۹۸۳ م                                                                                                      | دارالاً فال الحديدة ، بيروت                    | 1    | <i>ه</i> ۸۱۰     |  |  |
| ۳۰ ۱۹۸۳ ماهد ۱۹۸۳ و                                                                                            | دارالغرب الاسلامي ، بيروت                      | 1    | ه∆ا•             |  |  |
| ۲۰ ۱۹۸۲ و                                                                                                      | دارابن كثير، دمثق                              | 1    | <u></u> 6729     |  |  |
| 19 الماؤي                                                                                                      | دارالكتب العلمية                               | 4    | ١١٩ ھ            |  |  |
| ,1996                                                                                                          | وارصاور                                        | 7    | ٠ ١٨٢ه -         |  |  |
| ۱۳۱۰ <u>مر</u> ۱۳۹۰ بر                                                                                         | دارالجیل، بیردت                                | 1    | prir             |  |  |
|                                                                                                                | الله عالي الله الله الله الله الله الله الله ا |      |                  |  |  |
| بذكورتين                                                                                                       | داراحياءالتراث العربي                          | 4    | <i>∞</i> 29٣     |  |  |
| بذكورتين                                                                                                       | داراحياءالتراث العربي، بيروت                   | 2 .  | 99 11 ص          |  |  |
| ۶۶۰ <i>رف</i> ک}۶۰۰                                                                                            |                                                |      |                  |  |  |
| er+1                                                                                                           | دارالقلم، دمشق                                 | 1    | معاصر            |  |  |
| <b>۱۹۹۹</b>                                                                                                    | مكتبة الرشد، رياض                              | - 2  | ، ۱۰۳۱ ،         |  |  |











#### 1 / De State State







خلافت خامید و پیز میان ، خلاف مباییه کی معاصر آز او مسلم محکوتین افر اربعه اور بیلیم عجد دین و مسلیمن کے کارنا ہے دو قبل کے آغاز اور کردر کی خارج کی رانلی فرقوں کی سختی راام خبیات کے جوابات



تاریخ سفتی سلیمی جنیس بورش تا تارد وات الوید، دولت ممالیک متا تاریون بیش اطاعت اسلام متاریخ برصفیر سلفت مشانید، دور تا کین وانتحکام، دولت اسلامیداندی دور تا کین تا دور مراکظین و دو ویدین الدت سلمدگی فکری ونظریاتی رینمانی کرنے والے اگر مجددین فقیار اور سوفیاری بدد تبدیکاتذکره



ز دال وسقوط دولت اسلامیداندگس معلنت عثمانید دور سروح تا سقوط غلافت معطنت معلید مندوستان، بابر تابهادرشاه نفر



برطانوی انتعمار کی پیخومت بھریکات آزادی بتحریک پاکشان، عالم اسلام کے اہم ممالک کی مختصر تاریخ بغیرمسلم دنیا کے اہم ممالک کی مختصر تاریخ بمسلم تہذیب وتمدن اورمسلمانوں کے ملی وقتی کارنامول پرایک نظر



